

جلد پنجم

حضرت عمر بن عبدالعزيز تاخليفه مادي

تصنیف،

عَالْمَهُ ٱلْإِجْفَةُ فِي كُلِّينَ جَرَيْرِ الطَّهْرِي التَّبْقِي ١٦٥٠



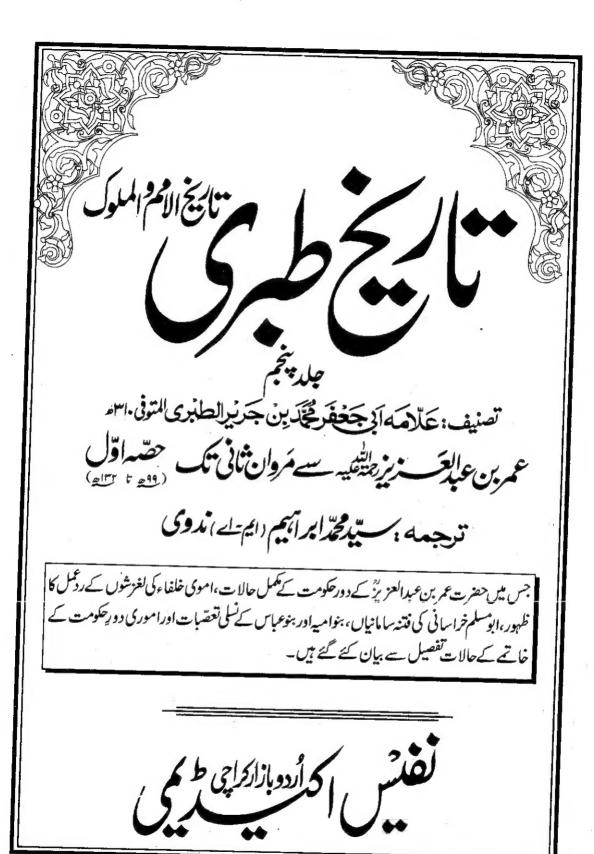

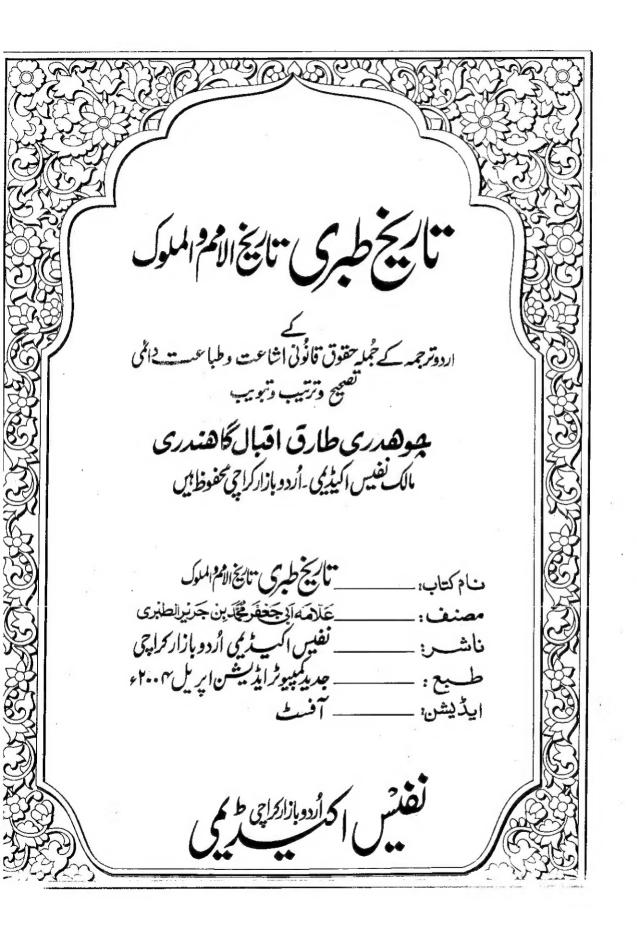

# أموى دورِ حكومت كازوال (رز

## محمد اقبال سليم كاهندرى

تاریخ طبری کی پیچسٹی جلدعظیم الثان عہد بنوامیہ کے آخری چونتیس سال کے عبرت انگیز حالات پرمشتمل ہے۔ یہ دور وسعت پذیری اور کمال عروج کے بعدز وال کا دور ہے۔حضرت عمر بن عبدالعزیز رایشیہ جنہیں بجاطور پر ٹانی ابن الخطاب رہی تھی کہا جاتا ہے ان کے دور سے نثروع ہوکرم وان ابن محمد سلسلہ مروانیہ کے آخری فرمان رواکے حالات پرمشتمل ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز راتید بانی دولت مروانی مروان اوّل کے پوتے عبدالعزیز کے نامور فرزند عبدالملک ابن مروان کے سیسے اور دنیا کے سب سے بڑے فر مازوا ولید بن عبدالملک کے پچازاد بھائی تھے دوسری طرف ان کے نبہی سلسلے حضرت ابو بکر صدیق بن اللہ اور حضرت فاروق اعظم بن اللہ سے بہلی مرتبہ مجد صدیق بن اللہ اور حضرت فاروق اعظم بن اللہ اللہ عبی اللہ اللہ عبد اللہ اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ اللہ عبد اللہ اللہ اللہ عبد اللہ عبار عبد اللہ عبد

ر ہرہ یوں ہے، کی جا میں میں ہوت ہے۔ کی جات ہے۔ اسلام نسل اور وطن کے خلاف بہلی منظم اسلام نسل اور وطن کے خلاف بہلی منظم کوشش ابوسلم خراسانی اور اس کے ساتھیوں نے عجمیت کے نعرے لگا کر شروع کی تھی۔ جس کا نتیجہ بنی امید کا زوال اور بنی عباس کا قام میں ا

۔ آپاس حصہ میں ان واقعات اور تفصیلات کا مطالعہ کریں گے جوشیراز ۂ اسلام کے بھیرنے میں ممدومعاون ہوئے۔اس حصہ میں وہ واقعات پڑھئے جومسلمانوں کو باہم بھائی بھائی کی بجائے علاقائی بنیادوں پر اور نسلی عصبیتوں پرتقسیم کرنے کے لیے پیدا کے گئے۔ جس کا متیجہ میہ لکلا کہ اس دور کے بعد ایک دن کے لیے بھی سارا عالم اسلام ایک جھنڈ ہے تلے بھی جمع نہ ہو کا۔ اگر چہ آ خری فر مانروا مروان ٹانی نے بڑی کوششیں کیس کہ اسلامی مرکز کو پارہ ہونے سے بچائے۔ انہی کوششوں میں اپنی جان عزیز فر مانروا مروان ٹانی نے بڑی کوششوں میں اپنی جان عزیز قربان کردی' بہادری و شجاعت کے انمٹ نقوش صفحہ تاریخ پر جبت کیے۔ لیکن وقت کے دھاروں کا رُخ موڑ دینا ان کے بس کی بات نہمی چنا نجیہ جو بچھ ہوا وہ تاریخ اسلام کا اندو ہناک باب ہے۔ تاریخ آئینہ ماضی ہے۔ بنیاد حال ہے۔ اور نقش مستقبل ہے۔ اس حصہ کے مطالعہ سے انداز ہ ہوگا کہ قومیں کیسے بنتی اور بگڑتی ہیں۔

ہمیں فخر ہے کہ نفیس اکیڈیمی' اردو زبان میں اس نایاب تاریخی دستاویز کو یو نیورٹی کے اساتذہ' تاریخ کے طلباء عام اہل ذوق اور کتب خانوں کے لیے قابل حصول بنار ہی ہے اور ہم ان شاء اللہ تعالی جلد از جلد اس عظیم کتاب وکمل طور پرپیش کرنے میں کامیاب ہوں گے۔

و ما توفيقي الا بالله



# ٩

| Ĺ    |      |                                  |      |                                      |      |                                    |
|------|------|----------------------------------|------|--------------------------------------|------|------------------------------------|
| 2    | صفح  | موضوع                            | مفحه | موضوع                                | صفحه | موضوع                              |
| +    | ~~   | زید بن مهلب کی اسیری             | 4    | تضرت عمر بن عبدالعزيز براثير كا      |      | بابا                               |
|      |      | فلد بن بزید کی حضرت عمر بن       |      | فرمان - فرمان                        | ro   | حضرت عمر بن عبدالعزيز بريشيه       |
| 1    | "    | فبدالعزيز والتيه سے درخواست      |      | عبدالعزيز بن ولميد كااعلان خلافت     | 11   | <u> وو ہے</u> کے واقعات            |
| /    | "    | مخلد بن یز بدکی تجاویز           | 1    | حضرت عمر بن عبدالعزيز رايتي اور      | 11   | سليمان بن عبدالملك كالشخاره        |
| 1    | /    | یز بد بن مهلب کی روانگی د ہلک    | "    | عبدالعزيز بن خالد كى گفتگو           |      | حضرت عمر بن عبدالعزيز رياتي کي     |
| ٣    | ۳    | یز بد بن مهلب کی واپسی           | 19   | عبدالعزيز بن خالد كي اطاعت           | 11   | نامزدگ                             |
|      |      | یزید بن مہلب کی گرفتاری کی دوسری | 11   | مسلمة بن عبد الملك كومر اجعت كائتكم  | 11   | يزيد بن عبدالملك كي ولي عهدي       |
| 1    | 4    | روایت                            | 11   | عمال كاتقرر                          | 74   | سليمان بن عبدالملك كافر مان        |
| 11   | ∕    | جراح بن عبدالله الحكمي           | 11   | امير حج ابو بكربن محمد وعمال         | 11   | آ ل عبدالملك سے فرمان              |
| "    | /    | جهم بن زح                        | p.   | * اه کے واقعات                       | 11   | سلیمان کے لیے بیعت                 |
| 11   | ′    | جراح اورجهم بن زحر ميس مخت كلامي | 11   | خوارج کی شورش                        |      | حضرت عمر بن عبدالعزيز رواتيم کي    |
| 77   | ۱ ا  | ختل کی مہم                       | 11   | شوذب خارجی کی بغاوت                  | 11   | نامز دخلیفه کانام جاننے کی خواہش   |
|      | ╢    | خراسان کا وفد اور حضرت عمر بن    | 11   | عبدالحميد بن عبدالرحن كواحكامات      |      | ہشام بن عبدالملك كى رجا بن حاة     |
| 11   | - 11 | عبدالعزيز دالتي                  |      | حضرت عمر بن عبدالعزيز براهي كا       | 11   | سے درخواست                         |
|      |      | نومسلموں سے جزید وصول کرنے کی    | 11   | ابسطام كوبيغام                       | 12   | سليمان بن عبدالملك كي وفات         |
| . 11 |      | ممانعت                           | ۳۱   | ابسطام كاوفد                         | 110  | نامز دخلیفه کی آل سلیمان سے بیعت   |
| ra   |      | جراح ادرابومجلز كي طلى           |      | وفد بسطام كي حضرت عمر بن عبدالعزيز   |      | ہشام بن عبدالملک کی مخالفت و       |
| 11   |      | جراح کی خراسان سے روا تگی        | 11   | روتي سے گفتگو                        | "    | اطاعت                              |
|      |      | خراسان میں عبدالرحمٰن بن نعیم ک  | 11   | آ ل مروان كوخوف                      |      | حضرت عمر بن عبدالعزيز رياتي اور    |
| 11   |      | انيابت                           | 11   | يزيد بن مهلب كى گرفتارى              | 1%   | بشام                               |
|      | يَا  | جراح كاحفرت عمر بن عبدالعزيز رية | •    | حضرت عمر بن عبدالعزيز رايقيه اوريزيد | 11   | سليمان بن عبدالملك كي تدفين        |
| 11   |      | کے نام خط                        | "    | • • •                                |      | حضرت عمر بن عبدالعزيز براتيمه كااپ |
|      | ال   |                                  | mr   | یزیدین مہلب سے مال غنیمت کی طلبی     | //   | مكان مين قيام                      |
| -    |      |                                  |      |                                      |      | ·                                  |

| 11 | کی تقرری                             | 11    |                                      |     | جراح كوبدايات                          |
|----|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-----|----------------------------------------|
|    | فہری کے مقدمہ میں ابوبکر بن محمد کی  | 11    | عبدائر حمٰن بن نعیم کے نام فرمان     | 11  | جراح کے قرض کی اوا ٹیگی                |
| 11 | طلبی                                 | 11    | سليمان بن الى السرى كومدايات         | ٣٧  | جراح بن عبدالله کی معزولی              |
| i  | این حیان کی ابو بکر بن محمر کے خلاف  |       | وفد ابل سمر قند کی حضرت عمر بن       |     | حضرت عمر بن عبدالعزيز ريظير اور        |
| ~_ | شكايات                               | 11    | عبدالعز بزريتيه سے شكايات            |     | ا بومجلز کی گفتگو                      |
| 11 | ابن حيان كانتقام                     |       | اہل سمر قند کے متعلق حضرت عمر بن     |     | ابومجلز کی عبدالرحمٰن بن نعیم کے متعلق |
|    | عبدالحميد بن عبدالرحمٰن کی خوارج پر  | 11    | عبدالعز يزرالتيه كافرمان             | 11  | رائے                                   |
| 11 | فوج کشی                              | 11    | اہل سغد کا فیصلہ                     |     | امارت خراسان بن عبدالرحمٰن بن نعيم     |
| M  | محمر بن جرير كاخوارج برحمله و پسيائي |       | علاقه مادرءالنهر كےمسلمانوں كوداليسي | 11  | كاتقرر                                 |
|    | شوذب خارجی کے قاصدوں کی              | 11.   | كأحكم                                | 11  | عبدالرحمٰن بن نعيم كو مدايات           |
| 11 | والبيى                               | ایما  | عقبہ بن زرعة الطائی کے نام فرمان     | ٣2  | محمد بن على بن عبدالله                 |
| 11 | تنمیم بن الحباب اورخوارج کی جنگ      | 11    | عبدالحميد بن عبدالرحمٰن كے نام فرمان | 11  | محمد بن علی کی جماعت                   |
|    | نحدہ اور شاح کی خوارج سے جنگ         | 11    | وظائف كتقسيم                         | 11  | امير حج ابوبكر بن محمد وعمال           |
| "  | اورشکست                              | سابها | اہل شام کے نام فرمان                 | ۳۸  | ا واج کے واقعات                        |
| 11 | محبه بن عمر کی خوارج پرفوج کشی       |       | ابومجلز سے حضرت عمر بن عبدالعزیز     | 11  | يزيد بن مهلب كافرار                    |
|    | شوذب خارجی کا اپنی جماعت ہے          | 11    | برایشیه کی گفتگو                     |     | حضرت عمر بن عبدالعزيز رمييتي کي        |
| 14 | خطاب                                 |       | حضرت عمر بن عبدالعزيز ريشيًه كا      |     | علالت                                  |
|    | شوذب خارجی اوراس کی جماعت کا         | 11    | تاریخی خطبه                          |     | یزید بن مهلب کا حضرت عمر بن            |
| 11 | غاتمه                                | MA    | تعزیت نامه                           |     | عبدالعزيز وراثية كے نام خط             |
| // | يزيد بن مهلب كى بغاوت                | 1     | حضرت عمر بن عبدالعز بزراتیا کے       |     | ہذیل بن زفر کا بزید بن مہلب سے         |
| 11 | یزیدین مہلب کے خاندان کی اسیری       | 11    | پیْدونصائح                           | 11  | حسن سلوک                               |
| ۵۰ | یز بدین مہلب کی بصر ہ پر فوج کشی     | ۴۵    | غیر مسلموں کے متعلق ہدایات           |     | حضرت عمر بن عبدالعزيز رياتي كي         |
| 11 | محمد بن مهلب                         |       | زوجه حفزت عمر بن عبدالعزيز بإيثيه كا | ٣٩  | اوفات                                  |
| 11 | عدی بن ارطا ۃ کے فو تی دستے          | 11    | بيان                                 | 11  | مدت خلافت                              |
| ۵۱ | يزيد بن مهلب كى بصره مين آمد         |       | <u>اب ب</u>                          | 11  | حضرت عمر بن عبدالعزيز روايتيه كي عمر   |
|    | یزید بن مہلب کی جانب اہل بھرہ کا     | 4     | يزيد ثانى بن عبدالملك                | 11  | بنی امید کااشج                         |
| 11 | رحجان .                              | //    | ا يوبكر بن محمد كي معزولي            | 4۴) | یز پد بن مہلب کے نام فرمان             |
|    | عمران بن عامر کی بزید بن مہلب کی     |       | امارت مدينه پرعبدالرحمٰن بن ضحاك     |     | حفرت عمر بن عبدالعزيز رزيقي کے         |
| 1  |                                      |       |                                      | -   |                                        |

|    | برمت و                                |     |                                        |     | ناری طبری جلد قبرم: محصداول        |
|----|---------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|------------------------------------|
| 11 | سلمه بن عبدالملك كى جنگى تربيت        | .11 | يزيد بن مهلب كي مجلس مشأورت            | 11  | اطاعت                              |
| 11 | زید بن مهلب کی صف بندی                | 11  | عبيب كاكوفه برقضه كرنے كامشوره         | 11  | یزید بن مهلب اورعدی کی جنگ         |
| 11 | نرين مهلب اور حيان<br>م               |     | صبیب کی جزیرہ کی جانب پیش قدی          |     | یزید بن مہاب کے بھائیوں کی         |
| 11 | منبطى كامقابله                        |     | کی تجویز                               | ar  | احتياطي تدابير                     |
| 11 | بل كوفيه كا كاميدان جنگ سے فرار       | 1   | امير حج عبدالرحمٰن بن ضحاك وعمال       | .11 | عدى بن ارطاة كى گرفتارى            |
|    | یزید بن مهلب اور بزید بن الحکم کی     | 11. | ۲۰اه کے واقعات                         |     | عدی بن ارطا ة اوریزید بن مهلب کی   |
| 44 | <i>گفتگو</i>                          | 111 | يزيد بن مهلب كي عقر مين آمد            | 11  | "نفتلو                             |
| 11 | یز بد بن مهلب اور سمیدع کی گفتگو      | 11  | مغركة سوراء                            | ۵۳  | عدی بن ارطاقه کی اسیری             |
| 11 | يزيد بن مهلب كى پيش قدى               | ۵٩  | عبدالملك بن مهلب كي شكست وفرار         |     | سميد ع الكندي خارجي                |
|    | ابوروبته كايزيدبن مهلب كومراجعت       | 11  | عبدالملك بن مهلب كي مراجعت عقر         |     | سمیدع الکندی اور بزید بن مهلب      |
| 40 | كامشوره                               | 11  | مفضل بن مهلب كي سپه سالاري             | 11  | میں اشحا د                         |
| 11 | سمیدع اور محمد بن مهلب کانل<br>ت      | 1   | علاء بن زہیر کا بیان                   | ۵۳  | حواری بن زیاد                      |
| 11 | فحل بن عياش كايزيد <i>پرجم</i> له     |     | یزید بن مہلب کا فوج سے خطاب            |     | مسلم بن عبدالملك بابلي             |
| "  | يزيد بن مهلب كاقتل                    |     | عامر کی بیزید بن مہلب کی اطاعت         |     | عبدالرحمٰن کی بزید بن عبدالملک سے  |
| 14 | یزید بن مہلب کے سر کی شناخت           | 11  | یزید بن مهلب کی بیعت کی شرا نظ         | 11  | درخواست                            |
| 11 | مفضل بن مهلب کی شجاعت                 | 11  | کوفه کی نا که بندی                     |     | عبدالحميد بن عبدالرحمن اور خالد بن |
| 11 | مفضل کی بنی رہیعہ کوحملہ کی ترغیب     | 11  | مسلمه بن عبدالملك كي ممك               |     | یز بید کی گرفتاری                  |
| 11 | مفضل کی مراجعت واسط<br>ت              | 41  | عبدالحميد بن عبدالرحمٰن کی معزولی<br>و |     | قطامی بن الحصين                    |
| 11 | اسیران جنگ کافتل                      |     | یزید بن مهلب کاشبخوں مارنے کا قصد      |     | ایزید بن مهلب کا حیره پر قبضه      |
| 42 | محمه بنعمرو کا تحکم امتناعی<br>سرز    |     | سمیدع خارجی کی مخالفت                  | 11  | مدرک بن مہلب کی پیش فندی           |
| 11 | پچاس قید یول کی جان مجشی              |     | حضرت حسن بصری راشیه کا بزید بن         | //  | بنی خمیم اور بنی از د              |
| YA | معاویه بن یزید بن مهلب کاانقام<br>سزد | 71  | مہلب کے خلاف طرز عمل                   | 24  | بنی از دکی مدرک بن مہلب سے گفتگو   |
| 11 | ر رئیج بن زیاد کی جال مجشی<br>دندن    |     | مروان بن مہلب کی حضرت حسن              |     | ہیزید بن مہلب کا اہل بصرہ سے       |
|    | معاویه بن بزید بن مهلب اور مفضل       | 11  | بصرى رايتي كودهمكي                     | 11  | خطاب                               |
| 11 | بن مهلب کی بصره میں آمد               |     | حضرت حسن بصری براتیم کی اپنے           |     | یزید بن مہلب کی حسن بصری راہتھ کی  |
|    | یزید بن مهلب کی وداع بن حمید کو       | 11  | متبعين توتلقين                         | 11  | مخالفت                             |
| 11 | ہدایت .                               |     | منبعين حفزت حسن بقرى ريلتفيه بر        |     | حسن بھری روٹی کے شامیوں کے         |
| 11 | بن مهلب کی بصرہ ہے روائگی             | ٦٣  | شختیال                                 | ۵۷  | فلا <b>ف</b> تا ثرات               |

| ضوعات | فهرست موا                            |          | ^                               |    | تاريخ طبري جلد پنجم : حصدا وّ ل    |
|-------|--------------------------------------|----------|---------------------------------|----|------------------------------------|
|       | خراسان میں تحریک عباسیہ کا           | 11       | سيّب بن بشر كامجامدين سے خطاب   | 49 | مفضل بن مهلب كي امارت              |
| 11    | آ غاز بزید بن ابی سلم کافتل          | ۷۵       | سیّب کے دوقاصد                  | 11 | مدرك كامفضل بن مهلب برحمله         |
| ٨٢    | امير حج عبدالرحمٰن بن ضحاك وعمال     |          | فاصدول کی عبدالملک بن وثار ہے   | 11 | وردبن عبدالله كوامان               |
| 11    | ۱۰۳ه کے واقعات                       | 11       | گفتگو                           |    | ما لك بن ابراجيم بن الاشتركى جال   |
| 11    | سعيدخزينه كي معزولي                  | 11       | سيتب بن بشركي پيش قدى           | 11 | بخشي                               |
| //    | سعيد بن عمر و کی ججو                 |          | مينب كى مجامدين كومدايت         | 4. | بني مهلب كي قندابيل بين آيد        |
| ٨٣    | عبدالرحمٰن بن ضحاك عامل مدينه ومكه   | 24       | ميتب بن بشر كاتر كوں پرحملہ     | 11 | وداع کی بنی مہلب سے علیحد گ        |
| 11    | امير حج ابن ضحاك وعمال               | 11       | تخترى الوعبداللدكي شجاعت        |    | مروان بن مهلب كا اپني عورتوں كوتل  |
|       | سعيد بنعمر والحرشي كاامارت خراسان    | 11       | تر کول کی شکست دفرار            | 11 | کااراده .                          |
| 11    | پر تقرر                              | 44       | مجامدين ومحصورين كي مراجعت      | 11 | خاندان مهلب کی روانگی حیره         |
| 11    | حرثى كا خطبه جهاد                    | . 11     | ابوسعيد معاويه بن الحجاج        | 41 | خاندان مهلب كى فروختگى             |
| 11    | اہل سغد کا حرثی ہے خوف               | 11       | ابوسعيدا ورشداد بن خليد         |    | خراسان کوفهٔ بصره کی امارت پرمسلمه |
| ۸۴    | ابل سغد کی شاہ فرغا نہ ہے امداد طلبی | 11       | المل سغد كى شورش                | 11 | كاتقرر                             |
| 11    | شاه فرغانه کی مشروط اعانت            | 11       | اہل سغد پر فوج کشی              |    | عبدالرحن بن سليم عامل بصره ک       |
| 11    | ابن مبير و كي ابل سغد كوپيشكش        | <u>_</u> | فئكست خورده تركول كاتعاقب       | 11 | معزولي                             |
| 11    | كارزنج كاابل سغد كومشوره             | 11       | شعبه بن ظهبير کی شهادت          |    | سعيد بن خذينه بن عبدالعزيز عامل    |
| ۸۵    | س <u>م واج</u> ے واقعات              | . 11     | ایک لونڈی کا نوحہ               | 11 | خراسان                             |
| 11    | حرشی کی اہل سغد پر فوج کشی           | 11       | عبدالله بن زمير كي شهادت        | 4  | شعبه بن ظهبير عامل سمرقند          |
| 11    | نیلان کاحرشی کومشوره                 | 11       | خلیل بن اوس کاتر کوں پرحملہ     | 11 | شعبه كاال سغد سے خطاب              |
| 11    | حرثى كااشروسنه مين قيام              |          | سعید بن خذینه کی ترکوں کے تعاقب |    | عبدالرحمٰن بن عبداللہ کے عمال کی   |
| 11    | حرشی کی فجندہ کی جانب پیش قند می     | 49       | کی ممانعت                       | 11 | گرفتاری                            |
| ΥΛ    | محاصره فجنده                         |          | سوره بن الحر اور حیان النبطی کی | 11 | جهم بن زحر برعتاب                  |
| 11    | اہل بیغد کی حرش سے امان طلبی         | 11.      | عدادت                           |    | جہم اور اس کے ساتھیوں کے متعلق     |
| 11    | حرثثی اور تر کوں میں مصالحت<br>میں   | 11       | حيان النبطى كاغاتمه             | ۷٣ | دوسرى روايت                        |
| ٨٧    | عابت الاستخى كاقتل                   | ۸۰       | سعيدخذ يبذكا جبر وتشدو          | N  | شعبه بن ظهير کي معزو يي            |
| 11    | حلينج كأقتل                          | 11       | مسلمه بن عبدالملك كي طلى        | 24 | قصرالبابلي كاواقعه                 |
| 11    | مسلمان قيديون كي شهادت               | 11       | مسلمه بن عبدالملك كي معزولي     | 11 | کورصول ترک کے قلعہ کا محاصرہ       |
| ۸۸    | ابل-غد كاقتل عام                     | ΛΙ       | عمروبن مبير و کاروميوں پر جہاو  | 11 | عثان بن عبدالله كااعلان جهاد       |

| رر ابن ہبیرہ سے حرشی کے متعلق معقل ہشام بن عبدالملک کی دمشق میں آمد الر<br>رر کی گفتگو الرکی معزول الر | بنيمت كينتيم                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| رر کی گفتگو را کبیرین ماہان کی معزولی ال                                                               |                                                            |
|                                                                                                        | ت بن قطنہ کے اشعار                                         |
| رر معقل کی حرثی ہے بدکلامی المیرام میں بشام بن المعیل اللہ                                             |                                                            |
| ۸۹ معقل کے خلاف حرثی کی انقامی عمر بن بزید کی اہل یمن کی مخالفت سر                                     | باء بن احمر<br>يغور بين                                    |
| ا د بر عن شري القري القري الرابع القري القري القري المرابع القري المرابع القري المرابع القري المرابع   | واشنی کا محاصرہ<br>ہ سے شدہ ا                              |
|                                                                                                        | یثی کی د یواشن سے مصالحت<br>۔                              |
|                                                                                                        | ں کس کی اطاعت                                              |
|                                                                                                        | وره بن الحركى برطر في                                      |
|                                                                                                        | للعةخزار كأتنخير                                           |
| ۹۰ حرثی کی گرفتاری ۱۹۲ زیاد بن عبدالله بحثیت عامل رے ۱۱                                                | بى <i>قر</i> ى كاقتل                                       |
| سين بن الله ابن بهير ه کاحرص ابن الله کي مراجعت کوفيه اسم ١٠٥٠                                         | نفرت فاطمه بنت امام                                        |
|                                                                                                        | گ<br>این شحاک کےخلاف ش                                     |
| برمز او مشوره الا ۱۰۱ه کے واقعات الا                                                                   | ب<br>یزید بن عبدالملک اورابن ہ                             |
| رام حسین میزم بن جابراورا بن هبیره از عبدالواحد بن عبدالتدانتظری کی برطری از                           | يربيرس برسلط معرب<br>قاصد حضرت فاطمه بنت                   |
| رر امر جج عبدالواحد بن عبدالله وعمال ٩٤ حجاج بن عبدالملك كى لان برفوج كشى الر                          | و سیر رک<br>بن هاکی باریابی                                |
|                                                                                                        | . قالط کی باریاب<br>عبدالرحمٰن بن ضحاک کی معز              |
| 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                | عبدائر ن.ن کا ک<br>ابن شحاک کی مسلمہ بن                    |
| ی خبراملک<br>رر مسلم بن سعید کی ترکول پر فوج کشی رر نصر بن سیاراور عمرو بن مسلم رر                     |                                                            |
| 1 1 12 1 2 1 2 1 2 1                                                                                   | ہے درخواست امان<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |
|                                                                                                        | عبدالرحن بن ضحاك كاانح                                     |
|                                                                                                        | ا ہام زہری کا ابن ضحاک                                     |
|                                                                                                        | بيان                                                       |
| // /x 10 / / / / / / / / / / / / / / / / / /                                                           | بلنجر كےقلعوں كى تنجير                                     |
| رر بزید بن عبدالملک کی موت پرسلامه مسلم بن سعید کی فرغانه کی جانب پیش                                  | ابوالعباس کی پیدائش                                        |
| ی را کےاشعار ۹۹ قدی                                                                                    | حرشی کےخلاف تحقیقات                                        |
| ۹۳ يزيد بن عبد الملك اور حيابه الراحم ملم بن سعيد كي فرغان مين آمد الم                                 | حرشی کی معزولی                                             |
| رر حبابه كانتقال ۱۰۰ عبدالله بن الي عبدالله كار كول برحمله                                             | حرثني ربعتناب                                              |
| را باب عامر بن مالك كي علمبر داري                                                                      | حرثی کی برطر فی کی دجہ                                     |
| رر ہشام بن عبدالملک ۱۰۱ مجاہدین کی پسپائی ومراجعت                                                      | رن ن بر رن فادبه<br>رش کی معقل کوحوالگی                    |
| ۱/ حمید بن عبدالله کاتر کول پرحمله ۱/ حمید بن عبدالله کاتر کول پرحمله                                  | ابن مير هاور حرثی                                          |
|                                                                                                        | ו.טייבת היוכרכט                                            |

امير حج ابراہيم بن ہشام وممال

يبثكش

سلمه بن عبدالملك كي فتوحات

| دعات | فهرست موضو                             |      |                                            |       | تارتُ طبري جلد پنجم . حصه اوْل             |
|------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| 11   | وزك كاخا قان كومشوره                   | ا ا  | صری عربوں کی تقرری                         | / //  | بازغرى كاخاتمه                             |
| الما | بادہ کی جملہ کرنے کی جمویز             | ١١ ع | يرجج ابرابيم بن ہشام وعمال                 | 1 119 | مسلم قيديوں کن شهادت كانتقام               |
| //   | وروبن الحركاحمليه                      | - // | اا ھ کے دا قعات                            | r //  | بنگ مرجه                                   |
| //   | بليس بن غالب الشيباني                  | 11   | تخ رشنه                                    | 3 //  | ا<br>ملک تاریند کاحمله                     |
| ותר  | نوزک کی بدعهدی                         | 11   | ر کوں کاار دئیل پر قبضہ                    | 1174  | مىك تاربند كاقتل                           |
| 11   | سوره بن الحر كا خاتمه                  | 11   | معید بن عمر والحرثی کی روانگی              | 11    | خا تون ک اہل کمرجہ کی پیشکش                |
| 11   | <i>جنيد كاحمله إورخا</i> قان كى پسپائى | 1172 | براح بن عبدالله کی شہادت کی وجہ            | 3     | اغ لب بن مہاجر اطائی کی روانگی             |
| "    | جنید کی روانگی سمر قند                 | 11   | سلمه کاتر کوں کا تعاقب                     | "     | سرقند                                      |
| Ira  | جنید کا ہشام کے نام خط                 | 11   | سوره بن الحركي جشيد ہے امداد طلبي          | 1111  | كورصول كى بطور بريغمال طلبي                |
| //   | تهار بن توسعه كابيان                   | 11   | <i>جن</i> یرکی <i>پیش قد</i> ی             | ///   | محصورین کمرجه کی روانگی                    |
| 1124 | ہشام کا جبری بھرتی کا اعلان            | 1177 | جنید کی <sup>س</sup> میں آمد               | 11    | غا قان کی مراجعت                           |
| 11   | نصر بن سيار کی شجاعت                   |      | بشربن مزاتم كامشوره                        | 11    | ابل د بوسیه کے حملہ کا کورصول کوخطرہ       |
| "    | عبدالله بن حاتم كابيان                 | 11   | جنیدی حرب سے گفتگو                         | 154   | محصورين كاوبوسيه مين استقبال               |
| 11   | جنیدی گھانی میں تیام گاہ               |      | <i>جنیدی سرقند</i> ی جانب پیش <b>قد</b> می | 11    | ا برغمالون کانتا دله                       |
| 102  | غا قان کی بخارا کی جانب پیش قندی       |      | مجامدین کی صف بندی                         | 11    | ابل کر در کی بغاوت                         |
| 11   | عبدالله بن ابي عبدالله كا جنيد كومشوره |      | بوم الشعب                                  | 188   | امير حج ابراہيم بن ہشام وعمال              |
| IMA  | عبدالله بن الشخير کی سمر قند میں نیابت |      | تر کوں کا جوانی حملہ                       |       | ب ب                                        |
| 11   | حبنید کی سمر قند سے روانگی             |      | بن از د کی شجاعت                           |       | جنبید بن عبدالرحمٰن<br>جنبید بن عبدالرحمٰن |
| 1,   | عطاءالد ہوی کی جنید سے درخواست         |      | يزيد بن المفصل كي شهاوت                    | 11    | اااه کے واقعات                             |
| "    | خا قان کی چیش قدی کی اطلاع             | //   | محمد بن عبدالله كي شجاعت وشهادت            | //    | عبدالله بن الجامريم كى بحرى جنَّك          |
| 164  | جنیداورخا قان کی جنگ                   | "    | نصر بن راشدالعبدی کی شہادت                 | 11    | اشرس کی معزولی                             |
| 11   | عبدالله بن الي عبدالله كي شجاويز       | IMI  | عبدالله بن معمر کی شہادت                   |       | جنید بن عبدالرحن کا امارت خراسان           |
| ļ    | عبدالله بن ابي عبدالله كا فوج سے       | 11   | خا قان کی پسپائی                           | 11    | يرتقرر                                     |
| "    | خطاب                                   | //   | عبيدالله بن حبيب كاجنيد كومشوره            | 11    | جنید کی خراسان میں آمد                     |
| /,   | تر کوں کی شکست و پسپائی                | ומין | سوره بن الحركي طلبي                        | ira   | عامر بن ما لک الحمانی کی روانگی            |
| 10+  | امدادی فوج کی خراسان میں آمد           | //   | سوره بن الحر كاعذر                         | 11    | فا قان پرعامر بن ما لک کاحمله              |
| 11   | امیر حج ابراہیم بن ہشام                | //   | سوره کی روانگی                             | //    | تر کوں کی شکست                             |
| 11   | ۱۳ هے واقعات                           | //   | خاقان کی مزاحمت                            | 11    | جنید کے وفد کی روانگی دشق                  |

| وضوعات | فپرست مع                         | · <u> </u> | . 17                                  |     | تاریخ طبری جلد پیجم: حصداوّل            |
|--------|----------------------------------|------------|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 11     | اميرحج خالد بن عبدالملك وعمال    | 11         | حادث بن سریح کامرو پرحمله             | 11  | عبدالو مإب بن بخت کی ثنجاعت             |
| 11     | بنی عباس کے داعیوں کی گرفتاری    | 11         | محمر بن مسلم کی سفارت                 | 11  | مسلمه بن عبدالملك كي فوحات              |
| 11     | سليمان بن كثير كاعذر             | 10∠        | حارث وعاصم کی جنگ                     |     | بیٰعباس کے داعیوں کی خراسان میں         |
|        | مویٰ بن کعب اور لا ہر بن قریظ کا | //         | حادث بن سرتح کی شکست و فرار           | ا۵ا | ء آ                                     |
| 170    | انجام                            | 11         | امير حج وليدبن يزيد وعمال             | 11  | امیر حج سلیمان بن مشام                  |
| "      | ۸ااھ کے واقعات                   | //         | <u>ڪااھ ڪوا تعات</u>                  | 11  | <u>سماا ھے کے واقعات</u>                |
| 11     | عمار خداش کی دعوت بیعت           | 11         | ر دمی علاقو ل پرفوج کشی               | 11  | فسطنطین کی گرفتاری                      |
| 170    | عماركاانجام                      | ۱۵۸        | عاصم بن عبدالله کی معزولی             | 11  | ابرابیم بن ہشام کی معزولی               |
| 11     | قلعه تبوشکان کی فتح              | 11         | عاصم بن عبدالله كابشام كے نام خط      | 11  | امیر حج محد بن ہشام دعمال               |
| 11     | اسد بن عبدالله کی انقامی کاروائی |            | حارث بن سرت اور عاصم میں              | 101 | <u> ۱۵ اچ</u> کے واقعات                 |
| 11     | بشربن انف كي الل قلعد عنداري     | 11         | مصالحت واتحاد                         | 11  | انير سنخ ممه هشام وعمال                 |
| 177    | کر مانی کا اہل کنے سے خطاب       | 11         | عاصم بن سليمان كاليجيل كومشوره        | 11  | خراسان میں قبط                          |
| 11     | محصورين كاانجام                  | 149        | عاصم کے نقیب کا اعلان                 | 11  | <u>اللج</u> ي ڪوا تعات                  |
|        | خالد بن عبد الملك بن حارث كي     | 11         | ابودا ؤ داورجارث كامقابليه            | 11  | جنید کی معزولی کی وجه                   |
| 174    | معزولي                           | 11         | أيك شامى كاحارث برحمله                |     | امارت خراسان پر عاصم بن عبدالله کا      |
| "      | على بن عبدالله بن عباس كاانتقال  | 14+        | يجئي بن حصين                          | 100 | تقرر                                    |
| 11     | امير حج محمد بن مشام وعمال       | 11         | اسدين عبدالله كاخالدك نام خط          | 11  | جنيد بن عبدالرحن كاانتقال               |
|        | بابه                             | 11         | عاصم بن عبدالله کی گرفتاری            | 11  | جنید کے عمال پر جبر وتشد و              |
| AFI    | اسداورخا قان كامعر كمعظيم        | 11         | اسد بن عبدالله کی آمل پر نوج کشی      | 11  | حارث بن سرت کی بغاوت                    |
| 11     | 119ھ کے واقعات                   | 141        | ابل آمل کی اطاعت                      | 101 | حارث بن <i>سرت کا بلخ</i> پر قبضه<br>تر |
| 11     | وليدبن القعقاع كاجهاد            | 11         | اسد بن عبدالله کی روانگی تر ند        | 11  | تحبيسى كاقتل                            |
| 11     | اسدبن عبداللداورخا قان           | //         | عارث كامحاصره ترمذ                    | 11  | حارث کی جوز جان میں آ مہ                |
| 11     | خا قان کی جنگ کی تیاری           | 11.        | سبل کی حارث ہے علیحد گی               | 100 | حارث کی مروکی جانب پیش قدمی             |
|        | ابن السامجي كي اسد بن عبداللدے   | 144        | اصغربن عينا ادر داؤ دالاعسر كي جنگ    | 11  | عاصم کامر و حجھوڑ نے کا ارادہ           |
| 11     | ورخواست                          | 11         | الل تر مذ کی شکست و فرار              |     | طلاق کی شرط پر بیعت                     |
| 179    | مال ومتاع کی روانگی              | 11         | اسدبن عبدالله كابيثم الشيباني كوبيغام | 11  | حارث بن سرح کی جماعت                    |
| "      | اسد کی شہادت کی افواہ            | 145        | اسد بن عبدالله کی بیثم کوامان         | rai | بلون كاانهدام                           |
| //     | داؤداوروراصغ                     | //         | اسدکا یکٹی میں قیام                   | //  | محمد بن ثني اور حماد بن عامر            |

|   | F•A  | بعفر بن خظیه کی برطر فی              | 11          | غالد بن عبدالله كي برطر في كافيصله    | 191 | اسدین عبدالله کی پیش قدمی            |
|---|------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----|--------------------------------------|
|   |      | کرمانی کا امارت خراسان بر تقه رو     | ı           | يوسف بن عمر كوعراق جانے كاحكم         |     | اسد بن عبدالله يرجشر كي تنقيد        |
|   | 11   |                                      | 11          | 2.2 . 2.9                             |     | اسد بن عبدالله کی پشیمانی            |
|   |      | باب۲                                 |             | غالد بن عبداللداور طارق بن زیاد کی    | 1   | بدرطرخان كأنتل                       |
|   | r+ 9 | ضر بن سیار<br>نصر بن سیار            | 11          | گرفتاری                               | 1   | فاضله بنت يزيد بن مهلب كوطلاق        |
|   | //   | مارت خرسان برنصر بن سيار کا تقرر     | 1           | ر پیج بن سابور کابیان                 |     | صحاری بن شبیب خارجی                  |
|   | //   | نصر بن سار کے نام فرمان تقرری        | <b>**</b> * | بشير بن الى تلجة كاعياض كے نام خط     |     | صحاري بن هبيب خارجي كاخروج           |
|   | //   | نفر بن سیاراور بختر ی                | 11          | طارق بن ابی زیاد کی روانگی واسط       | 11  | اميرجج ابوشا كرمسلمه بن بشام وعمال   |
|   |      | ہشام سے عبدالکریم کی بنی ربیعہ اور   |             | طارق بن ابي زياد كاخالد بن عبداللد كو |     | ۴۰ اھ کے واقعات                      |
| İ | //   | ىيىنى سردارول كى سفارش               | 11          | مشوره                                 | ı   | فتح سندره                            |
|   |      | یوسف بن عمر کی قیسی سرداروں کی       | r.m         | طارق بن البي زياد كي مراجعت           |     | عید مهرجان بر اسد بن عبد الله کے     |
|   | ri•  | سفارش                                | 11          | بوسف کے قاصدوں کی بمن میں آمد         |     | ليے تحا كف                           |
|   | MII  | حفص کانصر بن سیار کے نام خط          |             | يمن مين صلت بن بوسف كى قائم           | 11  | رئيس ہرات کی تقریبے                  |
|   |      | نصربن سياراورابوحفص بن على الخعطى    | 11          | امقامی                                | 190 | عيدمهرجان كتحائف كتقسيم              |
| Ï | //   | کی گفتگو                             | 1417        | حسان النبطى كابيان                    | 11  | اسد بن عبدالله كالنقال               |
|   | //   | تصربن سيار كي عمال                   | 11          | طارق بن ابی زیاد کی طلبی              |     | خراسانی شیعیان بنی عباس ہے محد بن    |
|   | 717  | نصر بن سيار کی تقرير                 | ,           | طارق بن ابی زیاد کی گرفتاری           | 197 | علی کی ترک مراسلات                   |
|   | //   | امیر حج محمد بن ہش م وعمال           | 11          | عطاء بن مقدم کی روانگی حمسه           | //  | محمه بن على كى اظهار ناراضكى         |
|   | //   | الااھ کے واقعات                      | r+0         | بوسف بن عمر كاابل كوفيه يخطاب         | 11  | بكيربن مابان كى روانگى خراسان        |
|   | //   | فتخ مطامير                           | 11          | خالد بن عبدالله ي گرفتاري وضانت       |     | خالد بن عبد الله اور حسان النبطي ميس |
|   | //   | زيد بن عليٌّ بن حسينٌ بن عليٌّ       |             | ابان بن الوليد کی ضانت سے             | //  | کشیدگی                               |
| į |      | یزید بن خالدالقسر ی کا زید بن علی پر | //          | وستبرداري                             | 194 | حسان النبطى كي خالد كي خلاف شكايت    |
|   | 118  | وعوى ا                               | 11          | خالد بن عبدالله كي دولت و جا كداد     | 11  | خالد بن عبدالله كااظهار تفخر         |
|   |      | ہشام بن عبدالملک کی بوسف بن عمر کو   | <b>Y+Y</b>  | عريان بن الهيثم كاخالد كومشوره        | //  | ابن عمر و کی اہانت                   |
|   | //   | برايات                               | 11          | خالد بن عبدالله كي ضد                 | //  | بشام كا فالدك نام امانت آميز خط      |
|   | "    | زید بن علی کی براُت                  |             | بلال بن ابی برده کی خالد بن عبدالله   | 199 | ہشام کا ابن عمر کے نام خط            |
| م | اس   | زید بن علی کاعراق جانے ہے گریز       | Y+Z         | ہے درخواست                            |     | فالدبن عبدالله كےخلاف ہشام سے        |
|   | ″    | زیدین علی کی طبی<br>                 | 11          | بلال بن الې برده کی مراجعت بصر ه      | ř** | شکایت                                |

|      | ·                                     |     |                                      |           |                                        |
|------|---------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
|      | سلیمان بن صول اور شاه فرغانه کی       | 11  | زید بن علی کی مراجعت کوفیہ           | 11        | زید بن علی کی الزامات سے تروید         |
| //   | أنفتكو                                | 11  | سلمه بن تهيل كازيد بن على كومشوره    |           | زيد بن على اورعبد الرحمن بن حسن بن     |
| 779  | شاه فرغانه ہے مصالحت                  | 11  | سلمه بن کہیل کی روانگی بیامه         | 110       | حسن کی مقدمہ بازی                      |
| 11   | ما در شاه فرغانه اور نصر ک نفتگو      | 441 | عبدالله بن حسن کی زید بن ملی کونسیحت |           | زيد بن على اور عبد الله بن حسن مين     |
| 14.  | امير حج محمد بن ہشام وعمال            |     | زید بن علی کے متعلق ہشام کا پوسف     | 11        | چېز <u>پ</u>                           |
| 11   | <u> ۱۲۲ ھے داقعات</u>                 | 11  | کے نام خط                            |           | عبدالله بن حسن اور زید بن علی میں      |
| اسرم | زيد بن على كاخروج                     | 272 | زید بن علی کی بیعت                   | 11        | مصالحت                                 |
|      | زید بن علی کی حضرت ابوبکر ٌ وحضرت     |     | بنت عبدالله بن ابي العنس سے زيد      |           | زيد بن على اور خالد بن عبد الملك ميں   |
| 11   | عرض متعلق رائے                        | 11  | بن علی کا زکاح                       | MA        | نوک جھونک                              |
| //   | کو فیوں کی زید بن علی سے علیحد گ      | 777 | زید بن علی کی بیعت کی شرا نظ         | 11        | زید بن علی کی ندامت و پشیمانی          |
| //   | جعفر بن محمد بن على                   | 11  | نصربن سيار كاابل مروسے خطاب          |           | زید بن علی کی اپنے دعویٰ سے دست        |
| 11   | اہل کوفیہ کی مسجد اعظم میں محصوری     |     | اہل مرو کا ادا ئیگی خراج             | 11        | پرداری                                 |
| 744  | قاسم النغى كاقتل                      |     | نصر بن سیار کی شاش کی جانب پیش       | 11        | عمرو بن حزم انصاری کی دربیده دینی      |
| 11   | کوفیدکی نا که بندی                    | 770 | قدی                                  | ,         | ابن واقد بن عبدالله بن عمر کی زید کی   |
| 11   | زید بن علی کے ساتھیوں کی تعداد        | 11  | کورصول کاشبخو ں                      | ۲۱۷       | حمايت                                  |
|      | نصر بن خزیمه کا عمرو بن عبد الرحمن پر |     | عاصم بن عمير كا كورصول كے رساله پر   |           | زید بن علی اور ہشام بن عبدالملک کی     |
| 744  | جمله                                  | //  | حمله                                 | 11        | ملاقات                                 |
| 11   | زید بن علی کا شامی دسته پرحمله        | 11  | کورصول کی گرفتاری                    | //        | زید بن علی کی ہشام بن عبدالملک کودهمکی |
| 11   | زيد بن على اورانس بن عمر و            | 774 | كورصول كاقتل                         | MA        | زيدين على كا كوفيه مين قيام            |
| 11   | زيد بن علی اور شاميوں ميں جھڑييں      | 11  | كورصول كى لاش كا انجام               | 11        | زید بن علی کی کوفہ سے روانگی دمراجعت   |
|      | زید بن علی کی متجد اعظم کی جانب       |     | حارث بن سرح برجمله كرنے كائتكم       |           | یزید بن خالد القسری کی دعویٰ ہے        |
| ۲۳۳  | پیش قدمی                              | 11  | يجي بن حقيين كالصر كومشوره           |           | دست برداری                             |
| 11   |                                       | 112 | اخرم ترک کاقتل                       |           | ا بوعبیده کابیان                       |
| 11.  | زید بن علی اور ریان بن سلمه میں جنگ   | //  | بخارا خذاه اورواصل بن عمر كاقتل      |           | کیوسف بن عمر کا زید بن علی اور         |
| 11   | عہاس بن سعیداورزید بن می کی جنگ       | 717 | نصر بن سیار کی روانگی شاش            | 11        | اساتھیوں ہے حسن سلوک                   |
| 750  | نصر بن خزیمه کاقتل                    |     | شاه شاش کی نفر کی اطاعت              | 11        | زيدبن على كوكوفه سے اخراج كائتكم       |
| 11   | شامی فوج کی پیپائی                    |     | محمد بن المثنى كى كارگذارى           | 11        | زیدین علی کی قادسیه میں آید            |
| 11   | زید بن علی کی جماعت پرتیراندازی       | 11  | سلیمان بن صول کی سفارت<br>           | <b>**</b> | داؤ دبن عمی کی کوفیوں کی مخالفت<br>    |
|      |                                       |     |                                      |           |                                        |

|    | 11  | شام بن عبدالملك اورعمال            | ייין        | لة بن نعيم كى ترويد                                    | 7 11 | زيد بن على كا خاتمه                                          |
|----|-----|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
|    | 11  | ہشام کے آ زادغلام کا بیان          | 11          | فراء برنصر بن سيار كے احسانات                          | / PP | •                                                            |
|    | 11  | ہشام بن عبدالملك اور ذوبد كا تب    | 11          | تیس کی ہانت                                            | 5 11 | 1                                                            |
|    | 417 | وليد بن خليد كابيان                | 11          | میر حج پزید بن بشام                                    | 11   | يحيى بن زيد كانهرين جانے كاقصد                               |
|    | 11  | ہشام بن عبدالملك اورابرش           | רויין       | الارے کے واقعات                                        | 11   | یجیٰ بن زید کی روانگی نینوا                                  |
|    |     | علیاء بن منظور سے ہشام کا حسن      | 11          | بكيربن مامان كى ابوسلم سے ملاقات                       | 1    | زید بن علی اور ساتھیوں کے سرول کی                            |
|    | 11  | سلوک                               | 11          | بوسلم ي فروختگي                                        |      |                                                              |
| l  |     | ہشام بن عبدالملك اورمحمد بن زيد بن | 11          | نحريك خلافت بني عباس ميں                               | . 1  | زید بن علی کے متعلق دوسری روایت                              |
| ĺ  | ۲۵۰ | عبداللد                            | 11          | ابوسلم کی شرکت                                         | ı    |                                                              |
| l  | 11  | بشام بن عبدالملك كارصافه من قيام   | 11          | امير جج محمد بن ہشام                                   |      | یجی بن زید کو عبدالملک بن بشرکی                              |
|    | 11  | اہشام اور حدی خوان                 | ۲۳۵         | 100ھ کے واقعات                                         | 1    | (JL)                                                         |
|    | 11  | معاویه بن مشام کی وفات             |             | نعمان بن يزيد كاجهاد                                   |      | یخیٰ بن زید کی روا <del>گی</del> خراسان                      |
| ĺ  | ۱۵۲ | ابوسف بن عمر كانتحفه               | //          | بشام کی مرت حکومت                                      |      | بوسف بن عمر کا اہل کوفہ سے خطاب                              |
| ľ  | 11  | عمرو بن على كابيان                 |             | بشام بن عبد الملك كي علالت                             | I .  | كلثوم اور عبد الله البطال كي شبهادت                          |
|    |     | باب                                | //          | بشام بن عبدالملك كي وفات                               |      | امیر حج محدین بشام                                           |
| 1  | rar | وليدبن يزيدبن عبدالملك             |             | ہشام بن عبدالملك كے عادات و                            |      | سرااھ کے واقعات<br>سامارھ کے واقعات                          |
|    |     | یزید بن عبدالملک ٤٠ بشام کی ولی    | ۲۳۲         | خصائل ا                                                | //   | الل سغد اورنصر کی صلح<br>الل سغد اورنصر کی سلح               |
|    | 11  | عبدی پر ملال                       | 11          | بشام کی کفایت شعاری<br>م                               | "    | نصربن سيار كى محمت عملى                                      |
|    | //  | وليدبن يزيدكي شراب نوشي            |             | ہشام بن <i>عبدالملك</i> كاعدل                          |      | رمون بیاری معزولی کی سفارش<br>نصر بن سیار کی معزولی کی سفارش |
|    |     | مسلمہ بن ہشام کو وئی عہد بنانے کا  |             | مسلمه بن عبدالملك كوارد كي ركھنے كي                    |      | مقاحل بن على العدى                                           |
|    | "   | منعوب                              | "           | احازت                                                  | "    | مغراء کی سفارت                                               |
| rí | ۱۳  | وليدبن يزيد كالمسلمة بن بشام برطنز | 11          | بنی مروان کے لیے جہاد کی شرط                           | "    | نصربن بیار کے خلاف شکایت                                     |
| ,  | "   | بشام کیمسلمہ بن ہشام پرخفگی        |             | مشام کا تخواہ میں اضافہ کرنے سے                        |      | مبیل کی نصر بن سیار کے متعلق رائے                            |
|    |     |                                    | rrz         | ·                                                      | 777  | ابرا بیم بن بسام ادر پوسف بن عمر                             |
| ,  | ,   |                                    | 11          | ہشام بن عبدالملک کا <sup>حس</sup> ن انتظام             | "    | مغراء کانفر پرالزام                                          |
| ]  |     | (1)                                | <i>,,</i> : | بشام بن عبدالملك اورغيلان<br>مشام بن عبدالملك اورغيلان | "    | مغراء کے الزام کی تر دید                                     |
| 70 | ۱ ۳ |                                    | ,,          | ہشام کے آزادغلام بشرکا بیان                            | ,,   | مغراء کاعراق میں قیام                                        |
| 1  | /   | ا ابن سهیل بمنی کی امانت           | rγ          | اشام بن عبدالملك كاحكم                                 | "    | رووه روی کا در در میراندسالی کا الزام                        |
|    |     |                                    |             |                                                        |      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                      |

| 797  | طلبي                                     |      | معاویہ بن ابی سفیان کے مطالبہ کی              |       | عبدالله بن عنب كا وليد بن يزيدكو                |
|------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| 11   | ۔<br>خالد بن عبداللہ کا ہشام کے نام خط   |      | منظوري                                        | 1     |                                                 |
| //   | خالدین عبدالله کی دشق میں طلبی           |      | ولميد بن يزيد كل كاواقعه                      | ۲۸•   | وسيد بن يزيد كي روا نگي                         |
| 1    | خالدېن عبداللّه يُوعماره بن الى كلثوم كا |      | ولید بن بزید کے سر کی تشبیر                   | 11    | وليدبن يزيد كاقلعه نجرا ومين قيام               |
| "    | مشوره                                    | //   | عبدالرحمن بن مصاد کی روایت                    |       | عبدالعزيز بن احجاج كاوليد كے مال                |
| 491  | خالد کی ولید کے در بار میں حاضری         | 111  | ولید بن بزید کے آل کے مدعی                    | 11    | پ تبضه                                          |
| 11   | خالدے یزید کے متعلق جواب طلبی            | 11   | ما لک ادرعمر دالوادی کا فرار                  |       | عباس بن وليد كاوليد بن يزيد كو پيغام            |
| 11   | خالد بن عبدالله کی گرفتاری               | 11   | ولید بن یزید کی مدت حکومت                     | 11    | عبدالعزيز بن الحجاج كاحمله                      |
| 490  | خالد بن عبدالله کی فروختگی               | 11   | ولید بن میزید کی عمر                          | t/\(1 | عباس بن وسيدا ورمنصور بن جمهور<br>سي            |
| "    | خالد بن عبدالله پر جبر وتشد د            | tΛΛ  | ابوالزناد كابيان                              |       | عباس بن وليد کي گرفتاري اوريزيد کي              |
| 11   | غالد بن عبدالله كاصبر واستقلال           | 11   | ابوالز نا داور ولید بن یزید کی گفتگو          | 11    | اطاعت                                           |
| 190  | يزيدبن وليدكي بيعت                       | 11   | ولیدبن یزید کی مےنوشی                         |       | ولىدىن يزيدكى شجاعت                             |
| 11   | سلیمان بن ہشام کی بغاوت                  |      | خالد بن عبدالله القسر ی کی حیره میں           |       | ولید بن یزید اور یزید بن عنبهه کی<br>اروای      |
| 11   | اہل خمص کی بغاوت                         | 11   | ابيرى                                         |       | ا گفتگو                                         |
| 11   | آ ل عباس بن وليد كى گرفتارى              |      | یوسف بن عمراور خالد بن عبدالله میں<br>اور     |       | وليد بن يزيد كافلَ                              |
| PAA  | سلیمان بن ہشام کی اطاعت                  | 1/19 | التلخ كلامى                                   |       | ایزید بن ولید اور بزید بن عنبه کی<br>اس پیم     |
| 11   | مروان بن عبدالله كاقتل                   |      | خالد بن عبدالله کی رہائی                      |       | ا گفتگو                                         |
|      | ابومحدالسفياني كي دمشق كي جانب پيش       | 11   | پوسف بن غمر کا خالد پرالزام<br>               |       | نوح بن عمرو کا بیان                             |
| 192  | قدى                                      | i    | المحكم بن حزن كي امانت                        |       | ولیدِ کی فوج کے میسرہ کا جنگ کرنے               |
|      | ابل حمص اور سلیمان بن هشام کی            | 19-  | كلثوم كى خالد كے خلاف شكايت                   |       | <i>يے ر</i> يز<br>شا                            |
| . // | جنگ                                      |      | خالد کے خاندان و موالیوں کی                   |       | امتنیٰ بن معاویه کابیان<br>میاح' در میری طلا    |
| 11   | عبدالعزيز بن الحجاج كاحمله               | 1    | ا گرفتاری کا حکم                              |       | عبدالرحن بن ابی جنوب کی طلبی                    |
| 191  | اہل خمص کی شکست                          | Į.   | خالد بن عبدالله کی شمص میں آید                |       | عبدالعزیز بن الحجاج کے لولوتا میں<br>" کی روز ع |
|      | البومحمد السفياني اور بزيد بن خالد ک     |      | خالد بن عبدالله کی ہشام کودهمگی               |       | قیام کی اطلاع                                   |
| 11   | <i>گر</i> فتاری                          | ı    | ابوالخطاب كى روايت                            |       | عباس بن دلید کومنصور کی دهمکی<br>هم سرمین       |
|      | سليمان بن هشام اور عبدالعزيز کي<br>مصد   |      | خالد بن عبدالله کی کرفتاری<br>مدار میراک میزا |       | اجلگ کا آغاز                                    |
| 11   | مراجعت دمشق<br>فارمان میریده             |      | خالد بن عبدالله کی رہائی                      | 1     | ولىدىن يزيدى دلىدىن خالدكو پيشكش                |
| 11   | فك طين ميں شورش                          |      | ہشام کی خالد بن عبداللہ ہے جواب               | 110   | وبيدبن خالدا درعبدالعزيز كامعابده               |

|         |      |                                          |        | _  |                                     |           |                                       |
|---------|------|------------------------------------------|--------|----|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
|         | 1    | مانی کی انتقامی خوابش                    | 5      | ′/ | بسف بن عمر کی محمد بن سعید کو پیشکش | ۲۹۰ يو    | الل اردن کی بغاوت                     |
| i       | . 11 | . مانی کے قبل کا مطالبہ                  | / m.   | 4  |                                     | - 1       |                                       |
|         | - 11 | رةن سيار کی کر مانی نے خلقی              | انفر   |    | ال عراق کے نام برید نن ولید کا      | 1 //      | اطبريه پر فوج آشي                     |
|         | ∠ا۳  | ر بن سیاراور کر مانی میس کشیدگی          | ر انصر | /  | نر مان<br>نر مان                    | j r       | • • •                                 |
|         | 11   | ر کی کر مانی ہے جواب طبی                 | أنفه   |    | نصر بن سیار کو منصور کی امارت کی    | 3         | یزید بن ولید کا ابل رملہ سے بیعت      |
|         | 11   | رمانی کی اسیری                           | ۳.     | 9  | اطلاع                               | 11/1      | اليني كاحكم                           |
| 1       |      | رمانی کی اسیری پر ازدیوں کا              |        |    | امیرعراق منصور کی اطاعت سے نصر کا   | 11        | ر<br>برید بن ولید کا خطبه             |
|         | ۲۱۸  | تجاج                                     | 21 //  | ,  | انكار                               | 144       | 1                                     |
| -       | 11   | ر مانی کا جیل خانہ ہے فرار               | المر 🏳 | ٠  | عامل خوارزم عبدالملك بن عبدالله     | P++       |                                       |
| ŀ       |      | کر مانی کے فرار کے متعلق دوسری           | 1/     |    | ایک بلقینی کا قصاص                  | 11        | المارت عراق برمنصور بن جمهور كاتقرر   |
| 1       | 11   | وايت .                                   | J .    |    | قدامة بن مصعب اور نفر بن سيار كي    | 11        | ا پوسف بن عمر کا فرار                 |
|         | ٣19  | لرمانی کےخلاف نصر کی تقریر               | 11     |    | "فْتْلُو                            | 11        | منصور بن جمهور                        |
| ľ       | 11   | مربن سياراور كرماني ميس مصالحت           | Ď.     |    | مروان بن محمد کاعمر بن بزید کے نام  |           | ایزید بن حجره کا منصور کی تقرری پر    |
|         |      | مر کا عبدالله بن عمر برایتیه کی تقرری کا | ااس    |    | خط                                  | 11        | احتجاج                                |
| ĥ       | ۳۲۰  | ير مقدم                                  | 11     | 1  | یزید بن ولید کامروان ہےمطالبہ زر    | m.m       | یمنی قیدیوں کی رہائی                  |
|         | 11   | کر مانی کی طلبی                          | ۳۱۲    | 1  | مسلم بن ذ کوان اور مروان بن محمر    | l .       | بوسف بن عمر ک گرفتاری کا تھم          |
|         | //   | ملم اورعصمه کی ناکامی                    | 11     |    | مسلم كاجعلى خط                      | 11        | پوسف بن عمر کی عمال کی گرفتاری کا حکم |
|         | ا۲۳  | نديدي كرماني كونصيحت                     |        | (  | مسلم بن ذكوان اور مروان بن محمد كح  | . //      | عامل واسط کی گرفتاری                  |
|         | //   | عقبل بن معقل كانصر كومشوره               | 11     |    | ملاقات                              | <b>  </b> | l li                                  |
|         | //   | عقيل بن معقل اور كرمانى ك تفتكو          | ساس    | İ  | مسلم بن ذکوان کی روانگی دشق         |           | " سليمان بن سليم كا يوسف بن عمر كو    |
| ,       | ~~~  | حارث بن سريع كي معافى كاواقعه            |        | l  | اب ا                                | 11        | مشوره                                 |
| li<br>i | //   | یزید بن ولید سے حارث کی امان طلبی        | ساس    |    | عبدالقد بنغمر بن عبدالعزيز رايتيه   |           | ایوسف بن عمر کوابن محمد بن سعید بن    |
|         | //   | حارث بن سرت کوامان نامه                  | 11     |    | منصوربن جههور کی معزولی             | ۳-۵       | العاص كي امان                         |
|         |      | عبداللہ بن عمر رئیسے سے خالد ک           | 11     |    | امير عراق عبدالله بن عمر وليقيد     | 11        | ايات بن عم كاكوفه ستة فرار            |
| ~       | "~   | شكايت                                    | l      | l  | ميمنى اورنز ارى مناقشت              | //        | منصور بن جمهور کی کوفید میں آ مد      |
|         | 11   | حارث کی روانگی مرو                       |        |    | االخراسان كانفرسےمطالبہ             | 11        | يوسف بن عمر كى بلقا ميں رو بوشى       |
|         | //   | امام ابراہیم بن محمد                     | 11     |    | الفركاال خراسان سے خطاب             | P64       | بوسف بن عمر کی گرفتاری                |
|         |      | ابراجيم بن وليد اور عبدالعزيز بن         | ۲۱۲    |    | کر مانی کی بغاوت                    | "         | بیسف بن عمر ہے جواب طلی               |
|         |      |                                          |        | ٠_ |                                     |           |                                       |

|         | فهر ست                              |       |                                        |            | 03/2-1   1.32.07.07.                                   |
|---------|-------------------------------------|-------|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 11      | مروان بن محمر کی بیعت               | اساسا | عبداللد بن معاويه كاخروج               |            | الحجاج کی ولی عہدی کی بیعت                             |
| 11      | سلیمان بن بشام کی اطاعت             | 11    | عبدانتد بن معاويه كاعلاقيه             |            | يوسف بن محمد کی برطر فی                                |
| rrq     | مروان کےخلاف بغاوت                  | 11    | حیال پر قبضه                           |            | مروان بن محمد کی بغاوت                                 |
| 11      | مروان کی اہل حمص پر فوج کشی         | 11    | جنگ جہانہ                              | ۵۲۳        | ثابت بن نعیم کی قید سے ربائی<br>الد                    |
| 11      | ابل غو طه کامحاصر ه دمشق            | //    | ا بوهبیده کی روایت                     |            | حميد بن عبدالله للخمي                                  |
| 4.ماسط  | ثابت بن نعيم كاخروج وشكست           |       | اسمعيل بن عبدالقداورا بن عمر           |            | ثابت بن نعیم کی سرنشی                                  |
| 11      | ثابت بن نعیم کی رو پوشی             |       | جعفر بن نافع اورعثان بن الخيبر ي کي    | ٣٢٢        | مروان کی ثابت کے ساتھیوں کو دھمکی                      |
| 11      | ر فاعه بن ثابت کا انجام             | 11    | ابن عمرے کشیدگی                        |            | ثابت بن نعیم کی گرفتاری                                |
| 11      | ثابت بن نعیم کی گرفتاری وشهیر       | 11    | ابن نمر کی جعفروعثان سےمصالحت          | 11         | مروان بن مجمد کی اطاعت                                 |
|         | عبیدالله اور عبدالله کی ولی عهدی کی | ۳۳۳   | عبداللدين معاويه كى بيعت               |            | ایز بید بین ولید کی و فات<br>پیر بید بین ولید کی و فات |
| الهماها | بيعت                                | 11    | عبدالله بنعمر کی اطاعت کی دعوت         | 277        | يزيدالناقص كي وجهشميه                                  |
|         | مروان کی در ابوب سے مراجعت          | אושוש | عبدالله بن معاويه إورغم بن الغضبان     |            | امير 'جج عبدالعزيز بن عمروعمال                         |
| 11      | ومشق                                | 11    | عباس بن عبدالله الباشي كاقتل           |            | باب•1                                                  |
| 11      | مروان کی باغیوں پر فوج کشی          | ,     | عبدالله بن معاومیه کی شکست و           | ۳۲۸        | ابراہیم بن ولیدو جنگ جبانہ                             |
| 11      | ابل ترند کی اطاعت                   | 11.   | مراجعت كوفيه                           | //         | ابراميم بن وليد                                        |
| ۲۳۲     | مروان کی رصافہ میں آمد              | //    | عبدالله بن معاويه كي ابن عمر كواطلاع   | 11         | مدت ِ حکومت                                            |
|         | سلیمان بن ہشام ک رقہ میں قیام ک     | rrs   | عبدالله بن عمر کی ابن معاویہ سے جنگ    | 11         | کااھ کےواقعات<br>ب                                     |
| //      |                                     |       | عبدالله بن معاويه كي روا نگي علاقه جبل |            | مروان بن محمد کی سفارت                                 |
| سهمه    |                                     |       | حازث بن سرت کی مرویس آمد               |            | ابن علا شہ کی طبعی                                     |
|         | سعید بن بهدل اوربسطام البهینی ک     |       | محمد بن حارث اورالوف بنت حارث          | <b>779</b> | مروان بن محمد کی پیش قند می                            |
| 11      | جنگ                                 | //    | ک رہائی                                | 1          | اہل خمص کی اطاعت                                       |
| 11      | ضحاك بن قيس الشيباني خارجي          | //    | نصراورحارث کی ملاقات                   |            | سیمان بن ہشام اور مروان بن محمد کی                     |
| 11      | ضحاك بن قيس خار جي كا كوفيه پر قبضه | mm2   | نفر کی حارث بن سرح کو پیشکش            | 11         | بنگ                                                    |
| 11      | ضحاک خارجی کا محاسرہ واسط           | 11    | حارث کا کر مانی کے نام خط              |            | سیمان بن ہشام کی شکست وفرار                            |
|         | ضحاک کے خلاف ابن عمر اور نضر بن     | //    | بۇتمىم كوحارث كى دعوت                  |            | پسران ولید بن یزیداور یوسف بن عمر                      |
| bululu  | سعيدالحرشي كااتحاد                  |       | بإباا                                  | ۳۳۰        | ' کا خاتمہ                                             |
| 11      | ضحا ک اورابن عمر کی جنگ             | rra   | مروان بن محمد                          | 11         | ابراہیم بن ولید کا فرار                                |
| 11      | عاصم بنعيداللد كأقتل                | 11    | عبدالعزيز بن الحجاج كأقتل              | 11         | عبداللدبن معاويه                                       |
|         |                                     |       |                                        | <u> </u>   | J                                                      |

حارث بن سریج کاخروج عبدالملك بنعلقمه كأقتل 11 حارث کے ساتھیوں کا کر مانی کو پیغام انصري عمال كوبدايات منصورين جمهور كاابن عمر كومشوره 11 منخل بنعمروالاز دي كاقتل ٦ نصر کا حارث بن سریج کومشور ه عبدالله بن عمر کی ضحاک خارجی کی ۳۵۵ حارث بن سریج اور کرمانی کی جنگ 11 ۳۴۸ | حارث ونصر میں مناظرہ حارث بن سریج کافل 11 حارث کی نصر کے خلاف کاروائی سلیمان بن ہشام کی بغاوت حارث بن سریج کے متعلق دوسری مشتبه عهد بدارول کی مذمت مروان کی قرقیسیا ہے مراجعت عارث بن سریج کی پیش ق**ند**ی 11 FOY سلیمان بن هشام اورمروان بن محمد کی مر ثد بن عبدالتدالجاشعي 244 حارث كامروثيل داخلير 779 رر مروبریمنی عربون کاتصرف حارث بن سرنج اورَ ملم کی جنّگ 11 سلېمان بن مشام کې شکست وپسيا کې 11 ۳۵۷ ابوسلم کی روانگی خراسان ومراجعت حارث بن سرتج كوشكست ابراہیم بن سلیمان اور خالد بن ہشام ابومسلم خراسانی کوامیر مقرر کرنے ک رر نصر اور کر مانی کی ملاقات 240 ۳۵۰ جم بن صفوان كاقتل قلعهكامل برمروان كاحمله وتسخير 11 حارث بن سریج اور کر مانی کی ملا قات ابراہیم بن محمد کی عبدالرحمٰن کو ہدایات 11 MAA معاویه اسکسکی اور ثبیب کا مروان پر نصراور کرمانی کی جنگ بابا 11 ضحاك بن قيس خارجي **7744** عصمه بن عبدالله الاسدى كاقتل مکسکی کی گرفتاری 709 ضحاك كي مروان برفوج كشي عقیل بن معقل کا محمد بن المثنیٰ کو 11 مردان كامحاصرهمص 101 ضحاك خارجي كاموصل يرقبضه مكسكي كاقتل

| موصوعات | <u> همرست</u>                       |             |                                       |     |                                           |
|---------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| ۳۸۰     | خازم کامر وروذ پر قبصنه             | <b>121</b>  | شیبان خارجی کی روانگی مگمان           | //  | ضى ك كامحاصر فصيبين                       |
|         | ابو مسلم فراسانی کے متعلق دوسری     |             | باب۱۳                                 | 744 | خوارن کارقه پرحمله                        |
|         | روایت                               | <b>1</b> 21 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 11  | مروان اورضحاک خارجی کی جنگ                |
|         | ابوداؤه خالد کی ابومسلم خراسانی کی  |             | ابوسلم خراسانی کی مراجعت خراسان       | 11  | النحاك بن قيس خارجي كأقل                  |
| 11      | حمايت ميں تقرير                     |             | ابومسلم كا اسيد بن عبدالله الخزاعي كو |     | خيبري الخارجي كامروان برحمله              |
| PAI     | ابومسلم خراسانی کی واپسی            |             | پيغام                                 |     | خيبرى اغارجي كأنتل                        |
| //      | ابوسلم خراسانی کی طبی               |             | ابومسلم اوراسید بن عبدالندالخزاعی کی  | 11  | محمد بن معيد كا تب كا نبجام               |
| "       | ابوسلم كوخراسان جانے كاحكم          | 720         | ملا قات                               | 11  | امير حج عبدالعزيز بن عمروعمال             |
|         | ابومسلم خراسانی اور عاصم بن قیس     |             | ابومسلم کی بیبس بن مدیل سے            |     | البوحمزه خارجی اور عبدالله بن یجیٰ کی     |
| PAT     | الحروري                             | i           |                                       |     | الملاقات                                  |
| "       | ابوسنم خراساني كامرومين قيام        | 2           | ابومسلم كي عاصم بن قيس أسلمي كود عوت  | 444 | الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم   |
|         | ابومسلم خراسانی کی همیعیان بنی عباس |             | ابراہیم بن محمد کا سلیمان بن کثیر کے  | 11  | سلیمان بن ہشام کا خوارج کومشورہ           |
| "       | كودعوت                              |             |                                       |     | خوارج کی روانگی موصل                      |
| 7/      | ابومسلم خراسانی کی روانگی ماخوان    | 11          | ابومسلم كوميلي فتح كي اطلاع           | ۳۷۰ | مروان اورخوارج کی جنگ                     |
|         | ابومسلم خراسانی کی فقہ کے طالب      |             | خلافت بني عباس كي تحريك كااعلان       |     | اميه بن معاديه بن ہشام كانل               |
| MAM     | علمول ہے گفتگو                      |             | ابراہیم بن محمد کے دوعلم ظل وسحاب     |     | یزید بن عمر کوخوارج پر حمله کرنے کا تھم   |
| ļ       | نفر بن سیار کی شیعیان خارجی کو      |             | ظل وسحاب کے ناموں کی تاویل            | 11  | ع مربن حباره کا خوارج پرجمله              |
| 11      | پيشكش                               |             | ابومسلم خراسانی کاظهور                | //  | فوارج کی شکست وروانگی فارس                |
| 11      | نصربن سيار كاهبيعيان خارجي كوانمتاه |             | سليمان بن كثير كي امامت نماز          |     | سلیمان بن ہشام کی روانگی <i>سندھ</i><br>ت |
| ۳۸۳     | يجي بن نعيم كاهيعيان خارجي كومشوره  | "           | ا پوسلم کا نصر بن سیار کے نام خط      |     | عبيده بن موارخار جي کافل                  |
|         | عبيعيان خارجی اور نصر بن سيار ميں   | 121         | ابومسلم يمحرز بن ابراجيم كومدايات     |     | اسلیمان بن صبیب پر حظله کی فوج کشی        |
| 11      | مصالحت                              |             | نفر کے آزاد غلام بزید کی ابوسلم       | 11  | شیبان خارجی کا فرار                       |
| 11      | نفر بن سیاراور کر مانی کی جنگ       | 11          | خراسانی پرفوج کشی                     |     | عامر بن حباره كاتعاقب                     |
| 11      | بومسلم خزاسانی اور کرمانی کی ملاقات | 11          | يزيد كاابومسلم خراساني رجمله          |     | عامر بن حباره ادرا بن معادید کی جنگ       |
| MAG     | بوسلم خراسانی کا ماخوان میں قیام    | 1 129       | يزيد كى شكست وگرفتاري                 | 1   | جون بن کلاب خار جی اور این مبیر ہ<br>ر    |
| 11      | بوسلم خراسانی کے عمال               | 11          | يزيدكى ربائي                          |     | کی جنگ                                    |
| 11      | ملامول كأموضع شوال مين قيام         | //          | نفر بن سیاراوریز بدگی گفتگو           | "   | جون بن کلاب خارجی کامل                    |
| 11      | تضرئ ربيعهاور فخطاني قبائل كااتحاد  | 1           | غازم بن فزيمه كاخروج                  | //  | خوارج میں ہاہمی اختلاف                    |
|         | L                                   | + —         |                                       |     |                                           |

| فهرست موضوعات |                                                     |               | (11")                               |            | تاریخ طبری جلد پنجم حصدا و ل           |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------|
|               | ومسلم كاعلى بن كر مانى اور شيعيان                   | ii.           | باب۱۳                               | PAY        | ابولذيال ئىسركونى                      |
| ~             | ار جی ہے جسن سبوک                                   | <i>:</i> 1791 | وتنزه خارجی                         | 11 11      | مسلم بن احوذ اورمجه بن ثني کی جنگ      |
|               | ومسلم خراسانی ک نصر کو بیعت کی                      | 9 //          |                                     |            | عصمة بن عبداللدالاسدى كى شكست          |
| 11            | کو <b>ت</b><br>ن                                    | ) //          | بدالواحد کی ابوحمز ہ سے عارضی سلح   | 5 MAZ      | ، لك بن عمراور محمد بن مثنى كامقابله   |
| 11            | صر بن سار کی طلبی                                   |               | بوحمزه خارجی کا پابندی عبد          | 1 //       | ابوسلم خراسانی کی حکمت عملی            |
| ۱۰۰۱          | ي او ارو روي او او او او او او او او او او او او او |               | پوتمزه خارجی کا مکه میں داخلیہ      | 11         | نصر بن سیار کا مروان کے نام تاریخی     |
| "             | فسر کے ساتھیوں کافتل                                |               | فبدالواحد بن سليمان كى روانگى مدينه | 11         | خط                                     |
| 11            | لا ہز بن قریظ کا قتل                                |               | ميرجج عبدالوا حدبن سليمان وعمال     | 1 11/1     | نصربن سيار كي ابن بهير ه سے امداد طلبي |
| //            | علی بن جدیع اورشیبان خار جی                         | 1             | اله کے واقعات                       | 11         | ابراہیم بن مجر کی گرفتاری              |
| 11            | شیبان خار جی کو بیعت کی دعوت<br>ت                   |               | حر بول میں نفاق                     |            | الصري كر ماني كومصالحت كي پيشكش        |
| 14.4          | شيبان خارجی کاقتل                                   |               | مقنری و فخطانی عربوں کی ابو مسلم    | 11         | ا کر مانی کافتل                        |
| 11            | البوداؤ د كالمجنئ پر قبضه                           | 1             | خراسانی سے درخواست                  |            | علی بن جدیع الکر مانی کی ابومسلم کی    |
|               | زیاد بن عبدانر حمن اور یخی بن تعیم کا               |               | مصنری اور فخطانی وفود               | P/19       | اطاعت                                  |
| "             | اشحاد                                               |               | 1                                   | f I        | عبدالله بن معاويه كافارس يرقبضه        |
| ۳۰۳           | ابوداؤ داورزیاد بن عبدالرحمٰن کی جنگ                | ľ             | مصری وفدگ نا کامی                   |            | محارب بن موی اور ثعلبه بن حسان         |
| 11            | زياد بن عبدالرحمٰن كوشكست<br>. سير تريية            |               | ابوسلم خراسانی کامرو پر قبضه        |            | المسلم بن المسيب عامل شيراز كاقل       |
| i<br>i        | علی وعثان پسران جدیع کر مانی کے مل                  |               | ابومنصور طلحه كوبيعت لينئه كاعكم    | "          | عامل فارس يزيد بن معاويه               |
| //            | كامنصوب                                             |               | l :                                 | i <b>I</b> | سليمان بن صبيب كاسابور برقبضه          |
| 11            | عثان بن جدیع کر مانی کاتش<br>م                      |               | بی ہاشم کے لیے بیعت                 |            | سليمان بن صبيب كي طلي                  |
| يا ♦يا        | علی بن جدیع کاقل                                    |               | لفركى ابوسلم كومصالحت كى پيشكش      | 11         | محارب بن مویٰ کی سرکشی وَکَلَ          |
| 11            | قطبه بن همیب کی خراسان میں آمد                      | ۳۹۸           | نصر بن سیار کامروجیموڑنے کا فیصلہ   |            | ابن ضياره کی عبدالله بن معاويه پرفوج   |
|               | عاصم بن عمير اور جمہور بن سرار کی                   | 11            | تصربن سيار كافرار                   |            | ا تشی                                  |
| //            | جنگ                                                 | //            | ایاس بن طلحه کی روایت               | 1791       | عبدانتدبن معاوبيرك شكست                |
| //            | معر کہ طوس<br>شیر دا                                | //            | انصر بن سيار كے سفر كا واقعہ        | "          | حصين بن دعلة السد وسى كاقتل            |
| <i>۳-۵</i>    |                                                     | 799           | انفر بن سیار کانیشا پورمیں قیام     | //         | عبدالله بن على كوامان                  |
| j             | اسید بن عبداللہ کی قطبہ سے امداد<br>اطا             |               | ابومسلم خراسانی کاعلی بن کرمانی ک   | - 1        | عبداللہ بن علی کی ابن معاویہ کے        |
| //            | طلبی<br>ق میشر در س                                 | //            | حمايت كافيصله                       | <b>797</b> | عيوب كي تقدريق                         |
| //            | قطبه بن شهیب اورتمیم بن نفر کی جنگ                  | //            | ابومسلم خراسانی کامرومیں استقبال    | //         | ابن خباره کے خلاف شکایت                |

# بِسُواللهِ الرَّمْانِ الرَّحِيْمِ

بابا

# حضرت عمر بن عبد العزيز الثنيه

## 99ھ کے واقعات

يوم جمعه ١٠ ماه صفر ٩٩ ججري بمقام وابق عمر بن عبدالعزيز راتيه خليفه بوئے-

سليمان بن عبد الملك كالشخاره:

رجابن حیواۃ کہتے ہیں کہ ایک جمعہ کے دن سلیمان نے باریک ریشم کالباس زیب تن کیا۔ آئینہ میں اپنی صورت دیکھ کرکہا کہ
میں کیسا بہا در جوان فر مانروا ہوں۔ جمعہ کی نماز کھگیا۔ نماز جمعہ پڑھا کر گھر واپس نہ آسکا تھا کہ بخار چڑھ آیا۔ جب طبیعت زیادہ
خراب ہوئی تواپنے ایک کمس نابالغ لڑکے کے لیے عہد خلافت لکھ دیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ یہ کیا کررہے ہیں۔ خجملہ اور با توں
کے جوایک خلیفہ کوعذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہیں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بعد خلق اللہ پرایک نیک اور قابل شخص کو اپنا جائشین مقرر کر سے
سلیمان کہنے لگا کہ میں اللہ سے استخارہ کر رہا ہوں۔ اور اس معاملہ پرغور کر رہا ہوں اس سے زیادہ میں نے اس وقت کسی بات کے
لیے زور نہ ڈالا۔

## حضرت عمر بن عبد العزيز براتي كي نامزوگي:

ایک یا دودن کے بعد سلیمان نے اس فر مان کو جا کہ گرڈالا اور جھے بلایا اور داؤ دبن سلیمان کے متعلق میری رائے دریافت
کی میں نے کہا وہ اس وقت قسطنطنیہ میں ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم نہیں کہ اس وقت وہ زندہ بھی ہیں۔ یانہیں ۔سلیمان نے پھر مجھ
سے بیا کہ متم کسی کا نام پیش کرو۔ میں نے اس خیال سے کہ دیکھوں کہ کس کا نام خود لیتے ہیں' عرض کیا کہ بناب ہی کی رائے رائے
ہے' آپ خود ہی انتخاب فر ما کمیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اچھا عمر بن عبدالعزیز براتھے کے متعلق کیا گہتے ہو۔ میں نے کہا کہ میں انہیں
نہایت ہی نیک عالم و فاضل اور اس بارگرال کے اٹھانے کا اہل سمجھتا ہوں۔ سلیمان کہنے گئے کہ بس تو وہی میرے بعد خدیفہ ہوں گے۔
نیزید بن عبد الملک کی ولی عہدی:

اس کے بعد ہی گھرسلیمان کہنے لگا کہ اگر میں صرف انہیں کواپناولی عہد نا مزد کر دوں اور کسی اور کو نہ کروں تو اس ہے فساو ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ میرے خاندان والے اس وقت تک ان کی ولی عہدی کوتسلیم نہیں کریں گے جب تک ان کے بعد اس کا و لی عہد بھی میں بی نامزدنہ کر جاؤں۔اور میں پزید بن عبدالملک کوان کے بعد کا جانشین کیے دیتا ہوں۔اس طریقہ ہے میرے غاندان والے غاموش بور بیں گے اور اسے پیند کرلیں گے (بزید بن عبدالملک اس وقت جہاد کے لیے ، ہر گئے ہوئے تھے ) میں نے کہا کہ جناب والا کی رائے انسب ہے'اپیاہی کیجیے۔

## سليمان بن عبد الملك كافر مان:

پھرانہوں نے حسب ذیل فر مان لکھا:

## بسم التدالرحمن الرحيم

'' حمد ثناء کے بعد! بیفر مان سلیمان کی جانب سے عمر بن عبدالعزیز نے نام لکھا جاتا ہے کہ آپ کو میں اپنے بعد خلیفة المسلمین مقرر کرتا ہوں اور آپ کے بعدیزیدین عبدالملک اس منصب پر فائز ہوں گئے تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ عمر بن عبدالعزیز رئتیے کی اطاعت وفر ما نبر داری کریں۔اللہ سے ڈرتے رہیں۔ پھوٹ نہ ڈالیس کے مباواد ثمن کوتمہارے خلاف کارروائی کرنے کی جرات ہو''۔

## آ ل عبد الملك سے فر مان سليمان كے ليے بيعت:

فر مان پرمبر ثبت کر کے کعب بن حامد العبسی اینے محافظ دستہ کے افسراعلی کو بلا کرحکم دیا کہ میر ہے تمام خاندان والوں کوایک جا جمع ہونے کا حکم دو' جب سب لوگ جمع ہوگئے ۔تو سلیمان نے مجھ سے کہا کہتم میرے اس خط کوان کے سامنے لیے جا کر کہد دو کہ بیدمیر ا فر ، ن ہے جس شخص کو میں نے اپنے بعد اپنا جانشین نا مزد کیا ہے اس کا نام اس میں لکھے دیا ہے آپ سب صاحب اس کے لیے حلف و فا داری اٹھ کیں۔ جب میں نے سربمہر فر مان ان کے سامنے پیش کیا تو سب کہنے گئے کہ ہم امیر المومنین کے پاس جا کرانہیں سلام كرنا حاجة بيں۔ ميں نے كہا بہتر ہے۔ تشريف لے جائے۔ بيسب كے سب سليمان كے ياس آئے سليمان نے اس فره ن كى طرف اشارہ کر کے اس کے متعلق کچھ گفتگو کی اور کہا کہ رجا بن حیوا ۃ کے ہاتھ میں جوسر بمہر فرمان ہے' میں ہے' آپ سب لوگ اس کی تغییل کریں اور جس شخص کومیں نے اپنا جانشین مقرر کیا ہے آپ اس کیلئے حلف وفا دراری سیجئے ۔ چنانچے ہر شخص نے فرواً فرواً ملف وفاداری کیا اور میں نے سلیمان کے حکم سے وہ سر بمہر فرمان ان سب کے ساہنے کر دیا۔

# حضرت عمر بن عبدالعزيز براتيم كي نا مزدخليفه كا نام جاننے كي خوا مش:

جب سب لوگ چلے گئے تو عمر بن عبدالعزیز رہائتیہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے بیدڈ رہے کہ شایداس بارگراں کو میرے کندھوں پر ڈالا گیا ہے؟ اس لیے میں خدااوراپنے ذاتی دوستانہ تعلقات کا واسطہ دلا کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے ای وقت بتادیں تا کہ اگر میرمیر اخیال درست نگلے تو میں ای وقت اس عہدہ ہے دست کش ہو جاؤں'ورنہ شاید پھر مجھے اس بات کاموقع نہ ملے جواس وقت مجھے حاصل ہے۔ میں نے کہا کہ بخدا میں ایک حرف نہیں بتا سکتا۔اس پرعمر بریٹیہ ناراض ہوکر حلے گئے۔

# بشام بن عبدالملك كي رجابن حيواة سے درخواست:

پھر ہشام بن عبدالملک مجھ سے ملے اور کہنے گئے کہ آپ کے اور میرے قدیم دوستانہ مراسم ہیں اور میں آپ کا بے حد شکر

ئز ارہوں گا اً ریہ بات آپ مجھے بتا دیں۔اگریے فرمان میرے متعلق ہے تو مجھے معلوم ہو جائے گا اورا گرکسی اور کے متعلق ہے۔ تو آ پ فر ما دیجیے مجھ جیسے تخص سے کم از کم میر بات تو آ پ در لیغ نہ رکھیں مجھے بتا دیجیے اور میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کسی اور سے برِّن اس کا تذکرہ نہ کروں گا'میں نے صاف انکار کر دیا اور کہددیا کہ بدایک راز ہے جومیرے سپردکیا گیا ہے میں ایک حرف نہیں بتا سكتا \_ بشام مايوس بوكر واليس حلي كئے \_ كف افسوس ملتے جاتے تھے اور كہتے جاتے تھے كه اگر بيس نه بواتو اوركون بوگا' كيا عبد المملك کی اولا دیے خلافت نگل جائے گی؟

## سليمان بن عبدالملك كي وفات:

میں پھرسلیمان کے پاس آیا۔ابان کا دم واپسیس تھا'جبان پرسکرات طاری ہوئی تومیں نے تبلے کی طرف ان کی کروٹ کر دی۔ جب پھر آ ککھ کھولی تو کہا کہ رجاءابھی وقت نہیں آیا۔ میں نے دومرتبہ بیہ بی کیا مگر تیسری مرتبہ سلیمان نے کہا کہ ہاں اب میرا دم والپسيس بئالواب ميس تمهار بسامنے بيا هتا ہوں:

اَشْهَدُ اَنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ.

اس کے بعد ہی ادھرمیں نے قبلہ کی طرف ان کارخ کر دیا ادھرسلیمان نے داعی اجل کولبیک کہا۔ میں نے ان کی دونوں آ تکھیں بند کر دیں' ایک سبز جا درانہیں اڑھا دی اور درواز ہ بند کر دیا ان کی بیوی نے مجھ سے ان کی خیریت دریا فت کرائی' میں نے کہا کہ سو رہے ہیں اس وقت جا دراو پر پڑی ہوئی تھی۔قاصد نے بیدد کھے کربیان کردیا اور اس نے اس بیان کو بچے مجھے کھیا' اور بھی خیال کیا کہ وہ سور ہے ہیں۔ میں نے درواز ہ پراینے ایک خاص معتمد محض کو بٹھا دیا 'اور حکم دیا کہ جب تک میں ندآ جاؤں تو یہاں سے کہیں مت جانا اورنہ سی کوسلیمان کے پاس اندرجانے دینا۔

#### نا مز دخلیفه کی آل سلیمان سے بیعت:

سلیمان کے پاس سے نکل کرمیں نے کعب بن حامہ العبسی کو بلایا۔اس نے سلیمان کے تمام خاندان والوں کو وابق کی مسجد میں جمع کیا۔ میں نے ان سب سے درخواست کی کہ آپ بیعت سیجیے وہ کہنے لگے کدا یک مرتبہ تو ہم بیعت کر چکے ہیں اور دربارہ پھر کریں' میں نے کہا کہ جی ہاں امیر الموشین کا بیسر بمہر فرمان ہے جس مخص کو انہوں نے اپنا جانشین نامزد کیا ہے اس کے لیے آپ لوگ بیعت كريں چنانچہ ہر خص نے فروأ فروأ پھر بيعت كى۔

جب میں نے دیکھ لیا کہ بلیمان کی موت کے بعد بھی پہلوگ بیعت کر چکے تو میں نے خیال کیا کہ اب میں نے معاملہ کو پختہ کر ديا ہے اب امير المونين كى موت كا اعلان كردينا جا ہے-

## بشام بن عبد الملك كى مخالفت واطاعت:

چنانچەمى نے سلىمان كى موت كااعلان كردياسب نے إنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِرُها- پَرمين نے فرمان حاك كركے سب کے سامنے پڑھا۔ جب میں عمر بن عبدالعزیز رائٹی کے نام پر پہنچا تو ہشام نے چلا کرکہا کہ میں ہرگز ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ میں نے ڈانٹااور کہا کہ میں ابھی تمہاری گردن ماردوں گا' کھڑے ہو جاؤاور بیعت کرو' ہشا ماڑ کھڑاتے ہوئے اٹھےاور ببعت کی۔

#### حضرت عمر بن عبدالعزيز رايتيه اور مشام:

میں نے عمر بن عبدالعزیز برایتیہ کو دونوں بازوے پکڑ کرانہیں منبریر بٹھایا۔عمر بریتیہ اس بارگراں کی ذمہ داریوں کے خیال سے آبا بقیہ وَ إِنَّا اللَّهِ وَاجِعُونَ مِرْ حَتَّ جاتے تھا ورہشام اپن ناکامی پر چنانچہ جب شام بیعت کرنے کے لیے عمر رہیرے یا سے پنچاتو عمر روٹیہ اس بات پراظہارافسوں کررہے تھے کہ اپنی مرضی کے خلاف میں اس مصیبت میں گرفتار ہوا'اور ہشام اپنی ناکا می

## سليمان بن عبدالملك كي تدفين:

پھر سلیمان کوشسل دیا گیا۔ کفنایا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رائٹھ نے نماز جنازہ پڑھی' سلیمان کی جبیز و تکفین سے فارغ ہونے کے بعدال کے تمام سواری کے جانور معدایک ایک سائیس کے عمر براتنتہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ انہوں نے یو جیھا کہ یہ کی ہے؟ کہا گیا کہ خدیفة المسلمین کی سواری کے جانور ہیں۔حضرت عمر بن عبدالعزیز برائتیہ فرمانے لگے کہ میرا جانور ہی میرے لیے زیادہ من سب ہے'اور پھراینے ہی گھوڑے پرسوار ہوئے۔

#### حضرت عمر بن عبدالعزيز براتيمه كااينه مكان مين قيام:

بہتمام جانوروالیں کردیئے گئے۔حضرت عمر بن عبدالعزیز رایتی وہاں ہے آ گے آئے 'لوگوں نے کہا کہ اس مکان میں جائے جہاں سابق خلیفہ اسلمین فروکش تھے فرمانے لگے کہ اس میں ابوابوب کے اہل وعیال ہیں جب تک وہ اس مکان کو خالی کریں میرے لیے میرا میر خیمہ ہی کافی ہے چنانچہ وہ اپنی ہی فرودگاہ میں بیت الا مارہ کے خالی ہونے تک قیام پذیر ہے۔

#### حضرت عمر بن عبد العزيز التقيه كافر مان:

شام کے وقت مجھ سے کہا کہنٹی کو بلواد و'سواری کے جانوروں اور جائے قیام کے متعلق جوطرزعمل آپ یہ نے اختیار کیا تھااس ے مجھے بے حدخوشی ہوئی تھی۔ میں اپنے ول میں کہنے لگا کہ دیکھیں اب کیا کرتے ہیں آیا ایک ہی خط سب کے نام لکھتے ہیں یامخلف خطوط۔ جب منشی سامنے آیا تو امیرالمومنین نے اپنے منہ ہے بول کرایک خط جونہایت ہی جامع و مانع اور بینغ تھالکھوایا اور فر ، یا کہ اس کاایک ایک نسخه تمام شهرون کوئیسج دیا جائے۔

## عبدالعزيز بن وليد كا اعلانِ خلافت:

عبدالعزیز بن الولید کو جواس وقت وابق میں تھے جب سلیمان کے مرنے کی خبر ہوئی تو آئہیں یہ بات تو معلوم نہ تھی کہاس طرح عمر بن عبدالعزيز رائيته خليفه ہوئے ہيں اورخودسليمان نے انہيں نامز دكر ديا تھا' انہوں نے اپنے خديفه ہونے كا اعلان كيا' مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ تمام لوگ عمر بن عبدالعزیز رائنے کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں تو یہ آ ب سے ملنے آ ئے۔حفرت عمر بن عبدالعزیز رئی ہے نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا ہے اور آپ زبردی دمشق میں داخل

## حضرت عمر بن عبدالعزيز رايتيه اورعبدالعزيز بن غالد كي گفتگو:

عبدالعزيز كہنے لگے كہ بے شك ميرج ہے مار مجھے بيمعلوم ہوا تھا كہ مليمان نے كسى كوا پنا جانشين نا مز زنبيں كيا ہے اس بنا يرميں

نے خیال کیا کہا گرمیں اپنے خلیفہ ہونے کا علان نہ کروں گا' تو ہمارا تمام مال ومتاع لوٹ لیا جائے گا۔عمر بن عبدالعزیز رہتیہ فرمانے لگے خیر کیاؤر سے اگر آپ بیعت لے لیتے اور حکومت کی باگ اپنے ہاتھ میں لے لیتے تو میں آپ ہے اس معاملہ میں جھگڑ انہ کرتا بَله خودا بيغ گھر ميں بيٹھ جاتا۔

#### عبدالعزيز بن خالد كي اطاعت:

عبدالعزيز كينے لگے كه كاش! سوائے تمہارے كوئى اورخليفه مقرر كيا جاتا تو ميں ديكھ ليتا۔ پھرانہوں نے بھى حضرت عمر بن عبدالعزيز بإلتيرك ماتھ يربيعت كرلى۔

رجاء کہتے ہیں کہ پہلے ہی ہے اس بات کی تو قع کی جاتی تھی کہ سلیمان عمر بن عبدالعزیز براہیم ہی کواپنا جانشین ، مزدکریں گے اوراینے بیٹوں کواس جن سےمحروم کردیں گے۔ مسلمه بن عبدالملك كومرا جعت كاحكم:

اس سنہ میں عمر بن عبدالعزیز برائیجیہ نے مسلمہ بن عبدالملک کے پاس قاصد بھیجااور تھم دیا کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ واپس چلے آ ؤے عمدہ عمدہ گھوڑے اور بہت سا سامان خوراک بھی ان کے لیے بھیجا۔لوگوں کوان کی امداد کی ترغیب وتحریص دلائی۔ بیان کیا گیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رائتیے نے یانچ سواعلی درج کے گھوڑے مسلمہ کو بھیجے تھے۔اسی سال ترکوں نے آذر بیجان پر غارت گری کر کے مسلمانوں کی ایک جماعت کولوٹ لیا اور انہیں قتل کر ڈالا' امیرالموشین نے ابن حاتم بن انعمان البابلی کوان کی سرزش کے لیے روانہ کیا' ابن حاتم نے ان میں ہے اکثر کا صفایا کر دیا' بہت تھوڑے ان میں سے نچ کر بھاگ سکے اور پچاس قیدی مقام خناصرہ میں عمر بن عبد العزيز راتنيه كے ياس لائے گئے۔

#### عمال كاتقرر:

امیر المومنین نے بزید بن المبلب کوعراق کی صوبہ داری ہے برطرف کر دیا۔بصرہ اوراس کے ماتحت علاقہ پرعدی بن ارطاق الفز ارى كوعامل بنا ديا اوركوفيه يرعبدالحميد بن عبدالرحمٰن بن زيد بن الخطاب بناتنة الاعرج القرشي متعلقه بني عدى بن كعب كوعامل مقرر كيا' ابوالزنا وکوعبدالحبید کامیرمنشی مقرر کر کے ان کے ساتھ کیا۔عدی نے مویٰ بن وجیہدائحمیر کی کویز بید کی تلاش میں بھیجا۔

### امير حج ابوبكر بن محد وعمال:

ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم جوعمر بن عبد العزيز بالنيم كى جانب سے مدينہ كے عامل تھے اس سال امير تج تھے كہ كے عامل اس سال عبدالعزیز بن عبدالله بن خالد بن اسید تھے' کوفداوراس کے ماتحت علاقہ کے عامل عبدالحمید بن عبدالرحمن تھے اور بھرہ کے عدی بن ارطاۃ جراح بن عبداللّٰدخراسان کے گورنر تھے'ایاس بن معاویہ بن قرۃ المزنی بصرہ کے قاضی تھے' پہلے امیر المومنین نے حسن بن الی الحسن کوبھرہ کا قاضی مقرر کیا تھا' جب لوگوں نے ان کی شکایت کی تو پھر آپ نے معاویہ بن قرق کو بھرہ کا قاضی مقرر کیا' بیان کیا گیا ہے کہ عامرالشبعی اس سال کوفہ کے قاضی تھے۔



# <u>••اھ کے واقعات</u>

## خوارج کی شورش:

اس سند میں عراق میں خارجیوں نے بھرسراٹھایا۔ جب ان کی شورش کی اطلاع در بارخلافت میں ہوئی تو امیرالمومنین نے عبدالحميد کولکھا کہتم خارجيوں کو کتاب الله وسنت رسول الله سي ﷺ بر کاربند ہونے کی دعوت دو' عبدالحميد نے اس تھم کي تعيل ک اور پھران کے مقابلہ کے لیےا کیٹ فوج رواند کی' خارجیوں نے اس فوج کوشکست دی۔ جب امیرالموشین کواس واقعہ کاعلم ہوا' آپ نے مسلمہ بن عبدالملک کوش م کی ایک فوج کے ساتھ جومقام رقہ سے تیار کر کے روانہ کا گئی خارجیوں کی سرکو بی کے لیے بھیجااور عبدالحمید کولکھ دیا کہ مجھے تمہاری قابل نفریں فوج کی درگت کی خبرمعلوم ہو چکی ہے۔اب میں مسلمہ کو خارجیوں کی سرکو ٹی کے لیے اہل شام کی فوج کے ساتھ ترک خارجیوں سے جنگ کی اورتھوڑی ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خارجیوں کے مقابلے میں فتح دی۔

#### شوذ ب خارجی کی بغاوت:

ا یک صاحب بیان کرتے ہیں کہ جس خار جی نے اس زمانہ میں شورش بریا کی تھی وہ شوذ ب تھا اور اس کا نام بسطام البشكري تھا۔سب سے پہلے مقام جوخي میں اس شہواروں کے ساتھ اس نے علم بغاوت بلند کیا۔ بیشہوارزیا دہ تر قبیلہ بی ربیعہ 

## عبدالحميد بن عبدالرحمٰن كوا حكامات:

امیرالمومنین نے اس واقعہ کی خبریاتے ہی عبدالحمید کولکھ جھجا کہ تا وقتیکہ خارجی خود کسی کوتل نہ کریں یا کوئی اورهم نہ مجا کمیں تم خودان سے چھیزمت کرنا'البنتہ جب وہ کوئی ایسافعل کریں تبتم ان کی مزاحمت کرنا۔ایک بہادرتجر بہ کار آ دمی کو منتخب کر کے اس کی ز برقیادت کچھنوج بھیج دواورا ہے بھی یہ بی احکام دے دینا جو میں نے تہمیں لکھے ہیں۔

عبدالحمید نے محمد بن جربر بن عبداللہ محجلی کو دو ہزار کو فیوں کے ساتھ اس مہم کا سر دارمقرر کیا' اورا میر المومنین کی ہدایا ت انہیں پہنجا دیں۔

## حفرت عمر بن عبدالعزيز رايتيه كابسطام كوبيغام:

امیرالمومنین نے بسطام کولکھا کہ آپ بتائے کہ آپ کی بغاوت کا کیا مقصد ہے اور میں آپ کو کتاب ابتدوسنت رسول الله منتیم کی طرف دعوت دیتا ہوں۔

ال خط کے آنے سے پہلے ہی محمد بن جربر خارجیوں کے مقابلہ پر آ گئے تھے' مگر اس وقت تک حیب جاب تھے' امیر المومنین نے اپنے خط میں بسطام کولکھا تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہتم اللہ اور اس کے رسول می ﷺ کی خاطر میدانِ کارزار میں آئے ہو' مگر اس بات کے لیے تم مجھ سے زیادہ کسی طرح مستحق نہیں ہو۔ آؤ ہم تم ہے بحث کریں'اگرتم حق وصدافت پرنہیں تو پھرتم بھی عامه مسلمین کی طرح دائر ہ اطاعت میں شریک ہوجاؤا گرتم حق پر ہو گے تو اس وقت ہم اس معاملہ پرغور کرلیں گے۔

#### بسطام كاوفد:

بيط م نے ابھی کوئی کارروائی نہیں کی اور امیر المومنین کولکھا کہ جو پچھآ پ نے لکھا ہے و ہ انصاف پر مبنی ہے۔ میں دو شخص کو آ ب كى خدمت ميں جھيجا مون تاكه بداس معامله مين آ ب سے فتكوكر ليل -

ان دو څخصو به میں ہےایک تو بی شیبان کا آزاد غلام مخروج تھا اور دوسرا بی پشکر کا ایک صحیح النسب شخص تھا۔ مگر اس واقعہ کے متعتق پیر بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بسطام نے کئی شخص اس غرض سے بھیجے تھے اور ان میں پیر دونوں مذکور الصدور بھی تھے جب امیر المومنین نے ان ہے کہا کہ صرف دوشخصوں کومنتخب کر کے بھیج دیا جائے تو انہی دونوں کا انتخاب اس کا م کے لیے سیا گیو۔ وفد بسطام كي حضرت عمر بن عبد العزيز بالتليب عي كفتكو:

ببرحال اب بیدونوں امیر المومنین کے سامنے آئے اور ان سے بحث کرنے لگے ٔ اور امیر المومنین سے سوال کیا کہ بزید کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کیوں وہ آپ کے بعد خلیفہ ہو؟ امیر المونین نے فر مایا کہ میں نے نہیں بلکہ میرے پیشرو نے اس کوولی عہد کیا ہے۔خارجیوں نے کہاا چھا آپ ہی بتا ہے کہ کیا بیمناسب ہے کہ آپ کوکسی دوسرے کے مال کے امین بنائے جا کمیں پھراس مال کو آپ ایسے خص کے سپر دکر دیں جوغیر معتبر ہوا تو ایس صورت میں کیا آپ نے اس امانت کے فرض کواس ذات کے سامنے جس نے آ ب كوامين بنايا تفايورا كيا-

#### آلم وان کوخوف:

امیر المومنین فر مانے لگے کہ اس کے جواب کے لیے مجھے تین دن کی مہلت دؤ خارجی اٹھ کر چلے آئے مگراب مروانیوں کو بیر خوف دامن گیر ہوا کہ مبادا ہمارے خاندان ہے بیر حکومت اور دولت نکل جائے اور کہیں ایسانہ ہو کہ امیر المومنین بزید کوولی عہدی ہے محروم کر دیں۔اس لیے ان لوگوں نے امیر المومنین کو چیکے سے زہر دلوا دیا۔اوراس واقعہ کے تین ہی دن بعد آپ نے وفات پائی۔ نیز اس سرل امیر المومنین نے ولید بن ہشام المعیطی اور عمرو بن قیس الکندی کوایکے مص کی فوج کے ساتھ موسم گر مامیں کفار سے جہاد کے لیے بھیجا۔ اس سال عمرو بن مہیر ۃ الفز اری عامل جزیرہ مقرر کر کے جزیرہ بھیجے گئے اوریزید بن المہلب عراق سے قید کر کے امير المومنين كي خدمت ميں لايا ٿيا۔

## يزيد بن المهلب كي كرفاري:

نیزیر: البسب کی گرفتاری کے اسباب و واقعات میں ارباب سیر کا اختلاف ہے۔اس کے متعلق ایک بیان میرے کہ جب یز پر بن المبدب خراسان ہے آ کرواسط آئے اور وہاں ہے بھر ہ کے ارادہ سے کشتیوں میں سوار ہوئے تو عمر بن عبدالعزیز براتیمہ نے عدی بن ارط ۃ کوبھر ہ کاعامل مقرر کر کے بھیجا۔اورعدی نے موٹ بن وجیبہ الحمیر ی کواینے آ گےروانہ کیا۔مویٰ نے یز پد کونہر معقل میں بصرہ کے بل کے پاس جالیا او گرار کر کے پہڑیاں پہنا دیں۔عدی نے بزیدکو امیر الموشین کی خدمت میں بھیج دیا۔موسی بن وجيهدانبيل كي آئے عمر بن عبدالعزيز بالتي نے انہيں ساھنے بلوایا۔

#### حضرت عمر بن عبدالعزيز براتنيه اوريز بدبن مهلب:

امیر المومنین خود ہریداوراس کے خاندان والوں کواح چانہیں سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بڑے ظالم استبدادی خیال کےلوگ

میں میں ایسے ہو گوں کو پسندنبیں کرتا۔ای طرح پزیدآ پ کواحیمانہیں سمجھتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ میں انہیں مکاراور خاہر داری ہرینے وا یا خیال کرتا ہوں' مگر جب آپ خلیفہ ہوئے تو یز بدکو بھی معلوم ہو گیا کہ بیکر اور ظاہر داری ہے کوسوں دور ہیں۔

## یزید بن مہلب سے مال غنیمت کی طلی:

امیر المومنین نے بزید سے باا کر کہا کہ و ورقم ادا کر و جوتم نے سلیمان کو کھی تھی' بزید کہنے لگا آ پ کوخود معلوم سے کہ سیمان کو میزی خوشنو دی کتنی ملحوظ خاطرتھی ۔ میں نے اس رقم کا اظہار صرف اور لوگوں کو جتائے کے لیے کر دیا تھا اور میں خوب جانتا تھا کہ و و نہ اس رقم کا مجھ ہے بھی مطالبہ کریں گے اور نہ کوئی اور حکم دیں گے جومیری طبیعت کے خلاف ہو۔

### يزيد بن مهلب كي اسيري:

امیر المونین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے معاملہ میں سوائے اس کے اور کوئی جارۂ کارنظر نہیں آتا کہ تمہیں قید کر دوں' ابتد ہے ڈ رؤ اور جومط لبہتم پر ہےا ہےادا کر دؤ بیمسلمانوں کاحق ہےاور میں اسے کسی طرح نہیں چھوڑ سکتا غرض کہ پزیدکوآ پ نے جیل خانہ بھیج دیا'اور جراح بن عبدالتداخلی کوخراسان کا گورنرمقرر کرکے خراسان روانہ کر دیا۔

#### علد بن يزيد كى حضرت عمر بن عبدالعزيز راتيد سے درخواست:

یز بیر کے صاحبز ادیےمخلدخراسان ہے آئے جس برگنہ ہے گذر تے دل کھول کرلوگوں کو داد دہش کرتے' امیر المومنین کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے اور حمد و ثنائے بعد عرض پر داز ہوئے کہ امیرا ' ومنین کی خلافت ہےاللہ تعالیٰ نے تما مسلمانوں پراحسان عظیم کیا ہے گرہمیں آپ کی ذات سے تکلیف ومصیبت اٹھانی پڑی تو بیتو کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ ہم ہی آپ کے عہد مہارک میں سب سے زیادہ برقست رہیں' آپ میر ہے والد کوناحق محبوں کرتے ہیں۔جس قدرمطالبدان پرواجب الا داہو ہ ان کی جانب ے ادا کیے دیتا ہوں۔ آپ جو پچھان سے مطالبہ کرتے ہیں اس کے بارے میں مجھ سے مجھوتہ کر لیچے۔ امیر المومنین نے فر مایا کہ اس وقت تک میں ان سے کوئی مصالحت نہیں کرسکتا جب تک کہوہ ایک ایک پائی بے باق نہ کردیں۔

#### مخلد بن يزيد کې تبچاويز:

مخلد نے کہا کہا گر جناب والا کے پاس کوئی تحریری ثبوت ہےتو خیراس کے مطابق مطالبہ سیجیےورنہ یا تو مجروان کے بیان کوشیح مان لیجیے یا ان سے حلف لے نیجئے اوراگر و ہ ایسانہ کریں تو پھر آپ ان ہے کوئی سمجھوتہ کر لیچیے۔امیر المومنین نے کہا: اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہو عتی کہ وہ کل رقم مطالبہ اوا کرویں۔جب مخلد آپ کے سامنے سے اٹھ آیا ، تو فر مانے بلکے کہ بدایے باپ سے تو زیاده احیمامعلوم ہوتا ہے' گرمخلداس واقعہ کے بعد چند ہی روز اورزندہ رہا۔

### يزيد بن مهلب كي روائكي د بلك:

جب بزید نے انکارکردیا کہ وہ ایک ببیہ بھی نہیں دے گا تو امیر المومنین نے حکم دیا کہ اون کا جبہ یہنا یا جائے اور اونٹ برسوار کر کے دہلک لے جایا جائے۔ جب لوگ قید خانہ ہے نکال کریز پر گوتمام لوگوں کے سامنے لے جانے لگے تویز پر کہنے لگا' کیا میرا خاندان ہی نہیں ہے' مجھے دیلک کیوں لے جاتے ہیں۔ دہلک تو وہ شخص جاتا ہے جس نے کوئی جرم کیا ہویا بغاوت کی ہو' یہ کہا عجیب و غريب بات ہے؟ كياميراخاندان باقىنبيں ربا؟

## يزيد بن مهلب كي واليسي:

یہ ت کرسلامۃ بن نعیم الخولانی امیر المومنین کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مناسب سیہ ہے کہ جناب والا پڑید کو قید خانہ ہی والیس بھیج و بہیے یونکہ مجھے خوف ہے کہا گرآپ نے اپنے اراد ہ کی تکمیل کی تو اس کے خاندان والے اسے چیٹڑا لے جائیں گے کیونکہ میں نے خود ویکھاہے اس بات ہے لوگوں میں جوش وغضب پیدا ہو گیا ہے۔

امیر المومنین نے یزید کو پھر جیل خانہ والیں بھیج ویا 'یزیداس وقت تک جیل خانہ ہی میں رہا جب تک کدا ہے آپ کی علالت ک

## یزید بن مهلب کی گرفتاری کی دوسری روایت:

یز بدگ ً رفتاری کی متعلق ایک اور روایت بدہے کہ امیر المومنین نے عدی بن ارطاق کو حکم دیا کہ یزید کو بھیج دواورعین التمر میں جونوج متعین ہے برزید کواس کے سپر دکر دو\_

عدی نے بیزید کووکیع بن ابی اسود آمیمی کے ہمراہ بیڑیاں پہنا کرایک شتی میں بٹھا کرسوانہ کیا جب بیزید نہرابان پہنچا تو بنی از و کے کچھلوگ یز پدکو چیزانے کے لیے وکیچ پرحملہ کرنے کے لئے آمادہ ہوئے۔وکیچ جیپٹا'اپی تلوار نیام سے باہر کی۔کشتی کے شامیانے کوکا نے ڈالا' یزید کی تنوار بھی چھین لی اور قتم کھا کر کہا کہ اگرتم لوگ منتشر نہ ہو جاؤ گے تو میری ہیوی پرطلاق ہے اگر میں یزید کوٹل نہ کر ڈ الوں۔ یزید نے ان لوگوں سے چلا کر کہا کہ آپ لوگ چلے جا 'میں' وکیج نے اس قتم کی قتم کھائی ہے' چنانچہوہ لوگ یہ سنتے ہی واپس یلے گئے اور وکیج نے یزید کولا کراس فوج کے حوالے کر دیا جوعین التمر میں متعین تھی۔ وکیج تو عدی بن ارطاۃ کے یاس واپس چلا گیا اور بیوج بزیدکوحضرت عمر بن عبدالعزیز بالتیه کے پاس لے آئی آپ نے بزیدکوقید کردیا۔

#### جراح بن عبدالله الحلمي:

اس سرل امیر الموشین نے جراح بن عبداللہ اتحکمی کوخراسان کی صوبہ داری ہے موقوف کر دیا اوران کی جگہ عبدالرحمٰن بن نعیم القشيري كومقرركيا \_اسي طرح جراح ايك سال يانج ماه خراسان كاصوبه دارر با \_ 99 هة بجرى مين خراسان آيا' اور ماه رمضان • • اججري ئے نتم ہونے میں پچھروز ہاتی تھے کداس نے خراسان چھوڑا۔

#### جهم بن زحر:

جرجان ہےروانہ ہونے کے وقت بزید نے جم بن زحر کو جرجان کا عامل مقرر کر دیا تھا مگر جب بزید گرفتار کر کے در با بے خلافت میں بھیج دیا گیا تو عراق کے عامل نے اپنی جانب ہے ایک دوسر سے تخص کو جرجان کا عامل مقرر کر کے روانہ کیا۔ بیصاحب جرجان آئے جہم نے انہیں ادر اُن کے ساتھ جولوگ آئے ان سب کو پکڑ کر قید کر دیا اور پھر بچاس میمنی سواروں کو لے کر جراح کے ارا وہ سے خراسان روانه ہوا'اب اہل جرجان نے اپنے اس نو مامورعامل کوقید سے رہا کر دیا۔

#### جراح اورجهم بن زحر میں سخت کلامی:

اس نعل پر جراح نے جم ہے کہا کہ اگرتم میرے چلازاد بھائی نہ ہوتے تو میں بھی تمہاری اس حرکت وگوارانہ کرتا' اس پرجم نے جواب دیا کہ آپ ہے اگرمیری بیقر ابت نہ ہوتی تو میں بھی آپ کے پاس نہ آتا، جہم اور جراح دونوں ہم زلف بھی تھے۔ کیونکہ

ان دونوں کی بیویاں حصین بن الحارث کی بیٹیال تھیں اور چچیرے بھائی بھی تھے۔ کیونکہ تھم اور جعفی دونوں سعد کے بیٹے تھے۔ جراح نے جہم ہے کہا کہ تم نے اپنے امام کی مخالفت کی ہے اور سرکش ہو گئے ہواب ریدہی حیارہ کا رتمہارے لیے ہا تی ہے کہ جہادے لیے جاؤ ش میرتم فتح حاصل کرو' اوراس طرح پھرتمہاری بات خلیفۃ المسلمین کے پاس بن جائے۔

ختل کی مہم:

چنانچہ جراح نے جہم کوختل پر جہاد کے لیے بھیجا جہم روانہ ہوا' جب اس کے قریب پہنچا تو اپنی فوج کوچھوڑ کرتین آ دمیوں کو س تھ لے کر بوشا وختل کے یا س چلا گیا' اور کہا کہ میں آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا جا ہتا ہوں' تخلید ہوا جہم نے اپنی خاندانی شرافت و عزت کا اظہار کیا۔ ہا دشاہ تخت ہے نیج اتر آیا اور جواس نے کہاا سے منظور کرلیا۔

لوگ بیان کرتے ہیں کہ تل نعمان کے آزاد غلاموں ہے تھے۔

جہم کو بہت سامال غنیمت ملا۔ جراح نے اس کے متعلق حضرت عمر بن عبدالعزیز بلیٹیہ کولکھااورا بیب وفیران کی خدمت میں روا نه کیا جس میں دوآ دمی تو عرب تھے اور ایک آ زاد غلاموں میں سے تھا' جس کا تعلق بنی صفیہ ہے تھا۔ابوالصید اکنیت کرتا تھا صالح بن طریق اس کا نام تھا اور اینے ند جب کے عالموں میں سے تھا۔

#### خراسان كاوفداورحضرت عمر بن عبدالعزيز براتيمه:

بعض ارباب سیر نے میکھی بیان کیا ہے کہ بیآ زادغلام خالد کے بھائی سعید تھے ٔ یا پرزیدالخوی تھے غرضیکہ بیدوفد در بارخلافت میں حاضر ہوا' یہلے دونوں عربوں نے گفتگو کی اور تیسر اٹخص حیب بیشار ہا' اس پر امیر المومنین نے بوچھا کہ کیاتم اس وفد کے رکن نہیں ہو؟ اس نے کہا کہ جی ہاں میں بھی ہول تو امیر الموشین فرمانے لگے کہ چرتم کیوں خاموش ہو؟ اس نے کہا کہ جنب والا خیال کرنے ک بات ہے کہ ہیں ہزارموالی بغیر تنخواہ اور روزینہ کے جہاد کررہے ہیں اوراسی قدر ذمی مسلمان ہو بچے ہیں مگر پھر بھی اس سابقہ مقدار کے موافق مال گذاری لی جارہی ہے' بیرکہاں کا انصاف ہے؟ ہمارےصوبہ دارصا حب سخت متعصب اور ظالم ہیں۔ ہمارے ہی ملک میں برسرمنبر فرماتے ہیں کہ جب میں آیا تھا تب بہت ہی رحم دل تھا، گراب میں سخت گیر ہوں' اور بخدامیری تو م کا ایک فروتمہارے سو آ دمیوں سے زیادہ میرے نز دیک و قیع ہے'اس کے ظلم و تکبر کا بیرحال ہے کداس کے کرتے کی آسٹین ہمیشہ ہازوتک چڑھی رہتی ہے يہ جي ظلم ميں حجاج ہے كم نہيں بلكه اس كا جائشين ہے۔

#### نومسلموں سے جزیہ وصول کرنے کی ممانعت:

امیرالمومنین بین گرفر مانے لگے کہ واقعی تم جیسے آ دمی کوضر وروفد میں آ ناچا ہیے تھا'اور جراح کو تکم دیا کہ دیکھو جو مخص تمہارے سا ہے تہارے قبلہ کی طرف نماز پڑھے اس سے جزیہ نہاو۔ اس حکم کے پہنچتے ہی لوگ دھڑ ادھڑ مسلمان ہونے لگے۔

میں حالت دیکھ کرجراح ہے کئ نے کہا کہ بیلوگ اسلام کی خوبیوں کی وجہ سے مسلمان نہیں ہور ہے ہیں' بلکہ جزیہ سے بیخنے کے ليے۔اس ليے بہتر ہے كەذراختنەكرنے كاحكم دےكران كاامتحان توسيجيے۔

جراح نے اس معاملہ کو بارگا ہ خلافت میں منظوری کے لیے جھیجا۔امیر المومنین نے اس کے جواب میں لکھا کہ ابتد نے رسول کو داعی بنا کرمبعوث کیاتھا'ختنہ کرنے والامقررنہیں کیاتھا۔

جراح اورابونجلز کی طلی:

امیر امونین نے اپنے در باریوں سے یو چھا کہ کوئی ایساصادق القول شخص بتاؤ جس سے میں خراسان کی اصل حالت دریافت روں ہو ً وں نے عرض کیا کہ افی مجلز سے بڑھ کراورکون ہوسکتا ہے۔امیرالمومنین نے جراح کولکھا کتم یباں آ ؤاورالومجلز کوبھی ساتھ لاؤ۔ جراح کی خراسان ہے رواعلی:

جراح نے عبدالرحمٰن بن نعیم الغامدی کوخرات کا سپدسالا رمقرر کیا میبیداللہ یا عبیداللہ بن حبیب کو مال گذاری کا افسر اعلی مقرر کیا اور آپ روانہ ہونے کے لیے تیار ہوا۔روانگی ہے پیشتر تقریر کی اور کہا کہا ہے اہل خراسان میں اپنے انہی کپڑوں میں جو میرے بدن پر تیں اوراپنے گھوڑے پر یہاں آیا تھا'میں نے تمہارے روپیہے صرف اپنی تلوار کے قبضہ کومرضع کیا ہے۔ اور واقعی جراح کے پاس سوائے ایک گھوڑ ہےاورایک مادہ خچر کے جودونوں بوڑ ھے ہو گئے تتھےاور کوئی سواری نہ تھی۔

خراسان میں عبدالرحمٰن بن قیم کی نیابت:

غرضیکہ جراح عبدالرحمٰن بن نعیم کوخرا سان پر اپنا جانشین مقرر کر کے ماہ رمضان انسبارک میں خراسان سے روانہ ہوا۔ جب امیر المومنین کی خدمت میں عاضر ہوا۔ تو آپ نے یو چھا کہتم خراسان ہے کب روانہ ہوئے تھے۔ جراح نے کہا کہ رمضان میں۔ پیجواب س کرامیر المومنین فرمانے گئے تو اس سے ثابت ہوا کہ تمبار نظلم وجور کی روایت بالکل درست ہے۔تم سے یہ نہ ہوسکا کہ رمضان میں وہیں قیام کرتے اور ماہ صیام گزرجانے کے بعد آئے۔ خود جراح کہا کرتا تھا کہ میں ضرور بڑا سخت خودرائے اور سخت سزادینے والاشخص ہوں۔

## جراح كاحضرت عمر بن عبد العزيز التيك كام خط:

خراس ن پہنچ کر جراح نے امیر المومنین کولکھاتھا کہ میں نے خراسان آ کرا پیےلوگ دیکھیے جو بغہ وت وفساد کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں'ان میں جتھا بندی ہےاور ہروفت کوئی نہ کوئی شاخسا نہالیا نکا لئے ہیں جس سے پھرایک عام ہڑ بونگ اورغیر آئینی حالت پیدا ہو جائے تا کہ وہ خراج وغیرہ نہ دے سکیں ' تلواراور کوڑا یہی دونوں چیزیں انہیں درست رکھ سکتی ہیں ' مگر میں نے اس امرکو براسمجھا کہ بغیر آپ کی اجازت کے اس طریقہ کا ریمل پیراہوں۔

## حضرت عمر بن عبدالعزيز التيه كى جراح كومدايات:

امیر المومنین نے اس کے جواب میں لکھا کہ تمہارے خط ہے معلوم ہوتا ہے کہ باشندگان خراس ن سے زیادہ خودتم فتنہ وفساد کے دلداد ہ ہون پر درکھو کہ کسی مومن یا ذمی شخص کے بلاوجہ ایک کوڑا نہ لگا ٹا اورخون کے قصاص سے ڈرتے رہو کیونکہ تنہیں ایسی ہستی کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا جوتمام ظاہرو باطن باتوں کو جانتی ہےاورتم خودوہ اپنا نامدا عمال پڑھو گئے جس میں بڑی اور حچھوٹی تمام یا تیں درج ہوں گی۔

## جراح کے قرض کی ادا ٹیگی:

ے اخراج ت سفر کے لیے بطور قرض لے لیے اور کہا کہ میں اے امیر المومنین کوا داکر دوں گا۔ چنانچہ جب جراح در ہارخل فت میں

حاضر ہوا تو امیر المومنین نے اس سے دریافت کیا کہ خراسان ہےتم کب چلے تھے' جراح نے کہا کہ ماہ رمضان کے آخر میں روانہ ہوا تق اور مجھ پر پچھسر کاری مطالبہ بھی واجب الا دائے وہ آپ وصول کر لیجے امیر المونین نے فرمایا کہ کیا اچھا ہوتا کہتم ماہ صیام کے ختم ہونے کے بعد دہاں سے روانہ ہوتے تو میں اس قرضہ کوبھی معاف کر دیتا۔

بعد میں اس رقم کواس کی قوم والول نے اپنی تنخوا ہوں میں ہے وضع کرا کے ادا کر دیا۔

## جراح بن عبداللّٰد کی معزولی:

جب جراح کی در بارخلافت میں شکایت پیش ہوئی توامیر المونین نے انہیں اینے پاس بلالیا اورمعز ول کر دیا۔اب انہیں ان کے جانشین کی ضرورت ہوئی تو آپ نے اپنے خاص لوگوں ہے کہا کہ ایک ایساراست بازشخص بتاؤ' جس ہے میں خرا سان کے متعلق دریافت کروں۔لوگوں نے کہا کہ ابو مجلز لاحق بن حمید ایسے مخص ہیں۔امیر المومنین نے انہیں اینے یاس بلایا۔ یہ ایسے مخص تھے کہ سرس ی طور برد کھنے سے پہچانے نبیں جاتے تھے کمزور تھے۔

حضرت عمر بن عبدالعزيز رئيتيه اورا بوُجلز کي گفتگو:

ابو مجلز بہت ہے لوگوں کے ساتھ امیر المونین کے پاس آئے مگر آپ نے انہیں شاخت نہیں کیا 'اور وہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ دربارے اٹھ کر چلے گئے 'جب امیر المونین نے انہیں پوچھا تولوگوں نے کہا کہ وہ آئے تھے 'اور پھر چلے گئے' امیر المومنین نے انہیں پھر ہوایا اور فرمانے لگے کہ میں نے تمہیں نہیں بہجانا۔ ابومجلز کہنے لگے کہ اگر جناب والا نے مجھے بہجانا نہ تھ تو اب انکار تع رف کے کیامعنی؟ امیر المونین نے یو چھاا چھا کہتے عبد الرحمٰن بن عبد اللہ کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ ابومجلز نے کہا کہ وہ ایسے سردار ہیں جواپنے ہمسروں کے مقابلہ کے لائق ہیں' دشمنوں سے لڑتے ہیں گراسی کے ساتھ خود رائے ہیں' اور اگر کوئی ان کی مساعدت کرے تو اور بھی بہت کچھ کرنے کے لیے بیرتیار ہو جا تیں۔

## ابونجلز کی عبدالرحن بن نعیم کے متعلق رائے:

امیرامومنین نے یو چھا کەعبدالرحن بن نعیم کیے ہیں؟ ابوکیلز نے کہا کہ وہ کمزور نرم دل آ دمی ہیں' عیش آ رام کو پہند کرتے بیں اور جا ہے تیں کہ برخض ان کے احکام کی بلا بیون و پرانتمیل کر دے۔امیر المومنین نے فر مایا کہ مجھے ایسا آ دی زیادہ پسند ہے۔ امارت خراسان پرعبدالرحمٰن بن تعیم کا تقرر:

\_\_\_ چنانجہ آپ نے انہیں خراسان کا فوجی گورنراورا مام مقرر کر دیا اورعبدالرحمٰن القشیری ( از بنی اغور ) کو ہال گذاری کا انسراعلی بنادیا' اور باشندگان خراسان کے نام خطاکھا کہ میں نے عبدالرحمٰن کوتمہارا فوجی گورنرمقرر کیا ہے' اورعبدالرحمٰن بن عبدالتد کو ہال گذاری کا افسراعلی مقرر کیا ہے' نہ میں نے خودان کاانتخاب کیااور نہ میں ان سے ذاتی طور پرواقف تقاالبتہ اورلوگوں نے مجھےان کے حالات سے مطلع کیا۔ پس اگر میددونوں آپ لوگوں کے حسب مرضی کام کریں' تو آپ خدا کاشکر بجالا ئیں' اور اگر بیا یہے ثابت نہ ہوں و آپ خداے طالب امداد ہوں 'کیونکہ تمام طافت اور قدرت صرف اس کو حاصل ہے۔

#### عبدالرحمٰن بن تعيم كومدايات:

امیرامومنین نے عبدالرحمٰن کولکھا کہتم خلق اللہ کے خیرخواہ رہنااوراللّٰہ کے داستہ میں کی ملامت کرنے والے کی ملامت ہے

مت ثرنہ ہونا۔ کیونکہ انسانوں کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ مستحق ہے اور اس کا حق اور بھی زیادہ ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ ہمیشہ مسلمانوں کو نیک کام کی مدایت کرتے رہنا'اور نیز شفقت کرنا' جوامانت تمہارے سپر د کی جائے اسے پورا کرنا'اور یہ بچو ہو کہ و نی بت ایک نہیں جواللہ تعالی ہے پوشیدہ رہ سکے اوراس ہے چے کرتم کہیں جابھی نہیں سکتے کیونکہ آخر کا راتی کے باس

امیر المومنین نے عبدالرحمٰن کی خراسان و جستان کی سپہ سالا ری کا فر مان عبداللہ بن مخر القریشی کے ہاتھ بھیجا تھ' عبدالرحمن امیر المومنین کی وفات کے بعد یزید بن المہلب کے قتل تک خراسان کے گورنرر ہے'اوران کے بعدمسلمہ نے سعید بن عبدالعزیز بن الح رث بن الحَمَ وخراسان بھیجا' اس طرح ڈیڑھ سال سے زیادہ عبدالرحمٰن خراسان کے گورنر رہے۔ رمضان ۱۰۰ ہجری میں مقرر ہوئے' اور ہزیدین المہلب کے آل کے بعد ۴ ۱۴ جری میں برطرف ہوئے۔

ایک صاحب بیان کرتے میں کہ عبدالرحمٰن سولہ ماہ خراسان کے گورنررہے۔

## محدين على بن عبداللد:

اس ۱۰۰ ہجری میں محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس نے خارجیوں کےعلاقہ سے میسر ہ کوعراق بھیجا محمد بن حنیش' ابوعکرمیة الراح ( جس کا نام ابومحمہ الصادق تھا ) اور ہیان العطار ابراہیم بن سلمۃ کے ماموں کوخرا سان روانہ کیا' اس وفت جراح بن عبداللہ اتحکمی عمر بن عبدالعزيز رئيتيه كي طرف ي خراسان كاصوبه دارتها-

محمد بن علی نے ان لوگوں کو تھم دیا تھا کہتم وہاں جا کرمیرے اورمیرے خاندان کی حمایت اوراعانت پرلوگوں کو برا عیجنتہ کرو۔ چنانچہ بیا کثر لوگوں ہے مل کرادران لوگوں کے خطوط لے کرجنہوں نے اپنی اعانت کا دعدہ کیا تھامحمہ بن علی کے پاس واپس چلے آئے۔ محدین علی کی جماعت:

ابو محمد الصادق نے محمد بن علی کے لیے مندرجہ ذیل بارہ بڑے مقتدراور بارسوخ پشرفا کی حمایت حاصل کر لی۔ان کے نام میر بين \_سليمان بن كثير الخزاعي' لا هزبن قريط الميمي ' قطبه بن شبيب الطائي' مويٰ بن كعب الميمي ' خالد بن ابرا هيم ابو داؤ دمتعلقه قبيله بن عمرو بن شیبان بن ذهل' قاسم بن مجاشع انمیمی ' عمران بن اساعیل ابوانجم خاندان ابومعیط کے آ زادغلام ما لک بن الهیثم الخزاعی' طلحہ بن رزیق الخزاعی' عمرو بن اعین ابوحمز ہ نزاعۃ کے آزاد غلام شبل بن طبہان ابوعلی الہروی بنی حنیفہ کے آزاد غلام اورعیسی بن اعین خزاعہ کے آزادغلام۔

اسی طرح ستر اور آ دی نتخب کیے گئے جنہیں محمد بن علی نے خطوط لکھ کردیئے تا کہ وہ ان کے لیے سند کا کام دیں اور جو ہدایات ان میں مرقوم تھیں اس پڑمل کریں۔

#### امير حج ابوبكرين محمد وعمال:

ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم نے اس سال لوگوں کو حج کرایا۔اس سال وہی تمام لوگ مختلف صوبہ جات کے ناظم وصوبہ دار تھے جوسنہ ماقبل میں تھےاور جن کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں البتة اس سنہ کے آخر میں خراسان پرعبدالرحمٰن بن نعیم فوجی گورنراور پیش ا مام تھےاورعبدالرحمٰن بن عبدالله مال گذاری کےافسراعلی تھے۔

# ا واھے کے واقعات

#### یزید بن مهلب کا فرار:

اس سندمیں یزید بن المبلب حضرت عمر بن عبد العزیز براتیم کی قید ہے نکل بھا گااس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ نے یز بد کو د ہمک لے جانے کا حکم ویا اور پھر آ پ ہے کہا گیا کیمکن ہے کہاس کے خاندان والے اسے چھٹرا لے جانے کی کوشش کریں تو امیر المومنین نے یزید کو پھر جیل خانہ واپس کر دیا۔ یزید امیر المومنین کے علیل ہونے تک حیب جاپ جیل خانہ میں پڑا رہا۔ مگر جب ا ہے امیر المونین کی علالت کاعلم ہوا تو اب اس نے بھاگ نطنے کی فکر کی' اس کی اصل وجہ پیھی کہ چونکہ یزید بن المہلب نے خاندان ابی عقیل کواینے ز ، نہا قتد اروعروج میں طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی تھیں اور بیلوگ بزید بن عبدالملک کی بیوی کے رشتہ دار تھے' کیونکہ محدین پوسف حجاج کے بھائی کی بیٹی ام الحجاج پزیدین عبدالملک کی بیوی تھیں اس لیے پزیدین عبدالملک نے تتم کھائی تھی کہا گر میں نے بھی پزید بن المہلب پر قابو پایا تو اسے تل ہی کرڈ الوں گا' اس وجہ سے پزید بن المہلب پزید بن عبدالملک سے خوفز دہ تھا' اسی خوف کے مارے پزید بن المہلب نے اپنے موالیوں سے کہلا بھیجا کہ میرے بھا گنے کے لیےسوار بوں کا انتظام کر دیں' چنانجیانہوں نے اونٹ تنارر کھے۔

## حضرت عمر بن عبدالعزيز بايتيه كي علالت:

حضرت عمر بن عبدالعزیز براتیجہ و مرسمعان میں بیار بڑئے جب ان کے مرض میں شدت ہوئی تو یزید بن المہلب نے اونٹ منگوائے' اور جب اسےمعلوم ہوا کہان کے آئے میں دیر ہے تو جیل خانہ سے نکل کراس جگہ آیا جہاں کہاس کےموالیوں نے اس ہے ملنے کا وعدہ کیا تھا' گراس جگہ آ کر دیکھا کہ اب تک کوئی نہیں آیا ہے اس پراس کے اور ساتھی پریشان ہوئے اور گھبرا گئے ۔ بزید بن المهلب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہا گرتم پیرچا ہے ہوکہ میں پھر جیل خانہ واپس چلا جاؤں تو پیتو مجھی نہیں ہوسکتا' میں اب قیر مت تک واپس نه جاؤں گا۔

اس اثنا میں اونٹ آ گئے پزید سوار ہوکر روانہ ہوا۔اس کے ہمراہ محمل کے دوسرے حصہ میں اس کی بیوی عاتکہ قرات بن معاوية العامرية متعلقه قبيله بني إكاكي بيثي بهي تقي\_

## یزید بن مہلب کا حضرت عمر بن عبدالعزیز بالتیا کے نام خط:

شہرے دورگز رجانے کے بعد بزیدنے امیر المونین کولکھا کہ اگر میں جانتا کہ آپ ابھی اور زندہ رہیں گے تو ہرگز جیل خانہ ہے نہ بھا گتا۔ گرکیا کروں کہ مجھے یزید بن عبدالملک سے خوف لگا ہواتھا'اس پر آپ نے فرمایا کہ اے خداوند! اگر اس حرکت سے یزید کا مقصدیہ ہے کہ سلمانوں میں فتندوفساد کی آ گ روثن کر بے تو اس کے خیالات کواسی پر بلیٹ دیے اورمسلمانوں کوان ہے محفوظ رکھ۔ مزیل بن زفر کایزید بن مهلب سے حسن سلوک:

چتے چتے یز بدمقام حفت الزقاق پہنچا' ندیل بن زفریہاں مقیم تھااور بنی قیس کے اوگ بھی یہاں تھے'جب یزید کا قافلہان ک

یں ہے ً زراتوان وگول نے اس کا تعاقب کیا اوراس کا کچھ سامان اور کچھ شاگر و پیشے غلام لوٹ لے گئے' مگر پھر مذیل نے ان وکوں کوا پنے سامنے پکڑ بلوایا اورسفر کا سامان وغیرہ واپس کر دیا اور پوچھا کہ بتاؤتم پزید بن المہلب یا اس کے خاندان والول میں ئے بیوں کے تخص کے چھے پڑتے ہو یا تمہیں ان سے کوئی قصاص لیٹا ہے؟ بی قیس بولے کہ جی نہیں ہمیں کوئی قصاص تو نہیں لین اس پر مذیل نے کہ تو ہی اب پھر کیا جا ہتے ہوا وہ بیچارہ جیل خانہ میں پڑا ہوا تھا' جب اے اپنی جان کا خوف ہوا تو بھاگ نکلا اس میں کیا

داقدی کا پیہ بیان ہے کہ پزید بن المہلب حضرت عمر بن عبدالعز پز براتیہ کی وفات کے بعدان کی قید سے بھا گ کر گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزيز رئيتيّه كي وفات:

اسی ا ۱۰ جری کے ماہ رجب کے ختم ہونے میں یا نچ را تیں باقی تھیں کہ امیر المونین عمر بن عبدالعزیز برتثیہ نے انقال کیا۔ ا یک دوسری روایت ہےمعلوم ہوتا ہے کہ ماہ رجب ا • اججری کے ختم ہونے میں دس راتیں باقی تھیں کہ آپ نے انتقال کیا۔

اس کے متعلق ایک بیان مدہے کہ آپ نے بروز جمعد ابھی ماہ رجب ختم ہونے میں یانچے راتیں باقی تھیں کہ مقام ورسمعان میں انتالیس سال اور کچھ ماہ کی عمر اور دوسال یا ﷺ ماہ خلافت کرنے کے بعد انتقال کیا۔

#### مدت خلافت:

۔ ہیٹم بن واقد کہتے میں کہ میں ۹۷ ہجری میں پیدا ہوا تھا اور 99 ہجری کے ماہ صفر کے فتم ہونے میں ابھی دس راتیں باقی تھیں کہ مقام وابق میں عمر بن عبد العزیز برائیر مندخُلافت پرمتمکن ہوئے ویٹانچہ خلیفہ ہونے کے بعد آپ نے جور و پیٹیسیم کیا اس میں سے تین دینارمیرے حصہ میں بھی آئے اور مقام خناصرہ میں بروز چہارشنبہ ابھی ماہ رجب ا • اہجری کے ختم ہونے میں یانچ راتیں باقی تھیں کہ آپ نے انتقال کیا۔ بیس روزعلیل رہے دوسال یا نجے ماہ اور چارروز خلافت کی ٔ انتالیس سال چند ماہ کی عمر ہوئی اور دیر سمعان میں دُن کیے گئے۔

## حضرت عمر بن عبدالعزيز رايتيًه كي عمر:

بعض ار ہ ب سیر نے پیجی بیان کیا ہے کہ جس روز آپ نے انقال کیا ہے اس روز آپ کی عمرانتالیس سال اور پانچ ماہ تھی' بعضوں نے چالیس سال کی عمر بتائی ہے ہشام کی روایت کے مطابق آپ کی عمر چالیس سال ایک ماہ ہوئی۔ ابوحفص کنیت تھی۔ام عاصم حضرت عمر پی نیز کی یوتی اور عاصم بن عمر بین نیز کی بیٹی ان کی مان تھیں 'نہیں بنی امید کا ایٹج کہا جاتا تھا اور اس کی وجہ بیرے کہان کے باب کے کسی جانور نے ان کی بیٹانی پرلات رسید کردی تھی جس سے زخم ہو گیا تھا۔

نا فع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اتنا کو اکثریہ کہتے سا ہے کہ کاش! مجھے معلوم ہوتا کہ حضرت عمر مناتیز کی اولا دمیں وہ کون تخف ہے جس کی پییثانی پرایک علامت ہوگی'اور جوروئے زمین کوعدل وانصاف ہے پر کروے گا۔

دمشق میں ایک جانور نے آپ کے لات ماری لوگ انہیں ان کی ماں کے پاس لائے' ماں کی مامتابری ہوتی ہےانہوں نے فورااینے سیندے گالیااورآپ کے چیرہ سےخون یو نچھنے کلیں'اتنے میں ان کے باپ بھی وہاں آ گئے'اب ان کی ول نے اپنے غاوند کو بکن جھکن شروع کیااور کہا کہتم نے میرے بچہکو ملاک کرڈالا'اورکسی خدمت گاریا محافظ کواس کے ساتھ نہیں کیا جواس کی تمرانی رکھتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوٹئیے کے باپ کہنے لگے اے ام عاصم حیب بیٹھوٹہہیں مبارک ہو کہ تمہارالڑ کا تمام خاندان بی امیہ میں اتنج ہے کے

## یزید بن مہلب کے نام فر مان:

آپ نے خلیفہ ہوتے ہی حسب فرمل خطیز بدین المبلب کولکھا:

'' حمد و ثنائے بعدسلیمان بھی اللہ کے بندوں میں ہے ایک بندہ تھے۔ نیز اللّٰہ نے ایناانعام فر مایا پھرا ہے واپس لےلیا' انہوں نے مجھے اور میرے بعد یزید بن عبدالملک کو (اگروہ اس وقت تک زندہ رہیں) اپنا جانشین چھوڑا' جس اہم خدمت کا بوجھ اللہ نے میرے کندھوں پر ڈال دیا ہے اس کا اٹھا نا کچھ آسان کا منہیں ہے' اس منصب پر فائز ہوئے ہے میرامقصدزروزن کا شوق نہیں ہے۔اگریہ ہوتا تو جواس سے پہلے مجھے میسرتھا دہی اس قدر ہے کہ روئے زمین پر اورکسی کونہیں' میں ہروقت ڈرتار ہتا ہوں کہ جو کام میرے سپرد ہے اس کا مجھے سے سخت حساب لیا جائے گا' اور بازیر س کی جائے گی' جو باتیں اللہ معاف کر دیئے یہاں کے تمام مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے ابتم بھی

## حضرت عمر بن عبدالعزيز رايتيه كفرمان برابوعيينه كي رائح:

جب بی خط پزید کو ملا اس نے اسے عیبنہ کو دیا۔ابوعیبنہ نے اسے پڑھ کر کہا کہ میں اس وقت سے اس کے حمایتوں میں نہیں ۔ ہوں۔ یز بدنے اس کی وجہ دریافت کی'ابوعیدنہ کہنے لگا کہ یتحریراس کے خاندان کے پیشروں کی سینہیں ہے بیٹخص ان کے طرزعمل پر کار بندنہیں ہونا جا ہتا۔

خیر پھریزیدنے تمام باشندوں کو بیعت کی دعوت دی اور سب نے آ کر بیعت کی۔ بعدازاں امیر المومنین نے یزید کولکھا کہ خراسان پرکسی شخص کواپنا جانشین مقرر کر کے تم خود میرے پاس آؤ۔ بزید نے اپنے جلیے مخلد کواپنا قائم مقام بنایا اورخود در بارخلافت میں حاضری کے لیےروانہ ہوا۔

### عبدالرحمٰن بن تعیم کے نام فرمان:

ا میر المومنین نے عبدالرحمٰن بن نعیم کولکھا کیمل وعلم دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں ہمہیں چاہیے کہتم اللہ کو جانوا ور اس کے لیے ممل کرو' کیونکہ اور بہت ہی تو میں ایسی گذری ہیں کہ جوعلم کی حامل تھیں مگران میں عمل نہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کاعلم ان کے لے و ہال جان ہوگیا۔

ا یک دوسری روایت ہےمعلوم ہوتا ہے کہ آپ نے عبدالرحمٰن کولکھا تھا کہتم اس شخف کے جیسے اعمال کر وجویہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ تع کی مفسدین کی کارروائیوں کوبھی یار آ ورنہیں ہونے دیتا۔

### سليمان بن ابي السرى كومدايات:

آپ نے سیمان بن الی السری کولکھا کہتم اپنے ماتحت علاقہ کے تمام شیروں میں مسافروں کے سے سرائیں بن و 'جومسلمان تم ہارے علاقہ کے تمام شیروں میں مسافروں کے سے سرائیں بن و 'جومسلمان تم ہارے علاقہ سے ترزیں ایک دن اور ایک رات ان کی مہمانداری کر و ان کی سواری کے جانوروں کودیکھ بھال او اگر کوئی بیار بھوتو دو دن اور دورا تیں اے مہمان رکھواور اگر اس کی سواری کا جانور ہلاک ہوجائے اور اس کے پاس روپیدند ہو کہ وہ دوسراخرید سکے تو تم اپنے پاس سے اسے اس قدردے دو کہ جس سے وہ اپنے شہر کو پہنچ جائے۔

## وفدا ال سمر قند كي حضرت عمر بن عبد العزيز براتي سے شكايت:

جب آپ کا خط سلیمان کے پاس پہنچا تو اہل سمر قند نے ان سے کہا کہ قتیبہ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور ہم پرظلم کیا تھا اور ور ور قب ہے کہ ہمارا ایک وفد دھوکہ سے ہمارے شہروں پر قبضہ کیا تھا' اب اللہ تعالی نے عدل وانصاف کو ظاہر کر دیا ہے۔ آپ اجازت و یجیے کہ ہمارا ایک وفد امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنی شکایتیں پیش کرے۔ اگر ہمارا حق ہوگا تو ہمیں مل ہی جائے گا۔ کیونکہ ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے۔ سلیمان نے ان کی درخواست منظور کرلی۔ اہل سمر قند کا ایک وفدا میر المومنین کی خدمت میں باریا بہوا۔ اہل سمر قند کے متعلق حضر ت عمر بن عبد العزیم القید کا فرمان:

امیرالمومنین نے سلیمان کولکھا کہ اہل سمرقد نے مجھ سے ان مظالم کی شکایت کی ہے جوقتیبہ نے ان پرڈھائے تھے۔ یہاں تک کہ ان کے علاقہ سے بھی انہیں نکال دیا تھا۔ جب تہہیں میرایہ خط ملے تم فوراً ان کے فیصلہ کے لیےا یک قاضی مقرر کردؤ تا کہوہ ان کی شکایتیں سنیں' اگر وہ حق پر ہوں تو تم انہیں ان کے فوجی قیام گاہ میں چلے جانے کی اجازت دے دیا تا کہ وہی حالت پیدا ہو جائے جوان کے اور مسلمانوں کے درمیان قتیبہ کے ان پر فتح یانے سے پہلے تھی۔

سلیمان نے جمیع بن حاضرالقاضی التا حی کواس معاملہ کے لیے قاضی مقرر کیا جمیع نے یہ فیصلہ کیا کہ عرب سمر قندسے نکل کرا بینے فوجی پڑاؤ میں چلے جائیں اور پھر برابر کا مقابلہ ہو خواہ اس میں تجدید کے ہویا ہزور شمشیر فتح حاصل کی جائے۔ اہل سغد کا فیصلہ:

مگراس فیصله پراہل سغد نے کہا کہ ہم اپنی موجودہ حالت سے خوش ہیں ووبارہ آتش جنگ وجدال مشتعل نہیں کرنا چاہتے۔
چنا نچیفریقین نے اسی بات کوشلیم کرلیا' ان سے جواہل الرائے تھے انہوں نے کہا کہ اب ہم عربول کے ساتھ رہنے بسنے لگے ہیں ایک دوسرے سے تعلقات پیدا ہوگئے ہیں' انہوں نے ہمیں امان دی ہے اور ہم نے انہیں امان دے دی ہے اگر ہمارے موافق فیصلہ بیا گیا تو متیجہ بیہ دگا کہ پھرلز ائی ہوگی اور ہمیں معلوم نہیں کہ فتح ہوگی مگر بہر حال اگر جمیں فتح نہ ہوئی تو اس طرح ایک نئی عداوت ہم اور عربوں سے مول لیں گئ اور یہ بات دانشمندی کے خلاف ہے چنا نچیان لوگوں نے اسی حالت کو برقر اررکھا' اور پھر کسی تم کی جھڑ انہیں کیا۔
علاقہ ماوراء النہر کے مسلمانوں کووالیسی کا تھم:

امیر المومنین نے عبد الرحمٰن بن نعیم کولکھا کہ علاقہ ماوراء النہر میں جس قد رمسلمان ہیں انہیں مع ان کے اہل وعیال کے واپس لے آؤگر ان مسلمانوں نے واپس آنے سے اٹکار کر دیا اور کہا کہ مرو ہماری ضروریات کو پورانہیں کرسکتا' عبد الرحمٰن نے بارگاہ خلافت میں اطلاع دے دی' اس کے جواب میں امیر المومنین نے عبد الرحمٰن کولکھا' اے اللہ جو مجھ پر فرض تھا وہ میں بجالا پا مگر

پیر بھی عبدالرحمٰن بتم اےمسلمانوں کو لے کر جہاد کے لیےاورآ گئے نہ جانا ' کیونکہ جس قند رملاقہ اللہ نے انہیں دیا ہے' بھی ان کے لیے کافی ہے۔

عقبہ بن زرعة الطائی کے نام فرمان:

امیر الموشین نے عقبہ بن زرعة الطائی کوجنہیں آپ نے قیشری کے بعد خراسان کے محکمہ مال ًیز اری کا افسراعلی مقرر کر دیا تھا' کھ کے محکومت کے بید جاررکن میں جن کے بغیر سلطنت کی عمارت تھم نہیں سکتی' صوبہ دار' قاضی' افسر خزانہ' اور چوتھ میں خود۔اور بیکھی سمجھ ہو کہ خلافت اسلامیہ کے تمام ہر حدی صوبہ جات میں جومیرے خیال میں سب سے زیادہ اہم خراسان کا صوبہ ہے 'آپ خراج کو یوری طرح وصول سیجئے اور بغیر کسی شخص کے حق کے غصب کرنے کے اسے حفاظت سے جمع رکھنے اور وہاں کا خراج فوجی وملکی اخراجات کے لیے کافی ہوتو فبہا ورنہ مجھے لکھئے تا کہ میں یہال سے مزیدرو پارسال کردوں اوراس سے مسلمان فوج کی تخواہوں میں اضافه كرديجيًّ!

جب عقبہ خراسان آئے تو معلوم ہوا کہ آیدنی خرچ سے زیادہ ہے' بارگاہ خلافت میں اس کی اطلاع دی' وہاں سے جواب ملا کہ جس قدررویپیزیادہ ہےوہ بھی حاجت مندوں پرتقسیم کردیا جایا کرے۔امیرالمومنین نے حسب ذیل خط عبدالحمید عامل کوفہ کولکھا۔ عبدالحمید بن عبدالرحمٰن کے نام فر مان:

۔ پیرخط عبدالتدعمرامیرالموشین کی طرف ہےعبدالحمید کولکھا جاتا ہے'السلام علیکم حمد وثناء کے بعد شہبیں معبوم ہونا جا ہے کہ اہل کوفہ پر گزشتہ خت گیراور ظالم حاکموں نے ضرورت سے زیادہ ختیاں اورظلم کیے ہیں' حالانکہ ندجب کی بنیادعدل ونرمی پر ہے' سب سے زیاد ہتم خودا پنےنفس کی روک تھام رکھنا' کیونکہ یہ کچھ جھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے'غیر مزروعہ زمین پروہ لگان مت لگا نا جوآ با در مین پر لگایا جاتا ہے۔اور نہ آبادز مین کی تشخیص لگان غیر مزروعہ زمین کے لگان کی شرح سے کرنا۔ جوغیر مزروعہ زمین ہواہے د کم پرکراس کی حیثیت کےمطابق لگان لگانا۔اور پھراس کی آبادی اور اصلاح کی کوشش کرنا۔زیر کاشت رقبہ زمین سےصرف زرلگان ہی وصول کرنا اوروہ بھی نرمی اور دل جوئی ہے اوراس طرح کہ کاشتکارخوش رہیں'اورخراج میں ہمیشہ پیداوار کا ساتواں حصہ وصول کروجس کے لیے کوئی خاص ضابط نہیں ہے۔ لگان تشخیص اور وصول کرنے والوں کی تنخوا ہیں رعایا ہے وصول نہ کرنا اور نہ نو روز اورمہر جان کا نذرا نہ لینا' نہ خطوط اور پندرسانے کی اجرت لینا' نہ مکانات کا کرایہ' اور نکاح بڑھانے کے معاوضہ کے درہم وصول کرنا' اسی طرح جو شخص مسلمان ہو جائے اس سے خراج نہ لیا جائے ۔ان تمام امور میں تم میری ان مدایات پڑمل کرو ' کیونکہ جو کام القد تعالی نے اپنے بندوں ک نگرانی ہ میرے تعنق کیا ہے اس میں سے ان امور کا میں تنہنیں منصرم مقرر کرتا ہوں 'میرے مشورہ اور حکم کے بغیر سے شخص کو نہ قل كرنا اورندسولى يرجرٌ هانا\_رعايا ميں ہے جو تحف حج كرنے جائے اے اخراجات حج كے ليے سودرہم پيشكى ديو ين-والسلام وطا يُف كي تقسيم:

حضرت عمر بن عبدالعزیز رہی ہے منصب داروں کی اولا د کے مناصب مقرر کرنے میں پیطریقہ اختیار کیا تھا کہ قرعہ ڈالا جا تا تھا جس کے نام قریدنکل آتا تھا اس کوسو درہم منصب مقرر ہوتا تھا اور جس کے نام قرینہیں نکلٹا تھا اس کے حیالیس درہم ہوتے تھے۔ بھر و کے تمام فقراء کے تین تین درہم مقرر کر دیئے تھے'البتہ جولوگ ایا بچ اورمعذ در تھےان کے پچاس پچاس مقرر کیے' دو دھ چھو منے

کے وقت ہے منصب ایصال ہوتا تھا۔

#### ابل شام کے نام فرمان:

خیفہ ہونے کے بعد آپ نے اہل شام کے نام پیفرمان شاکع کیا:

''السد م سیم ورحمة الله! تحدوثنا کے بعد آپ لوگوں کو میں معلوم ہونا جا ہے؛ جوشخص موت کو اکثریا دکرتا ہے وہ ہاتیں کم کرتا ہے؛ اور جوشخص اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ موت ایک دن ضرور آ کررہے گی' وہ تھوڑ ہے پر بھی راضی ہوج تا ہے۔ والسلام''

# ابوكبلز مع عمر بن عبد العزيز براتي كي تفتكو:

ایک مرتبہ ابو کجلز نے آپ ہے کہا کہ آپ نے ہمیں ریگتان کے کنارے رکھا ہے اس لیے آپ ہمارے لیے نقد وجنس منگوائے۔امیر المومنین نے فرمایا کہ ابو گجلزتم نے تو معاملہ کوالٹ دیا۔ابو گجلز کہنے گئے کہ امیر المومنین بیخراج ہمارے لیے ہے یا آپ منگوائے۔امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کے مقررہ وظائف و مناصب سے خراج کم وصول ہو تب بھی تو اس کا فائدہ آپ ہی لوگوں کو ہوگا' ابو گجلز کہنے گئے کہ پھراس کے معنی تو یہ ہوئے کہ ہم نہ خراج اداکریں اور نہ آپ ہماری شخوا ہیں دیں' حالانکہ آپ نے بعض لوگوں کی شخوا ہیں اور دوسروں سے زیادہ مقرر کی ہیں۔اس پر امیر المومنین نے فرمایا کہ انشاء اللہ اب میں زرخراج وصول کر کے آپ لوگوں کو دیا کروں گا' مگر جس دن میں گفتگو ہوئی اسی رائے آپ بیار پڑے اور اسی مرض سے جال بحق تشکیم ہوئے۔

عبدالرحمُن بن نعیم سولہ ماہ خراسان کاوالی رہا۔ نیز اس سال عمارۃ بن اکیمۃ اللیثی نے جن کی کنیت ابوولید تھی اناسی سال کی عمر میں وف ت یائی۔

## حضرت عمر بن عبدالعزيز رايتيه كاتاريخي خطب

مقام خناصرہ میں امیر الموسنین عمر بن عبدالعزیز برائیتے نے حسب ذیل خطبہ لوگوں کے سامنے دیا: '' آپ حضرات کو معلوم ہونا 
چاہیے کہ آپ فضول پیدائہیں کیے گئے اور نہ یوں ہی چھوڑ دیئے جا کیں گئے آپ کے لیے ایک جاءبازگشت ہے جہاں اللہ تعالی آپ 
کا فیصد کرنے کے لیے بزول اجلال فرمائے گا' بوخص کہ اللہ تعالی کی اس رحمت ہے جو ہر شے پر حاوی ہے خارت ہوگی اور اس جنت 
بالفردوس سے جن کا عرض تمام آسمان اور زمین ہے محروم کر دیا گیا وہ بلا شبہ گھائے اور نقصان میں رہا' کل قیامت کے دن صرف اس 
شخص کو امان ملے گی جو القد سے ڈرااور جس نے ختم ہونے والی دنیا کو ہمیشہ باتی رہنے والی آخرت کی خاطر تھوڑی کو بہت ہی کے لیے 
اور اندیشہ کی چیز کو محفوظ شے کے لیے بھی ڈالا ۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ ان لوگوں کی اولا دبیں جو بلاک ہوگئے ۔ اسی طرح اور 
لوگ آ کر آپ کے جانشین ہوجا کیں گئی میں سلمالہ اس طرح چائی ہماں تک کہ پھر سب کے سب اس ذات کی طرف عود کریں 
گے جو ہر شے کہ بہترین وارث ہے' روز انہ شنج وشام اللہ کی طرف آپ لوگ چلے جارہے بیں جوابی مقررہ معیاد زندگی پوری کر لیتا 
ہے اسے آپ زمین کے شکاف میں ڈن کر دیتے ہیں' نہ اس کے مینے تکیدر کھتے ہیں اور اس کے لیے فرش بچھاتے ہیں' وہ متو فی 
حاب و کتاب کا سامنا کرتا ہے' بس صرف اس کے اعمال اس کے لیے زر رہیں ہوتے ہیں' جو کام اس نے اپنی زندگی میں کر لیے ہیں 
حاب و کتاب کا سامنا کرتا ہے' بس صرف اس کے اعمال اس کے لیے زر رہیں ہوتے ہیں' جو کام اس نے اپنی زندگی میں کرلیے ہیں 
حاب و کتاب کا سامنا کرتا ہے' بس صرف اس کے اعمال اس کے لیے زر رہیں ہوتے ہیں' جو کام اس نے اپنی زندگی میں کرلیے ہیں 
حاب و کتاب کا سامنا کرتا ہے' بس صرف اس کے اعمال اس کے لیے زر رہیں ہوتے ہیں' جو کام اس نے اپنی زندگی میں کرلیے ہیں۔

ان کاوہ میں نی رہتا ہے اور جو مال ومتاع پیچھے چھوڑ جاتا ہے اس سے بالکل بے پرواہوتا ہے۔اس لیےموت کے آئے سے پہلے آپ لوگ اللہ ہے ڈرتے رہیے خدائے برتر کی شم ہے کہ جب کہ بیہ باتیں میں آپ سے کہدر ہا ہوں اس کے ساتھ مجھے بیہی احساس ہے کہ مجھ ہے زیادہ اور کو کی شخص گنہگار نہ ہوگا' اس لیے میں اللہ ہے اپنے گنا ہوں کی معافی کا خواستگار ہوں اور تو بہر سرتا ہوں جب جھی آ پاوگوں کی کسی ضرورت کا مجھے علم ہوتا ہے میں اسے مقدور بھراس کے رفع کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔اس طرح اگر کوئی بات مجھے بیش آ جائے تو مجھے آ پ ہے بھی یمی تو قع ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ بمدردی کریں گے اور میرا ہاتھ بٹائیں گے تا کہ بم اور آپ وونو عیش وآ رام ہے زندگی بسرکریں اور میں خدا کی تتم کھا کر کہتا ہوں کہا گرمیرے اس بیان سے میرامقصداس کے سوا پچھیش و آرام كرن مقصود موتاتوخودمير اضمير چونكه مجرم موتا اس ليے ميري زبان ان باتوں كواداكرتے موع الله كفراتى الكراب تو كلام ربانى موجود ہے جس میں سچا قانون منضبط ہے جواللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف رہبری کرتا ہے اوراس کی نافر مانی سے رو کتا ہے'۔

اس تقریر کے بعد آپ نے اپنی چا در کا کونا اٹھالیا خودرونے لگئے روتے روتے جیکیاں بندھ گئیں اور دوسر بے لوگوں کو بھی رلا دیا۔ بعداز ال منبر سے اتر آئے 'اور پھرآ پ نے ایساموٹر خطبداینی بقیدزندگی میں بھی نہیں دیا۔

امیر المونین کا ایک لڑکا مرگیا تو آپ کے ایک عامل نے تعزیت ﴾ خطاکھا آپ نے اپنے میرمنش سے فر مایا کہ میری طرف سے جواب مکھ دو۔ میرمنتی قلم تراشنے لگا'امیر المومنین اس سے کہنے لگے کہ فلم باریک بناؤ کیونکہ باریک قلم کے حروف کاغذیر دمرتک رہتے ہیں اور خوب گھے ہوئے لکھے جاتے ہیں اور میری طرف سے سیکھو:

'' سم الله الرحمٰن الرحيم! موت ايك اليي شے ہے كہ جس كے ليے بهم نے اپنے نفسوں كو پہلے سے تيار كرر كھا ہے اس ليے جب وه آتی ہے تو ہم اس کا تذکر ہیں کیا کرتے'۔ والسلام

## حضرت عمر بن عبدالعزيز راتيك كي يندونصائح:

ا یک مرتبه امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ریشته فرمانے لگے کہ جس شخص نے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کوکوئی ایسا نیک مشورہ دیا جواس کے دینی و دنیاوی معاملات میں مفید ثابت ہوتو اس نے اپنی اسلامی اخوت کے حق کوا داکر دیا' اللہ سے ڈرویہ تمہارے ایمان کی بہتری کے لیے ایک مفیدمشورہ ہے اس پڑمل پیرا ہو' اور ایک الیی نصیحت ہے جوانجام میں تنہیں ساحل نجات پر پہنچانے والی ہے برخص کے لیے رزق کی ایک خاص مقد ارمقدر ہو چکی ہے جس کا جتنامقسوم ہے وہ ضرورا سے مل کرر ہے گا۔اس کیے طلب رزق میں کوئی بدنما بات یا کوشش ندکر نا چاہیے۔اور قناعت خود ایک بڑی دولت ہے جے بیمیسر ہواہے کسی اور شے کی ضرورت نہیں تہہیں دنیا ہے ایک دن ضرور کوچ کرنا ہے' سامنے دوز خ ہے' جوشے سامنے ہے مٹنے والی ہے اور جو فنا ہوگئی اس کا تو گویا تھی وجود ہی نہ تھا' اور ہم سب کے سب بہت جلد مرنے والے ہیں' مرنے والے کی درگت تو خود دیکھے ہی چکے ہو' کہ حالت نزع کی نکلیف سے جب اسنجات مل جاتی ہے اور اس روح جسد عضری سے پرواز کر جاتی ہے تو اور لوگ کہتے میں کہ القداس پراین رحمت کرےمصیبت سے چھٹ گارا ہوا' پھر فوراً اسے گھرلے جاتے ہیں' اورخود بھی دولت پیچھے چھوڑ جاتا ہے' اس کی تقسیم شروع ہو تی ہے'اب نداس کی صورت دکھائی دیتی ہے بلکہ کوئی ذکر تک بھی نہیں کرتا'اب اس کا درواز ہ ارباب غرض ہے خالی نظر آتا ہے'

گویا کبھی وہ آبادیوں میں رہابہ ہی نہ تھا'اس لیے اب اس دن کے خطرات سے ڈرتے رہیے جس روز کہ چھوٹی سے چھوٹی ہات بھی میزان عمل میں کچھ نہ کچھ وزن رکھتی ہے۔

امیر المومنین نے اینے کی صاحبر اوہ کو تھم دیا تھا کہ میرے لیے قبر کی زمین بھی خرید کرلی جائے چنا نچدایک راہب سے زمین خریدی گئی۔

امیر المومنین فر مایا کرتے تھے کہ جو تحص بغیر اچھی طرح جانے ہو جھے کوئی کام کرتا ہے اس کام میں بھلائی سے برائی زیادہ ہوتی ہے اور جو شخص کہتا ہے اور پھرعمل ہے اپنے کہے کی تائیدنہیں کرتا اس کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں' دنیا میں خوشی کی مقدار بہت تھوڑی ہے اورمومن کی جائے بازگشت صبر ہے اورا گرانڈ تعالی نے کسی محض کوکوئی نعمت عطا فرمائی اور پھرا سے واپس لے لیا مگراس کے معاوضہ میں اسے صبر دے دیا تو بیصبراس شے سے بہتر اس کا معاوضہ ہے۔ پھر آپ نے بیرآیت پاک تلاوت فر مائی:

﴿ إِنَّمَا يُوَفَّىٰ الصَّابِرُونَ اَجُرَهُمُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

''صبر کرنے والوں کوان کے صبر کا معاوضہ بے حساب دیا جاتا ہے''۔

# غیرمسلمول کے متعلق مدایات:

امیر المومنین نے عبدالرحمٰن بن نعیم کولکھا کہ کسی ایسے گر جا'یا یہودیوں کی خانقاہ یا آتش خانہ کومنہدم نہ کر ناجس کے قوم رکھے ج نے کا عہد نامصلیم میں وعدہ کیا گیا ہو' مگراس کے ساتھ ہی نے معاہد نہ بنانے دینا۔ای طرح بکریاں آ گے سے تھینچ کر مذبح کو نہ لے جا کیں اس کی بھی ممانعت کر دو کہ کو کی شخص ذ نکے ہونے والے جانور کے سریر چھری تیز نہ کرے اور بغیر کسی عذر شرعی کے دووقت کی نما زایک وقت میں ادانه کرنا۔

#### ز وجه حضرت عمر بن عبدالعزيز رايتي كابيان:

امیرالمومنین کی بیوی کابیان ہے کہ جب مرض کی وجہ سے رات میں آپ کو بے چینی زیادہ ہوئی تو آپ رات محرجا گتے رہے اور ہم لوگ بھی جا گئے رہے جبح کے وقت میں نے آپ کے خادم مرشد ہے کہا کہ توامیر الموشین کے پاس رہناا گرکوئی ضرورت ہوتو ہم قریب ہی میں ہمیں فور اطلاع کروینا۔ بیکم وے کرہم وہاں سے چلے آئے چونکدرات بھر کے جائے ہوئے تھاس لیے سور ہے ون چڑھے جب میں بیدار ہوئی توامیر المومنین کے پاس گئ ویکھا کہ مرشد آپ کے پاس نہیں ہے بلکہ کمرہ سے باہر پڑاسور ہاہے۔ میں نے اسے اٹھایا اور اس سے یو جھا کہ کیوں باہر چلا آیا۔ مرثد نے کہا کہ خود امیر المونین نے مجھ سے کہا کہ تو باہر چلا جا کیونکہ بخدا میں ایس شکل دیکھر ہا ہوں جوندانسان ہے اور نہ جن ہے میں باہر جلا آیا اور میں نے آپ کو یہ آیت پڑھتے سنا۔

﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْاخِرَةُ نَجُعَلْهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيُدُونَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَّالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴾ '' يه آخرت ہے' ہم نے اسے ان لوگوں کے ليے بنايا ہے جود نيا ميں نه نمود جا ہتے ہيں اور نہ خرا بی ڈ النا جا ہتے ہيں اور ع قبت الله سے ڈرنے والوں کے لیے ہی ہے۔''

میں جب آپ کے پاس پیچی تو دیکھا کہ سیدھے لیٹے ہوئے ہیں' آئکھیں بند ہیں اور روح جسد عضری ہے برواز کر چکی ے۔ برتنیر

# يزيد ثاني بن عبدالملك

اسي سنه ميں يزيد بن عبدالملك بن مروان جس كى كنيت ابوخالد تقي ٢٩ سال كى عمر ميں تخت خلافت ير تتمكن ہوا۔ ابوبکر بن محمد کی معزولی:

یز پدنے خلیفہ ہوتے ہی ابو بکرین محمد بن عمرو بن حزم کو مدینہ کی عاملی سے برطرف کر کے اس کی جگہ عبد الرحمن بن الضحاک بن قیس الفہری کومقرر کیا۔واقدی کے بیان کے مطابق عبدالرحلٰ بن الضحاک بدھ کے دن ابھی ماہ صیام کے ختم ہونے میں چندون با في تصے كه مدينة آيا' اوراس نے سلمة بن عبدالله بن عبدالاسرانحزومي كومدينه كا قاضي مقرر كيا۔

امارت مدينه برعبدالرحمٰن بن ضحاك كي تقرري:

ابو بکر بن حزم کہتے ہیں کہ میری برطر فی کے بعد جب عبدالرحمٰن بن الضحاک مدینہ آئے تو میں ان کے پاس گیا اورسلام کیا' انہوں نے میری طرف کچھ توجنہیں کی' اس پر میں نے کہا کہ بیطرز عمل تو تبھی قریش بھی انصار مدینہ کے ساتھ اختیار نہیں کرتے' میں اینے گھر چلا گیااوراس کی طرف سے ڈرتار ہا۔عبدالرحمٰن ایک منچلانو جوان تھا'اس ا ثناء میں مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ عبدالرحمٰن میہ کہہ ر ہاتھ کہ ابن حزم غرور کی وجہ سے مجھ سے ملئے نہیں آتا' اور میں جانتا ہوں کہ اس نے سرکاری روپیہ میں خیانت بھی کی ہے۔ان باتوں کے معلوم ہوتے ہی مجھے اس کی جانب سے جوخطرہ تھا اس کا یقین ہوگیا۔ جوخص میرے یاس سے پیام لایا تھا میں نے اس سے کہا کہتم ہو کر کہددو کہ نہ میں خائن ہوں اور نہ بدویا نت لوگوں کو پیند کرتا ہوں ۔معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے دل کوشا یدییہ دھو کہ دیا ے کہ آپ ہمیشہ حکومت کی اس کری پر سرفراز رہیں گے اچھی طرح سمجھ لیجے کہ آپ سے پہلے معلوم نہیں کتنے حاکم اور خیفہ یہاں آئے اور چل بے جن کا صرف تذکرہ لوگوں کی زبانوں پر باقی رہ گیا ہے ٔ اگروہ اچھے تھے تو لوگ بھی اچھائی سے ان کا نام لیتے ہیں ' اگر برے تھے برائی سے یادکرتے میں'اللہ سے ہروقت ڈرتے رہے'کسی ظالم یا حاسد کی بات پر کان نہ دھر ہے۔

فہری کے مقدمہ میں ابو بکرین محمد کی طلبی:

غرضکہ ای طرح ان دونوں کے تعلقات کشیدہ ہوتے چلے گئے کہاتنے میں بنی از د کا ایک شخص اور دوسرا بنی بخار کا شخص اینا مقد مەعبدالرحمٰن کے سامنے لائے' ان دونوں کے درمیان ایک مشتر کہ زمین کے متعلق جھکڑ اہوا تھا' اور ابو بکرنے بخاری کے حق میں فیصد دے دیا تھا' فہری نے بخاری اور ابوبکر کی حاضری کا مطالبہ کیا' اور عبدالرحمٰن نے ان دونوں کو سامنے ہوایا' اب فہری نے عبدالرحمٰن سے کہا کہ ابو بکرنے میرے اوپرظلم کیا ہے کہ میری جائیداد کومیرے قبضہ سے نکال کراس بخاری کے حوالے کر دی۔اس پر ابوبكرنے كہا: اے اللہ! میں تجھ سے اپنے گنا ہوں كى معافى جا ہتا ہوں كيا تم نہيں جانتے كدميں نے تمہارے اور تمہارے قصم كے مع ملہ میں بہت دنوں تک لوگوں ہے استصواب رائے کیا اور سب نے اس بات پراتفاق کیا کہ متنازع فیہ زمین تمہارے قبضہ ہے نکار کران کے حوالے کر دی جائے۔ میں نے تمہیں سعید بن المسیب بیٹیہ اور ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام کے پاس بھی

جنہوں نے تمہر رے خلاف فتو کی دیا تھا دریافت حقیقت کے لیے بھیج دیا تھا اور تم نے خودان دونوں صاحبوں ہے دریافت کریا تھا۔

فہری کہنے لگا کہ بےشک بیڈٹھیک ہے مگر مجھ پران دونوں کے قول کی پابندی لازمی نہیں ہے بیمبمل جواب من کر ابن اضیٰ کے بہت خفیف ہوا' اور سب ہے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابن الضحاک نے فہری ہے کہا کہ تم خود اس بات کا اقرار کرتے ہو کہتم نے ان لوگول ہے جنہوں نے تمہارے خلاف فتو کی دیا تھا دریافت کرلیا ہے اور پھر بھی تم اس زمین کا مط بر ت ہو چلو یہاں سے تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ تم بڑے جھی ہو۔

## ابن حیان کی ابو بکر بن محر کے خلاف شکایت:

مگرا ہے بھی ابو بکر برابرا بن الضحاک سے کھٹکتار ہا'ا تنے میں ابن حیان نے بزید سے کہا کہ چونکہ ابو بکر نے میرے دوحدیں لگوائی ہیں۔اس لیے آپ مجھےان کامعاوضہ ابو بکر سے دلوائے۔ یزیدنے کہا کہ میں پیکامنہیں کرسکتا' کیونکہ اس مخص نے ہمارے خاندان والول پر احسان کیا ہے اب بیمناسب ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نے جاحرکت کی جائے۔البتہ اگر جا ہوتو میں تمہیں مدینہ کا والى مقرر كردول \_ابن حيان نے كہا كەميل بيتونبيل جاہتا كيونكه اگر ميل خود برسراقتد ارآ گيا تو پير بدله لينا كيامعنے ؟اس يريز يد نے ا بن الضحاك كولكھا كەتم اس معاملە يرجس كى ياداش ميں ابو بكرنے ابن حيان كوحد شرعى كى سز ادى تقى نظر ثانى كروا اگر جرم بولكل ثابت وعیاں ہوتو مداخلت نہ کرنا' اورا گر کوئی امرمشتہ بھی ہوتٹ بھی توجہ مت کرنا' البتہ اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہوتو بے شک ابو بمر سے اس کاعوض دلوا نا \_

### ابن حيان كاانقام:

ابن حیان پیرخط لے کرابن الضحاک کے پاس آیا۔خط دیکھ کرابن الضحاک نے کہا کہ واہ پیتو پچھ بھی نہیں۔اس سے تو تمہر ری مقصد براری نہیں ہوسکتی۔ کیاتم سجھتے ہو کہ ابن حزم نے بغیر کسی اونیٰ وجہ کے تمہاری حدلگوائی ہوگی؟ عثان نے کہا کہ جناب والا بات تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر آپ چاہیں تو مجھ ور اسان فر ما کرعوض ولا کتے ہیں' ابن الضحاک نے کہا کہ ہاں یہ بات دوسری ے۔ابتم نے اپناتیج مطلب بتایا۔

ابن الضى ك نے ابن تزم كو بلايا اور بغير يو چھے تھے ايك ہى جگه بيں اسے دوحديں لگوا ديں'ا ب ابوالحز اابن حيان اپناعوض لے کرنہایت خوشی اور فخر کے ساتھ اپنی شخصیت جتاتا ہوا واپس پلٹا اور کہنے لگا کہ بخدا جس روز ہے کہ ابن حزم نے میرے حدیں ماری تھیں میں عورت کے یا سنہیں گیا'البتہ آج کے دن میرا پیے مہد ٹوٹ گیا۔

# عبدالحميد بن عبدالرحمٰن كي خوارج برفوج كشي:

اسی سنہ میں شوذ ب الخارجی قتل کیا گیا۔ ہم اس سے پہلے میہ بیان کر چکے ہیں کہ شوذ ب نے اپنی مخالفت کے وجوہ پر مناظرہ کرنے کے لیے ایک وفد امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز مراتھیے کی خدمت میں جھیجا تھا' آپ کی وفات کے بعد عبدالحمید بن عبدالرحمٰن نے یزید کے سامنے اپنی کارگز اری پیش کرنے اورتقر ب حاصل کرنے کے لیے خارجیوں کے خلاف کارروائی کرنا جا ہی اور اس لیے محمد بن جربر کوخ رجیوں سے لڑنے کا حکم دیا۔ مگر اب تک شوذ ب کے دونوں قاصد واپس نہیں آئے تھے اور نہ اسے حضرت عمر بن عبدا بعزیز برئیر کی وفات کاعلم تھا'اں لیے جب خارجیوں نے محمد بن جریر کو جنگ کی تیاری کرتے ویکھا تو شوذ ب نے قاصد کے

ذر بدمجرے پچھوایا کہ وقت معبود کے تم ہونے ہے پہلے تیاری میں عجلت کے کیامعنی؟ کیا بھارے اور آپ کے درمیان میر بات طے نہیں پ<sup>ائی تھ</sup>ی کہ جب تک ہمارے دونوں قاصد واپس نہ آ جا کیں گے دونوں فریق جنگی کارروا کیاں بندرکھیں گے مجمد نے جواب دیا كە بىم تىمبىي اس ھالت يركسي طرح نبيس جھوڑ سكتے -

محربن جرير كاخوارج يرحمله ويساني:

ابوعبیدہ کے ماسوااورار باب سیرنے اس موقع پریہ بات بھی بیان کی ہے کداس وقت خارجیوں نے بیکہا'معلوم ہوتا ہے کہ بید ' '' عبد انہوں نے ضروراس لیے کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز برٹیہ کا جوایک نیک آ دمی تھے انتقال ہو چکا ہے' بہر حال شوذ ب بھی مقابلہ کے لیے میدان مصاف میں آیا' دونوں حریفوں میں جنگ ہوئی' کیچھ خارجی کام آئے مگر کوفہ والوں کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔اور وہ شکست کھا کر بھا گئے خار جی انہیں قتل کرتے ہوئے ان کے تعاقب میں چلے اور بڑھتے بڑھتے کوفید کی جھونپڑیوں تک پہنچ گئے اہل کوفہ نے عبدالحمید کے پاس جا کر پناہ لی اس جنگ میں محمد بن جریر کے بھی چونز میں زخم لگا۔

شوذب خارجی کے قاصدوں کی واپسی:

شوذ ب پلٹ کر پھرا پنی قیام گاہ چلا آیا اوراپنے دونوں ساتھیوں کا جو در بارخلافت میں بھیجے گئے تھے انتظار کرنے لگا'وہ دونوں آئے' حضرت عمر بن عبدالعزیز براتیمہ ہے جو گفتگو ہوئی تھی اس کی پوری کیفیت سنائی اور ساتھ ہی ان کی وفات کی بھی اطلاع

تنميم بن الحباب اورخوارج كى جنگ:

یز پدنے خلیفہ ہو کرعبدالحمید ہی کو بدستور کوفہ کا عامل رکھا' اور اپنے پاس ہے تمیم بن الحباب کو دو ہزار سواروں کے ساتھ خارجیوں کے مقابلہ کے لیے بھیجا 'طرفین میں قاصدوں کا تبادلہ ہوا تمیم نے خارجیوں سے کہلا بھیجا کہا بیری خلافت کا دور ہے۔ بیا پیا مخص نہیں جو تہہیں چھوڑ دے گا' جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز رائٹیے نے چھوڑ دیا تھا' خارجیوں نے اس کے جواب میں اس پراوریز میر دونوں پر بعنت تھیجی تمیم خارجیوں سے اڑا مگر خارجیوں نے اسے تل کر ڈالا اس کی فوج شکست کھا کر بھا گی اس میں پچھلوگوں نے کوفیہ میں پناہ لی۔ اور کچھ پزید کے پاس شام واپس چلے گئے۔

نحد واورشحاج کی خوارج سے جنگ اور شکت:

روسری مرتبہ یزید نے نحد ہ بن الحکم الا ز دی کومعتد ہونوج کے ساتھ ان کے مقابلہ کے لیے بھیجا۔ خارجیوں نے نحد ہ کو بھی قتل کر ڈالا اور اس کی فوج کو ہے بیت دی۔ پھریزید نے شحاج بن وداع کو دو ہزار سواروں کے ساتھ ان کے مقابلہ یر روانہ کیا 'طرفین میں نامہ دییا م کا تبادلہ ہوا' جنگ ہوئی خارجیوں نے اسے بھی قتل کر ڈالا اوراس نے بھی کچھ خارجیوں کوجن میں مدبته البیشکر کی بسطام کا چپاز اد بھائی جوایک عابد آ دمی تھا' اور ابوشبیل مقاتل بن شیبان خارجیوں کا ایک فاضل شخص تھاقتل کیا۔

نحبه بن عمر كي خوارج يرفوج تشي:

جب مسلمة كوفية يا توابل كوفيه نے اس سے درخواست كى كه شوذ ب ہمارے بالكل قريب ہى مقيم ہے اور ہميں ہروقت اس سے خهره گاہوا ہے آپاس کا استیصال سیجیے مسلمۃ نے نحیہ بن عمرالحرثی کو جوالیک مشہور بہا در آ دمی تھا بلایا اور دس بزار فوج پراسے سر دار

مقررکر کےشوذ بےمقابلہ پر بھیجا۔

#### شوذ ب خارجی کااین جماعت سے خطاب:

شوذ باس وقت تک اپنی جگه پر مقیم تھا' جب اے معلوم ہوا کہ اس قدر بے شار فوج جس کا مقابلہ اس کی طاقت ہے ؛ ہر ہے اس کے مقابلہ پر آ رہی ہے تو اس نے اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ جو شخص واصل بحق ہونا حیا ہتا تھااس کے لیے تو اب نعت شہادت موجود ہے اور جو محض دنیا کے لا کچ سے ہمارے ساتھ شریک تھا تواہے بھی سمجھ لینا جا ہے کہ اب دنیا اس کے لیے فتم ہوگئ بقاء دوام تو صرف عاقبت ہی میں نصیب ہوسکتی ہے۔اس تقریر کا بیاثر ہوا کہتمام خارجیوں نے اپنی تلواروں کے نیام توڑڈا لےاوراس بےجگری سے <u>حمد کرنے لگے کہ کئی مرتبہ سعیداوراس کی فوج کو پیچھے ہٹادیا' بلکہ جب سعید کوذلیل شکست کا خطرہ پیدا ہو گیا تواس نے اپنے آ دمیول</u> کوذ راسنجالا اوران سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اس مٹھی بھرحقیر جماعت کے سامنے سے بھا گتے ہوا ہے شامیو! اس طرح لڑو جس طرح كهتم بميشة كزشته معركون ميس لزت آئ بو-

## شوذ ب خار جی اوراس کی جماعت کا خاتمہ:

اب کیا تھا سب نے مل کرایک ہی حملہ میں انہیں آئے کی طرح پیس کررکھ دیا کہ کوئی متنفس ان میں سے نہ پچ سکا۔شوذ ب جس کا نام بسطام تھا'اوراس کے تمام بڑے بڑے بہا در تلواریئے' جن میں الریان بن عبداللہ البیشکری جوابنی جماعت کا کڑ کیت بھی تھاموت کے گھاٹ اتاردیئے گئے۔

#### یزید بن مهلب کی بغاوت:

اسی سنہ میں یزید بن المہلب نے بھر ہ پر آ کر قبضہ کرلیا۔اوریزید بن ارطا ۃ انفراری کو جویزید بن عبدالملک کی جانب سے بھرہ کاء ال تھا گرفتار کرکے قید کر دیا اوریزید کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ یزید کا حضرت عمر بن عبدالعزیز برئتیہ کی قید سے بھاگ جانے کا تذکرہ پہلے گذر چکا ہے اب اس ا ۱ ابجری میں جو کا رروائیاں اس سے سرز دہوئیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رایتیه کی و فات ہی کے دن پزید بن عبدالملک خلیفہ ہواا درا سے معلوم ہوا کہ پزید بن المہلب قید سے بھا گ گیا ہے کیزید نے عبدالحمید بن عبدالرحمٰن کو حکم بھیجا کہتم اس کی جنتجو رکھواور مقابلہ کرو اس طرح عدی بن ارطاقا کو بیزید کے بھا گ جانے کی اطلاع دی اور حکم دیا کہاس کے مقابلہ کے لیے تیار ہوجاؤ'اور بصرہ میں جواس کے خاندان والے ہوں انہیں قید کردو۔ یزید بن مہلب کے خاندان کی اسیری:

عدی نے ان سب کو پکڑ کر قید کر دیا۔ان میں مفضل عبیب اور مروان مہلب کے بیٹے بھی تھے جب چلتے چلتے یزید کا گزرسعید بن عبدالملک بن مروان پر ہواتو اس نے اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ کیوں نہ ہم اس پرحملہ کر کے اسے گرفتار کرلیں اور اپنے ساتھ لیتے چلیں' گراس کے ساتھی اس بات پر آ مادہ نہ ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں لے کر چلے چلئے اوراس کا ارادہ ترک کر دیجیے۔ یزید بوصة بوصة موضع قطقطانه ببنجاتها كه عبدالحميد بن عبدالرحمٰن نے ہشام بن مساحق بن عبدالله بن مخرمة بن عبدالعزيز بن الى قيس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوی القرشی کوکوفه کی جنگی پولیس اور دوسرے بہت ہے معزز اور بہاوراشخاص کی ایک کافی جماعت كے ستھ يزيد كامقابلدكرنے كے ليے روانه كيا اور حكم ديا كہتم جاكراس كامقابله كرؤ آج وہ مقام عذيب سے گزرر بابوگا۔

## يزيد بن مهلب كي بصره پر فوج تشي:

بشام تھوڑی دور چل کرواپس آیا اورعبدالحمید ہے یو چھے لگا کہ بال بیتو فرما ہے ک*ے کیاا ہے زند* ہ گرفتار کرلا ؤں بااس کا سر كاٹ لاؤں عبدالحمد نے كہاجيباتم جاہو۔

جن لوَّ وں نے اس کے اس دعویٰ کوسنا وہ اس پرتعجب کرتے تھے۔ ہشام کوفیہ سے چیل کرعذیب آیا۔ اس کے تھوڑ ہے ہی فاصلہ ہے بزیدگز را 'عمرا ہے اس پر بڑھنے کی جرائت نہ ہوئی اور پزید بغیرسی مزاحمت کے بھر ہ کی طرف جل دیا۔

جب بزید بھر ہ کی طرف چل دیا تو ہشام اپناسامنہ لے کرعبدالحمید کے پاس چلا آیا ' مگر بھر ہ میں عدی بن ارطا ۃ نے اس کے مقابلہ کی تیاری کی تھی۔شہر کے سامنے خندق کھود لی تھی' اور اہل بھرہ کی ایک جماعت کواس کے مقابلہ کے لیے آ گےروانہ کر دیا تھا۔ بصرہ کے رسالہ پرمغیرہ بن عبداللہ بن الی عقیل التقلی کوسر دارمقرر کیا۔عدی کاتعلق قبیلہ بن فزارہ سے تھا۔

عبدالملك بن المبلب نے عدى سے كہا كہتم ميرے بجائے ميرے بيٹے حميد كوقيد كر دواور ميں اس بات كا وعده كرتا ہوں كه میں یزید کوبصرہ نہ آئے دوں گا'وہ فارس چلا جائے گا'وہاں سے اپنے لیے امان کا خوا سنگار ، دگا اورتمہارے قریب بھی نہ آئے گا' مگر عدی نے اس درخواست کومستر دکر دیا۔

#### محمد بن مهلب:

اب یزید جماعت کے ساتھ بھرہ پر بڑھا۔ ادھر سے بھرہ والول نے بھرہ کواپنی حفاظت میں ڈھانپ رکھا تھا'مجر بن المهلب نے بھی جو قیدنہیں ہوا تھا' کیچھ دوسر بےلوگوں' اپنے خاندان کےنو جوا نوں اور اپنے موالیوں کا ایک دستہ مرتبہ کیا تھا۔ بیہ یزید کے استقبال کے لیے بڑھا۔اس کے ساتھ ایک ایسا دستہ تھا جسے دیکھا کہ لوگوں کے دلوں میں خوف اور ہیبت طاری ہو جاتی

#### عدى بن ارطا ة كے فوجی و ستے:

عدى نے تمام اہل بھر ہ كو بلوايا ان كے پانچ دستہ ترتيب ديئے ہردستہ پرايك سردارمقرركيا۔مغيرہ بن زياد بن عمرالعثى كو بني از د کے دستہ کا'محرز بن حمران العدی متعلقہ بنی منقر کو بنی تمیم کے دستہ کا'اورعمران بن عامر بن مسمع متعلقہ بنی قیس بن ثقلبہ کو بکر بن وائل کے دستہ کا سر دارمقرر کیا۔

مگرا یک شخص ابومنقر متعلقہ بن قیس تغلبہ نے عدی ہے کہا کہ بکر بن وائل کے دستہ کا سر دار عامر بن مسمع کے بیٹوں کے بجائے ما لک بن مسمع کا کوئی بیٹا ہونا جا ہے اس پرعدی نے نوح بن شیبان بن مالک بن مسمع کو بلا کر بکر بن وائل کے دستہ کا سر دار مقرر کر دیا ' عدی نے منذرین الجارود کوعبدالقیس کے دستہ کا سر دارمقرر کیا' اورعبدالاعلیٰ بن عبدالله بن عامرالقرشی کوابل العالیہ کے دستہ کا سر دار

قریش' کناننہ'از د' بجیلہ 'شعم 'تمام قیس عیلان اور بنی مزنیہ اہل العالیہ کہلاتے تھے' کوفیہ میں جوابل العالیہ تھےان کے دستہ کا نام ربع ابل المدينة نقا'اه ربصره ميرتمس ابل العالية نقا' يہلے بيلوگ كوفه ميں بھي اخماس تھے بعد ميں زياد بن عيينه نے انہيں ارباع كر د ما تھا۔

یزید بن مهلب کی بصره میں آمد:

جب یزید نے بھر ہ پر ہیڑھنا شروع کیا تو جورسالہ یا قبیلہ اس کے سامنے آتا تھاوہ اس کے گذرنے کے لیے راستہ ہے ہٹ ب تا تند ا بيته مغيره بن عبدالله القلى نے رسالہ کے ساتھ پزيد کورو کنا جا ہا' گر محمد بن المبلب نے اپنے رسالہ کی مددے اے اور اس ے ساتھیوں کو رات سے بٹاویا۔ پزیدایئے گھر میں آ کر اترا۔ تمام لوگ اس سے آ کر ملنے لگئے مدی بن ارطا ۃ ہے کہا بھیجا کہ میرے ہیں ئیوں کومیر ے حوالے کر دو' میں بصر ہ کوتمہارے حوالے کیے دیتا ہوں' اوریزید بن عبدالملک سے اپنے حسب منشا مراء ت حاصل کر کے بھر ہ چھوڑ ووں گا مگر عدی نے اس خواہش کومستر دکر دیا۔

يزيد بن مهلب كي جانب بل بصره كار جحان:

حید بن عبدالملک بن المبلب بزید بن عبدالملک کے پاس گیا کیزید نے خالد بن عبدالله القسر ی اور عمرو بن بزید اتحکمی کویزید بن المهلب اوراس کے خاندان والوں کووعدۂ امان دے کرحمید کے ساتھ بھیجا' اب بصرہ میں پزید بن المہلب کا بیرحال تھا کہ جو خض اس سے ملنے آتا تھااسے سونے اور حیا ندی کے نکڑی دیتا تھا۔اس طرح تمام لوگ اس کی طرف جھک پڑے۔

عمران بن عامر کی یزید بن مهلب کی اطاعت:

چونکہ عدی بن ارطاق نے بکر بن وائل کا حیضڈ اعمران بن عامر بن مسمع ہے چھین کراس کے چچازاد بھائی کے حوالہ کر دیا تھا۔ اس فعل سے ناراض ہوکرعمران بھی پزید بن المہلب ہے آ ملا'اس طرح بنی رسعہ' تمیم اورقیس کے بقیہ لوگ اور دوسرے اور بہت سے لوگ جن میں عبدالملک اور مالک مسمع کے دونوں بیٹے بھی تھے۔ یزید بن المہلب ہے آملے۔اس کے علاوہ سے بھی یزید کے ہمراہ شام کے بھی پچھالوگ تھے'یزید کی اسی سخاوت کے مقابلہ میں عدی کا بیرحال تھا کہ صرف دو دو درہم ویتا اور کہتا کہ یزید بن عبدالملک کے تھم کے بغیر میں بیت المال سے تہمیں ایک درہم بھی نہیں دے سکتا ہوں' بیتواب لےلو پھر جب بارگاہ خلافت سے تھم آئے گا دیکھا

یزید بن مهلب اورعدی کی جنگ:

عمر بن تمیم کے خاندان والے جوعدی کے ظرفداروں میں سے تھے وہ بصرہ سے نگل کرمرید بیں مور چیزن ہو گئے۔ یزید بن المہلب نے ان کے مقابلہ کے لیے اپنے آزادغلام ذارس کو بھیجا۔ ذارس نے انہیں شکست وے کر بھگا دیا۔ جب بزید کے جھنڈے تلے ایک معتد بہ جعیت آ گئی تو وہ بنی پشکر کے قبرستان کے پاس آیا (بیمقام اس کے اور بھرہ کے قلعہ کے درمیان نصف مسافت پر واقع تھا) یہاں بن تمیم قیس اور اہل بٹام اس کے مقابل ہوئے اور وہیں دونوں حریفوں میں معرکہ جدال وقبال گرم ہوا محمد بن المهلب نے ان پرحملہ کیا'مسور بن عباد احبطی پرتلوار کاوار کیا' تلوارخود کی ناک کو کاٹتی ہوئی اس کی ناک تک اتر گئی' محمد نے ہریم بن الب طبہة بن انی نہشل بن دارم پر حملہ کر کے اسے اس کے پیکے سے پکڑ کر گھوڑے سے زمین پر گرا دیا۔ ہریم محمد اور اپنے گھوڑے کے درمیان زمین پر آر ہا۔اس وقت محمد نے اس سے کہا تیری حالت پر افسوس ہے تچھ سے تو تیرا چیاوزن میں زیادہ ہے۔اس کے بعد بید تما محمله آور بھا گے'یزیدان کا تعاقب کرتا ہوا قلعہ کےقریب پہنچ گیا' اوریہاں ان سب کا صفایا کر دیا۔اب عدی خو دقلعہ ہے نکل کر مقابل ہوا۔ یہاں اس کے ساتھیوں میں سے حارث بن مصرف الا دوی جو ہشام کے عما کدین میں سے تھا' اور حجاج کا ایک بہا در

سر دارتھا کام آیا۔موی بن وجیہ الحمیری ثم ااکلامی اور راشد' الموذان بھی جنگ میں کام آئے اورعدی کے طرف دارشکست کھا کر کھا گے۔

## یزید بن مہلب کے بھائیوں کی احتیاطی تداہیر:

جب بزید کے بھائیوں نے جوعدی کی قید میں تھے حریفوں کی آ وازیں قریب آئے تیا اور تیر قلعہ میں آ کر گرنے لگے تو عبدالمعک بن المبعب نے اپنے دوسرے بھائی بندول سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیر قلعہ میں آ کر گر رہے ہیں اور آ وازیں قریب آتی جاتی ہیں'جس کے یہ ی معنی ہیں کہ یزید کو فتح ہوئی ہے'اس لیےاب مجھے بیخوف دامن گیرے کہ قبل اس کے کہ یزید ہمیں آ کر اس زندان بلا سے رہائی دلائے عدی کے ہمراہی عرب اورشامی ضرورہمیں آ کرقتل کرڈ الیں گے'اس لیے فوراً درواز ہ ہند کر دواوراس سر کیٹر ہے ڈال دو<sub>۔</sub>

سب نے اُل کر اس تجویز برعمل کیا' تھوڑی ہی دیر کے بعدعبداللہ بن دینار' ابن عاصر کا آزاد غلام اور عدی کے محافظ دستہ کا سردارا بے دستہ فوج کے ساتھ قید خانہ کے دروازہ کی طرف بھا گتا ہوا آیا مگریہاں مہلب کے بیٹوں نے پہلے ہی سے انتظام کررکھا تھا۔ بیددرواز واندرسے بند کر کے سب نے کیڑے اور دوسراسامان دوازے سے اڑا دیا تھااورسب کے سبان پر ٹیکہ دیئے انہیں رو کئے کے لیے تیار تھے ۔حملہ آ وروں نے درواز ہ کھو لنے کی ہر چند کوشش کی مگر کامیا بی نہیں ہوئی' اتنے میں یزید کےطرف داروہاں بہنچ گئے'اور بیاوگ قیدیوں کوجھوڑ کر چلتے ہے۔

## عدى بن ارطاة كى گرفتارى:

مہلب سالم بن زیاد بن الی سفیان کے مکان میں جوقلعہ کے ایک پہلومیں واقع تھا آ کر مقیم ہوا' اور اب سیر صیاں اس کے یا س لا کی گئیں' گرعثان نے تھوڑی ہی دیر بعد قلعہ کو فتح کرلیا اور عدی بن ارطاق کو یزید کے سامنے لایا۔ عدی جب یزید کے سامنے آیا تومسکرار ہاتھ پزیدنے اس کی وجہ دریافت کی اور کہا کہ مہیں تو ان وو باتوں کی وجہ سے ہنسنا نہ چاہیے' ایک توبیہ کہتم باعزت سپاہی کی موت سے بھاگے اور اس طرح تم نے اپنے تین ہمارے حوالے کر دیا جس طرح کہ عورت اپنے تین کسی کے سپر دکر دیتی ہے ، دوسرے مید کہتم اس طرح میرے سامنے تھینچ کر لائے گئے ہوجس طرح ایک مغرور غلام اپنے آقا کے سامنے لایا جاتا ہے۔ علاوہ بریں میں نے تم سے کسی قتم کا عہد یا وعدہ امان بھی نہیں کیا 'اس لیے تم ہی بتاؤ کہ میں تمہار نے آل کرنے سے کیوں ہوزر ہوں؟ عدى بن ارطاة اوريزيد بن مهلب كي گفتگو:

اور میری ہلا کت اس شخص کی ہلا کت کی باعث ہو گی جس کا ہاتھ مجھ پراٹھے گا۔ شام کے مجاہدین کی قابلیت ہے آپ خود ہی واقف میں ' اور ہرایک بغاوت یا شورش کے موقع پرانہوں نے جس شجاعت اور وفاداری کا ہمیشہ ثبوت دیا ہے اے بھی آپ خوب جانتے ہیں۔ اس لیے موقع کے ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے ہی آپ اس کا نظام کرلیں ، قبل اس کے کہ سمندراپی موجوں ہے آپ برحمد کر دے آپ اپی نغزش کے خطرات ہے نج سکتے ہیں' گراس کے بعداگر آپ اپنے جرم کا اعتراف بھی کریں اورخواستگار معافی ہوں تو ُوئی فائدہ نہیں ۔ '

آ پ کے خلاف اگرفوٹ نے پیش قدمی شروع کر دی اور پھر آپ نے سلح کی درخواست کی توبید درخواست رائیگال جائے گ ا ہنتہ اکر اس کے پہلے ہی آ پ کوئی کارروائی کریں گے تو وہ آ پ کے خاندان کی جان و مال کوامان وینے میں دریغے نہ کریں گے۔ یز بدنے کہاتم نے بیہ جودعویٰ کیا ہے کہ میری زندگی ہے آپ کی زندگی ہے اگر بیڈ قیقت پربٹن ہے تو میں خداہے دعا کروں گا کہ وہ مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی زندہ نہ رہنے دے اور تمہارا ہیے کہنا کہ میری موت کا خمیاز ہ ضرورات شخص کو بھکتنا پڑے گا جواس کا ارتکاب کرے گا' تو میں قسمیہ کہتا ہوں کدا گرمیرے ہاتھ میں اس وقت دس ہزارتم سے کہیں زیادہ مرتبدوالے شمی سر دار ہوں' اور میں ان سب کوایک ہی مقام پرِقل کر ڈالوں تو اہل شام کے دلوں میں اس قبل عام کااس قدرخوف نہ ہوگا جتنا کہ میری مخالفت انہیں دہشت ناک معلوم ہوگی' اگر میں ان کے خلاف جنگ کرنے سے باز آ جاؤں اور پھرا پنے فائدے کے لیے انہیں کٹوانا جا ہوں' ان کے خز انول پر قبضہ کریوں اور ان ہے کہوں کہ کسی بڑے صوبہ کی حکومت میرے تفویض کر کے مجھے دہاں کا با دشاہ دیا دیا جائے تو وہ ضرور ان امور کے لیے تیار ہو جائیں گے اور ایسا کر دیں گئے تم اچھی طرح سمجھ لو کہ اگرانہیں ہمارے نیک ارا دوں کاعلم ہو جائے تو وہ تمہاری مطلقاً پروانہ کریں گے'اور جو پچھوہ کریں گے یا جو تدبیرا ختیار کریں گےاس سےانہیں کوفائدہ پہنچے گا۔اس وقت وہ نتہہیں یاو کریں گے اور نہتمہاری پرواکریں گے ۔تمہارا پہکہنا کہاہنے کیے کی اصلاح کرلوا ورمعافی جا ہواورضر وراییا کروتو میں نےتم سے اس بارہ میں نہ مشورہ لیا تھا اور نہتم میرے دوست اور مشیر ہواس سے تم نے خودا پنی عاجزی اور طلب احسان کا اظہار کیا ہے۔ عدى بن ارطاة كي اسيري:

یز یدنے تھم دیا کہ عدی کو یہاں ہے لے جاؤ' جب لوگ اسے تھوڑی دیرتک کے لیے اس کے سامنے سے ہٹالے گئے تو پرزید نے اسے پھراینے سامنے بلوایا۔ اور کہا کہ اگر چہ میں تنہیں قید کیے دیتا ہوں مگر میری قیدالی سخت اور تکلیف دہ نہ ہوگ جیسا کہتم نے میرے بھائیوں کوقید کیا تھااوران پر بختیاں کی تھیں' اور باوجود ملہ ہمتم سے اس بات کی درخواست کرتے رہے کہان پر جو سختیاں اور مظالم ہورہے ہیں' انہیں کم کر دوگرتم نے مطلقا اس بر کان نہ دھرے بلکہ اس کے خلاف ہی کرتے رہے۔

اس گفتگو کے سننے کے بعدعدی کوانی جگہ بیرخیال ہوگی کہ میری جان بخشی کر دی گئی اور اس کے بعد جوشخص اس سے ملنے جاتا عدى ہمیشه یزید کے اس احسان کا امتنان کے لہجہ ٹیں ڈ کرکر تا۔

## سميدع الكندي خارجي:

اسی دوران میں عمان کے ایک باشندے سمیدع الکندی متعلقہ قبیلہ بنی مالک بن رہیعہ نے جو خارجی ہو گیا تھا سراٹھا یا اور بصرہ پر چڑھائی کی غرض سے روانہ ہوا مگر جب دیکھا کہ عدی اور پزید کی فوجیس ایک دوسرے کے مقابلہ میں صف بستا ہیں اینے ارا دہ سے بازر ہااورا کیے طرف کو ہولیا' اسے دیکھ کرطرفین کے بعدلوگوں نے میتجویز پیش کی کہ سمیدع کو تھم بنایا جائے جووہ فیصلہ کرے گاہم اس پڑل کریں گے۔

## سميدع الكندي اوريزيد بن مهلب ميں اتحاد:

یز بدیے سمیدع کو بلا بھیجااوراہے اپناطرفدار بنانے میں کامیاب ہو گیا' بزیدنے اے ابلہ کا عامل مقرر کرویا۔ اب اس میں امیروں کی شان پیدا ہوگئ' خوشبولگا تا' عیش وآ رام کی زندگی بسر کرتا' لوگوں ہےمصنوعی خلق ہے پیش آتا' یزید بن المہلب کو جب فتح

ہوً ٹی تو بھر ہ میں قبائل قیس'اور تمیم کے جو جوہر برآ وردہ لوگ تھے بھر ہ سے بھا گ کرعبدالحمید بن محبدالرحمٰن کے پاس کوف چید گئے'اور بعضوں نے شام کارخ کیااور مالک بن المنذ رحواری بن زیاد بن عمر والعثکی بیزید بن المهلب ہے بھاگ کراور بیزید بن عبدالملک ک یں بہنچنے کے اراد ہ سے شام روانہ ہوا۔ا ثناءراہ میں خالد بن عبداللہ القسر ی اور عمر و بن پزیدا تکلمی جن کے ساتھ حمید بن عبدالملک بن المهدب بھی تھ اسے بیاوگ بزید بن عبدالملک کی جانب سے بزید بن المہلب کے لیے امان اور تمام ان باتوں کی جس کی وہ خوا ہش کرے منظوری لے کریزید بن المہلب کے یاس جارہے تھے۔

#### حواري بن زياد:

حواری ان دونوں کے پاس آیا۔انہوں نے پوچھا کہ کوئی خبر سناؤ' حواری نے جب دیکھا کہ حمید بن عبدالملک بھی ان کے ہمراہ ہے انہیں ایک طرف کو لے گیا اور پوچھا کہ کہاں جارہے ہو ٔ دونوں نے کہا کہ یزید بن المہلب کے پاس جارہے ہیں اور جووہ جاہے اس کی منظوری لے کرآئے ہیں۔حواری نے کہا کہ اب نہتم کواس کے ساتھ احسان کرنے کا موقع رہااور نہ اسے تمہارے ساتھ' اس نے اپنے دشمن عدی بن ارطاۃ پر فتح یائی ہے بہت سول کو تہ نتیج کرڈ الا ہے اور عدی کو قید کر دیا ہے۔اس لیے آپ دونوں واپس

مسلم بن عبد الملك بالهلي:

ا یک با بلی جس کا نام مسلم بن عبدالملک تھا راستہ ہے گذرر ہا تھا گروہ ان دونوں کے پاس کھمبرانہیں' اور گزرتا ہوا چلا گیو ۔ان دونوں نے اسے آ واز دی اورمشہرا یا مگروہ نہ شہرااس پرقسری نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہتم اسے لوٹالا وَاورسوکوڑے لگاؤ' مگر اس کے ساتھی نے کہا کہ جانے بھی وودور کرؤ مگر بیامید کی کہوہ خودواپس آئے گا۔

حواری بن زیادتو پزید بن عبد الملک کی طرف سے چلتا بنا۔اور بیدونوں حمید بن عبد الملک کو لے کرآ ئے 'اس پرحمید نے کہا کہ میں خدا کا واسطہ دلا کر کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پرزید نے جو تھم دیا ہے اس کی خلاف ورزی نہ تیجیۓ پرزید بن المہلب ان باتوں کو آپ کی جانب سے بہخوثی قبول کر لے گا'اور میٹخص جس نے آپ سے بیہ باتیں کہی ہیں وہ اوراس کا خاندان ہمیشہ سے ہمارے دشمن رہے ہیں' آپ خدا کے لیے اس کے کہا کو یاد نہ بیجیءُ تکران دونوں نے اس کی درخواست کوردکر دیا اوراسے لا کرعبدالرحمٰن بن سلیمان الكلمي كےحوالے كرديا۔

### عبدالرحمٰن كى يزيد بن عبدالملك سے درخواست:

اس عبدالرحن بن سلیمان کویزید بن عبدالملک نے خراسان کاعامل مقرر کر کے روانہ کیا تھا۔ جب اے یزید بن المهلب کی بغاوت کاعلم ہواتواس نے بزید بن عبدالملک کولکھاتھا کہ میں آپ کے مخالفین سے جہاد کرنے کوخراسان کی عاملی پرتر جیح ویتا ہوں' میں اب خراسان نہیں جانا جا ہتا' آپ مجھے بھی ان لوگوں کے ساتھ جو بزید بن المہلب کے مقابلہ پر بھیجے گئے ہیں بھیج و بیچے۔عبدالرحمٰن نے حمید بن عبد الملک کو برید بن عبد الملک کے یاس بھیج دیا۔

عبدالحميد بن عبدالرحن اورخالد بن يزيد كي گرفتاري:

عبدالحميد بن عبدالرحمٰن بن زيد بن الخطاب نے خالہ بن بزيد بن المهلب کو جو کوفہ میں مقیم تھا اور حمال بن زحرائجعفی کواحیا تک

ج کر ً بر فتا رکرایا بیالوگ ایک لفظ بھی موجودہ حالت کے متعلق اپنی زبان نے نہیں نکالتے تھے'البتہ اس عداوت سے واقف تھے جو عبدا حمید بن عبدالرحمن اورمہلب کی اولا د کے درمیان تھی۔عبدالحمید نے انہیں بیڑیاں پہنا کریزید بن عبدالملک کے پاس بھیج دیا۔ یز بدینے ان سب کوقید کردیا' مرتے دم تک انہیں رہائی نہلی۔ بدلوگ جیل ہی میں راہی ملک عدم ہو گئے۔

#### قطامي بن الحصين:

اس واقعہ سے بہت پیلے میہ ہوا تھا کہ بزید نے چندلوگوں کواس غرض سے کوفہ بھیجا تھا کہ وہ وہاں جا کرلوگوں کوسلی ولا دیں' خبیفہ وفت کی اطاعت کی خوبیاں بیان کریں اوران کے مناصب ووظا ئف میں زیاد تی کر کے انہیں ممنون بنائیں' ان لوگوں میں ایک شخص قطامی بن الحصین بھی تھا ( جوشر قی کاباپ تھا اوراس شرقی کا اصلی نام ولیدتھا ) جب اسے پزید کی بغاوت کاعلم ہوا تو اس نے اس کی تعریف میں چندشعر کیے' اور ان میں بیجھی خواہش ظاہر کی کہ کاش میں بھی اس کے ساتھ شامل ہوتا' کیچھ عرصہ کے بعد میخف مقام عقر چلا گیا تھا اور و ہاں مسلمہ بن عبد الملک کے ہمراہ پزید بن المہلب کےخلاف شریک جنگ ہوا۔اس پریزید نے کہا کہ دیکھو قطامی کا فعل اس کے قول ہے کس قدر منافی ہے۔

#### يزيد بن مهلب كاحيره يرقبضه:

بھرہ کے واقعہ کے بعدیز بدبن عبدالملک نے عباس بن الولید کو چار ہزار منتخب سواروں کے ساتھ یزید بن المہلب کے مقابلہ کے لیے بھیجا۔ یہ فوج ابھی حیرہ نہ پہنچی تھی کہ بزید نے ان سے پہلے بہنچ کر حیرہ پراپنا تسلط جمالیا۔ بعدازاں جب مسلمة بن عبدالملك اور شامیوں کی زبردست فوج بھرہ پر بڑھی' اورانہوں نے فرات کے کنار بے کنار سے علاقہ ملک جزیرہ سے پیش قدمی شروع کی' تو تمام اہل بھرہ یوری طرح سے بزید بن المہلب کے احاط اطاعت میں آگئے۔

یزید بن المبلب نے اینے عمال اہواز ٔ فارس اور کر مان جھیج۔

#### مدرک بن مهلب کی پیش قدمی:

طرح عبدالرحمٰن بن نتيم الاز دى بھي كرمان كاعال تھا، مگر صرف امام تھا، بعد ميں يزيد بن عبدالملك نے عبدالرحمٰن القشيري كومحكم خراج کا انسراعلی مقرر کر کے بھیجا۔ جب مدرک بن المہلب صحرا کے کنارے پہنچا تو عبدالرحمٰن بن نعیم نے بی تمیم کوخفیہ طور پراطلاع دی کہ مدرک بن المهلب آربا ہے بیتمہارے آپس میں جنگ کرانا چاہتا ہے حالانکہ تم اس وقت نہایت اطمینان و عافیت اور اتفاق ویک جہتی سے زندگی بسر کرر ہے ہو۔

### بنی تمیم اور بنی از د:

بی تمیم کو جب بیمعلوم ہوا تو وہ ایک رات کواس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو کر نکلے ۔ مگر اس کے ساتھ ہی اس سازش کی خبر بنی از دکوبھی ہو چکی تھیٰ۔ان کے دو ہزار شہسواروں نے بنی تمیم کوان کے صحرا کے کنار سے پہنچنے سے پہلے ہی جالیا اور پوچھا کہتم یہاں کیوں آئے ہو؟ بن تمیم نے ادھرادھر کی باتیں بٹانا شروع کیں اوراس بات کا اقرار نہیں کیا کہ ہم مدرک بن المہلب کو ہلاک کرنے آئے ہیں۔ گرپھر دوسرے از دیوں نے صاف صاف کہد دیا کہ تمہارے یہاں آنے کی وجہ صرف پیہے کہتم ہمارے سروا رکا جو یہاں

ے بالکل قریب مقیم ہے مقابلہ کرنا جانتے ہو'اس کے سوااور کیا تمہارا مقصد ہوسکتا ہے۔ بنی از د کی مدرک این مهلب ہے گفتگو:

اس َ نَتَلُو کے بعد بنی از د آ گے بڑھ کر تصحرا کے سرے ہر مدرک سے ملاقی ہوئے اور کہنے گئے کہ ہم سب سے زیادہ آ پ کو محبوب رکھتے بین اورمعزز سمجھتے بیں۔آپ کے بھائی مقابلہ پرنگل آئے ہیں اور دونوں فریق تھلم کھلا ایک دوسرے سے نبردآ زما ہیں' اً رابقد نے انہیں ملبودیا تو ہم تو دل ہے میری چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کے جھنڈے کے نیچے آجائیں گئے کیونکہ آپ ہی ہے مرشد زادے میں اور ہم پرحکومت کرنے کے زیادہ اہل ہیں' البیتہ اگر خدانخو استداس کے خلاف کوئی اور بات پیش آئی تو اس صورت میں بخدااس بات ہے آپ کوبھی کوئی راحت نہ ہوگی کہ ہم اس وقت کسی مصیبت یا تکلیف میں مبتلا کر دیئے جو کئیں۔اس تقریر کابیا تر ہوا کہ مدرک نے واپسی کامنتقل ارادہ کرلیا۔

### ہیزید بن مہلب کا اہل بھر ہے خطاب

جب تمام بصرہ نے یزید بن المہلب کی اطاعت قبول کر لی تویزیداہل بصرہ کے سامنے تقریر کرنے کھڑا ہوا۔حمد وثناء کے بعد لوگوں کو کتاب اللہ وسنت رسول اللہ سکھیا بیم المونے کی دعوت دینے لگا۔اوراہل شام سے جہاد کے لیے آ مادہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اہل شام سے جہاد کرنے میں ترک اور دیلم سے جہاد کرنے کے مقابلہ میں زیادہ تو اب ہے۔

معاذین سعداس اس واقعہ کے راوی کہتے ہیں کہ میں اورحسن بھری بڑتنیہ دونوں جامعہ بھر ہ میں داخل ہوئے' حسن برتیمیہ میرے شانے پر ہاتھ رکھے تتھاور مجھ سے کہتے جاتے تتھے کہ ذرا دیکھوتو سہی تم کسی ایسے مخص کوبھی یہاں دیکھ رہے ہو جسے تم پہچانتے ہو میں نے کہا کہ یہاں تو میراکوئی بھی شناسانظر نہیں آتا۔اس پر آپ نے فرمایا کہ "بخدابیحدے گزرنے والے استبداد یوں کا جھا ہے '۔ يزيد بن مهلب كي حسن بقرى رايتيه كي مخالفت:

ہم دونوں بڑھتے ہوئے منبر کے قریب جا ہنچے میں نے سنا کہ یزیدو ہی کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ مکھیا کا تذکرہ کرر ہاتھا' حسن رئیتیہ سے رہانہ گیااورانہوں نے بلندآ واز ہے کہا کہ ہم تجھے عالم اورمحکوم دونوں حیثیتوں میں دیکھے چکے ہیں'اس لیے تمہارے منہ سے یہ باتیں زیبانہیں معلوم ہوتیں۔ بیسنتے ہی ہم نے فورانس کا ہاتھ پکڑاا ورمنہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بٹھا دیا' اورا گرچہ مجھےاس ٹیں ذرا بھی شک نہیں کہ بیزید نے ضروران جملوں کو سنا مگروہ ان سنی کر کے تقریم کرتا رہا۔

جب ہم مسجد کے درواز ہ پر پہنچے تو ہم نے نضر بن انس بن مالک کو وہاں کھڑا یایا' میہ کہدر ہے تھے کہا ہے اللہ کے بندو! تم کتاب الله وسنت رسول الله من الله کی وعوت پر لبیک کہنے میں کیوں بس و پیش کررہے ہو بخداعمر بن عبدالعزیز رہائتیہ کی خلافت کے بعد سوائے ان ایام کے اپنے وقت پیدائش ہے نہتم نے یہ باتیں تی ہوں گی اور نہ ہم نے سیں۔

حسن بصری ریشیجہ بین کر بولے خدا کی قدرت ہے کہ نضر بن انس بھی یہاں موجود ہیں۔تمام لوگ با قاعدہ دوصفوں میں کھڑے نشانات علم لیے نیزے بلند کیے بیزید کے استقبال کے لیے اس کی آمد کے منتظر تھے جب حسن بھری پہتیہ ادھ ہے گز رے تو لوگ آپس میں سے باتیں کررہے تھے کہ یزید ہمیں حضرت عمرٌ اور عمر بن عبدالعزیزٌ کی سنت کی طرف بلا رہا ہے اس پرحسن بصری کہنے کئے بیو بی یزید ہے کہ جوکل انہی لوگوں کی جوتمہار ہے سامنے استاوہ ہیں' گردنیں مارتا تھااور قیدی بنا کرمروانیوں کے پاس لیے جاتا

تھ اوران کوتل کر کے خاندان امید کی خوشنو دی کا جویاں رہتا تھا' آج وہ چونکہ ان سے ناراض ہے تو اس نے بھی ڈیڑھا ینٹ کی اپنی مسجد میں چدہ بنائی اورعلم بغاوت بلند کیا' اوراب کہتا ہے کہ چونکہ میں ان کا مخالف ہوں اس لیے تم بھی ان کی مخد نیت سرویہ یہ پیوتو ف راضی ہو گئے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں حضرت عمر ملاقیداور عمر بن عبدالعزیز برائند کے طریقہ کار کی طرف دعوت دیتا ہوں' حالانکہ ان دونوں حضرات کے آئین کے مطابق تو میہونا جاہیے' کہ اسے ہیڑیاں پہنا کر پھر عمر بن عبدالعزیز بیٹتیہ کے اس قید خانہ میں ڈال دیا ج ئے جس میں صاحب موصوف نے اسے قید کیا تھا۔ بزید کے طرف دارول میں سے جنہوں نے حسن بھری ہیتھ کے بیالفاظ سنے' ا کے شخص کینے لگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اے ابوسعید! تم شامیوں سے خوش ہو۔

حس بقری راتی کے شامیوں کے خلاف تا ترات:

حسن بصری راینچه فر مانے لگے' میں اور شامیوں سےخوش ہوں؟ اللہ ان کا برا کرے اور تباہ کرے' سیا بیروہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے حرم رسول اللہ سکیٹیل کوحلال کرایا' اور تین شب وروز ان کے اہل ہیت کوتل کرتے رہے اوراییے مبطی اور قبطی غلاموں کے لیے انہیں مہاح کیا' جونیک اور باعصمت شریف زادیوں کو لے گئے اورعصمت دری تک سے بازندرہے پھرخود خانہ کعبہ تک کوجا کر منهدم كر ديا' اورغلاف كعبهاور حجراسودكونذر آتش كرديا ان پرالله كى لعنت بواورجنهم نصيب بو' -

یز بدین مهاب کی مجکس مشاورت:

یزید نے مروان بن المہلب کو بھر ہ کا عامل مقرر کیا' اور خود تمام اسلحہ اور خزانہ لے کرواسط آیا' جب واسط کا رخ کیا تو ا پنے ساتھیوں سے صلاح ومشورہ لینے لگا اور کہا کہ چونکہ اہل شام تمہارے مقابلہ پر بڑھ رہے ہیں' اس لیے بتاؤ اب کیا کرنا جا ہے اس پر حبیب نے کہا ( حبیب کے علاوہ اورکسی تخص نے بھی یہی مشورہ دیا تھا ) کہ جم بیمنا سب سجھتے ہیں کہ آپ یہاں سے فارس چیئے تا کہ پہاڑوں کی گھا ٹیوں اور دروں میں ہولیں اور خراسان سے قریب ہوتے جائیں اور دشمن کو جنگ میں طول دے کر پریثان کردیں۔اس طرح بہت می پہاڑی قومیں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جا کیں گی اور پہاڑ اور قلع بھی آپ کے قبضہ

> یزید نے کہا کہ اس مثورہ کومیں اپندنہیں کرتاتم جا ہے ہو کہ میں ایک پرندہ بن کر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹیار ہوں۔ حبيب كاكوف يرقضه كرنے كامشوره:

حبیب نے کہا کہ سب ہے بہتر طریقة عمل جس پرآپ کو کاربند ہونا چاہیے تھا اس کا تو موقع اب ہاتھ سے جاتا رہا۔ جب آپ نے بصرہ پر فتح پائی تھی' میں نے ای وقت آپ سے باصرار کہا تھا کہ آپ رسالہ کے ایک زبروست وستہ کوا ہے خاندان کے کسی آ دى كى زېرىركردگى كوفەر دانە يېچىيتا كە آپ اس برېھى قابض ہوجائىن اس مېم مىں كاميا بى اس ليے يقينى تقى كەكوفە كاعامل عبدالحميد بن عبدالرحمٰن ہے جس کی حالت رہے کہ جب آپ صرف ستر سواروں کی معیت میں اس کے قریب سے گز رے تب بھی وہ آپ کا پچھے بگاڑ نہ سکا' تو اس رسالہ کا کیا مقابلہ کرنا۔اس طرح ہم کوفہ میں شام کی فوجوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے پہنچ جاتے اور میں خوب جانتا ہوں کہ کوفہ کے تمام سربرآ وردہ لوگ آپ کے طرفدار ہیں اور وہ شامیوں کی حکومت سے آپ کی حکومت کوزیادہ پسند کرتے 'مگر میرے اس مشورہ کو بھی آپ نے نہ مانا۔

## حبیب کی جزیرہ کی جانب پیش قدمی کی تجویز:

اب بیا یک اورطریقه کارباقی ہے جنومیں آپ ئے سامنے پیش کیے دیتا ہوں کہ آپ اینے خاندان کے کسی تخص کی زیر تیا دے رسالہ کا ایک زبردست دستہ ملک جزیرہ بھیج دیجیے تا کہ بید سالہ شامندں سے پہلے وہاں پڑنچ کرکسی قنعہ میں مورچہزن ہوجائے اور پھر آ پارٹ کے پیچھے ہی پیش قدمی کیجھے۔ال طرح جبشامی آ پہ کی جانب پیش قدمی کریں گے تو وہ کبھی اس بات کو گوارہ نہ کریں ئے کہ اپنی پشت برآ پ کی کسی فوج کو یونبی چھوڑ دیں'وہ ضرور جب آپ پر بردھیں گے تو پہلے قلعے کی فوج کا محاصرہ کریں گے۔تو گویا یہ جماعت انہیں و ہیں روک لے گی' پھرآ بان پر پیش قدمی کیجیے گا۔اس اثناء میں موصل میں جوآ پ کے ہم قوم ہیں وہ اور دوسر بے عراتی اور سرحدی با شندےموجود ہ حکومت کوچھوڑ چھوڑ کرآپ کے جھنڈے کے پنچ آ جائیں گے۔اس طرح آپ کو بیموقع ہمدست ہوجائے گا۔ کہآ بے شامیوں سے ایک زرخیزاورآ با درقبہ ملک میں نبٹ لیس گے اور گویا ساراعراق آ ب کی پشت پر ہوگا ۔ مگریز پدنے کہا کہ میں اسے اچھانہیں مجھتا کہ اپنی طافت کونشیم کردوں میزید چندروز واسط میں مقیم رہا۔

#### امير حج عبدالرحمٰن بن ضحاك وعمال:

اس سال عبدالرحمٰن بن الضحاك بن الفهري امير حج تھا' يه يزيد بن عبدالملك كي جانب ہے مدينه كا عامل تھا اور عبدالعزيز بن ' عبداللّٰہ بن خالد بن اسید مکہ کاعامل تھا۔عبدالحمید بن عبدالرحمٰن کوفیہ کا عامل تھا۔اورشعبی کوفیہ کے قاضی تتھے۔بصرہ پریزید بن المہلب نے قبضه کرلیاتھا' عبدالرحمٰن بن فیم خراسان کا گورنرتھا۔

#### ۲+اھےواقعات

## يزيد بن مهلب كي عقر مين آمد:

اس سنہ میں پر پد بن عبدالملک نے عباس بن الولیدعبدالملک اورمسلمۃ بن عبدالملک کو پرزید بن المہلب کے مقابلہ کے لیے بھیجا'اور نیز اسی سنہ کے ماہ صفر میں پربید بن المہلب قتل ہوا۔

جب بزید بن المهلب عباس بن الولید بن عبدالملك اور مسلمة بن عبدالملك سے جنگ كرنے كے ليے واسط سے رواند ہونے لگا تواس نے اپنے جیٹے معاوید کوواسط پر اپنا جائشین مقرر کیا اور تمام سرکاری خزانداور دوسرا بیش قیمت مال واسباب اور جنگی قیدی'اس کے تفویض کر دیئے'اوراینے بھائی عبدالملک کواینے آ گے روانہ کیا۔ان انتظامات کے بعدخودیزیدین المہلب واسط سے آ کے بڑھا'نیل کوفد کے دہانہ پرے گزرتا ہواعقر پہنچا۔

دوسری جانب سے مسلمة دریائے فرات کے کنارے بڑھتا ہوا انبار آیا کیہاں اس نے دریائے فراہت پریل باندھا اور فارط نامی ایک موضع کے باس سے دریا کوعبور کر کے بزید بن المبلب کے مقابلہ پرآ گیا۔

#### معركيسوراء:

یزید نے اس سے پہلے ہی اینے بھائی کو کوفہ کی جانب روانہ کر دیا تھا' مقام سوراء پرعباس بن الولید نے اس کا مقابلہ کیا' حریفوں ' بنی این فوج کی صف بندی کی اب الرائی شروع ہوئی بھرہ والوں نے شامیوں پر ایک ایسا بخت حملہ کیا کہ انہیں سامنے ہے بئا دیا' میاس کے ساتھ بی تمیم اور بنی قیس کی بھی ایک کافی جماعت تھی جویزیدین المہلب کے مقابلہ میں شکست کھا کربھرہ ہے بھ گ َرآ ئے تھے ان میں ہریم بن الی طہمة المجاشعی بھی تھا۔

### عبدالملك بن مهلب كي شكست وفرار:

جب شامی اہل بھرہ کے سامنے ہے پیچھے ہے اور عبدالملک کی فوج نے انہیں ایک ندی کی جانب پسیا ہونے پرمجبور کر دیا تو ہریم بن انی طبہۃ نے انہیں لاکارا' اور کہااے شامیو! اللہ ہے ڈرو۔ بھلااس طرح تم ہمیں دشمن کے نرغہ میں چھوڑ کر چلے جارہے ہو۔ اس برشامی کہنے گئے کہ آپ خوف نہ کریں' آپ کسی خطرہ میں نہیں ہیں۔شامی ہمیشہ ابتداء جنگ میں اس طرح پلٹ جاتے ہیں' آپ کوابھی مدد پہنچی ہے' چنانچہ پھرشامیوں نے فورا ہی جوابی حملہ کر کےعبدالملک کی فوج کوشکست دی' اور بصریوں نے راہ فراراختیار کر کےمیدان جنگ صاف کر دیا۔

اس جنگ میں بنی بکر کا آزادغلام نتوف کام آیا اور مسمع کے دونوں بیٹے مالک اور عبدالملک بھی کام آئے ان کومعاویہ بن یزید بن المہلب نے تل کیا تھا۔

## عبدالملك بن مهلب كي مراجعت عقر:

اس شکست کے بعدعبدالملک اپنے بھائی بزید بن المہلب کے پاس مقام عقر چلا آیا 'پزید نے عبداللہ بن حیان العبدی کو حکم ویا کہ تم دریا کوعبور کر کے مقام حراۃ کی انتہائی حدیر پہنچ جاؤ۔ چنانچے عبداللہ بن حیان نے اس حکم کی تعمیل کی اب اس کے اور یزید کے درمین مل ہو گیا۔عبداللہ بن حیان اپنی فوج اور نیزیزید کی خاص فوج کے ایک دستہ کے ساتھ ایک جگہ تھہر گیا' اور اس نے اپنے گرو خندق کھود لی۔

مسلمة نے دریا کے یانی کوان کی جانب کاٹ دیا اور نیز سعید بن عمر والحرثی کواس جماعت کے مقابلہ کے لیےعلیحد ہ کرزیا۔ بیہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وضاح ان کی طرف دریاعبور کر کے گیا' اوران کے مقابل خیمہ زن ہوگیا۔ تفضل بن مهلب کی سپه سالا ری:

کوفداورعال قد جبال کے بہت ہےلوگ بزید کے پاس چلے آئے اور کچھلوگ سرحدی علاقوں سے بھی بزید کے پاس آئے۔ یز پدینے ان کوفیوں اور اہل مدینہ کے دستہ برعبداللہ بن سفیان بن بزید بن المغفل الا ز دی کوسر دارمقرر کیا' بنی ندحج اور اسد کے دستہ پرنعمان بن ابرا بیم بن الاشتر اکنعی کومردار بنایا ـ کنده اور رمیعه برڅمه بن آخل بن محمر بن الاشعث کواورتمیم وعد بهدان ان برحنظله بن عمّا ب بن ورقاء المبميمي كوسر دارمقر ركيا اوران تمام سر دارول اورفوج برمفضل بن المبلب كوسيه سالا رمقر ركيا به

#### علاء بن زہیر کا بیان:

علاء بن زہیر کہتے ہیں کہ میں ایک روزیزید کے پاس بیٹھا ہوا تھا' کہ یزید نے بوچھا کہ آیا ہماری اس فوج ہیں ایک بزار تلواریں ہوں گی؟ خظلہ نے جواب دیا کہ جی ہاں جناب والا بلکہ چار ہزار تکواریں موجود ہیں۔اس پریزیدنے کہا کہ پیعراقی بھی ایک ہزار تبوار کے ساتھ نہیں لڑے میرے دفتر میں ایک لا کھیس ہزار چہرے درج ہیں گر میں خداہے جا بتا ہوں کہ کاش!ان کے بجائے اس وقت میرے وہ ہم قوم ہوتے جو خراسان میں ہیں۔ .

#### یزیدین مہلب کا فوج سےخطاب:

ا بومخصت کہتے ہیں کہ ایک روزیزیدتقریر کرنے کھڑا ہوا ہمیں جنگ کی ترغیب وتح ایس دلاتا رہااور کہنے لگا کہ جب تک ان و ثمنوں کی آئکھوں میں نیزے اوران کی کھویڑیوں پرتلواریں نہ پڑیں گی ہدا بی اس گمرابی ہے باز نہ آئمیں گے۔ مجھے کہا کیا ے کہ بیزر دنڈ ک بعنی مسلمۃ بن عبدالملک اور ناقہ ثمود کی کوچیں کا نبنے والا بعنی عباس بن الولید ( عباس نیلگوں چثم' سرخ رنگ کا آ ومی تھ'اس کی ماں ایک رومن تھی ) جس تو کہ سلیمان جا ہتا تھا کہ اپنا ہٹا ہی تسلیم نہ کرے مگر میں نے اس کے ہارہ میں سلیمان سے بہت کچھ کہا سنا اس پر اسے سلیمان نے اپنا بیٹالشلیم کرلیا' ہاں اب تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان دونوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں ان کے سامنے سے فرار ہو جاؤں اورا دھرا دھرآ وارہ گردیڑا پھروں' حالانکہ بخدااگر وہ تمام دنیا کے باشندوں کوبھی میرے مقابلہ پر ہے آئیں گے تو بھی میں میدان جنگ سے اس وقت نہ ہوں گا جب تک کہ کلیتنہ میرے یا ان کے حق میں جنگ کا فیصلہ نہ ہو

اس تقریریراس کی فوج نے کہا' مگرہمیں آپ سے بیڈر ہے کہ مبادا آپ بھی ہمیں اس طرح تکلیف پہنچائیں جیسا کہ عبدالرحمٰن بن مجمہ نے کہا تھا۔اس پریزید نے کہا کہ عبدالرحمٰن نے تو اپنے مواعید کولپس پشت ڈ الا' اپنی عز ت کورسوا کیا' اور بیتو ہو ہی' نہیں سکتا کہ اپنی میعا دزندگی ہے زیادہ زندہ رہتا ہے کہ کریزیدمنبر سے اتر آیا۔

### عامر کی بزید بن مهلب کی اطاعت:

ء مربن العمثيل الاز دى جس نے کچھ جمعیت بھی اکٹھی کر لی تھی 'یزید کے یاس آیااوراس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یزید بن مہلب کی بیعت کی شرا نظ:

یزید کی بیعت کے شرائط میہ ہوتے تھے:''کہ ہم سب کلام یاک اور سنت رسول سکتھ پڑھل کریں گے؛ فوج ہمارے علاقہ اور املاک کوروند کرتاہ نہ کرے گی نہ ہم پر فاسق تجاج کی طرح حکومت کی جائے گی' جوان شرا لط کوقبول کرنے ہم اس کی بیعت لے لیس گئے اور جوان باتوں کونہ مانے ہم اس سے لڑیں گے اور اللہ کواپنے اور اس کے درمیان تھم بنائیں گئے ان الفاظ کے بعدیز بدلوگوں سے یوچھتا کہ آیا پیشرائط آپ کو منظور میں موضی انہیں مان لیتا اس سے بیعت لے لیتا۔

#### كوفه كى ناكه بندى:

اس وقت عبدالحمید بن عبدالرحمٰن نے کوفہ ہے نکل کرمقام نخیلہ پریڑاؤ کیا'اور آس یاس کے جس قدر تالا ب اور نہریں تھیں ان کے کنار بے توڑ واد بیجے۔اس طرح پزیداور کوفہ کا تمام درمیانی علاقہ سلاب زدہ ہوگیا' تا کہ پزید کوفہ نہ پہنچ سکے۔علاوہ بریں عبدالحمید نے کوفد کے جاروں طرف چوکیاں اور پہرے بٹھا دیئے تا کہ کوئی کو فی بیزید کے پاس نہ جاسکے۔

#### مسلمه بن عبدالملك كي كمك:

نیز عبد الحمید نے کوف سے کچھٹوج بھی سیف بن ہانی الہمد انی کی زیر قیادت مسلمة کی امداد کے لیے بھیجی مسلمة نے اس فوج ک بہت آ و بھگت کی'ان کی و فا داری اوراطاعت شعاری کی تعریف و توصیف کی اور پھر کہنے لگا کہ اہل کوفیہ کی بیربہت تھوڑی جماعت بھاری امداد کے لیے آئی ہے۔عبدالحمیہ کوان الفاظ کی خبر ہوئی' اس نے اس مرتبہاور زیادہ فوج سبرہ بن عبدالرحمٰن بن مخصف الاز دی ك زير قيد وت مسمة ك ياس بهيج دى جب سرء مسلمة ك ياس آيامسلمة ني اس كي تعريف كي اوركها كدبياس خاندان كالمخص ي كه جس نے خاندان خلافت كى بهت كچھ خدمات انجام دى ميں اور جميشه اطاعت شعار رہائے اس ليے ہمارى فوج ميں اس وقت جس قدراہل کوفہ ہوں وہ سب اس کے ماتحت کردیئے جا کیں۔

# عبدالحميد بن عبدالرحمٰن كي معزولي:

مسهمة نے عبداحمید بن عبدالرحمٰن کوایک قاصد کے ذریعہ تھیج کرمعز ول کر دیا۔اوراس کی جگہ محمد بن عمر دبن الولید بن عقبہ ( ذوالشامة ) كوكوفه كاعامل مقرر كركے بھيجا۔

# یزید بن مهلب کاشخون مارنے کا قصد:

اب یزید بن المبلب نے اپنے تمام دستوں کے سر دارول کومشورہ کے لیے بلایا 'اور کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ میں بارہ بزار فوج محمد بن المهدب کی زیرسرکردگی مسلمة پرشب خون مارنے کے لیے علیحدہ کر دوں'اوران لوگوں کو تھم دوں کہوہ اپنے ساتھ نمدے' کوڑا کرکٹ اور زینیں لیتے جا کیں اور دشمن کی فوج کے گر دجو خندق ہےاہے پاٹ دیں اور بقیہ شب میں وہیں اور اس کے اصل شکر گاہ میں رشمن سے لڑتے رمیں' اس اثناء میں میں کچھاورفوج بھی ان کی امداد کے لیے بھیج دوں گا' صبح تک وہ اس طرح دشمن سے گھھے ر بیں اور شبح ہوتے ہی پھر میں خوداینی پوری طاقت کے ساتھ اس سے دودو ہاتھ کرلوں گا'اس طرح مجھے تو قع ہے کہ خداوند عالم مجھے

## سميدع خارجي كي مخالفت:

سمید ع نے کہا کہ ہم نے شامیوں کو کتاب اللہ وسنت رسول الله من الله علیہ کی دعوت دی تھی اب ان کابید دعویٰ ہے کہ ہم نے اس دعوت کو قبول کرلی ہے ' ہذا اب ہمارے لیے تو بیزیبانہیں کہ ہم ان سے کوئی دھوکا کریں۔ ہم ندان سے بدعہدی کریں گے اور نہ کوئی اور برائی تا وفٹنکیہ وہ خود اپنے وعدہ کی تکذیب اپنے کسی فعل ہے کریں' اس پر ابورؤ بہنے جومر جیہ کے ایک گروہ کا سر دارتھا' اور اس وفت بھی اس کے پیرواس کے ہمراہ تھے کہا کہتم نے بالکل سچ کہااورا پیاہی ہونا بھی چاہیے نزیدنے کہابڑے افسوس کی بات ہے کہتم لوگ اس بات کو بچے سمجھتے ہو۔ کہ بنی امیہ کتاب القداور سنت رسول الله رکتے پیمل کرتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے اپنے ابتدائی زمانیہ عروج سے ان چیزوں کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ جبتم سے انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم تمہاری ان باتوں کومنظور کرتے ہیں تو ان کا د لی منشاء پیر نہ تھا کہ وہ اپنے اقتد ارو جبروت کی مدد پر جو کچھ کریں گے وہ وہ ہی ہوگا جس کے متعلق آپ کہیں گے یا جس کی آ پ کودخوت دیں گئے بلکہ اس سے ان کا مقصد بیتھا کہ آ پ کواپیخ خلاف کارروائی کرنے ہے روک دیں اور پھرخو دجس طرح مکرو فریب سے جا ہیں کام کریں۔اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بینہ ہونے دیجیے کہ وہ اپنے مطمع نظر کو آپ سے پہلے پہنچ جائیں اوراینے ارادوں میں کا میاب ہو جائیں' بلکہ اس سے پہلے ہی آپ ان کے خلاف کارروائی شروع کر دیجیے۔ مروانیوں کو میں خوب جا نتا ہوں مگر اس زردٹڈی یعنی مسلمہ سے زیادہ میں نے کسی کو گہر ااور مکا زنہیں یایا۔

غارجیوں نے اس کا جواب بید یا کہ پچھ بھی ہوہم تواب اس وقت تک ان کے خلاف کوئی بات نہ کریں گے جب تک کہ وہ خود اینے اس دعدہ سے جوانہول نے ہم سے کیا ہے چھر نہ جائیں۔ حضرت حسن بصرى رائتيه كايزيد بن مهلب كے خلاف طرز عمل:

مروان بن المہلب جواس وقت بھرہ میں تھاوہ لوگوں کواہل شام کے لیے خلاف جنگ کرنے کے لیے ابھارتا تھا اور ان کو یزید کی امداد کے لیے بھیجنا تھا اس کے مقابلہ میں حضرت حسن بھر کی براٹنیہ لوگوں کو یزید کے پاس جانے سے روئتے تھے۔ عبدا تمید بھری کہتے ہیں کہاس زمانہ میں حضرت حسن بھری پرتیے کہا کرتے تھے کہا ہے لوگو! اپنے پیروں کو قابو میں رَھواورا پینے ہاتھوں ؑ و رو کے رکھؤاپنے مالک خداوند عالم سے ڈرو جلد چلے جانے والی دنیااور تھوڑی می امید کی خاطر ایک دوسرے کوتل نہ کرو ونیاسی کے یاس ہمیشہ رہنے والی نہیں اور جولوگ ایبا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے اس فعل کو بھی خوشنو دی کی نظر ہے نہیں و تیھے گا'جو فتنہ اٹھتا ہے اس میں مقررین شعراءٔ ناتجر بہ کاراوراہل نخوت وغرور بیشتر شریک ہوتے ہیں اس تنم کے فتنہ سے صرف دوہی آ دمی الگ رہنے ہیں۔ایک تو وہ جو بالکل گمنا می میں ہو' دوسرے وہ جوشہرت بھی رکھتا ہے گرمتق ہے۔اس لیے تم میں سے جو شخص ایب ہو جسے کو کی نہ جانتا ہوتو اسے لازم ہے کمتن کوا ختیار کرے اور ان لوگوں کی شرکت ہے اپنے آپ کو بچائے رکھے جومحض دنیا کی خاطر ایک دوسرے سے وست وگریبان ہیں تو اس فعل سے وہ اللہ کی بھی خوشنو دی حاصل کرے گا اور دنیا میں بھی ایک اچھی یا د گا راپنے چیچیے چھوڑ جائے گا۔ اور جو مخص کدایک مشہوراورشریف آ دمی ہو جوتمام امور سے واقف ہووہ اگرایسی بات کومض اللہ کی خاطرتر کے کردے جس کے لیے د نیا کے بندے ایک دوسرے کے مقابل ہورہے ہیں تو اس کا تو کیا ہی کہنا ہے وہ ایک نہایت ہی نیک بخت اور سیح راستہ پر چلنے والی ہتی ہوگی' جے برد ااجر ملے گا'اور فردائے قیامت اس کی آ کھ شنڈی اور اللہ کے نزدیک اس کی جائے بازگشت اعلیٰ ہوگ ۔

مروان بن مهلب کی حضرت حسن بصری رایتیه کودهمکی:

جب مروان بن المہلب کوحضرت حسن بصری ہوئتیہ کے اس طرزعمل کاعلم ہوا تو وہ بھی اپنے حسب معمول لوگول میں تقریر کرنے کھڑا ہوا۔اورلوگوں کوسعی اوراجتماع کے لیے کہتا رہااور کہنے لگا کہ مجھے خبر ہوئی ہے کہ یہ گمراہ اور مکاریڈ ھا(ان کا نام نہیں لیا) لوگوں کورو کتا ہے ٔ حالانکہ اس کی بیر حیثیت ہے کہ اگر اس کا پڑوی اس کی جھو نپڑی کے چھپر میں سے پھوس کا ایک مضامھی نکال لیتو ناک رگڑنے لگے گا۔ کیاوہ اس دجہ سے کہ ہم اپنی بھلائی چاہتے ہیں اور جومظالم ہم پر ہوئے ہیں انہیں دور کرنا چاہتے ہیں ہمیں اور ہمار نے ہم وطنوں کو براسمجھتا ہے؛ بخدا! یا تو وہ ہمارا تذکرہ چھوڑ دےاوراہلیہ کے نکمو ں اورفرات وبصرہ کے دہقا نیوں کو ہمارے پاس نہ آنے دیے کیونکہ بیلوگ نہ ہمارے ہم قوم ہیں اور نہ ہمارے کسی فردنے ان پرکوئی احسان کیا ہے ورنہ وہ یا در کھے کہ میں اس کی بري طرح خبرلول گا۔

حضرت حسن بصرى رئيتيه كى اپيغتين كوتلقين:

حضرت حسن بھری ہولتی کو جب اس دھمکی کاعلم ہوا تو فر مانے لگے کہ میں اسے برانہیں سمجھتا کہ اللہ تع کی اس کی تو ہین کی وجہہ ہے میری تکریم کرے۔

حضرت حسن بصری برلیتیے کے تنبعین میں ہے بعض لوگوں نے کہا بھی کہا گروہ آپ کے خلاف کوئی کا رروائی کرے اور اپ چاہیں گے تو ہم آپ کی حمایت کریں گے مگر آپ نے فر مایا کہ اگر میں ایسا کروں تو اس کے بیم عنی ہوئے کہ جس بات سے میں تمہیں منع کرتا ہوں اسے خود میں کروں' میں توخمہیں منع کرتا ہوں کہتم کسی اور کے ساتھ ایک دوسرے کی جان کے دشمن نہ ہو'اور پھر میں خو'

یہ جیا ہول کہ میرے ہی ساتھ تم ایک دوسرے ڈفتل کرو' یہ ہر گرنہیں ہوسکتا۔

## ملبعين حفرت حسن بقرى رائيّه برتختيان:

مروان بن المبلب کواس واقعہ کاعلم ہوا۔ اس نے پیروان حضرت حسن بصری پیٹنے پر یختیاں کیں انہیں ڈرایا دھمکایا تلاش وجستو رکھی' آخر کاروہ لوگ تو منتشر ہو گئے' اور حضرت حسن بھیری برائیسی برابرلوگوں کو وہی مشورہ دیتے رہے' مگر مروان بن المہلب نے بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی' آٹھ روز تک تو پزیداور مسلمۃ ایک دوسرے کے مقابل ڈیرے ڈالے پڑے رہے۔ آخر کار۱۴مار صفر یوم جمعہ کومسلمۃ نے وضاح کے تھم بھیجا کہتم اپنے دستہ اور کشتیوں کو لے آؤاور پھر بل جلاڈ الو۔وضاح نے اس تھم کی تعمیل کی۔ مسلمه بن عبدالملك كي جنگي ترتيب:

اب مسلمة ميدان جنگ ميں آيا۔ پہلے اس نے اپنی شامی فوج کوتر تيب ديا ادر پھرانہيں لے کريز بدين المہلب کی جانب برُ ها مسلمة نے اپنے میمند پر جبلہ بن مخرمة الكندي كؤميسرہ پر ہذيل بن زفر بن الحارث العامِري كومقرر كيا تھا۔اسى طرح عباس نے سيف بن بإني البمد اني كواپ ميمنه پر أورسويد بن قعقاع الميميمي كواپ ميسره كاافسراعلي بنايا \_گراس تما م فوج كاسپه سالا راعظم مسلمة ہی تھا۔

## یزیدبن مهلب کی صف بندی:

یز پیرنے بھی مقابلہ کی تیاریاں کیں'اپنے میمنہ پرحبیب بن المہلب کواورمیسرہ پرمفضل بن المہلب کومر دارمقرر کر دیا۔مفضل کے ساتھ اہل کوفیہ تھے اور مفضل ہی ان کا سر دارتھا' نیز اس کے ہمراہ بنی رہیعہ کے سواروں کی بھی ایک اچھی خاصی جماعت تھی' اور پیر عباس بن الوليد كے متصل متعين تھی۔

# محمر بن المهلب اور حيان النبطي كامقابليه:

غنوی بیان کرتے ہیں کدایک شامی مبارزت کے لیے میدان میں آیا 'جب اہل عراق کی طرف سے کوئی مخص اس کے مقابلہ پرنہیں نکلا' تو محمد بن مہلب اس کے مقابلہ کے لیے باہر آیا اوراس پرحملہ آور ہوا۔اس مخص نے محمد کے وارکوا پنے ہاتھ پرلیا' جس پروہ فولا دی دستانے چڑھائے ہوئے تھا۔ گرتگواران کی آہنی دستانوں کوقطع کرتی ہوئی کف دست تک جااتری اور و ہخص اپنے گھوڑے سے چٹ گیا۔ابمحرسا منے آ کراس پرتلوار مارتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ بیددرانتی ہی تجھ پر زیادہ دلیر ہے اس تخص کے متعلق مجھ سے بیان کیا گیا کہ ربہ حیان النبطی تھا۔

## اہل کوفیہ کا میدان جنگ ہے فرار:

وضاح نے بل کے پاس پہنچتے ہی اس میں آگ لگادی جس سے دھو نمیں کا ایک بادل اٹھا۔ فریقین اگر چہا یک دوسرے سے دست وگریبان ہو گئے تھے اور با قاعدہ جنگ شروع ہو چکی تھی' مگر ابھی اس نے زیادہ شدیدصورت اختیار نہیں کی تھی کہ عراقیوں نے دھواں دیکھا اوران سے کہا گیا کہ مل جلا ڈالا گیا ہے' یہ سنتے ہی شکست کھا کر بھاگے' یزیدکو جب اس ہزیمیت کی اطلاع دی گئی تو اس نے پوچھا کہ بیلوگ کیوں بھاگے؟ ابھی تو جنگ بھی کوئی الی سخت نہیں ہوئی تھی کہ اس سے بھاگتے ، مگر جب اس سے کہا گیا کہ چونکہ بل جلا ڈ الا گیا ہے اس لیے کسی کے پاؤں میدان جنگ میں نہ جم سکے تو کہنے لگا کہ خداان کا برا کرے ان کی مثال کھیوں جیسی ہے کہ

دھو ئیس کے ساتھ ہی اڑ جاتی ہیں۔ابخو دیزیدا پنے خاص دوستول' رشتہ داروں اورموالیوں کو لے کرمیدان جنگ میں آیا اور حکم دیا کہ جو خص دشمن کے مقابلہ سے بھاگ کرآئے اس کے چبرہ پرضر میں لگاؤ۔اس کے حکم کی تنیل کی گئی اوراس طرح بہت ہے لوگ یزید کے پیس جمع ہو گئے'اور جب ایک پہاڑ کا پہاڑ اس کے سامنے آ کر کھڑ اہو گیا تو اس نے اپنے خاص لوگوں سے کہا کہ انبین جانے دو' کوئکہ مجھے خدا ہے یہ تو قع ہے' کہ دوبارہ اب بھی ایساموقع نہیں آئے گا کہ میں اور یہ ایک مقام میں جمع ہوں'انہیں جانے دو'امتدان پررم کرے'ان کی مثان ان بکر یوں کے گلے جیسی ہے۔جس کے جاروں طرف بھیٹر ینے ڈوزر ہے ہوں' مگرخود پر پدکو بھا گئے کا خیال

يزيد بن مهلب اوريزيد بن الحكم كى تفتكو:

مقام غفر آنے سے پہلے یزید بن الحکم بن الی العاص اور اس کی مال زہر قان العدی کی بیٹی یزید بن المہلب کے پاس آئے تھ اور یزید بن الحکمنے بیشعریر صاتھا:

ان بنسي مروان قدياد ملكهم فان كنت لم تشعر بذالك فاشعر جائے'۔

. یزیدنے کہا کہ مجھے تواب تک اس بات کاعلم نہیں ہے اس پریزید بن الحکم نے بید وسراشعر پڑھا:

فعش ملكاً اومت كريماً و ان تمت و سيفك شهور بكفك تعذر

نظر الماري الماري المرجي ياعزت ہے جان دے اور اگر تواس حال ميں مراكه تيري تلوار كي شهرت تيرے ہاتھ كي قوت كي وجہ سے برقر ارر ہی تولوگ تجھ پر کوئی الزام نہیں رکھیں گے بلکہ تجھے معذور مجھیں گے''۔

اس شعرُون كريزيد نے كہاكة ' ہاں! شايد بيہ وجائے '-

# يزير بن مهلب اورسميدع كى كفتكو:

غرض کہ جب بزیداینے ساتھیوں کے پاس آیااوراس کی ہزیمت خوردہ فوج اس کے سامنے آئی تواس نے سمیدع سے کہا کہ بولوتمہاری رائے سیجے ہوئی یا میرا خیال ٹھیک نکلا' میں نے تم ہے دشمن کے ارادہ کا اظہار نہیں کرویا تھا۔ سمیدع نے کہا کہ بے شک آپ ہی کی رائے درست ہے میں اب آخر دم تک آپ کے ساتھ ہوں 'جو مناسب مجھنے مجھے تھم دیجیے۔ اس پریزیدنے کہا اب کیول نہ میں مگوزے سے اتر پڑوں۔ چنانچہ یزیدا پے لوگوں میں گھوڑے سے اتر پڑا'اورای وقت کسی آنے والے نے اسے پینجروی کہ حبیب

يزيد بن مهلب كى پيش قدى:

ز ہیر بن مسلمة الاز دی کا آزاد غلام ثابت بیان کرتا ہے کہ جس وقت صبیب کی موت کی خبر یزید کومعلوم ہوئی' اے میں نے یہ کہتے سنا کہ حبیب کے بعداب جینے کا مزہ نہیں رہا شکست کے بعد تو میں زندگی کو پہلے ہی اچپھانہیں سمجھتا تھا اوراب تو اور بھی زیادہ مجھے زندگی تلخ معلوم ہوتی ہے' پس اب آ گے بڑھو۔اس جملہ ہے ہم نے سمجھ لیا کہ پرید بغیر قبل ہوئے میدان جنگ ہے بٹنے والنہیں . چنانجہ جوبوگ لڑنا نہ جاہتے تھے۔ وہ میدان جنگ چھوڑ کرواپس جانے لگئ اور وہاں سے کھسکنے لگئ مگراب بھی یزید کے ساتھ مرنے ، رنے کے لیے ایک اچھی خاصی جماعت موجودتھی۔

#### ابورد بته کایزید بن مهلب کومرا جعت کامشوره:

اب بزید نے پیش قدی شروع کی شامیوں کے سواروں برحملہ آور ہوا تو انہیں چیچیے دھکیل دیا' یا اگر پیدل فوج سے اس کا مقابلہ ہوا تو وہ بھی اس ہے اور اس کے ہمراہی جانبازوں کے نیزوں کی تاب نہ لا کر کائی کی طرح بھٹ گئے۔اس اثناء میں ابور وبتہ ا مرجنی نے بیزید کو آ کرکہا کہ تمہاری فوج میدان چھوڑ کر بھا گی جارہی ہے 'ساتھ ہی اس کے ہاتھ کے اشارے سے بھی بتا دیا' اوراس لیے اب میں مناسب مجھتا ہوں کہ آپ واسط واپس چلئے' واسط ایک قلعہ بند مقام ہے وہاں تھم کر دشمن کا مقابلہ سیجیے۔اس اثناء میں بھر ہ اور عمان و بحرین ہے کشتیوں کے ذریعہ آپ کو کمک بھی پہنچ جائے گی' مزیدا حتیاط کے لیےا پئے گر دخندق بھی کھدوالیجیے گا۔

یزیدنے بیتقریرین کرکہا:''خدا تیرابرا کرے مجھ سےتم یہ بات کہتے ہو؟ میں موت کواس سے زیادہ آسان سمجھتا ہوں''۔

اس پر ابور دبتہ نے کہا مجھے آپ کی جان کا خطرہ ہے۔ کیا آپ بینہیں دیکھتے (اس کی طرف اشارہ کرکے) کہ آپ کے سامنے او ہے کے پہاڑ کھڑے ہیں کرنید نے کہا کہ میں ان کی بالکل پروانہیں کرتا جاہے بیاو ہے کے پہاڑ ہوں یا آ گ کے اگرتم میرے ساتھ ہوکرلز نانہیں جا ہتے ہوتو جاؤیہاں سے چلے جاؤ۔اس کے بعدیزید نے اعثنیٰ کے دوشعریز ھے جن کا مطلب بی تھا کہ بہا دراورشریف موت ہے بھی نہیں ڈرتے۔

## سميدع اورمحمر بن مهلب كاقتل:

یزیداینے ایک سرنگ ٹوپر سوارمسلمہ کی طرف چلائے جب اس کے قریب پہنچا تومسلمہ نے اپنا گھوڑ ااپنے قریب کرلیا تا کہ اس برسوار ہو جائے' مگراسی اثناء میں شامیوں کے رسالہ نے اسے اوراس کے ساتھیوں کو گھیرے میں لے کرحملہ کر دیا۔ بزیداوراس کے ساتھ سمیدع اور محمدین المہلب اس موقعہ پر مارے گئے۔

#### فحل بن عياش كايزيد يرحمله:

قبیلہ کلب کے خاندان بنی جاہر بن زہیر بن جناب الکلبی کے ایک شخص قحل بن عیاش نامی نے جب یزید کودیکھا تو کہا'اے شامیو! بخدایہ یمی بزید ہے یا تو میں اسے ہلاک کر دوں گایا وہ مجھے قبل کر ڈالے گا' مگر چونکہ اس کے سامنے اور بھی لوگ ہیں' اس لیے اگر پچھا درلوگ میرے ساتھ ہو جائیں تو وہ ان سے نیٹ لیس تا کہ میں پزید تک پہنچ جاؤں۔

## يزيد بن مهلب كافل:

اس کے ساتھیوں میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں' چنانچے سب نے ایک ساتھ حملہ کیا تھوڑی دیرتک فریقین میں تلوار چلی' مگرغبار کے بیردہ میں کچھ معلوم نہ ہوسکا۔ جب دونوں مقابل علیحدہ ہو گئے تو معلوم ہوا کہ یز پدمقتول پڑا ہے اور تحل بن عیاش میں صرف رمق ہاقی ہے۔ گر قحل نے اس حالت میں بھی اپنے ساتھیوں کواشارہ کر کے بتایا کہ دیکھودہ پزیدمنتول پڑا ہےادر میں نے ہی اسے تل کیا ہے۔ای طرح اس نے اشارہ سے پیجی بتادیا کہ مجھے بھی پزیدنے تل کر ڈالا۔ جب مسلمة فخل بن عیاش کے پاس سے گز راجو بزید کے پہلومیں پڑا ہوا تھا تواس نے کہا کہ میراخیال ہے کہ اس نے مجھے تل کیا ہے۔

### یزید بن مہلب کے سرکی شناخت:

بن مره کا ایک آزاد غلام بزید کا سرلایا ، جب اس سے بوچھا کہ کیا تو نے است قبل کیا ہے تو اس نے کہ نہیں ، جب بیسر مسلمة ك سامنة لا ياكيا تؤوه نداست شناخت كرسكا اور نداس سے انكار كرسكا اس پرحوار كى بين زياد ، بن ممروالعملى نے كہا كه يميلے اسے آپ ننس داوائے تا کہ بیالپڑے میں لیمیٹا جائے۔ جب ایسا کیا گیا تومسلمة نے اسے شناخت کرایا 'اور خالدین اولیدین عقبہ بن الی معیط کے ہاتھ پزید بن عبدالملک کی خدمت میں بھیج ویا۔

## مفضل بن مهلب کی شجاعت:

ٹ بت بن زبیر کا آ زادغلام راوی ہے کہ اب جنگ کی بیرحالت تھی کہ اگر چہ یزیڈل اور اس کی فوج شکست کھا چک تھی' گلر مفضل بن المبلب برابرشامیوں سے لڑر ہاتھا۔اسے بزید کے مارے جانے کی اطلاع نتھی اور نہوہ میہ جو نتاتھا کہ ہماری فوج شکست کھا کر بھاگ چکی ہے۔ وہ ایک پستہ قدمضبوط ٹٹویرسوارتھا۔اوراس کے ساتھ اس کے آگے ایک گروہ تھا' جوزر ہیں پہنے ہوئے تھے' اسی صورت سے جب وہ شامیوں برحملہ کرتا تھا تو پیدل گروہ کا جودستہ ﷺ نے تھا وہ اس کے لیے راستہ صاف کردیتا تھا' شامی اس کے س منے سے ہٹ جاتے تقے اور کا کی کلرح پیٹ جاتے۔ بیایٹی جماعت کو لیکٹر پڑ ستا اور دشمن کی صفوں میں جا گستا اور پھروا پس آ کراینی فوج کے چیچےایے مقام پر تھہر جاتا 'جس شخص کومیدان جنگ ہے روٹرواں ویکھتا اسے اشارے سے بازر کھتا تا کہوہ وشمن کا مقابله کرے اور صرف یہ یہی خیال اسے دیے۔

### مفضل کی بنی ربیعہ کوحملہ کی ترغیب:

تھوڑی دیرتک ہم اس طرح کڑتے رہے۔ میں نے عامر بن اعمیثل الا زدی کودیکھا کہ رجز بیشعریژهتا جاتا ہے اورتلوار مار ر ہاہے' تھوڑی دریتک ہم اس طرح اورششیرزنی کرتے رہے کہاس کے بعد بنی رہیعہ کےسواروں کا گروہ پیچھے ہٹا۔اور پیچ بھی یہ ہے کہ میں نے کوفہ والوں کواس روز دیکھا کہ وہ نہ کچھا ہے زیادہ استقلال ہے میدان میں جے اور نہ لڑے بنی رہیعہ کوواپس جاتے دیکھ كر مفضل ثلو أر لے كران كے سامنے آيا اور كينے لگا ہے بني رسيعہ دوبارہ حملہ كرؤ جوالى حملہ كرؤ بخدا! تم تو تبھي بھا گئے والے نہ تھے نہ تم ذ لیل و ہز دل ہواور نہ بیتمہاری عادت ہے تم عراقیوں کے سامنے آج بیبری مثال نہ پیش کرو۔ میں تم پر سے قربان ہوجاؤں تھوڑی دیراستقلال دکھاؤ۔

#### مفضل کی مراجعت واسط:

غرضیکداس کے کہنےاورغیرت دلانے کا بیزنتیجہ ہوا کہ بنی رہیعہ اس کے گر دجمع ہو گئے اور پھریلیٹ کراس کے پیاس آئے 'اور اب ہم سب جوالی حملہ کے لیے ایک جاجمع ہو گئے ' مگرائے ہی میں کسی شخص نے آ کرکہا کداب آپ کیا کرتے ہیں' یزید' حبیب' اور محمد سب کے سب مارے گئے اورعرصہ ہوا کہ ہماری فوج کوشکست ہوگئی'اس خبر کولو گوں نے ایک دوسرے سے بیان کیا۔ بیہ سنتے ہی سب کے سب متفرق ہو گئے اور مفضل نے بھی واسط کاراستہ لیا۔

## اسيران جنَّك كافتل:

رادی کہتا ہے کہ میں نے مفضل ہے زیادہ اپنے نفس کو جنگ کے خطرات میں ڈالنے والا زیادہ تلوار مارنے والا'اور بہترین

استوب پر فوخ کا نتظام اوراس کی ترتیب دینے والا اور کسی مخص کوئییں دیکھا۔ میں خندق پر ہے گز را تو دیکھا کہ اس پرایک دیوار ہے اوراس دیوار پر کچھوک تیرانداز کھڑے ہیں۔ چونعہ میں اس دستہ فوج میں تھا جن کے گھوڑ وں پر فولا دی زر ہیں پڑی ہوئی تھیں۔اس ہے انہوں نے مجھ ہے کہا کداے زرہ والے کہاں جاتے ہو؟ اور اس میں کچھ شک نہیں کداس وقت اس فول وی جھول کا بوجھ سب ے زیادہ مجھ برگران گزرر ہاتھا۔ جیسے ہی میں ان ہے آ گے نگل گیا'ا پے گھوڑے سے اتر پڑا'اوراس کے بوجھ کو بلکا کرنے کے بیے اس جبول کوا تار ڈالا اب شامیوں نے آ کریز مدیے کشکر گاہ پر حملہ کیا' یہاں ابور دیدصاحب المرحبہ دن کے بچھ عرصہ تک ان کی روک تھام کرتا رہا۔ اس طرح پزید کی فوج کا بیشتر حصالتکرگاہ ہے صحیح وسلامت واپس جاسکا۔ البتہ تین سوقیدی شامیوں نے سرفتار کیے مسلمة نے ان کومحر بن عمر و بن الوليد كے پاس بھيج ديا محمد نے انہيں قيد كر ديا عريان بن البيتم محمد كا كوتو ال تھ 'يزيد بن عبد الملك نے محمد بن عمروکولکھ کدان قیدیوں کی گردن مار دو اس پر محمد نے عریاں سے کہا کہ انہیں ہیں ہیں اور تمیں تمیں کی تعداد میں جیل خانہ سے نکالو۔اس تھم کےمطابق بنی تمیم کے تیس آ دمی با ہر نکلے اور کہنے لگے کہ چونکہ ہم نے میدان جنگ سے اورلوگوں کے ساتھ منہ پھیرااور بھا گے اس لیے ہم آپ کوخدا کا خوف دالا کر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں قل سیجے۔عریاں نے کہااچھی بات ہے خدا کا نام لے کر انہیں کوسب سے پہلے باہر نکالو۔ چنانچے حسب الحکم بیلوگ چبور ہر لائے گئے عریاں نے قاصد کے ذریعہان کے للے نکالے ج نے اور جو بات انہوں نے کہی تھی اس کی اطلاع محمد بن عمر وکو کی محمد نے انہیں قتل کا حکم تھیج دیا۔

محمد بن عمر و كاحكم امتناعي :

ا بوعبدا متدز ہیر کا آ زاد غلام اپناچتم دید واقعہ بیان کرتا ہے کفل کے وقت بیلوگ کہدر ہے تھے افسوس ہم بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ شکست کھا کر بھا گے اور اس کی بیسز اہمیں مل رہی ہے۔عریاں ان کے قل سے فارغ ہوا تھا کہ محمد بن عمر و کا دوسرا ا متناعی حکم پہنچا' مگراب کیا ہوسکتا ہے حاجب بن ذیبان متعلقہ قبیلہ بنی مازن بن مالک بن عمرو بن تمیم نے چندشعر کہہ کرا پنے ول کا بخار نکال میا۔خودعریاں ان کے قتل کے متعلق کہا کرتا تھا کہ میراارادہ ان کے قبل کرنے کا نہ تھا مگر جب کہ خودانہوں نے کہا کہ ہمیں سے ابتداء کی جائے میں مجبور تھا کیا کرتا' جب میں نے انہیں باہر نکالا تو میں نے ان کی اطلاع اس شخص کو دی جوان کے قبل پر مامورتھا' ان کی توجیہہ قابل پذیرائی نہیں ہوئی اور اس نے ان کے قبل کا تھم دے دیا' مگر بخدا! اس میں یہ بھی نہیں جا ہتا تھا کہ ان کی جگہ میری قوم کا ایک شخص بھی مارا جائے۔اگراس پرانہوں نے مجھے برا بھلا کہا تو مجھے اس کی کچھ پروانہیں'اور نہ میں اسے هجها بمیت دیتا ہوں \_

## پچاس قيد يوں کی جان بخشی:

اب مسلمة نے حیرہ میں آ کر قیام کیا' یہاں اس کے پاس بچاس قیدی پیش ہوئے' یہ قیدی ان میں نہ تھے' جنہیں اس نے کوفہ بھیج دیا تھا' بلکہ انہیں مسلمۃ خودا پے ساتھ لایا تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ مسلمۃ ان سب کوتل کرنا جا ہتا ہے تو حصین بن حماد الکلمی نے اس سے ان تین شخصوں زیاد بن عبدالرحمٰن القشیری' عتبہ بن مسلم اور اسلمبیل بن عقیل بن مسعود کے آزاد غلام کی جاں بخشی چا بی مسلمة نے اس کی درخواست کومنظور کرلیا ٔ اور ان نتیوں کواس کے حوالے کر دیا۔اس طرح مسلمة کے اور دوستوں نے بقیہ قيد بول كو مانگ ليا اورمسلمة نے ان سب كومعاف كرويا يہ

معاويه بن يزيد بن مهلب كانتقام:

جب پزید کی ہزیمت خور د ہفوج واسط پنچی تو معاویہ بن پزید بن المہلب نے ان بتیں آ دمیوں کو جواس کے پاس قید تیقی کر ديال ان او گول ميں عدي بن ارطا ة'محمد بن عدي بن ارطا ة' ما لك بن مسمع اورعبدالملك بن مسمع' عبدالله بن عزيز ة البصري' عبدالله بن واكل ٔ اورابن الي حاضراميمي متعلقه قبيليه بني اسيد بن عمرو بن تميم بھي تھے۔

ربيع بن زياد كي جال بخش:

جب معاویہ نے ان قیدیوں کے تل کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے باپ مارے گئے 'گر ہمار لے تل کرنے ہے دنیا میں تنہیں فوئی فائدہ نہ ہوگا' بلکہ عقبی میں تو اور نقصان ہوگا۔گرمعاویہ نے ان کی ایک نہ ٹنی سب کو تہ تیخ کرڈ الا۔البت ر بیع بن زیا دبن الربیع بن انس بن الر مان کوچھوڑ دیا۔اس پرلوگوں نے اس سے کہا کہ شاید آپ انہیں بھول گئے ۔معاویہ نے کہانہیں میں انہیں بھولانہیں میں نے جان کر انہیں قتل نہیں کیا' اس لیے کہوہ میری قوم کے ایک مغرور دمشہور سردار ہیں۔ نہاب مجھے ان کی دوسی پرشیہ ہے اور نہ مجھے بیخطرہ ہے کہ وہ ہمارے مخالف ہوجا کیں گے۔

معاویه بن بزید بن مهلب اور مفضل بن مهلب کی بصره میں آمد

اس کا رروائی کے بعد معاویہ تمام مال ونقذی کے ساتھ بھر ہ آیا۔مفضل بن مہلب بھی بھر ہ آگیا' یہاں مہلب کے خاندان کے تمام لوگ جمع ہوئے۔اور چونکہ انہیں یزید بن عبدالملک کی جانب سے خطرہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ براسلوک کرے گا' اس لیے انہوں نے سمندر کے سفر کے لیے جہاز مہیا کر لیے اور سفر کے تمام انتظامات کلمل کر لیے۔

یزید بن مهلب کی و داع بن حمید کو مدایت:

یزید بن المبلب نے اپنے دوراقتد ار میں وداع بن حمیدالا ز دی کوشہر قندائیل کا امیر مقرر کر کے بھیجاتھا اوراس سے میہ کہہ دیا تھا کہ میں اپنے وشمن مسلمة کے مقابلہ پر جارہا ہوں 'جب میرااس کا سامنا ہوگا تو میں ہمیشہ کے لیے جنگ کا آخری تصفیہ کر کے ہی میدان سے ہٹوں گا۔اگر مجھے فتح حاصل ہوئی تو تہہیں اور ترقی دوں گا۔اوراگر کوئی دوسری شکل ہوئی تو تم قندا بیل میں رہنا' تا کہ میرے اہل وعیال اور خاندان والے تمہارے پاس آجا کیں اور یہاں قلعہ بند ہوکر بیٹھ رہیں تا کہ وہ اپنے لیے امان حاصل کرسکیں۔ میں نے تمہیں اپنی قوم والوں میں ہے اپنے خاندان کی حفاظت و جاں نثاری کے لیے انتخاب کیا ہے۔اس لیے تمہیں حاہیے کہ تم ميري تو قعات كو يورا كرو-

اس کے علاوہ یزیدنے اس سے اس معاملہ کے لیے بخت قتم بھی لے لیتھی کدا گرمیرے خاندان والوں کو بھی اس کے پاس آنے اور پناہ لینے کی ضرورت داعی ہوئی تووہ ان کے ساتھ خیر خواہی کرے گا۔

بنى مهلب كى بصره سے روا تكى:

غرض کہ جب تمام بنی المہلب اس شکست کے بعد بھر ہ میں جمع ہو گئے تو انہوں نے اپنے تمام مال ومتاع اور بال بچوں کو جہازوں میں سوار کیا اور سمندر میں روانہ ہوئے۔اثناراہ میں ہرم بن القرار العبدی کے پاس جسے یزید نے بحیرین کا حاکم مقرر کیا تھ پنچے۔اس نے ان سب کو بیمشورہ دیا کہ آپ کی سلامتی اس میں ہے کہ جہاز وں سے اتر کر خشکی میں قدم ندر کھیے گا۔ کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ بنی مروان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے آپ پرٹوٹ پڑیں گے۔ چنانچہ بیلوگ بدستور بحری سفر کرتے ہوئے مضافت کر مان پہنچے و ہاں انہوں نے جہاز وں کوچھوڑ ا'اورابا پنے مال ومتاع اوراہل وعیال کوخشکی کےسفر کے لیےسواری کے جانو روں

## مفضل بن مهلب كي امارت:

معاویہ بن پزید بن المہلب جب بھر ہ آیا تو اس کےساتھ تمام نفذ دجنس اور بیت المال ساتھ تھا' اس ہے گویا اس کا بیاراد ہ تھا کہ وہ بھی اپنی تمام جماعت کا امیر ہو۔ اس بات کومحسوں کر کے مہلب کے تمام خاندان والے ایک جاجع ہوئے اورسب نے مفضل ہے کہا کہ آ ہے ہی ہم میںسب سے بڑے ہیں اور ہمارے سر دار ہیں اور معاویہ سے کہا کہتم اپنے خاندان کے اورنو جوانوں کی طرح ابھی بالکل نو جوان ہواس خدمت کے اہل نہیں ہو۔

غرض کهاب مفضل ان کی ساری جماعت کا سر دارتھا۔اس کی سر داری میں پیسب لوگ کر مان پینیچے ۔کر مان میں ان کی شکست خور دہ فوج کے اور بہت سے لوگ موجو دیتھے وہ سب کے سب مفضل کے جھنڈے تلے آگئے۔

#### مدرك كالمفضل بن مهلب يرحمله:

۔ ووسری جانب سے مسلمۃ نے مدرک بن ضب الکلمی کوان کی حلاش اور مفرور دعمن کے تعاقب میں روانہ کیا۔ مدرک نے مفضل کو مقام فارس میں جالیا۔ گراس سے پہلے ہی اس کے علم کے نیچے بہت سی شکست خور دہ فوج جمع ہو چکی تھی۔ مدرک نے ان کا تعا قب کیااورایک گھاٹی میں انہیں جالیا۔ دشمن مدرک پر ملیٹ پڑا' لڑائی چھیڑ دی اور نہایت سخت لڑائی اس سے لڑا۔مفضل کے ساتھ نعمان بن ابراہیم بن الاشتر اتخعی محمد بن اسحاق بن محمد بن الاشعث میدان میں کام آئے 'بادشاہ کو ہستان کا بیٹا قید ہوا۔ مفضل کی ایک لونڈی عالیہ بھی گرفتاری ہوئی۔عثان بن اسحاق بن محمد الاشعث شدید زخمی ہوا' مگر بھاگ کرحلوان پہنچا۔ وہاں کسی نے اس کی مخبری کر دی قتل کیا گیا' اوراس کاسرمسلمہ کے یاس چیرہ میں پیش کیا گیا۔

#### وردبن عبداللدكوامان:

یزید کے ساتھیوں میں بعض لوگ واپس بھی جلے آ ہے۔انہوں نے امان ما تکی انہیں امان دے دی تی ۔ان لوگوں میں مالک بن ابراہیم بن الاشتر' اور ور دبن عبداللہ بن حبیب السعدی سمیمی بھی تھے۔ ور دوہ خض ہے جوعبدالرحمٰن بن محمد کے ساتھ اس کے تمام واقعات اورجنگوں میں شریک رہاتھا۔محمہ بن عبداللہ بن عبدالملک بن مروان نے اپنے چیامسلمۃ ہے اس کی سفارش کی'اور چونکہ محمہ مسلمة كا دا ما دېھى تھا'اس ليےاس نے اس كى سقارش مان لى اور ور دكوا مان دے دى۔ جب ور داس كے سامنے آيا تومسلمة نے اسے ا پیخے سامنے کھڑا کر کے خوب گالیاں دیں اورلعن طعن کیا اور کہا کہ تو ہمیشہ سے فتنہ اور بغاوت میں شریک رہا ہے بھی تو کندہ کے جلا ہے کے ساتھ ہوتا' کبھی تواز د کے ملاح کا ساتھ ویتا ہے تواس بات کامستحق تو نہ تھا کہ مجھے امان دی جاتی 'پھروہ چھوڑ دیا گیا۔ ما لك بن ابرا ہيم بن الاشتر كى جال تجشى:

، لك بن أبرائهم بن الاشترك حسن بن عبدالرحمٰن بن شراحبيل نے سفارش كى اشراحبيل كورستم الحضر مي كہتے ہيں ) جب ما لک مسلمۃ کے سامنے آیا اور اس سے دو حیار ہوا توحسن کہا کہ ریب ہی مالک بن ابراہیم بن الاشتر ہے۔مسلمۃ نے اس سے کہا کہ جاؤ

تنہیں معاف کردیا حسن نے مسلمۃ ہے پوچھا کہآ پ نے انہیں کیوں اسی طرح برا بھلانہیں کہا۔ جب کہاس کے دوسر سے ساتھی کو آ ب كبديجة تھے مسلمة نے كہا كەمل نے تم لوگوں كوان باتوں ہے مشتی كرديا ہے ميں تمہارى دوسرے لوگوں سے زيادہ عظيم و تحریم کرتا ہوں' اورتمباری اطاعت ووفا داری دوسروں ہے بڑھ چڑھ کررہی ہے۔حسن نے کہا تو ای وجہ سے تو ہم حیا ہے میں کہ آ بے انہیں من طعن کرتے۔ کیونکہ وہ اپنے باپ دادا کے اعتبار سے اشراف ہے ٔ اور شامیوں میں ہے اس نے ورد بن عبداللہ سے کہیں زیادہ املیٰ خدیات انجام دی ہیں۔اس واقعہ کے کئی ماہ بعد حسن کہا کرتا تھا کہ مسلمۃ نے محض حسد کی وجہ سے ہمارے قبیلہ کے ا بیہ سر دار کو یوں ہی حچھوڑ دیا تا کہ جمیں بتا دے کہ اس کی کوئی وقعت اس کی نظروں میں نتھی جواسے اپنا مخاطب بنا تا۔

بني مهلب كي قندا بيل مين آيد:

بنی مہاب اوراس کے دوسرے شکست خور وہ ساتھی قندابیل پہنچے مسلمۃ نے مدرک بن صب الکلبی کو واپس بلالیا اور ہلال بن احوز آمیمی متعلقہ قبیلہ بنی مازن بن عمرو بن تمیم کوان کے تعاقب میں روانہ کیا۔ ہلال نے قندا بیل پرانہیں جالیا۔مہلب کے خاندان والوں نے قندا بیل میں داخل ہونا جا ہا' مگر و داع بن حمید نے انہیں شہر کے اندر ندآ نے دیا۔

وداع کی بنی مہلب سے علیحد گی:

ہلال بن احوز نے وداع ہے مراسلت کر کے اسے خفیہ طور پراپنے ساتھ ملالیا ' مگر وداع نے اب تک کوئی بات الیی نہیں کی جس سے بنی المہلب سیمجھ جاتے کہ بیہم سے الگ ہوگیا ہے۔ گرجب دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا۔ تب ان پر بیراز آشکارا ہوا کہ وداع میشن ہے مل گیا ہے۔اس کی صورت رہ ہوئی کہ جب حریفوں نے میدان جنگ میں صف بندی کی تو وداع تو میسند پر رہا اور عبدالملک بن ہلال میسر ہیر۔ بیدونوں از دی تھے۔میدان میں مقابلہ ہوتے ہیں ہلال بن احوز نے نشان امان بلند کر دیا'اسے دیکھتے ہی و داع بن حمید اور عبد الملک بن ہلال دونوں کے دونوں دشمن سے جاملے۔ بیدد کھے کراورلوگ بھی بنی المہلب کا ساتھ چھوڑ کر چلتے

مروان بن المهلب كاا پنی عورتوں کے تل كا ارادہ:

مروان بن المبلب ير جب بيه بات ظاہر ہوئی' تو اس نے عورتوں کی طرف یلٹنے کا ارادہ کیا۔مفضل نے اس سے پوچھا کہتم کہاں جے تے ہو؟ مروان نے کہا کہ میں اپنے حرم میں جاتا ہوں کہانہیں قتل کر دوں' تا کہان فاسقوں کی ان پر دسترس نہ ہو سکے' مفضل نے کہ نہایت افسوس کی بات ہے کہتم اپنی ہی بہنوں اور خاندان والیوں کوتل کرنا چاہتے ہو۔ ایسا ہر گز مت کرو۔ مجھے مطلقاً اس بات کا خوف نہیں ہے کہ و ولوگ کوئی بات ہماری عورتوں کےخلاف شان کریں گے۔

خاندان مهلب کی روانگی جیره:

<del>غرض ک</del>مفضل نے مروان کواس ارادہ سے باز رکھا۔اب بیسب کے سب تلواریں لے کرمیدان جنگ میں دشمن کی طرف چلے اورلڑتے لڑتے سب کے سب مارے گئے ۔صرف ابوعنبیہ بن المہلب ٔ اورعثان بن مفضل نے اپنی جانیں بچائیں۔ بھاگ کر خاقان دورتبل کے پاس بناہ لی۔ ہلال نے ان عورتوں اور بچول کومسلمۃ کے پاس جیرہ میں جھیج دیا۔ نیز ان کے سربھی مسلمۃ کے پاس بھیج دیئے۔مسمۃ نے ان سروں کو بزید بن عبدالملک کے پاس بھیجااور بزید نے انہیں عباس بن ولید بن عبدالملک کے پاس بھیج دیا۔ عبی اس دقت صب کا گورنرتھا۔ جب بیتمام سرشبر کے بڑے درواز ہیرنصب کردیئے گئے' تو عباس ان کے دیکھنے کے لیے اپنے حشم وخدم کے ساتھ نگلا۔ ایک ایک سرکود کچھااوراپنے ہمراہیوں سے کہنا کہ بیعبدالملک کا سرمے اور بیفضل کا ہے۔ اسے دیکھ رمعلوم ہوتا ہے کدوہ میرے ساتھ بیضا باتیل کررہا ہے۔ خاندان مهاب کی فروختگی:

خاندان مہلب کی عورتیں اور بچے سرکاری بھنڈار خانہ میں مقیم تھے مسلمۃ نے قتم کھا کر کہا کہ میں انہیں جے ڈالول گا۔اس پر جراح بن عبداللد نے کہا کہ لائے میں آپ کی قتم کو پورا کرنے کے لیے انہیں خرید سے لیتا ہوں چنا نچرا کے لاکھ پر انہیں خریدلیا۔ مسمة نے رقم كامطالبه كيا۔ جراح نے كہا جب جاہے ليجيئ مگرمسلمة نے اس سے پچھ نہ ليا۔ ان سب كوچھوڑ ديا۔ البية نوبا كل نو جوان لڑے تھے۔انہیں پزید بن عبدالملک کے پاس بھیج دیا۔ جراح انہیں لے کر پزید کے پاس آیا۔ پزید نے انہیں قتل کرادیا۔ خراسان كوفدوبصره كي امارت پرمسلمه كاتقرر:

جب مسلمة يزيد بن المهلب كے قضيہ ہے فارغ ہو گيا تو يزيد نے اس سال ميں كوفه 'بصرہ اور نيزخراسان كا گورزمسلمة ہى كو بنا دیا۔اس عہدہ پر فائز ہونے کے بعد مسلمۃ نے ذوالشامہ محمد بن عمرو بن الولید بن عقبیہ بن ابی معیط کو کوفہ کا والی مقرر کیا۔بصرہ کی کیفیت یہ ہوئی کہ جب مہلب کے خاندان والے بھر ہ چھوڑ کر چلے گئے توشیب بن حارث اسمیمی نے بھر ہ کاانتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا ۔ مگر جب بصره بھی مسلمہ کے تحت آ گیا تو مسلمۃ نے عبدالرحمٰن بن سلیم الکلبی کواس کا عامل مقرر کر کے بھیجا اور عمر و بن پر پیراتمیمی کو بصر ہ کا كوتوال مقرركيا به

# عبدالرحمٰن بن سليم عامل بصره کي معزولي:

عبدالرحمن بن سلیم نے ارادہ کیا کہ تمام بھرہ والوں کوسامنے بلا کرانہیں ڈانٹے اور برا بھلا کیے۔اس نے اپنا پی خیال عمر و بن یز بد سے ظاہر کیا۔عمرو نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ مقام کو یفہ میں ابھی ایک قلعہ فتح ہونا باقی ہے ٔ جس کی تنہیں ضرورت ہے اس لیے بخدا!اگرتم نے ایسا کیااوربھرہ والول نےصرف پھروں ہی ہے تہمیں اور تمہارے ساتھیوں کو مارا تو وہتم سب کو ہلاک کر ڈالیس گے۔اگریپرکرنا ہی ہے تو ذرا کچھ دن خاموش ہینچے رہوٰ اس اثناء میں ضروری انتظام کیے لیتا ہوں' گراس کے ساتھ عمرو نے ایک قاصد کے ہاتھاس واقعہ کی مسلمۃ کوخبر کر دی۔مسلمۃ نے عبدالرحمٰن کی جگہ عبدالملک بن بشر بن مروان کو بھر ہ کاوالی مقرر کر کے بھیج دیا مگرعمر وکو بدستوراس کی خدمت پر بحال رکھا۔

## سعيد خذينه بن عبدالعزيز عامل خراسان:

اسى سنه ميل مسلمة نے سعيد بن عبدالعزيز بن الحارث بن الحكم بن الى العاص جھے سعيدخزينه كہا جاتا تھا خراسان بھيجا تھا۔اس لقب کی وجہ ریتھی کہ بیاایک نہایت ہی نازک اندام' زم دل'ناز دفعم میں پرورش یا فتة مخص تھا۔ایک بختی اونٹنی پرسوار ہوکرخراسان آیا۔ کمر کے ٹیکہ میں ایک چیری لگی ہوئی تھی' ملک الغبر اس سے ملنے گیا تو اس وقت سعید پر تکلف رنگین لباس پہنے بیٹھا تھا۔ اس کے گرو رنگین گاؤئیکے رکھے تھے' ملک الغمر جب اس سے ملاقات کر کے واپس نکلاتو لوگوں نے اس سے پوچھا کہتم نے امیر کوکیسا پایا' تو جواب میں اس نے کہا کہ وہ خذینہ ہے اور اس کے زلف سکینہ ہے۔

(خذینه اصل میں وہ دیوی ہے جو خاندان کی سرپرست اور مالک ہوتی ہے)

سعیدے خراسان کاوالی مقرر کرنے کی وجہ بھی کہ سعید مسلمۃ کا دامادتھا مسلمۃ کی ایک بیٹی سعید ہے منسوب تھی۔ شعبه بن ظهبر عامل سمرقند:

جب مسمة نے سعید خذینہ کوخراسان کا والی مقرر کیا تو اس نے اپنی روائگی ہے پہلے سورۃ بن الحرالدارمی کوخراسان جھیج دیا۔ ار باب سیر کے بیان کےمطابق سورۃ سعید کے آنے ہے ایک ماہ پہلے خراسان پہنچا۔سورۃ نے شعبہ بن ظہیرانبشلی کوسمر قند کا عامل مقرر کر کے بھیجا۔اینے خاندان کے بچیس آ دمیوں کو لے کرشعبہ سم قندروانہ جوا۔ آمل کے راستہ سے بخارا آیا۔ پہال سے دوسوآ دمی اس کے ساتھ ہو گئے' سغد پہنچا۔ سغد کے باشندوں نے عبدالرحمٰن بن نعیم الغامدی کے دورولایت میں بغاوت کردی تھی۔ عبدالرحمن اٹھارہ ماہ سغد کا والی رہا۔ بعد میں باشندگان سغد نے اطاعت قبول کرلی اور فرمان بردار ہو گئے تھے۔

#### شعبه کا اہل سغد ہے خطاب:

شعبہ نے اہل سغد کو مخاطب کر کے ایک تقریر کی جس میں سغد کے عرب باشندوں کو خوب لعنت ملامت کی انہیں ہزول تھہرایا اور کہا کہ میں نے تم میں کسی شخص کو مجروع نہیں دیکھا اور نہ کسی کے منہ سے کراہنے کی آ واز سنتا ہوں۔عربوں نے اس کے سامنے معذرت کی اور کہا کہ میں ہار ہے فوجی گور زعلیاء بن حبیب العبدی نے بزول بنا دیا۔

## عبدالرحن بن عبدالله كعمال كي كرفقاري:

جب سعید خراسان آیا تو اس نے عبدالرحمٰن بن عبدالله القشیری کے ان تمام عمال کو جوحضرت عمر بن عبدالعزیز رایتیہ کے عہد خلافت میں مقرر کیے گئے تھے گرفتار کر کے قید کر دیا۔عبدالرحمٰن بن عبدالله القشیر ی نے ان کی سفارش کی سعید نے ان سے کہا کہ مجھ سے شکایت کی گئی ہے کہ ان کے یاس خراج کا روپیہ ہے۔عبدالرحمٰن نے کہا کہ میں اس روپیہ کی ضانت کرتا ہوں۔اور ان کی طرف سے سات لا كه درجم كى ضانت كرلى \_ گرسعيد نے اس رقم كا پھركوئى مطالبنہيں كيا-

علی بن محمد کے بیان کے مطابق سعید سے شکایت کی گئی کہ جم بن زحرامجھی 'عبدالعزیز بن عمر و بن الحجاج الزبیدی ہمنتی بن عبدالرمن الاز دی اورالقعقاع الاز دی نے جو یزید بن المہلب کے مقرر کر دہ ممال تھے ان میں پچھاور بھی تھے۔اس طرح پیکل آ ٹھ آ دی تھے مسلمانوں کی مال گزاری کے روپیہ ہے چھروپیپنورد بردکیا ہے۔سعید نے ان سب کو بلا بھیجااور قہند زمرد میں قید

#### جهم بن زحر برعماب:

سعیدے کہا گیا کہ جب تک ان لوگوں پریختی نہ کی جائے گی بیرو پیپینددیں گے۔سعیدنے جم کوبلوایا۔لوگ اسے ایک گدھے پر سوار کر کے قہند زمرد سے لائے۔ جب اسے فیض بن عمران کے پاس لے گئے تو فیض اس کے پاس گیا اور ناک پر ایک مکارسید کیا۔ اس پرجہم نے کہاا ہے فاس تونے یہ کیوں کیا۔اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ شراب کے نشہ کی حالت میں لوگ تجھے میرے پاس لائے تھے تو میں نے تھھ پر حد جاری کی تھی 'سعیدیہ بات س کر بہت برہم ہوااوراس نے دوسوکوڑ ہے جم کے مارے۔ جس وقت جم پٹ رہاتھا تو بازار والوں نے تکبیر کہی۔سعید نے جم اوران آٹھ آ دمیوں کے تل کا تھم دے دیا' جوقید تھے یہ سب ذر قا

بن نضر البابلي کے حوالے کر دیئے گئے مگر پھرور قانے ان کی سفارش کی اور ان کی معافی دلوادی۔ جہم اوراس کے ساتھیوں کے متعلق دوسری روایت:

مَّر عبدالحمید بن وثاریا عبدالملک بن وثاراورز بیر بن نشط بابله کے آ زادغلام نے جو کداس سعید خذینه کی ماں کا شو ہرتھا۔ سعید ہے کہا کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے سپر دکر دیجیے۔سعید نے بیدرخواست منظور کر لی۔ان لوگوں نے جہم عبدالعزیز بن عمر واور نتیج کوطرح طرح کی تکلیفیں دے کر مارڈ الا۔اورقعقاع اور دوسرےلوگوں کوبھی اس قدراذیتیں پہنچائمیں کہ وہ بھی ملاکت کے قریب بہنیج <u>گئے</u>۔

پیلوگ اسی طرح جیل میں پڑے سڑتے رہے۔البتہ جب ترکوں اوراہل سغد سے جہاد شروع ہوا تو ان لوگوں میں سے جو ب تی بچے تھے سعید نے ان کی رہائی کا تھم دیا۔سعید کہا کرتا تھا' کہ خداز بیر کا برا کرے کہاس نے جہم کو مارڈ الا۔

اس سنہ میں مسلمانوں نے اہل سغد اور ترکوں سے جہاد کیا 'اوراسی جنگ کے دوران میں قصرالیا ہلی کامشہوروا قعہ پیش آیا۔ نیز اسی سنه میں سعید نے شعبہ بن ظہیر عامل سمر قند کوموقو ف کر دیا۔

جب سعید خراسان آیا تو اس نے وہاں کے چند مقامی روساء کو بلایا اور مشورہ کیا کہ کن شخصوں کوضلع پر بھیجا جائے۔ اس جماعت نے چند عربوں کے نام پیش کیئے سعید نے انہیں اوگوں کو مامور کر دیا ، مگر جب ان نو مامور لوگوں کی شکا بیتیں ان کے یاس بہنچیں تو سعید نے ایک دن لوگوں سے جواس کے دربار میں اس روز آئے تھے کہا کہ جب میں اس شہر میں آیا تھا۔ یہاں کے لوگوں ہے نا واقف تھا۔ میں نے لوگوں سے مشورہ لیا' اور جب انہوں نے چند نام میرے سامنے پیش کیے تو میں نے ان کے تفصیلی حالات ان سے دریافت کیے اور ان کی تعریف کی گئی۔ اس بنا پر میں نے انہیں مختلف مقامات کا عامل مقرر کر دیا۔ اب میں سختی سے تم سے جواب طلب كرتا ہوں كہتم نے كيوں مجھے مير علمال كى حالت ہے آگا نہيں كيا۔اس پرتمام لوگوں نے ان كى تعريف كى اس پر عبدالرحمٰن بن عبدالتدالقشيري نے كہا كماكرآ بي تحكمانه طريقه پرہم ہے نہ يو جھتے تو ميں خاموش رہنا مگراب اس صورت ميں تو ميں يرض كي بغير بين ، وسكنا كرآب نے صرف مشركين ہے مشور وكيا تھا اور انہوں نے صرف ایسے لوگوں كے نام ليے جوان كے مخالف نہ تھے یا جن کی مخالفت کا انہیں اندیشہ نہ تھا' بس ہم تو ان کے متعلق صرف اتنا ہی جانتے ہیں ۔سعید نے تکیہ کا سہارالیا پھر بیٹھ گیا اور كهنه زگا:

> ﴿ خُذِ الْعَفُو وَأُمُو بِالْعُرُفِ وَآعُرِضُ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ﴾ "عفواختياركرو نيك كام كاحكم دؤاور جابلول سے اعراض كرو" -

> > التيما جاؤ' دربار برخاست \_

معید نے شعبہ کوسمر قند کی عامل سے موقوف کر دیا۔ اس کی جگہ عثان بن عبداللہ بن مطرف بن استخیر کوسیہ سالا راورسلیمان بن ابی السر کی بنی عواف کے آزادغلام کو تحصیلدارمقرر کر دیا۔ نیزمعقل بن عروۃ القشیری کو ہرات کا عامل مقرر کیا اورمعقل اپنے مشتقر کو رو نههو گیا۔

#### قصراسا بلي كاواقعير:

وگ معیدی پاندزیاده پرواندگرت تخااے مزور فیف کے تھاور خذید کہا کرتے تھا ی بناپرتر کوں کوہمی ہمت مولی کہ ال كامتنابله كرين وخاتان في تركول كي اليك بري فوج جمع أريب عد جميح وفي أورصول تركون كاسيدس رقع أترك برهت بوي قصرا ما بلي يرآ وهمُعه به

مگر بعض راو یوں نے بیان کیا ہے کہاں علاقہ کے ایک بڑے زمیندار نے بنی پابلہ کی ایک عورت سے جواس قلعہ میں تھی ش دی کرنا جا ہی ایک قاصد کے ذرایعہ ہے اس عورت کے پاس پیام شادی جمیجاً نگر اس عورت نے انکار کر دیا' اس پر زمیندار بہت برہم ہوااور بدامیدلگائی کہ قلعہ کے جس قدرآ دمی ہیں سب کو ٹرفتا رکر لئے اس طرح وہ عورت بھی اس کے ہاتھ آ جائے گی۔ كورصول ترك كا قلعه كامحاصره:

کورصول نے آ کر قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔ قلعہ میں ایک سوخاندان والے مع اپنے اہل وعیال کے مقیم تھے اورعثان بن عبدالقد اس وقت سرقند کا عامل تھا محصورین نے اس ڈرسے کہ میں مدودینے والی فوج کے آنے میں تا خیر ہوجائے۔ حیالیس ہزار در ہم کے وعدہ پرتر کوں ہے سکے کر لی اور اینے ستر ہ آ دمی بطور پرغمال تر کوں کے حوالے کر دیئے۔

#### عثان بن عبدالله كااعلان جهاد:

دوسری طرف عثان بن عبداللہ نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے لوگوں میں منادی کر دی میتب بن بشر الریاحی اوران کے ساتھ تمام قبکل کے جار ہزار بہادراس مہم کے لیے تیار ہو گئے ۔اس پر شعبہ بن ظہیر نے کہا کہا گریہاں خراسان کے سوار ہوئے تو وہ ا پنے مقصد کو حاصل نہ کرسکیں گے۔

بنی تمیم میں سے جولوگ اس پر جانے کے لیے آ مادہ ہوئے ان میں شعبہ بن ظہیر انبھلی 'بلعا بن مجاہد العنزی' عمیرہ بن رہیمہ (متعلقہ قبیلہ بنی العجیف اور یہی عمیر ۃ الٹرید ہے' غالب بن المہاجر الطائی (یہ ہی ابوالعباس الطّوی ہے ) ابوسعید معاویہ بن الحجاج الطائي' ثابت قطنه' ابوالمباجر بن دارة غطفاني' حليس الشبياني حجاج بن عمروالطائي' حسان بن معدان الطائي اشعث ابوحطامة الطائي اورعمرو بن حسان الطائي قابل ذكر بين \_

#### مييب بن بشركا مجامدين سےخطاب:

جب سب لوگ فوجی میدان میں روانگی کے لیے تیار ہو گئے تو میتب نے فوج کے سامنے ایک تقریر کی جس میں اس نے کہا کہتم لوگ خوب سمجھاد کہتم ترکوں اور خاقان وغیرہ کے بہترین سواروں پرپیش قدمی کررہے ہو۔ اگرتم نے مقابلہ میں صبروا ستقلال ے کا م لیا تو اس کے معاوضہ میں جنت ملے گی اور اگر بھا گے تو جہنم ۔ اس لیے جس شخص کا ارادہ جہاداور جہاد میں صبر واستقلال ظاہر کرنے کا ہوصرف وہ ہمارے ساتھ چلے۔اس تقریر کا س کر تیرہ سوآ دمی واپس ملیٹ گئے اور اب سیّب باتی ماندہ فوج کے ساتھ آ کے بڑھا۔ایک فریخ میافت طے کرنے کے بعداس نے پھروی تقریر کی جو پہلے کر چکا تھا۔اس مرتبہ اورا یک بڑار آ دمی واپس جیے گئے۔اس مقام سے ایک فرتنخ آ گے بڑھ کر پھراس نے وہی تقریر کی اور اس مرتبدایک ہزار اور کم گئے۔غرض کہ اب یہاں سے بھی آ گے بڑھا۔اشہب بن عبیداللہ انحظلی اس مہم میں رہبرتھا' بڑھتے بڑھتے جب میتب ترکوں نے دوفر سخ کے فاصلہ پر رہ گیا تو تی کا

رئیس اس کے پیس آیا اور کہنے لگا کہ اس علاقہ کے تمام رؤسانے سوائے میرے ٹرکوں کی اطاعت کا حلف اٹھالیا ہے۔میرے ساتھ یہ تین سو جنک جو ہیں جوآپ کے جلومیں مرنے مارنے کے لیے میں۔علاو ہ بریں مجھے ریجھی معلوم ہواہے کہ محصورین قلعہ نے تر کول ہے جا بیس مزار ، بہم نے وعد ہ پرصلح کر بی ہےاور صانت کے طور پراپنے ستر ہآ دمی ان کے حوالے کیے ہیں۔اس لیے جب تر کول کو یہ م ہوگا کہ آ ب ان کی امداد ہی کے لیے آ ئے میں وہ فوراان ستر ہ آ دمیوں کوتل کر ڈالیس گے۔

ان سترہ آ دمیوں میں جوتر کوں کے ہاتھ میں بطورضانت اسیر تھے ہشل بن پزیدالبابلی بھی تھا' بیزی کر بھاگ آیا' اور مارا نہیں گیا۔اور نیز اشہب بن مبیدالتد الحنظلی بھی تھااور قرار دادیتھی کہ یا تو کل لڑویا قلعہ کا درواز ہ کھول دو۔

میتب نے دوآ دمیوں کوجن میں ایک عرب اور ایک عجمی تھا' اس رات گھوڑ وں پرسوار کر کے روانہ کیا اور ان سے کہا کہ دشمن کے قریب پہنچ کراینے گھوڑوں کوئسی درخت ہے باندھ دینا اوران کی حالت کی خبر لگانا' بیدونوں شخص تاریک رات میں اپنے کا م پر روانہ ہوئے ترکوں نے قلعہ کے اطراف یانی بہا دیا تھا اور اس لیے کوئی شخص قلعہ کے پاس نہیں پہنچ سکتا تھا۔ بہر حال بید دونوں قلعہ کے قریب پینچے پہرہ والے نے انبیں ٹو کا' انہوں نے اسے چلانے سے منع کیا اور کہا کہ عبدالملک بن وٹارکو ہمارے پاس بلالا ؤ۔ پہرہ والا عيدالملك كوبلالايا\_

## قاصدوں کی عبدالملک بن وثار ہے گفتگو:

ان دونوں نے اس سے کہا کہ ہمیں میتب نے بھیجا ہے اور آپ کے لیے کمک آگئی ہے۔عبدالملک نے یو جھا کہ میتب کباں ہیں؟ ان دونوں نے کہا کہ یہاں ہے دوفر سخ کے فاصلہ پر خیمہ زن میں ۔ کیا آپ بیر سکتے ہیں کہ آج رات اورکل کا دن کسی طرح دشمن کورو کے رکھیں عبدالملک نے کہا کہ ہم نے تواس بات کا اب فیصلہ کرلیا ہے کدا پنے سامنے ہی اپنی عورتوں کو ہلاک کر دیں ، تا کہ کل ہم سب کے سب ہی اس دنیائے فانی ہے رحلت کر جائیں۔ وہ دونو کشخص ملیٹ آئے 'میتب سے سارا ما جرا بیان کیا' بیس کرمیتب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں تو کل وشمن پرحملہ کروں گا جس کا جی چاہے میرے ساتھ چلے گرکسی مخص نے اس موقعہ پر اس کا ساتھ نہیں چھوڑا'اورسب نے آخر وم تک لڑنے کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔

#### ميتب بن بشركي پيش قدمي:

اب میتب روانہ ہوا۔اس اثنا میں شہر کی حفاظت کے لیے اس کے چاروں طرف جویانی حجمور ڈیا گیا تھا' وہ اور بھی حجمور گیا تھا۔ جب سیتب دشمن سے نصف فرسخ کے فاصلہ بررہ گیا گھوڑے سے اتر بر ا'شب خون مارنے کا تہیرکرلیااور رات ہونے کے ساتھ ہی اپنے ساتھیوں کو تیاری کا حکم دیا۔ سب کے سب گھوڑوں پر جم گئے' میتب بھی سوار ہوا' اپنے ساتھیوں کوصبر واستقامت پر ابھارتا ر ہااور کہنے لگا کہ جس طرح انٹراف وجوانمر دایسے نازک موقعہ برصبر واستقلال سے کام لیتے ہیں'ای طرح تم بھی رہنا۔اورایسے ہی لوگوں کو فتح کی صورت میں اخلاقی اور مالی دونوں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔

### ميتب كى مجامدين كومدايات:

مسیّب نے انہیں تھم دیا کہ گھوڑ وں کے تو برے چڑ ھاد واور آ گے سے ان کی لگام پکڑ کر چلو' پھر جب وثمن کے بالکل قریب

پہنچ جاؤ فوراً گھوڑوں پرسوار ہو جانا۔اورانتہا کی شجاعت اورعزم سے حملہ کرنا 'تکبیر کہتے جانا'' یا محکہ'' نعرہ جنگ بلند کرنا' اور بھی پیٹیر موڑنے والے کی تقلید نہ کرنا' دشمن کے جس قدر جانو رملیں سب کو تہ تینج کرڈ النا۔ کیونکہ جانوروں کے ہلاک کا نقصان تمہارے مقابلیہ میں انہیں زیادہ محسوں ہوگا۔ایک چھوٹی ٹابت قدم جماعت ایک بڑی بزدل جماعت سے زیادہ اچھی ہےادرتم تو پچھا بسے تھوڑے بھی نہیں ہو' کیونکہ سات سونلواریں جس کشکر پر پڑیں'اس کا تمام کس بل نکال دیں۔اگر چیاس کشکر کی تعداد کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ اس تقریر کے بعد میں بے انہیں با قاعدہ طریقہ جنگ پرتقسیم کیا۔کثیرالد بوی کومیمنہ کے حوالے کیا' بنی رہیعہ کے ایک شخص کو جس کا نام ثابت قطنه تھامیسر ہ کا ہر دار بنایا' اوراب اس تر تیب سے بیے جماعت دیثمن کی طرف بڑھی۔

مىتب بن بشر كاتر كول يرحمله:

صبح نمودار ہو چکی تھی کہ یہ جماعت وشمن سے دوسوگز کے فاصلہ پر پہنچ گئی اور ایک دم تکبیر کی آ واز دے ایک تہد کمہ بریا کر دیا۔ ترک سراہمیگی کی حالت میں ایٹھے مگراس وقت تک تو مسلمان ان کے پڑاؤمیں جا تھے تھے۔مسلمانوں نے ان کے جانوروں کو ذبح کر ڈوالا' گرز کوں نے بھی نہایت ثابت قدمی ہے مسلمانوں کا مقابلہ کیا بلکہ مسلمانوں کی ترتیب جاتی رہی اور شکست کھا کرمیتب کی طرف ملنے ترک بھی تعاقب میں برابر بڑھتے چلے آئے اورانہوں نے میتب کی سواری کے جانور کے پچھلے حصہ پرتلوار کا وارکیا۔ بخترى ابوعبدالله كي شجاعت:

اس نازک موقع پر سلمانوں میں ہے بختری ابوعبداللہ المرائی محمد بن قیس الغنوی (یا محمد بن قیس الغبری) زیاد الاصبها نی ' معاویہ بن الحجاج اور ثابت قطنہ گھوڑوں سے اتر کر دشمن سے دست وگریباں ہو گئے ۔لڑتے لڑتے بختری کا دایاں ہاتھ کٹ گیا' انہوں نے بائیں ہاتھ میں تلوار لے لی اور اس سے لڑتے رہے وہ بھی کٹ گیا' تو اپنے دونوں مقطوع ہاتھوں ہی سے بچاؤ کرتے رے آخر کارای طرح شہید ہوئے۔

#### تركول كى شكست وفرار:

محدین قیس الغبری یاغنوی اور شبیب بن الحجاج الطائی بھی شہید ہوئے مگریہ شرک شکست کھا کر پیچھے ہے۔ ثابت قطعہ نے تر کوں کے ایک بڑے سردار کوقل کیا۔مستب نے بیمنا دی کر دی کہ سلمان مشرکین کا تعاقب نہ کریں کیونکہ کفار کورعب کی وجہ سے بید معلوم نہیں کہ آیا ہم ان کا تعاقب کریں گے یانہیں۔قلعہ کا رخ کرو۔سوائے نقدی کے اورکوئی چیز اپنے ساتھ نداٹھاؤ' اور جو شخص پیدل چل سکتا ہےا۔ سے سواری پر سوار مت کرو۔ میتب نے بیجی تھم دیا تھا کہ جو تھی حسبۃ علی اللہ کسی عورت ' سیحے یاضعیف العمر کوسوار کرالے گااس کا اجر خدا دے گا۔ اور جس کسی نے اٹکار کیا اسے چالیس درہم دیئے جائیں گے اگر قلعہ میں کوئی ایسا شخص ہوجس کی حفاظت جان کامسلمانوں نے ذمہ لیا ہوتو اسے بھی سوار کرالیا جائے عرض کہمسلمان قلعہ میں جا تھیے 'اور جس قدر آ دمی اس میں تنصے سب كوسوار كراليا \_

بی فقیم کا ایک شہسوار ایک عورت کے قریب پہنچا' اس عورت نے اس سے مدد مانگی' شہسوار کھبر گیا' اور کہا کہ میرے گھوڑے کے پچھلے حصہ پرآ جاؤ' بیتمہارے لیے موجود ہے' وہ عورت ایک ہی چھلا نگ میں گھوڑے کی پشت پرآ جیٹھی' معلوم ہوا کہ بیتو اس مرد ہے بھی اچھی شہوار ہے شہوار نے اپناہا تھ بڑھا کران عورت کے ایک نتھے بچے کوبھی اٹھا کراپے سامنے بٹھالیا۔ ووسری طرف ترک پسپا ہوکر خاقان کے پاس پہنیخ خاقان نے انہیں قلعہ میں فروکش کیا کھانا کھلا یا اور کہا کہتم سمر قند چلے جاؤ' مسمان تمباراتعا قب نہریں گے۔ چنانچیزک سمرقند چلے گئے۔

مجامدین ومحصورین کی مراجعت:

اس طرف مینب نے دریافت کیا کہ قلعہ میں کوئی شخص باقی تو نہیں رہا' لوگوں نے ہلال الحریری کا نام لیا۔مسیب نے کہا کہ میں تو انہیں نہ چھوڑوں گا۔ چنانچے خودمستب اس کے باس آیاد یکھا کہ پچھاویر نمیں زخم انہیں آئے ہیں' مستب نے انہیں سوار کر لیو' ہلال ان زخموں سے احچھا ہوگیا' البتہ اس کے بعد جنید کے ساتھ جنگ شعب میں مارا گیا۔

دوسرے دن تر کوں نے واپس آ کر دیکھا تو قلعہ میں کسی کوبھی نہ پایا اورا پے مقتولین کو دیکھ کر کہنے لگے کہ جولوگ آئے تھے ودانسان نديتھ۔

#### ابوسعيدمعاويه بن الحجاج:

اس رات کی جنگ میں ابوسعید معاویہ بن الحجاج الطائی کی ایک آئکھ جاتی رہی اور ایک ہاتھ بھی کنجا ہو گیا۔ بعد میں سیسعید کی جانب ہے کسی مقام کے حاکم بھی مقرر کیے گئے تھے' مگران پر کچھ سرکاری مطالبہ نکلاجس کے مواخذہ میں گرفتار کیے گئے'اور سعید نے انبیں شدا دبن خلید البا ہلی کے سپر دکیا کہ وہ حساب فہمی کر کے واجب الا داوصول کرلیں۔

#### ابوسعیداورشدا دبن خلید:

شداد نے ان پرطرح طرح کی سختیاں شروع کیں۔انہوں نے بنی قیس کومخاطب کر کے کہا کے سنومیں قصرالبا ہلی کی جنگ میں شر یک ہوا۔ میری گرفت شدیداورمیری نظر بہت تیز تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک آئکھ جاتی رہی اور ایک ہاتھ برکار ہوگیا۔ دوسر سے نبرو آ ز ماؤں کے ساتھ میں نے بھی دادم دانگی دی اور بنی باہلہ کوا ہے خطرہ سے نکال لیا گہوہ اس کے قریب پہنچ گئے تھے کول کیے جاتے' قید کیے ج تے اورلونڈی غلام بنالیے جاتے ' مگر دیکھو کہتمہارا بیا یک بھائی میرے ساتھ اس شم کی بدسلو کی کرر ہاہے اس سے میرا پیچھا جھراؤ' چنانچہ شداد نے انہیں پھر چھوڑ دیا۔

ایک وہ تخص جواس رات خود قلعہ کے اندر تھا بیان کرتا ہے کہ جبَ فریقین کا مقابلہ ہوا تولوگوں کی آواز ہتھیا روں کی کھٹا کھٹ اور گھوڑوں کی ہنہنا ہٹ ہے ہم سمجھے کہ قیامت بریا ہوگئ۔

#### اېل سغد کې شورش:

اس سند میں سعید خذینہ نے دریائے بلخ کوعبور کر کے سفد براس لیے جہاد کیا کہ اہل سفد نے خلاف معاہدہ مسلمانوں کے مقابليه ميں تر کول کوامدا د دی تھی۔

اس مہم کی وجہ جبیا کہ بیان کی گئی ہے ریتھی کہ ترک سغد کی طرف ملٹے' لوگوں نے سعید سے کہا کہتم نے جہا وترک کررکھا ہے اورتز کوں نےلوٹ مارمجار تھی ہےاورا ہل سغد بھی باغی ہو گئے ہیں۔

#### اہل سغد برفوج کشی:

اس بنا پرسعید نے دریا کوعبور کر کے سغد کا قصد کیا' ترکوں اور اہل سغد کی ایک جماعت سے سعید کا مقابلہ ہوا' مسلمانوں نے

انبیں شکست دے کر بھگا دیا۔ سعید نے حکم دیا کہ تعاقب نہ کیا جائے۔ کیونکہ سغد امیر المومنین کا باغ ہے تم نے انہیں شکست دے مر بھا دیا ہے کیا اہتم جاہتے ہو کہ انہیں بالکل نیست وونا بودکرو۔اے عراقیو!تم نے باریا خلفا ، ہے جنگ کی گر کیاانہوں نے تمہیں مایا مہیٹ کرویا۔

#### شكست خور دوتر كون كاتعاقب:

مسمان آ گے بڑھ کرایک ندی پر پہنچے جواہل سغد اور مرج کے درمیان تھی۔ یہاں عبدالرحن بن صبح نے کہا کہ ڈھا ہوں والے اور پیدل اسے عبور نہ کریں ان کے علاوہ اور فوج اسے عبور کرے۔حسب الحکم فوج نے ندی کوعبور کیا' مگر تر کوں نے بھی انہیں د کچے لیے تفا' اوراس لیے وہ کمین گاہ میں حجیب کر بیٹھ رہے۔مسلمانوں کارسالہ ان سے دوجا رہوا۔ جنگ ہوئی' ترک بیچھے ہے' مسلمان ان کے تعاقب میں بڑھتے چلے گئے جب کمین گاہ ہے آ گے نکل گئے تو پیچھے سے اور کفارنکل پڑے اور مسلمانوں کو پہیا ہوکر پھرای ندی کے کنارے آنا پڑا۔اس نازک موقع پرعبدالرحمٰن بن صبح نے مسلمانوں سے کہا کہ آگے بڑھ کران کا مقابلہ کرواوراہھی دریا کو عبور نہ کرو۔ کیونکہ اگر اس حالت میں تم نے دریا کوعبور کیا تو وہتمہیں تاہ کرڈ الیں گے اس حکم کا بیاثر ہوا کہ مسلمانوں نے ۴ بت قدمی ہے دیشن کا مقابلہ کیا۔ ترک ان ہے ہٹ کر چلے گئے اور پھرانہوں نے مسلمانوں کا پیچیانہیں کیا۔

#### شعبه بن ظهبري شهادت:

بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہاس روز شعبہ بن ظہیراوراس کے ساتھی شہید ہوئے' گربعض دوسرے ارباب سیرنے یہ بیان کیا ہے کہاس روز تو ترک جن کے ساتھ اہل سغد کی ایک جماعت تھی شکست کھا کر پیچھے ہٹ گئے ۔ دوسرے دن مسلمانوں کا طلابیہ جس میں بن تمیم تھے گر داوری کے لیے نکل ۔ان کی بے خبری کی حالت میں ترکوں نے ایک جھاڑی سے نکل کر بنی تمیم کوآلیا۔ بنی تمیم کے رسالیہ کا سر دارشعبہ بن ظہیر تفا۔ شعبہ تر کول سے مقابل ہوا ، گرقبل اس کے کہوہ گھوڑ ہے پرسوار ہوسکے تر کول نے اسے شہید کر ڈالا۔ ا بک لونڈی کا نوحہ:

اس جھڑپ میں ایک اور عرب شہید ہوا۔ اس کی ایک لونڈی جس نے مہندی لگار کھی تھی مین و بکا شروع کیا' کہ میں کب تک تیرے لیے مہندی لگاؤں حالائکہ اب تو تو خون میں رنگین ہے ای طرح اس نے اور بہت سے در دانگیز جملے کہے کہ سار پے شکر سے اشکوں کا خراج وصول کیا۔ بچاس آ دمی اس موقع پر کام آئے ۔مسلمانوں کے طلابیہ کوشکست ہوئی اوراصل فوج کو تیجے واقعہ کی اطلاع

### عبدالله بن زبير کې شهاوت:

عبدالرحمٰن بن المبلب العدوى بيان كرتاب كرخر ملنے كے بعدسب سے يہلے ميں ان لوگوں كے پاس پہنچا۔ ميں اس وقت ا یک تیز رفتار گھوڑے پرسوارتھا۔مقام جنگ میں پہنچ کو میں نے عبداللہ بن زہیر کوایک جھوٹے درخت کے پہلومیں پڑایایا۔اس کے جسم پراس قدر تیر لگے تھے کہ وہ سھ معلوم ہوتے تھے اور روح پرواز کر چکی تھی۔

حلیل بن اوس کا تر کول برحمله:

خلیں بن اوں افعیثی متعلقہ قبیلہ بی ظالم جوا یک نو جوان شخص تھا گھوڑ ہے برسوار میدان کارزار میں پہنچا' اوراس نے بی تنمیم کو

لاکارا کہ میں خلیل ہوں'میری طرف آئے' کچھاوگ اس کے پاس آگئے انہیں لے نروہ ہثمن پرحملہ آور ہوا' اوراہے اپنے لوگوں ک عرف بڑھنے سے روک دیا۔ایتے میں خود امیراور پوری فوت آئیجی' اور دشمن نے شکست کھا کر راہ فرارا ختیار کی۔اس روز سے خیل بی تمیم کے رسالہ کا سر دار ہو گیا' اس کے بعد نصر بن سیار سر ذار ہوا۔اس کے بعد بی تمیم کی سر داری پھر ضلیل کے بھانی علم بن اوس کوہی۔ أبيه وسرى روايت معلوم بيوتات كداى جنك كے دوران ميں سورہ بن الحرنے حيان ہے كہا كدا ہے حيان واپس چپوحيان نے کہا کہ بیرخدا کی راہ کی بازی ہے کیا میں اسے چھوڑ دول اور واپس چلا جاؤں 'سورہ نے کہا'' اے بطی'' حیان نے جواب دیا خدا تیرے چیرہ کوسفید کر دیے۔

حیان النبطی کی کنیت جنگ میں ابوالہیاج تھی۔

## سعیدخذینه کی ترکوں کے تعاقب کی ممانعت:

سعیدے دومرتبددریاعبورکیا، مرسمرقندسے آ کے نہیں برھا، پہلی مرتبدر شمن کے مقابل فروکش ہوا،مصقلہ بن مہیر والشیبانی کے آزادغلام حیان نے اس سے کہا کہ جناب والا اہل سغد پرحملہ آور ہوں۔ سعید نے کہانہیں۔ بیامیر المومنین کا خاص علاقہ ہے۔ بیہ گفتگوا بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ دھواں اٹھا' دریا فت حقیقت سے معلوم ہوا کہ اہل سغد نے سرکشی اور بغاوت کر دی ہے اور ان کے ہمراہ کچھتر ک بھی ہیں۔ بیسنتے ہی مسلمانوں نے انہیں جاد بوجا۔ اہل سغد شکست کھا کر بھا گے مسلمان بھی ان کے تعاقب میں برابر بڑھتے گئے ۔ گر پھرسعید نے اعلان کردیا کہ ان کا تعاقب نہ کیا جائے ۔ کیونکہ سغد امیر المومنین کا باغ ہے تم نے انہیں شکست دے کر بھگا دیا اب کیاانہیں بالکل نیست و نا بود کرنا جا ہے ہوا ہے عراقیو! تم بھی کئی مرتبہ امیر المومنین سے بغاوت کر چکے ہو' مگرانہوں نے تم سے درگز رکیا اور تمہار ااستیصال نہیں کیا۔اس کے بعد سعیدوا پس چلا آیا۔

دوسرے سال سعیدنے بنی تمیم کے پچھ لوگوں کو ورغسر بھیج دیا۔انہوں نے اپنے دل میں آرزو کی کہ کاش دیثمن سے جمارا آ منا سامنا ہوجائے تو ہم اسے مزہ چکھا کیں۔

سعید کی بیا دی تھی کہ جب وہ کوئی سریہ بھیجا تھا اور بیاشکر مال غنیمت اور لونڈی غلام جہاد سے اپنے ساتھ لاتا تو سعید قید بوں کوچھوڑ دیتااور کشکر کواس حرکت پر زجروتو بیخ کرتا۔اس پر ججری نام ایک شاعر نے چندطنز بیشعر بھی کہے۔ سوره بن الحراور حيان النبطي كي عداوت:

'' خدا تیرے چہرہ کوسفید کرے' اس جملہ کے کہنے پر سورہ بن الحر کے دل میں حیان النبطی کی عداوت جاگزین ہوگئی تھی' اسی بنا پرسورہ نے ایک دن سعید سے اس کی شکایت کی اور کہا کہ اس غلام نے عام باشندوں کوعر بوں اور سر کاری عمال کا وشمن بناویا ہے۔ ای نے قتیبہ بن مسلم کی راہ میں خراسان کی حکومت کرنے میں مشکلات پیدا کر دی تھیں اور یہ تمہارے ساتھ بھی ایسا بھی ایسا ہی کرے گااور پھرکسی قلعہ میں جا کر بیٹھر ہےگا۔

#### حيان النبطى كاخاتمه:

دود ھ منگوایا' سونا منگوایا اسے کھر ل کیا گیا' اور وہ حیان کے پیالہ میں ڈال دیا گیا' حیان نے اسے پی لیا۔ اس کے بعد سعید اور وو سرے لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر مقام بار کٹ تک جو چارفر سخ کے فاصلہ پر تھا اس طریقہ پر گئے گویا کہ دشمن کی تلاش میں جر رہے میں۔ بارکٹ تک جا کرسب واپس آ گئے۔اس دودھ کے پینے کے بعد حیان جارروز اور زندہ رہااور چو تھے روز اس نے داعی اجل کو

سعيدخذينه كاجبر وتشدد:

اب سعید نے لوگوں پر سختیاں شروع کیں'اورلوگوں نے سعید کی تضعیف کی' بنی اسد کا ایک شخص اسلعیل نا می تھا جومروان بن محرہ جا ملاتھا۔ایک دن کسی شخص نے اسمعیل اور مروان ہے اس کی دوتی کا تذکرہ سعید کے سامنے کیا۔سعید نے اس پر کہا'اس دو غلے کا کیا تذکرہ کرتے ہو۔ اسلعیل نے بھی سعید کی جومیں چند شعر کہہ کرایے دل کا بخار نکال لیا۔

مسلمه بن عبدالملك كي طلي:

اسی سنه میں مسلمة بن عبدالملک عراق وخراسان کی صوبہ داری سے معز ول کر دیا گیا اور شام واپس آ گیا۔

مسلمة نے جب سے وہ عراق وخراسان کاصوبہ دار ہوا تھا خراج کا ایک پلیہ امیر المومنین کوہیں بھیجایزید بن عا تکہ نے (یزید بن الوليد ) اس كي برطر في كااراده كيا' مگر بعد ميں مروت مانع آئي'اس ليے پذير نے مسلمة كونكھا كەتم كى شخص كواپنا جانشين بناكر میرے پاس آؤ۔ بیجھی بیان کیا کیا ہے کہ مسلمۃ نے عبدالعزیز بن حاتم بن نعمان البابلی سے مشورہ کیا کہ میں امیرالمومنین کی ملاقات کو جانا جا بتا ہوں۔عبدالعزیزنے کہا کہ ابھی حال میں توتم ان سے ال چکے ہو' پھراییا کون ساان سے ملنے کامتہیں شوق پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے بے تاب ہو۔مسلمۃ نے اپنے ارادہ پر اصرار کیا۔اس پرعبدالعزیز نے کہا تواجھا پھر سمجھلو کہا دھرتم اپنے علاقہ سے باہر نکلو کے ادھر دوسر اتحض صوبہ دار ہوکر تمہاری جگہ آتا ہوا تمہیں ملے گا۔

مسلمه بن عبدالملك كي معزولي:

غرضیکہ مسلمہ روانہ ہوا۔ دورنہیں پہنچا تھا کہ عمرو بن ہبیر ہ ملا جو ڈاک کے پانچ گھوڑ دل پرمنزلیس طے کرر ہا تھا۔ ابن ہبیر ہ مسلمة سے ملئے گیا۔مسلمة نے اس سے بوج چھا کہاں جاتے ہو؟ ابن ہبیر ہ نے کہا کہ امیر المومنین نے مہلب کی اولا د کے مال ومتاع برقبضه کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔

ا بن مبیر ہ کے جانے کے بعد مسلمۃ نے عبد العزیز کو بلا کر کہا لیجیے دیکھئے بید ابن مبیر ہ جمیں راستہ میں ملا ہے۔عبد العزیز نے کہا' ہاں میں تو آپ کو پہلے ہی خبر کر دی تھی۔مسلمۃ نے کہا گراہے تو امیر المونین نے مہلب کی اولا دے مال ومتاع کی منبطی کے لیے بھیجا ہے عبدالعزیز نے کہا آپ کا یہ کہنا پہلے سے بھی زیادہ تعجب انگیز ہے کیا یہ قیاس میں آنے والی بات ہے کہ محض بن المبلب کے املاک پر قبضہ کرنے کے لیے ایسے خص کو جزیرہ سے عراق بھیجا گیا ہو'اور واقعہ بھی یہی ہوا۔ چند ہی روز کے بعد مسلمة کومعلوم ہوا کہ ابن مبیر ہنے اس کے مقرر کر دہ تمام عمال کو برطرف کر دیا ہے اوران پر سختیاں شروع کر دی ہیں۔اس پر فرزوق نے بیشعر بھی کیے۔

> فارعى فزارة لاهناك المرتع؟ و الحيد و همسرارة لهمشلها يتوقع؟ ان سوف يطمع في الامارة اشجع؟

. واحت بمسلمة الركاب مودعا عمزل اين بشمرو اين عمر قبله ولقد علمت لئين فزارة امرت

من حليق وبك مناهم والمثلهم في مشار مسا نالت فزارة يطمع؟

تنزچه ترین از میار میان مسلمة کورخصت کر کے لے گئیں۔ پس چرایا فزارہ نے تو خوشگوار ہو تخفیے چرا گاہ این بشرموتو ف کر دیا گیا'اور ا بن ممراس سے پہیے اور ہرا ، والا بھی الی ہی تو قع رکھتا تھا' اور میں تو پہلے ہی جانباز تھا کہا گرفزارہ امیر ہو گیا تو عنقریب اہارۃ کی آ رز و و شخفی کرے گا جومخلو قات میں سے سب سے زیادہ بہادر ہوگا۔اور نہ وہ اوران جیسے اس چیز کی آ رز و کرتے ہیں جے کہ فزارہ

ا بن بشر سے مراد بشر بن عبدالملک بن بشر بن مروان ہےاورا بن عمر و سے مراد محد ذوالشامہ بن عمر و بن الولیدا دراخی ہرا ۃ سے سعید خذینه بن عبدالعزیز مراد ہے جو خراسان کامسلمۃ کی طرف سے عامل تھا۔

#### عمرو بن هبیر ه کارومیوں پر جہاد:

اسی سنہ میں عمر و بن مہیر ہ نے آ رمینیا میں رومیوں سے جباد کیا۔ انہیں شکست دی مبت سے قیدی گرفتار کیے بیان کیاج تا ہے کہاس نے سات سوقیدی گرفتار کیے تھے۔

#### خراسان میں تحریک عباسیہ کا آغاز:

بیان کیا گیا ہے کہاس سنہ میں میسر ہ نے عراق ہے اپنے قاصد وں کوخراسان بھیجا۔ اورخراسان میں بنی عباس کی حمایت کی تح یک شروع ہوئی بنی تمیم کے ایک تخص عمرو بن بحیر بن ورقاءالسعدی نے سعید خزینہ سے آئر کہا کہ یہاں پچھلوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہم رےمفاد کےخلاف باتیں کی ہیں۔معید نے ان لوگوں کو بلوا کر یو چھا کہتم کون؟ انہوں نے کہا کہ ہم تا جر ہیں۔معید نے ان سے یو چھا کہان باتوں کی کیا حقیقت ہے۔ جوتمہار مے متعلق بیان کی گئی میں ۔انہوں نے اپنی اعلمی ظاہر کی ۔سعید نے کہا کہتم لوگ داعی بن کرآئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ خود ہمارے اینے اور ہماری تجارت کے کاروبار ہی سے ہمیں فرصت نہیں ہم بھلا بیر باتیں کیونکر کرنے لگے۔پھرسعیدنے یو چھا کہان لوگوں کوکون جانتا ہے اس پرخراسان کے بہت سے متوطن جن میں زیادہ تربی رہیعہ اورابل یمن تھے' سعید کے پاس آئے اور کہا کہ ہم انہیں جانتے ہیں اوراس بات کے ضامن ہیں کہ کوئی ایسی بات جوآ یہ کے ناگوار خاطر ہوآ پان کی جانب سے نہ نیل گے۔اس پرسعید نے اُنہیں چھوڑ دیا۔

نيزاسي سنه ميں يزيد بن اليمسلم افريقيا ( قيروان ) كاصوبه دارا فريقيا ميں قتل كيا گيا۔

#### يزيد بن الىمسلم كافتل:

یزید کے قتل کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یزید نے یہاں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہا جو حجات بن پوسف نے عراق میں ان ویہات کے رہنے والے ذمیوں کے ساتھ کیا تھا' جوشہروں میں آباد ہو گئے تھے۔ بعد ازاں عراق میں وہ لوگ جنہیں حجاج نے ان کے دیبات اوران قصبات میں جہاں بازارلگتا تھا واپس بھیج دیا اسلام لے آئے' گراس پربھی حجاج نے ان پروہی جزیہ عائد کیا جو ان سے نفر کی حالت میں لیا جاتا تھا۔ای طرزعمل کو یزید نے اپنے علاقہ میں بھی جاری کرنا چاہا' باشندوں نے مشورہ کیا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ج نے سب کی صلاح ہوئی کہ اسے قبل کر ڈالو۔ چنانچیا ہے قبل کر کے اس کی جگہ محمد بن پزیدانصار کے آزاد غلام کوجو پزید بن الی مسم ہے پہلے افریقیا کاصوبہ دار بھی رہ چکا تھا اور جواس کی فوج میں بھی تھا خود ہی اپناصوبہ دار مقرر کرلیا اور امیر المومنین بزید بن عبدالملك كولكھ بھيجا كہ ہم آپ كی اطاعت اور بیعت ہے منحرف نہیں ہوئے میں ۔گر چونکہ پزید بن الی مسم نے ہم پرایی بات عائدی جے خالند تعالیٰ پیند کرتا ہے اور ندمسلمان اس لیے ہم نے اسے قبل کرڈ الا' اور آپ کے سابق صوبہ دار کو پھراپنا صوبہ دار بنالیا

اس پریزید نے لکھا کہ جو کچھ یزید بن افی مسلم نے کیا تھااس پر میں نے رضا مندی ظاہر نہیں کیا اور پزید نے بھی محمد بن پزید کو ا فریقیا کیصوبہ داری پر بحال رکھا۔

## امير حج عبدالرحمٰن بن ضحاك وعمال:

اسی سن میں عمر بن ہمبیر ہ بن معید بن علین بن خدیج بن مالک بن سعد بن عدی بن فزار ہعراق وخراسان کا ناظم اعلیٰ مقرر ہوا۔ عبدالرحمن بن ضحاك اس سال امير حج تھے ہيدينہ کے عامل تھے۔عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد بن اسيد مکہ کے عامل تھے ا مجمد بن عمرو بن ذوالشامه کوفه کاعامل تفا- قاسم بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود کوفه کے قاضی بیتھ یعبدالملک بن بشرین مروان بصر ہ كاعامل تقا يعيد خذيية خراسان كاصوبدارتفا وراسامه بن زيدمصر يصوردار تق

## <u>ساواھ</u>ے واقعات

## سعيدخذينه کي معزولي:

اس سال عمر بن ہمیر ہ نے سعید خذینہ کوخرا سان کی صوبہ داری سے معزول کر دیا۔اس کی وجدار ہاب سیرے یہ بیان کی ہے کہ بحشر بن مزاحم اسلی اورعبداللہ بن عمیر اللیثی دونوں عمر کے پاس آئے اور سعید کی شکایت کی عمر نے سعید کو برطرف کردیا'اس کی جگہ سعيد بن عمر وبن الاسود بن ما لك بن كعب بن وقد ان بن الحريش بن كعب بن ربيعه بن عامر صعصعه كوخر اسان كاعامل مقرر كيا ـ سعید خذیندا پنی برطر فی کے وقت سمرقند کے درواز ہ کے سامنے جہا زمیں مصروف تھا جب لوگوں کو اس کی برطر فی کاعلم ہوا تو سعيدوا پس مليث آيا ورايک ہزارشہسوارسمر قند ميں چھوڑ ديئ اس پر نہار بن توسعہ نے يہ دوشعر كہے:

فسسن ذا مبلغ فتيان قومى بان السبل رينست كل ريش بان الله ابدل من سعيد سعيدا الاالمخنث من قريش

بْنَرْجَهَا ؟ : " كون تخف ہے جومیری قوم كے نوجوانول كويہ خبر پہنچادے كداب تيريس پورے طور پرلگ گئے ہيں اس ليے كداللہ نے سعید کی جگدایک ایسے دوسر سعید کو بھنے دیاہے جومخت نہیں ہے اور قریش سے ہے'۔

#### سعيد بن عمر و کې جو:

سعید نے سعید خذینہ کے جس قدرمقرر کر دوعمال تھے انہیں بدستور بحال رکھا۔ایک شخص نے اپنے فرمان تقرر کو بہت ہی خوش الہانی سے پڑھناشروع کیا۔اس پرسعیدنے کہا کہ چیپ ہوجاؤ'جو کچھتم نے سناہے بیکا تب کی طرف سے ہے امیراس سے بتعلق ے۔اس بات کے کہنے پرایک شاعر نے سعید کی جومیں پیشعر کہا:

لحد السوء والقدر المتاح

تبدلنسا سعيدا مسن سعيد

تہ جہ بڑ: '' ہماری بربختی اور برسمتی کی دجہ ہے ایک سعید کے عوض دوسرا ریسعید آیا ہے''۔

اس سال عماس بن الولید نے رومیوں سے جہاد کیااورشہر سلہ فتح کیا۔ نیز ای سنہ میں ترکوں نے لان پر غارت کری گی ۔ عبدالرحمٰن بن ضحاك عامل مدينه ومكهز

وی نہ میں مکہ بھی مدینہ کے ساتھ عبدالرحمٰن بن ضحاک الفہری کے ماتخت کر دیا گیا۔عبدالرحمٰن بن عبدالتدالنضری طائف کا ں مل مقرر یہا کیا۔اورعبدالعزیز بن عبداللہ بن خالد بن اسید مکہ کی صوبہ داری ہے برطرف کر دیا گیا' اور نیزعبدالرحمٰن بن ضی ک وظم دیا ً بیا کہ ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم اورعثمان بن حیان المری کے درمیان صلح کرادے۔ان کے باہمی نزاع کا قصہ پہلے بیان ہو چکا

## امير حج ابن ضحاك وعمال:

عبدالرحمٰن بن ضحاك ہى اس سال امير حج تھا' جويزيد بن حا تك كي طرف سے مكہ ديدينه كاعامل تھا' طا ئف پرعبدالوا حد بن عبد الله النضر کی عامل تھا۔عمر و بن ہبیر ہعراق وخراسان کے ناظم اعلیٰ تھے'اوران کی طرف سے سعید بن عمروالحرثی خراسان کاصوبہ دارتھا' قاسم بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود كوفد كے قاضى تھے اور عبد الملك بن يعلى بصرہ كے قاضى تھے۔

## سعید بن عمر والحرشی کا مارت خراسان پرتقرر:

اسی سنه میں عمر و بن ہمپیر ہ نے سعید بن عمر والحرشی کوخراسان کا عامل مقرر کیا۔

ابن ہمیر ہ جب عراق کا والی ہوا تو اس نے بزید بن عبد الملک کوان لوگوں کے نام خط میں کھے جنہوں نے جنگ عقر میں شجاعت و جوان مر دی کا اظہار کیا تھا۔ خط کو پڑھ کر پڑیدنے کہا کہ ابن ہمیر ہنے حرثی کا ذکر کیوں نہیں کیا اور پھرانے لکھا کہ حرثی کو خراس ن کاعامل مقرر کردو۔ چنانچہ ابن ہمیر ہ نے اس تھم کی تعمیل میں حرثی کوخراسان کاعامل مقرر کیا۔

۱۰۳ هیں حرثی نے اپنے مقدمة الحیش پر مجشر بن مزاحم اسلمی کواینے آ گے روانہ کیا۔ جب حرثی خراسان آیا اس وقت مسلمان دشمن کے مقابلہ پر تنے اورانہیں دشمن کے مقابلہ میں نا کامیا بی کامنہ بھی دیکھنا پڑا تھا۔حرثی نے ان کے سامنے تقریر کی اور جہاد یر برا پیخته کیا اور کہا کہتم دشمنان اسلام ہے محض تعداد اور سامان کی وجہ سے عبدہ برآ نہیں ہو سکتے ہو بلکہ التد تعی کی مدد اور اسلام کی عزت كى وجهياس ليولاحول و لا قوة الا بالله صرف الله بى كوقوت وطاقت حاصل بـ

#### اال سغد کاحرشی ہے خوف:

اس سال معید بن عمروالحرثی کے خراسان آنے پر اہل سغد اسپے شہروں کو چھوڑ کر فرغانہ چلے گئے اور وہاں کے بادشاہ سے مسلمانوں کے مقابلہ میں امداد کے طالب ہوئے۔

ابل سغد نے سعیدخذینه کی لڑائیوں میں تر کوں کی امداد کی تھی۔ جب حرشی خراسان کاصوبہ دار ہوا تو انہیں اپنی جانوں کا خوف ہوااوران کے سرداروں نے اینے ملک سے <u>جلے جانے کاادارہ کرلیا۔ گران کے باد</u>شاہ نے کہا کہتم ایسانہ کرو' یہبیں رہو' گزشتہ سنین کا خراج حرثی کے پاس لیے جاؤ' آئندہ سالوں کی صانت دے دو'اور وعدہ کرلو کہ زمینوں کوآباد کریں گے'اورا گروہ جا ہےتو ہم اس

کے ساتھ جباد میں بھی شریک ہوں گۓ اپنے گزشتہ طرزعمل کی معذرت کر وادراینے برغمال اس کے حوالے کر دو\_ ابل سغد کی شاہ فرغا نہ ہے امداد طلی:

مگرر مایا نے کہا کہ جمیس ڈر ہے کہ وہ خوش شہو گا اور نہ ہی ہماری ان باتوں کو قبول کرے گا۔ ہم مجند ہ جاتے میں اس کے با دشاہ کے بیٹ پناہ لیس گے اور پھر قاصد کے ذریعہ امیر ہے اپنی گزشتہ خطاؤں کی معافی کی درخواست کریں گے اور بیوعد ہ کریں گے کداب ہماری جانب ہے وہ کوئی الی بات نہیں دیکھے گا جواس کے نا گوار خاطر ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم ہی میں سے ہوں اور جومشورہ میں نے دیا تھا وہ تمہاری بھلائی کے لیے تھا' مگران لوگوں نے بادشاہ کا کہانہ مانا اور فجند ہ کی طرف چلے۔ کارز نجے۔ کشین ۔ بمیار کٹ اور ثابت باشندگان اثنین کو لے کر نکلے۔فرغانہ کے باشادہ طاؤ کولکھا کہ آپ ہماری حفاظت سیجئے اور ہمیں اپنے شہر میں فردکش کیجیجے' پہنے تو اس کا ارادہ ہو گیا کہ ایسا ہی کر ے مگر پھراس کی مال نے کہا کہ ان شیطانوں کواینے وار السلطنت میں فہ تضمر نے دو۔اگرا بیا ہی ہے تو کوئی اور قصبہ خالی کر دوتا کہ بیلوگ اس میں رہیں ۔

### شاەفرغانە كىمشروطاعانت:

ہ دشہ نے اس بات کو پہند کیا اور ان ہے کہلا بھیجا کہ کسی قصبہ کوتم بتاؤ' میں اسے تمہمارے لیے خالی کرا دیتا ہوں اور چالیس دن کی مجھے مہلت دو' ( بعض راویوں نے بیس روز کی مہلت بیان کی ہے' اورا گرتم چاہوتو میں عصام بن عبداللہ الب بلی کا درہ تمہارے لیے خالی کر دول۔ ( قتیبہ نے عصام کوان میں اپنا جانشین بنایا تھا ) ان لوگوں نے اس تجویز کو پسند کیا اور با دش ہ ہے کہلا بھیجا کہ آپ اس درہ کو ہمارے لیے خالی کرد ہیجئے' بادشاہ نے اسے منظور کرلیا مگر ساتھ ہی ہی کھی کہددیا کہ جب تک تم لوگ اس درہ میں داخل نہ ہو جاؤ گے تمہارا مجھ پر کوئی حق حفاظت نہیں ہے اور اگر اس ور ہ میں داخل ہونے سے پہلے عربوں نے تمہیں آلیا تو میں تمہاری حفاظت کے سیےان کی مدافعت نہ کروں گا۔ان لوگوں نے اسے بھی منظور کرلیا اور در ہان کے لیے خالی کر دیا گیا۔

## ا بن هبير و كي ابل سغد كوپيشكش:

یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قبل اس کے کہ بیلوگ اپنے شہروں کوخیر باد کہیں ابن ہمیر ہ نے ان سے کہا تھا کہتم اپنے شہروں میں ر ہو جسےتم چا ہوتمہاراعامل بناویا جائے مگرانہوں نے اسے بھی نہ مانااور فجند ہ چلے گئے۔

در ہعصام ٔ بیاسفر ہ کا جواس وفت فرغانہ کا ولی عبد تھارستاق تھا اور فرغانہ کے باوشاہ کا نام بلا دیا بیلا ذ' ابوانو جورتھ ۔

# كارز نج كا ابل سغد كومشوره:

بيہ بھی بیان کیا تھیا ہے کہ کارزنج نے ان ہے کہا تھا کہ بیتین باتیں میں تبہارے سامنے پیش کرتا ہوں انہیں اختیار کرؤا تران پڑمل نہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گئے پہلے یہ کہ سعید عرب کامشہور بہادر ہے اور اس نے اپنے مقدمة اُنجیش پر عبد الرحمن بن عبد اللہ القشيري کواپنے خاص منتخب شہسواروں کے ساتھ روانہ کیا ہے'اس پر شب خون مارواورقل کر ڈالؤ کیونکہ جب حرثی کواس کے قل ک اطلاع ملے گی وہتمہارےخلاف فوج کشی کرنے ہے رک جائے گا۔ گراس تجویز کوانہوں نے نہ مانا۔

پھر کارزنج نے کہا کہ اچھا یہ کرو کہ دریائے شاش کوعبور کر کے اہل شاش کے پاس چلو اور جو جا ہے ہواس کی ان سے درخواست کرو'اگروہ مان کیں فبہاور ندسویاب چلے چلو۔اہے بھی انہوں نے نہ مانا۔ تیسری بات کارزنج نے یہ کہی کہ تو پھراپئے آپ

رومسلمانوں کے حوالے کر دو۔

غرض کہ اب کارزنج اور جلنج اہل قی کو لے کرا ہارین ماخنون اور ثابت اہل اثنتیمن کو لے کر چلے۔اہل بہار کٹ اور اہل سپسکت بزماجن کےرئیسول کے ساتھا ایک ہزارآ ومی جن پرسونے کے چکے تھے لے کرروانہ ہوئے ویواشی اہل جنیکٹ کو لے کر قعید انغبر كي طرف جلاا وركارز نج اورابل سغد فجند ومين آلطے ب

### سم • اھے کے واقعات

## حرشي كي ابل سغد يرفوج تشي:

اس سنہ میں حرشی نے اہل سغد سے جنگ کی اور اس کے اکثر رؤ سا کوفل کرڈ الا ۔اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے ۔ یہ ۱۰ ہجری میں حرشی جب دے لیے روانہ ہوا'اس نے دریا کوعبور کر کے فوج کا با قاعدہ معائنہ کیا۔ یہاں سے روانہ ہو کرقصرالریح پر آپا۔ جود بوسیہ سے دوفرسخ کے فاصلہ پر ہے۔ گراب تک اس کی فوج اس کے پاس جمع نہ ہوئی تھی ۔ گرحرثی نے فوج کوکوچ کا تھم دے دیا۔ اس پر ہلال بن علیم الحفظی نے کہا کہ آپ بہنست امیر ہونے کے وزیرزیادہ اچھے ہوتے' ابھی سہیں قیام سیجیے' جنگ سامنے ہے اور باوجود یکہ ابھی کل فوج جمع نہیں ہوئی ہے۔آپ نے کوچ کا حکم دے دیا۔ حرشی نے کہا تواب میں کیا کروں کہال نے کہا کہ کوچ منسوخ کر دیجیےاور قیام کا حکم دے دیجے۔حرشی نے اسی تجویز برعمل کیا۔

### نیلان کاحرشی کومشوره:

نیلان با دشاہ فرغانہ کا چچیرا بھائی حرثی کے باس جب کہ حرثی معنوں کے خا! ف نبرد آ زما تھا' آیا اور کہنے لگا کہ اہل سغد ججندہ میں فروکش ہیں۔قبل اس کے کدوہ درہ میں داخل ہوں آ پان پرحملہ کر دیجیے کیونکہ اس وقت ہم پر ان کا کوئی حق حفاظت نہیں ہے تا وقتيكه مدت معهو دگز رنه جائے۔

## حرشی کااشروسنه میں قیام:

حرثی نے نیلان کے ہمراہ عبدالرحمٰن القشیری اور زیاد بن عبدالرمٰن انقشیری کوایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا ' مگران کے ج تے اپنے کیے برنادم ہوااور کہنے لگا کہ ایک کا فرنے آ کر مجھ سے بیسب کھے بیان کیا مگرمعلوم نہیں کہ اس نے سچ کہایا جھوٹ اور مجرواس کے بیان پر میں نےمسلمانوں کی ایک جماعت کوخطرہ میں ڈال دیا۔اس خیال کے آتے ہی حرش خودبھی اس جماعت کے پیچیے روا نہ ہوا'اشرو سندمیں آ کر قیام کیا اور باشندوں ہے تھوڑے سے زرتاوان برصلح کرلی۔

#### حرشی کی جند ہ کی جانب پیش قدمی:

حرثی رات کا کھانا کھار ہاتھا کہ کسی نے اطلاع دی کہ عطاءالد ہوی حاضر ہیں۔ پیصاحب بھی قشیری کے ہمراہیوں میں تھے۔ ان کا نام سنتے ہی حرثی گھبرا گیا'لقمہ ہاتھ ہے گر گیا فوراُعطا وکواینے پاس بلایا اور پوچھا کہ کیائسی ہے تمہاری جنگ ہوئی ؟ مطاء نے کہا نہیں۔حرثی نے اس برخدا کاشکرادا کیا'اوراطمینان ہے کھانے سے فراغت کی۔عطاء نے حرثی ہے اپنے آنے کی غرض بیان ک'اور پھرحرشی شتاب روی کے ساتھ اپنی منزل مقصود کوروانہ ہو گیا' اور تیسرے دن قشیری ہے جاملا۔

#### محاصر وفجند وا

۔ حرثی اس مقام سے روانہ ہوکر فجند ہ پہنچا اورفضل بن بسام ہے یو چھا کہ ابتمہاری کیا رائے ہے۔فضل نے کہا کہ میں ق من سب سمجھ ہوں کہ فوراد شمن پرحملہ کر دیا جائے حرثی نے اس رائے سے اختلاف کیااور کہا کہا گرکونی شخص زخمی ہوا تو اسے کہاں کے جائیں گے پاکوئی مقتول ہوا تو کس کے پاس لے جائیں گے۔میری رائے تو پیہے کہ یہاں قیام کر دؤ جنگ میں دھیں دؤ اورلژ انی ک تناری کرو۔

حرثی نے قیم کرویا' ممارتیں بنوائیں اور جنگ کی تیاری کرنے لگا' مگردشمن کے ایک شخص کی بھی صورت نظر نہ آئی' لوگول نے حرثی کو بز دل کفہرایا اور کہنے گئے کہ عراق میں تو اس شخص کے حسن تدبیرا ورشجاعت کا چرچا تھا مگر خراسان آ کر ہالکل بز دل ہوگیا۔ اہل سغد کی حرشی ہے امان طلی:

ایک دن ایک عرب نے جند ہ کے بھا ٹک کوگرز کی ضربوں سے تو ڑ کر کھول دیا۔ اہل جند ہ نے بیتر کیب کی تھی کہ شہر کے الگلے درواز ہ کے پنچے چھتہ میں ایک خندق کھودکراہے سرکنڈوں سے پاٹ کراس پرمٹی بچھا دی تھی تا کہ اگرانہیں شکست ہوتو وہ معلوم راستہ ہے پہیا ہوکرشہر کے اندر چلے جائیں گے اورمسلمان لاعلمی میں اس خندق میں گریڑیں گے گمریہ تدبیرانہیں پرالٹی پڑی کہ جب کفار نے شہر سے نکل کرمسلمانوں کامقابلہ کیااور شکست کھا کر پسیا ہوئے تو راستہ بھول گئے اور اسی خندق میں گریڑے۔ حیالیس آ دمی اس خندق ہے نکالے گئے جن پر دو دوز رہیں تھیں' حرشی نے کفار کامحاصرہ کرلیا۔ تجبیقیں نصب کردیں محصورین نے با دشاہ فرغانہ کے یاس پیام بھیجا کہتم نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی اور ابتم ہماری مدد کرو بادشاہ نے جواب دیا کہ نہ میں نے تمہیں دھوکا دیا اور نہ تمہاری امداد کروں گاتم خود ہی اپنی خبر گیری کرو کیونکہ مدت معہود سے پہلے عربوں نے تم پر حملہ کردیا ہے اورتم میری پناہ میں نہیں۔ کفار جب ان کی امداد سے مایون ہو گئے تو صلح کے خواہاں ہوئے اورامان کے خواستگار ٔ اور میجھی درخواست کی کہ ممیں سغد واپس کر د ما جائے۔

## حرشی اورتر کول میںمصالحت:

حرثی نے ان پر بیشرا نطاعا کد کیے کہ عربول کی جوعورتیں اور بچے تمہارے پاس ہیں انہیں واپس کر دو' اور تمام وہ زرخراج جو اب تک تم نے ادانہیں کیا ہے اداکرو کسی شخص پر دھو کہ ہے حملہ نہ کرو اور تم میں ہے کوئی شخص فجند ہ میں نہ رہے۔ اگراس کے بعد کوئی بات تمہاری طرف سے خلاف ِمعاہدہ ہوگی تو تمہارے خون ہمارے لیے حلال ہو جائیں گے 'کفاراورمسلمانوں کے درمیان سلح کے مراجب طے کرنے کے لیے مویٰ بن مشکان آل بسام کا آزادغلام سفیرتھا۔ کارزنج نے مویٰ سے آ کرکہا کہ میں ایک بات آپ سے عرض کرنا جا ہتا ہوں تا کہ اس میں آپ میری سفارش فرمائیں ۔مویٰ نے بوجھا کیا؟ کارزنج نے کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ اگران لوگوں میں ہے کوئی شخص کمی خطا کاصلح کے بعدار تکاب کرے تو آ ب اس کا مجھے ذیب دارندکھیرا پئے گا۔اس پرحرش نے کہا کہ میری بھی آ پ ہے ایک خواہش ہےاہے آپ یورا کریں' کارزنج نے کہا کہ فرما ہے' حرثی نے کہا کہ میرے شرائط میں آپ کوئی ایک بات میرے سامنے پیش ندکریں جسے میں ناپسند کروں۔

غرض کہا ہے ملح ہوگئی اورشبر کے شرق کی جانب ہے ان کے رؤساءاور تجار باہر نگالے گئے البتہ فجندہ کے اصلی باشندوں کوان

ے حال پر چھوڑ و یا گیا۔ کارزنج نے حرثی ہے یوچھا کہ آپ ہے کیا کررہے میں حرثی نے کہا کہ مجھے بیڈ رہے کہ ہم رمی فوج تم پر دست

درازی نهٔ رے۔ ثابت الاشتینی کافل:

کفیرئے تمام بڑے بڑے رئیس مسلمانول کے لشکر گاہ میں حرشی کے پاس تھے اور اپنے اپنے درجہ اور فوج کے اعتبار سے علیحدہ میں علیمہ فروش تھے۔البتہ کارزنج ایوب بن ابی حسان کے پاس مقیم تھا۔حرثی کواطلاع ملی کہ کفار نے ان عورتوں میں ہے جوان کے پاس تھیں ایک عورت کو آل ال ہے۔اس نے ان کے سرداروں سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ثابت الاشتینی نے ایک عورت کو فتل کر کے دیوار میں دفن کر دیا ہے۔سب نے اس واقعہ سے انکار کر دیا۔حرشی نے فجند ہ کے قاضی کو تحقیقات کا حکم دیا۔انہوں نے جا کرد یکھا تو واقعی عورت کی لاش ملی ۔حرش نے ثابت کواپنے در بار میں حاضری کا حکم دیا۔ یہ سنتے ہی کارز نج نے ایپ ایک غلام کو حکم دیا کہ خیمہ کے درواز ہ پر جا کر کھڑ اہواور جووا قعہ گز رے اس کی اطلاع دے۔حرثی نے ثابت اور دوسرے لوگوں سے اس مقتولہ عورت کے متعلق دریا فت کیا۔ ثابت نے بالکل انکار کیا۔ مگر حرثی کو یقین ہو گیا کہ اس نے اسے قبل کیا ہے۔ اس کی یا واش میں حرش نے ثابت کونل کرڈ الا۔ کارزنج کے غلام نے آ کر کارزنج سے ثابت کے فل کی خبر دی۔ بین کر کارزنج نے اپنی ڈاڑھی پکڑلی اور دانتوں سے کا شخے لگا' اور دل میں ڈرا کہ حرثی اب سب کوتل کر دے گا۔ ایوب سے کہا کہ میں تمہارا مہمان اور دوست ہوں بہتمہارے لیے مناسب نہیں کہ تمہارادوست بھٹے پرانے کپڑوں میں قتل کیا جائے۔ابوب نے کہا کہ یہ میرے کپڑے عاضر ہیں انہیں لے لو۔ کارز نج نے کہا یہ بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ تمہارے کپڑے پہنے ہوئے قبل کیا جاؤں' میرے بھتیج کلنج کے یاس اپنا غلام بھیج دو' کہوہ نئے كيزےميرے ليے لے آئے۔

واقعہ بیتھا کہ کارزنج نے اپنے ہیجتیج سے پہلے ہی کہددیاتھا کہ جب میںتم سے کیڑے منگواؤں تم سمجھ لیز کہ اب میں قتل کر دیا

حلنج نے کپڑے بھیج کرمبز فرندہ کا تھان نُکلوایا۔اس کی پٹیاں کا ٹیس اورانہیں اپنے خدام کےسروں پر ہاندھا اوران سب کو لے کرنگلا ۔مسلمان سامنے آئے' بہتوں کواس نے شہید کر ڈالایجیٰ بن حسین کے پاس پہنچا' اس کے پاؤں پرتلوار کا وار کیا' جس کی وجہ سے یچیٰ ہمیشہ لنگ کرنے لگا' اہل لشکر میں اس جماعت نے ایک ہلچل ڈال دی اوران کا بہت سانقصان کیا ہوتے ہوتے جانج کا ایک تنگ مقام میں ثابت بن عثمان بن مسعود ہے مقابلہ ہوا' ثابت نے اسے عثمان بن مسعود کی تلوار ہے تل کر ڈ الا۔

## مسلمان قيديون كي شهادت:

اہل سغد کے پاس جومسلمان قیدی تھے ان میں سے انہوں نے ایک سو بچاس شہید کر ڈالے (بعض راویوں نے حالیس بیان کیے ہیں )ان کے ایک غلام نے بھاگ کرحرشی کواس واقعہ کی اطلاع دی۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے اس ہے آ کر ساراہ جرابیان کیا۔ حرثی نے روساء سغد سے دریافت کیاان سب نے انکار کیا'اس پرحرثی نے ایک شخص جوان کی حالت ہے بخو بی واقف تھا دریا فت حال کے لیے بھیجا۔اس نے اس واقعہ کی تصدیق کی ۔اس پرجرشی نے ان سب کے تل کا حکم دے دیا۔البتہ تا جران ے ملیحہ ہ ہو گئے تھے۔ جا رسوتا جرتھے اوران کے پائ کثیر مقدار میں مال واسباب تھا جوو و چین ہے لائے تھے۔ ابل سغد كافتل عام:

بتھیا رنہ ہونے کی وجہ سے اہل سغد نے ڈنڈوں اورککڑیوں ہے مسلمانوں کی مزاحمت کی تگرسب کے سب مارے گئے۔ ، وسرے ون حرثی نے دوسرے کا شتکاروں کو بلوایا۔انہیں معلوم نہ تھا کہان کے اور ساتھیوں نے کیا حرکت کی ہے۔ برخض ک مرد ن میں داغ دیا جہ تا تھا۔مسلمان ایک فصیل ہے دوسری فصیل تک اے لیے جاتے اورقتل کر دیتے' ان کی تعداد تین ہزارتھی۔بعض راویوں نے سات ہزار بیان کی ہے۔

مال غنيمت كي تقسيم:

حرثی نے جریرین ہمیان حسن بن الی العمر ط اوریزیدین الی زینت کو بھیجا کہ تا جروں کے مال واسب ب پر قبضہ کرییں۔ میہ تا جراور دشمنوں سے علیحد ہ ہو گئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں سے لڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ حرثی نے سغد کے تمام ول ومتاع عورتوں اور بچوں پر قبضہ کرلیا۔ان میں سے جو چیز اسے پیندآئی پہلے خود لے لیے پھرمسلم بن بدیل العدوی عدی الرباب کو بلا کرتھم ویا کہ اس مال کی تقبیم تمہارے سپر دکی جاتی ہے۔ مسلم نے کہا کہ آپ اب مجھے میدکام سپر دکرتے ہیں جب کہ ایک رات کامل آپ کے کارندے اس میں عمل دخل کر چکے ہیں۔ بیکام کسی اور کے سپر دیجیے۔

حرثی نے عبیداللہ بن زہیر بن حیان العدوی کومقرر کیا' انہوں نے ٹمس نکال کر بقیہ مال غنیمت کوتقسیم کر دیا۔حرثی نے اس واقعہ کی سرری کیفیت براہ راست پزید بن عبدالملک کولکھ بیجی 'اورعمر بن بہیر ہ کو ناکھی' بیواقعہ بھی منجملہ اور باتون کے ہے جن کی وجہ ہے عمر بن ہبیر ہ حرشی کا مخالف ہوا۔

#### ثابت بن قطنه کے اشعار:

ثابت قطنہ نے اپنے ان دوشعروں میں اہل سغد کے ان بڑے بڑے سر داروں کا ذکر کیا ہے جواس واقعہ میں قتل ہوئے:

وكشيهن و مسالا قسى بيسار اقرالعين مصرع كما رزنج

بحصن حجندة اذدمرو فباروا وديواشني ومالاقي حلنج

تَنْزِجَهَ بَرُ: `` کارزنج کشین بمیار' دیواشنی اور بلنج کی موت نے جو قلعہ فجند ہ میں ہوئی جب کہ وہ تباہ اور ہلاک ہو گئے' میری آ نکھ کو

بیان کیا جا تا ہے کہ دیواشنی اصل میں ایک سمر قند کا رئیس تھا' اس کا نام دیواشنج تھا' دیواشنی اس کامعرب بنانیا گیا ہے۔

#### علياء بن احمر:

بیان کیا گیا ہے کہ فجندہ کے مال غنیمت پر قبضہ کر لینے کے لیے علیاء بن احمر البشکری مقرر تھا' ایک شخص نے اس سے دو درہموں کوایک چیزے کی تھیلی خریدی' اور اس شخص نے اس میں سونے کی سلاخیں پائمیں۔ وہ واپس آیا' ڈاڑھی پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور معدم ہوتا تھا کہا ہے آ شوب چٹم ہے۔ اس نے تھلی واپس کر دی 'اپنے دودر ہم واپس لے لیے' جب اس کی تلاش کی گئی تو اس كالينة ندجيلا-

#### د يواشني كامحاصره:

حرثی نے سلیمان بن ابی السری بن عوافہ کے آزاد نلام وایک ایسے قلعہ کی طرف روانہ کیا جس کے صرف ایک سمت ت اریائے سغد بہتا تھا۔ سلیمان کے ساتھ شوکر بن حمیک خوارزم شاہ 'عورم رکیس آخرون اور شومان تھے۔ سلیمان نے اسپنے مقد معۃ انحیش پرمسیب بن بشرائر یاحی کوروانہ کیا۔ کفار نے قلعہ سے باہرا کی فرسخ کے فاصلہ پرکوم نام ایک موضع میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ مسیب نے انہیں شکست دے کر قلعہ میں واپس جانے پرمجبور کر دیا۔ سلیمان نے اس قلعہ اور اس کے رکیس کا جس کا نام دیواشن کہا جاتا ہے محاصر و کر لیا۔

## حرشی کی دیواشی ہے مصالحت:

حرثی نے سیمان کولکھا کہ اگر لکھوتو کچھٹوج امداد کے لیے بھیج دی جائے سلیمان نے لکھا کہ ہم دشمن سے ایک ننگ حلقہ میں نبرد آ زما ہیں۔ جہاں زیادہ فوج کی ضرور بے نہیں۔ آپ س جائے اور ہم ان شاءاللٰدخدا کی حفاظت اور نگرانی میں ہیں۔

دیواشی نے درخواست کی کہ میں اپنے آپ کوحرثی کے تھم پرحوالے کرتا ہوں۔ مجھے مستب کے ساتھ حرثی کے پاس بھیج دو۔
سلیمان نے ابیا ہی کیا اور دیواشی کو سعید الحرثی کے پاس بھیج دیا۔ سعید نے دکھلا وے کے لیے اس کی بہت خاطر مدارات کی اور
عن بت ومہر بانی سے پیش آیا۔ اس کے جانے کے بعد قلعہ والوں نے اس شرط پرصلح کی درخواست کی کہ ان کے سوخاندان والے
آدمیوں کو معدان کے جور و بچوں کے چھوڑ دیا جائے تو وہ قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیں۔ سلیمان نے حرثی کو کھا کہ بعض معتمد علیہ
دیانتدارلوگوں کو بھیج دیئے تا کہ وہ قلعہ کے تمام مال ومتاع پر قبضہ کرلیں۔

#### اہل کس کی اطاعت:

حرثی س آیا۔ اہل س نے دس ہزار راس پر صلح کرلی۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ س کے رئیس نے جس کا نام دیک تھا چھ ہزار راس پر صلح کرلی۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ س کے رئیس نے جس کا نام دیک تھا چھ ہزار راس پر صلح کرلی اور ادائی کے لیے چالیس دن کی مہلت کی اس شرط پر کہ حرثی اب اس پر صلحه نہ کریں۔ س سے فارغ ہونے کے بعد حرثی نے ریجن کا رخ کیا۔ دیواشنی کوفل کر کے اسے ایک وخمہ پر سول پر اٹکا دیا اور اعلان کر دیا کہ اگر میدا پی جگہ نہ پایا گیا تو تمام باشندوں کے سوسوکوڑے لگائے جا کیں گے۔

## سوره بن الحركي برطر في :

حرثی نے نھر بن سیارکوئس کے تاوان کو وصول کرنے کے لیے متعین کیا۔ پھر سورہ بن الحرکوموقوف کر کے اس کی جگہ نھر بن سیار کو تھم مقرر کیا اور سلیمان بن البی السری کوئس اور نسف کا فوجی اور ملکی عامل مقرر کیا۔ حرثی نے دیواشنی کے سرکوعراق بھیجے دیا۔ کا بایاں ہاتھے سلیمان بن ابی السری کے پاس ملخارستان بھیج دیا۔

#### قلعة خزار كي تنخير:

۔ تلعہ خزار بہت ہی بلنداور نا قابل تنخیر تمجھا جاتا تھا۔ مجشر بن مزاحم نے سعید بن عمر والحرثی ہے کہا کہ میں آپ کواسیا شخص بتا ت بوں جوبغیرلڑے بھڑےاں قلعہ کو فتح کرلے۔ سعیدنے کہا' ہاں! ضرور بتائے۔ مجشر نے مسر بل الخریت بن راشدالن جی کا نام ہیا۔ سعیدے اسے فرزار جیجے دیا۔مسربل یا دشاہ فزرار کا جس کا نام سیقر کی تھا دوست تھا۔ ویال کے تمام لوگ مسربل ہے محبت کرتے تھے۔ مسریل نے بادشاہ سے جا کر جو پچے سعید نے اہل فجند ہ کے ساتھ کیا تھا بیان کیا' اور اے سعید کی طرف سے ڈرایا۔ بادشاہ نے کہا پھر تمہاری کیارائے ہے۔مسربل نے کہا کہ امان لے کراہینے وسعید کے حوالہ کر دو ٔ بادشاہ نے کہا مگر میں اپنی رہایا کے ساتھ کیا کروں۔ مسربل نے کہانہیں بھی اپنے عبدامان میں شریک کراو۔ چنا نیے باوٹا ہے مسلمانوں سے صلح کی درخواست کی مسلمانوں نے اسے اوراس کے شہرول کو دعد ۃ امان دے دیا۔

سبقري كافتل:

اب حرثی مروآ یا۔اس کے ساتھ سبقر ک بھی تھا'جب آسنان آیا تو یہاں سے اس نے مہاجر بن پزیدالحرثی کواینے آگے روانہ کیااس مدایت کے ساتھ کہ ابن کشانیشاہ کا گھوڑا لے کر مجھ سے ملے اور پھراس مقام پرحرثی نے سبقری کوتل کرڈالا اورسولی پرانکا دیا' ما وجود بیکداس کے ساتھ عبد نامہ کی تھا جس میں وعد وامان کیا گیا تھا۔

بیریسی بیان کیا جاتا ہے کہ اس زمیندار کا نام ابن ماجرتھا۔ ابن مبیرہ کے پاس آیا تھا۔ اور اس نے اہل سغد کے لیے وعدۂ ا مان لے لیا تھا۔ گرحرشی نے اسے تہند زمرو میں قید کر دیا اور جب مروآیا تواہے سامنے بلا کرفتل کر دیا اور میدان میں اسے سو کی پر

## حضرت فاطمه بنت امام حسين والتيالي كابن ضحاك كے خلاف شكايت:

اس سنہ میں یزید بن عبدالملک نے عبدالرحمٰن بن الضحاك بن قیس الفہر ی كومدینہ اور مكه کی ولایت سے برطرف كر دیا۔ په اس سنہ کے نصف ماہ رہیج الا وّل کا واقعہ ہے ٔ عبدالرحمٰن مدینہ پرتئین سال سے عامل تھا۔ اور نیز اس سنہ میں یزید نے عبدالواحد النضري كومدينه كاعامل مقرركها \_

عبدالرحمٰن بن الضحاك بن قيس الفهري نے حضرت امام حسين رہائتية كى صاحبز ادى فاطمه كو نكاح كاپيام ديا۔ آپ نے انكار کر دیا اور کہا کہ میں نکاح ہی نہیں کرنا جا ہتی' اور میں تو اب اپنے ان بیٹوں پر بیٹھی ہوئی ہوں۔اوراب آپ اس سے پجتی تھیں اور اس خوف کی وجہ سے جوانہیں ان کی جانب ہے بیدا ہو گیا۔اس کے سامنے آنے کو براہمجھتی تھیں ' مگر عبدالرحمٰن آپ سے برابراصرار کر تا ر ہااور بید همکی بھی دی کہ اگرتم ایسانہ کروگی تو میں تمہارے بڑے جٹے کوشراب نوشی کے الزام میں کوڑے نگواؤں گا (بڑے میٹے سے مرادعبدالله بن حسنٌ ہیں) بیسلسلہ جاری تھا کہ اس زمانہ میں ابن ہر مزایک شامی مدینہ کے دفتر کا میرمنشی تھا یزید بن عبدالممک نے اسے کھا کہ میرے پاس آ کر حساب پیش کرواور دفتر عبدالرحمٰن کے سپر دکرو۔ابن ہرمز فاطمہ سے رخصت ہونے کے لیے گیا' اور یو چھا کہ اگر کوئی ضرورت ہوتو فرمائے۔ آپ نے کہا کہ ابن الضحاک جس طرح جھے پیش آیا ہے اور جو بات مجھ سے حیابتا ہے اس کی اطلاع امیرالمومنین کوکر دینا۔اس کے علاوہ آپ نے ایک قاصد بھی یزید کے پاس اپنا خط وے کر بھیج جس میں اپنی قرابت اوررشتہ داری کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے لکھاتھا کہ ابن الضحاک مجھ سے اس قتم کی خواہش رکھتا ہے اور اس بنا پر اس نے مجھے پیر الشمكي دي ہے۔

#### مزيد بن عبدالملك اورابن برمز:

ابن ہرمز اور یہ قاصد دونوں ایک ساتھ پزید کے دربار میں پہنچے۔ ابن ہرمزیزید کے سامنے گیا' یزید نے اس سے مدینہ ک ی ات یو چھی اور کہا کوئی اور عجیب خبر بھی ہے؟ ابن ہر مزنے حضرت حسین جی پئند کی صاحبز ادی کے واقعہ کا تذکر ہنییں کیا کہا ہے میں ع جب نے عرض کی کہ فی المہ بنت اُحسین بھی تھنا کا قاصد درواز ہیں حاضر ہے۔اب این ہرمز نے امیرالمومنین سے عرض کی کہ جن ب والاجس روز میں مدینہ ہے روانہ ہوا تھا' فاطمہ بنت الحسین ہی تھنے نے مجھے ایک پیام آپ کے نام دیا تھا اور وہ بیہ ہے۔ یہ سنتے ہی بیزید مندخلافت ہے اتر آیا اور کہنے لگا خداتمہارا برا کرے کیامیں نے تم سے سوال نہیں کیاتھا کہ کوئی اور عجو بہنجر ہوتو بیان کرومگرتم نے بیان نہیں کی ۔ابن ہرمزنے کہا۔ جناب والامعاف فر مائیں میں بھول گیا تھا۔

## قاصد حضرت فاطمه بنت امام حسين مِفاتِّنَهُ كى باريابي:

یزیدنے قاصد کواندرآنے کی اجازت دی قاصد سامنے آیا۔ یزیدنے خط لے لیا اورخود پڑھا۔اس وقت اس کے ہاتھ میں ا یک بیدتھا اسے زمین پر مارتا جاتا تھا اور کہتا تھا' اللہ اکبرُ ابن الضحاک اور پیجراُت ۔ کیا کوئی ایباشخص ہے کہ وہ اسے الی سخت سزا دے کہاس کے چیخنے کی آواز میں اینے بستریر لیٹا ہوا س لول ۔لوگوں نے عبدالواحد بن عبداللّٰد بن بشر العضر کی کان م لیا۔ عبدالرحمٰن بن ضحاك كي معزولي:

یزیدنے کا غذمنگوایا اور اینے ہاتھ سے عبدالواحد کولکھا جواس وقت طائف میں تھا۔''سلام علیک! اما بعد۔ میں نے تہمیں مدینه کا والی مقرر کر دیا۔ جس وقت تمهیں میرا بیغط ملےتم اس وقت ابن الضحاک کومعزول کر دواور حیالیس بزار دیناراس پرجر مانه عا ئدكر وُ اورا ہے اليي سخت تكليف اور سز ا دو كه ميں اپنے بستر پر ليٹا ہوااس كي آ واز س لول' -

میہ رساں خط لے کرمدینہ آیا البتدابن الضحاک کے پاس نہیں گیا۔ مگر ابن الضحاک کے دل میں خطرہ پیدا ہو گیا تھا اس نے میہ رسال کو بلوایا اپنی مند کا ایک کونه ہٹا کر بتایا تو وہاں ایک ہزار دینارر کھے ہوئے تھے۔ابن الضحاک نے اس سے کہا کہ اگرتم وہ بات مجھے بنا دوجس کے لیے بھیجے گئے ہوتو میں تنہیں بیا لیے ہزار دیناردوں گا اور پیھی حتمی وعدہ کرتا ہوں کہ سی تخص سے اس کا ذکر نہ کروں گا۔ ابن ضحاك كي مسلمه بن عبد الملك سے درخواست امان:

میہ رساں نے ابن الضحاک کواینے آنے کی غرض بتا دی۔ ابن الضحاک نے میہ رسال کو تین دن تک اس لیے تلم ہرایا کہ وہ مدینہ سے چلا ج ئے ۔ میدرسال تھہر گیا۔ پھرابن الضحاک مدینہ ہے روا نہ ہوا' تیز رفتاری ہے منزلیں طے کرتا ہوا مسلمہ بن عبدالملک کے یاں پہنچا۔اور کہا کہ میں آپ کی حمایت میں ہوں آپ میری مدر کیجے۔مسلمۃ دوسرے دن بزید کے پاس گیا۔ادھرادھر کی میٹھی میٹھی باتیں کرنے کے بعد عرض پر داز ہوا کہ میں ایک غرض لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پزید نے کہا ابن الضحاک کے علاوہ تمہاری مر در خواست مجھے منظور ہے۔ مسلمۃ نے کہا مجھے ابن الضحاک ہی کے بارہ میں عرض کرنا تھا۔ یزیدنے کہااس نے ایک ناشائستہ بات کی ے کہ میں اسے بھی معاف نہیں کرسکتا۔

## عبدالرحمٰن بن ضحاك كاانجام:

یز پرنے اسے نضری کے پاس مدینہ بھیج ویا۔عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے اسے مدینہ میں اس حالت میں ویکھا کہ پشمینہ

کا جبہ پینےلو گوں ہے بھیک مانگتا پھرتا تھا۔نضری نے اس برطرح طرح کی سختیاں کی تھیںاوراس کا بہت ہی برا حال ہو گیا تھا۔

نصف ماه شوال م ١٠ هر بروز شنه نضر ي مدينه آيا ـ

امام زبری ہائٹیہ کاابن ضحاک کے متعلق بیان:

ا، م زہری رہتیے فر ماتے میں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن الضحاك ہے كہا تھا كہتم اپنی قوم ہے مقابلہ میں جرأت َ مرت ہو۔ ی از تا میرایی بات کوجوان کے طرزعمل کے خلاف ہو برانجھتے میں البندائم ایماع امت کی پیروی کواییے اوپر یا زم مرواور قاسم بن محمداو بالم بن عبداللہ ہے مشورہ لےلیا کرو۔ کیونکہ بید دونوں بزرگ ایسے میں جومہبیں ٹھیک راستہ سے نہ بھٹکنے دیں گے۔

گرامام زہری ریشیه فرماتے ہیں:''اس مخص نے اس مشورہ ہے ذراسابھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تمام انصار ہے دشنی پیدا کرلی۔ ا بک بالکل جھوٹے الزام کی بنایرا بوبکر بن حزم کومحض ظلم وزیا د تی کی وجہ ہے پئوایا۔ چنانجیانصار کا کوئی شاعرا بیانہ بی جس نے اس کی جونہ کہی ہو۔ اور نہ کوئی نیک شخص بچا جس نے اسے برا بھلانہ کہا ہو۔ ہشام کے دورخلافت میں میں نے اسے نہایت ذکیل وخوار حالت میں دیکھا تھا۔اس کی جگہءبدالوا حدین عبداللہ بن بشریدینہ کا والی مقرر ہوا۔اس نے مدینہ میں ایسی عمدہ حکومت کی کہسی شخص نے اس سے پہلے نہیں کی تھی۔اور جس قدر مدینہ والے اسے محبوب رکھتے تتے اس سے پہلے کسی کوانہوں نے اییا نہ تمجھ تھ۔ ہمیشہ نیکی کے راستہ پر چاتا تھااور بغیر قاسم اور سالم سے مشورہ کیے کوئی کا منہیں کرتا تھا''۔

اس سال جراح بن عبداتکمی آرمیدیا اورآ ذریجان کے عامل نے ترکول کے علاقہ پر جہا دکیا' قلعہ کنجر اس کے ہاتھوں مسخر ہوا' اس نے تر کوں کوشکست دی اورانہیں اوران کے متعلقین کو یانی میں غرض کر دیا۔ بہت سے لونڈی غلام قید کیے اور وہ قلع بھی جوہلنجر کے قریب تھےاس نے فتح کر لیےاوران کے باشندوں کوجلاوطن کردیا۔

ا بوالعباس کی پیدائش:

اسی سنہ میں ابوالعباس عبداللہ بن محمد بن علی رہیج الآخر کے مہینہ میں پیدا ہوا' اسی سنہ میں ابومحمد اصاد ق اوران کے چندخراسان کے دوست محمد بن ملی کے پاس آئے ابوالعباس اس ملا قات سے پندرہ روزیہلے پیدا ہو چکا تھا۔محمد بن علی ایک خرقہ میں ابوالعباس کو ان کے یاس لائے اور کہا بخدااس کام کو بیلا کا بورا کرے گا' یہاں تک کتم اینے دشمنوں سے اپنا بدلہ لے لوگے۔

اسی سند میں عمر ؛ بن ہمیر ہ نے سعید بن عمر والحرشی کوخراسان کی صوبہ داری ہے موقوف کر دیا۔اوراس کی جگہ مسلم بن سعید بن الملم بن زرعة الكلالي كومقرركيا -

#### حرش کے خلاف تحقیقات:

عمرو بن ہمبیر ہنے سعید کو بھم دیا تھا کہ دیواثنی کو چھوڑ دومگراس نے اسے قل کرڈ الا۔اس بنا پرعمر وسعید سے ناراض ہو گیا۔علاوہ بریں سعیدا بن مہیر ہ کے حکم کی پروانہیں کرتا تھا۔ جب کوئی قاصدیا ہیہ رساں عراق ہے آتا تواس ہے یو چھتا کہ اے ابواکمثنی کیسا ہے ں ۔ پنے کا تب ہے جب کوئی خطانکھوا تا تو کہتالکھوا بوانمثنیٰ کواور بیپنہ کہتا کہ امیر کولکھو۔اورا کثر کہا کرتا''ابولمثنیٰ نے کہاورا بولمثنی ئے کہ ''۔ ابن بہیر ہ کوان واقعات کاعلم ہوا'اس نے جمیل بن عمران کو بلا کر کہا کہ مجھے ہرثی کی کچھ یا تیں معلوم ہو کی میں تم ان ک

تحقیقات کے لیے خراسان جاؤاور طاہر پہکرنا کہ دفاتر کی تنقیع کے لیے آئے ہواور پھرآ کر مجھ سے اصل حقیقت بیان کروپ حرشی کی معزولی:

جمیل خرا س ن آیا۔ حرثی نے اس سے یو چھا کہ ابوالمثنیٰ کوتم نے کس حال میں جھوڑ اجمیل و فاتر کی تنقیح کرنے لگا۔ مگرحرثی ہے ک نے کہ کہ دفاتر کی تنقیح کے لیے نہیں آیا ہے۔ بلکہ اصل میں وہ تمہاری حالت دریافت کرنے آیا ہے، حرثی نے خربوز ہمسوم کر کے جمیل و تحفیّہ بھیجا۔ جمیں نے اسے کھایا اور پیار پڑ گیا' اس کے سارے بال گریڑے۔ جمیل ابن ہمیر ہ کے پاس واپس چلا آپیاس کا عدائ کیا گیا اور وہ اچھ ہو گیا۔ جمیل نے ابن ہمیرہ سے کہا کہ صورت حال اس سے زیادہ نازک ہے جتنا کہ آپ کومعلوم ہوئی ہے حرثی تو آپ کواپنا کیے علی مجھتا ہے' پیر سنتے ہی ابن ہمیر وحرثی پر برہم ہوا' اورا سے برطرف کر دیا اورا سے بحت تکلیفیں ویں' اوراس کے پیپ میں چیونٹیال تھرویں۔

حرشی برعتا ب:

حرثی نے اپنی معزولی کے وقت کہاتھا کہ اگر عمرونے آئے میں لگانے کے لیے بھی ایک درہم مجھ سے طلب کیا تو میں ہرگزنہ دوں گا' مگر جب اے طرح طرح کی تکیفیں دی گئیں۔ تو جر ماندا داکر دیا۔ اس پرایک شخص نے اس سے کہا کہ تمہارا تو یہ دعوی تھا کہ تم اے ایک درہم بھی نددو گے۔حرثی نے کہا کہ ابتم اس بات پر مجھے طعنہ نہ دو۔ جب مجھ پر سختیاں کی گئیں نومیں گھبرا گیا۔

علی بن محمد کیصتے تیں کہ ابن بہیر ہ حرثی ہے اس لیے نا راضی ہوا تھا کہ اس نے معقل بن عروہ کو ہرات کامل بنا کریاکسی اور کام کے لیے بھیجا۔معقل حرثی ہے ملے بغیرسیدھا ہرات آیا۔مگر جس کام کے لیے ہرات آیا تھااس کام کووہ اس لیے پورانہ کرسکا کہ سی نے اس کے حتم کی تعمیل نہ کی ۔ منقل نے حرثی کواس کی شکایت کاصی۔ حرثی نے اپنے عامل ہرات جانے ہے پیشتر تم کیوں میرے پاس ندآئے۔معقل نے کہ کہ میں ابن بہیر ہ کا عامل ہوں اس نے مجھے عامل مقرر کیا ہے جس طرح کداس نے مہیں عامل مقرر کیا۔حرثی نے اس کے دوسوکوڑ ہے لگوائے اور اس کا سرمنڈ واڈ الا۔اس بنا پر ابن ہمبیر ہے خرشی کوموقو ف کر دیا اور اس کی جگہمسلم بن سعید بن اسلم بن زرعہ وخراسان کا صوبہ دارمقرر کیا۔اورحرشی کوایک خطیس گالیاں دیں کہ توبد بووالی عورت کا بیٹا ہے۔ خطیز ھاکرسعید نے کہا کہ خودوہ بد بووالی عورت کا بیٹا ہے۔

حرشي كې معقل كوحوالگي:

ا بن جبیر ہ نے مسلم کولکھا کہ معقل بن عروہ کے ہمراہ حرثی کومیرے یا س بھیج دو۔ ابن مبیر دینے حرثی کومعقل کے حوالے کر دیا۔ معقل اس کے ساتھ بدسلو کی اور بختی کرنے لگا۔ ایک دن ابن ہبیر ہ نے معقل کو حرثی کے متعلق تھم دیا ،معقل نے اسے خوب زوو کوب کیا' ابن ہمبر ہ نے اس سے کہا کہ ای طرح اسے تکلیفیں دیتے ویتے مار ڈالو۔ رات کو ابن ہمبر ہ نے قصہ کہ نی سنیا شروع کی' اور دربار پول سے پوچھا کہ قیس کا سردار کون ہے 'سب نے کہا خودامیر' ابن ہمیر ہ نے کہاتم غلط کہتے ہو۔ اس خیال کوچھوڑ دو' قیس کا سردا ، کوثر بن زفر ہے اگر وہ کسی رات میں بگل بجائے تو ہیں ہزار قیس کے جوانمر دفوراً اس کی دعوت پر لیمیک کہیں گے اور پیجھی نہ وچھیں گے کہ آپ نے ہمیں کیول بلایا ہے اور ہے گدھا جوقید میں ہے اور جس کے قبل کا میں نے حکم دیا ہے ہے تیس کاشہسوار اور بہا در

ے۔البتہ شید میں خیر سگال کہلانے کامستحق ہوں گا کیونکہ جب مجھی کوئی بات مجھے ہے ایسی کہی گئی ہے جس میں ان کا نفع ہوتا ہواور ا ہے میں نربھی سکتا ہوں تو میں نے اس کے کرنے میں تبھی در لیغ نہیں کیا۔اس پر بنی فزارہ کے ایک اعرابی نے کہا کہ آ ہے اسے نہیں ہیں جبیہ کہ آپ دعوی کررہے میں اگرا لیسے ہی ہوتے تو تبھی قیس کے بہاور ترین آ دمی کے قبل کا تھم ضدویتے۔ بیہ شنتے ہی این بہیرہ نے معقل ہے کہلا بھیجا کہ مناسب مدہے کہ جو تھم میں نے تمہیں ویا تھا اب اس بڑمل نہ مروب

#### این بهبیر هاور حرثتی:

پھرایک وہ زمانیآ یا جب کہ ابن ہمیر و نے راہ فراراختیار کی اور خالد نے سعید بن عمر دالحرثی کواس کے تعاقب میں روانہ کیا۔ ابن مبیر وایک مقام ہے کشتی میں بیٹھ کر دریائے فرات کوعبور کررہاتھا کہ حرشی نے اسے آلیا۔ کشتی کے صدر میں ابن مبیر و کا غلام قبیص بینا ہوا تھا'حرثی نے اسے پہوان لیا اور یو چھا کہ تم قبیص ہو؟ قبیص نے کہا جی ہاں! حرثی نے یو چھا کیا کشتی میں ابوالمثنی ہے؟ غلام نے کہا جی ہاں! میں ۔اب خودا بن مہیر ہ حرثی کے یاس آیا۔حرثی نے اس سے بوجھاتم میرے متعلق کیا خیال کرتے ہو۔ابن مہیر ہ نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ آ ہاہے ایک ہم قوم کوایک قریش کے حوالہ نہ کریں گے۔ حرثی نے کہا ہاں یہی ہے ابن ہمیر ہ نے کہا توبس اب میرے کیے سلامتی ہے۔

## ابن ہیر ہے حرثی کے متعلق معقل کی گفتگو:

جب ابن ہبیر ہنے حرثی کوقید کر دیا تومعقل بن عروۃ القشیری ابن ہبیرہ کے پاس گیا اور عرض پر داز ہوا کہ جناب والانے قیس کے بہادرترین مخص کوقید کیا۔اس کی رسوائی اور تذلیل کی۔اگر چہ میں خود بھی اس سے خوش نہیں ہوں 'گریہ بھی نہیں جا ہتا کہ آ ب اسے الی سخت سزا دیتے جود ہے چکے ہیں۔ابن ہمیر ہنے کہا کہتم میرے اوراس کے درمیان میں رہے ہو۔تمام واقعات سے واقف ہو۔ جب میں عراق آیا۔ میں نے اسے بصرہ کا عامل مقرر کیا ' پھر خراسان کا صوبہ دار بنایا۔ اس نے میری تو ہین کے لیے مجھ ا بک بڈھا نا کارہ گھوڑا بھیجا۔میر ہے تھم کی تبھی پروانہیں کی' خیانت کی' میں نے اسے معزول کردیا۔ جب میں نے اسے ابن نسعہ کہا تو اس نے بھی مجھے الث کراہن بسرہ کہا۔ اس برمعقل نے کہا کہ بیتواس فاحشہ کے بیٹے نے بے شک برا کیا۔

## معقل کی حرشی سے بدکلامی:

اس گفتگو کے بعد معقل حرثی کے پاس جیل خانہ میں آیا اور اس نے کہا'اے نسعہ کے بیٹے تیری ماں فاحشی میں نے است اسی خارشتی بھیٹروں کے عوض میں خریدا تھا'وہ چرواہوں کے ساتھ رہا کرتی تھی' جس سے باری باری ہرا کی متعقع ہوتا تھا اور ہرآ نے اور جانے والے کے لیے وہ وقف تھی تو اسے حارث بن عمرو بن حرجۃ کی بیٹی کے مماثل پیش کرتا ہے اور تو نے ابن ہمیر ہ پر بہتا لز باندهاا بن بهير ومعزول موا-اورخالدعراق آيا-

## معقل کےخلا ف حرشی کی انتقامی کارروائی:

خالد نے حرثی کومعقل بن عروۃ برمسلط کردیا محرثی نے شہادت پیش کی کہاس نے مجھے حرامزادہ کہ تھا۔خالد نے حرثی کو حکم د کہاہے کوڑے نگاؤ ۔معقل پر حد جاری کی گئی۔ حرشی نے کہا کہا گراین ہمیر ہ نے میرے باز وکوزخی نہ کر دیا ہوتا تو میں تیرے دل میر سوراخ کردیتا۔اس پر بنی کلاب کے ایک شخص نے جب اسے درے لگائے جارہے تھے معقل ہے کہا کہ تو نے یہ برا کیا کہ اپنے ایک

بھائی ہے بدسلو کی کی اورا ہے حرام کاکھبرایا۔ یہ سنتے ہی معقل نے اس وقت پھرحرشی کوحرام زادہ کہا۔خالد نے تھم دیا کہاس پر دوبارہ حد شری جاری کی جائے مگر قاضی نے حکم دینے ہے انکار کر دیا۔ عمر و بن ہمپر ہ کی ماں بسر ہ بنت حسان فنبیلہ عدی الرباب کی ایک عدوی عورت تھی۔

## مسلم بن سعيدا بن اسلم:

اس سنه میں عمرو بن بہیر ہ نے مسلم بن سعید بن اسلم بن زرعہ بن عمرو بن خویلد الصعق کوسعید بن عمر والحرشی کوموقو ف کرنے کے بعد خراسان کا صوبہ دارمقرر کیا۔ جب سعید بن اسلم مارا گیا' تو حجاج نے مسلم بن سعید کواپنے بیٹوں کے ساتھ رکھ لیا۔ مسلم نے حج ج کی صحبت میں اچھی تعلیم حاصل کی موز سیاست اور دستور حکومت ہے آگاہ ہو گیا اور متاز قابلیت حاصل کی۔ جب عدی بن ارطا ۃ عراق آیا تو اس نے ارادہ کیا کہ اسے کسی جگہ کی نظامت دے۔اس بارہ میں اپنے کا تب سے مشورہ لیا۔اس نے کہا کہ ایک چھوٹی نظامت پراسے سرفراز کردیجیے۔اور پھرتر تی دے دیجیے گا۔ چٹانچے عدی نے مسلم کوکسی جگہ کا عامل بنا دیا۔مسلم نے اپنے علاقہ کا نہایت اچھاا نظام کیا اور پوری فرض شناس سے کام کیا۔

## امارت ِخراسان پرمسلم بن سعید کاتقرر:

یز بید بن المهلب کی بغاوت کے زمانہ میں مسلم تمام سرکاری خزانہ لے کرشام چلا گیا تھا۔ جب مرو بن ہمیر ہ عراق آیا تو اس نے مسلم کوکسی جگہ کا صوبہ دارینانے کا ارادہ کیا اور اسے اپنے پاس بلایا۔اب مسلم جوان ندر ہاتھا۔ جب این ہمپر ہ نے اسے دیکھا تو اس کی ڈاڑھی میں سفید بال نمایاں تھے۔ابن ہمیر ہنے بید کھ کرتکبیر کہی۔ایک رات ابن ہمیر ہ قصے من رہا تھا اور مسلم بھی اس صحبت میں موجود تھا' داستان گوتو چلے گئے مگرمسلم ابن ہمبیر ہ کے پاس جیٹھا رہا ابن ہمبیر ہ کے ہاتھ میں ایک امرود تھا اسے اس نے مسلم کی طرف پھینکا اور کہا۔ کیاتم اسے پند کرتے ہو کہ میں تہہیں خراسان کاصوبہ دار بنا دوں ۔مسلم نے کہا جی ہاں! ابن ہبیر ہ نے کہا کل ان شاءالله۔صبح کو دربارمنعقد ہوا۔ درباری حاضر ہوئے' ابن مہیر ہ نے مسلم کےخراسان کاصوبہ دارمقرر کیے جانے کا اعلانے کیا۔اور پروانہ تقرر لکھ دیا۔ اور حکم دیا کہ خراسان روانہ ہوجاؤ۔ ابن ہیر ہ نے اپنے تحصیل داروں کوا حکام جاری کردیئے کہ آئیدہ وہ سلم سے مرا سلت کریں۔اسی طرح ابن ہمیر ہ نے حیلہ بن عبدالرحمٰن باہلہ کے آ زادغلام کو بلایا اورا سے کر مان کی صوبہ داری عطا کی۔اس پر جبلہ نے کہاان تقررات میں میرے ساتھ انصاف نہیں برتا گیا۔مسلم کو بیآ رز وکرنا زیباتھا کہ میں سی بڑے علاقہ کا حاکم بنایا جاؤں گا اور پھر میں مسلم کوکسی پرگنہ کا عامل مقرر کر دوں گا' گرمعاملہ اس کے بالکل برعکس ہوا کہا ہے تو خراسان کی صوبہ داری عطا ہوئی اور مجھے کر ہان کی عاملی ہے

## مسلم بن سعيد كي خراسان مين آمد:

غرضکہ مسلم آخریم ۱۰ ہجری میں خراسان دو پہر کے وقت پہنچا' دارالا مار ۃ کے درواز ہ پر آیا' اسے بندپایا۔ پھراصطبل آیا۔اس کا درواز ہ بھی بندیا یا ۔معجد میں آیا۔معجد کا چھوٹا درواز ہ بھی بندتھا۔مسلم نے نماز پڑھی۔معجد کے چھوٹے دروازے سے ایک خدمت گار داخل ہوا۔اس سے لوگوں نے کہا کہ امیر آئے ہوئے ہیں۔خادم ان کے آگے آگے چلا۔صوبہ دار کی نشست گاہ میں پہنچا یا اور حرثی کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اس سے پچھوایا کہ آیا صوبہ دار ہوکر آئے ہویا وزیر کی حیثیت یامحض سیر کی غرض ہے مسلم نے جواب میں نہلا بھیجا کہ مجھ ایساشخص خراسان میں نمحض سیر کی خیض ہے آیا کرتا ہے اور نہ وزیر کی حیثیت ہے۔ حرثی کی گرفتاری:

حرثی اس کے پاس آیا۔ مسلم نے اسے گالیاں ویں اور اسے قید کرنے کا تھم وے دیا در باریوں نے کہ کہ آئر آپ اسے اس حالت یں ون میں باہر نکالیں گے تو وقتل کر ڈالا جائے گامسلم نے تھم دیا کہ میرے ہی بیاس قیدر ہے دو۔ جب شام ہوئی تو رات کو جیل خانہ میں ڈال دیا' اور بیڑیاں پہنا دیں مہتم مجلس کو تکم دیا کہ اسے اور بیڑیاں پہنا دو پے حرشی مہتم مجلس کے بیاس آیا اور اس کی وجہ پوچھی۔اس نے کہا کہ مجھےالیا ہی حکم دیا گیا ہے۔حرش نے مہتم مجلس کے منتی سے کہا کہ سلم کولکھو کہ تمہار ہے ہتم مجلس نے مجھ سے بیان کیا ہے کہتم نے اسے اس بات کا تھم دیا ہے کہ میرے زیادہ پیڑیاں ڈالی جائیں۔اگرییآ پے کے افسر بالا دست کا تھم ہے تو اس کے سامنے سر تعلیم خم ہے اور اگریپنو دتمہاری تجویز ہے تو ریتمہاری فطر نے اصلیہ کا مقتضی ہے۔ اس نے پیشعراس وقت پڑھا۔

هم ان يشقم في يقتلوني ومن اثقف فليس الي محلود شَنْ عِبَارٌ: " انہوں نے اگر مجھے پکڑلیاوہ مجھے تل کرڈالیں گے؛ مگر جو پکڑے گاوہ بھی تو ہمیشہ رہنے والانہیں ہے'۔ مسلم نے این ضلع برایک شخص کوائی جانب سے عامل مقرر کر کے بھیج دیا۔

#### ابن مبير ه كاحرص:

کے اپنے پاس رکھااورایک اشراف وہاں کا ایسا نہ بچا جس پر ابن بہیر ہ نے خیانت وتغلب کا الزام نہ لگا یا ہو۔ ابوعبید ہ عنبر کی اورا یک اور شخص خالد نام کوحرثی کے پاس بھیجااوراہے تھم دیا کہ جن جن لوگول کے نام میں نے لکھے ہیں انہیں ابوعبیدہ کے حوالے کر دو' تا کہ ہیر ان سے سرکاری مطالبہ وصول کر لے۔

## سركاري واجبات كمتعلق مسلم كومشوره:

حرثی نے اس حکم کی تعمیل نہیں کی اور اس کے قاصد کوواپس کر دیا۔ مگر جب ابن ہمیر ہ نے مسلم کوخراسان کاصوبہ دار بنایا تو تحکم دیا کہ پیرقمیں وصول کی جائیں خراسان پہنچنے کے بعدمسلم نے جابا کہ ان لوگوں کوجن پریدسرکاری رقمیں واجبالا دائفہرائی گئی تھیں گرفتار کے مگرلوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا ور نہ ایک دن خراسان میں چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوگا۔اوراگر آپ نے ہمارا کہانہ مانااوران سے مطالبہ نہ چھوڑ دیا' تو آپ کے خلاف بغاوت ہوجائے گی انہیں پرخراسان کا دارو مدار ہے۔اس لیے کہ پاوگ جنہیں آپ ان مطالبات کی وجہ سے پکڑنا جا ہتے ہیں یہاں کے سربر آور دہ اور بااثر لوگ ہیں۔اور جومطالبہ ان پری کد کیا گیا وہ غلط ہے ٔ جابر بن مبزم پر تمین لا کھ درہم واجب الا داتھ۔اس میں ایک لا کھ کی زیاد تی کردی گئی اوراس طرح چار لا کھ ہو گئے۔جن لوگوں کے نام آپ کے سامنے لیے گئے ہیں'ان ہیں ہے اکثر ایسے ہی ہیں'جن پران کی حیثیت کی وجہ سے زیادہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ مهزم بن جابراورا بن مبيره:

بیمعاملہ سلم نے ابن ہمپر ہ کولکھااورایک وفد بھی اس کے پاس بھیجا جن میں مہزم بن جابر بھی تھا۔مہزم نے ابن ہمپر ہ سے کہا کہ جناب وال کے علم یں جو ہات لائی گئی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ ہرگز ہمارے ذمہ بیرقم واجب الا دانہیں جوہم پر عائد کی گئی ہے'اور اً ربوگی بھی تو بہت تھوڑی جس کی اوائی کے لیے مطالبہ کی صورت میں ہم بالکل آ مادہ میں۔ ابن ہمیرہ نے بیآ یت بڑھی: ﴿ انَّ اللَّهَ يَامُوكُمُ أَنُ تُؤَدُّو الْإَمَانَاتِ إِلَى آهُلِهَا ﴾

'' بے شک اللہ تنہیں تھم دیتا ہے کہتم دے دوامانتوں کوان کوجن کی و وامانتیں ہیں''۔

میرم نے کہا کہاں کے آ گے بھی تو پڑھے:

﴿ وَإِذَا حَكَمُتُمُ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحُكُمُوا بِالْعَدُلِ ﴾

''اور جبتم لوگوں کے درمیان فیصلہ کروتو انصاف سے فیصلہ کرؤ'۔

گرا بن ہیر ونے کہا کہ بیر قوم تو میں ضرور وصول کروں گا۔مہزم نے کہا کہ اگرتم ان مطالبات کو وصول کرو گے توالیے لوگوں ہے لو گے جو بڑے دب دیدوالے تمہارے دشمنوں کے حق میں سخت جنگ جو ہیں'اوراس طرح تم خراسان کے باشندوں کونقصان پہنچاؤ گئے'ان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدا داور مقطع سب خطرہ میں پڑ جائیں گے۔ ہم ایسے سرحدی علاقہ میں مہیں جہال ہمیشہ دیٹمن سے برسرمعرکہ رہتے ہیں جب ہم زرہ زیب تن کرتے ہیں تو اس کے اتار نے کی نوبت ہی نہیں آتی ۔ بلکہ بیرحالت ہوتی ہے کہ اس کا زنگ ہوری کھال میں پوست ہوجاتا ہے اورفولا د کے زنگ کی بوسے ہمارے خادم بھی اپنا منہ ہم سے پھیر لیتے ہیں۔ برخلاف اس کے آپ اینے علی قبہ میں تنہا امن وعافیت کی حالت میں نیش و آ رام سے زندگی بسر کرر ہے ہیں۔علاوہ بریں جن لوگوں پر میرمطالبات عا کد کیے گئے ہیں وہ خراسان کے سربرآ وردہ لوگ ہیں' بڑے بڑے متاجر میں اور جہاد کے لیے فوج اور مال کے بڑے بڑے سربراہ کار ہیں' یہاں ہمارےسامنےوہ لوگ ہیں جو تنگ و دشوارگز اردر ہ ہے ہمارے پاس سرخ اونٹنیوں پرآئے' مختلف مقامات کے حاکم و عامل بنائے گئے اورخوب رو پیر کمایا جوان کے یاس کثیر مقدار میں موجود ہے۔

ابن ہمبر ہ نے مسلم بن سعید کواس وفد کی ساری گفتگوکھی اور تھم دیا کہان سے اتنار ویبیوصول کرلو جتنا یہ بیان کرتے ہیں کہ ان پر واجب الا داہے۔

## امير حج عبدالواحد بن عبدالله وعمال:

جب مسلم کے پاس ابن ہمیر ہ کا خط آیا تو اس نے متاجروں ہے اس روپیے کا مطالبہ کیا اور حاجب ابن عمر والحارثی کو تکم دیا کہ ان پر سختیاں کرے حاجب نے ان سے سرکاری مطالبات جوان پر باقی نکالے گئے تھے وصول کر لیے۔ اس سال عبدالواحد بن عبدالتدالنضري كي امارت مين جومكه مدينة اورطا نُف كا اس سنه مين صوبه دارتها حج بواء عمر وبن مبير ه عراق ومشرق كا ناظم املي تها-حسین بن الحسن الکندی اس سال کوفیہ کے قاضی تھے اورعبدالملک بن یعلیٰ بصر ہ کے قاضی تھے۔



## ۵۰اھےکواقعات

جراح بن عبدالله کالان پر جهاد :

اس سنہ میں جراٹ بن عبداللہ انتخامی نے لان پر جہاد کیااوراس سے بھی آ گے بڑھ کران شہروں اور قعوں پرحملہ کیا جو ، وراءالنہر وا قع تھان میں ہے بعض کواس نے فتح کرلیا' اور و ہاں کے بعض باشندوں کوجلا وطن کر دیا اور بہت کچھ مال غنیمت حاصل کیا۔اسی سنہ میں سعید بن عبدالملک نے رومیوں کے علاقہ میں جہاد کیا۔ایک ہزار ساہ کی ایک مہم بھیجی جوسب کے سب دشمن کے ہاتھ سے

## مسلم بن سعيد كي تركول يرفوج كشي:

مسم بن سعید نے ترکوں سے جہا دکیا مگر کوئی فتح حاصل نہیں کی اور دائیں چلا آیا۔ اس کے ابعد فشینہ پر جوسغد کا ایک شہر ہے چڑھائی کی اوراس کے بادشاہ اور باشندوں سے سکتح کرلی۔

مسلم بن سعید نے بہرام سیس کومرزبان کے درجہ برتر قی دی اورائے نوخ کا پیشتر ومقرر کیا۔اس سنہ کے آخری موسم گر مامیں مسلم ترکوں ہے جہاد کرنے گیا گربغیرکسی کامیا بی کے واپس بلٹ آیا۔ترکول نے اس کا تعاقب کیا' اور جب اس کی فوج دریائے بلخ کوعبورکرر ہی تھی' سعیدکوآ لیا' اس وقت بنی تمیم ساقہ لشکر پر نظے عبیداللہ بن زبیر بن حیان بنی تمیم کے رسالہ کاسر دارتھا۔ بنی تمیم نے دشمن کے بلغارکوآ گے بڑھنے سے روک دیا اورمسلما نوں نے حفاظت کے ساتھ دریا کوعبور کرلیا۔

#### مسلم بن سعيد كي شاه افشين سے مصالحت:

اس اثناء میں یزیدنے انقال کیا اور ہشام خلیفہ ہو گیا مسلم نے افشین پر چڑھائی کی ۔افشین کے بادشاہ نے چید ہزارراس پر صلح کر لی اور قلعہ کومسلم کے حوالہ کر دیا ۔مسلم ۵۰ا ہجری کے اختتام براس مہم سے فراغت کر کے اپنے دارالحکومت کو واپس آیا۔ یزید بن عبدالملک کی و فات:

اس سنہ میں یزید بن عبدالملک نے ماہ شعبان کے نتم ہونے میں ابھی پانچے راتیں باقی تھیں کہ انقال کیا۔واقدی کہتے ہیں کہ یزیدنے اڑتمیں سال کی عمر میں مقام بلقاءنواح دمشق میں انقال کیا بعض راویوں نے پزید کی عمر جالیس سال بیان کی ہے۔اوربعض نے چھتیں سال کہے ہیں۔ابیمعشر'ہشام بن محمداورعلی بن محمد کے نز دیک پزید کی مدت خلافت حیار سال ایک ماہ مگر واقعہ ک کے بیان کے مطابق صرف جا رسال۔ابوخالدیزید کی کنیت تھی۔

#### یزیدگی عمرومدت حکومت:

علی بن محمد کہتے ہیں کہ بیزید بن عبد الملک نے ۳۵ یا۳۴ سال کی عمر میں بروز جعد ۱۰۵ اجری ماہ شعبان کے فتم ہونے میں یا نچ راتیں باتی تھیں کہ انتقال کیا' مقام اربد واقعہ علاقہ بلقاء میں اس کی موت وقوع پذیر ہوئی۔اس کے پندرہ سالہ لڑ کے ولید نے نماز جناز ویژهائی به مشام بن عبدالملک اس روزهم میں تھا۔ بشام بن مجمد کہتے ہیں کہ ہزید نے ۳۳ سال کی عمر میں وفات کی۔

علی کہتے ہیں کہ ابو ماویہ پاکسی اور میہودی نے بیزیدہے کہاتھا کہتم جالیس سال خلافت کرو گے۔اس برکسی اور میہودی نے کہا حداات پراعنت کرے اس نے جھوٹ کہا'اصل میں اس کا خیال تھا کہ پیچالیس قصبہ خلافت کرے گا'اور قصبہ ایک مہینہ کی مدت کو کہتے میں \_ایں طرح اس نے ایک ماہ کوایک سنے قرار دیا۔

یزید بن عبدالملک کی موت پرسلامہ کے اشعار:

یزید بن عبدالملک ایک رنگیلانو جوان تھا ایک روز حالت سرور ونشاط میں حبابہاور سلامہ سے جواس کے پاس اس وقت تھیں کینے لگا کہ مجھے چھوڑ ومیں اڑوں گا۔اس پر حبابہ نے کہااورامت محمدی کوکس پر چھوڑ و گے۔ جب پزید کا انقال ہو گیا' تو سلامة القس نے بیراشعار پڑھے:

> اوهممنابالخشوع لاتلمناان خشعنا

كماخمي البداء الوجيع قىدلعمرى بتليلي

نیز پیر بیری عمری قتم میں نے اپنی رات اس مریض کی طرح حالت کرب و بے چینی میں گزاری جوکسی تکلیف دہ مرض میں مبتلا

دون من ليي من ضحيع ثه بسات الههم منهي

بَنْنِجَهَ بَهُ: پھر چلا گیا ورومیری طرف سے قریب اس محض کے جومیراہم بستر تھا۔

م من الامنز النفيطيع للذي حل بسنا اليو

بَنَرَجْهَا بَهُ: اس اندو ہنا ک مصیبت کی وجہ سے جوآج ہم پریڑی ہے۔

خماليما فماضت دموعي كلما ابصرت ربعا

بَرْجَ بَهِ: جب میں خالی مکان کودیمتی ہوں میرے آ نسوجاری ہوجاتے ہیں۔

ذله نساغير مسطيع قد حبلام رسيدكا

بَيْنَ ايمامر دارگزرگياجو بهارے ليے غيرسودمندندتھا''۔

ان اشعار کویڑھ کروہ چلاتی امیر المومنیناہ۔ (بیشعرکسی انصاری کے ہیں )

يزيد بن عبدالملك اورحبابه:

یز پدسلیمان بن عبدالملک کے عہدخلافت میں مج کرنے گیا تھا۔ وہاں اس نے حبابہ کوجس کا اصل نام عالیہ تھا حالیس بزار دین رکے عوض عثمان بن تهل بن حنیف سے خریدا۔سلیمان نے ارادہ کیا کہ بزید کواس سے تمتع حاصل کرنے ہے حکماً منع کردے۔ بیر د مکھ کریز یدنے حبابہ کو واپس کر دیا اور اسے ایک مصر کے رہنے والے نیز پدلیا۔ ایک دن سعدہ نے یزید سے کہا کہ کیا اب بھی امیر المومنین کے دل میں دنیا کی کوئی آرز و باقی ہے۔ یزیدنے کہا: ہاں! حبابہ۔سعد نے ایک شخص کو بھیج کر حیار ہزار وینار کے عوض حب یہ کوخر پیرمنگوایا'اے نہایت آ ساکش اور راحت پہنچائی۔ جب اس کی سفر کی تکان جاتی رہی تو بزید کے پاس لے کرآ ئی مگر پہیے اے پس بروہ بھایا اور پھریزیدے یو جھا کہ کیا امیر المونین کے دل میں دنیا کی کوئی خواہش پوری ہونے کے لیے باقی ہے؟ بزید نے کہا۔ یمی سوال تم پیلے بھی ایک مرتبہ کر چکی ہواور میں نے تنہیں اپنی تمنا بتا دی تھی۔

اب سعدہ نے بردہ اٹھایا اور کبالیجے بیرحبابہ موجود ہے۔ بیر کہہ کراس کے کمرہ سے نکل آئی اور حبابہ کو بیز بدے یاس ضوت میں حچیور آئی ۔اس ہات سے بزید کے دل میں سعد ہ کی بڑی گنجائش پیدا ہوگئی اورا سے بہت کچھانعام واکرام دیا۔

سعده میزید کی بیوی تھی' اور حضرت عثمان رہی تئے' کی اولا دمیں تھی۔

#### ایک دن حبابہ نے بیشعرگایا:

بين التراقبي و اللهساة حرارة ماتطمئن و ما تسوغ فتبرد

نتر ﷺ: ''سیندا ورحلق کے درمیان ایک الیم سوزش ہے کہ جونہ دبتی ہےا ورنہ بر داشت کی جاتی ہے کہ تھنڈی پڑ جائے''۔

بین کریزیدیرایک حالت طاری ہوئی که اس نے اڑ جانا جا ہا۔ حبابہ نے کدامیر المونین ابھی ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ اس واقعہ کے بعدخود حبابہ بیار پڑی اوراس کی حالت خراب ہوگئی۔ پزیدنے یو چھا حبابہ کیسی ہؤاس نے پچھے جواب نہ دیا۔ پزیدرو پڑا' اوراس نے پیشعریرُ ھا:

لئن تسل عنك النفس او تذهل الهوى فبالياس يسلو القلب لا بالتجلد نتن بهرتن الرجی می اصرا جائے یا محت کم ہوجائے تو اس کی وجہ سے ہوگی کہ ناامیدی سے دل کوسلی ہوج نے گی نہ ہے کہ میں خود تمہاری یا دکوفراموش کرنا جا ہتا ہوں''۔

حبابه کی ایک خادمه لونڈی اس شعرکو پڑھ کراہیے جذبات کا اظہار کررہی تھی:

كفي حزنا بالهائم الصب الإيرى منازل من يهوى معطلة قفرا سَنْ حَبَّدُ: '' عاشق فریفة کے رکج وغم کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی پیاری معثوقہ کے مکانات کوخالی و کیھے'۔

یزیدنے بیشعرسنا اور پھریہی اس کی زبان پربھی ور دہوگیا۔

حبابہ کی موت کے بعد پزیدکل سات روز زندہ ریا۔ دریاربھی موقوف کر دیا۔ کسی سے ملتا جاتا بھی نہ تھا۔مسلمہ نے اس بات کی طرف اے توجہ بھی دیا نی تھی' مگراہے ہیدڈ رتھا کیمکن ہے کہ فرطغم ہے مجھ پر جو بےخودی طاری ہے اس کی وجہ ہے ہو گوں کے سامنے مجھ ہے کوئی ایسی بات سرز و ہوجائے جومیری خفت عقل پر دلالت کرے۔



باب

## هشام بن عبدالملك

اس سندکے ماہ شعبان کے فتم ہونے میں دورا تیں باقی تھیں کہ ہشام بن عبدالملک ۳۴ سال کچھ ہاہ ک عمر میں خدیفہ ہوا۔ عا نشه بنت بشام بن اسمعيل:

جس سال مصعب بن الزبير رہی تین قتل ہوئے لینی ۲ کے ججری۔ای سال ہشام پیدا ہوا۔اس کی ماں کا نام عائشہ بنت ہشام بن المعیل بن ہشام بن الولید بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم تھا۔ یہ ایک یا گل عورت تھی۔اس کے لوگوں نے اسے منع کر دیا تھا کہ تا وقتیکہ تیرے بچہ نہ پیدا ہو جائے عبدالملک سے بات نہ کرنا۔ بیرگاؤ تکیوں کو دو ہرا کر دیتی اور ان پرسوار ہوکر بچوں کی طرح ہنکاتی ۔ گویا کوئی سواری ہے۔ لوبان خرید کراہے چباتی اس سے مورتیں بناتی اور مورتوں کو تکیوں پر رکھتی۔ اور ہرمورت کا نام اپنی لونڈیوں کے نام پر رکھتی اور ان مورتون کوان نامول سے رکارتی عبدالملک نے اس کے پاگل ہونے کی وجہ سے اسے طلاق دے دی۔اس واقعہ کے بعد ہی عبدالملک مصعب بن الزبیر دخاتیٰ سے جنگ کرنے گیا اور انہیں قتل کیا۔انہیں قتل کرنے کے بعد ہی اسے ہش م کی ولا دت کی خبر ملی عبدالملک نے اس کا نام تفاؤل کے طور پر منصور رکھا۔ مگر اس کی ماں نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر ہشام رکھااورعبدالملک نے اس کی مخالفت بھی نہ کی ۔ ہشام نے ابوالولیدا پی کنیت قرار دی تھی۔

## بشام بن عبد الملك كي دمشق مين آمد:

ہشام زیتونہ میں اپنے مکان کے ایک کمرہ میں تھا کہ اس سے کہا گیا آپ خلافت کے منصب جلیلہ پر سرفراز ہوئے ۔جس مکان میں ہشام اس وقت مقیم تھا وہ بہت ہی چھوٹا ساتھا۔ قاصد نے عصا اور خاتم خلافت ہشام کے حوالے کی' اور خلیفہ کہہ کر اسے سلام كيا- بشام رصافد يصوار بوكرومش آيا-

## بگیرین ما مان کی معزولی:

اسی سندمیں بکیرین ماہان سندھ ہے آیا' بیسندھ میں جنیدین عبدالرحمٰن کا ترجمان تھا۔ جب جنیدمعزول کر دیا گیا تو بکیر کوفیہ میں چلا آیا۔اس کے یاس حیار جاندی کی اینٹیں تھیں اورا لیک سونے کی اینٹ تھی۔ بیا بوعکر مدصا دق میسر و محمد بن حتیس سر لم الاعین اورا بویجی بن سلمہ کے آزاد غلام سے ملابہ ان لوگوں نے اس سے کہا کہ بنی ہاشم کے لیے جوتح کیک کی جار ہی ہے اس میں تم شریک ہو ج ؤ۔ بکیرنے اے تبول کرلیا۔اور جو کچھاس کے پاس تھااہے انہیں لوگوں پرخرچ کر دیا۔اور محمد بن علی کے پاس آیا۔اس اثناء میں میسرہ نے انتقال کیا مجمد بن علی نے اسے میسرہ کے بجائے تمام عراق کا داعی مقرر کر دیا۔

## امير حج ابرا هيم بن بشام بن المعيل:

اس سنہ میں ابراہیم بن بشام بن اسلمعیل امیر حج تھا'نضری مدینہ کا والی تھا۔ جب ابراہیم حج کرنے گیا تو اس نے عطاء بن ر باح سے پچھوا یا کہ میں کس وقت مکہ میں خطبہ پڑھوں۔عطاءنے کہابعد ظہر' ماہ ذی انجے کی دسویں تاریخ سے ایک دن پہلے مگر ابر اسیم نے ظہرے یہ بی خطبہ پڑھ دیا۔اور کہا کہ میرے قاصدے ذریعہ عطاء نے مجھے ایسا ہی تھم دیا تھا۔ مگر عطاء نے کہ نہیں! میں ن بعد ظهرِ خطبہ کے بیے کہاتھا۔ اس روز اس واقعہ ہے ابراہیم جھینپ گیا۔لوگوں نے اس کے فعل کونا واقفیت برمحمول کیا۔

اس سنہ میں ہشام نے عمر بن بہیر ہ کوعراق اور تمام مشرقی علاقہ کی صوبہ داری کے عبدہ سے برطرف کر دیا اوراس کی جگہ خالد بن عبدالله القشيري كوماه شوال مين مقرركيا -

## عمر بن يزيد كي ابل يمن كي مخالفت:

عمر بن پزید بن عمیر ۃ الاسیدی کہتا ہے کہ ایک دن میں ہشام سے ملنے گیا خالد بن عبداللہ بھی اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اہل یمن کی اطاعت وفر ، نبرداری کا تذکرہ کرر ہاتھا۔مجھ ہے نہ رہا گیا اور میں نے زور سے ہاتھ پر ہاتھ مارا' اور کہا کہ بخدا ایسی جھوٹی مات میں نے بھی نہیں تنی اور نہ ایسا دھو کہ باز دیکھا۔

اسلام میں جس قدر فتنے اٹھے ان کے بانی مبانی ہمیشہ اہل یمن ہی تھے۔ انہیں لوگوں نے امیر المومنین حضرت عثان مِناتَمَهُ کو شہید کیا' انہیں نے عبدالملک سے بغاوت کی اور آل مہلب کی بغاوت کا واقعہ تو ابھی تازہ ہے۔ جب میں دربار سے واپس آنے لگا تو خاندان مروان کاایک شخص جو در بار میں اِس وقت موجو د تھا میرے پیچھے آیا اور کہنے لگا'اے بھائی تمیمی تم نے میرے دل کی بات کہدوی۔ میں نے تہاری بات سی ۔امیر المونین خالد کوعراق کا والی مقرر کرر ہے ہیں۔ابتہاری خیرنہیں۔

## زياد بن عبدالله اور حالد بن عبدالله القسرى:

· زیاد بن عبدالله راوی ہے کہ میں شام گیا اور وہاں جا کر مقروض ہو گیا' ایک دن میں ہشام کے درواز ہ پر کھڑا تھا کہ ایک شخص ہشام کے پاس سے ہو کرمیرے پاس آیا۔اور جھ سے پوچھنے لگا کہانے فوجوان تم کہاں کے رہنے والے ہو۔ میں نے کہا یمنی ہوں۔ اس شخص نے میرا نام پوچھا۔ میں نے کہا زیاد بن عبیداللہ بن عبدالمدان۔ مین کراس شخص کے لیوں پرمسکرا ہٹ آئی اور مجھ سے کہا کہ میری جمعیت کے پاس جا کر کہد دو کہ روانہ ہو جا نئیں۔ کیونکہ امیر المومنین مجھ سے خوش ہو گئے ہیں' اورانہوں نے مجھے روانگی کا حکم دے دیا ہے اور ایک آ دمی متعین کر دیا ہے جو مجھے روانہ کرادے۔ میں نے یو چھا جناب والاکون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں خالد بن عبدالقدالقسري ہوں۔اوراے جوان میرے آ دمیوں کو بیتکم پہنچا دو کہ وہ تہہیں میرے کپٹروں کی مندیل اور میرا زردرنگ کا گھوڑ ا وے دیں۔ میں ان سے رخصت ہو کرتھوڑی ہی دور گیا تھا کہ پھر مجھے بلایا اور کہا اے نو جوان اگرتم بھی میرے متعلق سیسنو کہ میں عراق كاوالى مقرركيا كيابول توتم ضرورمير بياس آجانا-

## امارت عراق برخالد بن عبد الله القسرى كاتقرر:

غرض کہ جب میں نے اس کے لشکر میں جا کر کہا کہ امیر نے مجھے آپ لوگوں کو بداطلاع کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ امیر المومنین ان سے خوش ہو گئے ہیں' اور انہوں نے تمہار ہے امیر کوروانگی کا حکم دے دیا ہے تو فر طِمحبت سے کوئی تو مجھ سے بغل گیر ہوا' اورکسی نے میری پیثانی کو بوسہ دیا۔ جب میں نے ان کی خوشی کا پیعالم دیکھا تو میں نے کہا کہ امیر نے اپنی مندیل اور اپناز ردرنگ کا . گھوڑا مجھے دیئے جانے کا حکم دیا ہے۔سب لوگوں نے کہا: ہاں! ضرور کیجئے بڑی خوثی ہے۔ چنانچیروہ چیزیں مجھے دے دی گئیں۔اور اس شام کواس سار کے نشکر میں مجھ سے زیادہ عمدہ لباس فاخرہ کسی کے دن پر نہ تھا۔اور نہ مجھ سے زیادہ عمدہ گھوڑ اکسی کے پاس سوار ک

کے لیے تھا۔تھوڑی ہی عرصہ کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ خالدعراق کے والی مقرر ہوئے ۔اس خبر سے مجھے ایک فکرسی دامن گیر ہوئی ۔ میرے ایک دوست نے یو حیھا۔ میں آپ کومتفکریا تا ہوں۔ میں نے کہا جی باں! اس کا سبب ے۔خالد عراق کے والی ہو گئے۔ یباں میری کیچھمعاش ہوگئ ہے جو ذریعیدزندگی ہے۔ میں ای شش و پنج میں ہوں کہا سے چھوڑ کرعراق جا دُل توممکن ہے کہ وہ مجھ ہے بدل جے ئاور محض امیدی امید میں یہاں کی روزی بھی ہاتھ سے جائے اس ادھیز بن میں ہوں۔ مجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ زیا دین عبدالله کی روانگی کوفیه:

میرے دوست نے کہا۔ اچھا ایک بات ہے کیا آپ اسے منظور کرتے ہیں؟ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ یہاں کی آمدنی کاتم مجھے مختار کر جو وَ' اور اگرعراق میں کامیا بی ہوجائے تو بیآ مدنی میری ہوجائے گی' اگرتمہیں وہاں نا کامیابی کامنہ و کچھنا پڑے تو واپس چلے آنامیں بیواپس کر دوں گا۔ میں نے اس بات کومنظور کرلیا اور عراق روانہ ہوا۔ کوفیہ آیا اچھے کپڑے زیب تن کیےاور دربار میں گیا ۔لوگ آنا شروع ہوئے۔میں نے ان سے کوئی سرو کارنہ رکھا۔ جب سب اپنی اپنی نشستوں میں بیٹھ گئے تو میں محل میں داخل ہوا اور دروازہ پر کھڑے ہوکر میں نے امیر کوسلام کیا'اے اپنی طرف متوجہ کیا اور تعریف کی ۔ خالد نے سراٹھا کر مجھے ویکھا اوراینی خوشنو دی کا اظہار کیا۔ میں اپنی جائے قیام پرابھی واپس نہیں پہنچا تھا کہ مجھے جیرسو دینار نقذ وجنس کی شکل میں خالد کی طرف سے موصول ہوئے'اس کے بعدے میں اس کے پاس آنے جانے لگا۔

ا یک دن خالد نے مجھ سے بوچھاممہیں لکھنا آتا ہے؟ میں نے کہا پڑھ لیتا ہوں لکھنانہیں آتا۔خالد نے اظہار تاسف کے طور را پنی پیشانی پر ہاتھ رکھااور انا لله و انا الیه راجعون پڑھا۔ کہنے لگا۔افسوس! میں جو پچھتمہارے ساتھ کرنا جا ہتا تھااس میں سے نو حصے جاتار ہا۔ابتہاراصرف ایک حصہ باقی ہے خیر یہ بھی اتناہے کہ تہہاری مدت العرکے لیے کفایت کرے گا۔ میں نے عرض کی ا کیا اس ایک حصہ میں ایک غلام کی قیت ہے۔خالد نے کہا تو پھر کیا کرو گئ میں نے کہا جناب والا ایک غلام خرید کرمیرے یاس بھیج ویں جو مجھے لکھنا سکھا دے خالدنے کہانہیں نیہ بات تمہاری شان سے گری ہوئی ہے۔ میں نے کہا جی نہیں اس میں کیا مضا کقہ ہے۔ غرض کہ خالد نے ایک کھنے والا حساب دان غلام ساٹھ دینار ہیں خرید کرمیرے پاس بھیج دیا' اوراب میں ہمہتن کتابت کے سکھنے میں منہک ہوگیا۔البتہ رات ہی کے وقت اس کے پاس آتا تھا۔ پندرہ راتیں گز ری تھیں کہ جھے اچھی طرح لکھنا پڑھنا آگیا۔ زیاد بن عبداللہ بحثیت عامل رے:

ایک رات میں خالد کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے مجھ سے یو چھا کہو پچھاس بات کو حاصل کیا۔ میں نے کہاجی ہاں! جو حیا ہتا ہوں لکھ دیتا ہوں اور جو چاہتا ہوں پڑھ لیتا ہوں۔خالد نے کہا تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ شدید ہونے گلی ہے بس اس پراتر انے لگے میں نے کہا جی نہیں الی بات نہیں ہے۔خالد نے گدیلا اٹھایا ٔ وہاں ایک لپیٹا ہوا کاغذر کھاتھا۔خالد نے مجھے سے کہا اسے پڑھو۔ میں نے جو کچھاس میں تحریرتھا پڑھ دیا' بیاس کے عامل رے کا خط تھا۔ خالد نے کہاا چھاتم رے جاؤ میں نے تمہیں وہاں کا عامل مقرر کر دیا۔ میں رے آیا افسر مال گزاری سے کہا کہ جائزہ دو اس نے کہلا بھیجامعلوم ہوتا ہے کہتم پاگل ہو'امیر نے بھی ایک اعرابی کوافسر مال گزاری مقرر نہ کیا ہوگا'اورتم ناظم فوج داری اور کوتوالی مقرر ہو کر آئے ہو گے' مجھے میرے عہدہ پر بحال رکھو' تین لا کھتمہارے لیے نذرانهموجود ہے۔

#### زيا دبن عبدالله كي مراجعت كوفيه:

اب میں نے اپنے فر مان تقر رکو پڑھا تو واقعی میں ناظم فو جداری اور کوتو الی مقرر کیا گیا تھا۔ میں نے بہ میں تو اس تو ہین کو گوارا نه َ روں کا۔ میں نے خالد کو ککھا کہ آپ نے مجھے رے کا عامل مقرر کیا تو میں نے خیال کیا تھا ہر محکمہ میرے ما تحت ہوگا' تمریباں آئے وہ خیال نبط تا بت ہوا۔افسر مال گز اری نے مجھ ہے کہا بھیجا ہے کہ میں اسے اس کے عبدہ پر بحال رکھوں تو وہ تین لا کھ دینے کے لیے تیار ہے۔اس کے جواب میں خالد نے مجھے لکھا جووہ دیتا ہے اسے قبول کرلؤ معلوم ہوتا ہے کہ تم بالکل ہے وقوف ہو۔ میں پچھروز تو وباں ربا بھر میں نے خالد کولکھا کہ میں آپ سے ملنے کا مشاق ہول آپ مجھے بلا لیجے۔اس نے بلالیا۔جب میں اس کے یاس آگیا تواب اس نے مجھے اپنی فوج خاصہ کا افسراعلیٰ مقرر کر دیا۔

اس سنہ میں مکہ مدینہ اور طائف کا عامل عبدالواحد بن عبدالندالعضری تھا۔ حسین بن حسن الکندی کوف کے قاضی تھے موکٰ بن انس بصرہ کے قاضی تھے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہشام نے خالد بن عبداللہ القسر ی کو۲ • اجبری میں خراسان وعراق کا والی مقرر کیا' اوراس ۱۰۵ در میں عمر بن مبیر و بی اس تمام علاقہ کاوالی تھا۔

#### ۲۰اھ کے واقعات

## عبدالوا حد بن عبدالله النضري كي برطر في :

اس سندمیں ہشام نے مکہ مدینہ اور طائف کی حکومت سے عبدالواحد بن عبدالله النضری کو برطرف کر دیا اور اس کی جگہ اس تمام علاقه پراینے ماموں ابراہیم بن ہشام بن استعمل الحزو وی کووالی مقرر کیا۔ابراہیم کا/ جمادی الآخر ۲۰ ۱ اججری بروز جمعه مدینه میں داخل ہوا۔اس طرح نضری مدینہ پرایک سال آٹھ ماہ والی رہا۔

## حاج بن عبد الملك كي لان يرفوج تشى:

اس سال سعید بن عبدالملک موسم گر ماکی مہم لے کر جہاد کے لیے گیا'اور نیز حجاج بن عبدالملک نے لان پرفوج کشی کر کے اس کے باشندوں سے سلح کر لی اور انہوں نے جزیدادا کر دیا۔اس سند کے ماہ رجب میں عبدالصمد بن علی پیدا ہوا' امام طاؤس بحیر بن ریبان الحمیری کے آزادغلام نے مکہ میں اور سالم بن عبداللہ بن عمر رئی شیانے مدینہ میں انتقال کیا۔ ہشام نے ان دونوں بزرگوں کی نماز جنازه پرُھائی۔

## سالم بن عبدالله ريسينا كي وفات:

ایک دوسری روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ سالم بن عبداللہ بی بیٹانے ۵۰ اججری کے ماہ ذی ججہ کے آخر میں انتقال کیا۔ ہشام بن عبدالملک نے بقیع میں نماز جنازہ پڑھائی۔قاسم بن محمد بن ابی بکرایک کرتہ پہنے قبر کے پاس بیٹھے تھے۔ بشام قاسم کے پاس جا کر کھڑ ابوااور انبیں سلام کیا۔ قاسم اٹھ کراس کے پاس آئے۔ ہشام نے ان کی خیریت مزاج دریافت کی' قاسم نے جواب میں کہا خدا کافضل ہے میں اچھا ہوں۔ ہشام کہنے لگا۔ بخدا!میری یہی آرزوہے کہ اللہ تہمیں خریت سے رکھے۔ ہشام نے مدیند میں جب

ں و را کی کٹرے ویکھی تو تھم دیا کہ یبال سے حار بزارفوج کھرتی کی جائے'اسی بناپراس سندکا نام حار بزاری سال ہوگیا۔ نیز اس سند میں ابراہیم بن ہشام نے محمد بن صغوان الجمعی کو قاضی بنایا۔ پھرانہیں معز ول کر کےصلت الکندی کو قاضی بنایا۔ متنری اوریمنی عربوں کی باہمی عداوت.

ای سنه میں مصری میمنی اور رہید عربوں میں مقام بروقان علاقه کی میں ہنگامہ آرائی ہوئی۔

مسم بن سعید نے جب جہاد کے ارادہ ہے دریا کوعبور کیا تو پچھلوگوں نے دیدہ و دانستداس کے ساتھ شامل ہونے میں دریر اگائی۔ان میں بختری بن درہم بھی تھا۔ جب مسلم بن سعید دریا پر آیا تواس نے نصر بن سیار سلیم بن سلیمان بن عبداللہ بن خازم بمعاء ين مي مدين بلعاء العنبري . وحفص بن وائل الحنظلي' عقبه بن شهاب المازني اورسالم بن ذ واهبه كو بلخ واپس بهيجا - ان سب پرنصر بن سار کو جا کم مقرر کیا اور حکم دیا که ان لوگوں کو جنہوں نے جباد میں شرکت ہے گریز کی ہے میرے یاس روانہ کرو۔نصر نے بختری اور زیا دین طریف البا ہلی کے درواز ہ کوجلاڈ الا ۔اس پرغمرو بن مسلم حاکم بلخ نے ان لوگوں کوشبر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ نصر بن سياراورغمرو بن مسلم:

اب اس اثنا میں مسلم بن سعید نے دریا کوعبور کر لیا۔ اور نصر مقام بروقان میں آ کرفروکش ہوا۔ باشندگان صنعانیان اس کے یاس آئے'مسلمۃ العصقانی ہمیمی اور حسان بن خالدالا سدی پانچ یا نچ سو کی جعیت کے ساتھ نصر سے آ معے۔اسی طرح سنان الاعرابی زرعة بن علقمہ سلمة بن اوس ٔ اور حجاج بن ہارون النمیری اپنے خاندان کے ساتھ نصر سے نصف فرسنے کے فاصلہ پر پڑاؤ ڈالا۔نصر نے ابل بلخ سے کہلا بھیجا کہ آپ لوگوں نے اپنی تخواہیں وصول کرلی ہیں اب امیر کے ساتھ جا کرشامل ہوجاؤ' کیونکہ انہوں نے دریا کو عبور کرایا ہے مگرمضری نصر کے پاس چلے آئے اور ربیعہ اوراز دعمر و بن مسلم کے پاس جمع ہو گئے؛ بنی ربیعہ کے بعض لوگوں نے بہمی کہا کہ چونکہ مسلم بن سعیدامیر المونین سے بغاوت کرنا چاہتا ہے۔اس لیے وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جانے پرمجبور کرر ہا ہے۔ بن تغلب نے عمر و بن مسلم سے کہا دیا کہتم ہم میں سے ہو'اورایک شعریا دولایا جوکسی شخص نے کہا تھااوراس میں باہلہ کو بنی تغلب سے منسوب کیا تھا'اور چونکہ بنوقتیبہ با ہلی تھے۔اس لیےانہوں نے کہا کہ ہم تغلبی ہیں۔گر بی بکر نے تغلبی ہونا پسند نہ کیا' تا کہ بنی تغلب کی تعدا دزیا وہ نه جو سکے۔

بیان کیا گیا ہے کہ بنی معن جوقبیلداز دے تھے باہلہ کہلاتے تھے۔

یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عمرو بن مسلم بنی معن کے مجالس میں آ کر کہنا تھا کہ اگر میں تم میں سے نبیس ہوں تو میں عرب ہی نہیں ہوں۔ جب ایک تغلبی نے اس کی نبیت بھی تغلب کی جانب کی تو عمر و بن مسلم نے کہا کہ میں قرابت کوتونییں جانتا البتہ میں تمہاری حمایت اور حفاظت ضرور کروں گا۔

عمروبن مسلم كانصربن سيار برحمله:

جب دونوں فریق ایک دوسرے کے سامنے آجے اورخطرہ یقینی ہو گیا' تو ضحاک بن مزاحم اوریز پد بن المعقل الحدانی سفیر بن کرنصر کے پاس آئے اس سے گفتگو کی اور خدا کا واسطہ دلایا' نصر واپس جانے لگا' گرعمر و بن سلم اور بختری کی فوج نے اس پرحملہ کر دیااور بکارنے لگے کون ہے جو بنی بکر کو سمجھ لے۔ بنی بکریریشان ہو گئے۔

مرنصر نے حملہ آوروں پر جوافی حملہ کیا'اورسب سے نیلیاس معرکہ میں ایک بابلی مارا کیا۔ عمرو بن مسلم کے ہمراہ مختری اور زیاد بن طریف البابلی بھی تھے۔اس معرکہ میں عمرو ہیں مسلم نےاتھاروآ دی کام آئے۔

کر دان فرا قصہ کا بھائی مسعد ہ اورا کے شخص بنی بکرین وائل کا آپخق نام بھی مارے گئے یہ ان لوگوں کے علاوہ ہیں جورا نتوں میں مارے گئے۔

#### عمرو بن مسلم کی شکست وامان:

عمرو بن مسلم نے شکست کھا کر قلعہ کی راہ لی اور نصر ہے کہلا بھیجا کہ بنعاء بن مجاہد کومیرے یاس بھیج دے دیجیے۔ بنعاءعمرو کے یاس آیا۔عمرونے اس سے درخواست کی کہ آپ نصر ہے میرے لیے امان حاصل کر کیجیۓ نصرنے اسے امان دے دی اور کہنے لگا کہ چونکہ میں تیری جاں بخشی کر کے بکر بن وائل برا پنااورا حسان کرنا جا ہتا ہوں اس لیے تخفیے چھوڑ ہے دیتا ہوں ورندا گریپہ خیال نہ ہوتا تو ضرور قتل کردیتا۔ میبھی بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں نے عمرو بین مسلم کوایک چکی گھر میں پکڑ ااوراس کے گلے میں رسی ڈ ال کرنصر کے پاس یائے نصرنے اسے امان دے دی اور اس ہے اور زیاد بن طریف اور بختری بن درہم ہے کہا کہ اچھاتم لوگ اپنے امیر سے جاملو۔ معركه بروقان:

بیان کیا گیا ہے کہ جب نصراورعمرو کا مقام بروقان میں مقابلہ جوا تو بکر بن وائل اور پمنیوں کے تیں آ دمی مارے گئے اس پر بنی بکرنے کہا کہ ہم اینے بھائیوں اوراینے امیر ہے کیوںلڑیں۔ہم نے اس شخص ہےاپنی قرابت جتائی اس نے اس ہے بھی اٹکار کیا' اس لیےانہوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔از دی لڑئے انہیں شکست ہوئی اور وہ فلعہ میں جا تھسے ۔نصر نے ان کامحاصرہ کرلیا۔

بنی عبار کے ایک شخص نے عمر و بن مسلم ۔ بختر می اور زیاد بن طریف البا ہلی کو پکڑ لیا ۔نصر نے ان کے سوسوکوڑ نے لگوا ئے' ان کے سراور ڈاڑھیاں منڈوادیں اور کمبل کے کپڑے پہنا ویئے 'بیجی بیان کیا گیا ہے بختری ایک جھاڑی میں جاچھیا تھا۔ وہاں سے

بیکھی بیان کیا گیا ہے کہ جب عمر و بن مسلم اور نصر بن سیار کی جنگ ہوئی تو نصر کواس نے شکست دی 'اس برعمر و نے ایک تمیمی سے جواس کے یاس تھا یو چھا کہو بھائی حمیمی تمہاری قوم کیسی بری طرح فرار ہوئی۔اس بات کواس نے بنی تمیم کی شکست برطعن کرنے کے لیےاس سے کہا۔ مگراس کے بعد ہی بی تمیم نے جوابی حملہ کیا۔ عمر کے ساتھیوں کوشکست ہوئی' اور جب غبار دور ہوا تو دیکھا کہ بلعاء بن مجاہد بن تمیم کی ایک جماعت کو لیے ہوئے عمرو کے ساتھیوں کومیدان جنگ ہے ڈھوروں کوطرح مار مار کر بھگا رہا ہے۔اب اس تتمیمی شخص نے عمرو سے کہاد تکھومیری قوم کا فرارابیا ہوتا ہے۔

عمر و فنکست کھا کر بھا گا۔ بلعاء نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ قید بول کو قل مت کرؤ انہیں نگا کر دو اور ان کے یا نجاہے سرینوں پرسے طع کردو۔

## مسلم بن سعید کی تر کوں برفوج کشی:

اس سنہ میں مسلم بن سعید ترکول ہے جہاد کرنے گیا تھا اور دریا کوعبور بھی کر چکا تھا کہ اسے خالد بن عبداللہ کی طرف ہے رُاسان کی صوبہ داری ہے اپنی برطر فی اور اسدین عبداللہ کے تقر رکا حکم ملا۔

مسم نے اس سال جہاد کا ارادہ کیا' میدان پزید میں تمام لوگوں کے سامنے تقریر کرنے کھڑا ہوااور کہنے لگا'' مجھے سب سے زیادہ ان و گوں کی وجہ ہے فکر دامن گیرہے جواراد تا پیچھے رہ گئے اور میرے ساتھ شامل نہیں ہوئے' بیاوگ گلے کا ننے والے ہیں۔ عجیدین کی عوروں ہے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے دیواروں کو پھاندیں گے۔اے خداوند! توانمیں سزادے اور میں بھی انہیں سزا دوں گا۔ میں نے نصر کوتھم وے دیا ہے کہ جس کے پیچھے رہنے والے کووہ دیکھیے اسے قبل کر ڈالے اور مجھے عمرو بن مسلم اور اس کے س تھیوں پراس عذاب کی وجہ ہے جوان پر نازل کرے گا کوئی ترس نہیں آتا۔

مسلم بن سعيدي فرغانه ي جانب پيش قدى:

بخارا میں مسلم کو خالد بن عبداللّٰدالقسر کی کا خط ملا ہِس میں عراق کی صوبہ داری پرانے تقر رکا ذکرتھا اور مکھا تھا کہتم اس جہاد کو پورا کرلو مسلم نے فرغانہ کی راہ لی۔اس موقعہ پر ابوالضحاک الزواحی' بخشی فوج نے جوقبیلیہ بی عبس کے خاندان رواحہ سے تھا اور جن کا شاراز دیوں میں تھا علان کر دیا کہ اس سال جو تخص پیچھے رہ جائے گا اس پر کوئی جرم نہیں ۔اس موقع سے حیار بزار سیا ہیوں نے فا كده امُّه ما يا ورمسلم كاساته حِيورٌ كر پيچھے رہ گئے۔

مسلم بن سعيد كي فرغانه بين آمد:

جب مسلم بن سعید فرغانه پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ خاقان اس کے مقابلہ کے لیے بڑھ آیا ہے۔شمیل یا شہیل بن عبدالرحمٰن المازنی نے مسلم سے کہا کہ میں نے فلاں فلاں مقام میں خاقان کی فوج کو پچشم خود دیکھا ہے۔مسلم نے عبداللہ بن الی عبداللہ الكر ، نی بن سلیم کے آزادغلام کو بلا کر حکم دیا کہ روانگی کی تیاری کرو صبح ہوتے ہی اپنے لشکر کو لے کرمسلم نے کوچ کیا۔ایک دن میں تین منزلیں طے کیں' دوسرے دن پھرروانہ ہوئے' وادی سیوح کوعبور کیا تھا کہ خاقان سامنے آٹیا اوراس کا رسالہ سلم کے قریب

عبدالله بن اني عبدالله يزتر كون كاحمله:

عبدالله بن ابی عبداللہ نے مشہور شہبواروں اورموالیوں کو دشمن کورو کئے کے لیے اتار دیا۔ ترکوں نے اس جماعت پرحمله کیا' سب کو جہید کر ڈالا' اورمسلم کی سواری کے جانوروں کولوٹ لے گئے۔میتب بن بشر الریاحی اور براء جومہلب کےمشہور بہاور سرداروں میں سے تھاس معرکہ میں کام آئے 'غوزک کا بھائی بھی میدان جنگ میں مارا گیا۔

عامرين ما لك كي علمبر داري:

۔ مگراب سب لوگ تر کوں پر جھیٹ پڑے اور انہیں مسلمانوں کے فرودگاہ سے نکال باہر کیا۔مسلم نے اپنا جھنڈاعا مربن مالک الحمانی کے حوالے کیا اور فوج کو لے کرواپس روانہ ہو گیا۔ آٹھ روز برابر چلتے رہے۔ مگرترک بھی برابرمسلمانوں کو گھیرے رہے جب نویں شب ہوئی مسلم نے قیام کرنے کاارادہ کیا۔اورلوگوں ہے اس بارہ میں مشورہ لیا۔سب نے قیام کامشورہ دیا۔اور کہا کہ سبح کے وقت ہم ان قریب کے پانی پر جااتریں گے اور اگر آپ نے پہاڑ کے درے میں پڑاؤڈ الاتو آپ کے ساتھی میوہ توٹر نے چلے جا کیں گے اور دشمن آپ کے فرودگاہ کولوٹ لے جائے گا۔مسلم نے سورہ بن الحرسے پوچھا کہوا بوالعلاء تمہاری کیا رائے ہے۔سورہ نے کہا کہ جوسب لوگوں کی رائے ہے وہی میں بھی مناسب سمجھتا ہوں۔ چنانچیاب سارالشکر قیام کے لیے اتر پڑا۔

# مجامدین کی پسیائی ومراجعت:

سنگر کے قیام گاہ میں کوئی عمارت وغیر ہنمیں بنائی گئی بلکہ لوگوں نے برتنوں اور دوسر سے سامان کوجن کی وجہ سے ہو جھ بڑھ ًیں متن جا بڑا الہ اسی طرح انہوں نے دس ااکھ کی قیمت کا سامان جلا ڈالا صبح ہوتے ہی اس مقام سے بھی فوٹ نے ون کیا اور پائی سے قریب بننچ ۔ وہاں دیکھا کہ اہل فرغانہ اور شاش دریا کے آ گے مزاحت کے لیے مستعد ہیں ۔ اس وقت مسلم بن معید نے اپنی تم مفوق تی تھیں ۔ فوٹ کو تھم دیا کہ تواری ہی تعواری نظر آتی تھیں ۔ بہائی کو چھوڑ کرآ گے بوطے اس روزمسلم نے اپنی فوج کو تھم رایا اور دوسرے دن دریا کو عبور کیا۔ خاقان کے ایک مبیلے نے مسلمانوں کا تعد قب کیا۔

# حميد بن عبدالله كالركول يرحمله:

۔ حمید بن عبداللہ نے جومسلمانوں کے ساقہ فوق پر تھامسلم سے کہلایا کہ آپتھوڑی دیرتھ ہم جا ہے میرے بیچھے دوسوترک ہیں۔ میں ذراان سے نیٹ لوں حمیداس وقت اگر چہزخموں سے چورتھا' مگر فوق کے تھمبرتے ہی ترکوں پر بلیٹ پڑا۔اہل سغد اوران کا سرداراس جھڑپ میں قید کر لیے گئے۔سردار کے ساتھ سات آ دمی اور تھے۔ بقیہ ترکوں نے والپسی کی راہ کی اور حمید آ گے بڑھا۔ایک تیراس کے کھٹے میں آ کرلگا اوراس نے داعی اجل کولبیک کہا۔

### مجامدین برنشنگی کا غلبه:

تمام فوج کو پیاس سے خت تکلیف ہورہی تھی 'عبدالرحمٰن بن نعیم العامری نے اپنے اونٹ پر ہیں چھاگلیس پانی سے بھری ہوئی ہارکر لی تھیں لوگوں کی اس تکلیف کو د کھے کراس نے انہیں نکالا اور سب نے ایک ایک گھونٹ پانی پیا۔ مسلم بن سعید نے بھی پانی ما نگا ایک برتن میں اس کے لیے پانی لایا گیا' جابر یا حارثہ بن کیژ سلیمان بن کیژر کے بھائی نے اس برتن کواس کے منہ سے چھین لیا۔ مسلم نے کہا اسے چھوڑ دو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اندرونی جدت سے بےتاب ہوکر اس نے اس پانی کو چھینا ہے۔ بہر حال بھوک اور راستہ کی مشقتوں کو چھیئے کے بعد مسلمان جندہ آ کے اور ادھرادھر متفرق ہوگئے۔ اسی اثناء میں دوسوار عبدالرحمٰن بن لیم کو پوچھتے ہوئے چھاؤنی میں آ کے 'اور اسد بن عبدالرحمٰن نے اسے مسلم کو پڑھ کر سنایا' مسلم کو پڑھ کر سنایا' مسلم کو پڑھ کر سنایا' مسلم نے جون و چرااس کی قبیل کے لیے آ مادگی ظاہر کی۔

عبدالرحمٰن ہی سب سے پہلے آمل کے بیابان میں خیمے لگائے۔ اتحق بن محمد الغد انی نے'' پیوس والے دن میں''سب سے پہلے صبر واستقال کا ثبوت دیا۔ عبدالرحمٰن بن نعیم کے بیٹوں میں نعیم' شدید' عبدالسلام' ابرا بیم اور مقداد تھے۔ ان میں سے نعیم اور شدید بزے ہی سخت جنگ ہوتھے۔

### حوثره بن برزیداورنفر بن سیار کی شجاعت:

 ت تمیں شہوا روں کے ساتھ ترکوں پراسی دلیری ہے تملہ کیا کہ انہیں ان کی جگہوں سے پیچیے ہٹا دیا۔ابتمام فوج نے عام حملہ کر دیو' اورتر کوں کوشکست ہوئی (پیرچوثر ہرقبہ بن الحر کا بھتیجا ہے )

عمرو بن هبير ه کې مسلم بن سعيد کو مدايات:

مسم کرخراسان کا والی مقرر کرنے کے وقت عمر و بن ہبیر ہ نے مسلم کونصیحت کی تھی کہ تمہارے موالیوں میں سے جو بہترین تخفس ہوا ہے اپنا حاجب مقرر کرنا کیونکہ حاجب تمہاری زبان ہے اوروہ جو کہے گاوہ تمہاری ہی جانب سے سمجھا جائے گا'اپنے محافظ وستہ کے افسر کو حکم وینا کہ وہ اسپے فرائض نہایت دیانت داری سے انجام دے عمال عذر مقرر کرنا مسلم نے پوچھا کہ عمال عذر کیا ہیں ۔ تمرو بن نہیر ہ نے کہا کہ ہرشہر کے باشندول کو تھم دینا کہوہ خودا پناعامل تجویز کریں اور جس شخص کووہ اختیار کریں اس کوان کا عامل بنادینا اً روہ اچھا ؛ بت بواتو اس کا فائدہ تم کو پہنچے گا اورا گروہ برا ثابت ہوا تو اس کا نقصان باشندوں کوا ٹھا ناپڑے گا۔تم اس کے ضرر ہے بھی محفوظ رہو گے اورتم پر کوئی ذ مدداری بھی عائد نہ ہوگی۔

### توبه بن انی اسید:

مسلم بن سعید نے خراسان سے ابن بہیر ہ کولکھا کہ آپ تو بہ بن ابی اسید بنی العنبر کے آزاد غلام کومیرے پاس جھیج و بیجئے۔ ا بن بهیر ہ نے اپنے عال بھر ہ کو تھم لکھا کہتم تو ہابن ابی اسید کومیرے پاس روانہ کر دو۔ عامل بھر ہ نے حسب الحکم تو ہدکوا بن بہیر ہ کی خدمت میں بھیج دیا۔

تو بدا یک وجیهۂ بلند آواز اورخوش تحریر شخص تھا۔ جب وہ ابن ہمیر ہ سے ملنے گیا تو ابن ہمیر ہ کہنے لگا کہ واقعی ایہا ہی شخص اہم خدمت کا اہل ہے۔ ابن ہیر ہ نے اسے سلم کے پاس بھیج دیا مسلم نے اپنی مہراس کے حوالے کر دی اور کہا جیساتم مناسب مجھولرو۔ اسید بن عبداللد کے خراس ن آنے تک توبہ سلم کے ساتھ رہا۔ جب مسلم خراسان سے روانہ ہونے لگا تو توبہ نے بھی اس کے ساتھ چلے آنے کا ارادہ کیا مگر اسدنے اسے روک لیا اور کہا کہ مسلم کوتمہاری خدمات کی اتنی ضرورت نتھی جتنی مجھے ہے۔غرض کہ اسد کے کہنے سے تو بہ بدستورا پنی خدمت پر کام کرتار ہا'تمام لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا' نہایت اخلاق وتواضع سے پیش آتا۔ فوج والوں کی تنخوا بيل اوروظا ئف برابرديتار بتا\_

### ایمان تو به:

----اسدے تو بہ سے کہا کہتم فوج سے طلاق کی قتم لے لوتا کہ کوئی شخص جہاد میں جانے سے پیچھے ندر ہے اور نہ اپنی جگہ کسی اور کو بھنے سکے مگرتوبہ نے ایس کرنے سے انکار کردیا۔ توبہ کے بعد جواورلوگ اس کی خدمت پر آئے انہوں نے پھرفوج سے بیہ ہم لینا شروع کردی تھی۔ جب عاصم بن عبداللہ خراسان آیا تو اس نے بھی فوج سے طلاق کی تئم لینا جا ہی مگر فوج نے اس قتم کے کھانے سے ا نکارکر دیا اور کہا کہ تو بہ جوشم ہم سے لیا کرتا تھا اس کے لیے ہم اب بھی تیار ہیں۔وہ خاص قتم ان لوگوں میں اس قدرمشہور ہوگئ تھی کہ وہ 'ایمان توبہ' کے نام سےمشتہر ہوگئ۔

هشام بن عبدالملك اورسعيد بن عبدالله كي *گفتگو*:

اس سال خود ہشام بن عبدالملک کی امارت میں حج ہوا۔ابوالزناد کے باپ بیان کرتے میں کہ مدینہ میں واخل ہونے سے

پہلے بشام نے مجھے لکھا کہ آپ مجھے جج کے تمام ارکان ومناسک لکھ ویجیے میں نے انہیں لکھ دیا 'اور ابوالز ناد نے بشرم سے ب کر ملاقات کے۔ابوالزناد لکھتے ہیں کہاس روز میں ہشام کے پیچھے شواری میں شریک تھا'ا نے میں سعید بن عبداللہ بن الولید بن عثون بن عفان بفیقینبش م ہے آ کر ملا۔ چونکہ بشام پیدل چل رہا تھااس لیے سعید بھی سواری ہے اتر پڑا اوراس نے بشد م کوسلام کیا۔اوراس کے پہومیں چینے لگا۔اتنے میں ہشام نے مجھے آواز دی میں آگے بڑھ آیااور میں اس کے دوسرے پہلومیں اس کے ساتھ ساتھ ساتھ لگا۔ سعید نے ہشام سے کہنا شروع کیا (میں اس گفتگو کوخوب سنتار ہا) امیر المومنین! الله تعالیٰ بمیشه امیر المومنین کے خاندان پر اپنا انعام واکرام کرتار ہاہے اورخلیفہ مظلوم کی امداد کرتار ہاہے۔ان مقدس مقامات میں ہمیشہ سے امیر المومنین کے خاندان والے ابو تراب پرلعنت بھیجتے آئے ہیں۔اس لیے آپ کو بھی جا ہیے کہ آپ اس مقدس جگہ میں ان پرلعنت بھیجیں یہ بات ہشام کونہایت ناگوار گزری'اوروہ کہنے لگا کہ ہم یہاں کسی کو گالیاں دینے یااس پرلعت سجیجے نہیں آئے 'بلکہ ہم حج کی غرض سے آئے ہیں۔ پھر بات کا ث کر ہشام میری طرف متوجہ ہوااور مجھ سے بیو چھا کہوعبداللہ بن ذکوان جس معاملہ کے متعلق میں نے تمہیں مکھا تھا اسے پورا کر دیا میں نے کہا جی ہاں چونکہ میں نے سعید کی اس بات کو سن لیا تھا اس وجہ سے میری موجود گی اس گفتگو کے موقع پر سعید کو بہت شاق گزری' چنانچه پھر جب بھی وہ مجھے دیکھا تو مجھ سے جھینپ جاتا۔

# ابراہیم بن محدی بشام سے درخواست:

اس سندمیں ہشام مقام حجرمیں نماز پڑھنے کے بعد کھڑا ہوا تھا کہ ابراہیم بن محمد بن طلحہ نے ہشام سے کہا کہ آپ کواللہ اور بیت القداوراس شہر کی جس کی تعظیم کے لیے آپ آئے ہیں حرمت کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے اس حق کو جوظلما مجھ ہے چھین لیا گیا ہے مجھے واپس دے دیں۔ ہشام نے پوچھا کیا؟ ابراہیم نے کہا میرا مکان۔ ہشام نے کہا کہتم نے امیرالمونین عبدالملک کے زمانہ میں کیوں جارہ جوئی نہ کی۔ابراہیم نے کہا بخدا!اس نے جھ پرظلم کیا۔ ہشام نے کہاسلیمان سے کہنا تھا۔ابراہیم نے کہا اس نے میرے ساتھ ناانصافی کی۔ ہشام نے کہا عمرو بن عبدالعزیز پراٹنیہ سے کہا ہوتا' ابراہیم نے کہا کہ اللہ ان پراپنی رحت نازل فرمائے بے شک انہوں نے میرامکان مجھے واپس دے دیا تھا' جشام نے کہا ہزید بن عبدالملک سے کیوں نہ کہا۔ ابراہیم نے کہا اس نے مجھ پرظلم کیااورمکان پرمیراقبضہ ہوجانے کے بعداس نے پھر مجھ سے چھین لیا'اوراب وہ تمہارے قبضہ میں ہے۔

ہشام نے کہا بخدا اگر تہہیں مارا جاتا تو میں ضرور تہہیں مارتا۔ابراہیم نے کہا بخدا میرےجسم پر تکوار کے زخم اورکوڑوں کے نشان موجود ہیں۔ ہشام بلٹ گیا۔ ابرش اس کے پیچھے تھا۔ ہشام نے اس سے بوجھا کہوابومجاشع بیز بان سہیں کیسی معلوم ہوئی؟ ابوع اشع نے کہااس زبان کے کیا کہنے ہشام نے کہا۔ یہ قریش ہیں اور بیان کی زبان ہے اس کی یا دلوگوں میں جمیشہ رہے گئیں نے اليىعمدە زيان بھى نېيىسنى -

# امارت خراسان پر اسد بن عبدالله كاتقرر:

اس سنہ میں خالد بن عبداللہ القسر ی عراق کا والی مقرر ہو کر کوفہ آیا' اور اس نے اپنے بھائی اسد بن عبداللہ کوخراسان کا صوبہ دار مقرر کیا' اسد جب خراسان آیا تو اس وقت معید بن مسلم فرغانه میں جہاد میں مصروف تھا' جب عبور کرنے کے لیے دریا پر آیا تو اشہب بن عبیدائمیمی الغالبی نے جوآمل میں کشتیوں کی نگرانی پرمتعین تھااہے روکا۔اسدنے اس ہے کہا کہ مجھے دریا کے یارکرا دو۔

اشبب نے انکارکیا اور کہا کہ مجھے ممانعت کر دی گئی ہے۔اسد نے اپنے آ دمیوں کو حکم دیا کہ خوشامداور لا کچ ولا کر کام نکالومگر اس نے پھر بھی انکار ہی کیا۔اب اسدنے کہا کہ میں امیر ہوں۔اشہب نے کہااب آپ عبور کرسکتے ہیں۔اسدنے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ا ''شخنس َ ویجیان لواسے ہم اپنے معتدعلیہ لوگوں میں شریک کرلیں ئے۔اسد دریا کوعبور کر کے سغد آیا اوراس کی گھاٹی پر آ کرتھبر گیا۔ بانی بن بانی جوسمر قند کی مال گذاری کا افسراعلی تھالوگوں کو لے کراسد کے استقبال کوآیا۔ اسدایک پھر پر بیٹھ ہوا تھا جب یہ جماعت اس کے سامنے آئی۔لوگوں نے تفاوَل کے طور پر کہا اسدعلی حجر (شیر پھر پر بیٹیا ہے ) یہ پچھ بھلا آ دمی نہیں معلوم ہوتا۔ ہائی نے اس ہے پوچھا کہا گر جناب والا امیر ہوکر آئے ہیں تو ہمیں بتاد بیجیے تا کہ ہم آپ کا اس طرح استقبال کریں جیسا کہ ہم اپنے امیروں کا کیا کرتے ہیں۔اسدنے کہابال میں امیر ہوکرآیا ہوں۔پھراسدنے کھانا منگوایا اورای مقام پر کھانا کھایا'اورلوگوں سے کہا کہ جوشخص میرے جبومیں چلنا جا ہے جا ر درہم یا دوسری روایت کے مطابق تیرہ تیرہ درہم دیئے جائیں گے جومیری آشین میں ہیں۔اسد ا ہے اس استقبال کود کیچ کررونے لگا اور کہنے لگا کہ میں بھی تم ہی جیسا ایک آ دمی ہوں۔

عبدالرحمٰن بن تعيم كي واليبي كاحكم:

بہر حال اب با قاعدہ جلوس کے ساتھ سوار ہو کر اسد سمر قند میں داخل ہوا دوشخصوں کوعبدالرحمٰن بن قعیم کے سپد سالا ری کے حکم تقر رکو دے کرروانہ کیا۔ بیدونوں شخص عبدالرحمٰن بن نعیم کے پاس جواس وقت وادی افشین میں مسلمانوں کی فوج کے پچھلے حصہ پرتھا آئے' فوج کے پچھلے حصہ میں زیادہ تر اہل سمر قند جوموالی تنے اور اہل کوفہ تنے ان دونوں نے لوگوں سے عبدالرحمٰن کو پوچھا۔انہوں نے کہا کہ وہ ساقہ لشکر میں ہیں' بید دونوں اس کے پاس پنچے اور علم تقررا سے سایا اورا یک خط دیا جس میں حکم تھا کہ واپس چلے آؤ' اور تمام فوج کوبھی واپسی کی اجازت ہے۔عبدالرحمٰن نے خط پڑھا۔اس خط کواورا پنے تقرر کے تھم کومسلم کولا کر دیا۔مسلم نے کہا میں بلا یں وپیش تعمیل کے لیے تیار ہوں۔

# عبدالرحمٰن بن نعيم کي مراجعت:

جب اس ردوبدل کی خبر عام ہوئی تو عمرو بن ہلال السدوی یا تھیمی نے آ کرمسلم کے دوکوڑے اس زیادتی کی وجہ سے جواس نے مقام بروقان میں بکرین وائل کے ساتھ کی تھی' مارے' اور حسین بن عثان بن بشر بن اُمختضر نے اسے گالیاں دیں' مگرعبدالرحمٰن بن فیم ان کی اس حرکت پر سخت برہم ہواانہیں ڈانٹا'ان پر سختی کی اور حکم دیا کہ انہیں میر ہے سامنے سے نکال دو۔ چنانچہ وہ لوگ سامنے سے ہٹا دیئے گے۔ابعبدالرحمٰن تمام فوج کولے کرواپس ہوا' اورمسلم بھی اس کے ہمراہ روانہ ہوا۔

# حسن بن الى العمر طه عامل سمر قند:

یہ تمام کشکر اسد کے پاس سمر قند میں آیا۔ اسد سمر قند سے مروآیا۔ ہانی کومعزول کر کے اس کی جگہ سمر قند پرحسن بن ابی العمر طقہ الكندي كوجوآ كل المراركي اولا دميس تھا' عامل مقرر كيا۔حسن كى بيوى جنوب بنت القعقاع بن الاعلم سروار بني از واس كے پاس آئی' یعقوب بن القعقاع اس وقت خراسان کے قاضی تھے۔ حسن اپنی بیوی کو لینے کے لیے شہرے باہر گیا۔ اسی زمانہ میں ترکوں نے مسلمانوں پرحملہ کردیا۔لوگوں نے حسن سے کہا کہ ترک آ گئے ہیں۔ترکوں کی تعدادسات ہزارتھی' حسن نے سن کر کہاوہ ہم پرنہیں آئے بلکہ ہم نے ان پر جارحانہ کارروائی کی'ان کےشہروں پر قبضہ کرلیا'انہیں غلام بنایا' مگر باو جوداس کے بخدا! میں تنہمیں ان سے قریب کروں گا۔اورتمہارے گھوڑوں کی بیٹیانیوں کوان کے گھوڑوں کی بیٹیانیوں سے ملادوں گا۔

حسن بن الي العمر طه يرتنقيد:

غرض کہاب حسن ترکوں کی مدافعت کے لیے روانہ ہوا۔ مگراس نے اتنی دیرلگا دی کہ ترک اپنا کام کر کے جیتے ہے ۔ لوگوں میں چیمیگوئیاں شروع ہوئیں کہ پیخص اپنی بیوی کی ملاقات کوتو اس قدرشوق و ذوق ہے جلدی جلدی گیا' مگر دشمن کے مقابلہ میں جاتے ہوئے اس قدر دریا گاوی حسن کوبھی اس کا نا پھوی کی خبر ہوئی ۔ لوگوں کومخاطب کر کے تقریر کی اور کہنے لگا کہتم ہیہ باتیں کہتے ہو اورعیب لگاتے ہو۔اےاللہ! تو ان کا نشان مٹا دے ان کی موتول کوجلد بھیج دے ان پرمصیبت اور تنگی نازل کر دے اور خوشی اور ف رغ البالي کوان ہے اٹھالے۔ یہ تقریرین کرلوگوں نے دل ہی دل میں اسے خوب گالیاں دیں۔

سرقند میں ثابت قطنه کی نیابت:

جب حسن ترکوں کے مقابلہ پر گیا تھا اس نے ثابت قطنہ کوسمر قند پراپنا قائم مقام مقرر کر دیا تھا۔ ثابت لوگوں میں تقریر کرنے كمر ابهواتواس كى زبان ميس كنت پيدا بوگى اور بول ندسكاد كمني لكا مَن يُطِع اللهَ وَ رَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ. جس في التداوراس ك رسول کی اطاعت کی وہ گمراہ ہوا۔ اتناہی کہنے پایاتھا کہ زبان بند ہوگئی اور ایک لفظ پھر زبان سے نہ نکل سکا۔ جب منبر سے اتر آیا تو اس نے پہشعر پڑھا:

بسيفي اذا جدا الوغي الخطيب ان لم اكن فيكم حطيبا فانني بْنَرْجِهَ ہُرُ: '''اگر میں تمہارے سامنے زبان سے تقریر نہ کر سکا تو مجھے کیا پرواہ ہے۔ کیونکہ میں جنگ کی شدت کی حالت میں اپنی تلوار کے ذریعہ بڑا گویا ہوں''۔

اس پرسامعین کہنے لگے کاش آپ نے پیشعرمنبر پر پڑھ دیا ہوتا تو واقعی آپ خطیب ہوتے۔

اس سنه میں عبدالصمد بن علی ماہ رجب میں پیدا ہوا۔اس سال مکهٔ مدینہ اور طائف کا عامل ابراہیم بن ہشام انگزومی تھا۔عراق وخراسان کا ناظم اعلیٰ خالد بن عبداللہ القسري تھا اور بھرہ ميں نمازيرُ ھانے كے ليے خالد كی طرف سے عقبہ بن عبدالاعلی مقرر تھے' ما لک بن المنذ ربن الجار و دکوتو ال تھا۔ ثمامہ بن عبداللہ بن انس بھر ہ کے قاضی تھے۔اسد بن عبدالله خراسان کا صوبہ دارتھا۔

# کواھ کے دا تعات

اسی سنہ میں عبادالرعینی خارجی نے یمن میں خروج کیا۔ پوسف بن عمر نے اسے اوراس کے تین سوساتھیوں کو آل کرڈ الا۔ معاویه بن مشام کی قبرص میں آمہ:

معاویہ بن ہشام موسم گر ما کی مہم لے کر جہاد کے لیے روانہ ہوا۔میمون بن مہران شام کی فوج کاسپہ سالا رتھا۔معاویہ سمندرکو طے کر کے قبرص آیا۔اس کے ساتھ وہ امدادی فوج بھی تھی جس کی بھرتی کا ہشام نے اپنے ۱۰۱ ہجری کے حج میں حکم دیا تھا'یہ جمعیت ے ۱۰ ہجری میں جن کی با قاعد ہ تنخوا ہیں مقرر کی گئی تھیں شام آئی'اس میں سے نصف لوگ جباد کے لیے گئے اور نصف و میں رہے۔

ابوعکر مداوراس کے ساتھیوں کا انجام:

مسمۃ بن عبدالملک نے نشکی میں کفار سے جہاد کیا۔ ای سال شام میں شدید مرض طاعون چیل گیا۔ نیز اس سال بکیر بن مبان نے ابو نکر مہ ابوئیر اصادق محمد بن خیس اور عمارالعبادی کو کچھا ہے اور طرف داروں کے ساتھ جن کے ہمراہ زیودہ ولیدالارزق کا، موں بھی تھے۔ اپنے افرانس کی اشاعت و بلیغ کے لیے خراسان بھیجا بی کندہ کے ایک شخص نے اسد سے ان کی چغلی کھائی۔ ابو نکر مہم محمد بن خیس اور ان کے تمام ساتھی گرفقار ہوکر اسد کے پاس لائے گئے۔ البتہ عمار نج کرنگل گیا۔ جولوگ اس کے قبضہ میں آگئے۔ اسد نے ان کے دست و پاکو نطح و برید کر کے سولی پرائکا دیا۔ عمار بکیر بن ما بان کے پاس آیا 'ساری سرگذشت سنائی۔ بکیر نے تمام ما جرامحمد بن علی کو گئے جس وہ بھی عنظ یہ مارے جا کہیں گئے۔ اس بن علی کولکھ بھیج محمد بن علی نے جواب دیا کہ تمام تحریف اس ذات کو سزاوار ہے جس نے تمہاری خبراور تمہاری دعوت کو بچ کیا ہے 'تم

مسلم بن سعيد سيحسن سلوك:

اسی میں مسلم بن سعید خالد بن عبداللہ کے پاس لایا گیا۔ جب بتک وہ خراسان میں رہااسد بن عبداللہ نے اس کی ہمیشہ تعظیم وکر یم کی کسی تسم کی بدسلو کی نہیں کی اور نہ اسے قید کیا۔ مسلم عراق آگیا' ابن ہمیر ہ نے بھاگ جانے کا ارادہ کیا' مگر مسلم نے اسے ایسا کرتے ہے روک دیا۔ اور کہا کہ یہ بمنی ہمارے متعلق اس سے زیادہ اچھی رائے رکھتے ہیں جیسا کہ ہم ان کے متعلق رکھتے ہیں۔ نمرون کا قبول اسلام:

اسی سال اسد نے نمرون کے پہاڑوں اور علاقہ غرمشتان پر جو طالقان کے پہاڑوں سے متصل تھے جہاد کیا' نمرون نے اس سے سلح کر لی اوراس کے ہاتھ پرمشرف بداسلام ہوا۔ یہاں کے باشندے آج تک یمنیوں کے موالی ہیں۔

اسد بن عبدالله کی غور پرفوج کشی:

نیز اسد نے اس سال غور پر جو ہرات کا پہاڑی علاقہ ہے جہاد کیا۔ جب اسد نے غور پر چڑھائی کی تو باشندوں نے اپنے تمام مال ومتاع کوایک ایسے عمیق غار میں ڈال دیا جہاں تک پہنچنا غیر ممکن تھا۔اسد نے صندوق بنوائے اوران میں آ دمیوں کو بٹھا کررسوں کے ذریعہ پنچے اتارا۔ بیلوگ جس فڈر مال ومتاع نکال سَلے نکال لائے۔

بروقان کی فوج کی بلخ میں منتقلی:

بروہ من وی من من میں میں میں میں ہے۔ اور جن جن لوگوں کے بروقان میں مکان تھے انہیں بلخ میں مکانات ہوائی فوج کو بلخ میں منتقل کر دیا' اور جن جن لوگوں کے بروقان میں مکانات ہوا ہوں کے مرحصہ کو علیحہ و میں مکانات ہوا دیئے۔ اور جن کے نہ تھے انہیں بھی ہوا دیئے' اور ارادہ کیا کہ بلوائی فوج کو پانچ حصوں پرتقسیم کر کے ہر حصہ کو علیحہ و میں میں دھڑ ہے بندی ہوجائے گی بنس ہے جھگڑ ہے بیا دیے مگر اس کے دوستوں نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا اور کہا کہ اس طرح ان میں دھڑ ہے بندی ہوجائے گی بنس ہے جھگڑ ہے بیدا ہوں گے۔ اس بنا پر اسد نے ان سب کو خلط ملط کر کے بسادیا۔ شہر کی تھیبر کے لیے اسد نے معمار و مز دور مقرر کر دیا۔ اس کے عاصل کے اعتبار سے ان کے اخراجات کا بارڈ ال دیا' اور بر مک خالد بن بر مک کے باپ کو شہر کی تھیبر کا ماصلہ تھا۔ اور بلخ اور نو بہار بروقان میں زیادہ تر امراء اور رؤ سابود و باش رکھتے تھے' اس کے اور بلخ کے در میان دو فریخ کا فاصلہ تھا۔ اور بلخ اور نو بہار کے در میان دوسوقد م کا فاصلہ تھا۔

# امير حج ابراتيم بن مشام:

اس سال ابراہیم بن ہشام کی امارت میں حج ہوا۔مختلف مقامات پر وہی لوگ حاکم تھے جوسنہ ترشتہ میں تھے جن کا ذکر ۲۰۱ جمری کے واقعات میں ہو چکا ہے۔

# <u> ۱۰۸ھ کے دا قعات</u>

# مسلمه بن عبدا ملك كي فتوحات:

اس سال مسلمة بن عبد الملك نے جہاد كياروميوں كے شہر قيسا رييتك جوجزيرہ كے متصل داقع ہے جاپہنجا۔اللہ تعالیٰ نے اس شبرکواس کے ہاتھوں مسخر کرادیا۔ نیز اس سال ابراہیم بن ہشام نے بھی جہاد کیااوررومیوں کے ایک قلعہ کو فتح کیا۔

### عمارالعبادي كاانعام:

اس سال بكير بن ما ہان نے چند آ دميوں كوجن ميں عمار العبادى بھى تھا۔خراسان بھيجا۔ ايکے شخص نے اسد بن عبدانقد سے ان لوگوں کی چغلی کھائی۔اسد نے عمار کو پکڑ کراس کے ہاتھریاؤں کٹوا دیئے'اس کے ساتھی **البتہ نے کرنکل آئے**'اور بکیربن ماہان ہے آ کرتمام ماجرا سایا ۔ بکیرنے اس واقعہ کی اطلاع محمد بن علی کوکھی بھیجی محمد بن علی نے جواب میں لکھا تمام تعریف اسی خدا کو ثابت ہے جس نے تمہاری دعوت کوسیا کیا اور تمہارے طرف داروں کو بیایا۔

اسی سال میں مقام والق میں آ گ گئی جس سے تمام چراگاہ نیز جانور اور آ دی جل گئے۔

# اسد بن عبدالله كي ختل يرفوج تشي:

نیز اس سال اسد بن عبداللہ نے ختل پر جہاد کیا۔ علی بن محمد بیان کرتے ہیں کہ خاقان نے اسد کوآ لیا۔ مگر اسد قواریان کی طرف واپس ملیٹ آیا تھااور دریا کوبھی عبور کرآیا تھا'اس لیے دونوں میں اس موقع جہاد پر کوئی جنگ نہیں ہوئی ۔ مگرا بوعبیدہ بیان کرتے ہیں کہ ترکوں نے اسد کوشکست دی اور ان کا شخت نقصان کیا۔اس پرلونڈ وں نے بیشعر گانا شروع کیا:

> برو تباه آمذي از ختلان آمذي

> > '' تو ختلان سے نتاہ ہو کرآیا''۔

اگر چہل اس وقت خاقان ہے برسر پیکارتھا گرخاقان نے اس ہے دوئتی پیدا کر لی تھی۔

# اسد بن عبدالله كي مراجعت بلخ:

واپسی میں اسد نے بینظا ہر کیا کہوہ مقام سرخ درہ میں موسم سر مابسر کرنا ھا بتنا ہے مگر پھر اسد نے لوگوں کو کوچ کا تحکم دیا اور سب چل پڑے۔اسدنے اپنے جھنڈے مامنے بڑھا دیئے اورایک رات میں سرخ درہ کی طرف روانہ ہوا۔ فوج نے تکمیر کہنا شروع کی۔اسدنے پوچھامیکیا ہے۔لوگوں نے کہاعر بوں کامیشیوہ ہے کہ جب وہ واپس ملفتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں۔اس پراسد نے فوج کے نقیب عروہ سے کہا کہ اعلان کردو کہ امیرغورین جانا چاہتے ہیں۔اسدر دانہ ہوا' جب مسلمان غورین پہنچ گئے تب خا قان آیا۔اسد نے در ہا کوعبور کرلیا گرنہ مسلمانوں نے ترکوں کا سامنا کیااور نہ ترکوں نے انہیں چھیڑا۔

سىم بن احوز كا كار نامه:

خوض کہ اسدتو بلخ آگیا' اور دوسرے مسلمان مقام غوریان چلے گئے' ترکوں ہے ان کا مقابلہ ہوا۔ ایک دن تو وہ ان سے نبریت ثابت قدمی ہے نزے۔ اثنائے جنگ بیں ایک مشرک اپنی مفول میں ہے آ کر میدان جنگ میں نیزہ گاڑ کر کھز اہو گیا۔ ایک سبزی بڑااس کے سر پر لینا ہوا تھا جس ہے اس کا متیاز ظاہر تھا۔ سلم بن احوز نصر بن سیار کے پاس کھڑ اہوا تھا سلم نے نصر سے کہ کہ میں جانتا ہوں کہ اسد مجھ سے خوش ہو جائے اسد مجھ سے نوش ہو جائے نصر نے کہا تمہاری مرضی سلم نے اس پر حملہ کیا اور نیزہ کی ایک ہی حرکت سے اس پر قابو پا کر نیزہ کا کاری وار کیا۔ مشرک ایک ہی وار میں گھوڑے کے سامنے آر ہااور گھوڑے نے اسے اپنی ٹاپوں سے روند ڈ الا۔

۔ سلم نصر کے پاسواپس چلا آیا' مگر پھرنصر سے کہنے لگا کہ میں دوبارہ حملہ کرتا ہوں۔ چنانچہ جب سلم بڑھتا ہوا وثمن کے قریب پہنچ گیا تو ایک مشرک مقابلہ کے لیے نکلا۔ دونوں نے ایک دوسرے پرتلوار کے وار کیے' سلم نے اسے قبل کرڈالا۔ پھرخود بھی زخمی واپس آیا۔

# تركون كى شكست:

اب کے نفر نے سلم سے کہا کتم یہاں ٹھہرواس مرتبہ میں تملہ کرتا ہوں۔ چنا نچ نفر بڑھا ' ٹٹمن میں جا کر گھس گیا اوردو کا فروں کوموت کے گھاٹ اتار کرخود بھی زخی ہو کرواپس آیا اورا پی جگہ ٹھہرار ہا۔ اور سلم سے کہنے لگا کیا تم سمجھتے ہو کہ ہماری اس کارگزاری سے وہ خوش ہوجائے گا؟ اللہ تعالی اسے بھی خوش نہ کرے۔ سلم نے کہا ہاں میرا بھی یہی گمان ہے اسنے میں اسد کا قاصدان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر تم سے فرمار ہے ہیں کہ صبح سے تمہاری کارروائیوں کو دیچے رہا ہوں اور اس بات سے واقف ہوں کہ تم نے مسلمانوں کی مطلق خدمت نہیں کی خداتم دونوں پر لعنت کرے وونوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ اگر ہم ایسے ہوج کیس تو خدا ہی ایس مسلمانوں کی مطلق خدمت نہیں کی خداتم دونوں پر لعنت کرے وونوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ اگر ہم ایسے ہوج کیس تو خدا ہی ایس اسلمانوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ اگر ہم ایسے ہو بو کس تو خدا ہی ایس اسلمانوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ اگر ہم ایسے ہو بو کس تو خدا ہی ایس اسلمانوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ اگر ہم ایسے ہو بو کس تو خدا ہی ایس اسلمانوں نے ایک ساتھ ہوا ہوں کو تھی ہوں کو تھی ہوں کہ مسلمانوں نے ایس میں خور ہوں پر تسلط جمالیا۔ لونڈی غلام اور قیدی اور بہت سال مال غنیمت ان کے ہاتھ آئیا۔ اسمدی شنل بر فوج کشی :

بعض راویوں نے بیٹھی بیان کیا ہے کہ اسد ۱۰۸ھ میں ختل سے شکست کھا کروا پس آیا 'جس پراہل خراسان نے بیشعر کہے: ازختلان آندی بروتباہ آندی

### بیدل فراز آمدی

اس ختل کی مہم میں فوج کو بھوک کی سخت تکلیف برداشت کرنا پڑی۔اسد نے اپنے ایک غلام کے ہاتھ دومینڈ ھے بازار میں بھنے کے لیے بھے اور حکم دیا کہ پانسوسے کم میں نہ بیچنا جب غلام انہیں لے کر چلا گیا تو اسد نے کہا کہ انہیں صرف ابن الشخیر خریدے گا (بیاس وقت بیرونی چوکی میں تھا) شام کے وقت ابن الشخیر شہر میں آیا تو بازار میں دومینڈ ھے دیکھے انہیں فوراً پانچ سودرہم میں خرید لیا۔ایک کوذنج کرڈالا اور دوسراا پے بعض احباب کو بھیج دیا۔غلام نے واپس آ کر اسد سے سارا قصہ سنایا۔اسد نے اسے ایک بزار درہم بھیج دیئے۔

### امير حج ابراہيم بن ہشام:

ابن الشخير اصل ميں عثمان بن عبداللہ بن الشخير ہے جومطرف بن عبداللہ بن الشخير الحرشی کا بھائی ہے۔ابراہیم بن ہشام جومکہ مدینه اورطا ئف کا والی تفااس سال امیر حج تفا۔اور نیز اس سال مختلف مقامات اورمختلف عہدوں پر وہی لوگ فا نزیتھے جوستہ گمذشتہ میں تھے اور جن کا ذکر ہم پہلے کرآئے ہیں۔

# وواه کے داقعات

### عبدالله بنعقبه کا بحری جهاد:

اس سال عبدالله بن عقبه بن نافع الفهري نے ايك بحرى جہاد كيا اور معاويہ بن مشام نے روميوں كے علاقعہ يرحمله كر كے ان کے ایک قلعہ طبیبہ نام کومنخر کیا' اس کے ساتھ جواہل انطا کیہ تھے ان میں سے اکثر لوگ میدانِ جنگ میں کام آئے۔ عمر بن يزيدالاسيدي كافل:

ای سال ما لک بن اکمنذ ربن الجارود نے عمر بن پزیدالاسیدی گفتل کرڈ الا ۔اس کی وجہ پیہوئی کہ خالد بن عبدالتذ عمر بن پزید کے ساتھ پزید بن المہذب کی باغیانہ جنگ میں شریک تھا۔اس کی کارگذاری سے پزید بن عبدالملک بہت خوش ہوا اور کہنے لگا بیعراق کا جواں مرد ہے۔ یہ تعریف خالد کو بہت بری معلوم ہوئی۔ خالد نے مالک بن المنذ رکوتوال بصرہ کو حکم دیا کہ تم عمر بن پزید کو بہت وقعت کرنااوران کے کسی تھم سے سرتا لی نہ کرنا' تا کہ لوگ تمہارے اس حسن سلوک کواچھی طرح جان جا نمیں اور پھرکسی بہانہ ہے اسے تحلّ کر ڈالنا۔ مالک نے بھی طریقہ اختیار کیا۔ایک دنعمرین پزید نے عبداللہ بن عبیداللہ بن عامر کا تذکرہ کیا' مالک نے اس کے خلاف کوئی بات کہی عمرنے کہا کیاتم عبدالاعلیٰ ایسے شخص پرالزام قائم کرتے ہو؟اس کے سنتے ہی مالک نے اس پر سختیاں کرنا شروع کردی۔کوڑیلگوائے اورفل کرڈ الا۔

### اسدېن عبداللد کې معزولي:

اسی سند میں اسد بن عبداللہ نے غورین پر جہاد کیا۔ نیز اسی سند میں ہشام نے خالد بن عبداللہ کی ٹکرانی سے خراسان کا صوبہ زکال لیا اور اس کے بھائی اسد کوموقو ف کر دیا۔ اس کارروائی کی وجہ بیہوئی کہ خالد کے بھائی اسد نے خراسان میں سخت تعصب برتنا شروع کیے۔جس کا نتیجہ میہ ہوا کہ تمام لوگوں میں دھڑ ہے بندی ہوگئی۔مثال کےطور پر بیدوا قعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن ابوالبرید نے ایک از دی ہے کہا کہ مجھےتم اپنے ہم قبیلہ عبدالرحمٰن بن صبح کے باس لیے چلؤ (عبدالرحمٰن اسد کی جانب ہے بلخ کاعامل تھا)اس از دی نے عبدالرحمٰن ہے جاکر کہا کہ بیابوالبریدالیشکری ہمارا بھائی معاون اور اہل مشرق کا شاعر جس نے بیاشعار کیے آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہواہے:

> في سالف الدهر عباد و مسعود الما تحرد فيها اى تجريد؟ و فسي المجلود من الايقاع تقصيد

ان تسقيض الازد حلفا كان اكده و مالك و سويداكداه معا حتمى تنمادوا انساك الله ضباحية

ترجه که: '''اگر بنی از داس عهد کوتو ژ د س جسے گذشته زیانه میں عباد اورمسعود نے استوار کیا تھااور جس کی توثیق بعد میں مالک اور سوید نے بھی کی تھی تو اس میں کسی قتم کی خرا بی واقع نہ ہوگی' یہاں تک کہوہ صبح کے وقت چلااٹھیں' خداانہیں رسوا کر ہے' اس حال میں کہان کی کھالیں اسلحہ کی ہار ہےخوبٹھک کر دی گئی ہوں''۔

یہ سنتے ہی ابوالبرید نے اینا ہاتھ بڑھایا۔اور کہااللہ تعالی تجھ ایسے جھوٹے سفارش کرنے والے پربعنت کرےاے امیر خدا آپ کوئیک توفیق دے میں نے تو بیشعر کہاہے:

مابيننانكث ولاتبديل الازوا حيوتينا وهيم حلفاؤنا تبرنچه برد: '' بنی از دہمارے بھائی اور حلیف ہیں' نہ ہمارے درمیان بدعہدی ہوئی ہےا ور نہ تعنقات میں کسی قشم کی تبدیلی''۔ عبدالله نے بنس کر کہا آپ سے فرماتے ہیں۔

ابوالبريد خاندان عليابن شيبان بن ذبل بن ثعلبه عقلا

# اسد ن عبدالله كالمضر يون برجير وتشدد:

اسد نے نصر بن سیارا دربعض دوسر ہےمضری لوگوں بر پختیاں شروع کر دیں ۔ان کے کوڑ ہے بھی لگوائے ۔ایک مرتبہ جمعہ کے دن اس نے خطبہ میں کہا' خداان چیروں کو ذلیل ورسوا کرئے یہ چیرے فتنہ برداز دن' منا نقوں اورمفیدوں کے ہیں' اےابتد! توان میں اور مجھ میں تفریق کردے۔اے اللہ تو مجھے میرے مرزیوم اور وطن کو پہنچا دے۔اور جیخص میرے مخالف کسی بات کا قصد کرے یا بزبرائے اسے ذلیل کردے' امیرالمونین میرے ماموں ہیں' خالد بن عبداللّٰہ میرا بھائی ہے' اور میرے ساتھ بارہ ہزاریمنی تلواریں ہیں۔ بہتقر برکر کے اسد منبر سے اتر آیا۔

نماز کے بعدلوگ اس کی ملاقات کے لیے آ نے شروع ہوئے۔ ہر مختص اپنی اپنی جگہ بیٹھ گیا' اسد نے فرش کے پنیجے سے ایک نوشته نكالا اوراسے يرج كرلوگول كوسنايا - جس ميں نصر بن سيار عبدالرحمٰن بن نعيم العامري 'سوره بن الحرالا بانی' ابان بن وارم اور بختری بن ابی درہم ( از قبیلہ بنی الحارث بن حباد ) کا ذکر تھا۔اسد نے انہیں سامنے بلایا اور انہیں خوب تنبیہ کی۔تمام لوگ اپنی جگہ ساکت وصامت بیٹھے رہے' کسی نے زبان سے ایک لفظ نہیں کہا۔البتہ سورہ نے کھڑے ہوکرا پنا طرزعمل' اطاعت کیشی' اور ضوص کا اظہار کیا۔اورعرض کی کہ جناب والا کے لیے بیمناسب نہیں ہے کہ مجھوٹے وشمن کے بیان کوقبول فرمائیں۔ بہتریہ ہے کہ جس نے ہم یر پیچھوٹے الزام لگائے ہیں ان کا ہمارا سامنا کرایا جائے' گراسد نے اُس کی بات نہ مانی اور حکم دیا کہ ان سب کونٹکا کیا جائے۔ چنانجہان کے کیڑے اتار لیے گئے اور اس نے عبدالرحن بن نعیم کو پٹینا شروع کیا۔ان کا پیٹ بہت بڑا تھا۔مگر سرین بہت و ملے تھے۔ جب ان پر مار پڑنے لگی توبید دوہرے ہو گئے اور ان کی از ارا پٹی جگہ سے کھسکنے گئی۔ بیدد کھے کراس کا ایک عزیز ایک ہر دی جا دراس کے لیے لے کرا تھا۔اینے ہاتھ سے اپنے کیڑے کو پھیلا تا ہوا کھڑا ہوا' اور اسدی طرف اس نیت ہے دیکھتا جا تا تھا کہ وہ اگرا جازت دے دیتواہے ازار بہنا دے۔اسدنے اشارہ ہے اس بات کی اجازت دے دی 'وہ مخص اس کے قریب پہنچا۔اسے ازاریب نا دی۔ پیجھی بیان کیا جاتا ہے کہ ابوثمیلہ نے اسے ازار بیہنائی'اس سے سبھی کہاابوز ہیرازار پہن لو کیونکہ امیر ہمارے حاکم ہیں اوروہ محض تادیباً ایبا کررہے ہیں۔

تمیں بن حمان کی طلی:

یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اسد نے ان لوگوں کواپنے در بار کے کمرہ کے کونوں میں پٹوایا۔ جب ان کے پٹوانے سے فی رغ ہوا و اسدے یو چھاتمیں بن حمان کہاں ہے؟ اس پوچھنے ہے اس کا مطلب پیتھا کہاہے بھی پٹوائے ٔ حالانکہ اس سے پہیے وہ اسے پٹواچکا تھا۔ کی نے کہا کہ یتمیں بن حمان موجود ہےاور جناب والا حال ہی میں اسے سزادے چکے ہیں تمیں بن حمان کا نام۔عامر بن مالک بن مسلمه بن يزيد بن حجر بن خنيق بن حمان بن كعب بن سعد ب-

نصر بن سیاراوراس کے ساتھیوں کی روائلی عراق:

یہ بیان کیا گیا ہے کہ پٹوانے کے بعد اسد نے ان کے سرمنڈ واڈائے انہیں عبدر بہ بن ابی صالح بن سلیم کے آزاد غلام ے جومی فظ دستہ سے تعلق رکھتا تھا اور میسلی بن ابی بریق کے حوالے کر دیا اور خالد کے پاس پیلکھ کر بھیج دیا کہ بیلوگ میری جان پرحملیہ كرناجا بتيتھے۔

راستہ میں ابن ابی ہریق کی پیھالت تھی کہ ان لوگوں میں ہے جس کسی کے بال اگ آئے انہیں فور أمنذ واویتا۔

بختری بن ابی درہم کہتا تھا کہ میں جا ہتا تھا کہ وہ مجھے اور نصر بن سیار کو پٹوا تا۔ بختری کی بینخواہش اس جھڑے کی وجہ سے تھی جومقام جومقام بروقان میں ان دونوں کے درمیان ہو گیا تھا۔ بنوتمیم نے نصر سے کہلا بھیجا کہ اگرتم لوگ جا ہوتو ہم تمہیں ان کے ہاتھوں سے چیٹر الیں' مگر نصر نے ان کواپیا کرنے سے روک دیا۔

جب بیلوگ خالد کے پاس لائے گئے تو خالد نے اسد کو بہت لعنت ملامت کی اور کہنے لگا کہ اس نے ان کے سروں کو کیوں نہ

اسد بن عبدالله كاالل بلخ سے خطاب:

اسد نے بلخ میں جوخطبہ دیا تھا' اس میں کہتا تھا'' اے بلخ والو! تم نے میرانا م زاغ رکھا ہے۔ بخدا میں تمہارے دلول کو ثیر ھا کر دوں گا' مگر جب اسد نے سخت تعصب سے کام لینا شروع کیا اور اس کی وجہ سے لوگوں میں فتنہ وفساد ہریا ہو گیا' اور دھڑ ہے بندی ہوگئی تو ہشام نے خالد کو ککھا کہاہے بھائی کوموقوف کردو چنانچہ خالد نے اسد کوموقوف کردیا 'اوراسد خالد سے حج کی اجازت لے کر ماہ رمضان ۹ • اججری میں عراق آگیا' اس کے ساتھ خراسان کے بعض زمیندار بھی آئے۔اسد نے حکم بن عوانعۃ الکلمی کوخراسان میں ا پنا جانشین چھوڑا ۔ تھم نے موسم گر ماکی مہم تو تیار کی مگر جہا دکر نے نہیں گیا۔

زيا دا بومحمد داعی بنی عباس:

علی بن محمد بیان کرتے ہیں کہ بنی عباس کے داعیوں میں سب سے پہلے زیاد ابومحمد ہمدان کا آ زاد غلام اسد بن عبداللہ کی ولایت کے پہلے دور میں خراسان آیا محمد بن علی بن عبداللہ بن العباس نے اسے خراسان بھیجااور کہا کہ لوگوں کو ہماری حمایت کے لیے دعوت دو'اہل یمن میں جا کر فروکش ہونا' اورمضری عربوں سے ملاطفت ہے پیش آنا۔اورابرشہر کے ایک شخص غالب نام ہے بیجتے ر ہنا' کیونکہ اے بن فاطمہ کی محبت میں بہت زیادہ غلوہ۔

یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حرب بن عثمان البخی بنی قیس بن ثعلبہ کا آزاد غلام محمد بن علی کا خط لے کرخراسان کے

با شندوں کو دعوت دینے آیا تھا۔

### زياداورغالب مين مباحثه:

بہر حال جب زیاد نے خراسان پہنچ کر بنی عباس کے لیے تحریک ودعوت شروع کر دی تو بنی مروان کے مظالم اور عادات قبیحہ کو بیان کرنے نگا اور اوگوں کی مباحثہ ہوا نے لب بنی بیان کرنے نگا اور اوگوں کو گھانا کھلانے نگا تو اسی اثناء میں غالب ابر شہر سے زیاد کے پاس آیا۔ ان دونوں میں مباحثہ ہوا نے لب بنی فی طمہ کی فضیت پیش کرتا تھا اور زیادہ بنی العباس کی ۔ نتیجہ سے ہوا کہ غالب زیاد کو چھوڑ کر چلا گیا۔ زیادہ نے سارا موسم سر مامرو میں بسر کیا۔ اہل مرو میں سے بچی بن فیل الخزاعی اور ابراہیم بن الخطاب العدوی اسے ملئے آیا کرتے تھے۔ زیاد موید الکا تب کے برزن میں آل رقاد کے مکانوں میں آکر قیام پذیر ہوا تھا۔

# زيا دا بوځمه کې طلي :

اس زمانہ میں مروکا حاکم خراج حسن بن شیخ تھا' جباسے زیاد کی کاروائیوں کی اطلاع ہوئی تو اس نے اسد بن عبداللہ کواس کی اطلاع دی۔اسد نے زیاد کو بلایا۔ زیاد کے ہمراہ ایک اور شخص بھی تھا جس کی کنیت ابوموٹی تھی۔اسد نے زیاد کو بلایا۔ زیاد کے ہمراہ ایک اور شخص بھی تھا جس کی کنیت ابوموٹی تھی۔اسد نے اسے دیکھ کر کہا کہ میں تنہیں یہچا تنا ہوں۔ابوموٹی نے کہا جی ہاں! اسد نے کہا میں نے تنہیں دمشق کے ایک میخانہ میں دیکھا تھا۔ابوموٹی نے کہا جی ہاں۔

# زيا داوراس كى جماعت كاقتل:

اب اسد نے زیاد سے پوچھا کہ میں نے تہار سے تعلق یہ با تیں تی ہیں'تم کیا کہتے ہو؟ زیاد نے کہا جواطلاع آپ کوئی ہے محض غلط ہے۔ میں تجارت کی غرض سے خراسان آیا ہوں۔ میں نے لوگوں کو اپنا مال دیا ہے' جب مجھے اس کی قیمت وصول ہو جائے گی یہاں سے چلا جا کو لگا۔ اسد نے کہا تم میر سے علاقہ سے نکل جاؤ۔ زیاد اسد کے پاس سے آگیا اورا پنی تح کیا شاعت کے کام میں مصروف ہوگیا۔ بیدنگ دیکھ کرحسن پھر اسد کے پاس آیا اوراس سے کہا کہ آپ اس تح کیک کو معمولی بات نہ جھے' یہ بری خطرناک ہیں مصروف ہوگیا۔ بیدنگ دیکھ کرحسن پھر اسد نے زیاد کو بلا بھیجا اوراس سے کہا کہ آپ اس تح بیٹ نے تہمیں خراسان میں قیام کرنے سے منع منہیں کردیا تھے ؟ زیاد نے کہا جناب والا میری طرف سے کی خدشہ کو اپنے دل میں جگہ ند دیں۔ اسد نے اسے گرفتار کر لیا اوراس کے نئام ساتھیوں کے قبل کا تھم دے دیا۔ اس پر اپوموی نے کہا خدا قدض ما انت قاض (پورا کر وجوتم کرنے والے ہو) اس جملہ کوئن کر ماس کا غصہ اور زیادہ ہوگیا اور کہنے گاگا کہ تو نے جھے فرعون بنا دیا۔ ابوموی نے کہا میں نے نہیں بلکہ خدا نے بچھے فرعون بنایا ہے۔ غرض کہ بیسب سے سب جو کوفیہ کے رہنے والے دس آ دمی شے اسد کے تھم سے قبل کر دیئے گئے' اس روز صرف دواڑ کے اپنی کم سن کی وجہ سے نئی سب جو کوفیہ کے رہنے والے دس آ دمی شے اسد کے تھم سے قبل کر ڈالے گئے۔

# زیاداوراس کی جماعت کے متعلق دوسری روایت:

بعض لوگوں نے یہ بھی کیا ہے کہ اسد نے زیاد کے متعلق حکم دیا کہ اس کے کمر سے دو ککڑے کر دیئے جائیں۔ زیاد دو کے درمین ن کٹریا ، جب تلوار کا داراس پر کیا گیا تو تلواراُ چیٹ گئی۔ بازار والوں نے اللہ اکبر کا نعر و بلند کیا۔ اسد نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے کہ گیا۔ کہ گیا کہ تلوار دی۔ ابو لیقو ب معمولی لباس پہنے باہر نکلا۔ تماشا ئیوں کا کہ گیا کہ تلوار نے زیاد پر پچھا شرخہیں کیا۔ اس نے ابو لیقو ب کوا کیک تلوار دی۔ ابو لیقو ب معمولی لباس پہنے باہر نکلا۔ تماشا ئیوں کا

ا ژوچ متھا۔ ابولیقو بے نے تلوار کا ہاتھ مارا یکواراً حیث گئی' مگر دوسرے دارمیں زیا دے دوگلڑے کردیئے۔

بعض راویوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اسد نے ان لوگوں ہے کہا کہ تمہاری جوشکایت مجھ تک پینچی ہے آ کرتم اپنے تیک اس سے برأت و بتعلقی کا اقر ارکروتو چھوڑ دیئے جاؤ گئے مگر آنھ آ دمیوں نے اس شم کے اقر ارسے انکارکر دیا۔ البتہ دو گخصوں نے اپنی ہے تعلقی کا قرار کیا۔ مگران دومیں ہے بھی ایک شخص دوسرے دن صبح کو جب کہاسدا پنی اس بیٹھک میں جو پرانے شبر کے بازار پرتھی متمکن تھا آیا۔اسدنے اے دکھ کرکہا کیا یہ بھاراکل کا قیدی نہیں ہے؟ اس شخص نے اسدے درخواست کی کہآ ہے جھے بھی میرے ساتھیوں کے پاس پہنچاد یجیے۔لوگ اس کی تشہیر کے لیے بازار میں لائے۔ پیشخص کہتا جاتا تھا' ہم اس بات سے خوش ہیں کہ اللہ ہمارا رب اسلام ہمارا مذہب اور محمد سکتی ہمارے نبی ہیں۔اسد نے بخارا کے بادشاہ کی تلوار منگوائی اور اپنے ہاتھ سے اس کی گرون مار دی۔ بیرواقعہ یوم اضحیہ سے حیار دن پہلے کا ہے۔

كثير كوفى اورخداش:

اس واقعہ کے بعد ایک اور کوفہ کار ہنے والا کثیرنا می یہاں آیا' ابوالنجم کے پاس آ کرائر ا۔ زیاد کے ملا قاتی اس کے پاس آتے ج تے تھے۔ بیان سے باتیں کرتا اور اپنی تحریک پھیلاتا تھا' ایک دوسال اس طرح ہوتا رہا۔ کثیر لکھنا پڑیانہیں جانتا تھا۔اب خداش جو مغم نام ایک گاؤں میں تھااس کے پاس آیا اوراب پیکٹر کے بجائے استحریک کااصل حامل ہوگیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہاس کا اصلی نام عمارہ تھا مگر چونکہ اس نے ملت محمد میر مرتقیم میں اختلاف پیدا کردیا اس کا نام خداش ہو گیا' اسد نے اپنی امارت کے عہدا وّل میں عیسی بن شدا دالرجمی کو ثابت قطنه کی بجائے کسی سمت کا حاکم مقرر کر کے جیج دیا' اس پر ثابت قطنه بہت جلا کٹااوراسد کے ججو کی ۔ امارت خراسان پراشرس بن عبدالله کا تقرر:

اس سال ہشام نے اشرس بن عبداللہ اسلمی کوخراسان کا والی مقرر کیا۔اسد بن عبداللہ کو برطرف کر کے ہشام نے اشرس کو خراسان کا والی مقرر کیا' اسے حکم دیا کہ خالد بن عبداللہ کوسر کاری معاملات لکھتے رہو۔اشرس ایک فاضل اور نیک آ دمی تھا۔لوگ اس کی فضیلت کی وجہ ہے اسے کامل کہتے تھے۔ وہ خراسان آیا تولوگ اس کے آنے سے بہت خوش ہوئے۔اس نے عمیرہ ابوامیۃ الیشکری کو کوتوال مقرر کیا۔ پھر اسے معزول کر کے سمط کو اس کی جگہ مقرر کیا' ابو المباک الکندی کو مرو کا قاشی بنایا مگر چونکہ انہیں قضاءت کا کچھکم نہتھا۔اشرس نے مقاتل بن حیان ہے اس معاملہ میں مشورہ کیا' مقاتل نے محمد بن زید کا نام اس منصب کے لیے پیش کیاا شرس نے محربن زید کو قاضی مقرر کر دیا۔ بیصاحب اشرس کے معزول ہونے تک مروکے قاضی رہے۔ سب سے پہلے اشرس ہی نے خراسان میں فوجی چوکیاں مقررکیں عبدالملک بن و ثارالبا ہلی کوان پر تعین کیا۔تمام چھوٹے بڑے کام اشرس خود ہی کیا کرتا تھا۔ اشرس اور حیان النبطی کی گفتگو:

اشرس جب خراسان آیالوگوں نے فرط انبساط میں نعر ہ تکبیر بلند کیا' جب خراسان آیا تو گدھے پر سوارتھا' حیان انتہلی نے کہا اگر جناب والاخراسان پرحکومت کرنا چاہتے ہیں تو گھوڑے پرسوار ہوں۔اینے گھوڑے کے تنگ کوخوب کس کر باندھنے' جا بک سے اس کی پیچے ٹھو نکیے 'یہاں تک کہ آگ نکلنے لگئے اوراگرینہیں کر سکتے تو آپ واپس چلے جا کمیں اشری نے کہا حیان! میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں' مگر مجھ سے منہیں ہوسکتا کہ میں آ گ کو پیش کر دوں ۔ پھروہ کھم گیااور گھوڑوں پر سوار ہو گیا۔

يخي بن هيين كابيان:

یجی بن تھین کہتا ہے اثری کے خراسان آنے ہے پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہدر ہاہے۔ 'تم بوگوں پر ا کی ایا شخص آر ما ہے جو بخت سینہ والا' کمز ور جشاور نامبارک ہے''۔ میں گھبرا کراٹھ مبیٹا۔ دومری رات میں نے پھرخواب دیکھا کہ کوئی شخص کہدر ہا ہے تم پر ایک ایسا شخص مسلط ہوکر آیا ہے' جو سخت سینہ والا ( سخت دل یا کینہ پرور ) کمزورجسم' نامسعود' اپنی قوم سے خیانت کرنے والاشکراہے:

> فهل من تالاف قبل دوس القبائل والايكونوامن احاديث قائل

لقدضاع جيش كان جغر اميرهم

فان صرفت عنهم به فلعله

کی سرداری سے ہٹ دیا جائے تو شاید ایسا ہو سکے۔ورنہ بیسب کے سب اس طرح تباہ ہوجائیں گئے کہ بس ان کا تذکرہ لوگوں کی زبانوں پررہ جائے گا''۔

خراسان میں لوگ اشرس کوشکرا کہا کرتے تھے۔

امير حج ابرا ہيم بن ہشام وعمال:

اس سال ابراہیم بن ہشام کی امارت میں حج ہوا۔اس سال ابراہیم نے مقام منامیں یوم النحر کے دوسرے دن خطبہ دیا اور کہا کہ میں ابن الوحید ہوں' جو جا ہو مجھ سے دریافت کرو' کیونکہ مجھ سے زیادہ کوئی خض واقف نہیں ہے۔اس پرعراق کے ایک شخص نے اس کی طرف بڑھ کر بوچھا قربانی واجب ہے یانہیں؟ ابراہیم اس کا کچھ جواب نہ دے سکااورمنبر سے اتر آیا۔

ال سال مدينهٔ مكداور طائف كاوالي ابراهيم بن مشام تقا\_بصره اوركوفيه پرخالد بن عبدالله والي تقا\_ابان بن ضباره اليزني بھرہ میں پیش امام تھے' بلال بن ابی بردہ بھرہ کا کوتو ال تھا۔خالد کی جانب سے ثمامہ بن عبداللہ الانصاری بھرہ کے قاضی تھے۔اشرس بن عبدالتدخراسان كاوالي تھا۔

# <u> • ااھے کے دا قعات</u>

# مسلمه بن عبدالملك اورخا قان كي جنگ:

اس سال مسلمة بن عبدالملك نے تركوں ہے جہاد كيا۔ بڑھتے بڑھتے باب اللان تك جا پہنچا۔ يہاں خاقان نے ايك كثير نوج کے ساتھ مسلمہ کا مقابلہ کیا' ایک ماہ تک دونوں حریف ایک دوس سے سے دست وگربیان رہے۔ شدید بارش کی وجہ سے طرفین کو سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ آخر کاراللہ تعالی نے خاقان کوشکست دی اس نے واپسی کی راہ لی اورمسلم بھی واپس ملیث آیا۔واپسی میں اس نے مسجد ذی القرنین کی راہ اختیار کی ۔اس سنہ میں معاویہ بن ہشام نے رومیوں کے علاقہ میں فوج کشی کر کے صمالہ فتح کیا۔ ابل سمر قند و ما وراءالنهر كودعوت اسلام:

نیز اس سنہ میں عبداللہ بن عقبہالفہری امیر البحر نے موسم گر مامیں جہاد کیا' نیز اس سال اشرس نے ذمی باشند گان سمرقند اور

، ورا ءالنهرَ ودعوتِ اسلام دی' اس شرط پر کداگر و واسلام قبول کرلیس تو جزیه معاف کردیا جائے گا۔ باشندوں نے اس دعوت پر لبیک ک اوراسلام ہے آئے مگر پھر بھی ان برجز رہ بی عائد کیا گیا اور جب اس کامطالبہ کیا گیا تو انہوں نے بغاوت بریا کر دی۔ ا بوالصيد اءصالح بن طريف:

اشرس نے اپنے زیانہ حکومت خراسان میں اپنے مصاحبین ہے کہا کہ مجھے ایک ایسا فاضل اور متقی آ دمی بتاؤ جے میں اشاعت اسلام کے ہے ،وراءالنہ بھیج ووں ۔ لوگوں نے ابوالصید اءصالح بن طریف بنی ضبہ کے آزاد غلام کا نام لیا۔ ابوالصید اءنے کہا کہ میں فاری اچھی طرح نہیں جانتا۔اس کمی کو بورا کرنے کی غرض ہے رتیج بن عمران آئمیمی ان کے ساتھ کیے گئے ۔ابوالصید اءنے کہا کہ میں اس شرط پرتبلیغ دعوت اسلام کرتا ہوں کہ جو شخص مسلمان ہو جائے گا۔اس سے جزیہ نہ لیا جائے گا۔ کیونکہ خراسان کا خراج ہر فر د پر متخص ہے۔اشرس نے بیہ بات مان لی۔ابوالصید اءنے مزیداختیاط کے لیےا بیے دوستوں سے کہا کہ میں اس کام کے لیے جہ تا تو ہوں۔اگریہ عمال اینے وعدہ کو پورا نہ کریں تو تم میری امدا د کرنا۔سب نے اس کی حامی بھری۔ابوالصید اءسمرقندروانہ ہوئے۔حسن بن الى عمر طة الكندي سمر قند كا فوجي اور مالي گورنر تفايه

# الل سمر قند كا قبول اسلام:

ابوالصید اء نے باشندگان سمر قند اور اس کے مضافات کو اسلام کی دعوت دی اس شرط پر کہ جزیہ موقوف کر دیا جائے گا۔لوگ جوق در جوق آ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ بیرنگ دیکھ کرغوزک نے اشرس کولکھا کہ مال گزاری بہت کم ہوگئی ہے۔اشرس نے ابن ا بی العمر طة کولکھا کہ خراج کی وصول یا بی سے مسلما نوں کوتقویت پہنچتی ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ اہل سغد اوران جیسے اور لوگ خلوص نیت ہے مسلمان نہیں ہوئے ہیں' بلکہ جزیہ سے بیچنے کی خاطر اسلام لے آئے ہیں تم دیکھوجس کسی کا ختنہ ہو گیا ہو' فرائض دین کو بجا لا تا ہواس کے اسلام میں خلوص نظر آتا ہواور قر آن کی ایک سور ۃ پڑھ دیتواس کا خراج معاف کر دیا جائے ۔اس کے بعد ہی اشرس نے ابن ابی العمر طة کومحکمہ مال گزاری ہے علیحدہ کر دیا اور ہانی بن ہانی کواس کی جگہ مقرر کر دیا۔ نیز اٹھیذ کواس کی مدد گاری پرمتعین کیا۔ ا بن الي العمر طنة نے ابوالصید اء ہے کہا کہ اب مال گزاری ہے مجھے کچھلاتنہیں رہا' البذا آپ اب ہانی اوراشحیذ سے اس معاملہ میں گفت وشنید کریں۔ابوالصید اءنے ان لوگوں کونومسلموں سے جزیبہ لینے ہے نئے کیا۔ بانی نے لکھ بھیجا کہ باشندے سلمان ہو گئے ہیں اورانہوں نے مسجدیں بھی بنالی ہیں' ان حالات کو دیکھ کر بخارا کے بڑے بڑے زمینداراشرس کے پاس آئے اور کہا کہ اب آپ کس سے خراج لیں کے سارے باشندے تو عرب ہوگئے۔

### نومسلمون سےخراج كامطاليد:

اشرس نے ہائی اور دوسرے سرکاری عہد بیداروں کولکھا کہ جن لوگوں ہے پہلے خراج لیا جاتا تھا ان ہے اب بھی لیا جائے ۔ چنانجےان نومسلموں پر پھر جزید عائد کیا گیا۔انہوں نے وینے سے اٹکار کیا' اور سات ہزار سغد کے باشندے حکومت کی اطاعت چھوڑ کرسمرقند سے سات فرنخ کے فاصلہ برخیمہ زن ہوئے۔ابوالصید اء رہیج بن عمران المیمی قاسم الشیانی 'ابو فاطمة الازوی'بشر بن جرموز انضمی' خالد بنعبدالله الغوی' بشیر بن زنبورالا ز دی عامر بن قشیر ابوبشیر ، المجند ی به بیان العنبر ی اوراتملعیل بن عقبهان کی امدا د کے لیےان کے ساتھ جاشریک ہوئے۔اشرس نے ابن ابی العمرطة کوفوج کی سیدسالا رمی ہے موقوف کر دیا۔اوراس کی جگہ مجشر بن

مزاحم اسلمی کومقر رکیا۔ نیزعمیر و بن معدالشیبانی کواس کامد دگار بنایا۔ الوالصید اء کی گرفتاری:

بیشر نے ہم قد بینچتے ہی ابوالصید ا اولکھا کہ آپ مجھ ہے آ کرملیں۔ اورا پنے ساتھ دوسر ہے اپنے ساتھیوں کو بھی لا ہے ۔ ابو الصید ا واور ٹابت قطنہ بخشر کے پاس آئے۔ بخشر نے ان دونوں کوقید کر دیا۔ ابوالصید ا ء نے کہا تم نے بدعبدی کی اور جو قبول کیا اس ہے پھر گئے۔ بانی نے کہا نہیں جو طریقہ خون ریزی کوروک سکے وہ بدعبدی نہیں کہا جا سکتا۔ بانی نے ابوالصید ا وکو اشری کے پاس بھیج دیا اور ٹابت کو اپنے ہی پاس قیدر کھا۔ جب ابوالصید ا ء اس طرح گرفتار کر کے اشری کے پاس بھیج دیا تو ان کے ساتھی ایک جا جمع ہوئے اور انہوں نے بانی ہے لڑنے کے لیے ابو قاطمہ کو اپنا سردار منتخب کرلیا۔ بانی نے کہا ذرا ابھی تشہرے رہو میں اشری کو سے ان کی رائے معلوم ہوجانے دو جیسا وہ تھم دیں گے ہم اس کی قبیل کریں گے۔ ان لوگوں نے سارا ماجرا اشری کو لات بہت اشری نے جواب دیا کہ با قاعدہ خراج وصول کیا جائے۔ یہ سنتے ہی ابوالصید ا و تقیمین چلے گئے مگر اس سے اب ان کی طاقت بہت کم رور ہوگئی جینے ان میں سربر آ وردہ لوگ تھے وہ تا ش کر کے گرفتار کر لیے گئے۔ اور انہیں مرفیع جویا گیا۔ ٹابت یہیں قیدر ہا۔ کم وہ وہ کی اما ہے:

اشرس نے ہانی کے ساتھ سلیمان بن ابی السری بنی عوافہ کے آزاد غلام کوبھی شریک افسر مال گزاری مقرر کیا۔ ہانی اور دوسرے مال گزاری کے عہدہ داروں نے لگان کی وصولی میں بختیاں کرنا شروع کیں 'بڑے بڑے مجمی سرداروں کی تو ہین کی۔ مجشر نے عمیرہ بن سعد کو زمینداروں پر مسلط کر دیا۔ بیلوگ سامنے کھڑے کیے 'ان کے کپڑے بھاڑے گئے۔ ان کے شیکے ان کی گرونوں میں ڈالے گئے۔ یہاں تک کہ نومسلم بوڑھوں ہے بھی جزید لیا گیا۔ بھیجہ بیہ ہوا کہ تمام سغد اور بخارام رقد بھو گیا اور ترکوں میں اس وجہ سے جوش وخروش ہیدا ہو گیا۔

نصر بن سیار کا ثابت سے حسن سلوک:

و بی میں بیار ہوں ہے۔ اس طرح عرصہ تک قید میں پڑارہا۔ جب نفر بن سیار بخشر کی جگہ عامل مقرر ہوا تر اس نے ثابت کوابرا ہیم بن عبداللہ اللیثی کی ٹمرانی میں اشرس کے پاس بھیج دیا۔ اشرس نے اسے اپنے پاس قید کردیا۔ چونکہ نفر بن سیار ثابت سے اچھی طرح پیش آیا تھا۔ اس کے ساتھ ملاطفت عطوفت برتی تھی اس لیے ثابت نے نفر کی مدح میں ایک قصیدہ بھی کہا۔

### اشرس کی آمل میں آمد:

اشرس جہاد کے لیے روانہ ہوا۔ آمل آیا۔ یہاں تین ماہ تک پڑار ہا۔ قطن بن قنیبہ بن سلم کو آگے روانہ کیا۔ قطن نے دس ہزار کے ساتھ دریا کوعبور کیا۔ اہل سغد' اہل بخارا جن کے ساتھ فا قان اور ترک بھی تھے مقابلہ پر آئے کے کفار نے قطن کا اس کی خندق ہی میں محاصرہ کرلیا۔ فا قان روزانہ ایک بہادر سردار کو منتخب کرتا اور سیسردار کچھڑ کول کے ساتھ دریا کوعبور کرتا۔ فا قان روزانہ ایک بہادر سردار کو منتخب کرتا اور سیسردار کچھڑ کول کے ساتھ دریا کوعبور کرتا۔ بعض ترکول نے کہا کہ زینیں کھول کر گھوڑول کو دریا میں فوال دو۔ چنا نچہ انہوں نے دریا کوعبور کیا اور مسلمانول کے جو جانور کھلے بندول چر ہے تھے انہیں لوٹ کرلے گئے اشرس نے عبداللہ بن سطام بن مسعود بن عمروکی کفالت میں ثابت قطنہ کو پچھسوارول کے ساتھ دشمن کے مقابلہ کے لیے روانہ کیا۔ اس جماعت نے ترکول

کا تع قب کیا' آمل میں ان ہے جا گرےاور جووہ لوٹ کرلے گئے تھےاہے چیئر الائے۔ جب یہ جماعت واپس پلٹی تو پھر ترک دریا عبور کر کے ان پر آئے۔اب اشرس تمام فوج کے ساتھ دریا کے اس یارقطن بن قتیبہ ہے آملا۔اشرس نے ایک شخص مسعود نام متعلقہ قبیلہ بی حیان کوسریہ کے ساتھ دشمن کے مقابلہ کے لیے بڑھایا۔ تر کوں نے اس جماعت کا مقابلہ کیا۔ بیبھی ان سے لڑیڑ ے' بہت ہے مسلمان اس معرکہ میں کام آئے مسعود شکست کھا کراشرس کے باس واپس ملیث آیا۔

ا شرس اور تر کول کی جنگ:

دسمن اور آ گے بڑھا۔ جب مسلمانوں کے قریب پہنچا مسلمانوں نے حملہ کیا 'ترکوں نے بھی معرکہ جدال وقال گرم کر دیا۔ مسلمانوں کومجبوراً پسیا ہونا پڑا۔اس پسیائی میں بہت سے مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا' مگرانہوں نے پھر جوالی حملہ کیا اور اس قدرہ بت قدمی ہے دادم دانگی دی کہ دشمن کے یاؤں میدان جنگ ہے اکھڑ گئے ۔اوراس نے شکست کھائی۔

مجامدین برنشنگی کا غلبهاور ملاکت:

اشرس مسلمانوں کو لے کر بیکند پہنچا۔ ترکوں نے مسلمانوں پریانی کا سلسله منقطع کر دیا۔اس ایک دن اور رات تو مسلمانوں نے اپنے قیام گاہ میں بسر کی ووسری صبح کو جب ویکھا کہ یانی کا ذخیرہ ختم ہوگیا ہے کنوئیں کھودے مگریانی برآ مدنہ ہوا۔ پیاس نے بیتا برد یا۔مجبوراً اس شہری طرف بڑھے جہاں ہے یانی روکا گیا تھا۔اس موقع پرقطن بن قتیبہ مسلمانوں کی فوج کے مقدمة الحبیش پر تھا۔ وشمن نے ان کی مزاحت کی میدان سے نبر وآ ز ماہو گئے ۔ گرپیاس کی اس قدرشدت بڑھی کہ اس کی تاب نہ لا سکے ُ سات سوجان بحق ہو گئے اوران میں لڑنے کی طاقت ندرہی۔رباب نواز وں کی صف میں صرف سات آ دمی باقی بیچے تھے۔ضرار بن تھلیان تھک کر اس قدر چور ہو گیا تھا کہ قریب تھا کہ دیمن کے ہاتھ میں گرفتار ہو جائے۔اس نازک حالت کا احساس کر سے حارث بن سرح نے مسلمانوں کو جوش ولایا اور کہا کہ تلوار سے شہیر ہونا پیاہے مرنے کے مقابلہ میں دنیا میں بھی زیادہ موجب عزت ہے اور عقبی میں باعث اجرعظیم ہے۔ یہ کہتے ہیں حارث بن سریح، قطن بن قتیبہ اتحق بن محمد وکیج کا بھتیجا، بنی تمیم قیس کے سواروں کے دیتے کو لے کر وشمن براوت برے اوراس بے جگری سے اڑے کہ ترکول کو یانی برے مٹادیا۔ تمام لوگ فوراً یانی کی طرف لیکے سب نے سیر موکر خود بھی پیااور جانوروں کوبھی بلایا۔

# ثابت قطنه كاتر كول يرشد يدحمله:

ثابت قطنه كاعبدالملك بن و ثار البابلي كے ياس كزر موا۔ ثابت نے اس سے كہا كہوعبدالملك جہاد في سبيل الله كا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو؟ عبدالملک نے کہا آتی دیرتھبر و کہ میں نہالوں اور حنوط نگالوں۔ ٹابت تھبر گیا اور جب عبدالملک ان کا موں سے فارغ ہوکر باہرآیا تواب بیدونوں دشمن کے مقابلہ کے لیے چلے۔ ثابت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں تمہارے مقابلہ میں تر کوں سے لڑنے کے اصول وطریقوں کوزیادہ اچھی طرح جانتا ہوں۔ ثابت نے مسلمانوں کومرنے مارنے کے لیے جوش دلایا سب نے مل کر دشمن پرحملہ کیا۔ نہایت شدید جنگ ہوئی۔ ثابت اور بہت سے مسلمانوں کے ساتھ جن میں صحر بن مسلم بن النعمان العبدي' عبدالملك بن وثارالبابلي' وجيهه الخراساني' عقار بن عقبة العودي نجهي تنه اسمعر كه ميں كام آيا۔ مگرقطن بن قتيبه اور آيخق بن محمد بن حیان نے بنی تمیم وقیس کے پچھےسواروں کوایک جا جمع کیا۔ان سب سے آخر دم تک لڑنے کا عبدلی' اور دشمن پرٹو ٹ

یڑے۔ترکوں نے بھی مقابلہ کیا' مگرمسلمانوں نے انہیں زک دی اوران سے میدان کوصاف کر دیا۔اورانہیں قتل کرتے ہوئے ان یر چڑھ بیٹے بردؤ شب نے آ کرمسلمانوں کومزیدتعا قب کرنے ہے باز رکھا۔ دغمن تتربتر ہو گیااوراشرس نے بخارا آ کران ک باشندون كامحاصر وكرليابه

# وجيههالبناني كابيان:

وجیہہ البنائی نے خانہ کعبہ کے طواف کی حالت میں بیدواقعہ بیان کیا ہے کہ جب ایک مرحبہ ترکوں ہے ہمارا مقابلہ ہوا' مسلما نوں میں سے بہت ہے آ دمی شہید ہو گئے میں بھی زخمی ہو کر میدان جنگ میں گریڑا۔ جب میں پڑا ہوا تھا' میں دیمچر ہاتھا کہ ترک بیٹھے ہوئے ہیں اورشرا ب کا دور چل رہا ہے ترک میرے یاس بھی پہنچے ان میں سے ایک محض نے کہا کہ اسے نہ مارو۔ کیونکہ ابھی اے ایک نیک کام کو بورا کرنا ہے اور اس کی زندگی کا ایک معینہ وقت ہے جے وہ بورا کرے گا۔اب بیا یک نیک کام تو میں نے كربيا ہے اور شہادت كى تمنادل ميں ہے۔

### وجيههالبناني كيشهادت:

جج کے بعد بیخض پھرخراسان واپس چلا گیا اور ثابت کے ساتھ شہید ہوا۔واز ع بن فائق نے بیان کیا ہے کہ اشرس کی لڑائی والے دن وجیہہ دو نچروں کے ساتھ میرے باس سے گذرا' میں نے ان سے بوچھا ابوآ ساآج آپ کی صبح کیونکر ہوئی' اس نے جواب دیا کہ میں نے آج اس حالت میں صبح کی ہے کہ ایک جماعت پریشان وسر گر دار تھی اور دوسری مال غنیمت جمع کرر ہی تھی'ا ہے ابتد! تو ان دونو ن صفول کوایک دوسرے سے لپیٹ دیئے ہی کہ کروجیہ عام فوج میں جاملا۔ اپنی کمان کو بیچے جھکا ہے ہوئے تھا' اوران کی تلوارایک جه در میں لیٹی ہوئی تھی' اس حالت میں جا کرشہید ہوا پیٹم بن اُنتخل العبدی بھی شہید ہوا۔

# ثابت قطنه کی شهاوت:

جب اشرس اورتر کوں میں با قاعد ہ جنگ چھڑ گئ تو ثابت قطعہ نے بیدعا ما تگی:

''اے خداوند! میں گذشته شب ابن بسطام کامہمان تھا۔ آج رات تو مجھے اپنامہمان بنا لے بخدا میں نہیں جا ہتا کہ بی اميه مجھ فولا دي بير يوں ميں مقيد ديڪھيں''۔

اس کے بعد ٹابت نے دشمن پرحملہ کیا اور اس کے ساتھیوں نے بھی حملہ کیا۔اس کے ساتھیوں نے تو بر دلی و کھلائی حمر سے استقلال سے اپنی جگہ ڈٹار ہا۔ ایک تیراس کے گھوڑ ہے کولگا، گھوڑ ااچھلا اور الف ہو گیا، ٹابت نے اسے مارکر آ کے بڑھایا۔ اب خود ثابت يرتلواركا باتھ ير ااورو وزخي ميدان جنگ ہے اٹھايا گيا۔ جب ميدان ميں پر اہواتھا كہدر باتھا:

''اے خداوندا! آج صبح میں ابن بسطام کامہمان تھا آج شام کو تیرامہمان ہوں' تواپنے انعام میں جنت الفرووس سے ميري تواضع كيجيو"\_

یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اشرس نے دریا کو پار کر کے بیکند پر خیمے نصب کیے۔ چونکہ یہاں انہیں یا نی دستیاب نہ ہوا' اس لیے دوسری مبح کوو ہاں ہے کوچ کر دیا۔ جب رئیس بخارا کے قصر کے قریب مینچے جہاں ہے اس کامحل ایک میل کے فاصلہ پررہ گیا۔ایک بزار سواراس کے سامنے آئے انہوں نے مسلمانوں کی فرودگاہ کا احاطہ کرلیا۔غبار کا ایک طوفان اٹھاجس ہے الیمی اندھیاری چھاگئی

كهُ سي كواينا ماس والإ دكھائي نيد يتا تھا۔

# غوزك كى عليجد گى:

مسلمانوں کی اصل فو ن سے حیر ہنرارفوج جس میں قطن بن قنیبہ اور دلیلی رؤ سامیں ہےغوزک بھی تھا ملیحد ہ ہو گئے تھی اور پیر بخارا کے متعد دقلعوں میں ہےایک قلعہ میں میں تھے کم کر چلے گئے کہا شرس ہلاک ہو گیا۔حالانکہا شرس بخارا کے قلعوں میں محفوظ تھا۔ پھر دو ون کے بعد یہ جماعتیں ایک دوسرے سے ل گئیں' اگر چیغوزک قلعہ میں توقطن کے ساتھ داخل ہوا تھا مگر اس واقعہ میں ترکول سے جا ملاقطن نے اس کے پاس ایک آ دمی بھیجا'اس کے دیکھتے ہی ترکول نے شور بریا کیا کقطن کا قاصد آر ہاہے غوزک ترکول سے جاملا۔

بیان کیاجا تا ہے کیغوزک اس روزسواروں کے درمیان گریڑا تھا'اس لیےاس کےسواا درکوئی چے رہ کا رباقی نہ تھا کہ وہ ترکول ہے جا معے۔ ریبھی بیان کیا جاتا ہے کہاشرس نے غوزک سے طاس منگوایا۔غوزک نے اشرس کے قاصد ہے کہا کہاس طاس کے سوا اور کوئی برتن میرے پاس ایبانہیں ہے جس ہے میں تد ہیں کرسکوں اس لیے تم اس کا مطالبہ نہ کرو' گرا شرس نے پھر کہلا کر بھیجا کہ تم کٹورے میں پیواورطاس مجھے بھیج دو\_اس برغوزک نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔

### اشرس كابوادره ميس قيام:

اس زمانه میں نصر بن سیار سمر قند کاعامل تھا'اورعمیرۃ بن سعدالشیبانی سمرقند کے محکمہ مال گزاری کا افسراعلی تھا۔اور میسب کے سے شہر میں محصور تھے عمیر ۃ ان لوگوں میں تھا جواشری کے ہمراہ خراسان آئے تھے۔

قریش بن الی مہیمس ایک گھوڑے پر سوار قطن کے پاس آیا اور اس ہے کہا کہ امیر اور تمام نوج نے پڑاؤ کر دیا ہے سوائے تمہارے سارالشکرموجود ہے۔ابقطن اپنی پوری جعیت کے ساتھ امیر کے پاس چلا آیا اس وقت قطن اشرس سے ایک میل کے فاصله يرتفايه

بیان کیا جاتا ہے کہ انٹرس شہر بخارا ہے ایک فرخ کے فاصلہ پر اس مقام پر جے معجد کہتے ہیں فروکش ہوا۔ پھراس مقام سے ہت کراس گھاٹی کی طرف جسے بوادرہ کہا جاتا تھا جلا گیا۔سابہ یا شابہ قیس بن عبداللہ البابلی کا آزادغلام بھی مسلمانوں سے آ کرمل گیا۔ جب کہ وہ مقام کمرچہ میں فروکش ہو چکے تھے۔

# سيابه كامسلما نون كومشوره:

خراسان کی لڑائیوں میں عموماً اور اشرس کے دور حکومت کی جنگوں میں مخصوصاً جنگ کمرجہ ایک ممتاز حیثیت اور خاص شہرت رکھتی ہے۔ سا بہ نے مسلمانوں ہے کہا کہ کل خاقان تمہارے باس ہے گزرے گا۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی یوری تیاری ے اس کے سامنے آیئے۔ جب وہ آپ کے مستعدی اور سازو سامان دیکھے گا تواہے آپ پر فئے حاصل کرنے کی تو تع جاتی رہے گے۔اس پرکسی مسلمان نے کہا کہ اس کی ضانت لے لی جائے کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ بیتم میں کمزوری پیدا کرنے آیے۔مگراوروں نے اس کا کہنا نہ مانا اور کہا یہ ہمارا آزاد غلام ہے۔ہم اس کی خیرخوا ہی اور خلوص نیت سے واقف ہیں ٔ اور و ہ ہی کیا جیسا کرنے کا اس نے مشور ہ دیا تھا۔ صبح کوخا قان ان کی طرف بڑھا جب بالکل مقابلہ پرآیا تو پیرظا ہر کرنے کے لیے کہ اس کا قصد بخارا ج نے کا ہے:

بخاراجانے والا راستہ لےلیا۔ مگر پھرایک ٹیلے کے پنچے سے جودونو لحریفول کے درمیان تھااپی ساری فوٹ کے سرتھ مسلما تو ل طرف اتریرٌ ا' اور ممعد کے لیے تیار ہو گیا۔مسلمانوں کواس کی مطلقاً اب تک خبر نیکٹی عین اس وقت جب کہ تر کوں نے ابھی مسلمانوں پر جا نک حمد نہیں کیا تھا اور کرنا ہی جا ہے تھے کہ سلمان اس ٹیلہ پر چڑھے و باں جا کر دیکھا کہ فولا د کا پہاڑ سرمنے وی ہوا ہے۔جس میں اہل فرغانہ طار بندُ افشینہ 'سف اور بخارا کے رؤ ساشامل ہیں۔

### تر كول كامجامدين يرحمله:

اس خطرہ کومحسوں کر کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں لرزہ پیدا ہو گیا۔ کلیب بن قانی الذبلی نے مسلمانوں ہے کہا کہ ترک تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔اب تر کیب بیرکرو کہاہینے گھوڑوں کو فولا دی جھولیں پہنا نے ہوئے تھوڑی تھوڑی ٹکڑی میں دریا کے راستہ لے جاؤ بیر طا ہر کرنے کے لیے گویاتم انہیں یا فی پلانے لیے جار ہے ہو۔ جب وہاں پہنچ کران کی جھولیں اتار دوتو شہر کے درواز ہ کے مراستہ پر پڑی جانا کیے بعد دیگر ہے مسلمانوں کی تکٹویاں روانہ ہوئیں۔تر کوں نے بیدد کیھتے ہی کہ مسلمان اس طرح چھوٹی چھوٹی تکٹریوں میں منقسم ہور ہے ہیں۔مسلمانوں پر تنگ اور دشوار گذارموا قع میں حملہ کر دیا۔گر چونکہ مسلمان ان راستوں سے ترکوں کے مقابلہ میں زیادہ واقف تھے۔اس لیے ترکوں کے پہنچنے ہے پہلے درواز ہ پر پہنچ گئے۔درواز ہ کے بالکل قریب ترکوں نے مسلمانوں کو جاملایا اور مہلب نام ایک هخص کوجوعرب تھااورمسلمانوں کے ساقہ فوج میں تھاشہید کر ڈالائتر ک ان سے لڑے اور خندق کے ہا ہروالے درواز ہ پر قبضہ کر کے اس میں تھس آئے۔اب یہاں دونوں فریقوں میں خوب جنگ ہوئی۔ایک عرب نے سرکنڈوں کا ایک مٹھا مشتعل کر کے ان کے منہ پر پھینکا'جس سے ترک علیحدہ ہٹ گئے اور مقتولین ومجروحین سے دور چلے گئے۔ شام کے وقت ترک واپس ملیٹ گئے عربوں نے بل کوجلاڈ الا۔

# خسروین پز دجر د کی پیشکش:

خسرو بن یز دجردتمیں آ دمیوں کے ہمراہ مسلمانوں کے پاس آیا'اور کہنے نگاعر بوائم کیوں اپنے تئیں ہلاک کرتے ہو'یہ میں ہوں جوخا قان کواس لیے لایا ہوں کہ تا کہ وہ میری سلطنت مجھے دلا دے اور میں تمہارے لیے اس سے وعد ہُ امان حاصل کرلوں گا ۔گمر عربوں نے اسے گالیاں دیں اور وہ اپنا سامنہ لے کر چلا گیا۔

# بازغری کی سفارت:

با زغری دوسوآ دمیوں کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے آیا۔ بیر ماوراءالنبر کے باشندوں میں سب سے زید وہ حیالاک اور ہوشیار آ دمی تھا' خا قان اس کی کسی بات کی مخالفت نہیں کرتا تھا۔اس کے ہمراہ خا قان کے اعز امیں ہے بھی دوشخص تھے اور اشرس کی فوجی چوکیوں کے بعض شہسوار قیدی بھی منے بازغری نے مسلمانوں سے کہا کہ مجھے امان دیجے تا کہ میں قریب غری شہر کے بالکل قریب آ گیا۔مسلمان شہر کی نصیل پر آئے دیکھا کہ اس کے ساتھ عرب قیدی بھی ہیں۔ بازغری نے عربوں سے کہا کہ آپ کسی مخص کومیرے یاس جیجئے تا کہ میں اس سے خاقان کے پیام کے متعلق گفتگو کروں ۔مسلمانوں نے مہرہ باشندہ ورقن کے آزاد غلام حبیب کواس کے پاس بھیجا۔ترکوں نے اس سے گفتگو کی مگروہ کچھ تھے نہ سکا۔ بازغری نے مسلمانوں سے کہاکسی ایسے مخف کو بھیجو جومیر اکہا سمجھ سکے۔ مسلمانوں نے پزید بن سعیدالبا ہلی کو جو کچھتر کی جانتا تھا گفتگو کے لیے بھیجا۔ بازغری نے کہا یہ دیکھئے سرحدی چوکیوں کے سوار اور

عما کدین عرب اس کے پاس قید ہیں مجھے خاتان نے آپ کے پاس بھیجا ہےاوروہ کہتا ہے کہ آپ اوگون میں ہے جس کی تنخواہ چھ سو ہے میں ایک بزار کر دوں گا اور جس کی تین سو ہے'اس کی میں چھے سو کر دوں گا اور اس کے بعد ہی وہ آپ کے ساتھ اور احسانات و مراعات کرنے کے لیے تیارہے۔

یزید بن سعیدالیا ہلی کی تجویز:

یز پدنے کہااں طرح صلح نہیں ہوسکتی' عرب اے کیونکر منطور کریں گے؟ عرب تر کوں کے مقابلہ میں بھیڑیئے ہیں اور ترک کریاں۔ ہارے اور آپ کے درمیان کی طرح صلح نہیں ہو عق-

بازغری کو بیہ جواب س کر بہت طیش آیا۔ دوترک جواس کے ہمراہ سے کہنے گلے ہم کیوں نداس کی گردن مار دیں۔ بازغری نے کہا مگروہ امان لے کر جمارے پاس آیا ہے ئیزیدان کی گفتگو کو مجھ گیا ڈرااور کہنے لگا ہاں! سنو ہا زغری تمباری ہات اس طرح مانی جا سے ہے کہتم ہمیں دوحصوں میں تقسیم کر دوا ایک حصہ ہمارے مال ومتاع کے پاس رہےاورایک خاتفان کے ساتھ ہوجائے۔ پھراگر جنگ میں خاتان کوفتے ہوتو ہم اس کے ساتھ ہوجائیں گے اور کوئی اورصورت پیش آئے تو بھارا حال وہی ہوگا جود وسرے اہل سغد کے

يزيد بن سعيد كي تجويز كي مخالفت:

اس تجویز کو ہا زغری اور ان دونوں تر کوں نے جواس کے ہمراہ تھے پسند کیا۔ با زغری نے یزید سے کہا کہتم جا کراپنی فوج کے سامنے پیشرا کط پیش کروجس پر ہماراتہ ہارا تمجھوتہ ہوا ہے۔

یز پیشهر کی طرف آیا۔اس نے رس کا سراتھا م لیا اور فصیل پر سے دوسر ہے لوگوں نے او پر تھینچ لیا۔ فصیل شہر پر پہنچ کریز بدنے بلندآ وازے کہا'اے کمرجہ کے باشندو متحد ہوجاؤ' کیونکہ بیلوگ ایمان کے بعد تنہیں کفر کی دعوت دینے آئے ہیں۔اب بتاؤتمہاری كيارائے ہے۔سب نے ايك زبان ہوكركہا ہم ہرگز اس بات كومنظورنبيں كريں گے۔ يزيد نے كہا كديہ جا ہيں أندتم كفار كے ساتھ ول کرمسلمانوں ہے او وئتمام لوگ کہنے لگے ایساوا قعہ پیش آنے سے پہلے ہم سب کے سب اپنی جانیں قربان کرویں گے۔ یزید نے کہاتو احماتم اینے ارادہ کوٹر کوں پر ظاہر کر دو۔

ملمان قيديول كزرفدى پيشش:

تمام ہاشند ہے ترکوں کے قاصدوں کے سامنے شہر کی قصیل پر آئے اور کہنے لگے اے بازغری! اگرتم ان مسلمان قید یوں کو جو تمبارے قبضہ میں جین بھیجے ہوتو ہم ان کافد بیادا کردیتے جین البتہ و دبات جس کی طرف تم ہمیں دعوت وے رہے ہواس کے ماننے کے لیے ہم ہرگز تیار نہیں ہیں۔ بازغری نے کہاتم خودایے تین ہم ہے کیول نہیں خرید نے کیونکہ ہم تہمیں بھی اسی طرح اپنے قبضہ میں مجھتے ہیں جس طرح کہ ہمارے یاس بیقیدی ہیں۔ ترکوں کے یاس تجات بن حمیدالنظر ی بھی قید تھے۔ اہل کمرجہ نے اس سے کہاتم كيول كي نبيل بولتے حاج نے كہاميں مجبور بول مجھ رِكْران متعين يا-

مازغرى كاخاتمه:

خا قان نے تھم دیا کہ درخت کا نے جا تھیں۔ تر کوں نے گیلی لکڑیاں خندق میں بھرنا شروع کیں ' مگر ساتھ ہی اہل کرجہ خشک

لکڑیاں ڈال دیتے' یہاں تک کہ خندق پر ہوگئ تا کہ ترک اس پر ہے گذر کرشہر پرحملہ کرسکیں' مگراہل کمرجہ نے اس مکڑی کے انبار میں آ گ لگا دی اور خدا کی طرف سے میہ مزیدا حسان ہوا کہ اس وقت شدید ہوا چلنے لگی' ککڑیوں نے فوراً آ گ لے لی اور مشتعل ہو گئیں' اور جو کا متر کوپ نے جھے دن کی محنت میں انجام دیاو ہ ایک گھنٹہ میں آگ ئی نذر ہو گیا۔علاو ہ ہریں شہر والوں نے اس موقعہ برتر کوں پر خوب تیر برس نے انہیں دق کیااور بہت سوں کوزخی کیا'ایک تیر بازغری کی ناف میں آ کرلگا۔ جس ہے اس کا پیشاب بند ہو گیااوروہ اسی رات کومر گیا۔اس کے ماتحت تر کوں نے اس کی موت کا اس قدررنج کیا کدایے کان کاٹ لیے ۔صبح کے وقت ایک عجیب حالت ان برطاری ہوئی' اپنے سروں کو نیچے کیےاس کی موت بررو نے لگے'اور واقعی اس کی موت کا انہیں بہت بخت صد مہ ہوا۔ مسلم قيد يون كي شهادت كانتقام:

'جب دن زیادہ چڑھ گیا' ترک ان سومسلمان قیدیوں کولائے جن میں ابوالعوجا العملی اوران کے ساتھی تھے'اوران سب کو شہید کر ڈ الا ۔اور حجاج بن حمید النضر ی کا سر کاٹ کرشہر کے محصور مسلمانوں کی طرف بھینک دیا' مسلمانوں کے پیس بھی مشرکین کی <sup>ا</sup> اولا دوں میں سے دوسوآ دمی تھے یاان کے پاس بطور پرغمال تھے۔مسلمانوں نے اپنے قیدیوں کے خون کے بدلہ میں ان سب کو تہ تیخ کرڈ الا۔اوراب موت کے لیے تیار ہو گئے۔ جنگ نے شدیدصورت اختیار کرلی مسلمان خندق کے درواز ہ پرآ جے۔

شہریناہ پریانچ سردارعلیحدہ علیحدہ مقامات پر مقابلہ کے لیے متعین ہو گئے' کلیب نے اپنی فوج کومخاطب کر کے کہا' کون کھخص ہے جو رشمن پرحملہ آور ہولے طہیر بن مقامل الطقا دی نے حالانکہ مجروح تھا کہا میں جاتا ہوں' وہ دوڑتا ہوا دشمن کی طرف بڑھا' اینے نو جوانوں سے کہاتم میرے پیچھے آؤ۔اس روزان سرداروں میں سے دو نے شہادت پائی اور تین نے گئے کسی رئیس نے محمد بن ہشام ے کہا کہ دیکھوکیسی تعجب کی بات ہے کہ سوائے میرے ماوراءالنہر کا کوئی رئیس ایسا نہ تھا جو کمرجہ میں نہاڑا ہواور مجھےخووا پنی جگہ یہ بات بہت شاق گذری کہ میں کیوں اپنے ہمسرول کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوا' با شندگان کمرجہ کی بیریہی حالت عرصہ تک قائم رہی' پھرعر بوں کی اور نو جیس آئیں اور فرغا نہ میں آ کرانہوں نے پڑاؤ کیا۔خا قان نے اہل سغد' فرغا نہ' شاش اور دوسر ے زمینداروں کو خوّ ب لعنت ملامت کی اور کہا کہتم نے مجھے بیرکہا کہاس میںصرف پچاس گدھے ہوں گےاور میں اسے یا پنچ دن میں فنخ کرلوں گا۔ حالانکہ یا نجے دن کے بجائے اب دو ماہ گذر چکے ہیں۔ گرابھی تک شہر سرنہ ہوسکا' اب بہتر بیہ کہ یہاں ہے کوچ کرچلو' مگرسب نے جواب دیا کہ اتن کوشش کے بعد ہم یوں ہی تو اے نہیں چھوڑیں گے۔آپکل تشریف لا یے پھر تماشہ و کھے۔

دوسرے دن خاتان آیا اور ایک جگه آ کر مظہر گیا۔ ملک طار بندینے اس کے پاس جاکر جنگ کرنے کی اور شہر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔خاتان نے کہا کہ میں نہیں ویکھتا کہتم اس موقع پر کامیا بی سے گذرو گے۔خاتان اس باوشاہ کی بہت عزت کرتا تھا' ملک طارنے کہا' عرب لونڈیوں میں ہے دولونڈیاں دینے کا آپ مجھ سے وعدہ سیجیے اور میں ان پر حملہ کرتا ہوں۔ خ قان نے اس کی درخواست کومنطور کیا۔ ملک طار بند نے عربوں سے لڑ ناشروع کیا۔اس کے آٹھ آ دمی کام آگئے۔ پیشبر پناہ کے ایک شگاف برآیا۔اس شگاف کے پاس ہی ایک گھرتھا جس کا راستہ ای شگاف کی طرف ہے تھا۔مکان کے اندرایک تمیمی عرب

مریض پڑا ہوا تھا اس نے ملک طار بندیر چمٹا بھینک کر مارا'وہ اس کی زرہ ہی میں اٹک ربا۔ بھر اس نے عورتوں اور بچوں کوآ واز دی' مگرتر کوں نے کمند ڈال کر تھنچ لیا' بیرمنہ اور گھٹنے کے ہل گرا' کسی نے ایک پھراس کے رسید کیا جواس کی کان کی جزمیں آ کر رگا'جس ہے وہ کریٹ الکے شخص نے نیز امارکراس کا کام تمام کردیا۔ پھرایک امرونو جوان ترک نے آ کراس کو باعک ہی تتم کر ڈالا۔اس کے لیاس اور تلوار پر قبضه کرلیا \_ مگراس کی لاش مسلمانوں نے تر کوں سے چھین لی۔

ملك طاربند كآفل:

بیان کیاجاتا ہے کہ اس عرب کے اس طرح شہید کیے جانے بڑا اہل شاش کے ایک شہسوار نے اپنی فوج والوں کوغیرت وحمیت د لا ئی تا کہ اس کا بدلہ لیا جائے ۔مسلمانوں نے لکڑی کا ایک گھروندا بنایا تھا اور اسے خندق کی دیوار کے بالکل ملحق جما دیا تھا۔اس میں کئی درازیں بھی تھیں اوراس کے پیچھے قادرا نداز بٹھا دیئے تھے۔جن میں غالب المہاجرالطائی ابی العباس الطّوسی کا چیا اور دو اور مخض تھے۔جن میں ایک شیبانی اور دوسرا ناجی تھا۔ ملک طار بندشہر کے قریب آ کر خندق میں اتر ا' ناجی نے اس پر تیر مارا' جو اس کی ناک کے بانسہ پر لگا، مگر چونکہ وہ تبتی نقاب دارخود پہنے تھا اس لیج تیر کا پچھاٹر نہ ہوا۔ شیبانی نے بھی اس پر تیر مارا حالانکہ سوائے اس کی دونوں آئکھوں کے اس کے جسم کا اور کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر غالب بن الممباجر نے تیر مارا جواس کے سینہ میں جا کر پیوست ہوگیا' جس کےصدمہ ہے وہ الٹ گیا' اس سانحہ سے خاتان کونہایت ہی شدیدرنج پہنچا گویا اس کی کمرٹوٹ گئی۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہاس واقعہ سے خاتان کی ہمت بست ہوگئی ہے ان کے دن بڑھے اور حجاج اور اس کے ساتھیوں نے اس روز خوب دا دمر دا نگی دی \_

خا قان كى الل كرجه كوپيشكش:

خا قان نے مسلمانوں کوکہلا کر بھیجا کہ جب ہم کسی شہر کا محاصر ہ کرتے ہیں تو فتح کیے بغیرا سے چھوڑتے نہیں'اس لیے ہم تو یہاں سے جاکیں گے نہیں بہتر یہ ہے کہ آس شہر سے چلے جاؤ۔اس کے جواب میں کلیب بن قان نے کہا ہے بات ہمارے مدہب کے خلاف ہے کہ ہم خودا ہے تنیک تاوقتیکہ مرنہ جا کمیں دشمن کے حوالے کر دیں اس لیے جوتمہارے جی آئے تم کرو۔اب تر کول نے دیکھا کہ اس طرح ان کا محاصرہ جاری رکھنے ہے ہمارانقصان ہے۔اس لیے خاقان نے بیٹجویز پیش کی کہ میں بھی اس شہرکوچھوڑ کر چلاجاتا ہوں اورتم بھی اپنے مال ومتاع اور اہل وعیال کوساتھ لے کریہاں سے چلے جاؤ۔تم سے کسی قتم کی مزاحمت نہ کی جائے گی متہبیں اختیارے چاہے سرقند چلے جاؤیا دیوسیہ گربہتر بیہ کہتم ای تجویز کواختیارک لوکداس شہرکوچھوڑ کر چلے جاؤ۔

عالب بن مها جرالطائی کی روانگی سمر قند:

دوسرى طرف الل كمرجه نے بھي اپني ان تكاليف وشدائد كا احساس كيا جومحاصر ه كى وجه سے وه برداشت كرر ہے تھے۔اس ليے انہوں نے کہا کہ پہلے ہم اہل سمر قند ہے مشورہ کرلیں۔ غالب بن مہاجرالطائی اس کام کے لیے روانہ کیا گیا۔ بیدوریا کے ایک مناسب مقام پراتر کرفرزانہ نامی ایک قلعہ میں پہنچا 'جس کا رئیس اس کا دوست تھا۔غالب نے اس سے کہا کہ میں سمر قند بھیجا گیا ہوں تو تم کوئی سوار مجھے دو۔اس رئیس نے کہا کہ اس وقت میرے پاس تو کوئی جانورنہیں ہے البتہ خاقان کے بچاس جانورایک باغ میں ہیں۔ غالب اور دونوں اس باغ میں آئے۔غالب نے ان میں ہے ایک اچھا سا گھوڑ الیا' اس پرسوار ہوا' اورا یک اور کوتل اپنے ساتھ لے

لیا۔غرض کہ بیای رات کوسم قند پہنچا' سارا ماجراانہیں سنایا اہل سمر قند نے اسے د بوسیہ کا مشورہ دیا اور کہا، تم سے زیادہ قریب واقع ہے۔غالب پھرایے ساتھیوں کے پاس جلاآیا۔

كورصول كي بطور مرغمال طلي:

مسلمانوں نے ترکوں سے برغمال لیے تا کدان کی سی قتم کی مزاحت نہ کی جائے' اور بہجمی درخواست کی کدان کےعلاو ہ مزید اظمینان کے لیے ہمیں ایک ترک سردار بھی بطور برغمال دیا جائے ۔ ترکوں نے کہا جے جا ہوتمہارے حوالے کر دیں ۔ مسلمانوں نے کورصول کو ما نگ لیا' اور بیاس وقت تک مسلمانوں کے ہمراہ رہا جب تک کہمسلمان اپنی محفوظ منزل مقصود کونہ پہنچ گئے ۔ محصورین کرجه کی روانگی:

یبھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب خاقان نے دیکھا کہ اس کامحصورین پرکسی طرح بسنہیں چل سکتا اس نے ایپے ساتھیوں کو بہت کچھ برا بھلا کہا اور تھم دیا کہ یہاں ہے کوچ کر چلو۔ گرمختار بن غوزک اور سغد کے رؤساء نے اس سے درخواست کی کہا ہے با دشاہ آپ ایسانہ کریں بلکہ آپ انہیں امان وے دیجے تا کہ وہ اس شہرے نکل جائیں اور وہ سیجھیں گے کہ بیرعایت آپ نے ان کے ساتھ غوزک کی وجہ سے کی ہے جو عربوں کے ماتحت ہے اور یہ کہ اس کے بیٹے متار نے اپنے باپ کے خیال سے آپ سے بیر رعایت ان کے لیے حاصل کی ہے۔

خا قان نے اس درخواست کومنظور کرلیا اور کورصول کومحصورین کے پاس بھیج دیا تا کہوہ ان کے ہمراہ رہے کہا گر کوئی محض ان کے خلاف کوئی بات کرے تو بیا ہے روک دے۔

### خا قان کی مراجعت:

غرض کہ ترکوں کے برغمال مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئے۔ خا قان بھی وہاں سے روانہ ہو گیا اور ظاہریہ کیا کہ وہ سمر قند جانا عابتا ہے۔مسلمانوں کے پاس ترکوں کے جو برغمال تھان میں بڑے بڑے سردار اور رئیس تھے۔ جب خاقان روانہ ہو گیا تو کورصول نے عربوں سے کہا کہ ابتم بھی یہاں ہے کوچ کر چلو گرعربوں نے کہا کہ ہمیں بیخوف ہے کہ مبادا ہم تو روانہ ہوجا کیں اورتزک یہاں سے نہ جائیں۔علاوہ ہریں ہمیں ریجی ڈر ہے کہ ثاید کوئی ترک ہماری کسی عورت کو چھیڑے اوراس سے عرب بھڑک انھیں تو پھروہ ہی آتش جنگ وجدال مشتعل ہوجائے گی جس کی مصیبت اب تک ہم بھگتے آئے ہیں۔

# ابل د بوسیه کے حملہ کا کورصول کوخطرہ:

بیتقرین کرکورصول خاموش ہور ما۔ جب خاقان اور ترک و ماں سے روانہ ہو گئے اور مسلمانوں نے نماز ظہر سے فراغت کر لی کورصول نے اب انہیں کو چ کے لیے کہا اور کہنے لگا کہ ہیج کی تکلیف یا ڈرودہشت ہے بیصرف یہاں سے دوفر سخو ں تک ہے اس کے بعد تو پھر قریب قریب دیہات آنے لگیں گے۔غرض کہ اب مسلمان بھی اس مقام ہے روانہ ہو گئے۔ ترکول کے پاس جوعرب ر غمال تھان میں شعیب البکری یا نصری' سباع بن العمان اور سعید بن عطیہ تھے اور عربوں کے پاس ترکوں کے یا پچھخص تھے' روانگی نے وفت ہرترک کے چیجھے ایک ایک عرب ہر ہنڈ خنجر لے کر بیٹھ گیا اور اس وفت ترکوں کے جسم پرسوائے معمولی قبا کے اور کوئی لباس نہ تھا۔غرض کہاس طرح عرب ان رینمالوں کو لے کر چلے۔ پھرعجمیوں نے کورصول سے کہا کہ چونکہ دیوسیہ میں دس ہزار جنگ جو موجود میں اس لیے ہمیں پینظرہ ہے کہ وہ ہم برحملہ کردیں گے رعر بول نے کہاا گروہ تم سے لڑیں گے تو ہم تمہاری جمایت میں ان سے لزیں گے۔ جیتے جیتے جیتے جب دبوسیدایک فرخ یااس ہے کچھ کم فاصلہ بررہ گیا' تو شہروالوں نے سواروں اور بیرقوں کو دیکھ کر بیدخیال کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کمرحہ سخر ہو گیا ہے اوراب خا قان نے ان پرچڑ ھائی کی ہے۔

### محصورین کا د بوسیه میں استقبال:

جب یہ جماعت اور قریب پینچی دیکھا کہ دیوسیہ کے باشندے مقابلہ کے لیے بالکل تیارصف بستہ ہیں۔کلیب بن قمان نے بنی نا جیہ کے ایک شخص نبحاک نا م کو گھوڑ ہے پر اطلاع کے لیے شہر کی طرف دوڑ ایا عقبل بن درا دالغدی د بوسیہ کا حاتم تھا۔ جب ضحاک ان کے پیس پہنچا تو دیکھا کہ تمام شہروالے حالت جنگ کی ترتیب میں با قاعدہ سواردں اورپیادوں کی صفیں اور یرے جمائے کھڑے ہیں پنجاک نے جا کر ساری ٹیفیت سائی ۔اب کیا تھا' اصل حقیقت کےمعلوم ہوتے ہی اہل دیوسیہ گھوڑوں کوایڑ لگاتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کے استقبال کو دوڑ پڑے جو خض پیدل چل نہ سکتا تھا یا زخمی تھا'ا سے انہوں نے سوار کرالیا۔ پھر کلیب نے محمہ بن کراز اورمحمہ بن درہم کو بلایا' تا کہ وہ دونوں سباع بن النعمان اورسعید بن عطیہ کواطلاع کرا کیں کہ ہم لوگ ایٹی محفوظ حکہ میں بہنچ گئے ہیں۔

### ىرغمالون كايتادله:

ا بعر بوں نے برغمالوں کوچھوڑ ناشروع کیا۔صورت بیرکی کہ عرب ایک ترک چھوڑتے تھے اس کے معاوضہ میں ترک ایک عرب کوچھوڑ دیتے تھے' یہاں تک کہاں صرف سماع بن العممان تر کوں کے پاس اورا بک ترک عربوں کے پاس رہ گیا۔اب ہر فریق ا بینے مقابل کی بدعہدی سے خا نف تھا' مگرسباح نے کہا کہ ترکوں کے بیٹمال کوچھوڑ دو' چنا نچےمسلمانوں نے اسے بھی راہا کردیا اوراب صرف سماع ہی تر کوں کے قبضہ میں رہ گیا۔ کورصول نے سماع ہے یو چھاتم نے بید کیوں کیا۔سماع نے کہا مجھے تمہاری ہی بات پر پورا اعتادتھا اور میں جانتا تھا کہتم اس ہے ارفع ہو کرا پیے موقع پر بدعبدی کرو۔کورصول بین کر بہت خوش ہوا' اسے اپنا دوست بنالیا ہتھیار دیئے اورایک گھوڑے پرسوار کر کے سہاع کواس کے عرب ساتھیوں کے یاس واپس بھیج دیا۔

سمرجہ اٹھاون دن محصور رہا' پینیتیں دن تک مسلمانوں نے اپنے اونٹوں کو پانی نہ پلایا۔ خاتان نے اپنی فوج میں بھیزیں تقسیم کر دی تھیں اور کہد دیا تھا کہان کا گوشت کھالؤ اوران کی کھالوں میں مٹی بھر کراس خندق کو یا ٹ دو' فوج نے حسب الحکم تعمیل کو مگر خدانے بادل بھیج اوراس قدرشدید بارش ہوئی کہ جو پچھتر کوں نے ' خندق میں ڈالاتھاوہ سب بہہ کربڑے دریا میں جایز ا۔

ابل کمرجہ کے ہمراہ پکھ خار جی بھی تھے جن میں ابن شنج بن ناجیہ کا آزاد غلام بھی تھا۔

# ابل گر در کی بغاوت وسر کو بی:

اسی سند میں اہل گر درنے بغاوت کر دی۔مسلمانوں نے ان سے جنگ کی اوران پر فتح یائی۔ترکوں نے اہل گر در کی امداد بھی کی تھی۔اشرس نے اس فوج کی امداد کے لیے جوان کی سرکو بی کے لیے روانہ کی گئی تھی' ایک ہزار کی تعداد میں ان مسلمانوں کو بھی جو اً ر در کے قریب تھے روانہ کر دیا تھا۔ بیر جماعت بھی اس مقام پر جائپنچی' گلراس کے آنے سے پہلے ہی مسلمانوں نے ترکوں کوشکست

IPP

دے کر بھگادیا تھااوراب اہل گردر پر بھی فتح حاصل کرلی۔

امير حج ابراجيم بن بشام وعمال:

اس سنه میں خالد بن عبداللہ نے بلال بن افی ہر دہ کو کوتو الی محافظ دستہ کی افسری اور قضاق کے ساتھ پیش امام بھی مقر رکر دیا تھا گویا اس طرح بیساری خدمتیں ایک ہی شخص کے سپر دتھیں۔اور اس سنہ میں اس نے شامہ بن عبداللہ بن انس کو منصب قصا ہے برطرف کر دیا تھا۔

اس سال ابرا ہیم بن ہشام بن آمکعیل کی امارت میں حج ہوا' اور بیہی اس سال مکدمدیننداورطا کف کا والی تھا۔کوفۂ بصرہ اور تما معراق کا ناظم اعلیٰ خالد بن عبداللہ تھا' اوراشرس بن عبداللہ خراسان کا والی تھا۔



بإب

# جبنيد بن *عبدالرحم*ن

# الاهيك واقعات

# عبدالله بن الي مريم كى بحرى جنك:

اس سندمیں معاویہ بن ہشام نے موسم گر مامیں بائیں سمت سے کفار پر جہاد کیا اور سعید بن ہشام نے دائیں جانب سے جہاد
کیا اور قیسا ریہ پہنچا۔ نیز عبداللہ بن ابی مریم نے بحری جنگ کی۔ ہشام نے تھم بن قیس بن محزمہ عبدالمطلب بن عبدالمناف کوتمام اہل
شام ومصر کا سیدسالا راعظم مقرر کیا۔

# اشرس کی معزولی:

ترکوں نے آذر بائیجان کی سمت پیش قدمی کی ٔ حارث بن عمرو نے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی۔ ہشام نے جراح بن عبدالقدالمز فی عبدالقدالمز فی عبدالقدالمز فی عبدالقدالمز فی کو ترمیدیا کا والی مقرر کیا اور اشرس بن عبدالقدالمز فی کو شمام نے اشرس کوموقوف کر دیا اور جنید بن عبدالرحمٰن کواس کومقرر کیا۔ شداد بن خالدالبا بلی نے ہشام سے جاکر اشرس کی شکایت کی ہشام نے اشرس کوموقوف کر دیا اور جنید بن عبدالرحمٰن کواس جگہ خراسان کا والی مقرر کر دیا۔

# جنید بن عبدالرحمٰن کا امارت ِخراسان برتقر ر:

جنید کے اس عہدہ پر سر فراز کیے جانے کی وجہ یہ ہوئی کہ اس نے ام عکیم بنت کی کی بن الحکم ہشام کی بیوی کو جواہرات کی ایک مالا تحفقہ نذردی جو ہشام کو بہت پیند آئی۔ پھر جنید نے خود ہشام کو ایک دوسر اہار تحفقہ نذردی باس کے صلہ میں ہشام نے اسے خراسان کا والی بنا دیا اور ڈاک کے آٹھ گھوڑے اس کی سواری کے لیے دیئے اگر چہ جبنید نے ان سے زیادہ کی درخواست کی مگر ہشام نے اسے منظور نہیں کیا۔

# جنید کی خراسان میں آمہ:

جنید پانچ سوہمراہیوں کے ساتھ خراسان آیا۔اس وقت اشرس اہل بخارا' اور سغد سے جنگ میں معروف تھا۔ جنید نے لوگوں سے کہا کہ مجھے کوئی شخص بناؤ جومیر ہے ساتھ ماوراءالنہر چلے۔ خطاب بن محرز السلمی اشرس کے خلیفہ کا نام لیا گیا۔ جب جنید آئل پہنچا' تو خطاب نے اے مشورہ دیا کہ آپ یہاں قیام کریں اور اس شخص کوجومقام زم میں ہے اور اس کے گرد کے لوگوں کو تھم دیجیے کہ وہ آپ کے باس آجائیں' مگر جنید نے اس تجویز کو منتز دکر دیا۔ دریا کو عبور کیا اور اشرس کو لکھا کہ آپ کچھ رسالہ میری امداد کے لیے بھی حقوف بیدا ہوا کہ مبادا قبل اس کے کہ رسالہ میری امداد کو پہنچے دشمن راستہ روک دے۔

# عامر بن ما لك الحماني كي روانگي:

اشرس نے عامر بن مالک الحمانی کوروانہ کیا۔ بیابھی راستہ ہی کی کسی منزل میں تھا کہ ترک اور اہل سغد اس کے سامنے آگئے تاکہ جنید کے پاس چینچنے سے اسے روک دیں۔ عامر ایک متحکم دیوار میں داخل ہو گیا اور اس دیوار کے شگاف پر دشمن سے لڑا۔ عامر کے ہمراہ ور دین زید دین ادہم بن کلثوم اسود بن کلثوم کا بھیجا بھی تھا دشمن کا ایک تیراس کے سوراخ بنی میں آ کر پیوست ہوا جو دوسرے سوراخ بنی تک سرایت کر گیا۔ عامر بن مالک نے یہ کیفیت دیکھر کہاا ہے ابوالز اہر تہتم تو کڑک مرغی معلوم ہوتے ہو۔ خاقان برعامر بین مالک کا حملہ:

اس شگاف پرترکوں کا ایک بڑاسر دارقل ہوا۔ خاتان اس وقت ایک ٹیلہ پرتھا جس کے پنچ گھنی جھاڑی اور پانی تھا۔ عاصم بن عمیر السمر قندی اور واصل بن عمر والقیسی خدمت گاروں کو لے کر بڑے چکر ہے اس پانی کے پیچھے پہنچ اور وہاں لکڑی ہانس اور دوسری چیزوں سے جوانہیں مل سکیس ایک بیڑا بنایا اور اس پر بیٹے کراس جو ہڑکواس طرح چیئے سے عبور کرا ہے کہ خاتان کوصرف تکبیر کی آواز سے ان کے پیچھے سے تملد آور ہونے کاعلم ہوا۔ واصل اور اس کے خدمت گاروں نے دشمن پر جملہ کر دیا اور بہت سوں کوموت کے گھا نہ اتارا۔ اس جھڑ پ میں واصل کے زیر ران جو گھوڑ اتھا وہ بھی مارا گیا۔ خاتان اور اس کے ہمراہی شکست کھا کر بھا گے۔ کے گھا نہ اتارا۔ اس جھڑ پ میں واصل کے زیر ران جو گھوڑ اتھا وہ بھی مارا گیا۔ خاتان اور اس کے ہمراہی شکست کھا کر بھا گے۔ عام بنن ما لک اس دیوار کی بناہ سے نکل کر جنید ہے آ ملا جس کے پاس اس وقت سات ہزار فوج تھی اور اب اس کے ساتھ ہو کہ پھر میدان کارزار کی ست چلا' جنید کے مقدمۃ انجیش پر تھارہ بن حربے مرادتھا۔

# تر کول کی فٹکست:

جب بینوج بیکند سے دوفر سخ کے فاصلہ پر رہ گی تو ترکوں کارسالہ ان کا مزاحم ہوا'اور جنگ شروع ہوگی'اس موقع پر قریب تھا کہ جنید مع اپنی تما م نوج کے ہلاک ہوجا تا گر اللہ تعالی نے اسے غلبہ دیا وہ ہڑھر دشمن کے پڑاؤ پر آپہنچا۔ جنید کو فتح ہوئی اس نے بہت سے ترکوں کو لی کر ڈالا۔ اب خاقان نے اس کی طرف پیش قدمی کی اور مقام زرمان واقع علاقہ سمر قند کے سامنے دونوں حریفوں کا مقابلہ ہواقطن بن قتید ، جنید کے ساقہ کشکر تھا اور واصل اہل بخارا کی جماعت میں تھا'اور اس مقام میں آ کر قیام کیا کرتا تھا۔ ملک شاش کو زہر وے دیا گیا۔ جنید نے ان معرکوں میں خاقان کے بھینچے کو گرفتا رکر کے بارگاہ خلافت میں تھیج ویا۔ نیز اس جہاو میں اس نے جشر بن مزاحم کومرو پر اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔

# جنید کے وفد کی روانگی دمشق:

جنید نے ان واقعات کی جواہے اس ست میں پیش آئے تھے اطلاع دینے کی غرض ہے ایک وفد جس میں عمارہ بن معاویہ العدوی محمد بن الجراح العبدی اور عبدر بہ بن ابی الصالح اسلمی تھے ہشام کے پاس بھیجا۔ پھریدلوگ واپس آ کرتر مذمیں دو ماہ تک تھمر نے رہے۔اوراب جنید بھی فتح حاصل کر کے مروآ گیا۔

خاقان نے اس موقع پر جنید کے متعلق کہا کہ اگر چہاں سال اس نا زونعم میں پلے ہوئے نازک طبیعت والے نوجوان نے مجھے حکست دے دی مگر آئندہ سال میں اسے ہلاک کردوں گا۔

# مصری عربول کی تقرری:

اب جنید نے تمام مقامات پراپنے عہدہ دارمقرر کردیئے گرصرف مفٹری عربی کوعہدے دیئے۔قطن بن قتیبہ کو بخارا کا عالل مقرر کیا ولید بن القعقاع العبسی کو برات کا عامل مقرر کیا۔ حبیب بن مرۃ العبسی کواپنی فوج خاص کا سردار بنایا اور مسلم بن عبدالرحمن الب بل کو بلخ کا عامل مقرر کیا۔ اس کے تقرر کے وقت نصر بن سیار بلخ کا عامل مقرر تھا۔ بروقان کے قضیہ کی وجہ سے نصر اور بابلیوں کے تعقات خوشگوار نہ تھے۔ مسلم نے نصر کو بلوا بھیجا۔ اس وقت وہ صور ہاتھا' لوگ اسے تحض ایک قیص ہی ہیں جو وہ اس وقت پہنے تھا' کے آئے' پا ٹجامہ بھی پہنے بوئے نہ تھا۔ نصر اس قبیص کو اپنے بدن پر سیٹھ آجا تا تھا۔ مسلم بیحالت دیکھ کر شرمندہ ہوا' اور لوگوں سے کہنے لگا' مضر کے ایک سردار کوتم اس حالت میں لائے' تم نے براکیا۔ پھر جنید نے مسلم کو بلخ کی عامل سے معزولی کر کے اس کی جگہ بجی بن ضبعیہ کومقرر کیا۔ شمہری بن قضب بھی جنید کے ساتھ تھا۔

# امير حج ابرابيم بن بشام وعمال:

اس سال ابراہیم بن ہشام کی امارت میں حج ہوا' اور بیاس تمام علاقہ کا اس سال بھی صوبہ دارتھا جس کا کہ گذشتہ سنہ میں تھا۔ خالد بن عبداللّٰدعراق کا اورجنید بن عبدالرحمٰن خراسان کاصوبہ دارتھا۔

### ۱۱۲ھ کے واقعات

# فتح خرشنه:

\_\_\_\_\_ اس سنہ میں معاویہ بن ہشام نے موسم گر ماکے جہاد میں شہر خرشنہ فتح کیااورملطیبہ کے راستہ سے پیش قدمی کر کے خرندیہ کوجلا ڈالا۔

# تر کوں کا اردبیل پر قبضہ:

نیز اس سال ترک لان ہے آ گے ہوئے۔ جراح بن عبداللہ انحکمی نے اپنے ہمراہی اہل شام اور اہل آفر ہا بجان کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ گرچونکہ اس کے باس اس کی پوری فوج نہ بھنے سکی اس لیے جراح معدایتے تمام ساتھیوں کے اردبیل کی گھائی میں شہید ہوا۔ ترکوں نے اردبیل فتح کرلیا۔ جراح نے اپنے بھائی تجائے بن عبداللہ کو آرمیلیا پر اپنا جائشین چھوڑ اتھا ترکوں نے جب مقام بلنجر پر جراح کوشہید کر ڈالا 'اور ہشام کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی 'اس نے سعید بن عمر والحرثی کو بلایا' اور اس سے کہا کہ جمھے معلوم ہوا ہے کہ براح نے مشرکین کے سامنے سے منہ موڑ ا۔

# سنيد بن عمر والحرشي كي روا نگي:

حرثی نے عرض کیا'امیرالمومنین یہ بات بالکل غلط ہے۔جراح کے ول میں اللہ کا ڈراس قدرتھا کہ وہ بھی دخمن کے سامنے پیٹھ موڑ 'نے والا نہ تھا۔ بلکہ وہ شہید ہوا۔ ہشام نے پوچھا اب کیا کرنا چاہیے۔حرثی نے کہا جناب والا مجھے ڈاک کے چالیس گھوڑوں پر روانہ فرما دیں اور پھر روز انہ چالیس ڈاک کے گھوڑوں پر چالیس آ دمیوں کومیرے پاس روانہ فرماتے رہیں۔ووسرے سے کہ تمام چھاؤنیوں کے سرداروں کو تھم بھیجے دیں کہ وہ مجھے آملیں' ہشام نے اس کی درخواست کے مطابق عمل کیا تھا۔

جراح بن عبدالله كي شهادت كي وجه:

سعید بن عمرو نے بیان کیا کہ ترک اپنے مسلمان اور ذمی قید یوں کی تین جماعتیں بنا کرخا قان کے پاس لے گئے۔ مَّسرحرثی نے ان قید یوں کوتر کوں کے پنجہ سے نکال لیا' اور بہت ہے تر کوں کوآل کرڈ الا۔

جنید بن عبدالرحمٰن نے دوران جنگ میں کسی رات کو کہا کہ اس گھائی میں ترکوں کا کسی رات یا کسی دن و و ہی حال ہوگا جو جراح کا جو اس پر اس سے کہا گیا خدا آپ کو نیک ہدایت دے جب جراح کا ترکوں سے مقابلہ ہوا تو جتنے غیور اور جو شلیے جانباز تھے مقابلہ میں شہید ہو گئے رات ہوتے بیشتر لوگ پر دہ شب کی آڑ لے کراپنے آ ذر بائیجان کے قصبات میں اس کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے ہے۔ جراح کے وقت جراح کے ساتھ بہت تھوڑی جماعت رہ گئی۔اس وجہ سے جراح مارا گیا۔

ملمه كاتركون كاتعاقب:

۔ ای سال جنیداور خاقان کی شعب میں شہید جنگ ہوئی۔ نیز اس سال سورہ بن الحر مارا گیا۔ بیبھی بیان کیا گیا ہے کہ میہ جنگ سواا چاجری میں ہوئی۔

سوره بن الحركي جنيد سے امداد طلى:

سال جری میں جنید طی استان پر جہاد کے ارادہ سے روانہ ہوا' اور دریائے کیٹے پر آ کرفروکش ہوا۔ یہاں ہے اس نے عمارہ بن حریم کواٹھارہ ہزار نوج کے ساتھ دوسری سمت بھیجا' ترک بن حریم کواٹھارہ ہزار نوج کے ساتھ دوسری سمت بھیجا' ترک بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور سمر قند پر جہاد سورہ بن الحر متعلقہ بن ابان بن درام متعین تھا آ دھمکے سورہ نے جنید کو لکھا کہ خاقان ترکوں کو لے کر چڑھ آیا ہے' میں سے ایک بڑھ کراس کا مقابلہ بھی کیا مگراب جھ میں سیطانت نہیں کہ میں سمر قند کواس کے حملہ سے بچا سکوں ۔ اس لیے آ ہے میری امداد کو چینی نے۔

جنيد کي پيش قدمي:

بیدن بین مربی است میں میں بین میں اور این میں اور این میں اور این میں این بسطام الاز دی' اور ابن میں اس خبر کے پاتے ہی جنید نے فور آفوج کو دریا عبور کرنے کا تھم دیا۔ گر جشر بن مزام اسلمی' ابن بسطام الاز دی' اور ابن میں الحرق نے اس سے کہا کہ ترکوں کو آپ اور جسیا نہ بھی ہیں ۔ بہتری ہرات میں اہل طالقان بھی ابھی تک نبیس آئے۔ عمارہ بن حریم اپنی فوج کو منتقم کر دیا ہے۔ مسلم بن عبد الرحمٰن نیرو ذمیں ہیں۔ بہتری ہرات میں اہل طالقان بھی ابھی تک نبیس آئے۔ عمارہ بن حریم بھی بیاں نہیں۔

ں یہ ہی ہیں گئی۔ بخشر نے پیھی کہا کہ خراسان کا والی دریا کو بچاس ہزار ہے کم فوج کے ساتھ عبور نہیں کرتا۔ عمارہ کو لکھئے کہ وہ آپ کے پاس آس جا کمیں۔ ابھی تو قف سیجیےاور جلدی نہ سیجیے۔

۔ جنید نے کہا مگر سورہ اور اس کے ساتھ جومسلمان ہیں ان کا کیا حال ہوگا' اگر صرف بنی مرہ اور وہ شامی جومیر نے ساتھ وہاں ے آئے تھے وہ می میرے پاس ہوتے تو میں انہیں کے دور یا کوعیور کر جاتا۔

### جنيد کي کس ميں آمد:

### بخشر بن مزاحم کامشوره:

دوسری طرف ترکوں کومسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاع ہوئی' انہوں نے کس کے راستہ میں جس قد رکنو کمیں بیھے انہیں اندھا

کر دیا۔ جنید نے پوچھا کہ ہم قند کا کون ساراستہ زیادہ مناسب اور مہل المرور ہوگا۔ بعض لوگوں نے کہا جلنے والا راستہ۔ مگر جمشر بن

مزاحم انسلمی نے کہا کہ آگ سے جلنے کے مقابلہ میں نلوار سے مارا جانا زیادہ اچھا ہے۔ جس راستہ کے اختیار کرنے کی تجویز ہور ہی ہے

یدوہ راستہ ہے جہاں گھنا جنگل اور خشک گھاس کشریت سے ہے' کئی سال سے اس میں ذراعت بھی نہیں ہوئی' جس کی وجہ سے جھاڑیاں
اور گھاس ایک دوسر سے سے لیٹ گئی ہیں۔ اگر خاقان کا آمنا سامنا ہوگیا وہ اس تمام علاقہ میں آگ لگا دے گا اور ہم سب کے سب
آگ اور دھو کیں سے جل بھی بیں۔ اس سے تو پہاڑی راستہ زیادہ اچھا ہے اس کو اختیار کیجھے۔ کیونکہ اس راستہ میں جو
وقتیں ہمیں پیش آئیں گی وہی ہمارے ویشن کے لیے بھی ہیں۔

بہر حال جنید نے پہاڑی گھاٹی والا راستہ اختیار کیا اور پہاڑ پر چڑھا۔ مجشر نے اس کے گھوڑے کی ہاگ تھا می اور کہنے لگا کہ یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ قول سے کہ وہ آپ ہی بات کہی جاتی رہی ہے کہ وہ آپ ہی دولت مند شخص کے ہاتھوں مسلمانوں کی ایک فوج تباہ ہوگئ اور ہمیں بیڈر ہے کہ وہ آپ ہی نہوں 'جنید نے کہا کہ جب ہم میں تم جبیبا آ دمی موجود ہے ایسی صورت میں بیخوف وور نہیں کیا جا سکتا۔

# جنیدی حرب سے گفتگو:

جنید نے گھاٹی کے دامن میں رات بسر کی۔ صبح کے وقت یہاں ہے بھی کوچ کیا۔ اب اس طرح تھہرے ہوئے اور کوچ کرتے ہوئے جنید نے اپناسفر جاری رکھا' ایک سوار اس کے سامنے آیا۔ جنید نے اس کا نام پوچھا۔ اس نے حرب بتایا۔ جنید نے باپ کا نام پوچھا۔ اس نے محربہ بتایا۔ جنید نے دریافت کیا کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہو۔ اس نے کہابی حظلہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ جنید نے یہ من کر کہا خدا تجھ پر جنگ 'مصیبت اور مشقت کومسلط کردے۔

# جنيد کي سرقند کي جانب پيش قدمي:

چلتے چیتے جنیداس درہ پر پہنچا جہاں سے سمرقند چار فرنخ رہ جاتا ہے جبے ہوتے ہی خاتان کی ٹڈی دل فوج مسلمانوں کے مقابل آئی اور اہل سغد 'شاش' فرغانہ اور پجھٹر کے مسلمانوں پر ہڑھے۔ خاتان نے مسلمانوں کے مقدمہ انجیش پر جس کی قیادت عثان بن عبداللہ النجر کے پر دھی جملہ کیا' یہ فوج اصل قیام گاہ کی طرف پسپا ہوئی' اور ترک برابران کا تعاقب کرتے ہوئے بڑھے اور ہر طرف ہے آکر انہیں گھرلیا۔ اخرید نے اس سے پہلے ہی جنید سے کہاتھا کہ چونکہ کیٹر تقداد میں دشمن سر پر آپبنچا ہے اس لیے آپ ہر طرف ہے تو کو مرکزی قیام گاہ میں والیس بلا لیجے۔ دشمن کے اسلے دسے جب نمودار ہوئے تو لوگ اس وقت صبح کا کھانا کھار ہے تھے۔

مبیداللہ بن زہبیر بن حیان کی نظرسب سے پہلے ان پر بڑی مگر اس نے فوج کو دشمن کی آمد سے اس لیے خبر دارنہیں کیا کہ تا کہ وہ اطمینان سے اپنے کھانو دشمن اے نظر آ گیا۔اس نے فوراً کہد دیا کہ دشمن آ پہنچا۔ یہ شخت ہی تمام لوگ سوار ہو ہوکر جنید کے پاس پنچے۔

# مجابدین کی صف بندی:

بی تمیم اور بنی از دمیمند پر ہو گئے اور رہید نے فوج کے میسر ہ کو جو پہاڑ ہے ملا ہوا تھا سنجال لیا۔ بنی تمیم کے اس رسالہ کے وستہ پر جن کے گھوڑوں پر فولا دی جھولیں تھیں ان کی قیا دت عمر وہن جر قاش بن عبداللہ بن شعیں ان کی قیا دت عمر یا عمر و بن جرقاش بن عبداللہ بن شعر ان المنقر کی کے سپر دتھی۔ اور عامر بن مالک الحمانی بنی تمیم کی ساری جماعت کا سپہ سالا رتھا۔ بنی از دکا سر دار عبداللہ بن بسطام بن مسعود بن عمر والمعنی تھا۔ بنی از دکے رسالہ کے جردوقتم کے دستے ایک جن کے گھوڑوں پر فولا دی جھولیں تھیں اور دوسر ہے وہ جن پر میچھولیں نتھیں فیسل بن ہنا داور عبداللہ بن حوذان کے ماتحت تھے ایک بشر بن حوذان رسالہ کا در دوسر اور دوسر اور مر اور در ارتھا کی بیجائے عبداللہ بن موذان الجمضمی کے اس کا بھائی بشر بن حوذان رسالہ کا مردارتھا۔

### يوم الشعب:

اب جنگ شروع ہوگئ چونکہ بنی رہیعہ پہاڑ کے قریب ایک ننگ مقام میں کھڑے سے 'اس لیے ان پر دشمن کا کوئی شخص مملہ آور نہ ہوا۔ البتہ اب دشمن نے مسلمانوں کے مینہ پر حملہ کیا۔ جس میں بنی تمیم اور از دی ایک ایسے وسیع رقبہ میں ایستادہ سے۔ جہال رسالہ کوکا م میں لانے کا موقع تھا۔ بیرحالت و کیوکر حیان بن عبید اللہ بن زہیر اپنے باپ کے سامنے پاپیادہ ہوگیا اور اپنا گھوڑ ااپنے ہوائی عبد الملک کے حوالے کر دیا۔ اس کے باپ نے اس سے کہا حیان تم اپنے بھائی کے پاس جاؤ کیونکہ وہ ابھی بالکل نا تجربہ کار نوجوان ہے۔ اور جھے اس کی جان کا خطرہ ہے۔ حیان نے اپنے باپ کا کہانہ مانا۔ اس پر اس نے کہا حیان اگر تم اس وقت مارے گئے تو تم گہنگار مارے جاؤگے۔ بیر شنع ہی حیان پھر اس جگہ پلیٹ آیا جہاں اس نے اپنے بھائی اور گھوڑ اتھا۔ یہاں آسکر دیکھا کہ اس کا بھائی اصل فوج میں جاملا ہے۔ اور گھوڑ اباندھ گیا ہے۔ حیان نے ڈوری کاٹ ڈائی اور گھوڑ اتھا۔ انہیں اس خطرہ میں و کیوکر میں و کیوکر کو میں اس خطرہ میں و کیوکر کو میں اس خطرہ میں و کیوکر کو خواس آس نے اس جگہ کو میں اس خطرہ میں و کیوکر کو خواس آس کے ساتھیوں کو چھوڑ اتھا۔ انہیں اس خطرہ میں و کیوکر جون کے اپنے اور اس کے ساتھیوں کو چھوڑ اتھا۔ انہیں اس خطرہ میں و کیوکر جون نے نھر بن سیار کوسات آ دمیوں کے ساتھ جن میں جمیل بن غزوان العدوی بھی تھاان کی امداد کے لیے بھجا۔

### تركون كاجوا في حمله:

عبیداللہ بن زہیر بھی اس جماعت میں شریک ہوگیا اور ان سب نے دشمن پرانیا شدید حملہ کیا کہ انہیں اس مقام سے پیچیے ہٹا دیا۔ گرتز کوں نے جوالی حملہ کیا اور جس قدر بہادر اس مقام میں تقےسب کے سب شہید ہوگئے۔ اس وقت عبیداللہ بن زہیر ابن حوذ ان ابن جرقاش اورفضل بن ہنا دیہاں مارے گئے۔اور میمنہ کی ترتیب درہم برہم ہوگئی۔

# بی از د کی شجاعت:

نے از دیوں برظلم کیا تھااس لیے بی از دکاعلمبر وارجنیدے کہنے لگا کہتم ہمارے پاس اس لیے نہیں آئے ہوکہ ہم سے محبت کر دیا ہماری عزت بروهاؤ لیکن اس لیے کہتم اسے خوب جانتے ہو کہ جب تک ہماراایک آ دمی بھی زندہ ہے دشمن کا کوئی شخص تم تک نہیں بہنچ سکتا۔ اً رہمیں فتح ہوئی تو اس کا سہراتمہارے ہی سربند ھے گا۔اگر ہم ہلاک ہوں تو کوئی بھی ہمارے لیے دوآ نسونہیں بہائے گا۔اور بخداا گر ہمیں کامیا بی ہوئی اور میں زند ہ رہاتو تم ہے بھی ایک بات بھی نہ کروں گا۔ پیہ کہہ کرید بہادر آ گے بڑھااور مارا گیا۔اب ابن صحب عر نے جھنڈ الے لیا اور وہ بھی مارا گیا غرض کہ اسی طرح اٹھارہ آ دمیوں نے کیے بعد دیگر ےعلم لیا اورسب مارے گئے اسی روز بنی از د کے اس آ دمیوں نے جامشہادت نوش کیا 'مسلمان نہایت ثابت قدمی سے برابرلڑتے رہے' آخر کارلڑتے لڑتے تھک کرا ہے چور ہو گئے کہ تلوار مارتے تھےاوراس کا کچھاٹر نہ ہوتا تھا ۔مسلمانوں کے غلاموں نے جنگل ہے ڈنڈے کاٹ لیےاوراس سےلڑنا شروع کیا' آ خر کار دونوں حریف لڑائی ہے بیز ارہو گئے اور دونوں میں معانقہ ہوا' علیحدہ ہٹ گئے اورلڑائی موقوف ہوگئی۔

يزيد بن مفضل رايتي كي شهادت:

اسی روز بنی از دمیں سے حمز ہ بن حجاعت العثلی 'محمد بن عبداللہ بن حوذ ان الجہضمی عبداللہ بن بسطام المعنیٰ اس کا بھا کی زینم' حسن بن ﷺ 'فضل الحارثي رساله كاسر داراوريزيد بن المفصل الحداني شهيد ہوئي 'يزيد بن المفصل نے حج كياتھا۔اپنے حج ميں ايك لا كھاسى ہزارخرچ کیے تھے اورا بنی ماں وشیہ ہے درخواست کی تھی کہ آپ میرے لیے دعا تیجیے کہ خدا مجھے جام شہادت پلائے۔اس نے اس خلوص سے دعاکی کہ بیہوش ہوکراینے بیٹے برگر یڑی۔ جج سے آ کرتیرہ ہی دن ہوئے تھے کہ بزیدکو درجہ شہادت ملا۔اس کے ہمراہ اس کے دوغلام بھی دشمن سے اور ہے اگر چہاس نے انہیں واپس جانے کا تھم دے دیا مگرانہوں نے نہ مانا۔ دادمر دانگی دی اورشہادت حاصل کی ۔اس جنگ میں یزید بن المفصل نے سواونٹ مسلمانوں کے لیے ستو سے لدوائے 'اورایک ایک شخص کو یو حصنے لگے جس شخص کو دریا فت کیا معلوم ہوا کہ وہ شہید ہو گئے ۔ آخر کا رخو د آ گے بڑھے اور لا الہ الا الند کہتے ہوئے دشمن پر نوٹ پڑے اور لڑتے ہوئے

# محربن عبدالله رئيلتيه كي شجاعت وشهاوت:

محد بن عبداللہ بن حوذ ان اس روز ایک سرخ رنگ کے گھوڑ ہے پرسوار جس پرسنہری بھول پڑی ہوئی تھی لڑر ہا تھا' اس نے سات حملے کیےاور ہرحملہ میں ایک دشمن گول کر کےاپنی جگہوا پس آ جاتا تھا' جو کفاراس ست میں تتھے وہ اس سے خوفز دہ ہو گئے تتھے۔ بیرنگ دیکھ کردشن کے ایک تر جمان نے محمد سے بکار کرکہا کہ بادشاہتم سے کہتے ہیں کہتم ہمارا مقابلہ نہ کرو ہمارے یاس جے آؤ ہم ا ہے اس بت کوچھوڑ کرجس کی ہم پرستش کرتے ہیں تمہاری پرستش کریں گے مجمد نے جواب دیا میں تم ہے اس لیے لڑر ہا ہوں کہ تم بتوں کی پرستش چھوڑ کرخدائے واحد کی عبادت کرو۔ یہ کہ کر محمد نے پھرلڑ نا شروع کیا اور جام شہادت نوش کیا'اس جنگ میں جشم بن قرط الهلالي الحارثي بهي كام آيا-

نصر بن راشد العبدي راتي كي شهادت:

نصر بن راشدالعبدی نے بھی اس جنگ میں جام شہادت پیا جب کہ فوج مصروف پیکارتھی' بیاپی بیوی کے پاس آیا اور پو چھا بتا وُتمہارا کیا حال ہوگا اگر میں کسی نمدے میں خون تھٹر اہوا تمہارے سامنے لایا جاؤں ۔اس کی بیوی نے اپنا گریبان حاک کر ڈالا اور آ ہ و پکا کروی نصر نے کہابس خاموش رہو۔اگرتمام عورتیں میرے لیے اسی طرح آ ہ و بکا کریں تو بھی حورعین کے شوق میں ان کی ً ریدوزاری کی پروانہ کروں ہیا کہہ کریٹخف پھرمیدان جنگ میں واپس آیا'اورشہید ہوگیا۔خدااس پراپنارحم کرے' جنگ اس طرح ہو ر بی تھی کہ ایک غیار اٹھا۔ اس میں سے کچھ ٹہسوار نکلے۔ جنید کے نقیب نے آواز دی کہ سب لوگ یا پیادہ ہو جا کیں جنید بھی گھوڑ ہے ہے اتریزا اور تمام فوج بھی اتریزی بعدازاں پھر جنید کے نقیب نے اعلان کر دیا کہ ہر سردار جہاں کھڑا ہے وہیں خندق کھود لے' حسب الحکم تما ملوگوں نے خندق کھودی اوراس میں کھڑے ہوگئے۔

جنید نے عبدالرحمٰن بن مکبہ و دشمن پرحملہ کرتے ہوئے دیکھا تو یو چھا کہ بیٹکتی ہوئی سونڈ کیا ہے۔ کہا گیا کہ بیابن مکبہ ہے۔ جنیدنے کہا کیا گائے کی زبان ہے۔خدا ہی کے لیے اس کی خوبی ہے بیکیساعمد چخص ہے۔

اب دونوں فریق مقابلہ ہے ہٹ گئے ۔ بنی از د کے ایک سونو ہے آ دمی اس معرکہ میں کام آ ئے ۔مسلمانوں کا نہ قان سے جمعہ کے دن مقابلہ ہوا تھا۔

# عبدالله بن معمر برتيبه كي شهادت:

جنید نے عبداللہ بن معمر بن تمیر الیشکری کو عکم بھیج ویا تھا کہ وہ کس کے ملحقہ رقبہ میں شہرار ہے جواس راستہ سے گذرے اسے روک لے۔ سامان اور پیدل سیاہ کواینے پاس جمع کرو۔موالی جن میں سوائے ایک سوار کے سب پیدل تھے اس کے پاس آئے ویشن ان کا تعا قب کرر ہاتھا عبداللہ بن معمر دشمن کے مقابلہ میں ڈٹ گیا اور بنی بکر کے چند بہا دروں کے ساتھ شہید ہوا۔

ا بسنیچر کی صبح ہوئی \_نصف النہار کے وقت خاتان پھر مقابلہ کے لیے آگے بڑھا۔ جس مقام میں بکربن وائل استادہ تھے اس کے نقط نگاہ ہے جنگ کے لیے وہ ہی سب ہے زیادہ اے آسان نظر آیا۔ زید بن الحارث بکر بن وائل کا سروارتھا' خاقان نے ان کا رخ کیا' بکرین وائل نے زیاد سے کہا کہ وشمن کثیر تعدادیں ہم پر بڑھ رہاہے۔ہم کواجازت دو کہ ہم ان پر جملہ کردیں قبل اس سے کہ وہ ہم پر تملہ کرے۔زیاد نے کہا کہ مجھے ترکوں سے جنگ کاسترہ سال کا تجربہ ہے اگرتم نے ان پر حملہ کیااورتم آ گے بڑھے تو تم فکست کھاجاؤ گے۔ بہتر بیہ ہے ابھی کچھنہ بولو قریب آ جانے دو'بنی بکر بن وائل جیپ کھڑے رہے۔ جب ترک ان کے بالکل قریب آ گئے تب انہوں نے ان پراییاشد پیرحملہ کیا کہ انہیں چیجے ڈھکیل دیا۔جنید نے مجدہ شکرادا کیا' اور خاقان نے اس روزا پی فوج سے کہا کہ جب عربوں پرکسی ننگ مقام میں حملہ کیا جاتا ہے تو وہ نہایت بہا دری ہے *اڑتے جیں۔اس لیے بہتر پیہ ہے کہ*ان ہے <del>پچھے نہ بولا جائے'</del> تا وقتتكه و اينے مقامات متعينہ سے باہر نه نكل آئيں' كيونكه تم لوگ ايسے موقول بران كے ممله كى تاب نہيں 'اتے-عبيدالله بن حبيب كاجنيد كومشوره:

جنید کی لونڈیاں دادیلا کرتی ہوئی تکلیں۔اس پربعض شامیوں نے کہا خوب اے اہل خرایسان تم کہاں چیس ۔اور جنید نے کہا بدرات جراح کی رات کی طرح ہے اور بیدن اس کے دن جیسا ہے۔ای سند میں سورہ بن الحرامیمی مارا گیا۔عبیداللہ بن حبیب نے جنیدے کہا کہ یا آ ب اپنی موت کو پیند کیجیے یا سورہ کی ۔جنید نے کہا میں سورہ کی موت کواپنی موت پرتر جیج ویتا ہوں ۔عبید اللہ نے کہا تو پھرسورہ کولکھ بھیجے کہ وہ اہل سمر قند کو لے کر آپ کے یاس ملے آئیں۔ جب ترکوں کومعلوم ہوگا کہ سورہ آپ کے یاس آنے کی نیت ہے روانہ ہوئے ہیں تو و واس کی طرف ملیٹ بڑیں گے اوراس سےلڑیں گے ۔ جنید نے سور ہ کوآ نے کا حکم لکھ بھیجا۔ سوره بن الحر كي طلي :

بیان کیا گیا ہے کہ جنید نے سور ہ کولکھا تھا کہتم میری امداد کو پہنچو۔عباد ہ بن سلیل المحار نی ابوالحکم بن عبادہ نے سورہ سے کہا' و کیھو' سمر قند میں ایک مکان نھنڈا کرو' اوراس میں سور ہو' کیونکہ اگرتم یہاں سے نگلےتو اس بات کا خیال بھی نہ کرو گے کہ امیر نا رانس ہیں یا خوش ہیں (یعنی قبل کرویئے جاؤ گے )جلیس بن غالبالشیا نی نے سور ہے کہا کہ تمہارےاورجنید کے درمیان ترک حائل ہیں' اگرتم یہاں سے نظروہتم برحملہ کردیں گے اور تمہیں اس کے پاس پہنینے سے پہلے ہی جھیٹ لے جائیں گے۔

سورہ نے جنید کولکھا کہ مجھ میں بیطافت نہیں ہے کہ میں یہاں سے نکل سکوں۔جنید نے جواب دیا اے حرا مزادے! نکل آ' ور نہ میں شرا دبن خالدالیا بلی کو تیرے پاس بھیجے دیتا ہوں۔ (شرا دسور ہ کا جانی دشمن تھا )تم میرے پاس آ و اور فلا پھنحف کو یا پنج سوتیر اندازوں کے ساتھ فرختا ذمیں متعین کردینا۔ دریا کے کنارے کنارے آنایانی کونہ چھوڑ نا۔

سوره کی روانگی:

اب سورہ نے ٹکلنے کا ارادہ کیا۔وجٹ بن خالدالعبدی نے کہاتم اگریہاں سے چلے تو خودبھی ہلاک ہوجاؤ گے اور عرب بھی ہلاک ہوجا کمیں گے اور جس قد رلوگ تمہار ساتھ ہیں وہ سب تمہاری وجہ سے ہلاک ہوجا کمیں گے ۔سورہ نے کہا جب تک میں روانہ نہ ہوجاؤں میر اسامان احاطہ سے نہ نکالا جائے ۔عبادہ اورجلیس نے اس سے کہا کہ جب آ پ نے جانے کا ارادہ ہی کرلیا ہے تو دریا کے کنارے کنارے جلیے ۔سورہ نے کہا کہاس دریا کے راستہ ہے تو میں دو دن میں بھی جنید کے یاس نہیں پہنچوں گا' مگراس دوسرے راستہ ہے میرے اور اس کے درمیان صرف ایک رات کی مسافت ہے۔ صبح کے وقت اس کے قریب پہنچ جاؤں گا۔ اور جب پیدل سیاہ ذرا آ رام لے لے گی آ گے بڑھ کر دریا کوعبور کرلوں گا۔ دوسری طرف تر کوں کے جاسوسوں نے اس قرار دا دکومعلوم کر کے انہیں اطلاع كردي \_اب سوره نے كوچ كائكم دے ديا \_

### خا قان کی مزاحمت:

موسیٰ بن اسودمتعلقہ خاندان بنی رہیے بن حظلہ کوسمر قندیرا بنا جائشین چھوڑا' اور بارہ ہزارہ ہے کے ساتھ سمرقند ہے روانہ ہوا' ایک بہاڑ کی چوٹی پرامے مجھ ہوئی' کارتقیدنا می ایک اس علاقہ کے باشندے نے اسے بیراستہ بتایا تھا۔ مبح کے وقت خا قان اس کے ساہنے آ گیا۔ سورہ تین فریخ کی مسافت طے کر ہے آیا تھا اور اب اس کے اور جنید کے درمیان صرف ایک فریخ کا بعد یا تی رہ گیا تھا۔ خاتان نےمسلمانوں سے دو پہاڑوں کے درمیان ایک پست رقبہ میں جنگ شروع کر دی۔ خاتان بھی نہایت ٹابت قدمی سے لڑتار ہااورمسلمان بھی اس کے مقابلہ پر جےرہے بہاں تک کہ گرمی شدید ہوگئی۔

### غوزك كاخا قان كومشوره:

بعض راویوں نے بیکھی بیان کیا ہے کہ غوزک نے خاقان سے کہاتھا کہ چونکہ آج گرمی ہے اس لیےتم مسلمانوں سے اس وقت تک نیلز و جب تک کہ آفتاب اپنی گرمی ہے انہیں تیا نہ دے کیونکہ وہ ہتھیاروں ہے سکح میں' جب گرمی بڑھ جائے گ' ان جھیاروں کا بوجھان پر دو بھر ہوجائے گا۔ چنانچے فا قان ابھی ان سے نہیں لڑا بلکہ اس نے فوزک کی رائے پرعمل کیا' خشک گھانس میں آگ دگا دی اور مسلمانوں اور پانی کے درمیان حائل ہو کر مقابلہ پر جمار ہا۔ سورہ نے عبادہ سے بچھا کہتے ابوالسلیل اب کی کی جائے معادہ نے کہ میں میں ہے جو مال غنیمت کا دلدادہ نہ ہو۔ اس لیے آب ان تمام جائے ورول کو ذی کرڈالیے' جس قدر میں مان ہے اسے جلاڈ الیے اور تنوار نیام سے باہر کر لیجے' اس صورت میں میہ بمیں راستہ دے دیں گے۔

# عبادہ کی حملہ کرنے کی تجویز:

پھرسورہ نے عبادہ سے پوچھا کیا مشورہ دیتے ہو۔عبادہ نے کہا میں نے مشورہ دینا چھوڑ دیا۔سورہ نے کہا بہر حال اب بناؤ کہاس وقت کیا تدبیرا ختیار کی جائے۔عبادہ نے کہا بیکرنا چاہیے کہ ہم نیز علم کرلیں اور ایک ساتھ حملہ کر کے گھس پڑیں ایک فرسخ کا فاصلہ رہ گیا ہے اور اس طرح اپنی اصل فوج سے جاملیں۔سورہ نے کہانہ میں ایسا کرسکتا ہوں اور نہ فلاں اور فلاں ایسا کریں گے۔ سورہ نے چند آ دمیوں کے نام گنا نے لیکن میری سمجھ میں بیہ بات آتی ہے کہ میں رسالہ کواوران لوگوں کو جومر نے مار نے کے لیے تیار ہوں اکٹھا کروں اور دشمن پرٹوٹ پڑوں اب جا ہے میں رہوں یا ہلاک ہوجاؤں۔

### سوره بن الحركاحمله:

سورہ نے فوج کوجھ کیااورسب نے مل کروشمن پرحملہ کیا'ترک پیچھے ہے غبار کا ایسابا دل چھایا کہ پچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ترکوں کے پیچھے آگ کا انبار لگا ہوا تھا۔ بلا اہمیاز دشمن اور مسلمان اس آگ میں گر پڑے۔سورہ گھوڑے ہے گر پڑااس کی ران ٹوٹ گئی۔ تمام فوج منتشر ہو چکے تھے۔ ترکوں نے مسلمانوں کوشہید کرنا تمام فوج منتشر ہو چکے تھے۔ ترکوں نے مسلمانوں کوشہید کرنا شروع کیا اور سوائے دو ہزاریا ایک روایت کے مطابق ایک ہزار کے اس جماعت میں سے کوئی نہ نچ سکا' سب کے سب ترکوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ جولوگ اس قتل عام سے بچے تھے ان میں عاصم بن عمیر السمر قندی بھی تھا۔ اسے ایک ترک نے پہچان کر پناہ دے دی۔

# جليس بن غالب الشيباني:

جلیس بن غالب الشیبانی بھی اس معرکہ بیں شہید ہوا۔ ایک عرب نے کہااس خدا کے لیے تمام تعریفیں ثابت ہیں جس نے جلیس کوشہید کیا۔ بیس نے اسے حجاج کے دورافتد ار میں خانہ کعبہ پر پھر مارتے ہوئے دیکھا تھا اور یہ کہتے ہوئے ساتھا' میں سخت عذاب دینے والا ہوں۔ اینٹوں اور ڈیڈوں سے ایک عورت کھڑی ہوئی تھی جب وہ پھر مارتا یہ عورت کہتی خداوندا یہ پھر بھر پر پڑے نہ کہ تیرے بیت محرم پر پھر اسے شہادت نصیب ہوئی۔ مہلب بن زیاد العجلی جس کے ہمراہ قریش بن عبدالقد العبدی بھی سات سو آدمیوں کے ساتھ مرغاب نام ایک منڈی میں چلاآ یا اور ترکوں کے قلعوں میں سے ایک قلعہ والوں سے لڑا' مہلب بن زیاد کام آ گیا' اور اب وجف بن خالد کو اس جماعت نے اپنا سردار بنالیا۔ اشکند رئیس نسف رسالہ لے کر جس کے ساتھ غوزک بھی تھا ان پر حملہ آور ہوا۔غوزک نے کہا وجف تمہیں امان دی جاتی ہوگئ تو بیترک بم سب کونہ بھی کردیں گے۔

### غوزك كى بدعېدى:

مگرتمام فوج نے قریش کا کہانہ مانا اور تھم رگئے یے وزک انہیں خاقان کے پاس لے کرآیا۔خاقان نے کہا کہ غوزک نے جو وعد وَ امان ویا ہے میں اسے جائز نہیں قرار دیتا یے وزک نے وجٹ سے کہا کہ میں اس معاملہ میں مجبور ہوں کیونکہ میں خاق ن ک خدمت کا روب میں سے ایک غلام ہوں مسلمانوں نے کہاتو پھر تونے ہمیں دھو کہ کیوں دیا۔ وجٹ اور اس کے ساتھی ترکوں سے لڑ پڑے اور سوائے ان سات مخصوں کے جنہوں نے ایک دیوار کی پناہ لی تھی' باتی سب کے سب شہید ہوگئے۔

### سوره بن الحركا خاتمه:

جب رات ہوئی کفار نے ایک درخت کاٹ کر دیوار کے شگاف پر رکھ دیا۔ قریش بن عبداللہ العبدی نے آ کراس درخت کو ہٹا دیا اور تین آ دمیوں کے ہمراہ اس مقام سے نکلا۔ یہ سب ایک دخمہ میں آ کر چھپ رہے' دوسروں نے بز دلی کی اور وہاں سے نہ نکلے۔ چنا نچے شبح کے وقت سب کے سب مارے گئے۔سورہ بھی مارا گیا۔

### جنيد كاحمله اورخا قان كى پسياكى:

جب سورہ ہارا گیا تو جنیداس گھائی ہے ہم قند چہنے کے ارادہ سے تیزی سے روانہ ہوا۔ خالد بن عبداللہ بن حبیب نے اس سے کہا کہ ہاں چلئے چلئے ۔ بحشر بن مزاحم اسلمی نے کہا میں آپ کو خداکا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ شہر جائے ۔ مگر جب دیکھا کہ جنید برابر بر ھتا جارہا ہے 'جشر گھوڑے ہے اتر پڑا اور اس نے جنید کے گھوڑے کی ہاگ تھا م لی اور کہا: بخدا! اب تم نہ جاؤ' تم کو طوعاً وکر ہا اتر نا پڑے گا۔ ہم تہمیں یوں بی نہیں چھوڑیں گے کہ تم ہمیں اس جری کے کہتم ہمیں اس جری کے کہتے ہم اس جری کے کہتے ہم تم اس کو جائز پڑی ۔ ابھی ساری فوج اتر نہ چھی تھی کہ ترک ساھنے آگئے ۔ جشر نے کہا کہ اگر اثنا نے سفر میں ترک ہمیں مل جاتے تو کیا ہم سب کو تباہ نہ کر ڈالئے ۔ مبتی کے وقت فریقین میں جنگ شروع ہوئی کچھ فوج اپنی جگہ نے بہا ہوئی' اس کی بنا پر تمام فوج میں بھاگ دوڑ پڑگی ۔ جنید نے ایک مخص کو کھو کہ تو تا ہم نہ کہ اس کہ خالم اس کے اس مغلام دوڑ پڑگی ۔ جنید نے ایک مخص کو کھو کہ کہ کہ کہ اور پڑگی ۔ جنید نے ایک مخص کو کھو کہ کہ کو گوگوں کو دکھر کر تجب ہوا' ایک غلام نے یہ کیا کہ نمدے کو لے کر قطع کیا اور تعویز کے طور پر اے گلے میں ڈال لیا تھا ۔ سلمانوں کو اس کے اس صبر واستقلال کو دیکھر کر صریت ہوئی ۔ دشمن نے جوابی جملہ کیا' گر مسلمانوں نے خاب قدی ہو استقلال کو دیکھر کر سریت ہوئی ۔ دشمن نے جوابی جملہ کیا' گر مسلمانوں نے خاب قدی ہو استقلال کو دیکھر کر سریت ہوئی ۔ دشمن نے جوابی جملہ کیا' گر مسلمانوں نے خاب قبلی ہوئی ۔ دشمن نے جوابی جملہ کیا' گر مسلمانوں نے خاب قبلے ۔

مویٰ بن النصر نے لوگوں ہے کہا۔ کیا غلاموں کے اس طرز عمل کو د کھے کر آپ لوگ خوش ہوئے بخدا! کسی دن آپ ان کے ہاتھوں اس سے زیادہ تکلیف ومصیبت اٹھا کیں گے۔

### جنید کی روانگی سمر قند:

جنید سمر قندردانہ ہوگیا' دشمن نے بنی عبدالقیس کے ایک شخص کو پکڑ کراس کی مشکیس با ندھیں اور اس کے گلے میں بلعا العنبری
ہن مجاہد بن بلعا کا سرائکا دیا۔ پھرمسلمان اس سے ل گئے۔ بنی تمیم نے اس سرکو لے کر دفن کر دیا۔ جنید سمر قند آگیا' یہاں سے اس نے
سورہ کے ساتھیوں کے اہل وعیال کوسوار کر کے مروجیج دیا۔ اس نے سغد میں چار ماہ قیام کیا۔ خراسان میں جنگی معاملات کا انتظام و
انصرام جشر بن مزاحم السلمی' عبدالرحمٰن بن صبح الخرنی اور عبیداللہ بن حبیب البحری کے متعلق تھا۔ بجشر فوج کے مختلف دستوں کو ان کے

حینڈ وں کے تلے تعین کرتا تھا'اور حیاؤنیاں قائم کرتا۔ان امورانتظام وتر تیب فوج میں اس کی رائے کے مقابلہ میں کسی کی رائے کووقعت نہ تھی۔عبدالرحمٰن بن صبح کی بیرحالت تھی کہ جب دوران جنگ میں کوئی اہم معاملہ پیش آ جا تا تو ایسے موقع پران کی رائے سب سے زیاد وقرین مصلحت ہوتی عبیدالقد بن حبیب کا کا م لوگوں کوسلح اور آ راستہ کرنا تھا۔ان کی طرح بعض موالی بھی ایسے تھے جن کی رائے اورمشور ہ ان امور میں ایسا ہی وقیع نظروں ہے دیکھا جاتا تھا جیسا کہ ان لوگوں کا دیکھا جاتا تھا' ان میں فضل بن ب م' بی ایٹ کے آزاد غلام' عبداللہ بن ابی عبداللہ بی سلیم کے آزاد غلام اور نجتری بن مجاہد بی شیبان کے آزاد غلام خاص طور پر قابل ذكريس -

جنید کا ہشام کے نام خط:

جب ترک اپنے شہروں کوواپس چلے گئے تو جنید نے سیف بن وصاف انعجلی کوسمر قند ہے ہشام کے بیاس بھیجا۔ مگراس نے جانے سے بزولی کی وجہ سے انکار کر دیا اور راستہ کے خطرات ہے ڈر کراس منصب سے استعفادے دیا۔ جنید نے اسے قبول کرلیا اور نہار بن توسعه' متعلقہ قبیلہ بی تمیم آلات اور زمیل بن سویدالمری کو (بنی غطفان کا قبیلہ مرہ) ان کی بجائے روانہ کیا' اور ہشام کولکھا کہ سورہ نے میرے تھم کی نافر مانی کی۔ میں نے تھم دیا تھا کہ دریا کے کنارہ کونہ چھوڑ نا' مگراس نے ایسانہیں کیا' اس کی جماعت متفرق ہو گئی ایک گروہ کس آیا 'ایک نسف آیا' اور ایک نے سمر قند کی راہ لی اور اس طرح اپنی بچی فوج کے ساتھ میدان جنگ میں کام آیا۔ تهار بن توسعه كابيان:

ہشام نے تہار بن توسعه کو بلا کراصل حقیقت ہوچھی ۔ تہار نے جود یکھا تھا بیان کر دیا اور بیشعر کہے:

ولكنما عرضتني للمتالف وكنت امراءً ركابة للمحماوف طعام سياع اولطيرعوائف عليك وقدزملته بصحائف لاعظم حظاًفي حباء الخلائف و كينا اولى محد تليد و طارف

لعمرك ماحاببتني اذبعثتني دعوت لها قوما فهابوا ركوبها فايقنت ان لم يدفع الله انني قريس عراك وهو اسير هالك فياسى و أن أثيرت منه ورابة على عهد عشمان و فدنا و قبله

میرے ساتھ کوئی محبت نہیں کی بلکہ تو نے مجھے ہلاکت کے مقامات کے ساحنے کر دیا۔

- 🛭 تو نے بعض لوگوں کو جو دعوت دی مگر و ہ اس سفریر جاتے ہوئے ڈر گئے اور میں ہی ایک ایسا محفص تھا کہ جوخطرات ہی کے مقامات کے لیے سوار ہوتا ہے۔
  - عیں نے یقین کرلیا تھا کہا گراللہ نے میری حفاظت نہ کی تو میں درندوں اور مر دارخور پرندوں کا طعام بن جاؤں گا۔
- عراک کا قرین تھا اور اس کی ہلاکت کا نقصان برداشت کرنا تیرے لیے زیادہ آسان تھا اگر چہ تو نے اسے خطوط حوالے کیے تھے۔

🛭 کیونکہ میں' گوتو نے اپنی رشتہ داری کی وجہ ہےاہے ہم پرتر جیج دی۔خلفاء کی بخشش ہے ہمیشہ زیاد ہ بڑا حصہ یا تار ہا

🙃 جمر حضرت عثمان حلاتمیا کے عبد میں وفد کی حیثیت ہے گئے متھاوراس سے پہیا بھی پیونز ہے جمیں حاصل ہو پیک ہے ور ہم قدیم اور جدیدعزت و نیک نامی کے ہمیشہ سے مالک چلے آئے ہیں۔

عراك بھی ان کے ساتھ اس وفد میں تھا اور پیجنید کا چچاز او بھائی تھا۔

### بشام کا جبری بھرتی کا اعلان:

ہشام نے جنید کولکھا کہ میں نے ہیں بزارفوج تمہاری امداد کے لیے بھیج دی ہے۔ دس بزار اہل بھر وعمر بن مسلم کی زیر قیادت میں' اور دس ہزار اہل کوفیء بدالرحمٰن بن نعیم کی زیر قیادت میں تیں ہزار نیز ہاوراس قدر ڈ ھالیں بھی بھیجوادی ہیں' فوج کی جبری بھرتی کا اعلان کر دو کیونکہ تہبارے لیے بغیراس کے کوئی چار ہنیں کہ پندرہ ہزار نوج لازمی نوخ خدمت کے قانون کے ماتحت بھرتی

بیر بھی بیان کیاجا تا ہے کہ جنید نے خالد بن عبداللہ کے پاس وفد بھیجا تھا اور خالد نے ہشام کوایک وفد کے ذریعے اطلاع دی کہ سور ہ اپنے ساتھیوں کو لے کرشکار کے لیے اُکلائر کوں نے اس پرحملہ کیا اور سب لوگ مارے گئے ۔

جس وقت بشام کوسوره کی شهادت کی خبرمعلوم ہوئی اس نے انسا نسله و انیا ایبه راجعون پڑھااور کہنے نگاخراسان میں سورہ کی شہا دت اور باب میں جراح کی شہادت دونو ن سانح عظیم ہوئے ہیں۔

### نفر بن سيار کي شجاعت:

نصر بن سیار نے آج کی جنگ میں نہایت شجاعت و بسالت کا اظہار کیا تھا جب اس کی تلوار ٹوٹ گئی تو اس نے اپنی رکا ب کے تے کاٹ لیے اور اس سے لڑنے لگا۔ ایک شخص کواس نے انہیں تسموں سے اس قدر مارا کہ وہ ولہولہان ہوگیا۔

سورہ کے ہمراہ اس آگ میں عبدالکریم بن عبدالرحمٰن انتفی بھی گیارہ ہمراہیوں کے ساتھ اڑا اور ہذک ہوا۔ سورہ کے س تھیوں میں سے صرف ایک ہزار باتی یجے تھے۔

### عبدالله بن حاتم كابيان:

عبداللد بن حاتم بن النعمان نے کہا کہ میں نے آسان وزمین کے درمیان نصب شدہ خیے دیکھے۔ میں نے یو چھا یہ س کے لیے ہیں' جواب ملاعبداللہ بن بسطام اوران کے ساتھیوں کے لیے۔ دوسرے دن وہ سب لوگ اللہ کی راہ شہید ہو گئے' ایک اور مخص نے بین کیا کہ اس واقعہ کے ایک عرصہ کے بعد اس مقام ہے گزراتو میں نے مشک کی خوشبو ہے اس مقام کومہا ہوا پایا' ہوجود اس ہ ت کے کہ نصر نے جنگ میں خوب ہی دا دمر دانگی دی مگر جنید نے اس کا شکر پیا دانہیں کیا۔اس پر نصر نے چند شعر کہدکرا پنے جذبات کا

### جنيدي گهاڻي مين قيام گاه:

اس گھانی والی جنگ میں جنید نے اپنی قیام گاہ اس خیال ہے گھاٹی میں قائم کی کہ پہاڑوں کی ست ہے کوئی اس پرحمید نہ کر

کے گا۔ ان انتخیر کوجنید نے اپنے مقدمہ پرمتعین کیا۔ ساقہ فوٹ بھی بنایا تھا گر مینہ دمیسر ہ قائم نہیں کیے تھے۔ جب خا قان نے ممیسہ بیا تو مقدمہ وشست ہوئی اوران لوگوں میں ہے اکثر مارے گئے ۔خا قان نے جنید پرمیسر ہ کی ست ہے اور جیغو پیمینہ کی ست ہے بڑھا۔ نے مقابلہ میں بہت ہاز دی اور تنہی کام آئے 'ترکوں نے جنید کے بعض شامیانے اور خیمے بھی لوٹ لیے۔ شام کے وقت جنید نے اپنے گھ کے ایک آ دمی کوظلم دیا کہتم جا کرفوج کی صفوں میں سنو کہ لوگ کیا چے میگو ئیال کررہے ہیں اوران کا کیا حال کے۔ سطخص نے تمام فوخ میں ایک چکر لگایا اور آ کر جنید سے بیان کیا کہتمام بشاش بیتا ٹ ہیں۔اشعار خوانی اور تلاوت قر آن کر رہے ہیں ۔جنیداس اطلاع کون کر بہت خوش ہوااوراس نے اللہ کاشکرادا کیا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ اس جنگ میں غلام قیام گا ہشکر کی جانب سے بڑھے۔ترک اور سغد پہاڑوں کی بلندیوں ہے اتر کر آ رہے تھے نیاموں نے ان کا مقابلہ کیا اور گرزوں سے ان پرحملہ کیا' اورنوٹر کول گُلِّل کرڈ الا ۔ جنید نے مقتول تر کوں کا لباس اوران کے اسلحہ غلاموں کو ہی دے دیئے۔

خا قان کی بخارا کی جانب پیش قدمی<sup>.</sup>

اس سرل جنید سمر قند میں مقیم رہا۔ خاتان یہاں ہے پایٹ کر بخارا کی طرف چلا قطن بن قتیبہ بخارا کا والی تھا۔لوگوں کوخوف پیدا ہوا کہ مباوا ترک قطن کو تکلیف پہنچا کمیں ۔ جنید نے اپنے مشیروں سے مشور ہ لیا 'بعضوں نے کہا کہ آپ خودسمر قند ہی میں رہیں امیر المومنین کو کلھنے کہ تا کہ وہ امدادی فوجیں جیجیں۔ دوسر بےلوگوں نے کہا کہ آپ یہاں سے چل کر رہیخن ہوتے ہوئے کس کے راستہ ہے نسف پہنچ جائے' وہاں ہے آپ علاقہ زم کے متصل پہنچ جائیں گے۔پھر دریا کوعبورکر کے آمل پہنچ کریڑاؤ سیجیے۔اس طرح آپ خا قان کاراسته منقطع کردیں گے۔

#### عبدالله بن الي عبدالله كا جنيد كومشوره:

جنید نے عبداللہ بن الی عبداللہ کو بلوایا۔ پورا ماجرا سایا۔اور کہا کہ لوگوں نے میختلف تجاویز پیش کی ہیں ابتم بناؤ تمہارا کیا مشورہ ہے۔عبداللد نے اس سے بیعبد لےلیا کہ جومیں مشورہ دوں گا جا ہے وہ کوچ کا ہویا قیام کا تم اس کی مخافت نہ کرنا۔جنید نے کہا کہ ہیں ایسا ہی کروں گا۔عبداللہ نے کہا کہ مب ہے پہلے تو میں ایک بات کہنا جا ہتا ہوں جوتم اپنے اوپر لازم کرلو۔ جنید نے پوچھا وہ کیا عبداللہ نے کہا کہ جہاں پڑاؤ ڈالواپنے گر دخندق کھود لینا۔ دوسرے بیرکہ جا ہےتم دریا ہی کے کنارے کیوں نہ ہومگریا نی ہمیشہ ا پنے ساتھ ہور رکھنا۔ تیسرے میر کے حضر وسفر میں میرے مشورہ پر کاربندر ہنا۔ جنید نے میسب با تیں تسلیم کرلیں عبداللہ نے کہا آپ کو یہ مشورہ جود یا گیا ہے کہ امدادی فوج کے آئے تک آپ سمر قند ہی میں قیام پذیریر بیں تواس کے متعلق عرض ہے کہ امداد بہت دیر میں آپ کو پنچے گی۔اوراگرآپ روانہ ہوئے اور شاہراہ عام کے سواآپ نے اور کوئی راستہ اختیار کیا اور اس راستہ ہے فوج کو لے کر ھے تو ان کے باز د کمزور ہو جائیں گے اور دشمن کے مقابلہ میں ان کی ہمتیں پہت ہو جا کیں گی' متیجہ یہ ہو گا کہ خو قان کو آپ پر حملہ كرنے كى جرأت ہوگى۔اگرچە آخ اس نے بخارا ہے حوالگى اور راستہ ہے لے گئے توبيہ آپ كا ساتھ چھوڑ چھوڑ كرفو رأاپنے گھرول ک راہ میں گے۔ جب اس حالت کی اطلاع اہل بخارا کو ہوگی تو وہ دخمن کے آ گے سرتشلیم ٹم کر دیں گے۔ البتہ اگر آپ نے شاہراہ اعظم اختیار کی تو دشمن کے دل میں آپ کی ہیبت ساجائے گی'اور یہ تجویز بھی میں جناب کی منظور کی کے لیے پیش کرتا ہول کہ آپ سورہ

کے ان سرتھیوں کے اہل وعیال کے پاس جواس جنگ میں شریک ہوئے تھے جا کمیں انہیں ان کے خاندان والوں پرخبر گیم ی کے لیے تقسیم کردیں اور انہیں اپنے ساتھ سوار کر کے لیے چلیں۔اس طرح مجھے تو قع ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمن پر آپ کوفتے دے گا'اور ہراس شخص کو جھے آ پسم قند میں چھوڑیں ایک ایک ہزار درہم اورایک گھوڑا عطافریا کیں ۔

### عبدالله بن الشخير كي سمر قند مين نيابت:

جنید نے اسی رائے پڑعمل کیا۔عبداللہ بن الشخیر کو چارسوسواروں اور چارسو پیدل کل آٹھ سو کی جمعیت کے ہمراہ سمر قند میں چھوڑ ااوران سب کو ہتھیار دیئے۔ان لوگوں نے عبداللہ بن ابی عبداللہ بن سلیم کے آزاد غلام کوخوب گالیاں دیں کہ اس شخص نے ہمیں خاقان اور ترکول کے خطرہ کے معرض میں رکھوایا ہے اس سے اس کا مطلب بیہے کہ ہم سب ہلاک ہوجا نمیں۔

عبداللہ بن حبیب نے حرب بن صبح سے یو چھا کہ ساقہ میں آج کتنی فو جیں متعین کی گئی ہیں اس نے کہا سولہ سؤ عبداللہ بن حبیب نے کہا کہ ہم بھی ہلا کت کے خطرہ میں ڈال دیتے گئے ہیں۔

### جنید کی سمر قند ہے روائلی:

جنید نے تھم دیا کہتمام اہل وعیال سوار کیے جائیں ۔اوراب وہ تمام فوج کو لے کر چلا۔ ولید بن القعقاع العبسي' اور زیاد بن خیران الطائی آ کے کی گر داوری کرنے والی جماعتوں پر متعین تھے۔جنید نے اشہب بن عبیداللہ المحظلی کوفوج کے طلیعہ کے دس جوانوں کے ساتھ اپنے آ گے روانہ کیا اور حکم دیا کہ جب ایک منزل پہنچ جاؤ فوراْ خیریت کی خبر دینے کے لیے ایک شخص کومیرے پاس ہیسجتے

### عطاءالد بوی کی جنید سے درخواست:

اب جنیدروانہ ہوا۔ جب قصر الریح پہنچا تو عطاء الدیوی نے آ کر جنید کے گھوڑے کی لگام پکڑلی اور اسے آ گے بڑھنے سے روک دیا۔ ہارون الثاثی بنی حازم کے آزاد غلام نے اس زور سے نیز ہ کا بانس اس کے سر پررسید کیا کہ بانس ٹوٹ گیا۔جنید نے بارون سے کہا دیوی سے علیحدہ رہو' اور دیوی ہے یو چھا بتاؤ کیا ما جرا ہے۔اس نے کہا ملاحظہ فر مایئے کہ آپ کی تمام فوج میں سب ے زیادہ ضعیف العمر میں ہوں۔ جھے آپ پورے ہتھیاروں ہے مسلم کیجیے' تکوار دیجیئے تر کش دیجیئے ڈھال اور نیز ہ دیجیئے اور پھر ہماری رفتار کے مطابق آپ ہمیں لے کرچلیں کیونکہ ہم ہے بیٹییں ہوسکتا کہ دوڑیں بھی اور دشمن ہے بھی لڑیں۔ہم تیزنہیں چل کتے کیونکہ ہم پیدل ہیں۔

### خا قان کی پیش قدمی کی اطلاع:

جنید نے اس کی درخواست منظور کی۔ اثناء راہ فوج کو کوئی واقعہ پیش نہیں آیا یہاں تک کہ ساری فوج خطرات کے مقامات سے نکل آئی اور طواویس کے قریب پہنچ گئی۔ اب ہمارے جاسوسوں نے آ کر اطلاع دی کہ خاتان بڑھ رہا ہے۔ رمضان کی پہلی تا ریخ کومقام کومینیہ میں مسلمان خاقان کے سامنے ہو گئے ۔ جب جنید نے اس مقام ہے کوچ کیا۔محمد بن الزیدی کچھ سواروں کے ساتھ آخر رات میں آیا۔ چونکہ بیرکومینیہ کے جنگل کے ایک گوشہ میں تھا اس نے دشمن کی کمزوری کو و مکھایا تھا آ کر جنید ہے اطلاع کی۔

### جنيداورخا قان كى جنك:

جند کے نقیب نے اعلان کردیا کہ جس قدرلوگ اپنے اپنے میٹر وں میں ہیں سب دشمن کے مقابلہ کے لیے چلیں۔ چنا نچے تمام فوٹ چلی اور جنگ شروع ہو گئی ایک شخص نے بلند آ واز سے تمام فوج کو مخاطب کر کے کہا۔ اے لوگو! تم خارجی ہو گئے ہواس لیے جان پر تھیں آر بڑر ہے ہو عبداللہ بن ابی عبداللہ بنتا ہوا جنید کے پاس آ یا۔ جنید نے کہا بیدن بنسی کا تو نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تجب کی وجہ ہے بنس رہا ہوں 'بس تمام تعریف اس خدائے برتر کے لیے زیبا ہے جس نے ان خشک پہاڑوں میں دشمن سے تمہارا مقابلہ کرایہ۔ وہ کھلے میدان میں۔ میں اور آپ خندق کی آٹر میں ہیں اور دن ڈھل چکا ہے وہ تھکے ماند سے ہیں اور آپ کے ساتھ تمام سامان خور دونوش موجود ہے۔ تھوڑی دیر تک ترک مسلمانوں سے لڑے اور واپس جلے گئے۔

### عبدالله بن الي عبدالله كي تجاويز:

ابھی جنگ ہورہی تھی کے عبد اللہ بن ابی عبد اللہ نے جنید ہے کوچ کردیے کے لیے کہا۔ جنید نے پوچھا کہ اس میں بھی کوئی جنگی مصنحت ہے۔ عبد اللہ نے کہا ہاں آپ یہاں ہے تین سوگز کے فاصلہ پر چلے چلئے۔ کیونکہ خاقان بیچا ہتا ہے کہ آپ ایک جگہ تھرے مصنحت ہے۔ عبد اللہ بن ابی عبد اللہ بن ابی عبد اللہ بن ابی عبد اللہ بن ابی عبد اللہ نے کہا فوراً قیام کر کے بعد عبد اللہ بن ابی عبد اللہ نے کہا فوراً قیام کر دور نہ یا در کھو خراسان تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔

### عبدالله بن الى عبدالله كافوج عضطاب:

جنیداتر پڑاادرلوگوں کوسیراب ہونے کا تھم دیا۔ پیدل تیرا نداز جن کی دو مفیں تھیں سیراب ہونے کے لیے چلے گئے۔ یہاں
رات بسر کی صبح ہوتے ہی یہاں ہے بھی کوچ کیا۔ عبداللہ بن ابی عبداللہ نے کہاا ہے گردہ عرب! تہمارے چار کنارے ہیں کسی ایک
حصہ کو بینہ چاہیے کہ وہ دوسرے کو ہرا کہے یا اسے کم سمجھے۔ کیونکہ ہر حصہ اپنی جگہ ایسا ضروری ہے کہ بغیر اس کے چارہ نہیں مقدمة
الحیش تو وہی قلب لشکر بھی ہے میں میں ماہ دوساقہ اگر خاقان اپنی ساری طاقت پیدل اور سوارے کسی ایک حصہ پر حملہ کردے چاہے
وہ تمہارا ساقہ ہی ہوتو ہم سب کے سب تباہ ہوجاؤگ اور ہیں مجھتا ہوں کہ اسے ایسا کرنا چاہیے اور وہ آج ہی غالبًا ایسا کرے گا۔ اس

### تركون كى تنكست وپسيائى:

جنید نے بھی تمیم کا رسالہ اور فولا دی جھولوں والے سواروں کوعبداللہ کی امداد کے لیے بھیج دیا۔ عبداللہ کا خیال بچ ہوائر ک آئے اور انہوں نے بوری طاقت سے ساقہ پر حملہ کر دیا۔ مسلمان طواویس کے قریب بینچ چکے تھے۔ جنگ نے نہایت شدید سورت اختیار کرلی۔ دونوں حریفوں نے خوب ہی وادمر داگی دی۔ سلم بن احوز نے ترکوں کے ایک بڑے سر دار پر حملہ کر کے اسے قل کر ڈالا۔ اس واقعہ سے ترکوں نے شکون بدلیا 'وہ طواویس سے واپس ملیٹ گئے مسلمان چلتے چلتے عید مہر جان کے دن بخار اپنچ گئے۔ جنید نے برخض کودس دس بخاری درہم دیئے۔

عبدالمومن بن خالد نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن الی عبداللہ کوان کی وفات کے بعد ایک دن خواب میں ویکھا' عبداللہ

ئے کہ بناؤ گھا ٹی کی جنّب میں میں نے جومشور وویا تھا اس محتعلق لوگوں کا کیا خیال ہے۔

حبنید خاید بن عبدالقد کویا د کرتا تھا اور کہتا تھا کہ و دا یک ادنی نا پاک چیتھڑا ہے۔ ایک ذلیل بے یارومد دگار ہے اورا ہے ہی تخفس کا بین ہے اور ایک جرب ہے۔

#### امدادي فوج كي خراسان مين آمد:

بھر و کی فوج عمرو بن مسلم البابلی کے زیر قیادت' اوراہل کوفہ عبدالرحمٰن بن تعیم العامری کے ماتحت خراسان آ نے 'حبنیر اس وقت صفانیان میں تھا جنید نے حواثر ہ بن پزیدالعنمری کوتا جروں اور دوسر بےلوگوں کی ہمرا بی میں ان کے ساتھ روانہ کیواور تھم دیا کہ ابل سمر قند کے اہل وعیال کوبھی سوار یوں پر لے آیا جائے اورصرف سیا ہی و بال چھوڑے جائیں ۔ان احکام ک فعمیل کر دی گئی۔

یہ بین کیا گیا ہے کہ جنیداور خاتان کی میہ جنگ جسے یوم الشعب کہتے ہیں ۱۱ اومیں وقوع یذیر ہوئی۔

### امير حج ابراجيم بن بشام:

اس سندمیں ابراہیم بن ہشام الخزومی کی امارت میں حج ہوا۔ اکثر ارباب سیرکا یہ ہی بیان ہے محرایک بیان سیمی ہے کہ اس سال سليمان بن ہشام امير حج تھا۔

اسی سنہ میں مختلف مقامات پر و بی عہد بدار متعین تھے جوااا انجری میں تھے اور جن کا ذکر ہم پہلے کرآئے ہیں۔

### <u> ۱۳ ایو</u>کے دا قعات

### عبدالوماب بن بخت کی شجاعت:

اس سنہ میں عبدالو باب بن بخت جو بطال عبداللہ کے ساتھ تھارومیوں کے علاقہ میں مارا گیا۔عبدالو ہاب بطال کے ہمراہ ۱۱۳۳ ہجری میں جہاد کرنے گیا تھا فوج بطال کوچھوڑ کر بھا گ گئی۔عبدالو ہاب اپنے گھوڑ ہے کو آ گے بڑھا تا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ میں نے اس سے زیادہ بردل گھوڑ اکوئی نہیں دیکھا۔ اگر میں تھجے مار نہ ڈالوں تو اللہ مجھے ہلاک کر دے اس نے اپنے سر سے اپنا خود اتار پھینکا ۔اور جولوگ بھاگ رہے تھے انہیں مخاطب کر کے چلایا' میں عبدالو ہاب بن بخت ہوں' تم لوگ جنت سے بھا گتے ہو' اورخود دیثمن کی صفوں میں تھس بڑا۔ ایک شخص کے پاس سے گذرا جو پیاس سے بے تاب تھااور یانی ما تگ رباتھا۔عبدالوباب نے کہا آ گے بڑھ یرنی تیرے آ گے ہے۔ بیر کہ کر دشمن سے گذیڈ ہو گیا اوروہ اوراس کا گھوڑ ادونوں کا م آ نے۔

### مسلمه بن عبدالملك كي فتوحات:

اس سال مسلمة بن عبدالملك نے خاقان كے علاقه ميں مختلف فوجيس روانه كيں ؛ جنہوں نے بہت ہے شبراور قلعے فتح كيے۔ قیدی اورلونڈی غلام کیڑے۔ترکوں کی ایک بڑی جماعت نے اپنے تئیں آ گ میں ڈال کرخودکشی کرلی' کوہتان بنجر کے پیچھے جو تو میں آ بہ دخص وہ ان کی مطبع ہو کئیں اور خا قان کا بیٹا بھی مارا گیا۔معاویہ بن ہشام نے رومیوں کے ملاقہ میں جہاد کیا' اورمرعش ک سمت سے بڑھ کررومیوں کے مقابلہ پراپنے سوار جنگ کے لیے مستعدر کھے۔اور پھروالیس ملیٹ آئے۔

### بی عباس کے داعیوں کی خراسان میں آمد:

ای منہ میں بی عباس کے داعیوں کی ایک جماعت خراسان پنچی۔ جنید نے ان میں سے ایک شخص کو بکڑا اور قمل کر دیا اور اعلان کردیا کہ جوشخص ان پر قابو بائے اس کے لیے ان کاخون بہانا مبارت ہے۔

### امير حج سليمان بن بشام:

ا کثر ار ہاب سیر نے بیان کیا ہے کہ سلیمان بن ہشام بن عبدالملک کی امارت میں اس سال حج ہوا۔اور بعضوں نے بیان کیا ہے کہ ابرا ہیم بن ہشام انکور ومی امیر حج تھا۔اس سال بھی و ولوگ مختلف مقامات کے والی تھے جو سنین ماسبق میں تھے۔

### <u> ۱ ارھے کے واقعات</u>

### قسطنطین کی گرفتاری:

اس سندمیں معاویہ بن ہشام نے موسم گر ما کی مہم لے کر ہائیں جانب سے اور سلیمان بن ہشام داہنی جانب سے رومیوں کے علاقہ پر جہاد کرنے گئے ۔معاویہ بن ہشام نے ربض اقرن کو مسخر کیا۔عبد اللہ البطال سے سطنطین کا مقابلہ بواجس کے باس کا فی فوج سے ۔مسلمانوں نے رومیوں کوشکست دی اور سطنطین کوقید کرلیا۔اور سلیمان بن ہشام قیسا ریہ پہنچا۔

### ابراهیم بن هشام کی معزولی:

اس سندمیں ہشام بن عبدالملک نے ابراہیم بن ہشام کومدینہ کی ولایت ہے معزول کر دیا اور خالد بن عبدالملک بن الحارث بن الحکم کومدینهٔ کاوالی مقرر کیا۔

واقدی کہتے ہیں کہ خالد بن عبدالملک ماہ رہتے الا وَل کے نصف میں مدینہ آیا۔ ابراہیم بن ہشام آٹھ سال مدینہ کا والی رہا۔ واقدی کہتے ہیں کہاس سنہ میں محمد بن ہشام المحز ومی مکہ کا والی بنایا گیا۔ مگر دوسرے ارباب سیرنے بیان کیا ہے کہ محمد بن ہشام ماستورا پینے عبدہ پر برقر ارربا۔ جمری میں مکہ کا والی مقرر ہوا۔ ابراہیم کی معز ولی کے بعد محمد بن ہشام بدستورا پینے عبدہ پر برقر ارربا۔

اس سنہ میں واسط میں مرض طاعون شائع ہوا۔ مسلمہ بن عبد الملک خاقان کوشکست دینے کے بعد یاب ہے والیس آیا۔ مسلمہ نے شہریاب کی تعمیر کی اور اے مشحکم کیا۔ ہشام نے مروان بن حجمہ کوآرمینیا اور آذر با نیجان کا والی مقرر کیا۔

### امير حج محمد بن ہشام وعمال:

اس امریس اختلاف ہے کہ اس سال کس کی امارت میں نجے ہوا۔ ابومعشر کے بیان کے مطابق ۱۱۴ ہجری میں خالد بن عبدالملک والی مدینہ امیر بجے تقا۔ دوسرے ارباب سیر کا اس سے اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ محد بن ہشام امیر مکہ اس سال امیر تجے تق اور خداس ہے سالے بن کیسان نے بیان کیا ہے۔ مگر واقد کی کہتے ہیں کہ ابومعشر نے مجھ سے رہیاں کیا۔ ۱۴ ہجری میں خالد بن عبدالملک امیر تجے تھ اور محد بن ہشام مکہ کا امیر تھ بیان واقد کی کے فزو کیک زیادہ معتبر ہے۔ اس سنہ میں مختلف مقامات کے وہی لوگ والی تھے جو سنین ماسبق میں تھے ابت مدینہ کا مال اس سنہ میں خالد بن عبدالملک کا مروان بن مجدتھ۔

### ھااھے کے دا قعات

اس مند میں معاویہ بن مشام نے رومیوں کے علاقہ پر جہاد کیا۔ نیز مدی سال شام میں مرض طاعون شائع ہوا۔ امیر حج محمد بن ہشام وعمال:

محد بن ہشام المیر مکدوطا کف اس سال امیر جج تھا۔ اس سند میں وہی لوگ والی تھے جو ۱۴ اہجری میں تھے۔ البتہ خراسان کے والی کے متعلق ارباب سیر کا اختلاف ہے۔ مدائن کہتے ہیں کداس سند میں جنید بن عبدالرحمٰن خراسان کا والی تھا۔ ایک صاحب نے سیر بیان کیا ہے کہ تمارہ بن حریم المری خراسان کا عامل تھا۔ جوصاحب اس روایت کے حامل ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنیداس سند میں انتقال کر چکا تھا' اور اس نے امارہ بن حریم کو اپنا جانشین بنادیا تھا۔ گرمدائن کہتے ہیں کہ جنید نے ۱۱ اہجری میں وفات پائی۔ شد میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں معد قول میں مع

خراسان میں قحط:

اس سنہ میں خراسان میں شدید قط پڑا' جس سے لوگوں کو سخت تکلیف پر داشت کرنا پڑی۔ جنید نے تمام مفصلات میں سی سیم م جاری کیا۔

(مرو) كانت آمنة ياتيهارزقهار غداً من كل مكان فكفرت بانعم الله.

اس ليے سامان خوراك مروبھيجا جائے۔

اس قحط کے سند میں جنید نے ایک شخص کوایک درہم دیا اس نے ایک درہم میں ایک روٹی خریدی جنید نے کہاتم قحط کی شکایت کرتے ہو حالا نکدایک درہم میں ایک روٹی مل جاتی ہے ہندوستان کا بیرحال ہے کدو ہاں ایک دانہ کئی درہموں میں ملتا ہے۔ پھر جنید نے مروکے لیے کلام پاک کی بیرآ بیت پڑھی:

﴿ و ضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة ﴾

### <u>الاهرك</u>واقعات

موسم گر ہامیں معاویہ بن ہشام نے رومیوں کےعلاوہ پر جہاد کیا'اس سنہ میں عراق وشام میں شدید طاعون کھیلا اوراس کی سب سے زیادہ شدت واسط میں تھی۔ ۔ میں معدد ال

### جنیدی معزولی کی وجه:

اس سنہ میں جنید بن عبدالرحمٰن نے انتقال کیا اور عاصم بن عبداللہ بن یزید الہلانی خراسان کا والی مقرر ہوا۔ چونکہ جنید نے فاضلہ بنت یزید بن المہلب سے شادی کی تھی اس وجہ ہے ہشام جنید پر برہم ہوا' اور اس نے عاصم بن عبداللہ کوخراسان کا والی مقرر کر دیا۔ جنید کو استنقا ہو گیا تھا۔ ہشام نے عاصم سے کہا کہ اگرتم جنید کو زندہ پاؤ اور اس میں تھوڑی سی جان بھی ہوتو قتل کر وینا۔ مگر جب

عاصم خراسان آیا تواس ہے پہلے ہی جنید داعی اجل کولبیک کہہ چکا تھا۔

### ا مارت خراسان برعاصم بن عبدالله كاتقرر:

ار باب سیر نے بیان کیا ہے کہ ایک دن جبلہ ابن الی رواد جنید کے پاس عیادت کے لیے گیا۔ جنید نے جبلہ سے یو چھا کہولوگ کیا کہتے ہیں۔جلد نے کہا آپ کی علالت کاسب کورنج ہے۔جنید نے کہامیں نے سے سوال تم سے نہیں کیا تھا کہ کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ جلد نے کہا'آپ کی علالت کا سب کورنج ہے۔جنید نے کہا میں نے بیسوال تم سے نہیں کیا تھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ پھرجنید نے اسینے ہاتھ ہے شام کی طرف اشارہ کیا۔ جبلہ نے کہایز بدین شجرة الرهادی خراسان پرآ رہاہے۔ جنید نے کہاہاں بیتو اہل شام کامشہورسردار ہے۔ پھر جینید نے یو چھااور کون؟ جبلہ نے کہا عصمہ یا عصام۔ (جبلہ نے اس سے عاصم کی طرف کنا ہے کیا ) جنید نے کہا کہا گہا گہا خراسان آر ہا ہے تو وہ تو ہمارابڑا سخت دشمن ہے جھے اس کی آمد سے خوش نہیں ہے۔

### جنيد بن عبد الرحمٰن كا انقال:

جنید نے اس مرض ہے محرم ۱۱۷ ہجری میں انتقال کیا اور عمارہ بن حریم کواپنا جانشین مقرر کر دیا۔ عاصم بن عبداللہ نے خراسان پنجتے ہی عمارہ اور چنید کے دوسرے عمال کوقید کر دیا۔ان پر طرح طرح کی شختیاں کیس۔جنید نے مرومیں وفات یا گی۔

ابوالجورية عيسى بن عصمه نے جنيد كامر شدكها اوراس كا يهلام مرع يہ ہے:

هلك الجود و الجنيد جميعًا

'' سخاوت اورجنیدایک ساتھ ہلاک ہو گئے''۔

### جنید کے عمال پر جبروتشدو:

يبى شاعر خالد بن عبدالله القسرى كے پاس آيا اوران كى مدح ميں قصيده پر ها-خالد نے كہا كياتم نے سيبيں كہاتھا هلك البود و الجنيد جميعًا ميرے پاس تمهارے ليے پھنيں ہے ابوالجوريد چلاآ يا۔اور پھراس نے عمارہ بن حريم جنيد كے چيازاو بھائی کی مدح میں ایک قصیدہ کہا۔ بیمارہ وہ بی شخص ہے جوابوالہیند ام کا داداہے جوشام میں فرقہ داری تحریک کا سرغندتھا ۔عاصم بن عبداللد نے خراسان آتے ہی عمارہ بن حریم اور جنید کے تمام دوسرے عمال کوقید کردیا اوران پرطر کے طرح کی شختیاں کیس۔ حارث بن سرتنج کی بغاوت:

اس سنہ میں جارث بن سرتج نے خلافت ہے علم بغاوت بلند کیا اور اس کے اور عاصم بن عبداللہ کے درمیان جنگ ہوئی۔

جب عاصم خراسان کا والی مقرر ہوکر آیا تو حارث بن سریج نخدے چل کرفاریاب پہنچا۔اس نے اپنے آگے بشر بن جرموز کو روانہ کیا۔ عاصم نے خطاب بن محرز اسلمی منصور بن عمر بن الی مصقلا کے آزاد غلام کو حارث کے پاس جھیجا۔ خطاب اور مقاتل بن حیان نے اپنے ہمراہیوں ہے کہا کہ جب تک حارث ہے وعدہ امان نہ لےلیا جائے ہمیں اس کے پاس نہ جانا جا ہیے' مگراورلوگوں نے اس تجویز کی مخالفت کی۔ جب میرسب لوگ اس کے پاس فاریاب پہنچے اس نے سب کو گر قار کر کے قید کردیا اور ایک مخص کوان کی گرانی پر متعین کر دیا۔ان سب نے مل کراپنے محافظ کو ہاندھ دیا' قیدخانہ سے نکل آئے' اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے' ڈاک کے معور ہے بھی اپنے ساتھ باندھلائے طالقان ہے گزرے سہرب رئیس طالقان نے ان پرحملہ کرنا جا ہا مگر پھراپنے ارادہ سے بازر با

اورانہیں جانے دیا۔ جب بیمرو بہنچےتو عاصم نے انہیں حکم دیا کہلوگوں کے سامنے حارث کی حالت بیان کرو'انہوں نے تقر ریکی' ھ رہ کی برشینق اور مذر کولوگوں کے سامنے بیان کیا۔ ھارٹ بلنے آیا نصر بلنے کا مامل تھا۔ اہل بلنے نے اس کا مقابلہ کیا انہیں شکست ہوئی اور نسرمر و حیلا آیا۔

حارث بن سرتج كاللخ يرقضه:

بعض ار باب سیر نے بیان کیا ہے کہ جب حارث نے بلخ کی سمت پیش قدمی ئی اس وقت کیمیں بن ضبیعہ المری اورنصر بن سیار دونوں بینئے کے والی تھے۔جنید نے انہیں بیخ کا والی مقرر کیا تھا۔ جب حارث عطاکے بل کے پاس جودریائے بیخ پرشبر سے دوفرسخ کے ن صعبہ پرتھا پہنچے تو نصر بن سیار دس ہزار فوج کے ساتھ اس کے مقابلہ کو بڑھا۔ حارث کے پاس حیار ہزار فوج تھی۔ حارث نے اہل بلخ کو کتاب اللہ'اورسنت رسول اللہ موکیم اوراس بات کی طرف کہانی خوشی ہے جس کو جا ہیں اس کے ہاتھ پر بیعت کریں دعوت دی' اس یرقطن بن عبدالرحمن بن جزعی البابلی نے حارث کومخاطب کر کے کہا کہا گر تمباری داہنی جانب جبرئیل مُنظِنْآ،اور ہائیں جانب میکائیل غیر نشر بھی ہوں تو بھی ہم بھی تمباری دعوت پر لبیک نہیں کہیں گے۔اس کے بعد ہی جنگ شروع ہوئی قطن کی آئھ میں ایک تیرآ کر پوست ہوا' اوراس معرکہ میں سب سے پہلے یہی کام آیا۔اہل بلخ شکست کھا کرشبر کی طرف بھا گے' حارث نے ان کا تعاقب کیا اور خود بھی شہر میں گھس آیا' نصرا کیک دوسر ہے درواز ہ سے بلخ سے جان بچا کر چلٹا بنا۔حارث نے حکم دے دیا کہ شکست خوروہ نوخ سے کوئی تعارض نہ کیا جائے۔

عارث کے ساتھیوں میں ہےا یک شخص نے بیان کیا کہ میں بلخ کے ایک راستہ میں گذرر باتھا مجھے عورتوں کے رونے کی آواز آئی۔ان میں سے ایک عورت کہ رہی تھی کہ اے میرے باپ کاش! مجھے معلوم ہوتا کہ تمہارا قاتل کون ہے؟ ایک اعرابی بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھااس نے بوچھا یہ کون رور ہاہے' کہا گیا کہ بیقطن بن عبدالرحمٰن بن جزعی کی بیٹی ہے۔اس اعرابی نے کہ تیرے ب پ کوشم میں تیری اس مصیبت کا باعث ہوں۔ میں نے اس سے بیج چھا کیا تو نے اسے تل کیا ہے۔ اس نے کہا بے شک۔ تجيسي كافتل:

ہے۔ یہ بھی کہاجا تا ہے کہ جب نصر بلخ آیااس وفت تجیسی کمخ کاعامل تھا نصر نے اسے قید کر دیا۔اوروہ اس وفت تک بلخ ہی میں قید ر با جب تک کہ حدرث نے نصر کو شکست دے کر ملخ ہے نہ نکال دیا۔جنید کے زمانہ حکومت میں تجیسی نے حارث کے جالیس کوڑے مارے تھے۔حارث نے اے زم کے قاعہ باذ کرمیں نتقل کر دیا۔ بنی ضیفہ کے ایک شخص نے حارث کے سامنے دعویٰ کیا کہ جب تحیسی نے اس سے کہا کہ میں ایک لا کھ درہم فدیدویئے کے لیے تیار ہوں گراس نے نہ مانا اورا یے قل کر ڈالا۔

حارث کی چوز جان میں آمد:

بعض لوگوں نے بیرجی بیان کیا ہے کہیسی حارث کے بلخ آنے سے پہلے ہی نصر کے زمانہ ولایت میں قتل کیا جا چکا تھا۔ حارث نے بلنج پر قبضہ کرتے ہی عبداللہ بن حازم کی اولا دمیں ہے ایک شخص کو بلنج کا امیر مقرر کر دیا اورخود و ہاں ہے روانہ ہو کر جب جوز جان پینچ از وابصة بن زرارة العبدی و جاجته العجلی 'وحش العجلی 'بشرین جرموز' اور ابو فاطمه کو بلایا اور پوچها آپ نوگوں کی اب کیا رائے ہے؟ ابوفا طمہ نے کہام وخراسان کا مرکز ہے'ان کے بہادروں کی کثرت ہے۔اگر بھارے دشمن صرف اپنے غلاموں کی مدد ہی

ہے تم ہے بڑے تو بھی و وتمہارا کس بل نکال دیں گے بہتریہ ہے کہ یہیں تھیر واگروہ خودتم پر چڑھ آئیں مقابلہ کرنا۔اوراً مروہ وہیں تھبرے رہیں توتم ان کے سامان رسد کی بہم رسانی مسدو دکر دینا۔

### حارث کی مروکی جانب پیش قدمی:

حارث نے کہا مجھے تمہاری رائے سے بالکل اختلاف ہے میں خودان پر ہز ھرکر جانا میا ہتا ہوں عرضیکداب حارث نے ملخی جوز جان فی رہا ہے جالقان اور مروالروز پر قبضہ کرنے کے بعد خود مرو پر پیش قدمی شروع کی۔مروکے اہل الرائے ہے اس نے کہا کہ اً برعاصم ہمیں چپوڑ کر برشہ( نیشایور ) چلا گیا تو ہماری جماعت منتشر ہوجائے گی اورا گراس نے ہمارارخ کیا تو ہم اسے ذیل شکست

#### عاصم کا مروجیموڑ نے کا ارادہ:

ادھر عاصم کو بیمعلوم ہو گیا کہ مرو والے حارث سے ساز باز رکھتے ہیں' اس نے مروجیھوڑ دینے کا تہیہ کرلیا اور ہاشندوں کو مخاطب كر كے كہا'ا بے خراسانيو! تم نے حارث بن سرت كے باتھ يربيعت كرلى ہے۔ جسشبركا اس نے رخ كياتم نے اسے حارث کے لیے بغیر لڑے بھڑے خالی کر دیا۔ میں اب اپنی قوم کے علاقہ ابرشہر جاتا ہوں اور وہاں سے امیر المومنین کو کھوں گا کہ وہ میری امداد کے لیے دس ہزارشامی فوت بھیج دیں۔

### طلاق کی شرط پر بیعت:

مجشر بن مزاحم نے کہا کہ اگریہ لوگ غلاموں کی آ زادی اور اپنی ہیںیوں کوطلاق کی شرط پرتمہاری بیعت کرلیں تو سہیں تھہر و۔اوراً گروہ ابیا کرنے ہے اٹکارکریں تو پھرا برشہر چلے جانا اور دہاں ہے امیر المومنین کولکھنا کہ وہتمہا ری امدا دے لیے اہل شام کوچیج دیں۔

خالد بن ہریم (از قبیلہ بن تلابہ بن بریوغ) اور ابومحارب ہلال بن علیم نے کہا ہم آپ کو ہر گزنہ جانے دیں گے۔ چونکہ ہم آ ہے کے ہمراہ بیں اس لیے اس کارروائی کی ساری ذمہ داری امیر الموشین کے خیال میں ہم پر عائد ہوگی ۔ اگر آ پ رو پییخرچ کر ویں قوتادم مرگ ہم آپ کا ساتھودیں گے۔عاصم نے کہایں ایسا کرنے کے لیے آ مادہ ہول۔

یزید بن قران الریاحی نے کہا کہ جب تک آپاؤیں گے اگر میں بھی آپ کے ہمراہ نےلڑوں توامرو بن قرۃ الریاحی کی بیٹی پر تین طلاق ہوں۔(بیاس کی بیوی تھی ) عاصم نے کہا کہ میں ای شرط پر آپ ہے ۔ فشگو کرتا ہوں سب نے کہا ہم تیار ہیں۔سلمہ بن الی عبدالتد عاصم کے محافظ دستہ کا سر داران سب سے طلاق ہی کی شرط پرفتم کھلاتا تھا۔

#### حارث بن سریج کی جماعت:

ہ رث بن سرت کا لیک جماعت عظیم کے ساتھ جس کی تعداد ساٹھ ہزار بیان کی جاتی ہے مرو کی طرف بڑوھا۔اس کے ہمراہ از و او تميم كيشهسوار بهي تتصحن مين محمد بن المثني حماد بن عامر بن ما لك الحماني \_ داؤالاعسر بشر بن انيف الرياحي عطاءالد بوي اورمقا مي رؤس میں ہے جوز جان' اور نرسل' فاریاب کا زمیندار سہرب' طالقان کا باد شاہ قرباقس مرو کا زمیندار اور ان جیسے اور بہت ہے زمینداروں کے ساتھا اس فوٹ میں شریک تھے۔

#### يلول كاانهدام:

عاصم اہل مرواور دوسرے لوگوں کو لے کر مقابلہ کے لیے بڑھا گر جے کے پاس مقام جیاسر میں اس نے اینا نوجی پڑاؤ ۃ الا۔ مرسیا ہی کوایک ایک دینار دیا۔اس پر فوج اس سے ملیحدہ ہوگئ۔ اب عاصم نے برشخص کو بلاتخصیص تین تین دینار دیئے۔ جب تمام مختنف جماعتیں ایک دوسرے کے قریب آئٹیں اس نے پلوں کے تو ڑنے کا حکم دیا اور وہ تو ز دیئے گئے۔

### محربن متنيٰ اورجها دبن عامر:

حارث کے ہمراہیوں نے اپنے حریف ہے کہاتم ہمیں جنگل ہے آ ب وگیاہ میں محصور کرنا چاہتے ہو۔ہمیں اجازت دو کہ ہم تمہارے پاس آئیں اور جس غرض ہے ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں اس کے متعلق تم ہے بحث ومباحثہ کریں' مگر اہل مرو نے ان کی درخواست ردکردی' حارث کے بیدل بلوں کو درست کرنے لگے مگراہل مروکی بیدل فوج نے ان پرحملہ کر دیا۔اورانہیں مارکر ہٹا دیا۔ محدین المثنی القراہیدی اینے جھنڈے کے ساتھ دو ہزارنوج کو لے کر عاصم ہے آ ملا۔ عاصم نے اسے خوش آ مدید کہی اور بیسر دارپنی از دمیں آ کرشر یک ہوگیا۔ اس طرح حمادین عامرین مالک الحمانی بھی عاصم ہے آ ملا اور بن تمیم میں آ کرشائل ہوگیا۔ حارث نے چند قاصد وں کوعاصم کے پاس جن میں محمد بن مسلم العنبری بھی تھا اس غرض سے بھیجا تا کہ بیرقا صدعاصم کو کتاب القداورسنت رسول القد ین ایر امونے کی دعوت دیں۔ حارث بن سریج اس روز سیاه لباس سینے ہوئے تھا۔

#### حارث بن سريح كامرويرهمله:

جب محمد بن آمثنیٰ عاصم سے آ ملاتو اب حارث کی فوج نے اہل مرو پرحملہ شروع کیا اور طرفین نے جنگ شروع کر دی۔سب سے پہلے غیاث بن کلثوم جو خاندان جارود سے تھا اس معرکہ میں کام آیا۔ حارث کی فوج شکست کھا کر بھا گی۔ حارث کی فوج کے بہت ہے لوگ مروکی ندیوں اور بڑے دریا میں غرق ہوئے۔مقامی رؤساءاینے اپنے علاقوں کوواپس چلے گئے اس معرکہ میں خالد بن عليا بن حبيب بن الجارود كاچېره زخمي ہو گيا۔

### محد بن مسلم کی سفارت:

عاصم بن عبدالله نے مومن بن خالد انحضی 'علیاء بن احمرالیشکری' یکیٰ بن عقبل الخزاعی اور مقاتل بن حیان النبطی کو حارث کے پاس بھیجا تا کہ دریافت کریں کہ وہ کیا ارادہ رکھتا ہے۔ حارث نے صرف محمد بن مسلم الععبر ی کوان لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا مجمد نے ان صاحبوں ہے کہا کہ حارث اور تمہارے دوسرے بھائی تمہیں سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے جانور پیاس کی شدت سے بیتاب میں اجازت و بیجیے کہ آج رات ہم مظہرے رہیں اور اس دوران میں جمارے اور آپ کے درمیان گفتگو ئے صلح جاری رہے اگر معاملہ اس طرح طے یا جائے تو فیہا ورنہ پھر تمہیں اختیار عمل حاصل ہوگا۔ عاصم کے قاصدوں نے اس تجویز کومستر دکردیا اور بہت بخت وترش جواب دیا۔مقاتل بن حیان نے کہاا ہخرا سانیو! ہم اورتم ایک گھر کی طرح نتے ہماراعلاقہ اورسرحدایک تھی' ہماری طاقت دشمن کے مقابلہ میں مجتمع تھی۔تمہارے سردار نے جوکاروائی کی ہے ہم اے بخت بری نظر ہے و کیھتے ہیں۔ ہمارے امیر نے اپنے لشکر کے فقہاءاور قاریوں کواس کے پاس بھیجا اس کے جواب میں اس نے صرف ایک شخص کو ہم ہے مكالمدكرنے كے ليے بھيجا ہے۔

محد نے کہ میں مبلغ کی حیثیت ہے آپ صاحبوں کے پاس آیا ہوں تا کہ کتاب اللہ وسنت رسول اللہ پر ممل پیرا ہونے کے يے دعوت دول اور جوآب جاہتے ہیں وہ بھی انشاء الشکل ہوجائے گا۔

### حارث و عاصم کی جنگ:

محر بن مسلم حارث کے پاس واپس چلا گیا۔نصف رات گئی حارث اپنی فوج کے ساتھ برد ھا۔ بماصم کوبھی اس کی خبر ہوگئی۔ صبح کے وقت عاصم بھی اس کے مقابلہ کے لیے بڑھا۔ حارث کے میمنہ پر رابض بن عبداللہ بن زرارۃ التعلی سر دارتھا۔ نہایت خونریز معرکہ ہوا۔طرفین کی فوجوں نے خوب ہی دا دمر دانگی دی۔ یجیٰ بن حصین بکر بن وائل کے مشہور شہروار نے حارث کی فوج پرحملہ کیا ( بمرین وائل کی قیاوت زیادین الحارث بن سرح کرر ہاتھا ) اور بہت بری طرح اس کی فوج کا قلع قبع کردیا۔ حارث نے دریائے مروکوعبور کر کے راہبوں کی خانقا ہوں کے پاس اپنا خیمہ نصب کیا۔ عاصم نے اس کا تعاقب نبیں کیا۔ سوآ دمی اس معر کہ میں مارے گئے سعید بن سعد بن جز الا ز دی بھی مارا گیا اور خازم بن مویٰ بن عبدالله بن حازم جو حارث کے ہمراہ تھا دریا میں غرق ہو گیا۔اب حارث کے پاس تقریباً تین ہزارا دمی جمع ہو گئے۔

### حارث بن سرتنج کی شکست وفرار:

جب حارث شكست كھاكر بھا گااور عاصم نے اس كا تعاقب بيس كياتو قاسم بن مسلم كينے لگا كما كرعاصم اس كاتن ہے بيچياكرتا تواسے بالکل تباہ کردیتا۔ حارث نے کہلا بھیجا کہ اگرتم یہاں سے چلے جاؤتو میں نے تمہارے اور تمہاری فوج کے لیے جس بات کی ضانت کی تھی اسے بورا کردوں گا۔حارث نے ایہاہی کیا۔

جس رات حارث کوشکست ہوئی ہے خالد بن عبید اللہ بن حبیب اس کے یاس آیا اس وقت حارث کے تمام ساتھی اس کا ساتھ چووڑنے کے لیے آمادہ ہو چکے تھے اور میہ کہدرہے تھے کہ تمہاری حمایت میں علم بھی بلندنہ ہوگا، مگر خالدنے آ کرانہیں سمجھا بجھادیا۔ عطاءالد بوی ایک بہادر مخض تھا۔اس نے جنگ رزق میں اپنے غلام ہے کہا کہ میرے لیے سواری کے محوڑے پرزین کس

لاؤ۔ تا کہ میں اس گدھے کومیدان جنگ میں کھلاتا کداتا پھروں بیسوار ہوکر کے میدان مصاف میں آیا۔مبارزت طلب کی ایک طالقان کار ہے والا اس کے مقابلہ کے لیے نگل آیا۔اوراپی زبان میں اس سے کہا'ا ہے کیرخر۔

### امير حج وليدبن يزيدوعمال:

اس سندمين ولميد بن يزيد بن عبد الملك ولي عهد خلافت كي امارت مين حج موا\_اس سال و بي لوگ عمال خلافت تقييج حو گذشته سال تھے۔البنة خراسان كاصوبہ داراس سال عاصم بن عبدالله البلالي تھا۔

## کے ابھے کے واقعات

### رومی علاقو ں پرفوج کشی:

اس سنه میں معاویہ بن ہشام موسم گر ما کی مہم لے کر بائیں جانب سے اور سلیمان بن ہشام بن عبد الملک واہنی ست سے علاقہ جزیرہ کی طرف سے بڑھ کر رومیوں کے علاقہ جہاد میں کرنے گئے۔سلیمان بن ہشام نے رومیوں کے علاقہ میں اپنے فوج وستے

منتنب مقامات يربضجي

عاصم بن عبدالله كي معزولي:

ت مدائن کہتے ہیں کہ بشام نے عاصم کوخراسان کی ولایت سے ۱۱۱ ہجری میں برطرف کر کے خراسان کو خالد بن عبداللہ کے ماتحت کیا تھا۔

### عاصم بن عبدالله كابشام كے نام خط:

عاصم بن عبداللد نه بشام بن عبدالملك ولكها:

''ایک رہبران لوگوں ہے جس کی رہنمائی اس کے سپر دہ جھوٹ نہیں بولتا۔ امیر الموشین نے جوذ مدداری میر سے بپر د کھی اس کا اقتصابیہ ہے کہ میں اس معاملہ میں دیانت داری اور خلوص ہے کا م کروں' خراسان کی حالت اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ بیروائی کے ماتحت نہ کر دیا جائے تا کہ فوج وضروریات ما بیتیاج کی بہم رسانی' اور حادثات و تا گہانی مصائب کے پیش آنے کی صورت میں اس کی امداد قریب سے ہو سکے' کیونکہ امیر الموشین خود خراس ن سے فاصلہ بعید پر ہیں اور اس کی بنا پرخراسان کوامداد چہنچنے میں دیرلگ جاتی ہے'۔

ر من کی سے معلق میں بیٹے ہیں مار میں بیٹی ہیں حصین 'مجشر بن مزاحم اور ان کے احباب سے ملنے آیا اور انہیں اس خط ک جب بیدخط جاچکا تو عاصم اپنے دوستوں کیا اور کہا کہا دھر پی خط گیا اور ادھر سے اسد تمہاری جگہ آیا۔ چنا نچیہ ہوا بھی یہی کہ عاصم کے خط کے موصول ہونے کے ایک ماہ بعد ہشام نے اسد کوخراسان بھیج دیا۔

حارث نے جب مروکی جائب پیش قدمی کی توا پے جھنڈوں کوسیاہ کرلیا تھا۔اور بیمر جنے فرقہ کے عقا کد کا ماننے والاتھا۔ حارث بن سرتے اور عاصم میں مصالحت واشحاد:

ورث عاصم ہے پھراڑ نے کے لیے واپس آیا۔ گرجب عاصم کو بیمعلوم ہوا کہ اسد بن عبدالقد آربا ہے اوراس نے اپنے مقدمة احیش پرمجد بن ما لک البمد انی کوروانہ کیا ہے جو دندانقان پہنچ چکا ہے اس نے حارث ہے سلح کرئی اور بیعبد نامدان دونوں کے درمیان طحی پر گیر کہ جارث خوارث خوار اللہ سور کھی پر ابونے طحی پر گیر کہ جارث خواران کو جس شلع میں چاہے قیام کر لے اور وہ دونوں ہشام کو کتاب اللہ وسنت رسول اللہ سور کھی پر ابونے کی دعوت دیں۔ اگر ہشام ان کی دعوت پر لبیک کہدو ہے تو فیہا ور نہ پھر وہ دونوں مل کر کارروائی کریں گے۔ بعض سر داران فوت نے تو اس مکتوب پر اپنی مہریں ثبت کردیں گردی ہے ۔ بعض سر داران فوت ہے۔ اس مکتوب پر اپنی مہریں ثبت کردیں گردی ہے بعدوت ہے۔ اس مکتوب پر اپنی مہریں ثبت کردیں گردیں گردیں ہے وہ تخط کر نے سے انکار کردیا۔ اور کہا کہ بیتو امیر المونیون سے بعدوت ہے۔ عاصم بن سلیمان کا بچلی کومشورہ:

<u>ں میں ب مل</u>یمان بن عبداللہ بنشر احبیل الیشکہ ی نے جوالیک اہل الرائے مختص تھا کیچی کومشور و دیا تھا کہ و ہ بعد میں اس خصر

ے مضمون سے انح اف کر جائے اور کہاتھا کہ بیرمصائب میں جوخود بخو د دور ہوجا نمیں گے اور ایک مشکل مسئنہ ہے تم بھی اس میں چشم ي ثني َ سروٰ اور وستخط ُ سروو \_

#### عاصم کے نقیب کا علان:

عاصم بن عبدالله اعلی مرومیں بنی کندہ کے ایک گاؤں میں فروئش تھا اور حارث بنی العنمر کے ایک گاؤں میں مقیم تھا۔ اب بیہ دونو پر ایف رس به اور پیدل سیاہ کو لے کرا یک دوسرے کے مقابل آئے۔ عاصم کے ہمراہ بی عبس کا ایک شخص یا نچے سوشامیوں کے س تحد تھا'اورا ی طرح ابراہیم بن عاصم العقالی اتنی ہی جماعت کے ہمراہ اس کے ساتھ تھا۔ عاصم کے نقیب نے اعلان کر دیا کہ جوشخص ا یک سر کاٹ کرلائے گا اسے تین سوور ہم انعام ملے گا۔اس کے کارندوں میں سے ایک شخص ایک سرلے کر آیا۔اوروہ اس مقتول کی ن ک کواییج دانتوں سے کا ٹ رہاتھا۔ پھر بنی لیث کا ایک اور مخص لیث بن عبداللہ نامی ایک سرلایا۔ اس طرح ایک اور مخص اور سرلے كرآيا-اس برلوگول نے عاصم ہے كہا كەلوگ بہت حريص ہو گئے ہيں وہ تمام ملاحوں اور كا فرول كے سركات لا كيں گے۔عاصم نے اب دوسرااعلان کردیا کہ ہمارے یاس کوئی شخص کوئی سرنہلائے اور جولائے گا اسے ہم کچھانہ دیں گے۔

حارث کی فوج نے شکست کھائی' بہت ہے قیدی گرفتار کیے گئے۔ عاصم کی فوج نے عبداللہ بن عمر والماز نی اہل مر والروز کے سر دار کوچھی گرفتار کرلیا کل اس قیدی تھے جن میں ہے اکثر بنی تمیم تھے۔ عاصم بن عبداللہ نے دندانقان کی ندی کے کنارے ان تمام قيد يول كوش كردُ الا يه

#### ابودا وُ داورجارت كامقابليه:

سیمنی جماعت نے ہا ہمی کش مکش کے زمانہ میں شام سے ابوداؤ دنام کے ایک شخص کو جوا یک ہزار آ دمیوں کے مساوی سمجھا جاتا تھا یا پچے سوآ دمیوں کی جمعیت کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ بیٹرا سان کے جس گاؤں ہے گذرتا لوگوں ہے کہتا مجھے یقین کامل ہے کہ میں حارث بن سرت کی سر لے کرتمبارے پاس والیس آؤں گا۔ جب دونوں حریفوں کا مقابلہ شروع ہوا تو اس نے مبازرت پیش کی ' ہ رث بن سرح مقابلہ کے لیے نکلا اس نے حارث کے بائیں مونڈ سے یہ تلوار کا ایساوار کیا کہ حارث گریڑا مگراس کے ساتھیوں نے ا ہے آئے کر بچالیا اور پھر گھوڑے پرسوارکر دیا اور بیانی فوج میں مل گیا۔ بعد میں پیٹنف کہا کرتا تھا اے بستیوں وابو! ہارث بن سریح کی مالت دیکھو۔

ه رث کے گوڑے کے سینہ پر ایک تیر لگا' حارث نے اس تیرکو باہر تھینج کر نکال لیا۔ گھوڑے کوخوب دوڑ ایا برابر مارتا رہا' یہاں تک کدگھوڑ اتھک کرچور ہوگیا پینے پینے ہوگیا۔اوراس طرح اس نے گھوڑے کوزخم کی تکلیف کا حساس نہ ہوئے دیا۔ ایک شامی کا حارث برحمله:

ا میک شامی نے حارث پرحملہ کیا' اور جب حارث نے دیکھا کہ نیز ہ اس کے پیوست ہونے والا ہے وہ اپنے گھوڑے ہے کو و پڑا اور حملہ آور کے پیچھے چلا۔ اس شامی نے کہا کہ میں حرمت اسلام کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو میری جان نہ لے۔ حارث نے کہا تو تھوزے سے اتر' چنانچے وہ مخض اتر ہڑا' اور حارث اس پر سوار ہو گیا۔ شامی نے کہا کہ زین بھی لے لو کیونکہ بخدایہ تھوڑے ہے بھی پیل ہے۔

قبیله عبدالقیس کے ایک فخص نے بیدوشعر کے:

بناكل فبج من بحراسان اغبرا

تبوليت قبريبش لبذة العيش واتقت فليت قريشاً اصبحوذات ليلة

يعومون في لج من البحر انحضر

جَنَجْهَ بَہُ: '' قریش نے لذت عیش ہے دوئ کر رکھی ہے'اور ہماری وجہ ہے وہ خراسان کی ہر بھورے رنگ کی گھاٹی کے خطرہ ہے محفوظ ہو گئے ہیں لیس کاش! قریش کوئی رات ایس گذارتے کہ وہ فوج کے سبزعمیق دریا میں تیرے'۔

چونکہ کیلی بن حصین نے عاصم کے اس خط پر جواس نے خلیفہ کولکھا تھا وستخط نہیں کیے اس وجہ سے اہل شام کے دلول میں کیلی کی بڑی عزت پیدا ہوگئی۔انہوں نے ایک محضر لکھا اور محمد بن مسلم العنبری اور ایک اور شامی کے ہاتھ اے روانہ کیا۔ بیلوگ مقام رے یا پہن میں اسد بن عبداللہ سے ملے۔اسد نے ان سے کہا کہ آپ لوگ واپس جائے میں اس معاملہ کوٹھیک کردوں گا مجمد بن مسلم نے کہامیر امکان منہدم کرادیا گیا ہے۔اسدنے کہامیں اسے بنوادوں گااور جو جومظالم تم پر ہوئے ہیں ان کی یا بجائی کردوں گا۔ اسد بن عبدالله كا خالد كے نام خط:

اسد نے خالد کو خط لکھا اور اس میں اس بات کا ادعا کیا کہ میں نے ہی حارث کوشکست دی۔اس کے علاوہ اسد نے اس خط میں کیلی کا مال بھی لکھ دیا تھا۔خالد نے کیلی کودس ہزار دینار مرحمت کیے اور سو حلے خلعت دیا۔عاصم ایک سال سے بھی کم خراسان کا والى ربابيان كيا كيا ہے كه اس ولايت كى مدت سات ما دھى۔

عاصم بن عبدالله كي كرفقاري:

اب اسد خراسان پہنچ گیا۔اس سے پہلے ہی حارث واپس جاچکا تھا۔اسد نے عاصم کوقید کر دیا اورسرکاری رقم کا محاسبہ کیا' ایک لاکھ درہم اس کے ذمہ واجب الا دا نکالے اور کہا کہ نوجہاد ہی پرنہیں گیا اور نہ تو مروسے باہر نکلا عمارہ بن حریم اور جنید کے دوسرے عامل جنہیں عاصم نے قید کررکھا تھا اسد ہے ملے۔اسد نے بوچھا کہوتہارے ساتھ میں اپنا ساطرزعمل اختیار کروں یا تمہاری توم ایبا؟ ان لوگوں نے کہا آپ اینے اخلاق کریمانہ کے مطابق برتاؤ کیجیے۔اسد نے ان سب کور ہا کر دیا۔

جب ہشام بن عبدالملک کو حارث بن سرت کی بغارت کی اطلاع ہوئی تو اس نے خالد بن عبدالتد کو لکھا کہتم اپنے بھائی کو خراسان بھیجو ٔ تا کہ و ہاس فساد کی اصلاح کرے اور دیکھے کہ اگر اس میں عاصم کا ہاتھ بھی شریک ہے تو فررااس کی خبر لے۔ اسد بن عبدالله كي أل يرفوج كشي:

خالد نے اپنے بھائی اسد کوخراسان روانہ کیا۔ جب اسد خراسان پہنچا تو اس وقت عاصم کے قبضہ میں صرف مرواور اطراف ابرشهر تقے۔ حارث بن سرتے مروالروز میں تھا' اور خالد بن عبداللہ انھجری آمل میں تھا۔ اب اسد کو بیخوف پیدا ہوا کہ اگر میں حارث کے مقابلہ کے لیے مروالروز جاتا ہوں تو خالد بن عبیداللہ آمل کی جانب سے مرومیں داخل ہوجائے گا'اورا گرخالد کارخ کرتا ہوں تو عارث مروالروز کی سمت ہے مرومیں داخل ہو جائے گا۔اب طے یہ پایا کہ عبدالرحمٰن بن نعیم الغامدی کو کو فیوں اور شامیوں کی معیت میں حارث کے مقابلہ کے لیے مروالروز روانہ کیا جائے اور خود اسد فوج کو لے کرآمل کی طرف بڑھا۔ اسد نے بنی تمیم کے دستہ پر

حوثرہ بن پزید العنبری کوسر دارمقرر کیا۔اہل آمل کے رسالہ ہے جس کا سر دار زیا دالقرشی حیان النبطی کا آزاد غلام تھا اس فوج کا عثمان کے کنویں کے قریب مقابلہ ہو گیا۔اسد کی فوج نے اس رسالہ کو شکست دے کر بھگا دیا۔اور بیدستہ پسیہ ہو کرشہر کے درواز ہ تک ج پہنچا مگراس نے چھر جوابی حملہ کیا۔اسدین عبداللہ کے ایک غلام حیلہ نام کوجواس کاعلمبر دارتھا قبل کرڈ الا۔اوروہ لوگ جا کرایئے تین قصبوں میں قلعہ بند ہو گئے ۔

#### ابل آمل کی اطاعت:

اب اسد نے جا کران لوگوں کا محاصرہ کرلیا۔ حارث کا طرقک دارخالدین عبداللہ انجری اس محصور نوج کا افسراعلی تھا۔ اس نے بیقیں محصورین کے مقابلہ پرنصب کردیں محصورین نے امان طلب کی روید بن طارق لقطعی ان کا آزادغلام ان کے پاس گیا اور یو چھا کہ کیا جا ہتے ہو؟ انہوں نے کہا کتاب اللہ وسنت رسول اللہ نکھیے روید نے کہا یہ ہم تمہارے لیے منظور کرتے ہیں محصورین نے کہا مگراس شرط پر کہ ہماری خطاؤں کی بتایران شہروں کے باشندوں سے کسی قتم کی بازیرس نہ کی جائے۔روید نے جواب دیا کہ میں اے بھی تمہارے لیے منظور کیے لیتا ہوں اسد نے ان لوگوں پر بچیٰ بن نعیم الشبیانی از قبیلہ بن ثغلبہ بن شیبان مصقلہ بن مہیر ہ کے تبطيح كوعامل مقرر كردياب

### اسد بن عبدالله كي روانگي ترند:

اسد بلخ کےارادہ سے زم کےراہتے روانہ ہوا' راہتے میں اسے مسلم بن عبدالرحمٰن کا ایک آ زادغلام ملاجس نے اطلاع دی کہ اہل بلخ نے سلیمان بن عبداللہ بن حازم کے لیے بیعت کر لی اسد بلخ آیا 'کشتیاں فراہم کیس اور تر مذچلا' دیکھا کہ حارث سنان الاعرابی اسلی کا محاصرہ کیے ہوئے ہے۔جس کے ہمراہ حجاج بن بارون انٹمیر ی اور زرعہ کے بیٹے اور عطیة الاعور العضری کے خاندان والے اہل تر مذکے ہمراہ موجود ہیں۔اس کے مقابلہ میں سیل حارث کی امداد پر ہے۔

اسد دریا کے اس پاراتر ہو'ا۔ نہوہ دریا کوعبور کرسکا اور نہ محصورین کی امداد کرسکا۔ اہل تر فدنے شہر سے نکل کر حارث سے نہایت خوزیز جنگ کی ٔ حارث پہلے تو ان کے سائنے سے خود پسیا ہو گیا ٹیمران پریلیٹ پڑاا ہل تر ند پسیا ہوئے بزید بن الہیثم بن امتحل اور عاصم بن معول انتجلی ایک سو بچاس شامیوں اور دوسر بےلوگوں کے ساتھ اس معر کہ میں کا م آئے ۔ بشر بن جرموز' ابو فاطمہ الایادی اور دوسر قراجو حارث کے ہمراہ تھے شہرتر فد کے دروازہ پر آتے روتے مروانیوں کے جوروشم کی شکایت کرتے اور محصورین سے درخواست کرتے کہ وہ ہتھیار ر کھ دیں اس شرط پر کہ پیلوگ ہی ان کے ہمراہ بنی مروان کے خلاف جنگ کریں گے مگر محصورین اس دعوت کور د کر دیتے۔

### سبل کی حارث سے علیحد گی:

سبل نے جوحارث کے ہمراہ تھا حارث سے کہا کہ ترند کی بنا مزامیر اور طبلول کی آواز کے ساتھ کی گئی ہے 'بیاس طرح رونے دھونے سے نتح نہیں ہوسکتا' صرف تلوارا سے فتح کر سکتی ہے۔اگراڑنے کی ہمت ہے تو اڑو' یہ کہہ کرسبل عارث کا ساتھ جھوڑ کراپنے علاقه میں واپس جلا گیا۔

### اصغر بن عينا اور داؤ دالاعسر كي جنَّك:

سد جب زم کے ملاقہ سے گذر رہا تھا تو اس نے قاسم الشیبانی سے جوزم کے ایک قاحہ یاذ کرنام میں مقیم تھا تعرض کیا ' مربحر کرتر ند کا راستہ لیا' تر نہ پہنچ کر دریا کے اس کنار سے اتر پڑا' اور دریا کے کنار سے پر اپنا تخت رکھا' اب لوگ دری کوجور کر سے لگے ۔ شہ کی کشتیوں میں سے جولوگ اسد کی کشتیوں میں اتر تے تھے حارث بھی کشتی بی میں بینیو کر ان سے لڑتہ تھا ۔ آخرا امر دونوں حریفوں کی کشتیوں میں اسد کے ہمراہی جن میں اصغر بن عینا ، اٹھیر کی بھی تھا سوار تھے دوسری میں حریف کر یفوں کی کشتی میں داؤ والاعربھی تھا سوار تھے ۔ اصغر نے کوئی چز بھینکی جس کی وجہ سے دشمن کی کشتی کودھا لگا اور فخر بیطور پر کہنے لگا کہ میں احمری فوجوان بوں' اس پر داؤ والاعر نے کہا جس طرف تو نے اپنے کومنسوب کیا ہے وہ تیرا مرز بومنہیں ہے داؤ و نے بعد از ال اپنی کشتی اصغر کی کشتی سے ملا دی اور دونوں میں خوب جنگ ہوئی اس موقع پر اشکند بھی آئی پہنچا۔ حارث واپسی کا ارادہ کر چکا تھا۔ اشکند نے بیکھے ایک کمین گاہ میں جیسے دیا۔

### ا بل تر مذ کی شکست وفرار:

حارث اپنی فوج کو کے کرروانہ ہوا۔ اہل تر نداس کی طرف بیٹے۔ عارت نے ان کے سامنے سے پسپ کی شروع کروی۔
اہل تر ند نے اس کا تعاقب کیا۔ اس وقت نصر اسد کے پاس بیٹیا ہوا اس حالت کا معائنہ کرر ہا تھا۔ اس نے ایک دم اپنی پریشانی کا اظہار کیا اور وہ بجھ گیا کہ اس طرح حارث نے اہل تر ند سے بری چال چنی 'گراسد نے سیمجھا کہ نصر نے اس رائے کا اظہار حارث کی اظہار حارث کی خیرخوا ہی ہیں کیا ہے کیونکہ وہ پسپا ہو چکا تھا 'اور ریسوچ کروہ نصر پر اپنی خفگی کا اظہار کرنا ہی چا ہتا تھا کہ اسے میں اشکند نے کمین گاہ نے اپنی کو ایس تر ند پر جملہ کردیا۔ اہل تر فد نے راہ فرارا فقتیار کی۔ اس معرکہ میں بیزید بن اہتیم بن ایس سے عاصم بن معول مارا گیا۔

گیا۔ اہل شام کے بہاوروں میں سے عاصم بن معول مارا گیا۔

اسد نے بلنخ کی طرف کوچ کیا' اور اہل تر نہ حارث کے مقالجہ پر نگلے' انہوں نے حارث کوشکست دی۔ابو فاطمہ' عکر مہ اور بعض دوسرے بہا دروں کوٹل کرڈ الا۔

### اسد بن عبدالله كالميم الشيباني كوبيفام:

بعدازاں اسدزم کے راسے سے سرقند کی طرف چلا۔ زم پہنچ کراس نے بیٹم الشیبانی کے پاس جواس وقت ہاؤ کر میں تھا اور حارث کے طرف داروں میں تھا'اپنا قاصد بھیجا۔ جس نے بیٹم سے جاکر یہ پیام پہنچایا۔ تم اپنی قوم کی بری عادتوں کی وجہ ہے اس کے مخالف ہوگئے۔ گراس کی اس بدکرداری کا اثر عورتوں یا استحال ل فروخ تک ممتد نہ ہوا اور نہ کوئی الی صورت بیش آئی جیسی کہ سمرقند میں بیش آئی' کہ شرکیین نے اس پر اپنا قبضہ جمالیا۔ میں سمرقند پر حملہ کرنا چا ہتا ہوں اور میں القد کے سامنے اس بات کا عبدو پیون کرتا موں کہ میری جانب سے تمہارے لیے کئی بری بات کی ابتداء نہ ہوگی۔ علاوہ بریں بیل تمہارے ساتھ دوئی' زمی و ملائمت برتوں گا اور شہیں اور تمہارے ساتھ و لکو اور اور ان ذروں گا دور کردیا تو میں خدا کے سامنے عبد کرتا ہوں اور ان ذروں کی سے تمہار المونین اورامیر خالد کی مجھ پر بیں میں تمہیں آگاہ کے دیتا ہوں کہ اگرایک تیرتم نے پھینکا تو اس کے بعد چ ہے میں نے تم بڑاروعدے امان دینے کے بول مگر میں تمہیں آگاہ کے دیتا ہوں گا۔ اور ندا ہے وعدہ کو ایفا کروں گا۔ سے جزاروعدے امان دینے کے بول مگر میں تمہیں آگاہ کے دیتا ہوں گا۔ اور ندا ہے وعدہ کو ایفا کروں گا۔

### اسد بن عبدالله كي بثيم كوامان:

بٹیم اس وعد وَ امان کو حاصل کر کے اسد کے پاس آ گیا۔ اسد نے حسب وعد واسے امان دی۔ بٹیم اس کے ہمراہ سمر قند چلا' سد نے اس کی فوغ کو دوم بی تنخوا ہیں دیں اور اپنے ساتھ جوسواری کے جانور لایا تھاان پر انہیں سوار کرالیا' نیز بنی را سے اپنے ہمر و سرمان خور اک جی لے رآیا تھا۔ ای طرح کر دول کی بہت تی بھیڑ بکریاں بھی اس کے ساتھ تھیں جنہیں اس نے اپنی فوج میں تقسیم کر

اسد كاللخ مين قيام:

بعض ارباب سیرنے بیان کیا ہے کہ اسداور حارث کامعر کہ ۱۱۸ جمری میں وقوع پذیر ہوا۔

### امير حج خالد بن عبد الملك وعمال:

خالد بن عبدالملک اس سال امیر حج تھا مجمد بن ہشام بن آملعیل اس سال مدینهٔ مکداور طائف کا والی تھا' خالد بن عبداللہ عراق اورمشرق کا گورنر جنرل تھا۔مروان بن مجمد آرمیدیا اور آفریجان کاوالی تھا۔

نیز اس سال فاطمه بنت علی رہالتُون ورسکینه بنت حسین بن علی ایسیّانے انقال کیا۔

### بی عباس کے داعیوں کی گرفتاری:

اسد بن عبداللہ نے اس سال بنی عباس کے داعیوں کی ایک جماعت کوخراسان میں پکڑا' ان میں سے بعضوں کوتل کرا دیا بعضوں کے اس سال بنی عباس کے داعیوں کی ایک جماعت کوخراسان میں پکڑا' ان میں سے بعضوں کوتید کر دیا۔ گرفتارشدہ لوگوں میں سلیمان بن کثیر' مالک بن الہیثم موئی بن کعب' لاہر بن تریظ ۔خولد بن ابراہیم اور طلحہ بن ابراہیم اور طلحہ بن زریق بھی تھے' جب بیلوگ اسد کے سامنے پیش کیے گئے' اسد نے کہا اے فاستو! کیا امد تعالیٰ نے نہیں فرمایا:

﴿ عَمَّا الله عَمَّا سَلْفَ و مِن عَادَ فِينتِقَمِ الله منه و الله عزيز ذوانتِقَام ﴾

'' گذشته کواللہ نے معاف کردیا۔ گرجس نے پھرعود کیا (اپنی خطار )اللہ اس سے ضرور بدلہ لے گا'اور بے شک خداوند عالم غالب اور انتقام لینے والا ہے''۔

### سليمان بن كثير كاعذر:

اس پرسلیمان بن کثیر نے کہا' کہیے تو بولوں اور کہیے تو خاموش رہوں' اسد نے کہا ہاں بولو۔ سلیمان نے کہا۔ ہماری حالت شاعر کے اس شعر کے مصداق ہے:

لے بعنیسر المساء حلقی شرق کنت کا لغصان بالماء اعتصاری ترجی میراطل اچھوبوجائے تو میں اسے طلق سے ای طرح نیچا تاردوں گا جس طرح کہ

ياني سے اچھو ہوجانے والا كرتائے"۔

آپ بہارے قصہ ہے واقف ہیں۔ سنے خداکی قیم چفل خوروں نے آپ ہے آکر چغلیاں کھائی ہیں۔ ہم آپ کے ہم قوم ہیں۔ اس مفنری بہاعت نے آپ ہے بہاری یہ گا تیں گفش اس وج ہے کی ہیں کہ ہم ہی قتیہ بن مسلم کے سب سے زبر دست بشن سخے۔ یہاں آڑیں اپنا نقام لینا چاہتے ہیں۔ اس بنا پر ابن شریک بن الصامت البابل نے کہا کہ یہ کی مرتبہ رفتار کیا جاچکا ہے۔ مالک بن ابنیشم نے کہا۔ خدا امیر کو نیک توفیق وے آپ کو چا ہے کہ اس محض کی بات کو کی اور محض کی تحریک بین خیال کریں۔ پھر ان سب کو چور کی ابنیشم نے کہا اے بابلی کیا تم ہم سے قتیہ کا بدلہ لینا چا ہے کہ اس کے کہ ہم ہی اس کے سب سے زبر دست دشمن تھے اسد نے ان سب کو چور کو جیل بھتے دیا۔ پھر عبد الرحمٰن بن نیم سے بلاکراس معاملہ میں مشورہ کیا۔ عبد الرحمٰن نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سب کو چور کو جیل بھتے دیا۔ پھر عبد الرحمٰن نے کہا کہ میری رائے یہ ہم اس ہما عت کے ہمراہ دیل ساتھ کیا کہا جا کہ جواس جماعت کے ہمراہ میں عبد الرحمٰن نے کہا کہ انہیں بھی رہا کہ دیجے۔ اس نے کہا اسی صورت میں عبد اللہ بن یزید سے میرے تعلقات منقطع ہو جا نیں میں عبد الرحمٰن نے پوچھا کہ آپ اس ربی شخص کے ساتھ کیا کرنا چا ہتے ہیں۔ اسد نے کہا بخد المیں اسے آزادی دینے والا ہوں۔ گے۔ عبد الرحمٰن نے پوچھا کہ آپ اس ربی شخص کے ساتھ کیا کرنا چا ہتے ہیں۔ اسد نے کہا بخد المیں اسے آزادی دینے والا ہوں۔ موسیٰ بن کھب اور لا ہم بربی قریظ کا انجام:

بعدازاں اسد نے موئی بن کعب کوسا منے بلایا۔اور حکم دیا کہ اس کے نگام لگاؤ۔گدھے کی نگام اس کے لگائی گئی۔ پھر حکم دیا کہ لگام پکڑ کرا ہے کھینچا جائے 'چنا نچہ اس طرح کھینچا گیا کہ اس کے دانت ٹوٹ پڑے 'پھر حکم دیا کہ اس کے چرہ کو مارو' اس کی ناک پہلے کہ اور کی گئی۔ ڈاڑھی نوچ کی گئی' اس کے سامنے کا ایک دانت بھی گر پڑا۔ پھر اسد نے لا ہز بن قریظ کوس منے بلایا۔ لا ہز نے کہا خدا کی قتم یہ انصاف کے بالکل خلاف ہے کہ آ ہے ہمیں تو بیر زادیں اور یمنی اور ربعی اشخاص کو یوں ہی چھوڑ دیں۔اسد نے تین سوکوڑ سے اسے لگوائے اور حمول پر چڑ ھادو۔ گر حسن بن زید الاسدی نے درخواست کی کہ یہ میر اہمسایہ ہے اور جو الزام اس پر لگایا گیا ہے اس سے یہ بری ہے۔اسد نے کہا تو اور دوس ہے گئاہ ہیں۔اسد نے ان سب کو جانتا ہوں' وہ سب ہے گئاہ ہیں۔اسد نے ان سب کور ہا کرویا۔

### <u> ۸ااه کے داقعات</u>

اس سند میں عبدالملک کے دوبیٹوں معاویہ اور سلیمان نے روم کے علاقہ میں جہاد کیا۔

# عمار خداش کی وعوت بیعت:

بکیر بن ماہان نے عمار بن بزید کو بنی عباس کے طرفداروں کا سر دار مقرر کر کے خراسان بھیجا۔ عمار مرومیں آ کر قیام پذیر بوا۔ اس نے اپنا نام تبدیل کر دیا اور بجائے عمار کے خداش نام رکھا۔ محمد بن علی کی بیعت کے لیے لوگوں کو دعوت دی۔ لوگ جلد جلد اس کے پاس پہنچنے لگے۔ اور جس تحریک کی غرض ہے وہ بھیجا گیا تھا اسے قبول کرنے لگئ اس کی ہر بات کوغور سے سنتے اور اس تحریک کی اس کے پاس پہنچنے لگے۔ اور جس تحریک کی خرص کی اس نے لوگوں کو دعوت دی تھی بدل دیا اور جھٹلا دیا۔ اب اس نے دین کی اطاعت کرتے ' مگر پھر اس نے اپنی اس تحریک کی اور اس کی دعوت دینے معتقدین کو اجازت دے دی کہ ایک دوسرے کی عور تیں ان کے لیے حلال فرمیہ کی تعین شروع کی اور اس کی دعوت دینے لگا اور اپنے معتقدین کو اجازت دے دی کہ ایک دوسرے کی عور تیں ان کے لیے حلال ف

میں اور کہا کہ میں بیسب پچھٹھ بن علی کی جانب سے کرر ہا ہوں۔

### عمارخداش كاانجام:

اسد بن عبداللہ کواس کی خبر ہوئی۔اس نے اپنے مخبراس کی گرفتاری کے لیے لگا دیے 'آخر کاروہ گرفتار کر کے اسد کے سامنے لا یا گیا۔اس وقت اسد بلخ پر جہاد کی تیاری کر چکا تھا'اسد نے اس سے واقعہ دریافت کیا' خداش نے اسد سے خت کلا می کی۔اسد نے اس کے ہاتھ کوا دی ہے' زبان نکلوا دی اور اسے اندھا کرا دیا۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ابتداء میں اسد آمل پہنچا تو یہاں بنی ہاشم کی تحریک کا واجی خداش اس کے سامنے پیش کیا گیا اسد نے اسے قرعہ طبیب کے سپر دکر دیا۔ قرعہ نے اس کی زبان کا ث والی اندھا کر دیا۔ اور اسد نے کہا خداوند عالم کاشکر ہے کہ اس نے تجھ سے ابو بکر بڑا ٹھڑا اور عمر وٹا ٹھڑ کا بدلہ لے لیا۔ پھر اسے بچی بین تھم الشیبانی حاکم آئل کی حراست میں دے دیا۔ سرقند سے واپس کے بعد اسد نے بچی کواس کے قبل کا تھم بھیج دیا۔ بچی نے اسے قبل کر کے آئل میں سولی پر لٹکا دیا۔

### قلعه تبوشكان كي فنخ:

مقام ضرور میں اسد کے پاس مہاجر بن دارۃ الفسی کا آزاد غلام آیا' اسد نے دریا کے کنارہ اسے قبل کر دیا۔ سمر قند سے واپس ہوتے ہوئے اسد بلخ میں بھی تھہرااور جدلیے الکر مانی کواس قلعہ کی طرف روانہ کیا جس میں حارث ادراس کے ساتھیوں کا مال واسباب تھا۔ اس قلعہ کا نام جو شکان تھا' بیر طخار ستان علیا کے علاقہ میں واقع تھا۔ نبو برزی التعلمی جو حارث کے سسر الی رشتہ دار تھے اس قلعہ میں رہتے تھے۔ کر مانی نے اس قلعہ کا محاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا' جنگ ہو آبادی کو آل کر ڈالا' اور تمام بن برزہ کے لوگوں کو آل کر ڈالا' اور اس کے تمام باشندوں کو جن میں سربی موالی اور ان کے اہل وعیال شامل تھے۔ نونڈی غلام بنا کر ہلنے کے باز ارمیں لاکر ہراج کر دیا۔ اسد بن عبد اللہ کی انقامی کا رروائی:

علی بن یعلیٰ جس نے اس واقعہ کوخود دیکھا تھا بیان کرتا ہے کہ حارث سے انتقام لینے کے لیے اسد نے اس کے چارسو پچاس آ دمیوں کوموت کے گھاٹ اتر وا دیا۔اس جماعت کے سر دار جربر بن میمون القاضی تھے 'اس میں بشر بن انیف اکٹللی اور داؤ دالاعسر الخوارز می بھی تھا۔

حارث نے ان لوگوں سے پہلے ہی کہا تھا کہ اگرتم میرا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہواور امان مانگنا چاہتے ہوتو اسی وقت میرے سامنے امان کی درخواست کردو \_ کیونکہ میراخیال ہے کہ اس وقت اسد تمہاری درخواست کو قبول کر لے گا'اور اگر میر سے یہاں سے کوج کر جانے کے بعدتم نے امان طلب کی تو وہ تمہیں ہرگز امان ندد ہے گا' گران لوگوں نے ندمانا اور کہا کہ آپ تو یہاں سے چلے ہی جائے اور ہمیں اپنی حالت پرچھوڑ و پیجے۔

### بشربن انف كى ابل قلعه عدارى:

اس کے بعداس جماعت نے بشر بن انیف اورایک دوسر مے خص کواسد کے پاس امان طلب کرنے کے لیے بھیجا۔اسد نے ان دونوں کوامان دی اُن کی خاطر و مدارات کی۔ان دونوں شخصوں نے اپنے ساتھی قلعہ والوں سے بے و فائی کی اوراسد سے کہا کہ قلعہ والوں کے پاس نہ کھانا ہے اور نہ پانی۔اس پر اسد ئے کر مانی کوچھ بڑار فوج کے ساتھ جن میں سالم بن منصر را کھلی دو ہزار فوج پر

از ہر بن جرموزالنمیر کی اپنی جمعیت اور بلز کی فوج پرجس کی مجموعی تعداد دو ہزار سر دار تھے اور یا بچے سو شامیوں کے ساتھ جن پرصالح بن القعقاع الارزوی سردار تقاروانه کیا۔ کر مانی نے سالم بن منصور کواس کی فوٹ کے ساتھ دیشن کے ست روانه کیا۔منصور نے دریا ہے ضریٰ م کومپور کر ئے رات بسر کی صبح ہوئی فوخ کواٹھایا دن جڑھےفوج کر لے کر روانہ ہوا۔ اس دن اس نے ستر ہفریخ مسافت ہے۔ کی' اس طویل سفر ہے گھوڑ ہے تھک گئے ۔ کشتم پہنچا جو جغیو نہ کے علاقہ میں واقع تھا' ایک ایسے احاطے کے بیس پہنچا جس میں ز راعت تھی اوراس کے گروسر کنڈے کی ہاڑتھی فوجیوں نے اپنے گھوڑے جرنے کے لیے اس کھیت میں چھوڑ دیئے'ا اب ان کے اور ۔ تلعہ کے درمیان صرف میار فریخ کا فاصلہ ہاقی تھا۔اس مقام ہے کوچ کر کے بیفوج جب قلعہ کے قریب والی وا دی میں پینچی تو مخبر نے آ کرخبر دی کہ دخمن مقابلہ کے لیےآ گیا ہےاورمہاجر بن میمون ان کا سردار ہے۔ جب بیہ جماعت کر ، نی نے پیش قدمی کی اور قلعہ كے پہلوميں آكر فيم لگائے۔سب سے يہلے يانسوكي جماعت كے ساتھ اس مجدميں جے حارث نے بنايا تھا بيسر دار فروكش ہوا۔ صبح کے وقت رسالہ بھی آپنجا۔اوراز ہراوراہل ملخ کی جماعت بھی اس نوج میں آ کرشامل ہوگئ۔

كرماني كاابل للخ يے خطاب:

جب سب جمع ہو گئے کر مانی نے تقریر کی حمد وثناء کے بعد کہا۔اے اہل بلخ تمہاری تشبیبہ صرف اس زانیہ عورت ہے دی جا سکتی ہے کہ جس کی بیرحالت ہے جواس کے پاس جاتا ہے اس پر قابو پالیتا ہے' حارث ایک بزارعجمیوں کے ساتھ تم پرحملہ آور ہوا'تم نے اپنا شہراس کے حوالے کر دیا۔ اس نے تمہارے اشراف گونٹل کر ڈالا اور تمہارے امیر کو نکال یا ہر کیا' پھرتم اس کے ہمراہ یا دل نخو استہ حراست میں مرو کی طرف روانہ ہوئے مگرتم نے وہاں اس سے غداری کی' اس کا ساتھ چھوڑ ویں۔ جب وہ شکست کھا کر پھر واپس آیاتم نے پھراپناشہراس کے حوالہ کر دیا قتم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اگر مجھے بیمعلوم ہو کہ تم میں ہے کسی شخص نے کوئی خطالکھ کرتیر کے ذریعے دشمن کے پاس بھیجا ہے تو میں اس کے ہاتھ کٹواڈ الوں گا اورسو لی پراٹکا دوں گا۔البت م و کے جولوگ میر ہے ہمراہ ہیں و ہمیر ہے خاص اغتیار کےلوگوں ہیں کہ جن کے عذر کا مجھےاندیشہنیں ۔

#### محصور بن كاانحام:

اس تقریر کے بعد کر مانی نے قلعہ پرچڑ ھنا شروع کیا۔ایک دن رات بغیرلڑ ائی کے بیوماں پڑار ہا۔ دوسرے دن نقیب نے قلعہ والوں کومخاطب کر کے کہا کہ ہم شرائط سلح تمہارے پاس بھیج چکے ہیں۔قلعہ والے محاصرین سے لڑے مگر چونکہ وہ بھو کے اور پیا سے تھے اس وجہ سے انہوں نے درخواست کی کہ ہم اپنے تیس تنہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں بشرطیکہ تم ہماری عورتوں اور بچوں کوچپوڑ دواور ہمارے ساتھ جیسا جا ہوسلوک کرو غرضیکہ محصورین نے اسد کے حکم پرسرخم کرنے کے لیے ہتھیارڈ ال دیئے۔ چند روز ای طرح گذرے پھرمہلب بن عبدالعزیز العثّی اسد کا خط لے کر پہنچا' جس میں حکم دیا گیا تھا کہ بچا س شخصوں کوجن میں مہاجر بن میمون اوراس جیسے دوسر سے سر دار ہوں میرے یاس بھیج دو۔ان سر داروں کواسد کے پاس بھیج دیا گیا' اسد نے انہیں قبل کر ڈ الا اور کر مانی کونکھا کہ جولوگ تمہاری پاس ہاتی ہیں انہیں تین حصوں پرتقسیم کر کے ایک حصہ کوسو کی پرلٹکا وو'ایک کے ہاتھ یا وُں کا ٹ ڈالو اورتبسرے کے سرف ہاتھ قطع کر دو۔

كر مانى ئے اس تھم كى تھيل كى \_ قاعہ ہے ان كے اہل وعيال كو نكالا اور انہيں ہرائ كرديا \_ جن لوگوں كواس بہتل يايا سو ں يا

يکا با تھا ان کی تعداد میار سوتھی۔

اسد نے ۱۱۸ھ میں بلخ کواپنامشقر بنالیا \_سرکاری دفاتر یہیں منتقل کر لیے گئے ۔ چھاوٹی بنا کی گئی \_پھراسد نے طی رستان پر جماد کیا ورکیم جیغو یہ کے ملاقعہ بیٹو ت کشی کی' کچھ ملاقعہ فتح کیا اورلونڈی غلام مال غنیمت میں حاصل گئے ۔

### خالد بن عبد الملك بن حارث كي معزولي:

اس سندمیں بشام نے خالد بن عبدالملک بن الحارث بن الحکم کومدینه کی ولایت ہےمعزول کر دیا اوران کی جگہ مجمد بن ہشام بن المعيل كوعامل مقرر كيا \_

واقد ک نے بیان کیا ہے کہ جس روز خالدمعزول کیا گیا' اسی دن ابو بکر بن عمرو بن حزم کے پاس مدینہ بران کی امارت کا تھم پہنچ ۔ ابو بکرمنبر پر چڑھے اور چھودن تک نماز پڑھاتے رہے۔ پھرمحدین ہشام مکہ ہے مدینہ کاعامل مقرر ہوکر آیا۔

### على بن عبدالله بن عباس كا انتقال:

اس سنہ میں علی بن عبداللّٰہ بن عباس نے انتقال کیا۔ابومحمدان کی کنیت تھی اٹھہتر یا سنہتر سال کے سن میں مقام محمیہ واقعہ علاقہ شام میں ان کی وفات ہوئی' کہا جاتا ہے بیاس رات کو پیدا ہوئے تھے جس شب میں حضرت علی رخافٹیزیر قاتلانہ جمعہ کہا گیا' و ہ۴م ہجری کی ستر تقویں ماہ رمضان تھی ان کے باپ نے ان کا نام علی رکھا اور کہا میں نے اس کا نام اس شخص کے نام پر رکھا ہے جوتما مخلوقات میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا۔اور ابوالحسن ان کی کنیت مقرر کی۔ جب بیعبد الملک بن مروان سے ملنے گئے' اس نے ان کی برسی تعظیم وتکریم کی'اپنے برابرتخت پر جگہدی'ان کی کنیت پوچھی'انہوں نے اپنی کنیت بتائی'اس پرعبدالملک نے کہا کہ میر لےشکر گاہ میں ا یک ہی شخص کا بیز، م اور کنیت نہیں ہوسکتی' پھر یو چھا آ پ کے یہاں کوئی لڑ کا پیدا ہو۔ا تفاق ہےاسی دن محمد بن علی پیدا ہوا تھا انہوں نے اس کی اطلاع دی اس پر عبد الملک نے ان کی کنیت ابومحد مقرر کیا۔

### امير حج محمر بن بشام وعمال:

محمربن بشام امير مكذمه ينه اورطا كف اى سال امير حج تفا-كهاجاتا بي كداس سال مدينه كاعامل خالد بن عبد الملك تقا البيته مکہ اور طا نف محمد بن ہشام کے مانخت تھے۔ پہلاقول واقدی کا ہے۔

خالد بن عبدالتدعراق اورتمام مشرقی مما لک کا ناظم اعلی تفاخراسان براس کا بھائی اسد بن عبدالتداس کی جانب سے عامل تھا۔ بلال بن ابی بردہ بھر ہ کے عامل بھی تھے کوتو ال بھی تھے اور پیش امام بھی وہی تھے مروان بن محمد بن مروان آرمیدیا اور آ ذر بائیجان كاوالي تقايه



اس نے اسد کواطلاع کی کہ آپ تل سے طلے جائے کیونکہ خاقان سامید کی طرح تمہارے پیچھے آرہا ہے اسد نے اس کے پیامبر کو گالیاں دیں اور اس کے بیان کوشلیم نہیں کیا۔ مگر رئیس ختل نے پھر کہلا کر بھیجا کہ جواطلاع میں نے آپ کودی ہے وہ غلط نہیں ہے بلکہ میں نے ہی اسے تمہارے یہاں آنے اور تمہاری فوج کے تشرہوجانے کی اطلاع دی تھی۔اوراہے بتایا تھا کہتم پر حملہ آور ہونے کا اس کے لیے بیاجھا موقع ہے۔اور میں نے اس سےامداد طلب کی تھی۔اگر چہتم نے ہمارے علاقہ سے سامان رسد خوب حاصل کیا ہے اور بہت سامال غنیمت بھی حاصل کیا ہے مگراس حالت میں اگروہ تم پر حملة ور ہواتو وہ بقینی تم پر فتح حاصل کر لے گا۔اوراس سے میں دومصیبتوں میں گرفتار ہوجاؤں گا۔ایک طرف تو جب تک میں زندہ ہوں عرب میرے بیٹمن رہیں گے دوسرے اس طرح خاتان زیادہ عرصہ تک میرے علاقہ میں مقیم رہا تو اس کے مطالبات اور فوج کے لیے ضروریات ما پختاج کی بہم رسانی میرے لیے ایک نہایت دشوار بات ہوگی۔علاوہ بریں وہ بیاحسان بھی میرےاویرر کھے گا کہ میں نے تمہارے علاقہ سے عربوں کو نکال باہر کیا' اور تمهی*ں تمہارا ملک واپس دلایا۔* 

مال دمتاع کی روانگی:

اس پیام سے اسد کواس کی صدافت کا یقین ہو گیا اور اس نے علم دیا کہ تمام مال ومتاع ابراہیم بن عاصم العقیلی العجتری کی (جو بعد میں بھتان کا والی ہو گیا تھا ) تگرانی میں آ گے روانہ کر دیا جائے 'انہی کی تگرانی میں اس نے سن رسید ہلوگوں کوجن میں کثیر بن امیدا بوسلیمان بن کثیرالخزاعی فضیل بن حیان المهری اور سنان بن دا ؤ دانقطعی تصحیح آگےروا نه کردیا۔

شان الاعرابی اسلمی اہل عالیہ پرسردارتھا۔تمام مال غنیمت کی نگرانی' عثان بن شباب الہمد انی قاضی مرو کے دادا کے سپرو تھے۔ جب بیسارا مال ومتاع روانہ ہواتو اسد نے داؤ دین شعیب اوراضغ بن ذوالۃ الکلبی کوجنہیں اس نے کست پہلے بھیج دیا تھا لکھا کہ خاتان سامنے آ گیا ہے تم دونوں مال ومتاع کی حفاظت کے لیے ابراہیم بن عاصم سے جاملو۔

اسدى شهادت كى افواه:

داؤ داوراصغ کے باس ایک دیوی مخف نے آ کر پینجر مشتہر کردی کہ خا قان نے مسلمانوں کو شکست دے دی اوراسد کوشہید کر ڈالا۔اس پراصنی نے کہااگر اسداوراس کے تمام ہمراہی کام آ گئے ہیں تو کیا ڈر ہے۔ ہشام زندہ ہیں ہمیں سب کوان کے پاس چلے جانا جا ہیں۔ داؤر بن شعیب نے کہا اہل خراسان کے بعد اب زندگی کا مزانہیں رہا اصبع نے کہا اہل خراسان کے بعد زندگی بڑی خوشگوار ہے۔ جب جراح ادراس کے ساتھی شہید ہو گئے تو اس ہے مسلمانوں کو کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔اسی طرح اگراسد اوراہل خراسان ہلاک ہو گئے تو خداوند عالم تو اپنے دین کی حمایت ہے باز آئے والانہیں ہے کیونکہ وہ تو حی وقیوم ہے امیر المومنین زندہ بین مسلمانوں کی فوج بہت زیادہ ہے پھر ہمیں کس بات کا ڈر ہے۔داؤ دیے کہاا چھا چل کرتو دیکھیں کہ اسد کا کیا حال ہے تا کہ اصلی خبر کو لیتے چلیں۔

#### داؤ داوراصغ :

غرض کہ بید دونوں سر دار آ گے بڑھے۔ انہیں ابراہیم کی فوج نظریر کی اور آ گ کے الاؤ جلتے نظر آئے۔ داؤ د نے کہا بیر مسلمانوں کے الا وَمین جوقریب قریب ہیں کیونکہ تر کوں کے الا وَعلیجہ وعلیجہ وروشن کیے جاتے ہیں ۔اصبغ نے کہامعلوم ہوتا ہے و وتنگی میں میں۔جب اور قریب بینچے تو گرھوں کی رینگ انہیں سائی پڑی۔واؤ دینے کہا کیا تنہیں معلوم نہیں کہ تر کول نے یاس گر ھے نہیں تیں۔انسنج نے کہاکل انہیں مال ننیمت میں ملے ہوں ئے ۔گرا یک یا دودن میں کھانہ سکے ہوں گے ۔ داؤ دیے کہا میں دوسواروں کو بَصِيجًا ہوں کہو ہ جا کرتگ بیر مہیں ۔

دوسوار بھیجے گئے' انہوں نے فوٹ کے پڑاؤ کے قریب جا کر تکبیر کہی۔ادھر ہے بھی جواب میں تکبیر کا نعرہ بلند کیا گیا۔ جب یہ جماعت فوخ سك قريب نينجي تؤمعلوم بهوا كدبيده ويرّ اؤ ہے جس ميں مال غنيمت أورابرا ءَيم سَد امراه ابل سغانياں اوراس كاركيس صغان خذاہ بھی ہے۔خبر ہوتے ہی ابراہیم پیشوائی کے لیے جمینا۔

اسد بن عبدالله كي بلخ سے روانگي:

اسد بلخ ہے جبل اسلح کی ست بڑھا۔اس کا ارادہ پیقا کہ دریائے بلخ کوعبورکرے۔ابراہیم بن عاصم اس ہے پہیعے ہی لونڈی غلاموں اور دوسرے مال غنیمت کو لے کراس دریا کوعبور کرآیا تھا۔اسد نہر کے کنار بے پہنچ گیا۔اس سے پہلے اسے بیا طلاع می تھی کہ خاتان کوسو ہات سے روانہ ہوئے سترہ را تیں گذری ہیں الزتمام بن زحرا ورعبدالرحمٰن بن خفر جو دونوں از دی سروار تھے اسد کے یاس آئے اور کہنے لگے کہ خداامیر کونیک توفیق دے۔اس جہاد میں آپ نے خوب ہی دادمر داگی دی اور اسے بہت اچھی طرح سر انجام کو پہنچ یا۔ مال غنیمت حاصل کیا اور کچھ نقصان بھی نہیں اٹھایا بہتر ریہ ہے کہ آپ ان حقیر اور کم ماینے چیزوں کو قطع کرا کے اپنے پیچھے حچوڑ دیں۔اسدنے علم دیا کہان دونوں کوگردن میں ہاتھ دے کر باہر نکال دو۔ چنانچیاں علم کی ھب کتمیل کی گئی۔اس دن اسدو میں متیم رہا۔ دوسرے دن پھرروانہ ہوا۔ دریا میں تمیں مقام ایسے تھے جو پایا بے تھے اور جہاں ہے لوگ دریا کوعبور کرتے تھے' اور ایک جگہ ا تنا پانی تھا جو گھوڑ ہے کی زین کے کنارے تک آتا تھا'اس مقام ہےلوگ دریا میں گھس پڑے۔اسد نے حکم دیا کہ برخمض ایک ایک بھیٹراینے ساتھ لے لے خوداسد نے بھی ایک بھیٹرا ٹھالی۔

### عثان بن عبدالله كااسد كومشوره:

ال پرعثان بن عبداللہ بن مطرف بن الشخير نے اس ہے کہا جس وجہ ہے آپ پر بھیٹریں اپنے ساتھ لے رہے ہیں وہ بات اتنی خطرنا کنہیں ہے جتنا کہ بیموجودہ خطرہ'اس کے علاوہ آپ نے فوج کومنتشر کردیا ہے'ان کے دھیان کو بٹادیا ہے اور دشمن سرپہ کی طرر ہی چیچے لگا ہوا ہے' آپ ان بھیٹر وں کوچپوڑ ہے اوران پرلعنت بھیجئے ۔عثان نے لوگوں کواس بات کے لیے تیار ہوجانے کا بھی حکم . دیا' مگراسد نے ایک نہ ٹی اور حکم دے دیا کہ کوئی شخص ایک بھیٹر کے لیے بغیر عبور نہیں کرسکتا تا آئندسب بھیٹری ختم ہوجا کیں۔ور نہ جو خف اس علم کی خلاف ورزی کرے گامیں اس کے ہاتھ کٹواڈ الوں گا۔مجبور اُتمام سیا بیوں نے ایک ایک بھیٹر اٹھا ، شروع کی۔سوار اے اپنے سامنے رکھ لیتا تھا اور پیادہ اے اپنی گرون پر اٹھالیتا تھا اب سب فوج دریا میں گھس پڑی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب گھوڑوں کے ہم دریا کی تہ پر <u>لگے ت</u>و بعض مقام ایسے بھی آئے جہاں گھوڑے تیرنے لگے۔اس کی وجہے سوار اچھی طرح اپنی نشست قائم نەركە سكےاور درياميں گرېڑے۔ بيرحالت دىكھ كراسد نے حكم ديا كە بھيٹريں درياميں پھيتك دى جائيں \_

ابھی یوری فوج نے دریا کوعبور نہیں کیا تھا کہ دشمن اچا تک سریر آپہنچا۔ جولوگ عبور نہ کر سکے تنے انہیں دشمن نے قل کر ڈ الا۔ اہ راپ لوگ ایک دم دریا میں کودیرٹے۔

#### خا قان کی آید:

بیان َ بیاجا تا ہے کہ ساقہ فوٹ میں بی از داور تمیم تعیین تھے۔ اس طرح کمزور ناتوان اشخاص بھی پیچھے چھوڑ دیئے گئے تھے۔ اسد سوار ہو کر دریا کے کنارے پہنچا۔اونو ں کے متعلق تھم دیل کہ انہیں دریا کے بارلایا جائے 'تا کہ جب بیددوسرے کنارے پر پہنچ ب میں تو انہیں پر مال نفیمت بارکیا جائے۔ای ثناء میں ختل کی ست سے ایک غبارا ٹھا' معلوم ہوا کہ خاقان آپہیے' خاقان کی فوج کا ا گل حصہ مسلما نوں کی فوج کے قریب آ گیا۔اس نے بنی تمیم اوراز دیرحملہ کیا۔ بیدجماعت پسیا ہوگئی۔اسد نے اپنے گھوڑے کوایژ دی اور شکر کے پڑاؤ پر آ گیااسد نے مال ننیمت کے محافظ سر داروں کوجنہیں اس نے اپنے آ گے روانہ کر دیاتھا کہلا بھیجا کہ اتر پڑیں اور دریا کے بیٹے میں جہاں جی وہیں اپنے گر دخندق کھودلیں۔

#### التنين كي تجويز:

خ قان قریب آ گیا'اس کے اور مسلمانوں کے درمیان دریا جائل تھامسلمانوں نے بیرخیال کیا کہ خاقان دریا کوعبور کر کے ہم پر حملہ نہ کرے گا۔ خاتان نے دریا کی طرف دیکھا اوراشکند کو جواس زمانہ میں نساء کا اضہد تھا تھم دیا کہ نوج کی صف کے آخری کنارے تک جائے' اور بہا دروں' جنگ آ زمودہ لوگوں اور یانی کا اندازہ کرنے والوں سے رائے طلب کرے کہ آیا وریا کوعبور کر کے اسد پرحملہ کیا جاسکتا ہے۔تمام سر داروں نے کہا کہ میمکن نہیں ۔البتہ انتیخن کے پاس جب بیرپہنچا تو اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہوسکتا ہے کیونکہ ہماری فوج پیاس بزار سواروں پرمشتمل ہے۔ جب ہم ایک دم سب مل کر دریا میں کود پڑے گے تو ایک دوسرے کو یا نی ک ز د سے بیائے گا اورائس کی بروانی کی تیزی دور ہوجائے گی۔

#### خا قان کی پیش قدمی دمراجعت:

اب ترکوں نے ایک دم اپنے نقاروں پر چوب ماری۔اسداوراس کی فوج نے خیال کیا کہ میمض دھمکی ہی دھمکی ہے ترکول نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیئے جس سے پانی میں ایک شخت شور اور بل چل ہریا ہوگئی۔مسلمان بیرنگ دیکھ کراپنے پڑاؤ کی طرف بیٹ آئے۔ ترکوں نے دریا کوعبور کرلیا' اب وہ آگے بڑھے' غبار کا ایسا گھٹا ٹو یے طوفان محیط فضا ہوا کہ سوار کواپنا گھوڑ انظر نہ آتا تھا'اور نہ کوئی کسی کوشناخت کرسکتا تھا۔مسلمان اینے بڑاؤ میں آگئے۔فوجی قیام گاہ کے باہر جو پچھ تھا اسے بڑاؤ میں ئے آئے۔ غلام چھوٹی زر ہیں اور گرز لے کرتر کوں برحملہ آور ہوئے ان کے چپروں برضر ہیں لگائیں ۔ترک ملیٹ گئے۔

### اسد بن عبدالله کی مجلس مشاورت:

اسد نے رات بسر کی رات ہی ہے اس نے اپنی فوج کوڑ کوں کے صباحی حملہ کے خوف سے جنگ کے لیے تیار کرویا تھا۔ مگر جب کسی قتم کی کارروائی کی ابتداء دشمن کی طرف سے نہ دیکھی تو صبح کواینے اعیان وسر داران فوخ کومشور ہ کے لیے طلب کیا۔سب نے کہا کہ سلامتی و عافیت کو قبول سیجیے۔اسد نے کہاریو سلامتی نہیں ہے بلکہ ریو مصیبت ہے کل ہمارا خاقان سے مقابلہ ہوا'اس نے ہم یر فتح یا بی۔ بہت سے قیدی اور ہتھیار مال غنیمت میں اس نے حاصل کیے۔معلوم ایسا ہوتا ہے کہ آج جو اس نے ہم پرحملہ نہیں کیا ہے اس کی وجہ رہے کہ جوقیدی اس کے ہاتھ آئے تیں انہوں نے اسے ہمارے مال ومتاع کے مقام سے جو ہمارے آگے جار باہے · طلاع دی ہوگئی اور اس کے لا کیج میں خا قان نے ہمار امقابلہ چھوڑ دیا ہے۔

#### اسد بن عبدالله كوقيام كامشوره:

اب اسد نے اس مقام ہے کوچ کیا اور اپنے آ گے دخمن کی نقل وحرکت کومعلوم کرنے کے لیے گرد آ ور جماعتیں روا نہ کیں۔
ایک شخص نے آ کر بیان کیا کہ میں نے ترکوں کی جھنڈیاں اور اشکند کے جھنڈوں میں سے ایک جھنڈ اتھوڑی تی جماعت کے ساتھ ویکھا ہے ' مگر اسد برابر کوچ کرتار ہا' جانوروں پر بار بہت تھا۔ سرداران فوج نے پھر اس سے کہا کہ آپ پڑاؤ کر دیجیے اور عافیت و سلامتی قبول کروں' بیتو ایک مصیبت ہے اور جان و مال کا نقصان ہے۔
سلامتی قبول کیجھے۔ اسدنے کہا سلامتی کہاں ہے جو میں اسے قبول کروں' بیتو ایک مصیبت ہے اور جان و مال کا نقصان ہے۔
نصر بین سیار کی تجو بیز:

شام کے وقت اسدایک مکان میں راست بسر کرنے کے لیے ظہرا۔ پھرلوگوں سے مشورہ طلب کیا کہ آیا' یہاں قیام کر دیں یا پطی چلیں ۔ لوگوں نے کہا' وہ کام سجیے جس میں سب کی عافیت اور سلامتی ہواور بیمکن ہے کہ مال ومتاع کے نقصان ہوجانے ہے ہم اور تمام خراسان کے باشند نے تو فی جائیں گے۔ اس گفتگو کے وقت نقر بن سیار گردن جھکائے چپ بیشار ہا۔ اسد نے اس سے بوچھا کہ تم اس طرح گردن جھکائے کیوں خاموش ہو؟ نقر نے کہا دوطر یقے ہیں اور وہ دونوں آپ کے اختیار میں ہیں۔ اگر آپ چلتے رہیں گرت کے تو ان لوگوں کی امداد کو پہنچ کیوں خاموش ہو؟ نقر نے کہا دوطر بیقے ہیں اور انہیں دغمن کے چنگل سے بچالیں گے۔ اگر آپ ایسے وقت بھی ان تک پہنچ جب کہ وہ ہلاک ہوگئے ہوں گئے ہوں گئے جہراہ ہیں اور انہیں دغمن کے چنگل سے بچالیں گے جو آپ کو بہر حال طے کرنا ہے۔ اسد نے اس دائے کو پہند کیا۔ اس کے چرہ پر بوسہ دیا اور تمام دن چلتار ہا۔

### اسد بن عبدالله كاابراجيم كام خط:

اس کے بعد اسد نے سعید الصغیر باہلہ کے آزاد غلام کو جوا یک مشہور بہادر تھا اور جوشل کی سرز مین ہے اچھی طرح واقف تھا بلایا اورا یک خطابراہیم کو کھا کہتم جنگ کے لیے ہروقت تیاراور دخمن ہے چو کئے رہو کیونکہ فاقان تمہارے آگے کی سمت برحد ہا ہے۔ اسد نے یہ خط سعید کو دیا اور تھم دیا کہ اہراہیم کہیں ہورات سے پہلے یہ خطا سے پہنچا دواورا گرتم نے ایسانہیں کیا تو میں اسلام سعند کو جو اور کا مرادوں کے اور تمام فائدان کے فارج ہو جاؤں اگر تمہیں قبل نے کر ڈالوں ۔ اگر تم حارث سے جا ملے تو بھی میں یہی تسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیری ہو کا اور تمام فائدان کو بلنچ کے بازار میں ولالوں کے ذریعے بیلام کرادوں گا۔

### اسد بن عبدالله كے قاصد كى روانگى:

سعید نے کہا آپ اپنا کمیت گھوڑا ذنوب نامی مجھے دے دیجیے۔اسد نے کہا جبتم اپنی جان دینے پر آ مادہ ہواور میں اپنا گھوڑ اتہہیں نددوں تو میں بڑا ہی بخیل ہوں گا۔اسد نے گھوڑااس کے حوالہ کر دیا۔سعیدا پنے ایک کوٹل گھوڑے پرسوار ہوکر چلا۔اس کے ہمراہ اس کا غلام ایک گھوڑے پرسوار ہوکر چلاا درغلام کے پہلواسد کا گھوڑا کوٹل چلا۔

جب بیددنوں ترکوں کے سامنے آئے جومسلمانوں کے مال غنیمت کی فکر میں جارہے تھے تو ترکوں کی گرد آور جماعت نے ان کا پیچھا کیا' سعید فور اُاسد کے گھوڑے پرسوار ہو گیا۔ گھوڑے کوایڑ دی' ترک اے نہ پاسکے۔ بیابرا ہیم کے پاس خط لے کر پہنچ گیا۔ تقریباً میں ترک اب تک اس کا تعاقب کرتے رہے مگر جب انہوں نے ابراہیم کی فوج کودیکھا' پلٹ گئے۔ اور خاقان کوجا کر سارا ماجرانا،

#### غا قان كاابراہيم يرحمله:

دوسرے دن علی الصباح خاقان نے ابراہیم پر حملہ کر دیا۔ مگراب ابراہیم جنگ کی تیاری کر چکاتھ۔ اس نے اپنے چاروں طرف خند ق کھود کی تھا۔ ابراہیم نے اہل سغد کو جنگ کا تھا۔ دیا۔ جب ترک طرف خند ق کھود کی تھی۔ جب ترک کے حملہ کیا تو ابراہیم خودا پی فوج کو گڑار ہاتھا۔ ابراہیم نے اہل سغد کو جنگ کا تھم دیا۔ جب ترک مسلمانوں کی بیرونی جنگی چوک کے قریب پہنچے گئے۔ اہل سغد نے سامنے ہی سے ایساشد پر حملہ کیا کہ ترکوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اہل تو سامنے مسلمانوں کی کوں سے سے مدار گیا۔ خاتان نے تھم دیا کہ پھر گھوڑوں پر سوار ہوجاؤ۔ خاتان ایک ٹیلہ پر چڑھ گیا اور دیکھنے لگا کہ مسلمانوں کی کوں سے سے کمزور ہے جہاں سے جملہ کیا جائے۔

### خا قان كى حكمت عملى:

خاقان کی بیعادت تھی کہ دویا تین آ دمیوں کواپے ہمراہ لے کرٹیلہ پر چڑھ جاتا۔ جب مسلمانوں کے پڑاؤ کا کمژور مقام دیکتا اس طرح سے پڑفون کو تملہ کرنے کا حکم دیتا' فوج اس کے حکم کی تعییل کرتی۔ جب وہ ٹیلہ پر چڑھا تواس نے مسلمانوں کے پڑاؤ کی پشت پرایک جزیرہ دیکھا جس کے سامنے ایک جو ہڑتھا۔ اپنے بعض ترک سر داروں کو بلا کر حکم دیا کہ اس راستہ سے تع جنسلمانوں کے پشت پرایک جزیرہ دیکھا جس کے سامنے ایک جو ہڑتھا۔ اپنے بعض ترک سر داروں کو بلا کر حکم دیا کہ اس راستہ سے تع جنسلمانوں کے حقب سے ان پر حملہ کرو۔ پہلے مجمیوں اور کے بیٹ جبھیے جلے جاؤ' اور جب جزیرہ کے پاس پہنچوتو اس جس سے ہوکر مسلمانوں کے عقب سے ان پر حملہ کرنا۔ اس کے علاوہ ان سے جو عرب ہیں انہیں مت چھیٹرنا۔ ( خیموں کی شناخت اور جھنڈوں کی وجہ سے انہیں عرب بیا کہ دشن جو اپنی خندتوں میں ہے اگر تنہاری طرف بڑھے گا تو اس طرف سے ہم ان کی خندتوں میں داخل ہو جا کیں۔

### تر كون كاعقبى ممله:

ترکوں نے اس تھم کی تبیل کی اور جدھر مجمی نوج تھی اس کی سمت ہے وہ مسلمانوں کے عقب سے حملہ آور ہوئے انہوں نے صنعان کے رئیسِ اوراس کی تمام فوج کوتل کر ڈالا اوران کے تمام مال ومتاع پر قبضہ کرلیا۔

### اسد بن عبدالله كي آمد:

ابراہیم کے پڑاؤیس درآئے اور جو کچھوہاں تھا سب پر قبضہ کرلیا'اب مسلمانوں نے فوجی تر تیب چھوڑ دی اور سب ایک جگہ جع ہوگے اور بچھ گئے کہ ہلاکت قریب ہے کہ استے میں غبار کا ایک طوفان اٹھا اور اسدا پی فوج کے کہ ہلاکت قریب ہے کہ استے میں غبار کا ایک طوفان اٹھا اور اسدا پی فوج کے کہ ہلاکت قریب ہے کہ استے میں غبار کا ایک طوفان اٹھا اور اسدا پی فوج کے تھے۔ بہوا' کیونکہ وہ فتح پا چکے تھے' بہت مسلمانوں کو چھوڑ کر اس مقام کی طرف ہٹ گئے جہاں خاقان تھا۔ ابراہیم کو ان کی علیمہ گئے ہے۔ اور بہت سا مال غنیمت حاصل کر چکے تھے۔ اس تجب کی وجہ بیتی کہ ابراہیم کو اسدے آنے کی امید نہتی ۔ دوسری جانب اسد نے اپنی رفتار میں بہت تیزی کر دی تھی' وہ بڑھتا ہوا اس ٹیلہ پر آئر کھم ہا'جس پر خاقان کھڑ ابوا تھا۔ خاقان اسد کو آتے دیکھر پہاڑ کی سمت ہے گیا۔

### رئیس صغان کی بیوی کا نوحه:

مسلمانوں کے مال ومتاع کے ساتھ جولوگ تھان میں سے بقیۃ السیف اسد کے پاس چلے آئے'ان میں سے ایک بڑی تعداد ترکوں کے ہاتھوں کام آ چکی تھی۔ برکتہ بن خوالی الراسی ۔ کثیر ابوامیہ اور بنی خزاعتہ کے پچھ معمر لوگ بھی اس جنگ میں مارے

ئے ۔صغان کے رئیس کی بیوی اپنے خاوند پر نوحہ و بکا کرتی ہوئی اسد کے پاس آئی' اسد بھی اے دیکھ کراس کے ساتھ اس طرت رونے لگا کہ اس کی آ واز دوسروں نے س لی۔ خاتان اینے قید بوں کوان کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر اونوں کو جولدے ہوئے تعے اور اونڈیوں کوایٹے ساتھ لے کرچلتا بنا۔

مصعب بن عمر والخز اعي كا تعاقب كااراده:

مصعب بن عمروالخز اعی اوربعض خراسانیوں نے ارادہ کیا کہ دشمن کوروکیس مگر اسد نے انہیں اس سے ہاز رکھا' اور کہا کہ اس وقت وثمن كي بوابنده كئي ہے أن كا جوش وخروش شديد بور باہا سوقت تم ان كے سامنے مت آؤ۔

اسد بن عبدالله برطنز بيفقر :

حارث بن سرج کے ہمراہیوں میں ہے ایک شخص خا قان کے ساتھ تھا۔ خا قان نے اسے شددی کداسد پر پچھ طنزیہ فقرے سے اس نے پکار کر کہا کہ اے اسد! کیا دریا پار کاعلاقہ تیرے جہادی مہموں کے لیے کافی نہیں؟ توبرا ہی حریص ہے۔ کیا تال کے علاوہ اور کہیں تیرے لیے گنجائش نتھی ۔وہ میرے باپ دا دا کاعلاقہ ہے۔اسد نے کہاجی ہاں آپ بجافر ہاتے ہیں' دیکھنا خدا تجھ سے برلدلے گا۔

ایک ترک سردار کابیان:

کورمغانوں ترکوں کے ایک بڑے سردار نے بیان کیا کہ میں نے مال غنیمت والی جنگ سے اچھی کوئی لڑ ائی نہیں ویکھی۔ لوگوں نے یو چھا کیسے کہنے لگا کہ مجھے اس جنگ میں بہت سامال ومتاع ملاءعرب قیدیوں کے علاوہ میں نے کسی مثمن کواس قدر بد ہیئت اور بری حالت میں نہیں دیکھا' ان میں ہے اگر کوئی دوڑتا تھا تواس سے اپنی جگہ سے ہلانہیں جاتا تھا۔

اسد بن عبدالله كي مراجعت بلخ:

بعض راویوں نے پیجمی بیان کیا ہے کہ جب خاقان مسلمانوں کے مال ومتاع کی طرف بڑھاتو اسد نے پسیائی شروع کر دی۔ خاتان ایک ٹیلہ پرچڑ ھاتر کوں نے مسلمانوں کو ویکھا۔مسلمان مقابلہ کے لیے رک گئے ۔ترک مسلمانوں سے لڑئے مسلمانوں نے بھی مقابلہ کیا' ترک مسلمانوں کوچھوڑ کران عجمی فوجوں کی طرف جھکے جومسلمانوں کے ہمراہ تھیں' ترکوں نے ان پرحملہ کیا اوران ہے تمام اہل وعیال کوقید کرلیا۔ پھر ہرترک نے کسی ایک خادم یا خادمہ کوا ہے بیچھے سوار کرالیا' اورغروب آفتاب کے وقت اسدے یرْ اوَ کے سامنے آئی بینچے۔اسدا پی فوج لے کر چلا اور پھراس نے مع مال دمتاع کے برڈ اوَ کیا۔ دوسرے دن عبدالفطرتھی صبح ہوتے ہی تر کوں نے اسد پر دھادا کر دیا'اور قریب تھا کہ ترک مسلمانوں کونماز ہے بھی روک دیں مگروہ خود بی پیچھے ہٹ گئے ۔اسد بلخ آ سیا۔ ملخ کی گھاٹی میں موسم سر ماتک پڑاؤڈالے پڑارہا۔ جب سردی کا موسم شروع ہوا تما م لوگ گھروں میں رہنے کے لیے جیے گئے ۔خود اسد بھی شہر میں آ گیا فارس کے بیدوشعراس موقع پراسد کی جبومیں کہے گئے:

> آمدي از ختلان آمدی جا و خثك آبدي ルジ آندي آبار باز

> > '' تو نتلان ہے نہایت بری حالت میں تباہ بوکر پھرآ گیا''۔

### اسدين عبدالله كاامل بلخ كوخطيه:

اس وفتت حارث بن سریج طخارستان کے اطراف میں تھا۔ پیجی خاقان سے جاملا عید قربان کی شب میں اسد کومعلوم ہوا كه خاتان نے جزوميں آئريزاؤ كيا ہے۔ اسد نے تھم ديا شہر كي قصيل برآ گ روشن كردى جائے۔ چنانچي آگ روشن كي تئ اورا ہے و تَبِيَهُ مر وكَ آس يوس أور تعلى اور منذيول سے شہر بلخ ميں آ گئے۔ صبح كواسد نے دوگانہ برا هايا تقرير كى اور كہا كه دشمن خدا هار ث بن سرت کفار کواپنی مدو کے لیے باا کر لایا ہے تا کہ اللہ کے دین کی شمع گل ہوجائے اور اس کے دین کو د وبدل دے ان شء اللہ خداوند عالم اسے ذلیل کرے گا۔تمہارا دخمن کتا ہے تمہارے جو بھائی اس کے پنجوں میں گرفتار ہو چکے وہ ہوئے ۔اگر القدتمہاری مد دکرنا ع ہے تو متہبیں تمہاری قلت تعدادیا و ثمن کی کثرت کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔القدے ایداد طلب کرو' مجھے بیہ ہات سلف ہے پہنچی ہے کہ جب بندہ اپنی پیشانی خدا کے سامنے تجدہ میں رکھتا ہے تو اس وقت اس سے زیادہ خدا کے قریب اور کوئی نہیں ہوتا۔ میں اب منبر سے ا تر کر بجدہ میں اپنی پیشانی رکھتا ہوں۔اللہ سے دعا ما گلؤ اپنے رب کے سامنے بحدہ کر واور خلوص دل سے دعا ما گلو فیرض کہ سب نے ا بیا ہی کیا اور جب انہوں نے اپنے سرتجدہ سے اٹھائے تو انہیں اپنی فتح میں کچھ شک نہ تھا۔

### اسد بن عبدالله كاعزم:

خطبہ کے بعد اسد منبر سے اتر آیا ، قربانی کی اور خاقان کے مقابلہ پر جانے کے لیے لوگوں سے مشورہ لینے لگا بعض لوگوں نے کہا آ ب ابھی بالکل جوان ہیں آ ب معمولی می چیز پر غارت گری کرنے سے باک نہیں کرتے 'اوراس وجہ ہے ہم آپ کے جانے کو خطرہ ہے مملو بمجھتے ہیں۔اسد نے کہا بخدا میں تو اب ضرور ہی جاؤں گا اب جا ہے مجھے فتح حاصل ہویا شہادت۔

### انواج خا قان كاخلم كي گھاني پراجتماع:

ہی بیان کیاجا تا ہے کہ جب خا قان اسد کی طرف بڑھا تو اس نے دزیا یا رعلاقہ' اہل طخارستان اور جبغویہ الطخاری ہے امداد حاصل کر لی تھی۔اہل طخارستان اپنے سرداروں اور ملاز مین کے ساتھ تمیں ہزار کی تعداد میں خاقان ہے آ ملے۔اب بیتما م فوجیس خلم کی گھاٹی میں آ کر فروکش ہوئیں۔اس گھاٹی میں مسلمانوں کی ایک سرحدی جنگی چوکی تھی' ابو العوجا بن سعید العبدی اس کا افسرتھا' تر کول نے اس سے چھٹر چھاڑ کی مگراس کا بجھ نہ بگاڑ سکے اور ہا قاعدہ فوجی ترتیب کے ساتھ فیروز بخشین علاقہ طن رستان کی راہ چلنے گے۔ ابوالعوجاء نے اسد کوتر کول کی پیش قدمی کی اطلاع دی۔

### مروجانے کی تبحویز:

اسد نے تمام لوگوں کو جمع کیا۔ ابوالعوجاءاور فرافصہ (جو جمزہ کی سرحد چوکی کا افسرتھا اور جس نے فاقان کے اس چوکی ہے تزرج نے کے بعد اسد کواس کی اطلاع دے دی تھی کے خطوط لوگوں کے سامنے پڑھوائے۔اور پوچھا کہ اب کیا طرزعمل اختیار کیا جائے 'بعض لوگوں نے کہا آپ شہر ملخ کے دروازوں کے سامنے جم کر مقابلہ کیجیۓ خالداور خلیفہ سے امداد طلب سیجیے۔ دوسروں نے کہ کہ زم کے راستے سے چلئے اورائ طرح خاقان سے پہلے مرو پہنچ جائے ۔اورلوگوں نے کہاد ٹمن کے مقابلہ پر بڑھیے اوراللہ سے دشمن کے خلاف امداد طلب شجیے۔

چونکہ خوداسد ترکول کے مقابلہ کی اپنے دل میں ٹھان چکا تھا اس وجہ سے بیآ خری مشور واسد کی رائے کے موافق ہوا۔

### خا قان کی پیش قدمی:

یکھی بیان کیاجاتا ہے کہ خاقان اسد کا پیچھا چھوڑ کر پہاڑوں پر چڑھ گیا اور طخارستان کے علاقہ میں جیغو یہ کے یاس فروکش ہو گیا۔موسم سر ماکے وسط میں خاتان نے پھرمسلمانوں کی طرف پیش قدمی کی'اور جز ہ کے پاس سے گذر کر جوز جان کی طرف بڑھا اوراس نے غارت گری کرنے والی جماعتیں اوھرادھرروانہ کیں۔اس کی وجہ پیر ہوئی تھی کہ حارث بن سریج نے اس سے کہددیا تھا کہ اسداس ونت مقابلہ کے لیے سامنے ہیں آئے گا۔

#### بختری بن مجابد کا اسد کومشوره:

اس طرح اب خا قان کے ساتھ کوئی فوج نہیں رہی اس لیے بختری بن مجاہد بنی شیبان کے آ زاد غلام نے اسد سے کہا کہ خاقان نے ضرورا پیے سواروں کوادھرادھر پھیلا دیا ہے'اب آپ جوز جان چل کر قیام کیجیے۔ چنانچہ جب خاقان نے اپنارسالہ واقعی پھیلا دیا تو بختری نے اسد سے کہا کہیے میرامشورہ کیساعمہ ہ ثابت ہوااس پراسد نے کہا کہتو نے اللہ کا کا مجھی دیکھا کہ خاتان نے بھی تیری ہی رائے کےمطابق عمل کیا۔

اسد نے جبلہ بن ابی رواد سے ایک لاکھیں ہزار درہم لیے اور حکم دیا کہ ہرسیا ہی کوہیں ہیں درہم وے دیئے جا کیں۔شام اورخراسان کیکل سات ہزارنوج اس کے ہمراہ تھی۔

### ملخ بر کر مانی بن علی کی قائم مقامی:

اسد نے بلخ پر کر مانی بن علی کواپنا قائم مقام مقرر کیا اور اسے تھم دیا کہ سی شخص کوشہر سے نگلنے مت دینا' حا ہے ترک اس قدر قریب ہی کیوں نہ پنچ جائیں کہ وہ شہر کے درواز ہ کوآ کر کھٹ کھٹائیں ۔اس پرنصر بن سیاراللیٹی' قاسم بن بخیب المراغی الاز دی' سلیم بن سليمان اسلمي عمرو بن مسلم بن عمرو محمد بن عبدالعزيز العثلي 'عيسلي الاعرج الحظلي ' بختري بن ابي در بهم انبكري مسعيد الاحمرُ اورسعيد الصغیر بنی بابلہ کے آزاد غلام نے اسدے کہا کہ خداامیر کوئیک تو فیق دے آپ ہمیں نکلنے کی اجازت دیجیے اور اہاری اطاعت وفر ماں برداری پرشیہ نہ سیجے۔اسد نے انہیں اجازت دے دی۔

### اسد بن عبداللدكي دعا:

اب خود اسد شہر سے باہر نکلا۔ بلخ کے ایک درواز ہ کے سامنے فروکش ہوا۔ اس کے لیے ایک خیمہ اور دوشامیا نے جوایک دوسرے سے ملا دیئے گئے تھے نصب کیے گئے۔اسد نے دوگانہ پڑھایا 'پھر بہت طول طویل نماز پڑھی' قبلہ روہوکر دعا کے لیے تیار موالوگوں میں بھی اعلان کردیا گیا کہ سب اللہ سے دعا مانگیں ۔اسد بہت دیر تک دعا مانگار ہا' دعامیں فتح کی درخواست کی متما ملوگ اس کی دعایر آمین کہتے جاتے تھے اسد نے کہا' رب کعید کی تتم تمہیں ضرور فتح حاصل ہوگی' پھر قبلہ کی ست سے رخ پھیر کراس نے لوگوں سے تین مرتبہ یہی کہا کہ رب کعیہ کی شم ہےان شاءاللہ تمہیں ضرور فتح حاصل ہوگی۔

#### اسد بن عبدالله كنقيب كا اعلان:

اس کے بعداس کے نقیب نے اعلان کر دیا کہ جوسیا ہی کسی عورت کواپنے ساتھ لے گا اس کے تمام حقوق متعلقہ حفاظت جان و ما لیٰ ساقط ہوجا نیں گے۔

### اسدېن عبدالله کې روانگي:

ار باب سیر کابیان ہے کہا سدفرار کی صورت میں اس شہر ہے نکلا تھا'اوراس لیے اس نے ام بکراپنی ام ولد کواورا پنے بیٹے کو پیچھے ہی چھوڑ ویا۔ اسد کی نظرایک اونٹ پر پڑی جس پر ایک لونڈی سوارتھی۔ اسد نے حکم دیا کہ دریافت کیا جائے کہ ریس کی لونڈی ہے'ا بیسوار پہنچا۔ دریافت حال کر کے واپس آیا اور عرض کیا کہ بیلونڈی زیاد بن الحارث البکری کی ہے' زیاد بھی ہیٹھ ہواتھ' اسد نے غصہ ہے گھورا اور کہا کہتم اس وقت تک باز نہ آ ؤ گئے جب تک کہ میں تم میں سے ایک ایسے شخص پر جس کی میں بہت عزت کرتا ہوں چڑھنہ جاؤں اوراہے آگے چیچھے سے خوب ماروں۔ زیاد نے کہااگریہ میری لونڈی ہوتو یہ آزاد ہے' جنب وال میرے ساتھ کوئی عورت نہیں ہے۔ میتخص میرا دیٹمن ہے میرا حاسد ہے۔اب اسد نے کو پٹی کیا' جبعطاء کے بل پر پہنچے مسعود بن عمر والکر مانی ہے جواس روز کر مانی کی جگہ بنی از دکی قیادت کرر باتھا کہا کہ مجھے پچاس آ دمی اورا نے ہی گھوڑے چاہئیں' تا کہ میں انہیں اس بل پر متعین کردوں کہ وہ کسی ایسے مخص کو جودریا کے اس بار چلا گیا ہواس بل پرواپس نہ آنے دیں۔

مسعود نے کہا کہ میں کہاں سے بچاس آ دمی لاؤں۔اسد نے حکم دیا کہا ہے قُل کردیا جائے۔مسعودا یے گھوڑے سے نیچے گرادیا گیااوراس کے قبل کا تھم بھی دے دیا گیا۔ گرگی شخصوں نے اس کی سفارش کی اوراسد نے اے معاف کر دیا۔

### سالم بن منصور كاتر كون يرحمله:

یل عبور کر کے اسدایک فرودگاہ میں اترا' وہاں اس نے رات بسر کی' اور خوداس کا بیارادہ تھا کہ دوسرے تمام دن بھی وہیں قیام کرے گا' مگرغدافر بن زیدنے جب آ کراہےمشورہ دیا کہ جناب والا آج کا سارا دن پہیں قیام فرمار ہیں تو مناسب ہے'تا کہ تما م لوگ يہال آ كرجمع ہوجائيں۔ يہ سنتے عى اسد نے كوچ كا حكم دے ديا اور كہنے لگا كدا يسے لوگوں كى مجھے يجھ پروا ذہيں جو پيجھےرہ

اسد نے یہاں ہے کوچ کیا'اس کے مقدمۃ انجیش میں تین سیا ہی سالم بن منصور انجلی کی قیادت میں تھے ان کا مقابلہ تین سو تر کوں سے ہوا جوخا قان کا طلیعہ تھے ۔ سالم نے تر کول کے سر داراوراس کے ساتھ اور سات تر کول کو گرفیا رکرلیا۔ ہاتی ترک بھاگ گئے۔ جب پیترک سرداراسد کے سامنے پیش کیا گیا'رونے لگا۔اسد نے اس کی وجہ بوچھی کہنے لگا میں اپنے لیے نہیں روتا بلکہ خا قان کی ہلاکت کے ڈرے روتا ہوں۔اسد نے یو چھا یہ کیسے اس نے کہا کہ خاقان نے این تمام فوج اینے اور مرو کے درمیان پھیلا دی

### ریحان بن زیا د کی معزولی:

۔ اسداور آ گے بڑھ کر بلخ کے ایک کریہ سدرہ نام پر پہنچا۔اس وفتت تک اہل العالیہ کے رسالہ پر ریحان بن زیاد العامری العبدی (از خاندان بن عبدالله بن کعب )سردارتها 'اب اسد نے اسے معزول کر کے اس کی جگہ سالم بن منصور کومقر رکر دیا۔ اسد بن عبدالله كي خريستان مين آمد:

اسدسدرہ ہے چل کرخریشان پہنچا۔ایک گھوڑے کے ہنہنانے کی آ واز اس نے سن پر چھا یہ س کا گھوڑا ہے۔کہا گیا عقار بّن زغیر کا اس کے اور اس کے باپ کے نام ہے اس نے براشگون لیا۔اسد نے تھم دیا کہا ہے واپس کر دو۔اس ھخص نے کہا کہ کل

جب میں ترکوں پر حملہ آور ہوں گاتو مجھے درجہ شبادت ملے گا۔ اسد نے کہا: اللہ تحقیے ہلاک ہی کرے۔ اسداس مقام ہے بھی آ گے یرْ هاجب الی جگه پنجاجهاں ہے عین الحار ہ نظراً تا تھا۔توبشرین زریں یازریں بن بشراسد کے سائنے آیا اسد نے یو جھا:'' خوشخبری ہے یا بوجھ ہےا ہے زریں تمہارے چیچے کیا ہے؟''زریں نے کہا کہا گرآ پ ہاری امداد نہ کریں گے تو ہمارے شہروں پر دخمن کا غابہ بوجائے گا۔اسد نے کہامقدام بن عبدالرحمٰن ہے کہو کہ وہ میرے نیزے کولا نیا کریں۔

اسد صلتے ملتے شہر جوز جان سے دوفر سخ کے فاصلہ پر پہنچ کر اتر بڑا۔ صبح کو دونوں حریف کے رس لوں کا آمن سامنا ہوا۔ فان نے حارث سے بوجھا کہ بیکون ہے؟ حارث نے کہا پیچمہ بن اُمثنی اوراس کا نشان ہے۔ خا قان کی حارث سے جواب طلی:

یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ خاتان کی گرد آوری کرنے والی جماعتوں نے آ کراہے اطلاح ، بہتی لہ بلخ کی جانب سے ایک غبار بلند ہوتا ہوا بڑھ رہا ہے۔خا قان نے حارت کو بلا کراس ہے کہا کہتم نے تو مجھ ہے بڑے زور ہے یہ ہات کہی تھی کہ اسداس ونت مقابلہ کے لیے نہیں آئے گا' اور بیغیارتو بلخ ہی کی ست ہے اٹھا ہے۔ دارٹ نے کہا' نہیں بیہ بات نہیں بلکہ بیوہ ڈاکو ہے جس کے متعمق میں نے آ پ کو پہلے بتا دیا ہے کہ وہ میرے طرف داروں میں سے ہے۔خا قان نے خبر لینے کے لیے طلا کع روانہ کیے اور انبین تھم دیا کدد کھرکرآ نا کہآ یا اونٹوں پر تخت اور کرسیاں ہیں۔

طلا کُع نے آ کراہے بتایا کہ ہم نے بیر چیزیں دیکھی ہیں۔خا قان حارث سے کہنے لگا کہ ڈاکو تخت اور کرسیاں لا دے لا دے ساتھنیں رکھتے بداسدہی ہے جو تیرے مقابلہ برآیا ہے۔

سالم بن جناح کی مخبری:

اسد سوقدم آ کے بڑھا ہوگا کہ سالم بن جناح مجرا بجالا یا اور عرض پر داز ہوا کہ امیر کو بٹارت ہومیں نے دشمن کو گن لیا ہے بیہ چار ہزاربھی نہیں ہیں اور مجھے یوری تو تع ہے کہان شاءاللہ بیسب کے سب موت کے گھاٹ اتار بے جائیں گے۔مجشر بن مزاحم نے جواسد کے پہلو بہ پہلوسوارچل رہاتھا اسد ہے کہا:''امیر یہاں آ ب اپنی پیدل یا وکوا تاردیجیے''۔اسد نے اس کے گھوڑے کے مند یرا یک ضرب ماری اور کہنے لگامجشر اب اگر تیری رائے برعمل کیا گیا ہوتا تو ہم یہاں تک نہ پہنچے ہوتے ۔تھوڑی ہی دوراور آ گے بڑھے تھے کہ اسد نے نوج کو حکم دیا کہ اے بہا درو اتر بڑو۔سب لوگ اتر بڑے اور انہوں نے اپنے گھوڑوں اورسواری کے دوسر ہے جانوروں کوایک دوسرے کے قریب کرلیا اور تیرو کمان سنجال لیے خاقان بالکل قریب ہی سامنے گھاٹی میں موجود تھا اور وہیں اس نے وەرات بسر كى تقى \_

صبح کی نماز کے بعداسد نے بھرکوچ کیا' جوز جان ہے گذرا جھے خا قان لوٹ چکا تھا۔اس کارسالہ شیورقان تک پہنچ گیا تھا۔ جوز جان کے تمام قصراس وقت بری حالت میں تھے۔

اسد بن عبدالله کی فوج کی ترتیب:

مقدام بن عبدالرحمٰن بن تعیم الغامدی عامل جوز جان اپنی سیاہ اور اہل جوز جان کے ساتھ اسد کے پاس آیا اور اپنے شیک ان کے حوالہ کردیا۔ اسد نے ان سے کہا کہ آپ سب لوگ اپنے شہر میں جا کر قیام کریں۔ اسد نے جوز جان بن جوز جان کو تھم دیا کہ تم

میرے ہمراہ چلو' قاسم بن نجیت المراغی نوج کی تر تبیب اورضروریات بہم پہنچانے برتھا ( کواٹر ماسٹر ) اسد نے بنی از د' بنی تمیم' جوز جان بن جوز جان اور س کے خدمت گاروں کوانی فوج کے میمنہ پرتغین کیا نیز اس حصہفوج میں اہل فلسطین کا دستہ جومصعب بن عمرو انخز اعی کے ماتحت تھااہ راہل قنسرین کا دستہ جس برصغرابن احمرسر دارتھا شامل کر دیا۔ بنی رہید کواییخ میسر ہیر رکھا جس کا افسراعلی بیجی ین حسین تھا' نیز ان کے ساتھ اس نے اہل حمص کے دستہ کو جس کاسر دارجعفر بن حظلنة البھر انی تھا اوراہل از دکو جن پرسلیمان بن عمرو المقري ائميري سردارتها شامل كرويا \_منصور بن مسلم المجلي مقدمة الحيش يرتفا ابل دمشق كوجوحملته بن نعيم الكلبي كي زبرقيادت متصاس ئے ساتھ کر دیا تھا۔ چوکیدار'پولیس کے جوان اوراسد کے غلام بھی مقدمۃ انجیش پر تھے۔

#### خا قان کی صف بندی:

دوسری چانب خاتان نے صارث بن سرتے اوراس کی جماعت ٗ با دشاہ سغد' رئیس شاش خرابخر ہ ﴿ خاتان خرہ کا باب اور کا ؤس كا دادا ) رئيس ختل بجيغو بياورتمام تركون كواسيخ ميمنه يرمنعين كرديا-

#### جنگ خریستان:

جب دونوں حریفوں کا مقابلہ شروع ہوا۔ تو حارث اوراس کے ہمراہ اہل سغدیا نا ہیاور دوسری جوفو جیس تھیں سب نے اسد کے میسر ہ پرجس میں بنی ربیعہ اور شام کے دودستہ تھے حملہ کیا۔ حارث نے اسد کے میسر ہ کو شکست دی وہ برد هتا ہوا چلا آیا۔ کوئی شے اس کی مزاحم نہ تنصصرف اسد کے خیموں نے اسے روک کرواپس کیا۔گرانتے ہی میں اسد کے میمنہ نے جس میں بنی از وُ تمیم اور جوز جان تقاحملہ کیا اور بیابھی اس تک پہنچ بھی نہ تھے کہ خود حارث اور تمام ترک پسیا ہو گئے اور ابتمام فوج نے عام حملہ کر دیا۔ اسد نے اس موقع پر کہاا ہے خداوندا! انہوں نے میری نافر مانی کی مگر توان کی مدد کر۔

#### غا قان كى ڪئست:

اب ترکوں نے گریز کے لیے میدان سنجالا' تنز بتر ہوکر جس کا جدھر منداٹھا چاتا بنا' ایسے بھا گے کہ پیچیے مؤکر دیکھتے بھی نہ تھے۔ مسلمان تین فرسخ تک ان کا تعاقب کرتے چلے گئے جس پردسترس ہوتاقل کردیتے۔ یہاں تک کداس مقام پر ہنچے جہاں ترکوں نے ا پنی لوٹ کا مال جمع کررکھا تھا۔مسلمان ایک لاکھ پجپین ہزار ہے زیادہ بکریاں اور دوسر ہے جانور کثیر تعدا دمیں ہنکالا ئے۔خا قان نے شاہراہ عام کوچھوڑ کر پہاڑی راستہ اختیار کیا۔ حارث بن سریح اے بچاتا جاتا تھا ، ظہرے رقیب اسد نے ترکوں پرحملہ کیا تھا۔

ریجھی بیان کیاجا تا ہے کہ جنگ خریستان میں جب اسد خاقان کے سامنے آ کرتھبر اتوان دونوں کے درمیان ایک گہری ندی حائل تھی۔اسد نے تھم دیا کہ میرا خیمہ لگا دیا جائے۔ چنا نچہ خیمہ بلند کر دیا گیا۔اس پر بن قیس بن ثغلبہ کے ایک شخص نے اہل شام کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا جب دشمن کا مقابلہ ہوتا ہے تو تم ایباہی کیا کرتے ہو کہ اپنے خیمہ نصب کرا دیتے ہو۔ اسد کے تھم سے خیمہ اکھاڑ دیا گیا۔اب جنگ کی باد تند جسے ہفا فہ کہتے ہیں زوروشور سے چلنے لگی۔اللہ تعالیٰ نے ترکوں کوشکست دی'مسلمان قبلہ روہوکراللہ سے دعاما لگتے تھےاورتکبیر کہتے تھے۔

#### خا قان كافرار:

خا قان تقریباً چارسوشہسواروں (جن کے چرے سرخ ہورہے تھے) کے ساتھ سامنے آیا۔اورایک مخض سوری نامی ہے اس

نے کہا آئ ہےتم جوز جان کے رئیں ہو۔ اگر عرب صلح کرلیں تو اہل جوز جان میں ہے جس نے ان کا ساتھ دیا ہوا ہے تل کر دیا۔ دوسری جانب جوز جان نے عثان بن عبداللہ بن الشخير ہے کہا کہ میں اسپنے علاقہ اوراس کے تمام راستوں ہے انچھی طرح واقف ہوں کبوتمہیں ایک ایسی تدبیر بتاؤں کہ اس ہے خاتان ہلاک ہوجائے اور تاحیات تمہاری شبرت ہ قی رہے۔عثان نے کہا وہ کیا جوز جان نے کہامیرے پیچھے چلے آؤے ثان نے کہابہتر ہے۔غرض کرعثان وراوک نام راستے ہے آگے بڑھا اور یہا لیے مقام تک بہنچ گئے جہاں سے خاقان کے علم نظرآ تے تھے۔ ترک بالکل بے خوف تھے۔ خاقان کے قیم سے نقارہ پر بسیائی کے لیے چوب بڑی نگراب جنگ اچھی طرح شروع ہو چکی تھی اس وجہ سرتر ک بیچھے نہ بھا گ سکے دوسری چوب پڑی' پھر بھی نہ بھاگ سکے' تیسری پڑی مگر جنگ میں ایسے منہک تھے کہ اس مرتبہ بھی پسیانہ ہو سکے ۔ابن اشخیر اور جوز جان نے خاقان پرحملہ کیا' خاقان نے فنکست کھا کرراہ گرېزاختيار کې۔

### جنگ خریستان کا مال غنیمت:

مسلمانوں نے ان کے نشکر گاہ پر قبضہ کرلیا' ترک ایسے بدحواس ہوکر بھا گے کہا بنی دیگوں کو بگتا ہوچھوڑ گئے ۔ پچھعربعورتیں' کچھ موالیات اور کچھ ترک عورتیں بھی جھوڑ کر چلتے ہے ۔ خا قان کا گھوڑ ادلدل میں بھنس گیا مگر حارث بن سرچ نے اسے بیالیا۔ لوگوں کومعلوم نہ تھا کہ بینا قان ہے۔ترکوں کے شکرگاہ میں مسلمانوں کو ہر شے ملی ٔ جیاندی کے برتن اور فوجی با جے بھی تھے۔

خصی نے اراد ہ کیا کہ خاقان کی بیوی کو گھوڑے پراٹھالے مگرتز کول نے جھیٹ کراسے روک دیا۔ مگراس نے عورت کے خنجر بھوک دیا۔مسلمانوں نے اے آ کردیکھا تو اس میں جان تھی انہوں نے اس کا جونہ لے لیا جس پرزری کا کا م تھا۔

### اسد بن عبدالله كي مراجعت بلخ:

اسد نے گرفتار شدہ تر کوں کوخراسان کے دہقانوں کے پاس بھیج دیا اور ان کے عوض جومسلمان عورتیں ان کھے پاس تھیں انہیں واپس طلب کرلیا۔اسدیانج دن و ہیں تھہرار ہا۔اس اثناء میں تر کوں کے وہ سوار جوادھرادھرمنتشر کردیئے گئے تھے۔ جب اسد ے سر ہنے آتے اسدانبیں قتل کرڈ الٹا ۔ آخر کاراس نے اپنی اس فٹخ کوغنیمت سمجھااور بلخ ہے روانہ ہونے کے نویں دن پھر بلخ واپس آ

### یا قان کا تعاقب کرنے والافوجی دستہ:

کوچ کے دوسر ہے دن اسد جز ۃ الجوز جان پہنچا۔ خا قان یہاں تھا' اسد کے آتے ہی اس نے راہ فرارا ختیار کی۔اسد نے اس کے تعاقب کے لیے نوج میں منادی کر دی کہ کون کون جاتا جا ہتا ہے۔ اہل شام اور اہل عراق کی ایک بڑی جماعت اپنی مرضی ے اس کام کے لیے تیار ہوئی۔اسد نے جعفر بن حظلة البهرانی کواس جماعت کا سر دار مقرر کیا۔ بیفوٹ جیتے جلتے علاقہ جزیہ کے درو ن م ایک قبصہ میں آ کرمھمری اور پہیں انہوں نے رات بسر کی ۔شب میں یا دو باراں کے طوفان ہے اس جماعت کو یخت تکلیف اٹھانا یزی ۔ یہ بھی کہاجاتا ہے کہ اس شب میں برف گری تھی ۔ بہر حال میہ جماعت ای مقام ہے واپس آگئی۔

مروالروذ میں مقیم تر کوں کافتل:

غا قان اپنی راہ چلتا رہا جبغوبہ الطخاری کے پاس جا کر مقیم ہوا' ابہرانی اسد کے پاس واپس آ گیا اور اسد ملخ آ گیا۔ واپسی

میں مسلمانوں کوتر کوں کاوہ رسالہ ملا جومروالروذ میں بلخ پر غارت گری کرنے کے لیے تھہراہوا تھا' جس پربس جیلامسلمانوں نے اسے قتل کرڈ ایا پتر ک مروالروڈ کے گرجا تک پینچ گئے تھے۔اس روز اسد کو جار ہزار زر ہیں مال غنیمت میں ملیں۔ جب اسد ہلخ پینچ گیا تو اس نے فتح کی خوثی میں لوگوں کوشکرانہ کا روز ہ رکھنے کا حکم دیا۔

#### خرابغر ہ کا خا قان ہے حسن سکوک:

اسدكر ماني كي زير قياوت سرايا بهيجنار مهتا تطااور بينوجيس بميشه ايك دويا تين اس سے زياد ه تر كوں كوتل كرتى رہتى تھيں خاتان بالا ئے طنی رستان چلا گیا اور وہاں جبغو بیٹر کجی کی عزت افزائی کے لیے اس کے پاس مہمان رہا۔ خاقان نے نقاروں کے بنانے کا تھم دی<sub>ا</sub> اور جب وہ خشک ہو گئے اوراحچھی طرح بیجنے لگے تو خا قان نے اپنے ملک کارخ کیا۔ جب شروسنہ پہنچا تو خرابغرہ خاناخرہ کا ہاپ کاؤس افشین کے باپ کا دادااس کی ملاقات سے سرفراز ہوا۔اس سردار نے خاقان کے لیے تحا نف اس کے اوراس کی فوج کے لیے گھوڑے نذر کیے۔اگر چہ بیا ظہارعقیدت مندی ان تعلقات کے منافی تھا جوان دونوں میں چلے آتے تھے مگر جب خرابخر و نے دیکھ کہ خاقان فکست کی مصیبت اٹھا کرواپس آیا ہے تو مناسب خیال کیا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کراہے اینے احسان سے زمر باركردے۔اسى بناء يرجو پچھوہ وكرسكتا تھا اس نے لاكرنذ ركرويا۔

#### ما قان كاقتل:

خا قان این ملک میں چلا آیا'اس نے سر قند کا محاصر و کرنے کے لیے پھر جنگ کی تیاری شروع کی ۔ حارث بن سرت کا اور اس کی فوج کو خاقان نے یا پچ ہزار گھوڑ ہے سواری کے لیے دیئے۔اور بہت سے گھوڑ ہے ترک سر داروں میں تقسیم کردیئے۔ایک روز خا قان کورصول کے ساتھ ایک تیتر کی شرط برنر دکھیلنے لگا۔کورصول القرقشی کھیل میں ہارا۔خا قان نے اس سے شرط کا تیتر طلب کیاا ورکہا کہ ماد ہ لوں گا۔ دوسرے نے کہانر دوں گا۔اس پر دونوں میں جھگڑ ا ہوا کورصول نے خاقان کا ہاتھ تو ز دیا۔خاقان نے قتم کھا کرکہا که کورصول کا ہاتھ تو ڑ دیا جائے گا' کورصول کواس دھمکی کی اطلاع ہوئی۔وہا لگ ہوگیا اوراپنے خاص آ دمیوں کی ایک جماعت تیار کر کے اس نے خاتان پرشب خون مارا ادر اسے قبل کر ڈالا میج کے وقت جب ترکوں کواس کاعلم ہوا وہ خاتان کو تھلے میدان میں مقتول پر اہوا جھوڑ کر جلے گئے۔

# تركوں ميں خانہ جنگي كا آغاز:

زریق بن طفیل الکشانی اور حموکین کے خاندان کے سردار جوتر کوں کے بڑے سردار تھے اس جگہ آئے 'خاقان کواٹھ لے گئے اورا ہے اس کے مرتبہ کے رسم ورواج کے مطابق دفن کرویا۔اس واقعہ کا اثر پیہوا کہ ترکوں میں خانہ جنگی شروع ہوگئی۔ترکوں کی بعض جماعتیں شاش چلی گئیں۔اس موقع کومناسب خیال کر کے اہل سغد نے شاش واپس چلے جانے کا اراوہ کیا۔

جوترک کہ غارت گری کرنے کے لیے ادھرا دھر کھیل گئے تھے ان میں سے سوائے زراین الکسی کے کوئی نہ بچا۔ بدالبتہ اپنی جان بيا كرطخارستان بينج گيا۔

# ہشام بن عبدالملک کونو يد <sup>فتخ</sup>:

سرحدی چوک کا افسر تنا' اس نے اسے ڈاک کے گھوڑ وں برروانہ کیا۔ بیٹالدین عبداللہ کے پاس آیا۔(وہاں ہے نبیہ شام کے پاس آیا' اور اسے تمام کیفیت سائی ) ہشام میرحالت من کربہت پریشان ہوا بلکه اس نے اس کی خبر کو بچ بھی نہ مجھا۔اپنے وزیراعظم رکٹے ہے کہاافسوس! اً سریہ بوڑ ھانچ کہتا ہے تو بہتوا یک بڑی پریثانی اور مصیبت کی خبر لے کرآیا ہے گئر میں اسے سی نہیں سمجھتا ۔ اچھاتم جاؤ ا ہے لا کی ولاؤ اور یوچھو کہوہ کیابیان کرتا ہے اور پھر جو پچھ کہائ ہے مجھے اطلاع دو۔ رہیج نے احکام کی تعمیل کی قاصد نے اس ہے بھی وہی بیان کیا جوخود ہشام نے بیان کیا تھا'اب حقیقت میں ہشام کو بڑی پریشانی لاحق ہوگئی۔ کچھروز کے بعد ہشام نے پھر ا سے بدایا اور یو چھا کہ قاسم بن نجیث ٔ خراسان کی فوج میں کیا ہے۔ قاصد نے کہا وہ تو میرعسکر ہے۔ ہشام نے کہاا چھا تو وہ آیا ہے سیف نے کہااگروہ آیا ہے تو اللہ نے امیر المونین کو فتح دی۔واقعہ یہ ہے کہ فتح ہوتے ہی اسد نے قاسم کو فتح کی خوش خبری پہنچ نے کے لیے ہشام کے پاس بھیج دیا' قاسم نے قصر کے باب پر پہنچتے ہی نعرۂ اللہ اکبربلند کیا اور پھراسی طرح تکبیر کہتا ہوا قصر میں داخل ہوا۔ ہشام اس ا ثناء میں اس کی تکبیر کے جواب میں تکبیر کہتا جاتا تھا۔اسی صورت سے وہ ہشام کے باس پہنچا امیر المونین کو فتح کی خوش خبری سنائی متمام واقعہ بیان کیا۔ ہشام اس خبر کے سنتے ہی اپنے تخت سے اتر پڑااوراس نے سحیرہ شکرا دا کیا۔

علاءاسلام کے نز دیک مجدہ شکرایک مجدہ ہے۔

مقاتل بن حيان كي طلي:

اس خبر سے تیسی عرب اسداور خالد سے حسد کرنے لگئے انہوں نے ہشام سے کہا کہ آپ خالد بن عبدالتد کو لکھنے کہ وہ اسپنے بھائی کو حکم دے کر مقاتل بن حیان کو ہارگاہ خلافت میں جھیج دیا جائے۔ ہشام نے خالد کولکھ دیا۔خالد نے اسد کواسد نے مقاتل بن حیان کوتما م لوگوں کے سامنے بلایا اور کہا کہتم امیر المونین کے باس جاؤ اور جو پچھود یکھا ہے بیان کرو۔ جو پچھ کہنا بچ بچ کہنا' کیونکہ تم ان شاءالند تعالیٰ بچے ہی کہو گے ۔ جوضر ورت ہووہ لےلواس پراورلوگوں نے اسد سے کہا کہاس طرح اگر آپ ان سے کہیں گے تووہ کچھ بھی بیت المال ہے نہ لیں گے۔اسد نے پھرخود ہی کہا کہا تنارو پیداور بیکٹرے لےلوغرض کہاسد نے تمام سامان سفران کے لیے تیار کر دیا۔ مقاتل ہشام کے پاس پہنچا۔اس وقت ہشام اور ابرش دونوں ہم جلسہ تھے ہشام نے یو چھا کہ ساری کیفیت بیان

#### مقاتل بن حيان كابيان:

مقائل نے کہا ہم نے خلل پر چڑھائی کی ہمیں خت مصیبت اٹھانا پڑی اسدتر کول کے ڈرسے پسیا ہوا۔ ترکول نے احیا تک ممیں آلیا اور جو مال غنیمت ہم نے حاصل کیا تھا اے انہوں نے چھین لیا اور ہمار نے لشکر گا ہ کے بعض حصد پر انہوں نے کا میا بی سے غارت گری کی ۔ پھرہم نے خلم کے قریب انہیں کچھ چھیے ہٹادیا۔اس کے بعدتمام لوگ موسم سر مابسر کرنے کے لیے مکانات میں جیے آئے۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ خاقان جوز جان تک بڑھآیا ہے۔ حالانکہ ہمیں دشمن سے مقابلہ کیے ہوئے ابھی تھوڑا ہی زمانہ ترراتھا

یہاں سے جملہ میں نے اپنی طرف سے بو ھایا ہے کیونکہ طبری میں میرند کورنہیں گرسیاتی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہونا جا ہیں۔ اگر میں ایسا نەكرتا تومطلىب خبط ہوجا تا اور بدتر جمە كى غلطى تنجى جاتى۔ (مترجم)

گرا سد ہم سب کو لے دعمن کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوا' ایک ایسے قریہ میں جو ہمارے اور علاقہ جوز جان کے درمیان تھا ہما را تر کوں ہے مقابیہ ہوا۔ ہم نے اس پرحملہ کیا' اس سے پہلے وہ کچھ مسلمان عورتوں پر قبضہ کر چکے تھے' تر کوں نے ہم رے میسرہ پرحمید کیا اور ا ہے پیچھے ہٹا ویا'اس کے بعد ہمارے میمنہ نے ان پرحملہ کیا اورالقد تعالٰی نے ہمیں دشمن پر فتح دی چند فرسخ تک ہم نے ان کا تعاقب ئى يېباں تك كەبىم نے خود خاتان كے فوجى پراؤېرغارتً ىرى كى اسے لوٹ ليااورخا قان كود ہاں سے نكال ديا۔

اس بیان کے دوران میں ہشام تکیہ لگائے میٹھا ہوا تھا' جب قاصد نے خود خاقان کے کشکر گاہ پر غارت گری کرنے کا ذکر کیا تو ہشا م تکیہ چھوڑ کرسیدھا بیٹھ گیا اور تین مرتبہ یو چھا کیا واقعی تم نے خا قان نے کے نوجی پڑا او کولوٹ لیا ہے۔ مقاتل نے کہا جی ہاں! ہشام نے کہا جھا بیان کرو پھر کیا ہوا۔مقامل نے کہار ک ختل کے علاقہ میں داخل ہوئے تو مسلمان واپس جیے آئے۔اس پر ہشام نے کہااسد کمزور آ دمی ہے۔مقاتل نے کہاامیر المومنین اتنی جلدی رائے قائم نہ کیجیے اسد کمزوز نہیں جتنااس نے کرد کھایااس سے زیادہ کرنااس کے امکان سے ہاہرتھا۔

#### مقاتل بن حيان كامطاليه:

اب ہشام نے یو چھا کہوتم کیا جا ہے ہو۔ مقاتل نے کہایزیدین المہلب نے میرے باب حیان سے ایک لاکھ درہم بلاوجہ لے لیے تھے۔ ہشام نے کہامیں اس معاملہ میں تنہیں گواہ پیش کرنے کی تکلیف نہیں وینا جا ہتاتم اپنے بیان کی تصدیق میں صرف قتم کھالو۔مقامل نے نتم کھائی۔ ہشام نے وہ رقم خراسان کے خزانہ عامرہ سے مقامل کودلا دی۔خالد کو کھا کہتم اسد کواس تھم کی اطلاع دے دو۔خالد نے اسد کولکھ دیا اور اسد نے حب تعمیل کر دی۔ جب بیرقم مقاتل کول گئی تو انہوں نے اسے حیان کے تمام ور ثامیں کتاب الله اور فرائض کے مطابق تقسیم کر دیا۔

یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہشام نے اسد کو علم دیا تھا کہ وہ اس معاملہ کی تحقیق کرے اگر ان کا بیان سیج ہوتو پھر ایک لا کھ در ہم مقاتل کو دے دے۔

#### اسد کے وفد کوخلعت وانعام سے سرفرازی:

خراسان کی اس فتح عظیم کی خوشخبری مروش عبدالسلام بن الاشهب بن عبدالحظلی کے ذریعے پینچی ۔ جنگ سناں میں ترکول کی بزیمت کی اطلاع دینے کے لیے اسد نے ایک وفد خالد بن عبداللہ کے پاس روانہ کیا۔اس وفد کے ہمراہ خا قان کی فوج کے نشان اور ترک سرداروں کے سر متھ' خالد نے اس وفد کو ہشام کے میاس بھیج دیا۔ ہشام نے ان سے کہا کہتم لوگ اپنے بیان کی تصدیق میں قشم کھاؤ'انہوں نے قشم کھالی۔ ہشام نے اس وفد کے ارکان کوخلعت وانعام سے سرفراز فر مایا۔

#### شاه سبل كي ابن السائجي كونفيحت:

سل با دشاہ نے مرتے وقت جب ابن السائجی کواپنا جائشین مقرر کیا تواسے تین تھیجتیں کیس ۔ پہلی ہے کہتم اہل ختل کے ساتھ اس طرح تکبر وغرور ہے پیش ندآتا جس طرح میں کرتا رہا ہوں اس لیے کہ میں بادشاہ ہوں اورتم با دشاہ نہیں ہو بلکہ تم بھی انہی جیسے ایک عام باشندے ہو۔اس لیے وہتمہارے طرزعمل کواس خاموثی ہے برداشت نہیں کریں گے جس طرح کدوہ بادشاہوں کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ دوسرے بیرکتم فوراً جیش کودعوت دے کراینے علاقہ میں لے آتا کیونکہ میرے بعدو ہی بادشاہ ہوگا۔ بادشاہ رعایا

کے بمنز لداس لڑی کے ہوتے میں جس میں دانے بروئے جاتے ہیں اور جب تک پینہ ہوتو رعایا آ وارہ گر دکنجروں کی طرح رہتی ہے۔ عربوں ہے بھی نیلز نا۔ جہاں تک ہو سکے حیلہ اور تدبیر سے اپنے تیئن ان سے بچانا۔

سل کی این السائجی کومسلما نوں ہے لڑنے کی ممانعت :

یہ با تنیں سن کرابن السائجی نے کہا آپ نے مجھے نقیعت کی ہے کہ میں اہل ختل ہے تکبر اورغرور ہے پیش نہ آؤں' اس کے فائدہ ہے میں خود واقف موں۔جیش کو ہلانے کے متعلق جو کچھآپ نے کہاوہ بھی صحیح ہے۔البتہ آپ نے عربوں سےلڑنے کو جومنع کیا ہے میں نہیں سمجھ سکتا کہ ریہ کیسے ہوسکتا ہے۔ حالا نکہ خود آپ اس ملک کے اور تمام یا دشاہوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ نحر بوں

سب نے کہاتم نے اچھا کیا کہ ایس بات یو چھ لی جےتم نہیں جانتے تھے۔ میں نے تمہاری قوت کا بی قوت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ میں تم لوگوں کواینے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں یا تا اور جب میر ایپ حال رہا ہے کہ جب بھی میں عربوں سے لڑ المجھے ان کے مقابلہ میں تکلیف اورمصیبت اٹھا کرواپس ہوناپڑا' اوراگرتم ان سے کڑے تو پہلے ہی مقابلہ میں تمہاری کامل ہلا کت یقینی ہے۔

راوی بیان کرتا ہے کہ بیجیش (جس کا ذکراو پر آچکا ہے) چین بھاگ گیا تھا' اور ابن السائجی وہی مخض ہے جس نے اسد بن عبدالتدكوخا قان كياس كي طرف پيش قدمي كي اطلاع دي تقي كيونكه بياسد ييلز نانهيں جا متا تھا۔

اس سند میں مغیرہ بن سعیداور بیان نے بعض اوگوں کے ساتھ خروج کیا' خالد نے انہیں گرفنار کرلیا او لیل کرا دیا۔

مغیرہ بن سعید ساحرتھا۔ اعمش بیان کرتا ہے کہ میں نے مغیرہ بن سعید کو بیہ کہتے سنا کہ اگر میں قوم عا دُ شمودُ اور بہت سے دوسرےان کے درمیانی عبد کے باشندوں کوزندہ کرنا جا ہوں تو کرسکتا ہوں۔ پیخص مقابر میں جا کراسی قتم کے کلے کہتا تھا جس ہے نڈیوں کی طرح کے جانور قبروں پردکھائی دیتے تھے۔

#### مغيره بن سعيد كي ساحري:

محد بن عبدالرحمٰن ابی کینی بیان کرتا ہے کہ بھر ہ کے آیک صاحب طلب علم کے لیے ہمارے پاس آئے 'وہ ہمارے ہی پاس مقیم تنے۔ایک روز میں نے اپنی خادمہ کو تھم دیا کہ بیدوو درہم لے جا اوراس کی مجھلی خربیدلا۔ بیتھم وے کہ میں اور بصری طالب العلم مغیرہ بن سعید کے پاس گئے ۔میغرہ نے مجھ سے کہاا گرتم پیند کرونو میں تہمیں بتا دوں کہتمہاری خادمہ کس کا م کے لیے گئی ہے۔ میں نے کہا نہیں' پھراس نے کہااگر جا ہوتو میں بیجھی تنہیں بتاووں کہ تمہارے والدین نے تمہارانا محمد کیوں رکھا ہے' میں نے کہانہیں۔ پھرخوو ہی اس نے کہا کتم نے اپنی خادمہ کودودر ہموں کی مچھلی خرید نے کے لیے جھیجا ہے۔ بیا سنتے ہی ہم دونوں اس کے پاس سے اٹھ آئے۔ ابوقعیم نے بیان کیا ہے کہ مغیرہ کوتھ میں دستگاہ حاصل تھی۔خالد نے اسے گرفتار کر کے قبل کرادیا اور پھرسولی پر لٹکا دیا۔ مغيره اوربيان كافل:

عمرو بن حریث کا آ زادغلام سعید بن مروانیه بیان کرتا ہے کہ جب مغیرہ اور بیان اپنے گروہ کے چیرسات آ دمیوں کے ساتھ گرفتار کرکے خالد کے پاس لائے گئے تو خالد کے تکم ہے اس کا تخت معجد جامع کے پاس نکال کررکھا گیا۔خالد نے سرکنڈوں کے

گٹھےاور نفظ منگوایا۔ فالد نے مغیرہ کو تھم دیا کہ ایک گٹھے کو تھا م لے ۔مغیرہ رکااور ایکیجایا۔ فور آبی اس کے سریر کوڑے پڑنے لگے۔اب مغیرہ نے گھیا اٹھا کراپنی آغوش میں لےلیا۔اےاس تھے ہے باندھ دیا گیا'اس پراور کٹھے پرنفظ ڈالا گیا اورانہیں آ گ لگا دی گئی۔آ گ کے اثر سے وہ دونوں پھٹ گئے۔اس کے بعد خالد نے دوسر بےلوگوں کوالیا کرنے کا حکم دیا۔سب نے اس حکم کی تعمیل ی' سب کے آخر میں بیان کو عکم دیا اس نے فور آ ہی لیک کر گٹھااٹی بغل میں لے لیا۔اس خالد نے کہاتم پر افسوس ہےتم ہر کام میں حماقت كرتے ہو كياتم نے اس مغير و كونبيں ديكھا ' پھرا ہے بھي جلا ڈ الا۔

ما لك بن اعين كومعا في :

ابوزید کہتے ہیں کہ خالد نے مغیرہ اور بیان کوتل کرا دینے کے بعد مالک بن اعین الجہنی کو بلوایا اور اس سے یو چھا' اس نے سیائی ہے اپنے جرم کا اعتراف کیا خالد نے اسے چھوڑ دیا۔ جب میخص ان لوگوں میں جاملا جن کی مدد ہے وہ اپنے کو لیے جاسکتا تھا جن میں ابومسلم الخراسانی بھی تھا۔تواس نے پیاشعار کیے:

وطننت عليه الشمس فيمن يطينها

ضربت له بين الطريقين لاحبا

كما اشتبها في الخط سين و شينها

والقيته في شبهة حين سالني

تَنْزَجْهَا بَرُ: '' میں ابومسلم کی طرف دونوں شاہراہوں کے درمیان روانہ ہوا'اور میں نے اینے نفس برتمازت آ، فرآب کی تکلیف کواور لوگوں کے ساتھ برداشت کرلیا۔ میں نے خالد کو جب اس نے مجھ سے سوال کیا شبہ میں ڈال دیا جس طرح کتح بر میں سین اورشین ایک دوسرے ہے مشابہ ہوجاتے ہیں''۔

جب ابومسلم کوا قتد ار حاصل ہو گیا تو اس نے کہا کہ اگر ہیں ما لک کو یا تا تو اسے ضرور کمل کرڈ الٹا کیونکہ اس نے خود ہی ایپے ا جرم كاعتراف كياتفا\_

#### على بن محمد كابيان:

علی بن محمد بیان کرتے ہیں کہ مغیرہ بن سعید نے سات آ دمیوں کے ساتھ خروج کیا' بیلوگ وصفا (خدام) کہلائے جاتے تھے۔انہوں نے کوفہ کے عقبہ حصہ میں خروج کیا تھا۔جس وقت ان کے خروج کی خالد کوخبر ہوئی وہ منبر پر خطبہ دے رہا تھا۔ بیہ سنتے ہی اس نے یانی مانگا۔اس برابن نوفل نے اس کی جھو میں چندشعر کیے جن میں اس کی بز دلی کا بھی اظہارتھا۔

اس سنہ میں بہلول بن بشر جس کا لقب کثارہ تھا خار جی ہوگیا۔اس نے بغاوت کی اور مارا گیا۔

#### بہلوگ بن بشرخار جی:

بہلول ایک عابد زاہد کم خوراک هخص تھااس کی شجاعت کی شہرت سے ہشام بن عبدالملک بھی واقف تھا' بیر حج کے اراد ہ سے روانہ ہوا' اس نے اپنے غلام ہے ایک درہم کا سر کہ خرید کرمنگوایا۔غلام بجائے سر کہ کے شراب لے کرآیا۔ بہلول نے غلام کو حکم دیا کہا ہے جا کروا پس کرد ہےاور درہم لے آئے غلام کواس مقصد میں نا کامیا بی ہوئی نےود بہلول اس موضع کے جوعلاقہ سواد میں واقع تھا عامل کے پاس آیا۔اوراس معاملہ کی اس ہے شکایت کی' عامل قریبے نے اس کی درخواست رد کر دی اور کہنے لگا کہ شراب تجھ ہے اور تیری توم ہے انجھی ہے۔

#### بہلول خارجی کی جماعت:

ببلول فج کرنے چلا گیا' فج سے فراغت کے بعد اس نے حکومت کے خلاف خروج کرنے کا اراد ہ کیا۔ اس کے ہم خیال اور لوگ بھی مکد میں اس سے ملے ان سب نے موصل کے اُئیہ موضع کوا پنے اجتماع کا مرکز مقر رکز لیار حیالیس آ دمی اس موضع میں جمع ہو گئے ۔ بہلول کوانہوں نے ایناامپرمقرر کیا' اورسب نے اس بات کا تصفیر کیا کہ جس شخص ہے و ہلیں اس ہے یہ ہی کہیں کہ بہیں ہشام نے بعض تعنقات برعامل مقرر کر کے خالد کے پاس بھیجا ہے کہ خالد ہمیں اپنے عہدوں کا جائز ٥ دلا دیے۔

# خالد بن عبدالله كول كرنے كامشوره:

غرض کہ جس عامل کے پاس وہ آتے اس سے بیہ ہی کہتے۔اس ترکیب ہے انہوں نے ڈاک کے سرکاری گھوڑے لیے لیے۔ جب بیلوگ اس کا وَ ں میں پہنچے' جہاں بہلول کا غلام سر کہ خرید نے گیااوراس کوسر کہ کے عوض شراب دی گئی تھی' تو بہلول نے کہا کہ ہمیں اس موتع کے عامل ہے ابتدا کرنا چاہیے کیونکہ اس نے یہ بات کہی تھی ۔ کہ شراب تجھ سے اور تیری قوم ہے بہتر ہے۔اس پر اس کے دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو خالد کوئل کرنا جا ہتے ہیں۔اگر ہم نے اس عامل سے ابتداء کر دی تو ہماری شہرت ہو جائے گ\_خالدوغیرہ حفاظت کی تد ابیرا ختیار کرلیں گے۔ ہم آپ کوخدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ اس عامل کوتل نہ کریں ورنہ خالد ہماری گرفت سےنکل جائے گا اور بیوہ کھخص ہے جومسا جد کومنبدم کرا تا ہے گر جاؤں اور آتش کدوں کی نتمیر کرا تا ہے' مجوسیوں کومسلما نوں یروالی مقرر کرتا ہے۔مسلمان عورتوں کا ذمیوں ہے بیاہ کرا تا ہے شاید ہم اس کوتل کر کے اللہ تعالیٰ کوخوش کردیں۔ بهلول بن بشر کاخروج:

تحرببلول نے ان کامشورہ نہ مانا اور کہا کہ میں اس بات کوجس کا کرنا مجھے اس وقت ضروری ہے اس بات کی خاطر جواس کے بعد ہوگی نہیں چھوڑ سکتا' اور مجھے تو تع ہے کہ میں اس شخص کوتل کر ہے جس نے مجھ سے اس طرح کی گفتگو کی تھی خالد کو بھی حالوں گا۔اور اسے بھی قتل کر ڈالوں گا۔اوراگر میں نے اسے چھوڑ کر خالد کا قصد کیا تو ہماری شہرت پھیل جائے گی اور بیخف ہمارے پنجہ سے نکل جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

﴿ قَاتِلُو الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيُكُمْ غِلُظَةً ﴾

''ان کا فروں سے جوتمہار ہے تریب ہوں لڑو'اور جا ہے کہ کفارتم میں درشتی اور بختی یا کیں''۔

اس کے ساتھیوں نے کہانو پھرجیسی آپ کی رائے ہووییا ہی تیجیے۔ چنانچہ بہلول نے حملہ کر کے اس قریبہ کے عامل کوتل کر ڈ الا۔اس تعل سے تمام لوگ ہوشیار ہو گئے اور جان گئے کہ بیرخار جی ہیں۔سب باشندے بھاگ کرشا ہراہ عام کی طرف لیکے ڈاک لے جانے والے سیا ہیوں نے فوراُ جا کرخالد کواس کی اطلاع دی کہ خارجیوں نے خروج کیا ہے۔اس وفت تک سلطنت کے عمال کو بیر معلوم نہ تھا کہان خارجیوں کا سر دار کون ہے۔خالد واسط ہے روانہ ہو کر جیر ہ آیا' اس وقت اس نے بالکل بوسید ہ لباس پہن رکھا تھا۔ خوارج کے خلاف قینی کی روانگی:

اس ز مانہ میں بنی القیس کا ایک شامی سردار یکھیفوج کے ساتھ عراق آیا تھا پیفوج اس عامل کی امداد کے لیے جو ہندوستان پر خالد کی جانب سے مقرر تھا بھیجی گئی ہے۔اور چونکہ بیفوج جیرہ میں مقیم تھی اس وجہ سے خالد نے جیرہ کارخ کیا تھا خالد نے اس فوج کے

سر دارُ یو بلہ بیا وراس ہے کہا کہتم ان خارجیوں ہے لڑوئتم میں ہے جو شخص کسی خارجی کو آل کرے گامیں اسے علاوہ اس تنخواہ کے جواسے ش م ہے سے چکی ہے اور بھی انعام دوں گا اور ہندوستان جانے ہے معاف کر دوں گا۔ چونکہ پیلوگ ہندوستان جانا پبند نہ کرتے تھے س دجہ ہے انہوں نے فو رأاس تجویز کومنطور کر لیااور کہا کہ ہم ان نفروں گفتل کر کے اپنے گھروں کووا پس جیے جا کیں گے۔ قینی جیرسو ی جمعیت کے سرتھ خارجیوں کی طرف چلا۔اس کے علاوہ کوفیہ کی جنگی پولیس کے دوسو جوان بھی خالد نے ان کے ساتھ کر دیئے۔ دریائے فرات پر خار جیول کا مقابلہ ہوا ۔ تینی نے اپنی فوج میں ترتیب جنگ قائم کی' اس نے کوفہ کی جنگی پوییس کی جماعت کو ہالکل نلیجد ہ کر دیا اوران سے کہدویا کہتم ہمار ہے ساتھ مت رہو۔اصل میں وہ پیرچاہتا تھا کہصرف وہ اورای کی فوج وثمن سے نیٹ لیس تا کہ فتح کاسپراصا ف انہیں کے سرر ہے'اورخالد کے دعدوں سے یہی متمتع ہوں۔

بہلول خارجی کاقینی برحملہ:

اب بہلول مقابلہ کے لیے اس فوج کی طرف بڑھااس نے سردار فوج کے متام کو دریا فت کرلیا متعوری دریاس کے لیے رکا اس کے ساتھ ایک سیاہ علم تھا۔ ببلول قینی برحملہ آور ہوا۔ اس کی زرہ میں ایک فرجہ تھا' ببلول نے اس جگہ نیزہ کا وارکیا' نیزہ اس کے جسم ہے آ ریار ہو گیا۔ قینی نے کہا تو نے مجھے قتل کیا ہے اللہ مختبے ہلاک کرے گا بہلول نے کہا اللہ تعالیٰ مختبے آتش دوزخ میں لے

قینی کافتل اورشامی دسته کی پسیائی:

سردار کے قبل کے بعد ہی اہل شام نے راہ گریز اختیار کی اس کے ساتھ کوفہ کی جنگی پولیس والے بھی بھا گئے اس طرح کوفہ کے دروازہ تک پہنچے بہلول اوراس کے ساتھی انہیں قتل کرنے گئے چونکے شامی عمرہ گھوڑوں پرسوار تھے اس لیے وہ تو خارجیوں کے ہاتھ شآ سے البتہ خارجیوں نے کوفہ والوں کوآلیا۔کوفہ والوں نے بہلول ہے کہا کہ آپ ہمارے معالمہ میں اللہ ہے ڈریں کیونکہ ہم تو ہالکل معذورومجبور ہیں تھم کے بندے ہیں۔بہلول ان کے سروں پر نیز ہ کا بانس مارتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ جاؤ جاؤ بھا گ کر جان ہیاؤ۔ بہلول خارجی کی انقامی کارروائی:

بہلول نے دیکھا کہ قینی کے پاس نقارتم کی ایک تھیلی ہاس نے اسے اٹھالیا اسی زمانہ میں خودکوف میں چھآ دمی پہلول کے ہم خیال تھے' یہ بہلول کے ساتھ شریک ہوجانے کے ارادہ سے فکلے تھے گرقتل کردیئے گئے۔اب بہلول اس تھیلی کو لے کران کی لا شوں يرآيا اور كہنے لگا كہ بتاؤكس كس نے انہيں قتل كياہے تا كہ ميں اسے بيرقم انعام ميں دوں۔ بياستے ہى ايب نے كہا''ميں نے'' د وسرے نے کہا'' میں نے''۔اس تر کیب سے بہلول نے انہیں شناخت کرلیا۔ بیلوگ اس دھوکہ میں تھے کہ بیخف خالد کا فرستادہ ہے'ان کے خارجیوں کوتل کرنے پرانہیں انعام دینے آیا ہے۔ بہلول نے گاؤں والوں کو بلا کریو چھا کہ کیا ہے تج کہ انہیں لوگوں نے ان اشخاص کوتل کیا ہے۔اہل قربیہ نے کہا جی ہاں! بہلول نے بیقصدیق اس لیے کی کداسے بیاندیشہ پیدا ہوا کہ مباداان لوگوں نے محض رویبیے کے لالچ میں ان کے قتل کا ادعا کیا ہو۔ بہلول نے گاؤں والوں کوواپس چلے جانے کا حکم ویا۔اور مدعیان قتل کے قتل کا عم دیا۔ بدلوگ قل کر ڈالے گئے۔ اس کے ساتھیوں نے اس کے اس فعل پراسے برا کہا۔ بہلول نے اپنے فعل کی دلیل سے ق بحانب کھیر ایااور آخر کاروہ بھی اس کے فعل کے جواز کو مان گئے۔

# عامل موصل کی ہشام سے امداد طلی:

اس فوج کی شکست اور اہل صریفین ہے جولوگ مارے گئے تھے ان کی اطلاع خالد کو پنیجی 'خالد نے اس مرتبہ بنی شیبان کے خاندان بی حوشب بن بزید بن رویم کے ایک سر دار کو بہلول کے مقابلہ پر بھیجا۔موصل اور کوفہ کے درمیان دونو ں حریفوں کا مقابلہ ہوا' ببلول نے اس سر دار برحملہ کیا۔اس نے رحم کی درخواست کی اور کہا کہ میں خودتمہار ہے مقابلہ سے ہٹ کرنج جو تا ہوں۔ ببلول نے اس تے تل ہے ہاتھ تھینچ لیا۔اس سر دار کی فوج بھا گ کر خالد کے یاس آئی جوجیرہ میں مقیم اس جنگ کے نتیجہ کا منتظر تھا۔ بیاس شکست خوروہ نوج کودیکھ کرجواس کے پاس امنڈ آئی تھی گھبرا گیا۔ بہلول اسی دن موصل کے ارادہ سے چل کھڑا ہوا۔ عامل موصل کوجواس کی جانب سے خوف پیدا ہوا اور اس نے ہشام کواطلاع دی کہ خارجیوں کی ایک جماعت نے خروج کر کے اودھم مجار کھا ہے اور مجھے اپنا علاقہ بھی مامون نظر نہیں آتا' آپ ان کے مقابلہ کے لیے فوج بھیج دیجیے۔ ہشام نے اسے لکھا کہ کثارہ بن بشر کو خارجیوں کے مقابلہ کے لیے بھیج دو' ہشا م کو بہلول کا صرف لقب معلوم تھا۔اس پر عامل نے لکھا کہ بیر کثارہ ہی ہے جس نے خروج کیا ہے۔ تحیل پر ہشام کی افواج کا اجتاع:

دوسری جانب بہلول نے اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ بخدا ہم اس نفرانی عورت کے بیٹے (یعنی خالد) کے ساتھ کچھنہیں کریں گے۔ہم نےصرف اللہ کے لیے خروج کیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اس محض کا ارادہ نہ کریں جوخالداورموید بن خالد پرحکومت کرتا ہے چنانچے ببلول نے اب ہشام کے ارادہ سے شام کا قصد کیا'اس پر ہشام کے تمام عامل ڈرے کداگر ہم نے بلا مزاحت ببلول کوایئے علاقوں سے گزر کرشام جانے دیا تو ہشام ہم پر ناراض ہوگا۔اس کے لیے خالد نے عراقیوں کا عامل جزیرہ نے جزیرہ والوں کا ایک ایک شکر بہلول کے مقابلہ کے لیے تیار کیا۔خود ہشام نے بھی شامیوں کا ایک لشکر اس کے مقابلہ کے لیے بھیج دیا۔ جزیرہ اورموسل کے درمیان ایک عیسائی خانقاہ پر بیسب فوجیں جمع ہوئیں۔اب بہلول بھی ان کے مقابلہ پرآ گیا۔ بیکھی کہاجا تا ہے کہ موسل کے درے مقام کیل پر بیاجماع ہواتھا۔

#### شامى فوج يرببلول كاحمله:

بہلول اس خانقاہ کا دروازہ روک کراتر پڑا۔حریف نے اس سے کہا کہ دروازہ چھوڑ دوتا کہ سامنے آ کرمقابلہ کریں بہلول ہٹ گیا اور پینو جیس با ہرنکل آئیں۔ جب اس نے اس فوج کی کثرت دیکھی تو اپنی جماعت کوجس میں صرف ستر ہ آ دمی تھے میمنداور میسر ہیں تقسیم کر دیا اور مقابلہ کے لیے ساہنے آ گیا اوراپنی حریف نوج ہے کہنے لگا کہ کیاتمہا را ہر محض بیرا میدر کھتا ہے کہ و ہمیں قتل کر کے صحیح وسالم اپنے شہراد را ہل وعیال میں جا مطے گا۔سب نے کہا ہاں ان شاءاللہ ہمیں ایسی ہی امید ہے۔اب بہلول نے ایک مختص کو حملہ کر نے قبل کر ڈالا اور کہنے لگا کہ اب بیتو اپنے گھر والوں کے یا سبھی واپس نہیں جائے گا۔اس طرح ایک ایک کر کے اس نے چھ آ دميوں كونل كر ڈ الا \_

# شام فوج كى پسيائى:

حکومت کی فوج کے اوسان خطا ہو گئے' ان کے یاؤں میدان ہے اکھڑ گئے' بھاگ کراس دیر میں آئے' بہلول نے ان کا می صرہ کرلیا۔ آخر کا رہیں ہزار فوج ان کی امداد کے لیے آئی ۔اس ٹڈی دل فوج کود کھے کربہلول کے ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں جا ہے کہ اپنے گھوڑے ذبح کر ڈالیں اور ایک ہی فیصلہ کن حملہ کر دیں ' مگر بہلول نے کہا ایسا نہ کروتا کہ جب تک ہم اپنے گھوڑوں پر جے ر بن این طرف ہے اللہ کاحق ادا کریں۔

خارجی اس روز شام ہونے تک لڑئے انہوں نے مقابل فوج کے بہت سے لوگوں کوتل اور زخمی کیا۔ پھر بہلول اور اس کے ساتھیوں نے اپنے گھوڑ وں کو ذبح کر ڈالا' یا پیاد ہ ہو گئے اور تکواریں سونت کر دشمن میں گھس پڑے دشمن کو بہت نقصان پہنچایا۔ بېلول غار جي کا خاتمه:

ببلول کے اکثر ساتھی قتل ہو چکے تھے خود ببلول از تابھی جاتا تھا اور اپنے ساتھیوں کورشن سے بچاتا بھی جاتا تھا۔قبیلہ بی جدیلہ قیس کے ایک مخص نے جس کی کنیت ابوالموت تھی بہلول پرحملہ کیا اور نیز ہے ایک ہی دار سے اسے زمین پر گرا دیا۔اس کے ساتھیوں میں سے جوزندہ تھےوہ اس کے پاس آئے اور کہا کہ کشی شخص کومقرر کر جائیے جوآ ب کے بعد ہمارا سربراہ کارہو۔ بہلول نے کہاا گرمیں مرجا وُں تو دعامته الشیبانی میری جگه امیر الموننین ہوں گے۔اگروہ بھی مرجا نمیں تو عمر والیشکری امیر المومنین ہوں۔ابو الموت ببلول کا دا مادتھا۔ ببلول اس رات کومر گیا' جب صبح ہوئی تو دعا متداینے ساتھی خارجیوں کوچھوڑ کرفرار ہو گیا' ان کے ایک شاعر نے اس کی ججو میں ایک شعر کہا ہے نا کہ بن قیس نے بہلول کا مرثیہ لکھااوراس میں اس کے ساتھیوں کا بھی ذکر کیا۔

عمر واليشكري خارجي ادرعنزي خارجي كاخروج:

ببلول کے تل کے بعد عمر والیشکری نے خروج کیا مگر فورا ہی قتل کر دیا گیا اس کے بعد عنزی صاحب الا ہبب کے ساٹھ آ دمیوں کے سانھ خروج کیا' خالد صاحب الاشبب ہی کے نام ہے اس عنزی کو پہچا شاتھا' خالد نے ست بن مسلم انجلی کو جار ہزار فوج کے ساتھ اس کے مقابلہ کے لیے بھیجا۔ فرات کے ایک طرف دونوں کا مقابلہ ہوا عنزی نے سمط پرحملہ کیا اور تلواراس کی انگلیوں کے درمیان ماری سمط کی تلوارگریٹ می اوراس کا ہاتھ بیکار ہوگیا۔ سمط نے خارجیوں برحملہ کیا' خارجیوں کو شکست ہوئی۔ دوران فرار میں ابل کوف کے غلاموں اور سخلے لوگوں نے ان خارجیوں کوآلیا اور پھروں سے ان کا کام تمام کردیا۔

وزيرالسختياني كاخروج:

اس کے بعد وزیر استختیانی نے جیرہ میں چند آ دمیوں کے ساتھ شالد کے خلاف خروج کیا ، جس گاؤں میں اس کا گزر ہوتا اس جلادیتا اور جو محض اے ملتا استحل کر ڈالتا جیرہ کے بیت المال اور تمام مال ومتاع پراس نے قبضہ کرلیا۔ خالد نے اپنے درباریوں میں سے ایک سر دارکواور کوفہ کی جنگی پولیس کی ایک جماعت کواس کی سرکو بی کے لیے بھیجا 'وزیر نے اس جماعت کامٹھی مجرآ دمیول سے مقابلہ کیا' آخر دم تک لڑتار ہا۔ اس کے تمام ساتھی مارے گئے' بیزخموں سے چورمیدان جنگ سے اٹھایا گیا۔ خالد کے سامنے لایا گیا۔ جب بیرخالد کے پاس آیا تو وعظ کرنے لگا۔اورقر آن کرمم کی کچھآ بیتی خالد کویڑھ کرسنا نمیں خالد بیس کر بہت خوش اورمتاثر ہوا' اس کے قبل کے ارادہ کورک کردیا اور اپنے یاس ہی اسے قید کردیا۔

وزيرخارجي كولل كرفي كاحكم:

اس کے بعد خالد کا بیدستور ہوگیا کہ وہ را توں کواہے اپنے یاس بلالیتا اور اس سے با تنس کرتا اور مختلف با تیس یو چھتا۔ ہشام کو اس کی اطلاع ہوئی کئی نے اس سے کہد یا کہ خالد نے ایک ایسے خارجی کوجس نے لوگوں کولل کیا۔ آ گ نگائی لوٹ محائی' سرفنار کر کے جان بخش کی اور پھراس نے اسے اپنا داستان گو بنار کھاہے 'شام کو بین کرغصہ آیا اس نے خالد کوایک خط مکھا جس میں اسے برا بھلامکھاا ور پھرحکم دیا کہا ہے فاسق کی جوّتل و غارت کا ارتکاب کر چکا ہوجاں بخشی نہ کرو۔

وزېږ څار جي کافل:

وزیر کی فصاحت اور حسن بیان سے خالدا بیام سحور ہو چکا تھا کہ اس خط کو پڑھ کر اس نے کہا کہ میں اسے موت سے بیاؤں گا۔ خاید نے اس کے معاملہ میں پھر ہشام کولکھااور درخواست کی کہ آپ اپنے تھم میں نرمی کر دیجیے۔ یہاں پیجی بیان کیا جاتا ہے کہ خالد نے تکھانہیں بلکہ وہ ہشام کے تھم کی تھیل میں اراد تا تاخیر کرر ہاتھا اور وزیر کو بچار ہاتھا کہ ہشام نے دوبارہ اسے فر مان تکھا جس میں خالد کوسر زنش کی اور حکم دیا کہوزیر کوفور آقتل کرڈ الواور جلاڈ الو۔اس آخری فرمان کے بعد خالد میں پیطافت کہاں تھی کہوہ اس کی تھیل میں تا خیر کرتا۔ اس نے وزیر اور اس کے اور چند ساتھیوں کو جواسی کے ساتھ گرفتار کیے گئے تھے بلایا ان کے قبل کا حکم دے دیا' بہلوگ مسجد میں لائے گئے سرکنڈے کے گٹھے بھی لائے گئے ۔ان سب کوان گٹھوں میں باندھ کران پر نفط حچٹرک دیا گیا۔ پھرانہیں چوک میں لا کرشکنیوں سے با عدد کران میں آگ لگادی۔

سوائے وزیر کے سب نے آ ہواویلا مجایا البتداس نے حرکت تک نہیں کی برابر کلام یاک کی تلاوت کرتا رہا اوراس حالت میں جان دی۔

اسی سند میں اسد بن عبداللہ نے شل پر جہاد کیا اور بدرطرخان یا دشاہ ختل گوتل کیا۔

### اسد بن عبدالله كي خل يرفوج كشي:

جب اسد بن عبداللہ نے ختل پر جہاد کیا (غزوہ بدر طرخان یہی ہے ) تومصعب بن عمروالخزاعی کو پہلے روانہ کیا۔ چلتے چلتے سے بدرطرخان کے قریب جا پہنچا۔اس نے مصعب سے اس شرط برامان طلب کی کہوہ خود اسد کی خدمت میں حاضر ہوگا۔مصعب نے اس کی درخواست منظور کرلی۔اب خوداسد جہاد کے لیے روانہ ہوا۔اسد نے بدر طرخان سے پچھ مالی مطالبات کیے جس کے دیے ہے اس نے اٹکار کر دیا۔ مگر پھراس نے اسد ہے ورخواست کی کہ دس لا کھ درہم قبول فرمالیجیے۔اسد نے اس ہے کہا کہ تو بامیان کا رہنے والا ایک اجنبی مخص ہے کتھے ختل ہے کیاتعلق تو جس طرح یہاں آیا تھا اس طرح نکل جا۔ اس پر بدرطرخان نے اسد ہے کہا کہتم بھی ترخراسان میں صرف دیں دم ہریدہ گھوڑوں برآئے تھے اوراگرآج تم یہاں سے جاؤ تویا پنچ سواونٹ بھی تمہارے لیے کا فی نہ ہوں گے۔اس طرح کی اور با تیں بھی اس نے اسد ہے کیس اور کہا میں ختل میں کچھ لے کرآیا تھا' جومیں لایا تھا وہ مجھے دے دومیں جس طرح يهان آيا تفااي طرح نكل جاؤن گا-

### اسد بن عبدالله كي بدرطرخان سے گفتگو:

اسد نے بوجھا کیا لے کرآئے تھے۔ بدرطرخان نے کہا مین ختل میں جب داخل ہوا نوجوان تھا' میں نے تعوار کے ذریعہ دولت حاصل کی اور الندنے مجھے اولا داور اہل دی۔تم مجھے میری جوانی واپس دے دو۔ میں یہاں سے چلا جو تا ہوں' کیونکہ آپ خود دیکھیں کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میں اپنے اہل وعیال کو یہاں چھوڑ کر چلا جاؤں میں ان کے بعد کس طرح زندگی گز ارسکتا ہوں۔اسد اس تقریر کوئن کر برہم ہو گیا۔گر بدرطر خان کووعد ہُ امان پر بھروسا تھا۔اسد نے اس سے کہا کہ تو اپنی گردن پر داغ غلامی لگا لے' کیونکہ

مجھے ڈر ہے کہ اس گتاخی کی وجہ ہے میری فوج تیرے خلاف کوئی فوری کارروائی نہ کر بیٹھے۔ بدر طرخان نے کہامیں بینہیں کرنا ی بتا ۔ میں بجائے اپنی کرون کے داغدار بنانے کے تمباری جانب سے صرف یاؤں حیا ہتا ہوں جو مجھے مصعب کے پاس پہنچ دیں۔ مگر اب اسد نے اس کواجازت دینے ہے انکار کر دیا تاوقتیکہ اس کی گرون میں دغ نیددے دیا جائے۔ چنانچہ اس کی گردن میں واغ دے کراسد نے اے اپنے آزادغلام ابوالاسد کے حوالے کردیا۔ ابوالاسدا سے لیکررواندہوا اورشام کے قریب مصعب کے لشكر ميس كة يا-

# سلمها درابوالاسدكي بدرسُرخان كے متعلق گفتگو:

سلمہ بن الی عبداللہ بھی موالیوں میں مصعب کے ہمراہ تھا۔ابوالاسد سلمہ سے ملا جواس وقت منجنیق کواپنی جگہ پرنصب کرر ہاتھا۔ سلمہ نے ابوالاسد سے بوچھا کہ سینسالار نے بدرطرخان کے معاملہ میں کیا گیا؟ ابوالاسد نے سارا ماجرا سنا دیا کداس طرح بدرطرخان نے جانے کی اجاز . . علب کی۔ امیر نے اجازت نہ دی۔ اب میرے ستھا سے مععب کے یاس بھیجا ہے تا کہ اسے قلعه میں پہنچا دیا جائے تمان و فعدن کرسلمہ نے کہا کہ امیر نے جو پچھ کیا غلط کیا وہ خوداس کا برانتیجہ دیکھ لے گا۔اوراپے کیے برنا دم ہو گا'اے بیکرنا چاہیے تھا کہ جس رقم کے دینے پراس نے آمادگی ظاہر کی تھی اے لیتایا اے قید کر دیتا تا کہ وہ آیئے قلعہ میں نہ واخل ہوسکتا۔ ہم نے تو بردی مشکلوں سے قلعہ میں واخل ہونے کا راستہ بنایا ہے بل قائم کیئے تنگ ناؤں کو درست کیا' اوراس نے ہم ہے اس لیے تعارض نہیں کیا کہ اسے صلح ہوجانے کی امید تھی۔اب جب کہ اسے صلح سے مایوی ہوگئی ہے تو وہ کوئی وقیقہ ہمارے خلاف ا تھاندر کھے گا۔تم آج رات تو اسے میرے خیمہ ہی میں رکھو مصعب کے پاس نہ لے جاؤ' کیونکہ اس وقت مصعب اس کا انتظار کررہا ہوگا كہوہ آئےتو قلعه ميں بھيج دياجائے۔

#### اسد بن عبدالله كي پيش قدمي:

چنانچالوالاسداور بدرطرخان سلمہ کے خیمہ میں تھبر گئے ووسری جانب سے خوداسداین فوج لے کرآ گے بڑھا اس نے پیش قدی کے لیے ایک ننگ گھاٹی اختیار کی جس کی وجہ ہے فوج اس سے علیحدہ ہوگئی۔ بوجتے بڑھتے اسد ایک ندی پر پہنچا' اسے پیاس معلوم ہور ہی تھی' اس کے خدمت گاروں میں ہے کوئی بھی اس وقت ساتھ نہ تھا۔اسد نے یانی ما نگا'سغدی بن عبدالرحمٰن الوطحمتہ الطبري مع اپنے ايك خدمت گار كے وہاں موجود تھا'اس كے خدمت گار كے ماس ايك تبتى جھا گل تھى ۔سغدى نے اس جھا گل ميس ستوڈ الا کھرندی سے یانی لے کراس میں ڈال کر ہلایا۔اسداورفوج کے بعض دوسر سے سرداروں نے اسے نوش کیا۔

#### اسد بن عبدالله يرجشر كي تقيد:

اسدایک در خت کے سامیر میں اتر بڑا ، فوج خاصہ کے ایک سیا ہی کو بلایا اور اپناسراس کی ران برر کھ لیا۔ جشر بن مزاحم اسلمی ا پنے گھوڑے کی باگ روکتا ہوا آیا اور اسد کے روبروبیٹھ گیا۔اسد نے اس سے بوچھاا ہے ابوالعدلیں کیے ہو؟ بخشر نے کہا میں آج ے کل اچھاتھا۔ اسد نے کہا کیے ؟ مجشر نے کہا بدرطرخان ہارے قبضہ میں تھا' اس نے اتنی رقیم پیش کی' ندامیر نے اس کی پیش کش کو قبول کیا اور نہاس کی مشکیس بندھوا کمیں بلکہاہے جانے دیا'خوداس کے وعدہ امان کے ایفا کے خیال کے مطابق اسے قلعہ میں جانے کی احازت دے دی۔

# اسد بن عبدالله كي پشيماني:

اس تقریر کوئن کراسدا ہے کیے برنادم ہوا'اس نے اہل ختل میں ہےا یک راستہ جانے اورا یک شامی ناقد نامی کو جو گھوڑوں کو سد ہایا کرتا تھا بلایااورشامی ہے کہا کہا گرتو بدرطرخان کوٹل اس کے کہوہ قلعہ میں داخل ہو جائے تو میں تجھے بنرار درہم انعام دوں گا۔اسد نے ان دونو ں کو بھیج دیا۔ پیمصعب کے شکر میں پہنچے۔شامی نے پکار کریو چھا کداس کا فرکا کیا ہوا۔لوگوں نے کہا کہ وہ سلمہ کے باس ہے راستہ بتانے والے نے واپس آ کراسد کواس کی اطلاع دی اور وہ شام شخص پر ہمرخان کے ساتھ سلمہ کے خیمہ میں فروکش ہو گیا۔

# بدرطرخان كاقتل:

اسد نے بدرطرخان کو پھراہنے یاس بلوالیا جب و وسامنے آیا اسے گالیاں دیں اب بدرطرخان تا زگیا کہ اسد نے عہدا مان کوتو ژ دیا۔اس نے چند کنگریاں اٹھا کرآ سان کی طرف چھینگیں اور کہا بیاللّٰد کا عبد ہے' پھر دوسری مرتبہ ایسا ہی کیا اور کہا بیچمہ مرتبیلا کا عبد ہے۔اب اس طرح وہ کنگریاں آسان کی طرف چینکنے لگا اور کہتا جاتا تھا کہ بیدامیرالمومنین کا عبد ہے۔اور بیمسلمانوں کا عبد ہے۔اس براسد نے اس کے ہاتھ قطع کرا دینے کا تھم دے دیا۔اسد نے اپنی فوج میں دریافت کیا کہ کوئی از دی ابوفدیک کے وارثوں میں ہے موجود ہے۔ جسے بدرطرخان نے قتل کیا تھا۔ ایک از دی ابوفدیک کے وارثوں میں ہے موجود ہے۔ جسے بدرطرخان نے قتل کیا تھا۔ایک از دی نے کہا میں ہوں۔اسد نے اسے حکم دیا کہتم ہی اس کی گرون مار دؤ اس نے اس کی تعمیل کروی۔اسد نے بڑے قلعہ پرتو قبضہ کرلیا' البنة قلعہ کے اندر جو بالا حصار تھا اور جس میں بدر طرخان کے اہل وعیال اور مال ومتاع تھاوہ جوں کا توں بیجا ر ہا۔ مسلمان اہل قلعہ تک نہیں پہنچے۔اسدینے اپنے سواروں کوخٹل کی وادیوں میں پھیلا دیا۔

اسدمروآ یا ایوب بن ابی حسان المیمی مروکا عامل تفا۔اسد نے اسے معز ول کر کے اس کی جگدا پیغ عمز او بھائی خالد بن شدید کوعامل مرومقر رکر دیا۔

# فاضلة بنت يزيد بن مهلب كوطلاق:

جب اسد بلخ چلا آیا تو اسے معلوم ہوا کہ مجار ہ ابن حریم نے فاضلۃ بنت میزید بن المہلب سے شا دی کر لی ہے۔اسد نے خالد ا بن شدید کوکھا کہتم عمارہ ہے کہدو کہ وہ بزید کی بیٹی کوطلاق دے دیا گروہ اٹکار کریتو سوکوڑے سزا دی جائے۔خالد نے اسے بلایا۔اس وقت خالد کے پاس عذا فربن زیدائشی بھی بیٹھا ہوا تھا۔خالد نے عمارہ کوطلاق دینے کاحکم دیا۔عمارا نے کچھا نکار کے بعد طلاق دے دی'اس پرعذافرنے کہا کہ عمارہ خود بنی قیس کا ایک بہادرنو جوان اوران کا سر دار ہے۔ یزید کی بیٹی میں کوئی ایسی وجہ امتیاز نہیں جس کی بنا پر دہ اس سے اشرف مجھی جائے۔اس کے بعد خالد بن شدید نے انتقال کیا اور اشعث بن جعفر انتجابی کواس نے اپنا حالثتين حيور ا\_

#### صحاري بن شبيب خارجي:

اسی سنہ میں صحاری بن شبیب نے اپنے تئیں خدا کے لیے چھ ڈالا (لیعنی خارجی ہو گیا ) اور مقام حبل میں اس نے خارجیوں کا شعار بلندكرويايه

واقعہ یہ ہے کہ صحاری بن شبیب ایک دن خالد کے پاس آیا اور عرض پر داز ہوا کہ بیت المال میں ہے جھے بھی کچھ دلوا ہے'۔ خالد نے کہا بھلاشبیب کاسپوت بیت المال ہے تق لے کر کیا کرے گا۔ صحاری خالد ہے دخصت ہوکر جلاآ یا' مگراس کے جانے کے بعد خالدا ہے کیے پر پشیمان ہوا اور اسے بیا ندیشہ ہوا کہ ثابیر بیرمیرے خلاف کوئی فتنہ بریا کر دے ۔لوگوں کو بھیجا کہ اسے بلالا ؤ' سحاری نے ان ہے کہا کہ میں ابھی تو خالد کے پاس ہے ہوکرآ یا ہوں مگران لوگوں نے اس کی پچھند تن اور یہی کہتے رہے کہ ہم تہمیں لے کر جا میں گے ۔ سحاری نے تلوار ہےان پر حملہ کیا' تب انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ صحاری گھوڑ ہے پر سوار ہو کر چلتا بنا۔ جب واسط ے نکل گیا تو اپنی نقل وحرکت کو پوشیدہ رکھنے کے لیے اس نے اپنے گھوڑے کو ذیح کرڈ الا' اور ایک کشتی میں سوار ہو گیا۔ بھروہ بنی تمیم الوات بن تغلبہ کے پچھلوگوں کی طرف چلا جوحبل میں تھے تلوار حمائل کیے ان کے پاس پہنیا ' سارا ماجرا جواس کے اور خالد کے درمیان گزراتھا ان سے بیان کیا۔ان لوگوں نے صحاری ہے کہا کہ بھلا طلب فریضہ ہے تمہاری کیا تو قع تھی' تمہارے لیے زیاوہ من سب بیقا کتم ابن نصرانیہوخالد بن عبداللہ کے پاس جاتے اورا پی تلوار ہےائے ل کرڈ التے ۔

#### صحاري بن شبيب خارجي كاعزم:

صحاری نے کہا طلب فریضہ کومیں نے اس تک پہنچنے کاصرف بہانہ بنایا تھا' تا کہوہ مجھے شنا خت کر لےاور پھرمبر اارادہ تھا کہ فلاں شخص کے عض میں اسے میں دھوکہ ہے تل کر ڈالوں گا (خالد نے اس سے پیشتر قعدۃ الصغر یہ کی جماعت کے ایک شخص کونہایت بےرحی ہے ہے ہی کی حالت میں تل کر دیاتھا )اس کے بعد صحاری نے انہیں دعوت دی کہ میر ہے ساتھ چل کر خالد پراچا نک ٹوٹ پڑو بعض نے اس کی دعوت کوقبول کرلیا' بعضوں نے کہا ہم واقعات کی ترقی کا انتظار کریں گے۔بعضوں نے بالکل ہی اس کا ساتھ دینے سے اٹکار کر دیا۔ صحاری نے اس موقع پر چندشعر کہے جس میں اس نے اپنے عزم واستقلال کا اظہار کیا کہ جیا ہے دوسرے حیل و جحت کریں میں خداکی راہ میں ان ظالم سرکشوں سے جو برسرا قتد ار ہیں آخر دم تک لڑوں گا اور اس بازی میں جیت کی خاطر ہرشے لگا دوں گا۔

#### صحاري بن شبيب خارجي كاعزم:

بہرحال تمیں آ دمیوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی جبل ہی میں انہوں نے اسپے تنین خدا کے ہاتھ جے ڈالا لیعنی آخر دم تك الرف كى شان لى ـ بيلوگ مبارك آئے خالد كواس كى اطلاع موئى اس نے من كركہا مجھے يہلے ،ى سحارى كى جانب سے بيانديشه تھا۔ پھراس نے ایک فوج ان کے مقابلہ پرجیجی۔ منا ذر کے ایک سمت حریفوں کا مقابلہ ہوا۔ خارجیوں نے اس فوج کامختی ہے مقابلہ کیا' بے جگری سے اور ے گر چرفوج نے انہیں جاروں طرف سے گیرلیا اور سب تول کرڈالا۔

# امير جج ابوشا كرمسلمه بن بشام وعمال:

اس سند میں ابوشا کرمسلمہ بن بشام بن عبدالملک کی امارت میں جج ہوا' امام ابن شہاب الزہری نے بھی اس کے ساتھ جج كيا محمد بن بشام مكه مدينه اورطا كف كاعامل تفاعراق اورمشر قي صوبه جات كاخالد بن عبدالله القسر ي صوبه دارتها 'خالد كي جانب ے اس کا بھائی اسد بنعبداللہ خراسان کا عامل تھا۔ یہ بھی کہاجا تا ہے کہ اس سنہ میں خالد کا بھائی اسد و فات یا چکا تھا اور اس نے جعفر ین حظلته البهرانی کواپنا جانشین مقرر کردیا تھا۔ ایک اور روایت میہ ہے کہ خالدین عبداللہ کے بھائی اسد نے ۱۲۰ ججری میں انقال کیا۔ مروان بن محمرآ رميبيا اورآ ذربيجان كاوالي تفايه

# <u> ۱۲۰ ھے واقعات</u>

# فتح سندره:

اس ساسا بلیمان بن ہشام بن عبدالملک نے موتم گر مامیں جہاد کیااور سندرہ فتح کیا۔ نیز انحق بن مسلم اُعقبلی نے بھی جہاد کیا' نو مان شاہ کے تی فلتے فلتے کر لیے اور اس کے علاقہ کو ہر یا دکر دیا۔ مروان بن محمد نے تر کوں کی سر زمین میں جہاد کیا' مدائنی کے بیان کے مطابق اسی سنہ میں اسد بن عبد اللہ نے انقال کیا۔

# عیدمبرجان براسد بن عبدالله کے لیے تحاکف:

اسد کے شکم میں ایک پھوڑ اتھا' جب وہ بلخ میں تھا تو عیدمبر جان واقع ہوئی' امراء ورؤ ساءتھا ئف پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے' ان لوگوں میں ابراہیم بن عبدالرحمٰن اتھی جواسد کی جانب ہے برات کا عامل تھا اور خرا ، مان اور برات کا رئیس بھی تھا۔ بیہ دونوں جوتنی کف لے کرآئے تھے ان کی قیمت دس لا کھ درہم لگائی گئے۔ ان تحا کف میں دومحل تھے ایک جاندی کا اورایک سونے کا۔ نیز سونے چاندی کے آفا ہے اور رکابیاں تھیں جس وقت بیدونوں حاضر در بار ہوئے اسدایے تخت پر متمکن تھا۔خراسان کے اشراف اورعما ئدین کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔انہوں نے دونو (محلوں کوسا شنے رکھا'اوران کے پیچھے دوسر ہےظروف مروی تو ی اور ہر دی دیبا کے تھان اور دوسری اشیاء رکھ دیں ؟ جن سے سارا فرش بھر گیا۔ ہرات کا رئیس اسد کے لیے جو ندی کا ایک کر ہ بھی لا یا

# رئيس ہرات کی تقریر:

ان سب چیزوں کے رکھ دینے کے بعد رئیس ہرات تقریر کرنے کھڑا ہوا اور بوں گویا ہوا' انتدامیر کو نیک مدایت وے ہم عجمی ہیں ہم چورسوسال ہے دنیا کے فوائد سے حکم عقل اور وقار کی وجہ تے تتع حاصل کرتے آئے ہیں ۔ نہم میں کوئی کتاب ناحق ہے اور نہ کوئی بنی مرسل ۔ تین شخصوں کی ہمارے دل میں بڑی وقعت ہے۔ایک وہ اقبال مندشخص کہ جدھرا س کا رخ ہوا اللہ نے اسے فتح دی۔ پھراس کے بعدوہ چھس ہے جواینے تمام خاندان میں سب سے زیادہ ہامروت آ دمی تھا'اور چونکہ وہ ایبا تھا اس وجہ سے اس کا خیر مقدم کیا گیا۔اس پرسلامتی بھیجی گئ اس کی تعظیم کی گئ اسے سر دار بنایا گیا۔اور آ گےرکھا گیا۔اس کے بعدوہ ہخص ہے جس کا سینہ فراخ اور باتھ کشادہ تھ وہ لوگوں کے لیے آ مال گاہ بن گیا' اور چونکہ اس میں میصفات تھیں لوگوں نے اسے اپنہ سروار بنایا اور آ گے بڑھایا۔ مگرالندتعالیٰ وہ صفاحت جوان تنیوں آ ومیوں میں فروأ فردا تھیں اور جن کی وجہ ہے ہم چار سوسال ہے عیش و آ رام ہے زندگی بسر کرتے آئے ہیں'وہ تمہاری اکیلی ذات میں جمع کردی ہیں۔ ہم کی شخص کونہیں جانتے جوآپ سے زیادہ عمدہ منتظم ہوا ہو۔ آپ نے اپنے خاندان دا بوں ملاز مین اورموالیوں کواپیا قابو میں رکھ چھوڑ اہے کہ ان میں ہے کسی شخص کی پیمجال نہیں کہ وہ کسی چھوٹے بڑے 'پ ئسی امیر وفقیر پر دست تعدی دراز کرےاورای کا نام انتظام کی تکمیل ہے۔ پھر آپ نے بیابانوں میں سرائیں بنوائیں کہ اگرایک مسافر مشرق اور دوسرامغرب ہے آئے تو وہ ان میں کوئی عیب نہ یائے گا بلکہ کہے گا سجان اللہ کیسی عمد ہ عمارت تغمیر کی ہے اور یہ آپ

ں اقبال مندی ہے کہ خاقان ہے آپ کا مقابلہ ہوا۔ حالا تکہ اس کے پاس ایک لاکھ فوٹ تھی اور حارث بن سریح بھی اس کے ہمراہ تى ـ سرآب نا سے شکست دى اسے بھاديار اس كى فوخ كول كرة الا ـ اس كے شكر گا و كوك ليا \_ آب ك او بواعز مي اور سخاوت كا یہ مالم ہے کہ ممیں معلوم نبیل کہ کون سامال آپ کوزیادہ بھلامعلوم ہوتا ہے آیاوہ جوآپ کے باس آتا ہے یاوہ جوآپ کے باس ہے جا تا ہے' بلکہ جانے والے مال ہی ہے آپ زیادہ خوش ہوتے ہیں ۔اور یہی آپ کی آنکھوں کوزیادہ بھا؛ مگتا ہے۔ عيدمبر جان كے تحا نف كي تقسيم:

س تقريريون كراسد بنسا اور كينے لگا كه خراسان كے تمام تعلقد ارول ميں تم بہترين آ دمي ہواورا يخ تحذ كے اعتبار سے بھي تم

اسد کے ہاتھ میں ایک سیب تھا۔ وہ اس نے رئیس کوریا 'رئیس نے اس کو بجدہ کیا 'اسدنظر نیچے کیے ہوئے ان تھ نف کوریکھٹا ر با۔ داہنی جانب دیکھا اور کہا اےعذا فرین بزید کسی شخص کو حکم دو کہ میکل اٹھالے جائے ۔ پھڑمحن بن احمرسر دارقیس ہے (یا قنسر بن ہے ) کہا کہ سی کوشکم دو کہ بیچل لے جائے ۔ پھر کہا فلاں! تو یہ آ فتایہ لے اور فلاں! تو یہ دوسرا لے ۔ اسی طرح اس نے اور ظروف بھی دے ڈا لے' صرف دوتشتریٰ ں بچین' ابوالصید اء کوتھم دیا کہ اس طرح اس نے اور ظروف بھی دے ڈالے' صرف دو تشتری ل بچیں' ابوالصید اء کوچکم دیا کہ ایک تم لے لو' انہوں نے ایک کو ہاتھ میں اٹھا کروزن کا انداز ہ کیا بھرا سے رکھ کر دوسری کوا ٹھا کر دیکھ۔اسد نے یو حیصا کیا ہے۔ابوالصیداء نے کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ جوان میں زیادہ وزنی ہوا ہے اوں۔اسد نے کہاتم دونوں لیے جاؤ۔ اسی طرح اس نے اور چیزیں نوج کے سر داروں اور دوسرے ایسےلوگوں کو جنہوں نے جنگ میں قابل قدر خد مات سرانجام دی تھیں دے ڈالیں۔ ابو یعفور جن کی خدمت میتھی کہ وہ مغازی میں خراسان کے صوبہ دار کے آگے آگے سے ج تھے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھے بھی راستہ دو' اسدنے کہاتم نے بہت اچھا کیا کہا ہے تئیں یا دولہ یو' بیدونوں ویبا کے تھان تم لے لو اس طرح میمون العذاب نے کہا 'مجھے بھی اپنے بائٹیں جانب راستہ پر جانے دو۔اسد نے کہاتم نے بھی بہت اچھا کیا کہا ہے تئیں یا دولا پا ۔ بید بیاتم لے لو غرضیکہ ایوان در بار کے فرش پرجس قدراشیاء رکھی ہوئی تھیں و ہسب اسی طرح لوگوں کوعطا کر دیں۔ اس برنها دبن توسعه نے بیشعر کیا:

> وانتم غيداة المهرجان كثير تمقملون ان نسادي لروع متوب نِتَرَجُهُ بَهُ: '''اگر جہاد کے لیے شہبیں بلایا جائے تو تم کم ہوتے ہو گرعید مہر جان کی صبح کوتم بہت تھے''۔ اسدېن عبدالله کاانقال:

پھراسد بیار پڑ گیا۔مرض میں کچھافا قہ ہوا تو ایک دن ہاہر نکلا ناشیا تیاں پیش کی گئیں' جوفصل میں پہپی مرتبہ آئی تھیں ۔اسد نے سب لوگوں کوا بیک ایک کھلائی ۔ ایک بہی اٹھا کر ہرات کے رئیس خراسان کی طرف چینکی' اس جھٹکے ہے اس کا پھوڑ پھٹ گیا اور اسد کا انتقال ہو گیر یجعفرالبہرانی کواس نے اپنا جانشین مقرر کر دیا یہی جعفر بن حنظلہ ہے۔۱۲ ھیں بیوا قعہ ہوا۔ حیارہ ماہ تک پیخص عامل ر با\_ پھرنصر بن سے رکا فر مان تقر رر جب۱۲ اہجری میں شرف صدور لایا۔

ا بن العرس العبدي اورسليمان بن قتيمه بن تيم بن مره كة زادغلام نے جواسد كا دوست تھااس كے مرشير كيے۔

# خراسانی هیعیان بی عباس مے محد بن علی کی ترک مراسلات:

اس سندمیں خراسان کے هیعیان بنی العباس نے سلیمان بن کثیر کواپناو کیل بنا کرمجمہ بن علی بن عباس کے پاس بھیجا تا کہ و ہ ان کی اوران کی تحریک کی حالت ہے انہیں یوری طرح باخبر کر دے۔

محمہ بن علی اپنے خراسان کے پیروں ہے اس وجہ ہے ناراض تھے کہ انہوں نے خداش کی اطاعت قبول کر لی تھی جس کا ذکر ہم او پر کرآ ہے بیں اور جوغلط با تیں اس نے ان سے بیان کی تھیں اسے انہوں نے تنلیم کرلیا تھا۔ اس وجہ ہے محمہ بن علی نے خراس نیوں سے مراسلت ترک کر دی۔ جب عرصہ سے ان کا کوئی خطانہیں آیا تو بیسب اس معاملہ پرغور کرنے کے لیے جمع ہوئے 'اور سب نے با تفاق سیمان بن کیٹر کوئت کی کی وہ وہ محمد بن علی کے پاس جا کر ہماری پوری حالت ان سے بیان کرے اور جو پھرو و اس کے جواب میں اس سے کہیں اس سے جمیں آگر کواطلاع دیں۔

#### محمد بن على كا اظهار ناراضگى:

سیخف گھر بن علی کے پاس آیا جواپنے خراسانی شیعوں سے خت ناراض تھے سلیمان نے ان سے ساری کیفیت بیان کی مے محمد بن علی نے خداش کی ابتاع اور جھوٹی دعوت کو قبول کرنے کی وجہ سے خراسانیوں کی بہت زجر و تو بیخ کی اور کہا اللہ تعالیٰ خداش اور اس کے مسلک پر چلنے والوں پر لعنت کر ہے۔ سلیمان خراسان واپس ہو گیا مجمد بن علی نے اس کے ہاتھ اپنے خراسانی شیعوں کو ایک خطاکھ دیا سلیمان ان لوگوں کے پاس اس سر بمہر خط کو لے کر آیا۔ خط کھولا گیا مگر اس میں سوائے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے پہھے بھی اور تحریر نہ تھا 'اس سے ان لوگوں کو تخت صد مہ ہوا' اور اب انہیں معلوم ہوا کہ جو ہا تیں خداش نے ان سے آ کربیان کی تھیں وہ محمد بن علی کے عکم کے بالکل مخالف تھیں۔

# بکیرین مامان کی روانگی خراسان:

اسی سند میں سلیمان بن کثیر کے واپس جانے کے بعد محمد بن علی نے بکیر بن ماہان کواپیخ خراسانی شیعوں کے پاس ایک خط دے کر جمیعیا، جس میں انہیں بتایا تھا کہ خداش نے میر ہے تبعین کو غلط راستہ پر لگایا۔ جب بکیراس خط کو لے کر خراسان پہنچا تو شیعوں نے اس کے بیان کو غلط سمجھا اور اس کی بات پر بالکل اعتمانییں کیا، بکیر پھر محمد بن علی کے پاس چلا آیا۔ اس مرتبہ محمد بن علی نے اس کے ساتھ شام گلے ہوئے عصا بھیج جن میں بعض میں لوہے کی شام تھی اور بعض میں سیسے کی ۔ بکیر انہیں لے کر خراسان آیا۔ اعیان قوم اور شیعوں کو جمع کیا اور جم محفق کو اس نے وہ ان کی میرت کے شیعوں کو جمع کیا اور جم محفق کو اس نے وہ اس کے ایک ایک عصا دیا۔ اس سے وہ سمجھے کہ اب تک ان کا جو طرز عمل رہا ہے وہ ان کی میرت کے مخالف تھا۔ ان لوگوں نے واپس جا کراسے افعال سے تو ہی ۔

اسی سند میں ہشام بن عبدالملک نے خالد بن عبداللہ کواس کے عہدہ سے برطرف کردیا 'اور تنام وہ علاقے جواس کے ماتحت تھاس کی امارت سے نکال لیے۔

# خالد بن عبدالله اورحسان التبطى مين كشيد كي :

ف مدکی برطر فی کے اساب کے متعلق ارباب سیر کے متعلق کی بیان ہیں سے جواقو ال ہم تک پہنچے ہیں انہیں ہم یہاں ا

موضع میں قیام پذیرتھا' ای بنایرا سے فروخ الر مانی کہتے تھے۔ خالد کواس کا اس عہدہ پر رہنا سخت گراں گزر رہاتھ۔ ایک دن اس نے حسان اللبطی ہے کہا کہتم امیرالمومنین کے پاس جاؤ اور فروخ جس قدر رقم دیتا ہے اس پراضافہ کر دو۔حسان ہشام کے پاس آیا اور دس لا کھ درہم اضافہ کا اقرار کیا۔ ہشام نے اہل شام میں سے دودیا نت دارآ دمیوں کو بھیجا' انہوں نے تمام جا گیر کا جائز وفروغ سے لے لیا' گرا ب حسان کا بیققر رخالد کے لیے فروخ ہے بھی زیادہ گراں ہوگیا۔اس نے حسان کوستا ناشروع کیا۔حسان اس سے بہتر تھا کہ مجھےا نیا مخالف نہ بناؤ میں تو تمہارا ہی ساختہ پر داختہ آ ومی ہول' مگر خالد نے اس کی کچھند سنی اورا سی طرح اسے دق کرتاریا۔ حیان النبطی کی خالد کےخلاف شکایت:

حسان جب خالدے ملئے آیا تو اس نے آب یاشی کی نہروں کے مہرے تو ژ دیئے 'جن ہے تمام مقطع بربا دہو گیا۔ پھر حسان نے ہشام سے آ کرکہا کہ خالد نے نہروں کے مہرے آپ کے مقطع کی طرف توڑ دیئے۔ ہشام نے ایک شخص مخص کواس کی تصدیق ك ليے بھيجا'ان نے آ كربيان كرديا۔حسان نے ہشام كايك شاگرد پيشہ ہے كہا كداگريہ جملہ جو ميں تم ہے كہوں تم اس طرح كہد دو کہا ہے ہشام سن لے توایک ہزار دینار دوں گا۔اس نے کہا پہلے دلا دیجیے' پھر جوآپ چاہیں میں کہہ دوں گا۔ چنا نچہ حسان نے وہ رقم اے دے دی اوراس نے کہا کتم ہشام کے کسی بچہکورلاؤ اور جب وہ رونے لگے تو اس سے کہوکہ جیب رہو کیاتم خالد القسری کے بیٹے ہوجس کے پاس ایک کروڑ تمیں لا کھ ہیں۔ ہشام نے اسے سنا مگران سنی کر گیا' جب اس کے بعد حسان اس کے پاس آیا تو اس نے حسان کواپنے بالکل قریب بلا کر ہو چھا کہ خالد کی دولت کتی ہوگی حسان نے کہاایک کروڑ تمیں لا کھ۔ ہشام نے کہاتم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہیں دی۔حسان نے کہا کیا آ ب نے بھی مجھ سے دریافت کیا تھا' یہ بات ہشام کی پوری طور پر ول نشین ہوگئی اور اس نے خالد کی برطر فی کا فیصلہ کرلیا۔

غالد بن عبدالله كااظهار تفخر:

یہ بھی کہا گیا ہے کہ خالدائے بیٹے بزید ہے کہا کرتا تھا کہ تو کسی طرح مسلمہ بن ہشام ہے کم نہیں ہے۔ کیونکہ تو بجا طور پران ا لیمی تین با توں پرلوگوں کے سامنے فخر کرسکتا ہے کہ جن پر کوئی اور فخر نہیں کرسکتا۔ میں نے بغیر کسی دوسرے کو تکلیف دیئے دریائے د جدر بندھ بنوایا۔ مکہ کی تمام آبادی کومیری طرف سے یافی پلایا جاتا ہے۔ اور ٹی عراق کاصوبدار ہوں۔

#### ابن عمرو کی امانت:

بی بھی کہا جاتا ہے کہ ہشام اس وجہ سے خالد سے ناراض ہوا کہ قریش کے ایک صاحب خالد کے پاس آئے خالد نے ان کی بہت تذلیل کی اور کچھنا گوار خاطر الفاظ بھی انہیں کیے۔انہوں نے ہشام کواس کی شکایت لکھی۔

# بشام كا فالدك نام ابانت آميز خط:

ال يربشام في خالدكوبه خطاكها:

حمد و ثناء کے بعد! اگر چہامیر المومنین نے تیرے ہاتھ اور تیری رائے کوان لوگوں کے بارے میں جن کی حکومت کی باگ تیرے ہاتھ میں دے دی گئی ہے ٔ اور جن کا تحقیم محافظ بنایا گیا ہے اس بنایر آ زادی دے دی ہے کہ انہیں تو قع تھی کہ تو اپنے فرائض کو بوجهاحن انجام دےگا۔اور انہیں تیری انتظامی اور ساسی قابلیت پر بھروساتھا۔ گراس کے معنی بیرنہ تھے کہ انہوں نے اپنے خاندان

و، وں کی پیشانیاں تیرے قدموں سے روندے جائے کے لیے بچھادی ہیں۔ بلکہ بچھے ریجھی حق نہیں دیا گیا تھا کہ تو میڑھی نگا ہ ہے بھی ان کی طرف دیکھے۔ باوجودان تمام یا تول کے اب بتا کہ تو نے کیول عراق میں ان کی عزت پرحملہ کیااور کیوں زجروتو بیٹ کے انداخہ انبیس کیے' کیااس ہے اس کی تذکیل وتحقیر مقصود تھی' کیا تو اپنے تئیں اس کا ہم سر سمجھتا ہے' اور اس بناء پر در ہارعا مریس اے سخت سے الفاظ تننے کی تخلیے جرأت ہو کی اور کیا اس وجہ ہے تو اسے آتا و کیچے کراپنی صدرمند ہے جواللہ تعالیٰ نے تخلیے عطافر مائی ہے جھپٹ کر استقبال کے لیے نبیس اٹھا۔ حالا تکہ خود تیری قوم میں ایسے لوگ موجود بیں جوایئے حسب ونسب کے اعتبار سے تجھ سے بڑھ کر بیں۔ اورانہیں تجھ پر نقتہ یم حاصل ہے۔ مگر تو اس مرتبہ پر پہنچا کہ جس کے ذریعہ ہے آل عمرو نے تجھ کو تیری خاص کر پت حالت ہے ایک بلندم رتبہ پرسرفراز کردیااور تختجے امیرالمومنین ہے پہلے ہی معز زاورمشہورقبائل کے نوجوانوں اور بڈ ھے سرداروں کے برابر کردیا۔اور اس وجہ ہے تو اپنے اس موجود و منصب پر فائز ہوا کہ جس کے گھمنڈ پرتو ان پرفخر کرتا ہے ٔ اور بیرکہنا تیری انتہائی اور بدتریں ناشکری کا ثبوت ہے۔ پس آے ذلیل عورت کے بیٹے! تو اپنی اصل نسل پرغور کر جب وہ تیرے پاس آئے تھے تو تو نے ان کے قدم چو ہے ہوتے انہیں اپنے یاس بٹھایا ہوتا'اپنی صدرمند ہےان کی تعظیم کے لیے ہٹ جا تا اور پھر بڑھ ھرکرامیر المومنین کے لحاظ ہے خندق روئی ے ان کا استقبال کرتا اور جب تو انہیں اپنی جگہ پر ہٹھا دیتا تو تجھے جا ہیے تھا کہ ان کی قرابت اور حق کا لھاظ کر کے تو انہیں خوش وخرم زندگی بسر کرنے کی دعا دیتا' اس لیے کہ وہ ہمارے دونوں خاندانوں کےمعز زترین شخص ہیں' وہ آل ابی ابعاص اورحرب کے سردار کے معٹے ہیں اور ہمارےسب کے سر دار ہیں۔

امیر المونین قشم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر تیری عزت کا پاس نہ ہوتا اور اس بات کو ہ ہرانہ بچھتے کہ تیرے دشمن تیری تذکیل ہے۔ خوش ہوں گے تو وہ ضرور تخفے تیرے موجودہ معزز منصب سے ہٹادیتے اور تخفے اس حال میں کردیتے کہ جس کی وجہ سے ضرورت مند تیر مے کل کے صحن میں آتے ہیں اور تیرے درواز ہر سواریوں کا ججوم رہتا ہے اور ابھی میں نے اسے مناسب نہیں خیال کیا ہے کہ میں تحجے ان لوگوں کا دست نگر بنا دوں جواب تک تیرے دست نگرر ہے ہیں۔اس لیے جب امیر المومنین کا قاصداور خط تیرے پاس پہنچے تو چ ہےتو کسی حال میں ہواور جا ہے دن ہو پارات تو اپنے تمام خدم وخشم کے ساتھ پیدل چل کرعمرو کے درواز ہ پر جا کر کھڑا ہو کچر نهایت عا جزی ہےان ملنے کی اجازت طلب کراور چاہے و واجازت ویں اور یانہ دیں تو کسی نہ کسی طرح ان تک پہنچ جا'اگر تونے ان کے جذبات رحم وکرم کومتحرک کردیا تووہ تیرے اس بے اجازت آجانے کو درگز رکردیں گے اور اگر اس وجہ سے انہیں حمیت وغیرت آ گئی تو پھرتو پورےا یک سال ان کے درواز ہ پر بغیر وہاں ہے ہے کھڑار ہ اوراس کے بعد تیرے عزل ونصب کا پوراا ختیارانہیں رہے گا جا ہے وہ اپنا بدیہ لے لیں یا معاف کر دیں۔اللہ تچھ پرافٹ کرے کون بھلا ایسا ہوسکتا ہے۔ جواس معاملہ میں ان پراعثا و کرے۔ ا شراف کے ساتھ تیری گتا خانہ گفتگواور دریدہ دہنی کی اطلاعات امیر الموشین کو برابر پینچ رہی ہیں' تیری بیابانت آ میز گفتگوان او گوں کے مقابلہ میں ہے جوعراق کے میرے دونوں شہروں کی ولایت کے تجھ سے زیادہ اہل اور حق دار ہیں' امیر المومنین نے اپنے چجازاد بھائی کوائ تحریر کے مضمون سے جوانہوں نے مختجے کھی ہے۔اطلاع دے دی ہے۔ کیونکداس معاملہ کی وجہ ہے وہ تجھ سے ناراض ہے اورانبیں مکھ دیا ہے کہ انہیں بوراا ختیار ہے کہ چاہے وہ تیری خطا کومعاف کردیں یا ناراض ہوکر تجھے سزادی جو کچھ تیرے ہارے میں و و كريں گے امير المومنين نہايت خوشى ہے اى بر كار بند ہوں گے اور اس كی تعميل كرائيں گے ان شاء الند۔

#### ہشام کا ابن عمرو کے نام خط:

انجام دیں۔

مشام في حسب قرطن خطابين عمر و كولكها:

بحدوثناء کے بعد! امیر المومنین آپ کا خط ملا در بار عام میں خالد نے جواہانت آمیز گفتگو آپ ہے کی آپ کی بوتو قیری ک امیر امومنین ہے آپ کی قرابت اور ان کے آپ ہے جو مربیانہ تعلقات میں ان کا کچھ خیال نہیں کیا مگر اس پر بھی آپ مے مصل امیرامومنین اوران کے دبد بہ سلطنت کو برقر ارر کھنے کے خیال ہےاوراس خیال ہے کہآ پ کواپنی مخلصا ندا طاعت پر جوصیا نت عزت کا بہترین ذرید ہے پورا بھروساتھا۔ آپ نے اس کے خلاف کچھنیں کیا۔ حالانکہ اس کی ابانت آمیز گفتگواور تیز کلامی ہے آپ کو سخت رنح پہنچ' اور جب آپ اس ہات کا شریفانہ طریقہ پر لحاظ کرتے ہوئے کہ خود امیر المومنین نے اس کی زبان کوآ زادی وی ہے' اس کی ہا گ وہیلی چھوڑی ہے اسے ایک پست حالت سے بلند مرتبہ پر پہنچایا ہے اس گمنا می کوشہرت دی ہے اس کے پیس حلے آئے تو اس ٌ فتلونے آپ کواور بھی رنجید ہ کر دیا۔ بیتمام باتیں جوآپ نے اپنے خط میں لکھی تھیں و ہسب امیر المومنین کومعلوم ہوئیں ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اے آل سعیدتم حقیقت میں ایسے ہی جو کہ بمیشہ ذلیل نفروں کی بیہودگی پر برد ہاری ہے کا م لیتے ہوتم خاموش ہوجاتے ہومگریہ خاموثی سی ضعف یا لکنت کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ تمہارے حلم کی وجہ سے جواپنے وزن میں کو ومثال ہے۔ آپ نے اس معاملہ میں امیر المومنین کی جیسی تعظیم اور ان کے دید بہسلطنت کی جیسی تو قیر کی اے امیر المومنین نے بہت پہند کیا اوراس کے وہ شکر گزار ہیں۔انہوں نے خالد کے معاملہ میں اب آپ کو کامل اختیار دے دیا ہے ٔ چاہے اسے آپ معزول کر دیں یا برقرار رکھیں' اگر آپ اےمعزول کر دیں گے تو امیر المومنین فورا اس کی تقبیل کرا ئیں گے' اور اگر آپ اسے بحال رکھیں گے تو پیر احسان آپ کا اس پر ہوگا۔امیر المومنین اس بارے میں آپ کے شکر گز ارنہ سمجھے جائیں۔امیر المومنین نے خالد کوایک ایسا خط لکھ ہے کہ جب وہ خطا سے ملے گاتو اس کا سارا نشہ ہرن ہوجائے گا۔امیرالمومنین نے اسے حکم دیا ہے کہ شب وروز میں جس حال اور جس وفت امیر المومنین کا خط اور ان کا فرستا دہ قاصد خالد کے پاس پینچیں وہ فور آپید ل چل کر آپ کے درواز ہ پر آ کر کھڑ اہو۔ اب آپ کواختیار ہے چاہے آپ اے اندر آنے کی اجازت ویں یا روک ویں اسے بحال رکھیں یامعزول کر دیں امیر المومنین نے ا پنے قاصد کو رہے بھی حکم دے دیا ہے کہ وہ آپ کے سامنے اس کے سر پر بیس کوڑے مارے البنتہ ایس صورت میں کہ خود آپ اس کے عہدہ کے اعز ار کا لحاظ کر کے اس سز ا کوغیر مناسب سمجھیں تو وہ بھی اس سز ا کا اجرانہ کرے۔بہر عال جوآپ جا ہیں امیر المومنین اس کی ضرور تقبیل کریں گے کیونکہ انہیں آپ کے ساتھ حسن سلوک کا بڑا خیال ہے' وہ آپ کی ذاتی عزت' قرابت اور رشتہ داری کا بڑا لحاظ کرتے ہیں اور آپ کواپنا دوست بچھتے ہیں۔ کیونکہ ان کی بینیت ہے کہ ابی العاص اور سعید کی اولا دیے حقوق کو پوری طرح سر

آ پ امیر المومنین کوجس وفت کوئی ضرورت ہو بڑی خوثی ہے خط لکھتے' چاہے اس میں آ پ کی طرف سے ابتداء ہو' یا آ پ جواب لکھر ہے بوں یا محض یول ہی گپشپ کے لیے ہو یا کی ضرورت کے لیے 'کیونکہ میمکن ہے کہ خود آپ کو یا آپ کے خاندان والول کوجواصل میں امیر المومنین ہی کے خاندان والے جیں بعض ضروریات پیش آئیں اور وہ اپنی غیرت اور نثر مراور بعد مسافت کی دجہ سے امیرالمومنین تک اس بات کو پہنچا کراپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوسکیں' یا ان ضروریات کے بیش آنے کی وجہ ہے وہ خود

امیر المومنین کے پاس نہ آ سکتے ہوں تو ایسی صورتوں میں آ پ بلا تکلف امیر المومنین کوایسے معاملات میں کھو سیجیے اور مکر رسہ کرریا د و مانی سے نہ تھبرا ہے گا۔ ہرشخص کے متعلق جو پکھ لکھا جائے' وہ اس کی قرابت اور حسب نسب کے اعتبار سے لکھا جائے' آپ ان کے لیے رویہ مانگ کتے ہیں' ان کی ضروریات زندگی کا نظام کراسکتے ہیں' یا جولوگ پہلے ہے وظیفے یار ہے ہیں۔ان کے ماہوار میں اضافہ کی درخواست کر سکتے ہیں۔ان تمام صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ امیر المومنین بہت جلدا پی عنایت اور احسان کا ہاتھ آپ کی طرف بڑھا میں گے کیونکہ وہ اپنے رشتہ داروں ہے تیکی اور ان کے حقوق کو پورا کرنا جا ہتے ہیں ۔اوراس حسن نبیت میں وہ امتد ے حالب اعانت ہیں' اوراسی پر بھروسہ اوراعتا دکرتے ہیں۔اوراللہ ہی ان کا مالک اور آ قاہے۔والسلام۔

یے بھی بیان کیا گیا ہے کہ خالدا کثر ہشام کوا ہانت آ میزالفا ظ والقاب ہے یا دکر تا تھا' ابن الحمقا کہا کر تا تھا' کیونکہ ہشام کی ماں بالكل يا كل تقى \_ بهماس سے يسلماس كا قصد بيان كر حك بيں \_

بي بھى بيان كيا گيا ہے كہ خالد نے ايك خط ہشام كولكھا تھا جے ديكي كر ہشام كوسخت غصه آيا اور ہشام نے اسے لكھا''اے اين ماں کے بیٹے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو کہتا ہے کہ عراق کی ولایت میرے لیے باعث عزت وشرف نہیں مرامزاد کے بھلاعراق کی حکومت تیرے لیے باعث شرف کیوں نہیں' بتا کیا تو بنی بحیلہ ہے نہیں ہے جن کی تعداد بنہت تھوڑی ہے اور جو بہت ہی ذلیل ہیں۔ میں بتائے دیتا ہوں کہ قریش کا ایک کمن بھی آ کر تیری مشکیں کس دے گا۔

#### فالدبن عبداللد كے خلاف بشام سے شكايات:

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہشام نے خالد کولکھا کہ تیرا بیقول مجھ تک پہنچا ہے کہ میں خالد بن عبداللہ بن بزید بن عبداللہ بن بزید بن اسد بن کرز ہوں کیا میں اُن یا نچ معزز اجداد کی وجہ ہےاشرف تریں مختص نہیں ہوں۔ بخدا میں تجھے ایسا ذلیل کردوں گا کہ پھرتو اپنا خچر اور فیروزی پگڑی سنھال لے گا۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب ہشام کو یہ بات معلوم ہوئی کہ خالدائے بیٹے سے کہا کرتا ہے'' جب امیر المومنین کے بیٹے تجھ سے این احتیاج ظاہر کرتے ہیں تو تیری عزت کا کیا ٹھکا نا'اس کے چہرے پر غیظ وغضب کے آٹارنمایاں ہوگئے۔

يہم كہا كيا ہے كدشام كارك صاحب مشام كے ياس آئے اوركما كديس نے خالدكوامير الموشين كا ايسے الفاظيس ذكر كرتے سا ہے كہ ميں انہيں بيان نہيں كرسكتا ' بشام نے كہا كيا اس نے لاحول كہا؟ انہوں نے كہانہيں ' بلكه اس سے بھى سخت لفظ كہا ہے۔ ہشام نے کہا ہو کیا؟ انہوں نے کہا میں بھی اے اپن زبان ہے وہرانہیں سکتا۔ غرض کواس قتم کی باتیں خالد کی طرف ہے ہشام کو برابر پہنچتی رہن 'آ خرکار ہشام کے خیالات اس کی طرف ہے گبڑ گئے ۔

#### غالد بن عبدالله كي برطر في كا فيصله:

یکھی کہاجاتا ہے کدایک تعلقد ارخالد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے صاحبز اوہ کی دولت ایک کروڑ سے بڑھ گئی ہے مجھے بیڈ رہے کہ امیر المومنین کواس کی اطلاع ہوگی اور و واس رقم کو بہت زیاد و خیال کریں گے'اورلوگ تو آپ کی ظاہری شکل کومجوب رکھتے ہیں اور میں آپ کے جسداورروح دونوں کومجبوب رکھتا ہوں۔خالدنے کہا کہاسد بنعبداللہ نے بھی مجھ سے سیکہا تھامعلوم ہوتا ہے کہتم ہی نے انہیں اس بات کامشورہ دیا ہوگا۔اس تعلقد ارنے اس بات کا اقر ارکیا۔خالد نے کہامیرے بیٹے کے معامہ کوچھوڑ دو

اس کی توبیرحالت ہے کہ اگرایک درہم بھی وہ مجھی مانگتا ہے تووہ اسے نہیں ملتا۔

جب بشام کو خالد کے متعلق مسلسل ایسی ہاتو ں کی اطلاع پہنچتی رہی جسے وہ اچھانہیں سمجھتا تھا تو اس نے اس کو برطرف کر دینے کا اراد و کرلیا ۔ مگراس بات کوابھی بالکل یوشید ہ رکھا۔

یوسف بن عمر کوعراق جانے کا حکم:

بشام نے خالد کومعزول کردیے کے ارادہ کوکس شخص ہے بیان نہیں کیا' بلکہ خودایے قلم ہے بوسف اپنے عامل یمن کولکھا کہتم تمیں آ دمیوں کے ساتھ عراق جاؤ \_ یوسف کوفہ کی طرف روانہ ہوا اوراس کے بالکل قریب پیٹی کراس نے رات بسر کی خالد کے افسر مال گذاری طارق نے اپنے بیٹے کی ختنہ کرائی تھی اور اس تقریب کےموقع پر اس نے ایک ہزار آزاد غلام ایک ہزار خادم اورایک بزار جپوکریاں علاوہ نقذ اور کپڑوں وغیرہ کے خالد کونذر دی تھیں۔ رات کو پہرہ دینے والے پولیس والے پیسف اور اس کے ساتھیوں کے پاس سے گذر ہے' یوسف اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔عطر کی خوشبواس کے لباس سے مہک رہی تھی ۔گشت والوں نے یو جھاتم کون ہو؟ انہوں نے کہاراہ گیر ہیں ۔گشت کرنے والوں نے یو جھا کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہابعض مواضعات میں ۔گشت والے طارق اوراس کے مصاحبین کے بیاس آئے۔ بیوا قعہ بیان کیا اور کہنے لگے ہم ان لوگوں کوا چھانہیں ہجھتے' ہمارا خیال ہے کہ ہم انہیں قتل کر ڈالیں۔ اگریہ خارجی ہوئے تو ان کے شرہے ہم کونجات مل جائے گی اور اگروہ تمہارے لیے آئے ہوں گے تو آپ کواس كا علم موجائے كا اور آپ جس غرض كے ليے وہ آئے موں كے اس كے خلاف تيارى كرليس كے - مراح طارق نے ان كے تل سے بولیس کومنع کردیا۔ بولیس کے جوان پھرائی گشت پر چلے گئے۔

يوسف بن عمراور تشي يوليس كي تفتكو:

جب صبح کو بوسف اوراس کے ہمراہی اس مقام ہے اٹھ کربنی ثقیف کے مکانوں میں چلے آئے تو پہرہ والوں کا پھرا دھر گذر ہوا۔ان میں سے ایک نے یو چھاتم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہراہ گیر ہیں۔سیابی نے یو چھا کہاں جاؤے؟ انہوں نے کہا بعض دیہات میں۔ پیگشت والے پھر طارق اور اس کے مصاحبین کے پاس آئے اور کہا کہ وہ لوگ بنی ثقیف کے مکا نوں میں چلے " آئے ہیں اور ہم بیمنا سب سجھتے ہیں کہ انہیں قتل کردیں ، گرسب اوگوں نے انہیں منع کردیا۔

خالد بن عبدالله اورطارق بن الى زياد كى كرفتارى:

ادھر پوسف نے ایک تقفی ہے کہا کہ یہاں جتنے مفزی ہوں سب کومیرے پاس بلالا ؤ۔اس مخص نے اس کے حکم کی تعمیل کی، فجر کی نماز کے وقت پوسف مجدمیں آیا۔ موذن کوا قامت کا حکم دیا۔ موذن نے کہاا مام کوآ جانے دیجیے۔ پوسف نے اسے ڈانٹ بتائی ہموذن نے اقامت کہی پوسف آ گے بڑھا' اس نے ایک رکعت میں اذ اوقعت الواقعہ اور دوسری میں سأل سائل' تلاوت کی' پھر خالد' طارق اوران کے مصاحبین کوایئے آ دمی بھیج کر گرفتار کرلیا اورا دھر دعوت کے لیے دیکییں کیک رہی تھیں۔

ريح بن سابور كابيان:

رہے بن سابور بنی الحریش کے آزاد غلام جو ہشام کی فوج خاصہ کے افسر تصاور جن کے باس ہشام کی مہر بھی رہتی تھی بیان کرتے ہیں کہ ہشام کے پاس خالد کا خطآ یا جس ہے وہ تخت برہم ہوا۔اسی زمانہ میں جندب پوسف ابن عمر کا آزاد غلام پوسف کا خط

لے کر ہشام کے بیاس آیا تھا' ہشام نے اس خط کو بڑھا' اور پھر سالم عتلیہ بن عبدالملک کے آزاد غلام کو تکم دیا کہتم اپنی ہی طرف ہے اس كاجواب و به دو مَرخود بشام ني بهي ايك چيون ما خطاخو داية قلم سنة للها مجملة بها كه سالم كالكها ببواخط لية وَ ( سالم بشام ے میرمنٹی تھے ) میں اس خط کو لے آیا۔ ہشام نے اس اپنے چھوٹے سے خط کو کچی اس خط میں بیپٹ دیا ' پھر جھے تھم دیا کہ اس پر مہراگا دو میں نے مہر نگادی پھر یوسف کے قاصد کو ہلا کرائں ہے کہا کہ تیما آ قاایل حد ہے آ گے تنجاوز کر گیا ہے اور یبی شے کی درخواست كرتا ہے جواس كے مرتنبہ ہے ارفع ہے۔ ہشام نے پچر مجھے تكم ديا كداس كيٹر ہے پچاڑ ڈالؤ اپنے تقلم ہے اس كے كوڑے لگوائے ' اور کہا ہے میرے یاس سے نکال دواور بوسف کا پیخط اسے دے دول ٹل نے وہ خط جندب کودے دیا اور کہا جاتیر ک جان پگی۔ بشیر بن ابی ثلجہ کا عیاض کے نام خط:

بثیر بن ابی تلجہ الدرونی کے دل میں جو سالم کا مددگار تھا شبہ پیدا ہوا اور اس نے کہا کہ بیمن دکھاوا ہے امیر المومنین نے یوسف کوعراق کا گورنر جنر ل مقرر کر دیا۔اس نے سالم کے مکانات کے مختار عام عیاض کولکھا تمہار ہے گھر والوں نے تنہیں مینی کیٹر ا بھیجا ہے' جب وہ تمہارے یاس ہنچےتم اسے پہن لو (یعن قبل کر ڈالو )اوراللّہ کاشکر کرو۔ گمراب بشیرا پنے اس خط کیھنے پر نا دم ہوااور اس نے دوسرا خط عیاض کولکھا کہ تمہار بےلوگوں کا خیال اب بدل گیا ہےاورو ہ اب کیٹر انہیں بھیجیں گئے بلندا ابتم اس پر بھروسار کھو۔ عیاض اس دوسرے کو خط لے کرطارق کے پاس آیا۔ طارق نے کہا کہ سیج اطلاع پہلے ہی خط میں ہے گرمعلوم ہوتا ہے کہ تمہارا ووست اطلاع دے کرنا دم ہوا اور اسے بیخوف ہوا کہ مبادا ہیا ت ظاہر ہوجائے ۔اس لیے اس نے بیدوسرا خط بھیجا ہے۔ طارق بن ابی زیا د کی روانگی واسط:

طارق کوفہ ہے سوار ہوکر خالد کے پاس روانہ ہوا جوواسط میں تھا' ایک دن اور رات چل کرضح ہوتے ہی خالد کے پاس پہنچا۔ داؤد البرري نے جو خالد كا ميرنشي حاجب اورنوح خاصه كا افسرتھا طارق كود يكھا' خالدے جا كراطلاع كى۔خالد طارق كے بلا اجازت جے آنے پر بہت برافروختہ ہوا۔ گرجب طارق سامنے آیا تواس ہے آنے کی وجہ دریافت کی۔ طارق نے کہا ایک معاملہ میں مجھ سے خطا ہو گئ ہے۔اس کی تلافی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔خالد نے بوچھا گیا۔طارق نے کہا اسد کی وفات' اگر چہ میں نے جناب والاکوتغزیت کا خطالکھ دیا تھا مگر میرا فرض تھا کہ میں خود چل کرہ ہے کی خدمت میں پر سے کے لیے حاضر ہوتا' خالد کا دل بھر ہ یا۔ آئھوں میں آنسوڈ بڈبا آئے۔طارق سے کہاا چھااب اپنے متعقر پر چلے جائے۔طارق نے کہا مجھے ایک بات راز میں عرض کرنا ہے۔خالد نے کہا داؤ د سے کوئی راز پوشیدہ نہیں ۔طارق نے کہا یہ میراایک ذاتی معاملہ ہے داؤ دکویہ جملہ برامعلوم ہوااوراٹھ کر چلا

### طارق بن ابي زيا د كاخالد بن عبدالله كومشوره:

طارق نے تمام واقعہ سے خالد کو اطلاع دی۔ خالد نے بوچھا اب کیا کیا جائے۔ طارق نے کہا آپ خود امیر المونین کی خدمت میں حاضر ہوں اورا گر کوئی شکایت آپ کی ان ہے کی گئی ہے تو اس کی معافی جا ہیں۔ غالد نے کہا کہ میں اگر بغیرا جازت ان کے پی س چلاجاؤں تو میں بہت ہی برا آ دمی ہوں گا۔ طارق نے کہاا چھا تو بیدوسری ترکیب کیجیئ خالد نے کہاوہ کیا۔ طارق نے کہا آپ تواپنے علاقہ کے دورہ پر چلے جائے اور میں شام جاتا ہوں آپ کے لیے اجازت حاصل کرتا ہوں اور ابھی آپ اپنے علاقہ کی

ا نتہائی سرحد پر بھی نہ پہنچیں گے کہامیرالمومنین کی اجازت آ پ کوپہنچ جائے گی۔خالد نے کہا پیھیٹھیٹیکنبیں۔طارق نے کہا تو احیصا میں جاتا ہوں اور ان نئین میں آمد نی میں جو کمی ہوئی ہے اس کی ضانت کرتا ہوں اور ابھی آپ کے لیے فرمان استقدال لے آتا ہوں \_ خالد نے یو چھاو و نتنی رقم ہوگی \_ طارق نے کہا دس کروڑ \_ خالد نے کہا بھلااتنی بڑی رقم مجھے کہاں ہے ہے گی' میں جا ہوں تو وس بز اربھی نہیں معتے ۔ طارق نے کہا ہیں اور سعید بن راشد حیار کروڑ دیں گئے زینی اور اہان بن الولید دو کروڑ دیں گئے بقیہ رقم آ پ ا پینے دوسر بے بیان پرتشیم کر دیجیجے۔خالد نے کہا کہا گر میں کئی کو دے کروا پین اوں تو میں نہایت ہی ذلیل آ دمی ہوں۔ میں پیھی نہیں کرسکتا۔ طارق نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کواورخود کواپنے مال کا صدقہ دے کر بچالیں اور دنیا پر لات ماریں۔اوراس طرح بیموجود ہ نعت حکومت آ پ کے اور ہمارے پاس باقی رہے گی۔ بیصورت اس سے تو اچھی ہے کہ کوئی اور آ کر ہمارے مال کا مط بیہ کرے جواس وقت کوفد کے تاجروں کے پاس ہے' جواس وقت سینے نکا لے ہوئے ہیں' اوراس انتظار میں ہیں کہ ہم قبل کر دیئے ج کیں تا کہ وہ اس رویبیہ کوہضم کر جا کیں۔خالد نے اس بات کے ماننے سے بھی انکار کر دیا۔طارق نے اس سے رخصت جا ہی رو نے لگا اوراس نے کہا کہ دنیا میں پیرہاری آخری ملا قات ہے۔

# طارق بن الي زيا د كي مراجعت:

ط رق چلا آیا۔ اب داؤ دخالد کے پاس گیا۔خالد نے داؤ دیسے ساراوا قعہ بیان کیا۔ داؤ دینے کہا کہ ط رق جانتا تھا کہ آپ تو بغیرا جازت کے جانبیں سکتے' اس لیے اس نے جاہا کہ آپ کو دھوکہ دے کرخود شام جائے اور پھروہ اور اس کا بھتیجا سعید بن راشد عراق برحكمران موكرآ كميل ـ طارق كوفه جلا كيا اورخالدهمسه كي طرف روانه موا \_

#### یوسف کے قاصد کی یمن میں آمد:

ادھر یوسف کے پاس جب یمن میں اس کا قاصد آیا تو اس نے قاصد سے یو چھا کہو خیر ہے۔ قاصد نے کہا خیر نہیں ہے امیر المومنین نا راض ہیں۔انہوں نے مجھے مارا آپ کے خط کا جواب نہیں لکھاالبتہ بیمیرمنثی سالم کا خط ہے۔ یوسف نے خط حاک کیا اسے پڑھا' جب آخر میں پہنچاتووہ خط پڑھا جو ہشام نے اپنے قلم ہے لکھا تھا۔اس خط میں یوسف کو حکم دیا تھا کہتم عراق جاؤ میں نے تهبیں عراق کا صوبہ دارمقرر کر دیا ہے ۔ کسی شخص کواس کی اطلاع مت کرنا۔ ابن النصرانیہ (خالد ) اور اس کے عمال کو گرفتار کر کے مجھےان کی جانب ہے راحت اوراطمینان دلاؤ۔

#### يمن ميں صلت بن يوسف كى قائمقا مى:

یوسف نے تھم دیا کہ کسی ایسے تخص کی تلاش کی جائے جوراستہ سے اچھی طرح واقف ہو۔ چند آ وی پیش کیے گئے 'یوسف نے ایک کا انتخاب کیا اورای روز روانہ ہوگیا۔ اینے بیٹے صلت کو یمن پر اپنا قائم مقام مقرر کیا۔صلت باپ کی مشابعت کے لیے پچھ دور آیا' جب واپس جانے رگاتو یوسف نے یو چھا کہ آ ہے کہاں جاتے ہیں؟ یوسف نے سوکوڑے اس کے مارے اور کہ اے حرامزاوے کیا ا ً سر میں کسی جگہ استقلال سے بیٹھوں گا تو وہ تجھ سے پیشیدہ رہے گی ﷺ جیتے جب ایسی جگہ پہنچا جہاں ہے دورا سے علیحد ہ بلیحد ہ جاتے تصتو یو چھا' بیراستہ کہاں جاتا ہے؟ کہا گیا کہ بیراستہ عراق کو جاتا ہے۔ پوسف نے کہا عراق ہی کو لے چل غرض کہ اس طرح وسف کوفہ جی گیا۔

حيان النبطى كابيان:

حسان النبطی کہتے ہیں کہ میں نے ہشام کے لیے حلوا تیار کیا تھا۔ میں اس کے سامنے تھا اور وہ اس حلوے کو دیکھر ہاتھا' اتنے میں اس نے مجھ ہے کہا حسان یمن میں ہے کو کی شخص کتنے عرصہ میں عراق آ جا تا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں نہیں جانتا۔ ہشام نے بهشعر بروها:

فاصبحت مسلوب الامارة نادما امرتك امراحازما فعصيتني پشمان ہوا''۔

> تھوڑ ہے ہی عرصہ بعد عراق سے پوسف کا خطآیا کہ وہ عراق بیٹنج گیا۔ بیوا قعہ جما دی الآخر ۱۲۰ ہجری کا ہے۔ طارق بن الي زياد كې طلى:

سالم بن زنبیل کہتے ہیں کہ جب ہم نجف آئے تو پوسف نے مجھے تھم دیا کہ طارق کو لے آؤ 'میں اٹکارتو کرنہیں سکتا تھا' مگر میں نے اپنے دل میں کہا کہ بھلا میں کس طرح طارق ہے ایس حالت میں کہ وہ برسرا قتد ار بعہدہ برا ہوسکتا ہوں کوفدآ کر میں نے طارق کے غلاموں سے کہا کہ مجھے طارق سے ملنے کی اجازت دو۔انہوں نے مجھے بیٹا۔ میں نے چلا کرطارق کوآ واز دی اور کہا کہ میں سالم پوسٹ کا آزادغلام ہوں جوعراق کاوالی ہوکرآیا ہے۔طارق پیانتے ہی نکلاایے غلاموں کوڈانٹااورکہا کہ میں خودان کے پاس

# طارق بن الى زياد كى گرفتارى:

یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یوسف نے کیسان کو تھم دیا کہ جا کرطارق کومیرے ماس نے آؤ۔اگروہ خود آر ہا ہوتو گھوڑے کی زین پر بٹھا کرعز ت ہے لا نااوراگر نہ آ رہاہوتو تھیٹتے ہوئے لاؤ۔ کیبان جیرہ میںعبدائسیج کے مکان میں آیا۔ بیخض اہل جیرہ کا رئیس اعظم تھا۔ کیسانے اس سے کہا کہ یوسف عراق کا گورزمقرر ہوکرآیا ہاورانہوں نے آپ کو تکم دیا ہے کہ آپ طارق کی مشکیس باندھ کراس کی خدمت میں حاضر کریں۔عبدامسے اپنے مبیٹوں اورغلاموں کو لئے کر طارق کی قیام گاہ پہنچا۔ طارق کا ایک بہادرغلام تھا اور اس کے ساتھ اور بہادر غلام تھے جوتمام اسلحہ ہے آ راستہ تھے۔اس غلام نے طارق ہے کہا اگر آپ مجھے اجازت ویں تو میں اپنے ساتھیوں کو نے کران پرحملہ کر کے سب توقل کر ڈالتا ہوں' پھرآ پ کوموقع مل جائے گا' جدھر جا ہیں چلے جائے گا۔

بہرحال طارق نے کیسان کواندر بلالیا اور یو چھا کیا امیر رویہ چیا ہے ہیں ۔کیسان نے کہا: ہاں! طارق نے کہاوہ جتنا مانکیس میں دینے کے لیے تیار ہوں۔اب بیرسب کے سب یوسف سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے۔اتنے میں یوسف بھی حیر ہ پہنچ گیا تھا۔ مہیں ان کی ملا قات ہوئی' پوسف نے طارق کو دیکھتے ہی نہایت بری طرح اسے پٹوایا۔کہا جاتا ہے کہ پانچ سوکوڑے لگوائے پوسف کوف میں داخل ہوا' اورعطا بن مقدم کواس نے خالد کے پاس حمیہ بھیجا۔

#### عطاء بن مقدم کی روانگی حمسه:

عطاء کہتے ہیں کہ میں دربان کے پاس آیا میں نے اس ہے کہامیرے لیے الی الہیثم سے ملنے کی اجازت لاؤ۔ دربان منہ بنا

کراندر چلا گیا۔خالد نے یو چھا کیا ہے؟ دربان نے کہا خیریت ہے۔خالد نے کہاخیریت تو معلوم نہیں ہوتی۔ دربان نے کہا کہ عطاء بن مقدم نے آ کر مجھ سے کہا کہ میں الی الہیٹم سے ملنا حام ہتا ہوں۔خالد نے کہا انہیں آ نے دو۔ میں سامنے گیا۔خالد نے کہا اس کی ماں تخطہ کا برا ہو' میں ابھی اپنی جگہ ہیٹھا بھی نہ تھا کہ تھم بن الصلت آئے اور خالد کے پاس بیٹھ گئے خالد نے ان سے کہا جو محض کہ اب مجھ بروالی ہوگا وہ تمہارے مقابلہ میں مجھے زیادہ محبوب ہے۔

#### يوسف بن عمر كا الل كوفه كوخطاب:

یوسف نے کوف میں تقریر کی جس میں اس نے بیان کیا کہ امیر المونین نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں ابن النصر انسیا کے تمام عاملوں کو گرفتار کر کے امیر المومنین کوان کی جانب ہے مطمئن کر دوں ۔ میں اس حکم کی بوری تغییل کرون گا بلکہ اس سے زیادہ کروں گا ۔ا ہے عراقیو! جوتم میں منافق ہیں انہیں تلوار ہے قتل کروں گا اور تمہارے فاسقوں و بدمعاشوں کوعذاب دے دے کر ہلاک کروں گا۔اتنا کہہ کریوسف منبر سے اتر آیا' اور واسط چلا گیا اور مہیں خالداس کے سامنے پیش کیا گیا۔

#### خالدېن عبدالله کې گرفتاري وضانت:

یوسف نے خالد کو قید کر دیا گرابان بن الولیدا دراس کے دوستوں نے نوے لاکھ درہم پراس کی جانب سے سلم کرلی۔ گراب اقرار کر لینے کے بعد یوسف اینے کیے برنادم ہوا۔اس ہے لوگوں نے کہا کہ اگرتم اقرار نہ کر لینے تو اس سے دس کروڑ وصول کرتے۔ یوسف نے کہا گراب میں اپنی زبان نہیں پھیرسکتا۔ میں اقرار کرچکا ہوں ۔خالد کے دوستوں نے خالد کواس کی اطلاع وی ۔خالد نے کہاتم نے برا کیا کہ پہلے ہی دہلہ میں نوے لا کھمنظور کر لیےاور مجھے بدڑ رہے کہ وہ اس قم کووصول کرنے کے بعدا پنے اقرار ہے پھر جائے گا۔اور مزیدرقم کا مطالبہ کرے گائم لوگ اس کے پاس پھرجاؤ۔

# ابان بن الوليد كي ضانت سے دستبر دارى:

بیلوگ بوسف کے پاس آئے اور اس ہے کہا کہ ہم نے خالد کواتنی رقم سیمجھوند کی اطلاع دی۔وہ ہماری صانت کو ماننے کے لیے تیار نہیں' وہ کہتا ہے کہ میں اتنی رقم کسی طرح ادانہیں کرسکتا۔ پوسف نے کہا بیٹو تم ہی خوب جانتے ہو گے یا تمہارا دوست میں تو ا پنے اقر ارسے اب پھر تائبیں تم اگر پھر نا چاہتے ہوتو میں تنہیں رو کتا بھی ٹبیں ۔ انہوں نے کہاتو اچھا ہم اپنے عہد منانت سے دست کش ہوئے جاتے ہیں۔ یوسف نے پوچھا کیاواقعی تم ایسا کرتے ہو۔انہوں نے کہاجی ہاں! یوسف نے کہا تو اب یا در کھوچو کک نقض عہد کی ابتداءتم نے کی ہے اس لیے اب میں نہ میرقم قبول کروں گا اور نہاس کی دوگنی اور نہ چوگئی۔

چنانچہ یوسف نے اس ہے کہیں زیادہ رقم اس سے وصول کی ۔ کہاجا تا ہے کہ اس نے دس کروڑ لیے۔

# غالد بن عبدالله كي دولت و جائيداد:

ا بن عیاش را دی ہیں کہ ہشام نے خالد کےمعزول کر دینے کا ارا دہ کرلیا۔اس کی دجہ پیقی کی خالد نے عراق میں بڑی جائيدا دپيدا كرلى تقى' نهريں كھدوا كئ تھيں' جن كى آيد نى دوكروژ تك پننچ گئ تقى \_صرف نهر خالد كى آيد نى چياس لا كھ تقى' اسى طرح با جوی' بار مانا' مبارک' جامع' کورا مابور او دلیلح کی نہریں تھیں' گر باوجود اس کے خالد اکثر کہا کرتا تھا' بخدا! میں مظلوم ہوں ۔ بیہ جس قد رز مین ہے از رویے حق میری ہے' اس کا مطلب میہوتا تھا کہ حضرت عمر ہٹاٹھ' نے علاقہ سوا دکا چوتھائی حصہ بنی بجیلہ کود ہے

و بالخيا \_

# عريان بن الهيثم كاخالد كومشوره:

ع ين بن الهيثم كہتے ہيں كہ ميں اپنے دوستوں ہے اكثر كہا كرتا تھا كەمعلوم ہوتا ہے كہ خالداس بات ہے بالكل خالى الذبين ے کہ قریثی اے اور اس جیسے تھی اور کو کبھی کیٹندید ونظروں سے نہیں دیکھیں گے۔ بیلوگ بڑے عاسد ہیں اور د کمیر لینزاس سے کیا ئيا باتيں پيدا ہوں گی۔ ميں نے ايک دن غالدے کہا كہ يہاں بعض ايسےلوگ بيں جن كى نظروں پر آپ چڑھ گئے بير ' بي قريش ہیں تا ہے کے اور ان کے درمیان کوئی نا تا یا قرابت بھی نہیں ہے انہیں آپ کی پرواہ نہیں ' مگر آپ کوان کا خیال ضرور رکھنا جا ہے میں آپ کوخدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں ہشام کواپنی جائیدا دواملاک کی مفصل اطلاع دے دیتے اور جو چیز ان کو پند آئے اسے کیوں نذرنہیں کر دیتے۔ کیونکہ وہ پھر آپ ہے بگا زنہیں پیدا کرے گا' چاہوہ اے دل ہے چاہتا ہو۔ میں قسمیہ کہتا ہوں۔ کہ اگر کچھ چلا جائے اور کچھ باقی رہے تو رہاس سے تو اچھا ہے کہ سب کا سب چلا جائے۔ مجھے میدڈ رہے کہ تمہارا کوئی مخالف یا ع سد ہشام کے پاس آئے گا اور وہ اس کے بیان کو بچے سمجھ لے گا'تم اگراپی خوش سے بید رے دوتو بیاس سے تو اچھا ہے کہتم سے زبردسی چھین لیا جائے۔

#### خالد بن عبدالله كي ضد:

غالد نے من کر کہا میں تم پر بدنیتی کا الزام نہیں رکھتا ۔ مگر سے بھی نہیں ہوگا' اس پر میں نے کہا آپ میرےمشورہ پرعمل سیجیے' مجھے ا پناوکیل بنا کر ہشام کے پاس متعین کر دیجیے۔اگر کوئی لڑی کھل جائے گی تو میں اے مضبوطی ہے کس دوں گا اورا گر کوئی گانٹھ پڑگئی تو میں اسے کھول دوں گا۔ خالد نے کہا میں ہرگز ایسی ذات گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے اس سے کہا بیتو آپ خوب جانع ہیں کہ آپ کی ساری جائدا دوا ملاک اس کی سلطنت میں ہیں کیا اگروہ انہیں لے لیتو آپ اے روک سکتے ہیں۔خالد نے کہا میں نہیں روک سکتا۔ میں نے کہاہاں تو پھریہ بہتر ہے کہ خود آپ اس میں مسابقت کریں اورا سے نذر کردیں کیونکہ وہ اسے آپ ہی کی گرانی میں دے دے گا اور اس وجہ ہے آپ کا شکر گزار ہوگا۔اور اگر چیآپ پرسوائے اس کے کہ جس ہے وہ آپ ابتداء کرے اور کوئی احسان نہ رہے تب بھی آپ اس قابل ہوں گے کہ اپنی جائیدا دکوسنجال لیں اور اس پر قبضہ رکھیں ۔ خالد نے کہا کہ رہیجشی بھی نېيى ہوسكتا \_

تب میں نے اس سے کہاا چھااگر وہمہیں برطرف کر دے اور تمہاری تمام جاگیرو جائیداد کوضبط کر لے تو تم کیا کرو گے 'بہتریہ ہے کہتم ہی اس معاملہ میں ابتداء کرؤ اور بیسب کچھاس کے نذر کر دو۔اس لیے کداس کے بھائی بیٹوں اور فی ندان والوں نے پہلے ہی اس معامد میں تمہاری بہت کچھشکایت کردی ہے اور پھرتہہیں بیموقع ملے گا کہتم اپنی چالوں سےان کی سازش کوانہیں پرالث دو۔ اور پھر ہشام ہےتم جس طرح جا ہناا نی مند ما تکی مرادیں حاصل کرلینا۔

خالد نے کہا جو پھی تم نے کہامیں نے اے سمجھا مگر میں میکی نہیں کروں گا۔

عریان کہنے لگے گویا میں اپنی آ تکھ ہے دیکھ رہا ہوں کہ خالد معزول کر دیا گیا ہے' اس کا مال ضبط کرلیا گیا ہے' اس پر الزام لگایا گیا ہے اور پھر کوئی تدبیراس کے حق میں مفید ثابت نہیں ہوتی ۔ چنانچے بعینہ ایساہی ہوا۔

بلال بن الى برده كى خالد بن عبدالله سے درخواست:

بال بن ابی بردہ کو جوخالد کی جانب ہے بھر ہ کا عامل تھا۔ جب ہشام کی خالد پرخفگی کاعلم ہوا تو اس نے خالد کولکھ کہ ایک معامدرونی ہوا ہے کہ مجھے آپ سے بالمشافہ تفتگو کرنے کے مواحیار ہنیں۔ آپ اگر مناسب مجھیں تو مجھے اپنے یا س آنے کی اجازت مرحمت فرمائے ۔ یونکہ صرف ایک رات اور دن آپ تک آنے میں صرف ہوں گے۔ ایک دن میں آپ نے یاس رہوں گا اور پھر ا تی طرح ایک رات اور دن میں واپسی کا سفر طے کر کے اپنے متعقریر آ جاؤں گا۔خالد نے لکھ دیا کہ جب جاہو آ جاؤ۔ بلال مع اپنے دو آ زادغلاموں کے تیز رفتاراونٹول پرسوار ہوکرروانہ ہوا'ایک دن اورا یک رات چل کرمغرب کی نماز کوفہ میں آ کر پڑھی۔بصر ہ کوفیاسی فریخ تھا۔خالدکواس کے آنے کی اطلاع پہنچ گئی۔خودخالداس کے پاس آ پانگر ذرااس سے برافروختہ ہو گیا تھا۔خالد نے اس سے پوچھا کبوابوعمروکیاتم نے خود کوتھکا دیا ہے۔ بلال نے کہاجی ہاں! خالد نے کہابھرہ کب چھوڑا۔ بلال نے کہا کل۔خالد نے کہ کیا جوتم کہدرہے ہووہ سے ہے۔ بلال نے کہا بخدا! ایہا ہی ہے۔خالد نے کہا اچھا کہیے آئی تکلیف کیوں گوارا کی۔بلال نے کہا مجھ معلوم ہوا ہے کہ امیر المونین آپ سے ناراض ہیں اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ان کے بیٹوں اور خاندان والوں نے آ پ کی ان سے شکایت کی ہے۔اگرآ پ مناسب مجھیں تو خودان کے پاس جائیں ہمارا پچھرو بیانہیں دینے کا وعدہ سیجیاس کے عوض اپنے استقلال کا تھم حاصل کیجیے تا کہ ہم لوگ اپنی جگہ مطلمئن ہوں۔ پھر اپنا تمام مال ومتاع ان کے سامنے پیش کر دیجیے اس میں ہے جتنا وہ لیں گے اس کے عوض میں اتنا ہی ہم آپ کو بعد میں وے دیں گے۔

بلال بن ابي برده كي مراجعت بصره:

خالد نے کہامیں تم پر ا<sup>ن</sup> نامنہیں رکھتا' گر مجھےغور کرنے دو۔ ہلال نے کہا مجھے بیڈ رہے کہ آپ ابھی سوچتے ہی رہیں گےاور آپ کے خلاف جید کارروائی ہوجائے گی۔خلد نے کہا یہ ہر گزنہیں ہوسکتا۔ بلال نے کہا قریش کوآپ خوب جانتے ہیں اور وہ ضرور اس معامه میں آپ کے خلاف فوری کارروائی کریں گے۔خالد نے کہابلال اپنی کوئی شے جبر آتو کبھی بھی نہ دوں گا۔ بلال نے کہا کیا جناب وال میں پچھاورعرض کروں۔خالد نے کہا ہاں کہو۔ بلال نے کہا کہ آپ کے مقابلہ میں ہشام اس معاملہ میں زیا و ہمعقول ورجہ رکھٹا ہے۔وہ سے گا میں نے بختے والی بنایا اور تیرے یاس اس وفت پچھ نہ ٹھا' مگر پھر بھی تو اپنی اس دولت میں جواب تیرے یاس جمع ہوگئ ہے میرا کوئی حق نہیں سمجھتااور مجھے پچھنذ رنہیں دیتا۔ایک مجھے ریھی ڈرہے کہ حسان النبطی اے ایسے سبز باغ دکھائے گا کہ آپ اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے اس لیے اس مہلت کوغنیمت سمجھئے۔خالد نے کہا میں اس معاملہ پرغور کرتا ہوں تم اب اپنے مشقر پر واپس چنے جاؤ۔ بلال واپس جانے لگاوہ کہتا جاتا تھا ہیں اپنی آتھوں ہے دیکھر ہاہوں کہ گویا ایک دور کاشخص اس پرمسلط کر کے بھیجا گیا ہے جو تندخو بدطینت 'بدرین اور بےشرم ہے اور جس نے خالد کو گرفتار کر کے اپناسخت کینداور عداوت اس سے نکالی ہے۔ چنانچہ یا لکل ایسا ہی ہوا۔

اس بلال نے کوفہ میں ایک مکان بنایا تھا۔خالد ہے اس کے دیکھنے کی استدعا کی تھی مگر خالد یوں تو گیانہیں البتہ گرفآر کر کے اس مکان میں رکھا گیا'اس کے بعد ہے آج تک بیمکان جیل خانہ ہی بن گیا۔

خالدا پی تقریر میں کہا کرتا تھا کہ آپ لوگ مجھتے ہیں کہ میں نرخ گراں کردیتا ہوں' جوابیا کرتا ہواس برخدا ی لعنت ہو اصل

، ت بھی کہ ہشام نے خالد کولکھادیا تھاجب تک ہماری خام اجناس فروخت نہ ہوجائیں کسی اور کی نہ بکنے یا کیں ۔اس بناپر قیمت اتنی ح هي كدا يك كيلجية غلدايك در بهم كو يكنے لگا۔

شوال ١٠٥ه مين خالد عراق كاوالى مقرر ہوا 'اور جمادي الاوّل ٢٠١٠ بجري ميں اس عہدہ سے معزول كرديا سيا-

# جعفر بن خظله کی برطر فی:

اسی سنہ میں یوسف عراق کاوالی ہوکرآیا 'اس کے آنے کاو تہاورسب پہلے بیان ہو چکا ہے۔ نیز اسی سنہ میں یوسف نے جعفر بن حظلہ کوموتو ف کر کے جدیع بن علی الکر مانی کا والی مقرر کیا۔ ریجی کا گیا ہے کہ عراق آنے کے بعد پوسف نے سلم بن قنیبہ کو خراسان کا والی کرنا جایا۔ ہشام کواس بارہ میں لکھااوراس تقرر کی اجازت ساسی ہشام نے لکھا کہ ملم بن قنیبہ ایک ایسا شخص ہے کہ خراسان میں اس کا خاندان نہیں ہے کیونکہ اگر ہوتا تو اس کا بای قتل نہ کیا جاتا۔

### کر مانی کا مارت خراسان پرتقر راورمعزولی:

بیان کیا گیا ہے کہ یوسف نے ولایت کا پروانہ کر مانی کے نام بن سلیم کے ایک شخص کے ہاتھ بھیجا۔ کر مانی اس وقت مرومیں تھا كر مانى نے فرمان وصول كرتے ہى اہل مرو كے سامنے تقرير كى حمد وثنا كے بعد اس نے اسداوراس كے خراسان آنے اور جو جو کالیف اورلڑا ئیاں ہو کمیں انہیں اور جوفلاح و بہبودی کے کا م اہل خراسان کے لیے اسد کے ہاتھوں سرانجام پذیر ہوئے انہیں بیان کیا' پھراس نے اسد کے بھائی خالد کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کیا اور اس کی تعریف کی' پھریوسف کے عراق کا والی ہونے کی خبرلوگوں کو بتائی کومت کی فرمانپر داری اور یک جہتی اور اتحاد کی تاکید کی اسد کے لیے دعا ءمغفرت ما تگی معزول شدہ کے لیے خدا سے معانی کی درخواست کی اور نئے آنے والے (پوسف) کوممارک با ددی اور پھرمنبر سے اتر آیا۔

اس سندمیں کر مانی خراسان کی ولایت ہے معزول کر دیا گیا اوراس کی جگہ نصر بن سیار بن لیث بن مرافع بن رہید بن حری بن عوف بن عامر بن چندع بن لبیشه بن بکیر بن عبد مناة بن كناته خراسان كاوالي مقرر كيا گيا -ان كي مال زينب بنت حسان التعليمي



باب٢

# نصربن سار

# امارت ِخراسان برنصر بن سيار كاتقرر:

جب ہشام کواسد کی موت کاعلم ہوا تو اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ کون ایسا شخص ہے جوخراسان کی حکومت کی بوجہ
احسن چلا سکے ان لوگوں نے گئ آ دمیوں کے نام پیش کے اور بشام کے پاس ان کے نام لکھ کرپیش کردیئے 'جن اصحاب کی اس عہدہ
کے لیے سفارش کی گئی تھی ان میں بیلوگ سخے عثان بن عبداللہ بن الشخیر ' کی بن منڈ رالر قاشی نصر بن سیار اللیٹی ' قطن بن قتیبہ بن مسلم 'جشر بن المز احم السلمی (از قبیلہ بن حرام) عثان بن عبداللہ بن الشخیر کے متعلق کہا گیا کہ بیشراب پیٹے ہیں۔ بخشر کے لیے کہا گیا کہ یہ بہت بوڑھے ہوں۔ ابن حصین کے متعلق کہا گیا کہ ان کا خیال اور خوت ہے۔قطن بن قتیبہ کے متعلق کہا گیا کہ یہ بہت بوڑھے ہوں۔ ابن حصین کے متعلق کہا گیا کہ ان کا خیال اور خوت ہے۔قطن بن قتیبہ کے متعلق کہا گیا کہ یہ جس کی چونکہ ان کا باپ و ہیں قبل کیا گیا ہے اس لیے بیانقام جو ہیں 'نصر بن سیار کے متعلق کہا گیا کہ ان کا وہاں خاندان نہیں ہے کہ جس کی امراد انہیں حاصل ہو سکے۔ بشام نے کہا میں خود نصر کا خاندان بناجا تا ہوں۔ غرض کہ بشام نے نصر بی کوخرا سان کا گور زمقر رکر دیا۔ نصر بن سیار کے نام فرمان تقر رکی:

عبدالکریم بن سلیط بن عقبہ الہقانی (ہفان بن عدی بن صنیفہ) کونھرکا فر مان تقر ردے کر روانہ کیا۔عبدالکریم اسے لے کر خراسان روانہ ہوا' اس کے ہمراہ اس کا منٹی ابوالمہند بنی صنیفہ کا آزاد غلام بھی تھا' جب بیسرخس پہنچا تو وہاں اسے کوئی پیچانتا نہ تھا' حفص بن عمر بن عباء المہیمی تمیم بن عمر کا بھائی سرخس کا عامل تھا' ابوالمہند نے اسے نفر کی ولایت کا حال بتا دیا۔ حفص نے بیسنتے ہی اپنا ایک قاصد ایک قاصد نفر کے پاس بھیجا جس نے بی خبر نفر کو پہنچا دی۔ اب عبدالکریم بن سلیط بھی مروآ گیا۔ ابولمہند نے کر مانی کو بھی اس کی اطلاع دے دی' کر مانی نے نفر بن حبیب بن بحر مالک بن عمرالکر مانی کونھر بن سیار کے پاس بھیجا' مگر اس سے پہلے حفص کا قاصد نفر کے پاس بھیجا' مگر اس سے پہلے حفص کا قاصد نفر کے پاس بھیجا' مگر اس سے پہلے امیر کہہ کرنھر کوسلام کیا' نفر نے اس سے کہا تو مکار شاعر معلوم ہوتا ہے۔ پیامبر نے حفص کا خط پیش کیا۔ ا

اس سے پہلے جعفر بن حظلہ نے کر مانی کومعز ول کر کے عمر و بن مسلم کومر و کا حاکم مقر رکر دیا تھا'منصور بن عمر وکوا برشہر کا اور نصر بن سیار کو بخار ا کاعامل مقرر کیا تھا۔

# نفر بن سيار اور تختري:

جعفر بن حظلہ کہتے ہیں کہ کئی دن پہلے کہ نصر کا فر مانِ تقرر آئے میں نے نصر کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں بخارا کا عامل مقرر کرتا ہوں نصر نے بختری بن مجاہد سے مشورہ کیا 'بختری نے کہا (یہ بھی بنی شیبان کے آزاد غلام ہیں) اس سے کہا کہتم اسے قبول مت کرو نصر نے وجہ پوچھی' بختری نے کہا چونکہ خراسان میں اس وقت تم ہی سارے بنی مصر کے شیخ ہواس لیے مجھے یقین ہے کہ تم ہی سارے خراسان کے والی بنا دیئے جاؤگے۔ چنا نچہ جب واقعی نصر کا فر مان تقرر اسے ل گیا تو اس نے بختری کو بلا بھیجا۔ بختری نے اس کے قاصد کے آتے ہی اپنے دوستوں سے کہا کہ نصر بن سیار خراسان کا والی مقرر ہوگی۔ بختری نے آ کرنھر کوامیر کہہ کرسلام کیا۔ نھر نے پو بچھا آپ کو سہ بات کہاں سے معلوم ہوئی۔ بختری نے کہا چونکہ آپ نے آج مجھے بلا بھیجا عالا نکہ اس سے پہلے آپ خودمیر سے پاس آیا کرتے تھے میں بچھ گیا کہ آپ خراسان کے والی مقرر ہوگئے۔ ہشام سے عبدالکریم کی بنی ربیعہ اور یمنی سرواروں کی سفارش:

بیان کیا گیا ہے کہ جب اسد بن عبداللہ کی موت کی خبر ہشام کومعلوم ہوئی تو اس نے عبدالکریم سے بوچھا کہ بتاؤ میں کے خراسان کا والی تیر کروں میں تم ہے اس لیے مشور ہ لیتا ہوں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم خراسان اور وہاں کے امیر وں ہے اچھی طرح وا قف ہو۔عبدالکریم کہتے ہیں کہ میں نے امیرالمونین ہے کہا کہ با متبارا پی احتیاط کد ابیراور شجاعت کے کر مانی اس کے اہل ہیں۔ امیرالمومنین نے اپنامند پھیرلیا اور یو چھا کہاں کا کیانام ہے میں نے کہاجد یع بن علی ۔اس نام سے انہوں نے براشگون لیا اور کہا میں ا سے نہیں کرنا جا ہتا' کسی اور کا نام بتاؤ۔ میں نے کہا' چرب زبان آ زمودہ کاریجیٰ بن نعیم بن بہیة الشیبانی ابوالمسیلا ہشام نے کہا یہ بی ر بیعہ میں سے ہیں اور بنی ربیعہ سے سرحدوں کی حفاظت نہیں ہوسکتی عبدالکریم کہتے ہیں کہ بین کرمیں نے اپنے جی میں کہا کہ ربیعہ اور مین دونوں کواس نے ناپیند کیا ہے آ ومصر میں ہے کی کا نام لے کر دیکھوں۔ میں نے کہاعقیل بن المعقل اللَّذي بھي ہیں اگر آپ ان کی ایک کمزوری کا خیال ندفر ما کیں۔ ہشام نے پوچھاوہ کیا ہے؟ میں نے کہاءہ عفیف نہیں ہیں۔ ہشام نے کہا میں انہیں بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے عرض کیامنصور بن ابی الخرقالسلمی اگر آپ ان کی ایک فطری خرابی کا خیال نہ فرما کمیں کیونکہ ان کی صورت منحوس ہے۔ ہشام نے کہاکسی اور کا نام بتاؤ۔ میں نے کہا بحشر بن مراحم اسلمی عاقل و شجاع ہیں مدہر ہیں مگر ذرا جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ ہشام نے کہا جھوٹ یو لئے میں بھلائی نہیں۔ میں نے کہا۔ یکی بن حسین اشام نے کہامیں پہلے کہد چکا ہوں کہ بن ربیعہ سے سرحد کی حفاظت نہیں ہوسکتی غرض کہاس طرح جس کی بمنی یا رہیعہ کے سردار کا میں نام لیتا ہشام اسے ناپسند کرتا میں نے اراد تا نصر بن سیار کو سب کے آخر میں رکھا حالانکہ وہی سب میں زیادہ شجاع وانا اور تجربہ کا رسیاست تھا 'میں نے عرض کیا کہ نصر بن سیاراللیثی ۔ ہشام نے کہا ہاں بیمنظور ہے۔ میں نے کہاان میں بھی ایک کمی ہے اگر آپ اس کا خیال نہ فرمائیں تو مناسب ہے اگر چہوہ عفیف وتجربہ کار اور فرزانہ ہیں۔ ہشام نے کہا آخر کہووہ کیا کی ہے۔ ہیں نے کہاخراسان میں ان کا خاندان وقبیلہ بہتے کم ہے۔ ہشام نے کہا کیاؤر ہے کیاوہ مجھ سے بڑھ کرکسی خاندان کا آرزومند ہے۔ میں اس کا خاندان اور حامی ہوں۔

یوسف بن عمر کی قیسی سر داروں کی سفارش:

دوسرے ارباب سیر کابیان ہے کہ جب یوسف بن عمر عراق آیا تو اس نے دوستوں سے بوچھا کہ کسی ایسے مخص کو بتاؤ جسے میں خراسان کا والی مقر رکروں لوگوں نے اسے مسلم بن عبد اللہ بن عازم ، قدید بن منیج المعقر کی نفر بن سیار ، عمر و بن مسلم ، مسلم ، مسلم ، منعور بن ابی الخرقا ، سلم بن قتبیہ ، یونس بن عبد ریداور زیاد بن عبد الرحمٰن القشیر ک کے نام بتائے ۔

یوسف نے سیسب نام ہشام کے پاس بھیج دیئے ، قیسی سرداروں کی بڑی تعریف کی اس نے سب کے آخر میں نفر بن سیار الکنانی کا بنام ملکھا تھا ہشام نے خط بڑھر کرکھا کیا وجہ ہے کہ یوسف نے کنانی کا نام سب کے آخر میں کھا ہے۔ یوسف نے اپنے خط میں یہی لکھا تھا کہ خراسان میں نفر کا قبیلہ اور خاندان بہت تھوڑ ا ہے۔ بشام نے اس کے جواب میں یوسف کو لکھا ، تمہارے خط کے مضمون سے تھا کہ خراسان میں نفر کا قبیلہ اور خاندان بہت تھوڑ ا ہے۔ بشام نے اس کے جواب میں یوسف کو لکھا ، تمہارے خط کے مضمون سے تھا کہ خراسان میں نفر کا قبیلہ اور خاندان بہت تھوڑ ا ہے۔ بشام نے اس کے جواب میں یوسف کو لکھا ، تمہارے خط کے مضمون سے

میں آگاہ ہوا'تم نے قیسی سرداروں کی جواتی تعریف کی ہے اسے بھی میں سمجھا ہم نے نصر کے ذکر کے ساتھ اس کے خاندان کی قلت کا بھی ذکر کی ہے ۔ وہ شخص کیسے بے یارو مددگار سمجھا جا سکتا ہے کہ جس کا میں خود حامی ہول ۔ تم نے میر سے سامنے قیسیوں کی حمایت کی ہے اور میں تیرے مقابلہ میں بنی خندف کا ساتھ دوں گا۔ نصر کوخراسان کا والی مقرر کر دو' اس کے حامی کم نہیں ہیں' جس کے خود امیر المومنین حامی ہموں بلکہ بنی تمیم ہی کی تعداد خراسان میں سب سے زیادہ ہے۔

بشام نے نصر کو یہ بھی لکھ دیا تھا کہتم یوسف بن عمر کواپنے مراسلات بھیجنا (لینی میر کہتم یوسف کے ماتحت رہوگے) یوسف نے ملم کو بھی ہشام کے پاس بھیجا تھا اوراس کی بہت پچھ سفارش بھی کی تھی مگراس نے اسے والی نہیں بنایا۔ای طرح اس نے شریک بن عبدر بہائمیر ک کو ہشام کے پاس بھیجا اوراس کی سفارش کی کہاسے خراسان کا گور نرمقر رفر مادیجیے مگر ہشام نے اسے بھی نے منظور کرنے سے انکار کردیا۔

# حفص کا نظر بن سیار کے نام خط:

تصر نے خراسان سے تھم بن ہزید بن عمیر الاسدی کو بھیجا اوراس کی سفارش کی بوسف نے اسے پٹوایا اور خراسان واپس جانے سے روک دیا۔ البتہ جب بزید بن عمر و بن مہیرہ آیا تو اس نے تھم بن بزید کوکر مان کا عامل مقرر کیا۔ ہشام نے نصر کا فر مان تقر ر عبر الکریم الحقی کے ہاتھ روانہ کیا۔ ان کے ہمراہ ان کا میر خشی ابوالمہند بنی حنیفہ کا آزاد غلام بھی تھا۔ جب بیسرخس آئے تو برف گر نے گئی نیہ وہی تھم ہر گئے ۔ حفص بن عمر و بن عباد التمہی کے پاس مہمان رہے۔ حفص بن عمر و سے کہا کہ میں نصر کا فرمان تقر ر لے کر آیا ہوں۔ یہان دنوں سرخس کا عامل تھا۔ حفص نے اپنے غلام کوایک گھوڑ ہے پر نصر کے پاس روانہ کیا 'اسے پھورو پید بھی دیا اور کہا کہ بس اور ہوئے جاؤ جا ہے گھوڑ امر ہی نہ جائے جب یہ بیکار ہوجائے اور خرید لین 'غرض کہ جس طرح بنے پوری سرعت کے ساتھ نفر کے پاس بہن خوض کہ جس طرح بنے پوری سرعت کے ساتھ نفر کے پاس بہن خوف کے اس بہن خوف

رے پی ں جو جو۔ نصر بن سیار اور ابوحفص بن علی الحفظلی کی گفتگو:

غلام روانہ ہوا۔ پلج میں نفر کے پاس آیا۔ نفر اس وقت بازار میں تھا۔ غلام نے خط اس کے حوالہ کیا۔ نفر نے پوچھا تہہیں معلوم ہے کہ اس خط میں کیا ہے۔ غلام نے انکار کیا۔ نفر نے خط اپٹی مٹھی میں دبالیا، گھر آیا، گرابھی سے بیخبر عام ہوگئی کہ نفر کے پاس خراس ن کی ولایت کا فرمان آگیا ہے۔ نفر کے بعض خاص دوست آئے انہوں نے اس سے حقیقت دریافت کی۔ نفر نے کہا مجھے تو اب تک کوئی ایسا تھا نہیں ملا۔ اس روز نفر الفہرار ہا۔ دوسرے دن ابوحفص بن علی الحظلی نفر کا خسر نفر کے پاس آیا۔ یہ بہت ہی جد باز بے وقو ف اور دولت مند تھا۔ اس نے نفر سے بو چھا کہ تمام لوگ تمہار سے خراسان کا والی مقرر ہونے سے معاملہ میں چہ مگو تیاں کررہے ہیں کیا واقعی تمہیں اس کے تعلق کوئی تھم موصول ہوا ہے؟ نفر نے صاف انکار کردیا۔ بیا ٹھر کرجانے لگا 'نفر نے کہا دفعی تمہیں جھوٹ نہیں کھے گا۔ ابھی وہ اس معاملہ پر گفتگو بی کررہے خے کہ عبدالکر یم نے ملا قات کی اجازت طلب کی اور فر مان تقر ران کے حوالے کیا 'نفر نے اسے دی ہزار درہم دیے۔ نفر بین سار کے عمال:

تریسر نے مسلم بن عبدالرحمٰن بن مسلم کو بلخ کا عامل مقرر کیا' وشاح بن بکیر بن وشاح کومر و الروذ کا' حدرث بن عبدالله بن

الحشرج كو برات كا زياد بن عبدالرحمٰن القشيري كوابرشهر كا 'ابوحفص بن على اينے خسر كوخوارزم كا اورقطن بن قتيبيه كوسغد كا عامل مقرر كيا ' ا یک یمنی شام کے باشندے نے اس طرزعمل کودیکھ کر کہا کہ ایسا تعصب تو بھی دیکھنے میں نہیں آیا۔نصرنے کہاجی ہاں وہ تعصب جواس ہے ہیں فغا غرض کہ نصر نے اس کے بعد آپندہ جیار سال تک مصری سر دار کے علاوہ کسی کواور کوئی ذیبہ دوارعبد ونہیں ویا پرخراس ن کواپیا آ یا د کر دیا کہ اس کے پہلے ایسانہ بھی نہیں ہوا تھا۔ مال گذاری میں بھی کمی کر دی' اس کی حکومت اور مال گذاری کی وصوں یا بی نہایت کا میا ب رہی ۔ سوار بن الاشعر نے اپنے دوشعروں میں نصر کے انتظام کی تعریف کی۔

# نفر بن سيار كي تقرير:

ر جب ۲۰ اججری میں نصر کوفر مان تقر رملا۔ بختری نے اس سے کہا کہ آپ سب لوگوں کواپنا فرمان تقر ریز ھکرسنا دیجیے' اور پچھ تقریر بھی سیجیے۔ چنانچے نصرنے مجمع عام میں تقریر کی اور کہا کہ آپ اپنے طرز عمل سے میرے ساتھیوں کواپنے خلاف کارروائی کرنے ے بازر کھیے کیونکہ ہم آپ کی خوبی اور برائی ہے واقف ہیں۔

### امير حج محمد بن مشام وعمال:

محد بن ہشام بن اسمنعیل اس سال امیر حج تھے۔بعض رادی کہتے ہیں کہ سلیمان بن ہشام کی امارت میں حج ہوا۔بعضوں نے یزید بن ہشام کا نام لیا ہے اس سال محمد بن ہشام مکہ مدینہ اور طا کف کا والی تھا۔عراق اورمشرق کا ناظم اعلیٰ یوسف بن عمر وتھا نصر بن سیارخراسان کاوالی تھا۔ بیان کیا گیا ہے کہاس سنہ میں جعفر بن حنظلہ خراسان کاوالی تھا۔ پوسف بنعمرو کی جانب سے کثیر بن عبداللہ السلمی بصرہ کا عال تھا۔ عامر بن عبیدۃ البابلی بھرہ کے قاضی تھے مروان بن محمر آ رمیبیا اور آ ذریجان کا والی تھا۔ابن شرمہ کوفہ کے قاضی تھے۔

# <u>الااھ</u>کے واقعات

# فتح مطامير:

اس سنہ بیں مسلمہ بن ہشام بن عبدالملک نے روم کے علاقہ میں جہاد کیا' اورمطامیر فنتح کیا۔مروان بن محمد نے سونے کے تخت والے رئیس کے علاقہ میں جہاد کیا۔اس کے قلعے سر کیے علاقہ کو برباد کر ڈالا 'اسے جزید دیے پر مجبور کر دیا۔ایک ہزاراس سے سالا نہ جزیر ٹھرا' با قاعدہ ادائی کی ضانت کے لیے ریٹمال لے لیے اور مروان نے اے اس کے علاقہ کارکیس بنا دیا۔

اس سنہ میں عباس بن محمد پیدا ہوا۔ اس سنہ کے ماہ صفر میں واقد ی کے بیان کےمطابق زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب بن سينا قتل كيے كئے -البتہ بشام بن محمد نے بيان كيا ہے كہ بيروا قعد ماہ صفر ٢٢ اھ ججرى ميں چيش آيا۔

# زيد بن على بن حسين بن على مُنْ النَّا

اس واقعہ کے متعلق ایک روایت پیر ہے کہ زید بن علی محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب بھی تا اور داؤ دبن علی بن عبداللہ بن عباس بڑینے' خالد بنعبداللہ کے پاس جواس وقت عراق کا والی تھا آئے' خالد نے ان کو بہت سارو بید ہدینۃ ویا۔ بدلوگ مدینہ واپس آ گئے ۔ جب یوسف بنعمرخالد کا جانشین ہوا تو اس نے ہشام کوان اصحاب کے نام اور وہ رقم لکھے دی جوخالد نے انہیں دی تھی ۔ نیز ا پنے خط میں اس کا بھی تذکرہ کیا کہ خالد نے زید بن علی ہے مدینہ میں ایک زمین دس ہزار دینار میں خریدی تھی۔ مگر پھرانہیں واپس دے دی۔ بشام نے اپنے عامل مدینہ کو تھم بھیجا کہ ان لوگوں کومیرے پاس بھیج دو۔ جب بیہ بشام کے پاس آئے تو بشام نے ان ہے دریافت کیا' کہ ان لوگوں نے اس روپید کا تو اقرار کیا جوبطور صلہ کے خالد نے انہیں دیا تھا باقی اور تمام ہوتوں ہے انکار کر دیا۔ بشام نے زید سے زمین کے متعلق دریافت کیا' زید نے اٹکار کیااور حلف اٹھایا۔ ہشام نے ان کے بیان کونیج شہیم کرلیا۔ يزيد بن خالدالقسري كازيد بن على يردعوى:

دوسرا بیان بہ ہے کہ زید بن علی کا پہلا قصہ بیہ ہے کہ بزید بن خالد القسری نے دعویٰ کیا کہ ہمارار و پیپزید بن علی محمد بن عمر بن علی بن ا بي طالب بنايتند؛ وا و د بن على بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بغيرة ابراجيم بن سعيد بن عبدالرحمن بن عوف الزهري بناتية اور ابیب بن سلمہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن الولید بن المغیر ہ المخز ومی وٹاٹٹنا کے پاس جمع ہے۔ بوسف بن عمرو نے ان لوگوں کے بارے میں ہشام کولکھا' زید بن علی اس وقت رصافہ میں اینے چیاز او بھائیوں بنی الحسن بن الحسن بن علی بن ابی طالب بڑہ شاہے سول اللہ مُناتِیم کے وقف کے متعلق مقدمہ لڑر ہے تھے محمد بن عمر و بن علی رہا تھناس وقت زید بن علی کے ہمراہ تھے۔ جب یوسف بن عمر کے کی خطاس بارے میں ہشام کے پاس آئے تو ہشام نے ان اصحاب کواس معاملہ کی اطلاع دی کہ بوسف بن عمر نے مجھے لکھا ہے کہ یزید بن خالد مرع ہے کہ ان کا روپیہ آپ لوگوں پرواجب الا دا ہے۔ انہوں نے اس مطالبہ سے انکار کیا۔ ہشام نے ان سے کہا کہ میں آپ سب صاحبوں کو بوسف کے باس بھیجتا ہوں تا کہ وہ آپ لوگوں کا آپ کے مدعیوں سے مقابلہ کرا دے۔ زید بن علی نے ہشام سے کہا کہ میں آپ کوالقد اور اپنی قرابت کا واسطہ یتا ہوں کہ آپ ہمیں پوسف کے پاس نہ جیجیں۔ ہشام نے یو چھا پوسف سے آپ کیوں غائف ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ وہ دست تعدی دراز کرے گا۔ ہشام نے کہاوہ آپ کے ساتھ ایسانہیں کرسکتا۔ بشام بن عبد الملك كي يوسف بن عمر كومدايات:

ہشام نے اپنے میرمنش کو بلا کر حکم دیا کہ یوسف کو کھو کہ جب فلاں فلاں اشخاص تمہارے یاس آئیں تو تم ان کا پزید بن خالد القسری سے مقابلہ کرانا' اگروہ دعویٰ کو تسلیم کرلیں تو انہیں میرے یاس بھیج دینا۔اگروہ انکار کریں تو مدی سے بہت ثبوت طلب کرنا اوراگروہ ثبوت نہ پیش کر سکے تو بعد نماز عصران اصحاب ہے حلف لینا کہ ہم غدائے واحدو بکتا کی قتم کھا کر کہتے ہیں کہ یزید بن خالد القسري نے نہ کوئی مال امانت جمارے میاس رکھوا یا اور نہ ہم پر اس کا کوئی قر ضدوا جب الا دا ہے فیتم کھلانے کے بعد انہیں چھوڑ دینا۔ ہشام سے ان اصحاب نے کہا ہمیں ڈر ہے کہ آپ کے اس خط کے مضمون سے تجاوز کر جائے گا اور ہمیں عرصہ تک اس قضیہ میں الجھائے رکھے گا۔ ہشام نے کہا یہ بھی نہیں ہوسکتا۔ میں ایک اپناسیا ہی آپ لوگوں کے ساتھ کیے دیتا ہوں تا کہ وہ اس حکم کی تعمیل کرائے اور جلدی آپ کواس قضیہ سے فراغت مل جائے۔سب نے ان کاشکریداداکیادعادی اور کہا کہ آپ نے بالکل انصاف سے

زید بن علی کی برأت:

ہشام نے ان تمام اصحاب کو بوسف کے پاس بھیج ویا۔ گرایوب بن سلمہ کواسینے پاس روک لیا کیونکہ ہشام بن عبدالملک کی والد ہ ہشام بن اسمعیل بن ہشام بن ولید بن المغیر ۃ المحز ومی کی اولا دہیں تھی اور بیہ ہشام کے ماموروں میں ہوتے تھاس بنا پر اس دعویٰ میں ان سے کوئی ہاز پر سنہیں کی گئے۔ یہ لوگ عراق پنچ کوسف نے انہیں اپنے در بار میں آنے کی اجازت دی اس نے زید بن علی کو اپنے قریب بھایا اور بہت ہی نرم و تو اضع کے لہجہ میں ان سے سوال کیا پھر سب سے رو پیدے متعلق دریا فت کی 'سب نے انکار کی اور کہا کہ اس نے نہ پچھ ہمارے پاس امانت رکھوایا اور نہ ہم پر اس کا پچھوا جب الا دائے۔ خود ہو چھ لینے کے بعد اب یوسف نے برید بن خالد کو ان کے سامنے بلوایا اور اس سے کہا کہ بیزید بن علی ہیں۔ یہ ٹھر بن عمر بن علی ہیں اور یہ فلال میں جن کے فلا ف تو نے اپنا دعوی پیش کیا ہے۔ یزید نے کہا'' ان لوگوں پر نہ میر اپھھ زیادہ ہے اور نہھوڑ اہے''۔ یوسف نے کہا کیا مجھ سے نداق کرتا ہے یا امیر الموشین سے؟ چنا نچواس روزیوسف نے کہا 'کیا گئی ایک تکیفیس دیں کہ لوگوں کو خیال ہوا کہ اسے ہلاک ہی کر دیا گیا۔ مگر پھر عصر کی نماز کے بعد اسے مبعد میں لایا گیا سب سے حلف لیے' سب نے شمیں کھالیں۔ زید بن علی کو چھوڑ کر اور سب پر سختیاں کی گئیں۔ مگر و 'یوسف نے انہیں چھوڑ دیا' بیلی گوف ہی میں کھاہی کو ف ہی میں کھاہر گئے۔ ان سے حلف لے کر چھوڑ دو' یوسف نے انہیں چھوڑ دیا' یا لوگ کوف سے مدینہ ہے آئے گرزید بن علی کوف ہی میں کھم ہر گئے۔

زید بن علی کاعراق جانے ہے گریز:

عطاء بن سلم الخفاف بیان کرتے ہیں کہ زید بن علی نے خواب دیکھا تھا کہ عراق میں انہوں نے آگ مشتعل کی ہے پھرا ہے بھا دیا اور پھروہ مرگئے۔ اس خواب نے انہیں خوفز دہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے بیٹی ہے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے جھے خوفز دہ کر دیا ہے۔ پھروہ خواب بیان کیا۔ اس کے بعد بشام کا خطان کی طلبی کے لیے آیا۔ جب یہ بشام کے پاس آئوں کہ بشام نے انہیں تھم دیا کہ آپ اپنے حاکم یوسف کے پاس جائے۔ انہوں نے بشام سے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا واسط دلاتا ہوں کہ آپ جھے اس کے پاس بھیج دیا تو میں اور آپ پھر کھی زندہ اس دنیا آپ جھے اس کے پاس بھیج دیا تو میں اور آپ پھر کھی زندہ اس دنیا میں ایک ج جمع نہ ہوں گے۔ گر بشام نے کہا جسیا آپ کو تھم دیا جا تا ہے اس کی تیل تھیج چنا نچہ زید یوسف کے پاس آئے۔ میں ایک ج جمع نہ ہوں گے۔ گر بشام نے کہا جسیا آپ کو تھم دیا جا تا ہے اس کی تعمل کیج کے چنا نچہ زید یوسف کے پاس آگے۔ زید بین علی کی طلبی:

سیجی کہا گیا ہے کہ ہشام نے زید کومدینہ سے بوسف کے خط کی بنا پر اپنے پاس بلایا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب یوسف بن عمر
نے خالد بن عبداللہ پڑئی کی تو اس نے دعویٰ پیش کیا کہ میں نے زید بن علی 'داؤ د بن علی بن عبداللہ بن عباس بڑی ہے اور قریش کے دواور شخصوں کے پاس جن میں سے ایک مخز ومی اور دوسرا حجی تھا ایک بڑی رقم بطور امانت رکھائی ہے۔ اس کے متعلق یوسف نے ہشام کو کھیا اور ہشام نے پاس جسے میں ہشام کو جومدینہ کے عامل تھے لکھا اور عظم دیا کہ ان لوگوں کومیر سے پاس بھیج دو۔ ابر اہیم بن ہشام نے زیداور داؤ دسے بلاکر اس معاملہ میں دریافت کیا اور کہا کہ خالد نے ایسا بیان کیا ہے۔ انہوں نے تشم کھا کر کہا کہ اس نے کوئی رقم ہمارے پاس امانت نہیں رکھوائی۔ ابر اہیم نے کہا میں تو آپ کو بالکل سچا بھتا ہوں مگر آپ کو معلوم ہے کہ امیر المومنین کا تھم کوئی رقم ہمارے پاس کا منت نہیں رکھوائی۔ ابر اہیم نے کہا میں تو آپ کو بالکل سچا بھتا ہوں مگر آپ کو معلوم ہے کہ امیر المومنین کا تھم آیا ہے اور اس کی تعیل ضروری ہے۔

زيد بن على كي الزامات سے تر ديد:

ابراہیم نے ان دونوں کوشام بھیج دیا اور و ہاں جا کرانہوں نے نہایت سخت قتم کھا کر کہا کہ خالد نے ہمارے پاس کوئی امانت نہیں رکھوائی۔ داؤد نے یہ بھی کہا میں عراق میں اس کے پاس گیا تھا اور اس نے ہدیتۂ مجھے ایک لا کھ درہم دلائے تھے ہشام نے کہا میں ابن انصرانیہ کے مقابلہ میں آپ دونوں کو بالکل سچاسمجھتا ہوں۔ آپ یوسف کے پاس جائیے تا کدوہ آپ کا اس سے مواجبہ کرا دے اور آپ اس کے منہ پراہے جھٹاا دیں۔

# زيد بن على اورعبدالله بن حسن بن حسن المحية كي مقدمه بازى:

سی بھی بیان کیا گیا ہے کہ زید اپنے بچازاد بھائی عبداللہ بن حسن بن علی بڑے کے خلاف دعویٰ کرنے کے لیے ہشام کے پاس آئے تھے۔ جوہریۃ بن اساء کہتے ہیں کہ میں نے زید بن علی اور جعفر بن حسن بن حسن بولٹن کی وہ مقدمہ بازی جو حضرت علی بن بی آئے کے تھے۔ جوہریۃ بن اساء کہتے ہیں کہ میں نے زید بنی الحسین بولٹن کی جانب سے اور جعفر بنی الحسن بن گاٹن کی طرف سے مقدمہ لات تھے۔ جعفراور زیدوالی کے سامنے ایک دوسرے کے مقابلہ میں حدسے آگے برخ ھائے تھے اور پھراٹھ جاتے تھے اور جو گفتگوان میں ہو پچی ہوتی تھی اس کا ایک حرف والی نہیں لیتے تھے۔ جب جعفر کا انتقال ہوگیا تو عبداللہ کہنے لگے کہ اب کون جعفر کے بجائے ہماری مایت میں پیروی کرے گا۔ حسن بن حسن بن گٹن نے کہا میں ان کی جگہ کا م کروں گا۔ عبداللہ نے کہا یہ ہرگز نہیں ہوسکتا میں مایت میں پیروی کرے گا۔ حسن بن حسن بن اور آب میں ہی اس معاملہ کو اپنچا دوں گا۔ اب دونوں فریقوں میں والی کے سامنے مقدمہ بازی ما جت روائی نہیں کرسیس گے۔ عبداللہ نے کہا جت کو تو میں تھیا کو پیچا دوں گا۔ اب دونوں فریقوں میں والی کے سامنے مقدمہ بازی ہونے گی۔ ابراہیم بن ہشام اس وقت عامل مدیدہ تھا۔

#### ز بدبن علی اور عبدالله بن حسن میں جھڑ پ:

عبداللہ نے زید ہے کہا کہ تم ان اوقاف کو لینا چاہتے ہو حالا تکہ تم ایک سندھی لونڈی کے بطن ہے ہو۔ زید نے کہا حضرت اسلحیل طلاند ہیں کہ ویڈی کے بطن سے جھے اس بنا پر انہیں زیادہ وراشت نبوت ملی عبداللہ یہ جواب بن کرخاموش ہوگئے ۔غرض کہ اس روز ایک نے دوسر نے ورسر نے ورس کو برا کہنے میں کوئی کسراٹھا نہ رکھی ۔دوسر نے دن والی نے پھر انہیں بلایا اور تما مقریش اور انصار کو بھی بلایا ۔ اب دونوں میں پھر جواب وسوال شروع ہوئے ایک انصاری نے آگے بڑھ کر ان کے در میان میں مداخلت کی زید نے اس سے کہا تہہیں ہوارے در میان مداخلت کرنے کا کیاحق ہے؟ تم قحطانی ہواس انصاری نے کہا بخدا! میں اپنی ذاتی شرافت اور باپ و ماں کی وجہ سے تم سے اشرف ہوں۔ زید یہ جواب من کر چپ ہوگئے مگر آیک قریش نے آگے بڑھ کر کہا بخدا! تو نے بھوٹ بولا۔ زید با عتبار اپنی نی ذات باپ ماں کے اوّل وآخرہ نیا اور آخرت میں تجھ سے افضل واعلی جیں والی نے کہا تہہیں اس معاملہ سے کیاغرض ۔ اس قریش نے کہا تھی میں بھر کر زمین پر ماریں اور کہا بچھ سے اس معاملہ میں میر نہیں ہو سکتا۔

# غبدالله بن حسن اورزيد بن على ميس مصالحت:

اب عبدالقداور زید دونوں سمجھ گئے کہ ہمیں لڑانے سے والی کا مقصد ہماری بے عزتی اور جگ ہنائی ہے۔ عبدالقد کھے کہنا چاہتے تھے۔ کہ زید نے ان سے التجاکی اور وہ چپ رہے۔ پھر زید نے والی سے کہا۔ بخدا تو نے ہمیں الی بات کے لیے اپ سامنے بلایا ہے کہ ابو بکر اور عمر بین ہیں ہمیں بھی نہ بلاتے۔ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اب میں عبداللہ کے مقابلہ میں تیرے سامنے جب تک زندہ ہوں مدعی یا مدعا علیہ کی حیثیت ہے نہ آؤں گا۔ پھر زید نے عبداللہ کو نخاطب کر کے کہا اے میرے چپرے بھائی! اب یہاں سے اٹھ چلود ونوں اٹھ گئے اور لوگ بھی چلے گئے۔

# زيد بن على اور غالد بن عبد الملك ميں نوك جمونك:

جمضوں نے میہ بیان کیا ہے کہ زید ہمیشہ جعفر بن حسن سے جھگڑتے رہتے تھے جعفر کے بعد عبدالقد سے مقابلہ رہا۔ جب بشام نے خالد بن عبدالملک بن الحارث بن الحکم کومدینہ کا والی مقرر کیا تو مید دونوں ان کے سامنے رجوع ہوئے۔ عبدالقد نے زید کو بخت برا بھلا کہااور ہند کید کے بیٹے کہہ کر خطاب کیا۔ زید ہنے او کہاا ہے ابو محمد آپ نے اس بخت کلامی کی ابتداء کی۔ پھر زید نے بھی ان کی ماں کے متعلق بعض ناملائم الفاظ کیے۔

# زيد بن على كى ندا مت ويشيانى:

مدائنی کہتے ہیں کہ جب عبداللہ نے زید کے متعلق پیلفظ کہاتو زید نے جواب دیا جی ہاں ہے بچے ہے گرمیری ماں نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد کسی اور سے شادی نہیں کی اور چپ پیٹھی رہیں۔ برخلاف دوسروں کے کہ ان سے مبر نہ ہو سکا۔ گر پھر زید کواپنے کے پرندامت ہوئی او اس بناوہ اپنی چو بی سے شرمانے لگے اور ایک زمانہ تک ان کے سامنے نہیں گئے گر پھر خودانہوں نے زید سے کہلا بھیجا اے میر سے بھیتے میں اس بات کو جانتی ہوں کہم اپنی ماں کوالیا ہی بچھتے ہوجیسا کہ عبداللہ اپنی ماں کو بچھتے ہیں۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ فاطمہ نے زید سے کہلا بھیجا کہ اگر عبداللہ نے تہاری ماں کو برا کہا ہے تو تم بھی ان کی ماں کو برا کہو۔ انہوں نے عبداللہ سے عبداللہ سے کہا تی تان کی ماں کو برا کہو۔ انہوں نے عبداللہ سے کہا تی تان کی ماں کو برا کہو۔ انہوں نے بہت برا کیا زید کی ماں غیر کو جھا کیا تم نے دائی ہو یوں میں بہترین ہوئی تھیں۔

# زید بن علی کی اینے دعویٰ سے دست بر داری:

پھر خالد بن عبدالملک نے ان دونوں ہے کہا کل صبح آپ تشریف لائیں اگر میں آپ کے درمیان تصفیہ نہ کرا دوں تو میں عبدالملک کا بیٹائییں۔اس خبر ہے مدینہ میں ایک تھلبل کچ گئ جتنے منداتی با تیں کوئی کہتا تھا زید نے ایسا کہا کوئی کہتا تھا عبداللہ نے ایسا کہا کہ کہتا تھا زید نے ایسا کہا کوئی کہتا تھا عبداللہ نے ایسا کہا ہے۔دوسرے دن خالد نے در بار منعقد کیا 'تمام لوگ ججع ہوئے' ان میں ہے بعض خوش ہونے والے تھے اور بعض ٹمگین خالد نے دونوں مصاحبان کوسا منے بلایا۔وہ چاہتا تھا کہ اس طرح ان کی جگ ہنائی ہو عبداللہ گفتگو کرنا چاہتے تھے کہ زید نے ان سے کہا اے ابو محد ا آپ جلدی نہ سیجھے اگر زید اب کہی خالد کے سامنے آپ سے مخاصرت کر نے واس کے تمام اونڈی غلام آزاد ہیں۔ پھر زید نے خالد کو خالد کے کہا تو نے رسول اللہ علی اولا دکوالی بات کے لیے اپنے سامنے بلایا ہے جس کے لیے ابو بکر اور عمر بی تی تھے۔خالہ نے تھے۔خالہ نے لوگوں کو خاطب کر کے کہا کیا کوئی مختص یہاں ایسائیس ہے جواس بیو تو ف کو جواب

# عمرو بن حزم انصاری کی در بیره دہنی:

انسار میں سے ایک شخص نے جوعمرو بن حزم کی اولا دیس سے تھا کہااے افی تر اب دخالتیٰ اور حسین دخالتیٰ احت کے بیٹے کیا تو والی کا اپنے او پرکوئی حق نہیں سمجھتا اور کیا ان کی اطاعت تیرے لیے ضرور ی نہیں ہے۔ زید نے کہااے قبطانی تو خاموش رہ میں تجھ السے کو جواب نہیں وینا چا ہتا۔ اس شخص نے کہا کیوں جناب آپ جھے سے کیوں الگ ہٹتے ہیں 'بخدا! میں تم سے اچھا ہوں۔ میر اباپ تمہارے باپ سے اور میری ماں تمہاری ماں سے بہتر ہے۔ زید بننے اور کہنے لگے گروہ قریش دین تو جا ہی چکا کیا حسب بھی رخصت

ہوگیا؟ بیتو ہواہے کہ کسی قوم کا دین جاچکا ہے مگراس کے حسب چلے ہیں جاتے۔ ابن واقد بن عبداللہ بن عمر رہی ﷺ کی زید کی حمایت:

عبداللہ بن واقد بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب بیسیٹانے کہا اے قحطانی تو جھوٹا ہے' زید تجھ ہے اپنی ذات اپ والدین اور اصل ونسل کے اعتبار سے افضل ہیں' اس طرح کی اور بھی بہت ہی ہا تیں انہوں نے کیس۔اس قحطانی نے ان سے کہا ، بن واقد تم اس معامد سے الگ رہو' ابن واقد نے تھی بھر کنگریاں اٹھا کرزمین پر دے ماریں اور پھر کہنے گئے افسوس! بخدا ہم ایسی ہاتوں پرصبر نہیں کر سکتے' پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔

زید ہشام بن عبدالملک کے پاس آئے ہشام کسی طرح ملاقات کا موقع نہیں دیتا تھا۔ زید مختلف تقسص کے پیرا بید میں اجازت طلب کرتے۔ وہ ہرقصہ کے پیچے کلیے دیتا کہ جوتمہارے حاکم ہیں ان کے پاس جاؤ' اس پرزید کہتے بخدا! اب میں خالد کے سامنے تو مجھی نہیں جاؤں گا' میں پچھ مانکٹے نہیں آیا' بلکہ میں اپنے حق کے لیے مقدمہ پیش کرنے آیا ہوں۔ آخر کا ربہت عرصہ کے انتظار کے بعد ہشام نے ان کو باریا بی کا موقع دیا۔

زید بن علی اور مشام بن عبدالملک کی ملا قات:

محد بن عبدالعزیز الز ہری بیان کرتے ہیں۔ کہ جب زید بن علی ہشام سے طنے آئے تو حاجب نے ان کے آنے کی اطلاع دی ہشام ایک بلندشہ نشین پر چڑھ گیا۔ پھر انہیں آنے کی اجازت دی۔ ایک خادم کو تھم دیا کہتم اس طرح ان کے پیچھے پیچھے رہو کہ تہمیں نددیکھیں اور جووہ کہیں وہ سنتے جاؤ۔ بیخادم بیان کرتا ہے کہ سٹر ھیوں پر میں ان کے پیچھے ہولیا' زید چونکہ بہت موٹے تھا س سے وہ ایک سٹرھی پر تھم رگئے اور کہنے گئے بخداجس نے دنیا کوچا ہاوہ ذکیل ہوا۔ جب وہ ہشام کے باس پنچھ وا پئی ضروریات منظور کرالیں' اور کوفہ چلے گئے۔ ہشام اس بات کو اپنے خادم کو پوچھنا ہی بھول گیا' اور اس واقعہ کوعرصہ گزرگیا' اس کے بعد اس نے خاوم سے پوچھا۔ خادم نے جو سٹا تھا بیان کر دیا۔ ہشام نے اس کی طرف دیکھا' ایرش نے کہا سب سے پہلی بات بیہ ہوگی کہ وہ تہماری خلافت سے علیمرگی افقیار کریں گے۔ چنانچہ ہشام کوسب سے پہلی اطلاع جوموصول ہوئی وہ زید کی بخاوت تھی جیسا ایرش نے کہا تھا وہی وہ وی یڈ پر ہوا۔

زيد بن على كى بشام بن عبد الملك كودهمكى:

خودزید ہے روایت ہے کہ میں نے ہشام کے رو ہروکس معاملہ پرتسم کھائی 'ہشام نے کہا میں تہہیں سچانہیں سجھتا۔ میں نے کہا امیر الموشین اللہ تعالیٰ نے کسی کا رتبہ اتنائہیں ہڑھایا کہ اسے بیہ جرات ہو کہ وہ کوئی غلط بات اللہ کی نسبت سے بیان کرے اور نہ اس نے کسی کے درجہ کواس قدر گھٹایا ہے کہ اگر وہ کوئی بات خدا کی نسبت سے بیان کرے تو اسے بچ نہ مانا جائے۔ بشام نے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم ظافت کے متمنی ہو تم ایک لونڈی کے بطن سے ہوکر ایسی تو قع کیوئر کر سکتے ہو؟ میں نے کہا امیر المومنین آپ کی بات کا ایک جواب بھی ہے۔ بشام نے کہا کہو۔ میں نے کہا نبی مبعوث سے زیادہ اللہ کے زد دیک کسی کا مرتبہ ارفع واعلیٰ نہیں 'کہا جیا سے جادران کے بوتے محمد رسول اللہ کا گھڑا جو بہترین نبی بین عالانکہ حضرت المعیل میلائلا لونڈی کے بیٹے تھے اور ان کے بھائی بیوی کے بطن سے تھے گر اللہ نے حضرت المعیل کوان کے بھائی پرتر جے دی اور ان کی اولا د میں سے کے بیٹے تھے اور ان کے بھائی بیرتر جے دی اور ان کی اولا د میں سے

حفرت محدرسول القد مکافیل کو پیدا کیا جوخیر البشر ہیں' اور رسول القد مکافیل کے دادا کے متعلق کسی محف کو بیدی نہیں کہ وہ پو جھے کہ ان کی ماں کون تھیں۔ ہشام نے انہیں نکل جانے کا حکم دیا۔ زیدنے کہا میں جاتا ہوں گریا در کھوابتم صرف ایسی ہی صورت میں مجھے دیکھو گے جوتمہیں نا گوار ہوگی۔سالم نے ان سے کہا' اے ابوالحسین بڑاٹن آپ کو یہ بات ہرگزنہ کرنا جا ہے تھی۔

(یہاں سے پھرانی مخف کی روایت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے)

### زيد بن على كا كوفه مين قيام:

غرض کداب شیعد زید بن علی کے پاس آتے جاتے رہے انہیں خروج کرنے کا مشورہ دیتے تھے اور کہتے تھے ہمیں تو قع ہے کہ آپ منصور و کا میاب ہوں گے اور یہ بی وہ زمانہ ثابت ہوگا کہ جس میں بنوا میہ ہلاک ہو جا کیں گے ۔ زید کوفہ میں مقیم رہے ۔ یوسف بن عمر بھی ان کی خبر معلوم کرتا رہتا تھا اور جب اس سے کہا جاتا کہ وہ ابھی یہیں جیں تو ان کے پاس کسی کو بھیج کر چلے جانے کی درخواست کرتا۔ زید اس وقت تو اقر اربحر لیتے گر پھر در د کا بہانہ کر کے جب تک جا ہتے اپنی روائی کوٹا لتے رہتے ۔ ایک مرتبہ یوسف نے پھر انہیں پوچھا' معلوم ہوا کہ ابھی کوفہ ہی میں جیں گئی نہیں ۔ یوسف نے پھر ان سے چلے جانے کے لیے کہلوایا۔ زید نے اس مرتبہ بیدحیلہ کیا کہ جھے پچھا شیا ہخرید تا ہیں انہیں خریداں تو جاؤں اور میں خودسفر کی تیار کر رہا ہوں ۔

### زید بن علی کی کوفہ ہے روائلی اور مراجعت:

مرجب زیرنے دیکھا کہ یوسف کی طرح ان کا پیچھانہیں چھوڑ تا تو انہوں نے روا گی کا تہیر کرلیا اور کوفہ ہے چل کر قا وسیہ آ گئے۔بعضوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یوسف نے ان کے ہمراہ اپنا ایک قاصد بھی کردیا تھا کہ یہ انہیں عذیب تک پہنچا آئے۔شیعہ ان کے پاس پہنچا اور کہنے گئے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں آپ کے ساتھ کوفہ کے ایک لاکھ جواں مروتلوار لیے موجود ہیں جو آپ کے لیے میں جنگ میں اپنی جانیں قربان کر دیں گے اور آپ کے مقابل شامیوں کی تعداد بہت ہی تھوڑی ہے۔ بلکہ ہماری ان قبائل فدج 'ہمدان تھیم یا بکر میں سے ایک بھی تنہا ان کا مقابلہ کر ہے تو اللہ کے تھم سے وہ ان کے لیے بالکل کا فی ہے۔ ہم آپ کواس لیے اللہ کا واسط دیتے ہیں کہ آپ والی نہ جائیں۔

# یزیدین خالدالقسری کی دعویٰ ہے دستبر داری:

ا سلطرح کی چرب زبانی ہے آخر کارشیعہ آئیں کو فیر میں واپس لے آئے۔اس روایت کے علاوہ ایک دوسر ابیان اس واقعہ کے متعلق بیہ کہ جب زید بن علی پوسف کے پاس آئے تو یوسف نے ان ہے کہا خالداس بات کا مدی ہے کہ اس نے کوئی رقم آپ کے پاس امانت رکھوا تا 'وہ تو برسر منبر میر ہے آ باؤ اجداد کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ یوسف نے اس ہے کہاد کیے بیزید ہیں جن کے متعلق کرتا تھا۔ یوسف نے اس سے کہاد کیے بیزید ہیں جن کے متعلق تو نے دعوی کیا تھا کہ تو نے والد ایک ٹاٹ کالبادہ پہنے حاضر کیا گیا۔ یوسف نے اس سے کہاد کیے بیزید ہیں جن کے متعلق تو نے دعوی کیا تھا کہ تو نے والوں کے چروں کو تو نے دعوی کیا تھا کہ تو نے دائی کوئی رقم ان کے پاس امانت رکھوائی تھی 'بیاس بات کا انکار کرتے ہیں۔خالد نے دونوں کے چروں کو غور سے دیکھا اور یوسف کو خطاب کر کے کہا کیا تو چا ہتا ہے کہ تو نے میرے معاملہ کا جو گناہ اپنے سرلیا ہے اس کے ساتھ اس ما بیا ہون میں کوئر کوئی رقم ان کے پاس امانت رکھوا تا۔ یوسف نے یہ جواب بن کرخالد کوگالیاں دیں اور تھم دیا کہ اسے واپس لے جاؤ۔

#### ابوعبيده كابيان:

مرابو مبیدہ یہ کہتے ہیں کہ یوسف نے جوالزام زید پرلگایا اس کے متعلق زید کے بیان انکاری کو ہشام نے توضیح سیم کرلی ہے پہر بھی سب او گوں کو یوسف کے پاس بھیج دیا اور کہلا بھیجا کہ ان سے صوب نے میرے پاس علف اٹھالیا ہے جے میں نے صحح سلیم کرلی ہے اور میں نے انہیں ادائی رقم سے بری کردیا مگر پھر بھی میں صرف اس غرض سے انہیں تمہارے پاس بھیجنا ہوں کہتم خاند کا ان سے مواجبہ کرادوتا کہ بیاسے جٹلادیں۔ ہشام نے ان صاحبوں کو پچھر قم بھی عطائی۔

# بوسف بن عمر کازید بن علی اور ساتھیوں سے حسن سلوک:

جب بدلوگ بوسف کے پاس آئے اس نے انہیں اپنا جہمان رکھا ان کی تعظیم و تکریم کی اور خالد کواپنے سامنے طلب کر کے اس سے کہا کہ ان سب صاحبوں نے حلف اٹھالیا ہے اور اس بارہ میں امیر المونین کا بیتکم ان کی برائت کے متعلق شرف صدور لایا ہے۔ کیا اب تم اپنے دعویٰ پر کوئی دلیل پیش کر سکتے ہو۔ گر خالد کے پاس کوئی دلیل نہتی جے وہ پیش کرتا۔ اس پرتما م لوگوں نے دریا فت کیا کہ بتاؤتم نے کیوں یہ جھوٹا وعویٰ کیا۔ خالد نے کہا چونکہ جھے پرشد ید بختیاں کی جارہی تھیں اس بنا پر میں نے ایسا وعویٰ اس امید میں کیا کہ آپ لوگوں کے یہاں آنے ہے پہلے شاید اللہ تعالیٰ میرے مصائب میں پچھکی کردے۔

یوسف نے ان سب صاحبوں کو ہری الذمہ قر ار دے کر جانے کی اجازت دے دی دونوں قرشی تھی اور نخز ومی تو مدینہ چلے گئے اور دونوں ہاشمی داؤ دبن علی اور زید بین علی کوفہ ہی میں رہ گئے۔

### زيد بن على كوكوفه سے اخراج كاھكم:

بیان کیا گیا ہے کہ زید کوفہ میں چار پانچ ماہ تقیم رہے۔ یوسف جواس وقت جیرہ میں تھااپنے عامل کوفہ کو کھتار ہتا' زید کو کوفہ سے خارج کردو۔ زیداس سے کہتے کہ میں طلحہ بن عبیداللہ کے بعض وارثوں سے مدینہ کی ایک جائیدا دے متعلق گفت وشنید کررہا ہوں اس کا تصفیہ ہو جائے ہوئوں ۔ عامل میہ بات یوسف کو لکھ دیتا۔ یوسف نے چند ہو قف کیا اور جب اسے بھر معلوم ہوا کہ شیعہ زید کے پس آتے جاتے ہیں تو اس نے اپنے عامل کو لکھا کہ زید کوفوراً خارج البلد کردو۔ اگروہ کسی تنازع کا ذکر کریں تو وہ بدستور چاتا رہے اوران کی طرف سے کوئی مٹاروکا لت کرے۔

# زيد بن على كى قادسيه مين آمد:

اسی اثنا میں ایک جماعت نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی جس میں سلمہ بن کہیل مصیر بن خزیمۃ العبس معاویہ بن اسحاق بین اسحاق بین زید بن حارثۃ الانصاری ججۃ بن اخلص الکندی خاص طور پر قابل ذکر میں ۔ ان کے علاوہ بیعت کرنے والوں میں اور بھی مما کد کوفہ تھے۔ جب داؤ د بن علی نے بیرنگ دیکھا تو زید سے کہا 'بھائی آپ ان کے دھو کہ میں آکرا پی جان کو خطرہ میں نہ ڈالیے آپ کے خاندان والوں کی سابقہ مصیبت اور ان لوگوں کی عین موقع پر دھو کہ دبی آپ کے لیے درس عبرت ہے۔ مگر زید نے جواب دیا اے داؤ د بی امیسر کش ہو گئے ہیں ان کے قلب بخت ہو گئے ہیں ۔ داؤ د ہمیشہ انہیں سمجھاتے رہے ۔ آخر کار انہوں نے روائگی کی ٹھان بی کی اور یہ دونوں کوفہ ہے گئی کر قادسیہ پنچ مگر کوفہ والوں نے ان کا پیچھانہ چھوڑ ا 'تعلیہ تک ساتھ آئے اور عرض پر داز ہوئے کہ اگر آپ کوفہ والوں نے ان کا پیچھانہ چھوڑ ا 'تعلیہ تک ساتھ آئے اور عرض پر داز ہوئے کہ اگر آپ کوفہ والوں بی جاراہ ہیں ہم میں سے ایک شخص بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑ ہے گا۔ علاوہ ہریں

انہوں نے عہو داور میثاق ان ہے کیےاور سخت قسمیں کھائیں 'زیدنے کہامجھے پینوف ہے کہتم میراساتھ چھوڑ کرملیحد ہ ہوجاؤ گے جبیسا کہتم نے میرے باب اور دادا کے ساتھ کیا ہے۔

داؤ دین علی کی کوفیوں کی مخالفت:

واؤ دبن علی نے ان ہے کہا بھائی بیآ پ کو دھو کہ دے کرآپ کی جان کوخطرہ میں ڈال رہے تیں 'کیانہوں نے ان حضرات کا س تھ نہیں چھوڑ اجو آپ کے مقابلہ میں ان کے نز دیک زیا دہ معزز تھے' آپ کے دادا حضرت علی بڑیٹنہ کا واقعہ موجود ہے کہ وہ شہید کر ڈالے ۔گئے ان کے بعد امام حسن حلیتی ہیں جن کے ہاتھ بران لوگوں نے بیعت کی مگر پھر انہیں پر بید پیڑھ دوڑے ان کی رداان کے دوش ہے اتار لی' ان کے خیمہ وخر گا ہ کو وٹ لیا۔انہیں مجروح کر دیا۔ کیا یہی وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے آپ کے دا داحضرت امام حسین وٹائٹنز کومدینہ ہے بلوایا اوران کا ساتھ دینے اور جمایت کرنے کے لیے سخت سے سخت قسمیں کھا نمیں مگر پھربھی انہوں نے ان کا ساتحہ چھوڑ کرانہیں دغمن کے حوالے کر دیا'اس پراکتفانہیں کیا بلکہ انہیں شہید ہی کر کے چھوڑا۔ آپ ہرگز ہرگز ان کی درخواست کوقبول نہ کریں اوران کے ہمراہ کوفیدواپس نہ جائیں۔

اس تقریر کے جواب میں کوفیوں نے کہا ہیرشک وحسد ہے ایسا کہتے ہیں چاہتے ہیں کہ آپ غالب نہ ہوں کیونکہ داؤ دسمجھتے ہیں کہ و ہاوران کا خاندان خلافت کے لیے آپ سے زیادہ ستحق ہے اس بنا پر بیمشورہ دے رہے ہیں ۔

زیدین علی کی مراجعت کوفہ:

زید نے داؤ د سے کہا کہ معاویہ رہافتہ: حضرت علی زلافتہ: سے اپنے مکر وفریب!وراہل شام کے ذریعہ لڑتے تھے'اوریزید بن معاویہ وٹاٹٹن حسین وٹاٹٹن ہے لڑا۔اب تو معاملہ ہی ووسراہ اس وقت تو خلافت خودہمیں پیش کی جار ہی ہے گراب بھی داؤ دیے یہی کہا کہ مجھے بیخوف ہے کداگر آپ ان نے ہمراہ واپس چلے گئے تو ان سے زیادہ آپ کے حق میں کوئی سخت دل وظالم نہ ہوگا'اور آپ ہی اینے معاملات کوخوب مجھ سکتے ہیں۔ داؤ دنو مدینہ چلے آئے اور زید کوفیروا پس گئے۔

سلمه بن كهيل كازيد بن على كومشوره:

ایک دوسری روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہشام نے بوسف کو تھم جیجا کہ زید کوان کے شہر بھیج دو کیونکہ جس کسی اور شہر میں سیر جا کیں گئے اور وہاں کے باشندوں کواپنی بیعت کے لیے دعوت دیں گے وہ ضروران کی دعوت کو قبول کریں گئے چنانچہ پوسف نے زید کو کوفہ سے نکال دیا۔ جب بیٹعلبیہ یا قادسیہ پہنچے تو بد بخت اہل کوفدان کے پاس آئے انہیں واپس لے گئے اوران کے ہاتھ پر بیعت کی ۔سلمہ بن کہیل زید سے مطنے آیا۔ جب ملاقات کی اجازت لے کراندر آیا تو زید کی رسول اللہ کاٹیٹا ہے قرابت اوران کے حق کا ذکرنہایت خوبی ہے کیا' زید نے بھی اس کے جواب میں عمد وتقریر کی سلمہ نے امان طلب کی زید نے کہا بھلا آپ ایسامخف مجھ ہے امان طلب کرے (سلمہ کا اس سے بیہ مقصد تھا کہ وہ اس بات کوان کے دوسر ے طرفداروں کوسنا دے ) زید نے انہیں امان دے دی سلمہ نے کہامیں خدا کا واسطہ دے کرآپ ہے یو چھا ہوں کہ کتنے لوگوں نے آپ کی بیعت کی ہے؟ زید نے جواب دیا اس بزار نے ۔ سلمہ نے یو چھا اور ان میں سے کتنے ان کے وفا دار ہیں؟ زید نے کہا تین سو۔ سلمہ نے کہا میں خدا کا واسطہ دے کرآ پ ب یو چھتا ہوں کہ آ بہتر ہیں یا آ ب کے دادا؟ زید نے کہا میرے دادا۔سلمہ نے کہا کیا بیز مانہ جس میں آ ب نے خروج کیا ہے بہتر

ے یو وہ زمانہ جس میں آپ کے دادانے خروج کیا تھا؟ زیدنے کہامیرے دادانے جس زمانہ میں خروج کیا تھا وہ بہتر تھا۔ سلمہ نے کہا کیا آپ کو بیدامید ہے کہ جن لوگول نے آپ کے دادا کے ساتھ بے وفائی کی وہ آپ کے وفا شعار ثابت ہوں گے؟ زید نے کہا انہوں نے میرے باتھ پر بیعت کی ہے اور میرے اور ان کے لیے اس پر کار بند ہونا ضروری ہے۔

سلمه بن تهيل كي رواتكي بيامه:

سلمہ نے کہ کیا آپ تجھے اس شہر سے چلے جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے؟ زید نے اس کی وجہ پوچھی۔ سلمہ نے کہا مجھے مید ذر ہے کہ آپ کی اس کارروائی میں کہیں کوئی تکلیف دہ بات پیدا ہو جائے اور اس وقت میں بالکل بے بس ہوں۔ زید نے اسے اجازت دی 'مید کما میں جائے گئے۔ ہشام نے اس بات پر یوسف کوملامت کی کہ اس نے کیوں سلمہ بن کہیل کو جانے دیا اور لکھا کہ تمہارے ساتھ صرف ان کی موجودگی ان اور ان رسالوں کے دستوں سے زیادہ کار آ مدہوتی۔

# عبدالله بن حسن کی زید بن علی کونفیحت:

بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن الحن نے زید بن علی کو لکھا تھا کہ''اے میر ہے چھا کے بیٹے !اٹال کو فد کی بیرحالت ہے کہ وہ طاہر کی طور پر بڑی بڑی ہو گا ہے۔ ہیں مگر اندرونی طور پر نہایت بزدل واقع ہوئے ہیں 'حالت اظمینان میں اپنے آپ ہے ہا ہم ہوجاتے ہیں 'فتندونساد ہر پاکرتے ہیں۔ گر جنگ میں جزع وفزع کرنے لگتے ہیں۔ ان کے دل ان کی زبانوں کی پیروی نہیں کرتے 'حادث کے لیے پہلے سے تیاری نہیں کرتے اور نہ دولت شہادت کے حصول کا ارادہ رکھتے ہیں' میرے پاس ان کے بہت سے دعوتی خطوط متواتر آئے مگر میں نے ان کی ایک نہیں کرتے اور نہ دولت شہادت کے حصول کا ارادہ رکھتے ہیں' میرے پاس ان کے بہت سے دعوتی خطوط متواتر آئے مگر میں نے ان کی ایک نہیں رکھنا چاہتا' ان کی مثال بعینہ وہ بی ہے جیسا کہ حضرت علی زفائش نے عراقیوں کے متعلق فر مایا تھا:
میں ان سے کوئی تعلق قائم نہیں رکھنا چاہتا' ان کی مثال بعینہ وہ بی ہے جیسا کہ حضرت علی زفائش نے عراقیوں کے متعلق فر مایا تھا:

میں ان سے کوئی تعلق قائم نہیں رکھنا چاہتا' ان کی مثال بعینہ وہ بی ہے جیسا کہ حضرت علی زفائش نے عراقیوں کے متعلق فر مایا تھا:

میں ان سے کوئی تعلق قائم نہیں رکھنا چاہتا' ان کی مثال بعینہ وہ بی ہے جیسا کہ حضرت علی زفائش نے عراقی کوئی مشکل کا متم سے لیا جائے تو تم نکھ کے ہاتھ پر تما م لوگ بیعت کر لیں تب بھی تم اس کی مثالفت کرتے ہو' اور اگر کوئی مشکل کا متم سے لیا جائے تو تم نکھ شاہ میں میں 'ڈ بھ''

# زید بن علی کے متعلق ہشام کا بوسف کے نام خط:

ہشام بن عبداللہ نے زید بن علی کے متعلق حسب ذیل خط یوسف کولکھا تھا۔ اہل کو فہ کواہل بیت سے جو محبت ہے اس سے تم واقف بووہ انہیں ان کی اہل بیت سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اس بنا پر انہوں نے ان کی اطاعت کواپنے او پر فرض کر لیا ہے اور انہیں کے مسک پر چلنا وہ واجب بحصتے ہیں۔ اور ان کی غاطر انہوں نے آئیدہ کے واقعات کے متعلق پیشین گوئیاں بھی کیں۔ یہاں تک کہ جماعت کی تفریق کی بنا پر ان کے دماغوں ہیں خرون کی سوجھی زید بن علی عمر بن الولید کے خلاف مدعی کی حیثیت سے میرے پاس آئے تھے ہیں نے ان دونوں کے درمیان تصفیہ کر دیا۔ ہیں نے دیکھا کہ زیدایک جھڑ الوچ ب زبان تقریر میں رنگ آئمیزی کرنے والے اپنے مطلب کے مطابق سلسلہ کلام کوڈ ھالنے والے ہیں۔ بیاپ حلاوت بیان اور دلائل و پر اہین کے کثر ت سے چیش کرنے کی وجہ سے لوگوں کو جری بنانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اس طرح وہ مقد مات ونزاعات کی پیروی میں پنے مقصد کے حاصل کرنے ک

لیے اپنے حریف کے مقابلہ میں اپنی قوت تقریر اور شخصیت کے اثر سے کا میا بی حاصل کرتے ہیں' اسی لیے تم انہیں فور أحجاز بھیج دواور اینے پاس مت رہنے دو کیونکہ اگرلوگوں نے ان کی ہا تیں سننا شروع کر دیر ہنو و ہ اپنے الفاظ کی ملائمت ' زبان کی شیری اوراس کے س تھ پھر رسول اللہ کا گھا کے ساتھ ان کی قرابت کا اظہار 'پیٹمام وہ ہا تیں ہیں جس ہے وہ لوگوں کواپٹا گرویدہ بنالیں گے۔ نتیجہ سیہ ہوگا کہ تما م لوگ ان کی طرف جھک بڑیں گے۔ نہان کے دل ٹھکانے رہیں گے نہ عقلیں اور نہان کے اخلاق اور ان کا دین زید کے معامد میں تمہاراتھوڑ اساتجابل وتسابل ان کے لیے باعث تکلیف ثابت ہوگا' ان کا اخراج اور ان کواس طرح جھوڑ دینا کہجس میں سب کی سلامتی ہو خون نہ بہے ان کا فرق محفوظ رہے اسے میں زیادہ اچھاسمجھتا ہوں بنسبت اس کے کدان کا خون بہے ان کا نام ہاتی نەر ہے اوران کی نسل منقطع ہوجائے۔ جماعت اللہ کی مضبوط رسی ہےتم کوف کے اشراف کو جماعت میں رہنے کی دعوت دواور ڈراؤ کہ ورندانہیں قتل کیا جائے گا۔اوران کا تمام مال ومتاع ضبط کرلیا جائے گا' جولوگ ہماری اطاعت وفر مانبر واری کا حیف اٹھا چکے ہیں یا عہد کر چکے ہیں وہ ان کا ساتھ نہ دیں گے صرف عام رعایا دیہاتی یا دوسرے حاجت مند جوفتندوفسا دیےلذت حاصل کرتے ہیں وہی ان کی حمایت میں کھڑے ہوں گئے بیوہ الوگ ہیں جواہلیس کو پوجتے ہیں اور وہ ان کی پرستش کرتا ہے اس لیے پہلے انہیں محض وصمکاؤ' پھر کوڑے ہے خبرلواور آخر میں تلوار ہے کام لینا متوسط طبقہ کے لوگوں ہے پہلے اشراف داعیان کو ڈرانا' اورادنی رذیل لوگوں ہے سلے متوسط طبقہ کے لوگوں کوڈرانا' میں بھے لو کہتم محبت کے درواز ہ پر کھڑے ہو۔امبر المومنین کی اطاعت کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہوا اتحاد فرجماعت کے لیے ترغیب وتحریص وے رہے ہو۔اور دین اللی کے لیے مستعدی کا اظہار کررہے ہوا ایسی صورت میں تم ان کی کثرت تعداد سے پریشان نہ ہو جانا'خدا کی ذات پر بھروسہ اپنے دین کی حمایت کا جوش شیراز وَ اتحاد جماعت کی صیانت کا خیال اوراس مخص کے مقابلہ اور بختی ہے ممانعت کو جو اس دروازہ کو جس میں اللہ نے داخل ہونے کا تھم دیا ہے تو ژنا چاہے اپنا مامن و ملجا سمجھنا۔ امیر الموشین نے ہرایشے خص کے لیے اپناعذر بیان کر دیا ہے اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے اس لیے اب کسی مخص کے لیے بیموقع ہاتی نہیں رہا کہ وہ اپنے حق کا دعویٰ کرئے جوخوداس کے فس نے اس سے چھین لیا ہے نہ وہ خراج کے متعلق کسی رعایت کامستحق ہوسکتا ہے اور نہ و وکسی عزیز کے ساتھ صلدرحی کریں گے گرو ولوگ اس سے مشتیٰ ہیں۔جنہوں نے امیر المومنین سے ڈر کر اس احمقانہ شورش میں کوئی حصہ نیس لیا ہوجس کی وجہ ہے یہ باغی نہایت ہی بدبخت اور گمراہ ہوں گے اور بیغل ان کو شخت تلخ معلوم ہوگا' البتہ امیر المومنین کے لیے بیشورش نہایت ہی اہم ہے اور دین کی مدافعت وصیانت کی وجہ سے اس کوفر وکرنا آسان ہوگا۔ اس لیے کہ امیر المومنین بینیں چاہتے کہ وہ اپنی قوم کی بری حالت دیکھیں جوان کے لیے عذاب اور تباہ کن ہواس لیے وہ ہمیشہ واقعات کوغورے دیکھتے رہتے ہیں۔راہ راست پرلانے کی کوشش کرتے ہیں۔خوفناک مقامات سے انہیں بجانے کے لیے آگاہ كرتے ہيں سيد هے راستوں پر لے جاتے ہيں اور خطرہ كے مقامات ہے ہٹاتے رہتے ہيں ان كاپيطرز ممل اس شفق والد جيسا ہے۔ جوا نی اولا دکو ہرخطرہ ہے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے یا تجربہ کاروہوشیار چروا ہا ہے گلہ کی نگہبانی کرتا ہے۔

جب تمہاری ان سے ٹر بھیٹر ہوجائے تو تم اس وفت اللہ کی مدد کے ستی ہوسکو گے جب تم ان کی خواہشات کو پورا کرو' ان کی آل واولا دکوان کے سپر دکر دو' اپنی فوج کومنع کر دو کہ وہ ان کے گھر وں میں اوران کے زنان خانوں میں نہ گھے' اس لیے اب تم فوراً کارروائی شروع کر دو' چونکہ اللہ کے لیے یہ کارروائی کی جارہی ہے اس لیے اس کی مرضی بھی اس میں ہے اور یہ کوئی گنا ہنیں ہے' باغیوں کوسز ادینے میں جلدی کرو' کیونکہ شیطان نے انہیں دھو کہ میں ڈالا ہے' اور براراستہ بتایا ہے۔ بیزیادہ اچھا ہے کہ بغہوت بونے بی نہ پائے امیر المومنین ان باغیوں وغیرہ کے خلاف اللہ سے طالب امداد میں اور وہ اپنے رب سے درخواست کرتے ہیں کہ ان میں سے جن کی حالت بگڑ چکی ہے اسے درست کر دے اور انہیں کا میا بی ونجات کی طرف جلد لے آئے بے شک خداوند عالم سننے والا اور قریب ہے۔ (یہاں سے پھر پہلا بیان نثر وع ہوتا ہے )

# زیدبن علی کی بیعت:

زید کوفد آ کر چھپے رہے جب انہوں نے کوفدوا پس جانے کا ادادہ کیا تو محمہ بن عمر بن علی بن ابی طالب بن تیز نے انہیں خدا کا واسط دلا کرا ہے وطن واپس چلنے کے لیے کہااور کہا کہ آ پ ہرگز اپنے ان دعوت دینے والوں میں ہے کسی کی ہائ کومنظور نہ کریں اس لیے کہ یہ ہرگز آ پ کے وفا شعار نہ رہیں گے گرزید نے ایک نہ کن اور کوفد چلے آ کے کوفد آ نے کے بعد شیعہ ان کے پاس آ نے جانے گے اور بیعت کرنے والوں کے نام لکھے گئے ۔ زید کوف میں چند ماہ مقیم میں ہر کے اور کوفد آ گئے اور بیمال سے انہوں نے علاقہ سواداور اہل موصل کے پاس رہے۔ البتداس میں سے دو ماہ انہوں نے بھر ہ میں ہر کے اور کوفد آ گئے اور بیمال سے انہوں نے علاقہ سواداور اہل موصل کے پاس اپنی بیعت کے لیے قاصدوں کوروانہ کیا۔

# بنت عبداللد بن الى العنس سے زید بن على كا تكاح:

زید نے کوفہ آکر لیتھو بین عبداللہ اسلمی الفرقد کی کی لوتی اور عبداللہ بن ابی العنس الا زدی کی بیٹی ہے نکاح بھی کیا۔ اس اکاح کی دوجہ یہ ہوئی کداس کی مال ام عمر بنت الصلت شیعہ تھی جب اس کوزید کے کوفہ بھی آئے کاعلم ہوا بیان کے سلام کے لیے حاضر ہوئی میں۔ ہوئی میں اس نے بات چیت شروع کی تو معلوم ہوا کہ بے حد جب اس نے بات چیت شروع کی تو معلوم ہوا کہ بے حد جب اس نے بات چیت شروع کی تو معلوم ہوا کہ بے حد خوبصورت ہونے نے ساتھ نہایت خوش بیان بھی ہے۔ زید نے اس کانسب پوچھا اس نے بات چیت شروع کی تو معلوم ہوا کہ بے حد خوبصورت ہونے کی ساتھ نہایت خوش بیان کیا کہ بیہ جوان ہے۔ جب اس نے بات چیت شروع کی تو معلوم ہوا کہ بے حد خوبصورت ہونے کہا کہ کہ الگر بیں نکاح کر سکتی تو بیں شوق ہے آپ ہے نکاح کر لیتی ۔ زید نے پوچھا کیا وجہ ان بی باس نے کہا میں ہوا کہ بھی ہے اس نے کہا کہ کر بھی ہوا کہ ہوا کہ باس بی ہوا کہ ہوا کہ باس بی بھی ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ باس بی ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا

زید نے اس سے وعدہ لےلیا' و ہاس وعدہ پران کے پاس آئی'ا بنی بٹی کوان کے عقد میں دے دیا۔ یہا سے بیاہ کرا پنے گھر لے آئے۔ایک اڑکی اس کے بطن ہے ہوئی جو بعد میں مرگئ ۔زیداس پر عاشق تھے۔زید کوفہ میں مختلف مکا نات میں آ کرر ہتے تھے' سبھی ایں از دی ہیوی کے مکان میں تفہرتے بھی اپنے دوسرے سسرال والے سلمیوں کے پاس قیام کرتے بمبھی بنی عنس میں نصر بن خز بہہ کے پاس رہتے مجھی بنی نمیر میں قیام کرتے ، پھر بن نمیر ہے معاویہ بن اسحاق بن زید بن حارثۃ الانصاری کے پاس جبانتہ سالم السلوي میں منتقل ہو گئے' یہ بنی نبداور بنی تعلب میں بھی بنی ہلال بن عامر کی متجد کے یاس قیام پذیر ہوئے ہیں ۔

زید بن علی کی بیعت کی شرا نط:

اب زیداین طرفداروں سے بیعت لینے لگے۔ جب بیعت لیتے تو کتبے کہ میں تمہیں کتاب القداور سنت رسول اللہ تکھیل ظالموں سے جہاد ٔ کمزوروں کی مدافعت محرومین کوعطاء حق سرکاری مال گذاری کی پی المسویتقشیم مظالم کار ذکروژ گیری کی موقو فی ' الل بیت کی امداد کی طرف ان لوگوں کے خلاف جو ہمارے مخالف میں اور جنہوں نے ہمارے حقوق کو دیدہ و دانستہ بھلا دیا ہے دعوت ویتا ہوں' کیاتم ان شوا کط پر بیعت کرتے ہو؟ اگروہ اقر ارکر لیتا تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پرر کھ دیتے اور پھر کہتے اہتم پر اللہ کا عہدو میں ق اور رسول اللہ عظیم کی ذمہ داری ہے کہتم میری بیعت کو پورا کرو گئے میرے دشمن سے لڑو گے ۔ ظاہر و باطن میں میرے خیر خواہ رہو گے۔اگروہ ان باتوں کا بھی اقر ارکر لیتا تو پھراپنے ہاتھ کواس کے ہاتھ سے چھواد بیتے اور پھر کہتے اے خداوند! تو گواہ رہ۔

چند ماہ یہی ہوتار ہا' جبان کے خروج کا زمانہ قریب آیاانہوں نے اپنے طرفداروں کو تیاری کا عکم دیا'ان میں سے جولوگ واقعی اپنے عہد کو پورا کرنا اوران کا ساتھ دینا جا ہے تھے انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اس سے ان کی بات تما م لوگوں میں کھوٹ بردی۔

اس سنہ میں نصر بن سیار نے دومر تبعلاقہ ماوراءالنہر میں جہاد کرنے کے بعد تیسری مرتبہ جہاد کمیااورکورصول مارا گیا۔ نصر بن سیار کا الل مروسے خطاب:

نصرنے بلخ سے بڑھ کر ماورالنہریر باب الحدید کے رائے ہے جہاد کیا۔ پھر مردوالیس آیا 'تقریر کی اور کہا بھرامجوسیوں کا سردار تھا جومجوسیوں کی اپنی عطاو جود ہے بہرہ اندوز کرتا تھا'ان کی حفاظت ویدا فعت کرتا تھا اوران کی ذمہ داریوں کومسلمانوں پرڈ الثا تھا۔ اشبداد بن جریجورعیسائیوں کا سر دارتھا محقیبة الیہودی یہود کا سر دارتھا۔ میں مسلمانوں کا سر دار ہوں'ان کوعطایا دوں گا'ان کی حفاظت ومدا فعت کروںگا'ان کے بوجھوں کو پیٹر کیین پر ڈال دوں گا' گراس کے ساتھ ہی بیجی تجھلو کہ میں سوائے اس کے کہ پوراپورااخراج جس طرح سرکاری کاغذات میں درج ہےوصول ہوکر بیت المال میں آ جائے اور کسی بات کو قبول نہیں کروں گا میں نے منصور بن عمر بن ابی الخرقا کوتمہار اافسر مال گذاری مقرر کیا ہے انہیں تھم دیا ہے کہ وہتمہارے ساتھ انساف کریں ہرایے مسلمان کوجس سے جزیدلیا جاتا ہو پاتشخیص مال گذاری میں اس بریختی کی گئی ہواور اس کے مقابلہ میں مشرکین کے ساتھ جمع بندی میں رعایت کی گئی ہو بیت ہے کہ وہ ان کے پاس مرافعہ کرئے بیاس رقم کوسلم کے ذمہ سے کاٹ کرمشرک پرڈال دیں گے۔ الل مروكي اداليكي خراج:

دوسراجعہ بھی نہیں گذراتھا کہ تمیں بزارمسلمان جو جزیہ دیتے تھے اوراسی بزارمشر کین جن سے جزیہ لینا موقو ف کر دیا گیا تھا'

منصور بن عمر کے پاس آئے منصور نے جزید کی رقم بجائے مسلمانوں کے مشرکین پر ڈال دی۔ پھراس نے مال گذاری کی مختلف قسمیں متعین کیس اورانہیں اسی طرح واجب الا دا قرار دیا جس طرح کہ ہونا چاہیے تھا' اور دہی رقم جس پرصلح ہوئی تھی عائد کی' چنانچہ بنی امیہ کے عبد میں مرو سے خراج کے علاوہ ایک لا کھاور وصول کیے جاتے تھے۔

# نصر بن ساری شاش کی جانب پیش قدی:

نصر نے دوسری مرتبہ واغر اورسمرقند پر جہاد کیا'والی آیا۔تیسری مرتبہ پھر جہاد کیا'مروے شاش کی طرف برد صا۔کورصول نے بندرہ ہزارنوج کے ساتھ نصر بن سیار کی دریائے شاش کوعبور کرنے میں مزاحت کی' پیفوج اجرت دے کراکٹھا کر لی گئی تھی۔ ہر شخص کو ہر ماہ ایک شقہ حریر جس کی قیمت اس وقت تچپیں درہم تھی ماہا نہ ملتا تھا۔ دونو ںحریفوں میں تیراندازی ہوئی' مگرتر کوں نے نصر بن سیار کو دریاعبور کر کے شاش آئے ہے روک ویا۔

#### كورصول كاشب خون:

حارث بن سریج اس وفت تر کوں کےعلاقہ میں تھاریجھی اس جنگ میں شرکت کے لیے کورصول کے ہمراہ آیا۔ بیا یک موقع پر نصر کے مقابلہ کھڑا ہوا تھا۔اس نے نصر کے جو دریا کے کنارےا ہے تخت پر متمکن تھا ایک چھوٹا تیر مارا۔ تیرنصر کے اس خدمت گار کے جوا ہے وضوکرار ہاتھا جبڑے میں آ کر لگا'نصراینے تخت ہے ہٹ گیا۔ نیز حارث نے ایک شامی کے گھوڑے کے پیٹ کواینے تیر ے پھوڑ ڈالا ۔ کورصول نے جالیس آ دمیوں کے ساتھ دریا عبور کیا 'فوج والوں پرشب خوں مارا' اہل بخارا کی جوسا قد تشکر میں تھے کچھیجھیٹریںلوٹ لیس'اوراندھیری رات میں تمام کشکر کا چکرلگایا۔اس وقت نصر کے ہمراہ اہل بخارا'سمرقند' کس اورا شروسنہیں ہزار کی تعداد میں تھے۔نصر نے سب فوجی حصوں میں مناوی کروی کہ کوئی کھخص اینے قیام گاہ ہے باہر نہ نکلے اور سب اپنی اپنی جگہ تھہرے

# عاصم بن عمير كاكورصول كرساله برحمله:

عاصم بن عمیر اہل سمر قند کے دستہ کا سر دار اپنے مقام ہے نکلا' کورصول کا رسالہ اس وقت و ہاں ہے گذر چکا تھا۔ ترکوں نے خوشی کا ایک ایبانعر و بلند کیاتھا جس نے فشکر یوں کو بی خیال ہوا کہ تر کوں نے ان سب کوفل کر ڈ الا جب کورصول کا رسالہ پھراس مقام ے گذرا تو اس جماعت نے ترکوں کے پچھلے حصہ پرحملہ کیا اورا بکے شخص کو گرفتا رکرایا۔معلوم ہوا کہ بیرچار بزار خیمہ والا ترکوں کا کوئی با دشاہ ہے'لوگ اے نصر کے سامنے لائے' دیکھنے ہے معلوم ہوا کہ بہت سن رسیدہ مخف ہے' اس کی زرہ ایک ایک ہالشت زمین پڑھسٹتی تھی۔ دیباج کے موزے پہنے تھا جن میں علقے تھے فرزند کی قباتھی جس میں دیباج کی کور لگی تھی۔

نھرنے اس سے نام یو چھا' اس نے کہا کورصول فیصرنے کہا خدا کاشکر ہے جس نے تجھ دشمن خدا کو ہمارے قبضہ میں گرفتار کرایا۔کورصول نے کہاتم ایک معمر مختص کے قتل ہے کیا فائدہ اٹھاؤ گے میں تمہیں ایک ہزار ترکی اونٹ اور ایک ہزارتر کی گھوڑ ہے دیتے ہوں تا کہتم اپنی نوج کی طافت درست کرلواور مجھے رہا کر دو۔نصر نے اپنے درباری اہل شام اورخراسان سے یو چھا کہتم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو' سب نے کہااہے چھوڑ و پیچیے ۔نصر نے اس سے اس کی عمر دریا فٹ کی ۔کورصول نے کہا میں نہیں جانتا ۔نصر

ن یو چھا تنٹی لڑائیوں میں تم نے شرکت کی ۔ کورصول نے کہا بہتر لڑائیوں میں لڑ چکا بوں ۔ نصر نے یو چھا کی تم اس جنگ میں شریب تھے جس میں مسمانوں کوشدت پیاس کی وجہ ہے تخت نکلیف اٹھانا پڑی تھی۔ کورصول نے کہایاں! یہ سنتے ہی نصر نے کہ تمہارے ان مشامدات کے بعدا گرتم سارا جہان بھی مجھے دے دونو بھی اہتم میرے ہاتھ سے نکل کرنہیں جا سکتے ۔ كورصول كافعل:

نسر نے عاصم بن عمیرا احدی کو عکم دیا کہاس کا سارالباس وغیرہ اتار کرتم لےلو۔ جب کورصول کوایے قمل کا یقین ہو گیا تو اس نے یو چھا کہ بتاؤ بچھے گرفتار کس نے کیا تھا'نصر نے بیٹتے ہوئے جواب دیا کہ پزید بن قران اُنحظلی نے' اور ہاتھ ہے اس کی طرف اش رہ بھی کیا۔کورصول نے کہاا سے تو چوتز دھونے کی بھی تمیز نہیں ہے مجھے گرفار نہیں کرسکتا۔ بچے بچے بتا بینے کہ مجھے کس نے گرفار کیا ہے کیونکہ میں اس بات کا اہل ہوں کہ جھے سات مرحبہ تل کیا جائے۔عاصم بن عمیر کا نام لیا گیا۔کورصول نے کہا میں اس میں توتش کرنے کامس بھی نہیں یا تا۔ کیونکہ جس مخص نے مجھے گرفتار کیا ہے وہ تو عربوں کا کوئی بڑا بہا درمعلوم: وہ بھا انصر نے دریا کے کنار ہے اسے قبل کر کے سولی براٹکا دیا۔

بیرعاصم بن عمیسرو بی ہے جس کالقب ہزار مرد تھا بیڈ قطبہ کے زمانہ میں نہاوند میں مارا گیا۔

#### كورصول كى لاش كا انجام:

کورصول کے مارے جانے سے ترکوں کی ہمتیں پہت ہوگئیں'ان پر اضمحلال داداس طاری ہوگئی'انہوں نے کورصول کے خیموں کوآ کر جلا ڈ الا' اپنے کان کاٹ لیے اپنے چیرے نظے کر لیےاوراس کی موت پرآ ہو بکا کرنے لگے۔رات کو جب نصر نے اس مقام ہے کوچ کا ارادہ کیا تو نفط کا ایک شیشہ کورصول کی لاش برڈ الا کرآ گ لگوا دی تا کہ ترک اس کی بڈیوں کوجھی نہ لے جاسکیں' اس واقعہ کا ترکوں پر اس کے قل ہے بھی زیادہ اثر ہوا۔نصریباں ہے فرغانہ چلا گیا اور دہاں ہے اس نے تمیں ہزارلونڈی غلام مال غنیمت

# حارث بن سرتج ير ملدكرن كاحكم:

یوسف بن عمر نے نصر کولکھاتھا کہتم اس شخص کے مقابلہ کے لیے جاؤجس نے شاش کواپنا مامن بنا رکھا ہے۔ لیٹی حارث بن سرے کے مقابلہ کے لیے'اگراس پراوراہل شاش پراللہ تعالیٰ تنہیں فتح فر مائے تو تم ان کے شہروں کوویران کر دین'ان کے بیوی بچوں کولونڈی غلام بنالینا 'گرخبر دارمسلمانوں کوخطرہ ہے بیانا۔

### يجي بن مصين كانصر كومشوره:

نصر نے سر داران فوج کو بلا کریہ خط سنایا اور پوچھا آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ یچیٰ بن حصین نے کہ آپ امیر المومنین اور امبر یوسف کے تکم کی تعمیل سیجیے نصر نے ان سے کہااے بینی! آپ نے ایک نیک شخص کی راتوں میں ایک جملہ کہا، جس کی وجہ سے آ پے خدیفہ تک پہنچے۔ان کے انعام واکرام ہے متنفید ہوئے۔آپ کے وظیفہ میں اضافہ کیا گیااورآپ کے گھر والوں کے مناصب بھی مقرر ہو گئے اور آپ اس بلند درجہ تک پہنچے اس وقت آپ نے وہ بات کہی کہ میں بھی وہی کہنے والا تھا 'اس مہم پر چپئے میں نے آ پ کوا ہے مقدمہ انحیش کا سر دا مقرر کیا 'لوگوں نے اس مشورہ دینے پریجیٰ کوآ کر برا بھلا کہا۔

# اخرم ترك كاقل:

آخر نے ایک دن کہا کہ اس خطرہ سے زیادہ اور کیابات خطرہ کے بوسکتی ہے کہ ہم سفر میں ہوں اور ہمارے وشمن مقیم ہوں نفر
ثاش کی حرف بڑھا 'حارث اس کے مقابلہ کے لیے آیا اس نے دوعراہ لیے بنی تمیم کے مقابل نصب کیے جب اس سے کہا گی کہ
ماش کی حرف بڑھا 'حارث اس کے مقابلہ کے بیے آیا اس نے دوعراہ لیے بنی تمیم کے مقابل نصب کیے جب اس سے کہا گی کہ
ماشیم جی تی تو اس نے انہیں و بال سے بٹا کر بنی از دیے مقابل کر دیا اور اس کے ہمراہیوں میں سے سات کو گرفتار کر لیا سے نشر کے مراہیوں میں سے سات کو گرفتار کر لیا ہے تھر نے مقدمہ ہوا 'اوروہ شکست کھا کر میدان جنگ سے پسیا ہوگئے۔

نصر والپس پلتا'اس نے دریا کوعبورکرنے کا ارادہ کیا مگراس میں مزاحمت کی گئی۔

بخارا خذاه اورواصل بن عمر د كاقتل:

جس سندمیں نصر کا مقابلہ حارث من سرت کے سے ہوا' اس سال نصر سمر قند میں آ کر تھہرا۔ یہاں بخارا خذاہ واپس ہوتے ہوئے نصر کے پاس آیا۔ بیرونی جنگی چوکی پردشمن کی دیکھ بھال اس کی جمعیت کے متعلق تھی۔ان کے ساتھ بخارا کے دوز مین داربھی تھے جو نصرکے ہاتھ پراسلام لا چکے تھے انہوں نے واصل بن عمر والقیسی کوجونصر کی جانب سے بخارا کا عامل تھا اور بخارا خذاہ کواچ نک قتل کر دینے کا ارادہ کیا تھا۔ بیددونوں بخارا خذاہ کے ظلم کے شاکی تھے۔ بخارا خذاہ کا نام طوق سیادہ تھا'اس نے نصر سے کہا مجھے معموم ہے انہوں نے آپ کے ہاتھ پراسلام قبول کیا ہے گر پھراس کی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی کمر میں تنجر لگار کھے ہیں؟ نصر نے ان سے کہا واقعی تمہارا کیا طرزعمل ہے کہ باوجوداسلام لے آنے کے تم حنجر لگائے ہوئے ہو۔انہوں نے کہا ہمارے اور بخارا خذاہ کے درمیان عداوت ہے۔اس وجہ سے ہمیں اپنی جانوں کا اندیشہ ہے۔نصر نے ہارون بن سیاوش بنی سلیم کے آز ادغلام کو جورا بطافوج پر رہتا تھا تھم دیا کہ بخران سے لےلو۔ ہارون نے دونو ن بخروں کو کھنچ کرتو ڑ ڈالا۔ بخارا خذاہ اٹھ کرنسر کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے متعمق گفتگو کرتا ہوا چلنے لگا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ کریموں کی موت مرنا بہتر ہے۔ ایک نے واصل بن عمرو پر حملہ کیا۔اس کے پیٹ میں چھری بھونک دی ٔ واصل نے اس کے سریر تلوار کا ایباوار کیا۔ کہ کا سیسرا لگ جامیہ ااور وہ فوراً مرگیا ' دوسرا بخارا غذاہ کی طرف لیکا' جماعت نماز کھڑی ہو چکی تھی' اس وقت بخارا خذاہ ایک کری پر جیٹیا ہوا تھا' نصریہ گڑ برد و کیھتے ہی خیموں کی قناتوں میں جھپٹ کر جا چھیا' بخارا خذاہ بھی بھاگا' مگر قناتوں کے دروازہ کے پاس لغزش کھا کرگر پڑا۔اس زمیندار نے اس کے نیزہ مارامگر جوز جان بن الجوزجان نے اس پرحملہ کیااورگرز کی ایک ضربت ہے اسے قبل کر دیا۔ بخاراً خذاہ اٹھا کر خیمہ میں لایا گیا۔نصر نے اس کے لیے تکیہ منگوایا' بخارا خذاہ نے تکمیر پر ٹیکدد بے دیا۔قرعۃ طبیب نے آ کرعلاج شروع کیا' بخارا خذاہ نے نصر کووصیت کی اوراس گھڑی مرگیا۔ واصل خیموں ہی میں دفن کیا گیا'نصرنے اس ٹی نماز جنازہ پڑھی۔البتة طوق سیادہ کا گوشت اس کے جسم سے تلیحدہ کر کے اور اس کی مڈیال بخی را لے گئے ۔

# نصر بن سیار کی روانگی شاش:

شاش جاتے ہوئے نھر اشروسنہ آیا۔ اشروسنہ کے رئیس ایا راخرہ نے اسے روپیینذر دیا۔ نھرشاش چلا گیا' محمد بن خالد الازوی کوفرخانہ کا عامل مقرر کر کے دس آ دمیوں کے ہمراہ اسے فرغانہ روانہ کیا' اور فرغانہ سے جیش کے بھائی کواور خشل کے دوسرے دبقانوں وغیرہ کو جواس کے ہمراہ تھے واپس بلالیا' میہ بہت می مورثیں بھی اپنے ساتھ لایا جنہیں اس نے اشروسنہ میں نصب کر دیا۔ شاہ شاش کی نصر کی اطاعت:

بعض ارباب سیر نے میکھی بیان کیا ہے کہ جب نصر شاش آیا تو شاش کے بادشاہ قدر نے نصر کا استقبال کیا' خود صلح کی در نواست کی' تھا نف پیش کیے اور برغمال بھی دیئے نصر نے اس سے میشر طبھی کی کہ وہ حارث کواپنے علاقہ سے خارج کروے۔ چنا نچے تدر نے حارث کو فاراب کی طرف نکال دیا۔ نصر نے نیزک بن صالح' عمرو بن العاص کے آزاد غلام کوشاش پر اپنا قائم مقام مقرر کردیا۔ یہاں سے روانہ ہو کرنصر نے فرغانہ کے علاقہ میں قبامیں آ کر پڑاؤ کیا۔ باشندوں کواس کی پیش قدمی کاعلم ہو چکا تھا' انہوں ہے گھاس جلاڈ الی' اور سامان خوراک کی بہم رسانی مسدود کردی۔

#### محدین المثنیٰ کی کارگزاری:

اکا اجری کی بقید مدت ہی میں نفر نے ایک فوج رئیس فرغانہ کے ولی عہد کے مقابلہ پہیجی 'مسلمانوں نے ترکوں کوان کے ایک قلعہ میں محصور کرنیا۔ محاسرہ میں مسلمانوں سے پچھ غفلت ، ہوئی۔ ترک مسلمانوں کے جانوروں پرٹوٹ پڑے انہیں بنگالے گئے اور پچھ مسلمانوں کو بھیجا۔ ان کے ہمراہ محمہ بن انمٹنی مشہور اور پچھ مسلمانوں کو بھی قید کر لے گئے۔ نفر نے ان کے مقابلہ کے لیے بنی تمیم کے پچھ لوگوں کو بھیجا۔ ان کے ہمراہ محمہ بن انمٹنی مشہور بہا در بھی تنے مسلمانوں نے ایک چال چلی 'اپنے جانوروں کو کھلے بندوں چھوڑ دیا اورخود کمین گاہ میں بیٹھ گئے۔ ترک پھر قلعہ سے نکلے بعض جانوروں کو ہنکالے گئے مسلمانوں نے کمین گاہ سے نکل کران پر حملہ کیا' انہیں شکست دے کر بھگا دیا' ان کے ایک بڑے زمیندار کو قبل کردیا۔ بڑے زمیندار کو قبل کردیا۔ یا سے گئے اس مقول زمیندار کے بیٹے نے محمہ بن المعنی پر حملہ کیا' محمہ نے ہوشیاری سے گرفتار کے ایک اس مقول زمیندار کے بیٹے نے محمہ بن المعنی پر حملہ کیا' محمہ اسے نفر کے تھم سے اسے قبل کردیا گیا۔

# سليمان بن صول كى سفارت:

نصر نے سلیمان بن صول کو صلح کرنے کے لیے خط دے کر رئیس فرغانہ کے پاس بھیجا تھا۔ سلیمان کہتے ہیں کہ جب میں اس کے پاس بہنچا تو اس نے بھے سے دریافت کیا۔ میں نے کہا کہ میں شاگر دپیشہ ہوں۔ امیر کے میر منٹی کا مددگا رہوں 'رئیس فرغانہ نے اپنے درباریوں کو تھم دیا کہ اسے ہمارے خزانوں کی سیر کراؤ تا کہ آئہیں معلوم ہو کہ ہمارے مالی ذرائع کیا ہیں' جھے تھم دیا گیا کہ چلئے' میں سے کہا میں پیدل نہیں چل سکتا۔ رئیس نے تھم دیا کہ ان کی سواری کے لیے گھوڑ الاؤ۔ میں اس کے خزانوں میں داخل ہوا۔ میں نے اپنے دل میں کہااے سلیمان اسرائیل اور بشر بن عبید تمہاری اس ناکا می پر بغلیں بجائیں گے۔ یہ خزانہ مجھے اس لیے وکھائے جا رہے ہیں کہ یہوگسلے کرنا نہیں چاہئے معلوم ہوتا ہے کہ جھے ناکام واپس جانا پڑے گا۔

سليمان بن صول اورشاه فرغانه كي گفتگو:

میں خزانہ دیکھ کررئیس کے باس آیا 'اس نے جھے یو چھا کہو ہمارے اور تمہارے درمیان میں جورات ہے وہ کیا ہے۔ میں

نے کہا بہت سہل ہے یانی و چارہ کی افراط ہے اس جواب سے اسے تکلیف ہوئی۔ پھر مجھ سے یو چھاتم کیا جانتے ہو۔ میں نے کہا غر شتسان'غور'ختل اورطبرستان کی مہموں میں لڑچکا ہوں' مجھے کیسے علم نہ ہوگا۔اس نے کہاا حچھا بتا ؤ ہمارے مالی ذرائع اور سازوس مان کوتم نے کیسایا یہ۔ میں نے کہانہایت عمد و مگر کیا آپ کومعلوم نہیں کہ جو مخص قلعہ بند ہو جاتا ہے اسے ان باتوں میں ہے ایک بات ضرور پیش آتی ہے اس نے یو چھاوہ کیا ہیں۔ میں نے کہابعض مرتبہ ایہا ہوتا ہے کہ بادشاہ کا قریب ترین عزیز محبوب اورسب سے بڑھ کرمعتمد علیہ اس براس لیے جھیٹ پڑتا ہے کہ اس کا مرتبہ خود حاصل کرلے اور اس طرح وہ فاتح کے یاس تقرب حاصل کرنا جا ہتا ہے یا باوشاہ کوا پناتمام اندوخت خرچ کرنایٹر تا ہے تا کہوہ اپنے اقتر ارکوشیح وسالم بچالے یا وہ کسی مرض میں مبتلا ہوجا تا ہے جس سے وہ حانبرنبیں ہوتا۔

بيرن كربا دشاه كاچېره يژمر ده هو گيا. ورمير بيان ہے اے تكليف پنچى \_ مجھے تكم ديا كهتم اپنے قيام گاه كوواپس چلے جاؤميں چلاآیا' دوروز تھہرار ہااور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ بیٹ کی دعوت کورد کردے گا۔ بادشاہ نے پھر مجھے بلایا۔ صلح کے دعوتی خط کومیں اپنے غلام کے ساتھ لیتا گیا' مگر میں نے اسے حکم دے دیا کہ جب میرا قاصد خط مانگنے آئے تو تو اپنی قیام گاہ کو چلا آنا خطمت بتانا اور مجھ اے کہددینا کہ خط مکان میں چھوڑ آیا ہوں۔

#### شاه فرغانه ہے مصالحت:

میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر جوا' بادشاہ نے مجھ سے خط ما نگا۔

میں نے کہا کہ وہ خط میں اپنے قیام گاہ میں چھوڑ آیا ہوں۔ بادشاہ نے مجھ سے کہا کہ سی کہ کوچیج کرمنگوالو کھراس نے سلح کر لی مجھے انعام واکرام دیا۔اپنی مال کو جوحقیقت میں منصرم مہمات امور مملکت تھی میرے ساتھ جیجا۔ میں نصر کے باس آیا نصر نے مجھے و کچه کرکہاتمہارے ہی لیے بیمصرع کسی نے پہلے سے کہدویا ہے:

فارسل حكيمًا ولا توصه

' 'عقلمندآ دمی کوئیج دے اور اسے نصیحت مت کر''۔

میں نے سارا واقعہ خایا 'فسر نے میرے طرزعمل کی تعریف کی بادشاہ کی ماں کوور بار میں بلایا 'بیاس سے سامنے آئی 'فسر تر جمان کے ذریعہ اس سے باتیں کرنے لگا'اس گفتگو کے دوران میں تمیم بن نصر دربار میں آیا'نصر نے تر جمان سے کہاان سے پوچھو کہ کیا وہ انہیں پہچانتی ہیں'اس نے جواب دیانہیں نصر نے کہا میٹیم بن نصر ہے'اس نے کہا بخدا!اس میں میں نہ چھوٹوں کی حلاوت یاتی ہوں اور نہ بڑوں کا تجر بدو پختہ کا ری۔

# با دشاه فرغا نهاورنصر کی گفتگو:

اکیک صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس نے تصر سے کہا کہ جس با دشاہ کے پاس سے چھے چیزیں نہ ہوں وہ با دشاہ نہیں ہے'ایک وزیر جس سے وہ اپنے دلی راز کہد سکے اس سے مشورہ لے اور اس کے مشورہ پراعتماد کرے۔ دوسرے باور چی کہ اگر باوشاہ کو کھانے کی بھوک بھی نہ ہوتب بھی وہ ایبا کھانا اس کے لیے تیار کرے کہ اسے اس کی اشتہا پیدا ہوجائے۔تیسری بیوی اگر بھی وہ ممکین بھی اس کے پاس آئے تو اس کی صورت دیکھتے ہی رنج وغم دور ہوجائے۔ چوتھے قلعہ کی تا کہ ضرورت کے وقت وہ اس میں اپنی حفاظت کر

سکے۔ پانچویں گھوڑ ااور تلوار کہ ہمسروں سے مقابلہ کے وقت اسے ان کی وفاداری پر پورا بھروسہ ہو۔ چھٹے ایب اخبر ہ دوات کہ جہاں نہیں وہ اسے لے جائے اس کی وجہ سے زندگی بسر مُر سکے۔ پھرتمیم بن نصر بڑے شاندار کیڑے پہنے ہوئے'اَ مُرْ تا ہواا بینے مصر 'بین ی ایک بما عت کے ساتھ در بار میں آیا۔اس نے یو چھا بیکون ہے 'لوگوں نے کہا پیضر بن تمیم خراسان کامشہور سر دار ہے۔اس نے کہا کہ نیای میں بڑوں کی تی عقلمندی وتجریبدکا ری معلوم ہوتی ہےاور نہ چھوٹوں کی حلاوت ۔اس کے بعد حجاج بن قنیبہ آیا ۔اس نے یو میصا پیکوٹ بیں کہا گیا حجاجے بن قتیبہ ہیں۔ بیہ بینے ہی اس نے حجاجے کوسلام کیا اس کی مزاجے برسی کی اور کہنے لگی اےمعشر عربتم میں و فانہیں۔ اور نہتم ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو۔ قتیبہ و شخص تھا کہ جس نے تہبیں تمہاری اس موجودہ حالت تک جسے میں د مکیھ ر بی ہوں پہنچا یا۔اور بیاس کا بیٹاتم سے نیچے بیٹھتا ہے۔اے نصرتمہارا فرض تھا کہتم اسے اپنی جگہ بٹھاتے اورخودتم اس کی جگہ بیٹھتے۔ امير مج محمد بن مشام وعمال:

اس سال محمد بن ہشام بن اسلحیل انحز ومی کی امارت میں حج ہوا۔ یہی ہشام کی جانب ہے مکہ مدینہ اورط نف کے اس سال عال تھے۔سارےعراق پر پوسف بن عمروالی تھا۔آ رمیبیا اورآ ذریجان کا والی مروان بن محمدتھا۔نصرین سیارخراسان کا والی تھا' عامر بن عبیدہ بھرے کے اور ابن شرمہ کو نے کے قاضی تھے۔

# ۲۲اھےکے واقعات

#### زیدبن علی کاخروج:

اس سندمیں زید بن علی مارے گئے'اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب انہوں نے خروج کا ارادہ کیا تو تیاری کا تھم دیا۔ جولوگ ایفائے بعت کرن ج سے تھے۔ انہوں نے تیاری شروع کردی۔ سلیمان بن سراقتیہ البارقی نے یوسف بن عمرے آ کرزید کی ساری کیفیت سنائی اور یہ بھی کہا کہ زیداہل کوفہ کے عامر نام ایک شخص اور بنی تمیم کے ایک شخص بارق کے بھا نج طبیعہ نام کے پاس آپا کرتے ہیں اوراب وہ انہیں کے باس مقیم ہیں' یوسف نے ان لوگوں کے مکا ٹات میں زید کو تلاش کرایا گروہ تو نہ ملے البتہ بیدونوں صخص گرفتار کر کے پوسف کے سامنے پیش کیے گئے۔ نوسف کوان سے با تیں کرنے سے زید کی ساری کیفیت اوران کے ارادہ کا حال معلوم ہو گیا۔ دوسری جانب جب زیدکواپی گرفتاری کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے اس وقت مقررہ ہے پہلے ہی جوخروج کے لیے ان کے اور اہل کوفیہ کے درمیان طے یایا تھا 'خروج کردیا۔

اس ونت اہل کوفیدکا تھم بن الصلت سر دارتھااور عمر و بن عبدالرحمٰن کوفیدکا کونو ال تھا' بشخص بنی القار ویسے تھا' بنی ثقیف اس کے ماموں تھے سیبی ثقیف ہی میں رہتا تھا۔اس کے ہمراہ عبیداللہ بن العباس الکندی بھی کچھشامیوں کے ہمراہ اس نے ساتھ تھا' پوسف بن عمر اس وفت حير ه ميں مقيم تھا۔

زید بن علی کی حضرت ابو بکر رہی الیہ اور حضرت عمر رہی الیہ: کے متعلق رائے:

جب زید کے ان طرفداروں کوجنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی معلوم ہوا کہ زید کے اراد ہ کاعلم پوسف بن عمر کو ہو ً بیا ہے۔اس نے زید کے پاس اپنے جاسوس لگا دیئے ہیں اور وہ ان کے حال کی تفتیش کرتا رہتا ہے تو ان کے سربر آ ورہ لوگوں کی ایک جماعت زید کے پائ آئی۔ زید سے پوچھا کہ ابو بکراور عمر شہیئہ کے متعلق تمہاری کیارائے ہے۔ زید نے کہااللہ ان پر اپنار حم کر ہے اور انہیں مغفرت دے میں نے اپنے کی خاندان والے کوان سے اپنی برأت کا اظہار کرتے نہیں سنا اور نہ کوئی شخص ان کے متعلق بھی برے الفاظ استعال کرتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا آپ اہل بیت کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اسی لیے طالب ہوئے ہیں کہ یہ دونوں آپ کی حکومت کے درمیان کودیڑے اور آپ کے باتھوں سے اسے نکال لیا۔

زید نے کہااس معاملہ میں بخت نے بخت بات جومیں کہ سکتا ہوں وہ صرف اتن ہے کہ رسول اللہ محتم کے بعد ان کی خلافت کے سب سے زیادہ مستحق ہم منظم تقوم نے دوسروں کوہم پرتر جیجے دی اور ہمیں اس سے ہٹا دیا۔ گراس بنا پروہ ہر رے زدیک نفر کے درجہ تک نہیں پہنچے۔ یہ دونوں حضرات امیر الموشین ہوئے تو انہوں نے لوگوں میں انصاف کیا' کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ مکافیا پر کا ربندر ہے۔

ان لوگوں نے کہا کہ جب ان حضرات نے آپ کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا تو ان لوگوں نے بھی نہیں کیا۔ پھر آپ ہمیں کیوں ایسے لوگوں سے لڑنے کی دعوت دیتے ہیں جنہوں نے آپ پر ظلم نہیں کیا ہے۔ ک فی سک میں میں علم سے علم سے علم ہے۔

کوفیوں کی زید بن علی سے علیحد گی:

زید نے کہا: نہیں یہ بات نہیں ہے 'بیلوگ ان جیسے نہیں ہیں' یہ ظالم ہیں نہ صرف میرے لیے بلکہ آپ لوگوں کے لیے اورخود اپنے لیے ۔ میں آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا تیلی کی طرف بلاتا ہوں تا کہا حیاء سنت ہواور بدعات مٹائی جا کیں اگر آپ نے میر کی دعوت کو قبول کیا تو خود آپ کواس کا فاکدہ پہنچے گا اور اگرا نکار کردیا تو میں آپ پر حاکم تو ہوں نہیں ۔

سین کریدلوگ انہیں چھوڑ کر چلے آئے 'اپنی بیعت تو ڑوی اور کہنے گئے کہ بیاماً م سے بھی آگے ہڑھ گئے ہیں۔ بیلوگ مدعی تنظی کہ دندہ تنظی کے کہ ابوجعفر محمد بن علی زید کے بھائی اصل میں امام تنظی اور چونکہ اس زمانہ میں ان کا انقال ہو چکا تھا ان کے بیٹے جعفر بن محمد زندہ تنظی ان لوگوں نے کہا کہ جعفر اپنے باپ کے بعد ہمارے امام ہیں اور وہی امارت کے زیادہ مستی ہیں۔ ہم زید بن علی کاس تھ نہیں ویتے کیونکہ وہ امام نہیں ہیں۔ اس بنا پر زید نے ان کا نام را فضہ رکھا گراب بیلوگ مدعی ہیں کہ جب ہم نے مغیرہ کا ساتھ چھوڑ اتو اس نے ہم رابیانا م رکھا۔

#### جعفر بن محمد بن على:

ان میں سے بعض لوگ زید کے خروج کرنے سے پہلے جعفر بن محمد بن علی کے پاس آئے تھے اور کہنے گئے کہ زید بن علی ہم میں آ کر بیعت لے رہے ہیں۔ آپ کی کیارائے ہے۔ ہم ان کی بیعت کریں یا نہ کریں 'جعفر نے کہا ہاں ضرور کرو' کیونکہ بخد ا!وہی ہم میں سب سے افضل و بہترین شخص ہیں اور ہمارے مردار ہیں' اس کے بعد بیلوگ زید کے پاس آئے مگر انہوں نے اس بات کو ظاہر نہیں کیا کہ جعفر نے ہمیں ایسا تھم دیا تھا۔

# ابل كوفه كي مسجد اعظم مين محصوري:

اب زید بن عی کاخروج ان وجو ہات سے ضروری ہو گیا 'انہوں نے اپنے طرفداروں سے بدھ کر رات جو صفر ۱۲۲ھ ہجری کی پہی شب تھی ۔خروج کے لیے مقرر کی'یوسف بن عمر کواس کاعلم ہوا'اس نے قئم بن الصلت کو تئم بھیجا کہ تمام اہل کوفہ کو جامع مسجد میں اکٹھا کر کے محصور کرلو تھکم نے تمام سرداروں' با قاعدہ فوج والوں' عہدہ داروں اور جنگی سیا ہیوں کو بلا کرمسجد میں داخل ہونے کا حکم دیا اوراعلان کرادیا کہامیر کہتے ہیں کہ جو محض اپنے گھر میں پایا جائے گا اس کے تمام حقوق ساقط ہوجائیں گے۔ آپ سب لوگ جامع معجد میں رہیں۔زید کے خروج سے ایک دن پہلے ہی منگل کے دِن تمام لوگ مجد اعظم میں آ گئے۔ قاسم النعي كافتل:

سر کاری عہد ہ داروں نے معاویہ بن آمخق بن زید بن حارشہ الانصاری کے مکان میں زید کو تلاش کیا' مگرزید نے رات ہی میں کہ وہی شب میعادتھی اوراس رات نہایت ہی شدید مردی تھی معاویہ کے مکان سے خروج کیا۔ان لوگوں نے لکڑیوں کے مٹھے کو ا یک لکڑی کے سرے پر باندھ کرمشعلیں بنائیں' ان میں آگ روش کی اور پکارنے لگے۔''اےمنصوراراد وفر مایئے''۔ جب ایک مشعل جل کرختم ہو جاتی تھی تو دوسری میں آ گ لگا دیتے تھے۔ای طرح رات بسر کی'صبح کے دفت زید نے قاسم اتنعی الحضر می اور ا پنے طرفداروں میں ہےا کیے اور شخص کو بھیجا کہ وہ اپنا شعار لوگوں میں پکاریں ٔ جب بیلوگ عبدالقیس کے میدان میں پہنچے تو جعفر بن عباس الکندی ہےاوران ہے یہ بھیٹر ہوگئ انہوں نے جعفراوراس کے ہمراہیوں برحملہ کیا' قاسم کے ساتھ جود وسراھخص تھاو وتو مارا گیا اور قاسم النعی زخی میدان سے اٹھا کر حکم کے سامنے لایا گیا ، حکم نے اس سے گفتگو کی مگراس نے کسی بات کا جواب نہیں دیا ، حکم نے اس کے قل کا تھم دے دیا۔ پیخض قصر کے دروار ہ برقل کر دیا گیا' زید بن علی کے ساتھیوں میں سے سب سے پہلے یہی قاسم اوراس کا ساتھی مقتول ہوئے۔

#### كوفه كى ناكه بندى:

تھم بن الصلت نے راستوں پر پہرے بٹھا دیئے' بازار کے راستے بند کر دیئے' گئے اور مجد کے دروازے بھی بند کر دیئے گئے تا كەكوئى كوفدوالا نەنكل سكے ـ كوفدىي فوج كے جارد ستے تھان میں سے اہل مدینہ كے دستے پر ابراہيم بن عبداللد بن جربرالهجلي سر دارتھا' بنی مذهج اور اسد کے دستہ برعمرو بن ابی بدرالعبدی کندہ اور رہیعہ برمنذ ربن محمد بن الاشعث بن قیس الکندی اور تمیم و ہمدان کے دستہ برمحمد بن مالک الہمد انی الخیو لی سر دارتھا۔

تحكم نے پوسف کوتمام واقعد کی اطلاع دی پوسف نے اپنے نقیب ہے کہا كہ منا دی كر دوكہ شاميوں ميں ہے كون ايبا ہے كہ جو کوفہ جا کرتمام واقعات قریب ہے دیکھ کر مجھے آ کراس کی اطلاع دے۔جعفرین العباس الکندی نے کہا کہ میں جاتا ہو۔ چنانجہوہ پچاس سواروں کے ساتھ کوفیہ یا۔ جبانہ سالم انسلولی تک آیا' زید کے ہمراہیوں کی حالت معلوم کی اور پھر یوسف کو جا کران کی خبر دی' صبح کو پوسف جیرہ کے قریب ایک ٹیلہ برآ کر تھبرا ، قریش اور دوسر معززلوگ اس کے ساتھ تھے۔عباس بن سعیدالمزنی اس زمانہ میں اس کے محافظ دستہ کا سر دارتھا' بوسف نے ریان بن مسلمۃ الاراشی کو دو ہزار فوج کے ساتھ کہ جس کے ہمراہ تین سوقیقا نی تیر اندازوں کا پیدل دستہ تھا آ گے بڑھایا۔

# زید بن علی کے ساتھیوں کی تعداد:

دوسری جانب مبح کے وقت زید کے ہمراہ کل دوسواٹھارہ آ دمی تھے۔ جواس رات میں ان کے پاس آئے تھے۔ زیدنے بوچھا خدا کی شان' اورلوگ کہاں ہیں؟ کہا گیا کہ وہ معجد اعظم میں محصور ہیں۔ زیدنے کہا جن لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہےان rmm

کے لیے بیرکوئی معقول عذرنہیں ہے۔

# نفر بن خزیمه کاعمرو بن عبدالرحمٰن برحمله:

نصر بن خزیمہ نداس کر زید کی طرف چلا' مگرا ثناء راہ میں عمر و بن عبدالرحمٰن تھم بن الصلت کی فوج خاصہ کا سر دارا پے جہینی سواروں کے دستہ کے ساتھ' زبیر بن ابی حکیمہ کے مکان کے قریب اس راستہ پر جو بنی عدی کی مسجد کی طرف نکلتا ہے مزاحم ہوا۔ نصر بن خزیمہ نے کہا' اے منصور قصد فرمائے''۔ مگراس کا کوئی جواب اے نہ ملا۔ نصر اور اس کے ہمرا بہوں نے سرکاری فوج پر حملہ کر دیا۔ عمر و بن عبدالرحمٰن مارا گیا' اس کے ساتھی پسیا ہوگئے۔

#### زید بن علی کا شامی دسته برحمله:

زید بن علی جبائد سالم سے جبائد صائدین تک آگے بڑھ آئے بہاں پانسوشامی تھے۔ زیدنے اپنے ساتھیوں کو لے کران پر حملہ کر دیا اور انہیں شکست دی اس روز زیدا میک سیاہٹو پرسوار تھے۔ جسے انہوں نے بی نہد بن کہمس بن مروان ابنجاری کے ایک فخض سے چیس دینار میں خریدا تھا' زید کے قبل کے بعد اسٹوکو تھم بن الصلت نے لیا۔

#### زید بن علی اورانس بن عمر و:

زیدایک از دی کے مکان کے دروازہ پر پہنچاس نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی' اسے بلایا گیا' اگر چہوہ گھر میں تھا گلر اس نے جواب نہیں دیا' انس بن عمرواس کا نام تھا' پھرزید نے خودا ہے آواز دی اور کہاا ہے انس میرے پاس آؤ' اللہ تم پررتم کرے گا۔اس لیے کہ تن آگیا ہے اور باطل مث گیا کیونکہ باطل مٹنے کے لیے ہے گھر پھر بھی میر مخص با ہر نہ نکلا۔زید نے کہاتم لوگوں نے کس قدر خلاف وعدگی کی' اللہ بی تم سے حساب لینے والا ہے۔

#### زید بن علی اور شامیوں میں جھڑ پیں:

یہاں سے بڑھ کر قبرستان میں نمودار ہوئے 'یوسف بن عمروم اپنے ہماعت یہاں بھی متعین تھی' زید نے اس پر ہملہ کیا اور شکست دی 'پھر یہاں سے بڑھ کر قبرستان میں نمودار ہوئے 'یوسف بن عمروم اپنے ہمراہیوں کے اس وقت تک ٹیلہ پر کھڑا ہوا آئییں دیکھ رہا تھا' اس کے سامنے خرام بن مرۃ الحمر نی اور زمزم بن سلیم الحکی زرہ بند بیدل سپاہ کواپٹی قیادت میں لیے ہوئے ایستادہ تھے کل دوسوہ دی اس کے ہمراہ شے اور بخدا اگر زیداس کا رخ کرتے تو الے لی کر ڈالئے 'ریان بن سلمہ شامیوں کو لیے ہوئے کوفہ میں زید کے تعاقب میں لگا ہوا تھا۔ زید دہنی جانب خالد بن عبداللہ کے مسل کی ست مرے اور کوفہ میں داخل ہوگئے جس وقت زید نے کنا سرکا رخ کیا تو ان کے ساتھیوں کا ایک گروہ دخوف بن سلیم کے قبرستان کی طرف بھٹ کر چلا گیا' یہاں ان میں سے کسی نے دوسر سے ہم کہا کہ ہم کیوں کندہ کے قبرستان نہ چلیں ۔ بیالفاظ اس کی زبان سے نکلے بی ہوں گے کہ شامی آگئے' یہ جماعت آئیں دیکھتے ہی ایک تھک گلی میں گئی ۔ ایک شخص اس میں ۔ بیالفاظ اس کی زبان سے نکلے بی ہوں گے کہ شامی آگئے' یہ جماعت آئیں دیکھتے ہی ایک تھک گلی میں گئی ۔ ایک شخص اس میں سے بیچھے رہ گیا وہ مجد میں چلا آیا۔ دورکھت نماز پڑھی پھر شامیوں کے مقابلہ کے لیے باہر آیا۔ میں خوری دیر تک مقابلہ رہا۔ شامیوں نے اسے زمین پر گرادیا اور تلواریں مار نے لگئے اس پران کے ایک شخص کا م آگیا۔ گئی نیو بھر نولا دی گرزاس کے مر پر مارہ شامیوں نے بہی کیا' شخص کا م آگیا۔ گراس کے مر سے خودا تار لواور پھر نولا دی گرزاس کے مر پر مارہ شامیوں نے بہی کیا' شخص کا م آگیا۔ شامیوں نے بہی کیا' شخص کا م آگیا۔ گر نول کے انتہ شامیوں پر حملہ کیا اور آئیں اس سے بٹادیا' مگر دیا ہی گیا۔ شامیوں نے تکا میانہ میں گیا۔ گئی گیا' شامیوں نے کا تھا' شامی پلیٹ گئے گرانہوں نے کوفیوں کے ایک کے طرفداروں نے شامیوں پر حملہ کیا اور آئیں اس سے بٹادیا' مگر دیا ہو کر گرائی میں کے اس کی گیا۔ گئی گرانہوں نے کوفیوں کے لیک

شخص کواس کی جماعت سے ملیحدہ کر دیا۔اور باقی سب بچ کرنگل گئے۔ میخص عبداللہ بنعوف کے مکان میں جا گھسا شامی بھی اس ت بیجهاس مکان میں داخل ہو سکتے اے گرفتار کرے یوسف بن عمرے یاس لائے یوسف نے اسے تل کراویا۔ زيد بن على كي مسجد اعظم كي جانب پيش قد مي:

جب زید نے اہل کوفیہ کی بے وفائی دیکھی تو نصر بن خزیمہ ہے کہا کیا آپ کو یہ خوف ہے کہ بیلوگ میرے یہ تھ وہی سلوک كريل كَ جوهين مينالاك ماته كياتها فالمرف كهاخدا مجهية بيرية قربان كري مين تو آخره م تك آب ك ممانت مين ازون كا اس روز کوف ہی میں جنگ ہوئی۔ پھرنصر نے زید ہے کہا کہ تمام لوگ مجداعظم میں محصور ہیں آپ جمیں لے کروہاں چیئے' زیدا پے ساتھیوں کو لے کرمسجد کی طرف روانہ ہوئے ۔خالد بن عرفط کے مکان ہے گذرے۔

# عبيدالله بن عباس كاحمله ويسيا كي:

دوسری طرف عبیداللہ بن العباس الکندی کوان کی پیش قدمی کاعلم ہوا' وہ بھی شامیوں کو لے کر مقابلہ کے لیے ہر ھا عمر بن سعد بن ابی وقاص کے درواز ہ پر دونوں کا مقابلہ ہوا' عبیداللہ کاعلمبر دارسلیمان اس کا آ زادغلام تھا بیاس موقع پر رکا۔ جب عبیداللہ نے حمد کا ارادہ کیا اور دیکھا کہ سلیمان رک گیا ہے اس نے اسے ڈاٹٹا کہ اے خبیثہ کے لڑ کے حملۂ اس نے بھی حملہ کیا آگے ہی بڑھتا گیا یہاں تک کہ علم خون سے رنگمین ہو گیا معبیداللّٰد تنہا جنگ کے لیے ساھنے آیا۔واصل غله فروش اس کے مقابلہ کے لیے نکلا دونوں تلواریں چلاتے رہے کھرواصل نے احول سے کہاتم اس کا مقابلہ کرو میں تو ایک ٹوعمرغلہ فروش ہوں عبیدالند نے اس پر کہاالند میرے ہاتھ قطع کردے اگر میں مجھے زندہ چھوڑ دوں مبیداللہ نے پھراس برتکوار کا وارکیا گر بیکا رگیا۔عبیداللہ اوراس کے ہمراہی عمر و بن حریث کے مکان تک پس ہو گئے۔زیداوران کے ہمراہی باب الفیل تک بڑھ آئے کی بیہاں زیدی درواز وں کے اوپر سے اپنے علم مسجد میں داخل کر کے لوگوں سے کہنے لگے اےمبحد والو! ہمارے پاس آ جاؤ ۔نصر بن خزیمہ نے بھی انہیں یکارکر کہا کہ اے کوفہ والو! ذلت ہے نکل کرعز ت میں آ ؤ بھیس پہاں دین ود نیا دونوں حاصل ہوں گے کیونکہ موجودہ حکومت میں دنیا کاشہیں فائمرہ ہے اور نہ دین کا۔ بیتن كرشامى بلندى پر چڙھ آ ہے اور سجد پر سے زید کے طرف داروں پر پھر پھينكنے لگے۔

زید بن علی اور ریان بن سلمه میں جنگ:

اس روز کوفہ کے باشندوں کی ایک بڑی جماعت کوفہ کے اطراف میں تھی۔ بیان کیا گیا کہ سالم کے قبرستان میں تھی۔ ریان بن سلم مغرب کے وفت جیرہ کی طرف پلٹا۔زید بن علی بھی مع اپنے طر فداروں اور کچھاور کو فیوں کے ساتھ جوان ہے آ سے تھے بلٹ كرسركارى بهنڈارخانه يرآ جھے۔ ريان بن سلمہ نے يہاں آ كران كامقابله كيااوراس مقام پرنہايت شديدمعر كه جدال وقبال گرم ہوا' بہت سے شامی مقتول و مجروح ہوئے۔ زید کے ہمراہیوں نے اس مقام سے مجد تک شامیوں کا تعاقب کیا۔ شامی بدھ کے دن شام کو ما یوسا نہ خیالات لیے ہوئے واپس ہوئے ' دوسرے دن جمعرات کی صبح کو پوسف بن عمر نے ریان بن سلمہ کو بلوایا ' مگر معلوم ہوا کہ اس وقت حاضر نہیں ہے۔

# عباس بن سعيداورزيد بن على كى جنگ:

بعض یہ بھی کہتے ہیں کہریان اس کے پاس آیا' چونکہ وہ ہتھیار باندھے ہوئے نہ تھااس لیے یوسف نے اے ملامت کی اور

کہاتم رسالدار ہوکرالیں حالت میں آئے ہو' بیٹھ جاؤ' پھریوسف نے عیاس بن سعیدالمز نی اپنی فوج خاصہ کےسر دارکو ہا، ، اورا ہے شامیوں ئے ساتھ زید کے مقابلہ پر بھیجا' اس نے بھنڈ ارخانہ پہنچ کرزید کا مقابلہ کیا' وہاں ایک نجار کی بہت می لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں کے جن سے راستہ بہت تنگ ہو گیا تھا' زیدا ہے ساتھیوں کو لے کرمقابلہ کے لیے بڑھے ان کے دونوں پہلوؤں پرنصر بن خزیمہ العبسی اورمعاویہ بن اسحاق الانصاری تھے جب عباس نے انہیں دیکھا تو چونکہ اس کے ہمراہ پیدل ساہ نہ تھی اس لیے اس نے اپنے دستہ فوج کو بیادہ ہوجانے کا حکم دیا۔ چنانچہاں کے ساتھیوں میں سے اکثر گھوڑوں سے اتر پڑے اور نہایت خونریز معر کہ شروع ہوا۔

ا بل شام میں بنی عبس کا ایک شخص نائل بن فروہ نام تھا' اس نے پوسف بن عمر سے کہا تھا کہ اگر میں نصر بن خزیمہ کو دیکھ یویا تو یا میں اسے تل کر دوں گا یاو ہ مجھے تل کرڈالے گا۔ یوسف نے اسے ایک تلوار دی' پینوار جس چیز پر پڑتی اسے قطع کر دیتی' جب حریفوں کا مقابله شروع ہوگیے تو نائل بن فروہ نے نصر بن خزیمہ کودیکھا' ہیاس کی طرف بڑھااورنصریر تلوار کا ہاتھ دسید کیا' اس کی ران کٹ گئی گلر نصر نے بھی ایک ہی ضرب میں اس کا کا متمام کردیا مگر نصر بھی نور أمر گیا۔

شامى نوج كى پسيائى:

نہایت شدید جنگ ہوتی رہی' آخر کارزید نے شامیوں کو شکست وے کر ہنگا دیا' ان کے ستر آ وی قتل کیے' شامی جب پسیا ہو ہے ان کی بری درگت بن چکی تھی ۔اب عباس بن سعید نے اپنی فوج کو تھم دیا کہ سوار ہوجاؤ۔اس کی اپنی فوج کو یبادہ کرنے کی وجہ بیہ ہوئی تھی کہ تنگ متعام میں رسالہ پیدل کا مقابلہ نہیں کرسکتا ۔سنب لوگ سوار ہوکر چلے آئے ۔سرشام میں یوسف بن عمر نے پھر انہیں تیار کر کے مقابلہ کے لئے بھیجا' جب دونوں حریف مقابل آ گئے تو زید نے اپنی فوج لے کرحملہ کیا انہیں پسیا کردیا' ان کا تعاقب کیا اور سبخہ کی طرف بھا دیا مگر پھر سبخہ میں آ کران پر حملہ کیا اور یہاں ہے بن سلیم کی طرف انہیں نکال دیا۔ یہاں بھی زیدنے اپنے رس لہ اور پیدل سیاہ کے ساتھان کا تعاقب جاری رکھا' شامی مسناۃ کی راہ ہو لئے گرزید بارق اور رواس کے درمیان ان کے مقابل آئے اور یہاں پھرطرفین میں نہایت شدید جنگ شروع ہوئی۔

زید بن علی کی جماعت پر تیراندازی:

اس روز زید کاعلمبر دارعبدالصمدین ابی ما لک بن مسروح ( از بنی سعدین زید حضرت عباس بن عبدالمطلب دین تیزا کے حلیف ) تھا'مسروح العدی کی شادی حفزت عباس پٹانٹنز کی صاجزا دی صفیہ ہے ہوئی تھی' شامی رسالہ دارزید کی فوج کے مقابلہ پر کھبرتا نہ تھا۔ عباس نے اس حالت کی اطلاع پوسف بن عمر کودی اور کہلا بھیجا کہ تیرا نداز بھیج دیئے جائیں' پوسف نے سلیمان بن کیبان الکلمی کو قیقا فی اور بخاری قادراندازوں کے ساتھ عباس کی مدد کے لئے بھیج دیا۔ان لوگوں نے زیداوران کی فوج پر تیراندازی شروع کی مسجد پہنچ کرزید نے چا ہتھازیا دہ خطرہ میں اپنی جمعیت کونیڈ الیں اور بلیٹ جائیں گرخودان کے ساتھیوں نے ان کی بات نہ مانی ۔ زيد بن على كاخاتمه:

معاویہ بن انحق الانصاری نے زید کے سامنے نہایت جوانمر دی و شجاعت کا اظہار کیا خوب ہی دادمر دانگی دی اور و ہیں کام آی'زید بن علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہراہر میدان کارزار میں جے رہےالبتہ جب رات اچھی طرح تاریک ہوگئی ایک تیے ان کی بیشانی پر بائیں جانب آ کر ہوست ہوااور د ماغ تک اتر گیا' زیدواپس ہوئے ان کی فوج بھی پلٹی مگر شامیوں کو یہی خیال رہا کہ زید اوران کے ساتھی محض رات ہوجانے کی وجہ سے ملٹ گئے ہیں۔

#### سلمه بن ثابت كابران:

سلمہ بن پہت اللیعی جوخود اس معرکہ میں زید کے ہمراہ تھا اور اس روز وہ اور معاویدین آخق کا ایک غلام سب کے بعد مکدان جنگ ہے واپس ہوئے تھے بیان کرتا ہے کہ میں اور میرا ساتھی زید کے زخم کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے جارہے تھے ہمیں معلوم ہوا کہ وہ گھوڑے سے اتار کرحران بن کریمہ کے (جوکسی عرب کا آزاد غلام تھا) مکان واقعہ داک کی سٹرک پرار جب اور شاکر کے مکانات میں ہے کسی مکان میں لا کراتارے گئے ہیں میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ خدا مجھے آپ پر سے قربان کرد نے اور لوگ جاکرایک طبیب کولے آئے اس کا نام شقیر تھا اور یہ بنی رواس کا آزاد غلام تھا' اوراس نے تیران کی پیشانی ہے تھنچ لیا۔ میں اس وفت انہیں دیکھ رہاتھا۔ تیر کھنچتے ہی زیدنے چلا نا شروع کیااور نور أہی ان کا انتقام ہو گیا۔اب مشور ہ ہونے لگا کہ انہیں کہاں دفن کریں اور کہاں چھیا نمیں' بعضوں نے کہا کہ زرہ یہنا کریانی میں ڈال دیں دوسروں نے کہا کہان کا سرکا ہے کرمقتولین میں رکھ دیں' ان کے بیٹے کیلی نے کہا میں اسے گوارانہیں کروں گا کہ کتے میرے باپ کا گوشت کھا کمیں۔اورلوگوں کی بیرائے ہوئی کہانہیں عباسیہ لے چلیں اور وہاں ڈن کریں۔

زید بن علی کی تدفین:

راوی کہتا ہے گر میں نے مشورہ دیا کہ اس گڑھے میں جہاں ہے مٹی لی جاتی ہے ٔ لے جا کر انہیں وفن کر دینا جا ہے۔اس رائے کوسب نے پسند کیا ہم انہیں و ہاں لائے اور دونو ل گڑھوں کے درمیان ہم نے قبر کھودی اس زمانہ میں گڑھے میں یانی بہت تھا' جب برسی مشکل ہے ہم نے قبر کھودی تو انہیں سپر دخاک کر دیا اور قبر پریانی بہادیا 'ہمارے ہمراہ ان کا ایک سندھی غلام بھی تھا' وہاں ہے پلٹ کرہم جباوعة السبیع آئے ہمارے ہمراہ زید کے صاحبز ادے بھی تھے۔ہم یہاں تھہر نے بیس تما ملوگ ہم سے علیحدہ ہو کر چلے گئے اور میں صرف دن آ دمیوں کی جماعت کے ساتھ رہ گیا میں نے ان کے صاحبز ادہ سے کہا کہ مج اب ہوا جا ہتی ہے آپ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں'ان کے ہمراہ ابوالصیار العبدی بھی تھا۔

# یجیٰ بن زید کا نہرین جانے کا قصد:

زید کے صاحبز اوے نے کہانہرین جانا جا ہتا ہوں نہرین سے میں سیمجھا کہ بیفرات کے کنارے کنارے جانا اور شمنوں سے لڑنا جا ہے جیں۔اس خیال ہے میں نے ان ہے کہا تو پھر آ ب اس جگہ ہے نہ بٹنے اور یہبیں دیٹمن کا آخر دم تک مقابلہ سیجے کیا پھر جواللّہ کرے اس کے جواب میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں کر بلا کے دریا وَں کو جانا حیاہتا ہوں ۔ یہ سنتے ہی میں نے کہا تو پھر صبح ہونے سے پہلے سے نکل جائے۔

يچيٰ بن زيد کي روانگي نينوا:

یجیٰ فور آہی روانہ ہو گئے' میں بھی ان کے ہمراہ تھا ابوالصیا ربھی تھا اور بھی مختصری جماعت تھی' جب ہم کوفیہ سے نکل گئے تو ا ذا ن صبح کی آوازسنی نخیلہ میں نماز صبح پریھی اور پھر ہم نے نینوا کی ست جلد جلد چلنا شروع کیا۔ یجیٰ نے مجھ سے کہا کہ میں بشرین عبدالملک بن بشر کے آزاد غلام سابق کے پاس جانا چاہتا ہوں' انہوں نے رفتار میں اور بھی تیزی کردی۔ اثناء راہ میں جب اور لوگ ملتے میں ان سے یجی کے لئے کھانا طلب کرتا' وہ لوگ روٹیاں دیتے ہیں انہیں کھلا دیتا وہ بھی کھا لیتے اور ہم بھی ان کے ہمراہ کھاتے' نینوئی پنچے اب میں تو فیوم اب ندھیر ابو چکا تھا۔ سابق کے مکان پنچے میں نے دروازہ پر آواز دی' سابق نکل کرآیا' میں نے بچئے ہے کہا کہ بیجئے اب میں تو فیوم جاتا ہوں اور ویزی رہوں گا' جب آپ مناسب سمجھیں بلا لیجئے گا۔ چنا نچے میں انہیں سابق کے پاس جپوڑ کراپے راستے چلا گیا اور وہ میری ان سے آخری ملا قات تھی۔

## زید بن علی اور ساتھیوں کے سروں کی قیت:

ادھر یوسف نے شامیوں کو بھیجا کہ اہل کوفہ کے مکانات میں دخیوں کو تلاش کر ہیں ہیدگی عورتوں کو مکانات کے صحن میں نکال دویتے تھے اور زخیوں کی تلاش میں سارے گھر کو چھان ڈالتے تھے۔ جمعہ کے دن زید کے سندھی غلام نے زید کا مدفن بنا دیا۔ تھم بن الصلت نے عباس بن سعید المحز نی اور ابن الحکم ابن الصلت کو لاش نکالئے کے لئے بھیجا۔ انہوں نے لاش نکالی گر چونکہ عباس کو یہ بات ناگوارتھی کہ ابن الحکم بن الحکم بن الحکم بن الصلت لاش پر قبضہ کرے اس لیے اس نے اسے و ہیں چھوڑ دیا 'اور جمعہ بی کے دن "ن کو یوسف بن عمر الحاسی کو اس ایک قاصد کو اس خوری کے دیئے نید بن علی کا سر دے کر بھاج بی نا القاسم بن حجمہ بن الحکم بن الحقی بن حارم میں الحقی بن حارم بھیجا۔ جب یوسف بن عمر کے پاس بیاصد سے پیام لے کر پہنچا اس نے تھم دیا کہ زید بن علی نظر بن خزیمہ معاویہ بن اسحاق بن حارم بھیجا۔ جب یوسف بن عردی کی لاشوں کو کناسہ میں سولی پر لٹکا دیا جائے۔ یوسف نے سیبھی منا دی کر دی تھی کہ جوکوئی ایک سر لے کر آتا یا یوسف نے اسے ایک بڑار دورہم ولوائے۔ اول اشعر بین کا آزاد خلام معاویہ بن آخی کا سر لایا۔ یوسف نے اس سے لوچھا کیا تو نے بی اسے تی کہا جناب والا احول اشعر بین کا آزاد خلام معاویہ بن آخی کا سر لایا۔ یوسف نے اس سے نوچھا کیا تو نے بی اسے تی کہا جناب والا عیں نے خود تی آئی کی لیک میں نے اسے دیکھا تھا اور پہچان کا آزاد خلام معاویہ بن آخی کا سر لایا۔ یوسف نے تھم دیا کہ اسے سات سود زہم دیے جا کیں۔ چونکہ عیں نے خود تی کہا کیا کہ کی کہ اس کے تی کہا جناب والا خود وہ اس کوئی کا کہا کہ کی کہ میں اسے اسے لور کے ان کیا کہ کی کہ تھا۔ اس وجہ سے اسے پورے بڑارئیس دلوائے۔

# زیدین علی کے متعلق دوسری روایت:

یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ خود یوسف کو اس بات کاعلم نہ ہوا تھا کہ زیدرائے سے واپس ہو کرکوفہ آگئے ہیں ہشام بن عبدالملک فے اسے بات کی اطلاع دی تھی اس پر ہشام نے یوسف کو برا بھلالکھا اسے جاال بنایا اور کھا کہ تم عافل ہوا ورزید کو اور ایک اموی نے ہشام کوزید کی اطلاع دی تھی اس پر ہشام نے یوسف کو برا بھلالکھا اسے جاال بنایا اور کھا کہ تم عافل ہوا ورزید کوف میں موجود ہیں کوگوں سے بیعت لےرہے ہیں جس طرح بنے ان کی تلاش کروا مل جا کمیں تو وعد کا امان پیش کروا تبول کر لیس تو فیل کرڈ الو۔ یوسف نے تھم بن الصلت کو جو خاندان ابی تھیل سے تھا اور اس کی جانب سے کوف کا حاکم تھا۔ زید کی تلاش و گرفتاری کا تھم بھیجا ہے تھم نے انہیں تلاش کرایا گراسے ان کی قیام گاہ کا پیتہ نہ چلا۔

یوسف نے اپنے ایک خراسانی غلام کو جو گفتگویں لکنت کرتا تھا پانچ ہزار درہم دیئے اور عکم دیا کہتم کی شیعہ ہے جا کر دوتی پیدا کر واور ظاہر کرو کہ میں خراسان سے اہل بیت کے لیے بہت سارو پید لے کر آیا ہوں تا کہ انہیں تقویت حاصل ہوئی نظام شیعوں سے برابر ملتا اور انہیں بتا تار ہا کہ میرے پاس دو پید بھی ہے آخر کا رشیعہ اے زید کے پاس لے گئے نیدان سے ل کر چلا آیا اور اس نے بینا نے یوسف کو آگران کی قیام گاہ بتا دی۔ یوسف نے ان کی گزفتاری کے لیے رسالہ بھیجا۔ اے دیکھتے زید کے طرف واروں نے اپنا

شعار پکارا مگرصرف تین سویااس ہے بھی کم آ دمی جمع ہوئے 'یدد کھے کرزید کہنے گئے:اے کوفہ والو!معلوم ہوتا ہے کہ داؤ دبن می تم سے بہت انبھی طرح واقف تھا انہوں نے مجھے پہلے ہی آ گاہ کر دیا تھا کہ تم لوگ میر اس تھے چھوڑ دو گے مگر میں نے ان کی ہت نہ تن ۔ زید بن علی کی لاش کا انجام:

بیان کیا گیا ہے کہ ایک دھو بی نے ان کے مدفن کا پتہ دیا تھا۔ یہ نہر یعقوب میں دفن کیے گئے تھے'ان کے ستھیوں نے نہ کا پانی روک کر اس کے بطن میں قبر کھودی اور انہیں کپٹروں میں جووہ پہنے تھے دفن کر دیا۔ اس کے بعد نہر کا پانی اس پر جاری کر دیا۔ ایک دھو بی بیدد کیور ہاتھا۔ سرکاری عہد یداروں نے اسے زید کا مدفن بتانے کے لیے پچھر قم دی' اس نے بتا دیا۔ ان لوگوں نے لاش برآ مدکی ۔ سرعلیحدہ کرلیا اور بدن کوسولی پرلٹکا دیا اور لاش کے پاس اس ڈرسے کہ کوئی اتار نہ لے پہرہ مقرر کر دیا جوا یک عرصہ تک قائم رہا۔

بیان کیا گیاہے کہ زہیر بن معاویہ ابوضیمہ لاش کی حفاظت پر متعین تھا۔

زید کاسر ہشام کے پاس بھیج دیا گیا۔ ہشام نے اے دمشق کے درواز ہ پرنصب کرا دیااور پھراس سر کومدینہ بھیجوا دیا۔ ہشام کی زندگی بھرزید کی لاش سولی پرکٹکی رہی اس کے مرنے کے بعد ولیدنے اسے انز واکر جلوا دیا۔

بیان کیا گیا ہے کہ تھیم بن شریک نے یوسف سے جاکرزید کی چغلی کھائی تھی۔

یچیٰ بن زید کوعبدالملک بن بشر کی امان:

یکی بن زید کے متعلق ابوعبید ہ عمر بن المعنی بیان کرتے ہیں کہ زید کے قبل کے بعد بنی اسد کا ایک شخص یکی کے پاس آیا اور ان

ہے کہا کہ آپ کے والد تو اب قبل ہو چے۔ اہل خراسان آپ کے شیعہ ہیں 'بہتر ہے کہ آپ خراسان چلے جا نہیں۔ یکی نے کہا مگر میں
ایسا کیونکر کرسکتا ہوں' اس نے کہا جب تک آپ کی تلاش ختم نہ ہوجائے آپ پوشیدہ رہیں اور پھر خراسان چلے جاسیے گا۔ اس اسد ی
نے ایک رات انہیں اپنے پاس چھپائے رکھا مگر پھر اسے خوف پیدا ہوا اور وہ عبد الملک بن بشر بن مروان کے پاس آیا اور کہا کہ زید
آپ کے قریب رشتہ دار تھے آپ پر ان کاحق ہے عبد الملک نے کہا ہاں! اور اگر انہیں معاف کر دیا جائے تو میہ ہائیں بڑی خوش سے اس قبر بیا ہے اور اگر انہیں معاف کر دیا جائے تو میہ ہائیں بڑی خوش سے اس کے لیے تیار ہوں اور اسے آپی سعادت سمجھتا ہوں۔

کے لیے تیار ہوں اور اسے آپی سعادت سمجھتا ہوں۔

وہ مخص کی کوعبدالملک کے پاس لے آیا۔عبدالملک نے انہیں اپنے پاس چھپائے رکھا مگر یوسف بن عمر کوبھی اس کی اطلاع ہوگی اس نے عبدالملک ہے کہ الابھیجا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے بیجی کو چھپایا ہے اور میں نے انتد سے عبد کرلیا ہے کہ اگر آپ اسے میر ہے دوالے نذکر دیں گے تو میں اس معاملہ میں امیر الموشین کو آپ کی شکایت لکھوں گا۔عبدالملک نے جواب میں اگر آپ اسے میر ہوا ہے وہ محص جھوٹ ہے بھلا میں ایسے محص کو پناہ دوں گا جو ہم سے ہماری حکومت چھین لیز چو ہتا ہواور ان میں ہمارے تن ہوا ہوا ہواں کو چھیم میں ہمارے تن سے زیادہ اپنے حق کا دعویدار ہوئ علاوہ ہریں جھے بھی یہ خیال نے تعاکم آپ میر مے متعلق اس قتم کی باتوں کو پچھیم میں ہمارے تن سے بیا میدنہیں کہ وہ ایسے محص کو اپنے یہاں جھیا ہمیں۔ پوسٹ نے جواب من کر کہا ہے شک عبدالملک نے پچھیا کہاان سے بیا میدنہیں کہ وہ ایسے محص کو اپنے یہاں جھیا ہمیں۔

# یچی بن زید کی روانگی خراسان:

ب یوسف نے کی گی تلاش ہے ہا تھا تھالیا اور جب ان کی تلاش موقو ف ہوگئی۔ کی چندزیدیوں کے ساتھ خراس ن چے کے زید کے قتل کے بعد یوسف نے اہل کوفہ کو نخاطب کر کے کہا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ کیلی بن زید تمہاری عورتوں کے کم ؤعروی میں ربتا پھر تا ہے۔ جس طرح سے اس 6 باپ کرتا تھا' بخدا! اگر جھے اس 6 چبر ونظر آ گیا تو میں اسے بھی اس کے باپ کی طرح قتل مردوں کا۔

ین کیا گیا ہے کہ ۱۲۳ھ جمری میں زید کا سرمدینہ لا کرسولی پرلٹکا یا گیا'ایک انصاری نے اس کے سامنے آ کر چند شعر پڑھے جس میں زید کے طرز ممل کی مذمت کی تھی اس پرلوگوں نے اسے لعنت ملامت کی کہ تو نے اس قتم کے الفاظ زید کے متعلق کے اس نے کہا اس نے کہا امیر مجھ سے ناراض ہیں ان کی خوشنووی حاصل کرنے کے لیے میں نے شعر کہدو سے تتھے۔پھرزید کے طرفداروں میں سے کسی شاعر نے اس کا جواب دیا۔

بیون کیا گیا ہے کہ خراش بن حوشب بن پزیدالشہیانی یوسف بن عمر کی فوج خاصہ کا سردارتھا اور اس نے زید کی لاش کوز مین سے نکال کرسولی پرلٹکا یا تھا۔

#### یوسف بن عمر کا اہل کوفہ سے خطاب:

جب یوسف نے زید کوئل کردیا وہ کوفہ آیا منبر پر چڑھا اور تقریر کن کہنے لگا ہے اس ناپاک شہر کے باشندو! یہ در کھو کہ مجھے کوئی مشکل پیش نیس آتی اور نہ ہیں کسی بات کی پرواہ کرتا ہوں اور نہ ہیں کسی بھیٹر یئے ہے ڈرایا جاتا ہوں اللہ نے مجھے ایک تو ی بازودیا ہے اس نیس دیں گئے ہیں نے تو ہے اس کوفہ شہیں تمہاری تو ہین و تذکیل کی میں خوشخری و یتا ہوں 'ہم تمہار ہمنا کا کولوٹ لوں ۔ بخدا! جب بھی میں منبر پر چڑھا ہوں سیارا دہ کیا ہے کہ تمہار ہے شہروں اور مکانات کو ہر باد کر دول تمہار ہے مال و متاع کولوٹ لوں ۔ بخدا! جب بھی میں منبر پر چڑھا ہوں شہمیں ایس بی باتیں سناتا رہا ہوں جے تم نالین کر تے ہو گر اس کے تم بی فرمہ دار ہو اس لیے کہ تم ہمیشہ بعناوت اور مخالفت پیدا کرتے رہے ہو کہ والموشین نے امیر الموشین کرتے رہے ہو کہ سوائے کی بی بن شریک کے تم میں کوئی ایسانہیں ہے جواللہ اور اس کے رسول مختل ہوں گا۔ اور تمہارے یوی بچوں کولوٹڈ کی غلام بنالوں گا۔ اور تمہارے یوی بچوں کولوٹڈ کی غلام بنالوں گا۔

# كلتؤم اورعبد الله البطال كي شهاوت:

ال سندمین کلثوم بن عیاض القشیر کی جسے ہشام نے ہر ہر کی بغاوت کے موقع پر شامی سواروں کے ساتھ افریقیہ بھیجا تھا قمل ہوا۔ پھرائی سندمیں عبدالقدالبطال مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ رومیوں کے علاقہ میں ہلاک ہوا فضل بن صالح اور محمد بن ابراہیم بن محمد بن علی بیدا ہوئے۔ یوسف بن عمر نے ابن شیر مدکوسیستان کا حاکم مقرر کر کے بھیجا ابن شیر مدنے ابن ابی کیلی کوقاضی مقرر کیا۔ امیر حج محمد بن ہشام:

# <u>۱۲۳ھے واقعات</u>

# ابل سغد اورنصر کی صلح:

جب اسد کے دور حکومت میں خاقان قتل کر دیا گیا'تر کول میں طوا کف الملو کی پھیل گئ'ترک آپس ہی میں ایک دوسرے پر غارت گری کرنے یکئے اس رنگ کود کی کراہل سغد کے دلوں میں بھی لا پنج پیدا ہوا'اور انہوں نے بھی اسی غیر آ کینی زندگی کی طرف پلٹنا چاہا' بلکہ ان میں سے پچھلوگ شاش کی طرف چلے گئے۔ جب نصر خراسان کا والی مقرر ہوا اس نے قاصد کے ذریعہ انہیں اپنے شہروں میں واپس آ جانے کی دعوت دی اور ان کی تمام خواہشیں منظور کرلیں۔

اہل سعد نے بعض الیی شرائط پیش کی تھیں کہ جنہیں امراء خراسان پہند نہیں کرتے تھے۔ان میں پیشرطیں بھی تھیں کہ اگر کوئی مسلم مرقد ہو جائے تو اسے سز اندری جائے 'چاہے کسی کا قرضہ اس کے ذمہ ہو'اس کے لیے ان پرظلم نہ کیا جائے 'بیت المال میں ان سے صافت نہ طلب کی جائے جومسلمان قیدی ان کے پاس ہوں وہ بغیر قاضی کے فیصلے اور صادق القول گواہوں کی شہادت لیے ان سے طلب نہ کیے جائیں۔

# نعرين سيارى حكمت عملى:

چونکہ ان شرا کط کونفر نے مان لیا لوگوں نے اے اچھا نہ سمجھا اور اس ہے اس کی جا کرشکا بیت کی نصر نے کہا آپ لوگوں کا خیال غلط ہے اگر آپ نے وہ نقصا نات اور زختیں دیمھی ہوتیں جو سلمانوں کوان کے ہاتھ ہے پہنچتی رہی ہیں اور جنہیں میں خود دیمج چکا ہوں تو آپ لوگ بھی ان شرا کط کی مخالفت نہ کرتے نفر نے اس معاملہ کے متعلق ہشام کے پاس ایک خاص آبا صد بھیجا۔ جب یہ قاصد ہشام کے پاس آیا ہشام نے ان شرا کط کی تو ٹیتی کرنے ہے انکار کردیا۔ اس قاصد نے ہشام سے کہاا میر المومنین آپ ہماری جنگ اور صلح دونوں حالتوں کا تجربہ کر چکے ہیں۔ اب آپ کو اختیار ہے جوچا ہیں پند فرمالیں۔ ہشام سے جواب س کر طیش میں آگیا گیا اور شکھی نے ہشام سے درخواست کی کہ آپ ان شرا کط کو منظور فرمالیں کیونکہ ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو جونقصان پہنچا ہے اس سے آپ واقف ہیں ہشام نے اس کی درخواست منظور کر لی۔

#### نصر بن سیار کی معزولی کی سفارش:

اس سند میں یوسف بن عمر نے تھم بن الصلت کو ہشام کے کے پاس اس غرض سے بھیجا کہ خراسان بھی اس کے ماتحت کر دیا جائے اور نصر معزول کر دیا جائے۔ جب نصر بن سیار کو خراسان کا والی ہوئے ایک طویل مدت منقصی ہو پھی اور تمام خراسان اس کا مطیع و منقاد ہوگیا تو یوسف بن عمر نے حسد سے ہشام کولکھا تمام خراسان ایک کھیت ہے اگر امیر المومنین مناسب خیال فرمائیں تو اسے عراق میں شامل کر دیں اور میں تھم بن الصلت کو اس کا والی بنا کر بھیج دوں گا' پیر جنید کے ہمراہ خراسان میں رہ پھیے فرما ہم عہدوں پر مامور رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے امیر المومنین کے تمام شہر آباد ہوجا کیں گے۔ میں تھم کو آپ کی خدمت میں بھیجتا ہوں' بیرائی قابل' عقل مند اور امیر المومنین کے ایسے ہی خیرخواہ ہیں جیسے کہ ہم لوگ امیر المومنین کے خیرخواہ اور ان کے بھیجتا ہوں' بیرائی دیا گئی گئی المومنین کے ایسے ہی خیرخواہ ہیں جیسے کہ ہم لوگ امیر المومنین کے خیرخواہ اور ان کے

فی ندان کے دوست ہیں۔

#### مقاتل بن على العدى:

جب ہشام کو یہ خط موصول ہوا'اس نے سرکاری مہمان خانہ ہیں مہمانوں کو دیکھنے کے لیے نقیب بھیجا' مقاتل بن علی العدی
مہمان خانہ میں مقیم تھا۔ یہ الموشین کی خدمت میں بیش کیا گیا۔ امیر الموشین نے اس سے بو چھا کیاتم خراس نے کر ہنام نے
ہو؟ اس نے کہا جی ہاں! اور میں ترکوں کے ہمراہ آیا ہوں ( میشخص ایک سو پچاس ترکوں کے ساتھ ہشام کے پاس آیا تھا) ہشام نے
بوچھاتم تھم بن الصدت کو جانتے ہو۔ اس نے کہا جی ہاں! ہشام نے بوچھا' بیخراسان میں کیسے مقامات کا حاکم رہا ہے۔ مقاتل نے
کہا یہ فاریاب نامی ایک موضع کا عامل تھا' جس کی آمد نی صرف ستر ہزار ہے حارث بن سرتے نے اسے گرفتار کرلیا تھا۔ ہشام نے کہا تو
پھر یہ س طرح اس کے پنجہ سے نکلا'اس نے کہا حارث نے اس کی گوشالی کی اور اس کی گردن میں ہاتھ دے کرچھوڑ دیا'اس گفتگو کے
بعد تھم ہشام کے سامنے عراق کا خراج لے کر آیا۔ ہشام نے اس کی ظاہری و جاہت اور حسن بیان کو محسوس کیا اور یوسف کو لکھا کہ تھم
میرے پاس آیا' جیسے تم نے اس کی تعریف کی تھی میں نے ویسا بی اسے پایا مگرخود تمہارے پاس اس سے کا م لینے کے بہت مواقع ہیں'
میرے پاس آیا' جیسے تم نے اس کی تعریف کی تھی میں نے ویسا بی اسے پایا مگرخود تمہارے پاس اس سے کا م لینے کے بہت مواقع ہیں'
میرے پاس آیا' جیسے تم نے اس کی تعریف کی تھی میں نے ویسا بی اسے پایا مگرخود تمہارے پاس اس سے کا م لینے کے بہت مواقع ہیں'
میرے پاس آیا' جیسے تم نے اس کی تعریف کی تھی میں نے ویسا بی اسے پایا مگرخود تمہارے پاس اس سے کا م لینے کے بہت مواقع ہیں'

#### مغراء کی سفارت:

اس سنه میں نصر نے فرغانہ پر دوسرا جہاد کیا' پھراس نے مغراء بن احمر کوعراق بھیجا اور اسی سفارت میں مغراء ہشام کی خدمت میں باریاب ہوا۔

جب فرغانہ پر دوسراجہاد کر کے نصر واپس ہوا تو اس نے مغراء احمر کوعراق بھیجا۔ عراق میں یوسف نے اس سے کہاا ہے ابن احمر نصر تم قیسوں کے سیاسی تفوق پر غلبہ حاصل کر لے گا۔ مغراء نے کہا آپ صحیح فر ماتے ہیں۔ یوسف نے کہا اس لیے جب تم امیر المومنین کے پاس جاد تو اس کی ساری کارروائیوں کا جمید کھول دو۔

#### نفر بن سیار کے خلاف شکایت:

یدوند ہشام کے پاس آیا۔ ہشام نے ان سے خراسان کی حالت دریافت کی مغراء نے گفتگوشروع کی حمدوثنا کے بعداس نے یوسف بن عمر کا چھے الفاظ میں ذکر کیا۔ ہشام نے کہا تہہیں کیا ہو گیا ہے جمھے خراسان کی حالت بتاؤ۔ مغراء نے کہا خراسان میں امیر المومنین کی جونوج ہے اس سے زیادہ تیزرواور بہا در کوئی نوج نہ ہوگی اس کی مثال ایس ہے جیسی آسان پر شاہین سوار ہاتھیوں کی طرح ہیں 'سازوسامان بھی بہت اچھا ہے اور ان کی تعداد بھی زیروست ہے 'گرقا کداچھا نہیں۔

#### شبیل کی نصر بن سیار کے متعلق رائے:

ہشام نے کہا کیوں نصر نے کیا کیا؟ مغراء نے کہااس کے بیٹے تکبرونخوت کی وجہ سے پہچانے نہیں جاتے' مگر ہشام نے اس کی بات باور نہیں کی' مہمان خانے قاصد بھیجا ہیل بن عبدالرحمٰن المازنی پیش کیا گیا' ہشام نے اس سے نصر کے متعلق دریا فت کیااس نے جواب دیا کہ نہ وہ ایسا بوڑھا ہے کہ اس کی بے عقلی کا اندیشہ ہو'نہ ایسا جوان ہے کہ اس کی کم عقلی کا خوف ہو' بڑا ہی تجربہ کار اور جہاں دیدہ ہے' اپنی ولایت سے پیشتر ہی وہ خراسان کی تمام سرحدوں پر رہ چکا ہے اور لڑ چکا ہے۔

#### ابراجيم بن بسام اوريوسف بن عمر:

اوسف کو میہ باتیں لکھ دی گئیں' اس نے اپنے خبر رکھنے والے نگہبان متعین کرر کھے تھے' جب وہ و فدموصل پہنچ تو اس ن ذاک کا راستہ ترک کرویا۔ اس وجہ سے راستے میں انہیں بہت پہنچنے تک تکلیف برواشت کر ٹاپڑی۔ نفر کو بھی شہیل کے بیان کی اطلاع وے دی کی 'ابر انہیم بن بسام بھی اس و فد میں تھا' یوسف نے اسے دھو کہ دیا اور کہا کہ نفر کا انتقال بوگیا اور میں نے عظم بن الصات بن الجی تیل کوخراسان کا گورنرمقر رکر دیا ہے۔ ابراہیم نے قتم کھا کر کہا کہ تمام خرا بان تمہاراہے' مگر جب ابراہیم بن زیاد نفر کا قاصد اس کے پاس پہنچانو اسے معلوم ہوا کہ یوسف نے اسے دھو کہ دیا' کہنے لگا یوسف نے جھے تباہ کردیا۔

#### مغراء كانصر يرالزام:

کہا گیا ہے کہ جب نفر نے مغراء کو ہشام کے پاس بھیجا تو اس نے ہمراہ حملة بن نعیم الکٹی کو بھی بھیجا تھ' اس نے جب سے

یوسف کے پاس آئے تو مغراء کو لا کچے دیا کہتم ہشام کے سامنے نفر کی ندمت کرو' اور میں تنہیں سندھ کا والی مقرر کردوں گا۔ جب سے

دونوں ہشام کے پاس آئے تو مغراء نے نفر کی شجاعت' بسالت اور تدین کی جبتہ لمبنی پوز ' کی نفریف کرنے کے بعد کہا کاش! کہ
خداوندعالم ان کے علاوہ اورخوبیاں بھی اے دیتا کہ ہم ان سے مستنفیر نوکتے۔

بیان کر ہشام سنبمل کر بیٹھ گیا اور پوچھا تہارااس بیان ہے کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا کہ نصر صرف اپنی آواز ہے پہچانا جاتا ہے' اور جب تک کوئی شخص ہالکل اس کے قریب نہ ہواس کے مفہوم کو پہھڑیں شتا' ضعف پیری کی وجہ ہے اس کی آواز سمجھ میں نہیں آتی۔

### مغراء کے الزام کی تروید:

یہ بنتے ہی جملۃ الکلمی کھڑا ہوااور کہنے لگا'امیر الموشین بخدا! اس نے بالکل جھوٹ کہا'نھر کے متعلق جو پچھاس نے بیان کیا ہے وہ سراسر غلط ہے' وہ ہر گز ایبانہیں ہے۔ پھرخود ہشام نے کہانھر ایبانہیں ہے جیسا کہ اس نے بیان کیا ہے' اس کا یہ بیان یوسف بن عمر کے اشار سے سوا ہے جس نے از راہ حسد نھر کے خلاف میرکارروائی کی ہے۔ یوسف نے ہشام کوایک خطاکھا تھا'اور اس میں نھر کی ہے۔ یوسف نے ہشام کوایک خطاکھا تھا'اور اس میں نھر کے متعلق آئیدہ کے حدث کھا۔

پیرانہ سالی اورضعف کا ذکر کیا تھا'اور پھرمسلم بن قتیمہ کا ذکر بھی کیا تھا' مگر ہشام نے جواب دیا کہ تم نھر کے متعلق آئیدہ کچھ مت لکھنا۔ مغراء کا عراق میں قیام:

جب مغراء یوسف کے پاس بلٹ کرآیا تو اس نے کہا آپ ان احسانات سے داقف ہیں جونفر نے میر سے ساتھ کیے اور جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ بھی آپ کومعلوم ہے۔اب میر سے لیے اس کے ساتھ رہنے میں بھلائی نہیں اور نہ میں خراسان ہی میں رہ سکتا ہوں' مجھے آپ یہیں تھہر جانے کا تھم دیجے' یوسف نے نفر کولکھ دیا کہ میں نے مغراء کا تبادلہ کر دیا ہے۔اس لیے آپ اس کے اہل وعیال کومیر سے پاس بھیج دیجیے۔

#### نفرير پيرانه سالي كالزام:

بیان کیا گیاہے کہ جب بوسف نے مغراء کونصر کے متعلق عیب گوئی کا تھم دیا تو اس نے کہا کہ نصر نے میرے اور میری قوم کے سرتھ بہت احسان کیے ہیں میں کیونکر اس کے خلاف کوئی بات کہوں؟ اس کا تجربہ 'اس کی و فاشعاری' سعادت بخت یا سیاست کس چیز

کی برائی کروں؟ یوسف نے کہااس کی پیراندسالی کی۔ حملة بن تعیم کی تر دید:

جب مغراء بشام کے سامنے باریاب بوا' تو اس نے نہایت اچھے الفاظ ان نصر کا ذکر کیا گر آخر میں کہا''اگریہ بات نہ بوق" ' بشام یہ سنتے ہی سنجل کر بیٹھ گیا اور اس نے پوچھا کیا کہا کیا بات نہ ہوتی ؟ اس نے کہا اگر امتداوز مانہ نے اس پر اپنا تسلط نہ کر یہ بوتا بشام نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا نصر بالکل قریب سے اور وہ بھی اپنی آ واز کی وجہ سے پہچانا جو تا ہے بیرانہ ساں کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہوسکتا اور نہ گھوڑ سے پرسوار ہوسکتا ہے۔ بشام کو یہ با تیں شاق گزریں۔ اس کے بعد حملة بن فیم نے اصل کیفیت بیان کردی۔

#### مغراء يرافربن باركاحمانات:

جب نفر کومعلوم ہوا کہ مغراء نے امیر المومنین سے میر ہے متعلق یہ بیان کیا ہے اس نے ہارون بن سیاوش کو تھم بن نمیلہ کے پاس بھیجا بیاس وقت زین سازوں میں فوج کا معائنہ کر رہ تھا۔ ہارون بن سیاوش نے اس کی ٹا نگ پکڑ کر اسے اس کی چٹائی سے تھسیٹ لیا اس کے جفنڈ ہے کو سر پر مار کر تو ڑ ڈالا۔ اس کی چٹائی بھی اس کے منہ پر ماری اور کہا دغا باز 'ن کے ساتھ اللہ ایسا ہی کر تا ہے ۔ خراب ن کا گورنر ہونے کے بعد نفر نے بن احمر بن ما لک بن سار متیا النمیر کی تھم بن نمیلہ بن ما لک اون بن ما لک اون بن ما لک اون بن ما لک اور تر ہونے کے بعد نفر کے بغراء بن احمر بن ما لک بن سار متیا النمیر کی تھم بن نمیلہ بن ما سردار تھا نصر نے اسے اپنا خاص مشیر بنایا' اس کو ترق میں اہل العالیہ کا سردار تھا نسر نے ایک مقرر کر دیا۔ اس کی ضرور یا میں بوری کیں' اس کے چیر سے بھائی تھم بن نمیلہ کو جوز جان کا عامل بنا دیا پھر تھم کو اہل العالیہ کا سردار تھا اس کے بعد عکا ہے بن ٹمیلہ ان کا سردار مقرر ہوا۔

#### بى قىس كى امانت:

نفر نے خراسان اور شام کے بعض عما کدین کا ، یک وفد مغراء کی سرکر دگی میں ہشام کے پاس بھیجااس میں حملة بن قیم الکھی بھی تھا۔مغراء کی اس حرکت ہے قیس کے ساتھ نفر کارویہ بدل گیا اور وہ پریشان ہوگیا۔

ابونمیلہ سالح الدیار بی عیس کا آزاد فلام یکی بن زید بن علی بن حسین برا الله کا ساتھ اپنے وطن سے روا نہ ہوا تھا اور جوز جان میں ان نے تی ان کے تی ان کے ساتھ رہا' اس بنا پر نفر اس سے ناراض تھا' گر عبید الله بن بسام نے جو نفر کا عزیز دوست تھا نفر کی تعریف میں آئر تھیدہ پڑھا اور پھر ابونمیلہ کو اس کے سامنے پیش کیا' ابونمیلہ نے کہا میں ضعیف العمر بول اگر آپ اجازت دیں تو میں کی حیث عرص کروں' اسے اجازت دی گئ اس نے اپنے اشعار میں مغراء کے طرز عمل کی برائی اور معذرت جو بی اس کے پڑھنے کے بعد نفر نے بی تعریف کی اور معذرت جا بی سرکر کت کے بعد نفر نے بی قیس کی ابانت کی اور انہیں اپنے سے دور کر دیا' ایک قیسی شاعر نے اس حالت کو اپنے دوشعروں میں بیان کیا۔

#### امیر هج یزید بن مشام:

اس سال یزید بن ہشام بن عبدالملک کی امارت میں حج ہوا مختلف ولایات پر وہی لوگ ناظم و عامل مامور تھے جوسندگزشتہ میں تھے'اور جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔

# ۲۲<u>۲ هے واقعات</u>

### بكيربن مامان كى الومسلم سے ملا قات:

اس سال شیعان بنی العباس کی ایک جماعت مکہ کے ارادہ سے کوفہ میں آئی اور اس سال بعض اربب سیر کے بیان کے مط بق بکیر بن مابان نے ابومسلم بنی العباس کی تحریک سے سرگروہ کوئیسٹی بن معقل العجلی سے خریدا۔ اس واقعہ کے متعلق ارباب سیر کا اختلاف ہے۔ ایک بیان نے کہ بکیر بن مابان سندھ میں کسی عامل کا میر خشی تھا عراق آیا۔ یہ سب شیعہ کوفہ میں ایک مکان میں جمع بوئے ان کی اطلاع حکومت کودی گئی بیسب گرفتار ہوئے بگیر بن مابان قید کردیا گیابا تی دوسر سے چھوڑ دیئے گئے جیل خانہ میں پوئس ابوعاصم اور میس بن معقل العجلی بھی تھے عیسلی کے ساتھ ابومسلم بھی تھا جوان کی خدمت کرتا تھا۔ بکیر نے ان لوگوں کو اپنی تحریک میں شامل ہونے کی دعوت دی میلوگ ان کے ہم خیال ہوگئے۔

#### ابومسلم کی فروختگی:

بکیر نے میسیٰ سے ابومسلم کا پوچھا کہ یہ کون ہے ' عیسیٰ بن معقل نے کہا آپ اسے بیچنا چاہتے ہیں' عیسیٰ نے کہا یہ آپ کی نذر ہے۔ بکیر نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی قیمت دے دیں۔ بکیر نے چارسو درہم اسے دے دیئے۔ جب بہلوگ قید ہے آزاد کیے گئے تو بکیر نے اسے ابراہیم کے پاس بھیج دیا' ابراہیم نے اسے موسیٰ السراح کے حوالے کردیا۔ موسیٰ سے اس نے حدیث نی اور حافظ ہوگیا' پھر وہاں سے رفتہ رفتہ خراسان پہنچا۔

# تحريك خلافت بن عباس مين ابومسلم كي شركت:

ایک دوسرابیان بیہ ہے کہ سلیمان بن کیڑ مالک بن الہیثم الا ہزین قریظ اور قطبہ بن شبیب مکہ جانے کے ارادہ سے خراسان
سے ۱۲۴ھ میں کوفہ آئے اور عاصم بن یونس لعجلی ہے ملے جو بنی العباس کی جمایت کی تحریک کے الزام میں قید میں تھا۔ عاصم بن یونس کے ساتھ ان دونوں کو بھی
کے ساتھ میسی اور ادر لیں معقل کے بیٹے بھی قید تھے۔ یوسف بن عمر نے خالد کے اور عمال کوقید کیا تھا انہیں کے ساتھ ان دونوں کو بھی
قید کر دیا تھا۔ ان کے ہمراہ ابو مسلم تھا، جوان کی خدمت گزاری کرتا تھا۔ ان لوگوں نے اس میں بعض خاص علامات دیکھیں اور پوچھا
کہ بیکون ہے؟ دونوں بھائیوں نے کہا بیزیں سازوں میں کا ایک غلام ہے اور ہمارے ساتھ ہے۔خود ابو مسلم کی بیرحالت تھی کہ جب
عیسیٰ اور ادر لیں کو اس معاملہ میں گفتگو کرتے سنا کرتا رودیتا جب ان لوگوں کو اس کی بیات معلوم ہوئی انہوں نے اسے بھی اپنی
تحریک میں شرکت کی دعوت دی جے اس نے خوشی سے قبول کرایا۔

اس سنہ میں سلیمان بن ہشام نے موسم گر ما میں رومیوں کے علاقہ میں جہاد کیا' الیون ملک الروم سے اس کا مقابلہ ہوا۔ سلیمان صحیح وسالم مال غنیمت حاصل کر کے واپس چلا آیا۔

#### امير هج محمد بن بشام:

اس سال واقدی کے قول کے مطابق محمد بن علی بن عبداللہ بن العباس نے انتقال کیا محمد بن ہشام بن اسلمیل اس سال امیر مج تھا۔ نیز عبدالعزیز بن الحجاج بن عبدالملک نے بھی اس سال اپنی بیوی ام سلمہ بنت ہشام بن عبدالملک کے ہمراہ فریضہ جج ادا کیا۔ محرین ہشام امیر المومنین کی صاحبز ادی کے دروازے پر آیا اپناسلام عرض کیا بہت سے فوا کہات بطور تخدنذ ردینے لایا اور معذرت کرنے لگا' انہوں نے لینے سے انکار کر دیا ہے جمہ بن ہشام کو مالیوی ہوگئی کہ دہ قبول نہیں کریں گی مگر پھر انہوں نے ان کے لینے کا تھم دے دیا۔اس سال مختلف ولایات میں وہی لوگ والی تھے جو ۲۲ اھو ۲۳ اھیں تھے اور جن کا ذکر ہم پہلے کر بچھے ہیں۔

# <u> 120ھے کے دا قعات</u>

#### نعمان بن يزيد کا جهاد:

نعمان بن یزید بن عبدالملک نے موسم گر مامیں جہاد کیا'اسی سال ہشام بن عبدالملک بن مروان نے انقال کیا۔ابومعشر کی روایت کے مطابق رہے الآخر کی چھرا تیں گزری تھیں کہ ہشام نے انقال کیا' دوسرے ارباب سیر نے بھی یہی کہا ہے'البنة اورلوگوں نے بیان کیا۔ کہ حہار شنبہ کے دن ہشام نے انقال کیا۔

#### بشام کی مدت حکومت:

تمام ارباب سیر کا اس پر اتفاق ہے کہ ہشام کی مدت خلافت انیس سال سات ماہ اکیس بیم ہوئی (مدائنی اور 'بن الکلمی' ابومعشر نے انیس سال ساڑھے آٹھ ماہ اور واقدی نے انیس سال سات ماہ) ۱۰ ایوم' بیان کی ہے۔ ہشام کی عمر میں اختلاف ہے' ابن الکلمی نے پچپن سال دوسروں نے باون سال اور محمد بن عمر نے چون سال بتائی ہے۔ رصافہ میں ہشام نے انقال کیا و ہیں اس کی قبر ہے۔ ابوالولیداس کی کنیت تھی۔

### بشام بن عبد الملك كي علالت:

ابوالعلاء کہتے ہیں کہ ایک روز ہشام سواری کے لیے باہر نکلا' اس کے چہرے سے اضمحلال کے آثار ہویدا تھے' کپڑے بھی وصلے ڈھالے ہی ہور ہے تھے' گھوڑ ہے کی باگ بھی اس نے چھوڑ دی تھی' تھوڑ کی دیراسی طرح چلنے کے بعدا سے خیال آیا' اس نے اپنے گھڑ ہے گھوڑ ہے کی باگ ہاتھ ہیں لی' ربح کو تھم دیا کہ ابرش کو بلاؤ' ابرش حاضر ہوا' ہشام میر سے اور ابرش کے درمیان چلا۔ ابرش نے عرض کی امیر المومنین میں نے جناب والا کی ایس حالت دیکھی جس سے جھے رنج ہوا' ہشام نے پوچھا کیا بات ہے؟ ابرش نے کہا ہاں! ابرش ٹھیک ہے' میں کیونکر جھے دنج ہوا۔ ہشام نے کہا ہاں! ابرش ٹھیک ہے' میں کیونکر جھے دنج ہوا۔ ہشام نے کہا ہاں! ابرش ٹھیک ہے' میں کیونکر جھے دنج ہوا۔ ہشام نے کہا ہاں! ابرش ٹھیک ہے' میں کیونکر جھے دنج ہوا۔ ہشام نے کہا ہاں! ابرش ٹھیک ہے' میں کیونکر جھے دنج ہوا۔ ہشام نے کہا ہاں! ابرش ٹھیک ہے' میں کیونکر جھے دنج ہوا۔ ہشام نے کہا ہاں! ابرش ٹھیک ہے' میں کیونکر جھے دنج ہوا۔ ہشام نے کہا ہاں! ابرش ٹھیک ہے' میں کیونکر جھے دنج ہوا۔ ہشام نے کہا ہاں! ابرش ٹھیک ہے' میں کیونکر جھے دنج ہوا۔ ہشام نے کہا ہاں! ابرش ٹھیک ہے' میں کیونکر جھے دنج ہوا۔ ہشام نے کہا ہاں! ابرش ٹھیک ہے' میں کیونکر جھے دنج ہوا۔ ہشام نے کہا ہاں! ابرش ٹھیک ہے' میں کیونکر جھے دنج ہوا۔ ہشام نے کہا ہاں! ابرش ٹھیک ہے' میں کیونکر جھے دیا ہوا۔ ہشام نے کہا ہاں! ابرش ٹھیک ہوا۔ ہشام نے کہا ہاں! ابرش ٹھیک ہوا۔ ہشام نے کہا ہاں! ابرش ٹھیکر تھیکر کیونکر جھے دنج ہوا۔ ہشام نے کہا ہاں! ابرش ٹھیکر تھیکر کیا ہوا۔ ہشام نے کہا ہاں! ابرش ٹھیکر تھیکر تھیکر کیا ہوا۔ ہشام نے کہا ہے کہ میں تینٹیس دور میں کیا ہوا۔ ہشام نے کہا ہوا۔ ہشام نے کیا ہوا۔ ہشام نے کہا ہوا۔ ہشام ن

#### بشام بن عبدالملك كي و فات:

سالم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مکان واپس آ کر کاغذیریا دواشت لکھ لی کہ فلاں دن امیر المونین نے کہا ہے کہ وہ تینتیس روز ہیں اس دنیا سے سفر آخرت کریں گے جب وہ شب آئی جس میں کہ تینتیس دن پورے ہو جاتے تھے کیا کی ایک خادم نے درواز ہیر دستک دی کہ امیر المونین فوراً یا دفر ماتے ہیں اور یہ بھی کہا کہ ذہر باد کی دواا پنے ساتھ لیتے آؤ۔ یہ مرض پہلے بھی ایک مرتبہ انہیں ہو چکا تھا مگر علاج سے افاقہ ہوگیا تھا 'میں دوالے کر حاضر خدمت ہوا انہوں نے اس دوا سے خرارہ کیا 'اس سے درد میں اور شدت ہوگئی مگر پھر سکون ہوگیا 'مجھ سے کہا کہ اب درد میں سکون ہے تم اپنے گھر جاؤ اور دوامیرے پاس چھوڑ دو 'میں واپس چلا آیا' تھوڑی ہی دیر جھے گھر آئے ہوگی کہ امیر المونین کی موت پر آہ و بکا شروع ہوا' اور معلوم ہوا کہ انہوں نے انتقال کیا۔

مرے کے بعد مہتم توشہ خانہ نے محل کے تمام دروازے بند کر دیئے 'ان کے نسل کے لیے پانی گرم کرنے کے لیے برتن تعاش کیا مگر کوئی نہ مدا ایک ہمسامیہ سے عاریعۃ لیا گیا 'اس پر بعض حاضرین نے کہا کہ پر تقلندوں کے لیے عبرت کا مقدم ہے زہر ہو دک وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ مسلمہ بن ہشام نے اس کی نماز جناز وادا کی۔

### ہشام بن عبدالملك كے عادات وخصائل:

عقال ، ن شبہ کہتا ہے کہ میں بشام کی خدمت میں باریاب ہوا'وہ ایک مبزرنگ کی اود باو کی پوشین کی قبابہتے سے مجھے اس نے خراس ن جانے کا حتم دیا اور آپھے ہدایتیں کرنے لگا' میں اب تک اس کی قباہی و کھتار ہا' بشام تاڑ گیا اور اس نے پوچھا کیا ہے۔ میں نے کہا خدیفہ ہونے سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک مبز پوشین کی قبابہتے دیکھا تھا' اب میں بہی خور کرر ہا ہوں کہ آیاوہ یہی ہے یہ کوئی دوسری ہے۔ بشام کی کھا بیت شعاری :

ہشام نے کہ اس ذات کی تئم جس کے سواکوئی اور معبود نہیں 'میرے پاس سوائے اس قبا کے دوسری قبانہیں' یہ جو پچرتم دیکھتے ہوکہ میں روپیہ جمع کرتا ہوں اور اس کی حفاظت کرتا ہوں ریسب تمہاری خاطر ہے۔

#### بشام بن عبدالملك كاعدل:

بیعقال ہشام کے امراء میں شے ان کے باپ شبہ ابوعقال عبد الملک کے ساتھ سے بیہ اکرتے سے کہ جب میں ہشام کے پس جا تا تو جھے معلوم ہوتاتھا کہ میں ایک ایسے مخص کے پاس آیا ہوں جے اللہ نے زیورعقل سے آراستہ و پیراستہ کیا ہے۔ مروان بن شجاع مروان بن الحکم کا آزاد فلام بیان کرتا ہے کہ میں محمد بن ہشام کے پاس تھا ایک روزاس نے جھے بلایا 'جب میں اس کے پاس گیا تو شجاع مروان بن الحکم کا آزاد فلام بیان کرتا ہے کہ میں مجل کیا ہے؟ اس نے کہا ایک نصرانی نے میر سے فلام کا سر پھاڑ ڈالا 'یہ کہ کر اس نے نصرانی کو الیاں دینا شروع کیں 'میں نے کہا آپ خاموش ہوجا ہے اس نے کہا تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا تا اس خوارد ہی ہوسکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں اس کے ایک خوارد سرانے کہا میں اسے سمجھ لوں گا نہی گیا اور اس نے اس نے کہا اس نے کہا تا سے خوارد سرانے کہا میں اسے سمجھ لوں گا نہیں آپ نے اس نے کہا میں اسے مجھ لوں گا نہیں آپ نے خوارد سرانی کو مارا 'ہشام کو اس کی اطلاع ہوئی' اس نے خواجہ سراکو طلب کیا گر اس نے محمد کی بناہ میں ہے کہا میں نے کہا میں اسے خوب بڑوایا اور اپنے بیٹے وزجروتو بڑوگی کی مسلمہ بن عبد الملک کوارو کی رکھنے کی اجاز ت

مسلمہ بن عبدالملک کے سواکسی اور کو ہشام کے عہد میں سواری میں ارد لی ساتھ رکھنے کی اجازت نہ تھی' ہشام نے ایک دن سلم کومر کب کے ساتھ و یکھا ہشام نے اسے جھڑ کا اور کہا' بتاؤ کب سے تم ارد لی کے ساتھ سواری کرتے ہو' ہا تھ کہا گ مسافرآ گے بڑھ کر ہشام کے ساتھ ساتھ چلنے لگتا تو سالم تھم ہر جاتا اور اس سے اس کی ضروریات دریافت کرتا اور ہشام سے روک دیتا۔ سلم کے افتد ارکی بیرحالت تھی کہ گویا اس نے ہشام کوامیر المونین بنایا ہے۔

#### بی مروان کے لیے جہاد کی شرط:

بی مروان میں سے کوئی وظیفہ یا ب ایسانہ تھا جس کے ساتھ جہاد کی نثر طانہ ہو بعض تو خود جہاد میں نثر یک ہوتے تھے اور بعض سپنے عوض کسی اور کو بھیج دیتے تھے۔ ہشام کا آزاد غلام یعقوب دوسودینار ہشام کی تنخواہ بیت المال سے وصول کرتا اور اس کے ہم

دین رہے عوض میں ایک دینار ملیحدہ وصول کر بے خود لے لیتنا اور اس بے عوض جہا دمیں شریک ہوتا ۔ لوگ کوشش کر ہے اپنا نام دفتر کے مد د گاروں میں یا کی اور الی ہی خدمت پر لکھا لیتے جس کی وجہ ہے انہیں ایک جگدر ہنا پڑے اور جہاد پر نہ جا نمیں' چنا نجید دا ؤ داور میسی میں بن عبداللہ بن عباس ملین کے بیٹے (پیدونوں ایک ہی مال ہے تھے) عراق میں خالد بن عبداللہ کے پاس مما لک شرقیہ کے دفتر اعلی کے مددگاروں کی حیثیت سے تھے۔ بیدونوں خالد ہن عبداللہ کے باس مقیم رہے۔اس نے ان کے ماتحد ملوک کیا 'اگریہ بات نہ ہوتی تو وہ انہیں اپنے یا*ں تھہر*انہ سکتا' اسی خیال ہےاس نے ان صاحبوں کو دفتر کے مدد گاروں میں مقرر کر دیا بھریہ دونوں خامد ہن عبدالتد ہے رات کے دفت افسانہ گوئی کرتے اور دوسرے مختلف ہاتیں کیا کرتے تھے۔

### ہشام کا تنخواہ میں اضافہ کرنے سے انکار:

ہشا م نے اپنی کسی زمین کا اپنے ایک غلام کو نتظم مقرر کیا' اس نے اسے آباد کیا' بویا جوتا اور خوب پیداوار ہوئی' اس نے پھر دوباره اسے آباد کیا 'اس مرتبہ بیداوار کی مقدار گذشتہ ہے دو چند ہوگئ نتظم نے اپنے خط کے ساتھ تمام پیداوار ہشام کی خدمت میں بھیج دی'اس نے ہشام ہے اس علاقہ کی بوری کیفیت بیان کی'ہشام نے اس کا خوب صلہ دیا' جب اس نے ویکھا کہ ہشام اس وہ ت بہت خوش ہے'اس نے عرض کی کہامیر المونین میں کچھاور کہنا جا ہتا ہوں' ہشام نے کہا کیا' اس نے کہا کہمیری تنخوا ہ میں دس دیناروں کا اضافہ کردیا جائے 'شام نے کہاتم سب بیہی سجھے ہوکتنواہ میں دس دیناری زیادتی ایک معمولی بات ہے مجھے اپنی عمر کی متم ہے میں کبھی ایسانہیں کروں گا۔

#### بشام بن عبد الملك كاحسن انظام:

عبدالله بن علی کہتے ہیں کہ میں نے بنی مروان کے تمام دفتر کوجمع کیا باعتبارا پنی صحت اور خوبی اور رعایا اور حکومت دونوں کے لیے مفید ہونے کے میں نے ہشام کے دفتر سے بہتر کسی کا دفتر نہیں یایا۔

غت ن بن عبدالحمید کہتے ہیں کہتمام بنی مروان میں ہشام ہے زیادہ کسی کواینے عبدیدراروں کے شاراور دفا ترکی تنظیم کا خیال نہ تھا اور نداس سے زیادہ کسی اور کواپینے ماتحت عہدہ داروں کے حالات معلوم کرنے کا شوق تھا۔

#### *بشام بن عبد الملك اورغيلان:*

ہشام نے غیلان سے کہا کہ تمہارے متعلق اکثر لوگوں نے مجھ سے شکایت کی ہے بہتریہ ہے کہ تمہارے مسلک کے متعلق ہماری تمہاری بحث ہوجائے۔اگرتم حق پر ثابت ہو گئے تو ہم تمہاری اتباع کریں گے' اوراگر تمہارا مسلک غلط ہو گا تو تم اسے چھوڑ دینا خیلان نے اس پراپنی رضامندی کا قرار کیا۔ ہشام نے میمون بن مہران کوائن ہے بحث کرنے کے لیے صب کیا۔میمون نے اس ے کہا جو بڑی سے بڑی بات تم یو چھ سکتے ہو یوچھو غیلان نے کہااللہ کی سیمشیت ہوئی کداس کی نافر مانی کی جائے میمون نے کہا کیا خداوند عالم اپنی نا فر مانی کیے جانے پرمجبور ہے؟ غیلان حیب ہو گیا ہشام نے اس سے کہا جواب دو' مگر اس نے کوئی جواب نہیں ویا' بشام نے کہااللہ مجھےمعاف نہ کرےا گرمیں تخفے معاف کر دوں' ہشام پھراس کے دونوں ہاتھ اور یاوُل قطع کرنے کا حکم دے دیا۔ ہشام کے آزادغلام بشر کا بیان:

بشر ہشام کا آزاد غلام بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ ہشام کے پاس ایک شخص پیش کیا گیا جس کے ساتھ گانے والی لڑکیاں'

شراب اور بربط تھا۔ ہشام نے تھم دیا کہ طنبورہ اس کے سر پرتو ڑ دو'اورا ہے مارا' بڈ ھارو نے لگا' میں نے اسے مبرکی تلقین کی' اس نے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ میں مارے جانے کی وجہ سے روتا ہوں' میں اس لیے نہیں روتا بلکہ مجھے اس کا صدمہ ہے کہ امیر المونمین نے بربط کو طنبورہ کہدکر بربط کی حقارت کی۔

# *بشام بن عبد الملك كاحلم:*

ایک خوش نے ہشام سے خت کلامی کی ہشام نے اس سے کہا تجھے بیز بانہیں کہ تواہبے امام کے ساتھ خت کلامی کرے۔ ایک جمعہ میں ہشام نے دیکھا کہ اس کا ایک لڑکا نماز میں نہیں آیا۔ ہشام نے اس سے اس کی وجہ پوچھی اس نے کہا میر اگھوڑ امر گیا' ہشام نے کہا کی پیدل چل کر نہیں آسکتے تھے؟ اس لیے نماز جمعہ ترک کردی' پھر اسے سواری کرنے کی ایک سال تک کے لیے ممانعت کر دی۔ سلیمان بن ہشام نے ایک مرتبہ اپنے باپ کو لکھا میر سے نچر اب میری سواری کے کام کے نہیں دہے' مناسب سمجھیں تو امیر الموشین مجھے ایک گھوڑا عطافر ما نمیں۔ ہشام نے جواب دیا۔ امیر الموشین تمہار سے خط کے مضمون سے آگاہ ہوئے' تم نے اپنی سواری کے جانور کے ضعمون سے آگاہ ہوئے' تم نے اپنی سواری کے جانور کے ضعمون سے آگاہ ہیں کرتے اور اس کا حوارہ کی گرانی کرو۔ تہمیں دوسری سواری دینے کے حارہ کی گرانی کرو۔ تہمیں دوسری سواری دینے کے متعلق امیر الموشین خور کریں گے۔

### بشام بن عبدالملك اورعمال:

ہشام کے کسی عامل نے اسے لکھا کہ میں نے امیر الموشین کو آڑو کا پٹارا بھیجا تھا' امیر الموشین مجھے اس کی رسید ہے مطلع فرمائیں' ہشام نے جواب دیا جو آڑو تم نے بھیجے تھے وہ جھے وصول ہوئے' بہت پند آئے اور بھیجو' ان کی اچھی طرح حفاظت کر کے بھیجنا' ہشام نے اپنے کسی اور عامل کو لکھا تم نے جو ککر موتے امیر الموشین کو بھیج تھے وصول ہوئے سیچالیس ہیں' ان میں سے بعض بگڑ گئے ہیں' ان میں وہی آئے جنہیں گھانس میں رکھا گیا تھا' اگر آئندہ ان میں سے پچھتم امیر الموشین کو بھیجو تو انہیں کسی ظرف میں اچھی طرح ریت بچھا کر گھانس جمادینا تا کہ وہ ہلیں نہیں اور ایک دوسرے شکر انے نہ پائیں۔

#### مشام كة زادغلام كابيان:

ہشام کا ایک آزاد غلام بیان کرتا ہے کہ اس کے ایک آزاد غلام نے جواس کی کسی زمین کا نتظم تھا میرے ساتھ دوتین خوبصورت اور شاندار پرند ہشام کو بھیج میں حاضر خدمت ہوا 'ہشام اس وقت صحن قصر میں تخت پر ہیٹھا تھا 'مجھ سے کہا کہ انہیں محن میں چھوڑ دو میں نے انہیں چھوڑ دیا ہشام انہیں دیکھنے لگا میں نے عرض کیا امیر المونیین میر اانعام دیجیجے امیر المونیین نے پوچھا ان دو پرندوں کا کیا معاوضہ ہوگا ؟ میں نے کہا جو پھھ ہوا مجھ سے کہا کہ ان میں سے ایک لے لو میں تمام محل میں ان کے پیچھے دوڑ ادوڑ اپھر تا رہا۔ ہشام نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا جو ان میں اچھا ہے اسے لوں گا 'ہشام نے کہا واہ واہ اچھا خود لے لوگے اور برامیر سے لیے چھوڑ ناچا ہے ہوان کا پیچھا چھوڑ و ہم تمہمیں چالیس یا بچاس در ہم دے دیتے ہیں۔

#### مشام بن عبدالملك اور ذويد كاتب:

ولی عہدی کے زمانہ میں دورین نام علاقہ ہشام کی جاگیر میں دیا گیا' ہشام نے کسی کواس پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا' ویکھنے

ے معلوم ہوا کہ وہ بالکل ویران اور بنجر ہے 'ہشام نے ذوید کا تب سے جوشام میں متعین تھا کہا کہ اس کا کیا کیا جائے' ذوید نے کہا کہتے میں میر ہے نام اس کا پیٹے دور بن اور اس کے مواضعات اس کے نام لکھ دیئے اور سرکاری کا غذات میں بھی اس کے مطابق داخل خارج کرادیا' ذوید نے اس جا کداد سے بہت کچھ کمایا۔ ہمیشہ کے خلیفہ ہونے کے بعد ذوید اس کے باس آیا۔ ہشام نے اس سے کہا دورین اور اس کے متام متعلقہ مواضعات میرے حوالے کرو۔ بخدا! اب میں تہمیں اپنا کارکن نہیں بناتا' ہشام نے ذوید کوشام سے نکال دیا۔

#### وليد بن خليد كابيان:

ولید بن خلید کہتے ہیں کہ ایک دن ہشام نے جھے طخاری ٹوپرسوار دیکھا اور پوچھا پیٹو کہاں سے ملا' میں نے کہا جنید نے مجھے یہ دیا تھا' ہشام کو مجھے سے حسد پیدا ہوا اور اس نے کہا اب طخاری ٹوپہت ہوگئے ہیں' عبد الملک جب مریتو اس کے تمام گھوڑوں میں صرف ایک طخاری گھوڑا تھا اور عبد الملک کا ہر بیٹا اس کا دعویدارتھا اور اگر اسے بیہ خیال تھا کہ بیگھوڑا نہ ملاتو گویا اسے عبد الملک کے ورش میں ہے کچھ بھی نہیں ملا۔

ایک مروانی نے بشام ہے کہاتم ہاو جود بخیل و ہز دل ہونے کے سطرح خلافت کے تنمنی ہو۔ بشام نے کہااس لیے کہ میں حلیم وعفیف ہوں۔

## بشام بن عبد الملك اورابرش:

ایک دن ہشام نے ابرش سے پوچھا کیا تہماری بھیڑوں نے بچے دیے ابرش نے کہا جی ہاں! ہشام نے کہا گر ہاری بھیڑیں تواب تک نہیں جنیں ، تہمیں پٹی بھیڑوں کے پاس لے چلوتا کہ ان کا دودھ پئیں ابرش نے کہا ضرورا گرحم ہوتو پچھلوگ آگے بھیڑوں نے بھیڑوں کے بہا نیمہ تو بھیجی دوں تا کہ ہمارے لیے پہلے سے نصب کردیا جائے ہشام نے اس کی اجازت دے دی۔ ابرش نے کہا نیمہ تو بھیج دیئے جنہوں نے خیمہ نصب کردیا۔ دوسرے دن من کو کوشام ابرش اور دوسرے درباری وہاں آئے ، ہشام و دنوں کرسیوں پر بیٹھ گئے دونوں کے سامنے ایک بھیڑل کی گئی اور خود ہشام اپنے ہاتھ سے اے دو ہے لگا اور ابرش ہے کہا کہ بیس نے اس بھیڑکو دودھ دینے کے لیے چکارا بھی نہیں ، پھر تھا کہ دونوں کے سامنے ایک بھیڑل کی گئی اور خود ہشام اپنے کی طرح کے اس سے اے دو ہے لگا اور ابرش ہے کہا کہ بیس نے اس بھیڑکو دودھ دینے کے لیے چکارا بھی نہیں ، پھر تھم دیا کہ را کھو آئے کی طرح کے ایک کونہ میں اس کے باتھ ہے آگے جائے گئی اور خود ہشام اپنے ہاتھ کے اسٹ کونہ ھا باتھ کا برش ہوتم میری الٹ پھیڑکو کیسا پاتے ہو جب را کھ خشک ہوگئی اے آگے سے نکال لیا اے چلئے لیٹ کرنے لگا برش ہے کہتا جاتا تھا ابرش کہوتم میری الٹ پھیڑکو کیسا پاتے ہو جب را کھ خشک ہوگئی است کی لیسک کی ابرش کو تا کہ ایک کہ بیٹ کی بیشانی بچا ابرش جو اب میں کہتا تھا کا بیسک کی ابرٹ کی اور اپنی پیشانی بچا ابرش جو اب میں کہتا تھا کہ بیسک کی ابرش حواب میں کہتا تھا کہ بیسک کی ابر کے طاب میں معظور سے ہشام کا حسن سلوک :

علياء بن منظور الليثي نے ہشام كى تعريف ميں چندشعر برا ھے اور آخر ميں بيشعر برا ھا:

انے انے اس میت دیسوانے والے میں بصب ندی البحلیفة ینشر سَرَجَهَ بَیْ: ''ہم و ولوگ ہیں جن کے دفاتر مروہ ہو چکے ہیں (لیعنی ہاری تخواہیں موقوف ہوگئ ہیں' اور دفتر میں ہمارا نام نہیں رہا ) جب خلیفہ کی سخاوت اے چھوجائے گی وہ دوبارہ زندہ ہوجا میں گئے'۔

ہشام نے بیشعرت کرکہا آپ بیرپاہتے ہیں آپ نے سوال تو بری فونی سے نیا ہے اسے پانچ سو درہم دلاسے اور اس ک شخوا ومیں اتنااف فدر دیا جس سے وہ اپنے الل والیال کی پرورش کر ہے۔

بشام بن عبدالملك اورمحد بن زيد بن عبدالله شافئة

محد بن زید بن عبدانقد بن ممر بن الخطاب بڑے ہیں ہے باس آیا اشام نے کہا آپ کوییں کی شدوں کا اور اس خیال کودور کر رنے کے لیے کہ مباد الوگ آپ سے کہیں کہ شاید امیر الموشین نے تمہیں پہچانا نہیں میں کے دیتا ہوں کہ میں آپ کوخوب جات ہوں کہ آپ محمد بن زید بن عبدائقد بن عمر بڑھ یہ ہیں۔ آپ یہاں قیام کر کے اپناسر مایے تم نہ کریں کی تک میں آپ کی تو اضع بالکل نہیں کروں گا اپنے گھر چلے جائے۔

ایک دن ہشام ایک اصاطہ کے قریب جن میں اس کے زینون کے درخت تھے کھڑا ہوا تھا۔عثان بن جیان المری اس کے ہمراہ تھا عثان کھڑا ہوا تھا۔عثان بن جیان المری اس کے ہمراہ تھا عثان کھڑا ہواا میر الموشین سے باتیں کرر ہاتھا اور فریب تھا کہ اس کا سر ہشام کے سرکے موازی ہوجائے کہ استے میں زینون کے جھڑنے کی آواز آئی۔ ہشام نے ایک شخص سے کہا کہ زینون سے جاکر کہدو کہ وہ رفتہ رفتہ نوتہ پکیں جھڑنے نہ پاکیں ورندان کی آئیں گئا وران کی شاخیں ٹوٹ جا کیں گی۔

ہشام جج کرنے گیا' ابرش نے دوہجیو وں کوجن کے پاس بربط تھے گرفتار کرلیا' ہشام نے تھکم دیا کہ انہیں قید کر دیا جائے اور ان کے مال کوجس کی نوعیت سے میں ہالکل ناواقف بوں فروخت کر کے اس کی قیمت بیت المال میں جمع کرا دی جائے۔ جب بیا پی حالت درست کرلیں یہ قیمت انہیں واپس دے دی جائے۔

# بشام بن عبد الملك كارصافه مين قيام:

ہشام رصافہ میں آ کر قیام کرتا تھا' یہ مقام قنسرین کے علاقہ میں واقع ہے۔ یہاں آ کر تفہرنے کی وجہ لوگوں نے یہ بیان کی ہشام رصافہ میں آ کر قیام کرتا تھا' یہ مقام قنسرین کے علاقہ میں واقع ہے۔ یہاں آ کر تفہر نے کہ وجہ لوگوں نے ہمی مرض طاعون کی اولا ومرض طاعون سے اوگوں نے اس سے کہا کہ آ پ شہر چھوڑ کر نہ جا نمیں کیوں کہ خلفاء کو طاعون نہیں ہوتا۔
کسی خلیفہ کوآج تک طاعون نہیں ہوا۔ ہشام نے کہا کیا تم لوگ مجھی پرتج بہ کرنا چا ہے ہو۔ ہشام رصافہ آ کر قیام پذیر ہوا' یہ مقام بلکل بیابان تھا ہشام نے اس میں دوکل بنوائے۔ یہا صل میں رومن شہر تھا اور رومیوں نے ہی اسے بنایا تھا۔

#### بشام اور حدی خواں:

ہشام احول تھا' خالد بن عبدالقد نے ایک حدی خواں کو ہشام کے پاس بھیجااس نے ایک شعر پڑھا جس میں افتی پر آفتاب کی تشبیبہ احول کی آئکھ سے دی گئ تھی۔ ہشام شعر سن کربرہم ہواا دراس حدی خواں کونکلوا دیا۔

معاویه بن مشام کی و فات:

 میر ۔ پی ن آئر تھبر گیا میں نے کہا کھانا حاضر ہے معاویہ گھوڑے ہے اتر آیا۔ میں نے روٹی آگے سے نکال کر دودھ میں بھودی ن سے کوں ۔ بعد میں اور لوگ آگئے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے بتایا کہ بیمعاویہ بن ہشام ہیں معاویہ نے جھے
سددویا ور پجر سوار ہو گیا اس کے سامنے بی سے ایک لومزی اٹھی اس نے اس کے پیچھا ہے گھوڑے کوایز بتائی۔ ابھی سوٹر بھی اس
کا تی قب نہ کیا ، وگیا کہ گھوڑے نے تھوکر لی اور معاویہ گرتے ہی مرگیا الاش کواٹھ کر لے گئے ہشام نے دیکھ کر کہ بخدا میر اتو یہ اراد و
تھا۔ اسے خلافت کے لیے تعلیم وتر بیت دوں گریہ لومڑیوں کے پیچھے پھرنے لگا۔

معاویہ بن ہشام کے نکاح میں اسلمعیل بن جربر کی بیٹی اور ایک دوسری عورت تھی۔ ہشام نے معاویہ کے تر کہ میں ہے آٹھواں حصہ لے کرنصف نصف دونوں کودے دیا۔ جس کی مقدار جالیس ہزار ہوئی۔

#### يوسف بن عمر كانتحفه:

قحذم کا جب کہتا ہے کہ یوسف بن عمر نے میرے ہاتھ اتنا بڑا ایک سرخ یا قوت کہ جس کے کنارے میری ہقیلی ہے ہا ہر نکلے جاتے تھے اور ایک موتی کا دانہ جوعام موتیوں ہے بہت بڑا تھا ہشام کی نذر کے لیے بھیج میں حاضر در بار ہوا' ہشام کے قریب پہنچا' گرتخت کے طول اور فرش کی کثرت کی وجہ ہے میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا' بہر حال یا قوت اور موتی کا دانہ دونوں ہشام نے لے لیے اور مجھ ہے یو چھا کیا ان کا وزن لکھ کرتمہیں دیا گیا ہے؟ میں نے کہا امیر الموشین بید دونوں ایسے ہیں کہ جن کے وزن کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان جیسے کہاں دستیاب ہو سکتے ہیں۔ ہشام نے کہاتم ٹھیک کہتے ہو۔ یہ یا قوت خالد بن عبداللہ کی جارب را کقہ کا تھا جواس نے تہتر ہزار دینار میں خرید اتھا۔

#### عمرو بن على كابيان:

عمرو بن علی کہتے ہیں کہ ایک دن میں محمد بن علی کے ساتھ ساتھ ان کے مکان کی طرف جوجهام کے قریب واقع ہے جارہا تھا میں نے ان سے کہا کہ ہشام کا عبد حکومت تو بہت طویل ہو گیا ہے 'ہیں سال کے قریب ہو گئے لوگوں نے بیربیان کیا ہے کہ حضرت سیمان نیرنڈ اُنے جو بید دعا اپنے رب سے مانگی تھی کہ جھے وہ حکومت حاصل ہو جو میر ے بعد کسی کو نہ طے اس کے بیر عنی ہیں کہ ہیں سال تک حکم ان رہوں۔ محمد بن علی نے کہا ہیں ان کی باتوں کو تو جانتا نہیں البتہ جھے اپنے باپ دادا سے حضرت علی بن تھنا کے ذریعہ بیر روایت بہنچی ہے کہ رسول اللہ من بیر گئے نے فر مایا کہ اللہ تعالی ہرگز کسی بادشاہ کو جو اس نبی کی امت میں ہو جو جھے سے پہلے گزر چکے استے دن زندہ نہ رکھے گا جتنی عمر کہ اس نبی کی ہوچکی ہے۔

ہشام بن محمد الکلبی کے بیان کے مطابق ہشام کے انقال کے بعد ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان یومشنبہ ما ور ربح الآخر ۱۲۵ آجری میں خلیفہ ہوا' گرمحمد بن عمر لکھتے ہیں کہ بروز چہارشنبہ ۲/ر ربح الآخر ۱۲۵ آجری کو ولید بن یزید خلیفہ ہوا یکی بن محمد نے محمد بن عمر کے بیان کی تائید کی ہے۔



# ولبيدبن بزيدبن عبدالملك

# يزيد بن عبد الملك كابشام كي ولي عبدي يرملال:

اس بات کا ذکر پہلے گزر چکاہے کہ یزید بن عبدالملک اس کے باپ نے اپنے بھائی ہشام بن عبدالملک کے بعدولید کو ولی عہد خلافت مقرر کیا تھا۔ جس روز ولید کی و لی عہدی کے لیے بیعت لی گئی اس کی عمر گیا رہ برس کی تھی' پریداورزندہ رہااورولید پندرہ برس کا ہو گیا۔اب بزید کواینے بعداینے بھائی ہشام کو جانشین خلافت مقرر کرنے پرافسوس ہوا۔ادراپنے بیٹے کود مکچر کہتا التدمیرےاوراس تمخض کے درمیان فیصلہ کر ہےگا۔جس نے ہشا م کومیر ہےاور تیرے درمیان کر دیا۔ یزید کا انقال ہو گیا۔اس وقت اس کے بیٹے ولید کی عمریندرہ سال کی تھی۔

# وليد بن يزيد كي شراب نوشي:

ہشام خلیفہ ہواوہ وابید کی بڑی عزت و تکریم کرتا تھا۔عرصہ تک دونوں کے تعلقات اسی تشم پررہے۔ پھرولبید نے شراب خواری شروع کی' اور واہی تباہی باتیں کرنے لگا۔ ان چیزوں کی عاوت اس کے اتالیق عبدالصمد بن عبدالاعلی الشبیانی نے جوعبدالله بن عبدالاعلیٰ کا بھائی تھا ڈالی۔ولید نے اپنے ند ما جمع کر لیے۔ ہشام نے ان لوگوں کواس سے علیحدہ کرنے کی خاطر ولید کو ۱۲اھ میں امیرالج مقرر کر کے بھیجا' یہاہے ہمراہ صندوقوں میں کتے بھی لے گیا' ایک صندوق جس میں کتا تھا الٹ پھیرے گر پڑا۔ ولید کے خادموں نے اونٹ والے کوکوڑوں سے تخت مار ماری ولیدا ہے ہمراہ کعبہ کے برابرایک شامیانہ بنوا کربھی لے گیا تھا۔شراب بھی اس کے ساتھ تھی ۔اورارادہ بیتھا کہ کعبہ پرشامیا نہ نصب کر کے اس میں مجلس گرم ہومگراس ارادہ ہے اس کے ہمراہیوں نے ڈراکر ا ہے باز رکھااور کہا کہا گراپیا کیا گیا تو ہمیں لوگوں کی جانب ہےاپنی اور آپ کی جان کا خطرہ ہے۔اس وجہ سے ولید نے شامیا نہ کو ہاتھ میں لگایا۔

# مسلمه بن بشام كود لى عبد بنانے كامنصوبة:

جب یہ بات عام ہوگئ کدولید ند ہب کی تو بین اور اس کا ندات اڑا تا ہے اور بشام کوبھی اس شہرت کی اطلاع ہوئی ۔اس نے ارادہ کیا کہاہے ولی عہدی سے ہٹادے۔اوراس کے بجائے اپنے بیٹے مسلمہ بن ہشام کے لیے بیعت لے لے۔ ہشام نے خود ولید ے اپنی بیخواہش ظاہر کی کہ وہ خودایے حق ہے دست بردار ہوجائے اورمسلمہ کے لیے بیعت کرلے ولیدنے ایسا کرنے ہے انکار کردیا۔اس کے بعد ہی ہشام کا جورویہاب تک اس کے ساتھ تھابدل گیا۔ولید کو ٹکلیف پہنچانے لگا اور خفیہ طور پراپنے بیٹے کے لیے بیعت لینے کے لیے کارروائی شروع کردی پیمش لوگوں نے اس بات کومنظور بھی کرلیا۔ان لوگوں میں اس کے ماموں محمد اورابراہیم ہشام بن اسلمبیل انجز ومی کے بیٹے بنوالقعقاع بنی خلید العبسی وغیرہ اس کے در بار کے خاص امراء شریک تھے۔

#### وليد بن يزيد كامسلمه بن مشام برطنز:

ولیدی اب تک وہی حالت رہی۔شراب ونشاط میں مست رہتا تھا۔ ہشام نے اس حالت کو دیکھ کرایک دن ولید سے کہا۔ میں نہیں جانتا کہ آیاتم مذہب اسلام پربھی ہویانہیں کوئی برائی الیی نہیں جسے تم نہایت ڈھٹائی سے علانیہ نہ کرتے ہو ولید نے اس کے جواب میں به دوشعرلکھ بھیجے:

نحن على دين ابي شاكر بالسحن

ياايها السائل عن ديننا

نشر بها صرفا و ممزوجة

بالسبحسن احيسانيا وبالنفاتر

" جو خص ہمارے ندہب کو بع چھتا ہے اسے معلوم ہونا جا ہیے ہم ابوشا کر کے ند ہب پر ہیں ہم زی شراب پیتے ہیں اور بھی

بھی اس میں گرم یا نیم گرم یا نی مِلا کر پیتے ہیں''۔

بشام کی مسلمہ بن بشام برخفکی:

کہا:

ابوشا كرمسلمه بن ہشام كى كنيت تھي' ہشام اپنے بيٹے مسلمہ پر بہت خفا ہوا اور كہنے لگا۔ كه تيرى وجہ سے وليد نے مجھ پر بيطنز كيا۔ حالا نکہ میں تخفے خلافت کے لیے تیار کرر ہا ہوں۔اپنی عادت درست کرو۔ ہمیشہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ ہشام نے ١١٩ ھیں مسلمہ کوامیر انج مقرر کیا'اس نے مناسک حج پوری طرح اوا کیے۔اپنے اپنے موقع پر برد باری اور ملائمت مزاج کا اظہار کیا۔ مکه و مدينه من بهت سارويييه ستحقين من تقسيم كيا-اس برخوش موكرابل مدينه كايك آزادغلام في بيشعر كم:

ياايها السائل عن ديننا نحن على دين ابى شاكر

الواهب الحرد باوسانها ليسس بنزنديس ولاكسافس

" جو خض ہمارے مذہب کو دریافت کرتا ہے اسے معلوم ہونا جا ہے کہ ہم ابوشا کر کے مذہب پر ہیں جو اعلی ورجہ کے گھوڑ ہے مع ان کی با گوں کے عطا کرتا ہے وہ نہ زندیق ہے اور نہ کا فر''۔

ان شعروں میں ولید پر طنز کیا گیا تھا۔مسلمہ بن ہشام کی ماں ام علیم بنت بچیٰ بن الحکم بن العاص تھی۔اس پر کمیت نے بیشعر

بعد الوليد الي ابن ام حكيم

ان النحلافة كائس او تادها

بَنْ حَبَابُ: " ' فلا بنت وليد كے بعد ام عكيم كے بيٹے كو ملے گئ'۔

مسلمه بن بشام اورخالد بن عبدالله القسري:

ا یک مرتبہ خالد بن عبداللہ القسر ی نے کہا تھا کہ میرااس وقت خلیفہ ہے کوئی تعلق نہیں جس کی کنیت ابوشا کر ہو' میتن کر مسلمہ بہت غصہ ہوا تھا۔ جب خالد کے بھائی اسد نے انتقال کیا تو ابوشا کرنے خالد کووہ شعر لکھ کر بھیجا جونوفل نے اسد کی موت پر خالداوراسد کی جومیں لکھاتھا۔ایے ایک خاص قاصد کولفا فدد ہے کرڈاک کے ذریعہ خالد کے پاس جھیجا۔خالد نے بیرخیال کیا کہ اسد کی موت کی تعزیت لکھی ہوگی' جب مہر کھولی تو خط میں سوائے ہجو کے اور کچھ نہ تھا۔ خالد نے کہا میں نے بھی آج تک الیک تعزیت نہیں دیکھی ۔

## وليد بن يزيد كى مشام بن عبد الملك سے معذرت:

ہشام'ولید کی برائی اوراس کی تنقیص کرتا رہتا تھا اوراب بہت زیاداس کی اوراس کے دوستوں کی یانت کر نے لگا۔اورا س کے منصب میں بھی کمی کر دی۔ جب ولید نے بیرنگ دیکھاو واپنے خاص لوگوں اورموالیوں کے ساتھ وا را لخل فہ کوچھوڑ کر مقد مرارز ق میں بلقین اور قزار ہ کے درمیان اغدف نام چشمہ پرمقیم ہوگیا'اپنے کا تب عیاض بن مسلم عبدالملک بن مروان کے آزادنی مکورصافیہ میں چھوڑ آیا تا کہ جونی بات پیش آئے۔اس سے ولید کوا طلاع دیتارہے ولید کے ہمراہ عبدالصمدین عبدایا میں بھی تھا۔ایک دن سب ے شراب بی اور جب شراب کے نشد کا ان پر پورااٹر ہو گیا تو ولید نے عبدالعمد سے کہا'اے ابو و ہب کچھ شعر سناؤ' عبدالصمد نے کچھ اشعار سنائے جن میں ولید کی خلافت کی تمناتھی' ان اشعار کی اطلاع ہشا م کو ہوئی' اس نے ولید کا منصب موقو ف کر دیا۔اورا ہے لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہتم نے عبدالصمد کواپنا مصاحب خاص ووست اور ندیم بنایا ہے تہہار ہے متعلق جوا حلاع ملی ہے اس کی میں شحقیق کر چکا ہوں اورخودتم بھی اس کے ذمہ دار ہوئتم فوراً عبدالصمد کوذلت وخواری کے ساتھ نکال دو۔ ولید نے عبدالصمد کونکلوا دیا اور ہشام کواس کی اطلاع دی' اپنی رندانہ صحبتوں کی معذرت بھی جا ہی اور درخواست کی کہ ابن سہیل کومیرے پاس آنے کی اجازے دی

## ا بن سہیل یمنی کی امانت:

ابن سہیل ایک پمنی سر دارتھا' ایک ہے زیادہ مرتبہ دمشق کا حاکم رہ چکا تھا اور ولید کے خاص دوستوں میں تھا' ہشام نے اسے خوب پٹوایا اورنگلوا دیا' عیاض بن مسلم ولید کے کا تب کو گرفتا رکرلیا۔ ہشا م کو بیا طلاع ملی تقی کہ بیہ ولید کو تمام خبریں لکھتا رہتا ہے۔ ہشام نے اسے بہت بری طرح پڑوایا اور کمبل کا لباس بہنایا۔ولیدکوان واقعات کاعلم ہوا تو کہنے لگا۔اب کون ہوگا جولوگوں پراعماد کرے گا۔ یاکسی کے ساتھ احسان کرے گا' میہ بد بخت احول وہ ہے جسے میرے باپ نے اپنے تمام کنبہ پرتر جیح دی اور اپناولی عہد بنایا اور میرے ساتھاس نے بیسلوک کیا جوآ پاوگ دیکھر ہے ہیں جس کسی کے متعلق اے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے میرے ستھ اس نے بیسلوک کیا جوآپ لوگ دیکھر ہے ہیں' جس کسی کے متعلق اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے میرے تعلقات ہیں اس کی تو ہین و تذکیل کرتا ہے۔ مجھےاس نے لکھاتھا کہ عبدالصمد کو نکال دو۔ میں نے نکال دیا۔ جب میں نے اے لکھا کہ ابن سہیل کومیرے پاس آنے کی اجازت دیجیے اس کے جواب میں اس نے اسے پٹوایا اور خارج البلد کر دیا 'حالانکدا سے میرے اور اس کے تعلقات کاعلم تھا'اسی طرح اسے معلوم تھا کہ عیاض بن مسلم میرا خاص آ دمی ہے۔ میں اس کی خاص طور پر وقعت وعظمت کرتا ہوں و ومیرا کا تب ہے پھر بھی اس نے اسے پٹوایا اور قید کر دیا۔ان تمام کارروائیوں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے تکلیف پہنچے اے امتد! تو مجھے اس کی زیاد تیوں کا اجرد ہے۔

## ولید بن زید کا بشام بن عبد الملک کے نام خط:

ولید نے ہشام کولکھاامیر المومنین نے میرےمنصب کوجو بند کر دیا ہےاور میرے دوستوں اورمتعلقین کوجو بریا و کیا ہے اس کی اطلاع مجھےموصول ہوگئی ہے' مجھے بھی اس کا ڈرنہ تھا کہ آپ میرے ساتھ میسلوک کریں گے اورنہ مجھےاس کی پچھے پرواہ ہے اگر ابن سہیں حقیقت میں ویسا ہی ہے جبیبا کہ اسے سمجھا گیا ہے تو اس کے بیمعنی ہوں گے کہ گدھا بھیٹر یا ہو جائے میرے جو تعدیٰ ت ابن

میل سے بیں یا جوخطاس کے بارے میں میں نے آپ کولکھاو وتو میرے منصب کی موقو نی کی وجہ قر ارنہیں دیا جا سکتاالیت اگراورکوئی بات امیرا مونتین کے دل میں میرے خلاف جاگزیں ہو چکی ہے تو ہو۔القد نے مجھے و لی عہد خلافت کیا ہے میرے بیے ایک عمر مقر رکر دی ہے اور روزی مقسوم کردی ہے جے سواے اس کے نہ کوئی بند کر سکتا ہے اور نہ بدل سکتا ہے۔ خداوند عالم نے جو مقدر کر دیاہے وہ پے رہوئر رہے گا جا ہے اوگ اسے اپند کریں یا نہ کریں آئر کوئی چیز جلد وقوع ہونے والی ہے تو کوئی اسے ملتوی نہیں کرسکتا اور نہ جو بات ُسی خاص ونت کے ساتھ مقدر کر دی گئی ہےا ہے کوئی جلد وقوع پذیر کرسکٹا ہے۔ دنیا والوں کا بیرقاعدہ ہے کہان حالات میں وہ یا تو ابلد کا کن واپنے نفول کے لیے کماتے ہیں یا ایسے کا م کرتے ہیں جس سے وہ خدا کے نز دیک مستحق ماجور ہوں' اس لیے امیر المومنین کو ان ہوتوں کا زیروہ خیال ہونا جا ہیےاوران امور کی بخو بی تعیل میں الند تعالیٰ امیر الموشین کوتو فیق دینے والا ہے۔ بشام بن عبدالملك اورابوالزبير ك*ا تُفتلو*:

تھ ٹی امیر المومنین کی عمر میں اضا فیفر مائے۔ ہشام نے کہانہیں بیر کیا کہتے ہوموت سے تو چارہ ہی نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کیالوگ ولید کی خلافت کوسلیم کریں گے؟ ابوز بیرنے کہاتمام لوگوں سے اس کی ولی عہدی کے لیے بیعت لی گئی ہے تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔اس پر ہشام نے کہا کہ اگر لوگوں نے ولید کی خلافت کوشلیم کر ایا تو میں سمجھوں گا کہ بیرحدیث کہ جوتین دن بھی منصب خلافت پررہاوہ دوزخ میں نہ جائے گا ہالکل غلط ہے۔

## ہشام بن عبدالملک کاولید کے نام خط:

ہشام نے ولید کولکھا'اینے منصب کے بند کیے جانے وغیرہ کے متعلق جو کچھتم نے مجھے لکھا تھا۔ میں اس ہے آگاہ ہو گیا۔ میں الله تع لی سے معافی کا خواستگار ہوں کہ اس منصب کو پھرتم پر جاری کروں کیونکہ اس کے اجراء سے میں گنا ہوں کے کسب سے ورتا ہوں' منصب کی طبطی اور تمہارے دوستوں کی علیحدگی دو وجہوں ہے عمل میں لائی گئی ہے۔ پہلی بات کی وجہ ریہ ہوئی کہ چونکہ تم اپنے منصب کوشیح مصرف میں صرف نہیں کرتے تھے۔اس وجہ سے میں نے اسے بند کر دیا ' دوسری بات کی وجہ بیہوئی کہ تمہارے دوستوں کو وہ تکالیف ومصائب برداشت کرنانہیں پڑتے جودوسرے مسلمانوں کو ہرسال فوجوں کی جبری بھرتی کے وقت اٹھانے بڑتے ہیں۔ بلکہ وہ مزے سے تمہارے ساتھ لہوولعب مین اپنا وقت ضا لَع کرتے رہتے ہیں 'بلکہ جوکوتا ہی اس معاملہ میں اب تک مجھ ہے ہو چکی ہے مجھے اس کا خیال دامن گیر ہے میں تجھتا ہوں کہ اب اللہ نے مجھے بیتو فیق عطا فر مائی کہ تمہار ہے منصب کو ہند کر دوں تا کہ اس وقت تک اس کے اجرا سے جوکوتا ہی مجھ سے ہوئی ہے اس کا یفعل کفارہ ہو سکئے این سہیل کی جوقد رومنزلت تمہار بے نز دیک تھی اورتم اس کے رنج وخوشی میں شریک ہوئے ریجھی نامناسب تھا کیونکہ اس میں سوائے اس کے اور کیا خو لی تھی کہ وہ ایک ڈومنچنیا تھا'جوا بی خفیف الحركاتی میں حدے متجاوز تھا' پھر بھی شخص تمہارے ساتھیوں میں سب ہے برانہ تھا۔ بلکہ تمہارے مصاحب اس ہے بھی بدتر تھے جو ایسے افعال میں جن کے ذکر تک کومیں اپنی شان کے منافی سمجھتا ہوں' تمہارے ہم پیالہ وہم نوالہ تھے اور جن کی وجہ ہےتم زجر وتو پیخ كسزاوار تھے۔اگرتمهارابيدخيال ہے۔كدميں تمهارے بگاڑ كے دريے ہوں تو تمهارے پاس كوئى الى سدبھى نبيس ہے جو مجھے اس خیال سے برزر کھ سکئے تم نے اس بات کا جوذ کر کیا ہے جے اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے۔ تو اس معامد میں بھی اللہ نے مجھے

نقتریم دی ہےاور مجھےاس منصب پرمقررفر مایا ہےاورالنداینی مشیت کو پورا کرنے والا ہے۔اور مجھےا پنے رب سےاس بوت کا بھی کامل یقین ہے کہ جوعزت اس نے مجھے عنایت فر مائی ہے۔اس کی کمی بیشی کا خود مجھے بھی کوئی اختیار نہیں 'ہاں! بیضرور ہے کہ ایک دن یہ جانے والی ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندول پر بہت زیادہ مہر بان ہے اس بات سے کہ وہ ان کی حکومت ان میں سے سی ا پے کے سپر دکرے جے وہ پیند نہ کرتا ہواور مجھا ہے رب ہے اس بات کی بہترین تو قع ہے کہ اس نے حکومت صرف اس کے لیے مقدر کی ہوگی جیےو واس کا اہل سمجھتا ہو۔ جیےو و بھی پیند کرےاور اس کی مخلوق بھی اس سے خوش ہو'اللہ کے احسانات مجھ پرا نے ہیں کہ میں ان کے ذکراوراس کاشکرا داکرنے سے قاصر ہول ۔اوراگرنیہ کی موت جلدلکھ دی گئی ہے تو اس کی عنایت ہے ان شاء اللہ مجھے اس کا خوف نہیں وہ آئے تم نے جو خط مجھے لکھا اور اس میں جو کچھ لکھا وہ تمہاری سفاہت اور حمالت کود کیھتے ہوئے کچھ بجوب بات نہ تھی تم آئندہ ہے اپنی ان حد ہے زیادہ گریزیا ئیوں ہے احتر از کرواور خامون بیٹھواوراللہ کے قبر سے ڈرو کیونکہ وہ گرفت بھی کرتا ہے اور ویکھا بھی رہتا ہے اور جسے جا ہتا ہے اے گرفت کر لیتا ہے ہے اور جس کے لیے جو جا ہتا ہے کر گزرتا ہے میں اللہ سے ایسے امور کے لیے جیےوہ پیند کرے حفاظت اور تو قبق کا خواست گار ہوں۔

## ولیدین یزید کے اشعار:

ولیدنے بشام کو بیاشعاراس کے جواب میں لکھ بھیے:

فلوكنت ذا ارب لهدمت ما تبني رأيتك تبنى حاهدا في قطيعتي

تیز بنج بین · ' میں دیکتا ہوں کہ تو میرے خلاف میں بڑی مستعدی ہے ایک عمارت بنار ہاہے۔اگر تو صاحب عقل و دانش ہوتا تو خو د ہی اس خودسا ختہ ممارت کومنہدم کر دیتا۔

تثير على الباقين محنى ضغينة فويل لهم ان مت من شرما تحني يَنْ الرَّحْمَةِ: جولوگ باقى ربيل كي تو انھيں اپني ان حركات مے مور دنفرت وعداوت بنار با ہے اگر تو مرجائے تو تيرے اس طرزعمل كے برے خميازے ہے وہ كس طرح في سكيں گے۔

الاليتنا و الليت اذ ذاك لايغني كانبي بهم والبليث افضل قولهم بَيْزَهَمَهُ: مجھے یقین ہے کہایک دن وہ آئے گاجب کہ سب ہے بڑھ کروہ یہی کہیں گے'' کاش ایساہوتا'' کاش وہ وقت ہم ریکھیں جب كه بيلفظ بمعنى موجائے۔

حزاك بها الرحمانٌ ذوالفضل و المن كفرت يدامن منعم لوشكرتها تونے اپنے ایک محسن کے احسان کی ناشکری کی اگرتواہے مانیا تواللہ جوہزرگی ادرا حسان والا ہےوہ تخیے اس کی جزائے خيرديتا"\_

سالم بن عبد الرحلن كا قاصد:

ولیداسی جنگل میں مقیم تھا کہ ہشام نے داعی اجل کو لبیک کہا۔جس صبح کواسے خلیفہ ہونے کی خوشخبری ملی تھی اس نے ابوالزبیر المنذربن ابیعمروکو بلا بھیجا تھا' اوراس ہے کہا تھا کہ جب ہے میں نے ہوش سنجالا ہے اتنی طویل کوئی رات مجھ پرنہیں گزیں جیسی کہ

یہ شب گذشتھی'غم واندوہ کا ججوم تھا'میرے دل میں بہت ی باتیں ہشام کے طرزعمل کے بارے میں آئیں جس نے میرے ساتھ بدسلو کی ۔ جلئے ذرا ہوا خوری کرآئئیں۔ دونوں سوار ہو کرسیر کے لیے چلے۔ دومیل چل کرولیدا کی ریت کے میلے پر جا کر کھڑا ہوا اور ہشام کی شکایت کرنے لگا۔ اتنے میں ایک غبار پرنظر پڑی ولید نے کہا کہ یہ ہشام کے قاصد آتے ہوں گئے خدا خبر کرے۔ دو گخف ذاک کے گھوڑوں پرسوارسا ہے آ ئے 'ان میں ہے ایک ابو محمدالسفیانی کا آ زاد غلام اور دوسرا جرد بیرتھا۔ جب ولید کے قریب ہنچے تو گھوڑوں ہے اتر پڑے اور ڈرتے ہوئے ولید کوآ کرخلیفہ کہہ کرسلام کیا۔ولید نے آئکھیں پر نیچی کرمیں اور خاموش کھڑا رہا۔ بر جرد بینے دوبارہ خلیفہ کہہ کراہے سلام کیا۔ ولیدنے آئکھیں نیچی کرلیں اور غاموش کھڑار ہا۔ جردیہ نے دوبارہ خبیفہ کہہ کراہے سلام کیا۔ولید نے کہا یہ بتاؤ کیا ہشام مرگیا؟ جردیہ نے کہا جی ہاں!ولید نے کہا خط کس نے لکھا ہے؟ جردیہ نے کہا آپ کے آزاد غلام سالم بن عبدالرحمٰن میرمنثی دفتر مراسلات نے ولید نے خط پڑھااوروہ بلیث آئے۔

عیاض بن مسلم کی کارگذاری:

ولیدنے پھرابو محدالسفیانی کے آزاد غلام کو بلا کراہے معتدعیاض بن مسلم کی خیریت دریافت کی اس نے کہا عیاض جیل میں تھا' جب ہشام بیار ہوااورا لیں حالت ہوگئ کہ زندگی ہے یاس ہوگئ تو عیاض نے خزانہ داروں سے کہلا بھیجا کہ جو پچھتمہار بے تقویض ہے اس پراپنا قبضہ رکھواور خبر دار! ہشام کا کوئی آ دمی ایک چیز نہ لینے یائے۔اس کے بعد ہشام کو ذرا آ فاقد ہوا اس نے خزانہ سے پچھ منگوایا یخزانہ داروں نے اس کے دیتے ہے انکار کر دیا۔ ہشام نے کہااب ہمیں معلوم ہوا کہان تمام مال ومتاع کوہم نے ولید کے لیے جمع کیا تھا۔ بیہ کہتے ہی اس کی روح جسدعضری ہے برواز کر گئی۔عیاض جبل خانہ ہے نکل آیا۔تمام خزانوں اور تو شہ خانوں کے درواز منقفل کر کے مہور کردیے اور حکم دیا کہ شام کواس کے بسترے نیچا تاردیا جائے۔اس کے لیے ایک برتن تک دستیاب ند ہوسکا۔جس میں کفسل کے لیے یانی گرم کیاجاتا 'کسی ہے مستعادلیا گیا۔سرکاری توشہ خانہ سے کفن بھی اسے نہیں دیا گیا۔ بلکہ ہشام ے آزاد فلام غالب نے اسے کفن دیا۔

## ہشام کے خاندان اور خدام کی گرفتاری:

ولید نے عباس بن الولمید بن عبدالملک بن مروان کا تھم بھیجا کتم رصافہ جا کرو ہاں ہشام کا جس قدر مال ومتاع ہوا ہے اسے قبضه میں لےلواوراس کی اولا دعہد بداراور ملاز مین کوگرفتار کرلؤ البتة مسلم بن ہشام ہے کوئی تعارض نہ کرنا اور نیداس کی محل سرامیں گھسنا۔اس کی وجہ ریتھی کہ بیا کثر اپنے باپ ہشام ہے ولید کی سفارش کرتا تھااوراس کے ساتھ نرمی و ملائمت کا برتا ؤ کرنے کے لیے مصرر بتاتھا۔

عباس نے رصاف آ کرولید کے حکم کی تعمیل کی اور جب اس کی اطلاع ولید کو پینچی تو ولید نے میشعر پڑھا:

محلبه الاوفرقد اترعما ليت هشاما كان حيايري

تَنْزَجْهَا بَهُ: " " كاش بشام اس وقت زنده بوتاتا كدر يكها كداس كى بدى د ماؤني بحركر چھلك گئى ہے" \_

#### مروان بن محمر کاولید بن پزید کے نام خط:

ولید نے اپنے عہدہ دارمقرر کر لیے اطراف و اکناف سے اس کے خلیفہ تنکیم کرنے کی بیعت کی خبریں موصول ہو کیں۔

صوبہ داروں نے بھی اطاعت کے خطوط لکھے وفد بھی آئے مروان بن محمہ نے لکھااللہ نے اپنے بندوں کی حکومت اور اپنے ممالک ک ورا ثت جوآ یا کے تغویض فرمائی ہے۔ میں اس برمبارک بادپیش کرتا ہوں میں محومت کے نشہ کی برمسی تھی جس کی وجہ سے ہشام نے امیرالمومنین کاس حق کی جے اللہ نے عظیم کردیا تھا تو بین کرنے کا قصد کیا اورا بیے مشکل کام کا ارادہ کیا جس کی تا کیدا سرچیمن فتوں اورخو بغرنسوب نے کی مگر تقدیر نے ان کے منصوبوں کو ہری طرح یا مال کر دیا۔اللہ نے تو امیر المومنین کوایک خاص مرتبہ عصا کر دیا تھا۔ يبال تك كه خلافت اليسے معزز منصب يرسرفرار كيا اوراپيا عبده ديا جس كا امير المومنين كواہل سمجھا اوراس يرمستقل طور برسرفراز كر ديا۔ کیونکسآ پ کی خلافت تو لوح محفوظ میں کھی جا چکی تھی اور اللہ نے اسے اپنے بندوں کے لیے جن کی حالت سے وہ ہرونت ہاخبر ہے ایک خاص وقت کے لیے مخصوص کر دیا تھا'اس لیےاس نے خلافت کے لیے اختیار کیا اور اپنے دین کی حبل المتبن ہے ہے سپر وکی اور ظالموں نے جومکروفریب کیا تھا'اسے باطل کردیا۔ انہیں ذلیل اور آپ کوسر فراز کیا۔ پس جوشخص اب بھی س ذلیل خیال پر قائم ہے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا اور اپنے رب کوناراض کیا۔ البتہ جنہیں توبہ باطل سے ہٹا کی فرف لے آپے تو وہ اللہ کوتوبہ کا برا قبول کرنے والا اور دحیم یا <sup>ک</sup>یں گے۔

میں امیرالمومنین کواطلاع دینا چاہتا ہوں کہ جب مجھے آپ کی خلانت کی خوشجری ملی میں نوراً منبر پر چڑھا۔ دوتبواریں میرے دوش پڑھیں تا کہ اگر کسی کے دل میں کھوٹ ہوتو ان ہے خبرلوں۔ پھر میں نے جواللہ نے امیر المومنین کی خلافت ہے لوگوں پرا حسان کیا ہے ان کی آخیں اطلاع دی وہ اسے من کرخوش ہوئے اور کہنے لگے کہامپر الموشین کےسوائے ایسے کسی اور خییفہ کی ولا یت کی اطلاع نہیں ملی جس کی ذات ہے ہماری تو قعات زیادہ وابستہ ہوں جتنی ان کی ذات ہے میں یہ جس کی خلافت ہے ہمیں زیا دہ خوثی ہوئی ہو' پھر میں نے بیعت لینے کے لیے اپنا ہاتھ پھیلا دیا' اوران سے مکر رسہ کررسخت عہد واثق اور غلیظ تشمیں دیے کر صف اطاعت لیا انھوں نے خوشی اور پوری اطاعت کے ساتھ اسے قبول کیا۔اور بیعت کی' آپ اس کے عوض میں اس مال سے جو اللہ نے آپ کودیا ہے انھیں صلعطا کیجیاس لیے کہ آپ سب سے بڑھ کرنٹی اور کشادہ دست ہیں کیونکہ وہ آپ کے فضل وکرم کے منتظر ہیں جومن صب آپ سے پہلے انہیں ملے ہوئے ہیں ان میں بھی اضافہ کردیجیے۔ تا کداس سے اپنی رعیت پر آپ کی شفقت و سخاوت ظاہر ہو۔

اگر مجھاں وقت سرحد کی صیانت کی مہم در پیش نہ ہوتی جس کا میں قصد کر چکا ہوں تو مجھے ڈر کہ میں کسی مخف کواس مہم کے علاوہ دوسرے انتظامات ملک سپر دکر دیتا اورشوق ملاقات مجھے امیر المومنین تک تھنچ لے جاتا اور میں خودامیر المومنین کے دیدار ہے جس کی کوئی نعمت چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو بدل نہیں ہوسکتی آ کر بہرہ اندوزمسرت وشاد مانی ہوتا۔اگر امیر المومنین من سب خہال فر ما ئیں تو مجھے خدمت میں حاضر ہونے کی ضرور اجازت مرحمت فر مائیں تا کہ میں بعض ایسے معاملات جن کا لکھنا میں نے مناسب نہیں سمجھاز بانی عرض کرسکوں ۔

#### معذورشامیوں کے وظائف:

ولید نے خلیفہ ہوتے ہی شامیوں میں جس قدرا یا جج اور نابینا تھے۔ ان کے وظا کف مقرر کردیئے اور انہیں لباس بھی دیا' اور ہر معذور کے لیے ایک خادم مقرر کر دیا۔لوگوں کے خاندانوں کے لیے سرکاری توشہ خانہ سے تحا نف اور اب س نکلوا کر اس سے زیادہ د پیچے جتنے کہ ہشام دیتا تھا ان کی تنخوا ہوں میں دس دی کا اضافہ کر دیا اور اٹل شام کی تنخوا ہوں میں اس اضافہ کے علاوہ دس کا اور اضافہ کیااس کے خاندان والوں میں سے جولوگ اس کے باس آئے ان کے مناصب میں دو چنداضا فہ کردیا۔ وليدكا مجامدين وحجاج سے حسن سلوك:

ولید جب ولی عبدتھا تب بھی اس کا بید دستورتھا کہ موسم گر مامے مجامد جب واپسی میں اس کے پاس آتے تو ان کی دعوت کرتا ۔ ا ی طرح حجاثے جب حج سے وا پیل آئے تو ایک مکان میں جس کا نام زیز اءتھا۔ تین روز تک ان کی دعوت کرتا اوران کی سوار بوں کو بھی کھلاتا۔اور جو چیز اس سے مانگی گئی اس نے بھی اس کے دینے سے انکارنہیں کیا۔ولید ہے سی نے کہا کہ آپ کے اس کہنے میں بھی کہ میںغور کرر باہوں ایساوعدہ ہے کہ جس کی بنایرخواستگار قیام کرتا ہے ٔ ولید نے کہا' میں اپنی زبان کوالیمی بات کہنے کا خوگر ہی نہیں کرتا کہ جس کا میں نے پہلے ہی وعد ہ نہ کرلیا ہو۔

#### تحكم اورعثمان كي ولي عبدي:

اس سنہ میں ولید نے اپنے ہیٹوں تھم اورعثان کوولی عہدخلافت ایک کودوسرے کے بعدمقرر کیا 'تھم کو پہلے رکھااورعثان کواس کے بعداس کے لیےاعیان وا کابر سے حلف اطاعت لیا اور دوسر ہےصوبوں کوبھی اس کی اطلاع جھیج دی' جن لوگوں کواس نے اس معامیہ میں لکھا تھا ان میں یوسف بن عمر ولید کا صوبہ دار عراق میں بھی تھا۔ یوسف نے نصر بن سیار کواس معاملیہ میں لکھا۔

#### یوسف بن عمر کانصر بن بیار کے نام خط:

یوسٹ کا خط جواس نے نصر کولکھا تھا حسب ڈیل ہے: بہم ابلدالرحمٰن الرحیم! بیدخط یوسٹ بن عمر کی جانب سے نصر بن سیار کے نا م ہے۔حمدوثنا کے بعد میں تنہمیں امیر المومنین کا وہ خطاعقال بن شتر الممیمی اورعبدالملک القینی کے ہاتھ بھیجتا ہوں جوانھوں نے میر ہے عمال کے نام بھیجا ہےاورجس میں حکم بن امیر المومنین اورعثان بن امیر المومنین کواپنے بعد ولی عہد خلافت مقرر کیا ہے۔ میں نے ان دونوں کو تھم دیا ہے کہ وہ اس معاملہ میں گفتگو کریں ۔الہٰ اجب بیتمہارے پاس پہنچیں توتم سب کوامیر المومنین کا خط سنانے کے لیے جمع کرنا۔ جب مجلس جمع ہوجائے۔ پہلے کھڑے ہو کرامیر المونین کا پیام شانا۔اس سے فارغ ہونے کے بعد اصل خط شا دینا' اگر کوئی شخف کچھ کہنا جا ہے تو ات تقریر کی اجازت دینا۔ پھر امیر المومنین کے دونوں صاحبز ادوں کے لیے اللہ کا نام لے کراوراس کی برکت طلب کر کے لوگوں سے اس تحریر کے مطابق جو میں نے خط کے آخر میں لکھ دی ہے عہد و پیان لینا بدامیر المومنین کے خط کا مضمون ہے ' ا سے سمجھ لواوراسی پرلوگوں ہے بیعت لو بہم اللہ ہے درخواست کرتے ہیں کہ وہ امیر الموشین اوران کی رعیت کے لیےاس معامد میں برکت دے جواس نے اپنے بندوں کے لیےان کی زبان ہے کہلوایا ہے اور و چکم اورعثان کوئیک تو فیق دے اورانہیں ہمارے لیے مبارک کرے والسلام علیک نصر نے یوم جعرات نصف شعبان ۱۲۵ ھ جری کولکھا۔

بھم اللہ الرحمٰن الرحيم' ہم عبداللہ الوليد امير المومنين اور تھم ابن امير المومنين (اگر وہ ان کے بعد زندہ رہے) اورعثان ابن امیرالمومنین (اگروہ چکم کے بعد ہوں) کی اطاعت وفر مانبر داری کے لیے بیعت کرتے ہیں'اگر دونوں میں ہے کسی کوکوئی سانحہ پیش آ جائے تو امیرالمونین اپنی اولا داوررعیت کے بارے میں مختار ہیں جسے جا ہیں مقدم کریں جسے مؤخر کر دیں' ہم اللہ کے سامنے اس بیجت کا عهدووعد و کرتے ہیں۔.

#### ولید بن یزید کانفر بن سیار کے نام فرمان:

عقال بن شیبہاورعبدالملک بن نعیم ولید کا حسب ذیل خط لے کرنھر کے باس آئے: اما بعد اللہ نے جس کے تمام نام مبارک جس کی تعریف اور ذکر بزرگ و برتر ہے۔اسلام کواپنا دین بنایا اوراسی کواپنی مخلوق کے لیے سب سے بہتر سمجھا' پھر ملا تکہ اور انسانوں میں ہے اپنے بیامبرمقرر کیے۔اس دین کا حامل بنا کرانھیں بھیجا'اسی کی تلقین کا انھیں حکم دیا' یہ پنجیبرمختلف قوموں اورمختلف زبانوں میں مبعوث ہوتے رہے' جوطریقہ سب سے بہتر تھا اس کی طرف بلاتے رہے اور سید ھے راستہ کی طرف ہدایت کرتے رہے' یہاں نک کهایتد کی نعمت نبوت حضور محدرسول الله می این به بوئی \_ایسے وقت میں جبکه علم یا مال تھا'لوگ اندھے تھے'خواہشات نفسانی کی وجہ ہے ان میں تفریق تھی اور ان کے مختلف اور متفرق دستوراور آئین زندگی تھے حق کی نشانیاں مٹ چکی تھیں' مگرالتد نے حضور کی ذات ہے ہدایت کوعیاں کردیا معمیان کو دور کردیا، گمراہی اور ہلاکت سے بندوں کو نکال لیا'ان سے اپنے دین کی رونق کو تا زگی بخشی' انھیں تمام کا ئنات کے لیے رحمت مجسم بنایا۔ان پر وحی کوختم کر دیا' اور آپ سے پہلے جتنے انبیا علیہم السلام گذرے تھان سب کی عظمت و ہزرگی آپ کی ذات واحد کوعطا فر مائی۔ آپ کوان سب کے آخر میں اس لیے مبعوث فر مایا تھا کہ آپ ان کی تعلیم کی تقیدیق فر مائیں اس کی توثیق کر دیں' اس کی دعوت دیں اور اس کی تعلیم' چنانچیآ پ کی امت کے جن لوگوں نے اس دین الہی کواختیار کیاوہ انبیا ءسلف علیهم السلام پر بھی ایمان لائے حالانکہ ان کے ہم قوم انھیں جبٹلا تے رہے گرجس چیز ہے وہ انھیں رو کتے تھے بیاسی کی انھیں تعلیم دیتے تھے انبیاء میکیم السلام عز توں کے وہی لوگ محافظ بن گئے جواس کی جنگ کرنے والے تھے اور اس کی تعظیم کرنے لگے جس کی تو بین کرتے تھے حضور محدرسول اللہ می آئی است میں ہے کوئی ایسانہیں ہے جس کے متعلق سنا جائے۔ کہ وہ انبیا علیہم السلام کی بعثت کی تکذیب کرتا ہویا اس میں جحت نکالتا ہوئیا انھیں بیوتو ف سمجھ کر انھیں اذیت پہنچائے یا ان کی تر دید کرتا ہو۔ حالا نکہ خودان کے ہم عصروں نے ان کو نبی مبعوث من القد جانے ہے اٹکار کیا'ان کی دجہ ہے کوئی کا فراہیا نہ بچا کہ جس کا خون اس دجہ سے چلال نہ ہو گیا ہو۔ان کے آپس کی رشتہ داریاں منقطع ہو گئیں۔ چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا اولا دیا خاندان والے وحی کے ختم ہونے اور حضور مکھیے کے وصال کے بعد اللہ نے اس طریقہ نبوت پر آپ کے خلفاء مقرر کیے تا کہ اس کے حکم کی تعمیل کرائیں ۔اس کی شریعت کونا فذ کریں سنن بیمل کرائیں 'منہیات ہے روکیں' زکوۃ وصدقہ وصول کریں حقوق دلائیں ان کی وجہ ہے اسلام کی امانت ہواس کے دین کی مضبوطی اوراستحکام ہو۔اس کے حریم کی حفاظت ہو اس کے بندوں میں عدل وانصاف کیا جائے اوراس کے شہروں کی اصلاح ہو'اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

﴿ وَ لَوُلا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ اللَّارُضُ وَللَّكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضُلٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ ﴾ "الرائد التعض لوكول كوبعض كے باتھوں فد مثاب تو زمين من فساد يھيل جائے مگر الله اپي مخلوق يرمبر باني كرنے والا ہے"۔ پھر کیے بعد دیگر سے اللہ کے خلفاءاوراس کے انبیاء کی جانشینی کا فرض انجام دینے کے لیے ہوئے' جس نے ان کے حق میں تعرض کیاالندنے اسے ہلاک کردیا۔ جوان کی جماعت سے علیحہ ہوااللہ نے اسے تباہ کر دیا۔ جس کسی نے ان کے اقتد ارکو ہلکاسمجھایا اللہ نے جس منصب پر انھیں سرفراز کیا ہے اس میں ان پر اتہام رکھا' اللہ نے انھیں اپنے خلفاء کے قبضہ وتسلط میں دے دیا اور اسے الیں بخت سز ا دی جود دسروں کے لیےمو جب عبرت ہو' یہ بھی سلوک اللہ نے اس مخف کے ساتھ ہی کیا جوخلفاء کی اطاعت ہے جس پر مضبوطی ہے قائم رہنے اور اے اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور وہ جس کی وجہ سے افلاک اور زمین قائم ہیں۔علیحدہ ہو گیا' اللہ تعالى فرما تا ہے:

﴿ ثُمَّ اسْتُوى اِلْي السَّمَآءِ وَ هِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْاَرْضِ اثْتِيَا طَوْعًا اَوْكُرُهًا قَالَتَا اتَّيُنَا طَآئِعِيْنَ ﴾ '' پھروہ آ سان پر جابرا جا اور وہ دھواں ہے پھراس نے آ سان اور زمین ہے کہاتم آ وُ حیا ہے اپنی خوشی ہے اور جا ہے مجبوراً ان دونوں نے کہا ہم خوشی ہے آئے''۔

پھرالتدعز وجل فرما تاہے:

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْارُض خَلِيْفَةٌ ۖ قَالُوا اتَّجْعَلُ فِيْهَا مَن يُفُسِدُ فِيْهَا وَ يَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَ نَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ''اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک ٹائب ٹانے والا ہوں' انھوں نے کہا کیا تو ایسے کو نائب بناتا ہے جواس میں نساد ہریا کرے گا اورخون بہائے گا۔ حالانکہ ہم تیری تعریف وتقدیس کرتے رہتے ہیں۔اللہ نے فر مایا تحقیق میں جانتا ہوں جوتم نہیں جانے ہو'۔

الله نے دنیا میں اپنے بندوں کی بقاءخلافت کے ذریعہ قائم رکھی ہاوراس کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور خدیفہ کی اطاعت سے و و چخص جس نے اسے تسلیم کیا اور اس کی تائیر کی سعادت مند ہوا۔ کیونکہ سیر بات اللہ کے علم میں ہے کہ کسی شے کا قیام یا کسی کی اصلاح اس مخص کی اطاعت کیے بغیر نہیں ہوسکتی جسے اس نے اپنے حق کامحافظ اپنے احکام نافذ کرانے والا معاصی ومنہیات ہےرو کنے والا ' متبرک مقامات کی تگرانی کرنے والا بنایا ہے جس نے اطاعت کی وہ اللّٰہ کا دوست ہوا' اس کے حکم کامطیع \_ان کی ہدایت ہے حصہ یا نے والا' اور دین و دنیا کی بھلائیوں کامنتخق خاص بنا۔اورجس نے اطاعت سے روگر دانی کی اوراس معاملہ میں اللہ کے تھم کی خلاف ورزی کی و و محروم ہوا' اینے رب کا نافر مان بنااور دین و دنیا میں محروم رہا۔ و وان لوگوں میں سے بناجن پر بربختی نے قبضہ جمالیا ہواور الیی گمراه کن ہاتوں نے ان پرغلبہ کرلیا ہو جواپنوں کونہایت تکلیف دہ گھاٹوں پرا تارتی ہیں'اور سخت مہلک مقامات کی طرف لے جاتی ہیں' اللد دنیا میں بھی انہیں سخت ذلت ورسوائی اور مصیبت میں ڈال دیتا ہے' اور عقبی میں انھیں عذاب اللی اور حسرت افسوس سے سابقہ پڑے گا' طاعت بھی اس معاملہ میں اعلیٰ ترین اور بلندترین شے ہے' اس کی چوٹی ہے' اس کا کوہان ہے' اس کی تکیل ہے' اس کا قبضہ ہے اس کا بچاؤ اور سہارا ہے' اس کا کلمہ خلوص (بیعت ) کے بعد جس کی وجہ ہے اللہ نے اپنے بندوں میں امتیاز فرمایا ہے اور اطاعت کی وجہ سے خوش نصیب دنیا میں اعلیٰ مدارج پر پہنچتے ہیں اور آخرت میں تواب کے مستحق ہو جاتے ہیں اور جولوگ نا فرمانی کرتے ہیں (بعنی بیعت نہیں کرتے) انھیں اللہ ذکیل وخوار کرتا ہے۔مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے وواس کےغضب اور عذاب کے مستوجب ہوتے ہیں اور ریب ہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جوطاعت کوچھوڑ دیتے ہیں'اس سے نکل جاتے ہیں یا اسے بدل دیتے ہیں' الله ہلاک کزے اس شخص کو جو گمراہ ہوا' سرکش بنا' اندھا ہوا' باغی ہو گیا یا جس نے نیکی اور تقویٰ کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔اس لیے اگر کوئی واقعہ تہمیں پیش آئے یا کوئی مصیبت پڑے تو اس میں اللہ کی طاعت کومضبوط کپڑے رہنا' اس کے ساتھ و فا دار رہنا' اس پر اجتماع کرنا'اس کی طرف دوڑ کرآ نا اور اسے یاک وصاف رکھنا'اور اللہ ہے قربت کا اسے وسیلہ بنانا' کیونکہ تم و کیھے چو کہ خلفا ءاللہ

کے فیصلہ کے مطابق مقرر ہوئے ہیں اسی نے ان کواس درجہ پرسر فراز کیا اور ان کے حق کو کا میاب کیا ہے اور جس نے ان سے جھگڑ اکیا ان کا معاند بنایا ہمسر بننا حیابایااس نے اللہ کی اس بخل کو بجھانا چیا ہا، جس کا ان پرسا یہ ہے اللہ نے اس کے جھوٹ کو باطل کر دیا ورتم اس سز ا ہے بھی واقف ہو جوان کے باغیوں کو یاان لوگوں کو جوان کے حق میں کوتا ہی کرتے ملتی ہے کہ وہ بناہ و ہر یا داور ذکیل وہلاک سر دیے جاتے ہیں اس سے دانشمندوں کے لیے تنہید وعبرت ہے کداس کے عیاں ہونے سے وہ فائدہ حاصل کریں' اس کو اپنے مسلک بن کیں اور اس بات کو جان لیں کہ خلفاء کواللہ نے اختیار فر مایا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے تمام تعریف زیبا ہے۔ جواحسان و مہر ہانی کرنے والا ہے۔امت کوبہترین شے امن و عافیت کی ہدایت فر مائی ہے تا کدان کی جانیں محفوظ رہیں' ان میں یگا گلت رہے' ان کی ایک آواز ہو'ان کا ستون متنقیم ہو'اس کی فوج کی اصلاح ہو'اور دنیا میں وہ اس کی نعتوں سے مالا مال ہوجائے۔ بیتمام ہاتیں اس خلافت کی وجہ ہے ہیں جسے اللہ نے ان کا ناظم اوران کی حکومت کا مقوم بنایا ہے اور یہی وہ عہد ہے جس کے استوار کرنے کا اللہ نے اپنے خلفاء کو حکم دیا ہے تا کہ وہ مسلمانوں کے اہم امور کے ذمہ دار ہو تکیں' اوراس طرح جب آخیں کوئی پریشانی لاحق ہوتو و واپنے خلفاء پر پورااعتماد کرسکیں مصیبت کے وقت ان کی پناہ لےسکیں اختلاف وافتراق کے وقت خلیفہ کی ذات ان کے اتحاد وا تفاق کا باعث ہو سکے اسلام کے تمام اطراف اپنی جگہ قائم رہیں' اوروہ ان شیطانی وسوسوں کو دفع کریں' جنہیں شیطان کے پیروا ختیار کرنے کے لیے مستعدر ہتے ہیں اوروہ ان لوگوں کو جنہوں نے دین کوضائع کر دیا ہے ان میں مبتلا کر دیتا ہے' ان کے اتبی دہیں رخنہ ڈ ال دیتا ہے اور جس مذہب پر اللہ نے انھیں جمع کیا ہے اس میں اختلاف ڈال دیتا ہے گراس کا نتیجہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جوان کی برالگتا ہے ان کی امیدیں باطل ثابت ہوتی ہیں اوروہ ویکھ لیتے ہیں کہ اللہ نے جن لوگوں کوان کا حاکم مقرر فرمایا ہے اس کے لیے پہلے ہی تصفیہ فرما چکا ہے اور التدان لوگوں کو جوان کی حکومت میں کسی قتم کا دخل جا ہتے ہیں ان سے دور کر دیتا ہے اور بجائے کمزوری کے التداہے اور استوار کردیتا ہے اور جو حکومت ان کے حوالہ کی ہے اس میں ان پر بھروسہ کرتا ہے اور پہلے پورا بھروسہ کیا ہے' ان لوگوں کاحسن طاعت' جنہیں اللہ نے ان کے سپر دکیا ہے اس کا گروہ ہے ان کی اطاعت ان چیزوں میں بہترین ہے جس کی انہیں تعلیم دی ہے ان کے لیے اس کے اعز از'اکرام' بزرگی وتمکین کومقرر کر دیاہے'اس لیے اس عہد پر بیعت کرنے سے اسلام کی تکمیل ہے اوران کے احسانات عظیم کی وجہ سے جواللہ نے اپنے بندوں پر کیے ہیں'اس کا اختیار کرنا واجب ہے' کیونکہ اس نے اپنی حکومت کے لیے ان کوسر براہ کا ربنایا ہے جن کے ہاتھوں وہ اس کی اجرائی کرتا ہے اوران کی زبان ہے احکام نافذ کراتا ہے جن لوگوں کواس نے اس حکومت کا والی بنایا ہے اس نے ان کے لیےایے پاس اجر کا بہترین ذخیرہ جمع کررکھا ہے اور سلمانوں میں ان کاعمدہ اثر اس کے پیش نظر ہے کیونکہ وہ ان کے ذریعیہ تھیں نفع پہنچا تا ہےادرامن عام عطا کرتا ہےاوروہ اس کے غلیہ کا سہارا لیتے ہیں اور اس ذمہ داری میں شریک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اسے ان کے لیے جائے پناہ مقرر کیا ہے جس کے ذریعہ سے وہ ہر ہلاکت آفریں مصیبت کے وقت انہیں بچاتا ہے ان میں اختلاف کے بدلے اتحادیپدا کرتا ہے ٔ منافقوں کو پوری سزادیتا ہے اور ہرقتم کے اختلاف وافتر اق ہے انھیں محفوظ رکھتا ہے۔اس لیے تم اپنے اس مہر مان رب کی تعریف کروجس نے تمہارا حکمران ایسے تحص کو بنا کرتم پر احسان کیا ہے جس نے بیء مبد و فا داری تمبارے لیے تیار کیا' بیرو چھنص ہے جسے اللہ نے تمہارے لیے جائے بازگشت وسکون بنایا ہے' جس سے تم اطمین ن عاصل کر سکتے ہو'جس کی وسیج شاخوں میںتم سابیہ ہے متمتع ہو سکتے ہواورا ہے وہ حیثیت عطافر مائی ہے کہ دینی ود نیاوی امور میں تمہاری گر دنیں

ای کی طرف مزتی بین تمہارے چیروں اور پییثانی کا وہی روبرو ہو'اور پیرہت بڑااحیان اوراس کی بڑی نعمت ہے کہ اس نے امن عامه عط فرمایا ہے جس کے فوائد سے تقلمنداور دوراندلیش'اور عارفان طرق رشدخوب واقف ہیں اس لیے تمہیں ج ہے کہتم املد کاشکر ا ا کروکہ اس طرح اس نے تمہارے دین کی حفاظت کی اور تمہاری جماعت کا انتظام کیا 'اس لیے تم پرضروری ہے کہتم اس کاحق بہجانو اورجوال في تمبار عليه كها بال كي وجد ال الل كي تعريف كرواور انشاء السلم و لا قوة الابدنسه جيها تمبيراس ك احسان واکرام کی فضیلت اورمنفعت کا احساس ہے ایسا ہی تنہیں اس کاشکر کرنا چاہیے اورا حسان ماننا چاہیے۔

امیرالمومنین کو جب ہے وہ خلیفہ ہوئے ہیں سب سے زیادہ فکراورا ہتمام اسی عہد کا کرنا پڑا۔ کیونکہ وہ اس بات ہے واقف تھے کہ سلمانوں کی حکومت ہے اے س قدرا ہم تعلق ہے 'کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انھیں بتا دیا ہے کہ اس سے انھیں وہ فوائد ہ صل ہوں گے جن کی انھیں خواہش ہے اور جو پچھامیر المونین ان کے لیے تصفیہ کریں گے۔اس سےان کی عزیت افزائی ہوگی اور و ہ اپنے اور ان کے لیے بوری کوشش اورمستعدی کرتے ہیں اور اس معاملہ میں جو پچھ کرتا ہے وہ سب کا پر وردگا رکرتا ہے جوہم سب کا ولی ہے جس کے ہاتھ میں حکومت ہے جے علم غیب حاصل ہے اور وہ جو ہرشے پر قاور ہے اور وہ اپنے رب سے درخواست کرتے ہیں کہوہ اس ذمہ داری کی خدمت کے بجالا نے میں ان کی مدوکرے جواس نے اٹھیں خاص طور پر اور ان کے ذریعیہ مسلما نوں کوعا م طور پرعطا ک ہے'اس لیے امیر المومنین نے مناسب سمجھا کہ اس عہد کے بعد ایک اور عہد آپ لوگوں کے لیے نافذ کریں تا کہ آپ لوگ بھی اپنے پیشروؤں کی طرح اطمینان سے ہو جائیں' تو قعات کواپنے پھیلائی زحت ندرہے یک جہتی ہے' یک جہتی وا تفاق میں خلل نہ واقع ہواورمعلوم ہوجائے کہ خلافت کا جے اللہ نے بندوں کے لیے حفاظت ' بچاؤ' بھلائی اور زندگی بنایا ہے اور اپنے من فق فاسق کے لیے جوال دین میں خرابی اور حاملان دین کی بربادی چاہتا ہے تاہی نقصان اور ہلاکت بتایا ہے ولی عہد کون ہوگا'اس لیے امیرالمومنین کوامید ہے کہ اللّٰد نے انھیں اسی منصب کے لیے بیدا کیا ہے اور انھیں وہ تمام صفات پچٹگی رائے حجت دین' انتہائی مروت اورمفید کا موں کی معرفت عطا کی ہے۔ جوخلیفہ میں ہونی چاہئیں' اور اس کی کوشش اور انتخاب میں امیر المومنین نے اپنی ذات یا تم ے کوئی کوتا ہی نہیں کی بلکہ پورے غوروفکر کے بعد بیراختیار کیا ہے اپس تم اللّٰہ کا نام اوراس کی برکت طلب کرتے ہوئے میرے بیٹے تھم کے لیے اوراس کے بعداس کے بھائی کے لیے و فاداراور جانثار رہنے کے لیے خلوص دل کے ساتھ بیعت کرو' اور کمان نیک رکھو كەلىتەتغالى تىمېيى دكھائے اور بتائے گااور جمادے گا' كەامىر المومنين كى اولا دېيى بھى تىمېيى و بى منافع كثير عام فارغ البالى خوشحالى اورتر فہ حاصل ہوگا' جوتم کواب امیر المومنین کےعہد میمنت میں بہسبب امن عام' عافیت' انتظام حفاظت جان و مال اورعنایت وسخا کے حاصل ہے میدہ کا رروائی ہے جس کی در میں وقوع پذیر ہونے سے تم شاکی تھے اور تم نے اس پڑمل در آمد کرانے میں جلدی کی اس لیے مجھے یقین کا ال ہے کہتم اس کی اجرائی اور تصفیہ پر اللہ کی حمد کرو گے اور اس کاشکر بجالا وُ گے اور اسے اپنی خوش نصیبی سمجھو گے جے بخوشی قبول کرنے کے لیے تم آ کے بڑھو گے اور اس معاملہ میں تم پر جوفرض اللہ کی جانب سے عائد ہوگا اے اوا کرنے میں پوری تند ہی کے ساتھ تم کوشاں رہو گئے کیونکہ تم خودواقف ہوکراس کے ادا کرنے میں اللہ کی کیا کیانعتیں اوراعز از وا کرام تم کو ملے ہیں تہہیں سز اوارہے کہ جب اللہ نے اس معاملہ میں تم پر اپنا ہو افضل واحسان کیا ہے ویسے ہی تم بخوشی اسے قبول کرواور اس پر قائم رہو۔ ا تران و ی عبدول میں ہے کوئی کسی حادثہ نا گہانی کا شکار ہوجائے تو امیر المومنین کو بیا ختیار ہے کہ وہ اس کی جگہ جس سی کو

عا بیں اپنے خویش یا اپنے بیٹوں میں سے مقرر کر دیں اور کسی ایک کو دوسرے پر مقدم کر دیں یا اسے مؤخر کر دیں'اس بات کواچھی طرح جان بواو سمجھان ہم اس اللہ ہے جس کے سوااور کوئی معبود نہیں جوحاضر وغائب کا جانبے والا رحمٰن ورحیم ہے درخواست کرتے ہیں کہوہ امیر المومنین کواور تنهبیں بیرکارروائی میارک کرے جوالقد نے ان کی زبان اوران کے ہاتھوں وقوع پذیر کرائی اور بیرکداس کا انجام بھی ا جھا با عث فرحت ورشک ہواور رہ بات صرف ای کے قبضہ میں ہے کہ وہی کرسکتا ہےاور کوئی نہیں' والسلام علیکم وحمۃ اللہ۔

بروز شنبه ۱۲۵ جری کے ماہ رجب کے ختم ہونے میں آٹھ دن باقی تھے کہ اس منشور کوسال نے تحریر کیا 'اسی سندمیں ولیدنے نصر کوتما م خراسان کا صوبہ دارمقر رکر دیا ادرا ہے عراق کے صوبہ دار کی ماتحتی ہے علیحدہ کر دیا۔ نیز اسی سال یوسف بن عمر ولید کے در ہار میں حاضر ہوااوررو پیید ہے کرنصراوراس کے ماتحت عہد دیداروں کو پھراپنے ماتحت کرالیا' اور ولید نے خراسان کی حکومت بھی اسی کے تفویض کر دی' نیز اس سال پوسف بن عمر نے نصر کواپنے پاس بلا بھیجا اور حکم دیا کہ جس قدر رو پییاور تھا کف وہ لا سکے لا ئے' اس واقعه کی تفصیل بیہے۔

## وليدبن يزيدك ليتحاكف:

علی اینے بزرگوں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں یوسف نے نصر کو تھم جمیجا کہتم اپنے تمام اہل وعیال کے ساتھ میرے یاس آ ؤ۔ جب نصر کو بیخط موصول ہوااس نے تھا گف کی سربراہی کا انتظام اپنے ماتحت عہد بداروں پرتقسیم کردیا' خراسان میں کوئی لونڈی' غلام او رعمہ فتم کا تیزیا بونہ بچا جسے اس نے مہیا نہ کرلیا ہوا ایک ہزارغلام خریدے انہیں ہتھیا روں سے سلح کیا اور گھوڑے ان کی سواری میں دینے ابعض راویوں کا بیان ہے کہ اس نے ڈیڑ صوفدمت گار زرق برق لباس سے آراستہ کے اورسونے جاندی کے آقاب ہرن اور درندوں اور بارہ سنگھیے کے سراور دوسری چیزیں بنوائیں۔ جب ان انتظامات کووہ مکمل کرچکا تو ولید کا خط اسے ملاجس میں ا سے روائلی پر ابھاراتھا۔نصر نے ان تحا نف کوروانہ کیا اور جب اس قافلہ کا اگلاحصہ پہن بیٹنج گیا تب ولید نے اسے لکھا کہ بربط اور طنبورے

ارزق بن قر ة السمعي :

علی کا بیان ہے کہ ہشام کے عہد میں ارزق بن قرۃ اسمی تر ندے نصر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ولید بن یزید ولی عہد کوخواب میں دیکھا ہے جیسے کہ وہ ہشام ہے بھاگ رہاہے اور میں نے اسے تخت پر متمکن دیکھااس نے شہد پیااور مجھے بھی اس میں سے کچھ دیا کہ نصر نے اسے حیار ہزار دیناراور کیڑے دیئے اور ولید کے باس بھیجااوراس کے متعلق ولید کولکھ دیا۔ارزق نے ولید کو جا کروہ رقم اورلباس دے دیا ولیداس بات سے بہت خوش ہوا ارزق کے ساتھ بہت مہر بانی سے پیش آیا اورنصر کو دعا دی ارزق اس سفارت سے واپس پلٹا' قبل اس کے کہوہ ٹھر کے پاس مینچے اسے ہشام کی موت کی اطلاع ہوئی۔اس ونت تک نصر کومعلوم نہ تھا کہ ارز ق نے کس طرح اس خدمت کوانجام دیا ہے جب بیاس کے پاس آیا تواس نے ساری کیفیت سنائی۔ولیدنے خلیفہ ہوتے ہی ارز ق اورنھر دونوں کو خط کھے اور اپنے قاصد کو حکم دیا کہ پہلے ارز ق کو جا کر اس کا خط دینا۔ قاصد شب میں ارز ق کے پاس پہنچا' اور وہ دونوں خط جواس کےاورنصر کے نام ہے تھےاہے دے دیئے۔ارزق نے اپنا خط بھی نہیں پڑھا بلکہان دونوں خط جواس کےاور

نصر کے نام سے تھے اسے دے دیئے۔ ارزق نے اپنا خط بھی نہیں پڑھا بلکہ ان دونوں خطوں کو لے کرنصر کے پاس آیا ولید نے جوخط نفر کولکھا تھا اس میں اسے تھکم دیا تھا کہ میرے لیے ہر بط' طنبورے اور سونے جاندی کے ظروف بنواؤ' اور خراسان میں جس قدر چنگ . بیانے والے مل سکیں۔ انھیں میرے لیے جمع کر دو' ای طرح باز اور تیز رفتاریا بوجمع کرکے خراسان کے تمام عما کدین کے ساتھ خود چاضر در بارخلافت ہو۔

## نصر بن سیار کی طلمی بر پوسف بن عمر کا اصرار:

ا یک بابلی راوی ہے کہ بعض منجم نصر ہے کہتے تھے کہ کوئی فتنہ رونما ہونے والا ہے چنانچہ ان احکام کے موصول ہونے کے بعد نصر نے اپنے منجم صدقہ بن فرتاب کو جواس وقت بلخ میں تھا بلا بھیجا' اور پھر یوسف نے اس پراصرار شروع کیا کہ میرے یاس آ وُمگرنصر جان کر دیر لگا تاریا'اس پر پوسف نے اپناایک خاص آ دمی نصر کے پاس بھیجا'اورا سے حکم دیا کہتم ہروقت اس کے ساتھ رہنا اورا سے آنے کے لیے اصرار کرتے رہنا اگروہ نہ آنا پیند کرے۔ تو مجمع عام میں اپنی مجھ سے بعلقی کا اعلان کردے میخص نصر کے پاس آیا اس نے اس کی خوب آؤ بھکت کی۔اورا سے منالیا ' پھرنصراس محل میں جوان دنوں دارالا مارۃ میں تھا چلا گیا 'اس قصر میں آئے ہوئے کچھ ہی عرصہ گذراتھا کہ شام میں فتنہ بریا ہو گیا اور نصرا پنے قصروا قع ماجان میں منتقل ہو گیا۔

## نفر بن سيار كى عمال كومدايات:

اس نے عصمة بن عبدالله الاسدى كوخراسان برا بنا نائب مقرر كيا مهلب بن اياس العددى كوافسرخراج مقرر كيا -موسىٰ بن ورق الناجي كوشاش كا حامم بنايا \_حسان كي جوصنعانياں كے اسديوں ميں ہے تھاسمر قند كا' اور مقاتل بن على العدى كوآمل كا حامم مقرر کیا۔ان انتظامات کے بعد نصر نے اپنے ان عہدیداروں کو علم دیا کہ جب تنہیں مرو سے میری روانگی کی خبر ملے تم تر کول سے چھیٹر حیما زشروع کر دینا اور ماوراءالنہریر غارت گری کرنا تا کہ اس بہانے میں مرو سے روانہ ہونے کے بعد پھروالیس آؤں۔

## نصر بن سیار کی روانگی عراق:

ایک دن جب کہ نصر عراق کی طرف سفر کررہاتھا' بنی لیٹ کا آ زادغلام رات کے وقت نصر کے باس آیا' منج کونصر نے دربار مرتبه کیا اور ولید کے قاصدوں کو بھی طلب کیا جمرو شاکے بعد اس نے کہا آپ شود جانتے ہیں کہ میں عراق چل رہا ہوں اور بیتحا کف بھی لے جار ہا ہوں مرشب میں فلا صحف میرے پاس آیا ہے اور اس نے بیان کیا کہ ولید قتل کرڈ الا گیا اور شام میں فتند ہر یا ہو گیا۔ منصور بن جمہور عراق آ گیا ہے اور پوسف بن عمر عراق ہے بھاگ گیا ہے۔ ہم السے علاقہ میں ہیں جس کی حالت اور ہمارے دشمنوں کی کثرت ہے آ پ بخولی واقف ہیں۔

#### سلم بن احوز كانصر كومشوره:

نصر نے آئے والے کو بلایا اوراس کے بیان کی صدافت پر حلف لیا 'اس نے فتم کھائی اس پرسلم بن احوز نے نصر سے کہاا گر میں قتم کھالوں تو میں سچ ہی کہوں گا۔اس میں قریش کی کوئی حال معلوم ہوتی ہےوہ حاسبتے ہیں کہتمہاری وفا داری میں کوئی خرابی پیدا رین مناسب بیہ ہے کہ آپ چلے چلئے اور ہمیں بربادنہ سیجئے نصر نے کہاسلم بے شکتم جنگی حالوں کا خوب تجربدر کھتے ہواوراس کے ساتھ بنی امیہ کے بھی تم سیچے بہی خواہ ہومگریہ ایسامعاملہ ہے کہ اس میں تمہاری رائے کوئی وقعت نہیں رکھتی۔اس کے بعد نصر نے بیہ

بھی کہ'ابن خازم کے بعد کوئی پریشان کن معاملہ میرے سامنے ایسانہیں آیا جس میں میری رائے سب سے سبقت نہ لے گئی ہوالوگوں ن کہا ہم اس سے واقف ہیں اس لیے آب اپنی رائے کے مطابق عمل سیجے۔ ابرا بیم اور محمد بن بشام کامل:

اس سندمیں ولیدین بیزید نے اپینے ماموں بوسف بن محمد بن بوسف اُتقفی کومدینے کا اور طائف کا والی مقرر کر کے بھیجا' اور ا برا ہیم اور محمد بن ہشام بن استعمل المحور ومی کے دونوں ہیؤں کودواونی عباؤں میں جکڑ بند کر کے اس کے حوالے کیا 'یوسف ان دونوں کے ساتھ بروزشنبہ ۱۲۵ھ کے ماہ شعبان کے نتم ہونے میں ابھی بارہ را تیں باقی تھیں کہ مدینے آیا' اور اہل مدینہ کے سامنے ان کی تشہیر کی' پھر ولید نے اسے لکھا کہ ان دونوں کو پوسف بنعمر کے پاس (جواس وقت عراق کا ولید کی جانب سے عامل تھا) بھیج دو' جب بیہ دونوں پوسف کے یوس مینچے تو اس نے انہیں طرح طرح سے تکلیف دینا شروع کی اور اس طرح آخر کا رانھیں مار ڈالا۔ان کے خلاف ولید سے بیشکایت کی گئی تھی کہ انھوں نے بہت ساسر کاری رو پینیبن کرلیا ہے۔اس سندمیں پوسف بن محمد نے سعد بن ابرا ہیم کو مدینه کی قضا ۃ سے برطرف کر دیا اوران کی جگہ یجیٰ بن سعیدالا نصاری کو قاضی مقرر کیا۔

اسور بن بلال كا قبرص جانے كا حكم:

نیز اسی سال ولید نے اپنے بھائی عمر بن پزید بن عبدالملک کو جہا و پر روانہ کیا' اور اسود بن بلال المحار بی کوامیر البحرمقرر کر کے قبرص جانے کا حکم دیا اور میہ ہدایت کی کہ وہاں کے باشندوں کو اختیار دے کہ وہ اگر چاہیں تو شام آ جائیں اور چاہیں تو روم چلے جا کیں' ایک گروہ نے مسلمانوں کی ہمسائیگی پیند کی انھیں اسود نے شام پہنچا دیا۔ دوسروں نے رومی علاقے میں جانا پیند کیا اور وہ وہاں چلے گئے۔

#### محمد بن علی کی و فات:

اسی سنہ میں سلیمان بن کثیر مالک بن الہیشم و اللہ على بن قریظ اور قطبہ بن هبیب نے مجے آ کر بعض راویوں کے بیان کے مطابق محمد بن علی سے ملا قات کی اوران سے ابوسلم کا قصداوراس کے چثم دید حالات تھے بیان کیے محمد بن علی نے ان سے یو چھا کہ وہ آزاد ہے یا غلام انھوں نے کہا کہ عیسیٰ کہتا ہے کہ وہ غلام ہے مگر خودوہ اپنے تئیں آزاد کامدی ہے محمد بن علی نے کہا کہتم لوگ اسے خرید کر آ زادکردو۔ان لوگوں نے محمد بن علی کودولا کھ درہم نفتر اورتیس ہزار درہم کے کیڑے دیئے'محمد بن علی نے ان سے کہا مجھے بیخوف ہے کہ اس سال کے بعدتم مجھے نہ یاؤ گے اگر مجھے کوئی سانحہ پیش آ جائے تو پھرتمہارے امام ابراہیم بن مجمہ میں 'مجھے ان پر پورااعتاد ہے اور میں تم لوگوں کوان کے ساتھ اخلاص سے پیش آنے کی مدایت کرتا ہوں اور میں نے انھیں بھی تمہارے ساتھ حسن سلوک کی مدایت کردی ہے' بیاوگ ان سے ل کر چلے آئے محمد بن علی نے ذیقعد ہ کی جا ندرات تریسٹھ سال کی عمر میں وفات یا کی۔ان کی اوران کے بایلی کی و فات میں سات سال کا فرق رہا۔

## امير حج يوسف بن محمه:

خراسان میں قتل کیے گئے۔

# يجيٰ بن زيدوخالد بن عبدالله القسري

ہم پہنے بیان کر چکے ہیں کہ بیکس طرح اور کیوں خراسان گئے اب ہم ان کے قل کے واقعہ کو جواسی سندمیں پیش آیا بیان

حريش بن عمروكي كرفقاري كاحكم:

ا بو مخصف کہتے ہیں کہ ہشام کی و فات تک بچیٰ حریش بن عمر و بن داؤ د کے یاس بلخ مقیم رہے جب ولید بن پزید بن عبدالملک خیفه ہوا تو پوسف بن عمر نے نصر بن سیار کو بچیٰ کے خراسان جانے اور اس مقام کی جہاں وہ قیام کرتے تھے احلاع دی شدہ شدہ اسے یے بھی اطلاع دی کہ وہ حریش کے پاس مقیم ہے اور یہ بھی تھم دیا کہتم حریش کو کسی کو جینج کر گرفتار کر الواور قید سخت میں ڈال دو۔نصر نے عقیل بن معقل العجبی کو چکم دیا کہ حریش کو گرفتار کرلے اور کسی وفت اس کا پیچیا نہ چھوڑے یہاں تک کہ یا اس کی جان نگل جائے یاوہ یچیٰ بن زید بن علی کوحاضر کرد ہے۔

حریش بن عمرو کی گرفتاری:

عقیل نے اسے اپنے یاس بلا بھیجااور کیلی بن زید کے تعلق اس سے دریافت کیا' حریش نے کہا میں پچھنہیں جانتا ہوں'عقیل نے اسے چے سو در ہے لگوائے۔حریش کہنے لگا: بخدا! اگر وہ میرے قدموں تلے بھی ہوتے تو میں بھی انہیں تیری خاطران پر سے نہ ا ٹھ تا۔ جب قریش بن حریش نے اپنے باپ کا بیاستقلال و یکھا تو اس نے عقیل ہے آ کر کہائم میرے باپ کونہ مارو میں تمہیں کیجی بن زید تک پہنچا دیتا ہوں'عقیل نے کسی جاسوس کواس کے ساتھ بھیج دیا۔

يچيٰ بن زيد کي گرفتاري وامان:

اس نے لے جاکرا ہےان تک پنجادیا۔ کی اس مکان میں مقیم تھے جوایک دوسرے مکان کے اندروا تع تھا،عقیل نے اسے گرفتار کرایا'اس کے ہمراہ پزید بن عمراورفضل عبدالقیس کا آ زادغلام بھی تھا' بیان کے ہمراہ کوفہ ہے آیا تھا'عقیل انہیں نصر بن سیار کے باس لایا۔نصر نے انہیں نظر بند کر دیا اور یوسف بن عمر کواس کی اطلاع کی۔ یوسف نے ولید بن پزید کواس کی اطلاع جمیجی ولید نے نصر کو حکم لکھا کہتم انہیں امن دو'اور انہیں اور اس کے ساتھیوں کو چھوڑ دو ۔نصر نے انہیں بلا کر اللہ سے ڈرنے اور فتنہ وفسا دے بیخے کی نفیحت کی اور کہا کہ آپ ولید کے ماس چلے جائے وہ ہزار درہم اے دیئے اور دو خچر سوار کے لیے دیئے یہ مع اپنے طرفدارول کے وہاں ہے روانہ ہو کرسرخس کینچے اور وہاں تھم رکئے۔

يچيٰ بن زيد كاسرخس سے اخراج:

عبداللہ بن قیس بن عباد سرخس کا عامل تھا۔نصر نے اے لکھا کہ یجیٰ کوسرخس سے نکال دو' نیز اس نے حسن بن زیدائمیمی کو جو

تمام بن تمیم کا سروار اور طوس کا حاکم تھا لکھا کہ جب کچی تمہارے پاس آئیں تو انہیں طوس میں تھہرنے مت دینا بلکہ اپنے علاقہ سے بھی آ گے چلتا کردینااور دونوں کونصر نے ریجھی تھم دیا کہ جب تک تم یجیٰ کوابرشہر میں عمر بن زرارہ کے حوالے نہ کر دوان کا ساتھ نہ حچور تا پیانچہ پھرسرخس سےعبداللہ بن قیس نے انہیں نکال دیااور جب بیٹن بن زید کے پاس آئے تو اس نے انہیں چلے جانے کا تھم دیا اور سرجان بن فروخ بن مجاہد بن بلعاء العنبري ابوالفضل کے جوسر حدی نا کہ کامحا فظاتھا حوالے کر دیا۔

## ابوالفضل اوریجیٰ کی گفتگو:

ابوفضل کہتا ہے کہ میں یجیٰ کے پاس گیا'انہوں نے نصر کا تذکرہ کیا اور کہا کہ مجھےاس قدررقم اس نے دی ہے مگراس کےطرز کلام ہے معلوم ہوتا تھا کہ نصر کی اس کی نگاہ میں کوئی وقعت نہیں ہے۔ پھرانہوں نے امیر المونین ولید بن پزید کا ذکر شروع کیا ان کی تعریف کی بعدازاں انہوں نے اپنے مع اپنے طرفداروں کے خراسان آنے کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ اس ڈرسے یہاں آئے تھے کہ مبادا کوئی انھیں زہر دے دے یا اچا تک جالے۔ پوسف پرتعریض کی اور کہا کہ وہ اس سے ڈرتے تھے پھروہ چاہتے تھے کہ اس معاملہ پراور گفتگو کریں ۔ گر پچھ سوچ کر خاموش ہو گئے میں نے کہااللہ آپ پر رحم کرے آپ اس معاملہ میں جو چاہیں کر سکتے ہیں میں آپ کے لیے جاسوں نہیں ہوں۔ آپ کی فتم کا خوف اپنے ول میں نہ کریں آپ مجھ ہے اس معاملہ میں اپنی واتی رائے بیان کر سکتے ہیں۔ یجی نے کہا کہ تعجب اس پر آتا ہے جس نے تکہا نوں کولگار کھا ہے یا خودان تکہا نوں پر پھر انھوں نے پرزور لہجہ میں کہا کہ میں جب جا ہتا انہیں بھیج کر گرفتار کرالیتا میں نے کہا آپ کے لیے ایسا کرنا زیبانہ تھا بلکہ بیاس لیے کیا گیا ہے کہ سرکاری خزانہ بھی جارہا ہے پھر میں نے اپنے ان کے ساتھ ہم سفر ہونے کی معذرت کی اور میں بھی ایک فرسخ کے فاصلہ ہے ان کا ہم سفر ہو گیا۔ جب ہم عمر بن زرارہ کے پاس پنچے تواس نے ایک ہزار درہم کی کودلائے اوراپے علاقہ سے چاتا کردیا۔

## عمر بن زراره کو یچیٰ پرحمله کرنے کا حکم:

جب بیمن بنجے تو انہیں یوسف کا خوف پیدا ہوا کہ کہیں وہ دھوکہ ہے انھیں اچا تک گرفتار نہ کر لے اس لیے وہ بیمن سے جو خراسان کی آخری سرحداور قومس ہے خراسان کے شہروں میں سب سے زیادہ نزدیک واقع ہے ستر ہمراہیوں کے ساتھ عمر بن زرارہ کی طرف ملٹے 'راستے میں تاجر ملے انھوں نے ان کی سواریوں پر قبضہ کرلیا اور ان کی قیمتیں اپنے ذمہ لے لیں' عمر بن زرارہ نے ابن سیار کواس کی اطلاع دی نصر نے عبداللہ بن قیس اور حسن بن زید کوعمر بن زرارہ کے پاس جانے کا تھم دیا اور بیجھی لکھا کہ عمر بن زرارہ تما منوج کے افسراعلی مقرر کیے جاتے ہیں 'سب ل کریجیٰ بن زید کا مقابلہ کریں اورانہیں قبل کرڈ الیں ۔

## عمر بن زراره اوریخیٰ بن زید کی جنگ:

غرض کہ ریسر دارعمر بن زرار ہ کے باس جمع ہوئے'ان کی فوج کی تعداد دس ہزارتھی ۔ پچلی بن زید نے جن کے ہمراہ صرف ستر شخص تھے اس جماعت کا مقابلہ کیا' انہیں شکست دی' عمر بن زرارہ کوئل کرڈ الا' اس جماعت کے بہت سے سواری کے جانوران کے ہاتھ آئے' یجی وہاں سے چل کھڑے ہوئے اور ہرات پہنچے تحلس بن زیا دالعامری ہرات کا حاکم تھا' مگر چونکہ ان دونوں میں سے کی نے اپنے مقابل ہے کوئی تعارض نہیں کیا۔اس لیے کیجی ہرات کے علاقہ ہے چلتے ہنے۔

سلم بن احوز كا تعاقب:

نفر بن سیار نے سلم بن احوز کو یکیٰ کی تلاش میں روانہ کیا' یہ ہرات اس وقت پہنچا کہ جب کہ یکیٰ وہاں ہے جا چکے تھے مگراس ئے ان کا تع قب جاری رکھا اور جو جوز جان کے ایک قریبیں جس کا عامل حمادین عمر السغدی تھا انہیں جالیا۔

یجی بن زید کے ساتھ بنی حذیفہ کا ایک شخص ابوالعجلان نا می بھی شریک ہو گیا تھا' یہ اسی روز مارا گیا اور حسماس الا ز دی بھی ان کے ساتھ ہو گیا تھا'نھرنے اس کے بعداس کے ہاتھ اور یا وَل قطع کرادیئے تھے۔

يجيٰ بن زيد کافل:

سلم بن احوز نے سورہ بن محر بن عزیز الکندی کواپنے میمند پراورحماد بن عمرالعدی کواپنے میسرہ پر متعین کیااوراب دونوں میں نہایت شدید جنگ موئی۔ یہاں ارباب سرکابیان ہے کہ آس غزہ کے ایک شخص عیسی نامی نے جوعیسی بن سلیمان الغزی کا آزاد غلام تھا۔ یجیٰ کے ایک تیر مارا جوان کی پیشانی میں لگا مجمر بھی اس واقعہ میں موجود تھا اسلم نے اسے فوج کی ترتیب کا حکم ویا مگراس نے یماری کا بہانہ کیا' اس لیے سورہ بن محمد بن عزیز الکندی نے فوج کی ترتیب قائم کی اور جنگ شروع ہوگئی۔ یکی کے تمام ساتھی اس معرکہ میں کا م آ گئے ۔ سورہ کیجیٰ کے قریب پہنچا اس نے ان کا سر کا ٹ لیا' ان کا لباس اوراسلحفز ی نے لیے اورسورہ نے شہریر

خراش بن حوشب كا انجام:

ولید کو جب یجیٰ کے آل کی اطلاع ہوئی تو ایک بیان ہے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس نے پوسف کو لکھا کہ جب میرا یہ خط تہمیں ملے تم نوراً عراق کے بچھڑے کو گرفتار کر کے جلادینا اور پھراس کی را کھ دریا میں بہادینا' چنانچہ یوسف نے خراش بن حوشب کو پہلے سولی پر لئکا یا' پھر آ گ میں جلایا' پھراس کی را کھا کیٹو کر ہے میں بھر کرکشتی میں رکھی اور پھراس کی ایک ایک چنگی کر کے فرات کی نذر کردی۔ اس سنہ میں مختلف علاقوں کے وہی لوگ حاکم تھے جوسنہ ماسبق میں تتھے اوران کا بیان ہم او پر کر چکے ہیں۔

## لإ اه کے داقعات

اس سال بزید بن الولید الناقص نے ولید بن بزید کوتل کیا اس داستان کی تفصیل بیہ:

## وليدبن يزيد كے خلاف نفرت:

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ولید بن یزید نے اپنے خلیفہ ہونے سے پیشتر خلیفہ سے سرکشی کی اتر ، کی تو ہین کی اور پھر اپنے ند هب اسلام کی بھی تو بین اور استخفاف کرتا رہتا تھا' جب خلیفہ ہوا تو اس کےلہو ولعب سیر و شکار میخواری اور فاسق و فاجرلوگوں کی صحبت میں اور اضافہ ہوگیا (اس کی اس زندگی کے جوواقعات ہم تک پنچے ہیں ہم نے اس کے بیان کو کتاب کی طوالت کے خوف سے ترک کر دیاہے ) اس کی اس روش زندگی ہے اس کی حکومت ٔ رعایا اور فوج پر دو بھر ہوگئی اور وہ اس کی حکومت ہے بیز ار ہو گئے 'سب سے بردی منلطی جواس نے اپنے مفاد کے خلاف کی اور جواصل میں اس کے قبل کی وجہ ہوئی وہ پیھی کہ اس نے اپنے چچپرے بھائیول ہشام بن عبد الملک اور دلید بن عبد الملک کی اولا دیے بگاڑلی اور اس کے ساتھ اس نے یمنی عربوں کو جوشام کی فوج میں غالب تعدا د

میں تھانے خلاف کرلیا۔

## سليمان بن مشام كي جلاوطني:

منہال بن عبدالملک راوی ہے کہ ولید ہمیشہ سیر وشکاراورعیش وآ رائم میں ژندگی بسر کرتا تھا' جب وہ خبیفہ ہوا تو وہ آبادی ہے هَبرا تا تھا' یہاں تک کدو قبل کیا گیا' وہ ہمیشہ ایک جگہ ہے دوسری جگہ منتفل ہوتا اور شکارکھیلٹار ہتا تھا' آخر کار و درعایہ اور فوج پر دوبھر جو گیو'اس **نے ہشام کی اولا دیریخی شروع کی ۔سلیمان بن ہشام کوسودر ہےلگوائے'اس کاسر اور ڈاڑھی منڈ وا ڈالی اورجلاوطن کر کے** عمان بھیج دیا ٔ اور وہاں اسے واپس کر دیا۔ بدولید کے آل تک عمان ہی میں قیدر ہا۔

## عمر بن وليد كي وصمكي:

خبیفہ ولید نے ایک لونڈی پر جو ولید کے بیٹوں کی تھی قبضہ کرلیا 'عمر بن ولید نے اس معاملہ میں اس سے گفتگو کی مگر ولید نے اس کے واپس دینے سے انکار کردیا'اس برعمرنے کہا' تو ابتم بے شارشہسواروں کے گھوڑوں کی آ واز اپنے قیام گاہ کے سردسنو گے۔ سعيد بن بيهس کي گرفتاري:

ولیدنے اہم یزید بن ہشام کوقید کردیا۔اس نے اپنے دونوں پیٹوں تھم اورعثان کے لیے بیعت لینا جاہی اوراس معاسد میں سعید بن میہس بن مہیب سےمشورہ لیا' اس نے کہا کہ ایبا نہ کرو کیونکہ بیدونوں ابھی ہالغ بھی نہیں ہوئے بلکہ قیق بن عبدالعزیز بن ولیدین عبدالملک کے لیے بیعت اور ولیدیین کربہت نا راض ہوا' اورسعید کوقید کر دیا اوراس نے اس قید میں انتقال کیا۔ وليدكي خالد بن عبدالله ہے نا راضگي:

اس نے خالد بن عبداللد سے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے بیعت لینا جا ہی اس نے اٹکار کر دیا 'اس کے بعض قرابت داروں نے اس براعتر اض کیا' اس نے کہا کہ میں ایسے کہ ہاتھ بر کسے بیعت کرسکتا ہوں جس کے پیچھے ندنماز جائز ہے اور نداس کی شہادت مقبول ہے'انھوں نے کہا کہ باو جودفسق و فجوراورواہیات خرافات بکنے کے ولید کی شہادت بھی نو قبول کی جاتی ہے۔اس نے کہا کہ ولید کا معاملہ مجھ سے پوشیدہ ہے میں اسے مجھ طور پرنہیں جانتا' میمض لوگوں کا بیان ہے ولید خالد پر بھی ٹاراض ہوا۔

## عمر و بن سعيداور پوسف بن عمر کي گفتگو:

عمرو ہن سعیدالتھی رادی ہے کہ جھے پوسف بن عمر نے ولید کی خدمت میں اپناوکیل بنا کر بھیجا تھا جب میں پوسف کے پاس وا پس آیا تو اس نے مجھ سے دریا فت کیا کہتم نے فاسق کوکس حال میں یایا' فاسق سے اس کی مراد ولیدتھا' پھر اس نے مجھ سے کہا کہ خبر داراس بات کوتم کسی اور سے نہ کہنا' میں نے کہا کہ میری بیوی حبیبہ بنت عبدالرحمٰن بن جلیر مطلقہ ہواگر آپ کی زندگی میں کوئی اور اس بات کومجھ سے سنے اس پر پوسف ہنس بڑا۔

#### وليدبن يزيد يرالزامات:

غرضيكه وليدكي حكومت روز بروزتما م لوگول پرشاق بيوتي چلي گئي 'مشام اور وليد كي اولا د نے اس پر كفر كاتھم لگايا اور پيھي اترام عائد کیا کہ بیا ہے ہا ہے کی امہات ولد سے مقاربت کرتا ہے اور پیھی کہتے تھے کہ اس نے سو بیزیاں تیار کی جیں اور ہرایک پربنی امید ے اکیٹ محض کا نام ملکھا ہے تا کہ وہ پہنا کرا ہے تل کر ے اور یہ بھی کہا کہ ولیدزندیق ہو گیا ہے اسے سب ہے زیاد ومطعون کرنے والا

یز پد بن الولید بن عبدالملک تھااورتما ملوگ اس کے بیان کی طرف اس لیے زیادہ مائل تھے کہوہ ہا بک منکسر المز اج اور عابدو زامد آ دمی تھ ور کہا کرتا تھا کہ ہم ولید کوکسی طرح پیندنہیں کرتے اس تحریک کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس کے قبل پر آ مادہ ہو گئے ۔

#### عمرو بن شراحیل کابیان:

عمرو بن شراحیل راوی ہے کہ ہمیں ہشام بن عبدالملک نے دہلک میں نظر بند کر دیا تھا' ہم اسی قید میں منتے کہ ہشام نے وفات یائی ۔ ولیدان کا جانشین بوا۔ ہمارے معاملہ میں اس ہے۔غارش کی گئی گر اس نے ہماری ربائی ہے اٹکار کر دیا اور کہا کہ میرے ۔ نز دیک بشام نے اس سے بڑھ کرجس کی وجہ ہے و ہمخفور بھی ہوجائے گا کوئی کا منہیں کیا کہاس نے قدر پدفرقہ کے الوگوں گوتل کرا دیا اوران لوگوں کود پلک جھیج دیا۔ حجاج بن بشیر بن فیروز الدیلمی ہمارامحافظ تھا' بیکہا کرتا تھا کہولیدصرف اٹھار ہ ماہ زند ہ رہے گا' پھرقل کر دیاجائے گا اوراس کا قتل اس کے تمام خاندان کی تباہی کا باعث ہوگا۔

#### غالد بن عبدالله كي كرفناري:

بنی تضاعہ اور مینی جوخاص دمشق میں سکونت پذیریتھان کی ایک جماعت اس کے قبل کے لیے آمادہ ہوئی اور حریث معییب بن ا بي ما لك الغساني منصور بن جمهور' يعقوب بن عبدالرحن' حبال بن عمر ومنصور كالمتجير ا بھائي حميد بن نصر اللخي اصبغ بن فه واته طفيل بن حار شداورسری بن زیاد بن علاقہ خالد بن عبدالتد کے پاس آئے اوراضیں اپنے ساتھ شرکت کی دعوت دی خالد نے اسے قبول نہیں کیا' ان لوگوں نے اس سے درخواست کی کہ آ ہے ہمارے را زکو پوشید ہر کھیں اس نے کہا کہ میں تم میں سے سی مخف کا نا منہیں لوں گا۔اسی ا ثناء میں ولید نے حج کا ارادہ کیا' خالد کوخوف پیدا ہوا کہ مباواوہ راستے میں سے قبل کرڈ الیں' اس لیے اس نے ولید سے کہا کہ آپ اس سال حج کرنے نہ جائیں۔ولید نے اس کی وجہ دریافت کی اس نے کوئی بات بیان نہیں کی ولید نے اسے قید کر دیا اور تھم دیا کہ عراق كرم كارى رويديكا جومطالبدان يرواجب الاداب فوصول كياجائي

#### يوسف بن عمر كي ومثق مين طلي:

ولید نے پوسف کے نلیحدہ کر دینے کا ارادہ کیا اور اس کی جگہ عبدالملک بن محمد بن الحجاج کومقرر کرنا جا ہا' اس بنا پر ولید نے یوسف کوکلھا کہتم نے امیر المونین کوککھا تھا کہ ابن الصرائیہ نے تمام علاقوں کو ہریا دکر دیا ہے اور با وجوداس کےتم ہشا م کو بھیجتے رہے' جوتم سجیجے رہے حالانکہ تہمیں جاہیے تھا کہتم ملک کوآ با دکرتے اوراہے گذشتہ حالت پر لےآتے۔ابتم میرے یاس آؤاورجس قدر ہو سکے وہ لاؤتا کہ اس ہےمعلوم ہو کہتم نے واقعی ملک کوآبا دکر دیا ہے اور ہمارے اس خیال کی تقیدیق بھی ہو جائے اور مجھے د دسروں پرتمہاری فضیلت کاعلم ہو' کیونکہ میر ہےاورتمہارے درمیان اللہ نے رشتہ قرابت جوڑا ہے' اورتم میرے ماموں ہواور سب سے زیادہ اس بات کے سز ادار ہو کہ اوروں ہے زیادہ میرے لیے لاؤ' کیونکہ تم رہ بھی جانتے ہو کہ میں نے اہل شام اوراسیغ اعزہ وغیرہ کے عطایا میں اضافہ کر دیا ہے کیونکہ ہشام نے عرصہ سے سب کوننگ کر رکھا تھا 'اور اب اس عام اضافہ سے سرکاری خزانوں پراثر پڑتا ہے۔

حسان النطى كالوسف بن عمر كومشوره:

یوسف عراق سے روانہ ہوا' اس نے یوسف بن محمد اپنے چچیرے بھائی کواپنا جانشین مقرر کیا اور اس قدر روپییس مان اور

ظروف اپنے ساتھ لے چلا کہاں سے پہلے عراق ہے کوئی مخف ا تنانہیں لے گیا تھا' پوسف شام آیا' خالد بن عبدالنداس وقت قیدتھا' حسان النبطى ايك رات اس سے آ كر ملا اورا سے اطلاع دى كەولىد عبدالملك بن محمد بن الحجاج كوتمهارى جگەمقرركرنا جا ہتا ہے اوراس لیے تمہارے لیے اس کے سوا چارۂ کارنہیں ہے کہتم اس کے وزراء کو بلاؤ۔ یوسف نے کہا کہ میرے پاس تو اب ایک درہم بھی باقی نہیں ہے۔حسان نے کہا کہ میرے یاس یا پچے لا کھ درہم ہیں آگ جا ہوتو یہ لےلواور جب تم آسانی ہے انہیں ادا کرسکو واپس کر دینا۔ یوسف نے کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں' کہ کون کون لوگ ولید کے یہاں پارسوخ ہیں اور ان کے کیا مراتب ہیں' اس لیے آ پاس رقم کوان کے حسب مراتب انہیں دے دیجیے۔

#### يوسف بن عمر كي بحالي:

حسان نے بیکارروائی کردی'اب یوسف آیا۔تمام اکابرسلطنت اس کے ساتھ تعظیم سے پیش آئے۔حسان نے اس سے کہا کہتم ولید ہے ملنے صبح کے وقت نہ جانا بلکہ کسی شام کو جانا اور میں تمہارے نام ولید کی جانب ہے ایک خط لکھے دیتا ہوں اور اس میں کھوں گا۔'' میں نے تہمیں لکھتو دیا ہے گرمیں نہصرف اپنے قصر کا مالک ہوں''۔اس خط کوسر بمہر لے کرعمکین صورت بنائے تم ولید کے سامنے جانا ۔ پھراس خط کو پڑھ کرا ہے سنا ٹا'اس کے علاوہ ابان بن عبدالرحمٰن النمیر ی کوتھم دو کہ وہ خالد کو حیار کروڑ درہم کے عوض میں اس سے خرید لے۔ یوسف نے حسان کی ہدایات برعمل کیا اور ولید نے اس سے کہا کتم اپنے عہدہ پر چلے جاؤ' اہان نے ولید سے کہا آ ب خالد کومیر حوالے کرد بیجیئ میں اس کے عوض جا رکروڑ درہم دیتا ہوں۔ولید نے کہا تمہارا کون ضامن ہے۔اس نے کہا یوسٹ ولیدنے یوسف سے یو جھا کیاتم اس کی صانت کرتے ہو یوسف نے کہا آپ اسے میرے حوالے کر دیجیۓ میں اس سے یا کچے کروڑ درہم وصول کروں گا۔ چنانچہولید نے خالد کو پوسف کے حوالے کر دیا' پوسف اسے بغیر گلدے کے ایک محمل پر بٹھا کراہے ساتھ

## خالد بن عبدالله كاقتل:

محدین محمد بن القاسم کہتا ہے کہ مجھے اس پرترس آیا اوراس نے اس کے لیے خشک مالیدہ جو ہمارے ساتھ تھا بطور تو شہایک رومال میں باندھا۔ میں ایک نہایت تیز رفار اونٹی برسوار تھا۔ میں نے پوسف کواس سے بے خبریایا اور شتاب روی سے خالد کے تریب پہنچ گیا اور و ورو مال اس کی محمل میں بھینک دیا'خالد نے کہا بیٹمان کی کمائی کا معلوم ہوتا ہے'اس کا اشار ہ میرے بھائی فیض کی طرف تھا جوجمان کا حاکم تھا اور جس نے مجھے بہت سا مال بھیجا تھا۔ میں نے کہا کہ اس شخص کی بیدر گت ہوگئی ہے گھر پھر بھی اس قسم کی طنریہ باتوں سے بازنہیں رہتا۔اب بوسف نے مجھے تا ژلیا اور بوجھا کہ ابن الصرانیہ ہے تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ میں نے اپنی ا کی حاجت ان کے سامنے پیش کی تھی میں سف نے کہاواہ تم نے بھی خوب کیا حالا نکدو واتو قیدی ہے اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ میں نے کیا شے اس کی طرف بھینکی تھی تو ضرور مجھے اس کے ہاتھوں تکلیف اٹھا ٹا پڑتی ۔ پوسف کوفہ پہنچا اور اس نے خالد کوعذ اب دے دے کر

## وليد بن يزيداورا ال يمن ميس كشيدگي:

ہیٹم بن عدی کے بیان کے مطابق ولید بن پزید نے پچھشعر کہے جس میں اہل یمن کوخالد کی ترک نصرت کرنے پرلعنت

ملامت کی تھی مگر احمد بن زہیر کا بیان ہے کہ مجھے محمد بن سعید العامری عامر کلب کی ایک روابیت پیچی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان شعروں کو سی بمن کے شاعر نے نظم کر کے ولید کی جانب منسوب کیا اور اس سے اس کا مقصد پیتھا کہ یمنی عربوں کو ولید کے خلاف

اس کا جواب عمر ان بن ہلیا الکلبی نے دیا۔ چنانجیہ جب ان اشعار کی لوگوں میں شہرت ہوئی تو تمام لوگ ولید کے اور زیادہ رشمن ہو گئے اور ابن بیض نے اس کے خلاف دوشعر کہہ کراینے دل کا بخار نکالا۔

## آل قعقاع كي وليدبن يزيد سے خاصمت:

ہشام نے ولید بن القعقاع کوقنسرین کا اورعبدالملک بن القعقاع کوخمص کا حاکم مقرر کیا تھا اور ولید بن القعقاع نے ابن ہیں و کے سوکوڑے مارے تھے۔ولید کے خلیفہ ہوتے ہی قعقاع کے بیٹے اس سے ڈرکر بھا گے اور انھوں نے یزید بن عبدالملک کے مقبرہ میں جاکر پناہ لی'ولید نے انھیں گرفتار کرالیا اور ان سب کویز بد بن عمرو بن مبیر ہ کے جواب قنسرین کا حاکم تھا حوالے کر دیا' اس نے ان لوگوں کو پخت تکیفیں دینا شروع کیں ولیدین القعقاع عبدالملک بن القعقاع 'اور قعقاع کے خاندان کے دواور شخص قید کے اس عذاب سے مر گئے۔ان تمام ہاتوں کا نتیجہ بیہوا کہ ولید مشام اور قعقاع کی اولا داور نیز اہل یمن اس بدسلو کی کی وجہ ہے جوولید بن بزیدنے خالد بن عبداللہ کے ساتھ کی اس کے دشمن ہو گئے۔

#### یزید بن ولید ہے اہل یمن کی درخواست:

مینی بزیدبن الولید کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اس نے عمرو بن بزید اتحلمی سےمشورہ کیا'اس نے کہا کہ اس طرح تمام لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گئے پہلےتم اپنے بھائی عباس بن الولید ہے جو بنی مروان کے صدر ہیں مشورہ کرواوراگروہ تہارے ہاتھ پر بیعت کرلیں نو پھراورکوئی تمہاری مخالفت نہیں کرے گا'اوراگرانھوں نے انکارکر دیا تو عام لوگ زیاد ہ تر ان کا ساتھ دیں گے اگرتم میرے اس مشورہ پڑھل نہیں کرنا چاہتے اور اپنی تجویز پڑھل پیرا ہونا چاہتے ہوتو پھریہ تركيب كروكدلوگوں يربيظا مركروكه عباس في تمهارے باتھ يربيعت كرلى ہے۔

## یزیدی عباس بن ولیدے گفتگو:

ان دنوں شام میں وہا بھیلی ہوئی تھی' سب لوگ شہرے ہاہر دیہات میں چلے گئے تتھے۔ یزید بن الولید صحرامیں قیام پذیرتھا' عباس قسطل میں مقیم تفااوران دونوں کے درمیان چندمیل کا فاصلہ تھا غرض کہ یزیدا پنے بھائی عباس کے پاس آیا'تمام واقعہ کی اسے اطلاع دی مشورہ لیااورولید کی برائی کی عباس نے اس ہے کہاؤ رادم لو غور کرو جم نے اس کی بیعت کی ہےاوراس کی فرمہ داری کے سامنے ہم برعا کد ہے۔اگر ہم اس عبد کوتو ڑ دیں تو اس سے ہمارادین اور ہماری دنیا خراب ہوجائے گی۔

یزید رہے جواب س کراپی قیام گاہ واپس آ گیا اور خفیہ طور پرلوگوں سے ملاقات کی اور انھوں نے پوشیدہ طور پراس کے ہاتھ پر بیت کرلی۔اس نے احف الکئی پزید بن عنبتہ اسکسکی اوراعیان عمائدین میں سے جواس کے خاص معتداصحاب تھے ان سب کو ا پنتح یک میں ملالیاا دران لوگوں نے جیکے چیکے لوگوں کواس کی بیعت کے لیے دعوت دینا شروع کی۔

#### عماس بن وليد كي مخالفت:

اس کے بعد پزیدا سپنے بھائی عباس کے پاس دوبارہ گیا'اس وقت اس کے ہمراہ ان کے خاندان کا مولی قطن بھی ساتھ تھا' یزید نے اس سے مشور ہ لیا اور بتایا کہ پچھاوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے ارادہ ہے آئے تھے' عباس نے اسے فی ہے ذا نثا اور کہ کدا ً رپھرتم نے مجھے اس قتم کی گفتگو کی تو میں تمہیں بیڑیوں میں جکڑ کرامیر المومنین کے پاس لے جبوں گا۔

عباس بن وليد كي قطن كويدايات:

یز بداورقطن اس کے پاس سے اٹھ کر چلے آئے۔عباس نے قطن کو بلوایا اور اس سے کہا کیاواقعی پزیدایہ کرنا جا ہتا ہے۔قطن نے کہامیں آپ پر سے نثار ہوجاؤں میراخیال اس کے خلاف ہے بات بیمعلوم ہوتی ہے کہ ولید نے ہشام اور ولید کی اولا دے جبیبا برابرتا ؤ کیااوربوگوں کی ان باتو ل ہے جواس نے ولید کی اپنے مذہب کی تو بین وانتخفاف کے متعلق سنیں 'اس کے قلب پر گہراا ثریز ا ہے جسے وہ برداشت نبیں کرسکا' عباس نے کہا ہاں! یہی بات معلوم ہوتی ہےاور بخدا! میں خوزا سے بنی مروان کا نہایت ہی نا مبارک آ دمی سمجھتا ہوں۔اگر چہوہ ہمارے ساتھ حکم ومروت ہے پیش آتا ہے گراس کے فوری جوش کا اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا تو میں پزید کو بیڑیاں پہنا کراس کے سامنے پیش کردیتا۔ چونکہ و تمہاری بات مانتا ہے اس لیے تم اسے اس ارادے سے بازر کھو۔

یزید نے قطن سے دریافت کیا کرعباس نے تم سے کیا باتیں کیس قطن نے ساری سرگذشت بیان کی کیزید نے کہا بخدا!اب میں اس ارادے ہے بازئیں رہوں گا۔

## معاویه بن عمر کی ولید بن یزید سے گفتگو:

معاویہ بن عمر و بن عتبہ کولوگوں کی سرگوشیوں کاعلم ہوااوراس نے ولید ہے آ کرکہا کہ اگر چہامیر المومنین نے اپنی موانست کی بنا پر مجھے عرض کرنے کی اجازت دے رکھی ہے مگر میں خود آپ کے رعب کی وجہ سے خاموش ہوں' میں وہ سن رہا ہوں جس کی آپ کو خرنبیں اور مجھے آپ کے متعلق اس بات کا خوف ہے جس کی طرف ہے میں آپ کو بالکل بے خبریا تا ہوں' اگر حکم ہوتو خیرخواہی کے اقتضا ہے عرض کروں اورنہیں تو انتثال طاعت میں خاموش رہوں۔ولید نے کہاتنہیں دونوں کا اختیار ہے بخدا! مجھے معلوم ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور بنی مردان کومعلوم ہونا جا ہے کہ جس آگ کووہ گرم پھروں پر روثن کررہے ہیں اسے وہ اپنے بتوں میں دیکھیں گئے خداوندا! ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اور تیرےا حکام کی اطاعت کرتے ہیں۔

## مروان بن محمر کا سعید بن عبد الملک کے نام خط:

مروان بن مجمر کوآ رمیدیا میں اس بات کی اطلاع ملی کہ یزید ولید ہے بغاوت کرنے کے لیےلوگوں میں سرزش کر رہا ہے اس نے سعید بن عبدالملک بن مروان کولکھا کہتم لوگوں کومنع کرواوراس سے بازر کھواور چونکہ سعید بہت ہی خدایرست تھ اس لیے مروان نے اسے بھی پیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خاندان میں بعض ایسے ارکان پیدا کیے ہیں جن پر بھروسہ کیا جاتا ہے اورخطرات میں ان کی پناہ ل جاتی ہے۔خدا کاشکر ہے کہ آپ اپنے خاندان کے ایک ایسے زبردست رکن ہیں مجھے بیاطلاع ملی ہے کہ آپ کے خاندان کے بعض بے وتو فوں نے ابیا ثنا خسانہ پیدا کیا ہے کہ اگروہ اپنے خلیفہ نے نقض بیعت کے معاملہ میں کا میاب ہوجا کیں تووہ ہمارے لیے مص ئب کا ایسا درواز ہ کھول دیں گے جسے القداس وقت تک بندنہیں کرے گا جب تک کہتم میں ہے بہت سوں کے خون نہ بہہ جو کیں

میں اس وقت مسلمانوں کی سب ہے وسیع سرحد کے انتظامات میں مشغول ہوں اس لیے خونہیں آ سکتااگر میں اور و ہ ایک جاہوتے تو خود میں بی اپنے ہوتھ اورا پی زبان ہے انہیں اس غلط راہتے ہے روک دیتا مگر اللہ کے ڈر سے میں نے اس معامعہ کوتر کشیس کیو کوئکہ میں اس فتنہ کے برے نتائج ہے واقف ہوں کہ اس ہے دین و دنیا خراب ہو جاتی ہے اور اللہ نے بھی بھی کسی قوم ہے اس وقت تک حکومت نبیں چینی جب تک کدان کی بات نہ گڑگئ اور جب کسی کی بات بگڑ جائے تو اس کے دشمن اس پرحمید کرنے کا احجھا موقع پاتے ہیں' آپ ان لوکوں سے میری نسبت زیادہ قریب ہیں' اس لیے آپ اپنی ان کے ساتھ شرکت کا وعدہ کر کے اصل راز در ہی فت کر نیجیے' اور جب آپ کو بوراعلم ہوجائے تو آپ انھیں دھمکا نمیں کہ میں افشائے راز کر دول گا' پھر آپ انہیں خوب لعنت ملامت اور برا بھل کہیں 'اس کے نتائج سے انھیں آگاہ کریں شایداس تر کیب سے التدان کے دین اور عقل سلب شدہ کو دوبارہ انھیں دے دے کیونکہ جس بات کے وہ مساعی ہیں ان کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ بیٹما منعتیں اور دولت ہمارے ہاتھ سے چیں جائے گ'آپ نور اُاس کا رروائی کوسیجیےاور پھرخدانے چاہاتو بیاجتماع واتحاد کی رسی مضبوط رہے گی'سب لوگ سکون اورعیش میں رہیں گےاورسرحدیں محفوظ ر ہیں گ' کیونکہ جماعت ہی افتر اق ہے بچاتی ہے اور فارغ البالی فقر کو دورر کھتی ہے اور تعداد بھی گھٹتی ہے' زمانہ کا الٹ پھیراہل دنیا پر ط ری ہے اور اس ردو بدل میں بھی زیادتی اور بھی نقصان ہوتا ہے چونکہ ہمارا خاندان اٹنے زمانہ سے اللہ کی تمام نعمتوں کا مورور ہا ۔ ہے محض اس وجہ سے تمام قومیں' اور حاسد ہم ہے دشمنی رکھتے ہیں' اہلیس کے حسد کی وجہ سے حضرت آ دم مُلاِندُ کا جنت سے نکا لے گئے تھے۔ان لوگوں نے اس فتنہ سے جوتو قعات وابستہ کی ہیں کاش کہ خداوند عالم ان کی تو قعات کے پورا ہونے سے پہلے انہیں ہلاک کر دے ہر خاندان میں کچھ بدنصیب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللدان کی خوشحالی کوبدل دیتا ہے خداوند عالم آپ کواس سے بچائے 'آپ جھےان کی پوری حالت ہے مطلع فر مایئے' خدا! آپ کے دین کوسلامت رکھے اور اس بات سے نکالے جس میں اس نے آپ کوڈ الا ہے اور آپ کے نفس کو ہدایت کے رائے پرڈال دے۔

عباس بن وليد كي يزيد بن وليد كودهمكي:

اس خط کا سعید پر بہت اثر ہوا'اس نے اس خط کوعباس کے پاس بھیج دیا'عباس نے یزید کو بلا بھیجا'اوراس سے کہا کہ آج سے مجھے تہارے ساتھ کوئی تعلق نبیں' پھراہے ڈرایا دھمکایا' بزیداس ہے ڈرگیا اوراس نے کہا بھائی صاحب مجھے اندیشہ ہے کہ ہمارے د شمنوں میں ہے کسی حاسد نے ہمارے درمیان عداوت ڈلوانے کی نیت سے بیر بات بنائی ہے اور پھرفتم کھائی کہ میں نے ایسانہیں کیا' عباس نے اس کی تتم پر اعتبار کیا۔

#### عباس بن وليد كابني مروان كوانتباه:

ابن بشر بن الولید بن عبدالملک راوی ہے کہ میرے باپ بشر بن الولید بن عبدالملک میرے چیا عباس کے باس آئے اور ان سے دلید کی ملیحد گی ادریزید کی خلافت کے لیے گفتگو شروع کی'عباس انھیں اس سے منع کرتے تھے اور میرے باپ اسی پرمصر تھے' میں بہت خوش ہوااور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اب تو میرے باب کوبھی پیجرات ہوگئی ہے کہ وہ میرے چیا سے دوبدو گفتگو کرر ہے ہیں اوران کی ہات کور دہی کر دیتے ہیں'اس وقت تو میرا پی خیال تھا کہ جو پچھ میرے باپ کہدرہے ہیں وہ تیجے ہے' مگراب معلوم ہوا کہ میرے چیے کا قول بالکل صحیح تھا عباس نے ریجھی کہا کہاہے بنی مروان مجھے پیخوف ہے کہاللہ نے تمہاری ہد کت کی اجازت دے دی

ب اور بداشعارا س حالت کی مثال میں پڑھے:

انسى اعيمذكهم بساليليه من فتن مثل الحبال تسامي ثم تندفع '' میں شہبیں اللہ کا واسطہ دے کر ان فتنوں ہے ڈرا تا ہوں جو پہاڑوں کی طرح اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر نگرا کیں تىرىچىتى: 

فاستمسكوا بعمود الدين وارتدعو ان البرية قدملت سياستكم

ضق التدتمهاري طرزجهانباني ہے برداشتہ خاطر ہوگئي ہےاس ليےابتم دين كےستونوں كومضبوط بكڑواورعليحد ورہو\_ بْنْرَنِيْ آر

لاتلقمن زئاب الناس انفسكم ان النفساب إذا ماالحمت , تعو

ا پیخ تمین ان گرگ صفت لوگوں کا لقمہ گوشت نہ بناؤ کیونکہ بھیٹر یوں کو جب گوشت کھلا دیا جا تا ہے تو وہ خوب سیر ہوکر نْبُرُجْهَا إِنَّ الْمُ کھاتے ہیں.

> لاتبقرن بايديكم بطونكم فشم لا حسرةٌ تغنى و لاجرزُ عُ تَبْرَيْهَمَ ﴾: این باتھوں اپنے پیٹ مت بھاڑ و ٔ ور نہ پھر ندافسوں کا م دے گا اور ندآ ہو ایکا''۔ يزيد بن وليدكي رواتكي دمشق:

جب تمام لوگوں نے پزید کوخلیفہ بنانے کے لیے جواس وفت صحرا ہیں مقیم تھاسمجھوتہ کرلیا تواب وہ دمثق روانہ ہوا'اس کے اور دمشق کے درمیان حیار راتوں کی مسافت تھی اس نے اپنی ہیئت بدلی تھی ٔ سات آ دمی اس کے ہمراہ تھے اور وہ ایک گدھے پرسوار تھا۔ میساری جماعت مقام جرود پر جودمش سے ایک منزل کی مسافت پرواقع ہے آ کرمھہری پزیدلیٹ گیا اور سوگیا۔

اس کے ساتھیوں نے عباد بن زیاد کے آزادغلام سے پوچھا کہا گرآپ کے پاس کھانا ہوتو ہم خریدلیں اس نے کہا پیچنے کے لیے تو نہیں البتہ آپ لوگ میرے پاس بطورمہمان کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔اورمٹہر بھی سکتے ہیں' میخض ان کے لیے مرغ مرغی کے چوزے شہر کھی اور پنیر لے آیا ان لوگوں نے کھالیا۔

## يزيد بن وليدكي ومثق مين آمد:

یز بداس مقام سے روانہ ہوکر رات کے وقت دمشق پہنچا'اس سے پہلے بھی اہل دمشق میں ہے اکثر خفیہ طور پراس کے لیے بیعت کر چکے تھے اس طرح اہل مزہ نے بھی سوائے معاویہ بن مصاد الکٹسی کے جوان کاسر دارتھا اس کے لیے بیعت کر لی تھی'یزیداس شب اپنے چندطر فداروں کے ساتھ معاومہ بن مصاد ہے ملنے کے لیے پیدل گیا۔ مزہ اور دمثق میں ایک میل یا اس سے پچھزیادہ فا صليتها \_ا شائے راہ ميں ان لوگوں كو بارش نے آليا جسب بياس كے مكان پر پينچے درواز و كھناكيا' و و كھلا' بيرمكان ميں گئے' معاوييے یز ید ہے کہا فرش پرتشریف لایئے اس نے کہا کہ میرے یاؤں میں مٹی بھری ہے میں نہیں جا ہتا کہ تمہارا فرش خراب کروں معاویہ نے کہا کہ جوہم ہے آپ چاہتے ہیں وواس سے زیادہ خراب ہے میزید نے اس سے اس معاملہ میں گفتگو کی۔معاویہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ (کہاجاتا ہے کہ ہشام بن مصادنے بیعت کی ) یزید دمشق کی طرف واپس ہوا۔ اس نے قناۃ کی شاہراہ پر چلنا شروع کیا' و ہ ایک سیاہ گلہ ھے پرسوارتھا۔اور ثابت بن سلیمان بن سعیدانخشنی کے مکان میں آ کراتر ا۔

#### وليد بن روح كي دمثق مين آيد:

اب ولید بن روح نے بھی خروج کیااورتسم کھائی کہ میں ہتھیا رلگائے دشق میں داخل ہوں گا' چنا نچے ہتھیا رہجانے کے بعدا س نے ایک اور عبا پہن لیٰ جس نے سب کوڑ ھا نک لیا' اور ایک اہلق گھوڑے پرسواریٹر ب کے راہتے ہے بزید کے یاس پہنچ گیا۔ عبدالملک بن محمد بن الحجاج بن یوسف ان دنوں دشق کا حاکم تھا گرو با کے ڈر بےخود دمشق چھوڑ کرقطنا میں مقیم تھا اور اپنے بینے کواس نے دمشق پراپنا جانشین مقرر کر دیا' ابوالحاج کثیر بن عبداللہ اسلمی کوتوال تھا' جب پزید نے علم بغاوت بلند کرنے کا ارا دہ کرلیا تو جا کم دمشق کواس کی اطلاع ہوئی مگراس نے باورنہیں کیا۔

#### مسجد کے محافظوں کی گرفتاری:

یز ید نے شب جمعہ ۱۲۷ھ چری کومغرب اورعشاء کے درمیان اپنے طرفداروں کواپنے پاس جمع کیا' میہ ہاب الفرادلیں کے قریب حیب کربیٹھ گئے جبعشا کی اذان دی گئی توب**یہ سجد میں آئے 'نماز پڑھی' مسجد میں سرکار کی طرف سے نگہبان مقرر تھے جن** کوعکم تھا کہ وہ رات میں سب لوگوں کومسجد سے نکال دیں' نماز سے فارغ ہونے کے بعد نگہبانوں نے بلند آواز سے سب لوگوں کو چلے جانے کے لیے کہا' یزید کے طرفدار دیر لگاتے رہے اور ترکیب ہی کہ باب مقصورہ سے نگلتے اور پھر دوسرے دروازے سے مسجد میں آ جاتے' یہاں تک کہ اب مسجد میں بامحا فظارہ گئے پایز بد کے طرفدار'انھوں نے انہیں گرفتار کرلیا' یزید بن عنبسہ نے بزید بن الولید کو اس کی جاکراطلاع دی اور ہاتھ پکڑ کر کہا امیر المونین آپ کھڑے ہوئے اللہ کی مدداور اعانت کی آپ کوخوشخری ہو۔ یزید نے کھڑے ہوکر کہااے خداوندااگریہ ہات تجھے پہندہے تو میری اس کے مقابلہ میں اعانت کر دو مجھے تقویت دے اگر تیری مرضی کے خلاف ہوتو بہتر ہے کہتو مجھے موت دے دے تا کہ میں اس کے نتائج بدسے بے خبر ہی رہوں ۔

## وليد بن يزيد كے عمال كى كرفارى:

یزید بارہ ساتھیوں کے ساتھ آ گے بڑھا' جب گدھوں کی منڈی کے باس پہنچا تو جالیس آ دمی اوراس کے ساتھ آ ملے جب غلہ منڈی میں پہنچا تو اس کے طرفداروں کی تقریباً دوسو کی جماعت اس کے پاس آ گئی سیسب لوگ معجد میں آئے قصر کے باب المقصوره کی طرف چلے اسے جا کر کھٹکھٹا نا شروع کیااور کہا کہ ہم ولید کے پیامبر ہیں ۔کسی خادم نے دروازہ کھول دیا'انھوں نے اسے گرفتار کرلیا اور ابوالحاج کوبھی نشہ میں بدمست تھا گرفتار کرلیا۔ای طرح انھوں نے بیت المال کے تمام خازنوں اور افسر میہ کوگرفتار کر لی' یزیدنے ہرا لیے شخص کوجس کا اے خطرہ تھا اپنے آ دمی بھیج کر گرفتار کرالیا۔ای رات پزیدنے اپنے آ دمیوں کو بھیج کرمحمہ بن عبیدہ ' سعید بن العباس کے آزادغلام کو جوبعلبک کاعامل تھا گرفتار کرالیا نیز اسی رات عبدالملک بن محمد بن انجاج بن یوسف کوگرفتار کرایا۔ اس کے اپنے جوطر فدار گھاٹی میں تنے انہیں بلوا بھیجااورشہر کے درواز وں کے محافظوں کو تھم دیا کہ سوائے ان لوگوں کے جو ہماراشعار تمہیں بنا دس ادر کسی کواندرنہ آنے دینا' انھوں نے شہر کے بھا ٹکول کوزنجیروں سےخوب مضبوط کس دیا۔

#### يزيد بن دليد كااسلحه يرقضه:

ان ہتھیاروں کی ایک بڑی تعداد مبحد میں رکھی ہوئی تھی' جنہیں سلیمان بن ہشام جزیرہ سے لایا تھا اور ابھی تک خازنوں نے انھیں اسلحہ خانوں میں نہیں رکھا تھا۔اس طرح پزید کو بہت ہے تھیار مل گئے' صبح کواہل مز ۃ اورابن عصام آیا' ابھی نصف دن نہیں گز را تھا کہ تمام ہوگوں نے بزید کے ہاتھ پر بیعت کرلی ٹیزیداس وقت پیشعریر هتاجاتا تھا:

اذا استنزلوا عنهن للطعن ارقلوا اللي الموت ارقال الحمال المصاعب

'' جب انہیں نیز ہ بازی کے لیے محذرات کی حفاظت وصیانت کے لیے میدان جنگ میں بلایا جاتا ہے تو وہ موت ک حرف اس طرح دوڑتے ہوئے جاتے ہیں جس طرح کدمت نراونٹ دوڑتا ہے''۔

یہ تن کریز پدے ساتھی تعجب کرنے لگے کہ ذرااس شخص کودیکھو تیجے ہے چھ ہی پہلے تو وہ دعا نمیں مانگ رہاتھ اوراب مزے میں

## یزید بن ولید کے ساتھیوں کامسجد میں اجتماع:

ازین بن ماجدراوی ہے کہ ہم علی الصباح عبدالرحمٰن بن مصاد کے ہمراہ دمشق کی طرف چلے' ہماری تعدا دتقریباً پندرہ سوتھی جب ہم ہاب الجابیہ بینچے تو ہم نے اسے بندیایا اور ولید کا ایک قاصد و ہاں ہمیں ملا' اس نے کہا' اس ساز وسامان و تیاری کے کیامعنی؟ بخدا! میں امیر الموشین کو جا کر اس کی اطلاع ووں گا' اہل مزہ کے ایک شخص نے اتے قبل کرڈ الا۔ ہم باب الجابیہ سے شہر میں واخل ہوئے اور کلبمین کے بازار سے چلنے لگے'تما مراستہ ہم سے بھر گیا'اس لیے ہم میں سے بعض لوگوں نے غلے کی منڈی کا راستہ اختیار کر لیا۔ پھر ہم سب کے سب مسجد کے دروازہ پر جمع ہو گئے' پر بید کے باس آئے' ہمارا ابھی آخری آ دمی اس کے سلام سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ تقریباً سوسکا سک آینچے ہیلوگ باب الشرقی سے شہر میں داخل ہوئے مسجد آئے اور باب الدرج سے مسجد میں داخل ہوئے ، پھر یعقوب بن عمیر بن بانی العبسی اہل داریا کو لے کر چھوٹے دشق کے دروز ہ ہے آیا عیسیٰ بن شبیب التعلی اہل دومۃ اورحسرتا کے ساتھ پاب تو ماسے شہر میں آیا میدین حبیب تلخی اہل دیرالمران ارز ۃ اورسطرا کے ساتھ 'باب الفرادیس سے آیا۔نصرین عمروالجرثی' اہل جرش' اہل حدیثۃ اور دمرز کا کے ساتھ باب الشرقی ہے آیا۔ربعی بن ہاشم الحارثی بنی عذرہ اورسلا مان کی ایک جماعت کے ساتھ باب تو ما سے شہر میں داخل ہوا' اور بنی جہدیہ اور ان کے متعلقین طلحۃ بن سعید کے ہمراہ آئے۔

#### عبدالملك بن محمر كي اطاعت:

شیم بن یعقو ب اور ازین بن ماجد وغیره کابیان ہے کہ یزیدین الولید نے تقریباً دوسوسواروں کوعبدالرحمٰن بن مصاد کی زمیہ قیا دت قطن بھیجا تا کہ بیرعبدالملک بن محمد بن الحجاج بن پوسف کو پکڑ کر لائیں' پیاینے قصر میں قلعہ بند ہو گیا تھا۔عبدالرحمٰن نے اسے ا مان دی' وہ عبدالرحمٰن کے پاس چلا آیا' اب ہم قصر میں داخل ہوئے اس میں ہمیں دو بورے ملے' ہر بورے میں تیس ہزار دینار تھے' ازین بن ما حد کہتا ہے کہ جب ہم مزہ آئے تو میں نے عبدالرحمٰن بن مصاد ہے کہا کہ ان میں ہے ایک یا دونوں بورے اپنے گھرپہنجا دو کیونکہ بزید ہے بھی بھی تم کوا تنانہیں ملے گا عبدالرحلٰ نے کہااگر میں ایسا کروں تواس کے پیمعنی ہوں گے کہ میں نے ہی خیانت میں جلدی کی' بخدا میں ایسانہیں کروں گا۔ تا کہ عرب بعد میں بیرنہ کہیں کہ میں ہی اس معاملہ میں سب سے یہیے خائن ثابت ہوا۔ چنا نجیہ عبدالرحمٰن نے وہ تمام رویبیریز یدکو پہنچادیا۔

عبدالعزيز بن الحجاج كوباب الجابيه يرقيام كاحكم:

یز یدنے عبدالعزیز بن الحجاج بن عبدالملک کوکہلا بھیجا کہتم باب الجاہیہ پرتھہرے رہوٗ اورحکم دیا جس شخص کی پہنے ہے معاش

مقررے وہ اپنی معاش آ کرلے لے اور جس کی مقرر نہیں ہے تو اسے بطور مد دمعاش ایک بزار درہم دیا جائے گا۔

عبدالملک ئے بینوں میں سے تیرہ پزید کے ہمراہ تھان ہےاں نے کہا کہآ پالوگ تمام رعایا میں جا کرگشت لگا ہیئے تا کہ و ہ آ ب کود کھے میں اورائھیں میری بیعت کے لیے آ ماد ہ کیجیے ولید بن روح بن الولید ہے کہا کہتم راہب جا کر قبی م کرو' ولید بن روح نے اس تھیم کی تعمیل کی ۔

یزید بن ولید کے فوجی دستوں کی ترتیب:

وکین بنشاخ الکتبی اور ابوعلاقہ بن صالح السلامانی بیان کرتے ہیں کہ یزید بن الولید نے منا دی کرا دی کہ جو مخص فاس یعنی ولید کے مقابلہ کے لیے جائے اسے ہزار درہم دیئے جائیں گے۔اس اعلان سے ایک ہزار سے پچھ کم آ دمی اس کے پاس جمع ہو گئے' یزیدنے پھرنتیب کو تھم دیا کہ منا دی کر دے کہ جو تخص فاس کے مقابلہ کے لیے جانا جا ہتا ہے اسے پندرہ سو درہم دیتے جائیں گے۔ اس طرح کل پندر ہسوآ ومی جمع ہوئے' پزید نے منصور بن جمہور کوایک جماعت کا' یعقوب بن عبدالرحمٰن بن سلیم الکلبی کو دوسری کا۔ ہرم بن عبداللہ و جیہکو تبسری کا اور حمید بن حبیب اللخمی کو چوتھی جماعت کا سر دارمقرر کیا اور ان سب کا سیدسالا رعبدالعزیز بن الحجاج بن عبدالملك كومقرر كيا \_عبدالعزيز نے جيرہ ميں آ كر جھاؤني ڈ الي \_

ابومحمه بن عبدالله کی پزید کی اطاعت:

یعقوب بن ابراہیم بن الولید بیان کرتا ہے کہ جب بزید بن ولید نے خروج کیا ولید کا ایک آزاد غلام اپنے ایک گھوڑے پر سوار ہوکرایک ہی دن میں اسی روز ولید کے پاس آیا' جب سیوہ ہاں پہنچااس کا گھوڑ امر گیا' اس نے ولید کوتمام واقعہ سایا' ولید نے اس کے سو در بےلگوائے اور قبید کر دیا' پھراس نے ابو محمد بن عبدالقد بن بربن معاویی کو بلایا' اسے انعام وا کرام دیا اور دمشق بھیجا۔ابومحمد و ہاں ہے روانہ ہوا' اور جب فرنبہ پہنچا تھہر گیا' بزید بن الولید نے عبدالرحمٰن بن مصاد کواس کے باس بھیجا۔ ابومحمہ نے اس سے مجھوتہ کر لیا اور پزید کے لیے بیعت کر لی' یزید کواس کی اطلاع ملی'و ہ اس وقت ہندف میں مقیم تھا جو ممان کے مضافات میں ہے۔

#### عبدالله بن عنبسه كاوليد بن يزيد كومشوره:

بہیس بن زمیل ادکا بی نے یا جیسا کہ کہا جاتا ہے بیزید بن خالد بن بزید بن معاویہ نے اس سے کہا کہ آ ہے مص چل کرقیام یزیر ہوں کیونکہ وہ ایک مشحکم مقام ہے اور پھر وہاں ہے بزید کے مقابلہ کے لیے نو جیس روانہ کیجیجے تا کہ وہ بزید کوثل کر دیں یا قید کرلیں اس پر عبداللد بن عنب بن سعید بن العاص نے کہا کہ خلیفہ کے لیے لڑنے اور اپناحق ادا کرنے سے پہلے بیسز اوار نہیں کہ وہ اپنی حیاؤنی اورعورتوں کو چھوڑ دے اور مجھے امید ہے کہ القد تعالی ضرور امیر الموثنین کی تائیداورنصرت کرے گا۔ پزید بن خالد نے کہا کہ حرم کا امیر المومنین کوکیا خوف ہوسکتا ہے کیونکہ اس کے مقابلہ کے لیے عبدالعزیز بن الحجاج بن عبدالملک آیا ہے اوروہ ان کا اپنا چچیرا بھائی ہے۔ میہ جواب من کر دلید نے ابن عنبسہ کی رائے اختیار کی'اس پرابرش سعید بن ولیدالکلبی نے کہا کہ امیر المومنین مد مرتشریف لے چیس کیونکہ زیادہ مشخکم مقام ہے اور وہاں میرے ہم قوم ہیں جوآپ کی حفاظت کریں گے ولیدنے کہا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ تد مر چیوں کیونکہ وہاں بنوعا مرر ہتے ہیں اور انہیں نے مجھ پرخروج کیا ہے'تم کوئی بہت مشحکم مقام بتاؤ' اس نے کہامیرنز دیک ہیہ من سب ہے کہ آپ قربید میں سکونت یذیر ہوں' ولید نے کہا میں اے اچھانہیں سجھتا' اس نے کہا تو بیہ مقام بزیم ہے' ولید نے کہا اس کا

ن م بھی مجھے برامعلوم ہوتا ہے۔اس نے کہاتو پہنجرا بنعمان بن بشیر کا قصرموجود ہے اس میں چلیے ولیدنے کہاتمہاری وا دیوں کے نام

## وليد بن يزيد كي روانگي:

اب وہ ساوہ کے راستے ہولیا اور ریف کوچھوڑ دیا کل دوسوآ دمی اس کے ہمراہ تھے نتحاک بن قبیس الفہری کے مقام شبکہ آپا' یہاں اس کے بیٹے اور یوتے جالیس کی تعداد میں موجود تھے ریسب اس کے ساتھ ہوئے انہوں نے کہا چونکہ ہم نہتے ہیں اس لیے آ بہمیں ہتھیار دیجیے گرولید نے نداخیس تلوار دی اور نہ نیز ہ دیا۔

#### وليد بن يزيد كا قلعه نجراء مين قيام:

اب اس سے پھر بہیس نے کہا کہ اگر چہ آپ نے تمس اور تد مر چلنے سے انکار کر دیا تو قلعہ نج اءسا منے ہے اسے عجمیوں نے بنایا ہے اور بہت مشحکم ہے یہاں آپ تھر جا کیں ولیدنے کہا مجھے طاعون سے ڈرلگتا ہے اس نے کہا آپ کے ساتھ جس چیز کے کیے جانے کا ارادہ کیا گیاہے وہ طاعون سے زیادہ بخت ہے ؓ ترکارولید قلعہ نجراء میں اتریزا۔

#### عبدالعزيز بن الحجاج كاوليدك مال يرقضه:

دوسری جانب پزید نے لوگوں میں منادی کی کہ وہ عبدالعزیز کے ہمراہ ولید کے مقابلہ کے لیے جائیں' نقیب نے اس کی طرف سے اعلان کیا کہ جوعبدالعزیز کے ہمراہ جائے گا اسے دو ہزار درہم دیئے جائیں گے'ایک ہزار تیار ہوئے'یزیدنے انھیں دو دو ہزار درہم دے دیئے اور کہا کہ سب زنبہ جا کہ جمع ہوں چنانچہ اس مقام پر بارہ سوآ دمی اکٹھے ہو گئے 'پھران ہے کہا کہ صحرامیں عبدالعزيز بن وليد كي اولا د كي جو گزهي ہے اب و ہاں سب جمع ہوں' يہاں كل آ ٹھ سوآ دمي پہنچ ان سب كو لے كرعبدالعزيز بن الحجاج آ گے بڑھا' یہاں انھیں ولید کا اسباب وسامان جاتا ہواملا' اس پرانھوں نے قبضہ کرلیا اوراب ولید کے بالکل قریب جا کرتھہر گئے ۔ عباس بن وليد كاوليد بن يزيد كوبيغام:

عباس بن الوليد كا قاصد وليد كے ياس بيام لايا كديس آپ كے ياس آتا موں وليد نے تخت باہر تكلوايا اس يربين كيا اور کہنے لگا کہ ریادگ جھے برحملہ آ ور ہوں گے حالا نکہ میں شیر پر جھیٹتا ہوں' ٹاگِ سانپوں کوچنگی ہے پکڑ لیتا ہوں ۔

## عبدالعزيز بن الحجاج كاحمله:

ابھی بیلوگ عباس کے آنے کے منتظر تھے کہ عبدالعزیز نے ان سے جنگ شروع کر دی عمرو بن حوی اسکسکی اس کی میمنه کا افسرتھا' مقدمۃ کجیش پرمنصور بن جمہورتھا۔ پیدل دستہ پرعمارہ بن الی کلتم الا ز دی تھا۔عبدالعزیز نے اپناسیاہ خچرمتگوایا اس پرسوار ہو گیا' زیاد بن حمین الکلبی که اس نے ولید کی جماعت کی طرف جمیجا تا کہ وہ انھیں تماب الله اور سنت رسول الله من عجا ولید کے آزادغلام قطری نے استقل کرڈ الا اوریزید کے طرفدار پسیا ہوئے عبدالعزیز پیدل ہو گیا'اس کی جماعت نے جوالی حملہ کیا' اب تک اس کے پچھلوگ کا م آ بیکے تھے اس کے سر داروں نے ولید کی طرف پلغار کیا جو قلعہ نج اء کے درواز ہرموجود تھا اوراس وقت اس نے مروان بن الحکم کا و ہلم جواس نے جاہیہ پر بلند کیا تھا نکلوار کھا تھا' ولید بن پر ید کےطرفداروں میں ہے عثان انخشی مارا گیا اسے جناح بن نعیم الکئی نے قبل کیا بیان عبشیوں کی اولا دمیں تھا جومختار کے ہمراہ تھے۔

#### عباس بن وليدا ورمنصور بن جمهور :

عبدالعزیز کومعلوم ہوا کہ عباس بن الولید آر ہائے اس نے منصور بن جمہور کورسالہ کے ساتھ اے رو کئے کے لیے روانہ کیا اور
کبر کہ تم گھ ٹی میں اے جالو گے اس کے ساتھ اس کے بیٹے اور پوتے ہیں انھیں گرفتار کر لینا۔ منصور رسالہ لے کراس ست چلا 'جب
کھ ٹی میں پہنچا تو و ہاں انھیں عباس مع اپنے تمیں بیٹوں پوتوں کے ملا۔ منصور رسالہ لے کراس ست چلا 'جب گھاٹی میں پہنچا تو وہاں
انھیں عباس مع اپنے تمیں بیٹوں پوتوں کے ملا۔ منصور نے اس سے کہا آپ عبدالعزیز کے پاس چلئے۔ عباس نے اسے گالیاں دیں۔
منصور نے کہا بخد ا! اگراب آگے قدم بڑھا یا تو میں اپنا نیز ہتمہاری زروکے یارکردوں گا۔

## عباس بن وليد كي گرفتاري اوريزيد كي اطاعت:

نوح بن عروبن عروبن حوی اسلسکی راوی ہے کہ یعقو ب بن عبد الرحن بن سلیم الکسی عباس بن الولید کے مقابلہ کے لیے گیا تھا 'اور وہ اے عبد العزیز کے پاس لا نا چاہتا تھا گراس نے آنے ہے اکارکیا 'اس پراس نے کہاا نے سطنطین کے بیٹے اگر تو عبد العزیز کی طرف نہ چلے گا تو ہیں تیرا منہ تو ڑ دوں گا 'عباس نے ہم بن عبد الله بن جہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیہ کون ہے 'اس نے کہا کہ بیہ یعقو ب بن عبد الرحن بن سلیم ہے 'عباس نے کہا الله اکبراس کی بیہ جرائت میر ہے ساتھاس کی بیہ گتا خی اس کے باپ کو بھی گوارا نہ ہوتی پھروہ عباس کواپنے ساتھ عبد العزیز کی طرف لے چلا 'چونکہ اس کے ہمراہ اس کی جمعیت نہ تھی جواس نے اپنے بیٹوں کے ساتھ آ کے بھیجے دی تھی 'اس لیے اس نے اناللہ کہا 'بیلوگ اے عبد العزیز کے پاس لے آئے 'عبد العزیز نے اس ہے کہا کہ آپ اپنے بھائی یزید بن والید کے لیے بیعت کر لی اورو بیں کھڑا ہوگیا ۔ یزید کے طرفداروں نے ایک علم نصب کیا اور کہا کہ بیعال عباس بن الولید کا ہے جس نے امیر الموشین یزید بن الولید کے لیے بیعت کر لی ہے ۔ اس پرعباس نے کہا اناللہ بی بھی شیطان کے عباس بن الولید کا ہے جس نے امیر الموشین یزید بن الولید کے لیے بیعت کر لی ہے ۔ اس پرعباس نے کہا اناللہ بی بھی شیطان کے عباس بن الولید کا ہے جس نے امیر الموشین یزید بن الولید کے لیے بیعت کر لی ہے ۔ اس پرعباس نے کہا اناللہ بی بھی شیطان کے عباس بی الولید کے یاس جات کی اورو وعباس اور وعباس اور وعباس اور وعباس اور وعباس اور وعباس اور وعباس اور وعباس اور وعباس اور وعباس اور وعباس اور وعباس اور وی بیاس کے آئے۔

#### وليد بن يزيد كي شجاعت:

ولید دہری زر ہیں پہنے سامنے آیا' اس کے دونوں گھوڑے سندی اور زرائد اس کے پاس لائے گئے' اس نے حریف سے لڑنا شروع کیا' خوب ہی دادشجاعت و بسالت دیتار ہا۔عبدالعزیز کی فوج والوں نے ایک دوسرے کو للکارا'' دشمن خدا کو اس طرح قتل کر ڈالوجس طرح قوم لوط مَلِئنلاً ہلاک کی گئی اے سنگسار کردو'' یہ سنتے ہی ولیدقصر میں گھس گیا اور دروازہ بند کر لیا' عبدالعزیز اور اس کی نوج نے قصر کا محاصرہ کرلیا۔

## وليد بن يزيداوريزيد بن عنبسه كي كفتكو:

ولیدنے دردازہ کے قریب آ کرکہا کیاتم میں کوئی ایسائٹریف صاحب حسب اور حیانہیں ہے جس سے میں گفتگو کرون - بزید بن عنبہ اسکسکی نے کہا مجھ ہے کہوکیا کہنا چاہتے ہو ولیدنے پوچھاتم کون ہو۔اس نے کہامیں بزید بن عنبہ ہوں - ولیدنے کہنا ب سکسکی' کیا میں نے تمہاری معاشوں میں اضافہ نہیں کیا' کیا میں نے تمہاری تکلیف دور نہیں کی' کیا میں نے تمہارے محتاجوں کے وظائف نہیں مقرر کیے - کیا میں نے تمہارے اپا ہجوں کے لیے خادم مقرر نہیں کیے؟ بزید بن عنبہ نے کہا ہم کسی اپنی تکلیف کے لیے تمہارے دشمن نہیں ہے ہیں بلکہ تم نے جس چیز کواللہ نے حرام کیا'اس کی برواہ نہیں کی'شراب نوشی کی'اییے ہاں کی امہات ولد ہے مقاربت کی اوراللہ کے احکام کی بنتی اڑائی نیوجو بات جی جنہوں نے ہمیں تمہارا مخالف بنایا ہے۔

ولیدنے کہااےسکسکی بس کر میری جان کی تنم تو محر مات کا زیادہ مرتکب ہوا' تو نے حد سے زیادہ میخواری کی' اور جس قدر عورتیں میرے لیے حلال کی گئیں ہیں ان کی وجہ ہے مجھے نیاا کی ضرورت پڑئ تھی کہ میں وہ کرتا جس کا تو نے ذکر کیا۔

ولیدیه که کرقصر کے اندرواپس چلا گیا۔ کلام یاک ہاتھ میں لے لیااور کہنے لگا کہ آئ کا دن بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت عثمان بن تنزیک سرتھ ہوا تھا۔ پھر کلام یا ک کھول کر اس کی تلاوت کرنے لگا۔لوگ دیواروں پر چڑھ گئے' سب سے پہلا خفس جو دیوار پر چڑھا'یزید بنعنبیۃ اسکسکی تھا۔ بیاتر کراس کے پاس پہنچا۔ولید کی تلواراس کے پہلومیں رکھی ہوئی تھی'یزید بن عنبہ نے اس سے کہا کہا بٹی تلوارسنجالو' ولید نے کہاا گرتلوار ہاتھ میں لینا جا ہتا تو میری اور تمہاری اس وقت بیرحالت نہ ہوتی 'یزید ہن عنہ۔ نے ولید کا ہاتھ پکڑلیا تا کہاہے گرفتار کر لے اور امیر المومنین ہے اس کے متعلق رجوع کرے کہا تنے میں دیوار ہے دس اور اتر آ ئے جن میں منصور بن جمہور ٔ حیال بن عمر والکلبی ، عبدالرحن بن مجبلان (یزید بن عبدالملک کا آزادغلام ) حمید بن نصر العمی سری بن زیا دبن ابی کشبہ' اورعبدالسلام النخی تھے'عبدالسلام نے اس کےسریرِتلوار ماری اور بسری نے اس کےمنہ پرتلوار ماری' اوراس کی انگلیاں پکڑ کر کھینچا تا کہا ہے مکان ہے باہر لے جائیں مگرا یک عورت جواس کے ہمراہ اس مکان میں تھی چلائی اور فریا دکرنے لگی' اس پران لوگول نے اسے چھوڑ دیا اور با ہزنہیں نکالا۔ابوعلاقۃ القصاعی نے اس کا سرکاٹ لیا'اس کی گدی پرتنوار ماری اور پیضرب اس ضرب سے ل گئی جواس کے چہرہ پر لگی تھی' روح بن قبل ولید کاسر لے کریز بد بن الولید کے باس آیا اور کہا کہ میں امیر المومنین کو فاسق ولید کے تل اور اس کے ہمراہیوں کی گرفتاری کی بشارت ویتا ہوں' اس وفت عباس اوریز پدھنج کا کھانا کھارہے تھے۔یزید اور اس کے تم م ہمراہیوں نے اس پرسجدہ شکرادا کیا'یزیدین عنب اسکسکی نے بیزید کا ہاتھ لیا اور کہاا میر المومنین کھڑے ہوں اوراللہ کی مدد کی آپ کوبٹ رت ہؤیزید نے اپنا ہاتھ اس کی تھیلی ہے تھینچ لیااور کہااے خداوندا!اگرید کارروائی تھے پند ہوتوا ہے میرے لیے راست کر \_

## یزیدبن ولیداوریز پدعنبه کی گفتگو:

یز میر نے بزمیر بن عنب ہے یو چھا کیا ولید نے تم ہے کچھ کہا تھا' اس نے کہا ہاں دروازے کے پیچھے ہے اس نے مجھ سے کہا کیاتم میں کوئی ایسا شریف ہے جس سے میں گفتگو کرسکوں میں نے اس سے بات چیت کی اور اسے لعنت ملامت کی اس پر اس نے کہا بس كر ميرى عمر كي قتم تونے بہت ميخواري كي ہے اور منہيات كا كثر ار تكاب كياہے ؛ بخدا! ابتمہارا بيا ختلا ف بھي دور نه ہوگا 'نتم ميں مجھی بیے جہتی ہوگی اور نہتمہاری ایک بات ہوگی۔

#### نوح بن عمرو کابیان:

نوح بن عمر و بن حوی اسکسکی کہتا ہے کہ ہم الیمی را توں میں ولید سے لڑنے نکلے جن میں جیا ندنی نہ تھی اور اس قدر تار کی تھی که اگر میں کسی سنگ ریز ہے کواٹھا کر دیکھنا تو میتیز نہیں کرسکتا کہ بیسیاہ ہے یا سفید۔

## ولیدی فوج کے میسرہ کا جنگ ہے گریز:

ولید بن بزید ئے میسر و پر ولید بن خالد ابرش الکئی کا بھتیجا بی عامر کے دستہ کے ساتھ متعین تھا' ان کے مقابلہ میں عبد العزیز کے میسنہ پر بنی عامر سے ای وجہ سے ولید کا میسر وعبد العزیز کے میسنہ سے نہیں اثر ا' اور و وسب کے سب عبد العزیز بن الحج ج کے سرتھ آ معے ۔راوی کہتا ہے کہ جس روز ولیو تل کیا گیا' میں نے اس کے خدام اور چو ہداروں کودیکھا کہ وہ خودلوگوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے اسے دھانے تھے۔

#### مْثَىٰ بن معاویه کابیان:

تنتیٰ بن معاویدراوی ہے کہ ولیدلولوہ میں آ کرمقیم ہوا' اپنے بیٹے تھم اورمول بن العباس کوتھم دیا کہ جوتہہارے پاس آئے اسے بطورمعاش ساٹھ دینار دینا۔ چنانچہ میں اورمیرا چچیرا بھائی سلیمان بن محمد بن عبداللہ بزید کے عسکر میں آئے ' مول نے مجھے اپنے بالکل پاس بلالیا اور کہا کہ میں تنہیں امیر الموثین کے سامنے پیش کرتا ہوں اور سفارش کروں گا کتمہیں سودینارملیں۔ عبدالرحمٰن بن الی جنوب کی طلبی:

ولید دولوۃ سے چل کرملیکہ آیا' یہاں عمر وقیس کا پیامبراس کی خدمت میں حمص سے حاضر ہوا اور عرض کیا کہ عمر نے پانچ سو
شہروارعبدالرحمٰن بن ابی جنوب البہرانی کی قیادت میں آپ کی مدد کے لیے روانہ کیے ہیں' ولید نے حاک بن ایمن العوفی الکلمی کو تکم
دیا کہتم عبدالرحمٰن کے پاس جاو (وہ اس وقت مقام غوریہ میں تھا) اور اسے جلدی آنے کی تاکید کرواور تم میر سے پاس جاو ہے کہ کو اس
نے کوج کا تکم دیا' اور خودا کیک کیت گھوڑ سے پرسوار ہوا' ریٹم کی قبازیب بدن اور ریٹم کا عمامہ سرپر تھا' قد کردہ باریک ململ کے میکہ سے
گات باندھ رکھی تھی' وونوں شانوں پر تلوار کے اوپر زرد پائلہ تھا' اب سلیم بن کیسان کے سولہ شہرواراس کے پاس آگے' پھر ہونیمان
بین بشیر کے پچھشہرواراس کے پاس آئے' پھر ولید ابر شکا کا جھتجابی عامر (ازبی کلب) کی ایک جماعت کے ساتھ اس کی خدمت میں
حاضر ہوا' ولید نے اسے گھوڑ ااور جوڑ ا دیا' پہلے تو ولید راستے راستے چلنے لگا پھر وہ مشبہ نام ایک پہاڑی چشمہ کی طرف ہولیا۔ یہاں
این الی الجوب اہل مص کے ساتھ اس سے آگر لل گیا' پھروہ نجراء آیا' فوج والے تنگ آئے اور کہا کہ جمارے جانوروں کے سے
ہمار سے ساتھ جارہ نہیں ہے ولید نے منادی کرادی کہ امیر الموشین نے اس گاؤں کی تمام فصل کوٹر یدلیا ہے' فوج نے کہا ہم سبز چارہ کو

## عبدالعزیز بن الحجاج کے لولوۃ میں قیام کی اطلاع: شیٰ کہتا ہے کہ میں خیمہ کے پچھلے ھے ہے دلید کی خدمت میں حاضر ہوا' اس نے کھانا منگایا اور جب کھانا اس کے سامنے رکھ

ی ہتا ہے کہ یں سیمہ کے پہلے سے سے ولیدی خدمت ہیں حاصر ہوا اس نے کھانا منظایا اور جب کھانا اس کے سامنے رکھ دیا گیا تو ام کلثوم بنت عبداللہ بن بزید بن عبدالملک کا قاصد عمر بن مرہ نام اس کے پاس آیا اوراطلاع دی کہ عبدالعزیز بن الحجاج لولو ہ بنتی عبداللہ بن عبداللہ بن عثان المحر اش اس کے صاحب شرط نے بن حارمت بن غباب کے ایک شخص کواس کے سامنے پیش کیا جس نے بیان کیا کہ میں دمشق میں عبدالعزیز کے ہمراہ تھا اور اب آپ کواطلاع دیے آیا ہوں اور یہ پندرہ سو در ہم ہیں جو میں نے لیے ہیں بھراس نے ہمیانی اپنی کمر نے کھول کرا سے بنائی اب وہ لولو ق میں مقیم ہے اور کل شبح بی اور یہ پندرہ سو در ہم ہیں جو میں نے لیے ہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ بلکہ ایک اور شخص کی طرف جواس کے پہلو میں بیضا تھا متوجہ ہوا اور آپ پر جملہ آ ور بوگ مگر ولید نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ بلکہ ایک اور شخص کی طرف جواس کے پہلو میں بیضا تھا متوجہ ہوا اور

اس سے پچھ با تیں کیں جے میں نے نہیں سا۔ میں نے اس شخص سے جومیر سے اور ولید کے درمیان تھا یو چھا کہ امیر المومنین نے کیا کہا' اس نے کہا کہ اس نہر کے متعلق جواس نے ارون میں کھدوائی ہے یو چھاتھا کہ اب و ہکتنی باقی ہے' عبدالعزیز لولوۃ ہے ملیکہ آپ اس پر قبصنه کرلیا' منصورین جمهور کو بھیجااوراس نے شرقی القری پر قبصه کرلیا' بیایک بلند ٹیلہ ہے۔ جوعلاقہ ملس ۽ میں اس راستہ پر جونھیا ے نجراء جاتا ہے واقع ہے۔

عماس بن وليد كومنصور كي دهمكي:

عباس بن الوليد نے اپنے موالی اور اولا د کی تقریباً ڈیڑ ھ سو کی جماعت تیار کی اور اس نے بنی ناجیہ کے جیش نام ایک شخف کو ولید کے پاس بھیجا اور کہلا یا کہ آپ کواختیار ہے کہینو میں آپ کے پاس آؤں اور ورنہ پزید بن الولید کے پاس چلا جاؤں ۔ولید' عباس برخفا ہوااور تھم بھیجا کتم میرے یاس آؤاورمیرے ساتھ رہو۔ یہ پیامبر منصور بن جمہورکول گیا'اس نے یو چھا کیابات ہے'اس نے ساری حقیقت سنا دی منصور نے کہا عباس سے جاکر کہددے اگرتم نے طلوع فجر سے پہلے اپنی جگہ سے جنبش کی تو بخدا! میں شہیں اورتمہارےسب ساتھیوں کو تل کرڈ الوں گا'البیتہ ہونے کے بعد جہاں تمہارا جی جا ہے چلے جانا۔

عباس تیاری کرنے لگا اور جب صبح ہوئی تو ہم نے عبدالعزیز کی فوج کی تکمبیر سنی کہوہ نجراء کی طرف پیش قدمی کرتے آرہے ہیں۔ یہ سنتے ہی خالد بن عثمان انمخر اش نے اپنی فوج کی ترتیب و تیاری شروع کی گر جب تک آفاب طلوع نہیں ہو گیا۔ حریفوں میں جنگ شروع نہیں ہوئی۔

#### جنگ کا آغاز:

یزید بن الولید کے طرفداروں کے ساتھ ایک تحریقی جوایک نیز ہر معلق تھی' اس میں مرقوم تھا کہ ہم تنہیں کتاب اللہ اورسنت رسول الله عَلَيْتِهِ كَى طرف بلاتے ہیں تا كە حكومت باجمی مشورہ ہے قائم كی جائے' اب جنگ شروع ہوئی' عثمان الخشی مارا گیا' ولید کے طرفداروں سے تقریباً ساٹھ آ دمی مارے گئے منصور بن جمہور نہیا کے راستے ہولیا اور پھرولید کے بڑاؤیراس کے عقب ہے آ دھرکا' اب وہ سیدھاولید کی طرف بڑھا جواپنے خیمہ میں تھا اور اس کے اور منصور کے درمیان کوئی شخص حائل ندتھا' پیرد کیھ کرمیں اور عاصم بن ہیتر الما قری مخراش کا نائب دونو ل مقابلہ کے لیے <u>نکلے اسے میں عبرالعزیز کی فوج لیسا</u> ہوئی اوراس کی وجہ سے منصور کا دستہ بھی پیا ہوگیا ہی بن المغیر فتل کردیا گیا'اور منصور عبدالعزیز کی جانب ہث گیا'ابرش اس وقت اینے ادیم نامی گھوڑے برسوارتھااس نے دو كانوں والانوپ بهن ركھا تھا اورا سے اپنی داڑھی كے ينچے باندھ ركھا تھا اس نے اپنے بھٹيج كو پكارنا اور ڈ انٹنا شروع كيا كه اے فاحشہ کے جنے اپناعلم آ گے بڑھا' اس نے کہا مجھے آ گے بڑھنے کا یارانہیں کیونکہ ہمارے مقابل بنی عامر ہیں' عباس بن الولید آ گے بڑھا تو ا سے عبدالعزیر کی فوج والوں نے روک دیا۔ سلیمان بن عبداللہ بن دحیہ کے آزادغلام ترکی نام نے حارث بن العباس بن الوليدير نیزے سے ایبادار کیا۔ کدا ہے گھوڑ ہے ہے اچھال دیا' اس کے بعد ہی عباس عبدالعزیز کی جانب جلا گیا اور حارث ولید کی فوج میں گھوڑے ہے گرادیا گیا اور اس ہے تریف سہم گیا۔

وليد بن يزيد كي وليد بن خالد كوپيش كش:

ولید بن پزید نے ولید بن خالد کوعبدالعزیز بن الحجاج کے پاس بھیجا اور کہا کہ میں پچاس ہزار دینار نقرتمہیں دوں گا اورتم کو

تمہاری عمر بھر کے لیے مص کاوالی مقرر کر دوں گا اور ہر حادثہ میں تم بے خطرر ہو گئے بشر طیکہ تم واپس چلے جاؤ اور اسپنے ارا دے ہے باز ر ہو' عبدالعزیز نے اس وعوت کو قبول کرنے ہے اٹکار کیا اور اے کوئی جواب نہیں دیا' اب پھر ولید نے ولید بن خالد کو دوبارہ عبدالعزیز کے پاس جانے کا حکم دیا 'میر پھر آیا مگراس مرتبہ بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔

وليدين خالداورعبدالعزيز كامعامده:

ولیدین خالدواپس جانے لگا' تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ پھراس نے اپنا گھوڑ اموڑ ااور عبدالعزیز کے قریب آیا اوراس نے کہا کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ مجھے یا نچ ہزار دینار دیں اورابرش کوبھی اتنے ہی دیں اور باعتبار مرتبہ کے میں اپنی قوم میں سب سے مخصوص آ دمی بنا دیا جاؤں' تو میں آپ کی طرف آیا جاتا ہوں اور پھراس جنگ میں بھی آپ کے ساتھ شرکت کروں گا۔ عبدالعزيز نے كہا مجھے بيمنظور ہے بشرطيكة فورأ ہى وليدكى جماعت پرحملة كردؤ وليدبن خالد نے ايسا ہى كيا۔

معاویہ بن ابی سفیان کے مطالبہ کی منظوری:

ولید کے میمند پر معاویہ بن ابی سفیان بن بزید بن خالدسر دار تھا اور اس نے عبدالعزیز سے کہا اگر آ ہے ہیں ہزار وینار اور اردن کی ولایت مجھے دیں اورا پنے میں شریک کرلیں تو میں آپ کے ساتھ ہوا جاتا ہوں عبدالعزیز نے کہامیں اس کے لیے تیار ہوں بشرطيكة تم نوراً وليدكى نوج پرحمله كردو چنانچهاس في حمله كيا وليدكى نوج في شكست كهائى وليد كفرا موا اور قلعه نجراء ميس جلا كيا عبدالعزیز آ گے بڑھ کر قلعہ کے دروازہ پر آ کرتھہر گیا' دروازے پرزنجیریں پڑی ہوئی تھیں' یکے بعد دیگرے ایک ایک مخص زنجیر کے ینچے سے قلعہ میں داخل ہونے لگا، عبدالسلام بن بکیر بن شاخ المخمی نے عبدالعزیز ہے آ کرکہا، کہ ولید کہتا ہے کہ میں خود باہر آ نا جا ہتا ہول پھر جوآ پ تصفیہ کریں عبدالعزیز نے کہااچھی بات ہے نکل آئے جب عبدالسلام واپس جانے لگا تو لوگوں نے عبدالعزیز سے کہا اگر وہ نکل بی آیا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ خاموش رہے اور جولوگ اس کے ساتھ کرنا جاہتے ہیں اٹھیں کرنے دیجے، عبدالعزیز نے عبدالسلام کوآ واز دی اور کہا کہ میں اس درخواست کومنظور کرنے کی خاطر جومیر ےسامنے پیش کی مٹی ہے کوئی ضرورت نہیں و کھتا۔

## ولیدین یزید کے قل کاواقعہ:

میں نے ایک دراز قدنو جوان کو گھوڑے پرسوار آتے ویکھا جوقصر کے دیوار کے قریب پہنچا' اور اس پر چڑھ **کرقعر** کے اندراتر گیا' میں بھی قصر کے اندر گیا۔ دیکھا کہ ولیدمصری ململ کا کرتہ قلمکار کا یا تجامہ پہنے کھڑا ہے تلوار بھی ہے گرنیام میں 'لوگ اے برا بھلا کہدر ہے ہیں'اتنے میں بشرین شیبان کنائند بن عمیر کا آزاد غلام'اور بیوہی تھا جود بوار پھاند کرقصر میں آیا ہیں'اس کی جانب بڑھا' یز ید قصر کے درواز سے کی سمت چلا۔میرا میرفیال ہے کہ وہ عبدالعزیز کے پاس جانا چا بتا تھا۔عبدالسلام اس کے داہنے اور عمرو بن قیس کا آ زادغلام اس کی با کمیں جانب تھا'بشر بن شیبان نے اس کے سرتلوار کا وار کیا' بھراورسب لوگوں نے تلواروں ہے اس پرحملہ کیا' ولید مارا گیا' عبدالسلام اس کا سرکا شخے کے لیے اس پرگر پڑا' اس کی وجہ بیٹھی کہ بزید بن الولید نے ولید کے سر کے لیے ایک لاکھ انعام مقرر کیا تھا۔ خالد بن عبداللہ القسر ی کے آزاد غلام ابوالاسد نے آ کراس کی جلد کا ایک بالشت بکڑا کاٹ لیا اور اسے خالد بن عبداللہ کے پاس جوولید کے عسکر میں مقیدتھا لے گیا 'اوگوں نے اس کے عسکراور خزانوں کولوٹ لیا۔ بیزید العلیمی ابوالبطر پتی بن بیزید جس کی بٹن تھم بن الولید کی بیوی تھی۔میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے اس مال ومتاع کی جومیری بیٹی کا ہے آ پ حفاظت کیجیجے' ینا نچکسی شخص کی دسترس ان اشیاء تک نه ہوسکی جن کے لیے اس نے کہددیا تھا کہ بیاس کی میں۔ ولیدین یز ید کے سر کی تشہیر:

عمرو بن مروان الکلمی کہتا ہے کہ پرید کے قبل ہوتے ہی میں نے اس کی بائیں ہتھیلی کاٹ لی اور اسے پرید کے بیس جھیج دیا گیو'اس طرح اس کے سرسے پہلے میں نے بدکف اس کے پاس شب جمعہ کو پہنچا دیو'اس کا سر دوسرے دن شبح کو یز بدکے یوس پہنچ ۔ نماز جعہ کے بعد بزید نے اس سر کوشبیر کے لیے لٹکا دیا۔

ا بل دمشق نے عبدالعزیز کے متعلق بری خبریں مشہور کی تھیں مگر جب ولید کا سر دیکھا تو جب ہو گئے۔ اور غلط خبروں کی اشاعت ہے رک گئے۔

جب بزید نے سرکے نصب کرنے کا تھم دیا تو ہزید بن فروہ بی مروان کے آ زادغلام نے اس سے کہا کہ سرتو خارجیوں کے نصب کیے جاتے ہیں بیلو تمہارا چچپرا بھائی اور خلیفہ ہے مجھے بیڈر ہے کہا گرآ پ نے اس کے سرکونصب کرا دیا تو دلوں میں اس کی ہمدر دی پیدا ہوگی اوراس کے خاندان والوں کوائس کا بدلہ لینے کے لیے جوش آ جائے گا۔ بزید نے کہا بخدا! میں ضرورنصب کروں گا۔ چنا نچدا ہے ایک نیز بے پرنصب کردیا ' پھراس نے کہا کہا ہے لے جاؤ اور تمام دمشق میں گشت کراؤ' اور پھراس کے باب ہے مکان میں لے جانا' اس نے اس تھم کی تقبیل کی اسے دیکھ کرعا م لوگ اور ولید کے گھر والے شور و واویلا کرنے لگئے وہ پھرا سے پزید کے پاس لے آیا۔ بزیدنے اسے تھم دیا کہتم اسے اپنے مکان لے جاؤ "تقریباب ایک ماہ وہ سراس کے باس رہا پھراس سے بزید نے کہا کہ ا سے اس کے بھائی سلیمان کو لیے جا کر دے دؤ بیسلیمان ولید کا بھائی بھی ان لوگوں میں تھا جواس کے مخالف تھے' ابن فروہ نے سر کو عنسل دیا اسے ایک ٹو کرے میں رکھ سلیمان کے پاس لایا۔سلیمان نے اسے دیکھے کرکہا اسے دورکر کرو' میں گواہی دیتا ہوں کہ پیمیخو ار دیوانداور فاسق تھا' اوراس فاسق نے میری جان لینے کا ارا دہ کیا تھا' ابن فروہ اس کے مکان سے نکلا تھا کہ ولید کی ایک آ زادلونڈی ا ہے ملی ۔اس نے اس سے کہاد کیھوسلیمان نے کس قدر سخت الفاظ اس کے متعلق کیے اور پیجمی کہا کہوہ میری زندگی کے دریے ہوتا تو اے کرگذرتا'اے اس ارادہ ہے کون روک سکتا ہے۔

## عبدالرحمٰن بن مصاد کی روایت:

عبدالرحمٰن بن مصادراوی ہے کہ بزید بن الولید نے مجھے ابومحمدالسفیا نی کے مقابلہ کے لیے بھیجا جسے ولید نے بزید کےخروج کی خبر سن کر دمشق کا حاکم بنا کر بھیجا تھا۔ جب بیدذ نبه آیا تو برزید کواس کے آنے کی اطلاع ہوئی' اس نے مجھے بھیجا' میں اس سے جا کرملا اس سے مصالحت کرلی اور بیزید کے لیے بیعت لے لی ہم ابھی ذنبہ ہی میں تھے کہ صخرا کی جانب سے ایک شخص آتا ہوا ہمیں نظر بیزا' میں نے ایک شخص کواس کی طرف دوڑایا' وہ اسے میرے پاس لے آیا' سامنے آنے برمعلوم ہوا کہ وہ غزیل ابوا لکاہل مشہور گویا تھا ہیہ ولید ؑ فچری مریم نام برسوارتھا'اس نے ہمیں بتایا کہ ولیڈ قل کر دیا گیا' میں پزید کے پاس فوراً پلٹ آیا مگریہاں آ کرمعلوم ہوا کہ میرے آنے سے پہلے ہی اس کی اطلاع الے پہنچ چکی ہے۔وکین بن شاخ الکلی ثم العامری راوی ہے کہ جس روز ولید قتل کیا میں نے بشرین لمباءالعامری کودیکھا کہ وہ تلوار ہےقصرنج اء کے درواز وکو مارر ماتھا' اور پیشعریز هتا جاتا تھا:

#### و لا تذهب صنائعه ضلالا

#### سنبكى خالدا بمهندات

'' ہم عنقریب (خالدین عبداللہ القسری) کوفولا دی تعواروں ہے روئیں گے اور اس کے احسانات یوں ہی ضائع نہ جا توں گئے''۔

## ولید بن پرید کے آل کے مدعی :

ابو عاصم الزید دی راوی ہے کہ ولید کے تل کا دس شخصوں نے دعویٰ کیا' میں نے ولید کے سرکی جلد کو وجہ الفلس کے ہاتھ میں دیکھااس نے کہا کہ میں نے ولید کوتل کیا تھااور پیکھال کا گلز ابطور علامت لےلیا'اس کے بعد ایک اور شخص نے آ کراس کا سرکاٹ لیا اور بیکھال کانکڑا میرے ہاتھ میں روگیا' وجہالفلس کا نام عبدالرحمٰن تھا۔تھم بن نعمان ولید بن عبدالملک کا آ زادغلام راوی ہے کہ منصور بن جمہور دس آ دمیوں کے ساتھ ولمید کا سر لے کریز پد کے پاس آیا تھا'ان دس میں روح بنْ قبل بھی تھا۔روح نے کہاامیر المومنین کو فاسق کے قتل اورعباس کی گرفتاری کی بشارت ہو' جولوگ اس سر کولائے تھے ان میں عبدالرحمٰن وجہ افلیس اور بشر کنایئة النکلھی کا آ زاو غلام بھی تھا۔ یزید نے ہرا یک کودی دی ہزار دیئے۔

جس روز ولبید مارا گیا اس نے جب کہ وہ وحمن سے لڑر ماتھا اعلان کر دیا کہ جو خص دشمنوں میں ہے کسی ایک کا سر لائے گا ا سے یا نچ سود ہے جا نمیں گے' چنانجہ کچھاوگ چندسرلائے' ولید نے تھم دیا کہ ان کے نام لکھ لیے جا نمیں' اس پر اس کےموالیوں میں ے ایک اس مخف نے جوسرلانے والوں میں تھا کہا امیر المومنین آج کا دن ایبانہیں ہے کہ اس میں انعام قرض رکھا جائے۔

#### ما لك اورعمر والوادي كافرار:

ولید کے ہمراہ مالک بن ابی اسمح گویا' اور عمر والوادی بھی تھے' جب ولید کے ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اور اے محصور كرليا كي توما لك في عمر يكهاتم مجهد نكال لي چلو عمروف كهابيدوفا داري كے خلاف بادر بم سے كوئى كيا تعارض كر ركا كيونك ہم جنگجولوگوں میں نہیں ہیں' مالک نے کہاتم یا گل ہو'اگرانھوں نے ہم پر قابو پالیا تو سب سے پہلے وہ مجھےاور مہمیں ہی قتل کریں گے۔ پھراس کا سر ہمارے دونوں کے سروں کے 🕏 میں رکھا جائے گا' اورعوام کو بتایا جائے گا کہاس وفت بھی بیلوگ اس کے ساتھ تھے اور اس پرسب سے خت الزام ہماری ججت کا لگایا جائے گا اس کے بعد بیدونوں وہاں ہے بھا گ گئے۔

## وليد بن يزيد كى مدت حكومت:

اکثر ارباب سیر کا اتفاق ہے کہ ولید بروز پنجشنبہ ماہ جمادی الآخر ۲۶اھ کے ختم ہونے میں ابھی دورا تیں باتی تھیں کوتل کیا گیا -البته اس کی مدت خلافت میں اختلاف ہے ابوالمعشر کہتے ہیں کہ ولیدا لیک سال تین ماہ خلیفہ رہا' ہشام بن محمر کہتے ہیں کہ اس کی مدت خلافت ایک سال دو ماه اور باکیس روزهی \_ای طرح اس کی عمر میں بھی اختلاف ہے بشام بن محمد الکسی کہتے ہیں کہ جب وہ آتل کیا گیااس کی عمرازتمیں سال تھی' محمد بن عمرو نے چھتیں سال بتائی ہے۔

## وليد بن يزيد كي عمر:

بعضوں نے بیالیس سال کہی ہے دوسروں نے اکتالیس اوروں نے پینتالیس اور کسی نے چھیالیس سال بیان کی ہے۔ ا بوالعباس وليدك مُنيت تقي ـ اس كي مال ام الحجاج بنت محمد بن يوسف التقفي تقي نهايت غصه ورآ دمي تها' پيروں كي انگليال دراز تقيين'اس قدرتوی تھا کہلو ہے کی ایک سلاخ زمین میں گاڑ دی جاتی 'اس میں ڈوری اس کے یاؤں میں باندھ دی جاتی پھروہ اچھل کرگھوڑے یرسوار ہوجا تا اور و وسلاخ زمین ہے اکھڑ جاتی بغیر ہاتھ لگائے گھوڑ ہے برسوار ہوجا تاتھا'اچھا شاعرتھا اور بزاشرا بی تھا۔ ابوالزياد كابيان:

الزنا دراوی ہے کہ میرے باپ نے بیان کیا کہ ایک مرب میں ہشام کی خدمت میں حاضر تھا اور امام زہری بھی اس کے پاس تھے یہ دونوں ولید کا تذکرہ کر کے اس کی ندمت کرتے رہے اور اس مشدید عیوب کا الزام عائد کرتے رہے ، گرمیں نے اس گفتگو میں مطلقاً حصہ نہیں لیا' اتنے میں ولیدنے حاضر ہونے کی اجازت جا ہی جب وہ اجازت لے کر دربار میں آیا تو میں نے اس کے چرے برغصہ کے آ خارنمایاں دیکھنے وابیدتھوڑی دریبیٹھ کرچلا گیا۔

ابوالزيا داوروليد بن يزيد کې گفتگو:

ہشام کے انتقال کے بعداس نے میرے متعلق اپنے کسی عہدیدار کولکھا 'میں اس کے پاس بھیج دیا گیا'اس نے تیاک ہے میرا خیرمقدم کیااور بوجھاابن ذکوان تم کیسے ہو' پھر ہڑی مہر بانی سے میری حالت بوچھتار ہا' پھر کنے لگا۔ تہہیں وہ دن یاد ہے جب احول (ہشام)اور فاسق زہری بیٹھے ہوئے میری برائی کررہے تھے میں نے کہا' جی ہاں! مجھے اس روز کا واقعہ یا د ہے مگران دونوں کی گفتگو میں میں نے کوئی حصنہیں ایا تھا' ولیدنے کہاتم تچ کہتے ہو' کیاتم نے اس غلام کودیکھا تھا جوہشام کے سربانے کھڑا تھا'میں نے کہاجی ہاں'ولیدنے کہا'اس نے جھے سے اس روز کی ساری گفتگو بیان کی' بخدا! اگر فاسق زہری زندہ رہتا تو میں اسے قبل کر ڈالٹا' میں نے کہا جب آیا ہے تھے اسی وقت میں نے آپ کے غصہ کوآپ کے چیرہ سے تا زلیا تھا' پھراس نے کہا' اے ابن ذکوان ہشام میری عمر الے کیا میں نے کہاامیر الموشین اللہ تعالی آپ کی عمر میں برکت دے گا اورا پی امت کوآپ کی زندگی ہے بہر ومند کرے گا۔

پھراس نے شام کا خاصہ طلب کیا' ہم دونوں نے کھانا کھایا' مغرب کا وقت آ گیا' دونوں نے نماز پڑھی' کی عشاء کے وقت تک باتیں کرتے رہے پھر دونوں نے نماز پڑھی ولید بیٹھ گیا اوراس نے شراب مانگی خدام ایک ڈھکا ہوا جام لائے تین لونڈیاں آ 'نیں اس کے سامنے میر ہےاوراس کے درمیان آ کرتالیاں بجائے لگیں' ولید نے جام شراب بی لیا' وہ چلی کئیں اور ہم پھر با نئیں کرتے رہے' پھراس نے شراب طلب کی اوران بائدیوں نے آ کر پھراس طرح کیا جیسا کہ وہ پہلے کر چکی تھیں۔غرض کہ مجم ہونے تک وہ ای طرح باتیں کرتا جاتا تھا اورشراب پیتا تھا اور باندیاں آ کراس کے سامنے تالیاں بجاتی تھی۔ میں نے شار کیا کہ اس نے رات بحریس سرقدے شراب بی اس سندیس خالد بن عبدالله ال کا آل کیا گیا۔

خالد بن عبدالله القسري كي جيره مي اسيري:

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ہشام نے خالد کوخراسان اور عراق کی صوبہ داری ہے علیحدہ کر دیا گیا تھا اور ان کی جگہ یوسف بن عمر وکوعراق کا صوبه دارمقرر کیا تھا'اس طرح وہ کچھ مہینے کم پیدرہ سال عراق کا صوبہ دار رہا' کیونکہ ۵ ۱۴جری میں وہ ہشام کی جانب ے عراق کا سمو بددار ہوا' اور ماہ جمادی الا وّل ۲۰ اججری میں اپنی خدمت ہے علیحد ہ کیا گیا' جب ہشام نے اے معزول کر دیا اور واسط میں یوسف!س کے پاس پہنچا تو یوسف نے اسے گرفتار کر کے واسط ہی میں مقید کر دیا۔ جب یوسف جیرہ آیا تو خالد مع اپنے

بھائی استعمل بن عبداللہ اپنے بیٹے یزید بن خالداور جیتیج منذر بن اسد بن عبداللہ کے کامل اٹھارہ ماہ میں قیدر ہا۔ یوسف نے ہشام سے درخواست کی کہ مجھے اجازت دی جائے۔ کہ میں جس طرح جا ہوں خالد سے سلوک کروں' اوراسے عذاب دوں' مگر ہشام نے اس کی درخواست کومنظورنبیں کیا' یوسف نے بار باراس معاملہ میں ہشام کولکھااوراس کے خلاف سے حیلہ پیش کیا کہ اس نے مال گذاری کو بربا دکر دیا اور بہت ساسر کاری رو پیٹین کیا ہے۔ ہشام نے صرف ایک مرتبہ اس پریخی کرنے کی اے اجازت دی اور اپنا خاص محافظ یا ہی اس غرض ہے بھیجا کہ جو بچھاس کے ساتھ کیا جائے وہ اس کے سامنے ہو ٔ علاوہ بریں اس نے بوسف کو جتادیا کہ میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہاری قید کے اثناء میں اگروہ اپنی موت بھی مراتو میں تمہیں قتل کرڈ الوں گا۔

## يوسف بن عمراور خالد بن عبدالله بن تلخ كلامي :

یوسف نے خالد کواینے یاس طلب کیا 'خود حیرہ میں ایک دکان پر بیٹھ گیا 'تما م لوگ جمع ہو گئے' یوسف نے اس سے سوالات شروع کیئ مرخالد نے ایک کابھی جوابنہیں دیا اس پر یوسف نے اسے گالیاں دیں اورا سے ابن الکابن کہا (اس سے مرادش بن صعب الكابن تھا) خالد نے كہا تو احتى ہے بيام لے كرتو نے ميرے شرف كا اظہار كيا ، تو ابن السباہے كيونكه تيرا باپ مے فروش تھا۔ اس کے بعد یوسف نے اسے پھر قید میں ڈال دیا۔

## غالدېن عبداللد کې ر مانې:

ا۲۱ ہجری کے ماہ شوال میں ہشام نے پوسف کوخالد کی رہائی کا حکم بھیجا۔ رہا ہوکرخالد نے مقام دوران کوف کے بل عقب میں اسلعیل بن عبداللہ کے قصر میں سکونت اختیار کی اور اس کا بیٹا پڑیہ بن خالد تنہا بن طے کے علاقہ میں سے ہوتا ہوا دمشق پہنچا اب خود خالد مع استعیل اور ولید کے روانہ ہوا۔عبد الرحمان بن عنب بن سعید بن العاص نے ان کے لیے رخت سفر مہیا کیا اور اس نے تمام مال و متاع بنی مقاتل کے قصر میں نتھے گرفتار کر لیے 'یوسف نے انھیں ز دوکوب کیا' انھیں فروخت کیا اوربعض آ زاد غلاموں کو پھرغلامی میں ڈال دیا۔ جب خالداس قصر میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا سب کچھ جاچکا ہے اس دلیے وہ سیدھا ہیت آیا پھروہاں سے وہ اس گاؤں میں آ کر تھبرا جورصافہ کے دروازے کے مقابل واقع ہے یہاں ماہ شوال کے بقیہ دن۔ ذیقعدہ وی الحجہ اور محرم وصفر گذارے کیونکہ بشام اے این یاس آنے کی اجازت ہی نہیں ویتا تھا۔ ابرش خالد ہمراسات کرتار بتا تھا' اب زید بن علی نے خروج کیااوروہ کل کیے گئے۔

#### يوسف بن عمر كاخالد برالزام:

بیٹم بن عدی کا بیان ہے کہ یوسف نے ہشام کو بیچھی لکھا تھا کہ بنی ہاشم کے خاندان کی بیرحالت ہوگئ تھی کہ وہ بھو کے مرر ہے تھے ان میں ہر مخص کی تمام کوشش اپنے اہل وعیال کے قوت مہیا کرنے پر مبذول تھی مگر خالد نے اپنے دور حکمر انی میں ان کوخوب روپیددیا جس ہے وہ ایسے توی ہو گئے کہ خلافت کے خواہشندین گئے۔ زیدنے خالد کی رائے سے خروج کیا ہے اوراس کی دلیل سے ہے کہ خالد عراق کی سڑک پرایک گاؤں میں مقیم تھا اورا ہے وہاں کی ساری خبریں معلوم ہوتی رہتی تھیں۔ علم بن حزن كي امانت:

خط کے بورا پڑھنے تک ہشام خاموش رہا۔ پھراس نے تھم بن حزن القینی سے جو یوسف کے مرسلہ وفد کا سر دارتھا اور جسے

یوسٹ نے اپنے خط کے مضمون کی تصدیق کی مشام نے کہا تو اور تیرا مجھنے والا دونو ں جھوٹے ہیں' ہم خالد پر جا ہے جس بات کا ا نزام لگائیں مگراس کی اطاعت اوروفا داری پرتبمت نہیں لگائی جاسکتی۔ پھر بشام نے علم کواس کی گر دن پکڑوا کر دربار ہے نکال دیا۔ اس واقعہ کی اطلاع خالد کوئینچی و واس مقام ہے چل کر دمشق آ کر قیام پذیر ہو گیا۔ جب موسم سر ما کے جہا و کا زیانہ آیا تو یز بداور ہشا مہموسم ٹر ما ٹیمہم کے ساتھ چلا' کلثوم بن عیاض القسری ان دنوں دمشق کا حاکم تھا اور پیافی لد کے ساتھ خل ہے پیش

## كلثوم كي خالد كےخلاف شكايت:

جب بیلوگ رومی علاقہ میں پہنچ گئے تو دمشق کے مکانات میں آ گ لگ گئی۔ ایک عراقی ابوالعمیرس نام اور اس کے ساتھی ہرشب فالدے ملنے آتے تھے اس کے چلے جانے کے بعد جب آگ گی توان لوگوں نے چوریاں شروع کیں اس وقت اسلمعیل بن عبدالتهٔ منذر بن اسد بن عبدالتداور سعيداور محمد خالد كے بيٹے روميوں ہے ايک جھگزا پيش آنے كی وجہ ہے سامل بحرير يتھے' كنثوم نے ہشام کوآ گ لگنے کی اطلاع دی اور پیجھی لکھا کہ ایسی آ گئجھی پہلے نہیں گئی پیضالدے موالہوں کی حرکت معلوم ہوتی ہے تا کہ اس موقع پروه بیت المال کولوث لیں۔

## خالد کے خاندان وموالیوں کی گرفتاری کا حکم:

ہشام نے اسے علم دیا کہ خالد کے تمام چھوٹے بڑے بیچ موالی اورعورتیں گرفتار کرلی جائیں' چنانچے اسلعیل' منذر محمد اور سعید ساحل ہے گرفتار کر کے بیڑیاں پہنا کرلائے گئے جوموالی ان کے ہمراہ تھے اُنھیں بھی گرفتار کرلیا گیا' ام جربر خالد کی بیٹی رایقہ اور تمام عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے گئے۔کلثوم نے ابوالعمیر س پر چھاپہ مارا' اسے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ولید بن عبدالرحمٰن دمشق کے افسر مال نے ہشام کوابوالعمیر س اوراس کے جتھے کی گرفتاری کی اطلاع دی۔ ہرشخص کا نام اس کی سکونت اوراس کا قبیلہ لکھودیا گرایک مخص کے متعلق بھی پنہیں لکھا کہ بیٹالد کے موالیوں میں ہے اس پر ہشام نے کلثوم کو جو تھم بھیجا اس میں اسے بہت ڈانٹا' زجرو تو بیخ کی اور تھم دیا کہ خالد کے تمام اہل وعیال کونوراً رہا کر دی۔ کلثوم نے سب کوتو چھوڑ دیا گراس کے موالیوں کواس غرض سے قید رکھا کہ خود خالد آ کراس ہےان کی رہائی کی درخواست کرے۔

#### غالد بن عبدالله ي مص مين آمد:

جب خالداورتمام مجامدرومی علاقہ سے جہاد کر کے اپنے علاقہ میں پنچے تواسے اہل وعیال کی گرفتاری اور قید کاعلم ہوا گر ا سے ان کی رہائی کی خبرنہیں ملی کیزیدین خالدا کیک کثیر جماعت کے ساتھ تھے سے پہنچا اور خالد دمشق آ کرا پنے مکان میں فروکش ہوا ہے۔ کے وقت لوگ ملنے آئے اس نے اپنی دو بیٹیوں زینب اور عاتکہ کو ہلایا اور کہا کہ چونکہ میں بہت بڑھا ہو گیا ہوں تم دونوں ہروقت میری خدمت کے لیےموجود رہوُاس بات سے وہ خوش ہو کمیں'اب اسلعیل اس کا بھائی اور پزیداور سعیداس کے دونوں بیٹے اس سے ملنے آئے 'خالد نے انہیں اپنے پاس بلایا' اس کی ذونوں بیٹیاں ایک طرف ہو جانے کے لیے اس کے پیس سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اس نے کہ ریہ کیوں ہتتی ہیں' ہشام تو انہیں روز انہ جیل خانہ تھسیٹ کر لے جاتا تھا۔ جب اور لوگ اندر آئے تو اسلعیل اور اس کے دونوں بیٹے اس کی دونوں بیٹیوں کے سامنے اوٹ کے لیے کھڑے ہوگئے۔

غالد بن عبدالله كي مشام كودهمكي:

خالد نے بہ میں تو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے خلیفہ کے تھم کی فر مانبرداری اوراطاعت میں گیا اور میرے پیچھے میری مخالفت کے گئی میر کی داری اور اطاعت میں گیا اور میرے پیچھے میری مخالفت کی گئی میر کی اور میرے خاندان کی مستورات گرفتار کر کے مجر مین کے ساتھ مشرکیین کی طرح قید کروی گئیں اور تم میں سے سی کو بیہ تو فیق نہیں بوئی کہ وہ دریافت کرتا کہ اس فرما نبردار عقیدت کیش کی حرم کیوں قید کی جارہی بین تم نے قبل کیے جانے کا خوف کیا گئر میں استہ سے تہ ہیں ڈراتا بول اب میری اور ہشام کی صرف اسی صورت میں نبھ کتی ہے کہ وہ مجھے آزار پہنچانے سے باز آئے ورن میں استہ میں استہ میں استہ میں استہ میں ہیں عبداللہ بن عبال میں استہ میں تو کیف کی بن عبداللہ بن عبال میں استہ میں ہوئی تو کہنے لگا کہ ابوالہیش سے اگرا ہے۔

ابوالہیش سے اگرا ہے۔

## ا بوالخطا ب كي روايت:

ابوالخطاب راوی ہے کہ خالد نہ کہاتھا کہ اگر اس رصافہ والے یعنی ہشام نے بدسلو کی کی تو ہم اپنا سر دارا سے بنا کیں گے جو شام ، جازی اور عراق ہے خواب بلی ایسا شور وغو فا پیدا ہوجس کی گونج تمام اطراف میں ٹکرائے ، جب ہشام کواس کی خبر ہوئی تو ہشام نے خالد کو لکھا تو ایک بیہود ہ کنوگو کمینڈ ذلیل انجیلی ہے تو اور مجھے دھمکی دیۓ کسی نے سوائے ایک عبسی نے دوشعراس کی تعریف میں کہدد ہے۔

## غالد بن عبدالله كي كرفاري:

خالہ یزیداوراس کے خاندان والے دمشق ہی میں مقیم رہے۔اس اثناء میں یوسف برابر ہشام سے اصرار کرتار ہا کہ بزید کو میرے حوالے کر دیجئے 'ہشام نے کلثوم کو لکھا کہ بزید کو گرفتار کرکے یوسف کے پاس بھیج دے کلثوم نے رسالہ کا ایک دستہ بزید کی گرفتاری کے لیے بھیجا' بزیداس وقت اپنے مکان ہی میں تھا' بزید نے اس رسالہ پر ایسا ہملہ کیا کہ وہ منتشر ہو گئے اور بیا پنے گوڑے پر ان کی گرفت سے نکل گیا۔ رسالہ نے جا کرکلثوم کو اس واقعہ کی اطلاع دی کلثوم نے دوسرے بی دن صبح کو خالد کی گرفتاری کے لیے بہت خالد نے اپنے کپڑے مدفا کر پنچے عورتیں رونے جلانے گئیں' ان سیان بیوں میں ایک نے کہا اگر آپ انہیں منع کرویں تو بہت خاموش نہ ہوجا کیں' بخدا!اگر عبد واطاعت کا جھے پاس نہ ہوتا تو بی تسر کے خلام کو معلوم ہوجا تا کہ وہ میر ہے ساتھ بیسلوک نہیں کرسکتا' تم میری بیات اس سے جاکر کہد دو۔اگر وہ عرب ہے جیسا کہ وہ وول کرتا ہے تو اے چاہے کہ وہ اپنی اصل سل مجھ سے بوجھے۔

## خالد بن عبدالله كي ربائي:

خالدان لوگوں کے ہمراہ چلا گیا۔اہے دمشق کے جیل خانہ میں قید کر دیا گیا' اسلمیل اسی دن ہشام کے در بار میں رصاف پہنچا' ابوالز بیر ہشام کے حاجب کو خالد کی گرفتاری کی اطلاع دی' ابوالز بیر نے ہشام سے جاکر کہا' ہشام نے کلثوم کو بخت لہجہ میں ایک خط لکھا' جس میں اے ڈانٹا اور لکھا کہ جس کی قید کا میں نے تھم دیا اے تو تو نے چھوڑ دیا اور جس کے متعلق میں نے تھم نہیں دیا اے تو نے قید کر دیا ہے تو فوراً خالد کور باکر دیے' کلثوم نے اسے ربا کر دیا۔

## ہشام کی خالد بن عبداللہ ہے جواب طلی:

ہشام جب کوئی کام کرنا چاہتا تھا تو ابرش کو تکم دیتا چنانچہ ابرش نے ہشام کے تکم سے بیخط خالد کولکھا: امیر المومنین کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ عبداللہ بن تویب الفنی (ضبہ بن سعد جوعذرہ بن سعد کے بھائی تھے) نے تمہیں مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے خالد! میں تہمیں دس خصلتوں کی وجہ ہے دوست رکھتا ہوں' القد کر یم ہے اورتم بھی کر یم ہو' اللہ دخی ہے تم بھی تخی ہو' القدرجيم ہے تم بھی رحیم ہو' التد عليم ہے تم بھی حلیم ہواس طرح اس نے دس صفتیں بیان کیں امیر المومنین نے اللہ کی شم کھا کر کہا ہے کہ اگر اس اطلاع کی جھے تحقیق ہوگئی تو میں تمہارا خون حلال کروں گا'اس لیے تم مجھےاس واقعہ کی اصلیت لکھوتا کہ میں امیر المومنین کواس کے مطابق اطلاع دوں۔ فالدبن عبرالله كابشام كے نام خط:

خالد نے کھا جس محبت کا بیرواقعہ ہے اس میں اپنے لوگ شریک تھے کہ کسی ایک مفسد فاجر کے لیے بیرناٹمکن ہے کہ وہ واقعات کوسٹخ کر کے بیان کر سکے اصل واقعہ میہ ہے کہ عبداللہ بن ثویب میرے یاس آیا اور کہنے لگا کہ میں دس خصلتوں کی وجہ ہے متهمیں دوست رکھتا ہوں' اللہ کریم ہے اور چونکہ وہ ہر کریم کو دوست رکھتا ہے اس لیے وہمہیں دوست رکھتا ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ تنہیں دوست رکھتا ہے اس وجہ سے میں تنہیں دوست رکھتا ہوں۔ای طرح اس نے دس صفات گنا ئیں' مگران سب سے بڑھ کرتو یہ بات ہے کہ تقی الحمیر ی کے بیٹے نے امیر المونین ہے جا کر پوچھا' امیر المونین کیا جس شخص کواپنی رعایا پر آپ اپنا خلیفہ مقرر کر دیں' و ہ آپ ك نزديك زياده معزز ہے يا آپ كارسول امير المونين نے جواب ديا كه مير اخليفه ال شقى نے كہا تو آپ اللہ كے خليف ہيں۔اور محمد ترکیل اس کے رسول تنفے بخدا! بنی بجیلہ کا ایک مخص اگر گمراہ ہوجائے تو عام و خاص کواس سے اتنا ضرر نہیں ہوگا جتنا کہ امیر المومنین کی خلا فنت ہے۔

> ابرش نے خالد کا خط پڑھ کر ہشام کو سنایا۔ ہشام نے کہاا بوالہیثم سمھیا گیا ہے۔ خالد بن عبدالله كي ومثق مين طلي:

ہشام کی زندگی تک خالد دمشق ہی میں مقیم رہا' اس کے انتقال کے بعد جب ولید خلیفہ ہوا تو فوجی جمعیتوں کے تما م سر دار ولید کے پاس آئے ان میں خالد بھی تھا' ولید نے کسی کواندر آنے کی اجازت نہیں وی خالد نے اس کی شکایت کی اور اجازت طاب کی ولیدنے اسے اپنے در بار میں آنے کی اجازت دے دی میر ابجالا کر دمشق واپس آیا اور کئی ماہ اس کے ہاں تیا م کوگذر گئے 'پھر ولید نے خالد کولکھا کیاتم نہیں جانتے کہ امیر المومنین کو پچاس لا کھ کاعلم ہے تم میرے اس قاصد کے ہمراہ مجھ سے ملنے آؤ' البتہ میں نے اسے تھم دے دیا ہے کہ وہ تہہاری تیاری سفر میں تعجیل نہ کرے۔

# خالد بن عبدالله كوعماره بن الي كلثوم كامشوره:

خالد نے اپنے معمقد علیہ دوستوں کوجن میں عمارہ بن الی کلثوم الاز دی بھی تھا اپنے پاس بلایا' ولید کا خط سنایا اورمشورہ لیا' انھوں نے کہاولید آپ کے لیے مامون نہیں ہے اس لیے آپ دمشق میں گھس کرتمام سرکاری خزانوں پر قبضہ کر کیجیے اور پھر جسے آپ عا ہیں اپنی طرف کرلیں کیونکہ دمشق میں بیشتر آپ کے ہم قوم ہیں' دو محض بھی ایسے نہ نکلیں گے جوآپ کی مخالفت کریں۔خالد نے یو جھااس کے علاوہ اور کیا ہوسکتا ہے'انھوں نے کہاتو صرف یہ کیجیے کہ سرکاری خز انوں پر قبضہ کر کیجیے اور و ہیں رہ کراپنی کی حفاظت کا

حمق وعدہ لے لیجے' خالد نے پھر یو چھا اور کیا ہوسکتا ہے' انھوں نے کہایا پھرآ پروپوش ہوجا کیں۔خالد نے کہا آ پلوگوں کی اس بت کو کہ میں اپنے لیے جے میں جا ہوں دعوت دوں'اس لیے پیندنہیں کرتا کہ میں اے براسجھتا ہوں کہ میرے ہاتھوں قوم میں فرقہ بندی اورا ختلاف رونما ہو' حفاظت جان کے وعد ہ کے متعلق تمہار امشور ہ اس لیے برکار ہے کہتم خود جانتے ہو کہ وہ میرے لیے بے خطر نہیں ہے' حالانکہ میرا کوئی گناہ نہیں ایسی صورت میں تم کیونکریی تو قع کر سکتے ہو کہ سرکاری خزانوں پر قبضہ کر لینے کے بعدوہ اپنے اس قتم کے کس عہد کا ایفا کرے گا'رویوشی' بخدا! آج تک میں نے کس کے خوف سے اپنا سرنہیں چھیایا اوراب جی کہ میری اتن عمر ہو چک بيكيامنه چهياؤن مين جاتا مون اورالله ساستعانت كرتامون

#### غالد کی ولید کے در بار میں حاضری:

خالد ولید کے پاس آیا'نداس نے اسے بلایا اور نہ بات چیت کی وہ اپنے ہی مکان میں اپنے موالیوں اور خادمیوں کے ساتھ مقیم رہا۔ جب یکی بن زید کا سرخراسان سے ولید کے پاس آیا تو تمام لوگ ایک شامیانے میں جمع ہوئے ولیدنے در ہار ٔ حاجب آ کر اپنی جگہ کھڑ اہوا' خالد نے اس سے کہا میرا جوحال ہےا ہے آپ دیکھ رہے ہیں' میں چلنے سے معذور ہوں' کرس میں سوار ہوتا ہول' عاجب نے کہا کوئی شخص سوار ہو کرولید کے پاس نہیں جا سکتا'اب نین آ دمیوں کوولید نے اپنے پاس بلایا حاجب نے خالد سے کہااٹھؤ خالد نے کہامیں معذور ہوں چلنہیں سکتا' پھرانیک یا دوآ دمیوں کواندر آنے کی اجازت دی گئ اوراس مرتبہ حاجب نے پھر خالد سے کھڑے ہونے کے لیے کہا' خالدنے پھراپی معذوری کا اظہار کیا۔ پھردس آ دمیوں کوا جازت کمی حاجب نے کہا خالداٹھؤاب سب لوگوں کواندر آنے کی اجازت دی گئ اور ولیدنے خالد کو بھی اندر بلایا 'خالد کرسی پرسوار ہو کر ولید کے سامنے آیا 'ولید اپنے تخت پر ببیٹھا ہوا تھا' دستر خوان بچھے ہوئے تھے اور سب لوگ اس کے سامنے دوصفوں میں بیٹھے تھے۔شبہ بن عقال یا عقال بن شبہ تقریر کرر ما تھا' اور یجیٰ بن زید کا سرلٹکا ہوا تھا۔ خالد کوبھی ایک صف میں بٹھا دیا گیا' جب خطیب نے اپنی تقریرختم کی' ولید دربار ہے اٹھ گیا اور تمام در ہاری چلے گئے خالد بھی اینے گھر آ گیا' اس نے درباری لباس اتارا ہی تھا کہ ولید کا قاصد اے پھر بلا لے گیا' بیسرا پردہ سلطانی کے پاس ممرکیا۔

# خالدے بزید کے متعلق جواب طلی:

وليدك قاصد نے اس سے آ كركہا كدامير المونين يو چھتے ہيں -كديزيد بن خالدكہاں ہے؟ اس نے كہا كدجب بشام نے اس يرقابو يالياتوا ہے گرفقار كرنا جا ہااس ليے وہ بھاگ گيا' ہمارا خيال تھا كہوہ امير المومنين وليد كے پاس ہوگا مگر جب ان كى خلافت کے بعد بھی وہ ظاہر نہیں ہوا تو ہمارا گمان ہے کہوہ اپنے ہم قوم خوارج کے علاقوں میں جلا گیا ہو گا اور مجھے اس کا پورایقین ہے' قاصد نے پھر آ کراس ہے کہا کہ امیر المونین فرماتے ہیں تم جھوٹ بولتے ہوتم اسے فتنہ پر پاکرنے کے لیے اپنے چیچے چھوڑ آئے ہو خالد نے کہاامیر المومنین کومعلوم ہے کہ میں میرا خاندان ہمیشہ طیع وفر مان بردار رہا ہے میں میراباب اور دا دا سب بنی امیہ کے جاں نثار و وفادار تقهيه

## خالد بن عبدالله کی گرفتاری:

خالد کہتا ہے کہ قاصد کے جلد جلد واپس آنے ہے جھے معلوم تھا کہ ولیدا تنا قریب ہے کہ وہ میری گفتگون رہا ہے قاصد نے

بھرآ کر کہاامیر المونین فرماتے ہیں یا تو تم پزید کو حاضر کرو' ورنہ تمہاری جان لوں گا' خالد نے بلندآ واز سے قاصد ہے کہا کہ جا کر کہہ دے کہ یہی تھانی ہے اورای کا تصفیہ کرلیا ہے تو اگر میرے قدموں تلے بھی ہوتو میں انہیں تمہاری خاطراس پر ہے نہ اٹھاؤ ں۔ جو تمہارے جی میں آئے کرو' ولید نے اپنی فوج خاصہ کے افسر غیلان کو تھم دیا کہ اسے خوب پیٹو اور ایساسخت عذاب دو کہ میں اس ک چیخنے کی آ وازسنوں نے پان اسے اپنی فرود گاہ میں لے آیا' زنجیروں ہےا ہے مار ٹاشروع کیا مگر خالد نے ایک لفظ بھی اپنی زبان ہے نہیں نکالہ غیبا ن نے ولید ہے آ کرکہا سوائے اس شخص کےاورکوئی آ دمی میں نے ایسا نہ دیکھا جسے یں نے بیٹا ہواورو ہ کراہا، جلا ہانیہ مِوُ وليد نے کہااب اے مِتِ پیٹر بلکہ اینے پاس رکھوُ خالد قید کر دیا گیا۔

خالدېنءېداللد کې فروخنگې:

جب بوسف بن عمر عراق سے بہت سار و پید لے كرآياتو خالد كے معاملہ ير درباريوں ميں گفتگو ہوئى وليدنے دربار منعقد كيا، یوسف بھی اس کے پاس موجود تھا' آبان بن عبدالرحمٰن اٹھیر ی نے خالد کے معاملہ میں تفتگو کی ۔ یوسف نے کہا میں یا نچ کروڑ درہم میں اے خریدتا ہوں' ولیدنے خالد کو کہلا بھیجا کہ یوسف تمہیں یا پنچ کروڑ میں خریدر ہاہے' یاتم اس رقم کی ضانت پیش کرو' ورنہ میں تہمیں اس کے حوالے کیے دیتا ہوں۔خالد نے سن کر کہا بخدا! عرب بھی بھی مکنے کے عادی نہیں ہوئے' اور زمین ہے ایک ککڑی اٹھ کر کہاا گروہ اس کوبھی ضانت میں مجھے سے طلب کر بے تو میں ہرگز نہ دول' جواس کے جی میں آئے کر ہے۔

#### خالدېن عبدالله پر جبرونشدو:

ولیدنے اسے پوسف کے حوالے کر دیا ہوسف نے اس کے کپڑے اتار کرایک چغداہے پہنایا اور ایک اور اس کے اویر ہے لپیٹ دیا' بغیرسی گدنے یابستر کےاہے کجاوہ پرسوار کیا اور اس کے ساتھ اسی کجاوہ میں ابو قحافۃ المری ولیدین تلید کا بھتیجا جوہشا م کی جانب ہے موصل کا عامل تھا سوار ہوا۔ بوسف خالد کو اس طرح لے کر چلا محدثیہ آ کر جوولید کے مسکر ہے ایک منزل کے فاصلہ پرتھا منزل کی' خالد کوسامنے بلا کراس کی ماں کا ہری طرح ذکر کرنے لگا۔خالد نے کہااللہ تجھ پرلعنت کرے ماؤں کے ذکر سے کیا فائدہ' میں اب ایک لفظ بھی تجھ ہے نہ بولوں گا' پوسف نے اسے خوب مارااور سخت تکلیف وایذ ادی مگراس نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں کہا'اب پھراہے لے کرکوچ کیا'ا ثنائے سنر میں زید بن تمیم انقینی نے داندانار کے تنوکا شربت اینے آزاد غلام سالم العصاط نام کے ہاتھ اے بھیجا' پوسف کواس کی خبر پہنچ گئی' اس نے زید کے یا پنچ سواور سالم کے ایک ہزار کوڑے لگوائے ۔ جبرہ آ کرپوسف نے ابراہیم اورمحد ہشام کے دونوں بیٹوں کو بلایا' اوران کے سامنے خالد کو مار ناشر وع کیا۔ابراہیم تو حیب حاب دیکھتار ہا مگرمحمہ بن ہشام کا دل بیٹھ گیا' خالد پرتمام دن اس عذاب میں کٹا' رات کوایک بڑا بھاری ناہموار پقراس کے سینے پررکھ دیا گیا جس سے وہ اس شب مرگیا۔ حیرہ کےاطراف اس چو نے میں جووہ پنیجے تھاا ہے زمین کے سپر دکر دیا گیا۔

بیٹم بن عدی کے بیان کےمطابق اس کی موت محرم ۲۲ا ہجری میں واقع ہوئی' عامر بن سہلۃ الاشعری نے اس کی قبریر آ کر ا پنا گھوڑا ذیج کیا' اس جرم میں پوسف نے سات سوکوڑ ہےاں کےلگوائے۔

غالد بن عبدالله كاصبر واستقلال:

ا کیک مخص کہنا ہے کہ جب خالد کو بوسف نے اپنے سامنے بلایا میں اس وقت موجود تھا پوسف نے ایک ککڑی منگوا کی'وہ س

کے دونوں یوؤں پررکھی گئی اورا نیخے آ دمی اس پر کھڑے ہوئے کہاس کے دونوں یاؤں ٹوٹ گئے ۔ مگر بخدا نہاس نے ایک لفظ زبان ہے نکا دا اور نہ منہ بنایا۔ پھرلکزی اس کی پنڈلیوں پر رکھی گئی اور وہ بھی اس طرح تو ژ دی گئیں پھراس کی دونوں را نول پر رکھی گئی 'پھر اس کے دونوں کولہوں یر مجسران کے بینے یر میہاں تک کہائی طرح وہ مر گیا مگر نہایک لفظ اس نے زبان سے نکا ما اور نہاس کی ابرویر

## يزيد بن وليد كى بيعت:

اس سندمیں یزید بن الولید بن عبدالملک کے لیے جے یزیدالناقص کہتے ہیں بیعت لی گئی۔ ناقص اس لیے کہاجا تا ہے کہولید بن برید نے لوگوں کی معاشوں میں جودس دس کا اضافہ کیا تھا اس نے اسے گھنا دیا۔ولید کے قتل کے بعد اس نے زیادتی کو کم کر کے معاشوں کی شرح پھروہی کردی جو ہشام بن عبدالملک کے عہد میں تھی 'بیان کیا گیا ہے کداس کا بینام سب سے پہلے مروان بن محمد نے رکھا تھ علی بن محمد لکھتا ہے کہ مروان بن محمد نے بیز پیربن الولید کوسب وشتم کیا اور کہا کہ بیٹاتص بن الولید ہے اس کا نام ہی ناتھ رکھوریا اوراہی وجہ سے اورلوگ بھی اسے اس نام سے یا دکرنے لگے۔

اسی سنه میں بنی مروان کی بیک جہتی متزلزل ہوگئی اور فتنہ بریا ہوگیا۔

#### سلیمان بن مشام کی بغاوت:

ولید بن یزید کے قبل کے بعد سلیمان بن ہشام بن عبد الملک نے عمان میں علم بغاوت بلند کیا۔علی بن محمد کہتے ہیں کہ ولید کے قتل کے بعد سلیمان بن مشام جوعمان میں قید تھا' جیل سے نکل آیا' عمان میں جس قدر سرکاری روپیدوغیرہ تھا' سب براس نے قبضہ کر لیا در دمشق کی طرف روانه ہوا' دلید پرلعنت بھیجنا تھا اور اس پر کفر کا الزام لگا تا تھا۔

اسی سنہ میں اہل حمص نے عباس بن ولید کے اسباب کولوٹ لیا' اس کا مکان ڈھا دیا' اور ولید کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے'اس کی تنصیل بیہے۔

علی راوی ہے کہ مروان بن عبداللہ بن عبدالملک ولید کی جانب ہے تھ کا عامل تھا' میہ یا متنیارا پنی شرافت' بزرگ' فراست اور وجاہت کے بنی مروان کے عمائد میں سے تھا ولید کے قبل کی اطلاع جب اہل حمص کو ہوئی تو انھوں نے شہر کے درواز سے بند کر لیے اور ولید کا ماتم برپا کیا'اس کے قبل کی تفصیل ہو چھنے لگئے ان میں سے بعض لوگوں نے جواس کے قبل کے واقعہ میں شریک تھے بیان کیا کہ ہم دشمن ہے برابر کا مقابلہ کرر ہے تھے بلکہ ہمارا ہی پلیہ جنگ میں جھکا ہوا تھا کہ استے میں عباس بن الولیدعبدالعزیز 'بن

## آل عباس بن دليد كي گرفتاري:

یہ سنتے ہی اہل جمص کو جوش آ گیا' انھوں نے عباس کے مکان کو ڈھا دیا' اے لوٹ لیا' اس کی حرم کو بھی لوٹا' اس کی اولا دکو ئر فآر کر کے قید کر دیا اور خوداس کی تلاش کرنے گئے گروہ پزیدین الولید کے پاس جاچکا تھا' انھوں نے تمام چھاؤنیوں سے مراسلت شروع کی اور انھیں خون کا بدلہ لینے کی وعوت دی سب نے اس بات کومنظور کرلیا۔ نیز اہل حمص نے اپنے درمیان ایک تحریری عبد کیا

کہ و مجھی بیزید کی بیعت نہیں کریں گے' بلکہ اگر ولید کے دونوں و لی عبد زندہ ہوں گے تو ان کے لیے بیعت کریں گے اوراگر وہ زندہ نہ رہے ہوں گے تو اس شخص کو اختیار کریں گے جوان کی معاش گذشتہ محرم سے اس محرم تک دے گا'اوران کی اولا د کے لیے بھی معاش مقرركرے كا - نيز ان لوگوں نے معاويہ بن يزيد بن حصين كواپنا امير بناليا اور مروان بن عبداللد بن عبدالملك كو جومص كي دارالا مارة میں تھا اس کی اطلاع لکھ بھیجی مروان نے جی پیغط پڑھا تو کہنے لگا کہ گویا اللہ کی جانب سے بیزط آیا 'پیھی ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا۔ جب بن ید بن ولید کوان کے طرزعمل کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے قاصدان کے پاس بھیجے۔ان میں یعقوب بن ہانی بھی تھا'اوراس نے انھیں میکھا کہ میں اپنے لیے دعوت نہیں دے رہا بلکہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ با ہمی مشورہ سے خلیفہ کا انتخاب کیا جائے عمر بن قیس السکو نی نے کہا کہ میں اینے ولی عہد یعنی ولیدین پزید کے بیٹے کے لیے راضی ہیں۔ یعقوب بن عمیر نے اس کی ڈاڑھی پکڑ کر کہا تولا لچی' یا گل ہو گیا ہے' تیری عقل جاتی رہی ہے جس ہے تیری مرا د ہےا گروہ بیٹیم ہوکر تیری صیانت میں رہے تو مجھی خود اس کا مل اے نہ دے گا چہ جائیکہ تمام قوم کی عنان حکومت اس کے سپر دکر ہے۔

سلیمان بن مشام کی اطاعت:

حمص والے یزید بن الولید کے پیامبروں پر جھیئے اور انھیں نکال باہر کیا۔اب جمص کی حکومت معاویہ بن یزید بن حسین کے متعلق تھی اور مروان بن عبداللہ کوان کے معاملہ ہے کوئی سرد کا رندر ہا تھا۔اہل حمص کے ساتھ سمط بن ٹابت بھی تھا اور اس کے تعلقات معاویہ بن پزید سے کشیدہ تنے۔ ابومحمد السفیانی بھی ان کے ہمراہ تھا'اس نے کہااگر میں دمشق جا کروہاں کے لوگوں سے ملوں جلول تو کوئی میری مخالفت نہ کرے گا۔اب یہ بن ولید نے مسرور بن ولید' اور ولید بن روح کوایک زبر دست جماعت ان کے مقابلہ کے لیے روانہ کیا بیرحوار میں آ کر مھر ہے'ان کے ہمراہ اکثر بنی عامرالکلی تھے۔سلیمان بن ہشام بھی میزید کے پاس آ گیا' یزید نے اس کی عزت وتو قیر کی اور اس کی بہن ام ہشام بنت ہشام بن عبدالملک سے نکاح کرلیا' اور اس کا وہ تمام مال و جائیدا د جوولید نے ضبط کر لی تھی اسے بحال کر دی۔اسے مسر دربن ولیداور ولیدبن روح کے پاس بھیجا اوران دونوں کو تھم دیا کہوہ اس کے احکام کی یوری طرح پنجیل کریں۔

مروان بن عبدالله كاقل:

ان کے مقابلہ کے لیے اہل خمص بھی آ گے بڑھ کر خالد بن بزید بن معاویہ کے ایک گاؤں میں مورچہ بند ہوئے 'اور مروان بن عبداللد نے کھڑے ہو کر بیتقریر کی تم لوگ اپنے وشمن سے اڑنے اور اپنے خلیفہ کے خون کا بدلد لینے کے لیے لیکے ہوئیدالیا مقصد ہے کہ مجھے تو قع ہے کہ اللہ اس کا تمہیں بڑا اجروثو اب دے گا۔ان میں سے ایسے دو محض تمہارے مقابلہ پر آئے ہیں جو بمزر لہ سینگ اور گردن کے ہیں' اگرتم نے انہیں قطع کر دیا تو جوان کے پیچھے آ رہاہے۔اس کا خود میں پیچھا کروں گا۔اس کے مقابلہ پرتمہارا پلہ بھاری ہوگا'اوران کا مقابلہ تمہارے لیے آسان ہوجائے گا'میں اے مناسب نہیں سمجھتا کہاں فوج کواپنے بیچھے چھوڑ کرسیدھے دمشق چلے چلیں۔ سمط نے کہا بخدا! یہ ہمارا دشمن ہے اس کا گھر بھی قریب ہے بیچا ہتا ہے کہ ہماری جماعت کونقصان پہنچ بی قدریہ کے عقائد کی جانب میلان رکھتا ہے' یہ سنتے ہی لوگوں نے مروان بن عبداللہ پرحملہ کیا اے اوراس کے بیٹوں گوٹل کر ڈالا' اوران کےسرسب کو وکھانے کے لیے بلند کیے حالا نکہ سمط کی اس تقریر کا منشامعاوید بن پزید کی مخالفت تھا۔

# ابومرالسفياني كي دمش كي جانب بيش قدى:

مروان بن عبداللہ کے قبل کے بعد انھوں نے ابومجہ السفیانی کوا پنا امیر بنایا اورسلیمان بن ہشام کوا طلاع کی کہتم اپنی جگہ صہرے رہو' ہم خودتمہارے مقابلہ کے لیے آتے ہیں مگرانھوں نے بیرکیا کہ سلیمان کے مسکر کواینے بائمیں چھوڑ کرسیدھا دمثق کا رخ کیا۔ جب سلیمان کواس کی خبر ہوئی وہ بڑی سرعت ہےان کے مقابلہ کے لیے بڑھا' اور سلیمانیہ میں جوسلیمان بن عبدالملک کا ایک مزرع عذراء کے پیچے دمثق سے چود ہیل کے فاصلہ برتھا انھیں آلیا۔

جب پزید کواہل حمص کی پیش قدمی کی اطلاع ہوتی اس نے عبدالعزیزین الحجاج کونٹین ہزار فوج کے ساتھوان کے مقابلہ پر بھیجا اور تھم دیا کہ عقاب کی گھاٹی پرتھبرے نیز اس نے ہشام بن معاد کو چدر ہ سوفوج کے ہمراہ روانہ کیا اور تھم دیا کہ سلامۃ گھاٹی پرتھبرے اور پیجی تھم دیا کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔

ا الحمص اورسليمان بن مشام كي جنگ:

یز ید بن مصاد جوسلیمان کی فوج میں تھا راوی ہے کہ اہل خمص کو جب کہ وہ سلیمانیہ میں فروکش تھا ہم نے ملالیا 'انھوں نے زینون کے جنگل کواپنی داہنی جانب اور کو ہتان کواپنی بائیں جانب کیا تھا' حباب اس کے پیچھے تھا اور اس طرح صرف ایک ہی سمت ے ان پر حملہ کیا جاسکتا تھا علاوہ بریں چونکہ وہ اوّل شب ہی منزل پذیر ہو چکے تھے اُنھوں نے اپنے گھوڑوں کوآ رام وے کرتا زہ دم کرلیا تھا' بہ خلاف اس کے ہم ساری رات سفر کر کے ان تک پنچے تھے' جب دن چڑھ گیا' گرمی شدید ہوئی' ہمارے معوڑے ہالک بے دم ہو چکے تھے اور فولا د کے زرہ بکتر ہم پر بوجھل ہو گئے تھے میں نے مسرور بن الولید سے اس کے پاس جا کر کہاا ہے ابوسعید میں شہبیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ امیر اس حالت میں اس وقت فوج کوآ گے نہ بڑھا کیں 'سلیمان میری بات س رہا تھا' اس نے میرے سامنے آ کرکہا'اے نو جوان! صبر کر'تا وقتیکہ اللہ تعالیٰ اس معاملہ کا جمارے ان کے درمیان جوتصفیہ کرنے والا ہوتصفیہ نہ کر دے میں گھوڑے سے نہیں اتروں گا' آ گے برومو' اس کے میمند پر طفیل بن حارثۃ الکلمی اور میسر ہ پر طفیل بن زرارۃ الے بیشسی تھا' اب اہل حمص نے ہم پر حملہ کیا اور ہمار امیمندومیسرہ دوسوگز ہے زیادہ بسیا ہوا' خودسلیمان قلب میں تھا'وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا۔ اب سلیمان کی فوج نے دشمن پر ممله کیااور انھیں ای جگہ تک چیچے دھیل دیا جہاں وہ پہلے تھے گی مرتبہ ای طرح ہوا۔ کدانھوں نے ہم پرحمله کیااور ہم جینے ان پر ان کے دوسو کے قریب مارے گئے جن میں حرب بن عبداللہ بن بزید بن معاویہ بھی تھا' اورسلیمان کی فوج کے تقریباً پچاس آ دمی. کام آئے۔

عبدالعزيزبن الحجاج كاحمله:

ابوالعباء البهراني المرحمس كامشهور بهادرسائة بااورمبارزت طلب كى اس كے مقابله برحية بن سلامة الكلمي فكلا اور نيز وكا اس پرایک ایباوار کیا کہاہے گھوڑے ہے گرا دیا۔ حریش کے آزاد غلام ابو جعدہ نے جواہل دمشق کی طرف تھا اس پرحملہ کرتے قبل کر ڈ الا۔اب شبیب بن پزیدالبہرانی نے مبارز ت طلب کی'اس کے مقابلہ کے لیے ایراک السغدی جوسغد کے شنرادوں میں سے تھااور سلیمان بن ہشام کے ساتھ رہا کرتا تھا نکلا۔شبیب پستہ قد تھا'ایراک گرانڈیل تھا۔ جب شبیب نے اسے اپنے مقابل آتے دیکھا تو ا نی جگہ واپس چلا گیا' گراراک معرکہ میں تھہراشبیب نے اس کے تیر ماراجس نے اس کے عضلہ ساق کواس کے گھوڑ نے کے نمدہ

سے پیوست کر دیا۔ای طرح جنگ ہورہی تھی کہ عبدالعزیز عقاب گھاٹی ہے بڑھ کراہل جمص برحملہ آور ہوا'ان کے عسکر میں در آی' بہت سوں کوئل کیااور ہم میں آ ملا۔

# ا ہل جمص کی فٹکست:

سلیمان بن زیادالغسانی رادی ہے۔ میں عبدالعزیز بن الحجاج کے ہمراہ تھا۔ اہل خمص کے مسکر کود کھیراس نے اپنی نوخ سے کہاتمہیں اس میلے پر پہنچنا ہے جوان کے عسکر کے وسط میں واقع ہے اگرتم میں ہے کوئی پیچھے رہ گیا تو بخدا میں اس کی سُر دن ماردوں گا اوراینے علمبر دارکوآ کے بڑھنے کا حکم دیا۔ پھراس نے حملہ کیا اور ہم نے بھی اس کے ہمراہ حملہ کیا' جس نے ہمارا مقابلہ کی مارا گیا' ہم اسی ٹیلہ پر جا پہنچ ان کے مسکر میں شکاف پڑ گیا اور انہیں شکست ہوئی کیزید بن خالد بن عبداللہ لقسر ی چلایا کہ خدا ہے ڈرواینی قوم کو قتل کررہے ہو۔ بین کرلوگ رک گئے اوراس نے سلیمان اورعبزالعزیز کی کا رروائی کواچھی نظر ہے نہیں دیکھا' اس وجہ ہے ذکوانیہ اورسلیمان اور بنی عامر میں جوقبیلہ کلب سے تھے تلوار چلتے چلتے روگنی' مگر پھراس شرط پر کہ اہل حمص پزید بن الولید کے لیے بیعت کر لیں فاتح اپنی جگہرک گئے ۔ `

# ابومحمدالسفيا ني اوريزيد بن خالد کي گرفتاري:

سلیمان بن ہشام نے عبدالعزیز کو بھیج کر ابومحمہ السفیانی اوریزید بن خالد بن یزید بن معاویہ کو گرفتار کرالیا' پیانہیں لے کر مصیل بن حارثہ کے پاس سے گذرا' ان دونوں نے ان سے چلا کر کہاا ہے ماموں ہم تہمیں النداورا پی قرابت کا واسطہ یا دولاتے ہیں' عبدالعزيز انھيں سليمان كے ماس لايا سليمان نے انھيں قيد كرديا۔ بنوعام كوان كے آل كيے جانے كا خوف ہوا'اس ليے ان كى ايك جماعت آئی اور ان کے ساتھ خیمہ میں رہی۔ پھر سلیمان نے انھیں پڑید بن الولید کے پاس بھیج دیا' پڑید نے انھیں قصر خضراء میں ولید کے دونوں بیٹوں کے ہمراہ قید کر دیا۔ نیز ان کے ساتھ اس نے بزید بن عثان بن محمد بن ابی سفیان عثان بن الولید کے ماموں کو

# سلیمان بن هشام اورعبدالعزیز کی مراجعت دمشق:

۔ ملیمان اور عبدالعزیز دمشق روانہ ہوئے اور دونوں مقام عذراء ٹیں فروکش ہوئے اب تمام اہل دمشق نے ایک بات پر ا تفاق کرلیا اورسب نے بزید بن ولید کے لیے بیعت کرلی کچھ دمشق آ گئے اور پچھمص چلے گئے۔ بزید نے ان کی معاشیں اخیس دیں'ان کے اشراف کوجن میں معاویۃ بن پزید بن الحصین سمط بن ثابت عمر و بن قیس' ابن حریٰ اور صقر بن صفوان تھے'انعام وا کرام دیا' نیز اس نے اہل حمص میں سے معاویہ بن الحصین کوکسی جگہ کا عامل بھی مقرر کیا' باقی اورلوگ دمشق ہی میں مقیم رہے' پھریہ سب اہل اردن اورفلسطین کے مقابلہ پر گئے ۔اس معرکہ میں اہل حمص کے تین سوآ دمی مارے گئے تھے۔

#### فلسطين مين شورش:

اسی سند میں اہل فلسطین اور اردن نے سرکشی کی'اپنے عامل کواچا تک حملہ کر کے قل کر دیا۔اس واقعہ کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ سعید بن عبدالملک ولید کی جانب ہے فلنطین کا عامل تھا' یہ ایک نیک اور اچھا آ دمی تھا' یزید بن سلیمان اپنے باپ کے بیٹوں کا سر دار تھا اورسلیمان بن عبدالملک کے بیٹے فلسطین آ کررہا کرتے تھے اس لیے وہاں کے باشندے ان کے ہمسایہ ہونے کی وجہ ہے ان ہے

محت کرتے تھے'انہیں ولید کے قتل کی اطلاع ہوئی' اس وقت تمام اہل فلسطین کا سر دارسعید بن روح بن زنباع تھا' اس نے یزید بن سیم ن ُوں کے نوینہ کے خواب آپ بیال آپئے تا کہ ہم آپ کواپٹا حکمران بنالیں'اں بات کے لیے سعید نے اپنی تما مقوم کو تنا رکر بیا۔ نیز اس نے سعید بن عبدالملک کو جواس وقت مبع میں فروکش تھا لکھا کہ آپ یہاں سے چلے جا پئے کیونکداب حکومت میں ئر بز مجے تی ہے اور اب ہم نے ایسے محض کواپنا حکمران بنالیا ہے جس کی حکومت ہے ہم راضی ہیں' چنا نچے سعید بن عبدالملک' پزید بن ا ولید کے پاس چلا گیا۔ یزید بن سلیمان نے اہل فلسطین کو یزید بن الولید ہے اڑنے کی وعوت وی۔

#### ا بل اردن کی بغاوت:

جب ابل ارون کوان کی حالت کاعلم ہوا تو انھوں نے محمد بن عبدالملک کواپنا حاتم بنالیا اوراب فلسطین کی نحکومت اصل میں سعید بن روح اور ضبعان بن روح کے ہاتھ میں تھی' یزید کوان کی شورش کاعلم ہوا' اس نے سلیمان بن ہشام کواہل دمشق اور اہل حمص کے ہمراہ جوسفیانی کے ساتھ تھے ان کی سرکو بی کے لیےروانہ کیا مجمد بن راشدراوی ہے کہ اہل دُشق چوراسی ہزار تھے سیمان ان کے پاس آ گیا' یہ مجھے نامہ و پیام کے لیے ضبعان اور سعیدروح کے بیٹے' اور تھم اور راشد جر دبلقینی کے بیٹوں کے پاس بھیجنا رہا' میں انھیں بزید کی بیعت کرنے کے لیے منر باغ دکھا تا اورامیدیں دلاتا تھا' آخر کاروہ اس کے لیے آ مادہ ہوگئے۔

#### محمر بن عبد الملك كي اطاعت:

عثمان بن داؤ دالخولا نی بیان کرتا ہے کہ یزید نے مجھے محمد بن عبدالملک اوریزید بن سلیمان کے یاس اسے لیے جھیجا کہ انہیں اس کی اطاعت کی دعوت دوں ۔حسن سلوک کے وعد ہے کروں اور تو قعات دلا وُں' میرے ہمراہ حذیفہ بن سعید بھی تھا ہم نے سب ہے پہلے اہل اردن اور محد بن عبدالملک ہے بیکارروائی شروع کی اردن کے پچھلوگ اس کے پاس آ گئے میں نے اس سے گفتگو شروع کی'انصوں نے کہاالقدامیر کونیک ہدایت دے میخف اقامت نماز کے وقت آیا ہے۔اب میں اوروہ اسکیےرہ گئے میں نے تخلیہ میں اس سے کہا کہ میں یزید کا قاصد ہوں اور خاص تمہارے پاس آیا ہوں واقعات سے ہیں کہ جتنے سیدسالا رمقرر کیے گئے وہ سب تمہاری قوم کے تھے۔اسی طرح بیت المال ہے اگر ایک درہم بھی کسی کودیا گیا ہے تو وہ انھیں کے ہاتھوں میں گیا ہے اوریز پداور سے آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے محمد نے کہا کیاتم اس کی ضانت کرتے ہو میں نے کہا جی ہاں!اس کے پاس سے ہو کر میں ضبعان بن روح کے پاس آیا اوراس ہے بھی میں نے وہی کہا جو محمد ہے کہدآیا تھا اور میں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی زندگی کے لیے تمہیں فلسطین کا عامل مقرر کرد ہے گا'اس نے میری وعوت پر لبیک کہا' میں واپس چلا آیا' صبح اٹھ کرمیں نے ویکھا کہ اہل فلسطین مقابلہ ہے واليس حليے گئے۔

محمد بن سعید بن حسان الارد نی بیان کرتا تھا کہ میں اردن میں پزید بن ولید کامخبرتھا' جب سب لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تو اس نے مجھے اردن کا افسر مال مقرر کر دیا۔ جب لوگ اس کے مخالفت ہو گئے تو میں سلیمان بن ہشام کے پاس آیا اوراس سے درخواست کی مجھے رسالہ دوتا کہ میں طبر یہ برغارت گری کروں' اس نے اس سےصاف اٹکار کر دیا۔ میں نے پزید بن الولید ۔ کوں راوا قعہ جاتا یا' اس نے اپنے قلم سے سلیمان کولکھا کہ جس قدر رسالہ کی مجھے ضرورت ہے وہ میر سے ساتھ بھیج وے'میں نے

اس تھم کوسلیمان کے حوالے کر دیا۔سلیمان نے سلم بن ذکوان کو پانچ ہزار سواروں کے ہمراہ میرے ساتھ جانے کا تھم دیا۔ میں رات ہی رات اس جماعت کے ساتھ روانہ ہوا'بطیحہ پہنچ کر پڑاؤ کرنے کا حکم دیاوہ آس پاس کے مواقع میں پھیل گئے میں ایک دستہ کے ساتھ طبریہ کی طرف بڑھااور وہ بھی ٹکڑی ٹکڑی کر کے اپنی جھاؤنی میں چلے آئے' اہل طبریہ نے کہا ہم کس لیے یہاں تھ ہرے رہیں جب کہ اہل جند ہمارے گھروں کی تلاشی لیتے ہیں اور ہمارے اہل وعیال پڑتھ کم کرتے ہیں' بیلوگ پزید بن سلیمان اور محمد بن عبد الملک کے احاطوں میں گئے انھیں لوٹ لیا'ان کے تمام جانور اور ہتھیا روں پر قبضہ کرلیا'اپنے دیہات ادر مکا نات

#### ا بل طبریه کی اطاعت:

جب اہل فلسطین اور اردن منتشر ہو گئے تو سلیمان عنبر ہ آیا' اہل اردن اس کے پاس آئے۔اورانھوں نے برزید کے لیے بیعت کر لی۔ جمعہ کے دن سلیمان نے انھیں طبر پیجیجااورخود جھیل میں ایک جہاز پر سوار ہوکران کے ساتھ ساتھ چلا طبر پیآیا۔ یہاں سب لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھائی اوران لوگوں ہے جونماز میں موجود تھے بزید کے لیے بیعت لے کر پھراپنے پڑاؤوا پس آگیا۔ یزید بن ولید کا اہل رملہ ہے بیعت لینے کا حکم:

سلیمان بن داؤ دراوی ہے صنم ہ پر فروکش ہوکرسلیمان نے مجھے پڑید بن الولید کے پاس بھیجا اور کہا کہتم جا کرامیر المومنین ے اہل فلسطین کی زیادتی جس کا خود تنہیں علم ہے بیان کرو۔اور رہیمی کہددینا کہ اللہ نے ان کے معاملہ سے فراغت دے دی ہے اور ، اب میرامستقل ارادہ کہ ابن سراقہ کوفلسطین اور اسودین بلال الحاربی کواردن کا حاکم قمرر کروں ۔ میں نے یزید ہے آ کروہ باتیں بیان کردیں جن کا سلیمان نے جھے تھم دیا تھا۔ پھریزید نے مجھ سے پوچھا کہتم نے ضیعان بن روح سے کیا کہا' میں نے ساری کیفیت سنائی' یزید نے پوچھا پھراس نے کیا کیا' میں نے کہا کہ وہ اہل فلسطین کو کے کراور ابن جرد اہل اردن کو لے کرضبح ہونے سے پہنے واپس چلے گئے۔ یزید نے کہاتوالی حالت میں ٔ سلیمان کی تجویز پڑ مل کرنا آئین وفا کے سراسرمنا فی ہےتم ابھی جاؤ اورسلیمان کومیری جانب سے تھم دو کدوہ تا وفتنگدرملہ جا کراس کے باشندوں سے میرے لیے بیعت نہ لئے واپس نہ آئے 'اور میں ابراہیم بن الولید کو اردن كا نضبعان بن روح كونكسطين كا مسرور بن الوليد كوتنسر بين كااورا بن الحصين كوتمص كاعامل مقرر كرتا مول ..

يزيد بن وليد كا خطيه:

ولید کے قتل کے بعد یزید بن الولید نے تقریر کی خدا کی حداور رسول الله عظیم کی ثناء کے بعد اس نے کہا اے لوگو! میں نے کی بدنیتی نخوت ونیا کی حرص یا حکومت کے لیے خروج نہیں کیا۔ نہیں شعب پر در ہوں اللہ مجھ بررحم کرے میں تواسیے نفس برختی کرتا ہوں بلکہ میں نے اللہ اوراس کے رسول مُراثی اوراس کے دین کوجمایت وحمیت میں خروج کیا ہے اور اس لیے میں اللہ اس کی کتاب اوراس کے رسول مکھیا کی سنت کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ کیونکہ ہدایت کے بلند مینار ڈھا دیئے گئے تھے۔ اہل تقویٰ کی نورانی قند مل گل کردی گئی تھی'ا یے سرکش متمر و کا دور دورہ ہو گیا تھا'جس نے ہرحرام کوحلال کرلیا' ہر بدعت کوا ختیار کرلیا' کیونکہ وہ نہ کلام اللہ کو پی سمجھتا تھااور نہ آخرت پرایمان رکھتا تھا'اگر چہ قرابت کے اعتبار ہے وہ میرا چچیرا بھائی تھااور شرافت نسب میں میرامماثل تھا مگر جب میں نے اس کی میروش ویکھی اللہ سے اس کے معاملہ میں استخارہ کیا اور ریکھی درخواست کی کہ خداوندا تو میرے فس کے حوالے

۔ نہ کر دینا' پھر میں نے اس کا رروائی میں شرکت کے لیے صرف اپنے ماتختین ومتعلقین میں ان لوگوں کو دعوت دی جنہوں نے اس پر لبیک کہااور اس معاملہ میں پوری کوشش کی' آخر کار اللہ نے اپنی مدد اور طاقت سے (میری مدد و طاقت سے نہیں ) اپنے مالک اور بندول کواس کی جانب ہے راحت دلا دی۔حضرات میں آپ کی جانب ہے اپنے اوپر بیفرض سجھتا ہوں کہ نہ کوئی قصر تقمیر کروں گا اور نہ کوئی مکان بناؤں گانہ نہر کھدواؤں گانہ روپیجع کروں گانہ اپنی ہوئی پاکسی بیٹے کو پچھدوں گا'نہ روپیر کوایک شہر سے دوسرے میں منتقل کروں گا' تا وقتیکہ اس شہر کی حفاظت کا بورا بند وبست نہ کرلوں اور اس کے خاص لوگوں کوا تنا نہ دیے لوں جس سے انہیں تقویت حاصل ہو'اگراس ہے کچھنج جائے گا تو اس رویہ کو یہاں ہے جوقریب ترین شہر ہوگا اورا ہے سب سے زیادہ روپیہ کی ضرورت ہوگی و ہاں صرف کرنے کے لیے منتقل کروں گا۔تمہاری سرحدوں پر میں چنگی وصول نہیں کروں گا' جس ہے تہہیں یا تہہیں اہل وعیال کو تکلیف اٹھانا بڑے نہ میں اپنے دروازے کوتمہارے لیے بھی بند کروں گاتا کہ تمہارا قوی تم میں جو کمزور ہوا ہے ستانہ سکے نہ میں تمہارے اہل جزید پر کوئی ایسالگان عائد کروں گا جس کی وجہ ہے وہ اپنے ہم وطنوں کوچھوڑ کر چلے جا کمیں اور ان کی نسل منقطع ہوجائے ' میں تمہیں سالا نہ معاش دوں گا'اور ماہوار ماہانہ تا کہ دولت عام مسلمانوں میں مساوی طور پرتقسیم ہوجائے کہتم میں سے جومجھ سے سب سے زیادہ دور ہے اس کی حیثیت اس جیسی ہو جوتم میں سے جو مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوا گر میں اپنے ان وعدول کا ایفا کروں تو آپ پر فرض ہے کہ آپ میری فر مانبر داری واطاعت کریں اور <del>اس ڈن</del>ے داری میں خلوص اور عمد گی کے ساتھ میری شرکت کریں۔اوراگر میں ان باتوں کو پورانہ کروں تو آپ کواختیار ہے کہ میری بیعت سے انحراف کریں مگرالیں صور سے میں کہ میری کسی نروگذاشت کا آپ سبب دریافت کریں اوراگر میں تو بہ کروں تو آپ اسے قبول فرما ئیں' اوراگر کسی اور کواپیا دیکھیں کہوہ اس اہم خدمت کے بجالانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ میراعات بھی کرنے کے لیے تیار ہے جومیں آپ کے ساتھ کرنے ك لية ماده موں \_اورة باس كے ليے بيت كرنا جا بين توسب سے پہلے مين اس كى بيعت كرنے اور اس كى طاعت ميں شامل ہونے کے لیے مستعد ہوں۔حضرات اگر کوئی محض اللہ کی معصیت کرتا ہے تو اس کی اطاعت کرنا کسی طرح جائز نہیں اور نہ اس کے ساتھ و فاکر نا جائز ہے جوخودکس عہد کوتو ڑ دیے اطاعت تو اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔اس لیے جب تک کوئی مخص اللہ کی اطاعت کرتار ہے تو اس کی اطاعت کرو' اگر و ومعصیت کی جانب بلائے تو و واس بات کاسز اوار ہے کہ اس کے تھم کی نا فرمانی کی جائے' اور ا ہے تا کر دیا جائے۔ میں اپنی اس تقریر کرختم کرتے ہوئے اپنے اور آپ کے لیے اللہ ہے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ يزيد بن وليدكي بيعت كى تجديد:

اس كے بعد يزيد نے لوگوں كوتجد يد بيعت كے ليے بلاياسب سے يہلے أقم يزيد بن بشام نے آ كر سعت كى قيس بن بانى الغبسی نے بھی بیعت کی اور کہا امیر الموشین اللہ سے ڈرتے رہے اور جووعدے آپ نے کیے ہیں ان پر جے رہے کو کک آپ کے خاندان کے جتنے لوگ اس منصب پر فائز ہوئے جا ہے۔ان میں لوگ عمر بن عبدالعزیز براٹٹید کا نام بھی کیوں نہ لیں کسی نے ا ہے وعدوں کا پورے طور پر ایفانہیں کیا ' گرآ پ نے اس منصب کواچھے ذریعہ سے حاصل کیا ہے اور عمر نے برے طریقے ہے حاصل کیا تھا' جب مروان بن محمد نے اس کی اس بات کوسنا تو کہنے لگا اللہ اسے ہلاک کر دے اس نے ہم سب کی مذمت کی اورعمر کی ندمت کی۔

## قيس بن ماني كافتل:

جب مروان خلیفه بمواتو اس نے ایک شخص کومقرر کیااور حکم دیا کہ دشق کی مسجد میں جا کرقیس بن مانی کونظر میں رکھنا' کیونیہ و بی بہت دیرتک نمازیر هتار ہتاہے'اورائے قل کر دینا'اس شخص نے حسب الحکم دمثق کی معجد میں آ کرفیس کونمازیر ھے دیکھ اورائے قل

اسی سنہ میں پزیدین الولید نے پوسف بن عمر کوعراق کی صوبہ داری ہے برطرف کر دیا اوراس کی جگہ منصور بن جمہور کوعراق کا صوبه دارمقرر کیا۔

## امارت عراق برمنصور بن جمهور کاتقرر:

جب تمام شام نے پزید بن ولید کواپنا خلیفه تشکیم کرلیاتم ولمید نے جبیبا کہ بیان کیا گیا ہ۔عبدالعزیز بن مارون بن عبداللہ بن وحیہ بن خلیفۃ الکھی مِٹاٹنز کوعراق کاصوبہ دار بنانے کے لیے گفتگو کے لیے اپنے پاس بلایا عبدالعزیز نے کہا اگر میرے پاس فوج ہوتی تو میں اس عبدہ کوقبول کر لیتا' ہیزید نے اسے چھوڑ دیا اور منصور بن جمہور کوعراق کا صوبہ دارمقر رکر دیا۔ گرا بو مخف کہتے ہیں کہ ولید بن بزید بنعبدالملک بروز جہارشنبہ ماہ جمادی الآخر ۲۴ اھ کے ختم ہونے میں ابھی دورا نئیں باقی تھیں کو ل کیا گیا اور تمام لوگوں نے دمثق میں پزید بن ولید بن عبدالملک کے لیے بیعت کر لی۔جس روز ولیدقل کیا گیاای دن منصور بن جمہورنجراء سے عراق روانہ ہوگیا۔اس میت کل سات آ دمی اس کے ہمراہ تھے۔

#### يوسف بن عمر كا فرار:

یوسف بنعمرکواس کے آئے کی اطلاع ہوئی' و ہ اپنے منتفر ہے بھاگ گیا ۔منصور بن جمہور ابتدائے ماہ رجب میں حیر ہ پہنچ' سر کاری خزانوں پر قابض ہو گیا۔اہل معاش کوان کی معاشیں اور تنخوا ہیں دے دیں۔حریث بن ابیجہم کواس نے واسط کا عامل مقرر کیا۔اس سے پہلے محمد بن نباننہ واسط کا عامل تھا۔منصور بن جمہور نے ایک شب اس پر چھاپیہ مارا اور قید کر کے بیڑیاں ڈ ال دیں' جرسر بن بیزید بن جربر کوبصرہ کا عامل مقرر کیا اورخود کوفہ میں رہا۔اس نے اور بھی اینے عامل مقرر کر دیئے اور بیزید بن ولید کے لیے عراق اورتما م اسلاع میں بیعت لے لی رجب کا بقیہ حصہ شعبان اور رمضان و ہاں مقیم رہا اور رمضان کے اواخر میں شام واپس چلا آیا۔ منصور بن جمهور:

ابو مخص کے علاوہ اوروں کا بیان ہے کہ منصور بن جمہور ایک بےرحم ظالم غیلانی اعرابی تھا' بیکوئی دیندار آ دمی نہ تھا گر چونکہ یز بدغیلا نیوں کی تحریک کا حامی تھا نیزمنصور کو خالد کے قل کا رنج تھامحض ان وجو ہات کی وجہ ہے وہ ولید کے قل میں شریک ہوا' جب یزید نے اسے عراق کا صوبہ دارمقرر کیا تو اس ہے کہا میں نے تمہیں عراق کا صوبہ دارمقرر کیا ہے'تم عراق جاؤ اور اللہ سے ڈرکر حکومت کرنا' پیرجان لو که میں نے ولید کواس کے فتق وفجو راورظلم کی وجہ سے قتل کیا ہے تمہارے لیے بینا زیباہے کہتم بھی وہی روش بد اختیار کروجس کی وجہ ہے ہم نے ولید کوئل کیا۔

## يزيد بن حجره كامنصور كي تقرري پراحتجاج:

یزیدین ججرة الغسانی جونہایت دیندار فاضل شخص تھا۔اورجس کی اہل شام بڑی قدر ومنزلت کرتے تھے اور جومحض اپنی

دینداری کی وجہ سے ولید کے خلاف لڑا تھا' پزید بن ولید کے پاس آیا اور یوچھا کیا آپ نے منصور کوعراق کا صوبہ دارمقر رفر مایا ہے' یز پیر نے کہا ہاں اس کی سمہ ہ کارگذاری اوراعانت کےصلہ میں اس نے کہاامیرالمومنین میہ یا تنیں تو اس کے وحثی ہے اور بعر دینی کی وجہ ہے اس میں نہیں ہو سکتیں' پزیدنے کیاا گر میں منصور کواس کی حسن اعانت کی وجہ ہے رہے بدوں تو اور کے دول' اس نے کہا ا ہے دیندار نیک آ دمی کو دیجیے جومشتبہ حالات وسوانح میں استقلال ہے کا م کرے ٔ اور جواحکام وحدود دین ہے واقف ہو'اور پیکیا بات ہے کہ میں ویکھار ہا ہوں کہ قیس کا کوئی شخص نہ آپ کے دریار میں ہے اور نہما فطوں میں کیزید بن ولید نے کہا اگرخون بہان میری شان کے منافی نہ ہوتا تو سب ہے پہلے میں قبیں ہی پر ہاتھ صاف کرتا' بخدا! ان کی وجہ سے اسلام کو بجائے عزت کے ذلت نصيب ہوئی۔

## ىمنى قىدىوں كى رمائى:

جب پوسف کوولید کے مارے جانے کی خبر معلوم ہوئی تو اس نے یمنی سرداروں سے جواس کے پاس تھے آمدور فٹ شروع کی اور قید میں ان ہے آ کر ملنے لگا۔ پھر اس نے مصری سر داروں سے علیجد ہ علیجہ ہ ملا قات کی اور بوجھا اگر اس کڑی میں جس کی وجہ سے ہم سب ایک سلسلہ میں منسلک ہیں کوئی گڑ بڑ بڑ جائے یا کوئی فتنہ پیدا ہوجائے تو تم کیا کرو گئے وہ کہتا چونکہ میں شام کا باشندہ ہوں جس کی وہ بیعت کریں گے میں بھی کرلوں گا اور جووہ کریں گے میں بھی وہی کروں گا۔ پوسف کومعلوم ہو گیا کہ ان مصریوں سے اس کا کا م نہیں چل سکتا اس لیے اس نے جیتنے یمنی قید تھے سب رہا کر دیئے اور حجاج بن عبداللہ البصری اور منصور بن نصیر کو جواسے شامیوں کی خبریں پہنچایا کرتے تھم بھیجا کہ مجھے تمام خبریں لکھتے رہو' نیز اس نے شام کی سڑک پر پہرے بٹھا دیئے اورخود ڈرتا ہوا حیر وہیں قیام

## يوسف بن عمر كى كرفارى كاحكم:

اب منصور شام عراق آیا۔ جب جمع پہنچ گیا تو اس نے سے خط سلیمان بن سلیم بن کیمان کولکھا' اللد سی تو م کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خودایے آپ کونہ بدلیں اور جب وہ کی قوم کوسز اوینا چاہتا ہے تو کوئی اے روک نہیں سکتا۔ ولید بن بزید نے اللہ کی نعت کو کفر ہے بدل دیا مبت سے خون بہائے اللہ نے اس کا خون بہایا اور جلدی ہے اسے دوز خ میں پہنچا دیا۔اب خلافت کا والی و ہ تھخص ہوا ہے جواس سے بہتر اور نیک روش پزید بن الولید ہے جس کے لیےسب نے بیعت کر لی ہے' اس نے حارث بن العباس بن ا ولیدکوعراق کاصوبہ دارمقرر کیا ہے'اورعباس نے مجھےعراق بھیجا ہے تا کہ میں پوسف اوراس کے عاملوں کوگر فیار کرلوں' وہ خود مجھ سے دومنزل پیچیے مقام ابیض پرمقیم' ہے' للبذا بوسف اوراس کے عمال کوگرفتار کرلو۔ان میں نے کوئی نچ کر بھاگ نہ جائے اورانہیں اپنے یاس قیدرکھؤیا درکھو کہا گرتم نے اس حکم کی خلاف ورزی کی تو تمہارے اورتمہارے خاندان کے ساتھو وہ کیا جائے گا جس کی تم نے نظیر نہیں دیکھی'اب چاہےتم اسے اختیار کرواور چاہے ترک کردو۔

## یوسف بن عمر کے عمال کی گرفتاری کا حکم:

بیان کیا گیا ہے کہ منصور جب عین التمر پہنچا تو اس نے ان شامی فوجی سرداروں کو جوجیرہ میں تھے' متعد دخطوط کھے جن میں ولید کے آل کی اطلاع دی اور حکم دیا کہ بوسف اور اس کے تمام ماتحت عہدید اروں کوگر فیار کرلو۔ بیتمام خطاس نے سیمان بن سیم بن

کیسان کو بھیج دیئے اور حکم دیا کہان خطوط کوتمام سر داروں کو پہنچا دیے مگرسلیمان نے وہ خط اپنے ہی پاس رکھے اور پوسف کو آ کر منصور ہا وہ خط جواس نے سلیمان کولکھاتھا سنایا۔اس کے سنتے ہی پوسف کے ہوش وحواس باختہ ہو گئے۔

## عامل واسط کی گرفتاری:

حریث بن ابی الجہم راوی ہے کہ میں واسط میں تھہرا ہو' تھا۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہ تھا کہ ایکا سیک منصور بن جمہور کا خط میرے یا س آیا۔جس میں مجھے یوسف کے عاملوں کو گرفتار کر لینے کا تھم دیا تھا میں واسط میں یوسف کا مذیب تھا میں نے اپنے موالی اور دوستوں کوجمع کیا اور ہم تقریباً تمیں آ دمی بورے ہتھیا روں ہے سلح ہوکر گھوڑوں نیسوار ہوئے اور شہرآئے دروازے کے پہرہ داروں نے یو چھاتم کون ہو؟ میں نے کہا حریث بن الی جہم' انھوں نے کہا بخدا! ضرور کوئی اہم معاملہ ہے جس کی وجہ سے حریث آیا ہے' پھرانہوں نے دروازے کھول دیئے ہم نے شہر میں داخل ہوکر عامل کو گرفتار کرلیا'اس نے اپنتین ہمارے حوالے کر دیا اور صبح کوہم نے بزید کے لیے تمام لوگوں سے بیعت لی۔

#### عمرو بن محمدوالي سند ه كاانجام:

عمرو بن محمد بن القاسم سندھ کا والی تھا'اس نے محمد بن غزان یا غزان الکٹھی کو گرفٹار کر کے مارااور یوسف بن عمر کے پاس بھیج دیا۔ یوسف نے بھی پڑوایا ایک بڑی رقم اس کے ذمہ واجب الا دائشہرائی۔ ہر جمعہ کواس کی ایک قسط وصول کی جاتی تھی اور عدم ادائیگی کی صورت میں پندرہ کوڑے لگوائے جاتے تھے اس کا ایک ہاتھ اور پھھا نگلیا ل ضرب سے سو کھ کر بیکا رہو گئیں ،جب منصور بن جمہور عراق کا صوبہ دار ہوا تو اس نے اس کوسند ھاور بھتان کا والی مقرر کیا ہجتان آ کراس نے پزید کے لیے بیعت لی پھرسند ھآیا' عمرو بن محمد کو گرفتار کر کے بیڑیاں پہنا دیں اور اس پر پہرہ بٹھا دیا۔وہ نمازیڑھنے کھڑا ہوا'عمرو بن مجمد نے پہرہ والے کے تلوارچھین کرا ہے نیام سے باہر کیا' اس کی نوک پر اپنا سار ابو جھ ڈال دیا' تکوار چیٹر میں اتر گئ لوگوں نے شور مجایا ابن غزان نے بائ آ کراس سے بوج پھا کہتم نے بیدکیا کیا؟عمرو بن محمد نے کہا میں عذاب ہے ڈرا۔اس نے کہامیری نیت پیرنتھی ۔ کہتمہارے ساتھا یہا سنزک کروں جوخود تم نے اپنے ساتھ کیا' عمرو بن محمرتین دن زندہ رہ کر مرگیا۔ ابن غز ان نے بزید کے لیے بیعت لے لی۔

## سليمان بن سليم كالوسف بن عمر كومشوره:

جب سلیمان بن سلیم بن کیسان الگلبی نے منصور بن جہور کا خط پوسف کو پڑھ کرسنایا تو پوسف نے اس سے پوچھا اب تمہاری کیارائے ہے' سلیمان نے کہااب کوئی تمہارے سامنے ایساامام نہیں ہے جس کے ساتھ ہوکرتم جنگ کرو' اور نہ شامی فوجیس حارث بن عباس کے خلاف تمہارے ساتھ اور میں گئے اور منصور بن جمہورتمہارے پاس آیا تو اس سے نقصان چینینے کا اندیشہ ہے اس مشورہ میں کیا حرج ہے کہتم خوداینے ملک شام طلے جاؤ۔ یوسف نے کہا میں بھی یہی جا ہتا ہوں۔ گرتد بیر کیا کی جائے 'سلیمان نے کہاای بات کا اظہار کروکہ تم نے پزید کوخلیفہ تسلیم کرلیا ہے'اپنی تقریروں میں اس کے لیے بیعت کی دعوت دو۔ جب منصور قریب بہنچ جائے گا' اس وقت میں اپنے کسی بھرد سہ کے آ دمی کوتمہار ہے ساتھ کردوں گا۔ چنا نچہ : ب منصوراس قد رقریب آ گیا کہ و ہلی الصباح شہر میں داخل جو جائے گا' یوسف سلیمان کے مکان چلا آیا' تین دن یہاں قیام کیا پھرسلیمان نے ایک مخص کواس کے ساتھ کر دیا' وہ اسے ساوے كراسة لے چلايہاں تك كه يوسف بلقاء بن كار

## يوسف بن عمر كوابن محرسعيد بن العاص كي امان:

یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ملیمان نے یوسف کومشور ہ دیا کہتم حجیب رہواور عراق کومنصور کے لیے حجیویر دو جووہ جاہے یہاں کر نے یوسف نے کہا کن کے پاس بناہ لوں 'سلیمان نے کہامیر سے پاس اور بیں تہمیں اپنے معتبر لوگوں بیس پوشیدہ رکھوں گا۔ چنا نچ سلیمان نے عمر و بن محمد بن سعید بن العاص کے پاس آ کر سار اوا قعد سنایا اور درخواست کی 'چونکہ آپ قریش میں اور آپ کے ماموں کربن وائل میں اس لیے آپ یوسف کواینے پاس پناہ دیجئے عمرو نے اسے اپنے پاس بناہ دے دی۔

## بوسف بن عمر كاكوفه عے فرار:

عمر و کہتا ہے کہ اس جیسا میں نے کوئی اور شخص نہیں دیکھا کہ باوجوداس قد رخوت و خودر کے وہ اس قد رم عوب و خونز دہ ہو گیا اور کہیں نے ایک حسین و شاکستہ لونڈی اس کے پاس جیجی اور اس سے کہا کہ اس سے اپنی بغل گرم کرواور اسے خوش کرومگروہ نہ اس کے قریب گیا اور نظر اٹھا کر اسے دیکھا 'چرا کیک دن اس نے جھے بلایا میں اس کے پاس گیا 'یوسف نے کہا تم نے میر سے ساتھ بہت ہی عمر ہو کہا ہے میری ایک تمنا باقی ہے۔ میں نے کہا بیان کرواس نے کہا تم جھے کوفہ سے شام پہنچادو میں نے کہا اچھا 'صبح کو منصور بن جمہور کوفہ آگیا' اس نے پہلے ولید کا ذکر کیا اور اس کی فیرین کہ اور اس کی تعریف و تو صیف کی 'چر پوسف اور اس کی جورو تعدی کا ذکر کیا 'بہت سے خطیوں نے شہر میں کھڑ ہے ہو کر تقریبی کیں اور ولید و یوسف کی اطاعت سے لوگوں کو مخرف کر دیا' میں نے یوسف سے آکر سارا قصد بیان کیا اور جس جس کے متعلق میں نے کہا کہ اس نے تمہاری برائی کی ہے' اس نے کہا بخدا! میں ہوگیا کہ میں سودو سواور تین سوکوڑ ہے لگواؤں گا۔ جھے میں کر بڑا تجب ہوا کہ بیاب بھی حکومت کے خواب دیکھر ہا ہے' اور اس طرح لوگوں کودھمکا تا ہے۔ سلیمان بن سلیم نے اس کی حفاظت کے عہد سے اپنی براُت کرلی اور پھر اسے شام بھی میں ہوگیا۔ اس طرح لوگوں کودھمکا تا ہے۔ سلیمان بن سلیم نے اس کی حفاظت کے عہد سے اپنی براُت کرلی اور پھر اسے شام بھی میں ہوگیا۔ چھیار ہا پھر بلقا چلاگیا۔

#### منصور بن جمهور کی کوفه میں آمد:

علی بن گر بیان کرتے ہیں کہ یوسف بن عمر نے بی کلاب کے ایک فخص کو پانچ سوفو نے کے ساتھ روانہ کیا اور تھم دیا کہ اگریزید بن الولید بھی تمہارے سامنے آئے تو اسے ہرگز آگے نہ بڑھنے دینا' گر جب منصور بن جمہور صرف تعیں شہسواروں کے ساتھ سامنے آیا تو اس فوج نے اس کی کوئی مزاحمت نہ کی' منصور نے ان کے ہتھیا را تار لیے اوراپئے ساتھ انہیں بھی کوفہ لے آیا۔

جب یوسف کوفہ سے روانہ ہوا' اس کے ہمراہ صرف سفیان بن سلامۃ بن سلیم بن کیسان اور غسان بن قماس العذری تھے اور خوداس کے صلب سے سات بیٹے اور بیٹیاں اس کے ہمراہ تھیں۔

# يوسف بن عمر كى بلقامين رو يوشى:

ماہ رجب کے ابتداء میں منصور بن جمہور کوف آیا 'سر کاری خزانوں پر قابض ہوالوگوں کوان کی معاش اور ماہوار دے دیں اور ان تمام عہدیداراور مال گذاری کے اہل کاروں کور ہا کردیا جنہیں پوسف نے قید کرلیا تھا'جس وقت پوسف بلقا پنجا' اس وقت اس کی اطلاع پزید بن الولید کو ہوگئی۔ 2

## يوسف بن عمر كي گرفتاري:

محمد بن سعیدالکلهی جویزید کے خاص فوجی سیدسالا رول میں تھا بیان کرتا ہے کہ جب یزید بن الولید کومعلوم ہوا کہ یوسف اپنے اہل وعیاں کے ہمراہ بلقاء میں ہے تو اس نے مجھے اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ میں نے بچاس یا اس سے زیادہ شہرواروں ک س تھ ببقاء آئراس کے مکان کو گھیرلیا'اب ہم اے تلاش کرنے لگے مگر پچھ پیتہ نہ چلا۔ بات بیٹھی کہ پیسف زنانہ لباس سینے اپنی عورتوں اور بیٹیوں کا ہم جلیس تھا۔ جب ان کی تلاش لی گئی تو ان کے پاس اس کا پیۃ چلا اور گرفتار کرلیا گیا۔ بیڑیاں پہنا کریزید کے یاس لا یا گیا' بزید نے اسے بھی ولید کے دونوں کم عمر بیتوں کے ساتھ قید کر دیا۔ یہ یزید کے کامل عبد اور دو ماہ دس دن ابراہیم کے عہد خلافت میں قیدر با۔ جب مروان شام آیا اور دمش کے قریب پہنچا تو ابراہیم نے بزید بن خالد کوان کے قل کرا دینے کا تھم دیا۔ بزید بن خالد نے خالد کے آزاد غلام کوجس کی کنیت ابوالاسد تھی اپنے چند سیا ہیوں کے ساتھ اس کام کے لیے بھیجا' اس نے جیل خانہ میں آ کرگرز ہےان دونو ں نوعمرلژ کوں کا کا م تما م کیا اور پوسف بن عمر کو باہر نکال کراس کی گر دن مار دی۔

#### یوسف بن عمر سے جواب طلبی:

نمیر کے ایک شخص نے بوسف سے آ کرکہااے میرے چچیرے بھائی ابتم ضرورٹل کر دیئے جاؤ گے اگر میری بات مانتے ہوتو میں تمہاری حفاظت اپنے ذمہ لیتا ہوں' مجھے اجازت دو کہ میں ان کے پنجہ ہے تنہیں نکال لوں پوسف نے کہامیں اس کے لیے تیار نہیں' اس نے کہاتو پھر مجھےا جازت دو کہ خود میں تنہیں قبل کر ڈالوں تا کہ پمنی تنہیں قبل نہ کرنے یا ئیں ورنہ ہمیں سخت جوش آ ہے گا۔ پوسف نے کہاتم نے جو باتیں میرے سامنے پیش کی ہیں ان میں سے ایک بھی میں اختیار نہیں کرسکتا' اس نے کہا تو خیر آپ بہتر جانتے ہیں۔ یزید کے فرستادے اسے پکڑ کریزید کے پاس لائے 'یزید نے اس سے بوچھاتم کیوں آئے 'یوسف نے کہا جب منصور بن جمہور عراق کا صوبہدارمقرر ہوکرعراق آیاتو میں نے مناسب سمجھا کہ میں اے اوراس کے ماتحت علاقہ کوچھوڑ دوں تا کہ سی قتم کا فتنہ نہ بریا ہو۔ پزید نے کہا یہ بات نہیں بلکہ تونے اسے براسمجھا کہ میری ماتحتی کرے' پھریزید نے اسے قید کرنے کا حکم دے دیا۔ يوسف بن عمر كى محمد بن سعيد كوييش كش:

یہ بی بیان کیا گیا ہے کہ بر بد نے سلم بن ذکوان اور محد بن سعید بن مطرف الکسی سے بلا کر کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ فاسق یوسف بن عمر بلقاء آ گیا ہے'تم دونوں جاؤ اور اسے میرے سامنے حاضر کرؤ ان دونوں نے اس کو تلاش کیا مگر نہ یایا' جب اس کے ایک بیٹے کوڈ رایا تو اس نے کہامیں بتائے دیتا ہوں وہ اپنے مرز عہ کوجو یہاں ہے تمیں میل کے فاصلہ پر ہے چلا گیا ہے وہ دونوں بلقاء کی چھاؤنی ہے بچاس سیابی اپنے ساتھ لے کروہاں آئے اٹھیں اس کا پتہ جل گیا'وہ بیٹھا تھا ان کی فبریاتے ہی جوتے چھوڑ کر بھا گ گیا۔ان دونوں نے اس کی تلاش کیا اورعورتوں میں جاپایا 'عورتوں نے اس پر ابریشم کے کوئے ڈال کراہے چھپا دیا تھا اورخود ننگے سراس ڈھیرے آس پاس ہو پیٹھیں تھیں'ان لوگوں نے پاؤں پکڑ کر تھسینٹ نکالا'اس نے محمد بن سعید کی خوشامد شروع کی اور کہا کہ مجھے چھوڑ دو بن کلبتم سے خوش ہو جا کیں گۓ میں دس ہزار دینار بھی دیتا ہوں اورکلثوم بن عمیر اور بانی بن بشر کا خون بہا بھی دینے کے لیے آ مادہ ہول ۔

يوسف بن عمر كي امانت وتذليل:

یاوگ اسے بزید کے باس لے چلے اثنائے راہ میں سلیمان کا عامل جو پولیس کی کسی دوڑ کو لے کرجار ہاتھا اسے ملا اس نے اس کی ڈاڑھی پکڑ کرا ہے تھینجااور پچھ بال تو چ لیے۔ بوسف کی ڈاڑھی سب سے بردی اور قدسب سے چھوٹا تھا۔ جب بدا سے مزید ك ياس المائة تويزيداس كى دارهى بكر كرجمول كيا اس وقت اس كى دارهى ناف سے بھى نيچى تھى ايوسف كينے لگا بخدا! امیر امومنین آیے نے میری ساری ڈاڑھی نوچ ڈالی'اب اس میں ایک بال بھی باقی نہیں رہا۔ پھریزید نے اس کوقصر خطرا میں قید ر دیا۔محمد بن راشداس کے پاس آیا اوراس نے کہا کیاتم اس سے نہیں ڈرتے کہ کوئی ایساشخص جس کے سی عزیز کاتم نے خون کیا ہو وہ کسی بلند جگہ پر چڑھ کرکوئی بڑا پتھرتم پر پھینک وے یوسف نے کہا بخدا! مجھے اس کا بخال بھی نہیں آیا۔ میں تنہیں خدا کا واسطه دیتا ہوں' کہتم امیر المومنین کو بیرائے مت دینا کہوہ مجھے اس جگہ ہے کہیں اور بدل دیں اگر چہ بیہ جگہ دوسری جگہ سے زیادہ تنگ ہی کیوں نہیں ہے'محدین راشد نے بزید سے جا کریہ بات کہی اس نے کہا تو بھی اس جبیبااحق ہے میں نے تو اسے قید ہی اس لیے کیا ہے کہ عراق بھیج دوں تا کہ دہاں سب ، کے سامنے اس کی تشہیر کی جائے اور جومظالم اس نے کیے ہیں اس کی یا داش میں اس کا مال اوراس کی جان لی جائے۔

اہل عراق کے نام پزید بن ولید کافر مان:

ولید کے قبل کے بعد پزید نے منصور بن جمہور کوعراق بھیجا اور ولید کی طرف اس نے بھی ایک خط اہل عراق کولکھا' جوحسب ویل ہے:

التدتنو لی نے اسلام کواپنا دین بنایا اسے پیند کیا اور یا ک کیا' اس میں اوامر ونوا ہی مقرر کیے تا کہ اپنی اطاعت اور معصیت میں اپنے بندوں کا امتحان کریے جس قد رعمہ ہ با تنبی تھیں وہ اکمل صورت میں اپنے دین میں مقررکیں کھروہ خود ہی اس کا ولی تکہبان ہوا' اور جولوگ اس کے حدود کے قائم کرنے والے ہیں ان کا وہ دوست بنا جن کی وہ اسلام کی بزرگی کی وجہ سے حفاظت کرتا ہے اور تعریف کرتا ہے جس کسی کوالند منصب خلافت پر سرفراز فرما تا ہے اوروہ اس کی حکومت کواپنے سرلیتا ہے اسے بیکسی طرح حق نہیں کہ وہ سوائے ان امتیازات کے جنہیں خوواللہ نے اسے ویئے ہیں کوئی اورعہد کرائے پاکسی شے کوحلال کر دے۔اگر کوئی ایبا کر تا ہے تو اس کی پیہ ہے ایمانی نہایت ہی کمزوراور نایا ئدار ہوتی ہے اور جواس کے احکام کے مطابق حکمرانی کرتا ہے اس کے لیے اللہ اپنے عطیبہ کو بورا کرتا ہے اوراس کا اجروثو اب اس کے لیے جمع رکھتا ہے اور جواس کے خلاف کرتا ہے انتداس کی تمام امیدوں کوملیا میٹ کر کے ا ہے محروم کر دیتا ہے چنا نجیہ خلفاء کیے بعد دیگرے ہوتے رہے جواللہ کے دین کے نگہبان اوراس کے حکم کے مطابق کام اوراس کی ۔ کتاب کی اتباع کرتے رہے ان کی اس تگہبانی اورنصرت کا صلہ انہیں پیرملا کہ اللہ نے انہیں اس وجہ ہے تما منعتیں ونیا میں عطا فر مائیں کیونکہان کے طرزعمل کواس نے بیند فر مایا۔ ہشام کی وفات تک سب کا یہی طرزعمل رہا' اس کے بعد اللہ کی حکومت دشمن خدا ولید کے ہاتھ میں آئی'جس نے الیں حرام کاریاں کیں جے نہ کسی مسلمان نے کیا اور نہ کسی کا فرکواس کے ارتکاب کی جرأت ہوئی' جب اس نے علی الا علان ہیر ہا ٹیس کیس اور اس ہے لوگوں کو سخت مصائب پیش آئے خون بے اور بغیر حق کے لوگوں کے مال ضبط کیے گئے'اورایی بری بری باتیں کی گئیں کہ جن کے مرتکب کوالقد تھوڑی ہی مہلب دیتا ہے تو اس انتظار کے بعد کہ بیخو دان ہاتوں کوتر ک کر

دے گا'اللہ اورمسلمانوں کے سامنے اپنی براُت کرے گا'اینے اعمال اورمعاصی کو براسمجھ کرتر ک کر دے گا میں خود اس کی جانب جیل اورامتد ہے درخواست کی کہ میں نے ارکان دین کی اصلاح اور بندگان خدا کی فلاح و بہود کا جو بیڑ ااٹھایا ہے اسے تو ساحل مرادیر پنجا' میں فوٹے سے ملا ان کے سینے اسی دیثمن کے اعمال شنیعہ کی وجہ سے پہلے ہی غصے سے جو نثال تھے کیونکہ اس کا یہ ہ س تھا کہ جوشر الگ اسلام اس کے سامنے آئے اس نے انھیں بدل دیا اور اللہ کے حکم کے خلاف عمل کیا 'اور ان باتوں کووہ ڈھٹائی ہے تھلم کھل بغیر سی پر دہ کے کرتا رہا جس کے متعلق کسی کوبھی شک نہیں ہے میں نے فوج ہے اپنی ناراضی کی وجہ بیان کی اور کہا کہ اس ہے بمارا دین اور دنیا دونول بربادی جارہی ہیں انہیں میں اینے دین کی پابجائی اوراس کی حمایت برابھارا کیونکہ وہ خوداس معاملہ میں متر در تھے کہ اگر ان حالات میں ان کا طرزعمل یہی رہاتو انہیں اپنی ہلاکت کا خوف تھا' جب میں نے اس حالت کو ہد لنے کے لیے انہیں وعوت دی انھوں نے فور اُس پر لبیک کہا' میں نے عبدالعزیز بن الحجاج بن عبدالملک کوان کا سردار بنا کراس کے مقابلہ کے لیے بھیجا' انھوں نے نجرا نا م ایک گاؤں میں سے پہلے دغمن خدا کولیا اورا ہے دعوت دی کہ خلافت کومشور ہ سے طے کیا جائے جسے سبمسلمان پیند کریں اس شخص کو اس اہم منصب پر فائز کیاجائے'اس نے اس کا جواب نہیں دیا اوراینی گراہی میں مداومت کو پیند کیا' پھراس نے اللہ کے کا موں سے نا وا قفیت کی بنا پرخود ہی ان پرحملہ کی ابتداء کی گرا ہے معلوم ہو گیا کہ اللہ بڑا تو انا اور دانا ہے اوراس کی گرفت شدید ہے' اللہ نے اس کی بدا عمالیوں کی دجہ سے اسے قبل کرڈ الا'نیز اس کے ان بدا عمال مصاحبوں میں سے جواس کی اندرو نی خبا ثت وفسق میں اس کے شریک کار تھے دس قتل کیے گئے اس کے اور ساتھیوں نے حق کی وعوت کو قبول کرلیا۔اللہ نے اس کی آگ بجھا دی اور اپنے بندوں کواس کی جانب سے بے خوف کر دیا۔ اللہ اسے اور اس کے شرکاء طریق کو ہلاک کرے۔

میں نے مناسب سمجھا کہ تہبیں اس واقعے کی فورا اطلاع کر دوں تا کہتم خدا کی حمد اور اس کا شکر بچالا و ' کیونکہ اب تمہاری · حالت قابل مثال ورشک ہوگئ اس لیے کہتمہار ہے حکمر ان تمہارے پیندیدہ لوگ ہیں ۔انصاف کا دروازہ تمہارے لیے کشادہ ہے کوئی کھخص عدل وانصاف کے بغیرتم پر حکومت نہیں کرے گا'اس لیے تم اپنے رب کا مزید شکر ادا کرو' میں نے منصور بن جمہور کوتمہارا والی انتخاب کیاہے تم اس کی اطاعت وفر مانبر داری کرو' کیونکہ تم اللہ کے سامنے اس کا عبد کر چکے ہو'اللہ کی مخلوقات کے لیے جس قدر عهدووعدے لیے جاتے ہیں ان سب سے بڑھ کر قابل احترام میہ بات ہے کہتم میری اور میرے بعد جے میں اپنا جانشین بناؤں اس کی اطاعت وفر مانبرداری کرو کیونکداس بات برتمام امت نے اتفاق واجماع کرلیا ہے۔

جس طرح تم پر بیعبد ہے اس طرح میں تمہارے سامنے عبد کرتا ہوں کہ میں اللہ کے تھم رسول اللہ عظیم کی سنت اور تمہارے برگزیدہ اسلاف کے طرزعمل کے مطابق تم پر حکومت کروں گا اور اس کے لیے میں اینے رب اور ولی ہے تو فیق و نیک پیمل کا خواستگار ہوں۔

اسی سنہ میں نصر بن سیار نے خراسان میں منصور بن جمہور کی حکومت کو جسے پرزید نے عراق کے ساتھ خراسان کا بھی ناظم اعلی مقرر کیا تھالتہ کرنے ہے انکار کر دیا۔

ابوجعفر کہتے ہیں کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ نصر کو پوسف بن عمر نے ولید کے لیے تحا نُف لے کرعواق آ نے کا حکم دیا تھا اور نصرروانہ بھی ہوگیا تھا' مگراس نے راستے میں دیرلگائی' یہاں تک کہاہے ولید کے تل کی اطلاع پینچی۔

## نفرين سار كومنصور كي امارت كي اطلاع:

بشر بن ن فع سالم اللیثی کا آ زادغلام جوعراق کی سرگوں کا محافظ تھا بیان کرتا ہے کہ جب منصور بن جمہورعراق کا صوبہ دار مقرر ہوکر آیا اور یوسف بن عمر بھاگ گیا تو منصور نے اپنے بھائی منظور کورے کا عامل مقرر کر کے رہے روانہ کیا' میں بھی اس کے ہمراہ رے آیا'اب میں نے اپنے دل ہے کہا کہ نصر کوچل کراس واقعہ کی اطلاع دینا جا ہیے۔ جب نبیثا پور پہنچا تو نصر کےمولی حید نے مجھے روک لیا اور کہا جب تک تم اپنا مقصد مجھ سے بیان نہ کرومیں تنہیں آ گے نہ جانے دوں گا' میں نے اسے واقعہ سنا دیا اورعبد لے لیا کہ جب تک میں نصر کے بیاں نہ پہنچ جاؤں تم کسی کواطلاع مت دینا'اب ہم نصر کے بیاں آئے وہ اس وقت قصر ما جان میں تھا' ہم نے ملنے کی اجازت طلب کی' اس کے خواجہ سرانے کہاوہ ابھی سور ہاہے ہم نے اصرار کیا' اس نے جا کرنصر کو ہارے آنے کی اطلاع دی نصر ہاہر آگیا اور میر اہاتھ پکڑ کراندر لے گیا اور جب تک ہم محل کے اندر نہ آگئے 'اس نے مجھ سے ا یک بات نبیں کی'اندر جا کراس نے مجھ سے واقعہ پوچھا' میں نے ساری کیفیت سنائی نصر نے اپنے آ زادغلام حمید کوحکم دیا کہوہ میر کے لیے خلعت وانعام لے آئے 'پھریونس بن عبدر بہاورعبیداللّد بن بسام مجھ سے ملنے آئے' میں نے ان دونوں سے سارا واقعہ بیان کر دیا ۔ سلم بن احوز میرے پاس آیا میں نے اسے بھی سارا واقعہ بتا دیا۔ ولید بن یوسف اس وقت نصر کے پاس تھا' جب اسے معلوم ہوا تو اس نے نصر ہے اس خبر کی نصد بت جا ہی 'صر نے مجھے بلایا' میں نے ساراوا قعد سنایا' ولید بن پوسف اوراس کے ہمراہیوں نے مجھے جھٹلایا' میں نے کہا آپ ان لوگوں سے ضانت لے لیجئے جب تین دن گذر گئے۔ اور کوئی مزید اطلاع موصول نہیں ہوئی تو نصر نے اسی پولیس والے میری تگرانی سے لیے متعین کر دیئے ۔میرے اندازے کے خلاف پینچنے میں دیر ہوئی' جب نویں شب آئی اور وہ شب نور وزخفی تو سب لوگوں کو با قاعدہ طور پر سارا دا قعیمعلوم ہو گیا جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا نصر نے نو روز کے تھا نف میں ہے اکثر مجھے بھیج دیئے زین اور لگام کے ساتھ ایک گھوڑ المجھے دیا ایک چینی زین اور دی اور مجھ سے کہا کھڑے ہوجاؤ میں تہہیں پوراایک لا کھ دوں۔

# امیر عراق منصور کی اطاعت ہے نصر کا اٹکار:

جب نصر کو ولید کے قبل کا یقین آ گیا تو اس نے ان تجا ئف کو جو ولید کے لیے مہیا کیے گئے تھے واپس طلب کرلیا ' فلاموں کو آ زادکردیا اورنفیس لونڈیاں اینے بیٹوں اور خاص احباب میں تقتیم کردی گئیں' برتن عوام الناس کودے دیے' اپنے عمال روانہ کردیے اورانہیں عمدہ شریفانہ طرز عمل کی ہدایت کی ۔

از دیوں نے پیچھوٹی خبرمشہور کر دی کہ منصور بن جمہور خراسان آر ہاہے۔نصر نے سب کے سامنے تقریر کی اور کہاا گرو ہخص جس کے متعلق مگمان کیا جاتا ہے ہماراامیر ہوکرآیا تو ہم اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالیس گے اس کے بعداس نے اس کا نام لیا اور کہنے لگا''عبدالقدیے یار و ہریدہ'' مگرنصر نے رہیعہ اوریمن کے سرداروں کوعامل مقرر کیا' چنا نچہ اس نے بعقوب بن مججی بن حصین کوطخارستان علیا کا حاکم مقرر کیا'معدۃ بن عبداللہ الیشکری کوخوارزم کا حاکم مقرر کیا پھراس کے پیچھے ابان بن الحکم الزہرانی کو بھیجا اورمغیرہ بن شعبۃ اجبضمی کوقبستان کا حاتم مقرر کیا ،وران عہد بداروں کورعایا کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے کی ہدایت کی' چرسب لوگوں کو بیعت کی دعوت دی اورسب نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔

## عامل بن خوارزم عبدالملك بن عبدالله:

نسر نے عبدالملک بن عبداللّٰدالسلمي کوخوارزم کا حاتم مقرر کیا تھا۔ پید جب وہاں کےلوگوں میں تقریر کر تا تو اپنی تقریر میں کہا کر تا میں نہ برتمیز گنوار بول اور نہ فزار یوں کی طرح کمزور بول۔ مجھے معاملات کے تجربیہ اور حسن کارگز اری نے عزید دی اور میں نے انہیں اپنے وجود سےمعز زکر دیا۔ بخدا! میں تکوار کو تکوار کی جگہاور کوڑے کو کوڑے کی جگہاستعمال کر دی گاادر جیل خانہ ہے بھی کا ماوں گا اورتم مجھے ایں ب باک یاؤ کے کہ میں جنگ میں کودیروں گا اور پھرتم اس طرح سید ھے راستے پر چلنے لگو گے۔جس طرح جوان اؤٹمنی ایک سالہ عمر کے بچوں میں ٹاپتی پھرتی ہے ورنہ میں تنہیں اس طرح جھاڑوں گا جس طرح کجہن جھریزی کوایک ایک پہلو ہے حمارتے ہیں۔

## ا يک بلقيني کا قصاص:

بتغین کا ایک شخص جےمنصور بن جمہور نے بھیجا تھا خراسان آیا 'نصر کے آڑا دغلام حمید نے جونبیثا پور میں رہ گذارتھ اسے پکڑلیا اورا تنا مارا کہاس کی ناک ٹوٹ گئی۔ اس نے نصر ہے آ کراس کی شکایت کی نصر نے بیں ہزاراہے دلائے اور کہا کہ تمہاری ناک جس نے نو ڑی ہے وہ آ زادغلام ہے اور اس لیے تمہار ہے مماثل میں کہ اس سے میں تمہار اقصاص لوں اس معاملہ کو جائے ہی دو ۔

عصمة بن عبدالله الاسدى نے اس ہے کہاا ہے ہمارے بلقینی بھائی کہو کیا خبر لائے ہو' ہم نے بھی قیس کو بنی رہیعہ کے مقابلیہ کے لیے بی تمیم کو بنی از د کے مقابلہ کے لیے تیار کر رکھا ہے بنی کنائۃ باقی ہیں اس لیے کہ کوئی ان کا مقابل ہی نہیں۔اس پرنصر نے کہا جب کی بات کی میں اصلاع کرتا ہوں تم اسے خراب کر دیتے ہو۔

#### قدامه بن مصعب اورنصر بن سيار کي گفتگو:

قدامة بن مصعب العبدی اور بنی کنده کا ایک شخص منصور بن جمہور کی جانب سے نصر کے پاس آئے ۔نصر نے ان سے پوچھا کیا امیر المومنین کا انقال ہو گیا؟ انھوں نے کہا ہاں! پھراس نے پوچھا کیا منصور بن جمہور والی مقرر ہوا ہے اور پوسف بن عمر تخت عراق کوچھوڑ کر بھاگ گیاہے 'انھوں نے کہاہاں!نصر نے کہاتو ہم تمہارے جمہور کونہیں تسلیم کرتے 'اس نے ان دونوں کوقید کر دیا اور ان پر دست درازی شروع کی'ایک شخص کوعراق بھیجااس نے آ کر دیکھا کہ مفسور کوفیہ میں خطبہ دے رہاہے'نصر نے ان دونوں کوجیل ۔ خانہ سے نکال کیا اور قدامۃ سے یو چھا کیا بنی کلب کے کسی شخص کوتمہاراوالی مقرر کیا ہے' اس نے کہا جی ہاں! ہم توقیس اور پمنی دونوں کے بیج میں ہیں ۔نصر نے کہاتم میں سے کیوں کسی کوعراق کاوالی نہیں مقرر کیااس نے کہا ہماری مثال اس شعرجیسی ہے:

اذا ما خشينا من امير ظلامة دعونا اباغسان يوماً فعسكرا

شرَجْهَ ہِنَ؟ ` '' جب کسی امیر کے ظلم کا ہمیں خوف ہوتا ہے ہم ابوغسان کو کسی دن پکارتے ہیں اور و ہ جنگ کی تیاری کر دیتا ہے''۔ نصر بین کر ہنسااورا ہے گلے سے لگالیا۔

منصور نے عراق پہنچ کرعبیداللہ بن العباس کو کوفہ کا حاکم مقرر کیایا جب اس کے آئے سے پہلے ہی وہ کوفہ کا حاکم تھا'منصور نے ا ہے اس کی جگہ بحال رئھا۔ پہلے ثمامۃ بن حوشب کو کوتو ال مقرر کیا پھرا ہے معزول کر کے حجاج بن ارطا ۃ اتنحی کو کوتو ال مقرر کیا۔

#### مروان محمد کاعمر بن پزید کے نام خط:

ای سنہ میں مروان بن محمد نے عمر بن پزید ولید بن پزید مفتول کے بھائی کوخط لکھااور اس میں اے ولید کے خون کا بدلہ پینے ک ترغیب وی وہ خط بیہے .

خلافت الله کی جانب ہےاہیے خاص بندوں کوائ طرح ملتی رہتی ہے جس طرح نبوت تا کدا حکام دین نافذ ہوتے رہیں۔ خلافت ہی کی وجہ سے اللہ اپنے خلفاء کی عزت افزائی کرتا ہے جولوگ خلافت کی عزت کرتے ہیں اللہ انہیں غالب کرتا ہے جواس کا مقابله كرتا ہے اسے بلاك كرتا ہے اس ليخ مان كارات اختيار نه كرنا خلفاء كيے بعد ديگرے الله كي خلافت كواچھي طرح انجام ويت ر ہے اورمسلمان ان کی مد دکرتے رہےخصوصاً اہل شام سب سے زیادہ خلافت کے اطاعت شعارُ اس کے محافظ و فا داراور حق ہے چر جانے والے مخافین کے لیےشدید وسخت گیررہے ہیں اسی وجہ سے اللّٰد کی بینعت بار باران کومکتی رہی' جس سے اسلام کی سرسبزی اور شرک اورمشر کینن کی بر با دی واقع ہوتی رہی' مگرانھوں نے اپنا طریقہ بدل دیا' اورا پینے عہدوں کوپس پشت ڈال دیا' اورا یک ھخص نے اس کی آ گ روشن کی اگر چہلوگوں کے قلوب اس سے پینفر تھے اور بنی امید کی دوستی کی وجہ سے وہ اپنے ول میں اپنے خلیفہ کے خون کا بدلہ لینے کے خواستگار تھے گواس وقت پیرمعاملہ رفع دفع ہو گیا ہے اور ظاہر اطور پرتمام معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے مگراس کا خون رائيگاں نہ جائے گا۔جس بات کا اللہ نے اراد ہ کرلیا ہےا ہے کوئی ٹالنہیں سکتا' تم نے اس معاملہ کے متعلق اپنی رائے ککھی میں تو خوو جا ہتا ہوں کہ انقلاب ہواور میں انقام کے لیے اٹھ کھڑ اہوں اور اللہ کے دین کی جو بے حرمتی اور اس کے فرائض کی جانب ہے جو بے اعتنائی برتی گئی ہے' اس کا بدلہ لوں' میر ہے ساتھ ایک ایس جماعت ہے جوصد ق دل سے میری اطاعت کرنے کے لیے تیار ہے اگر کسی بات کاتم نے تہید کیا تو وہ سب ہے آ گے ہوں گے ان کے سینے جوش انتقام ہے اسی طرح لبریز ہیں کہ وہ صرف موقع کے منتظر ہیں اور انتقام میں ابلد کی جانب سے انقلاب ضرور ہوجاتا ہے اور ایک مقررہ وفت ہوتا ہے میں محمد اور مروان کے مشہنیں ہوں گا اگر میں کسی حمیت کودیکھ کربھی قدریہ کی سرکو بی کے لیے مستعدنہ ہوجاؤں اور تلوار اور نیزے سے اچھی طرح ان کابل نہ زکال دوں اب یہ بات محض خدا کی مرضی پرموتو ف ہے کہ وہ مہیں کا میاب کر دے اور انہیں ان کے اعمال کی سز ادی میں صرف اس لیے منتظر ہوں کہ تمہارے ارادے کا مجھے علم ہوجائے ابتم اپنے بھائی کا بدلد لینے ٹی کمروری مت دکھاؤ کیونکہ اللہ تعالی تمہارا محافظ ومتعین ہے اورجس کا نگہیان اور مدد گارخدا ہوا ہے اور کسی کی حاجت نہیں رہتی ۔

#### یزید بن ولید کا مروان سے مطالبہ زر:

مسلم بن ذکوان بیان کرتا ہے کہ بیزید نے عباس سے طفیل بن حارثۃ الکلمی کے معاملہ میں مشورہ لیا اور کہا کہ وہ بری رقم بطور نذرانے کے ہمارے لیے وصول کرنا چا ہتا ہے اگر مناسب سمجھوتو مروان بن مجمد کولکھو کہ وہ اس کے متعلق تھم وے دیے اور نیز اسے اجازت دو کہ وہ اس معاملہ میں اپنے خاندان سے مشورہ کر لئ کیونکہ مروان نے متصد بوں کو ممانعت کر وی تھی کہ معاشیں دیتے وقت ان میں کی سے مزید رقم کا مطالبہ نہ کریں عباس نے اس کی رائے منظور کرلی اور ڈاک کے ذریعہ اسے بھیجے دیا۔ عباس جولکھتا اس کا نفاذتمام سلطنت میں ہوجا تا تھا نیز اس کے متعلق بیزید نے مروان کولکھا کہ میں نے عبیدۃ الولید سے اٹھارہ ہزاردینار میں ایک جائے دیے جھے چار ہزاردینار کی ضرورت ہے۔

مسلم بن ذ کوان اورمر وان بن محمه :

یز بد نے مجھے بلا کر طفیل کے ہمراہ خطوط لے جانے کا تھم دیا اور کہا کہتم اس سے اس معاملہ میں "فتگو کرنا 'ہم روا نہ ہو گئے۔

مر میر کی روائل کا عباس کوعلم نہ ہوا' جب ہم خلاط آئے تو عمر بن حارشتہ الکٹنی ہم سے ملا اور اس نے ہمارا حال دریا فت کیا 'ہم نے واقعہ بیان کر دیا 'اس نے کہا تم جھوٹ ہو لیے ہومعلوم ہوتا ہے کہتم مرجان سے تعلق رکھتے ہو' ہم نے کہا وہ کیا عمر نے کہا جب میں نے روائل کا رادہ کیا تو مروان نے تنہائی میں مجھ سے پوچھا کیا اہل مزہ کی تعدا دا بیک ہزار ہوگی' میں نے کہا اس سے زیا دہ ہوگ ' بھر اس نے پوچھا قبیلہ کلب کے بنی عامر کتنے ہیں' میں نے کہا ہیں ہزار مرد ہوں گے اس پر مروان نے اپنی انگلیاں جھٹک دیں اور منہ بھیر ال

مسلم كاجعلى خط:

اس واقعے کے سننے سے میرے دل میں مروان سے فائدہ اٹھانے کا لا کچ پیدا ہوا' میں نے یزید کی جانب سے اس کے نام اس مضمون کا ایک خطالکھ لیا۔ میں نے ابن ذکوان اپنے موٹی کوتمہارے پاس بھیجا ہے۔ بیرمیرا پیام تمہیں پہنچا دے گا'تمہیں جو پچھ کہنا ہواس سے کہددینا کیونکہ بیرمیرا خاص آ دمی ہے' جس پر جھے اعتماد ہے اور بینہایت راز دارآ دمی ہے۔

مسكم بن ذكوان اورمروان بن محركي ملاقات:

کے دن اپنے تمام اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ پھر اس نے مجھ سے یز بد کی حالت دریافت کی میں نے اس کی خوب تعریف کی۔ مروان نے کہاا چھاتم جس کے لیے آئے ہوا ہے کی پر ظاہر مت کرنا' تمہارا ساتھی جس غرض ہے آیا ہے میں نے اسے بورا کر دیا ہے اور قم کے مطالبہ کومنظور کرلیا ہے اورا سے ایک ہزار در ہم بھی دلوادیے ہیں۔

مسلم بن ذكوان كي رواتگي دمش:

میں چندروز تک و میں مقیم رہا' ایک دن دوپہر کے وقت اس نے مجھے بلا کر کہاتم اپنے سر دار کے پاس چلے جاؤ اور کہد دواللہ تمبارے معاملات راست لائے تھم خدا کے مطابق کا م کرو کیونکہ خدا ہروفت تمہیں دیکھیر ہاہے۔

نیز اس نے میرے خط کا جواب بھی لکھ دیا اور کہا اگرتم طے منازل یا اڑ کر جا سکتے ہوتو اڑ جاؤ کیونکہ جزیرہ میں خارجیوں کا ایک گروہ چھسات دن میں خروج کرنے والا ہے اور مجھے تو بیخوف ہے کہ بیدت بھی شاید زیادہ ہوگئی ہوا گرانھوں نے خروج کر دیا تو ان سے پچ کرنہ جاسکو گے۔ میں نے پوچھا آپ کو بیہ بات کیسے معلوم ہوئی تو مروان نے مسکرا کر کہاا پی خواہشات کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جسے میں نے خوش نہ رکھا ہوا یہے ہر مخص نے خوداینے ول کے بھید مجھ سے کہدد یئے۔ میں نے اپنے دل میں کہا میں بھی انہیں میں ہے ہوں۔ میں نے کہااگر آپ اجازت دیں تو میں اس بات کوخالدین پزیدین معاویہ سے کہدوں کہ خود مجھے اس بات کاعلم ہوا ہے۔ مروان نے کہا جس نے جوخواہش کی میں نے اسے پورا کر دیا اورخود بھی اس کے ساتھ ہو گیا' اس بنا پر انھوں نے اسپے تمام راز مجھ سے بیان کر دیئے اورا بے تنین میرے حوالے کر دیا۔ میں اس سے رخصت ہوکر چلا آیا۔

جب میں آمد پہنچاتو مجھے بے در بے ہرکارے ملے جوولید کے قل کی خبر پہنچار ہے تھے اسنے میں عبدالملک بن مروان نے ولید کے عامل جزیرہ پراجا نک حملہ کر کے اسے نکال دیا اور راہتے کی نا کہ بندی کردی' میں نے ڈاک کے گھوڑے چھوڑ وینے' ایک گھوڑا اورر ہبر کرایہ برلیا اوریزید کے پاس آیا۔



بأب

# عبداللدبن عمربن عبدالعزيز يزليتيه

## منصور بن جمهور کی معزولی:

اس سنہ میں پزید نے منصور بن جمہور کوعراق کی صوبہ داری ہے برطر ف کر دیا اور عبدالقد بن عمر بن عبدالعزیز بن مروان بیسیہ کوعراق کا صوبہ دار بنایا۔ یزید نے عبداللہ سے کہا چونکہ اہل عراق تمہارے باپ کی جانب میلان رکھتے ہیں اس لیے میں نے تمہیں عراق کا صوبہ دارمقرر کر دیاتم عراق جاؤ۔عبداللّٰدایک خداترس زاہدتھا' عراق کی روانگی کے ساتھ اس نے خطوط پیامبر ان شامی سر داروں کے باس جوعراق میں تھاہیے آ گے جھیجاورا ہے بیخوف دامن گیر ہوا کہ منصوراس کے تقر رکوتندیم نہیں کر ہے گا' گمر سب سر داروں نے اسے اپنا حاکم شلیم کرلیا۔منصور بھی عنان حکومت اس کے سپر دکر کے شام واپس چلا آیا۔

#### امير عراق عبدالله بن عمر بريتنيه:

عبداللہ نے اپنے عہد بدارتما مضلعوں پرمقرر کر دیتے 'لوگوں کوان کی معاشیں اور ماہوار دیے دیں' شامی سر داروں ہے اس امر میں اس نے مخالفت کی اور کہا کہ ہمارا حاصل کروہ مال آپ ہمارے دشمنوں کودے رہے ہیں عبداللہ نے اہل عراق ہے کہا چونکہ میں تنہیں مستحق سمجھتا ہوں'اس لیے میں چاہتا تھا کہ تمہارا مال تنہیں دے دوں گریپشا می اس معاملہ میں میرے مخالف ہو گئے ہیں اہل کوف کوف کے احاطہ میں جمع ہو گئے سرداران شامی نے بیامبروں کے ذریعہ ان سے معذرت کی اور اس الزام سے انکار کیا اورتسم کھائی کہ ہم نے ہرگزید بات نہیں کی جو تہہیں معلوم ہوئی و نوں فریقوں میں ایک شور وغوغا برپا ہوا، تھوڑ اتصادم بھی آپس میں ہوا ۔ پچھ غیرمعروف مارے بھی گئے ۔عبداللہ بن عمر بالٹیہ اس وقت حیرہ میں تھا اور عبیداللہ بن العباس کوفیہ میں تھا جسے منصور نے کوفیہ یرا پنا قائم مقام بنا دیا تھا۔اال کوفہ نے عبیداللہ کوقصرامارت ہے نکال دینے کا ارادہ کیا۔اس نے عمر بن الغضبان ابن القبعثری کو ا بینے پاس بلا بھیجا اب لوگ اس سے ملیحدہ ہو گئے اور عمر بن الغضبان نے ان کے جوش غضب کوٹھنڈا کر دیا اور ڈانٹاو ہ لوگ درگذر کر گئے اور ایک نے دوسر سے کوامان دی۔ جب عبداللہ بن عمر مِلِاتیہ کواس کی اطلاع ہوئی اس نے ابن الغضبان کواپینے پاس بلایا اس کو خلعت وگھوڑا دیا'اس کے منصب میں اضافہ کر دیا۔اے اپنی نوج خاصہ کا اضر مقرر کیا سواد کا اضر مال گذاری اور محاسب مقرر کیا' نیزاے میبھی اختیار دیا کہ وہ اپنے ہم قوموں کے لیے جتنی جا ہے معاش مقرر کردے اس نے ساٹھ اورستر پانے والوں میں ان کے نام درج كرليے\_

## ىمنى اورنز ارى مناقشت:

اب دونوں کے ساتھ اس کی جمایت میں ایک ایک جماعت آ مادہ پیکار ہوگئی۔ جب عبداللد بن عمر بالتی یزید کی جانب ہے عراق کا

صوبہ دارمقرر ہو کرعراق آیا تواس نے نصر کوخراسان کی ولایت پر بحال رکھااوراس کے لیے اپناتھکم بھیجے دیا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب كرماني نھر كى قيد ہے نكل چكا تھا اس وفت نصر كا حكم تقرر اسے موصول ہوا' اور نجوميوں نے اس سے كہا كہ خراسان ميں فتنه بريا بو نوالا ہے۔

#### اہل خراسان کا نصر ہے مطالبہ:

نصر نے تم مسر کاری روپیہ کواینے یاس منگالیا اور بعض لوگوں کوان کی معاشوں میں سونے عیا ندی کے وہ برتن جواس نے ولید کے لیے تیار کرائے تھے دے دیئے سب سے پہلے ایک کندی نے جو بڑا کشادہ ذہن اور دراز قامت تھااس معاملہ پراحتجاج کیااور کہا معاش! معاش! دوسرے جمعہ کونصر نے فوج خاصہ کے ساہیوں کو پوری طرح مسلح کر کے مسجد میں اس خوف ہے کہ ثنا بداب کی مرتبہ بھی کوئی آ وازبلند کرے ادھرادھر متعین کر دیا۔ کندی نے پھر کہامعاش 'معاش' بنی از د کے ایک آ زادغلام ابوالشیاطین نامی نے بھی کھڑے ہوکر کچھ کہا' حما دانسا نع ابوانسلیل البکری بھی کھڑا ہو گیا اوران دونوں نے بھی معاش المعاش کا مطالبہ کیا۔

#### نفر كاابل خراسان سے خطاب:

نصر نے کہاا گرتم نے جماعت یا اطاعت ہے انحراف کیا تو میں تمہاری خبرلوں گا۔ اللہ سے ڈرواور تقییحت کو گوش ہوش سے سنو سلم بن احوزنصر کی طرف جومنبر پرتھا بڑھا اور کہا کہ آپ کی محض باتیں ہمارے کار آ مذہبیں 'وو کا ندارا پنی دو کا نوں کی طرف دوڑ ہے نصر کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگااب آیندہ میں تہمیں کوئی معاش نہیں دوں گا۔ میں دیکھر ہاہوں کہتم میں ہے ایک کھخص اٹھے گا جواپیے بھائی اور چیرے بھائی کے چہرہ پرتھیٹررسید کرے گا۔ان اونٹوں کے ساتھ جواس نے اسے بھیج ہیں اور اس لباس میں جواس نے بہنایا ہے ٔ حالانکہ وہ کہتا ہے کہ بیمیرا آ قااور ولی نعمت ہے۔خودان کے قدموں کے نیچے فتنہ بریا ہوگا۔جس کی وہ تاب نہ لاسکیس کے ' اورتم ذنج کردہ بھیٹروں کی طرح ہازاروں میں پڑے ہو گئے جوفخص ذراعرصہ دراز تک حاکم رہاتم اس کی حکومت سے بیزار ہو گئے' ا ہے خراسان والواتم دشمنوں کے نرمنے میں گھری ہوئی چھاؤنی ہؤاپنے میں دوتکواروں کی مصاومت کے بھی احرّ از کرو۔

عبدالله بن المبارك راوي ہے نصر نے اپنی تقریر میں کہا میں ڈھانکنے والا اور چھپا دینے والا بھی ہوں ممکن ہے کہ یہ بات میرے لیے بہتر ٹارت ہو گرتم تو فتشر یا کرنا جا ہے ہوانلاتم پر شکرے میں نے تمہارا خوب تجربہ کرلیا ہے اس لیے اب میں تمہاری کچھ پروانہیں کرتا میری اور تمہاری نسبت اس شعر ہے مصداق ہے جو تمہارے الگوں نے کہا ہے \_

> استمسكوا اصحابنا نحدوابكم فقدعرفنا حيركم وشركم بْنَرْجَهَ بَرْ: "" بمارے ساتھوں کے ساتھور ہوتو ہم ہا لگتے رہیں گے کیونکہ ہم تمہارے اچھے بروں کا تجربدر کھتے ہیں'۔

اللہ ہے ڈرواگر دو شخصوں میں مخالفت ہوئی توسمجھ لو کہ اپنے مال اور اولا دسب سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور پھر اسے دیکھنا نصیب نہ ہوگا'اے خراسان والو!تم نے جماعت کی حقارت کی اور فرقہ بندی کی جانب جھک گئے' کیا نامعلوم سعطان کی نیت اور اس کا انتظار ہے؟ اے معشر عرب! اس میں تمباری ہلا کت ہے پھراس نے نابغہ کا بیشعراس موقع پر برد ھا:

ف ن يخلب شقاؤكم عليكم فيانسي في اصلاحكم سعيت تىر چىڭى: " ' ' أَسرتىبارى بەلھىيىتى تىرسوار موجائے تو مىں كيا كروں مىں نے تو تىمہارى فلاح كے ليے اپنى بورى كوشش فتم كروى ' ر

#### کر مانی کی بغاوت:

جب عبداللہ بن عمر برائتیہ کی جانب سے نصر کا حکم تقرر اسے موصول ہوا تو کر مانی نے اپنے طرفداروں سے کہا کہ اس وقت سب لوگ اس فتنہ میں منہمک ہیں اب موقع ہے کہتم اینے معاملات کا کسی کوسر براہ کا رمقرر کرلو کر مانی کا اصلی نام جدیع بن علی بن شبیب بن براری بن طلیم المعنی تھا اور چونکہ بیرکر مان میں پیدا ہوا تھا اس لیے اے کر مانی کہتے تھے۔

اس کے سب ساتھیوں نے کہابس آپ جارے رہبر ہیں۔مضری عربوں نے نصرے آ کرکہا کر مانی آپ کا مخالف ہو گیا ے اے بلا کرفل کراد بچے نصر نے اس ہے اٹکار کر دیا اور بیصورت پیش کی کہمیرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں میں اپنے بیٹوں کی اس کی بیٹیوں کے ساتھے اور اس کے بیٹوں کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ شادی کیے دیتا ہوں۔اس تجویز کوانہوں نے پسندنہیں کیا۔نصر نے کہا تو ا جھا میں اے لا کھ درہم بھیجتا ہوں چونکہ وہ بخیل ہےا ہے ساتھیوں کواس میں ہے پچھ نید ے گا اورانہیں اس قم کاعلم ہوہی جائے گا۔ اس کیے وہ اسے چیوڑ کو کلیحدہ ہوجا ئیں گئے گرانھوں نے اس کی بھی مخالفت کی اور کہااس ہے تو اسے اورتقویت ہوگی ۔نصر نے کہا تو ا چھاا ہے اس کی حالت پرچھوڑ دووہ ہم ہے ڈرتار ہے گا اور ہم اس سے بچتے رہیں گئے اُنھوں نے کہا تو اسے بلا کر قید کر دیجیے۔ كرماني كي انقامي خواېش:

نصر کو بیہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کر مانی کہتا ہے کہ میں نے تو بنی مروان کی اطاعت صرف اس لیے منظور کی تھی کہ جب کچھ جما عت میرے تحت ہوجائے تو اس کی مدد ہے مہلب کی اولا د کا بدلہلوں علاوہ ہریں باو جود اسد کے عہد کے احسانات کے ہم سے جو اس نے برابرتاؤ کیا، ظلم وزیادتی کی اورا نے عرصہ تک محروم رکھااس کا بدلہلوں۔

# كرماني كتل كامطاليه:

عصمة بن عبدالله الاسدى نفر سے كہا ابھى فتنى ابتداء ب كسى جرم كا الزام يابيظام كرك كدوه سلطنت كامخالف ب ا ہے آل کرد یجیے اور اِس کے ساتھ سباغ بن نعمان الاز دی اور فرافصہ بن ظہر البکری کو بھی قتل کرد ہجیے 'کیونکہ میخص اللہ ہے بھی اس ليے جتنا ہے كہ كيوں اس نے خراسان ميں مفراور ربيعه كواسية افضال كامورد بنار كھا ہے ۔ جيل بن العمان نے كہا چونكر آپ ہى نے اسے بیوزت وال قیرعطافر مائی۔اس وجہ سے اگر آپ خوداس کے آل کونا پہند کرتے ہوں تو میرے حوالے کردیجے یں اس کا کام تمام کردوں گا۔

# نعربن ساري كرماني تضفي:

بیان کیا جاتا ہے کہ نصر کوکر مانی پراس وجہ سے غصر آیا کہ بکر بن فراس البہرانی عامل جرجان نے اسے لکھا تھا کہ منصور بن جمہور عراق کا والی مقرر ہوکر آیا ہے اور اس نے اسد بن عبداللہ کے آزاد غلام عفر ان کے ہاتھ کر مانی کے لیے تھم تقر رجیج دیا ہے نصر نے اس مخص کو تلاش کرایا مگرنه پاسکا۔

منصور بن جمہور کے عراق آنے اور ولید کے قل کی خبر کر مانی کوصالح الاثر م الاحرار نے بھیجی تھی۔

بیان کیا گیا ہے کچھلوگوں نے نصر سے آ کرکہا کہ کر مانی فتنہ کی دعوت دے رہا ہے اس پراحرم بن قبیصة نے نصر سے کہا یہ ایسا شخف ہے کہا گر ملک وسلطنت بغیرنصرانی یا یہو دی ہونے کے حاصل ہی نہو سکے تو بیفو را نصرانی یا یہو دی بن جائے گا۔

# نصر بن سياراوركر ماني مين كشيدگي :

نفر اور کر مانی آپس میں مخلص دوست، تنھے۔اسد بن عبداللہ کے عہد میں کر مانی نے نصر کے ساتھ احسان بھی کیا تھا مگر جب نصرواں ہوااس نے کر مانی کواپنے قبیلہ کی سرواری ہے برطرف کر کےاس کی جگہ حرب بن عامر بن اثیم الواقبحی کومقرر کیا' جب اس ہے کا م نہ چلا تو پھر کر مانی کومقرر کیا مگرتھوڑ ہے ہی عرصہ میں اسے نلیحدہ کر کے اس کی جگہ جمیل بن العمان کومقرر کر دیا۔اس وجہ سے ان دونوں کے تعدقات کشیدہ ہو گئے 'نصر نے اسے قہند زمیں جس کا حاکم مقاتل بن علی المرائی یامری تھا قید کر دیا۔

# نصر کی کر مانی ہے جواب طلی:

جب نصر نے اسے قید کرنے کا ارادہ کرلیا تواٹی فوج خاصہ کے افسر عبیداللہ بن بسام کواس کی حاضری کا حکم ویا 'نصر نے کر مانی ہے کہا کیا بیوا قعنہیں کے عمر بن بوسف نے تمہار نے تل کروینے کا تھم جھیجا تھا۔ گرمیں نے اس کی تعمیل نہیں کی اور جواب میں **لکھ دیا کہ** کر مانی خراسان کارئیس اعظم اورمشہورسیہ سالا رہےاوراس طرح میں نے تمہاری جان بچائی۔ کر مانی نے کہاناں اصحح ہے نصر نے کہا تم پر جوجر مانہ کیا گیا تھا کیا میں نے اسے اینے ذیمے نہیں لے لیا اور لوگوں کی معاشوں سے ا**سے وصول کر کے تبہاری گلوخلاصی نہ** كرائى -كرمانى نے كہاضيح بے فر نے كہاكيا ميں نے باوجود تيرى قوم كى ناراضى كے خول بہا و كرتير سے بينے على كى جان نہيں بچائی ۔ کر مانی نے کہا میج ہے۔ نصر نے کہا تو اس کا بدلہ مجھے بید ےرہے ہو کہ فتنہ بریا کرنے کے لیے اجماع کررہے ہو۔ کر مانی نے کہا جناب والانے اپنے جن احسانات کو بیان کیاہے آپ کے احسانات مجھ پر اس سے بہت زیادہ ہیں اور میں آپ کاشکر گز ار ہوں اگر آپ نے میری جان بچائی تو میں نے بھی اسد کے عہد میں آپ کے ساتھ جو کیاوہ آپ کومعلوم ہے آپ اس معاملہ میں آ ہتھی ے کام لیجے اور تھنڈے دل نے غور فرمائے میں خود فتنے کونا پیند کرتا ہوں۔

## کر مانی کی اسیری:

عصمة بن عبيداللد نے كہا تو جموث بولتا ہاوراس ليے بنگامة آرائى كرنا جا ہتا ہے كدوه رسبه عجمے حاصل موجو تجميم مى حاصل نہ ہوگا۔ سلم بن احوز نے کہا ؟ پاسے مروا ڈالیے مقدام اور قد ماند ،عبدالرحمٰن بن تیم الغامدی کے بیوں نے ان لوگوں کو مناطب کر کے کہاتم سے تو فرعون کے ہم جلسہ بھی اچھے تھے' کیونکہ انہوں نے تو بیرہی کیا تھا'ا سے (موسیٰ عَلَيْسُلُا اوراس کے بھائی ہارون علینالاً) کومہلت دو' بخدا اجمض ابن احوز کے کہنے ہے کر مانی قتل نہیں کیے جاسکتے ۔نصر نے سلم کواس کے قید کر دینے کا حکم دیا اور رمضان ١٢٦ه كختم ہونے ميں تين راتيں باتی تھيں كەكر مانی قيد كرديا گيا'نے اس كی سفارش كی مگرنفسر كے كہا ميں نے اس كے قيد كردينے ک قسم کھائی ہے مگر میں اس کے ساتھ کسی فتم کی برائی نہیں کروں گا'اگرٹم اس بات ہے خائف ہوتو کسی مخص کواس کے ساتھ متعین کر ۔ دو۔ چنانچداز دیوں نے اس کی معیت کے لیے بریدالخو ی کواختیار کیا۔ بیاس کے ہمراہ قہند زمیں رہا۔نصر نے بنی ناجیہ کو جوعثان اور جہم مسعود کے بیٹوں کی جمعیت سے تھاس کا پہرہ بان مقرر کردیا۔

از دیوں نے اپنی طرف ہے کر مانی کے معاملہ میں گفتگو کرنے کے لیے میغرہ بن شعبۃ الجبضمی اور خالد بن شعیب بن الی اصالح الحدانی کونصر کے باس بھیجاتھا۔ کر مانی انتیس دن قید میں رہا۔

# كرماني كي اسيري يراز ديون كااحتجاج:

علی بن وائل الربیعی بیان کرتا ہے کہ میں نصر کے پاس گیا تو اس وقت کر مانی ایک طرف بیچھ ہوا کہدر ما تھا۔اَ ربو لزعفر ن آیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے بخدا! نہ میں نے اسے چھیایا ہے اور نہ میں اس کے مقام سے واقف ہوں اس کی گرنتاری ہے ون از دیوں نے زبردتی اسے چیٹرا لینے کااراد و کیاتھا مگرخوداس نے انھیں اس سے پاز رکھااورسلم بن احوز کے آ دمیوں کے ساتھ بنستا ہوا چلا گیا۔اٹ کی گرفتاری کے بعدعبدالملک بن حرملة الیحمدی مغیرہ بن شعبہ عبدالجبار بن شعیب بن عیا داور بعض از دیوں نے آپس میں سازباز کی اورنوش آ کرفروکش ہوئے ۔ کہنے لگے کہ ہم اسے بھی گوارانہیں کر بکتے کہ بے دجہ اور بے قصور کر مانی قید کر دیا جائے مگر ان کی پیحمد ی بڑے بوڑھوں نے پیمجھایا' کہتم کوئی کارروائی خودمت کرواور دیکھو کہتمہارا امیرخود ہی اس معامیہ میں کیا کرتا ہے' گلر انھوں نے کہا ہم بھی نہیں مانیں گئیاتو آپ نھرکواس سے بازر کھیے ورنہ ہم آپ ہی سے شروع کردیتے ہیں۔ كرماني كاجيل خانديي فرار:

عبدالعزیز بن عبادین جاہرین ہابن حظلہ الیحمدی سوآ دمیوں کے ہمراہان کے پاس آیا محمد بن انمثنی اور داؤ دین شعیب بھی آ گئے'ان سب نے شب نوش میں عبد الملک بن حرملة اوران کے ساتھیوں کے ساتھ بسر کی' صبح ہوتے ہی' حوازن آئے یہاں عز ہ نصر کی ام ولد کے مکان کوجلا ڈ الوتین دن مقیم رہے اور کہنے لگے کہ ہم کسی طرح اس بات کوگوارانہیں کریں گے اوراسی موقع پر انھوں نے اپنے امین کر مانی کی حفاظت جان کے لیے مقرر کیے اور پزیدالنحوی وغیرہ کواس خدمت کا عامل بنایا۔ اہل سف کے ایک تحخص نے آ کرکر مانی کے غلام جعفر ہے کہا۔اگر میں کر مانی کو نکال لاؤں تو مجھے کیا دو گئے سب نے کہا جوتم مانگو گے ۔اس نے یا نی کی اس نالی کوجوقہند زآتی تھی آ کرچوڑ اکر دیا پھر کر مانی کے بیٹوں ہے آ کر کہاتم اپنے باپ کولکھ بھیجو کہ وہ آج رات نکلنے کے لیے تیارر ہے' خط کھانے میں رکھ کربھیج دیا گیا۔ کر مانی نے پر بدالخوی اور حسین بن حکیم کورات کا کھانا کھانے کے لیے اپنے پاس بلایا۔ . جب بید دونوں چلے گئے وہ اس ٹالے میں داخل ہوا' لوگوں نے اس کا با زو پکڑ لیا' ایک سانپ اس کے پیٹے سے لیٹ گیا مگر اسے گزندنہ پہنچ یا' از دی کہنے لگے سانپ از دی تھا اس لیے اس نے نہیں کا ٹا۔ جب ایک تنگ مقام پر آیا تولوگوں نے اسے کھینچا جس سے اس کا ثنا نہ اور پیٹے حجال گئی۔ ہا ہرنکل کراپی خچری دوامنہ یا جیما دوسروں نے بیان کیا ہے اپنے گھوڑے بشر پرسوار ہوا۔ بیڑی اس کے باؤں ہی میں تھی' بیلوگ اسے غلطان نام ایک گاؤں میں لے آئے جہاں عبد الملک بن حرمہ خیمہ زن تھا'اس نے اس کی بیرژی کا ٹ دی۔

## کر مانی کے فرار کے متعلق دوسری روایت:

دوسری روایت معلوم ہوتا ہے کہ کر مانی کا غلام بسام قیدیس اس کے ہمراہ تھا اس نے قلعہ میں ایک شکاف ویکھا' بیا سے چوڑ ا کرتا رہا یہاں تک کہ کرمانی اس سے باہرنکل آیا۔اس نے محمدین انمٹنی اور عبدالملک بن حرملہ ہے کہلا بھیجا کہ میں آج شب میں با برنکل آؤں گا'بیسب لوگ اکٹھا ہو گئے ۔ کر مانی نکلا اس کےغلام فرقد نے آ کران کواطلاع دی پیلوگ حرب بن عامر کے گاؤں اس ہے جا کر ملے۔اس نے لحاف اوڑ ھرکھا تھا' اور تلوار حمائل کررکھی تھی۔اس کے ہمراہ عیدالجیار بن شعیب اوراس کے دونوں سٹے علی اورعثمان اورجعفراس كأغلام تنطئ كرماني نے عمرو بن بكركوتكم ديا كه تم غلطان اندغ اوراشترح معاً جاو اورسب كوزيان بن سنان البحمدي ے اس دروازے پر جونوش میں گھاٹی پرواقع ہے جمع کر کے لےآ ؤ \_ بہی نوش کی عیدگا چھی عمرو بن بکرنے سب کوآ کراس کی اطلاع دی' تم م لوک اینے اپنے مواضعات ہے ہتھیار لے کرنگل آئے۔ کر مانی نے انہیں صبح کی نمازیر ھائی۔ان کی تعداد ایک بزار کے قریب تھی۔ جب آفتا بلند ہوگیا تو ان کی تعداد تین ہزار ہوگئی۔اہل سقادم بھی ان ہے آ ملے۔ کر مانی مرج نیران کے راہتے ہے حوزان آیا۔

# كر ماني كے خلاف نصر كي تقرير:

بیان کیا گیا ہے کہ جس رات کر مانی نکلا از دیوں نے عبد الملک بن حرملہ کے ہاتھ پر کتاب القدیم مل کرنے کے عہد کے ستھ بیعت کر لی تھی' جب نوش کی گھاٹی میں سب جمع ہو گئے تو جماعت نماز کھڑی ہوئی' ابعیدالملک اور کر مانی میں تھوڑی دیرا ختلا ف ہوا پھرخودعبدالملک نے کر مانی کوآ گے بڑھا دیا جس کے معنی یہ تھے کہ اب وہی ان سب کا امیر بن گیا۔اور پھراسی نے نماز پڑھائی' کر مانی کے بھا گئے کے بعدنصر نے باب مروالروزیرار دانہ کے سمت فوج کی چھاؤنی چھائی اورایک یا دودن وہ یہاں پڑار ہا۔ بیان کیا گیاہے کہ کر مانی کے بھا گنے کے بعد نصر نے عصمۃ بن عبدالندالاسدی کواپنا نائب مقرر کیااور باب مردالروز کے یانچ بلوں پر آیااور سب ہوگوں کے سامنے تقریر کی' کر مانی کی برائی کرنے لگا اور کہاچونکہ وہ کر مان میں پیدا ہوا تھا اس لیے کر مانی ہوگیا پھر ہرات میں ڈال دیا گیا اس لیے ہر دی بن گیا۔ایسا مخص جوعورتوں کے درمیان پلا ہواس کی نداصل ٹھیک ہوتی ہے اور ندنسل۔پھراز دیوں کے متعلق کہنے لگا کہ انہیں اگرڈ نڈوں سے ہنکایا جاتا ہے تو نہایت ذلیل ثابت ہوتے ہیں اور اگروہ سرکشی اختیار کرتے ہیں تو ان کی حالت انطل کے اس شعر کی مصداق ہوتی ہے:

ضفادع من ظلماء ليل و تجاوبت فدل عليها صوتها حية البحر ﷺ: ''ان کی مثال ان مینڈ کوں تی ہے جورات کی تاریکی میں ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں اور انھیں کی آواز پنیا سانپ کوان کا پیدو ہے دیتی ہے'۔

مگر پھرنصرا پنے کیے پرپشیمان ہوااور کہنے لگا القد کو یا دکرو کیونکہ اللّٰہ کا ذکر شفا ہےوہ خیرمحض ہے جس میں کوئی برائی نہیں' القد کی يا د گنا موں کو د فع کرديق ہے اور نفاق ہے۔ ي

## نصر بن سياراوركر ماني مين مصالحت:

نفر کے پاس ایک بڑی جماعت اکٹھا ہوگئ اس نے سلم بن احوز کو پیدل سپاہ کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ کر مانی کے مقابلہ پرروائه کیا۔اب لوگ آپس میں ملاپ کرانے کے لیے دونوں کے پاس آئے۔کر مانی کے دوستوں نے نصر سے درخواست کی کہ آپ ا ہے معاف کر دیجیے اور قیدنہ بیجیے اور اس کی قوم والے اس بات کے لیے کر مانی کے ضامن بن گئے کہ وہ نصر کی مخالفت نہ کرے گا۔ کر مانی نے نصرے مصافحہ کیا 'نصر نے اسے تھم دیا کہ اپنے گھر ہی رہے کہیں باہر نہ جائے ' مگر جب کر مانی کومعلوم ہوا کہ نصر اس سے بری طرح پیش آنے والا ہے و واپنے گاؤں میں چلا گیا۔نصر بھی مرو سے نکل کریلوں کے پاس خیمہ زن ہوا' گرقاسم بن نجیب نے نصر ے آ کراس کی سفارش کی اورنصر نے اسے معاف کردیا۔ قاسم نے ریجھی کہااگر آپ پیند کریں تو وہ خراسان سے چلا جائے یا ہے بی گھر میں رہے۔نفراسے خارج البلد کرنا جا ہتا تھا مگرسلم نے کہاا گرآپ نے اس کا خراج کر دیا تو سب جگہ اس کی شہرت ہو جائے

گی'اوروں نے کہا آپ ضروراس کاخراج کردیجیے کیونکہ اخراج ہے وہ بہت ڈرتا ہے'نصر نے کہامیر ےنز دیک اس کا یہاں رہنااس کے چلے جانے کے مقابلہ میں زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اگر کوئی مخص اپنے شہر سے جلاوطن کر دیا جائے تو اس کا اثر زائل ہوجا تا ہے مگر اوروں نے اس کی مخالفت کی اور نصراینے ارادہ سے بازر ہا'اس نے اپنے ساتھیوں کودس دس دیئے کر مانی نصر کے پاس اس کے خیمہ میں آیانصر نے اسے معانی دی۔

# نصر كاعبدالله بن عمر رايتي كي تقرري كاخير مقدم:

عبدالعزيز بن عبدربه حارث بن سريح ہے جاملا۔شوال ٦ ٢١ جمري ميں نصر كومنصور كى برطر في اور عبدالقد بن عمر يونتيه كے عراق کا والی مقرر ہونے کی اطلاع ملی یہ نصر نے اپنی تقریر میں منصور بن جمہور کا ذکر کیا اور کہا مجھے معلوم تھا کہ وہ عراق کا والی نہیں روسکتا' اللہ نے اسے برطرف کردیااوراب ایسافخص عراق کاصوبددارمقرر کیا گیاہے جونو دبھی اچھا ہے اورا چھے کا بیٹا ہے۔

کر مانی کی طلی:

کر مانی کومنصور بن جمہور کی حمایت میں جوش آ گیا اور اب اس نے پھرلوگوں کوجمع کرنا اور ہتھیا روں کی بہم رسانی شروع کر دی ۔نماز جمعہ میں بندر ہ سو ہے کم وہیش طرفداروں کے ساتھ شریک ہوا۔ مقام مقصورہ سے باہرنماز پڑھتا پھرنصر کوآ کرصرف سلام کرجا تا گر بیٹھتانہیں' رفتہ رفتہ نصر کے پاس آ نابھی ترک کیا اور کھلی ہوئی مخالفت شروع کر دی ۔نصر نے سلم کی معرفت اس سے کہلا بھیجا کہ میں نے متہیں کسی برائی کی نیت ہے قید کیا تھا بلکہ محض اس لیے کہلوگوں میں فتنہ و فساد کی آگ مشتعل نہ ہو جائے 'تم

#### سلم اورعصمة كي نا كامي:

کر مانی نے کیم ہے کہاا گرتو میرے مکان میں نہ ہوتا تو میں مجھے قتل کر دیتا اور اگر جھے تیری میں منت کاعلم نہ ہوتا تو تجھے ادب سکھا تا۔ابن الاقطع (نصر ) کے پاس واپس جااور جو تیرے جی میں آئے کہدد ے۔سلم نے نصر ہے آ کر سار! ماجرابیان کر دیا۔نصر نے کہا چھر جاؤ' اس نے دوبارہ جانے سے انکار کر دیا اور کہا ہیں اس سے بالکل نہیں ڈرتا ہوں مگرا ہے بھی احیصانہیں سجھتا کہ آپ کی شان میں مجھے اس کی زبان ہے وہ سنا پڑے جے میں براسجھتا ہوں۔نصر نے عصمة بن عبداللد الاسدی کوکر مانی کے باس جیجا۔ عصمة نے کہاا ہے ابوعلی! تم نے جس بات کی ابتداء کی ہے اس کا انجام تمہارے لیے دین و دنیا دونوں میں برا ہوگا۔ حالا مکد ہم تمہارے سامنے شرا نط پیش کررہے ہیں تم امیر کے پاس چلووہ خودان شرا نطا کوتمہارے سامنے ظاہر کریں گے۔اس پیام کا مقصد سے ہے کہ مہیں پہلے ہے جتادیا جائے۔

کر مانی نے اس کے جواب میں کہا مجھے معلوم ہے کہ ٹھرنے یہ با تیں تجھ سے نہیں کہی ہیں بلکہ تو خود انہیں اپنی طرف سے اس لیے پیٹ کرر ہاہے تا کہ جب نفر کواس کاعلم ہوتو تیرارسوخ اس کے یاس بڑھ جائے۔اوراس جملے کے ختم ہونے کے بعد میں تجھ سے جب تک توایخ گھرواپس نہ جائے گا اب بھی ایک بات بھی نہ کروں گا'تم چلے جاؤ اور جس کسی اور کو چا ہو بھیج ووعصمة واپس آ گیا اوراس نے کہا میں نے کسی دلیمی کواس قماش کا سانہیں دیکھا جیسا کہ بیرکر مانی ہے۔ خیر مجھےاس پرتو کوئی تعجب نہیں مگریجی بن حسین پر سخت تعجب آتا ہے کہ بیاس کے طرفداروں میں (اللہ ان پرلعنت کرے) اس کی سب سے زیاد ہ تعظیم و تکریم کرتا ہے۔

## قدیدی کر مانی کونصیحت:

سلم نے کہا گریہ حالت رہی تو سرحد پر جنگ شروع ہوجائے گی'اور یہاں آپس میں خانہ جنگی' آپ قدید کواس نے پاس سمجھانے کے بھیج و بیجیے ۔ نفر نے قدید بن ملیع کوجانے کا حکم دیا' قدید نے کرمانی ہے آ کر کہاتم بہت ہی ضدی ہو' جھے بیڈر ہے کہ تمہارا بیرو پیفلیاں بیا میں گے' اس نے کہا قدید میں تم پر اتہام نہیں رکھتا گراب صورت ایس نازک آپڑی ہے کہاں میں میں نفر پراعتاد نہیں کرسکتا ۔ کیونکد رسول اللہ کا بھیلے نے فرمایا ہے کہ بری تمہارا بھائی ہے بری تمال دے دو' کرمانی نے کہا گری تمہارا بھائی ہے لیے بیٹمال دے دو' کرمانی نے کہا کہ حدول ندید نے کہا اور جھے کون دے گا' پرٹھیک نہیں ہے۔ قدید نے کہا ابوعلی میں تمہیں خدا کا واسط دیتا ہوں کہا ہے م مت کرو۔ جو تمہارے ہاتھوں پرشہر تیاہ ہوجائے۔

#### عقیل بن معقل کا نصر کومشوره:

قدید نصر کے پاس والی آ گیا۔ اصر نے عقبل بن معقل اللیثی سے کہا جھے صرف بید ڈر ہے کہ اس سرحدی ملک پر کوئی آفت نازل ہونے والی ہے تم اپنے چچیر سے بھائی سے جا کراس معاملہ میں گفتگو کرو عقبل نے نصر سے کہا میں امیر سے خدا کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ آپ کوئی ایسی کارروائی نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے خاندان پر نام دھراجائے اورلوگ کہیں کہ شام میں تو خار جی مروان سے نبر د آز ما متے اور دوسر بےلوگوں میں خانہ خار جی مروان سے نبر د آز ما متے اور خراسان میں ان از دی کم عقل بیوتو فوں میں جو آپ کے ہمسائے ہیں اور دوسر بےلوگوں میں خانہ جنگی ہر پا ہوگئی ۔ نصر نے کہا تو پھر کیا کروں اگر لوگوں کی بہتری کے لیے تم کوئی تجویز جانے ہوتو اختیا رکرو کیونکہ وہ تو اس بات پر اڑا اور ہے کہ جھے پر اعتماد نہ کرے گا۔

## عقيل بن معقل اوركر ماني كي تفتكو:

عقیل نے کر مانی ہے آ کر کہا آپ نے وہ روبیا حتیار کیا ہے کہ بعد کے امراء کے نظیر ہوجائے گا اور جھے خوف ہے کہ اس میں سب لوگوں کی عقلیں جاتی رہی ہیں۔ کر مانی نے کہانھر چا ہتا ہے کہ بیں اس کے پاس جاؤں گر جھے اس پراعتا وہیں 'ہم تو یہ چا ہتے ہیں کہ وہ استعفادے دے اور ہم علیحہ ور ہیں پھر کر بن وائل میں ہے کہی ایے فضی کو جے ہم سب پیند کر ہیں اپنا سب کا اس وقت تک امیر بنالیس جب تک کہ اس کے متعالی خلیفہ کا تھم نہ آ جائے گراس ہے وہ گریز کرتا ہے ۔ عقیل نے کہا ابوعلی جھے بیو ور ہے کہ اس سرصدی ملک کے باشند سے جاہ ہوجا میں گے تم خودا میر کے پاس چلواور جو کہنا چا ہتے ہو کہدوؤ وہ اسے منظور کر لے گا تمہاری تو م کے سرحدی ملک کے باشند سے جاس ہوجا میں گئی تمہاری تو م کے معلوں نے جو سازش کر رکھی ہے اس میں تم کی لالی جی شرکت نہ کرو۔ کر مانی نے کہا ہیں تمہارے اس مشورے اور دوراندیشی پر معز غن نہیں ہوں گر می کہا تھا ہے ہو کہدوئوں میں ملا ہے ہو جائے ۔ کر مانی نے کہا میں اس پر بھروسائے کر جو اور وہ اپنی اولا د کی آئی میں میں شادیاں کردو تا کہ دونوں میں ملا ہے ہوجائے ۔ کر مانی نے کہا میں مصورت میں اس پر بھروسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں عقیل نے کہا تو اب اس کے بعد خیریت نہیں ہے بھے ڈر ہے کہا کہا مہاں میں میں ہوگی کو رہ کرمان نے کہا لاحول و لاقوۃ الا باللہ عقیل نے کہا کیا میں بھر تمہارے پاس آؤں کرمانی نے کہا اب مندے میں میں میں ہواد والی نے کہا لاحول و لاقوۃ الا باللہ عقیل نے کہا کیا میں بھر تمہارے پاس آؤں کرمانی نے کہا اب میں میں مورت نہیں مگر میری جانب سے یہ کہدو کہ جھے یہ ڈر ہے کہ اور لوگ تمہارے خطاف ایسا کا م کرنے پر تمہیں ہوار

کرلیں گے' جس کے بعد فریقین عداوت میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھیں گے'اگرتم چاہتے ہوتو میں یہاں سے خود چلا جاتا ہوں'تم سے ڈر کرنہیں بلکہ اس لیے کہ میں اسے پیندنہیں کرتا کہ اس شہر کے باشندوں کومصیبت میں مبتلا کر دوں اور خوزیزی کروں۔ چنانجہ اب کر مانی نے جرجان چلے جانے کی تیاری شروع کردی۔

#### حارث بن مرتح کی معافی کاواقعہ:

اس سندمیں یزید بن الولید نے حارث بن سرح کومعافی دی اوراس کے لیے تحریرلکھ کرجیجی' نیزعبداللہ بن عمر براتیمہ کو تھم جیجے دیا کہ حارث کی جنتنی جائیدا دضبط کی گئی ہے واپس کر دےاوراس کی اولا دہیں سے جولوگ قید ہیں انہیں چھوڑ دے۔

جب خراسان میں نصر اور کر مانی کے درمیان مخالفت ہوئی تو نصر کو بیخوف پیدا ہوا کہ مبادا حارث بن سریح اینے ساتھیوں اورتر کول کو لے کرخراسان پر چڑھائی کر دیتو بڑی مصیبت کا سامنا ہوگا اور بیموجودہ کر مانی وغیرہ کی مخالفت اس کے مقابعے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔اس بات کوسوچ کراس نے حارث کوراہ راست پر لانے کی نیت ہے مقاتل بن حیان البطی' ثغلبہ بن صفوان البنانی' انس بن بجالتة الاعرجی' ہدتہ الشعرادی اور ربیعۃ القرشی کو حارث کے پیس بھیجاتا کہ اسے ترکوں کے ملک سے واپس منالا ئىس.

## یزید بن ولیدے حارث کی امان طلی:

خالد بن زیا دالتبدی التر فدی اورخالد بن عمر بن عامر کا آزاد غلام حارث بن سری کے لیے امان طلب کرنے کی غرض سے یزید بن الولید کے پاس روانہ ہوئے' کوفہ آئے' سعید خذینہ سے ملئے سعید نے خالد بن زیاد ہے کہاتم جانتے ہو کہ لوگوں نے میرانا م خذینہ کیوں رکھا ہے'اس نے عدم وا تفیت ظاہر کی' سعید نے کہا کہوہ مجھ سے اہل یمن گُلّل کزانا جا بیٹے نتھے' مگراس سے میں نے ا نکار کیا۔ان دونوں نے ابوصنیفہ سے درخواست کی کہ آپ اجلح نے دونوں کویزید کے سامنے باریاب کرا دیا۔خالد بن زیاد نے امیر المونین ہے کہا آپ نے اپنے بچازا دبھائی کواس بناپڈل کیا تا کہ کلام اللہ کے احکام کی تقبیل کرائے جائے ' مگر آپ کے عہد بدار برابرظلم وزیا دتی کیے جاتے ہیں' پزیدنے کہا اگر چہ میں خودانہیں ٹاپیند کرتا ہوں مگر بہر حال انہیں سے کام لینا ہے اور کوئی میر امد دگار نہیں' خالد بن زیاد نے کہا آیپ خاندان اشراف میں ہے ذ مہدارعہد بدار مقرر فر مائمیں اوران کے ساتھ نیک وسمجھ دارلوگوں کومتعین کر دیں تا کہ وہ اپنے عہد کے مطابق انتظام حکومت کریں' پزید نے کہا میں اس مشورے برعمل کروں گا۔ پھران دونوں نے حارث بن سریح کے لیے امان طلب کی۔

#### حارث بن سرت كوامان نامه:

#### یزیدنے حسب ذیل معافی نامه لکھ دیا:

'' حمد و ثنا کے بعد ہم اس بنا پر کھڑ ہے ہوئے تھے کہ خدا کے احکام پس پشت ڈال دیئے گئے تھے اس کے بندوں پر ہر طرح کاظلم کیا جار ہاتھا' بے وجہ خون بہایا جار ہاتھا اور بغیر حق کے مال ضبط کیا جار ہاتھا ہم نے ارادہ کیا کہ کلام اللہ اور سنت رسول الله كُلْتِيم كم مطابق امت ميں حكومت كى جائے -ہم نے اس بات كوا بي جانب سے تمبارے سامنے صاف صاف پیش کر دیا ہے۔ تنہیں امان دی جاتی ہے' اس لیے ابتم مع اپنے ساتھیوں کے سرحد اسلام میں آ جاؤ کیونکہ تم

ہمارے بھائی اور دست و بازو ہو' نیز میں نے عبدالقدین عمرین عبدالعزیز براتھ کولکھ دیا ہے کہ جو پچھتمہارالیا گیا تھاوہ وایس کرد ماجائے''۔

## عبدالله بن عمر راتي سيخالد كي شكايت:

اب بیدونوں کو فے آ کرعبداللہ بنعمر پرلیٹیے سے فالد نے عبداللہ ہے کہا کیا جناب والا اپنے ماتحت عہدیداروں کو بیر تھم نہ ویں گے کہ وہ آپ کے باپ کی سیرت کے مطابق حکومت کریں۔عبداللہ نے کہا کیا عمر براتھے کی سیرت برکھلم کھلاعمل نہیں ہور با ے۔خالد نے کہاعا مرعایا کواس ہے کیافا کدہ ہور ہاہے۔کوئی بھی اس پڑمل نہیں کرتا۔

یہ دونوں مروآ ئے پزید کا خط نصر کو دیا۔نصر نے حارث اور اس کے ساتھیوں کے اس مال دمتاع کو جوضبط کرلیا گیا تھا حتی المقد ورواپس کر دیا۔ نیرطارث کی طرف روانہ ہو گئے اورا ثنائے راہ میں مقاتل بن حیان اوراس کے ہمراہیوں نے جنہیں نصر نے حارث کے پاس بھیجاتھا کے۔

اس ہے بل عبداللہ بن عمر بالتھ نے نصر کولکھا تھا تم نے میری اورخلیفہ کی اجازت کے بغیر حارث کومعا فی وے دی ہے۔الہذا ابتم اس کے ہور ہو نصر نے اس تھم کےموصول ہونے پر پزیدین الاحمر کو جیجا اور تھم دیا کہ جبتم اور حارث کشتی میں سوار ہوتو ا ہے تیل کر ڈ النا۔ جب وہ دونوں مقاتل ہے آمل میں آ ملے تو مقاتل خوداس کی جانب ہو گیا اور اس وجہ سے یزیدا پیخ ارا دے

## حارث کی روانگی مرو:

حارث مروکی طرف روانہ ہوا۔ وہ بارہ سال مشرکین کے علاقے میں مقیم رہا' اس کے ہمراہ قاسم الشیبانی ۔مصریب بن عمران اس کا قاضی اورعبداللد بن سنان بھی تھے۔ حارث سمر قندآیا۔منصور بن عمر سمر قند کا حاکم تھا' بیاس سے ملنے نہیں گیا اوراس نے کہااس نے کون سی ایس خدمت انجام دی ہے جس کی وجہ ہے جس اس سے ملنے جاؤں۔منصور نے نصر سے حارث کونل کرنے کی اجازت طلب کی اور لکھا ہم میں سے جواییے حریف گوتل کر دے گا و ہ اسے یا جنت میں داخل کر دے گا یا دوزخ میں ۔ نیزیہ بھی لکھا اگر حارث آ پ کے پاس پہنچ گیا تو چونکہاس نے بنی امیہ کے اقتر ار کونقصان پہنچایا ہے اور متعدد خون اس کے ذمہ ہیں حالا نکہاب و ہرّک دنیا کر چکا ہے' گریہلے ان کی حکومت میں شریک نہایت ہی مہمان نواز' بہادرادرتر کوں پر یخت گری کرنے والا تھا تو بنی تمیم آپ کا ساتھ حھوڑ دیں گے۔

سر دار خدا ہ بیاسان کے قبل کے جرم میں منصور بن عمر کے باس قید تھا'اس کے بیٹے نے منصور کے لیے اپنی فوج تیار کی اس وجہہ منصور نے اسے قید کردیا تھا' حادث نے منصور سے اس کی سفارش کی منصور نے اسے رہا کردیا۔ بیچر حارث بی کے ساتھ رہنے لگااورآ خردم تک اس کا ساتھ نہ جھوڑا۔

#### امام ابراہیم بن محمد :

بعض ارباب سیر کے بیان کےمطابق اسی سال امام ایراہیم بن محمد نے ابو ہاشم بگیر بن ماہان کوخرا سان بھیجا اوراس کے ساتھ دستورالعمل ادرا حکام بھی ارسال کیے مروآ کراانہوں نے تمام نقیب اور داعیوں کو جوو ہاں تھےاپنے پاس جمع کیا۔امام محمد بن علی کی و فات کی خبر سنائی اور ابراہیم کے لیے دعوت دی اور ان کا خط بھی ان کے سامنے پیش کر دیا۔انھوں نے ان کے پیام کو قبول کر لیا اور انبول نے جورو پیشیعول ہے جمع کیا تھاا ہے ان کے حوالے کر دیا۔ بیا ہے ابراہیم بن محد کے پاس لے آئے۔ ابرا ہیم بن دلیداورعبدالعزیز بن الحجاج کی ولی عہدی کی بیعت:

اس سندمیں یزید نے اپنے بھائی ابراہیم بن الولید کے لیے بیعت لے کرا ہے اپناولی عہد مقرر کیا اوراس کے بعد عبد اعزیز بن امح بن بن عبدالملك كے ليے ولي عهدي كى بھى بيعت لے لى۔اس كاسب پيہوا كه يزيد ذى الحجه ٢٦ انجري ميں بيار بوئيا \_لوگوں نے اسے مشورہ دیو کہ آپ ایٹ بھائی ابراہیم اور اس کے بعد عبد العزیزین الحجاج کے لیے عہد خلافت لے بیچے قدریہ فرتے کے توگ اسے اس بات پر برابر آمادہ کرتے رہے اور کہنے لگے کہ آپ کے لیے بات جائز نہیں ہے کہ اس قومی م<u>رحلے کو</u> آپ یوں ہی چھوڑ جائیں۔ پہلے ابراجیم اپنے بھائی کے لیے بیعت کیجیے چنانچہ اس کے لیے بیعت لے لی گئی اور اس کے بعد عبدالعزیز بن الحجاج کے

# يوسف بن محركي برطر في:

اسی سندمیں یزید نے بوسف بن محمد بن بوسف کومدینے کی ولایت سے برطرف کر کے اس کی جگہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن عمرو بن عثان کومقرر کیا۔ایک دوسرے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بزید بن الوابید نے اسے والی مقرر ہی نہیں کیا تھا مگر اس نے بزید کی , طرف سے اپنے تقر رکا جعلی فرمان لکھ لیا تھا اس وجہ ہے بزید نے اسے برطرف کردیا اور عبدالعزیز بن عمر کواس کی جگہ مقرر کیا۔ ذیقعدہ کی دورا تیں یا تی تھیں کہ عبدالعزیز مدینے آ گیا۔

#### مروان بن محمر کی بغاوت:

اسی سندمیں مروان بن محمد نے یز بدھ بغاوت کی آرمیدیا ہے جزیرہ وواپس آیا اور بتایا کہ میں ولید کابدر الینا ہے ہتا ہوں مگرحر ان پہنچ کراس نے بھی ہزید کے لیے بیعت کر لی۔

ا پنے موسم گر ماکے جہا دی مہم سے واپس آ کرعبدالملک بن مروان بن مجمد بن مروان حران میں عمر بن یزید کے ہمراہ مقیم تف کہ یہاں اے ولید کے قبل کی اطلاع ملی عبدہ بن ریاح الغسانی ولید کی جانب ہے جزیرے کا عامل تھا۔ جب اے ولید کے قبل کی خبر معلوم ہوئی تو بیجزیرے سے شام کی طرف روانہ ہوا' اور اب عبدالملک بن مروان بن محمد نے حران اور جزیرے کے دوسرے شہروں یر دھاوا کر کے قبضہ کرلیا اور سلیمان بن عبداللہ بن علامتہ کو جزیرے کا عامل مقرر کر دیا۔ نیز اس نے اپنے باپ مروان بن محمد کو جو آ رمیدیا میں تھا اس کا رروائی کی اطلاع دی اورمشورہ دیا کہ آپ خودفوراً تشریف لایئے مروان نے روائگی کی تیاری شروع کی اور ظاہر کیا کہ میں دلید کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں' گراس کے ساتھ اس نے اسے بھی اچھانہیں سمجھا کہ جب تک اس کا معاملہ راسی پر ندآ جائے سرحد کوغیر محفوظ حالت میں چھوڑ دے۔اس خیال سے اس نے آگتی بن مسلم العقبلی 'سر دارقیس اور ثابت بن نعیم المجذ ای الفلسطيني سردار عربائے يمن کواہل باب کی طرف بھیجا۔ ٹابت اس وجہ سے مروان کے ہمراہ تھا کہاس نے اسے رصافیہ میں ہشام کی قید ہے خلاصی دلا کی تھی۔

مروان دوسال میں ایک مرتبہ ہشام ہے آ کر ملتا اور سرحد کی حالت اور وہاں کی فوجی حیاؤنیاں اور اس کی فوج عام حالت کو

بیان کر دیتا تھا'اور نیز ان تجاویز کی جووہ دیثمن کے مقابلے میں برتنا جا ہتا تھا'منظوری حاصل کر لیتا۔

## الاست بن تعيم كى قيد سرماكى:

تا بت کے قید کرنے کی وجہ کو ہم پہلے حظلہ بن صفوان کے ذکر میں بیان کر چکے ہیں کہ ہشام نے جس فوی کو حظلہ کے ہمراہ ان بربراورافریقیاوالوں کی سرکو بی کے لیے جھوں نے اس کے عامل کلثوم بن عیاض القشیری کوتل کر ڈ الاتھا بھیجا۔اس نے انہیں بغاوت پر آمادہ کیا اوران کی وفاداری کومتزلزل کردیا۔خظلہ نے اپنے ایک خطیس ہشام ہے اس کی شکایت کی ہشام نے اسے حکم بھیجا کہ ثابت کو ہیڑیاں ڈال کرمیرے پاس بھیج وؤ منطلہ نے اس علم کی تقبیل کی ہشام نے ثابت کو قید کر دیا۔ جب مروان بن ہشام حسب دستورا یک مرتبہ شام سے ملنے آیا (کلثوم بن عیاض نے افریقیا میں کیا کارروائی کی'اس کا پچھ ذکر ہم اپنی کتاب میں اس کے محل پر کرآئے ہیں ) تو وہ تمام بمنی سر دار جو ہشام کی بارگاہ کے عمائد تتھے مروان ہے آ کر ملے اور انھوں نے ثابت کے معاملے میں اس سے گفتگو کی جن لوگوں نے اس بارے میں گفتگو کی تھی ان میں کعب بن حامد العبسی ہشام کا کوتوال عبدالرحمٰن بن الخم اورسلیمان بن حبیب ہشام کس کے قاضی بھی تھے مروان نے ثابت کوہشام سے ما نگ لیا۔ ہشام نے اسے مروان کے حوالے کر دیا یہ بھی آرمییا چلا گیا' مروان نے کسی مقام کاوالی مقرر کردیا \_اورانعام وا کرام بھی دیا \_

جب مروان نے ثابت کو آخل کی معیت میں اہل باب کے پاس بھیجا تو ان کے نام ایک خط بھی ان کے ہاتھ بھیجا جس میں۔ انھیں ان کی سرحد کا حال بتایا اور لکھا کہ اگر وہ اینے اپنے مور چوں اور چو کیوں میں بدستور ٹھہرے رہیں گے تو اس کا انھیں اجر ملے گا اور نیز و ہاس طرح مسلمانوں کے اہل وعیال کورشمن کے آ زار ہے محفوظ ومصئون رکھیں گے۔

#### حميد بن عبداللدائحي:

نیز مروان بن محمد نے ان کی معاشیں ان لوگوں کے ہاتھ جھیج دیں اور فلسطین کے ایک شخص حمید بن عبداللہ النحی نا م کو جوان میں بہت مقبول تھاان کا سپہ سالا رمقرر کر دیا۔ پیخف اس سے پہلے بھی ان کا سر دار رہ چکا تھا اور وہ لوگ اس کی تعریف کر چکے تھے اور اس سے خوش تھے۔ دونوں صاحبوں نے اس کوان کا امیر مقرر کر دیا اور مروان کا خطر پڑھ کر اٹھیں سنایا'اس پرتما م لوگ اپنی سرحدوں اور چوکیوں پر قائم رہنے کے لیے تیار ہو گئے۔

#### ا الله بن تعيم كي سركشي:

بعد میں مروان کومعلوم ہوا کہ ثابت ان کے فوجی سر داروں کوسر حد کی حفاظت چھوڑ کراپنی جھاؤنیوں میں واپس آ جانے کی تر غیب دے رہاہے جب سیدونوں مروان کے پاس واپس چلے آئے تواب اس نے روانگی کی تیاری شروع کی اپنی فوج کا معائنہ کیا۔ ثابت ن نعیم نے مروان کے ہمراہ جوشامی تھے انہیں مروان کا ساتھ چھوڑ کر علیحدہ ہوجانے کے لیے بہما ناشروع کیااور دعوت دی کہ تم میرے ساتھ ہوکراپنی اپنی چھاؤینوں کوچلو۔ چنانچی عام فوجی پڑاؤے پیلوگ مع ان لوگوں کے جورات کو بھاگ آئے تھے ملیحد ہ ہو گئے اور انھوں نے الگ اپنا پڑاؤ کیا۔ مروان کوان کی اس شرارت کاعلم ہوااس نے ساری رات اپنے ساتھیوں سمیت مسلح ہوکر بیداری میں بسر کی۔ صبح ہوتے ہی ثابت کے مقابلے پر بڑھا۔ ثابت کے طرفداروں کی تعدادم وان کے طرفداروں سے بہت زیادہ تھی ۔اب دونو ں حریف جنگ کے لیےصف بستہ ہو گئے ٔ مروان نے دونوں نقیبوں کوتھم دیا کہ میمنہ ومیسر ہ اور قلب ہے جا کرحریف

ے کہیں اور دریافت کریں کہ انہوں نے کیوں مجھ سے علیحد گی اختیار کی اور میری کس بات سے وہ میرے دشمن بن گئے ' کہا میں نے ا یے خف کوان کا والی مقرر نہیں کیا جے وہ چاہتے ہیں اور جس نے نہایت خیروخو بی ہےان پر حکومت کی ہے'اور آخر وہ کیوں اپنا خون بہانے کے دریے ہوئے ہیں۔

مروان کی ثابت کے ساتھیوں کودھمکی:

انھوں نے جواب دیا ہم اپنے خلیفہ کی اطاعت کی وجہ ہے آپ کے بھی فرمانبر دار تھے۔خلیفہ تل کر دیا گیا' اہل شام نے بزید بن الوليد كے ليے بيعت كر لى۔ ہم نے ثابت كواپناوالى اور سرگروہ بناليا ہے تا كہوہ ہميں اس تقسيم وتر تيب كے ساتھ ہماري جھاؤنيوں تک ہماری قیا دت کرے۔مروان نے اپنے نقیب کو تھم دیا کہ کہدوے جوتم نے کہاوہ جھوٹ ہےتم پچواور کرنا جا ہتے ہوئتم جا ہتے ہو کہا ہے عہد بداروں کے احکام سے سرتا بی کرواور جہاں ہے گذرو وہاں کے ذمیوں کے مال دمتاع غلہاور جارے پر قبضہ کرلو۔اب میرے اور تمہارے درمیان صرف تلوار فیصلہ کرے گی یہاں تک کہتم مطبع ومنقاد ہو جاؤ اور میں تمہیں لے کرفرات کے کنارے پہنچا دوں' و ہاں پہنچ کرمیں ہرسر داراوراس کی فوج کوآ زادی دے دول گا کہ و واپنی اپنی چھاؤنیوں میں چلے جا نمیں۔

#### ثابت بن تعيم كي گرفتاري:

جب ان لوگوں نے دیکھا کہمروان اپنے ارادے پر پوری طرح جما ہوا ہے۔سب اس کی اطاعت میں آ گئے اور ثابت بن تعیم اوراس کے جا رہیٹوں رفاعہ تعیم ٔ بکراورعمران کومروان کے حوالے کردیا۔ مروان کے حکم سے بیلوگ اپنے گھوڑوں سے اتار دیئے گئے ان کے ہتھیار لے لیے گئے'ان کے پیروں میں ہیڑیاں ڈال کر پہرہ بٹھا دیا گیا۔مروان نے ان سب کواییے بڑاؤ میں شامل کرلیا اورا ثنائے سفر میں ان پرایسی بخت گرانی اور انتظام رکھا کہ سی کودیہا بیوں پڑھلم وزیا دتی اور غارت گری کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ جو چیز لیتے اس کی قیمت ادا کرتے ۔اس طرح مروان اٹھیں لے کرحران آیا اور عکم دیا کہ اپنی اصل جھاؤنیوں میں جلے جا ئیں گر ٹابت کواینے یاس قیدر کھا مروان نے اہل جزیرہ کو بلا کران پر مزید لگان عائد کیا اور تمیں ہزار مویثی ان سے وصول کیے اور بزید کے یاس جانے کی تیاری کرنے لگا۔

#### مروان بن محمد کی اطاعت:

یزیدنے اے لکھا کہتم میری بیعت کرلؤ میں تنہیں اس سارے علاقے جزیرہ وسیا موصل اور آ وربائیجان کا ناظم اعلیٰ مقرر کر دول گا۔ جیسا کہ تمہارے باپ محمد بن مروان کوعبدالملک بن مروان نے مقرر کیا تھا'اس وعدے برمروان نے برزید کی بیعت کرلی اورمحمہ بن عبداللّہ بن علامۃ نیز جزیرے کے بعض اور عما کدکواس کی خدمت میں جمیجا۔اسی سنہ میں یزید بن ولیدنے ماہ ذی الحجہ کے آخر میں انقال کیا۔ اکثر ارباب سیر کے قول کے مطابق پزید چھ ماہ خلیفہ رہا۔

#### يزيد بن وليد كى و فات:

بیان کیا گیا ہے کہاں کا عہد خلافت یا نچ ماہ اور دوشب تھا۔ بیجھی روایت ہے کہ وہ جھے ماہ کچھ دن خلیفہ رہا۔ ووسری روایت یہ ہے کہ بزید پانچ ماہ بارہ روز خلیفہ رہا' ذی الحجہ ۲۲ اہجری کے نتم ہونے میں ابھی دس را تنمیں باتی تھیں کہ چھیالیس سال کی عمر میں جھہ ماہ اور دوشب خلافت کرنے کے بعد یزید نے دمشق میں وفات یائی۔اس کی عمر میں اختلاف ہے۔ ہشام کہتے ہیں کہ یزید نے تمیں سال کی عمریا ئی۔اوروں کا بیان ہے کہ اس کی عمر سنتیں سال ہوئی۔ابوخالد کنیت بھی 'اس کی ماں ام ولد (لونڈی) تھی جس کا نام شاو آ فرید بنت فیروزین بز دجردین شهریارین کسری تعابیشعریزیدی نے کہاہے:

انسا ابس کسری و ابن مروان وقیصر جدی وجدی حاقبال

شرچهٔ تبرین کسری اورم وان کی اولا دمیں ہوں ۔ قیصر اور خا قان بھی میر ہےا جدا دیں''۔ ا

(عقیدہ)بان کیا گیا ہے کہ قدر یہ عقائد کا ماننے والاتھا۔

(حلیہ) سانولارنگ ٔ دراز قامت ٔ چھوٹا سر چہرے پرخال ٔ خوبصورت یاؤں اور کشادہ دبمن ( مگرا تنا کشادہ نہیں جو برامعلوم

## یزیدالناقص کی وجهشمیه:

واقدی کے بیان کےمطابق ہزیدالناقص اس لیے کہاجا تا تھا کہولید نے فوج کی معاشوں میں جودس کا اضافہ کہا تھا اس نے ا ہے گھٹا دیا' گرعلی بن محمد کا بیان ہے کہ مروان نے اس لفظ کوبطور گالی اس کے نام کے ساتھ استعال کیا اوراس بنا پرتما م لوگ ا ہے۔ ناقص ابن الوليد <u>كهني لگ</u>يه

#### امير حج عبدالعزيز بن عمروعمال:

واقدی کے بیان کےمطابق اس سال عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز کی امارت میں حج ہوا۔بعض اورار باب سیر کا بیان ہے کہ اس سال عمر بن عبداللہ بن عبدالملک جسے پزید بن الولید نے اسی غرض ہے بھیجا تھا مگر اس کے ہمراہ عبدالعزیز بھی' جو مکہ مدینہ اور طا نف کا عامل تھا جج کرنے گیا تھا۔

عبداللد بن عمر بن عبدالعزيز بريتي اس سال يزيد كي جانب عي عراق كاصوبه دارتها ابن الى ليلى كوف كے قاضى تيخ بصر ه كاخبر رساں ۔مسور بنعمر بن عمادتھااور عامر بن عبیدہ بھر ہ کے قاضی تھے نصر بن سیارا لکنانی خراسان کاصوبہ دارتھا۔



# ابراہیم بن ولید و جنگ جبانہ

### ابراجيم بن وليد:

یزید کے بعد ابراہیم بن الولید بن عبد الملک بن مروان خلیفہ ہوا مگر اس کی خلافت زیادہ عرصے تک قائم نہ رہی' ایک جمعے میں لوگوں نے اسے خدیفہ کہدکر سلام کیا' دوسرے جمعہ کومنس امیر کے لقب ہے' آیندہ جمعے میں نہ خلیفہ کہااور نہ امیر \_ یہی خلفشار قائم تھا کہ مروان بن محمد نے آ کراہے خلافت سے علیحہ ہرویا اور عبدالعزیز بن الحجاج بن عبدالملک توقل کر دیا۔

#### مدت حکومت:

دوسری روایت ہے کہ یزید نے ابراہیم کواپنا جانشین خلافت مقرر کر دیا تھا۔ یہ جار ماہ خلیفہ رہا۔ ربیع الآخر ۱۲۷ ہجری میں علیحدہ کیا گیا مگریپزندہ رہااور ۱۳۲ہ جمری میں مارا گیا۔اس کی ماں بھی ام ولد تھی۔ ایک اور بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ابر اہیم کل ستر را تیں خلیفہ رہا۔

# <u> یکا ج</u>ے کے واقعات

#### مروان بن محمر کی سفارت:

اسی سندمیں مروان بن محمد نے شام کی جانب پیش قدمی کی اور عین الجر کے مقام پراس کے اور سلیمان بن ہشام کے درمیان جنگ ہوئی جس کے اسباب ووا قعات حسب ذیل ہیں:

ہم مہیے بیان کر چکے ہیں کہ دلید بن پزید کے آل کے بعد مروان آرمیلیا سے جزیرہ آ کراس پر قابض ہو گیا تھا اور عصرام میں اں بات کی شہرت دی تھی کہ وہ ولید کا بدلہ لینا جا ہتا ہے اور اس کے قبل کو ہری نظر ہے دیکھتا ہے ' مگر جب یزید بن الولید نے اسے اس کے باپ محدین مردان کے عہدے پر فائز کر دیا اور اتنا ہی علاقہ اس کے ماتحت کر دیا جواس کے باب کے تحت تھا تو اس نے بیزید ہی کے لیے بیعت کرلی اس کا عام اعلان کر دیا 'اور اپنے حران ہی کے دوران قیام میں اس نے محد بن علاثۂ اور جزیرے کے دوسرے عمائدین کویزید کی خدمت میں اپنی طرف سے سفارت کے لیے بھیج دیا۔

## ا بن علايثه كي ظلى:

جب مردان کومعلوم ہوا کہ بزید کا انتقال ہو گیا' اس نے فوراً ابن علاشہ اور اس کے ساتھیوں کومنج ہے واپس بلالیا اور اب خود ابراہیم بن الولید کی جانب روانہ ہوا' صرف جزیرے کالشکر اس کے ساتھ تھا۔اس نے اپنے بیٹے عبد الملک کوآرمیدیا پر جالیس بزار ہ قاعد ہفوج کے ساتھ رقہ میں اپنا جائشین جھوڑ ا۔

## مروان بن محر کی پیش قد می:

مروان قنسرین آیا' بزیدین الولید کا بھائی بشر جے بزید نے اس مقام کا حاکم مقرر کیا تھااس کے مقابلے کے لیے شہرے باہر صف سنة ہوا۔ اس نے اپنے حریف کی فوج میں وعد ہُ امان کی منا دی کی اور مروان نے اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کی لوگوں کو دعوت دی۔ یزید بن ممر بن ہمیر وتمام قیسی عربوں کے ساتھ اس ہے آ ملا۔انھوں نے بشر اوراس کے حقیقی بھائی مسر وربن الولید کو دشمن کے سيروكر ديو ــ

#### ا ہل خمص کی اطاعت :

مروان نے ان دونوں کوگرفتار کر کے قید کر دیا اور پھراہل جزیرہ اوراہل قٹسرین کو لے کراہل خمص کی طرف روانہ ہوا' چونکیہ انھوں نے یزید کے مرنے کے بعد ابر اہیم اور عبد العزیزین الحجاج کے لیے بیعت کرنے سے اٹکار کر دیا تھا اور اسی بنا پر مقدم الذکر نے مؤخر الذکر اور دمشق کی فوج کوان کی سرکو فی کے لیے روانہ کیا تھا جس نے انہیں ان ہی کے شہر میں آ کرمحصور کرلیا۔مروان نے ا بنی پیش قدمی میں مزید سرعت سے کام لیا اور جب بیمص پہنچا تو عبدالعزیز خودتمص کامحاصرہ چھوڑ کرچاتیا بنا۔اہل تمص نکل کرمروان کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھرسب کے سب خود ہی اس کے ساتھ ہولیے۔

#### سلیمان بن بشام اورمروان بن محمر کی جنگ:

اس کے مقابلے کے لیے ابراہیم بن الولید نے سلیمان بن ہشام کی زیر قیادت فوج روانہ کی میراس کے ہمراہ مقام عین الجریر فروکش ہوا' اب مروان بھی سامنے آ گیا۔سلیمان کے ساتھ ایک لا کھ بیس ہزار سوار تھے۔مروان کے پاس اسی ہزار تھے' جب ایک دوسرے کے مقابل آئے تو مروان نے کہا کہ میری ہیدرخواست ہے کیٹرائی نہ ہوبشر طیکہتم لوگ ولید کے دونوں بیٹوں تھم اورعثان کو جو دشق کی جیل میں قید ہیں رہا کر داور میں ان دونوں کی جانب ہے اس بات کی ضانت کرتا ہوں کہ وہ اپنے باپ کے قبل کاتم سے مواخذ ہٰہیں کریں گےاور نہ کسی ایسے مخص کو جوان کے باپ کے قل میں شریک رہا ہوکوئی مطالبہ کریں گے مگرسلیمان کے ہمراہیوں نے اس کی درخواست رد کر دی اوراب جنگ بوری مستعدی ہے شروع ہوگئی۔ آفتاب بلند ہونے کے وفت ہے عصر تک گھمسان کی لڑائی ہوئی جس میں فریقین کے بہت ہے مقتول ومجروح ہوئے 'چونکہ مروان ایک تجربہ کارگرگ ہاران دیدہ تھااس نے اپنے تمین سیہ سالا روں کو جن میں ہے ایک آخق بن مسلم کا بھائی عیسیٰ نام تھا بلایا اور تھم دیا کہتم اپنے رسالے کو (جس کی تعداد تین ہزار تھی ) میری صف کے پیچیے لے جاؤ' نیز ان کے ہمراہ لکڑ ہارے بھی بھیج دیئے۔

اس کھاٹی میں جے پہاڑوں نے گھیرر کھاتھا۔ جس قدر گھپائش تھی وہ دونوں حریفوں کی فوج سے پرتھی اور دونوں پڑاؤں کے در میان ایک تیز رو در دان تھی مرون نے انھیں تھم دیا کہ پہاڑیر جاکر درختوں کو کا ٹو اور عارضی پل باندھ کراس کے ذریعے سلیمان کے پڑاؤ کر چھاپیہ مارو۔

#### سلیمان بن هشام کی شکست وفرار:

یتمام کار 📝 اینی جگه ہوتی رہی گرسلیمان کا رسالہ چونکہ ہمہ تن جدال وقبال میں منہمک تھا اس لیے اسے اس کی پچھ خبر نہ ہوئی کہ اچا نک انھیں اپنے چیچھے اپنے بڑاؤ سے گھوڑوں کی جنہنا ہٹ' تکواروں کی چیک اور نکبیر کی آواز سنائی دی'اس کے دیکھتے ہی اس فوج کے پاؤں اکھڑے گئے اور وہ بالکل فکست کھا کر بھاگی اہل جمع نے چونکہ سلیمان کی فوج نے ان کی خوب گت بنائی تھی بیدر دی سے انہیں قتل کرنا شروع کیا اور ستر ہزار کو نہ تنج کر دیا۔ گر اہل جزیرہ اور اہل قئس بین نے ان میں ہے کی کوقتل نہیں کیا ، متقولین سے زیادہ قیدی مروان کے باتھ آئے 'نیز ان کی پڑاؤ کو بالکل لوٹ لیا گیا 'مروان نے تھم وعثان دونوں کم سنوں کے لیے ان سے بیعت لے کرسب کور ہا کر دیا ' بلکہ ایک دینارز ادراہ بھی آئیس دیا اور انہیں ان کے اہل وعیال میں جانے کی اجازت دے دی ' اور کسی کوسوائے بڑیدین العقار الکھی اور ولیدین مصاد الکھی کے جوولید ہے لڑنے گئے تتھا ور اس کے قبل میں شریک تھے اس نے قبل نہیں کہا۔

یز بیربن خالد بن عبداللہ القسر ی بھی اس جنگ میں شریک تھا مگر شکست کے بعد وہ بھی سلیمان بن ہشام کے ساتھ دمشق بھاگ آیا۔ بید دونوں کلبی سر دار جنہیں مروان نے قتل کر دیا' پزید کے خاص عہد بدار تھے' ان میں سے ایک کوتو ال اور دوسرا محافظ اعلیٰ تھا۔ مروان نے انہیں اسی مقام پر کوڑوں سے خوب پڑوایا' پھراس کے تھم سے وہ قید کر دیئے گئے اور اس میں ہلاک ہوگئے۔

#### پسران وليد بن يزيداور يوسف بن عمر كاخاتمه:

دوسری صبح کوسلیمان اوراس کی فلست خور دہ وہ فوج دشق کپنجی اس کے پاس اہراہیم اور عبدالعزیز بن الحجاج کے پاس اس ک
فوج کے سرداریز ید بن خالد القسر کی ابوعلاقتہ اسکسکی ۔اضبغ بن دولۃ الکسی اوران ہی جیسے اور سردار آئے اور آپ بس میں مشورہ
کرنے لگے کہ اگر بید دونو ل اگر کے زندہ رہے تو مروان دشق آ کرانھیں قید سے نکال کر برسر حکومت بٹھا دے گا۔ یہ اپنے باپ ولید
کے قاتلوں میں سے کئی پر بھی رحم نہیں کریں گے بہتر یہ ہے کہ انہیں ہم قبل کردیں۔ چنا نچے سب نے بزید بن خالد کواس کا م پر متعین
کیا ان دونوں کے ہمراہ قید میں ابو محمد السفیا نی اور یوسف بن عمر بھی متح کیزید نے خالد کے آزاد غلام ابوالا سدکوا پے بھی آدمیوں
کے ہمراہ اس کا م کے لیے دوانہ کیا اس نے جیل خانے میں جا کر گرزوں سے ان دونوں لڑکوں کا کا م تمام کر دیا۔ اور یوسف بن عمر کو بھی قبل کردیا۔

#### ابراجيم بن وليد كافرار:

وہ تو ابومجہ السفیانی کوجھی مار دینا چاہتے تھے گریہ جیل خانہ کی ایک کوٹھڑی میں گھس گیا اور اندر سے درواز ہبند کر لیا اور اپنی پشت پر فرش و تکیوں کا انبار لگا کر درواز ہ پر ٹکا دے دیا جس ہے وہ اسے کھول نہ سکے تب انہوں نے ارادہ کیا کہ آ گ لگا دیں گرا بھی آگ نہ لگائی تھی کہ شور مچا کہ مروان کا رسالہ دُشق میں داخل ہوگیا ہے 'ابرا ہیم بن الولید بھاگ کررو پوش ہوگیا 'سلیمان نے بیت المال کولوٹ کرا ہے اپنی فوج میں تقسیم کر دیا اور شہر ہے نکل بھاگا۔

#### عبدالله بن معاويه:

ای سند میں عبداللہ بن معاویۃ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب بڑی ﷺ نے کوفہ میں اپنے لیے دعوت دی اور کونے ہی میں عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز بن مروان برلٹی سے اس کی لڑائی ہوئی جس میں اس نے اسے شکست دے کر بھگا دیا۔عبداللہ بن معاویۃ علاقہ جبال چلاگیا ادراس پر قابض ہوگیا۔

#### عبدالله بن معاويه كاخروج:

الومخنف كہتے ہیں كەعبداللدين معاويد نے محرم ١٢٤ ہجرى ميں عبداللدين عمر براتغدے بغاوت كي اوراس سے لڑا 'عبداللدين معاویہ پچھعنا یٹا ما نگنے کے لیے کو نے میں عبداللہ بن عمر براتیہ ہے ملنے آیا۔اس کا ارادہ خروج کا نہ تھا' یہاں اس نے حاتم بن الشرقی ین عبدالمومن بن شیث بن ربعی کی لڑ کی ہے شادی کر لی۔ جب یمنی اورمصری عربوں کے آپیں میں تعصب وعداوت رونما ہوئی تو کو نے والوں نے اس سے درخواست کی کہتم اپنے لیے دعوت دو کیونکہ بنو ہاشم بنومروان سے زیاد ہ حکومت کے اہل ہیں'اس نے خفیہ طور پر کوفہ میں دعوت شروع کر دی۔ابن عمر پراتیجہ اس وقت جیرہ میں تھا۔ابن حمز ۃ الخز اعی نے ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی گر ابن عمر برلتیہ نے اپنی تذبیروں سے اسے پھر ملا لیا اور اس نے وعدہ کیا کہ جنگ میں وہ اپنی فوج کو لے کر بغیر مقابلہ کیے پسیا ہو جائے گا ابن معاویہ کوبھی اس قرار دا د کاعلم ہو گیا۔

### عبدالله بن معاويه كاعلاقه جبال يرقبضه:

چنانچہ جب حریف مقابل آئے تو ابن معاویہ نے بیان کیا کہ ابن حمزہ نے مجھے دھوکا دیا ہے اس نے ابن عمر ریٹھے نے اپنی فوج کے ساتھ پسیا ہوجانے کا وعدہ کرلیا ہے جب وہ ایسا کر بے تو تم اس سے خوفز دہ نہ ہوتا کیونکہ جو پچھوہ وکرے گا اس ساز ہا ز کے مطابق کرے گا جو پہلے ہے کچنت ویز ہوچکی ہے' گر جب مقابلہ شروع ہوااورا بن حز ہ پسیا ہوا تو اس کود کیھتے ہی ابن معاویہ کے تما مطرفدار میدان سے فرار ہو گئے ۔اورکوئی اس کا ساتھ دیتے والا ندر ہا۔اس کے بعداین معاویہ کو نے واپس آ گیا۔ بیمعر کہ کوفہ اور جیرہ کے درمیان وقوع پذیر ہوا تھا' پھریہ وہاں ہے مدائن جلا گیا' اہل مدائن نے اس کی بیعت کرلی' یہاں پچھکو فی بھی اس ہے آ ملے ان کے ساتھاس نے حلوان جا کراس پراورعلاقہ جبال پر قبضہ کرلیا۔

بیجی بیان کیا جاتا ہے کہ ابن معاویۃ نے کوفہ آتے ہی ایک جماعت جمع کر کی تھی' اور ابن عمر پریشیہ کواس کی سازش کاعلم ہی نہیں ہوا کہ انھوں نے جہانہ میں جنگ کے لیے اپنا اجتماع کیا' اور مقابلہ شروع ہوگیا۔ خالد بن قطن الحارثی اہل یمن کا سر دارتھا اس پر اصنی ذولۃ الکلی نے شامیوں کے ساتھ تملہ کیا اور خالد اور اہل کوفہ بسیا ہو گئے گرینی براءاور بنی نزار میں جنگ نہ ہوئی اور ریابغیر لڑے بھڑے واپس چلے گئے۔ زیدی فرقے کے بچاس آ دمی ابن محرز القرشی کے مکان کی جانب لڑ اِئی کے خیال ہے آئے اور سب مارے گئے۔ان کےعلاد واس روز بال کوفیہ میں اور کوئی نہیں مارا گیا' ابن معاویة عبداللہ بن العباس المبھی کے ہمرا ہ کوفے ہے مدائن آیا' و ہاں سے روانہ ہوکر ماہین' ہمران' قومس' اصبهان اوررے پر قابض ہوگیا' اہل کوفہ کے غلام بھی اس ہے آ ملے۔

#### ا بوعبیده کی روایت:

الوعبيده اس خلفشار کی وجه به بیان کرتے ہیں کہ عبداللهٔ حسن اور بزیدین معاویة بن عبدالله بن جعفر وہن 🚉 عبدالله بن عمر راتیمه ے ملنے آئے اورالنجع میں ولید بن سعیداینے آزادغلام کے یہاں آ کرفروکش ہوئے ابن عمر راٹٹیے نے ان کی خوب آؤ بھگت کی بہت کچھانہیں دیا' اور تین سودرہم روز اندان کے لیے مقرر کر دیئے۔ پچھ عرصہ تک اس طرح پیلوگ زندگی بسر کرتے رہے' اب بزید بن الوليد نے انتقال كيا اورلوگوں نے اس كے بھائى اہراہيم بن الوليد كے ليے اور اس كے بعد عبدالعزيز بن الحجاج بن عبدالملك كے ہے بیعت کر لی۔ان دونوں کی بیعت کا حکم عبداللہ بن عمر بیٹی کے پاس کو فے میں آیا۔ابن عمر بیٹی نے لوگوں ہے ان دونوں کے ہیں تیا۔ابن عمر بیٹی نے لوگوں ہے ان دونوں کے ہیں تیا۔ ان کی معاش میں سوسو کا اضافہ کر دیا۔ نیزاس نے اس کے لیے مفسلات میں احکام نفذ کر دیئے دورسہ جکہ سے ان کے لیے بیعت لیے جانے کی اطلاع آگئی۔ابھی دہ انہیں معاملات کی روبرابی میں تھا کدا ہے معلوم ہوا کہ مروان بن محمد نے ابراہیم بن الولید کی بیعت نہیں کی ہے اور وہ اہل جزیرہ کو لئے کراس کے مقابلے کے لیے روانہ بوا ہے اس نے عبداللہ بن معاویہ لا اپنے پاس روک لیا مگران کے یومیے میں اضافہ کر دیا اور اسے اس بات کے لیے آدہ کرلیا کہ اگر مروان کو ابراہیم کے مقابلے میں فتح ہوتو وہ اس کے لیے بیعت کر لے گا اور بحثیت امین اپنے ساتھ لے کرمروان کا مقابلہ کرے گا۔اب مروان کی ابراہیم سے جنگ مروی عبور اس سیاسی خلفشار کی وجہ سے پریشان خیال ہوگئے۔مروان شام کے قریب بہنچ گیا۔ابراہیم اس کے مقابلے کا شروع ہوگئے۔جمہور اس سیاسی خلفشار کی وجہ سے پریشان خیال ہوگئے۔مروان شام کے قریب بہنچ گیا۔ابراہیم اس کے مقابلے کا نہ نہ کوئی مروان نے اسے فکست دی اور فتح پائی 'ابراہیم نے راہ فرارا فتیار کی گرعبدالعزیز بن الحجاج فابت قدمی سے لئو تار بااور مارا گیا۔

## اساعيل بن عبداللداورا بن عمر رايتيه:

اساعیل بن عبداللہ 'فالد بن عبداللہ القسر ی کا بھائی جوابراہیم کی فوج میں تھا بھاگ کر کوفہ آیا اس نے ابراہیم کی جانب سے

اپنے لیے کو نے کی ولایت کا جعلی فر مان بنالیا اور بیمنی عربوں سے ٹل کر پوشیدہ طور پراس بات سے اٹھیں آگہ و کیا کہ مجھے ابراہیم بن

الولید نے عراق کا گورزم تفرر کیا ہے ' بیمیوں نے اس کے دعوے کو قبول کر لیا۔ اس کی اطلاع ابن عمر رواتی کہ وہوئی 'اس نے علی الصباح

اسے آلیا۔ ابن عمر رواتی کے ہمراہ عمر بن الغضبان بھی تھا۔ جب المعیل نے بیرنگ دیکھا اور سوچا کہ نداس کے پاس اصلی فر مان ہے بکہ جس کی جانب سے اس نے فر مان بنایا تھا وہ بھی شکست کھا کر بھاگ گیا ہے وہ اپنے اراد سے درسوائی اور مارے جانے کے بکہ جس کی جانب سے اس نے فر مان بنایا تھا وہ بھی شکست کھا کر بھاگ گیا ہے وہ اپنے اراد میں درسوائی اور مارے جانے کے خوف سے باز آیا۔ اس نے اپنے طرفداروں سے کہا کہ میں خون بہانا پہند نہیں کرتا اور جھے پہلے بیاند بیشہ نہ تھا کہ بیماں تک طول کھنچے گا' بہتر یہ ہے کہ تم لوگ چپ ہو جاؤ۔ چنا نچہ وہ سب منتشر ہو گئے' مگر اس نے اپنے گھر والوں سے یہ بات بیان کر دی کہ ایرا ہیم نے راہ فرارا ختیار کی اور مروان دمشق میں داخل ہو گیا ہے اس کے خاندان سے اس خبر نے پھوٹ کر شہرت حاصل کی' اور اب پھر فتند وفسا واور خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہوا۔

# جعفر بن نا فع اورعثان بن الخبيري كي ابن عمر يراتي سے كشيدگي:

اس کی وجہ بیتھی کہ ابن عمر برائیمہ ، مصر اور ربیعہ کو تو بڑی معاشیں ویتا تھا مگر اس نے جعفر بن نافع بن القعقاع بن شور الذبلی اور عثبان بن الخیمر کی بن تمیم اللات بن تقلبہ کے سروار کو کچھ نہ دیا اور نہ ان کے مناصب کوان کے ہم رہ بہر واروں کے برابر کیا '

یہ دونوں اس کے پاس آئے 'اور درشت کلامی کی' ابن عمر برائیم کے خصہ آیا اس نے ان دونوں کے دربار سے نکلوا و بینے کا حکم دیا' عبد الملک الطائی اس کے صاحب شرط نے جو ہروفت اس کے سربانے ایستادہ رہتا تھا جاکر انہیں و ھکے دیے' انھوں نے بھی اسے دھکا دیا اور بہت غصے میں وہاں سے جلے آئے۔

# ابن عمر براتيك كى جعفروعمان مصالحت:

۔ ثمامہ بن حوشب بن ردیم الشیبانی حاضر در بارتھا' وہ بھی اپنے دوستوں کی اس تو بین پر ناراض ہوکر در بار ہے اُٹھ آیا اور بیہ

سب کوفہ طلے آئے 'یہ واقعداس وقت پیش آیا جب کہ ابن عمر برائتیہ جیر ہ میں تھا۔ کوفہ آتے ہی ان لوگوں نے بنی ربیعہ کو دعوت دی تمام بنی ربعیہ مرنے مارے کے لیے نہایت طیش و نضب میں ان کے پاس جمع ہو گئے۔ ابن عمر باٹنے کواس کی اطلاع ہوئی' اس نے اپنے بھائی ماصم کوان کے پاس بھیجا۔ جب ماصم ان ہے آ کر ملاوہ اس وقت سب کے سب دیر ہند میں مستعد ومجتمع تھے۔ عاصم نے اپنے تیک ان کے سامنے کر دیا اور کہا کہ میں حاضر ہوں جو چا ہومیرے ساتھ کرواس کے اس ایثارے انہیں غیرت آئی' انھوں نے عاصم َی عظیم وتعریف کی اوراس کاشکر ادا کیااور پھراپنے دونو ں سر داروں کے پاس آئے وہ بھی خاموش ہور ہے اس شب کوابن عمر براتیجہ نے عمر بن الغضبان کوایک لا کھ درہم بھیجے جسے اس نے اپنی تو م بنو ہما م بن مرہ بن ذہیل بن شیبان میں تقسیم کر دیا ۔ ثمامہ بن حوشب بن ردیم کوبھی ایک لا کھ بھیج ویئے۔اس نے انہیں اپنی قوم میں تقسیم کر دیا ۔اس طرح اس نے جعفرین نافع بن القعقاع اورعثمان بن الخيبري كودس ہزار بھیج دیئے۔

عبدالله بن معاویه کی بیعت:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ جب شیعوں نے اس کی کمزوری محسوس کی تو اس سے آئکھ چرا گئے اس پر دلیر ہو گئے اور انھوں نے خیال کیا کہ اس برغلبہ یا نا بالکل مہل ہے اس لیے انھوں نے عبداللہ بن معاویہ بن جعفر کے لیے لوگوں کو دعوت دی عبداللہ نے اس کام کے لیے ہلال بن ابی الورد بن عجل کے آزاد غلام کومقرر کیا تھا، شیعوں نے ایک ہڑ بونگ مجا دی اورسب مسجد میں آ کرجمع ہوئے۔ ہلال اس تمام کارروائی کامنصرم تھا۔ شیعوں نے اس کے ہاتھ پرعبداللہ بن معاویہ کے لیے بیعت کی اور پھرفورأسب عبداللہ کے پاس آئے ا سے ولید بن سعید کے گھر سے نکال کر قصر امارت میں لے آئے اور عاصم بن عمر پراٹیے کوقصر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ عاصم ا پنے بھائی عبداللہ بنعمر بلاتنے کے پاس جیرہ چلا گیا۔ کو فیوں نے ابن معاویہ ہے آ کر بیعت کی ان میں عمر بن غصیان بن القبعثر 'ی' منصور بن جمہور' اساعیل بن عبداللّٰدین القسر کی اور وہ شامی بھی تھے جنہیں کو نے سے وطنی تعلق تھا۔ ابن معاویہ چندروز تک کو نے مقیم رہااورلوگ اس کی بیعت کرتے رہے۔مدائن اور رقم الدیل کے باشندوں نے بھی اس کے لیے بیعت کرلی جب سب لوگ جمع ہو گئے تو اس نے عبداللہ بن عمر والٹیہ سے جیرہ جا کرمقابلہ کرنے کے ارادے سے خروج کیا۔

## عبدالله بن عمر التفيه كي اطاعت كي وعوت:

عبداللد بن عمر بالنيه اپنے شامی مرامیوں کے ساتھ اس کے مقابل آیا۔ ایک شامی نے مبارزت طلب کی قاسم بن عبدالغفار انتجلی اس کے مقابلے کے لیے نکلا' شامی نے اس ہے کہا جس وقت میں نے مقابلے کی دعوت دی تھی مجھے بیہ خیال نہ تھا کہ بکر بن وائل کا کوئی مخص میرے مقابل آئے گا' بخدا! میں تم سے لڑنا نہیں جا بتا بلکہ جو بات ہمیں پیچی ہے جا بتا ہوں کہ تم سے بیان کر دوں' تمہارے ساتھ جتنے مینی سردار ہیں اور منصور اور اساعیل وغیرہ وغیرہ سب نے عبد اللہ بن عمر برایتیہ سے ساز ہاز کر لی ہے۔ بنی مصر کے خطوطاس کے پیس آ چکے ہیں' مگرتم بنی رہید کا کوئی بیام سلام اب تک اس کے پاس نہیں آیا۔ مگر مگر اب بھی موقع ہے کیونکہ آج تم ے جنگ نہ ہوگی۔البتہ کل صبح جنگ ہوگی'ا گرتم اپنی تناہی ہے بچنا چاہتے ہوتو فور أمير ہےمشورے پڑعمل کرواور عبداللہ بن عمر بریشیہ کی اطاعت کا عبداس تک پہنچا دو' میں بھی ایک قیسی ہوں کل تمہارے مقابل آؤں گا اگر چا ہوتو میں اپنے سر دار کو تمہارا خط دے دوں گا اورا گرتم اس شخص کے وفا دارر ہنا چاہتے ہوجس کے ساتھ تم نے خروج کیا ہے تو اس کے نتائج کوسوچ لوئیں نے تمبیارے سرواروں کا

حال سبتهبیں سنا دیا ہے۔

قاسم نے اپنے ہم قوم اشخاص ہے یہ باتیں کہدویں۔

عبدالله بن معاويه اورغمر بن الغضبان:

ابن عمر برائیم کے میمنے میں رہید اور معنر تھے اور اس کے مقابلے پر ابن معاویہ کا میسرہ تھا اور اس میں بی رہید ہے اس پر عبد القد بن معاویہ نے کہا یہ ایک علامت ہے جس کا نتیجہ ہم کو اس وقت معلوم ہوگا جب ہم صبح کو حملہ آور ہوں گے اگر عمر بن الغضبان چاہتا ہے تو آج ہی رات وہ جھے ہے آکر سطے اور یہ بھی اس سے جاکر کہدو کہ قیسی جھوٹے ہیں تاصد نے عمر سے آکر یہ بیام پہنچا ویا عمر نے جواب میں لکھ بھیجا کہ ہاں ابن عمر براٹیجہ کا قاصد میر سے پاس آیا ہے نیز اس نے یہ بھی خواہش کی کہ ابن معاویہ اور منصور اور اساعیل سے عہدوائن کے باس ابن عمر براٹیجہ کا قاصد میر سے پاس آیا ہے نیز اس نے یہ بھی خواہش کی کہ ابن معاویہ اور منصور اور اساعیل سے عہدوائن کے لے۔ اس ترکیب سے اس کی غرض بیٹی کہ ان دونوں کو بھی اس کا رروائی کاعلم ہوجائے گر ابن معاویہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا ہے جو تر بی لوگوں نے جنگ کی تیار کی گی۔ ابن معاویہ نے یمنی عربی ابن کو اپن تھا۔ اور معنر اور ربیعہ کو اپنے میسر سے پر مقرر کیا اور نقیب نے اعلان کر دیا کہ جو شخص ایک سریا ایک قیدی گرفتاری کرکے لائے گا۔ اس کو اتن وقع میں ایک میں جو بیا تھا۔

عباس بن عبدالله الهاهمي كاقل:

اب جنگ شروع ہوگئی عمر بن الغضبان نے ابن عمر براٹی ہے میمنے پر حملہ کیا اور میمنہ پسپا ہو گیا' منصوراورا ساعیل نے فور آجیرہ کا رخ کیا عام لوگوں نے کوئی بیند پر جملہ کر کے ان میں سے تمیں سے زیادہ آدمیوں کوقل کر دیا' اور عباس بن عبداللہ الہاشی بنت ملا ہ کا خاوند مارا گیا' عا تکہ بنت الملا ہ جس نے کئی خاوند کیے تنے اوران میں سے ایک عباس بن عبداللہ بن الحارث بن نوفل بھی تھا' بیان کرتی ہے کہ عباس بن عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز براتھ کے ہمراہ عراق کی خانہ جنگی میں مارا گیا۔

عبدالله بن معاويه كي شكست ومراجعت كوفه:

مبکر بن الحواری بن زیاد بھی اورلوگوں کے ساتھ مارا گیا۔ پھر بیلوگ بسپا ہوئے۔ بسپا ہونے والوں میں عبداللہ بن معاویہ بھی تعالیٰ شامی ابھی تک میدان میں جے رہے۔

بھی تھا یہ قصر کوفہ میں چلا آیا مگراس کا میسر ہ جس میں بئی معزاور رہید تھے اوران کے مقابل شامی ابھی تک میدان میں جے رہے۔

اہل شام کے قلب نے زیدیوں پر جملہ کر کے انہیں بسپا کر دیا اور یہ بھی کوف آگئ اب صرف میسر سے کے تقریباً پاپٹی سو شہسوار مقابلے

پر رہ گئے عامر بن جنازہ نباحہ بن حظلہ بن قیصة عقبہ بن عبدالرحمٰن العلمی اورنھر بن سعید بن عمر الحرشی بنی ربیعہ کے پاس آئے اور عمر

بن الغضبان سے کہا کہ جمیں خوف ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ بھی وہی کریں گے جوانھوں نے اہل یمن کے ساتھ کیا ہے' بہتر یہ ہے کہ

آپ لوگ واپس چلے چا تھیں عمر نے کہا جب تک جھے تھم نہ ملے گا جیں اپنی جگہ سے نہ ٹلوں گا' انھوں نے کہا آپ کا یہ عزم آپ کے جمراہیوں کے لیے پچر بھی کا رآ مدنہ ہوگا' بھر وہ خوداس کے گھوڑے کی باگ پکڑ کرا سے کو فی میں لے آئے۔

عبدالله بن معاويه كي ابن عمر براتي كواطلاع:

عبداللہ بن عمر براتھ کا کا تب راوی ہے کہ ایک دن میں چرہ میں عبداللہ بن عمر براتھ کے پاس تھا کہ کسی نے آ کرکہا کہ عبداللہ بن معاویہ ایک انبوہ کشر کے ساتھ مقابلے کے لیے سامنے آ گیا ہے۔عبداللہ بن عمر براتھ کچھ عرصے تک سرنیجا کیے سوچتار با۔اتنے

میں مہتم باور چی خانہ اس طرح اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا گویا وہ کھانالانے کے لیے تھم کا منتظرتھا۔ ابن عمر دیلتھ نے اشارے سے کھانالا نے کا حکم دیا وہ کھانا لے آیا گرخوف کے مارے ہماری سب کی بیرحالت تھی کدول نکلے بڑے تھے اور ڈرر ہے تھے کہ بس اب ابن معاویہ نے ہمیں آلیا' میں غور ہے اس کے چبرے کودیکھنے لگا کہ آیا چبرے پر کسی قسم کے تغیر کے آٹارتو نمایا نہیں مگر بخدا! اس کا چرہ جوں کا توں تھا۔ جب کھانا آیا تو ہم میں سے ہر دو مخصوں کے سامنے ایک خوان رکھ دیا گیا اور جتنے حاضرین مجلس تھے ان کا شار بھی کیا گیا۔ صبح کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ابن عمر پراٹیے نے وضو کیا اور تھم دیا کہ زرنفقد واسباب با ہر نکالا جائے 'چنا نچے سونے جاندی کے ظروف اور کیڑے تک سامنے لائے گئے۔اس نے اس میں سے بیشتر حصدایے سیدسالاروں کودے دیا۔ پھراپنے آزاد غلام یا غلام کو جے وہ مبارک سمحتا تھا اور اس کے نام سے فال نیک لیا کرتا تھا جس کا نام میمون فقے یا کوئی اور ایسا ہی مبارک نام تھا بلا کر تھم دیا کہ میرا بیجھنڈا لےکرفلاں ٹیلے پر جاؤ اوراہے گاڑ دو'اپنے ساتھیوں کووہاں جمع کروادرتم میرے آنے تک وہیں تلمبرے رہوٴ غلام نے تھکم کی تعمیل کی۔

عبدالله بن عمر التي كى ابن معاويي ي جنگ:

اب عبداللد مقابلے کے لیے چلائ ہم بھی اس کے ساتھ چلے اس شیلے مرآئے۔ دیکھا کہ ابن معاویہ کے ساتھیوں سے زمین سفید ہور ہی ہے۔ ابن عمر برایتید نے نقیب سے اعلان کرادیا کہ جوفض ایک سرلائے گااسے یا پی سود بیتے جا کیں گے۔اس اعلان کے ساتھ ہی ایک سراس کے سامنے لا کر ڈالا گیا۔اس نے فور اُلانے والے کو پانچ سودلا دیئے۔اس کے اس ایفائے عہد کا اس کی فوج پر بیاثر ہوا کہتھوڑی دریمیں پانچ سراس کے سامنے آگئے۔ابن معاویہ اور اس کی فوج شکست کھا کرکونے میں داخل ہوتی اس کے ساتھیوں میں سے بھاگ کرسب سے پہلے جوشخص کوفہ پہنچاوہ ابوالبلاد بن عبس کا آ زادغلام تھا'اس کا بیٹا سلیمان اس کے ساتھ تھا۔ بید مخض ایک سرگروہ تھ' اہل کوفہ روز اندان پر اس کے اس بھاگ آنے کی وجہ ہے آوازے کتے تھے۔ اس کے جواب میں بیاستے بیٹے کو پکارتا کہ تو اپنا کام کراورانہیں بکتے دے۔

عبدالله بن معاويه كي روا تكي علاقه جبل:

عبداللہ بن معاویہ کو فے کے باہر ہی باہر سے علاقہ جبل چلا گیا گراس کے متعلق ابوعبیرہ کہتے ہیں کہ ابن معاویہ اوراس کے بھائی کو نے کے قصر میں چلے آئے 'شام کو انھوں نے عمر بن الغضبان اور اس کے دوستوں ہے کہاا ہے معشر ربیعہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیسا دھوکا کیا اب ہماری جانیں تمہارے ساتھ وابستہ ہیں اگرتم ہمارے ساتھ ہوکرلڑتے ہوتو ہم لڑتے ہیں اوراگرتم سجھتے ہوکہلوگ ہمارااورتمہارا ساتھ جھوڑ دیں گے تواہینے اور ہمارے لیے امان لے لو جوشرا نظتم اپنے لیے کرو گے انہیں پر ہم بھی راضی ہیں۔عمر بن الغضبان نے کہا آپ اطمینان رکھیں ہم ان دونوں باتوں میں ہے ایک ضرور کریں گے۔ بیلوگ قصر میں رے۔زیدی شہرکے ناکوں پر تھے اہل شام صبح وشام کی دن تک ان ہے آ کراڑتے رہے مگر بنی ربعہ نے اپنے زیدیوں اور عبداللہ بن معاویہ کے لیے اس شرط پر امان حاصل کر لی کہ انہیں کوئی نہ رو کے گا'وہ جہاں چاہیں چلے جائیں عبداللہ بن عمر براتیمہ نے عمر بن الغضبان کو حکم بھیجا کہتم قصریر جا کر قبضہ کرلوا وراین معاویہ کووہاں ہے نکال دؤعمرین الغضبان نے اے اس کے ہمراہی شیعوں اور ابل مدائن' ابل سواد اور اہل کوفہ میں جوان کے تابع ہو گئے تھےان سب کونکلوا دیا' عمر کے آ دمی ان کو بل کے باہر کرآ نے اور اب خود

عمرنے قصر میں اقامت اختیار کی۔

#### حارث بن سرتج کی مرومین آمد:

اسی سندمیں حارث بن سریج تر کول کےعلاقے سے اس وعد وُ امان کی بنایر جوا ہے پزید بن الولید نے مکہ بھیجا". مرو واپس آیا۔ پہیے تو و ونصر بن سیار کامطیع رہا' پھراس نے نصر ہے بغاوت کی اور اس کے لیے ایک بڑی جماعت نے اس کے ہاتھ پر بیعت

۲۷ اہجری کے ماہ جمادی الآخر کے ختم ہونے میں ابھی تین را تیں باقی تھیں کہ اتوار کے دن حارث بن سریج تر کول کے علاقے سے مروآ یا'مسلم بن احوز اور دوسر بے لوگ مقام کشما ہش میں اس سے ملے محمد بن الفضیل بن عطیۃ العبسی نے کہاالتہ کا شکر ہے کہاس نے آپ کے قدوم سے ہماری آئکھیں ٹھنڈی کیس اوروہ آپ کو پھراسلام کے گروہ اور جماعت میں واپس لے آپا۔ حارث نے کہابرخور دار کیا تنہمیں معلوم نہیں کہ جماعت کثیرہ اگروہ خدا کی معصیت پر قائم ہوتو تھوڑی رہ جاتی ہے اور اسی طرح ایک جھوٹی جماعت اگروہ اللہ کی اطاعت پر قائم ہوتو کثیر ہوتی ہے۔آج تک میری آئکھٹھنڈی نہیں رہی اور جب تک اللہ کی اطاعت نہ ہومیری آ نکھ ٹھنڈی ہی نہ ہوگی۔

## محمد بن حارث اورالوف بنت حارث كي ربائي:

حارث جب مروآ یا تواس نے کہاا ہے اللہ! میرے اوران کے جو تعلقات میں اس بارے میں میری نیت سوائے وفا کے پچھ نہیں اگر و ہلوگ عذر کا ارادہ رکھتے ہوں تو مجھے ان کے خلاف مدودینا۔نصر نے اس سے ملا قات کی اسے بخارا خذاہ کے قصر میں مہمان رکھااور پی س درہم یومین فیافت کے اس کے مقرر کردیئے گریپصرف ایک ہی تا کھا ٹا کھا تا تھا نصر نے اس کے متعلقین کوجو اس کے پاس مقید تنصر ہا کر دیا۔جس میں محمد بن الحارث اورالوف بنت الحارث بکر کی ماں بھی تھی' جب حارث کے پاس اس کا بیٹا محمد آیا تواس نے کہاا ہے اللہ تواہے نیک ومثقی بنا۔

وضاح بن حبیب بن بدیل عبدالله بن عمر براشید کی جانب ہے نصر کے پاس آیا اثنائے راہ میں اسے یالا لگ گیا تھا' نصر نے ا ہے کپڑے پہنا ئے اسے اپنامہمان ہنایا اور وولونڈیاں خدمت کے لیے مقرر کرویں۔

#### نصراور حارث كي ملا قات:

تفرحارت سے ملنے کیا۔اس وقت حارث کے پاس کی مخص تھے جواس کے سربانے ایستادہ تھے۔نصر نے اس سے کہا۔جب ہمعراق میں تھے تو ہم نے آپ کے گرز کی بڑائی اوروزن کی شہرت سی تھی' میں اے دیکھنا بیا ہتا ہوں' حارث نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ گرز بھی ایسا ہے جبیبا کہ ان لوگوں کے پاس ہے مگر ہاں ویکھنے کے قابل وہ اس وقت ہوتا ہے جب اس ہے میں ضرب لگا تا ہوں ۔اس کے گرز وں کی شامیں اٹھار ہ رطل وزنی تھیں ۔

ایک مرتبه حارث نفرے ملنے آیا۔اس وقت حارث اس زرہ کو پہنے تھا جوا سے خاتان سے ملی تھی ۔ خاتان نے اس سے کہا تھا کہ یا آ پ بیزرہ لیجیے ی اس کے عوض ایک لا کھودیٹارو بٹکائمی لے لیجیے مگرحارث نے زرہ لی۔مرزبانتہ بنت قدیدنصر کی بیوی نے ا سے دیکھا اور ایک پراتا پوشین اپنی ایک لونڈی کے ہاتھ اسے بھیجا اور کہا کہ میری طرف سے جاکر بھائی حارث کوسلام کہوا ورکہو کہ آت

سردی زیادہ ہے آپ اس پوشین سے اسے تیکس گرم سیجھے۔ حارث نے لوغلای سے کہا کہ میری جانب سے بہن کوسلام کہنا اور پوچھوکہ یہ عاریت ہے یا تحفہ اس نے کہا بطور تحفہ آپ کی نذر ہے۔ حارث نے اسے حیار ہزار دینار میں فروخت کر کے اس کی رقم اپنے دوستوں میں تقسیم کردی۔

نفر کی حارث بن سریج کو پیشکش:

نصر نے بھی اسے بہت سے بستر اورایک گھوڑا بھیجا'اس نے اسے بھی چھ کراس کی تمام قیمت اپنے سرتھیوں کو ہرابر برابر وے دی' حارث ایک نمدے پر گاؤ تکیدلگا کر بیٹھا کرتا تھا۔نصر نے اے کسی مقام کی ولایت اور ایک لاکھ دینار دینا جا ہامگراس نے لینے ہے انکار کر دیا اور کہلا بھیجا کہ مجھے نہ دنیا کی خواہش ہے نہ اس کی لذتوں اور نہ میں عرب کی شریف زا دیوں سے شادی کامتمنی ہوں' میں تو صرف بیرجا ہتا ہوں کہ کتاب النداورسنت رسول اللہ مُنظم پڑمل کیا جائے ۔اہل خیرافضل عامل بنائے جا کمیں اگر آپ اس رعمل کرنا جا ہیں تو میں آپ کے دشمن کے مقابلے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔

حارث كاكرماني كے نام خط:

نیز حارث نے کر مانی کولکھا کہا گرنصر نے مجھ سے کتاب اللہ برعمل پیرا ہونے اور اہل خیر وفضل کو عامل بنانے کا عہد کرلیا تو میں اس کی امداد کروں گا اور اللہ کی حکومت قائم کروں گا اور اگر اس نے ایسا کرنے سے اٹکار کر دیا تو میں امتد ہے اس کے خلاف اعانت طلب کروں گااور تمہاری امداد کروں گابشر طیکہ تم بھی مجھ سے عہد کرلوکہ تم سنت برعمل کرو گے اورعد ل قائم کرو گے ۔ بنوتمیم کو حارث کی دعوت:

جب بنوتميم اس ملنے آتے و وانہيں اپنے ليے دعوت ديتا۔ چنانچے محمد بن الحمران محمد بن حرب بن جرفاس المنقر يان منيل بن غز وان الحدوي' عبدالله بن مجامة اورمبير ه بن شراحيل العديان' عبدالعزيز بن عبدريهالليثي 'بشر بن جرموز الضيني' نهار بن عبدالله بن الحتات المجاهعي اورعبدالله النباتي نے اس كى بيعت كرلى ۔ حارث نے نصرے كہا تيرہ سال ہوئے كہ جب اسى جوروتعدى ہے ناراض ہوکر میں نے اس شہر کوخیر با دکہا تھا اور ابتم پھر جھے اس برآ مادہ کرتے ہو۔

حارث کے پاس تین ہزار آ دی جمع ہو گئے۔



2

باسالا

# مروان بن محمد

ای سنه میں مروان بن محمد کودمشق میں خلیفہ بنایا گیا۔ ریار وق

عبدالعزيز بن الحجاج كاقتل:

ابو محمد السفیانی کو جو بھاری بھاری بیڑیوں میں مقید تھالوگ اٹھا کر مردان کے پاس لائے اس نے مروان کوخلیفہ کہہ کرسلام
کیا۔اب تک امیر کہہ کرسلام کیا جاتا تھا خلیفہ کا لفظ سن کر مروان نے اس سے کہا چپ رہو کا مگراس نے کہاان دونوں لڑکوں کے بعد تو خلافت آپ کی ہوگی۔ پھروہ شعرسنائے جو تھم نے جیل خانے میں کہے تھے بید دونوں لڑکے بالغ ہو چکے تھے بلکہ ان میں سے تھم کے تو فلافت آپ کی ہو پھی تھی اور دوسرا بھی قتل کے دوسال پہلے سن بلوغ کو پہنچ چکا تھا 'جو شعر تھم بن الولید نے کہے تھے ان میں کا آخری شعر حسب ذیل تھا :

فان اهلك انساو ولى عهدى فسمروان اميسر السمومنينسا مين ادرميراولى عهددونون بلاك بوجائين تومروان پهرامير الموثين ئي - "

شعر سنانے کے بعد ابو محد نے مروان سے کہاا پنا ہاتھ لا بیئے ہم بیعت کریں ان لفاظ کومروان کے ہمراہ جو شامی متھے انہوں نے سناسب سے پہلے معاویہ بن بزید بن حصین بن نمیر اور اہل حمص کے سرداروں نے اس کی بیعت کی مروان نے حکم دیا کہ اپنے ساسب سے پہلے معاویہ بن بزید بن حصین بن نمیر اور اہل حمص نے عبد الله بن شجر ق الکندی کو اہل اردن اپنے سرعسکروں کو اختیار کرلیا جائے ۔ چنا نچہ اہل دشق نے زائل بن عمر والجبرانی 'اہل حمص نے عبد الله بن شجر ق الکندی کو اہل اردن نے دلید بن معاویہ بن مروان کو اہل فلسطین نے خابت بن قیم المجذ امی کو (جسے مروان نے ہشام کی قید سے رہائی دلائی تھی اور جس نے ولید بن معاویہ بن مروان کو اہل فلسطین نے خابت بن قیم المجذ امی کو (جسے مروان نے ہشام کی قید سے رہائی دلائی تھی اور جس نے پھرای کے ساتھ آرمیلیا میں بیوفائی کی تھی ) اختیار کرلیا۔ مروان نے ان سے نہایت غلیظ قسمیں وے دے کر ایف نے عبد کا عبد لے لیا 'اور پھرا پنے حران والے مکان میں چلاگیا۔

سليمان بن مشام كي اطاعت:

سیم ن بن بشام نے اس سے امان طاب کی مروان نے ان دونوں کوامان دے دی سلیمان اس کے پاس آگیں۔ بیاس زمانے میں اپنے بھائیوں اہل بیت اور اپنے ذکوانی موالیوں کے ہمراہ تدمر میں تقیم تھا اس نے مروان سے آ کر بیعت کی۔ مروان کے خلاف بقاوت:

نیز ای سنه میں اہل حمص اور شامیوں نے مروان کی مخالفت شروع کر دی اور مروان نے ان سے جنگ کی۔

خیفہ ہونے کے بعد مروان نے حران میں اقامت اختیار کی' ایسی اس واقع کو تین ہی ماہ گذر ہے سے کہ اہل شام نے اس کی نافت شروع کردی اور بیعت سے انحواف کیا' ثابت ہن نعیم اس سازش کا بانی تھا۔ اس نے پیام سلام کے ذریعے سے تمام کا رروائی کرلیٰ جب مروان کواس کی اطلاع ہوئی' وہ خودان کے مقابلے برآیا۔ اہل حمص نے قد مرمیں جو کلی سے انھیں بلا بھیجا۔ اصبح بن ذولتہ اسکنی مع اپنے تینوں بیوں' محزہ فروان اور فرانصہ کے معاویة اسکسکی جواہل شام کا مشہور بہادر تھا عصمة بن المقشعر ہشام بن مصد اور طفیل بن حد شرقتر با ایک برار شہواروں کے ساتھ ان کی مدد کے لیے روانہ ہوئے اور سے اہم کی کوشب فطر کو تھ میں آگئے۔ اس وقت مروان حماۃ میں تھا جہاں ہے جس صرف تیں میل کے فاصلے پرتھا۔ عید کی صبح کو اسے اس کی اطلاع ہوئی اور اب بیتیز کی اس وقت مروان حماۃ ہر بین الولید المخلوع (جوخلافت سے علیحدہ کر دیا گیا تھا) اور سلیمان بن ہشام بھی اس کے ساتھ تھے ان دونوں نے مراسلت کر کے مروان سے امان لے کی تھی اور اب دونوں اس کے پڑاؤ میں موجود تھے۔ مروان ان کی تعظیم و تکریم کرتا تھا این ہی مورون کی ساتھ سے اس کے ساتھ تھے۔ مروان کی افرا میں موجود تھے۔ مروان ان کی تعظیم و تکریم کرتا تھا مروان کی اہل محص برفوج کشی :

عید کے دودن بعد مروان جمل پہنچا کلیوں نے شہر کے اندر سے دروازوں کو تیفہ کردیا تھا کمروہ بھی ان کے لیے تیارتھا اس کے ہمراہ اس کی سرحدی فوج تھی اس کے رسالے نے شہر کو چاروں طرف سے طلقے میں لے لیا اور خود جمع کے ایک درواز ہے کہ مقابل تھہر گیا۔ پچھلوگ دیوار پر اس کے سامنے آئے اس کے نقیب نے ان سے دریافت کیا کہ کیوں انھوں نے اپنی بیعت سے انحواف کیا انھوں نے کہا نہیں ہم نے انحواف نہیں کیا ہم اب بھی آپ کے تالج فرمان ہیں مروان نے کہا اگر تم بھی کہدر ہے ہوتو درواز و ھول دوانھوں نے درواز و ھول دوانھوں نے درواز و ھول دیا عمر و بن الوضاح تقریباً تین ہزاروضا حیوں کو نے کرایک دم درواز ہے ٹی تھس پڑااور شہر کے اندر ہی انھیں مارنا شروع کیا۔ جب مروان کا رسالہ کیر تعداد میں ان پر آپڑا تو وہ لوگ باب تدمری طرف چلے اوراس سے شہر کے اندر ہی تا تھی ہوا۔ کہان میں سے بیشتر مارے گئے ۔ اضبح بن ذوالہ اور سکسکی بھاگر اضبع کے بیٹے ذوالہ اور فرانسیہ تھیں سے زیادہ آدمیوں کے ساتھ گرفتار ہوئے بیشتر مارے گئے ۔ اضبح بن ذوالہ اور سکسکی بھاگر کو بیا۔ وہ ابھی تھہر اہوا تھا کہ اس نے تھم دیا کہ تم مقتولین بھی کے اس نے آئیس شہر کے گردرولیوں پر لئکا دیا گیا۔ نیز اس نے موگر شہر کی فصیل منہدم کردی۔ جب مروان کے سامنہ قال کہ تا گیا۔ نیز اس نے موگر فصیل منہدم کردی۔ جب مروان کے سامنہ قبل کہ تا سے نیز اس نے موگر فصیل منہدم کردی۔ وہ ابھی تھہر اہوا تھا کہ اس نے موگر فیا کہ تم مقتولین منہدم کردی۔ بنا خیت تقریباً پانچ مو یا کہ تم مورون کے سامنہ کی کے اور انھیں شہر کے گردرولیوں پر لئکا دیا گیا۔ نیز اس نے موگر شہر کی فیصل منہدم کردی۔ ان کہا کہ تا می مورون کے سامنہ کو طرکا می صرو وہشق :

اس ا ثنامیں اہل غوطہ دمشق پر چڑھ دوڑے اور انھوں نے اس کے حاکم زائل بن عمر کو گھیر لیا اور یزید بن خالد القسر ی کو اپنا امیر بنالی' مگر اہل شہراور ایک سردار ابو ہباء القرشی نام تقریباً چارسو آ دمیوں کے ساتھ دیتے رہے۔ مروان نے اس کی مدد کے لیے مص سے ابور دین الکوثرین زفرین الحارث جس کا نام فغیر اقتصا اور عمرین الوضاح کودس ہزار فوج دے کرروانہ کیا' دمشق پہنچتے ہی افھوں نے محاصرین پرحملہ کردئیا' ابو ہباراوراس کا رسالہ بھی شہر ہے نکل کران پرحملہ آور ہوا' اوراس نے محاصرین کوشکست دے کر بھگا دیا۔ نزید بن خالد اور ابوعلاقہ اہل مزہ میں ہے ایک نخمی شخص دیا' اور یمنیوں کے دیہات میں سے مزہ کوجلا دیا۔ بزید بن خالد اور ابوعلاقہ اہل مزہ میں ہے ایک نخمی شخص کے باس بناہ مزین ہوئے۔ زامل کوان کا بچھ بتا دیا گیا' اس نے ان کی گرفتاری کے لیے لوگوں کو بھیج دیا۔ اس کے کہ وہ دونوں اس کے کہ وہ دونوں اس کے کہ وہ دونوں اس کے کہ وہ دونوں کے بین بینچیں' قتل کرڈالے گئے۔ زامل نے ان کے سرول کو تھی میں مروان کے باس بھیج دیا۔

ثابت بن نعيم كاخروج وشكست:

تا بت بن تیم فلسطینی نے خروج کیا اور شہر طبر رید کو جا گھیرا۔ ولید بن معاویہ بن مروان بن عبد الملک بن مروان کا بھتیجا اس مقام کا حاکم تھا' اس نے چندروز تک اس کا مقابلہ کیا گھر مروان نے ابوالور دکواس کی امداد کا حکم دیا' ابوالور دچندروز کے بعد دمشق سے طبر مید کی امداد کے لیے روانہ ہوا۔ جب اہل شہر کو معلوم ہوا کہ وہ قریب آگیا ہے تو انھوں نے شہر سے نکل کر ٹابت اور اس کی فوج پر سیکی امداد کے لیے روانہ ہوا۔ جب اہل شہر کو معلوم ہوا کہ وہ قریب آگیا ہے تو انھوں نے شہر سے نکل کر ٹابت اور اس کی فوج پر سیک سے حملہ کیا' اس کے پڑاؤ کولوٹ لیا' ٹابت شکست کھا کر فلسطین واپس ہوا' اور اب اس نے اپنی قوم اور فوج کو پھر جمع کیا مگر ابوالور و

ثابت بن تعيم كي رو پوشي:

اس کے تمام ساتھی تتر ہتر ہو گئے'اس کے تین بیٹے تعیم' بکراورعمران گرفتار ہوئے اورابوالورد نے انھیں مروان کے پاس بھیج دیا۔ جب بیاس کے پاس لائے گئے وہ دمرالیوب میں مقیم تھا۔ بیزخی تھے۔مروان نے ان کےعلاج کا حکم دیا مگر ثابت بن قیم رو پوش ہوگیا۔اوراس وجہ سے وہ رماحس بن عبدالعزیز الکنانی فلسطین کاوالی مقرر کیا گیا۔

#### رفاعه بن ثابت كاانجام:

ثابت کے ساتھ اس کا بیٹار فاعہ بن ثابت جواس کے بیٹوں میں بدترین تھا۔ نگے کرنگل گیا اور منصور بن جمہور سے جاملا منصور نے اس کی خوب آؤ بھگت کی اسے کسی مقام کا والی مقرر کیا اور اپنے بھائی منظور بن جمہور کے ساتھ اسے اپنے بیچھے چھوڑ گیا۔ اس ظلم نے موقع پالے ہی منظور کوئی کر دیا۔ منصور اس وقت ملتان جار ہاتھا اور اس کا بھائی منصور وہ میں تھا۔ اس حرکت کی خبر پاتے ہی منصور و واپس پلٹا اور اس نے رفاعہ کو پکڑلیا 'اور ایک جوف دار اینٹوں کا ستون بنوایا 'اس میں اسے داخل کر کے میٹوں سے اسے اس ستون میں نصب کر کے اسے تیغہ کردیا۔

# ثابت بن تعيم كى كرفقارى وتشهير:

مردان نے رماحس کو تھم بھیجا کہ تم ثابت کی تلاش کر واوراس کے ساتھ مہر پانی کا برتاؤ کرنا 'اس کے ایک ہم قوم نے اس کا پتا دے دیا 'چنا نچہ ثابت مع چنداور ساتھیوں کے گرفتار کرلیا گیا۔اس واقعے کے دو ماہ بعد ثابت کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا مروان کے سامنے پیش کیا گیا۔مروان کے جواس کے پاس اسیر تھے ہاتھ پاؤں قطع کر دیئے گئے اور یہ سامنے پیش کیا گیا۔مروان کے تھم سے اس کی اوراس کے ان بیٹوں کے جواس کے پاس اسیر تھے ہاتھ پاؤں قطع کر دیئے گئے اور ہامع مسجد دمشق کے دروازے پرتشمیر کے لیے کھڑے کر دیئے گئے۔اس تشمیر کی وجہ بیتھی کہ مروان کو معلوم ہوا تھا کہ اہل شہر ثابت کے متعلق جھوٹی افوا ہیں اڑاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے مصر پر جاکر قبضہ کرایا ہے اور

ا۲۳

مروان کے عامل کوتل کر دیا ہے۔

#### عبيدالله اورعبدالله كي ولي عهدي كي بيعت:

مروان نے دیرایوب ہے آ کراپنے دونوں بیٹوں عبیداللہ کی ولی عبدی کی بیعت کی اور بشام بن عبدالملک کی بیٹیوں ام بشام اور عائشہ سے ان کی شاد کی کر دی۔ اس تقریب میں اس نے اپنے تمام خاندان والوں کو جمع کیا۔ جن میں عبدالملک کے بیٹوں میں سے محکہ' سعیداور بکار نے اس طرح ولید' سلیمان' بزیداور ہشام وغیرہ کے بیٹے' دوسرے قریش اور عرب سر دار جمع تھے۔ مروان کی ویرایوب سے مراجعت دمشق:

مروان نے شام میں ایک مہماتی فوج تھرتی کی ان کی معاشیں دیں اور ہردستہ فوج پر انھیں یں ہے ایک مخص کو سر دارمقرر کیا اور اس فوج کو بیزید بن عمرو بن ہمیرہ وسے جاملنے کا تھم دیا۔ مروان نے اپ شام آنے سے پہلے اس سر دار کو ہیں ہزار فوج کے ہمراہ جس میں اہل قسر بن اور اہل جزیرہ تھے دورین جاکرا پنے آنے تک تھہر نے کا تھم دیا اور اسے بطور مقدمہ انجیش کے ہمیجا تھا۔ مروان دیرا بوب سے دشق واپس آیا۔ اس وقت تدمر کے علاوہ تمام شام میں مروان کی خلافت مسلم ہو چکی تھی۔ اس نے ثابت بن تعیم' اس کے لڑکوں وغیرہ کو جن کے ہاتھ پاؤل کا ف دیئے گئے تھے تل کر کے آئھیں سولی پر لڑکا دیا۔ باغیوں میں سے سرف عمرو بن الحارث الکلی کومروان نے زندہ چھوڑ دیا' کیونکہ اس کے متعلق بیان کیا جاتا تھا۔ کہ اسے ثابت کی اس دولت کا پیتہ معلوم ہے جواس نے پچھالوں کے پاس امانت رکھ دی تھی۔

## مروان کی باغیوں پر فوج کشی:

مروان اپنی نوج کے ہمراہ پھر باغیوں کی سرکو بی کے لیے بڑھا، قسطل علاقہ جمع میں جو تدمر ہے متصل اور و ہاں ہے تین دن کے فاصلے پر ہے آ کر فروکش ہوا' اے معلوم ہوا کہ باغیوں نے اس تمام علاقے کے کنوؤں کو جواس کے اور تدمر کے درمیان واقع سے اندھا کر دیا ہے اور ان میں بڑے بڑے پھر ڈال کر آخیس بند کر دیا ہے' اس وجہ سے اب اس نے اپنے اور اپنی فوج کے لیے سامان خوراک' پانی' چارے اور اونٹوں کا انتظام کر کے اپنے ساتھ لیا۔ ابرش بن الولید اور سلیمان بن ہشام وغیرہ نے اس سے درخواست کی کہ آپ الل قد مرکوعڈ رخواہی کا موقعہ دیجیے اور پہلے گفتگو کر کی بیائے تا کہ بعد میں نہیں کوئی حیلہ ہاتی نہ رہے' مروان نے اس تجویز کومنظور کرلیا۔

#### اہل تر ہٰد کی اطاعت:

ابرش نے اپنے بھائی عمر و بن الولید کوائل قد مرکے پاس بھیجا اور انہیں ایک خط لکھا جس میں انہیں ڈرایا دھمکایا اور بتایا کہ اس طرح سے میں بھی ہلاک ہوجاؤں گا اور میری قوم بھی تباہ و ہر با دہوجائے گی مگر انھوں نے عمر بن الولید کو دھتکار دیا اور اس کی بات نہ سی بھی ہلاک ہوجاؤں گا اور میری قوم بھی تباہ و ہر با دہوجائے گی مگر انھوں نے عمر بن الولید کو دھتکار دیا اور اس کی بات نہ سی مرتبہ خود ابرش نے مروان سے تدمر جانے کی اجازت جا بھی اور بیجی درخواست کی کہ چندروز آپ نو قف فر ما میں مروان نے اسے بھی منظور کرلیا' ابرش نے آکران سے گفتگو کی ۔ انھیں ڈرایا دھمکایا اور بتایا کہ بیتمہاری جمافت ہے کہتم اس کے مقابل آئے ہوتم میں بیط دت نہیں کہتم مروان اور اس کی فوج کا مقابلہ کرسکو اکثر لوگوں نے اس کی بات مان لی اور جن لوگوں نے اس کے مواحید پر اعتا دنہیں کیا وہ بنی کلب کے صحوا اور ان کی جوڑیوں کی طرف بھاگ گئے ۔ ان میں سکسکی عصمہ بن المقشعر ، طفیل بن حارث معاویہ پر اعتا دنہیں کیا وہ بنی کلب کے صحوا اور ان کی جوڑیوں کی طرف بھاگ گئے ۔ ان میں سکسکی عصمہ بن المقشعر ، طفیل بن حارث معاویہ

ئن البيسفيان بن يزيد بن معاوية خودا برش كا داماد بھي تھا۔ مروان كى رصافہ ميں آمد:

ابرش نے مروان کواس تمام واقعے کی اطلاع دی' مروان نے اے لکھا کہتم شہر کی فسیل منہدم کرا کے ان لوگوں کو لے کر جنسوں نے تم ہے بیعت کر لی ہے' میرے پاس چلے آؤ۔ چنانچے ابرش ان لوگوں کو لے کرجن میں ان کے سردار انسخ بن ذوالۃ اس کا جنسوں نے تم ہے بیعت کر لی ہے' میر ہے اور دولوگ تھے مروان کے پاس آگیا' مروان انہیں لے کرصحراکے راستے ہے سور بیاور دیر اللاق کے راستے رصافی آیا۔ اس کے ہمراہ سلیمان بن ہشام' اس کا پچا سعید بن عبدالملک' اس کے تمام بھائی ابراہیم اُخلوع اور ولید۔ سلیمان اور بیزیدگی اولا دمیں سے اکثر افراد تھے۔ چندروزیہاں ظہر کررقہ آیا۔

سلیمان بن مشام کی رقه میں قیام کی ورخواست:

یہاں سلیمان نے اس سے درخواست کی کہ آپ چندروز کے لیے مجھے یہاں تھہر نے کی اجازت دیجے تا کہ اس اثنا میں اپنے موالیوں کو آراستہ کر کے تیار کروں جس سے آپ کی پشت محفوظ رہے اور پھرخود آپ کے پیچھے آتا ہوں' مروان نے اسے تھہر جانے کی اجازت دے دی اورخود و ہاں سے چل کر فرات کے کنارے واسطہ کے قریب اس بڑا و میں آ کر تھہرا جہاں وہ پہیے بھی تھہر تا تھا۔

یہاں اس نے تین دن قیام کیا' پھر قرقیسیا کی طرف چلا تا کذا بن ہمیر ہ کو جو و ہاں پہلے سے موجود تھا اپنے آ گے ضحاک بن قیس الشیبانی الشیبانی الشیبانی الشیبانی الشیبانی کے لیے روانہ کر لے۔ اب این ہمیر ہ تقریباً ان دس ہزار سپاہیوں کے ساتھ جنہیں مروان نے دیرا یوب میں رصافہ آئے ہے کہان کے اپنے سر داروں کے ساتھ مروان کے مروان کو مروان کو مروان کو مروان کو اس نے مروان کو اس سے بھر تی کرنے کی تحروع کی ۔ اس سند میں ضحاک بن قیس الشیبانی کو نے میں داخل ہوا۔ سعید بن بہدل الشیبانی کو نے میں داخل ہوا۔ سعید بن بہدل الشیبانی خارجی:

اس کی شورش کے اسباب کے متعلق ارباب سیر میں اختلاف ہے۔ ایک بیان بیہ ہے کہ جب ولید مارا گیا سعید بن بہدل الشیبانی الخارجی نے ملک جزیرہ میں دوسوآ دمیوں کے ساتھ خروج کیا' ان میں ضحاک بھی تھا' اس نے ولید کے تل کے ہنگا ہے اور شام میں مروان کی مشغولیت کوغنیمت سمجھ کر ملاقہ کفرتو ٹامیں خروج کیا مگر اس کے متبا بلے میں بسطانم البہینی نے بھی جو اس سے اختلاف رائے رکھتا تھا اسنے ہی بنی ربیعہ کے ساتھ خروج کیا اور اب دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پر بڑھے۔

سعيد بن بهدل اور بسطام البهيني كي جنگ:

جب دونوں فو جیں آئے منے سامنے آئیں تو سعید بن بہدل نے خیبری کو جواس کے سر داروں میں تھا اور جس نے صرف ایک سو پیاس جانبازوں کے ساتھ مروان کو شکست دی تھی 'اپنے مقابل کے بڑا ؤ پیشنون مارنے کے لیے روانہ کیا۔ جب بیان کے بڑا و تک بہنچا تو وہ لوگ ادھرادھر پھرر ہے تھے'ان میں سے ہرا یک کو تھم تھا کہ وہ ایک سفید کیڑے سے اپنے سرکو لینٹے رہیں تا کہ اس طرح ایک دوسر کے وشنا خت کر سکیں نے بیری نے انہیں تڑکے ہی ان کے بڑا و میں بے خبری کے عالم میں آلیا اور تل کرنا شروع کیا' بسطام اور اس کے تمام ساتھی قتل کر ڈالے صرف چودہ آ دمی اس جماعت سے پھی کر مروان سے جاسلے' اس نے انہیں اپنی با قاعدہ فوج میں شامل کرلیا اور انھیں میں سے ایک شخص مقاتل نامی کو جس کی کنیت ابوانعثل تھی ان کا افر مقرر کر دیا' اس کے بعد سعید بن بہدل کو

معنوم ہوا کہ عراق میں انتشار وخلفشار پیدا ہو گیا ہے اور اہل شام باہمی اختلاف میں مشغول ہیں ان میں سے کوئی عبداللہ بن عمر پیشیہ معیت میں اور یوئی نصر بن سعیدالحرش کی معیت میں ایک دوسرے سے دست وگریبان ہے۔ وہ عراق روانہ ہوا۔ ضحاک بن قیس الشدیا نی خارجی:

جو ثامی یمنی تھے وہ چیر ہ میں عبداللہ بن عمر برلیٹیہ کے ساتھ تھے اور مصری کونے میں ابن الحرشی کے ساتھ تھے اور بیآ کہل میں صبح و ثام از تے رہتے تھے۔سعید بن بہدل نے سفر میں طاعون سے انتقال کیا۔اس نے شحاک بن قیس کواپنے بعد خارجیوں کا سر دار مقرر کیا۔اس کی ایک بیوی تھی جس کا ٹام حو ماتھا۔

نتحاک کے پاس تقریباً ایک ہزار کی جماعت تیار ہوگئ 'یہ کونے چلا' علاقہ موصل سے گذرا' موصل اور اہل جزیرہ میں سے تقریباً تین ہزار آ دمی اور اس کے پاس جمع ہو گئے' اس وقت نظر بن سعید الحرثی مصریوں کے ساتھ کونے پر قابض تھا' اور عبداللہ بن عمر رونٹیہ بمنی عربوں کے ساتھ جیرہ میں تھا' یہ دونوں گروہ ایک دوسرے سے خت تعصب برتے تھے اور جیرہ اور کوفہ کے درمیان لڑتے رہے تھے۔

## ضحاک بن قیس خارجی کا کوفیه پر قبضه:

جب ضحاک آپنی فوج لیے ہوئے کوفے کے قریب پہنچ گیا تو ابن عمر براتیہ اور حرش نے آپس میں مصالحت کرلی اور اب میں متحد ہوکر ضحاک کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے انھوں نے کوفے کے گر دختاق کھود لی اس وقت ان کے پاس تیس ہزار شامی بورے سامان حرب وضرب سے آراستہ و پیراستہ موجود ہے نیز اہل قشر بین کا ایک سردار عباد بن الغزیل نام تقریباً ایک ہزار بہا دروں کے ساتھ موجود تھا۔ جسے مروان نے ابن الحرش کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ غرضیکہ اب میرفار جیوں کے مقابل آئے اور جنگ شروع ہوئی۔ اس روز عاصم بن عمر بن عبدالعزیز برائیجہ اور جعفر بن عباس الکندی مارے گئے اور خارجیوں نے انہیں بری طرح شکست دی۔ عبداللہ بن عبداللہ القسر کی کے ساتھ مروان کے باس جانے کے لیے روانہ ہوا۔ فول کیا۔ اور نصر بن الحرشی مقریوں اور اساعیل بن عبداللہ القسر کی کے ساتھ مروان کے باس جانے کے لیے روانہ ہوا۔ فیحاک اور اس کی جماعت نے کونے اور اس کے سارے علاقے پر قبضہ کرلیا اور سواد میں لگان وصول کیا۔

#### ضحاك خارجي كامحاصره واسط:

ضحاک نے اپنے ایک شخص ملحان نام کودوسوٹہ سواروں کے ساتھ کو فے پر اپنا جانشین چھوڑ ااورخود ہڑی جماعت کے ہمراہ عبداللہ بن عمر برٹیجہ کے لیے واسط کی طرف ہڑھا اور واسط ہی میں اس محاصر ہکر لیا ۔عبداللہ بن عمر برلیجہ کے سر داروں میں اہل قشر بن کا ایک سر دار عطیۃ التعلیٰ تھا' جو خارجیوں کا شدید دشمن تھا' جب اسے محاصر ہے کا خوف پیدا ہوا وہ فوراً اپنی قوم کے ستر یا ای جو انمروں کے ساتھ مر وان کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوگیا۔ بیقادسیہ پر سے گذر رہا تھا کہ ملحان کواس کی آ مد کی اطلاع ہوگئ وو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کورو کئے کے لیے لیکا اور شیسین کے بل پر اے آلیا طرملحان اتن سرعت سے اس مقام پر پہنچا تھا کہ اس کے ہمراہ صورت تیں آ دمی اس کے متعظم کے ہمراہی مروان سے جالے ہوگئی کرویا جو بیجے وہ بھاگی کرکو فی آ گئے عطیۃ اور اس کے ہمراہی مروان سے جالے۔

## ضحاك كےخلاف ابن عمر براتیجہ اور نصر بن سعید الحرشی كا اتحاد:

دوسرابیان یہ ہے کہ سعید بن بہدل المری کے مرنے کے بعد خارجیوں نے شکاک کے ہاتھ پر بیعت کردی۔ شہرزور میں تھہرا رب بہطر ف سے خور جی اس کی طرف دوڑ بڑے یہاں تک کداس کے پاس چار ہزار کا مجمع ہو گیا بیاتی بڑی تعداد تھی جواس سے پہید کی خرر بی سردار کونفیب نہ ہوئی تھی۔ ابن بزید بن الولید نے انتقال کیا عبداللہ بن عمر براتیج عراق پر عالی مقرر کیا۔ بیکوف آیا ابن عمر براتیج جرہ میں متیم تھا، مقنی مقن مقنی نظر کے طرفدار تھے اور یمنی این عمر براتیج کے چار ماہ ان دونوں میں جنگ ہوئی بھر مروان نے ابن فاطریل کونفر کی امداد کے لیے بھیجا۔ اب ضحاک ۱۲۷ جمری میں کوفے کی سمت بڑھا ابن عمر بواتیج نے نظر میں ۔ وہ دونوں اس کے مقابعے نظر میر ہے اور تنہبار سے سوالور کوئی نہیں 'بہتر ہیہ ہے کہ جم دونوں اس کے مقابعے کے لیے متحدہ ہوجا کیس ۔ وہ دونوں اس کے مقابع عمر براتیج نے تحرہ والور کوئی نہیں 'بہتر ہیہ ہے کہ جم دونوں اس کے مقابعے کے لیے متحدہ ہوجا کیس ۔ وہ دونوں اس کے مقابع عمر براتیج نے تحرہ والوں کی کورات نے عبور کر نے آیا ہوں اس کے مقابع عمر براتیج نے تحرہ والوں کے بیاس الکندی نے ابن عمر براتیج نے حرہ والوں کے میں ہور کر کے آئے وہ سیجے کہ کہ میجا کہ وہ اس نے درو کے اب عمر کر نے آئی کے صورت میں ہمارے لیے ان کا مقابلہ زیادہ آسان ہے۔ ابن عمر براتیج نے حرہ والوں ہو ہیں اسے طرفداروں کو نماز بڑھا تھا۔ نظر ابن عمر براتیج کے ہمراہ نماز بڑھتا البتہ بیا کہ دوس سے نہرد آز ما بھی نہ تھے بلکہ شحاک کے مقابلے کے لیے متحدہ طرفداروں کوئماز بڑھا تا تھا مگر بیدونوں ایک مقابلے کے لیے متحدہ طور بر تیار تھے۔

#### ضحاك اورابن عمر بلاتيم كي جنگ:

حزہ کے واپس جانے کے بعد ضحاک نے فرات کوعبور کیا 'پروز چہار شنبہ ماہ رجب ۱۲۷ ہجری پنخیلہ آ کر قیام پذیر ہوا 'گرقمل اس کے کہ یہ پوری طرح اپنے موریے قائم کرے ابن عمر پراتی اور نظر کے شامی طرفداروں نے بڑی جا بک دستی سے ان پرحملہ کرکے ان کے کہ یہ پوری طرح اپنے موریے قائم کر کا ابن عمر پراؤ کیا 'اپنی فوج کی ترتیب قائم کی 'آ رام کیا اور دوسرے دن جمعرات کی صبح کومقا بلے کے لیے میدان بی آ یا فریقین بی شدید جنگ ہوئی۔ ابن عمر اور اس کی فوج نے شکست کھائی۔ عاصم بن عبد اللہ کا قبل :

خارجیوں نے اس کے بھائی عاصم کوقتل کر دیا برذون بن مرزوق الشیبانی نے اسے قتل کیا۔ بنوالا شعب بن قیس نے اپنے مکانوں میں اسے دفن کر دیا۔ نیز خارجیوں نے جعفر بن العباس الکعید عبداللّٰہ کے بھائی کو بھی جوا بن عمر براتی کا صاحب شرطہ تھا قتل کر دیا۔ عبدالملک بن علقمہ بن عبدالقیس نے اسے قبل کیا تھا۔ جب عبدالملک نے اسے چیچے سے آلیا تو اس نے اپنے ایک چیرے بھائی شاشلہ نام کواپنی مدد کے لیے پکارا' اس نے عبدالملک پر حملہ کیا مگر ایک اور خارجی نے اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے سرکے دو کھڑے ۔

#### عبدالله بن عمر راتيد كي شكست:

ابوسعید جوا بن عمر براتیے کی فوج میں تھا کہتا ہے کہ میں نے شاشلہ کو دیکھا تھا۔معلوم ہوتا تھا کہ گویا اس کے دو چبرے ہیں۔

عبدالملک نے جعفر کے سینے پرسوار ہوکرا ہے بالکل ذخ کر ڈالا 'این عمر برائٹید کی فوج نے شکست کھائی 'فار جی ہماری خندتوں تک بڑھ آئے اور رات تک و بال کھر ہے رہے بھر واپس چلے گئے۔ بھر دوسرے دن جعد کی صبح کو وہ ہمارے مقابل آئے مگرا بھی بوری طرح مقابل ہو ہو ہیں ہوا تھا ہم شکست کھا کرا بی خندتوں میں ۔ چلے آئے 'سنچر کے دن شبح کو پھر انہوں نے ہم پر جملہ کیا اس حملے کے ساتھ ہی لوگ ھکننے اور واسط کی طرف بھا گئے گئے اور انھوں نے اپنے مقابل ایسے شدید شمن کو پایا جس ہے بھی پہلے سابقہ نہ بڑا تھا و ہ ایسے معموم ہوتے تھے گویا شیر میں جو اپنے بچوں کی مدافعت میں برسر پیکار بیں ۔ ابن عمر برائٹید اپنے ساتھیوں کو دیکھنے گیا 'معلوم ہوا کہ وہ رات ہی کوفر ار ہو چکے ہیں اور ان میں سے بڑی جماعت واسط چلی گئی ہے' جولوگ واسط چلے گئے ان میں نظر بن سعید اسلمیل بن عبد اللہ منصور بن جمہور' اضبح بن ذوالہ اس کے دونوں بیٹے جز ہاور ذوالہ 'ولید بن حسان الغسانی اور تمام دوسر سے سر دار شیخ مگر صرف ابن عبد اللہ منصور بن جمہور' اضبح بن ذوالہ اس کے دونوں بیٹے جز ہاور ذوالہ 'ولید بن حسان الغسانی اور تمام دوسر سے سر دار شیخ مگر صرف ابن عبد اللہ منصور بن جمہور' اضبح بن ذوالہ اس کے دونوں بیٹے جز ہاکھی جائے گئے ان اللہ الدوں میں جمہور' اضبح بن ذوالہ اس کے دونوں بیٹے جز ہائی جگہ نے چھوڑی۔

امارت كوفيه يرغمر بن عبدالحميد كاتقرر:

یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عبداللہ نے عراق کا والی مقرر ہونے کے بعد عبیداللہ بن العباس الکندی کو کوفے کا حاکم مقرر کیا اور عبر اللہ عبر وہ بن الغضبان بن القبعثری کو اپنا کو تو ال بنایا۔ بید دونوں اپنی خد مات پر سے کہ یزید بن الولید نے انتقال کیا اور ابر اہیم بن الولید فعیم و بن الغضبان خیفہ ہوا۔ اس نے ابن عمر برائید کوعراق کی ولایت پر برقر اررکھا اور اب اس نے اپنے بھائی عاصم کو کوفے کا حاکم مقرر کیا محرا کی الغضبان الغضبان کو کو تو ال بی رہنے دیا۔ بیلوگ اپنی خد مات پر مامور سے کہ عبداللہ بن معاویہ نے خروج کیا اور اس شورش میں ابن الغضبان کی وفا داری متزلزل ہوگئ اس کے قضیع سے فراغت کے بعد عمر بن عبدالحمید بن عبدالرحمٰن بن زید بن الخطاب بڑا تی کو وفے کا حاکم مقرر کیا اور تھی کہ بن عبدالرحمٰن بن زید بن الخطاب بڑا تی کو کوفے کا حاکم مقرر کیا اور تھی کہ بن عبدالاسدی الشامی کو کو تو ال مقرر کیا ۔

عمر بن عبد الخميد كي برطر في:

پھر ابن عمر بیتی نے عمر بن عبد الحمید کو کو نے کی حکومت سے علیحد ہ کر کے اس کی جگہ ابن الغضبان کومقر رکیا مگر حکم بن عتبداب تک کونو ال تھا پھر اس نے عمر بن الغضبان کو کو فے کی حکومت سے علیحد ہ کر کے پہلے ولید بن حسان الغسانی کو پھر اساعیل بن عبدالللہ الله القسر کی کواور کونو الی پر ابان بن العلمان بن بشیر الانصاری جنائین کو القسر کی کواور کونو الی پر ابان بن العلمان بن بشیر الانصاری جنائین کو مقرر کیا۔ پھر الے بھر العراض بن عمر کومقرر کیا 'اوراسی کے دور میں ضحاک بن قیس الشیبانی کوف آیا۔

ملحان الشبياني كافل:

ریھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ضحاک کوفہ آیا اس وقت اساعیل بن عبداللہ القسر ی قصر کوفہ میں تھا اورعبداللہ بن عمر حیرہ میں تھا اور ابن الحرثی دیر بہند میں تھا۔ ضحاک نے کونے پر قبضہ کر کے ملحان بن معروف الشیبانی کواس کا حاکم مقرر کیا اور مفرانحظلی خارجی اس وقت کونے کا کوتو ال تھا' ابن الحرثی شام جانے لگاملحان نے اسے روکا' ابن الحرثی نے ملحان کوتل کر دیا اور اب ضحاک نے

ا یہاں اصل عربی میں شرطہ کا لفظ ہے جوغلط معلوم ہوتا ہے البتہ اؤیٹر نے حاشیے میں کو فے کا لفظ اختلاف ننخ کے سلسلے میں لکھا ہے اور یہی سیجے ہے اس خاکسار نے ترجے میں اختیار کیا ہے۔

حسان کوکو فے کا حاکم مقرر کیااوراس نے اپنے بیٹے حارث کوکوتو ال بنایا۔

#### عبدالله بن عمر رائيّه كي مراجعت واسط:

بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن عمر برائی کیا کرتا تھا کہ مجھے یہ معدم مواہے کہ مین بن مین بن مین میم بن میم کونس کر سے گا اور خودا سے بہ خیال تھا کہ و ؟ ہاک میم کونس کر سے گا حالا نکہ ای بوعبداللہ بن علی بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب مؤسینہ نے قتل کیا۔ جب ابن عمر کے اور ساتھی فلکست کھا کر جر ہیما کہ گئے قوال کے اپنے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ سری فوئ بھا گ بھی ہے۔ اب آپ کیوں یہاں تھم ہر تے ہیں اس نے کہا میں غور وخوش کر رہا ہوں۔ دوروز وہ اور تھم ارہا مگر جس پراس کی نظر پڑی اسے ہمگوڑا ہی بایا کیونکہ ان کے دلوں پر خارجیوں کا رعب بیٹھ گیا تھا۔ اس صورت حال کو دیکھ کر اس نے بھی واسط کی طرف کوج کا تھم مدے دیا۔ خالدالغزیل اپنی فوج کو جمع کر کے مروان کے پاس جو جزیرے میں مقیم تھا چلا گیا۔ عبیداللہ بن العباس الکندی نے جب اپنی فوج کی میدرگ دیکھی اسے خودا پی جان کی پڑی اور اس نے ضحاک کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس کی لائٹسرگاہ میں جا رہا۔ اس پر العطاء السندی نے تحریفاً کی میں جان کی پڑی اور اس کے خوا کے باتھ پر بیعت کر لی اور اس کی لائٹسرگاہ میں جا رہا۔ اس پر العطاء السندی نے تحریفاً کی میں کو جسلام

#### ا بن عمرٌ اورنضر کی جنگ:

ابن عمرٌ واسط میں یمنی عربوں کے درمیان تجاج بن یوسف کے مکان میں آ کر فروکش ہوااور نظر اور اس کا بھائی سلیمان (جو دونوں سعید کے بیٹے تھے) حظلہ بن نباتۃ مع اپنے دونوں بیٹوں محمد اور نباتۃ کے مضری عربوں میں آ کر ان کی داہنی جانب (اگرتم بھرے ہے جاؤ) قیام پذیر ہوئے۔ انھوں نے کو فے اور جیرہ کو خارجیوں کے لیے خالی کر دیا اور بیدونوں شہران کے قبضے میں چیے گئے اور اب پھرابن عمرٌ اور نظر بن سعید الحرشی میں وہی جنگ جو خاک کے آئے ہے پہلے ہور ہی تھی شروع ہوئی۔ نظر بن سعید الحرشی کا مطالبہ:

نضر کا بیمطالبہ تھا کہ ابن عمر برلتیہ مروان کے تھم کے مطابق عراق کی صوبہ داری اس کے حوالے کردئے ابن عمر برلتیہ اس بات
کوشلیم نہیں کرتا تھا' بمنی اس کے ساتھ تھے اور مضری نضر کے ساتھ اس جھا بندی کی وجہ بیتھی کہ چونکہ ولید نے خالد بن عبداللہ
القسر کی کو یوسف بن عمر کے حوالے کردیا تھا جسے اس فے آل کردیا اس لیے بیریمنی ولید کی مخالفت میں بیزید آلناقص کے طرفدار ہوگئے
اور بنی قیس اس لیے مروان کا ساتھ و بے رہے تھے کہ بیولید کے خون کا بدلہ لینا چا ہتا تھا۔ ولید کے تنہیا لی رشتہ وارقیس اور ثقیف تھے
اس کی مال زینب بنت محمد بن یوسف تجاج کی بیٹی تھی۔

### ضحاك كے خلاف ابن عمر اورنضر كا دوبارہ اتحاد:

اس جنگ کے دوبارہ آغاز ہوتے ہی شخاک کو فے میں آرہا۔ اس نے ملحان الشیبانی کوشعبان کا ابھری میں کو فے کا حاکم مقبرر کیا اور اب خود خارجیوں کی کم تعداد کے ہمراہ ابن عمر براتھ اور نظر کے تعافی میں روانہ ہوا اور باب المضمار کے سامنے ڈیر بے ڈالے اس کے آتے ہی اب پھر حسب سابق کو فے کی طرح ان دونوں نے آپس میں جنگ موقوف کر کے متحدہ طور پر اس کے مقاب کی تھانی 'اب بیصورت تھی' کہ نظر اس کے سردار اور اس کے ساتھی ابن عمر براتھ کی معیت میں بل کوعبور کر کے ضحاک سے لڑتے پھرا پے مقام پر واپس آ جاتے مگرا کیک جگہ قیا منہیں کرتے۔ ماہ شعبان رمضان اور شوال ای طرح گذرے'ایک روز جو جنگ

نٹہ و ع ہوئی تو اس نے شدید صورت اختیار کرلی منصور بن جمہور نے ضحاک کے ایک سردار عکر مدین شیبان پر جس کی خارجیوں میں بڑی قدرومنزلت تھی باب الفور تی پرایساوار کیا کہ اس کے دوگلڑے کرد ہے۔

ضحاك كاباب الزاب مين آك لكان كاحكم

نساک نے اپنے ایک وسرے سر دارشوال الشیبانی کو بلا کرحکم دیا کہ باب الزاب کو جا کر آگ لگا دو کیونکہ می صرے کی صوالت اب ہم پر سراں ہو رہی ہے شوال اور خیبری (یہ بھی شیبانی تھا) اپنے رسالے کو لے کراس کام کے لیے چلے عبدالملک بن علقہ انھیں ملا اور اس نے بوچھا کہاں جاتے ہو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں چنا نچہ یہ بھی اس کے ساتھ ہولیا' اگر چہاس نے جمعولی لب س پہن رکھا تھا اور اس پرزرہ نہ تھی' یہ بھی نسجا کے سرداروں میں تھا اور بڑا ہی بہادراورکڑ وا تھا۔

عبد الملك بن علقمه كافتل:

غرضکہ انھوں نے اس درواز ہے پر پہنچ کراہے آگ لگا دی۔ ابن عمر کے منصور بن جمہورکو چے سوکلبی سواروں کے ساتھ ان کے مقابلہ بن علقہ بغیر زرہ پہنچ ان پر جملہ کرتا کے مقابلہ پر بھیجا۔ اور اب ان کا مقابلہ شروع ہوا' نہایت شدید معرکہ کارزارگرم ہوا۔ عبدالملک بن علقہ بغیر زرہ پہنچ ان پر جملہ کرتا جا تھا اور اس نے کئی کلبوں کوموت کے گھاٹ اتا را۔ منصور بن جمہور کی اس پر نظر پڑی تو فرط غیظ ہے وہ آپے ہے باہر ہوگیا اور اس نے جھپٹ کر اس کے شانے پر ایک ہی ایساوار کیا کہ تلوار کمر کے بیچ تک اتر گئی اور وہ مردہ زمین پر گر پڑا۔ ایک خارجی عورت دوڑتی ہوئی منصور کے سامنے آئی اور اس کے گھوڑ ہے کی باگ پکڑ کر کہنے گئی اے فاس تو امیر الموشین کے پاس چل اور ان کی دعوت پر لبیک ہوئی منصور کے سامنے آئی اور اس کے گھوڑ ہے کی باگر مجواس کے باتھ میں تھی تلوار سے کا ث دی اور خود بھاگ گیا' خیبری اس کی تلوار سے اس کا بھی کی مرادور می برادر می نے اسے دوکا۔ خیبری نے تلوار سے اس کا بھی کا مرتما مردیا۔ پیخص شاہان فارس کی اولا دمیں ہونے کا مدی تھا۔

## منصور بن جمهور كاابن عمر كومشوره:

منصور نے ابن عرر سے کہا جیسے بہادر بی خار جی ہیں میں نے کی اور کوابیا نہیں پایا آپ ان سے لڑکر انھیں مروان سے کیول روک رہے ہیں آپ ان سے کیوں صلح نہیں کر لیتے کہ یہ بھارا پیچیا چھوڑ کر مروان کی طرف جا کیں تاکہ ان کی شجاعت وشدت کا سخیاز واسے بھکتنا پڑے ۔ آپ بہیں کچھر دوزا قامت وآرام کریں اوران کے اس مقابلے کا بتیجہ دیکھیں اگر انھوں نے اس پر فتح پائی تو آپ کا مقصد حاصل ہے اور پھر آپ کوان سے بھی کوئی خطرہ ندر ہے گا' اوراگر مروان کوان پر فتح ہوئی اور پھر آپ نے اس کی مخالف اور اس سے لڑنا بیا ہاتو آپ اپنی پوری طاقت اور آرام واطمینان کے ساتھ اس کا مقابلہ کر کیس کے علاوہ ازیں ان کا مروان سے مقابلہ کو اس مقابلہ کر کیس کے علاوہ ازیں ان کا مروان سے مقابلہ کر اس مقابلہ کو گھر آپ اورا کی بھنسادیں گے۔

ابن عمر نے کہااس معاطے میں جلدی نہ کرو ذرا ہمیں سوچ سمجھ لینے دو۔ منصور نے کہااس کا رروائی میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے آپ میں بیط قت نہیں ہے کہ آپ ان کی موجود گی میں کچھ کرسکیں اور نہ آپ اپنی جگہ قائم رہ سکتے ہیں اگر ہم نے ان کا میدان میں مقابلہ کیا تو ہم ان کے سامنے تھم نہیں سکتے۔ اس لیے اب ہمیں انتظار کی کیا ضرورت ہے مروان اس وقت مزے سے زندگی بسر کر باہے کیونکہ ہم نے ان کی طاقت کواپنے سے الجھا کر انھیں اس کے مقابلے سے روک رکھائے میں تو ان سے جا کر ملا جاتا ہوں۔

### عبدالله بن عمر يليِّي كي ضحاك خارجي كي اطاعت:

چنا نچرمنصوران صفول کے محاذی آ کر کھڑا ہوا اور آواز دی کہ میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں تا کہ اسلام راؤں اور البذکا کا امسنول۔ یہی شرائط سے جوخار جی اپنے مخالفین کے سامنے پیش کرتے تھے۔منصوران کے پاس گیا'ان سے بیعت کی اور کہا کہ میں مسلمان ہوگیا۔خارجیوں نے اس کے لیے کھانا منگوایا اس نے کھانا کھایا پھرمنصور نے پوچھاوہ کون شہوار تھ جس نے جنگ زاب یعنی جنگ ابن عنقہ میں میر سے گھوڑ ہے گی باگ پکڑی تھی۔خارجیوں نے ام الغر وکو آواز دے کر بلایا' وہ سامنے آئی ۔ یہ حسین ترین عورت تھی' اس نے اس سے کہا کیا گیا گیا گیا گئی کے کہا ہاں! اس نے کہا اللہ تیری تلوار کا براکر سے جواس کے متعلق بیان کیا جاتا تھا اس کا کوئی اثر دیکھانہ گیا کیونکہ بخدا! اس نے کوئی اثر نہ کیا' اس سے اس کی مراد ریتی کہ جب اس نے اس کے گھوڑ ہے گی اور سیدھی جنت الفردوس میں چلی جائے گی' منصور کواس وقت ہے ہا تہ معلوم نہ تھی باگ پکڑ لی تو اسے خیال تھا کہ وہ قبل کر دی جائے گی اور سیدھی جنت الفردوس میں چلی جائے گی' منصور کواس وقت ہے ہا تھ معلوم نہ تھی کہ یہ بیعوں سے درخواست کی کہ آپ اس کی میر سے ساتھ شادی کر دیجے' اس نے کہا اس کا شو ہر موجود ہے۔ یہ عبداللہ بن ستوار التخلی کی بیوی تھی۔

آ خرکار آ خرشوال میں عبداللہ بن عمر نے بھی خارجیوں سے جا کر بیعت کرلی۔

#### سلیمان بن هشام کی بغاوت:

اسی سال سلیمان بن ہشام بن عبدالملک بن مروان نے مروان بن محد کی بیعت سے انحراف کیا اور اس کا مقابلہ کیا' اس کے واقعات حسب ذیل ہیں:

جب سلیمان رصافہ نے رقد آیا تا کہ ابن ہمیر ہ کو ضحاک بن قیس الشیبانی ہے جنگ کے لیے عراق بھیے تو سلیمان بن ہشام نے اپنے حالات و معاملات درست کرنے کے لیے چندروز تھر نے کی اس ہے اجازت طلب کی جے اس نے منظور کرلیا اور خود مروان اس دس ہزار مہماتی فوج کے ساتھ جے اس نے دیرا یوب ہیں عراق میں لڑنے کے لیے انھیں کے سرداروں کی زیر قیادت تیار کیا تھا اپنے سفر پرروانہ ہوگیا۔ جب بیلوگ رصافہ پنچے تو انھوں نے سلیمان کو بحر کا دیا کہ تم مروان کی بیعت ہے انجراف کرواور اس سے لڑو واور کہا کہ شامی شیطان نے ڈگرگا دیا اور اس نے ان کی دعوت کو تبول کر لیا اور اب اپنے بھائیوں 'بیٹوں اور موالیوں کے ہمراہ نکل کر علیحہ و چھاؤنی ڈالی اور بھر سب کو لے کر نے ان کی دعوت کو تبول کر لیا اور اب اپنے بھائیوں 'بیٹوں اور موالیوں کے ہمراہ نکل کر علیحہ و چھاؤنی ڈالی اور پھر سب کو لے کر کھر بین چلا اور جہاں جہاں جہاں شامی شخص اپنے لیے دعوت دی چنا نچہ ہر سمت اور ہر چھاؤنی ہے شامی اس کے پاس بھاگ بھاگ کر طے آتے۔

#### مروان کی قرقیسیا سے مراجعت:

مروان قرقیبیا کے سامنے پہنچ چاتھا مگرسلیمان کی طرف واپس پلٹا۔البتۃ اس نے ابن ہمیر ہ کو تھم بھیج دید کہ وہ اس وقت تک دورین میں تھم ہر رہے جب تک کہ بیخودواسط نہ بہنچ جائے۔مقام ہنی میں سلیمان کے موالی اور ہشام کے جو بیٹے تھے وہ سب جمع ہوکر مع اپنے بیوی بچوں کے قلعہ کامل میں قلعہ بند ہوگئے مروان نے ان سے پچھوایا کہتم نے باو جود اس قدر عہد و پیان کے میری بیعت مے انحراف کیوں کیا۔انھوں نے کہا چونکہ سلیمان نے تمہاری بیعت سے ملیحدگی اختیار کی ہے اس لیے ہم نے بھی ایسا کیا ہے۔مروان

ن انہیں ذرایا دھمکا یا کہ وہ ہرگز ہرگز اس کی فوخ والوں میں ہے کسی ہے تعارض نہ کریں ور نہ انھیں اس کے ہاتھوں گزندینے گا'ان کا خون مباح ہوجائے گا اور پھر کوئی امان انھیں نہ دی جائے گی' انھوں نے جواب میں کہلا بھیجا کہ ہم کسی ہے کوئی تعارض نہ کریں گے۔ مروان تو چلا گیااوراس جماعت نے پیطریقہ اختیار کیا کہ قلعے ہے نکل کرمروان کے ساتھیوں میں ہے جو پیچھےرہ گیا ہوتایا اس کی فوٹ کا اکا دکا سیدی جوانھیں ملتا اس پرحملہ کرتے ان کے گھوڑ ہے ہتھیا رچھین لیتے 'جب مروان کواس کاعلم ہواوہ غصے سے ان

# سلیمان بن مشام اور مروان بن محمر کی جنگ:

سیمان کے پاک تقریباً ستر ہزار شامی اور ذکوانی وغیرہ جمع ہو گئے اس نے بہنی زفیر کے ایک گاؤں خیاف نامی واقع علاقہ تنسرین میں چھاؤنی ڈالی جب مروان اس کے قریب آیا تو اس نے سکسکی کوسات ہزار فوج کے ساتھ آگے بڑھایا۔ مروان نے بھی عیسیٰ بن مسلم کواتنی ہی فوج کے ساتھ اس کے مقابلے پر روانہ کیا' دونوں حریفوں کے پڑاؤ کے درمیان ان فوجوں میں شدیدمعرکہ جدال وقبال بریا ہوا' یہاں تک کداب سکسکی اورعیسیٰ بن مسلم کا ایک دوسرے سے مقابلہ ہوا' بیہ دونوں کے دونوں بڑے بہادر تواریئے تھے نیزہ بازی شروع ہوئی ' دونوں کے نیزے ٹوٹ گئے اوران دونوں نے تلواروں سے ایک دوسرے پرواز کرنا شروع کیا 'سکسکی نے میسلی کے گھوڑے کی پیشانی پرتلوار ماری جس سے اس کی لگام اس کے سینے پر آ گری اور گھوڑ اسوار کو لے کر چکر کھا گیا' سكسكى نة كرير المركز كايك باتھ سے اے زمين برگراديا اور اتركرا سے قيد كرليا۔ اب ايك انطاكيد كا ولا ورسلساق نام جو صقالیہ کا سردار تھا سکسکی کے مقابلے پر آیا اس نے اسے بھی پکڑلیا مردان کے مقدمۃ انجیش نے شکست کھائی وہ بڑھتا چلا جار ہاتھا۔ کہ ا سے اس بزیمت کی اطلاع ہوئی اس نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور اسی ترتیب سے بڑھتے بڑھتے سلیمان تک پہنچا۔

سليمان بن مشام كى فكست وپسيائي:

یہ بھی اس کے مقابلے کے لیے تیار ہی تھا اور بغیر کسی انتظار کے جنگ شروع ہوگئی' سلیمان اور اس کی فوج نے فکست کھائی' مروان کے رسالے نے ان کا تعاقب کر کے انھیں قبل واسیر کرنا شروع کیا' اور ای طرح وہ ان کے پڑاؤ تک مپنچے اور اے لوٹ لنا مگر مروان اپنی جگه تھہر رہا' نیز اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھی اپنی اپنی جگہ تھہرے رہنے کا تھم دیا' اس طرح کوثر اس کا کوتو ال بھی وہیں تشہرا۔ پھرمروان نے تھم دیا کہ سوائے غلام کے جوقیدی ہاتھ آئے اسے قل کر دیا جائے ؛ چنانچے اس روز سلیمان کی فوج کے تمیں ہزار آ ومي قُلْ كرويجَ كُئے ۔

# ابراجيم بن سليمان اور خالد بن بشام كاقل:

ابراہیم بن سلیمان اس کا بڑا ہیٹا بھی اس معر کے میں کام آیا۔ ہشام بن عبدالملک کا ماموں خالد بن ہشام انمخز ومی جوایک بہت ہی فربہ آ دمی تھا مروان کے پاس لا یا گیا۔ بیسانس کے پھول جانے سے ہانپ رہاتھا۔ مروان نے اس سے بوچھاا نے فاسق کیا مدینے کی شراب اورلونڈیاں تیرے لیے کافی نہ ہوئیں جوتو اس سور کے ساتھ جھے ہے لڑنے آیا' اس نے کہاامیر المومنین وہ زبردتی مجھے اپنے ساتھ لے آیا تھا' میں آپ کواللہ اور اپنی قرابت کا واسطہ دیتا ہوں' مروان نے کہا تو جھوٹ بولٹا ہے اس نے جھھ پر جبر کیے کیا؟ تو کنیروں مشوک کے باہے اور بربط کے ساتھ اس کے پڑاؤ میں موجود تھا۔ مروان نے اے قبل کر دیا۔ قیدیوں میں ہے اکثر

ن اینے آپ کوغلام بتایا۔ مروان نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ جواور لونڈی غلام سلیمان کے پڑاؤے اے معے تھے ان کے ستھے انہیں بھی ہراج کردیا۔

سیمان شکست کھا کرممص آیااس کے اور شکست خور دہ ساتھی بھی اس ہے آ ملنے اس نے انہیں پھر یا قاعدہ ترتیب دیاور حمص کی جن فصیلوں کومروان کے حکم ہے مہندم کرادیا گیا تھااس نے انہیں پھر بنایا۔

قلعه كامل يرمروان كاحمله وتسخير:

مروان نے سلیمان کو فکست ہی کے دن اپنے سر داروں اور سرحدی فوج کوصرف رسالے کے ساتھ فلعہ کالل کی طرف روانہ کیا اورتھم دیا کہ قبل اس کے کہ کوئی خبر قلعے والوں کومعلوم ہوتم اس سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ اور جاتے ہی اس کا محاصر ہ کرلواورخود میں بھی ہے تا ہوں ٔ مروان اس قلعے کے بناہ گزینوں برخار کھائے ہوئے تھا۔ چنانچیاس فوج نے جاکراس کا محاصرہ کرلیا'اب خودمروان بھی ادھر چلا'اپنی واسط کی چھاؤنی میں آ کر پڑاؤ کیا۔ قلعے والوں سے کہلا کر بھیجا کہ بلاشر طمیر ہے سامنے ہتھیا رڈ ال دو۔انھوں نے کہا تا وقتیکہ تم سب کوامان نہ دوہم ایسانہیں کر سکتے' یہ تیزی ہےان تک پہنچا اور ان پر منجنقیں نصب کر دیں' جب پھروں کی ان پر بوچھاڑ ہوئی تو بغیر کسی شرط کے انھوں نے اپنے آپ کومروان کے سپر دکر دیا۔اس نے ان کے ہاتھ یا وَل قطع کرادیئے' اہل رقہ نے انھیں سوار کرالیا' انھیں بناہ دی' ان کاعلاج کرایا ان میں ہے کچھتو مرکئے اوراکٹر کئے گئے جوکل تین سوتھے۔

معاويه اسكسكي اورثيب كامروان يرحمله

ا ب مروان سلیمان کی اور اس کے طرفداروں کی طرف چلا' جب ان کے قریب پہنچا تو وہ سب ایک جا جمع ہوئے اور ایک دوس سے کہنے لگے مروان کے مقابلے میں ہمیں کا میا بی تو ہونہیں سکتی تو آؤاس بات برعہد کرلیں کہ جب تک سب کے سب مرنہ جا كيں كے ان كے سامنے سے نہيں ہٹيں گے ۔ ان كے نقر يا نوسوشہسواروں نے آخردم تك مقابلے كی ٹھان لی ۔ سليمان نے اس دستہ نوج پرمعاویہ اسکسکی کوسر دارمقرر کیااور دوسرے دیتے پر ثبیب البہرانی کوسر دار بنایا۔ بیسب کےسب اس نیت سے مروان کی طرف ہڑ ھے کہ اگر موقع پائیں توشبخون ماریں مگر مروان کوان کی پورش کی اطلاع ہو چکی تھی اور نیز بیجی معلوم ہو چکا تھا کہ بیلوگ جان سے ہاتھ دھوکراڑنے آئے ہیں وہ اس وقت مقابلے ہے کنائی کاث گیا اور پورے احتیاط وانتظام کے ساتھ خندتوں میں انھیں رو کئے بر ھا' انھوں نے اس پر شبخون مارنا جا ہا گر کامیاب نہ ہوئے' اس لیے اب انہوں نے دوسر ےطریقے پر اس کے مقابلے کی سوچی اور یشت کوہ برزیتون کے گھنے جنگل میں کو ہتان ساق کے موقع تل فس میں جواس کے راستے پر واقع تھا حجیب کر بیٹھ رہا' مروان پورے ا تظام اور ترتیب کے ساتھ جار ہاتھا کہ انھوں نے اچا تک کمین گاہ ہے نکل کر انھیں قبل کرنا شروع کیا' مروان بھی سنجل کوان سے لڑنے لگا اور اس نے اپنے رسالے کواپنے پاس بلالیا۔ مقدمة الحیش 'مینهٔ میسرہ اور ساقد شکر اس کے پاس آ جے اور اب لڑائی شروع ہوئی \_ون نکلنے ہے عصر کے بعد تک اثراتی ہوتی رہی۔

سكسكى كى گرفتارى:

بن سلیم کا ایک بہا در شہروار اورسکسکی کا مقابلہ ہوا' تھوڑی دیر تک دونوں ایک دوسرے پر وار کرتے رہے' آخر کا رسلیمی نے ا ہے تھوڑے ہے گرا دیا اورخود بھی گھوڑے ہے اتر کر اس پر جھپٹا' ایک تنہی نے بھی اس کی مدد کی اور اب بید دونوں اسے قید کر کے مروان کے بیاں لائے مروان کھڑ ابوا تھا اسے دیکھ کر کہنے لگا۔اللہ کاشکر ہے کہ اس نے مختلے میرے قبضے میں دے دیا۔ کیونکہ ایک عرصے ہے تو جمیں تکلیف پہنچار ہاتھا۔ سکسکی کہنے لگا آپ مجھے زندہ رکھیں کیونکہ میں تمام عرب کاشہوار ہوں مروان نے کہا تو بھوٹ بواتا ہے' جو شخص تجھے قید کر کے لایا ہے وہ تجھ سے زیادہ دلاور ہے۔ پھر مروان کے تئم سے اس کی مشکیس کس دی تئیں اور پیجمی ا پنے دوسرے چھ بزارساتھیوں کے ساتھ حالت مجبوری میں قتل کر دیا گیا۔ ثبیب اوراس کی منبز م فوج نے را ہ فرارا ختیار کی۔ جب پیر بھا گ کرسیمان کے پاس آئے تو اس نے اپنے بھائی سعید بن ہشا م کومص میں اپنا قائم مقام مقرر کیااور چونکہ اسے احساس ہو چکاتھا کہ اس میں مروان کے مقابلے کی تابنیں ہے اس لیے وہ تدمر چلا گیا۔

پھروں کی بوجیھاڑ کرتار ہتا تھا گر باوجوداس کے اہل خمص روز انہ شہر ہے نکل کراس سے لڑا کرتے بلکہ بسااو قامت انھوں نے اس کے یڑا ؤ کے اطراف کامیا بی سے شبخو ن بھی مارااورا یک ایسے مقام پر تملہ کیا جہاں آخیں یقین تھا کہ مروان کو بے خبری میں آلیں گے ۔مگر جب ہے در پے آٹھیں فکست کی ذلت اور مصائب ہے دو جا رہونا پڑا تو اٹھوں نے مروان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں امان دیں اور ہم سعید بن ہشام' اس کے دونوں بیٹوں عثان اور مروان کو اورا یک مخص سکسکی نام کو جواس کی فوج پر غارت گری کرتا تھا۔اور اس صِبْتی کوجومروان کے خلاف جھوٹے بہتان بیان کرتا تھا آپ کے حوالے کردیں گے۔

مروان نے ان کی درخواست منظور کرلی۔اس حبثی کا واقعہ یہ ہے کہ بیفسیل شہریر آتا مروان کا تذکرہ کرتا'اپنے عضو تناسل میں گدھے کاعضو تناسل لگا دیتا اور بنی سلیم کومخاطب کر کے کہتا کہ دیکھو پیتمہارا حجنٹراہے کخش حرکتیں کرتا اور مروان کو گالیاں دیا کرتا۔ جب مروان کوان پر فنتح حاصل ہوئی تو اس نے اس حبثی کو بنی سلیم کے حوالے کر دیا' انھوں نے اس کاعضو تناسل' ناک اور ہاتھ یاؤں قطع کردیئے ۔مروان نےسکسکی کے قبل کا حکم دے دیا ۔سعیداوراس کے دونوں بیٹوں کوقید کر دیا'اوراب خودضحاک کی طرف بڑھا۔ نظر بن سعيد كي مراجعت شام:

جنگ خسا ف کی ہزیمت کے بعد سلیمان بن ہشام کے واقعہ کے متعلق اس مذکور ہ بالا بیان کے علاوہ ایک روایت رہے کہ رہیہ خساف پر ہزیمت اٹھانے کے بعد عبداللہ ابن عمر ملِ تقیہ کے پاس چلا گیا اور اس کے ساتھ ضحاک سے جا کر بیعت کرلی' نیز اس نے ضحاک سے مروان کے خلاف اس کے فتق وظلم کی شکایت کی اسے ان کے خلاف ابھارا۔اور کہا کہ میں بھی اپنے موالی اور دوسرے طرفداروں کے ساتھ آ یہ کے ہمراہ اس کے مقابلے پر چلوں گا۔ چنانچہ جب شحاک مروان سے لڑنے کے لیے گیا تو پہھی اس کے ہمراہ تھا۔اب ابن عربرلیتیے ضحاک نضر بن سعید کے مقابلے میں ایک ہو گئے تو اسے محسوں ہوا کہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کرسکتا چنانچہ وہ فور أ مروان کے پاس جانے کے لیے ٹام روانہ ہو گیا۔

#### عامل عراق يزيد بن عمر بن مبيره:

ابوعبیدہ کہتے ہیں ذیقعدہ ۱۲۷ہجری کے شروع ہوتے ہی تمام ملک شام میں مروان کی حکومت قائم ہو چکی تھی'اس کے مخالفین

ملک سے نکال دیئے گئے تھے اس نے پزیدی عمر بن ہمیر ہ کوعراق کا عامل بنا کر بھیجا'جزیرے کی فوجیس اس کے ساتھ کر دیں۔ جب پیسعید بن عبدالملک کی نہر پر آ کرفروکش ہوا' اورا بن عمر برلٹیے نے اس کے آنے کی ضحاک کواطلاع دی۔ شحاک نے میسان کا علاقہ اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس مقابلہ کے نتیجہ برآ مدہوئے تک پیملاقہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ ابن عمر نے اپنے مولی تھم بن النعمان کو اس کا حاکم مقرر کیا۔

#### ا بن عمرٌ اورضحاك كامعامده:

مگرابوخف کہتے ہیں کہ ابن عمرؒاورضحاک میں اس شرط پر صلح ہور بھی کہ کونے اور اس کے سواد پر ضحاک کا قبضہ رہے گا'جن پر اس نے فتح پاکر قبضہ کرلیا تھا اور سکر' میسان وستمیسان' ضلع دجلہ' اہواز اور فار ) جواب تک ابن عمرؒ کے قبضہ میں شخے وہ اس کے تحت ہیں گے بضحاک مروان کے مقاطلح کیلیے روانہ ہوااور کو تو ٹاعلاقہ جزیرہ میں ان دو'۔ ان کا مقابلہ ہوا۔ بر لعم

يوم العين:

ابوعبیدہ کہتے ہیں کہ ضحاک مروان کے مقابلہ پر جانے کے لیے تیار ہو گیا اور نظر شام کے ارادے سے قادسید آیا ملحان الشیبانی ضحاک کے لیے جا گربا وجود قلت تعداد کے اس الشیبانی ضحاک کے لیے جا گربا وجود قلت تعداد کے اس سے الشیبانی ضحاک کے لوٹ اور فاہت قدمی سے لڑا۔ نظر نے اسے قبل کر دیا۔ جب ضحاک کواس کے مارے جانے کا علم ہوا اس نے متنیٰ بن عمران العاندی کوکوفہ پر اپناعا مل مقرر کیا اور خود ماہ ذی قعدہ میں مروان کی طرف روانہ ہوا اور اس نے موصل پر قبضہ کرلیا ' دوسری جانب ابن ہمیر ہ فنہ سر معید کے راستے سے عین التمر کے مقام غرہ آگیا ' اس کے ہمراہ منصور بن جہور بھی تھا کیونکہ اس نے بھی مروان کی مخالفت میں ضحاک خوارج کے ساتھ اس کے مقابلہ کے لیے بڑھا ' اس کے ہمراہ منصور بن جہور بھی تھا کیونکہ اس نے بھی مروان کی مخالفت میں ضحاک جوضحاک کے سر داروں میں شخصہ میں مار سے گئے منصور بن جہور بھا گیا ' غارجیوں کو فکست ہوئی۔ اس جنگ میں جو ضحاک کے سر داروں میں شخصہ ہوئی۔ اس جنگ میں جو میں اس جو نے انہیں اور ان لؤکوں کو جو فجان کے قرار کے سے منصور بن جمہور بھا گی گیا ' غارجیوں کو فکست ہوئی۔ اس جو تھی ہو خوضاک کا ساتھ چھوڑ کروا پس آگے ہے۔ بہت کیا اور انہیں مقابلہ شروع ہوا' کی روز تک لڑا ان ہوئی سے موسوم ہے جب بیلوگ مارے گئے تو منصور بن جمہور بھا گی گیا ماتھ چھوڑ کروا پس آگے تھے۔ بہت کیا اور انہیں ہیر ہوئی تھی ہوئی اپنی فوجوں کے ساتھ اس مقام پر آیا اور اب پھران دونوں میں مقابلہ شروع ہوا' کی روز تک لڑا آئی ہوئی ہوئی وقتی جو قبی ان مرزوق الشیبانی اس جنگ میں مارا گیا۔ ابن ہمیر ہوئی کی اور میں ہوئی اپنی فوجوں کے ساتھ اس مقام کی گیا ہوؤوں بن مرزوق الشیبانی اس جنگ میں مارا گیا۔ ابن ہمیر ہوئی کی دور تک لڑا آئی ہوئی ہوئی گئی وقت کیا ہوئی گیا ہوؤوں ہوئی کی دور تک لڑا گیا ہوئی کی مورون کی سے موسوم کے ہوئی کی دور کیا گیا ہوئی کیا ہوئی ہوئی کی اور دونوں میں مقابلہ شروع کی ہوئی کی دور تک لڑا گیا ہوئی کیا کو فی پر قبضہ کر کیا ہوئی کی دور تک لڑا گیا ہوئی کیا ہوئی کی دور تک لڑا گیا ہوئی کیا کیا ہوئی کی دور کیا گیا ہوئی کی دور تک کیا ہوئی کی دور تک کیا ہوئی کی دور تک کیا ہوئی کیا کہ کو دی کیا گئی ہوئی کیا کی دور تک کی دور تک کیا گئی ہوئی کیا کیا کو دی کیا کی دور تک کی دور تک کی کیا کیا کیا کیا کیا کو دور کیا کی کی دور تک کیا کیا کیا کو دور کیا کیا کی کی دور

#### جنگ خراه:

جب ضحاک کومعلوم ہوا کہ اس کے سرداروں کو اس طرح شکست اٹھانا پڑئ اس نے عبیدہ بن سوار التغلبی کو ان کی طرف بھیجا۔ ابن بہبیر ہ ابن عمرِ کے مقابلہ کے لیے واسط روانہ ہو چکا تھا' اور اس نے کوفہ پرعبدالرحلٰ بن بشیر العجلی کو عاکم مقرر کر دیا تھا۔ عبیدہ بن سوار اپنے رسالہ کے ساتھ بڑی عجلت کے ساتھ منزلیں طے کرتا ہوا خراۃ پہنچا' یہاں منصور بھی اس سے آ ملا۔ ابن ہبیرہ کو بھی ان کے اجتماع کاعلم ہواوہ خود اس کے مقابلہ پر آیا اور اس کے 11 جمری میں مقام خراۃ میں ان میں جنگ شروع ہوئی۔

## ابومسلم اورابراجيم بن محمد كي ملاقات:

اسی سندمیں سلیمان بن کثیر 'لا ہز بن قریظ اور قطیہ بن شبیب مکہ آئے 'امام ابراہیم بن مجھ سے ملے' انھیں بتایا کہ ہم آپ کے لیے بیس ہزار دینار دولا کھ درہم بہت سامان لے کر آئے ہیں انھوں نے تھم دیا کہ بیسب چیزیں مجھ بن علی کے آزاد غلام بن عروہ کودے دی جا کی ہی ساتھ لائے تھے۔ابن کثیر نے ابراہیم بن مجھ سے کہا کہ بی آپ کا مولی ہے۔

ای سندمیں بکر بن ماہان نے ابراہیم بن محمد کولکھا کہ آج میرے لیے آخرت کا پہلا اور دنیا کا آخری دن ہے میں نے حفص بن سلیمان کواپنا جانشین بنادیا ہے' میہ ہماری تحریک کے لیے موزوں آ دمی ہیں۔

#### ابوسلمه کی خراسان میں آید:

ابراہیم نے ابوسلمہ کو تھم دیا کہ وہ اپنے لوگوں کی امارت کا کام کریں نیز انھوں نے اہل خراسان کو لکھ بھیجہ کہ میں نے ابوسلمہ کو تمہار اامیر مقرر کر دیا ہے ابوسلمہ خراسان آیا۔اہل خراسان نے اسے شلیم کرلیا اور جو کچھانھوں نے شیعوں کی آمد نی سے پانچواں حصہ اور دوسرے چندے جمع کیے تتھے وہ اسے دے دیئے۔

#### امير حج عبدالعزيز بن عمروهمال:

اسی سند میں عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز کی امارت میں جومروان کی جانب سے مکہ مدینہ اور طائف کا عامل تھا جج ہوا۔نصر بن العرشی عراق پرمروان کا عامل تھا' عبداللہ بن عمرؒ اور ضحاک خارجی ہے اس کے جو جومعر کے ہوئے انھیں ہم بیان کرآئے ہیں۔نصر خراسان میں تھااور کر مانی اور حارث بن سرت کاس کی مخالفت کررہے تھے۔

### <u>۱۲۸ هے کے واقعات</u>

#### حارث بن سريح كى مخالفت:

اس بات کا ذکر پہلے آچکا ہے کہ یزید بن ولمید نے حارث کوا مان دی تھی اورا ی بناپر وہ ترکوں کے علاقہ سے خراسان آگیا تھا اور لھر کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ لفر نے اس کی تواضع کی گر پھر حارث نے اپنے لیے دعوت دی اور پھھلوگ اس کے ساتھ ہو گئے بات بیتھی کہ جب ابن ہمیر وعزاق کا گورنر ہوا تو اس نے نفر کو خراسان پر بحال رکھا۔ نفر نے مروان کے لیے بیعت لے کی حارث بنے کہا جھے یزید نے امان دے دی تھی گراب مروان پزید کی امان کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اس لیے جھے اس کی طرف سے اندیشہ ہے۔ چنانچہ جب نفر نے لوگوں کو بیعت کی دعوت دی تو ابوالسلیل نے مروان کو گالیاں دیں۔

#### حارث بن سرت کی بیعت کی دعوت:

اب خود حارث نے اپنے لیے بیعت کی دعوت دی سلم نے ابن احوز 'خالد بن ہریم' قطن بن محمر' عباد بن الا بر دبن قرق جما دبن عامراس کے پاس آئے اور کہا بھلانھر اپنی حکومت واقتد ارآپ کے قبیلہ کے کیوں سپر دکر دے وہ تہ ہیں ترکوں کے علاقہ اور خاقان کی حکومت سے نکال کر لایا تا کہ تمہارے دشمن تم پر دست درازی نہ کریں مگر باوجود اس احسان کے تم نے اس کی مخالفت کی اور خود

ا پنے خاندان والوں کی بات بگاڑ دی جس ہے ان کے دعمن ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے خیال پکانے لگے۔ ہم اللہ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہتم ہماری جماعت میں تفریق میں اگرو۔

#### حارث بن سريح كاخروج:

حدث نے کہا حقیقت حال میہ ہے کہ اصل میں تو کر مانی حکومت کر رہا ہے اور نفر برائے نام امیر ہے حارث نے ان کے مشور ہے پڑس نہیں کیا بلکہ بخارا خذاہ کے کل کے سامنے تمزہ بن ابی صالح کی دیوار کے پاس آ کر علم بغاوت نصب کیا اور نفر ہے کہالا بھیجا کہ حکومت کوشور کی سے قائم کرو' نفر نے اس تجویز کورد کر دیا۔ اب حارث نے خروج کیا۔ یعقوب بن داؤد کے مکانات کے پاس آ یا اور جہم بن صفوان بنی راسب کے آزاد کردہ غلام کو اپنا اعلان پڑھنے کا حکم دیا۔ جہم نے وہ اعلان پڑھا جس میں حارث کی خوبیال لوگوں پر ظام کی گئی تھیں اور پھر پہتے ہوئے واپس آ گئے۔ حارث نے نفر سے کہلا بھیجا کہ سلم ابن احوز کوکوتو الی سے علیمدہ کردو اور اس کی جگہ بشر بن بسطام الرجی کو مقرر کردے اس پر نفر اور مفلس بن زیاد کے درمیان تیز کلامی ہوئی قیس اور تمیم اس کا ساتھ دینے لوراس کی جگہ بشر بن بسطام الرجی کو مقرر کردیا اور ابرا جیم بن عبد الرحمٰن کو مقرر کیا۔ جمہور نے چند باعمل لوگوں کے نام پیش کیے کہ انھیں بھاراعا مل مقرر کیا جائے۔ نفر نے مفیرہ بن شعبۃ الحبضی اور مقاتل بن حیان کو اختیار کیا اور حارث نے مغیرہ بن شعبۃ الحبضی اور معاور بہتی جالے کو اختیار کیا وارحارث نے مغیرہ بن شعبۃ الحبضی اور معاور بہتی جبلہ کو اختیار کیا وارحار شار کیا۔

### نصري عمال كومدايات:

نصر نے اپنے کا تب کو عکم دیا کہ وہ ہدایات ان عمال کولکھ دوجے وہ اختیار کریں اور ان اختیار ات کی تشریح کر دوجوانہیں اپنے ماتحین پر حاصل ہوں گے اور انہیں سمر قند اور طخارستان کی سرحدوں پر متعین کر دیا جائے 'اسی طرح ان عہد بیداروں کو بھی جوان سرحدوں پر متعین ہیں ہدایات جاری کر دوتا کہ وہ ان پر کار بندر ہیں ۔

#### نصر کا حارث بن سری کومشوره:

اس پر غالب آگئو میں تمباری اطاعت قبول کرلوں گا۔ اگراہے بھی نہ مانوتو پہلے مجھے اس سے نبٹ لینے دواگر مجھے اس پر فتح حاصل ہوئی تو پھر تہمیں اپنی رائے کا اختیار حاصل ہے اور اگر چاہوتو میری فوج کو لے جاؤ اور جب تم رے سے گزرج ؤ گئو میں تمہاری احاعت کرلوں گا۔

#### حارث ونصر میں مناظرہ:

پھر حارث اور غیر میں مناظر ہ ہوااور دونوں اس بات پر راضی ہو گئے۔ کہ مقاتل بن حیان اورجہم بن صفوان ان کے آپس میں تصفیہ کرادیں۔ان دونوں نے نصر کی معز ولی اور حکومت کوشور کی سے قائم کرنے کا تصفیہ کیا مگر نصر نے اس تصفیہ کوشلیم نہیں کیا۔ جہم حارث کے کشکرگاہ میں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کرقضیے بیان کیا کرتا تھا۔

#### حارث کی نصر کے خلاف کا رروائی:

ع رث نے اب نصر کی مخالفت شروع کر دی نصر نے اپنی قوم بنی سلمہ اور دوسر بے لوگوں کوفوج میں بھرتی کرلیا' سلم کوشہر میں ابن سوار کے مکان میں متعین کر دیا اور با قاعدہ فوج کواس کے پاس متعین کر دیا' نیز اس نے ہدید بن عامر الشعرادی کے پاس رسالہ بھی جھے دیا اور اسے بھی تھیر پر متعین کر دیا ۔عبد السلام بن بزید بن حیان السلمی کوشہر کا افسر مقرر کیا' تمام اسلحہ اور سرکاری دفاتر قہند زمیں منتقل کر دیئے ۔

## مشتبه عهد بداروں کی مذمت:

نفر نے اپنے بعض عہد بداروں کومور دالزام مفہرایا کہ انھوں نے حارث سے سازش کر لی ہے۔ دربار میں اس نے انھیں اپنی پائیں جانب بھایا' بیوہ لوگ تھے جنہوں نے اس کی کوئی خدمت نہیں کی تھی اور جن لوگوں کو اس نے عہد ہو دیئے اور ان پراحسان کیے تھے آئیں اپنے وابنے بٹھایا۔ دربار منعقد ہونے کے بعد اس نے گفتگو شروع کی' بی مروان کا ذکر کیا اور پھر ان لوگوں کا ذکر کیا جو سے بٹھوں نے ان کے خلاف خروج کیا اور اللہ نے ہر مرتبہ بی مروان کو ان پر فتے دی' پھر کہا میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں' اور ان لوگوں کی جفوں نے ان کے خلاف خروج کیا اور اللہ نے ہر مرتبہ بی مروان کو ان پر فتارہ وائو اے پوسف بن عبد ربتو مروکی سرکاری رقم کو جو مرح کے بات ہوں۔ جب میں خراسان کا والی مقربہوا' تو اے پوسف بن عبد ربتو مروکی سرکاری رقم کو بین کرنے کی وجہ سے فرار ہوتا چا ہتا تھا اور بید کے باس جانے لگا تو میں نے تہمیں اپیدل سیاہ میں تنزل کر دینا چا ہتا تھا مگر میں نے تہمیں فرمد دار خدشتیں دیں اور جب میں ولید کے پاس جانے لگا تو میں نے تہمیں اور جب میں ولید کے پاس جانے لگا تو میں نے تہمیں اور بعض کو کو کو دی دی لاکھ ملے' بعضوں کو اس سے زیادہ اور بعض کو کرا کے دو تا کہ مور کو کا ان سے نیادہ کیا جو دو راس کے اور بعض کو کم ملے گر باوجود اس حسن سلوک کے تم حارث کو میر سے خالف بنا کرلائے ہو تم ان شرفاء کوئیس ویکھتے کہ باوجود اس کے میں نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا ہے ہروفت میر سے ان کی معذرت کو بھر کے ان اصحاب کی طرف اشارہ کیا جو اس کے دا ہے بیٹھے تھا اس پر مشتبر لوگوں نے معذرت کو بول کرایا۔

جب اس فتنه کی اطلاع خراسان میں ہوئی تو وہاں ہے ایک جماعت جن میں عاصم بن عمیر الصربهی الوالذیاں الباجی عمرو و قاؤسان السغدی ابنخاری اور حسان بن خالد الاسدی طخارستان ہے کچھسواروں کے ہمراہ عقبل بن معقل اللیثی مسلم بن عبد الرحمٰن بن مسلم اور سعید الصغیر کچھسواروں کے ہمراہ تصفیر کے پاس آگئی۔

## حارث بن سرتج کی پیش قدمی:

حارث بن سریج نے اپنا طریقہ حکومت یا شعارا کی اعلان کی صورت میں لکھ دیا جومرو کی سرکوں اور مبحدوں میں پڑھا گیہ ببت ہوگ اس کے حامی بن گئے اکیک خص نے بہ جرات کی کہ ماجان میں نفر کے قصر کے درواز سے پراس اعلان کو دیا ۔ ہمبیرہ مین غلاموں نے اس شخص کو مارا اس پر اب حارث نے علانہ طور پر نفر کی اطلاعت سے انجراف کر کے بغاوت کا اعلان کر دیا ۔ ہمبیرہ مین شراحیل اور یزید ابو خالد نے اس بات سے اسے آ کر اطلاع دی ۔ نفر نے حسن بن سعد قریش کے آزاد غلام کو حکم دیا کہ وہ اس کہ متعلق منا دی عام کر دی ۔ اس نے منا دی کہ دی کہ حارث بن سری دشمن خدا ہے اس نے بغاوت کی ہے آ مادہ پر پکار ہے اللہ سے طالب امدا در ہوکیونکہ وہی بڑی طاقت اور قدرت والا ہے نیز نفر نے اس شب عاصم بن عمر کو حارث کے مقد بلہ کے لیے روانہ کیا ۔ نفر نے خالد بن عبد الرحمٰن سے بوچھا ہم اس موقع پر اپنا شعار جنگ کیا مقر رکریں ۔ مقاتل بن سلیمان نے کہا اللہ نے ابی کومبعوث نے خالد بن عبد الرحمٰن سے برسر پر پکار ہو کے تو ان کا شعار قبل بن معقل مسلم بن عبد الرحمٰن شعید الصغیرا ورعام بن ما لک اپنے بنی وں پر پشیدنہ بائد ھولیا تھا۔ مسلم بن احوز عاصم بن عمیر قطن عقیل بن معقل مسلم بن عبد الرحمٰن شعید الصغیرا ورعام بن ما لک معلی برا عرب میں مقد کے کہا ہو کے ایک کنار مے تھیم تھے۔ کے گی بن حصید ناور بنی ربعہ بخار یوں کے حکمہ میں شعے۔

#### حارث كامرومين داخله:

شہر مروکے ایک باشند ے نے فسیل شہر کے ایک فرج کا حارث کو پیتہ دیا۔ حارث اس کو اوروسیج کر کے باب بالبن کی سمت سے بچاس آ دمیوں کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا' اوران سب نے حارث کے شعار یا منصور کا نعرہ لگایا اوراب یہ باب میں آئے ہے۔

یہاں جہم بن مسعود التا جی نے اس کا مقابلہ کیا ایک شخص نے جہم کے منہ میں نیزہ بھونک کراسے تل کر دیا۔ اب بیر باب نیت سے نکل کر سلم بن احوز کے قبے آئے' یہاں عصمہ بن عبد اللہ الاسدی' خضر بن خالد' ابر دبن داؤ د نے جوابر دبن قرہ کی اولا دہیں تھا اس کا مقابلہ کیا۔ باب بالین پر حازم بن حاتم متعین تھا' حملہ آوروں نے تمام مدافعین کوتل کر دیا۔ ابن احوز اور قدید بن منبع کے گھروں کو لوٹ لیو 'اگر چہ حارث نے ممافعت کر دی تھی' کہ سوائے سواری کے جانوروں اور اسلمہ کے اور کوئی چیز ابن احوز' قدید بن منبع 'ابراہیم اور نسینی عبداللہ اسلمی کے بیٹوں کے گھروں سے نہ لوٹی جائے۔ بیدواقعہ شب دوشنبہ ماہ جمادی الآخر کے ختم ہونے میں دورا تیں باقی سے کھیں کہ بیش آیا۔

### حارث بن سرح اورسلم کی جنگ:

سلم کے قاصد نے آگر نفر کو حارث کے قریب آجانے کی اطلاع دی۔ نفر نے تھم دیا کہ تبح تک تا خیر کروگر پھراس نے محد بن قطن بن عمران الاسدی کونفر کے پاس بھیجا اور کہا کہ حارث کی تمام فوج میرے اوپر چڑھ آئی ہے نفر نے تھم دیا کہ تم جنگ کی ابتداء نہ کرنا گر جنگ شروع ہوگئ اللہ علیہ خالم عطید نام سلم کی طرف جاملا۔ حارث کے ساتھیوں نے اس کی واپسی کا مطالبہ کیا جے فریق مخالف نے رد کر دیا اور جنگ شروع ہوگئ عاصم کے ایک غلام کی آئکھ میں تیر آگر لگا۔ جس نے اس کی واپسی کا مطالبہ کیا جے فریق مخالف نے رد کر دیا اور جنگ شروع ہوگئ عاصم کے ایک غلام کی آئکھ میں تیر آگر لگا۔ جس سے وہ ہلاک ہوگیا۔ بیجملہ آوروں سے لڑا۔ عقبل بن معقل بھی اس کے ہمراہ تھا اس لیے انھیں پیچھے وکھیل دیاوہ لوگ حارث کے پاس بہتی جو اس وقت بنی تمیم کے آزاد غلام ابو بکرہ کی معجد میں نماز ضبح پڑھ دیا تھا۔ نمازے ہوکر بیان کے قریب گیا اور پھر بیلوگ

لڑنے کے لیے طخاریة کی طرف واپس بلٹے دوشخص اس کے قریب گئے عاصم نے انھیں للکارا کہ اس کے گھوڑے کی ٹانگیں اٹھا کرروک یوحارث نے ان میں ہے ایک کواینے گرز سے لگ کر دیا اور سعد کی سڑک کی طرف مینٹ گیا۔ حیان نے آزاد غلام اعین کو دیکھا اسے لڑنے ہے منع کیا مگراس نے نہ مانا اوروہ مارا گیا۔اب حارث الی عصمہ کی سڑک پرمڑ گیا' حماد بن عام الحمانی اور محمد بن ذرعہ نے اس کا تعہ قب کیا اس نے ان کے نیز ہے توڑے دیئے اورسلم کے آ زادغلام مرزوق پرحملہ آ ورہوا'جب حارث اس کے قریب پہنچ تو اس کے گھوڑے نے اے زمین پر پھینک دیا' اس نے ایک دکان میں گھس کر پناہ لی۔ حارث نے اس کے گھوڑے کے پچھلے حصہ جسم پر ایک ضرب لگائی جس سے وہ بیار ہوگیا۔

### حارث بن سریج کی شکست:

صبح کوسلم باب مدیق آیا اور حکم دیا که خندق کھود لی جائے 'سب لوگ خندق میں ہوبیٹھے نقیب نے اعلان کیا کہ جوایک سرلائے گا ا سے تین سودرہم دیئے جائیں گے۔ آفاب ابھی طلوع نہیں ہواتھا کہ حارث نے شکست کھائی'تمام رات وہ دشمن ہے کڑتار ہا ہے کو نصر کی فوج رزیق کے راہتے ہو لی اس نے عبداللہ بن مجاعة کو جالیا اور اسے قل کر دیا۔ سلم حارث کے لشکر گاہ تک پہنچ کرنصر کے پاس والپس آیا۔نصر نے اسے تعاقب کرنے ہے نع کیا مگراس نے نہ مانا اور کہا کہ میں جب تک اس دبوی کے ساتھ ساتھ شہر میں داخل نہ ہولوں گانہیں رکوں گا۔اس کے ہمراہ محمد بن قطن اور عبید اللہ بن بسام بھی درستکان لیعنی قہند ز کے درواز سے کے پاس آئے ورواز ہے کو بندیایا' عبداللہ بن مزید الاسدی دیوار پر چڑھ گیا' اس کے ہمراہ تین اور آ دمی تھے' انھوں نے اندر سے درواز ہ کھول دیا اور ابن ا حوز اس میں داخل ہو گیا' ابومطہر حرب بن سلیمان کو پھا ٹک پر متعین کر دیا سلم نے اسی روز حارث بن سریح کے کا تب یزید بن داؤ دکو قتل کرا دیا' اس نے عبدر بہ بن سیس کوان کے قتل کا تھم دیا اور اس نے قتل کر دیا۔سلم باب منین آیا' اسے کھول دیا' اس نے شہر کے قصابوں میں سے اسے جس نے حارث کوفصیل کے شکاف کا پید ویا تفاقل کردیا۔

#### نصراورکر مانی کی ملا قات:

بیان کیا جاتا ہے کہ جب کر مانی اور حارث کے تعلقات گڑ گئے تو نصر نے کر مانی کواپنے یاس بلا بھیجا' کر مانی حفاظت جان کا عہد کے کرنصر کے پاس آیا۔اس محبت میں مگد بن ثابت القاضي مقدام بن نعیم عبدالرحلٰ بن نعیم الغامدی کا بھائی اور کلیم بن احوز بھی موجود تھے'نفرنے اسے جماعت میں رہنے کی دعوت دی اور اس سے کہا کہ آپ اس کے لیے نہایت ہی مبارک اہل ہیں' اس پرسلم بن احوز اور مقدام میں بخت کلامی ہوئی' سلم نے اسے بخت ست کہا' اس پر ان کے بھائی نے سلم کے مقابلہ میں اس کی امداد کی۔ سغدی بن عبدالرحمٰن المحر می ان دونوں پر برہم ہوا۔ ملم نے کہامیراارادہ ہے کہ میں تلوار سے تیری ناک کا ٹ لوں۔ سغدی نے کہااگر تم نے تلوار کو ہاتھ بھی لگایا توسمجھ لو کہ میں تمہارا ہاتھ ٹورا کا ث ڈالوں گا مجلس کے اس رنگ کود کیھر کر مانی کے دل میں پیخوف پیدا ہوا کہ نصر مجھ سے دھوکہ کرنا چاہتا ہے اور وہ اٹھ کھڑا ہوا ہر چندلوگوں نے اصر ارکیا مگروہ نہ مانا اور باب المقصورہ کی طرف ملیت آیا یہیں اس کا گھوڑ الا یا گیا اور وہ مبجد ہی میں سوار ہو گیا اور کہنے لگا نصر مجھ سے بےوفائی کرنا جا ہتا تھا۔ جهم بن صفوان كاقتل:

حارث نے نصرے کہلا بھیجا کہ میں تمہارے امامت سے خوش نہیں ہوں نصر نے جواب دیا بھلا تیرے یا س عقل کیے ہوسکتی

حارث بن سرت اوركر ماني كي ملاقات:

جب نصر نے حارث کو تکست دی تو اس نے اپنے بیٹے حاتم کو کر مانی کے پاس بھیجا گر محمد بن المثنی نے کر مانی ہے کہا کہ نصر اور حارث دونوں دشن بیستم کسی کاساتھ نہ دو بلکہ ان دونوں کو آپس میں بھگت لینے دو ۔ کر مانی نے سغدی بن عبدالرحمٰن الحرمی کو اس کے ساتھ روانہ کیا ۔ سغدی باب میخان سے شہر میں آیا ۔ اب خود حارث کر مانی کے پاس آیا اس کے شامیا نے میں داخل ہوا۔ داؤد بن شعیب الحدانی اور محمد بن المعنی اس وقت کر مانی کے پاس سے نماز کی تجبیرا قامت کہی گئ کر مانی نے نماز پر ھائی بھر حارث سوار بو عائی بھر حارث سوار ہوگیا اس کے ہمراہ جماعت بن محمد بن عمر امانی کے باس سے ہوگیا اس کے ہمراہ جماعت بن محمد بن عمر المراغی مارا گیا ۔ نصر کی فوج والوں نے عثان بن الکر مانی کے جھنڈ ہے پر قبضہ کرلیا 'سب سے بہلے حارث کی شکست کی خبر کر مانی کو جواس وقت باب کا سرجان پر شہر سے ایک فرخ کے فاصلہ پر چھاؤ فی ڈالے تھا 'نصر بن غلاق بہلے حارث کی شکست کی خبر کر مانی کو جواس وقت باب کا سرجان پر شہر سے ایک فرخ کے فاصلہ پر چھاؤ فی ڈالے تھا 'نصر بن غلاق السفد کی اور عبدالواحد بن النمل نے آ کر سائی ان کے بعد سوادہ بن سرت کے بھی آیا وار سب سے پہلے کے گئی بن تھے بی بہیرہ واشیبا فی السفد کی اور عبدالواحد بن النمل نے آ کر سائی ان کے بعد سوادہ بن سرت کے بھی آیا اور طبخہ 'صعب اصحیب' اور صباح کو حارث بن سرت کے کے پاس بھیجا یہ لوگ باب میخان سے شہر میں داخل ہو کر باب روک آئے ۔ خود کر مانی باب حرب بن عامر کی طرف آیا اور بس بیٹ گئی بردھ کے دن نصر کے مقابلہ پر بھیجا۔ فریقین صرف تیرا ندازی کر کے واپس بیٹ گئے ۔ اور جھرات کے دن ان میں جگئی نبیل ہوگی۔

### نصراورکر مانی کی جنگ:

جمعہ کے دن دونوں حریفوں میں لڑائی ہوئی'نی از دشکست کھا کر کر مانی کے پاس آئے کر مانی نے خود جھنڈالے لیا اورلڑا تا رہا۔ خصر بن تمیم نے جوزرہ پہنے تھا حملہ کیا نصر کی فوج نے اس پر تیر برسائے 'پھر نصر کے آزاد کردہ غلام جیش نے ان پرحملہ کر کے اس کے حتق میں نیزہ کا وارکیا خصر نے اپنے بائیں ہاتھ سے نیزہ کی اٹی اپنے حلق سے نکال دی۔ اس کا گھوڑا اسے لے کراچھلا اب اس نے جیش پرحملہ کر کے نیزہ کا ایساوار کیا کہ اسے گھوڑے کی پشت سے گرا دیا۔ کر مانی کے پیدلوں نے ڈندوں سے اس کا کام تمام کر دیا۔ نصر کی فوج شکست کھا کر بھا گی اس کے اس گھوڑ ہے چھین لیے گئے تمیم بن نصر میدان جنگ میں گرادیا گی اس کے دوگھوڑ ہے پکڑ

لیے گئے ایک کوسغدی بن عبدالرحمٰن نے اور دوسر ہے کوخفر نے لےلیا۔ پھر سیلم بن احوز تک پہنچا اوراس نے پیچھے ہے ڈرز لے کرسم بے ایسے ضرب لگائی کہ وہ زمین پر گر پڑا۔ بن تمیم کے دوشخصوں نے خطر پر حملہ کیا اور وہ بھا گ گیا جسلم خود بل کے پنچ کو در پڑا اس کے خود پر چودہ پندرہ ضربیں لگی تھیں جس سے وہ بالکل چکنا چور ہو گیا تھا مگر پھر محمد بن الحداد سلم کونصر کے نشکر گاہ میں اٹھ لایا اور کر مانی کی فوج واپس چی گئی۔

عصمة بن عبداللدالاسدى كاقتل:

ای اثناء میں ایک نفر مروے نکل گیا۔ عصمة بن عبداللہ الاسدی جونفرکی فوج کو پیا ہونے ہے بچانا چا ہتا تھا'اس جنگ میں کام آیا۔ اسے صالح بن القعقاع الاسدی نے آلیا۔ عصمة نے اس ہے کہااوے بالشتے! آگے آسالح کے نہا ہے نامرد! تھہر (عصمة پیدائش نامردتھا) عصمة کا گھوڑا مڑا اور چراغ پا ہوگیا جس ہو ہ گر پڑا' صالح نے نیزے ہاں کا کام تمام کر دیا۔ ابن الدیلمیری نے رجز پڑھتے ہوئے مقابلہ کیا اور عصمة کے پہلو میں مارا گیا' عبیداللہ بن حوتمة السلمی کومروان البہرانی نے اپنے گرز ہے ہلاک کردی' جب کرمانی کے پاس کا سرالایا گیا تو اس نے انا اللہ و انا اللہ و احدون پڑھا۔ بیاس کا دوست تھا۔ ایک یمنی نے سلم بن عبدالرصٰن بن مسلم کے گھوڑے کی باگ پکڑی اس سے چونکہ شناسائی تھی اس نے اسے چھوڑ دیا' تین دن تک فریقین لڑتے رہے' آخر دن مفتریوں نے یمنیوں کو شکست دی۔ خلیل بن غزوان نے آخیس للکارا' اے ربعہ اور یمن عارث بازار میں داخل ہوگیا ہے ابن الاقطع بھی مارا گیا۔ اس خبر ہے مفری عوں کے وصلے پست ہوگے۔ سب سے پہلے ابرا جہم بن بسام اللیثی نے شکست کھائی' تمیم بن نفر پا چیادہ ہوگیا اس کے گھوڑے بی اخترکو یمنیوں نے قبل کردیا' توریک نے اور لقیط بن اخترکو یمنیوں نے قبل کردیا' توریک نور ہوگیا اس کے گھوڑے بی اخترکو یمنیوں نے قبل کردیا' توریک نے الکرک کو بانی البرد از کے غلام نے قبل کردیا' توریک نے الائن کی الدر کرکو بانی البرد از کے غلام نے قبل کیا۔

یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن جب سب لوگ آ ماد ہ پیکار ہوئے اور انھوں نے میدان کارزار میں گنجائش کے لیے دیواروں کوگرا دیا تو نصر نے محمہ بن قطن کوکر مانی کے پاس بھیجااور کہا کہ آپ اس دیوی کی طرح نہیں ہیں اس لیے آپ خدا کے خوف سے اس فتنہ میں حصہ نہ لیس ہ

ے اس فتنہ میں حصد نہ لیں۔ عقیل بن معقل کا محمد بن المثنی کومشورہ:

تمیم بن نفر نے اپنے خادموں کو جو بنت القعقاع کے مکان میں متعین تھے لا ائی کے لیے بھیجا۔ کر مانی کے ستھیوں نے پھتوں سے ان پر تیرا ندازی کی اور انہیں ڈرا کر پسپا کر دیا۔ عقیل بن معقل نے محمد بن المثنی سے کہا ہم کیوں خود کونصر اور کر مانی کی خاطر ہلاک کریں اور اپنے شہروا قع طخارستان واپس چلیں 'گرمحمد نے کہا نصر نے بھار بے ساتھ و فانہیں کی اس لیے ہم اس سے لڑے بغیر نہ مانیں گے۔

نصری فوج پرسنگ باری:

حارث اور کر مانی کے طرفداروں نے نصراوراس کی فوج پر ایک بنجنیق سے سنگباری کی جونصر کے خیمہ میں آ کر لگے۔جس میں خود نصر موجود تھا مگر اس نے اپنا مقام تبدیل نہیں کیااس نے سلم بن احوز کو مقابلہ کے لیے بھیجا بیان سے لڑااور پہلی فنج نصر کو حاصل ہوئی' کر مانی نے لڑائی کا بیرنگ دیکھا' اپنے جھنڈ ہے کو تھ بن تھیرہ کے ہاتھ سے لے لیا اور اس سے لڑتا رہا بیہاں تک کہ وہ نوٹ کیے محمد بن المثنی ' زاغ اور حطان کا رالکل کے راستے ہے ہو کر رزیق پر نکل آئے' تمیم بن نصر دریا کے پر متعین تھا۔ محمد بن المثنی نے اس سے کہا اے لڑکے الگ ہٹ جا محمد اور زاغ نے جس کے ساتھ زر دجھنڈ اتھا حملہ کیا۔ نصر کے آزاد غلام کو اگر اکر قبل کر دیا۔ یہ فرک معتد تھا۔ نیز انھوں نے تمیم کے بعض خادمیوں کو بھی قبل کر دیا۔ حضر بن تمیم نے سلم بن احوز پر نیزہ سے حملہ کیا نیز ہے گی انی مڑگی تو اس نے سینے پر ایک ضرب لگائی۔ پھر شانے پر اور پھر سر پر ضرب لگائی جس سے دہ گر پڑا۔ نصر نے آٹھ آدمیوں کے ساتھ اپنی فوج کو بیجایا اور دشمن کو ہاز ارمیں داخل ہونے سے روک دیا۔

# مارث بن سرت کی جنگ سے علیحد گی:

جب یمنیوں نے مفٹریوں کو شکست دی تو حارث نے نصر ہے کہلا بھیجا کہ میرے یمنی عرب تمہاری شکست پر مجھے طعنے دے رہے ہیں میں اب تم ہے نہیں لڑوں گاتم اپنے بہادروں کوصرف کر مانی کے مقابل رکھو۔نصر نے پزیدالنحوی اور خالد کواس کے پاس اس لیے بھیجا کہ بیاس سے اس وعدہ کی ایفاء کی ضانت سے لیں۔

سیجھی بیان کیا جاتا ہے کہ حارث نصر کے مقابلہ ہے اس لیے باز رہا۔ کہ عمران بن الفضل الا زدی' اس کے خاندان والے عبد البجبار العدوی' خالد بن عبید اللہ بن حیۃ العدوی اوراس کے تمام ساتھی کر مانی ہے اس بنا پر سخت کینڈاور جوش انقام رکھتے تھے کہ اس نے باشندگان تبوشکان پر سخت ہے رحمی کی تھی اس کا واقعہ بیہ ہے کہ جب اسد نے اسے ان کے مقابل بھیجا تو انھوں نے اس شرط پر کہ اسد کو ہماری قسمتوں کا اختیار ہے خودکو اس کے حوالے کر دیا تھا' اس نے بچاس آ دمیوں کے پیٹ چاک کر کے انھیں دریائے بلخ میں ڈال دیا' تین سوکے ہاتھ پاؤں قطع کرا دیئے' تین کوسولی پر لئکا دیا اور ان کے اہل وعیال کو ہمرائ کر دیا۔ اس بنا پر حارث کے طرفدار اس کے کر مانی کی اعداد کرنے اور نصر سے لڑنے کے مخالف تھے۔

#### نفر کی مراجعت مرو:

جب نفر اور حارث کے تعلقات بدل گئے تو نفر نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جب تک حارث کر مانی کے ساتھ ہے تمام مصری عرب میری حمایت پر آمادہ نہ ہوں گے اور خود بیدونوں بھی جسی متحد الامر نہ ہوں گے۔اس لیے اب مناسب بیمعلوم ہوتا ہے کہان دونوں کو آپس میں کڑنے دو۔

اس فیصلہ کے بعد نصر جلفر کی طرف روانہ ہو گیا و ہاں عبد البجار الاحول الاسدی اور عمر بن ابی البیثم الصعدی سے ملاقات ہوئی ۔نصر نے ان سے بوچھا کیاتم دونوں کر مانی کا مقابلہ کرسکو گے۔عبد البجار نے کہا اور آپ کہاں سے آتے ہیں یہاں آپ کیوں آتے ؟ جب نصر مرووا پس آیا تواس کے حکم سے عبد البجار کے چارسودر ہے لگوائے گئے 'پھر نصر خرق چلا گیا' و بال چاردن ر با' اس کے ہمراہ مسلم بن عبد الرحمٰن بن مسلم اسلم بن احوز اور سنان الاعرابی تھے۔نصر نے اپنی عورتوں سے کہا کہ اب حارث میر اجائشین ہوگا' اور تمہاری حفاظت وصیانت کرے گا۔

#### نصر كانميثا يورمين استقبال:

جب بینیثا پور کے قریب پہنچاتو اہل نیٹا پورنے کہلا بھیجاتم یہاں کیوں آئے ہوتم نے باہمی رقابت کی وہ آگ جے اللہ نے

بجها دیا تھا پھرمشتعل کر دی ہے۔ضرار بن عیسی العامری نصر کی طرف ہے نیشا یور کا عامل تھا۔نصر نے سنان الاعرا بی مسلم بن عبدالرحمٰن اورسلم بن احوز کو با شند وں کے بیاس گفتگو کے لیے وکیل بنا کر بھیجا۔انھوں نے اسے گفتگوکر کےانھیں ہموارکرلیا۔و ہلوگ شہرے با ہر اس کے استقبال کے لیے آئے سواری کے جانور 'لونڈی غلام اور تھا گف اس کے نذر کیے اس پرخوش ہوکر سلم نے کہا میں آپ برے فدا ہوجاؤں' یقبید قیس ہے اور میمض ایک دوستان شکوہ تھا۔جس کی بناپر انھوں نے پہلے ایسا کیا' نصر نے پیشعر پڑھا'

انا ابن حندف تيميني قبائلها للصالحات وعمي قيس غيلانا

بَنْزَجْهِ ﴾: " ' میں خندف کا پوتا ہوں اس کے تمام قبائل وبطون مجھ سے نیکیوں کی نسبت کرتے ہیں میرا چھا قیس غیلان ہے'۔

نصر کے مرو سے جانے کے بعد یونس بن عبدر بہ محمد بن قطن اور خالد بن عبدالرحمٰن اوران جیسے اور عما کدین ساتھ شہ سی میں

# نصر اورعبد الحكيم بن سعيد العوذي كي تُفتكو:

عباد بن عمرالا ز دی' عبدالحکیم بن سعیدالعوذی اورا بوجعفر' عیسی بن جرز مکہ سے نصر کے باس ابرشہر میں آئے ۔نصر نے عبدالحکیم ہے کہا دیکھوتمہارے ہم قوم بیوقو فوں نے کیا حرکت کی ہے۔اس پراس نے کہا بلکہ آپ کے ہم قوم احمقوں نے آپ کے دورولایت کے عرصہ دراز میں وہی لوگ والی رہے۔رہیعہ اور یمن کو کوئی عہد ونہیں ملا۔اسی بنا پرانھیں طیش آ گیا' ہاں میں اسے جانتا ہوں کہ رہیعہ اوریمن میں بیوتو ف بھی ہیں اور عقلمند بھی' مگر اس موقع پر جاہلوں نے سمجھ دارلوگوں پر غلبہ پالیا۔عباد نے کہا بھلا امیر سے اس طرح گفتگوی جاتی ہے نصرنے کہااس براعتراض نہ کرواس نے جو پچھ کہاہے۔

ابوجعفرعيسي جرزي پيشين گوئي:

ا بوجعفرعیسیٰ جرز نے جوا کی گاؤں واقع کنارۂ دریائے مروکا باشندہ تھانصرے کہا کہان حالات میں آپ والی نہیں رہ سکتے' بیا یک عظیم الثان فتندا بھر آیا ہے عنقریب ایک مجہول النب مخفس نمایاں ہوگا و علم سیاہ بلند کرے گا۔ ایک اور ہونے والی سلطنت کی طرف دعوت دے گا اور وہی حکومت پر غلبہ حاصل کرے گا۔اورتم لوگ اسی طرح اپنی الجھنوں کی وجہ ہے دیکھتے کے و کیھتے رہ جاؤ گے نفرنے کہا جس مخف کی طرف تم اشارہ کررہے ہو یہ بہت زیادہ بیوفائی میدردی اور علیحدگی میں تکلیف دہ ہونے کی وجہ سے حارث سے مشابہ ہے میں نے اسے ترکوں کے علاقہ سے بلایا' اسے والی بنانا حایا' بہت سارو پیددینا حایا انگراس نے انکار کر دیا' ہمارے اتحا دکو پراگندہ کر دیا اومیرے خلاف چڑھ آیا۔ اس پر ابوجعفر عیلیٰ نے کہا کہ حارث تو مارا جائے گا اورسولی پر چڑھا دیا جائے گا'اورکر مانی کابھی بہی حشر ہونے والا ہے۔نصر نے خوش ہوکرا سے انعام واکرام دیا۔

سلم بن احوز کہا کرتا تھا کہ قیس سے زیادہ میں نے کسی قوم کوجان دیئے میں نڈرندیایا۔

نصر کے چلے جانے کے بعد کر مانی نے مرو پر قبضہ کرلیا اور حارث سے کہا کہ میں کتاب اللہ پڑعمل کرنا حیا ہتا ہوں۔ قطبہ نے کہا اگر چہ بیا ہے بیان میں صادق ہیں تو میں ایک ہزار سواروں ہے ان کی امداد کروں گا'مقاتل بن حیان نے کہا کیا مکا نات کا منہدم کرنا اورلوٹ مارکی کتاب اللہ میں اجازت دی گئی ہے۔ کر مانی نے اسے شکر کے خرگاہ میں قید کردیا۔ مگر معمر بن مقاتل بن حیان نے اس کی

سفارش کی اور کر مانی نے اسے رہا کراویا۔

کر مانی معجد میں آیا حارث تھہرار ہا'کر مانی نے تقریر کی'سب لوگوں کوسوائے محمد بن الزبیر اور ایک دوسر کے خص کے امان وی۔ واؤ دبن الی معجد میں این بیقوب نے ابن الزبیر کے لیے امان طلب کی استے میں میر شقی آیا اور کر مانی نے اسے بھی امان دے دی' حارث باب ووران اور سرخس کی طرف چلا گیا اور خود کر مانی نے اسد کے مصلی میں مع اپنی قوم کے قیام کیا' اس نے حارث کو بلا بھیجا۔ حارث آیا اس نے بھی کر مانی کے مکانات کو منہدم کرانے اور لوٹ مار کے فعل کو براسمجھا اور اس پر اعتراض کیا۔ بہتے تو کر مانی نے اسے سزاوی کے اراد و کیا مگر پھر باز رہا' کر مانی چندروزیہاں تھیم رہا۔

بشربن جرموز الضي كي حارث على على كى :

بشر بن جرموز الضی نے خرقان میں علم بغاوت بلند کیا۔اور کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ سکتھ کی طرف لوگوں کو دعوت دی' حارث سے کہا کہ میں نے تمہاری حمایت طلب عدل کے لیے کی تھی مگراب چونکہ تم کر مانی کے ساتھ اس لیے ہو گئے ہوتا کہ تمہاری نصرت کا شہرہ ہواور بیلوگ تو محض ذاتی رقابتوں کی وجہ ہے ایک دوسرے سے دست وگریباں ہیں اس لیے اب میں تمہار اساتھ نہیں دیتا۔

بشر بن جرموز پانچ ہزار پانچ سویا جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے چار ہزار کی جمعیت کے ساتھ حارث سے علیحہ ہ ہوگیا اور کہا کہ ہم جماعت عادل ہیں ۔حق کی طرف دعوت دیتے ہیں ہم کسی سے نہیں لڑیں گے البتہ اس سے لڑیں گے جوخو دہم سے لڑ سے گا۔ تمیم بن نصر اور مصری عربوں کی حارث کی اطاعت:

حارث عیاض کی مسجد میں آیا کر مانی سے کہلا بھیجا کہ حکومت کوشور کی سے قائم کیا جائے کر مانی نے اس تبجویز کومستر دکر دیا ' حارث نے اپنے بیٹے محمد کو جسے وہ تمیم بن نصر کے مکان سے اٹھالا یا تھا نصر کے پاس بھیجا۔نصر نے اپنے خاندان اور مصری عربوں کو لکھا کہتم خلوص دل سے حارث کا ساتھ دو' بیسب لوگ حارث کے پاس آئے۔اس نے کہا آپ ہی لوگ اصلی عربی ہیں چونکہ آپ کو ابھی حال میں ہزیمت اٹھانا پڑی ہے اس لیے آپ اپنے تمام اہل وعیال کے ہمراہ میر سے پاس آجا ہے ۔انھوں نے کہا ہم بغیراس سے لڑے کی بات سے خوش نہ ہوں گے۔

### حارث کے ساتھیوں کا کر مانی کو پیغام:

کر مانی کی فوج کامیر بخشی مقاتل بن سلیمان تھا ایک بخاری نے اس سے اس بخینق کی جے اس نے نصب کیا تھا، قیمت طلب کی شہادت کی اس نے کہاتم گواہ پیش کرو کہ بین جنیق مسلمانوں کے نفع کی خاطرتم ہی نے نصب کی تھی، شیبہ بن شخ الا زوی نے اس کی شہادت دی۔ مقاتل کے تھم سے خزانہ عامرہ کے نام اسے چک و بے دیا گیا۔ حارث کے دوستوں نے کر مانی کو نکھا ہم آپ کو اللہ سے ڈر نے اس کی اطاعت انمہ مرکی کے اختیار کرنے اور اپنے خون کو حرام سجھنے کے لیے نصیحت کرتے ہیں۔ ہم نے حارث کا ساتھ اس لیے ویا تھا اور تھا کہ اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہواور اس کے بندوں کی خیرخواہی اس لیے ہم نے اپنی جان اور مال اس لیے پیش کر دیا تھا اور سے چیزیں اس ثواب کے مقابلہ میں جس کے حصول کی ہمیں اللہ سے تو قع تھی۔ ہماری نظروں میں چھے تھیں 'کیونکہ ہم اور تم آپس میں بیج تھیں' کیونکہ ہم اور تم آپس میں بھی تھیں' کیونکہ ہم اور تم آپس میں بھی تھیں' کیونکہ ہم بغیر کی وجہ بھائی ہیں اور دشمن کے مقابلہ میں ایک دوسرے کے انصار واعوان ہیں' اس لیے تم اللہ سے ڈرو ڈو تن کو پھر قائم کرو کیونکہ ہم بغیر کی وجہ بھائی ہیں اور دشمن کے مقابلہ میں ایک دوسرے کے انصار واعوان ہیں' اس لیے تم اللہ سے ڈرو ڈو تن کو پھر قائم کرو کیونکہ ہم بغیر کی وجہ بھائی ہیں اور دشمن کے مقابلہ میں ایک دوسرے کے انصار واعوان ہیں' اس لیے تم اللہ سے ڈرو ڈو تن کو پھر قائم کرو کیونکہ ہم بغیر کی وجہ بھائی ہیں اور دشمن کے مقابلہ میں ایک دوسرے کے انصار واعوان ہیں' اس لیے تم اللہ سے ڈرو ڈو تن کو پھر قائم کرو کیونکہ ہم بغیر کی وجہ بھائی ہیں اور دشمن کے مقابلہ میں ایک دوسرے کے انصار واعوان ہیں' اس لیے تم اللہ سے ڈرو ڈو تن کو پھر قائم کرو کیونکہ ہم بغیر کی ویوں کی مقابلہ میں ایک دوسرے کے انصار واعوان ہیں' اس لیے تم اللہ سے ڈرو ٹو تن کو پھر قائم کرو کیونکہ ہم بغیر کی دوسرے کے انصار واعوان ہیں' اس لیے تم اللہ کے دوسرے کے انصار واعوان ہیں' اس لیے تم اللہ کیں کی کو کیونکہ ہم بغیر کی کو کیونکہ ہم بغیر کی کو کیونکہ ہم بغیر کی کو کیونکہ ہم بغیر کی دوسرے کے انصار واعوان ہیں کی کو کیونکہ ہم بغیر کی کیونکہ ہم بغیر کی کو کیونکہ ہم بغیر کی کو کیونکہ ہم بنو کی کیونکہ ہم بغیر کی کو کیونکہ ہم بغیر کی کو کیونکہ کی کو کیونکہ ہم بغیر کی کو کیونکہ کی کو کیونکہ کی کو کیونک کی کو کیونک کی کو کیونک کی کو کیونک کی کو کیونک کی کو کو کیونک کو کو کی ک

شرى كے تمہاراخون بہانائہيں جا ہے۔ منخل بن عمر والاز دى كاقل:

یوگ چندروز تک اپنی جگہ مقیم رہے گیر حارث بن سرج فصیل کے پاس آیاس نے نوبان کی ست ہشام بن ابی الہیم کے مکان کے قریب فصیل میں شگاف پیدا کیا وائشند حارث کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اور کہنے لگے کہتم نے خلاف عہد کیا۔ قاسم الشیبانی اور رہیج اتھی ایک جماعت کے ہمراہ تھہرے رہے۔ کر مانی باب سرخس سے شہر میں داخل ہوکر حارث کے مقابل آیا۔ مخل عمرو الازوی آگے نکل گیا اسے سمید ع العدوی نے قبل کردیا اور اس نے نعرہ شاد مانی کیا کہ رہیں نے لقیط کا بدلدلیا۔

حارث بن سرت اور کرمانی کی جنگ:

اب عام جنگ شروع ہوگئ کر ماتی نے اپنے مینہ پر داؤ دہن شعیب اس کے بھائیوں خالد مزید اور مہلب کو اپنے میسرہ پر سورۃ بن مجد بن عزیز الکندی کو بنی کنیر ہ اور ربیعہ کے ساتھ متعین کیا تھا'نہایت سخت لڑائی ہوئی' حارث کی فوج نے فکست کھائی اوروہ شکاف فصیل اور حارث کی چھاؤئی کے درمیان ہری طرح قتل کیے گئے' حارث ایک نچر پرسوارتھا' اس سے انز پڑا' اور گھوڑ نے پڑسوار ہوا' اس کے چا بک رسید کیاوہ تیز ہوگیا' اس کی فوج نے فکست کھائی گروہ خودا پنے خاص دوستوں کے ساتھ میدان جنگ میں تھہرار ہا اور ایک جھاڑی کے پاس مارا گیا۔ اس کا بھائی سوادہ بھی مارا گیا نیز بشر بن جرموز اور قطن بن الخیرہ بن عمرو بھی مارے گئے۔ کر مائی نے جنگ روک دی' حارث کے بیاس مارا گیا۔ اس کا بھائی سوادہ بھی مارا گیا نیز بشر بن جرموز اور قطن بن الخیرہ بن عمرو بھی مارے گئے۔ کر مائی نے جنگ روک دی' حارث کے سو بھر ابی مارے گئے اسٹ بی کر مائی کے مارے گئے۔

حارث بن سرت كاقل:

عارث کی نعش ہونے میں ابھی چوراتیں ہاتی تھیں کہ ماراگیا۔ یہ بھی بیان کیا جا تے کہ میں دن بعد بروز یکشنبہ ماہ رجب ۱۲۸ بجری کے ختم ہونے میں ابھی چوراتیں ہاتی تھیں کہ ماراگیا۔ یہ بھی بیان کیا جا تا ہے کہ حارث زیتون کے ایک درخت ہا جوار کے درخت کے پاس ماراگیا' کر مانی کو حارث کی سونے کی اینٹیں ملیس جن پراس نے قبضہ کرلیا' اس کی ام ولد کو قید کر دیا پھراسے رہا کر دیا یہ صاحب بن عمر و بن سلمہ بن سکن بن جون بن ذبیب کے پاس تھی' نیز کر مانی نے ان لوگوں کے املاک واسباب پر قبضہ کرلیا جونے دو مرح کے ساتھ چو گئے تھے' عاصم بن عمیر کے تمام مال واملاک خوداس نے اپ قبضہ کرلیں' اس پر ابرا ہیم نے کہا بھلا اس کا مال میں طرح آپ کے لیے حلال ہوسکتا ہے' صالح نے جو وضاح کی اولا دہیں سے تھا کہا مجھے اس کے خون سے سیراب ہونے دو مگر مقاتل بن سلیمان ان دونوں کے بچے ہیں آگیا اور اسے اس کے مکان لے آیا۔

حارث بن سرت کے متعلق دوسری روایت:

ایک دوسری روایت ہے کہ کر مانی بشر بن جرموز کے مقابلہ کے لیے روانہ ہواشہر مرو سے باہراس نے پڑاؤ کیا۔ بشر کے پاس چار ہزار آ دمی تصحارث بھی کر مانی ہی کے ساتھ مقیم ہوا۔ چندروز تک کر مانی اپی جھاؤنی میں بغیر مقابلہ کیے تفہرار ہا۔اس کے اور بشر کے پڑاؤ کے درمیان صرف دوفر شخ کا فاصلہ تھا'اب وہ بشر سے لڑنے کے اراد سے سے آ گے بڑھ کراس کے پڑاؤ کے پاس آیا۔ حارث سے اس نے آ گے بڑھ کراس نے کہا آپ ابھی حارث سے اس نے آ گے بڑھنے کے لیے کہا۔ اس وقت حارث کو کر مانی کا اتباع کرنے پر ندامت ہوئی اور اس نے کہا آپ ابھی جلدی نہ تجھے میں اس کو آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ حارث دس مواروں کے ساتھ بشر کے پاس آیا جوموضع درزیجان میں مقیم تھا'

حارث انھیں کے ساتھ قیام پذیر ہوگیا اور کہنے لگا کہ میں نہیں جاہتا تھا کہ یمنیوں کے ساتھ تم سے اڑوں 'اب اور مضری عرب بھی کر مانی کی فوج سے نکل کر حارث کے پاس آنے لگے صرف سلمہ بن البی عبداللہ بن سلیم کے آزاد غلام جس نے کہا تھا بخد البیس ہر گز حارث کی اتباع نہ کروں گا کیونکہ میں تھو کے باز ہے اور مہاب بن ایاس کے سوا اور کوئی مفٹری عرب کر مانی کے ساتھ نہ در ہا۔ مہلب نے کہا کہ میں بھی اس کا ساتھ نہ دوں گا' کیونکہ میں نے اے ہمیشہ بھا گتے ہوئے سواروں میں دیکھا ہے۔

مر ثدين عبدالله المجاشعي:

اب کر مانی کی ان سے کئی مرتبراز انکی ہوئی۔ فریقین اپنی اپنی خندتوں میں واپس آ جاتے ہے بھی ایک فریق کا پلہ بھاری رہتا اور بھی دوسرے کا 'ایک روز جنگ کے لیے مرحد بن عبداللہ الجاشی شراب پی کر اس کے نشہ میں مد ہوش حارث کے ٹو پر سوار ہو کر میدان میں آیا 'اس کے نیز ہ لگا اور زمین پر گرادیا گیا گربی نمیم کے پھے سواروں کی مدوسے ید شن کے فریخ کی آبابہۃ اس کا شو بغیر سوار کے رہ گیا' جب بدواپس اپنی فوج میں آیا۔ تو حارث نے اسے ملامت کی اور کہا کہ قریب تھا کہتم مارے جاتے مرحد نے کہا ہی آیا۔ تو حارث نے اسے ملامت کی اور کہا کہ قریب تھا کہتم مارے جاتے مرحد نے کہا ہی آبابہۃ اس کہا ہی آبابہۃ اس کا مور کی مورد نے کی وجہ سے کہا رہ بیا ۔ میری بیوی پر طلاق ہوا کہ عبداللہ ویسم البخدی کے پاس نیز لوگوں نے دوں۔ اس نے بوچھا کہ دشمن کے کئی خص کے پاس کوئی اعلیٰ درجہ کا شو ہم موا کہ عبداللہ ویسم البخ شوے کو دیڑا۔ مرحد نے اشارے سے اس کا مقام بھی بتایا۔ مرحد لا تاس کی نگا م اپنے نیز سے میں افوا کہا کہ این ویسم کہا کہ ابن ویسم کا شو تہماری ران کے نیچ کیسا بھلامعلوم ہوتا ہے میاس پر سے اتر آیا اور کہا بی نیز کے معاوضہ میں ہے گلا اور کہا اور ذا تا اس سے کہا کہ ابن ویسم کا شو تہم اور برہم ہو یہ بات کی تھی 'تم نے اسے ہم سے جنگ سے حاصل کیا نظا ور اس سے کہا کہ ابن ویسم کو چیٹر نے کے لیے تا کہ تم جھ پر برہم ہو یہ بات کی تھی 'تم نے اسے ہم سے جنگ سے حاصل کیا تھا وراب میں سلے میں اسے لینا جا ہتا تھا۔

# مرويريمني عربون كانضرف:

ای طرح چندروز اور دولوں حریف ایک دوسرے کے مقابل رہے ایک روز حارث رات میں مروی فسیل کے پاس آیا ایک درواز ہے میں شگاف پیدا کر کے فسیل کے اندر آگیا کر مانی بھی اس موقع پر آگیا 'اس کے آتے ہی حارث باہ سے گیا۔ مفرع بوں نے حارث سے کہا کہ تم نے اپنی خند قیس چھوڑ دی ہیں اب آج ہماری لڑائی کا موقع ہے۔ آپ چونکہ بار ہا میدان جنگ سے بھاگ کے حارث سے کہا کہ تم نے اپنی دہ ہوجا سے خارث دی کہا ہم بغیر آپ کے پیدل سے سوار زیادہ سودمند ہوں انھوں نے کہا ہم بغیر آپ کے پیدل سے سوار زیادہ سودمند ہوں انھوں نے کہا ہم بغیر آپ کے پایادہ ہوجا کی بیادہ ہوجا سے خارث دی کہا جہ کہا ہے۔ اس وقت فصیل شہراور خودشہر کے چھیں تھا۔ حارث اور اس کا بھائی بشر بن جرموز پیادہ ہوجا کیں گیا ہوں سے نے باقوں نے راہ فراراختیار کی خارث کوسولی پر لاکا دیا گیا اور اب مروصر ف یمنی عربوں کے تصرف میں آگیا انھوں نے تمام مفری عربوں کے مکانات منہدم کرد ہے۔

ابومسلم كي روا نگي خراسان ومراجعت:

اس سندمیں ابراہیم بن محمد نے ابومسلم کوخراسان بھیجااوراپنے طرفداروں کولکھا کہ میں نے اسے اپنے تھکم ہے امیر بنایا تھااس لیے تم لوگ اس کے احکام کی تغییل کرواور جو کہے اسے مانو۔ میں نے انھیں تمام خراسان اور جن جن علاقوں پروہ اس کے بعد غلبہ ے صل کرے ان کا امیر مقرر کیا ہے۔ ابوسلم خراسان آیا مگر کسی نے اس کی بات نہ بنی دوسرے سال بیلوگ خراسان سے روانہ ہو کر مکہ میں ابر اہیم کے پاس جمع ہوئے 'ابوسلم نے ابر اہیم ہے کہا کہ ان لوگوں نے آپ کے ہدایات کی قبیل نہیں کی اور نہ آپ کے خط کو تعلیم 'یا۔ ابر اہیم نے کہا ہیں نے خراسان کی امارت ایک سے زیادہ لوگوں کے سامنے پیش کی مگر سب نے انکار کردیا۔ ابومسلم خراسانی کوامیر مقرر کرنے کی وجہ:

ابوسلم کے مقرر کرنے ہے پہلے ابراہیم نے سلیمان بن کثیر کواس کی جگہ مقرر کرنا چاہا گراس نے قبول کرنے ہے انکار کردیا اور کہا کہ وہاں و شخصوں پر بھی میں حکومت نہیں کرسکتا۔ پھر ابراہیم نے خراسان کی امارت ابراہیم بن مسلمہ کودینا چاہی اس نے بھی انکار کردیا ابراہیم نے سیساری کیفیت خراسانیوں کو بتائی اور کہا کہ اس لیے آخر کا رہیں نے ابوسلم کواس جگہ مقرر کیاتم لوگ اس کے احکام وہدایات کی بدل وجان تھیل کرو۔

ابرابيم بن محركى عبدالرطن كوبدايات:

پھراس نے عبدالرحمٰن ہے کہا کہ تم میر ہے خاندان کے رکن ہوئتم میری ہدایات کواچھی طرح یا در کھو بمنی قبائل کی عزت کرو انھیں کے در مید میں ہدایات کواچھی طرح یا در کھو بمنی قبائل کی عزت کرو انھیں کے در میدن کے درمیان جاکر قیام کرو' کیونکہ اللہ تعالی انھیں کے در مید ہماری اس تحریک کی پھیل کرائے گا۔ قبیلہ رہیعہ پرنظر رکھو ان کے طرز عمل پر تقید کرتے رہو' مگر مضری عربوں کو ہمیشہ اپنا قریبی دغمن سیم میں اگر فر داسا بھی شبہ ہمہیں معلوم ہوتو تم ہر مشتبہ خص کوئل کر دینا' اگر ہو سکے تو خراسان میں کسی عربی بولنے والے کوزندہ نہ چھوڑ نا جولڑ کا باخج بالشت کا ہواس پر بھی کوئی نہ کوئی الزام رکھ کرائے قل کر دینا۔ اس ہزرگ یعنی سلیمان بن شیر کی بھی مخالفت نہ کرنا اور نہ ان کے مشورہ سے بھی خلاف کرنا۔ اگر تمہیں کوئی دشواری پیش آئے قواضیں بجائے میر سے بھی کر ہر بات ان سے دریا فت کر لینا۔



# ضحاك بن قيس خارجي

# ضحاك كي مروان يرفوج كشي:

جب ضحاک نے واسط میں عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز پراٹیے کامحاصرہ کرلیا اورمنصور بن جمہور نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو عبداللد نے محسوں کیا کہ اب اس میں ضحاک کے مقابلہ کی طافت نہیں ہے اس لیے اس نے ضحاک ہے کہلا بھیجا کہ میرے محاصرہ کرنے ہے آپ کوکوئی فائدہ نہ ہوگا۔ مروان سامنے ہے آپ اس کے مقابلہ پر جائیے اور جب آپ اس سے لڑیں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں' چنانچے جیسا کہ اویر ذکر آچکا ہے۔ان دونوں میں مصالحت ہوگئی۔ابن عمر برانتیہ کوچھوڑ کرضحاک مروان کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوا مقام کفرتو ثاعلاقہ جزیرہ میں اس کا اس سے مقابلہ ہوااور پہلے ہی دن کے مقابلہ میں ضحاک مارا گیا۔

ضحاك خارجي كاموصل يرقبضه:

دوسری روایت ہے کہ جب عطیۃ النغلبی نے ضحاک کے خاص سردار اور کوفہ کے عامل ملحان کو سلیمسین کے بل پرلتل کر دیا اور ضحاک کواس کی اطلاع ملی بیاس وقت واسط میں عبداللہ بن عمر برایتی کا محاصرہ کیے ہوئے تھا اس نے اپنے ایک اورسر دارمطاعن نا م کو ملحان کی جگہ کوفہ کا والی مقرر کر کے روانہ کیا ۔عبداللہ بن عمر بلیتیہ اور شحاک میں اس شرط برصلح ہو گئے کہ ابن عمر بلیتیہ اس کی اطاعت کرےگا۔ چنانچہ بیاس کامطیع ہو گیا اور اس کے پیچیے اس نے نماز پڑھی۔ ضحاک تو کوفیہ واپس آ گیا اور ابن عمر اپیوں سمت واسط ہی میں مقیم رہا۔ جب ضحاک کوفد آ گیا تو اہل موصل نے اے موصل آنے کی دعوت لکھ بھیجی اور وعد ، کمیا کہ جب آپ یہاں آ کیں گے ہم خود بخو دآی کے مطیع ہوجا کیں گئے چنا نچر ضحاک اس کے ہیں ماہ بعدا بنی فوجوں کے ہمراہ موصل روانہ ہوا۔اس وقت مروان کی جانب سے قطران بن اکمبہ الشبیانی جزیرہ کار ہے والاموسل کا حال تھا۔اہل شہر نے شحاک کے لیے شہر کے دروازے وا کر دیئے مگر قطران اینے قبیلہ اور خاندان کی ایک چھوٹی می جماعت کے ساتھ خارجیوں سے لڑ ااور وہ سب کے سب مارے گئے۔ ضحاک نے نصرف موصل بلکہ اس کے تمام ضلع پر قبضہ کرلیا۔

#### ضحاك كامحاصر تصييبن:

مروان کواس واقعے کی اس وقت اطلاع ہوئی جب وہ خودممص کے محاصرہ میں مشغول تھا۔اس نے اپنے بیٹے عبداللّہ کو جو جزیرہ میں اس کا قائم مقام تھائھم بھیجا کہتم فوراً اس با قاعدہ فوج کے ساتھ جوتہہارے پاس ہے تصییبین جا کرضحاک کے جزیرہ کے بچ میں آنے ہے روک دو عبداللدسات یا آٹھ ہزار با قاعدہ فوج کے ہمراہ روانہ ہوا' اس نے اپنے ایک سردار کوتقریباً ایک ہزار فوج کے ساتھ حران میں اپنے چیچیے چھوڑا۔اب ادھر سے شحاک عبداللہ کے مقابلہ کے لیے نصیبین روانہ ہوا اور و ہاں پہنچ کر دونوں میں جنگ شروع ہوگئ مگرضحاک کی فوج کی کشرت تعداد کی وجہ ہے عبداللہ کواس سے مقابلہ کی طافت ندر ہی شحاک کے ہمراہ ایک لاکھ

ہیں بزارنوج تھی ان میں سے ہرسوار کوایک سوہیں ماہانہ پیدل کوسواور نچروالوں کواسی درہم معاش ملتی تھی 'ضحاک نے نصیبین کا محاصرہ

#### خوارج كارقه يرحمله:

سے دوسر داروں عبد الملک بن بشر النعلبی اور بدر الذکوانی 'سلیمان بن ہشام کے آزاد غلام کوچاریا پانچ ہزار فوج کے ساتھ آ کے روانہ کیا 'انھوں نے ہرقنہ پرآ کرحملہ کیا یہاں مروان کے تقریباً یانچ سوسوار نتھے'انھوں نے ان خارجیوں کا مقابلہ کیا مگر جب مروان کوخہ رجیوں کے رقد برحملہ آ ورہونے کی اطلاع ملی تو اس نے خودا بے محافظ دستہ کے رسالہ کوان کے مقابلہ کے لیے جمیجا۔ جب یوفوج ان کے قریب پینچی تو خار جی خود ہی پسیا ہو کرضحاک کے بیاس واپس جانے لگے گراس رسالہ نے اس کا تعاقب کیا اوران کے ساقد لشکر کے تمیں سے زیادہ آ دمی گرفتار کر لیے' جب مروان رقہ آیا تواس نے ان کے فکڑ سے فکڑ ہے کرادیجے۔

مروان اورضحاك خارجي كي جنگ:

پھر جیپ جا پے شحاک کے مقابلہ کے لیے آ گے بڑھا موضع غز علاقہ کفرنو ٹا میں دونوں کا مقابلہ ہوا' تمام دن لڑا تی ہوتی رہی' شام کے قریب حضاک یا پیادہ ہوکراڑنے لگا اس کے ساتھ اور بھی اس کے شجاع اور ثابت قدم ہمراہی تقریباً جید ہزاریا پیادہ ہو گئے خوداس کے مرکزی پڑاؤوالوں کواس بات کاعلم نہ ہوا۔ مروان کے رسالہ نے اس جماعت کو چاروں طرف سے گھیر کرنہا ہے بیدردی ہے تل کرنا شروع کیا' شام کے قریب سیساری جماعت میدان معرکہ میں کا م آ گئی۔

ضحاك بن فيس خار جي كافل:

اس جماعت سے جو چندلوگ بیجے وہ اینے براؤوا پس آئے 'خودمروان یاضحاک کے ساتھیوں کوبھی اس کی خبر ندھی کہ ضحاک مارا گیا عمر جب نصف شب میں اس کے پیروؤں نے اسے نہ یا یا تو ہوچھ کچھ شروع کی بعض ایسے لوگوں نے جنہوں نے اسے میدان میں پیدل ہوتے دیکھا تھا آ کرا*س کے قتل* کی خبراور کیفیت ساقی یہ <del>سنت</del>ے ہی تمام خارجی اس کی مو**ت** برگریاں و نالا**ں ہوئے**' عبدالملک بن بشرالتغلبی ضحاک کاوہ سردار جھے اس نے رقہ بھیجا تھا خود مروان کے باس آیا اوراس نے مروان کو **ضحاک کے تل** ہونے کی اطلاع دی ٔ مردان نے اپنے دو چوکیدار آ گ اورشمعیں دے کرمیدان کارزار میں بھیج دیئے انھوں نے متولین کوالٹ لیٹ کر دیکھ اور آخر کارنسجاک کی لاش برآ مدکر کےاہے مروان کے پاس لے آئے اس کے منہ پربیس سے زیادہ زخم آئے تھے اسے دیکھتے ہی مروان کی فوج نےمسرت میں نعر ۂ تکبیر بلند کیا اس سے ضحاک کی فوج والوں کومعلوم ہوا کہ دشمن کواس کا پیتہ چل گیا ۔مروان نے 🕆 اس کے سرکواس رات جزیرہ کے تمام شہروں میں گشت کرانے کے لیے بھیج دیا۔

# خيبري الخارجي كامروان پرحمله:

بیان کیا گیا ہے کہ ضحاک اور خیبری دونوں ۱۲۹ جری میں قبل کیے گئے نیز اسی سندمیں ابو مخف کے بیان کے مطابق خیبری الخارجي بھي مارا گيا۔

نحاک کے قبل کے بعد صبح کواس کی فوج نے خیبری کواپناامیر بتالیا۔اس روز وہ اپنے پڑاؤ میں تھہرے رہے دوسرے دن علی ا عسباح مروان کے مقابلہ برآئے وونوں حریفوں نے صف بندی کی سلیمان بن ہشام اس روز اینے موالی اور خاندان والول کے ساتھ خیبری کے ہمراہ تھا نیصیبین میں ضحاک کے پاس اپنے تین ہزار سے زیادہ موالی اور خاندان والوں کے ساتھ آ گیا تھ اور اس نے خارجیوں میں شیبان الحروری کی جسے خارجیوں نے خیبری کے آل کے بعدا پناامیر بنایا' بہن سے شادی کر لی تھی۔خیبری نے تقریبا حارسوسر بکف بہادروں کے ساتھ مروان میر جوابنی فوج کے قلب میں تھا حملہ کیا' مروان شکست کھا کر بھا گا'اینے بیڑاؤ کوبھی جھوڑ کر فرار ہو گیا۔خیبری اینے ہمراہیوں سمیت اس کے بڑاؤ میں درآیا اوریہاں خارجیوں نے خوشی میں اپنا شعاریا خیبری یا خیبر

خيېرى الخار جى كاقتل:

خارجی جسے یاتے قتل کر دیتے یہاں تک کہ بیخود مروان کے خیمہ میں پہنچاس کی طنا ہیں قطع کر دیں۔اور خیبری مروان کی مندیر جا کر بیٹھا مگرمروان کا مینہ جس کا افسراس کا بیٹا عبداللہ تھا اورمیسر ہ جس کی قیادت آخل بن سلم لعقبلی کے تفویض تھی بدستور ا بنی اپنی جگہ جمے ہوئے تھے۔ بیب مروان کے نشکر والوں نے دیکھا کہ خیبری کے ہمراہ بہت تھوڑ ہے آ دمی ہیں تو سیاہیوں کے غلام جنیموں کی چوبیں لے کراس پرحملہ آور ہوئے اورانھوں نے خیبری کومع اس کے تمام ہمراہیوں کے مروان کے خیمہ اوراس کے گر ڈمثل کر دیا۔مروان کواس کی اطلاع ہوئی وہ اسی وقت اپنے پڑاؤ ہے بھاگ کریا ٹچ چیمیل کی مسافت پر پنچ چکا تھا یہ سنتے ہی واپس ملٹ آیا اور جو جورسالے جنگی مواقع پر قائم تھے'انہیں اصل مرکز پر واپس بلالیا۔ساری رات اس طرح اینے پڑاؤ میں بسر کی اور ووسری جانب خیبری کی فوج پیا ہوئی اور اس نے شیبانی کواپنا امیر مقرر کیا اس کے بعد مروان نے ان خارجیوں سے تھوڑ ہے تھوڑ و جی دستوں سے بے قاعدہ جنگ شروع کی اوراسی دن سے با قاعدہ صف بندی کی جنگ موقو ف کر دی۔

محمر بن سعيد كانب كاانجام:

خیبری کی جنگ کے دن مروان نے محمد بن سعید کو جواس کے کا تبوں اورمعتمد علیہ لوگوں میں تھا' نیبری کے پاس جھیجا تھا' مروان کومعلوم ہوا کہ وہ اس روز خوارج کے ساتھ جاملا۔ بیگر فٹار کر کے مروان کے سامنے پیش کیا گیا۔ مردان نے اس کے ہاتھ یاؤں اورزبان قطع کرادی۔

اسی سند میں مروان نے پڑید بن عمر بن مہیر ہ کوان خارجیوں ہے جوعراق پرمسلط ہو گئے تھے اڑنے کے لیے عراق بھیجا۔ امير حج عبدالعزيز بن عمروعمال:

اس سال عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز كي امارت ميں حج ہوا۔ نيز اس سال مروان نے حمص فتح كرليا۔اس كي فصيل گرادي' نعیم بن ٹابت الجذامی کوگرفتار کر کے شوال ۱۲۸ھ میں قتل کر دیا۔اس سندمیں جن جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی ان کا ذکر ہم کر بچکے ہیں ۔عبدالعزیز بنعمر بن عبدالعزیز مکہ مدینہ اور طا نُف کا والی تھا۔عراق میں ضحاک اورعبدائندین عمر پراتیجہ کے تمال کا م کرر ہے تھے' تمامۃ بن عبدالتدبھر ہ کے قاضی تھے نصر بن سیارخراسان میں تھا اورخراسان میں فتنہ وفساد کی آ گ گئی ہوئی تھی ۔

ابوحزه خارجی اورعبدالله بن یجیٰ کی ملا قات:

اس سنہ میں ابوحز ہ الخارجی نے عبداللہ بن کیجیٰ طالب الحق ہے ملا قات کی اورا ہے اپنے ند ہب کی وعوت وی۔ابوحز ہ نے جس کا نام مختار بنعوف الا زوی اسلمی ہےسب ہے پہلے بھرے ہے اپنی تحریک شروع کی اس کا پہلا کام پیقا کہ بیہ ہرسال مکہ جاتا اورو ہاں لوگوں کومروان بن محمد کی مخالفت پر اُبھارتا'اس کاعرصہ تک یہی طریقہ رہا۔ ۱۲۸ جمری کے آخر میں عبدالقد بن کیٹی سے سے ملا۔ اس نے اس سے کہا کہ میں آپ کی زبان سے بہت عمدہ باتیں س رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ حق کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ میرے ساتھ چلئے میں اپنی قوم کا ہوا چخص ہوں ؑ وہ سب میرا کہاما نتے ہیں۔ بیمکہ سے روانہ ہوکر حضر موت آیا۔ وہاں ابوحمز ہ نے اسے خدیفہ شعبی کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور اب لوگوں کومروان اور آل مروان کی مخالفت کے لیے دعوت دی۔

ا بک اور روایت ہے کہ ابومز و بنی سلیم کے معدن سے گذرا' کثیر بن عبدالقد اس معدن کا افسر تھا' اس نے اس کی بعض باتیں خلاف قانون سنیں اس کے ستر در بےلگوائے ابوحمز ہ مکہ چلا گیا۔ جب بیدید یندکوفتح کر کے وہاں آیا تو کثیرر دیوش ہو گیا' پھران دونوں كاجومعامله بهواوه بهواب

#### <u> 179ھ کے واقعات</u>

### سليمان بن مشام كاخوارج كومشوره:

اس سنه میں شیبان بن عبد الله العزیز الیشکری ابوالا لفا ہلاک ہوا۔اس کا واقعہ پیہ ہے کہ ضحاک اور خیبری کے بعد خارجیوں نے اسے اپنا امیر بنایا اور مروان نے اس سے جنگ گی۔

خیبری کے قتل کے بعد سلیمان بن ہشام نے جو خارجیوں کے ہمراہ تھاان ہے کہا کہتم جو پچھ کرر ہے ہویہ میری رائے نہیں ہے ' یا تو تم میری رائے بیمل کروورنہ میں تمہارا ساتھ چھوڑ کر ملیٹ جاؤں گا'خارجیوں نے بوچھا کیارائے ہے'اس نے کہا آگرتم میں ہے کسی ایک کوفتے بھی ہوئی تووہ پھر آخر دم تک اڑنے کے لیے تیار ہوجاتا ہے اور ماراجاتا ہے۔ میں اب بیمنا سب بھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہا قاعد ہطور پر پسیا ہوکر موصل چلیں اور وہاں خندقیں کھود کراس کی آٹر میں دشمن کا مقابلہ کریں' خارجیوں نے اس تبحریز برعمل کیا' مروان نے ان کا تعاقب کیا۔خارجی دجلہ کے مشرقی کنارے پر تھے اور مردان ان کے مقابل تھا'نو ماہ تک اس طرح جنگ ہوتی رہی کیزید بن عمر بن ہمیر ہشام اور جزیرہ کی ایک زبر دست فوج کے ہمراہ قرقیسیا میں مقیم تھا' مروان نے اسے کوفہ جانے کا تَعَم ديا\_اس وقت ثَنيٰ بن عمران القرشي الخار جي كوفه كا حاكم تها\_

### خوارج كى روانگى موسل:

سلے تو مروان بن محمد خارجیوں ہے با قاعدہ صف بندی کر کے اڑتا تھا، گرخیبری کے آل کے بعد جب خارجیوں نے شیبان کواپنا امیرمقرر کیا تواس کے بعد ہے مروان نے ان ہے چھوٹے چھوٹے وستوں سے لڑنا شروع کیا اور صف بندی ترک کر دی۔اس کے مقابلہ میں خارجیوں نے بھی یہی کیا کہ مروان کے ایک ایک دستہ سے ان کا ایک ایک دستہ مقابلہ کرتا' بہت سے ایسے لوگوں نے جو محض دنیا کی خاطر زرو مال کے لالچ میں ان کے ساتھ ہو گئے تھے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور اب وہ صرف حالیس ہزار رہ گئے۔اس حقیقت کومسوس کر کے سلیمان بن ہشام نے انھیں شہرموصل پریسیا ہو جانے کامشورہ دیا تا کہ وہ ان کے لیے پشت پناہ اور جائے پناہ ہوا در و ماں سے ضروریات زندگی ہم دست ہو سکیں ۔ خارجیوں نے اس کے مشورہ کو قبول کیا اور رات ہی رات مروان کے مقابلہ ہے کورچ کر گئے۔

### م دان اورخوارج کی جنگ:

صبح ہوتے ہی مروان نے ان کا تعاقب شروع کیا' جس جس مقام پر خارجی منزل کرتے ہی بھی وہیں منزل کرتا' یہاں تک کہ خاص شبرموصل ہنیجۂ خارجیوں نے وجلہ کے کنارے پڑاؤ کیااہتے جاروں طرف خندق کھود کی اپنے پڑاؤ سے شبرتک کی ہل وجہہ پر با ندھ لیے'اں طرح تمام ضروریات زندگی وآسائش انھیں موصل ہے لتی رہیں ۔مروان نے بھی ان کے مقابل خندق کھود کر پڑاؤ کیا اور جھ ماہ تک صبح وشام ان سے لڑتار ہا۔

# اميه بن معاويه بن بشام كافلّ:

ا ثنائے جنگ میں سلیمان بن ہشام کا ایک بھتیجاامیہ بن معاویہ بن ہشام جواپنے چچا کے ہمراہ موصل میں شیبان کے ساتھ تھا مروان کے ایک بہادر سے مبارز ت طلب کیااس نے اسے گرفتار کرلیا اور مروان کے سامنے پیش کیا 'امیہ نے مروان سے کہا پچا جان میں آپ کوخدااوراپنی قرابت کاواسطہ نیا ہوں کہ آپ مجھ پر رحم فرمائیں'مروان نے کہا آج میرے اور تیرے درمیان کوئی واسطہ قر ابت نہیں رہا۔مروان نے اس کے قل کا حکم دے دیا۔اس کا پچاسلیمان بن ہشام اوراس کے بھائی اپنی آ<sup>ہ تک</sup>ھوں ہے اس کا حشر د کیھتے رہے پہلے اس کے دونو ں ہاتھ قطع کرادیئے گئے پھراس کی گرون مار دی گئی۔

# یزید بن عمر کوخوارج پرحمله کرنے کا حکم:

مروان نے یزید بنعمر بن ہبیر ہ کولکھا کہتم قرقیبیا ہےا پی تمام فوج کے ساتھ عبیدہ بن سوار ( ضحاک کے قائم مقام ) ہے لڑنے عراق جاؤ' بیعراق روانہ ہوا' عین التمر میں عبیدہ کے رسالہ نے اس کا مقابلہ کیا' یزید نے ان سے جنگ کی اور شکست دی' مثنیٰ بن عمران القرش اورحسن بن بزید خارجیوں کے سردار تھے۔ یہاں شکست کھا کہ اب کوفیہ کے قریب نخیلیہ میں تمام خارجی بزید کے مقابلہ کے لیے جمع ہوئے یہاں عبیدہ بھی تھا۔ یزیدان سے لڑا'عبیدہ مارا گیا'اس کی تمام فوج کوشکست ہوئی یزید بن ہمیرہ نے ان کے ی<sup>ا</sup> او کولوٹ لیا' اس جنگ کے بعد عراق خارجیوں سے صاف ہو گیا۔ یزید نے عراق پر بپوری طرح قبضہ جمالیا۔

### عامر بن حباره كاخوارج يرحمله:

اب مروان بن محد نے اپنی خند قول ہے ہی یز بد کو لکھا کہتم عامر بن حبارۃ المری کومیری امداد کے لیے جمیعے دوئیز بدنے عامر کو تقریباً چھیا آٹھ ہزارفوج کے ساتھ مروان کی مدد کو بھیجا۔ شیبان کواس کے ہمراہی خارجیوں کواس کی آمد کی خبر ہوئی اس نے اپنے دو سرداروں' ابن غوث اور جون کوچار ہزار فوج کے ساتھ اس اہدادی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا' موصل ہے درے مقام آسن پراہن حبارہ کا اس فوج سے مقابلہ ہوا۔نہایت شدید معر کہ جدال وقال گرم ہوا۔ آخر کا راہن حبارہ نے خارجیوں کو پوری طرح

# خوارج کی شکست وروانگی فارس:

جب پیشکست خور دہ فوج شیبان کے پاس واپس آئی تو ابسلیمان بن ہشام نے اسے موصل ہے کوچ کرنے کا مشورہ دیا اور بتایا کہ جب ابن حبارہ ہمارے پیچھے سے آ گیا ہے اور سامنے مروان موریچ لگائے ہے اس صورت میں تمہارا یہاں تظہر ناکسی طرح من سبنہیں' چنانچے تمام خارجی کوچ کر کے حلوان کے راستے اجواز اور فارس آنے لگے' مروان نے اپنے تین سرداروں مصعب بن تصحصح ال سدی شفق اورعطیف کوتمیں ہزارا نی با قاعدہ محافظ فوج کے ہمراہ ابن حبارہ کے باس بھیجا اورا سے حکم دیر کہوہ خارجیوں کا تعہ قب کرےاور جب تک ان کا بالکل قلع قمع نہ کردےان کا پیچھا نہ چھوڑے ٔ ابن حبارہ برابر ان کا تعہ قب کرتا رہا یہاں تک کہ خارتی فارس آئے اور یہاں ہے بھی نکل کر چلے گئے 'خارجیوں کے بچھلے حصہ فوت سے جو محف ابن ہمیرہ کے ہاتھ آجاتا اسے قَلَ روية' آخر کاروه سبمنتشر ہو گئے شیبان اپنی جماعت کو لے کربح بن جلا گیا اور وہاں مارا گیا۔

# سلیمان بن مشام کی روانگی سندھ:

سلیمان بن ہشام اینے موالی اور خاندان والوں کو کشتیوں میں سوار کر کے سندھ آ گیا' اس واقعہ کے بعد مروان اپنے حران کے قیام گاہ جلاآ یا اورتر اب کی جنگ میں جانے تک یمبیں مقیم رہا۔

#### عبيده بن سوار خارجي كافل:

اس تمام واقعہ کے متعلق ابو مخصف کا بیان ہے کہ مروان بن محمد نے یزید بن عمر بن مہیر ہ کو جواہل شام اور جزیرہ کی ایک ز بر دست فوج کے ساتھ قرقیسیا میں مقیم تھا کوفہ جانے کا حکم دیا۔اس وقت مثنیٰ بن عمران العا مذی (عائذ قریش الخارجی کوفہ کا حاکم تھا۔) ا بن ہمیر ہ دریائے فرات کے راستے کو فے روانہ ہوا' عین التمر پہنچا و ہاں ہے بھی آ گے بڑھا' روحا میں نثنیٰ سے اس کا مقابلہ ہوا۔ بیر رمضان ۱۲۹ه کا واقعہ ہے' خارجیوں کو شکست ہوئی' ابن ہیر ہ کو نے آیا' پھر حراۃ کی طرف چلا' شیبان نے عبیدہ بن سوار کورسالہ کی ایک زبردست جمعیت کے ساتھ اس کے مقابلہ پر بھیجا تھا' عبیدہ نے صراۃ کے مشرق میں اور ابن ہمیر ہ نے اس کے مغرب میں پڑاؤ کیا' جنگ ہوئی' عبیدہ اوراس کے بہت ہے ساتھی مارے گئے منصور بن جمہور بھی ان کے ہمراہ صراۃ کے مکا نات میں موجود تھا۔ سیر یہاں سے پچ کر ماہین اورجبل کے تمام علاقہ پر قابض ہوگیا۔

### سليمان بن حبيب يرحظله كي فوج كشي:

ابن مبیر ہواسط آیا'یہاں اس نے ابن عمر پالٹید کوگرفتار کر کے قید کر دیا۔ نباستہ بن حظلہ سلیمان بن حبیب کی سرکولی کے لیے جواہواز کے ضلع میں تھاروانہ کیا۔سلیمان نے اس کے مقابلہ پرداؤ دین حاتم کو بھیجا۔مربان میں دریائے قارون کے کنارے جَنَّك ہوئی۔ داؤ دین حاتم کی فوج کوشکست ہوئی اور وہ خود مارا گیا سلیمان ابن معاویۃ البحفری سے فارس میں جاملا۔ ابن ہمیرہ ہے ا بک ماہ تک کوئی کا رروائی نہیں کی پھراس نے عامر بن حبارہ کوشامی فوج کے ساتھ موصل بھیجا' بیتن پہنچاو ہاں جون بن کلاب الخارجی نے اسے روکا اور فکست دیے کرشہرس میں داخل ہونے پرمجبور کر دیا۔ بیاس میں قلعہ بند ہو بیٹھا اب مروان نے ابن حبارہ کی امداد کے لیے نوج پر فوج بھیجنا شروع کی' پیچھکی کے راہتے دریائے وجلہ تک آملیں اور پھر دریا کوعبور کر کے ابن حبارہ کے پاس آجا تیں اس طرح ابن حبارہ کے باس ایک بڑی فوج ہوگئی۔

#### شیبان خارجی کا فرار:

اسی ا ثنامیں منصور بن جمہورعلاقہ جبل سے شیبان کوروپیہ ہے امداد دیتار ہا۔ جب ابن حبارہ کے یاس ایک نوج کثیر جمع ہوگئ اس نے جون پر دھاوا کر دیا' جون مارا گیا اور ابن حبار ہ اب سیدھاموصل کی طرف روانہ ہوا' جب جون کے قتل اور ابن حبار ہ کی پیش قدمی کی اطلاع شیبان کو ہوئی تو اس نے دو دشمنوں کے درمیان تھہر نا خلاف مصلحت سمجھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر مقابلہ سے

چلتا بنا۔ شامی فوج کے بڑے بڑے بہا درسر داریمنی تھے۔

#### عامر بن حباره كاتعاقب:

اب عام بن حبارہ اپنی تمام فوج کے ساتھ موصل میں مروان نے اسے اور اپنی بہت می فوج دی اور شیبان کا تعاقب کرنے کا حکم دیا۔ بدایت کی کداگروہ قیام کرنے تم بھی قیام کرنا 'اگروہ کوج کرے تم بھی کوج کرجانا' خوداس سے جنگ کی ابتداء نہ کرنا اگروہ کوج کرے تم بھی کوج کرجائے تم اس ک تعاقب جاری رکھنا' غرضیکہ اس طرح کرنے تم بھی لڑتے تم بھی اسے نہ چھٹرنا' اگر مقابلہ سے کوج کرجائے تم اس ک تعاقب جاری رکھنا' غرضیکہ اس طرح سے دونوں چیتے رہے۔ شیبان جبل ہوتا ہوا وادی اصطح آیا' یہاں عبداللہ بن معاویدا یک بڑی زبر دست فوج کے ہمراہ موجود تھا مگر ان دونوں جیس قابل اطمینان سمجھونہ نہ نہوں کا اس لیے بیدو ہاں سے بھی روانہ ہوکر کرمان کے مقام جیرفت آیا۔

#### عامر بن حباره اورا بن معاویه کی جنگ:

عام بن حبارہ بڑھتے ہوئے ابن معاویہ کے مقابل فروکش ہوا' کچھروز تو بغیر لڑے دونوں مقابل رہے' پھرخود عامر نے ابن معاویہ سے لڑائی چھیٹر دی' ابن معاویہ نے شکست کھائی اور بہراۃ چلا گیا۔ اب پھرائن حبارہ اپنی فوج کے ساتھ شیبان کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ کر مان کے مقام جیرفت میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ نہایت شدید جنگ کے بعد خارجیوں کو ہزیمیت ہوئی' ان کا پڑاؤلوٹ لیا گیا' شیبان بھاگ کرشیدتان چلا گیا اور و ہیں۔ ۱۳ ھیں ہلاک ہوگیا۔

#### جون بن کلاب خار جی اورا بن مبیره کی جنگ:

مگر ابوعبیدہ کا بیان ہے کہ خیبری کے تل کے بعد شیبان بن عبدالعزیز البشکری خارجیوں کا امیر ہوا اور مروان سے آزاان دونوں میں عرصہ تک جنگ ہوتی رہی اس اثناء میں ابن ہیر ہ عبیدہ بن سوار کوتل اور خارجیوں کوعراق سے نکال کرواسط میں شام اور جزیرہ کے بڑے بڑے تو می سرداروں کے ساتھ مروان کی امداد جزیرہ کے بڑے بڑے تو می سرداروں کے ساتھ مروان کی امداد کے لیے بھیجا۔ بیسر دار مدائن کے راستے ہولیا جب اس کی آمد کی اطلاع شیبان کو ہوئی تو اسے خوف پیدا ہوا کہ اب مروان ہم پر دھاوا کر دے گا شیبان نے جون بن کلاب الشیبانی کو عامر کورو کئے کے لیے روانہ کیا۔ مقام سن پران دونوں کا مقابلہ ہوا۔ جون نے چند روز تک عامر کو عاصرہ میں لے لیا۔

# جون بن كلاب خار جى كاقتل:

#### خوارج میں باہمی اختلاف:

عامرین حبارہ ہمارے تعاقب میں تھااب وہ ہمارے بالکل قریب آ کر فروکش ہوا'اس وقت ہمیں دوطرف لا ناپڑتا تھا'عراق کے سمت ہمارے پیچھے ابن حبارہ تھا اور شام کی طرف ہمارے سامنے مروان مور پے لگائے تھا'ضروریاتِ زندگی ہم پر بند کردی گئیں'

تیمتیں اتن چڑھ گئیں کہ گیہوں کی ایک روٹی ایک درہم میں ملنے لگی' آخر میں روٹیوں کا ذخیرہ بھی ختم ہو گیا کہ اب نہ کوئی شے گرال قیت را سکتی تھی اور نہ سنتے داموں' اس حالت کومحسوں کر کے حبیب بن جندہ نے شیبان کومشورہ دیا کہ آپ اس مقام کواب چھوڑ کر سی اور جگہ چلیں' چنا نچہو ہ علاقہ موصل ہے شہرز ورآ گیا' اس کے اس فعل کواس کے ساتھیوں نے اچھی نظر ہے نہیں دیکھا بلکہ اس ہر احتر اض کیااورخودان کی آپس میں پھوٹ پڑگئی۔

شیبان خارجی کی روانگی عمان:

بعض لوگوں کا بیربیان ہے جب شیبان خارجیوں کا امیر ہوا تو وہ موسل آیا۔ مروان نے اس کا تعاقب کیا'جہاں وہ منزل کرتا تھا بھی کرتا \_ پھرشیبان یہاں سے روانہ ہو کرفارس چلا گیا۔ مروان نے عامرین حبارہ کواس کے تعاقب میں روانہ کیا۔ ابن حبارہ نے جزیرہ ابن کاوان تک ان کا تعاقب کیاوہاں سے شیبان اپنی فوج کو لے کرعمان چلا گیا۔ یہاں اسے جلندی بن مسعور بن جیفر بن ۰ حلندی الاز دی نے تل کر دیا۔



# ابومسلم خراساني

# ابومسلم خراسانی کی مراجعت خراسان:

اس سندمیں ابرائیم بن محمد بن علی بن عبداللہ بن العباس نے ابومسلم کو جوان کے پاس خراسان سے آر ہاتھا اور قومس پہنچ چکاتھا ا پنے خراسان کے طرفداروں کے پاس واپس جاکر با قاعدہ اشاعت تحریک اورعلم سیاہ بلندکرنے کا حکم دیا۔

ابومسلم اکثر خراسان جایا کرتا تھا۔ جب خراسان میں عربوں کے آپس میں خانہ جنگی شروع ہوئی' اورا نظام حکومت و صیلا پر گیا تو سلیمان بن کثیر نے ابوسلمۃ الخلال ہے درخواست کی کہتم ابراہیم کو کھو کہ وہ اپنے خاندان کے سی شخص کو بھیج دیں۔ابوسلمہ نے ابراہیم کولکھا' ابراہیم نے ابوسلم کوجیج دیا' ۱۲۹ چجری میں ابراہیم نے ابوسلم کووہاں کےلوگوں کی حالت معلوم کرنے کے لیےخراسان سے بلایا پیضف جمادی الآخر ۲۹ اھیں شتر شفاخا کے ساتھ اہراہیم کے پاس روانہ ہوا۔ جب بیہ جماعت خراس ن کی سرحد سے نکل کر دندانقان آئی تو کامل یا ابوکامل نے انہیں روکا اور پوچھا کہاں جارہے ہو انھوں نے کہا جج کے لیے پھر ابومسلم تنہائی میں اس مخض ہے ملاا سے اپنتح یک میں شامل کی دعوت دی جھے اس نے قبول کرلیا اور اس سے سی شم کا تعرض نہیں کیا۔

ابومسلم كالسير بن عبداللدالخزاعي كوپيام:

یہاں سے ابومسلم بیورد آیا۔ چندے یہاں قیام کیا بھرنساء آیا عاصم بن قیس اسلمی نصر کی جانب ہے اس مقام کا حامل تھا' جب ابوسلم نسائے قریب پہنچا تو اس نے فضل بن سلیمان الطّوی کو اسید بن عبداللد الخز اعی کے پاس اینے آنے کی اطلاع دینے کے لیے بھیجا' نساء کے ایک گاؤں میں آیا ایک شیعہ ہے اس کی ملاقات ہوئی جے وہ جانتا تھافشل نے اس سے اسید کو دریا فت کیا اس نے نضل کوجھٹرک دیافضل نے اس سے کہا میں نے تم سے ایک مخف کا پید دریافت کیا تھا تم اس قدرترش روئی سے پیش آ ہے۔اس نے جواب دیا۔ کداس گاؤں ٹی ابھی ایک واقعہ ہو چکا ہے دو مخفس آئے تھے کسی نے عامل سے ان کی شکایت کی کہ بیدوا می ہیں عامل نے انہیں احجم بن عبداللہ عیلان بن فضالہ عالب بن سعید اور مہاجر بن سعید کو گرفتار کر لیا۔ بین کرفضل نے ابومسلم کے پاس ہے آ کر س ری داستان سنائی اس نے اپناراستہ بدل دیااوردیہات ہے ہے کہ کرسفر کرنے لگا۔ ابوسلم نے طرخان جمال کواسید کے پاس جھیجا اور ہدایت کی کہجس جس شیعہ کو ہوسکے میرے لیے ہموار کرو کسی ایسے مخص سے جسے تم نہ جانتے ہو ہر گز کوئی بات نہ لکھنا۔

ابومسلم اوراسيد بن عبدالله الخزاعي كي ملاقات:

طرخان اسید کے پاس آیا اے دعوت دی اور ابومسلم کے پہتہ ہے آگاہ کیا' اسید اس کے پاس آیا۔ ابومسلم نے خبریں دریافت کیں اس نے بیان کیا کہ از ہرین شعیب اور عبد الملک بن سعد تمہارے نام امام کے خط لے کر آئے تھے وہ خط انھوں نے میرے پاس رہنے دیئے اور خود آ گے روانہ ہو گئے مگر وہ دونوں گرفتار کر لیے گئے ہیں اور مجھے معلوم نہیں کہ کس نے چغل خوری کی' عامل نے ان دونو ں کو عاصم بن قیس کے پاس بھیج دیا۔اس نے مہاجر بن عثمان اور بہت سے شیعوں کو پٹوایا۔ابومسلم نے یو چھاوہ خط

كبال بين اسيدن كهاميرے پاس بين ابوسلم نے كہاد ہ مجھے لا دو۔

#### ابومسلم کی بیبس بن مدمل سے ملاقات:

اب ابومسلم یہاں ہے روانہ ہو کر قومس آیا بیہس بن ہدیل الحجلی قومس کا عامل تھا'اس نے دریافت کیا کہ ں جا رہے ہون انھوں نے کہا جج کرنے۔ بیہس نے بوچھا کیا تمہارے یاس کوئی فالنو ترکی گھوڑا ہے جے تم چے ڈالو ابومسلم نے کہا ہم بیچے ہیں اور آپ یوں بھی ہمارے جس گھوڑے کوچا تیں لے سکتے ہیں' بیہس نے کہا میر ہے سامنے لاو' سب گھوڑ ہے اس کے سامنے لائے گئے ایک سمند گھوڑ ااسے بہت پند آیا۔ ابومسلم نے کہا بی آپ کے نذر ہے اس نے کہا میں بلا قیمت نہیں لوں گا ابومسلم نے کہا خیر جو قیمت آپ دیں۔ وہ ہمیں منظور ہے اس نے سامن سودرہم کے ابومسلم نے وہ گھوڑ ااسے دے دیا۔

# ابومسلم کی عاصم بن قیس اسلمی کودعوت:

قومس ہی ہیں اس کے اور سلیمان بن کثیر کے نام اہام کے خطآ ئے۔ ابو مسلم کے خط ہیں لکھا تھا ہیں سہیں فتح کا جھنڈ ابھیجنا ہوں جہاں سہیں میرا خط ملے وہیں سے واپس ہوجانا' جو تبہار ہے ساتھ ہوا ہے قطبہ کے ہمراہ میر نے پاس بھیج دوتا کہ جج میں مجھ سے آگر سے ۔ ابو مسلم خراسان واپس ہوگیا' اور اس نے قطبہ کوا ہام کے پاس بھیج دیا۔ جب بیٹساء پہنچا تو نساء کے ایک گاؤں کے تھانیدار نے ان کی تحقیق کی اور دریافت کیا کہ تم کون لوگ ہو۔ انھوں نے کہا ہم جج کے ارادہ سے نکلے تھے مگر راستے ہیں ہمیں خطرات معلوم ہوئے ان کے تحقیق کی اور دریافت کیا کہ تم کون لوگ ہو۔ انھوں نے کہا ہم جی کے ایس پیش کیا اس نے ان سے دریافت حال کیا' انھوں ہوئے ان سے ڈرکوواپس چلے آئے' اس نے انھیں عاصم بن قیس اسلمی کے پاس پیش کیا اس نے ان سے دریافت حال کیا' انھوں نے بتایا' عاص نے اپنے کوتو ال مفضل بن الشرقی آئلمی سے کہا کہ ذرا ان پرختی کرو' ابو مسلم عاصم سے تنہائی میں ملا اور اسے اپنی تحریک میں شرکت کی دعوت دی جس نے اسے قبول کر لیا اور مشورہ دیا کہ ذرا دم لے کرجانا ابھی جلدی مت کرو' ابو مسلم چند ہے ان میں قیام میں تھیں اسلمی کے گھر روانہ ہوگیا۔

### ابراہیم بن محمد کاسلیمان بن کثیر کے نام خط:

ابوسلم رمضان ۱۲۹ ہجری کے پہلے دن مروآ یا اس نے امام کا خطسلیمان بن کیٹرکو دیا۔ جس میں لکھا تھا اب وقت آسکیا ہے ابخیرا نظار کیے تم اپنی تحریک کی علی الاعلان دعوت دو انھوں نے ابوسلم کواپناا میر مقرر کیا اورا ہے اہل بیت سے بتایا 'اورا ب انھوں نے بغیرا نظار کیے تم اپنی تحریک کی الب بنی العباس کے لیے دعوت نثر وع کی اپنے دورونز دیک کے طرف داروں کے پاس قاصد بھیج دیئے 'ابوسلم نے درخواست کی کہ اب آب اپنی حکومت کا اعلان کر دیجے۔ اور اس کے لیے دعوت دیجے۔ ابوسلم خزاعة کے ایک گاؤں سفیذنج نام میں آ کرقیام پذیر ہوا۔ اس وفت شیبان اور کر مانی نھر بن بیار سے لڑر ہے تھے۔ ابوسلم نے اپنے داعیوں کوان کی نوجوں میں پھیا ویا اور اب اپنی تحریک کو ظاہر کر دیا ہوا مالناس کہنے لگ کہ اب ایک ہاشمی نے ظہور کیا ہے۔ چنا نچہ ہرسمت سے لوگ اس کے پاس آ نے لگے۔ ابوسلم کو پہلی فتح کی اطلاع:

عید الفطر کے دن ابومسلم نے خالد بن اہراہیم کے گاؤں میں اپنی تحریک کا اعلان کیا قاسم بن مجاشع المرائی نے نماز عید پڑھائی۔ابومسلم یہاں سے روانہ ہوکر بالین یا خزامہ کے قریدلین آیا۔ایک دن میں ساٹھ دیہات کے آ دمی اس کے پاس آئے۔ برلیس روزیہاں مقیم رہا۔ابومسلم کوسب سے پہلی فتح کی خوشخبری موک بن کعب کی جانب سے جو بیرود میں حاصل ہوئی تھی ملی اور اب وہ عاصم بن قیس سے لڑنے میں مصروف ہوا۔ پھر مروروذ سے فتح کی خوشخبری اسے موصول ہوئی۔

#### خلافت بی عیاس کی تحریک کا اعلان:

اس واقعہ کے متعلق ایک دوسرابیان مدہے قومس سے ابومسلم واپس ہوااسی مقام سے اس نے قطب بن شہیب کواس روپیہ کے ساتھ جواس کے پاس تضاامام ابراہیم بن محمہ کے پاس مکہ جھیج دیا۔اورخود بروز سہ شنبہ 9 شعبان ۱۲۹ ھروتا گیا' ابوداؤ دالنقیب کے موضع فین نام میں ابوالحکم عیسیٰ بن امین الفقیب کے پاس فروکش ہوا۔ یہاں ہے اس نے ابودا و دکوعمر و بن اعین کے ساتھ طخارستان اور ماوراء کنج کےعلاقہ میں اپنی تحریک کی اشاعت کے لیےروانہ کیا اور حکم دیا کہ اس سال ماہ رمضان میں بیتحریک علی الاعلان شروع کر دی جائے ۔نصر بن صبیح تمیمی کوشر یک بن غضی تمیمی کے ہمراہ مروالروز بھیجا اور تھم دیا کہ اسی رمضان میں اپنی تحریک کوشروع کریں ۔اس طرح اس نے ابو عاضم عبدالرحمٰن بن سلیم کوطالقان اورابوالجہم بن عطیہ کوعلا بن قریث کے پاس خوارزم بھیجا اور تھم دیا کہ جب رمضان کے ختم میں یا پنج دن باقی رہیں تب اپنی دعوت کوشروع کرنا اور ہدایت کے لیے اگر اس وقت مقررہ سے پہلے تمہار ہے خلاف کوئی الیں کارروائی کرنا جا ہے جس ہے تنہیں تکلیف ومصیبت کا سامنا ہوتو تم فوراً تلوار نیام ہے با ہرکر لینا اور دشمن خدا ہے لڑیا' اگرتم میں ہے کوئی گروہ وقت معہود تک وشن کوٹال دیتو کوئی ہرج نہیں' وہ وقت مقررہ کے بعد تلوار نکالے۔

پھر ابوسلم ابوالحکم عیسیٰ بن اعین کے مکان ہے متقل ہوکرسلیمان بن کثیر الخزاعی کے پاس اس کے گاؤں سفیذنج واقع پر گنه خرقان میں دوسری رمضان ۱۲۹ ججری کوآ کرفروکش ہوا۔

# ابراہیم بن محمر کے دوعلم ظل وسحاب:

غرض کہ ماہ رمضان کے ختم ہونے میں ابھی یا نچ را تیں باقی تھیں کہ انھوں نے اس جینڈ رکو جسے امام نے بھیجا تھا اور جس کا نا مظل تفا چود وگز لانبے بانس پر باند ھرکر بلند کیا۔اس طرح دوسرا جھنڈا جسے امام نے جھیجا تھا اور جس کا نام سحاب تھا تیر وگز لانبے بانس يربا ندها كيا - ابوسلم اس وقت بيرة يت كلام ياك تلاوت كرربا تفا:

﴿ أَذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُونَ بِانَّهُمُ ظَلَمُوا ۗ وَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى نَصُوهِمُ لَقَدِيْرٍ ﴾

''ا جازت دی گئی ہے ان اوگوں کو جو کہ اڑ رہے ہیں اس لیے کہ ان پرظلم کیا گیا ہے اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر

# ظل اورسحاب کے ناموں کی تاویل:

ابومسلم' سلیمان بن کثیر' اس کے بھائیوں' موالیوں اور اسفیذ نج کے دوسر سےان لوگوں نے جنہوں نے اس کی دعوت کوقبول کیا تھا' جن میں غیلان بن عبدالقدالخرز اگی سلیمان کا بہنوئی امعمرو بنت کثیر کا شوہر میید بن زرین اور اس کا بھائی عثان بن زرین تتھے ساہ لباس پہن لیا تمام رات انھوں نے برگذخرقان کے ساکن شیعوں کے جمع ہونے کے لیے آگ روثن رکھی' یہی آگ ان کی شنا خت کی علامت مقرر تھی' صبح ہوتے ہوتے سب لوگ ابومسلم کے پاس مستعدی ہے جمع ہو گئے' اس نے دونوں حجینڈوں ظل اور سحاب کے ناموں سے بیتاویل کی کہ جس طرح سحاب (بادل) زمین پر چھا جاتا ہے اس طرح بنی عباس کی حکومت کی دعوت ہر جگہ جھا جائے گی اورظل اس لیے نام رکھا کہ زمین بغیر سابہ کے بھی نہیں رہتی ۔اسی طرح اب ہمیشہ کے لیے بنی عباس کی خلافت دنیا پر قائم

رہےں۔ ابومسلم خراسانی کاظہور:

مروک داعی ان لوگوں کو ابومسلم کے پاس لائے جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ سب سے پہلے اہل سقادم ابوالوضاح البر مزی عیسیٰ بن شبیل کے ہمراہ نوسو پیدل اور جار سوسواروں کی جماعت کے ساتھ آئے 'بر مزخرہ کے باشندوں میں سے سلیمان بن حسان اس کا بھائی یز دان بن حسان اور بیٹم بن یزید بن کیسان ہوئے نصر بن معاویہ کا آن اور آئی ابو خالد الحن 'جردی' اور محمد بن علوان آئے اور اہل سقادم ابوالقاسم محرز بن ایر اہیم الجو بانی کے ہمراہ تیرہ سو پیدل اور چیسواروں کی جماعت کے ساتھ آئے ۔ ان میں ابو العباس المروزی' خندام بن عمار' اور حمز ہبن زینم داعی بھی شامل تھے نصیں و کھے کر اہل سقاوم کی پہلی جماعت نے اپنی سمت سے تکبیر کا نعرہ بلند کیا اس کے جواب میں اہل سقادم نے بھی جومحرز بن ابر اہیم کے ہمراہ آئے تھے تکبیر کہی' بید دنوں جماعتیں اس طرح تکبیر کہی ہوئی ابوسلم کے پاس اسفید نج میں آئیس۔ سوئی ابوسلم کے پاس اسفید نج میں آئیس۔ سلیمان بن کثیر کی اما مت نماز:

ابوسلم نے تھم دیا کہ اسفید نج کے قلعہ کی مرمت کی جائے اوراسی میں قلعہ بند ہوکر بیٹھ رہیں عید الفطر کے دن اسفیذ نج میں اس نے سلیمان بن کثیر کو تھم دیا کہ وہ اسے اور شیعوں کو نماز پڑھا کیں 'فوتی پڑاؤ میں اس کے لیے منبر رکھا اور کہا کہ بغیر اذان اور اقامت کے خطبہ اوراذان کے بعد نماز شروع کرتے اور عیدو اقامت کے خطبہ اوراذان کے بعد نماز شروع کرتے اور عیدو جعہ میں منبر پر بیٹھ کر خطبہ پڑھتے 'گر ابومسلم نے سلیمان بن کثیر کو تھم دیا کہ وہ چھ تکبیر میں متواتر کیے' چھر قرائت ساتو میں تکبیر کے ساتھ رکوع کر نے دوسر ہے دکھت میں پانچ تکبیر میں متواتر کہہ کر قرائت کر لے اور چھٹی کے ساتھ دکوع میں جائے ۔ خطبہ کی ابتداء تکبیر سے اور ختم قرآن پر کرے بی امیر عین تکبیر میں اور دوسر کی میں تین تکبیر میں کہا کرتے تھے۔

جب سلیمان بن کثری نے نماز اور خطبہ ختم کر دیا تو ایومسلم اور سارے شیعوں نے نماز ہے آ کرخوش خوش وہ کھانا کھایا جواس

نے عید کے دن ان سب کے لیے تیار کیا تھا۔

ابومسلم کانفر بن سیار کے نام خط:

جب تک ابومسلم بہ سبب ضعف کے خندق کی پناہ میں تھا' وہ نصر کوخط میں امیر کے لقب سے یاد کرتا تھا' مگر جب بہت سے شیعہ انھیں خندقوں میں اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس نے اپنی قوت کا تو ازن کیا تو اب اس نے لفظ امیر اپنے لیے لکھنا شروع کر دیا۔اورایک خط میں نظر کولکھا۔امابعد!اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بعض قوموں کی برائی کی ہے اور فرمایا ہے:

﴿ وَ اَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهُدَ اَيُمَانِهِمُ لَتِنُ جَآءَ هُمُ نَذِيُرٌ لَّيَكُونُنَّ اَهُدَى مِنُ اِحُدَى الْاَمَمِ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ نَذِيُرٌ لَّيَكُونُنَّ اَهُدَى مِنُ اِحُدَى الْاَمَمِ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ نَذِيُرٌ لَيْكُونُنَّ اَهُدَى مِنُ اِحُدَى الْاَمْمِ فَلَمُ السَّيِّيُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

''اورانھوں نے اللہ کی بڑی پختیشم کھائی کہ اگران کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے گا تو وہ ضرورا یک تو م سے زیادہ راہ راست پر ہوں گے۔ گر جب ڈرانے والا ان کے پاس آیا تو ان کی نفر ت اور بڑھ گئی بوجہ زمین میں برائی اور ان کی بری تدبیر کے اور بری تدبیر کا وبال ہمیشداس تدبیر کے اختیار کرنے والے ہی پر پڑتا ہے ہس کیا اب وہ لوگ اگل تو موں کے دستور کا انتظار کررہے ہیں پس تم ہرگز اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہ پاؤگے اور ہرگز اس کے دستور میں کوئی فرق نہ پاؤ گے''۔

اس خط کونصر نے بڑی اہمیت دی اوراس وجہ سے زیادہ اہم سمجھا کہاس میں ابومسلم نے خودا پنی امارت کے اظہار سے ابتدا ، کی ہے'نصر نے اپنی ایک آئکھ نکال کر قاصد کودی کہ ریاس خط کا جواب ہے۔

ابومسكم كى محرز بن ابراجيم كومدايات:

جب ماخوان میں ابوسلم کی تھا ونی کا انظام درست ہوگیا تو اس نے محرز بن ابراہیم کو ہیرنج میں خندق کھود نے کا تھم دیا تو اسے خطر فداروں اورشیعوں کواس کے پاس اکٹھا ہونے کا تھم دیا تا کہ یہ جماعت ان ضروریات زندگی جونصر بن بیار کوم والروز بلخ اور طخارستان کے شلع سے بینچ رہی تھیں مسدود کر دے محرز نے اس تھم کی تحیل کی اس کے ایک ہزار آدی خندق میں جمع ہو گئے ابوسلم نے ابوصالح کا مل بن مظفر کو تھم دیا کہ وہ کسی تھے دیت اور میکن تھا اس کے خام مع ولدیت اور سکونت کے دفتر میں لکھ لے ابوصالح کا مل بن مظفر کو تھم دیا کہ وہ کسی تھے۔ یہ بھیجا۔ یہ بھی ایک خشی تھا اس نے محرز کی خندق میں آٹھ سو اور سکونت کے دفتر میں لکھ لے ابوصالح نے جمیدالارق کواس کا م کے لیے بھیجا۔ یہ بھی ایک خشی تھا اس نے محرز کی خندق میں آٹھ سو اور سکونت کے دفتر میں لکھ لے ابوصالح کے خاب کہ معالی میں دیا دبی ہوگئے کہ خاب کہ موضع اسبواد ق تو میوں کا شار کیا 'چاراور شخص مون کی خزام بن محماد و بیا جریاں مروفع اوا بی پرگذشا تھا دم) منبغہ بن الم دی جو تجارت کے لیے بکریاں مروف کے بیج جبیلان بن السعدی اور ابو تھیم موئی بن صبح بردے برے برگذشر قان ) ابو ہاشم خلیف بن میں میان موقع جو بان پرگذشا وہ کہ بین پرگذشا ن بن السعدی اور ابو تھیم موئی بن صبح بردے بردے سردار دیے۔

محرز بن ابراہیم اپنی اسی خندق میں مقیم رہا۔ جب ابومسلم ماخوان میں اپنی خندتوں سے نکل کرمرو کی فصیل میں آیا اور پھراس نے نبیشا پور کے اراد سے سے مارسرخس میں پڑاؤ کیا تو محرز نے اپنی فوج بھی ابومسلم کے ساتھ شامل کردی۔

نفركة زادغلام يزيدى ابوسلم خراساني برفوج كثى:

سفید نج میں ابوسلم کوجو واقعات پیش آئے ان میں ایک بیرواقعہ بھی ہوا کہ نصر نے اپنے آزاد فلام پربید کوزبر دست رسالے کے ساتھ ابوسلم سے لڑنے بھیجا۔ بیرواقعہ ابوسلم کے ظہور سے اٹھارہ ماہ بعد پیش آیا ابوسلم نے اس کے مقابلہ کے لیے مالک بن بیشم الخزاعی کوجس کے ہمراہ مصعب بن قیس بھی تھاروانہ کیا الین نام ایک گاؤں میں دونوں تریف مقابل آئے مالک نے بربیر کودوت دی کہ ہم آل رسول اللہ دکھیے میں بہترین محض کو اپنا خلیفہ بنائیں 'پرید کی فوج نے اسے قبول نہیں کیا' اب مالک نے دوسو ہمراہیوں کے ساتھ بربید سے لڑنا شروع کیا' ضبح سے عصر تک لڑتا رہا' اس اثنا میں صالح بن سلیمان الفسی' ابراہیم بن پربید اور زیاد بن میں ابوسلم کے پاس آئے۔ ابوسلم نے آٹھیں مالک کی امداد کے لیے روانہ کردیا۔ بیسر دارعصر کے وقت اس کی امداد کو بہنچ گئے جس سے ابونسر کوتقویت ہوگئی۔

يزيد كاابومسلم خراساني يرحمله:

ہے کہ جس طرح بنے دشمن پر حملہ کر کے اس کا خاتمہ کر دو' چنانچے تمام فوج نے حملہ کر دیا۔ اس کے مقابل ابونصر پاپیادہ ہو گیا اور اس نے اپنے سرتھیوں کو جنگ پر ابھار ااور کہا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ آج ہمارے ہاتھوں کفار کی ایک جماعت کو تباہ ہی کردے گا۔ اس لیے پوری شجاعت اور صبر سے دشمن کا مقابلہ کرو' دونوں مقابل جنگ میں ثابت قدم رہے' بنی مروان کے طرفداروں میں سے چونتیس آدمی مارے گئے اور آٹھ آدمی گرفتار کرلیے گئے۔

# يزيد كى شكست وگرفتارى:

عبداللہ الطائی نے یزید پر حملہ کر کے اسے گرفتار کرلیا' اس کی فوج نے شکست کھائی۔ ابونصر نے عبداللہ الطائی کو اپنے گرفتار کردہ قیدی' دوسر سے تیعوں کے ساتھ جن کے ہمراہ جنگ کے قیدی اور مقتولین کے سرتھے ابو مسلم کے پاس بھیجا اور خود ابونصر سفیذنج میں اپنے پڑاؤ میں تھم رار ہا۔ جولوگ ابو مسلم کے پاس بھیج گئے تھے ان میں ابوجما دالمروزی اور ابوعمروالا المجمی بھی تھے ابو مسلم نے سروں کو اپنے پڑاؤ کی فصیل کے بھنائک پر نصب کرا دیا۔ یزید الاسلمی کو ابواتحق خالد بن عثمان کے سپر دکیا اور چونکہ میں تخت مجروح تھا اس کو اچھی طرح علاج کرنے اور حسن سلوک کا تھم دیا۔ ابو مسلم نے ابونصر کو اپنے پاس آنے کا تھم بھیجا۔

#### يزيد كى ر ما كى:

# نفر بن ساراور بزیدی گفتگو:

چنا نچہ جب یزیدنفر کے پاس آیا تو اس نے اس کے آئے کا خیر مقدم نہیں کیا اور کہا کہ میراید گمان ہے کہ دشمنوں نے تہمیں محض اس لیے رہائی دی ہے کہ تم ہمارے خلاف ان کے لیے شہادت ہؤ۔ یزید نے کہا بخدا! آپ کا گمان ٹھیک ہے انھوں نے جمحے تسم دے دی ہے کہ بیں ان کے خلاف جموث نہ بولوں اور اب میں بیے کہتا ہوں کہ وہ وقت پر اذان وا قامت کے ساتھ تمام نماز پڑھتے ہیں ۔ جملے یقین ہے کہان کر آن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کا اکثر ذکر کرتے ہیں اور رسول اللہ تنظیل کی دوتی کی دعوت دیتے ہیں۔ جملے یقین ہے کہان کی تحریک کامیاب ہوگی اگر میں آپ کا آزاد غلام نہوتا تو آپ کے پاس نہ آتا 'انہیں میں رہتا۔

یہ پہلی اڑائی تھی جوشیعوں اور طرفداران بنوم وان میں ہوئی۔

#### غازم بن خزیمه کاخروج:

جب اس نے مرورو ذمیں خروج کاارادہ کیا تو بعض تمیمیوں نے اسے روکا' اس نے کہامیں بھی تمہیں میں ہے ہوں'میر اارادہ

ہے کہ مروپر جا کر قبضہ کرلوں اگر میں اس میں کامیاب ہوگیا تو اسے تمہارے حوالے کر دوں گااور اگر مارا گیا تو تمہیں میرے اس فعل ہے کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ بین کروہ لوگ خاموش ہور ہے اس نے خروج کر کے گئے رساۃ نام ایک گاؤں میں پڑاؤ کیا۔ خازم کا مرورو ذیر قبضہ:

ابومسلم کی جانب سے بسر بن مبیح اور بسام بن ابراہیم اس کے پاس آگئے۔شام ہوتے ہی اس نے مروروذ کے باشندوں پر شندوں پر شنخون مارا اور بشر بن جعفر السغدی کو جونصر کی جانب سے یہاں کا عامل تھا قتل کر دیا (بیوا قعد ابتدائے ماہ ذی قعدہ میں پیش آیا) اس کی خوشخری دینے کے لیے اس نے خزیمہ بن خازم عبد اللہ بن سعیداور شبیب بن واج کوابومسلم کے پاس بھیجا۔

ابومسلم خراسانی کے متعلق دوسری روایت:

ابوسلم کے خراسان میں اظہار وہ ت اور واپسی کے متعلق ندکورہ بالا بیان کے مطابق ایک اور بیان حسب ذیل ہے جب امام ابرا ہیم ابوسلم کوخراسان ہیجنے گئے تو اس کی شادی انھوں نے ابواشیم کی پوتی ہے کر دی اور اس کا اس سے مہر لے لیا۔ نیز انھوں نے اس تقریر کی اطلاع تمام نقیبوں کو دے دی اور انھیں ابوسلم کی اطاعت و فر مان بر داری کا تھم دیا جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ ابوسلم خطرینہ علاقہ کوفہ کا باشندہ تھا۔ اور لیس بن معقل العجلی کا قبر مان تھا چھر بیٹھر بن علی کا مولی بنا اور اس کے بعد ابر اہیم بن محمد کا 'پھر ان کی خطرینہ علاقہ کوفہ کا باشندہ تھا۔ اور لیس بن محمد کا 'پھر ان کی اولا و میں سے جوامام ہوئے ان کا مولی رہا' جب خراسان آیا تو بالکل نو جوان تھا' اس بنا پرسلیمان بن کثیر نے اسے اپنا امیر قبول نہیں کیونکہ اسے خوف پیدا ہوا کہ اس کی وجہ سے ان کی تحریک سرسبز نہ ہوگی اور خود اسے اور اس کے دوستوں کومفرت پہنچ گی۔ سلیمان بن کثیر نے اسے واپس بھیج دیا۔

ابوداؤ دخالد کی ابوسلم خراسانی کی حمایت میں تقریر:

ابوداؤد خالد بن ابراہیم اس وقت دریائے بین کے پیچے کہیں گیا ہوا تھا جب وہ مرووا پس آیا تو لوگوں نے اسے امام کہ خط
سنایا۔ابوداؤد نے پوچھاوہ شخص کہاں ہے جے امام نے بھیجا تھا 'لوگوں نے کہا کہ سلیمان بن کثیر نے اے واپس کر دیا۔ابوداؤد نے
تمام نقیبوں کوعمران بن اسلیمل کے مکان میں جع کیا اور کہا کہ امام نے ایک شخص کوا پنے خط کے ذر بعیہ تمہارے پاس بھیجا تھا اور میں
یہاں موجود نہ تھا۔ تم نے اے واپس کر دیا۔اب بتاؤ کہتم نے اے کیوں واپس کیا سلیمان بن کثیر نے کہا اس کی تم عمری کی وجہ سے
اور اس سے کہ بمیں بیخوف پیدا ہو کہ اس شخص سے ہماری تح یک بار آور نہ ہوگی۔ نیز ہمیں خودا پی اورا پنے دوسر سے طرفداروں کی
اور اس سے کہ بمیں بیخوف پیدا ہو کہ اس شخص سے ہماری تح یک بار آور نہ ہوگی۔ نیز ہمیں خودا پی اور اپنے دوسر سے طرفداروں کی
جان کا بھی خطرہ تھا۔ ابوداؤد نے کہا کیا تم میں کوئی اس بات سے انکار ہے انھوں نے کہا ہم الزموں کو اس بات بات کہا میا تھیں اس بات
سیل مک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جر ٹیل امین مؤلائل کے ذر بعدا پی کتاب کومزل فر مایا جس میں حال کو حرام کی تفریق بتائی اپنے
میں شک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جر ٹیل امین مؤلائل کے ذر بعدا پی کتاب کومزل فر مایا جس میں حال کو حرام کی تفریق بتائی اپنے
میں شک ہے کہ اللہ تو ہوگا ہے اور کیا تو امت نے ہوگا۔ انھوں نے کہا تہیں۔ ابوداؤد نے کہا کیا تہہیں اس میں شک ہے کہ
جب رسول مؤلٹی نے اپنی رسالت کا حق اوا کر دیا تو اللہ مؤلٹی کے ساتھوا شالیا یا اے بعد میں رہنے دیا۔ لوگوں نے کہا کیا تمہارا بید
میں رہنے۔ ابوداؤد نے کہا کیا تمہارا بیدگیا کی ساتھوا ٹھالیا یا اے بعد میں رہنے دیا۔ لوگوں نے کہا کیا تمہارا بید میں دیا۔ لوگوں نے کہا کیا تمہارا بید میں دیا۔ لوگوں نے کہا کیا تمہارا بید میں دیا۔ لوگوں نے کہا کیا تمہارا بید میں رہنے دیا۔ لوگوں نے کہا کیا تمہارا بید علی دواور اور ان میں بھی جو بالکل قریب کے عزیز بیں

کسی اور گروہ میں اس علم کوچھوڑا انھوں نے کہانہیں۔ابوداؤ د نے کہا تو اچھا کیاتم میں ہے کسی کو بیزیبا ہے کہ وہ اس تحریک کوسر سبز ہوتا اور لوگوں کوا سے پیند کرتا دیکھے تو ای تحریک کوخودا پی ذات کے لیے بنالے۔انھوں نے کہا خدایا ہر گرنہیں یہ کوئکر ہوسکتا ہے۔
ابوداؤ د نے کہ میں پنہیں کہتا کہ خودتم نے ایسا کیا بلکہ شیطان نے تمہار ہے قلوب میں بیوسوسہ پیدا کر دیا کہ کیا ہوگا اور کیا شہوگا 'کیاتم میں کوئی ایسا ہے جسے بیزیبا ہو کہ وہ اس تحریک کواہل بیت اور اولا د نبی کا پھیا کران کے سواکسی اور کے لیے کر سے۔انھوں نے کہا نہیں۔ابوداؤ د نے کہا کیا تمہیں اس میں شک ہے کہ وہ معدن علم اور رسول اللہ کا پھیا کی میراث کے مالک ہیں۔انھوں نے کہا نہیں۔اس نے کہا کہ میں و کھیا ہوں کتم نے ان کے تھم میں شک کیا 'اور ان کے علم کومسر دکر دیا۔اگر انھیں اس مخفس کی اہل بیت کا نہ ہوتا تو وہ ہرگز اسے تمہارے پاس نہ بھیجتے۔ابوسلم وہ شخف ہے کہ اس کی اہل بیت سے حجت 'امداد' خدمت گذاری اور حق شناسی میں کسی قسم کا شہیدیں کیا جاتا۔

ابومسلم خراسانی کی واپسی:

چنانچیان سب نوگوں نے ابوداؤد کے کہنے ہے' ابومسلم کو جوتو مس تک پہنچ چکا تھا واپس بلالیا' اس کی اطاعت وفر مانبر داری
کرنے لگے۔گر ابومسلم کے دل میں سلیمان بن کثیر کی جانب سے کینہ جاگزیں ہوگیا اور ابوداؤد کے اس احسان کا اسے احساس رہا'
شیعہ نقیبوں اور دوسر بے لوگوں نے ابومسلم کے احکام کی تعمیل کی' اس کی اطاعت کی' آپس میں مباحثہ کر کے اس کی تحریک کوقبول کیا
تمام خراسان میں داعی بھیج دیئے۔

ابومسلم خراسانی کی طلی:

امام ابراہیم نے اس ۱۲۹ ہجری کے موسم جی میں مکہ آنے کے لیے ابو مسلم کو تھم بھیجا تا کہ بدا ہے اپنی دعوت کے اظہار کے لیے ہدایات دیں ' یہ بھی لکھا تحطیہ بن شبیب کو اپنے ہمراہ لاؤ' نیز وہ تمام رو پید بھی جو جع کیا گیا ہے لایا جائے ۔ تین لا کھساٹھ ہزار درہم جمع ہوئے تھے' ابو مسلم نے بیشتر رو پیرکا تجارت کا سامان ' تو ہی ' مردی کیڑے ' حریرا ورقر ندخر بدا' بقید قم کوسو نے جا ندی کی اینٹوں میں مبدل کر کے زرتا رقباؤں میں رکھا' فچر فریدے' نصف جمادی الآخر میں مکہ کے ارادہ سے روانہ ہوا۔ اس سے ہمراہ نقیبوں میں سے تحطیہ بن هبیب ' قاسم بن مجاشع اور طلحہ بن رزیق شے' اکرائیس اور شیعہ شے' خزاعہ کے دیہات سے بیقا فلہ روانہ ہوا' اکیس فچروں پر انھوں نے اپنا سامان بارکیا' ہر فچر پر ایک شیعہ پورے اسلحہ سے سے سوارتھا' جنگل کے راستے روانہ ہوئے' نصر کے تھا نہ سے گزرآ کے بیورد پنچ 'ابو مسلم نے عثان بن نہیک اور اس کے دوستوں کو اپنے پاس بلایا' ابو مسلم اور ان کے درمیان پائج فرتخ کا فا صلہ تھا۔ پچاس بیورد پنچ 'ابو مسلم نے عثان بن نہیک اور اس کے دوستوں کو اپنے پاس بلایا' ابو مسلم اور ان کے درمیان پائج فرتخ کا فا صلہ تھا۔ پچاس آدر اس کے پاس آگئے۔ اب سے جماعت بیورد سے چل کرنیاء کے ایک گاؤں قائس بینچی۔

ابومسلم كوخراسان جانے كاتھم:

ابومسلم نے فضل بن سلیمان کو اُسید کے گاؤں اندو مان بھیجا۔اس گاؤں میں اے ایک شیعہ ملا۔اس نے اس سے اسید کا پتہ دریافت کیا اس نے کہاتم اس شخص کو کیوں پوچھتے ہو؟ ایک دن عامل نے ہڑی تختی کی ہے 'بیاور اس کے ساتھ الجم بن عبد اللہ' غیلان بن فضالہ' غالب بن سعید اور مہاجر بن عثان گرفتار کر کے عاصم بن قیس ابن الحروری کے سامنے پیش کیے گئے۔اس نے انہیں قید کرویا ابو ما لک نے اسے بتایا کہ جوخط امام نے اپنے قاصد کے ہاتھ اسے بھیجا تھا وہ میرے پاس ہے ابومسلم نے اس خط کے لانے کا حکم ویا۔ابو ما لک نے وہ خط اور پر چم وعلم اس کے حوالے کیے۔اس خط میں امام نے ابومسلم کو تھم دیا تھا کہ جہاں تنہیں بیدخط معے و ہیں ے خراسان واپس جلے جانا' اور وہاں دعوت کا اظہار کرنا۔

# ابومسكم خراساني اور عاصم بن قيس الحروري:

ابومسلم نے اس پر چم کوجوامام نے جھیجا تھا ایک بانس ہے باندھاادر جھنڈ ابھی بلند کیا۔نسا کے تمام شیعہ ُ داعی اورسر داراس کے بیاس آ گئے ۔ان کےعلاوہ ابیورد کے جولوگ اس کے ساتھ آئے تھے وہ بھی ہمراہ تھے۔عاصم بن قیس الحروری کواس کاعلم ہوا'اس نے آنے کا حال دریافت کیااس نے کہامیں حاجی ہوں۔ حج کے لیے بیت اللہ جاریا ہوں' میرے ہمراہ اور تا جربھی ہیں' نیز ابومسلم نے اس سے بیجھی درخواست کی کہ میرے جن دوستوں کوآپ نے قید کیا ہے اٹھیں چھوڑ دیجیے ادر میں آپ کے علاقہ سے چلا جاتا ہوں ۔عاصم بن قیس کےعہد بداروں نے ابومسلم ہے کہا بیشر ط دو کہ جتنے غلام' جانوراوراسلحہان کے ہمراہ ہیں وہ واپس کر دے گا تو اس کے ان دوستوں کو جوامام کے پاس سے یا اور جگہ ہے آئے تتھے رہائی دے دی جائے گی' چنانجیے ابومسلم نے بیشر طرمان لی اور اس کے دوستوں کوچھوڑ دیا گیا۔

### ابومسلم خراسانی کامرو میں قیام:

ابومسلم نے ایسے شیعہ دوستوں کو واپس چلنے کا تھم دیا'امام کا خط پڑھ کر سنایا اور دعوت کے اظہار کا انھیں تھم ویا ان کی ایک جماعت واپس ہوگئی۔ابو مالک اسید بن عبداللّٰہ الخز اعی' زریق بن شوذ ب اور ابیورد کے جولوگ آئے تھے وہ ابومسلم کے ساتھ ہوئے' جولوگ دا پس ہو گئے تھے انھیں ابومسلم نے تیاری کا تھم دیا۔ ابومسلم بقیہ لوگوں کے ساتھ مع قطبہ بن مبیب کے وہاں سے تخوم جرجان آیا' خالدین ہرنگ اور ابوءون کواپیے پاس بلا بھیجا نیز انھیں اس رو پیر کے لانے کا بھی عکم دیا جوشیعوں کا ان کے پاس جمع تھا بیدونوں اس کے پاس آئے 'ابومسلم چندروز تک یہاں مقیم رہا۔ جب قافلے جمع ہو گئے تو اس نے قحطبہ بن شبیب کی رہ انگی کا انتظام کیا تمام روپیدہ مال واسباب اس کے حوالے کیا' اورا ہے امام ابراہیم بن محمہ کے باس بھیج دیا۔اب ابوسلم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نسا آیا پھریہاں سے ابیورد ہوتا ہوا بھیں بدلے ہوئے مروآ گیا۔خزاعہ کے ایک گاؤں فنیں نام میں آ کر قیام یذیر ہوا۔ ابھی ماہ رمضان کے ختم ہونے میں سات راتیں یاتی تھیں۔

# ابومسلم خراسانی کی شیعیان بی عباس کو دعوت:

اس نے اپنے طرفداروں سے وعدہ لے لیا تھا کہ سب کے سب عید کے دن مرومیں اس کے پاس آ جا کیں۔اس نے ابوداؤ د اورعمرو بن اعنین کوطخا رستان بھیجا۔نصر بن صبیح کوآمل ونجاراروانہ کیا 'شریک بن عیسلی کوبھی اس کے ساتھ کر دیا۔مویٰ بن کعب کوابیور و اورنسا بھیجااور خازم بن خزیمہ کومروروذ بھیجاعید کے دن اس کے تمام طرفدار اس کے پاس آئے۔قاسم بن مجاشع التمہی نے ابوداؤ د خالد بن ابراہیم کے گاؤں میں آل قنبر کی عیدگاہ میں ان سب لوگوں کونماز بڑھائی۔

#### ابومسلم خراسان کی روانگی ماخوان:

اسی سنہ میں جب ابومسلم کے طرفداروں کی جماعت کثیر ہوگئی اوراس کی تحریک نے مضبوطی عاصل کر لی تو خراسان کے تمام

عرب قبائل نے اس سے لڑنے کے لیے آپس میں عبد و پیان کیے۔ نیز ابوسلم نے اپنے پڑاؤ کو جواب تک اسفیذنج میں تھا ماخوان منتقل کر دیا۔ جب ابوسلم نے اپنی دعوت کوظا ہر کیا تو لوگ جلد جلد اس کے پاس آنے گئے۔ اہل مرونے بھی آٹا شروع کیا'نصر نے ان سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ کر مانی اور شیبان نے ابوسلم کی دعوت کو اس لیے بری نظر سے نہیں دیکھا کہ ابوسلم کی میدعوت مروان کی خلافت کے خلاف تھے۔

# ابومسلم خراسانی کی فقہ کے طالب علموں سے گفتگو:

# نصر بن سیار کی شیبان خارجی کوپیش کش:

سینو جوان شیبان کے پاس آئے اسے سارا حال سنایا اس نے کہا کہ ہم نے ایک دوسرے کورخ پہنچایا ہے نصر نے اسے کہلا ہجا اگرتم من سب خیال کروتو میر سے مقابلے سے بازر ہوتا کہ میں ابومسلم سے لڑلوں۔ اور اگر چا ہوتو اس سے لڑنے کے لیے میرا ساتھ دوتا کہ میں اسے کل کردوں یا ملک بدر کردوں اس کے بعد ہم پھرالگ الگ ہوجا کیں گے جیسا کہ اس وقت ہیں شیبان کا ارادہ ہوگیا تھا کہ وہ نصر کی تبجہ یز پڑٹمل کر ہے مگر بیراز اس کی فوج والوں پر افشا ہوگیا 'ابومسلم کے جاسوسوں نے اس کی فوج میں آ کراس کا پیتہ چلا یا اور جا کر ابومسلم سے بیان کیا۔ سلیمان نے کہا ہیہ بات جو ان تک پہنچی ہے کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں' ابومسلم نے ان نوجوانوں کا واقعہ سنایا۔ سلیمان نے کہا ہاں! تو بیاسی وجہ سے ہوا ہوگا' ان لوگوں نے کر مانی کو لکھا کہ آپ کے والد جو مارے گئے ہے ان کا بدلد آپ کو لیمنا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا مقصد جنگ شیبان کے مقصد سے علیمدہ ہے آپ اپنے بدلد کی خاطر لڑر ہے ہیں' آپ شیبان کو نصر سے سلیمان کے اس کی مقصد سے علیمدہ ہے ۔

# نصر بن سيار كاشيبان خارجي كوانتاه:

کر مانی نے شیبان ہے آ کراس معاملہ میں گفتگو کی اور اسے اس کی رائے سے پھیر دیا۔ نفر نے شیبان سے کہلا بھیجا' بخد! تم کو دھو کہ دیا گیا ہے تم دیکھو گے کہ بید معاملہ کیا صورت اختیار کرتا ہے 'بیابیا فتنہ عظیم ہے کہ اس کے مقابلہ میں تم میری مخالفت کو معمولی سمجھو گے۔ یہ فریق اس گفتگو میں مشغول تھا کہ ابومسلم نے نصر بن نعیم الفسی کو ہرات بھیجا۔ عیسلی بن عقبل اللیثی ہرات کا عامل تھا۔ نصر ن اسے برات سے نکال بھگایا 'یہ بھاگ کر نصر کے پاس آیااو رنمر نے برات پر قبضہ کرلیا۔

#### يي بن نعيم كاشيبان خارجي كومشوره:

یجی بن نعیم بن ہمیر و نے کر مانی اور شیبان ہے کہاان دو ہاتوں میں ہے ایک ہات کواختیار کروڈیاتم لوگ مفٹری عربوں ہے پہلے ہلاک ہوجاؤ کے یا وہ تمہارے سامنے ہلاک ہوجائیں۔ انھوں نے کہا یہ سیسے ہوسکتا ہے کی نے کہا ابر مسلم کواپنی دعوت شروع کے ایجا بھی ایک ماہ گذراہے اور اسی مدت میں اس کی جماعت تمہار۔ برابرہوئی ہے انھوں نے پوچھاا ب کیا کیا جائے بجی نے کہا نفر ہے سلح کرلؤ اگرتم اس سے سلح کرلؤ تو ابومسلم تمہیں چھوڑ کرصرف نفر ہوئی ہے انھوں لیے کہاس وقت یہاں کی حکومت مضریوں کے ہاتھ میں ہے اور اس کے لیے یہ سارا جھڑ ا ہے اگرتم نے نفر سے سلح نہ کی اور ابومسلم سے کی اور نفر تم سے لڑا تو یہ ابومسلم پھر بھی تمہارا دشری ہوئی ہے ایک گھنٹہ ہی کی مہلت کیوں نے ملح دشن ہوجائے گا۔ انھوں نے بوچھا پھر کیا کیا جائے ؟ بچی نے کہا آھیں اپنے آگے رکھوچا ہے ایک گھنٹہ ہی کی مہلت کیوں نے ملے تا کہ کم از کم ان کے تل سے تمہاری آ تکھیں ٹھنڈی ہوں۔

### شيبان خارجي اورنفر بن سيار مين مصالحت:

چنانچہ شیبان نے نصر کوسلم کا پیام بھیجا' نصر نے اسے قبول کرلیا' اس نے مسلم بن احوز کو معاہدہ کرنے بھیجا اور ان دونوں فریقوں میں معاہدہ ہو گیا۔ شیبان نصر کے پاس آیا۔اس کے داہنی کر مانی اور بائیں جانب بجیٰ بن نعیم تھا۔مسلم نے کر مانی سے کہا اے کانے! ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تو ہی وہ کا نا ہوگا جس کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ اس کے باتھوں بنی مصرتباہ ہوں گئ چر دونوں فریقوں میں ایک سال تک کے لیے صلح ہوگئ اور عہد نامہ کی تھیل کرلی گئی۔

# نصر بن سیاراور کر مانی کی جنگ:

جب ابوسلم کواس سلح کی خبر ہوئی تو اس نے شیبان ہے کہ لا کر بھیجا کہ ہم اقر ادکرتے ہیں کہ ہم مہینوں جکہ آپ کے خلاف کوئی کا رروائی نہ کریں گے آپ صرف وعدہ سیجے کہ تین ماہ تک تم سے کے کھیں گے ۔ اس پر کر مانی نے کہا میں نے نصر سے سلح نہیں کی بلکہ شیبان نے کی ہے اور میں اسے ناپند کرتا ہوں کیونکہ مجھے اپنے باپ کا بدلہ لینا ہے اور میں کی طرح نصر کے مقابلہ سے با زمبیں رہوں گا' چنا نچہ کر مانی اور نصر میں اب پھر جنگ شروع ہوگئ' تکر شیبان نے کر مانی کی امداد کرنے سے انکار کردیا اور کہا کہ عہد نا مہ کی خلاف ورزی میرے لیے جائز نہیں۔

# ابومسلم خراسانی اور کر مانی کی ملاقات:

پی آگیا۔ بیدہ/محرم ۱۳۰ہجری کاواقعہ ہے۔ ابومسلم خراسانی کا ماخوان میں قیام:

ایک اور روایت ہے کہ جب ابو مسلم کے پڑاؤیل شیعہ بہت کثیر تعدادیل جمع ہو گئے تو اسفیذنج ان کے نیے تنگ ہو گیا ابو مسلم کواب ایک شدہ قیام گاہ کی ضرورت ہوئی اور ماخوان ان کی ضروریات فوجی کے لیے کانی معلوم ہوا۔ یہ علاء بن حریث اور ابو ایحق خالد بن عثمان کا گاؤں تھا۔ ابو الجہم بن عطیة اور اس کے بھائی بھی اس میں رہتے تھے۔ ابو مسلم نے سنت بیس روز سفیذنج میں قیم کیا۔ یہ یہاں سے روانہ ہوکر بدھ کے دن ک/ ذیقعدہ ۱۲۹ہجری کو ماخوان آ کر ابوائحق خالد بن عثمان کے مکان میں فروکش ہوا۔ ابو مسلم خراسانی کے عمال:

ماخوان میں اس نے خندق کھود لی اس کے دو درواز کے رکھے خوداس نے اور تمام شیعوں نے اس خندق کے احاط میں پڑاؤ کیا۔ایک درواز سے پرمصعب بن قیس اتھی اور بہدل بن ایاس انضی کومقرر کیا۔دوسر سے پرابوشراحیل اور عمر والاعجمی کومقرر کیا 'ابو نصر بن ما لک بن پیٹم کوفوج خاصہ کا افسرار رابوا بحق خالد بن عثان کوجنگی پولیس کا افسر مقرر کیا 'نیز اس نے کامل بن مظفر ابوصالح کوفوج کا بخش 'اسلم بن صبیح کو اپنا میرمنثی اور قاسم بن مجاشع النقیب اتمیمی کوقاضی مقرر کیا۔ابوالوضاح اور دوسر سے اہل سقادم کو ما لک بن پیٹم کے ماتحت کیا۔اہل نوشان کو جو تعداد میں تر اس متھ ابوالحق کے ماتحت جنگی پولیس میں متعین کیا۔قاسم بن مجاشع اس خندق میں ابومسلم کوتمام نمازیں پڑھا تا تھا۔اور عصر کے وقت قصے کہتا اور بنی ہاشم کے منا قب اور بنی امیہ کے مثالب بیان کرتا تھا۔

ابوسلم ماخوان کی خندق میں آ کرفروکش ہوا۔ وہ ظاہر شکل میں ایک شیعہ معلوم ہوتا تھا' عبداللہ بن بسطام اس کے پاس آیا پھراس نے قنا تیں' خیمے' شامیانے لا کر دیئے کھانے کا اور جانوروں کے لیے چارہ کا انتظام کیا اور چیڑے کے حوض پانی کے لیے لا دیئے۔سب سے پہلاعہدیدار جوابوسلم نے کس سررشتہ کامقرر کیاوہ داؤ دبن کر ازتھا۔

غلامون كاموضع شوال مين قيام:

ابوسلم نے کامل بن مظفر کو تھم دیا کہ وہ خندق کے تمام لوگوں کی تنقیع کر کے ان کے نام مع ولدیت اور سکونت کے دفتر میں لکھ لے کامل ابوصالح نے اس کی تنمیل کی ان کا شار کیا سات ہزار تعداد نگلی ابومسلم نے ہرا کیک کو پہلے تین تین درہم اور پھر چار چاراس کے ہاتھ سے دلا دیئے۔

مضری ٔ ربیعه اور قحطانی قبائل کا اتحاد:

اب تمام مضری ربیعہ اور فحطانی قبائل نے آپس میں میں جھوتہ کیا کہ آپس کی خانہ جنگی موقوف کر کے پہلے ابومسلم سے نبٹ لیا جائے اس کے اخراج کے بعدوہ پھر اپنے بارے میں غور کریں گے کہ کیا کیا جائے اس مقصد کے لیے انھوں نے ایک تحریری مشحکم معاہدہ کرلیا 'جس پرسب نے اتفاق کیا' ابومسلم کواس کی اطلاع ہوئی جس سے اسے خت پریشانی وتشویش لاحق ہوئی اور اس نے اپنی ہ الت پرغور کیا'اے محسوس ہوا کہ ماخوان میں یانی دشمن کی سمت ہے آتا ہے'اسے خوف پیدا ہوا کہ مبادانصر یانی کوروک دے۔اس خیال ہے اس نے اپنایر او ابومنصور طلحہ بن رزیق النقیب کے موضع الین میں ماخوان کی خندق میں حیار ماہ کے قیام کے بعد ۲ ذی الحجہ ۱۲۹ جری کونتقل کر دیا۔اس نے اس گاؤل کے سامنے اس کے اور بلاش جرد کے درمیان خندق کھودی' جس سے سے بیقر پی خندق کے نیچے پڑ گیا ۔ معتصر بن عثمان بن بشر المزنی کے مکان کے دروازہ کے رخ کوخندق میں کر دیا۔ اہل آلین دریا نے خرقان کا یانی پینے یگے۔اس طرح نصران کے بانی کوروک نہ سکا۔

ابوالذيال كى سركوني:

ر میں وی الحجہ کوعید ہوئی' قاسم بن مجاشع التمہمی نے آلین کی عیدگا ہ میں نماز پڑھائی' ابومسلم اور تمام شیعوں نے اس کی اقتد ا کی نصر نے دریائے عیاض کے کنارے اپنا پڑاؤ کیا 'اس نے عاصم بن عمر و کو بلاش جرد پر ابوالذیال کوطوسان پر بشرین انیف البر بوعی · کوجلفر پراورجاتم بن حارث بن سرح کوخرق پرمتعین کیا۔ حاتم بن حارث ابومسلم پرحمله کرنے کا موقع طاش کرر ہاتھا' ابوالذیال نے ا پنی نوج کوان اہل طوسان میں فروکش کیا جوابومسلم ہے ہمراہ خندق میں تھے۔اس فوج نے اہل طوسان کوطرح طرح سے ستایا'ان کی تمام مرغیاں' کبوتر اور گائے' بیل ذیح کرڈ الے اورز بردی کھانااور جارہ وصول کیا۔شیعوں نے ابومسلم ہے اس کی شکایت کی' ابومسلم نے رسالے کوان کے ساتھ کر دیا۔ ابوالذیال ہے مقابلہ ہوا'اس نے شکست کھائی'اس کے ہمراہیوں میں ہے اعسر الخوارزی اپنے تقریباً تنس آ دمیوں کے ساتھ گرفتار کرلیا گیا۔ ابومسلم نے انھیں لباس دیا ان کے زخموں کا علاج کیااور پھر انھیں چھوڑ دیا۔ اسی سال جدیع بن علی کر مانی کومصلوت قبل کیا گیا۔

مسلم بن احوز اورمحه بن منىٰ كى جنگ:

ہم پہلے کر مانی اور حارث کی جنگ اور کر مانی کے حارث کونل کرنے کا واقعہ بیان کر چکے ہیں' جب کر مانی نے حارث کونل کر دیا تو اب لاشرکت غیرےمرو پر کرمانی کاعمل دخل ہوگیا'نصر بن سیار مروکوچھوڑ کرابرشہر چلا گیا' کر مانی کی قوت میں اضافہ ہوگیا۔نصر نے مسلم بن احوز کواپنی با قاعدہ فوج اور رسالہ کے ساتھ کر مانی کے مقابلہ کے لیے بھیجا۔اس کا کر مانی کی فوج سے مقابلہ ہوا۔ کر مانی کی طرف بیجیٰ بن نعیم ابوالمسیلاء ایک ہزار رہیعہ کے ساتھ محمہ بن المثنیٰ سات سواز دی شہسواروں کے ساتھ ابن الحن بن شخ الا ز دی ایک ہزاراز دی جوانوں کے ساتھ اور حزی الغدی ایک ہزار یمنی عربوں کے ساتھ مقابلہ کے لیے موجود تھے۔ جب دونوں حریف مقابل آ کر کھڑے ہوئے تومسلم نے محمد بن اہٹنی ہے کہااس ملاح ہے کہو کہ ہمارے مقابل آئے 'محمد نے کہا حرا مزا دی تو ابن علی کے لیے ایسا کہتا ہے اس کے بعد ہی دونُوں حریف ایک دوسرے پر جھیٹے اور تلوارین نیام سے پاہر کرلیں 'مسلم بن احوز کوشکست ہوئی' اس کے سوسے زیادہ ہمراہی مارے گئے محمد کے ہیں سے زیادہ آ دمی کام آئے نصر کی پیشکست خوردہ نوج نصر کے پاس آئی۔ عصمة بن عبدالله الاسدى كى شكست:

عقبل بن معقل نے نصر سے کہا آپ عربوں کا تجربہ کر چکے ہیں اگر مقابلہ ہی کی ٹھان لی ہے تو پوری مستعدی و تیاری ہے کا م كيجي نفر نے عصمة بن عبدالله الاسدى كومقابله ير بھيجا۔ بداس جگه آ كر كھڑا ہوا جہاں مسلم آيا تھا'اس نے محمد بن المثنى كولاكارا' خبر دار ہوجا'ات مہیں معلوم ہوگا کہ مجھلنم (ایک بڑی مجھلی) پرغلبہیں یاسکتی۔ محمد نے اس کے جواب میں کہا حرامزا وے ذرائفہرتو محمد نے سغدی کومقابلہ کا حکم دیا'وہ اپنے ایک ہزار یمنی عربوں کو لے کرعصمۃ کے مقابلہ یرآیا۔ نہایت شدید جنگ کے بعد عصمۃ نے شکست کھ لی اس کے جارسوآ دمی کام آھکے تھے بیفر کے پاس چلاآیا۔

ما لك بن عمر واور محمد بن مثنى كامقابله:

اب نصر نے ما لک بن عمر والمیمی کومقابلہ کے لیے بھیجا۔ بیا بنی فوج کو لے کرمیدان کارزار میں آیا۔اس نے محمد بن انمثنی کولاکارا۔ ا ً رمروہوتو مقابلہ پر آؤ 'محمدال کے مقابلہ پر آیا۔ تیمی نے اس کے شانے پروار کیا مگروہ کچھکارگرنہ ہوا مجمد بن اُمٹنی نے گرز ہے اس کے سر یرایی ضرب لگائی جس سے اس کا سرچکی ہوگیا' جنگ میں اور شدت ہوگئ اور دونوں فریق بڑی بے جگری ہے لڑے اور انھوں نے شجاعت کا پوراحق ادا کیا مگر پھرنصر کی فوج کو فکست ہوئی۔اس کے سات سوآ دمی کام آئے۔ تین سوکر مانی مارے گئے۔اس طرح کی مختف لڑا ئیاں دونوں میں ہوتی رہیں۔اب ایک عام جنگ کے لیے دونوں حریف اپنی اپنی خندقوں کے پاس آئے اورخوب ہی جی کھول کراڑے۔ ابومسلم خراسانی کی حکمت عملی:

جب ابومسلم کویفین ہو گیا کہ حریفوں نے ایک دوسرے کو کافی نقصان پہنچا دیا ہے اور نداب ان میں اڑنے کی طاقت ہے نہ کہیں سے مدور پہنچ سکتی ہے تو اس نے شیبان کے نام خط بھیجے اور قاصد کو حکم دیا کہ اس خط کوالیے راستے سے لے کر جائے جہاں مصری عرب ہوں کیونکہ وہ صرور راستے میں مزاحم ہوکران خطوں کو پڑھیں گئ انھوں نے خط پکڑے اور پڑ ھا' جس میں لکھاتھا میں نے یمنی عربوں کا تجربہ کیا ہے نہان میں وفاہے نہ بھلائی مم ان پر بھی مجروسہ اوراعتاد نہ کرنا اور مجھے اللہ سے تو قع ہے کہ وہ تہہیں وہ وکھادے گا جوتم چاہتے ہو۔اگر میں زندہ رہا تو انہیں قطعی فنا کر دوں گا۔اس طرح اس نے ایک دوسرا قاصد دوسرا خط دے کر اس راستے سے روا نہ کیا جہاں پمنی عرب تھے۔اس خط میں مصریوں کی ندمت اور پمدیوں کی تعریف تھی ۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ دونوں فریق ابومسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ نیز اس نے نفراور کر مانی کولکھا کہ مجھے امام نے تمہار ہے ساتھ جس سلوک کی ہدایت کی ہے میں اس بارے میں ان کی رائے سے تجاوز نہیں کرسکتا نیز اس نے تمام ضلع میں اپنی دعوت کوشا کع کردیا 'سب سے پہلے اسید بن عبداللہ نے نساء میں علم سیاہ بلند کیا' یا محمد اور یامنصور کے نعرے بلند کیے اس کے ساتھ مقاتل بن حکیم اور این غزوان نے بھی سیاہ نشان بلند کیا۔اہل ابیور دُاہل مرورو زاور مرو کے دیہات نے بھی علم سیاہ بلند کیا۔

نصر بن سیار کامروان کے نام تاریخی خط:

تَنْزَجْهَا ثَرُ:

اب ابومسلم علی الاعلان نصر بن سیار اور جدیع الکر مانی کی خندقوں کے درمیان آ کرفر وکش ہوا۔اس کی فوج کی فراوانی کو دیکھ کریپردونوں مرعوب ہو گئے ۔نصر نے مروان بن محمد کواپومسلم کی دعوت اور خروج اور اس کے طرفداروں کی کثر ت کا حال کارہ جیبجا اور بتایا کہ بیابراہیم بن محمد کی خلافت کے لیے کوشاں ہے۔ نیز اس نے بیشعر بھی لکھے:

ارئ بيسن السرمسادو ميسض جممر فساحبج بسان يكون لم ضرام فاذ النبار بالعودين تذكي و اذ الحرب مبدأها و الكلام اليسقساظُ بنسي امية ام يسنسام فيقبلت من التعجب ليت شعري '' میں راکھ میں چنگاری کی چک دیکھر ہا ہوں قبل اس کے کہوہ مشتعل ہوا ہے بچھا دو' آگ دولکڑیوں ہے روش ہوتی ہے الزائی کی ابتداء بو تو سے ہوتی ہے۔ میں تعجب ہے اس بات کو بوچھتا ہوں کہ آیا بنوامیہ جاگ رہے ہیں یا سور ہے ہیں''۔ نفرین سیار کی این ہیپر ہے امداد طلبی:

مروان نے اس کے جواب میں لکھا جو مخص کسی واقعہ کوخود دیکھتا ہے وواس کے متعلق اس مخص کی نسبت جواس سے دور ہوتا ے زیادہ صائب رائے رکھتا ہے تم برسرموقع ہوتمہیں جائے کہتم اس بھڑ کے چھتے کو درہم برہم کر دو۔ یہ جواب پڑھ کرنھر نے اپنے دوستوں ہے کہا معلوم ہو گیا کہ آپ کےخلیفہ کے پاس تو کوئی مد ذہیں ہے' اب اس نے پزید بن ہبیر ہ ہے لکھ کرامدا دطب کی ۔ پزییر ۔۔ نے کہا بغیر کثر ت تعداد فتح نہیں ہو علتی اور میرے یاس ایک آ دمی بھی نہیں ہے۔

ابراهیم بن محمد کی گرفتاری:

نصر نے مروان کوابوسلم کے خروج 'اس کی قوت اوراس بات کی اطلاع دی کہوہ ابراہیم بن محمد کے لیے دعوت دے رہا ہے۔ نصر کے خط کے موصول ہونے ہے بچھ ہی پہلے ابوسلم کاوہ قاصد جوابراہیم بن محد کے پاس بھیجا گیا تھااورابوسلم کے خط کا جواب لے کروالیں جار ہاتھا مروان کے پاس آ چکا تھا۔ابرا تیم نے اس خط میں ابوسلم کواس کےاس تسائل پر کہاس نے کیوں نصر وکر مانی کے جھڑ ہے ہے فائدہ اٹھا کراپنی دعوت کا اعلان نہیں کیا زجروتو بخ کی تھی ادرا ہے تھم دیا تھا کہ خراسان میں جتنے عربی نژاد ہوں سب کو ۔ قتل کر دیے' اس قاصد نے پیزخط مروان کو دیے دیا۔ مروان نے ولیدین معاویہ بن عبدالملک کو دمشق کا حاکم تھا لکھا کہتم بلقاء کے عال کو تھم دو کہ وہ نورا کرارالحمیہ جا کرابراہیم بن محمد کو گرفتار کر کے بیڑیاں پہنا دے نیزتم اے رسالہ کے ساتھاس کی گرفتاری کو بھیجنا۔ ولید نے اے گرفتار کر کے اس کی مشکیس باند دہلیں اور ولید کے پاس بھیج دیا' ولید نے اسے مروان کے پاس بھیج دیا۔ مروان نے اسے جیل میں قد کر دیا۔

> اب یہاں سے پھرنصر وکر مانی کی جنگ کا بیان کیاجا تا ہے۔ نصر کی کر مانی کومصالحت کی پیشکش:

جب کر مانی اورنصر کے درمیان معاملہ بڑھ گیا تو ابومسلم نے کر مانی ہے کہلا جھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں' کر مانی نے اس دعوت کو تبول کرلیا۔ ابومسلم بھی کر مانی کے ساتھ ہولیا' اس سے نصر کو مزید پریشانی لاحق ہوئی' اس نے کر مانی ہے کہلا بھیجا کہ تم کو کیا ہو گیا ہے' دھوکہ میں نہ آؤ' مجھے اس کی جانب ہےتمہارے اورتمہارے طرفداروں کے لیے خطرہ نظر آتا ہے۔ آؤ ہمتم عارضی صلح کر کے مرومیں چلے آئیں اور پھر با قاعدہ ہمارے تمہارے درمیان عہدنا مصلح لکھ لیا جائے۔

كرماني كافل:

اس ترکیب سے نصر کا مقصد بیرتھا کہ کسی طرح کر مانی اور ابومسلم میں تفریق کر دی جائے 'چنا نبچہ اس پیام کے موصول ہوتے ہی کر مانی اینے مکان چلاآ یا مگرابومسلم بدستورنو جی پڑاؤ میں مقیمر ہا۔اینے مکان نے نکل کر کر مانی سوسواروں کے ساتھ اپنے احاطے میں تھہرا' و ہ اس وقت ایک خوش رنگ کرتہ پہنے تھا اس نے نصر ہے کہلا کر بھیجا کہ باہرآ ؤ تا کہ باہمی عہد نامہ کی تکمیل کر لی جائے ۔نصر نے اس کونل کرنے کے لیے اس موقع کوغنیمت سمجھا اور حارث بن سرتے کے بیٹے کوئین سوسواروں کے ساتھواس کے مقابلہ پر بھیجا۔ اس احاطہ میں فریقین میں دیر تک نہایت شدید جنگ ہوئی ۔ کر مانی کی کمر میں نیز ہ لگا جس ہے وہ اپنے گھوڑ ہے پر ہے گر پڑا'اگر چہ اس کے ستھیوں نے اس کے بچانے میں پوراز ورصرف کیا مگر کثرت تعداد کے مقابلہ میں ان کی کچھ بیش نہ گئی۔نصر نے کر مانی کوتل کر کے سولی پراٹکا دیا۔اس کے ساتھ اس کی زین بھی لٹکا دی۔

على بن جديع الكرماني كي ابومسلم كي اطاعت:

اس کا بیٹاعلی جوابومسلم کے بیاس چلا گیاتھاایک بڑی جمعیت لے کرنصر پر چڑھ آیا'اس سےلڑااووا سے دارالا مارۃ سے نکال دیا۔نصرمرو کے کسی گھر میں ہورہا۔اب ابومسلم بھی مرومیں آ گیا۔علی بن جدیع الکر مانی ابومسلم کے پاس آیا اورا ہے امیر کہدکرسلام کیا اور کہا کہ میں آپ کی امداد کے لیے تیار ہوں جو تکم ہو مجھے دیجیے۔ابوسلم نے کہاابھی اس طرح چند ہے تو قف کروپھر میں مناسب تکم

#### عبدالله بن معاويه كا فارس يرقبضه:

اس سنہ میں عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رہا ٹیٹنانے فارس پر قبضہ کرلیا اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے' کوفیہ میں شکست کھانے کے بعدعبداللہ بن معاویہ مدائن چلا گیا۔اہل مدائن نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔کوفہ کے پچھلوگ آ کراس کے شریک ہو گئے۔ یہ جبال آیا اور اس نے جبال ٔ حلوان ، قومس اصبہان اور رے پر قبضہ کرلیا۔ اہل کوفہ کے غلام بھی اس کے پیس ھے آئے۔اس تمام علاقہ پر فبضہ کر کے اس نے اصبیان میں سکونت اختیار کی۔

#### محارب بن موسیٰ اور ثغلبه بن حسان:

محارب بن موسیٰ بن یشکر کے آزادغلام کی فارس کے علاقہ میں بڑی قدر ومنزلت تھی ' پیجو تے پہنے اصطحر کے وارالا مارۃ چلا آیا اور ابن عمر کے عامل کو وہاں ہے نکال دیا۔ایک مخص عمارہ نام ہے کہا کہ لوگوں ہے بیعت لؤاہل اصطحر نے پوچھا' کا ہے کی بیعت ہے' اس نے کہاتمہاری مرضی کے مطابق لوگوں نے اس کے ہاتھ پر ابن معاویہ کے لیے بیعت کر لی' محارب نے کر مان پر جا کر غارتگری کی'اس میں نغلبہ بن حسان المازنی کا ایک اونٹ بھی اسے ملاجے پر ہنکالا یا اور واپس چلا آیا' تعلبۃ اپنے اونٹ کی تلاش میں محارب کےاشہرنام گاؤں میں آیا۔اس کے ہمراہ اس کا ایک آزاد غلام بھی تھا۔اس نے تغلبہ کومحارب کے اچا نگ قبل کردینے کامشورہ دیا اور کہا اگر آپ بیند کریں تو میں اے قل کر دیتا ہوں دوسر بے لوگوں ہے آپ میری حفاظت کیجیے گایا آپ اس پرحملہ کریں اور میں آ پ کو بچاؤں گا' تغلبہ نے اسے ڈانٹا اور کہا بھلا ایسے مخص کوتل کیا جائے' بیرمحارب کے پاس آیا' محارب نے خندہ پیشانی ہے اس کا خیر مقدم کیا اور آنے کی وجد دریافت کی اس نے کہا اپنا اونٹ لینے آیا ہوں محارب نے کہا مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ تمہار ااونٹ ہے اب معلوم ہواموجود ہے لے جاؤ کھلبہ نے اسے لے لیا۔

# مسلم بن المسيب عامل شيراز كاقل:

محارب کے پاس بہت سے شامی سردار اور امیر جمع ہو گئے پیانھیں لے کرمسلم بن المسیب کی طرف جوابن عمر کی جانب سے شیراز کاعامل تھااوراس نے ۱۲۸ھ میں اسے قبل کردیا۔پھرییاصیمان آیااورعبداللہ بن معاویہ کواصطحر لے آیا۔

#### عامل فارس يزيد بن معاويه:

عبداللہ اپنے بھائی حسن کو جہال کا عامل مقرر کر کے اصطحر روانہ ہوا اور ایک گرجامیں جواصطحر ہے ایک میل کے فاصلہ پر تھا

آ کر فروکش ہوا' اس نے اپنے بھائی یزید کو فارس کا عامل مقرر کیا' یہاں ہو ہاشم اور دوسرے لوگ اس کے پاس آئے' اس نے ماں گذاری وصوں کی اور اپنے عہدہ دارسب جگہ مقرر کر دیئے' اس کے ہمراہ منصور بن جمہور' سلیمان بن ہشام بن عبدالملک اور شیبان بن الحکس بن عبدالعزیز الشیبانی الخار تی بھی تھے۔ ابوجعفر عبداللہ اور عبداللہ اور عیسیٰ علی کے بیٹے بھی اس کے پاس آگئے۔ سلیمان بن عبیب کا سابور پر قبضہ:

اب یز بدبن عمر بن ہمیر ہ عراق کا صوبہ دار مقرر ہوکر آیا'اس نے نباطنۃ بن حظلۃ الکلا بی کوعبدائلّہ بن معاویہ کے مقابلہ کے لیے بھیجا' سلیمان بن حبیب کو بیاطلاع ملی کہ ابن ہمیر ہ نے نباتہ کو اہواز کا عامل مقرر کر کے بھیجا ہے۔اس نے داؤد بن حاتم کو اسے امواز آنے سے روکنے کے لیے بھیجا' بیکر نج دینار آ کرفروکش ہوا' دوسری جانب سے نباستہ بھی آیا۔ دونوں میں جنگ ہوئی' داؤد مارا گیا اور سلیمان سابور کی طرف بھاگ گیا۔ یہاں کر دول نے اسیمان کر دول سے الراد رائیس سابور کی طرف بھاگ گیا۔ عبداللّٰہ بن معاویہ کو کھھا کہ میں نے آپ کی بیعت کر لی ہے۔

سليمان بن حبيب كي طلى:

عبدالرحمٰن بن یزید بن المهلب نے عبداللہ بن معاویہ سے کہااس میں اس کی حیال ہے وہ بھی اپنے اس عہد کو ایفا نہ کرے گا۔
اس کا مقصد میہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں اور وہ مزے میں سابور پر حکومت کرئے آپ اسے اپنے پاس بلایئے اگر وہ صادق العہد ہے تو آئے گا' عبداللہ بن معاویہ نے اسے بلایا' سلیمان آیا' اس نے اپنے سپاہیوں سے کہد دیا کہ تم بھی میرے ساتھ ور ہار میں چلوا گر کوئی منع کرنے تل کر دینا۔ چنا نچہ بیا پئی ساری جماعت کے ساتھ عبداللہ بن معاویہ کے پاس آیا اور کہا کہ تم لوگوں سے زیادہ میں آپ کامطیع ہوں۔ اس نے کہا چھاتم اپنے علاقہ والیس چلے آؤ۔

محارب بن موسىٰ كى سركشي وقل:

اب خودمحارب بن موئی ابن معاویہ سے متنفر ہو گیا اور ایک جماعت تیار کر کے سابور آیا۔ یہاں اس کا بیٹا مخلد بن محارب قید تھا' اسے بزیر بن معاویہ نے قدر کر دیا تھا۔ محارث سے لوگوں نے کہا کہ تمہارا بیٹا اس کے ہاتھ میں قید ہے اور تم اس سے برسر پیکار ہو' اگر وہ اسے للے اس سے لڑا محارب نے شکست کھائی اور اگر وہ اسے للے کر دیے تو تم کیا کرلوگ محارب نے کہاوہ ایسا بھی نہیں کرے گا' آخر کار بزیداس سے لڑا محارب نے شکست کھائی اور کرمان آ کرمحمہ بن الا شعث کے آنے تک خاموش بیٹھار ہا' جب بیآیا تو محارب اس کے ساتھ ہولیا مگر پھر اس کا بھی مخالف ہوگیا' ابن الا شعث نے اسے اور اس کے چوہیں بیٹوں کوئل کر دیا۔

ابن ضباره کی عبداللہ بن معاویہ پر فوج کشی:

عبداللد بن معادیہ اصطح ہی میں قیام پذیر رہا۔ جب ابن ضارہ مع داؤ دین پزید بن عمر بن ہمیر ہاں کے مقابلہ پر آیا تو یہ بھی مقابلہ کے لیے نکلا۔ کوفد کے بل کوتو ڑ دیا۔ ابن ہمیر ہنے محن بن زائدہ کو دوسری ست سے روانہ کیا' سلیمان نے ابان بن معاویہ بن مقابلہ کے لیے نکلا۔ کوفد کے بل کوتو ڑ دیا۔ ابن ہمیر ہے نے کا حکم نہیں دیا گیا' سلیمان نے کہاہاں اور تم تو بھی بھی ان سے لڑنے کا حکم نہ دو گئے بہر حال معن کی فوج نے ان پر آ کر حملہ کیا اور مروالشاذان کے قریب حریفوں میں معرکہ جدال و قال گرم ہوا۔ معن یہ رجز کہ در ہاتھا:

ليسس اميس القوم بالخب الخدع فرّمن الموت و في الموت وقع عبدالله بن معاویه کی شکست:

ا بن معاویه کوشکست ہوئی گرمعن نے ان کا تعا قب نہیں کیا' ابی لہب کی اولا دہیں ہے ایک شخص اس معر کہ میں کا م آیا' یہ بات پہلے ہے مشہورتھی کہ بنی ہاشم کا ایک شخص مروالشاذ ان میں ماراجائے گا' بہت ہے لوگ گرفتار ہوئے' ابن ضیارہ نے اکثر قید یوں کونل کر دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس معرکہ میں جولوگ مارے گئے ان میں حکیم الفروابوالحد بھی تھا' یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بیا ہواز میں نباتہ کے ہاتھوں مارا گیا۔

حصين بن دعلة السد وس كاقتل:

جب ابن معاویہ نے شکست کھائی تو شیبان بھاگ کر جزیرہ ابن کا دان چلا گیا۔منصور بن جمہور سندھ چلا گیا۔عبدالرحمٰن بن یز پدعمان چلا گیا' اورعمرو بن مہل بن عبدالعزیز مصرچلا گیا' ابن ضیارہ نے باقی قیدی ابن مہیرہ کے پاس بھیج دیئے ۔ حمیدالطّو مل نے اس سے کہا کہ آپ ان سب کور ہا کر دیجیے ابن ہیر ہ نے سوائے حصین بن دعلة السد وس کے اور کسی گفتل نہیں کیا۔ جب اس کے قبل کا تھم دیا تو وہ کہنے لگا کیاان قیدیوں میں ہے جھی کولل کیا جار ہاہے ًا بن ضبارہ نے کہاہاں تو مشرک ہے تو ہی نے بہمصرع کہا تھا:

لو امر الشمس لم تشرق ''اگر میں آفاب کو تھم دوں تو وہ طلوع نہ کرے''

ا بن معاویه براه سینتان خراسان آگیا 'منصور بن جمهور سندھ چلا گیاسعن بن زا کدہ 'عطیۃ اتعلی وغیرہ نے اس کا تعاقب کیا مربدات ندیا سکاوروایس طے آئے۔

حصین بن دعلة السد وی ابن معاویہ کے ہمراہ تھا ہوا ہے چھوڑ کر بھا گا گرمورع اسلمی نے اسے ایک گھنی جھاڑی میں گھتا ہوا د کھ پایا' اے پکر کرمعن کے پاس لا یامعن نے اسے ابن ضبارہ کے پاس بھیج دیا اور اس نے اسے واسط بھیج دیا۔ عبدالله بن على كوامان:

دوسری روایت ابن ضبارہ اصطحر میں عبداللہ بن معاویہ ہے لڑنے کے لیے آیا۔ دریائے اصطحر پر اس کے بالکل مقابل فروکش ہوا۔ابن اصفح ایک ہزار فوج کے ساتھ دریا کوعبور کر کے مقابلہ کے لیے بڑھا۔اس کے مقابلہ کے لیے عبداللہ بن معاویہ کی جانب سے ابان بن معاویہ بن مشام اپنے ان شامی سیاہیوں کے ساتھ جوسلیمان بن مشام کے ساتھ تھے آیا دونوں حریفوں میں جنگ شروع ہوئی۔ ابن نباتہ بل کی طرف ملیٹ کر بڑھااس کے مقابلہ کے لیے وہ خارجی جوابن معاویہ کے ہمراہ تھے آئے گراہان اور خارجی دونوں کو شکست ہوئی' ان کے ایک ہزار آ دمی پکڑلیے گئے۔ بدابن ضیارہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ ابن ضیارہ نے انھیں چھوڑ دیا' عبداللہ بنعلی بن عباس بھی گرفتار ہوکر سامنے آیا' ابن ضبار ہنے اس کے نصب کو بیان کر کے یو چھاتم نے ابن معاویہ کا ساتھ کیوں ڈیا حالانکہ تم جانتے ہو کہ وہ امیر المونین کے خالف ہے اس نے کہا کہ مجھ پراس کی اعانت فرض تھی وہ میں نے ادا کروی حرب بن قطن الکنانی نے کھڑے ہوکرابن ضبارہ ہے کہا کہ بیہ ہمارا بھانجاہے بن ضبارہ نے اس کی خاطر عبداللہ بن علی کوچھوڑ دیااور کہا

کہ میں خود بھی نہیں جا ہتا تھا کہ کسی قرشی کوایذ اپنچاؤں و عبداللّٰہ بن علی کی ابن معاویہ کے عیوب کی تصدیق:

پیراس نے عبداللہ بن علی سے پو بھاتم جس شخف کے ساتھ تھاس پر مختلف عیب لگائے جاتے ہیں تہہیں ان کے متعلق علم ہو گا'اس نے کہ ہاں! پھراس نے اس کی بداخلاقی کی برائی کی اور کہا کہ اس کے ساتھی لواطت کرتے ہیں'ا بن ضبرہ و کے سرمنے سوسے زید دولونڈ سے پیش کیے گئے جور نگارنگ کی قوبی قبائیں پہنے تھاس کے حکم سے مجمع عام میں ان کی تشہیری گئی۔

ا بن ضہارہ نے عبداللہ بن علی کوڈاک کے ساتھ آبن ہمیرہ کے پائی بھیج دیاتا کہ بیاس کی تمام کارروائیوں ہے اسے مطلع کر دیں ۔ابن ہمیرہ نے انھیس فوجی شامی دستوں کے ساتھ مروان کے پاس بھیج دیا۔ کیونکہ ابن ہمیرہ 'ابن ضہارہ کواچھانہیں سمجھتا تھا۔اور اس وقت وہ کرمان کے صحرامیں عبداللہ بن معاویہ کے تعاقب میں مصروف تھا۔

ابن ضباره کے خلاف شکایت:

جب ابن ہمیر ہ کونباتہ کے آل کاعلم ہوا تو اس نے کرب بن مصقلہ 'حکم بن ابی الا بیض العبسی اور ابن مجمہ السکونی کوجوسب کے سب بڑے خطیب تھے مروان کے پاس بھیجا' انھوں نے ابن ضبارہ کی زیاد تیوں کی شکایت کی' اس پر مروان نے ابن ضبارہ کوفوج لے کرفارس جانے کا حکم دیا۔ گرپھراس کے پاس ابن ہمیر ہ کا خطآیا جس میں اسے اصبہان جانے کا حکم دیا تھا۔



بابهما

# ابوتمزه خارجي

### ابومزه خارجی کاخروج:

اس سندمیں ابوہمزہ الخار جی حج کرنے آیا اور حج میں اس نے عبداللہ بن کیٹی طالب الحق کی جانب سے خارجیوں کا شعار بلند کیااور مروان سے مخالفت کا اظہار کیا۔

جب ۱۲۹ جبری تمام ہونے لگا تو ابھی جاج نے عرفات میں سعی بھی نہیں کی تھی کہ اسنے میں سات سوخار جی بڑے بڑے سیاہ خرقانی پر چم اپنے نیزوں کے سروں پر لگائے آتے ہوئے دکھائی ویئے ۔ جاج انھیں دیکھ کر پر بیٹان ہوئے اوران سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے انھوں نے کہا ہم مروان اور بنو مروان کی مخالفت پر کمر بستہ ہو کر آئے ہیں اور ہم ان سے اپنی بے تعلق کا اظہار کرتے ہیں ۔ عبدالواحد بن سلیمان نے جوان دنوں مکہ اور مدینہ کا عامل تھا ان سے موسم جج ہیں امن وامان قائم رہنے کے لیے گفت وشنید کی انھوں نے کہا ہمیں اپنے مناسک جے کے پوری طرح ادا کرنے کا اوروں سے زیادہ خیال اور شوق ہے۔

## عبدالوا حد کی ابوتمزہ سے عارضی صلح:

عبدالواحد نے ان سے اس شرط پر کہ جب تک آخری سعی نہ ہوجائے ایک دوسرے کے خلاف کوئی کا رروائی نہ کرے گا۔ سلح کرلی' دوسرے دن بیرخار جی عرفات میں علیحدہ آ کر تھ ہرے عبدالواحد بن سلیمان بن عبدالملک بن مروان نے سعی کرائی۔ جب سب لوگ منی پہنچے تو لوگوں نے اسے شر مایا کہ تم نے ان کے بارے میں غلطی کی' اگر تم حجاج کوان پر اکسا دیتے تو بیران کی تکا بوٹی کردیتے۔

# ابومزه خارجی کی پابندی عهد:

ابوهز ہ قرین الثعالب بیل فروش ہوا' اور عبد الواحد سرکاری مکان میں فروش ہوا۔ عبد الواحد نے عبد اللہ بن الحسن بن الحق بن بن الحق بن علی بیٹ یہ جمہ بن عبد اللہ بن عمر بن عثمان عبد الرحمٰن بن القاسم بن مجمہ بن ابی بمر جن ہے' عبید اللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن مجمہ بن الحقاب بن الحظاب بن الحظاب بن الحقاب بن عبد الرحمٰن اور ان بی ایسے اور سریر آوردہ لوگوں کو عزہ ہے پاس بھیجا' جب بدلوگ اس کے پاس آئے تو وہ گاڑھے کا پانجامہ پہنے تھا' سب سے پہلے عبد اللہ بن الحت اور حجمہ بن عبد اللہ اس کے ساخنے آئے 'اس نے ان سان کا نسب دریا فات کیا' افھوں نے بتایا' اسے من کروہ مغضب اور ترش روہ ہوگیا۔ پھر عبد الرحمٰن بن قاسم اور عبید اللہ بن عمر کی طرف متوجہ ہوا۔ ان دونوں نے اپنا نسب بتایا اسے من کراس کا چیرہ بناش ہوگیا اور خوش سے مسکر اکر اس نے کہا بھارے فروج کا مقصد بی ہے کہ آپ کے اجداد کے طرز عمل کو پھر زندہ کیا جائے ۔ عبد اللہ بن الحس نے اس کے بہا ہم اس لیے تمہارے پاس نیس آئے کہ تم ہمارے اجداد میں ایس کے دور بین ہوتا ہے جور بیعہ بیان کریں گے ربیعہ نے نقض عہد کا فری اور کہا امیر اب اس ملے کو تو ٹر دینا چا ہے جیں جو تم سے ہوئی تھی بلنج اور اربر مدابو جور بیعہ بیان کریں گے ربیعہ نے نقض عہد کا ذکر کیا اور کہا امیر اب اس ملے کو تو ٹر دینا چا ہے جیں جو تم سے ہوئی تھی بلنج اور اربر مدابو جمر ہے دور مرداروں نے کہا ابھی ابھی' مگر الوحز ہو کہا امیر اب اس ملے کو تو ٹر دینا چا ہے جیں جو تم سے ہوئی تھی بلنج اور اربر مدابو جور میں دور دروں نے کہا ابھی ابھی' مگر الوحز ہو

نے انہیں مخاطب کر کے کہامعاذ اللہ ہم تو اپنی طرف ہے نہ تفض عہد کریں گے اور نہاس میعاد صلح کو بڑھا کیں گئے میں تو ایب ہر گزنہیں کروں گا جا ہے میری گردن ہی کث جائے ہاں وہدت خودہی اب ختم ہورہی ہے۔

#### ابومزه خارجی کا مکه میں داخلہ:

۔۔۔۔ جب ابومز ہ نے میعاد سلم کوفننج کرنے ہے انکار کر دیا تو یہ وفد اس سے رخصت ہو کرعبدالوا حد کے پاس آیا اسے ساری کیفیت سنائی ۔ چنانچہ جب روانگی شروع ہوئی تو عبدالواحداول روانگی ہی میں تھا' روانہ ہونے کے بعداس نے مکہ کوابوحزہ کے لیے خالی کر دیا۔ ابومز ہ بغیرلز ائی کے مکہ میں داخل ہوا۔ ایک شاعر نے عبدالواحد کی ججو میں کچھ شعر بھی کے۔

# عبدالوا حدبن سليمان كي روانگي مدينه:

عبدالواحد مدینہ چلا آیا فوج کا دیوان طلب کیا' باشندوں کومہماتی فوج میں جبربیة قانون کے ماتحت بھرتی کیا اور ان کی معاشوں میں دس در کا اضافہ کر دیا۔انس بن عیاض کہتے ہیں کہ اس مہم میں میرانا م بھی لکھا گیا تھا' میں نے اپنانا م منادیا۔عبدالواحد نے عبدالعزیز بن عبداللہ بن عثان کواس مہم کا افسر مقرر کیا جب میحرہ آئے تو یہاں نہیں مذبوح بھیٹر بکریاں ملیں پھریہ آگے بڑھ گئے۔ امير هج عبدالوا حد بن سليمان وعمال:

اس سال عبدالواحد بن سلیمان بن عبدالملک بن مروان کی امارت میں جو مکہاور مدینه کا عامل تھا' حج ہوا۔ یزید بن عمرو بن ہبیر ہعراق کا صوبہ دارتھا۔ حجاج بن الحار بی کوفیہ کے ادرعیاض بن منصور بصرہ کے قاضی تھے۔نصر بن سیارخراسان کا والی تھا اور وہاں بغاوت کی آگ گی ہوئی تھی۔

# <u>مساھے کے داقعات</u>

#### عربول میں نفاق:

اس سنہ میں ابومسلم مروکی فصیل میں داخل ہو کر دارالا مارۃ میں مقیم ہوااس نے علی بن جدیج الکر مانی نے نصر ہے اُڑنے کے لي مجمونة كرايا اس كي تفصيل مدي:

پنجشنبہ جمادی الآخر ۱۳۴ ہجری کوابومسلم مروکی شہر پناہ میں داخل ہوکراس دارالا مارۃ میں فروکش ہوا جہاں تما م خراسان کے صوبہ دار قیا م کرتے تھے علی بن جدیع الکر مانی اس وجہ ہے ابوسلم کے ساتھ ہولیا۔ کہ جب ان دونوں نے ابومسلم ہے لڑنے کا آپس میں عہد کرلیا تو ابن الکر مانی کے بالکل مقابل سلیمان بن کثیر بڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔اس نے ابن الکر مانی ہے کہا کہ ابومسلم تم ہے کہتے ہیں کہ مہیں نفر کا ساتھ دیتے ہوئے شرم نہیں آتی ابھی کل کی بات ہے کہ اس نے تمہارے باپ تو آل کر کے سولی پرائکا یا تھا مجھے تو مجھی سیبھی گمان نہ تھا کہتم اورنفر بھی ایک مسجد میں نماز کے لیے بھی جمع ہوں گے چہ جائیکہتم اس کی حمایت میں لڑرہے ہو۔اس بات ے وہ سخت متاثر ہوااور اب اس کی غیرت انقام پھر جوش میں آئی' اس نے اپنی رائے بدلی جس ہے عربوں کے ہاہمی سمجھونہ کا بھی خاتمه ہوگیا۔

# مضری وقحطانی عربوں کی ابومسلم خراسانی ہے درخواست:

عربوں کے اس اتحاد کے ٹوٹ جانے کے بعد نصر نے ابو مسلم سے درخواست کی کہ آپ مضری عربوں کے ساتھ ہوجا ئیں '
اس کے مقابلہ پر ربیعہ اور قحطانی عربول نے اسے اپنے لیے مدعو کیا 'کی روز تک اس کے متعلق نامہ و پیام ہوتا رہا 'ابو مسلم نے کہا 
دونوں فریقوں کا ایک ایک وفد میر ہے پاس آئے۔ تا کہ میں ان سے ایک جماعت کو اختیار کرلوں 'چنا نچہ دونوں وفد آئے گر ابو مسلم 
نے اپنے شیعوں کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ ربیعہ اور قحطانی عربوں کو اختیار کریں کیونکہ حکومت تو اس وقت سراسر مصریوں کے ہاتھ 
میں ہے وہ مروان الجعدی کے عہد میدار بیں 'اخیس نے کیلی بن زیر کوئل کیا ہے۔

#### مصری اور فخطانی وفو د :

دونوں وفد آئے 'مصری وفد میں عقبل بن معقل بن حسان اللیثی 'عبیداللہ بن رہید اللیثی اور خطاب بن محمد السلمی اپنے ایسے اور لوگوں کے ساتھ تھے۔ فحطانی وفد میں عثان بن الکر مانی 'محمد بن الملائی 'اور سور قابن محمد بن عزیز الکندی اپنے ہم رہ بداور لوگوں کے ساتھ تھے۔ ابو سلم نے عثان بن الکر مانی اور اس کے ساتھیوں کو پہلے بلایا 'میلوگ مختصر کے باغ میں جہاں ان کے لیے فرش و مسند بچھا دی گئی تھی آ کر بیٹے 'خود ابو سلم مختصر کے مکان کے ایک کمرہ میں تھا۔ اب اس نے عقبل بن معقل وغیرہ مصری وفد کو اپنے پاس بلایا 'میر لوگ اس کے پاس آئے۔

#### بى مصركے خلاف تقاریر:

اس وقت سرشیعہ الومسلم کے ساتھ اس کمرہ میں موجود سے اس نے شیعوں کوا یک خط پڑھ کرسنایا جیے اس نے خود لکھا تھا اور

ان سے کہا' اب آپ ان دونوں میں ایک کو پیند کرلیں خط کے پڑھے جانے کے بعد سلیمان بن کثیر نے جوایک زبر دست مقررتھا

کھڑے ہو کرتقریر کی اور علی بن الکر مانی اور اس کے دوستوں کواختیار کرنے کی رائے دی' پھر ابومنصور طلحہ بن رزیق النقیب نے جو

ایک خوش بیان مقررتھا کھڑے ہو کرسلیمان بن کثیر کی تا ئید کی' پھر مزید بن شقیق اسلمی نے کہا بی معز آل نبی مخطفہ کے قاتل ہیں' بنی المیہ المیہ نے دوش بیان مقررتھا کھڑے ہو کرسلیمان بن کثیر کی تا ئید کی' پھر مزید بن ٹھر المونین ہمارا مال ان کے قبضہ میں ہے اور اس کے نتا تا ہے۔

اب ان کے سامنے ہیں' نفر خراسان پر مروان کا عامل ہے۔ بیاس کے احکام کو اجرا کرتا ہے' منبر پر اس کے لیے دعا ما نگتا ہے اور امیر المونین ہواور جا ہے نفر حق وانصاف ہی پر کیوں امیر المونین ہواور جا ہے نفر حق وانصاف ہی پر کیوں نہ ہوگر ہم علی بن الکر مانی اور اس کے ربیعہ اور قحطانی طرفداروں کواختیار کرتے ہیں۔ ان سرشیعوں نے بھی جو وہاں جمع سے مزید بن شقیق کی تا ئیدگی۔

شقیق کی تا ئیدگی۔

#### مضری وفد کی نا کامی:

بیرنگ دیکی کرمفنری و فدمجلس سے اٹھ کھڑا ہوا' ذلت ورنج کے آ ٹاران کے چیروں پر ہویدا تنے 'ایومسلم نے قاسم بن مجاشغ کورسالہ کے ساتھ ان لوگوں کومحفوظ مقام تک پہنچا آنے کے لیے بھیج دیا۔اورعلی بن الکر مانی کا وفد کا میاب ہو کرفر حاں وشاواں واپس ہوا۔

ابومسلم انتیس دن آلین میں رہا۔ آلین سے پھر ماخوان اپنی خندق میں واپس چلا گیا۔اس نے شیعوں کوموسم سر مابسر کرنے

کے لیے مکان بنانے کا تھم دیا اور کہا کہ اللہ نے عربوں میں بھوٹ ڈال کراہتم کوان کی طرف سے ہامون کر دیا ہے اور یہ بھی ابتد ک جانب سے مقدر ہو چکا تھا کہ ہماری ہی دجہ سے ان میں افتر اق پیدا ہوا۔

# ابومسلم خراسانی کامرویر قبضه:

وسط ما ه صفر بروز پنجشنبه ۱۳۴ ججری ابومسلم آلین سے اپنی ماخوان کی خندق میں واپس چلا گیا۔ یہاں وہ پورے تین ماہ قیام کر کے بروز پنجشنبہ ۹/ جمادی الآخر مروکی شہر پناہ میں داخل ہوا۔اس زمانہ میں مروکی شہر پناہ پرنصر کا قبضہ تھا کیونکہ وہ خراس ن کا صوبہ دار تھا' علی بن الکر مانی نے ابومسلم ہے کہلا بھیجا کہ آیا بی سمت ہے شہریناہ میں داخل ہوں اور میں اینے خاندان والوں کو لے کر اپنی ست سے داخل ہوتا ہوں' اس طرح ہم اس پر قبضہ کرلیں گے۔ ابوسلم نے جواب میں کہا مجھے بیدڈ رہے کہتم اور نصر دونو ستحد ہوکر مجھ سے لڑنے لگو گئے پہلے تم شہریناہ میں داخل ہو کرنصر ہے جنگ شروع کرو چنا نچیعلی بن الکر مانی شہریناہ میں داخل ہوا اور جنگ شروع ہوگئ ابومسلم نے ابوعلی شبل بن طبهمان النقیب کوفوج کے ساتھ روانہ کیا' پیشہریناہ میں آ کر داخل ہوااور بخارا خذاہ کے کل میں آ كرفروكش موااوراب انھوں نے ابومسلم ہے كہلا كر بھيجا كه آپ بھى داخل ہوں ۔ابومسلم ماخوان كى خندق ہے شہر پناہ ميں داخل ہوا' اس کے مقدمۃ الحیش پراسیدین عبداللہ الخزاعی تھا۔میمنہ پر مالک بن ہیٹم الخزاعی اورمیسر ہ پر قاسم بن مجاشع سمیمی تھا۔جس وقت ابو مسلم شہر پناہ میں داخل ہواتو کر مانی اور نصر کے درمیان جنگ ہور ہی تھی ابومسلم نے کلام پاک کی بیآ یت تلاوت کی: ﴿ وَ دَخَلَ الْمَدِيُّنَهَ عَلَى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ آهُلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَانِ يَقُتَتِلانِ هَذَا مِنْ شِيْعَتِهِ وَ هَذَا مِنْ

''اوروه ( حضرت موسیٰ عَلِاللّهٔ) شهر میں امالی شهر کی بے خبری کی حالت میں داخل ہوا'اس میں درشخصوں کولڑتا ہوا یا یا ۔ایک ان میں ہےاس کے طرفداروں میں تھااور دوسرااس کے دشمنوں میں ہے'۔

ابومسلم بردهتا چلا گیا قصرالا مارة میں جہاں خراسان کے صوبہ دارر ہا کرتے تھے آ کرفروکش ہوا۔ بیروا قعہ جعرات ۹ جمادی الاولی ۱۳۰۰ ہجری کا ہے دوسرے دن جمعہ کو بتاریخ ۱۰/ جمادی الاولی نصر مروکوچپوڑ کر چلا گیا اور اب مرویر بلاشر کت غیرے ابومسلم کا کا مل عمل دخل ہو کیا۔

### ا بومنصورطلحہ کو بیعت لینے کا حکم:

جب ابوسلم شہریناہ میں داخل ہواتو اس نے منصور طلحہ بن رزیق کو تکم دیا کہ وہ تما م فوج سے خصوصیت کے ساتھ بنی ہاشم کے لیے بیعت لے لئے بیا یک بڑاعالم اورخوش بیان مقررتھا' بنی ہاشم کی نضیلت کے دلائل اوران کی دعوت کو کا میاب کرنے والے نکات ے خوب واقف تھا میخملہ ان بارہ نقیبوں کے تھا جنہیں محمد بن علی نے ان ستر آ دمیوں میں ہے انتخاب کیا تھا' جنھوں نے ۱۰۴۰ء۴۰ جحری میں ان کے اس وکیل کے ہاتھ پر جے انھوں نے خراسان بھیجا تھا ان کی دعوت کو قبول کیا تھا محمد بن علی نے اپنے وکیل کو حکم دیا تھا کہ وہ خود اختیاری کی دعوت دیے کسی خاص شخص کا نام نہ لے البتہ بیرظا ہر کرے کہ اس شخص میں بیر بیرخوبیاں اور انصاف پر وری ہونی چاہیۓ وہ دکیل خراسان آیا'اس نے خفیہ طور پر دعوت شروع کی'لوگوں نے اس کی دعوت کوقبول کیا اور جب ان کی تعدا دستر ہوگئی توان میں ہے حسب ذیل ہار ہنقیب مقرر ہوئے۔

# محمر بن علی کے بارہ نقیب:

خزاعہ میں سے سلیمان بن کیڑ مالک بن بٹیم زیاد بن صالح ، طلحہ بن رزیق اور عمرو بن اعین طے میں سے قطبۃ بن زیاد بن شہیب بن خالد بن معدان محمدان میم میں سے موکی بن کعب ابوعیینہ لا بن بن قریظ اور قاسم بن مجاشع سیس بنی امروالقیس میں سے سے بید سب اور اسلم بن سلام ابوسلام ، بکر بن وائل میں سے ابوداؤ دخالد بن ابراہیم ، بنی عمرو بن شیبان کے گھر انے سے (بیسدوس کا بھائی تھا ) ابوعی البروی بین کیا تا ہے کہ بجائے عمرو بن اعین کے شبل بن طہمان تھا 'اور میسلی بن کعب اور ابوالنجم عمران بن اسمعد کے البروی کی جگہ تھے۔ بدابومسلم کا داماد تھا۔ نقیبوں میں سے کوئی ایسانہ تھا جس کا باپ زندہ ہو البتہ ابومنصور طلحہ بن رزیق بن اسمعد کے بہت ابون بین البروی کی جگہ تھے۔ بدابومسلم کا داماد تھا۔ نقیبوں میں سے کوئی ایسانہ تھا جس کا باپ زندہ ہو البتہ ابومنصور طلحہ بن رزیق بن الاشعث کی جنگ میں شریک تھا اور مہلب بن ابی صغرہ کے ساتھ بھی ان کی مغازی میں شریک رہا تھا۔ ابومنصور عبد الرحمٰن بن مجمد بن الاشعث کی جنگ میں شریک تھا اور مہلب بن ابی صغرہ کے سے ان کا حال کی مغازی میں شریک رہا تھا۔ ابومنصور سے انھیں یکارتا اور مشورہ ولیتا۔

### بنی ہاشم کے لیے بیعت:

ابو منصور نے ہاشم ہوں کے لیے بیعت لین شروع کر دی' بیعت لیتے وقت وہ کہتا تھا۔ میں تم سے کتاب اللہ وسنت رسول اللہ سکھ پڑا ہواں کو اس کے لیے اللہ سکھ پڑا ہواں کہ اللہ سکھ پڑا ہواں کہ اللہ سکھ پڑا ہے کی شخص کو جے سب پند کرین خلیفہ بنانے کے لیے بیعت لیتا ہوں' تم لوگوں کو اس کے لیے اللہ کے سیامنے واثق عہد کرنا چاہیے' جو اس کی خلاف و رزی کرے گا اسے بیو یوں کو طلاق اور غلاموں کو آزاد اور کفارہ میں جج کرنا اللہ کے سیامن خلاف و رزی کرے گا اسے بیو یوں کو طلاق اور غلاموں کو آزاد اور کفارہ میں جج کرنا چاہیں ہو گئے کہ اللہ کے ساتھ کھی شراے والی تنہیں دیں' اور اگر تمہارا وشمن تمہارے قدموں تلے بھی ہو جائے تو بغیرانیے افسروں کے تھم کے اس کے ساتھ کھی شکر نا۔

ابوسلم نے مسلم بن احوز 'یونس بن عبدر بہ عقبل بن معقل 'منصور بن ابل الخرقااوراس کے ساتھیوں کوگر فقار کر لیا ابومنصور سے ان کے متعبق مشور ولیااس نے ان کے قل کامشور و دیا 'ابومسلم نے ان سب کوقل کرا دیا۔ میہ چوہیں آ دمی تھے۔ نصر کی ابومسلم کومصالحت کی پیش کش:

ابوسلم نے اپی نوج خاصہ پرخالہ بن سٹان کوکوتو الی پر مالک بن البیشم کو خاصم بن مجاشع کو منصب قضاء پر اور کامل بن مظفر کو فوج کا بخشی مقرر کیا' اور ہر شخص کو چار ہزار درہم محاش میں دیئے۔ ابوسلم ماخوان میں تین ماہ اپنے پڑا کو ہیں رہا' جب یہاں سے روانہ ہو کرابن اکسر مانی کے پڑا کو جار ہزار درہم محاش میں دیئے۔ ابوسلم ماخوان ہو ہشتا اور مقدمہ الجیش پر ابونصر مالک بن اسیشم سے ابوسلم ان کے پڑا کو جار کی اس خندت کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ابوسلم نے شببان کے پڑا کو میں صبح کی اسیشم سے ابوسلم اور کر مانی کے اپنے خلاف متحد ہوجائے کا اندیشہ ہوا' اس نے ابوسلم کو دعوت دی کہتم مرومیں داخل ہوجا کو آور جمھ سے کے لیے ابوسلم اور کر مانی کے ابوسلم نے اس تبویز کو میں داخل ہوجا کو آور جمھ سلم کے پاس آتا جاتا' ابوسلم اس وقت شیبان کے پڑا کو میں تھا' دوسرے دن صبح نصر اور کر مانی ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے ابوسلم سے باس آتا جاتا' ابوسلم اس وقت شیبان کے پڑا کو میں تھا بلہ سے بلیٹ گیا ہو واقعہ کے یا میں ان کر میں ہوا ابوسلم سے کہ ابوسلم شہر مرومیں داخل ہونے آیا نصر اور کر مانی کار سالہ مقابلہ سے بلیٹ گیا ہو واقعہ کے یا میں ان خرا ہو تا ہا تھا۔ آخر آبیتی تا کہ خرا ہو بیت کی تا ہو میں داخل ہو نے آئی نامر اور کر مانی کار سالہ مقابلہ سے بلیٹ گیا ہے واقعہ کے یا می ان خرا ہے۔ آبوسلم سے بیت آخر آبیتی کی تو میں داخل ہو نے آئی نام کی کار سالہ مقابلہ سے بیٹ گیا ہے واقعہ کے یا می کر تا ہم کی تا کہ کی تا ہو کہ کی تا کہ کر گیا تا کہ کر تا ہو تا کہ کر گیا تا کر آبیتی کار سالہ مقابلہ سے بیٹ گیا ہو گیا تا کہ کر گیا تا کہ کی کی تھا کہ کر کی تا کہ کر ان کی کر کر کر گیا تا کہ کر گیا تا کہ کر گیا گیا کہ کر کر گیا تا کہ کر گیا گیا کہ کر ہو گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گیا کہ کر گیا گ

#### نفر بن سار کام و چھوڑ نے کا فیصلہ:

جب ابومسلم مرومیں آ گیا تو نفرنے اپنے دوستوں ہے کہاا بومسلم کا اقتد اربہت بڑھ گیا ہے بہت ہے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے ہیں' میں نے اس سے سلے کر لی ہےاورمیراخیال ہے کہ بیائیے ارادہ میں کا میاب ہوگا ابتم لوگ میرے سرتھ اس شہر کوچپوڑ کر چلو ۔ بعض لوگوں نے اس رائے سے اختلاف کیا اور بعض نے تائید کی ۔ نصر نے کہا مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم میری اس ہات کویا د کرو گے ۔نصر نے اپنے خاص مصری طرفداروں ہے کہا کہتم لوگ ابوسلم کے پاس چلے جاؤ اوراس ہے اپناتعلق قائم کرلو۔

#### نصر بن سيار كا فرار:

ابومسلم نے لا ہزبن قریظ کونصر کے پاس ہیجا کہ وہ اے ابومسلم کی تحریک میں شریک ہونے کی دعوت دے۔ لا ہزنے نصر کے سامنے بیآ بت بڑھی:

'' وہ مجمع تمہار ہے متعلق مشورہ کرر ہاہے کہ مہیں قتل کر دے''۔

اس سے پہلے ہی اس نے بعض آیات قرآنی ایسی پڑھیں جس سے نفر سمجھ گیا کہ وہ میرے قبل کے دریے ہیں اپنے غلام سے کہا وضو کے لیے یانی لاؤ وضو کے بہانے مجلس سے اٹھ کر باغ میں آیا اور باغ سے نکل کر گھوڑ ہے پر سوار ہوکر بھا گ گیا۔ ایاس بن طلحه کی روایت:

ایاس بن طلحدراوی ہے میں اپنے باپ کے ساتھ تھا میرا پچا بیعت کرنے کے لیے ابومسلم کے باس سکئے تھے ان کے واپس آنے میں دیر ہوئی' میں نے عصر کی نماز پڑھی' دن چھوٹا تھا ہم ان کا انتظار کرر ہے تھے اور ہم نے ان کے لیے کھانا پکوا کر تیار رکھا تھا۔ میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اننے میں نصر ایک ترکی گھوڑے پر سوار دکھائی دیا۔جس گھوڑے پر وہ سوار تھا اس سے زیادہ تیز رواورکوئی گھوڑ ااس کے پاس نہ تھا۔اس کے ہمراہ اس کا حاجب اور تھم بن نمیلۃ النمیر ی تھا'میرے باپ نے مجھ سے کہایہ بھا گ کر جا ر ہاہے کیونکداس کے ہمراہ ندخدم وحثم ہے ندآ گے نیز ہر داراورعلمبر دار ہے جب وہ ہمارے پاس سے گذرااس . نے پہت آواز میں سلام کیا اور جب ہم ہے آ گے بڑھا تو اس نے اپنے گھوڑے کوایڑ دی بھم بن نمیلۃ نے اس کے غلاموں کو آواز دی وہ بھی سوار ہوکر اس کے پیچھے ہو لیے۔

## نفرین سیار کے سفر کا واقعہ:

اسی راوی کی دوسری روایت: ہمارے مکان اور مرو کے درمیان چارفرسخ کا فاصلہ تھا'عشاء کے بعد نصر ہمارے پاس سے ساتھ ہو جاؤلیکن ایسانہ ہوکروہ مارا جائے' چٹانچے میں اور میرے بچامہلب بن ایاس اس کے پیچھے ہو لیے اور آ دھی رات گئے ہم اس تک پہنچ گئے۔اس کے ہمراہ حالیس آ دمی تھے۔اس کا گھوڑا کھڑا ہو گیا' نصر اس نے کہا مجھے خوف ہے کہ ہمارا تعا قب کیا جائے گا' کون مخص ہے جواس رات میں جاری رہبری کرے؟ عبداللہ بن عرعرة الفسی نے کہا میں رہنمائی کروں گا نصر نے کہا چھی بات ہے چنانچدوہ ہمیں ساری رات سفر کراتار ہا' صبح ہم کومرو ہے ہیں فرسنگ یا اس سے کم فاصلہ پرصحرامیں ایک کنوئیں پر ہوئی۔اب ہماری تعداد جیسوتھی اس دن بھی ہم برابر چلتے رہے۔عصر کے وقت ہم نے الیمی جگہ منزل کی' جہاں سے سرخس کےمحل و مکان ہمیں نظر آ ر ہے تھے اور اب ہماری تعداد ایک ہزار پانچ سوہو گئ تھی میں ادر میرے چپانی صنیفہ کے سکین نام اپنے ایک دوست کے پاس گئے۔ ہم نے رات اس کے پاس بسر کی اور پچھ کھایا نہ تھا ' صبح کووہ ہمارے لیے شور بے میں بھگوئی ہوئی روٹی لایا۔ہم نے اسے کھایا ' ہم بھو کے تھے' کیونکہ ایک دن رات سے پچھنہیں کھایا تھا۔

### نصر بن سيار كانيثا يور مين قيام:

اب اورلوگ بھی ہمارے ساتھ ہوگے جس سے ہماری تعداد تین ہزار ہوگئ دوروز ہم نے سرخس میں قیام کیا اور جب لوگوں کی آید بند ہوگئ تو نصر طوس آگیا۔ یہاں اس نے لوگوں کو ابومسلم کے خروج اورغلبہ کی اطلاع دے دی پندرہ دن قیام کیا پھر نصر اور ہم سب نیشا پور آئے اور یہاں وہ فروکش ہوگیا۔

نفر کے بھا گئے کے بعد ابومسلم نے دارالا مارۃ میں قیام اختیار کیا' ابن الکر مانی بھی ابومسلم کے ساتھ مرومیں داخل ہوا۔نصر کے بھا گئے کے بعد ابومسلم نے کہانصر مجھے جاد دگر کہا کرتا تھا حالا نکہ بخداوہ خود جاد دگر ہے۔

واقعات مذكورة بالا كے متعلق ایک اور بیان ریجی ہے۔

# ابومسلم خراسانی کاعلی بن کر مانی کی حمایت کا فیصله:

۱۳۹ ہجری میں ابو مسلم اپنی چھاؤنی ہے جو سلیمان بن کثیر کے گاؤں میں تھی ایک دوسر موضع ماخوان میں آیا اب یہاں اس نے چھاؤنی قائم کی اور اس بات کا ارادہ کرلیا کہ علی بن جدلیج اور اس کے طرفدار می نی عربوں سے مدد مائے ۔ نیز نصر اور اس کے طرفدار وں کو بھی اپنی اعانت کی دعوت دی اس غرض ہے اس نے دونوں حریفوں کے پاس اپنے قاصد بھیجے۔ اور جرایک کے سامنے صلح واتنی دپیش کیا بشرطیکہ وہ اس کی اطاعت قبول کرلیں علی بن جدلیج نے اس کی بات مان کی اور اس بنا پر ان دونوں میں صلح ہوگئ جب اسے اس کی بیت مان کی اور اس بنا پر ان دونوں میں صلح ہوگئ جب اسے اس کی بیعت سے اطمینان ہوگیا تو اس نے نصر کو کلھا کہ آپ اپنا ایک وفد بھیج دیے تاکہ ان سے اور میر مے طرفداروں سے گفتگو ہو جائے مگر اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے طرفداروں کو ابن الکر مانی کا ساتھ دینے کی ہدایت کر دی تھی نیز اس نے دکھاؤے کے کے ابن الکر مانی کا دکر آپ چکا ہے کہ شیعوں نے دکھاؤے کے لیان ایک وفد بھیجے پھر اس کے بعد وہی ہوا جس کا ذکر آپ چکا ہے کہ شیعوں نے بینی عربوں کو معز یوں کو معز یوں پر جیجے دی۔

یبھی کہا گیا ہے کہ جب ابوسلم نے شبل بن طہمان کونوج کے ساتھ مرو بھیجا اور اسے بخارا خذاہ کے محل میں اتر نے کا تھم دیا تو اس وقت اسے علی بن الکر مانی ہی کی امداد کے لیے بھیجا تھا۔

## ابومسلم خراسانی کامرومین استقبال:

ابوسلم ماخوان کی خندتوں سے نگل کراپنے تمام ساتھیوں کو لے کرعلی بن جدلیج کے پاس روانہ ہوا علی کے ساتھ اس کا عثمان دوسر ہے بین کے انثراف اور ان کے حلیف ربیعہ موجود تھے جب ابومسلم مرو کے سامنے آیا تو عثمان بن جدلیج نے رسالہ کی بڑی جمعیت کے ساتھ اس کا استقبال کیا 'اس کے ہمراہ تمام میمنی اشراف اور ربیعہ موجود تھے۔ بیان کی مشابعت میں علی بن الکر مانی اور شیبان بن سلمۃ الحروری اور دوسر نے نقیبوں کے قیام گاہ میں آیا۔ پہلے ریعلی بن جدلیج کے چمرے کے سامنے آ کر مظہرا 'پھراس سے جاکر خود ملا اور کہا کہ آپ کو اختیار ہے جسے جا ہے امیر بنا کیں 'آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو امان دی جاتی ہے' اب یہاں سے ب

دونوں نکل کرشیبان کے جمرہ میں آئے ان دنوں ای کوغلیفہ کہہ کرسلام کیاجا تا تھا۔ ابومسلم کاعلی بن کر مانی اورشیبان خارجی ہے حسن سلوک:

ابومسلم نے علی کوشیبان کے پہلو میں بیٹھنے کا علم دیا اور کہا کہ اب تمہارے لیے اسے امیر المومنین کہہ کرسان م کرن جائز نہیں ہے۔ اورخود ابومسلم نے ارا دہ کیا کہ وہ علی کوامیر کہہ کرسلام کرے تا کہ شیبان کومعلوم ہوجائے کہ وہ علی کے ساتھ اس طرح پیش تا ہے۔ اورخود ابومسلم اندر آیا اور اس نے علی کوامیر کہہ کرسلام کیا ہے۔ اس بات کوعی تا زگیا اور بغیر سلام کیے وہ شیبان کے پہلو میں با بیٹھا اور اب ابومسلم اندر آیا اور محمد بن حسن الا زوی کے تا گروہ شیبان کے ساتھ بھی نہایت مہر بانی سے پیش آیا 'اس کی تعظیم و جمریم کی 'اس سے ل کر باہر آیا اور محمد بن حسن الا زوی کے تا میں دوروز قیام کر کے پھر ماخوان میں اپنی خند قول میں واپس چلا آیا۔ تین اہ اور یہاں پڑار ہا پھر ساتویں رہج الآخر کواپنی ماخوان کی چھا وُنی پر ابوعبد الکریم المماخونی کو افسر مقرر کرکے خودم و آگیا۔ اس نے اپنے میمنہ پر لا ہز بن قریظ کو میسرہ پر قاسم بن جاشع کو اور مقدمہ انجیش پر مالک بن الہیثم کو مقرر کیا۔ رات بھر چل کر صبح مرو آیا 'علی بن امکر مانی سے کہلا بھیجا کہ رسالہ بھیج دو تا کہ وہ قصر الل مارہ کے دروازے پر جاکر کھڑا ارہے 'گریہاں حالت ہی پچھا ورتھی' ابن الکر مانی اور نصر میں مروکی شہر پناہ کے اندر نہایت شدید

# ابومسلم خراسانی کی نصر کو بیعت کی دعوت:

ابومسلم نے دونوں حریفوں کو کہلا بھیجا کہ وہ جنگ موقوف کر دیں اور سب لوگ اپنی اپنی چھاؤنیوں میں واپس چلے جائیں' لڑنے والوں نے اس کی ہدایت کی تعمیل کی۔ ابومسلم نے لاہز بن قریظ قریش بن شقیق عبداللہ بن البحشری اور داؤ دبن کراز کونصر کے پاس بھیجا تا کہ بیلوگ اسے کتاب اللہ پڑمل اور اہل بیت میں ہے کسی کو خلیفہ بنانے کے لیے دعوت دیں۔ جب نصر نے دیکھا کہ یمن ربیداور بجمی اس کے مخالف ہوگئے ہیں اور اس میں ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں اور اطاعت سے چارہ نہیں اس نے ظاہر کیا کہ جمیے یہ دعوت قبول ہے اور میں خود ابومسلم کے پاس آؤں گا اور بیعت کروں گا۔

چونکہ وہ انھیں دھوکہ دے بھاگ جانا چاہتا تھا اس لیے اس نے انھیں رات تک رو کے رکھا' رات ہوتے ہی اپنے طرفداروں کو حکم دیا کہ وہ کسی مامون جگہ چلے جائیں گراس کے طرفداروں کواس رات چلے جانے کا موقع میسر نہ تھا' اس لیے سلم بن اموز نے اس سے کہا کہ ہم آئی شرات یہاں سے نہیں جائے 'کل رات روانہ ہوں گے۔

## نفر بن سار کی طلی:

اگلی میں کو ابوسلم نے اپنو تی دستوں کو آراستہ کیا ظہر کے بعد تک ان کی تیاری ہوتی رہی اس نے لا ہزبن قریظ و گریش بن مشقیق عبداللہ بن البختر کی داؤ د بن کراز اور چنداور مجمی شیعوں کونصر کے پاس بھیجا۔نصر نے ان سے کہاتم سے جووعدہ کیا گیا ہے اس کا متجہ برائی ہوگا کا ہزنے کہا گر آپ کو بھی اس سے معزبیں ۔نصر نے کہا گریہ بات ہے تو میں وضو کر لوں اور پھر ابوسلم کے پاس چاتا ہوں اس اثناء میں میں ایک آدمی کو ابوسلم کے پاس بھی جا ہوں اگر اس کی رائے اور اس کا یہ بھی تھم ہوا تو میں اس کے پاس چلوں گا۔ میرے قاصد کے واپس آنے تک میں تیاری کرتا ہوں ۔نصر مجلس اٹھ کھڑ اہوا اس وقت لا ہزنے بی آیت پڑھی :

﴿ إِنَّ الْمَلاءَ يَاتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخُرُ جُ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِيْنَ ﴾

''لوگ تمہارے قبل کامشورہ کررہے ہیں'تم یہاں سے چلے جاؤ'میں تمہارا خیرخواہ ہوں'۔

### ابومسلم كونصر كي فراري كي اطلاع:

نصر نے ان وگوں سے بیکہ کر کہ ابو مسلم کے پاس اپنے قاصد کے والیس آنے کا منتظر ہوں اپنے مکان میں چلا گیا اور رات ہوتے ہی اپنے جرے کی بیشت سے نکل گیا اس کے ہمراہ اس کا بیٹا تمیم 'حکیم بن نمیلۃ النمیر ی اس کا حاجب اور اس کی بیوی تھی ' بیہ مکان سے نکتے ہی فرار ہو گیا' جب لا ہزاور اس کے ساتھیوں نے محسوس کیا کہ اسے اندر گئے بہت ویر ہوگئی تو بیاس کے مکان میں گھس آئے ۔ معلوم ہوا کہ وہ بھاگ گیا۔ جب ابو مسلم کو اس کے فرار ہونے کی اطلاع ہوئی وہ نصر کے پڑاؤ میں آیا۔

# نصر کے ساتھیوں کافل:

اس کے معتمد علیہ دوستوں کو اور دوسرے بڑے سر داروں کو پکڑ کران کی مشکیس بندھوا دیں'ان میں مسلم بن احوز نصر کا کوتوال' بختری اس کا میرمنشی' اس کے دو بیٹے پونس بن عبدر بہ' محمد بن قطن اور مجاہد بن کیجیٰ بن هسین وغیرہ شامل تھے' بعدازاں ابومسلم نے لوہے کی بیڑیاں آھیں بہنا کرقید کردیا' اور پھرسب کے قبل کا تھم دے دیا۔

نصرا پنے تین ہزار مضری طرفداروں کے ساتھ سرخس آیا' ابو سلم اورعلی بن الکر مانی اس کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ دونوں رات بھرچل کرضبح نصرانیہ نامی ایک موضع میں پہنچ' یہاں معلوم ہوا کہ نصرا پنی بیوی مرز بانہ کو یہاں چھوڑ کرخود نچ نکلا ہے' بیدونوں مرو واپس چلے آئے۔

## ما ہز بن قریظ کا قتل:

ابومسلم نے ان لوگوں سے جنہیں اس نے نصر کے پاس دعوت دینے جھیجا تھا دریافت کیا کہ تمہاری کس بات سے اسے ہمارے ارادے کے متعلق شبہ پیدا ہوا' انھوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں۔ ابومسلم نے پوچھا کیاتم میں سے کسی نے کوئی بات کی تھی' انہوں نے کہالا ہزنے ہے آیت پڑھی تھی: اِنَّ السَمَلَاءَ مَا تَمِرُونَ بِكَ لِيَقُتُلُوكَ. ابومسلم نے کہا یہی اس کے فرار کی وجہ ہوئی۔ پھراس نے لہالا ہزنے ہے آیت پڑھی تھی؛ اِنَّ السَمَلَاءَ مَا تَمِرُونَ بِكَ لِيَقُتُلُوكَ. ابومسلم نے کہا یہی اس کے فرار کی وجہ ہوئی۔ پھراس نے لا ہزکونی طب کر کے کہا تو دین میں بھی فریب کرتا ہے' اوراسے قبل کردیا۔

## على بن جديع اورشيبان خار جي:

علی بن جدیج اورشیبان نصر کے مقابلہ میں حلیف تھے کیونکہ شیبان نصر کااس لیے نخالف تھا کہ بیمروان بن محمد کا عامل تھا اور شیبان خارجی تھا اور علی بن جدیج بیسب اپنے بمنی ہونے کے نصر کا جومفزی تھا اور نیز اس لیے بھی نصر کا مخالف تھا کہاس نے اس کے باپ وقتل کر کے سولی دے دی تھی اور بمنی اورمفزی عربوں میں یوں ہی اس زمانہ میں سخت عداوت و خانہ جنگی برپاتھی ۔

#### شیبان خارجی کو بعیت کی دعوت:

جب علی بن الکر مانی نے ابومسلم سے کے کی توشیبان نے محسوس کیا کہ اس میں ان دونوں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے اس لیے وہ مرو چھوڑ کر ایک طرف ہور ہا' ادھر نصر بھی مرو سے فرار ہو گیا تھا اور اس کی خبر شائع ہو چکی تھی' ابومسلم نے شیبان کو دعوت دی کہ وہ اس ہاتھ پر بیعت کر لے مگر شیبان نے اس کے جواب میں خود ابومسلم کواپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کی دعوت دی کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرلے ۔ اس پر ابومسلم نے اس کہلا بھیجا کہ اگرتم میرے ساتھ شرکت نہیں کرتے تو اس مقام کو چھوڑ کر چیے جاؤ۔ شیبان نے ابن الکر مانی سے امداد طلب کی' اس نے انکار کر دیا۔ شیبان سرخس آگیا۔ بکر بن وائل کی ایک اچھی خاصی جہ عت اس کے ساتھ ہوگئی' ابو سلم نے نواز دی شخصوں کوجن میں منتجع بن الزبیر بھی تھا شیبان کے پاس بھیج کہ وہ اسے اپنی شرکت کی دعوت دیں اور جدال وقال سے بازر بنے کی درخواست کریں' شیبان نے اپنے آ دمیوں کو بھیج کر ابو مسلم کے قاصدوں کو گرفتار کرکے قید کر دیا۔
گرفتار کرکے قید کر دیا۔

شيبان خارجي كاقتل:

ابوسلم نے بسام بن ابراہیم بن لیٹ کے آزاد غلام کوجو بیور دمیں تھا تھم بھیجا کہ وہ شیبان سے جا کراڑ ہے' اس نے شیبان سے جنگ کی اسے شکست دی اور تعاقب کرتے ہوئے شہر میں در آیا' اس نے اور بکر بن وائل نے بہت سے آدمیوں کوئل کر دیا۔ اس پر لوگوں نے ابوسلم سے کہابسام اپنے باپ کا بدلدسے رہا ہے ادھر بسام نے مجرم اور ناکر دہ گناہ ہرایک کوئل کرنا شروع کیا۔ ابوسلم نے اسے اپنے باس بلا بھیجا' یہ ایک شخص کو اپنا قائم مقام بناکر ابوسلم کے پاس آگیا۔

شیبان کے قبل کے بعد بحرین وائل کا ایک شخص خفاف نامی ابومسلم کے ان پیامبروں کے پاس سے جنہیں اس نے شیبان کے یاس بھیجا تھا اور جوایک مکان میں قید تھے گذرا' اور انہیں قید سے نکال کرقمل کردیا۔

یبھی بیان کیا جا تا ہے کہ شیبان کے مقابلہ کے لیے ابومسلم نے خودا پنے پاس سے خزیمہ بن خازم اور بسام بن ابراہیم کی زیر قیادت فوج بھیجی تھی۔

اس سندمیں ابومسلم نے علی بن جدیع الکر مانی اوراس کے بھائی عثان کوتل کردیا۔

#### ابودا ؤ د کا بلخ پر قبضه:

ابوسلم نے موسیٰ بن کعب کوابیور دبھیجا۔ اس نے اس مقام کو فتح کرلیا اور اس کی اطلاع ابوسلم کولکھ دی۔ ابوسلم نے ابوداؤو
کو بلخ بھیجا۔ زیاد بن عبدالرحمٰن القشیر کی بلخ کا عامل تھا جب اے معلوم ہوا کہ ابوداؤ دبلخ آرہا ہے وہ اہل بلخ اور تر ذرکو لے کر
طخارستان کے صوبہ سے جوز جان آگیا۔ جب ابوداؤ داس کے قریب پہنچا توبید پسپا ہوکر تر فد چلا آیا اور ابوداؤ دنے بلخ پر قبضہ کرلیا' ابو
مسلم نے اسے اپنے پاس آنے کا حکم دیا اس کی جگدا س نے بچی بن قیم ابوالمیلا کو بھیجا۔ جب ابوداؤ دکو بی حکم موصول ہواوہ واپس آگیا
اور ابوالمیلا بلخ آگیا۔

زيا دبن عبدالرحمٰن اوريجيٰ بن تعيم كااتحاد:

زیاد بن عبدالرحمٰن نے بیخی بن نعیم ابوالمملاء سے مراسلت کی کہ ہم دونوں متحد ہوجا کیں ابوالمملاء نے اس تجویز کو قبول کرلیا ،
زیاد بن عبدالرحمٰن القشیر کی مسلم بن عبدالرحمٰن بن مسلم البابلی عیسیٰ بن زروعۃ اسلمی اہل بلخ ورز فرطخارستان اور دریائے جیجون کے اس کنارے کے رؤسا بلخ آئے 'زیاد اور اس کے ساتھی بلخ سے ایک فرسنگ کے فاصلہ پرآ کرفروکش ہوئے 'ادھرسے کیلی بن نعیم بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کے پاس آیا 'جب بیسب جمع ہو گئے تو ان سب نے جن عیں مضری یمنی 'ربیعہ اور مجمی سب ش مل تھے متحدہ طور پر ابومسلم کے خلاف لڑنے کا تہیہ کرلیا اور عربول کے متیوں گروہوں کو چھوڑ کر انھوں نے مقاتل بن حیان النبطی کو اپنا سپہ سالار بنایا۔

ابوداؤ داورزیا دبن عبدالرحمٰن کی جنگ:

زياد بن عبدالرحمٰن كوشكست:

چن نچہ یہ ای خیال ہے عود کی شاہراہ ہے واپس پلٹ کران کے پیچے نکل آیا 'چونکہ اس کے علم بھی سیاہ تھا اس لیے زیاد کی فوج
کو بیٹ ان ہوا کہ یہ فوج ابوداؤد کی ہے جسے اس نے ہمارے پیچے کمین گاہ میں چھپار کھا تھا مگر اس سے پہلے ہی حریفوں میں جنگ
شروع ہو چکی تھی زیاداور اس کی تمام فوج نے شکست کھائی' ابوداؤد نے اس کا تعاقب کیا' زیاد کے اکثر ساتھی دریائے سرخیان میں
غرق ہو گئے اور جو پیچے رہے انھیں ابوداؤد نے قبل کر دیا۔ ابوداؤد نے زیاد کے فرودگاہ میں اتر کر ہر چیز جو اس میں تھی قبضہ کرلیا' مگر
زیاد کا تعاقب نہیں کیا۔ زیاد کی اور ان کے دوسرے دوست ترفہ چلے گئے' ابوداؤد نے اس دن زیاد کے فرودگاہ میں قیام کیا اور جینے
عرب وغیرہ مارے گئے تھے' یا بھاگ گئے تھے' ان کے مال واسباب پر قبضہ کرلیا' اب بلغ پر ابوداؤد کا اچھی طرح ممل وخل ہو گیا۔
علی وعثمان پسر ان جدلیج کر مافی کے قبل کا منصوبہ:

اس مرتبہ پھرا ہومسلم نے اسے اپنے پاس آنے کا تھم دیا اور نصر بن تہتے المری کو بلخ بھیجا۔ جب ابوداؤ دا ہومسلم کے پاس آگیا'
تو ان دونوں کی بیرائے ہوئی کہ علی بن الکر مانی اورعثان بن بن الکر مانی ان دونوں بھائیوں کوایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے' ابو
مسلم نے عثان کو بلخ کاعامل مقرر کر کے روانہ کیا اس نے بلغ آ کر قر افضہ بن ظہیر العبسی کو شہر بلخ پر اپنا قائم مقام مقرر کیا۔ مضری عرب
اب پھر تر ند سے مسلم بن عبد الرحمٰن البابلی کی قیادت میں اس سے لڑنے آئے' اور ان میں اورعثان کی فوج میں ایک گاؤں میں جو
بروقان اور ستجر دکے درمیان واقع تھا نہایت ہی شدید جنگ ہوئی' عثان بن جدلیج کی فوج کوشکست ہوئی' فاتحوں نے بی پر قبضہ کر
کے قر افضہ کو وہاں سے نکال دیا۔

عثان بن جد ليع كر ماني كاقتل:

جب اس ہزئیت کی خبرعثان بن جدیع اور نصر بن صبیح کو جواس وقت مر والروذ ہیں تھے معلوم ہوئی تو وہ دونوں ان کے مقابلے کے لیے بردھ' ان کے آنے کی خبر سنتے ہی زیاد بن عبدالرحمٰن کی فوج اسی رات بلخ سے بھا گی' نصر نے تو ان کے تعاقب میں بہت زیادہ مستعدی اس لیے ظاہر نہیں کی کہ وہ جاہتا تھا کہ ان سے مقابلہ نہ ہواور یہ بھا گ جا ئیں مگرعثان کی فوج سے ان کی مُد بھیٹر ہوگئ ' جنگ شروع ہوئی اور شدید جنگ کے بعدعثان بن جدیع کی فوج کو ہزیمت ہوئی ان کے بہت سے آ دمی مارے گئے اور وشمن ان سے صاف نچ کر اپنے اور مصری عربوں سے جاملا۔ ابو داؤ دمرو سے بلخ والی آیا۔ ابو ابو مسلم علی بن جدیع کے ساتھ نمیثا بورروانہ ہوا' ابو مسلم اور ابوداؤ دکی بیرائے ہو چکی تھی کہ ایک ہی دن میں ابو سلم علی کو اور ابوداؤ دعثان کو ل کردے۔ چنا نچہ ابوداؤ د نے بلخ آ کرعثان

# على بن جديع كر ما ني كاقتل:

ای روز ابوسلم نے علی کا کام تمام کر دیا۔اس نے علی بن الکر مانی ہے دریا فت کرلیا تھا کہ اس کے خاص خاص معتمد علیہ دوست کون کون میں تا کہ بیانہیں عامل مقرر کرئے انعام وخلعت دے علی نے ان کے نام بتا دیئے تھے' ابوسلم نے ان سب کونل کر دیا۔

# قطبه بن شبيب كي خراسان مين آمد:

اس سنہ میں قطبہ بن شبیب 'ابراہیم بن محمد بن علی کے پاس سے اس جھنڈے کو لے کر جسے ابراہیم نے اسے باندھ کر دیا تھا' ابومسلم کے پاس خراسان آیا' ابومسلم نے اسے اپنے مقدمۃ انجیش پرمقرر کیا' اس کے ساتھ اور فوج کر دی' اسے عہدہ داروں کے عزل ونصب کا اختیار دیا اور تمام فوجوں کے نام اس کے احکام کی تقیل کرنے کا تھم جاری کر دیا۔

#### عاصم بن عميراورجمهور بن سرار کی جنگ:

اس سنہ میں قطبہ نفر سے لڑنے نیٹا پور دوانہ ہوا۔ اس کی تفصیل یہ ہے شیبان بن سلمۃ الحروری کے تل کے بعداس کے ساتھی نفر کے پاس جونیٹ پور میں تھا آ گئے تھے نالی بن سوید العجلی نے نفر سے فریا درسی چاہی نفر نے اپنے جیٹے تمیم کو دو ہزار فوج کے ساتھ ان کی امداد کے لیے بھیج دیا۔ اور آپ خود نفر نے طوس جانے کی تیاری کی ابو سلم نے قطبہ بن هبیب کو اور سر داروں کے ساتھ جن میں قاسم بن مجاشع اور جمہور بن سرار تھے نفر کے مقابلہ کے لیے روانہ کیا ، قاسم نے سرخس کا راستہ اختیار کیا اور جمہور ابیور د کی ست میں قاسم بن مجاسم بن محیر السغدی کو جمہور کے لیے جو اور وال کے مقابلہ میں بہت قریب آگیا تھا روانہ کیا 'عاصم نے اسے بڑھا۔ تمیم نے عاصم بن محیر السغدی کو جمہور کے لیے جو اور وال کے مقابلہ میں بہت قریب آگیا تھا روانہ کیا 'عاصم نے اسے کیست دی یہ کیا دقان میں قلعہ بند ہوگیا 'دوسری جانب قطبہ اور قاسم برابر نالی سے چھٹے رہے 'تمیم نے عاصم کو جمہور کو چھوڑ کر پیلے گئیا۔ دان کا تھی دیا۔ عاصم اسے تھوڑ کر آگیا اور اب قحطبہ ان سے لڑا۔

#### معركهطوس:

قطبہ کے نفر کے مقابلہ کے لیے جانے کے متعلق مذکورہ بالا روایت کے علاوہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب ابو سلم نے شیبان الخارجی اور کر مانی کے دونوں بیٹوں کو قل کر دیا۔ نفر کو مرو سے نکال دیا اور تمام خراسان پر اس کا قبضہ ہوگیا تو اس نے اپنے عمال خراسان کے شہروں پر مقرر کیے ' اشباع بن العمان الا زدی کو سمر قند کا۔ ابوداؤ د خالد بن ابراہیم کو طخا رستان کا عامل مقرر کیا ' محمد بن الاشعث کو بسین اور فارس بھیجا۔ مالک بن الهیثم کو اپنا کو تو ال مقرر کیا ' قحطبہ کو طوس بھیجا اس کے ہمراہ یہی سردار تھے' ابوعون' عبد الملک بن یزید' مقاتل بن عبد اللہ بن عرار العجلی ' ابوالعباس بن عبد اللہ بن عمر الوعی ' خازم بن خریمیہ' منذر بن عبد الرحمٰن عثمان بن نہیک ' جمہور بن مرار العجلی ' ابوالعباس بن عبد اللہ بن عثمان الطائی' سلمہ بن حجہ ' ابوعانم عبد الحمید بن ربعی ' ابو جمہ کو ابو مسلم نے قطبہ کو فوج کا بخشی مقرر کیا تھا ) عامر بن الطوحی' عبد اللہ بن عبد اللہ بن کے علاوہ اور بھی سردار شے غرض کہ طوس میں ان کا مقابلہ ان لوگوں سے ہوا جو و ہاں سے انہیں شکست اسلمیل اور محرز بن ابراہیم ان کے علاوہ اور بھی سردار شے غرض کہ طوس میں ان کا مقابلہ ان لوگوں سے ہوا جو و ہاں سے انہیں شکست

ہوئی'مقولین جنگ ہے زیادہ ان لوگوں کی تعدادتھی جواژ دہام میں کچل کرمر گئے۔ چنانچیاس جنگ میں کل مقولین کی تعداد دس پندرہ منرار تک پینچی ۔

قاسم بن مجاشع كى طلى:

ابومسلم نے قاسم بن مجاشع کو حجاج کے راستے ہے سے منیثا پورروانہ کیا اور قحطبہ کوتمیم بن نصر 'تا نی بن سویداوران خراسا نیواں سے جنھوں نے ان دونوں کے پاس پناہ کی تھی لڑنے کا حکم دیا۔ نیز یہ بھی لکھا کہ موٹ بن کعب کوابیور دسے اس کے پاس واپس بھیج دیا جائے ۔ قطبہ نے ابیور د آ کرموٹ بن کعب کوابومسلم کے پاس بھیج دیا۔ نیز اس نے مقاتل بن حکیم کولکھا کہتم کسی شخص کو نمیثا پور بھیج دو اور قاسم بن مجاشع کو واپس کردو۔

اسيد بن عبدالله كي قطبه سے امداد طلي:

ابوسلم نے بلی بن معقل کوئیم بن نفر سے لڑنے بھیجا' دس ہزار فوج اسے دی' تکم دیا کہ طوس میں قحطبہ سے جاسائی اور جب وہ آئے تو اپی فوج سے اس کا استقبال کرے اور اس کے ساتھ شامل ہوجائے' علی مروسے روانہ ہوکر موضع حلوان آیا قطبہ کوعلی کی آمد اور اس کا مقام معلوم ہوا یہ سون قان کی جانب سے جہاں تمیم بن نفر اور تا نی بن سوید مور پے لگائے تھے تیزی سے بڑھا' اس نے اپنے مقد مہ لیجیش پر اسید بن عبد اللہ الخزائ کو اہل فساد اور ابیور دے ہمراو آگے بڑھایا۔ یہ چل کرایک گاؤں میں تمیم سے لڑنے اتر پڑا۔ بھراس نے قطبہ کو لکھا کہ دشمن کی بیر حالت ہے کہ اس کے پاس تمیں ہزار فوج ہے جن میں خراسان کے بڑے برج بہادر اور سردار شامل ہیں اگر آپ فور اُمیر سے پاس نہ آئے تو میں آپ کے خلاف خدا سے محاکمہ چاہوں گا۔ قطبہ نے مقاتل بن حکیم العکی کو ایک ہزار فوج کے ساتھ اور خالد بن بر مک کو ایک ہزار کے ساتھ اس کی المداد کے لیے بھیج دیا۔ جب یہ دونوں اسید کے پاس آئے تھیم اور تا تی کوان کے آئے کی اطلاع ہوئی تو ان کے دل چھوٹ گئے۔

قطبه بن شبیب اورتمیم بن نصر کی جنگ:

بھر تھطبہ بھی اپنی پوری فوج کے ہمراہ مقابلہ کے لیے آ موجود ہوا' اور اب اس نے تمیم سے لڑنے کی تیاری کی' اپنے میمنہ پر مقاتل بن حکیم' ابوعون' عبدالملک بن بزید اور خالد بن بر مک کو مقرر کیا' میسرہ پر اسید بن عبداللہ الخراعی حسن بن قحطبہ' میں بر بر اور عبدالر بن عبدالرحمٰن کو مقرر کیا' کیا' خود قحطبہ قلب میں رہا' اور اب بید دشمن کی جانب بڑھا' انھیں کتاب اللہ' سنت رسول اللہ من ہوا اور ابل بیت نبی میں سے کسی کو خلیفہ بنا لینے کی دعوت دی' مگر دیشمن نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا' قحطبہ نے اپنے میمنداور میسرہ کو حملہ کرنے کا تھم دیا' اور اب حریفوں میں نہایت ہی شدید معرکہ جدال و قبال گرم ہوا' اس قدر شدید جنگ ہوئی کہ اس سے کیا دو کہا ہوئی۔

. تميم بن نصر كاقتل:

تمیم بن نفر معرکہ کارزار میں مارا گیا۔اس کے ساتھ اور بھی بے حدلوگ مارے گئے ان کے فرودگا ہو کوٹ لیا گیا ' مگرتا بی چند لوگوں کے ساتھ میدان سے خخ نکلا اور شہر میں جا کر قلعہ بند ہو گیا ' فاتحین نے شہر کا محاصر ہ کرلیا ' شہر پناہ میں سوراخ کر کے شہر میں در آئے اور تا بی اور اس کے ہمراہیوں کوفل کر دیا ' عاصم بن عمیر السمر قندی اور سالم بن رادنیہ السعیدی بھاگ کر نصر کے پاس نمیشا پور آئے اور انھوں نے تمیم وتا بی کے تل ان کی فوج کی بزیمت ودرگت کی اے اطلاع دی۔

#### قطبه بن شبیب کی نیشا پور میں آمد:

جب قطبہ کے پڑاؤ پر قبضہ کرلیا تو اس نے خالد بن ہر مک کوتو تھم دیا کہ وہ اس کی ہرشے پر قبضہ کر لے اور مقاتل بن تھم العنی کونمیشا پور کی جانب اپنے مقدمۃ الحبیش کے طور پر بھیجا۔ جب نصر کورشمن کی پیش قدمی کی اطلاع ہوئی تو وہ یہاں ہے بھاگا اور اہل شہر ابر شہر کے چیچے چیچے چل کرقومس آیا' اس کے تمام ساتھی اسے چھوڑ کرمتفرق ہو گئے تو اب بیانیا تہ بن حظلہ کے پاس جرج ن روانہ ہوا' اور قطبہ مع اپنی تمام فوجوں کے نمیشا پورآ گیا۔

اس سند میں نباند بن منظلہ جویزید بن عمرو بن ہمیر ہ کی جانب سے جرجان کاعامل تھا مارا گیا۔

#### نباته بن حظله كلاني:

یزید بن عمر بن ہمیرہ نے نباتہ بن حظلہ الکلا فی کونصر کے پاس بھیجا تھا' یہ فارس واصبہان ہوتا ہوار ہے آیا' یہاں سے جرجان چلا گیا اور نصر کے پاس نہیں گیا' قیسو ن نے نصر سے کہا کہ قومس ہمار ہے بار کا متحمل نہیں ہوسکتا اس لیے اب یہ جرجان آگئے۔ نباتہ نے خندق کھودی' اگر خندق کسی مکان میں سے ہوکر گذرتی تو مالک مکان اسے رشوت دے دیتے اور یہ خندق کو پنچ کر دیتا اسی طرح اس کی خندق کا طول ایک فرسنگ کے قریب ہوگیا۔

## قطبه بن شبیب کی جرجان کی جانب پیش قدمی:

قطبہ ذی قعدہ ۱۳۰ ہجری میں جرجان کی جانب بڑھا اس کے ہمراہ اسید بن عبداللہ الخزاعی خالد بن برمک ابوعون بن عبداللہ بن بر مک کا ابوعون بن عبداللہ بن یزید موئی بن کعب مینہ کا اسید بن عبداللہ عبداللہ بن یزید موئی بن کعب مینہ کا اسید بن عبداللہ معدمة الحبیش کا افسر تھا۔ قطبہ نے اپنی فوج سے کہا اے اہل خراسان کیا تم جانتے ہوکہ تم کس سے لڑنے جا رہے ہوتہ اللہ کوجلایا ہے۔

حسن بڑھتا ہواتخوم خراسان پہنچا' یہاں ہے اس نے عثان بن رفیع' نافع المروذی' ابوخالدالمروذی اور مسعدۃ الطائی کو نباتہ کی ایک جنگی چوکی پرجس کا قائد ذویب تھا حملہ کرئے بھیجا۔ سرداروں نے اس پرشبخون مار کر ذویب اوراس کے متر آ دمیوں کوئل کردیا اور پھرحسن کے اصل کشکر میں واپس آ گئے۔

#### قطبه بن شبیب کا فوج سے خطاب:

اب قطبہ نبانہ کے مقابل آ کر کھی ہرا۔ اہل شام کی آئی بڑی تعدادتھی کہ اس سے پہلے بھی دیکھی نہ گئی تھی۔ اہل خراسان ان ک کثر ت کود کھے کر مرعوب ہوئے اور آپس میں اس کے متعلق چہ میگوئیاں کرنے لگے بلکہ انھوں نے اپنے اس خوف کو ظاہر بھی کر دیا۔ جب قطبہ کو اس کاعلم ہوا تو اس نے ان کے سامنے تقریر کی اور کہا اے اہل خراسان میتمام شہرتمہارے گذشتہ آ باواجداد کے ہیں۔ جضوں نے بنی امیہ کی ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی معدلت گشتری اور حسن اخلاق کی وجہ سے مدد کی پھر بنی امیہ بالکل بدل گئے اور ظلم کرنے لگے۔ اللہ عزوجل اس بنا پر ان سے ناراض ہوا' اللہ نے ان کا اقتدار واقبال سلب کر لیا اور ان پر ان کے ذکیل ترین لوگوں کو مسلط کر دیا۔ جضوں نے ان کے ملکوں پر قبضہ کرلیا' ان کی غورتوں سے نکاح کیا ان کی اولا دکوغلام بنایا' بیلوگ چندروز تک اس حات پراس لیے قائم رہے کہ وہ حکومت میں عدل کرتے تھے وعد نے پورے کرتے تھے اور مظلوم کی فریا دری کرتے تھے مگر پھریہ بوگر ہوں کو ہوں کہ میں عدل بدل ڈالے حکومت میں ظلم کرنے گئے خاندان رسول القد سو گئے ہے مقی و نیک وگوں کو ڈرانے وہمکانے گئے اب اللہ نے تہمیں ان پر مسلط کیا ہے کہ تم ان سے خوب بدلہ لواور چونکہ تم ان سے اپنا انتقام لے رہے ہواس لیے تمہیں ان پر زیادہ سخت ہونا چاہئے امام نے مجھے پہلے ہی کہدیا تھا کہ تمہیا راان کا مقابلہ اس تعداد کے تناسب سے ہوگا مگر اللہ تمہیں کوان پر مظفر ومنصور کرے گاتم انھیں شکست دو گے اور تی کروگے۔

ابوسلم خراسانی کا قطبہ کے نام خط:

اس تقریرے پہلے ابوسلم کا پیخط قطبہ کو سنا دیا گیا تھا۔ پیخط ابی سلم کی جانب سے قطبہ کے نام لکھا جاتا ہے: بسم اللّٰدالرحمٰن الرحيم

''ا ما بعد! فوراً رَثَمَن برِحمله كروُ كيونكه الله عز وجل تمهاري مدد كرنے والا ہے اور جب تم ان پر فتح پا لوتو جي كھول كرفتل كرنا''۔

چنا نچہ ۱۳۱۱ ہجری جعہ کے دن جس روز ذی الحجہ کا چاند ہونے والاتھا دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا۔خطبہ نے اپنی فوج کو مخاطب کر کے کہا'اے اہل خراسان آج وہ مبارک دن ہے جسے اللہ نے تمام اور دنوں پر فضیلت دی ہے' جو نیک کام اس میں کیا جاتا ہے اس کا دوگانا تو اب ماتا ہے' اسی طرح یہ ماہ بھی مبارک ہے کیونکہ اس میں تمہاری وہ عید ہوتی ہے جس کا درجہ عزوجل کے نز دیک اور تمام عیدوں سے زیادہ ہے' تمہیں امام نے بتایا ہے کہ اس دن اور اس ماہ میں تمہیں تمہارے دشمنوں پر فتح حاصل ہوگ' اس لیے تم لوگ پوری کوشش صبر واستقلال کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرو کیونکہ اللہ صابروں کا ساتھ دیتا ہے۔

قطبه اورنبانه بن منظله کی جنگ:

قطبہ نے وشمن پر حملہ کیا حسن بن قحطبہ اس کے میمنہ پر اور خالد بن بر مک اور مقاتل بن عکیم العکی اس کے میسرہ پر تھے اب جنگ شروع ہوئی وونوں فریق دیر تک ثابت قدمی اور استقلال سے ایک دوسرے سے لڑتے رہے آخر کا رنباتہ مارا گیا اور اہل شام شکست کھا کر بھائے ان کے دس ہزار آ دمی اس معرکہ میں کام آگئے۔ قطبہ نے نباتہ اور اس کے بیئے حید کا سرابو سلم کے پاس بھیج دیا۔ سالم بن راویہ کی شجاعیت:

( r.v )

نے اسے دیکھ کرکہا کہ میں نے ایسا سرکسی کانہیں دیکھا۔

اس سنہ میں ابو حمزہ خارجی اور اہل مدینہ کے درمیان قدید میں جنگ ہر پاہوئی اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ معر کہ قدید:

عبدالواحد بن سلیمان نے عبداللہ بن عمرو بن عثان کوامیر الحجاج مقرر کیا۔ یہ سب بیت اللہ سے روانہ ہو کرخرہ آئے یہ اسے قربانی کی ند بوحہ بھیٹریں ملیں' یہاں ہے آگے بڑھے۔ جب عقیق آئے تو انھوں نے بانسوں پراپنے پر چم باند ھے ایک علم ٹوٹ کی ' اسے لوگوں نے روانگی کے لیے شگون بد سمجھا' یہاں سے روانہ ہو کر قدید آئے رات کے وقت قدید آ کر تھہرے' ہیگا وُں اس نر مانہ کے قصر الہمنی کے قریب واقع تھا یہاں پانی کے حوض بھی تھے تمام بے خطر یہاں اتر پڑے کیونکہ وہ لڑنے نہیں آئے تھے وہ بالکل بے خبر مقیم تھے کہ دشمن مقام فضل سے ان پرا چانک آگیا' بعض لوگوں نے بیان کیا کہ بی خزاعۃ نے ابو جمزہ کو ان کی اس غیر مصنون حالت کی اطلاع دی اور وہیں آخیں لے آئے فار حیوں نے مسلمانوں کو بری طرح قل کیا۔ سب سے زیادہ نقصان قریش کواٹھانا پڑا کیونکہ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی اور یہ بھی بڑی جوانم ردی اور استقلال سے مقابلہ کرتے رہے۔

ایک قریش نے ایک یمنی کو دیکھا کہ وہ کہ رہا تھا اللہ تیراشکر ہے کہ قریش کے قبل سے تونے میری آ کھے تھنڈی کی'اس قریش نے اپنے بیٹے ہے کہا کہ تو پہلے اس کی خبر لے بیدینہ کا باشندہ تھا'اس کے بیٹے نے اس یمنی کے قریب پہنچ کراس کا کام تمام کردیا' پھر اس نے اپنے بیٹے ہے کہا آ گے بڑھؤ باپ بیٹے دونو ل کڑے اور دونوں مارے گئے۔

مدينه منوره مين مقتولين كاماتم:

شکست خوردہ مدینہ آئے کو گول نے اپنے اپنے مقتولین پرگریدونالد کیاا کیے عورت اپنے کسی رشتہ دار کے لیے صف ماتم بچھائی تو اور بیبیوں کو و ہیں اپنے کسی عزیز کے قبل کی اطلاع معلوم ہوئی اور وہ ایک ایک کر کے سب اس کے گھر سے چی گئیں غرض کہ تمام مدینہ ماتم کدہ بن گیا۔

ا بوحمز ہ خارجی کے اشعار:

ابوحمزہ نے بیدوشعرا پنی قوم کے ان متولین کے متعلق جوقدیدیں مارے گئے تھے اور جوان کے کسی دوست نے کہے تھے روایت کیے ہیں:

يالهف نفسي و لهفي غير كاذبة على فوراس بالبطحاء انجاد عمر و وعبدالله بينهما وابناهما خامس والحارث السادي

جَنَنَ عَنَهُ: '' 'میں خلوص دل سے ان بہادروں پر رنجیدہ ہوں جوبطحاء میں مارے گئے' وہ عمر واور عمر و ہیں' اور عبداللہ اور ان دونوں کے بیٹے جو پانچ ہوئے اور چھٹا حارث''۔

اس سنه میں ابوحمز ہ الخار جی مدیبندرسول میں داخل ہوااورعبدالوا حدین سلیمان بن عبدالملک شام بھاگ گیا۔

ابوحزه خارجی کاال مدینه سے خطاب:

ابو تمزہ ۱۳۰۰ ہجری میں مدینہ میں داخل ہوا' عبدالواحد شام بھاگ گیا' اس نے منبر پر چڑھ کرحمہ و ثنا کے بعد کہا' اے اہل مدینہ

میں نے تم سے تمہار بے ان والیوں کے طرز عمل کے متعلق پوچھا تو تم نے ان کی برائی کی میں نے پوچھا کیا مجرد گمان پروہ لوگوں کو آل کر دیتے ہیں تم نے بہا ہاں اس درسے تا جائز طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں تم نے کہا ہاں! اس دیتے ہیں تم نے بہا ہاں اس بیاں کہ میں نے تمہار سے تا جائز طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں تم نے کہا ہاں! اس برہم نے تمہار سے نے بہاری کہ آؤ ہم تم مل کر آئیس خدا کا واسطہ دلائیں کہ وہ ہمارا اور تمہارا پیچھا چھوڑ دیں تم نے کہا وہ اپنا فیلفہ بنائیں جو نہیں کریں گئے بھر ہم نے کہا تو اپنے شخص کو اپنا فیلفہ بنائیں جو کتاب اللہ اللہ تعلیم کے مطابق ہم پر حکومت کرے تم نے کہا ہم تمہاری مدذ نہیں کریں گے۔ پھر ہم نے کہا کہ کہا ہم تمہاری مدذ نہیں کریں گے۔ پھر ہم نے کہا کہ اور سنت رسول اللہ سیجھا کے مطابق تمہیں پر ٹرچ کریں گے گرتم نے اس سے بھی انکار کر دیا بلکہ ان کی طرف سے ہم سے لڑے رسول اللہ سیجھا کے مطابق تمہاری آمدنی تمہیں پر ٹرچ کریں گے گرتم نے اس سے بھی انکار کر دیا بلکہ ان کی طرف سے ہم سے لڑے ہم ہم کے گرتم نے اس سے بھی انکار کر دیا بلکہ ان کی طرف سے ہم سے لڑے ہم ہم بھی تم سے گڑے نے اللہ میں تمہاری آمدنی تم خوار سے دو ہا کہ کہا ہم تمہاری تم سے گڑے نے اس سے بھی انکار کر دیا بلکہ ان کی طرف سے ہم سے لڑے ۔

خوارج اوراېل مدينه کې جنگ:

خارجیوں کی تعداد جارسونھی ان کے ایک گروہ پر حارث ایک پر بکار بن مجمد العدوی (عدی قریش) اور ایک پر ابو مخر ہ قائد تھا'
اس طرح بید مقابلہ پر آئے کیونکہ اہل مدینہ بھی ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ حالا نکہ اس سے پہلے خارجیوں نے اہل مدینہ سے معذرت کی تھی' اور کہا تھا کہ ہم تم سے ہر گزلڑ نائہیں چا ہے تم ہمارا مقابلہ نہ کرو' ہمیں اپنے دشمن کے مقابلہ پر جانے دو مگر انھوں نے نہ مانا ۔ غرض کہ ساتویں صفر ۱۹۹ ہجری کوفریقین میں جنگ ہوئی' اکثر مدینہ والے مارے گئے بہت تھوڑے سے بھاگ کر بے 'ان کا سردار عبداللہ بھی مارا گیا' قریش نے بھی خزاعہ پر بھی الزام عائد کیا کہ انھوں نے خارجیوں سے سازش کر لی تھی۔ اس بیان کا راوی خرام کہتا ہے کہ میں نے متعدد قریشیوں کو اس وقت تک اپنے پاس پناہ دی جب تک کہ ابو مجزہ نے عام امان نہ دے دی' بلخ اہل مدینہ کے مقدمۃ انجیش کا سردار ٹھا' خار جی مدینہ بینے ہیں ہا ہوگی آئے۔

## ابومزه کی مشام بن عبدالملک پر تنقید:

ابو تمزہ نے مدینہ میں جو تقریر کی اس میں بیجی کہاا ہے اہل مدینہ احول بعنی ہشام بن عبدالملک کے عہد میں مدینہ میں آیا تھا' اس سال پالے نے تمہارے پھلوں کو برباد کر دیا تھا'تم نے ہشام سے لکھ کر درخواست کی تھی کہ وہ تمہاری بٹائی معاف کردے اس نے تمہاری درخواست منظور کی جس کا نتیجہ بیہوا کہ مالدار اور زیادہ سیر ہو گئے' اور تحتاج اور زیادہ فقیر ہو گئے'تم نے ہشام کو جزائے خیر ک دعادی' اللہ اس فعل کی نہ اسے جزائے خیر دے اور نہتہ ہیں۔

#### ٔ ابوحمزه خارجی کا خطبه:

یکی بن ذکر یاراوی ہے کہ ابوحمزہ منبر پر چڑ ھااوراس نے اپنے خطبے میں حمدوثنا کے بعد کہا'اے مدینہ والو! تہہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے وطن اورا ملاک کوچھوڑ کر معضوب الغضب احمقوں کی طرح کسی فعل عبث کے لیے یا ملک گیری کے لیے نہیں آئے کہ حکومت و دولت کے مزے اڑا ئیں اور نہ کسی قدیم خون کا بدلہ لینے بلکہ جب ہم نے دیکھا کہ جن کی روشنی گل کروی گئی اور راست گوکا گلا گھونٹ دیا گیا اور جس نے انصاف کرنا چاہا وہ قل کردیا گیا تو بیز مین باوجوداس وسعت کے ہم پر تنگ ہوگئی۔ ہم نے سا کہ کوئی ہمیں اللہ کی اطاعت اور کلام پاک کے احکام کی تھیل کے لیے بلار ہاہے۔ ہم نے اس کی دعوت پر لبیک کہی:

﴿ وَ مَنْ لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعَجِزٍ فِي اللَّارُضِ ﴾ ''اور جو شخص الله عن الله فكيس بيئ بين المتاتوات اس زمين من الهين مفرنيس بين'۔

ہما بنی اس جماعت کے ساتھ آئے جس میں مختلفہ قبائل کے نوگ ہیں' کئی گئ آ دمیوں میں ایک ایک اونٹ ہے جس پران کا زا دراہ کبنی ہے' کئی تا ومیوں میں ایک لحاف ہے جسے وہ باری باری اوڑ ھتے ہیں' ہماری تعداد بھی تھوڑی ہے اور دنیا وی وج ہت کے اعتبار سے ہم یوں ہی کمزور ہیں' مگر باوجودان تمام باتوں کے اللہ نے ہماری مدداور تائید کی جس کی وجہ ہے ہم سب کے سب بھائی بھائی ہوگئے آخر کارقدید میں ہماراتمہارامقابلہ ہوا'ہم نے تمہیں اللہ کی اطاعت اور کلام اللہ کے احکام کی تعمیل کی دعوت دی یم نے ہمیں شیطان کی اطاعت اور بنی مروان کی اطاعت کی دعوت دی' خدا کوشم! دیکھو کہ ہدایت دگمراہی ایک دوسرے سے کس قدر علیحدہ ہیں۔ پھرتم دوڑتے ہوثے تیز تیز اس طرح سامنے آئے کہ گویا شیطان ان کے سروں پرسوار ہے حالا نکہان کے خون سے اس کی دیکیں جوش میں آنچکی تھیں اور اس نے جو گمان ان کے متعلق کیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا؛ تمہارے مقابل اللہ کے انصار ( یعنی ہم ) چھوٹی چھوٹی جماعتوں اور دستوں میں جو ہروار ہندی تلواریں لیے ہوئے آئے۔ پھرہم میں اورتم میں لڑائی ہوئی اور ہم نے اس بری طرح تنہیں مارا کہاں سے ہمارے دشمن بھی حیران وسششدررہ گئے۔اے مدینہ والو!اگرتم نے مروان اوراس کے خاندان کی مدد کی تویا در کھواللہ تعالیٰ تنہیں اس کی سزا'یا خود دے گایا ہمارے ہاتھوں دلائے گا'اوراس سےموثنین کے دل تھنڈے ہوجائیں گے۔اب مدینه والو! تم میں جوسب سے پہلے تھا' و ہ ان میں بہترین شخص تھا' اور جوسب سے آخر میں ہےموجود ہ لوگوں میں و ہ بدترین ہے'ا ہے مدینه والو! ہمارے تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں البتہ جومشرک بت پرست ہیں یامشرک کتاب والے ہیں اور یا ظالم پیشواہیں وہ ہم سے علیحدہ ہیں جس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اللہ نے کسی کواس کی برداشت سے زیادہ مکلّف بنایا ہے یااس سے الیمی چیز طلب کی ہے جواس نے اسے نہیں دی وہ اللہ کا دشمن ہے اور ہم پر اس سے لڑنا واجب ہے تے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے قوی اورضعیف کے لیے آٹھ جھےمقرر کر دیتے ہیں' مگراب ایک نواں حصہ بھی مہیا کیا گیا کہ جس کا نہ کسی کوحق تھا اور نہان لوگوں کے حقوق میں سے اسے کوئی حصال سکتا تھا' مگراس نے زبردسی اللہ کے تھم کے خلاف اپنا بھی ایک حصہ مقرر کر کے وصول کرلیا۔

اے مدینہ والو! جھے معلوم ہوا ہے کہتم میرے ساتھیوں کی منقصت کرتے ہواور کہتے ہوکہ یے چھورے نو جوان اور دہقائی بدوی ہیں جہیں اس بات کو کہتے ہوئے شرم آئی چاہیے 'رسول اللہ عُلِیّا کے صحابی بھی نو جوان ہی سے 'بخدا! بیعر کے اعتبار سے نو جوان ضرور ہیں گرا خلاق میں ادھیڑ عمر والوں ایسے ہیں۔ انھوں نے اپنی آئھیں بدی کی جانب سے بندر کھی ہیں 'بطل کی طرف ان کے قدم اٹھنے میں گران بار ہیں انھوں نے اپنی جانیں اللہ کے ہاتھ فروخت کردی ہیں گروہ ایسی موت مرتے ہیں جس سے موت ہی نہیں وہ باوجود در ماندگی کے مسلسل چلتے رہتے ہیں' ان کی رات عبادت و بیداری میں گذرتی ہے اور دن روز سے میں گذرتا ہے۔ کلام پاک کی مسلسل تلاوت سے وہ کوزہ پشت ہو گئے ہیں' جب وہ کی الی آئی ہیں جس میں شوق شہادت کا ذکر ہوتا ہے تو وہ جنت کی تمنا میں ہے تا ہ ہوجاتے ہیں۔ جب انھوں نے دیکھا کہ تلواریں نیام سے نکل آئی ہیں' نیز سے بلند ہو گئے' تیرچلوں پر چرا ھاد سے گئے ہیں اور دشمن کی فوج موت کے صاعقہ سے لرزہ ہراندام ہیں تو انھوں نے اللہ کی وعید کے مقابلہ میں وشمن کے خوف کو جمہ ہی وہ جسن مآب 'کیونکہ اللہ کا خوف وہ ہے کہ جس کی وجہ سے معلوم نہیں کتنے پرندے رات میں بیدار سے میں بیدار

ر بتے میں اور کتنے ہاتھ میں کہ وہ د عامیں اٹھتے اٹھتے اینے جوڑ سے ملیحدہ ہو گئے میں۔

یہ کہد کرمیں اپنی کوتا ہیوں کی القد سے معافی چاہتا ہوں' کیونکہ وہی مجھے تو فیق دینے والا ہے'ای پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور می کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوحمزہ کو منبررسول اللہ عُکٹیلا پریہ کہتے سنا ہے جس نے زنا کیا وہ کا فرہے جس نے شک کیا وہ کا فرہے اس نے اہل مدینہ شک کیا وہ کبھی کا فرہے ۔ اس نے اہل مدینہ شک کیا وہ کبھی کا فرہے ۔ اس نے اہل مدینہ کے ساتھ اچھا برتا و کیا اور کوشش کی کہ وہ اس کے گرویدہ ہوجا کیں 'یہاں تک کہ انہوں نے اس کی زبان سے یہ بات بھی سنی کہ جوزنا کرے وہ کا فرہے۔

ا یک اور بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوحمز ہ نے منبر پر چڑھ کر کہا تھا وہ اخفا جوغیر معلوم راستہ پر لیے جارہی تھی اٹھ گئی ہے 'یا د رکھو جس نے زنا کیا وہ کا فریۓ اور جس نے چوری کی وہ کا فریے۔

#### ابوتمزه خارجي كامدينه مين قيام:

ماہ صفر کے ختم ہونے میں تیرہ دن باتی تھے کہ ابوحزہ مدینہ میں داخل ہوا' مدینہ میں اس کے قیام کی مدت کے متعلق ارباب سیر میں اختلاف ہے واقدی کہت ہے کہ ابوحزہ نے مدینہ میں تین ماہ قیام کیا' اس کے علاوہ اورلوگوں کا بیان ہے کہ ابوحزہ نے صفر کی بقیہ مدت ' ربیج الاقل و ربیج الثانی اور جمادی الاولی کا کچھ حصہ مدینہ میں قیام کیا' واقدی کے بیان کے مطابق معرکہ قدید میں سات سو مدنی مارے گئے۔

ابو حمزہ نے اپنی فوج کا ایک دستہ کوزیر قیادت ابو بکر بن محمد بن عبداللہ بن عمر القرشی (متعلقہ بنی عدی بن کعب) اور بلیج بن عیدینہ بن الہیثم الاسدی البصری کو آ گے روانہ کیا۔ اس کے مقابلہ کے لیے مروان بن محمد نے شام سے عبدالملک بن حمد بن عطیة العدی کو شامی فوج کے ساتھ بھیجا۔

اب خود ابوحز ہ مدینہ سے روانہ ہوا اور اس نے اپنے بچھ لوگوں کو مدینہ میں چھوڑ دیا۔ بیدمدینہ سے چل کر وادی میں فروکش ہوا۔

# ابن عطيه كوخوارج برفوج كشي كاحكم:

مروان نے اپنی فوج میں سے چار ہزار سپاہیوں کا انتخاب کیا۔ ابن عطیہ کو اس کا سردار مقرر کیا اور اسے حکم دیا کہ جہاں تک جلد ممکن ہومنزلیس طے کرتا ہوا خارجیوں کے مقابلہ پر پہنچ مروان نے ان میں سے ہرایک سپابی کوسوسود بنار اکیے عربی گھوڑ ااور سامان کے لیے ایک ایک خجردیا 'میس کم بھی دیا کہ جاتے ہی خارجیوں سے لڑ پڑے اور اگر اسے فتح حاصل ہوتو یہ برابر بڑھتا ہوا یمن چے اور وہاں عبداللّٰہ بن میکی اور اس کے ساتھیوں سے لڑے۔ اب بیروانہ ہوا اور علاء آ کر اس نے پڑاؤ کیا۔

علاء بن اللح كابيان:

مدینہ کا ایک شخص علاء بن افلح نام ابوالغیث کا آزادغلام بیان کرتا ہے کہ ابن عطیۃ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص مجھے سلا اوراس نے میرانام دریافت کیا' میں نے کہاعلاء'اس نے میرے باپ کا نام پوچھا' میں نے کہاافلح' اس نے پوچھا کس کے آزادغلام

ہو؟ میں نے کہا ابوالغیث کا۔اس نے پوچھااس وقت ہم کہاں ہیں؟ میں نے کہاعلاء میں۔ پھراس نے پوچھاکل کہاں ہوں گے؟ میں نے کہا غالب میں۔ بین کراس نے اور کوئی بات نہیں کی' بلکہ مجھےاہے پیچھے گھوڑے پرسوار کرلیا اوراسی طرح ابن عطیہ کے سامنے پیش کیااوراس ہے کہا کہ آپ اس لا کے سے اس کانام دریافت سیجے۔اس نے میرانام وغیرہ دریافت کیا میں نے حسب سابق اس مرتبہ بھی ویساہی جواب دیا۔اس سے ابن عطیہ خوش ہوا' اوراس نے مجھے کچھ درہم دیئے۔

### ابن عطبہ کی خوارج سے جنگ:

جب ابوحمز ہ اور ابن عطیہ با ہم مقابل ہوئے تو ابوحمز ہ نے کہا جب تک انھیں خبر دار نہ کر دواور دعوت حق نہ دے دوان سے نہ لڑو چنانچہ خارجیوں نے چلا کر دریافت کیا کہتم لوگ قر آن اوراس پڑمل کرنے کے متعلق کیا کہتے ہواس پرابن عطیہ نے چلا کر کہا ہم قرآن کوغد کے بورے میں رکھتے ہیں' ابوحمزہ نے بوچھا یتیم کے مال کے متعلق کیا کہتے ہو'اس نے کہا ہم اس کے مال کو کھا لیتے ہیں اوراس کی ماں سے حرام کرتے ہیں' غرض کہ اس طرح کی اور کئی باتیں انھوں نے دریافت کیس اور اسی قتم کا ان کا جواب یایا۔ان جوابات کوئن کرخارجیوں نے شامیوں سے کڑنا شروع کیااور شام تک کڑتے رہے جب رات ہونے گلی تو خارجیوں نے چلا کر کہااے ابن عطیداللہ سے ڈر خداوندعز وجل نے رات آ رام لینے کے لیے بنائی ہے ابتم آ رام کر واور ہم بھی آ رام کرتے ہیں مگراس نے نه مانا اور برابرار تار با يبال تك كماس في تمام خارجيول كوية تي كرديا-

## مدينه مين خوارج كافل:

ابوتمزہ نے مدینہ سے روانہ ہوتے وقت اہل مدینہ کورخصت کیا اور کہا کہ مروان کے مقابلہ پر جارہے ہیں اگر ہمیں فتح ہوئی تو ہم تم پر حکومت کرنے میں عدل اختیار کریں گے اور مطابق سنت رسول اللہ مکھیل تمہاری مال گذاری کوتمہارے درمیان تقسیم کر دیں ع\_اورا گرفدانخواسته وه صورت پیش آئی جس کی انھیں تمنا ہے۔ و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. جن لوگول نے ظلم کیا ہے انھیں معلوم ہوجائے گاوہ کس کروٹ پلٹا کھاتے ہیں۔

جب اہل مدینہ کوابو حمز ہ کے قبل کی خبر ملی وہ فوراً ان خارجیوں پر جھیٹ پڑے جو مدینہ میں رہ گئے تھے اور ان سب کوانھوں نے

ا یک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب ابوحمز ہ اور اس کے ساتھی مروان کی طرف چلے تو اس کا رسالہ زیر قیا دت ابن عطیہ السعدى القيسى وادى القرى ميں ان پرحمله آور موا۔ خارجي ہزيمت اٹھا كرمدينه كى جانب پسپاموئے بہاں اہل مديندنے ان كامقابله کیااورسب کوتل کردیا۔

# ا بن عطیه کی روانگی مکه:

مروان کی جانب ہے فوج کا قائد عبدالملک بن محمد بن عطیہ السعدی (سعد ہوازن) تھا' یہ جار ہزار عربی گھوڑوں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ ایک خچرتھا مدینہ آیا۔بعض سوارا لیے تھے جو دوہری زر ہیں پہنے تھے اورایک زرہ بھی پہنے تھے۔اس فوج کے ساتھ چو لھے آہنی جھولیں اور دوسرااس قتم کا ساز وسامان تھا کہاس زمانے میں ویسا کہیں نہیں دیکھا گیا تھا۔ یہ فوج مدینہ سے مر حائق په

# وليد بن عروه كي مدينه مين قائم مقامي:

بعض را یو سے یہ بھی کہا ہے کہ ابن عطیہ نے مدینہ میں ایک ماہ قیام کیا اور پھر مکہ گیا' اس نے مدینہ پر ولید بن عروہ بن محمہ بن عطیہ عطیہ وا بن قو کم مقام مقرر کیا۔ جب ابن عطیہ عطیہ وا بن قو کم مقام مقرر کیا۔ جب ابن عطیہ علیہ حت آئے برحا تو عبداللہ بن کچی کو جو اس وقت صنعاء میں تھا اپنی جانب اس کی پیش قدی کی اطلاع می ۔ اب یہ خود اپنے ساتھیوں کے سرتھا سے کھا بلہ کے لیے آئے آیا' اور دونوں کا مقابلہ ہوا' ابن عطیہ نے عبداللہ بن کیجی کو قبل کر دیا اور اس کے بیٹے بشرکوم وان کے پاس بھیج دیا' مروان نے اس کھا کہ اب تم جس بشرکوم وان کے پاس بھیج دیا' مروان نے اس کھا کہ اب تم جس قد رجعد ہو سکے مکہ جو کر ہوا۔ اہل قریبہ فدر جدد و سکے مکہ جو کر ہوا۔ اہل قریبہ میں سے بعض نے اسے شافت کیا اور کہنے گے کہ بخدا! پی شکست کھا کر بھاگ رہا ہے اس خیال سے ان لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا' ابن عطیہ کا تن سے کہا اے بد بختو! شرم کر و' مجھے امیر المونین نے امیر حج مقرر کیا ہے' جج کے لیے جار ہا ہوں۔ ابن عطیہ کا تل:

ابوالز بیر بن عبدالرمن کہتا ہے کہ ہم بارہ آدی ابن عطیہ کے ساتھ صنعاء ہے مکہ چلے کیونکہ مروان نے اسے امیر مج مقرر کیا اس کے ہمراہ اس کی خرتی میں چالیس ہزار دینار ہے۔ یہ ج کے ادادے سے جرف میں فروش ہوا۔ یہ اپنی تمام فوج اور رسالے کو صنعاء میں چھوڑ آیا تھا۔ ہم لوگ بالکل بے خوف و خطر قیام پذیر سے کہ کس نے ایک عورت کو یہ ہتے شااللہ جمانعہ کے دونوں بیٹوں کو ہلاک کرے یہ کس قدر بد بخت ہیں میں پائی گرانے کی غرض سے اٹھ کرایک فراز زمین پر آیا میں نے دیکھا کہ سلح پیدل سپاہ اور رسالہ کا طوفان المہ آتا تا ہے و کہ کھتے دیا تھا اللہ جان اللہ جان کہ کہ میں انھوں نے کہ خوف و کھوڑ کی ان اور کہ ہوا اور رسالہ کا پوچھا آپ کیا چا ہے ہوں انھوں نے کہا تھ ہم نے امیر الموشین کا خط کال کر دکھایا کہ بیان کا خط ہے جس میں انھوں نے بچھا میں ہو جھوٹ و دھو کہ ہے ہم لوگ ضرور ڈاکو ہو جب ہم نے دیکھا کہ یہ آپ کیا چا ہے اور میں ابن عطیہ بھی اسی محصوف و دھو کہ ہے ہم لوگ ضرور ڈاکو ہو جب ہم نے دیکھا کہ یہ فرح اپنے داہوار پر سوار ہو کر لڑا اور مارا گیا ۔ پھران بھی اس خوب میں ہاں کہ خوب بی داہوار پر سوار ہو کر لڑا اور مارا گیا ' بہاں بک کہ سوائے میر سے تمام ہمارے ساتھی اسی طرح مارے گئے ان لوگوں نے جمعے دریا نے داہوار پر سوار ہو کر لڑا اور مارا گیا ' بہاں بک کہ سوائے میر سے تمام ہمارے ساتھی اسی طرح ہور کہ بیان نے اس قافلہ میں جو منہ سوب کر دیا کیونکہ میں ہماران ہو وہ تم لے لؤا گر میں اس ساری رقم کا جوائن عطیہ کے ساتھ تھی دعوی کرتا تو وہ ضرور جمیے دے دیے بھر انھوں نے چند مندوں کو میر سے ساتھ کردیا دہ صورت کے دیکھوں نے چند سواروں کو میر سے ساتھ کردیا دہ صورت کی ہوائی اور میا میا کہ اس سے میں مکہ آگیا۔

اس سنہ میں موسم گر مامیں ولید بن ہشام رومیوں سے جہاد کرنے گیا 'عمق پر جا کر پڑاؤ کیااوراس نے مرعش کے قلعہ کو بنایا' اس سنہ میں بھر ہ میں طاعون ہوا۔

قطبه بن شبیب کااہل جرجان پرعمّاب:

اس نہیں قطبہ بن شبیب نے جرجان کے تقریباً تمیں ہزار آ دمیوں کو آل کر دیااس کی وجہ یہ ہوئی کہ نباتہ بن حظلہ کے آل کے

جدات معدوم ہوا کہ اہل جر جان اس پر پورش کرنے کی تیاری کررہے ہیں اوراس کے لیے انھوں نے آپس میں ساز باز کر لی سے 'یہ فوراً جرجان آیا اور وہاں تمام باشندوں کامعا ئند کیا اوراس میں سے ہیں ہزار آ دمیوں گوتل کردیا۔

نفر بن سیار کے قاصدوں کی گرفتاری:

جب نفر کوقومس میں معلوم ہوا کہ قحط ہے نیا تہ اور جرجان کے اس قدر باشندوں کوتل کر دیا ہے قواب وہ قومس ہے روانہ ہو کر نوار الرے آیا۔ نفر کے قومس میں تھہرنے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ جب زیاد بن زرار ۃ القشیر کی نے تمیم بن نفر اور تالی بن سوید المحبی کوتل کر دیا۔ تو ابو سلم نے منہال بن فتان کے ہاتھ نمیثا پور کی ولایت کا تھم تقرر زیاد کو بھیجا' اور قحط ہہ کونصر کے تع قب کا تھم دیا۔ قطبہ نے تعلی کواپنے مقدمہ الحیش پر آگے روانہ کیا اور پھر خود یہ نمیثا پور آیا اور یہاں اس نے دو ماہ رمضان اور شوال ۱۳۰۰ بجری قیام کیا۔ نے علی کواپنے مقدمہ الحیش پر آگے روانہ کیا اور پھر تھا اس کے قیسی طرفدار ایک اور میدانا م گاؤں میں فروکش سے ۔ نصر نے ابن اس اثناء میں نفر قومس کے ایک گاؤں بذش میں مقیم تھا' مدوطلب کی اور اس کے لیے خراسانی نفر کے بڑے برے لوگوں کو بھیجا تا کہ اس سے اس میرہ سے جو اس وقت واسط میں مقیم تھا' مدوطلب کی اور اس کے لیے خراسانی نفر کے بڑے بر بے لوگوں کو بھیجا تا کہ اس سے اس شورش کی اہمیت اس پر ظاہر ہوا بن بہیر ہ نے نفر کے پیامبروں گوگرفتار کرلیا۔

نصر بن سیاری مروان سے امداوطبی:

اس پرنصر نے مروان کولکھا کہ میں نے خراسان کے بعض سربرآ وردہ لوگوں کو ابن ہمیرہ کے پاس اس لیے بھیجاتھا کہ وہ پہاں
کی حالت سے اسے پوری طرح آگاہ کر دیں اور نیز اس سے مدوطلب کی تھی اس کے جواب میں اس نے میرے قاصدوں کو قید کرلیا
ہے اور میری مطلق مدونہیں کی میری حالت اس وقت اس شخص کی ہے جوابی گھرسے بے گھر کر دیا گیا ہے گر پھر بھی احاطمکان
میں ہے اور اب اگر کوئی اس کی مدوکر ہے قوشا میدوہ پھر اپنے گھر میں آجائے اور اس پر قبضہ کرے ور نداگر وہ راستے پر نکال دیا گیا تو نہ
گھر براس کا قبضہ رہے گا اور ندا حاطہ پر۔

امير هج محد بن عبد الملك وعمال:

اس سال محمد بن عبدالملک بن مروان امیر حج تھا۔ مکہ مدینہ اور طائف ای کے ماتحت تھا۔ عراق یزید بن عمرو بن بہیر ہ کے تحت تھا۔ عراق بزید بن عمرو بن بہیر ہ کے تحت تھا۔ حجاج بن عاصم المخار بی کوفیہ کے اور عباو بن منصور بھر ہ کے قاضی تھے نصر بن سیار خراسان کا صوبہ دار تھا اور خراسان کی جو سیاسی حالت تھی اس کو جم بیان کرآئے ہیں۔



با ب٥١

معركهزاب

قطبه بن شبيب

<u>اساھ</u> کے واقعات

# ا بو کامل کی ابومسلم سے علیحد گی:

اس سنه میں قطبہ نے اپنے بیلے حسن کونصر کے مقابلہ کے لیے بھیجا' جوتومس میں قیام پذیر تھا۔

نبانہ کے تل کے بعد نصر بذش سے روانہ ہو کرخوار آگیا تھا۔ ابو بکر العقیلی اس مقام کا امیر تھا۔ قطبہ نے محرم ۱۳۱ ہجری میں اپنے بیٹے حسن کوقو مس بھیجا' پھر ابو کامل' ابوالقاسم' محرز بن ابرا تیم اور ابوالعباس المروزی کوسات سوفوج کے ہمراہ حسن کے پاس روانہ کیا۔ جب بیسردار اس کے قریب پنچے تو ابو کامل پنی چھاؤنی کوچھوڑ کرنفر سے جاملا اور نصر سے آگر اپنے اس سپہ سالار کامقام جسے وہ چھوڑ آیا تھا' بتایا نصر نے ایک فوج اس کے مقابلہ کے لیے بھیج ذی۔ جب نصر کی فوج آئی تو اس نے ابومسلم کی فوج کا جوایک فصیل میں فروکش تھی محاصرہ کرلیا۔

نصر بن سیار کی ابن بہیر ہ سے برہمی:

جمیل بن مہران فصیل میں شگاف کر کے اپنی فوج کو لے کر بھاگ گیا اور یہ پچھ مال ومتاع بھی چھوڑتے گئے ۔نصر کی فوج نے اس کر قبضہ کرلیا۔

نصر نے اسے ابن ہمیرہ کے پاس بھیج دیا۔عطیف نے رہے میں اسے روکا' نصر کے قاصد سے خط اور روپیہ لیا اور اسے
ابن ہمیرہ نے پاس بھیج دیا۔نمعلوم ہوئی تو وہ برہم ہوا اور کہنے لگا کہ ابن ہمیرہ نے یہ کس طرح کا جھگڑا پیدا کیا ہے۔
کیا وہ قیس کے ان کمزور نفروں کو میرے خلاف برا بھیختہ کر رہا ہے۔ بخدا میں اس سے اب کوئی تعلق نہیں رکھوں گا' اسے اور اس کے
بیٹے کو جس کے لیے وہ سب تر کیبیں کر رہا ہے معلوم ہوجائے گا کہ ان کی کوئی حقیقت ووقعت نہیں ہے۔

نصر بن سيار كاانتقال:

چلا گیا۔ یہاں ، لک بنادہم بنمحرزالبا ہلصحصحیہ جماعت کے ساتھ قیم تھا' جبعطیف مالک کو ہمدان میں موجودیایا توبیہ ہمدان کو حچھوڑ كراصبهان عام بن خبارہ كے ماس چلا گيا۔عطيف كے ساتھ تين ہزار فوج تھي جسے ابن بہير ہ نے نصر كى مدد كے ليے بھيجا تھا مگرعطيف نے رہے میں پڑاؤ کر دیا اور نصر کے پاس نہیں آیا۔رے میں دودن قیام کرنے کے بعد نصریمار پڑا اوراب وہ ڈولی میں سفر کرنے لگا۔ جب بہدان کے قریب مقام ساوہ پہنچاتو میں اس نے انقال کیا۔اس کے مرنے کے بعداس کے ساتھی بہدان میں داخل ہوئے بیان کی گیا ہے کہ نصر نے ۱۲/ رہیج الا وّل کو بچاسی سال کی عمر میں انتقال کیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کداگر چہ نصر خوار سے رے کی سمت روانہ ہواتھ مگروہ ر نبیس آیا بلکه اس نے اس صحرا کاراسته اختیار کیا جورے اور جمدان کے درمیان واقع ہے اوراس صحرامیں اس کا انتقال ہوا۔ زیا دین زراره کی ابومسلم سے علیحدگی:

(اب یہاں سے پھر سابق بیان شروع ہوتا ہے) نصر کے مرنے کے بعد حسن نے خازم بن خزیمہ کوسمنان نام موضع میں بھیج دیا۔اب قحطبہ جرجان سےاس طرف روانہ ہوا'اس نے اپنے آ گے زیاد بن زرار ۃ القشیری کوروانہ کردیا تھا۔ بیا ہومسلم کا ساتھ دینے ینا دم ہواا ورقحطبہ کا ساتھ چھوڑ کر عامر بن ضبارہ کے پاس جانے کے لیےاصبہان کے راستہ ہولیا۔

میتب بن ز هیراورزیا دبن زراره کی جنگ:

تحطبہ نے میتب بن زہیرانضی کواس کے تعاقب میں روانہ کیا' اس نے دوسرے دن عصر کے بعداہے آلیا اورلزا' زیاد کو فکست ہوئی اوراس کی تمام فوج قتل ہوگئی۔میتب پھر قحطبہ کے پاس واپس آ گیا۔قحطبہ قومس روانہ ہوا جہاں اس کا بیٹاحسن مقیم تھا' حازم بھی اس راستہ سے قومس آ گیا۔جس راستہ سے آنے کاحس نے اسے حکم دیا تھا۔ قطبہ نے اپنے جیے حسن کورے اپنے آگے روانہ کیا' حبیب بن بدیل انبشلی اوراس کے ہمراہی شامیوں کوشن کی پیش قدمی کاعلم ہوا تو وہ خودرے چھوڑ کر چلے گئے ۔حسن رے میں داخل ہو گیا اور اپنے باپ کے آنے تک وہاں پڑار ہا۔ قطبہ نے رہے پہنچ کر ابوسلم کواینے رہے آنے کی اطلاع دی۔ ابومسلم خراسانی کانیشا بورمیں قیام:

اس سنه میں ابوسلم مروے نیشا بور جلا آیا اور اب یہاں اس نے اپنا قیام کیا۔

جب قطعہ نے اپنے رے پہنچ جانے کی ابوسلم کواطلاع دی تو وہ مروجیموڑ کر نیشا بور آ گیا' اور یہاں اس نے اپنے گروخندق کھود کی' رے آنے کے تین دن بعد قحطبہ نے اپنے بیٹے حسن کو ہمدان روانہ کیا' جب بیے ہمدان کی جانب بڑھا تو ما لک بن ادھم اور تما می شامی اورخراسانی جووہاں تھے ہمدان سے نہاوندآ گئے۔ یہاں مالک نے سب لوگوں سے کہا کہ جس جس کا نام دفتر میں لکھا ہوا ہے وہ اپنی معاشیں آ کرلے لیے۔ بہت ہے لوگوں نے اپنی معاشیں بھی نہ قیس اور یوں ہی نہاوند ہے بھی چلے گئے۔اب صرف مالک اور بقیہ وہ شامی اور خراسانی جونفر کے ہمراہ تھاس کے ساتھ رہے ٔ حسن ہمدان سے نہاوند آیا اور اس سے حیار فرسنگ کے فاصلہ پر پڑاؤ کیا کھلبہ نے ابوجم بن عطیہ بابلہ کے آزادغلام کوسات سوفوج کے ساتھ حسن کی مدد کو بھیجا۔جس نے حیارول طرف ے شہرکومحاصرہ میں لے لیا۔اس سندمیں عامر بن ضارہ قتل کیا گیا۔

عامر بن ضباره کی قطبہ کی جانب پیش قدمی:

عبدا بقد بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفرا بن ضبارہ کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے کے بعد خراسان کی طرف بھا گا'ابن ضبارہ اس

کے تعاقب میں روانہ ہوا'اس اثناء میں بزید بن عمر کو جرجان میں نباتہ بن حظلہ کے مارے جانے کی اطلاع ملی تو ابن ہمیر ہ نے عامر بن ضبارہ اور اپنے بیٹے داؤ دبن پزید بن عمر کو قطبہ کے مقابلہ کے لیے بھیجا یہ ہمدان کے شہر جی میں آ کر فروکش ہوئے۔ابن ضبارہ کا یرُ اوُعسکرالعسا کرکرکہلایا جاتا تھا گھطبہ نے ان کے مقابلہ کے لیے مقاتل ۔ ابوحفص انجہلی 'ابو جمادالمروزی (بنی سلیم کے آزادغلام ) موی بن عقیل اسلم بن حسان و ویب الاشعث کلثوم بن شبیب ما لک بن طریف مخارق بن عقال اور میثم بن زیاد کوروانه کیاعکی کوان سب کا قائد عام مقرر کیا یکی این فوج کے ساتھ قم میں آ کر فروکش ہوا۔

# عامر بن ضباره اور قطبه کی جنگ:

ابن ضبارہ کومعلوم ہوا کہ حسن نے اہل نہا وند کا محاصر ہ کررکھاہے۔اس نے اہل نہا وند کی امداد کے لیے جانے کا ارادہ کمیا مگر عکی کوبھی اس کے اراد ہے کی خبر ہوگئ اس نے فورا قحطبہ کواس کی اطلاع دی مخطبہ نے زہیر بن محمد کو قاشان روانہ کیا۔اب خودعکی قم ے طریف بن غیلان کوقم میں اپنا قائم مقام بنا کرنہاوند کی طرف روانہ ہوا' گر پھر قطبہ نے اسے اپنے آنے تک تھبرنے اورقم واپس جانے کا تھم دیا اورخود قطبہ رے سے روانہ ہوا' اسے ان دونوں فوجوں کی دیکھ بھال کرنے والے دیتے ملے۔ جب بیہ مقاتل بن تھیم العکی سے جاملاتواس نے اس کی حصاؤنی کوایٹی چھاؤنی سے متصل کرلیا۔ عامر بن ضبارہ ان کے مقابلہ پر آیا۔ دونوں حریفوں کے یزاؤ میں ایک فرسنگ کا فاصلہ تھا' کی روز تک ابن ضبارہ بغیرلڑ ہے تھہرار ہا۔اب قحطبہ نے جارحانہ کارروائی کی اور دونوں میں جنگ ، شروع ہوئی۔ اس کے مینہ برعکی' خالد بن بر مک کے ساتھ شعین تھا' میسرہ برعبدالحمید بن ربعی' ما لک بن طریف کے متعین تھا - قحطبہ کے پاس بیں ہزارفوج تھی۔ابن ضبارہ کے پاس ایک لاکھ یا جیسا بیان کیا گیا ہے ڈیڑھلا کھفوج تھی۔

## عامر بن ضباره کی شکست:

تحطبہ کے حکم سے کلام پاک ایک نیز ہ پر با ندھا گیا اور اس نے شامیوں کو ناطب کر کے کہا کہ میں تمہیں کلام اللہ کے احکام کی تقیل کے لیے دعوت دیتا ہوں۔شامیوں نے اسے خش گالیاں دیں۔قطبہ نے اپنی فوج کوحملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ عکی نے شامیوں پر حمله کیا' دونوں فریق گذی ہو گئے کوئی تر تیب باقی نہیں رہی مگر زیادہ دیر تک جنگ نہیں ہوئی کہ شامیوں کوشکست ہوئی اور وہ بری طُرح مارے گئے۔ فاتحوں نے ان کے شکر گاہ کولوٹ لیا' بےشارا سلحۂ لونڈی غلام اور مال واسباب ان کے ہاتھ لگا۔ قطبہ نے شرتک بن عبدالتدكواي بياحس كے ياس اس فقح كى خوش خبرى دينے كے ليے بهيا۔

### عامر بن ضباره كافمل:

جب قطبہ ادر ابن ضبارہ کامقابلہ ہوا تو ابن ضبارہ کے ہمراہ اہل خراسان میں سے صالح بن حجاج النمیر ک بشربن بسطام بن عمران بن الفضل الرجمي اورعبدالعزيز بن ثاس المارني تنظ ابن ضباره كے ياس صرف رساله تفا اور قطبه كے ساتھ پيدل اور رساله دونوں طرح کی فوج تھی ' قطبہ کی فوج نے ابن ضبارہ کے رسالہ پرالیلی ناوک فَکُنی کی کہ وہ ہزیمت اٹھا کر بھا گے ڈیطبہ اس کا تعاقب کرتا ہوااس کے شکر گاہ میں درآ یا۔ابن ضبارہ نے اپنے پڑاؤ کوچھوڑ دیااوراپنی فوج کواپنے پاس بلایا۔اس کی فوج کوشکست ہوئی اور سہ

عین لزائی میں داؤ دبن بزید بن عمر میدان جنگ سے خود پسیا ہو گیا۔ ابن ضبارہ نے اسے دریا فت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ پسپا ہو

گیا ہے'ابن ضبارہ نے کہااللہ اس پرلعنت کرے گروہ خودلڑتار ہااور مارا گیا۔

#### مال غنيمت

ا کیٹ محص جو قطبہ کے ہمراہ اس معر کہ میں شریک تھا بیان کرتا ہے کہ جس قدر گھوڑے ٔ اسلحہ اور لونڈی شامیوں نے اصبہان میں اپنے اشکر گاہ میں جمع کی تھیں میں نے بھی کسی لشکر گاہ میں نہیں دیکھیں 'معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے ایک شہر فتح بربط تنہورے اور دوسرے باجے ہمارے ہاتھ آئے اور بہت کم جھونپڑیاں یا خیمے ایسے تھے کہ جس میں ہمیں شراب کا کوئی مشکیزہ یا جھاگل نہ کی ہو۔

۔ اس سنہ میں نہاوند پر قطبہ اور مروان کی ان فوجوں میں جووہاں پناہ گزیں تھیں جنگ ہوئی نیے بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ جنگ مقام جابلق واقع ضلع اصبہان میں بروز سنچر ہوئی جب کہ ماہ رجب کے ختم ہونے میں سات را تیں ہاقی تھیں۔ عاصم کا حسن برجملہ کرنے کا اراوہ:

جب قحطہ نے اپنے بیٹے حسن کو ابن ضہارہ کے قبل کی اطلاع دی تو اس نے اور اس کی فوج نے خوشی میں تکبیر بلند کی اور اس کی خرقل کو زور زور دے بیان کرنے گئے اسے سن کر عاصم بن عمیر السغدی نے اپنی فوج سے کہا کہ دشمن جو اس زور زور دے ابن ضبارہ کے قبل کو زور زور دے بیان کرنے گئے اسے سن کر عاصم بن عمیر السغدی نے اپنی فوج سے کہا کہ دشمن جو اس زور زور دے ابن کا مقابلہ نہ کرسکو کے اس کا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بید جاتے ہے جہ اب بہتر بیہ کے کہ اس کے کہ اس کا باپ آجائے ہم حسن پر ٹوٹ پڑیں اور اس طرح ہمیں موقع مل جائے گا کہ جدھر چا ہیں نکل جا کیں 'کیونکہ اب زیادہ عرصہ تک تم لوگ ان کا مقابلہ نہ کرسکو گئے ۔ اس پر پیدل سپاہ نے کہا کہ آپ لوگ گھوڑوں پر سوار ہیں آپ تو نکل جا کیں گے اور ہمیں چھوڑ جا کیں گے ۔ مالک بن ادھم النہ بی نے کہا ابن ہمیر و کا خط میرے پاس آگیا ہے جس میں اس نے اپنے آنے کا حال لکھا ہے اب میں تو اس کے آئے تک اس مقام سے نہیں جاؤں گا۔

# ما لك بن ادهم كي قطبه مصالحت:

اصبهان میں ہیں روز قیام کرنے کے بعد قطبہ نہاوند میں اپنے بیٹے حسن کے پاس آیا۔ اس نے نہاوند کی فوج کوئی ماہ تک محاصرہ ٹیں رکھاان کے سامنے امان پیش کی مگرانھوں نے اس کے قبول کرنے سے انکار کردیا۔ قطبہ نے شہر پر تجبیقیں نصب کردیں ، جب مالک نے بیرنگ دیکھا اس نے اور شامیوں کے لیے قطبہ سے وعدہ معافی لے لیا۔ اہل خراس ن کو اس معاملے کی اطلاع نہ ہوئی۔ قطبہ نے مالک کو وعدہ معافی دے دیا اور اسے ایفا بھی کیا 'شامیوں میں سے اس نے کسی کو آل نہیں کیا۔ اس کے خلاف اس نے تمام خراسانیوں کو بجز حکم بن ثابت بن ابی مسعر انحفی کے قبل کر دیا۔ ان سر برآ وردہ لوگوں میں ابو کامل 'عاتم بن خلاف اس نے تمام خراسانیوں کو بجز حکم بن ثابت بن ابی مسعر انحفی کے قبل کر دیا۔ ان سر برآ وردہ لوگوں میں ابو کامل 'عاتم بن الحارث بن شرح ' ابن نھر بن سیار عاصم بن عمیر ' علی بن عقیل ' بیہس بن بدیل اسلیمی الجز انری ایک قریش بختری نام جو عمر بن الخطاب بڑائیں کیا ہے کہ عمر بن الخطاب بڑائیں کی اولا داسے بہتا نتی نہ مسیمی کیاں کیا ہے کہ عمر بن الخطاب بڑائیں کی اولا داسے بہتا نتی نہ مسیمی کیاں کیا ہے کہ عمر بن الخطاب بڑائیں کی اولا داسے بہتا نتی نہ مسیمی کیاں کیا ہے کہ عمر بن الخطاب بڑائیں کی اولا داسے بہتا نتی نہ مسیمی کی اور قطن بن حرب الہلا لی تھے۔

جب ملک بن ادھم نے قطبہ سے مصالحت کر لی تو بیہس بن بدیل نے کہا بخدا! یہ ہمارے اغراض کے خلاف سلح کر رہا ہے میں اسے قبل کر دوں گا۔ اس کے بعد ہی اس نے دیکھا کہان خراسانیوں کے لیے جو قحطبہ کے ہمراہ تھے شہر کے دروازے کھول دیئے گئے اور وہ داخل ہو گئے قطبہ نے ان لوگوں کوشہر پناد میں داخل کر دیا۔

قطبه كى ابل خراسان اورشاميوں كوامان:

اس واقعہ کے متعلق دوسرا بیان یہ ہے کہ قطبہ نے ان خراسا نیوں سے جونہا وند میں تھے کہلا کر بھیجا کہتم لوگ میر ہے پاس چید آوئم سب کوامان و بتا ہوں مگرانھوں نے اس ہے افکار کردیا اس کے بعد اس نے اہل شام کوای شم کی دعوت دی جے انھوں نے قبول کر رہا اور تین ماہ شعبان و رمضان اور شوال کے محاصرہ کے بعد انھوں نے اپنے لیے امان حاصل کر لی نیز انھوں نے قطبہ ہے درخواست کی کہ وہ اہل شہر پر دوسری جانب سے حملہ کرے تا کہ وہ ہماری کا رروائی سے واقف نہ ہوں اور اس اثنا میں ہم ان کی لاعلمی میں دروازہ کھول و یں گے۔ قطبہ نے اس تجویز پڑ عمل کیا اور جب اس نے اہل نہا وند کو دوسری جانب جنگ میں مشغول کر ویا تو منامیوں نے اپنے سامنے کا دروازہ کھول دیا۔ جب ان کے ہمرائی خراسا نے ویکھا کہ شامی شہر سے باہر جارہ ہیں تو اس کے متعلق انھوں نے دریا فت کیا شامیوں نے کہا ہم نے اپنے اور تمہارے لیے امان لے لی ہے۔ اس پر اہل خراسان کے تمام عما کہ باہم منامیوں نے باس کے باس کوئی قیدی ہودہ اس نے من دی کردی کہ جس کے باس کوئی قیدی ہودہ اسے قبل کر کے اس کا سرچیش کردئے چیا نے سامیم کی تعمل کی اور جو جولوگ ابو مسلم کا ساتھ چھوڑ کر بھا گر رہاں کا سرچیش کردئے چیا ہوں کواس نے اس شم کی تعمل کی اور جو جولوگ ابو مسلم کا ساتھ چھوڑ کر بھا گر کردیا جو میانی دیا ہوں کواس نے اس شم کی تعمل کی اور جو جولوگ ابو مسلم کا ساتھ چھوڑ کر بھا گر کردیا جھوں کواس نے اس شرط پرمعافی دے دی کہ وہ اس کے خلاف کسی کی کہ دئیس کر ہوں گر ہوں گر ہیں گر

اب یہاں سے پھرسابق بیان شروع ہوتا ہے۔ عاصم بن عمیر کافتل :

جب قطبہ نے ان خراسانیوں جونہاوند میں شامیوں کے ہمراہ تھے شہر پناہ میں داخل ہونے کا تھم دیا تو ابن عمیر نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اور خود وزرہ اور سیاہ لباس پہن کر جواس کے پاس تھا' شہر پناہ سے نکل بھا گا' ایک خدمت گار نے جوخراسان میں اس کے پاس ملازم رہا تھا اسے پہچان لیا۔ اس نے اس کا نام ابوالا سود لیا' اس نے کہا ہاں! اس خدمت گار نے اسے ایک نالی میں چھپا دیا اور اپنے ایک غلام سے کہا کہ ان کی حفاظت کر کے اور کی کواس کا پیۃ ندد ہے۔ جب قطبہ نے بیتھم دیا کہ جس کے پاس جوقیدی ہو اسے وہ قل کر کے اس کا سرمیر ہے سامنے پیش کر ہے تو اس غلام نے جس کے ذمہ عاصم کی حفاظت کی گئی تھی کہا کہ میر ہے پاس ایسا قیدی دکھاؤ قیدی دکھاؤ قیدی دکھاؤ قیدی ہو اس نے دکھاد یا۔ یہنی نے عاصم کو شناخت کر لیا اور قطبہ سے آگر بیان کیا کہ ظالموں کا ایک بوائحض اس طرح گرفتار ہے' قطبہ نے اس نے سامنے بلوا کرفل کر دیا۔ گراہل شام سے جووعدہ معافی اس نے کیا تھا اسے ایفا کیا اور ان میں سے سی کونبیں مارا۔

قبطہ کا نماوند مرفضہ:

جب قطبہ نہا وند آیا اس وفت حسن اہل نہا وند کا محاصر ہ کیے تھے قطبہ خودتو نہا وند میں مقیم رہاحسن کواس نے مرح القلعہ کی طرف روانہ کیا اس نے خازم بن خزیمہ کوحلوان اپنے آگے روانہ کیا 'عبداللہ بن علاء الکندی حلوان کا عامل تھا' بیہ حلوان حچور ٹر کر بھاگ گیا۔

جب قطبہ نے نہاوند فنح کرلیا تو مفتوحین کا ارادہ ہوا کہ اس کا نام مروان کولکھ جیجیں مگروہ کہنے لگے کہ اس کا نام بہت براہے اے قلب کر دو۔ قلب کرنے سے مبطحت ہواں پروہ کہنے گئے کہ اس سے تو پہلا ہی نام باوجودا پی شناخت کے ہماراے لیے زیادہ آس ن معلوم ہوتا ہے پھراسے الٹا کر دو۔

#### ا بوعون کا شهرز وریر قبضه:

قطبہ نے ابوعون عبدالملک بن بزیدالخراسانی اور مالک بن طریف الخراسانی کوچار ہزارفوج کے ہمراہ شہرز وربھیجا' جہاں عثان بن سفیان عبداللہ بن مروان کے مقدمۃ انجیش کو لیے ہوئے پہنچ چکا تھا' ابوعون اور مالک نے شہرز ورسے دوفر سخ کے فاصلہ پر آ کرمنزل ک' ایک شب وروز قیام کے بعد دونوں ۲۰/ ذی الحجہ۱۳۱ ہے کے دنعثان بن سفیان سےلڑے یہ مارا گیا۔ابوعون نے اس فتح کی خوش خبری اسمعیل بن المتوکل کے ذریعہ قطب کو تھیج دی اورخو دا بوعون موصل کے علاقہ میں تھہرا رہا۔

بعض راویوں نے بی*جی بیان کیا ہے کہ عثان اس جنگ میں نہیں* مارا گیا بلکہ وہ عبداللہ بن مروان کے پاس بھاگ کر چلا گیا۔ ابوعون نے اس کے کشکر گا ہ کولوٹ لیا اور ایک شدید جنگ کے بعداس کے اکثر ساتھی قتل کر دیئے گئے ۔ یہ بھی کہا ہے کہ قطبہ نے ابوءون کوتمیں ہزارفوج کے ساتھ ابومسلم کے حکم کی بنا پرشہرز وربھیجا تھا۔

### مروان بن محمد کی زاب میں آمد:

جب اعون کی خبر مروان کوملی جواس وقت حران میں تھا تو وہ وہاں ہے اس کی جانب آ گے بڑھا۔اس کے ہمراہ شام' موصل اور جزیرہ کی تمام ہا قاعدہ فوج اور بنوامید کا تمام کنبہ تھا۔ یہ بڑھتا ہوا موصل آیا۔اب یہاں اس نے خندقیں کھودنا شروع کیس ایک خندق سے دوسری خندق کا سلسلہ ملادیا یہاں تک کہ اس طرح پیش قدمی کرتے ہوئے زاب آ کر پھراس نے موریے لگائے ۔ ابو عون ذی الحجہ کی بقید مدت اور محرم ۳۳ اھشہرز درہی میں مقیم رہا' اس نے پندرہ ہزار آ دمیوں کو بھرتی کیا۔

## قطبه کی ابن مبیر ه برفوج کشی:

نیز اس سنہ میں قحطبہ ابن ہمبیر ہ کی طرف بڑھا۔ جب حلوان ہے شکست کھا کرا بن ہمبیر ہ کا بیٹا اس کے پاس آیا تو یہ بے شار فوج کے ساتھ قطبہ سے لڑنے آیا۔اس کے ہمراہ حوثر ہ بن مہیل الباہلی بھی تھا۔اسے مروان نے ابن مہیر ہ کی مدد کے لیے بھیجا تھا ابن . مبيره نے ساقة عسكريرزياد بن سهيل الغطفاني كومقرركيا تفاغرض كدابن مبيره نے كوفد سے رواند موكرمشهور مقام جلولاء يرقيام كيا، خندق کھودی اور وہی خندق کھودی اور جسے اہل عجم نے جلولاء کی مشہور جنگ میں کھودا تھا۔اس انتظام کے بعدیہ یہاں تھہرا'یا دوسری جانب سے قطبہ بڑھتا ہوا قرماسین آیا' وہاں سے حلوان ہوتا ہوا خانقین پہنچا جب یہ خانقین ہے آ گے بڑھا تو ابن ہبیر وجلولا ءچھوڑ كردعكيم اءبلث آياب

دوسرابیان بیہ ہے کہ جب قحطبہ ابن ہمیر ہ کے قریب آیا تو وہ اس وقت جلولاء میں اپنی خندقوں میں موریے لگائے تھا'اس کے آتے ہی بیاس مقام کوچھوڑ کرعکبراء آیا۔ قبطبہ نے د جلہ کوعبور کیااورانبار کے سامنے مقام دمما میں فروکش ہوا۔ ابن ہمبیر ہ بھی اپنی فوج کے ہمراہ جلد حلد کو فیے کی طرف بلٹا' تا کہ قحطبہ ہے پہلے وہاں پہنچ 'یہ فرات کے شرقی حصہ میں ہور ہا' حوثر ہ پندرہ ہزار فوج کے ساتھ کوفیآیا۔ قطبہ نے دمماسے دریائے فرات کوعبور کیا اور بیاس کے غربی حصہ سے کوفہ کے ارادہ سے چلا' آخر کا راس مقام پر پہنچا جہاں

ابن هبير هموجود تقاـ

#### امير حج وليد بن عروه:

اس سنہ میں ولید بن عروہ بن محمد بن عطیہ السعد ی (سعد جوازن) عبد الملک بن محمد بن عطیہ کے بھینیج کی امارت میں تج ہوا' یہ عبد الملک و ہو محف ہے جس نے ابو ہمزہ و خار جی گول کیا تھا۔ ولید بن عروہ اپنے بچپا کی جانب سے مدینہ کا والی تھا۔ بید بینہ سے روانہ بو چکا تھا کہ اس اثناء میں مروان نے اس کے بچپا عبد الملک بن محمد بن عطیہ کو جواس وقت یمن میں تھا جج کرانے کا حکم دیا مگر اس کا مکہ کے سفر میں جوحشر ہوا وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ جب بچپا کے آنے میں ور ہوئی تو ولید بن عروہ نے اپنے بچپا کی جانب سے اپنے نام جج کرانے کا حکم لکھ ولیا اور اس نے جج کرایا۔

## وليدبن عروه كاقاتلين ابن عطيه سے انقام:

بیان کیا گیا ہے کہ جب ولید بن عروہ کوا پنے بچپا کے مارے جانے کی خبر معلوم ہوئی تو وہ لوگ جنہوں نے اسے تل کیا تھا وہ بھی آئے ولید نے ان میں سے بہت سوں کوتل کر دیا' ان کی عورتوں کے شکم چپاک کر دیئے' بچوں تک کوتل کر دیا' اور جس براس نے قابو پایا اسے جلا ڈالا' یہی ولید اس سنہ میں مکہ مدینہ اور طائف کا اپنے بچپا عبدالملک بن محمد کی جانب سے عامل تھا۔ یزید بن عمر بن ہمیرہ عراق کا صوبہ دارتھا۔ جہاج بن عاصم المحار بی کوف کے قاضی تھے' عباد بن مصورالنا جی بھرہ کے قاضی تھے۔

# ٢٣١ه كے دا قعات

## قطبه کی کوفه کی جانب پیش قدمی:

ابن ہیرہ کی جانب پیش قد می کرتے ہوئے جب قطبہ خانقین پہنچا تو اس وقت ابن ہیرہ وجلولاء میں تھا۔ قطبہ کے خانقین ہیرہ وہ کی تقل وحر کم وریا وقت ابن وقت ابن وقت ابن ہیرہ وہ کی تقل وحر کم وریا وقت ابن وقت ابن ہیرہ وہ بی جانولاء کے حدد قل کے حالے اس وقت ابن ہیرہ وہ بی جلولاء کی خندق کی طرف بلٹ رہا تھا۔ حسن نے اسے اس کی خندق میں فروکش پایا اور اس کی اپنے باپ کو جا کرا طلاع کر دی قطبہ نے اپنے سرواروں سے بوچھا کیا کوئی کوئی جانے کا ایسا راستہ ہے کہ جس کے ذریعہ ہم ابن ہیرہ وکا مقابلہ کے بغیر کوئی کہنے جا کیں؟ خلف بن مورع الہمد انی المیمی نے کہا ہاں میں آپ کو ایسا راستہ بتاتا ہوں 'چنا نچداس نے قطبہ کوروستقیا ذسے دریا ہے تامرا (دیالہ) کوعبور کر رایا۔ اپ بیرا سے ہولیا۔ ہرزج سابور میں منزل کر کے بکیرا آیا اور پھر د جلہ کوعبور کر کے آوانا پہنچا۔ خازم بن خزیمہ کودریا نے وجلہ یا رکرنے کا تھا۔

(دوسری روایت) قطبہ نے خانقین میں منزل کی' اس وقت ابن ہمیر ہ جلولاء میں فروش تھا' ان دونوں کے درمیان پانچ فرسخ کا فاصلہ تھا۔ قطبہ نے اس کی نقل وحرکت دریافت کرنے کے لیے طلائع روانہ کیے۔ انھوں نے واپس آ کر بتایا کہ وہ ابھی جلولاء ہی میں فروش ہے۔ قطبہ نے خازم بن فزیمہ کو تھم دیا' کہ وہ دریائے د جلہ کوعبور کر لئے یہ اسے عبور کر کے د جلہ اور دجیل (دریائے قارون) کے درمیان چلتا رہا اور جب کو ثبا پہنچا تو قحطبہ نے اسے تھم دیا کہ وہ انبار جائے اور وہاں جس قدر کشتیاں اسے دستیاب ہوسکیس وہ بھیج دے اور پھروہ دریا کوعبور کر کے دیما میں اس سے آ ملے گا۔ خازم نے اس تھم کی تعمیل کی اور قحطبہ دمما میں اس ے آ ملا۔ پھراس نے محرم ۱۳۲ ہجری میں فرات کوعیور کیا' تمام مال واسباب اور اہل وعیال خشکی کے راہتے ہے روانہ کے' سوار بھی اس کے ساتھ دریا کے کنارے کنارے حلتے رہے اس وقت ابن ہمیر ہ کوفہ ہے تئیس فرسنگ کے فاصلہ بر فرات کی اس آ بشار پر جو فعوجہ کی سطح مرتفع کے بعد واقع ہے ڈیرے ڈالے ہوئے تھا۔ ابن ضبارہ کی ہزیمت یا فتہ فوج بھی اس کے پاک آ گئے تھے' نیز مروان نے بھی ہیں بزارفوج حرثر ہ بن سہیل الباہلی کی قیادت میں اس کی امداد کے لیے بھیجے دی تھی۔ حوثره بن سهيل كاابن مبير ه كومشوره:

( پہلی روایت ) جب قطبہ ابن ہمیر ہ کو چھوڑ کرسیدھا کوفہ کی جانب بڑھا تو حوثر ہ بن سہیل البابلی اور شام کے دوسرے سر برآ وردہ لوگوں نے ابن ہمیر ہ سے کہا قطبہ کوفہ جار ہاہے تم خراسان چلوا وراسے مروان کوآپس میں نبٹ لینے دو اس کارروائی ہے تم اس کی ساری طاقت توڑ و گے' کیونکہ اس صورت میں اغلب بیہ ہے کہ وہ تمہارا تعا قب بھی نہیں کرے گا' ابن ہمیر ہ نے کہا بیہ مشور ہ مناسب نہیں ٔ وہ کوفیہ کوچیوڑ کرمیر اتعا قب بھی نہیں کرے گااب تو مناسب بات یہی ہے کہ میں اس سے پیلے کوفیہ پنج جاؤں۔ قطبه کی ایک دیہاتی سے ملاقات:

جب قحطبہ نے فرات کوعبور کیا تو اس کے کنارے کنارے ہولیا۔ ابن ہمیر ہ نے بھی اپنے علاقہ فلوجہ کے پڑاؤ ہے کوچ کیا' اس نے حوثرہ بن سہیل کواپنے مقدمة الحبیش کا افسر مقرر کر کے کوفہ چلنے کا تعلم دیا' دونوں حریف فرات کے کنارے کنارے کوفہ کی طرف بڑھے' ابن ہبیر ہفرات اور سورا کے درمیان سفر کر رہا تھا اور قبطبہ فرات کے مغربی کنارے جوصحرا ہے متصل ہے چل ر ہاتھا' بیا یک جگہ تھہر گیا' ایک ویہاتی کشتی میں بیٹھ کراس کے پاس آیا اور سلام کیا' قحطبہ نے پوچھا کس قبیلہ سے تعلق ہے؟ اس نے کہا طے سے۔ پھراس دیہاتی نے قطبہ سے کہا آپ اس میں سے یانی پیجئے اور مجھے اپنا جھوٹا پلایئے قطبہ نے پیالہ میں سے چنگل بھر کر پہلے خود پیا اور پھراسے بلایا' اس دیہاتی نے کہا اس خدا کاشکر ہے کہ اس نے مجھے اتن عمر دی کہ میں نے اس فوج کویہ یانی پیتے د یکھا۔ قحطبہ نے پوچھا کیااس کے متعلق کوئی روایت تم تک پیٹی ہے اس نے کہاہاں! قحطبہ نے پوچھا کس فنبیلہ سے تعلق رکھتے ہو اس نے کہا قبیلہ طے کے بنی بنہان سے تخطبہ نے کہامیرے امام نے مجھ سے جوبات کہی وہ سے ہوئی ہے۔انھوں نے مجھے خبر دی تھی کہاس دریا پر مجھے ایک جنگ میں شریک ہونا پڑے گا۔ جس میں مجھے فتح حاصل ہوگی۔ قطبہ نے اس سے یو جھاا سے بنہانی بھائی کیا یہاں كبيس دريابهي پاياب ہے؟ اس نے كہا ہاں ہے مگر ميں نہيں جانتا كه كہاں ہے مگر ميں آپ كو بتا تا ہوں كه سغدى بن العصم اس مقام سے واقف ہے کقطبہ نے اسے بلایا' وہ اس کا باپ اورعون آئے اور انھوں نے وہ جگہ بتائی جہاں دریا یا یا بتھا۔اب شام ہوگئی' اور ابن مبیر و کامقدمة انحیش جس میں ہیں ہزارفوج حوثر ہ کے زیر قیادت تھی اس کے سامنے آگیا۔

قطبه كاالحاره ميں قيام:

( دوسری روایت ) جب قطبہ نے الحارہ پرمنزل کی تو کہا جوامام نے مجھ سے کہا تھاوہ سے ہوا' انھوں نے مجھے خبر دی تھی کہ اس مقام میں مجھے فتح حاصل ہو گی قطبہ نے یہاں اپنی ساری فوج کوان کی معاش دے دی۔فوج کے بخشی نے رقم تقتیم کر کے سولہ ہزار ہے ایک یا دودر ہم کم دبیش رقم اسے لا کرواپس دے دی۔اس پر قطبہ نے کہا جب تک تنہاری ویا نتداری کا پیرحال رہے گا تمہارے سارے کا م بنتے جائیں گے۔اب شامی رسالہ سامنے آگیا اور اسے دریا کا پایاب مقام بھی بتا دیا گیا تھا' مگر اس نے کہا ہم ماہ محرم الحرام اوردسویں کاانتظار کررہے ہیں۔ پیاسا ابجری کاواقعہہے۔

### قطبه کااین هبیره پرحمله:

(ایک اور روایت) قطبہ مغرب کے وقت آٹھویں محرم شب چہارشنبہ ۱۳۳۱ھ کواس مقام پر آیا جہاں سے دریا پایا بھا اور جو اسے بتا دی گئی تھی وہ آتے ہی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ دریا میں کو دیڑا' ابن ہمیر ہ پر حملہ آور ہوا' اس کی فوج پسپا ہوئی۔ اور نیل کے دہانے پر جا کر تھہری' حوثرہ روانہ ہوکرا بن ہمیر ہ کے قصر میں جا کرفر وکش ہوا۔ صبح کے وقت جب اہل خراسان نے اپنے سپر سالار کونہ پایا تو ان کی ہمتیں ٹوٹ گئیں۔ اب حسن بن قحطبہ اس فوج کا سر دارتھا۔

### حميد بن قطبه كي بيعت:

(اب یہاں سے پھر پہلا بیان شروع ہوتا ہے) قطبہ نے اپنے علمبر دار خیران یا اپنے غلام بیار سے کہا دریا کو عبور کرنیز اس نے اپنے نشان بردار مسعود بن علاج الوائل کو بھی عبور کا تھم دیا۔ اپنے کوتو ال عبدالحمید بن ربعی ابی غاتم النبہائی الطائی کو بھی عبور کا تھم دیا۔ اپنے کوتو ال عبدالحمید بن ربعی ابی غاتم النبہائی الطائی کو بھی عبور کا تھم دیا اور کہا اے ابو غانم عبور کر داور تہ ہمیں مال غنیمت کی خوش خبری ہو۔ چنا نچہ ایک جماعت نے جن میں چارسو آ دمی تھے دریا کوعبور کیا اور بیحوثرہ کی فوج پر حملہ آ ور ہوئے اور انھیں شاہراہ سے ہٹا دیا۔ محمد بن نہایة سامنے آیا اس سے بھی لڑائی ہوئی انھوں نے آگ روش کر دی شامی پپ ہو گئے جب خراسانیوں نے قطبہ کونہ پایا تو انھوں نے حمید بن قطبہ کے ہاتھ پر بیعت کرلی اگر چہوہ اسے پہند نہیں کرتا تھا اور ابونھر نام ایک شخص کو دوسو آ دمی کے ساتھ اپنے اہل وعیال اور مال واسباب کی نگرانی پر متعین کردیا۔ حمید یہاں سے روانہ ہو کرکر بلا آیا 'پھر دیرالاعور پر منزل کر کے عباسیہ میں فروش ہوا۔

## قطبه كى لاش كى تدفين:

دوسرے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ قطبہ کی لاش ال گئی جے ابوجم نے دنن کر دیا' فوج کے ایک میر بخش نے اعلان کیا کہ جس
کے پاس قطبہ کا کوئی عہد ہو پیش کرے۔ مقاتل بن مالک العکی نے کہا میں نے قطبہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ اگر مجھے کوئی حارثہ پیش
آ جائے توحس سپہ سالا رمقرر کیے جا کیں چنا نچے تمام لوگوں نے حسن کے لیے حمید کے ہاتھ پر بیعت کرلی اور پھر حسن کے بلانے کو
قاصد بھیجا' قاصد نے قریہ شاہی کے در ہے حسن سے آ ملاقات کی حسن واپس آ گیا' اس نے قطبہ کی مہر ابوجم کے حوالے کردی اور
سب لوگوں نے حسن کے ہاتھ پر بیعت کی حسن نے کہا اگر قطبہ مرگئے تھے میں حسن ابن قطبہ موجود ہوں۔

اس شب میں ابن نبہان السد دی ٔ حرب بن سلم بن احوز ٔ عیسیٰ بن ایاس العدوی اور اسادرہ میں سے ایک شخص مصعب نامی کام آگئے ۔معن بن زائدہ اور کیچیٰ بن حصین نے قبط یہ کے قبل کااد عاکیا۔

قطبہ ایک نالی میں مقتول پایا گیا۔حرب بن سلم بن احوز بھی اس کے پہلو میں مقتول پڑا تھااس پرلوگوں نے خیال کیا کہ ایک نے دوسرے کوئل کیا ہے۔ یہ

# قطبه اورمعن بن زائده کی جنگ:

عبداللد بن بدر جواس شب میں ابن ہمبر ہ کے ہمراہ تھا بیان کرتا ہے کہ قطبہ دریاعبور کر کے ہمارے سامنے آیا۔ ایک ٹیلہ پر چڑھ کرجس پریا پنچ شہسوار تھے ہم سے لڑنے لگا'ابن ہمبیر ہ نے محمد بن نباتہ کواس کے مقابلہ کے لیے بھیجاو ہ اس سے جا کر تھٹم گھا ہو گیا' ہم ان پر یکبار گی ٹوٹ پڑے۔ معن بن زائدہ نے قطبہ کے شانے پر آلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ آلواراس میں پوری اتر گئی۔ قطبہ پانی میں مر پڑا الوگوں نے اسے نکال لیااس نے کہا میرا ہاتھ باندھ دو ایک عمامہ سے اس کا ہاتھ باندھ دیا گیا۔ پھراس نے کہا آگر میں مر جاؤں مجھے پانی میں ڈال دینا۔ تاکہ کسی کو میرے مارے جانے کاعلم نہ ہوا اہل خراسان نے اب ہم پر جوابی حملہ کیا جس سے ابن نباته اور شامی بیچھے بٹنے پر مجبور ہوئے انھوں نے ہمارا تعاقب کیا 'ہماری ایک جماعت ایک سمت کو ہوئی ہی ۔ خراسانیوں کی ایک جماعت نے ہمیں آلیا ہم عرصہ تک ان سے لڑتے رہے اور اس مقابلہ میں ہم شامیوں میں سے صرف دو آ دمی بیچ جونہا بیت جوانم دی و استقلال سے ہماری جانب سے مدافعت کررہے تھے آخر کارشگ آگر کسی خراسانی نے فارس میں کہاان کوں کو چھوڑ دو وہ لوگ پلٹ کر حلے گئے۔

قطبہ نے انتقال کیا' مرنے سے پہلے اس نے کہا تھا جبتم لوگ کوفہ پہنچوتو امام ابوسلمہ وزیر ہوں گے اور ہماری اس تمام کارروائی کوانہیں کے سپردکردیا جائے' ابن ہمبیر ہواسط پلٹ آیا۔

سلمه بن محمد اورمحمد بن نباته کی جنگ:

قطبہ کی ہلاکت کے واقعہ کے متعلق متذکرہ بالا بیانات کے علاوہ بیتھی بیان کیا گیا ہے کہ جب قطبہ دریائے فرات کے مغرلی کنارے پر ابن ہیر ہے مقابل آگیا تو اس نے اپنے بیٹے جن کواپنے آگے مقدمۃ انحیش پر دوانہ کیا۔ پھراس نے عبداللہ الطائی مسعود بن علاج اسر بن المرز بان اوران کی فوجوں کو گھوڑوں پر دریا کے عبور کا تھا مدیا۔ پیواگ عصر کے بعد دریا کو عبور کر گئے اورا بن ہیرہ کی کوخ کی پہلاشہ سوار جو آئیس ملا اے انھوں نے نیزے سے ہلاک کر دیا جس کے دیکھتے ہی ابن ہیرہ ہے کہ ساتھی فرار ہوگئے۔ ہیرہ کی کوخ کی پہلاشہ سوار جو آئیس ملا اے انھوں نے نیزے سے ہلاک کر دیا جس کے دیکھتے ہی ابن ہیرہ ہے کے جہوں پر ضریب کے اور اس کے اوران کے گھوڑوں کے چہوں پر ضریب کے دقت کا واقعہ نے جب بیہ سعود بن علاج اوراس لگا کیں اور انھیں پھران مقابات پر والی بھی دیا بھی ان کی تھیاں وہ متعین تھے۔ بیہ خرب کے دقت کا واقعہ نے جب بیہ سعود بن علاج اوراس سلمہ بن مجموز کو جو محرف رسالے کے ساتھ تھے تھم دیا کہ وہ دریا عبور کریں اور مسعود کو چیچھے سے بچائے رکھیں 'بیسرہ وارعبور کر کے آگ کو گھرن بنا تھ بنا کہ کیا اور اسمور کو چیچھے سے بچائے رکھیں 'بیسرہ اوران کی جھیت کا فرات کے کنارے ایک گوئوں بی مجاہرہ کر کیاں کے پاس بیس آدری قبل کر گھوڑ سے سے اتر پڑا اوراب شہد پر جملہ کرتا تو اس کے سودوسوآدی کا خدمیت دریا کو عبور کرنے لگا اس نے تعلم دیا کہ جہرسواروں سمیت دریا کو عبور کرنے لگا اس نے تعلم دیا کہ جہرسواروں کو اس کی امداد کے لیے دوانہ کر دیا۔ پھر تحطبہ اپنے شہواروں سمیت دریا کو عبور کرنے لگا اس نے تعلم دیا کہ جہرسواران پر بیکھیے ایک اور شخص بڑھا نے۔ بیچرم کی پانچو پی سٹ کا واقعہ ہے۔

ابن مبيره كافرار:

اب خود قطبہ نے محمد بن نباتہ پر حملہ کیا اور ان دونوں میں خونر پر جنگ ہوئی ، قحطبہ نے ابن نباتہ کوشکست دی اور دھکیلتا ہوا ابن مہیر ہ تک لے گیا' اس کی شکست کے ساتھ' ہی ابن ہمیر ہ بھی فرار ہو گیا اور وہ اپنے قیام گاہ کو جس میں روپیۂ ہتھیا ر' سامان آرائش اور برتن وغیرہ تھے یونہی چھوڑ کر بھاگئے صراۃ کے بل کوعبور کر کے ساری رات چلتے چلتے صبح کوئیل کے دہانہ پر آئے۔

حسن بن قطبه کی بیعت:

دوسری جانب قطبہ کی فوج نے جب صبح کی تو انہوں نے اسے نہ پایا 'نصف النہار تک اس کی امیدر کھی جب اس سے مالیاس ہو گئے اور معلوم ہوا کہ وہ غرق ہو گیا ہے تو اب تمام سر داروں نے بالا تفاق حسن بن قطبہ کوا پناامیر بنالیا۔ تمام اقتد اراس کے تفویض کر دیا اور بیعت کرلی'اب حسن نے امارت کا جائز ہ لے لیا اور تھم دیا کہ ابن ہمیر ہ کے قیام گاہ کے تمام مال واسباب کی فرد بنالی جائے' نیز اس نے ایک خراسانی کوجس کی کنیت ابونصرتھی دوسوسواروں کے ساتھ اس تمام مال واسباب پرمتعین کیا اوراہے تھم دیا کہ بیہ کشتیوں میں بارکر کے کوفہ لا یا جائے'اب حسن خودا بنی تمام فوجوں کو لے کر پہلے کر بلا آیا پھریہاں سے سواراور دیرالاعور پرمنزل کرتا ہوا عبالیے کھبرا حوثرہ کو ابن ہمیرہ کی ہزیمت کی خبر ہورکی تو وہ اپنی فوج کو لے کرواسط میں اس کے پاس آ گیا۔

احلم بن ابراہیم بن بسام بن لیث کا آزادغلام بیان کرتا ہے کہ جب میں نے قطبہ کواس حالت میں دیکھا کہ اس کا گھوڑ ااسے دریا میں تیرتا ہوالا رہا تھا اور قریب تھا کہ وہ اس مقام سے جہاں میں اور بسام بن ابراہیم میرا بھائی جو قحطبہ کےمقدمة الحیش برتھا کھڑے تھے دریا کوعبور کرآئے 'تو میں نے یا دکیا کہ یہی وہ مخص ہے کہ جس نے نصر بن سیار کے بیٹوں توقل کیا ہے اور بھی اس کی بہت س باتیں مجھے یا دآ کیں گراس کے ساتھ مجھے خوف بیتھا کہ مبادامیرے بھائی بسام بن ابراہیم کواس سے کوئی گزندنہ مینچے گا مگر پھر میں نے کہااگر آج تو پچ گیا تو پھر میں بھی اپنا بدلہ نہ لے سکوں گا۔ چنا نچہ جب اس کا گھوڑ ااسے لے کر کنارے چڑ ھااور قریب تھا کہ دریا نے نکل آئے میں نے آگے بڑھ کر کنارے ہے اس کی پیشانی پرتکوار کاوار کیا'اس کا گھوڑ ااچھل پڑااور قبطیہ نے اس وقت داعی اجل کولبیک کہددیا' اور وہ مع اینے اسلحہ کے فرات میں غرق ہوگیا۔

ابن حصین السعدی نے احلم بن ابراہیم کے مرنے کے بعد میرسی واقعہ بیان کیا اور کہا کہ اگر احلم نے اپنی موت کے وقت اس کا قرارنه کیا ہوتا تو میں مجھی اس واقعہ کواس ہے منسوب نہ کرتا۔

محمر بن خالد كا كوفيه مين خروج:

اس سنہ میں محمد بن خالد نے کوفد ہیں خروج کیا اور حسن بن قطبہ کے آئے ہے پہلے علم سیاہ بلند کر کے ابن ہمپیرہ کے عامل کو کو نے سے نکال دیا پھرحسن بھی کوفہ آ گیا۔ دسویں محرم کومحمہ بن خالد نے کوفہ میں خروج کیا' زیاد بن صالح الحارثی کوفہ کا عامل تھا' عبدالرحمٰن بن بشراعبلی کوتوال شهرتها محمد نے علم سیاہ بلند کر کے قصر کی جانب پیش قدمی کی زیاد بن صالح الحارثی ، عبداللہ بن بشرافعجلی اور دوسرے شامی جوان کے ہمراہ تھے۔قصر کو خالی کرے چلے گئے محمد بن خالد قصر میں داخل ہو گیا ' دوسرے دن صبح کو جو قطبہ کے مرنے کے بعدد دسرادن تھا۔اسے معلوم ہوا کہ حوثرہ اپنی فوج کے ساتھ مدیندا بن مہیرہ میں آ کرفروکش ہواہے مجھ پر پیش قدمی کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سنتے ہی محمد کے تمام ساتھی سوائے ان چندیمنی بہادروں کے جومروان سے بھاگ کرآئے تھے یااس کے اپنے موالیوں کے اس کا ساتھ چھوڑ کرچل دیئے' ابوسلمۃ الحلال نے اس سے کہلا بھیجا اس نے اب تک خروج نہیں کیا تھا کہتم قصر چھوڑ کر فرات کے زیریں حصہ میں چلے جاؤ کیونکہ مجھے تمہاری قلت تعداد کی وجہ سے حوثرہ کے مقابلہ میں جس کے پاس زبردست فوج ہے اندیشہ ہے گراس وقت تک کسی فریق کو قطبہ کی ہلاکت کاعلم نہ تھا۔ محمد بن خالد نے ابوسلمہ کی تجویز پڑمل کرنے سے انکار کر دیا۔ اب

دن اچھی طرح روثن ہو گیا۔ حوثر ہ کے ساتھیوں کی علیحد گی:

جب حور ہ کو معلوم ہوا کہ محمد بن خالد کے ساتھ فوج بھی بہت کم ہاوراس کے تمام ساتھیوں نے اسے چھوڑ دیا ہے تو اب اس نے اس کی جانب چیش قدمی کی تیاری کرلی محمد تصربی میں تھا کہ کسی خبر گیرنے اسے آ کر بتایا کہ شامیوں کا رسالہ آ گیا ہے' اس نے اپنے پچھوموالی انھیں رو کئے کے لیے بھیجے یہ لوگ عمر بن سعد کے مکان کے درواز بے پرتھبر گئے کہ اسنے میں شمیوں کے نشان آتے ہوئے دکھائی دیئے' اب یہ لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے گرشامیوں نے کہا ہم بجیلہ ہیں اور ہمار برساتھ ملیح بن خالد البحلی ہوئے دکھائی دیئے' اب یہ لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے گرشامیوں نے کہا ہم بجیلہ ہیں اور ہمار برساتھ ملیح بن خالد البحلی کسی ہیں ہم امیر کی اطاعت میں داخل ہوئے' اس کے بعد سواروں کا ایک اور دستہ اس سے زیادہ تعداد میں آئی بجدل میں سے کسی شخص کے ہمراہ آ گیا۔ جب حور ہ نے اپنی فوج کی یہ تر سیب دیکھی تو وہ سب کولے کرواسط کی سمت ہولیا۔

### محمر بن غالد كا كوفيه يرقضه:

محمہ بن خالد نے اس شب قحطبہ کو ( کیونکہ اسے قحطبہ کی ہلاکت کاعلم نہ تھا) اپنی کوفہ کی اس فتح کی اطلاع دی اورا یک شخص کے ہاتھ اسے بڑی سرعت سے روانہ کیا۔ قاصد نے وہ خط حسن بن قحطبہ کولا کر دیا 'حسن نے اس خط کولوگوں کوسنا یا اور پھر کوفہ روانہ ہوا۔ محمد بین خالد جمعہ سنچر اور اتو ار کوفہ میں تھا آ ہے 'اسے بھی بن خالد جمعہ سنچر اور اتو ار کوفہ میں تھا آ ہے 'اسے بھی خروج کرنے پر مجبور کیا ' بیدور روز تک تو بخیلہ میں پڑاؤ ڈالے پڑار ہا پھر جمام اعین کی طرف چلا اور اس نے حسن کو ابن ہمیر ہ سے کرنے واسط بھیجا۔

# ابوسلمه كي وزيرة ل محمد منظم سے بيعت:

(دوسری روابت) قطبہ کے بعد خراسانیوں نے حسن بن قطبہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اب بیہ کوفہ چلائ عبد الرحمٰن بن بشیر العجلی ان دونوں کوفہ کا عامل تھا۔ بی ضبہ کے ایک شخص نے اس ہے آ کر کہا کہ حسن کل یا پرسوں کوفہ آ نے والا ہے۔ عبد الرحمٰن نے کہا کیا تو مجھے ڈرانے آ یا ہے اس نے بین سوکوڑ ہاس کے لگوائے پھر خود بھی بھاگ گیا 'اسی ا ثنا میں مجمہ بن غالد بن عبد اللہ القسر کی نے سیاہ علم بلند کر کے گیارہ آ دمیوں کے ساتھ خروج کیا' لوگوں کو بیعت کی دعوت کی تمام کوفہ پر انتظام قائم رکھا' دوسرے دن حسن بھی آ گیا' بیلوگ اثناء راہ میں پوچھے آتے تھے کہ ابوسلمہ وزیر آل مجمہ خراقی کا مکان کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا بیاس کے درواز ہے پر ابوسلمہ خودنکل کر اس کے پاس آ یا' لوگوں نے قطبہ لے گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا آگے کیا ابوسلمہ اس پرسوار ہوگیا اور آ کر بیات السبی میں شخص کی ابوسلمہ خودنکل کر اس کے پاس آ یا' لوگوں نے تھاں اس کے ہاتھ پر بیعت کی' ابوسلمہ حفص بن سلیمان سبیع کا آزاد غلام جووزیر آل مجمہ براتھ کے لئے اسبیع میں مضہور ہے خودتو و میں مضہور اس کے بیال اس نے محمد بن خالد بن عبد اللہ القسر کی کوکوفہ کا عامل مقرر کیا' ابوالعباس کے ظہورتک ہی جمل میں کے لقب سے مشہور ہے خودتو و میں مضہور الرما' اس نے محمد بن خالد بن عبد اللہ القسر کی کوکوفہ کا عامل مقرر کیا' ابوالعباس کے ظہورتک ہی جانے السبی کے لقب سے مشہور ہے خودتو و میں مضہور اللہ اس نے محمد بن خالد بن عبد اللہ القسر کی کوکوفہ کا عامل مقرر کیا' ابوالعباس کے ظہورتک ہی میں مشہور تھا۔

# حسن بن قطبه کی سپیسالاری:

پھراس نے حسن بن قحطبہ کوابن مبیر ہ کے مقابلہ کے لیے واسط روانہ کیا۔اس کے ہمراہ اورسر دار بھی تھے جس میں خازم بن

خزیمهٔ مقاتل بن حکیم العکی' خفاف بن منصور' سعید بن عمر و' زیاد بن مشکان' فضل بن سلیمان' عبدالکریم بن مسلم' عثان بن نهیک' زهیر بن محد بیثم بن زیادا بوخالدالمروزی وغیره سوله سردار تقے۔حسن ان سب کا سپه سالا راعظم تفا۔ ابوسلمه کے عمال :

ابوسلمہ نے حمید بن قطبہ کو چندسر داروں کے ہمراہ جن میں عبدالرحمٰن بن فیم اور مسعود بن علاج اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ تھے مدائن بھیجا۔ نیز اس نے میتب بن زہیر اور خالد بن بر مک کو دیرقنی مہلی اور شراحیل کو چار سوفوج کے ساتھ عین التمر اور بسام اہراہیم بن اہواز بھیجا۔ عبدالواحد بن عمر و بن ہبیر ہا ہواز میں تھا جب بسام اہواز آیا تو عبدالواحد بھرہ چلا آیا۔ ابوسلمہ نے حفص بن سبع کے ہاتھ سفیان بن معاویہ کو بھرہ کی ولایت کا عہدتقر ربھیجا۔ حارث ابوغسان الحارثی نے جوانیک کا ہن اور بن دیان سے تھا اس سے کہا کہ سے عہد تکیل کوفی پہنچ سکے گا۔ چنا نچہ جب سے مراسلہ ابوسفیان کے پاس آیا تو مسلم بن قتیمہ نے اس سے جنگ کی اور اس عہدتقر رکوکا لعدم کر دیا۔

اب خود ابوسلمہ نے خروج کیا اور کوفہ سے تین فرسنگ کے فاصلہ پر حمام اعین پر اس نے چھاؤنی قائم کی محمہ بن خالہ بن عبداللّٰد کوفہ ہی میں رہا۔

# مسلم بن قنیبه اورسفیان بن معاویه کی جنگ:

مسلم بن قتیبہ سفیان بن معاویہ بن یزید بن المہلب سے اس لیے لڑا کہ جب ابوسلمۃ الخلال نے اپنے عامل سب طرف روانہ کیے تو اس نے بسام بن ابراہیم بن لیے گا آزاد غلام کوعبدالوا عدعم بن ہیر ہ کے مقابلہ کے لیے اہواز بھیجا 'بسام نے اس کامل شکست دی۔ اس کے بعد سلم بن قتیبہ البابلی بھرہ چلا آیا اور بیان دونوں ہیر ہ کی جانب سے بھرہ کا عامل تھا۔ ابوسلمۃ نے حسن بن قطبہ کو کھا کہ تم اپنے کسی سردار کومسلم بن قتیبہ بن قتیبہ کے مقابلہ کے لیے بھیج دو نیز اس نے سفیان بن معاویہ کوبھرہ کی عاملی کا فر مان تقربہ بھیجا اوراسے تھم دیا کہ وہاں جاکر بنی عباس کے لیے دعوت و سے اور سربرآ وردہ لوگوں کو اپنی تحریب بیس شریب کر سے اور مسلم بن قتیبہ بھیجا اوراسے تھم دیا ہے مسلم کو کھا کہ تم ارالا مارۃ سے چلے جاؤ کہونکہ جھے ابوسلمہ نے ایسا تھم دیا ہے مسلم کو کھا کہ تم دارالا مارۃ سے چلے جاؤ کہونکہ جھے ابوسلمہ نے ایسا تھم دیا ہے مسلم کے انکار کیا اور مقابلہ کی شمان کی سفیان کے ہمراہ تمام کی ان کے خلفاء ربیعہ و غیرہ جمع ہو گئے نیز ابن ہیر ہ کا ایک سردار جسے اس نے دو ہزار کہی فوج کے تھاں کی سفیان کے ہمراہ تمام کی امداد کے لیے جمع ہو گئے اور بنوامیہ تیاری کی تعین مصلم کی امداد کے لیے جمع ہو گئے اور بنوامیہ تیاری کی تعین مصلم کی امداد کے لیے جمع ہو گئے اور بنوامیہ تھراں کی امداد کے لیے جمع ہو گئے اور بنوامیہ تھی اس کی امداد کے لیے جمع ہو گئے اور بنوامیہ تھی اس کی امداد کے لیے جمع ہو گئے اور بنوامیہ تھی اس کی امداد کے لیے جمع ہو گئے اور بنوامیہ تھی اس کی امداد کے لیے دوڑ نے سفیان جمع اس کے دن ماہ صفر بیل بھرہ آیا۔

## سفیان بن معاویه کی شکست:

مسلم مربدآیا نودسوق الایل کے پاس آ کر تھیرا۔ وہاں سے اس نے اپنے رسالہ کو مربد کی سڑک اور بھرہ کی تمام شاہرا ہوں میں پھیلا دیا تا کہ سفیان جس سمت سے کی فوج کو بھیجاس کی فوج کا مقابلہ کرئے نیز اس نے بیا علان کر دیا کہ جو شخص ایک سرلائے گا اسے پانچ سودرہم دیئے جائیں گے اور جو ایک قیدی گرفتار کر کے لائے گا اسے ایک ہزار دیئے جائیں گے۔ معاویہ بن سفیان بن معاویہ صرف رہید کی جماعت کے ساتھ آگے آیا۔ ایک تھیمی نے اس داستے پر جو مربد کی سڑک سے بنی عامر کی طرف جاتا ہے اس

مکان کے قریب جو بعد میں عمر بن حبیب کی ملکیت ہو گیا تھا اس کا مقابلہ کیا' ان میں سے کسی نے معاویہ کے گھوڑے پر نیز ہ کا وار کیا۔ جس سے وہ احمیل بڑا معاویہ گھوڑے سے گر گیا اور بنی ضبہ کے ایک شخص عیاض نامی نے فور اُاتر کرائے قبل کر دیا اور اس کے سرکوسلم کے سامنے پیش کیا 'سلم نے اسے ایک ہزار درہم دیئے' اپنے بیٹے کے مارے جانے سے سفیان کی ہمت نوٹ گئی اس نے مع اپنی فوج کے شکست کھائی اور وہ فوراً مع اپنے خاندان والوں کے بھر ہ سے روانہ ہو کرقصر الا بیض میں آ کر فروکش ہوا پھریہاں سے کسکر جلا گيا۔

### ا بن قنيه كالفر ه يرتسلط:

سلم نے جب بصرہ پر بوری طرح غلبہ حاصل کیا تو اس کے پاس جابر بن تو بتدا لکا نی ولید بن عتب الفراس جوعبدالرحمٰن بن سمرة كى اولا دميں تھا جار ہزار فوج كے ہمراہ آھئے أخيں ابن ہمير ہ نے سلم كى امداد كے ليے جب دہ اہواز ميں تھا' جانے كاحكم ديا تھا۔ جابر نے اپنی فوج کے ساتھ دوسرے دن صبح کومہلب اور تمام از دیوں کے مکانات پر دھاوا کر دیا۔ از دیوں کے جومرد وہاں تھے۔ انھوں نے اس کا بڑی شدت سے مقابلہ کیا گر چونکہ ان کے بہت ہے آ دمی کا م آ گئے 'اس لیے وہ بھا گے' جابراوراس کے ہمراہیوں نے ان کی عورتوں پر قبضہ کرلیا۔ان کے مکانات کو گرادیا اورلوٹ لیا۔ نین دن تک وہ ایسا کرتے رہے۔

# سفیان بن معاویه کاامارت بصره پرتقرر:

ابن مبیر ہ کے قبل کی اطلاع ملنے تک سلم بصرہ میں مقیم رہااس کے بعدید وہاں سے چلا گیا' حارث بن عبد الملک کی اولا دمیں جولوگ بھر ہ میں تھے وہ محمد بن جعفر کے پاس آئے اور ان کوانھوں نے اپناامیر بنالیا تھوڑے دن تک یہ بھر ہ کی حکومت کو چلا تے رہے پھرابو مالک عبداللہ بن اسیدالخزاعی ابوسلم کا فرستادہ بھزہ آ گیا' یہ پانچے روز بھرہ کا حاکم رہا۔ جب ابوالعباس نے اپنی خلافت کا اعلان كياتو انھوں نے سفيان بن معادبيكوبصر ه كاوالى مقرر كرديا۔

ار باب سیر کی ایک جماعت کا بیان ہے کہ اس سنہ میں ابوالعباس عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن العباس بن عبدالمطلب الم الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على بیعت لی گئی مگریہلا بیان ہی صحیح اور منفق علیہ ہے۔

تَمَّتُ بِالْخُير





|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |

دورعباسي

1)

## محمد اقبال سليم كاهندري

آئے ہم تاریخ الام الملوک مصنف علا مطری کی مشہور ومعروف تاریخ کا حصہ فقتم پیش کررہے ہیں۔ خلافت عہاسیہ کا بانی ابدالیم الملوک مصنف علا مہ بلقا میں پیدا ہوا۔ وہیں پرورش پائی۔ بیاب بھائی ابراہیم امام کا جانشین ہوا۔ علامہ ابن جریر الطبری کا قول ہے کہ جس روز سے آنخضرت منظم نے اپنے چچا سے فرمایا تھا کہ تمہاری اولا دہیں خلافت آئے گی اسی وقت سے اولا دعباس خلافت کی امیدوار چلی آئی تھی ۔عبداللہ السفاح خوزیزی سخاوت کی اضر جوائی تیز فہی میں مشاق تھے۔ میں مشاق تھے۔

میں ہزاروںایسے داقعات ہوئے۔

اسلامی تاریخ میں بیدور خلافت عباسی کا دور کہلاتا ہے ۱۳۲ ھیں ابوالعباس السفاح نے برورشمشیر خلافت بنوا میہ کوئم کر کے اپنے ہاتھ پر بیعت خلافت بی اور اس طرح خاندان مروان سے خلافت نتقل ہوکر حضرت عبدالقد ابن عب س بی ہیں کی اولا دمیس آگئی۔ تاریخ اسلام میں بیر بہلا واقعہ ہے کہ اقتدار کی مندمحض تلوار کی قوت سے حاصل کی گئی۔ اس سے پہلے جن اشخاص یا خانوادوں میں حکومت آئی افھوں نے تلوار کی قوت سے میں مندحاصل نہیں کی تھی۔ اقتدار پر جب قوت سے قبضہ کیا جاتا ہے تو شخص واحد کی مرضی حکومت کا آئین بن جاتی ہے اور رائے عامہ کی قوت اس کے مقابلہ میں دب جاتی ہے۔ یہی کچھ بنوعباس کے دور میں میں ہوا۔ بیاور بات ہے کہ عبد نبوت سے قریب ہونے کی وجہ سے کچھ دنوں تک روز مرہ کی زندگی اور عدالتی قوا نین کسی نہ کسی طرح وین سے متاثر رہے۔ بہر حال بیدور حقیقا خلافت سے ملوکیت کی طرف انقال اوّل ہے دوسری طرف کشور کشائی سے تمدن آفرینی کی طرف تاریخ کارخ اسی زمانہ میں مراکیا تھا اس لیے بیدور بڑے غور سے مطالعہ کے قابل ہے۔

عروس البلاد بغداداس دور میں بسایا گیا۔ وہی بغداد جوامام ابو یوسف کا بھی بغداد ہے۔ اور الف کیلی کا بغداد ہے۔ غرض یہ بجیب شہر بنااور ہمیشہ بجیب شہر ہا یہاں تک کہ چشم فلک اے کھا گئی اور آسان نے کے اپنے بنچے ہمیشہ رہنے دیا ہے۔ عباسی دور حکومت کا یہ حصہ ۱۳۲ ھتا ۱۷ ھا چنی خلیفہ ابوالعباس سفاح تا خلیفہ الہادی تک کے حالات پر مشتمل ہے۔ ہم خوثی ہے اعلان کرتے ہیں کہ تاریخ طبری کا بیر ساتواں حصہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تو فیق عطا فر مائے کہ ہم بقیہ حصب ہی اسی خوبی کے ساتھ جلد از جلد شائع کر سکیں۔

وما توفيقي الابالله



|        |                                         |            | are are                               |      |                                     |
|--------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------|------|-------------------------------------|
| نفحه ا | موضوع                                   | عنفحه      | موضوع                                 | صفحه | موضوع                               |
| P7     | مروان کی شکست و فرار                    | mm         | ۱۳۲ ھے کے واقعات                      |      | بابا                                |
| 1      | ابوالعباس كونو بدفتخ                    | 11         | ابوسلمه کی امام کے متعلق خاموشی       | ro   | خليفه عبداللدين محمد ابوالعباس      |
| 1 0    | مروان کی شکست کی وجه                    | 11         | ابوحميداورسابق الخوارزمي كى كفتگو     |      | خلافت عباسيه كے متعلق ابو ہاشم اور  |
| 11     | عبيدالله الكلاني كي شجاعت               | 11         | ابوجميد كى ابوالعباس سے ملاقات        | ro   | محمه بن على كَ تَفتَكُو             |
| 11     | امام ابراہیم بن محمد کاقل               | 11         | ابراجيم بن سلمه کی حچھاؤ ٹی میں آ مد  | 11   | على بن محمد كابيان                  |
| ۱۳۰    | ابومحمدالسفيانی کی رہائی                |            | ابوسلمد کا ابو العیاس کی امامت سے     | 11   | ا مام محمد بن علی کی پیشین گوئی     |
| 11     |                                         |            | اختلاف                                | 44   | ابرا ہیم بن مجمد کی گرفتاری کاحکم   |
| //     | مروان بن محمد کی روا نگی حران           | 11         | ابوالجهم كى ابوسلمه كے متعلق مدايات   | 11   | عثان بن عرو ه کا بیان               |
| ام     | امان بن بزید کی عبداللہ بن علی کی اطاعت | 11         | ابوالعباس سفاح كاجلوس وخطبه           | 11   | ا برا ہیم بن محمد کی گرفتاری        |
| 11     | مروان برابل ممص كاحمله وشكست            | 20         | ابوالعباس كے عمال                     | 11   | ا بوالعباس کی گرفتاری در ہائی       |
| 11     | عبدالله بن على كادمش پر قبضه            |            | باب۲                                  | 12   | مروان کے قاصد کے قبل کامنصوبہ       |
| "      | مروان کی روانگی فلسطین                  | ٣٦         | جنگ زاب<br>                           | 11   | منصو تبل کی مخالفت                  |
| . 64   | مروان بن محمد کی فوج کی تعداد           | 11         | عثمان بن سفیان کے قبل کی اطلاع        | 11   | عبدالحميد بن يحيل كامروان كومشوره   |
| 11     | ابوموی بن مصعب کابیان                   | //         | عبدالله بن على كى ابوالعباس كو پيش تش | 11   | ابوالعباس کی جانشینی                |
| 11     | مروان کا دریائے ابو فطرس پر قیام        | //         | عيدينه بن مویٰ کامروان پرحمله         | ۲۸   | ابوالعباس کی کوفیہ میں آمد          |
| 11     | عبدالله بن على كي چيش قند مي وفقو حات   |            | عبدالله بن مروان اورمخارق بن غفار     |      | ا شیعان بنی عباس کی ابو العباس سے   |
| ۳۳ ا   | ولبيد بن معاويه كالمل                   | <b>m</b> 2 | ک جنگ                                 | //   | لملاقات                             |
| //     | عبدالله بن على كى روا نگى فلسطين        | 11         | مخارق بن غفار کی گرفتاری              | //   | ابوسلمه کی ابوالعباس سے ملاقات      |
| //     | صالح بن على كامروان كا تعاقب            | 11         | مروان اورمخارق کی گفتگو               | rq   | ابوالعباس كاخطبه                    |
| 777    | صالح کامروان کے رسالہ پرحملہ            | 11         | موی بن کعب کاعبدالله بن علی کومشوره   | pr.  | واؤد بن على كا تاريخي خطبه          |
| 11     | صالح بن على كاذ ات الساهل ميں قير م     |            | مروان کازوالِ آ فآب ہے قبل جنگ        | rr   | ابوالعباس سفاح کی بیعت              |
| 11     | معر كه بوصير                            | //         | يا الم                                |      | ابوالعباس اور داؤ دبن علی کی ملاقات |
| "      | مروان بن محمد كاقتل                     | ۳۸         | معركدزاب                              | //   | كاداقعه                             |
| į      |                                         |            |                                       |      |                                     |

| 11      | مارت بصره پرسیمان بن می کا قرر          | "  | غازم کاابن مبیر ه پرحمله                | rs  | <u>ېيرېن ووان کې پېشين گونی</u>                         |
|---------|-----------------------------------------|----|-----------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| 11      | داۇر ت <sup>ى يا</sup> لى كانتقال       | 4  | واسط كامحاصره                           |     | مروان بن محمد کی عمرویدت حکومت                          |
| 11      | زياد بن عبيدالله کي امارت               | 1  | این ہمیر و کی ابوامیہ سے بدگمانی        | 1   | على بن مجاهد كابيان                                     |
| 11      | امارت مصريرا بوعون كاتقرر               | !  | ابواميه کی گرفتاری                      | 1   | ابوالورد کی بغاوت                                       |
| 11      | شريك بن شيخ المهر ي كاخروج              |    | يحي كاابواميه _ متعلق ابن بهير وكومشوره | l l | عبداللدين في اورحبيب بن مره كي طح                       |
| 11      | ابوداؤ دخالد بن ابرا نيم كي مثل مين آمد | 11 | ابواميه کې ربائی                        | 11  | اہل ومشق کی بغاوت                                       |
| 11      | متفرق واقعات                            | 11 | غیلان کی ابوالعباس سے درخواست           |     | معركهمر خ الاخرم                                        |
| 11      | امير حج زياد بن عبيدا مقدوعمال          | 11 | ا بوجعفر کی سید سالا ری                 | r2  | اہل قنسرین کی اطاعت                                     |
| 11      | <u>۱۳۴۷ ہے</u> کے واقعات                | ۵۵ | معركدواسط                               | 11  | ابومحر كاخاتمه                                          |
| 11      | بسام بن ابرا بیم کی بغاوت               | 11 | شامی سردارول کی شجاعت                   | 11  | ابوالور داور عبدالصمدكي جنگ                             |
| 11      | خازم كابسام پرحمله                      | 11 | خراسانيون كاشديدحمله                    | ۳۸  | ا بوالورد کاقتل                                         |
| 74      | مغیرہ اوراس کے ساتھیوں کافتل            | ra | محصورین کومروان کے قبل کی اطلاع         | 11  | حبيب بن مره کی بغاوت                                    |
| 11      | ابوالعباس كاخازم كولل كرف كااراده       | 11 | معركه واسط عے متعلق دوسري روايت         | 11  | ابل جزیره کی بغاوت                                      |
| "       | ابوالجهم اورموی کی خازم کے متعمق سفارش  | 11 | ابن مبیر ه کی فوج میں نفاق              | ٩٣  | بكاربن مسلم كى مخالفت                                   |
| 4 4 9 - | غازم کی خوارج پرفوج کشی                 | 11 | ابوجعفراورا بن هبيره مين مصالحت         | 11  | ابوجعفرکی بکار پرفو خ کشی                               |
| 11      | شيبان خارجی کا خاتمه                    | 11 | ابوجعفراورا بن مبيره کی ملاقات          | 11  | ابكار بن مسلم كي اط عت                                  |
| 11      | حلندی خارجی اوراس کی جماعت کان تمه      |    | یزید بن حاتم کی ابن ہمیر ہ کےخلاف       | 11  | المحق بن مسلم العقبلي كي اطاعت                          |
| 71"     | ابوداؤ دخالد کی کش پرفوج کشی            | ۵۷ | شكايت                                   | ۵٠  | ا بوسلمه بن سليمان                                      |
| 11      | ابوداؤ د کی مراجعت مبخ                  | 11 | ابوالعباس کاابن مبیر ہ کوتل کرنے کا تھم | 11  | اابوجعفر کی روانگی خراسان                               |
| 11      | موی بن کعب اور منصور بن جمہور کی جنگ    | 11 | ابن ہمیر ہے ساتھیوں کی گرفتاری وُل      | //  | ابوجعفرا ورابوسلم كي ملاقات                             |
| 11      | المحمد بن يزيد كانتقال                  | ۵۸ | ابن مبير ه كاقتل                        |     | ابوجعفري ابوسلم كمتعلق سالم كومدايت                     |
| ۵۲      | صالح بن مبیح کی برطر فی                 | // | خالد بن سلمه كاقتل                      | 11  | ابوسنمه كاقتل                                           |
| 11      | امير حج عيسىٰ بن موى وعمال              | "  | ابن مبير داور بشام بن عبدالملك          | ۵٢  | سیمان بن کثیرا دراعرج کی گفتگو<br>سیمان بن کثیرا دراعرج |
| 11      | ا <u>لاتا ہے</u> کے واقعات              | ۵۹ | أبوالعباس كي حسن بن قطبه كوبدايت        | "   | سيمان بن كثير كتيل كالحكم                               |
| 11      | زياد بن صالح كاخروج                     | 11 | امارت فارس پر عیسی بن علی کا تقرر       | //  | ابوجعفر كوابومسم سيخطره                                 |
| 11      | اسباع بن نعمان کی گرفتاری وقتل          | 11 | ا پوالعیاس کے عمال<br>•                 | 11  | حوثر کا ابن بهبیر ه کومشوره                             |
| 77      | زياد بن صالح كافتل                      | 11 | امير حج داؤ دبن علی                     | ۵۳  | يچيٰ بن حصين کي تجويز                                   |
|         | عیسیٰ بن ماہان کی ابوداؤد کے خلاف       | 70 | <u>اسسام</u> ے کے واقعات                | 11  | حسن بن قطبه كي واسط برفوج كشي                           |

|    |                                      |    |                                          |    | 1,22 1,2207. 67.                     |
|----|--------------------------------------|----|------------------------------------------|----|--------------------------------------|
| At | بومسلم خراسانی کی سرکشی              | 11 | بوسلم كي عبدالله بن على برفوج كشي        | "  | شکایت                                |
| 11 | امراء کے ابوسلم کے نام خط            | ۷٣ | عبداللد بن على كى عكى يرمصالحت           | 11 | نىسى بن مابان گ گرفتارى              |
| "  | الوحميد كي سفارت                     | 11 | على كاقتل                                | 11 | میسی بن مابان کاانجام                |
| "  | ابوحميداورابومسلم خراساني كأغتكو     | 11 | حميد بن قطبه كِتْلَ كَاتْهُم             | 11 | امير حج سليمان بن على وعمال          |
| ٨٢ | ابونصر كاابوسلم وخراسان جائے كامشوره | 11 | حميد بن قحطبه كي روائلي عراق             | 42 | المسليم كروا قعات                    |
| "  | نیزک کاابوسلم کورے میں قیام کامشورہ  | ۷٣ | ابومسلم خراسانی کی حکمت عجملی            | 11 | ابومسلم کی ابوالعبرس سے ملا قات      |
| 11 | ابوجعفركي ابوسلم خراساني كودهمتكي    | 11 | اہل شام کی عبداللہ بن علی سے ملیحد گ     | 11 | ابوجعفراورابوسلم میں کشیدگی          |
| ۸۳ | ابواهخق كاابومسلم خراساني كومشوره    | 11 | الومسلم خراسانی اورعبدالله بن علی کی جنگ | 11 | ا بوجعفر کا ابوسلم کوتل کرنے کامشورہ |
| "  | نيزك كي ابومسلم خراساني كونفيحت      | ۷۵ | عبداللد بن على كاشد يدحمله               | ۸۲ | ابوالعباس کی ابوسلم کے آگ کی ممانعت  |
| 11 | ابوجعفر كاابوسلم ول كرنے كا فيصنه    | 11 | ابومسلم کی ہدایات                        | 11 | ابومسلم كوفريضه حج كي اجازت          |
| ۸۳ | ابوابوب کی حکمت عملی                 | 11 | عبدالله بن على كى شكست                   | 11 | ابوجعفری فریضہ حج کے لیے روانگی      |
| 11 | مسلمه بن سعيدا ورا بومسلم خرا سانی   | ۲۷ | عبدالله بن على كي مراجعت بصره            | 44 | عبدالله بن مجمد کی و لی عنبدی        |
| 11 | ابومسلم خراسانی کا سنقبال            | 11 | سليمان بن على كي عبدالله بن على كوا مان  | 11 | ابوالعباس كي وفات                    |
| ۸۵ | عثان بن نهيك كوابوجعفر كاحكم         | 11 | ابومسلم خراسانی اورا بوالعباس            | 11 | ابوالعباس عمروي مدت چڪومت            |
| 11 | ابومسلم خراسانی کے قبل کامنصوبہ      | 44 | ابوسلم خراسانی کی دادودہش                | 11 | ابوالعباس كأحليه                     |
| // | ابومسلم خراسانی کی طلبی              | 11 | ابومسلم خراسانی کی روانگی عراق           |    | باب۳                                 |
| PA | ابوالجهم كاابو بعفر كومشوره          | // | ابوسلم کی عبدالجباروصالح کے خلاف شکایت   | 4  | خبيفها بوجعفرالمنصور                 |
| 11 | ا بوحفص الا ز دى كا بيان             | ۸ک | مسلم بن مغيره كابيان                     | 11 | ابوجعفرمنصورني بيعت                  |
| 11 | ا بومسلم کی ابونصر کو مدایت          | 11 | حسن بن قحطبه كاابوايوب كوبيغام           | 11 | ابومسلم خراساني كاتعزيت نامه         |
| ٨٧ | ا بوشسلم اورا بوالخصيب كي ملا قات    | // | مال غنيمت كي متعلق الوحفص كابيان         | 41 | ابوجعفر كوعبدالقدبن ملى تے خدشه      |
| 11 | ابومسلم خراسانی اورعیسی بن موی       | 4ء | ابومسلم کا ابوالخصیب گوتل کرنے کا ارادہ  | 11 | زيا وبن عبيدالله كي برطر في          |
| "  | عيسى بن موک کااظهارافسوس             | // | ابوجعفر كوابوسلم سے خطرہ                 | 11 | عبدالله بن على كى سپەسالارى          |
| 11 | ابوسلم خراسانی ہے جواب طبی           |    | يقطين بن موي كي ابومسلم كي خلاف          | 11 | امير حج ابوجعفرمنصوروعمال            |
| ۸۸ | عبدالرهمٰن ہے جواب طلبی وتل          | // | شكايت                                    | "  | الحتابي كيوا تعات                    |
|    | ابوسلم خراسانی کی میسی بن موی سے     | 11 | ابوسلم کاابوجعفرے نام خط                 | "  | ابوجعفرکی حیره میں آمد               |
| "  | درخواست                              | ۸۰ | ابوجعفر كاخط بنام ابومسلم خراساني        | ۷٢ | على بن محمد كابيان                   |
|    | محد ابتخاری کے خلاف ابوجعفر سے       | 11 | جربر بن بزید کی سفارت                    | 11 | عبدالله بن على كا دعوى خلافت         |
| 11 | شكايت                                | // | ایومسلم کا ابوجعفر کے نام خط             | 11 | عبدالله بن مل کی بیعت                |
|    |                                      |    |                                          |    |                                      |

|        |                                    | ·   |                                    |     | 1322 1 02.03.03.                           |
|--------|------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 1+1    | معن بن زائده کاامارت یمن پرتقرر    | 11  | امير حج فضل بن صالح وعامل          | 11  | ابومسلم خراسانی برعناب                     |
| 11     | عبدالجبارين عبدالرحمن عامل خراسان  | 94  | وسلام كروا تعات                    | ۸9  | ابومسلم خراسانی کاقتل                      |
| 11     | عبدالجبارين عبدالرحمٰن كى سركشي    | 11  | ام عیسیٰ اورلبابه کی جہاد میں شرکت | "   | عيسي بن موي كوابوجعفر كي نصيحت             |
|        | عبدالجبار بن عبدالرحمٰن کی شکست و  | 11  | مسلم قید یوں کی زرفد ریہ پرر ہائی  |     | ابومسلم خراسانی کے متعلق جعفر بن           |
| 10 00  | گرفتاری                            |     | عبدالرحمٰن بن معاویه کی سپین میں   | 11  | حفلہ کی رائے                               |
| 11     | عبدالجبار بن عبدالرحمٰن كاانجام    |     | امارت                              | 9+  | استعيل بن على اورابوجعفر كي تفتگو          |
| 11     | قلعه صیصه کی تغمیر                 | //  | سلیمان بن علی کی معترولی           | 11  | ابدجعفر كالبواسحق وابونصر تحقل كااراده     |
| 11     | مهدی کوطبرستان برفوج کشی کا حکم    | 11  | عبدالله بن على كى ظلى              | 11  | ابواتحق کی اطاعت                           |
| √ا • ا | اصبهبذاورمصمغان ميسمصالحت          | 94  | عبدالله بن على كى گرفتارى          | 11  | ما لك بن الهيثم كاعذر                      |
| 11     | طبرستان کی فتح                     | 11  | عبدالله بن على كے ساتھيوں كا انجام | 91  | ابوجعفر كالبوامخق كواعتاه                  |
| //     | اصبهبذ كاانتقال                    | 11  | امير حج عباس بن محمدادر ممال       | 11  | ا بونصر کے نام جعلی خط                     |
| "      | مصمغان کی گرفتاری                  | 9/  | <u>۱۳۰ ج</u> ے واقعات              |     | ا بونصر کی گرفتاری                         |
| 11     | امير حج صالح بن على وعمال          |     | ابوداؤ دخالد کی ہلاکت              |     | ابونصراورا براہیم بنءریف کی گفتگو          |
| 1•2    | <u> اس کے واقعات</u>               |     | امارت خراسان پر عبدالجبار بن       | 11  | ا بونصر کی رہائی                           |
| "      | عیبینه بن موکٰ کی بغاوت            | //  | عبدالرحمٰن كاتقرر                  | 11  | ا بونصر کا کر دار                          |
| "      | امارت سنده برعمروبن حفص كاتقرر     | //  | امير جج البذجعفر منصوروعمال        | 97  | ما لك بن بيثم كى گرفقارى در مائى           |
| 11     | اصبهبذ کی عهد شکنی                 |     | اسماج کے واقعات                    | 11  | سدباذ کی بغاوت<br>**                       |
| "      | ابوالخصيب كي حكمت عملي             | //  | راوند بيفرقه                       | 11  | سدباذ كافتل                                |
|        | اصبهبذ کے معتمدین میں ابوالحصیب کی | 99  | راوند بیفرقه کی شورش               | 11  | ملبد بن حرمله ثيبانی كاخروج                |
| 1+4    | شركت                               | 11  | راوند بون كاانجام                  |     | امير حج استعيل بن على وعمال                |
|        | <del></del>                        | 1++ | عثان بن نهيك كى ملاكت              | 11  | المهراج کے واقعات                          |
| "      | بصرے میں عیدگاہ کی تعمیر           | 11  | معن بن زائده کی شجاعت ودلیری       | 11  | صالح بن علی اور عباس بن محمد کا جہاد<br>"" |
| "      | سليمان بن على كانتقال              | 11  | معن بن زائده کااعز از              |     | جههور بن مرار کی بغاوت وقل                 |
| 11     | نوفل بن فرات کی برطر فی            | 11  | رزام کوامان                        | 91" | ملبد خارجی کاعبدالعزیز پرجمله              |
| 1+4    | امير هج انتمعيل بن على وعمال       | 1+1 | ابوبکر مذنی کابیان                 | //  | خازم بن خزیمه کی ملبد خارجی پرفوج کشی      |
| "      | اسرام الهرك واقعات                 | "   | ابوجعفرمنصور كي لغزشين             | 11  | ملبد خارجی کی پیش قندمی                    |
| 11     | ديكم پر جهاد كااعلان               | //  | معن بن زائده كاابوجعفرمنصوركومشوره | 11  | فارم بن خزیمه اور ملبدخار جی کی جنگ        |
| 11     | بیثم بن معاویه کی برطر فی          | //  | معن بن زائده کی کارگذاری           | 90  | ملبد خارجی اوراس کی جماعت کا خاتمه         |
|        |                                    |     | 4                                  |     |                                            |

|        | _    |                                     |      |                                                   |      | 12522 . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 |
|--------|------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
|        | 11   | ریاد بن عبیدالندگی ً رفتاری         | , ,, | دا دود بمش                                        | 11   | امارت مصريريز بيدبن حاتم كاتقرر               |
|        | 119  | معزول زياد بن عبيداللد كاحترام      |      | عبدالله بنحسن اورابوجعفرمنصوريي                   | 11   | امير حج ميسي بن موي وثمال                     |
|        | 11   | محمد بن عبدالعزيز كافرار            | 111  | الله كلامي الله الله الله الله الله الله الله الل |      | باب                                           |
|        | 11   | عمران بن الي فروه كابيان            |      | عقبه بن مسلم كوعبدالله بن حسن ك                   | 1•٨  | محمه بن عبدالله كاخروج                        |
|        | 170  | محمر بن خالد کاامارت مدینه پرتقرر   | 11   | متعلق مدامات                                      | "    | مهما بير كالعات                               |
|        | 11   | ابل مدينه کې خانه تلاشي             | 11   | عبدالله بن حسن سے جواب طلبی                       | 11   | محمر بن ابی العباس کی دیلم پرفوج کشی          |
| ļ      | l    | ابوجعفر کا محمد بن عبداللہ کے متعلق |      | عبدالله بن حسن كا الني بيول ك                     |      | محمر بن ابی جعفر کی مراجعت عراق               |
| f      | 11   | ا پوالعلاء ہے مشورہ                 | III  | متعلق لاعلمي كااظبهار                             | 11   | امير حج خليفهمنصور                            |
|        | 11   | المارت مدينه پررياح بن عثمان كاتقرر | Į.   | عبدالله بن حسن کی گرفتاری                         | 11   | محد بن خالد کی برطر فی                        |
|        | 111  | ریاح بن عثان کی منصور سے پیش کش     | ľ    | ا بوخنین کا بیان                                  | 11   | ابنی ہاشم کی مجلس مشاورت                      |
|        |      | ر ماح بن عثان کی عبداللہ بن حسن     | IIΔ  | ابوجعفر منصور کوتل کرنے کی سازش                   |      | امحد وابراجيم پسران عبدالله بن حسن کی         |
|        | //   | ے ملاقات                            |      | ابو ہبار کا خراسانی سردار کے متعلق                | 11   | اضانت                                         |
|        |      | عبدالله بن حسن کی ریاح سے متعلق     |      | بيان                                              | [+9  | محد بن عبدالله کے متعلق تفتیش                 |
| ľ      | ITT  | پیشین گوئی                          |      | زياد بن عبيدالله كي طلى                           | 11   | محمر بن عبدالله کی روایت                      |
|        | //   | محدبن خالداوررزام پرجبروتشدد        | 114  | زیادے رہیع کی گفتگو                               | 11   | محربن المعيل كابيان                           |
| Ĭ      | 11   | ر ماح بن عثان اوررزام               |      | زیاد بن عبیداللہ سے محمد وابراہیم کے              | 11   | محمه بن عبدالله کی تلاش                       |
|        |      | عبیداللہ بن محمد کی آئینہ کے متعلق  | 11   | متعلق استفسار                                     |      | عقبه بن مسلم اورا بوجعفر منصور                |
|        | "    | روایت                               | 11   | عبدوبيكامنصوركونل كرنے كاارادہ                    | 11   | ابوجعفرمنصور كي عقبه بن مسلم كومدايات         |
|        |      | رياح بن عثان كومحمد بن عبداللدك     |      | ابو جعفر منصور کے جاسوں کی                        |      | عقبه بن مسلم اور عبدالله بن حسن کی            |
| 1      | irr  | ا حالاش<br>- الماش                  | 11   | کارگذاری                                          | 11   | الما قات                                      |
|        | וויר | محربن عبداللہ کے بچہ کی ہلاکت       | ΠZ   | ابو ہبار کی مدینہ ہے روائلی                       |      | فضل بن صالح اور عبدالله بن حسن كي             |
| ).<br> |      | محمر بن عبدالله کی ریاح کے متعتق    |      | ابو ہبار کی محدین عبداللہ کوجاسوں کے              | H    | الشفتكوب                                      |
|        | 11   | رائے                                | 11   | المتعلق اطلاع                                     | 11   | حفص بن عمر كے خلاف شكايت                      |
|        | ł    | ریاح کا محمہ بن عبداللہ کی ً رفقاری | //   | جاسوس کا فرار                                     | //   | محمر بن عبداللد كابني راسب مين قيام           |
|        | //   | ے کریز                              | IIA  | و برالمز نی کی گرفتاری                            | nr i | ابن جشيب كابيان                               |
|        | //   | بنی حسن کی گرفتاری کا حکم           |      | محمد بن عبدالله عن رياد بن عبيدالله كا            | 11   | محمد بن عبدالله کی بصره سے روائگی             |
| 1      | ra   | بنی حسن کی گرفتاری                  | "    | حسن سلوك                                          | "    | ابوجعفراورعمرو بن عبيدكي تفتكو                |
|        | ″ ]  | رياح بن عثان كي درگت                | "    | محمه بن عبدالله کی رو پوشی                        |      | ابوجعفر منصور کی آل ابی طالب میں              |
|        |      |                                     |      |                                                   |      |                                               |

| -       |                                          |       |                                              |        |                                       |
|---------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| ITA     | ثابت بن عمران کی بنی زبره کی طلبی        |       | ابوعون کی محمد بن عبداللہ بن عمرو کے         | //     | ى بن محمد كي ً رفتاري كاواقعه         |
| 11      | مدینہ کے قیدیوں کی رہائی                 | //    | خلاف شكايت                                   | 177    | عنی بن عبدالله کابیان                 |
| 1779    | محمد بن عبدالله كاخروج                   | 11    | محمر بن عبدالله بن عمر و كاقبل               | s<br>s | ملی بن حسین کی گرفقاری کے لیے         |
|         | ابوعمر المدنى اورمحمه بن عبدالله كي      |       | محمد بن عبداللہ بن عمرہ کے سر کی             | 11     | پیش ش<br>میش ش                        |
| 11      | ما قات                                   | ۱۳۳   | خراسان میں تشہیر                             |        | محمر بن عبدالله كا عبدالله بن حسن كو  |
| 100     | اسمعيل بن ابرا بيم كوا بوجعفر كانتهم     | 11    | محمر بن عبدالله کے آل کی وجہ                 | 11     | پيغ م                                 |
| 11      | از هر بن سعيد كابيان                     | 11    | عبداللد بن حسن كفل كاحكم                     | ļ      | عبدالله بن حسن کی محمد بن عبدالله کو  |
| 11      | خروج کے دفت محمد بن عبداللہ کا لہاس      | ماساا | عبدالله بن حسن كاقتل                         | 172    | نضيحت                                 |
| ורו     | ر ياح بن عثان كي گرفقاري                 | 11    | بشيرالرجال كاعبد                             |        | حسن بن حسن اورعبدامتد بن حسن کی       |
| 11      | ریاح اورابن مسلم بن عقبه کی اسیری        |       | عبداللہ بن حسن کے قتل کی دوسری               | 11     | <i>الفتاكو</i>                        |
| 11      | محمر بن عبدالله كاخطبه                   | 11    | روايت                                        | 11     | بنی حسن کی طلبی                       |
|         | موی بن عبدالله کی ر مانی و مراجعت        | 11    | عيسلى بن عبدالله كابيان                      | 11     | بنوحسن کی روانگی ربذہ                 |
| ٦٣٢     | مار پیشد                                 | ۱۳۵   | س <u>سم ابھے کے واقعات</u>                   | IPA    | على بن حسن كااستقلال واستنقامت        |
|         | ابوجعفر کامحمر بن عبداللہ کے نام جعلی    |       | محد بن عمر کی گرفتاری                        |        | بنوحس کی منتقلی پر حسین بن زید کا     |
| ·//     | خطوط "                                   | 11    | بی حسن پر جبر و تشده                         | 11     | ا ظبهارتا سف                          |
| 11      | محد بن عبدالله کے عمال                   | 11    | محد بن عمر پر عتاب                           |        | محداورابراہیم کی عبداللہ بن حسن سے    |
|         | ضحاکٔ ابوسلمہ اور صبیب کی محمد بن        | 124   | محمد بن عبدالله بن عمر و پر جمر وتشد د       | 11     | الملاقات                              |
| 11      | عبدالله سے علیحد گی                      | 11    | بنوحسن کی ہاشمیہ میں اسیری                   |        | ا بوجعفر منصور اور عبدالله بن عمرو بن |
| سويما   | کٹٹم بنت وہب کے اشعار                    | "     | شاھ کے واقعات                                | 179    | عثمان                                 |
| 11      | امام ما لک بن انس کافتوی                 | ;     | ریاح بن عثان کو محمد بن عبدالله کی           | 11     | اعبدالله بن عمر پرعتاب                |
|         | الملحيل بن عبداللّٰد كا بيعت كرنے سے     | //    | - بلا <i>ش</i>                               | 11     | عبدالتدبن حسن كاابوجعفر برطنز         |
| 11      | انكار                                    | 1172  | ر ماح بن عثان کی روانگی نداد                 | 1174   | ابوجعفراورعبدالله بنعمر ميس تلخ كلامى |
| 100     | عبيداللد بن حسين اور محمد بن عبدالله     |       | عبيدالقداور عبدالحميد كامحمه بن عبدالله كو   | "      | سليمان بن داؤ د کابيان                |
| 11      | عبدالله خالدالقسرى كى گرفتارى            | 11    | مشوره                                        | 11"1   | موی بن عبدالله برعماب                 |
|         | عبدالحميد كى محمد بن عبداللد كے روبیہ پر | 11    | بنی حسین رمنانفند کی طبلی                    | //     | موی بن عبداللد کی روانگی مدینه        |
| 11      | مر بر<br>منظر<br>منظر                    |       | ا بن مسلم بن عقبه کا بن حسین رخالفنهٔ کو<br> | 11     | موی بن عبدالله کی طلبی                |
| 11      | مکهٔ مین اور شام پر عاملین کا تقرر       | 11    | قتل کرنے کا مشورہ                            | IPT    | پسروان حسن وعبی کی پیش کش             |
| 1100    | ابراتيم بن زياد كابيان                   | I۳λ   | عبدالعزيز بنعمران كي روايت                   | 11     | محمد بن ابراہیم کا نجام               |
| <u></u> |                                          |       |                                              |        |                                       |

| يوع ت | فبرست موخ                              |      |                                       |       | تارنځ طبری جلد پنجم صد دوم               |
|-------|----------------------------------------|------|---------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 141   | اختلاف                                 |      | براہیم کے خروج کی محمد بن عبداللہ کو  | 1 11  | عبدالله بن ربيج او رابوجعفر کی گفتگو     |
| "     | مدينة كأرو فندق كي هداني               | 11   | طايع ح                                | ı     | محدین عبداللہ کے خروج کی ابوجعفر کو      |
|       | محمد بن عبدالله كا ابنى جماعت سے       |      | بوعمرو شامی کی محمد بن عبداللہ کے     | 1 164 | اط. ع                                    |
| 11    | خطاب                                   | 1    | تعلق رائے                             | "     | حارث منجم کل پیشین کونی                  |
| 144   | ابل مدينه كامحمد بن عبدالله سے عليحد ك | 124  | براميم بن عبدالله كي روانگي بصره      | "     | عبدالله بن على كالمشوره                  |
| 11    | محمد بن عبدالتداور ناخر ی              | 11   | میسیٰ بن موی کی روانگی مدینه          | 10%   | عبدالله بتن على كى بدايات                |
| 11    | ابن الاصم كاعيسى بن موى كومشوره        |      | جعفر بن حظله کی محمد بن عبداللہ کے    |       | ابوجعفر منصورا درمجمه بن عبدالله كي خط و |
|       | محد بن اني الكرام كاشجره مين قيام كا   | 11   | خروج پر پیشین گوئی                    | 11    | ت. ت                                     |
| 144   | مشوره                                  | 9 ۵۱ | تشربن حصين كافيدمين قيام              | ۱۵۳   | مویٰ بن عبدالله کی روانگی شام            |
| 11    | قاسم بن حسن کی سفارت                   | 11   | ابوجعفر کی عیسیٰ بن مویٰ کو ہدایت     |       | موی بن عبداللد کامحد بن عبداللد کے       |
|       | محمد بن عبدالله کی عیسیٰ کو بیعت ک     |      | ابوالعكر اورمسعودى كى عيسىٰ بن موىٰ   | 11    | ن م خط                                   |
| 11    | رغوت                                   | 11   | ہے علیحد گ                            | ISM   | موی بن عبدالله کی گرفتاری                |
| 11    | ابن انبي انكرام كى سفارت               |      | عیسیٰ بن موی کومحمد بن عبداللہ کے     | 11    | نا فع بن ثابت اور محمه بن عبدالله        |
| arı   | ابراہیم بن جعفر بن مصعب                | 11   | متعلق مدايت                           | 11    | المارت مكه برحسن بن معاويه كاتقرر        |
| 11    | عيسىٰ بن مویٰ کا جرف میں قیام          | 11   | امير مقدمة الحيش حميد بن قحطبه        |       | محمد بن عبدالله کی حسن بن معاویه کو      |
|       | عیسیٰ بن مویٰ کی اہل مدینہ کوامان کی   | 11   | ابوزیادی دولت کی شبطی                 | 11    | المرايات                                 |
| 11    | مِین ش                                 |      | عیسیٰ بن مویٰ کے اہل مدینہ کے نام     | ۱۵۵   | سری بن عبدالله کی مدافعانه کارروائی      |
|       | عييلي بن موی کی محمد بن عبدالله کوامان | 14+  | مخطوط                                 |       | سری بن عبدالله اور این معاویه کو         |
| "     | کی پیشکش                               |      | عمرو بن محمد اور الوعقيل کی مدينه سے  | 11    | مشروط چین کش                             |
| 144   | آ ل انی طانب کی سفارت                  | "    | ر وا گلی                              |       | حسن بن معاویه اورسری بن عبدالله کی       |
| 11    | آ ل ابی طالب کی مراجعت                 |      | ا بوجعفر منصور کے عما کد مدینہ کے نام | 11    | أجنَّك                                   |
| 11    | مدینه کی نا که بندی                    | //   | خطوط                                  | 11    | سرى بن عبدالله كى شكست                   |
|       | ابل مدینه کی عیسیٰ بن موک پر تیر       | Lat. | ايوب بن عمر كى روايت                  |       | سری بن عبدالله کا حسن بن معاوید          |
| 11    | اندازی                                 | "    | محدبن عبدالله كي مجلس مشاورت          | 101   | _ےحسن سلوک                               |
| 174   | محمد بن عبدالله كوايك تتيمي كاييغ م    | //   | محربن عبدالله ہے قیسی قبائل کی برہمی  | 11    | ابن جریح کاحسن بن معاویه کومشوره         |
| 11    | عثان بن خالد کی علمبر داری             |      | جابر بن انس کی خندق بنانے ک           | 11    | سری بن عبدالتدکی رو پوشی                 |
| "     | محد بن عبدالله کی جماعت کی تعداد       | "    | مخ لفت                                | 102   | حسن بن معاويه کا مکه پر قبضه             |
| "     | عيسى بن موی کالشکر                     | 4    | بن شجاع کا جابر بن انس کی تجویز ہے    | //    | حسن بن معاويه كي مدينه مين طلي           |
|       |                                        |      |                                       |       |                                          |

ساكا موي بن عبدالتدكابيان

11

جعفربن محمد كومعافي

اہل مدینہ کو بح ی تحارت کی مخالفت

محمر بن عبدالله كي شحاعت

رسول الله مركبيل كيشمشير ذ والفقار

فضل بن سلیمان کی حملہ میں پہل کی

عبدالعزيز بن عبدالله كي ريائي

ابراتيم يرعماب

على بن المطلب اور عبدالعزيز بن

149

11

| ابرجعفر منصور کی بطریق سے ملاقات الراتیم بن عبداللہ کے فوجی عبد بداروں الم ابر علاق کے نام خطوط اللہ الم ابر علاق کی حقیق سے ملاقات الم کی کا بیان الم کی کا بیان الم کی کا بیان الم کی کا بیان الم کی کا بیان الم کی کا بیان الم کی کا بیان الم کی کا بیان الم کی کا بیان الم کی کا بیان الم کی کا بوجعفر منصور سے الم الم الم تقیق کی ابرجعفر منصور سے الم الم کا تقیق کی ابرجعفر منصور سے الم ابرجعفر کا لقب ابوالدوائی الم کا ابراتیم بن عبداللہ کا فرار الم ابرجعفر کا لقب ابوالدوائی الم کا عبد اللہ تقیق کا عبد اقتصاق قبول الم ابرجیم بن عبداللہ کی دویت بیعت الم ابرائیم ویت بیعت الم ابرائیم بن عبداللہ کی دویت بیعت الم ابرائیم بن عبدائلہ کی دویت بیعت الم ابرائیم بن عبداللہ کی دویت بیعت الم ابرائیم بن عبداللہ کی دویت بیعت الم ابرائیم بی دویت بیعت الم ابرائیم بی دویت بیعت الم ابرائیم بی دویت بیعت الم ابرائیم بیعت الم ابرائیم بیعت الم ابرائیم بیعت الم ابرائیم بیعت الم ابرائیم بیعت الم ابرائیم بیعت الم ابرائیم بیعت الم ابرائیم بیعت الم ابرائیم بیعت الم ابرائیم بیعت الم ابرائیم بیعت الم ابرائیم بیعت الم ابرائیم بیعت الم ابرائیم بیعت الم ابرائیم بیعت الم ابرائیم بیعت الم ابرائیم | اه رت مدیند پر عبدالله بن رقع کا تقرر برا<br>ها ب ها<br>مدیند میں حبیقیوں کی شورش و تغمیر<br>بغداد<br>ابو بکر بن ابی سبره کی گرفتاری<br>عبدالله بن رقع کی مدینه میں آمد<br>مدینه میں حبیقیوں کی شورش<br>مدینه میں حبیقیوں کی شورش                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الطریق کا ابوجعفر منصور کومشور ہوں اللہ البہ میں عبداللہ کے فوجی عہد بداروں اللہ البہ میں عبداللہ کے فوجی عہد بداروں اللہ البہ میں کا بیان اللہ کی کا بیان اللہ کی کا بیان اللہ کی کا بیان اللہ کی کا بیان اللہ کی کا بیان اللہ کا کہ اللہ اللہ کا کہ اللہ اللہ کا کہ اللہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اه رت مدیند پر عبدالله بن رقع کا تقرر برا<br>ها ب ها<br>مدیند میں حبیقیوں کی شورش و تغمیر<br>بغداد<br>ابو بکر بن ابی سبره کی گرفتاری<br>عبدالله بن رقع کی مدینه میں آمد<br>مدینه میں حبیقیوں کی شورش<br>مدینه میں حبیقیوں کی شورش                                                                          |
| بغداد کی دفاعی حیثیت از ایرا بیم بن عبدالله اورسفیان العمی کی ایران العمی کی ایوجعفر منصور سے ایک ایوجعفر منصور سے ایک ایوجعفر منصور سے ایک ایوجعفر منصور سے ایران العمی کی ایوجعفر منصور سے ایران العمی کی ایوجعفر منصور ایران العمی کی ایوجعفر منصور اوران ام ایوجعفر منصور اوران ام ایوجعففه براتیم بن عبدالله کا فرار الم ایوجعفر منصور اوران ام ایوجعففه براتیم کی ایران العمی کی دو پوشی اسمال ایران العمی کی دو پوشی اسمال ایران العمی کی دو پوشی ایران العمی کی دو پوشی ایران العمی کی دو پوشی ایران العمی کی دو پوشی ایران العمی کی دو پوشی ایران العمی کی دو پوشی ایران العمی کی دو پوشی ایران العمی کی دو پوشی ایران العمی کی دو پوشی ایران العمی کی دو پوشی ایران العمی کی دو پوشی ایران العمی کی دو پوشی ایران العمی کی دو پوشی ایران العمی کی دو پوشی ایران العمی کی دو پوشی ایران العمی کی دو پوشی ایران العمی کی دو پوشی ایران العمی کی دو پوشی کیران العمی کی دو پوشی کیران العمی کی دو پوشی کیران العمی کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیران کیر | یابه هم حبیه بین حبیه بین میسید میند مین حبیه بین حبیه بین حبیه بین شورش و تغمیر ابو برای کارفتاری ابو برای کارفتاری ابو برای کارفتاری ابو برای کارفتاری ابورش میند مین حبیب الله بین مین میند مین میند مین مین میند مین میند مین میند مین میند مین میند مین میند مین میند مین میند مین میند مین میند میند |
| ابراتیم بن عبدالله اورسفیان العمی کی ابرات العمی کی ابرات العمی کی ابرات العمی کی ابرات العمی کی ابرات العمی کی ابوجعفر منصور سے ابداد کی تربیب و تشیم العمی کی ابوجعفر منصور سے المال العمی کی ابوجعفر منصور العمی کی رواند را المال ابرات العمی کی رواند را المال ابرات العمی کی رواند و المی العمی کی رواند و المی المی المی کی رواند و المی المی کی رواند و المی المی کی رواند و المی المی کی رواند و المی المی المی کی رواند و المی المی کی رواند و المی المی کی رواند و المی المی کی رواند و المی المی کی رواند و المی المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و المی کی رواند و کی کی رواند و کی رواند و کی کی رواند و کی رواند و کی کی رواند و کی رواند و کی کی رواند و کی رواند و کی کی رواند و کی کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و کی رواند و | مدینه میں حبیقیوں کی شورش و تقمیر<br>بغداد<br>ابو بکر بن ابی سره کی گرفتاری<br>عبداللہ بن رہج کی مدینه میں آمد<br>مدینه میں حبیقیوں کی شورش<br>حبیشیوں پر ابن رہیج کاظلم وستم                                                                                                                              |
| ۱۸ این جابر کی روایت این این جداد کی تغییر کا تخییر کارگذی کا تخییر کا تخییر کا تخییر کا تخییر کا تخییر کا تخییر کا تخییر کارگذی کا تخییر کارگذی کا تخییر کارگذی کا تخییر کارگذی کا تخییر کارگذی کا تخییر کارگذی کا تخییر کارگذی کا تخییر کارگذی کا تخییر کارگذی کا تخییر کارگذی کا تخییر کارگذی کا تخییر کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذی کارگذ | بغداد<br>ابو بکر بن ابی سبره کی گرفتاری سرم<br>عبدالله بن رت کی کی مدینه میں آمد سرم<br>مدینه میں صبطه و ل کی شورش سرم<br>حبشیو ل پرابن رتیع کاظلم و شتم کے                                                                                                                                                |
| رر سفیان انعی کی ابوجعفر منصور سے را سفیان انعی کی ابوجعفر منصور سے را بغداد کی تربیب وقتیم را بلاقات را بغداد کی تربیب وقتیم را بغذی بنایان انعی کے لیے پرواندراہداری را ابوجعفر کالقب ابوالدوائیق (۱۳ ابوجعفر منصور اور امام ابوحنیفہ براتیے ہر سفیان انعی کی رو بوشی را امام ابوحنیفہ براتیے کا عہدہ قضاۃ قبول عمرو بن شداد پر عماب را امام ابوحنیفہ براتیے کا عہدہ قضاۃ قبول عمرو بن شداد پر عماب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابو مکر بن ابی سبره کی گرفتاری را<br>عبدالله بن رائع کی مدینه میں آمد را<br>مدینه میں صبطه و ل کی شورش را<br>حبشیو ل پرابن رائع کاظلم و شتم ک                                                                                                                                                              |
| رر الما الوصنيف را تقد كا عبد أقضا أقلول المراجع من عبد الله المراجع المراد المراد المراد المراد المراجع المراد المراجع المراد المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراد المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع | عبدالله بن رئیج کی مدینه میں آمد رہ<br>مدینه میں صبطیوں کی شورش رہ<br>حبشیوں پر ابن رئیج کاظلم وستم کے                                                                                                                                                                                                     |
| رر قربیعتیقه ابوالدوانیق (رر امام ابوطنیفه رئیتیه کا عبدهٔ قضاة قبول عروبی شداد پر عمال کا در امام ابوطنیفه رئیتیه کا عبدهٔ قضاة قبول عمرو بن شداد پر عماب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مدینه میں صبیعیوں کی شورش رہو<br>حبیشیوں پر ابن رہیع کاظلم وستم کے                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۸ ابوجعفر کالقب ابوالدوانیق ۱۹۵ ابراجیم بن عبدالله کافرار ۱۲ ابراجیم بن عبدالله کافرار ۱۲ ابرجعفر منصوراورا مام ابوحنیفه رئیتیه براسته می کاروبوشی کی روبوشی استان استان الم ابوحنیفه رئیتیه کاعبدهٔ قضا قر قبول عمرو بن شداد پر عما بساله می کام در امام ابوحنیفه رئیتیه کاعبدهٔ قضا قر قبول عمرو بن شداد پر عما ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حبشيو ں پرابن ربیع کاظلم وستم                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| رر الوجعفر منصورا ورامام ابوحنیفه رئیتی را سفیان آهمی کی روبوشی است.<br>رر امام ابوحنیفه رئیتیه کاعبدهٔ قضاة قبول عمروبن شداد پر عماب را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رر امام ابوصنیفه براتیم کا عبدهٔ قضاة قبول عمرو بن شداد پر عمّاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صبشيو ل كاابن ربيع پرحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کریے نے سے انکار ایراہیم بن عبداللہ کی دعوت بیعت الر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عبدالله بن ربيع كامدينه سفرار                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حبشیوں کے خروج کی ابوجعفر کو                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رر بغداد کی تعمیر کاالتواء را ابراہیم بن عبداللّٰد کی جزیرہ میں تلاش را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اطلاع ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۸۱ بغداد کے نواحی مواضعات ۱۹۲ ابراہیم بن عبداللہ کی نصر بن اسحاق کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | این ابی سره کی مدینه میں امامت                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رر الإجتعثر منصور كأكر جاجل قيام رر دعوت بيعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ابن ابی سره کاال مدینه سے خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ابوچعفرمنصور کی روانگی کوفه را ابراجیم بن عبدالله کی بیعت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حسین بن مصعب کی حبشیو ل سے                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رر ابوجعفر ك متعلق اس كي مصاحبين كي المجمد بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | " نفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17- ا آراء * ا کام کام کام کام کام کام کام کام کام ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عمر بن راشد کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٨٥ ابوجعفري كوفه مين آيه المجاهر المجعفر منصور كومشورة المرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابن عمران كا خطبه                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رر باب ۲ بدیل بن یجیٰ کی امواز نوج سمجنے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رر ابراہیم بن عبداللہ کاخروج ۱۹۸ تجویز ار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ابن انی سره کی مدایت                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۹۰ ابرا بیم بن عبدالله کی مراجعت کوف ۱۸ محمد بن حفص کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رر ابراہیم بن عبداللہ کی کوفہ میں رو پوشی را شامی فوج کی روانگی کوفہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عبدالله بن راجع كي مراجعت مدينه                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رر ابراہیم بن عبداللہ کی روا تکی بھرہ اللہ محمد بن یزید کی بھرہ میں آ مد ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | منصور کا دارالخلافه کی منتقلی کااراده                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رر ابراہیم بن عبداللہ کی بھرہ میں آ مد ار مجالد محمد کی روائتی بھرہ اللہ کا اللہ میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بغداد کی خصوصیات                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الراتيم بن عبدالله ك متعلق الوجعفر الوجعفر منصور كوكوفه مين قيام كامشوره المحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بغداد کے متعلق پیشین گوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| رر منصور کواطلاع ۱۹۹ کوفه مین کرفیو کا نفاذ از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابوجعفر کااینے مصاحبوں سے مشورہ                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا ایسرے میں ابراہیم بن عبداللہ کی ایسان پننے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 4 / - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ابراہیم کےمصافبین کی خندق بنانے      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | محمر بن عبدالله ك الراجيم بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مشتبه کو فیوں کافتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ک می لفت                             | //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عبدالتدكوا طلائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سيمان بن مجالد كي ابوجعفر كوابل كوفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابرا ہیم بن عبداللہ کی صف بندی       | rir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بصره میں خاص قوانین که نفاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يح متعلق اطلاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ابراہیم بن عبداللہ کی شب خون         | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ابوجعفر منصورے پاس فوج کی می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>r+</b> 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بصره کی ٹا کہ بندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مارنے کی مما نعت                     | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عیسیٰ بن مویٰ کی طلبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | انتجار کافتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عيسى بن موى اورابرانيم بن عبداملد    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ابوجعفر منصور کی ابراہیم کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حرب الراوندي کی کارگذاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| کی جنگ                               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | پیشین گوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r+∠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رفیف بن راشد کی روانگی مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حميدين قحطبه كافرار                  | rım                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | خازم بن خزیمه کی روانگی امبواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ہ بربن حماد کی سفیان سے شکابیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عليني بن موي كااستقدال ودليري        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ابراہیم کے خروج کے بعد ابوجعفر کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سفيان بن معاويه اورابوجعفرمنصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جعفرومحمه كالراتبيم بنعبدالتد برحمله | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مفیان بن معاویه کی ابراهیم بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| محمه بن المحق كابيان                 | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ابوجعفرمنصور كامحجد دجعفركے نام خط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عبدالة ہے چشم پوشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حميد بن قحطبه كي مراجعت              | ۲۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ابوجعنفرمنصوراورحجاج بن قتنيبه كي گفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ابرا ہیم بن عبداللّہ کی جماعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ابراتيم بن عبدالله كاقتل             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ابوجعفر منصوري استقامت ومستقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>r</b> •A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سفیان بن معاویه کی محصوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ابراہیم بن عبداللہ کے قتل کی دوسری   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مزابی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ابراجيم بنءعبداللد كاخروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| روايت                                | 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | يونس الجرمى كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سفيان بن معاويه كوامان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ابراجيم بن عبدالله كي فنكست كي وجه   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ابراہیم بن عبداللہ کی کوفہ کی جانب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r+9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سفیان بن معاویه کی نظر بندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عیسیٰ بن مویٰ کی شکست کی ابوجعفر کو  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | پیش قند ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | آ ل سليمان كوامان كالعلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اطلاع                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ابراہیم بن عبداللہ کی اپنی فوج سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | إبراجيم بن عبدالة كالصره يرقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا براہیم بن عبداللہ کے سر کی تشہیر   | //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ما <i>يو</i> ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | محمد بن حصين عامل اموا ز كوشكست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ابراتيم بن عبدالله كحتل پرابوجعفر كو | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ابراہیم بن عبداللہ کی فوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابرابیم بن عبدالله کا امواز و فارس پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| صدمه                                 | FIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ن <u>ب</u> ضہ<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| امير حج سرى بن عبداللدو ممال         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>11</b> +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تعمم ابن ابی غلان کی پیش قند می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| باب                                  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ابراجيم بن عبداللدادر باردن بن سعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تغمير بغدادكي يحيل                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بارون بن سعد عامل واسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲ <u>۳/ ه</u> رکے واقعات             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بشیرالرجال کی ہریم کے مشورہ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عامر بن المعيل كي واسط پر فوج كشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 'تغمیر کےسامان کااتلاف<br>۔ ء        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | امخالفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عامر بن اساعيل اور الل واسط ميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ملم بن قنيبه كا ابراجيم بن عبدالله كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| قصرا بيض كاانبدام                    | <b>1</b> 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | پيغام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <sup>ب</sup> بارون بن سعد کی رو پوشی<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      | کافافت ابراہیم ہن عبداللہ کی صف بندی ابراہیم ہن عبداللہ کی شب خون ابراہیم ہن عبداللہ کی شب خون عیسی بن موی اور ابراہیم بن عبداللہ عیسیٰ بن موی کا استقدال وولیری جیفرومجمد کا براہیم بن عبداللہ پرجملہ عیسیٰ بن موی کا بیان ابراہیم بن عبداللہ کا قبل ابراہیم بن عبداللہ کا قبل ابراہیم بن عبداللہ کا قبل ابراہیم بن عبداللہ کے قبل کی دوسری ابراہیم بن عبداللہ کی شکست کی ابوجعفر کو ابراہیم بن عبداللہ کے شکست کی ابوجعفر کو ابراہیم بن عبداللہ کے شکست کی ابوجعفر کو ابراہیم بن عبداللہ کے شکست کی ابوجعفر کو ابراہیم بن عبداللہ کے سرکی شہیر ابراہیم بن عبداللہ کے سرکی شہیر ابراہیم بن عبداللہ کے سرکی شہیر ابراہیم بن عبداللہ کے سرکی شہیر ابراہیم بن عبداللہ کے سرکی شہیر ابراہیم بن عبداللہ کے سرکی شہیر ابراہیم بن عبداللہ کے سرکی شہیر ابراہیم بن عبداللہ کے سرکی شہیر ابراہیم کی عبداللہ کے سرکی شہیر ابراہیم کے واقعات ابراہیم کے واقعات | ۱۲۱۲ ابراییم بن عبدالتدکی صف بندی  ابراییم بن عبدالتدکی شب خون  ابراییم بن موی اور ابرائیم بن عبدالتد  عیسی بن موی کا استقدال و و لیری  عیسی بن موی کا استقدال و و لیری  ابرائیم بن عبدالله کا مراجعت  ابرائیم بن عبدالله کا مرابعت  ابرائیم بن عبدالله کا مل و و ایری  ابرائیم بن عبدالله کا مل و و ایری  ابرائیم بن عبدالله کا مل و و ایری  ابرائیم بن عبدالله کی شکست کی وجه  ابرائیم بن عبدالله کی شکست کی ابوجعفر کو ابرائیم بن عبدالله کے سری شهیر  ابرائیم بن عبدالله کے شکست کی ابوجعفر کو ابرائیم بن عبدالله کے سری شهیر  ابرائیم بن عبدالله کے سری شهیر  ابرائیم بن عبدالله کے سری شهیر  ابرائیم بن عبدالله کے سری شهیر  ابرائیم بن عبدالله کے سری شهیر  ابرائیم بن عبدالله کے سری شهیر  ابرائیم بن عبدالله کے سری شهیر  ابرائیم بن عبدالله کے سری شهیر  ابرائیم کی عبدالله و کا الحال کے ابرائیم کے واقعات  ابرائیم کے واقعات  ابرائیم کے واقعات | عبداللہ کواطلاع اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ | عبرالتد واطلاع المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنا |

| 444 | متعلق دوسري روايت                  |     | باب۸                                          | ררר  | واسط کے فولا دی درواز وں کی منتقلی           |
|-----|------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
|     | ابوجعفر منصور کاعینی بن موی کے نام |     |                                               | 11   | . فحداد کے ابواب                             |
| 777 | ذط                                 |     | ابوجعفر کا مبدی کوولی عبداق ل بنانے           | 11   | قصر منصور وجامع مسجد                         |
| ,   | عیسیٰ بن مویٰ کے خط سے ابوجعفر کی  |     | كالراده                                       | ۲۲۵  | خالد بن الصلت خزانچی                         |
| r/~ | پرہمی                              | 11  | ابوجعفرادرمیسیٰ بن مویٰ میں کشیدگ             | 11   | میسی بن علی کی ابوجعفر سے شکایت              |
| 777 | ابوجعفر كاخالد بن برمك يسيمشوره    |     | ابوجعفر کاملیٹی بن مویٰ سے اہانت              |      | بغداد کے متعلق روی بطریق کی                  |
| 11  | خالدين برمك كى حكمت عملي           | 11  | آ ميزروبي                                     | 11   | رائے                                         |
|     | ابونخیله شاعر کی سلیمان بن عبدالله | ۲۳۲ | عیسیٰ بن مویٰ ہے بدسلوک                       | 11   | بازارول کی نتقلی                             |
| 777 | ہے ملا قات                         |     | عيسىٰ بن مویٰ کی علالت                        | 44.4 | تنجار كابغداد سے اخراج                       |
|     | ابو تخیلہ کی ابوجعفر کے دربار میں  | 11  | عیسیٰ بن مویٰ کی روانگی کوفیہ                 | 11   | ابوز کریا نیجیٰ کاقتل                        |
| //  | باريابي                            | 11  | عيسىٰ بن موىيٰ كي صحت يا بي                   | 11   | بقالول کی د کا نیں                           |
| //  | ابونخیله کابیان                    |     | مویٰ بن عیسیٰ کوابوجعفر کی دھمکی              |      | ابوجعفر کی فن تعمیر سے واقفیت                |
| rrm | ا بونخیله کافل                     |     | مویٰ بن عیسیٰ کی عباس بن محد ہے               | 11/2 | میرعمارت مینب کی گرفتاری                     |
| //  | ولبيد بن محمد العنبري کي روايت     |     | درخواست                                       | 11   | سليم بن قنييه کي معزولي                      |
|     | عیسنی بن مویٰ کی ولی عہدی سے       | //  | موی بن عیسلی کی شجو بز                        |      | ابراہیم بن عبداللہ کے حمایتوں برظلم          |
| 11  | وستبرداری کی تیسری روایت           |     | ابوجعفر کا مویٰ بن عیسیٰ کی تجویز ہے          | 777  | وستم                                         |
|     | مہدی کی ولی عہدی کی تقدیم پرغیسی   |     | اتفاق                                         |      | عبداللد بن ربیع کی برطر فی                   |
| 700 | بن مویٰ کی رضامندی                 |     | مویٰ بن عیسیٰ کاعیسیٰ بن علی کوش کا           | 11   | امير حج عبدالوباب بن ابراہيم                 |
|     | مہدی کی ولی عبدی کی تقذیم کا       |     | اراده                                         |      | <u>ی ۱۳۷ ہے</u> کے دا قعات                   |
| "   | عېدنامه                            |     | موی بن عینی اور تینی بن موی کی                | 11   | تر کوں کی یورش                               |
| "   | امارت کوفیه پرچمرین سلیمان کاتنمرر |     | عُفْتُكُو<br>معالم                            |      | ا ہوجعفر کا عبداللہ بن علی گوٹل کرنے کا<br>ا |
| 11  | محمه بن العباس كاستعفىٰ اوروفات    |     | ا بوجعفر کا مویٰ بن عیسیٰ کوفل کرنے کا<br>۔۔۔ | 11   | ا علم                                        |
| 11  | امير حج ابوجعفرمنصور دعمال         | ۲۳۵ | احكم                                          | ŕr9  | ایونس بن فر ده کاعیسی بن موئ کومشوره<br>است. |
| rra | الاسلام كوا قعات<br>م              | 11  | غیسی بن موئ کی ولی عبدی                       | 11   | عبدالتدبن علی کے متعلق سفارش                 |
| "   | تركون كا آرميديا ہے فرار           | //  | اول ہے دست برداری                             |      | اعیسیٰ بن موی سے عبداللہ بن علی ک            |
| 11  | امير حج جعفر بن الي جعفر منصور     |     | عیسیٰ بن مویٰ کی ولی عہدی دوم کی              | //   | الطبل                                        |
| 11  | ومهاره کے داقعات                   | 11  | بيعت                                          | rr*  | عبدالله بن على كى حوا لكى                    |
| 11  | بغداد کی قصیل و خندق کی تحمیل      |     | عیسیٰ بن مویٰ کی ولی عہدی کے                  | 11   | عبدالله بن على كى ہلاكت                      |

101

11

MAY

امارت افريقيا يرعمر بن حفص كاتقرر

عبدالله بن محمر ادر اس کی جماعت کا

سفنج کی روانگی سندھ

ابوالوب المورياني يرعماب

عمر بن حفص كاقتل

لمبي ثوبيال يبننے كاتھم

عمال

خالدين برمك

MAA

//

242

11

| موعات     | فبرست موض                                      | <i></i> | 14                                   |      | ناریخ طبری جلد پنجم: حصه دوم        |
|-----------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 11        | يوجعفر منصوري ترش ردى                          | 1 11    | تقرر                                 | 11   | الهاه كواقعات                       |
|           | بوجعفر کے دربار میں مراتب کا                   | 11      | میتب بن زبیر کی گرفتاری در مائی      | 11   | عمرو بن شدا د کافتل                 |
| "         | حرام                                           | 1 179   | ابوجعفر منصور كاجرجرايا ميس قيام     | 1    | عمرو بن شداد کے قتل کی دوسری        |
| 727       | تمنصو راورمعن بن زائده                         | 11      | ہندوستانی قید یوں کی جرجرایا میں آمد | 11   | روايت                               |
| "         | والى يمن كى سركشى كاخدشه                       | 11      | قصرابیض کی مرمت کا تھم ابن جرتح      | 11   | میثم بن معاویه کی معزولی            |
|           | عن بن زائدہ کی امارت یمن بر                    | 11      | عباد بن کثیراور توری کی گرفتاری      | 11   | بيثم بن معاويه كالنقال              |
| "         | تقرري                                          | 1       | محد بن ابراہیم کی پریشانی            | מריז | امير حج عب س بن محمد وعمال          |
|           | ابو جعفر منصور کی معن بن زائدہ سے<br>.س        | //      | علوی قید یوں کی رہائی                | 11   | <u> کے ۱۵ جے کے واقعات</u>          |
| 144       | · .                                            |         | محد بن ابراہیم سے ابوجعفر منصور کی   | 11   | قصر خلد کی تغمیر                    |
|           | معن بن زائدہ کے وفد کی روانگی                  | .//     | خفگی                                 | 11   | امارت بحرین پرسعید بن دعلی کاتقرر   |
| //        | بغداو                                          |         | ابوجعفرمنصور کی فریضہ حج کے لیے      |      | ابوجعفر منصور كافوج كامعائنه        |
| //        | ابوجعفر کے در بار میں مجاعد کی تقریر           |         | رواگلی                               |      | عامر بن المعيل وشوار بن عبدالله كا  |
| 7/        | مجاعه اوروفد كادربار سے اخراج                  |         | ابوجعفر منصوركي علالت                |      | انقال                               |
| 121       | مجاعه کی طلبی                                  |         | عراقی طبیب کی رائے                   |      | امير حج ابراہيم بن يحيٰ وعمال       |
| "         | مجاعه کی خوش بیانی کی تعریف                    |         | ابوجعفرمنصور کی وفات                 |      | <u>۱۵۸ چے کے واقعات</u>             |
| "         | مجاعه کی معن بن زائدہ کی وکالت<br>ب            |         | محدالمهدى كى بيعت                    |      | خالد بن برمک پرعماب                 |
| 11        | معن بن زائده کومعانی<br>پر میر                 |         | ابوجعفرمنصور کی تدفین                |      | ایجیٰ بن خال کی عمارہ بن حمزہ سے    |
| "         | مجاعه کی تین خواہشوں کی تیمیل                  |         | ابراجيم بن يجيٰ کي امامت             |      | امداد طلی                           |
| 129       | سلطنت کے جارارا کین کی اہمیت<br>ن              |         | ابوجعفرمنصور کی عمر و مدت ِحکومت     |      | علىرە بن حمز و کی اعانت             |
| 11        | ایک عال ہے باز پر <i>ی اور معا</i> ئی<br>میرین | //      | امير جُ ابرا تيم بن يَحِيٰ           | 11   | اَيک منجم کی پیشین گوئی             |
| "         | ا یک شام محصل کونصیحت<br>ترمی بر               |         | بابا!                                | į    | البوجعفر منصور کو موصل میں شورش ک   |
| 11        | ايك عراتى محصل كومدايت                         |         | ابوجعفرمنصور کی سیرت و دصایا         | //   | اطلاع                               |
| 1/4 •     | والی حضرموت کے نام فرمان                       | 11      | الوجعفرمنصور كاعليه                  |      | میتب بن زمیر کی خالد بن برمک کی     |
| "         | سهيل بن سالم پرعتاب                            | 11      | عیسیٰ بن مویٰ ہے منصور کی خفکی       | 11   | سفارش                               |
|           | المنصور کی ایک خارجی سے بدز بانی و<br>. گ      | //      | ابن نفر بن سیار کے متعلق منصور کا خط |      | امارت موصل پر خالد بن برمک کا       |
| 11        | شرمندگی                                        | //      | بنام عیسی بن موی                     | 11   | تقرر                                |
| <i>!!</i> | مهدی کوابوجعفر کاانتباه                        | //      | عبدالعزيز كانداق                     |      | موی بن کعب کی معزولی واسیری<br>حا   |
| PAI       | منصور کی حجاج کے متعلق رائے                    | 120     | ایک خدمت گارکومزا                    |      | امارت آ ذر بائجان پریخیٰ بن خالد کا |

| 11        | رائے                                 |            | ابوجعفرمنصور کی سادہ زندگی ہیت مال      | 11                      | ا بوجعفر منصور کی ایک تمیمی ہے ملاقات    |
|-----------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
|           | بوجعفر منصور کی ایک عالم ہے          | 11         | المظالم                                 |                         | ابوجعفه منصور کی فرائض منصبی کی انجام    |
| 192       | ملا قات                              |            | محمد بن عبيدالله کی معزولی و محال کا    | M                       | رى                                       |
| 11        | ابوجعفر منصور کے اتوال               | 791        | واقعه                                   | 17.7                    | مختف ملاتول كيوكول كي خصوصيات            |
| 11        | عبدالجبار بن عبدالرحمٰن اورمنصور     | "          | صباح بن خا قان كى روايت                 | 11                      | منصور کی مبدی کونصیحت                    |
| 11        | ابوجعفر منصور كے خطبات               |            | ابوجعفر منصورا وراشعب شاعر              | 11                      | مبدی کی لاعلمی پرانتباه                  |
|           | ابوجعفر منصور كا اہل خراسان سے       | 191        | خس کارواج                               | <b>1</b> /\(\text{1'}\) | منصور کی مصنوعی علالت                    |
| P+1       | خطاب                                 | 11         | ابق راوندی                              | 11                      | المنصو رکی کفایت شعاری                   |
| 1         | ابومسلم خراسانی کے قتل کے بعد منصور  | //         | ابوجعفرمنصوراوررادنديه فرقه             | 11                      | مومل شاعر كومېزى كاانعام                 |
| P+7       | ي تقرير                              |            | عبدالله بن على كاا يك عموى توقل كانتكم  | 11                      | مول شاعر بکی بلاش                        |
|           | کا تب محد بن جمیل سے منصور ک         |            | شامی وفد کی ابوجعفر منصور سے            | 110                     | مول شاعر کے انعام کی ضبطی                |
| 11        | ناراضكى                              |            | معذرت                                   | 11                      | مول شاعر کی درخواست کی منظوری            |
| Î         | ابوجعفر منصور کاآل الى طالب كے نام   |            | آل عیسیٰ بن نہیک ہے منصور کا حسن        | 11                      | منصور کی مہدی کو پندونصائح               |
| P. P      | P3                                   | 11         | سلوك                                    | ray.                    | ابوجعفر منصوراور دحنين بنعطاء            |
| "         | ولید بن بزید کی شراب نوشی کا واقعه   |            | منصور کی ایخ خاندان پرنواز شات          |                         | بشرنجومي كوانعام                         |
| <u>  </u> | ولید بن یزید کی ابن عائشہ سے گائے    |            | ایک حزمی کی منصورے شکایت                |                         | ا یک نلام کی رقم کی صبطی                 |
| m. r      | کی فر مائش                           |            | آ ل حزم کی املاک کی واپسی               |                         | والی ہاروسا ہےا کی درہم کی طلبی<br>تھ    |
| "         | المنصو رکاوالی آ رمینیا کے نام فرمان |            | الوجعفر منصورا وررعايا                  |                         | کتم کے نام کی تشریح                      |
|           | ایک ضعیف ہاغی سے منصور کا حسن        |            | ابوجعفر کی محمد بن ابی العباس سے        |                         | محمد بن سلیمان کے متعلق منصور ک          |
| 11        | سکوک                                 | 790        | مخاصمت                                  | //                      | رائے                                     |
| F-0       | المنصوري عامل كوعدل كى تلقين         | 11         | محمد بن ابی العباس کا خاتمہ<br>پریس     | //                      | ابن ہیر ہ کی منصور کے متعلق رائے         |
| 11.       | ا بوجعفر کے تمال کے نام! حکامات      |            | ابوجعفر منصور کا ام موک انجميريي سے     | //                      | منصورا دراز برالسمان                     |
| "         | مدائن کی روایت                       | 11         | معامده                                  | MA                      | ابن ہمیر ہ کے نام منصور کا خط<br>فید سرم |
|           | پسران عبداللہ بن حسن کے متعلق        | <b>197</b> | مختیثوع کوشراب دیے کیممانعت<br>سر منتج  | "                       | منصوری ایک و فا دافخض کی تعریف           |
| . 11      | امنصور کےاشعار                       |            | مرکاری باغات کے پھلوں کی فروختگی<br>سیر | <b>7</b> /4 9           | اال كوف كومنصور كاانبتاه                 |
| Poy       | الوجعفر کےموٹی واضح کا بیان          | "          | كاتخكم                                  | 11                      | منصور کا اصغ ہے حسن سلوک                 |
| . //      | ابومنصوری اینے خاندان کو مدایت       | "          | ابوجعفر منصور کامقوله 🖈                 | r9+                     | اصغ کی بعناوت وکش                        |
| 11        | ا بوجعفر کی محجلان بن سهیل کی تعریف  |            | ابو جعفر منصور کی دولت کے متعلق         | 11                      | منصور کی ایک عموی سے جواب طلبی           |
|           |                                      |            |                                         |                         |                                          |

| Carlot Deletion of |                                    |        |                                      |         |                                    |
|--------------------|------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|------------------------------------|
|                    | ئن بن ابراہیم کی جیل خانے ہے       |        | ابوجعفر منصور كى شديد علالت          | 11      | ابوجعفراور يك غدر معرب             |
| 11                 | شقلی                               | "      | ابوجعفرمنصور کی وفات کی اطلاع        |         | فضيل بن عمران كحل كاحكم            |
|                    | جقوب بن داؤ دے حسن بن ابراہیم      | וויין! | ابوالعنمر حبثی کی آ ووزاری           | F.2     | فضيل بنعمران كاقتل                 |
| "                  | ہے متعلق استفسار                   | . //   | ابوجعشر کی وصیت کااعلان              | 11      | مؤيد پرعتاب ومعانی                 |
| 11                 | يتقوب بن داؤ د كامهدى كومشهده      | 11     | حسن بن زید کی بوقت بیعت تقریر        | r.A     | ا بوجعفرمنصور.ورحفص الاز دي        |
| PPP                | یعقوب بن داؤ د کاعروج وزوال        |        | ابوجعفر منصور کے جنازے کی روانگی     | 11      | منصورکی او یا د واز د واج          |
| 1//                | والى كوفيه ابن آملعيل كى برطر في   | 11/2   | مکہ                                  | 149     | منصوری وصایا                       |
| 11                 | قاضی کوفدشر یک بن عبداللد          |        | علی بن عیسیٰ کی عیسیٰ بن موٹ کودھمکی | 11      | منصور کا تصرعبوریه میں قیام        |
| P-P4               | سعید بن دعلج کی برطر فی            | 11     | مویٰ بن ہارون کا بیان                | 11      | محمدانهبدي كاطبي                   |
| "                  | عمال كاعزل ونصب                    |        | على بن عيسىٰ اور عيسىٰ بن موسىٰ مير  |         | عمى ذخيره كى حفاظت كى نصيحت        |
| }                  | موی بن مبدی کی ولی عبدی کی         |        | کشیدگی                               | 11      | ا بومنصور کاخزانه                  |
| 11                 | تحريك                              |        |                                      |         | اہل خاندان ہے حسن سلوک کی تلقین    |
|                    | عیسیٰ بن مویٰ کا ولی عہدی سے       | ı.     | منصوركي مكه معظمه تبنجنے كي خوامش    | 11      | مواليول كے متعلق مدايت             |
| 11                 | وستنبر داری ستے انکار              | ž.     | مہدی کی بیعت کے لیے رہیج کی          | 11      | مدينه شرقيه كي تقمير كي ممانعت     |
|                    | روح حاتم بن قبیصه کی عیسی بن موی   | l .    | حکمت <u>ع</u> ملی                    | 11      | قرض کی اوائیگی کی ہدایت            |
| rra                | کے خلاف شکا یت                     |        | منصور کے لیے سوقبروں کی کھدائی       |         | املاک کے متعبق وصیت                |
|                    | عیسیٰ بن مویٰ کی ولی عبدی سے       | 11     | مہدی کی رہیج نے خفگی                 | MII     | ريط بن الى العب س كو مدايت         |
| "                  | دست برداری                         | !      | امير حج ابرا ثيم بن يجيلٰ وثمال      | //      | منصوری اپنی موت کی پیشین گوئی      |
| 11                 | عیسیٰ بن موٹ کی طبلی               |        | وهاره کے واقعات                      |         | ا بوجعفر کی مهدی کووصیت            |
| ۳۲٦                | امير حج يزيد بن منصورو ممال        | 11     | انگوره کی مهم                        |         | وصایا کے متعلق سعید بن حریم ک      |
| 11                 | <u>الص</u> کے واقعات               |        | عمال کاعز ل ونصب                     | ۳۱۳     | روایت                              |
| 11                 | یوسف ابرم کی بعناوت و قتل          | //     | باربدکی مہم                          | //      | ابوجعفرکی قیام گاه پراشعار         |
|                    | عیسیٰ بن موتیٰ کی مدینه السلام میں | rri    | قید بوں کی رہائی                     | 11      | میرغمارت کی طلبی                   |
| "                  | آبد                                | //     | يعقوب بن داؤ د كى ر ماكى             | 11      | مرحا جب کوکلام پاک کی تلاوت کا تھم |
| ۳۲۷                | عیسیٰ بن مویٰ کی نظر بندی          |        | لیعقوب بن داؤد کی مہدی سے            | ייווייו | عبدالعزيز بن مسلم كأبيان           |
| "                  | محمر بن سليمان کی شد يدمخالفت      | 11     | ملاقات کی خواہش                      |         | بابا                               |
| "                  | فقهاءوقضاة كافتوى                  |        | لیقوب کی حسن بن ابراہیم کے متعلق     | ۵۱۳     | خدیفه محمد بن عبدالقدمهدی<br>***   |
| 11                 | خلیفه مهدی کا خطبه                 | ۲۲۲    | مهدی کواطلاع                         | 11      | علی بن محمد النوقلی کا بیان        |
| ***                |                                    |        |                                      |         |                                    |

|   |          |                                            |            |                                       |                  | ناري جرق جندوم                     |
|---|----------|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| į | 11       | الاله كے واقعات                            | י איין     | نفرین محمر خزاعی کی گرفتاری           | ,                | عیسیٰ بن موئ کی مویٰ بن مہدی کی    |
| : | . 11     | نېدالسلام خار جى كاخروج<br>سىراسلام خار جى | ١          | عبدالله بن محد بن مروان کی ب باک      | r <sub>t</sub> A | بيعت                               |
|   | 11       | ىبدالسلام خارجى كاقتل                      | 11         | وجراًت                                | ,                | مویٰ بن مبدی کی ولی عبدی کی عام    |
|   | 11       | ككمه بيائش وبندوبست كاقيام                 | 1          | عبدالله بن محر بن مروان کے خلاف       | 11               | بيعت                               |
|   | ۲۳۳۲     | ئىن بن قىطىبەكى روميوں برفوج كشى           | //         | مقدمه                                 | rra              | عیسیٰ بن مویٰ کاتحریری عبد نامه    |
|   | 11       | المال كاعز ل ونصب                          | "          | عبدالله بن محمد بن مروان کی برأت      | PP.              | باربدكى تنخير                      |
|   | 11       | ميرحج ابراهيم بن جعفروعمال                 | 11         | شامه بن الوليد كاجهاد                 | "                | مجاہدین کی مراجعت                  |
|   | ٣٨٣      | <u> ۱۲۲ ھے کواتعات</u>                     | rr2        | مہدی کا عمارات تغیر کرنے کا تھم       |                  | امارت خراسان بر معاذ بن مسلم کا    |
|   | 11       | تقنع كى ہلاكت                              | 11         | جامع مسجد بصره کی توسیع               | 11               | تقرر                               |
|   | 11       | مہماتی فوج کے سپاہیوں کا انتخاب            |            | یعقوب بن داؤد کے اختیارات میں         | 11               | آل ابی بکره کی مهدی ہے درخواست     |
|   | //       | عیسٹی بن علی کی وفات                       | //         | اضافه                                 |                  | آل ابی برہ کے نب کے متعلق          |
|   | 11       | آلمسلمدے مہدی کاحس سلوک                    | 11         | عبال                                  | ا۳۳              | مېدى كافريان                       |
|   |          | حسن بن قطبه کا جہاد میں شریک               | 11         | ابوعبيدالله كي خلاف شكايات            |                  | آل زیاد کے نسب کے متعلق سلیمان     |
|   | 11       | ہونے سے گریز                               | ۳۳۸        | ابوعبيدالله كے زوال كاسب              | 11               | کی روایت                           |
|   | سامان    | ہارون الرشید کی جہاد کے لیے روائگی         |            | ابو عبیداللہ اور ابو الفضل رہے ک      | 11               | آل زیاد کے متعلق مہدی کا فرمان     |
|   | 11       | ابو بدیل کی تجویز                          | 11         | لماقات                                | ۲۳۲              | خالدالنجارك إشعار                  |
|   | 11       | ابوبديل كاحسن ورربيع كومشوره               | 11         | ابوعبيدالله كارزع سے نارواسلوك        | 11               | والی بصرہ کے نام مبدی کا فرمان     |
|   | mra :    | آل برمک کی جہادیش شرکت                     |            | رہی کا ابو عبیراللہ سے انتقام لینے کا |                  | عبدالملك بن ابوب كى فرمان مهدى     |
|   | 11       | يچيٰ بن خالد برکمي کاانتخاب                | <b>229</b> | مصمم اراده                            | mmle             | کی خلاف ورزی                       |
| į | //       | يجيٰ بن خالد کی روانگی                     |            | رہیج کا ابوعبیداللہ کے متعلق قشری سے  | 11               | ا مارت مدینه پرزخربن عاصم کاتقر ر  |
|   | 4        | عبدالصمدى برطرفى كےاسباب                   |            | استفسار .                             | "                | اميرحج خليفهمهدي                   |
|   | //       | عبدالصمدك اسيرى                            |            | قشرى كاربيع كومشوره                   | //               | خانه كعبدكي غلاف بوشي              |
|   | "        | زنديقيو س كافتل                            | مماسا      | محمه بن عبدالله كاقتل                 | İ                | منبررسول الله ترکیل کواصلی حالت پر |
|   | 11       | قلعه مالو کی شخیر                          | //         | مهدی کی ابوعبیدالندے بدگمانی          | rra              | لا نے کی تجویز                     |
| 1 | <u> </u> | عمال كاعزل ونصب                            | //         | ایک اشعری پرمهدی کاعماب               | //               | امام ما لک کی تجویز سے مخالفت      |
|   | 11       | امير حج على بن المهدى                      | 11         | امارت سنده برنصر بن محمد كاتقرر       | 11               | انصار بون كاحفاظتى دسته عمال       |
|   | "        | ۱۹۳ هے واقعات                              | //         | عمال كاعزل ونصب                       | "                | الا اهر کے داقعات                  |
|   | //       | عبدالكبير بن عبدالحميد كي اسيري            | 771        | امير حج مویٰ بن محمد وعمال            | "                | مقنع كاخروج                        |
|   |          |                                            |            |                                       |                  |                                    |

|     |     | - <u>/</u>                            |     |                  |                                      |             | نا رخ طبري جلد پيم . محصه دوم       |
|-----|-----|---------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| i   | ره۳ | قراری                                 |     | ہدی کی           | وب بن داؤد ہے م                      | بهاسم ليعقد | محمر بن سلیمان کی برطر فی           |
|     | 11  | مہدی کی یعقوب بن داؤ و سے برجمی       | rar |                  | انسكى                                |             |                                     |
|     | 11  | يعقوب بن داؤ د پر عماب                |     | فضل کے           | ئو ب بن داؤ د کی اسحق بز             |             |                                     |
| j   |     | مہدی کی لیقوب بن داؤر سے              | 11  |                  | <u>۽ سفارش</u>                       | 11          |                                     |
|     | 11  | معذرت                                 |     | بل کرنے          | ىرى كا يعقوب بن داؤ دىر              | رر م        | امير حج صالح بن ابي جعفرو عمال      |
|     | ۳۵۹ | مهدى كاقصرالسلام مين قيام             | 11  | }                | اراده                                | g prom      | 1 1                                 |
|     | 11  | خراسان میں شورش                       |     | داؤد سے          | بدی کی لیعقوب بن                     | ا م         | ا<br>بارون الرشيد کی فتو حات        |
|     | //  | زندیقیوں کی گرفتاری                   |     |                  | شیدگی کی وجه                         |             | ملکه روم کی بارون الرشید سے سلح کی  |
|     | 11  | امير حج ابراہيم بن يحيي وعمال         |     | داؤد کے          | ہدی اور یعقوب بن                     | 11          | ا درخواست                           |
|     | ۳۲۰ | بحلاله كحوا قعات                      | ror |                  | ولقات                                | ار ال       | بارون الرشيدا ورملكه روم كي مصالحت  |
| 1   |     | موی بن مهدی کی روسائے طبرستان         |     | ى بن داؤ د کو    | لیفه بن مهدی کی یعقو ب               | 9 11        | صلح نامه کی شرا بط                  |
|     | //  | پر فوج کشی                            |     | _                | ٩                                    | 11          | المال غنيمت                         |
|     | 11  | عیسیٰ بن مویٰ کاانقال<br>•            |     | کوفل کرنے        | ملیفه مهدی کی ایک علوی <sup>ک</sup>  | ra.         | مروان بن الي حفصه ك اشعار           |
|     | //  | مہدی کی روح بن حاتم ہے خفگی           |     |                  | ي فر مائش                            | 11          | امير حج صالح بن البجعفروعمال        |
|     | //  | زندیقوں کےخلاف سرِّر می               | 200 |                  | بقو ب بن دا وُ داورعلو ک             |             | <u>الالھ</u> ے واقعات               |
|     |     | ابو عبیدالله معاویه بن ابو عبیدالله ک | 11  |                  | ملوی کی روانگی                       |             | ابارون الرشيدكي مراجعت              |
|     | //  | برطرفي                                |     | ف مبدی کو        | یعقو ب بن داؤد کےخلا                 | 11          | بارون الرشيدي ولي عهدي كي بيعت      |
| •   | -41 | مسجدالحرام مين نوسيع                  | 11  |                  | شكايت                                |             | عبدالله بن الحسن وجعفر بن سليمان كي |
| ŀ   | "   | ليجيٰ الطرش كي معزولي                 | - 1 |                  | علوی کی گرفتاری                      | 101         | معزولي                              |
| ĺ   | "   | ا امير چ ابراہيم بن يجي وعمال         | ۲۵۲ |                  | يعقوب بن داؤ د برعتاب                | 11          | ا داؤ دبن طههان                     |
| r   | 747 | <u>۸۲۱ھے کے داقعات</u>                | (   | إئی و مکه میں    | يعقوب بن داؤد کی ر.                  |             | یعقوب بن داؤد کے آل حسین مِناشَة    |
| i . | //  | ابل روما كانقض عهد                    | 11  |                  | قيام .                               | 11          | ے تعلقات                            |
|     | "   | متفرق واقعات                          | "   |                  | يعقوب بن داؤ د کی مهدأ               | 11          | ليعقوب بن داؤ دكي كرفتاري در بإني   |
| ,   | "   | دفتر بند وبست برعلی بن یقطین کا تقرر  |     |                  | لیفوب بن داؤد کی ع                   | rar         | ليعقوب بن داؤ داور خليفه مهدي       |
| ,   | "   | امیر حج علی بن محمد                   | 22  | ت                | ہے سبکدوشی کی درخواس                 | 11          | ليعقوب بن داؤر کی وزارت             |
| ,   | "   | ~                                     | "   |                  | ابن سلام کی روایت                    | "           | بثار بن برد کے اشعار                |
| /   | "   |                                       | "   |                  | لىعقو ب بن داۇ د كى علا <sup>ل</sup> |             | لیعقوب بن داؤد ہے آل حسن دخاتھ      |
| /   | "   | پرېارون کی نقته يم کی خوابش<br>       | ے   | مہدی کی <u>!</u> | لیعقوب کی علالت پر<br>۔۔۔            | "           | ک بدطنی                             |
|     |     |                                       | -   |                  |                                      |             |                                     |

| P2 4 | اشعار                            |             | قاسم بن مجاش کی مبدی کے نام          | m4m         | مېدې کې روا گلی ماسېذان         |
|------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|
|      | ابو والمد شاع ہے مبدی کا اسن     |             | ونعيت                                |             | مهدی در وفات یه متعلق مختف      |
| 11   | ساول ا                           |             | مهدی ہے عزت بتک ئے معاوضہ کا         | 11          | روابات                          |
| 11   | خالد <sup>امعی</sup> ن ں روایت   |             | مطالب                                | 11          | ى بن الب نعيم كإبيان            |
| 144  | تحكم الوادي ريامهدي ک وازش       | 11          | مهدی اورائیک مدغی نبوت               |             | 1                               |
| 11   | مېدى كا <sup>ش</sup> ىر          | //          | مویٰ بن جعفر کی عنهانت برِ ربائی     |             | مہدی کی وفات پر ابو العقابید کے |
| 11   | مبدى كافى البديبه مصرع           |             | ایک زبیری کا بحالی جائداد کے لیے     | m46.        | اشعار                           |
|      | عبدالتدبن ما لک ہےمصرع           | 121         | استغاثه                              |             | مہدی کی وفات کے متعلق علی بن    |
| M2A  | ثانی کی فرمائش                   |             | مئلہ قدر کے پیر د کاروں کی گرفتاری و | //          | یقصین کی روایت                  |
| 11   | توزی کےاشعار                     | 11          | ربائی                                | ۵۲۳         | مهدى كى وفات                    |
| 11   | بانوقه بنت مهدى                  | 11          | محمر بن عيدالله كي روايت             | 11          | مېدې کې مدت حکومت               |
| 11   | شاہراہ قریش پرمبدی کا جنوس       |             | ایک اعرانی عورت سے مہدی کاحسن        | 11          | مهدى كى تجهير وتكفين            |
| PZ9  | بانوقه بنت مهدى كاانقال          | 72 Y        | أسلوك                                |             | باب                             |
|      | بانوقہ کی وفات پرتعزیت کے ہے     | 11          | نمدے کے فرش کا استعمال               | ٣٧٦         | خیفه هبدی کی سیرت               |
| 11   | وربارعام                         | 11          | امثال کی مذوین کاحکم                 | 11          | مبدى كاجذب عفو                  |
| •    | باب                              | <b>72</b> T | ایک سمری سے مہدی کی برہمی            | 11          | ہشہ م ایکٹنی کی طلبی            |
| r1.  | خلیفه موی بن محمد ما دی          | //          | عبدالملك بن يزيد كي علالت            | 11          | ہشا م الکلسی کو خط پڑھنے کا تھم |
| 11   | ربيع كى بغداد يار قائم مقا م     | 11          | مهدی مصعبدالله بن عون کی سفارش       |             | مہدی کے نام امیرا ندنس کا       |
| 11   | امرائے عساکر کی مراجعت کی حجویز  |             | مہدی کی اپنے بیٹو ل کونفیحت          | <b>74</b> 4 | بجوآ ميزنط                      |
|      | ہارون الرشید کا لیجیٰ بن خامد سے | 11          | ایک نبطی کی مهدی پر تنقید            |             | امیراندلس کے نام مہدی کا خط     |
| 11   | مشوره                            | <b>7</b> 27 | مبدی کاحسن سلوک کا جذبه              | 11          | خیفه مهدی کے خلاف استغاثہ       |
| 11   | کیچیٰ بن خالد کی حجویز           | //          | بشار بن بردشاعر کےخلاف شکایت         | 11          | قاض كاخيفه مهدى كےخلاف فيصله    |
| PAI. | عساكركي مراجعت بغداد             | 11          | بشار کی طلبی                         | ۳۲۸         | مهدی اورایک نبطی کسان           |
| 11   | یجیٰ بن خالد کے طرزعمل کی تعریف  | 11          | شاعر مروان الي هفصه برعنايت          | 11          | مهدی کی سمان پرنوازش            |
| 11   | ربيع كويحيل بن خالد كامشوره      | r20         | عماره بن حمزه سے مہدی کا اجتناب      | //          | مېدى كى دعاء                    |
| 11   | ر بیچ کی وصیت                    | 11          | مہدی کا ایک شاعر سے استفسار          | ٩٢٣         | مہدی کے موالیوں کے متعلق رائے   |
| 11   | ربيع كےخلاف بغداد میں ہنكامہ     | 11          | طریح بن اسلمبیل شاعر اور مهدی        |             | عبداللدين ماكك كى مهدى كے مولى  |
| ۳۸۲  | مېدى كى و فات كا مد ن            |             | لقیط بن مکیر کے مہدی کے متعلق        | 11          | ے شق                            |
|      |                                  |             | 77.21.7.22.22                        |             |                                 |

| وي ت         | فېرت موند                                                     |      | rr                                              |              | تا ریخ طبر ی جید پنیم سے حصہ دوم      |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
|              | اندان حسين بن على كل املاك ك                                  | ; II | ن بن کی مدید چیوڑنے کی تیاری                    |              | روی ن مراجعت بغیراد                   |
| ,            | ريادي .                                                       | 6 11 | مرنبوی کی ہے جرمتی                              | - 1          |                                       |
| "            | وي بن ميس کي جا مد ۽ کانتيجي                                  |      | مول کی آزاد کی کا مالان                         | رد الله<br>م |                                       |
| ۳۹۲          | مذا فرالصير في اور في كوفي كانتن                              |      | بن سلیمان کے نام سپدسالاری کا                   | \$ 11        |                                       |
| 11           | نسين بن ملی کی سناوت                                          |      | ان                                              | ۳۸۱ فر       |                                       |
|              | نسين بن ملي ڪ خرو ٿي ڪ متعلق                                  | 11   | بن سليمان كي مراجعت مكه                         | مخر          | ابن داؤد اور یعقوب بن الفضل کا        |
| 11           | تيسر ي روايت                                                  |      | . ہن سلیمان کی جماعت کا طواف                    | 3 11         | عتراف ارتداد                          |
| 11           | حسين بن على كى تقر سريـ                                       | !    | دب                                              | 5            | مہدی کی ابن داور اور ایتقوب کے        |
| 11           | مسجد نبوی میں زائرین کا اجتماع                                | 1    | ن بن علی اورا بو کام <sup>ا</sup> ل کی جنگ      | - MAR        | متعنق مدايت                           |
|              | مبارک ترکی کی حسین بن علی سے                                  |      | بدالله بن حميد                                  |              | يعقوب بن فضل كاقتل                    |
| 140          | سازش                                                          | 1    | نركه ننخ                                        | "            | یعقوب بن نضل کی تد نین                |
| 11           | حسین بن علی کےاشعار<br>میں میں کے سیار                        | ı    | سین بن علی کی فشکست                             | 1//          | في ظمه بنت يعقوب كانتجام              |
|              | مویٰ بن میسیٰ کی پریشانی                                      |      | سین بن علی کا خاتمه                             | 1            | حسين بن على بن حسن                    |
| ۳۹۲          | بادی کوانل فنخ کی بغاوت کی اطلاع                              |      | سين بن محمد كافل                                |              | امارت مدينه برعمر بن عبدالعزيز بن     |
| 11           | عمرو بن ابی عمر کا تیرا ندازی سے انکار<br>بر سرخیا            | 1    | سین بن علی کی جماع <b>ت</b> کی روبوشی           |              | عبدائتدكي قائم مقامي                  |
|              | وطا ئف کی شبطی                                                |      | سیران جنگ کی طلبی                               |              | حسین بن علی بن حسن کے خروج کا         |
| //           | ائل روما کی پیش قند می<br>چه برای و دونه برا                  |      | مویٰ بن عیسیٰ کی ایک قیدی کی سفارش              | 1            | بب                                    |
| <u> ۲</u> ۹۷ | امير حج سليمان بن الي جعفر وعمال<br>سير سيد                   | - 1  | ربارک زک پر عما ب                               | 1            | حسن بن محمد کی رو پوشی                |
| //           | و کارچ کے دا تعات                                             |      | ادرلیس بن عبدالله کی بر برول کودعوت             |              | عمر بن عبدالله بن عبدالله اور ليجي بن |
| j            | ہادی کی وفات کے متعلق مشف                                     | "    | * ·                                             | PAY          | عبدالتدميل فلخ كلامي                  |
| //           |                                                               | ۳۹۲  | شاخ یما می کی کارگزاری                          | į I          | يجيٰ بن عبدالله اور حسين بن على ک     |
| "            | بادی کا خیز ران کوانتها ه<br>در میدنده به مستلومی م           | "    | ادرلی <i>ں بن عبداللّٰ</i> د کی ہلا کت<br>. ۔ س |              | الشفتگو                               |
| "<br>"91     | بادی اور خیز ران مین شکنهٔ کلامی<br>در می خیز در در مدیده کار | "    | اور لیس کی موت پر نبازی<br>سه سه                | ! 1          | حسين بن على كاخرون                    |
|              | ہادی اور خیرزان میں کشیدگ<br>بادی کی خیزران کو ہلاک کرنے کے   | "    | شاعر کے اشعار                                   |              | ا حسین بن علی کی بیعث<br>عبت          |
| ]            |                                                               | - 1  | حسین بن علی کے خروج کے متعلق<br>ا               |              | خالد بن ابر برى كاقتل                 |
| 11           | - 1                                                           | ~9r- | دوسری روایت<br>د                                | - 1          | ( دوسری روایت<br>پ                    |
|              | ہادی کی موت کی وجہ<br>بادی کی خیز ران کے متعلق امرا۔          | "    | عام معافی کااعلان                               | - 1          | ابل مدینه کی احتیاطی تدامیر           |
|              |                                                               | // - | ادرلیس بن عبداللد کی تاہرت میں آمد              | MAA          | مغركه بالط                            |

| 11   | عیسی بن داب بر بادی کی عنایت                |               | بإدى كى از واج واولا د                 |             | عسا كرئے تُفتگو                       |
|------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 414  | على بن يقطين كابيان                         |               | باب١٥                                  |             | بارون الرشيدكو ولى عبدى سے محروم      |
| 11   | دوبا ندیول کافل                             | f*+¥          | خلیفه بادی کی سیرت                     | <b>24</b> 9 | كرنے كامنصوب                          |
|      | خیزران کی ہادی سے عظریف کی                  | 11            | سعيد بن مسلم كابيان                    | 11          | ہارون الرشید ہے نارواسلوک             |
| "    | سفارش                                       |               | سلیمان بن عبدالملک اور گویے کا         |             | المتعيل بن مبيح كي طلبي               |
| 11   | ہادی کی خیز ران کومشر و ط پیشکش             | l .           | واقعه                                  |             | یجی بن خایداور ہادی میں کشیدگی        |
| 11   | بادی کامذیموں پرعتاب                        | 11            | ہادی کا در بار عام منعقد کرنے کا تھم   | 11          | یجی بن خالد کی طبی                    |
| רור  | اسود بن عمارہ کے اشعار                      |               | علی بن صالح کی ایک اعرابی کی           | 11          | بارون الرشيد كويجل بن خالد كامشوره    |
| 11   | خیزران کا ذکر کرنے کی ممانعت                | r+2           | سفارش                                  | 11          | بادی اوریکی بن خالید کی گفتگو         |
| //   | بوسف الصيقل شاعر كابيان                     |               | خيزران كى عيادت پرمظالم كى ساعت        | 1441        | ہادی کی کیچیٰ بن خالد ہے معذرت        |
| MIS  | عیسیٰ بن داب سےمہدی کی فر مائش              | 11            | کوتر جیج                               | 11          | ہادی کی کیچیٰ بن خالد کی تعریف        |
| 11   | عیسی بن داب کاحرانی سے معاہدہ               | 11            | عبدالله بن ما لک سے جواب طلبی          |             | جعفر کی ولی عہدی کے متعلق کیجیٰ بن    |
| מוא  | ہادی کی شان میں شعراء کے قصا کد             | ρ <b>*</b> •Λ | عبدالله بن ما لك كي معذرت              | l           | غالد كامشوره                          |
|      | ابراہیم موصلی سے ہادی ک گانے ک              | 11            | عبدالله بن ما لک کی معافی و بحالی      | ۲+۲         | ہارون الرشید کی مہدی سے علیحد گی      |
| کا۳  | فرمائش                                      |               | ہادی کی عبداللہ بن مالک کے مکان پر     | 11          | خيز ران كاليحي بن خالد كو پيغام       |
|      | ابراہیم موصلی کے مطالبہ پر ہادی کی          | 11            | آ ئد                                   | 11          | ہادی کی لیجی کولل کی دھمکی            |
| 11   | , ר <sup>א</sup> ט                          | //            | بإدى كى عبدالقد بن ما لك برعنايت       | l .         | ہادی کا ہارون سے خطاب                 |
| 11   | ابراجيم موصلي پرنوازش                       |               | موی بن عبداللد بن ما لک کابیان         | l           | ہارون الرشید کے مہدی سے وعدے          |
| MIV  | بادی کا مرغوب راگ                           | 11            | عبدالله بن يعقوب كوسز ادينے كاتھم      |             | ہادی کامارون الرشیدے حسن سلوک         |
| "    | تحكم الوادي كوا ثعام                        | 11            | بادی کی فضل بن ربیع کو مدایت           | l           | مېدى كاخواب                           |
| "    | یزید بن مزیدگ ہادی کی باندی کود حمکی        |               | ایک بجرم کی رخم کی درخواست             | ۳۰۱۳        | ہارون الرشید کا پابندگ عہد            |
| ۱۹۱۹ | امتهالعزيز                                  | +۱۲۱          | عمر بن شبه کا بیان                     | 11          | <sup>"</sup> عمالوں کی طلبی کا فر مان |
| "    | بادی کارئی <sup>م کون</sup> ل کرنے کا فیصلہ | 11            | بارون اور <sup>حس</sup> ن بن عبدالخالق | 11          | خيزران كى يحيىٰ بن خالد كوبدايت       |
| 11   | رزيج كومسموم ثبد پينے كاحكم                 | 11            | ابراہیم بن مسلم سے ہادی کی تعزیت       | 11          | خيزران کاعهد                          |
| 11   | ر بیع کی وصیت                               | 11            | علی بن حسین پرمہدی کا عمّاب            | 11          | نضل بن سعيد كى روايت                  |
| 11   | فضل بن سليمان كابيان                        | ווייו         | علی بن حسین کی رہائی                   |             | خيزران کو بادی کی موت کی اطلاع        |
|      | رتیع کی ہلا کت کے متعلق کی کی بین حسن       | 11            | زندیقوں کوتل کرنے کی ہدایت             | 11          | بادی کی و فات ومدت حکومت              |
| 144  | کی روایت                                    | ۲۱۲           | بادی اورغیسنی بن داب                   | 11          | ہادی کا حبیہ<br>                      |
|      |                                             |               |                                        |             |                                       |

## بيير للفالخ فزالت ليم

بإبا

## خليفه عبداللدبن محدابوالعباس

## خلا فت عباسيه كے متعلق ابو ہاشم اور محمد بن علی كی گفتگو:

اس خاندان کی خلافت کی ابتداء آنخضرت کا گیا کے اس قول سے ہوئی کہ آپ نے حضرت عباس بن عبدالمطلب بوائین کو بتا دیا تھا کہ خلافت ان کے خاندان میں منتقل ہوجائے گی اس وجہ سے ان کی اولا دہمیشہ سے اس کی متوقع تھی اور اس کے متعلق ان کی آپ میں گفتگو ہوتی تھی ۔ علی بن محمہ نے (رواق کے سلسلے سے) بیان کیا ہے کہ ابو ہاشم شام آئے اور محمہ بن علی بن عبداللہ بن عباس بی بین سے ملے اور کہا کہ مجھے ایک فہر معلوم ہے میں جا ہتا ہوں کہ تم کو بتا دوں بشر طیکہ تم کی سے اس کا ذکر نہ کرواوروہ بات یہ ہوں ہے کہ فلافت جس کے لیے اور لوگ متوقع ہیں تمہارے خاندان کو حاصل ہوگی محمہ بن علی نے کہا میں اس بات کو پہلے سے جانتا ہوں آپ کی دوسرے سے ہرگز ہرگز اس کا ذکر نہ کریں۔

#### على بن محمد كابيان:

علی نے بیان کیا ہے کہ جب ابن الا معث نے بغاوت کی اور اس کی اطلاع حجاج نے عبدالملک کولکہ جیجی تو اس نے خالد بن یزید کو بلایا اور اس واقعہ ہے آگاہ کیا خالد نے کہا چونکہ بیفتہ جستان سے شروع ہوا ہے اس لیے اس کا کوئی برااثرتم پر نہ پڑے گا۔البت اگر بیخراسان سے اٹھا ہوتا تو ہمیں خوف ہوتا۔

## امام محمد بن على كى پيشين كوكى:

ا مام محر بن علی بن عبدالله بن عباس بن من نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے لیے ثین وقت مقرر ہیں ایک ظالم بزید بن معاویہ کی موت و دوسرے ہجرت کی پہلی صدی کاختم ۔ تیسرے افریقیہ کا فتنہ۔ اس آخری موقع پر ہمارے داعی علی الا علان ہم رے لیے تحریک کریں گے۔ مشرق سے ہمارے انصار ایسی زبر دست جمعیت کے ساتھ امنڈ آئیں گے کہ تمام مغرب ان کے گھوڑوں سے پر ہو جائے گا اور وہ ظالموں کے تمام خزانوں پر قبضہ کرلیں گے۔

. چنانچہ یہی ہوا کہ جب بیزید بن افی مسلم افریقیہ میں قتل کیا گیا اور بربر نے نقض بیعت کی تو محمد بن علی نے ایک شخص کوخراسان روانہ کیا اوراسے حکم دیا کہ وہ بہترین شخص کے لیے دعوت دے مگر کسی کا نام نہ لے۔

## ابراہیم بن محد کی گرفتاری کا حکم:

اس سے پہلے ہم ان دا عیوں کا ذکر کر تھے ہیں جن کو محمد ہن ملی نے خرا سان بھیجا تھے۔ محمد بن ملی نے انتقال کیں اوراپنے بید اراہیم کو اپناوصی مقرر کیا۔ ابراہیم نے ابوسلمہ حفص بن سلیمان سبیج کے مولی کو خراسان بھیجا اور تمام تھبوں کو اس کی اطاعت کی بدایت کہ کہ بھیجی۔ انھوں نے ابراہیم کی بدایات سلیم کرلیں۔ ابوسلم کچھ روز خراسان میں قیام کرنے کے بعد ابراہیم کے پاس وا پس آ سیا ابراہیم نے اسے پھر خراسان بھیجا اور اس مرتبہ ابوسلم کو بھی اس کے ہمراہ کیا۔ ہم ابوسلم کی کیفیت پہلے بیان کر چھے ہیں اس کے بعد بیدوا قعد پیش آیا کہ مروان کے ہاتھ وہ خط آ گیا جو امام ابراہیم نے ابوسلم کے خط کے جواب میں ابوسلم کو خراسان کھو تھا اور اس میں ابوسلم کو خراسان کھو تھا اور اس میں ابوسلم کو خراسان کھو تھا اور اس میں ایسے تھم ویا تھا کہ خراسان میں جس قدر عربی بولنے والے ہوں ان کوئل کر دے۔ اس خط کو پڑھ کر مروان نے اپنے والی دشق کو تھم بھیج کہ وہ اپنے عامل بلقاء کو تھم میں جس قدر عربی ہو گئے موں ان کوئل کر دے۔ اس خط کو پڑھ کر آئیں میرے پاس بھیج والی دشق کو تھم بھیج کہ وہ اپنے عامل بلقاء کو تھم میں جس نے کہ تھوں دیا تھوں کو کر ان کوئل کر دیا ہوں گیا ہوگی گیا ہوں گیا ہوں گیا ہوگی گیا ہوں گیا ہوگی گیا ہوگی گیا ہوگی گیا ہوگی گیا ہوگی گیا ہوگی ہوگیا ہوگی گیا ہوگیا ہوگی گیا ہوگیا گیا ہوگی گیا ہوگی گیا ہوگیا ہوگی گیا گ

#### عثمان بن عروه کا بیان:

عثمان بن عروہ بن محمد بن عمار بن یاسر بٹی پیٹاراوی ہے کہ میں تمیمہ میں ابوجعفر کے ساتھ مقیان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے دو بیٹے محمد اور جعفر بھی ہے۔ بیں ان دونوں کو دوڑار ہاتھا کہ استے میں ابوجعفر نے مجھے سے کہا کیا کرر ہے ہوئیوں دیکھتے ہو کہ ہم کس حال کو پہنچ گئے ہیں۔ میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ مروان کے ہرکارے ابراہیم بن محمد کی گرفقاری کے لیے موجود ہیں۔ میں نے کہا مجھے اج زت دیجے توان کے مقابلہ کے لیے باہرنکلوں۔ انھوں نے کہا بھلاتم عمار بن یاسر بڑے ہیں جبی ہوکر ہمارے گھر سے نکل جانا جا جتے ہو۔ ابراہیم بن محمد کی گرفقاری:

صبح کی نماز کے بعد انھوں نے مسجد کے درواز وں پر قبضہ کرلیا اوران کے ہمراہیوں کے قلوب کومطمئن کرنے کے بیے پوچھا کہ ابراہیم بن مجمد کہاں ہیں۔لوگوں نے کہا یہ موجود ہیں مروان کے سپاہیوں نے ان کوگر فقار کرلیا۔

جب مروان نے ان لوگوں کوابر اہیم کی گرفتاری کا تھم دیا تھا تو ان کی شکل وصورت وہ بتائی تھی جو ابوالعباس کی تھی جن کے متعمق اس نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس شکل و ہیئت کا شخص ان کو قبل کرے گا' جب بیسپاہی ابر ابیم کو اس کے پاس مائے تو اس نے کہا بیتو اس شکل کے نہیں بیں جو میں نے بتائی تھی۔ سپاہیوں نے جواب دیا کہ وہ علامات جو آپ نے بیان کی تھیں دوسرے میں تھیں۔مروان نے ان کو پھرای شخص کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا گران لوگوں کو اس کی اطلاع ہو چکی تھی وہ بھاگر ان جو ایک جے تھے۔

## ابوالعباس کی گرفتاری ور مائی:

علی بن موی کا باپ راوی ہے کہ مروان نے ابراہیم بن گھر کی گرفتاری کے لیے اپنے ایک عبدے دارکومیمہ بھیجا اوراس سے
ابراہیم کی صفات بیان کردیں۔ جب وہ شخص حمیمہ آیا تو اس نے ان صفات کو ابوا تعباس عبداللہ بن محمد میں پایا مگر جب ابراہیم بن محمد
میں سنے آئے اوران کو امان دی گئی تو لوگوں نے اس افسر سے کہا کہ آپ کو ابراہیم کی گرفتاری کا تھم دیا گیا ہے اور بہتو عبداللہ ہیں۔
چننچہ جب بیہ بات اس پر بھی ظاہر ہوگئی تو اس نے ابوالعباس کو چھوڑ دیا اور ابراہیم کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے اپ

## مروان کے قاصد کے تل کامنصوبہ:

اور پہتے بی عبی اس کے ساتھ روانہ ہوئے اہراہیم بھی روانہ ہوااس کے ہمراہ ان کی ایک ام ولد بھی تھی جسے وہ بہت محبوب رکھتا تھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ صرف بدایک آ دمی ہے جو تمہاری گرفتاری کے لیے آیا ہے۔ کیوں نہ ہم اسے قبل کرویں اور پھر کوفید کی راہ میں وہ ہاری حمایت کریں گئا ابراہیم نے کہا تمہاری مرضی ہم نے کہ اور انظہروا ہمیں اس مقام پر چہنچنے دو جب اس سے عراق کوراستہ جاتا ہے چنانچہ جب ہم اس جگر آئے جہال سے ایک راستہ عراق کو اور دوسرا جزیرے جاتا تھی وہاں ہمین کی ۔

### منصوبة لل كم مخالفت:

ابراہیم کا دستورتھا کہ وہ رات بسر کرنے کے لیے اپنی ام ولد کے پاس ہم سے علیحدہ ہوکر چلے جاتے ہے جس کام کا ہم نے

ارا وہ کیا تھا اس کی اجازت کے لیے ہم ان کے پاس آئے آواز دی وہ باہر آنے کے لیے اٹھے مگر ان کی ام ولد انھیں لیٹ گئی اور کہا

کہ بیروفت آپ کے باہر جانے کا نہیں ہے اس ارا دے کی کیا وجہ ہے؟ انھوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیواس نے اصرار کیا اور کہا

کہ جب تک جھے آپ اپنا ارا دے سے آگاہ نہ کر دیں گے میں آپ کو نہ جانے دوں گئی ابراہیم نے اپنا ارا دہ اسے ہتا دیا۔ اس نے

کہ بیس آپ کو خدا کا واسط دیتی ہوں کہ آپ ہرگز اسے قبل نہ کریں ور نہ آپ کہ تمام خاندان کواس کا خمیازہ اٹھانا پڑے گا اگر آپ

نے اسے قبل کر دیا تو مروان ان سب عباسیوں کو جو تمہد میں ہیں قبل کر دے گئی اس نے اس وقت تک انہیں نہ چھوڑ ا جب تک کہ ان

سے وعدہ نہ لے لیا کہ وہ اس قاصد کو تم نہیں کریں گئی اس کے بعدوہ نکل کر ہمارے پاس آئے اور یہ واقعہ سنایا۔ ہم نے کہا آپ بی

## عبدالحميد بن يجيل كامروان كومشوره:

عبدالحمید بن یکی مروان کامیر منتی راوی ہے کہ میں نے مروان سے کہا کیا آپ کومیری نیت پرشبہ ہے اس نے کہانہیں میں نے کہا' کیا آپ ان سے رشتہ نکاح قائم کریں تو اس میں آپ کی تو ہین ہوگی اس نے کہانہیں میں نے کہا تو مجھے بیمناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان سے نکاح کر دیجے اور خودان کے یہاں نکاح کر لیجے ۔ اس میں بیفائدہ ہے کہا گران کو کا میا بی ہوئی تو اس تعلق کی وجہ ہے آپ کوکوئی نقصان نہیں پنچے گا اور اگر غالب آگئے تو پھر بھی ان کی دامادی آپ کے لیے باعث عار نہیں ہوسکتی ۔ مروان نے کہا افسوس اسی بات کا ہے کہ ایسانہیں ہوسکتا کیونکہ وہ اسے پندئہیں کرتے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ اس کے لیے تیار ہیں تو میں خوداس امر میں سعقت کرتا ۔

## ابوالعباس كى جانشينى:

گرفتار ہونے کے بعد جب ابراہیم نے اپنے اہل وعیال کواپنے بھائی ابوالعباس عبداللہ بن محمد کے ہمراہ کوفہ جانے کا تھم دیا اور انھوں نے ابراہیم کورخصت کیا۔ تو ابراہیم نے کہا کہ یہ میری تمہاری آخری ملا قات ہے کیونکہ میں قتل کردیا جاؤل گا۔ اب تم سب لوگ ابوالعباس کی اطاعت وفر ماں برداری کرنا ابراہیم نے اپنے بعد ابوالعباس کواپنا خلیفہ مقرر کردیا۔ اب ابوالعباس اپنے سرے خاندان کو لے کرجس میں عبداللہ بن محمد ہیں کے بیٹے اور یکی بن محمد میں عبداللہ دن موری بن

محمد بن علی اورعبدالو ہاب اور محمد ابراہیم کے بیٹے مویٰ بن داؤ داور بیخیٰ بن جعفر بن تمام سے ماہ صفر میں کوفیۃ یا ابوسلمہ نے ان کو ولید بن سعد مولی بن ہاشم کے مکان واقع بنی اود میں اتارا اور تقریباً چالیس دن تک اپنے تمام سر داروں اور شیعوں سے ان کی حالت کو چھیائے رکھا۔

> بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم کی موت کے بعد ابوسلمہ نے آل ابوطالب کوخلافت دینے کا ارادہ کیا تھا۔ ابوالعباس کی کوفیہ میں آمد:

#### هیعان بنی عباس کی ابوالعباس سے ملا قات:

ابوالجہم نے موئی بن کعب کوآ کر سارا واقعہ سنایا اور یہاں سب کی بیرائے ہوئی کہ امام سے ملنا چاہیے چنا نچے موئی بن کعب ابوالجہم عبداللہ بن موئی بن کعب کی بن ابراہیم عبداللہ بن میں ابراہیم بن سلمہ بن محمد ابراہیم بن سلمہ عبداللہ بن محمد بن ابراہیم سلمہ بن محمد بن ابراہیم سلمہ بن المسلمہ کوان کے جانے کی اطلاع ہوئی اس نے انھیں دریا فت کیا تو معلوم ہوا کہ سلمان بن الاسوداور محمد بن الحصين امام سے ملئے چئے ہیں ہیں عبداللہ بن کہ بیا ہے کی اطلاع ہوئی اس نے انھوں نے بوچھا کہ تم میں عبداللہ بن کہ بیا ہے کہ بیا ہیں اس جماعت ابوالعباس کے پاس آئی ان کے سامنے پہنچ کرانھوں نے بوچھا کہ تم میں عبداللہ بن محمد ابرا بھی ہوں ہیں کہ بیا ور محمد ابرا بھی ہوں ہیں کا میں کہ بیا ہوں کے بات کی ہدایوں کے بات کے بعدموی بن کعب اور ابوالجہم واپس آگے ۔ ابوالجہم نے دوسرے اپنے ساتھیوں کوامام کے پاس تھہر نے کی ہدایت کی ۔

#### ابوسلمه كى ابوالعباس سے ملاقات:

ابوسلمہ نے ابوالجہم سے پچھوایا کہتم کہاں گئے تھاس نے کہا کہ میں اپنے امام کے پاس گیا تھا' یہ معلوم کر کے اب خودابوسلمہ وہاں امام کے پاس آنے کے ارادے سے روانہ ہوا مگر اس کے جانے سے پہلے ہی ابوالجہم نے ابوجمید کواطلاع دے دی کہ ابوسلمہ وہاں آیا آرہا ہے تم صرف تنہا ابوسلمہ کوامام کے پاس جانے کی اجازت دینا اس کے اورسانھیوں کو باہر دوک دینا۔ چنانچہ جب ابوسلمہ وہاں آیا تو اس کے دوسرے ساتھیوں کو اندر جانے کی اجازت دی گئی اس نے ابوالعباس کے تو اس کے دوسرے ساتھیوں کو اندر جانے کی اجازت دی گئی اس نے ابوالعباس کے تو اس کے دوسرے ساتھیوں کو اندر جانے سے روک دیا گیا اور صرف ابوسلمہ کو اندر جانے کی اجازت دی گئی اس نے ابوالعباس کے

پاس جا کرخلیفه کهه کران کوسلام کیا جمعه کے دن ابوالعباس ایک ابلق گھوڑ ہے پرسوار ہو کر باہر ن<u>کلے اور نماز جمعه میں اما</u>مت کی۔ ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ابوسلمہ نے خلیفہ کہہ کر ابوالعباس کوسلام کیا تو ابوحمید نے طعن کے طور پر کہا تجھ حرام زادے کے علی رغم انف 'گر ابوالعباس نے ابوحمید کوڈ انٹا کہ خاموش رہو۔

ابوالعباس كاخطبه:

بیعت کے بعد ابوالعباس منبر کے سب سے بلند حصہ پر آ کر بیٹھے اور داؤ د بن علی ان سے پنچے بیٹھا' ابوالعباس نے اپنی تقریر کدا:

اس خدا کاشکر ہے کہ جس نے خوبی کے لئاظ سے اسلام کو اپنادین بنایا اسے شرف اورعظمت دی۔ اسی دین کو ہمارے لیے پہند

کیا۔ ہم نے اس کی تا کید کی ہمیں اس کا اہل ٔ جائے پناہ اورحسن بنایا ہمیں اس کا قائم کرنے والا اور اناصر بنایا۔

ہم پر سے بات لازم کی کہ ہم اس کے تقویٰ کی تبلیغ کرتے رہیں صرف ہمیں اس کا سب سے زیادہ ستحق اور اہل قرار دیا۔ ہمیں رسول

اللہ من کھیل کی قرابت کے شرف سے مخصوص کیا' ان کے اجداد سے ہمیں پیدا کیا آصیں کے خاندان ہیں ہمیں طلق کیا اورخودان کو ہمارے خاندان میں مبعوث فرمایا جو ہمارے دشنوں کے لیے کڑوے اور ہم مسلمانوں پر نہایت ہی مہر بان تھے' اللہ نے اسلام اور ان کی قرابت کی وجہ سے ہمار امر شبہ بلند کردیا اور اس کے لیے این کیا بناطق میں بیدآ بیت نازل فرمائی:

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنُكُمُ الرِّجُسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ يَطُهِيرًا ﴾

''الله بیت (نبی) الله جا ہتا ہے کہ میل کچیل کوتم سے دور کردے اور تم کواچھی طرح پاک صاف کردے'۔

اس کے بعداللہ نے فرمایا:

﴿ قُلُ لَّا اسْتَلُكُمُ اجْرًا إِلَّا الْمُودَّةَ فِي الْقُرْبِي ﴾

''اے محراً! کہددوکہ میں تم ہے سوائے اپنے قرابت داروں کی دوتی کے اور کوئی اجز نہیں مانگتا''۔

چرفر مایا:

﴿ وَ اللَّهِ مُ عَشِيْرَ تَكَ اللَّا قُوبِينَ ﴾

''اپنے قریبی خاندان والوں کوڈراؤ''۔

يحرفر مايا:

﴿ مَاۤ اَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنُ اَهُلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرُبَى وُ الْكِتَامَى ﴾

''اے مسلمانو! تم کومعلوم ہونا چاہیے کہ جوغنیمت تم کو ملے اس میں سے پانچواں حصد اللہ کا ہے اس کے رسول کا ہے قرابت داروں کا ہے اور بتای کا ہے''۔

اس طرح القدعز وجل نے ہماری فضیلت بتا دی اور ہمارے حق اور دوئی کومسلمانوں پرواجب قرار دیا۔ ہماری عزت افزائی کی اور اپنے فضل سے خراج اور غنیمت میں ہمارا حصہ مقرر کر دیا۔ گمراہ سبائی فرقد کا بیخیال باطل ہے کہ حکومت سیاست اور خلافت کے ہمارے سوا دوسرے لوگ زیادہ مستحق ہیں اس کی توجیہہ و تا ویل کرتے کرتے ان کی صور تیں بدل گئیں اے لوگو! اللہ نے ہمارے ذریعہ گرائی کے بعد لوگوں کو ہدایت دی۔ جہالت کے بعد عقل دی بلاکت سے بچالیا۔ جن کو فاہر کیا۔ باطل کو نیست نہ بود کردیا۔ نا میں جو بات بری تھی ہمارے فر رہے اس کی اصلاح کی بست کو بلند کردیا۔ نا تھی کو کا بنا دیا اختلاف کو افغات سے بدل دیا۔ اس کا بتیجہ یہ بوا کہ جو آئی میں ہمیشہ سے ایک دوسر سے کے دشمن جلے آئے تھے دہ اپنی دیا و دین میں ایک دوسر سے نے ہمر رہ بھی خواہ اور شخیت بن گئے۔ اور آخرت میں وہ ایک دوسر سے کے بھائی کی طرح آئے میاست تھے تہ پہر ہمی متورہ سے گورت کے بعد اور حسن اور عطا کے محمد کرتے ہی انسد نے یہ بات بطوراحہ ن اور دوسری اتوام کے مما لک فتح کر ڈوالے ان کے بعد ان کے معالی اور جو کہا ہم گئے ہمیں انھوں نے عدل کیا جب رخرج کا موقع تھ وہ ہاں دوسری اتوام کے مما لک فتح کر ڈوالے ان کے تمام مال پر قبضہ کرلیا مگر اس کی تقسیم میں انھوں نے عدل کیا جب رخرج کا موقع تھ وہ ہاں خرجہ کی ہو تھا ہمیں انھوں نے عدل کیا جب رخرج کا موقع تھ وہ ہاں خورجہ کیا باقی جو بہتی تو م ہمر رہ کا نفع اٹھایا اور رہارا تھ تھی ہمیں انھوں نے عدل کیا جو دہر مورک کو نفع اٹھایا اور رہارا تھی ہمیں انھوں نے بہ رہ سے مایوں ہوگیا تو اس نے دوسری کو موقع تھ وہ ان کی اصلاح کی جانب سے مایوں ہوگیا تو اس نے ہم رہ ہمیں کو در جانس کے ہماری مومت قائم کر دی تا کہ ہمارے واسط سے وہ ان پر احسان کر سے جن کو اس میا نہا نظام ہوئی ہمیں ان سے اس کی ابتد نے ہمارے مومت تا ہم کر دی تا کہ ہمارے واسط سے وہ ان پر احسان کر سے جن کو اس کی جانب سے ہمیشہ بہودی حاصل ہوئی ہمیں اسے تم کوفی ہمیں ہمیں کو اس نے جمراس کو ادام خرا نہا نہا تھا وہ کہاں سے تم کوفی ہمیاں سے تم کوفی خرانی یا بر بادی تم کوفی کے ہماں سے تم کوفی طلب کر تے ہیں۔

اے کونے والوا ہم اس بات کے اہل ہو کہ ہم تم ہے محبت واخلاص برتیں کیونکہ تم ہمارے تن کے اعتراف ہے بھی منحرف نہیں ہوئے اور باوجود ظالموں کے ظلم کے تم نے ہماری محبت کو گم نہ ہونے دیا اللہ کا احسان ہے کہ تم نے ہمارا عہد پالیا ہم تم کوسب سے زیادہ تبہاری عظاء میں سودینار کا اضافہ کر دیا ہے۔ اب جن زیادہ بختا ور بجھتے ہیں اور سب سے زیادہ تبہاری عزت کرتے ہیں۔ ہم نے تبہاری عظاء میں سودینار کا اضافہ کر دیا ہے۔ اب جنگ کے لیے تیار ہوجاؤ کیونکہ میں بڑا خون بہانے والا 'قال ہوں اور پورا پورا انتقام لوں گا چونکہ سفاح بہت ہمکال تھا اس وجہ سے اس مقام پر بہنی کراسے اس قدر ہمکال ہمٹ شروع ہوئی کہ وہ تقریر جاری نہر کھ سکا اور نبر پر بی بیٹھ گیا۔

دا ؤ دبن على كا تاريخي خطبه:

اس کے بعد داؤ دبن علی منبر پر چڑھا مگر سفاح ہے گئ زینہ بنچے کھڑا ہوا اور اپنی تقریریشروع کی۔

اللہ کا بزار بزارشکر ہے کہ اس نے ہمارے وشن کو ہلاک کیا اور ہمارے نبی محمد سی ایک کی میراث ہمیں عطافر ، کی اے لوگو! و نیا پر جوظلمت طاری تھی آئ آئ اٹھ گئ ہے اس کا پر دہ کھل گیا ہے۔ زبین و آسان منور ہو چکے ہیں آفناب مشرق سے طلوع ہو چکا ہے چاند اپنے مطلع سے بلند ہو چکا ہے کمان اس کے بنانے والے کے ہاتھ آگئ ہے تیرا پنے چلے میں واپس آگیا ہے اور حق اپنے خیراسلی یعنی تمہارے نبی میں تھی کہ اہل بیت میں جوتم پر عنایت و مہر بانی کرنے والے ہیں پھرواپس آگیا ہے۔

ا ہے لوگو! ہم اس لیے حکومت حاصل کرنے نہیں اٹھے کہا بنی دولت کوزیادہ کریں۔اپنی جائداد بڑھا نمیں' نہریں کھودیں اور عالیشان قصرتعمیر کریں بلکہ جب انھوں نے ہمارے حقوق کو پا مال کیا ہمارے چھیرے بھائیوں پرمظالم کیے ہمیں ہخت غیرت آئی اور ان جانات کوہم برداشت نہ کر سکے اسی طرح جوسلوک انھوں نے تمہارے ساتھ کیا اور جو درگت تمہاری بنائی جس بری حالت کوتم پہنچ کئے تھے ان ترام یا قول می وجہ سے ہمیں اپنے ایستروں پرچین نہیں آتا تھا۔ بی امید نے جوطرز نمل تمہار ب سرتھ روار کھا جس حرت انھوں نے تم کو کھیون سمجھ کرتم سے بازی گری کی تم کوؤلیل کیا تمہاری آید فی صدقات اور مال ننیمت پرخو دقیف کرایواس کی وجہ سے ہم سخت بچے وتا ہے کھاتے دہاتھ کہ ساتھ کہ القداور اس کے رسول می جھا اور عہاں بی تھے کے واسطے اپنے اوپر بیدفر مدیعتے ہیں کہ اس معامد میں ہم ہرخاص وعام کے ساتھ کتاب القداور سنت رسول القد می جھا بی عمطابق عمل کریں گے۔

بی حرب بی امیداور بنی مروان ہلاک ہوں کیونکہ انھوں نے اپنے عہد میں دنیائے فانی کوآخرت باتی پرترجیح دی اس وجہ سے انھوں نے گنہ ہوں کا ارتکاب کیا خلق اللہ پرمظالم کے محارم کوتو ڑدیا 'جرائم کیے بندوں کے ساتھ اپنے طرز حکومت میں جور کیا ' جن علاقوں سے لذت حاصل کی انھیں پڑھلم کیے بوجھوں کی گھڑی اٹھائی اور برائیوں کی چا دراوڑھی 'گناہ کر کے اکر تے تھا ورالتد کی ہتے ہو ہو سخت گرفت کی طرف سے آئکے بند کر کے اور التد کی چال سے بے خوف ہو کر گھراہی کے میدان میں گھوڑے دوڑ اتے تھے کہ استے میں رات کے وقت جب کہ وہ سور ہے تھا چا تک اللہ کا غضب ان پرنازل ہوا وہ اس طرح بر با دہوئے کے صرف افساندرہ گئے ان کے برزے پرزے ہوگئے اور بے شک طالموں کے لیے تابی پہلے سے کلھی ہوئی تھی۔

التدتی کی نے مروان پرہمیں مسلط کر دیا اگر چیغرور کی وجہ سے وہ اللہ کی گرفت سے بالکل بے خطرتھا چونکہ اس وشمن خداک گئے کی رسی دراز تھی اس لیے وہ اس وقت تو بی کرنکل گیا اور اس نے بیگان کیا کہ ہم اس پر قابونہیں پاسکتے اس نے اپنی جماعت کو بلایا اپنی تمام تد ہمیر سے کام لیا اور اپنے رسالہ کے دستوں کو مقابلہ پر بڑھایا مگر بیسب تدبیریں بیکا رہوئیں اس نے اپنے چارول طرف التہ کی شوکت وسطوت اور گرفت کو محیط پایا جس نے اس کے ادعائے باطل اور گمراہ کن خیالات کا قلع قمع کر دیا اور وہ ہر طرف سے بربا دی کے حلقہ بیں گھر گیا۔ القد نے ہماری عزت اور شرافت کو سر بلند کر دیا ہمیں ہماراحق وراثت واپس دلایا۔

ا بے لوگو! امیر المونین (اللہ ان کی بمیشہ مد دکرتار ہے) نماز کے بعد پھر منبر پرآ کراپنی تقریر فتم کریں گے کیونکہ وہ جمعہ کے خطبہ میں اور باتوں کو بیان کرنانہیں جا ہتے علاوہ بریں بخت بھلے بن کی وجہ سے بھی وہ اپنی تقریر پوری نہیں کر سے ۔ آپ اللہ سے ان کی سلمتی اور عافیت کی دعا مانگیں کیونکہ اللہ نے ان کو اس مروان کی جگہ آپ کا امیر المونین بنایا ہے جو اللہ کا دیمن شیطان کا جانشین تھا جوان کمینوں کا بیروتھا جنھوں نے امن کے بعد سرز مین خدا پر فساد بر پا کیا اس طرح کہ اس کے دین کو بدل دیا مسلما نول جانشین تھا جوان کمینوں کا بیروتھا جنھوں نے امن کے بعد سرز میں خدا پر فساد بر پا کیا اس طرح کہ اس کے دین کو بدل دیا مسلما نول کے حربم کی پردہ دری کی موجودہ امیر المونین اگر چہ جوان ہیں مگر ان میں ادھیز عمر والوں کی عقل اور تجر ہہ ہے۔ برد بار ہیں اپنی اصلات ان نیک اسلان کے نقش قدم پر چلتے ہیں جنھوں نے بدایت اور تقوی کے راستے اور طریقے بنا کر بربادی کے بعد دنیا کی اصلات

س پرتمام لوگوں نے ابوالعباس سفاح کے لیے دعا مانگی' پھر داؤد نے کہا''اے اہل کوفہ ہم پر بمیشہ ظلم ہوتا رہا۔ ہم راحق ہم سے چھین نیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ نے اہل خراسان کو ہمارا حامی بنایاان کے ذریعہ ہماراحق ہمیں ملا۔ ہم رااستحق ق خلافت آشکا را ہوااور ہماری حکومت کوان سے قوت ملی اور اللہ نے تم کو وہ بات دکھا دی جس کاتم کوشوق تھا اور جس کاتم کو ہروقت انتظار تھا اور وہ سیاکہ ایک باشی کواب تمہارا خلیفہ مقرر کیا جس سے تم سرخرو ہو گئے اہل شام پرتم کو مسلط کر دیا۔سلطنت تم کو دے دی'ا سلام وقوی کر دیا اور تم کوالیا امام عطافر مایا جسے اللہ نے عدالت اور حسن تدبیر دونوں سے بہرہ اندوز کیا ہے اس پرتم کواللہ کاشکر کرنا چاہیے' ہماری فرمال برداری کواپنے اوپر لازم کرلواور خوداپنے خلاف کوئی دھوکہ یافریب نہ کروکیونکہ ہماری حکومت وراصل تمہاری حکومت ہے' ہرخاندان کاایک شہر ہوتا ہے ہم تم کواپنا شہر مجھتے ہیں۔

رسول القد می بین بعد سوائے امیر المومنین علی بن ابی طالب می بیان عبد القد بن محمد (اس طرف ہاتھ کا اشارہ کرکے ) کے اور کوئی خلیفہ جا کر منبر پرتقر ریکر نے نہیں کھڑ اہوائے گول کو معلوم رہے کہ اب میں عکومت ہمارے ہی خاندان میں رہے گئی بہاں تک کہ ہم خووا سے حضرت عیسیٰ بن مریم علائ کے سپر دکریں گئے جومصائب ہم پرگذر سے اور اب جونعت ہمیں حاصل ہوئی ہے ہم اس پر رب العالمین کا شکرا داکرتے ہیں۔''

#### ابوالعباس سفاح کی بیعت:

اس کے بعد ابوالعباس منبر سے اتر آئے داؤد بن علی ان کے آگے آگے تھا پیرمقام مقصور کی میں آگئے۔ پھر ابوجعفر کو ہیعت کے لیے سب کے سامنے مسجد میں بٹھایا گیا۔ ہیعت لیتے لیتے عصر کی نماز کا وقت آگیا۔انہوں نے عصر کی نماز پڑھائی اور مغرب کی نماز بھی پڑھائی۔اب رات ہوگئی اور ہیقسر میں چلے گئے۔

#### ابوالعباس اور دا ؤ دبن على كى ملا قات كا واقعه:

ریمجی بیان کیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں واؤو بن علی اور اس کا بیٹا موئ دونوں عراق یا کسی اور ملک میں قیام پذیر سے یہ دونوں شراۃ جارہے سے کہ دومۃ الجندل میں ابوالعباس ہے ان کی طاقات ہوئی جوکوفہ جارہے سے ان کی بھا قات ہوئی جوکوفہ جارہے سے ان کی بھا قات ہوئی جوکوفہ جارہے سے ان کی بھا کہ ان ابو جعفر عبداللہ بن محمہ عبداللہ بن علی عیسیٰ بن موئ کی بن جعفر بن تمام بن العباس اور پہلے موالی ان کے ہمراہ سے داؤد نے ان سے بوچھا کہاں کا ارادہ ہے اور کیا قصہ ہے ابوالعباس نے سارا قصہ سایا اور بتایا کہ ہم کوفے جارہے ہیں تا کہ وہاں اپنی تحریک کوعلی الاعلان شروع کریں۔ داؤد نے کہا اے ابوالعباس تم کوفہ جارہے ہو صالا نکہ مروانیوں کا سرخیل مروان بن محمدانی شام و جزیرہ کو لیے ہوئے حران میں عراق کے سر پر بیٹھا ہوا ہے اورخودعراق میں عربوں کا بردا سردار بزید بن عمر بن ہیر ہ عربوں کے مرکز میں موجود ہے ان حالات میں تم کو کا میا بی کی کیا امید ہوسکتی ہے ابوالعباس نے کہا جس نے زندگی کو محبوب رکھاوہ ذیل ہوا' پھراس نے تمثیلاً اعثیٰ کا بیشعر پڑھا:

فسمسا ميتة ان متها غير عاجز بعار اذا ما غالت النفس غولها

تہ ہے۔ ''جب لوگ موت کے خوف سے مرعوب ہور ہے ہوں ایس جنگ میں اگر میں عزت سے جان دیے دوں چاہے وہ کیسی ہی موت ہواس موت میں کوئی عار نہیں''۔ ہی موت ہواس موت میں کوئی عار نہیں''۔

یہ من کر داؤد بن علی نے اپنے بیٹے موئی کی طرف دیکھااور کہا بخدا تمہارا بھائی سچاہے مجھے اس کے ساتھ لے چلوسب زندہ رمیں گے توعزت ہے 'مریں گے توعزت ہے' چنانچے بیرسب کو فیے پلٹے۔

جب حمیمہ ہے کو نے آنے کے اراد نے ہے اس جماعت کی روائگی کوعیٹی بن موٹی یا دکرتا تو کہا کرتا تھا کہ صرف چودہ آ دمی تھے جواپنے گھر بار کوچھوڑ کر ہمارے اغراض عالیہ کے حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے ان کی ہمت بڑی' حوصلے بلنداور دل جری تھے۔

## الاهركے بقيہ واقعات

ابوالعباس کی بیعت کے متعلق مذکورہ بالا بیان کے علاوہ حسب ذیل روایت یہاں بیان کی جاتی ہے: ابوسلمہ کی امام کے متعلق خاموثی:

جب ابوسمہ کومعلوم ہوا کہ مروان نے امام ابر آہیم بن محرکوتل کر دیا تو اس کے دل میں بید خیال پیدا ہوا کہ اب بی ابعباس کے لیے تحریک شروع کی جائے ان کے علاوہ دوسروں کی دعوت کے خیال کواس نے اپنے دل میں چھپائے رکھا۔اپنے ساتھیوں اور اہل بیت کے ہمراہ ابوالعباس کو فیے آئے ۔ابوسلمہ نے انہیں بنی اود میں ولید بن سعد کے گھر میں فروکش کیا جب بھی ابوسلمہ سے امام کے متعتق یو چھاجا تا تو وہ یہی کہتا کہ مجلت مت کروابھی وقت نہیں آیا ہے۔

ابوحميدا ورسابق الخوارزمي كي ٌنفتگو:

کھے عرصہ تک وہ اس اصول پر کار بندر ہااس زمانے میں اپنی چھاونی واقع جمام اعین میں مقیم تھا ایک دن ابوحمیدا مام ابراہیم کا
ایک ملازم سابق الخوارز می راستے میں ملا چونکہ ابوحمیدا مام سے ملنے شام جایا کرتا تھا اس لیے اس ملازم کو پہچا نتا تھا اس نے بوچھا کہ
امام ابراہیم کیے ہیں اس نے جواب دیا کہ امام کوم وان نے دھو کے سے قبل کر دیا انہوں نے اپ بھائی ابوالعباس کوا پ بعد اپناوصی
اور جانشین مقرر کیا اور وہ اپنے تمام اہل بیت کے ساتھ کو فیے آگئے ہیں ابوحمید نے اس ملازم سے کہا کہتم جھے ان کے پاس لے چلو
چونکہ سابق نے اس بات کو اچھا نہ مجھا کہ وہ بغیران کے علم کے کسی اور کو ان کا پیتہ دے۔ اس وجہ سے اس نے ابوحمید سے کہا کہ آپ
کل اسی جگہ جھے سے ملئے پھر میں اس کا جواب دوں گا۔

#### ا بوجمید کی ابوانعباس سے ملا قات:

حسب وعدہ دوسرے دن ابوجمیدائی جگہ آیا وہاں اسے سابق ملا پھر سابق اسے ابوالعباس اوران کے اہل ہیت کے پاس لایا جب یہ مکان کے اندر آیا تو اس نے بوچھا کہ آپ میں خلیفہ کون ہیں داؤد بن علی نے ابوالعباس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میہ تمہارے امام اور خلیفہ ہیں ابوجمید نے خلیفہ کہہ کران کوسلام کیا'ان کے ہاتھ پاؤں چوے اور کہا کہ جو تھم ہو ہمیں دہیجے نیز اس نے ابو العباس سے امام ابراہیم کے آل کی تعزیت کی۔

### ابراہیم بن سلمہ کی چھاؤنی میں آمد:

ابراہیم بن سلم بھیس بدل کرابوسلمہ کی چھاؤنی میں آیا اور ابو پہم سے ملا۔ جب ابوالجہم نے اس سے اخفاء راز کا وعدہ کرابیا تو اس نے کہا کہ میں ابوالعباس اور ان کے اہل بیت کا قاصد ہوں۔فلاں فلاں صاحب ان کے ہمراہ ہیں اور وہ فلال مکان میں مقیم ہیں۔انہوں نے ان اونٹوں کا کرایہ دینے کے لیے جن پروہ یہاں آئے ہیں سودینا رابوسلمہ سے ما تک جھیجے تھے گراس نے اب تک نہیں جھیجے۔انتے میں ابوجمد بھی ابوجہم کے پاس آگیا اور اس نے امام کے آئے کا سارا واقعہ اسے بتایا۔اب ابوجم ا وحمید مع ابراہیم بن سلمہ کے موئی بن کعب کے پاس آئے ابوالجھم نے اس کوساراوا قعد سنایا اورا براہیم بن سلمہ نے جواطلہ ن وی تھی وہ بھی بیان کر دی۔موئی بن کعب نے ابوالجھم کوتھم ویا کہ سب سے پہلے وہ رقم فورا بھیج وی جائے۔ چنانچہ اوالجھم اس ک پاس سے واپس آیااس نے مطلوبہ ویٹارابراہیم کے حوالے کیے اسے ایک ٹیجر پرسوار کر دیااس کے ساتھ دواور آ ومی کر دیے جو اے کونے تک پہنچا آئے۔

ابوسلمه کاابوالعباس کی امامت ہے اختلاف:

جب تمام نوج میں پیز برمشہور ہوگئی کہ مروان نے امام ابرائیم کوئل کردیا ہے تو ابوالجیم نے ابوسلمہ ہے بہاا گروہ تمل ہو گئے تو اب ان کے بھائی ابوالعباس ان کے بعد خلیفہ اورامام ہیں مگرا بوسلمہ نے اس تبجویز کومسر دکردیا اورابو بجیم کو تھا دیا کہ چونکہ ہوگ فتندو ف د ہر پاکرنا چاہتے ہیں تم ابوجیم کو کوفے مت جانے دو اس واقعہ کے دوسری رات کو ابرا بیم بن سلم ابوالجیم اورموی بن کعب کے فرورگا ہوں تا ہوں ان کے اہل بیت کا بیام پہنچایا وہ اس رات تمام سرداران فوج اور شیعوں ہے ملت رہا۔ اب میہ سب موسی بن کعب کے فرودگاہ میں جمع ہو گئے اس مجلس میں عبدالحمید بن ربعی سلم بن مجد عبداللہ الطائی آخل بن ابراہیم مرداران موجی عبداللہ بن اور ان کے اہل بیت ہے جا کرملیس ۔ دوسر سے دن ہو عبداللہ بن بن بام وغیرہ فوجی بن کعب ابوالجیم اورابوجمید جس کا اصلی نا م جمد بن ابراہیم ہے۔ اس جماعت کے نمائند سے ہے۔ اس جماعت کے نمائند سے سیسب ولید بن سعد کے مکان آ کر ابوالعباس کی جماعت کے پاس آ کے موسی بن کعب اورابو ابھیم نے ابوالعباس کو دریا ہت کیا۔ موسی بن کعب اورابو ابھیم نے ابوالعباس کو دریا ہت کیا۔ لوگوں نے اشار سے ہے ان کو بتا دیا ان سب نے ان کو سلام کیا۔ امام ابراہیم کی موت پرتعزیت کی اور پھراپی فوج میں فروخ کو ابوالعباس لورجمید ابومقائل سلیمان بن الاسود محمد بن الحسین محمد بن الحارث نہار بن حصین یوسف بن محمد اورابو ہریرہ محمد بن فروخ کو ابوالعباس کے پاس چھوٹر آ ئے۔

ابوالجهم كي ابوسلمه كے متعلق مدايات:

چونکہ ابوسلمہ کو ابوالجہم کے کونے جانے کی خبرال چی تھی اس نے ابولجہم سے بلا کر پوچھا کہتم کہاں تھے؟ ابوالجہم نے کہا میں اپنے امام کے پاس تھا اتنا کہہ کروہ با ہم آئے ہیاس نے فور أحاجب بن صدان کو بلا کر کوفہ بھیجا اور کہا کہ ابوانعباس کے پاس جاؤا وران کو خلیفہ کہہ کرسلام کروئیز اس نے ابوحمید اور اس کے دوسرے ساتھیوں سے کہلا بھیجا کہ آگر ابوسلمہ وہاں آئے تو صرف تنہا اس کو اندر جانے دینا۔ اگروہ اندر آئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرلے تو خیرور نہ وہیں اس کا سراڑ اوینا۔

بہت ہے۔ اس کے پھے ہی دیر بعد ابوسلمہ وہاں پہنچا۔ تنہا امام کے پاس آیا اور خلیفہ کہدکر آبوالعباس کوسلام کیا' ابوالعباس نے تکم دیا کہ تم اپنی چھاؤنی میں واپس جاؤوہ اس رات بلیث آیا۔

ابوالعباس سفاح كاجلوس وخطبه

اور رسول ابقد سکتیل کی فضیلت بیان کی پھرولایت ووراثت کو بیان کرتے ہوئے ان کاسلسلہ اپنے اوپرختم کیا ہو گول نے حسن سلوک کا وحد ہ پیاور پھر نی موش ہو گئے ان کے بعد داؤ دین ملی نے ان سے تین در جے نیچے ننبر پر کھڑے ہو کرتقریر کی محدوثا کے بعد کہا''اے و تہار سے اور رسول اللہ سکتی کے درمیان صرف دوخلیفہ ہوئے ایک حضرت ملی بن تی تار دوسرے بیابوالعب س جومیرے بیچھے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد دونول منبر سے اتر آئے۔

ابوالعباس کے عمال:



باب

## جنگ زاب

اسی سنه میں مروان بن محمد کوزاب پر شکست ہوئی۔

## عثان بن سفیان کے تل کی اطلاع:

قطبہ نے ابوعون عبدالملک بن یزیدالاز دی کونہاوند سے شہرز وربھجا۔ اس نے وہاں عثان بن سفیان کوئل کر دیا اورخو دموصل کی ایک سمت آ کر فروکش ہوگیا ، جب مروان کوعثان کے ٹل کی خبرمعلوم ہوئی وہ حران سے روانہ ہوکرا پنے رائے کی ایک فرودگاہ میں آ کر فروکش ہوا اور پوچھا کہ اس منزل کا کیانام ہے۔ لوگوں نے کہا بلوی مروان نے کہا بلکہ علوی اور بشری اس کا نام ہے اس منزل سے روانہ ہوکر وہ راس العین ہوتا ہوا موصل آیا ' د جلہ پر پڑاؤ کیا اور اپنے سامنے ایک خندتی کھود کی ۔ دوسری جانب سے ابوعون دریائے زاب پر آ کر فروکش ہوا۔ ابوسلمہ نے عیمینہ بن موئی' منہال بن فیان اور آئی بن طلحہ کو تین تین ہزار فوج کے ساتھ ابوعون کی دریائے کے ساتھ ابوعون کی ہوئے۔

## عبدالله بن على كى ابوالعباس كوييش كش:

اپی فلافت کے اعلان کے بعد ابو العباس نے سلمہ بن مجمد کو دو ہزار فوج کے ساتھ عبداللہ الطائی کو پندرہ سو کے ساتھ عبدالحمید بن ربعی الطائی کو دو ہزار کے ساتھ اور دواس بن نھلہ کو پانچ سو کے ساتھ ابوعون کی مدد کے لیے روانہ کیا بچرا بوالعباس نے اپنے اہل خاندان کو مخاطب کر کے بوچھا کہ آپ میں سے کون مروان کے مقابلہ پر جانا چا ہتا ہے ۔عبداللہ بن علی نے کہا میں تیار ہوں ابوالعباس نے اللہ کی برکت کی دعا دے کران کوروانہ کیا 'عبداللہ بن علی ابوعون کے پاس آیا اس کے آتے ہی اس نے تیار ہوں ابوالعباس نے اللہ کی برکت کی دعا دے کران کوروانہ کیا 'عبداللہ بن علی نے حیاش بن حبیب الطائی کواسپنے محافظ دستے پرمقرر ایخ خصیے مع تمام ساز وسامان کے اس کے حوالے کر دیے 'عبداللہ بن علی نے حیاش بن حبیب الطائی کو اپنے محافظ دستے پرمقرر کیا نصیر بن المختفر کو اپنی بہرے دار بنایا۔ نیز ابوالعباس نے مویٰ بن کعب کو تمیں آدمیوں کے ساتھ ڈاک کے ذریعہ عبداللہ بن علی کے پاس جمیح دیا۔

#### عيبينه بن موي كامروان يرحمله:

الم جمادی الآخر ۱۳۳۳ ہو کو عبداللہ بن علی نے دریا کی گہرائی دریافت کی چنانچہ دریائے زاب میں ایک پایاب مقام ہم دست ہو گیا اس نے عیبنہ بن مویٰ کو دریا عبور کرنے کا حکم دیا عیبنہ پانچ ہزار فوج کے ساتھ دریا کوعبور کرکے مروان کے پڑاؤ پر حمله آور ہوا۔ شام تک فریقین لڑتے رہے جنگ کے لیے آگ کے الاؤروش کردیئے گئے تھے اب دونوں فریقوں نے لڑائی فتم کردی اور عیبندا تی سام تک فریقین کردی کے پڑاؤ میں چلا آیا۔

## عبدالله بن مروان اورمخارق بن غفار کی جنگ:

صبح کومروان نے دریا پر بل باندھااورا پنے بیٹے عبداللہ کو تھم دیا کہ وہ عبداللہ بن علی کے پڑاؤ کے زیریں جانب جائے اور وہاں خند ق کھود کرمور چہزن ہو جائے اس کے مقابلے پر عبداللہ بن علی کے پڑاؤ سے پانچ میل کے فاصلے پرمور چہزن ہوا۔عبداللہ بن مروان نے ولید بن معاویہ کواس کے مقابلہ پر بھیجا دونوں میں لڑائی ہوئی جس میں مخارق کی فوج نے شکست کھائی ان میں سے پچھ قید کر لیے گئے اور پچھ مارے گئے۔

#### مخارق بن غفار کی گرفتاری:

ولیدنے ان کوعبداللہ کے پاس بھیج دیا اوراس نے مقتولین کے سروں کے ساتھ انھیں مروان کے پاس بھیج دیا' مروان نے تھم دیا کہ کسی قیدی کومبر سے سامنے لاؤ' مخارق کواس کے پاس لائے یہ نجیف الجشہ تھا' مروان نے پوچھاتم مخارق ہواس نے کہا' نہیں میں تو فوج کے غلاموں میں ہوں' مروان نے کہا کیاتم مخارق کو پیچانتے ہو'اس نے کہاجی ہاں! مروان نے تھم دیا کہا جھا ہیسرد کھے کر پیچانو' اس نے ایک سرکود کھے کر کہا یہ مخارق ہے' مروان نے اسے رہا کر دیا مروان کے کسی ساتھی نے جب مخارق کو دیکھا جسے وہ پیچانتائیں تھا تو کہنے لگا اللہ ابومسلم کا براکر ہے وہ کس قدر ذکیل نفروں کو ہم سے لڑانے لایا ہے۔

#### مروان اورمخارق کی گفتگو:

ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مروان نے مخارق سے پوچھا کہ کیاتم دکھ کرمخارق کو پہچان لوگے کیونکہ مقتولین کے جوسر ہمارے پاس آئے ہیں ان کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ان میں مخارق کا سربھی ہے۔اس نے کہا جی ہاں! مروان نے سروں کو اس کے سامنے لانے کا تھم دیا اس نے دیکھ کرکہا کہ ان میں مجھے مخارق کا سرنظر نہیں آتا اور میرا خیال ہیہ ہے کہ وہ بھاگ گیا' مروان نے اسے چھوڑ دیا۔

#### موى بن كعب كاعبدالله بن على كومشوره:

جب عبدالقد بن علی کومخارق کی شکست کی خبر ہوئی تو موئ بن کعب نے اسے مشورہ دیا کہ بل اس کے کہ پیشکست خور دہ فوج ہمارے پڑاؤ میں آئے اور اس کی وجہ سے مخارق کی شکست کا واقعہ ساری فوج میں معلوم ہوآپ خود مروان کے مقابلے پر تکلیں عبدالقد بن علی نے محمد بن صول کو بلا کراہے فوج کے پڑاؤ پر اپنا جائشین مقر رکیا' اس کے سیمنے پر ابوعون اور میسرے پر مروان ابوولید بن معاویہ چلے۔

## مروان کازوال آفاب سے قبل جنگ سے گریز:

مروان کے ہمراہ تین ہزارتحر ہ کے باشندے تنے دوکانیہ صحصیہ اور راشدیہ جماعتیں بھی تھیں۔ جب دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا تو مروان نے عبدالعزیز بن عمر العزیز سے کہا کہ اگر آج زوال آفاب کے بعدوہ ہم سے لڑے تو ہم ہمیشہ کے لیے ان کا طاقمہ کردیں گے اور اگر زوال آفاب سے پہلے ہی وہ ہم سے لڑپڑ نے تو پھر ہماری تباہی بقینی ہے مروان نے سلح کے لیے عبداللہ بن علی کے پاس سفرا بھیج مگر عبداللہ اس کی چال میں نہیں آیا اور اس نے کہا کہ وہ جموٹا ہے ہم زوال آفاب سے پہلے ہی اپنے رسالے سے اسے پالے ہی اپنداء نہ کریں بلکہ چپ سے اسے پامال کردیں گے ان شاء اللہ مروان نے شامیوں کو ہدایت کی کہ زوال سے پہلے وہ خود جنگ کی ابتداء نہ کریں بلکہ چپ

كفر بي وه خود آفاب كود كمضے لگا۔

#### معركەزاپ:

است ہیں اس کے داماد ولید بن معاویہ بن مروان نے تھلہ کردیا مروان کو اس حرکت پر بہت طیش آیا اس نے اسے برا بھلا کہا ابن معاویہ عبداللہ بن علی کے میمند سے لڑنے لگا۔ ابوعون عبداللہ بن علی کی طرف پیا ہونے لگا اس پرموئ بن کعب نے عبداللہ سے کہ آپ تمام فوج کو تھے کہ وہ گھوڑ وں سے ابر پڑے۔ چنا نچا علان کر دیا گیا کہ سب لوگ پیدل ہوجا کیں سب لوگ پیدل ہو باکس سب لوگ پیدل ہو باکس سب لوگ پیدل ہو باکس سب لوگ پیدل ہو گئے۔ اپنے گھنوں کے بل کھڑ ہے ہوکر انھوں نے نیز سے تان لیے اور وشمن سے لڑنے لگے۔ تھوڑ کی دیر بیس لڑائی کا بیرنگ بلٹ کہ اہل شام پیچھے بلنے گئے گویا کہ وہ مدافعت کر رہے ہیں عبداللہ پاپیا وہ آگے بڑھا وہ کہنا جا تا تھا بارالہ وہ کب موقع آئے گا کہ ہم تیر حق شام پیچھے بلنے گئے گویا کہ وہ مدافعت کر رہے ہیں عبداللہ پاپیا وہ آگے بڑھا وہ کہنا جا تا تھا بارالہ وہ کب موقع آئے گا کہ ہم تیر حق کی خاطران گرا ہوں کو جی بھر کرفل کریں گئے دوسری طرف سے اہل خراسان نے لاکا را ابرا ہیم کا بذلہ لو۔ یا محمہ یا منصورا بنہا یت خونر بزلڑ ائی ہونے گئی مروان نے بی قضاعہ سے کہا کہتم اتر پڑواور انھوں نے جواب دیا کہتم بی سید ہوجا کہ بیل کر ہیجا کہ خطفان سے کہو کہ وہ چھلہ کریں اب اس نے اپنی خاص محافظ دستے کے مردار کو پیدل ہوجا نیں اس محملہ کروانہوں نے جواب دیا کہتم خطفان سے کہو کہ وہ چھلہ کریں اب اس نے اپنی خاص محافظ دیتے کے مردار کو پیدل ہوجا نے کا تھم حکملہ کروانہوں نے کہا کہ بیس تو چا چہ ہتا ہوں کہ کاش ابھی کو دور کہیں نے بین اس کی بین تو چا ہتا ہوں کہ کاش ابھی کو درت بھی نصیب ہوجا ہے۔

#### مروان کی شکست وفرار:

اس کے بعد ہی شامیوں کو فکست ہوئی مروان بھا گا اوراس نے پلی توڑ دیا۔ چنا نچہ جس قدر جنگ میں مارے گئے ان سے بہت زیادہ دریا میں غرق ہو گئے۔ابراہیم بن الولید بن عبدالملک بھی ڈوب گیا۔عبداللّذ بن علی کے حکم سے دریائے زاب پر پھر پل باندھا گیا اور ڈوب جانے والوں کی لاشیں نکالی گئیں ان میں ابراہیم بن الولید بن عبدالملک بھی تھا'اس موقع پر عبداللّذ بن علی نے یہ آیت تلاوت کی:

﴿ وَ إِذْ فَوَقُنَا بِكُمُ الْبَحْوَ فَانْجَيْهَا كُمْ وَ اَغُوقُنَا الْ فِرُعُونَ وَ اَنْتُمُ تَنْظُرُونَ ﴾ ''اور جب ہم نے دریائے ذریعے تم کوعلیحہ ہ کر دیا تو ہم نے تم کو بچالیا اور تمہارے سامنے آلِ فرعون کوغرق کر دیا''۔ ابوالعباس کوثوید فتح:

اس فتح کے بعد عبداللہ بن علی سات روز اپنی اس چھاؤنی ہیں مقیم رہا۔امیر الموثنین ابوالعباس کو فتح کی خوش خبری اور مروان کے فرار کی اطلاع دی اور مروان کے پڑاؤ پر قبضہ کرلیا اس ہیں بے شار اسلحہ ساز وسامان اور نفقہ وجنس اس کے ہاتھ آیا۔عورتوں میں صرف ایک لونڈی ملی جوعبداللہ بن مروان کی تھی۔

جب ابوالعباس کے پاس عبداللہ بن علی کا خط پہنچا اٹھوں نے دور کعت نما زشکر اداکی اور پھریہ آیت: فَدَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرِ الله کَقُول وَ عَلَمَهٔ مِمَّا يَشَاءُ تَک بِرُهی۔ جن سپاہیوں نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا آئیں پہنچ یا چے سودرہم بطور انعام کے دیتے اور ان کی معاش آس کردی۔

مروان کی شکست کی وجه:

عبدالرحمن بن امیہ کہتا ہے کہ جب خراسانی مروان کے مقابلے پرآئے تو مروان کی کوئی تدبیر سود مند نہ ہوئی جو جال چی ای میں اس کو نقصان اٹھا ٹا پڑاوہ بالکل بدحواس ہو گیا تھا' جس روزاس نے شکست کھائی وہ ایک جگہ کھڑا ہوا تھا فوج لڑرہی تھی اس نے میں اس کو نقصان اٹھا ٹا پڑاوہ بالکل بدحواس ہو گیا تھا' جس روزاس نے شکست کھائی وہ ایک جگہ کھڑا ہوا تھا فوج لڑرہی تھی اس نے بجائے لڑنے کے اس روپیہ پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ مروان کواس کی اطلاع ہوئی اس نے اپنے جیٹے عبداللہ کو تھم دیا کہتم فوج کے بالکل پیچھے چلے جاؤاور جس شخص کو بیر قم لے جاتے دیکھواسے قبل کر دواوران کو واپس نہ جانے دواس تھم کی بجا آوری کے لیے عبداللہ اپنا جھنڈ اور فوج لے کرمیدان کارزار سے واپس ہوا اسے واپس جاتے دیکھ کرتمام فوج میں شور چھ گیا کہ شکست ہوگئ تتیجہ یہ ہوا کہ اب واقعی تمام فوج نے شکست ہوگئ تتیجہ یہ ہوا کہ اب واقعی تمام فوج نے شکست کھائی۔

عبيدالله الكلاني كي شجاعت:

ایک فراسانی بیان کرتا ہے کہ دریائے زاب پر مروان سے ہمارا مقابلہ ہوا شامیوں نے ہم پر حملہ کیا وہ فولا د کے پہاؤ معلوم ہوتے تھے۔ہم اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوگئے نیزے ہم نے بلند کر لیے اوراب وہ بادل کی طرح ہمارے سامنے سے بھٹ گئے اللہ نے ان کو بے در لیخ قتل کیا عبور کرنے کے بعد بل تو ڈ دیا گیا جس کی وجہ سے ان کے دوسرے ہمراہی دریا کے اس جانب رہ گئے ایک شامی بل پر رہ گیا اس پر ہمارے ایک شخص نے حملہ کیا شامی نے اسے قل کر دیا۔ دوسر ابر معاوہ بھی مارا گیا تیر ابر و ھااس کا بھی خاتمہ ہوا اس طرح اس نے پور رہے تین آ دی قتل کر دیئے یہ رنگ دیکھ کر ہمارے ایک شخص نے کہا کہ مجھے ایک تیز تلوار اور مضبوط ڈ ال تلاش کرکے لا دو ہم نے بید دونوں چیزیں اسے لاکر دے دیں۔ بیاس کی طرف بڑھا شامی نے اس پر وارکیا جسے اس نے ڈ ھال پر روک لیا اور پھر خود اس کے پاؤل پر ایسا ہاتھ مارا کہ اسے قطع کر دیا اور پھر اسے قبل کر کے واپس آ گیا اب ہم سب مل کر حملہ آ ور ہوئے ہم نے خوشی میں تکبیر کہی یہاں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ مقتول عبید اللہ الکلا بی تھا۔

بیان کیا گیا ہے کہ بروز شنبہ ۱۱/ جمادی الآخر کی صبح کومروان نے شکست کھائی۔

امام ابراجيم بن محمد كاقتل:

ای سندمیں ابراہیم بن محمد بن علی بن عبدالقد بن عباس بیسٹ قتل کیے گئے۔ان کے قبل میں اربابِ سیر کا اختلاف ہے بعض میہ کہتے ہیں کہ بیق نہیں کہ یہ قبل کیے گئے واقع ہوئی' جولوگ ان کے طاعون سے مرنے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں:

جب ضحاک کے مقابلے کے لیے جاتے ہوئے مروان رقد آیا تو اس کے ہمراہ سعید بن ہشام بن عبدالملک اوراس کے دو بیٹے عثان اور مروان بھی حالت قید میں اس کے ہمراہ تھے اس کو تران اپنے قائم مقام کے پاس بھیج دیا جس نے ان کواپنی پاس قید کر لیا ان کے ساتھ ابرا ہیم بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بی الداور ابو محمد پاس قید کر لیا ان کے ساتھ ابرا ہیم بن محمد اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمر حالت السفیانی جے بیطار کہتے تھے قید تھے حران میں جب طاعون پھیلاتو ان میں سے عباس بن الولید' ابرا ہیم بن محمد اور عبداللہ بن عمر حالت قید میں طاعون سے ہلاک ہوگئے۔

## ابومحرالسفياني كي ربائي:

دریائے زاب پرعبداللہ بن علی کے مقابلے میں شکست کھانے سے پیشتر جمعہ کے دن سعید بن ہشام نے اپنے آ دمیوں کے ساتھ قید خانے میں خروج کیااوروہ داروغہ جیل کوتل کرکے ہا ہرنکل آیا۔ابوجمدالسفیانی نے خروج نہیں کیا۔

بلکہ دوسر بے لوگوں کے ساتھ جنھوں نے قید سے نکانا اچھانہیں سمجھا جیل ہی میں رہا' اہل حزان اور دوسر بے وام نے سعید بن ہشا م' شراحیل بن مسلمہ بن عبدالملک' عبدالملک بن بشر العلمی اور چوتھی آ رمینیہ کے بطریق کوجس کا نام کوشاں تھا۔ پھروں سے ہلاک کر دیا ان کے قبل کو پندرہ دن گذرے تھے کہ مروان زاب سے شکست کھا کرحران آیا اور اب اس نے ابومجمدالسفیا نی اور دوسر سے قید یوں کور ہاکر دیا۔

ا یک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس مکان میں ابراہیم قید تھے مروان نے اس کوگرا دیا اور ابراہیم اس میں دب کر اس گئے۔

### مهلل بن صفوان كابيان:

مبلل بن صفوان بیان کرتا ہے کہ بیں حالت قید میں ابراہیم بن مجد کے ساتھ تھا۔ مروان نے عبداللہ بن عبدالعزیز اور شراحیل بن سلمہ بن عبدالملک کوبھی قید کر دیا تھا' بیا کہ دوسرے سے ملتے رہتے تھے اور ایک دوسرے سے بہت خصوصیت و مجت برات نے ایک دن شراحیل کا آدی ابراہیم کے پاس دودھ لے کر آیا اور اس نے کہا کہ شراحیل نے کہا کہ میں نے جب اس دودھ کو بیا تو جھے یہ بہت خوش گوار معلوم ہوا میراول چاہا کہ تم بھی اسے بیوابراہیم نے وہی دودھ لے کر پی لیا اس کے پیتے ہی ان کی طبیعت برات ہوگی سارابدن ٹوٹے لگا' ایک دن مقر رفعا جس میں وہ شراحیل سے ملنے جایا کرتے تھے جب اس روز جانے میں دیرہوئی تو شراحیل نے اپنا آدی بھیجا کہ نصیب دشمناں آپ کا مزاج کیا ہے؟ کہ آپ اس وقت تشریف نہیں لائے ابراہیم نے جواب دیا کہ اس دودھ نے مجھے روک لیا ہے جوتم نے مجھے بھیجا تھا یہ سنتے ہی خودشراحیل پریشان ہوکران کے پاس آیا اور انہیں دیکھ کہا کہ خدا ہے واحد کی قدم ہے نہ آج میں نے خوددودھ بیا اور نہ آپ کو میں نے دودھ بھیجا مجھے نہایت رنج ہے کہ آپ کودھوکہ دیا گیا' اس رات وہ واحد کی قدم ہے نہ آج میں نے خوددودھ بیا اور نہ آپ کو میں نے دودھ بھیجا مجھے نہایت رنج ہے کہ آپ کودھوکہ دیا گیا' اس رات وہ واحد کی قدم ہے نہ آج میں انسال اس کا انتقال ہوگیا۔

اسی سند میں مروان بن محمد بن مروان بن الحکم مارا گیا۔

## مروان بن محمد کی روا نگی حران:

ابوہاشم مخلد بن محمد راوی ہے کہ جب مروان نے زاب پر شکست کھائی میں اس کی چھاؤنی میں موجود تھا اس وقت ایک لا کھ ہیں ہزار فوج اس کے بیٹے عبد اللہ کے زیر قیادت اتنی ہی تھی۔ ہیں ہزار فوج اس کے بیٹے عبد اللہ کے زیر قیادت اتنی ہی تھی۔ مع اپنی فوج کے عبد اللہ بن علی سے اس کا مقابلہ ہوا' عبد اللہ بن علی کے ساتھ ابوعون اور کئی دوسر سے سروار سے جن میں حمید بن قطبہ محل تھا' مخکست کے بعد مروان نے حران کا رخ کیا۔ ابان بن بزید بن محمد بن مروان کا جھیتے باس کی طرف سے حران کا عامل تھا مروان ہیں روز سے بچھ ذیا دہ وہال مقیم رہا۔ جب عبد اللہ بن علی اس کے قریب پہنچا تو مروان اپنے تمام اہل وعیال بیوی بچوں کو لے کرتیزی سے بھاگا۔

## ابان بن يزيد كي عبدالله بن على كي اطاعت:

## مروان برا الم حمص كاحمله وشكست:

مروان تنسرین سے جمع آیا اہل جمع نے اسے خوش آید یہ کہا اس کی فوج کے لیے بازار قائم کردیے اس کی اطاعت و فرما نبرداری کا اقرار کیا یہ دویا تین دن یہاں تھم کرردانہ ہوگیا جب اہل جمع نے دیکھا کہ اس کے ساتھی بہت تھوڑ ہے ہیں ان کے دل میں اس کا لا کچ پیدا ہوا اور کہنے گئے کہ یہ شکست کھا کرخوف زدہ بھا گر ہا ہے کیوں نے اسے پکڑلیا جائے اس خیال سے اس کی روائلی کے بعد یہلوگ اس کے تعاقب میں چلے اور چند میل پراسے آلیا۔ مردان نے جب ان کے گھوڑ دل کے غبار کودیکھا اس نے اپنے موالیوں میں سے دوسر داروں کو جن میں ایک کا نام پزیداور دوسرے کا مخلد تھا ایک وادی میں دوجگہ کمین گاہ میں متعین کردیا۔ جب اہل جمع کے عوام ان کمین گاہوں سے گذر آئے تو اب مردان اپنی جماعت کے ساتھ ان کے مقابلہ پرصف بستہ ہوگیا اور انہیں خدا کا واسط دیا کہتم لوگ واپس چلے جاؤ کی گرانھوں نے بغیر لڑے بھڑے واپس جانے کے لیے آ مادگی ظاہر نہ کی ۔ غرض کہ جنگ شروع ہوئی اس کے بعد ہی وہ دونوں فوجیں جو کمین گاہوں میں متعین تھیں اہل جمع کے عقب سے نمودار ہوئیں مروان نے انہیں خکست دی اس کے رسالے نے اہل جمع کے بہت سے آدمیوں کو تہ تینے کردیا اور شہر جمع کے قب سے نمودار ہوئیں مروان نے انہیں عبد اللہ بن علی کا دمشق پر قبضہ:

وہاں سے چل کرمروان دمشق آیا۔ولید بن معاویہ بن مروان اس کا داما درمشق کا والی تھا مروان کی بیٹی ام الولیداس کے نکاح میں تھی مروان نے دمشق کو بھی خیر باد کہا اور وہ اپنے داما دکو وہاں چھوڑ گیا' عبداللّٰہ بن علی نے دمشق پہنچ کراس کا محاصرہ کرلیا چندروز کے محاصرہ کے بعد بزور شمشیر دمشق فتح ہوا عبداللّٰہ بن علی قبا عبداللّٰہ بن علی ہوا۔مشتولین میں ولید بن معاویہ بھی تھا عبداللّٰہ بن علی نے دمشق کی فصیل منہدم کردی۔

## مروان کی روانگی فلسطین:

مروان اردن پہنچا۔ تغلبہ بن سلامۃ العاطی جومروان کی طرف سے اردن کا عامل تھا وہ اردن چھوڑ کرمروان کے ساتھ ہولیا اور اب اب اردن پرکوئی عامل ندر ہا عبداللہ بن علی نے اردن آ کر کسی کواس کا والی بنایا۔ مروان فلسطین آیا۔ رماعس بن عبدالعزیز اس کی طرف سے وہاں کا والی تھا ہے بھی اپنا علاقہ چھوڑ کراس کے ہمراہ ہوگیا مروان فلسطین سے مصر پہنچا یہاں سے بھی نکل کرمصر کی ایک منزل بوصر نام آیا یہاں عامر بن اسلحیل اور شعبہ نے جن کے ساتھ موصل کا رسالہ تھا اس پر شب خون مارا اور اسی مقام میں اسے قبل کر دیا۔ اس کے دو بیٹے عبداللہ اور عبیداللہ اسی رات ملک حبشہ کی طرف بھاگ گئے مگر وہاں بھی انھیں امان نہ ملی حبشیوں نے ان کا مقابلہ کیا عبداللہ کوتو قبل کر دیا اور عبیداللہ نے معدود سے چند ساتھیوں کو لے کرجن میں بکر بن معاویہ البا بلی بھی تھا بھاگ کر اپنی جان

بچائی بیمبدی کی خلافت تک بچار ہا پھراسے نصر بن محمد بن الا شعث عامل فلسطین نے گرفتار کر کے مہدی کے پاس بھیج دیا۔ مروان بن محمد کی فوج کی تعداد :

مروان کی فوج کی تعداد کے متعلق ایک دوسری روایت میہ کہ جب مروان کا مقابلہ عبداللہ بن علی ہے ہوا اس وقت خود مروان کے زیر قیادت ایک لاکھ بیس ہزار فوج تھی۔اس کے علاوہ اس کے بیٹے عبداللہ کے پاس ہیس ہزار فوج تھی۔اس جنگ میس عبداللہ بن علی کے زیر قیادت جوفوج تھی اس کی تعداد کے متعلق بھی ارباب سیر کا اختلاف ہے۔

### ابوموسىٰ بن مصعب كابيان:

ابوموی بن مصعب مروان کے کا تب سے بیروایت ہم وان کی شکست کے بعد عبداللہ بن علی شام پر قابض ہوگیا۔ میں نے اس سے امان مانگی اس نے مجھے امان دے دی ایک دن میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور عبداللہ بن علی تئیے کے سہار ہے بیٹھا تھا لوگوں نے مروان اوراس کی شکست کا ذکر شروع کیا۔عبداللہ بن علی نے مجھ سے بوچھا کیاتم جنگ میں موجود تھے میں نے کہا ہی ہاں! اس نے کہا تو پھراس کا ساراوا قعہ مجھ سے بیان کرو۔ میں نے کہا کہ جس روز مروان کوشکست ہوئی اسی دن اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں دشمن کی فوج کا شار کروں میں نے کہا کہ میں صاحب قلم ہوں فوجی آ دی نہیں ہوں اس کے بعد خود مروان نے اپنے دا ہے اور میں درشن کی فوج کا شار کروں میں نے کہا کہ میں صاحب قلم ہوں فوجی آ دی نہیں ہوں اس کے بعد خود مروان نے اپنے دا ہے اور با کی بین نظر دوڑ ائی اور مجھ سے کہنے لگا کہ دشمن کی تعداد بارہ ہزار ہے بین کرعبداللہ بن علی گاؤ تکیہ چھوڑ کر سیدھا بیٹھ گیا اللہ اس کا برا کر سات کا برا

(پہلےسلسلہ بیان کےمطابق)

## مروان كا دريائے ابوفطرس پر قيام:

زاب پر شکست کھا کرمروان موصل آیا ہشام بن عمروالنعلی اور بشر بن خزیمۃ الاسدی موصل کے عامل سے مروان کی فوج نے اپ پیش قدمی رو کئے کے لیے بلی توڑو یا شامیوں نے ان کولاکارا کہ بیضرور مروان ہے انحوں نے کہاتم جموت ہو لئے ہو بھوڑ موجھوڑ میں امرالمونین بھا گتے ہیں۔مروان بلد کی طرف چل دیا اور د جلہ کوعبور کر کے حران آیا پھر دشت آیا ولید بن معاویہ کو دشق پر چھوڑ آیا اور اس سے کہا کہ جب تک اہل شام جمع ہوں تم دشمن سے لڑتے رہنا۔ دشت سے مروان فلسطین آیا اور دریائے ابو فطرس پر فروش ہوا تھم بن ضبعان الجذامی نے سارے فلسطین پر قبضہ کرلیا تھامروان نے عبداللہ بن یزید بن روح بن زنباع الجذامی سے رو پیرطلب کیا۔عبداللہ بن یزید بن روح بن زنباع الجذامی سے رو پر پر طلب کیا۔عبداللہ بن یزید بن روح بن زنباع الجذامی سے رو پر پر طلب کیا۔عبداللہ بن یزید بن یوراکر دیا۔ سرکاری خزانہ تھم کے قبضہ شن تھا۔

## عبدالله بن على كى پيش قدمى وفتوحات:

ابوالعباس نے عبداللہ بن علی کومروان کے تعاقب کا تھم دیا۔ عبداللہ موصل آیا۔ ہشام بن عمروا تعلی اور بشر بن خزیمہ نے اس کا استقبال کیا اس کے آنے سے پہلے ہی افھول نے اہل موصل کے ساتھ علم سیاہ بلند کر دیا تھا اب انھوں نے شہر کوعبداللہ بن علی کے حوالے کر دیا۔ عبداللہ حران روانہ ہو گیا اس نے محمد بن صول کوموصل کا والی مقرر کیا اس نے اس مکان کو جس میں امام ایرا ہیم بن محمد قید حوالے کر دیا۔ عبداللہ بن علی حران سے آئے آیا اہل آئے نے بھی علم سیاہ اختیار کر لیا تھا۔ عبداللہ بن علی نے بنج میں قیام کیا اور ابوحمید اللہ وروزی کو اس کا عامل مقرر کیا' یہاں اہل قشرین نے ابوامیۃ التعلی کے ذریعہ بی عباس سے اپنی اطاعت کا بیام بھیجا نیز یہاں

عبدالصمد بن علی بھی اس ہے آملا' جے ابوالعباس نے چار ہزار فوج کے ساتھ اس کی مدد کے لیے بھیجا تھا عبدالصمد کے آئے کے بعد عبداللہ بن علی دوروز تک منبج میں قیام پذیر رہا۔ اس کے بعد وہ قشر بن آیا اس کے باشندوں نے پہلے ہی علم سیاہ بلند کر دیا تھا وہاں دوروز قیام کر کے مص آیا یہاں چندروز مقیم رہا۔ اہل مص نے اس کی بیعت کرلی' محص ہے بعلب آیا یہاں دوروز تقہرا وہاں سے روانہ ہوکردشق کے تابع دیہات میں مزہ نام ایک گاؤں میں آکر فروکش ہوگیا۔

ولىيدېن معاويه كاتل:

یہاں صالح بن علی اس کی مدد کے لیے آگیا' اوراب بی آٹھ ہزار فوج کے ساتھ مرج عذرا میں قیام پذیر ہوا اس کے ساتھ ابسام بن ابراہیم خفاف شعبہ اور پیٹم بن بسام سے بہاں سے بڑھ کرخودعبد الله بن علی دشت کے شرقی درواز ہے کے مقابل فروش ہوا ۔ میاں سے بڑھ کرخودعبد الله بن علی دشتی کے شرقی درواز ہے کے مقابل فروش ہوا ۔ میاں کے دو برو بسام باب الصغیر پر جمید بن قطبہ باب تو ما پر عبد الصمد' یکی بن صفوان اور عباس بن بزید باب الفرادیس پر فروش ہوئے والید بن معاویہ دشتی میں تھا۔ مذکور الصدر سرداروں نے اہل دشتی اور باتناء کا محاصرہ کر دوران میں خودشہر کے اندر فرقے واری نزاع پیدا ہوگئ نوبت کشت وخون تک پنجی آپس ہی میں جدال وقال شروع ہوگیا اور اہل دشتی ہی نے ولید کوتل کر کے ۱۰/رمضان ۱۳۲ ھروز چہار شنبہ دشمنوں کے لیے شہر کے درواز سے کھول دینے' باب شرقی کی جانب سے سب سے پہلے عبد اللہ الطائی شہر کی فصیل پر چڑھا اور باب الصغیر کی سمت سے بسام بن ابراہیم سب سے پہلے عبد اللہ اللہ دشتی سے لئے تار ہا۔

عبدالله بن على كي روا تكي فلسطين:

عبدالله بن علی پندرہ دن دمشق میں مقیم رہا۔ یہاں سے فلسطین روانہ ہوا نہر الکوہ پر فروکش ہوا۔ یہاں سے اس نے یجیٰ بن جعفر الہاشی کو مدینہ بھیجا اورخود اردن آیا اہل اردن نے بھی سیاہ علم اختیار کر لیا تھا یہاں سے روانہ ہو کر بیسان پر منزل کی پھر مرج الروم ہوتا ہوا نہر ابوفطرس پر فروکش ہوا۔ مروان یہاں سے بھی بھاگ گیا تھا 'عبدالله بن علی فلسطین میں تھہر گیا۔ یہاں اسے ابوالعہاس کا خط ملا۔ جس میں اسے ہدایت کی گئیتی کدوہ صالح بن علی کومروان کے تعاقب میں روانہ کردے۔

## صالح بن على كامروان كاتعاقب:

ذی قعدہ ۱۳۲۶ ہیں صالح بن علی نہر ابو فطر سے روانہ ہوا' ابن فتان عام بن آسلیل اور ابوعون اس کے ساتھ تھے اس نے ابوعون اور عام بن آسلیل الحارثی کوا پے مقدمۃ الحبیش پر روانہ کیا اور خود بھی وہاں سے چل کر رملہ آیا رملہ سے روانہ ہو کرسب ساحل بحر پر فروکش ہوئے اب صالح بن علی نے مروان پر قالو پائے کے لیے جواس وقت فر ما میں تھا کشتیاں بھٹ کیں اور انھیں بحری سفر کے لیے ساز وسا مان سے درست کر کے روانہ ہوام وان خشکی پر سمندر کے کنارے کنارے کنارے سفر کرر ہا تھا اور اس کے سامنے وہمن کی کشتیاں چل رہی تھیں ای طرح یہ عریش پہنچا۔ مروان کوصالح کی پیش قدمی کی اطلاع ہوئی اس نے اپنے گردگی تمام فصل اور چارہ کو جلا دیا اور بھاگ گیا صالح سمندر کے ذریعہ دریائے نیل پر لنگر انداز ہوا اور آگے چل کر مصر صعید پہنچا صالح کو معلوم ہوا کہ مروان کے پچھ سوار سامل پر چارے کو جلا دریا تھیں کے دیا سے ساحل پر چارے کو جلا دریا تھا۔

لے آئے صالح اس وقت فسطاط میں تھا۔ مروان نے نیل عبور کر کے بل توڑ دیا اورا پے گرو آگ لگا تا چلا گیا۔ صالح کا مروان کے رسالہ برحملہ:

صائح بھی اس کے تعاقب میں جھپٹا یہاں تک کہ دریائے نیل پرمروان کے رسالہ سے اس کی لم بھیز ہوگئی بنگ ہوئی 'صالح نے اسے شکست دے کر بھگا دیاں سے بڑھ کرایک فلیج پر پہنچ وہاں بھی مروان کے رسالہ تک یہ بہنچ گئے اوراس کے ایک جھے کو انھوں نے تہ تیخ کر دیااور پوری جماعت کو شکست دی۔ اس کے بعد بیایک دوسری خلیج پر پہنچ اور وہاں سے انھوں نے بھی نیل کوعبور کھوں نے تہ تیخ کر دیااور پوری جماعت کو شکست دی۔ اس کے بعد بیایک دوسری خلیج پر پہنچ اور وہاں سے انھوں نے بھی نیل کوعبور کیا جب عبور کر چکے تو ایک غبار اٹھ تا ہوا نظر آیا یہ لوگ سمجھے کہ بیرمروان ہے صالح نے ایک طلیعہ نصل بن فیمار اور مالک بن قادم کی قیادت میں خبر گیری کے لیے روانہ کیا گرافیس وہاں کوئی ایسا نظر نہ آیا جے بیہ براسیجھتے ہوں بید دونوں سردار صالح کے پاس واپس آگا دہ گئے۔

صالح بن على كاذات الساحل مين قيام:

صالح وہاں سے آگے بڑھ کرایک گاؤں میں فروش ہوا جس کا نام ذات الساحل تھا یہاں سے ابوعون نے عام بن اسلحیل الحارثی کومع شعبہ بن کشرالماز نی کے اپنے آگے روانہ کیاانھوں نے مروان کے رسالہ کو جالیا اس کو شکست دی اس کے بہت ہے آ دمی گرفتار کر لیے جن میں سے بعض کوانھوں نے آس کر دیا اور بعض کوزندہ چھوڑ دیا اوران سے مروان کا پتہ بوچھا ان لوگوں نے امان کی شرط پراس کا مقام بتا دیا۔ بیدونوں سردار اس پتہ پرروانہ ہوئے اوراسے بوصیر نام گاؤں میں ایک گرجا میں فروکش پایا۔ رات کے شرط پراس کا مقام بتا دیا۔ بیدونوں سردار اس پتہ پرروانہ ہوئے اوراسے مساتھ مقابلے پرنکل آیا۔ انھوں نے چاروں طرف سے اسے گھیرلیا اور آل کردیا۔

#### معركه پومير:

عامر بن اسلعیل بیان کرتا ہے کہ بوصر میں ہمارام روان سے مقابلہ ہوا۔ ہمار سے ساتھ مختفری جماعت تھی مروان نے ہم پراییا شدید ہملہ کیا کہ ہم ایک نخلستان کی طرف پہا ہو گئے اگر ان کو ہماری قلت تعداد کاعلم ہوجاتا تو وہ ہمیں ہلاک کر دیتے اس خطرے کو محسوں کرکے میں نے اپنی فوج والوں سے کہا کہ اگر اس حالت میں میچ ہوگئی اور اس وقت دیمُن کو ہماری تعداد کی کی معلوم ہوجائے گ تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ نچے گا۔ نیز اس وقت مجھے بکیر بن ہامان کا قول یا و آیا کہ اس نے کہا تھا کہ ایک ون تم کو ضرور مروان سے کوئی بھی زندہ نہ نچے گا۔ نیز اس وقت مجھے بکیر بن ہامان کا قول یا و آیا گئا ہو اُر دیا میر سے ساتھیوں نے بھی اپنے نیام کو ٹا ناپڑ سے گا اور اس وقت تم کہو گئا دور ہوا نگان' اس کے بعد میں نے اپنی تلوار کا نیام تو ڈ دیا میر سے ساتھیوں نے بھی اپنے نیام تو ڈ دیا میر نے اور اب میں نے کہا 'د مہید یا جوانگان' اس فقر سے کا داکر تے ہی میں معلوم ہوا کہ گویا ان پرآگ سے برسادی گئی ویشن نے فلست کھائی ایک شخص نے مروان پر جملہ کیا اور تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔

مروان بن محمد كافتل:

عامر بن استعیل صالح بن علی کے پاس آیا صالح نے امیر الموشین ابوالعباس کولکھا ہم نے دشمن خدا جعدی کا تعاقب کیا اور اسے اس کے شبید شمن خدا فرعون کے ملک میں پناہ گزیں ہونے پر مجبور کیا اور پھراسی ملک میں میں نے اسے قل کر دیا۔ ابوطالب الانصاری بیان کرتا ہے کہ بھرہ کے رہنے والے مغود نام ایک شخص نے مروان پر نیز ہ کا وارکیا یہ مروان کو بہجا نتا نہ تھا وار کھا کرم وان گراکسی نے چلا کر کہا کہ امیر المومنین مارے گئے۔ بیسنتے ہی کئی شخص تلوار لے کراس پر جھپنے اور کوفہ کے ایک انار فروش نے لیک کراس کا سرکاٹ لیا۔ عامر بن اسلمیل نے اس سرکو ابوعون کے پاس بھیج دیا ابوعون نے اسے صالح بن علی کو بھیج دیا مسلم کے نے اسے اپنے افسر شرطہ یزید بن ہانی کے ہاتھ ۲۵/ ذی المحبہ ۱۳۲ ھے بروز یک شنبہ ابوالعباس کے پاس بھیج دیا۔اس کے بعد صالح فسطاط بلٹ آیا۔

بكيرين مامان كى پيشين كوئى:

بکر بن وائل کا ایک معمر محفق راوی ہے کہ میں بکیر بن ماہان کے ہمراہ درتنی میں مقیم تھا ہم اس وقت با تیں کررہے تھے کہ ایک نو جوان دو چھا گلیں لیے ہوئے سامنے سے گذرا' بید جلے گیا اور پانی بحرکر پلٹا' بکیر نے اسے اپنے پاس بلایا اور نام پوچھا اس نے کہا عامر' بکیر نے کہا کس کے جوان دو چھا گلیں سے ہے بکیر نے کہا میں بھی بلحارث کی اولا د میں ہوں۔ اس کے معنی میہ ہوئے کہ تم بنی مسلیہ سے تعلق رکھتے ہو عامر نے کہا تی ہاں! میں ان سے تعلق رکھتا ہوں۔ بکیر نے کہا بخدا! تم مروان کوئل کرو گے اورتم اس وقت سے جملہ کہو گے: ' یا جوانگان دہید' ہے!

مروان بن محمر کی عمرومدت حکومت:

کو فے میں یہ بات مشہورتھی کہ مروان کے قاتل مسلیہ ہیں قتل کے دن باسٹیسال اس کی عمرتھی۔ دوسرے راوی انہتر سال کہتے ہیں 'بعض نے اٹھاون سال بیان کی ہے '۲۷/ ذی المجراتوار کے دن قتل کیا گیا 'بیعت سے قتل تک اس کی کل مدستہ خلافت پانچ سال دس ماہ سولہ دن ہے ابوعبدالملک کنیت تھی ہشام بن محمد کے بیان کے مطابق اس کی ماں ایک کر دلونڈی تھی۔

#### على بن مجامد كابيان:

علی بن مجاہداور ابوسنان المجنی کہتے ہیں کہ یہ بات مشہورتھی کہ مروان کی ماں ابراہیم الاشتر کے پاس تھی اس کے آل کے دن میہ محمد بن مروان کے بہتر پر پیدا ہوا جب ابوالعباس نے اپنی خلافت کا اعلان محمد بن مروان کے بستر پر پیدا ہوا جب ابوالعباس نے اپنی خلافت کا اعلان کیا عبداللہ بن حیاش المنتوف ابوالعباس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے جزیرے کے گدھے اور ایک کثیف میلی عورت کے بیٹے کے عوض رسول اللہ میں تھا ہے ابن عم اور عبدالمطلب کے بوتے کو ہمارا خلیفہ بنایا۔

اسی سند بین قنسرین میں ابوالور دیے ابوالعہاس ہے بغاوت کی سفیدعلم استادہ کیا دوسر بےلوگوں نے بھی اس کی تقلید کی۔ ابوالور د کی بغاوت:

اسی سنہ میں عبداللہ بن علی نے نہرا بوفطرس پر بنی امیہ کے بہتر افراد کو آل کر دیا۔

ابوالور دجس کا اصلی نام مخبرا ۃ بن الکوثر بن زفر بن الحارث الکلا بی ہے مروان کے معتمد علیہ بہا درسیہ سالا روں میں تھا مروان کی شکست کے وقت بیقنسرین میں تھا جب عبداللہ بن علی یہاں آیا ابوالور دیے اس کی بیعت کر لی اوراپی جمعیت کے ساتھ اس کے

ے میں نے اس جملہ کو بعید نیقل کر دیا ہے بیافاری زبان کامعلوم ہوتا ہے کوشش کے بعد بھی میں اس کا ترجمہ کرنے سے قاصر رہااوراس کے معنی نہیں سمجھ سکا غور کرنے ہے اتنامعلوم ہوتا ہے کہ بیحریا بھان متی ہے حلق رکھتا ہے۔ مترجم ساتھ ہوگیا۔ مسلمہ بن عبدالملک کی اولا دیالس اور ناعورہ میں اس کی پڑوی تھی عبداللہ بن علی کا ایک فوجی سر دار جو ہزار مردوں میں سے تھا ڈیڑھ سوفوج کے ساتھ بالس آیا اس نے مسلمہ بن عبدالملک کی اولا داوران کی عورتوں کی تو ہین وتحقیر کی ان میں ہے کسی نے اس کی شکایت ابوالور دے کی اس کے سنتے ہی ہیا ہے مرز عدز راحہ بنی زفر ہے جس کا تام خساف تھا اپنے چند خاندان والوں کو لے کر نکلا اور عبداللہ بن علی کے مذکور الصدر سر دار پر چڑھد وڑا جواس وقت حصن مسلمہ میں فروش تھا ابوالور دنے اس پر جمدہ کر دیا دونوں میں جنگ ہوئی ابوالور دنے اس پر جمدہ کر دیا دونوں میں جنگ ہوئی ابوالور دنے اس بے جمام ساتھوں کے اس جنگ میں ہلاک کر دیا اور سفیہ علم نصب کر بے عبداللہ بن علی سے اپنی برات کا اعلان کر دیا اس نے اہل فقس میں کو بھی اس کی دعوت دی وہ سب سے سب اس کے ساتھ شریک ہوگئے۔
عبداللہ بن علی اور حبیب بن مرہ کی صلح:

ابوالعباس اس وقت جرہ میں سے اور عبد اللہ بن علی اس وقت حبیب بن مرۃ المری سے جنگ کرنے میں الجھا ہوا تھا۔ سرز مین بلقا بنٹیہ اور حوران میں ان کے مقابلے ہوئے عبد اللہ بن علی اپنی کثیر جماعتوں کے ساتھ اس سے سرگرم پیکار ہوا دونوں میں کئی لڑائیاں ہوئیں 'پی حبیب مروان کے بہادر سرداروں میں تھا 'چونکہ اس اپنی اور اپنی قوم کی زندگی خطرے میں نظر ہتی تھی اس نے بعاوت کا اعلان کر دیا بنی قیس اور دوسر بان لوگوں نے جوان پر گنات بنٹیہ اور حوران میں آباد ہے اس کی بیعت کر لی جب عبد اللہ بن علی کو اہل تقسر بن کی بغاوت کا حال معلوم ہوا اس نے حبیب بن مرہ کوسلے کی دعوت دی 'حبیب نے عبد اللہ سے ساتھیوں کو وعدہ امان دیا اور اب خود ابوالورد کے مقابلہ کے لیے قشر بن روانہ ہوا 'دشق سے گذرا یہاں اس نے ابو غانم عبد الحمید بن الربعی الطائی کو اپنی فوج میں سے چار ہزار فوج دے کر متعین کر دیا۔ اس وقت دمشق میں عبد اللہ بن علی کی ایک بوی ام البنین بنت مجمد بن عبد المطلب النو فلیہ جوعمر و بن مجمد کی بہن تھی دوسری امہات ولداور اس کا سامان موجود تھا۔

اہل دمشق کی بعناوت:

جب تشمرین جانے کے ارادے سے عبداللہ عمل پہنچا تو اہل دمش نے بغاوت بریا کردی اور عنمان بن عبدالاعلی بن سرقة الازدی کی قیادت میں جھنٹر ابلند کردیا۔ ابوغانم اپنی فوج کو لے کران کے مقابل آیا مگران باغیوں نے اسے بری طرح فئست دی اور ابن کے بہت سے آدی تل کردیے اور اس مال ومتاع کو جوعبداللہ بن علی وہاں پھوڑ آیا تھا لوٹ لیا مگر اس کے اہل وعیال سے کوئی تعارض نہیں کیا' اب دمشق والوں نے علانیے طور پراپنی بغاوت کا اظہار کردیا مگر عبداللہ بن علی سیدھا ابوالورد کے مقابلہ پر چلا گیا۔

### معركة مرج الاخرم:

ابوالورد کی حالت بیتی که اہل قئم بین کی ایک جماعت اس کے ساتھ ہوگئ تھی۔ نیز انھوں نے اپ قربی علاقہ ممص و تدمر والوں سے بھی ساز باز کر بی تھی۔ چنانچہ یہ ہزاروں کی تعداد میں ابوجھ بن عبداللہ بن بزید بن معاویہ بن ابی سفیان کی قیادت میں والوں سے بھی ساز باز کر بی تھی۔ چنانچہ یہ ہزاروں کی تعداد میں ابوجھ بن عبداللہ بن کا قات کے لئے دعوت دی اور کہا کہ یہی وہ سفیانی ہے جس کا تذکرہ آتا ہے ان کی تعداد تقریباً چالیس ہزارتھی عبداللہ بن علی اس فوج کے سامنے آیا اس وقت ابوجھ اپنی پوری فوج کے ساتھ مرج الاخرم میں فروکش تھا مگر تمام فوجی اور جنگی انتظام ابوالورد کے سپر دتھا جوگویا سیہ سالارتھا ، عبداللہ نے بھائی عبدالصمد بن علی کو اپنے دس

بڑارسواروں کے ساتھ مقابلہ پر بھیجا' ابوالورد نے اس فوج پر جملہ کیا اور دونوں حریفوں کے پڑاؤ کے درمیان ان فوجوں میں لڑائی شروع ہوئی' نہایت نوزیز جنگ ہوئی۔ ابوالورد کی فوج ثابت قدمی سے لڑتی رہی عبدالصمد نے شکست کھائی اس کی فوج کے ہزار ہا آ دمی اس روز کام آ چکے بیخے اس کے بعداب خودعبداللہ اس مقام معرکہ میں آیا جہاں عبدالصمد ناکام رہا تھا' عبداللہ کے ساتھ حمید بن قحطبہ اور دوسر ہے اس کے ساتھی سردار بھی اس وقت موجود تھے اب اس گھاٹی مرج الاخرم میں دوبارہ ان دونوں حریفوں میں جنگ شروع ہوئی' نہایت شدید معرکہ جدال وقبال گرم ہوا عبداللہ کی فوج کا ایک حصہ پہلے تو پہا ہو گیا تھا گر پھر بلٹ کر مقابلہ پر آگیا۔ عبداللہ اور حمید بن قحطبہ وتمن کے سامنے ڈیٹے رہے اور اسے مار بھاٹیا۔ گر ابوالور داپنے اعز اادر ہم قوم تقریباً پانچ سوآ دمیوں کے ساتھ آخردم تک میدان میں ویشن کے مقابلہ پر جمار ہا۔ یہاں تک کہ بیسب کے سب مارے گئے۔

### اہل قنسرین کی اطاعت:

ابو محمد اپنج کابی پیروو ک کے ساتھ وہاں سے بھا گا اور تد مرپہنچا عبد اللہ بن علی نے اہل قنسرین کوا مان دے دی۔ انہوں نے پھر علم سیاہ اختیار کر لیا اور اس کی بیعت کر کے اس کی اطاعت وفر ماں بر داری کا اقر ارکر لیا اس تضیئے سے فارغ ہو کرا ب عبد اللہ بن علی دشق کی بغاوت فر وکر نے دشق کی طرف پلٹا کیونکہ اسے ان کی علانہ بغاوت اور ابوغانم کو مار بھگا دینے کا حال معلوم ہو چکا تھا 'اس کے دمشق کے قریب پہنچنے کے ساتھ سب لوگ بھاگ گئے اور بغیر لڑے بھڑ ہے خود بخو دمتفرق ومنتشر ہو گئے عبد اللہ نے ان سب کو امان دے دی اور با وجودان کے عذر کے انہیں کوئی سزا نہ دی۔

#### ابوقمه كاخاتمه:

اس شکست کے بعد جومرج الاخرم میں اسے نصیب ہوئی تھی ابومجہ بمیشہ نقل مکان کرکے چھپتا پھرتا تھا اس حالت میں تجازیہ پہنچا' زیاد بن عبیداللدالحارثی ابوجعفر کے عامل کواس مکان کا پہنچ کی گیا جہاں وہ چھپا ہوا تھا اس نے اس کے لئے اپنارسالہ بھیجا اس رسالے نے اس کا مقابلہ کیا اور وہ بھی لڑا اور مارا گیا' اس کے دو بیٹے قید کر لئے گئے۔ زیاد نے اس کے سرکومع اس کے دو بیٹوں کے امیرالمومنین ابوجعفر کے پاس بھیج دیا ابوجعفرنے انہیں رہا کردیا اور معافی دے دی۔

## ابوالور داور عبدالصمد کی جنگ: مذکوره بالا بیان کے علاوہ ان داقعات کے متعلق علی بن محمد کی روایت سید ہے کہ قنسرین میں ابوالور دیے خلیفہ مسلمہ سے انحراف

کیا' ابوالعہاس نے عبداللہ بن علی کو جواس وقت فطرس میں تھا ابوالورد سے لڑنے کا تھم دیا عبداللہ بن علی نے عبدالعمد کوسات ہزار فوج دے کر قشر بن روانہ کیا اس کے عافظ دستہ کا سر دارمخارق بن غفار تھا اور کلثوم بن شبیب اس کی شرطہ کا افسر تھا اس کے بعد پھر عبداللہ بن علی نے ذویب بن الاشعث کو پانچ ہزار فوج دے کر اس کی امداد کے لیے بھیجا نیز اسی طرح وہ اور دستے بھی بھیجتا رہا اب عبدالصمد نے ابوالورد سے لڑائی شروع کی جس کے پاس کثیر فوج تھی عبدالصمد کی فوج نے شکست کھائی مجبوراً می بھی پسپا ہوا اور اس سب شکست خوردہ فوج کے ساتھ مصل آگیا عبداللہ بن علی نے عباس بن بزید بن زیاد مروان الجرجانی اور ابومتوکل الجرجانی کو اپنی اپنی جمعیتوں کے ساتھ مصل روانہ کیا خود عبداللہ بن علی اپنی جمعیتوں کے ساتھ مصل روانہ کیا خود عبداللہ بن علی اپنی مقام سے چل کر مصل سے چارمیل کے فاصلہ پر آگر فروش ہوا' عبدالصمد اس وقت مصل میں تھا اور عبداللہ بن علی نے حمید بن قطبہ کو خط لکھا کہ اردن نے اپنے باس بلالیا۔

## ابوالورد كاقتل:

ائل تنسرین نے ابو محمد السفیانی زیادین عبداللہ بن برید بن معاویہ بن ابی سفیان بیسیٹ کی بیعت کر کی تھی ابوالور وسیہ سالار کی حیثیت سے اس کے ہمراہ تھا بیعت کے بعد جالیس دن ابو محمد وہاں مقیم رہا اس کے بعد عبداللہ بن علی نے جس کے ہمراہ عبدالصمداور حمید بن قطبہ بھی تھے اس پر ہملہ کیا اور اب نہایت شدید معرکہ جدال وقال گرم ہوا دونوں فریقوں نے خوب بی دادمردا کی دی آخر کار ابو محمد کی فوج نے اپنے دہمن کو ایک تنگ در سے میں دھیل دیا اور اب اس فوج کے سیابی مقابلے سے کھسکنے گلے لڑائی کا برنگ دیکھر کو محمد کی فوج نے اپنے دہمن کو ایک تنگ در سے میں دھیل دیا اور اب اس فوج کے سیابی مقابلے سے کھسکنے گلے لڑائی کا برنگ دیکھر کے حمید بن قطبہ نے عبداللہ سے کہا کہ اب ہم کیوکر کھر ہمارے دشمن کی تعداد برابر بڑھ رہی ہے اور ہماری گھنتی بی تی ہا تو محملہ کیوکر کھر سے نے بی ہمارے دشمن کی تعداد برابر بڑھ رہی ہوئی اس کی قب ہوئی ۔ ابو محمد کے دون جو سے معامل کی فوج کی میں بیاہ لی گرح دیف نے اس میں آگ لگا دی اس اثنا میں اہل محمل نے بنی عب سے نقض بیعت کی اور ان کا ارادہ تھا کہ ابو محمد کو ہوئی تو وہ خاموش رہ گئے۔

# حبیب بن مره کی بغاوت:

ای سنہ میں حبیب بن مرۃ المری نے اور اس کے ساتھی شامیوں نے نقض بیعت کر کے سفیدعلم نصب کیا۔ علی اپنے بزرگوں کے سلسلے سے بیان کرتا ہے کہ حبیب بن مرۃ المری اور اہل بٹکیہ اور حوران نے اس وقت سفید جھنڈ ابلند کیا جب عبداللّٰہ بن علی ابوالور د کے مقابلہ پر جس میں ابوالور د مارا گیا' فروکش تھا۔

گردوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوالوردی بغاوت سے پہلے ہی حبیب نے بغاوت کردی تھی اور جب ابوالورد نے سفید علم نصب کیا اس وقت عبداللہ بن علی حبیب بن مرق المری سے بلقاء بھیہ اورحوران کے علاقوں میں نبرد آزما ہو چکا تھا اوران میں کی لڑائیاں ہو چگی تھیں بی حبیب مروان کے بہادرسرداروں میں تھا 'چونکہ اسے اپنی اورا پی قوم کی زندگی معرض خطر میں نظر آئی اس نے بغاوت برپاکر دی بنی قیس اور ان پرگنوں بھیہ اورحوران کے دوسر سے باشندوں نے اس کی بیعت کر کی جب عبداللہ کو اہل تشمرین کی بغاوت کا علم ہوااس نے حبیب بن مرہ سے سلح کر کے اسے اور ان کے تمام ساتھیوں کو معافی دے دی اور خود ابوالورد کے مقابلہ کے لیے قشرین روانہ ہوگیا۔

## ابل جزیره کی بغاوت:

جب اہل جزیرہ کو معلوم ہوا کہ ابوالور داور اہل قشرین نے بغاوت پر پاکر دی ہے انھوں نے بھی نقض بیعت کر کے سفید علم نصب کیا اور حران آئے۔ حران میں اس وقت مولی بن کعب تین ہزار با قاعدہ فوج کے ساتھ موجود تھا یہ باغی جماعت سارے شہر میں بھیل گئی اور انھوں نے مولی بن کعب اور اس کی فوج کو چاروں طرف سے گھیرلیا گریہ بے سری فوج تھی جس کا کوئی قائد نہ تھا' اس نرمانے میں مروان کی شکست کی خبرس کر ایحق بن مسلم آرمینیا سے جزیرے آیا تھا اس باغی جماعت نے اس کو اپنا سردار بنایا اور تقریباً دوماہ تک مولیٰ بن کعب کو محصور رکھا اس خبر کے معلوم ہوتے ہی ابوالعباس نے ابوجعفر کواپنی ان فوجوں میں سے جن کے ذریعے اس نے واسط میں ابن مہیرہ کا محاصرہ کررکھا تھا گیجہ فوج دے کرحران روانہ کیا' حران جاتے ہوئے یہ قرقیبیا سے گذرا' اس مقام کے نے واسط میں ابن مہیرہ کا محاصرہ کررکھا تھا گیجہ فوج دے کرحران روانہ کیا' حران جاتے ہوئے یہ قرقیبیا سے گذرا' اس مقام کے

با شندوں نے بھی اطاعت سے انحراف کر کے بغاوت کردی تھی' اور بنی عباس کے لیے اس نے شہر کے درواز ہے مسدود کردیے تھے۔ بکار بن مسلم کی مخالفت :

اس رنگ کود کھر کر ابوجعفر بغیر وہاں قیام کیے رقہ آیا' رقہ میں بھی بغاوت ہو چک تھی اور وہاں بکار بن مسلم بی عباس کی مخالفت کے لیے کمر بستہ تھا' ابوجعفر سیدھا حران چلا گیا اور استحق بن مسلم رہاء چلا آیا ہے ۱۳۳۱ھ کا واقعہ ہے موکیٰ بن کعب ابنی فوج لے کرحران سے نکل کر ابوجعفر سے ملا ۔ اور بکارا ہے بھائی آخق بن مسلم کے پاس چلا گیا جس نے پھراسے بنی ربیعہ کی اس جماعت کی طرف بھیجا جو دار ااور مار دین میں تھی' اس وقت ربیعہ کا سردار ایک خارجی بریکہ نام تھا ابوجعفر نے بھی اس کا رخ کیا اور مقام دارا میں ابوجعفر کا اس جماعت سے مقابلہ ہوا' نہایت خونر یز الوائی ہوئی جس میں دونوں حریفوں نے پوری دادمردا تگی دی ہریکہ جنگ میں مارا گیا اور بکار پھرا ہے بھائی آختی کے پاس رہاء چلا آیا' آختی نے بکار کور ہاء پر اپنا قائم مقام مقرر کیا اور خود آپی بڑی فوج کے ساتھ سمیاط آگر فروش ہوا اور یہاں اس نے اپنے پڑاؤ کے گردخند تی بنائی۔

ا بوجعفر کی بکار برفوج کشی:

دوسری طرف سے ابوجعفر اپنی فوج فوجوں کے ساتھ بڑھا۔ رہاء میں بکار نے اس کا مقابلہ کیا اور دونوں میں کئی جھڑپیں ہوئیں 'ابوالعباس نے عبداللہ بن علی کولکھا کہتم اپنی فوج لے کرسمیساط میں اسلی کا مقابلہ کرو' بیشام سے جزیرے آیا اور پھرسمیاط میں اسلی مقابل فروکش ہوا آتھی کے پاس ساٹھ ہزار آدی تھے جوسب کے سب جزیرے کے باشندے تھے ان دونوں کے درمیان دریائے فرات حائل تھا اب ابوجعفر بھی رہاء سے یہاں آیا۔

### بكاربن مسلم كي اطاعت:

انتحق نے صلح کے لیے خط و کتابت شروع کی اورا مان طلب کی۔ ابوجعفر وغیرہ نے اسے منظور کیا اورا بوالعباس کواس کے متعلق عرضدا شت کہ سی ۔ ابوالعباس کے نامی و یا کہ آخل اوراس کے تمام ساتھیوں کوا مان دی جائے چنانچہ جنب عہد نامہ با قاعدہ طور پر مکمل ہو گیا تو اب آخل ابوجعفر سے ملئے آیا اور دونوں میں پوری طرح صلح ہوگئ اس وقت اس کے ہمراہ اس کے تمام معزز ارباب حل وعقد اور دوست موجود تنے اس واقعہ کے بعداب اہل جزیرہ اور اہل شام نے پوری طرح اطاعت قبول کرنی اور وفا وار بھی رہے ابوالعباس نے ابوجعفر کو جزیرہ آرمیا اور آذر بائیجان کا صوبہ دار مقرر کردیا بیا ہے خلیفہ ہونے تک اسی عہدہ پر برقر اررہا۔
سیاد مدالیج و مدالیج و سی

### الحق بن مسلم العقيلي كي اطاعت:

بیان کیا جاتا ہے کہ بیر آخق بن مسلم العقیلی سات ماہ تک سمیساط میں ابوجعفر کے محاصرہ میں رہا۔ یہ کہتا تھا کہ میں کیا کروں میں رہا جاتا ہے کہ بیر آخق بن مسلم العقیلی سات ماہ تک سمیساط میں ابوجعفر کے محاص معلوم نہ ہوجائے جس کی بیعت میں نے کی ہیں اس سے کسی طرح انحراف نہیں کرسکتا اور نہ کروں گا۔ ابوجعفر نے کہلا کر بھیجا کہ مروان قبل کر دیا گیا آخق نے جواب دیا پہلے میں اس کی تقد بی کرلوں پھر دیکھا جائے گا اس کے بعد پھر خود اس نے سلح کی درخواست کی اور کہا کہ اب مجھے مروان کے تل کی محجمے خرمعلوم ہوگئی ہے ابوجعفر نے اسے امان دی آخق اس کے ساتھ ہوگیا' ابوجعفر اس کی بڑی وقعت وعظمت کرتا تھا۔

میر معلوم ہوگئی ہے ابوجعفر نے اسے امان دی آخق کو امان دی تھی۔

یہ میں اس کی تقد یوں کے عبد اللہ بن علی نے آخق کو امان دی تھی۔

#### ا بوسلمه بن سليمان:

ای سنہ میں ابوجعفر ابومسلم سے ملنے خراسان روانہ ہوا تا کہ ابوسلمہ حفض بن سلیمان کے قل کر دینے میں اس کی رائے معلوم کرے۔

جم اس طرز عمل کو بیان کرآئے ہیں جو ابوسلم نے ابوالعباس کے ساتھ ان کے کوفہ آنے کے بعد افتیار کیا تھا اور جس کی تہ ہیں بنی ہاشم کو برسرا فقد ارلانے کی آرز وضم تھی اس طرز عمل کی وجہ سے بی عباس کواس پراعتاد باتی ندر ہا تھا اور وہ اس کی خرا بی کے در پے سے ابوجھ فربیان کرتا ہے کہ امیر الموشین ابوالعباس کے خلیفہ ہوجانے کے بعد ایک رات ہم سب بیٹھے با تیں کر رہے سے اثنائے گفتگو میں ابوسلمہ کے اس طرز عمل کا ذکر آگیا ہم میں سے ایک شخص نے کہا آپ لوگوں کو کیا علم ہے ممکن ہے کہ وہ رویہ جو ابوسلمہ نے افتیار کیا تھا وہ ابوسلمہ کی رائے کی بنا پر ہو۔ اس پر ہم میں سے کوئی شخص نہ بولا۔ البتہ امیر الموشین ابوالعباس نے کہا کہ اگر بیہ بات بچ ہے کہ اور اسلمہ کا طرز عمل ابوسلم کی رائے کی بنا پر ہو۔ اس پر ہم میں سے کوئی شخص نہ ہولا۔ البتہ امیر الموشین ابوالعباس نے کہا کہ اگر بیہ بات کے ہو آئے ابوالعباس نے کہا کہ اگر بیہ بات کے بعد ہم سب اٹھ آئے ابوالعباس نے بچھے بلا بھیجا اور میر کی رائے دریا فت کی میں نے جو اب دیا کہ رائے تو اصل میں آپ کی قابل وقعت وعمل ہے آئے ابوالعباس نے بچھے بلا بھیجا اور میر کی رائے دریا فت کی میں کے خواب دیا کہ رائے کا اظہار فر ما کئیں انھوں نے کہا ہم میں کی شخص کو ابوسلم سے وہ خصوصیت حاصل نہیں ہے جو تم کو کہا ہم میں کی شخص کو ابوسلم سے وہ خصوصیت حاصل نہیں ہے جو تم کو کہا ہم میں کی شخص کو ابوسلم سے قال فر معلوم ہو اتو ہم مطمئن ہوجا کیں گے۔ جا کہ اور اگر اس کے ظلاف معلوم ہو اتو ہم مطمئن ہوجا کیں گے۔ وہ ابوجھ فرکی روا تکی خراسان :

میں ڈرتا ہواخراسان روانہ ہواجب رے پہنچا تو اس وقت حاکم رے کے پاس ابوسلم کا خطبی پنج چکا تھا اس میں مرقوم تھا کہ بخصے معلوم ہوا ہے کہ عبداللہ بن محر نے تمہارار خ کیا ہے جب وہ رے آ جا کیں تو قیام کی اجازت کے بغیرتم ان کواس وقت خراسان روانہ کر دینا۔ جب میں رے پہنچا تو حاکم رے میر ہے پاس آ یا ابوسلم کے خط کی مجھے اطلاع دی اور اس وقت کوچ کر جانے کا تھم دیا اس واقعہ سے میراخوف اور بڑھ گیا میں رے سے بہت خاکف اور ہراساں روانہ ہوا۔ جب نیشا پور آ یا اس کے عامل نے اس وقت ابوسلم کا خط لا کر مجھے دیا جس میں اسے تھم تھا کہ جب عبداللہ بن محمد نیشا پور پہنچیں تم ان کوفور آخراسان روانہ کر دینا اور وہاں مت تھم رنے دینا کیونکہ تبہارے علاقہ میں جاری اسے ہیں اور مجھے ان کی طرف سے عبداللہ بن محمد کے لیے اندیشہ لگا ہوا ہے۔ اس مت تھم رنے دینا کیونکہ تبہارے علاقہ میں جاری اسے دل میں کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نیت ہماری ہی تکومت کا قیام ہے۔

## ا بوجعفرا ورا بوسلم كي ملاقات:

میں نیٹا پورے بھی روانہ ہواجب مرود وفریخ روگیا تومسلم بہت ہے لوگوں کے ساتھ میرے استقبال کوآیا میرے قریب آ کروہ پیدل ہوگیا اور پاپیادہ آگے بڑھ کراس نے میرے ہاتھ چوہے میرے کہنے ہے وہ پھرسواری پرسوار ہوکر میرے ہم رکاب ہوا اور مروآ گیا۔ میں نے ایک مکان میں قیام کیا تین دن تک اس نے مجھ سے کوئی بات نہ پوچھی کہ میں خراسان کیوں آیا ہوں چوتھے دن اس نے میرے خراسان آنے کی وجہ دریافت کی میں نے اپنا مطلب بیان کیا اس نے کہا کہ ابوسلمہ نے جو کچھ کیا تھا وہ ای کا خیال تھا اوراب میں آپ کواس سے بے فکر کر دیتا ہوں۔اس نے مرار بن انس انضی کو بلا کرتھم دیا کہتم فوراً کوفہ جا کرا ہوسلمہ کو جہاں پاؤ وہیں قت کر دواوراس معاملہ میں امام کی رائے نہ لینا۔ مرار کوفہ آیا اورا بوسلمہ رات کے وقت ابوالعباس سے بیٹھا با تیں کرر ہاتھا۔ مراراس کے راستہ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔قصر سے نکلتے ہی اسے قبل کر دیا۔اور پینچرمشہور کر دی گئی کہ ابوسلمہ کو خارجیوں نے قبل کر دیا۔

ا بوجعفری ابومسلم کے متعلق سالم کو ہدایت:

سالم راوی ہے کہ میں رے سے خراسان تک ابوجعفر کے ساتھ ہوگیا تھا اوران کی دربانی کرتا تھا جب ابومسلم ان سے ملنے

کے لیے آتا تو ان کے قیام گاہ کے درواز بے پر گھوڑ بے پراتر جاتا اور دہلیز میں بیٹے جاتا پھر مجھے سے کہتا کہ میر بے لیے اندر جانے کی
اجازت حاصل کرواس پر ابوجعفر مجھے پر بہت ناراض ہوا اور کہا کہ اب جب بھی وہ آئیں تم فورا ان کے لیے بچا لک کھول دینا اور کہہ
دینا کہوہ اپنی سواری ہی پرمکان کے اندر چلے جائیں میں نے ابومسلم سے آکر بیان کیا کہ ابوجعفر نے مجھے ایسا تھم دیا ہے ابومسلم سمنے
لگا کہ ہاں میں جانتا ہوں گرمیر سے لیے اندر آنے کی اجازت لے لیا کرو۔

ا بوسلمه كاقتل:

یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اپنی نخیلہ کی فرودگاہ سے نتقل ہونے سے پیشتر ہی ابوالعباس نے ابوسلمہ سے برخی شروع کردی تھی پھر جب وہ نخیلہ سے مدینہ ہاشمیہ آ کرسر کاری کی میں فروکش ہوئے اس وقت بھی وہ اس سے کہیدہ فاطر سے اوراس کہیدگی سے خود ابوسلم بھی وہ اس سے بہیدہ فاطر سے اوراس کہیدگی سے خود ابوسلم بھی وہ اس سے کہیدہ فاطر سے ابوسلم بھی وہ اس سے کر اور بن علی ابوسلم بھی وہ اس سے کہیدہ نے امیر الموشنین کو جواب دیا: ''اگر اس کی بیر کت آپ کو معلوم ہوئی تو آپ اسے قبل کرد ہیے'' ۔گر واور بن علی نے ابوالعب س کو اس کے قبل کرد ہیں ابوسلم اس کے قبل کو آپ کی مخالفت میں بطور دلیل کے چیش کرد ہیں گئی اس وقت ابل خواسان بی آپ کا ساتھ دے رہے بیں اور جو پھے ابوالعباس کے قبل کو آپ ان مقصد بتا یا ابوالعباس سے کہ آپ ابوسلم بی کو کھیس کہ وہ خود کسی خوش کو بھیج کراسے قبل کرا دے' چیتا نچے ابوالعباس نے ابیا ہی کیا اور ابوسلم نے مرار بن انس النسمی کو اس کا م کے لیے خراسان سے بھیج دیا۔ مرار مدینہ ہا شعبیہ ہیں ابوالعباس نے بالی کروی کہ اب سی ابوسلمہ سے خوش ہوگیا ہوں نیز اسے بلا کر خلعت بھی عطا کیا' اس کے بعد ایک رات کو ابوسلم ابوالعباس کے پاس آیا اور تم مرار میں انسلمہ سے گذر نے لگا تو مرار بن انس مشہور کردی گئی کہ ابو بیشمہ بھی اور اس کے دوسر سے ساتھیوں نے اسے مراد دیا جو اس کی لاش اس کے مقتل سے نکا گئی تھی بین علی نے اس کی نماز جناز و پڑھائی اور مدینہ سلمہ کو خارجوں سے تقل کردیا گئی اس کے مقتل سے نکا گئی تھی بین علی نے اس کی نماز جناز و پڑھائی اور مدینہ سلمہ کو خارجوں سے تقل کردیا گیا 'سلمان بن مہاج المجائی نے بیش عراس کے مرشد میں نما ہو اس کی لاش اس کے مقتل سے نکا گئی تین عمر بن علی نے اس کی نماز جناز و پڑھائی اور مدینہ باتھیں کہا جو المجائی نے بیش عراس کے مرشد میں علی ہو نے اس کی نماز بین انس کی بیا جرائی نے بیش عراس کے مرشد میں کہا ہو المجائی نے بیش عراس کے مرشد میں کہا ہو المجائی نے بی عبار کہائی کئی بین عمر بی میں کہا ہو المجائی نے بیٹ میں کہا ہو المجائی نے بیٹ میں کہا ہو المجائی نے بیٹ میں کہا ہو المجائی نے بیٹ میں کہا ہو المجائی نے بیٹ میں کہا ہو المجائی نے بیٹ میں کہا ہو المجائی نے بیٹ میں کہا ہو المجائی نے بیا کہائی کی بیا جرائی کے بیا کی کہا کہائی کے بعد کی کہائی کو کیا کہائی کو کر کیا گئی کیا کو کر کیا کہائی کیا کہائی کو کر کیا گئی

ان السوزيسر و زيسر آل مسحمد ﷺ او دى مسسن يشنساك كان وزيسرا تنظم مَن يشنساك كان وزيسرا تنظم مَن يشنساك كاوز برتفاجو بلاك بوااوراس كي وزارت مين كون عيب ثكال سكتا بـ \* - ابوسلمه وزير آل محمد مُنظم امين آل محمد منظم من آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل محمد منظم المين آل معمد منظم المين آل محمد منظم المين آل معمد منظم المين آل مين آل معمد منظم المين آل معمد منظم المين آل معمد منظم المين آل مين آل معمد منظم المين آل مين آل

### سليمان بن كثيراوراعرج كي ٌنفتگو:

ابوسلمہ کے قبل کے بعد ابو العباس نے اپنے بھائی ابوجعفر کوتمیں آ دمیوں کے ساتھ جن میں تجاج بن ارطاۃ اور آئل بن فضل البہاشی بھی تھے ابوسلم کے پاس آ گیا توایک دن عبیداللہ بن الحسین الاعرج اس کے ساتھ سیر کے لیمائٹی بھی تھے ابوسلم کے پاس آ گیا توایک دن عبیداللہ بن الحسین الاعرج اس کے ساتھ سیر کے لیے فکا سلیمان بن کثیر بھی اعرج کے ساتھ تھا سلیمان نے اعرج سے کہا کہ ہم تو آ پاوگوں کی حکومت کے آرز دمند تھے۔ اب بھی اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی تحمایت کے لیے تیار ہیں 'یہ بات من کرعبیداللہ کو گمان ہوا کہ بیخف ابوسلم کا جاسوس ہے اس کے کہنے سے خوف بیدا ہو گیا۔

## سليمان بن كثير كفل كاحكم:

دوسری طرف ابوسلم کوبھی ہیہ بات معلوم ہوگئی کہ سلیمان اعرج کے ساتھ سیر کے لیے گیا تھا' عبیداللہ نے ابومسلم سے آکر سلیمان کا قول اس خوف کی وجہ سے نقل کر دیا کہ اگر وہ ایسا نہ کرے تو شاید ابومسلم دھو کے سے اسے قل کرا دے ۔ ابومسلم نے سلیمان بن کثیر سے بلاکر کہا کہ تم کوامام کا وہ تھم یا دہے جوانھوں نے مجھے دے رکھا ہے کہ جس پرمیرا شبہ ہو میں اسے قل کر دوں' سلیمان نے کہا بی المجھے یا دہے' ابومسلم نے کہا تو اب میں تم کو ملزم قرار دیتا ہوں' سلیمان نے کہا میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ مجھے قل نہ کریں' ابومسلم کے لگا تھے شرم نہیں آتی مجھے تو خد کا واسطہ دیتا ہے اور خود امام سے فریب کر رہا ہے' اس کے بعد ابومسلم نے اس کے قل کا تھم دیا گا گا کہ اور نہ دام سے فریب کر رہا ہے' اس کے بعد ابومسلم نے اس کے قلم دیا گا تھے شرم نہیں آتی مجھے تو خد کا واسطہ دیتا ہے اور خود امام سے فریب کر رہا ہے' اس کے بعد ابومسلم نے اس کے قلم دیا گا تھم دیا گریں۔ کا تھم دیا گریا ہے گا گھرا سے وہاں اپنے سواکوئی جلا داس وقت نظر نہ آیا۔

## ابوجعفركوا بوسلم يےخطره:

ابوجعفرابوسلم سے ل کرابوالعباس کے پاس واپس آگیااوراس نے کہا کداگرتم نے ابوسلم کوزندہ چھوڑے رکھا تو نہتم خلیفہ ہواور نہتمہاری حکومت کوئی معنی رکھتی ہے' ابوالعباس نے بوچھا یہ کیے؟ ابوجعفر کہنے لگا کہ بخدا! ابوسلم اپنے ارادے سے جو چا ہتا ہے کرگذرتا ہے ابوالعباس نے کہا چپ رہوخبر داراس بات کوکسی پرظا ہرمت کرنا۔

#### حوثره كاابن مبيره كومشوره:

اس سال ابوالعباس نے اپنے بھائی ابوجعفر کویز بدین عمر بن بہیر ہے لانے کے لیے واسط بھیجا۔ ہم اہل خراسان کی اس فوج کا حال پہلے بیان کرآئے ہیں جس کا مقابلہ پہلے قطبہ اور پھراس کے بیٹے حسن بن قطبہ کی قیادت یز بد بن عمر بن ہمیر ہے ہوا اس مقابلہ میں یز بد بن عمر بن ہمیر ہ نے فکست کھائی اور بیا پی شامی فوجوں کو لے کرواسط آیا اور یہاں قلعہ بند ہوگیا۔

جب ابن ہمیر ہ کو شکست ہوئی تمام فوج اسے چھوڑ کر تتر ہتر ہوگئی اس نے اپنے مال دمتاع پر بعض لوگوں کو تعین کر دیا تھا وہ بھی اس مال کو لیے کر چلتے ہی حوثر ہ نے ابن ہمیر ہ سے کہا تھا کہ دشمن کا سپہ سالا رکام آچکا ہے تمہارے پاس زبر دست فوج موجود ہے بجائے واسط کے کو فہ چلو وہ اس نیوں کا مقابلہ کرنا یا تمل ہوجانا یا فتح حاصل کرنا مگر ابن ہمیر ہ نے اس مشورہ کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ اب قو ہم واسط چلتے ہیں وہاں بہنچ کر دیکھیں گے توثرہ نے کہا بخد الاس کا نتیج صرف یہی ہوگا کہ اس طرح وشمن کی دسترس تم تک ہو جائے گی اور تم مارے جاؤگے۔

### یجیٰ بن حسین کی تجویز:

یکی بن صین نے مثورہ دیا کہ مروان کے پاس چلنا چاہیے کیونکہ اسے اس وقت سب سے بڑی خوثی ہم ری اس فوج کے پہنچ جانے ہے اور داسط جانے کا آپ نام بھی نہ لیس کیونکہ وہاں جا جانے سے ہوگ بہتر یہ ہے کہ آپ فرات کے رائے مروان کے پاس بہنچ جائے اور داسط جانے کا آپ نام بھی نہ لیس کیونکہ وہاں جا کر آپ محصور ہو جا نمیں گے اور اس کے بعد قل ہے ابن ہمیرہ نے اس مشورہ کو بھی قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ واقعہ بیتھا کہ جب مروان اسے کوئی حکم لکھ کر بھی جہاتھا وہ اس کی مخالفت کرتا تھا اس بات پر اب اسے بید ڈرتھا کہ اگر وہ مردان کے پاس گیا تو مردان اسے مروان اسے مروان الے گا۔ خرض کہ اب بیدواسط آ کر قلعہ ہند ہوگیا۔

حسن بن قطبه كي واسط برقوح كشي:

ابوسلمہ نے حسن بن قطبہ کو واسط کی تنجیر کے لیے روانہ کیا حسن اور اس کی فوج نے دریائے زاب اور دجلہ کے درمیان خند قیس بنا کیں اور ان کی آڑ میں موریچ لگائے خود حسن نے باب المضمار کواپئی آڑ میں لے کراپ نجیے نصب کیے۔ بدھ کے دن فریقین میں پہلامعر کہ ہوا۔ اہل شام نے ابن ہمیرہ سے باہر نکل کراڑنے کی اجازت ما نگی اس نے اجازت دے دی اور ابخودوہ مع اپنی فوج کے مقابلے کے لیے حصارے باہر آیا۔ اس کے میمنہ پراس کا بیٹا داؤد سردار تھا اور محمد بن نباتہ پھے خراسانیوں کے ساتھ جن میں ابوالعود الخراسانی بھی تھا اس کے ہمراہ تھا۔

#### خازم كاابن مبير ويرحمله:

ابلا انی شروع ہو نی حسن کے مینہ پرخازم بن خزیمہ مردارتھا۔خودابن ہمیرہ ہاب المضمار کے سامنے واقف تھا خازم نے ابن ہمیرہ و پرحملہ کیا اورائل شام کو پیپا کر کے خندقوں میں دھکیل دیا ابلوگ شہر کے دروازے پرجھپنے اورا سے بھر آ کے کہ جگہ نہ رہی تمام ہاب المضماران سے بھر گیا' گوپھن والوں نے گوپھنوں سے بھر برسائے۔اس وقت حسن کھڑا ہوا یہ تماشدہ کیور ہا تھا اب وہ خود رسالہ لے کر آ ہستہ آ ہستہ دریا اور خندق کے درمیان میدان میں بڑھ آیا۔اہل شام پھر بلٹ کرمقابل آئے حسن نے ان پردوبارہ حملہ کیا اس کی فوج ابن ہمیرہ اور شہر کے درمیان حاکل ہوگئ اور اس نے شامیوں کو دجلہ پر پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ان کی بہت بڑی تعداد غرق ہوگئی۔اس کے بعد کشتیاں لائی گئیں اور باتی ماندہ فوج کوان بیں سوار کیا گیا' ابن نباجا بی ڈرہ بکترا تار کر دریا میں کو د پڑا کے مشتی اس کے لیے جبجی گئی اور وہ اس میں سوار ہوگیا' اب دونوں فریق اپنی آئی جگہ ٹھنگ گئے اور لڑائی بند ہوگئی۔

#### واسط كامحاصره:

سات روز کے بعد دوسری منگل کو پھراہل شام شہر سے نگل کر مقابلہ پر آئے۔اور جنگ شروع ہوئی ایک شامی نے ابوحفص ہزار مرد پر تلوار کی ایک ضرب لگائی اور فخر یہ کہنے لگا کہ میں سلمی نوجوان ہوں۔ابوحفص نے اس پرضرب لگائی اور کہنے لگا میں عشکی نوجوان ہوں ابوحفص کا حریف میدان کارزار میں کھیت رہا' شامیوں کو بری طرح شکست ہوئی۔ بھاگ کر پھر شہر میں پناہ گزیں ہو گئے اور اب عرصہ تک صرف بدلڑائی رہ گئی کہ شامی فصیل کے پیچھے سے تیراندازی کردیتے تھے۔

ابن مبیرہ کی ابوامیۃ سے بدگمانی:

اس حالت محاصرہ میں ابن ہبیر ہ کومعلوم ہوا کہ ابوامیۃ التعلی نے علم سیاہ اختیار کرلیا ہے اس نے ابوعثمان کو ابوامیۃ کے قیام گاہ

بھیجا بیاس کے پاس اس کے خمیے میں چلا آیا اور کہا کہ مجھے امیر نے تمہارے خیمے کی تلاثی کے لیے بھیجا ہے تا کہ اگر مجھے یہاں علم سیاہ نظر آ ک تو میں اسے تمہار کی گردن میں لٹکا کراور گلے میں رسی ڈال کران کے پاس لے چلوں اور اً سرکوئی سیاہ شے نہ پاؤں تو یہ بچپاس بزار درہم موجود میں تم کوبطور صلہ کے دے دوں گا۔

### ابواميه کي گرفياري:

ا بوامیہ نے اسے تلاشی دینے سے انکار کر دیا ابوعثان اسے ابن مبیر ہ کے پاس لے آیا ابن مبیر ہ نے اسے قید کر دیا۔ اس معاملہ پرمحن بن زائدہ اور دوسر سے بنی رہیعہ نے آپس میں گفتگو کی اور بنی فزارہ کے تین آدمی پکڑ کر قید کر لیے۔ نیز انھوں نے ابن مبیرہ وکوگا ریاں بھی دیں۔ یکی بن حصین نے آ کرانہیں بہت مجھایا مگر انھوں نے کہا کہ جب تک ہمارا آدمی رہانہ کر دیا جائے گا ہم ان کے آدمیوں کوئیس چھوڑیں گے مگر ابن مبیرہ ہنے اس بات کے مانے سے انکار کر دیا۔

### يجي كاابواميه كے متعلق ابن مہير ه كومشوره:

یکی نے اس سے کہا کہ تم خودا سپنے معاملہ کوخراب کررہے ہوتم محصور ہو۔ تم اسے چھوڑ دوا بن ہمیر ہ نے کہا میں ہرگز اسے رہا نہ کروں گا' کیٹی بن حصین نے آ کران لوگوں سے سارا ما جرابیان کر دیا محسن اور عبدالرحمٰن بن بشیر اُمعجٰی ابن ہمیر ہ سے علیحدہ ہو گئے۔ کیٹ نے پھرا بن ہمیر ہ کو سمجھایا کہ تم میدکیا کررہے ہو یہی لوگ تمہارے بڑے دلیر شہسوار ہیں اگر تم نے ان کو بگاڑ لیا اورمی اصرے میں تم کواور دیرلگ گئی تو بیتمہارے لیے دشمن سے زیادہ بخت گیر ثابت ہوں گے۔

## ابواميه کې رېائی:

ابن ہمپرہ و نے ابوامیہ کواپنے پاس بلا کراسے ضلعت دیا 'رہائی دی' سمجھونۃ کرلیا اوران کے تعلقات پھر حسب سابق خوش گوار ہو گئے ۔ ابونصر مالک بن الہیثم ہجستان کی سمت سے حسن بن قحطبہ کے پاس آ گیا اس نے ابونصر کے شامل ہو جانے کی اطلاع ویئے کے لیے غیلان بن عبداللہ الخزاعی کی سرکردگی میں ایک وفد ابوالعباس کے پاس بھیجا۔ غیلان حسن سے اس بنا پردل میں پرخاش رکھتا تھا کہ اس نے اسے روح بن حاتم کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا۔

## غیلان کی ابوالعباس سے درخواست:

اس نے ابوالعباس سے آگر کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ آ ب امیر المونین ہیں اللہ کی مضبوط رسی ہیں اور اہل تقوی کے امام ہیں ابوالعباس نے کہا اللہ تم کو معاف کر ہیں ابوالعباس نے کہا اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ داؤ دبن علی نے کہا اے ابوفضالہ اللہ تم کو نیک تو فیق دے کہو کیا کہنا چاہتے ہو غیلان نے کہا' امیر المونین آپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو ہمار اسر دار بنا کر ہم پراحسان سیجے' ابوالعباس نے کہا کیا میر اہی آ دمی حسن بن قطبہ تمہار اسر دار نہیں ہے؟ غیلان نے کہا امیر المونین آپ امیر المونین آپ امیر المونین آپ المین نے کہا کیا میر المونین آپ الیہ نے ناندان کے کسی خض کو ہمار اسر دار مقرر سیجے' ابوالعباس نے پھروی جواب دیا غیلان کہنے لگا امیر المونین آپ الیہ خاندان کے کسی آدی کو ہمار اسر دار بنا ہے تا کہا ہے دیکھر ہماری آگھیں ٹھنڈی ہوں۔

### ا بوجعفر کی سیه سالا ری:

ابوالعباس نے اس کی درخواست منظور کر لی اور ابوجعفر کوشن کی جگہ سپد سالا ربنا دیا۔ ابوجعفر نے غیلان کواپنا کوتو ال مقرر کر

لی۔ جبغیلان واسط آیا تو ابونسر نے اس سے کہا کہ جو کچھتم نے کیا وہ ٹھیک کیا میں بھی بہی چاہتا تھا غیلان کہنے لگا ہاں ایس ہی تھا یہ پندروز اس خدمت پر رہا پھرائی نے خود ابوجعفر سے کہا کہ مجھ سے کوتو الی کا کام نہیں سنجلتا ہے۔ میں تم کو ایسا بتا تا ہوں جو مجھ سے زیر دہ مستعد وقوی ہے ابوجعفر نے کہا وہ کون؟ غیلان نے جہور بن مرار کا نام لیا ابوجعفر نے کہا مگرتم کو میں معزول نہیں کرسکت کیونکہ تمہاراتقررامیر المونین نے کیا ہے غیلان نے کہا تو آپ ان کولکھ کر بوچھ لیچے ابوجعفر نے ابوالعباس کولکھا 'ابوالعباس نے ابوجعفر کو کھا کہ نے نہا کہ تم مجھے ایسا آدمی کہ نمون اس نے حسن سے کہا کہ تم مجھے ایسا آدمی بناؤ جسے میں اپنے محافظ دیے کا افسر مقرر کر دول اس نے کہا کہ تھان بن نہیک ایسا شخص ہے جسے میں پہند کرتا ہوں ابوجعفر نے اس جگہ مقرر کر دول۔

#### معركه واسط:

ابوجعفر کے واسط آنے کے بعد حسن نے اپنا خیمہ اس کے لیے خالی کر دیا اورخود دوسری جگہ چلا گیا اوراب فریقین میں جنگ شروع ہوئی سارا دن ابونصر لڑتا رہا' اہل شام اپنی خند قول کی طرف پہپا ہوئے' معین اور ابویجی الجذا می جودونوں کمین گاہ میں منتظر بیشے تھے خراسا نیوں کے آگے لگتے ہی ان کے عقب سے ان پرٹوٹ پڑے اور شام ہونے تک ان سے لڑتے رہے ۔ ابونصر گھوڑ کے سے اتر پڑااب خند قول کے سرے پرفریقین میں خوب لڑائی ہوئی روشن کے لیے آگے کے الاوروث کردیے گئے اس وقت ابن ہمیرہ باب الخلالین کے برج پر کھڑا ہوا تھا بہت رات گئے تک فریقین ایک دوسرے سے دست وگریبان رہے آخر کا را بن ہمیرہ و نے معن کو واپسی کا حکم دیا اوروہ بلٹ آیا۔

## شامی سر داروں کی شجاعت:

سرداروں کی قیادت میں لڑنے نکلے خراسانیوں نے ان کامقابلہ کیا گرشامیوں نے ان کودریائے دجلہ پردھکیل دیا۔ان کے پچھ سرداروں کی قیادت میں لڑنے نکلے خراسانیوں نے ان کامقابلہ کیا گرشامیوں نے ان کودریائے دجلہ پردھکیل دیا۔ان کے پچھ آدمی دریا میں گرنے گئے۔ بیرحالت دیکھ کرابونفر نے خراسانیوں کولاکارا:''اے اہل خراسان مرد ماں خانہ بیاباں ہستید و برخزید''
اس آواز پرخراسانی پلیٹ پڑئے اس اثنا میں ایونفر کا بیٹا زخمی ہوکر میدان میں گرا۔ روح بن حاتم نے دشمن کی بلغار سے اسے بچائے رکھا جب ابونفر اس کے پاس سے گذرا تو فاری میں کہنے لگا:''اے میرے بیٹے بچھے وشمنوں نے قبل کر دیا اب تیرے بعد دنیا پر لعنت ہے''۔

#### خراسانيول كاشد يدحمله:

اس کے بعد اہل خراسان نے اس بے جگری ہے شامیوں پرحملہ کیا۔ کدان کو پسپا کر کے شہر میں دھکیل دیا اس واقعہ کے وقت شامی ایک دوسر سے کہنے گئے کہ بخد ا! آج کی جنگ کے بعد اب جمیں ان کے مقابلہ پر کامیا نی نہیں ہو کتی جم باوجود میکہ اہل شام کے نامورسر دار پوری جوال مردی ہے ان پرحملہ آور ہوئے مگر انھوں نے ہم کوشہر میں داخل ہونے پرمجبور کر دیا۔

اس جنگ میں اٹل خراسان میں سے بکارالانصاری اورایک دوسراخراسانی جودونوں اپنی جماعت کے بڑے نامور بہا در تھے کام آئے۔

## محصورین کومروان کے تل کی اطلاع:

اس محاصرہ کے دوران میں ابونفر کشتیوں میں ایندھن بحر کر آخیں آگ لگا دیتا تھا تا کہ یہ جس چیز کے پاس سے گذریں اسے جلاڈ الیس مگراس کے مقابلہ کے لیے ابن ہمیرہ نے یہ کیا تھا کہ آتش گیر جہاز تیار کیے تقے اوران میں آگزے لگائے تھے۔ کہ ان کے ذریعے وہ ان کشتیوں کو کھنچ کا تے تھے۔ گیارہ ماہ ای طرح گذر گئے جب محاصرے نے طول کھینچا اور محصورین کو اسلمعیل بن عبداللہ القسری کے ذریعے مروان کے قبل کی اطلاع ہوئی نیز اس نے ان سے رہمی کہا کہ جس کے لیے تم کڑتے تھے جب وہ ہی نہیں رہا تو اب کیوں اپنے آپ کو تباہ کرتے ہوانہوں نے محاصرین سے سلم کرلی۔

## معركه واسط كے متعلق دوسرى روايت:

( دوسری روایت ) بیان کیا گیا ہے کہ جب ابوجعفر ابوسلم سے مل کرخراسان سے واپس آیا تو ابوالعباس نے اسے ابن ہمیر ہ سے لڑنے بھیج دیا۔ ابوجعفر حسن بن قحطبہ کے پاس آیا حسن نے اس وقت واسط میں ابن ہمیر ہ کا محاصر ہ کر رکھا تھا اس کے آتے ہی حسن نے اپنی قیام گاہ ابوجعفر کے لیے خالی کر دی اورخو د دوسری جگہ جارہا۔

### ابن هبير ه کې نوح ميں نفاق:

محاصرہ کے طول کی وجہ سے خود ابن ہمیرہ کی فوج میں پھوٹ پڑگئی یمنیوں نے کہا کہ مروان نے جوسلوک ہمارے ساتھ کیا ہے وہ ظاہر ہے ہم کیوں اس کی مدد کریں اس پرنزاری عربوں نے کہا تاوقتیکہ یمنی ہمارے ساتھ ہو کرنہیں لڑتے ہم بھی نہیں لڑتے اور اب صرف اجیر اور نوعمر چھو کر سالٹہ بن حسن بن اللہ اس مصرف اجیر اور نوعمر چھو کر سالٹہ بن حسن بن اللہ اس کے پاس رہ گئے۔ ابن ہمیرہ کا ارادہ ہوا کہ اب محمد بن عبداللہ بن حسن بن اللہ اللہ اللہ کی خلافت کے لیے اس کے بیاس مندی حاصل کرنے کے لیے اس نے ان کولکھاان کے جواب آنے میں در ہوئی۔ ابوجع مراور ابن ہمیرہ میں مصالحت:

ای اثناء میں ابوالعباس نے ابن ہمیرہ کے ہمراہی پمنیوں سے ساز بازشروع کر دی اور آخیس ہرطرح کا لالح ویا زیاد بن صلح الحارثی اور زیاد بن عبیداللہ الحارثی دونوں ابوالعباس کے پاس آئے بدابن ہمیرہ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ وہ ابوالعباس کو اس کے لیے ہموار کر دیں گے، گر انھوں نے اس کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اب ابوجعفر اور ابن ہمیرہ کے درمیان سفرائے صلح آت جاتے رہے آخر کار ابوجعفر نے اسے وعدہ امان لکھ دیا اس معاہدہ کے متعلق ابن ہمیرہ چالیس روز تک علماء سے مشورہ لیتا رہا۔ آخر جب اس نے اس معاہدے کو پہند کیا تو اسے ابوجعفر کے پاس بھیج دیا ابوجعفر نے اسے ابوالعباس کے پاس بھیج دیا ابوالعباس نے اس جب اس نے اس معاہدہ کو پہند کیا تو اسے ابوجعفر کے پاس بھیج دیا ابوجعفر نے اسے ابوالعباس کے پاس بھیج دیا ابوالعباس کی بی حالت بہل کرنے کی ہدایت بھیج دی ابوجعفر تو چاہتا تھا کہ جواس نے معاہدہ کیا ہے اسے پورا کرے مگر اس وقت تک ابوالعباس کی بی حالت محلی کہ دہ ابوسلم کو کی مرا نے مار امعاملہ ابوسلم کو کھی بھیجا ابوسلم کو کھو بھیجا ابوسلم کو کھی بھیجا ابوسلم کو کھی بھیجا ابوسلم کو کھی بھیجا ابوسلم کو کھی بھیجا ابوسلم کو کھی بھیجا ابوسلم کو کھی بھیجا ابوسلم کو کھر والدی دیا کہ صاف راستے میں اگر پھر وال دو گے وہ خراب موائے گا'وہ راستہ صاف نہیں جس میں ابن ہمیر موجود ہو۔

### ابوجعفراورا بن مبيره كي ملاقات:

معاہدہ صلح کی تحریر و بھیل کے بعد ابن ہمبیر ہ تیرہ سو بخاری گھوڑ وں کی سواری کے جلوس کے ساتھ ابوجعفر سے ملنے چلا وہ جیا ہتا

تھا کہ اپنے گھوڑ نے پرسواراس کے خیمہ میں درآئے گرسلام بن سلیم حاجب نے اس سے کہا اے ابو خالد! اگر جناب والا گھوڑ نے سے اتر پڑی تو مناسب ہے اس وقت دس بزار خراسانی اس خیمہ کے گر دجمع سے ابن ہیں وسواری سے اتر پڑا۔ سلام نے اس کے بیٹھنے کے لیے مند منگوا کر بچھوائی پھر اور سر داروں کو وہاں آنے کی اجازت دی اور اس کے بعد اس نے ابن ہیں وہ سے کہا کہ اب آپ تشریف لیے مند منگوا کر بچھوائی پھر اور سر داروں کو وہاں آنے کی اجازت دی لیے جمزا ہیوں کے اندر چلوں اس نے کہا میں نے صرف آپ کو تنہا اندر جانے کی اجازت دی ہے ابن ہیں وہ باس سے اٹھ کر اندر آیا اور اب اس کے لیے مندلا کر بچھائی گئی جس پروہ بیٹھ گیا ۔ تھوڑی دیر ابوجمعفر سے باتیں کرنے کے بعد یہ اٹھ آیا۔ حدنظر تک ابوجمعفر سے اس کی طرف و کھتا رہا اس کے بعد یہ کھ عرصے اس کا بید دستور رہا کہ ایک دن پانچے سو سواروں اور تین سو بیا دوں کے ساتھ ابوجمعفر سے ملئے آتا۔

## یزید بن حاتم کی ابن مبیر ہ کے خلاف شکایت:

یزید بن جاتم نے ابوجعفر سے کہا کہ ابن ہمیر ہاس شان سے آپ کے پاس آتا ہے کہ تمام چھاؤئی میں ایک تبہلکہ پڑجاتا ہے
اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کی شوکت واقتد ارحسب سابق باقی ہے اگر وہ اس طرح رسالے اور پلٹن کے ساتھ آتا رہا تو عبد الجبار اور
جور کیا کہیں گئا ہوجعفر نے سلام کو ہدایت کی کہ وہ ابن ہمیر ہسے کہد دے کہ وہ فوج کے ساتھ یہاں نہ آیا کرے صرف اپنے خدمت
گارارو کی میں لایا کرے سلام نے ابن ہمیر ہسے کہد دیا بیٹن کر اس کا چرہ گڑگیا اور اب وہ تقریباً تمیں خدمت گاروں کے ساتھ ابو
جعفر سے ملئے آیا۔ اس پرسلام نے اس سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی شان دکھانے کے لیے اس جماعت کو ساتھ لاتے ہیں۔
جعفر سے ملئے آیا۔ اس پرسلام نے اس سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی شیان دکھانے کے لیے اس جماعت کو ساتھ لاتے ہیں۔
ابن ہمیرہ و نے جھلا کر کہا اگر آپ پیادہ آنے کا حکم ویں گئو میں اس کی بھی تھیل کروں گا سلام کہنے لگا آپ برانہ مانیں میں نے
استخفافا یہ بات نہیں کہی اور ندامیر نے اس بنا پر ایسا حکم ویا ہے بلکہ آپ ہی کی خاطر یہ کہا گیا ہے کیونکہ اور لوگ اس کے متعلق چہ میکوئیاں کر تے ہیں اس کے بعدوہ صرف تین آدمیوں کے ہمراہ ابوجعفر کے پاس آیا کرتا۔ ایک مرتب ابن ہمیرہ ہوتا ہے کہا گیا چونکہ میں زمانہ قریب تک ہم خص کو اس کے طوح کہا گیا ہوئکہ میں زمانہ قریب تک ہم خص کو اس طرح خطاب
مری کہ کر خطاب کرنے کے اسے خص المجمل کے لیے میری زبان سے نگل گیا۔

ابوالعباس كاابن مبير ه كُفْل كرنے كاتكم:

ابوالعباس نے کئی مرتبہ ابد جعفر کو ابن جہیر ہ کے تل کا تھم بھیجا گروہ برابرا سے ٹالٹار ہا۔ آخر کارنگ آکر ابوالعباس نے اسے خدا کو تسم دے کرلکھا کہ تم اسے قل کر دوور نہ میں کسی دوسر ہے تخص کو یہاں سے بھیجنا ہوں جواسے تبہاری بناہ سے نکال کرفتل کر دیے گا'اس تھم کے آنے کے بعداب ابوجعفر نے بھی اس کے قل کر دینے کا مصم ارادہ کرلیا۔ خازم بن خزیمہ اور بیثم بن شعبہ بن ظہیر کو بھیجا کہ وہ تمام مرکاری خزائن کے کوٹھوں پر مہر تو ڑا کر دیں نیز اس نے قیس اور مصر کے ان مماکہ کو جو ابن جہیر ہ کے ساتھ تھے اپنے ماس بلا بھیجا۔

ابن مبیر ہ کے ساتھیوں کی گرفتاری ول

محمد بن نباخہ حوثرہ بن سہیل طارق بن قدامہ زیاد بن سویڈ ابو بکر بن کعب انتقابی 'ابان وبشر ابناء عبدالملک بن بشر جن کے ہمراہ قیس کے دوسرے بائیس آ دمی تھے' جعفر بن حظلہ اور ہزان بن سعدابوجعفر کے پاس آ ئے' سلام بن سلیم نے باہرنکل کرحوثرہ اور

محمد بن نباتہ کو دریافت کیا بیدونوں اٹھ کراندر چلے گئے' عثان بن نہیک' فضل بن سلیمان اورموی بن عثیل سوآ دمیوں کے ساتھ ابوجعفر کے فیمہ سے پہنے ایک دوسرے فیمہ میں موجود تھے' حوثر ہ اور ثھر بن نہانتہ کی تلواریں چھین کران کی مشکیس باندھ دی گئیں' ان نے بعد بشراورا بان عبدالملک کے بیٹے آئے ان کے ساتھ بھی یہی کیا گیا'ان کے بعدا بوبکرین کعب اور طارق بن قدامہ آئے اس پرجعفرین حظیہ نے بطوراحتی ج کے کہا کہ ہم سپہ سالار میں بیلوگ ہم ہے کم ورجہ ہیں ہم پران کو کیوں تقدیم دی جا رہی ہے' سدم نے اس سے و چھاتم کس قبیلہ ہے تعلق رکھتے ہواس نے کہا بھراہے سلام نے کہا کیا تہمارے پیھیے اللہ کی وسیع زمین نہیں پڑی ہے جہ ں جا ہو جیے ج ؤ۔اس کے بعد بزان نے بھی کھڑے ہوکراس فتم کی گفتگو کی مگراہے بھی پیچھے کر دیا گیا۔ روح بن حاتم نے اس سے کہا جتنے ہوگ اندر گئے ہیں ان سب کی تلواریں لے لی گئی ہیں۔مویٰ بن عقیل اندر سے نکل کراس جماعت کے پاس آیا بیلوگ کینے لگے تم نے اللہ کے سامنے ہم سے عہدامان کیا ہے اوراب اسے پس پشت ڈال رہے ہو ہم کوالندسے بیتو قع ہے کہ وہ اس کا کافی بدایتم سے لے گا۔ ا بن نباية خوف سے كانينے لگا حوثر ہ نے اس سے كہا كہ بھلا اس سے تم كوكيا فاكدہ بہنچ سكتا ہے ابن نباية كہنے لگا اب ايبا معلوم ہوتا ہے كه كويا بيدوا قعيه يهلي بى مير بيش نظر موچكا تفا'ان سب كولل كركان كى مهرين صبط كر لى كئين \_

ا بن مبير ه كافل:

خازم بیشم بن شعبداوراغلب بن سالم تقریباً سوآ دمیول کے ساتھ رواند ہوئے اورانھوں نے ابن ہبیر ہ سے کہلا کر بھیجا کہ ہم رو پیدیا ہے جانا چاہتے ہیں اس نے اپنے حاجب ابوعثان سے کہا کہتم جا کرخزانہ بتا دو انھوں نے ہرکوٹھڑی کے دروازے پر پچھ آ دمی متعین کر دیئے اور آپ مکان کے اطراف ونواحی کوغور ہے دیکھنے لگئے اس وقت ابن ہمیر و کے پاس اس کا بیٹا داؤ ڈ اس کا کا تب عمر و بن ابوب' اس کا حاجب' چندموالی اور ایک صغیرس' بچهاس کے کمرے میں تھے ابن ہمیر ہ کوان کی نظریں بدمعلوم ہو کیں' کہنے لگا کہ بخدا!ان کے بشرے سے بدی نمایاں ہے' یہ سنتے ہی ہیہ جماعت اس کی طرف بڑھی اس کے حاجب نے ان کے سامنے ہوکر پوچھا کہ کیا ہے؟ بیٹم بن شعبہ نے اس کے کندھے پرتلوار کی ایک ضرب لگائی جس ہے وہ گریڑا۔ ابن ہمیر ہ کا بیٹا داؤ دلڑااور مارا گیا اس کے موالی بھی مارے گئے۔ابن ہمیر ہنے اس اثناء میں اپنے صغیر من لڑ کے کوایینے کمرے سے ہٹا دیا اور حمله آوروں کو مخاطب کر کے کہا کہا*س بیجے کونو چھوڑ دو' پھر وہ خود تجدے ہیں گریز ااور*ای حالت بیں قتل کر دیا گیا۔ بیلوگ مشؤلین سے سر کو لیے کرابوجعفرکے پاس چلے آئے۔

غالدېنسلمه كافل:

ابوجعفر نے اعلان کرادیا کہ تھم بن عبدالملک بن بشر' خالد بن سلمۃ الخزومی اور عمرو بن در کے علاو واورسب کوعا م معافی دی جاتی ہے' زیاد بن عبیداللہ نے ابن در کے لیے ابوجعفر ہے معافی کی درخواست کی اس نے اسے امان دے دی محتم بھا گ گیا' خالد کو ابوجعفر نے تو معافی دے دی تھی مگر ابوالعباس نے نہ مانا اور اسے قل کر دیا ابوعلاقہ الفز اری اور بشام بن بیثم بن صفوان بن مزییر الفز اری دونوں بھا گے گر حجر بن سعیدالطائی نے انہیں جا بکڑ ااور دریائے زاب پر دونوں کوئل کر دیا۔

ابن مبير ه اور مشام بن عبدالملك:

ابوعطاءاںندی اورمنقذ بن عبدالرحمٰن الہلالی نے ابن ہمبیر ہ کے مراثی لکھے۔ یہو ہُخص ہے کہ ایک مرتبہ ہشذم بن عبدالمهک

نے اپنے بینے مع ویہ کے لیے اس کی بیٹی مانگی تھی مگر اس نے شادی کرنے سے انکار کردیا تھا اس کے بعد اس کے اور وسید بن انقعقاع کے درمیان بخت کلامی ہوئی اور بشام نے اسے ولید بن القعقاع کے حوالے کر دیا ولید نے اسے پڑوایا اور قید کر دیا تھ ۔ ابوالعباس کی حسن بن قطبہ کو مدایت :

بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن بہیر ہ سے لڑنے کے لیے ابوالعباس نے ابوجعفر کو واسط روانہ کیا تو اس نے حسن بن قحطبہ کوکھ کہتما م فوج تمہاری ہے تمام سر وار اور سیدسالا رتمہارے ماتحت ہیں مگر میں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی بھی اس جنگ میں موجو در ہے اس سے میں اس کو بھیجتا ہوں تم اس کی فر مانبر واری کرنا خیرخوا ہی اور خلوص نیت کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹانا۔اس مضمون کا دوسرا خط اس نے ابونھر مالک بن الہیٹم کو لکھا تھا چنا نچے منصور کے حکم ہے حسن ہی اس تمام فوج کا سربراہ کا رتھا۔

ای سال ابوسلم نے محمد بن الاشعث کوفارس بھیجااور ہدایت کردی کہ وہ ابوسلمہ کے مقرر کردہ تمام عمال کو پکڑ کرفل کروے اس حسیمل کیا۔

ا مارت فارس پر عیسی بن علی کا تقرر:

اسی سال ابوالعباس نے اپنے چپاعیسیٰ بن علی کوفارس کاوالی مقرر کرکے فارس بھیجا'اس سے پہلے محمد بن الا شعث فارس کا امیر میں ؛ جب سے سے وہاں آیا تو محمد بن الا شعث نے اسے تل کردینا چاہا لوگوں نے کہا مگراس فعل کے نتائج آپ کے لیے خوش گوار نہ ہوں گئو ابن الا شعث کہنے لگا میں کیا کروں مجھے ابو سلم نے بیہ ہدایت کردی ہے کہ اس کے مقرر کردہ والیوں کے علاوہ اگر کوئی دوسرا ولایت کا ادعا کر ہے تو میں اسے قل کردوں مگر پھر خوداس فعل کے عواقب سے حذر کر کے وہ اپنے ارادے سے باز رہا۔ اس پر بیسیٰ نے مغلظ میں اور عالم میر نہ دوہ کسی منبر پر چڑ سے گا اور نہ جہاد کے علاوہ بھی تلوار بائد سے گا' چنا نچہاس کے بعد عیسیٰ نے نہ کہیں کی اور نہ جہاد کے موقع کے سوا بھی تلوار جہاد کے اور نہ جہاد کے علاوہ بھی تلوار بائد سے گا کوفارس کا والی مقرر کر کے فارس بھیجا۔ ابوالعباس نے تاملی بن علی کوفارس کا والی مقرر کر کے فارس بھیجا۔ ابوالعباس کے عمال :

ابوالعباس نے اپنے بھائی ابوجعفر کو جزیرہ ۔ آذر بائیجان اور آرمینیا کا والی مقرر کیا اور دوسر ہے بھائی کی بن محمہ بن علی کو موسن کا وائی مقرر کیا اور دوسر ہے بھائی ابوجعفر کو جزیرہ ۔ آذر بائیجان اور آذرکو موسن کا وائی مقرر کیا اپنے بچپا داؤر بن علی کو کوفہ اور سواد کوفہ کی ولایت سے علیحدہ کر کے اس کی جگہ تیسی بن موٹ کا وائی مقرر کیا 'اس سنہ میس مروان نے اپنے قیام جزیرے کے اثناء ولید بن عرفہ کو مدینہ کی ولایت سے علیحدہ کر کے اس کے بھائی یوسف بن عروہ کومدینہ کا وائی مقرر کیا ۔ واقدی کہتا ہے کہ یوسف ہم رائیج الاقرال کومدینہ آئیں ہے ہیسی بن موٹ نے ابن انی لیلی کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا 'اس سال سفیان بن معاویہ المہلی بھرہ کا عامل تھا اور جی تی بن ارطاق میسر ہے کے قاضی مقرم کیا اور جی نا اور جیان کا امیر تھا 'منصور بن جمہور سندھ کا امیر تھا 'عبد اللہ بن محمد جزیرہ آذر بائیجان اور آرمینیا کا والی تھا ۔ بچی بن محمد موسل کا والی تھا عبد اللہ بن بر مک افر خزانہ تھا۔

امير حج داوُ د بن على :

## سساھ کے واقعات

## امارت بصره پرسلیمان بن علی کاتقرر:

اس سال ابوانعباس نے اپنے بچیاسلیمان بن علی کوبھرہ اس کے توابع' ضلع و جلہ' بحرین' عمان اور مہر جا نقذ ق کا والی بنا کر بھیجا۔ نیز اس نے اپنے بچیا اسلمبیل بن علی کوشلع اہواز کا عامل مقرر کیا۔

### داۇر بن على كالنقال:

اس سندمیں داؤد بن علی نے بنی امید کے ان افراد کو قل کردیا جن کواس نے مکداور مدینہ میں پکڑا تھا۔ نیز اس سال اس نے مدینہ میں رہتے ہوئے اس نے مدینہ میں رہتے ہوئے اس نے مدینہ میں رہتے ہوئے اس نے اس نے سیٹے مولی کواپنے علاقے پراپنا قائم مقام مقرر کردیا تھا۔

### زياد بن عبيدالله كي امارت:

جب ابوالعباس کواس کے مرنے کی اطلاع ہوئی انھوں نے مکہ مدینہ طاکف اور بمامہ پراپنے ماموں زیاد بن عبیدالقد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن بھیجا ہے جمادی الاولی میں بمن پہنچ گیا۔ زیاد مدینہ میں رک گیا 'اورمحد بمن چلا گیا۔ زیاد نے مدینہ سے ابراہیم بن حسان السلمی ابوجماوالا برص کوشیٰ بن بزید بن عمر بن مہیرہ کے مقابلہ کے لیے جو بمامہ میں امیر تھا' بھیجا۔ ابراہیم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کوئل کردیا۔

## امارت مصر پرا بوعون کا تقرر:

اسی سنہ میں ابوالعباس نے ابوعون کو بذر بعیہ فرمان با قاعدہ طور پرمصر کا والی مقرر کر دیا نیز عبداللہ بن علی اور صالح بن علی کو شام کی فوجوں کاسید سالار بنا دیا۔

اس سال محربن الا شعث نے افریقیہ کارخ کیا اہل افریقیہ سے اس کی شدید لڑائی ہوئی مگراس نے شہر فتح کرلیا۔ شریک بن شخ الممبر ی کاخروج:

اس سال شریک بن شخ المبری نے خراسان کے شہر بخارا میں ابومسلم کے خلاف خروج کیا'اس کے خلاف یتح کیک شروع کی کہ ہم کہ ہم نے آل محمد ٹاکٹیا کی اتباع خون بہانے اور حق کے خلاف عمل کرنے کے لیے نہیں کی تھی' تمیں ہزار سے زیادہ اس کے ساتھ ہو گئے'ابومسلم نے زیاد بن صالح الخزاع کواس کے مقابلہ پر بھیجا۔ لڑائی ہوئی زیاد نے اسے قل کردیا۔

## ابوداؤ دخالد بن ابراجيم كي ختل مين آمد:

ای سنہ میں ابوداؤ دخالد بن ابراہیم دخش نے ختل آیا بینتل میں داخل ہوگیا۔ حنش بن اسبل رئیس ختل نے اس کی مزاحمت نہیں کی نتل کے بہت سے زمینداراس کے پاس آئے اوراس کے ساتھ قلعہ بند ہو گئے' دوسر نے زمیندار دروں میں' گھاٹیوں میں اور قلعوں میں لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جب ابوداؤ دنے حنش کو بالکل تنگ کر دیا بیا ایک رات اپنے زمینداروں اور خدمت گاروں کو لے کر قلعہ سے نکل گیا ہے جماعت وہاں سے فرغانہ آئی اور وہاں سے بھی ترکوں کے علاقے سے گذر کر بادشاہ چین کے پاس پہنچ گئی۔ ابوداؤ دنے مہز وم دشمن کوقیدی بنالیا انہیں لیے ہوئے بلخ آیا اور یہاں سے اس نے ان سب کو ابوسلم کے پاس بھیج دیا۔ ، متفرق واقعات:

اس سال سلیمان الاسود نے باوجود وعدۂ امان دے دینے کے بعد عبدالرحمٰن بن یزید بن المہلب کوتل کر دیا۔ اس سال صالح بن علی نے سعید بن عبداللّٰد کو دروں ہے آ گے بڑھ کرموسم گر مامیں رومیوں ہے جہا دکر نے روانہ کیا۔ اس سال یجیٰ بن مجمد موصل کی ولایت سے علیحدہ کر دیا گیا اوراس کی جگہ آٹمعیل بن علی موصل کا والی مقور ہوا۔

امير حج زياد بن عبيدالله وعمال:

اس سال زیاد بن عبیدالله الحارثی کی امارت میں جج ہوا عیسیٰ بن موئی کوفداوراس کے علاقے کا والی تھا۔ ابن ابی لیکی قاضی سے بھر واس کے توابع 'ضلع د جلہ' بحرین' عمان' غرض اور مہر جان قذق پر سلیمان بن علی والی تھا۔ عباد بن منصوراس تمام جھے کے قاضی سے اسلیمال بن علی امواز کا والی تھا۔ محمد بن الا شعث فارس کا امیر تھا۔ منصور بن جمہور سندھ کا امیر تھا۔ خراسان اور جبال کا امیر ابومسلم تھا۔ عبداللہ بن علی قشر بین' حمص صوبہ دمشق اور اردن کا والی تھا صاع ابن علی فلسطین کا والی تھا ، عبدالملک بن بیزید بوعون مصر کا والی تھا۔ عبداللہ بن محمد المحمد ورجزیرہ کا والی تھا۔ مجاشع بن بزید تھا۔ عبداللہ بن محمد المحمد ورجزیرہ کا والی تھا۔ اسلیمل بن علی موصل کا والی تھا۔ صالح بن صبیح آ رمیدیا کا والی تھا۔ مجاشع بن بزید آ ذربا بیجان کا والی تھا۔ خالد بن بر مک بخشی (افسرخزانہ) تھا۔

## ۳۳<u>۱ھ</u>کے واقعات

### بسام بن ابراہیم کی بغاوت:

اس سال بسام بن ابراہیم اہل خراسان کے ایک بڑے سردار نے حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ ابوالعباس کی بیعت سے انحراف کر کے اپنے ان پیرووں کو لے کر جھوں نے اس بغاوت کے لیے اس سے اتفاق رائے کیا تھا امیر المومنین ابوالعباس کی فوجی چھاؤنی سے نکل گیا اس کے تبعین نے اس خروج پر ایک دوسر کو بشارت دی۔ ابوالعباس نے ان کے معاملہ کی تفتیش کی اور ان کے جانے کی سمت دریافت کی جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ مدائن میں ہیں انھوں نے خازم بن خزیمہ کو اس کے مقابلہ کے لیے روانہ کیا۔

#### خازم كابسام يرحمله:

فازم نے اس سے دو چار ہوتے ہی جملہ کر دیا بسام اور اس کی فوج نے شکست کھائی' ان میں سے اکثر مارے گئے اس کا پڑاؤ ظفر مندوں نے لوٹ لیا۔ خازم اپنی فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کرتا ہوا چوخا کے علاقے سے گزر کر ماہ پہنچا' شکست خوردہ فوج کا جو شخص ان کے ہاتھ آیا جس نے ان کا مقابلہ کیا ان کو اس نے مذیخ کر دیا' اس کام کو پورا کر کے خازم واپس ہوا' واپسی میں ذات المطامیریا اس کے مشابہ کسی اور گاؤں سے گذرا وہاں بنی الحارث بن کعب (از خاندان عبدالمدان) کے جو ابوالعباس کے ماموں ہوتے تھے پچھ متعلقین رہتے تھے بیان کے پاس گذرا وہ اس وقت اپنی چوپال میں بیٹھے تھے یہ پینیتس آدمی تھے۔ اٹھارہ ان کے

خاندان کے تھے اور ستر ہان کے موالی تھے۔

## مغیرہ اور اس کے ساتھیوں کاقتل:

فازم ان کوسلام کیے بغیر آگے بڑھ گیا اس پر انھوں نے اسے گالیاں ویں چونکہ اس کے قلب میں ان کی طرف سے عداوت جا گزیر تھی اور اس کی وجہ بیتھی کہ اسے معلوم تھا کہ غیرہ بن النظر ع کو جو بسام بن ابرا ثیم کے بوا خواہوں میں تھ انھوں نے پناہ دی تھی اس نے بلٹ کران سے مغیرہ کے اس مقام میں فروکش ہونے کے متعلق سوال کیا انھوں نے جواب دیا کہ ہاں ایک راہ گیرایک رات یہاں مقیم ہوا تھا چھر وہ یہاں سے چلا گیا' اور ہم نہیں جانے کہ وہ کون تھا۔ خازم نے کہا بڑے افسوس کا مقام ہے کہ تم امیر المومنین کے ، مواں ہوان کا دشمن تمہارے ہاں آتا ہے اور تمہارے گاؤں میں پناہ گزیں ہوتا ہے کیوں تم سب نے مل کرا سے گرفآرنہ کرلیا۔ اس سوال کا ان لوگوں نے خت جواب دیا خازم نے ان کے تمل کا تھم دے دیا وہ سب کے سب قبل کرد سے گئے۔ ان کے مکانات ڈھا دیئے گئے اور ان کے تمام مال ومتاع کولوٹ لیا گیا۔

## ابوالعباس كاخازم كوتل كرنے كااراده:

اس کے بعد خازم ابوالعباس کے پاس آگیا' جب اس واقعہ کی اطلاع یمنی جماعت کو ہوئی انھوں نے اسے بری اہمیت دی اور سب کے سب متحد الخیال ہوئے' زیاد بن عبیداللہ الحارثی مع عبداللہ بن رہے الحارثی' عثان بن نہیک اور عبد البجبار بن عبداللہ بن اربح ابوالعباس کے کوتوال کے ابوالعباس کے پاس آئے اور عرض پر واز ہوئے کہ خازم نے آپ کے مقابلہ میں الیم جرائت کی ہے کہ آپ کا حقیقی بھائی بھی بھی جرائت نہ کرسکتا اس نے آپ کے ماموں کوتل کر کے آپ کے حق ور تبدی اہائت کی ہے بیوہ لوگ ہے جو آپ کی بناہ لینے اور آپ کی بناہ لینے اور آپ کے جود و کرم سے بہرہ مند ہونے کے لیے دور در از مسافت طے کر کے آپ کے پاس آئے تھے اور جب کہ بہت اور آپ کے علاقے اور پناہ میں مصفازم نے اچا تک بلاوجہ اور بے قصور ان پر جملہ کر کے ان کوتل کر دیا ان کے مکان مندم مردیے ان کے مال و متاع کولوٹ لیا ان کی تمام فصل بر با دکر دی۔ اس تقریر کا ابوالعباس پر بہت اثر ہوا انھوں نے خازم کوئل کر دیا ان کے مال و متاع کولوٹ لیا ان کی تمام فصل بر با دکر دی۔ اس تقریر کا ابوالعباس پر بہت اثر ہوا انھوں نے خازم کوئل کر دیا تھے کی فعان کی۔

## ابوالجهم اورموی کی خازم کے متعلق سفارش:

اس کی اطلاع موئی بن کعب اور ابوالجہم بن عطیہ کو ہوئی یہ دونوں ابوالعباس ہے آ کر ملے اور عرض پر داز ہوئے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ معلوم ہوا ہے کہ آپ معلوم ہوا ہے کہ آپ معلوم ہوا ہے کہ آپ معلوم ہوا ہے کہ آپ کی اس کے قل کا مشورہ دیا ہے نیز ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ کھی اس کے قل پر آ مادہ ہوگئے ہیں ہم آپ کواس فعل ہے اس لیے باز رہنے کا مشورہ دیتے ہیں کہ خازم آپ کا ہمیشہ ہے سچاو فہ دار رہا ہے اور اس کی خدمات اس امر کی سزاوار ہیں کہ اس کی لغزش سے درگذر کر دیا جائے نیز جناب کو معلوم رہے کہ اہل خراس ن بی آپ کے خالفین کو انھوں نے اپنی اولا دُ اعز ااور اقربا کے متا بلے میں آپ کو ترجے دی اور آپ کی حمایت کی ہے ۔ آپ کے خالفین کو انھوں نے قتل کیا ہے آگر ان میں سے کسی خص سے کوئی خطا سرز د ہو بھی جائے تو آپ بی کواس کی پر دہ پوشی لازم ہے اور اگر جناب والا نے اس کام کا عزم بی کرلیا ہے تو اس کے سرانجام کا پیطریقہ نہ ہونا چاہے ۔ کہ خود آپ ایبا کریں بہتر یہ ہے کہ کسی سخت مہم پر اسے بھیج دیجے آگر وہ اس میں مارا جائے تو فہوالمرا داور اگر وہ مظفر ومنصور ہوتو ہے آپ بی کی فتح بوگی اسے خارجوں ک

مق بلے کے لیے عمان بھیج و بیجیے تا کہ یہ وہاں جا کرجلندی اس کے ساتھیوں نیز ان خارجیوں کا جو جزیرۂ ابن کا وان میں شیبان بن عبد العزیز الیشری کی قیادت میں برسرا فقد ارجی مقابلہ کرئے چنانچہ ابوالعباس نے سات سوآ دمیوں کے ہمراہ اسے روانہ ہونے کا حکم ویا اور سلیمان بن علی حاکم بھر ہ کو حکم بھیج ویا کہ وہ اس جمعیت کو کشتیوں میں سوار کرکے جزیرہ ابن کا وان اور عمان روانہ کردے نئی اس مہم برروانہ ہوا۔

خازم کی خوارج پرفوج کشی:

اس سال خازم عمان آیا اوراس نے عمان اوراس کے ملحقہ شہروں پرخار جیوں کو تباہ کرنے کے بعد غلبہ پالیا اور شیبان الخار جی گول کر دیا۔

ان سات سوسیا بیوں کے ساتھ جن کو ابوالعباس نے اس کے ساتھ کر دیا تھا خازم روانہ ہوا اس کے علاوہ اس نے اپنے گھر والول دوسیالی رشتہ داروں موالیوں اور ابل مروالروز میں سے بعض ایسے لوگوں کو جن کی شجاعت سے وہ واقف تھا اور جن کی و فاشعار کی قابل اعتادتھی امتخاب کر کے اپنے ساتھ لیا اور اب بھرہ روانہ ہوا' و ہال پہنچ کرسلیمان بن علی نے اس فوج کے لیے جہازوں کا انتظام کردیا۔ بن تمیم کے کچھلوگ بھی بھرہ سے اس کے ساتھ ہولیۓ بیون ج بحری سفر طے کر کے جزیرہ ابن کا وان پرلنگر انداز ہوئی۔ شیبان خارجی کا خاتمہ:

۔ خازم نے نصلہ بن نعیم انہ شلی کو پانچ سوفوج کے ساتھ شیبان کے مقابلے پر روانہ کیا فریقین میں نہایت خونر بزلزائی ہوئی اس کے بعد شیبان اور اس کے ساتھی کشتیوں میں سوار ہو کر ممان چل دیئے چونکہ بینخوارج کے صفر بیفر تے کے تھے ممان میں حل بندی اور اس کے شبعین نے جوابا ضیہ خارجی تھے اس جماعت کا مقابلہ کیا دونوں میں خونر بیز معرکہ ہوا جس میں شیبان مع اپنے ساتھیوں کے کام آیا۔

جلندی خارجی اورخازم کی جنگ:

اس کے بعد خازم اپنی فوج کے کرسمندر کے داستے ساحل عمان پر آ کرلنگر انداز ہوا ہے جماعت دشمن کے مقابعے کے لیے خشکی پراتری اور بیابان کی طرف بڑھی جلندی اور اس کے تبعین مقابلے پر آئے فریقین میں شدیدرن پڑااس روز کی لڑائی میں خازم کی فوج کوزیادہ نقصان اٹھانا پڑااس کے بہت ہے آ دمی مارے گئے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ سمندر کی پشت پر ہونے کی وجہ سے بیر دشمن کے مقابلے میں زیریں سطح پرلڑ رہے تھے'اس روز خازم کا اخیانی بھائی اسلیمیل مروالروذ کے اور نوے آ دمیوں کے ساتھ خارجیوں کے ماتھوں مارا گیا' دوسرے دن پھر جنگ ہوئی آج بھی نہایت خوزیز جنگ ہوئی' خازم کے میمند پر مروالروذ کا ایک شخص حمید الور تکائی سردار تھا میسرہ پر مروالروذ کا دوسرا سردار مسلم الارغذی تھا اس کے طلائع پر نھللہ بن نعیم انصفلی متعین تھا' آج کی لڑائی میں نوسو خارجی مارے گئے اور نوے کے قریب جلادیے گئے۔

جلندی خارجی اوراس کی جماعت کا خاتمہ:

۔ خازم کے ممان آنے کے سات روز بعد اہل صغد میں سے ایک ایسے شخص کی رائے کے بموجب جوان علاقوں میں لڑائی کا تج بہر کھتا تھا۔ اب پھر مقابلہ ہوا۔ اس شخص نے خازم کو بیہ مشورہ دیا کہ آپ اپنی فوج کو تھکم دیجیے کہ وہ اپنے نیزوں کی اُنی پرحریر کی چندیاں لپیٹ کران کوروغن نفط میں تر کرلیں پھرانہیں مشتعل کر کے لیے ہوئے آ گے بڑھیں اور اس طرح جلندی کے تبعین کو جھونپڑیوں میں جو بانس اورسرکنڈوں کی تھیں آ گ لگا دین چنانچہ جب خازم نے اس تدبیر برعمل کیا اور خارجیوں کے مکانات میں آ گ گی وہ اپنے اہل وعیال کو بیجانے اور آ گ بجھانے میں مشغول ہوئے اس موقع کوغنیمت سمجھ کر خازم نے ان برحملہ کر دیا اور بغیر مقابلہان پرتلوار برسانی شروع کی مقتولین میں جلندی بھی مارا گیا دس ہزار خارجی قتل کر دیئے گئے' خازم نے ان کے سربصرہ بھیج ویئے' پھرخودخازم بھر ہ آ کر کئی ماہ گھہرار ہا۔ یہاں ہے اس نے مقتولین کے سرابوالعباس کے پاس بھیجے اس کے بعد کئی ماہ خازم بھر ہ میں قیام پذیر رہا پھرابوالعباس نے اس کی مراجعت کا حکم جیجااوریہ تمام فوج واپس آ گئی۔

ابوداؤ دخالد کی کس پرفوج کشی:

اسی سنہ میں ابوداؤ د خالد بن ابراہیم نے اہل کس سے جہاد کیا اوراخرید با دشاہ کس گوتل کر دیا بیفر مانر وامسلمانوں کامطیع اور وفا دارتھااس سے قبل خالد سے ملنے بلخ آیا تھا نیز اس نے کہذک میں جو کس سے متصل واقع ہے خالد کا استقبال کیا تھا، قتل کے وقت ابوداؤ دیے اخریداوراس کے ساتھیوں ہے اس قدر ندہب ومنقش چینی ظروف حاصل کیے تھے کہان کی نظیر نہیں ملتی۔اسی طرح چینی زیریں دیبا دوسر سے بیش بہا کیڑے اور برتن نہایت کثیر تعداد میں اس کے ہاتھ آئے ابوداؤ دیے ان سب کو ابومسلم کے پاس سمرقند

## ابوداؤ د کی مراجعت:

۔ ابوداؤ دینے کس کے زمیندارکومع اور زمینداروں کے قبل کر دیا۔البتہ آخرید کے بھائی طاران کوچھوڑ دیا اور پھراسی کوکس کا رئیس بنا دیا۔ابوداؤ دیے ابن النجاح کو پکڑ کر پھراسے اس کےعلاقہ بھیج دیا۔

اہل صغد اور اہل بخارا کے بہت سے لوگوں کو آل کر کے ابوسلم مروآ گیا' نیز اس نے سمر قند کی فصیل کے بنانے کا تھم دے دیا۔زیاد بن صالح کوصغد اور اہل بخارا ہراینا نائب مقرر کرآیا۔ ابوداؤ دیلنخ واپس آگیا۔

## موسیٰ بن کعب اورمنصور بن جمهور کی جنگ:

اس سأل ابوالعباس نے موکیٰ بن کعب کومنصور بن جمہور ہے لڑنے ہندوستان بھیجا۔ تین ہزار فوج کے لیے جس میں عرب اور موالی تھے معاشیں دیں اوران کو جنگی ساز وسامان ہے سلح کر دیا اس کے علاوہ ایک ہزار خاص بی تمیم کوعلیحدہ معاش اوراسلحہ دے کر اس کے ساتھ کیا اوراس کی جگہ سیتب بن زہیر کواپنا کوتو ال مقرر کرلیا 'مویٰ بن کعب سندھ آیا۔منصور بن جمہور نے بارہ ہزار فوج کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اڑائی ہوئی۔مویٰ نے اسے شکست دی پیریگتان میں بیاس سے مرگیا' یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اسے ہیف ہوگ تھا۔ منصور کے نائب کو جومنصورے میں تھا جب اس کی شکست کا حال معلوم ہوا وہ اس کے اہل وعیال 'مال ومتاع اور چندو فا داروں کو لے كرمنصوره من نكل كميا اوران سب كوخزر كے علاقے لے آيا۔

### محربن يزيد كاانقال:

اس سنہ میں محمد بن یزید بن عبداللہ والی یمن نے انقال کیا ابوالعباس نے اس کی جگہ علی بن رہیج بن عبیدالقدالحار ثی کو جوزیا د بن عبیدالتد کی طرف ہے اس کا مکہ کا عامل تھا یمن کا والی مقرر کیا۔

## صالح بن سبيح كى برطر في:

ای سال کے ماہ ذی الحجہ میں واقدی وغیرہ کے بیان کے مطابق ابوالعباس جیرہ چھوڑ کرا نبار آ گئے۔اس سال صالح بن سبیح آرمینیا سے برطرف کردیا گیا اور پزید بن اسیداس کی جگہ مقرر کیا گیا' نیز مجاشع بن پزیدکوآ ذربائیجان کی ولایت سے برطرف کر کے اس کی جگہ محمد بن صول مقرر کیا گیا' اس سال کو فے سے مکہ تک علامت میل اور مینارے بنائے گئے۔

## امير جج عيسلي بن موكل وعمال:

عیسی بن موی والی کوفدگی امارت میں جج ہوا۔ ابن ابی کیا کوفد کے قاضی تھے مکندین طائف اور بمامہ کا والی زیاد بن عبیداللہ تھا' علی بن رہیج الحارثی یمن کا والی سلیمان بن علی تھا' علی بن رہیج الحارثی یمن کا والی سلیمان بن علی تھا' علی بن رہیج الحارثی یمن کا والی سلیمان بن علی تھا' عباد بن مصوراس علاقے کے قاضی تھے موکی بن کعب سندھ کا والی تھا' خراسان اور جبال پر ابوسلم تھا' فلسطین پر صالح بن علی تھا' مصر پر ابوعون' موسل پر اسلیم تھا۔ جز بر ہا کی بیاب بوعون' موسل پر اسلیم تھا' ور منسی اسید' آذر ہا بیجان پر محمد بن صول تھا۔ افسر مال وخز انہ خالد بن بر مک تھا۔ جزیرہ کا والی ابوجعفر عبد اللہ بن مجمد تھا' اور قنسر بن محمس ' علاقہ ومشق اور اردن پر عبد اللہ بن علی والی تھا۔

## هساج کے دا قعات

### زياد بن صالح كاخروج:

## سباع بن نعمان کی گرفتاری وقل:

ابوسلم تیزی سے بڑھتا ہوا آمل پہنچاس کے ہمراہ سباع بن نعمان الاروی بھی تھا یہ وہی شخص ہے جوابوالعباس کے پاس سے زیاد بن صالح کی ولایت کا فرمان لے کرآیا تھا اور جسے ابوالعباس نے موقع پاتے ہی ابوسلم کے قل کی ہدایت کر دی تھی ابوسلم کو بھی اس کی اطلاع ہو چکی تھی ۔ ابوسلم نے سباع کوشن بن جنیدا پنے عامل آمل کے سپر دکر دیا اور اس کے قیدر کھنے کا تھم دے دیا اس کے بعد ابوسلم دریا کو عبور کر کے بخارا آیا اور فروکش ہو گیا یہاں ابوشا کر اور ابوسعد الشروی مع اور سرداروں کے جوزیا و سے اس کے بعد ابوسلم دریا کو عبور کر کے بخارا آیا اور فروکش ہو گیا یہاں ابوشا کر اور ابوسعد الشروی مع اور سرداروں کے جوزیا و سے علیحدہ ہو گئے تھا تی کے پاس آئے تو ابوسلم نے ان سے زیاد کا حال دریا دنت کیا اور پوچھا کہ کس نے اسے بہکایا ہے 'انھوں نے سباع بن العمان کا نام نیا ابوسلم نے اپنے عامل آمل کو تھم بھیجا کہتم سباع کے سودر نے لگواؤاور پھر اسے قل کر دو' چنا نچہ اس تھم کی بھیجا کہتم سباع نے سودر نے لگواؤاور پھر اسے قل کر دو' چنا نچہ اس تھم کی بھیجا کہتم سباع نے سودر نے لگواؤاور پھر اسے قبل کر دو' چنا نچہ اس تھم کی بھیجا کہتم سباع نے سودر کے لگواؤاور پھر اسے قبل کر دو' چنا نچہ اس تھم کی بھیجا کہتم سباع نے سودر کے لگواؤاور پھر اسے قبل کر دو' چنا نچہ اس تھم کی گئی۔

## زياد بن صالح كاثل:

جبزیاد کے ہمراہی سرداروں نے اس کاساتھ چھوڑ دیااوروہ ابوسلم سے جاسلے اس نے بارکشائے زمیندار کے پیس بناہ لی گراس نے زیاد کواچا تک قبل کردیا اوراس کا سرخود ابوسلم کے پاس لے آیا راوندیوں کی شورش کی وجہ سے جب ابوداؤ دائی طویل مدت تک ابوسسم کے پاس نہ آ سکا تو ابوسلم نے اسے لکھا کہ اللہ نے زیاد کا کام تمام کردیا ہے اب تم کوس کا خوف نہ رہاتم اطمینا ان کے ساتھ والیس آ جاؤ۔ ابوداؤ دکس آگیا' اس نے عینی بن ماہان کو بسام کی طرف بھیجا اور ابن النجاح کو اصبہذ کے مقابلے کے لیے شاوغرروانہ کیا' ابن النجاح نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ اہل شاوغر نے سلح کی درخواست کی جومنظور کر گی ہی۔

## عیسیٰ بن مامان کی ابوداؤ دکے خلاف شکایت:

ابر ہاب م توعیسیٰ بن ماہان اس کا پچھ بھی نہ بگاڑ سکا استے میں ابو مسلم کو سولہ خط ملے جوعیسیٰ بن ماہان نے کامل بن مظفر
ابو مسلم کے ایک خاص دوست کو لکھے تھے ان خطوں میں اس نے ابوداؤ دکی فدمت کی تھی اور لکھا تھا کہ وہ اپنی تو م اور عربوں کی اور ہم
مسلمانوں کے مقابلہ میں جنھوں نے اس تحریک کو کامیاب بنایا ہے جنبہ داری کرتا ہے ان کی فرودگاہ میں تریسٹھ خیمے ان لوگوں کے
ہیں جولڑ ائی میں کوئی حصہ نہیں لیتے اور مزے ہے آ رام کرتے ہیں۔ابو مسلم نے بیتمام خط ابوداؤ دکو بھیج دیے اور لکھا کہ بیاس کا فر
کے خط ہیں جس کوئی نے اپنے مماثل سمجھ کر اپنی بجائے بھیج رکھا ہے۔ابتم اسے بھگت لو۔

### عيسى بن مامان كى كرفقارى:

ابوداؤد نے عیسیٰ بن ماہان کو بسام کے مقابلے سے واپس آنے کا تھم بھیجا اور آتے ہی اسے قید کر کے عمر العلم کے حوالے کر دیا جواس کی قید میں تھا۔ دو تین دن کے بعد اسے بلایا اپنے احسانات اسے یا دولائے اور یہ کہ اس نے عیسیٰ کو اپنے بیٹے پر ترجیح دے کر اسے اس اہم خدمت پر مقرر کیا۔ عیسیٰ نے اس کا اقر ارکیا۔ ابوداؤد کہنے لگا کیا میرے احسانات کا یہی عوض ہونا چاہیے تھا کہ تونے میری شکایت کا میں اور میر نے آل کا ارادہ کیا 'عیسیٰ نے اس سے قطعی انکار کیا۔ ابوداؤد دنے اس کے خط اس کے سامنے وال دیے جن کو وہ پہچان گیا۔

#### عيسى بن مامان كاانجام:

ابوداؤد نے اس روز اسے دوحدیں لگوائیں ایک حدصن بن حمدان کے لیے 'اس کے بعد کہا کہ میں نے تو تمہاری خطاسے درگذر گیا۔ گراب فوج کا معاملہ علیحدہ رہا وہ جسیا مناسب سمجھے گی تمہارے ساتھ سلوک کرے گی۔ یہ بیڑیاں پہنے جب خیموں سے باہرلایا گیا تو حرب بن دیناراور حفص بن دینار' بجی بن حصین کے مولی اس پر جھپٹ پڑے اور گرزوں اور تیموں سے اس پر ضربیں لگائیں جس سے وہ زمین پر گر پڑا' اہل طالقان اور دوسر بے لوگوں نے بیمزید تتم ڈھایا کہ اسے اناج کے بور سے میں بند کر کے استے گرز مارے کہ وہ مرگیا' ابوسلم مروآ گیا۔

## امير حج سليمان بن على وعمال:

اس سنہ میں سلیمان بن علی والی بصرہ اورملحقات بصرہ کی امارت میں حج ہوا۔عباد بن منصور بصرہ کے قاضی تھے۔عباس بن عبداللہ بن معید بن عباس مکہ کا والی تھا' زیاد بن مبیداللہ الحار ثی مدینہ کا والی تھا۔عیسیٰ بن موکیٰ کوفیہ اوراس کے علاقے کا والی تھا ابن ا بی لیلی کو فیے کے قاضی تھے ابوجعفر منصور جزیرہ کا والی تھا۔ ابوعون مصر پرتھا۔ ممص 'قنسر ین' بعلبک 'غوط' حوران' جولان اورار دن پر عبدایتہ بن علی تھا بقہ ،اورفلسطین کا والی صالح بن علی تھا۔ المعیل بن علی موصل کا عامل تھا۔ آرمینیا پریزید بن اسید' آفر رہانیجان پرمحمہ بن صول اوروز ہر مال وخزانہ خالد بن بر مک تھا۔

## ٢٣١ه كے دا قعات

### ابومسلم کی ابوالعباس سے ملا قات:

اس سال ابو سلم خراسان سے امیر المونین ابوالعباس سے ملنے عراق آیا۔ ابو سلم نے خراسان سے ابوالعباس سے عراق آنے کی اجازت طلب کی جو منظور ہوئی۔ ابو سلم اہل خراسان وغیرہ کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ ابوالعباس کے پاس اعبار آیا اس کے آئے پر ابوالعباس نے سب کواس کے استقبال کا تھم دیا لوگوں نے جوش وخروش سے اس کا استقبال کیا۔ انہار آکر ابو مسلم ابوالعباس کی خدمت میں حاضر ہوا ابوالعباس نے اس کی بڑی تعظیم و تکریم کی اس نے ان سے جج کے لیے جانے کی اجازت ما تک ابوالعباس نے کہا کہ اگر اسی سال ابوجعفر جج کے لیے جانے والے نہ ہوتے تو میں تمہیں کوامیر جج مقرد کرتا۔ اس کے بعد ابوالعباس نے اسے اپنے قریب ہی فروش کیا اور وہ روز اندان کے سلام کے لیے آپائرتا۔

## ا بوجعفرا ورا بومسلم میں کشیدگی:

ابوجعفراورابوسلم کے تعلقات خوش گوارند تھے اوراس کی وجہ بیہ ہوئی تھی کہ جب ابوالعباس کی خلافت پوری طرح مشقر ہوگئی اور کوئی مخالف نہ رہا تو انہوں نے ابوجعفر کو ابوسلم کی ولایت خراسان کا با قاعدہ فرمان دے کر ابوسلم کے پاس بھیجا جواس وقت نیٹ اپور میں تھا نیز یہ ہدایت کی کہ وہ جا کرسب سے ابوالعباس کی خلافت اوران کے بعد ابوجعفر کی ولی عہدی کے لیے بیعت لے لیس۔ چنا نچے ابوسلم اور تمام خراسانیوں نے حب بیعت کرلی۔ ابوجعفر چندروز وہاں مقیم رہے جب سب سے بیعت لے چکاتو واپس آگئے اس قیام کے اثنا میں ابوسلم نے ابوجعفر کے مرتبہ کے مطابق ان کی تعظیم نہیں کی بلکدان کے حق سے استخفاف کیا ابوجعفر نے ابوالعباس سے آگئے اس کی شکایت کی تھی۔

### ابوجعفر كاابوسلم كوتل كرنے كامشوره:

ابوسلم کے ابوالعباس کے پاس آنے کے بعد ابوجعفر نے ان سے کہا کہ آپ میری بات ما نیں اسے قبل کر دیجیے کیونکہ بخدا!
میں اس کے چہرے بشرے سے عذر کے آثار ہویدا پاتا ہوں 'ابوالعباس کہنے گئے اے میرے بھائی! جو پچھا بوسلم نے ہمارے لیے کیا ہے اس سے تم واقف ہوا بوجعفر نے کہا کہ حکومت تو ہمارے فیضہ میں آنے والی ہی تھی اگر آپ اس کے بجائے کی بلی کو بھی مقرر کرتے تو چونکہ بیحکومت ہماری نقد پر میں کھی جا چکی تھی اس لیے وہ بھی وہی خدمات انجام دیتی جواس نے دیں۔ابوالعباس نے پوچھا اچھا ہم کیونکراسے قبل کریں'ابوجعفر نے کہا جب وہ آپ کے پاس آکراچھی طرح آپ سے باتوں میں مصروف ہوجائے گامیں پہلے آئوں گا اور اس کی آئو کھر بیا کر ہی جھے سے اس پر ایسا وار کروں گا کہ وہیں اس کا خاتمہ ہوجائے گا ابوالعباس نے کہا اس کے ساتھیوں کا کیا انظام ہوگا۔ تم جانے ہو کہ وہ لوگ اسے اپنی دین و دنیا ہرشے سے زیادہ مجبوب رکھتے ہیں۔ابوجعفر کہنے گئے کہ سب باتیں اس

طرح انجام پذیر ہوں گی جیسا آپ چاہتے ہیں جب ان کواس کے آل کاعلم ہوگا وہ خود منتشر ہوجا ئیں گے اور کوئی قوت وشوکت ان کی باقی ندر ہے گی ابوالعباس نے کہا میں تم کوخدا کا واسطہ دیتا ہوں تم اس ارادہ سے باز رہوا ابوجعفر کہنے لگے مجھے بیاندیشہ ہے کہا گر آج ہی آپ نے اس کا خاتمہ نہ کردیا تو کل بیخود آپ کا خاتمہ کردے گا'اس پر ابوالعباس نے کہاا چھا جو تمہاری مرضی ۔ ابوالعباس کی ابومسلم کے آل کی مما نعت:

اس گفتگو کے بعداوراس کے قبل کا عزم کر کے ابوجعفر ابوالعباس کے پاس سے چلے آئے ان کے جانے کے بعد ابوالعباس کو اپنی اجازت دینے برندامت ہوئی اورانھوں نے ابوجعفر سے کہلا کر بھیجا کہتم ہرگز اس کا م کونہ کرنا۔

سیجھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابوالعباس نے ابوجعفر کو ابومسلم کے آن کی اجازت دے دی تو ابومسلم حسب دستور ابوالعباس کے پاس آ بیا ابوالعباس نے ایک خواجہ سرا کو ابوجعفر کے پاس آبیا ابوالعباس نے ایک خواجہ سرا کو ابوجعفر کے پاس بھیجا کہ وہ دیکھر آئے کہ وہ کیا کررہے ہیں اس نے کہا بھی برآ مدنہیں ہوئے گر المونین در بار ہیں بیٹھے ہیں اس نے کہا بھی برآ مدنہیں ہوئے گر اب باہر آنے کی تیاری کررہے ہیں اس خواجہ سرانے ابوالعباس سے آ کر ساری سرگذشت سائی انہوں نے اسے پھر ابوجعفر کے پاس اس تھم کے ساتھ بھیجا کہ جس بات کاتم نے ارادہ کیا تھا اسے ہرگز عمل میں نہ لانا۔ چنا نچہ ابوجعفر اپنے ارادے سے رک گئے۔

ابومسلم کوفر بضہ جج کی اجازت:

اسی سنہ میں ابوجعفر منصور نے ج ادا کیا ان کے ہمراہ ابوسلم بھی تھا جب ابوسلم نے ابوالعباس کے پاس آنے کا ارادہ کیا اس نے اس سے ج کے لیے آنے کی اجازت ما تھی جو منظور ہوگئی ابوالعباس نے یہ بھی ابوسلم کولکھا کہ تہمارے ساتھ صرف پانچ سوفوج ہو اس کے جواب میں ابوسلم نے لکھا کہ چونکہ میں نے بہت آد دی تل کے ہیں اس لیے لوگ میرے خون کے بیاسے ہیں جھے اپ قال کا اندیشہ ہو اندیشہ ہو اندیشہ ہو انکی جمیدت کافی نہیں ہوسکتی ۔ ابوالعہاس نے لکھا کہ اچھا ایک ہزار فوج کے ہمراہ آدُ اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں کیونکہ ایک تو تم اپنی ہی حکومت کے زیر سابیر ہوگے دوسر سے یہ کہ مکہ کا راستہ سی بڑی فوج کی ضروریات زندگی کی ہم رسانی کا کھیل نہیں ہو سکتی اب ابوسلم خراسان سے آئی ہی حکومت کے درمیان مخلف مقامات پر متعین کر سال ۔ اب ابوسلم خراسان سے آئی ہم ہزار فوج کے ساتھ روانہ ہوا جے اس نے نیشا پوراور رہے کے درمیان مخلف مقامات پر متعین کر دیا تھا بیتما م مال و متاع اور ٹرزائن اپ ساتھ لے چلا اور اسے رہ میں چھوڑ آیا ۔ اثناء راہ میں اس نے علاقہ جبل کا خراج وصول کیا اور و ہاں سے صرف ایک ہزار فوج کے ساتھ عراق آیا۔ جب انبار میں داخل ہونے لگا تو تمام سرکاری عہدے داروں اور عوام نے اس کا استقبال کیا پھر اس نے ابوالعباس سے ج کے لیے جانے کی اجازت ما تگی جے انہوں نے منظور کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر اس سال ابوجعفر ح کے لیے نہ جاتے ہوئے تو میں تم کو امیر رحج مقرر کر کرتا۔ ابوجعفر ح کے لیے نہ جاتے ہوئے تو میں تم کو امیر ح مقرر کر کرتا۔ ابوجعفر ح کے لیے نہ جاتے ہوئے تو میں تم کو امیر ح مقرر کر کرتا۔

ابوجعفری فریضہ جج کے لیے روائلی:

ای زمانے میں ابوجعفر جزیرہ کے والی تھے واقدی کا بیان ہے کہ جزیرہ کے ساتھ آرمینیا اور آذر بائیجان بھی ان کے تحت تھے ابوجعفر نے مقاتل بن حکیم العثمی کواپنی جگہ اپنانائب مقرر کیا ابوالعباس کے پاس آئے اور ان سے جج کے لیے جانے کی اجازت مانگی گئے ہے ارادے سے بیہ محے آئے ابومسلم نے بھی ان کے ہمراہ کج ادا کیا ہیہ ۳ ساھ کا واقعہ ہے۔ جج کے بعد دونوں عراق روانہ ہوئے بیہ بیتان اوروہ ذات عراق کے درمیان تھے کہ ابوجعفر کو ابوالعباس کے انتقال کی خبر بذر بعید خط کی وہ ابومسلم سے ایک منزل آگے تھے '

خط ملتے ہی ابوجعفر نے ابومسلم کولکھا کہ ایک حادثہ پیش آ گیا ہے۔ لہٰذا جس قدرجلدممکن ہوتم میرے پاس آؤ' جب قاصد نے آ کر ابومسلم کواس واقعہ کی اطلاع دی وہ تیزی سے ابوجعفر کی طرف روانہ ہوااور آ ملااوراب دونوں ساتھ ساتھ کوفہ چلے۔ عبداللّٰد بن مجمد کی ولی عہدی:

اسی سال ابوالعباس عبد الله بن محمد بن علی نے اپنے بھائی ابوجعفر کوخلافت کے لیے اپناولی عہد بنایا اور ابوجعفر کے بعد عیسی بن موی بن محمد بن علی کو ولی عبد مقرر کیا اس عہد کو با ضابطہ لکھ کرا کیک کپڑے میں رکھا اس پراپنی اور اپنے تمام خاندان کی مہریں ثبت کیس اور پھراسے عیسیٰ بن موٹ کے حوالے کردیا۔

### ا بوالعباس کی و فات:

اسی سال امیرالمومنین ابوالعباس نے ۱۳/ ذی الحجہ بروز اتوار مقام انبار میں انتقال کیا' بیان کیا گیا ہے کہان کی موت کا باعث مرض چھکے ہوا۔

### ابوالعباس کی عمر و مدت حکومت:

ہشام بن محمد نے ان کی تاریخ و فات ۱۲/ ذی الحجہ بیان کی ہے ان کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ ۳۳ سال اور ہشام بن محمد نے ۳۱ سال بیان کی ہے بعض نے ۲۸ سال کہ ہیں۔ مروان کے تل سے ان کی و فات تک ان کا عہد خلافت ۲۸ سال ہوا اور ان کی بیعت سے اگر حساب لگایا جائے تو ۴ سال ۸ ماہ ہوتے ہیں بعض ارباب سیر نے بجائے آٹھ کے نو ماہ بیان کیے ہیں۔ واقد کی نے چار سال آٹھ ماہ بیان کیے ہیں اس میں سے آٹھ ماہ اور چار دن تو مروان سے لڑنے میں گذرے اس کے بعد چار سال یہ بلاشر کمت غیر خلیف در ہے۔

#### ابوالعباس كاحليه:

ان کے بال سیاہ اور گھونگر والے تھے' دراز قامت تھے گورارنگ تھا۔ چونچ دارناک تھی چہرہ وجیہہاورخوبصورت اسی طرح داڑھی بھی بھری ہوئی خوبصورت تھی اور خوبصورت اسی طرح داڑھی بھی بھری ہوئی خوبصورت تھی' ان کی مال ربط بنت عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ ان بن الدیان الحارثی تھی' ابوالجہم بن عطیہ ان کا وزیر تھا' ان کے چچاہیے بن علی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور پرانے انبار ٹیں اپنے بی قصر میں بپر دخاک کیے گئے' بیان کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعدان کے اٹا شے میں کل نو جے' چارتھیں' پانچ پا جائے چارع بائیں اور تین ململ کے بما مے نکلے۔



بابس

# خليفها بوجعفرالمنصور

### ابوجعفرمنصوري ببغت

جس روزان کے بھائی ابوالعبا ہی نے وفات پائی ای دن ابوجعفر کے لیے بیعت ہوئی اگر چدوہ اس وقت کم میں سے عیسیٰ بن موی نے عراق میں ابوجعفر کے لیے بیعت کی اوراس کے بعداس نے ابوجعفر کوا میر الموشین کے انتقال اورخودان کے لیے بیعت کی اطلاع بھیجی علی بن محمد بیان کرتا ہے کہ جب ابوالعباس کا وقت آخر ہوا انہوں نے تمام لوگوں کو عبداللہ بن محمد ابوجعفر کی بیعت کا حکم دیا ۔ چنا نچران کے انتقال کے دن سب نے انبار میں ابوجعفر کی بیعت کر کی عارضی طور پوسسی بن موک نے حکومت اپنی بیعت کا حکم دیا ۔ چنا نچران کے انتقال کے دن سب نے انبار میں ابوجعفر کی بیعت کر کی عارضی طور پوسسی بن موت اوران کی خلافت کی بیعت کا اور پھر محمد بن الحصین العبدی کے ذریعے ابوجعفر کے ایوجعفر کے ابوالعباس کی موت اوران کی خلافت کی اطلاع دینے روانہ کیا محمد ابوجعفر سے ایک اپنی بیعت کی ابوجعفر نے اپنی منزل کا نام پوچھا کے بعد ابوجعفر نے اپنی منزل کا نام پوچھا کو اور ابوجعفر نے بیاک خابت ہوگی اس کے متعلق دوسر سے لوگوں نے زکیہ بتایا اس سے انہوں نے تھاؤل کیا کہ ان شاء اللہ حکومت ہمارے لیے پاک خابت ہوگی اس کے متعلق دوسر سے لوگوں نے زکیہ بتایا اس سے انہوں نے تھاؤل کیا کہ ان شاء اللہ حکومت ہمارے لیے پاک خابت ہوگی اس کے متعلق دوسر سے اربوب سیر نے بیان کیا ہے کہ اس مقام کا نام جہاں آخص با آئی خلافت کی اطلاع میں خلی صفیہ تھا۔ انہوں نے اس نام سے تفاؤل لیا ہم جہاں آخص کی اطلاع می تھی کی روایت کے سلسلے میں جب ابوجھفر کو یہ خبر ملی انھوں اور کہا کہ ان شاء اللہ ہمار کے بیاں چلا آئیا۔

## ابومسلم خراسانی کاتعزیت نامه:

یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ابوسلم ابوجعفرے آگے بڑھ گیا تھا' اور پہلے اس کو پیزبر معلوم ہوئی اور پھراس نے ابوجعفر کو پید خط لکھا: بہم اللہ الرحمٰن الرحيم

''اللہ آپ کوعافیت میں رکھے اور آپ کی عمر میں برکت عطافر مائے مجھے الی خبر معلوم ہوئی ہے کہ جس نے مجھے فرطِغُم

ہے پریشان سردیا ہے اور جھ پراس کا اس قدراثر ہوا ہے کہ کی اور بات کا نہیں ہوا تھا' محمہ بن الحصین مجھ سے ملا ہے آپ

ہے پاس میں بن موتی کے اس خط کو لے کر آر ہا ہے جوانھوں نے امیر المونیین ابوالعباس برائیز کی خبر مرگ دینے کے
لیے آپ کو لکھا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس حادثہ پر آپ کو اجرعظیم عطافر مائے زیور خلافت ہے آپ کو
آراستہ رکھے اور خلافت آپ کو مبارک کرے آپ کے تمام دوستوں میں آپ کی سب سے زیادہ تعظیم کرنے والا' ناصح مطلف اور ہمیشہ آپ کی خوش کے لیے سامی مجھ سے زیادہ کوئی نہ ہوگا۔ اس خط کو اس نے ابو جعفر کے پاس بھیج و بیاس روز۔
اور دوسرے دن ابو مسلم رکا رہا اس کے بعد اس نے ابو جعفر کو اطلاع دی کہ میں نے آپ کی بیعت کر لی ہے اس تاخیر

ے اس کی غرض ابوجعفر کوتخو بفت تھی''۔

### ابوجعفر كوعبدالله بنعلى سے خدشہ:

علی بن محمد کے سلسلے کے مطابق 'جب ابو مسلم ابوجعفر کے پاس آ کر بدیشا تو انھوں نے وہ خط اسے دیا اسے پڑھ کر ابو مسلم رو نے اگا اور اس نے انا مقد وا نا الیہ راجعون پڑھا۔ اب ابو مسلم نے ابوجعفر کودیکھا جن پرشدید حزن و ملال طاری تھا ان کی کیفیت محسوس کر ابو مسلم نے کہا کہ اس رنج وغم سے کیا فاکدہ' اب خلافت آپ کے لیے ہے انھوں نے کہا کہ میں عبد اللہ بن علی اور دھیعا ن علی می میت کے ابومسلم کے لگا آپ بالکل خوف نہ کریں ان شاء اللہ میں عبد اللہ بن علی کو بجھلوں گا' تقریبا اس کی تم م فوج اور اکثر سر دار خراس نی ہیں اور وہ سب میر ہے تھم کے تابع ہیں آپ فکر نہ کریں' بیس کر ابوجعفر کو بڑ ااطمینان ہوا' ابومسلم نے ان کی بیعت کی اور اب بید دونوں کوف آگئے۔

زياد بن عبيدالله كي برطر في:

### عبدالله بن على كي سيه سالا ري:

اسی سال عبداللد بن علی ابوالعباس کے پاس انبار آیا تھا۔ ابدالعباس نے اسے اہل خراسان شام بزیرہ اورموصل کی موسم گر ما کی مہم کا سید سالا ربنا کر جہاد کے لیے بھیجا ہے ابھی دلوک ہی پہنچا تھا اور درہ کوغبور نہیں کرسکا تھا کہ اسے ابوالعباس کے مرنے کی خبر ملی ۔

اسی سال عیسی بن موئی اور ابوالجہم نے یزید بن زیاد ابوغسان کومنصور کی بیعت کے لیے عبداللہ بن علی کے پاس بھیجا عبداللہ بن علی اپنی فوجوں کو لے کرواپس ہوااس اثنا میں اپنے لیے بیعت لے کی تقی بیران آیا۔

### امير حج ابوجعفرمنصور وعمال:

اس سال ابوجعفر منصور کی امارت میں جج ہوا' یہ جس علاقوں کے والی تھے ہم ان کا ذکر پہلے کر چکے ہیں نیزیہ نجھی بیان کرآئے کہ جج کو جاتے ہوئے کس شخص کو انھوں نے اپنا نائب مقرر کیا تھا' عیسیٰ بن موٹ کو فیے کا والی تھا این الی لیلیٰ کوفد کے قاضی تھے' یصرہ اوراس کے ملحقات پرسلیمان بن علی والی تھا' عباد بن عبد اللہ بن معبد مکہ کا والی تھا اور صالح بن علی مصر کا والی تھا۔

## <u>کتابھے کے دا قعات</u>

### ابوجعفر کی جیرہ میں آمد:

اس سال منصورا بوجعفر مکہ سے حمیرہ آئے یہاں آ کردیکھا کہ عیسی بن موی انبار چلا گیا ہے اوراس نے کو نے پر طلحہ بن انحق بن محمد بن الاشعث کو اپنا نائب بنایا ہے ابوجعفر کوفہ آئے جمعہ کے دن امامت کی تقریر کی اور کہا کہ میں یہاں سے جانے والا ہوں۔ ابو سلم بھی حمیرہ میں ان سے ملا ابوجعفر انبار آئے اور وہیں اقامت گزیں ہوکر انھوں نے اپنے تمام متعلقین اور سازوسا مان کو وہیں کشھا کرلیا۔

### على بن محمه كابيان:

علی بن محمد راوی ہے کہ ایوجعفر کے آنے سے بل عیسیٰ بن موک نے تمام سرکاری بھنڈ ارخانوں' فرنانوں اور دفاتر کواپی نگرانی میں لے لیا تھا اس کے بعد ابوجعفر انبار میں اس کے بیاس آگئے اور اس نے سب چیزیں ان کے سیر دکر دیں' تمام ہوگوں نے ان کی اور ان کے بعد عیسیٰ بن موک کی ولی عہدی کے لیے بیعت کی' اس کے بعد عیسیٰ نے حکومت کی باگ ابوجعفر کے سپر دکر دی' اس سے قبل ہی عیسیٰ بن موک نے ابو العباس کے حاجب کو عبد اللہ بن علی کے پاس ابوجعفر کی بیعت کرنے کے لیے ابو العباس کے رندگی بی میں بھیج و یا تھا' اور بیاس وقت کیا گیا تھا جب کہ ابو العباس نے سب کو ایپ بعد ابوجعفر کی بیعت کا حکم دیا۔ عبد اللہ بن علی کا وعویٰ خلافت:

ابوغسان اس وقت عبداللہ بن علی کے پاس آیا جب کہ وہ رومیوں سے جہاد کرنے کے اراد ہے سے جارہا تھا اور پہاڑی دروں کے دہانوں تک پہنے چکا تھا۔ جب ابوغسان نے عبداللہ بن علی سے جودلوک نام ایک گاؤں میں فروکش تھا ابوالعب سی خبر مرگ بیان کی تو اس نے نقیب کو تھم دیا کہ وہ سب لوگوں کو نماز کے لیے نداد ہے جب تمام فوجی سر داراور سپاہی اس کے پاس جمع ہو گئے تو اس نے وہ خط سنایا جس میں ابوالعباس کی موت کی خبر درج تھی اور پھر آپئی خلافت کی دعوت دی اور کہا کہ جب ابوالعباس مروان بن مجمد کے مقابلے پر جانے کی دعوت دی اور کہا جو اس کے مقابلے کے مقابلے پر جانے گی دعوت دی اور کہا جو اس کے مقابلے کے مقابلے پر جانے گا وہی میراولی عہد خلافت ہے میرے علاوہ اور کوئی اس اہم خدمت پر جانے کے دیے آ مادہ نہ ہوا میں اس سمجھوتہ کی بنا کر اس کے مقابلے کے لیے جانے گا وہی میراولی عہد خلافت ہے میرے علاوہ اور کوئی اس اہم خدمت پر جانے کے لیے آ مادہ نہ ہوا میں اس سمجھوتہ کی بنا عبلی کی بیعت:

ابوغانم الطائی اورخفاف المروزی نے چنداورا ال خراسان کے فوجی سرداروں کے ساتھ کھڑے ہوکراس بیان کی صداقت پر شہادت دی اور ابوغانم۔خفاف ابوالاصع اور دوسرے تمام ان خراسان شام اور جزیرے کے سرداروں نے جن میں حمید بن قحطبہ خفاف الجرجانی خیات بن عبیت کی اس وقت عبداللہ بن علی تل مجمد (ٹیلہ) پر خفاف الجرجانی حیات بن حبیب مخارق بن غفار اور ترار خذا وغیرہ تھے اس کی بیعت کی اس وقت عبداللہ بن علی تل مجمد (ٹیلہ) پر فروکش تھا 'بیعت کے بعدو ہاں سے کوچ کر کے تران آ کر فروکش ہوا تران ٹیں اس وقت مقاتل التکی حاکم تھا جے ابوجعفر نے جزیرہ سے بیعت سے ابوالعباس کے پاس آ نے کے ارادے سے روانہ ہوتے وقت اپنے علاقے کا نائب مقرر کیا تھا۔عبداللہ نے مقاتل سے بیعت بین چا بی مگراس نے اس کا محاصرہ کر لیا اور اس طرح چہنا میں جاتھیا ررکھ دیے پڑے اور پھرعبداللہ بن علی نے اس کا محاصرہ کر لیا اور اس طرح چہنا رہا کہ اسے ہتھیا ررکھ دیے پڑے اور پھرعبداللہ بن علی نے اسے قبل کر دیا۔

ابومسلم كي عبدالله بن على يرفوج تشي:

اب ابوجعفر نے عبداللہ بن علی کے مقابلے کے لیے ابومسلم کوروانہ کیا' جب اسے اس کے آنے کی اطلاع ہوئی وہ حران ہی میں تھہر گیا' ابوجعفر نے اس کے بارے میں ابومسلم سے کہا تھا کہ اس کا مقابلہ یاتم کر سکتے ہویا میں کرسکتا ہوں' غرض کہ اب ابومسلم انبار سے عبداللہ بن علی کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا' عبداللہ بن علی نے حران میں مدافعت کے تمام سامان فراہم کی' فوجیں' اسلی' سامان خوراک اور چارہ کثیر تعداد میں اکٹھا کیا اپنے گردخندق بنائی' اسی طرح ابومسلم نے بھی کسی سردار کونہ چھوڑ اسب کواسینے ساتھ لیا ا پنے مقدمة الحیش پر مالک بن بیٹم الخزاعی کوروانہ کیا جن کے ہمراہ قطبہ کے دونوں بیٹے حمیداور حسن بھی تھے حمید عبداللہ بن علی کا ساتھ جھوڑ کرابو مسلم ہے آ ملا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ عبداللہ اس کو آئے گا کہ اس کے ہمراہ ابوا بحق اوراس کا بھائی ابوحمیداوراس کا بھائی ابر حمیداوراس کا بھائی ابل خراسان کی ابل خراسان کی ابل خراسان کی ابل خراسان کی ایک جماعت کے ساتھ نگل آئے 'خراسان چھوڑتے وقت ابومسلم نے خالد بن ابراہیم ابوداؤ دکوخراسان پر اپنا قائم مقام مقرر کیا تھا۔

عبداللد بن على كى عكى معالحت:

بیٹم نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن علی کو مقاتل کا محاصرہ کیے چالیس راتیں گذری تھیں کہ اسے ابو مسلم کی بیش قدمی کی اطلاع ملی اب تک اسے مقاتل کے مقابلہ پر فتح نہیں ہوئی تھی اسے خوف پیدا ہوا کہ مبادا ابو مسلم اچا تک اس پر دھاوا کر دے اس ڈ رسے اس نے عکی کوامان دی' عکی اپنی فوج کے ہمراہ عبداللہ بن علی کے پاس چلا آیا چند ہی روز اس کے ساتھ قیام پذیر رہا اس کے بعد عبداللہ بن علی نے اسے عثمان بن عبدالاعلیٰ بن سرافتہ الازدی کے پاس رقہ بھیج ویا۔

عكى كاقتل:

علی کے ہمراہ اس کے دو بیٹے بھی تھے عبداللہ نے عثان کے نام ایک خطاکھ کرعکی کو دے دیا جب بیعثان کے پاس آئے اس نے عکی کو تو قتل کر دیا اور اس کے دونوں بیٹوں کو اپنے پاس قید کر لیا اس کے بعد جب اسے عبداللہ بن علی اور اہل شام کی نصبیون پر شکست کی اطلاع ملی اس نے ان دونوں کو جیل سے نکال کر قمل کر دیا۔ چونکہ عبداللہ بن علی کو بیاندیشہ تھا کہ اہل خراسان اس کے وفا دار ٹابت نہ ہوں گے اس وجہ سے اس نے اپنے کو تو ال کے ذریعہ ستر ہ ہزار خراسانیوں کو قبل کرادیا۔

حيد بن قطبه كول كاحكم:

اسی طرح اس نے حمید بن قطبہ کوایک خط دے کر حلب بھیجا' جہاں زفر بن عاصم تھا اس خط میں تحریر تھا کہ جب حمید تہہارے
پاس پہنچے فوراً اسے قبل کردینا۔ حمید اس خط کو لے کر حلب روانہ ہواا ثناء راہ میں کئی جگہ اسے بیدنیال پیدا ہوا کہ ایسے خط کو لے کر جانا
جس کے مضمون سے آگا ہی نہ ہونا نا تجربہ کاری ہے اس نے طومار تو ژکر خط نکالا اور پڑھا' پڑھنے کے بعد اپنے خاص دوستوں کو بلاکر
اس کے ضمون سے آگاہ کیا' ان سے مشورہ ان اور کہا کہ آپ لوگوں ٹیس سے جو جان بچا کر بھا گنا چاہے وہ میر اساتھ دے میں تو اب
عراق جاتا ہوں اور جو شخص آپ میں سے اسٹے طویل سفر کی مشقت نہ برداشت کرنا چاہے اسے اختیار ہے کہ وہ اس راز کو فاش کیے
بغیر جہاں اس کا جی چاہ جائے۔

حميد بن قطبه كي روا گيعراق:

اس تجویز کے بعدال کے ساتھیوں نے اپنے گھوڑوں کے تعلیالگوائے اوراب سفر کے لیے تیار ہوئے یہ سب کو لے کروشت کی طرف چلا اور بجائے شاہراہ عام کے بگڈنڈی اختیار کی چلتے چلتے رصافہ بشام واقع شام کی ایک ست سے گذرے اس وقت رصافہ میں عبدالقد بن علی کا ایک مولی سعیدالبرری متعین تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ جمید بن قحطبہ عبدالقد بن ملی کے خلاف ہو کرریگتان کی طرف ہوگی ہے۔ یہ اپنے شہواروں کو لے کراس کے تعاقب میں چلا اور راستے میں کسی جگہ اسے جالیا اسے ویکھتے ہی جمید نے اپنے گھوڑ ہے واس کی طرف ہوگئیں جانتے مجھے نہیں جانتے مجھے سے لڑنے میں تمہاری بھلائی نہیں گھوڑے کو اس کی طرف پیٹایا اور اس کے پاس آ کر کہنے لگاتم کو کیا ہوا ہے کیا تم مجھے نہیں جانتے مجھے سے لڑنے میں تمہاری بھلائی نہیں

واپس جاؤ میرے دوستوں کو جوتمہارے بھی دوست ہیں قبل مت کر داس سے تم کوقطعی کوئی فائدہ نہ ہوگا اس تقریر کو دواس کا منہوم اچھی طرح سمجھ سیا اوران کی مزاحمت کے بغیر بھر رصافہ اپنی جگہ چلا آیا حمیدا پے ساتھیوں کو لے کرع اق روانہ ہوا اس کے محافظ دستے سے سر دار موک بن میمون نے اس سے کہا کہ رصافہ میں میری ایک لونڈی ہے میں اسے پچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت ویں تو میں اس سے لکر بہت جلد آپ کے پاس آجاؤں گا۔ حمید نے اجازت ویدی موٹی اس کے پاس آکر تھر ااور پھر حمید کے باس جب کے ارادے سے رصافہ سے روانہ ہواسعیدالبرزی عبداللّذ بن علی کے مولی نے اسے پکڑ کر قبل کر دیا۔ ابومسلم خرا سافی کی حکمت عملی:

عبدالتد بن علی آگے بڑھ کرنھیمیین میں فروکش ہوا'اس نے اپنے گر دخندق بنالی۔ ابومسلم مقابلہ کے لیے بڑھا۔ ابوجعفر نے
اس سے پہلے حسن بن قطبہ کو جوان کی طرف سے آرمیٹیا پران کا نائب تھا لکھ بھیجا تھا کہ وہ ابومسلم سے آسلے چنا نچہ حسن بن قحطبہ ابو
مسلم کے پاس آگیا جواس وقت موصل میں تھا'اب ابومسلم عبداللہ بن علی کے سامنے آکر ایک سمت میں فروکش ہوا اور پھراس کا
تعرض کیے بغیراس نے شام کا داستہ لیا اور عبداللہ کو لکھ دیا۔ کہ مجھے نہ تمہارے مقابلہ پر بھیجا گیا ہے اور نہ تم سے لڑنے کا حکم دیا گیا مجھے تو
امیرالمومنین نے شام کا والی مقرر کیا ہے میں شام جارہا ہوں۔
اہل شام کی عبداللہ بن علی سے علیحدگی:

اس پران شامیوں نے جوعبداللہ بن علی کے ہمراہ تھاس سے کہا کہ اس صورت میں کہ ابومسلم ہورے ملک میں جارہا ہے جہاں ہمارے بیوی بچے اوراعز اہیں جن پراس کا قابو چلے گا انہیں یہ تہ تیخ کر دے گا ہماری اولا دکونونڈی غلام بنالے گا' ہم کیونکر آ پ کا ساتھ دینے کے لیے یہاں قیام کر سکتے ہیں ہم تو اب اپ گھروں کو جاتے ہیں' وہاں جا کراپ اہل وعیال کی مدافعت کریں گے اوراگر ابومسلم ہم سے لڑے گا تو ہم اس سے لڑیں گے عبداللہ بن علی نے کہا بخدا! اس کا ارادہ شام جانے کا نہیں ہے بیتو تم ہی سے لڑے گریں گے عبداللہ بن علی نے کہا بخدا! اس کا ارادہ شام جانے کا نہیں ہے بیتو تم ہی سے لڑتے گا ۔ مگر اہل شام نے اس کا کہا نہ مانا اور شام کی طرف روانہ ہو گئے ۔

## ابومسلم خراسانی اورعبدالله بن علی کی جنگ:

ابوسلم نے آگے بڑھ کران کے قریب اپنا پڑاؤ ڈالا ٔ اورعبداللہ بن علی اپنا پڑاؤ جھوڑ کرشام کی طرف روانہ ہوااس کے جاتے ہی ابوسلم نے اسی جگہ پر جہاں عبداللہ بن علی کا پڑاؤ تھا 'قبضہ کر کے اپنا پڑاؤ ڈالا اورمور پے لگائے' نیز آس پاس کے تمام کنوؤں اور چشموں کواندھااور خراب کردیاان میں مر دارجانور ڈال دیئے تا کہ دشمن کو یائی میسر نہ ہو۔

جب اس کی اطلاع عبدالقد بن علی کو ہوئی اس نے اپ شامی سر داروں سے کہا کہ میں نے تو پہلے بی آپ لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ ہضرور بلٹ آئے گا۔اب خودعبداللہ بھی واپس ہوا یہاں آ کر دیکھا کہ اس کے پڑاؤ پرابوسلم نے پہلے سے قبضہ کرلیا ہے اس نے مجبوراً اس مقام پر چھاؤنی ڈائی جہاں اس سے پہلے ابوسلم کی چھاؤنی تھی شروع ہوئی پانچ یا چھ ہو دونوں فریق لڑتے نے مجبوراً اس مقام پر چھاؤنی ڈائی جہاں اس سے پہلے ابوسلم کی چھاؤنی تھی شروع ہوئی پانچ یا جھ موروں فریق لڑتے در ہے اہل شام کے پاس سوارزیادہ تھے نیز ساز وسامان بھی ان کے پاس بہت عمدہ تھا عبداللہ کے مینہ پر جسن بن قطبہ اور میسرہ پر ابو نھر پر حبیب بن سویدالا عدی تھے عبدالصمد بن علی رسالہ کا سردارتھا۔اس کے مقابل ابوسلم کے مینہ پر جسن بن قطبہ اور میسرہ پر ابو نھر

خازم بن خزیمه تھا کئی ماہ تک دونوں حریف مصروف کارزار رہے۔

ہشام بن عمروانغلبی راوی ہے کہ میں ابومسلم کی فرودگاہ میں تھا ایک دن لوگ آپس میں گفتگو کرنے بگے کہ کون قوم زیادہ بہا دراور ثابت قدم ہے۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ ہی لوگ بیان کریں تا کہ میں بھی سنوں' ایک شخص نے کہا اہل خراسان' دوسرے نے کہا ہل شام اس پراہومسلم نے کہا کہ ہرقوم اپنے علاقے میں زیادہ بہا دراور ثابت قدم ہوتی ہے۔ عبد اللہ بن علی کا شد بد حملہ:

اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی عبداللہ بن علی کی فوج نے ہم پرالیا شدید تملہ کیا کہ ہمیں اپی جگہوں سے پہپا کر دیاس کے بعد وہ پلٹ گئے بعداز ال عبدالصمد نے رسالہ کے ساتھ ہم پر تملہ کیا اور ہماری اٹھارہ آدی قل کر کے وہ اپنی پوری جمعیت کے ساتھ پھراپئی اصل میں جاملا ۔ اور آب ان سب نے مل کراس بے جگری سے ہم پر تملہ کیا کہ ہماری صفیں درہم برہم کر دیں اور ہماری فوج کا براحصہ تاب مقد ومت نہ لا کر بے تربیمی سے پہپا ہوا میں نے ابو سلم سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے گھوڑ ہے کو ایڑو ہے کراس شیلہ پر چڑھ کر دیکھوں اور اپنی فوج کو جو شکست کھا کر پہپا ہور ہی ہے پھر واپس آنے کے لیے لاکا روں' ابو سلم نے اس کی اجازت دی میں نے ابو سلم سے کہا کہ آپ سے گھوڑ ہے کو موڑ سے تاس نے جواب دیا دانشمندا سے موقع پر بھی ایہ نہیں کرتے تم خود جا کراہل خراسان کو لاکارو کہ واپس آوکیونکہ نتیجہ کے مالک وہی ہوتے ہیں جواللہ سے ڈرتے ہیں میں نے اس طرح ان کوآ واز دی اور اب وہ پھر مقابلہ پر پلے نہ آئے اس دن ابو سلم نے بیشعر بطور رجزیڑھا:

من کان ینوی اهله فیلا رجع فرمن الموت و فی الموت وقع نظر الموت و فی الموت وقع نظر الموت وقع نظر الموت وقع نظر الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت وقع الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت وقع الموت الموت الموت وقع الموت الموت الموت وقع الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت

اس لا انی میں ابوسلم کے لیے ایک تخت بنایا گیا تھا جب دونوں نو جیس لڑتیں تو وہ تخت اس کے لیے بچھا یا جاتا اور ابوسلم اس پر بیٹے کرلڑائی کا رنگ ڈھنگ دیکھا جس حصہ فوج میں کوئی خلل اسے نظر آتا فوراً اسے ہدایت بھیجا کہ تمہاری سمت میں بید خنہ ہوگیا ہے فوراً اس کا تدارک کروور نہ دشمن اس ٹی سے نگل آئے گا اس کے لیے رسالہ آئے بڑھا وَ یا پیچھے ہٹاؤاس کے فاصداس کی ہدایات برابر دوسر سے سرداران کشکر کو پہنچاتے رہتے تھے اور ان کے جواب لاتے رہتے تھے بہرحال بروز سہ شنبہ کے جمادی الآخر ۱۳۷ یا کہ ۱۳۷ ھار بھین میں نہایت شدید جنگ ہوئی ابوسلم نے جب جنگ کا بیرنگ ویکھا اس نے دشمن کے خلاف یہ چال چی کہ حسن بن گلطبہ اپنے میمند کے سردار کو تھم ویا کہ تم اپنی سمت میں صرف مدافعت کرتے رہیں جب اہل شام نے بیر کیب دیکھی انھوں نے اس کے بہادر ترین مدافعین کو چھوڑ دو کہ وہ اس ست میں صرف مدافعت کرتے رہیں جب اہل شام نے بیر کیب دیکھی انھوں نے اس کے میدا للہ بن علی کی شکست:

اس کے بعد ہی ابومسلم نے حسن بن قطبہ کو تھم دیا کہتم قلب فوج کو تھم دو کہ وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان چند آ دمیوں کو لے کر جواب تک سمت میمند میں موجود تھے اہل شام کے میسر ہ پرحملہ کریں اس تھم کی بجا آ وری ہوئی اہل قلب نے شامی میسر ہ پراس بِحِكرى سے حملہ كيا كدان كے يرفيج اڑا ديئ ان كومقابلے سے مار بھاليا' اس كا بقيجہ بيہ ہوا كدان كا مينداور قلب بھى 'پي ہوا خراس نیوں نے ان کا تعاقب کیا گویاان پرچڑ ھے پڑتے تھاب اہل شام کو کامل شکست ہوگئ عبداللہ بن علی نے سراقۃ الاز دی ہے جواس کے یاس کھر اتھا یو چھا اب کیا کروں؟ اس نے کہا کہ آ پ آخر دم تک ڈ نے رہے اور لائے یہاں تک کہ آ پ قتل ہو جا کس کیونکہ آپ ایسے خص کا بھا گنا سخت معیوب ہےاورخود آپ نے مروان کو بیالزام دیا تھا کہ وہموت ہے ڈیر کر بھاگ گیا عبدالقدین على نے كہامگرييں عراق جاتا ہوں سراقہ نے كہاميں آپ كے ساتھ ہوں اب اہل شام كوكامل شكست ہوئى اوران ميں عام بھا گزيزى وہ اپنی فرود گا ہ کوچھوڑ کر چلتے ہے ابومسلم نے اس پر قبضہ کرلیا اور اس فتح کی خبر ابوجعفر کجھیجی ابوجعفر نے اپنے مولی ابوالخصیب کو اس لیے کہ وہ عبداللہ بن ملی کی فرودگاہ کی ہرشے کواپنے قبضہ میں لے لے مقام جنگ پر بھیجااس سے ابومسلم رنجیدہ ہوا۔

عبدالله بن على كي مراجعت بصره:

عبداللد بن علی اورعبدالصمد بن علی چلتے سے عبدالصمد کو فے آیاعیسی بن موی نے اس کے لیے امان کی درخواست کی جسے ابوجعفرنے منظور کرلیا اور عبداللہ بن علی بھرہ میں سلیمان بن علی کے پاس آ کر قیام پذیر ہو گیا۔

ابومسلم نے معافی عام کا اعلان کر دیا اس نے کسی کواب قتل نہیں کیا اور اپنی فوج کوبھی اہل شام کے تعاقب اور قتل ہے روک و یا۔ پیجھی کہا جاتا ہے کہ عبدالصمد بن علی کے لیے اسمعیل بن علی نے امان کی درخواست دی تھی۔

سليمان بن على كي عبدالله بن على كوامان:

بیان کیا گیا ہے کہ شکست کھا کرعبداللہ اوراس کا بھائی عبدالصمد بن علی رصافہ شام آ گئے تھے۔عبدالصمدرصاف میں مقیم تھا کہ منصور کے سوار جہور بن مراراتعجلی کی قیادت میں اس کے لیے آئے۔جہور نے اسے گرفنار کر کے بیڑیاں پہنا دیں اور پھرا بوجعفر کے مولی ابوالخصیب کے ذریعہ اسے ابوجعفر کے پاس بھیج دیا' بیان کے سامنے پیش کیا گیا انھوں نے اسے میسی بن موی کے حوالے کر دیا' اس نے عبدالصمد کوامان دی اسے عزت کے ساتھ رہا کر دیا نیز عطیہ میں کچھ روپیا درلباس دیا۔ البتہ عبداللہ بن علی رصافہ میں صرف ا یک رات تھبرا صبح اندھیرے میں اپنے خاص سر داروں اور موالیوں کو لے کر رصافہ سے نکل کھڑ ااور سلیمان بن علی کے پاس بصرے آ گیا بیان دنوں بھر ہ کا عامل تھا۔ ملیمان نے انہیں بناہ دی ان کی آ و بھگت کی بیہ جماعت عرصہ تک پوشیدہ طور پراس کے پاس قیام گزیں رہی۔

> اسي سال ابومسلم قتل کيا گيا۔ ابومسلم خرا سانی اورابوالعباس:

۲ ۱۳۱ ھیں ابومسلم نے ابوالعباس سے حج کے لیے اجازت طلب کی اور مطلب بیرتھا کہ وہ حج میں خودنماز کی امامت کر ہے ابوالعباس نے اس کی اجازت دے دی مگراہے بھائی ابوجعفر کوجو جزیرہ اور دربائیجان اور آرمیدیا کے والی تھے کھا کہ ابومسلم نے مجھ سے فج کی اجازت نی ہے میں نے اسے اجازت دے دی ہے مگر مجھے بیاندیشہ ہے کہ یہاں آ کروہ مجھ سے درخواست کرے گا کہ اس کواس مرتبہ امیر حج بنایا جائے' مناسب بیہ ہے کہتم بھی مجھ ہے جج کی اجازت طلب کرو کیونکہ جب تم کے میں ہو گے تو پھروہ تمہارے ہوتے اپنے لیےا مارت حج کی خواہش نہ کر سکے گا۔ چنانچہ ابوجعفر نے ابوالعباس سے حج کی اجازت مانگی جومنظور کرلی گئی ہیہ

انبارآ کران ہے ملے بین کرابوسلم کہنے لگا کہ اس سال کے علاوہ کیا اور سال نہ تھا جس میں ابوجعفر حج کے لیے جاتے ان کوجھی اسی سال حج کے لیے جاناتھا نیزان کی طرف سے میہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئ۔

ابومسلم خراسانی کی دا دو دہش:

علی کہتا ہے کہ اپنے علاقے ہے آتے ہوئے ابوجعفر نے حسن بن قحطبہ کو اپنا قائم مقام بنایا دوسرے ارباب سیر نے بیان کیا ہے کہ ابوجعفر نے اپنے دود ہ شریک یجیٰ بن مسلم بن عروہ کواپنی جگہ والی مقرر کیا تھا اسودان کا مولیٰ تھا'اب بید دونوں کے ساتھ روا نہ ہوئے اثنائے راہ میں ابومسلم کی پہ کیفیت تھی کہوہ پہاڑی دشوار گذارگھا ٹیوں کو درست کرا تا اور ہرمنزل پرعربوں کو کپڑے تقسیم کرتا' جواس ہے سوال کرتا اسے ضرور ویتا اس نے عربوں کو گدے اور لحاف دیئے 'کنوئیں کھدوائے' رائے کو ہموار کیا اس سے ہرطرف اس کی شہرت پھیلی' عرب کہنے لگے کہ اس شخص کے خلاف تو ہم نے بہت ہے الزام سنے تھے' گراس نے اپنے طرزعمل سے ثابت کیا کہ وہ بالکل جھوٹ اور بہتان تھا' غرض کہاس طرح دادو دہش کرتا ہوا پیمکہ آیا بمانی عربوں کود کیچے کراس نے نیزک کے پہلومیں تھوکا وے کر کہا کہ دیکھوا گران کوکوئی چربز بان جلد آنسو بہانے والا آ دمی مل جائے تو بیکس قدرعمہ ہیا ہی ہیں۔

ابومسلم خراسانی کی روانگی عراق:

پہلے بیان کے مطابق جب مناسک حج اداکر کے سب لوگ اپنے اسپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ابومسلم ابوجعفر سے پہلے ہی عراق چل دیاراتے میں اے ابوالعباس کی موت اور ابوجعفر کے خلیفہ ہونے کی اطلاع خط کے ذریعہ کی اس نے فور أ ابوجعفر كوايك خط لكها جس ميں ابوالعباس كى موت برصرف تعزيت لكھ جيجى مگران كى خلافت برندان كومبارك با ددى اور نداس منزل برگفهرار ہاتا كہوہ اس ہے آ ملتے اور نہ خود چل کران کے پاس آیا۔اس طرزعمل پر ابوجعفر کو تخت غصہ آیا انھوں نے ایک خطیخت کہجے میں ابوا یوب سے ا ہے کھوایا اے پڑھ کر ابوسلم نے ابوجعفر کوخلافت کی مبارک باودی کیزید بن اسیداسلمی نے ابوجعفرے کہا میں اس بات کونا پیند کرتا ہوں کہ راستے میں آپ اور وہ یک جاہوں کیونکہ تمام لوگ بمنز لداس کی سیاہ کے ہیں وہ اس کا بہت زیادہ کہنا مانتے نہیں اور ڈرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے' ابوجعفرنے اس مشورہ کوقبول کرلیا اب وہ اراد تا چیچے رہتے گئے اور ابومسلم آگے بڑھتا گیا۔ ابوجعفر نے اپنے آ دمیوں کو یک مباہونے کا حکم دیا وہ سب آ گے بڑھ آئے اور جمع ہو گئے انہوں نے اپنے اسلوبھی یک جا کر لیے دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ اس کے فرودگاہ میں اس وقت کل چوزر ہیں تھیں۔

ابومسلم كى عبدالجباروصالح كےخلاف شكايت:

ابومسلم انبار چلا آیا سے خیسیٰ بن مویٰ کو بلایا تا کہ بیاس کی بیعت کر لے عیسیٰ آ گیا' ابوجعفر کوفیہ آ گئے ۔ یہاں ان کوعبدالیّله بن علی کی بعناوت کا حال معلوم ہوا اسے من کروہ یہاں آئے اور یہاں انہوں نے ابوسلم کواپنے پاس بلا کرعبدالقد بن علی کے مقالبے ۔ کے لیے سپہ سالا ربنایا ابومسلم نے کہا کہ عبدالجبار بن عبدالرحمٰن اورصالح بن ہیٹم مجھ پرہمتیں عائد کرتے ہیں آ پان کو قید کر ویجیے؛ ابوجعفر نے کہا عبدالجبار میرا کوتوال ہے اور اس سے پہلے وہ ابوالعباس کا بھی کوتوال رہا ہے صالح بن بیثم میرا رضائی بھائی ہے محض تمہارے گمان کی وجہ سے میں ان دونوں کو قیز نہیں کرتا۔ اس پر ابو سلم نے کہا کہ اس کے سیمعنی ہوئے کہ میرے مقابلے میں آپ کے قلب میں ان کی زیادہ وقعت اور جگہ ہے۔ بین کر ابوجعفر برہم ہو گئے ابوسلم کہنے لگا کہ میر اہرگز مقصد بینہ تھا کہ آپ اس طرح برہم

ہوجا ئیں۔

مسلم بن مغيره كابيان:

مسلم بن مغیرہ بیان کرتا ہے کہ میں آ رمینیا میں حسن بن قطبہ کے پاس تھا۔ جب ابومسلم شام کی طرف روانہ ہوا ابوجعفر نے حسن کو تکم بھیجا کہ وہ بھی ابومسلم کے پاس جا کراس کے ہمراہ شام جائے اس تھم کی بنا پر ہم لوگ ابومسلم کے پاس جا کراس کے ہمراہ شام جائے اس تھم کی بنا پر ہم لوگ ابومسلم کے پاس آئے جواس وقت موصل میں تھا چندروز اس نے یہاں قیام کیا جب اس نے روانگی کا ارادہ کیا میں نے حسن سے کہا کہ آ پ تو لڑائی کے لیے جار ہے ہیں اب سروست آپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ جھے اجازت مرحمت فرمائیں تو میں عراق چلا جو ک اور آپ کے واپس آنے تک وہاں قیام کروں' حسن نے میری درخواست منظور کرلی البتہ یہ کہا کہ جب جانے لگوتو جھے اطلاع دینا۔

حسن بن قطبه كاابوايوب كوپيغام:

چنانچہ جب ہیں تہیس فردوازے پر تھیرو میں تم ہے آ کر کہا کہ اب میں جاتا ہوں آپ سے رخصت ہونے آیا ہوں حسن نے کہا کہ میں کہا تھوڑی دیر کے لیے باہر دروازے پر تھیرو میں تم ہے آ کر ماتا ہوں میں باہر نکل کر تھی اربار ایس نے باہر آ کر جھ ہے کہا کہ میں تمہارے ذریعے ابوایوب کو ایک پیام بھیجنا چاہتا ہوں اگر جھے تم پر کامل اعتاد نہ ہوتا یا جھے تمہارے اور ابوایوب کے دوستانہ مراسم کا علم نہ ہوتا تو ہر گرفتہ بات تم سے نہ کہتا امید ہے کہ تم اس بیام کوان تک پہنچا دو گے ان سے کہد دینا کہ جب سے میں ابو مسلم کے پاس آیا وہ ہوں۔ جھے اس کی و فا داری میں شبہ پیدا ہوگیا ہے جب بھی امیر المونین کا خطاس کے پاس آتا ہے بیا سے پڑھر کر اپنا منہ بنالیتا ہے اور پھرا ہے دیکھے کے لیے ابونھر کو دے دیتا ہے اور دونوں استہزاءً اس خط کو پڑھ کر ہنتے ہیں میں نے کہا باں! میں آپ کے پیام کو اور پھرا اسے دیکھے کے لیے ابونھر کو دے دیتا ہے اور دونوں استہزاءً اس خط کو پڑھ کر ہنتے ہیں میں نے کہا باں! میں آپ کے پیام کو وہ بنس پڑا اور کہنے لگا کہ ہم خود ابو سلم کو عبد اللہ بن علی سے بھی زیادہ نا قابل اعتبار اور منا فق سمجھے ہیں البت ہم دونوں کے لیے ایک یا ت کی آرز ور کھے ہیں اور یہ بھی جان کہ خواسانی عبد اللہ بن علی کو چھائیں تراسانی خواسان کی مخالفت کے خوف سے اس نے اپنے کو قوال حیاش بن صبیب کو اہل خواسان کی قالفت کے خوف سے اس نے اپنے کو قوال حیاش بن صبیب کو اہل خواسان کی قبل کا تھی کیا ور سے کے ایک خوف سے اس نے اپنے کو قوال حیاش بن صبیب کو اہل خواسان کی قبل کو تھی کو اور اس نے سر ہرار خراسانی قبل کر دیے۔

# مال غنيمت كم تعلق ابوحفص كابيان:

ابوحف الازدی بیان کرتا ہے کہ ابو مسلم عبداللہ بن علی سے لڑا اس نے اسے شکست فاش دی اور اس کی فرودگاہ میں جو پچھ تھا اس پر فبضہ کر کے اسے ایک محد و دا حاطہ میں جمع کردیا 'غنیمت میں سونا جا نہ کی زبورات اور جوابرات کثیر مقدار میں فاتحوں کے ہاتھ آئے تھے یہیں بہاچیزیں اس احاطہ میں کھلی ہوئی بھری پڑئی تھیں ابو مسلم نے اپنے ایک فوجی عہدہ دار کو اس کی حفاظت پر متعین کردیا تھا جو تحف اس احاطہ سے باہر جاتا تھا اس کی مقامیں اس عہدہ دار کے دستہ فوج میں تھا اس نے باری باری سے ہمارا پہرہ مقرر کر دیا تھا جو تحف اس احاطہ سے باہر جاتا تھا اس کی جامہ تلاشی ہوتی تھی ایک دن میر سے اور ساتھی احاطہ سے باہر گئے میں چیچے دہ گیا ہمارے سر دار نے ان سے مجھے بو چھا انھوں نے کہا کہ ابوحف احاطہ کے اندر ہے اس نے احاطہ کے در داز ہے ہے مجھے دیکھا میں تاڑگیا میں نے فور اُ اپنے دونوں موزے اتار کر اس کے سامنے جھاڑے وہ اسے دیکھا رہا' اس کے بعد میں نے اپنا یا جامہ جھٹکا اور کرتے کی آسینیں جھٹک دیں پھر میں نے اپنے کے سامنے جھاڑے وہ اسے دیکھتا رہا' اس کے بعد میں نے اپنا یا جامہ جھٹکا اور کرتے کی آسینیں جھٹک دیں پھر میں نے اپنا یا جامہ جھٹکا اور کرتے کی آسینیں جھٹک دیں پھر میں نے اپنا جامہ جھٹکا اور کرتے کی آسینیں جھٹک دیں پھر میں نے اپنا یا جامہ جھٹکا اور کرتے کی آسینیں جھٹک دیں پھر میں نے اپنا جامہ جھٹکا اور کرتے کی آسینیں جھٹک دیں پھر میں نے اپنا ہیں جھٹکا اور کرتے کی آسینیں جھٹک دیں پھر میں نے اپنا ہے سے بھر سے بھی کے سامنے جھاڑے وہ اس دیکھیں سے بھر میں نے اپنا یا جامہ جھٹکا اور کرتے کی آسینیں جھٹک دیں پھر میں نے اپنا ہے در میں بھر میں بھر میں نے اپنا ہا جملے کہ سامنے جھاڑے وہ اسے دیکھیں کھٹک دیں بھر میں نے اپنا ہا جملے کہ میں بھر میں بھر میں دیں بھر میں اس کے بعد میں نے اپنا ہا جھٹک دیں بھر میں نے اپنا ہا ہے در دان ہے در دانوں میں بھر میں نے اپنا ہا ہو میں بھر میں ہو اسے دیکھی میں بھر میں ہو اسے دیکھیں کی بھر میں ہو گیا میں بھر میں ہو تھر ہو تھر ہو تھر ہو تھر میں ہو تھر ہو تھر ہو تھر ہو تھر ہو تھر ہو تھر میں ہو تھر ہو تھر ہو تھر ہو تھر ہو تھر ہو تھر ہو تھر ہو تھ

موز ہے پہن لیے وہ ان سب حرکتوں کود کھتار ہا پھراٹھ کرا پی مجلس میں جا جیھا اور اب میں احاطہ سے نگل آیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم احاط میں کیوں رہ گئے تھے میں نے عرض کیا 'خیر ہے اس کے بعد اس نے تنہائی میں مجھ سے کہا جو پچھتم نے کیا میں اسے و کھتار ہا ہوں ایہ تم نے کیوں کیا میں نے کہا کہ جناب والا اس احاط میں ہر طرف موتی اور درہم بھھر سے پڑتے ہیں ہم ان پر چیتے رہتے ہیں مجھے اندیشہ ہوا کہ مہاوا کوئی موتی میر ہے موز سے میں آگی ہواس وج سے میں نے اپنے جوتے اور جراب دونوں کو اتار کر جھٹک دیا یہ بات اسے بہت بہند آئی 'اس نے کہا جاؤ۔ اب میری بیر کیب رہی کہ میں پہرہ داروں کے ساتھ اس احاط میں آتا درہم لیتا اپنے جوتے میں ڈال لیتا اور میش بہا کپڑے اپنے پیٹ پر لیپٹ لیتا جب ہم سب نگلتے تو میرے اور ساتھیوں کی جامہ تلاثی ہوتی مگر مجھے کوئی نہ ہو چھتا اس طرح میں نے بہت ہی دولت جم کرلی مگرمونیوں کو ہاتھ نہ لگایا۔

ابومسلم كاابوالخصيب توثل كرنے كاارادہ:

عبدالقد بن علی کی ہزیمت کے بعد ابوجعفر نے ابوالخصیب کو ابومسلم کے پاس بھیجا تا کہ بیہ مال غنیمت کی فرد تیار کرے ہیہ بات ابومسلم کو سخت نا گوارگز ری اس نے ابوالخصیب پر کوئی الزام عائد کر کے اسے قبل کر دینا چاہا ' مگر دومرے اشخاص نے اس کی سفارش کی اور کہا کہ اس کا کیا قصور ہے بیاتو ایکجی ہے اس پر ابومسلم نے اسے چھوڑ دیا بیا ابوجعفر کے پاس چلا آیا۔ دوسر سے سرداران فوج نے ابومسلم سے آکر کہا کہتم نے عبداللہ بن علی کا خاتمہ کر کے اس کے قیام گاہ پر قبضہ کیا ہے ہمارے حاصل کر دہ غنیمت کے متعلق سوال نہیں کیا جاسکتا اس میں سے صرف یا نچواں حصدا میر المونین کا ہے۔

ا بوجعفر كوا بومسلم سےخطرہ:

ابوالخصیب نے ابوجعفر سے آ کرسارا ما جرابیان کیا اور کہا کہ وہ مجھے تل کر دیتا چا ہتا تھا۔ ابوجعفر کوخوف پیدا ہوا کہ اب ابومسلم خراسان چلا جائے گا انھوں نے یقطین کے ہاتھ ایک شط اسے بھیجا اور اس میں کھا کہ میں تم کومصروشام کا صوبہ دار مقرر کرتا ہوں میہ تراسان چلا جائے گا انھوں نے یقطین کے ہاتھ ایک شط اسے بھیجا اور اس میں کو در ہواس طرح تم امیر الموشین کے تمہارے لیے خراسان کی صوبہ داری سے اچھا ہے مصر پرتم خود کسی اور کو اپنا عامل بنا دو شام میں خود رہواس طرح تم امیر الموشین کے قریب ہوجاؤ کے اور وہ تم کو جب بلائیں گے تم جلد ان کے پاس آ سکو گے خط پڑھ کر ابومسلم برہم ہوگیا کہنے لگا ان کی بیشان کہ وہ جھے شام ومصر کی ولایت دیں میں ان کی کیا پر واکرتا ہوں خراسان پر تو میر اقبضہ ہے اور اب میں خراسان جانے کا مصم عزم رکھتا ہوں ۔ یقطین نے ابوجعفر کواس کی اطلاع لکے جیجی۔

يقطين بن موى كى ابوسكم كےخلاف شكايت

متذکرہ بالا بیان کے علاوہ اس واقعہ کے متعلق دوسرا بیان میہ ہے کہ جب ابوسلم نے عبداللہ بن علی کی فرودگاہ پر قبضہ کر لیا '۔ منصور نے یقطین بن موٹ کو بھیجا تا کہ وہ اس فرودگاہ کی ہرشے کواپنے قبضہ میں لے کر ابومسلم اے'' یک وین' بیکارتا تھا ابومسلم نے اس سے نہااس کے کیامعٹی کہ لڑائی کے لیے تو میں امین تمجھا جاؤں اور مال کے متعلق مجھے خائن سمجھا گیا۔اس کے بعداس نے ابوجعفر کوگالیاں دیں۔ یقطین نے بیتمام واقعد ابوجعفرے آ کر بیان کردیا۔

ابوسلم کا ابوجعفر کے نام خط:

ابوسلم ابوجعفر کی مخالفت پر کمر با ندھ کر جزیرہ سے روانہ ہوااوران کے سامنے سے بغیران کے بیاس آئے خراسان کی طرف

چل دیا۔ ابوجعفر انبارے مدائن آئے انہوں نے ابوسلم کولکھا کہتم میرے پاس آؤاس کے جواب میں ابوسلم نے حسب ذیل خط زاب سے بھیجا جہاں اس نے منزل کی تھی اور وہ اس شام وہاں سے براہ حلوان روانہ ہونے والا تھا۔ امیر المومنین کا کوئی دشمن ایبانہ رہا کہ جس پر انتد نے ان کو قابونہ دیا ہو۔ ساسانی بادشا ہوں سے بیر دوایت ہم سنتے آئے ہیں کہ جب فتنہ وشورش فر وہوجاتے ہیں تو ہیں سب سے زیادہ خوف زدہ وطبقہ وزراء کا ہوتا ہے ہم آپ کی قربت پسند نہیں کرتے مگرای کے ساتھ جب تک آپ ہمارے ساتھ اپنے عبد کو پورا کرتے رہیں گے ہم بھی آپ کے وفا دار رہنا چاہتے ہیں اور آپ کی طاعت و فرماں برداری کے لیے تیار ہیں گربیاتی صورت میں ہوسکتا ہے کہ ہم آپ سے دور رہیں اس میں سلامتی ہا گرآپ اس سے خوش ہیں تو ہم آپ کے بہترین غلام ہیں اور اگر عباس جو یہ کوئییں مانے اور اپنے اراد بے پر عمل ہیرا ہی ہونا چاہتے ہیں تو ایس صورت میں اپنی جان بی نے کی خاطر اس استوار عہدوفا کو تو ژبا ہوں جو میں نے آپ کی وفا کا کیا ہے۔

ابوجعفر كاخط بنام ابومسلم خراساني:

جب یہ خط منصور کو ملا انہوں نے یہ جواب اسے لکھا: میں نے تہ ہارے خط کے منہوم کو سمجھ لیا تہ ہاری مثال ان منافق وزراء کی سہبیں ہے جوائے جرائم کی کثرت کی وجہ سے اپنے بادشاہوں کی توجہ ملک میں فتنہ وفساد ہر پاکر کے اپنی طرف سے ہٹا دیتے ہیں ہے شک ان کی راحت اسی میں ہے کہ وہ جماعت میں اختلاف وانتشار پیدا کرتے رہیں تم نے اپنی ان کے برابر کیوں کیا' کہاں تم کہاں وہ 'تم اپنی اطاعت' اخلاص اور اس حکومت کی گراں بار ذمہ دار یوں کے اٹھانے میں اپنی آپ نظیر ہوالبتہ جو شرط تم نے پیش کی ہماں وہ 'تم اپنی اطاعت' اخلاص اور اس حکومت کی گراں بار ذمہ دار یوں کے اٹھانے میں اپنی آپ نظیر ہوالبتہ جو شرط تم نے پیش کی ہوتو اس سے تم کو اطبینان قلب نصیب ہو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم کو شیطان کے وسوسوں سے بچائے کیونکہ جو خیال تم نے قائم کرلیا ہے اس سے بہتر اسے تمہاری نیت کے بگاڑنے کا ذریعہ بم دست نہ ہو سکے گا۔

#### جرىر بن يزيد كى سفارت:

منصور نے جریر بن پزید بن جریر بن عبداللہ الحلی کو جواپی فراست و چرب زبانی میں یکتائے روز گارتھا ابومسلم کے پاس بھیجا سے معمور نے جریر بن پزید بن جریر بن عبداللہ الحلی کو جواپی فراست و چرب زبانی میں کے تنعبق یہ تئم لگاتے تھے چنا نچہ جب وہ منصور کے پاس آیا تو وہ اس وقت رومیہ میں خیموں میں فروکش تھے لوگوں نے اس کا استقبال کیا' منصور نے اسے اپنا مہمان بنایا اور چندروز اس کی بہت خاطر و تواضع کی۔

### ا بومسلم کا ابوجعفر کے نام خط:

علی کہتا ہے کہ ابوسلم نے حسب ذیل خط ابوجعفر کو لکھا تھا: اللہ کا فرض بچھ کرمیں نے ایک شخص کو اپنا اہ م اور دلیل بنایا وہ بڑے
پاپیہ کے عالم اور رسول اللہ کا تھا کے عزیز قریب تھے انہوں نے قرآن سے لاعلمی برتی اور دنیا ئے حقیر قلیل کی خاطر انہوں نے قرآن میں تحریف کی ان کی حالت فریب خور دہ کی ہی ہوگئی انہوں نے مجھے تھم دیا کہ میں تلوار نیام سے باہر نکالوں اور عفور حم کو بالکل نظر انداز
کر دوں نہ کوئی عذر قبول کروں اور نہ بھی لغزش کو معاف کروں میں نے بیسب با تیں آپ کے خاندان کی حکومت کے قیام کے لیے
انجام دیں جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اللہ نے ان لوگوں پرآپ کا حق ثابت کردیا جو اس سے اب تک جابل تھے اس کے بعد اب اللہ نے

مجھے تو بہ ک تو فیق مرحمت فر ما کر اس ہلاکت سے نکال لیا' اگر وہ اسے معاف کر دے تو وہ تو ہمیشہ سے معافی دینے والا ہے اور اگر میرے کر توت کی بناپر وہ مجھے ان اعمال کی سزاد ہے تو دے کیونکہ خداوند عالم ہرگز اپنے بندوں پڑٹلم نہیں کرتا۔ ابومسلم خراسانی کی سرکشی:

منصور کی مرضی کے خلاف ابومسلم خراسان جانے کے لیے اپنے متعقر سے روانہ ہوا' جب عراق کی سرز مین میں آیا تو منصور بھی انبار سے چل کر مدائن آگئے' ابومسلم نے حلوان کاراستداختیار کیا اور کہنے لگا کہ سب سے اہم واقعات حلوان سے اس طرف طے ہوئے ہیں۔

#### امراء کے ابوسلم کے نام خط:

ابوجعفر نے بیٹی بن علیٰ عیسیٰ بن مسلم اور بنی ہاشم سے جود ہال موجود تھے کہا کہ ابوسلم کو خط کھیں چنانچے سب نے اسے خطوط کیھے جن میں اس کی بہت تعظیم کی گئی تھی اور اس کے خدمات کا اعتراف تھا نیز اس سے درخواست تھی کہ جوعہدوفا اس نے اس خاندان سے کیا وہ اسے مدت العمر نباھے اس پر خلیفہ کی طاعت واجب ہے عذر کے عواقب سے اسے ڈرایا تھا اور اسے ہدایت کی تھی کہوہ امیر المومنین کے پاس آ کران کی خوشنودی حاصل کرلے۔

#### ا بوحمید کی سفارت:

ابوجعفر نے اپنا خط ابوجمید المروزی کے ہاتھ ابوسلم کو بھیجا اور اسے ہدایت کردی کہ وہ ابوسلم سے انتہائی اطمینان کے ساتھ گفتگو کرے ان کی طرف سے اس کے احسانات کا تشکر ظاہر کرے اور کہدد ہے کہ میں اس کو ایسار فیع درجہ دینے والا ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ وہ سلوک کرنے والا ہوں جو ان کے ساتھ کی نے نہ کیا ہوگا۔ گریہ اس صورت میں ہے کہ وہ دراہ راست ہم آ کرمیر اکہا مان لے اور والیس چلا آئے البنة اگر وہ والیس سے انکار کرے تو اس سے کہددینا کہ امیر المومنین نے تجھ سے کہا ہے کہ اگر میری اجازت کے بغیر میرے علی الرغم تم چلے گئے اور میرے پاس نہ آئے تو جھے نہ عباس کا بوتا سمندر میں کو دیڑوں گا اگر تو آگ میں تھر کو اور اس کام کوکسی دوسرے کے بیر دکروں۔ اگر تو سمندر میں بھاندے کا میں سمندر میں کو دیڑوں گا اگر تو آگ میں گھے گا میں تیرے اور اس کام کوکسی دوسرے کے بیر دکروں۔ اگر تو سمندر میں بھاندے کا میں سمندر میں کو دیڑوں گا اگر تو آگ میں گھے گا میں ساتھ تو تا ہوں تا ہوں گا بہاں تک کہ میں تحقیق کر دوں یا خودا پی جان وے دول گا اگر تو آگ میں کو ایسی سے مابوی نہ ہوں تہدید یواس سے نہ کہنا البتہ کی بھلائی کی اس سے تو تع نہ درکھنا۔

# ا بوحمیدا ورا بومسلم خراسانی کی گفتگو:

ابوتمیدا پنے معتمد علیہ لوگوں کے ساتھ ابو مسلم کے پاس طوان آیا۔ ابو حمید ابو مالک اور دوسر بے لوگ ابو مسلم کے پاس بہنچ انھوں نے امیر المونین کا خط اسے دیا اور کہا کہ مفسد وفتنہ پر دازلوگ امیر المونین کی جانب سے تبہار سے متعلق اس قتم کی با تیس تم سے بیان کر رہے ہیں جو انھوں نے اپنی زبان سے بھی نہیں نکالیس ان کی رائے تبہار ہے متعلق ان فتنہ پر دازوں کے بیان کے بالکل علی فرا ہے ہیں کہ جو امارت و ترفیتم کو حاصل ہے وہ جاتی رہے تم اپنی حالت کو خراب نہ کرواور ان سے آگر گفتگو کر لوتم تو امین آل محمد من گفتا مشہور ہواس دنیاوی امارت شوکت اور عزت کے مقابلہ میں تبہاری خدمات کا اجر جوتم کو آخرت میں ملے گا کہیں زیادہ ہوگا اس اجر آخرت کوتم ضائع مت کرواور شیطان کے ورغلانے ہیں نہ آجاؤ۔

ابومیدگی اس تقریرکون کرابومسلم نے کہااس سے پہلے تو تم نے کبھی اس قسم کی گفتگو جھ سے نہیں کہ تھی اس نے جواب دیا تہہیں نے ہم کواس تحریک میں شرکت اورابل بیت یعنی ابوالعباس کی حمایت و طاعت کی دعوت دی تھی اور ہم سے خواہش کی تھی کہ ہم اس تحریک کے مخالفین سے نبرو آڑیا ہوں تہہیں نے ہم کو مختلف مما لک اور مختلف اسباب و وجوہ کی بنا پراس تحریک میں شریک کی القد نے ہم کوان کی طاعت کے لیے متحد کیا اور ان کی محبت کی خاطر ہمارے قلوب ایک دوسرے سے وابستہ کر دیئے اور ان کی مدو کرا کر القد نے ہمیں عزت ہمیں عزت ہمیں عزت ہمی ہم نے ان کے ہر فر دسے اس محبت و خلوص قلب سے ملاقات کی جوالقد نے ان کے لیے ہمارے دل میں ڈال دی تھی اب ہم پوری طرح سوچ سمجھ کراور خالص طاعت کے جذبات لیے ہوئے ان کے شہروں میں ان کے پاس آگئے ۔ اب جب کہ ہم اپنی انتہا نے غایت اور آرز و کو پہنچ گئے ہیں تم ہماری حالت کو خراب کرنا اور بات کو بگاڑ دینا چاہتے ہوتم نے ہم سے کہا تھا کہ جو تمہاری خالت کروں تو تم مجھے بھی قبل کر دینا۔

ابونصر كاابوسلم كوخراسان جانے كامشوره:

ابوسلم نے ابونصری طرف مخاطب ہوکر کہا کہ اے مالک اس کی گفتگوتم سن رہے ہویہ خود اس کی گفتگونہیں مالک نے کہ آپ اس کی بات پر توجہ نہ فرمائے واقعی آپ بچ کہتے ہیں یہ خود اس کی اپنی تقریز بیس ہے آپ اس سے ہرگز خائف نہ ہوں جواس کے بعد پیش آئے گاوہ اس تقریر کے مفہوم سے زیادہ تکلیف دہ ہے آپ نے جوعز م کیا ہے اسے پورا کیجے آپ واپس نہ چلئے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ منصور کے پاس جائیں گے وہ ضرور آپ کوئل کردے گا آپ کی طرف سے اس کے دل میں ایسی بدگمانی پیدا ہوگئی ہے کہ اگر آپ مجھروسنہیں کرے گا۔

# نیزک کا ابوسلم کورے میں قیام کامشورہ:

اس کے بعد ابوسلم نے جلس کے برخواست ہونے کا تھم دیا جب سب لوگ چلے گئے اس نے نیز ک کو بلایا اور کہا کہ بخدا! میں نے مدت العمر میں تم سے ذیا دہ تفلیز آ دی نہیں دیکھا اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے لوگوں کے بین ظر میرے پاس آئے ہیں اور اس وقت جو گفتگو بالمشاف ہوئی اس سے تم بھی واقف ہو نیزک نے کہا میری رائے یہ ہے کہ آ پ منصور کے پاس نہ جا کیں بلکہ رے چلئے 'اور وہاں چل کر قیام سیجیا س طرح رہ اور فراسان کا درمیانی علاقد آ پ کے تصرف میں رہے گا وہاں کے سب لوگ آ پ کے حال میں اور وہ آ پ کی با قاعدہ فوج کے مثل ہیں وہاں کوئی آ پ کی خالفت نہ کرے گا گر منصور آ پ کے ساتھ سید ھارے آ پ بھی سید ھے رہے اور اگر فساد پر آ مادہ ہوتو آ پ کوکوئی خطرہ نہیں کیونکہ آ پ اپنی فوج میں کھڑ ہے ہوں گے خراسان آ پ کے عقب میں رہے گا اس وقت آ پ کوغور کرنے کا کافی موقع ہم وست رہے گا ۔ جیسا منا سب نظر آ کے کیجے۔

ابوجعفر كي ابوسلم خراساني كودهمكي:

ابوسلم نے ابوحمید کو بلا کر کہا کہ تم اپنے آتا ہے جاکر کہدوو کہ میں ان کے پاس نہیں آتا 'ابوحمید نے پوچھا کیا اب خالفت کا عزم ہی کرلیا ہے؟ اس نے کہا ہاں! ابوحمید نے پھر کہا ایبا نہ کرو مگر ابوسلم نے نہ مانا اور کہا میں ان سے مانا نہیں چا ہتا جب ابوحمید اس کی واپسی سے مایوس ہوا اس نے اب ابوجعفر کی وہ تہدیداس سے کہددی' اس پر ابوسلم دیر تک سر جھکا نے غور کرتا رہا پھر اس نے ابوحمید سے کہا چلے جاؤ مگر معلوم ہوتا تھا کہ ابوجعفر کی تہدید نے اس کی ہمت توڑ دی ہے اور وہ اس سے مرعوب ہو چکا ہے جس وقت

ابوسلم کی طرف سے ابوجعفر کے خیالات خراب ہوئے انہوں نے ابوداؤدکو جوخراسان میں ابوسلم کا قائم مقام تھا اس کی تمام عمر کے لیے ا، رت خراس ن کا فرمان تقر راسے براہ راست لکھ بھیجا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابوداؤد نے ابوسلم کولکھا کہ ہم نے خلفاء اور اہل بیت رسول مؤیثی کی نافر ، نی کے لیے تمہار سے ساتھ خروج نہیں کیا تھا تم اپنے امام کی مخالفت نہ کرواور بغیر ان کی اجازت کے خراسان وائس نہ آؤ جب ابوجمید سے اس کی تفتگو ہوئی اس زمانے میں ابوداؤد کا بین خط ابوسلم کو ملا اس سے اس کے حوصلے اور بھی پست ہو گئے اور وہ تحت مرعوب وخوف زدہ ہوا اس نے ابوجمید اور ابو مالک کو بلا کر کہا کہ اگر چہ میر ابیارادہ تھا کہ میں خراسان جلا جاؤں گراب میری رائے بدل گئی ہے میں مناسب بھتا ہوں کہ ابوا تحق کو امیر المونین کی خدمت میں جیجوں اور پھروہ اپنی رائے آ کر جمھے دے کیونکہ میں ابوا تحق پر پورا اعماد کرتا ہوں چنا نچواس نے ابوا تحق کو منصور کے پاس بھیج دیا۔

ابوایخن کاابومسلم خراسانی کومشوره:

جب بیان کی فرودگاہ میں آیا تو بنی ہاشم نے اس کی ہراس ذریعہ وطریقہ سے جواسے مجبوب تھا اس کی خاطر و مدارات کی ابوجعفر نے اس سے کہا کہ اگرتم اسے والی لے آؤ تو خراسان کی ولایت تمہاری ہے اس کے علاوہ اسے خلعت وافعام سے مرفراز کیا 'ابواسخی نے والیس جا کرابوسلم سے بیان کیا کہ میں نے ان سب کے طرز عمل میں کوئی بات الی نہیں پائی جو قابل اعتراض ہووہ سب لوگ آپ کی بڑی قدرومنزلت کرتے ہیں اور آپ کے لیے وہی جا ہے ہیں جوابی لیے چاہتے ہیں مناسب سے کہ آپ امیر المومنین کے پاس چل کران سے معذرت کر لیجے اس تقریر کے بعداب ابومسلم آنے کے لیے آ مادہ ہوگیا۔

نیزک کی ابومسلم خراسانی کوفیوں :

جب نیزک کواس کی خبر ہوئی اس نے ابوسلم سے اس کی تصدیق جا ہی ابوسلم نے اقرار کیا اور پیشعرا پنی مثال میں سنایا:

مالدرجال مع القضاء محالة ذهب القضاء بنحيلة الإقوام

نیزک کہنے لگا اگر جانے کا ارادہ ہی کرلیا ہے تو اللہ اس میں آپ کی بھلائی کرے میری صرف یہ بات گرہ میں باندھ لیجیے کہ ان کے پاس جاتے ہیں ان کا کام تمام کرد تہتے پھر جس کی جاہے بیعت کر لیجے کوئی آپ کی مخالفت نہ کرے گا۔۔۔۔

ابوجعفر كاابوسلم كوتل كرنے كا فيصله:

ابوسلم نے ابوجعفر کولکھ بھیجا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ ابوا یوب کہتا ہے کہ میں ایک دن ابوجعفر کے پاس
گیا وہ مقام رومیہ میں ایک اونی خیمہ میں نمازعصر کے بعد مصلی پر بیٹھے تھے ابوسلم کا خطرا مئے رکھا تھا مجھے دیا میں نے اسے پڑھا اس
کے بعد کہنے لیے کہ بخدا! جب وہ میر سے مما منے آیا میں اسے قبل کردوں گا مین کر میں نے اپنے دل میں انساللہ و انا البہ ر اجعون
پڑھا اور کہا کہ میں نے کتابت بیھی جب اچھی طرح اس کی تحصیل کرلی تو میں خلیفہ کا میر شتی ہوگیا اب لوگوں میں بیفساد کی باتیں پیدا
ہوگئیں اگر ابوسلم قبل کردیا گیا تو اس کے پیرواس کے قبل کو ہرگز خاموثی سے گوارانہ کریں گے وہ نہ اس مخص کو زندہ چھوڑیں گے اور نہ
کسی دوسرے ان سے راہ رکھنے والے کو زندہ چھوڑیں گئ اس خوف سے میری نیند جاتی رہی پھر میں نے اپنے دل سے کہا کہ شاید
ومسلم بے خوف و خطر معمولی طرح چلا آئے تو ابوجعفر اپنے مقصد میں کامیا ب ہو جائیں ورنہ اگر وہ خطرے کومسوس کر کے اپنی

حفاظت كے سامان ساتھ لے كرآياتو پھرتويكام بغير بخت فسادادرشركے روبراہ ہوتامشكل نظر آتا ہے كيوں نہكوئى تدبير سوچوں۔ ابوايوب كى حكمت عملى:

میں نے سلم بن سعید بن جابر کو بلایا اس ہے پوچھاتم میرے احسانات کا اعتراف کرتے ہوائی نے کہ بدل و جان میں نے کہا میں ایک ایسا عہدہ دیتا ہوں کہ جس سے اس قدر آمد فی تم کوہو گی جتنی کل عراق کے مالک کی ہوتی ہے گرائی کے ساتھ بیشرط ہے کہتم میر ہے بھائی جاتم بن الی سلیمان کو اپنے ساتھ شریک کر لواور اسے نصف حصد دینا اس نے اسے منظور کر لیا اس شرط کے لگانے سے میرامدعا بیتھا کدا ہے اس قدر کثیر النفع تجویز کے متعلق کوئی شک نہ پیدا ہو بلکہ وہ اسے بھے سمجھ کرائی پڑل کرنے کے لیے آبادہ ہو جاتے اب میں نے اس سے کہا کہ کسکر کی آمد نی سال الال میں اس قدر ہوئی تھی امسال اس کے مقابلہ میں دو چند ہے میں چاہتا ہوں کہ سال گذشتہ کی آمد نی پرائی کا قبالہ تمہمارے نام کردوں نیا شخیص لگان کے بغیر امائنا تمہارے اجارے میں دے دول تم کواتی آمد نی ہوگی کہ اٹھا نے نہ اپنے گی اس نے جھے سے کہا مگرا تنارو پیددھڑ وت کے لیے میں کہاں سے لاؤں میں نے کہا تم ابوسلم کے پائی جاتو اس سے ملواور کہو کہ وہ اپنی خاروں کے بیائی اور رقم خرج کرتا ہے اس میں سے کسکر کی سال الال کی آمد نی کے مساوی رقم و سے دے کیونکہ امیر الموشین کا ارادہ ہے کہ وہ ابوسلم کوان کے پائی آتے ہی عراق کا والی مقرر کر دیں اور اس طرح اسے اورخود اپنی اس نے کہا مگر امیر الموشین کا ارادہ ہے کہ وہ ابوسلم کوان کے پائی آتے ہی عراق کا والی مقرر کر دیں اور اس طرح اسے اورخود اپنے کو اجازت کیوں دینے گئے میں نے کہا میں تمہمارے لیے اس خاخشار سے سکون دیں 'اس نے کہا مگر امیر الموشین کی اجازت کیوں دینے گئے میں نے کہا میں تمہمارے لیے امازت کے لوں گا۔

# سلمه بن سعيداورا بومسلم خراساني:

میں ابوجعفر کے پاس آیاان سے اصل حقیقت بیان کی انھوں نے جھے سلمہ کے بلانے کا عکم دیا میں نے اسے اندر بلایا ابوجعفر نے اس سے کہا کہ ابوابوب نے تمہارے لیے اجازت مانگی ہے کیاتم ابوسلم سے ملنا چاہتے ہواس نے کہا جم ال ابوجعفر نے کہا اچھا تم کواجازت دی جاتی ہے میر اسلام کہدوینا اور کہنا کہ ہم ان کے مشاق ہیں۔

سلمہ ابوسلم کے پاس آیا سے کہا کہ امیر المونین آپ کے متعلق بہت ہی عمدہ رائے رکھتے ہیں اس سے اسے اطمنان ہوا ورنداس سے پہلے وہ پریشان ڈمکین نظر آتا تھا جب سلمہ نے اس سے آ کروہ بات کہی جس کے لیے وہ ابوسلم کے پاس آیا تھا تو ابومسلم بہت خوش ہوااور ابوجعفر کے پاس آنے تک برابرخوش رہا۔

### ابومسلم خراسانی کااستقبال:

آبوایوب رادی ہے کہ جب ابوسلم مدائن کے قریب آگیا امیر المونین نے تھم دیا کہ سب اس کا استقبال کریں چنا نچہ تمام مرکاری عہدہ داروں نے اس کا استقبال کیا سرشام ابوسلم مدائن آگیا میں نے امیر المونین سے جا کرعرض کیا وہ اپنے خیمہ میں مصلی پر بیٹھے تھے کہ ابوسلم اس شام کو آپ کے پاس آنا چاہتا ہے آپ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہتے ہیں ابوجعفر نے کہا میں چاہتا ہوں کہ دیکھتے ہی اسے قل کردوں میں نے کہا میں آپ کو خدا کا واسط دیتا ہوں کہ آپ اس وقت ایسا نہ سیجے وجداس کی میہ ہوگیا تھا اگروہ آپ کے باس وقت اس کے ساتھ ہوگیا تھا اگروہ آپ کے باس آکر باہر نہ جائے گا تو مجھے اندیشہ ہوگیا تھا دیر پاہوگا۔ مناسب یہ ہوگیا تو آپ کے بعد آپ اسے واپس جانے کی باس آگر باہر نہ جائے گا تو مجھے اندیشہ ہوگیا تھا دیر پاہوگا۔ مناسب یہ ہے کہ اس وقت آنے کے بعد آپ اسے واپس جانے کی

ا جازت و پیچے گا اور جب کل صبح وہ آپ کے پاس آئے اس وقت جو مناسب سمجھ میں آئے کیجے گا'اس مشورہ سے میرامقصد صرف میں تھا کہ اس وقت اس کے ساتھیوں کے شرسے اپنے تئیں آپی ساری جماعت اور امیرالمومنین کومحفوظ رکھا جائے اس شام کو ابومسلم امیر المومنین سے ملئے آیا بحرا بجالایا' مؤ دب ان کے سامنے کھڑ ار ہااس کے بعد ابوجعفر نے اس سے کہا اے عبد الرحمن واپس جا کر آرام کرواور سفر کی وجہ سے بدن پرمیل کچیل آگیا ہو گا غسل کرواور کل صبح میرے پاس آنا' ابومسلم اپنی قیام گاہ چلا آیا اور سب لوگ بھی واپس چلے گئے۔

عثان بن نهيك كوابوجعفر كاحكم:

ابوسلم کے جانے کے بعد امیر الموشین نے مجھ پر بہتان لگایا کہتم نے یہ موقع کھود یا جب کہ وہ میر سے سامنے مؤدب کھڑا تھا

اس سے بہتر اس کے قبل کرنے کا کیا موقع ہوتا معلوم نہیں آج رات میں وہ کیا فتنہ بر پاکرد نے بیں اپنی قیام گاہ کو واپس آگیا اور علی

الصباح ان کی خدمت میں حاضر ہوا مجھے دیکھتے ہی انھوں نے کہا دور ہوتو نے کل مجھے اس کے قبل سے روک دیا میں اس فکر میں ساری

رات سونہ سکا انھوں نے مجھے خوب گالیاں دیں بلکہ اب مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ مجھی کوفل نہ کرادیں اس کے بعد انھوں نے عثمان بن

نہیک کے بلانے کا تھم دیا میں نے اسے آواز دی امیر الموشین نے اس سے پوچھا کیا تم کومیر سے احسانات کی سپاس گذاری ہے اس نے کہا میں آپ کا غلام ہوں اگر آپ مجھے تھم دیں کہ میں اپنی تلوار کی نوک پر اپنا ہو جھڈ ال دوں یہاں تک کہ وہ آر پار ہوجا سے تو میں

ایسا بھی کرنے کے لیے تیار ہوں انھوں نے کہا اچھا اگر میں تم کو اپومسلم کے قبل کا تھم دوں تو کیا کرو گئ عثمان تھوڑی دیر تک سر جھکا نے خاموش کھڑ ار ہا میں نے کہا کہتے کیوں نہیں اس پر اس نے دیا الفاظ میں کہا جی ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں۔

مسلہ نہ سر فی سر فی اس مورد میں اس میں اس پر اس نے دیا الفاظ میں کہا جی ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں۔

مسلہ نہ سر فی سر فیا میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس کے لیے تیار ہوں۔

ابوسلم خراسانی کے تل کامنصوبہ:

امیرالمونین نے اسے تھم دیا کہ جاؤاور محافظ دستہ کے چار بڑے دلیراور سخت جوانمر دانتخاب کر کے لاؤ جب بینکل کر جانے
لگااور سرا پر دہ کے قریب گیا تھا کہ اسے بھر آ واز دک اور واپس بلایا اور کہاتم بیٹے جاؤاور اپنے کسی معتمد علیہ خص کو بھیج کرا پنے چار بھر وسہ
کے سپاہیوں کو بلامنگواؤ 'عثمان نے اپنے ایک خادم سے کہا کہ تو جا کر ابن داج 'ابو حنیفہ اور دو سپاہیوں کو بلالا جب بیلوگ آ گئے تو
امیر الموشین نے ان سے بھی وہی خواہش کی جوعثان سے کی تھی انھوں نے کہا ہم اسے قبل کر دیں گے ابوجمفر نے انہیں رواق کے
عقب میں چھپ کر بیٹے جانے کا تھم دیا اور کہا جب میں تالی بجاؤں تم فوراً نکل کراسے قبل کردینا۔

ابومسلم خراسانی کی طلی:

اس انظام کے بعداب ایوجعفر نے بے در بے گئ آ دی اس کے بلا نے کے لیے بھیج انھوں نے آ کرکہا کہ وہ سوار ہو چکا ہے استے میں ایک خدمت گار نے آ کر بیان کیا کہ وہ عینی بن مویٰ کے پاس طنے آیا ہے میں نے امیر المونین سے کہا' اگر اجازت مرحمت ہوتو با ہر فرودگاہ کا ایک چکرلگا آؤں اور دیکھوں کہ لوگ کیا با تیں کر رہے ہیں آیا کی کو ہمارے اس ارادے کی بھنک تو نہیں ملی یا کسی نے راز فاش تو نہیں کر دیا نہوں نے کہا چھا جاؤ میں ان کے پاس سے با ہرنگل رہا تھا کہ دروازے ہی پر ابوسلم مجھے اندرجا تا ہوا ملا مجھے دیکھ کرمسکر ایا میں نے خوداسے سلام کیا وہ اندر چلا آیا واپس آ کر میں نے دیکھا کہ وہ زمین پر مقتول پڑا ہے امیر المونین نے اس کے تل میں میری واپسی کا بھی انتظار نہیں کیا' ابوالجہم نے جب اسے آ کر مقتول پایا تو اظہاراف موس کے لیے انا لندوا نا الیدراجعون اس کے تل میں میری واپسی کا بھی انتظار نہیں کیا' ابوالجہم نے جب اسے آ کر مقتول پایا تو اظہاراف موس کے لیے انا لندوا نا الیدراجعون

پڑھا میں نے اس سے کہاتمہیں نے اس کے مخالف ہوجانے پراس کے قتل کا مشورہ دیا تھا اوراب قتل کے بعد اظہار رنے وافسوس کرتے ہواس سے تم نے ایک بے خبرشخص کواپڑھیقی جذبات سے واقف کر دیا اس کے بعد اس نے جو گفتگو کی وہ اس قد رقرین مصلحت اور ممل تھی کہ مدت العمر اس نے ایس گفتگونہیں کی پھر کہنے لگا امیر المومنین تھم ہوتو ان سب لوگوں کو واپس بھیج دول انہوں نے کہا من سب سے۔

# ا بوالجهم كا ا بوجعفر كومشوره:

ابوالجبم نے کباتو بہتر یہ ہے کہ آپ خدمت گاروں کو حکم دیں کہ وہ آپ کے فیموں بیں سے بستر وفرش اور دوسراس ، ن معیشت کی دوسر سے فیمہ میں منتقل کریں چنا نچا بوجھ فرنے اس کے مطابق حکم دے دیا اور اب فرش و بستر وغیرہ اس طرح تکالا جانے نگا کہ گویاسی اور خیمہ کواس کے رہنے اور آ رام کرنے کے لیے درست کیا جارہا ہے اب ابوالجبم نے باہر نگل کر اس کے تمام ماتھیوں سے کہ کہ آپ لوگ اپنے اپنے اس بیان کے سے کہ کہ آپ لوگ اپنے اپنے مقام واپس جا کیں امیر (ابوسلم) امیر الموشین کے پاس دو پہرکو آ رام کرنا چا ہے ہیں اس بیان کے ساتھ جب انہوں نے بستر وفرش بھی منتقل ہوتا و یکھا انہیں اس کے کہنے پریقین آگیا وہ سب چلے گئے اور اپنے ہتھیا رکھول دیئے ابوجھ خب انہوں نے بستر وفرش بھی منتقل ہوتا و یکھا انہیں اس کے کہنے پریقین آگیا وہ سب چلے گئے اور اپنے ہتھیا رکھول دیئے ابوجھ فرنے ان سب کوان کے مقررہ انعام وضلعت سے سرفراز کیا اور ابوا تحق کوایک لاکھ دیئے ابوا یوب کہتا ہے کہ خو وامیر الموشین نے بھے سے کہا اور پھرگا لیاں دیں اس وقت عثمان نے اس پرتوار کا وار اس کے ساتھیوں نے پردہ سے نگل کر اس پر ایک ساتھ وار کیے وہ وزیین پرگر پڑا جب اس کا بھوار یہ اب معافی ویکھ معافی دیجیے جس نے کہا حرامزادے اب معافی وائی ویکھ معافی دیجیے جس نے کہا حرامزادے اب معافی وائی ویکھ معافی دیجیے جس نے کہا حرامزادے اب معافی وائی ویکھ معافی دیجیے جس نے کہا حرامزادے اب معافی وائی ویکھ معافی دیجیے جس نے کہا حرامزادے اب معافی وائی ویکھ میا نے کہا حرامزادے اب معافی وائی ویکھ میا نے کہا حرامزادے اب معافی وائی ویکھ میا نے کہا حرامزادے اب معافی وائی ویکھ کیا اسے ذرج کرواروں طرف سے تلواریں پڑر وہیں ہیں جس نے کہا اسے ذرج کرواروں طرف سے تلواریں پڑر وہیں ہیں جس نے کہا اسے ذرج کرواروں طرف سے تلواریں پڑر وہیں ہیں جس نے کہا اسے ذرج کرواروں طرف سے تلواریں پڑر وہیں ہیں جس نے کہا اسے ذرج کرواروں طرف سے تلواریں پڑر وہیں ہیں جس نے کہا اسے ذرج کرواروں طرف سے تلواریں پر دوروں کیا کیا کو بھوں کیا کو بھوں کے کہا مواروں کو کھوں کیا کیا کو بھوں کیا کو بھوں کیا کو بھوں کیا کو بھوں کیا کو بھوں کی کو بھوں کی کو بھوں کیا کہ کو بھوں کی کو بھوں کو بھوں کی کو بھوں کیا کو بھوں کی کو بھوں کی کو بھوں کی کی کو بھوں کیا کہ کو بھوں کے کو بھوں کی کو بھوں کی کو بھوں کی کو بھوں کی کو بھوں کی کو بھوں کی کو بھوں کی کو بھ

### ابوحفص الازدي كابيان:

ابوحفص الاز دی راوی ہے کہ میں ابومسلم کے ساتھ تھا ابوا بحق اس کے پاس ابوجعفر کے پاس سے بنی ہاشم کے خط لے کر آیا اور اس نے بیان کیا کہ ان لوگوں کی رائے تمہار ہے متعلق اس کے بالکل برعکس ہے جیسا کہتم کواندیشہ ہے ہر مخص تمہاری اتنی ہی عزت ومنزلت کرتا ہے جتنی خلیفہ وقت کی اور وہ تمہار ہے احسانات کے معترف ہیں۔

# ابومسلم کی ابونصر کو ہدایت:

ابواتحق کے کہنے پریفین کر کے ابومسلم مدائن روانہ ہوااس نے ابونھر کواپنے مال ومتاع کی حفاظت کے لیے اپنے مقام پر چھوڑ ااور کہا کہ میرے خط کے آنے تک تم یہاں تھم رے رہواس نے کہا کہ ایک نشانی مقرر کر کے جھے بتایا جائے تا کہ اس سے میں آپ کا خط پہچان لوں ابومسلم نے کہا اگر میرے خط پر میری نصف مہر ثبت ہوتو سمجھنا کہ میں نے لکھا ہے اور اگر پوری مہر ہوتو سمجھ لین کہ نہ میں نے اسے لکھا ہے اور نہ خود مہر ثبت کی ہے۔

جب بیددائن کے قریب پہنچااس وقت بھی اس کے اٹیک فوجی سر دارنے اسے آ داب بجالا کرعرض کیا کہ میر اکہا مانے اور واپس چلئے' کیونکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کود مکھتے ہی وہ آپ کولل کر دے گا۔ابومسلم نے کہا میں ان کے بالکل ز دیک پہنچ گیا ہوں اب واپس جانااچھانہیں سمجھتا۔

ابومسلم اورا ابوالخصيب كي ملا قات:

غرض کہ اوسلم تین بزار فوج کے ہمراہ مدائن آیا اپنی بڑی جعیت کوحلوان چھوڑ آیا۔ ابوجعفر سے ملنے آیا انھوں نے اس دن اسے واپس جانے کا حکم دیا۔ یہ دوسرے دن ان سے ملنے کے لیے جانے لگا' راہتے میں ابوالخصیب نے اس سے آ کر مل قات کی اور کہاچونکہ ابھی امیر المومنین مصروف میں آپ فر را تو قف فر مائیں تا کہ آپ تخلیہ میں ان سے ملیں۔

ابومسلم خراسانی اورعیسی بن موسیٰ:

یہ وقت گزار نے میسی بن موکی کے ڈیرے آگیا یہ عیسی کو مجبوب رکھتا تھا میسی نے اس کے لیے ناشتہ منگواید دوسری طرف امیر المومنین نے ربیع سے کبا (یہ اس زمانے میں ابوالخصیب کا خدمت گارتھا) تو جا دیکھ کواس کی خبر نہ ہوا ور ابومسلم سے کہد کہ مرزوق نے آپ کو یہ پیام بھیجا ہے کہ اگر آپ امیر المومنین سے ننہائی میں ملنا جا ہے ہوں تو فوراً تشریف لا سیئے یہ سنتے ہی ابومسلم الله اور سوار ہوا۔ عیسی نے اس سے کہا کہ تم چلو گرجب تک میں نہ آؤں اندرجانے کی عجلت نہ کرنا میں بھی تمہارے ساتھ امیر المومنین کے پاس چلوں کا دعیسیٰ کووضو کرنے میں دیر ہوگئی ابومسلم اندر چلا گیا اور عیسیٰ کے آنے سے پہلے ہی تل کردیا گیا۔

غيسي بن موسى كا اظهار افسوس:

ا بیسی بھی آیا اس وقت ابوسلم ایک عہامیں لیٹا ہوا پڑا تھا اس نے پوچھا کہ ابوسلم کہاں ہے ابوجعفر نے کہا اس جا درمیں لیٹا ہوا ہے بیسی نے انا لیه و انا الیه و اجعون کہا ابوجعفر کہنے گئے چپ رہوآج ہی وہ دن ہے جب کہ قیقی معنی میں حکومت واقتر ارتم کو نصیب ہوا ہے اس کے بعد اس کی نعش و جلہ میں چھینک دی گئی۔

ابوسلم خراسانی ے جواب طلی:

ابوحفص کہتا ہے کہ امیر المومنین نے عثان بن نہیک اور جارا درمحافظ دیتے کے سیاہیوں کو بلا کرتھم دیا تھا کہ جب میں تالی بجاؤں تم دشمن خدا کولل کردینا۔

ابوسلم کے سامنے آتے ہی ابوجعفر نے اس سے بوچھا کہ وہ دونوں تھواریں کہاں ہیں جوتم کوعبداللہ بن علی کے سامان میں ملی تھیں اس نے کہا آیک تو یہ ہو جیرے او پر معلق ہے ابوجعفر نے کہا مجھے دکھا دُاس نے نیام سے تھینچ کر انہیں دی انھوں نے اسے حرکت دے کرا پی مند کے نیچے رکھ لیا اور اب اس پر عمّا ب کرنے گئے بوچھا تو نے ابوالعباس کو وہ خط کیوں لکھا تھا جس میں ان کو افقادہ زمینوں پر قبضہ کرنے ہے منع کیا تھا تو ہمیں شریعت سکھانا جا ہمتا تھا ابوسلم نے کہا میرا خیال تھا کہان پر قبضہ کرنا جا تر نہیں ہے میرے خط کے جواب میں انہوں نے مجھے خط کھا جے پڑھ کر مجھے معلوم ہوا کہا میرا لمونین اور ان کے اہل خاندان علم کا مخزن و معدن میں ابوجعفر نے سوال کیا تم کے حوالی آتے وقت راستے میں مجھے ہیں اور تھیں ہوئے تھے اس نے کہا میں نے مناسب نہ سجھ کہ میں اور آپ ایک ہی چشمہ آب پر منزل کریں کیونکہ اس سے اور لوگوں کو تکلیف ہوتی اور حسین نے تھے یہ مشورہ و یا تھا کہ تو کہ ہوئی اور حسین نے تھے یہ مشورہ و یا تھا کہ تو کہ ہوئی اور حسین نے تھے یہ مشورہ و یا تھا کہ تو میرے پاس آتا جائے تو نے اس سے کہا کہ ہم واپس نہیں جائے آگے ہو ھے جوئی اور جیل کی وجا ہے گا تو اپنی راہ ہو لیا نہ تو نے اپنی میں میں ہوئے آگے ہو ھے بی اور پھر دیکھا جائے گا تو اپنی راہ ہو لیا نہ تو نے اپنی میں درا پر قیام کہا گا ہو اپنی ہو اور نہ کہ میں درا پر قیام کہا کہ ہم تیرے پاس بھی ہی دے چھ ہوئی اور کہا میں اس کا جواب پہلے بی دے چو ہوں

کہ یہ بات میں نے محض لوگوں کی سہولت کی خاطر کی تھی اور یہ خیال کیا تھا کہ آپ سے پہلے ہم کوفہ پنچ جا کیں اس ہے آپ کی مخالفت مقصود نتھی۔ابوجعفرنے کہا تو نے عبداللہ بن علی کی جاربیکوایئے تصرف میں لانا چاہاتھاا بوسلم نے کہامیرا ہرگزیہ مقصد نہ تھ ، بلکہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں بیکھونہ جائے اس وجہ سے بیں نے اسے ایک بلند کو تھے پرا تار دیا ہے ٔ اور ان کی حفاظت کے لیے پہرہ وارمقرر کر دیئے ہیں۔ابوجعفرنے سوال کیااس کا کیا جواب ہے کہ تونے میرے حکم کی تحقیر کی اور میری مرضی کے خلاف خراسان روانہ ہو گیااس نے کہا چونکہ مجھے اندیشہ ہو گیا تھا کہ آپ میری طرف سے بدظن ہو گئے ہیں میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے خراسان جاؤں اور وہاں ہے آپ کواینے خراسان آنے کی معذرت لکھ بھیجوں اور اس سے ہرگز میر امقصد وہ نہ تھا جس کی بنا پر آپ مجھ سے بدخن ہو گئے کہ میں آی کی مخالفت پر آمادہ ہو گیا ہوں' ابوجعفر کہنے لگے کہ آج کا ایسادن مجھے پر بھی نہیں گذراادر تیری ان باتوں سے میر اغضب اور بڑھ گیا' اس کے بعد انھوں نے تالی بجائی اس کے ساتھ ہی لوگوں نے عقب سے نکل کراس پرحملہ کیا عثان اور اس کے آ دمیوں نے تلوارول سے اس کا کام تمام کر دیا۔

عبدالرحن سے جواب طبی ولل:

یزید بن اسید کہتا ہے کہ امیر المومنین منصور نے بیان کیا کہ میں نے عبدالرحمٰن پرعتاب کیا اور پوچھا کہ وہ مال اور روپہیے کہاں ہے جوتو نے حران میں جمع کیا تھااس نے کہا کہ اسے میں نے فوج کی حالت درست کرنے کے لیے خرچ کر دیا اور ان کی تقویت کے لیے انہیں دے دیا۔ میں نے یو چھا میری ضد پر تو خراسان کیوں جار ہا تھا اس نے کہا بینہ یو چھنے میں اب خدا کے سواکسی ہے نہیں ڈرتا۔اس پر مجھ طیش آگیا میں نے اسے گالیاں دیں اب سیا ہیوں نے عقب سے نکل کراسے آل کردیا۔ ابوسلم خراسانی کی عیسی بن موسی سے درخواست:

متذكرة بالابيان كےعلاوہ بيان كيا جاتا ہے كة آل كے دن ابومسلم نے عيسىٰ بن موسىٰ ہے كہلا كر بھيجا كه آپ بھى ميرے ہمراہ چلیں اس نے جواب دیاتم آ کے چلواور تمہاری حفاظت میرے ذمہ ہے ٔ ابومسلم ابوجعفر کے خیمہ میں آ گیا۔اس سے پہلے ابوجعفر نے عثان بن نہیک اینے صاحب حرس کو ہدایت کر دی تھی اس نے شبیب بن داج المروزی ایک سپاہی اور ابوصنیفۂ حرب بن قیس کواس کے تا کے لیے مستعدر کھاتھا ابوجعفرنے ان سے کہددیا تھا کہ جب میں تالی بجاؤں تم اپنا کام کردینا ابومسلم کواندر آنے کی اجازت دی گئی۔

### محمدالبخاري كےخلاف ابوجعفر سے شكايت:

اس نے محد البخاری دربان سے یو چھا کیا خبر ہے اس نے کہا خبریت ہے آپ اپنی تلوار مجھے دے دیجیے ابومسلم نے کہا پہلے تو میرے ساتھ ایسا برتا و منہیں کیا جاتا تھا اس پر دربان نے کہا جو اسلحہ آپ لگا کر آئے ہیں وہ سب سہیں اتارد یجے۔ ابومسلم نے اس طرز عمل کی ابوجعفرے اندر جا کرشکایت کی انہوں نے کہا جس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے اللہ اس کا برا کرے۔

ابومسلم خراسانی برعتاب:

اس کے بعد انہوں نے اس کی طرف ملیث کر اس پر اپنا عمّاب شروع کیا اور کہا کیا تونے یہ بد تہذیبی نہیں کی کہ اپنے خط کی ابتداءا ہے نام سے کی اور کیا تو نے امینہ بنت علی کے لیے پیام نہیں دیا تو اس بات کا مدی ہے کہ توسلیط بن عبداللہ بن عباس کا بیٹا ہے۔ تو نے سلیمان بن کثیر کو کیوں قل کر دیا حالانکہ مختے معلوم تھا کہ ہماری اس دعوت میں تیری شرکت سے پہلے وہ پوری طرح اس تحریک میں ہمارا سچا معاون اور ہمارا خاص داعی تھا' ابوسلم نے کہا وہ ہماری مخالفت کرنا چاہتا تھا اور اس نے میری تھم عدولی کی تھی اس وجہ سے میں نے اسے قبل کر دیا ابوجعفر نے کہا حالانکہ ہم جیسی کچھاس کی عظمت و وقعت کرتے تھے اس سے تو باخبر تھا پھر بھی تو نے اس وجہ سے میں نے اسے قبل کر دیا ابوجعفر نے کہا حالانکہ ہم جیسی کھاس کی عظمت و وقعت کرتے تھے اس سے تو باخبر تھا پھر بھی تو نے اس وجہ سے تیل کر دیا ابوجعفر ابوجعفر ابوجعفر ابوجعفر ابوجعفر کے اس پرضر ب لگائی اپنے میں شہیب اور حرب نے نکل کرا سے قبل کر دیا یہ ۲۵/شعبان ۱۳۷ ھے کا واقعہ ہے۔

ابوسلم في ايني زمانه اقتد اراورلزائيوں ميں جھالا كھانسانوں كوتل كيا تھا۔

ابومسلم خراسانی کافتل:

بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابوجعفر ابوسلم پر عمّا ب کرنے گے اور کہا کہ تو نے یہ کیا اور یہ کیا تو اس نے کہا پھران جانفشانیوں اور خدمات کے بعد جو میں نے آپ کی حکومت کے قیام کے لیے کی ہیں آپ کوان با توں کا مجھ سے کہنے کا حق نہیں' ابوجعفر نے کہا اے خبیث عورت کے جنے اگر کوئی کم عمر چھو کری بھی تیری جگہ ہوتی تو وہ اپنے فرض کو سرانجام دیتی تو نے جو پچھ کیا وہ ہمارے اقبال اور خوش بختی کی وجہ سے کیا اگر یہی کام تو اپنی خاطر کرتا تو تھے ذراسی بھی کامیا بی نہ ہوتی' تو نے اپنے خطکو اپنے نام سے شروع کیا اور مجھ سے امیند بنت علی کی نسبت اپنے ساتھ چاہی توسلیط ہن عبداللہ بن عباس کے بیٹے ہونے کا مدی ہے تو بام عروج کی کھی منزل پر چڑھ گیا ہے ابوسلم ان کا غصہ فروکر نے کے لیے ان کا ہاتھ لے کراسے ملئے اور چو منے لگا اور معذرت کرنے لگا۔

بیان کیا گیا ہے کہ عثان بن نہیک نے پہلے آ ہتہ ہے اس پرتلوار کا وار کیا جس ہے اس کا صرف پر تلہ کٹ گیا ابو سلم اس میں الجھ گیا اب شبیب بن داج نے ایک ہاتھ میں اس کا پاؤں قطع کر دیا اس کے اور لوگوں نے متواتر اس پروار کیے اور تل کر دیا منصور اس اثناء میں برابر ان کو لکارتا رہا۔ مار و مار و بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے وار پر ابو مسلم نے ابوجعفر سے کہا امیر المومنین آ ب اپنے وشمنوں کے مقابلہ کے لیے میری جاں بخشی کیجیئے منصور نے کہا اللہ مجھے ہلاک کر دے گا اگر میں اب تجھ کو چھوڑ دوں تجھ سے بڑھ کرمیرادشن کون ہوگا۔

عيسى بن موسى كوا بوجعفر كي نصيحت:

اس کے آل کے بعد عینی بن موکی منصور کے پاس آیا اس نے پوچھاا میرالمومنین ابوسلم کہاں ہے انھوں نے کہا ابھی تو یہیں تھا۔ عینی نے کہا آپ واقف ہیں کہ وہ ہمارا کیسا مخلص اطاعت شعار ہے۔ امام ابراہیم اسے بہت اچھا سیجھتے تھے۔ منصور کہنے گئے اسے امتی ! بخدا سارے روئے زمین پراس سے زیادہ کوئی تیرادشمن نہ تھا ید و کھروہ اس بستر میں لپٹا ہوا پڑا ہے اسے مقتول و کھر کھیں کے اظہارافسوس میں انا للہ دانا الیہ راجعون پڑھا۔ عیسیٰ کے ول میں ابوسلم کی خاص وقعت تھی اور وہ اسے بہت اچھا سمجھتا تھا مگر منصور نے اس سے کہا کہ تمہاری توعقل جاتی رہی ہے کیا ابوسلم کے ہوتے ہوئے تم کو کو تتم کا بھی اقتدار حاصل تھا۔

ابوسلم خراسانی کے متعلق جعفر بن حظلہ کی رائے:

اس کے بعدانھوں نے جعفر بن حظلہ سے بلا کر بو چھا کہتم ابوسلم کے متعلق کیا کہتے ہواس نے کہاا گرامیرالمومنین ۔اس کے سر کا صرف ایک بال لے کر مجھے دیں تو میں اسے بھی برابر قبل کرتا جاؤں گا۔منصور نے کہااللہ تمہارا بھلا کرے اٹھواورا بومسلم کو دیکھو ۔ جب اس نے ابومسلم کومقتول پایا تو کہنے لگا کہ صحیح معنی میں آج کے دن ہے آپ اپنی خلافت شار کریں۔

## اسلعیل بن علی اورا بوجعفرمنصور کی گفتگو:

اس کے بعد اسمعیل بن علی کواندر آنے کی اجازت دی گئی اس نے سامنے آ کر بیان کیا کہ میں ہے آجی رات خواب دیکھ ہے کہ آپ نے ایک مینڈ ھاذ نکے کیا ہے اور میں نے اسے اپنے قدمول سے روندا ہے منصور نے کہاا ہے ابوائسن تمہاری آ نکھیٹھی نیند سوئے اٹھواور اپنے خواب کی تقیدیق کرلواللہ نے فاسق کوئل کر دیا ہے اسلمعیل اٹھ کر اس جگہ گیا۔ جہاں ابومسم مقتول پڑا تھا اور اس نے اپنے قدمول سے اسے روندا۔

# ابوجعفر كاابواتحق وابونصر كے قتل كاارا دہ:

اس کے بعد منصور کا ارادہ ہوا کہ وہ ابوالحق ابومسلم کے صاحب حرس اور ابونصر اس کے کوتو ال کوبھی قس کر دے مگر ابوالجبم نے اس بارے میں منصور کو سمجھا یا کہ ابومسلم کی فوج دراصل آپ ہی کی فوج ہے آپ ہی نے اس فوج کو ابومسلم کی اطاعت کا تھم دیا تھا اسی وجہ ہے اس نے اس کی اطاعت کی۔

#### . ابواتحق کی اطاعت:

منصور نے ابواتی کو بلایا 'بیان کی خدمت بیں حاضر ہوا ابوسلم اسے دکھائی نہیں دیا منصور نے اس سے بوچھاتم نے بھی تو میری مخالفت کے لیے دشمن خدا ابوسلم کی اتباع کی تھی۔ وہ چپ رہاا ور ابوسلم کے ڈرسے وہ ادھرادھرد کھارہ ہا' منصور نے بیرحالت دیکھ کراس سے کہا کہ جو کہنا چاہتے ہو کہواللہ نے اس فاسق کا کام تمام کردیا ہے پھر تھم دیا کہ اسے اس کی پارہ پارہ شدہ نعش دکھاؤاس کے دیکھتے ہی ابواتی سجد سے میں گر پڑا' اور بہت دیر تک سر بھی درہا' منصور نے کہا سراٹھاؤاور کہوکیا کہنا چاہتے ہواس نے بیہ کہتے ہوئے سجد سے سراٹھایا کہ اس خدا کا شکر ہے جس نے آج مجھے تیری طرف سے بے خطر کردیا جب سے کہ میں اس کے پاس آ کر اس کے ساتھے ہوا تھا آج تک بھے اس کی طرف سے بھی ایک دن سے لیے بھی اطمینان ٹبیں ملا میں نے اپنے اہل و میال کو وصیت بھی کردی تھی اور حدوط لگائے کفن بہنے دہتا تھا چٹا نچہ جب اس نے اپنے جسم کے ظاہری کپڑے اٹھائے' تو معلوم ہوا کہ ان وصیت بھی کردی تھی اور حدوط لگائے کفن بہنے دہتا تھا چٹا نچہ جب اس نے اپنے جسم کے ظاہری کپڑے اٹھائے' تو معلوم ہوا کہ ان طاعت ضوص نیت سے تبول کرواور اس اللہ کاشکر ادا کروجس نے تم کو اس فاس سے بچایا اور اطمینان دلایا' نیز ہے بھی کہا کہ اس جعیت کو یہاں سے بٹا دو۔

### ما لك بن البيثم كاعذر:

اس کے بعدافھوں نے مالک بن الہیثم کو بلا کرائ قتم کی باتیں کیں اس نے یہی عذر پیش کیا کہ آپ ہی کے قلم ہے ہم اس ک اطاعت کرتے تھے اور محض آپ کی خوشنو دی کے لیے سب لوگ اس سے ڈرتے تھے اور اس کی خدمت کرتے تھے اور میں خود تو ابو مسلم کی صورت دیکھنے سے بھی پہلے سے آپ کے خاندان کا حلقہ بگوش اور عقیدت کیش رہا ہوں' منصور نے اس کی معذرت کو قبول کیا اور اسے بھی ابوا بخق کی طرح یہی تھم دیا کہ ابو مسلم کی فوج کو یہاں سے ہٹا دے۔

#### ا بوجعفر كا ابواسحق كواننتاه:

اس کے علاوہ ابوجعفر نے ابومسلم کے اور کئی سر داروں کو بلا کران کو بیش بہا ضلعت وانعام دیا ای طرح ان کی تمام فو ن کو انعام میا بنا۔ وہ نوش ہوکروا پس جانے لگے گر کہتے جاتے تھے کہ ہم نے اپنے آتا کوروپیہ کے بوض فروخت کردیں' اس کے بعد ابوجعفر نے ابوائحق سے بلا کر کہد دیا کہ یا در کھوا گراس فوج میں ہے کس نے میر بے قیموں کی ایک رسی بھی کا نے دی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا اور پھران کے خلاف بھی پوری طاقت صرف کردوں گا' ابوائحق نے ان سے جاکر کہا اے کتو خاموثی کے ساتھ وا پس چو۔ ابونصر کے نام جعلی خط :

ابوحفص الازدی رادی ہے کہ ابومسلم کے تل کے بعد ابوجعفر نے ابونھر کو ابومسلم کی طرف سے ایک خط لکھااس میں اسے حکم دیا کہتم میر اسارا مال ومتاع اور ہروہ شے لے کرجومیں وہاں چھوڑ آیا ہوں یہاں چلے آؤاس خطر پر ابومسلم کی مہر شبت کردی 'ابونھر نے جب دیکھا کہ مہر کانقش بوراطبع ہوا ہے وہ مجھ گیا کہ بیابومسلم کا لکھا ہوا خط نہیں ہے اس نے قاصدول سے صاف صاف کہدیا کہ بید تہماری کا رستانی ہے اس کے بعدوہ خراسان کے ارادے سے ہمدان کی طرف چل پڑا۔

#### ا يونصر کي گرفتاري:

ا بوجعفر نے شنزور کی ولایت کا فریان ابوٹھر کولکھ بھیجا گرید فریان اسے اس وفت ملاجب کہ وہ شنزور سے خراسان روا نہ ہو چکا تھا جب ان کواس کاعلم ہواانھوں نے زہیر بن الترکی عامل ہمدان کو تھم بھیجا کہ اگر ابوٹھر تمہارے علاقے سے گزرے اسے قید کردینا سے خط زہیر کو ہمدان میں موجود گی ہی میں لی گیااس نے ابوٹھر کو گرفا رکر کے قلعہ میں قید کردیا۔ بیز ہیر بنی نزاعۃ کا مولی تھا۔

# ابولسرا درابرا هيم بن عريف كي كفتكو:

آیک دن ابونسرابراہیم بن عریف کے سامنے جواس کے اخیافی بھائی کا بیٹا تھا قلعہ کی نصیل پر برآ مدہوا اور کہا اے ابراہیم تو اپنے بچا کول کرتا ہے اس نے کہانہیں ہرگزنہیں اب زہیرنے قلعہ کی دیوار پرنمودارہوکرابراہیم سے کہا دیکھو میں تھم کا بندہ ہوں بخدا! میں ان کو دنیا میں سب سے بوج کرعزیز رکھتا ہوں گرمجبورہوں امیر الموثنین کے تھم کورڈبیں کرسکتا اگرتم میں سے کسی ایک نے ایک تیر میں ان کاسر کاٹ کریہاں سے تبہارے یاس بھینک دوں گا۔

## ا يونصر كى ريانى:

اس کے بعد ابوجعفر نے زہیر کوا کی دوسر اخط لکھا اس میں ہدایت کی کہ اگرتم نے ابونصر کو گرفتار کر لیا ہوتو اسے قبل کر دومگر اس کے مم کے آنے سے پہلے ہی اس کے تقرر کا فرمان جو پہلے ارسال کیا گیا تھا ایک قاصد اس کے پاس لے کر پہنچا چونکہ زہیر خود ابونصر کا طرف دار تھا اس نے اس فرمان کے آتے ہی اسے رہا کر دیا۔ ابونصر ہمدان سے چل دیا اس فرمان کے آنے کے دوسرے دن زہیر کو ابوجعفر کا وہ خط ملاجس میں اسے ابونصر کے قبل کو دیئے کا تھم دیا گیا تھا اسے پڑھ کراس نے کہا کہ میں اب کیا کہ وں چونکہ اس کے تقرر کا فرمان میرے پاس پہلے آچکا تھا میں نے اسے رہا کر دیا۔

#### ا يونصر كاكر دار:

درست ہے چونکہ اس نے میرے ساتھ بہت احسان کیے تھے جب اس نے مجھ سے مشورہ لیا تو میں نے اسے مخلصا نہ مشورہ دیا اگر جناب والا بھی مجھ پر احسان فرما کیں تو میں آپ کا بھی سچا بہی خواہ اور مخلص رہوں گا اور ہمیشہ شکر گزار رہوں گا' ابوجعفر نے اسے معاف کر دیا چن نچہ راوند یہ جماعت کی شورش کے وقت ابونھر قصر کے دروازے پر موجود تھا اس نے کہا ہیں آج دربانی کی خدمت انجام دوں گا جب تک میں زندہ رہوں کوئی شخص قصر میں داخل نہیں ہوسکتا۔ ابوجعفر نے اسے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ قصر کے دروازے پر جھا ظیت کے لیے موجود ہے اس سے نہیں اس کے خلوص کا ثبوت مل گیا۔

ما لك بن بيتم كى كرفتاري وربائي:

بیان کیا گیا ہے کہ جب مالک بن پیٹم ہمذان کی طرف روانہ ہو گیا تو ابوجعفر نے زہیر بن ترکی کو لکھا کہ اگر مالک کو تو نے روک نہ لیا تو بچھے تل کر دیا جائے گا' نہیر نے مالک سے آ کر کہا کہ آج میرے یہاں آپ کی دعوت ہے' اگر آپ تشریف لائیں گے تو میری عزت افزائی ہوگی مالک نے دعوت کے لیے اس کے گھر جانے کا اقر ارکر لیا اس نے چالیس آدمیوں کو چن کر دوا سے کمروں میں چھپا دیا جس سے دعوت کے کمرے میں راستہ تھا۔ جب مالک وہاں آگیا تو نہیر نے ادہم کو آواز دی کہ جلد کھا نالاؤ اس کی آواز میں چھپا دیا جس سے دعوت کے کمرے میں راستہ تھا۔ جب مالک وہاں آگیا تو نہیر نے ادہم کو آواز دی کہ جلد کھا نالاؤ اس کی آواز سنتے ہی وہ چالیس آدمی نگل کر مالک پر جھپٹے اس کی مشکیس باندھ لیس اور پھر دونوں پیروں میں بیزیاں ڈال کرا سے منصور کے پاس بھیج دیا منصور نے اسے معافی دے دی اور موصل کا عامل مقرر کر دیا۔

#### سنباذ کی بغاوت:

اسی سال منصور نے ابوداؤ دخالد بن ابراہیم کوخراسان کاصوبہ دار مقرر کیا اور اس کے لیے باقاعدہ فرمان اسے ککھے بھیجا' نیز اسی سال خراسان میں ابوسلم کے خون کابدلہ لینے کے لیے سنباذ نے خروج کیا۔

سنباذ نیشا پور کے ایک گاؤں ائن نام کار ہنے والا مجوی تھا جب اس نے اپنی بغاوت کی علت ظاہر کی ہزاروں آدمی اس کے ساتھ مرنے مار نے کے لیے آمادہ ہوئے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے یہ ابو مسلم کے خون کا بدلہ لینے کے لیے گھڑ اہوا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بیشخص اس کا ساختہ پر داختہ تھا' خروج کرتے ہی اس نے نیشا پور' قومس اور رہے پر قبضہ کرلیا فیروز اصبہذا اس کا نام تھا' رے پہنچ کر اس نے ابو مسلم ابوالعباس کے پاس جانے کے وقت رہے کراس نے ابو مسلم کے تمام اندوختہ خز انوں پر اپنا قبضہ جمالیا۔ بیدہ فز ائن تھے جو ابو مسلم ابوالعباس کے پاس جانے کے وقت رہے چھوڑ گیا تھا اس کے اکثر پیروائل جبال تھے۔

سنبا ذكاتل:

ابوجع فرنے جبور بن مرارالعجلی کودل ہزارفوج کے ساتھ اس کے مقابلہ کے لیے روانہ کیا ہمذان اور رے کے درمیان دشت کے کنارے فریقین میں لڑائی ہوئی'شدید جنگ کے بعد سنباذ کوشک تاش ہوئی اس شکست میں تقریباً اس کے ساتھ ہزار آدمی مارے گئے اس شکست میں تقریباً اس کے ساتھ ہزار آدمی مارے گئے اس کے بیوی بچوں کولونڈی غلام بنالیا گیا اس کے بغد خود سنباذ کولودان الطبوی نے طبر ستان اور قومس کے درمیان قبل کر دیامنصور نے طبر ستان کی ریاست پروندا ہر مزین القر خان کومقرر کردیا' سنباذ کے خروج سے اس کے قبل تک ستر راتیں گذری تھیں۔ ملبد بین حرملہ شیبا فی کا خروج :

اس سال مبلد بن حرملة الشيباني نے خروج كر كے جزيره كى ايك سمت ميں خارجيوں كا شعار بلندكيا جزيرے كى قائم سواره

فوج جس کی تعدادایک ہزار بیان کی جاتی ہے اس کے مقابلے پر گئی ملبدان سے لڑااس نے انہیں مار جھگایا اوران کے بہت سے آدی قتل کر ویے' اس کے بعد موصل کی قائم فوج مقابلہ پر گئی ملبد نے اسے بھی شکست دی پھریزید بن حاتم انہلی اس کے مقابلے پر آیا شد پراڑائی کے بعد ملبد نے اسے شکست دی اوراس کی ایک جاریہ کوجس سے وہ متنع ہوتا تھا پکڑلیا نیز اس نے بزید کے ایک فوجی مردار کو بھی قتل کر ویا۔ اس کے بعد ابوجعفر نے اپ آزاد کر دہ غلام مبلل بن صفوان کو دو ہزار نتخب سپابی دے کراس کے مقابلے پر بھیجاملبد نے انھیں بھی مار بھگایا ان کے پڑاؤ کولوٹ لیااس کے بعد منصور نے زیاد بن مشکاتی کوایک بڑی فوج دے کراس کے مقابلے کے لیے بھیجاملبد نے اس کا مقابلہ کیا اوراسے شکست دی اب منصور نے صالح بن مجھے کوایک بہت بڑی فوج اورکٹیر رسالد دے کر جو تمام ما دو وہنا منان جنگ سے پوری طرح آزاست تھا اس کے مقابلے کے لیے بھیجاملبد نے اسے بھی شکست دی۔ اب خود جمید بن فحطبہ جزیرہ کا ناظم ما مقابلے کے لیے بھیجاملبد نے اسے بھی شکست دی۔ اب خود جمید بن فحطبہ جزیرہ کا ناظم اس کے مقابلے کے لیے بھیجاملبد نے اسے بھی شکست دی۔ اب خود جمید بن فحطبہ جزیرہ کا ناظم اس کے مقابلے سے دی۔ جو اقد کی کہتا ہے کہ ملبد کا خروج اور تکلیم مسل کے واقعہ ہے۔ اس کے مقابلے سے دی۔ جو اقد می کہتا ہے کہ ملبد کا خروج اور تکلیم مسل کے واقعہ ہے۔ اس کے مقابلے والم کی والے دیے۔ واقد می کہتا ہے کہ ملبد کا خروج اور تکلیم مسل کے والے دیے۔ اس کے مقابلے والے واقد می کہتا ہے کہ ملبد کا خروج اور تکلیم مسل کے والے واقد ہے۔ اس کے مقابلے والے واقد می کہتا ہے کہ ملبد کا خروج اور تکلیم مسل کو والے دیے۔ اس کی وعمال :

چونکہ اس سال اوگ سنبا ذکے تضیہ میں مصروف رہے اس وجہ ہے موسم گر ماکی مہم جہاد کے لیے نہیجی گئی واقد ی وغیرہ کے قول کے مطابق اس سال اسلمیل بن علی بن عبراللہ بن عباس کی امارت میں جوموسل کا والی تھا ' فریضہ جج اوا ہوا' اس سال زیاد بن عبداللہ مدینہ کا والی تھا ' فریضہ جج اوا ہوا' اس سال زیاد بن عبداللہ مدینہ کا والی تھا عباس بن معبد کے کا والی تھا ۔ ج ختم ہوتے ہی عباس کا انتقال ہوگیا اسلمیل نے اس کے علاقے کو بھی زیاد بن عبداللہ کے ماتحت کر دیا اور اس تقر رکی منصور نے بھی تو ثیق کر دی عیسیٰ بن مولی کو فیے کا والی تھا ' سلیمان بن علی بھر واور اس کے عبداللہ کا والی تھا عمر بن عامر السلمی بھر و کے قاضی تھے' ابو داؤ د خالد بن ابر اہیم خراسان کا صوبہ دارتھا' حمید بن قطبہ موسل کا والی تھا۔ صالح بن علی بن عبداللہ بن عباس مصر کا صوبہ دارتھا۔

# <u>۱۳۸ھ کے دا تعات</u>

صالح بن على اورعياس بن محد كاجهاو:

اس سال تسطنطین شاہ روم بزورشمشیر ملطیہ میں درآیا اس نے شہری فصیل گرادی اور تمام جنگجو آبادی اور ان کے اہل وعیال کوغارج البلد کردیا۔

واقدی کے بیان کے مطابق اس سال عباس بن محمہ بن علی بن عبداللہ بن عباس بھی ہے موسم گر مامیں کفار سے جہاد کرنے صالح بن علی بن عبداللہ کے گیاصالح نے اسے جالیس ہزار دینار دیئے اس جماعت کے ہمراہ عیسیٰ بن علی بن عبداللہ بھی تھا اسے بھی اس نے جالیس ہزار دینار دیئے شہرملطیہ کا جو حصہ بادشاہ روم نے تو ڑویا تھاصالح نے اسے پھر بنا دیا۔

بیان کیا گیا ب کرصالح اورعباس جہاد کے لیے ۱۳۹ صیل ملطیہ گئے تھے۔

جهور بن مرارگی بغاوت ول:

اس سال عبدالله بن على نے جوابیے بھائی سلیمان بن علی کے پاس بصرہ میں مقیم تھا ابوجعفر کی بیعت کرلی۔اس سال جہو ربن

مرارالعجلی نےمنصور سے بغاوت کر دی۔

بیان کیا گیا ہے کہ سنباذ کو شکست دے کرچور نے اس کے پڑاؤ کی ہرشے پر قبضہ کرلیا۔ اس میں ابو مسم کے وہ خزائن بھی تھے جن کو وہ رہے چھوڑ آیا تھا'اس نے اس روپیہ کو مضور کے پاس نہیں بیجا تھا اور اب اس کے خوف سے اس نے بدنو وہ بی کر دی منصور نے محمہ بن الا شعث الخزائی کو ایک زبر دست فوج کے ساتھا اس کی سرکونی کے لیے بھیجا۔ محمہ اس سے آ کر کڑا نہ بیت بی خوز یز معر کہ جدل وقال گرم رہا جبور کے ساتھیوں کو ذیل جدل وقال گرم رہا جبور کے ساتھ منتخب مشہور بہا در مجمی مردار زیاد اور دلاستانچ بھی تھے آخر کار جبور اور اس کے ساتھیوں کو ذیل شکست ہوئی ان کے ہزار ہا آ دمی مارے گئے نیاد اور دلاستانچ گرفتار کر لیے گئے جبور بھاگ کر آذر ہا نیجان چلاگیا پھر اس لڑائی کے کھی روز بعد اسباذرو میں گرفتار کریا گیا۔

### ملبد خارجي كاعبدالعزيز برحمله:

اس سال ملبدالخارجی مارا گیا۔ جب اس نے حمید کوبھی فکست دے کر قلعہ بند ہونے پر مجبور کر دیا تو ابوجعفر نے عبدالعزیز بن عبدالرحمٰن عبدالجبار بن عبدالرحمٰن کے بھائی کواس کے مقابلے پر بھیجا اور زیاد بن مشکان کواس کے ساتھ کیا 'ملبد نے سوشہ سواراس کے عقب میں ایک کمین گاہ میں متعین کر دیے ان میں لڑائی شروع ہوئی' ان شہ سواروں نے عقب سے نکل کرعبدالعزیز پر دھاوا کر کے اسے مار مجمعاً بیا اوراس کے اکثر سیا ہیوں کو آل کردیا۔

## خازم بن فزيمه كي مليد خارجي برفوج كشي:

اس مرتبها پوجعفرنے خازم بن فزیمہ کوآ تھے ہزار مروذی ترکوں کے ساتھ اس کے مقابلہ پر بھیجا بیہ موصل آ کر فروکش ہوا اور یہاں سے اس نے اپنی فوج کے پھے سپاہی مزدوروں کے ساتھ دے کرملید کی طرف بھیج یہ جماعت ملبد آئی یہاں انھوں نے خندق بنائی اپنے سردار کی فوج کے لیے منڈیاں قائم کیس ملبد کواس کی اطلاع ہوئی وہ اپنی فرودگاہ چھوڑ کرملید آیا اورخازم کی ساختہ خندق پر فیضنہ کر کے وہیں اس نے پڑاؤ کردیا۔

### ملبد خارجی کی پیش قدمی:

جب اس کی اطلاع مارم کوہوئی وہ موصل کے مضافات میں حریز نام ایک قصبہ میں آ کرفروکش ہوااس کی اطلاع مابد کوہوئی اس پیش اس نے ملبد سے د جلد کو عبور کر لیا اور اب اس طرف سے موصل پر قبضہ کرنے کے اراد سے سے وہ خازم کی طرف چلا اس کی اس پیش قدمی کی اطلاع ایک طرف خازم اور دوسری طرف اسلیمیل والی موصل کوہوئی اس نے خازم کو تکم دیا کہتم فوراً اپنے پڑاؤ سے واپس آؤ اور موصل کے بیل سے د جلد کوعبور کرو۔ ا

### خازم بن خزیمه اور ملبد خار جی کی جنگ:

خازم نے اس تجویز کونہ مانا بلکہ اپنی فرودگاہ کے سامنے ہی دریا پر پل باندھ کرملبد کے مقابلہ کے لیے اس نے د جلہ کوعبور کیا اس کی فوج کے مقدمہ اور طلیعہ پر نصلة بن نعیم بن خازم بن عبداللہ النہ شلی سردارتھا۔ مینہ پر زہیر بن محمد العامری متعین تھ اور میسرہ پر ابوجمادالا برص بن سلیم کا مولی مقررتھا، خودخازم قلب فوج میں بڑھ رہا تھا اب بیے حالت ہوئی کہ حریفوں کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابل میں رات تک چلتی رہیں۔ رات ہوتے ہی وہ ساری رات ایک دوسرے کے مقابلے پر بغیرازے کھر سے کے مقابلے پر بغیرازے کھر سے کو مقابلے ایک ہیں۔

### ملبد خارجی اوراس کی جماعت کا خاتمہ:

جنگ شروع ہوتے ہی خازم نے نصلہ کو ہدایت کردی تھی 'کہ جب اس قدر غبار چھا جائے کہ ہم ایک دوسرے کو ندد کھائی
دینے لکیس۔اس دفت تم چیکے ہے میدان مصاف ہے کھسک جانا اپنے اور ساتھیوں کے گھوڑ دل پر جا کر سوار ہونا اور پھر دشمن پر تیر
اندازی کرنا چنا نچے اس نے ایسا ہی کیا خازم کے سپا ہی میمنہ اور میسرہ سے ملیث کر یہاں آگئے انہوں نے ملبد اور اس کی فوج پر تیروں
کا مینہ برسا دیا ملبد ان آٹھ سوآ دمیوں کے ہمراہ جو میدان کارزار میں پاپیا دہ لڑر ہے تنے مارا گیا اور تقریباس کے تین سوآ دمی وہ
مارے گئے جو ابھی گھوڑ ول سے اتر نے نہ پائے تنے 'باتی جو بیچے انہوں نے راہ گریز اختیار کی تھلہ نے ان کا تعاقب کیا اور ان میں
سے ڈیڑ صوآ دمیوں کوموت کے گھا ہے اتاروپا۔

# امير حج فضل بن صالح وعامل:

واقدی وغیرہ کے بیان کے مطابق اس سال فضل بن صالح بن علی بن عبداللہ بن عباس بی بیٹا کی امارت میں مج ہوا ہے مجھے کرنے کے ارادے سے باپ کے پاس سے شام سے جازروانہ ہواراستے میں اسے امیر المونین کا فرمان مل عمیا جس میں اسے امیر جج مقرر کیا تقالیہ مدینے سے گذرااور و ہیں اس نے احرام جج با ندھا۔

اس سال زیاد بن عبیدالله مدینهٔ مکه اور طائف کا والی تھا عیسیٰ بن مویٰ کوفہ اور اس کے علاقے کا والی تھا بصرہ اور اس کے توالع کا والی سلیمان بن علی تھا سوار بن عبداللہ بھرے کے قاضی تھے ابوداؤ د خالد بن ابراہیم خراسان کاصوبہ دارتھا اور مصر کاصوبہ دار صالح بن علی تھا۔



# وسلاه کے واقعات

### أم عيسى اورنبابه كى جهاديين شركت:

اس سال صالح بن علی اور عباس بن محمد ملطیه میں قیام پذیر ہے اور جب ان کی از سرنونتمبر کممل ہوگئی تو یہ دونوں خدت کے در مے موسم گر ما کی مہم لے کر رومیوں کے علاقے میں گئس پڑے صالح کے ہمراہ ان کی دو بہنیں ام میسٹی اور نبا بہ علی کی بیٹیاں بھی جہاد میں شریک تھیں انھوں نے یہ نذر مانی تھی کہ اگر بن امیہ کی سلطنت ختم ہوگئی تو بیاللّٰہ کی راہ میں جہاد کریں گی' ان کے علاوہ جعفر بن حطلة البہرانی ملطیہ کے درے سے جہاد کے لیے بڑھا۔

# مسلم قیدیوں کی زرفد بدیرر مائی:

اس سال منصوراور بادشاہ روم میں فدید کا معاہدہ ہوا جس کی روسے منصور نے ان تمام مسلمانوں کو جورومیوں کی قید میں سے فدید ہے کرر ہا کرالیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بعد ۲ مااھ تک کوئی لڑائی رومیوں سے اس وجہ سے نہ ہوسکی کہ منصور عبداللہ بن الحسن کے بیٹوں کی شورش کے قضیہ میں رہے گربھش ارباب میر کہتے ہیں کہ ۱۳ ھیلی حسن بن قحطبہ نے عبدالوہا ب بن ابراہیم الا مام کی قیادت میں ایک مہم جہاد کے لیے بیٹی کہ ۱۳ اھیلی لاکھ نوج کے ساتھ جیجان آ کرفروکش ہوا۔ گر جب اسے مسلمانوں کی فوج کی کثر ہے کا علم ہوا اس نے ان کوئییں چھیڑ االبتہ اس کے بعد پھر ۲ ماھ تک کوئی مہم جہاد کے لیے نہیجی جاسکی۔

# عبدالرحمٰن بن معاویه کی سین میں امارت:

اس سال عبدالرحمٰن بن معاوید بن ہشام بن عبدالملک بن مروان اندلس گیا۔ اہل اندلس نے اسے اپنا بادشاہ بنا کر حکومت اس کے سپر دکر دی چنا نچے آج تک اس کا غاندان اندلس پر فرماں روا چلا آتا ہے۔ اس سال ابوجعفر نے مسجد حرام کی توسیع کی۔ چونکہ اس سال پیداوار بہت فراواں ہوئی تھی اس وجہ ہے اس سال کوسنة الخصیب کہتے ہیں۔

### سليمان بن على كي معزولي:

اس سال منصور نے سلیمان بن علی کوبھر ہ اوراس کے توالع کی ولایت سے علیحدہ کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہ اھیں اسے معزول کیا گیا' اوراس کی جگہ سفیان بن معاویہ کومقرر کیا بروز چہار شنبہ نصف ماہ رمضان میں اس نے اپنی اس خدمت کا جائزہ لیا اس کے برسرولایت آتے ہی عبداللہ بن علی اوراس کے ساتھی اپنی جان کے خوف سے روپوش ہوگئے۔

# عبدالله بن على كى طلى :

ابوجعفر کواس کی اطلاع ہوگئی انہوں نے سلیمان اور عیسیٰ بن علی کے بیٹوں کو تھم بھیجا کہتم فوراً عبداللہ بن علی کومیرے پاس بھیج دواس تھم کی بجا آ وری کے بغیر چارہ نہیں اس لیے اس معاملہ میں تا خیر نہ ہونے پائے اور میں تم دونوں سے عبداللہ بن علی کوا مان دینے کا جس طرح تم چا ہواور جس طرح تم کواعثاد آ سکے عہد کرتا ہوں' نیز انھوں نے سفیان بن معاویہ اپنے جدیدوالی کو بھی اس تھم ک اطلاع وے دی اوراسے ہدایت کی کہ وہ خودان دونوں کواصر ارکر کے مع عبداللہ بن علی اوراس کے خاص کو گوں کومیرے پاس جیجنے پر آ مادہ کرے چنانچیسلیمان اورعیسیٰ عبداللہ بن علی اس کے تمام سر داروں ٔ خاص دوستوں اور موالیوں کو لے کر ۱۸/ ذی الحجہ جمعرات کے دن ابوجعفر کے باس آئے۔

اسی سال ابوجعفر نے عبداللہ بن علی کومع اس کے ساتھیوں کے قید کردینے کا حکم دیا اور بعض کوئل کردینے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن علی کی گرفتاری:

جب سلیمان اور عیسیٰ بن علی کے بیٹے ابوجعفر کے پاس آئے ابوجعفر نے انہیں اندرآ نے کی اجازت دی انھوں نے عرض کیا کہ عبداللہ بن علی بھی حاضر ہے آپ اسے اندرآ نے کی اجازت دیں ابوجعفر نے ان کی بید دخواست قبول کی گر دیر تک انہیں اپنے ساتھ باتوں میں مشخول رکھا' اس سے پہلے بی انہوں نے عبداللہ بن علی کواپ قصر میں قید کر دینے کا انظام کرلیا تھا اور بیتکم دے دیا تھا کہ جب سلیمان اور علی میر بے پاس اندر چلے آئیں عبداللہ بن علی کوفور آقصر میں لے جاکر قید کر دیا جائے اس تھم پڑھل ہوا' ابوجعفر اپنی مجلس اسے اور انھوں نے سلیمان اور علی سے کہا کرتم عبداللہ کوجلدی لے آؤبا ہر آکر انہوں نے عبداللہ کواس جگہ جہاں وہ بیٹھا تھا نہ پایا معلوم ہوا کہ اسے قید کر دیا گیا ہو گئے اور اس کے درمیان حائل ہو گئے اور اب سے درمیان حائل ہو گئے اور اب سرکاری عہدے داروں نے عبداللہ بن علی کے موجودہ ساتھوں کی تلواریں ان کے کندھوں سے اتار کرا ہے قبضہ میں کرلیں اور انہیں بھی قید کر دیا۔

عبداللد بن على كے ساتھيوں كا انجام:

خفاف بن منصور نے اس سلوک سے پہلے ہی ان کو متنبہ کردیا تھاوہ اپنے آنے پرنا دم تھا اس نے اس وقت بھی اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ میری بات مانو ہم سب مل کرا کی دم ابوجعفر پر جملہ کریں ہمیں ان کے پاس چنچنے سے کوئی رو کئے والانہیں پھر ہم تلواریں نیام سے نکال کران دروازوں پر جملہ کردیں گے جو ہمارے سامنے آئے گا ہم اس کا کام تمام کردیں گے اور اسی طرح ہم یہاں سے نیج کرنکل جا ئیں گے مگر اس کے ساتھیوں نے بیہ بات نہ مانی جب ان کی تلواریں چھین کراسے قید کر دیا گیا تو غصے کے مارے خفاف اپنی واڑھی پر تھو کہ تا تھا اور اپنے ساتھیوں کے منہ پر تھوک رہا تھا' ابوجعفر نے ان میں سے بعض کوا پنے سامنے ہی قبل کرا دیا اور بقیہ کو ابود اور دخالہ بن ابراہیم کے پاس خراسان بھیج دیا جس نے ان کووہاں ختم کردیا۔

امير حج عباس بن محداور عمال:

اس سال عباس بن علی بن عبدالله بن عباس کی امارت بیس جج ہوا زیاد بن عبیدالله الحارثی مکه مدینه اورطا کف کا والی تفاییسٹی بن مویٰ کوفہ اوراس کے علاقہ کا والی تھا۔سفیان بن معاویہ بھبرہ اوراس کے توابع کا والی تھا۔سوار بن عبیداللہ بھرہ داؤد خالد بن ابرا جیم خراسان کا صوبہ دارتھا۔



# ومهاره کے دا قعات

### ابوداؤ دخالد كى ہلاكت:

اس سال خراسان کاصوبہ دار ہلاک ہوا۔ اس واقعہ کی تفصیل ہے ہے کہ چند سپابی ابوداؤ دخالد بن ابراہیم صوبہ دارخراسان پر ایک رات میں جب کہ وہ مروکے کشما بمن دروازے کے سامنے فروش تھا چڑھ دوڑے ہیاس کی قیام گاہ تک بہنچ گئے ان کی پورش کی وجہ سے ابوداؤ در بوار کے باہر نکلے ہوئے کنگرے پرآیا جو اینٹ کا تھا ہیاس پر کھڑے بوکرا پی فوج کوآ داز سانے کے لیے زور سے چینا اس سے وہ اینٹ جس پروہ کھڑا تھا ٹوٹ گئ پیرٹر کے کا وقت تھا اس کے ٹوٹے بی بیاس پھر کے پردے کی دیوار پر گرا جو جو ن سامنے استادہ تھی اس کی کمرٹوٹ کئی اور وہ اسی دن نماز ظہر کے وقت مرگیا۔ اس کا کوتو ال عصام عبد الجبار بن عبد الرحمن الازدی کے خراسان آئے تک اس کی مجرٹوٹ مرانہ خدمت انجام دیتارہا۔

### ا مارت خراسان برعبدالجبار بن عبدالرحمٰن كاتقرر:

اس سال منعور نے عبد البجار بن عبد الرحل کوخر اسان کا صوبہ دار مقرر کیا اس نے خراسان آ کر بہت سے فوجی سر داروں کو گرفتار کرلیا اور بیان کیا گیا ہے کہ اس نے ان پرآل علی بن ابی طالب بڑھ اللہ کا ہوئے دوحت خلافت کی سازش کا الزام لگایا۔ گرفتار ہونے والوں بیس بیلوگ تنے مجاشع بن حریث الانصاری عامل بخارا۔ ابوالمغیر و بنی تمیم کا مولی جس کا نام خالبہ بن بشیر تھا اور وہ قوہتان کا عامل تھا اور حریش بن محمد الذبلی ابوداؤد کا چچیرا بھائی عبد البجار نے ان سب کوئل کردیا۔ نیز جنید بن خالد بن حریم التعلی اور معبد بن خلیل المرز نی کو بری طرح پڑوا کر قید کردیا نیز اس نے اور کئی خراسانی سرداروں کوقید کردیا اور ابوداؤد کے مقرر کردہ میں لیر مرکاری خراح کے بقایا کی جلدادا نیگی کے لیے ختی شروع کی۔

#### امير حج ابوجعفرمنصوروعمال:

اس سال منصور تج کے لیے گئے انہوں نے جیرہ ہے احرام باندھا تج ہے فارغ ہوکر مدینہ گئے اور وہاں ہے بیت المقدی ۔
اس سال تمام علاقوں کے والی وہی اشخاص تھے جو سنہ گذشتہ میں رہے تھے البتہ خراسان کا عامل اس سال عبدالجبارتھا۔
ابوجعفر نے بیت المقدی مبجداقصلی میں نماز پڑھی پھرا پنے عاصمہ واپس آنے کے لیے شام کے راستے رقد آئے اور یہاں پھھ دن
تی مکیا۔منصور بن جعونہ بن الحارث العامری (ازبن عامر بن صعصعہ )ان کے سامنے لایا گیامنصور نے اسے قل کردیا اور اب یہاں
سے دریائے فرات کے ذریعہ ہاشمیہ (ہاشمیہ کوفہ ) آگئے۔

# اسماره کے واقعات

#### راوند بيفرقه:

راوندیوں کا خروج ' بعض ارباب سیر کہتے ہیں راوندی جماعت کا ابوجعفر سے مناقشہ جس کواب ہم ذکر کرنے والے میں سیر

اساھ يا ١٣٩ه مين وقوع پذير بهوا۔اس واقعد کي تفصيل پيهے:

مل بن محد کے بیان کے مطابق میابل خراسان کی ایک جماعت تھی جوابومسلم داعی بنی ہاشم کے عقائد کو ، نتی تھی میہ تناسخ ارواح ، کے قائل تھے اور مدعی تھے کہ آ دم کی روح عثمان بن نہیک میں آ گئی ہے ان کا رب جوان کو کھلاتا اور پلاتا ہے وہ ابوجعفر منصور ہے اور میشم بن معاویہ جبرئیل ہے۔ نہ جس بھر بھ

راوند بيفرقه كي شورش:

یہ ہوگ منصوری کی سرائے پاس آئے اوراب اس کا طواف کرنے گے اوراور کہتے جاتے تھے کہ یہ ہمارے پر وردگار (رب)

المحکول ہے منصور نے اس کے سرداروں کو اپنے پاس بلا یا اوران میں سے دوسوکو قید کر دیا اس پر ان کے اور ساتھی بہت برہم ہوئے اور کہنے گئے کہ ہمیں بلا وجہ کیوں قید کیا گیا۔ منصور نے ان کے اجتماع کی عمانعت کر دی انھوں نے ایک جنازہ تیا رکیا اور تا بوت اٹھا کر جلوس نکالا حالانکہ وہ تا بوت بالکل خالی تھا اس طرح انہوں نے سارے شہرکا چکراگایا جیل خانے کے درواز سے پر آ کر اس تا بوت کو پھیٹ دیا اور جیل کے خافظین پر جملہ کر کے زبر دی جیل خانے میں تھس گئے اپنے مقید دوستوں کو چیڑا کرا ہم منصور کی طرف چلے اس دن ان کی تعداد چیسوتھی ان کی اس شورش کی بنا پرتما مشہر شام خان کی اور شہر کے اندرواز سے بند کر دیا جا کی بنا پرتما مشہر شام مناور کی کو اور شہر کے اندرواز سے بند کر دیا ہوں کہ بھی شہر کے اندر نہ آیا۔ چونکہ اس زمان کی بنا پرتما میں خاص قصر میں اور کی جا تھا اس وجہ سے منصور قصر سے پیدل ہی بھی شہر کے اندروں کے بعد انہوں نے بیٹ میں خاص تو میں ان کے پاس موجود دہا کر سے جب منصور قصر سے باہر کئے اس واقعہ کے بعد انہوں نے بیٹ کیا وہ اس پرسوار ہو کر اس جا عت کے مقابلے کے اراد سے سے روانہ ہوں کے ایش میں میں اور سے کھوڑ ہوں کے وہ پڑا اس نے اپنی قبا کا دامن اپنے پکھے میں اڈس لیا اور منصور کے گھوڑ ہوں کے آپ کے گئر کرعرض پر داز ہوا کہ میں امیر المونین کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ کہ اور ان نے پہلے میں اڈس لیا اور منصور کے گھوڑ ہے کہا کہ آج قدم کا عرب کے تکیف کرنے کی ضرور دین بین ایک میں بھی قصر کے درواز سے پر آ کر تھم جملے اور اس میں ہوں۔

#### راوند بون كاانجام:

اب با زاروالوں میں اعلان کردیا گیا کہ ان کا مقابلہ کریں چنا نچہ انھوں نے ان پر تیر برسائے اور مار مارکران کا برا حال کر دیا 'شہر کا دروازہ کھولا گیا اب اور لوگ شہر میں آگئے 'خازم بن خزیمہ ایک ہم بریدہ گھوڑ ہے پرسوار ابوجعفر کے پاس آیا اور پوچھا تھم ہوتو ان سے جنگ کروں انہوں نے اس کی ا جازت دی اس نے راوندی جماعت پر حملہ کیا اور انہیں قصر کی فصیل کی پشت تک پپ کر دیا انھوں نے خازم پر اپیا شدید جوالی جملہ کیا کہ اسے اور اس کی جماعت کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا گر اب خازم نے دوبارہ ان پر ایسا سخت حملہ کیا کہ اس مرتبہ انہیں شہر پناہ تک و تھیل دیا اور شعبہ بن ظہیر کو ہدایت کی کہ اگر اس مرتبہ بی پھر ہم پر جوائی جملہ کریں تو تم فور اُنشہر پناہ تک ان سے پہلے بہنچ جانا اور اگر اس دفعہ وہ شہر پناہ کی طرف پلٹ کر آئیں تو و ہیں ان سے لڑپڑن' اس مرتبہ انہوں نے پھر خازم پر حملہ کیا خازم خود ان کے سامنے سے پسپا ہو گیا اور اب شعبہ ان کے عقب میں جا پہنچا اور اس طرح وہ سب کے سب بھر خار میں چو دان کے سامنے سے پسپا ہو گیا اور اب شعبہ ان کے عقب میں جا پہنچا اور اس طرح وہ سب کے سب

### عثان بن نهيك كي ملاكت:

اس سے پہلے اس دن عثان بن نہیک ان کے پاس آیا تھا اور اس نے ان کو بہت سمجھایا مگر انہوں نے نہ مانا جب بیرواپس جانے لگا تو انہوں نے ایک تیراس کے مارا جواس کے دونوں شانوں کے درمیان بیوست ہوگیا بیاسی زخم سے چند دن بیار رہ کر جان بحق ہواا بوجعفر نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور فین ہونے تک اس کی قبر پر کھڑے رہے دفن کے بعد کہا اللہ ابویزید پر رحم کر ہے انہوں نے اس کی جگہ جیسی بن نہیک کو اپنا محافظ مقرر کیا بیمر نے تک اس عہدے پر برقر ارر ہااس کے بعد ابوجعفر نے ابوالعباس الطّوس کو بیہ

# معن بن زائده كي شجاعت ودليري:

اسلعیل بن علی اپنی فوج کے کراس دن اس وقت آیا جب که دروازے بند کردیئے گئے تھے اس نے دربان سے کہا کہ دروازہ کھول دو میں تم کوایک ہزار درہم ویتا ہوں اس نے دروازہ کھولئے سے انکار کردیا۔ قعقاع بن ضرار عیسیٰ بن موک کا کوتوال اس دن شہر ہی میں تھا اس نے باغیوں کے خلاف خوب جوانمر دی دکھائی اور اپناحق اداکر دیا۔ بیتمام جھاڑا کوفہ کے شہر ہاشمیہ میں وقوع پذیر ہوا تھا اس دن رہے میدان جنگ میں آیا تا کہ مصور کے گھوڑے کی لگام پکڑے گرمعن نے اس سے کہا کہ آبی تہارا کا منہیں ہے۔ ابرویز بن المصمغان رئیس دنباوند اس لڑائی میں شریک ہوا۔ بیا ہے بھائی کے خلاف ہوگیا تھا اور اس وجہ سے ابوجعفر کے پاس آیا گرانہوں پاس چلا آیا تھا ابوجعفر نے اس کی خاطر و تواضع کی اور اس کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا اس ہنگاہے کے دن یہ مصور کے پاس آیا گرانہوں پاس چلا آیا تھا ابوجعفر نے اس کی خاطر و تواضع کی اور اس کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا اس ہنگاہے کے دن یہ مصور کے پاس آیا گرانہوں

پاس چلا آیا تھا ابوجعفر نے اس کی خاطر وتواضع کی اور اس کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا اس ہنگاہے کے دن میں منصور کے پاس آیا مگرانہوں نے اپنارخ مچھرلیا اس نے کہا اجازت ہوتو ان سے لڑوں انہوں نے اس کی اجازت دی چنانچہ اب میں بھی لڑائی میں شریک ہواجب مکسی کو مارکر گرادیتا تھا تو پھراسے چھوڑ دیتا تھا۔

#### معن بن زائده كااعزاز:

جب وہ سب قبل کر دیے گئے تو منصور نے ظہری نماز پڑھی اور پھر کھانا منگوایا دستر خوان پچھنے کے بعد انھوں نے خدمت گاروں کو تھم دیا کہ معن کوا طلاح دی جائے اوراس کے آنے تک کھانا شروع نہیں کیا اس کے آجانے کے بعد انھوں نے سیسیٰ بن علی کو جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ بیٹے جائے اوراس کی جگہ انھوں نے سیسیٰ بن علی کو حگہ چھوڑ کر دوسری جگہ بیٹے جائے اوراس کی جگہ انھوں نے سیسیٰ بن علی کو مخاطب کر کے کہا'اے ابوالعباس! کیا تم نے ایسے لوگوں کا حال سنا ہے جوشیر کے مانند ہیں اس نے کہا تی ہاں! منصور کہنے لگے کہا گر آج تم نے معن کو دیکھا ہوتا تو تم کو معلوم ہوتا کہ معن بھی ای تم کا شیر ہے اس پرمعن نے کہا امیر المونین بخدا! جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت میں خود خاکف تھا گر جب میں نے دیکھا کہ آپ کے دل میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور آپ بالکل نڈران پرحملہ کررہے ہیں تو یہ ان تھی جو میں نے بھی اپنی عمر میں نہیں تکھی تھی میں نے کہی خض کو جنگ میں ایسا ہے باک ندد یکھا تھا آپ کواس طرح دیکھ کرخود میرادل تو می ہوگیا اوراسی وجہ سے میں نے اس طرح جرائت کا اظہار کیا۔

#### رزام کوامان:

 رکھتا ہے اس کی بھنک پاتے ہی رزام نے جعفر بن ابی جعفر کی بناہ لی جعفر نے اس کی سفارش اپنے باپ سے کی منصور نے اسے معاف تردی<sub>ا</sub>۔

### ا بو بكر مذلى كابيان:

ابو بحرابیند کی بین کرتا ہے کہ میں امیرالمومنین کے دروازے پر کھڑا تھا جب وہ برآ مد ہوئے تو ایک شخص جو میرے پہلو میں کھڑا تھا جب امیرالمومنین کل کے اندر بلیٹ سے اور در بار ہوا تو کھڑا تھا کہنے لگا یہی بھارے رب العزت بین جو بمیں کھلاتے اور بلاتے ہیں جب امیرالمومنین کل کے اندر بلیٹ سے اور در بار ہوا تو میں بھی اندر میا تخلیہ کے بعد میں نے عرض کیا کہ آج میں نے یہ بجیب بات تی اس کے بعد میں نے ان سے وہ بات نقل کی اسے من کر وہ زمین کرید نے لگے اور کہنے لگے اے بذلی ہماری طاعت کی وجہ سے اللہ تعالی ان کو دوز خ میں بھیج دے گا مگر میں چا بتا ہوں کہ کاش ہماری معصیت کرتے تا کہ جنت میں جاتے۔

یہ ہماری معصیت کرتے تا کہ جنت میں جاتے۔

ابوجعفر منصور کی لغزشیں :

ربیج کہت ہے کہ منصور کہا کرتے تھے جھے سے تین غلطیاں سرز دہو کیں اور اللہ نے ان متیوں کے عواقب سے مجھے محفوظ رکھا میں نے ابومسلم کواس حالت میں قتل کیا جب کہ میں معمولی بوسیدہ لباس پہنے بیٹھا تھا جولوگ میر ئے کر دیتھے وہ سب کے سب اسے مجھ سے زیادہ ، نتے تھے اگر اس وقت مجھے کوئی چھو بھی ویتا تو میں مفت میں مارا گیا ہوتا۔ اس طرح راوندی فتنہ کے دن میں بالکل ہے با کا نہ طریقہ پر مقابلہ کے لیے نکل کھڑا ہوا اگر کوئی اڑتا ہوا تیر میر ہے لگ جاتا تو میں اس وقت ہلاک ہوجاتا۔ نیز جب میں شام گیا اس وقت اگر عراق میں معمولی سافتہ بھی کھڑا ہوجاتا تو خلافت ہی ہر با دہوجاتی۔

#### معن بن زائده كاابوجعفرمنصور كومشوره:

بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ معن ابن ہمیر ہ کے ساتھ ہوکر سیاہ علم والوں کی جماعت سے کئی مرتبراز اتھا اس وجہ سے وہ ابوجعفر کے خوف سے مرز وق البوالخصیب کے پاس چھیا ہوا تھا اور اسے بیامید تھی کہ مرز وق الس کے لیے معافی حاصل کر لے گا راوندی جماعت کے فتنہ کے دن بیقطر کے درواز ہے پرآ کر کھڑا ہوگیا' منصور نے اس وقت ابوالخصیب سے جوان دنوں در بانوں کا چا وُش تھا در یا فت کیا کہ قصر کے درواز ہے پرکون کھڑا ہے اس نے کہا محن بین زائدہ 'منصور کہنے گئے کہ یہ بڑا کڑوا عرب ہے 'لزائی کا خوب تجر بدر گھتا ہے اور شریف ہے اسے اندر لے آ و 'معن اندر آیا منصور نے اس ہے کہا کہو معن کیا کہتے ہو'اس وقت کیا تدبیرا فقیار کرن چیے اور جولوگ لڑنے فکلیں ان کوخوب روپید دیجے۔ چیا مناوی کرد یجیے اور جولوگ لڑنے فکلیں ان کوخوب روپید دیجے۔ پر اس نے کہا 'آ دمی کہاں ہیں اور روپیدا س وقت کہاں ہے اور بھلاکون شخص ان کا فروں کے مقابلے کے لیے اپنی جان خطر ہیں منصور نے کہا' آ دمی کہاں ہیں اور روپیدان میں شہروں' منصور نے کہا' آ دمی کہاں سے لئے کوئی مناسب رائے نہیں دی۔ میر کی رائے میہ ہے کہ بیل خودان کے مقابلے کے لیے انگوں اور میدان میں شہروں' لوگ مجھود کھے کہا کوئی مناسب رائے نہیں دی۔ میر کی رائے میہ ہیں خودان کے مقابلے کے لیے جانمیں گئی رہیں جین کے داوم روا گی دیں گئی موروت کے وقت میر بیاس پیٹ آئیں گاور پھر مقابلہ کے لیے جانمیں گیا ورائر میں سیبیں شہرار ہاتو یہ مقابلے پر ٹابت قدم نہ رہیں گیا ہو جانمیں گیں گے۔

معن بن زائده کی کارگذاری:

بین کرمعن نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا میں امیر المومنین کوخدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ ہرگز ایبانہ کریں ورنہ آپ اس وقت

قتل کردیۓ جائیں گے اس کے بعد ابوالخصیب ان کے پاس آیا اور اس نے بھی وہی تقریر کی جومعن نے کی تھی 'منصور نے ان دونوں سے ابنا ہا تھے چھڑا الیا اپنا گھوڑا طلب کیا بغیر رکاب کے سہارے اچھل کر گھوڑے کی پشت پر متمکن ہوا اپنے کپڑے برابر کے اور اب مقابلے کے لیے نکے معن اب بھی ان کی لگام تھا ہے تھا اور ابوالخصیب ان کے ہم رکاب تھا ایک جگہ جا کر منصور تھہرے ایک شخص ان کی طرف بڑھا انہوں نے معن سے کہا اس کا فرکو لینا۔ معن نے اس پر حملہ کیا اور اسے قبل کر دیا اسی طرح پ در پے اس نے چار کا فروں کو تل کیا۔ منصور کو دیکھ کر اور لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے اور پھر پلٹ کر دشمن سے لڑے ایک گھڑی میں ان سب کا صفایا کر دیا اس کا دروائی کے فتم پر معن وہاں سے غائب ہو گیا۔

معن بن زائده كالمارت يمن يرتقرر:

ابوجعفر نے ابوالخصیب سے اسے دریافت کیااس نے اپنی لاعلمی ظاہر کی منصور کہنے لگے کہ کیااس قدر حسن کارگذاری کے بعد
مجھی اسے بیا ندیشہ ہے کہ امیر المومنین اس کی خطامعاف نہ کریں گے۔تم جا کراہے میری طرف سے امان دواور میرے پاس لے کر
آ ؤ۔ چنا نچہ ابوالخصیب اسے لے آیامنصور نے دس ہزار درہم اسے دیۓ اور یمن کا والی مقر رکر دیا۔ ابوالخصیب نے منصور سے آ کر کہ
کہ جورو پید بطور انعام کے آپ نے اسے دیا تھاوہ اس نے سب تقسیم کر دیا ہے اور اب اسے کہیں سے پچھنہیں ماتا کہ وہ اپنے علاقے
پر جائے کہنے لگے اگروہ ہزار مرتبہ تیری قیمت کے مساوی روپیہ چاہتو اسے وہ ل جائے۔ یہ بات تونے کیا کہی۔

اس سال منصور نے اپنے بیٹے محمد کو جو ولی عہد خلافت تھا متعد دفو جوں کے ساتھ خراسان بھیجااور ہدایت کی کہ رہے جا کر قیام کرے ۔مجمد نے اس تھم کی بجا آوری کی۔

عبدالجبار بن عبدالرحن عامل خراسان:

اسی سال منصور کے عامل خراسان عبدالجبار بن عبدالرحلٰ نے نقض بیعت کر کے بغاوت کی جب منصور کو معلوم ہوا کہ عبدالجبار اہل خراسان کے عما کہ کوفتل کر رہا ہے اوران میں ہے کسی نے منصور کو بھی یہ خط لکھا کہ '' چڑا متعفن ہو گیا ہے'' اس نے ابوابوب سے کہا کہ عبدالجبار نے ہمارے طرف داروں کوفنا کر دیا ہے اس سے اس کی نیت صرف یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ بغاوت کر ہے گا۔ اس نے عرض کیا اس کی آ سان تد ہر یہ ہے کہ آ پ اے لکھیں کہ آپ رومیوں سے جہاد کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ اہل خراسان کے امراء اور رؤساکی تر مدسے لکل آئیں خراسان کے امراء اور رؤساکی تر جی جا ہیں جیجے جس وقت یہ فوجیں خراسان کی سرحدسے لکل آئیں اس وقت آپ ان کی سرکوئی کے لیے جے چاہیں جیجے دی اس میں مزاحمت کی طاقت نہ ہوگی۔ عبدالجبار بن عبدالرحلٰ کی سرکھی:

منصور نے اس تجویز کے مطابق عبدالجبار کوخط لکھا اس نے جواب دیا کہ خود یہاں ترکوں نے سخت ہنگامہ برپا کررکھا ہے اگر میں نے پچھ بھی فوج یہاں سے بھیجے دی تو خراسان ہاتھ سے نکل جائے گا'اس خط کومنصور نے ابوابوب کودکھا یا اور پوچھا اب کیارائے ہے اس نے کہا اس جواب سے تو وہ خود آپ کے ہاتھ میں پھنس گیا ہے آپ اسے لکھئے کہ میں خراسان کو اور تمام صوبوں کے مقابلے میں بہت اہم مجھتا ہوں اس خطرے کے روکنے کے لئے میں خود یہاں سے تمہارے پاس فوجیں بھیجتا ہوں' یہ بات لکھ دینے کے بعد پھر آپ خراسان فوج بھیج دیں تا کہ اگر اس کی نیت بغاوت کی ہوتو یہ فوجیں اس کی گردن پکڑ لیں۔ جب یہ خط عبدالبجار کے پاس پہنچا اس نے جواب میں لکھا کہ اس سال خراسان کی بہت بری حالت ہے۔ قبط کی وجہ سے اشیء ، یخاج اس قدر ً سراں ہوگئی ہیں کہا گربیرونی فوجیس یہاں آئیں تو وہ ہلاک ہوجائیں گی جب پی خطمنصور کے پاس آیا منصور نے اسے ابوا یوب کو دکھایا اس نے کہااب کیا ہے اب تو اس خط ہے اس نے اپنا عندیدواضح کر دیا ہے اور اب صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس نے آپ کی بعت سے انح اف کیا ہے اب اس کے معاطع میں آپ انظار ندکریں۔

عبدالجبار بن عبدالرحمٰن كي شكست وكرفيّاري:

منصور نے اپنے جیمیر بن المعصو رکوخراسان روانہ کیا اور تھم دیا کدرے جا کریٹر اؤ کرے مہدی خراسان روانہ ہوااس نے ا ہے مقدمة انحیش پرعبدالجبار سے لڑنے کے لیے خازم بن خزیمہ کواینے آ گے جیجااوراب خودآ گے بڑھ کرنیشا پورآیا۔ جب خازم عبدالجبار کے مقابلے کے لیے چل پڑا اور اس کی اطلاع اہل مروالروذ کو ہوئی وہ اینے اپنے علاقوں سے سمٹ کرعبدالجبار پر چڑھ دوڑے اور اس سے لڑیڑے نہایت شدید جنگ کے بعدعبدالجبار کو ہزیت ہوئی وہ بھا گااور ایک روئی کے کھیت میں جاچھیا محشرین مزاحم المروالروذي نے وہاں جاكراہے زندہ كرفتاركرليا اورخازم كے وہاں آنے كے بعداہے اس كے سامنے بيش كيا۔

عبدالجبار بن عبدالرحمٰن كاانجام:

خازم نے اسے پٹم کا ایک کرتہ پہنا کراونٹ پراس طرح سوار کیا کہاس کا منداونٹ کی دم کی طرف رکھااوراسی طرح بیمنصور کے یاس پہنچا اس کے ہمراہ اس کے بیٹے اور دوسرے خاص دوست متھے۔منصور نے ان سب برطرح طرح کی سختیاں کیس انہیں کوڑ ہے لگوائے اوراس طرح جس قدر ہوسکا اتنار و پیان سے اگلوایا پھر میتب بن زہیر کوعبد الجبار کے ہاتھ یاؤں قطع کر کے اس کی گردن مار نے کا حکم دیا جسے وہ بجالا یا منصور نے اس کے بیٹول کو دھلک لے جانے کا حکم دیا 'پیمن کے قریب سمندر میں ساحل سے پچھے فاصلہ برایک جزیرہ ہےاس جزیرے میں بیلوگ ایک عرصہ تک قیدر ہے پھراہل ہندنے ان برغارت گری کی اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ ان کو بھی قید کرلیا گیا بعد میں زرفد بیدوے کرانہیں رہائی ملی ان میں سے صرف عبدالہجار بن عبدالرحمٰن ایباشخص ہے جسے خلفاء کی مصاحبت نصیب مونی ہاورجس کا دیوان میں داخلہ ملتا ہے میر بہت عرصہ تک زندہ رہا • کا رعبد ہارون میں اس نے مصرمیں وفات پائی۔

اس سال جرتیل بن بچیٰ الخراسانی کی تکرانی میں قلعہ مصیصہ کی تغیر کمل ہوئی نیز اسی سند میں محمہ بن ابراہیم الا مام نے ملطیبہ میں جہاد کی نیت سے چھاؤنی میں قیام کیا۔

عبدالجبار کی شورش کے متعلق ارباب سیر کا اختلاف ہے واقدی کے بیان کے مطابق میں ۱۴۲ ھے کا واقعہ ہے دوسرے ارباب سیرنے اسے اسما ھا واقعہ بیان کیا ہے۔

علی بن محمد کہتے ہیں کہ عبد الجیار ۱۰/رئے الا قال ۱۳۱ ھے کوخراسان آیا۔ (۱۴/رئے الا قال بھی بیان کیا گیا ہے ) اور بروز شنبہ ٢/ربيع الاوّل ١٣١ ها ع تكست مولى \_

مهدى كوطبرستان برفوج كشي كاحكم:

دوسری روایت' بغداد کی تغییر سے پہلے منصور نے مہدی کوعبدالجیار سےلڑنے خراسان روانہ کیا بیر بے پہنچ کرمھبر گیا مگرقبل اس

کے کہ بیاس کا مقابلہ کرتا خود دوسر بےلوگوں نے اس کا خاتمہ کر دیا اورا ہے گرفتار کرلیااس وجہ ہے اےمنصور کو یہ یا ہے نا گوار ہو گی کہ مبدی کی مہم پر جواخرا جات ہو چکے تھے ان کو بغیر کی دوسری جگہ کا میں لائے رائیگاں جانے دیا جائے منصور نے اسے طبرستان یر جبا دکر نے کا حکم دیا اوراکھا کہتم خودرے میں گلم ہرے رہوا ورا بوالخصیب' خازم بن خزیمہا ور دوسری فوجوں کواصبہبذ کے مقابعے پر

#### اصبهبذا ورمصمغان ميںمصالحت:

اس ز مانے میں اصبہبذمصمغان ملک دنباوند ہے لڑر ہاتھا اوراس کے مقابل فروکش تھا جب اسے معلوم ہوا کہ اسلامی عساکر اس کے علاقے میں گھس آئے ہیں اور ابوالخصیب شہرساریہ میں داخل ہو گیا ہے تو اس واقعہ کا مصمغان پر بردا اثر پڑا اور اس نے اصبہذ کو کٹھا کہ تمہ رے خلاف مسلمانوں کی پیش قدمی کومیں اپنے خلاف پیش قدمی سمجھتا ہوں' اس خیال کی بنا پر دونوں نے لڑنے کے . لية أبس ميس مجھونة كرليا -اصبهذائے علاقے ميں واپس آ كرمسلمانوں سے ازنے لگا۔

#### طبرستان کی فتح:

جب ان لڑا ئيوں نے بہت طول تھينچا تو ابوجعفر نے ابرويز مصمغان کے بھائی کےمشورے پرعمر بن العلاء کوطبر ستان بھيج اس کے متعلق ابرویز نے ابوجعفر سے کہاتھا کہتما م لوگوں کے مقابلے میں عمر طبرستان سے سب سے زیادہ واقف ہیں ابرویز اس سے سنہا ذ اورراوندییشورشوں کے زمانے سے اچھی طرح واقف ہو گیاتھا' ابوجعفرنے خازم بن خزیمہ کوبھی عمر کے ساتھ کر دیا خازم نے رویان میں داخل ہوکرا ہے فتح کرلیا نیز قلعہ طاق کومنخر کرلیا اوراس میں جو پچھ تھااس پر قبضہ کرلیا۔ جنگ نے طوالت اختیار کی مگر خاز مرکڑنے چلا گیا آخرکاراس نے طبرستان فتح کرلیااس کے اکثر باشندوں کواس نے تدتیج کردیا۔

#### اصبهبذ كاانتقال:

ا اصبهذ نے اپنے قلعہ میں جا کرپناہ لی اور پھرو ہاں اس نے قلعہ کومع ہر شے کے جواس میں تھی حوالہ کر دینے کی شرط پرا مان کی ` درخواست کی مہدی نے اس کے بارے میں ابوجعفر کولکھا انھوں نے صالح عابد وزاہد کو چندا ورلوگوں کے ساتھ اس کا م کے لیے بھیجا بیلوگ قلعہ کی ہرشے کو قلم بند کر کے والی آ گئے اصبہ بذکے چیک نکل آئی وہ دیلم کے علاقے جیلان میں آیا اور بہیں وہ مرگیا' اس کی بٹی قید کر لی گئی یہی ابراہیم بن العباس بن محمد کی ماں ہے۔

#### مصمغان کی گرفتاری:

اس سے فارغ ہوکرا ہے عسا کراسلامیہ نے مصمغان کارخ کیامسلمانوں نے اسے گرفتار کرلیااس کے ساتھ بھتریہ منصور بن مہدی کی ماں اورصمیہ علی بن ریطہ کی اُم ولدمصمفان کی بیٹی مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ پیطبرستان کی پہلی فتح کا ذکر ہے مصمغان کے مرنے کے بعداس پہاڑ کے باشندے پرا گندہ ہوکرحوزی ہو گئے اورحوزی ان کواس وجہ سے کہتے تھے کہ یہ وحشی گدھوں کی طرح

# امير حج صالح بن على وعمال:

اس سال زیاد بن عبیدالله الحارثی مدینهٔ مکه اور طا نف کی ولایت سے برطرف کردیا گیا' اور مدینه برمحمه بن خالد بن عبدالله

القسرى عامل مقرر ہوئر ماہ رجب میں مدینہ آگیا مکہ اور طائف پر بیٹیم بن معاویہ العثمی اہل خراسان کے ایک شخص کوع مل مقرر کیا گیا۔ اس سال موی بن کعب نے وفات پائی۔ بیشخص منصور کا صاحب شرطہ اور مصر و ہندوستان کا والی رہ چکا تھا اور مرنے کے وقت ہندوستان براس کا بیٹاعیدینہ اس کا قائم مقام تھا۔

اس سال موئی بن کعب مصر کی والایت سے ملیحدہ کیا گیاا وراس کی جگہ محمد بن الاشعث مقرر ہوا مگر نیمروہ بھی جیحدہ کردیا سیا وراس کی جگہ محمد بن الاشعث مقرر ہوا گر ہیں جو ہمری کا والی تھی جگہ نوفل بن فرات مصر کا والی مقرر بوا 'اس سال صالح بن عبدالقد بن عبدالقد بن مارت میں جو قسر پینجم میں مواویہ تھا کو فداوراس کے علی فی پر نیسی بن موی تھا اوا ہوا ۔ مدینہ کا عامل محمد بن خالد بن عبدالقد القسر کی تھا۔ مکہ اور طاکف پر بیٹم بن معاویہ والی تھا۔ سوار بن عبداللہ بصرہ کے قاضی تھے مہدی خراسان کا صوبہ دارتھا اوراس کی طرف سے سری بن عبداللہ خراسان کا قائم مقام تھا نوفل بن الفرات مصر کا والی تھا۔

# مرسماھ کے واقعات

#### عیبینه بن موسیٰ کی بغاوت:

اس سال عیدیند بن موی بن کعب نے سندھ میں خلافت عباسیہ کے خلافت بغاوت کردی اس کے واقعات حسب ذیل میں:

اس کے اطاعت سے منحرف ہونے کا سبب میہ بیان کیا گیا ہے کہ مسیّب بن زہیر شرطہ پرموی بن کعب کا خدیفہ تھا موی بن کعب کا حیفہ تھا مورک بن کعب کا خدیفہ تھا مورک بن کعب کا حیفہ تھا مرکز دے کعب کے مرنے کے بعد مسیّب بدستور صاحب شرطہ تھا مگراب اسے خوف پیدا ہوا کہ شاید منصور عیدینہ کو بلاکراس کی جگہ مقرر کردے اس خطرے کو دورکرنے کے لیے اس نے بیشعرعیدینہ کو کھی بھیجا مگراس خط میں ابنانا م ظاہر نہیں کیا۔وہ شعربیہ ب

فارضك ارضك ان تاتينا ٠٠٠ فينيم نبومة ليسس فيها حُليم

جب معلوم ہوا کہ عیبینہ نے بغاوت کر دی ہے خود ابوجعفراپنے دارانخلافۃ سے روانہ ہوکر اپنی بھرے کی چھاؤنی آئے جو بزے بل کے نز دیک تھی یہاں سے انھوں نے عمر و بن حفص بن ابی صفر ۃ العثمی کوسندھ و مند پر جا کر قبضہ کر لیا۔ اصبہ ذکی عہد شکنی :

اس سال طبرستان کے اصبینہ نے معاہدہ شکنی کی اوران تمام مسلمانوں کو جواس کے ملاقہ میں متھے شہید کر دیا۔

جب ابوجعفر کواصبہذ کے اس غدر کی اطلاع ہوئی انھوں نے خازم بن خزیمہ اور روح بن حاتم کوجن کے ساتھ مرزوق ابوالخصیب ابوجعفر کا مولی بھی تھا اس کی سرکو بی کے لیے بھیجا انھوں نے جا کراس کا اور اس کے ہمراہیوں کا ای کے قلعہ میں محاصرہ کر لیا۔ ابوالخصیب کی حکمت عملی :

محصورین عرصہ تک لڑتے رہے جب محاصرہ نے بہت طول تھینچا تو ابوانخصیب نے دشمن کے مقابل میہ چال ک کہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہتم مجھے خوب پیڑواور میر اسراور داڑھی مونڈ ڈالؤجب میرسب بچھاس کے ساتھ ہولیا تو وہ اصبہذر کیس قلعہ کے پی گیا اور کہنے لگا کہ مجھ پر بڑاظلم ہوا ہے اور میتہت رکھ کر کہ میں آپ کا ہوا خواہ ہوں میر اسر اور داڑھی مونڈ دی گئی ہے میں مسلمانوں کے بڑاؤ کے کمز ورنقطہ سے واقف ہوں جہاں سے ان پر کامیا بہ تملہ کیا جاسکتا ہے 'اصبہ بند اس کی باتوں میں آگیا اور اس نے اسے اپنے خاص مصاحبین میں شامل کر لیا' اس قلعہ بند شہر کا پھا تک صرف ایک بڑے پھر کا تھا جے کھولنے کے وقت اٹھا لیا جاتا تھا اور بند کرنے کے وقت وہیں جمادیا جاتا تھا اس کام کے لیے اصبہ بذنے اپنے خاص معتمدین کو مقرر کر رکھا تھا اور اس کے لیے ان کی باریاں مقرر کر دی تھیں۔

### اصبهبذ کے معتمدین میں ابوالخصیب کی شرکت:

ایک مرتبہ ابوالخصیب نے اصبہذ ہے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو مجھ پراعتا ذہیں ہے اور آپ نے میرامشور ونہیں ماناس نے بوچھا یہ یونکراس نے کہا کہ آپ مجھ ہے کئی کام میں مد ذہیں لیتے اور نہ کئی اہم ذمہ داری کے کام کومیر ہے ہیر دکرتے ہیں' اس گفتگو کے بعد ہے اب اصبہذاس ہے بھی کام لینے لگا جے ابوالخصیب نہایت دیانت داری ہے انجام دیتا تھا اور اس طرح اس نے اس اپنااعتاد جمالیا۔ چنا نچے اب اصبہذشہر کے بھا ٹک کھو لئے اور بند کرنے میں اس کی بھی باری مقرد کرنے لگا یہاں تک کہ اس نے اس کام پرائی کو مامور کر دیا اور اس کی طرف سے بالکل مطمئن ہوگیا۔

#### طبرستان پر قبضه:

ابوانخصیب نے روح بن حاتم اورخازم کے نام ایک خط لکھ کراسے تیر کے ذریعیان کے پاس باہر پھینک دیا۔اس میں ان کو ہتا کہ مجھے اب موقع ہم دست ہو گیا ہے میں فلال شب شہر کا دروازہ کھول دول گا۔ چنا نچیشب معہود میں اس نے مسلمانوں کے لیے شہر کا دروازہ کھول دروازہ کھول و یا۔مسلمانوں نے اندر داخل ہو کر جنگہو آبادی کو تہ تیج کر دیا ان کے اہل وعیال کولونڈی غلام بنالیا اس میں بحتر یہ منصور بن مہدی کی ماں بھی مسلمانوں کے ہاتھ آئی یہ باکند بنت الاصبہذ بہرے کی بیٹی تھی اور یہ اصبہذ جوطبرستان کا با دشاہ تھا باکند کا بھائی نہ تھا نیز شکلہ ابراہیم بن المہدی کی ماں ہاتھ آئی بی خرنا ماں مصمغان کے حاجب کی بیٹی تھی اصبہذ نے اپنی انگو تھی کو جس میں زہر تھا چوس کرخود کشی کرلی۔

بیان کیا گیا ہے کدروح بن حاتم اور خازم بن خزیمہ ۱۳۳۸ کے میں طبر ستان میں داخل ہوئے۔

#### بصره میں عیرگاه کی تعمیر:

اس سال منصور نے حمان میں اہل بھر ہ کے لیے عیدگا ہ بنائی۔ سلمہ بن سعید بن جابر جوان دنوں ابوجعفر کی طرف سے فرات اورابلہ کا عامل تھا اس تغییر کامہتم تھا۔ابوجعفر نے رمضان کے روزے رکھے اور اسی مصلی سیمیں عیدالفطر کی نماز پڑھی۔ سال میں مصل میں متنوال

#### سليمان بن على كانتقال:

اس سال شب شنبه ۲/ جمادی الآخر کوانسٹھ سال کی عمر میں سلیمان بن علی بن عبداللہ نے بھرے میں انتقال کیا عبدالصمد بن علی نے اس کی نماز جناز ہیڑھائی۔

# نوفل بن فرات کی برطر فی:

اس سال نوقل بن فرات مصر کی ولایت ہے علیحد ہ کر دیا گیا اس کی جگہ محمد بن الاشعث مقرر ہوا کھریہ بھی علیحد ہ کر دیا گیا اور

اس کی جگه پھرنوفل مقرر ہوا گرد و بارہ وہ برطرف کیا گیا اورا بے حمید بن قحطبه مصر کا والی مقرر ہوا۔ امیر حج اسمعیل بن علی وعمال:

اس سال استعیل بن ملی بن عبدالله بن عباس کی امارت میں حج ہوا۔مجمد بن خالد بن عبدالله مدینه کا والی تھا۔ بیٹم بن معاویہ مکه اور طائف کا والی تھا۔عیسیٰ بن مویٰ کوفیہ اور اس کے علاقہ کا والی تھا۔سفیان بن معاویہ بھرہ اور اس کے تواقع کا والی تھا' سوار بن عبداللہ بھرہ کے قاضی تتھے اور حمید بن قحطبہ مصر کا والی تھا۔

اس سال واقدی کے بیان کے مطابق ابوجعفر نے اپنے بھائی عباس بن محمد کو جزیرہ اور سرحدوں کا والی مقرر کیا بعض مشہور سیدسالا راس کے ماتحت کردیئے بیدا پنی مدت العمر اس خدمت پر مامور رہا۔

### <u>سہ اھے کے واقعات</u>

اس سال منصور نے تمام مسلمانوں کو دیلم سے لڑنے کی دعوت دی اس کی تفصیل یہ ہے:

#### ديلم يرجهاد كااعلان:

جب منصور کومعلوم ہوا کہ دیلم نے مسلمانوں پراچا تک جملہ کر کے ان کے ہزاروں آ دمیوں کوشہید کر ڈالاتو انھوں نے حبیب بن عبداللہ بن غسان کوبھر ہ بھیجااور تھم دیا کہ دہاں جس شخص کی آ مدنی دس ہزار درہم یااس سے زیادہ ہوان کے نام لکھ لیے جا ئیں اور ان کومجبور کیا جائے کہ وہ خود دیلم کے مقابل پر جہاد کے لیے جا ئیں اورایک دوسر کے خص کوانھوں نے اسی غرض سے کوفہ بھیجا۔ بیٹم بن معاویہ کی برطرفی:

اس سال بیشم بن معاویه مکداورطائف کی ولایت سے برطرف کردیا گیا اوراس کی جگہ سری بن عبداللد بن الحارث بن عباس بن عبدالمطلب بنالیّن کومقرر کیا گیا' سری بمامه میں تھا کہ اسے مکہ کی ولایت کا فرمان تقرر ملا۔ بید مکہ چل دیا اور ابوجعفر نے قیم بن العباس بن عبداللّٰد بن عباس بن ﷺ کو بمامہ جیجے دیا۔

# امارت مصريريزيدبن حاتم كاتقرر:

اس سال حمید بن قطبہ مصر کی ولایت سے علیحدہ کیا گیا اوراس کی جگہ نوفل بن الفرات مقرر ہوا مگر پھروہ بھی علیحدہ ہوا اوراس کی جگہ یزید بن عاتم مصر کاوالی مقرر کیا گیا۔

### امير حج عيسى بن موسى وعمال:

اس سال دالی کوفیعیلی بن موکیٰ بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس پی تی کی امارت میں حج ہوا۔ سری بن عبدالله بن الحارث مکہ کا دالی تھا۔ سفیان بن معاویہ بھرہ اور اس کے تو الع کا دالی تھا' سوار بن عبدالله بھرہ کے قاضی تھے۔ یزید بن حاتم مصر کا دالی تھا۔



بالبهم

# محمر بن عبدالله كاخروج

# <u> سماھ کے داقعات</u>

# محمر بن ابی العباس کی دیلم پرفوج کشی:

اس س ل محمد بن الی العباس بن عبدالله بن محمد بن علی امیر المونین ابوالعباس کا بیٹاا بل کوفیہ بصر ہ' واسط' موصل اور جزیرے کے ساتھ دیلم سے لڑنے گیا۔

### محمد بن ابی جعفر کی مراجعت عراق:

اس سال محمد بن الی جعفرالهبدی خراسان سے عراق واپس آئے ۔ابوجعفر قرماسین تک ان کے استقبال کو گئے'اور وہاں سے دونوں جزیرہ پلٹ آئے ۔اس سال خراسان سے ہوئی ۔ دونوں جزیرہ پلٹ آئے ۔اس سال خراسان سے آ کرمحمد بن الی جعفر کی منگنی ان کے چپا کی بیٹی ربطہ بنت ابوالعباس سے ہوئی۔ امیر حجج خلیفہ منصور:

اس سال منصور کی امارت میں حج ہواانھوں نے اپنے مشعقر اورخز انوں پرخازم بن خزیمہ کواپنا قائم مقام مقرر کیا تھا۔ محمد بن خالد کی برطر فی :

نیز اس سال انھوں نے محمد بن خالد بن عبدالقد القسر ک کو مدینہ کی ولایت سے برطرف کر کے اس کی جگہ ریا ہی بن عثمان المرک کومقررکیا۔اس وقت محمد کی برطر فی اور اس سے پہلے زیادہ بن عبیدالقد کی برطر فی کا سبب سے بیان کیا گیا ہے کہ عبدالقد بن حسن بن علی بن ابی طالب بیست کے بیٹوں محمد اور ابراہیم کی شخصیتوں نے منصور کوم عوب کر دیا تھا اور جب بیا ہے بھائی ابوالعب س کی زندگی میں ابومسلم کے ہمراہ مج کرنے آئے تو تمام بنی ہاشم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے مگر بیدونوں بھائی محمد اور ابراہیم ان سے مدنیمیں آئے۔

### بنی باشم کی مجلس مشاورت:

بیان نیا گیا ہے کہ میل کرتے تھے کہ جب بی امید کی حکومت متزلزل ہوگئی اس وقت ایک رات مکہ میں تمام بنی باشم کا ایک جلسہ ہوا اور اس میں سے بحث ہوئی کہ اب آئندہ کے لیے کسے خلیفہ بنایا جائے اور جب میرے لیے تمام ان معتز لدنے جو و ہاں اس وقت موجود تھے بیعت کی تو ابوجعفر بھی میری بیعت کرنے والوں میں تھے۔ ا

### محمد وابراہیم بسران عبداللہ بن حسن کی ضانت:

منصور نے زیاد سے ان دونوں کو دریافت کیا اس نے کہامعلوم ہوتا ہے کہ آب ان کے معامد کو بہت اہم سمجھتے ہیں میں انہیں

آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا' جب ۱۳۶ ھیں ابوجعفر مکہ آئے بیزیا دین عبیداللہ ان کے ہمراہ تھا اس وعدہ کے بعد منصور نے اسے اس کے علاقہ پر جانے کی اجازت دے دی اور محمد اور ابراہیم کی اس سے صفائت لے لی-

محرین عبداللہ کے متعلق تفتیش:

خیفہ ہونے کے بعد ابوجعفر کوسب سے زیادہ فکر محمد کھی انھوں نے دریافت کیا کہ محمد کہاں ہے اور میا کرنا چا ہتا ہے اس غرض سے انہوں نے تمام بنی ہاشم کوفر دافر دافر دافر کیا یہ اورمحمد کو دریافت کیا ہرشخص نے یمی جواب دیا کہ چونکہ انہیں علم ہے کہ آ پ اس بات سے واقف ہیں کہ دہ اس سے پہلے خلافت کے خود خواہاں تھے اس وجہ سے وہ آ پ سے خانف ہیں مگر اس کے ساتھ وہ آ پ کی بات سے واقف ہیں گر اس کے ساتھ وہ آ پ کی لفت یا نا فرمانی کرنائیوں چا ہے 'حسن بن زید کے سوائسی اور شخص نے اس بیان پرشبہ نہیں کیا البتہ اس نے ابوجعفر کواس کی پوری حالت سے باخبر کیا اور یہی کہا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ وہ آ پ کے خلاف بنگامہ برپا کرے گا کیونکہ وہ آ پ کی طرف سے غافل نہیں سے اب جو آ پ کی سمجھے میں آ ئے ہیجے۔

محرکہتا ہے کہ میں نے اپنے داداموی بن عبداللہ کو یہ کہتے سا ہے اے خداوندا تو ہمارے خون کا بدلہ حسن بن زید سے لے۔ موی کہتا ہے کہ میرے باپ کہا کرتے تھے میں اس بات کو لیٹنی طور پر کہتا ہوں کہ ابوجعفر نے مجھ سے ایک بات بیان کی تھی جو مجھ سے صرف حسن بن زید نے سنی۔

#### محمه بن عبدالله کی روایت:

محمہ بن عبداللّٰہ بن عمر و بن عثان بن عفان بٹائٹن سے روایت ہے کہ ابوجعفر نے مجھ سے ایک بات بیان کی تھی جسے مجھ سے صرف میر ہے بھائی عبداللّٰہ بن حسن اورحسن بن زید نے سنا تھا اور میں اس بات کو پور ہے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کی اطلاع ابوجعفر کوعبداللّٰہ نے نہیں کی اور نہ منصور غیب دان تھے کہ بغیر کسی کے بیان کیے ہوئے معلوم کر لیتے ۔

محرکہتا ہے کہ جج کے سال ابوجعفر نے مجھ سے عبدالقد بن حسن کو دریا فت کیا۔ میں نے ان سے وہی کہدویا جو بنی ہاشم ان کے متعبق کہتے ہتھے ہتا یا کہ وہ اس جواب سے خوش نہیں ہوا اور سے کہ میں اسے ان کے پاس حاضر کروں۔ محمد بن اسلحیل کا بیان:

محد بن استمعیل آپ نانا کے باپ کی روایت بیان کرتا ہے کہ انھوں نے ایک مرتبہ سلیمان بن علی سے کہا کہ اے میرے بھا کی جوقر ہی تعلقات میر ہے اور تمہارے درمیان ہیں اس ہے ہم دونوں اچھی طرح واقف ہیں اس معاملہ میں تم اپنی رائے ظاہر کروا سلیم ن نے کہا بخدا! گویا اس وقت میں عبدالقد بن علی کود کھے رہا ہوں جب کہ ہمارے اور اس کے درمیان پر دہ حائل ہو چکا تھا کہ وہ مہاری طرف اشارہ کرئے بتار ہا ہے کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ بیہ سلوک کیا ہے اگر منصور معاف کرنے والے ہوتے تو وہ اپنی ہو معافی کرتے انھوں نے اس کے بیان کو قبول کرلیا اور اس صاف بیانی اور راست گفتاری کو عبداللہ کی اولا واس کا ایک احسان مجھے تھی۔۔

### محمر بن عبدالله کی تلاش:

اورانہیں مدینہ کےعلاقہ میں محمد کی تلاش میں روانہ کیاان میں سے ہڑخص چشمہ آب پر رنگیراور کم کر دہ راہ کی طرح آتا تھا یہ اے چھوڑ کر بھاگ جاتے تھےاور پھر تلاش شروع کرتے تھے۔

عقبه بن سلم اورا بوجعفرمنصور:

مجمہ بن عباد بن صبیب المہم کہ ہتا ہے کہ جھے سے سندی امیر المونین کے مونی نے بوچھاتم جانے ہو کہ کیوں عقبہ بن سم کا اتنا رسوخ امیر المونین کے باس بڑھا۔ میں نے کہا میں نہیں جا نتااس نے کہا میرا پچا عمر بن حفص ایک وفد کے ساتھ جس میں عقبہ بھی تھ سندھ سے امیر المونین کی خدمت میں حاضر ہوا جب وفد نے ابوجعفر سے اپنی ضروریات عرض کر دیں اور ارکان وفد در بار سے اٹھ گئے تو انہوں نے عقبہ کواپنے پاس واپس بلایا اور بیٹھنے کا حکم دیا پھر بوچھاتم کون ہواس نے کہا میں امیر المونین کا ایک عسکری اور خادم ہوں اور عمر بن حفص کے ساتھ رہا ہوں انھوں نے نام بوچھا اس نے کہا عقبہ بن سلم بن نافع 'بوچھا کس قبیلہ سے تعلق ہاس نے کہا اور جس کا از دے خاندان بی بہنا ہوں انھوں نے نام بوچھا اس نے کہا عقبہ بن سلم بن نافع 'بوچھا کس قبیلہ سے تعلق ہاس نے کہا مدت سے ارادہ تھا اور اس کے لیے میں کسی مناسب آ دمی کی تلاش میں تھا ممکن ہے کہتم اسے سرانجام دے سکوا گرابیا ہوا تو میں تم کو مہت رہیں تھی جھیا نے رکھوسی سے اس معاملہ کاذکر نہ کر نااور فلاں فلاں وقت میرے تاب تاب ان نام اس نے کہا میں امید کر تا ہوں کہ جیسا امیر المونین نے میرے متعلق خیال فر مایا ہے اسے بورا کر سکوں گا فر مایا تم خوجہ بر میں جھیا نے رکھوسی سے اس معاملہ کاذکر نہ کر نااور فلاں فلاں وقت میرے پاس آنا۔

ابوجعفرمنصوري عقبه بن سلم كومدايات:

وہ اسی دفت پر خدمت میں حاضر ہوا منصور نے کہا میرے یہ دوھیا لی رشتہ دار میری حکومت وخلافت کے خلاف بغاوت پر الکل تلے ہوئے ہیں اور چا ہتے ہیں کہ اچا تک اس کا خاتمہ کر دیں خراسان کے فلال گا دُل میں ان کے طرفداروں کی ایک جماعت ہے جوان سے مراسلت رکھتی ہے اور وہ ان کواپنے صدقات وزکو ق کی آ مدنی نیز اپنے علاقوں کے میوے ہدیہ جبیجتی رہتی ہے ابتم یہ کام کرو کہ کپڑے میوے اور نفتدرو پیے لے کراپنی ہیئت بدل کر اس گا وُل کے باشندوں کی طرف سے ان کے نام پر ایک خط لکھ کر ان کے پاس جاؤاور انہیں ٹولواگر وہ اپنے اراد ہے کو ترک کر بچے ہیں تو بہت اچھا ہے اور اگر اب بھی وہ اسی اراد ہے پر قائم ہیں تو یہ بات بخصے معلوم ہوجائے گی اور اس طرح میں اپنی تفاظت کی تد ابیر اختیار کرلوں گا اور ہر وقت ان کی طرف سے چوکنار ہوں گا 'تم ج کر عبد اللہ بن الحسن سے نہا بہت انکساری و عا جزی کے ساتھ ملواگر وہ تم کو دھتکار دے اور وہ ضرور ایسا کرے گا تو تم خاموش رہنا اور پھر ووسری مرتب اس کے پاس جانا اگر اس مرتبہ پھر وہی سلوک تمہارے ساتھ ہوتو پھر بھی صبر کرنا۔

اور پھر جاتا يہاں تك كدو ہتم سے مانوس ہوجائے تمہارى بات من لے اور جب تم كواس كے دل كا بھيد معلوم ہوجائے تم فورأ مير ب ياس بيلي آئا۔

عقبه بن ملم اور عبدالله بن حسن كي ملاقات:

میخص جعلی خط لے کرعبداللہ کے پاس آیا عبداللہ نے اسے دھٹکار کرنگلوا دیا اور کہا میں ان لوگوں سے قطعی واقف نہیں ہوں کئ مرتبہ آنے اور واپس جانے کے بعدعبداللہ نے اس کا خط اور تحا کف قبول کر لیے اور اب اس سے بے تکلف ہو گیا' عقبہ نے خط کے جواب کی درخواست کی'اس نے کہا میں خط تو کسی کولکھتا نہیں تم ہی میر سے خط ہوز بانی جاکران لوگوں سے میر اسلام کہنا اور کہدوینا کہ میرے دونوں بیٹے فلاں وفت خروج کرنے والے ہیں' عقبہ نے یہ بات ابوجعفر سے آ کر بیان کر دی ابوجعفر نے فضل بن صالح بن علی کو ۱۳۸ھ میں امیر حج بنا کر مکہ بھیجا اور ہدایت کی کہ اگرتم عبداللہ بن حسن کے بیٹوں محمد اور ابرا ہیم کود کیھ پاؤ تو انہیں پھراپنے سے عیجہ ہ نہ ہونے دینا اور اگر نہ دیکھوتو ان کے متعلق کس سے سوال نہ کرنا۔

فضل بن صالح اورعبدالله بن حسن كي گفتگو:

فضل مدینہ آیا تمام باشندوں نے جن میں عبداللہ بن حسن اور تمام بن حسن تھے اس کا استقبال کیا گر محمد اور ابر اہم عبداللہ بن حسن کے بیٹے اس سے بلئے بن آئے یہ خاموش رہا جب جج سے فارغ ہوکر سیالہ آرہا تو اس نے عبداللہ بن حسن سے بوچھا کہ تمہارے دونوں بیٹے اپ متعلقین کے ساتھ کیوں میری ملاقات کو نہ آئے اس نے کہا بخدا! ان کے نہ آنے کی وجہ کوئی برائی یا نبیت فساوئہیں ہے بلکہ چونکہ وہ دونوں شکار کے بے حد دلدادہ ہیں اور ہروقت اس میں منہمک رہتے ہیں اس وجہ سے وہ کسی بھلائی یا برائی میں اپ متعلقین کے ساتھ شریک نہیں ہوئے۔

یہ جواب سن کرفضل خاموش ہو گیا اور اس چوبر ہے پر آ کر بیٹا جواس کے لیے سیالہ میں بنایا گیا تھا عبداللہ نے اپنے
چروا ہوں کو تھم دیا وہ اس کے ڈھوروں کو اس کے سامنے لائے اس نے ایک چروا ہے کو دود دو دو ہنے کا تھم دیا اس نے ایک بڑے
پیالے میں دود دوہ کر اس میں شہد ملایا اور اسے لے کر چوبر ہے پر چڑھا۔عبداللہ نے اسے اشارہ کیا کہ یہ پیالے فضل کو پلاوہ اس کی
طرف بوھا جب اس کے قریب پہنچا فضل نے تختی سے اسے جھڑکا کہ دور ہٹ ، چروا ہا پیچھے ہٹ گیا۔ بیدد کی تھے ہی خودعبداللہ جو بہت ہی
متواضع اور خلیق آ ومی تھا' لیکا اور خود اس نے وہ پیالہ چروا ہے کے ہاتھ سے لیا اور فضل کی طرف چلا جب فضل نے اسے خود اپنی طرف
آتے دیکھا وہ شرمندہ سا ہو گیا اور اس نے پیالہ لے کر بی لیا۔

### حفص بن عمر کے خلاف شکایت:

حفص بن عمرایک کوفہ کا باشندہ زیاد بن عبیداللہ کا میر خشی تھا بیشیعہ تھا اور یہی اسے حمد کی تلاش سے رو کتا تھا'عبدالعزیز بن سعد نے اس کی شکایت ابوجعفر کولکھ بھیجی انھوں نے اسے وہاں سے بلایا زیاد نے اس کے بارے میں عیسیٰی بن موک اور عبداللہ بن الربیع الحارثی کولکھا ان دونوں نے اسے ابوجعفر کی گرفتار سے رہائی دلوائی اور و ڈمخص پھرزیا د کے پاس آئیا۔

#### محربن عبداللدكابى راسب ميس قيام:

علی بن محدرادی ہے کہ محد چالیس آ دمیوں کے ہمراہ چھپ کر بھرے آیا۔ یہ جماعت عبدالرحمٰن بن عثان بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام کے پاس آئی عبدالرحمٰن نے اس سے کہاتم نے مجھے ہلاک کر دیا' اور مجھے تمام میں مشہور کر دیا مناسب یہ ہے کہ تم میرے پاس قیام کرواور اپنے ساتھیوں کو منتشر کر دو' محمد نے اس بات سے انکار کیا عبدالرحمٰن نے کہا تو اس صورت میں تم کو میں نہیں مفہر اسکتا بنی راسب میں جاکر قیام کروچنا نچہ یہ جماعت بنی راسب میں جاکر مقیم ہوگئ۔

ابو بہارالمازنی کہتا تھا کہ ہم محمد بن عبداللہ کے ساتھ بھرے میں قیام پذیر تھاوروہ اپنے لیے دعوت دیتا تھا ابوجعفر کہتے تھے کہ جب مجھے بھرے میں بنی راسب کا مکان یاد آتا تھا تو میرے دل میں بھی کوئی خواہش اس کے متعلق پیدائہیں ہوئی تھی اور میں ان کی طرف سے بالکل مطمئن تھا۔

#### ابن جشيب كابيان:

ابن جشیب اللہی راوی ہے کہ میں ابن معاویہ کے عہد میں بن راسب کے اعاطہ میں جا کر فروکش ہوا ان کے ایک نوجوا ن
نے مجھ سے میرانام دریافت کیا اس پران کے ایک معرشفس نے اسی نوجوان کے ایک تھیٹر ما رااور کہا کہ تھے کواس معامد سے یہ سرد کار
ہے چھراس نے ایک بڈھے کی طرف دیکھا جواس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور کہا کہ اس بڈھے کودیکھتے ہواس کا بہت ہی کے عہد میں
ہمارے یہاں آ کر امر اتھا اس وقت سے وہ برابر یہیں مقیم رہا ہے اور یہ بیٹا اس کے بیدا ہوا جس کی عمر اب یہ ہوئی ہے نہ ہم اس کے
ہمارے یہاں آ کر امر اتھا اس کے بائی کے نام سے واقف ہیں اور نہ یہ معلوم ہے کہ یہ سی قبیلدا در کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔
محمد بین عبد اللہ کی بھر ہ سے روائی :

زعفرانی کہتا تھا کہ محربھر وہ کر عبدالقد بن شیبان (جو بنی مرہ بن مبید کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا) کے پی فروکش ہوا چھے ماہ کے قیام کے بعدوہ یہاں ہے چلا گیااس کے بعد ابوجعفر کواس کے بھر ہ آنے کا حال معلوم ہواوہ تیزی ہے ہے من زل کر کے بھر ہ آئے اور بڑے بل کے پاس فروکش ہوئے ہم نے عمر سے خواہش کی کہ وہ ان سے جاکر ملے پہلے تو اس نے انکار کیا مگر آخر کا رہماری بات پیش کی گئی اور وہ ابوجعفر سے جا کر ملا۔ ابوجعفر نے اس سے بو چھا کہ اے ابوعثان کیا بھرے میں کوئی ایسا شخص ہے جس سے ہم کو اپنی حکومت کے متعلق خطرہ ہواس نے کہا کوئی نہیں 'ابوجعفر نے کہا میں صرف تمہارے بیان پراکتفا کرتا ہوں اور واپس جلے گئے۔

# ا بوجعفرا ورغمر و بن عبيد كي گفتگو:

۔ ابوجعفر نے عمرو بن عبید سے پوچھا کیاتم نے محمد کی بیعت کر لی ہےاس نے جواب دیا اگرتمام امت مجھے اپنا ضیفہ بھی بنا لے حب بھی میں ان دونوں بھائیوں کواس قابل نہیں سجھتا کہان کی طرف اعتنا کروں یاان کی کوئی خدمت کرو۔

ایوب القرزاز راوی ہے کہ میں نے عمرو سے پوچھا ایسے مخص کے بارے میں جس نے اپنا دین کھوکر صبر کرلیا ہوتمہاری کیا درائے ہے اس نے کہا میں خوداییا مخص ہوں جس کا تم نے اشارہ کیا ہے میں نے پوچھا آپ نے یہ کیوں کیا اگر آپ چاہتے تو تمیں ہزارجنگ ہوآپ کے ساتھ ہوتے اس نے کہا تمہارا خیال غلط ہے میں تو ایسے تین آ دمیوں کو بھی نہیں جانتا جوا ہے عہد کو و فاکرتے اگر ایسے تین آ دمیوں کو بھی نہیں جانتا ہو میں بھی علیحدہ نہیں رہتا بلکہ میں ان میں چوتھا ہوتا۔

محمد بن حفص اپنے باپ سے روایت کرتا ہے کہ محمد اور ابرا تیم ابوجعفر کے خوف سے عدن گئے وہاں سے سندھ چلے گئے اور پھر کوف آئے اور وہال سے مدینہ آ گئے۔

# ابوجعفر منصور كي آل الي طالب مين دا دود بش:

جب زیاد نے ابوجعفر سے عبدالقد کے دونوں بیٹوں کے اخراج کا ذمہ لے لیا تو ابوجعفر نے اسے مدینہ کی ولایت پر بحال رکھا' حسن بن زید کوان کا پہنہ چلتا تھا تو اس وفت تک وہ خاموش رہتا جب تک وہ اس جگہ تقیم ہوتے اور جب وہاں سے روانہ ہوجاتے تو وہ ابوجعفر کوان کے مقام کی خبر کر دیتا ابوجعفر اطلاع کے مطابق پنہ پاتے اور اس کے بیان کو پچ سیجھتے رہے' ۴۰ اھ تک یہی نوبت ربی اس سال وہ خود حج کرنے گئے انہوں نے خاص کرآل ابی طائب میں بہت سار و پی تقسیم کیا۔

# عبدالله بن حسن اورا بوجعفرمنصور میں تلخ کلامی:

ا بوجعفر نے عبداللہ کو بلایا اوراس کے دونوں بیٹوں کو یوچھااس نے اپنی بےخبری ظاہر کی اس پر دونوں میں پخت کلامی ہو گی ا بوجعفر نے اس پر مسبی کاعیب اگایا اس نے کہاتم میری کس مال کی وجہ سے مجھے طعند دیتے ہوکیا فاطمہ میں بنت رسول اللہ سکھیا کی بنا ی یا فاطمہ بنت اسد یا فاطمہ بنت حسین بڑیٹا یا ماتحق بنت طلحہ یا ام خدیجہ بنت خویلد بڑینے کی وجہ سے انھوں نے کہانہیں ان میں سے س کی بنا پڑئییں بکہ جرباء بنت قسامہ بن زہیر کی وجہ ہے۔ یہ بنی طے کی ایک عورت تھی۔اس گفتگو پرمیٹب بن زہیر غصہ میں بھرا ہوا کھڑا ہوا اورعرض پر داز ہوا امیر المونین آپ مجھے اجازت دیں میں ابھی اس فاحشہ زادے کا کام تمام کیے دیتا ہوں مگر زیاد بن عبیدابقد نے اپنی چا دراس پر ڈال دی اورامیرالمونین ہے کہا آپ میری خاطرانھیں معاف کر دیجیےاور میں ان کے دونوں بیٹوں کا کھوج نکالیا ہوں اوران کو آپ کی خدمت میں پیش کردوں گا اس طرح عبداللّٰہ کی گلوخلاصی ہوئی۔

حزین الدیلی ان دوشعروں میں جریاء کے نسب کی وجہ سے عبداللہ بن حسن برطنز کرتا ہے:

لعلك بالحرباء اوبحكاكة تفاحرام الفضل وابنة مشرح

و ما منهما الاحصان نحيبة لها حسب في قومها مترجج

تَنْخِصَةِ: " " شید که تو جرباءاور حکا که کی بنا پرام الفضل اورمشرح کی بیٹی کے مقابله میں اپنا فخرنسبی ظاہر کرتا ہے حالا تکه بیدونوں عورتیں باعصمت شریف زادیاں تھیں اوران کی قوم میں ان کاحسب باوقعت تھا''۔

## عقبه بن سلم كوعبدالله بن حسن كم تعلق مدايت:

سندی امیر المونین کا مولی بیان کرتا ہے کہ جب عقبہ بن سلم نے ابوجعفر کواطلاع کی کہ میں بھی حج کے لیے جارہا ہوں انھوں نے اس سے کہا کہ جب میں فلاں مقام میں پہنچوں تو ابناء حسن میری ملاقات کوآئیں گے ان میں عبداللہ بن حسن بھی ہوگا میں اس وقت اس کی بہت تعظیم کروں گا اورصد رمجلس میں اسے جگہ دوں گا پھر کھانا منگواؤں گا جب کھانے سے ہم فارغ ہوجا کمیں گے اس وقت میں تم کوآ نکھ کا اشارہ کروں گاتم فوران کے روبروآ کر کھڑے ہوناوہ اپنی نگاہ تبہاری طرف سے پھیرلے گاتم گھوم کراس کے پہھیے ہو جانا اوراپنے یاؤں کے انگو شے ہے اس کی پیٹیے میں ٹھوکا دینا تا کہ وہتم کو اچھی طرح دیکیے لے بس مگر جب تک وہ کھانا کھاتا رے تم ہرگزاس کے سامنے نہ آنا۔

# عبداللد بن حسن سے جواب طلی:

ابوجعفر جج ہے فارغ ہوکراپنے علاقوں میں دورہ کرنے لگے اپنائے حسن ان ہے آ کر ملے انھوں نے عبدالقد بن حسن کواپنے بہلومیں جگہدی اور کھانا منگوایا سب نے کھانا شروع کیا اس کے بعدانھوں نے عبداللہ کوصدر میں بٹھایا اوراسے مخاطب کر کے کہاتم جانتے ہو کہتم نے مجھ ہے اس بات کاحتی وعدہ اورعہد کیا تھا کہتم میری برائی نہ چا ہو گے اور نہ میری حکومت کے خلاف کوئی سازش کر و گے عبداللہ نے کہاامیر المومنین میں اپنے اس وعدہ پر قائم ہوں اب ابوجعفر نے عقبہ کو دیکھا وہ گھوم کرعبداللہ کے روبرو کھڑ ا ہوا عبداللہ نے اس کی طرف سے منہ پھیرلیااور پھراپنا سراٹھایا ابعقبداس کی پشت پر آ کر کھڑا ہوااس نے اپنی انگلیوں سے اسے ٹھو کا دیا عبدالندنے سراٹھ کردیکھا تو عقبہ بالکل دو جارتھا وہ فوراً دوزانو ہوکرابوجعفرے اپنی خطاکی معافی کا خواست گار ہوا مگرانھوں نے کہا

ابوجعفرتو وہاں سے چلے آئے اورعبداللہ بن حسن تین سال تک قیدر ہا۔ ابوجعفر منصور کوتل کرنے کی سازش:

ابو ببارالمز فی راوی ہے کہ جب ۱۲۰ ھیں ابوجعفر نے ج کیا تو اس سے پہلے تو محمد اور اہراہیم عبداللہ کے بیٹے رو پوش تھے گر جے کے موسم میں یہ مکد آئے اور انھوں نے ابوجعفر کوتن کر ویٹا چا ہا اشتر عبداللہ بن محمد بن عبداللہ نے ان سے کہا کہ میں اس کا کا م متمام کے ویٹا ببوں مگر محمد نے اسے نہ مانا اور اصرار کیا کہ تا وقت کہ ہم اسے اپنی بیعت کی دعوت نہ ویں تم اسے اچا تک قبل نہ کرو' اسی اختلاف رائے کی وجہ سے ان کا تمام منصوبہ بگڑ گیا اس سازش میں ابوجعفر کا ایک خراسانی سپرسالا رفو جی بھی ان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اسلمعیل بن جعفر بن محمد الاعرج ابوجعفر کے سامنے آیا اور اس نے اس سازش کی ان کو اطلاع دی ابوجعفر نے اس خراسانی سردار کو گرفتار کرنے کے لیے آ دمی بھیج مگر وہ ہاتھ نہ آیا اس کے پچھ ساتھی پکڑ لیے گئے اس کا ایک غلام جس کے پاس تقریباً دو ہزار دینار تھے اورخود وہ سردار نے کرنکل گئے یہ اس رو پہلے کے اس کا ایک غلام جس کے پاس تقریباً دو ہزار دینار تھے اورخود وہ ابو بہار کا خراسانی سردار نے کرنکل گئے یہ اس رو بر کے کے اس کا ایک غلام جس کے پاس تقریباً دو ہزار دینار تھے اورخود وہ ابو بہار کا خراسانی سردار کے متعلق بیان

ابو ہبار کہتا ہے محمد کے حکم سے میں نے اس شخص کے لیے اونٹ خرید سے ان کوسفر کے لیے تیار کیا اور ایک کجاوے میں سوار کر کے میں اب ہے میں اسے مدینہ کے بیار کہا اور مدینہ تک اسے پہنچا دیا اور مدینہ کے میں اسے مدینہ کے میں اسے مدینہ کے میں اسے مدینہ کے میں اسے مدینہ کے میں اسے مدینہ کے کہا اور مدینہ کی ایک سمت بھیجا۔ ابوجعفر نے اس سر دار کے آ دمیوں کوجن پران کی دسترس ہوئی قتل کرادیا۔ زیا و بن عبداللہ کی طبلی:

## ریاد ہے رہیج کی گفتگو:

یہاں میں نے ویکھا کہ رہے گھڑا ہوا ہے مجھ سے کہنے لگازیادیہ آئ رات تم نے اپنے اور ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ رہے نے
مجھے اپنے ساتھ لے لیا قبہ کے درواز سے کا پر دوائھا کر مجھے اندر کر دیا اور خود دونوں درواز دل کے درمیان میر سے پیچھے کھڑا ہوگی میں
نے اندر آ کر دیکھا کہ قبہ میں ہر طرف شمعیں روشن ہیں ایک کونے میں ایک خدمت گار کھڑا ہوا ہے اور ایو جعفر اپنے تبوار کے گئے کی
گات لگائے ایک فرش پر ہیٹھے ہیں جس کے نیچے نہ گدا ہے اور نہ صلی سر جھکائے ہوئے ایک گرز سے زمین پید رہے ہیں رہے ہے۔
مجھے سے کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد سے اب تک میاسی حال میں ہیں۔

# زياد بن عبيدالله مع محمد وابراجيم كے متعلق استفسار:

میں اسی طرح خاموش کھڑا رہا اوان میں کا انتظار کرنے لگا کہ شایدا ذان میں کے بعد یہاں سے رہائی ہو مگراس سارے عرصہ
میں انھوں نے ایک لفظ مجھ سے نہیں کہا بہت دیر کے بعد سراٹھا کر مجھے دیکھا اور کہنے گئے اے فاحشہ کے جنے! بتا محمد اور اور ابراہیم کہاں
میں؟ اس جملہ کے بعد انھوں نے پھر سرنیچا کر لیا اور اب کے پہلے سے بھی زیادہ دیر تک زمین پر گرز کو ٹیکٹے رہے اور دوسری مرتبہ سراٹھا
کر مجھے سے پوچھا اے فاحشہ زادے! محمد اور ابراہیم کہاں ہیں؟ اللہ تحقیے ہلاک کردے اگر میں تحقیق نہ کردوں میں نے عرض کیا ذرا
میری بھی من لیجے۔ کہا کہو کیا کہتے ہو میں نے عرض کیا اس کے ذمہ دار خود آپ ہیں آپ نے ان کو اپنے سے بتنفر کیا ہے جس قاصد
کے ہاتھ آپ نے بنی ہاشم میں رو پی تقسیم کرنے بھیجا تھا اس نے قاد سے پہنچ کر ایک چھری نکا لی اور اس وجہ سے وہ بھاگ گئے 'اس
امیر الموشین نے محمد اور ابراہیم کو ذرح کرنے بھیجا ہے اس بیان کی مسلسل خبریں ان کو معلوم ہو کیں اور اس وجہ سے وہ بھاگ گئے 'اس
کے بعد انہوں نے جھے سے کہا کہ دور ہو میں وہاں سے بلیٹ آیا۔

# عبدوبه کامنصور کوتل کرنے کا ارادہ:

نصر بن قادم بن محول الحناطيين كامولى كہتا ہے كہ جس سال ابوجعفر ج كرنے گئے عبد ويه اوراس كى بها مت مكه ميں تھى عبد ويه نے اپنے ساتھيوں سے كہا كہ ميں چاہتا ہوں كہ اس بہانے سے صفاا ورم وہ كے درميان ابوجعفر كا كام تمام كردوں عبد الله بن حسن كويہ بات معلوم ہوگى انہوں نے اسے منع كيا اور كہا كہتم حرم ميں ہويہاں ايب فعل نہ كرنا ابوجعفر كا ايك فوجى سردار خالد بن حسان تھا جے ابوالعما كر كہتے ہے اور بيا كہ بزار فوج كا قائد تھا اس نے عبد ويه اور اس كے ساتھيوں سے ساز باز كر كی تھى ابوجعفر نے اس سے دريافت كيا كہتم يہاں كيا كررہے ہوا ور عبد ويه اور عطاروى اور تم يہاں كے ميں سرارا دے سے مقيم ہواس نے صاف صاف بتا ويا كہتم يہ كرنا چاہتے تھے۔ ابوجعفر نے بوچھا پھرتم كيوں اپنے ارادے سے باز رہاں نے كہا ہميں عبد الله بن حسن نے منع كرديا يہ سنتے ہى ان كو چكر آ گيا اور تھوڑى ويرتك انہيں كھے مجھائى نہيں ديا۔

## ابوجعفرمنصور کے جاسوس کی کارگزاری:

حارث بن آخق بیان کرتا ہے کہ عبداللہ کے قید کردیئے کے بعد ابوجعفر نے اس کے دونوں بیٹوں کی گرفتاری کے لیے سعی بلیغ کی شیعوں کی طرف سے محمد کے نام ایک جعلی خط لکھ کرا لیک جاسوں کو دیا اس خط میں گویا شیعوں کے اپنی طاعت اور خروج کے لیے ایک دوسرے کے مقابلہ میں اپنی مستعدی کا اظہار کیا تھا نیز انہوں نے اس جاسوں کے ساتھ روپیے اور تھا کف بھی کر دیئے' شیخص مدیند آ کرعبداللہ بن حسن سے ملااوراس سے محمد کا پیتہ پوچھااس نے کہاوہ جبینہ کے کو بستان میں ہے نیزیہ بھی کہا کہ پہلےتم علی بن حسن کے پاس جاؤوہ ایک نہایت ہی نیک آ دمی ہیں وہ اغریکارے جاتے ہیں وہ مقام ذکی ابر میں سکونٹ پذیر ہیں وہ تم کو محمد کا پیتہ بتادیں گئے۔ گئے کیٹھن علی بن حسن کے پاس آیا اور اس نے محمد تک اس کی رہنمائی کی۔

ابو هبار کی مدینه سے روانگی:

ابوجعفر کا ایک کا تب سرتھا یہ شیعہ تھا اس نے عبداللہ بن حسن کواس جاسوس کے اوراس کے بھیجے جانے کی غرض ہے مطلع کر دیا اس کا خط پڑھ کر عبداللہ بہت ہراسال ہوا انھوں نے ابو ہبار کوفورا علی بن حسن اور حجر کے پاس دوڑایا کہ یہ جاکران دونوں کو متنبہ کر دیا ابو ہبار علی کے پاس آ یاعلی نے کہا میں نے تواس شخص کو حجہ کے پاس بھیج دیا ہے ابو ہبار کہتا ہے کہ اب میں مجہ کے پاس اس کے مقام پر پہنچا محمد ایک غار میں بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ عبداللہ بن عامر الاسلمی 'شجاع کے دونوں بیٹے اور دوسر بوگ اور وہ جاسوس بیٹھے تھے اس کی آ واز سب سے بلندسنائی دیتی تھی اور وہ ہواں کے مقابلہ میں بہت خوشی کا اظہار کرر ہا تھا مگر مجھے دیکھتے ہی پچھ آ گار پریشانی اور اضطراب اس کے چہرے پرنمایاں ہوئے۔

آ گار پریشانی اور اضطراب اس کے چہرے پرنمایاں ہوئے۔

ابو ہبار کا محمد بن عبداللہ کو جاسوس کے متعلق مشور ہ

میں بھی پاران صحبت کے ساتھ جلیس ہوا اور تھوڑی دیر تک باتیں کرتا رہا۔ اس کے بعد میں نے محمہ کان میں کہا کہ میں تم اسے علیحہ ہ بچھ کہنا چا ہتا ہوں وہ مجلس سے اٹھ آیا۔ میں بھی اس کے ساتھ اٹھ آیا اور تخلیہ میں بنے اس محص کا سارا واقعہ سایا محمہ نے ان اللہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور مجھ سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چا ہیں نے کہا تین باتیں ہیں ان میں سے کسی ایک پڑس کرواس نے کہا چھا تا وہ میں نے کہا جھے اجازت دو میں اسے آل کرویتا ہوں محمہ نے کہا میں بغیر مجبوری کسی خون کا وبال اپنے سرنہیں لینا چا ہتا بھر اس نے کہا اور کیا مشورہ دیتے ہو میں نے کہا تو بھر بہتر ہے کہ اسے بھاری بھاری بیڑیاں پہنا کراپ ساتھ قیدر کھوا ور جہاں تم جاؤ اس نے کہا اس خوف و ہراس کی حالت میں ہمیں ایسی فراغت کہاں نصیب ہے کہ ہم اس طرح اسے ساتھ لیے بھریں بھر میں نے کہا مناسب سے کہا دیا تھی ہیں جبینہ کے اپنے کسی خاص بجروسہ کے بھریں بھر میں نے کہا ہن سب سے ایسا بھی گرتا ہوں۔

آدمی کے پاس جھوڑ دیجے اس نے کہا ہاں بیرمناسب سے ایسا بی میں کرتا ہوں۔

#### جاسوس کا فرار:

اب ہم دونوں واپس آئے گرای اٹنا میں وہ تحص مجھے تا ڑگیا تھا اور بھاگ چکا تھا ہم نے اور لوگوں ہے اسے دریا فت کیا۔
انھوں نے کہا کہ اس نے پانی کی جھا گل اٹھائی اس میں سے بچھ پائی گرادیا اور پھر اس ٹیکری کے چیچے طہارت کی غرض سے جلا گیا۔
اب ہم نے اس کی تلاش میں تمام پہاڑ اور اس کے اطراف کا علاقہ چھان مارا گراس کا پیدنہ پایا معلوم ہوتا تھا کہ وہ زمین میں ساگیا ہے۔ دوسری طرف وہ جاسوں اپنے پیروں بھاگ کرشا ہراہ پر آگیا یہاں اسے پچھا عرابی مدینہ جاتے ہوئے ملے جن کے ساتھ اونٹوں سامان بارتھا اس نے ان میں سے ایک سے کہا کہتم بورے کو خالی کر کے اس میں ججھے بٹھا اواس طرح میں دوسری جانب کا بورا خالی کر ہے سے جانب کا بورا خالی کر کے اس جی جہ بیات مان کی اور ایک جانب کا بورا خالی کر کے اس جاسوں کو اونٹ پرسوار کر کے مدینہ پہنچادیا۔

# ابرالمزنی کی گرفتاری:

مدینہ سے وہ خص الوجعفر کے پاس آیا انہیں سارا ماجرا سنایا مگروہ ابو بہار کے نام اور کنیت کو بھول گیہ اور بجائے اس کے اس نے وہر کہد دیا' ابوجعفر نے وہرالمزنی کی تلاشی کرائی۔ چنانچہ ایک شخص وہرنامی ان کے پاس بھیج دیا گیا انھوں نے اس سے مجمد کا قصہ دریافت کیا اور جو جاسوس نے واقعہ بیان کیا تھا اس کی تقدیق چاہی اس نے قتم کھا کر کہا کہ بیں ان واقعات سے قطعی نابلد ہوں ابو جعفر کے حتم سے سات سودر سے اس کے لگے اور اسے قید کردیا گیا پیشخص ابوجعفر کے انتقال تک قید ہی رہا۔

## محمر بن عبدالله سے زیاد بن عبیدالله کاحسن سلوک:

ابوجعفر نے اب محمد کی تلاش میں بیش از بیش سعی شروع کی اور زیاد بن عبیداللہ الحارثی ہے مطالبہ کیا کہ جوذ مہتم نے لیا تھا اسے پورا کرو' ایک مرتبہ محمد مدینہ آیا زیاد کواس کے آنے کی اطلاع ہوئی زیاداس کے ساتھ بہت مہر بانی سے پیش آیا اوراس نے وعد ہ امان دے کراس سے میخواہش کی کہتم میر ہے ساتھ اہل مدینہ کو اپنا چہرہ دکھا دو محمد نے اس کا وعدہ کر لیا زیادہ جا اندھیر ہے سے سوار ہوا۔ اور اس نے محمد سے وعدہ کیا تھا کہ میں چوک باز ار میں ملوں گا چنا نچے اس مقام پربید دونوں ملے محمد اس وقت بغیر اپنے کو چھپا ہے تھا کہ ملا با ہر آیا تھا زیاد نے اس کے پاس کھڑے ہو کر باز ار والوں سے کہا کہ دکھے لو میچمد بن عبد اللہ بن حسن موجود ہے دوسری طرف اس نے محمد سے کہا کہ اب جہاں تنہا را جی چا ہے جا واس کے بعد ہی محمد رو پوش ہوگیا' اس واقعہ کی متوا ترخبر بیں ابوجعفر کو پنچیں ۔

## محمر بن عبدالله کی رو پوشی:

ایک دن ابراہیم بن عبداللہ زیاد سے ملئے گیا اس نے کپڑوں کے بینچے زرہ پہن رکھی تھی زیاد نے اسے چھو کرمعلوم کیا اور کہنے لگا اے ابواسحق کیا جھے سے بدگمان ہو بخدا! میں تہبار ہے ساتھ بھی کوئی برائی نہیں کروں گا۔

عیسیٰ اپنے باپ کی روایت بیان کرتا ہے کہ زیا دسوار کر کے محمد کو بازار میں لے کرآیا 'اسے دیکھتے ہی لوگوں نے مہدی مہدی کے نعرے بلند کیے محمد روپوش ہوگیا اور پھر خروج تک وہ طاہر نہیں ہوا۔

## زیاد بن عبیدالله کی گرفتاری:

جب اس واقعہ کی مسلسل خبریں ابوجعفر کو پہنچیں انھوں نے ابوالا زہرا کیے خراسانی کواکی خط دے کرمدینہ بھیجا اور بھی کئی خط اسے دیئے ہدایت کی کہتا وقتنیکہ وہ مدینہ کے قریب مقام اعوص پرنہ بخنج جائے وہ اپنے موسومہ خط کو نہ پڑھے اس نے حسبہ اعوص پہنچ کر اپنا خط پڑھا اس میں عبدالعزیز بن المطلب بن عبداللہ کی ولایت مدینہ کاعہد مرقوم تھا جوزیا و بن عبیداللہ کے قاضی تھے۔ زیا و کو بیڑیاں پہنا دی گئیں اس کی جا کہ اور جہاں اس کی کوئی چیز ملی اس پر قبضہ کرلیا گیا نیز اس کے مقرر کر دہ عمال کو گرفتار کر کے زیا و کے ساتھ ابوجعفر کے یاس بھیج ویا گیا۔

ابوالاز ہر۲۳/ جمادی الآخرام ہے میں مدینہ آیا زیا داس وقت سواری میں تھا ابوالا زہرنے اسے دریا فت کیا تو معلوم ہوا کہ سواری کے لیے گیا ہے۔ ہرکاروں نے جا کرابوالا زہر کے آنے کی اسے اطلاع دی وہ فوراً تیزی سے واپس آ کرمروان کے مکان میں جلوس پذیر ہواابوالا زہر نے اس کے پاس جا کرابوجعفر کے خط کا ایک ٹلٹ حصہ حوالے کیا جس میں اسے بے چون وچرا تغیل ارشاد کا تھم تھا اس نے بسر وچٹم تغیل کا اقر ارکیا اور اس سے کہا کہتم جو چاہوتھم دوابوالا زہرنے کہا کہ عبدالعزیز بن المطلب کو بلا بھیجواس کے آنے کے بعد الوالا زہرنے دوسرا خط عبد العزیز کو دیا جس میں ہدایت کی گئی تھی کہتم ابوالا زہر کی ہدایت پرعمل کر وعبد العزیز نے بلا پس و پیش اس کے لیے آمادگی ظاہر کی اس کے بعد اس نے تیسرا خط زیاد کے حوالے کیا جس میں اسے عبد العزیز کواپی خدمت کا جائزہ دیے کا تھم دیا گیا تھا اور اب اس نے عبد العزیز کواس کا فرمان تقرر دیا اور تھم دیا کہتم ابو بھی کی مشکیس بند هوا دو۔

## معزول زياد بن عبيدالله كااحترام:

چنانچہزیاد کو پابیز نجیر کر کے اس کے مال ومتاع کو صبط کرلیا گیا' سرکاری خزانہ میں پچاس ہزار دینار ملے اس کے تمام عامل بھی جات پہلے ہوا ہوا ہوا ہے گئر ہے ہوں ہے گئر ہے تو اس کے ملا استثناء گرف رکر کے اس کے ساتھ پا بجولاں ابوجعفر کے پاس بھیج دیئے گئے جب سے مدینہ کی گلیوں سے گذر ہوا دوسرے ماتحت اہل کاروں اور عہدے داروں نے کھڑے ہوکراسے سلام کیاان کے اظہار رنج و ہمدر دی سے زیاداس قدر متاثر ہوا کہ کہنے لگا کہ میرابا پتم پرسے قربان ہوا گرابوجعفر تم کواس طرح مجھے سلام کرتے دیکھ لیس تو پھر مجھے اس کی بچھ پروانہ رہے کہ میراکیا حشر ہوگا۔

#### محد بن عبدالعزيز كافرار:

علی بن عبدالحمید کہتا ہے کہ ہم لوگ زیاد کی مشائیت کے لیے ساتھ چلے ایک رات میں اس کے گل کے بیچے چل رہا تھا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ سوائے اس کے کہ عبداللہ کے بیٹوں کا معاملہ ہواور یہ کہ میں نے بنی فاطمہ کے خون کو بہت عزیز رکھا' اور اس کے بہانے سے پہلوتہی کی مجھے اپنااور کوئی قصور نظر نہیں آتا جو میں نے امیر الموشین کے خلاف کیا ہو۔ جب یہ جماعت شقر ہ پنجی تو ان میں سے مجمد بن عبدالعزیز فرار ہوکر مدینہ چلا آیا باقی اور لوگوں کو ابوجعفر نے قید کر دیا اور پچھ عرصہ کے بعد پھر رہا کر دیا۔

ا یک دوسری روایت بیہ ہے کہ ابوجعفر نے مبہوت اور ابن ابی عاصہ کومحمد کی تلاش میں روانہ کیا مبہوت و ہخف ہے جس نے زیاد کوگر فتار کیا تھا اس وقت زیاد نے بیشعر پڑھا:

. اکسلف ذنسب قسوم لست منهم و ما جنت الشمال على اليمين نَنْزَجَهَة: '' يُس ان لُوكُول كِقُصورين پَرُ اجار با هول جن بي مير اكونَ تعلق ثين به اوراس قضيد كي صورت يه به كم باكي باته نے دائے كے خلاف كارروائى كى بــ، -

## عمران بن ا بې فروه کابيان:

عمران بن ابی فروہ راوی ہے کہ میں اور شیبانی ابوجعفر کا ایک فوبی سردار زیاد بن عبیداللہ کے پاس تھے جس زمانے میں ابوجعفر نے ابوالا زہر کو بنی حسن کی گرفتاری کے لیے بھیجا تھا ہم اس کے پاس اکثر جاتے تھے ایک دن میں ابوالا زہر کے ہمراہ جا رہا تھا کہ اچا تک ایک شخص آ کر اس سے چیٹ گیا اور کہنے لگا کہ میں محمد اور ابراہیم کے بارے میں ایک مفید بات کہنا چا ہوں ابوالا زہر نے کہا دور ہوا ب کیا ہوسکتا ہے جب کہ اس قضیہ میں ایک خلق کثیر کہا دور ہوا ب کیا ہوسکتا ہے جب کہ اس قضیہ میں ایک خلق کثیر کام آ چی ہے گروہ شخص برابر لیٹار ہا اور اس نے بلیٹ جانے سے انکار کردیا ابوالا زہر نے بھی اس سے تعارض کرنا جیوڑ دیا اور جب ذراویران راستہ آیا ابولا زہر نے ایک گھوکا دیا کہ وہ ایک سے کوجایز ا

## محمد بن خالد کا امارت مدینه پرتقرر:

زیاد کے بعد ابوجعفر نے محمہ بن خالد کو مدینہ کا والی مقرر کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ محمہ کی تلاش میں سعی بلیغ کر ہے اور میہ ہی اجازت دے دی کہ اس کام کے لیے جس قد ررو پید چاہے صرف کرے میں سلسل منزلیں طے کر کے غرہ کا اور جب اسما ھاکو مدینہ آیا اس کے مدینہ آنے کی اہل مدینہ کواس وقت تک کوئی اطلاع ہی نہ تھی جب تک کہ اس کے قاصد نے شقرہ ہے آ کر جو مقام عوص اور طرف کے درمیان مدینہ سے صرف دور اتوں کی مسافت پر واقع ہے اس کے والی ہو کر آنے کی مدینہ والوں کو اطلاع نہ دی اسے بیت المال کے درمیان مدینہ سے صرف دور اتوں کی مسافت پر واقع ہے اس کے والی ہو کر آنے کی مدینہ والوں کو اطلاع نہ دی اسے بیت المال میں ستر ہزار دینار اور دس لا کے درمی سے اس نے اس رقم کیٹر کو محمد کی تلاش کی مدین صرف کر دیا اور جو حسابات دار الخلاف کو بھیجے ان میں اکثر خرج آسی مدین بتایا گیا مگر اس قدر خرج کیٹر کے بعد بھی جب محمد کی گرفتاری میں کا میا بی نہیں ہوئی تو اب ابوجعفر نے اسے میں اکثر خرج آسی مدین بیال کیا اور اس رقم کی وجہ سے وہ محمد بن خالد کی طرف سے مشتبہ ہوگئے۔

ابل مدينه كي خانه تلاشي:

ابوجعفر نے اسے مدیندی پوری خانہ تلاثی لینے کا عکم دیا محد بن خالد نے اپنے اہل عملہ کو تھم دیا کہ کسی ایسے خص سے معاملہ کرتا تھا جو محمد کا پیدہ چلا دے انھوں نے رہاع الغاضری مسخر سے سے معاملہ کرتا تھا گریہ ساری رقم بھی ہر بادگی اور کوئی پیدنہ چلا اب سرکاری عہدے داروں نے تمام مدینہ کی خانہ تلاثی کی ٹھائی ۔قسر می نے اہل مدینہ کو تھم دیا کہ وہ سات روز تک اپنے گھروں سے قدم ہا ہر نہ نکالیس۔ اس اثناء میں اس کے ہرکارے اور سیابی گھر گھر کی خانہ تلاثی کرتے بھرے گرون سے قدم ہا ہر نہ نکالیس۔ اس اثناء میں اس کے ہرکارے اور سیابی گھر گھر کی خانہ تلاثی کرتے بھرے گرون پید محمد کا نہ چلا اس ڈرسے کہ خود اس کے عہدے داروں کو دوسر افریق رشوت دے کرا پنے ساتھ نہ ملا لے قسر می نے اپنے تمام عہدے داروں کو چیک لکھ کردیئے تھے گر جب اس میں بھی کا میا بی نہ ہوئی اور ابوجعفر کو اس قدر رقم کا خرچ محسوس ہوا افعوں نے محمد بن خالد القسر کی کو مدینہ کی والایت سے علیحدہ کردیا۔

ابوجعفر كامحربن عبدالله كمتعلق ابوالعلاء سے مشورہ:

ابن قبراوی ہے کہ محمد اور ابراہیم کے معاملے کو ابوج عفر بہت ہی اہم خیال کرنے لگے انھوں نے ابوالعلاء قیس عیلان کے ایک شخص کو بلا کراس سے ان دونوں کے معاملہ میں مشورہ چاہا اور ان کی طرف سے اپنی فکر و پریشانی کا اظہار کیا اس نے کہا ہیں یہ مناسب ہمتا ہوں کہ اس کام کے لیے آپ زبیر یا طلحہ بی شیا کی اولا دہیں سے کسی شخص کو متعین سیجے وہ بھلا وادے کر ان دونوں کی مناسب ہمتا ہوں کہ اس کام کے لیے آپ زبیر یا طلحہ بی شیال کی اولا دہیں سے کسی شخص کو متعین سیجے وہ بھلا وادے کر ان دونوں کی مناسب ہمتا ہوں کہ اس کے آپ آپ زبیر یا طلحہ بی شور میں وہ ان دونوں کو تبہارے پاس لے آپ گا انھوں نے کہا تمہاری رائے تو صائب ہے خود میر ہے ذہن ہیں بھی یہ بات آئی تھی گر ہیں اللہ سے عہد کر چکا ہوں کہ اپنے اور ان کے مشتر کہ دشمن کو اپنے خاندان والوں پر متعین نہ کروں گا البتہ ہیں عرب کے ایک مشہور ڈ اکوکواس کام پر مقرر کرتا ہوں اور وہ اس کومر انجام کر ہے گا۔ امارت مدینہ برریاح بن عثمان کا تقرر:

مویٰ بن عبدالعزیز بیان کرتا ہے کہ جب ابوجعفر نے محمد بن خالد کو ولایت مدینہ سے علیحدہ کردینے کا ارادہ کیا وہ ایک دن سواری کے لیے چلے اپنے مکان سے نکلے تھے کہ بزید بن اسیداسلمی نظر آیا ابوجعفر نے اسے بلایا اور وہ بھی ان کے ساتھ ہولیا پھراس نے کہاتم مجھے قیس کا کوئی ایساغریب بہادر آ دمی بتاؤ کہ میں اسے دولت مند بنا دوں اس کا مرتبہ بلند کروں اور پمنی عربوں کے سر دار ینی ابن انقسر ی کواس کے حوالے کر دوں تا کہ وہ جس طرح چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے بزید نے کہا من سب ہے ایک شخص میرے پیش نظر ہے ابوجعفر نے پوچھا کون؟ اس نے کہار باح بن عثان بن حیان المری ابوجعفر نے کہا اچھ اب سی ہے اس کا تذکرہ میر نظر ہے ابوجعفر نے کہا اچھ اب سی ہے اس کا تذکرہ نے سواری سے والیس آ کر انہوں نے بہت تیز رواونٹیاں اوران کے زین سامان اور کجاوے منگوائے اور اب ان کوسفر کے لیے تیار کیا گیا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر جب والیس آئے ریاح کو بلایا اس سے عبداللہ کے بیٹوں کے معاملہ میں زیادہ اور قسر کی کسبل انگاری اور بددیا تی کی شکایت کی اور اس کو مدینہ کا والی مقرر کیا اور تھم دیا کہ اس وقت اپنے گھر جانے سے پہیم بی اپنے مشتقر حکومت کو چلے جاؤ اور مدینہ جاکران دونوں کی تلاش میں پوری جدوجہد کام میں لاؤ' ریاح پے در پے منزلیں طے کرتا ہوا ۲۳۳/رمضان کو جمعہ کے دن مدینہ پہنچ گیا۔

ر یاح بن عثان کی منصور سے پیش کش:

رہے کہتا ہے کہ جب ان دونوں بھا نیوں کی نوبت یہاں تک پہنی کہ ابوجعفراس کی دجہ سے خت متر دوو پریشان رہنے گے اس زمانہ میں ایک دن میں ان کے پاس سے باہر آیا تھا یا اپنے گھر سے ان کے پاس جانے کے ارادے سے نکلاتھ کہ ایک شخص پرمیری نظر پڑی اس نے میرے قریب آ کر کہا کہ میں ریاح بن عثان کا قاصد ہوں اور آپ کی خدمت میں بھیجا گیا ہوں انھوں نے آپ و نظر پڑی اس نے میرے قریب آ کر کہا کہ میں ریاح بیا موران کے معاملہ میں والیوں نے مداہد سے کام لیا ہے اگر یہ بیام دیا ہے کہ اسے محمد اور ابراہیم کی ساری کیفیت کاعلم ہے اور ان کے معاملہ میں والیوں نے مداہد سے کام لیا ہے اگر امیر المومنین مجھے مدینہ کا والی بنادیں تو میں بیاذ مہ لیتا ہوں کہ ان کو پکڑلوں گا اور سامنے لے آؤں گا میں نے امیر المومنین سے جاکر بیا بات کہددی انھوں نے اس وقت اس کی ولایت کافر مان کھو دیا وہاں اور کوئی شخص اس وقت موجود نہ تھا۔

موسیٰ بن عبدالعزیز بیان کرتا ہے کہ ریاح مروان کے محل میں پہنچ کر جب اس کے چبوترے کے پاس آیا تو اپنے بعض ہمراہیوں سے کہنے لگا کیا یہی مروان کامحل ہے انھوں نے کہا جی ہاں! کہنے لگا یہ بھی عجیب محل سراہے کہ آج ایک یہال آ کراتر تا ہے اور دوسرے دن یہاں سے کوچ کر جاتا ہے ہم خودسب سے پہلے یہاں سے کوچ کرنے والوں میں ہول گے۔

ریاح بن عثان کی عبداللہ بن حسن سے ملا قات:

زہیر بن انمنذ رعبدالر خمن بن العوام کا موئی بیان کرتا ہے کہ ریاح کے ساتھ اس کا ایک دربان ابوالہ خری نام بھی مدینہ آیا چونکہ بیولید بن پزید کے زمانے میں میرے باپ کا دوست تھا اس تعلق کی وجہ سے میں اس سے ملنے جاتا تھا ایک دن اس نے جھے سے کہا کہ ریاح نے مروان کے قصر میں فروکش ہونے کے بعد مجھ سے کہا تھا کہ بخدا! میحل سرا بھی عجب ہے کہ ادھر یہاں کوئی آ کر فروکش ہوا اور تھوڑ ہے بی عرصہ میں کوچ کر گیا عبداللہ اس قصر کی ایک کو تھڑی میں اس راتے پر جو تقصورہ کو جاتا ہے قیدتھا جہاں اس فروکش ہوا اور تھوڑ تھا تو جب اور لوگ اس سے ملاقات کر کے چلے گئے تو ریاح نے مجھ سے کہا کہتم میرا ہاتھ پکڑو اور ہم اس معزز بندرگ سے ملنے چلیں کہنا نہوں تھی پر سہارا دیئے ہوئے عبداللہ بن حسن کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا' اے شنے! امیر المومنین نے بحک کی قرابت کی وجہ سے یہ ہوئے عبداللہ بن حسن کے ساتھ کیا ہو مجھے اس خدمت پر مامور نہیں کیا ہے بخدا! تم

# عبدالله بن حسن کی ریاح کے متعلق پیشین کوئی:

اس براس نے مراٹھایا اور کہنے لگا' ہاں ٹھیک ہے تو ہی وہ ذلیل نیگوں چٹم قیسی ہے جواس تضیہ میں بکری کی طرح ذرئے کر دیا جائے گا۔ ابوالبختر کی کہتا تھا کہ اب ہم واپس آئے عبداللہ کے کہنے کا اس پر بیاثر ہوا کہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈ ہے پڑگئے اس کا ہاتھ میر ہے ہاتھ میں تھا جھے اس کی سردی محسوس ہور ہی تھی اور اس کے دونوں پاؤں لڑکھڑ ارہے تھے' میں نے اس ہے کہا کہ آپ اس کی بات پر التفات نہ کچھے یہ غیب سے واقف نہیں' کہنے لگا یہ کیا گئے ہواس نے جو پھھاس وقت کہا ہے بیضر وراپنے بزرگوں سے من کر کہا ہے' راوی کہتا ہے کہ شیخص واقعی بکری کی طرح اس فقنہ میں ذرج کر دیا گیا۔

#### محد بن خالدا وررزام پر جبروتشدد:

ریاح نے مدینہ آکر قسری کوطلب کیا اور اس سے سرکاری روپیدکا حساب مانگاس نے کہا میرا پیشٹی موجود ہے یہ جھ سے اس کی زیادہ روپیہ کے حساب سے واقف ہے اس نے کہا میں تم سے بوچھتا ہوں تم اپنے خشی پرٹالتے ہواس کے بعدریاح کے حکم سے اس کی گردن و بائی گئی اور اس پر بے شار کوڑے پڑے پھراس نے اس کے خشی رزام کو جواس کا مولی بھی تھا گرفتار کیا اس پر بخت مار پڑنے گئی صورت یہ تھی کہ ایک دن نے اس کے ہاتھ گردن پر باندھ دیئے جاتے تھے اور سویرے سے شام تک پندرہ کوڑے لگوائے جاتے نیز اسے مہر نبوگ کے صحن اور شہر کے چوک میں پھرا کر کوڑے لگائے جاتے اس سے کہا گیا کہ تو ابن خالد کے خلاف موا دو سے دے گر اس سے اس نے قطعی انکار کردیا' ایک دن اسے عمر بن عبداللہ الجذ الی ٹائیب کوتو ال نے باہر نکالا اور کوڑے مارنا چا ہے مگر دیکھا کہ اس سے اس نے قطعی انکار کردیا' ایک دن اسے عمر بن عبداللہ الجذ الی ٹائیب کوتو ال نے باہر نکالا اور کوڑے مارنا چا ہے مگر دیکھا کہ اس سے کہا گیا گئی دونوں پیروں سے لے کرکانوں تک زخم ہیں عمر نے اس سے کہا کہ آج تمہارے پٹنے کی باری ہے بتا و کہاں کوڑے لگا ئیں وہ کہنے لگا بخدا! کف دست کے علاوہ میر سے تمام جسم پرکوئی جگہ ایس نہیں جہاں تم کوڑے لگا سکو کیونکہ ہر حصد زخمی ہے آگر چا ہے ہوتو یہ تھیلیاں موجود ہیں ان پرکوڑے لگا اور نے لگا اور نے لگا کے گئے۔

#### رياح بن عثمان اوررزام:

ریاح کے آدمی برابراس شخص کے پاس آتے اوراہ پھسلاتے رہے کہ وہ کسی طرح ہے ابن فالد کے خلاف مواد دے دیتو پھراسے تھوڑ دیا جائے گا'اس نے ریاح ہے کہلا بھیجا کہتم جھے پٹواٹا تھوڑ دوش ایک تحریر لکھتا ہوں' ریاح نے مارکی مما نعت کر دی اور پھراس ہے اصرار کیا اور کہا کہ آج شام تم وہ تحریر لے کرسب لوگوں کے سامنے جھے دو'شام کے وقت ریاح نے پھراپنا آدم اس کے پاس بھیجا اوراہ بلایارزام اس کے پاس آگیا اس وقت بہت سے لوگ ریاح کے پاس بھیجا اوراہ بلایارزام اس کے پاس آگیا اس وقت بہت سے لوگ ریاح کے پاس بیٹھے تھے اس نے کہا اے لوگو! تم گواہ رہو کہا میر نے جھے تھم دیا ہے کہ بس ایک تحریر لکھ کر دوں جن میں ابن خالد کو اس میں نے اس تم کی ایک تحریل لکھ کر دوں جن میں ابن خالد کو از م تا ہوں کہ جو پکھ میں نے اس میں لکھا ہے وہ سراسر جھوٹ اور نا میں ابن خالد پر الزام عائد کیا ہے۔ گر میں اب تم لوگوں کو گواہ کرتا ہوں کہ جو پکھ میں نے اس میں لکھا ہے وہ سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔ ریاح نے تھم دیا کہا ہے۔ سوکوڑ ہے لگائے جا کیں چنا نچے اب سوکوڑ ہے اس مارے گئے اور پھراسے جیل بھیج

# عبيدالله بن محمر كي آئينه كے متعلق روايت:

عبیدالله بن محمد بن عمر بن علی راوی ہے کہ جب اللہ نے حضرت آ دم عَلِائلاً کو جنت سے اتار کر جبل ابوقیس پر کھڑ اکیا تو تمام سطح

ز مین ان کے سامنے آیا' اللہ نے فر مایا بیساری زمین تمہارے لیے ہے آ دم مذالتُلا نے کہا اے میرے پروردگار! میں کیونکر جان سکوں گا کہ اس زمین میں کیا ہے ٔ اللہ نے ان کے لیےستار ہے ظاہر کیے اور کہا کہ جب ثم کو بیستارہ نظر آئے تم سمجھ لین کہ بیاور بیہ واقعات ہوں گے اور جب فلاں ستارہ دیکھنا توسمجھ لینا کہ اب فلاں واقعہ پیش آئے گا۔ چنانچے حضرت آ دم غیلٹنگا تمام واقعات ز مین ستاروں کے ذریعہ معلوم کرتے تھے اس کے بعد پیطریقہ بھی آپ کے لیے مشکل ہوگیا تواللہ نے آسان سے ایک آئینہ نازل فر ما یا جس میں وہ تمام روئے زمین کے واقعات دیکھ لیتے تھے ان کے انتقال کے بعد قفطس شیطان نے اس آئینہ پر قبضہ کر کے اسے توڑ ڈالا اور اس پرسر زمین مشرق میں ایک شہر جابرت نام بسایا۔حضرت سلیمان مُلاِئلاً نے جب اس آئینہ کو دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ و قفطس لے گیا۔ آپ نے اسے بلا کراس آئینہ کو پوچھا' اس نے کہا کہ وہ شہر جابرت کی بنیا دوں میں موجود ہے' آپ نے اس سے کہا کہ وہ لے کرآ 'اس نے کہا مگران بنیا دوں کوکون منہدم کرسکے گا۔لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ اس شیطان سے کہیے کہ تو ہی بیاکا مجھی کر۔ چنا نجیہ وہ شیطان اس آئینہ کوحضرت سلیمان علائلاً کے پاس لے آیا۔حضرت سلیمان علائلاً نے اس کے مکڑوں کو جوڑ کراس کے جاروں طرف تھے باند ھے اب وہ تمام جہان کی سیراس میں کرنے لگے۔ آپ کے انقال کے بعد بہت سے شیطان اس برٹوٹ پڑے اور اسے لے گئے ۔اس کا ایک ٹکڑا نچ گیا تھا جو بنی اسرائیل میں متوارث ہوتا ہوا قبیلہ جالوت کے سردار کے پاس آیا وہ اسے مروان بن محمد کے پاس لایا اس نے اسے رگڑ کرایک دوسرے آئینہ پر چڑھا کر جب ویکھا تو اس میں ہے اسے اپنے متعلق خلاف منشاوا قعات نظر آئے' مروان نے اسے بھینک دیا اور بنی جالوت کےسر دار کوتل کرا دیا اوروہ آئینہ ا بنی ایک جاریہ کو دے دیا اس نے اسے ایک تھیلی میں بند کر کے کوٹھڑی میں مقفل کر دیا۔ ابوجعفر نے خلیفہ ہونے کے بعد اسے وریافت کیا تو معلوم ہوا کہ فلا عورت کے پاس موجود ہے چنانچہ اس کی تلاش ہوئی اور ال گیا ابوجعفر بھی بیرکر تے تھے کہ اسے رگڑ کراور صاف کر کے ایک دوسرے آئینہ پر رکھتے تھے اور اس میں تمام زمین کی سیر کر لیتے تھے اسی میں انھوں نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا اور ریاح کولکھا کہ محمدایسے علاقے میں ہے جہاں لیموں اورعنا ب کثرت سے پیدا ہوتے ہیں وہاں اس کی تلاش کرو ۔گمر چونکہ ابوجعفر کے کسی خاص آ دمی نے محمد کو یہ بات لکھ دی تھی کہتم ایک مقام میں صرف اٹنے دن قیام کرنا جتنے دن میں ڈاک عراق سے مدینہ پہنچ جاتی ہے اس کے بعدوہ مقام چپوڑ وینا چنا نچہوہ ہمیشہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوتا رہتا تھا اس اثناء میں ابوجعفر نے ایک مرتبہ اے کوہ بیضامیں دیکھا جوجھاڑی ہے تقریباً ہیں میل کے فاصلہ پر ہےاورسب بہاڑوں سے زیادہ طویل ہے ابوجعفر نے ریاح کواطلاع دی کہ محرآج کل ایسے علاقے میں ہے جہاں پہاڑ اور غار کثرت سے بیں ریاح نے ایسے مقام پر بھی اسے ڈھونڈ اگرنہ پایا۔ پھرایک مرتبہ انہوں نے ریاح کولکھا کہ اب وہ ایسے پہاڑ میں ہے جہاں مونگ اور تارکول ہوتا ہے ریاح نے یر ہ کر کہا کہ بیاتو کو ومری ہے چنانچداب اس نے بہال محمد کو ڈھونڈ اگر نہ یا یا۔

ا بوصفوان نصر بن قید ید بن نصر بن سیار کہتا ہے کہ ابوجعفر کے پاس ایک ایسا آئینہ تھا جس میں و کیھ کروہ اپنے دوست یا دشمن کو حاتے تھے۔

رياح بن عثان كى محر بن عبدالله كى تلاش:

حارث بن اسخق رادی ہے۔ ریاح نےمحمد کی تلاش میں اب اور بھی زیاد ہ کوشش شروع کی اسےمعلوم ہوا کہمحمد کو ہستان جھینہ

کے جبل رضوی کی کی گھاٹی میں ہے یہ مقام پنج کے علاقہ میں واقع ہے ریاح نے عمر و بن عثان بن ما لک الجھنی (از بن جشیم) کواس مقام کا عامل مقرر کیا اور مجھ کی تلاش کی ہدایت کی اسے معلوم ہوا کہ وہ کوہ رضوی کی ایک گھاٹی میں موجود ہے بیدرس ساور پیدل سپ مے کر اس کی تلاش میں چلامجھ کواس کے آنے کی اطلاع ہوگئی وہ تو بڑی سرعت سے نکل بھاگا مگر اس کا ایک ہالک مس بچہ جواسی حاست خوف و ہراس میں پیدا ہوا تھا اور جے اس کی ایک چھوکری لیے ہوئی تھی پہاڑ پر سے گر پڑا اور پاش ہوگیا ۔عمر و بن عثمان مے نیل مرام بیٹ آیا۔وہ بچھ گر کر مرگیا جب اس کی اطلاع محمد کوہوئی اے اس کا سخت صدمہ ہوا۔

## محربن عبداللد کے بچہ کی ہلاکت:

خود محر سے بیر دوایت مذکور ہوئی ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں جبل رضوئی میں چھپا ہوا تھا اس وقت میرے ساتھ میری ایک ام ولد لونڈی تھی۔میر اایک شیر خوار بچداس کے پاس تھا جسے وہ دور دھ پلارہی تھی استے میں اچا نک اٹل مدینہ کے مولی ابن سیوطی نے اس یہاڑ میں مجھے آگھیرا میں تو بھاگ کرنچ گیا' میری جاربی بھی بھاگی وہ بچداس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور پاش پاش ہوگیا۔

اس بیان کا ناقل عبیداللہ کہتا ہے کہ ظہور کے بعد جب ابن سیوطی محمد کے سامنے پیش کیا گیا تو محمد نے اس سے پوچھاتم کواس شیرخوار بچہ کا واقعہ یا د ہے۔اس نے کہا ہاں! میں جا نتا ہوں' محمد نے اسے قید کر دیا اور بیمجد کے تل ہونے تک قیدر ہا۔ میں سے منتسات

## محربن عبدالله کی ریاح کے متعلق رائے:

خودمجر سے روایت ہے کہ میں وادی حرومیں تھا بھی پہاڑ پر چڑھ جاتا تھا اور بھی وادی میں اتر آتا تھا اتنے میں ریاح رسالہ لے کرآپہنچا میں ایک کنویں کی طرف مڑگیا اور اس کے دونوں ڈھا دوں کے درمیان تھہر کریانی پینے لگایہ دیکھ کرریاح نے میراتع قب چھوڑ دیا اللہ اس کا بھلا کریے بیاع الی ایپنے اخلاق میں کس قدروسیج ظرف تھا۔

## ریاح کامحربن عبدالله کی گرفتاری ہے گرین

بن حسن کی گرفتاری کا تھم:

گیے۔عبداللہ بن حسن اس کی قید میں تھا اس وقت عبدالعزیز بن سعید نے ابوجعفر سے کہا کہ ایک طرف تو آپ محمد اور ابراہیم کے پکڑنے کی فکر میں ہیں اور دوسری طرف ابنائے حسن آزاد پھررہے ہیں ٔ حالانکہ بخدا! ان کے ہرخص کارعب لوگوں کے قلوب میں شیر سے بھی زید و ہے عبدالعزیز کی بھی بات ان سب کی گرفتاری کا باعث ہوئی۔ ابوجعفر نے اس کے بعد عبدالعزیز سے بلا کر بوچھا تم کو کس نے یہ بات سمجھائی تھی اس نے کہا فلیج بن سلیمان نے 'چنا نچے عبدالعزیز بن سعید کے مرنے کے بعد جو ابوجعفر کا جاسوس اور حاکم صدق ت تھا انھوں نے فلیج بن سلیمان کو اس کی جگہ مقرر کر دیا ابوجعفر نے بن حسن کی گرفتاری کا تھم دے دیا۔

ابوجعفر نے ریاح کو تھکم دیا کہ تم تمام بنی حسن کو گرفتار کرلواوراس غرض کے لیے انھوں نے ابوالا زہرالمبری کو مدینہ بھیجا انہوں نے اس سے پہلے ہی عبداللہ بن حسن کو قید کر دیا تھا اوروہ تین سال تک قیدر ہا حسن بن حسن نے عبداللہ کے ثم میں خضاب لگا ناتر ک کر دیا تھا اور اس پر ابوجعفر کہتے تھے کہ اس ماتمی شکل بنانے سے کیافائدہ ہوگا۔

بني حسن کي گرفتاري:

ریاح نے حسن بن حسن کے بیٹوں ابراہیم اور حسن کو حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بڑا تھے؛ کو داؤ دبن حسن کے بیٹوں سلیمان اور عبداللہ کو ابراہیم بن حسن بن حسن بن علی بن ابی اور اسلیمان اور اسلیمان بن حسن بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب بئی شینہ کو گرفتار کرلیا آخر الذکر اس کے گھر کے دردازے ہی پر گرفتار کیا گیا تو اس کی مال عائشہ بنت طلحہ بن عمر بن عبیداللہ بن معمر نے کہا کہ ذراتھوڑی دیر کے لیے اسے چھوڑ دو میں اسے لپٹا کر پیار کرلوں سرکاری عہدہ داروں نے اس سے افکار کر دیا اور کہا تم فرز دہ نہ رہوگی نیز انہوں نے علی بن حسن بن حسن العابد کو گرفتار کرلیا۔ ابوجعفر نے ان کے ساتھ علی کے بھائی عبداللہ بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن گھڑئے؛ کو بھی قبد کر دیا۔

# ر یاح بن عثمان کی ورگت:

اب ریاح نے اہل مدینہ اور عبداللہ کے بیٹوں محمد اور ابراہیم کوعلی الاعلان گالیاں دینا شروع کیں ایک دن منبر پر کہا کہ میہ دونوں فاسق نقض بیعت کرنے فنڈ جنگ بر پاکرنے والے مفسد ہیں پھر ابوعبیدہ کی پوتی ان کی ماں کا نام لیا اور اسے گالیاں دیں اسے من کر سب لوگوں نے اظہار تبجب وجیرت کے لیے سبحان اللہ کہا اور اس کے کیے کو تخت براسم جھااس پراس نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ ہمارے ان کو گالیاں دینے کی تمام فرمہ داری تم پرعائد ہوتی ہے۔ تم نے ہم کواس کے لیے مجبور کر دیا۔ اللہ تم کو ذکیل وخوار کر دے میں ابتمہارے فلیف کو تمہاری منافقت اور ریا کاری کی شکایت کلمتا ہوں اس پر تمام لوگوں نے کہا اے اس شخص کے بیٹے جس پر دے میں ابتمہارے فلیف کو تمہاری بات نہیں سنتے اور اب سب لوگ کنگر اٹھا کر اس پر جھپٹے گریو فور اُجھیٹ کر بھا گا اور قصر مروان میں حد شری جاری ہوئی ہے ہم تیری بات نہیں ماؤگ منجد سے نکل کر اس کے مقابل صف بستہ ہوئے اس پر پھر چھیٹے اور خوب گالیاں دیں گر پھر چھوڑ کر چلے گئے۔

## علی بن محرکی گرفتاری کاواقعہ:

ن کورہ بالا بی صن کے ساتھ مویٰ بن عبداللہ بن صن بن علی بی سے بھی قید کردیا گیااسی طرح علی بن محمد بن عبداللہ بن حسن بن حسن بن اللہ بھی مصرے آئے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔ اس کا واقعہ میہ ہے کو محمد نے اپنے بیٹے علی کو مصر بھیجا تھا' والی مصر کواس کا پینہ چل گیا۔ علی اچا نک اس پر جملہ کرنا چا ہتا تھا اس نے اسے گرفتار کر کے ابوجعفر کے پاس بھیج دیا اس نے ابوجعفر سے اپنے مجر مانہ اراد ہے کا اقر ارکیا اور اپنے باپ کے طرفداروں کا نام بتا دیا جن لوگوں کے نام اس نے ابوجعفر کو بتائے تھے اس میں عبد الرحمٰن بن ابی المولی اور ابو حنین بھی تھے' ابوجعفر نے ان دونوں کو قید کر ا دیا ورسودر سے ابو حنین کولگوائے۔

ا یک مرتبہ حسن بن حسن ابراہیم بن حسن کے پاس آیا وہ اس وقت اپنے اونٹوں کو جارہ کھلا رہا تھا' حسن اس سے کہنے لگا کہ عبداللّٰد تو قید میں ہے اور تم یہاں اونٹ چرار ہے ہوا ہے غلام اس کی رسی کھول دو' غلام نے ان کوچھوڑ دیا پھراس نے انہیں واپس لانے کے لیے آواز بھی دی مگران اونٹوں میں سے ایک بھی ہاتھ نہ آیا۔

## على بن عبدالله كابيان:

علی بن عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی بیان کرتا ہے کہ ہم مقصورہ میں ریاح کے درواز بے پرحاضر ہوئے نقیب نے آ کر کہا کہ بن حسین میں سے جولوگ بیبال ہوں وہ اندرآ کئیں میر بے چچا عمر بن محمد نے بجھ سے کہا کہ ذراا ندر جا کر دیکھو کہ بیلوگ کیا کرتے ہیں چنا نچہ بیلوگ بیال ہوں اب وہ اندرآ کئیں میر بے چچا ہے آئان کے بعد نقیب نے کہا کہ جو بی حسن بیہاں ہوں اب وہ اندرآ کئیں بیرجی باب المقصورہ سے داخل ہوئے اور دوسری طرف باب مروان سے لوہارا ندر گئے پھر بیڑیاں طلب ہو کئیں۔ علی بن حسین کی گرفتاری کے لیے پیشکش:

عیسیٰ کاباپ راوی ہے کہ ریاح کا بید ستورتھا کہ وہ مسی کی نماز پڑھ کر مجھے اور قدامہ بن موئی کواپنے پاس بلا بھیجتا تھا اور بم لوگ پچھ دریا تیں کر لیتے تھے ایک دن میں اس کے پاس بیٹا تھا اور جب روشی اچھی طرح پھیل گئی کہ ہم ایک دوسر ہے کی شکل پچپان کوگ کچھ دریا تیں کر لیتے تھے ایک دن میں اس کے پاس بیٹا تھا اور جب روشی آ مدید کہا اور کہا کہ آپ کیوں آئے ہیں اور کیا چاہتے مسئے اس وفت ایک شخص تو سے مند چھپائے سامنے آیا 'ریاح نے اسے خوش آمدید کردیجے ۔ اب معلوم ہوا کہ بیٹل بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن ایک کے اس نے اسے بھی قد کردیا ۔

سعید بن ٹاثر ہ' جعفر بن سلیمان کا مولی راوی ہے کہ محمد نے اپنے بیٹے علی کومصر بھیجا تھا۔ یہ و ہیں گرفتار کرلیا گیا اور ابوجعفر کی قید ہی میں اس کا نقال ہوا۔

# محمر بن عبدالله كاعبدالله بن حسن كو پيغام:

مویٰ بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ جب ہم سب قید کر دیے گئے تو جیل خانہ میں گنجائش نہ رہی اور ہمیں تکیف ہونے گئی اس پر میرے باپ عبداللہ بن حن نے ریائ ہے کہا آپ اجازت دیں تو میں ایک مکان خرید لیتا ہوں اور اس میں آپ ہمیں قید کر دیجے۔ ریائ نے اسے منظور کرلیا۔ میرے باپ نے ایک مکان خرید لیا اور ہم سب اس میں منتقل کر دیئے گئے جب قید بہت طول ہو گئی تو محمدا پی ماں ہند کے پاس آئے اور کہنے لگا کہ میں نے اپ باپ اور پچاؤں کوائی تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے جسے وہ برداشت مہیں کر سکتے میں نے ارادہ کرلیا ہے کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دوں شایدائی طرح انہیں رہائی نصیب ہو۔

# عبدالله بن حسن كى محمه بن عبدالله كونفيحت:

ان کی ماں نے یہ کیا کہ اپنی ہیئت بدل کر پرانے چیتھڑ ۔ گدڑ ۔ پہن کر پیام رسال کی طرح جیل آئی اسے اندرآ نے کی اجازت دی گئی میرے باپ نے اسے دکھ کر پیچان لیا اور خوداٹھ کراس کے پاس گئے اس نے محمہ کا قصہ کہانھوں نے کہاا سے منع کر دو کہ وہ ہر گز ایسا نہ کر ہے ہم اپنی حالت پر صابر جیں اور اللہ سے امیدر کھتے ہیں کہ وہ اس میں ہمارے لیے بھلائی کرے گاتم جا کراس سے کہد دو کہ وہ اپنی حکومت کے لیے دعوت دے اور اس میں پوری کوشش کرے ہمارے مصائب کی کشاد اللہ کے ہاتھ میں ہے ان کی مال نے واپس جا کر ساری گفتگو مجمہ سے بیان کر دی اب محمد اپنے ارادے پر پوری طرح جم گئے۔ اس سال حسن بن حسن بن علی کے بیٹوں کو مدینہ سے عراق بھیجے دیا گیا'اس واقعہ کی تفصیل اور اس کے اسباب حسب ذیل ہیں۔

حسن بن حسن اورعبدالله بن حسن كي گفتگو:

موسیٰ بن عبدالندا ہے دادا کی روایت نقل کرتا ہے کہ جب ابوجعفر جج کرنے گئے انہوں نے محمہ بن عمران بن ابراہیم بن محمہ بن طلحہ اور مالک بن انس کو ہمارے اعزاء کے پاس بھیجا اور درخواست کی کہ آپ عبداللہ کے بیٹوں محمہ اور ابراہیم کومیرے حوالے کریں یہ دونوں آدمی ہمارے پاس آئے اس وقت میرے باپ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے ان دونوں نے وہ پیام پہنچا دیا اس سن کرحسن بن حسن نے کہا کہ بیاس بد بخت کے بیٹوں کی حرکت ہے بخدا! نہ ہماری بیرائے ہے نہ ہمارے کنبہ کا ایسا خیال ہے اور نہ اس میں ہمیں کہورض ہے اس پر ابراہیم نے حسن کو خطاب کیا کہ آپ ان کے بیٹوں کی وجہ سے اپنے بھائی کو برا کہتے ہیں اور اپنے بیٹتیج کوان کہ مال کی وجہ سے کیوں برا کہتے ہیں اور اپنے بیٹتیج کوان کہ مال کی وجہ سے کیوں برا کہتے ہیں اور اپنے بیٹتیج کوان کہ مال کی وجہ سے کیوں برا کہتے ہیں اور اپنے بیٹتیج کوان کہ مال کی وجہ سے کیوں برا کہتے ہیں اور اپنے میں میرے باپ نماز پڑھ کروا پس آگے ان دونوں شخصوں نے ان سے وہ پیام کہد یا انہوں نے ضدمت میں حاضر ہوتا ہوں ان دونوں صاحبوں نے یہ بیام ابوجعفر کو بہنچا دیا اسے سن کر ابوجعفر کہنے لگے کہ وہ اپنی تعربیا زیر میں مورس کی اس کے جواب میں نہیں کہنا چا ہتا۔ البتد اگر وہ مجھے اجازت و یں تو میں خودان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ان دونوں میٹوں کو حاضر نہیں کر یں سے میں ان کو اپنے پاس نہیں بلاؤں گا۔

ابن زبالہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بعض علماء سے بیہ بات تی ہے کہ عبداللّٰہ بن حسن کی تقریر میں بیہ جادو بھرا تھا کہ جس کے ساتھ وہ ہم سفر ہوئے انھول نے اسے اس کی رائے سے پھیر دیا۔ ۔ سر طلا

## بنوحسن کی طلبی:

موکی بن عبدالقداپ دادا کی روایت بیان کرتا ہے کہ اس کے بعداس سلسلہ میں ابوجعفر جج کرنے چلے گئے جج سے فارغ ہو کر مدینہ بیں آئے بلکہ ربذہ چلے گئے اور اس کی نہر کے موڑ پر آئے حارث بن آئی کہ تا ہے کہ بنوحسن ریاح کے پاس قید سے کہ ابوجعفر ۱۳۸۲ھ میں جج کے لیے آئے ریاح ربذہ آ کر ان سے ملا انھوں نے اسے مدینہ والیس جانے کا تھم دیا اور ہدایت کی کہتم سب بنوحسن کو میرے پاس جھج دونیز ان کے ساتھ محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عثمان کو بھی بھتے دیا کیونکہ سیجی ماں کی طرف سے بنوحسن کا بھائی تقاان سب کی داوی فاطمہ بنت حسین بن علی بڑے تیا بنا طالب تھی۔

بنوحسن کی روانگی ریذه:

ریاح نے اسے بھی طلب کیا بیاس وقت بدر میں اپنی کسی جا کداد پر قیم تھاوہاں سے اسے ریاح نے مدینہ بلایا اور پھراس کے

ساتھ اور تمام بن حسن کو لے کر ریزہ روانہ ہوا جب مدینہ سے تین میل کے فاصلہ پر قصر نفیس میں آیا تو یہاں اس نے لوہاروں کو مع بینز یوں اور بیخشکر یوں کے بلایا اور بیخشکر کو بیزی اور بیخشکر کی بہنائی گئی عبداللہ بن حسن بن حسن کو بیزی کے جلقے ان کی بینڈ لی پر استے تھے کہ وہ گوشت میں پیوست ہوگئے عبداللہ نے ایک مرتبان کی تکلیف کی وجہ ہے آہ کی اس پر اس کے بھائی علی بن حسن بن حسن سن حسن بن حسن بن حسن میں کے وہتم دی کہ میری بیڑی کے جلقے استے چوڑ ہے بین کہ بیاس کے بیر میں بخو لی آجا کیں گان کو اسے بہنا دیا جائے چنا نچہ وہ بدل ویٹ کے اور اب ریاح انہیں ریزہ لے چلا۔

# على بن حسن كااستقلال واستقامت:

جوریہ بن اسماراوی ہے کہ جب بن حسن ابوجعفر کے پاس لے جائے جانے لگے تو بیڑیاں منگوا کرسب کے ڈال دی گئیں علی بن حسن بن حسن اس وقت کھڑا نماز پڑھ رہا تھا ان بیڑیوں میں ایک بھاری بیڑی تھی کہ جس کے ڈالے جانے پرکسی نے آ مادگی ظاہر شدی تھی اور سب نے اس کے ڈالے جانے سے انکار کردیا تھا جب بینماز سے فارغ ہوگیا تو کہنے لگا۔ ابھی تو ابتداء ہاس میں تم نے جزع وفزع شروع کردی آ بندہ نہ معلوم تم لوگوں کی کیا حالت ہوگی اب اس نے خود ہی اپنے پاؤں آ گے بڑھا دیے اور وہ وزنی بیڑی اس کے ڈال دی گئی۔

عبداللدين عمران كهتاب كمابوالاز بران سبكوربذه لايا تفا

## بنوحسن كي منقلي برحسين بن زيد كا اظهار تاسف:

حسین بن زید بن علی بن حسین بن الی بیت اوران کور بذہ لے جارہے ہیں مبحد نبوی گیا تو ہیں نے دیکھا کہ بن حسن کومروان کور بذہ لے جارہے ہیں ہیں اپنے گھروا پس آ گیا اس وقت جعفر بن مجمہ نے فصل سے نکالا جارہا ہے ابوالا زہران پر تنعین ہیں اوران کور بذہ لے جارہے ہیں ہیں اپنے گھروا پس آ گیا اس وقت جعفر بن مجمہ نے مجھے بلا بھیجا ہیں ان کے پاس آ یا انھوں نے بوچھا کیا واقعہ ہوا ہیں نے کہا کہ ہیں نے ویکھا کہ بن حسن کو مملوں میں بنھا کر لے جا رہے ہیں جمھے کہا بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا پھراہے ایک غلام کو بلالیا اور بہت دریت اپنے رہ سے دعا ما نگی غلام سے کہا کہ تو جااور دیکھارہ جب وی حب وہ سوار کرا دیئے جا کیں تو جمھے سے آ کر خبر کرنا تھوڑی دریٹ اس نے آ کر کہا کہ اب وہ روانہ ہوئے جعفر بن مجمد کھڑے ہوئے اوراو نی پردہ کے چیچے جہاں سے ان کوسب نظر آتے تھے گروہ خود کھائی نہ دیتے تھے آ کر کھڑے ہوئے سب سے پہلے عبداللہ بن اوراو نی پردہ کے چیچے جہاں سے ان کوسب نظر آتے تھے گروہ خود کھائی نہ دیتے تھے آ کر کھڑے ہوئے سب سے پہلے عبداللہ بن حسن محمل پر دوسری جانب ایک عبشی بٹھایا گیا تھا اسی طریقہ پر اس کے تمام خاندان والے ایک حسن محمل پر موسری جانب ایک عبدان کی داڑھی تک آئو بہہ کر آئے پھر میری طرف د کھے کر کہا اے ایک کر کے بٹھائے گئے تھان کود کھی کہ اللہ کا حرم محفوظ نہیں رہا۔

مصعب بن عثمان رادی ہے کہ جب بن حسن کوقید کر کے لے گئے تو حارث بن عامر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام ربذہ میں ان کے پاس آ کر کہنے لگا خدا کاشکر ہے کہ اس نے ہمارے علاقہ سے تمہارا اخراج کر دیاحسن بن حسن اس پر دیدے نکال کرتیز ہوئے مگرعبداللّٰدنے کہا ہیں پرزور طریقہ پرتم سے کہتا ہوں کہتم خاموش رہو۔

## محداورا براجيم كى عبدالله بن حسن سے ملاقات:

ا بن ابرد ومحمد بن عبدالله كا حاجب بيان كرتا ہے كہ جب بن حسن عراق جارہے تھے تو محمد اور ابراہيم بدويوں كے لباس ميس

ا پنے چبرہ پر عمامہ اوڑ ھے اپنے باپ کے پاس آتے اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے اور خروج کے لیے اجازت مانگتے مگر عبداللہ خروج میں جدی کرنے ہے ان کورو کتا اور کہتا کہ جب تک اچھی طرح انتظام نہ کروخروج نہ کرنا اور یہ بھی کہا کہ اگر ابوجعفرتم کو کریموں ک زندگی بسر کرنے ہے روک دیتوروک دے قروہ تم کو کریموں کی موت مرنے سے تو نہیں روک سکتا۔ ابوجعفر منصور اور عبداللہ بن عمر و بن عثمان رہی تیں:

جب بوحسن ربذہ میں تھاں وقت عبداللہ بن عمرہ بن عثان بی تھولدار قیص اوراس کے نیچ کیڑے کا ازار پہنے
ابوجعفر کے پاس آیا جب بیاس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو ابوجعفر نے اسے دیوث کہہ کر خطاب کیا محمہ نے کہا آپ بیا فرماتے ہیں
آپ جانے ہیں کہ بچپن سے لے کر بڑھا پے تک میں نے بھی کوئی ایسافعل نہیں کیا جس کی وجہ سے جھے بیخطاب دیا جائے ابوجعفر
نے کہا پھر کہاں سے تو نے اپنی بٹی کو حاملہ کرایا۔ (اس کی بٹی ابراہیم بن عبداللہ بن حسن بی دشن کے نکاح ہیں تھی ) تو نے جھے سے طلاق اور عمال کی شرط پر سم کھا کرعبد کیا تھا کہ تو جھے سے منافقت نہیں برتے گا اور نہ میر کے کی دہمن سے تعلقات رکھے گا تو اپنی بٹی کو حنا اور عطر لگائے دیکھتا ہے اور اسے حاملہ بھی پاتا ہے عمر اس کے حملہ کی تجھے ذرا پرواہ نہیں اب یا تو عہدشکن ہے یا تو دیوث ہے بخدا! میں تھے پر حدشری جاری کروں گا محمہ نے جو اب دیا میں نے آپ سے جوعبد کیا تھا اس پر میں بدستور قائم ہوں اور جہاں تک میر علم میں ہے میں نے کوئی بات آپ کے خلاف نہیں کی ہے آپ نے میری لڑکی پر جوالزام لگایا ہے تو وہ رسول اللہ کا تھا کہ اولا دہونے کی وجہ سے اس تبہت سے مہرا ہے البند اس کے حاملہ ہونے پر میرا ہے گمان ہے کہ شاید ہماری لاعلی میں اس کے شوہر نے اس سے خلوت اختیار کی۔

## عبدالله بن عمرو برعماب:

اس کی اس تقریر سے ابوجعفر بہت برہم ہوئے انہوں نے اس کے کپڑے بھاڑنے کا عکم دیا چٹا نچان کی قیص ازار پرسے شق کر
دی گئی اوراس کی شرم گاہ کھل گئی۔اس کے بعد ابوجعفر کے تھم سے ڈیڑھ سوکوٹر نے اس کے بلکے اوراس کے بدن کا کوئی حصہ ان کی ضرب
سے باتی نہیں رہا اس اثنا میں ابوجعفر بلاتو قف اسے پٹواتے رہے ایک کوڑا اس کے چہرے پر لگا اس پر اس نے کہا ذرا تو رحم کرواور
میرے چہرے کوتو بچا دواسے تو رسول اللہ کا گئی گئی ابت کی عزت وحرمت حاصل ہے اس کا کھا ٹاکرٹا چاہیے اس بات سے ابوجعفر کواور
میرے چہرے کوتو بچا دواسے تو رسول اللہ کا گئی گئی آئی گئی گئی ابت کی عزت وحرمت حاصل ہے اس کا کھا ٹاکرٹا چاہیے اس بات سے ابوجعفر کواور
میرے چہرے کوتو بچا دواسے تو رسول اللہ کھا گئی گئی آئی گئی گئی دن میں باتھ دوریا گیا اس کے بعد لکڑی کا ایک تخت اس کے قد کے
ہرا برمنگوایا گیا ،عبد اللہ بن عمر و بن عثمان طویل قامت تھا وہ تخت اس کی گردن میں باتھ دوریا گیا پھراس کا ہاتھ اس سے با ندھا گیا 'اوراس
طرح اسے شہرے لیے نکالا گیا جب بیا ابوجعفر کے کمرے سے برآ مد ہوا تو اس کی بڑائے نیے رحوطا کر سے آگر کہا میرے ملل
باپ آپ پر سے فدا ہوں اگر تھم ہوتو اپنی چاور آپ کو اور ٹر ھادوں اس نے کہا اللہ تم کواس کی جزائے خیرعطا کر سے تم بہت اچھا کیا جو
بیا نیے وہ چو دراسے اور ھادی گئی اوراسی طرح وہ اسے خور میں بات جو بہتے پر پڑی ہے میرے لیے زیادہ تکیف دہ ب

محمد بن ہاشم بن البرید معاویہ کا مولی راوی ہے کہ جب بنی حسن قید کر کے ربذہ لائے گئے میں وہاں موجود تھا ان کے ہمراہ

عثانی بھی تھااس کارنگ چنی تھا پیسب لوگ باہر بٹھا دیے گئے تھوڑی ہی دیر میں ابوجعفر کے پاس ایک شخص نے باہر آ کر لوچھا کہ محمد بن عبد اللہ العثمانی کہاں ہے بید کھڑا ہوااوراندر گیا اس کے اندر جاتے ہی ہم نے کوڑوں کی آ وازش اس پر ابوب بن سلمۃ اکمز وی نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ابوجعفر کی شخص کے ساتھ زمی نہ برتیں گاس لیے تم لوگ ابھی سے ہر بات کے لیے تیار رہواور کسی قسم کی پریشانی کا اظہار نہ ہونے دو۔اب عثانی باہر نکالا گیا اس کے اپنے کوڑے لگے تھے کہ اس کا رنگ بدل گیا تھا اور وہ زکی معلوم ہوتا تھا تمام جسم پرخون جاری تھا ایک کوڑا اس کی ایک آ کھ پرلگا تھا اور اس سے بھی خون جاری تھا وہ اپنے بھائی عبداللہ بن حسن بن حسن کے پہلو میں لاکر بٹھا دیا گیا اس نے پانی ما نگا عبداللہ بن حسن نے کہا اے لوگو! کون ہے جو ابن رسول اللہ کا تھا کہ کوتھوڑا ما پانی بلا کے کسی نے اسکا جو اب نہیں دیا اور سب کنارہ کش ہو گئے گرا کی خواسانی نے پانی لاکراسے پلایا۔اس کے تھوڑی دیر کے بعد ابوجعفر ایک خچر پرمحمل کی ایک شق میں سوار برآ مہ ہوئے ان کی دوسری جانب داہئی شق میں رہتے بیشا ہوا تھا ان کو دکھر عبداللہ نے لاکا را اے ابوجعفر بخدا جنگ بدر میں ہم نے تہارے قید یوں کے ساتھ میسلوک نہیں کیا تھا۔ اسے س کر ابوجعفر جھینپ گئے اور اس کا کوئی جو اب ان سے نہیں کیا تھا۔ اسے س کر ابوجعفر جھینپ گئے اور اس کا کوئی جو اب ان سے نہیں بیٹا ہوا تھا ان کو دکھر جھینپ گئے اور اس کا کوئی جو اب ان سے نہیں بیٹا۔

بیان کیا گیا ہے کہ جب محمد بن عبداللہ العثمانی ابوجعفر کے پاس آیا تو اس نے اس سے ابرا تیم کو پوچھااس نے کہا مجھےاس کا سچھلم نہیں ابوجعفرنے اس کے منیہ پرگرز سے ضرب لگائی۔

ابوجعفراورعبدالله بن عمر مين تلخ كلامي:

#### سليمان بن داؤ د كابيان:

سلیمان بن داؤ دبن حسن بیان کرتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن حسن کو کبھی اس قدر بے چین اور رنجید ہنہیں دیکھا جتنا کہ اس دن دیکھا' جب کہ محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عثان کا اونٹ بگڑ کر بے قابو ہو گیا اورخود محمد اس سے غافل تھا اس کے پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں زنجیر بندھی تھی اونٹ کے بگڑنے سے بیگر ااس کے گلے کی زنجیرمحمل میں اٹک گئی اور و معلق لئکارہ گیا اسے دیکھ کرعبداللہ بن حسن زاروقطار رونے لگا۔

## موى بن عبدالله برعماب:

موی بن عبداللہ بن مویٰ اپنے دادا کی روایت بیان کرتا ہے کہ جب ہم ربذہ آئے تو ابوجعفر نے میرے باپ کے پاس اپنا قاصداس بیام کے ساتھ بھیجا کہ آپ میں سے ایک شخص کو بھیج دو مگر یہ بچھلو کہ دہ اب بھی تہارے پاس دائیس تیا آئے گا ان کے تمام بھیجے بردھ بردھ بردھ کر اپنے تیک اس قربانی کے لیے پیش کرنے لگے ان کو انھوں نے دعا دی مگر کسی کو قبول نہیں کیا اور ہم سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تہاری خاطر اپنے بھیجوں کو مصیبت میں ڈالوں البتد اے مولی تم جاؤ۔ چنا نچہ میں گیا اس وقت میری عمر بہت ہی کم تھی مجھے دکھے کہ اور جعفر نے کہا اے لڑے تو کوڑوں سے آئی نہیں سکتا۔ چنا نچہ بھی پراتنے کوڑے پر نے کہ میں بہوش ہو گیا جو فوٹوں ہو گیا جا انھوں نے مجھے اپنے بالکل قریب بلایا اور پوچھا جا نتا ہے یہ کیا ہے۔ یہ وہ خون میں ایک تا ہو میر ہے جسم سے بہا تھا مجھے ایک ڈول اپنا خون بھا پڑا اس کے بعد میں نے کہا۔ امیر المومنین بخدا اس معاملہ میں میر اکوئی قصور نہیں ہے اور میں بالکل علیجہ ہوں انھوں نے کہا تم جاؤ اور اپنے دونوں بھا ئیوں کو میر ہے ہا تھا جو میر نے کہا تم جاؤ اور اپنے دونوں بھا ئیوں کو میر ہے ہاس کے کرآ نا۔

موسیٰ بن عبدالله کی روانگی مدینه:

میں نے کہا آپ مجھے ریاح بن عثان کے پاس بھیج رہے ہیں وہاں جاتے ہی وہ میری نقل وحرکت کی دیکھ بھال کے لیے جاسوں ومخبر شعین کر دے گا وہ ساہہ کی طرح میر سے ساتھ رہیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ میر سے بھائیوں کوان جاسوسوں کاعلم ہو جائے گا اور وہ مجھ سے دور بھا گئے رہیں گے ابوجعفر نے ریاح کو لکھ دیا کہ تم کومولی پرکوئی اقتد ار حاصل نہیں ہے اسے آ زاد چھوڑ دو مگر اس کے ساتھ خودانھوں نے اپنے آ دمی میر سے ساتھ کر دیے اور ان کو ہدایت کر دی کہ وہ میری تمام حالت ان کو لکھتے رہیں ۔ میں مدینہ آ کر بلاط میں ابن ہشام کے مکان میں فروش ہوا میں گئی ماہ اس مکان میں مقیم رہا' ریاح نے ابوجعفر کو لکھا کہ موگ اپنے مکان میں مزب سے سکونت پذیر ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ کب امیر الموشین پر مصائب کا نزول ہوا ابوجعفر نے اسے لکھا کہ موگ کو میر سے پاس بھیج دو چنا نچر یاح نے پھر جھے ان کے پاس بھیج دیا۔

موی بن عبدالله کی طلی:

ایک دوسری روایت بیہ کہ میرے باپ نے ابوجعفر کولکھاتھا کہ میں مجمد اور ابراہیم کے نام ایک خط لکھتا ہوں آپ موئ کو
بھیج دیجیے مکن ہے کہ بیا ہے بھا ئیوں تک اس خط کو پہنچا دے اور اپنے خط میں تو ان دونوں کو بیلکھا کہتم ابوجعفر کی خدمت میں حاضر
ہو جاؤ مگر موئ نے ان سے زبانی بیہ کہ دیا کہ کہ دینا کہ وہ بھی ندآ کی اس ترکیب سے اس کا مقصد بیتھا کہ کی طرح میں ابوجعفر کی
گرفت سے نکل جاؤں چونکہ میں ہند کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس وجہ سے میرے باپ مجھے بہت ہی عزیز رکھتے تھے میں مدینہ آکر کی
ماہ مقیم رہا میرے ساتھ ابوجعفر کے سیا ہی متعین تھے جب میرے قیام کوعرصہ گذر گیا اور جس مقصد کے لیے مجھے چھوڑ اگیا تھا وہ پورانہ
ہوا تو ریاح نے ابوجعفر کومیری شکایت لکھ بھیجی ابوجعفر نے مجھے اپنے یاس بلالیا۔

عمران بن محرز راوی ہے کہ بنوحسن ربذہ روانہ ہوئے ان میں علی اورعبداللہ ٔ جسن بن حسن بن تحسن بن ٹیز کے بیٹے بھی تھے ان کی ماں حبا بہ بنت عامر بن عبداللہ بن عامر بن بشیرتقی حسن بن حسن اورعباس بن حسن اسی قید میں انتقال کر گئے۔ان کی مال عائشہ بنت طلحه بن عمر بن عبیدالله تقی 'اورعبدالله بن حسن اورابرا بیم بن حسن تھے۔ پسر ان حسن وعلی کی پیش کش:

ایک روایت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب عبداللہ بن حسن کومع اپنے اہل وعیال کے قید کر کے عراق لایا جار ہاتھا نجف سامنے آیا عبداللہ نے نجف کی طرف اشارہ کر کے اپنے اہل ہے کہا دیکھواس گاؤں میں وہ شخص آ رام کرر ہا ہے جس کی وجہ ہے ہم اس ظالم کے خلاف کا رروائی کرنے سے رکے ہوئے ہیں استنے میں حسن وعلی کے دو بیٹے تلواریں بغل میں دبائے عبداللہ بن حسن کے پاس آئے ہیں جو آپ جا ہیں ہم اسے بجالا ئیں گے عبداللہ نے اور اس سے کہاا ہے رسول اللہ می گھاکے صاحبزادے ہم تمہارے پاس آئے ہیں جو آپ جا ہیں ہم اسے بجالا ئیں گے عبداللہ نے کہا تم نے اپنا فرض اداکر دیااس معاملہ میں تم کھوکار آئی نہیں ہوسکتے 'وہ دونوں واپس چلے گئے۔

#### محدين ابراجيم كاانجام:

ابوجعفر کے جم سے ابوالا زہر نے بن حسن کو ہاشمہ میں قید کر دیا جب بیسب ابوجعفر کے سامنے پیش کیے گئے تو ان کی نظر محمہ بن ابراہیم بن حسن پر پڑی ۔ د کھے کر کہنے گئے تو ہی دیباج اصغر ہے اس نے کہا جی ہاں ابوجعفر نے کہا بخدا میں تجھے کو اس طرح میں کہا کہ اس طرح میں نے کسی اور تیرے فائدان والے کو آل نہ کیا ہوگا ابوجعفر نے ایک چونے کے ستون کو بچ میں سے ش کرنے کا حکم دیا جب وہ شق کر دیا عمیا تو محمہ بن ابراہیم کو اس میں زندہ چنوا دیا۔ بیاس قدر حسین تھا کہ اس کی زندگی میں لوگ اس کی صورت دیکھنے میں اس کی صورت دیکھنے میں اس کی صورت دیکھنے میں اس کی صورت دیکھنے۔

ابوالا زہر بیان کرتا ہے کہ ایک دن عبداللہ بن حسن نے مجھ سے کہا کہ حجام بلوا دؤ میں نے امیرالمومنین سے اس کے لیے اجازت طلب کی فرمایا بہت احجام جھیجنا۔

بن حسن جوقید کیے گئے تھے تیرہ تھان کے ساتھ عثانی بھی تھا اوراس کے دو بیٹے بھی تھے بیسب ابن ہمیر ہ کے حل میں جو کوف کے مشرق میں بنداد سے متصل واقع ہے قیدر کھے گئے ان میں سب سے پہلے ابرا تیم بن حسن نے انتقال کیا پھر عبداللہ بن حسن کا انتقال ہوا یہ جہاں مراتھا اس کے قریب ہی وفن کیا گیا عام طور پرجس قبر کولوگ اس کی قبر بتاتے ہیں وہ اس کی قبر نہیں ہے بلکہ اس کے قریب دوسری قبر ہے۔

## ا بوعون کی محمد بن عبدالله بن عمر و کے خلاف شکایت:

محمد بن ابی حرب راوی ہے کہ محمد بن عبد الله بن عمر وابوجعفر کی قید میں تھا وہ اس کی برات کو جانتے تھے استنے میں ابوعون نے خراسان سے ابوجعفر کو کھی کے جمد بن عبد الله کے معاملہ کو بہت اہم سمجھ رہے ہیں اس پر اس سے ابوجعفر نے محمد بن عبد الله بن عبد الله ہے اور اس کی مال ابوجعفر نے محمد بن عبد الله بن عبد الله ہے اور اس کی مال فاطمہ بن بنیا بنت رسول الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من

## محمد بن عبدالله بن عمر و كافل:

کوفہ آ کر ابوجعفر کہنے گئے میں جا ہتا ہوں کہ کسی طرح اس فاسق اور فاسق خاندان والے سے چھٹکارا پاؤں انھوں نے محمد بن عبداللہ بن عمر وکواینے پاس بلایا اور پوچھا کیا تو نے اپنی بیٹی عبداللہ کے بیٹے سے بیاہ دی ہے اس نے کہانہیں' ابوجعفر نے پوچھا تو کیا وہ اس کی بیوی نہیں ہے اس نے کہااس کے پچا اور اس کے ضریعتی عبداللہ بن حسن نے ان کا نکاح کر دیا تھا اور پھر میں نے اس نکاح کو برقر اررکھا ابوجعفر نے پوچھا تیرے وہ وعدے کہاں گئے جوتو نے مجھ سے کیے تھے۔ اس نے کہا میں ان برقائم ہوں' انہوں نے کہا۔ کیا تو اس نے کہا میں ان سب باتو اس نے کہا میں ان سب باتو اس نے کہا میں ان سب باتو اس نے طعی بے خبر ہوں' اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بیتمام لوگ اس عہداور اقر ارسے واقف میں جو میں نے آپ سے کیا ہے۔ اس وجہ سے ان تمام باتو س کو مجھ سے پوشیدہ و کھا گیا ہے اپوجعفر نے کہا تم ابی خطاکی اگر معافی ما نگ لوتو میں تم کو خطا معاف کر دوں گا اور نیز اب جد یہ حلف اٹھ کر میری اطاعت و بہی خواہی کا عہد کرو' اس نے کہا چونکہ میں نے عہد شخی نہیں کی اس وجہ سے اس کی تجد یہ محمد پر صوری نہیں اور نہ میں نے آپ کی کوئی خطاکی ہے جس کی میں معافی ما نگوں' اس پر ابوجعفر نے اسے اس قدر پڑوایا کہ وہ مراکہا اور اس کا سرکا نے کرخراسان بھیج دیا عبداللہ بن حسن کو جب اس کے قبل کی اطلاع ہوئی تو اس نے اناللہ وانا الیہ داجھون ۔ پڑھا اور کہا کہ کیا اس کی خواس کے خاندان کے دورافتد ارمیں ہم اس کی وجہ سے مامون رہے اور اب و بی ہمارے ساتھ ہمارے خاندان کے دورافتد ارمیں ہم اس کی وجہ سے مامون رہے اور اب و بی ہمارے ساتھ ہمارے خاندان کے دورافتد ارمیں ہم اس کی وجہ سے مامون رہے اور اب و بی ہمارے ساتھ ہمارے خاندان کے دورافتد ارمیں ہم اس کی وجہ سے مامون رہے اور اب و بی ہمارے ساتھ ہمارے خاندان کے دورافتہ ارمیں ہم اس کی وجہ سے مامون رہے اور اب و بی ہمارے ساتھ ہمارے خاندان کے دورافتہ ارمیں ہم اس کی وجہ سے مامون رہے اور اب و بی ہمارے ساتھ ہمارے خاندان کے دورافتہ ارمیا کیا گیاں۔

محمر بن عبدالله بن عمر و کے سرکی خراسان میں تشہیر:

ایک روایت بیہ کہ جب محمد بن عبداللہ بن حسن ابوجعفر کے مقابل ظاہر ہوا تو انھوں نے محمد بن عبداللہ بن عمر و کوتل کر کے اس کا سرخراسان بھیج دیا اس کے ساتھ کی شخصوں کو بھیجا جنہوں نے اہل خراسان کے سامنے تسم کھا کریہ بات کہی کہ بیرمحمد بن عبداللہ ابن فاطمہ بڑی تیزینت رسول اللہ مکافیجا کا سرہے۔

محمر بن عبداللد كتل كي وجه:

عمر مورخ کہتا ہے کہ میں نے محمد بن جعفر بن ابراہیم سے محمد بن عبداللہ بن عمرو کے قبل کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ منصور کو اس کے سرکی ضرورت تھی۔ پھر جب محمد بن عبداللہ بن حسن کا سرخراسان ابوعون کے پاس محمد بن عبداللہ بن ابی الکرام اور ابن ابی العون کے ساتھ بھیجا گیا تو اہل خراسان کواس پرشک پیدا ہوا اور وہ کہنے لگے کہ بیتو ایک مرتبہ اور قبل ہو چکا ہے اور اس کا سرہمارے پاس آیا تھا۔ پھر جب ان کواصل حقیقت معلوم ہوئی تو وہ کہا کرتے تھے کہ ابوجعفر نے صرف یہ ایک ہی جھوٹ بولا ہے۔ عبداللہ بن حسن کے تل کا تھے :

عبداللہ بن عمران بن الی فروہ راوی ہے کہ میں اور شعبانی ہا شمیہ میں رہتے تھے اور ابوالا زہر کے پاس جایا کرتے تھے جب ابوجھ فراسے خط کیھے تو اسے اس طرح شروع کرتے ہے خط عبداللہ بن عبداللہ این عبداللہ ایک طرف سے ابوالا زہراس کے مولی کے نام بھیجا جاتا ہے اور جب ابوالا زہرائیں لکھتا تو اسے اس طرح شروع کرتا 'پید خط ابوجھ فرکے نام ابوالا زہر کی طرف سے جوان کا مولی اور غلام ہے بھیجا جاتا ہے ایک دن ہم اس کے پاس بیٹھے تھے (ابوجھ فرنے بیدقا عدہ بنار کھا تھا کہ وہ ہفتہ میں تین دن اسے نہیں بلاتے سے ۔ انہیں خالی دنوں میں ہم اس کے پاس جایا کرتے تھے ) کہ اسے میں ابوجھ فرکا خط اس کے پاس آیا اس نے اس جو قید تھے چلا گیا اس کے جانے کے بعد میں نے اس خط کو اٹھا کر پڑھا' اس میں کھا تھا اے ابوالا زہر میں نے اس مخروراکڑ والے کے متعلق جو تھم تم کو دیا تھا اب اس پڑل کر واور جلدی اس کی بجا آور کی کردو۔

## عبدالله بن حسن كاقتل:

شعب نی نے بھی وہ خط پڑھااور مجھ سے پوچھا جانے ہوکہ بیغرور ناز والا کے کہا گیا ہے میں نے کہا میں نہیں جانتا اس نے کہا گیا ہے میں نے کہا میں نہیں جانتا اس نے کہا بی عبدالقد بن حسن ہے ویکھو کہ اب بیر کیا کرئے آتا ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد الوالا زہر ہمار سے پاس آگیا اور بیٹھ گیا۔ کہنے لگا بخدا! عبداللہ بن حسن مر گئے تھوڑی دیر بیٹھ کر پھروہ اس کے پاس گیا اور وہاں سے ممگین صورت باہر آیا۔ مجھ سے پوچھا تمہار سے خیال میں عمی بن حسن کیسا آ دمی ہے۔ میں نے کہا کیا آپ مجھے سے تبھے ہیں۔ اس نے کہا اس سے بھی بڑھ کر میں نے کہا کیا آپ مجھے سے تبھے ہیں۔ اس نے کہا اس سے بھی بڑھ کر میں نے کہا بخداوہ اس سے بہتر ہے جس کی تم اتی طول طویل تعریف کرتے رہتے ہو۔ ابوالا زہر کہنے لگا بخداوہ بھی ختم ہوگیا۔

موی بن عبداللّٰہ ہے روایت ہے کہ قید میں ہمیں نماز کے اوقات صرف ان اور ادواحز اب ہے معلوم ہوتے تھے جوعلی بن حسن پڑ ھاکرتے تھے۔

## بشيرالرجال كاعهد:

بی دارم کا ایک مولی کہتا ہے کہ میں نے بشیرالرجال سے پوچھا کہ تم نے کیوں اس شخص کے خلاف خروج میں جدی کی۔ اس نے کہا عبداللہ بن حسن کو گرفتار کرنے کے بعدا کیہ دن اس نے مجھے بلا بھیجا اور مجھے تکم دیا کہ اس کو گھڑی میں داخل ہواس کے اندر جا کرمیں نے عبداللہ بن حسن کو مقتول پایا اسے دیکھ کر مجھے ش آگیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اللہ سے بیء ہد کیا کہ اگر اس کا بدلہ لینے کے لیے کوئی بھی کھڑ اہوگا تو میں ضرور اس کا ساتھ دوں گا' مگر میں نے منصور کے قاصد سے جومیر ہے ہمراہ تھا بیدرخواست کی کہ وہ اسے میری اس حالت سے جومجھ پر گذری ہے اطلاع نہ دے کیونکہ اگر اسے بیہ بات معلوم ہوجاتی تو وہ ضرور مجھے تل کر دیتا۔ عبد اللہ بن حسن کے تل کی دوسری روایت:

عمر مورخ کہتا ہے کہ جب میں نے بیر دوایت ہشام بن ابر اہیم بن ہشام بن راشد الہمد انی سے جوعب سی تھا بیان کی کہ ابوجعفر کے حکم سے عبد اللہ بن حسن قبل کیا گیا تو اس نے قتم کھا کر کہا کہ بیٹلط ہے انہوں نے ایسا حکم نہیں دیا تھا بلکہ واقعہ بیہ ہوا کہ منصور نے اپنے کسی مخبر کے ذریعہ عبد اللہ بن حسن کو بیٹیل فی کہ محمد ظاہر ہوا اور قبل کر دیا گیا۔ اس خبر کوسن کر'عبد اللہ بن حسن کا دل بھٹ گیا اور وہ مرکیا۔

# عيسى بن عبدالله كابيان:

عیسیٰ بن عبداللہ کہتا ہے کہ ان کے مابقی کوز ہر دے کرختم کردیا گیاان میں سے صرف داؤ دبن حسن بن حسن کے بینے سلیمان اور عبداللہ اور ابرا نہیم بن حسن بن حسن کے بیٹے آتی واسلعیل اور جعفر بن حسن زندہ نیچے اور جوان میں سے قل ہوئے وہ مجمد کے خروج کے بعد قل کیے گئے۔ راوی کہتا ہے کہ آل حسن کی ایک آزاد کر دہ لونڈی جعفر بن حسن کود کیورکر کہنے گئی۔ ابوجعفر آومیوں کوخوب جانتے پہچانتے ہیں کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور عبداللہ بن حسن کوقل کر دیا۔



# ۱۲۲۲ ھے کے واقعات

اسی سندمیں ابوجعفر منصور بنی حسن بن حسن بن علی بہت کومدینہ سے عراق لائے۔ محمد بن عمر کی گرفتاری:

اس کی تفصیل پہ ہے کہ محمد بن عمر راوی ہے کہ جب ابوجعفر نے ریاح بن عثان بن حیان المری کو مذیبہ کا والی مقر رکیا اسے تاکید کی کہ وہ عبداللہ بن حسن کے بیٹوں محمد اور ابراہیم کی تلاش میں پوری جدو جبد کرتار ہے اور بھی ان سے غافل ندر ہے ؛ چنا نچر یاح نے پوری مستعدی کے ساتھ ان کی تلاش شروع کی اس کے خوف سے وہ دونوں ہمیشہ نقل مقام کرتے رہے ابوجعفر ان کی سرکش سے سخت پریشان و مول سے انھوں نے ریاح کو تھم بھیجا کہ وہ ان کے باپ عبداللہ بن حسن اور اس کے بھائیوں حسن بن حسن واؤ د بن حسن ابراہیم بن حسن اور محمد بن عبداللہ بن عمر و بن عثان رہی تھی ہوتا تھا کہ وہ ان کی دادی فاطمہ بنت حسین رہی تھی کی وجہ سے ان کا بھائی ہوتا تھا چندا ور لوگوں کے ساتھ گرفتار کر کے بیڑیاں پہنا دے اور پھر ان کو ہمارے پاس بھیج دے۔ چنا نچہ بیسب لوگ قید کر کے ابوجعفر نے ریاح کومیر نے تعلق یہی لکھا کہ اسے بھی بھیج دیا جائے۔ جھے گرفتار کر لیا گیا۔ اس سال میں نے بھی جج کیا تھا 'مجھے بھی بیڑیاں پہنا کی گئیں اور ربذہ تک یا بیادہ چلایا گیا میں ان لوگوں سے آ ملا۔

#### بی حسن پر جبر و تشده:

راوی کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن حسن اور ان کے گھر والوں کوعصر کے بعد مروان کے قصر سے بیزیاں پہنے نکتا ہوا دیکھا پھران کو بغیر کسی زین کے محملوں میں سوار کیا گیا' میں اس وقت چونکہ من بلوغ کو پینچ چکا تھا۔ اس لیے جو میں نے دیکھا تھا وہ خوب یا دہے۔

یکی راوی عبدالرحمٰن بن انی المولی سے روایت کرتا ہے کہ بنی حسن کے ساتھ تقریباً چارسو آدمی جبینہ مزنیہ و نجیرہ قبائل کے بھی گرفتار کے بھی ساور وہ دھوپ میں کھڑے تھے ہیں نے ان کور بذہ میں دیکھا کہ ان کی مشکیس بندھی تھیں اور وہ دھوپ میں کھڑے تھے 'راوی کہتا ہے کہ میں بھی عبداللہ بن حسن نے عبداللہ بن حسن نے عبداللہ بن حسن نے البی جبیل میں ڈال دیا گیا جج سے فارغ ہو کر ابوجعفر ربذہ آئے ۔عبداللہ بن حسن نے ابوجعفر سے مذاقات کے لیے اجازت ما گی گرانہوں نے ملئے سے اٹکار کیا اور پھرعبداللہ بن حسن نے ان کومر نے تک نہیں ویکھا۔ محمد بن عمر مرعتا ہے:

اس کے بعدان میں سے ابوجعفر نے مجھے بلایا میں سوار کر کے ان کے سامنے پیش کیا گیااس وقت عیسیٰ بن علی ان کے پاس تفا مجھے دیکھے کر عیسیٰ کہنے لگا یہی وہ ہے جس کا نام میں نے لیا تھا اگر آپ اس پرتخی کریں گے بیان دونوں کا پیتہ بتا دے گا۔ میں نے ابوجعفر کوسلام کیااس نے جواب دیا اللہ تچھ پرسلامتی نازل نہ فرمائے بتا وہ دونوں قاسق اور جھوٹے 'فاسق اور جھوٹے کے بیٹے کہاں بیں میں نے کہاا میر المومنین اگر میں تچی بات بیان کروں گا تو کیااس کا نفع مجھے ملے گا انھوں نے بوچھا کہوکیا ہے۔ میں نے کہا میر ی بیوی پرطلاق ہواور مجھ پریداور بیلعنت پڑے اگر میں ان دونوں کے مقام سے واقف ہوں مگراس نے میرے اس بیان کونہ مان اور کوڑے مار نے کا حکم دیا۔ میں دونوں عقابوں کے درمیان کھڑا کیا گیا اور مجھ پر چارسوکوڑے پڑے میں چونکہ ہے ہوش ہوگیا تھا اس لیے اس وقت تو مجھے بچھ معلوم نہ ہوا مار کے بعد مجھے اس حال میں اٹھا کرمیر ہے دوسرے اعزاء کے پاس لیے جایا گیا۔ محمد بن عبد اللہ بن عمر و میر جبر وتشد د:

اس کے بعداس نے دیباج محمہ بن عبداللہ بن عمر و بن عثان بن عقان رفائی کوجس کی بیٹی ابراہیم بن عبداللہ بن حسن کی ہیوک تھی 'بلوایا۔ جب بیاس کے سامنے پیش کیا گیااس نے محمہ سے پوچھا مجھے بتاؤ کہ وہ دونوں کذاب کیا کررہے ہیں اور کہاں ہیں اس نے کہا امیر المونین بخدا مجھے ان کا مطلقاً علم نہیں ہے اس نے کہا تھے بتانا پڑے گا۔ محمہ نے کہا امیر المونین بخدا مجھے ان کا مطلقاً علم نہیں ہے اس نے کہا تھے بتانا پڑے گا۔ محمہ نے کہا میں ہے مضور نے تھم دیا کہ اس میں سچا ہوں ۔ آج سے پہلے میں جانتا بھی تھا مگر آج تو بخدا میں اس بات کو کہتا ہوں کہ جھے ان کا علم نہیں ہے۔ منصور نے تھم دیا کہ اس کے کپڑے اتارے جائیں۔ چنا نچہ زنگا کر کے سوکوڑے اس کے مارے گئے اس وقت لو ہے کی ہھکڑ بیاں بھی اس کے ہاتھ میں پڑی گئے میں جواس کی گردن سے بندھی تھی مار کے بعداسے با ہرلائے اس کی وہی تھی جب ایک بکری کا دودھ اس کے جسم پر ڈالا گیا تب وہ سے اس قدرخون بہا تھا کہ وہ تھی ساس سے چپک گئی تھی اورا تاری نہیں جاتی تھی جب ایک بکری کا دودھ اس کے جسم پر ڈالا گیا تب وہ تبیص اس کے بعداس کی مرجم پٹی گئی۔

بنوحسن کی ماشمیه میں اسیری:

اب ابوجعفر نے ہم سب کو حواق لے جانے کا حکم دیا اور ہمیں ہا شمیہ میں لا کروہیں قید کردیا گیا۔ ہم میں سے سب سے پہلے اس قید کی حالت میں عبداللہ بن حسن نے انتقال کیا۔ جیل کے افسر نے آ کر کہا کہ تم میں جو اس کا قریب ترعزیز ہووہ نماز جنازہ پڑھائے۔ چنا نچہ حسن بن حسن بن علی بڑی ﷺ نے اس کی نماز پڑھائی اس کے بعد محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عثان بڑا تھا ہم اس کی تشہیر کی گئی جہاں وہ سرجاتا وہ شیعہ سرکاٹ کر شیعوں کی ایک جماعت کے ساتھ خراسان بھیجا گیا خراسان کے تمام علاقہ میں اس کی تشہیر کی گئی جہاں وہ سرجاتا وہ شیعہ جماعت حلفیہ اس بات کو بیان کرتی کہ بیسر محمد بن عبداللہ ابن فاطمہ بڑی تھا بنت رسول اللہ بڑا تھا کہ سے ان کی مرادمحمد بن عبداللہ میں بوتا کیونکہ اس کے متعلق ان کے ہاں بیروایت مشہور تھی کہوہ ابوجعفر کے خلاف خروج کرے گا۔ اس سال سرکی بن عبداللہ بھر ہے کا والی تھا۔ سوار بن عبداللہ بھر ہ کا والی تھا۔ سوار بن عبداللہ بھر ہ کا والی تھا۔ سوار بن عبداللہ بھر ہ کا والی تھا۔ سوار بن عبداللہ بھر ہ کا والی تھا۔ سوار بن عبداللہ بھر ہ کا والی تھا۔ سوار بن عبداللہ بھر ہ کا والی تھا۔ سوار بن عبداللہ بھر ہ کا والی تھا۔ سے بڑید بن حاتم مصر کا والی تھا۔

# ۵۲۱هے کے داقعات

رياح بن عثمان كي محد بن عبدالله كي تلاش:

اس سال محمد بن عبدالله بن حسن نے مدینہ میں اور اس کے بھائی ابراہیم نے اس کے بعد بھرے میں خروج کیا اور دونوں مارے گئے۔

ابوجعفر بنی حسن کوقید کر کے اپنے ساتھ عراق لے گئے ریاح مدینہ واپس آیا اس نے اب محمد کی تلاش میں ایسی مستعدی دکھائی

اورا سے اس قدر نگ کردیا کہ اس نے ظاہر ہونے کا مصم قصد کرلیا۔ عمر کہتا ہے کہ جب میں نے اہراہیم بن محمد بن عبدالتد الجعفری سے

یہ بات کہی کہ ریاح کے مجبور کردینے کی وجہ ہے محمد کو اس وقت مقررہ سے پہلے ہی خروج کرنا پڑا جو اس کے اور اس کے بھائی ابراہیم

کے درمیان خروج کے لیے طے پایا تھا تو اس نے اس بات کے ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ بے شک محمد کی تلاش بڑی شدت سے کی
جاری تھی اور ای سلسلہ میں اس کا کم س میٹا پہاڑ ہے گر کر مرگیا اور ایک مرتبہ تو تعاقب کرنے والے اس کے قریب ہی آگئے تھے مگروہ
مدینہ کے ایک کو کئی میں اتر کراپنے ساتھیوں کو پانی دینے لگا اور کویں میں سرتک غرق ہوگیا اور جسامت کی وجہ سے ان کا بدن چھپتا

ہمی نہ تھا بلکہ ابرا ہیم بھی چچک نکل آنے کی وجہ سے وقت مقررہ پرخروج نہ کرسکا۔

رياح بن عثان كي روانگي نداد:

عارث بن آخل بیان کرتا ہے۔ تمام مدینہ میں محمد کی جلد ظاہر ہونے کی خبر کھیل گئی۔ لڑائی کے خوف ہے ہم سامان خوراک کو جلد جدخرید نے گئی اور ان ہوں کے ایک بعض لوگوں نے تو اس کے لیے اپنی عورتوں کے زیور تک بھی ڈالے ریاح کو معلوم ہوا کہ محمد نداد آگیا ہے وہ اپنی فوج لیے ہیں نداد بھی جبیر بن فوج لیے روانہ ہوا محمد اس سے پہلے ہی نداد بھی جانے کے اراد ہے ہو چکا تھا اس کے ساتھ جبیر بن عبد اللہ اسلمی جبیر عبد اللہ بن یعقوب بن عطاء عبد اللہ بن عامر الاسلمی شھان لوگوں نے ایک بہشتن کو اپنی سیمل سے کہتے سا کہ ریاح مجمد کے اراد ہے سے نداد روانہ ہوگیا ہے اور اب وہ بازار کی طرف جارہا ہے میہ ن کر بیاوگ جبینہ کے مکان میں گئس گئے اس کا درواز ہوگیا ۔ اندر سے بند کر لیا۔ ریاح اسی درواز ہے کے سامنے سے گذرا گراسے کیا خبرتھی کہ محمد بہیں چھپا ہوا ہے نداد جا کر بے تیل مرام اپنی سرکاری قیام گاہ قصر مروان میں واپس آیا۔ عشاء کی نماز اس نے مکان کے اندر بی پڑھی با ہزئیس آیا۔

عبيدالله اورعبدالحميد كامحمر بن عبدالله كومشوره:

بیان کیا گیا ہے کہ سلیمان بن عبداللہ بن ابی سبرہ (ازبی عامر بن لوئی) نے ریاح کومحمد کی اطلاع دی تھی۔ ایک دوسری روایت سے کہ عبیداللہ بن عمرو بن ابی ذویب اورعبدالحمید بن جعفر خروج سے پہلے محمد کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا انظار کرر ہے ہو بخد اساری امت پرتمہاری تا خیراوراحتیاط مخت دو بحر موربی ہے تم تنہا خروج کرنے میں کیوں پس و پیش کرتے ہو۔ بنی حسین دی اللہ بنی کی طبی :

علی علی بن جمر بن علی بن حسین بن علی موایت بیان کرتا ہے۔ ریاح نے ہم کو بلا بھیجا ' ہیں جعفر بن محمد بن علی بن حسین ، سین بن علی بن حسین بن علی بن اس کے باس بیٹھے تھے بن الیوب بن سلمہ بن عبداللہ بن الولید بن مغیرہ وادر اس کا بیٹا خالد حقوریات کے پاس آئے ہم قصر مروان میں اس کے پاس بیٹھے تھے کہم نے اس زور کی تکبیر کبی ہوگی اور پہرہ والوں نے تکبیر کبی ہوگی اور پہرہ والوں نے سین الیا کہ بیآ وازمکان کے اندر سے آر بی ہے۔

ابن مسلم بن عقبه كابن حسين والنيز كول كرف كامشوره:

اسے سنتے ہی ابن مسلم بن عقبہ جوریاح کے متوسلین میں تھا اچھل کراپئی تلوار پرسہارا لے کر کھڑا ہوااور کہنے لگا کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ میری بات مانیں اور سب کو ابھی قتل کر دیں علی بن عمر کہتا ہے کہ معلوم تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ گویا اس رات ہم سب فرنج کردیئے جائیں گے۔ گرحسین بن علی نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کواس کاحق نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ بدستور و فی داراور اطلاعت کیش ہیں۔ اب ریاح اور محمد بن عبدالعزیز مجلس سے اٹھ کریزید کے گھر کے ایک گنبد میں جاچھے۔ ہم سب وہاں اٹھ کر عبدالعزیز بن مروان کے گھرسے راستے پر نکلے اور ایک برآ مدے پر جو عاصم بن عمر کے کوچہ میں واقع تھ کو دکر چڑھ گئے۔ اسمعیل بن ایوب نے اپنے جائے واٹھ کراس بن ایوب نے باپ کواٹھ کراس بن ایوب نے باپ کواٹھ کراس برآ مدے پراچھلانہیں جاتا 'تم مجھے اٹھا دو۔ چنا نچہ اس نے اپنے باپ کواٹھ کراس برآ مدے پراچھلانہیں جاتا 'تم مجھے اٹھا دو۔ چنا نچہ اس نے اپنے باپ کواٹھ کراس برآ مدے پر چڑھا دیا۔

## عبدالعزيز بن عمران كي روايت:

عبدالعزیز بن عمران اپنی باپ کی روایت نقل کرتا ہے کہ جب ریاح کوقصر مروان میں یے خبر معلوم ہوئی کہ آج ہی رات محمد خروج کرے گا اس نے میر ہے بھائی محمد بن عمران عباس بن عبداللہ بن الحارث بن عباس ان کے علاوہ اور کئی شخصوں کو بلا بھیجا۔ اپنی بھائی کے ہمراہ میں بھی گیا عشاء کے بعد ہم اس کے پاس آئے ہم نے سلام کیا عگر اس نے سلام کا جواب ہمیں نہیں دیا۔ ہم بیٹے گئے میر سے بھائی نے مزاج پری کی اس نے پست آ واز سے خیر کہد دیا۔ اس کے بعد دیر تک خاموش رہا پھرایک وم چو تک کر کہنے لگا۔ اس مدینہ والو! امیر المونین جے پکڑنا چا ہے ہیں اسے مشرق و مغرب میں تلاش کر رہے ہیں والا نکہ وہ شخص تمہار سے درمیان گھومتا پھرتا ہے بخدا! اگر اس نے خروج کر دیا تو میں بلا استثناء تم سب کوتل کر دوں گا میر انجوائی کہنے دگا اس کا خروج قطعی کوئی ا ہمیت نہیں رکھتا میں اس کا کفیل ہوں ریاح نے کہا مدینہ میں تمہارا خاندان بہت بڑا ہے اور تم امیر المومنین کے قاضی بھی ہو بہتر ہے کہ اپنے خاندان کو میر وقع کے لیے خد مات انجام دیئے پرآ مادہ کر واور ان کو دعوت دو۔

# ثابت بن عمران کی بنی زهره کی طلی:

میرابھائی جانے کے لیے تیری طرح اٹھا گردیاج نے اسے بیٹھ جانے کا تھم دیا اور مجھ سے کہا کہ ثابت تم جاؤ چنا نچہ میں فور آ

دہاں سے اٹھ کر باہر آیا اور میں نے بنی زہرہ کو جوطلحہ کے باغیچہ سعد کے مکان اور بنی ازہر کے مکان میں رہتے تھے بلا بھیجا اور کہدویا

کہ اپنے ہتھیا رلے کر آؤان میں سے بشراسی وقت آموجود ہوا نیز ابراہیم بن یعقوب بن سعد بن ابی وقاص اپنی کمان موڑے

ہوئے آیا بیسب سے زبر دست فا در انداز تھا ان کی کثرت دیکھے کرمیں نے ریاح سے آکر کہا کہ لیجے یہ بنی زہرہ سلے ہوکر آگے ہیں

یوآپ کے ساتھ ہیں انہیں اندر آنے کی اجازت دیجھے ریاح کہنے لگا کیا تم چاہتے ہو کہ سلے جماعتیں میرے پاس آئیں میں ان کو

یہاں آنے کی اجازت تو نہیں دے سکتا البتہ ان سے کہو کہ وہ قصر کے حن میں بیٹھ جا کیں اگر کوئی واقعہ رونما ہوتو لڑیں میں نے ان

یوگوں سے آکر کہد دیا کہ اس نے اندر آنے کی تو آپ کوا جازت نہیں دی اور وہاں جانے سے فائدہ بھی کیا ہے آؤ ہم رے پاس

بیٹھ کر ما تیں کرو۔

# مدينه ك قيديون كى رمائى:

وہاں بیٹے ہوئے تھوڑی دیرگذری تھی کہ عباس بن عبداللہ بن الحارث رسالہ کے ساتھ رات کی گرد آوری کے لیے فکل اور گھاٹی کی چوٹی تک جا کراپنے مقام پرواپس آگیا اور اس نے اپنے مکان کا درواز ہ بند کرلیا' بخدا! میں اسی طرح ان سے باتیں کرر با تھا کہ زوراء کی سمت سے دوشہ سوار تیزی سے گھوڑے دوڑ اتے ہوئے آتے دکھائی دیۓ یہ دونوں عبداللہ بن مطبع کے مکان اورمحکمہ قضاء کے احاطہ کے درمیان پانی بلانے کی جگہ آ کر تھم رکئے اب ہم نے کہا بخد ااب فتہ جنگ برپا ہوگیا 'ہم نے بہت دورا یک آ وازئی ہم ساری رات و ہیں تھم رے رہے اب تھ بن عبد اللہ نداد ہے دوسو بچاس آ دمیوں کے ہمراہ آ گے بڑھا' اس نے بی سمہ اور بطی ان پہنچ کر اپنے مرات کے بیاد ہم نے بہر تی بھراس کی آ واز مرابے مرتقیوں سے کہا کہ بن سلمہ کے راستے چلواللہ نے چاہاتو سب سلامت رہو گے اس کے بعد ہم نے تئمیر تی بھراس کی آ واز مدھم پڑگی وہ اور آ گے بڑھ کر ابن جین کے کوچہ سے برآ مد ہوا اور بازار بازار ہولیا تھجور والوں کے محلہ ہے سرکی والوں میں ہوتا ہوا جیل خانہ آیا ان دنوں ابن ہشام کا مکان جیل تھا ۔ جیل کا بھا تک تو زکر اس نے تمام قیدی رہا کر دیئے وہاں سے بڑھ کر جب وہ بن یہ اور خوفا کے منظر ہمیں نظر پڑا۔ ابرا ہیم بن یعقوب تھوڑ ہے سے اتر پڑا اس نے اپنا ترکش سرنگوں کر کے کہا کہ میں تیر مارتا ہوں مگر ہم نے اسے منح کر دیا محد کا مکان رجہ میں تھا وہاں سے آ گے بڑھ کر بیا تا تا ہہ بنت یزید کے مکان آ یا اور اس کے درواز سے پر پیٹھ گیا اور سب لوگ ایک دوسر سے دست وگریان ہوئے ایک سغدی مارا گیا ہیساری رات مبحد نبوی میں بسر کرتا تھا محد کے سی آ دمی نے اسے قل کر دیا۔

#### محربن عبدالله كاخروج:

جہم بن عثمان بیان کرتا ہے کہ محمد ندا دہے ایک گدھے پر سوار ہو کر برآ مد ہوا ہم اس کے ساتھ تھے اس نے خوات بن بکیر بن خوات بن جبیر کو پیدل دستہ کا سر دار مقرر کیا اور بھا لاعبد الحمید بن جعفر کے سپر دکیا اس سے کہا کہ میری طرف سے تم اسے سنجالو پہلے تو اس نے اسے اٹھالیا گر پھر اس کے لینے سے انکار کر دیا محمد نے اس کے انکار کو منظور کر کے اسے اپنے جیڑے سن بن محمد کے ساتھ کر دیا۔

جعفر بن عبداللہ بن یزید بن رکانہ راوی ہے کہ ابراہیم بن عبداللہ نے اپنے بھائی کوئی تلواریں بھیجیں و ہاس نے نداد میں رکھ دیس خور بن عبداللہ بھی ہے۔ ابراہیم بن عبداللہ نے اپنے بھائی کوئی تلوار تھا۔ وہاں سے دوراستے بھٹتے تھا یک دیس خروج کی رات اس نے ہمیں بلایا ہم سوآ دمی بھی نہ تھے وہ ایک سیاہ اعرائی گدھے پرسوار تھا۔ وہاں سے دوراستے بھٹتے تھا یک بطحان کا دوسرا بنی سلمہ کا ہم نے بوچھا کون ساراستہ اختیار کریں کہنے لگا اللہ تم کوسلامت رکھے گائی سلمہ کا راستہ اختیار کرو۔ چنا نچھا ب

#### ابوعمرالمد في اورمجمر بن عبدالله كي ملا قات:

ابوعمر المدنی قریش کاشنی بیان کرتا ہے کہ کئی روز سے مدینہ پر بادل چھایا ہوا تھا اور بارش ہورہی تھی جب مینہ کھلاتو اس وقفہ میں مدینہ سے کھسک گیا اگر چہاب بھی بارش کا اندیشہ لگا ہوا تھا میں اپنے دیباتی مکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آ کر میں مدینہ گیا ہوا تھا کہ ایک شخص آ کر میں مدینہ گیا ہوا تھا کہ نے اس میں مدینہ کے معلوم نہیں کہ وہ کس سمت سے آیا تھا کشف چیتھڑ سے اس کے جسم پر ایک ایک مدیر پر تھا میں نے اس میں جو چھا کہ ال سے آئے اس نے کہ البی تھوڑی تی بھیڑوں کے پاس سے آ رہا ہوں ان کے چروا ہے سے ایک ضرورت تھی گراب گھر ج نے کا ارادہ ہے میں اس سے مختلف موضوعات علوم پر گفتگو کرنے لگا' اس کی وسعت علم کا میرحال تھا کہ جس موضوع کو میں نے چھیڑاوہ اس میں بھے سے کہیں آگے اور بہت زیادہ معلوم ہوتی میں نے پوچھا تم کون ہواس نے کہا مسلمان ہوں ۔ میں نے کہا بیتو درست ہے گر وجہ اس نے بیان کی ہے وہ تو ٹھیک نہیں معلوم ہوتی میں نے پوچھا تم کون ہواس نے کہا مسلمان ہوں ۔ میں نے کہا نہیں میں اسے کس خاندان وقبیلہ سے تعلق ہے ۔ اس نے کہا اس سے زیادہ کے دریا فت کرنے کی تم کو ضرورت نہیں ۔ میں نے کہا نہیں میں اس

ضرور پوچھوں گا کہتم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہوئیہ من کروہ فورا کھڑا ہوگیا اور یہ پڑھتا ہوا منتخبر ق المختفین بشکو الوجی (اس کے دونوں پاؤں پھر لیے دشوار گذار سرز مین پرچلتے چلتے بھٹ گئے ہیں اور وہ درد سے کراہ رہا ہے ) آ فافا فظر سے اوجھل ہو گیا نظر سے غائب ہوجانے کے بعداس کا حال معلوم کرنے سے پہلے اسے چھوڑ دینے پر جھے ندامت ہوئی میں اس کے بیچھے چلا کہ اس سے پھر پوچھوں گراسے نہ پایا معلوم ہوتا تھا کہ زمین میں ساگیا ہے ہیں اپنے قیام گاہ واپس آگیا ۔ پھرمدیند آیا مدیند آیا مدیند آئے مجھے ایک دن اور رات گزری تھی کہ میں مدینہ میں صبح کی نماز میں شریک ہوا میں نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھار ہا ہے جس کی آ واز سے میں آ شنا تھا نماز میں اس نے سورہ انسا فتح معلوم ہوا کہ میں میں تب جو جھے ہیرون شہر میں ملا تھا۔

اسلعيل بن ابراجيم كوابوجعفر كاحكم:

استعیل بن الحکم بن عوانتہ نے ایک اور مخض کا جس کا نام اس نے لیا تھا ای تئم کا قصہ قل کیا اور وہ کہتا ہے کہ جب اس واقعہ کو میں نے انبار کے ایک شخص ہے جس کی کنیت ابوعبید تھی بیان کیا تو اس نے یہ بیان کیا کہ محمد اور ابراہیم نے بی ضبہ کے ایک شخص استعیل بن ابراہیم بن ہود کو ابوجعفر کے پاس اس غرض سے متعین کر کے روانہ کیا کہ بیان کی خبر بی بھیجتا رہے بیشخص مستب کے پاس پیش کیا گیا جو اس وقت ابوجعفر کا کوتو ال تھا اس نے اپنی قرابت جتائی مستب نے کہا جو کچھ ہوگرتم کو امیر المونین کی خدمت بیس پیش کیا گیا جو اس وقت ابوجعفر کا کوتو ال تھا اس نے اپنی قرابت جتائی مستب نے کہا جو پچھ ہوگرتم کو امیر المونین کی خدمت بیس پیش کیا جائے گا۔ چنا نچہ جب وہ حاضر خدمت ہوا تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ابوجعفر نے پوچھاتم نے اسے کیا کہتے سنا ہے اس نے کہا:

شسردہ السحوف فسازری بسہ کسذاك من يسكرہ حرا لسحالاد بَيْزَجَهَبَرَد: '' خوف اس كالباس بن گيا ہے كہ اسے كہيں چين نہيں اور جوتلوار كى گرمى كو براسجھتا ہے اس كا حال خوف سے يہى ہو جاتا ہے۔

از ہر بن سعید بن نافع جواس ہنگامہ میں شریک تھا بیان کرتا ہے کہ کیم رجب ۱۳۵ھ کے دن محمہ نے خروج کیااس نے مع اپنے ساتھیوں کے رات نداد میں بسر کی اور رات ہی میں وہ مدینہ آیا جیل اور خزانہ پر قبضہ کرکے اس نے ریاح اور ابن مسلم کوایک ساتھ ہشام کے مکان میں قید کردیا۔

#### خروج کے وقت محمد بن عبداللہ کالباس:

علی بن ابی طالب راوی ہے کہ ماہ جمادی الآخر کے نتم ہونے میں ابھی دوراتیں باقی تھیں کہ مجد نے خروج کیا عمر بن راشد کہتا ہے کہ ماہ جمادی الآخر کے فتم ہونے میں دوراتیں ابھی باقی تھیں مجمد نے خروج کیا۔ میں نے خروج کی رات میں اسے زردرنگ کی مصری ٹو پی زردرنگ کا جہداور عمامہ پہنے دیکھا۔عمامہ سے اس نے اپنی دونوں کو کیس بائدھ رکھی تھیں اس کے علاوہ ایک دوسرے پھول دار پیکے میں اس نے تلوار باندھ رکھی تھی۔ بیا پے آ دمیوں سے کہدر ہاتھا کہتم مت لڑوگر جب سرکاری قصر میں آنے سے انہیں روکا گیا تو اس نے ان سے کہا کہ باب المقصورہ سے قصر میں داخل ہو جاؤ۔ انھوں نے اکتھے ہوکرا کیک دم دھاوا کر دیا مگر مدافعین نے اس درواز سے میں جو باب الخوضہ تھاا سے جلاڈ الاکوئی شخص ادھرسے نہ جاسکا۔

رياح بن عثان كي كرفقاري:

البة قسری کے مولی رزام نے بیتر کیب کی کہانی ڈھال آگ پررکھی اوراس پر سے گذرگیا۔ دوسر بے لوگوں نے بھی اس کی پیروی کی اوراس طرح اس درواز ہے سے قصر میں گھس پڑے۔ اس درواز سے پرریاح کے سپاہیوں نے بچھ مقابلہ بھی کیا، قصر میں جو لوگ ریاح کے ساتھ تھے وہ عبدالعزیز کے گھر سے ہوکرنگل گئے خودریاح قصر مروان کے آب دارخانہ میں جاچھ پااور باہر سے اسے تینے کرادیا گراسے ڈھاکرلوگ چڑھ دوڑ ہے اوراسے نکال لائے اوراب خودوہ قصر مروان میں قید کردیا گیا اس کے ہمراہ اس کا بھائی عباس بن عثان بھی قید کردیا گیا اس کے ہمراہ وں کو جھڑ ہے ان سب کورہا کر دیا اور تذریح تھے میں تھے مجھر نے ان سب کورہا کر دیا اور تذریح تھے کہ دیا کہ اوراس کے ہمراہیوں کو جکڑ بند کرے۔

رياح اورابن مسلم بن عقبه كي اسيري:

عیسی کہتا ہے کہ گھر نے ریاح اس کے بیتیج اور ابن سلم بن عقبہ کوقصر مروان میں قید کردیا تھا' راشد بن حفص بیان کرتا ہے کہ رزام نے نذیر سے درخواست کی کہتم مجھے اجازت دو کہ میں جو چا ہوں ریاح کے ساتھ سلوک کروں کیونکہ تم کومعلوم ہے کہ اس نے مجھے کیا کیا تکلیفیں اور سزائیں دی ہیں نذیر نے یہ بات مان کی اور کہاتم کواس کا اختیار دیا جاتا ہے۔ یہ کہہ کروہ باہم جانے کے لیے کھڑا ہواریاح نے اس سے عرض کیا اے ابوقیس جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ کیا گھر ہیں نے ہمیشہ تمہارے مرتبہ اور درجہ کا لحاظ رصا بنا ہواریاح نے اس سے عرض کیا اے ابوقیس جو پچھ میں آئے تمہارے ساتھ کیا وہ کیا گھر ہیں نے ہمیشہ تمہارے مرتبہ اور درجہ کا لحاظ ہوا تا ہے جواب دیا کہ ہاں یہ گھیک ہے جوابلیت تم میں تھی اس کا اظہار تم نے کیا اب ہم میں جوابلیت ہے اس کے مطابق ہم کریں کے رزام نے اسے سنجالا مگر ریاح برابراس کی منت ساجت کرتا رہا آخر کا روہ اپنے ارادے سے رک گیا اور کہنے لگا کہا بی حکومت اور اقتدار کے زمانے میں تو نہایت جدشتھ کی ہوجا تا تھا اور اب مصیبت کے وقت اس قدر ذلیل ہے کہاس طرح خوشا مد کرتا ہے۔ اور اقتدار کے زمانے میں تو نہایت جدیاح نے بی عہد میں محد بن مروان بن ابی سلیط الانصاری (از بنی عمرو بن عوف) کوقید کردیا

تھااس نے قید ہی میں اس کی مدح میں اشعار کھے تھے۔ محرین عبد اللہ کا خطبہ:

محمد بن عبداللد کا خطبہ:

اسمعیل بن یعقوب اتھی بیان کرتا ہے کہ شہر پر بیٹے کرچمہ نے حمد وثنا کے بعد کہا: لوگوں کو معلوم ہے کہ وشن خدا ابوجعفر نے اپنے عہد میں بیت اللہ کے مقابلہ میں اس کی تحقیر کے لیے ایک قبہ خطر ابنایا ہے جب فرعون نے کہا تھا کہ میں ہی تمہارا سب سے بوا پروردگار ہوں تو اس وقت اللہ نے اسے پکڑلیا' دین کے قیام کے لیے سب سے زیادہ اولین مہاجرین اور بمدروانصار کی اولا دکا حق ہے۔ اے اللہ! بمارے دشمن نے تیرے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیا ہے تیرے دشمنوں کو انھوں نے امان دی اور تیرے دوستوں کو انھوں نے خوف زدہ کر دیا اے اللہ تو ان سب کو ہلاک کردے اور کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑ' اے لوگو! میں نے تمہارے بھروسہ پرخروج میں کہا ہے کیونکہ بخدا! تمام روئے زمین میں کوئی میں کیا ہے کیونکہ بخدا! تمام روئے زمین میں کوئی

اسلامی ستی این نہیں ہے جہاں میری بیعت نہ ہوگئ ہو۔

# مویٰ بن عبدالله کی رہائی ومراجعت مدینه:

# برجعفر کے محمد بن عبداللہ کے نام جعلی خطوط:

علی بن الجعد کہتا ہے کہ ابوجعفر کا بید دستور تھا کہ وہ محمد کے نام اپنے سر برآ وردہ سپہ سالا روں کی طرف سے جعلی خط بھیج دیا کرتے تھے ان خطوط میں محمد کو ظاہر ہونے کی دعوت ہوتی تھی اور بیلکھا جاتا تھا کہ ہم سب تمہار سے ساتھ ہیں اس بنا پرمحمد کہتا کہ جب ہم دونوں کا مقابلہ ہوگا تو ابوجعفر کے تمام سپہ سالا راس کا ساتھ چھوڑ کرمیرے پاس چلے آئیں گے۔

#### محمر بن عبدالله کے عمال:

حارث بن آخق راوی ہے۔ مدینہ پر قبضہ کر کے محمد نے عثان بن محمد بن خالد بن الزبیر کو مدینہ کا مامل مقرر کیا۔ عبدالعزیز بن بن المطلب بن عبداللہ المحزومی کو مدینہ کا قاضی بنایا ابوالقلمس عثان بن عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب بن یہ کو تو ال مقرر کیا عبداللہ بن جعفر بن عبدالرحمٰن بن الممسور بن محر مہ کو بخشی مقرر کیا۔ محمد بن عبدالعزیز سے کہلا کر بھیجا کہ مجھے تو بیے خیال تھا کہ تم ہماری مدد کے مدینہ سے نکل کرو گے اور ہماراساتھ دو گے۔ اس نے معذرت کہلا کر بھیجی اور کہا کہ میں تہماری مدد کے لیے آتا ہوں گر پھر چیکے سے مدینہ سے نکل گیا اور کھے چلا آیا۔

عبدالحمید بن جعفرراوی ہے پہلے تو میں محمہ بن عبداللہ کا افسر کوتو الی تھا پھراس نے جھے کسی ایک سمت کو بھیجے دیا اور میرے بعد پُسر زبیری کواس نے کوتوال بنایا۔

# ضحاك ابوسلمه اور حبيب كى محمد بن عبدالله سے عليحد كى:

از ہر بن سعید بن نافع کہتا ہے کہ سوائے حسب ذیل عما کد کے باقی کوئی سر برآ وردہ شخص ایسانہ تھا جومحر کے ساتھ نہ ہو گیا ہو جو

ہوگ اس کے شریک نہ ہوئے وہ یہ تھے۔ضحاک بن عثان بن عبداللہ بن خالد بن حزام' عبداللہ بن المغیر ہ بن عبداللہ بن خالد بن حزام ٔ ابوسلمه بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب طب الأحديب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير طب التا

قلم بنت وہب کے اشعار ·

کلٹم بنت وہب کہتی ہے کہ جب محمد نے خروج کیاا کثر مدینہ والے شہر حچھوڑ کر چلے گئے ان میں میرا خاوندعبدالو ہاب بن یجیٰ بن عبو دبن عبداللہ بن الزبیر میں بیاسی بقیع جلا گیا تھا میں اساء بنت حسین بن عبداللہ بن عبیداللہ بن عباس میں تھی میرے خاوندنے کچھاہیے کیے ہوئے شعر مجھے لکھے اس کے جواب میں میں نے بیا شعارا سے لکھ بھیجے:

رحم الله شبابا قاتلوا يوم الثنيه قاتلو عنه بنيات

واحساب نـقيــه فرعنـه الناس طرا غيــر خيـل اسـديــه

بَنْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الرَّارِ مُولِ اللَّهُ عَلَى الرَّارِ مُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ بڑے نجیب الطرفین نو جوان کڑے جب کہ اسدی رسالہ کے علاوہ اور سب لوگ اس کا ساتھ حچھوڑ کر فرار ہو گئے تھے''۔

ان اشعار برلوگول نے بیشعرز الدكرديا:

قباتيل نفس الزكيه

قتل الرحمن عيسي 

امام ما لك بن انس كافتوى:

سعید بن عبدالحمید بن جعفر بن عبدالله بن الحکم بن سنان انحکمی انصار کے بھائی نے اسی روایت کوایک سے زیادہ آ دمیوں سے سنا ہے کہ مجمد کے ہمراہ خروج کرنے کے متعلق امام مالک بن انس ہے فتو کی بوجھا گیا تھا اور پیجھی کہددیا گیا تھا کہ ہم ابوجعفر کی بیعت کر چکے ہیں امام مالک نے کہا کہتم نے بادل ناخواستہ بیعت کی تھی اور اس صورت میں فتنخ بیعت کرنے کی حالت میں کفارؤ ممیین عا کنہیں ہوتا اس فتوی کی بنا پراب لوگ جوق جوق محرکے پاس جانے لگے امام مالک اپنے گھر ہی ہینچے رہے۔ التنتيل بن عبدالله كابيت كرني سے انكار:

ا بن الى مليكه عبدالله بن جعفر كامولى بيان كرتا ہے كه خروج كے بعد محمد نے اسلىمال بن عبدالله بن جعفر كو بيعت كرنے كے ليے بلایا یہ بہت معمر تھا اسلمعیل نے کہاا ہے میرے بھتیجے بخدا! میں جانتا ہوں کہتم مارے جاؤ گئے؛ پھر میں کیوں بیعت کروں' نیہن کرتھوڑی د ہر کے لیےلوگ اس کی بیعت کرنے ہے ٹھٹک گئے چونکہ خروج کے بعد محمد کی بیعت کرنے میں بنی امیرسب سے پیش بیش تتھے۔اس وجد سے حمادہ بنت معاوید استعمل کے یاس آئی اور کہنے لگی چھا جان بدآ ب کیا کررہے ہیں سب سے پہلے میرے بھائی اپنے نانہالی رشتہ داروں کی مدد کے لیے تیار ہوئے اگر آپ نے ایبا کہا تو تمام لوگ ان کی مدد کرنے سے رک جائیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے ماموں زاد بھائی اورمیرے بھائی سب مارے جا کمیں گئ گراس سن رسیدہ بزرگ نے اس کے کہنے برکوئی التفات نہیں کیا اور محمد کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔کہا جاتا ہے کہ اس واقعہ سے حمادہ ان کی دشمن ہوگئی اور اس نے ان کو مارڈ الا مجمر حیا ہتا تھا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھے عبداللہ بن اسلحیل اس ہے بحث کرنے لگا اور اس نے ہنگامہ ہریا کیا اور کہا کہ ایک طرف تو میرے باپ کوتل کرا تا ہے۔

اور پھراسی کی نماز جنازہ پڑھانے کھڑا ہوتا ہے گرسپا ہیوں نے اسے ایک طرف ہٹادیا اور محمد ہی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ عبید اللہ بن حسین اور محمد بن عبد اللہ:

عیسیٰ اپنے باپ کی روایت بیان کرتا ہے کہ عبیداللہ بن انحسین بن علی بن انحسین بن علی بین 'محمہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ محمہ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ میں نے بیشم کھائی تھی کہ جب میں اسے دیکھوں گافتل کر دوں گا سیسی بن زید کہنے لگا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کا کام تمام کیے دیتا ہوں مگرمحمہ نے اسے اس بات سے روک دیا۔

## محد بن خالدالقسري كي كرفتاري:

محد بن خالد القسر ی کہتا ہے کہ محر کے خروج کے وقت میں ابن حیان کی قید میں تفامحمہ نے مجھے رہا کردیا جب میں نے محمد کی تقریر سنی جواس نے مغیر نبوی پر بیٹے کر دی تھی اور اس میں اس نے جودعوت دکی اسے سنا تو میں نے کہا کہ یہ دعوت حق ہے میں اس تحریک کو کا میاب کرنے میں اللہ کے لیے پوری محنت و جانفشانی کروں گا' تب میں نے کہا امیر المونین آپ نے ایسے شہر میں خروج کیا ہے کہ اگر اس کے بند کر دیئے جا کیں تو تمنام اہل شہر بھوک اور پیاس سے ہلاک ہوجا کیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ میر سے ساتھ عراق چلیے کل دس منزل کا فاصلہ ہے وہاں چل کر اس کا مقابلہ سیجے ایک لاکھ تکوار کے آپ کے ہمراہ ہوں گئے محمد نے ایسا کرنے سے افکار کر دیا۔ ایک دن میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ وہ مجھ سے کہنے لگا' ابن ابی فروہ ابوالخصیب کے واماد کے پاس جو چیڑ مجھے لی اس سے بہتر کوئی شے میرے دیکھے میں نہیں آئی۔ محمد نے اس پر غارت گری کی تھی' میں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بہترین شے کو دیکھے پایا ہے اس بیٹا پر میں نے امیر الموشین ابوجعفر کواطلاع دی کہ بہت ہی کم آ دمی اس کے ساتھ ہیں۔ محمد مجھ پر ہم ہوااور اس نے بھر مجھے قید کر دیا۔ پھر عیسی بن موسی نے اس کوئی کرنے کے بعد مجھے قید سے دہا کیا۔

عبدالحميد كامحمر بن عبداللدكرويه برتقيد:

عبدالحمیدراوی ہے کہ میں ایک ون جمر کے پاس تھا اس کے پاؤل میرے گود میں رکھے تھے خوات بن بکیر بن خوات بن بکیر بن خوات بن بکیر بن خوات بن بکیر بن خوات بن بکیر بن خوات بن بکیر اس وقت اس سے مطنے آیا اس نے سلام کیا تو جمہ نے بڑے تپاک سے اسے جواب دیا اس پر میں نے اس سے کہا بہوا میں نے جب سلام کیا تو جمہ نے بڑے تپاک سے اسے جواب دیا اس پر میں نے اس سے کہا کہ جب انصار کے سردار نے تم کو سلام کیا تو تم نے اسے معمولی طریقہ پر جواب دے دیا اور جب قریش کے ایک ڈاکو نے آ کرتم کو سلام کیا تو اس کے جواب میں تم نے بڑی گرم جوشی کا اظہار کیا بہات ہوا ہیں ہے ۔ جمہ نے کہا کہ جب انصار کے مواب میں تم نے بڑی گرم جوشی کا اظہار کیا بہات ہوا ہی دوسرے نہیں کرتے اس جو اس طرح میرے افعال پر نظر رکھتے ہو کہ اس طرح درسے نہیں کرتے اس وجہ سے تم کوشبہ ہوا۔

مكهٔ يمن اورشام برعاملين كاتقرر:

محمد نے حسن بن معاویہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر کو مکہ کا عامل مقرر کیا اس کے ساتھ قاسم بن اتحق کو یمن کا عامل مقرر کر کے روانہ کیا۔

محمد نے قاسم بن اسختی کو یمن کاعامل مقرر کیا اور موٹی بن عبداللہ کوشام کا عامل مقرر کیا' تا کہ بیدونوں ان علاقوں میں اس کے

لیے دعوت دیں مگر قبل اس کے کہ بید دونوں اپنی اپنی منزل مقصود کو پہنچتے خودمحمد 'بی قبل کر دیا گیا۔ نیزمحمد نے عبدالعزیز بن الدرا در دی کو اسلحہ کا محافظ مقرر کیا۔

محمد کارنگ شدید سانولا بلکہ کالاتھا یہ بہت جسیم اور فربہ تھا کالے ہونے کی وجہ سے لوگ اسے قاری کہتے تھے بلکہ ابوجعفر بھی اے محمد کے بجائے محم پکارتے تھے۔

ابراجيم بن زياد كابيان:

ابراہیم بن زیاد بن عنبسہ کہتا ہے کہ جب کی محمر منبر پر چڑھااس کے چرانے کی آواز میں نے سی حالانکہ میں منبر سے دور ہوتا

ایک مرتبہ محد منبر پر بیٹھاتقریر کررہاتھا کہ اس کے حلق میں بلغم اڑگیا یہ اسے نگل گیا' بلغم صدر سے بینچا ترگیا مگر پھرآیا پھراسے نگل گیا وہ پھرآیا مجد نے ادھرادھر دیکھا اسے تھو کنے کی کوئی جگہ نظر نہ آئی آخراس نے اپنا بلغم مسجد کی حبیت پرتھوک مارا اور وہ وہیں چے نے کررہ گیا' بیربہت مکلاتھا بعض مرتبہ اس کے سینے میں آ کربات رک جاتی تھی اور پھر بیا پی چھاتی پر ہاتھ مارکرا داکر تا۔

ایک دن عیسیٰ بن مویٰ ابوجعفر سے ملنے آیا اور کہنے لگا امیر المونین بین کر بہت خوش ہوں گے کہ میں نے عبداللہ بن جعفر کے مکان کا اگلارخ بنی معاویہ یعنی حسن بزید اور صالح سے خرید لیا ہے ابوجعفر نے کہا کیا اس بات سے تم کوخوشی ہوئی ہے یہ بات قابل نوشی نہیں ہے تم کومعلوم رہے کہ یہ حصہ انہوں نے صرف اس لیے فروخت کیا ہے کہ اس کی جو قیمت ان کو ملے اس سے وہ تمہارے خلاف بغاوت بریا کریں۔

عبدالله بن رئيج اورا بوجعفر كي تفتكو:

عبیدالتدکوا پنا ولی عبد بنایا میں نے کہا میں اس کی وجنہیں جانتا اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ خلافت عبدالتدکو ملے گی چونکہ عبد المعلک کے مقابلہ میں عبیدالتد عبدالقد سے قریب تر تھا اس وجہ ہے میں نے اسے بھی اینا ولی عبد بنا دیا۔

ابوجعفر کہنے لگے میں تھے خدا کا داسط دے کر بوچھتا ہوں کیا داقعی ابن جعدہ نے یہ بات بیان کی ہے۔ میں نے کہا اگر اس نے دہ بات جومیں نے آپ سے بیان کی ہے مجھ سے نہ کہی ہوتو میر کی بیوک سفیان بن معاویہ کی بیٹی پرطلاق ہے۔ محمد بن عبد اللہ کے خروج کی ابوجعفر کوا طلاع:

جس رات کوتھ نے خروج کیا ای رات ایک تحص جو عام بن لوی کے خاندان اولیں بن ابی سرح سے تعلق رکھتا تھا ابوجعفر کے ارادے سے مدینہ سے روانہ ہوا اور تو دن مدینہ سے مسلسل سفر کر کے رات کے وقت دارالخلافہ کے درواز سے پر آ کر تھی را اوراس نے پولا ناشروع کیا۔ آخر کا رلوگوں کواس کی طرف توجہ ہوئی اوراس شیر سے بلالیا 'ربیج نے اس سے پوچھا کہ اس وقت تو امیر الموشین سے ربیج ربیت ہی ضروری کام ہے اور بغیران سے ملاقات ہوئے چارہ نہیں۔ ربیج نے کہا تم مجھ سے بیان کر دو بیں ان سے جا کر کہدوں گا اس نے اس سے انکار کیا اب ربیج نے اندر جا کر الموشین سے اس شخص کا ذکر کیا انہوں نے کہا گر تم جا کر پوچھو جو وہ جھ سے آ کر بیان کر دو ربیع نے کہا جس نے اس سے یہی کہا تھا مگر اس نے مجھے بیان کرد یا اوروہ آپ کی ملاقات کے لیے مصر ہے۔ آخر کا رابوجعفر نے اسے بیان میں سی ہے جو گر یا تو نے اسے تل کہا کہ میں بیان میں سی ہے جو گر یا تو نے اسے تل کر دیا۔ جھے بتا کون کون اس کے ساتھ جے ۔ اب اس نے ان عما کہ اللہ مدینہ کے اور ان کے خاندان والوں کے نام بتائے جضوں کے دوراسے دیکھا ہے اس نے کہا جی ہاں میں نے چھم خودا سے دیکھا ہے اس نے کہا جی ہاں میں نے چھم خودا سے دیکھا ہے اس نے کہا جی ہاں میں نے پھشم خودا سے دیکھا ہے اس نے کہا جی ہاں میں نے پھشم خودا سے دیکھا ہے اس سے بی خود یا تیں کی ہیں۔

ابوجعفر نے اسے ایک جمرہ دے دیا۔ صبح کے دفت عیسیٰ بن موی کے غلام سعید بن دینار کا جوعیسیٰ کی بد بند کی جا کداد کامہتم تھا
ایک فرستادہ بارگاہ خلافت میں حاضر ہوا اور اس نے اس خبر کی تو ثیق کی اس کے بعد اور ذرائع سے متواتر خبریں محمد کے خروج کی
ابوجعفر کوموصول ہوئیں۔ اب اس نے اولیک کواپ پاس بلایا اور کہا ٹیل تمہاری تھا ظت کے لیے پہرہ دار مقرر کر دوں گا اور تم کو ہال
دار کر دوں گا۔ چنا نچا نھوں نے فی رات ہزار کے صاب سے نوراتوں کے نو ہزار در ہم اسے دیے۔

حارث مجم کی پیشین گوئی:

جب ابوجعفر کو مجمد کے ظاہر ہونے کاعلم ہوا تو وہ بہت ڈرے ٔ حارث منجم نے ان سے کہا آپ بلاوجہ پریشان میں بخدا! اگروہ ساری رویئے زمین کا بھی مالک ہوجائے تب بھی نوے را تو ں سے زیادہ برقر ارٹبیں رہے گا۔

جب ابوجعفر کومحمد کے خروج کاعلم ہوا وہ کونے کی طرف جھپٹے۔ کہنے لگے میں ابوجعفر ہوں میں نے لومڑی کواس کے بھٹ میں سے نکال ہی لیا۔

عبدالله بن على كامشوره:

جب ان دونوں بھائیوں محمداورابراہیم نے خروج کیا تو ابوجعفر نے عبداللہ بن علی سے جوان کی قید میں تھا پچھوایا کہ فلا شخص

نے خرون کی ہے۔ اس کے متعلق اگرتم کوئی مشورہ دے سکتے ہوتو دو (عبداللہ بن علی عباسیوں میں بڑا مد ہر مانا جاتا تھا) اس نے کہا کہ میں قید ہوں قید کی کی رائے بھی قید ہوتی ہے۔ پہلے تم مجھے آزاد کروتو بھر میری رائے بھی آزاد ہوجائے گی۔ اس کے جواب میں ابوجعفر نے ہوا کر ہیں تھے کو اگر وہ بڑھتا ہوا میر ہے دروازے تک بھی آجائے گا تب بھی میں تجھاکور ہانہ کروں گا۔ یا در کھو کہ میں اب بھی تمہرے جی میں گرد ہے اور ہو جو تھا ہوں اور پی حکومت تمہارے ہی خاندان کی ہے۔ اس پر عبداللہ بن علی نے کہا کر بھیجا۔ اچھا پی کرو کہ فورا کو فے جو کر ابل کو فی اس خاندان کی ہے۔ اس پر عبداللہ بن علی نے کہا کر بھیجا۔ اچھا ہی کرو کہ فورا کو فی جو کیاں جو رو جو خص وہاں ہوں وہ ڈاک کے گھوڑوں کے ذریعہ تیزی سے منزلیس طرح وقت رہے میں تھی کھران کو فوران کو اور انعام دے کرسلم بن قتیبہ کی قیادت میں مجمد کے مقابلہ پر بھیجو۔ ابوجعفر نے بہی کیا۔ عبداللہ بن علی کی مدایات:

جب محد کے ظاہر ہونے کی اطلاع ابو جعفر کو ہوئی اس وقت عبداللہ بن علی قیدتھا۔ ابو جعفر نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ جنگی معاملات میں اس احمق کی رائے ہمیشہ صائب ہوتی ہے تم اس سے جاکراس معاملہ میں مشورہ کرو مگرانے بینہ بتانا کہ میں نے تم کو اس کے پاس بھیجا ہے نہ بسب کے سب اس کے پاس آئے انہیں دیکھ کرعبداللہ بن علی کہنے لگا آج کیا بات ہے کہ تم میرے پاس آئے ہوتم نے تو ایک زمانے سے جھے چھوڑ رکھا تھا۔ کہنے گئے کہ آپ سے ملنے کی ہم نے امیر المومنین سے اجازت ما تگی انہوں نے اجازت دی تو ہم آئے ہیں۔ کہنے لگا یہ غلط ہے۔ اصل بات کہو کیوں آئے ہو؟ انھوں نے کہا ابن عبداللہ نے خروج کیا ہے۔ اس نے کہا بخدا! اس نے بوچھا پھرا بن سلامہ (ابوجعفر) کیا کرے گا۔ انھوں نے کہا ہم نہیں جانتے کہوہ کیا راستہ اختیار کریں گے اس نے کہا بخدا! بخل نے اسے تباہ کر دیا ہے جاکہ کہوکہ رو پیدول کھول کرخرج کرے تمام اندوختہ فوجوں میں تقسیم کردے اگر اسے کا میا بی ہوئی تو اسے اس کے رو پید میں سے مجھے یقین کامل ہے کہ بیسب رو پیداس کومل جائے گا اور اگر اس کے حریف کو کا میا بی نصیب ہوئی تو اسے اس کے رو پید میں سے ایک در ہم بھی نہ ملے گا۔

ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد کے ظاہر ہونے پر ابوجعفر نے عیسیٰ بن مویٰ کو بلا کر کہا کہ ٹم اس کے مقابلہ کے لیے جاؤ۔اس نے کہا امیر المونین یہ آ پ کے سب چپاموجود ہیں ان سے بلا کرمشورہ لیجیے گر ابوجعفر نے اس کی بات نہ مانی اور ابن ہرمہ کے قول کے مطابق اس طرز کارروائی کومسلحت ودوراندیش کے خلاف سمجھا۔

#### ابوجعفرمنصوراورمجمه بنعبداللُّدي خط و كتابت:

محمہ بن یجی رادی ہے کہ میں نے ان خطوں کو محمہ بن بشیر سے بن کرقلم بند کیا ہے 'میسر کاری رسائل کا مصح تھا نیز ابوعبدالرحلٰ کو محمہ بن یجی رادی ہے کہ میں نے ان خطوں کو محمہ بن بشیر سے بن کرقلم بند کیا ہے 'میسر کاری رسائل کا صلیت کی تقد بق ملی ہے اور میں نے سنا ہے کہ ابن الی حمر ہوان خطوط کی تھی کرتا تھا بیان کرتا تھا کہ جب محمد کا خط ابوجعفر کے پاس آیا تو ابوابوب نے عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دیجیے میں اس کا جواب کھوں مگر ابوجعفر نے اسے نہ مانا اور کہنے لگے کہ چونکہ محمد شرافت نہیں میں ہاری برابری کرتا ہے اس وجہ سے خود مجھے اس کا جواب کھے دو محمد کے مدینہ میں خروج کے بعد ابوجعفر نے حسب ذیل خط کھاتھا:

## بسم الثدالرحمٰن الرحيم

'' يبة خط عبدالله بن عبدالله امير المونين كي طرف ہے محمد بن عبدالله كولكھا جاتا ہے:

میں اللہ اور اس کے رسول کا کھیا کے سامنے یہ عہد کرتا ہوں اور ذمہ لیتا ہوں کہ اگرتم قبل اس کے کہ میرا قابوتم پر چلے تائب ہوکرا پنی حرکات سے باز آ جاؤ تو میں تم کو تمہاری اولا دکو تمہارے تمام بھائی اہل خاندان اور تمام پیرووں کوان کی جان و مال کے متعلق امان کلی دیتا ہوں اور اس اثناء میں تم نے جوخون بہایا جتنے روپیہ پر قبضہ کیا ہے اسے چھوڑ دوں گا اور اس کے متعلق کوئی مطالبہ نہ کروں گا اس کے علاوہ میں تم کو دس لا کھ درہم نقد دوں گا اور تمام وہ ضروریات جن کا تم مطالبہ کرو گے پوری کروں گا اور جس علاقہ میں تم سکونت اختیار کرنا چا ہوگے و ہیں تم کوفروش کروں گا نیز تمہارے ان سب اعزاوا قربا کو جومیر سے پاس قید ہیں رہا کر دوں گا ، جس شخص نے تمہاری آ کر بیعت کی ہوگی اس نے تمہارا ساتھ دیا ہوگا اور اس معاطع میں تمہار سے شریک رہا ہوگا اسے بھی امان دوں گا نیز اس سے اس وجہ سے پھر تمام عمر کی قتم کا کوئی مواخذ و یا مطالبہ نہیں کروں گا اگر تم اپنے لیے اس وعد وَ امان کی تو ثیق چا ہے ہوتو جے چا ہومیر سے پاس جھیج دوتا کہ وہ اس طرح عہد و بیان کرا لے جس برتم کو اعتماد ہو سکے ''۔

سرنامہ پرتھا'' بیخط عبداللہ بن عبداللہ امیر الموثنین کی طرف ہے محمد بن عبداللہ کو کھا گیا ہے'' ۔محمد بن عبداللہ خطاس کے جواب میں ابوجعفر کو ککھا:

## بسم اللدالرحن الرحيم

'' يدخط عبدالله المهدى محد بن عبدالله كي طرف ي عبدالله بن محد ك نام كها جاتا ب:

﴿ طُسَمَ تِلُکَ این الْکِتَابِ الْمُبِیُنِ نَتُلُوا عَلَیْکَ مِنْ نَبَامُوسی وَ فِرُعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْم يُومِنُونَ. اِنَّ فِرُعَوْنَ عِلَا فِي الْاَرْضِ وَ جَعَلَ اَهُلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةٌ مِّنُهُم يُذَبِّحُ اَبْنَآءَ هُمْ وَ يَسْتَحْي اللَّهِ مِنْ الْمُفْسِدِیْنَ وَنُرِیْدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِیْنَ اسْتُضْعِفُو افِی الْاَرْضِ وَ نَجُعَلُهُمُ اَئِمَةً وَ نَجُعَلُهُمُ اَئِمَةً وَ نَجُعَلُهُمُ اَلَامُولُ وَ نَجُعَلُهُمُ مَا كَانُوا وَ نَجُعَلُهُمُ مَّا كَانُوا وَ مَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا مِنْهُمُ مَّا كَانُوا

يَحْذَرُ وُنَ ﴾

''طسم ۔ یہ کتاب واضح اور روش کی آیات ہیں ہم موی اور فرعون کا سچا واقعہ ایمان والوں کے لیے بیان کرتے ہیں' فرعون نے اس سرز مین (مصر) میں سراٹھایا وہاں کے باشندوں کواس نے اپنا پیرو بنالیاان میں سے ایک گروہ کو ممزور سمجھ کراس نے ان کے بیٹوں کو آل کرنا اور ان کی عورتوں کوزندہ باقی رکھنا شروع کیا' بے شک وہ فساد ہر پاکر نے والوں میں تھا اب ہم نے اراوہ کیا کہ ان لوگوں پراحسان کریں جن کواس سرز مین میں کمزور اور نا تواں سمجھا گیا اور انہیں کو سربر آور وہ اور اس ملک کا وارث بنا دیں اور ان کواس سرز مین میں اچھی طرح جما دیں اور فرعون ہا مان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھا دیں جس سے وہ ڈراکرتے تھے'۔

جووعد وَ امان تم نے ہمارے سامنے پیش کیا ۔ وہی میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں خلافت ہماراحق ہے اور تم نے بھی ہماری ہی خاطر اس کا دعویٰ کیا تھا۔ ہمارے ہی پیرووں کے ساتھتم نے اس کے حاصل کرنے کے لیے خروج کیا اور ہمارے اثر اور بزرگی کی وجہ ہے تم کو بیخلافت نصیب ہوئی 'ہمارے دا داعلی وصی اور امام تھے ان کی اولا د کی موجودگ میں تم کیونکران کی ولایت کے وارث بن گئے علاوہ برین تم جانتے ہو کہ آج تک اس خلافت کا مدی کوئی ایسا شخص نہ ہوا جوشرافت نسبی اورفضیلت ذاتی کی بناء پر ہمارےمماثل ہوہم ان کی اولا دمیں نہیں ہیں جن پرلعنت بھیجی گئی ہویا جن کوجلا وطن کیا گیا ہویا ان کی ماؤں کوطلاق دی گئی ہو ۔ کسی بنی ہاشم کوقر ابت رسول الله مُکاتی سے اسلام لانے میں سبقت اوروہ ذ اتی فضیلت حاصل نہیں ہے جو ہم کو ہے ہمارارشتہ رسول الله ﷺ سے جاہلیت اوراسلام دونوں میں ماتا ہے ہم جاہلیت میں ان کی ماں فاطمہ بنت عمرو کی اولا دہیں اورعبد اسلام میں ان کی صاحبز ادی فاطمہ بنی خیر کی اولا دہیں اور بیشرف صرف ہم کوحاصل ہےتم کوئبیں' اللہ نے ہم کوان کی اولا داورانہیں ہمارااسلاف اختیا رکیا ہے۔ ہمارے نا ناانمبیاء میں محمد رسول الله من الله من جمارے داداسب سے بہلے اسلام لانے والے علی من الله اس بهم رسول الله من الله عن الله علی من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من بیوی خدیجہطا ہرہ بڑی نیا کے بطن سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قبلہ روہو کرنماز پڑھی نیز رسول الله سکا علیم کی سب سے بہتر صاحبز ادی فاطمہ بڑینے کی اولا دہیں جوتمام جنتیوں کی سیدہ ہیں ای طرح ہم عبداسلام میں پیدا ہونے والےحسن و حسین بیستا کی اولا د ہیں جو جوانان جنت کے سر دار ہیں' علی بٹاٹٹا: دوطرح سے ہاشم کی اولا د ہیں اسی طرح حسن بٹاٹٹا: دو طرح ہے عبدالمطلب کی اولا دہیں اور میں حسن وحسین جانے کی طرف سے دوطرح سے رسول اللہ من کیا کہ کی اولا دہوں میں نانہالی اور دادھیالی دونوں رشتوں کے اعتبار سے تمام بنی ہاشم میں اشرف اور نجیب الطرفین ہوں 'کسی عجمی عورت یا لونڈی کا خون میری رگوں میں نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیشہ دونوں عہد' جاہلیت اور اسلام میں میرے باپ اور مال بہتر بنائے یہاں تک کہ دوزخ میں بھی اس نے اس بات کا خیال رکھا ہے۔ چنانچہ میں اس شخص کا نواسہ ہوں جس کا مرتبہ جنت میں سب سے بردھ کر ہے اور اس کا بوتا ہوں جس پر دوزخ میں سب سے پہل عذاب ہوگا۔ میں نیکوں میں سے سب سے بہتر کی اولا د ہوں اور بروں میں بھی جوسب سے کم برا تھا اس کی اولا د میں ہوں اس طرح میں سب سے اعلیٰ جنتی کا فرزند ہوں اس طرح سب ہے بہتر دوزخی کا بیتا ہوں' اگرتم میری طاعت اختیار کرلواور میری دعوت قبول کروتو

میں اللہ کے سامنے عبد کرتا ہوں کہ میں تمہاری جان و مال کے لیے امان دیتا ہوں اور اس اثناء میں سوائے اللہ کے عارم
اور حقوق العباد کے چاہے وہ مسلمان کے ہوں یا مجاہدین کے جوتم نے کیا ہوگا اس برتم سے کوئی باز پرس نہ کروں گا البتہ
اللہ کے محارم اور حقوق العباد کے متعلق تم میری ذمہ داری سے واقف ہو کہ اسے میں خود معاف نہیں کرسکتہ کیونکہ تم ہیں اللہ علی اس خلافت کا میں زیادہ مستحق ہوں نیز مجھے اپنے عہد کا تم سے زیادہ پاس ہے کیونکہ تم نے مجھے سے بچھلے کی
آدمیوں کو عبد امان دیا تھا مگر اس کا لحاظ نہیں رکھا اب تم مجھے کس قسم کا وعدہ امان دیتے ہوا بن ہمیرہ کا یا اپنے بچپا عبد اللہ
بن علی یا ابن مسلم کا''۔

اس کے جواب میں ابوجعفرنے حسب ذیل خط محر کولکھا:

بسم التدالرحمٰن الرحيم

'' میں نے تہبارا خط پڑھا اور مجھے تہبارے مطلب ہے آگاہی ہوئی۔ تم نے اپنے فخرنسی کی بنیا دزیا دہ ترعورتوں کا وہ حق مقررتہیں کیا ہے جو قرابت پررکھی ہے تاکہ اس ہے اوباش عوام کو گمراہ کرو'تم کو معلوم رہے کہ اللہ نے عورتوں کا وہ حق مقررتہیں کیا ہے جو چچپا' دادایا عصبات اور اولیاء کا ہے اللہ نے چچپا کو باپ کا مرتبہ عطا کیا ہے اور اپنی کتاب میں قریبی ماں پربھی چچپا کو ترجیح دی ہے۔ اگر اللہ عورتوں کے حق ان کی قرابت کی وجہ ہے قائم کرتا تو سب سے زیادہ حق اور مرتبہ اس دنیا میں اور آخرت میں دخول جنت کا شرف اولیت رسول اللہ سکھیل کی والمدہ آمنہ کو عطا فر ما تا کیکن اللہ نے اپنی علم کے باوجود پیشرف دوسروں کو دیا تم نے ابی طالب کی ماں فاطمہ کا ذکر کیا ہے اور ان کی اولا دہونے پر فخر کرتے ہو حالا نکہ اس کی اولا دمیں ہو ہے جی ہے بیٹا ہویا بیٹی کسی کو اسلام لانے کا شرف نصیب نہیں ہوا۔ اگر کسی کو تھن قر ابت رسول میں جگہ سب سے قریب ترف اسلام نصیب ہوا ہوتا تو وہ عبداللہ کو ہوتا جو رسول اللہ سکھیل کے اباء میں اس دنیا اور آخرت دونوں جگہ سب سے قریب ترف ولی رسول میں میں اس دنیا اور آخرت دونوں جگہ سب سے قریب ترف رسول حقے مگر اللہ جے عیابتا ہے این دین مین کے لیے بہند فرما تا ہے فرمایا:

﴿ إِنَّكَ لَا تَهُدِى مَنْ أَحْبَبُتَ وَلَكِنَ اللَّهَ يَهُدِى مَنْ يَشَآءُ وَهُوَ اَعُلَمُ بِالْمُهُتَدِيْنَ ﴾

'' بے شک تم راہ راست پرنہیں لاتے جے تم چاہتے ہوئیکن اللہ جسے چاہتا ہے سید ھے راسنے پر لے آتا ہے اور وہ ق مدایت یانے والوں سے خوب واقف ہے''۔

جب اللدے محمد مرتبہ کونی مبعوث فرمایا ال وقت آ بے کے جار چھاموجود تھے۔ اللہ نے بیآیت نازل فرمائی:

﴿ وَ أَنْذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴾

''تم ایخ قریبی واہل خاندان کوڈراؤ''۔

چنانچہ آپ نے ان کواللہ کا بیام پہنچایا اور دعوت اسلام دی دونے اسے قبول کیا ان میں سے ایک میرے دادا تھے۔ دونے اسلام قبول نہیں کیا ان میں سے ایک تمہارے دادا ہیں اس وجہ سے اللہ نے تمہارے دادا کوان دونوں یعنی اسلام لانے والے میرے دادا اور خودرسول اللہ میں ہے میراث عہدوذ مدداری سے محروم کردیا۔

تم نے دعویٰ کیا ہے کہتم اس شخص کی اولا دہیں ہو جسے دوزخ میں سب سے کم عذاب ہوگا اور جواشر ارمیں بہترین تھا حالانکہ

نہ کفر میں چھوٹائی اور بڑائی ہےاور نہ اللہ کے عذاب میں کمی یا خفت ہے۔ بھلا شرمیں خیر کہاں' کسی مومن کو جوالند پرایمان رکھتا ہویہ زیبانہیں کہ وہ دوزخ کی حالت پر کسی سے فخر کرے جوابیا کرے گا وہ عنقریب دوزخ میں جائے گا اور تب اے حقیقت معلوم ہو حائے گی:

﴿ وَ سَيَعُلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آئَّ مُنْقَلِبٍ يَّنْقَلِبُونَ ﴾

'' عنقریب ظالموں کومعلوم ہوجائے گا کہ وہ کس طرح کروٹ پلٹائے جاتے ہیں''۔

تم نے علی بن تیزنو کی ماں فاطمہ پر فخر کیا اور لکھا ہے کہ اس طرح علی وٹی ٹیز دوطرح سے ہاشم کی اولا دہیں ہیں اور حسن بن ٹیز کی والدہ فاطمہ بن نیز کی اولا دہیں ہیں اور بیا کہ ہم نے خودا پنے والدہ فاطمہ بن نیز کی اولا دہیں اور بیا کہ کہ من خودا پنے متعلق لکھا ہے کہ تم دوواسطوں سے رسول اللہ سکتا ہے جوا گلے اور پچھلے سب میں افضل ہیں وہ ایک ہی واسطے سے ہاشم کی اولا راک ہی واسطے سے عبدالمطلب کے بوتے ہیں۔

ہم نے اس بات پر فخر کیا ہے کہ تم بنی ہاشم میں نسب کے اعتبار سے اوسط ہواور نجیب الطرفین ہواور سے کہ نہ تم کی عجمی ہوئی کی اولا دہواور نہ لونڈ یوں کا خون تمہاری رگوں میں موج زن ہے۔ یہ دعوی کر کے تم نے تمام بنی ہاشم پر اپنی فضیلت کا ادعا کیا ہے تم پر افسوس ہے کہ فردائے قیامت میں تم خدا کواس فخر کا کیا جواب دو گئم اپنی صدے متجاوز ہو گئے اور تم نے اس کے مقابلہ میں اپنے نسب پر فخر کیا ہے جو ذاتی طور پر اور اپنے باپ کی وجہ سے اوّل و آخر تم سے بہتر ہے یعنی ابرا ہیم بن رسول اللہ سکتے اور تو درسول اللہ سکتے اپنانسی فخر جایا ہے۔ حالا نکہ خود تمہارے دادا کی بہترین اولا دباعتبارا پنی ذاتی بزرگ کی وہی ہے جو لونڈ یوں کے بطن سے ہے تمہارے خاندان میں رسول اللہ سکتے کے بحد علی بن حسین بھر سے بہتر کوئی آدمی پیدانہیں ہوا ہو جو دبیکہ وہ چھوکری کے بطن سے ہیں گر وہ تمہارے داداحسن بن حسن بن شن بہتر سے ابہتر جی اس سے بہتر ہیں ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کی دادی ام دلہ تھیں اور وہ تمہارے باپ سے بہتر ہیں ان کے بیغے جمغر ہیں ایسا کہتی تمہارے خاندان میں اور کوئی نہیں ہوا حالا نکہ ان کی دادی ام دلہ تھیں اور وہ تمہارے باپ سے بہتر ہیں ان کے بیغے جمغر ہیں ایسا کے بعد میں میں دادی ہی مام دلہ تھیں مگر وہ تم سے بہتر ہیں۔

تمهارا بيدعوىٰ كهتم رسول الله عَلِيْتِهِم كے بيتے ہوكوئی مقيقت نہيں رکھتا۔ اللّٰدا بني كتاب بيس فرما تا ہے:

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ آبَا آحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمْ ﴾

البتہ تم ان کی صاحبز ادی کے بیٹے ضرور ہواوریہ بہت قریب کی رشتہ داری ہے گراس سے تم کومیراث نہیں ل سکتی اور نہاس سے تم ان کی ولایت کے دارث ہو سکتے ہواور چونکہ لڑکی کو امامت نہیں ملتی اس وجہ سے بھلا امامت کے تم کیونکر وارث بن سکتے ہوا تمہار ہے دا دانے تو اس کا مطالبہ کیا تھا اور علانیہ اور خفیہ طور پراس کے لیے ہزار جتن کیے گرلوگوں نے ان کے اس دعویٰ کو قبول نہیں کیا اور شیخین کو ان پر فضیلت دی۔ نیز تمام مسلمانوں میں بلاا ختلاف بیطریقتہ رائے ہے کہ نانا' ماموں اور خالہ ور شہیں پاتے۔

تم نے علی پڑھٹن<sup>ک</sup> کی وجہ ہے ہم پراپنا فخر جمایا ہے اور یہ ہمایا ہے کہ اسلام میں ان کو دوسروں پرسبقت حاصل بھی تو یہ بھی کو کی فخر کی بات نہیں ہوسکتی۔ وفات کے وقت رسول اللہ ﷺ نے ان کوچھوڑ کر دوسرے کوامامت جماعت کا حکم دیا تھا پھران کے بعدلوگوں

نے اور دوسر مے مخص کوا پٹاامام بنالیا اورعلی رٹناٹٹنز کوامامنہیں بنایا چٹانچیاسی وجہ سے وہ ان چھآ دمیوں میں نامز د کیے گئے اور ان سب نے بھی خلافت اورامامت کاعلی مِن تُنز کومستحق نہیں سمجھا بلکہ عبدالرحمٰن مِن تُنْذِ نے تو عثمان مِن تُنْذِ کوعلی مِن تَنَدَ پرتر جیح دی' جبعثان مِن تَنَدَ شہید ہوئے تو علی بنائیزیر ان کے قبل میں شرکت کا شبہ تھا۔ طلحہ اور زبیر جہیں تو ان سے لڑبی پڑے۔ سعد بنائیزے ان کی بیعت سے ا نکار کر دیا اورا بنا درواز ہبند کرلیا اور پھران کے بعد سعد رٹناٹٹنز نے معاویہ رٹناٹٹنز کی بیعت کرلی اس کے بعد علی بڑاٹٹنز نے ان لوگوں سے بیعت لینے کے لیے اپنایوراز ورصرف کردیا بلکہ جنگ بھی کی جس میں خودان کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا' اور حکومت حاصل ہونے سے پہنے خودان کی شیعہ جماعت نے ان کی اہلیت پرشبہ ظاہر کیا۔ پھرانھوں نے دو حکموں کے فیصلے پر اپنا معاملہ چھوڑ دیا ان کے امتخا ب کو پسند کر کے ان لوگوں کے سامنے بیع ہد کر لیا کہ وہ ان کے فیصلہ کو مان لیس گے۔ان دونوں نے متفقہ طور پران کی عمیحد گی کا تصفیہ کیا۔اس کے بعدحسن بھائٹنزنے معاویہ رہائٹنز کے ہاتھ چندچیتھڑوں اور درہموں کے عوض خلافت بچ دی۔خود حجاز جار ہے۔ ا پنے طرفداروں کومعاویہ بڑپٹنز کے حوالے کر دیا اس طرح انھوں نے حکومت ایسے شخص کے حوالے کر دی جواس کا اہل نہ تھا اور نیز ا یسٹحف سے خلافت کے عوض قیمت قبول کر لی جواس کا جائز دارث نہ تھا' اگرخلافت کا تم کو کچھ ہی حق تھا تو وہ پہلے ہی تم نے روپییہ کے عوض فروخت کردیا۔ تمہارے چیاحسین بن علی جی میں ابن مرجاند کے مقابلہ برخروج کیا گرجمہور نے حسین رہی تی کے خلاف ابن مرج نہ کا ساتھ دیا یہاں تک کہ انھوں نے ان کوتل کر دیا اورخو دان کا سرلے کراس کے پاس حاضر ہوئے پھرتم نے بنی ا میہ کے خلاف خروج کیا مگرانھوں نے تم کو بری طرح قتل کر کے تھجوروں کے تنوں پرسولی دے دی میم کوآ گ میں جلایا اورا پے تمام علاقوں سے نکال دیا۔اسی سلسلہ میں یکچیٰ بن زیدخراسان میں قتل کیا گیاانھوں نے تمہارے مردوں کو تل کر کے بچوں اورعورتوں کو قید کرلیا اور بغیر گدے اور سکیے کے محملوں پر سوار کر کے حاصل کر دہ لونڈی غلاموں کی طرح شام لے گئے۔ ہم نے ان پرخروج کر کے تہارے خون کا مطالبہ کیا اور واقعی ہم نے تمہاراعوض ان سے لیا۔ہم نے تم کوان کے علاقوں اور آباد یوں کا مالک بنا دیا ہم تمہارے آباء کی سنت پر چلے اور اس طرح ہم نے ان کی بڑائی ثابت کر دی اہتم ہمارے اس فعل کو ہمارے خلاف ججت کے طور پر پیش کرتے ہواور کیا تمہارا پیخیال ہے کہ ہم نے تمہار ہے دا دا کا جو ذکر کیا یا ان کی فضیلت کا اظہاراس لیے کیا تھا کہ ہم ان کوحزہ' عباس اورجعفر پڑتینیم ہے انتقل سمجھتے ہیں' اگرتمہارا ایسا خیال ہے تو پیغلط ہے کیونکہ ان سب ہمارے بزرگوں نے جب اس دنیا کوخیر باد کہاوہ اپنی موت مرے نہان کوکسی نے قبل کیا نہ انھوں نے کسی کونقصان پہنچایا۔سب لوگ با تفاق ان کی بزرگی کے قائل تھے اس کے برخلاف تمہارے دادا ہمیشہ جنگ وجدل ہی میں مشغول رہے بنی امیہ کا بیرحال تھا کہ وہ ان پراس طرح لعنت جیجتے تھے جس طرح کفارا پنی مکتوبہ نماز میں لعنت کرتے ہیں' ان کی حمایت میں ہم نے مناقشہ کیا اور بنی امید کوتمہارے دادا کی فضیلت یا د دلائی اور ان پر جبر کر کے ان کواس حرکت سے روک دیا۔ تم کومعلوم ہے کہ عہد جاہلیت میں زمزم نگرانی اور حجاج کو پانی پلانے کا شرف ہم کو حاصل تھا بعد میں زمزم کی تولیت ان کے اور بھائیوں میں سے صرف عباس بڑاٹھ: کوملی اس بارے میں تمہارے دا دانے ہم سے تناز عد کیا مگر عمر مخاتھ: نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا۔اس طرح ہم جاہلیت اور اسلام دونو ںعہد میں زم زم کے مالک رہے ایک مرتبہ مدینہ میں بارش نہ ہونے سے قحط یر اعمر رٹی ٹھنٹ نے جمارے ہی دادا کواللہ کی جناب میں وسیلہ بنایا اوران ہے دعا کرائی۔اللہ نے اٹال مدینہ کو قبط کی مصیبت سے نجات دی وررحت بارش نازل فرمائی۔اس وقت اگر چے تمہارے دادا وہاں موجود تھے گرعمر می تینے نے ان کواس کام کے لیے وسیلنہیں بنایاتم کو

معلوم ہے کہ نبی گڑھا کے بعد عبد المطلب کے بیٹوں میں سے صرف عباس بڑاٹھز: زندہ تھا اس وجہ سے وہ اپنے بچا ہونے کی وجہ سے رسول اللہ کڑھا کے وارث بنے 'بی ہاشم کے ایک سے زیادہ اشخاص نے اس می کوطلب کیا مگران کے بیٹے کے سوااور س کووہ نہ معا۔
اس لیے سقایتہ بھی انہیں کو حاصل رہا اور نبی کی میراث بھی ان کو پنجی اور اب خلافت بھی انہیں کی اولا دکو کمی اس طرح عہد جہلیت ہویا اسلام' و نیا ہو یا آخرے کوئی شرف اور فضل ایسانہ تھا کہ عباس بڑا ٹھڑاس کے وارث اور مورث نہ ہوئے ہوں۔

تم نے بدر کے واقعہ کا ذکر کیا ہے اس کا حال ہے ہے کہ جب اسلام آیا تو اس وقت عباس بھٹائیز نے ابوطالب کو پناہ دی اور مخت عسرت میں وہ ابوطالب کے گھر کے گفیل رہے اور اگر عباس بھٹائیز بادل نا خواستہ دوسروں کی زبردی بدر نہ جاتے تو طالب اور عقیل بھوک سے مرجاتے اور ان کو شیبہ اور عقبہ کی دیگیں چا ٹنا پڑتیں گر چونکہ عباس بھٹائیز نے فیاض کہلا نے والے تھے۔ اس وجہ سے انھوں نے اس ذلات سے تم کو بچا دیا اور تمہار سے سارے اخراجات خود برداشت کیے پھر جنگ بدر میں انھوں نے قبیل کا فدید دے کراسے رہا کرایا۔ اب تم کس بات کی وجہ سے ہمار سے مقابلہ میں فخر کرتے ہو۔ کفر کے زمانے میں ہم تم سے بڑے تھے اور ہما راہا تھو او پر تھا ہم رہا کے وقد رید دے کر قید سے رہائی دلوائی جو مکارم اور شرف ہمارے آباء کو حاصل ہوئے وہ تم کو نہیں سے عاجز رہے والسلام علیم و ارث بے ہم نے تمہارے خون کا عوض طلب کیا اور اسے لیا حالانکہ تم خوذ اس کے حاصل کرنے سے عاجز رہے والسلام علیم و

موسیٰ بن عبدالله کی روانگی شام:

حارث بن آئی بیان کرتا ہے کہ ابن القسر کی نے محمد سے فریب کرنا چاہا۔ اور اس سے کہا کہ آپ موی بن عبدالقد کومیر نے
مولی رزام کے ہمراہ شام بھیج و بجیے تا کہ بیدوہاں آپ کے لیے دعوت دیں محمد نے ان دونوں کوشام روانہ کیا جب رزام موئ کو لے
کرشام روانہ ہوگیا تو اب محمد پر بیہ بات کھلی کہ قسر کی نے ابوجعفر سے اس کے معاملہ میں پچھ خطو کتابت کی ہے۔ محمد نے اسے مع اس
کے چند ہمراہیوں کے ابن ہشام کے گھر میں جونماز جناز ہے کی جگہ کے سامنے واقع تھا' اور ان دنوں خرج انحص کی ملکیت میں تھا قید
کردیا۔ رزام موئ کو لے کرشام آیا اور وہاں اس کو بے خبر چھوڑ کر ابوجعفر کے پاس چلاگیا۔

### موی بن عبدالله کا محمد بن عبدالله کے نام خط

موی نے محمد کولکھا کہ یہاں لوگوں کی حالت ہیہ کرسب سے بہتر بات جو یہاں مجھ سے کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کے مصابب سے بہتر بات جو یہاں مجھ سے کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کے مصابب سے بہتر بات ہی دعوت کے لیے نہ یہاں گنجائش ہے اور نہ ہمیں اس اور بسر کی قطعاً جرائت یا ہمت نہیں آپ کی دعوت کے لیے نہ یہاں گنجائش ہے اور ہمیں اس کی ضرورت بلکہ اہل شام کی ایک جماعت نے تو حلفیہ اس بات کو کہا کہ اگر ایک شب وروز بھی ہم نے یہاں اور بسر کی تو وہ ہماری شکایت کر دیں گئے اور ہمارا پید بتا دیں گئے میں نے بید خطاتو آپ کولکھ دیا ہے مگر اب میں رو پوش ہوں اور مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔

راوی کہتا ہے کہ یکھی بیان کیا جاتا ہے کہ موئی رزام اور عبداللہ بن جعفر بن عبدالرحمٰن بن المسو را یک جماعت کے ساتھ شم روا نہ ہوئے یہ تیما پہنچے تھے کہ رزام زاوراہ کے خرید نے کے بہانے اس جماعت سے پیچھے رہ گیا اور عراق چل ویا موی اوراس کے ساتھی و بیں سے مدیند آگئے۔

# موی بن عبدالله کی گرفتاری:

سیسی بیان کرتا ہے کہ خود مجھ ہے موئی بن عبدالقد نے بغداد میں اور رزام نے ساتھ ہی ساتھ میہ بات بیان کی کہ میر اور رزام کو چھ دوسر سے اشخاص کے ساتھ اس غرض سے شام بھیجا کہ ہم ان کے لیے دعوت دیں۔ جب ہم دومة ابجند ل بہنچ تو ہمیں سخت گری معلوم ہوئی ہم اپنے کجا وول سے اثر کرایک تالا ب میں نہا نے لگے اس وقت رزام اپنی تلوار نیام سے تھنج کر میر سے سر پر آ کر گھڑ اہوگی اور کہنے لگا کہ موئی اگر میں تم کوئل کر کے تمہارا سر ابوجعفر کو لیے جاکر دول تو جس قدر عزت ومنزلت اس کے پاس میر کی اب ہوگی اور کہنے لگا کہ موئی اگر میں تم کوئل کر کے تمہارا سر ابوجعفر کو لیے جاکر دول تو جس قدر عزت ومنزلت اس کے پاس میر کی اب ہوگی اور کے میں نے کہا ابوقیس تمہاری مذاق کی عادت نہیں چھوٹی' اللہ تم کو معاف کرے اپنی تلوار نیام میں رکھ لو۔ چنا نچداس نے اپنی تلوار نیام میں کی اور اب ہم سب سوار ہو گئے' عیسیٰ کہتا ہے کہ شام پہنچنے سے پہلے موئی اور عثان بن مجمد بھر و آ گئے' یہاں ان کی مخری کر دی گئی اور وہ گرفتار کر لیے گئے۔

#### نا فع بن ثابت اورمجمه بن عبدالله:

عبداللہ بن نافع الا کبرراوی ہے کہ گھر کے ظاہر ہونے کے بعد میر ہے والد نافع بن ثابت اس کے پاسٹہیں گئے محمد نے ان کو بلا بھیجا۔ یہ قصر مروان میں اس سے آ کر ملے محمد نے کہا اے ابوعبداللہ تم میر ہے پاسٹہیں آ کے انھوں نے کہا میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے آ مادہ نہیں ہوں محمد نے بہت اصرار کیا اور کہا کہ کم از کم تم جھیار ہی لگا لوتا کہ دوسر ہوگئے کو سلح دیم کی کرمیری حمایت کے لیے آ مادہ ہوجا کمیں انھوں نے کہا سنو جی اتم کو کا میا بی نہ ہوگی تم نے ایسی جگہ خروج کیا ہے جہاں نہ دولت ہے نہ آ دمی نہ ضروریات زندگی اور نہ تھیا رئد میں خود تمہار ہے ساتھ ہوکرا پنی جان دینا چا ہتا ہوں اور نہ اپنی زندگی کے خلاف اعانت کرنا چا ہتا ہوں مجمد نے کہا اس گفتگو کے بعد مجھے آ ب سے کوئی بات کہنا باتی نہیں ' آ پ جا کیں' یہ مجمد کے آل ہونے تک برابر نماز کے لیے مسجد جاتے رہے جس روزمحہ مارا گیا ہے اس روزم میر نبوی میں صرف ایک نمازی یہی نافع سے۔

### ا مارت مکه برحسن بن معاویه کاتقرر:

خرون کے بعد محمد نے حسن بن معاویہ کو محے کا عامل بنا کر کے روانہ کیا اس کے ہمراہ آل ابولہب ہیں سے ایک شخص عہاس بن القاسم بھی تھا جب نک وہ کے کقریب نہ جا پہنچے سرگ ابن عبداللد کوان کے آنے کی پڑھ نبر نہ ہوئی اب بیان کے مقابلہ کے لیے بروھا ان کے سامنے پہنچ کراس کے موٹی نے اس سے بوچھا کہوا ب کیا رائے ہاس نے کہااللہ کا نام لے کر پیپا ہو جا و اور سب بیر میموں پر اکتھا ہو چنانچہ وہ خود پیپا ہو گئے حسن بن معاویہ کے ہیں واخل ہو گیا حسین بن صحر آل اوس کا ایک شخص اسی رات ابوجعفر کے اراد ہے سے روانہ ہوااس نے نوشبانہ روز منزلیں طے کر کے ابوجعفر کواس بغاوت کی اطلاع دی ابوجعفر نے کہان ہاتوں سے کیا ہوتا ہوتا ہوں سے کہا تھا ہو جب کہا تھا کہ دی ابوجعفر نے کہاں ہاتوں سے کیا ہوتا ہے گئیں تیروں سے پہاڑ پھٹا کرتے ہیں اس شخص کواٹھوں نے تین سودر ہم انعام دیئے ۔

## محمر بن عبدالله كي حسن بن معاويه كومدايات:

جب محمد حسن بن معاویہ کو مکے کا عامل بنا کر جیجنے لگا تو حسن نے اس سے پوچھا کہ اگر بھاری سری کی فوج سے لڑا کی ہوج ہے تو سری کے متعلق آپ کیا ہدایت کرتے ہیں؟ محمد نے کہا سری ہمیشہ ان کا رروا ئیوں کو جو ہمارے خلاف ہوتی رہی ہیں ناپیند کرتا رہا ہے نیز وہ ابدِ جعفر کی حرکات کو بھی ناپیند کرتا تھا اس لیے اگرتم اس پر قابو پا جاؤ تو نہ اسے قل کرنا اور نہ اس کے متعلقین کو چھیٹر نا اور نہ اس ک کسی چیز پر قبضہ کرن اگروہ خودمقابلہ سے کنارہ کش ہوتو تم اس کاقطعی تعاقب نہ کرنا۔ حسن ان ہدایات کوئ کر کہنے لگا کہ مجھے یہ خیال نہ تھا کہ بنی عباس بنی تنز کے کسی آ دمی کے متعلق آپ کی بیرائے ہوگی محمد نے کہا ہاں تمہارا خیال درست ہے مگر سری ہمیشہ ابوجعفر کی حرکتوں کو ہری نظروں سے دیکھا تھا۔

# سرى بن عبدالله كي مدا فعانه كارروائي:

عمر بن ارشد عنج کامولی راوی ہے کہ میں کے میں تھا ظاہر ہونے کے بعد محمد نے حسن بن معاویہ قاسم بن اسخق محمد بن عبداللہ بن عتبداللہ عمر بن عبداللہ بن عبداللہ عن مشہور تھا کے بھیجا حسن بن معاویہ ان سب کا سیدسالا رتھا' سری بن عبداللہ نے اپنے کا تب مسکین بن ہلال کو ہزار آ دمیوں کے ساتھ اپنے مولی مسکین بن نافع کوا یک ہزار کے ساتھ اور اہل مکہ میں سے ایک شخص ابن فرس نام کو جو بہت ہی دلا ورتھ سات سوکی جمعیت کے ساتھ حملہ آ وروں کے مقابلہ کے لیے بھیجا سری نے ابن فرس کو پانچے سودینا ربھی و بیئے بطن اذاخر میں دونوں گھا ٹیول کے درمیان اس گھائی پر جوذی طوئی کی طرف اثر تی ہے اور جہاں سے رسول اللہ سکھائی مع اپنے صی بہ بڑی تیز ہے مکہ پر آ

# سرى بن عبدالله كى ابن معاويه كومشر وط پيش كش:

دونوں حریف ایک دوسرے کے مدمقابل ہوئے پہلے نامدہ پیام شروع ہوا۔ حسن نے سری سے کہلا بھیجا چونکہ ہمارے لیے بیہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ کے حرم میں خون ریزی کریں اس وجہ سے مناسب بیہ ہے کہ تم کے کو ہمارے لیے خالی کر دواور مزاحمت نہ کرو نیز ان دونوں وکیلوں نے جو سری کے پاس آئے تقے حلفیہ اس بات کو بیان کیا کہ بیہ بات ہم اس لیے کہدر ہے ہیں کہ ابوجعفر کا انتقال ہو چکا ہے اس کے جواب میں سری نے بھی انہیں کی طرح حلف اٹھا کرکہا کہ ابھی صرف چاررا تیں گزری ہیں کہ امیرالموشین کے پاس سے میرے پاس قاصد آیا تھا تم مجھے چاررا توں کی مہلت دو میں دوسرے پیام کا انتظار کرتا ہوں اور اس اثناء میں تم کو اور تمہارے سواری کے جانوروں کو سامان خوراک بہم پہنچاؤں گا اگر اس کے بعد تمہاری بات بھی ثابت ہوئی تو میں مکے کو تمہارے دو الے کر دوں گا اورا گرفاط ہوئی تو پھر میں تمہارے خلاف پوری جدوجہد کروں گا یہاں تک کہتم مجھ پر غالب آج و یا میں تم پر غالب

# حسن بن معاویهاورسری بن عبدالله کی جنگ:

مگر حسن نے یہ بات منظور نہیں کی اور کہا بغیر اڑے ہم یہاں سے نہیں ٹلیں گے اس کے ہمراہ ستر پیدل اور سات سوار تھے۔ جب حریف کے بالکل نز دیک پہنچ گئے تو حسن نے ان سے کہا کہ جب تک بگل نہ بجتم میں سے کوئی آگے نہ بڑھے اور بگل بجتے ہی سب مل کر حملہ کرنا 'چنا نچہ جب ہم نے ان پر دھاوا کرنے کی تیار ٹی کی اور حسن کو بیا ندیشہ ہوا کہ اب اسے اور اس کی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا اس نے بھی کو تھم دیا کہ وہ حملہ کے لیے اجازت دے چنا نچہ جب حملہ کا بگل ہجا تو اب سب نے ہم پر یک جان ہوکر حملہ کیا 'سری کی فوج پسپا ہوئی اور ان کے سات آ دمی مارے گئے۔

### مرى بن عبدالله كى شكست:

سری اپنے چند ساتھی شہسواروں کو لے کر جو گھاٹی کے عقب میں متعین تھے اور جن میں کچھ آ دمی قریش کے بھی تھے حسن کی

فوج پر نمودار ہوا ہے وہ جماعت تھی جسے وہ خودا پنے ساتھ لے کر نکلاتھا اوران سے اپنی امداد کا عہد لے لیاتھا' سری کو دوسری پہپا ہونے والی جماعت کود کھے کران قریشیوں نے کہا کہ اب ہم لڑکر کیا کریں تہہاری فوج تو پہپا ہوگئی۔ سری نے کہا بھی جمدی مت کرو پہاڑوں میں ہماری سوار اور پیدل فوج جوجع ہے اسے آجانے وواس سے کہا گیا کہ وہاں اب کوئی نہیں رہا۔ بین کراس نے کہ تو اچھا اب اللہ کا نام لے کر بہپا ہو جاؤ چنا نچ اب تمام فوج بہپا ہو کر سرکاری محل میں در آئی اس نے ہتھیا را تار پھینکے اور سپابی ابورزام کے گھر کی کا نام لے کر بہپا ہو جاؤ چنا نچ اب تمام فوج بہپا ہو کر سرکاری کی میں در آئی اس نے ہتھیا را تار پھینکے اور سپابی ابورزام کے گھر کی دیوار پر چڑھ کراس کے گھر میں اثر آئے اور وہیں چھپے رہے میں بن معاویہ نے میجد الحرام میں داخل ہوکر لوگوں کے سرمنے تقریر کی اس میں ابو جعفر کی موت کی خبر بیان کی اور محمد کے لیے دعوت دی۔

ا کیک دوسرا راوی بیان کرتا ہے کہ جب حسن کے مکہ پر قبضہ کرنے اورسری کے بھا گنے کی خبر ابوجعفر کو ہوئی تو کہنے لگے ابین الی العقل برسخت ہے۔

# سرى بن عبدالله كاحسن بن معاويه سيحسن سلوك:

ابن ابی مساور بن عبداللہ بن مساور مولی بن ناکلہ جو بن عبداللہ بن مجیس کے خاندان سے تھا' راوی ہے ہیں مری بن عبداللہ بن عبداللہ بن معاویہ بری کے باس آیا وہ ان دنوں طائف ہیں تھا اوراس کی طرف سے ابن سراقہ جو عدی بن کعب کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا کے پراس کا قائم مقام تھا عتبہ بن خداش اللهی نے حسن بن معاویہ پراپ قرضہ کی اوائیگی کا دعویٰ چیش کیا اور حسن کو قید کرلیا سری نے ابن ابی خداش کو لکھا کہتم نے ابن معاویہ کو گئی کہ اور اس کی بھائی سے وصول ہو چی ہے نیز سری نے ابن سراقہ کو تھم بھیجا کہ وہ ابن کا نتیجہ خود تمہارے لیے اچھانہ ہوگا کیونکہ تم کو وہ رقم اس کے بھائی سے وصول ہو چی ہے نیز سری نے ابن سراقہ کو تھم بھیجا کہ وہ ابن معاویہ کو بی ہوگی ہے نیز سری نے ابن سراقہ کو تھم بھیجا کہ وہ ابن معاویہ کو بی کہ بیا کہ بیا بن معاویہ ہو تھی ہوگا ہوگا کہ میں خود آ کر اس معاملہ کا تصفیہ کروں گا اس اثناء ہیں محمد ظاہر ہوگی اور حسن بن معاویہ کو کی کا رروائی نہیں کر کے اکونکہ جوا حسان ہیں نے اس پر کیا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اس طرح اہل مدینہ بھی میں نے اس پر کیا ہے وہ سب کو معلوم ہوگر جب اس سے کہ ہیں نے اس کے میں نے اس کے ساتھ احسان نہیں ہوگر جب اس سے کہ ہیں نے اس کے ساتھ احسان نہیں ہوگر جب اس سے کہ ہیں گئیا کہ آ ہے کس ہوا ہیں بی وہ بی بی وہ تو کے پہنچ گیا ہے تو اب مری طائف سے کہ بیا ۔

# ا بن جریح کاحسن بن معاویه کومشوره:

ابن جرتے حسن بن معاویہ ہے آ کر ملا اوراس ہے کہا کہتم ہرگز مکنہیں پہنچ کتے تمام اہل مکدسری کے ساتھ ہیں کیاوہ اس بات کوگوارا کریں گے کہتم قریش پرغلبہ پاکر بیت اللہ پر قبضہ کرلؤ حسن نے کہا اسے جلا ہے کیا تو مجھے اہل مکہ سے ڈرا تا ہے۔ بخدا میں آئ رات کے میں بسر کروں گا'یا اس سے پہلے اپنی جان دے دوں گا۔

### سرى بن عبدالله كي رويوشي:

اب دہ اپنی جماعت کو لے کر لیکا سری اس کے مقابلہ کے لیے آیا۔ مقام فنخ پر مقابلہ شروع ہوا حسن کی فوج کے ایک شخص نے مسکین بن ہلال 'سری ادر اس کی فوج پہپ ہو کر کھے آئی مسکین بن ہلال 'سری ادر اس کی فوج پہپ ہو کر کھے آئی فاندان عبد الدار کے ایک شخص نے سری پر کیڑے اڑھا کر اپنے گھر میں چھپالیا اور حسن کھے فاندان عبد الدار کے ایک شخص ابور زام نے اور پھر بنی شیبہ کے ایک شخص نے سری پر کیڑے اڑھا کر اپنے گھر میں چھپالیا اور حسن کھے

میں واخل ہوگیا' اس نے چندروز مکہ میں قیام کیا تھا کہ محمد کا خطاس کے پاس آیا جس میں اسے فور أمدیند آنے کی ہدایت کھی تھی۔ حسن بن معاوید کا مکہ پر قبضہ:

ایک دوسری روایت میہ کہ جب حسن اور قاسم نے کے پر قبضہ کرلیا تو انھوں نے تمام جنگی ضرور بیت کثیر مقدار میں مہیا کیس اور ایک بڑی جماعت تیار کرکے دونوں محمد کے پاس آنے کے ارادے سے روانہ ہوئے تا کہ عیسیٰ بن موی کے خلاف اس کی مد دکریں انھوں نے ایک انصاری کو کے پر اپنا قائم مقام بنا دیا۔ اور جب قدید پنچے تو انھیں محمد کے قال ہونے کی خبر معلوم ہوئی اس خبر کے مشہور ہو نے نی تمام لوگ ان کا ساتھ چھوڑ کر اپنے اپنے رائے ہو لیے حسن نے بعقہ کی راہ اختیار کی جوریگستان عرب میں ایک نہایت ہی گرم مقام ہوئے تا کہ مقام براہیم کے قال ہونے تک میں ایک نہایت ہی گرم مقام براہیم کے قال ہونے تک بھرے میں مقیم رہا۔ قاسم بن ایکن بھی ابرا تیم کے ارادے سے چلا علاقہ فدک کے مقام بدلیج بہنچ کر اسے ابرا تیم کے قال کی بھر کے مقام بدلیج بہنچ کر اسے ابرا تیم کے قال کی اطلاع مل گئی۔ مید یہ بیٹ بیان نہ لے کی وہ رو پوش رہا۔ بعد میں بنومعاویہ نے اس سے دشتہ منا کوت قائم کیا اور اب قاسم کے اور اس کے بھائیوں کے لیے امان نہ لے کی وہ رو پوش رہا۔ بعد میں بنومعاویہ نے اس سے دشتہ منا کوت قائم کیا اور اب قاسم طام ہوگیا۔

حسن بن معاویه کی مدینه میس طلی:

عمر بن راشد عنج کا مولی بیان کرتا ہے کہ جب حسن بن معاویہ نے سری پرفتے پائی تو پیھوڑ ہے ہی دن کے میں قیام کرنے پایا تھا کہ محمد کا خطاس کے نام آیا جس میں اسے ہدایت کی تھی کہ تم فوراً میرے پاس چلے آؤاورلکھا تھا کہ چونکہ عیسیٰ مدینہ کے قریب بہنچ کی اس میں اسے ہدایت کی تھی کہ تم فوراً میرے پاس چلے آؤاورلکھا تھا کہ چونکہ عیسیٰ مدینہ کے قریب بہنچ جاؤٹی دوشنبہ کے دن شدید بارش میں کھے سے روانہ ہوا (ار باب سیر کا خیال ہے کہ اس دن مجمد تل تھا ) انج میں جو بنی خزاعہ کا تا لاب ہے اور عسفان اور قدید کے درمیان واقع ہے۔ عیسیٰ بن موک کے ڈاک ہر کا دروں کے ذریعہ اسے محمد کے آل ہونے کی خبر ہوگئی اور بیاور اس کے ساتھی بھاگ نگلے۔

ابراہیم کے خروج کی محد بن عبداللہ کواطلاع:

ابو یارکہتا ہے کہ میں محمد بن عبداللہ کا خاجب تھارات کے وقت ایک شر سوار میرے پائ آیا اس نے کہ میں بھر سے سے آیا

ہوں اور ابراہیم نے خروج کر کے بھرہ پر قبضہ کرلیا ہے میں قصر مروان آ کرائ کمرے میں آیا جہاں محمد شب باش تھا ہیں نے

درواز ہے پردستک دی اس نے بہت بلند آواز ہے بوچھا کون ہے میں نے کہا ابو سیار بوں اس نے لاحول پڑھا اور کہا اے خداوندا!

میں رات میں آنے والوں کی برائی سے پناہ ما نگا ہوں۔البتہ اس صورت میں کہوہ کوئی خیر کی خبر لائے ہوں۔اس نے بوچھا خیر ہے میں نے کہ بی بی ہاں خیر ہے۔اس نے بوچھا کیا بات ہے میں نے کہا ابراہیم نے بھرہ پر قبضہ کرلیا ہے۔ محمد کی سے عادت تھی کہ نما ذرجے مغرب کے بعد ان کا ایک نقیب تمام نمازیوں سے درخواست کرتا تھا کہ وہ اپنے بھرے کے بھائیوں اور حسن بن معاویہ کی کا میا ئی

ابوعمروشامی کی محمد بن عبداللہ کے متعلق رائے:

ملینی کہتا ہے کہ ایک شامی ہی ہے ۔ یہ آ کرمقیم ہواا ہوعمرواس کی کنیت تھی میرے باپ نے اس سے پوچھا کہتم نے محمد کو ئیس پایا

اس نے کہا کہ میں ان سے ملول تو معلوم ہو چرتم سے بیان کروں گااس کے پچھروز کے بعد میر سے باپ پھراس سے ملے اور محمد کو پوچھ اس نے کہا کہ ان میں تمام خوبیاں موجود بیں گران کا موٹا پا ان کی کمزوری ہے کیونکہ جنگجو آ دمی اس قدر موز نہیں ہوتا اس کے بعد انھوں نے بھی اس کی بیعت کی اور اس کے ساتھ جنگ میں شریک رہے عبدالقد بن محمد بن سلم ابن الہوا ب منصور کا مولی بین کرت بعد انھوں نے بھی اسے اپنی الہوا ب منصور کا مولی بین کرت ہے کہ ابوجعفر نے اعمش کے نام ایک خط محمد کی طرف سے لکھ بھیجا جس میں اسے اپنی الہو بعثم رہے آ کروا تعد سنایا اس جمعہ کوئن کر اس میں اسے اپنی المجمد کوئن کر اقعد سنایا اس جمعہ کوئن کر ابوجعفر سے آ کروا تعد سنایا اس جمعہ کوئن کر ابوجعفر کے شک بیا میں کہ کے بیٹ بیا میں کا کلام ہے۔

ابراجيم بن عبدالله كي رواتكي بصره:

محمد بن عمر بیان کرتا ہے کہ جب محمد بن عبداللہ نے مدینہ پر قبضہ کرلیا اور جمیں اس کی اطلاع ہوئی تو ہم نے بھی خروج کی میں اس وقت بالکل عفوان شاب میں تھا پندرہ سال کاس تھا ہم اس کے پاس آئے اور بہت سے لوگ وہاں جمع تھے کسی کواس کے پاس آئے کی روک ٹوک نہ تھی میں نے قریب بہنچ کراسے غور سے دیکھا وہ گھوڑ ہے پر سوار سفید چکن کی قیم پہنے تھا سفید ہی مما مدزیب سر تھا اس کا سیندا ندر گھسا ہوا تھا چر ہے پر چیک کے داغ تھے۔ اس نے پھراپنے سر داروں کو محے بھیجا اور انھوں نے اس کے لیے محے پر قبضہ کرلیا اور اہل بھر ہ نے بھائی ابرا ہیم بن عبداللہ کو بھر ہم بھیجا اس نے بھر ہ پر قبضہ کرلیا اور اہل بھر ہ نے بھی اس کی تا ئید میں سفید جھنڈ ابلند کیا۔

عيسيٰ بن موي کي روانگي مدينه:

امیرالموسنین ابوجعفرنے عیسیٰ بن مویٰ کومحد کے مقابلہ پر بھیجنے کا تصفیہ کرلیا اور کہنے لگے کہ مجھے اس کی پروانہیں کہ ان میں سے کون اپنے حریف کوفل کر دیتا ہے دونوں طرح میرا فائدہ ہے۔ چار ہزار با قاعدہ فوج اس کے ساتھ کی نیزمحمہ بن ابی العباس امیرالموسنین کواس کے ساتھ کر دیا۔

جب ابوجعفر نے عیسیٰ بن مویٰ کوروانہ ہونے کا حکم دیا تو اس نے ابوجعفر سے کہا کہ آپ اپنے چچاؤں سے بھی اس امر میں مشورہ لے لیجے۔ ابوجعفر نے کہاتم جانتے ہی ہو بخدا! اس کے پیش نظر صرف میں ہوں یاتم ہو۔ اب یاتم اس کے مقابلہ پر جاؤیا میں جاؤں۔اس واقعہ کاراوی زید سمع کا مولی کہتا ہے کہ عیسی عراق سے چل کر ہم پر آگیا ہم اس وقت مدینہ میں تھے۔ جعفر بن حظلہ کی محمد بن عبداللہ کے خروج پر پیشگوئی:

عبدالملک بن شیبان راوی ہے ابوجعفر نے جعفر بن حظلۃ البہرانی کو جومبر وص طویل القامت جنگی معاملات کا سب سے بڑھ کر عالم تھا اور مروان کے ہمراہ اس کی جنگوں میں شریک ہو چکا تھا بلایا اور پوچھا کہ جمہ نے خروج کر دیا ہے تہباری کیا رائے ہے اس نے بوچھا محمہ نے کس جگہ نے کس جگہ خروج کیا ہے ابوجعفر نے کہا مدینہ میں 'جعفر نے کہا تو ابتم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ تہبارا کچھنج دو کہ وہ وادی نے ایک جگہ خروج کیا ہے جہاں نہ دولت ہے نہ آ دمی ہیں نہ جھیا راور نہ سامان خوراک ہے تم اپنے کسی بھی مولی کو بھیج دو کہ وہ وادی القری پر جا کرمور چہزن ہوجائے اور شام سے آنے والی رسدکوروک دے اس طرح وہ بغیر لڑائی کے اپنے مکان ہی میں بھوک سے بلاک ہوجائے گا' ابوجھفر نے اس مشورہ بڑمل کیا۔

### كثير بن حسين كافيد مين قيام:

ایک دوسری روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابوجعفر نے کثیر بن حصین العبدی کوعیسیٰ کے آگے بھیجے دیا تھا اس نے فید میں اپنی چھ وُنی وُال دی اور اس کے گروایک خندق بنالی۔ جب عیسیٰ یہاں آیا تو پھر یہ بھی اس کے ساتھ مدینہ ہولیا' عبدالقد بن راشداس واقعہ کا راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے اس خندق کو دیکھا تھا یہ بہت مدت تک باقی تھی عرصہ کے بعدوہ بٹ گئی اور مٹ گئی۔ ابوجعفر کی عیسیٰ بن موسیٰ کو ہدایت:

ا بوجعفر نے عیسیٰ بن مویٰ ہے ہی کہا کہتم ابوالعسکر مسمع بن محمد بن شیبانی بن مالک بن مسمع کواپنے ساتھ لیتے جاؤ کیونکہ اس کے اثر کا بیحال ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس نے سعید بن عمر و بن جعدہ بن مہیر ہ کومروان کے داعی اہل بصرہ سے بچالیا حالانکہ وہ رسالہ لے کراس پرچڑھآئے تھے۔

ابوالعسكر اورمسعودي كي عيسى بن موى سے عليحدى:

سعیداس وفت ابوالعسکر کے پاس تھا جو ہڈی کا گودامصری کے ساتھ ملا کر کھار ہاتھا عیسیٰ نے اسے اپنے ساتھ لے لیا جب میں بطن نخل پہنچا تو ابوالعسکر اور مسعودی بن عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن عبدالقد بن مسعود عیسیٰ کا ساتھ چھوڑ کرو ہیں تھہر گئے 'یہاں تک کے مجد مارا گیا اور ابوجعفر کواس کی اطلاع ملی تو انھوں نے عیسیٰ سے کہا کتم نے وہیں اس کوتل کردیا ہوتا۔

### عيسى بن موى كومحمه بن عبدالله كمتعلق مدايت:

عیسیٰ بن موی کورخصت کرتے وقت ابوجعفر نے اپنے دونوں پہلوؤں کی طرف اشارہ کرکے کہا کہ میں تم کواس کی طرف بھیج رہا ہوں جو میرے ان دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے اگرتم محمہ کوزندہ پکڑسکوتو اپنی تلوار نیام میں کرنا اور امان دے دینا۔ اگروہ رو پوش ہوجائے تو اہل مدینہ کواس کی حاضری کا ضامن بنانا کیونکہ وہ اس کی آ مدور فت سے واقف میں چنا نچہ مدینہ آ کرعیسیٰ نے ایسا بی کیا۔

# اميرمقدمة الحيش حميد بن قحطبه

ابوجعفر نے عیسیٰ بن موی بن محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس بن اللہ کو جب محمد بن عبداللہ کے سلے مدینہ بھجا تو اس کے ساتھ کیں '
کے ساتھ محمد بن ابی العباس امیر المومنین اور نیز بعض دوسر ہے خراسانی سرداروں کو بھی کر دیا اور ان سرداروں کی فو جیس بھی ساتھ کیں '
عیسیٰ بن موی کے مقدمۃ انجیش پر حمید بن قطبہ سردار تھا۔ اس فوج کے ساتھ گھوڑ ہے ' خچر' اسلحہ اور سامان خوراک اور رسداتی کا فی مقدار میں تھا کہ ان اور اس کے جمراہ ابوجعفر نے ابن ابی الکرام الجعفر کی کو مقدار میں تھا کہ من العباس کی طرف ماکس تھا ابوجعفر کو اس پر بورا بجروسہ تھا اسی وجہ سے انہوں نے اسے بھی عیسی کے ساتھ کر دیا۔
میسی کے ساتھ کر دیا۔

### ا بوزیاد کی دولت کی شبطی:

 ے ان سے گفتگو کی اورا پنارو پیرطلب کیا ابوجعفر کہنے لگئے تمہارے مہدی نے اس پر قبضہ کرلیا ہے۔ عدا سے اس ما

عیسیٰ بن موی کے اہل مدینہ کے نام خطوط:

فید پہنچ کرعیسیٰ نے حریر کے پار چوں پرگی خط اہل مدینہ کے نام لکھے ان میں عبدالعزیز بن عبدالمطنب المحزوہ می اور عبیدالقد بن محمد بن صفوان الجمعی بھی تھے جب عیسیٰ کے خط مدینہ آئے تو بہت سے عمائد محمد کا ساتھ چھوڑ کر چلتے ہے انہیں میں عبدالعزیز بن المطلب بھی تھا اسے گرفتار کر کے پھر محمد کے پاس لایا گیا یہ چند ہے تیا م کر کے پھر چلا گیا' دوبارہ پکڑ بلوایا گیا چونکہ اس کے بھائی علی بن المطلب کا محمد پر بہت اثر تھا اس نے محمد سے اس کی سفارش کی اوراب محمد نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔

عیسیٰ کہتا ہے کئیسیٰ بن محمد نے زردحریر کے پارچہ پرخط لکھ کرمیر ہے باپ کے پاس بھیجاا کی اعرابی خط کواپنے جوتے کے تلے میں چھپا کر ہمارے گھر لایا۔ میں نے اسے اپنے مکان میں بیٹھا ہواد یکھا تھا میں اس وقت کم سن تھاوہ خط اس نے میرے باپ کو دیا اس میں لکھا تھا۔محمد نے ایسی شے کو لینا چاہا جواللہ نے اسے نہیں دی اللہ تعالیٰ اپنے کلام یاک میں فر ما تاہے:

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ ملِكَ الْمُلُكِ تُولِي الْمُلُكَ مَن تَشَآءُ وَ تَنُزِعُ الْمُلُكُ مِمَّنُ تَشَآءُ وَ تُعِزُ مَن تَشَآءُ وَ تُعَزِعُ الْمُلُكُ مِمَّن تَشَآءُ وَ تُعِزُ مَن تَشَآءُ وَ تُعِزُ مَن تَشَآءُ اللَّهُمَّ ملِكَ الْحَيْر إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾

'' کہوا ہے بارالہ تو ملک کا مالک ہے جس کوتو چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے جسے چاہتا ہے کوئکہ تو ہر شئے پر قاور جسے چاہتا ہے کوئکہ تو ہر شئے پر قاور ہے''۔

تم بغیرا نظار کیے فوراً اس مخصے سے نکل جاؤا درائی قوم دالوں کو بھی مدینہ سے خروج کی دعوت دواوران کو لے کر نے آؤ عمر بن محمد **اور ابوقتیل کی مدینہ سے روانگی**:

چنانچدہ مع عمر بن محر بن عمر اور ابو عقب کھر بن عبد اللہ بن محمد بن عقبل کے مدینہ ہے نکل گئے انھوں نے افطس حسن بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب بن شیر کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کا مگر اس نے نہ مانا اور وہ محمد کے ہمراہ مدینہ میں جمار ہا محمد سے جب ان کے خروج کا ذکر کیا گیا اس نے تمام اونٹوں پر قبضہ کر لیا عمر بن محمد نے اس سے آ کر کہا کہ تم تو عدل کی وعوت دیتے ہواور ظلم و عضب کے مثانے کے لیے المحے ہو میر سے اونٹوں نے کیا قصور کیا ہے جوان کو پکڑا جار ہا ہے میں نے تو ان کو اس غرض سے تیار کیا ہے کہ ان پر سوار ہو کر حج کروں یا عمرہ ادا کروں مجمد نے وہ اونٹ اسے واپس دے دیے اور بیاسی شب مدینہ سے نکل کر چاریا پانچ منزل پر عیسیٰ سے جا ملے۔

### ابوجعفرمنصور کے عما کدمدینہ کے نام خطوط:

خود ابوجعفر نے متعد دخطوط قریش اور دوسرے نما کد کے نام لکھ کرعیسیٰ کو دے دیئے تھے اور ہدایت کر دی تھی کہ مدینہ کے قریب پہنچ کریہ خطوط ان لوگوں کو پہنچا دینا۔ چنانچ عیسیٰ نے اس ہدایت پڑمل کیا محمد کے پہرہ داروں نے قاصد اور خط گرفتار کیے ان میں ایک خط ابراہیم بن طلحہ بن عمر بن عبیداللہ بن معمراور قریش کے دوسر سے نما کدکے نام تھا محمد نے ابن عمراور ابو بکر بن ابی سبرہ کے علاوہ ان سب لوگوں کو جن کے نام خط آئے تھے گرفتار کر کے ابن ہشام نے مکان داقع مصلیٰ میں قید کر دیا۔

### ايوب بن عمر كي روايت:

اس بیان کا ناقل ایوب بن عمراین باپ کی روایت نقل کرتا ہے کہ محمد نے مجھے اور میرے بھائی کو گرفتار کرا کے اپنے پاس بلایا اور جمیں تین تین سوکوڑے مارے گئے جب وہ مجھے مار رہا تھا اور وہ کہنا جاتا تھا کہ تونے مجھے قبل کرنا چاہا تھا میں نے کہا میں نے اس وقت تم کو چھوڑ ویا تھا جب کہ تم بہاڑوں اور ان ہی خیموں میں چھپتے پھرتے تھے جب مدینہ پرتمہا را قبضہ ہوگیا اور تمہاری حکومت پاکدار ہوگئ تو میں تمہاری حمایت میں کھڑا ہوا اب میں کس کے بھروسہ پر کھڑا ہوں اپنی طاقت کے بھروسہ پر اپنی دولت کے بھروسہ پریا اس کے بھروسہ پر کھڑا ہوں اپنی طاقت کے بھروسہ پر اپنی دولت کے بھروسہ پریا ہوں اپنی طاقت کے بھروسہ پراپنی دولت کے بھروسہ پر کھڑا ہوں اپنی طاقت کے بھروسہ پراپنی دولت کے بھروسہ پر یا بینی دولت کے بھروسہ پر کھڑا ہوں اپنی طاقت کے بھروسہ پراپنی دولت کے بھروسہ پر کھڑا ہوں اپنی طاقت کے بھروسہ پر اپنی دولت کے بھروسہ پر کھڑا ہوں اپنی طاقت کے بھروسہ پر کھڑا ہوں اپنی طاقت کے بھروسہ پر کھڑا ہوں اپنی طاقت کے بھروسہ پر کھڑا ہوں اپنی طاقت کے بھروسہ پر کھڑا ہوں اپنی طاقت کے بھروسہ پر کھڑا ہوں اپنی طاقت کے بھروسہ پر کھڑا ہوں اپنی طاقت کے بھروسہ پر کھڑا ہوں اپنی طاقت کے بھروسہ پر اپنی دولت کے بھروسہ پر کھڑا ہوں اپنی طاقت کے بھروسہ پر کھڑا ہوں اپنی طاقت کے بھروسہ پر کھڑا ہوں اپنی طاقت کے بھروسہ پر کھڑا ہوں اپنی طاقت کے بھروسہ پر کھرا ہوں اپنی سے خاندان کے بیا ہوں اپنی کھرا ہوں اپنی سے دولت کے بھروسہ پر کھڑا ہوں اپنی سے دینہ پر تھرا ہوں اپنی کیا ہوں کہ بھرا ہوں اپنی کھرا ہوں اپنی کھرا ہوں کہ بھر کی بھر کھرا ہوں کی بھر کی بھر کے بھر کھرا ہوں کے بھر کے بھر کی کھرا ہوں کر کھرا ہوں کی بھرا ہوں کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کے بھر کی بھر کی بھر کی بھرا ہوں کے بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی

س کے بعداس نے ہم کوقید کردینے کا تھم دیا اور ہمیں بھاری بھاری بیڑیاں اور پھٹکٹریاں پہنائی سکیں جن کا وزن اسی رطل تھا۔مجمد بن مجلان نے محمد سے جا کر کہا کہ میں نے ان دونوں شخصوں کونہایت شدید مار ماری ہے اوران کو اتنی بھاری بیڑیاں پہنا دی ہیں کہوہ نماز نہیں بیڑھ سکتے 'عیسلی کے مدینہ میں داخل ہونے تک بیدونوں قیدر ہے۔

### محدین عبدالله کی مجلس مشاورت:

عبدالحمید بن جعفر بن عبداللہ بن ابی افکم بیان کرتا ہے کہ جب عیسیٰ مدینہ کے قریب آگیا ان دنوں ایک رات میں محمہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا محمہ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ مجھے مشورہ دو کہ آیا اس وقت خروج کروں یا یہ بیل تھم ہرار ہوں اس معاملہ پراختلاف رائے ہونے لگا محمہ نے میری طرف متوجہ ہو کر مجھ سے کہا اے ابوجعفر! تم اپنی رائے بیان کرو میں نے کہا کیا آپ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ آپ اس شہر میں ہیں جہاں گھوڑ نے سامان خوراک اور ہتھیا ربہت ہی کم ہیں اور جہاں کے باشند سب سے زیادہ کر ورواقع ہوئے ہیں مجہ نے کہا بے شک میں اس حالت سے واقف ہوں میں نے کہا اور جہاں بات سے واقف ہوں گے کہ آپ اس ملک کے مقابل میں جہاں کے باشند سے ہوئے و سے اور جہاں اسلحہ اور روپیدی افراط ہے اس نے کہا ہاں میں اسے جانتا ہوں۔ میں نے کہا ان حالات میں مناسب سے ہے کہ آپ اپنی جماعت کو لے کر مصر چلے جا کیں وہاں کوئی آپ کے معاملہ میں خالفت نہ کرے گا اور وہاں سے پھر آپ اپنے حریف کا اس مان اسلحہ اور آ دمیوں کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے جو وہ آپ کے مقابلہ میں اس منابل میدان کارزار میں لائے گا۔ اس پر شین بن عبداللہ نے بلند آواز سے کہا ہیں آپ کواللہ کی پناہ میں وینا ہوں آپ ہوئے دیکھا اور مینا ہوں نے کہا ہیں مینوط زرہ میں وینا ہوں آپ ہوئے دیکھا اس کی تعبیر میں نے بینی کے کہوہ مضبوط زرہ میر بینے ہوئے دیکھا اس کی تعبیر میں نے بینی ہوئے کہوں دور کے معاور مینے ہوئے دیکھا اس کی تعبیر میں نے بینی کیراس نے محمد میں میں دیا ہوں کی دور میں ہے کہا ور کی کیل میں ہوئے دیکھا اور کی تعبیر میں نے بینی کے کہوہ مضبوط زرہ میں بینے ہوئے دیکھا اور کی تعبیر میں نے بینی ہیں کے کہوہ مضبوط زرہ میں ہے کہ دہ مضبوط زرہ میں ہے کہوں کے کہوں مضبوط زرہ میں ہے کہ کہوں کو کی میں ہوئے کہا کہ کہوں کے کہوں مضبوط زرہ میں ہے کہوں کے کہوں مضبوط زرہ میں ہوئے کہوں کے کہوں مضبوط زرہ میں ہوئے کو کی میں ہوئے کو کی کور مضبوط زرہ میں ہوئے کی سے میں کی دور مضبوط کر دور میں کی دور مضبوط کی کی دور مضبوط کر دور میں کے کہوں کی کور کی کور کی کور کی کی دور مضبوط کر کی کور کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کی کی کی کور کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کو

# محربن عبدالله عقيسي قبائل كي برجمي:

محمہ کے ظاہر ہونے کے بعد اہل مدینہ اور اس کے مضافات کے باشندے اس کے ساتھ ہو گئے 'قبائل عرب میں سے جھینہ' مزینہ' سلیم ہنو بکر' اسلم اور غفار بھی اس کے ساتھ تھے گرمحمہ بنی جھینہ کوسب سے مقدم رکھتا تھا اس وجہ سے قیسی قبائل برہم ہوگئے۔ جابر بن انس کی خندق بنانے کی مخالفت:

عبداللہ بن معروف جواس ہنگامہ میں شریک تھا بیان کرتا ہے کہ تمام بنوسلیم اپنے سرداروں کے ساتھ محمد کے پاس آئے ان کے وکیل خطیب جابر بن انس الریاحی نے محمد سے کہا آپ کے نانہالی رشتہ داراور آپ کے ہمسایہ ہیں ہمارے پاس ہتھیا راورسواری کے جانور کثرت سے ہیں۔ بدواسلام میں تمام تجاز میں سب سے زیادہ رسالہ بنوسلیم ہی کا تھا اب بھی ہمارے پاس اس قد رسوار ہیں گروہ کی ایک عرب کے پاس ہوں تو تمام بدوی قبائل اس کے سامنے سرتسلیم ٹم کر دیں آپ ہرگز خندتی نہ بنائیں۔ رسول اللہ سکھیلے نے صرف اس وقت خندتی بنائی جب القدنے اس کا انھیں تھم دیا اگر آپ خندتی بنائیں گے تو بدلوگ پوری طرح اپنی جنگی و چوں قابلیت کو ہروئے کارنہ لا سکیس گے کیونکہ نہ بیدل سپاہ خندتی میں بیٹھ کراچھی طرح لا سمتی ہو اور نہ رسالہ خندتوں کی درمیانی گلی کو چوں میں نقل وحرکت کرسکتا ہے۔ علاوہ ہریں جس فوج کے مقابلے پر خندتی ہوگی اس میں وہ لوگ ہیں جو خندتوں کی آڑ میں اچھی طرح لاتے ہیں اور جن کے لیے خندتی بنائی جائے گی ان کی آز ادفقل وحرکت میں خودوہ ہی خندتی رکا وٹیس ڈال دے گی۔

بى شجاع كاجابربن انس كى تجويز ساختلاف:

اس پر بی شجاع کے ایک شخص نے کہا کہ رسول اللہ مکا گھانے تو خندق بنائی تھی تم یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ مکا گھا کی رائے کو چھوڑ
کر تمہارام شورہ اختیار کیا جائے اس نے جواب دیا اے شجاع کے بیٹے ! تم اور تمہاری جمعیت پرحریف کا مقابلہ بخت دو ہمر ہاس کے مقابلہ میں میری جمعیت اور خود میں ان سے لڑنے کو اس وقت سب سے زیادہ دل سے چاہتا ہوں اس لیے تمہاری رائے اس معاملہ میں بھی مؤثر نہیں محمد نے کہا خندق کے معاملہ میں ہم نے رسول اللہ موری کے مؤٹر کہ نہیں کرتا۔
میں خندق کو ترک نہیں کرتا۔

# مدینہ کے گردخندق کی کھدائی:

جب محرکومعلوم ہوا کیسی مدینہ کے قریب آگیا ہے اس نے رسول اللہ سکتی کی اس خندق کو جوحضور شکتی نے جنگ احزاب میں بنائی تھی پھر کھودلیا۔ کھود نے کے وقت خود محمد سفید قبا پہنے اور کمر پٹی لگائے اپنے تمام ساتھیوں کے جلوس کے ساتھاس خندق پر آیا اس مقام پر پہنچ کر وہ گھوزے سے اتر پڑا اور سب سے پہلے خود ای نے کھود نا شروع کیا اور رسول اللہ سکتی کی بنائی ہوئی خندق کی ایک اینٹ اس سے برآمد کی اور نعر کہ تکبیر بلند کیا اس کے ساتھ سب جماعت نے تکبیر کہی کو گوں نے اس سے کہا کہ آپ کو فتح کی بثارت مبارک ہو۔ یہی آپ کے وادار سول اللہ سکتی کی خندق ہے۔

### محمد بن عبدالله كااني جماعت سے خطاب:

جب عیسیٰ مقام اعوص آگیا تو مدینہ میں محمد نے منبر پرایک تقریر کی اوراس میں حمد وثنا کے بعد کہا خدا کا اور تنہا را دشمن عیسیٰ بن وی اعوص آگیا ہے حالانکہ دین کے قیام کا سب سے زیادہ حق مہاجرین اوّلین اور انصار کی اولا دکا ہے۔

عثان بن محمد خالدالز بیری جیے ابوجعفر نے آل کرا دیا تھا بیان کرتا ہے کہ گھر کے ساتھ پہنے تو ایک زبر دست جمعیت آ مادہ پیار ہوگئ تھی کہ اس کی نظیراس سے پہلے میری آ نکھ سے نہیں گزری میرا خیال ہے کہ اس وقت ہماری تعداد ایک لا کھ ہوگ عیسیٰ کے قریب آ جانے کے بعد محمد نے ہمارے سامنے ایک تقریب آ جانے کے بعد محمد نے ہمارے سامنے ایک تقریب آ جانے کے بعد محمد نے ہمارے سامنے ایک تقریب آ کیا ہے میں اپنی بیعت کی ذمہ داری سے تم کو آ زاد کرتا ہوں اب جس کا جی چھوٹی می حقیر جماعت اس اور جس کا جی چاہے میراساتھ جھوٹی می حقیر جماعت اس اور جس کا جی چاہے میراساتھ جھوٹی می حقیر جماعت اس کے ساتھ روگئی۔

# ابل مدينه كي محمد بن عبدالله يعليدك:

محر کے فاہر ہونے کے بعدایک بہت بڑی جماعت اس کے ساتھ ہوگئی یہ ان سب کو لے کرایک میدان میں آیا اور یہاں اس نے اس کا ساتھ دینے کے لیے ان سے خت عہد و بیان لیے مگر جب سنا کئیسٹی اور حمید بن قحطبہ مقابلہ پر بڑھ رہے ہیں اس نے منبر پر تقریر کی اور کہا کہ میں نے آپ سب کولڑ نے کے لیے اکٹھا کیا تھا اور مبر وثبات کے لیے رائخ عہد و بیان لیے تھے۔اب بیر تمن زبر دست فوج کے سرتھ آپ کے قریب پہنچ گیا ہے۔ مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ہر شے کی باگ ہے اب محصے یہ مناسب معلوم ہوا کہ آپ لوگوں کو اجازت دے دوں اور عہو دووعدوں سے بری الذمہ کر دوں اب جوچا ہے وہ میرا ساتھ دے اور تھر ہے اور جوچا ہے چلا جائے اس اجازت کے بعد ہزار ہا آ دمی مدینہ سے تکن گئے جب بیر کیفن پہنچ جو مدینہ سے تین میل کے جب بیر کیفن پہنچ جو مدینہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے تو یہاں انھیں رحبہ کے سامنے بیٹی بن موئ کا مقدمہ انجیش ملا ان کی پیدل سیاہ ایک ٹڈی دل معلوم ہوتا تھا ہم بغیر تعرض ان کے بہلو سے گزر گئے اور وہ ہمارے پہلو سے مدینہ کے رخ چلے گئے۔

مدینہ کے بہت سے لوگ اپنے اٹل وعیال کو لے کر پہاڑوں کے غاروں اور دروں میں جاچھیے بیٹے محمد نے ابوالقلمص کو تکم دیا کہ وہ ان سب کو مدینہ لوٹالائے 'جس پراس کی دسترس ہو تکی ان کو وہ واپس لے آیا گرا کثر پراس کا قابونہ چل سکا اور اس نے بھی از کا پیچھا مجھوڑ دیا۔

#### محربن عبداللداور غاخري:

غاخری کہتا ہے کہ گھرنے بھے ہے کہا کہ میں تجھ کو ہتھیا ردیتا ہوں'اورتو میرے ساتھ ہوکراڑنا' میں نے کہا بہت اچھا رآپ بھے نیز و دیں گے تو میں اعوص ہی میں ان پر نیز ہ چلاؤں گا اور اگر تکوار با ندھیں گے تو جب وہ ہسفا میں ہوں گے تب ان پر ضرب لگاؤں گا' تھوڑی دیر کے بعد محمد نے مجھے ہیں کہ اب کیا انتظار ہے' میں نے جواب دیا خدا آپ کو سلامت رکھے آپ کے نز دیک تو یہ بات بالکل محمولی ہے کہ میں اس ہنگامہ میں مارا جاؤں اور مزے دوسرے لوئیں اور اس وقت کہا جائے کہ چونکہ اس نے جنگ کی ابتداء کی تھی اس لیے اس کا خمیاز ہ بھی ای کو بھگتنا پڑا ہے کہ نے کہا تم کو کیا ہوا ہے کیوں متر دو ہوا ہل شام' عراق اور خراسان نے میری حمایت میں منظم سفید بلند کر دیا ہے میں نے کہا' جناب والا میں تو اس دنیا کو سفید مسکہ مجھتا ہوں اور خود اپنے آپ کو دوات کی صوف میں چیچیدہ پاتا ہوں جب کہ سیاعوص بہنچ چکا ہے مجھے ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوسکتا۔

#### ا بن الاصم كاعيسى بن موسىٰ كومشور ه:

ابوجعفر نے سینی کے ہمراہ ابن الاصم کو بھیجا تھا اس کے مشورہ ہے فوج اپنی قیام گاہ اختیار کرتی تھی پہلے ہے آ کر معجد رسول اللہ علیہ سے اللہ علیہ سے اللہ علیہ سے کہا کہ یہاں پیدل سیاہ کے ساتھ رسالہ کوئی مؤثر کا رروائی نہ کر سکے گا اور مجھے خوف ہے کہ وہ تمہاری صفوں میں شگاف پیدا کر کے تمہارے فرودگاہ میں گھس آئیں گے اس خطرے کا حساس کر کے وہ اس تمام فوج کو یہاں سے اٹھا کر جرف لے گیا جو مدینہ سے چارمیل کے فاصلہ پر ہے اور یہاں ان کوسلیمان بن عبد الملک کے سقایہ کے پاس فروش کیا اور کہنے لگا کہ پیدل سیاہ ایک بلے میں دو تین میل سے زیادہ آگے نہ بڑھنے پائے گی کہ رسالہ اسے آئے گا۔

# محمد بن ابي الكرام كاشجره مين قيام كامشوره:

محمہ بن الی انگرام کہتا ہے کہ جب عیسی طرق القدوم پرفروکش ہوااس نے آدھی رات کو جھے بلا بھیجا میں نے اس وقت اسے بیٹے ہوا پایا یاسٹی عروش تھی اور رو پیرکا ڈھیرتھا جھے ہا کہ مخبروں نے جھے آکر کہا ہے کہ محمد کی حالت تیم ہے اور جھے اندیشہ ہے کہ وہ راہ گریز اختیار کرے گا اور ابسوائے کے کی سمت کے اور کوئی رخ اس کے لیے کھلا ہوائبیں ہے تم اپنے ستھ پانچ سو پیدل سپاہی لواور شاہ راہ عام کو چھوڑ کر کے کی سمت جاؤٹجرہ پہنچ کھر سرے رہو کھراس نے شمع کے سامنے ان کو عطا دی۔ میں ان کو لے کر روانہ ہوا بطی ابن از ہر کے مقام بھرہ سے جو مدینہ سے چھیل کے فاصلے پرواقع ہے گزرا ہمیں دیکھ کراس مقام کے باشند سپم گئے میں نے ان کو اطمینان ولا یا کہ تم ہر گزخوف مت کروتم کو ہم سے کوئی گزندنہ پنچ گا میں محمد بن عبدالقد ہوں پھے ستو ہوں تو لا وُ وہ لوگ ہوا رہے۔

#### قاسم بن حسن كي سفارت:

مدینہ کے قریب پہنچ کر میسیٰ نے قاسم بن حسن بن زید کومجہ کے پاس بھیجا تا کہ وہ اسے سمجھا بجھا کراس مقابلہ سے بازر کھے اور محمد کواطلاع دے کہ امیر المونین ابوجعفر نے اسے اور اس کے اہل بیت کوا مان دے دی ہے محمد نے قاسم سے کہا کہ اگر سفراء کوتل نہ کیا جاتا ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا' میں بچپن سے مختجے دیکھا ہوں کہ جب دوفریق ایک صاحب خیر اور دوسرا شر پر ہوتا ہے تو ہمیشہ خیر کے مقابلہ میں شرکا ساتھ دیتا دہا ہے۔

# محمر بن عبدالله كي عيسي كوبيعت كي دعوت:

نیز مجر نے عیسیٰ سے کہلا بھیجا کہ تمہیں رسول اللہ کا نقام سے اور است قریبہ حاصل ہے میں تم کو کتاب اللہ کی اطاعت اور سنت ورسول اللہ کا نقام سے اور اللہ کے انقام سے اور اس کے عذاب سے ڈراتا ہوں تم خود میرے مقابلہ سے ہاز رہو میں خود اس فرض سے جواللہ نے عاکد کیا ہے دست بردار نہیں ہوسکتا تم اس شخص کے ہاتھوں جواللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے قتل ہونے سے ڈرواور بچوور ندتم بہت برے مقتول ہوگے اور اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو اس کی ذمہ داری بھی تم پر بہت بری عاکد ہوگی اور اس کا گناہ بھی بہت ہوگا۔ محمد نے بی خطابر اہیم بن جعفر کے ہاتھ عینی کے پاس بھیجا ابر اہیم نے اس سے پہنچا دیا میسیٰ نے اس سے کہا کہ تم اپنے صاحب سے جاکر کہدو کہ اب ہمارے درمیان سوائے جنگ کے اور کوئی صورت باعث تصفیہ نیس رہی۔ ابن الی الکرام کی سفارت:

ابراہیم بن محمد ابی الکرام بن عبداللہ بن علی بن عبداللہ بن جعفر اپنے باپ کی روایت کرتا ہے کہ جب عیسیٰ مدینہ کے قریب آسیا اس نے مجھے محمد کے لیے امان کا عہد دے کراس کے پاس بھیجا محمد نے کہا یہ بناؤ کہتم لوگ مجھ سے کیوں لڑتے ہواور کیوں میر بےخون کو حلال کرتے ہو میں تو خودلڑ ائی سے بھا گما ہوں میں نے کہا کہ ہماری جماعت ابتم کوامان دیتی ہے اگرتم اسے تبول نہ کرو گے اور بغیران سے لڑے باز نہ رہو گے تو پھران کو بھی مجبوراً تم سے اسی بنا پرلڑ نا پڑے گا جس بنا پر تمہارے اشرف ترین دادا علی بخاتین طلحہ بہن تیز اور زبیر مخاتین سے لڑے تھے کیونکہ انھوں نے ان کی بیعت سے انحراف کر کے ان کی حکومت لینا جا ہی اور خودان کی جان کے خلاف جدو جہد کی تھی۔ جب میں نے ابوجعفر سے اس گفتگو کونقل کیا تو انھوں نے کہا کہ اگر اس کے علاوہ تم اور کوئی بات اس

ے کہتے تو مجھے خوشی نہ ہوتی تم نے خوب کیا جو یہ کہددیا اب میں تم کواس صلد میں بیانعام دیتا ہوں۔ ابراہیم بن جعفر بن مصعب:

ماہان بن بخت قطبہ کا مولی بیان کرتا ہے کہ جب ہم مدینہ آئے تو ابراہیم بن جعفر بن مصعب بطور طلیعہ ہمارے ہاں آیا اس نے ہمارے پورے پڑاؤ کا چکر لگایا اور پھر واپس چلا گیا اس کی اس جرائت ہے ہم لوگ شخت مرعوب ہوئے یہاں تک کہ خود عیسیٰ اور حمید بھی اس کی اس و لیری پر تعجب کر کے کہنے لگے کہ صرف ایک شخص تن تہاا پی فوج کے لیے طلیعہ کی خدمت انجام دینے چلا آیا۔ جب میں مدنظر کے فاصلہ پر پہنچ گیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ شہر گیا ہے جمید نے کہا ذراد کیھوتو سہی کہ اس شخص پر کیا گذری جھے اس کا گھوڑ ا یہ ہماری حدنظر کے فاصلہ پر پہنچ گیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ شہر گیا ہے جمید نے کہا ذراد کیھوتو سہی کہ اس شخص پر کیا گذری جھے اس کا گھوڑ ا ہوانظر آر ہا ہے اور وہ جنبش بی نہیں کرتا ہے دو جمید نے اپ دو شخص دریا فت واقعہ کے لیے روانہ کیے انھوں نے جا کر دیکھا کہ گھوڑ ہے کے شوکر کھانے کی وجہ سے سوار اوند ھے منہ گر پڑا ہے اور ایک تنور سے اس کی گردن ٹوٹ گئی ہے۔ ان دونوں شخصوں نے اس کے لباس اور اسلحہ پر قبضہ کرلیا اور اس تنور کو بھی ہمارے پاس لے آئے معلوم ہوا کہ یہ تنور مصعب بن الزبیر میں تھی، کا تھا اس میں طلائی کا م تھا کہ اس جیسا پہلے دیکھنے ہیں نہیں آیا تھا۔

عيسى بن موى كاجرف مين قيام:

البتہ پیر کے دن اس نے کو وسلع پر چڑھ کرمدینۂ کواوروہاں آنے جانے والوں پرنظر کی پھراس کے تمام نا کے اپنے رسالداور پیدل سپاہ البتہ پیر کے دن اس نے کو وسلع پر چڑھ کرمدینۂ کواوروہاں آنے جانے والوں پرنظر کی پھراس کے تمام نا کے اپنے رسالداور پیدل سپاہ سے بند کردیئے البتہ سجدانی الجراح کی سمت جوبطحان پرواقع ہے بھا گئے والوں کے لیے خاص چھوڑ دی محمدانی مدینہ کے ساتھ مقابلہ کے لیے برآ مدہوا۔

۔ محربن زیدراوی ہے کہ ہم عیسیٰ کے ہمراہ مدینہ آئے اس نے تین دن جعہ سنیچراوراتوار محد کو جنگ سے بازر ہے کی دعوت دی۔ عیسیٰ بن موسیٰ کی اہل مدینہ کوامان کی پیش کش:

زید سمع کا مولی راوی ہے کئیسی نے جب پڑاؤ ڈال دیاوہ ایک گھوڑ ہے پر سوار ہوکر جس کے گردتقریباً پانچ سوسیا ہی تھا اور اس کے آئے آئے ایک ملم ساتھ چل رہا تھا' مدینہ کی ست بڑھا' گھاٹی پر پہنچ کروہ تھہر گیا اور اس نے اٹل مدینہ کو خطاب کیا کہ القد نے ہمارا خون ایک دوسر ہے کے لیے حرام کر دیا ہے ہیں تم کوامان دیتا ہوں اسے قبول کرلوجو ہمارے علم کے پنچ آجائے وہ مامون ہے جو اپنچ گھر بیٹھ رہے گو' مامون ہے جو مدینہ سے نکل جائے اپنچ گھر بیٹھ رہے گا' مامون ہے جو مدینہ سے نکل جائے مامون ہے ہو مدینہ سے نکل جائے مامون ہے ہم ہمارے اور ہمارے مدمقابل کے درمیان حائل مت ہو ہمیں اس ہے نبٹ لینے دواب جیا ہے ہمیں کا میا بی ہویا اسے اس کے جواب میں لوگوں نے اسے گالیاں دیں تیسرے دن وہ رسالہ اور پیدل سیاہ کی اس قدر کثیر جماعت کے ساتھ مدینہ پر بڑھا کہ میں نے بھی ایس فوج نہیں دیکھی تھی ان کے پاس ہتھیا رساز وسامان کثر سے اور بہت ہی عمدہ تھا تھوڑی ہی دیر میں وہ ہم پر چھا گیا اس نے بھرامان کی دعوت دی اور اپنی فرودگاہ کو واپس ہوگیا۔

عيسى بن موسى كى محمر بن عبدالله كوامان كى پيشكش:

عثان بن محمد بن خالدرادی ہے کہ جمارامقابلہ ہوا تو خود عیسیٰ نے بلندآ واز سے کہا کہ اے محمد امیر المومنین نے مجھے حکم دیا ہے

کہ جب تک میں تم کو امان کی دعوت نہ دے دول تمہارے خلاف تلوار نہ اٹھاؤں لہٰذا تم کو تمہارے خاندان کو تمہاری اورا دکواور تمہارے تمام ساتھیوں کو میں امان پیش کرتا ہوں تم کواس قدر رقم دی جائے گئ تمہارا قرضہ ہم ادا کریں گے اور دوسرے اور مراعت تمہارے تمام ساتھیوں کو میں امان پیش کرتا ہوں تم کو اگر تم کو معلوم ہوتا کہ نہ کسی اندیشہ کی وجہ ہے میں تمہارے مقابلہ سے منہ موڑوں گا اور نہ کی طبح میں تمہارے پاس آؤں گا تو تم بھی مجھ سے ایسی خواہش نہ کرتے اب عام لڑائی شروع ہوگئی محمد گھوزے سے اثر پڑااور میراخیال ہے کہ اس دن اس نے ستر آ دمی اپنے ہاتھ سے قبل کیے۔

# آل ابي طالب كي سفارت:

محمہ بن زیدراوی ہے کہ دوشنبہ کے دن عیسیٰ کوہ ذیا ہ پر کھڑا ہو گیا اس نے عبداللہ بن معاویہ کے ایک مولیٰ کو جواس کے ہمراہ ذرہ پوش دستہ کا سردار تھا بلایا اور کہا کہ اپنے دس زرہ پوش سپاہی لے کر آ دُوہ ان کو لے آیا پھرعیسیٰ نے ہم کو یعنی آل ابوطالب کو بی تکم دیا کہ ہم میں سے دس آ دمی اٹھ کھڑے ہوں چنا نچہ ہمارے دس آدمی اس کے ساتھ جاکر کھڑے ہوئے ہمارے ساتھ حجمہ بن عمر بن علی بن عبداللہ بن عقبل بن عبداللہ بن عقبل بن عبداللہ بن عقبل بن عبداللہ بن عقبل بن عبداللہ بن عقبل بن عبداللہ بن عقبل بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن اور ہم دیا ہوئے ہم کوگالیاں دیں اور ہم پر تیر چلا کے اس مقصد کے لیے دوانہ ہوئے اور سوق الحطابین آئے یہاں ہم نے ان کو دعوت دمی انھوں نے ہم کوگالیاں دیں اور ہم پر تیر چلا کے کہ بید سول اللہ عبداللہ کی مراجعت :

# مدينه منوره كي ناكه بندي:

دوسرابیان' قاسم بن حسن جس کے ہمراہ آل ابی طالب میں سے ایک اور خض تھاووا علی چوٹی پر کھڑ اہوااوراس نے محمہ کے سامنے عبدامان پیش کیا محمہ نے ان کو گالیاں دیں بید دونوں پلیٹ گئے 'مدینہ پہنٹے کرعینی نے اپنے سپدسالا روں کو مختف مقامات پر متعین کردیا تھا۔ ہزار مرد کو ابن الی الصعبہ کے حمام کے پاس متعین کیا تھا' کثیر بن حصین کو ابن افلح کے اس مکان کے پاس مقرر کیا تھا جو بقیع الغرقد میں واقع تھا محمہ بن ابی العباس کو بن سلمہ کے درواز ہے پر متعین کیا اس طرح اس نے اپنے تمام سر داروں کو مدینہ کے تمام ناکوں پر متعین کردیا تھا خود عیسی اپنی فوج کے ساتھ گھاٹی کی چوٹی پر آ کر گھم گیا۔

ابل مدینه کی عیسی بن موکی پر تیراندازی:

ابل مدینہ نے یہاں اس پر تیر چلائے اور گو پھنوں ہے تیر پھینکے ۔مسجد کے بردوں سے محمد نے اپنی فوج کے لیے زر ہیں بنوائی

تھیں' مجد نبوی کے شامیا نوں کو کاٹ کرمجمہ نے اپنی فوج کے لبادے بنواد سے جہینہ کے دوشخص لڑائی میں شریک ہونے اس کے پاس آئے ان میں سے ایک کواس نے ایک لبادہ دے دیا اور دوسرے کونہیں دیا جسے لبادہ ملاتھا' وہ جنگ میں شریک ہوا اور دوسرا میں بحدہ ربا معرکہ جنگ میں ایک تیرآ کراس ابادہ لوش کوانگا جس سے وہ ہلاک ہو گیا اس کے دوسرے ساتھی نے اس پرییشعر پڑھا:

يارب لا تجعلني كمن خان وباع باقبي عيشه بخفتان

بَرْجِهَ بَدَ: ''اے میرے رب! تو مجھے ایسانہ کرنا جو ہلاک ہو گیا اور اس نے اپنی بقیہ زندگی ایک لبادے کی خاطر بچے دی''۔

محمه بن عبداللَّه کوایک میمی کاپیغام:

المعیل بن ابی عمر راوی ہے کہ میں بنی غفار کی خندق پر کھڑا ہواتھا کہ استے میں ایک شخص گھوڑ ہے پر سوار جس کی صرف دونوں

ہمیں نظر آتی تھیں سامنے ہے آیا اور کہا امان دولوگوں نے اسے امان دی وہ ہمارے بالکل قریب آ کرہم میں مل گیا اور کہنے لگا

کون شخص محمر کومیرا سے بیام پہنچا دے گا۔ میں نے کہا میں اس کے لیے موجود ہوں اب اس نے اپنا چبرہ نمایاں کیا تو معلوم ہوا کہ وہ

ایک من رسیدہ آدی ہے جس نے داڑھی پر خضاب کرر کھا ہے اس نے مجھ سے کہا کہتم محمر کومیرا سے بیام پہنچا دو کہ فلال تمیمی نے جو کہ کوہ جبینہ میں چٹان کے نیچ تمہار اجلیس تھا ہے کہ رات ہونے تک تم صبر کرنا اور مقابلہ پر جے رہنا اس کے بعدتم کوفتے ہوگی کیونکہ فوج

صبح ہا ہر نکلنے سے قبل دوشنبہ کے دن جس روز کہ وہ قتل ہوا میں مجد کے پاس آیا۔ میں نے دیکھا کہ سفید شہد کی ایک کی اس کے سامنے رکھی ہے اور اسے وسط سے کاٹ دیا سامنے رکھی ہے اور اسے وسط سے کاٹ دیا سامنے رکھی ہے اور اسے وسط سے کاٹ دیا گیا ہے ایک ویا گیا ہے ایک دوسرا آ دمی اس کے بیٹے پرگات با ندھ رہا ہے میں نے وہ پیام اسے پہنچا دیا۔ اس نے کہا تم اپنے فرض سے سبکدوش ہوئے میں نے کہا میرے دونوں بھائی آپ کے قبضہ میں ہیں اس نے کہا جہاں وہ ہیں وہ جگدان کے لیے مناسب ہے۔

عثان بن خالد کی علمبر داری:

محمہ بن عثان بن خالد بن الزبیر بیان کرتا ہے کہ میرے باپ محمہ کے علمبر دار تھے مگران کے بجائے میں علمبر داری کرتا تھا۔ عینی کہتا ہے افسطس میں بن علی بن حسین کے پاس ایک زر دعلم تھا جس میں سانپ کی تصویر تھی اس طرح آل علی بنائیّا میں سے جو جوشخص اس کے ساتھ تھا اس کے پاس علیحدہ نشان تھے اور ہرا کیک کا شعار جنگ بھی جدا جدا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ جنگ حنین میں رسول اللہ مُکٹھ کا شعار جنگ بھی ایسا ہی تھا۔

محد بن عبدالله کی جماعت کی تعداد:

عبدالحمید بن جعفر بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ کے مقابلہ میں ہماری تعداد وہی تھی جواہل بدر کی مشرکین کے مقابلہ میں تھی۔ ہماری تعداد تین سوسے کچھاو پڑتی۔ تعداد تین سوسے کچھاو پڑتی۔ عیسیٰ بن موسیٰ کالشکر:

میسیٰ بن مویٰ ۱۰۳ ہے میں پیدا ہوا تھا محمد اور ابراہیم کے مقابلے میں جب وہ نبرد آنر ما ہوا اس وقت اس کی عمر تینتالیس سال تھی' اس کے مقدمہ پرحمید بن قحطبہ' میمنہ پرمحمد امیر المونین ابوالعباس کالڑکا' میسر ہ پر داؤ دبن کراز الخراسانی اور ساقہ لشکر پر بیشم بن

شعبه متعين تھے۔

# ابوالقلمس اور برادراسد بن المرزبان كامقابله:

سوق خطا بین میں ابوالقلمس محمد بن عثان کا مقابلہ اسد بن المرزبان کے بھائی سے ہو گیا دونوں تنواروں سے ایک دوسر سے پر وارکرتے رہے اور دونوں کی تلواریں ٹوٹ گئیں پھر بیا پنی اپنی جگہ پلٹ گئے اسد کے بھائی نے ایک اور تلوار لے لی اور ابوالقلمس نے ایک پیدا ٹھالیوا سے اپنی زیوں کے ہرنے پر دکھ کرا ہے اپنی زرہ سے چھپالیا اب پھر دونوں لڑنے کے لیے معرکہ میں آئے قریب ہوتے ہی ابوالقلمس نے اپنی رکابوں پر کھڑے ہو کراس پا بیا ہے اس کے سینہ پر الی ضرب لگائی کہ دہ گھوڑے سے گر پڑااس نے انر کراس کاسرکا ہے دیا۔

# قاسم بن وائل كى مبارزت:

محمہ کے طرفداروں میں سے ایک شخص آل زبیر کا مولی قاسم بن وائل میدان جنگ میں نکل کرمبارزت کا خواست گار ہوااس کے مقابلہ کے لیے مقابلہ کے لیے ایک ایسا و جیہ اور شاندار آدمی جواس قدر مسلح تھا کہ دیکھنے میں نہیں آیا مقابلہ کے لیے برآ مد ہوا ابن وائل اس کو دیکھ کر بغیر مقابلہ بلٹ گیا۔ اس واقعہ کا محمہ کی فوج پر بہت بڑا اثر پڑا اور وہ مرغوب ہوگئی ابوالقلمس نے اس رنگ کو دیکھ کر کہا اللہ منبا کے سر دار کا براکرے کہ اس نے ایسے خص کو یوں ہی چھوڑ دیا جس سے وہ ہمارے مقابلہ میں اپنی دیدہ دلیری فا ہر کر رہا ہے آگر میخض ( اہل وائل ) اس کے مقابلہ کے لیے بڑھتا تو میں مجھتا ہوں کہ بیدا بیا ثابت نہ ہوتا جیسا کہ فلا ہر میں نظر آر ہا ہے بھرخودا بوائقلمس اس کے مقابلہ پر بڑھا اور اس نے اسے قل کر دیا۔

# ابوالقلمس اور ہزار مرد کا مقابلہ:

از ہر بن سعید بن نافع راوی ہے کہ اس روز قاسم بن وائل خندق سے نکل کرمبارزت کا خواہاں ہوااس کے مقابلہ میں ہزار مرد نکل کرآیا قاسم اسے دیکھ کرڈر گیا اور پلٹ آیا اب ابوالقلمس اس کے مقابلہ پر نکلا اور کہنے لگا' آج تلوار کی بہارویکھنا ہے پھر اس نے ہزار مرد کے شانے پرایک ابیا وار کیا کہ اسے قبل کر دیا ابوالقلمس کہنے لگا'' یہ لے میں فاروق زناٹیڈ؛ کا بوتا ہوں اس پرعیسیٰ کی فوج کے ایک شخص نے کہا تو نے ایسے شخص کو آل کیا ہے جو ہزار فاروقوں سے بڑھ کرتھا''۔

# مسعود کابیان:

مسعودالرجال کہتا ہے جمہ کے قل کے دن میں مدینہ میں موجود تھا میں کوہ سلع پر چڑھ کرزیت کے پھروں کے پاس ان کودیکھ رہاتھا میں نے دیکھا کہتا ہے جمہ کے قل کے دن میں مدینہ میں موجود تھا میں ڈھکا ہوا تھا اور جس کی صرف دونوں آ تکھیں نظر آ رہی تھیں گھوڑ ہے پر سوارا پی صف سے ملیحدہ ہوکر دونوں صفول کے درمیان آ کر کھڑ اہوا اور اس نے مبارزت طلب کی مجمد کی فوج میں ایک شخص اس کے مقابلہ پر نکلا وہ سفید قبا پہنے تھا جس کی آستینیں بھی سفید تھیں اور وہ پیا دہ تھا اس نے اس سوار سے تھوڑی دیر پکھ ایک شخص اس کے مقابلہ پر نکلا وہ سفید قبا پہنے تھا جس کی آستینیں بھی سفید تھیں اور وہ پیا دہ تھا اس نے اس سوار اپنے گھوڑے سے باتیں کیس میرا بیدخیال ہے کہ اس نے اس بھی پیدل ہوجا نے کے لیے کہا ہوگا تا کہ دونوں برابر ہوسکیں وہ شہروارا پنے گھوڑے سے باتیں کیس میرا بیدخیال ہے کہ اس نے اس کے قولا دی خود پر جواس کے سر پر تھا ایس ضرب لگائی کہ وہ چکر کھا کرا پنج وی تر کے بل ہوگا تا کہ دونوں برایک ہی وارایسالگایا کہ وہ مرگیا اس کے بعد شخص چورٹ کے بل ہے حس وحرکت بیٹے گیا اس نے اس کا خود سرسے اتار کراس کے سر پر ایک ہی وارایسالگایا کہ وہ مرگیا اس کے بعد شخص

اپنی فوج میں واپس چلا گیااس کے تھوڑی ہی دیر کے بعدایک دوسراشخص عینی کی فوج میں سے ایبا قوی ہیکل وہیت نکل کرآیا جیبا کہ اس کا پیش روتھا اس کے مقابلہ پرمحمد کی طرف سے وہی شخص آیا جو پہلے اڑنے آچکا تھا اور اس کے ساتھ بھی اس نے وہی کیا جو پہلے کے ساتھ کر چکا تھا اور اسے قبل کر کے پھراپی صف میں چلا گیا اس کے بعد تیسر اشخص مبارزت کے لیے نکلامحمد کے آدمی نے اس کا کا م بھی تمام کیا اور جب یہ تیسر سے قبل کر کے اپنی صف میں جانے لگا تو عیسیٰ کی فوج کے بہت سے آدمی اس پر ٹوٹ پڑے اس پر تیر چلائے جس سے وہ ذراسا ٹھٹکا مگر پھر تیزی سے وہ اپنے دوستوں کے پاس جانے لگا مگر ان تک پہنچنے نہ پایا کہ زخمی ہوکر گر ااور بہت سے حملہ آوروں نے اس کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں

# حميد بن قطبه كي پيش قدمي:

محمہ بن زیدراوی ہے کہ جب ہم نے عیسیٰ سے جاکر بیان کیا کہ اہل مدینہ نے ہم پر تیر چلائے اس نے حمید بن قطبہ کوآگے برصنے کا حکم دیا۔ حمید ہوآ دمیوں کے ہمراہ جوسب پیدل تھے اور جن کے ساتھ تیراور ڈھالیں تھیں آگے بڑھا یہ دھاوا کر کے اس دیوار تک بی حکم دیا۔ حمید سوآ دمیوں کے ہمراہ جوسب پیدل تھے اور جن کے ساتھ تیراور ڈھالیں تھے حملہ آوروں نے مدافعین کواس دیوار سے بے مثل کر دیا اور خوداس کے پاس تھم گئے۔ حمید نے عیسیٰ سے اس دیوار کوگرا دینے کا مطالبہ کیا اس نے مزدور بھیج دیئے اور انھوں نے اسے منہدم کر دیا اور خوداس کے پاس تھم گئے۔ عیسیٰ نے خندق کے عرض کے برابر پھاٹک بھیج دیئے جن کواس پررکھ کرعبور کیا گیا اور اس طرح حملہ آور مدافعین کے عقب میں جا پہنچے اور یہاں صبح تڑ کے سے عصر کے وقت تک نہا بیت ہی خونریز جنگ ہوتی رہی۔ اور اس طرح حملہ آور مدافعین کے عقب میں جا پہنچے اور یہاں صبح تڑ کے سے عصر کے وقت تک نہا بیت ہی خونریز جنگ ہوتی رہی۔ بنی جہینہ کی شجاعت:

محمہ بن عمر بیان کرتا ہے عیسیٰ نے آ کراپی فوجوں سے مدینہ کا محاصرہ کرلیا۔ محمد بن عبداللہ اپنے تھوڑے سے ساتھیوں کے ساتھ مقابلہ کے لیے لکلائی روزشد بدلڑ ائی ہوئی'جہینہ کے بعض لوگ جن میں بن شجاع تھے نہایت صبر وثبات کے ساتھ محمد کے ساتھ ہو کرلڑتے رہے اورسب کے سب مارے گئے حالا نکہ ان کو مقابلہ سے جٹ جانے کی اجازت حاصل تھی۔

پہلاسلسلہ بیان بھیسلی کے عکم سے اونٹوں کی لا دیاں خندق ہیں ڈالی گئیں پھراس نے سعد بن مسعود کے اس مکان کے جوثنیہ میں واقع تھا دو پھا فک خندق پر رکھوائے ان پر سے رسالہ گزر کر آ گے بڑھا پھر ٹشرم کے گودا سوں کے پاس فریقین عصر تک لڑتے رہے۔

ظہرے پہلے محدمیدان جنگ ہے قصر مروان میں واپس آیا اس نے شسل کیا خوشبونگائی اوراب پھر مقابلہ کے لیے نکلا۔ عبداللّٰہ بن جعفر کا محمد بن عبداللّٰہ کو مکہ جانے کا مشورہ:

عبداللہ بن جعفررادی ہے کہ میں نے اس کے قریب جاکراس سے کہا کہ میرے مال باپ آپ پر سے فداہوں آپ میں ان کے مقابلے کی اب طاقت نہیں ہے اور آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسانہیں جوصداقت کے ساتھ آپ کی تمایت میں نبر د آز ماہومنا سب سے کہ آپ اس وقت مدینہ سے چلے جائیں اور حسن بن معاویہ سے کے میں جاملیں کیونکہ آپ کے طرف داروں کا بیشتر حصہ اس کے ساتھ کے میں موجود ہے اس نے کہا اے ابوجعفر اگر میں اس وقت یہاں سے نکل جاؤں تو تمام مدینہ والے قبل کر ویے جائیں اجازت کے اب میں جب تک کہ دشمن کوئل نہ کر دوں گایا خوقل نہ ہو جاؤں گا والی نہیں آؤں گا۔ البتہ تم کومیری طرف سے بخوشی اجازت

ہے کہ جہاں چاہو چلے جاؤیل ان کے ساتھ لکلا جب وہ ابن مسعود کے اس مکان پر آئے جو بازار میں واقع تھا تو میں نے اپن گھوڑ ہے کوایز دی اور زبائین کا راستہ لیاوہ ثنیہ چلا گیا اس کے ساتھی تیروں سے بلاک کردیئے گئے اب عصر کا وقت آ کیا اس نے نماز پڑھی۔

# رياح بن عثان كاقل:

ابرا ہیم ہن محمد کہتا ہے کہ میں نے محمد کو بنی سعد کے مکانات کے درمیان دیکھاوہ ایک بوسیدہ جبہ پہنے گھوڑ ہے پرسوارتھ' ابن نظیر اس کے پہلو میں موجود تھاوہ محمد کو خدا کا واسطہ دے رہا تھا کہ دہ بھر ہیا گی اور جگہ چلا جائے محمد اس کے جواب میں کہدر ہاتھا کہ میں نہیں جا ہتا کہ میری وجہ سے تم لوگوں کو دومر تبہ ہلاک ہونا پڑتے تم کو کامل آزادی ہے جہاں چاہو چلے جاؤا بن نظیر نے کہا کہ بھلاتم کو چھوڑ کراب میں کہاں جاؤں اس گفتگو کے بعد ابن نظیر نے جاکر دفتر جلا دیاریاح کوتل کر دیا اور پھر ثنیہ میں محمد کے پاس آ گیا اور مارا گیا۔

# محد بن عمر کا ابن خفیر کے متعلق بیان:

محمہ بن عمر رادی ہے کہ محمہ بن عبداللہ کے ساتھ مصعب بن الزبیر رہی تھن کے بیٹوں میں سے ایک شخص ابن خضیر بھی تھا جس دن کہ محمہ بن عبداللہ کے ساتھ مصعب بن الزبیر رہی تھن کے بیٹوں میں سے ایک شخص ابن خضیر بھی تھا جس دن کے مجمہ مارا گیا اس نے میصوس کیا کہ اس نے محمہ سے مدید جانے کی اجازت کی محمہ نے اسے اجازت دے دی مگراہے میں معلوم نہ ہوا کہ بید کیوں جارہا ہے اس نے ریاح بن عثمان بن حیان المری اور اس کے بھائی کوزبردستی جیل میں تھس کر ذرج کر دیا واپس آ کر محمہ کواس کی اطلاع دی پھر آ مے بڑھ کر حریف سے لڑا اور اسی وقت قبل کر دیا گیا۔

# عباس بن عثمان كاقتل:

روایت سابقہ کے سلسلہ میں ) ابن خفیر نے واپس جا کرریاح اور ابن مسلم بن عقبہ کوتل کر دیا۔ حارث بن اتحق کہتا ہے ابن خفیر نے ریاح کے بھائی خفیر نے ریاح کو ذیح کر ڈ الا مگراس کا سرتن سے جدانہیں کیا بلکہ دیوار سے فکرافکرا کر کے اسے مار ڈ الا نیز اس نے ریاح کے بھائی عباس کو بھی قبل کر دیا۔ چونکہ بیدا کیے نہایت شریف اور نیک چیان شخص تھا اس وجہ ہے اس کے قبل کولوگوں نے اچھانہیں سمجھا ان سے فارغ ہوکر ابن خفیر' ابن القسر کی کی طرف چلا جو ابن مشام کے مکان میں مقید تھا مگراہے ابن خفیر کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی اس نے گھر کے دونوں درواز ہے مسدود کر لیے ابن خفیر نے ان کے کھولنے کی بہت کوشش کی مگر چونکہ تمام قیدی ان کی مدافعت میں لگ گئے اس وجہ سے ابن خفیر کا ان لوگوں پر قابونہ چل سکا اب وہ مجمد کے پاس واپس گیا اس کے سامنے از ااور ہرا گیا۔

### ریحه بنت ابی الثا کر کی محمد بن عبدالله سے درخواست:

جب عصر کا وقت آیا محمہ نے نماز عصر بنی الدیل کی معجد میں جو ثنیہ میں واقع تھی پڑھی سلام کے بعد پانی مانگار کے بنت الی الثا کر القرشیہ نے اسے پانی پلایا اور عرض کیا کہ میں آپ پر فعدا ہوجاؤں آپ اپنی جان بچا کر چلے جائیں اس نے جواب دیا اگر میں الثا کر القرشیہ نے اسے پانی پلایا اور عرض کیا کہ میں آپ پر فعدا ہوجاؤں آپ اپنی جان کی اور تھی سنائی نددے گی محمد اس مجدسے پھر میدان جنگ چلا گیا جب سے کو وسلع کے نالے کے بطن میں پہنچا اس نے گھوڑے ہے انز کر اس کی کونچیں کائے دیں بنو شجاع نے بھی اپنے اپنے جانوروں کی

کونچیں کاٹ دیں۔ نیزسب نے اپنے نیام تو ڑ ڈالے۔(اس بیان کا ناقل مسکین کہتا ہے کہ میں اس زیانے میں نوعمرلژ کا تھا مجھے خوب یاد ہے کہ ان نیاموں میں جوقیمتی دھاتیں گلی ہوئی تھیں تقریباً تین سودرہم کی مالیت کی میں نے جمع کر کےاٹھالیس) محمد بن عبداللّٰہ کی استفقامت:

اب محمد نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ بے شک تم نے میری بیعت کی ہے میں قبل ہوئے بغیریہاں سے نہیں ہٹوں گا میں خوثی سے اجازت دیتا ہوں جس کا جی چاہے میدان کارزار سے چلا جائے پھرابن خضیر سے پوچھا کیا تم نے دفتر جلادی ہے۔ اس نے کہا جی ہاں اس خوف سے کہ مبادا ہمارے دشمن کا اس پر قبضہ ہوجائے تھے نے کہا تم نے بالکل ٹھیک کیا۔

از ہراپنے دو بھائیوں کا بیان نقل کرتا ہے ہم نے عیسیٰ کی فوج کودویا تین مرتبہ پسپا کردیا اور ہم ایک مرتبہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہے جب ایک مرتبہ ہم نے اپنے حریف کو پسپا کردیا تو ہم نے یزید بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر کویہ کہتے سنا فسوس ہے کہ مجمد کے پاس فوج نہ ہوئی ور نہ اسے ضرور فتح ہوجاتی۔

#### عبدالعزيز بن عبدالله:

عیسی ناقل ہے جولوگ محمد کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے ان میں عبدالعزیز بن عبداللہ بن عبیداللہ بن عمر بیسیٹ بھی تھا محمہ نے اپنے آ دمی بھیج کراسے پکڑ بلوایا اس پرشہر کے لڑ کے اس پر آ وازے کئے لگے اس واقعہ کے بعد عبدالعزیز کہا کرتا تھا کہ مجھے تما م عمر میں ایسی اذیت بھی نہیں ہوئی جیسا کہ ان لڑکوں کے میرانداق اڑائے ہے ہوئی۔

## بشام بن عماره كى محمد بن عبدالله ي كفتكو:

ہشام بن عمارہ بن الولید بن عدی بن البجار کا ایک مولی ناقل ہے ہم محمہ کے ہمراہ تھے ہشام نے آگے بوھ کر جب کہ میں اس کے ساتھ تھا محمہ سے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کے ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جا کیں گے تم گواہ رہو میرا پیفلام آزاد ہے اگر میں بھا گوں 'مگر سے کہ تم تقل ہو جاؤیا خود میں مارا جاؤں یا سے کہ ہمیں ہر طرف سے بے بس کر دیا جائے ۔ میں اس وقت اس کے ساتھ تھا ایک تیراس کی ڈھال کے دوگئر ہے کر کے اس کی زرہ میں بیوست ہوگیا اس نے مجھے مڑ کرد یکھا اور آواز دی میں نے کہا عاضر ہوں اس نے کہا ہملا بھی تیرکی میہ تو ڑتم نے دیکھی ہے۔ اب بتاؤتم کو میرک جان عزیز ہے یا خودتم 'میں نے کہ آپ کی جان زیادہ عزیز ہے اس نے کہا تو اچھاتم خدا کے لیے آزاد کیے جاتے ہو یہ کہراس نے راہ فرارا ختیار کی ۔

### جہینہ کے بدوؤں کا کوہ سلع سے فرار:

محمہ بن عبدالوا صد بن عبداللہ بن الی فروہ ناقل ہے میں کوہ سلع پر چڑھا ہوا دیکھ رہاتھا اس پہاڑ پر جبینہ کے بدو بھی تھے اسنے میں ایک شخص ایک نیزہ لیے ہوئے جس پر کسی کا سرآ ویزاں تھا پہاڑ پر چڑھ کر ہماری طرف آیا اس سر کے ساتھ حلقو م کیجی اور آ نئیں بھی لیٹی ہوئی تھیں اس منظر کو دیکھ کر مجھ پر ہیت طاری ہوگئی بدوی اسے شکون بد بچھ کرخوف زدہ ہو کر بھا گے اور پہاڑ سے انز کر میدان میں کہا میں چلے گئے وہ شخص اس نیزے کو لیے ہوئے پہاڑ پر چڑھا اور اپنے ساتھیوں کو سنانے کے لیے اس نے پہاڑ پر سے فاری میں کہا درکو ہبال' بیسنتے ہی اس کی جمعیت والے چڑھ کراس کے پاس آگئے سلع کی چوٹی پر چڑھ کرانھوں نے اسی نیزہ پر ایک سیا ہم لگا کر اسے بلند کیا اور اب وہ سب مدینہ کی طرف انز کراس میں درآئے۔

# مسجد نبوی پرسیاه علم:

دوسری طرف ہے اساء بنت حسن بن عبدالقد بن عبیدالقد بن عبدالقد بن عباس رہی تھے۔ کے بیات کے ساتھے ول نے عبدالقد بن عباس رہی تھے۔ کہا کہ دشمن مدینہ میں گیا یہ کہتے ہی وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب محمد کومعلوم ہوا کہ دشمن کوہ سلع کی سمت سے مدینہ میں داخل ہوگیا ہے اس نے کہا ہرقوم کا پہاڑاس کی حفاظت کرتا ہے اور جمارا پہاڑا سیا ہے کہ ہمیشداس سمت سے دشمن نے ہم پر لیغار کہا ہے۔

بعض معتبر لوگوں نے بیان کیا ہے کہ غفار یوں کے خاندان ابوعمرو نے بنی غفار میں سے مسعودہ جماعت کے لیے راستہ کھول دیا اسی راستے سے بیلوگ محمد کے طرف داروں کے عقب میں پہنچ گئے۔

### محمر بن عبدالله كي حميد بن قطبه كومقابله كي دعوت:

عبدالعزیز بن عمران ناقل ہے اس روز محمد نے حمید بن قحطبہ کولاکا را اگرا یسے بی بہا در ہواور اپنی بہا در می خراسانیوں پر جماتے ہوتو میرے مقابلہ پر آؤ میں محمد بن عبداللہ ہوں محمید نے کہا میں نے آپ کو پہچانا آپ کریم ابن کریم شریف ابن شریف ہیں۔اے ابوعبٰداللہ بخدا! میں ہرگز اس وقت تک تمہارے مقابلہ پر نہ آؤں گا جب تک کہ ان اراؤل وانفار کا صفایا نہ کرلوں گا جومیرے سامنے موجود ہیں اور جن میں صرف ایک بی انسان ہے ان کے بعد میں ضرور آپ کے مقابلہ پر آؤں گا۔

### ابن خفير كي شجاعت وخاتمه:

جس روز محرق ابن خیر اس کے ہمراہ تھا ابن قطبہ نے اسے امان کی دعوت دی اور بہت پچھ موت سے ڈراکر سلامتی جان کی ترغیب دی مگراس نے ایک نہ ٹنی رجز پڑھتا ہوا پا پیا دہ حریف پر حملے کرتا رہا۔ بڑھتے ہوئے یہ دشمن کی بڑی فوج میں گھس پڑا وہاں کسی نے اس کے سر پرالی ضرب لگائی کہ وہ جوڑ سے کھل گیا ہیا بٹی فوج میں بلیٹ آیا ایک کپڑا پھاڑ کراس کی بٹیاں اس کئے ہوئے حصہ کو سنجا لئے کے لیے اپنی پشت پر باندھیں اور پھر لڑنے آیا اس مرتبہ کسی نے اس کی بھویں پر تکوار ماری جو اس کی آئی میں پیوست ہوگئی اس صدمہ سے وہ گر پڑا اب بہت سے لوگوں نے نرغہ کر کے اس کا سرکا نے لیا اس کے بعد خمر گھوڑ سے سے اتر پڑا اور اس کی لاش پر کھڑ ہے ہو کرلڑتا رہا اور مارا گیا۔

### ابن خفیر کے سرکی کیفیت:

خراسانیوں کا بیرحال تھا کہ جب وہ ابن نظیر کو دیکھتے تو ایک دوسرے کو سنانے کے لیے پکارتے نظیر آ مد اورسب کے سب اس کے سنتے ہی مقابلہ سے ہٹ جاتے۔ ،

ہاہان بن بخت قحطبہ کامولی کہتا ہے ابن خضیر کا سر ہمارے پاس لا یا گیااس پراتنے زخم تھے کہ ان کی وجہ سے وہ اٹھایانہیں جاتا تھامعلوم ہوتا تھا کہ بیگن ہے جو چچ میں سے شق ہو گیا ہے سنجا لنے کے لیے سرکی ہڈیاں جوڑ ناپڑتی تھیں ۔

#### محربن عبدالله يرحميد بن قطبه كاحمله:

متجد کے منارہ پر علم ساہ دیکھ کرمجمہ کی فوج کے چھکے چھوٹ گئے۔ان کے ہاتھ پاؤں چھول گئے حمید نے اشجع کی گلی سے نکل کر

بخبری میں اچا تک محر کول کردیاس کا سرکاٹ کرعیٹی کے پاس لایا حمید نے محد کے ساتھ اورسب لوگوں کول کردیا۔

ہے بری بن ہوں کہ دوں رویا ہوں میں نے خود محمد کو نہایت ہی شدید لڑائی لڑتے ہوئے دیکھا میں نے دیکھا کہ ایک شخص مسعود الرجال بیان کرتا ہے کہ اس دن میں نے خود محمد کو انہایت ہی شدید لڑائی لڑتے ہوئے دیکھا میں نے دیکھا کہ ایک نے اس کے بائیں کان کی لوکے نیچے تلوار ماری جس کی وجہ سے وہ اپنے گھٹوں کے بل بیٹھ گیاائی وقت بہت ہے آ دمیوں نے ایک دماس پر جملہ کردیا گرحمید نے ڈانٹ بتائی کہ اسے قبل مت کرواس پر وہ لوگ رک گئے چرخود جمید نے آ کراس کا سرتن سے جدا کردیا۔ مارٹ بن آگل ہے کہ جب محمد اپنے گھٹوں پر بیٹھ گیا تو اس وقت بھی اس نے اپنی مدافعت جاری رکھی وہ کہتا جاتا تھا تم مارٹ کیا ہوگیا ہے میں تمہارے نبی کا مظلوم اور مجروح فرزند ہوں۔

محربن عبدالله كي شجاعت:

ابوالحجاج المنقری بیان کرتا ہے میں نے اس روزمحرکود یکھا تھا حزہ بن عبدالمطلب رٹی لٹین کی جوحالت بیان کی گئی ہے اس وقت محمد کی وہی حالت تھی وہ گاجرمولی کی طرح انسانوں کو کاٹ رہا تھا جو شخص اس کے قریب پہنچا محمہ نے اسے قبل کر دیا اس کے پاس صرف ایک تلوارتھی مگر اس کی کا ہے اس بلاکتھی کہ کسی چیز کوئیس چھوڑتی تھی ایک سرخ رنگ کنجی آ کھووائے شخص نے اس کے تیر ما را اس کے بعد رسالہ کی زیروست جمعیت ہم پر آ پڑی محمد دیوار کے پہلو میں کھڑا ہو گیا لوگ اس سے دور ہٹ گئے جب اس نے محسوس کیا کہ اب موت سے مصرفہیں رہا اس نے اپنی تکوار پر زور ڈال کراسے تو ڑڈالا۔

رسول الله سُخطِ كي شمشير ذوا لفقار:

اس بیان کا آخری راوی محمد بن المعیل کہنا ہے کہ میں نے اپنے دادا سے بیان کا آخری راوی محمد بن المعیل کہنا ہے کہ میں نے اپنے دادا سے بیان کا آخری راوی محمد بن المعیل کہنا ہے کہ میں نے اپنے دادا سے بیان کا آخری راوی محمد بن المعیل کہنا ہے کہ میں نے اپنے دادا سے بیان کا آخری راوی محمد بن المعیل کہنا ہے کہ میں نے اپنے دادا سے بیان کا آخری راوی محمد بن المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہنا ہے کہ میں المعیل کے کہنا ہے کہنا ہے کہ میں المعیل کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہ میں المعیل کے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے

عمروبن التوکل جس کی ماں فاطمہ بنت حسین بڑا تھے۔ کا دمتھیں بیان کرتا ہے کہ اس دن محمہ کے پاس رسول اللہ عظیم کی تاوار و الفقار تھی جب اس نے دیکھا کہ اب موت سریر آگئی ہے اس نے وہ تلوارا بیک تا جرکو جواس کے ہمراہ تھا اور جس کے چارسودینا رحمہ پر قرض تنے دے دی اور کہا کہ بیتلوارا س رقم کے عوض میں قبول کرو آل ابی طالب کے جس شخص کے پاس تم اس تلوار کو لے جاؤگے وہ اسے لے لے گا اور تمہاری رقم ادا کر دے گا چنا نجی جعفر بن سلیمان کے مدینہ کا والی مقرر ہونے تک وہ تلوار اس تا جر کے پاس تھی جب جعفر کواس کی خبر ملی اس نے اسے اپنے پاس بلا با اور اس تلوار کو لے کر چارسودینار اسے دے دیے مہدی کے برسرا فتد ار آنے اور جعفر کواس کی خبر ملی اس نے اسے اپنے پاس بلا با اور اس تلیمان کے پاس رہی۔ جب جعفر کواس کا پند چلا اس نے اسے لے لیا پھر وہ موٹ کے بیس بنجی ۔ موٹ نے اسے ایک شے پر آن ما یا اور وہ تلوار ٹوٹ گئی۔

پاں پی ۔ وی ہے ہیں سے پیدا موروں رودوں میں میں سے امیر المونین رشید کوایک تلوار باندھے دیکھا انھوں نے مجھ عبدالملک بن قریب الاصمعی کہتا ہے ایک مرتبہ طوس میں میں نے امیر المونین رشید کوایک تلوار باندھے دیکھا تھوں ہے کہا اس سے بڑھ کر کیا بات ہوسکتی ہے ضرور مجھے اس کی زیارت کرائے 'انھوں نے کہا ہے میری تلوار نیام سے نکالو۔ جب میں نے اسے نکالاتواس میں اٹھارہ دندانے پڑے دیکھے۔

فضل بن سلیمان کی حملہ میں پہل کی ترغیب:

فضل بن سلیمان النمیر کی کا بھائی کہتا ہے ہم محمد کے ساتھ تھے چالیس بزار فوج نے ہم کو آ کر گھیر رہیا 'ان کی تعداداور اسورے ہمار دی کردی زمین سیاہ نظر آئی تھی بٹن نے محمد نے کہنا گر آپ ان پر تملہ کریں تو ان کی تر تبیب درہم ہوج ہے گی اور ان میں رخنہ پڑجائے گار محمد نے کہنا میر الموثنین خوزمملہ آور نہیں ہوتا اس لیے کہ اگر وہ خود حملہ کردے تو پھر کیا رہ جائے 'ہم نے بار بار اس بات کا صرار کیا چنا نچراس نے حملہ کیا وہ ساری فوج اس پر بلٹ پڑئی اور اس کو آئی کردیا۔

محمر بن عبدالله كي پيشين كوني:

عبداللہ بن عامر ناقل ہے کہ میں محمد کے ساتھ عیسیٰ کے مقابلہ میں لڑر ہاتھا اتنے میں ایک بادل ہم پرمحیط ہوا محمد نے مجھ سے کہا اگر سہ بادل برسانتو ہمیں فتح ہوگی اور اگر بیہ بے بر سے نکل گیا تو میں قتل کر دیا جاؤں گا اور زیت کے چٹانوں پرتم میراخون پڑا ہوا دیکھو گے۔ دیکھتے دیکھتے وہ بادل ہم پرایسا چھا گیا کہ میں نے خیال کیا کہ بیضرور برسے گا گروہ بغیر برسے گزرگیا اور عیسی اور اس کی فوج پر جابر سااس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے محمد کو زیت کی چٹانوں کے پاس مقتول دیکھا۔

عيسى بن موسى اورحميد بن قطبه مين تلخ كلامي:

عصر کے وقت عیسیٰ نے حمید بن قطبہ سے کہا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم اس شخص کے معاملہ میں دیدہ و دانسۃ دیر لگارہے ہو محزہ
بن ما لک کواس سے لڑنے پرمقرر کر دوحمید نے برہم ہو کر کہا آپ یہ کیا فرماتے ہیں بخدا! اگر آپ نے یہ بغاوت کی ہوتی تو میں آپ
کوبھی نہ چھوڑ تا اب جب کہ میں نے سینکڑ وں آ دمیوں کا قلع قبع کر دیا ہے اور فتح سامنے ہے آپ مجھے یہ ہدایت کرتے ہیں میہ کہہ کہ
اس نے جنگ میں بہت زیادہ جدوجہد شروع کر دی یہاں تک کہ مجد قبل کر دیا گیا۔

### محربن عبداللد كاخاتمه:

اس جنگ میں حمید رسالہ کا سپہ سالا رتھاعیسی کواس کی کارروائی پرشبہ ہوااوراس نے تاخیر کاالزام اس پرلگایا اور کہا کہ حمید میں سمجھتا ہوں کہ تم اس معاملہ میں پوری سرگری نہیں دکھار ہے جمید نے کہا کیا آپ جمھ پراتہام لگاتے ہیں۔ بخدا! اب جہاں کہیں میں نے محمد کو پایا میں اسے قبل کردوں گایا خود تل ہوجاؤں گا۔ چنانچہ جب حمید محمد کے پاس آیا جومقتول پڑا تھااس نے اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے تلوارا کا ایک ہاتھ اور اس کے ماردیا۔

۱۳/ رمضان بروز دوشنبه بعدعصرمحد مارا گیا۔

# محمر بن عبدالله كے سركى شناخت:

الیوب بن عمرائے باپ کا بیان نقل کرتا ہے عینی نے اپ آ دمی جیل خانہ بھیجے انھوں نے دروازہ توڑویا۔ ہم سب عیسیٰ کے پاس لائے گئے اس وقت تک فریقین میں جنگ ہورہی تھی اورہم عیسیٰ کے سامنے مقید پڑے تھے اسے میں مجمد کا سراس کے پاس لایا گیا میں نے اپ بھائی یوسف سے کہا کہ عیسیٰ ضرورہمیں اس کی شناخت کے لیے بلائے گا گرہمیں شناخت نہ کرنا چاہیے کیونکہ ممکن ہے کہ مملطی کرجا ئیں چنانچہ جب اس کا سرآیا اس نے ہم دونوں سے پوچھا کیا تم اسے پہچانتے ہو۔ ہم نے کہا جی ہاں! اس نے کہا چھا کہ کہا چھا کہ کہ یا گھوکیا ہے اس کا سرتے یوسف کے زبان کھولئے سے پہلے کہ دیا کہ اس پراس قدرخون اورزخم ہیں کہ میں صبح طور پرنہیں کہد

سکتا کہ بیاس کا سر ہےاس کے بعد عیسیٰ نے ہماری ہیڑیاں کٹوادیں'ہم نے تمام رات اس کے پاس بسر کی پھراس نے مجھے مکے اور مدینہ کے درمیانی مداقد کا مامل مقرر کردیا میں جعفر بن سلیمان کے آنے تک اسی خدمت پر مامور تھااس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور وہیں متعین کرلیا۔

### محمر بن عبدالله كي سيرت وكردار:

ابو عب بیان کرتا ہے جب محمد کا سرعیلی کے سامنے لایا گیا میں اس وقت عیسلی کے پاس موجود تھا اسے دیکھ کراس نے اپنے مصاحبین سے محمد کے متعلق رائے دریافت کی سب نے اس کی برائی کی اس کے ایک فوجی سپہ سالا رنے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تم سب جھوٹے ہوا ورتم نے سراسر غلط بیانی کی ہے ہم اس کی کسی ذاتی بری عادت کی وجہ سے اس سے نہیں لڑے تھے بلکہ محض اس لیے کہاس نے امیر المونیین سے سرتانی کی اور مسلمانوں کے شیراز ہ اسحاد کو توڑ دیا وہ نہایت ہی عابد وزاہدا ورصوم وصلو ہ کا پابند تھا بیس کر وہ سب مصاحبین دم بخو دہوگئے اور کسی نے جواب نہیں دیا۔

اسلمی ناقل ہے ایک شخص نے مدینہ ہے آ کر ابوجعفر ہے کہا کہ محمد جنگ سے بھاگ گیا انھوں نے کہا تو مجھوٹ بولتا ہے ہم اہل بت بھا گانہیں کرتے۔

# ابوالحجاج الجمال كابيان:

ابوانحجاج الجمال کہتا ہے میں ابوجعفر کے سراہنے کھڑا تھا اور وہ مجھ سے محمد کے خروج کا حال ہو چھ رہے تھے استے میں ان کوخبر کہنے کہ کہ انہاں کہتا ہے ہیں ابوجعفر کے سراہنے کھڑا تھا اور وہ مجھ سے محمد کے خروج کا حال ہو چھ رہے تھے استے میں ان کوخبر کہنے کہ کہ اور ایک عصا سے جوان کے پاس تھا اپنی جانما ز پرضرب لگائی اور کہا اب جماری اولا دبھلا کہاں اس عصا ہے منبر پرکھیلا کرے گی اور عورتوں سے باتوں کا لطف اٹھائے گی -اب میں اس کا اہل نہیں رہا۔

# ابوالقلمس كاميدان جنگ سے فرار:

ایک تیرابوالقلمس کے گھنے میں لگا اور اس کا پھل اس میں رہ گیا اس نے اس کا بہت علاج کیا مگر کامیا بی نہ ہوئی۔ آخر کو لوگوں نے کہا کہ اے بول ہی چھوڑ دو چندروز میں بیزخود بخو دا چھا ہونکل آئے گا محمد کی شکست کے بعد جب اس کی تلاش ہوئی تو بیرہ چلا گیا اور اب تک اس کے گھنے کا زخم مندمل نہ ہوا تھا اور وہ تیر کا پھل بدستور اس میں پیوست تھا آخر اس نے اسے نکلوایا اور پھر گھنے کے بل بینے کرا پنا ترکش اوندھا کر دیا اور دیمن پر تیر برسانے لگا تعاقب کرنے والوں نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا اور بیا نے ساتھیوں میں جا ملا اور پھر گھنے۔

# ابوالقلمس كى فرع ميں رو پوشى:

عبداللہ بن عمر بن القاسم کہتا ہے جب اس دن ہم نے شکست کھائی تو میں اس جماعت میں تھا جس میں کہ ابوالقلمس تھا میں نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ وہ بنسی کے مارے لوٹا جارہا ہے میں نے کہا بھلا یہ کیا بنسی کا موقع تھا اسنے میں میری نظرا کیک اور مغرور شخص پر پڑی جس کا کرنہ اس طرح بھٹ گیا تھا کہ اس کا صرف کریبان اور اتنا حصہ باقی تھا جس سے اس کا صرف سینہ بہتا نوں تک مستور تھا باقی اس کا تمام ستر نگا تھا اور اسے جان کے خوف سے اس کی پھے خبر نہ تھی۔ یہ تماشا دیکھ کر ابوالقلمس کے ہنسنے کی

وجہ سے مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ابوالقلمس عرصہ تک فروع میں رو پوش رہا۔ ابوالقلمس کافتل:

ابوالشد ائدفالح بن معمر كاقتل:

جب بنی فزارہ کے ذرہ سے پیٹی کارسالہ مدینہ میں داخل ہوا محمد مارا گیا تو کچھلوگوں نے ابوالشد اکد کے گھر میں گھس کرا سے قتل کر دیا اور سرکاٹ لیا اس کی بیٹی ناعمہ بنت افی الشدا کدا ہے دیکھر چلائی اے میر بےلوگو! فوج کے ایک سپاہی نے پوچھا تیر بے کون لوگ ہیں جن کو مدد کے لیے پکارتی ہے اس نے کہا بی فزارہ اس سپاہی نے کہا بخدا! اگر بچھے یہ بات پہلے سے معلوم ہوتی تو میں مجمعی تیر سے گھر میں نہ گھتا اب تم خوف ز دہ مت ہو میں تبہارے ہی خاندان کے بنی بابلہ کا ایک فرد ہوں اس سپاہی نے اپ عمامہ کا ایک فلوا کاٹ کراسے دیا اس عورت نے اسے اپنے دروازہ سے لئکا دیا۔

جب اس کا سرعیسیٰ کے سامنے پیش کیا گیا اس وقت ابن انی الکرام اور محمد بن لوط بن مغیرہ بن نوفل بن انحارث بن عبد المطلب اس کے پاس بیٹھے تھے سر دیکھ کر ان دونوں نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور کہنے سکھ اب مدینہ میں کوئی شخص باتی نہ رہا ہیہ ابوالشد انکہ فالح بن معمر الفز اری کا سرہے جو پیٹوں سے بندھا ہوا ہے۔اس کے بعد عیسیٰ نے اعلان کر دیا جو شخص ہمارے پاس اب کسی کا سرلے کرتا ہے گاہم اس کا سرکا نہ دیں گے۔

ابن هرمز کی گرفتاری:

عبداللہ بن برتی بیان کرتا ہے کوئیسیٰ کا ایک قائدا پی جماعت کے ساتھ ابن ہر مز کا پیتہ پوچھتا ہوا آیا ہم اس کے گھر تک اسے پہنچا آئے 'ابن ہر مز باریک ململ کا کرتہ پہنچ یا ہر آیا 'سپاہیوں نے اپنے قائد کو گھوڑے سے اتارکر اس پر ابن ہر مزکوسوار کیا اور تیز بھگاتے ہوئے اسے میسیٰ کے پاس لے آئے مگراب بھی اس یرکوئی پریشانی کا اثر ظاہر نہ ہوا۔

قدامہ بن محمد کہتا ہے عبداللہ بن پزید بن ہر مزاور محمد بن عجلان نے بھی محمد بن عبداللہ کے ہمراہ خروج کیا تھا ان دونوں نے کمان بھی حمائل کی۔ ہم کو بید خیال ہوا کہ اس سے ان کا مقصد صرف بیہ ہے کہ عوام کومعلوم ہو کہ وہ اس کے لیے تیار ہوکر آئے ہیں۔

ابن برمزے جوابطلی ور ہائی:

حسن بن یز بد کہتا ہے کہ محمد کے قتل کے بعد جب ابن ہر مزعیسیٰ کے پاس پیش ہوا توعیسیٰ نے اس سے کہا' کہیے جناب آپ ک تمام فقہ بریکار ہوگی اور اس نے باغیوں کی شرکت سے آپ کو بازنہیں رکھااس نے کہاا کیہ عام فتنہ رونما ہوا جس میں سب ہی کوشر کیہ ہونا پڑا مجبوراً ہم نے بھی اس میں شرکت کی عیسیٰ نے کہاا چھا بخیریت اپنے گھر جا ہے' اور اسے چھوڑ دیا۔

### امام ما لک اور ابن ہرمز:

امام مالک کہتے ہیں میں ابن ہر مزے ملنے جاتا تھا وہ اپنی چھوکری ہے گھر کا دروازہ بند کرا دیتے اور پر دہ ڈلوا دیتے۔ پھر امت اسلام کے ابتدائی زمانے کا ذکر کر کے اس قدرروتے کہ ان کی واڑھی اشکوں سے تر ہو جاتی۔ انھوں نے جب محمد کے ساتھ خروج کی تولوگوں نے کہا کہ آپ میں اب کیا باقی رہا ہے۔ کہنے لگے ہاں میں اسے جانتا ہوں مگر محض اس لیے کہ جہلاء مجھے دیکھ کر میری اقتدا کریں۔

### عيسيٰ بن موسیٰ کی مراجعت جرف:

محد بن زید کہتا ہے کہ محد بن عبد اللہ کے تل کے بعد اس قدر موسلا دھار بارش ہوئی کہ اس سے پہلے اس کی نظیر دیکھنے میں نہیں آئی تھی، عیسیٰ نے اعلان کر دیا کہ کثیر بن حسین اور اس کی جمعیت کے علاوہ اور کوئی فوج مدینہ میں رات کو قیام نہ کر ہے جنگ کے بعد عیسیٰ مدینہ سے اپنے پڑاؤ کو جو جرف میں تھا والیس چلا گیا ساری رات اس نے جرف میں بسر کی دوسرے دن صبح کو قاسم بن حسن بن زید کو بشارت فتے پہنچانے کے لیے عراق روانہ کیا اور محمد کا سرابن الکرام کے ہاتھ عراق بھیج دیا۔

### محمر بن عبدالله كي تدفين:

محر کے قبل کے دوسر سے دن اس کی بہن زینب بنت عبداللہ اور اس کی بیٹی فاطمہ نے عیسیٰ سے کہلا کر بھیجا کہ محمد کو قبل کر کے تہماری غرض پوری ہوگئی ۔ اگرتم اجازت دوتو ہم اسے دفن کر دیں عیسیٰ نے جواب میں کہلا بھیجا 'اے میری بچازاد بہنو! تم نے اپنی بیام میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس کا قبل کرنا میر امقصود تھا 'تمہارا بید خیال غلط ہے نہ میں نے اس کے قبل کا تھم دیا اور نہ جھے علم ہوا تم بیام میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس کا قبل کرنا میر امقصود تھا 'تمہارا بید خیال غلط ہے نہ میں نے اس کے قبل کا تھم دیا اور نہ جھے علم ہوا تم برئی خوش سے اسے دفن کر دو' چنا نچے انھوں نے آ دمی بھیج کر اس کے لاشہ کو اٹھا منگا یا اور بیان کیا جا تا ہے کہ اس کی گردن میں جہاں برئی مرٹ ک سے سے سرکا ناگیا تھا اس قد رروئی بحر کر بقیع میں دفن کر دیا۔ اس کی قبر علی بن ابی طالب دھا تھے کہ کی کے سامنے جہاں وہ گلی بوری مرٹ ک سے آ کرمل جاتی ہے یا اس کے کہیں قریب واقع ہے۔

#### مدينه ميں امان كا اعلان:

عیسیٰ نے چند جھنڈیاں مدینہ جھنے دیں ان میں ہے ایک اساء بنت حسن بن عبداللہ کے دروازے پڑا کیک عباس بن عبداللہ بن الحارث کے دروازے پڑا کیک محمد بن عبدالعزیز الزہری کے دروازے ایک عبیداللہ بن محمد بن صفوان کے دروازے ایک ابو عمرو الغفاری کے دروازے پرنصب کردی گئی اور اس نے اعلان کردیا کہ جو شخص ان جھنڈیوں کے پاس آ جائے گایا نہ کورالصدر کی مکان میں داخل ہوجائے گاوہ مامون ہے۔

بارش خوب ہوئی صبح ہوتے ہی تمام لوگ بازاروں میں اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئے عیسیٰ روزانہ جرف ہے مسجد نبوی آتا تھا یہ چندروز مدینہ میں قیام کر کے 19/رمضان کی صبح کو مجھے کے ارادے سے روانہ ہو گیا۔

# ا بن خفیر کی مترفین:

محمہ کے قبل کے دوسرے دن عیسیٰ نے اس کے دفن کی اجازت دے دی اور دوسرے مقتولین کو ثنیۃ الوداع ہے لے کرعمر بن عبدالعزیز برنٹیہ کے مکان تک سولی پر لاکا دیا۔ان لاشوں کی دوقطاری تھیں جس تنے پر ابن خضیر کی لاش مصلوب تھی اس کے پاس بہرہ بٹھا دیا گیا تھا مگررات کے وقت کچھلوگ اس کے لاشہ کوا تار لے گئے اور انھوں نے اسے دفن کر دیا لے جنے والوں کا پتہ نہ چل سکااس کے علاوہ اور لاشیں تین دن تک لٹکی رہیں' جب ان کی بد بو سے لوگوں کو ایذ اہمونے لگی تو میسی نے ان کو کوہ سنع پر سے المفرح پر جو یہودیوں کا قبرستان تھا جلوا دیا کچھروزیہ لاشیں یہاں پڑی رہیں پھرکوہ ذیا ب کی جڑ میں ایک خندتی کھود کرا س میں ڈال و ماگہ ۔۔۔

جعفر بن محمد کی محمد وابراہیم کے متعلق پیش گوئی:

ام حسین بنت عبداللہ بن محمد بن علی بن حسین رہی گئیز کہتی ہے کہ میں نے اپنے چچا جعفر بن محمد سے پوچھا کہ آپ محمد بن عبداللہ کے معاملہ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ انھوں نے کہا یہ ایک فتنہ ہے جس میں محمد ایک رومی کے گھر کے پاس قتل ہوجائے گا اور اس کا بھائی عراق میں اس حالت میں قتل ہوگا جب کہ اس کے گھوڑ ہے ہے ہم یانی میں ہوں گے۔

### حزه بن عبدالله بن محمد:

ابن انی الکرام کہتا ہے کو تیسی نے جھے جھ کے سر کے ساتھ عراق بھیجا اور سوسیا ہی میرے ساتھ کر دیئے جب ہم نجف کے سامنے آئے ہم نے تئبیر کہی عامر بن اسلیل نے ان دنوں ہارون بن سعد العجلی کا واسط میں محاصرہ کر رکھا تھا۔ ابوجعفر نے رہتے سے پوچھا یہ تئبیر کہی عامر بن الحکیا الحرام جھ بن عبداللہ کا سر لے کر حاضر ہوا ہے ابوجعفر نے کہا اسے اور اس کے دس ہمراہیوں کو اندر آنے کی اجازت دو۔ میں نے اندر آبی گرایک ڈھال میں سرکور کھ کران کے سامنے چیش کیا ابوجعفر نے پوچھا اس کے گھر والوں میں سے اور کون کون اس کے ساتھ قتل ہوئے میں نے کہا اور کوئی شخص نہیں ابوجعفر کہنے گئے بے شک ایسا ہی ہوگا پھر رہتے کی طرف د کھے کر بوچھا کہور تھے اس سے پہلے جوشحص آیا تھا اس نے کیا اطلاع دی تھی۔ رہتے نے کہا اس نے تو یہ بیان کیا تھا کہ اس کے خاندان کے بہت سے آدی مارے گئے۔ میں نے عرض کیا یہ بالکل غلط ہے اس کے علاوہ کوئی دوسر اشخص کا منہیں آیا۔

محربن عبدالله کے سرکی کوف میں تشہیر:

علی بن اسلعبل بن صالح بن بیثم راوی ہے جب محمد کا سرابوجعفر کے پاس کو فیے لا یا گیا تو انھوں نے ایک سفید طباق میں رکھ کرا ہے تمام شہر میں گشت کرایا میں نے بھی اسے دیکھا تھا اس کا رنگ سانولا اور چہرہ پر چیک کے داغ تھا ہی دن شام کے وقت وہ تمام اطراف وا کناف سلطنت میں گشت کے لیے بھیج دیا گیا۔

### ابوجعفر كي بنوشجاع كي تعريف:

جب بنوشجاع کے سرابوجعفر کے سامنے پیش ہوئے تو وہ کہنے لگے لوگوں کوان ایسا ہونا چاہیے۔ میں نے محمد کی سخت تلاش شروع کی۔انھوں نے اسے چھپائے رکھا پھریہ خوداسے لے کر نکلے اور اس کے ساتھ برابرنقل مقام کرتے رہے جب وہ لڑا تو یہ بھی لڑے اورایسی یامر دی سے لڑے کہ قابل مثال ہے آخر کارائی طرح سب کے سب مارے گئے۔

## موسى بن عبدالله كابيان:

موی بن عبدالقد بن حسن راوی ہے محمد کے خروج سے قبل میں رات کوا پنے مکانوں سے سویقد کے راستے سے نکلا' وہاں مجھے کے مورتیں و کھائی ویں جن کے متعلق مجھے خیال ہوا کہ یہ ہمارے گھروں سے نکلی میں ان کو دیکھیے کے میں بید کیھنے کے لیے کہ یہ بہاں جاتی میں ان کو دیکھیے ہوئیا جب وہ غرس کے پہلو میں حمیر اکے کنار سے پنچیں توان میں سے ایک نے میری طرف مرکر دیکھی اور پیشھر پڑھا:

سویقة بعد ساکنها بباب لقد امست احدبها النحراب بُنْنَ هُمَابَ: "جب ویقه کے ساکن ندر ہیں گے تو یہ ویراند بن جائے گا اور ابھی سے اس پر ویرانی کاممل شروع ہوگیا ہے'۔ بین کر جھے معلوم ہوگیا کہ یہ باہر والیاں ہیں میں واپس آگیا۔

محمر کے تا ہے بعد عیسیٰ نے بن حسن کی تمام املاک پر قبضہ کرلیا نیز ابوجعفر نے بھی عیسیٰ کے اس فعل کی توثیق کی۔

# جعفر بن محد كر ماني:

ابوب بن عمر بیان کرتا ہے جعفر بن محمد ابوجعفر سے ملے اور کہا امیر المونین آپ میری جا گیر عین ابی زیاد مجھے واپس دے دہیے کیونکہ اس کا مستاجراسے کھائے جاتا ہے ابوجعفر نے کہاتم اور جھے سے اس شم کی گفتگو کرتے ہو بخدا! میں تمہاری جان نکال لوں گا۔ جعفر نے کہا مہر بانی فر ماکر ذرا جلدی نہ سیجیے گا میں تربیٹے سال کا ہو گیا ہوں اس عمر میں میرے باپ اور داواعلی بن ابی طالب بوائی گا۔ جعفر نے کہا مہر بانی فر ماکر ذرا جلدی نہ سیجیے گا میں تربیٹے سال کا ہو گیا ہوں اس عمر میں میرے باپ اور داواعلی بن ابی طالب بوائی نے خلاف نے انتقال کیا ہے اگر میں نے اپنی مدت العر تمہارے جانشین کے خلاف کروں تو مجھ پریداور بیلونت وعذاب نازل ہوا ہے سن کر ابوجعفر کوان پر دم آگیا اور معاف کردیا۔

ا پنی زندگی میں تو ابوجعفر نے بیہ جا گیرجعفر کونہیں دی البته ان کے بعدمہدی نے وہ جعفر کی اولا دیر بحال کر دی۔

### ابل مدينه كوبحرى تجارت كى مخالفت:

محمہ کے قتل کے بعدالل مدینہ کو سزادینے کے لیے ابوجعفر نے بحری راستہ اہل مدینہ کے لیے بند کرادیا۔ چنا نچہ سمندر کی راہ سے کوئی چیز انھیں نہیں پہنچ سمتی تھی 'مہدی نے اپنے عہد میں میرممانعت اٹھا دی اور اب سمندر کے ذریعہ ضروریات زندگی مدینے آنے لگیس۔

# محمر بن عبدالله كي املاك وجائدا د كي بحالي:

مویٰ بن عبداللہ کی بیوی ام سلمہ بنت مجمہ بن طلحہ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی بکر بین تاقل ہے کہ مخز ومیہ کے بیٹوں عیسیٰ سلیمان اور ادریس عبداللہ بن حبداللہ بن عبداللہ بوئے انھوں نے اس مقدمہ کو حسن بن زید کے سامنے پیش کیا اس تمہارے باپ مجمد آل ہو چکے اس وجہ سے اس کے وارث اب بداللہ ہوئے انھوں نے اس مقدمہ کو حسن بن زید کو جواب لکھا کہ جبتم کو میر ایہ خط طعتم محمد کے بیٹوں کو ان کے دادا کا ور ثد نے امیر الموضین ابوجعفر کو کھی بیٹوں کو ان کے دادا کا ور ثد دو کیونکہ بیں نے ان کی قریبی رشتہ اور تعلق کی وجہ سے ان کی املاک آخیس واپس دے دی ہیں۔

# ابوجعفر كاخروج محمد بن عبدالله براظهار تعجب:

بنی ہاشم کے حسب ذیل لوگ محمد کے ہمراہ شریک جنگ تھے۔ معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن انی طالب بن شنا کے بیٹے حسن ر یزید اور صالح زید بن حسین بن علی بن انی طالب بن شائے بیٹے حسین اور عیسیٰ ان آخر الذکر دونوں کے خروج پر ابوجعفر کہا کر تے تھے کہ ان پر مجھے بخت تعجب ہے کہ انہوں نے میر ہے خلاف کیوں خروج کیا حالانکہ میں نے ان کے باپ کے قاتل کواسی طرح قل کیا جس طرح اس نے ان کوقل کیا تھا اسی طرح سولی دی۔ جس طرح اس نے ان کوسولی دی تھی اور اسی طرح جلادیا جس طرح اس نے ان کوجلا ہا تھا۔

# على وزيد كے متعلق ابوجعفر كى حسن سے كفتگو:

تحزہ بن عبداللہ بن محر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب اور حسن بن زید بن الحن بن علی بن ابی طالب کے بیٹے علی اور زید اور حسن بن زید سے ایک مرتبہ کہا گویا میں تنہارے دونوں بیٹوں کود کھر ہا ہوں کہ وہ تلواریں لیے قبائیں پہنے محمد کے سر ہانے کھڑے ہیں 'حسن بن زید نے جواب دیا امیر المونین میں ان کی سرتا فی اور سرکشی کی ہمیشہ آپ سے شکایت کیا ہی کرتا تھا اس میں میرا کیا قصور ہے انھوں نے کہا ہاں تھی کہتے ہواسی وجہ سے انھوں نے تہاری مرضی کے خلاف اس کا ساتھ ویا ہے۔

### ابوجعفر کاالمرجی کے متعلق استفسار:

قاسم بن اسخق بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب اور المرجی علی بن جعفر بن اسخق بن علی بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب اور المرجی علی بن جعفر بن اسخق بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب ابوجعفر نے جعفر بن اسختی بیتا ہے تھم ہوتو خدا کی قسم میں سے بیاوگ محمد کے ماتھ شریک جنگ ہے۔
میں اسے اپنا بیٹا ہی تشکیم نہ کروں ۔ بن عبد تمس میں سے بیاوگ محمد کے ماتھ شریک جنگ ہے۔

محمد بن عبدالله بن عمر و بن سعيد بن العاص بن اميه بن عبرشس -

# ا بن محلان کی رہائی:

عباد بن کثیر بیان کرتا ہے ابن مجلان نے بھی محمد کے ساتھ خروج کیا یہ ایک مادہ خچر پرسوارتھا' جب جعفر بن سلیمان مدینہ کاوالی مقرر ہوکر آیا اس نے اسے قید کردیا میں نے اس سے جاکر کہا فرما سے کہ اس مخص کے متعلق اہل بھرہ کی کیارائے تھی جس نے حسن کو قید کردیا تھا اس نے کہا بخدا! بری رائے تھی' میں نے کہا تو بس ابن مجلان کی حالت یہاں بعینہ وہ ہے جو بھرہ میں حسن کی تھی' میس کردیا ہے جا کہ بنت عتب بن ربعیہ بن عبد تمس کا مولی تھا۔

### عبيدالله بن عمر بن حفص اورابوجعفرمنصور:

عبیداللہ بن عمر بن حفص بن عاصم نے بھی اس کے ہمراہ خروج کیا تھا مجھ کے آل کے بعد جب بیا بوجعفر کے سامنے پیش ہواتو افھوں نے اس سے سوال کیا' کیا تم نے بھی مجھ کے ساتھ میر ہے خلاف خروج کیا تھا اس نے کہا میں ایسا کرنے پر مجبورتھا ورنہ جواللہ نے مجھ مگاتی میں نازل فرمایا اس کا اٹکارلازم آٹا۔ عمر کہتے ہیں کہ پیکٹ وہم ہے۔

گرغبدالعزیز بن ابی سلمہ بن عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر بڑی ﷺ نے میدیان کیا ہے کہ عبیداللہ نے خروج کے لیے محمہ سے وعدہ کیا گراس کے خروج سے پہلے ہی ان کا نقال ہوگیا ہے۔

# محد بن عبدالله کے ساتھی:

محمہ کے ہمراہ ابو بکر بن عبداللہ بن محمہ بن ابی سبرہ بن ابی رہم بن عبدالعزیٰ بن ابی قیس بن عبدو د بن نصرہ بن مالک بن حملہ بن عامر بن لوئی نے ہم خروج کیا تھا نیز عبدالواحد بن ابی عون از د کا مولی بھی تھا۔عبداللہ بن جعفر بن عبدالرحمٰن بن المسور بن مخرمہ عبدالعزیز بن محمد الدراور دی عبدالحمید بن جعفر عبداللہ بن عطاء بن یعقوب بنی سیاع کا مولیٰ خز اعد کا ابن سیاع جو بنی بن مخرمہ عبدالعزیز بن محمد اللہ بن عطاک زہرہ کا حلیف تھا اور اس کے بیٹوں میں سے ابر اہیم اسحٰی مربیعہ جعفر عبداللہ عطا 'یعقوب' عثان اور عبدالعزیز عبداللہ بن عطاک میں سے ابر اہیم اسحٰی م

# امينه بنت خضير كاسجد وشكر:

زبیر بن حبیب بن تا بت بن عبداللہ بن الزبیر بڑی تنا بیان کرتا ہے کہ میں مرمیں جوکوہ اصم کے بطن میں واقع ہے مقیم تھا
میرے ساتھ میری بیوی امینہ بنت نظیر بھی تھی ایک شخص مدینہ سے عراق جاتا ہوا ہمارے پاس سے گزرا میری بیوی نے اس سے پوچھا
محمد کیسے ہیں؟ اس نے کہاوہ مارا گیا میری بیوی نے پوچھا ابن نظیر کیسے ہیں؟ اس راہ گیرنے کہا کہ وہ بھی مارا گیا یہ سنتے ہی وہ مجدہ میں
گر پردی مجھے بردا تعجب ہوا اور میں نے کہا کہ اسپنے بھائی کے قل پر سجدہ شکر اداکرتی ہو کہنے گئی بے شکر کے قابل ہے کہ وہ میدان
جنگ سے نہ فرار ہوا اور نہ پکڑا گیا۔

# ابوجعفرمنصوری آل زبیر مِنْ لِتَنْهُ و ٓ لعمر مِنْ لِتَنْهُ كَمْ تَعْلَقَ رائعَ:

ا بوجعفر نے عیسیٰ بن مویٰ سے یو چھا کن کن خاندانوں نے محمد کا ساتھ دیا تھا اس نے کہا آل زبیر رہی تھیٰ نے 'انھوں نے یو چھا' اور کس نے' اس نے کہا آل عمر رہی تھیٰ نے' ابوجعفر کہنے لگے بخدا!ان لوگوں نے محمد کا ساتھ کسی محبت یا خلوص کی بنا پرنہیں دیا۔

ابوجعفر کہا کرتے تھے اگر آل زبیر بنگائی کے ہزار آ دمی مجھے ایسے لمیں جوسب کے سب نیک ومتی ہوں اوران میں صرف ایک بدمعاش ہوتو میں سب کوتل کر دوں اور اگر آل عمر بنگائی کے ایک ہزار آ دمیوں میں ایک کے سواسب برے ہوں تو میں سب کومعا ف کر دوں۔

# مویٰ بن عبدالله ومحمه بن عثان کی بصر و میں آمد:

میں میں میں میں میں میں میں میں ہور ہے ہیں ہور کے اور پھر میں ہے ہیں ہور کے بعد میرے باب اور موکی بن عبدالقد بن حسن بھا گے میں ان کے ہمراہ تھا اور ابو ہبارالموز نی بھی ہمارے ساتھ فرار ہوا۔ ہم کے آئے اور پھر وہاں ہے بھرہ ہو لیے ہم نے علیم نام ایک شخص کے اونٹ کراپہ پر لیے رات کا ایک تہائی حصر گزرنے کے بعد ہم جب بھرہ پہنچ تو اس وقت شہر کے تمام ناکے بند ہو چکے ہے جسے تک ہم شہر کے باہر ہی بیٹے رہے کی الصباح شہر میں وافل ہو کر مربد کے مکان میں فروش ہوئے میں ہونے ہونے کے بعد ہم نے علیم کو اپنے لیے ہوئے کھا نا خرید کر لانے کے لیے بھیجا یہ ایک عبشی کے سر پرجس کے پاؤں میں لو ہے کا گڑا پڑا ہوا تھا کھا نالے کر آیا وہ کھا نالے ہوئے ہمارے پاس اندر چلا آیا ' حکیم نے اسے اور دو۔ اس پر ہم ہوا کہ بیہ بہت کم ہے۔ ہم نے علیم سے کہا کہ اسے اور دو۔ اس پر ہمی وہ راضی نہ ہوا۔ ہم نے حکیم سے کہا کہ اسے دو گئی اجرت دے دو گر اس پر بھی وہ راضی نہ ہوا اور ہمارے متعلق اسے اب شبہ بیدا ہوا وہ ہمارے جروں کو غور سے دیکھوٹا گا۔ اور پھر چلا گیا۔

### عثان بن محرى جرأت وبياكى:

عروہ بن بشام بن عروہ بیان کرتا ہے جب عثان ابوجعفر کے سامنے پیش کیا گیا میں ان کے پاس تھا لوگوں نے عثمن کوان کے سامنے کر کے کہا کہ بیعثمان بن محمد بن خالد ہے ابوجعفر نے اس سے بو جھاوہ سرکاری رہ بیہ جوتمہارے پاس تھ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ میں نے امیر المونیین برٹیم کو دے دیا ابوجعفر نے لپوچھاامیر المونیین کون؟ اس نے کہا محمد بن عبداللہ ابوجعفر نے کہا تو نے اس کی بیعت کی تھی جس طرح تو نے بیعت کی تھی ؟ عثمان نے کہا ہاں! میں نے اس کی بیعت کی تھی جس طرح تو نے بیعت کی تھی 'ابوجعفر نے اسے فاحشہ زادہ کہا اس نے جواب دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ما نمیں کنیزیں ہوئی ہیں اس پر ابوجعفر برا فروختہ ہو گئے اور انھوں نے اس کے تل کا تھم دیا لوگ اسے بیچھے ہٹا لے گئے اور اس کی گردن ماردی۔

# محمر بن عبدالله كے طرف داروں كى تلاش:

محر بن عثان بن خالد الزبیری ایک دوسرے سلسلہ سے روایت بیان کرتا ہے جب محمد نے خروج کیا اس کے ساتھ خاندان کثیر بن الصلت کا ایک شخص بھی شریک جنگ ہوا تھا محمد کے آل اوراس کی فوج کی ہزیمیت کے بعد بقیہ لوگ رو پوش ہو گئے تھے انھیں لوگوں میں میرا باپ اور یہ کثیری بھی تھے ایک عرصہ تک بید دنوں رو پوش رہے 'جعفر بن سلیمان مدینہ کا والی مقرر ہوکر آیا اس نے محمد کے طرف داروں کی تلاش اور گرفتاری میں بڑی تی شروع کی میرے باپ نے کثیری سے ایک اونٹ کرا سے پرلیا اوراب ہم گرفتاری کے خوف سے بھر و چلے جعفر کواس کی اطلاع ہوگئی اس نے اپنے بھائی محمد کو ہمارے بھرہ جانے کا حال لکھ دیا اور مشورہ دیا کہ وہ ہماری تاک رکھے۔ ہمارے معاملہ اور بھرہ آنے سے ہوشیار رہے ۔

# عثمان بن محمد کے آگ کی دوسری روایت:

چنا نچہ جب ہم بھرہ آ ہے تھ کو ہمارے آنے اور تھیرنے کا علم ہو گیا۔ اس نے اپنے آدی بھیج کرہم سب کو گرفتار کرایا ہم سب اس کے سامنے پیش ہوئے۔ میرے والد نے اس ہے کہا کہ آپ کم از کم اس اونٹ والے کے معاملہ میں تو القدے خوف سیجے اس بچارے کا کیا تصور ہے یہ ایک اعرابی ہے جس کو ہمارا حال بالکل معلوم نہیں۔ محض پیٹ بھرنے کے لیے اس نے پیش کرر ہے ہیں کرایہ پردے دیا اگراسے ہمارے جرم کا علم ہوجا تا تو وہ بھی ہم کو اونٹ نہ دیتا آپ اے بھی ابوجعفر کی طینت ہے آپ نوب واقف ہیں اس لیے اس کے خون کا گناہ آپ کے سر ہوگا۔ تھہ بہت دیر تک سر نیچا کیے سوچنا مالا نکہ ابوجعفر کی طینت ہے آپ بھیج دیا ہی سے ہیں اس بھی قطعاً دخل تدوں گا۔ اب ہم سب کو اس نے ابوجعفر کے پاس بھیج دیا ہم اس میں قطعاً دخل تدوں گا۔ اب ہم سب کو اس نے ابوجعفر کے پاس بھیج دیا ہم اس میں قطعاً دخل تدوں گا۔ اب ہم سب کو اس نے ابوجعفر کے پاس بھیج دیا ہم اس میں طوب کر کے کہا اے دشمن خدا! تو اپنے اونٹ امیر المونین کے دشمن کو کرایہ پردیتار ہا ہے۔ ایک مقام سے دوسرے مقام پر نیقال کی طوب کر کے کہا اے دشمن خدا! تو اپنے اونٹ امیر المونین کے دشمن کو کرایہ پردیتار ہا ہے۔ ایک مقام سے دوسرے مقام پر نیقال کرتا رہا۔ بھی تو تے اسے چھپایا اور بھی ظاہر کیا۔ اس نے کہا امیر المونین مجھے اس کا حال کچھ معلوم نہیں کہ یہ کون ہے یہ اس کا کیا تھی معلوم نہیں کہ یہ کون ہے یہ اس کا کیا وضور ہے۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ یہ کون ہے یہ بیاں کا کیا توجھفر نے کیٹری کو خوب ذرایا دھمکایا۔ پھرچھوڑ دیا یہ وہال سے نکل کرفائب ہوگیا اب وہ میرے باپی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ابوجھفر نے کیٹری کو خوب ذرایا دھمکایا۔ پھرچھوڑ دیا یہ وہال سے نکل کرفائب ہوگیا اب وہ میرے باپی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ابوجھفر نے کیٹری کو خوب ذرایا وہ میرے باپی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ابوجھفر کے اور کہا

کہوعثان تم نے امیر المونین کے خلاف خروج کیا اور ان کے دشمن کی مدد کی۔ اس نے کہاسنے میں نے اور آپ نے مکہ میں ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کی میں نے اسے پورا کیا اور آپ نے اس کی خلاف ورزی کی' ابوجعفرنے اس کے قبل کا تھم دیا جس کی بجا آوری ہوگئی۔

# عبدالعزيز بن عبدالله كي ريائي:

عیسیٰ اپنے باپ کی روایت نقل کرنا ہے کہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمر بن النظاب بن ﷺ ابوجعفر کے سامنے پیش
کیا گیا۔اسے دیکھے کروہ کہنے لگا اگر میں تم ایسے قریش کوقل کر دوں تو پھر دوسرا کون ہے جسے میں معافی دےسکتا ہوں۔ یہ کہہ کر
ابوجعفر نے اسے رہا کر دیا۔اس کے بعدعثان بن محمد بن خالد پیش ہوا ابوجعفر نے اسے قل کر دیا مگر بہت سے قریشیوں کوچھوڑ دیا
اس پرعیسیٰ بن موئ نے ابوجعفر سے کہا۔ جناب والا! یہ پچھان لوگوں سے زیادہ خطا وار نہ تھا ابوجعفر کہنے لگے ہاں مگریہ میر سے
گھرانے والے ہیں۔

# على بن المطلب اورعبدالعزيز بن ابراتيم پرعمّاب:

عیسیٰ کہتا ہے میں نے حسن بن زید کو یہ کہتے سا کہ ایک دن صبح کو میں ابوجعفر سے ملئے گیا۔انھوں نے ایک چبوترہ بنوایا اوراس پر خالد کو کھڑا کیا اب علی بن المطلب بن عبداللہ بن حطب ان کے سامنے پیش کیا گیا' ان کے تھم سے پانچ سوکوڑے اسے مارے گئے اس کے بعد عبدالعزیز بن ابراہیم بن عبداللہ بن طبح پیش ہوا اسے بھی انھوں نے پانچ سوکوڑ نے لگوائے ان دونوں میں سے ایک نے بھی جبنی شہیں کی مجھ سے کہنے لگے دیکھتے ہوان سے زیادہ جوانم رواور صابر تم نے بھی دیکھیے ہیں۔ بخدا! میر سے سامنے ایسے شخص پیش ہوئے کہ جن کی ساری زندگی تخت محنت و جفائش میں بسر ہوئی تھی پھر بھی وہ مار کے مقابلہ میں ایسے صابر نہیں رہ سے خوالا نکہ بیلوگ وہ ہیں جن کی ساری زندگی تخت محنت و جفائش میں بسر ہوئی تھی پھر بھی یو اس قدر مستقل مزاج خابت ہوئے میں نے کہا کیوں نہ ہوں' یہ ہیں جن کی ساری عمر عیش و آ رام اور نازونتم میں بسر ہوئی قر پھر بھی بیاس قدر مستقل مزاج خابت ہوئے میں نے کہا کیوں نہ ہوں' یہ آپ کی قوم کے جلیل القدر' ذی عزت وشرف اصحاب ہیں ان میں بیخو بیاں کیوں نہ ہوں گی ' بیس کر انھوں نے منہ پھیر لیا اور پھر کہنے میں خاندانی عصبیت آب بھی باقی ہے۔

# عبدالعزيز بن ابراجيم كومعافى:

اس کے پچھ عصد کے بعد انھوں نے عبد العزیز بن ابر اہیم کو مارنے کے لیے پھراپنے سامنے طلب کیا اس نے کہا امیر المومنین ہم اپنے معاملہ میں آپ کوخدا کا واسط ویتے ہیں میں چالیس روز ہے اوندھا پڑا ہوں' اس اثنا میں اللہ کی نماز بھی ایک وقت کی نہیں پڑھ سکا' کہنے لگے میہ تہم اربے کی سزا ہے تم خوداس کے ذمہ دار ہوعبد العزیز نے کہا تو عفو کہاں گیا کہنے لگے اچھا تو ہم نے معاف کردیا اور ابوجعفرنے اسے رہا کردیا۔

## امارت مدينه پرعبدالله بن رئيج كاتقرر:

محمد بن عمر ناقل ہے کہ کثیر التعداد فوج محمد پرٹوٹ پڑی اور اس نے جنگ میں پوری جدو جہد صرف کر دی۔ نصف ماہ رمضان ۱۳۵ ھکومحمد مارا گیا اس کا سرعیسیٰ بن مویٰ کے پاس بھیج دیا گیا اس نے ابن ابی الکرام کو بلا کروہ سرد کھایا اس نے شناخت کیاعیسی نے اس پر سجدہ شکرادا کیا اور اب مدینہ میں داخل ہو گیا۔ اور عام امان کا اعلان کر دیا۔ محمد بن عبدالقد کے ظاہر ہونے سے قبل تک دو ماہ سترہ روزگز رے۔ اس سنہ میں عیسیٰ بن موئ نے محمد کے قبل کے بعد مدینہ چھوڑ تے وقت کثیر بن حصین کو مدینہ پر اپنا قائم مقام مقرر کر دیا۔ یہ ایک ماہ تک اس خدمت پر رہا اس کے بعد ابوجعفر منصور نے عبداللہ بن الربیع الحارثی کو مدینہ کا وائی مقرر کر کے بھیجا۔

اس سال مدینہ کے مبشی عبداللہ بن الربیج الحارثی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور عبداللہ ان ہے ڈرکر بھاگ نکلا۔



باده

# مدینه میں حبشاوں کی بورش

(כנ

# تغمير بغداد

# ابوبكر بن عبدالله بن الي سبره كي كرفياري:

ریاح بن عثمان نے ابو بکر بن عبداللہ بن ابی سبرہ کو بنی اسداور بنی طے کے صدقات کا بخصیل دار مقرر کیا' محد کے خروج کے وقت ابو بکر صدقات کی وصول شدہ رقم لے کراس کے پاس آ گیا اوراس کے ہمراہ جنگ کے لیے مستعد ہوگیا' جب عیسی نے کثیر بن مصین کو مدینہ کا عارضی والی مقرر کیا تواس نے ابو بکر کو پکڑ کرستر کوڑے اس کے لگوائے اور بیڑیاں پہنا کر قید کر دیا۔

### عبدالله بن ربيع كي مدينه مين آمد:

عبداللہ بن رہیج ابوجعفر کی طرف سے مدینہ کا والی مقرر ہوکر بروز سنیچر ماہ شوال ۱۳۵ھ کے ختم میں ابھی پانچ را تیں باتی تھیں کہ مدینہ آیاس کی فوج کے سپاہیوں کی بعض خرید کر دہ اشیاء کے متعلق ان کے تاجروں سے تکرار ہوگئ انھوں نے قصر مروان آ کر جہاں ابن رہیج فروکش تھا سپاہیوں کی شکایت کی۔ ابن رہیج نے تاجروں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے نکلوا دیا۔ اس واقعہ سے سپاہی تاجروں پر اور چیرہ دست ہوگئے۔ جس سے تمام تاجروں بیں ان کی بدنائی بردھ گئ اور ہرخنس ان کو بری نظر سے دیکھنے لگا۔

# مدينه مين حبشيون كي شورش:

بعض ہا ہیوں نے بغیر قیت ادا کیے بازار سے پچھ سامان لے لیا۔ اورا یک شبح کو وہ عثمان بن زیدنا م صراف کے پاس آئے '
اوراس کی شیلی چیس کی عثمان نے فریا دری کے لیے دہائی دی اور بڑی مشکل سے اس کا مال اسے ملا۔ مدینہ کے تما کد نے جمع ہوکرا بن
ریج سے اس کی شکایت کی مگر نہ اس نے ان حرکات کو ناروائسلیم کیا اور نہ ان کی روک تھام ہی کی 'اس کے بعد بیوا قعہ ہوا کہ ایک سپا بی
نے جمعہ کے دن ایک قصاب سے گوشت خریدا اس کی قیمت ادا کرنے سے انکار کیا اور قصاب پر تلوار نکال کی اس نے کندے کے پنچ
سے ایک چھری نکال کر اس سے سپاہی کی چھنگلیاقطع کر دی سپاہی اپنے گھوڑے سے گر پڑا بہت سے قصاب اس پر جھپٹ پڑے اور
اسے قبل کر دیا نیز انھوں نے حبشیوں کو جونماز جمعہ کے لیے جارہے تھے۔ سپاہیوں پر لکار احبشیوں نے ان کو ہر طرف جہاں وہ سلے عمد اُ

### حبشيول برابن ربيع كاظلم وستم:

حارث بن انتخق راوی ہے جسٹیوں نے اپنا ایک بگل بجایا اس پرتمام شہر کے جسٹیوں کی بیرحالت تھی کہ جہاں کی نے وہ آواز
سن جا ہے وہ کسی مشخلہ میں ہوا ہے جیموڑ کرکان لگا کرا ہے خور سے سنتا اور جباں بگل نی رہا تھا وہاں آجا تا ہے بینگل ہم رے لیے نی رہا ہے وہ
فورا اس چیز کو جو اس کے ہاتھ میں ہوتی بھینک کر اس آواز کی سمت چاتیا اور جہاں بگل نی رہا تھا وہاں آجا تا۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور
۱۳۵ ھے کے ماہ ذی الحجہ کے ختم میں ابھی سات راتیں باتی تھیں نہیں شخص ویشن 'یعقل اور رمقہ صیفیوں کے سرگر وہ تھے۔ یہ سید ہے
ابن الرئیج پر بزھے' لوگ جمعہ کی نماز میں مشغول تھے گران عبشیوں نے ان کونماز بھی نہ پڑھنے دی اور جالیا۔ ابن الرئیج ان کے مقابلہ
پر لفکا پہلے تو یہ اس کے سامنے ہے ہٹ گئے یہاں تک کہ وہ بازار میں آگیا یہاں پانچ مسکین مجد کے راستے میں بیٹھے بھیکہ ما نگ
رہے تھے ابن الرئیج نے اپنی جمعیت کے ساتھ ان غریبوں پر حملہ کرکے ان سب کوئل کر دیا بھراسے چند چھوٹے بچا ایک مکان کے چھے پر نظر آگے اس نے خیال کیا کہ یہ باغیوں کے بچے ہیں اس نے ان بچوں کو پھلا کرینچ اثر وایا ان کو امان کا وعدہ دیا جب وہ
پیچائر آگے اس نے خیال کیا کہ یہ باغیوں کے بچے ہیں اس نے ان بچوں کو پھلا کرینچ اثر وایا ان کو امان کا وعدہ دیا جب وہ
پیچائر آگے اس نے خیال کیا کہ یہ باغیوں کے بی ہیں اس نے ان بچوں کو پھلا کرینچ اثر وایا ان کو امان کا وعدہ دیا جب وہ
پیچائر آگے اس نے ان سب کوئل کر دیا۔

#### حبشيو ل كاابن رہيع برحملہ:

پھریہاں سے آتھے بڑھ کرگندھیوں کے پاس کھڑا ہوااب حبشیوں نے اس پرحملہ کیا تگر بھاگتے ہوئے اس نے ان کی صف میں رخنہ پیدا کردیا اور نکل گیا' افھوں نے تعاقب کیا ابن الربج بقیع آیا یہاں حبشیوں نے اسے ہرطرف سے آتھیرا جب اس نے دیکھا کہ اب مفرنہیں اس نے ان کے لیے درہم بھیردیئے جبشی ان کے لوشنے میں پڑگئے اس طرح وہ ان سے پچ کرنکل گیا اس نے بطن فیل میں جو مدینہ سے دوراتوں کی مسافت پرواقع ہے آکر منزل کی۔

#### عبداللدين ربيع كامدينه عفرار:

عیسیٰ راوی ہے حبشیوں نے ابن الربیع پرخروج کیا' ویثق حدیا' عنقو داورا ہوقیس ان کے سرگروہ تھے اگر چہ ابن الربیع نے ان کا مقابلہ کیا گرحبشیوں نے اسے مار جمگایا وہ بطن نخل چلا آیا اور پہیں فروکش ہوگیا۔

عمر بن راشدرادی ہے ابن الربیع کے بھاگ جانے کے بعد حبیثیوں نے سرکاری بھنڈ ارخانہ کولوٹ لیا جتنا ستو' آٹا' زیتون کا تیل اور چھو ہارے وہاں تھے سب پر قبضہ کرلیا چنا نچیزخ اشیاءا تنا ارزاں ہوا کہ ایک بوجھ آٹا دودر ہموں میں اور زیتون کا ایک کہہ چار در ہم میں ملنے لگا۔

### حبشيول كے خروج كى ابوجعفر كوا طلاع:

حارث بن آخل راوی ہے کہ حبشیوں نے قصر مروان پراور بزید کے محل پر غارت گری کی ان دونوں مکا نوں میں ذخائر خوراک کثیر تعداد میں جمع تھے جو بحری راستے سے لا کرفوج کی سر پراہی کے لیے جمع کیے تھے۔حبشیوں نے ان میں پچھ نہ چھوڑا سب پر قبضہ کر لیا اسی دن سلیمان بن خلیج بن سلیمان مدینہ سے روانہ ہو کر ابوجعفر کے پاس آیا اور اس نے اس ہنگامہ کی اطلاع ابوجعفر کودی۔

ان مبشیوں نے کئی سپاہیوں کو آل کر دیا اس کی وجہ ہے تمام سپاہی ان سے اس قد رم عوب ہو گئے کہ اگر کسی شہ سوار کی حبثی سے مُر بھیٹر ہو جاتی جوستر پوشی کے لیے صرف تہبند' لانبا کرتا اور اس پر چھوٹا کوٹ پہنے ہوتا تو وہ عبثی تقارت کی نبیت سے اپنا منداس شہ سوار کی طرف سے موڑ لیتا اور فور آئی بازار میں سے کوئی ڈیڈا لے کر اس پر تملہ کر کے اسے قل کر دیتا ان کی اس جراک کی وجہ سے سپاہی کہتے تھے۔ کہ ہوں نہ ہوں سے ہشی ضروریا جاود گرمیں یا بھوت۔

ابن انی سبر و کی مدینهٔ میں امامت:

مسور بن عبدالملک راوی ہے کہ جب ابن الربیع نے ابو بکر بن افی سبر ہ کو جس نے بنی طےادراسد کے صدقات کی رقم وصول کر کے محمد کو لا کر دیے دی تھی قید کر دیا تو قریشیوں کو اس کی جان کا خوف ہوا کہ مبادایہ قتل کر دیا جائے اسی زمانے میں حبشیوں نے ابن الربیع کے خلاف بورش کی ابن افی سبر ہ نے جیل سے نکل کرلوگوں کے سامنے تقریر کی اور انہیں حکومت کی اطاعت کی ترغیب وتحریص کی اور ابن الربیع کے مدینہ والیس آنے تک نمازیڑھائی۔

ا بن ابی سبره کااہل مدینہ سے خطاب:

حارث بن آئی راوی ہے ابن افی سرہ بیڑیاں پہنے جیل سے نکل کرمبجہ آیا اس نے محمہ بن عمران محمہ بن عبدالعزیز اور دوسرے قائد کو بلا بھیجا یہ سب لوگ اس کے پاس جمع ہوئے اس نے خدا کا واسطود ہے کران سے کہا کہ بیشورش بردی مصیبت ہے اگر پہلی شورش کے ساتھ اس شورش کا برااثر امیر المونین کے دل بیں پوری طرح جاگزیں ہوگیا تو سمجھ لیجے کہ یہ ہما راشہرا و راہل شہر تباہ ہو جا کیں گئی شورش کے ساتھ اس محمد کر درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات جا کیں گئی ہے تام علام جماعت اس وقت بازار میں موجود ہے میں آپ سے خدا کا داسطود ہے کر درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان سے جاکر ملئے اور حکومت کی اطاعت میں واپس آنے کے لیے گفتگو سیجے اور اپنی رائے کے مطابق ان کے طرز عمل کو بدل دیجے اور ان میں نہ کوئی نظام ہے اور ندان کی شورش کی تحریک خاص پر بنی ہے یہلوگ تو محض جوش حمیت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں سیسب حضرات نظاموں سے جاکر ملے اور ان سے گفتگو کی انھوں نے کہا آپ ہمارے سردار اور آتا ہیں ہم آپ کی نصیحت پر بنوشی لیک حضرات نے ساتھ برتا تھا خروج کیا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اپنے معاملہ کو آپ کے دیے دیے ہیں اس کے بعد عماکہ کہ بیں کوئکہ ہم نے تو محض اس ناز بیا طرز عمل کے خلاف جو انھوں نے آپ حضرات کے ساتھ برتا تھا خروج کیا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اپنے معاملہ کو آپ کے بیسے جا سے اس کے دیے ہیں اس کے بعد عماکہ کہ بین اور اپنے معاملہ کو آپ کے بیسے ہیں اس کے بعد عماکہ کہ بین اور اپنے معاملہ کو آپ کے بیسے میں اور اپنے معاملہ کو آپ کے بیسے میں اور اپنے معاملہ کو آپ کے بیا ہو ہو گئیں کے بعد عماکہ کو تھوں کے آگے۔

حسين بن مصعب كي صبيو ل ي القلاد

حسین بن مصعب راوی ہے جیشیوں کے خروج کے بعد ابن الربیج مدینہ سے بھاگ گیا میں پچھاوگوں کے ساتھ حبشیوں کے پاس آیا برواس وقت بازار میں مور چہزن تھے ہم نے ان سے کہا کہتم لوگ متفرق ہوجاؤ کیونکہ اس بنگا مدسے نہ تو تم کو کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہمیں ویش نے کہا کہ آب جو پچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ابن الربیع ہمیں معاف نہ کرے گا اور نہ آپ لوگوں کو آپ ہمیں اس سے اب رہن لینے و بچیے تا کہ کم از کم ہم اپنا دل تو شخت اگر لیس مگر ہم نے اس کی بات نہ مانی اور برابر اصر ارکرتے رہے کہ اس ہنگا مہ سے باز آ جاؤیہاں تک کہ وہ سب جبشی متفرق ہوکرائی آئی راہ چل دیۓ۔

عمر بن راشد کا بیان:

عمر بن راشد کہتا ہے کہ وثیق حبشیوں کا سرغنہ تھا اور یعقل قصائی اس کا خلیفہ تھا۔ ابن عمران نے اس سے جا کر پوچھا کہووثیق

کے حکمران بنانا چاہتے ہواس نے کہامیں چاہتا ہوں کہ بنی ہاشم کے چارشخص قریش کے چارانصار کے چاراورموالیوں میں سے چار آ دمی با ہمی مشورہ سے حکومت کریں۔ابن عمران نے کہامیں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہا گراللہ ہماری حکومت میں تم کوشریک کرے تو وہ تمہارے عدل ہے ہمیں بہرہ اندوز کرتا رہے وثیق نے کہا کہ اللہ نے پہلے ہی حکومت میرے میر دکر دمی ہے۔

این عمران کا خطیه:

حارث بن المحق بیان کرتا ہے ابن الی سرہ کے ہمراہ جبتی مسجد نبوی میں جمع ہوئے وہ بیڑیاں پہنے منبر پر چڑھ کررسول اللہ مانتیکا حارث بن المحق بیان کرتا ہے ابن الی سرہ سے ایک درجہ نیچے بیٹھا ان کے بعد محمد بن عبد العزیز ان دونوں سے ایک درجہ نیچے بیٹھا اس کے بعد سلیمان بن عبد اللہ بن الی سبرہ ان سب سے نیچے منبر پر جا بیٹھا۔ اب گفتگوشروع ہوئی۔ جننے منہ اتی باتیں بڑی سخت سخت تقریریں ہوتی رہیں گرابن الی سبرہ تمام دوران گفتگو میں بالکل خاموش بیٹھا رہا ابن عمران نے کہا میں بازار جاتا ہوں یہ کہتے ہی وہ منبر پر سے اتر آیا جولوگ اس سے نیچے بیٹھے تھے وہ بھی اتر آئے گرابن الی سبرہ اپی جگہ بیٹھا رہا اب اس نے تقریریش کی اور اس میں لوگوں کو امیر المومنین کی اطاعت اختیار کرنے کی ترغیب وتر یص کی اور محمد بن عبداللہ کی شورش کا مفصل ذکر کیا ہے جمہ بن عمران بازار آیا بہاں اس نے گیہوں کے ایک ٹاٹ پر کھڑے ہوکر عوام کو خطاب کیا اس کی تقریرین کرتمام لوگ مسجد سے جلے آئے۔

اصبغ بن سفيان كي امامت:

اس روز صرف مؤذن کی امامت میں نماز اوا ہوئی عشاء کی نماز کے وقت تک بہت سے لوگ مجد آھئے تریشی مقام مقصورہ میں جمع ہوگئے تھے اب جماعت کھڑی ہوئی محمد بن عمار مؤذن نے جس کا لقب کساکس تھا قریشیوں سے پوچھا کون نماز پڑھائے گا کسی نے اسے جواب نہیں دیا اس نے پھر کہا کیا آپ کوسائی نہیں دیتا اس پر بھی کسی نے اسے جواب نہیں دیا اب اس نے ہر خص کا نام کے بعد کے کرکہ اے ابن عمر ان اے ابن فلال کون نماز پڑھا تا ہے جب اس کا بھی کسی نے جواب نہیں دیا تو اب وہ خود کھڑ اہوا اس کے بعد اصبح بن سفیان بن عاصم بن عبد العزیز بن مروان کھڑ اہوا اور اس نے کہا کہ میں نماز پڑھا تا ہوں اس نے امام کے مقام پر کھڑے ہو کہا کہ میں نماز بیر ہو تھیں برابر کروجب میں برابر ہو تھیں تو اب اس نے بلند آ واز سے سارے نماز بیوں کو نا طب کر کے کہا سن لیجے میں الاصبح بن سفیان بن عاصم بن عبد العزیز بن مروان ہوں اور میں ابوجعفر کی اطاعت کے ساتھ تم سب کو نماز پڑھا تا ہوں اس جملہ کواس نے دویا تین مرتبہ کہا پھر تکمیر کہہ کرنماز شروع کردی۔

ابن الى سبره كى مدايت:

رہ ہیں ہوں ہو ہیں۔ دوسرے دن شیح کوابن ابی سبرہ سے لوگوں نے کہا کہ کل شام تم نے جو ترکت کی وہ سب کو معلوم ہے تم نے اپنے عامل کے قصر کی ہرشے کولوٹ لیا نیز تم نے امیر المونین کی فوج کے آذوقہ کو بھی لوٹ لیا ہیں سب سے بتا کید کہتا ہوں کہ جس کے پاس جوشے ہووہ لاکرواپس کر دے اور اس کے لیے ہیں نے تھم بن عبداللہ بن المغیر ہ بن موہب کو متعین کیا ہے کہ وہ لوٹ کا سامان وصول کریں ' چنا نچے اب لوگوں نے لوٹ کا سامان لاکر اس کے سپر دکیا اور اس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ہزار وینار مالیت کا سامان اس کے یاس واپس آگیا۔

ابن ابي سبره کي قائم مقامي:

مسور بن عبدالملک ناقل ہے کہ قریش کی بیصلاح ہوئی کہ وہ ابن الرئیج سے بیں کہ تم مدینہ سے چلے جاؤاور جب وہ اسے منظور سرلے تو پھر وہ اس سے بیخواہش کریں کہ وہ ابن ابن بر ہ کو مدینہ پر اپنا نائب مقرر کر جائے تا کہ امیر الموشین کے دل میں اس ک طرف سے جو بدگانی جاگزیں ہے وہ اس طرق دور ہو سکے ۔ چنا نچہ جب جبشیوں نے ابن الرئیج کو مدینہ چھوڑ نے پر مجبور کر دیا تو ابن عبدالعزیز نے اس سے کہاتم بید کیا فضب کرتے ہو کہ بغیر کی گوٹا ئب بنائے وینہ سے جاتے ہو یہ بات مناسب نہیں ہے بہتر بدہ کہ عبدالعزیز نے اس سے کہاتم بید کیا فضب کرتے ہو کہ بغیر کی گوٹا ئب بنائے وینہ سے جاتے ہو یہ بات مناسب نہیں ہے بہتر بدہ کہ سکی کو اپنا نائب بنائے جاؤے اس نے پوچھا کے بناؤل؟ اس نے قد امد بن موک کا نام لیا۔ چنا نچا سے بلایا گیا۔ قد امد اس کے پاس آیا وہ ابن الربیج اور ابن عبدالعزیز کے درمیان بعیلے گیا۔ ابن الربیج نے اس سے کہا قد امدتم جاؤ میں نے تم کو مدینہ اور اس کے تو ابع کو العزیز کے درمیان بعیلے گیا۔ ابن الربیج نے اس سے کہا قد امدتم جاؤ میں نے تم کو مدینہ والی میں میں ہیں ہیں۔ سے اس کا مقصد فساد پیدا کر انا ہے اس وقت مدینہ کی امارت کا ہم سب سے زیادہ مستی اور اہل وہ محض ہے جوگھر بیٹے سب پر حکومت سے اس کا مقصد فساد پیدا کر انا ہے اس وقت مدینہ کی امارت کا ہم سب سے زیادہ مستی اور اہل وہ محض ہے جوگھر بیٹے سب پر حکومت سے اس کا مقصد فساد پیدا کر اپنا ہے بیٹی ابن الربیج مدینہ چلاگیا۔

ابن الربیج مدینہ چلاگیا۔

### عبدالله بن ربيع كي مراجعت مدينه:

حارث بن اتحق کہتا ہے ابن عبدالعزیز چند قریشیوں کے ہمراہ ابن الرئیج کے پاس بطن کل میں جہاں وہ اس وقت مقیم تھا آیا اوران سب لوگوں نے اسے مدینہ والپس آنے کامشورہ دیا اوراس پر سخت اصرار بھی کیا گراس نے نہ مانا آخر کار ابن عبدالعزیز نے خلوت میں پچھ دیراس سے باتیں کیس اس سرگوثی کا بین تیجہ ہوا کہ ابن الربیج مدینہ چلا آیا اب سب طرف امن وا مان ہوگیا اور لوگ بھی امان وسکون کی زندگی بسر کرنے میں مصروف ہوگئے۔

عمر بن راشد راوی ہے کہ ابن عمران وغیرہ ابن الربیع ہے جا کراعوص میں ملے جہاں وہ مقیم تھا۔ یہ اسے سمجھا بجھا کر مدینہ واپس لے آئے۔اس نے مدینہ آ کرویش ابوالنار بیعقل اور مسعر کا ایک ایک ہاتھ کٹوا دیا۔ منصور کا دارالخلافہ کی منتقل کا ارادہ:

تحکمران ہونے کے بعد منصور نے مدینہ ابن ہمیر ہ کے سامنے اپنا ہاشمیہ بنایا ان دونوں کے درمیان فقط شاہراہ کا عرض حاکل تھا۔ بید مدینہ ابن ہمیر ہ کوفہ کے ایک پہلو میں واقع ہے اس کے علاوہ منصور نے خود وسط کوفہ میں ایک شہر رصافہ نام بنایا۔ جب راوندیہ جماعت ہا شمیہ میں منصور پر چڑھ آئی تو اس ہنگا مہ اور نیز کوفہ کے بالکل قریب ہونے کی وجہ ہے منصور کو یہاں تیا م کرنا اچھا معموم نہ ہوا نیز وہاں کے باشندوں سے بھی اب خطرہ پیدا ہوگیا تھا ان حالات کی وجہ سے اس نے ان کی ہمسائیگی کوخیر باد کہد دینا چاہا۔ وہ خود کسی من سب اور ایسے خوش آب وہوا قام کی تلاش میں نکلا جسے وہ اپنا اور اپنی فوج کا مسکن بنا سکے اور وہاں ایک شہر بسائے۔ بغدا دکی خصوصات:

 ہمیں برقتم کا سامان معیشت بحری راستے ہے وصول ہوسکتا ہے۔ اس طرح تمام سامان خوراک جزیرہ اورارمیدیا اوراس کے سرد کے علاقوں ہے ہمیں پہنچ سکتا ہے وریائے فرات بھی ہمارے قریب ہی واقع ہے اس کے ذریعیش مرقد اوراس کے سرد کے علاقوں کے ہمیں پہنچ سکتا ہے وریائے فرات بھی ہمارے قریب ہی واقع ہماس کے ذریعیش مرقد اوراس کے سرد کے سول ہو سکتی ہوگیا اور صراقہ علی براس نے اپنی چھاؤنی ڈال دی شہر کی داغ بیل ڈالی اسے چار حصوں پر تقسیم کر کے ایک ایک حصد ایک ایک مہتم تعمیرات کی محمرانی میں دے دیا۔

بغداد كے متعلق پیشین گوئی:

سلیمان بن مجالدراوی ہے کونے والوں نے اپنی دراندازیوں سے منصور کی فوج کی اطاعت وفر مال برداری نا قابل اعتاد کر دی نقل مکان کے لیے منصور پہاڑی علاقہ کی طرف گیا تا کہ وہال کوئی مناسب جگدا پنے مقام کے لیے انتخاب کر سے اس زمانے میں راستہ مدائن سے ہوکر آتا تھا چنا نچہ ہم ساباط کی راہ ہو لیے میراایک رفیق آشوب چشم کی وجہ سے پیچھے رہ گیا اور اپنی آتھوں کا علاج کرانے لگا طبیب نے اس سے امیرالمونین کے دور ہی غایت وریافت کی اس نے کہا کہ وہ اپنی سکونت کے لیے خوش مقلام می نام دجلہ اور صراق کے درمیان زورا نام آباد کر ہے گا۔ اور جب وہ اس شہر کی بنیاد ڈالے گا۔ اور ایک بنیاد بحر جائے گا اس وقت اسے جہاز میں فتنہ پیدا ہونے کی خبر ملے گی وہ اس کی تغییر چھوڑ کر اس کے فروکر نے میں معروف ہو جائے گا اور جب جہاز کے فتنہ سے اسے اطمینان ہوجائے گا اسے بھرہ میں بغاوت بر پہلے سے زیادہ اگر تھوڑ کی ہی مدت نیس بیدونوں فتنے دب جائیں گے وہ اس کی پھر تھر وع کر کے گا اسے وہ کا سے بہرہ میں بخاور میں بوجائے گا اسے بھرہ میں باقی چلی جائے گا اسے بھرہ میں بخاوت کی اطلاع ملے گی اس واقعہ کا اس پہلے سے زیادہ اگر تھوڑ کی ہی مدت نیس بیدونوں فتنے دب جائیں گوہ اس کی گھرٹھوڑ کی ہی مدت نیس بیدونوں فتنے دب جائیں گے وہ اس کی کھر تھر وع کر کے گا ہے مکمل کر کے ایک عرصہ تک زندہ رہ کھا اور کومت اس کے ور شاء میں باقی چلی جائے گی۔

سلیمان کہتا ہے کہ امیر المونین مقام کی تلاش میں اطراف جبل میں پھرر ہے تھے کہ میرار فیق مجھ سے آ ملااس نے بیوا قعہ مجھ سے بیان کیا میں اطلاع امیر المونین کو دی انھوں نے میرے رفیق کو بلایا اس نے ان کے سامنے پورا واقعہ قل کیا۔ کہنے گئے بخداوہ شخص میں ہوں' بحیین میں مجھے مقلاص کہہ کر یکارتے تھے بعد میں بیون میں ہوں' بحیین میں مجھے مقلاص کہہ کر یکارتے تھے بعد میں بیون میں اور ا

#### ابوجتفر كااييخ مصاحبول سےمشورہ:

ابن غیاش راوی ہے جب ابوجعفر نے ہاشمیہ سے نقل مکان کرنا چاہا انھوں نے معماروں کو ایک ایسے عمدہ مقام کے انتخاب کے لیے بھیجا جس کی جائے وقوع مرکزی ہواوراس میں عوام اور فوج کو کوئی تکلیف نداٹھانا پڑے 'بار ماکے قریب ایک جگہ کی ان سے نشان دبی گئی جس کے منظر اور آب و ہوا کی خوبی کی تعریف کی گئی منصور خود اس کے ملاحظہ کے لیے روا ند ہوئے وہیں شب ہاش ہوئے جس کو پھراسی مقام کواچھی طرح دیکھا بھالا یہ مقام ان کو پیند آ گیا انھوں نے اپنے مصاحبوں سلیمان بن مجالد 'ابوایوب الخوزی اور میری منشی عبد الملک بن حمید وغیرہ سے بھی اس مقام کے متعلق رائے دریافت کی سب نے با تفاق اس کی تعریف کی اور کہا کہ اس سے بہتر جگہ دیکھنے میں نہیں آئی یہ مقام خوش فضا ہے اور یہاں کی آب و ہوا بہت معتدل و سز اوار معلوم ہوتی ہے منصور نے کہا کہ تم محیث سے بہتر جگہ دیکھنے میں نہیں آئی یہ مقام خوش فضا ہے اور یہاں کی آب و ہوا بہت معتدل و سز اوار معلوم ہوتی ہے منصور نے کہا کہ تم محیث سے بہتر جگہ دیکھنے میں ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں جوخوبی آب و ہوا کے علاوہ لوگوں کی ضروریات کی فیل ہو سکے اور میر ب

مزاج کے بھی موافق ہو' جہاں نرخ اشیاء ما بحتاج گراں نہ ہوں اور زندگی گراں بار نہ ہو کیونکدا گرمیں نے اس جگہ تیام کی جہاں خشکی و ترکی کے راہتے سامان معیشت بہم نہ ہوسکے گاتو ضروری بات ہے کہ یہاں نرخ اشیاء بہت چڑھ جائے گا۔ ضروریات زندگی کم بول گی اور اس وجہ سے معیشت گراں ہو جائے گی اور اس سے لوگوں کو پخت تکلیف ہوگی' اثنائے سفر میں مجھے ایک ایب مقام نظر پڑا ہے جہاں میتمام خوبیاں جمع ہیں آج رات وہاں بسر کر کے دیکھا ہوں اگر آب وہوا بھی اچھی ثابت ہوئی اور اس کے ستھ میہ بھی انداز ہ

ابوجعفرمنصور كاموضع قصر مين قيام:

سیٹم بن عدی راوی ہے کہ منصور پل کی سمت آ کر وہاں تھہرے جہاں اب قصر اسلام واقع ہے یہاں انھوں نے عصر کی نماز پرھی گرمی کا زمانہ تھا موضع قصر میں ایک راہب کی خانقاہ تھی 'انھوں نے یہیں رات بسر کی رات ان کونہایت خوش گوار معلوم ہوئی۔ میٹھی نیندسوئے اوراس قد رلطف اندوز ہوئے کہ یہاں سے باہرروئے زمین میں ایس سہانی رات بسر کرنے کا ان کو پہلے اتفاق نہیں ہوا تھا ' دوسرے دن سارے دن وہاں تھہرے' ہرشے خیال کے مطابق نظر آئی کہنے لگے بیجکہ ہے یہیں میں نیا شہر آباد کرتا ہوں یہاں فرات ' د جلہ اور دوسرے دریاؤں کے ذریعہ دوردور کی پیداوار بہیں پہنچتی رہے گی۔ نیز فوج اورعوام کے لیے بھی بیجکہ ہر حیثیت سے فرات ' د جلہ اور دوسرے دریاؤں نے ذریعہ دوردور کی پیداوار بہیں پہنچتی رہے گی۔ نیز فوج اورعوام کے لیے بھی بیجکہ ہر حیثیت سے بالکل کا فی وا فی ہوگی اب انھوں نے اس کی داغ بیل ڈالی اس کی تعمیر کا انداز ہ قائم کیا ' پہلی اینٹ خودا پنے ہاتھ سے رکھی' بنیا در کھتے الکل کا فی وا فی ہوگی اب انھوں نے اس کی داغ بیل ڈالی اس کی تعمیر کا انداز ہ قائم کیا ' پہلی اینٹ خودا پنے ہاتھ سے رکھی' بنیا در کھتے ۔ سکہا:

بِسُمِ اللَّهِ وَالْحَمُدُلِلَّهِ وَالْاَرْضُ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. پُركِنْ لِكَ:

بنو على بركته الله.

''اب بناؤاللہ اس میں برکت دے''۔ ابوجعفر منصور کی بطریق سے ملاقات:

بھر بن میمون الشروی اورسلیمان بن مجالدے روایت ہے جب منصور جہال کی سمت سے پلٹے تو انھوں نے اس فوجی افسر کی اطلاع کا جس نے ایکے طبیب کی روایت بیان کی تھی کہ ان کی کتابوں میں مقلاص کا ذکر آیا ہے 'ذکر کیا اور اس گرجا میں جوان کے قصر خلد نام کے مقابل واقع ہے فروکش ہوئے۔منصور نے گرجا کے مہتم کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی 'نیز اس نے اس بطریق کو جو راء البطریق کا مالک تھا' بغدا داور محزم کے ویسمکھ اور بستان القس کے مشہور گرجا کے ہتم کو اور منتیقہ کے ویسمکھ کو اپنے پاس بلا یا اور مختص سے ان کے موضعوں کا حال ہو چھا کہ سردی اور گری میں اور بارش میں ان مقابات کی آب وہوا کیسی رہتی ہے' کچھر' کھٹل' بیووس کا کیا حال ہے خشک سالی میں کیا کیفیت رہتی ہے' برشخص نے اپنے علم کے مطابق جواب دیا۔منصور نے اپنے ہم کی آت دی ان کے ہمراہ کیا حال ہے خشک سالی میں کیا کیفیت رہتی ہے' برشخص نے اپنے ہم شخص نے بیاجہ دہ موضع میں رات کی آب منصور نے ان سب سے جن کو انہوں نے بلایا تھا مشورہ لیا ہرشخص کی اطلاع کی گرزاری اور پھر منصور کو آ کراس کی کیفیت بیان کی 'اب منصور نے ان سب سے جن کو انہوں نے بلایا تھا مشورہ لیا ہرشخص کی اطلاع کی سب نے بالا تفاق بغداد کے زمیندار کو اختیار کیا' منصور نے اسے بلاکر اس سے مشورہ لیا اور اس کے گاؤں کا حال

یو چھا بیو ہی زمیندار ہے جس کا گاؤں اب تک اس مربع میں جوابوالعباس الفضل بن سلیمان الطّوس کے نام سے مشہور ہے قائم ہے۔ گاؤں کے کیے مکانات کی صرف بنیادیں اور اس زمیندار کا پورامکان بدستوراب تک قائم ہیں۔ بطریق کا ابوجعفر منصور کومشورہ:

اس نے منصور سے کہا کہ جناب والانے ان مقامات کی آب و ہوا اور فضائے متعلق جھے سے دریا فت فر مایا ہے کہ کون سامقام
آپ کے لئے اختیار کیا جائے میری بیرائے ہے کہ آپ ان چار پر گنوں کے درمیان سکونت پذیر ہوں۔ مغرب میں دو پر گئے قطر بل
اور با دوریا اور مشرق میں نہر بوق اور کلواذی ہوں اس طرح آپ ایک ایسے وسطی مقام میں سکونت پذیر ہوجا کیں گے جہاں کثر ست
سے خلستان ہیں اور پانی بالکل قریب ہے اگر بھی ایک پرگند میں خشک سالی ہوگئی اوراس کی وجہ سے اس کی فصل چھڑگئی تو دوسر سے
پرگنوں میں کافی پیداوار ہوجائے گی اور اس طرح آپ کوکوئی تکلیف نہ ہوگئ آپ صرا آپ تو آپ کو ہم دست ہوتے رہیں گے دوسری
شام سے سامان خوراک شتیوں میں بار ہوکر آپ کو پہنچا رہے گا نیز مصروشام کے میوے آپ کو ہم دست ہوتے رہیں گے دوسری
طرف سے د جلہ کے ذریعہ چین ہنڈ بھر ہا اور واسط سے امان خوراک شتیوں میں بار ہوکر آپ کو پہنچ گا آ رمیایا اور اس کے ملحقہ علاقہ
کا سامان خوراک دریائے تا مراکی راہ دریائے زاب سے ہوکر آپ کے پاس پہنچا کرے گا'ای طرح روم' آٹ مذہر یہ اور موصل کی
پیدا وار د جلہ کے دراستے آپ کو پہنچا کرے گا۔

### بغدا د کی د فاعی حیثیت:

چونکہ آپ بہت سے دریاؤں کے پیج میں متوطن ہوں گے اس وجہ سے کوئی دشمن دریا کو تشتیوں کے بل یا پینتہ بل کے ذریعہ عبور کیے بغیر آپ تک عبور کے بغیر آپ تک نہیں پہنچ سے گا اور اگر آپ دشمن کے لیے ان بلوں کو قطع یا بربا دکر دیں گے تو کسی اور ذریعہ سے دشمن آپ تک پہنچ ہی مذرق یا مغرب سے آپ کے خلاف پیش قد می کرے گا۔ اس بہر حال دریا کا عبور کر نالا زمی ہوگا۔ نیز یہاں سکونت پذیر ہونے سے آپ ایک طرف بھر و واسط اور کو فداور دوسری طرف موصل اور تمام علاقہ سواد دکے درمیان رہیں گئے نیز آپ صحوا سمندراور کو ہتان سے قریب رہیں گئا کہ جیسی ضرورت واقع ہواس سے کا م لیا معلاقہ سواد کے درمیان رہیں گئیز آپ صحوا سمندراور کو ہتان سے قریب رہیں گئا کہ جیسی ضرورت واقع ہواس سے کا م لیا مصور سے یہ بھی کہا کہ ان تمام فوا کد کے ہوتے ہوئے یہ بات بھی پیش نظر رہنا چا ہے کہ اللہ کے فضل واحسان سے امیرالمونین کی منصور سے یہ بھی کہا کہ ان تمام فوا کد کے ہوتے ہوئے یہ بات بھی پیش نظر رہنا چا ہے کہ اللہ کے فضل واحسان سے امیرالمونین کی فوج اورعہدہ دار بہت کثیر ہیں اس وجہ سے آپ کے کی دشمن کو آپ پر آ کھا تھانے کی جرائت نہیں ہو سے نامیرالمونین کی فوج اورعہدہ دار بہت کثیر ہیں اس وجہ سے آپ کے کی دشمن کو آپ پر آ کھا تھانے کی جرائت نہیں ہو سے کہ ایک فیمیلیں ہوں خدر قرب ہوں نار اور قلعے ہوں یہاں یہ فائدہ ہے کہ قدر تی طور پر د جلہ اور فرات آپ کے شہر کے لیے خند تی کا کام و ہیں گے۔

### حما دالتركى كابيان:

حمادالترکی کہتا ہے ۱۳۵ھ میں منصور نے کئی آ دمیوں کومضافات میں ایک ایسے مقام کے انتخاب کے لیے متعین کیا جہاں وہ ابنا شہر بسائیں ان اصحاب نے اس مقصد کے حاصل کرنے میں گو پوری جدو جہد کی گرمنصور کوکوئی جگہ پسند نہ آئی اور اس لیے وہ خود معائنہ کے لیے نظے اور اس گرجامیں جو صراۃ پر واقع ہے آ کرشب باش ہوئے 'کہنے لگے کہ بس میں اسی مقام کو پسند کرتا ہوں یہاں فرات ٔ و جلهٔ اورصراة کے ذریعیتمام ضروریات زندگی بیم پنجیس گی۔

#### محمر بن جابر کی روایت:

محمہ بن جابر کا باپ راوی ہے جب ابوجعفر منصور نے بغدادیں اپنا شہر بسانا چاہاتو ان کی نظر ایک را بہب پر پڑی انھوں نے اس سے بو چھا کیا تمہاری کتابوں میں پچھاس بات کا ذکر آیا ہے کہ یہال کوئی شخص ایک شہر بسائے گا اس نے کہا بی ہاں مقلاص نام ایک شخص یہاں شہر بسائے گا منصور کہنے گے بچپن میں مجھی کو مقلاص عرف سے پہلے شہر بسائے گا منصور کہنے گے بچپن میں مجھی کو مقلاص عرف سے پہلے رتب کے لگارت تھے را بہب کہنے لگا تو بس آپ بی اس کی تعمیر کریں گئے اسی طرح جب انھوں نے روم کے علاقہ میں شہر را فقہ بسانا چاہاتو اہل رقہ نے اس کی مخالفت کی بلکداڑ نے مرنے کے لیے آ مادہ ہو گئے کہنے گئے کہ اس طرح آپ ہمارے ہائے بند کرا دیں گئے ہماری روزی جاتی رہے گی اور ہمیں اپنے گھروں میں رہنا مشکل پڑجائے گا۔ ان کی اس معا نداندروش کے مقابلہ میں خود منصور بھی ان سے روزی جاتی رہے گئے اور انھوں نے وہاں کے کلیسا کے را بہب کو بلا بھیجا اور اس سے دریافت کیا کہ کیا آپ کی کتابوں میں پچھرا اس بات کا ذکر آیا ہے کہ یہاں کوئی شہر آباد کیا جائے گا اس نے کہا جی بالکی بغداد کے نمونے پرشہر بسایا' شہر کی تقسیم اور تر تیب بغداد جیسی تھی البنة فصیل اور شہر کے دروازوں میں فرق تھا اور صرف ایک خندت تھی۔

بغدا د کی تغییر کا تھم:

سلیمان بن مجالدرادی ہے اب منصور نے معماروں اور مزدوروں کے جمع کرنے کے لیے شام' موصل' جبال' کوفہ' واسطہ اور بھر و میں اپنے عمال کچسیلا دیۓ اور ان تمام مقامات سے معمار اور مزدور آ گئے نیز ان کے تھم سے امین قابل ہوشیار و بمجھ داراور فن تغییر سے واقف لوگوں کی ایک جماعت منتخب کی گئی ان میں حجاج بن ارطاقا ور ابوحد فید العمان بن ثابت رئیٹیہ بھی تھے' اس کے بعد انھوں نے شہر کی داغ بیل ڈالنے بنیاد کھود نے' کچی اینٹوں کی ساخت اور ان کی پڑکا تھم دیا' اب بیکام شروع ہواسب سے پہلے ۱۲۵ھ میں اس کی ابتداء ہوئی۔

# بغدا د کی ترتیب وقصیم:

\_\_\_\_\_ حماد الترکی بیان کرتا ہے منصور نے کئی شخصوں کوشہر بسانے کے لیے ایک عمد ہ قطعہ کی تلاش میں روانہ کیا محمد بن عبداللہ کے خروج سے ایک سال یا تقریباً ایک سال قبل ۱۳۳ ہیں اس جماعت نے موضع بغداد کو جو صراۃ کے کنارے فلد سے متصل واقع تھاس کام کے لیے اختیار کیا جس جگہ خلدواقع ہے وہاں پہلے ایک گرجا تھانیز صراۃ کی کھاڑی میں فلد سے متصل جانب مشرق ایک اور قریہ اور بڑا گرجا تھا جے موق البقر کہتے تھے اور وہ قرید میں تھے کہلاتا تھا ہے وہی قریب جے شکیٰ بن جار میں اشیانی نے فتح کیا ہے۔ ابوجعفر کا لقب الوالدوانیق:

منصورا سی گرچ میں آ کرفروکش ہوئے جوموقع خلد پرصراۃ کے کنارے واقع تھا' یہاں ان کومچھر' پیو' کھٹل اور بھنگے' کھیاں
بہت ہی کم معلوم ہوئیں کہنے گئے میں ایسے ہی مقام کو پیند کرتا ہوں' یہاں تمام ضروریات زندگی فرات اور دجلہ کے ذریعہ ہم پہنچی رہیں گی اور بیج بھدایک بڑے شہر کے بسانے کے لئے مناسب معلوم ہوتی ہے منصور نے اس گرجا کے راہب سے بلا کر کہا کہ میں یہاں ایک شہر بسانا چاہتا ہوں تمہاری کیا رائے ہے کہنے لگا آپ ایسانہیں کر سکتے کیونکہ یہاں وہ بادشاہ شہر بسائے گا جس کا لقب ابوالدوائیق ہوں اب ان کے تھم سے شہر کی واغ بیل ابوالدوائیق ہوں اب ان کے تھم سے شہر کی واغ بیل تائم کی گئی اس کے چارجھے کر کے ایک ایک حصدا یک ہمتم کے سپر دکر دیا گیا۔

قائم کی گئی اس کے چارجھے کر کے ایک ایک حصدا یک ہمتم کے سپر دکر دیا گیا۔

ا بوجعفرمنصورا ورامام ا بوحنیفه رایتیه:

سلیمان بن مجالدراوی ہے منصور نے ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رولتی کوقاضی بنانا چاہا انھوں بنے اس عہدے کے قبول کرنے سے انکار کر دیا منصور نے قتم کھائی کہ میں ضروران کوسرکاری عہدہ دوں گااس کے مقابلہ میں ابوحنیفہ رولتی نے بھی قتم کھائی کہ میں بھی قبول نہ کروں گا۔ چنا نچہ جب قضا کے عہدے سے انہوں نے انکار کر دیا تو اب منصور نے راوی کے خیال کے مطابق اپٹی قتم کو پورا کرنے کے لیے ابوحنیفہ رولتی کوشہر کی تغییر خشت سازی ان کا شار اور مزدوروں سے کام لینے کی گرانی پر متعین کر دیا۔ چن نچے شہر کی خندق سے متصل دیوار کی تحمیل تک انھوں نے اس خدمت کو انجام دیااس دیوار کی تحمیل 180ھ میں ہوئی۔

امام ابوحنیفه رئیتیه کاعهده قضاة قبول کرنے سے انکار:

سیٹم بن عدی بیان کرتا ہے منصور نے قضاءاور تصفیہ مظالم کا عہدہ ابوصنیفہ کودینا چاہا انھوں نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ منصور نے تنم کھائی کہ وہ ان کوسر کاری عہدہ دیئے بغیر نہیں چھوڑیں گے ابوصنیفہ ریٹئے کوجمی اس کی خبر ہوگئی انھوں نے ایک ہانس سے اس کا شار کر لیتے اس طریقہ سے اینٹ کا شار سب سے پہلے انھوں نے کیا ہے اس طرح انھوں نے ابوج عفر کی قتم بھی بوری کر دی اس کے بعدوہ بیار ہوئے اور بغداد ہی میں انتقال کر گئے۔

بغدا د کی تغمیر کا التواء:

بیان کیا گیا ہے کہ جب منصور نے خندق کے کھود نے اور بنیا دے قائم کرنے اورخوب مضبوط بنانے کا حکم ویا تو یہ کہا کہ فصیل کا عرض نیچے سے پچاس گز اور اوپر ہیں گز ہو اور بنیا د کی ہر چو کھٹ میں لکڑی کے بجائے مضبوطی کے لیے بانس کی بھپچیاں رکھوا کیں جب فصیل قد آ دم بلند ہوگئی ہے ۱۲۵ ھیں ہوا تو اسے مجمد کے خروج کی اطلاع ملی مین کرانھوں نے شہر کی لتمبر رکوا دی۔

احمد بن حمید بن جبلہ اپنے دادا کی روایت بیان کرتا ہے کہ مدینہ ابوجعفر اپنی تغییر سے پہلے بغداد یوں کا ایک مزرع تھا اس کو مبار کہ کہتے تھے اس کے ساٹھ مالک تھے ابوجعفر نے اس کے موض ان کو دوسری زمینیں دے دیں اور قیت بھی دے کر ان کوراضی کر لیا

میر ہے دا دا کوبھی اس میں ہے ایک حصہ ملاتھا۔

#### بغداد کے نواحی مواضعات:

جمہ دالتر کی کہتا ہے بناہے پہلے مدیندا بوجعفر کے گردگی گاؤں تھے۔ باب الشام کی طرف خطابیہ واقع تھا یہ باب ورب النورہ ہے کے درب النورہ سے کے کر درب الاقفاص تک آباد تھا اس کے بعض نخل خلیفہ مخلوع کے عہد تک باب الشام کی سڑک پر راستہ میں قائم تھے پھر فتنہ کے زمانہ میں کاٹ ویئے گئے اس قریبہ خطابیہ کے مالک بعض زمیندار تھے جو بنوفروہ اور بنوقنورا کے نام سے مشہور تھے استعیل بن دینار یعقوب بن سلیمان اوران کے متعلقین انہی میں سے ہیں۔

یوب میں بیان موسی بن الفرات راوی ہے کہ جو قریبے مربعہ ابوالعباس میں واقع تھا وہ میرے نانا کا تھا اور بیلوگ زمیندار تھے ان کو بنوز رار ہ کہتے تھے در دانیہاس کا نام تھااس کے علاوہ ایک اور قریبے مربعہ ابوفروہ کے متصل تھا بیاب تک قائم ہے۔

ابرا ہیم بن عیسیٰ راوی ہے جومقام سعید خطیب کے گھر کے نام سے مشہور ہے یہاں شرقانیہ نام قربیرتھا ابوالجون کے پل کے متصل اس قربیہ کے ٹل اب تک قائم ہیں یہ ابوالجون اسی قربیر کارہنے والا بغداد کے زمینداروں میں سے تھا۔

بیان کیا گیا ہے کہ رہے کے مقطع میں پرگنہ یا دوریا کے فروشی نام ہائے کے قرید نیاوری کے باشندوں کے بہت سے مزد عے تھے۔
محمہ بن موئی بن الفرات اپنے باپ یا داوا کی روایت بیان کرتا ہے (راوی کواس معالمہ میں شبہ ہے) یا دوریا کا ایک کسان
میرے پاس آیا جس کا جبہ پھٹا ہوا تھا میں نے اس کے پھٹنے کی وجہ دریافت کی اس نے کہا لوگوں کے از دہام کی وجہ سے اور سے
میرا سے موقع پر ہے جہاں میں نے مت تک ہرنوں اور خرگوشوں کو ہنکا یا ہے اس مقام سے اس کی مراد باب الکرخ تھی۔
میرا سے موقع پر ہے جہاں میں نے مت تک ہرنوں اور خرگوشوں کو ہنکا یا ہے اس مقام سے اس کی مراد باب الکرخ تھی۔
میان کیا جاتا ہے کہ خارجہ نام رہتے کا مقطع ان مقطعوں میں کا ایک ہے جو اسے مہدی نے عطا کیے منصور نے اسے داخلہ دیا تھا۔
میان کیا جاتا ہے کہ خارجہ نام رہتے کا مقطع ان مقطعوں میں کا ایک ہے جو اسے مہدی نے عطا کیے منصور نے اسے داخلہ دیا تھا۔
میان کیا جاتا ہے کہ خارجہ نام رہتے کا مقطع ان مقطعوں میں با بک بن بہرام بن با بک کی نہر ہے با بک بی نے وہ جا کہ ادا آباد کی تھی جس پر اب بسی بن علی کا
قروا تھے ہاور بینہ بھی اس نے بنوائی تھی۔فرصة جعفر وہ جاگیر ہیں جو ابوج عفر نے اپنے بینے کودی تھیں اور پر انا بل ایرانیوں کا ساختہ ہے۔
اور جعفر منصور کا گر جامیں قیام:

حمادالترکی کہتا ہے منصور دریائے دجلہ کے کنارے والے گرجامین فروش تھے بیجگہ اب خلد کے نام ہے مشہور ہے اس دن گرمی شدیدتھی۔ یہ ماتھ جا بیشا اپنے میں ایک شخص گرمی شدیدتھی۔ یہ ماتھ جا بیشا اپنے میں ایک شخص آیا جو پہرہ دار ہے گذر کر مقصورہ تک چلا آیا اور اب اس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی ہم نے منصور سے اس کے لیے اندر آنے کی اجازت دے دی۔

کی اجازت ماتکی اس وقت سلم بن الی سلم اس کے پاس تھا منصور نے اجازت دے دی۔

ابوجعفرمنصوري رواتكي كوفهه:

تصبحتے رہوامراءشام کوبھی انھوں نے اس مضمون کے خطالکھ دیئے اور کہا کہ جا ہے ایک ہی آ دمی روزانہ جیج سکو گرجیجو تا کہ جوآ دمی آ 'نس ان ہے میری خراسانی فوجوں کی کمک ہوسکے جباس کی اطلاع اس کذاب کو ہوگی اس کے حوصلے بہت ہو ہ 'نیں گے۔اس کے بعد ہی انھوں نے کوچ کا حکم دے دیا ہم سب نہایت شدیدگری میں روانہ ہوئے اور کونے آ گئے اس کے بعد جب تک محمد اور ابراہیم کی بغاوت فرونہ ہوگئی منصور نے کوفیہ نہ چھوڑ ااس کے بعدوہ کچر بغداد آ گئے۔

ا بوجعفر کے متعلق اس کے مصاحبین کی آراء:

ا بوجعفر کو بغدا دمیں پی خبر ملی کہ محمد بن عبداللہ نے مدینہ میں خروج کیا ہے وہ بغدا دسے کوفیدروانہ ہوئے'ا ثنائے راہ میں عثمان بن عمارہ بن حریم' اتحق بن مسلم انعقیلی اورعبداللہ بن الربیج المدانی نے ان کی طرف نظر کی بیلوگ ان کےمصاحبین خاص تتھےمنصور اس وقت اپنے گھوڑ ہے برسوارسفر کررہے تھے ان کے اعز ااورا قرباء ان کے گرد تھے ان کو دیکھے کرعثان نے کہا چونکہ اس عباس نے جال بازی' ہوشیاری' موقع شناسی کواپٹی زینت لباس بنایا ہے اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ محمد اور اس کے خاندان کواس معاملہ میں نا کا می ہوگی علاوہ بریں جنگ وجدل میں بھی جس کے لیے محمد تیار ہوا ہے 'منصورا بن جذل الطعان کے ان شعروں کا مصداق ہے:

فكم من غارة و رعيل حيل تداركها وقد حمى اللقاء

فسرد فمخيلها حتمى ثناهما باسمرما يرئ فيمه التواء

نَيْنَ عَبَابُ : " " " شديد جنگ بيس بهت سے حملوں اور رسالوں كے دستوں كااس نے ندارك كيا ہے اور اس كے سيدسالا ركواس نے گندم گون سید ھے نیزے کی ضرب سے مار بھگایا ہے'۔

ا کلی بن مسلم کہنے لگامیں نے منصور کو اچھی طرح جانبیا اور بر کھا ہے وہ سخت ترش رواور کڑوا ہے مضبوط وطاقتور ہے اس کے گردجواس کے اعزاء ہیں وہ ربیعہ بن مکدم کے ان شعروں کے مصداق ہیں:

سمالي فرسالٌ كان وجوههم مصابيح تبدو في الظلام زواهر

يقودهم كبيش احومصمئلة عبوس السرى قيد لوحته الهواجر

نَتِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ قیا دت ایک ایسا جفائش اورمضبوط بها درسر دار کرریا تھا جس کا چېره دوپېرکی لووک میں تھلس کریرشکن ہوریا تھا''۔

ابوجعفري كوفه مين آمد:

عبدالله بن الربيج تنمنے لگا جناب وہ نہایت کڑ واخشم آ گیں شیر نیستاں ہے جواینے مقابل کوآ نا فانا کھاڑ ڈالتا ہے اوراس کی جان نکال لیٹا ہے اور جنگ کے وقت تو اس کی حالت ابوسفیان بن الحارث کے اس شعر کی مصداق ہوتی ہے:

و ان لنا شيخا اذا لحرب شمرت يديهته الاقدام قبل التوافر

چلتے چلتے منصور قصرا بن ہمیر ہ آئے کوفہ میں اقامت اختیار کی اوریہاں سے اپنی فوجیں معاندین کے مقابل جمیجیں 'جنگ کے ختم کے بعدوہ پھر بغداد آ گئے اوراپ اس کی تغییر کمل کی۔

باب۲

# ابراہیم بن عبداللہ کاخروج

اس سال ابراہیم بن عبداللہ بن حسن نے جومحہ بن عبداللہ بن حسن کا بھائی تھا۔منصور کے خلاف بھرہ میں علم بغاوت نصب کیا منصور سے لڑااور مارا گیا۔

### ابراہیم بن عبداللہ کی مراجعت کوفہ:

جب ابوجعفر نے عبداللہ بن حسن کوگر فقار کرلیا تو اس واقعہ سے مجمد اور ابراہیم دونوں چو کئے ہو گئے اور عدن چلے گئے یہاں بھی ان کواپنے متعلق خوف دامن گیر ہواوہ سمندر کی راہ سندھ آ گئے یہاں کسی نے عمر و بن حفص کوان کا پہتہ دے دیا انھوں نے سندھ بھی چھوڑ ااور کونے آگئے اس وقت ابوجعفر کوفہ میں موجود تھے۔

### ابراہیم بن عبداللہ کی کوفہ میں روپوشی:

منہ بنت ابی المنہال کہتی ہے کہ ابر اہیم بی صبیعہ کے ایک خاندان حارث بن عیسیٰ کے مکان میں فروکش ہوا وہ دن کو باہر نہیں انگانا تھا اس کے ہمراہ اس کی ایک ام ولد بھی تھی میں جا کر اس سے با تیس کیا کرتی تھی' جب تک وہ خلا ہر نہیں ہوا ہم بینہیں جانتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں اس کے خلا ہر ہونے کے بعد میں اس کی ام ولد کے پاس آئی اور میں نے کہا کہ آپ ہی سے میں روز آ کر با تیس کرتی تھی اس نے کہا ہی آپ ہوں مسلسل پانچ سال سے ہم کو کہیں قر ارتصیب نہیں ہوا ہے بھی فارس مجھی کر مان مجھی جبال مجھی جبان میں اور بھی یمن میں قیام ہوا۔

### ابراهیم بن عبدالله کی روانگی بصره:

مظہر بن الحارث كہتا ہے بصرہ آنے كے ارادے ہے ہم كمہ ہے ابراہيم كے ہمراہ چلے ہم دس آدمی شے راستے كے كسى مقام سے ايك اعرابي ہمارے ساتھ ہوليا۔ ہم نے اس سے نام پوچھا اس نے فلال بن ابی مصا دالكھى بتايا يہ بھرہ كے قريب بينچنے تك برابر ہمارے ساتھ رہا' ایک دن اس نے مجھ ہے كہا تھے كہوكيا پہ ابراہيم بن عبداللہ بن حسن نہيں ہے ميں نے كہا' نہيں يہ تو شام كا باشندہ ہے جب ہم بھرہ ہے ایک رات كی مسافت پررہ گئے تو ابراہيم ہميں چھوڑ كر آگے بڑھ گيا اور اس كی دوسری صبح كو ہم لوگ بھرہ ميں داخل ہوئے۔

### ابراہیم بن عبدالله کی بقیرہ میں آمد:

ابو صفوان نفر بن قدید بن نفر بن سیار راوی ہے کہ ابتداء ۱۳۳۳ھ مین ابراہیم اس وقت بھر ہ آیا جب کہ حجاج کج سے فارغ ہو کراپنے اپنے وطن پلٹے۔ کی بن زیاد بن حسان النہنی اسے لے کر آیا تھاائی نے اس کا کراید دیااور اس کے ساتھ دوسری جانب محمل میں بیٹھا بنی لیٹ کے ایک مکان میں اسے اتارا ایک مجمی سندھی جاریے خرید کر اس کو دی کیجیٰ بن زیاد کے گھر میں اس جاریہ کے بطن ے ابراہیم کا یک لڑکا پیدا ہوا۔ میں خوداس بچے کے جنازے میں شریک تھا۔ یجیٰ بن زیاد نے اس کی نماز پڑھی تھی۔ ابراہیم بن عبداللہ کے متعلق ابوجعفر منصور کوا طلاع:

محد بن معروف اپنے باپ کی روایت بیان کرتا ہے کہ اس ہے تبل کا بیدواقعہ ہے کہ ابراہیم حیاروا تع شام میں قعق ع بن ضدید العبسی کی اول و کے پاس فروش ہوافضل بن صالح بن علی حاکم تنسرین نے ابوجعفر کواس کی اطلاع ایک جھوٹے ہے بر جواس نے اپنے مراسد کے بنچے شامل کر دیا تھا لکھ جبی اس اطلاع میں لکھا کہ ابراہیم یہاں آیا تھا میں نے اسے تلاش کیا مگر معلوم ہوا کہ وہ بھر ہ چل دیا ہے جب بید خط ابوجعفر کو موصول ہوا انہوں نے اس کا ابتدائی حصہ خود بڑھا مگر چونکہ اس میں کوئی پریشان کن خبران کو ضعی اسے بغیر پورے طور پر پڑھے داخل دفتر کر دیا البتہ جب دفتر پیشی انصوں نے وہ خط ابوایو ہا کہوریا فی کے حوالے کر دیا اس نے بھی اسے بغیر پورے طور پر پڑھے داخل دفتر کر دیا البتہ جب دفتر پیشی والے 'صوبہ داروں کے خطوط کا جواب دینے کے لیے آ مادہ ہوئے تو ابان بن صدقہ نے جواس وقت ابوایو ہا پیش کا رتھا فضل کے خط کو تا رتی دیا ہوں اس میں امیر المومنین کو اطلاع دیتا ہوں' اس نے اس کی نظر اس پر چہ پر بھی پڑی جب اس نے اس کا ابتدائی حصہ پڑھا جس میں تحریر تھا دو اپر جعفر نے دعو پڑھا جو دابوجعفر کے پاس گیا ابوجعفر نے دعو پڑھا دی کہ ابراہیم کی خبر کے لیے مجر تعین کرد سے جا کیں اور پہرے چوکیاں بھا دی جا کیں۔
دخل پڑھ کر تھم دیا کہ ابراہیم کی خبر کے لیے مجر تعین کرد سے جا کیں اور پہرے چوکیاں بھا دی جا کیں۔

خودابراہیم سے روایت ہے بچھے موصل میں سرکاری طلب نے اس قدر مضطر کر دیا کہ ایک مرتبہ ججھے ابوجعفر کے دسترخوان پر بیٹے کر پناہ لینا پڑی اس کا واقعہ ہے ہے کہ جب میں موصل پہنچا اتن تخق سے میری تلاش شروع کی گئی کہ میں پریشان ہوگیا زمین میرے قدموں کے پنچے سے نگی جاتی تھی میرے لیے کوئی مفر کی صورت باتی نہ رہی تھی ہر طرف میری گرفتاری کے لیے پہر سے اور چوکیاں متعین تھیں' عام لوگوں کو اب تیج کے کھانے کی دعوت دی گئی' میں بھی ان کے ساتھ سرکاری دسترخوان پر جا بیٹھا دوسروں کے ساتھ کھا کرنگل آیا اس اثناء میں تلاش ملتو کی ہوچکی تھی۔

۔ ابولایم الفضل بن وکین کہتا ہے کہ ایک شخص نے مطہر بن الحارث ہے کہا کہ ابراہیم کوفیہ سے گزراتھا اور میں کوفیہ میں اس وقت اس سے ملابھی تھا۔ یہن کراس نے کہا کہ نہیں وہ بہتی کوفہ نہیں آیا۔البتہ وہ پہلے موسل میں تھاویاں سے انبارآیا پھر بغداد پھر مداین اور شیل اور واسط آیا۔

### ابراہیم بن عبداللہ کے فوجی عہد بداروں کے نام خطوط:

نصر بن قدید بن نصر بیان کرتا ہے ابراہیم نے بہت سے شیعہ اہل بیت فوجی عہدہ داروں کے نام خط لکھے تھے انھوں نے جواب میں لکھا کہ آپ خروج کیا' بڑھتا ہوا وہ ابوجعفر کے جواب میں لکھا کہ آپ خروج کیا' بڑھتا ہوا وہ ابوجعفر کے جواب میں لکھا کہ آپ خروج کیا' بڑھتا ہوا وہ ابوجعفر کے بڑاؤ تک بہنچ گیا' جوان دنوں بغداد کے ایک گرجا میں فروش تھے انھوں نے بغداد کی داغ بیل ڈال دی تھی اور اس کی تعمیر کاعز م کرلیا تھا۔ ابوجعفر کے پاس ایک ایسا آئینہ تھا جس میں دیکھ کروہ اپنے دہمن اور دوست میں تمیز کر لیتے تھے۔ اس کے متعلق ایک شخص نے بیان کیا ہے کہ حسب دستورایک دن ابوجعفر نے آئینہ میں دیکھا کہنے لگے اے میتب بخدا! میں ابراہیم کوا پنے پڑاؤمیں دیکھر ہا ہوں روے زمین پراس سے زیادہ میرادشن اور کوئن نہیں ہے اب کم کیا کرتے ہو۔

### ابراتيم بن عبدالله اورسفيان العمى كى كفتكو:

عبداللہ بن محمد بن الیواب کہتا ہے کہ الیج عفر نے صراۃ کے پرانے بل بنانے کا تھم دیا بیاس کے دیکھنے کے لیے گئے وہاں ان
کی نظر ابراہیم پر پڑی ابراہیم پچھلے یاؤں بہت گیاا ژدھام میں ال کرایک غلہ فروش کے پاس آیااس کے پاس بناہ لی اس نے ابراہیم کو
اپنے ایک بالا خانے پر چڑھا دیا اور وہاں چھپا دیا۔ ابوجعفر نے اس کی تلاش میں بڑی جدوجہد کی اور ہر مکان پر ببرہ بھہ دیا گر
ابراہیم چپ چپاپ ایے مسکن میں چھپا بیٹھار ہااگر چہ ابوجعفر نے اس کی تلاش میں اپنی انتہائی کوشش صرف کردی گراہے اس کا بہتہ نہ
چپا۔ اس وقت سفیان العمی اس کے پاس تھا اس نے ابراہیم سے کہا کہ کب تک اس طرح چپ کر ہیٹھو گے پچھ نہ پچھ تو کرنا چاہیے
چپا۔ اس مقدرہ بی کیوں نہ ہوا براہیم نے کہا کہ جوتمہاری سمجھ میں آئے کرو۔

### سفیان انعمی کی ابوجعفر منصور سے ملا قات:

سفیان رئیج کے پاس آیا اورامیر الموشین سے ملنے کی اجازت چاہی اس نے پوچھاتم کون ہوسفیان نے ابنانا مہتا ویار تیج نے
اسے ابوجعفر کے سامنے پیش کر دیا اس پرنظر پڑتے ہی انہوں نے اسے خوب گالیاں دیں سفیان نے کہا میں آپ کے اس عمّاب کا
مستحق ہوں گر اب تو میں آپ کی خدمت میں معافی کا خواست گار ہو کر آیا ہوں اور اپنے کیے پرنادم اور تائب ہوں اگر آپ میر کی
درخواست قبول کرلیس تو میں آپ کو الی بات بتاؤں جسے آپ دل سے چاہتے ہیں ابوجعفر نے پوچھاوہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں
ابر اہیم بن عبداللہ کو آپ کے پاس لیے آتا ہوں میں نے اسے اور اس کے خاندان والوں کو اچھی طرح پر کھالیا ہے وہ کا میا ب نہیں ہو
سکتے اگر میں ایسا کروں تو اس کا آپ جھے کیا صلہ دین گے۔ ابوجعفر نے پوچھا ابرا ہیم کہاں ہے اس نے کہا غالبا اب وہ بغداد پہنے گیا
ہوگا یا عنقریب پہنچ جائے گا میں اسے عبدی میں خالد بن نہیک کے مکان میں چھوڑ کر آیا ہوں 'آپ میرے لیے' میرے ایک غلام کے
لیے اور ایک فوجی افسر کے لیے پروانہ را ہداری لکھ دیجے اور میرے لیے ڈاک کے گھوڑ وں پرسفر کرنے کا تھم دے دیجے۔
سفیان الحمی کے لیے پروانہ را ہداری۔

ایک خلام کے لیے پرواندراہداری لکھ دیجے ٹی اے آپ کے پاس لیے آتا ہوں ابوجھ فرنے ہر اندراہداری لکھ کراہ دیے۔ میر اونوج ایک خلام کے لیے پرواندراہداری لکھ دیجے ٹی اے آپ کے پاس لیے آتا ہوں ابوجھ فرنے پرواندراہداری لکھ کراہ دے دیانوج اس کے ساتھ کردی نیز ایک ہزار دینار بھی دیئے کہا کہ اے اپنی ضروریات زندگی میں صرف کروسفیان نے کہا کہ مجھے اس ساری رقم کی ضرورت نہیں ہے اس نے اس میں سے صرف تین سودینار لے لیے وہ اس قم کو لے کرابراہیم کے پاس آیا جوایک کو گھری میں مقیم تھا اس نے پشینہ کا ایک کرتہ پہن رکھا تھا اور ایک محمامہ باند نھے تھا۔

#### ابراجيم بن عبدالله كافرار:

ریکھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس وقت تک غلاموں کی قبا پہنے تھا۔ سفیان نے اسے آ واز دی کہ کھڑ اہووہ کا نبتا ہوا کھڑ اہوااب رہائی بیاس پر حکومت جنانے لگا اس طرح وہ مدائن آیا بل کے افسر نے ان کوعبور سے روکا سفیان نے پروانہ راہداری اس کے حوالے کر دیا اس نے پوچھا کہ تمہارا غلام کہاں ہے سفیان نے کہا ہیہ جب بل کے افسر نے غور سے اس غلام کے چبرے کو دیکھا تو کہنے لگا بخدا! ریغلام نہیں ہے بیضر ورابراہیم بن عبداللہ بن حسن ہے اچھا جاؤ میں تم کوئیس روکنا' اس نے ان دونوں کوچھوڑ دیا۔ ابراہیم بھاگ گیا۔

# سفیان العمی کی رو پوشی:

ایک روایت میبھی ہے کہ مید دونوں ڈاک کے گھوڑوں پرسوار ہو کرعبری آئے وہاں سے کشی میں سوار ہو کر بھرہ آگئے اور روپیش ہوگئے۔ میبھی ہیان کیا گیا ہے کہ دہ ہالوجعفر کے پاس سے نگل کر بھرہ آگیا اورا کیا ایسے مکان میں جس کے دو دروازے تھے سپاہیوں سے آ کر ماتا 'وس کوا لیک دروازے پر بٹھا تا اور کہتا کہ جب تک میں اندر سے نہ آؤں تم یہاں سے نہ جانا اور خود دوسر نے دروازے سے نکل جو تااسی طرح اس نے اس فوج کو جو ابوجعفر نے اس کے ساتھ کر دی تھی متفرق کر دیا اور جب تنہارہ گیا تو اب وہ روپیش ہوگیا' سفیان بن معاویہ کواس کی خبر پینچی اس نے ان سرکاری سپاہیوں کواپنے پاس بلالیا' اب اس نے عمی کو تلاش کرایا مگراس کا پید نہ لگ سکا۔

ابن عائشہاہے باپ کی روایت نقل کرتا ہے کہ اصل میں عمر و بن شداد نے ابراہیم کے لیے یہ جال نکالی تھی اوراس طرح اس نے ان دونوں کوابوجعفر سے بچادیا۔

#### عمرو بن شدا دیرعتاب:

عمرو بن شداوا ہے باپ کی روایت بیان کرتا ہے روپوشی کی حالت میں ابراہیم میرے پاس مدائن آیا میں نے اسے اپنے ایک مکان میں د جلہ کے کنارے واقع تھا اتار دیا' کسی فخص نے عامل مدائن سے اس واقعہ کی بنا پر میری شکایت کر دی' اس نے سو کوڑ ہے میرے لگوائے مگر میں نے ابراہیم سے آ کر سارا ما جرابیان کیا اسے سن کر ابراہیم بھرہ کی سمت چل دیا۔ جب وہ شام سے بھرہ جارہا تھا تو عبدالرجیم بن صفوان اس کے پاس گیا اور ہمر کا ب ہوگیا' ناصر گذار کرواپس آیا۔ ایک دیکھنے والے نے آ کر بیان کیا کہ بیس نے عبدالرجیم کوایش خص کے ساتھ جاتے دیکھا ہے جو با نکا معلوم ہوتا تھا مشجر کی از ارپہنے تھا ہاتھ میں جلا ہت کی کمان تھی جس کہ میں نے وہ تیرا ندازی کر رہا تھا۔ جب عبدالرجیم واپس آیا تو اس سے اس کے متعلق سوال کیا گیا کہ بیکون خص تھا۔ اس نے اپنی لاعلی ظامر کی' روپوشی کی حالت میں ابراہیم اسی تم کالباس پین کر جیس بدلتا رہا۔

### ابرا بيم بن عبدالله كي دعوت بيعت:

نصر بن قدید کہتا ہے کہ بغدا د سے بلیث کر ابراہیم بنی کندہ میں ابوفز دہ کے پاس فروٹش ہوا' خود چھپار ہا یہاں اس نے خروج کے لیےلوگوں کواپنے سفراء کے ذریعید دعوت دینی شروع کی ۔

### ابراجيم بن عبدالله كي جزيره مين تلاش:

عبدالله بن الحن بن حبیب این باپ کی روایت بیان کرتا ہے کہ شہرا ہواز کی ایک ست میں ابرا بیم دریائے دجیل کے کنارے میرے پاس مقیم تھا' اور محمد بن الحصین اس کی تلاش کرر ہا تھا ایک دن اس نے کہا کہ امیر المونین نے مجھے لکھا ہے کہ نجومیوں نے ان کو بتایا ہے کہ ابرا ہیم امواز میں دودریاؤں کے درمیان ایک جزیرہ میں مقیم ہے۔

میں نے اس جزیرہ کو بینی وہ جزیرہ جوشاہ جر داور دجیل کے درمیان واقع ہے چھان مارا مگر وہاں تو اس کا پنة نہ لگا اب میرا ارا دہ ہے کہ میں کل شہر میں اسے تلاش کروں کیونکہ ممکن ہے کہ جزیرے سے امیر المومنین کی مراد وہ جگہ ہو جو دجیل اور مرقان کے درمیان ہوئمیں نے ابراہیم سے جاکر کہہ دیا کہ کل اس مقام میں تم کو تلاش کیا جائے گامیں نے بقیہ دن ای کے ساتھ گذارا رات

فضل بن عبدالرحیم بن سلیمان بن علی کہتا ہے کہ ابوجعفر کہنے لگا کہ بصرہ کے بیابا نوں کی وجہ سے جہاں ابراہیم نے پناہ لی ہے اس پر قابو پا نامیر ہے لیے بہتے تھن ہو گیا ہے۔

### ابرا ہیم بن عبداللہ کی نصر بن اسحٰق کو دعوت بیعت:

محمہ بن مسعر بن العلاء راوی ہے بھر ہ آ کر ابراہیم نے دعوت شروع کی موٹی بن عمر بن موٹی بن عبداللہ بن خازم نے سب
سے پہلے لبیک کہا وہ پوشیدہ طور پر ابراہیم کو نفر بن آخق کے پاس لا یا اور اس سے اس کی یوں تقریب ملا قات کی کہ بیابراہیم کا سفیر
ہے ابراہیم نے اس سے نفتگو کی اور خروج کی دعوت دی نفر نے اس سے کہا چونکہ میر بے دادا عبداللہ بن خازم اور اس کے دادا علی بن
ابی طالب رہی گئی میں مخالفت تھی اس وجہ سے بھلا میں کیونکر تمہار سے صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرسکتا ہوں 'ابراہیم نے اس سے کہا کہ
گڑے ہوئے مردوں کو دوبارہ اکھاڑنے سے کیا فائدہ بیدین کا معاملہ ہے گذشتہ واقعات کا خیال نہ کرو میں تم کوخق کی دعوت دیتا
ہوں۔نفر نے کہا معاف کیجے گا بیہ بات تو میں نے محض بڈا قا کہی تھی اس کا خیال نہ کرنا حقیقت بیہ ہے کہ ان گزشتہ واقعات کی بنا پر میں
تہمار سے صاحب کی نفرت سے بازنہیں رہتا ہوں بلکہ ش لڑائی کو نہ اچھا بھوں اور نہاڑ نا جا ہتا ہوں۔

اس گفتگو کے بعدابراہیم تو پلٹ آیا مگرموی وہیں تھہر گیا موی نے اس سے کہا کہ بخدا بیخودابراہیم تھا جوتم سے گفتگو کررہا تھا نصر کہنے لگاتم نے بہت براکیا کہ یہ بات مجھ سے چھپائی اگرتم مجھے بنادیتے تو میں ان سے اس تیم کی گفتگو ہرگز نہ کرتا جو میں نے کی۔ ابراہیم بن عبداللہ کی بیعت:

تصربن قدید کہتا ہے ابراہیم نے عوام کو دعوت دینا شروع کی 'یہ ابوفروہ کے مکان میں فروکش تھاسب سے پہلے نمیلہ بن مرہ' عفواللّٰہ بن سفیان' عبدالواحد بن زیاد' عمر بن سلمہ ابہجی اور عبیداللّٰہ بن کچیٰ بن حسین الرقاشی نے اس کی بیعت کی انھوں نے سب کوابراہیم کی حمایت پر ابھاراان کے بعد عرب کے بعض اور بہا دروں نے جن میں مغیرہ بن الفزع اور اس ایسے اور جواں مرد تھے اس کی دعوت کوقبول کیا 'بعض راویوں کا خیال ہے کہ چار ہزار آ دمیوں کے نام اس کے دیوان میں لکھے گئے اور اب اس کی تحریک علانیہ شروع ہوئی لوگوں نے اہر اہیم سے کہا کہ مناسب سے کہ آپ بھرہ کے وسط میں نقل مکان کریں کیونکہ دہاں سب لوگ بآسانی آپ کے پاس آسکیں گئے اہر اہیم ابوفروہ کے مکان سے نتقل ہوکر اب بن سلیم کے موٹی ابومردان کے مکان میں جواہل نیسابور میں سے تھا آگرا قامت گزیں ہوا۔

یونس بن نجدہ کہتا ہے کہ ابراہیم بن راسب میں عبدالرحمٰن بن حرب کا مہمان تھا یہاں سے اس نے اپنے طرف داروں کی ایک جماعت کے ساتھ جس میں عفواللہ بن سفیان' برو بن لبید البیشکر ی' مضا تعلی 'طہوی' مغیرہ بن الفزع' نمیرہ بن مرہ اور یجیٰ بن عمر والہما نی متھ خروج کیا یہ بن عقیل کی گڑھی ہے گزرتے ہوئے طفاوہ آئے وہاں سے کرزم اور نافع اہلیس کے مکانات سے گزرتے ہوئے بنی یشکر کے مقبرہ میں ابوم وان کے مکان میں آئے۔

### محد بن عبدالله كاابراجيم بن عبدالله كام خط:

عفواللد بن سفیان کہتا ہے ہیں ایک دن ابراہیم سے طف آیا وہ پریشان خوف زدہ بیٹھا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ میر سے بھائی
کا خط آیا ہے اس میں انھوں نے اپنے خروج کی اطلاع دی ہے اور میر سے خروج کی تحریک ہے اور اس کے بعد دیر تک سر نیچا کیے
ممگین صورت بنائے سوچتا رہا میں بیہ کہ کر کہ بیہ بالکل معمولی بات ہے اسے تسلی دیتا رہا میں نے کہا کہ اب آپ کو کیا فکر ہے آپ کا معاملہ کمل ہو چکا ہے مضاء طہوی مغیرہ میں اور بہت سے ممائد آپ کے ساتھ ہیں ہم رات کو جیل خانہ پر دھا واکر دیں مجے ہے کو ایک عالم آپ کے ہمراہ ہوگا میں کراسے اطمینان ہوگیا۔

### جعفر بن منظله كاابوجعفر منصور كومشوره:

محمد کے ظاہر ہونے کے بعد ابوجعفر نے جعفر بن حظلۃ البہرائی کو جو بیڑا اصائب الرائے اور تجربہ کار مد برتھا بلایا اور کہا کہ محمد کہ مین مشورہ دو کہ اس موقع پر بیں کیا کروں اس نے کہا جس قدر ممکن ہوکیٹر تعداد میں اپنی فوجیس بھرہ بھیج دو ابوجعفر نے کہا چھا ہے م مشورہ دو کہ اس موقع پر بیں کیا کروں اس نے کہا جس قدر ممکن ہوکیٹر تعداد میں اپنی فوجیس بھرہ آئی اس ابوجعفر نے کہا جھے اس بات کا خوف تھا بہتر ہے ہے کہ فوراً اس کے مقابلہ کے لیے فوجیس روانہ کروا ابوجعفر نے پوچھا کس بنا پرتم کو بیضد شہ پیدا ہوا تھا اس نے کہا اس لیے کہ محمد نے مدینہ بین خروج کیا تھا چونکہ اہل مدینہ ایسے پچھلوار کے دھنی نہیں ہیں کہ وہ اپنی شان وشرافت پیدا ہوا تھا اس نے کہا اس لیے کہ مطابق لڑسکیں اب رہے اہل کوفیدہ آپ کے زیر قدم ہیں وہ آپ کے خلاف خروج کرنے کی جرائت نہ کریں گئال شام وہ آپ کے مطابق لڑسکیں اب رہے اہل کوفیدہ آپ کے زیر قدم ہیں وہ آپ کے خلاف خروج کرنے کی جرائت نہ کریں گئال شام جعفر نے فقیل کے دونو ی بیڈں کو جو بنی طے کان لوگوں ہیں سے تھے جنھوں نے خراسان میں بودو باش اختیار کرلی تھی اور مشہور جعفر نے فقیل کے دونو ی بیڈں کو جو بنی طے کان لوگوں ہیں سے تھے جنھوں نے خراسان میں بودو باش اختیار کرلی تھی اور مشہور سے مطال رہے بھر ہرور انہ کیا اس وقت سفیان بن معاویہ بھرہ کا عامل تھا اس نے ان دونوں کے قیام کا انتظام کردیا۔

بديل بن يكي كي ابواز فوج بيمجنے كى تجوير:

یجیٰ بن بدیل بن یجیٰ بن بدیل راوی ہے کہ محمد کے ظاہر ہونے کے بعد ابوجعفر نے ابوا یوب اور عبد الملک بن حمید سے پوچھا کیا تم کسی ایسے ہوشیار صاحب الرائے کو جانتے ہوجس سے ہم مشورہ کرسکیں انھوں نے کہا بدیل بن یجی کوفہ میں موجود ہے ابوالعباس بھی اس سےمشور ہ لیتے تھے آپ ان کو ہلا لیجیے۔ابوجعفرنے اسے بلا بھیجااور کہا کہ محمد نے مدینہ میں خروج کیا ہے کیامشورہ دیتے ہواس نے کہا ہواز کواپنی فوجوں سے بھرد و ابوجعفر کہنے لگے کہاس کا کیا مطلب ہے؟ محمد نے تو مدینہ میں خروج کیا ہے اس نے کہا میں اس بات کو جانتا ہوں گریا در کھوا ہواز اس کا درواز ہ ہے جس ہے وہ درآ نمیں گےابوجعفر نے کہا بہتر ہے تمہاری رائے برعمل

جب ابراہیم بصرہ آ رہاتھا تو اب پھرابوجعفرنے بدیل کو بلا کرمشور ہالیا اسنے کہا جہاں تک جلدممکن ہواس کےخلاف فوجیس روانه کرواورا ہواز ہےاہے مددنہ چینجنے دو۔

#### مجمد بن حفص کا بیان:

محمد بن حفص الدمشقی (مولی قریش) بیان کرتا ہے محمد کے ظاہر ہونے کے بعد ابوجعفر نے اہل شام کے ایک سن رسیدہ صاحب رائے اورتجر بہ کارشیخ کومشورہ کے لیے بلایااس نے کہا فوراً جار ہزار با قاعدہ شامی فوج بھر ہمیج دو۔ابوجعفر نے اس مشورہ پر کوئی اعتنانہیں کی کہنے گئے کہ بڑھا منصیا گیا ہے اس کے بعد جب ابراہیم بھرہ آیا تو پھرانھوں نے اس بڑھے کوطلب کیا اور کہا کہ بھرے میں ابراہیم نے خروج کر دیاہے اس نے کہا کہ شام کی فوج بھر ہمجبوا دوا ابوجعفر کہنے لگے کہاس کام کوکون انجام دےاس نے کہا کہتم اپنے شام کےصوبہ دارکو حکم بھیجو کہ وہ روز اندوس سیاہی ڈاک کے ذریعی تمہارے پاس روانہ کرتارہے۔ ابوجعفرنے اس کے لیے شام ککو بھیجا' عمر بن حفص کہتا ہے کہ مجھے بیسارا واقعہ خوب یا د ہے کیونکہ اس ز مانے میں میرے باپ فوج کوعطاتقسیم کرتے تھے کیونکہ وہ رات کونشیم ہوتی تھی اس وجہ ہے میں چراغ لے کر کھڑار ہتا تھا' اس وقت میں بالکل نو جوان تھا۔

### شامی فوج کی روانگی کوفہ:

سلم بن فرقد كہتا ہے كہ جب جعفر بن خطله نے ابوجعفر كوشام سے فوج بلانے كامشوره ديا تواب شام كى فوجيس چھوٹى جھوٹى جماعتوں میں بے دریےان کے پاس آنے لگیں اہل کوفہ پررعب قائم رکھنے کے لیے انھوں نے بیرکیا کہ جب اہل شام پران کی چها وَنی میں رات طاری ہوتی تھی وہ ان کو تھم دیتے تھے کہ شام کا عام راستہ جھوڑ کر پھرتھوڑی دور تک شام کی سمت چلے جاؤاور وہاں ہے دوسری صبح کوشا ہراہ عام ہے کوفیہ آؤاس ترکیب ہے اہل کوفیہ کو بالکل یقین تھا کہ پیٹی فوج ہے جو آج ہی وار دہوئی ہے۔

#### محد بن يزيد كي بصره مين آمد:

عبدالحمیدابوالعباس کا ایک خادم بیان کرتا ہے کہ محمد بن بزیدابوجعفر کا ایک سپہ سالا رتھااس کے پاس شہری کمیت گھوڑتھا جب ہم کو فے میں تھے ہم نے اسے بار ہااس گھوڑے پر سوارا ہے یاس سے گزرتے دیکھا تھا۔اس شہسوار کا سر گھوڑے کے سرے ل جاتا تھاا بوجعفرنے اسے بصرہ بھیج دیا تھا بیابراہیم کے خروج تک بصرے میں متعین تھا پھرابراہیم نے اسے پکڑ کر قبید کر دیا۔ مجالىد ومحمد كى زوانگى بصره:

سعید بن نوح بن مجالدانضبعی کہتا ہے کہ ابوجعفر نے پر بید بن عمران کے بیٹوں مجالد اور تھر کو جوا نبیورو کے باشندے اور فو جی افسر تھے بھرہ روانہ کیا' مجالد محمد سے پہلے بھرہ آ گیا محمد اس رات بھرہ پہنچا جس رات کہ ابراہیم نے خروج کیا تھا سفیان نے ان دونول کواپنے پاس رو کے رکھااور پھراپنے ہی پاس دارالا مارۃ میں قید کردیا۔ابراہیم کے ظاہر ہونے کے بعد پھراس نے ان دونوں کو کپڑ کران کے بیڑیاں ڈلوادیں ابوجعفرنے ان کے ہمراہ عبدالقیس کاایک فوجی سردار معمرنا م بھی بھیجا تھا۔

مجالد بن بزیدانضبی ابوجعفر کی طرف سے پندرہ سوسوار اور پانچ سوپیدل کے ہمراہ سفیان کے پاس آیا تھا۔

### ابوجعفر منصور كوكوفه مين قيام كامشوره:

ابرائیم کے بارے میں ابوجعفر نے مثورہ لیالوگوں نے کہا کہ اہل کوفہ اس کے شیعہ ہیں اور کوفہ کی حالت ایک دیگ ایسی ہے جوفور آجوش زن ہو جاتی ہے آپ اس کا طباق ہیں کہ اگر وہ اس کے منہ پر رکھ دیا جائے تو اس کا جوش فر د ہو جائے اس لیے آپ خود کوفہ چل کروہاں مشتقل اقامت اختیار کریں' ابوجعفر نے اس مشورہ پڑمل کیا۔

#### كوفيه مين كرفيوكا نفاذ:

محد بن سلیمان کا مولی مسلم الخصی بیان کرتا ہے کہ ابراہیم کے ہنگامہ کے وقت میری عمر دس سال سے زیادہ تھی میں اس وقت ابوجعفری خدمت میں تھا انھوں نے ہم سب کوخاص کو فہ میں ہا شمیہ میں اتا را اورخوداس کی پشت پر رصا فہ میں فروکش ہوئے اس وقت اس کی تمام چھا و نی میں کل پندرہ سوفوج تھی مسیّب بن زبیراس کے محافظ دستہ کا سردار تھا اس فوج کو بھی یا نچ یا نچ سوکے تین حصوں میں تقسیم کردیا گیا مسیّب ہر شب سارے کوفہ کا گشت کرتا تھا اور بیعام منا دی کردی گئی تھی کہ عشاء کے بعد جو تحف چاتا پھرتا ملے گا اسے پوئر کرمنا سب سزادی جائے گئی چنا نچ عشاء کے بعد میں نہ برات بھراپ پیاس رکھتا ہے کوارٹ تھا اور بیعا کی تواسے چھوڑد یتا ورنہ قید کردیا۔

باس رکھتا ہے کواس سے بازیرس کرتا اگر اطمینان بخش صفائی ملتی تواسے چھوڑد یتا ورنہ قید کردیا۔

سياه لباس يبننے كاحكم:

#### مشنته کو فیوں کافتل:

عباس بن سلم قطبہ کا مولی رادی ہے امیر الموشین ابوجعفر کوابراہیم کی طرف میلان کا جس کوفہ والے پرشبہ ہوتا وہ میرے باپ سلم کواس کی گرفناری کا تھم دیتے ہے رات کے آئے تک خاموش رہتا۔ جب رات انچھی طرخ تاریک ہوجاتی اورخواب کی وجہ سے شہر میں ساٹا چھا جاتا ہے چکچے ہے اس مشتبہ محض کے مکان پر جاتا اور سیڑھی لگا کرا جاتک گھر میں کو دیڑتا اسے باہر لا تاقل کر دیتا اور اس کی مہر پر قبضہ کر لیتا اس واقعہ کی بنا پر مجمد بن ابی العباس کا مولی جمیل عباس بن سلم سے کہا کرتا تھا کہ اگر تیرے باپ نے اپنے ورشد میں تیرے لیےان متنولوں کی صرف مہریں چھوڑی بیں تب بھی اس کے تمام بیٹوں میں تو ہی سب سے زیادہ دولت مند ہوگا۔
سلیمان بن مجالد کی ابوجعفر کو اہل کوفہ کے متعلق اطلاع:

سلیمان بن مجالد کا حاجب مسلم بن فرقد بیان کرتا ہے کہ کوفہ میں میراا یک دوست تھاا یک دن اس نے محمد ہے آ کرکہا کہ اہل کوفہ میں میراا یک دوست تھاا یک دن اس نے محمد ہے آ کرکہا کہ اہل کوفہ تمہارے آ قا پرا چا تک حملہ کر کے اسے قبل کر دوئ میں ایر ممکن ہوتو تم اپنے اہل کوکسی محفوظ مقام پر منتقل کر دوئ میں نے سلیمان بن مجالد سے آ کر بیخبر سنائی اس نے ابوجعفر کواطلاع دی اس زمانے میں کوفہ کا ایک صراف ابن مقرون نام ابوجعفر کا جاسوں تھا' ابوجعفر نے اسے طلب کیا اور کہا کہ اہل کوفہ تیاری کر رہے ہیں اور تم نے اب تک مجھے اس کی اطلاع نہیں دی' اس نے کہا

امیرالمومنین بیخبر بالکل غلط ہے میں ان کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ ابوجعفر نے اس کی بات پریقین کیا اور اہل کوفہ سے مطمئن ہو گیا۔ بصر ہے کی ناکہ بندی:

ابوجعفری طرف سے فلاں بن معقل الخراسانی کواس لیے قادسیہ پر شعین کیا گیا تھا کہ یہ کی کوفہ والے کوابراہیم کے پاس نہ جانے و سے اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ چونکہ بھرے کے راستہ پر بہرے شعین تھے اس لیے لوگ بیر نے گئے تھے کہ پہلے کوفہ سے قادسیہ آتے وہاں سے غدیب اور وادی السباع ہوتے ہوئے بائیں جانب صحرا کاراستہ اختیار کر کے بھر ہ آج ایک مرتبہ کوفہ کے بارہ آدی اس غرض سے روانہ ہوئے جب بیدوادی السباع پنچے وہاں ان کو بنی اسلکا ایک مولی بکرنام شراف کا جو واقصہ سے دومیل در سے واقع ہے رہنے والا اور مسجد موالی کے اہالی سے تھا' ملا۔ اس نے ابن معقل کو جاکراس کی خبر کر دی اس نے ان کا تع قب کیا قادسیہ سے چارفرسخ در سے مقام خفان بران کو پکڑلیا اور سب کوتل کر دیا۔

ابراہیم بن سلم کہتا ہے کہ فرافضۃ الحجلی نے اچا تک طور پر کوفہ پر دھاوا کرنا چاہاتھا مگر ابوجعفر کی موجودگی ہے اس کی جرائت فہ ہوسکی ۔اور ابن ماغرالاسدی خفیہ طور پر ابراہیم کے لیے بیعت کرتا پھرتا تھا۔ شجار کا قبل:

غروان پہلے قعقاع بن ضرار کی اولا دکا غلام تھا پھرا سے ابوجعفر نے خرید لیا تھا ایک دن اس نے ان سے کہا کہ یہ کشتیاں جو موصل سے آرہی ہیں ان ہیں سفید نشان والے ہیں اور یہ ابراہیم کے پاس جارہ ہیں ابوجعفر نے فوج کی ایک جماعت اس کے ساتھ کردی 'موصل اور بغداد کے درمیان مقام ہاجمشا پراس نے انھیں جالیا اور سب کوتل کر دیا۔ یہ مسافر تا جر تھے جن میں بعض بڑے عابد وزاہد اور دوسر سے برگزیدہ اصحاب بھی تھے ان میں ایک شخص ابوالعرفان شعب السمان کی اولا دہیں تھا اور وہ کہنے لگا اے غروان کیا تم مجھ کوئیس پہچانتے 'میں تو ابوالعرفان تمہارا ہمسا یہ ہوں ہیں تو آٹا لے کر آیا تھا وہ میں نے اس جماعت کے ہاتھ فروخت کیا ہے مگر غروان نے کسی کی بچھ نہنی بلا استثناء 'سب کو تہ تینے کر دیا اور ان کے سروں کو کوفہ بھیج دیا جہاں وہ شہیر کے لیے اسخی الارزی اور عیسیٰ بن موکیٰ کے مکان کے درمیان مدینہ ابن مہیر ہ تک منظر عام پرسولی پر لئکا دیئے گئے ابوا حمد عبدائلہ بن راشد کہتا ہے کہ میں نے ان سروں کو کوئی کے تھوؤں پر نصب دیکھا۔

#### حرب الراوندي كي كارگزاري:

کمھاروں کی ایک جماعت راوی ہے کہ ہم موصل میں مقیم تھے وہاں حرب الراوندی دو ہزار فوج کے ساتھ ان خارجیوں کی سرکو بی کے لیے جنھوں نے جزیرے میں سراٹھایا تھا چھاؤٹی ڈالے پڑا تھا استے میں ابوجعفر کا تھکم اسے ملاکہ تم میرے پاس واپس آجاؤ سے موصل سے روانہ ہوا جب سے باحمشا پہنچا تو اس مقام کے باشندوں نے اس سے تعرض کیا اور کہنے گئے کہ ابراہیم کے خلاف ابوجعفر کی مدد کے لیے ہم تم کو یہاں سے آگے نہ بڑھنے دیں گے اس نے کہا کہ تم میہ کیا کر رہے ہو میں تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا میں تو مسافر ہوں میرا پیچھا چھوڑ دو مجھے جانے دو مگر ان لوگوں نے نہ مانا اور کہا کہ ہم ہرگز ہرگز تم کو آگے نہ بڑھنے دیں گئے ہو ہر الراوندی ان سے لڑپڑا اور ان کا بالکل قلع قمع کر دیا پانچ سوسر لے کر ابوجعفر کی خدمت میں حاضر ہوا ساری روئد اوسائی ابوجعفر کہنے بثارت ہو یہ ہماری پہلی فتح ہے۔

### د قیف بن راشد کی روانگی مصر:

بنی یزید بن حاتم کا مولی دقیف بن راشد نے ابراہیم کے خروج سے ایک رات پہلے سفیان بن معاویہ سے آ کرکہا کہ آپ سواروں کومیر سے ساتھ کیچیے میں ابراہیم کو یا زندہ پکڑ کر آپ کے پاس لیے آتا ہوں یااس کا سرنے آؤں گا'سفیان نے کہا کیا تجھے اور کوئی کا منہیں تجھے اس میں دخل دینے سے کیا تو اپنا کام کر' دقیف اسی رات عراق سے روانہ ہوکر یزید بن حاتم کے پاس آگیا جومصر میں تھا۔

### جابر بن حماد کی سفیان سے شکایت:

جابر بن حماد سفیان کا کوتو ال کہتا ہے کہ ابراجیم کے خروج سے ایک دن پہلے میں نے سفیان کواطلاع دی تھی کہ میں جب بنی مطکر کے مقبرہ سے گزر رہاتھا تو وہاں لوگوں نے مجھ پر آ واز ہے کے اور پھر مارے سفیان کہنے لگا کیا اس کے سوا اور کوئی راستہ تمہارے لیے نہ تھا۔

### سفیان بن معاویه اور ابوجعفر منصور:

عاقب ٔ سفیان کی کوتوالی کے سپاہیوں کا ایک افسر ابراہیم کے خروج سے ایک دن پہلے اتوار کے دن بنی یشکر کے مقبرہ سے گذراو ہاں لوگوں نے اس سے کہا کہ بیابراہیم موجود ہے اور خروج کی تیاری کرر ہاہے گراس نے اس خبر پرکوئی توجہ نہ کی اوراپی راہ لی۔

ابوعمر والحوضي كہتاہے كہ جب سفيان محصور ہو گيا تو ابراہيم كے ساتھيوں نے اسے پكار ناشر وع كيا كەمخز وميوں كے مكان ميں تم نے جو بيعت كي تقى اسے يا دكرو۔

ابراہیم کے آل ہونے کے بعد سفیان ایک شتی میں گزرر ہاتھا اس وقت ابوجعفرا پے قصر پر برآ مد تھا ہے و کیھ کر کہنے لگے میہ سفیان معلوم ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا بجا ہے کہنے گئے بڑے تعجب کی بات ہے کہ بیر را مزادہ اس طرح میرے قابو سے نکل جائے۔ اس پر سفیان نے ابراہیم کے ایک سردار سے کہا کہتم میرے پاس تھم روکیونکہ تمہارے سوا ہمارے دوسرے ساتھی اس معاملہ سے آگاہ مہیں جیں۔ جومیرے اور ابراہیم کے درمیان پیش آیا ہے۔

# سفيان بن معاويه كي ابراهيم بن عبدالله مي چشم يوشي:

نصر بن فرقد کہتا ہے باوجود یکہ کرزم السد وی ضیح وشام ابراہیم اوراس کے پاس آنے والوں کی اطلاع سفیان سے کرتار ہتا تھا گرسفیان نے اس کےخلاف قطعاً کوئی کارروائی ٹبیس کی اور نہاس کی تحقیق تفتیش کی بیان کیا جاتا ہے کہ سفیان بن معاویہ جوان دنوں منصور کی جانب سے بھرے کا عامل تھا ابراہیم بن عبداللہ سے ل گیا تھا۔اوراس وجہ سے وہ اپنے آتا کا وفا داروخیرخواہ نہیں رہا تھا۔

ابراہیم کے بھرہ آنے کے دفت میں ارباب سیر کا اختلاف ہے بعض نے بیکہا ہے کہ وہ کیم رمضان ۱۳۵ھے کوبھرہ آیا۔ ابراہیم بن عبداللہ کی جماعت:

تحمد بن عمر کہتا ہے جب جمہ بن عبداللہ بن حسن نے ظاہر ہو کرمدیتے اور کے پر قبضہ کرلیا اور لوگوں نے اسے خلیفہ تسلیم کرلیا اس

نے اپنے بھائی ابراہیم بن عبدالقد کو بھرہ بھیجا ابراہیم کم رمضان ۱۳۵ ہے کو بھرہ میں داخل ہوا اوراس پر قابض ہوگی بھرہ میں اس نے سفید لباس اختیار کیا اس کے ساتھ اہل بھرہ نے بھی سفید لباس پہنا جن اصحاب نے اس کی تا سکی میں خروج کیا تھا ان میں عیسی بن بونس معاذ بن معاذ بن معاذ عباد بن القوام اسمحق بن بوسف الارزق معاویہ بن بشام اور علاء فقہا کی ایک جماعت تھی سے رمضان اور شوال بھرہ بی میں رہا جب اسے اپنے بھائی محمد بن عبداللہ کے مارے جانے کی خبر معلوم ہوئی تو اب اس نے ابوجعفر کے مقابلہ کے لیے خود کو فیر پیش قدی کرنے کی تیاری کی میر میں میں کہ اس اثناء میں وہ پوشیدہ طور پر بھرہ میں اپنے بھائی محمد کے لیے دعوت دیتارہا۔

### سفیان بن معاویه کی محصوری:

جن دوسر داروں کو ابوجع فمرنے سفیان کی مدد کے لیے بھیجا تھا ابراہیم کے خروج سے پہلے سفیان انھیں اپنے پاس بلالیتا تھا اوران کوکسی قتم کی کارروائی کرنے کا موقع نہیں دیتا تھا' جب ابراہیم نے اس سے خروج کا وعدہ کرلیا تو سفیان نے اس رات ان دونوں سپہ سالا روں کو اپنے پاس بلا کرروک لیا' اسی وقت ابراہیم نے خروج کیا اور اس نے سفیان اور ان دونوں کا محاصرہ کیا اور پھر گرفتا رکرلیا۔

#### ابراميم بن عبدالله كاخروج:

یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ابوجعفر نے مجالد محمد اور پزید کو جو تنیوں بھائی تھے ابراہیم کے ظاہر ہونے سے پہلے ان کی فوجوں کے ساتھ بھر ہ بھیجا تھا' انھوں نے اپنی فوجیس اپنے سے آ گے روانہ کر دی تھیں۔ یہ بھرہ میں پے در پے داخل ہونا شروع ہوئیں ان کو دکھے کر ابراہیم کوخوف پیدا ہوا کہ اگر چندے میں اور خاموش رہا تو بہت زیادہ فوج یہاں آ جائے گی اس خیال سے اس نے فوراً خروج کر دیا۔

نمر بن قدید بیان کرتا ہے ابراہیم نے شب دوشنبرغر ۂ ماہ رمضان ۱۳۵ ھوخروج کیا بیا ہے مکان سے دس بارہ جوان مردول کے ساتھ جن میں عبیداللہ بن کیجیٰ بن تصین الرقاشی بھی تھا' بنی یشکر کے مقبرہ آ گیا' نیز اسی شب میں ابوحما دالا برص دو ہزارفوج کے ساتھ سفیان کی مدد کے لیے بصرہ آیا با قاعدہ قیام کے انتظام ہونے تک بہ جمعیت چوک میں فروکش رہی۔

#### سفيان بن معاويد كوامان:

اب ابراہیم مقابلہ پر بڑھاسب سے پہلے جوکا میا بی اسے حاصل ہوئی وہ اس فوج کے جانور اور اسلحہ تھے جواس کے قبضہ میں آئے اس نے جامع مسجد میں شیح کی نماز لوگوں کو پڑھائی سفیان سرکاری گل میں قلعہ بند ہو بیٹھا اس کے ہمراہ اس کے وادھیا لی پچھ رشتہ دار بھی تھے اب ہزار ہا آ دمی ابراہیم کے پاس آنے لگے ان میں سے بعض تو تحض تماشائی تھے اور بعض اس کی امداد کے لیے آئے سے جب اس کے مددگاروں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اور سفیان نے محسوس کیا کہ اب مقابلہ عبث ہوگا اس نے امان کی درخواست کی جومنظور کرلی گئی اس غرض کی تعمیل کے لیے مطہرین جو بریۃ السد وی خفیہ طور پر ابراہیم کے پاس آیا اس نے جب اس کے لیے وعدہ معافی لے لیا تو اب اس نے قصر کا دروازہ ابراہیم کے لیے کول دیا۔ ابراہیم اندرآیا 'پیش دالان میں اس کے بیٹھنے کے لیے ایک تھیر معافی لے لیا تو اب اس نے قصر کا دروازہ ابراہیم کے لیے کول دیا۔ ابراہیم اندرآیا 'پیش دالان میں اس کے بیٹھنے کے لیے ایک تھیر کیا دی گئی 'اسی وقت ایس تیز ہوا چلی کہ اس سے وہ الٹ گئی' لوگوں نے قال بدلی گوا براہیم نے دکھانے کے لیے تو کہد دیا کہ ہم شگون کی دی گئی 'اسی وقت ایس تیز ہوا چلی کہ اس سے وہ الٹ گئی' لوگوں نے قال بدلی گوا براہیم نے دکھانے کے لیے تو کہد دیا کہ ہم شگون

کے قائل نہیں ہیں اور اس الٹی حمیر برہی بیٹھ گیا مگر اس واقعہ کا اثر اس کے چبرے پرنمایاں ضرور تھا۔ سفیان بن معاویہ کی نظر بندی:

قصر میں آتے بی ابراہیم نے وہاں ہے۔ سفیان بن معاویہ کے علاوہ اور سب لوگوں کو نکال دیا البنة سفیان کوقصر ہی میں نظر بند کرویا اور دکھاوے کے لیے معمولی ملکی ہیڑیاں بھی اسے پہنا دیں بیرقید محض اس لیے دی گئی تھی کدابوجعفر کوسفیان کی وفا دار کی پر شبہ نہ پیدا ہو بلکہ وہ یہی خیال کرے کہ ابراہیم نے تواسے قید کردیا تھا۔

#### آلسليمان كوامان كااعلان:

سلیمان بن علی کے بیٹوں جعفر اور محمد کو جواس وقت بھر ہے میں تھے ابراہیم کے قصر امارت پر قابض ہونے اور سفیان کو قید کر
دینے کی خبر معلوم ہوئی بیاس کے مقابلہ پر جیسا کہ بیان کیا گیا ہے چھ سونو ن کے ساتھ جس بیں پیدل سوار اور تیرا نداز سب ہی تھے
بر ھے ابراہیم نے ان کے مقابلہ پر مضاء بن القاسم الجزری کو صرف اٹھارہ سوار اور تمیں پیدل سپا ہیوں کی جمعیت کے ساتھ بھیجا۔
مضاء نے ان دونوں کو فکست دی' اس کے ایک سپا ہی نے محمد کو جا پکڑا اور اس کی ران میں نیز ہ مار دیا۔ اس کے بعد ہی ابراہیم کے
نفیب نے منادی کر دی کہ کی مفرور کا تعاقب نہ کیا جائے بلکہ وہ خود قصر سے نکل کر زینب بنت سلیمان کے درواز سے پر آیا اور کہا کہ
آل سلیمان کو امان کامل دی جائی ہے ہمارا کوئی آدی ان سے تعرض نہ کرے۔

#### ابراجيم بن عبدالله كالصره يرقبضه:

کربن کثیر بیان کرتا ہے جب ابراہیم نے جعفراور محمد پر فتح پائی اور بھرے پر قبضہ کرلیا تواسے بیت المال میں چھلا کھ درہم ملے اس نے اس رقم کو بحفاظت رکھنے کا حکم دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسے دوکروڑ درہم ملے۔ بہر حال اس رقم سے اس کی طاقت بہت بڑھ گئی اس نے ہر شخص کو بچاس بچاس درہم دیئے۔

#### محد بن حصين عامل اهواز كوفئكست:

بھرہ پر تبعنہ کے بعدایک محف حسین بن تو لاکوا ہواز بھیجاتا کہ یہ وہاں اس کے لیے بیعت کرلے میخف اس فرض کو بوجہ احسن انجام وے کر پھرا براہیم کے پاس والی آ گیا۔اب ابراہیم نے بچاس آ دمیوں کے ساتھ مغیرہ کوا ہواز پر قبضہ کرنے بھیجا بیاں کام پر روانہ ہوا' اہواز چہنچ بختیج بورے دوسوآ دی اس کے پاس جمع ہو گئے اس وقت ابوجعفر کی طرف سے محمد بن الحصین اہواز کا عامل تھا جب اسے مغیرہ کی پیش قدمی کا علم ہوا تو بیا کہ روایت کے مطابق چار ہزار فوج کے ساتھ اس کی مقادمت کو نکلا تصبہ اہواز سے دومیل کے فاصلہ پر دشت اریک پر دونوں کا مقابلہ ہوا۔ این حصین اور اس کی فوج کو شکست ہوئی' مغیرہ اہواز میں واضل ہوگیں۔

بیکھی بیان کیا گیا ہے کدابراہیم کے بغیرہ سے باخری جانے کے بعد مغیرہ اہواز گیا۔

#### ابراجيم بن عبدالله كالهواز وفارس يرقبضه:

محمہ بن خالدالمربعی کہتا ہے کہ بھرہ پر قبضہ کر کے جب ابراہیم نے کوفہ کی ست جانا جا ہاتو اس نے نمیلہ بن مرۃ العیشی کو بھرہ پر اپنا نا بمب مقرر کیا اور مدایت کی کہوہ مغیرہ بن الفزع کو جو بہدلہ بن عوف کے خاندان سے تھا اہواز بھیج دے محمہ بن حصین العبدی ان دنوں اہواز کا عامل تھا'نیز ابراہیم نے عمرو بن شداد کو فارس کا عامل مقرر کرکے فارس بھیج دیا۔ یہ جب رام ہرمزے گزرا تو وہاں یعقوب بن الفضل ہے اس کی ملاقات ہوئی جود ہاں کا عامل تھا اس نے اسے اپنی دعوت میں شرکت کی دعوت دی یعقوب اس کے ساتھ ہولیا۔ عمر و بن شداد فارس آیا۔ استعیل بن علی بن عبداللہ ابوجعفر کی جانب سے فارس کا عامل تھا عبدالصمد بن علی اس کا بھائی بھی اس وقت اس کے پاس تھا۔ جب عمر و بن شداد اور یعقوب بن الفضل اصطحر بینج گئے جب استعیل اور عبدالصمد کو ان کے فارس کی جانب پیش قدمی کرنے کی اطلاع ہوئی یہ تیزی کے ساتھ دارا بجر دکی طرف جھیٹے اور وہاں جاکر دونوں قلعہ بند ہوگئے اس طرح سارا علاقہ فارس بلامزاحمت عمر و بن شداد اور یعقوب بن الفضل کے ہاتھ آگیا' اب بھر ہ' ابواز اور فارس پر ابرا ہیم کی حکومت قائم ہوگئی۔ حکم بن الی غسلان کی پیش قدمی:

سلیمان بن ابی شخر راوی ہے کہ ابراہیم کے بھر ہیں ظاہر ہونے کے بعد تھم بن ابی غسلان البیشکری سترہ ہزار نوج کے ساتھ بھرے بھرے کی سمت چلا۔ بیواسط آگیا جہاں ہارون بن جمیدالا یا دی ابوجعفری طرف سے تعین تھا، تھم کی پیش قدمی کی خبرس کر بی تصر کے ایک تنور میں جا چھپا تگر چھر وہاں سے نکال لیا گیا' اہل واسط حفص بن عمر بن حفص بن عمر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام بن المحفیر ہ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اس جمی کے مقابلہ میں آپ واسط برحکومت کرنے کے زیادہ اہل ہیں چنا نچہ اب حفظ نے واسط کوا پنے تصرف میں لے لیا یشکری وہاں سے چلا گیا حفص نے ابومقرن الہمی کوا پناکوتوال مقرر کیا۔

ابرا ہیم بن عبداللہ اور ہارون بن سعد:

عمر بن عبدالغفار بن عمر والفقيم ، فضل بن عمر والفقيم كا بھائى بيان كرتا ہے كہ ابراہيم ارون بن سعد سے ناراض تھااس سے كلام بھى نہيں كرتا تھا۔ ابراہيم كے خروج كے بعد ہارون بن سعد سلم بن ابی واصل ہے آ كر ملا اوراس ہے كہا كہ اپنے صاحب كو ميرى اطلاع كر واور يوچپوكياان كواس اہم كام ميں ہمارى ضرورت نہيں ہے سلم نے كہا ہيں ابھی جاتا ہوں وہ ابراہيم كے پاس آيا ور كہا كہا كہ ہارون بن سعد آپ كی خدمت میں حاضر ہے ابراہيم نے كہا جھے اس كی ضرورت نہيں ہے سلم نے كہا آپ ہارون كے بارے ميں ايسانہ كريں اس نے اس معاملہ ميں اس قدر اصرار كيا كہ آخر ابراہيم كواس كی بات ماننا ہی پڑى اسے اندر بلاليا۔ ہارون نے كہا آپ كاجوكام سب سے زيادہ مشكل اورا ہم ہووہ مير ہے بير دكيجے ابراہيم نے واسط اس كے بير دكر ديا اورا سے اس كا عامل مقرر كر ديا۔ ہارون بن سعد عامل واسط:

ابوالصعدی کہتا ہے ہارون بن سعدالعجلی (کوئی) جے ابراہیم نے بھرے سے روانہ کیا تھا ہمارے ہاں آیا بیا کیہ نہایت ذک اثر اور معز زمر دارتھا جواہل بھرہ اس کے ہمراہ تھے ان میں طہوی سب سے زیادہ شہور ومعروف بہا درتھا اہل واسط میں سے جوشخص بہا دری میں اس کا ہمسرتھا وہ عبدالرحیم الکھی تھا' یہ بھی بڑا دلا ورتھا جوسر داراس کی مدد کے لیے بھیجے گئے تھے یا خود آگئے تھے۔ ان میں عبدویہ کردام الخراسانی تھا۔ اس جماعت کا مشہور دلیر وجری سر دارصدقہ بن بکا ربھی تھا۔ اس کے متعلق منصور بن جمہور کہتا تھا کہ اگر صدقہ میر ہے ساتھ ہوتو جا ہے میر امقابل کوئی ہو مجھے اس کی پروانہیں رہتی' ابوجعفر نے ہارون بن سعد کے مقابلہ پر عامر بن اسلیملی کو بعض رابوں کے مطابق پانچ ہزار فوج کے ساتھ دوانہ کیا۔ گ المسلی کو بعض رابوں کے قول کے مطابق پانچ ہزار فوج کے ساتھ اور دوسر ہے کے قول کے مطابق ہیں ہزار فوج کے ساتھ دوانہ کیا۔ گ

ابن الی الکرام سے روایت ہے جب میں محمد کا سر لے کر ابوجعفر کی خدمت میں حاضر ہوااس وقت عامر بن اسمعیل نے واسط

ر ہارون بن سعد کا محاصرہ کررکھا تھا۔خودا براہیم کے بھرہ سے نگلنے کے پہلے ہی ابوجعفر کی فوجوں اورائل واسط کی جنگ ہو چکی تھی۔ عامر بن اسمعیل کی واسط برفوج کشی :

سلیمان بن ابی ایشنج کہتا ہے کہ عامر بن اسمعیل نے نیل کے پیچھے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا پہلے ہی معرکہ میں ایک بہتی غلام نے عامر پر بلوار کا ایسا وارکیا کہ وہ ذخی ہوکر گر پڑااس سقہ کواس کی شخصیت معلوم ندھی ابوجعفر نے عامر کوا یک ڈبیج بھیجی جس میں ضمع عربی تھا اور کہلا کر بھیجا کہ اسے اپنے زخموں پر لگاؤ کئی مرتبہ دونوں حریفوں میں لڑا ئیاں ہوئیں جن میں اہل بھرہ اور واسط کے بے شار آ دمی مارے گئے ہارون ان کولڑ نے ہے منع کرتا تھا اور کہتا تھا کہ بہتر ہے کہ ہمار ہے صاحب کا ان کے صاحب سے مقابلہ ہوجائے اس وقت ہمارے لیے بات بالکل صاف ہوجائے گئا ابتم لوگ کیوں اپنی جانیں ضائع کرتے ہوان کو بچاؤ مگر وہ کسی طرح نہ مانتے تھے مگر جب ابراہیم بھرے سے روانہ ہوکر با جمری آیا تو اب دونوں فریق نے جنگ روک دی اور اس بات پر عارضی مجموعة کرلیا کہ جب حریفوں کا مقابلہ ہوگا تو جوان میں غالب ہوگا ہم اس کا اتباع کرلیں گے چنانچہ جب ابراہیم مارا گیا تو عامر بن اسمعیل نے واسط میں واض ہونا چاہا مگر اہل واسط نے اسے اندر نہ آئے دیا۔

عامر بن اسمعيل اورابل واسط مين مصالحت:

سلیمان کہتا ہے جب ابراہیم کے تق اور ہارون کے بھا گئے کی خبرا ہل واسط کو ہوئی انھوں نے امان کے وعدے پر عامرے ملے کرلی مگران میں سے ایک بڑی جماعت نے اس کے وعدہ معافی پر اعتبار نہیں کیا اور وہ واسط سے چلی گئ اب عامر بن اسلعیل واسط میں داخل ہوکر وہی مقیم ہوگیا مگراس نے کسی کو نہ چھیڑا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ عامر نے اہل واسط سے معاہدہ سلے میں بیشر طرکی تھی کہ میں اہل واسط کوشہر واسط میں قبل نہ کروں گا مگراب اس کی فوج والوں نے بیحر کت شروع کی کہ وہ جس واسط کے باشند ہے کوشہر سے باہر پاتے اسے قبل کردیتے۔ ابراہیم کے قبل کے بعد جب اہل واسط اور عامر کے درمیان صلح طے پاگئی تو ہارون بن سعد بصر ہے کی طرف بھاگ گیا مگر بصرہ و پہنچنے سے پہلے ہی اثنائے راہ میں مرگیا۔

### بارون بن سعد کی رویوشی:

یہ جھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سلح کے بعدوہ روپوش ہوگیا تھا اور محمہ بن سلیمان کے کوفہ کا والی مقرر ہونے تک وہ ہرا ہر روپوش ہوگیا تھا اور محمہ بن سلیمان نے اس سے کہا کہ تم اپنے رہا' البتہ پھر محمہ بن سلیمان نے اس امان دی اور اس کا پیتہ چلایا یہ مطمئن ہو کرظا ہر ہوگیا' محمہ بن سلیمان نے اس سے کہا کہ تم اپنے فا ندان کے دوسوآ دمیوں کے نام دیوان میں کھوا ووتا کہ ان کی معاش مقرر کی جائے اس کا ارادہ اس کام کے کردینے کا ہوگیا تھا اور اس کے لیے وہ سوار ہو کر محمہ سے ملئے روانہ ہوا مگر راستے میں اس کا ایک چھیرا بھائی اس سے ملا اور اس نے ہارون سے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو' بخدا! تم کو دھو کہ دیا گیا ہے یہ سنتے ہی وہ النے پاؤل پلٹا اور روپوش ہوگیا۔ اس حالت میں اس نے انتقال کیا اس کے روپوش ہوجانے کے بعد محمہ نے اس کا مکان منہدم کرادیا۔

محمر بن عبدالله حقل كي ابراجيم بن عبدالله كواطلاع:

بیظ ہر ہونے کے بعد ابراہیم بھرے میں مقیم رہا اب یہاں سے وہ اپنے عہدہ داراطراف اکناف میں قید کر کے روانہ کرنے

اور مختف شبرول کوفو جیس جھیجنے لگاوہ اس کا م میس مصروف تھا کہ اسے اپنے بھائی محمد کے مارے جانے کی اطلاع ملی۔ بصر ہ میس خاص قوانین کا نفاذ:

نصیر بن قدید کہتا ہے ابر اہیم نے بھرے میں بہت سے خاص قوانین نافذ کر دیۓ تھے عیدالفطر سے تین دن پہنے اے اپنی بھائی محمد کی موت کی اطلاع ہوئی یہ سب لوگوں کو لئے کرعیدگاہ گیاای وقت اس کے چہرے سے رنج وغم کے آثار ہویدا تھے وہاں اس نے سب کومحمد کے قتل کی خبر سنائی اسے من کراب اس کے ساتھی ابوجعفر کے مقابلہ میں پہلے سے زیادہ حزم واحتیاط سے لڑنے لگے دوسرے دن صبح کواس نے بھرہ سے روائگی کے لیے شہر سے باہر پڑاؤ ڈالا نے میلہ کو بھرہ پر اپنانا بم مقرر کیا اور اس کے ساتھ اپنے سیخ حسن کو بھی بھرے میں چھوڑ دیا۔

علی بن داؤد کہتا ہے جب عید کے دن ابراہیم نے ہمارے سامنے خطبہ پڑھا تو میں نے اس کے چبرہ کوغور سے دیکھا موت کآ ثارنمایاں تھے نماز سے فارغ ہوکر میں نے اپنے گھروالوں سے آ کرکہد دیا تھا کہ پیخص مارا جائے گا۔ معاد ہونہ میں سے بار میں ہے۔ کم میں

ابوجعفر منصور کے باس فوج کی کی:

محمد بن معروف اپنی باپ کی روایت نقل کرتا ہے جب سلیمان کے بیٹے جعفر اور محمد بھرہ سے چلے گئے تو انھوں نے مجھے ابراہیم کی خبر دینے ابوجعفر کے پاس روانہ کیا 'میں نے ابوجعفر سے پوری کیفیت بیان کی کہنے لگے اب میں کیا کروں میرے پاس اس وقت صرف دو ہزار فوج ہے میری فوج کا براحصہ یعنی تمیں ہزار فوج رے میں مہدی کے ساتھ ہے اس طرح محمد بن الا شعب کے پاس افریقیا میں جالیس ہزار فوج ہے اور باقی فوج عیسیٰ بن مولیٰ کے ساتھ ہے بخدا اگر میں اس قضیہ میں کا میا ب ہوگیا تو آئیدہ ہمیشہ کم ان کے متنیں ہزار فوج اپنے پاس متعین رکھوں گا اور اسے اپنے بڑاؤ سے با ہر نہ جانے دوں گا۔

عبداللہ بن راشد کہتا ہے اس وقت ابوجعفر کے پاس پچھ نوح نہ تھی تھوڑے ہے جبثی اور دوسرے لوگ تھے ان کے تھم سے چھاؤنی میں رات کے وقت آگ کے الاؤروثن کیے جاتے تھے جورات بھر جلتے رہتے تا کہ لوگ یہ بجھیں کہ بہت نوح ہے حالانکہ وہاں اس آگ کے سوااور کوئی نہیں ہوتا تھا۔

عليني بن موسى كى طلى:

جب ابراہیم کے خروج کی اطلاع ابوجعفر کوہوئی انھوں نے عیسیٰ بن مویٰ کو مدینہ لکھا کہ اس خط کے دیکھتے ہی تم وہاں کے تمام کا م چھوڑ کرفوراً میرنے پاس آؤ 'عیسیٰ بن مویٰ بچھ ہی دنوں کے بعد ابوجعفر کے پاس پہنچ گیا اس نے اس کوفوج کا سپدسالا رمقرر کر کے روانہ کیا نیزسلم بن قتیبہ کورے سے بلا کرجعفر بن سلیمان کے پاس بھیج دیا۔

ابوجعفر منصوری ابراہیم کے متعلق پیشین گوئی:

سلم بن قتیہ سے مذکور ہے کہ جب میں ابوجعفر کے پاس آیا انھوں نے کہا کہتم فوراُ روانہ ہو جاؤ عبداللہ کے بیٹوں نے خروج کیا ہے تم ابراہیم کارخ کرواس کی جمعیت سے خوف نہ کھانا بخدا بیدونوں بنی ہاشم کے اونٹ ہیں بیسب ، رہے جا کیں گے دل کھول کرفتل کرنا جو بات میں تم ہے اس وقت کہدر ہا ہوں اس پر پورا بھروسدر کھوتم میری اس بات کو آئندہ یا در کھو گے چنانچہ واقعہ بھی بیہوا کرفتوڑی مدت میں ابراہیم مارا گیا۔ اس پر مجھے ابوجعفر کی وہ بات یاد آتی تھی اور میں تعجب کرتا تھا کہ ان کی پیشین گوئی کس قدر تجی

ثابت ہوئی۔

### خازم بن خزیمه کی روانگی امواز:

سعید بن سلم کہتا ہے ابوجعفر نے اسے فوج کے میسرہ کا افسراعلی مقرر کر دیا۔ بشار بن سلم العقبلی 'ابویجی بن خزیم اور ابو ہراسہ
اسنان برخمیس القشیر ی کواس کے ساتھ کر دیاسلم نے اہل بھرہ کے نام خط لکھے ان میں ان کوا طاعت حکومت کی دعوت دی چنانچہ بن
باہلہ عرب اور ان کے موالی اس سے آطے دوسری طرف منصور نے مہدی کوجواس وقت رہے میں تھا لکھا کہتم خازم بن خزیمہ کوا ہواز
روانہ کرومہدی نے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے چار ہزار با قاعدہ فوج کے ساتھ خازم کوا ہواز روانہ کیا ہے اہواز آ کرمغیرہ سے لڑا۔ مغیرہ
بھرہ چلا آیا اور خازم اہواز میں داخل ہوگیا 'اس نے تین دن تک شہر کوئل وغارت کیا۔

### ابراہیم کے خروج کے بعد ابوجعفر کی حالت:

بھرہ چھوڑنے کے بعد سلیمان کے بیٹوں مجر اور جعفر نے ایک خرجی کے نکڑے پر کہ صرف وہی اس وقت اس کام کے لیے دستیاب ہوسکامنصور کوابراہیم کے بھرہ پر قبضہ کرنے کی اطلاع کلھ جیجی جب بید خط اسے ملا اور اس نے قاصد کے ہاتھ بیس خرجی کا ایک مکڑا دیکھاوہ فور آتا ڈیکیا کہ ضرور اہل بھرہ نے ابراہیم کے ساتھ ہوکر جھے سے دعا کی ہے خط پڑھنے کے بعد اس نے عبد الرحمٰن اختلی اور ابو بعقوب مالک بن بیٹم کے داماد کو بلا کررسالہ کی زبر دست جمعیت کے ساتھ محمد اور جعفر کے پاس روانہ کیا اور ان دونوں کو ہدایت کی کہ ملتے ہی ان کواپنے پاس روک لینا کہیں جانے نہ دینا البتہ جہاں وہ پڑاؤ کریں تم بھی فروش ہوجانا ان کے ہر تھم کی تھیل کرنا۔

نیز منصور نے ان دونوں کے نام بھی خط لکھا اس میں ان کو بہت ہی بزدل اور کمز ورتفہر ایا اور اس بات پر کہ ابراہیم کوان کی موجود گی میں بھرہ پر جملہ کرنے کی جرائت ہوئی اور اس کے ارادے اور نیت سے بیدونوں بے خبر رہان کی خوب زجروتو بیخ کی خط کے آخر میں ہشتم لکھے۔

ابلغ بمسى هماشم عملي مغلغلة فاستيمقظوا الاهدا فعل موام تعدوالذئاب على من لا كلاب له و تتقي مربض المستنفر الحام

سَنْ الله الله عَلَى وہل بنی ہاشم سے کہدوو کہ وہ بیدار ہو جائیں ان کی موجود ہ حالت خواب کی ہے' قاعدے کی بات ہے کہ جس ریوڑ کے تفاظت کے لیے کتے نہیں ہوتے ای پر بھیڑ ہے حملہ آور ہوتے ہیں اور جس رپوڑ کے بچانے والے محافظ موجود ہوتے میں بھیزیئے ان کے یاس بھی نہیں آتے''۔

ا بوجعفر منصورا ورحجاج بن قنیبه کی گفتگو:

تجاج بن قتیبہ بن مسلم کہتا ہے جس ز مانے میں منصور محمداور ابراہیم کے فتنہ میں مشغول تھے میں ان سے ملئے گیااسی ز مانے میں ان کو بصرہ' اہواز' فی رس' مدائن' واسط اور علاقہ سواد کے اپنے قبضے سے نکل جانے کا حال معلوم ہوا تھا اس وقت منصور ایک چھٹری کو زمین پر مارتے تھاور بیشعرایی مثال میں ان کے وروز بان تھا:

و نصبت نفسي للرماح درية ان السرثيب للمشل ذاك فعول بَیْرَیٰ اَلْمَانِی اِن مِیرِ اِن نیزول کے لیے بطورنشانہ پیش کردی ہےاور بے شک سردارا یہا ہی کیا کرتا ہے''۔

میں نے کہاا نندامیرالموثنین کے اعز از کوتا دوام قائم رکھے اور ان کے دشمن کے مقابلہ میں ان کی نصرت کرے آپ برعشی کے بہشعرصا دق آتے ہیں:

> و ان حسربهم اوقدت بينهم فحسرت لهم بعد ابرادهما وجدت صبوراً على حرها وكرالحروب وتردادها

جب جنگ کا شعلہ ان میں روشن ہو جاتا ہے اور اس کی خفیف ٹھنڈک کے بعدوہ ان کے لیے پھر بہت گرم ہو جاتی ہے اس وفت میں باوجوداس کی حدت اورمتواتر بیلٹے کھانے کے نہایت ہی صابراورمشتقل مزاج ثابت ہوتا ہوں' منصور نے کہا اے حجاج ابرا ہیم کومیری شجاعت' بہا دری اور نا قابل تسخیر ہونے کاعلم ہے گراس علاقہ کوفہ کی دجہ سے جومیری فرود گاہ پر آئکھیں لگائے ہوئے ہے اور اس وجہ سے کہ اہل سواد میری سرکشی اور مخالفت پر آ مادہ ہوکر اس کے ساتھ ہیں اسے بیہ جراکت ہوئی کہ وہ بھرے سے خود مجھ پر چڑھائی کررہا ہے مگر میں نے بھی ہر جگہ کا نہایت مناسب ومعقول انتظام کر دیا ہے اور خود اہل بصرہ کے مقابلہ پرمشہور و معروف بہادرا قبال مندسعید ومبارک سردارعیسیٰ بن مویٰ کوالیی فوج کثیر کے ساتھ جواچھی طرح تمام ضروریات جنگ سے مسلح ہے بھیج دیا ہے مگر میں القدے مدد مانگنا ہوں اور وہی اس کے شرسے مجھے محفوظ رکھے گا اور جوطاقت وقوت مجھے حاصل ہے بیسب اللہ ہی کی بدولت ہے۔

# ابوجعفرمنصوري استنقامت ومستقل مزاجي:

ایک دوسرے سلسلہ سے یہی حجاج بن قتیبہ بیان کرتاہے جب اس دور میں میں منصور کے سلام کی غرض سے حاضر ہوا تو میرا گمان تھا کہ چونکہ بے دریے نقصان کی خبریں موصول ہوئی ہیں' نیز بے ثار فوجوں نے ان کو گھیرلیا ہے اس کے علاوہ خود کو فیہ میں ان ک فرودگاہ کے سرمنے ایک لا کھتلواریں ایک اشارے بران کےخلاف اٹھنے کے لیے تیار ہیں وہ میرے سلام کا جواب بھی نہ دے سیس گَیراس کے برنکس میں نے ان کونہایت مستقل مزاج شامین کی طرح تیز وجری پایاوہ ان حادثات اور واقعات کو کامل صبر و ثبات اور ہوش کے ساتھ برداشت کر کے ضرور کی اور مناسب تدامیر میں مصروف تھے حسب موقع عمل کرتے تھے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ان پر قابور کھتے میں پنہیں تھا کہ ان واقعات کی وجہ ہے وہ ہراساں یا تھڑ دلے ہوگئے ہوں۔

يونس الجرمي كابيان:

یوس الجرمی کہتا ہے محمد بن عبداللہ نے اپنے بھائی کوابوجعفر سے لڑنے بھیجاتھا مگر عمر و بن سلمہ کی بیٹی نے اس کا دل تو اپنے مقصد سے اچاٹ کر دیا۔ برخلاف اس کے ان دنول بتیمہ ابوجعفر کے پاس بھیجی گئی انھوں نے ابراہیم کے قضیہ سے فارغ ہونے تک نظرا تھا کر بھی اسے نہیں دیکھا اور فرود گاہ کے کسی گوشہ میں اسے ڈال دیا۔ بھرہ آنے کے بعد ابراہیم نے منکنہ بنت عمر دین سلمہ سے نکاح کر کیا تھا۔ بیروز انہ خوب عطرو تیل لگا کر دنگین کپڑے پہن بن سنورکراس کے پاس آتی تھی۔

ابراجيم بن عبدالله كي كوفه كي جانب پيش قدمي:

جب ابراہیم نے ابوجعفر پر پیش قدی کا ارادہ کیا تو بشر بن سلمہ نے نمیلہ طہوی اور اہل بھرہ کے فوجی سرداروں کی ایک جہاعت کو ابراہیم کے پاس پیش کیا' انھوں نے اس سے کہا جب کہ بھرہ اہواز فارس اور واسط آپ کے قبضہ میں آپ کے ہیں تو اب مناسب بیر ہے کہ آپ بہیں قیام کریں اور فوج کو مقابلہ پر بھیج دیں تا کہ اگر کوئی دستہ فوج شکست کھا جائے تو آپ دوسری فوج اس کی مدد کے لیے بھیج دیں اس طرح آگر کسی سردار کو ہزیمت ہوتو کسی دوسر سے سردار کواس کی مدد پر بھیج دیجے اس طرح دیمن پر آپ کا رعب و دید بہ قائم ہوجائے گاوہ آپ سے خوف کر ہے گا' آپ اس سے محفوظ رہیں گے مال گزاری وصول کریں گے اس اس طرح آپ کی کو مت کو استحکام عاصل ہوگا اس کے بعد بھی آپ اپنی رائے کے متار و مجاز ہیں۔ اس پر اہل کوفہ نے کہا کہ کوفہ میں بیشتر لوگ ایسے ہیں کہ وہ آپ کی صورت دیکھتے ہی آپ کے لیے اپنی جانبیں قربان کر دیں گے اور اگر انھوں نے آپ کو ندد کھے پایا تو اس وقت مختلف ہیں دو آپ کی صورت دیکھتے ہی آپ کے لئے اپنی جگہ خاموش ہیڑھ جا کیں گے اور کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آگے گا۔ اس بیا دو ارائی کوفہ نے اس قدر اصر ارکیا کہ آخر کار ابرائیم خود ہی کو فیجی میں دوانہ ہوا۔

ابراہیم بن عبداللہ کی اپنی فوج سے مایوس:

عبداللہ بن جعفراللہ نی کہتا ہے کہ ہم ابراہیم کے ہمراہ بھرے سے چل کر ہاخمریٰ آئے جب ہم نے وہاں پڑاؤ کردیا توایک رات ابراہیم میرے پاس آیا اور مجھ ہے کہا کہ میرے ساتھ آؤ ہم ساری فرودگاہ کا چکرلگاتے ہیں۔لشکر میں اسے گانے بجانے ک آواز آئی۔ اسے من کروہ بلیف آیا' دوہری مرتبہ پھروہ ایک رات کومیرے پاس آیا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو فر رالشکر کا ایک چکر لگائیں میں اس کے ساتھ ہوا' اب پھر اس نے گانے بجانے کی آواز سنی اسے من کر ابراہیم بلیٹ آیا کہ بھلا ایسی فوج سے نصرت کی کیا توقع ہو عکتی ہے۔

ابراہیم بن عبداللّٰہ کی فوج:

عسفان بن مسلم الصفار بیان کرتا ہے کہ جب ابراہیم نے چھاؤٹی ڈالی تو چونکہ میرے بہت سے ہمسا بیاس کے ساتھ ہو گئے تھے اس وجہ سے میں اس کی فرودگاہ میں آیا' میراانداز ہیہ ہوا کہ دس ہزار سے بھی کم آدمی اس کے ساتھ تھے مگر داؤد بن جعفر بن سلیمان کہتا ہے کہ ابراہیم کے دیوان میں ایک لا کھاہل بھرہ درج تھے۔

### عيسى بن موسى كي روا على:

ابوجعفر نے پندرہ بزار فوج کے ساتھ عیسیٰ بن مویٰ کوابراہیم کے مقابلہ پر روانہ کیا' حمید بن قطبہ کو تین ہزار فوج کے ساتھ اس کے مقدمہ بر متعین کیا خود ابوجعفر نہرالہ مرین تک عیسیٰ کو پہنچا نے گئے اور یہاں سے بلٹ آئے' اب ابراہیم اپنی ماخور کی فرودگاہ سے جوبھرہ کے ویرانے میں واقع تھی کوفہ کی سمت چلا اوس بن مہلہل القطعی کہتا ہے کہ اس سفر میں ابراہیم کا گزر ہمارے پاس ہوا ہم اس وقت قباب میں جوقباب اوس کے نام سے مشہور ہے تھے میں اپنے باپ اور پچا کے ہمراہ اس کے پاس آگیا اور ساتھ ہولیا جس وقت ہم اس کے پاس پنچو وہ گھوڑ ہے پر سوار فرودگاہ کے لیے موزوں مقام تلاش کرر ہا تھا اور اس وقت میں نے اسے اپنی حالت کی مثال میں قطامی کے چند شعر پڑھتے ساان کوس کر میں نے اپنے ساتھی سے کہ دیا کہ ان اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ پر شخص خود اپنے مقابلہ برآئے نے ساتھ اور اس معلوم ہوتا ہے کہ پر شخص خود اپنے مقابلہ برآئے نے ساند میں دو ہے۔

# بنى ربيعه كى ابرا ہيم بن عبدالله كوپيش كش:

جب بیر کرفشا پہنچاتو میں نے اس سے کہا کہ یہاں میری قوم آباد ہے میں ان سے خوب واقف ہوں آپ عیسیٰ اوراس کی فوج کے مقابلہ پر نہ بڑھیئے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کوایک خفیہ رائے سے کوفہ پہنچا دیتا ہوں ابوجعفر کوخبر بھی نہ ہونے پائے گی کہ آپ اس کی موجودگی میں کوفہ میں واخل ہوجا کیں گے اس مشور ہے کو قبول کرنے سے اس نے انکار کر دیا تو میں نے کہا کہ ہم بنی رسیعہ ہیں۔ ہم شب خون مارتے ہیں مگر اس نے کہا کہ میں شب خون مارتے ہیں مگر اس نے کہا کہ میں شب خون مارتے ہیں مگر اس نے کہا کہ میں شب خون مارتے کو پہند نہیں کرتا۔

#### بريم كاابرا بيم بن عبدالله كومشوره:

سعید بن ہریم اپنیاں ہوسکتی البتہ باوجوداس کی کوفہ میں نے ابراہیم سے کہد دیا تھا کہ تاوقتیکہ تمہارا کوفہ پر قبضہ نہ ہوجائے تم کو ابرجعفر پر کامیا بی نہیں ہوسکتی البتہ باوجوداس کی کوفہ میں مدافعت کی ساری تیاری کے تم کوفہ پر قابض ہوجاؤ تو پھر کہیں وہ نہیں تھہرسکتا ' اس کے علاوہ کوفہ میں میرے تھوڑ ہے اعزہ ہیں مجھے اجازت دو کہ میں خفیہ طور پر ان کے پاس جاؤں اور خفیہ طور پر ہی تمہاری بیعت کے لیے دعوت دوں اور جب ایک اچھی جمعیت میر ہے ساتھ ہوجائے اس وقت علی الاعلان تمہارے لیے شعار بلند کر دوں جو شخص وہاں کی کوتمہاری دعوت دیتے سے گا فوراً اس پر لبیک کہا گئے۔ جب خود کوفہ کے اطراف وا کناف میں ابوجعفر کو بیر مہیب آواز سنائی دے گئے۔

### بشیرالرجال کی ہریم کےمشورہ کی مخالفت:

ابراہیم نے بشیرالرجال سے پوچھا'اے ابوٹھ بتاؤتم کیا کہتے ہواس نے کہا کہ اگراس تجویز میں کامیا بی کا پورااعتاد ہوتو ہے شک اس پڑمل کرنا سزاوار ہے مگر مجھے بیاندیشہ ہے کہ اس دعوت پرایک چھوٹی سی جماعت کوفہ سے نکل کر ہمارے پاس آ جائے گ اس کاخمیازہ کوفہ کی تمام آبادی کو بیجھگٹٹا پڑے گا کہ ابوجعفراپنے رسالہ سے نا کردہ گناہ عورتوں' بچوں اور بوڑھوں سب کو بلااشٹناء تباہ کردے گا اوراس کا وہال تمہارے او پر ہوگا نیز جس فائدے کی امید ہے وہ بھی حاصل نہ ہوگا'اس جواب پر میں نے بشیر سے کہا کہ میں ہجھتا ہوں کہ تم تو یہاں ابوجعفر اوراس کی فوج سے لڑنے آئے ہو پھرتم سن رسیدہ ضعیف العر' کم سن بچوں' عورتوں اور مردوں کے قتل سے کیوکر بچنا چاہتے ہو کیا تم کو یا ذہیں کہ رسول اللہ موکھیا نے ایک سمریہ جھیجا تھا اوراس نے قبل عام کیا جسے تم پیند نہیں کرتے بشیر نے کہا کہ ان کا معاملہ علیحدہ ہوہ سب مشرک تھے ہماراحریف مسلمان ہے ہمار ااوراس کا دین اور قبلہ ایک ہے اس کے ساتھ مشرکوں کا سلوک نہیں کیا جا سکتا' ابراہیم وہاں سے روانہ ہوکر کا شاجا کیا اور مجھے کوفہ جانے کی اجازت نہیں دی' ابراہیم وہاں سے روانہ ہوکر باخری آبا۔

### سلم بن قنيبه كاابراجيم بن عبداللدكوبيغام:

خالد بن اسیدالبا بلی کہتا ہے جب ابراہیم نے باخمریٰ پر پڑاؤ کیا توسلم بن قتیبہ نے عکیم بن عبدالکریم کے ذریعہ اسے پیام بھیجا کہتم کھلے ہوئے میدان میں اتر پڑے ہوتمہاری زندگی اس سے بہت گراں ماہیہ ہے کہ دہ اس طرح خطرے میں پڑے بہتر سے ہے کہتم فوراً اپنے گر دخندق بنالوتا کہ صرف ایک ہی سمت سے تم پر کوئی حملہ کر سکے اورا گر ایسانہیں کرتے تو میں تم کو بتاتا ہوں کہ ابوجعفر نے اپنی فرودگاہ کو بالکل نگا کر دیا ہے حفاظت کا کوئی ذریعہ وہاں نہیں ہے تم ایک چھوٹی می جماعت لے کر بوھواور اس کی سخت سے اسے آلو۔

### ابراہیم کےمصاحبین کی خندق بنانے کی خالفت:

ابراہیم نے اپنے مصاحبین سے بلاکراس باب میں مشہور لیا وہ کہنے لگے کہ ہمارا بلدان پر بھاری ہے ہمیں اپنے گردخند ق بنانے کی کیا ضرورت ہے بخدا! ہم بھی ایسا نہ کریں گے ابراہیم نے کہا تو اچھا ہم تو یہ کریں کہ اچا تک عقب سے اس پر حملہ کردیں ' کہنے لگے کہ اس کی بھی ضرورت نہیں' وہ ہماری مٹھی میں ہے نکل نہیں سکتا۔ہم جب چاہیں گے اس کا قلع قمع کردیں گے ابراہیم نے سلم سے کہا' سن رہے ہووا پس ہوجاؤ میں کیا کرسکتا ہوں۔

### ابراجيم بن عبدالله كي صف بندى:

ابراہیم بن سلم اپنے باپ کی روایت نقل کرتا ہے کہ جب ہمارااور دیمن کا مقابلہ ہوا تو ہمارے ساتھیوں نے دیمن کے مقابلہ پر
ایک ہی صف قائم کی۔ بیس نے صف سے نکل کر ابرا تیم سے کہا کہ ایک صف ہونا مناسب ٹین ہے کیونکہ اگر صف کا کوئی حصہ پسپا ہوتا ہے تو وہ چھوٹ جاتا ہے اور پھرکوئی ترتیب باتی نہیں رہتی بہتر یہ ہے کہ اس تمام فوج کے ٹی دستے بناؤ تا کہ اگر ایک وستہ کوشکست ہوتو دوسراتو اپنی جگہ قائم رہے اس بے ان کا اشارہ دوسراتو اپنی جگہ قائم رہے اس بے ان کا اشارہ اللہ کے اس قول کی طرف تھا:

﴿ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا ﴾ ده ايك صف بناكرالله كى راه مي الريّ مي سرات من الريّ من الريّ من الريّ من الريّ من عبدالله كي شبخون ماريّ كي مما نعت:

عسفاء کہتا ہے کہ جب ہم باخمریٰ پر فروکش ہوئے تو میں نے ابراہیم ہے جا کر کہا کہ کل صبح دشمن تمہاری مغربی ست کاراستہ تم پر اس لیے مسدود کردے گاتا کہ اسلحہ اور سواری کے جانو رادھرہے تم کونہ پننچ سکیس تمہارے ساتھ اٹل بھرہ کے بہت ہے آ دمی نہتے ہیں مجھے اجازت دو' میں دشمن پر شب خون مارتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ ان کی جماعتوں کے پرزے پرزے کردوں گا' ابراہیم نے کہا میں مفت میں لوگوں کا خون بہانانہیں جا ہتااس پر میں نے کہا بیخوب کہی آپ حکومت بھی جا ہتے ہیں اور قل کو بھی ناپند کرتے ہیں۔ یہ کیسے ناممکن ہے؟

عيسىٰ بن موسىٰ اورابراجيم بن عبدالله كي جنگ:

محدین عمر راوی ہے۔ جب ابراہیم کواپنے بھائی محمد بن عبداللہ کے تا کی خبر ملی۔ بیابوجعفر منصور سے اڑنے کوفیہ کی طرف بڑھا انھوں نے عیسی بن مویٰ کواس کی اطلاع دی اور حکم دیا کہتم میرے پاس آؤ' ابوجعفر کا قاصد بیہ خطاس وقت عیسی کے پاس ہے کر پہنچا جب کہ وہ عمرے کا احرام باندھ چکا تھا' اس نے عمرہ ترک کر دیا اور ابوجعفر کے پاس چلا آیا' انھوں نے اسے بہت سے سر داروں اور ہا قاعدہ فوج اور پورے سازو سامان کے ساتھ ابراہیم بن عبداللہ کے مقابلہ پر بھیج دیا۔ ابراہیم بھی ایک بڑی جماعت کے ساتھ جو اگر چیسیٰ بن مویٰ کی فوج سے تعداد میں زیادہ تھی تکراس میں زیادہ ترمعمولی آ دمی تنے مقابلہ پر آیا مقام باخمری پرجو کوفیہ سے سولیہ فرسنگ فاصلہ پر واقع ہے دونوں حریف نبرد آز ما ہوئے نہایت شدیدخونریز جنگ ہوئی ۔ حمید بن قحطبہ عیسیٰ ہن موک کے افسر مقدمة الحیش کو ہزیمت ہوئی اس کے ساتھ تمام فوج نے فکست کھائی اور راہ فرارا منتیاری محرعیسیٰ بن موسیٰ نے ان کوروکا ٹابت قدمی وجان ناری کے لیے خدا کا واسطہ دیا مرکسی نے اس کی نہیں اور بھا مجتے چلے مجتے۔

اب میدین فحطب بھا گا مواعیسی کے سامنے آیا عیسی نے اس سے کہا اے حمیداللد الله جا شاری اوروفا واری کے اظہار کا میں تو موقع ہے اس نے کہا جناب والا! اس ہزیمت میں طاعت کا خیال سے؟ اس طرح ساری فوج دیمن سے مقابلہ سے فرار ہو کرعیس سے یاس سے گزرگئی اس کے اور ابراہیم کی فرودگاہ کے درمیان کوئی بھی باقی نہ رہا مگرعیسیٰ بن مویٰ بدستوراس مقام پر جہاں وہ ابتدائے جنگ ہے کھڑا ہوا تھا اپنے سوخدمت گاروں اور دوستوں کے ساتھ ڈٹا رہائسی نے اس سے کہا بھی کہ تا وقتیکہ آپ کی فوج پلیٹ کر آئے اس مقام کو عارضی طور پر چھوڑ دیجیے اور جب فوج پلٹ آئے تو پھراسے لے کر جوابی حملہ یجیے مگرعیسی نے کہا میں اس مقام سے کبھی نہ ہنوں گا اب جا ہے اس میں مارا جاؤں یا اللہ مجھے فتح دے مگر میں پنہیں جا ہتا کہلوگ کہیں کھیسٹی بھا گ گیا۔ عييلي بن موسىٰ كااستقلال ودليري:

عیسی بن موی نے خوداینے باپ سے ایک مرتبہ کہا کہ جب امیرالمونین نے مجھے ابراہیم کے مقابلہ پر بھیجنے کا ارا دہ کرلیا تو انھوں نے مجھ سے کہاتھا کہ بیضبا لینی نجومی ہے کہتے ہیں کہ جب دشمن ہے تمہارامقابلہ ہوگا تو ابتداء میں تمہاری فوج کوع رضی طور پر پسیا ہونا پڑے گا مگر وہ نوج بلٹ کر پھرتمہارے پاس آ جائے گی اور نتیج تمہارے موافق ہی ہو گا چنانچہ بخدا یہی واقعہ پیش آ یا کہ جنگ شروع ہوتے ہی دشمن نے ہمیں شکست دی اس وقت میں نے اپنے گرد دیکھا تو صرف تمین یا جار آ دمی میرے ساتھ رہ گئے تھے میرے غلام نے جومیرے گھوڑے کی لگام تھا مے تھا مجھ سے کہا کہ جب سب جا چکے ہیں تو آپ اسکیے کیوں تھبرتے ہیں' میں نے کہا میں ہرگز ایبانہیں کروں گا اگر اب میں اپنے خاندان کے دشمن کے مقابلہ سے منہ موڑوں گا تو میرے خاندان والے بھی میری صورت دیکھنا گوارانہیں کریں گے زیادہ سے زیادہ جواس وقت مجھے سوجھی وہ یہ بات تھی کہاس مفرورے جومیرے پاس سے گذرتا ۔ اوراس سے میری شناسائی ہوتی میں کہتا کہ ذرامیرے خاندان والوں کومیرا سلام کہہ دینا اور بیجھی کہہ دینا کہ آپ لوگوں کے لیے چونکہ میں اپنی جان سے زیادہ قیمتی کوئی اور شے فدیہ میں نہیں دے سکتا تھا اس لیے وہ آپ کی خاطر میں نے لگا دی۔ جعفر ومحمد کا ابرا ہیم بن عبد اللہ پرحملہ:

میں ای پریشانی میں تھا اور لوگ برابر بھا گے چلے جارہ ہے تھے کہ اسے میں سلیمان کے بیٹے جعفرا ورمحہ نے ابراہیم کی پشت پر سے اس پر دھاوا کیا ابراہیم کی جونوج ہمارا تعاقب کررہی تھی اسے اس پیش قدمی کا پچھے کم نہ ہوا البتہ جب انہوں نے ایک دوسرے کو دیما تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کے عقب میں لڑائی شروع ہے یہ دیکھے ہی وہ ہماری فوج کا تعاقب چھوڑ کر ابراہیم کی طرف پلٹے اب ہماری فوج ان کا تعاقب کرتی ہوئی پھر پلٹ کرمیدان کارزار میں آئی نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں کامیا بی اور فتح ہوئی نیہ بات ضرور ہے کہ اس روز اگر سلیمان کے بیٹے نہ ہوتے تو ہماری ذات ورسوائی میں پھر شبہ باتی ندر ہاتھا۔ نیز خداکی بیکارسازی ملاحظ بیجے کہ جب ہماری فوج والے ہے تعاش بھے جارہے تھے تو وہ بلندگھا ٹیوں والی نہران کے سامنے حاکل ہوگئی ان بلندگھا ٹیوں کی وجہ سے وہ اس میں کوو نہ سے اور سے معلوم نہ تھا اس وجہ سے بھی وہ سب کے سب پھر پلٹ آئے۔

محمد بن الطق كابيان:

اس کے متعلق جمد بن اسلی بن مہران کہنا ہے کہ طلحہ کی اولا دہیں پکولوگ اس وقت ہا خمر کی ہیں سکونت پذیر ہے انھوں نے اہرا ہیم اوراس کی فوج کو پریشان کرنے کے لیے اس نہرکوان کی ست کا نے دیا تھا چنا نچے بن کو اس کی فرودگا وہیں پائی ہی پائی ہمرگیا' گردوسرے راوی سے کہتے ہیں کہ خود ابرا ہیم نے اس خیال سے کہ ایک ہی جانب سے دشمن اس پر جملہ کر سکے اس نہرکا پائی بہا دیا تھا' اوراس نے فرار کی صالت ہیں اس کے دشمن کو بھا گئے سے روگ دیا۔ اب جب کہ ابرا ہیم کی فوج کو فکست ہوئی ابرا ہیم نے اپنے طرف داروں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ میدان میں جمار ہا یہ جماعت اس کی جمایت میں کٹ کٹ کرلڑ رہی تھی اس کی تعداد بیا نے سوتھی' بعض نے چارسواور دوسروں نے صرف ستر تعداد میں ارباب سیر کا اختلاف ہے بعض راوی کہتے ہیں کہ ان کی تعداد پانچ سوتھی' بعض نے چارسواور دوسروں نے صرف ستر بیان کی ہے۔

حمید بن قطبه کی مراجعت:

محمہ بن عمر کہتا ہے جیسی کی فوج نے شاست کھا کرراہ گریز اختیار کی گرعیٹی بدستورا پی جگہ جمار ہاا ہا ابراہیم بن عبداللہ اپی فوج کے ساتھ عیسی کی طرف بڑھا اس کی فوج کا غبار قریب تر ہوتا گیا یہاں تک وہ قریب آیا کہ عیسی اور اس کے ہمراہیوں نے ابراہیم کو دکھے لیا اس نوبت پرایک شہروارسا منے آیا اور آتے ہی وہ پھرابراہیم کی طرف بلٹ پڑا اور سیدھا اس کی طرف ہولیا یہ حمید بن قحطبہ تھا اس نوبت پرایک شہروارسا منے آیا اور آتے ہی وہ پھرابراہیم کی طرف بلٹ بڑا اور سیدھا اس کی طرف ہولیا یہ حمید بن قحطبہ تھا اس نوب اس کے باتھ بلٹ بی تمام فوج اس کے ساتھ بلٹ بی تمام فوج اس کے ساتھ بلٹ بی تمام فوج اس کے ساتھ بلٹ بیٹ کی چنا نچہ جولوگ بھا گے بتھے وہ بلا استثناء سب کے سب پھر میدان جنگ میں واپس آگئے اور دشمن سے پھر دست وگریبان ہوئے۔ بہرا بیت ہی شدید وخونریز معرکہ جدال وقال گرم رہا حریفوں نے ایک دوسرے کے ہزار ہا آ دمی قبل کردیے۔ ابراہیم بن عبداللہ کافتل:

اب حمید بن قطبہ نے عیسی بن موکیٰ کومشہور مقتولین کے سربھیجنا شروع کیے ایک سراس کے پاس ایسا آیا جس کے ہمراہ بہت سے لوگ شورمچاتے ہوئے ساتھ تھے۔لوگوں نے کہا کہ بیابراہیم کا سر ہے اس نے ابن الی الکرام الجعفر کی کو بلاکر دکھایا اس نے کہا یہ اس کا سرنہیں ہے اس کے بعد دوبارہ شدید جنگ مزید شدت واستقلال سے پھر شروع ہوگی اور تمام دن ہوتی رہی یہاں تک کہ ایک ہے اندازہ تیرجس کے متعلق معلوم نہیں کہ کس نے چلایا تھا ابراہیم کے حلقوم میں آ کر پیوست ہوا اس نے اسے گویا ذرج کر دیا ابراہیم اپنے مقام سے ہٹ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے اتارولوگوں نے اسے سواری پر سے اتارا اس وقت وہ کہد رہا تھا جوالقد نے مقدر کیا تھا وہ پورا ہوکر رہا ہم نے پچھاراوہ کیا اللہ نے اس کے خلاف ارادہ فر مایا اب وہ زخی خون میں ات پت زمین پراتارویا گیا اس کے تمام عاص دوست اور ہم ابی اس کے گر دجم ہوگئے اور نہایت بہا دری سے اسے بچانے کے لیے جان فر وقی کرنے سگا اس مجمع کو دیکھ کہ حمید بن قطبہ کھنک گیا اس نے اپنی فوج کو تھے اور نہایت بہا دری سے اسے بچانے کے لیے جان فر وقی کرنے سے بٹا کر دیکھو کہ یہ کیوں ایک جبار سے جان کہ اور پھر اس کے قریب کی گئے کر تملہ آوروں نے اس کا سرکا اس لیا سے بھیلی بن موئی کے پاس لے آ کے اس نے ابن ابی الکرام المجمع کی کور کھوا اس نے ابراہیم کا سر ہے یہ سنتے ہی فرط انبساط میں بھیلی زمین پرائر کر سر ہبجدہ ہوگیا اس نے اس سرکومنصور کے پاس بھیج دیا۔ بروز دوشنبہ 10 اور کی قعدہ کے تم میں ابھی پانچ راتی باتی تھیں کہ ابراہیم آل ہوا، ممل نے اس سرکومنصور کے پاس بھیج دیا۔ بروز دوشنبہ 10 اس کے ماہ دی قعدہ کے تم میں ابھی پانچ راتیں باتی تھیں کہ ابراہیم آل ہوا، ممل کے وقت اڑتا کیس سال عمر حق خروج سے قری تھی تھی فرط انبساط میں بیا تی تھیں کہ ابراہیم آل ہوا، ممل کے وقت اڑتا کیس سال عمر حق خروج سے قرات کیا ہوا، ممل

### ابراہیم بن عبداللہ کے آگی دوسری روایت:

ابوصلابہ سے دریافت کیا گیا کہ ابراہیم کیونکر مارا گیا کہنے لگا ہی میر سامنے کا واقعہ ہے کہ ابراہیم اپنے گھوڑ ہے پرسوارعیسیٰ
بن موسیٰ کی اس فوج کو جو اس کے مقابلہ سے شکست کھا کر بھاگ رہی تھی دکھی رہا تھا' ابراہیم کی فوج والے بھگوڑوں کو بری طرح قبل کر
رہے تھے خود عیسیٰ نے اپنے گھوڑ ہے قبر کی پیٹالیا تھا ایک بٹے ہوئے دھا کے کی موٹی قبا ابراہیم کے جسم پرتھی اس کی وجہ سے اسے
سخت گرمی محسوس ہونے لگی' اس نے اپنی قبا کے بند کھول دیئے جس کی وجہ سے وہ اس کے سینے سے اتر گئی اور اس کا پیٹ نظر آنے لگا
استے میں ایک بے نشانہ تیراس کے شکم میں آ کر پیوست ہوگیا۔ اس وقت میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑ ہے پر لیٹ گیا اور اس
مقام سے پلٹ آیا۔ زید یوں نے ہر طرف سے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔

### ابراتيم بن عبداللدى شكست كى وجه:

محمد بن انی الکرام راوی ہے جب بیسیٰ کی فوج نے فکست کھائی تو ابراہیم کی فوجیس اس کے تعاقب میں چلیں' استے میں ابراہیم کے فتیب نے اعلان کیا کہ مفرور کا تعاقب نہ کیا جائے اس تھم کوئن کرتمام فوجیس اپنے اپنے نشان لیے ہوئے پلیٹ آئیس ان کو واپس جاتا دیکھ کرعیسیٰ کے ہزیمت خوردہ فوج نے بیدخیال کیا کہ یہ فکست کھا کر پہپا ہورہے ہیں اس خیال کے ساتھ ان کے حوصلے برجہ کے وہ انہیں کے پیچھے خود پلیٹ آئے اور جوابی حملہ کیا متیجہ بیہوا کہ واقعی ابراہیم کوشکست ہوگئی۔

بیان کیا گیا ہے کہ جب ابوجعفر کوئیسلی کو فوج کی بسپائی کی خبر ہوئی انھوں نے رہے چلے جانے کاعزم کرلیا تھا۔

عيسى بن موسىٰ كى شكست كى ابوجعفر كوا طلاع:

سلم بن فرقد 'سلیمان بن مجالد کا حاجب بیان کرتا ہے کہ جنگ شروع ہوتے ہی عیسیٰ کی فوج کو بری طرح شکست ہوئی ان میں

کوئی ترتیب یا قوت مقادمت باقی ندر بی تھی 'بلکھیٹی کی فوج کے بعض سپا بی کوفہ میں آ چکے تھے مجھ سے میر ہے ایک کوئی دوست نے کہا پچھ نہ بھی ہے تھے مجھ سے میر ہے ایک کوئی دوست نے کہا پچھ نہ بھی ہے تہارے ساتھی کوفہ آگئے ہیں بید کیھوابو ہر یہ کا بھائی فلاں مکان میں موجود ہے اوروہ فلال فلال فخص کے گھر میں موجود ہے ابتم اپنی جان اہل وعیال اور مال بچانے کا انتظام کر کوئیس نے سلیمان بن مجالد سے بیرحال بیان کیا اس نے ابوجعفر سے جا کر بیان کیا کہنے گئے کہ فہر دار! اس بات کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دینا بلکہ اس کا خیال ہی ترک کر دو مجھے بیا ندیشہ ہے کہ خود کوفہ والے مجھ پر جملہ کر دیں گئے شہر کے ہر درواز سے پر اونٹ اور گھوڑ ہے تیار رکھے جائیں تا کہ اگر ایک سمت سے ہم پر دھاوا ہو تو ہم دوسری سمت سے نہے کر بھاگ سیکن راوی سے جب دریا فت کیا گیا کہ بصورت مجبوری ابوجعفر کہاں جانے کا ارادہ کرتے تھے کہنے لگا دہ رسے جانا جائے تھے۔

# ابراہیم بن عبداللہ کے سرکی تشہیر:

الینجت منجم ابوجعفر کے پاس آیا کہنے لگا میر الموشین فٹخ آپ ہی کو ہوگی اور ابر اہیم مارا جائے گا ابوجعفر نے اس کی بات نہ مانی اس نے کہا کہ آپ جھے اپنے پاس روک لیجیے اگر میر احکم سے نہ ٹابت ہوتو آپ میری گردن اڑا دیں ابھی یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ ابوجعفر کو ابر اہیم کے فکست کھانے کی اطلاع ملی' اس وقت انھوں نے معفر بن اوس بن حمار البار قی کا بیشعراپے حسب حال پڑھا:

''اس نے اقامت کے لیے ککڑی ٹکا دی اور اس طرح جدائی جاتی رہی جیسے کہ مسافر کی مراجعت سے آ کھے شعنڈی ہو جاتی ہے''۔

ابدِ معفر نے اس صلے میں اس وقت نیٹجت کو دو ہزار جریب زمین نہر جو بر کے کنارے دے دی۔ شب سہ شنبہ کو جب کہ ماہ ذی قعدہ کے ختم میں ابھی پانچ راتیں ہاتی تھیں ابراہیم کا سران کے پاس لایا گیا اس کی دوسری صبح کوانھوں نے اسے بازار میں تشہیر کے لیے نصب کرادیا۔

۔ بیان کیا گیا ہے کہ سرد کیچہ کر ابوجعفرا تنارو نے کہ ان کے آنسوابراہیم کے رخسار پرگرےاور کہنے لگے کہ بخدا میں بھی مینیں جا ہتا تھا کہ ابراہیم آل ہوگرمجبوری تھی کیونکہ صورت میہ ہوگئی تھی کہ یاوہی رہتا اور یا میں۔

# ابراتيم بن عبدالله كالله يرابوجعفر كوصدمه:

منصور کا موٹی صالح بیان کرتا ہے کہ جب ابراہیم کا سران کے سامنے لایا گیا انھوں نے اسے اپنے سامنے رکھا اور دربار عام کیا اب جو خص جاتا وہ پہلے منصور کو سلام کرتا بھران کو خوش کرنے کے لیے ابراہیم کی برائی کرنے لگتا' ابوجعفر اس اثناء میں خاموش بیٹے رہے ان کے چیرہ کا رنگ غصہ سے متنظر تھا استے میں جعفر بن حظلۃ البیرانی دربار میں آیا اور ایک جگھر کر پہلے اس نے سلام کیا اور پھراس نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی کی موت کا اجرعطافر مائے اور مرنے والے کی خطاکو جواس نے آپ کے جن کے بارے میں کی تھی معاف کر دے میں کراب ابوجعفر کا رنگ زرد پڑ گیا اور انہوں نے اسے مخاطب کر کے جواس نے آپ کے جن کے بارے میں کی تھی معاف کر دے میں کراب ابوجعفر کا رنگ زرد پڑ گیا اور انہوں نے اسے مخاطب کر کے

کباے ابوخالد آؤیہاں آ کر پیٹھواس واقعہ سے لوگوں کو متنبہ ہوا کہ ابوجعفر کواس کے تل کا سخت رنج ہے چن نچیاب جولوگ آئے ان سب نے تعزیت ہی کی اور وہی کہا جوجعفر بن حظلہ نے کہا تھا۔

امير حج سرى بن عبدالله وعمال:

اس سال باب الا بواب میں ترک اورخزر نے بورش کر کے آر مینا کے بہت سے مسلمانوں کوشہید کر دیا۔اس سال سری بن عبداللہ بن اللہ اللہ بن الحقافر بینے کے ادا ہوا۔اس سال عبداللہ بن الحارث مدینہ کا والی تھا ،سلم بن قتیبہ البابلی بصرہ کا والی تھا عباد عبداللہ بن الربع الحارثی مدینہ کا والی تھا ،سلم بن قتیبہ البابلی بصرہ کا والی تھا عباد بن منصور بصرے کے قاضی سے کیزید بن حاتم مصرکا والی تھا۔



باب

# تغمير بغدادي يمكيل

#### المهمار كے واقعات

اس سال ابوجعفر نے اپنے شہر بغدا دکو پورا کیا محمد بن عمر کہتا ہے کہ اس سال ماہ صفر میں ابوجعفر مدینہ ابن ہمیر ہ سے بغدا دنشقل ہوئے اب و ہیں انھوں نے ستقل سکونت اختیار کی اور شہر بغدا د آ با دکیا۔

تغمير كے سامان كا اتلاف:

منصور نے بغدادی تغییر کے لیے حسب ضرورت لکڑی ' ما گوان کے شہیر وغیرہ مہیا کر لیے تھے گر جب انھیں محمد بن مہداللہ

کے خروج کی اطلاع ملی وہ بغداد ہے کو فے کوروانہ ہوتے روانہ ہوتے وقت وہ اپنے ایک مولی اسلم نام کو بغداد میں اس لیے مجھوثہ

آئے کہ بیاس سامان کی تغییر کے لیے تیار کرائے ' جب اسلم کو بیمعلوم ہوا کہ ابراجیم نے ابوجعفر کی فوج کو فکست دے وی ہے اس نے اس تمام ساگوان اور لکڑی کو جس کی گرانی کے لیے ابوجعفر اسے مقرر کرآئے تھے اس اندیشہ ہے کہ مبادا اس کے آتا کا کے مغلوب ہونے کی صورت میں بیٹمام سامان اس سے چھین لیا جائے' جلاؤالا۔ جب ابوجعفر کواس واقعہ کی اطلاع ملی انصوں نے اسے اس فعل بم مونے کی صورت میں بیٹمام سامان اس سے چھین لیا جائے' جلاؤالا۔ جب ابوجعفر کواس واقعہ کی اطلاع ملی انصوں نے اسے اس فعل بم ملامت لکھ جبیجی اس کے جواب میں اسلم نے لکھا کہ چونکہ جسے اندیشہ ہوگیا تھا کہ ابرا ہیم کو جم پرفتے ہو جائے گی اور پھروہ اس تمام سامان پر قبضہ کر لے گا میں نے اس سامان کو جلا دیا۔ اس جواب کو د کیو کر پھر ابوجعفر نے کچھنہ کہا۔

ا بن بر مک کی مجمی عصبیت:

ابراہیم الموسلی کہتا ہے کہ جب منصور نے بغداد کی تغیر کاارادہ کیا تواس بارے میں اپنے دوستوں سے جن میں خالد بن برمک بھی تھا مشورہ لیااس نے بغداد کامشورہ دیا۔ای نے بغداد کی داخ بیل ڈال کراسے منصورکود یکھایا جب منصورکو ملبہ کی ضرورت ہوئی انھوں نے خالد بن برمک سے مشورہ لیا کہ اگر مدائن کے ایوان کسر کی کا ملبہ میں اپنے اس شہر کی تغییر کے لیے لے آؤں تو کیسا ہے اس نے کہا میں اس کا مشورہ نہیں دیتا منصور نے بوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ بیاسلام کی بے تعصبی اوررواداری کی یادگارہ بے اگراس سے دیا وی فوا کہ پیش نظر ہوں تو بھی بیرقائم رکھے جانے کا سزاوار ہے جہ جائیکہ اس سے دین کی عزت و وقار کا استقر ارمد نظر ہے علاوہ بریں اس میں حضرت علی بن تائی کہ علیہ بیریں اس میں حضرت علی بن تائی ہے۔ بیریں اس میں حضرت علی بن تائیک مصلیت باتی ہے۔ قصرا بیض کا انہدام:

منصور نے قصر ابیض کے انہدام کا حکم دیا اس کا ایک حصہ تو ڑدیا گیا اس کا سامان وملبہ بغداد لے آیا گیا مگر جب اس کے تو ڑنے اور ملبہ کے منتقل کرنے کے اخراجات کا اندازہ لگایا گیا تو اس کی لاگت نئے ترشے ہوئے مصالح سے بھی زیادہ آئی۔اس ک

اطلاع با قاعدہ طور پرمنصور کوکی گی انھوں نے خالد بن برمک کو بلاکراس سے ملہ کی شکست اور پھر بار برداری کے کثیر اخراجات کا ذکر کر اور کہا کہ اب مشورہ دو کہ کیا گیا جائے اس نے کہا کہ بیس نے تو جناب والا سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ آپ اسے ہا تھ نہ لگا یے مردیا جاتو اس کے کہا کہ بیس نے تو جناب والا سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ آپ اسے ہا تھوٹ یں تاکہ رجب آپ نے اس کام کو شروع کر دیا ہے تو اب میری رائے سے کہ آپ اسے بنیا دول تک منہدم کر اے بغیر نہ چھوٹ یں تاکہ کوئی بیدنہ کہنے پائے کہ آپ تو اسے ترو وابھی نہ سکے مگر منصور نے اب اس کے انہدام کا خیال ترک کر دیا اور انہدام کی مسدودی کا تھا جاری کر دیا۔

# واسط کے فولا دی درواز وں کی منتقلی:

موسی بن داؤ دالمنہدی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ مامون نے جھ سے کہاا ہے موٹی تم جو تمارت میرے لیے تعمیر کرواسے اس قدر روشتی بنا نا کہ لوگ آئندہ اسے تو ڑنہ سیس تا کہ کم از کم اس کے گھنڈراور آ ثار بی باقی رہ جا کیں 'شہر کے لیے ابوجعفر کوکواڑوں کی ضرورت ہوئی عبدالرحن البمانی کے خیال کے مطابق تجاج کے بنائے ہوئے شہر داسط کے قریب حضرت سلیمان بن داؤ دعلیباالسلام نے ایک شہر زندور دنام تغیر کیا تھا اور اس کے لیے حضرت سلیمان علائلاً کے تھم سے شیاطین نے فولا دکے پانچ جوڑا یسے زبر دست کواڑ تیار کیے تھے کہ آج اسٹے بڑے کواڑوں کی سافت لوگوں کے امکان سے باہر ہے کواڑوں کی سے پانچوں جوڑیاں تجاج کے شہرواسط کی تغیر تک بدستوراس شہر میں گئی رہیں واسط کی تغیر کے بعد سے قدیم شہرا جڑگیا تجاج ان فولا دی کواڑوں کوزندور دسے واسط لے آیا اس نے ان کونصب کر دیا۔ اب جب کہ ابوجعفر نے اپنا شہر بنایا انھوں نے آخصیں کواڑوں کو لے کرا پے شہر کے دروازوں میں لگا دیا جواب تک و ہیں نصب ہیں۔

#### بغداد کے ابواب:

اس شہر کے آٹھ دروازے ہیں چاراندرونی اور چار ہیرونی' ان کواڑ کی جوڑیوں میں سے چارتو اس نے شہر کے چاروں
اندرونی دروازوں پرنصب کر دیں اور پانچویں باب القصر کے ہیرونی دروازے میں لگا دی۔ باب الخراسانی کے ہیرونی در پراس
نے وہ جوڑی نصب کی جوفراعند کی بنائی ہوئی شام سے اسے موصول ہوئی تھی۔ باب الکوفد کے ہیرونی در پروہ جوڑی نصب کی جے
خالد بن عبداللہ القسر کی نے تیار کیا تھا اور جوکوفہ سے لائی گئی تھی البتہ باب الشام کے دروازے میں نصب کرنے کے لیے ان کے تھم
سے خود بغداد میں ایک جوڑکواڑ بنائے گئے جودوسرے دروازوں کے کواڑوں سے بہت کمزور ہیں۔

#### قصر منصور وجامع مسجد:

شہرکوگول دائر نے کی شکل میں اس لیے بنایا گیا تھا کہ ہر حصہ شہری مسافت بادشاہ سے مساوی فاصلہ پر رہے اس میں کی بیشی نہ ہو جس طرح جنگ میں فوج کو چار حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اس مناسبت سے انھوں نے شہر کے چار درواز سے رکھے دوفعیلیں بنوائیں اندرونی فصیل ہیرونی سے زیادہ بلند ہے وسط شہر میں اپنا قصر بنایا اور اس کے گر د جامع مسجد بنائی ۔ بیان کیا گیا ہے کہ ابوجعفر کے تعم سے جاح بن ارطاق نے جامع مسجد کا نقشہ مرتب کیا تھا اور اس کی بنیا د قائم کی کہا جاتا ہے کہ اس کا قبلہ درست نہیں ہے اور مصلی میں اس بات کی ضرورت ہے کہ اس بالبصر ہ کی سمت تھوڑ اسا پھیر دیا جائے مصافہ کی مسجد کا قبلہ شہر کی مسجد تے قبلہ سے زیادہ شیح میں اس بات کی ضرورت ہے کہ اس بالبصر ہ کی سمت تھوڑ اسا پھیر دیا جائے مصافہ کی مسجد کا قبلہ شہر کی مسجد تھرکی تعملہ ہی تھی اور پھر قصر مسجد سے اس کی وجہ سے ہوئی کہ شہر کی مسجد قصر کی بعد اس کی متابعت میں تعمیر کی گی اور مسجد رصافہ قصر سے پہلے بن تھی اور پھر قصر مسجد

کے لحاظ سے بنایا گیاای وجہ سے بیفرق پڑگیا۔ خالد بن الصلت خزانچی:

## عيسى بن على كوابوجعفر منصور سے شكابت:

عیسیٰ بن علی نے ابوجعفر سے شکایت کی کہ مجھے چوک کے دروازے سے قصر تک پیدل مکل کرآنے میں زحمت ہوتی ہے میں بہت بوڑ ھا اورضعیف ہوگیا ہوں ابوجعفر نے کہاتم محافہ میں بیٹے کرآیا کرواس نے کہا محافہ میں بیٹے ہوئے مجھے شرم آتی ہے ابوجعفر نے کہا کیا اب بھی کوئی الیا شخص زندہ ہے جس سے شر مایا جائے عیسیٰ نے کہا آپ مجھے کسی پیدل سپاہی کا ایک مکان سکونت کے لیے دید بھے کہنے سے گئے شہر میں جس قدر آبادی ہے وہ سب عسکری ہیں جا ہے پیدل ہوں یا سوار۔

#### بغداد کے متعلق روحی بطریق کی رائے:

گراب منصور نے تھم دیا کہ تمام لوگ اپنے درواز ہے مبجد کے چوک کی ست کے بجائے کمانوں کے کوچوں کی سمت نکال کیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب چوک میں جوشخص آتا وہ پیدل ہی ہوکر آسکتا' اس تبدیلی کا دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ شہر کی چاروں سرگوں پرجو کمانوں کے بعدوا قع تھیں چار بازارلگ گئے۔ ایک ایک ایک بازارلگ گیا۔ ایک ندت تک شہر کی بمی صورت قائم رہی اس کے بعدایک روی بطریق سرکاری کام پر ابوجعفر کے پاس آیا ابوجعفر نے رہے کو تھم دیا کہ وہ اسے شہراور حوالی شہر کی سیر کرائے تا کہ پہشہر کی آبادی اور ساخت کو دیکھ لئے رہے گئے اس سے بوچھا کہ شہر کی نسبت تہماری کیا آبادی اور ساخت کو دیکھ لئے رہے نے اسے سب میں پھرایا' جب وہ واپس آیا تو ابوجعفر نے اس سے بوچھا کہ شہر کی نسبت تہماری کیا در اے ہے کہ آپ رائے ہے کہ آپ کہ ایک میں موجود ہیں۔ ابوجعفر نے بوچھا وہ کون؟ کہنے لگا یہ بازاری' یہ سنتے ہی اس وقت سے ابوجعفر کے دشمن آپ کے کہ آپ بازاروں کی مخالف بیٹھ گئی' بطریق کے واپس جاتے ہی انھوں نے بازاروں کوشہر سے خارج کر دینے کا تھم دے دیا۔ بازاروں کی منتقلی :

 تھا کیونکہ یہ بات ان کی ابتدائی تجویز میں شامل نہ تھی اس بناپران دکانوں کا کرایہ سرکاری دکانوں کے کرایہ ہے کم رکھا گیا۔ تجار کا بغدا د سے اخراج:

اس تبدیلی کی بعض راویوں نے بیوجہ بیان کی ہے کہ کس نے ابوجعفر سے کہا کہ غرباوغیرہ بازاروں میں سوج تے ہیں ممکن ہے کہ ان میں جاسوس اور مخبر ہوں جو کسی وقت بھی موقع پا کررات کوشہر کا دروازہ کھول دیں اس وجہ سے ابوجعفر نے تمام بازار شہر سے زکال ویا اور بازار کی دکانیں پولیس اور فوج خاصہ کے سپاہیوں کور ہنے کے لیے دے دیں اور تا جروں کے لیے طاق الحرافی ۔ باب الشام اور باب الکرخی پر بیرون شہرد کانیں بنادیں۔

ابوزكريا يجيٰ كاقل:

ایک دوسر ہے صاحب نے اس تبدیلی کی وجہ سے بیان کی ہے کہ ۱۵۵ ھیں منصور نے ایک شخص ابوز کریا یجی بن عبداللہ کو بغداد اوراس کے بازاروں کامحتسب مقرر کیا اس وقت تمام بازارشہر کے اندر ہی شخے اور منصور عبداللہ بن حسن کے بینے محمداور ابراہیم کے ساتھ خروج کرنے والوں کی ہروقت تلاش و تعاقب میں تھا یے مختسب ان لوگوں سے خفیہ تعلق رکھتا تھا اس کے اشار سے سے شہر کے آوار وگر دانفار وارا ذل نے منصور کے خلاف جمع ہوکر مظاہرہ کیا اور شور وغل برپا کردیا منصور نے ابوالعباس القوی کو ان کے پاس جمیجا اس نے سمجھا بجھا کر ان کو خاموش کر دیا نیز اس نے ابوز کریا کو گرفتار کر کے اپنے ہی پاس قید کر دیا اور پھر منصور کے تھم سے ابوالعباس کے حاجب موئی نے اپنے ہاتھ سے چوک میں سب کے سامنے ابوز کریا کو آل کر دیا ۔ نیز انصوں نے تھم دیا کہ جو مکا نامت شہر کی سرد کوں پر نکلے ہوئے ہوں ان کو تو ڈ دیا جائے ۔ شہر کی سرد کوں کی چوڑ ائی چالیس گرمقرر کر دی گئی اور اب اس معیار کے اعتبار سے جو مکان سرک پر ذرا سابھی نکلا ہوا پایا اسے اسی قدر منہدم کرا دیا نیز انھوں نے تمام بازار کرخ میں منتقل کردیئے۔

بقالول کی دکا نیں:

یان کیا گیا ہے کہ جب ابوجعفر نے نقل بازار کا حکم دے دیا تو ابان بن صدقہ نے ایک بقال کے لیے منصور سے اجازت چاہی انھوں نے اسے منظور کرلیا اور پھرید کیا کہ شہر کے ہر رابع میں ایک ایک بقال کی دکان اس مثال کی بنا پر دہنے دی۔

ابوجعفر کی فن تغمیر سے وا تفیت:

فضل بن الربیج کہتا ہے کہ جب بغداد میں منصور کا قصر تغییر ہوگیا تو وہ معائد کے لیے اس میں آئے سب پھر کردیکھا اس کی مخصے کہا عمارات اور فضا بہت ہی پہندآئی گرجولاگت آئی تھی وہ ان کو بہت گراں گزری ایک مقام کود کھے کراس کی بے صد تعریف کی مجھے کہا کہ ابھی جاکر رہے کو مسیت کے پاس بھیجو کو وہ اس سے کہے کہ اس وقت ایک نہایت ہوشیار معماریہاں حاضر کرے میں خود ہی مسیت کے پاس آیا اور میں نے امیر المومنین کا تھم سنایا اس نے اس وقت میر ممارت کو بلا بھیجا اور اسے بارگاہ خلافت میں حاضر کر ویا۔ جب بیان کے سامنے پہنچا ابوجعفر نے اس سے پوچھا کہوتم نے اس قصر کو ہمارے عہدہ داروں کی تگرانی میں کس حساب سے بنایا ہے اور اس کی ہر ہزار خام اور پختہ این نے کی کیا اجرت کی ہے اس میر ممارت سے اس کا کوئی جواب نہ بن پڑا وہ رعب کی وجہ سے ساکت مصامت کھڑا رہا اس سے مسیت کو اندیشہ ہوا کہ دیکھے یہ کیا کہدویتا ہے منصور نے کھراس سے پوچھا کہ بولتے کیوں نہیں پچھتو کہوا س

میں اس اسے قطعی واقف نہیں ہوں اور نہ جانتا ہوں کہ اس پر کیا لاگت آئی ہے۔ منصور نے اس کا ہاتھ بکڑ لیا اور کہا چل میں کھے دکھاؤں اور اب وہ اس کمرے میں لے کرآئے جوانھیں ہے حد پیند آیا تھا اور اس کی ششین دکھا کر کہا کہ اسے اچھی طرح دیکھ لواور اس کے مقابل میرے لیے ایک ایس محراب اور بنا دوجوا پنی نزاکت اور خوبصورتی میں تمام قصر کے مماثل ہو گمراس میں مکڑی کہیں نہ لگائی جائے اس نے کہا بہت اچھا۔ اس پروہ میر ممارت اور اس کے دوسرے ساتھی منصور کی اس ہوشیاری اور فن تعمیر کی واقفیت پرعش عش کرنے گئے میر ممارت نے بہا بہت اچھا۔ اس پروہ میر مماری کہ جھے اندیشہ ہے کہ شاید میں اس ایسا طاق ٹھیک اس پیانہ پرنہ بنا سکوں گا جیسا کہ آپ چیا ہے ہیں۔ منصور نے کہا میں اس بارے میں تمہاری مدوروں گا اور تم کو مشورہ و بتارہوں گا۔

مير عمارت مينب كي كرفاري:

ان کے تکم سے پختہ اپنیں اور چونالا یا گیا اور اس جدید حراب کی تغیریں جس قدرا یہ نے اور چونا صرف ہوتا منصورا سے شار کر لیا اس کے تغیر میں ایک دن تما م اور دوسرے دن کا پچھ حصد صرف ہوا اسے بھی انھوں نے اجرت کی تشخیص کے لیے شار کر لیا اس کے بعد مسیّب کو بلا کر تھم دیا کہ جس شرح سے اب تک تم نے اجرت دی ہوہ اب ادا کرو حساب کرنے سے پاٹج ورہم ہوئے منصور کو بیر قم زیا دہ معلوم ہوئی انھوں نے اسے منظور نہیں کیا اور اس کی کی پر اصر ار کر کے ایک درہم کم کر دیا۔ جب بیشرح طے ہو پھی تو اب انھوں نے اس جدید محراب کو ہر سمت سے ناپ کر اس خاص کمرے کی مقد ار معلوم کر لی۔ اور تمام گنہ داروں اور مسیّب کو بلا کر حسابات پیش کرنے کا تھم دیا اور دیا نتہ ارمعماروں اور انجینئر وں سے ان کی جائج پڑتال کر ائی انہوں نے تھے لاگت مصابات جائج اس معیار پر منصور نے مسیّب پر چھ ہزار سے پچھڑیا دہ درہم سرکاری رقم کے واجب الا دا نکلے اس کا انھوں نے مطالبہ کیا اور اسے قید کر دیا اور حساب نے بیر قم ادانہ کر دی اسے قصر سے رہائی نہاں۔

عیسیٰ بن منصور کہتا ہے کہ ابوجعفر کے خزانے کے دفتر کے معائنہ سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس نے مدینة السلام' مسجد جامع' قصرالذہب' بازار' کو پے 'خندق' بر جیاں اور درواز وں پر چارکروڑ آٹھ سوئینٹیس درہم خرج کیے جن کے ایک ارب تیرہ ہزار پسے ہوتے ہیں اس کا حساب اس طرح ہے کہ روز اندراج کوایک قیراط چاندی کا اجرت میں ملتا تھا اور مزدورکو دو پسیے سے تین پسیے تک روز انداجرت ملتی تھی۔

## سلم بن قتبيه كي معزولي:

اس سال منصور نے سلم بن قتیبہ کوبھر ہے کی ولایت سے علیحدہ کر کے اس کی جگہ جمد بن سلیمان بن علی کومقرر کیا۔
بھرہ والی مقرر کرنے کے بعد منصور نے سلم کو لکھا کہ ابراہیم کے ہمراہ خروج کرنے والوں کے مکان ڈھاد ہے اور ان کی سلح حوروں کے سرکاٹ دے۔ اس پرسلم نے منصور کولکھا کہ جناب والا ارشاد فرمائے کہ آیا پہلے مکان منہدم کراؤں یا تھجور کو اوُں اس کے جواب میں تم مجھ سے سوال کے جواب میں تم مجھ سے سوال کے جواب میں تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ کون سے تھجور برنی یا شہر بیز پہلے برباد کیے جا تمیں سے بالکل مہمل سوال ہے اور اسی بنا پر منصور نے سلم کو بھرے کی ولایت سے علیحدہ کر دیا اور اس کی جگہ جمہ بن سلیمان کومقرر کیا۔

ابراہیم بن عبداللہ کے جمائیتیوں برظلم وستم:

محمہ نے بھر ہ آ کرخوبظلم ڈھائے۔ابراہیم کی ہزیمت کے بعد سلم بن قتیبہ بھرہ کا والی مقرر ہوااس نے ابو برقہ یزید بن سلم کوا پنا کوتوال مقرر کیا ہے پانچ ماہ اس عہدہ پر برقر ارر ہا پھر علیحدہ کر دیا گیا اور محمد بن سلیمان اس کی جگہ بھرہ کا والی مقرر ہوکر آیا محمد نے آتے ہی یعقوب بن الفضل اور ابومروان کے مکانوں کو جو بنی بھکر کے محلہ میں واقع تھے منہدم کرا دیا نیزعون بن مالک عبدالواحد بن زیاد اور خلیل بن الحصین کے مکانوں کو جو محلہ عدی میں واقع تھے اور عفواللہ بن سفیان کے مکان کو منہدم اور ان سب کے خلستانوں کو مقطع کرادیا۔

عبدالله بن ربیع کی برطرفی

اس سال موسم گر ما کی مہم نے جعفر بن حظلة البهرانی کی قیادت میں کفار سے جہاد کیا اس سال عبداللہ بن الربیع مدینہ کی ولا یت سے برطرف کردیا گیا اوراس کی جگہ جعفر بن سلیمان مقرر کیا گیا آخرالذ کر ماہ رہیج الا دّل میں مدینے پہنچ گیا۔

امير حج عبدالوماب بن ابراميم:

نیز اس سال سری بن عبدالله مکه کی ولایت سے برطرف کر دیا گیا اوراس کی جگه عبدالصمد بن علی مقرر ہوا۔عبدالوہاب بن ابراہیم بن محد بن علی بن عبدالله بن عباس بڑی تھا کی امارت میں اس سال حج ادا ہوا۔

# <u> کے اور کے دا قعات</u>

تر کوں کی بورش:

ابوجعفر كاعبدالله بن على تول كرنے كاتكم

اس سال عبداللہ بن علی بن عبداللہ بن عباس بی انتقال کیا اس کی وجہ موت میں اختاا ف ہے ایک بیان ہے کہ مہدی کو عیسیٰ بن موئی پر ولی عہدی کے لیے مقدم کرنے کے کئی ماہ بعد عام اھیں ابوجعفر جج کے لیے گئے اس سے پہلے ہی انھوں نے عیسیٰ بن موئی کو کو فداوراس کے ماتحت علاقہ کی ولایت سے برطرف کر کے اس کی جگہ جمہر بن سلیمان بن علی کو والی مقرر کر کے اس اپنی جگہ بن سلیمان بن علی کو والی مقرر کر کے اس اپنی جگہ نائب بنا کر مدینۃ السلام بھیج دیا اب انھوں نے عیسیٰ کو بلاکر آ دھی رات کو خفیہ طور پر عبداللہ بن علی کو اس کے سپر دکیا اور کہا کہ اس شخص نائب بنا کر مدینۃ السلام بھیج دیا اب انھوں نے عیسیٰ کو بلاکر آ دھی رات کو خفیہ طور پر عبداللہ بن علی کو اس کے سپر دکیا اور کہا کہ اس شخص نے اس نعمت خلافت ہے کہ والی ہے تم اسے نے اس نعمت خلافت ہے کہ والی ہے تم اسے

لے جاؤاوراس کی گردن ماردو'اس معاملہ میں ہرگز ہرگز کمزوری اور ہزد لی کا اظہار مت کرنا ورنہ میری بیساری محنت برپاد جائے گ' بیہ ہدایت کر کے ابوجعفراپنے سفر حج پرروانہ ہو گئے اورا ثنائے راہ سے انھول نے تین مرتبہ بیٹی کواس ہدایت پڑھمل پیرا ہونے کی مزید تاکید کھی عیسیٰ نے جواب میں لکھا کہ میں نے آپ کے حکم کی بجا آوری کردی ہے اس جواب پرابوجعفر کوا پی جگہ یقین کامل ہو گیا کہ عیسیٰ نے ضرور میرے حکم کی متابعت میں عبداللہ کا کام تمام کردیا ہے۔

يونس بن فروه كاعيسى بن موسى كومشوره:

ووسری جانب جب عبداللہ کوعیسیٰ بن موسیٰ کے سپردکیا گیااس نے اسے پاس چھپالیا۔اپ جیر منٹی یونس بن فروہ کو بلاکراس

ہے کہا کہ منصور نے اپنے چپا کو میر ہے سپردکیا ہے اوراس کے بارے بیں جھے یہ ہدایت کی ہے بونس نے کہااس سے ان کا مطلب یہ

ہے کہ وہ تم کو اور اسے دونوں کو آل کر دے اس وجہ سے انہوں نے تم کوعبداللہ کے خفیہ طور پر آل کر دینے کا تھم دیا ہے تا کہ جب تم اس کا مقمام کر دوتو پھر علامیہ طور پر وہ تم سے اس کا مواخذہ کر ہے اور قصاص لے عیسیٰ نے کہا تو پھر کیا کیا جائے اس نے کہا کہ تم عبداللہ کو اس فی مسالہ کریں تم اس وقت اپنے پاس اس طرح چھپائے رکھو کہ کسی کو اس کا حال معلوم نہ ہو سکے تا کہ آگر منصور علانہ یطور پر اس کا تم سے مطالبہ کریں تم اس وقت سب کے سامنے عبداللہ کو ان کے سامنے لاکر پیش کر دوگر یہ خیال رکھنا کہ بھی اسے خفیہ طور پر دوبارہ منصور کے حوالے نہ کرنا کیونکہ یہ مانا کہ اس نے عبداللہ کوخفیہ طور پر قبل کیے جانے کے لیے تمہارے والے کیا ہے تگریہ بات ظاہر ہوکر رہے گی عیسیٰ نے اس کی رائے پر عمل کیا۔

مانا کہ اس نے عبداللہ کوخفیہ طور پر قبل کیے جانے کے لیے تمہارے دوالے کیا ہے تگریہ بات ظاہر ہوکر رہے گی عیسیٰ نے اس کی رائے پر عمل کیا۔

عبدالله بن على كمتعلق سفارش:

جے سے واپس آ کر منصور نے اپنے پچاؤں کو اشارہ کیا کہتم مجھ سے عبداللّٰہ کی معافیٰ کے لیے سفارش کر واور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے منظور کرلوں گا'اس قرار داد کے مطابق بیسب کے سب منصور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بہت ہی لجاجت و عاجزی کے ساتھ اور اپنی قرابت قریبہ کا اظہار کر کے اس کے لیے معافی کے خواست گار ہوئے۔ '

عيسى بن موسى يسعبدالله بن على كى طلى:

منصور نے کہا چھا عینی بن موئی کو میر ہے پاس بلاؤوہ آگیا منصور نے اس سے کہا میں نے اپنے اور تمہارے پچا عبدالقد بن علی کو جج کے لیے جانے ہے پیشتر تمہارے سپر دکیا تھا اور تھم دیا تھا کہ اسے اپنے مکان میں رکھنا۔ عینی نے کہا ہے شک امیرالموشین نے ایسا ہی تھم دیا تھا، منصور کہنے لگا ہاں! تو اب تمہارے یہ سب پچپاس کی جاں بخش کے لیے سفارش کرنے میرے پاس آئے ہیں اور میں بھی یہ مناسب بچھتا ہوں کہ اسے معاف کر کے رہا کر دیا جائے تم اسے میرے پاس لے آؤ، عینی نے کہا امیرالموشین! آپ نے تو جھے اس کے قتل کر دینے کا تم کو تھم میں میں اور میں نے ارشاد کی بچا آ وری میں اسے قبل کر دیا منصور نے کہا نہیں ہرگز نہیں، میں نے اس کے قبل کر دینے کا تم کو تھم نہیں دیا تھا بلکہ یہ کہا تھا بلکہ یہ کہا تھا کہ دینے کا تھم کہ کو تھم نہیں دیا تھا۔ پھر اپنے پچپاؤس سے خاطب ہوکر انصوں نے کہا دیا تھا منصور کہنے لگا تو جھوٹ بولنا ہے میں نے کبھی اسے قبل کر دینے کا تھم دیا تھا حالا نکہ یہ بالکل جھوٹا ہے انصوں نے کہا دیکھی بڑے ہے اسے ہوگر انصوں نے کہا دیکھی بات ہے جو تمہارا دی جا ہے کرو۔ دی جا سے ہمارے دو الے بچیے ہم عبداللہ کے وض میں اسے قبل کریں گے منصور نے کہا اچھی بات ہے جو تمہارا دی جا ہے کرو۔

عبدالله بن على كي حوالكي:

اب بیسب عینی کوئل کرنے کے لیے چوک میں لے کرآئے۔ ہزار ہاآ دمی تماشہ کے لیے جمع ہو گئے تمام شہر میں بیوا قدہ شہور عوایا کی شخص اپنی تعوار نیام سے نکال کر میسلی کی طرف بڑھا تا کہ اے قبل کردے۔ عیسلی نے اس سے کہا۔ کیا تم واقعی مجھے ، رن چا ہے ہواس نے کہا ہے شک عیسلی نے کہا تو جلدی مت کرو مجھے امیر المونین کے پاس واپس لے کر چلو۔ اب بیپ پھراسے منصور کے پاس جا آئے۔ عیسلی نے ان سے کہا کہ اس کے قبل کرادیے سے آپ کا اصلی مقصد بیتھا کہ میں قبل کیا جا دُن کیجے آپ کے پچاھیج وسالم نہ نہ ہیں۔ اگر آپ مجھے ان کی حوالگی کا حکم دیں تو میں ابھی ان کو پیش کیے دیتا ہوں 'منصور نے کہا اسے حاضر کر دو عیسلی نے اسے حاضر کر دیا اور کہ کہ آپ نے میرے خلاف بڑی گہری سازش کی تھی مگر میں اسے تا ڈی یا اور اب میرا خیال بالکل درست لکلا اب آپ جا نیں اور بیآ پ کے پچا۔ منصور نے کہا کہ مردست اسے قصر میں بھیج دیا جائے پھر جومنا سب ہوگا جم حکم دیں گے۔ عبد اللّذ بن علی کی ہلا کہت :

اس کے تمام چچا جوسفارش کے لیے آئے تھے واپس چلے گئے ۔منصور نے عبداللہ کوایک ایسی کوٹھڑی میں قید کر دیا جس کی بنیا دوں میں یونی گلی ہوئی تھی منصور نے اس پر پانی بہا دیا جس کی وجہ سے وہ منہدم ہوگئی ادر عبداللہ اس میں دب کرمر گیا'اس سال اس کی وفات ہوئی۔ باب الشام کے مقبروں میں دفن کیا گیا ہے پہلا مخص ہے جود ہاں دفن ہوا۔ سے اھیں باون سال کے س میں اس کی وفات ہوئی۔

اس کی موت کے بعد ایک دن منصور ہوا خوری کے لیے باہر نکلئ عبداللہ بن عیاش ہمراہ تھا اور ان کے برابر برابر پھل رہا تھا منصور نے پوچھاتم ایسے پانچ خلیفہ جانتے ہوجن کے نام کر ف منصور نے پوچھاتم ایسے پانچ خلیفہ جانتے ہوجن کے نام کا پہلا حرف عین ہوا ور انہوں نے پانچ خارجیوں کو تل کیا ہوجن کے نام حرف عین سے شروع ہوتے ہوں' اس نے کہا میں اس بات سے تو خود پور سے طور پر واقف نہیں ہوں البتہ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ علی بین سے مثان بڑا تھا۔ کو تل کیا گریہ بات بالکل غلط ہے۔ اور عبد الملک بن مروان نے عبد الرحمٰن بن محمد بن الا شعب عبد اللہ بن علی پر چھت گر پڑی منصور نے کہا' بے شک عبد اللہ بن علی پر چھت گر پڑی ' اس میں الزبیر بڑی شاور عمر و بن سعید کو تل کیا اور عبد اللہ بن علی پر چھت گر پڑی منصور نے کہا' بے شک عبد اللہ بن علی پر چھت گر پڑی ' اس میں میر اقصور نہیں ہے۔ عبد اللہ بن عیاش نے کہا' میں نے تو یہ بات نہیں کہی تھی کہ اس معالمہ میں آ پ کی کوئی خطا ہے۔



باب۸

# مهدى كى ولى عهدى كى تقذيم

اس سال منصور نے میسی بن موٹ کومنصب ولی عہدی خلافت سے علیحدہ کر کے اپنے بیٹے مبدی کے لیے لوگوں سے بیعت لی اور عیسی کومبدی کے بعد ولی عبد قرار دیا۔

#### ابوجعفر کا مہدی کوولی عہدا وّل بنانے کا ارادہ:

ابوالعباس کی وفات کے بعد منصور نے عیسی بن موسی کو کوفہ اور اس کے علاقے کا بدستور والی برقرار رکھا بیاس کی بہت عزت و تعظیم کرتے ہے در بار میں اے اپنی وائی جانب بٹھاتے اور اپنے بیٹے مہدی کو اپنے بائیں' ایک عرصہ تک یہی آئین جاری رہا' خلافت ملنے کے ایک عرصہ کے بعد اب منصور نے اپنے بعد بجائے عیسی کے مہدی کو ولی عہد خلافت بنایا تھا' جب منصور نے اس تبدیلی کاعزم کر لیا تو انہوں نے ابوالعباس نے اپنے بعد منصور کو اور ان کے بعد عیسیٰ کو ولی عہد خلافت بنایا تھا' جب منصور نے اس تبدیلی کاعزم کر لیا تو انہوں نے اس بارے میں خود عیسیٰ سے بہت ہی نرم الفاظ میں گفتگو چھٹری عیسیٰ نے جواب دیا گریہ تو فرما سے کہ اس منصب کو قبول کرتے وقت میں نے اور تمام مسلمانوں نے لونڈی غلام آزاد کرنے اور بیویوں کو طلاق و سے کی اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں جوعہد و بیان اور مغلظ تسمیس اپنے او پرعائد اور لازم کی بیں ان کا کیا ہوگا۔ امیر الموشین سے بات نہیں ہو عتی اس کا کوئی حارہ کا رنظر نہیں آتا۔

## ا بوجعفرا ورعیسی بن موسیٰ میں کشیدگی:

جب ابوجعفر نے دیکھا کہ وہ ان کی اس بات کو کسی طرح ماننے کے لیے آ مادہ ہی نہیں ہے ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور انہوں نے اس وقت سے اپنے اور اس کے تعلقات میں تھوڑی سی کبیدگی اور کشیدگی کا اظہار شروع کردیا اور حکم دیا کہ ملاقات کے لیے جب سب آیا کریں توعیسیٰ سے پہلے مہدی کو اندر آنے کی اجازت دی جایا کرے۔

#### ابوجعفر كاعيسى بن موسى سے امانت آميز روبية

چنا نچاب بیده ستور ہوگیا کہ جب مہدی آتا تواہے پہلے دربار میں جانے کی اجازت ملتی اوروہ منصور کی واہنی جانب عیسیٰ کی نشست گاہ پر بیٹھنے نگاس کے بعد عیسیٰ کو اجازت ملتی بیائی ست مہدی سے فروتر جگہ میں بیٹھ جاتا مگر بھی اس دربار میں جس میں مہدی شریک ہوتا یہ ضور کے بائیں جانب بیٹھتا اس کی اس آن سے منصور اور بھی برہم ہوا اور اسے ذریل کرنے کے لیے اب اس نے یہ دستور کرلیا کہ سب سے پہلے مہدی کو دربار میں آنے کی اجازت ملتی اس کی تھوڑی دیر کے بعد عید ساور قرار پایا کہ مہدی کو تو ہر حال بعد عبد الصمد بن علی کو اجازت ملتی ہی بعد عید کی اجازت میں گا میں ہوتا ہے گھا وار بھی کو ہر حال میں سب سے پہلے اندر آنے کی اجازت ملتی گر دوسر سے دونوں اشخاص میں تر تیب کا لحاظ نہیں کیا جاتا بلکہ بھی کسی کو اور بھی دوسر سے کو بیٹ آنے کی اجازت ہوتی ۔

#### عبیلی بن موسیٰ سے بدسلوکی:

عیسیٰ بن موی اس تمام اثناء میں یہی گمان کرتا رہا کہ ابوجعفران اصحاب کو کسی خاص ضرورت کی وجہ سے یا کسی معاملہ میں معور سے کی غرض سے پہلے بلا لینتے ہیں اس خیال کی بنا پر وہ بالکل خاموش رہا اس نے اس کے متعلق ایک حرف بھی شکایت کا زبان سے نہیں نکالا' مگراب حالات بدسے بدتر ہو گئے اس کے ساتھ بدسلو کی کی بیٹو بت پہنی کہ ایک مرتبہ بارگاہ خلافت میں جانے سے پہلے جب وہ اپنی مقررہ ونشست میں آ کر بیشا اس کے ساتھ اس کا ایک ٹرکا بھی تھا اس نے دیوار کی بڑ میں سے کھود سے جانے کی آ واز سنی اوراس دیوار کے گر پڑنے کا خوف پیدا ہوامٹی تک اس پر گری اس نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ چھت کی کڑی ایک سست سے ہٹائی گئ ہے اس درز کی وجہ سے اس کی ٹو پی اور کپڑوں پرمٹی گرنے گئی اس نے اپنے بیٹے کو اس جگہ سے ہٹا دیا اورخود نماز پڑھنے کھڑا ہوا' اس کے بعدا سے اندر بلایا گیا بیاس طرح خاک جھاڑ سے بغیر منصور کے پاس آ یا منصور کہنے لگا کہ وئی مخص آج تک اس طرح خاک آلودہ کی خاک کپڑوں کے ساتھ میر سے پاس نہیں آیا کیا بیتمام خاک راستے کی ہے؟ عیسیٰ نے جواب دیا۔ میرا خیال یہی ہے کہ راستے کی خاک کپڑوں کے ساتھ میر سے پاس نہیں آیا کیا بیتمام خاک راستے کی ہے؟ عیسیٰ نے جواب دیا۔ میرا خیال یہی ہے کہ راست کی خاک ہے نہیں نکالا۔

منصور نے و بی عبدی کے مسئلہ کواپنی منشاء کے مطابق طے کرانے کے لیے عیسیٰ بن علی کوعیسیٰ بن مویٰ کے پاس بھیجا تھاعیسیٰ بن مویٰ کواس معاملہ میں اس کا دخل دینا نا گوارگذرااوراس سے وہ سے مجھا کہ منصوراس طرح اسے دق کررہا ہے۔ عدل سے اس سے ا

#### عيسىٰ بن موسىٰ كى علالت:

بیان کیا گیا ہے کئیسٹی بن موسیٰ کوکوئی مہلک شے کھلا دی گئی وہ مجلس سے ایک دم اٹھ کر جانے نگامنصور نے پوچھاا ہے ابوموی
کہاں جاتے ہواس نے کہا مجھے تخت گھبرا ہٹ معلوم ہور ہی ہے انھوں نے کہا توصحن میں چلے جاؤے بیسیٰ نے کہا مجھے اس قدر تکلیف ہے کہ میں صحن قصر میں نہیں تھہر سکتا منصور نے پوچھا تو آخر پھر کہاں' اس نے کہا میں اپنے مکان جانا چاہتا ہوں تا کہ لیٹ جاؤں' وہاں سے اٹھ کرئیسیٰ اپنے مکان کے آتش دان میں آیا منصور بھی اس کی طرف سے بہت پریشان صورت بنائے اس کے پیچھے ہی آتشدان میں آیا' نیسیٰ نے اس سے کوفہ جانے کی اجازت مانگی' منصور نے کہا بہتر ہے کہ پہیں رہ کرعلاج کروگر اس نے نہ مانا اور کوفہ جانے کی اجازت دے دی۔

#### عيسيٰ بن موسىٰ كى رواتكى كوفه:

اس اصرار پراسے اس کی طبیب معالی بختیشوع بن جرئیل نے جراُت دلا کی تھی اور کہددیا تھا کہ منصور کے سامنے میں تمہارا علاج کرنے کی جراُت نہیں کروں گا کیونکہ مجھے خودا پی جان کا خطرہ ہے آ خرمنصور نے اسے کوفہ جانے کی اجازت دی اور کہا کہ چونکہ اس سال میں خود جج کرنے جارہا ہوں تو میں تمہارے پاس بھی آ کرمہمان رہوں گااس وقت تک ان شاءالتہ تمہاری طبیعت بھی سنجل جائے گی۔

## عيسى بن موسى كي صحت يا بي:

اب جج كازمان قريب آگيامنصور مدينة السلام ہے كوفد آئے اور يہاں رصافه ميں كئي روزتك قيام پذير رہے گھوڑ دوڑ بھي

ک' کئی مرتبہ عینیٰ کی عیادت کو بھی گئے اور پھر مدینۃ السلام واپس چلے گئے اور مکہ کے راستے میں پانی کی قلت کا بہانہ کر کے جج کا اراد ہ بھی ملتوی کر دیا۔اس مرض سے عیسیٰ کی حالت نہایت زبوں ہو گئی یہاں تک کہ اس کے تمام بال گر پڑے گر بہر حال اسے افاقہ ہو گیا۔

موی بن عیسلی کوا پوجعفر کی دهمکی:

بیان کیا گیا ہے کو بیسیٰ بن علی نے منصور سے کہا کو بیسیٰ بن مویٰ اس وجہ سے مہدی کی بیعت نسے رکت ہے کہ وہ اپنے بیٹے موئ کے لیے اس خلافت کا منتظر ہے اور دراصل مویٰ ہی اسے مہدی کی بیعت سے روک رہا ہے منصور نے اس سے کہا کہ تم جاؤا در موئ بن عیسیٰ سے اس معاملہ میں گفتگو کرو کہ اگر وہ نہ مانے گا تو اس کے باپ اور بیٹے دونوں کی جان خطرے میں پڑجائے گی عیسیٰ نے موئ سے جا کراس بارے میں گفتگو کی اسے حکومت کے ملنے کی طرف سے مایوس کردیا اور منصور کے خضب سے خوب ڈرایا دھمکایا۔ موسیٰ بن عیسیٰ کی عباس بن مجمد سے درخواست:

جب موی کواس بات کا خوف پیدا ہوگیا کہ اس معاملہ میں اسے تکلیف اٹھانا پڑے گی وہ عباس بن مجہ کے پاس آیا اوراس سے کہاا ہے میر ہے چچا! میں آپ سے ایک ایس بات کہتا ہوں جوندا ب تک میں نے کی دوسرے سے کہی ہے اور ندا کندہ زبان سے نکالوں گا مگر چونکہ میں آپ پر پورا بھر وسہ رکھتا ہوں اور آپ کی طرف سے مجھے قطعی اظمینان ہے اس وجہ سے یہ بات کہنا چا ہتا ہوں وہ بات ایس ہے کہ میں اپنی جان آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں 'عباس نے کہاا ہے میرے براور زادے تم میری طرف سے بالکل اطمینان رکھواور بلاخوف جو کہنا چا ہتے ہو کہؤ موئی نے کہا جھے معلوم ہے کہ میرے باپ کو مجود کیا جار ہا ہے کہ وہ مہدی کے حق میں اپنی ولی عبدی سے دست بردار ہو جا نمیں اور اس وجہ سے ان کو ہر تم کی تکلیف دی جا رہی ہے بھی ان کو دھم کی دی جاتی میں اور آپ کے دوسروں کے بعدا جازت ملتی ہے بھی دیواریں ان پر ڈھائی جاتی ہیں اور کسی مہلک اشیاء ان کو کھلا دی جاتی ہیں میں آپی کے دوسروں کے بعدا جازت ملتی ہے بھی دیواریں ان پر ڈھائی جاتی ہیں اور آسی وہ اسے منظور نہیں کریں گے۔ البت ان کار پر مصر ہیں اور آسی میری بھی وہ اسے منظور نہیں کریں گے۔ البت ایک ان کو میری میں آتی ہے آگر اس طرح انھوں نے دست برداری دے دی تو دے دی ور نہ اور کوئی دوسری صورت ان کو مجبور کرنے والی نہیں ہے۔

موسیٰ بن عیسیٰ کی تجویز:

ا پنے بینے سے زیادہ جا ہتا ہوں اُس گفتگو کے بعدوہ میر نے تل کا حکم دیں اس دفت یا میرا گلا گھونٹا جائے یا تعوارا تھ کی جے اب اگر وہ اس بات کومنظور کرنے والے ہوں گے تو شایداس طریقہ سے کر گذریں ورنہ اور دوسری کوئی صورت نہیں ہے کہ اس کا م کے بیے ان کومجبور کیا جا کیے۔

## ابوجعفر کاموسیٰ بن عیسلی کی تجویز سے اتفاق:

عب س نے کہا اے میرے برادر: ادے تم نے بڑی عمرہ تجویز سوچی ہے اللہ تم کواس کی جزاء خیرعطا کرے تم اپ آپ و اپنج باپ کے عوض پیش کرتے ہواوران کی زندگی کی خاطراپ خق سے دست بردار ہور ہے ہوئید بہت ہی عمدہ رائے ہے عباس نے ابوجعفر سے آ کریہ بات بیان کی انھوں نے موئی کو دعا دی اس تجویز کو بہت پسند کیا اور کہنے لگے کہ بیں انشاء اللہ اس بڑعل کروں گائی سب لوگ در بار میں جمع ہو گئے اور عیسیٰ بن علی ہے ماضر تھا منصور نے عیسیٰ بن موئی کو ناظب کر کے کہا کہ میں تمہاری ولی منشاء سے واقف ہوگیا ہوں تم اس خلافت کوا پے اپنے بیٹے کے لیے جوخودا پے اور تمہارے دونوں کے لیے منحوں ہے حاصل کرنا چا ہے ہواسی وقت عیسیٰ بن علی نے کہا امیر المونین مجھے پیشا ہم معلوم ہور ہا ہے منصور نے کہا ہم تمہارے لیے بہیں پیشا ہ کا برتن منگا نے دیتے ہواسی میں بیٹی کر پیشا ہوں کا بین میں موٹ کے دیتے ہواسی بین موٹ کی بیٹا ہوں کا بین موٹ کی بیٹا ہوں کا بین بیٹا ہوں کا بین موٹ کی جا گئی ہوں کے لیے اپنے ایک خدمت گا رکو تھم دے دیا ہیں کی اٹھ کر چلائیسیٰ بن موٹ نے اپنے ایک خدمت گا رکو تھم دے دیا ہیں کی اٹھ کر چلائیسیٰ بن موٹ نے اپنے میٹے موٹ سے کہا کہ تم اپنے بچا کے ساتھ جاؤان کے کپڑے ان کے پیچھے تھا م لینا اور اگر کوئی مندیل تمہارے پاس ہوتو وہ ان کو بیشا ہونہ کرنے کے لیے دیے دیا۔

#### موسیٰ بن عیسیٰ کاعیسیٰ بن علی کے تل کاارادہ:

عیسیٰ پیشاب کرنے بیٹھا' موئی نے جاکراس کے کپڑے اس کے پیچھے سے اٹھا لیے' اختلاف رخ کی وجہ سے پہلی نے اسے نہیں و یکھا پوچھا کون ہے۔ اس نے اپنا نام بتایا' عیسیٰ کہنے لگا میرا باپ بچھ برقر بان ہوجائے بخدا! میں خوب جانتا ہوں کہتم دونوں کے بعد اس خلافت میں کوئی خیرنہیں اورتم دونوں اس کے سب سے زیادہ اہل اور تق دار ہو گرمنصور کواس و لی عہدی کے معاملہ میں سخت طیش آگیا ہے' موئی نے اپنے بی میں کہا بخدا! اس وقت یہ میرے قابو میں ہے یہی منصور کو نیر ہے والد کے خلاف ہمڑ کا تا رہتا ہے آؤ اس کے اس قول کی بنا پر میں اس کا کام تمام کردوں اس کے بعد جھے اس کی بچھ پروانہیں کہ امیر المونین مجھے قل کردیں اس کے فتل کردیے اس کے قبل کردیے اس کے قبل کردیے اس کے بھی دونوں فائدے ہیں کہ میرے باپ اس کے شرعے مخفوظ ہوجا ئیں گے اورا گر اس کے وض میں قبل کیا گیا تو ان کو میری طرف سے بھی کیسوئی ہوجائے گی۔

## موسیٰ بن عیسی اور عیسیٰ بن موسیٰ کی گفتگو:

جب بید دونوں دربار میں اپنی اپنی جگہوں پر آبیٹھے تو موٹ نے کہا امیر المونین میں اپنے باپ سے ایک بات کہنا جا ہتا ہوں منصور اس اجازت طلبی سے خوش ہوا اور اس نے اپنے ول میں خیال کیا کہ بیاسی ہمارے معاملہ کا اس سے ذکر کرتا ہوگا انھوں نے موٹ کو دربار سے اٹھ جانے کی اجازت وے دی۔وہ اپنا باپ کے پاس آیا اور کہنے لگا جناب والا کومعلوم ہے کہ عیسی نے میرے اور آپ کے قتل میں کوئی بات اٹھانہیں رکھی آج اس نے جھے بیموقع دیا ہے کہ ہم اس کا خاتمہ کرا دیں 'عیسیٰ نے پوچھاوہ کیو' موی نے ساراوا قعد سنا یا کہ میں بن علی نے مجھ سے ساور میہ بات کہی ہے میں امیر الموضین کواس کی اطلاع کر دیتا ہوں وہ اس کی پا داش میں اسے قبل کر دیں گے اور اس طرح آپ کا جی اس کی طرف سے شنڈ ابوجائے گا اور قبل اس کے کدوہ آپ کواور جھے قبل کر بے نوو آپ اس کی میں بھر کوئی پر واہ ندر ہے گئ عیسیٰ بن موی نے من کر کہا جھے اس طرح اس کا کا متمام کر چکے بول گے اس کے بعد کیا ہوگا اس کی ہمیں بھرکوئی پر واہ ندر ہے گئ عیسیٰ بن موی نے من کر کہا جھے تمہاری اس نیت اور اراد سے پر بہت افسوس ہے تمہارے بچانے تم کوخوش کرنے کے لیے راز میں تم سے ایک بات بیان کی اور تم اس کو بہ نہ بنا کرا ہے ہر با داور ہلاک کرنا چا ہے جو خبر دار! آئندہ ہے بات تمہاری زبان سے نہ نکلے جاؤا پی جگہ بیٹھو۔

ابوجعفر کا مویٰ بن عیسیٰ کوتل کرنے کا حکم:

موی بن عیسی پھراپی جگہ آ بیٹھا ابوجعفراس اٹناء میں اس بات کے منتظر تھے کہ موئی کی اپنے باپ سے جو گفتگو ہورہی ہے اس کا صرورکوئی اثر نمایاں ہوگا مگر جب انھوں نے اس کا کوئی اثر نہ ویکھا تو اب پھر حسب سابق اسے ڈراؤاور دھم کی دینے گئے کہنے گئے میں تیرے سامنے ہی تیرے بیٹے کا کا مہمام کر دیتا ہوں تا کہ تھے اپنے ارادے میں قطعی ما یوی ہوجائے رہیج تو جا کرموی کے پرتلہ سے اس کی گردن با ندھی اور آ ہستہ آ ہستہ گھونٹنا شروع کیا۔ موئی سے اس کی گردن با ندھی اور آ ہستہ آ ہستہ گھونٹنا شروع کیا۔ موئی چلانے لگا' اے امیرالمونین میں اپنے معاملہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں' جو خیال اس معاملہ میں میرے متعلق کیا جا تا ہے میں اس سے کوسوں دور ہوں میر اقطعی کوئی تعلق نہیں ہے علاوہ ہریں اگر مجھے تل بھی کردیا جائے تو عیسیٰ کواس کی کیا پر واہوگی اس کے بارہ تیرہ بیٹے موجود ہیں جن سے وہ وہ ی تعلق خاطر رکھتا ہے جواسے میرے ساتھ ہے بلکہ ان میں سے پھھا یہ ہیں جواسے میرے مقابلہ میں زیا دہ عزیز ہیں۔

## عيسى بن موسىٰ كى ولى عبدى اقال سے دستبردارى:

اس دوران میں ابوجعفر برابر کہتے جاتے تھے ہاں ربیج اس کا خوب گلا گھونٹو اسی طرح مارڈ الور بیج کوبھی اپنی جگہ بیہ خیال ہو گیا کہ منصور واقعی اسے ہلاک کرنا چاہتے ہیں مگر وہ اپنی گرفت کو ڈھیل دیتار ہا موکی شور مچا تا رہا بیہ حالت دیکھ کرعیسی بن موئی سے ندر ہا گیا کہنے لگا امیر المونین مجھے بیہ خیال کبھی نہ تھا کہ اس معاملہ میں آپ یہاں تک بڑھ جا کیں گے مہر بانی فر ماکر اسے چھوڑنے کا تھم دیجے اگر اس معاملہ کی وجہ سے میر اایک غلام بھی قتل ہوتو ہیں اپنے گھروا پس نہیں ہا سکتا چہ ہا تیکہ میر اجینا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں مہدی کے ہاتھ پر بیعت کے لیے اسی وقت تیار ہوں اگر اس کے خلاف کروں تو میری ہویاں 'مطلقہ' میرے مملوک آزاداور میری میاری کے اکار دادید کے راستے ہیں وقت میں وقت میں ہے۔

#### عيسى بن موسىٰ كى ولى عهدى دوم كى بيعت:

منصور نے اپنے حسب منشا عیسی ہے مہدی کے لیے بیعت لے بیعت لے باجب میکمل ہوگئ تو اب منصور نے اس ہے کہا کہ بیکا م تو تم نے بادل نا خواستہ میر سے لیے جاب میں چاہتا ہوں کہ ایک کا ما پی خوشی سے میر سے لیے اور کروؤ تا کہ اس فعل کی ندامت جو میں اپنے قلب میں محسوس کرتا ہوں دور ہو جائے 'عیسیٰ نے پوچھاوہ کیا' منصور نے کہا میری بیخوشی ہے کہ اب مہدی کے بعدتم ولی عہدی خلافت قبول کرؤ عیسیٰ نے کہا ایک مرتبہ اس منصب جلیلہ سے علیحدہ ہونے کے بعد میں دوبارہ اسے قبول کرنا نہیں چاہتا مگر منصوراوراس کے اہل خاندان نے جودر بار میں موجود تھے اس پراس معاطے میں اس قدراصرار کیا کہ اسے قبول کرنا پڑا۔

عیسی بن موسیٰ کی ولی عہدی کے متعلق دوسری روایت:

کوفہ کا ایک شخص جس کے سامنے عیسیٰ اس روز کے دربار میں جاتے ہوئے گذرا تھا کہتا ہے کہ ولی عہدی ہے علیحدگی کا قضیہ دوسرے دن طے ہوگیا۔ متذکرہ بالا بیان آل عیسیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہی اس معاملہ کواس طرح بیان کرتے تھے ان کے علاوہ دوسرے ارباب سیر نے اس معاملہ کے متعلق سے بیان کیا ہے کہ منصور نے مہدی کے لیے بیعت لینے کا ارادہ کرلیا۔ اس نے فوجی عبدہ واروں سے اس معاملہ میں گفتگو کر لی اس کے بعد سے فوج والوں کا بید ستور ہو گیا تھا کہ جب وہ عیسیٰ کو دیکھتے تو اس پر ناسزا فقر سے چست کرتے عیسیٰ کو دیکھتے تو اس پر ناسزا فقر سے چست کرتے عیسیٰ نے منصور سے ان کی شکایت کی انھوں نے فوجیوں سے کہا تم میر سے بھتے کومت ستاؤ میں اسے بہت عزیز رکھتا ہوں اگر چہا کہ بات میں نے تم سے پہلے سے کہددی ہے گراس کی وجہ سے تم اس کی تو ہیں نہ کر دور زنہ میں تمہاری گردن ماردوں گا اس ڈانٹ کا بیا اُر جوا کہ چندے وہ لوگ خاموش رہے گر پھرا سے ستا نے لگتے۔

ابوجعفر منصور کاعیسیٰ بن موئی کے نام خط:

ایک عرصہ تک بیرحالت قائم رہی پھرمنصور نے بیرخط<sup>عیس</sup>یٰ کولکھا: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

" بيخط عبد الله عبد الله المنصورامير المونين كي جانب عيسي بن موى كولكها جاتا ہے:

اسلام علیک! میں تمہارے سامنے اس ذات پاک کی تعریف کرتا ہوں 'جس کے ماسواء اور کوئی ذات الوہیت نہیں ہے۔
اما بعد! اس خدا کی ثنا کرتا ہوں جس کا احسان قدیم ہے جس کا فضل عظیم ہے جس نے اس عالم کوایک خوبصورت امتحان
گاہ بنایا 'جس نے محض اپنے علم سے اس مخلوق کی ابتداء کی 'اپنے تھم سے اس کے متعلق فیصلہ نافذ کر دیا۔ مخلوق کا کوئی فرد
اس کی ذات کی حقیقت کوئیں پاسکتا اور نہ کوئی اس کی عظمت کوا حاطہ ذکر میں محدود کرسکتا ہے جو چاہتا ہے اپنے تھم سے کر
میشتا ہے اسے نافذ کر دیتا ہے نہ کوئی وزیر اور مددگار ہے جو اسے مشورہ دے جو بات کرنا چاہتا ہے وہ اس پر مصم نہیں رہتی
بند ہے چاہے پیند کریں یا ناپند کریں وہ ان کے لیے جو چاہتا ہے کرگز رتا ہے نہ اس کے تھم کو وہ روک سکتے ہیں اور نہ
اپنے آپ کو بچا سے بند کریں وہ زمین اور ہراس شنے کا جوز مین پر ہے ما لک ہے 'اس نے پیدا کیا اور وہ می حاکم مختار ہے'

بر معلوم ہے کہ ظالموں کے عہد حکومت میں ہماری کیا حالت تھی ایک ملعون خاندان اسبتدادی طور پرہم پر حکومت کرتا تھا جس کو انھوں نے والی مقرر کیا ہم اس کے سامنے سرتنایم خم کرتے رہے ہم پر ہر طرح کے مظالم اور تختیاں ہوئیں مگر اس کا کوئی چارہ نہ کر سکے ہمیں ہمارے حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا' نہ کسی بری بات سے انکار کر سکتے تھے اور نہ اپنے حقوق حاصل کر سکتے تھے "آخر کاران کا وقت بھی پورا اور ان کی حکومت کی مدت بھی پوری ہوگئ اللہ نے اپنے وشمن کو ہلاک اور اپنے نہی کی اہل بیت پر نزول رحمت و ہرکت کا حکم وے دیا ۔ مختلف مما لک سے اور مختلف اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے خون کا بدلہ لینے اور ان کی مختلف اغراض ہماری طاعت میں ایک ہوگئیں اللہ تعالیٰ نے ہماری داعی اور ان کی دولت کے معین و مددگار ہے ان کی مختلف اغراض ہماری طاعت میں ایک ہوگئیں اللہ تعالیٰ نے ہماری

دوسی اور نفرت کے لیے ان کے دل یک جاکر دیۓ اور ہماری نفرت سے ان کی عزت افزائی کی حالانکہ ہم نہ بھی ان سے معاور نہ بھی ان کے ہمراہ کی معرکہ جنگ میں شریک شمشیرزنی ہوئے تھے گر پھر بھی اللہ نے ان کے دلوں میں پھھ الیہ عجب ہماری ڈال دی تھی کہ اس کی وجہ سے وہ پوری طرح سوچ ہم کر اور مخلصا نہ طاعت کے جذبات کواپنے قلوب میں لیے ہوئے اپنے اپنے اپنے علاقوں سے ہماری مدد کے لیے امنڈ آئے جہال گئے فتح وظفر ہم رکا ب رہی ان کا رعب ایسا تھا کہ جس سے مقابلہ ہوا اسے شکست دی جو کینہ دوز مقابل آیا مارا گیا اس طرح اللہ نے ہمیں وہ انتہائی کا میا بی عطاکی جس کی ہمیں آرزوتھی اور جس کے لیے ہم نے بیساری جدوجہد کی تھی 'بیاللہ کا ہم پرسب سے بڑا احسان وفضل ہے اور محس کی عطاب جس میں ہماری طاقت وقوت کو پچھ دخل نہ تھا۔

الله کے اس فضل سے ہم مسلسل بہرہ اندوز ہوتے رہے یہاں تک کہ بدلڑ کاس شعور کو پہنچا اللہ نے اس مرتبہ پھر ہمارے ان جامی اور مد دگاروں کے دلوں میں جن کی وجہ ہے ہمیں رینعت خلافت حاصل ہوئی ہے اس لڑ کے کی پچھالیم محبت و وقعت جاگزیں کر دی ہے کہ وہ ہروفت اس کی بزرگی وسعادت کا ذکر کرتے ہیں اس کی تعریف میں رطب اللسان ہیں، . اور اس خلافت کوصرف اس کاحق سمجھتے ہیں جب امیرالموشین نے دیکھا کہ اللہ نے اس کی محبت اور دوستی ہمارے مددگاروں کے دلوں میں جاگزیں کروی ہےان کی زبانوں پراس کا ذکر جاری کردیا ہے وہ اس کی علامات اور نام کی وجہ ے اس خلافت کا اس کواہل اور مستحق سمجھتے ہیں اور عام لوگوں کا میلان بھی اسی کی جانب ہے تو امیر المومنین کو یقین آ سمیا کہ بیمنصب اللہ نے براہ راست اسے دے دیا ہے اور اس کے لیے اس کا انتخاب کرلیا ہے اب بندوں کے لیے اس معاملہ میں دخل دینے یا صلاح ومشورہ کرنے کا بھی کوئی حق نہیں رہااگر چہ پہلے ہی سب لوگ با تفاق اس کا نام لے رہے ہیں اس وجہ سے امیر المونین کا بیگان ہے کہ چونکہ بیامرخلافت پہلے سےمہدی کے لیے مقدر ہو چکا ہے اس وجہ سے اگر باپ کی طرف سے اس کواس کاحق نہ پہنچتا تب بھی وہی خلیفہ ہوتا اور جب کہتمام لوگوں نے اس پر اتفاق کرلیا ہے تو امیرالمومنین کے لیے سوائے اس کے تنلیم کرنے کے اور کوئی جارہ کا رنظر نہیں آتا امیرالمومنین کے خاص احباب اور معتمدین میں جا ہے وہ فوجی عہدے دار ہوں یا ملکی ہوں جوسب سے زیادہ قرابت اوران کے مزاح میں درخورر کھتے ہیں وہی اس سلسلہ میں سب سے زیادہ مصر بھی ہیں اب سوائے اس کے کہ امیر المومنین ان کی صلاح مان کراس برعمل پیرا ہوں اور کیا کر سکتے ہیں علاوہ ہریں شخصی اور ذاتی طور پرخو دامیر الموشنین اوران کے اہل ہیت کو دوسروں کے مقابلہ میں اس بات کا زیادہ حق ہے کہ وہ اپنے ایک فرد کی اس فطری فضیلت وسعادت کوشلیم کر کے اس کی برکت کے منتظر ہوں اور اس کے بارے میں جوروایت منقول ہے اس کی تقیدیق کریں اور اس بات پر اللہ کا شکر او اکریں کہ اللہ نے ان کی اولا دمیں ایک ایبا مردصالح بیدا کیا ہے جس کے لیے انبیاء نے ان سے پہلے اللہ سے وعا ما نگی تھی۔حضرت زكر ما مَلِالتُلاك في وعاما تكى:

يَّ مَنُ لِيُ مِنُ لَّدُنُكَ وَ لِيًّا يَرِثُنِيُ وَ يَرِثُ مِنُ الْ يَعُقُونَ وَاجْعَلُهُ رَبَّ رَضِيًّا ﴾ ''اےاللہ! تو مجھےایے یاس سےایک ولی عطافر ماجو میرااور آل لیقوب کا وارث ہے اوراے میرے رب! تواسے

يسنديده اورمرغوب اخلاق والابنا''۔

اس کے برخلاف القد نے خود ہی اہیر المونین کوابیہ ولی (بیٹا) عطافر مایا ہے جو پاک مبارک مبدی اور رسول القد تو ہیں ہم نام ہے اس کے علاوہ دوسر ہے جس شخص نے اس نام کا ادعا ، باطل کیا اور مبدی کے ایسے مشتبر لفظ کوجس میں خود ارباب غرض شخیر اور اس بد بخت تحریک کے اہل فتنوں میں مبتالا ہو بچکے ہیں آٹر بنا کر اینے لئے دعوت دی القد نے اس خلافت کوان سے چھین لیا اور ان کو بریاد و ہلاک کر دیا اور حق اس کودے دیا جوحقد ارتقا اور بتا دیا کہ کون مبدی ہوا ور کون اس کے دین کے الفسار ہیں۔ ابیر المونین کو مناسب معلوم ہوا کہ وہ تم کواس معالمہ ہے جس پر ان کی رعایا نے اتفاق رائے کیا ہے آگاہ کر دیں۔ چونکہ امیر المونین تم کو اپنے بیٹوں کے برابر بچھتے ہیں اور تمہباری حفاظت سعادت و عرب سے دیں کہ جب تم کواپ نام کو اپنے بیٹوں کے برابر بچھتے ہیں اور تمہباری حفاظت سعادت و عرب سے تو اور اپنی اولاد کے لیے چاہتے ہیں اس وجہ ہو اس بات کو تمہارے لیے من سب بچھتے ہیں اس وجہ ہو کہ سب لوگوں نے ان کی ولی عہدی پر اتفاق کر لیا ہو تھا اس کی ابتداء خود تم اپنی طرف سے کروتا کہ ہمارے خواسائی اور دوسرے تمام انصار داعوان کو معلوم ہو کہ جس بات پر ان سب کا خود اتفاق ہو چکا ہے اسے تم نہایت خوش سے سب سے پہلے تبول کر نے کے لیے آ مادہ ہو علاوہ ہریں جس فضل و سب کا خود اتفاق ہو چکا ہے اسے تم نہایت خوش سے سب سے پہلے تبول کر رہے کے لیے آ مادہ ہو علاوہ ہریں جس فضل و سب کا خود اتفاق ہو چکا ہے اسے تم نہایت خوش سے سب سے نیادہ فقع تم کو ہوگا اور تم کو سب سے زیادہ فقع تم کو ہوگا اور تم کو سب سے زیادہ فقع تم کو ہوگا اور تم کو سب سے زیادہ خوش بھی ہونا چاہئے۔ والسلام علیک ورحمۃ اللہ ''۔ قبیلی بن موسی کا ابوجھ مرک کا الم وجھ مورہ تم کو دیے تا ہی کا سب سے تریادہ فقع تم کو ہوگا اور تم کو سب سے زیادہ خوش بھی ہونا چاہئے۔ والسلام علیک ورحمۃ اللہ ''۔

عیسیٰ بن موی نے اس خط کا حسب ذیل جواب لکھا:

## بسم الثدالرحن الرحيم

'' بیخط عیسی بن موی کی جانب سے عبداللہ عبداللہ امیر المونین کے نام لکھا جاتا ہے'السلام علیک ورحمۃ اللہ۔ میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی ووسرامعبود نہیں ہے۔

امابعد! مجھے آپ کا خط ملا جس میں آپ نے عوام کے اس اتفاق کا ذکر کیا ہے جوانھوں نے حق کے خلاف کیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے قطع قرابت و تعلقات کا گناہ اپنے سرلیا ہے اور اس عہد واثق کی خلاف ورزی کی ہے جو آپ کی خلافت اور میری و لی عہدی کے لیے لیا گیا تھا اور جس کا ایفاء سب پر کیسال طور پر لازم تھا۔ اس ناجا کر کارروائی کا متبجہ علی فنت اور میری و لی جہتی اور اتنحاد قائم کیا ہے وہ یہ جہتی اور اتنحاد قائم کیا ہے وہ پر گندہ جو جائے اور ہلاک و ہر باوی کے اسباب وعلل جن کو اللہ نے پراگندہ جو جائے اور ہلاک و ہر باوی کے اسباب وعلل جن کو اللہ نے پراگندہ کر دیا ہے وہ پھر جمع ہوجا کیں ۔ یہ اللہ کی علوشان کی علوشان کی علوشان کی علوشان کی علوشان کی علوشان کی علوشان کی علوشان کی اللہ ہیں ایک طرب کی گئا تی حیار دیتا ہے جو اس کے خوات کرتا ہے وہ اسے ہر باوکر دیتا ہے جو اس کے مقابلہ میں کسی شے کے حاصل کرنے کے لیے کوئی حیلہ کرتا ہے اللہ اسے ناکام ورسوا کر دیتا ہے جو اللہ پر بھر و سہ کرتا ہے مقابلہ میں کسی شے کے حاصل کرنے کے لیے کوئی حیلہ کرتا ہے اللہ اسے ناکام ورسوا کر دیتا ہے جو اللہ پر بھر و سہ کرتا ہے مقابلہ میں کسی شے کے حاصل کرنے کے لیے کوئی حیلہ کرتا ہے اللہ اسے ناکام ورسوا کر دیتا ہے جو اللہ یہ کے حاصل کرنے کے لیے کوئی حیلہ کرتا ہے اللہ اسے ناکام ورسوا کر دیتا ہے جو اللہ یہ کہ کرتا ہے اللہ اسے کی خلالے کرتا ہے کہ کہ کرتا ہے اللہ اسے کی طاقت کا اظہر کیا کہ خواللہ کرتا ہے کہ کا خواللہ کی کی کا فیت کی حاصل کرنے کے لیے کوئی حیلہ کرتا ہے اللہ اسے ناکام ورسوا کر دیتا ہے جو اللہ کی کی حاصل کرنے کے لیے کوئی حیلہ کرتا ہے اللہ کی کی کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کوئی حیلہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کوئی حیلہ کرتا ہے کی کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کوئی حیلہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے

التداس کی حفاظت کرتا ہے جواللہ کے لیے اکساری کرتا ہے التداس کی عزت بڑھاتا ہے جس بنیاد پر ہماری سلطنت کی علی رہ تہ تہ مُم ہے وہ ایک عہد ہے جوفلیفہ ماہی نے اللہ کے ایم ری ولی عہدی کے لیے کیا ہے۔ بیا یک ایما مو ملہ ہے جس میں ہم سب برابر بیں اور اب کس مسلمان کواس میں وقیل رہتے یا تغیرہ تبدل کا حق نہیں ہے کہ وہ ایک کو بان لے اور وہر ہے تو تعیم نہ کر ہے وہ تھے تھے ہے تھے کہ بی ہے اور اگر دوہر ہے حق میں وہر ہو تا گراس کا ایفاء ضروری ہے تو اول الذکر کو آخر پر بیھے ترج نہیں ہے اور اگر دوہر ہے حق میں وہر ست اندازی ہو عتی ہے تو اس طرح پر پہلے کا حق بھی محفوظ ومعمون ندر ہے گا۔ بلکہ الی صورت میں تو چونکہ اقل الذکر کہ خیفہ معابد ہے مصل ہے جس نے اس کی فضیلت ہوج بھی کر قائم کی ہے اور اس طرح لوگوں کے گمانوں اور امیدوں کو خیفہ معابد ہے مصاف کر دیا ہے اسے سب سے پہلے اس عدم ایفاء کا نقصان اٹھانا پڑے گا جس کا ذکر پہلے ہے وہ بی پہلے اس منصب سے ہنائے جائے کا مستحق ہوگا۔ اللہ نے جو وقفہ دیا ہے اس کی وجہ سے آپ اس کے ابتلا کی مصیبت سے بہلے اس منصب سے بہلے اس مدم ہوگا اس کے ابتلا کی مصیبت سے بہلے اس منصب سے بہلے اس موقع میں ہوگا اسے آپ اس کے ابتلا کی مصیبت سے بہلے اس منصب سے بہلے اس موقع میں ہوگا اس کے ابتلا کی مصیبت سے بہلے اس موقع میں ہوگا اسے آپ کے ساتھ بھی ایسا کر نے میں زیادہ بیا کی اور اس کا بھیشہ شکرا داکر تے رہے۔ اللہ نے بیسا وعدہ کیا ہے جس میں ظاف ہو تی نہیں سکتا کہ جوالتہ کی فعت پر بیلی اس کا شکر کرتا ہے جواللہ نے ڈرتا رہتا ہے اللہ اس کی حقاظت کرتا ہے جس نے اس کی خالفت کرتا ہے جس نے اس کا فالفت کرتا ہے جس نے اس کی خالفت کرتا ہے جواللہ سے جو اللہ سے خالے اس کی خالفت کرتا ہے جس نے اس کی خالفت کرتا ہے جس نے اس کی خالفت کرتا ہے جس نے اس کی خالفت کرتا ہے جس نے اس کی خالفت کرتا ہے جس نے اس کی خالفت کرتا ہے جس نے اس کی خالفت کرتا ہے جس نے اس کی خالفت کرتا ہے جس نے اس کی خالفت کرتا ہے جس نے اس کی خالفت کرتا ہے جس نے اس کی خالفت کرتا ہے جس نے اس کی خالفت کرتا ہے جو اللہ سے خور اسے اس کی خالفت کرتا ہے جو اللہ سے خور اسے کرتا ہے جو اللہ سے خور اسے کی خور اسے کرتا ہے جو اللہ سے خور اسے

﴿ وَاللَّهُ يَعُلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخُفِى الصُّدُوْدِ ﴾

''اللّٰدآ تکھوں اور دلوں کی چور بوں سے واقف ہے''۔

عہد کی تکیل 'یاسی میثاق کی تاکید کا اللہ ارادہ کر لیتا ہے تو وہ تما م اسباب وعلل بھی خود ہی پیدا کر دیتا ہے اور خود ہی اسے معظم وکھل کر دیتا ہے جس شے میں اللہ نے تاخیر کی ہے بندوں کو بیقد رہ نہیں ہے کہ وہ اسے جلد وقوع پذیر کراسکیں اور جس شے کے بروئے کار آنے کا وقت آچکا ہے اسے کوئی ملتوی نہیں کرسکتان ہاں شیطان ضرور انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طاعت سے ڈرایا اور اس کی عداوت کوظا ہر کر دیا ہے گر پھر بھی بیدار ہاب حق وطاعت کے درمیان پھوٹ ڈال دیتا ہے تاکہ ان کا اتحاد وا تفاق پر اگندہ ہوجائے اور بیان میں دشمنی ڈال دیتا ہے اور جب معاملات کی اصلی حقیقت فلا ہر ہوتی ہے اور سخت مصیبت پڑتی ہے اس وقت شیطان ان سب سے اپنی بے تعلق کا اظہار کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما تا ہے:

﴿ وَمَا ٱرْسَلْنَا مِنُ ٱلْلِكَ مِنُ رَّسُولُ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَثَّى ٱلْقَي الشَّيُطَانُ فِي ٱمُنِيَّتِهِ فَيَنُسَخُ اللَّهُ مَا يُلُقِى الشَّيُطَانُ فَي ٱمُنِيَّتِهِ فَيَنُسَخُ اللَّهُ مَا يُلُقِى الشَّيُطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهِ ايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾

ود ہم نے کوئی رسول یا نبی تم ہے قبل و نیا میں نہیں بھیجا مگر جب اس نے کوئی تمنا کی شیطان نے اس کی تمنا میں وسوسہ ڈال دیا تو جو وسوسہ شیطان ڈالٹا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے پھر اللہ اپنی نشانیاں مضبوط کر دیتا ہے اور وہ بڑا جاننے والا دانشمند ہے۔'' پھر اللہ نے اہل تقوی کی یوں تعریف کی ہے:

﴿ إِذَا مَسَّتُهُمُ طَآئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمُ مُّبُصِرُونَ ﴾

" جب کوئی وسوسہ شیطانی ان کے قلب پر طاری ہوتا ہے وہ اللہ کو یا دکر لیتے ہیں'۔

اور پھران کو سجھ آ جاتی ہے اب آگرامیر المونین کی نیت اور منشاء دلی اپنے پیش رووں کے فیصلہ کی خلاف ورزی کرنا ہے

تو میں آپ کو اللہ سے ڈرا تا ہوں کہ آپ ہرگز ایبا نہ کریں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے قبل اپنے بیٹوں کی
درخواست اورخودا پی خواہشات کی وجہ سے ان لوگوں نے بہی کرنا چاہا تھا جس کا ارادہ اب آپ نے کیا ہے گر پھراچی
طرح خور وخوض کے بعد حق کو اختیار کر لیا اور دوسر سے خیالات دل سے نکال ڈالے ۔ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے فیصلہ کو
کوئی روک نہیں سکتا اور نہ اس کی عطا کو کوئی رو کرسکتا ہے ۔ اس کے علاوہ نہتوں کے بدل جانے اور مصائب کے واقع ہو
جانے سے وہ اپنے کو مامون نہیں سجھتے تھے اسی وجہ سے انھوں نے مؤخر شے کو اختیار کیا اور موجودہ کے مقابلہ میں نتیجہ کو
قبول کر لیا اور اپنے عہو دوقیو و میں کی تبدیلی پند نہ کی اس فعل جمیل کی وجہ سے اللہ نے ان کے تمام معاملات
پور کے کر دیے جو اہم واقعہ پیش آ یا اللہ نے خود ہی اس کا تد ارک کر دیا ان کی حکومت واقتہ ارکی تفاظت کی ان کے یار
اور مددگار دن کی عزت بڑھائی ان کی تمارت کو اور بلند کر دیا اور اپنی نعتوں اور سرفرازیوں سے ان کو مالا مال کر دیا ۔ اس
پر وہ ہمیش شکر ادا کرتے رہے اللہ کو جو منظور ہوا وہ پورا ہوا حالانکہ اس کے دشمن اسے پند نہ کرتے ہے وسلام علی
امیر المونین ورحمۃ اللہ ''۔

عیسیٰ بن موسیٰ کے خط سے ابوجعفر کی برہمی:

۔ ابوجعفراس خط کو پڑھ کرسخت برہم ہوئے اس سے بات کرنا چھوڑ دی فوجیوں نے اس کے ساتھ زیادہ سخت کلامی اور بیہودگی شروع کردی۔ اسد بن المرزبان عقبہ بن سلم اور نصر بن حرب بن عبداللہ وغیرہ اس میں پیش پیش پیش حصہ یہ بیسیٰ کی ڈیوڑھی پر آئے اور کی کو اس کی طاقات کے لیے اندر نہ جانے دیتے جب خود عیسیٰ سواری میں جاتا بیاس کے پیچے ہو لیتے اور کہتے کہ تو ہی وہ گائے ہے۔ جس کے متعلق الله نعائی نے فرمایا ہے فَدَ بَہُ وَهَا وَ مَا حَادُوْا یَدَ فَعَلُونَ . (آخر کارانھوں نے وہ گائے وُن کر ڈالی عالی کہ ہو الیا کرنے والے نہ تھے )عیسیٰ نے منصور سے آکران کے اس طرز عمل کی شکایت کی اس نے کہاا ہے میرے بیتیج ! چونکہ یہ لوگ میرے بیتے کی محبت میں سرشار ہورہ ہیں اس وجہ سے ان کی طرف سے مجھے اپنی اور تمہاری دونوں کی جان کا خطرہ ہے بہتر یہ ہوگئی ہو کہ اس کے نہیں گائے گائے ہوں کہ جان کا خطرہ ہے بہتر یہ ہے کہ تم اسے اپنے پر مقدم کر دواس طرح وہ میرے اور تمہارے در میان مقرر ہوجائے گا تب بیلوگ باز آجا کیں گئے عیسیٰ نے ان کی بات کے مائے ان تے ان کی بات کے مائے گا تر یہ لوگ باز آجا کیں گئے عیسیٰ نے ان کی بات کے مائے گائے ہوگئے ہوئے ہو کہ کہ بات کے مائے گائے ہوگئی طاہر کی۔

ر تیج کہتا ہے کہ جب بیسیٰ کے پاس سے منصور کواپنے خط کا جواب موصول ہوا انھوں نے اس جواب کے آخر میں اپنے ہاتھ سے یہ جملہ لکھ دیا''اس ولی عہدی خلافت سے کنارہ کشی کرو' دنیا میں اس کاعوض تم کو ملے گا اور آخرت میں خلافت کی ذمہ دار بوں کی جواب دہی سے مامون رہو گئے''۔

#### ابوجعفر کا خالد بن برمک ہے مشورہ:

عیسیٰ بن موئی کی ولی عہدی سے علیحدگی کے متعلق متذکرہ بالا دو بیا نوں کے علاوہ حسن بن عیسیٰ الکا تب نے حسب ذیل واقعہ
بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جب ابوجعفر نے اس بات کا قصد کیا کہ وہ اپنے بیٹے مہدی کوئیسیٰ بن موئی پر مقدم کر دیے تو اس نے خودعیسیٰ
سے اس بات کی خوابش کی گر اس نے اسے ماننے سے اٹکار کر دیا جب ابوجعفر کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو انہوں نے خالد بن بر مک
سے بلاکر کہا کہ تم جا کرئیسیٰ سے اس بارے بیس گفتگو کر وہم سے تو اس نے قطبی اٹکار کر دیا ہے اور ہمیں اب کوئی چارہ کا رنظر نہیں آتا ۔
تم سے کوئی تدبیر ہوسکتی ہوتو کر و خالد نے کہا بہتر ہے' آپ تیس سربر آوردہ شیعوں کوئتخب کر کے میر سے ساتھ کر دیجیے۔
خالد بن بر مک کی حکمت عملی:

خالداس جماعت کے ساتھ سوار ہو کرعیٹی کے پاس آیا اور انھوں نے منھور کا خط اسے دیا ۔ عیٹی نے کہا چونکہ اللہ نے جھے
اس منصب پر فائز کر دیا ہے اس لیے اب میں خوداس سے دست بردار نہیں ہوتا خالد نے خوف وظمع کی تمام تد ہیریں ختم کر دیں مگر دو اس نے انکار پر جمار ہا۔ مایوں ہو کر خالد اس کے پاس سے باہر آگیا۔ اس کے بعد وہ شیعہ بھی اٹھ آئے۔ خالد نے ان سے پو چھا کہ اس معاملہ میں اب آپ کیا کریں گئ کہ ہم اس کا خط امیر الموشین کو دے دیتے ہیں اور ہمارے اور اس کے درمیان جو واقعہ بیش آیا ہے اس کی ان کواطلاع کر دیں گئ خالد نے کہا نہیں بلکہ ہم یہیں گے کہیٹ کی نے آپ کی تجویز کو قبول کر لیا ہے اور اگر بعد میں وہ اس سے انکار کرے گاتو ہم اس کے خلاف شہادت دیں گئ انھوں نے کہا تم یہی کر وہم بھی تیار ہیں خالد نے کہا بس سے بعد میں وہ اس سے انکار کرے گاتو ہم اس کے خلاف شہادت دیں گئ انھوں نے کہا تم یہی کر وہم بھی تیار ہیں خالد نے کہا بس سے مطابق تھفیہ کی اطلاع دیتا ہوں میسب ابوجعفر کے پاس آئے خالد بھی ہمراہ قطا اور اس تمام میں انکار کیا اور کہا کہ حدد صلطنت میں ارسال کر دیا جب اس کی اطلاع عیش کو ہوئی اس نے ابوجعفر کے پاس آئر کراس معاملہ سے قطعی انکار کیا اور کہا کہ میں نے برگز ہرگز مہدی کو ایے اور ہم اس معاملہ میں آپ کو اللہ کیا یہ دلاتا ہوں کہ آپ ایسانہ کریں۔ ابوجعفر کے پاس آپ کراس معاملہ سے قطعی انکار کیا اور کہا کہیں میں نے برگز ہرگز مہدی کو ایسانہ کریں اس معاملہ میں آپ کو اللہ کیا یہ دلاتا ہوں کہ آپ ایسانہ کریں۔ ابوجعفر

نے اس جماعت کو ہلا کراس کے متعلق سوال کیا انھوں نے کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہاں نے بیہ بات منظور کر بی ہے ابوجعفر نے اپنا فریان نافذ کر دیا اور اس کارروائی پر خالد کاشکرا دا کیا' مہدی بھی ہمیشہ خالد کی اس خدمت کا اعتراف کرتا تھ اوراس معاملہ میں اس کی دا نائی کی تعریف کرتا تھا۔

#### ابونخیله شاعر کی سلیمان بن عبدالله سے ملاقات:

عبداللہ بن حارث بن نوفل کا مولی عبداللہ اللہ کہتا ہے کہ جب ابوجعفر نے مہدی کوئیسی پر مقدم کرنے کاعزم کرلیا تواس
ز مانے میں ایک مرتبہ میں سلیمان بن عبداللہ بن الحارث بن نوفل کے ساتھ سیر کے لیے جار ہا تھا استے میں ابوخیلہ شاعر جس کے ہمراہ
اس کے دونوں بیٹے اور دونوں غلام اپنے گھر کا پچھ سامان اٹھائے ہوئے ساتھ سے ہمیں ملا۔ ان کود کیے کرسلیمان بن عبداللہ تفہر گیا
اس نے ابولخیلہ سے بوچھا یہ کیا ہے تم کس حال میں ہواس نے کہا میں خاندان زرارہ کے قعقاع نام ایک شخص کے پاس جو عیسی بن
موی کا صاحب شرطہ تھا مقیم تھا اس نے مجھ سے کہا کہ تم میرے پاس سے چلے جاؤ کیونکہ میں عیسیٰی بن موی کا ساختہ پر داختہ ہوں اور
موی کا صاحب شرطہ تھا مقیم تھا اس نے مجھ سے کہا کہ تم میرے پاس سے چلے جاؤ کیونکہ میں عیسیٰی بن موی کا ساختہ پر داختہ ہوں اور
مول کا صاحب شرطہ تھا مقیم تھا اس نے محفیہ میں مہدی کی تعربیف میں پچھ تعربے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ اگر اسے اس کی خبر ہوگی تو
مہارے میرے پاس مہمان ہونے کی وجہ سے اس کی ذمہ داری مجھ پرعا کہ کی جائے گی اس باب میں اس نے اتنا اصرار کیا کہ مجھے
وہاں نے لکانا ہی بیڑا۔

## ا بوخیلہ کی ابوجعفر کے در بار میں باریابی:

سلیمان نے مجھ سے کہا کتم ابونخیلہ کوا پنے ساتھ لے جا کرمیر ہے مکان میں کسی اچھی جگہ تھم را دو۔خادموں سے کہد دینا کہ وہ اس کے اوراس کے ہمراہیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں اورخوب خاطر مدارات کریں اس کے بعد سلیمان نے ابوجعفر کوجسی ابونخیلہ کے وہ شعر سنائے جواس نے مہدی کے لیے تھے جس روز ابوجعفر نے اپنے مبدی کوئیسٹی پر مقدم کر کے اس کے لیے بیعت لی ابوجعفر نے ابوخیلہ کو در بار میں بلایا اوراشعار سنانے کی فرمائش کی' اس نے شعر سنائے ۔سلیمان بن عبداللہ نے ابوجعفر سے سفارش کی کہ ان اشعار کا آپ معقول صلہ دیں' کیونکہ میہ ہات ہمیشہ کے لیے کتابوں میں اور لوگوں کی زبانوں پریادگار ہوجائے گ۔ اور دس ہزار در ہم ان سے دلوا کر ہی چھوڑ ہے۔

#### ا بوخیله کا بیان:

بی میں مہر کہ اور کی ایو جعفر کی خدمت میں حاضر ہواا کی ماہ ڈیوڑھی پر حاضر رہا۔ گران تک رسائی ندہوئی' ایک دن عبداللہ بن الربیج الحارثی نے مجھ ہے کہا کہ امیر المونین چا ہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ولی عہد خلافت مقرر کر دیں اور نیسیٰ پر اسے مقدم کر دیں' مناسب ہوگا کہ تم این نظم کھوجس میں ان کواس کا م پر برا پیچنۃ کر واور اس میں مہدی کی نضیلت اچھی طرح خلا بر کرو۔ اس طرح ممکن ہے کہ وہ اور ان کے صاحبز ادی تمہارے ساتھ کچھسلوک کر جا تمیں میں نے کی نظمیں ان کی مدح میں کھیں اور ان کو خادموں کے سامنے پڑھا وہ ان کو یا دہوگئیں ابوجعفر نے بھی سنا ہو چھا کہ یہ کس نے کہی ہیں ان سے کہا گیا کہ ان کا قائل بنی سعد بن زید من ق کا ایک شخص ہے ابوجعفر خوش ہوئے انھوں نے مجھے بلایا میں ان کی بارگاہ میں پیش کیا گیا عیسیٰ بن موئ ان کے دا ہے جیفیا تھا اور تمام بڑے فوجی اور مثلی عہدے دار در بار میں حاضر تھے جب میں ایسی جگہ بین گیا جہاں سے میں ان کونظر آتا تھا۔ میں نے بلند آواز سے مرض کیا

امیرالمومنین آپ مجھے اپنے قریب بلایے تا کہ جو میں عرض کروں اسے آپ س سکیں اور سجھ سکیں انھوں نے ہاتھ کے اشارے سے قریب آنے کے لیے کہ میں بڑھتے بڑھتے ان کے بالکل سما منے جا پہنچا اور وہاں کھڑے ہوکر میں نے خوب بلند آوار سے ابتداء سے آخر تک اپنے اشعار سنادیئے اس وقت تمام حاضرین در بار خاموش بیٹھے میری نظم سنتے رہے اور خودمنصور بہت توجہ سے میر سے اشعار سن کران سے مزہ لیتے رہے۔

ابونخيله كاقتل:

جب شعر پڑھ کر میں باہر آیا تو عسقال بن شبہ نے میرے مونڈ ھے پر آ کر چیکے سے ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم نے امیر المومنین کو مسرور تو کر دیا ہے' اب اگر معاملہ اس طرح روبراہ ہوگیا جیسا کہ تم چاہتے ہوا ورجس کی تم نے اپنے شعر میں آرزوکی ہے تو بخدا! تم کو اس کا بہت صلہ ملے گا اور اگر معاملہ اس سے برعکس ہوگیا تو پھر تمہاری خیر نہیں پھر تم کو زمین میں دھنس کریا آسان پر چڑھ کر پناہ گڑیں ہونا پڑے گا مین میں دہنے کا تم اسے صلہ دینے کا تم کم لکھ بھیجا بیر رے روانہ ہوا عیسیٰ نے اپنے آدمی اس کے پیچھے لگا و بیئے انھوں نے اسے راستے ہی میں جالیا اور ذرج کر کے اس کے چبرے کی کھال اتار کی اور پیجمی بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ اپنا صلہ لے کر رہے سے واپس پلٹا اس وقت قبل کیا گیا ۔

## وليد بن محمد العنبري كي روايت:

ولید بن محمد العنبر کی کہتا ہے کہ عیسیٰ کے مہدی کو اپنے پر مقدم کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ سلم بن قتیبہ نے اس سے کہاتھا کہ تم مہدی کو اپنے پر مقدم کر کے اس کی بیعت کر لووہ تم کو ولی عہد برقر ارر کھنا چاہتے ہیں اس وجہ سے تم اس حق سے بھی محمر وم نہ ہو گے اور ان کی خوشی بھی ہوجائے گئ عیسیٰ نے لوچھا کیا واقعی تمہاری بیرائے ہے اس نے کہا ہاں! عیسیٰ نے کہا تو میں اس کے لیے تیار ہوں 'سلم نے منصور سے آ کر کہا کہ عیسیٰ اس بات کے قبول کرنے کے لیے آ مادہ ہے بیان کر منصور بہت خوش ہوا اور اس وقت سے سلم کی وقعت ان کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوگی اب سب لوگوں نے مہدی اور اس کے بعد عیسیٰ بن موئ کے لیے بیعت کر لی سے سلم کی وقعت ان کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوگی اب سب لوگوں نے مہدی اور اس کے بعد عیسیٰ بین موٹ نے جو وعدہ عیسیٰ سے کہا تھا اسے ایفا کیا۔

## یجیٰ بن موسیٰ کی ولی عہدی سے دستبر داری کی تیسری روایت:

اس معاملہ کے متعلق ابوجعفر کے بعض اصحاب آپس میں تذکرہ کررہے تھے ان میں ایک سپر سالا رنے یہ بات خداکی شم کھا کر کہ میں کہ کہ نہیں کی ولی عہدی سے علیحدگ کی ناجائز اثریا دباؤکی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ خود عیلی نے روپیہ کے لالج اور منصب خلافت کی عظمت سے ناوا تفیت کی وجہ سے اپنی خوشی سے اس منصب جلیلہ کے باعظمٰی سے سبکہ دوشی اختیار کی جس روز اس نے علیحدگی اختیار کی جس مدینة السلام کے مقصور سے میں جیٹھا ہوا تھا۔ ابوعبیدہ مہدی کا کا تب پچھڑ اسانیوں کے ساتھ ہمار سے پاس آیا عیسی نے اس سے کہا کہ میں نے ولی عبدی کو محمد بن امیر الموشین کے لیے چھوڑ دیا ہے اور اسے اپنے او پر مقدم کر دیا ہے ابوعبیدہ نے کہا جناب والا معاملہ میں جوخوا ہش رکھتے ہوں اس کا ظہار کر دیں وہ خوا ہش یوری کر دی جائے گی۔

# مهدي کي ولي عهدي کي تقديم پرغيسي بن موسيٰ کي رضا مندي:

عیسیٰ نے کہاا چھا عبداللہ امیر الموشین نے اپنے بیٹے محمد المہدی کو ولی عہدی میں جو نقذیم دی ہے میں اس شرط پر کہاس کے عوض میں ایک کروڑ درہم مجھے دیئے جائیں تین لا کھ میر نے فلاں فلاں بیٹوں کو دیئے جائیں اور سات لا کھ میری فلاں بیوی کو دیئے جائیں اپنی وڑ درہم مجھے دیئے جائیں اور خوشی سے تیار ہوں کہ مہدی کو ولی عہد بنا دیا جائے کیونکہ وہ باعتبارا پی المیت حق اثر وقوت کے خلافت کے بارگراں کو اٹھانے کے لیے مجھے سے زیادہ مستحق ہیں ان کی تقذیم کی وجہ سے اب آئندہ مجھے اس معاملہ میں کوئی حق ندر ہے گا اور اگر ہیں اس کا ادعا کروں 'قووہ باطل متصور ہوگا۔

## مهدي کي ولي عهدي کي تقديم کا عهد نامه:

اس معاہدے کو لکھتے ہوئے کی مرتبہ وہ جملوں کو بھول جاتا تھا ابوعبیدہ اسے یا ددلاتا تھا تا کہ عبد میں کسی قسم کا قانونی نقص باقی ندرہے۔عہدنا مہ کی تحریرے بعداس پر مہراور گواہی کے ثبت کے بعد عیسیٰ نے اپنے دستخط اس پر کیے اور مہر لگائی بہت سے لوگ اس وقت موجود تھے عہد کی بحیل کے بعد سب لوگ باب المقصورہ سے قصر میں آئے امیر الموشین نے بارہ لا کھ درہم کی مالیت کا ضلعت عیسیٰ اور اس کے بیٹے موئی کوعطافر مایا۔

#### امارت كوفه برجمه بن سليمان كاتقرر:

عیسیٰ بن مویٰ تیرہ سال کوفہ اور سواد کا والی رہااس کے بعد جب عیسیٰ نے مہدی کواپنے او پرمقدم کرنے سے اٹکار کیا تو منصور کے نے اسے کوفہ کو سے سے علیحدہ کر کے اس کی جگہ محمد بین سلیمان بن علی کومقرر کیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ محمد کومقرر کرنے سے منصور کا مقصد بیتھا کہ بیسی کی جمیسی کی بہت تعظیم و تکریم کرتا رہا۔ مقصد بیتھا کہ بیسی کی جبت تعظیم و تکریم کرتا رہا۔

## محد بن الي العباس كاستعفى ووفات:

اس سال ابوجعفر نے محر بن ابی العباس اپنے بھینچے کو بھرہ کا والی مقرر کیا'محد نے اس عہدہ سے استعفیٰ پیش کیا جے منظور کر لیا اس سال ابوجعفر نے محمد بن ابی العباس اپنے بھینچے کو بھرہ کا والی مقرر کیا'محد نے اس عہدہ سے استعفیٰ پیش کیا جے منظور کر لیا گیا وہ مدینۂ السلام وابس آگیا اور و بیس مرگیا اس کی بیوی بغوم بنت علی الربیع نے '' واقتبلا ہ'' کہہ کر اس پر نوحہ کہا۔ ایک پہرہ وار نے ایک کام تمام کر دیا' اس مقتول کے ایک تعلق اس کی پشت پر بھینک ماری محمد بن ابی العباس نے بھرہ چلتے وقت عقبہ بن سلم کو اپنانا ئب مقرر کر دیا تھا منصور نے بھراسی کوا ۵ا صفحت کی بھراسی کوا ۵ا صفحت بین بھرہ کی ولایت پر بھال رکھا۔

## امير حج ابوجعفرمنصوروعمال:

اس سال منصور کی امارت میں حج ہوا۔ان کا چچا عبدالصمد بن علی مکداور طائف کا عامل تھا جعفر بن سلیمان مدینہ کا والی تھا۔محمد بن سلیمان کو فداوراس کے ماتحت علاقد کا والی تھا' عقبہ بن سلم بصرہ کا والی تھا۔سوار بن عبداللہ بصرہ کے قاضی تھے' یزید بن حاتم مصر کا والی تھا۔



## (۱۲۸ھے کے دا قعات

#### تركون كا آرمينيا يصفرار:

اس سال منصور نے حمید بن قطبہ کوان ترکول سے لڑ منے آرمینیا بھیجا، جنصوں نے حرب بن عبداللہ کوتل کر کے تفلیس میں قتل عام کیا تھا، حمید آرمینیا آیا گراس کے آنے سے پہلے ہی ترک تفلیس سے چلے گئے تھے، حمید واپس آ عمیا اور کسی ترک سے اس کا مقابلہ نہ ہوا۔

## امير حج جعفر بن ا بي جعفر منصور:

اس سال صالح بن علی نے وابق میں جہاد کے لیے چھاؤنی ڈالی گر جہاں نہیں کیا'اس سال جعفر بن ابی جعفر المنصور کی امارت میں جج ہوا محتلف مما لک کےصوبہ داراس سال وہی لوگ تھے جوسنہ ماسبق میں رہے تھے۔

# ومهاره كے دا قعات

#### بغدا د کی فصیل و خندق کی تکمیل:

اس سال منصور نے بغداد کی فصیل اور خند ق وغیرہ کی کمل تغمیر سے فراغت پائی۔ نیز وہ اس سال موصل کے جدید شہر کو دیکھنے آئے اور پھرمدینۃ السلام واپس چلے آئے۔

## امير ج محدين ابراتيم وعمال:

تحمد بن ابراہیم بن گھر بن ملی بن عبداللہ بن عباس بڑیں گی امارت میں جج ہوا۔عبدائصمد بن علی مکدی ولایت سے علیحدہ کر دیا گیا اوراس کی جگہ محمد بن ابراہیم مقرر کیا گیا۔ مکداور طا نُف کے علاوہ اور تمام مما لک کےصوبہ داراس سال وہی لوگ تھے جو سے ۱۳۸ ہے اور ۱۳۸ ہے میں تھے البتہ مکداور طا نُف کاوالی اس سال محمد بن ابراہیم بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بڑی پیشا تھا۔

## وهاره کے دا قعات

#### استادسیس کی بعناوت:

اس سال استاذ سیس نے صوبہ خراسان کے اصلاع ہرات با ذغیس اور جستان کے باشندوں کے ساتھ جن کی تعداد تقریباً تین لا کھ بیان کی جاتی ہے حکومت کے خلاف بغاوت ہر پا کی انھوں نے تقریباً سارے خراسان پرغلبہ حاصل کرلیا' اور اب آگے بڑھے اہل مروالروذ کا ان سے مقابلہ ہوا' اجتم المروذی اہل مروالروذی ساتھ مقابلہ پر نکلا باغیوں نے اس کا نہایت شدید مقابلہ کیا اجتم اور

اس کے ساتھ مروالروذ کے ہزار ہا آ دمی گئے کئی بڑے مشہور سر دارمعرکہ سے بھاگ گئے ان میں معاذیبن مسلم بن معاذ' جبریل بن یچیٰ 'حماد بن عمرو' ابواننجم البحیتانی اور داؤ دین کراز قابل ذکر میں منصور نے جواس وقت بردان میں فروکش تھے' خازم بن خزیمہ کو مبدی نے یاس بھیجا؟مہدی نے اس کواستا ذمیس کے مقابلہ پرسیہ سااا رمقرر کیا اور دوسرے فوجی سر داراس کے تحت َر کے اس کے ساتھ گئے ۔

## خازم کی این عبیداللّٰد کی شکایت:

مہدی کا وزیر معاویہ بن عبیدالله خازم کے راہتے میں رکاوٹیں پیدا کرتا تھامہدی ان دنوں نیسا یور میں مقیم تھا۔معاویہ خازم بن خزیمہ اور دوسرے اس کے تحت فوجی سر داروں کواپنی طرف ہے مختلف احکام بھیجتار ہا تھا۔ خازم نے اس کے تدارک کے لیے بہ تدبیری کہ بیار پڑگیا وہ اس وقت اپنی چھاؤنی میں مقیم تھا۔ دوایی لی اور ڈاک کے ذریعہ مہدی کے پاس نیسا بور آیا۔سلام کر کے خلوت جا ہی' ابوعبیدہ اس دفت وہاں موجود تھا مہدی نے خازم ہے کہا کہ ابوعبیدہ سے کوئی رازنہیں ہے تم جو کہنا جا ہتے ہووہ اس کے سامنے کہدسکتے ہو۔خازم نے اس بات ہےا نکار کیا اور کوئی بات اس سے نہیں کی 'آخر کارا بوعبیدہ مجلس سے اٹھ کر چلا گیا اور جب تخلید ہو گیا تو اب خازم نے مہدی ہے اس کی سخت شکایت کی اور کہا کہ بیفرقد داری تعصب میں مبتلا ہے اسے اور پیدا کررہا ہے اس طرح کے خطوط اس نے مجھےاورمیرے ماتحت دوسرےعہدہ داروں کو کھے ہیں اس کا نتیجہ بیہ ہوا ہے کہ فوجی نظام اوراطاعت میں خرالی واقع ہوگئی ہے ہر خف خودسر ہوکراپی رائے سے کام کرتا ہے میری بات سی نہیں جاتی ان کی اطاعت میں فرق پڑ گیا ہے۔

جب تک کدایک سیدسالا رکے ذمہ تمام معاملات کی باگ نہیں ہوگی لڑائی میں کامیا بی ممکن نہیں ہے تمام پڑاؤ میں صرف ایک تشخص کا حجنٹرالہرائے اورکسی دوسر ہےءہدے دارکوا پنانشان بلند کرنے کی اجازت نہ ہواورا گر ہوتو اس کا اختیار سیدسالار ہی کور ہے میں خودان حالات میں استاذسیس کے مقابلہ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں البیتہ اگر مجھے کامل اختیار دیا جائے ابوعبیدہ سے میر اتعلق نەرىب مجھے اجازت ہو كەميى اپنے ہمرا ہى عہدے داروں كونشان اتر ادوں اوران كوميرے ہر تھم اور ہدايت كى تسليم كے احكام جارى ہوں تب میں اس مہم پر جانے کے لیے آ مادہ ہوں ۔مہدی نے اس کی تمام با نیں منظور کرلیں ۔ خازم کی فوجی ترتیب:

خازم اپنی چھاؤنی میں واپس آ گیا۔اب اس نے باختیارخود کا م کرنا شروع کیا ہرعبد دارکوا بنی جمعیت برخود بخو د قیادت کاحق نہیں رہا جسے حیا ہااہے برقرار رکھا جسے حیا ہااس منصب سے علیحد ہ کر دیا ان فوجوں کو جواس سے پہلے دشمن کے مقابلہ پرشکست یاب ہو چکی تھیں اس نے اپنے ساتھ ملالیا مگران کوبطور مدز ائد تعداد بڑھانے کے لیے ساتھ لیا چونکدان کے دل دشمن سے مرعوب تھے اس وجیہ ے اس نے اس فوج کواپنی فوج کے عقب میں متعین کیا آ گے نہیں بڑھایا اس فوج کی تعدا دبائیس ہزارتھی پھرخازم نے با قاعدہ فوج کے جیمہ ہزار آ دی منتخب کیے اور ان کوان بارہ ہزار چیدہ جوان مردوں تے ساتھ شامل کیا جو پہلے ہے اس کی قیادت میں تھے بکار بن مسلم العقبلی بھی منتخب شدہ سرداروں میں تھااب خازم نے جنگ کی تیاری شروع کی اور خندق بنائی 'بیثم بن شعبہ بن ظہیر کومیمنہ پر'نہار بن حسین العبدی کومیسره پرمتعین کیا۔ بکاربن مسلم العقیلی مقدمة انحیش پرتھا' ترار خدا جوخراسان کے عجمی رؤسا کی اولا دمیس تھاوہ ساقہ جیش پر متعین تھا۔ زیرِ قان اس کالوابرا دراور اس کامولیٰ تسدم اس کاعلمبر دارتھا۔اب اس نے دشمن کے خلاف ایسی مؤثر جنگی نقل وحرکت شروع کی کہ اس نے ان کو چکمہ دے کر کاٹ ڈالا میساری جماعت پیدل تھی۔ سد سر مسا

استادسيس كابكار بن مسلم برحمله:

اس کے بعد خارم ایک مقام پر جا کرفروکش ہوگیا وہاں اپنے گرداس نے خندق بنائی اور تمام ضرورت اکٹھا کر کے اپنی ساری فوج خندق کے دور میں جع کر لی اس کے چار درواز ہے بنائے ہر درواز ہے پراپی منتخب فوج متعین کی جس کی تعداد چار ہزارتھی بکار نے اپنے مقدمہ انجیش کے سروار کے ماتحت مزید دو ہزار فوج کر دی اس طرح اٹھارہ ہزار کا تکملہ ہوگیا' باغیوں کی اور جماعتیں آئیں ان کے پاس کدال' بچاوڑ ہے اور ٹوکر یاں تھیں بیان کو لے کرخند ق کو پر کرنے اور پھر مسلمانوں کے پڑاؤ میں در آنے کے لیے بڑھے بیہ جماعت اس درواز سے خندق پر بڑھی جس پر بکار بن مسلم متعین تھا۔ وشمنوں نے بکار پر ابیا شدید ہملہ کیا کہ اس کی فوج اس کی تاب مقادمت نہ لاسکی اوران کو پہپائی کے بغیر چارہ نہیں رہا بیٹوج تکست کھا کر پیچھے ہی اور ترک خندق کوعبور کر کے ان پر آپار ہے نام کی تاب مقادمت نہ لاکارا کہ '' کیا کر رہے ہوگیا میری ہی سمت سے ہوکر دشمن مسلمانوں پر غلبہ حاصل کر ہے گا'۔ بیس کراس کے خاص فائدان اور علاقہ کے تقریباً پچپاس آدمی پیا دہ پا ہوگئے انھوں نے نہا بیت شجاعت سے اپنے درواز سے کی مدافعت کی اوروشن کو وہاں سے بوٹل کردیا۔

بيتم بن شعبه وعقبي حمله كالحكم:

جس دروازے پرخود خازم موجود تھا اس پرحریش البحتانی نام ایک شخص جو کہ استاذ سیس کے ہمراہ اوران کے معاملات کا مضرم تھا حملہ آ ور ہوا۔ اسے اپنی سمت آتا دیکھ کر خازم نے بیٹم بن شعبہ صاحب میمنہ کو تھم بھیجا کہتم اپنی فوج لے کر اپنے مقابل دروازے سے وہ راستہ ترک کر کے جو بکار کے دروازے کو جاتا ہے دوسرے راستہ چلے جاؤاس وقت دشمن بکارسے لڑائی اور میری طرف پیش قدمی کرنے میں منہ کہ ہے جب تم ان کی حدنظر سے دور چلے جاؤاس وقت ایک دم مڑکراس کے عقب سے اس پر حملہ کرنا۔ بیٹم بن شعبہ کا عقب سے حملہ:

اس وقت مسلمان ابوعون اورعمر و بن سلم بن قتید کے طخارستان سے ان کی مدد کے لیے آنے کے متوقع بھی سے اس وجہ سے خازم نے بکار سے کہلا بھیجا کہ جب ہم کوا پی پشت پر سے بیٹم بن شعبہ کی بیر قیس بڑھتی ہوئی نظر آئیں 'تم خوشی میں نعرہ کئیں بلند کر نااور کہنا کہ سے اہل طخارستان ہماری مدد کے لیے آپنچے بیٹم کی فوج نے اس ہدایت کے مطابق عمل کیا۔ خودخازم قلب فوج کے ساتھ دست و البحتانی کے مقابلہ پر نکلا' دونوں حریفوں نے تلواریں نیام سے نکالیں اور ایک دوسر سے سے نہایت عزم و ثبات کے ساتھ دست و گریبان ہو گئے وہ اس طرح کی جے دبر تک لڑتے رہے۔ اب بیٹم کی فوج اور جھنڈ سے ان کو بڑھتے ہوئے دکھائی و سے ان کود کھے کر بیان ہو گئے دہ سرے کو سانے کے لیے نعرہ انگایا کہ یہ دیکھو اہل طخارستان ہماری مدد کے لیے آپنچے۔ حریش کی فوج نیز ان لوگوں کی جو بکار بن مسلم کے مقابل نبر دا زما تھے ان جھنڈ وں پر نظر پڑی تھی کہ خازم نے دشمن پر نہایت شدید تملہ کر کے ان کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا اسے میں بیٹم کی فوج نے عقب سے ان پر جملہ کر دیا اور نیز وں اور تیروں سے ان کو تحت نقصان پہنچایا' نہار بن

حصین اپنی فوج لے کرمیسرہ کی سمت ہے اور بکار بن مسلم اپنی سمت سے اپنی فوج لے کران پر حملہ آور ہوئے اوران کو مار بھگایا۔ استا ذسیس کی شکست وفرار :

بزیمت کے بعد مسلمانوں نے دل کھول کر قبل کرنا شروع کیا صرف اس معرکہ میں دشمن کے تقریباً ستر ہزار آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں قبل اور چودہ بزار مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہو گئے استاذ سیس نے جس کے ہمراہ بہت ہی تھوڑے آدمی رہ گئے تھے بھاگ کر پہاڑ میں پناہ لی۔ اس جگد ابوعون اور عمرو بن سلم بن قتیبہ اپنی جمعیتوں کے ساتھ خازم ہے آ ملے۔ خازم نے ان کوایک سمت فروکش کرادیا اور کہا کہ آپ دونوں یہ بیں پڑے رہیں جب ہم کو ضرورت ہوگی ہم آپ کو مدد کے لیے بلالیس گے۔ استاذ سیس کا محاصرہ وگر فیاری:

اس کے بعد خازم نے استاذ سیس اوراس کے ہمراہیوں کا محاصرہ کرلیا آخر کارانھوں نے ابوعون کے فیصلہ پرہتھیا رر کھ دیے چونکہ سوائے اس شرط کے انھوں نے دوسری کسی شرط پرہتھیا در کھنے کے لیے آ مادگی ظاہر نہیں کی تھی اس وجہ سے مجبورا خازم نے اسے منظور کرلیا اورابوعون کو تھم دیا کہ تم جا کران سے وعدہ کرلو کہ وہ تمہاری صواب دید پرہتھیا در کھ دیں ابوعون نے ان سے جا کراپی فرمہ داری کا اقر ارکرلیا انھوں نے ہتھیا در کھ دیئے اطاعت قبول کرنے کے بعد اس کے تھم سے استاذ سین اس کے بیٹوں اورا غیرہ کے اور اغیرہ کے بیڑیاں ڈال دی گئیں اور دوسروں کو چھوڑ دیا گیا 'تیمیں ہزار تھے۔خازم نے بھی ابوعون کے اس تصفیہ کو برقر اررکھا اوران کے ہرشخص کو دو دو یار بچ دیئے اس نے اس فتح کی خوشخری اور دشمن کی تباہی کی اطلاع مہدی کو کھی جیجی۔مہدی نے امیر الموشنین منصور کواس کی اطلاع مہدی کو کھی جیجی۔مہدی نے امیر الموشنین منصور کواس کی اطلاع کی۔

محد بن عمر کہتا ہے کہ استاذ سیس اور حریش نے ۵۰ اھیل خروج کیا اور ۱۵ اھیس استاذ سیس کو ہزیمت ہوئی۔ امارت مدینہ برحسن بن زید کی تقر رمی:

اس سال منصور نے جعفر بن سلیمان کو مدینہ کی ولایت سے علیحدہ کر کے اس کی جگہ حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب بڑی ﷺ کووالی مدینہ مقرر کیا۔

جعفرالاً كبربن الي جعفر كي و فات:

اس سال جعفرالا کبرین ابی جعفرالمنصو رنے مدینة السلام میں وفات پائی 'منصور نے اس کی نما ز جناز ہ پڑھی اور وہ رات کے وقت قریش کی ہڑ واڑ میں وفن کیا گیا۔

## امير حج عبدالصمدين على وعمال:

اس سال موسم کر ما میں کوئی مہم جہا د کے لیے نہیں بھیجی گئی۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس سال صائقہ پرمنصور نے اسید کوسپہ سالار مقررکیا تھا مگروہ دخمن کی سرز مین پراپٹی فوج لے کرحملہ آورنہیں ہوا بلکہ مرج وابق میں پڑار ہااس سال عبدالصمد بن علی بن عبداللہ ابن مقامات کا عامل محمد بن ابرا ہیم بن محمد تھا عباس بڑسٹا عامل مکہ بن ابرا ہیم بن محمد تھا اور مدینہ کا والی حسن بن زیدالعلوی تھا ہے ہوا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سال ان مقامات کا عامل محمد بن ابرا ہیم بن محمد تھا ۔ ورمدینہ کا والی حسن بن زیدالعلوی تھا ہے ہم بن سلیمان بن علی کوفہ کا والی تھا' عقبہ بن سلم بھرہ کا والی تھا' سوار بھرہ کے قاضی ہے' میزید

# اهاره کے دا قعات

# عمر بن حفص کی امارت سندھ سے علیحد گی:

اس سال قوم کرک نے بندرگاہ جدہ پر براہ سمندر غارت گری کی' نیز اس سال عمر بن حفص بن عثان بن ابی صفرہ سندھ کی والی مقرر کوا۔ اس عزل ونصب کے ولایت سے علیحد ہ کر کے افریقیا کا والی مقرر کیا گیا اور اس کی جگہ سندھ پر ہشام بن عمر والتعلی والی مقرر ہوا۔ اس عزل ونصب کے اسباب اور واقعات ذیل میں بیان کیے جاتے ہیں۔

منصور نے عمر بن حفص الصفر کی ہزار مرد کوسندھ کاصوبہ دار مقرر کیا ہید پنہ میں مجمد بن عبداللہ اور بھرہ میں ابراہیم بن عبداللہ کے خروج تک اپنے فرائض بخو بی انجام دیتار ہا مجمد بن عبداللہ نے خروج کرنے کے بعدا پنے عبداللہ الاشتر کو چندز یدیوں کے ساتھ بھرہ بھیجا اور ہدایت کی کہ وہاں سے نہایت عمدہ تیز رو گھوڑ نے خرید کرعمر و بن حفص کے پاس سندھ چلے جاؤاں شخص کے پاس سندھ جلے جاؤاں شخص کے پاس سندھ جلے جاؤاں شخص کے پاس سندھ اللہ جاؤاں بی طالب کے کہ بیآل ابی طالب کی طرف ربخان قبلی رکھتا تھا۔

# ابراجيم بن عبدالله كي جماعت كوعمر بن حفص كي امان:

یہ جماعت ابراہیم بن عبداللہ کے پاس بھرہ آئی یہاں انھوں نے بہت سے اعلیٰ درجہ کے گھوڑ ہے تریدے سندھ میں عمدہ گھوڑ وں کی نہایت قدرہ قیمت تھی یہ بحری راستے سے سندھ آئے اور عمر بن حفص کے پاس پنچے اور بیان کیا کہ نخاس میں ہمارے پاس نہا بیت عمدہ گھوڑ ہے ہیں عمر نے کہا کہ ہ گھوڑ ہے میر ہے سامنے پیش کیے۔ جب بیاوگ عمر کے قریب آگے تو ان میں سے کسی نے کہا کہ جھے اپنے پاس آئے و جیجئے میں آپ سے پھھ طرض کرنا چاہتا ہوں اس نے پاس بلالیا اس محف نے کہا کہ جھے اپنے پاس آئے و جیجئے میں آپ سے بہتر ہے اور جس میں نے پاس بلالیا اس محف نے کہا کہ ہم آپ کے پاس ایس شرطوں پر امان دیتھے ایک یہ کہ یا تو جس غرض سے ہم آپ کے پاس آپ کے ویا سے بہتر ہے اور جس میں آپ کی دنیا اور دین دونوں کی بھلائی ہے آپ ہمیں ان دوشرطوں پر امان دیتھے ایک یہ کہ یا تو جس غرض سے ہم آپ کے پاس آگے ہیں آپ اسے قبول فر مالیں اور یا آگر قبول نہ کریں تو آپ اس وقت اس معاملہ کو بالکل پوشیدہ رکھیں اور ہمیں کوئی اذیت اس کی وجہ سے نہ دیں ہم پھرخود ہی آپ کے علاقہ سے واپس چلے جائیں گے۔

#### عمر بن حفص کی عبداللہ بن محمد کی بیعت:

عمر نے ان کوامان دی انھوں نے کہا کہ ہم گھوڑ ہے لے کر آپ کے پاس نہیں آئے بلکہ یدد کیھے رسول اللہ من کھا کے پوتے عبداللہ بن حسن بن حسن بن کھا کہ ہم گھوڑ ہے کہا کہ ہم گھوڑ ہے کہ پاس موجود ہیں۔ان کے والد نے ان کو آپ کے پاس بھیجا ہے انہوں نے مدید ہیں خروج کر دیا ہے اورا پنی خلافت کی دعوت عام دے دی ہے ان کے بھائی ابراہیم نے بھرہ میں خروج کر کے اس پر قبضہ کر لیا ہے عمر نے ان کی دعوت پر خوشی خوشی لیک کہالور محمد کے لیے ان کی بیعت کر لی عبداللہ بن محمد کے لیے تھم دیا کہ اسے ہمارام ہمان بنایا جائے چنا نچہ وہ اس کے پاس فروکش ہوگیا عمر نے اپنے اہل خاندان اور خاص سرداروں اور اسپنے علاقہ کے سربر آوردہ لوگوں کو محمد کی

بیعت کی دعوت دی جھےانھوں نے قبول کرلیااور بیعت کرلی اب ان سب نے سفید جھنڈےاورنشا نات اختیار کیۓ سفید قبائیں اور سفید کلا ہیں پبننا شروع کیس اور منبر پر پہننے کے لیے بھی سفید ہی لباس مہیا کرلیا ایک جمعرات کے دن اس نے اس سفید لباس کا اہتمام کیا۔

## عمر بن حفص كاعبدالله بن محمد كومشوره:

بدھ کے دن بھرہ سے ایک تباہ کن جہاز سندھ آیا اس میں عمر بن حفص کی بیوی خلیدہ بنت ہمعارک کا ملازم بیا مبرعر کے نام ایک خط لے کر آیا جس بی اے مجد بن عبداللہ کے آل کی اطلاع دی گئی تھی عمر نے عبداللہ بن محمہ سے آ کر بیوا تعہ بیان کیا اور اس کے باپ کی ہلاکت پر تعزیت کی افراکہا کہ میں نے آپ کے والد کے لیے بیعت کی تھی گراب ان کے ساتھ بیوا قعہ پیش آ گیا ،
عبداللہ نے کہا میرام حاملہ اب شہرت پذیر یہو چکا ہے میر اپنے معلوم ہو گیا ہے اب میر ہے خون کی ذمہ داری تہاری گرون پر ہے اب تم جیسا مناسب خیال کروا پنے لیے راستہ اختیار کرو چاہے میر کی حفاظت کرویا اس سے دست بردار ہوجاؤ عرفے کہا ایک بات میرے خیال میں آئی ہے وہ بہے کہ یہاں سندھ کا ایک بڑا زبردست رئیس ہے جس کا ملک وسیح اور جس کی رعایا کثیر ہے ۔ یہ باوجود شرک کے رسول اللہ میں آئی ہے وہ بہے کہ یہاں سندھ کا ایک بڑا نہ اور اپنے عہد کا پکا ہے میں اسے بلا کر تہا رہوں اور تم کو اس کے پاس بھیج ووں گاتم و ہیں رہنا اس کے ساتھ قیام کی حالت میں تم پر کسی کی دسترس نہیں ہو سکے گی۔

#### عبدالله بن محمر کی جماعت:

عبداللہ نے کہا جوآپ مناسب خیال کرتے ہوں اس پڑمل سیجیے عمر نے اپنی تجویز پڑمل کیا عبداللہ اس رئیس کے پاس چلا گیا' اس نے اس کی بڑی تعظیم خاطر داری اور تواضع کی اور بہت سلوک کیا' اب زیدی رفتہ رفتہ اس کے پاس پہنچ کر قیام پذیر ہونے لگے اس طرح چار سواچھے ذی اثر مدیر' بہاور اور علاء اس کے پاس جمع ہو گئے۔عبداللہ ایں، عمامت کی معیت میں سیر و شکار کے لیے شنم ادوں کی طرح پورے تزک واحشام کے ساتھ سواری میں نکاتا تھا۔

# عمر بن حفص کے ایک رشتہ دار کا قتل:

جب محمد اورابراہیم دونوں مارے گئے تو عبداللہ الاشتر کی اطلاع منصور کو ہوئی منصور نے اسے بڑی اہمیت دی اسے خت خصہ
آیا اس نے عمر بن حفص کواپنی اطلاع کھی بھیجی عمر نے اپنے تمام دشتہ داروں کو جمع کر کے منصور کا خط سنایا اور کہا کہا گر میں اس واقعہ کا
اقر ارکرتا ہوں تو وہ فوراً مجھے معزول کر دیں گے اگر ان کے پاس جاؤں قل کرا دیں گے اگر مقابلہ کروں تو وہ لڑ پڑیں گے اس کے
خاندان کے ایک شخص نے کہا کہتم اس واقعہ کی تمام ذمہ داری میرے سرڈال دواور اسی وقت اس کی اطلاع امیر المونین کولکھ بھیجو نیز
فوراً مجھے گرفتار کر کے بیڑیاں پہنا دواور قید کر دو'وہ لیکنی میری حاضری کا حکم دیں گے تم مجھے بھیے دینا میر اخیال ہے کہ سندھ میں جوقوت
ور بدبہتم کو حاصل ہے' نیز بھرہ میں تمہارے خاندان کا جواعز از اور اثر ہے اس کولموظ خاطر رکھتے ہوئے وہ میرے خلاف کوئی کارر

وائی نہیں کریں گئ عمر نے کہاتمہاراخیال غلط ہے مجھے تمہارے متعلق اس کے بالکل برعکس معاملہ کا اندیشہ ہے وہ کہنے لگا آگر میں ، را گیا تو میں بخوشی اس کے لیے تیار ہوں کہ میری جان تم پر قربان ہو جائے انگر فرندہ رہا تو بی**عظیہ** خداوند کی سمجھوں گا'عمر نے اس کے قید کرنے کا حکم دے دیاوہ جیل میں ڈال دیا گیا پھراس نے منصور کواس کی اطلاع لکھ بھیجی منصور نے اس کی حاضری کا حکم بھیجا جب بیہ اس کے سامنے پیش ہواانہوں نے اسے قبل کرا دیا۔

# امارت سنده پر بشام بن عمرو کا تقرر:

اس کے بعد وہ ایک طویل مدت تک غور کرتے رہے کہ کے سندھ کا حاکم مقرر کریں بھی کسی کا نام لیتے اور پھر خاموش ہو جاتے ایک دن سیر کے لیے جارہے تھے ہشام بن عمر والتغلی ان کے ہمراہ تھامنصور جب تک اس روز سوار کی میں رہا سے غور سے دیکھتے رہے اپنی فرود گاہ واپس آ کر جب کپڑے اتارہ ہے تو رہتے نے آ کر ہشام کی باریا بی کی اجازت جا ہی منصور نے کہا کہا بھی وہ میر سے ساتھ تھا ملنے کی ایسی کیا ضرورت پٹی آئی 'رہتے نے کہا اسے ایک نہا بیت اہم بات آ پ سے عرض کر ناہے منصور ایک کری منگوا کر اس پر بیٹھ گئے اور اب ہشام بن عمر و کو باریا ب کیا 'اس نے سامنے کھڑے ہو کرعرض کیا کہ جب سواری سے میں اپنے مکان واپس گیا تو میری فلاس بہن بنت عمر و میر سے سامنے آئی اس کے حسن و جمال 'و بانت و فراست اور تقوی کی کو د کھی کر میر سے دل میں سے خیال آیا کہ دیتے امرا لموشین کے لائق ہے 'اب میں اس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہا سے آپ کے نذر کروں منصور دیر تک سر جھکا ہے بیال آیا کہ دیتے اور سوچ دہے اور پھر کہا کہ اچھا اس وقت تو جاؤ جو فیصلہ ہوگا اس کے متعلق میر اعلم تم کو بعد میں مل جائے گا۔

اس کے جانے کے بعد منصور نے رہتے کو خطاب کر کے کہا آگر بنی تغلب کی بچو میں جریر نے بیشعر ۔

لا تبطيلين حولة في تغلب فالنزنج اكرم منهم احوالا

نَيْزَجَهَ بَنَ: " ' بنی تغلب میں بھی اپنا نانہال مت بتانا کیونکہ نانہالی رشتہ داروں کی حیثیت میں زنگی ان ہے کہیں اچھے ہیں''۔

نہ کہا ہوتا تو میں ضروراس کی بہن سے شادی کر لیتا۔ مجھے بیاندیشہ ہے کہا گراس سے میری اولا دہوئی تواس شعر کی وجہ سے
ان کو عاراً نے گا اچھاتم خود جاؤ اوراس سے جا کر کہؤ کہا میرالمونین کہتے ہیں کہا س دشتہ منا کت کے علاوہ اگرامیرالمونین سے پچھ
اور چا ہتے ہوتو بیان کر وامیرالمونین اس کے قبول کرنے میں دریغ نہ کریں گے اگر آئندہ خود مجھے اس دشتہ منا کت کی ضرورت ہوگ
تو میں تمہاری تجویز قبول کروں گا'خداتم کواس کی جزائے خیر دے میں اس بات کے عوض میں تم کوسندھ کا والی مقرر کرتا ہوں 'تم اس رئیس سے مراسلت کرنا اگر وہ تمہاری اطاعت منظور کرلے اور عبداللہ بن مجمد کو تمہارے حوالے کروے تو بہتر ہے ورنہ تم اس کے خلاف

#### امارت افريقيا يرعمر بن حفص كاتقرر:

دوسری طرف منصور نے عمر بن حفص کو افریقیا کا والی مقرر کر کے اسے اس کے متعلق تھم بھیج دیا' ہشام بن عمر والنعلق نے سندھآ کراپنے عہدے کا جائز ہ لے لیا اور عمر بن حفص بعید المسافت مما لک طے کر کے افریقیا پہنچ گیا' سندھآ کر ہشام کا جی نہ جا ہا کہ وہ عبداللّٰہ کو پکڑ نے مگر دکھاوے کے طور پر وہ اپنے مصاحبین سے کہتا رہا کہ میں اس رئیس سے اس معاملہ میں خط و کتا بت کر رہا ہوں اور چا ہتا ہوں کہ صلح و آشتی سے کام نگل جائے اس وجہ سے میں اپنی تحریر میں زم ابجہ اختیار کرتا ہوں تا کہ جنگ کی نوبت نہ آنے پائے' ابوجعفر کو اس کے ویدہ و دانستہ تساہل کی سلسل اطلاعیں ملیں' انھوں نے اپنے خط میں اس معاملہ کے لیے بار باراسے اصرار سے کھا کہ اس پر جلد عمل کرو۔

## سفنج کی روانگی سندھ:

اس اثناء میں سندھ کے ایک علاقہ میں کسی شخص نے شورش برپا کی ہشام نے اپنے بھائی شفنج کو ہاغیوں کی سرکو بی کے لیے روانہ کیا بیا پی فوج لیے کراس ست چلا ، جس راستے سے بیپیش قدمی کر رہا تھا وہ اس رئیس کی سرحدسے بالکل ملحق واقع ہوا تھا شفنج بڑھا چلا رہا تھا کہ اسے ایک غرار بلند ہوتا ہوا نظر آیا اصل میں تو بیغبار عبداللہ بن مجمد کی سواری کا تھا گر شفنج کو بیر خیال گذرا کہ بیاس دشمن کا مقدمة الحبیش ہے جس کے مقابلہ پر بیرجا رہا ہے اس خیال کی بنا پر دریا فت حقیقت کے لیے اس نے اپنے طلا تع روانہ کیے انھوں نے آکر بیان کیا کہ بیوہ و دشمن تو نہیں ہے جس کے مقابلہ کے لیے آپ جا رہے ہیں بیرعبداللہ بن مجمد الاشتر العلوی سیر کے لیے دریا ہے سندھ کے کنارے کنارے جارہا ہے۔

#### عبدالله بن محمداوراس کی جماعت کا خاتمه:

یہ سنتے ہی شخ نے اس کی گرفتاری کے لیے اس ست جانے کا ارادہ کرلیا اگر چداس کے مثیروں نے کہا بھی کہ یہ ابن رسول اللہ عکا گھا ہیں آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کے بھائی نے عمدان سے کنارہ کئی کی تاکدان کے خون کا وہال اسے اپنے سرنہ لینا پڑے علاوہ ہریں وہ آپ کے مقابلہ پڑئیں آئے بلکہ محض سیروتفرن کے لیے نکلے ہیں اور آپ خود بھی ان کے مقابلہ پڑئیں آئے بلکہ محض سیروتفرن کے لیے نکلے ہیں اور ان کونہ چھٹریں مگر شنج نے کہا ہیں یہ بھی نہیں چا ہتا ہیں بلکہ دوسرے کے لیے آئے ہیں مناسب ہے کہ آپ ان سے اعراض کریں اور ان کونہ چھٹریں مگر شنج نے کہا ہیں یہ بھی نہیں چا ہتا کہ کوئی دوسراان کو پکڑ کران کی گرفتاری اور قل کو منصور کی خدمت ہیں ذریعے تقریب ورسوخ بنائے للبذا ہیں خود ہی کیوں اس موقع سے فاکدہ نہ نہ اللہ کہ عبداللہ کے ہمراہ اس وقت دی آ دمی ہے ۔ شخ ان کی طرف بڑھا اس نے اپنے مشیروں کی مداہند کی ندمت کی اور عبد اللہ پر جملہ کردیا ۔عبداللہ پر جملہ کردیا ۔عبداللہ پر اہوا تھا اس وجہ سے شخ اس کوئی ایک بھی ایسانہ بچا جو اس واقعہ کی جا کرا طلاع دیتا 'چونکہ عبداللہ دوسر ہے مقتولین میں خلط ملط پڑا ہوا تھا اس وجہ سے شخ کواس کا بی کہ اس کے بعداس کے ساتھیوں نے اسے دریا ہے سندھ ہیں ڈال دیا ۔

# سندھ کے رئیس پر حملہ کرنے کا حکم:

ہشام بن عمرونے اس فتح کی اطلاع کے لیے منصور کی بارگاہ میں ایک عریضہ ارسال کیا اور اس میں پیرفلا ہر کیا۔ کہ میں خود ارا د تأاس کے مقابلہ پر گیا تھا۔منصور نے اپنے جواب میں اس کی اس کارروائی کوخوب سرا ہااور ہدایت کی کہ ابتم اس رئیس کے خلاف جنگ کروجس نے عبداللہ بن مجرکو پناہ دی تھی اور بہ اس لیے کہ عبداللہ نے اس رئیس کے ہاں قیام کے زمانے میں چند لونڈیاں رکھی تھیں ان میں ایک کے ہاں محمہ بن عبداللہ جو ابوالحسن مجمد العلوی ابن الاشتر کے نام سے مشہور ہے پیدا ہوا تھا شنج اس رئیس سے لڑااس پر فتح یاب ہوااس نے اس کی ریاست پر قبضہ کر لیا اور اس رئیس کوئل کر دیا 'اس نے عبداللہ بن محمد کی ام ولد کو مع اس کے فرزند کے منصور کی خدمت میں بھیج دیا۔ منصور نے اپنے والی مدینہ کواس لڑکے کی صحت نسب لکھ بھیجی اورخو داس بچے کو بھی اس کے پاس بھیج دیا اور لکھا کہ تم آل ابی طالب کو جمع کر کے میرا میہ خط جو اس بچے کی صحت نسب کے متعلق ہے سنا دینا اور اسے اس

## مېدى كى بغدادىس آمد:

اس سال ماہ شوال میں منصور کا بیٹا مہدی خراسان سے ان کے پاس آیا۔مہدی کی ملاقات اوراس کے کامیاب واپس آنے پر منصور کومبارک با دوینے کی غرض سے منصور کے تمام اعزا شام کوفۂ اور بھرہ وغیرہ سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے مہدی نے صلہ کے طور پر نقذ کباس اور سواریاں ان کو دیں۔منصور نے بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کیا اور ان میں سے بعض کومہدی کا مصاحب مقرر کردیا۔



باب٩

# رصافهٔ اوررافقهٔ کی تغمیر

اس سال منصورنے اپنے بیٹے مہدی کے لیے مدینۃ السلام کے مشرق میں رصافہ کی نتمبر شروع کی۔ جب مہدی خراسان سے آیا تو منصور نے اس کو جانب شرق فروکش کیا اور اس کے لیے رصافہ بنوایا' اس کی ایک فصیل اور خندق بنوائی میدان قائم کیا اور اس میں باغ لگوایا نیز اس کے لیے پانی جاری کرادیا چنانچہ پانی نہرمہدی سے رصافہ پنچنا تھا۔ راوند بیرفتنہ کے متعلق ابوجعفر کی فٹم بن العباس سے گفتگو:

اس واقعہ کے متعلق دوسری روایت بیہ ہے کہ جب راندویہ جماعت نے منصور کے تھم کے خلاف شور وشغب ہرپا کیا اور بہا بالذہب پر منصور سے ان کی لڑائی ہوئی توقعم بن العباس بن عبیداللہ بن العباس جوان دنوں بہت ضعف العربو چکا تھا اور جس کی سب لوگ بہت عزت کرتے تنے منصور سے طفی آیا منصور نے اس سے کہا آپ نے دیکھا کہ بیب ہی کس طرح ہم پرشیر بن گئے بھے تو یہاں تک اندیشہ ہو گیا تھا کہ اگر ان سب میں اتفاق رائے ہو گیا تو حکومت ہی ہمار نے ہا تھے سے نکل جا کی اس معاملہ میں آپ کا کیا مشورہ ہے اس نے کہا ایک بات میرے ذبئن میں آئی ہے گروہ ایس ہے کہا گرمیں آپ کے سامنے اس کا اظہار کردوں تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا اور اگر آپ مجھے میری اپنی تجویز پر عمل کرنے کی اجازت ویں تو میں اسے کرگز روں گا اس طرح آپ کی خلافت پائیدارو مشخکم ہوجائے گی اور فوج پر آپ کا رعب و داب قائم رہے گا، منصور کہنے گئے، کیا ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ میری خلافت پائیدارو مشخکم ہوجائے گی اور فوج پر آپ کا رعب و داب قائم رہے گا، منصور کہنے گئے، کیا ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ میری خلافت کی عہد میں تم کوئی کا م میر نے ما کے بغیر کرگز روئ میمکن نہیں، تھم نے کہا کیا اپنی حکومت کے بارے میں آپ کومیری میری خوج بر کو گل اس خور ہو تا ہو تا ہو جائے گی اجازت ویں اور اس کے لیے جھے اختیار کی دے دین منصور نے کہا اچھا جوتم نے سوچا ہو اس میری تجویز کو میل میں لانے کی اجازت ویں اور اس کے لیے جھے اختیار کی دے دین منصور نے کہا اچھا جوتم نے سوچا ہو اس میری تجویز کو میں دین کی اجازت ویں اور اس کے لیے جھے اختیار کی دے دین منصور نے کہا اچھا جوتم نے سوچا ہو اسے میرے کا کہ دے کہا کہا دیا

# فتم بن العباس كي حكمت عملي:

اس ملاقات کے بعد شم اپنے مکان آیا اپنے غلام کو بلا کر کہا کہ کل میرے دربار میں جانے سے پیشتر تم امیر الموشین کے قصر میں جائیے ہیں جابیہ خاجب تم دیکھوکے میں دہاں آگیا ہوں اور اپنے ذی رہے ہمسروں میں پہنچ گیا ہوں تم آگر میرے فچر کی باگ پکڑ کر مجھ سے مشہر نے کی درخواست کرنا اور اس کے لیے تم مجھے رسول اللہ کھی اس اور امیر الموشین کے حق کا واسطہ دے کرفتم دینا جب میں رک جاؤں گا اور تمہاری درخواست کوئ کراس کا جواب دے لوں گا اس کے بعد میں تم کو تحت جھڑ کی دوں گا اور برا بھلا کہوں گا تم ان باتوں سے پریشان نہ ہو جا نا اور پھر مجھ سے اپنی درخواست بیان کرنا اس وقت میں تم کوگالیاں دوں گا اس سے بھی تم خانف نہ ہونا اور پھر پوچھنا کہ یمن اور مصر میں کون پھر اپنی بات پر اصرار کرنا اس وقت میں تم کوئے سے ماروں گا اسے بھی برداشت کرنا اور پھر پوچھنا کہ یمن اور مصر میں کون شریف تر ہے جب میں اس بات کا جواب دے دوں اس وقت تم میرے فچر کی باگ چھوڑ دینا اور پھر تم آز او ہو۔

#### ىمنى ومضرى مناقشت:

اس کے غلام نے دوسرے دن سے یہی کیا کہ وہ امیر المونین کے قصر میں اسی جگہ جا بیٹھا 'جہال بیٹھنے کا اس کے آ قانے حکم دیا تھا جب تشم قصر آیا تو اس غلام نے اس کے ساتھ وہی کیا جس کی اسے ہدایت کردی گئی تھی پھر تھم نے پوچھا کیا کہنا جا ہے ہواس نے کہ بتا ہے کہ قصر آیا تو اس غلام نے اس کے ساتھ وہی کیا جس کی اسے ہدایت کردی گئی تھی پھر تھم نے اس میں کلام اللہ تا زل بتا ہوا اللہ علی بین اور مصر میں کون اشرف ہے جھم نے کہا مصر وہ قبیلہ ہے جس میں رسول اللہ علی پیدا ہوئے اس میں کلام اللہ تا زل ہوا اس میں بیت اللہ واقع ہے اور ہمارے فلیفہ بھی بنی مصر سے بین نیہ جواب س کر یمنی سر داروں نے بہت بھی وتا ب کھایا کہ اس نے ہمارے شرف کی کوں بات بھی بیان نہیں کی بلکہ ایک یمنی سر دار نے کہددیا کہ یہ بات غلط ہے کہ یمن میں کوئی خو فی یا شرف موجود ہی نہیں ہے پھر اس نے اپنے غلام سے کہا کہتم اس بڑھے کے فیجر کی باگ پکڑ کر اس کوختی سے جھڑکا دے کر دوکو اور جب تک کہ وہ اس معاملہ میں تمہار الطمینان بخش جواب ندوے اسے آگے نہ بڑھنے دو۔

#### فوج میں افتراق:

غلام نے آپ آ قائے تھم کی بجا آ وری میں اس زور سے اس کے فچرکوروکا کہ قریب تھا کہ وہ پچھلے ہیروں بیٹھ جائے یہ گتا فی د کھے کرمھنری سردار سخت برہم ہوئے اور کہنے لگے غضب ہے کہ ہمارے شخ کی الیمی تو بین کی جائے ان میں سے ایک سردار نے اپنے غلام کو تھم دیا کہ تو اس غلام کو تھم دیا کہ تو اس غلام کا (جس نے تھم کوروکا تھا) جا کر ہاتھ کا ان دے اس غلام نے جا کر یمنی کے غلام کا ہاتھ کا ان وی اب کیا تھا اس واقعہ سے دونوں فریق ایک دوسرے سے متنظر ہو گئے تھم نے اپنے فچرکی باگ موڑی اور ابوجعفر کے پاس چلا آیا 'فوج میں افتر اق پیدا ہو گیا گئی فرقے بن گئے مصر کا ایک فرقہ ہوگیا تھا۔

## فتم بن العباس كارصا فيتمير كرنے كامشوره:

تخم نے ابوجعفر سے جا کرکہا کہ لیجے میں نے آپ کی فوج میں پھوٹ ڈال دی ہے ان کے گلزے گلؤے کر دیے ہیں'اس طرح اب ہر فرقہ آپ کے خلاف کارروائی کرنے سے اس لیے ڈرتار ہے گا کہ آپ دوسری جماعت کی مدد سے اسے کچل دیں گئ اب صرف ایک بات اور باقی ہے' منصور نے بو چھاوہ کیا'اس نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو دریا کی دوسری سمت ایک قصر میں فروکش کر دیجیے اس طرح آپ کے پاس دوعلی حدہ شہر ہوجا کیں گئتا کہ دیجی اس طرح آپ کے پاس دوعلی حدہ شہر ہوجا کیں گئتا کہ اگر اس کنارے کے باشندوں سے ان کا مقابلہ کر کئیں اور اگر اس کنارے کے باشند کے بھی آپ کے خلاف سراٹھا کیں تو آپ دوسرے کنارے کے باشندوں سے ان کا مقابلہ کر کئیں اور اگر اس کے برعکس ہوتو اس کنارے والوں سے ان کا مقابلہ کریں' اگر بھی بنی مفر آپ کے خلاف ہوجا کیں تو آپ یمن' خراسانی اور رہیعہ کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں' اگر بھی بنی مفر وغیرہ کی مدد سے آپ ان کا مقابلہ کریں۔

#### رصا فەتقىركرنے كى وجە:

منصور نے اس رائے کوقبول کرلیا' اس پڑمل کرنے ہے اس کی حکومت مشتکم واستوار ہوگئی اصل میں بیوجہ ہوئی جس کے لیے منصور نے د جلہ کے شرقی ساحل اور رصافہ میں عمارتیں بنائیں اور فوجی سر داروں کوعلیحدہ علیحدہ بسایا۔منصور نے صالح صاحب المصلیٰ کو جانب شرقی کی حد بندی' تقتیم شوارع اور تقییر کا متولی مقرر کیا جس طرح کہ ابوالعباس الطوی کو انھوں نے مغربی سمت کا مہتم تقییرات مقرر کیا تھا' باب الجس ' سوق کیجی' مسجد خفیر' رصافہ اور د جلہ کے کنارے زوار ایق کی سرک پراس کی قابل تغییر

زمینیں موجود ہیں بیوہ زمین ہے جومحلوں اور احاطوں سے زاید کی رہی تھی اور اسے اس نے اپنے لیے مانگ لیا تھا' صالح خراسان کا باشندہ تھا۔

( 101

## محمد المهدي وعيسى بن موي كي تجديد بيعت:

اس سال منصور نے اپنے بعدا پنے بیٹے مجمد المہدی اور اس کے بعد عیسیٰ بن مویٰ کے لیے اپنے تمام خاندان سے بیعت کی تجدید کرائی ۔ایک جمعہ کوانھوں نے اس غرض سے دربار منعقد کیا تمام اہل خاندان کو دربار میں اذن دیا بیعت کے بعد ہرشخص منصورا ور مہدی کے ہاتھ کو بھی بوسے دیتا' مگرعیسیٰ بن مویٰ کے ہاتھ کو صرف چھولیتا اور بوسے نہیں دیتا۔

## سلم کی بحرین پرفوج کشی:

اس سال عبدالوہاب بن ابراہیم بن محمد کی قیادت میں موسم گر ما کی مہم نے جہاد کیا' اس سال عقبہ بن سلم بھر ہ پراپنے بیٹے نافع بن عقبہ کو اپنا نا ئب مقرر کر کے بحرین آیا یہاں اس نے سلیمان بن حکیم العبدی کو آل کر کے اہل بحرین کو لونڈی غلام بنالیا۔ ان میں سے بعض کونڈی غلام بنالیا۔ ان میں سے بعض کونڈی فلام بنالیا۔ ان میں سے بعض کو آل کرا دیا اور بقیہ مہدی سے بعض کونڈی مہدی کے ان کو آزاد کر دیا اور جرایک مردکو دو پار بے دیئے۔ اس کے بعد عقبہ بن سلم بھر ہ کی ولا بہت سے ملیحدہ ہوگیا۔

#### سلم كے خلاف تحقیقات:

اسد بن المرزبان کی جاربیافریک بیان کرتی ہے کہ اس قبل عام کے بعد منصور نے حقیق حال کے لیے اسد بن المرزبان کوسلم بن عقبہ کے پاس بحرین بھیجا تا کہ اس کے اعمال واحکام کی جائج پڑتال کرے سلم نے خوشا مد در آمد سے اسے اپنا بمدرد بنالیا اسد نے اس سے کوئی جواب طلب نہیں کیا بلکہ اس کے اعمال کی پردہ پوٹی کی منصور کو اس کی اطلاع ہوئی نیز انھیں بیجی معلوم ہوا کہ اسد نے اس معاملہ میں رشوت کی ہے انھوں نے ابوسوید الخراسانی کو جواسد کا گہرا دوست اور رشتے کا بھائی تھا 'اسد کے پاس بھیجا جب بید اس معاملہ میں رشوت کی ہے انھوں نے ابوسوید الخراسانی کو جواسد کا گہرا دوست اور رشتے کا بھائی تھا 'اسد کے پاس بھیجا جب بید ڈاک کے ذریعہ آتا ہواد کھائی و یا تو اسد بہت خوش ہوا اگر چہ بیے عقبہ کے پڑاؤ کی ایک سمت فروکش تھا مگر وہ عرصہ تک اس کی ملاقات نہیں گیا اور کہنے لگا کہ کیا ہے وہ میرا دوست ہے خودا بوسوید اس کے پاس پہنچا۔

#### اسدبن المرزبان كاانجام:

اسد مستعدی ہے اس کے استقبال کے لیے اٹھنے لگا گر ابوسوید نے کہا آپ بیٹے رہے۔ اسد بیٹھ گیا ابوسوید نے اس سے پوچھا جوتھم میں دوں گائم اے بلا جمت مان لوگ اس نے کہا تی ہاں! ابوسوید نے کہا ہاتھ پھیلا و 'اس نے ہاتھ پھیلا و یا ابوسعید نے ایک ہی وار میں اسے قطع کردیا' پھر اس نے باوی آگے کیا' پھر دوسرا ہاتھ اور پھر دوسرا پاؤں' اس طرح جب اس نے باری باری سے چاروں ہاتھ پاؤں قطع کردیئے تو اب کہا کہ گردن آگے کہ واس نے گردن بڑھا دی ابوسوید نے گردن اڑ اوی۔ افر یک کہتی ہے کہ میں نے اس کا سرلے کرا پی گود میں رکھ لیا ابوسوید نے وہ جھے سے چھین کر منصور کے پاس بھیج دیا اسد کے مرنے کے بعد اپنے مرنے تک افریک نے گوشت نہیں کھایا۔

واقدى كہتاہے كهاس سال ابوجعفر نے معن بن زائدہ كو سجستان كاوالى مقرر كيا۔

#### امير حج محمد بن ابراہيم:

اس سال محمد بن ابراہیم بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس بی الله کی امارت میں حج ہوا محمد بن ابراہیم مکہ اور طا نف کا عامل تھا۔ حسن بن زید مدینہ کا والی تھا۔ موار بن عبداللہ بھر ہ کے تھا۔ حسن بن زید مدینہ کا والی تھا۔ سوار بن عبداللہ بھر ہ کے قاضی تھے۔ یزید حاتم مصر کا والی تھا۔

## ۲۵۱ھے کے داقعات

# حيد بن قطبه كى كابل يرفوج كشى:

اس سال خارجیوں نے لیست ہجنتان میں معن بن زائدہ کوئل کردیا۔اس سال حمید بن قطبہ نے جسے منصور نے ۱۵۲ھ میں خراسان کا والی مقرر کیا تھا۔ کا بل پر جہاد کیا۔عبدالوہاب بن ابراہیم کی قیادت میں موسم گر ما کی مہم جہاد کے لیے روانہ ہوئی مگریہ فوج درہ سے آگے نہ بڑھی۔ یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس سال موسم گر ما کی مہم محمد بن ابراہیم کی قیادت میں جہاد کے لیے گئ تھی۔

منصور بنے جابر بن تو بیکوبصرہ کی ولایت سے برطرف کر کے اس کی جگہ یزید بن منصور کو مقرر کیا۔

## باشم بن الاشتافيج كي سرتشي وكل:

اس سال ابوجعفر نے ہاشم بن الاشتافنج کوجس نے افریقیہ میں سرکشی و نافر مانی کی تھی 'قتل کیا بیاور خالد المروذی کا بیٹا گرفتار کرےمنصور کی خدمت میں لائے گئے ۔منصور نے قادسیہ میں مکہ جاتے ہوئے ابن الاشتافنج کوثل کردیا۔

#### امير حج ابوجعفرمنصور:

اس سال منصور کی امارت میں حج ہوا۔ یہ ماہ رمضان میں حج کے ارادے سے مدینۃ السلام سے روانہ ہوئے مگران کی روانگی کی اطلاع محمد بن سلیمان حاکم کوفیداورعیسیٰ بن موئ وغیرہ دوسرے ممائد کوفیدکواس وقت تک نہ ہوسکی جب تک کے منصور خود کوفید کے قریب نہ آگئے۔

#### المال:

اس سال یزید بن حاتم مصر کی ولایت سے برطرف کر دیا گیا اور محمد بن سعیدمصر کا والی مقرر کیا گیا' بصرہ کے علاوہ اور تمام مما لک کے صوبہ دار وہ بی تھے جو سنہ گذشتہ میں تھے البتہ بصرہ کا والی یزید بن منصورتھا' نیزمصر کا والی بھی اس سال یزید بن حاتم کے بحائے محمد بن سعید تھا۔

## س<u>ا۵اھے</u>کواقعات

#### ابوجعفرمنصور کی بصره میں آمد:

منصور جج سے فارغ ہوکر کے سے بھرہ واپس آئے 'یہاں انھوں نے قوم کرک سے جنگ کرنے کے لیے بحری بیڑہ تیار کر کے ان کے مقابل بھیجا' کرک نے جدہ پر غارت گری کی تھی۔ جب منصور اس سال بھرہ آئے انھوں نے کرک سے لڑنے کے لیے ا یک فوج تیار کی'اس مرتبہ جوان کے بھرہ آنے کا آخری موقع تھاوہ بڑے بل پر فروکش ہوئے تھے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آخری مرتبہ وہ ۱۵۵ھ میں بھرہ آئے تھے'سب سے پہلے وہ ۱۳۵ھ میں بھرہ آئے تھے وہاں انھوں نے چالیس دن قیام کیاا یک قصر تعمیر کیا' اور پھر مدینۃ السلام واپس آگئے۔

#### ابوايوب المورياني پرعماب:

ابوابوب الموریانی پرمنصور کاغضب نازل ہواانھوں نے اسے اس کے بھائی ادر بھتیجوں سعید مسعود مخلدا در مجمد کوگر فتار کر کے قید کر دیا اور باز پرس کی ان کے مکانات مندر بنے ہوئے تھے اس کے غضب کا سبب میہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابان بن صدقہ ابوابوب کے کا تب نے منصور سے اس کی شکایت کردی تھی۔

# عمر بن حفص كاقتل:

عمر بن حفص بن عثمان بن ابی صفر ہ افریقیا میں ابو حاتم الا باضی 'ابو عا دا دران کے تابع بربروں کے ہاتھ جن کی تعداد تین لا کھ پچاس ہزار بیان کی جاتی ہے جن میں تربین ہزار صرف سوار تھے تل ہوا 'اس باغی جماعت کے ساتھ ابوقر ۃ الصفر کی بھی چالیس ہزار کی جمعیت کے ساتھ شرکیک کارزار تھا اس معرکہ سے پہلے چالیس دن تک اسے خلیفہ کہہ کر سلام کیا جا تارہا۔

منصور کا مولی عباد ہر تھمہ بن اعین اور بوسف بن علوان خراسان سے پابدزنجیر بارگاہ خلافت میں لائے گئے ان پرعیسی بن موسیٰ کی جانب داری کا انہام تھا۔

# لمِي تُو پياں پہننے كاتھم:

منصور نے لوگوں کو بہت ہی طول طویل ٹو بیاں بہننے کا تھم دیا' بیان کیا گیا ہے کدان کا طول نمایاں کرنے کے لیے لوگ ٹو بیوں کے اندرسر کنڈے رکھ لیتے تھے'اس پر ابود لا مدنے بیشعر کہے:

و كنان رجمي من امام زيادة فزاد الامام المصطفى في القلانس تراها على هام الرجال كانها دنان يهود حللت باالبرانس

نیز پی بین از دی کردی اب وہ ٹو پیاں اس فیر پی بین کے میں کہ اور میں کہ کہ میں کہ کہ میں بین کے میں بین کے میں بین کے میں میں بین کے اور پر برنس منڈ ھاہے''۔

#### معيوف بن ليجي كارومي قلعه يرحمله:

عبید بن بنت انی کیلی قاضی کوفہ کا انتقال ہوا ان کی جگہ شریک بن عبداللہ انتھی کوفہ کے قاضی مقرر کیے گئے' معیوف بن کیلی الحجوری کی قیاوت میں موسم گر ما کی مہم جہاد کے لیے گئی اس سردار نے ایک رومی قلعہ پراہل قلعہ کی بے خبری میں جب کہ وہ سوتے پڑے تھے شب خون مارا اور جتنے جنگ جواس میں تھے ان سب کوقید کرلیا یہاں سے وہ لا ذقیہ محتر قد آیا اسے بھی اس نے فتح کیا اور یہاں سے اپنے مردوں کے علاوہ چھ بزارلونڈی غلام ملے ۔منصور نے بکار بن سلم العقبلی کوآ رمینیا کا والی مقرر کیا۔

#### امير حج محمد بن ابي جعفرالمهدي وعمال:

محمد بن ابی جعفر المہدی کی امارت میں حج ہوا ہے میں ابراہیم مکہ اور طائف کا عامل تھا، حسن بن زید بن حسن مدینہ کا والی ہے محمد بن سعیدمصر کا والی تھا۔ واقدی کے بیان کے مطابق بزید بن بن سلیمان کوفہ کا 'یزید بن منصور بصر ہ کا والی تھا۔ سوار قاضی بصر ہ تھے محمد بن سعیدمصر کا والی تھا۔ واقدی کے بیان کے مطابق بزید بن منصور اس سال ابوجعفر کی جانب ہے بمن کا والی تھا۔

# ۳۵۱هیے داقعات

# خوارج کےخلاف فوج کی روانگی:

منصورشام ہوتے ہوئے بیت المقدس آئے انھوں نے یزید بن حاتم کو پچاس ہزار نوج کے ساتھ ان خارجیوں کی سرزنش کے لیے روانہ کیا جنھوں نے افریقیا ہیں ادھم مچار کھا تھا اوروہ ان کے عامل عمر بن حفص کوتل کر چکے تھے بیھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس فوج پر انھوں نے چے کروڑتیں لا کھ درہم خرچ کیے۔

#### شهررافقة تغير كرنے كااراده:

اس سال منصور نے شہر رافقہ بنانے کا ارادہ کیا' اہل رقد نے اس کی مزاحت کی بلکہ لڑنے کے لیے تیار ہوئے' کہتے تھے کہ اس جدید شہر کے بس جانے سے مارے بازار کی دکا نیس خالی ہوجا کیں گی' ذریعہ معاش جاتا رہے گا' ہمیں اپنے موجودہ گھروں میں رہنا تھا دشوار ہوگا' ان کی ضد کی وجہ سے منصور بھی ان سے لڑنے کے لیے آ مادہ ہو گئے انھوں نے ایک راجب کو جود ہاں کی خانقاہ میں رہتا تھا بلایا اور پوچھا کیا تم کواپنے آ ٹار میں کوئی ایسی خبر ملی ہے کہ یہاں کوئی شخص شہر آ با دکرے گا اس نے کہا جی ہاں جمھے روایتاً بی خبر ملی ہے کہ مقلاص نام ایک شخص یہاں شہر آ بادکرے گامنصور نے کہا تو ٹھیک ہے بخدا! میں مقلاص ہوں۔

محد بن عمر نے بیان کیا ہے کہ اس سال معبد حرام میں بجلی گری جس سے یا نچے آ دمی ہلاک ہو گئے۔

#### ابوابوب اوراس كے خاندان كا انجام:

ابوابوب الموریانی اوراس کا بھائی خالد ہوگئے۔منصور نے ابوالعباس الطّوی کے حاجب مویٰ بن دینارکوابوابوب کے بھتیجوں کے ہاتھ پاؤل قطع کر کے ان کونٹل کر دیئے کا حکم دیا اور مہدی کے نام اس کے متعلق باضابطہ حکم لکھ بھیجا' مویٰ نے اس حکم کی حسب فرمان بجا آوری کر دی۔

# امير جج محد بن ابراجيم وعمال:

منصور نے اس سال عبد الملک بن طبیان النمیزی کوبھرے کا والی بنایا' زفر بن عاصم الہلالی کی قیادت میں موسم گر ماکی مہم جہاد کے لیے گئی۔ زفر بردھتا ہوا فرات تک جا پہنچا۔ اس سال محمد بن ابراہیم کی امارت میں جوابوجعفر کی طرف سے مکہ وطا نف کا عامل تھا جج ہوا' حسن بن زیدمدینہ کا' محمد بن سلیمان کوفہ کا اور عبد الملک بن ایوب بن ظبیان بھرے کا والی تھا' سوار بن عبد القد بھرے کے قاضی تھے' ہشام بن عمر وسندھ کا والی تھا۔ یزید بن حاتم افریقیا کا اور محمد بن سعید مصر کا والی تھا۔

# وهاره کے دا تعات

یزید بن حاتم نے افریقیا فتح کرلیا۔اس نے ابوعا ڈابوحاتم اوران کے تابعین کوتل کر کے تمام بلا دمغرب میں پھرامن وامان قائم كرديا \_وه قيروان آگيا \_

را فقه کی تعمیر:

منصور نے اپنے بیٹے مہدی کورافقہ کی تغییر کے لیے رقہ بھیجا۔مہدی نے اس شہرکو بالکل بغداد کی ترکیب وتر تیب برآ باد کیا۔ جتنے درواز یے محلۓ چوک اور سڑ کیں بغدا دمیں تھیں اتنی ہی یہاں قائم کیں نصیل اور خندت بھی بنائی اس کا م کوختم کر کے وہ اپنے شہر (رصافه)واپسآ حميا\_

كوفه وبصره ميس خندق وفصيل بنانے كا حكم:

محمد بن عمر کے بیان کے مطابق اس سال منصور نے کوفداور بصرہ میں خندت بنائی فصیل قائم کی اوران کی لاگت باشندوں کی مال گزاری ہے وصول کی۔

اس سال انھوں نے عبدالملک بن ابوب بن ظبیان کو بصرے کی ولایت سے علیحدہ کر کے اس کے بجائے ہیٹم بن معاویة العملى كووالى مقرركيا \_سعيد بن دعلج كواس كامد دگار مقرركر كےاس كے ساتھ كيا اور اسے حكم ديا كه شهر كے گر دايك مكمل فصيل اور خند ق اہل شہر کے خربے سے بنائے ہیٹم نے اس تھم کی بجا آوری کی۔

اہل کوفیہ ہے تیکس کی وصولی:

جب منصور نے کوفہ کی فصیل بنانے اور خندق کے کھود نے کا حکم دیا تو اس کام کے لیے اُٹھوں نے ہر باشندے پر پانچے درہم عائد كيے اس قليل رقم كے واجب الا داكرنے كامقصد بينھا كه اس طرح يہلے تمام باشند گان شهر كى اصلى تعدا دمعلوم ہوجائے چنانچہ جب پوری آبادی کا شار ہو گیا تو انھوں نے فی کس جالیس درہم وصول کرنے کا حکم دیا۔ بدرقم وصول کرلی گئی اوراس کو فصیل اور خند ق ک تقير مين صرف كيا كميا 'اس رقم كي تحصيل براال كوف كايك شاعرن بيشعر كه:

يالقومي مالقينا من امير المومنينا

وحبانبا الاربعينا

قسم الخمسة فينسا

''امیرالموننین نے ہمارے ساتھ بیسلوک کیا کہ پہلے تو ہم پر پانچ یا نچ ورہم عائد کیے اور پھر چالیس چالیس وصول نِيْزِجَمَى:

قيصرروم كي الوجعفر سے صلح كي درخواست:

قصرروم نے جزیدادا کرنے کی شرط کومنظور کر کے منصور سے سلح کی درخواست کی یزید بن اسیدالسلمی کی قیادت میں موسم گر ما کی مہم جہاد کے لیے گئی۔اس سال منصور نے اپنے بھائی عباس بن محمد کو جزیرہ کی ولایت سے برطرف کر دیا اس پرایک کثیر رقم جرمانہ ک'اس پرسخت عمّاب کیااور قید کر دیا۔

#### عباس بن محمد برعماب واسيري:

اس واقعہ کے متعلق میں بیان کیا جاتا ہے کہ بزید بن اسید کے بعد منصور نے عباس بن محمد کو جزیرہ کا والی مقرر کیا پھر کسی وجہ سے

اس واقعہ کے متعلق میں بیان کیا جاتا ہے کہ بزید بن اسید کے بعد منصور نے عباس بنی بیٹوں میں سے اپنے سی بچا پر جس کے

متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اسلمیل بن علی ہے یا کوئی دوسرا' ناراض ہوئے اس موقع پر ان کے تمام اعز ااور اقر با جن میں ان کے

تمام بچپا اور ان کی عور تیں بھی شامل تھیں اس کی سفارش کے لیے منصور کے پیچھے پڑگئے ہر وقت کہتے کہتے انھیں اتنا تنگ کر دیا کہ انھوں

نے اسے معاف کر دیا اور وہ اس سے خوش ہوگئے۔

#### عياس بن محركومعافي:

اس موقع پرعیسیٰ بن مویٰ نے منصور سے کہا دیکھئے باوجود یکہ آپ کا احسان واکرام سب کے لیے برابرفیف رساں ہے گر پھر بھی علی بن عبداللّٰہ کی اولا دہم سے حسد کرنے لگتی ہے آپ کو اسلمیل بن علی پرخفا ہوئے پچھ ہی دن گزرے بتھے کہ انھوں نے اس کی سفارش کر کر کے آپ کو تنگ کردیا عباس بن مجمد پر آپ اتن مدت دراز سے ناراض ہیں گراس کے بارے میں میں نے ان میں سے کسی کو آپ سے پچھ کہتے نہ دیکھا نہ سنامیان کرمنصور نے عباس کو بلا بھیجا اوراس کی خطا معاف کردی۔

#### یزید بن اسید کی معزولی وامانت:

جب عباس نے یزید بن اسید کو جزیرے کی ولایت سے علیحدہ کیا تھا تو اس عزل میں اس نے یزید کی تو بین کی تھی یزید نے ابوجعفر سے اس کی شکایت کی انھوں نے اس سے کہا کہتم میر سے احسان اور اس کی تو بین کا موازنہ کرلوتو تم کوشکایت کی کوئی وجہ باتی نہ رہے گی' اس کے جواب میں یزیدنے کہا امیر الموشین خطامعاف ہواگر آپ کا احسان آپ کی کسی بدی کے کفارے میں ہے تو اب ہم آپ کی جواطاعت وفر ماں برداری کرتے ہیں ہے گویا ہماری طرف سے آپ پراحسان مزید ہے۔

#### محمه بن سليمان دا لي كوفه:

اس سال منصور نے موئی بن کعب کو جزیرہ کا والی عام مقرر کیا جس کے ماتحت تمام ملکی اور جنگی شعبے تھے' بعض راویوں کے بیان کے مطابق اس سال منصور نے محمد بن سلیمان بن علی کو کوفد کی ولایت سے علیحدہ کر کے اس کی جگد میتب بن زہیر کے بھائی عمرو بن زہیر کوفدگی ولایت سے علیحدہ کر کے اس کی جگد میتب بن زہیر کین زہیر کوفدگی ولایت سے ۱۵ اھ میں علیحدہ کر دیا تھا مگر مسیتب بن زہیر کے بھائی عمرو بن زہیرالضبی کوانھوں نے اس ۱۵۵ھ میں کوفدکا والی مقرر کیا۔اسی نے کوفد میں خندق بنائی۔

#### ابن ابي العوجا كي گرفتاري:

بیان کیا گیا ہے کہ اس کے عہد ولایت میں عبدالکریم ابن الی العوجا۔ معن بن زائدہ کا ماموں اس کے پاس پیش کیا گیا اس نے اسے قید کر دیا اس کے سفارش کرٹے والوں کی ایک بڑی جماعت مدینة السلام آئی انھوں نے ابوجعفر پراس قدراثر ڈالا کہ آخرکارانھوں نے محمدکولکھ بھیجا کہ میرے حکم ثانی تکتم اس کے ساتھ کوئی براسلوک نہ کرنا 'ابن ابی العوجانے ابوالرجبارے جس نے اپنی ساری عمرابوجعفر محمد اوران کے بعدان کے بیٹوں کے پاس بسر کی کہا کہ اگر امیر مجھے تین دن کی مہلت دے دیں تو میں ان کوایک لاکھ درجم دوں گا اورتم کو اس قدردوں گا ابوالر بار نے اس بات کا ذکر محمد سے کیا اس نے کہا اچھا ہوا کہ تم نے مجھے اس کو یا دولایا میں

اسے بھول گیاتھا' جب میں جعد کی نماز ہے واپس آؤں تب تم مجھے یہ بات یا دولا دینا۔ ابن الی العوجا کاقتل:

جن نچ جب محمہ جمعہ سے فارغ ہوکر پلٹا ابوانجار نے ابن الی العوجا کا تذکرہ کیا محمہ نے فوراً اسے با یا اوراس کے آل کا تھم وے دیا ہے۔ جب اسے یقین آگیا کہ اب تو میں مارا ہی جاؤں گا کہ نے لگا کہ اگرتم مجھے آل کرتے ہوتو تم جانو میں نے چار ہزار صدیثیں وضع کردی میں جس میں حلال کوحرام اور حرام کوحلال بتایا ہے 'جس دن روزہ رکھنا چاہیے اس روز میں نے کھنے کی اجازت دی ہے اور جس دن افط رکرنا چاہیے اس روزروزہ رکھوایا ہے 'محمہ نے اس کی ایک نہ سی اور قل کرادیا۔

ابوجعفرمنصور كاابن الى العوجا كے متعلق فر مان:

اس کے تاکر ادیے نے بعداب منصور کا خط محمد کے نام آیا جس میں اسے حکم دیا گیا تھا کہ وہ ابن انی العوج کے بارے میں
کوئی کا رروائی نہ کرے اور اگر وہ اس ہدایت کی خلاف ورزی کرے گا تو اسے اس کا خمیاز ہ اٹھا نا پڑے گا۔خط پڑھ کر محمد نے ابوجعفر
کے پیا مبر سے کہا بیاس کا سرہے اور بیاس کا بدن کناسہ میں مصلوب حالت میں موجود ہے اب میں کیا کرسکتا ہوں جو بات تم کومعلوم
ہو چکی ہے یہی امیر المونین سے جاکر بیان کر دو۔

محدین سلیمان کی معزولی کا فرمان:

جب پیامبر نے اس کا پیام ابوجعفر کو پہنچا دیا وہ محمد پرسخت برہم ہوئے اس وقت اس کی معزونی کا فرمان لکھ دیا۔اور کہنے گئے۔
بخدا! میرا ارادہ ہے کہ اس پا داش میں میں اسے قید کر دول کھرعیسیٰ بن موئ کواپنے پاس بلا کر شکایت کی کہ میں نے محض تمہار سے
مشور سے کی بنا پر اس نا تجربہ کار کم عمر جائل کو اتنا پڑا منصب دے دیااس کا خمیازہ جھے بھگتنا پڑا ہے اسے پھر معلوم نہیں کہ اس کے اس
فعل کا اثر کیا ہوگا وہ ایک محف کو بغیر میری رائے لیے ہوئے قل کر دیتا ہے اور میر سے تھم کا انتظار تک نہیں کرتا۔ میں نے اس کی برطر فی
کا فرمان لکھ دیا ہے اور خدا کی تنم دیکھو میں اسے اس کی کیسی سخت سزادیتا ہوں کہ وہ بھی یا در کھے۔

#### محربن سليمان كى بحالى:

عیسی بن موی اس خشم آگیں کلام کوخاموثی سے سنتار ہا جب ان کا غصہ ذرا کم ہوااس نے عرض کیا کہ جناب والا! محمد نے
اس محض کوزندقہ کے الزام میں قبل کیا ہے اگر نتائج سے اس کا قبل ٹھیک ثابت ہوا تو اس کا فائدہ آپ کو ہوگا۔اورا گریفعل غلط ثابت
ہوا تو اس کا خمیازہ محمد کو بھکتنا پڑے گا'امیر المومنین اگر محض اس فعل کی پاداش میں آپ اسے معزول کرتے ہیں تو یہ بڑی غلطی ہے اس
سے اس کی نیک نامی اور شہرت زبان زدخاص و عام ہوگی اور آپ بدنام ہوجائیں گے' یہ من کر منصور نے اس کی برطر فی کا فرمان
جاک کرادیا اور محمد کو بدستورا پنی خدمت پر بحال رکھا۔

#### مسا دربن سوار الجرمي:

بعض ارباب سیر بیان کرتے ہیں کہ مسادر بن سوار الجرمی کوتو ال نے منصور سے محمد کی ایک خاص اخلاقی لغزش کی شکایت کر دی اور اس کی وجہ سے انھوں نے محمد کو کوفہ کی ولایت سے علیحدہ کر دیا۔ یہ مسادر بڑاؤی اثر ونفوذ تھا جس سے سب ڈرتے تھے اس کے بار ہے میں حماد نے بیشعر کہا ہے: للحسبك من عجيب الدهرانبي الحساف و اتقى سلطان جرم

ترجَهَد: " ( زمانے کے عائب میں سے رہ بات ہے کہ میں مسادر کے اقتدار واثر سے ڈرتا ہوں '۔

حسن بن زید کی معزولی:

نیز اسی سال منصور نے حسن بن زید کو مدینہ کی ولایت سے علیحدہ کر کے اس کی جگہ عبدالصمد بن علی کومقرر کر دیا۔ فلیج بن سلیم ن کوبھی اس کامشرف مقرر کر کے اس کے ہمراہ مدینہ میں متعین کر دیا۔

اس سال محدين ابرا تيم بن مخد مكه اورطا كف كاوالي تفاء عمرو بن زمير كوفه كا بيثم بن معاويه بصره كاميزيد بن حاتم افريقيا كا اور محمد بن سعيدمصر كاوالي تھا۔



#### باب١٠

# خالد بن برمك

#### <u> ۱۵۲ھ کے دا تعات</u>

# عمرو بن شدا د کاتل:

اس سال ابراہیم بن عبداللہ کا عامل فارس عمر و بن شداد ابوجعفر کے عامل بھر ہیٹم بن معاویہ کے ہاتھ آ گیا اسے بھرے میں قتل کر کے سولی پراٹکا دیا گیا' اس واقعہ کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

عمرو بن شداد نے اپنے ایک خادم کو مارااس نے عامل بھرہ ابن دعلج یا بیٹم بن معاویہ سے آ کراس کا پیتہ بتا دیا عامل بھرہ نے اسے گرفتار کر کے قبل کر دیا اور مربد میں اس مقام پر جہاں اب آنتی بن سلیمان کا مکان واقع ہے سولی پرلٹکا دیا۔ بیعمرو بن سداد بنی جمح کامولی تھا۔

# عمر بن شداد کے تل کی دوسری روایت:

بعض راویوں نے اس واقعہ کے متعلق میہ بات بیان کی ہے کہ پیٹم بن معاویہ نے اسے پکڑ لیاا بوہ اسے لے کر مدینۃ السلام کے اراد سے سے روانہ ہواا ثنائے راہ میں میا ہے ایک قصر میں جو نہر معقل پر واقع تھا آ کر فروکش ہوا وہاں اس کے پاس ڈاک کا ہر کارہ آیا جو ابوجعفر کی طرف سے بیٹم بن معاویہ کے نام خط لیے جارہا تھا اور اس خط میں بیٹم کو تھم دیا گیا تھا کہ وہ عمر و بن شدا دکواس کے حوالے کردے بیٹم نے عمر وکواس کے حوالے کر دیا ہیا ہے بھرہ لے آیا اور چوک کی سمت میں ایک مقام پر لا کر خلوت میں اس سے پچھ با تیں دریا فت کرنے لگا مگراس نے کوئی کام کی بات فلا ہڑ ہیں کی سرکاری ہرکارے نے اس کے دونوں ہاتھ پاؤں قطع کرا کے گرون ماردی اور پھرمر بدمیں اس کے لاشہ کوشولی پر لڑتا دیا۔

# بيتم بن معاويه كي معزولي:

اس سال منصور نے بیثم بن معاویہ کوبھرہ اوراس کے توالع کی ولایت سے علیحدہ کر دیا اورسوار بن عبدالقدالقاضی کوبھرہ کا صدرالصدورمقرر کر دیااس طرح قضاءاورصدارت دونوںان کے تفویض کر دئ گئیں' نیزمنصور نے سعید بن دعلج کوبھرہ کا کوتوال اور عامل مقرر کیا۔

# بيثم بن معاويه كاانقال:

اس سال بیثم بن معاویہ نے دفعتہ مدینۃ السلام میں بھرہ کی ولایت سے معزول ہونے کے بعد انقال کیا' انقال کے وقت وہ اپنی ایک جاریہ سے مجامعت کرر ہاتھا۔منصور نے اس کی نماز جناز ہ پڑھی' یہ بنی ہاشم کی ہڑ داڑ میں دفن کیا گیا۔

#### امير حج بنءباس بن محدوثمال:

زفر بن عصم البلالی کی قیادت میں موسم گر ما کی مہم نے جہاد کیا' عباس بن محمد بن علی کی امارت میں حج ہوا۔ اس سال مکہ کا عامل محمد بن ابرا ہیم تھا مگر وہ خو دتو مدینۃ السلام میں مقیم تھا اور اس کا بیٹا ابرا ہیم محمد مکہ میں اس کا نائب تھا' مکہ کے ساتھ طا کف بھی اس کے تحت تھا' عمر و بن زبیر کوفہ کاوالی تھا' بھرے کا کوتوال' ناظم کوتو الی اور بھرے کی عرب نوآ بادی کے صدقات کا محصل سعید بن دعلج تھا۔ سوار بن عبد اللہ القاضی بھرے کے صدر الصدور اور قاضی تھے۔

عماره بن حمز ه اصلاع' و جلهٔ اجواز اور فارس کا والی تھا۔ ہشام بن عمر وکر مان اور سندھ کا والی تھا' بزید بن حاتم افریقیا کا اور محمد بن سعیدمصر کا والی تھا۔

# <u> کام کے دا تعات</u>

# قصرخلد کی تغمیر:

منصور نے د جلہ کے کنار سے اپنا قصر خلد بنایا انھوں نے اس کی تغییر کی گرانی اپنے مولی رہیج اور ابان بن صدقہ کے سپر دی۔ اس سال یجی ابوز کریا انحسنسب قتل کر دیا گیا اس کے قتل کی وجہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ نیز اس سال منصور نے تمام بازار مدینة السلام سے باب الکرخ میں منتقل کر دیئے۔اس تبدیلی کی وجہ بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

#### امارت بحرين پرسعيد بن دهيج كاتقرر:

منصور نے جعفر بن سلیمان کو بحرین کاوالی مقرر کیا ابھی اس نے اپنے منصب کا جائز ہ بھی نہیں لیاتھا کہ منصور نے سعید بن دملج کواس کی جگہ مقرر کر دیا' سعید نے اپنے مبیغے تمیم کو بحرین بھیج دیا۔

#### ا بوجعفرمنصور کا فوج کا معائنه:

اس سال منصور نے اپنی تمام فوج کا پوری طرح مسلح حالت میں معائند کیا رسالہ بھی معائند میں شریک تھا۔ معائند کے لیے
انھوں نے دریائے وجلد کے کنارے مقام قطریل کے درے ایک جیٹھک بنائی تھی۔ نیز اس روز کے لیے انھوں نے اپنے تمام اعزا'
اقربا' مصاحبین اور دوستوں کو با قاعدہ پورا فوجی لباس پہنے اور اسلحہ لگا کرآنے کا تھم دیا تھا اورخود بھی انہوں نے زرہ پہنی' کلاہ کے
اوپرایک سیاہ مصری خود پہنا جس سے گردن ڈھکی ہوئی تھی۔

# عامر بن اسمعيل وسوار بن عبد الله كا انتقال:

عامر بن المعمل المسلی نے مدینة السلام میں انقال کیا' منصور نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور یہ بنی ہاشم کی ہڑواڑ میں سپر د
خاک کیا گیا۔سوار بن عبدالللہ نے انقال کیا ابن دعلج نے ان کی نماز جنازہ پڑھی' منصور نے ان کی جگہ عبیداللہ بن الحصین
خاک کیا گیا۔سوار بن عبداللہ نے انقال کیا ابن دعلج نے ان کی نماز جنازہ پڑھی' منصور نے ان کی جگہ جمید بن
العنم کی کوبھرہ کا قاضی مقرر کیا۔اس سال منصور نے ہاب الشعیر کے پاس دجلہ پرایک بل بنوایا۔رئیج حاجب کے تھم سے حمید بن
قاسم الصیر فی کی نگرانی میں اس کی تعمیر پاپیے بچیل کو پنچی' محمد بن سعیدالکا تب مصر کی ولایت سے علیحدہ کردیا گیا' اس کی جگہ ابوجعفر المنصور
کا مولی مطرمصر کا والی مقرر ہوا' معید بن الخلیل سندھ کا والی مقرر کیا گیا اور ہشام بن عمر وسندھ کی ولایت سے علیحدہ کردیا گیا۔معبدان

دنوں خراسان میں تھا۔ یہبیں اسے فرمان تقر رموصول ہوا۔ یزید بن اسیدائسلمی کی قیادت میں موسم گرما کی مہم نے جہاد کیا اس نے بطال کے مولی سنان کو بعض قلعوں پر پورش کے لیے بھیجا' سنان نے وہاں مال غنیمت اور لونڈی غلام حاصل کیے۔ محمد بن عمر کہنا ہے کہ اس سال موسم گرما کی مہم نے زفر بن عاصم کی قیادت میں جہاد کیا تھا۔

# امير حج ابراہيم بن يجيٰ وعمال:

ا براہیم بن یخیٰ بن محر بن علی بن عبداللہ بن عباس بڑھیں کی امارت میں جج ہوا۔محد بن عمر کہتا ہے کہ بیابرا ہیم مدینہ کا والی تھا مگر اس کے علاوہ دوسرےار باب سیروتاریخ کہتے ہیں کہ اس سال مدینہ کا والی عبدالصمد بن علی تھا مکداور طاکف کا والی محمد بن ابراہیم تھا' فارس اورا ہواز پرعمارہ بن حمزہ تھا۔ کر مان اورسندھ کا والی معبد بن الخلیل اورمصر کا والی منصور کا مولی مطرتھا۔

# 00 ھے کے دا قعات

#### خالدُ بن برمک برعتاب:

اس سال منصور نے اپنے بیٹے مہدی کورقہ روانہ کیا اور ہدایت کی کہتم موصل کی ولایت سے موی بن کعب کو برطرف کر کے اس کے بجائے یجی بن خالد بن برمک کوموصل کا والی مقرد کر وینا اس تقر رکی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ منصور نے خالد بن برمک پرتیس لا کھ درہم جر مانہ کیا اوائیگی کے لیے تین دن کی مہلت دی عدم اوائیگی کی صورت میں قل کی دھم کی دی۔خالد نے اپنے بیٹے بچی ہے کہا کہ جھے پر جوجر مانہ کیا گیا ہے اس کی اوائیگی میری طافت سے باہر ہے اس سے مقصد صرف یہ ہے کہ چونکہ اتنی بڑی رقم میں اس مدت میں اوانہ کرسکوں گا اس بہانے سے میری جان لے کی جائے اب تم اپنے حرم اور اہل وعیال کے پاس جاؤ اور جوسلوک میرے بعد تم ان کے ساتھ کرو گے وہ ابھی کر دؤ پھر اس کے بعد خالد نے بچی سے کہا گرمیری بیرحالت تمہارے لیے باعث یاس نہ ہونا چا ہے۔ بہتر یہ ہے کہتم میرے برخ رو ساوں سے اس معاملہ میں جاکر ملو عارہ بن حز و صاحب المصلی ) اور مبارک الترکی سے ضرور جاکر ملؤ اور ان سے ہماری حالت بیان کرو۔

# يجي بن خالد کي عماره بن جمزه سے امداد طلي:

یکی کہتا ہے کہ باپ کی ہدایت کے مطابق میں ان لوگوں سے ملا ان میں سے بعض تو بہت ترش روئی کے ساتھ مجھ سے پیش آ ئے گرانھوں نے خفیہ طور پر جھے روپیہ جھے جی ایعض ایسے بھی تھے کہ انہوں نے جھے سے ملنا تک گوارانہیں کیا گرمیر سے بیچھے ہی روپیہ بھیج دیا۔ میں عمارہ بن حمزہ سے ملنے آیا وہ اسپنے مکان کے حق میں بیشا ہوا دیوار کی طرف د یکھارہ با میری طرف اس نے رخ بھی نہیں کیا جب میں نے سلام کیا تو اس نے معمولی طور پر سلام کا جواب دے دیا اور پوچھا کہ تمہارے باپ کسے بین میں نے کہ خیریت سے ہیں آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ میں آپ سے کہدوں کہ ان پر اس قدر روپیہ جرمانہ کیا گیا ہے۔ آپ مہر بانی فرما کرایک لاکھ درہم قرض دے دیجے میری اس بات کا اس نے مطلقاً کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی اس سر دمہری کود کھ کرز مین میر تے کووں کے نیچے سے نکل گئی میں نے دوبارہ اینے آنے کی غرض بیان کی اس نے کہا اگر پھے ہو سکا تو میں تم کو بھیجے دوں گا۔

#### عماره بن حمزه کی اعانت:

جب میں اس کے پاس سے پٹٹا تواپنے دل میں کہنے لگا کدا سنخوت و تکبر کے ہوتے ہوئے اس رو پیہ پرامتد کی لعنت ہو جوتو تجیجے۔ میں نے گھر آ کراپنے باپ کو سارا واقعہ سنایا اور یہ بھی کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ممارہ بن حمز ہ پرضر ورت سے زیادہ اعتماد ہے خامد نے کہا ہے شک مجھے اس قدر اعتماد ہے استے میں ممارہ بن حمزہ کا آ دمی لا کھ درہم لیے ہوئے آپہنچا' ہم نے دو دن میں ستائیس ما کھ جمع کر لیے۔ اب صرف تین لا کھ باقی رہے کہ اگر ان کی مجرتی ہوجائے تو ہمارا مقصد پورا ہواگر وہ نہ ہو سکے تو ہماری سے ساری جدو جہدرائیگاں جائے۔

ايك منجم كي پيشين گوئي:

میں بغداد کے بل سے بہت ہی رنجیدہ اور خمگین شکل بنائے اسی تر ددوفکر میں منہمک گذر رہاتھا کہ ایک فال بتانے والے نے
لیک کر جھے سے کہا' مبارک ہوتمہارا کام بن جائے گا' میں اس کی طرف دھیان کیے بغیر آگے بڑھ گیا' مگر وہ فوراً میرے پاس آیا'
میرے گھوڑ ہے کی لگام پکڑ کر کہنے لگا کہ بخدا! معلوم ہوتا ہے کہتم شخت رنجیدہ اور شمگین ہو گریہ بیتمہاری پریشانی اور فکران شاء الته ضرور
دور ہو جائے گی اور تم کل اسی مقام سے پوری شان و شوکت اور پرچم وعلم کے ساتھ جلوس میں گزرو گے اب میں اس کی بات سے
متعجب ہوکراس کی طرف مڑا' اس نے کہا اگر میری بات پوری ہوتو آپ جھے پانچ ہزار در ہم دیں میں نے کہا منظور ہے۔ چونکہ میں تو
سیجھتا تھا کہ اس بات کا پورا ہونا دشوار ہے' اس وجہ سے اگر وہ پچاس ہزار کہتا تو میں اسے بھی مان لیتا' میں اپنے راستے چلا گیا۔
ابوجعفر منصور کو موصل میں شورش کی اطلاع:

اسی دن منصور کواطلاع ملی کہ موصل میں گر ہو مج گئی ہے اور کر دول نے شورش ہرپا کی ہے منصور نے پوچھا کون مخص اس کے ہندوں کے لیے موزوں ہوگا ، مستب بن زہیر نے جو خالد بن بر مک کامخلص دوست تھا ، عرض کیا کہ اس معاملہ کے متعلق میری ایک رائے ہے اگر چہ میں جانتا ہوں کہ آپ اسے خلوص پر بٹنی نہ ہمجھیں گے بلکہ دوکر دیں گے گر چونکہ اس میں آپ کا فائدہ ہے اس وجہ سے میں اس کو ظاہر کیے بغیر نہیں رہ سکتا ۔ منصور کہنے گئے کہ ضرور بیان کرومیں اسے کسی بد نمیتی پر جمول نہیں کروں گا۔ مسیتب بن زہیر کی خالد بن بر مک کی سفارش:

اس نے کہا امیر المونین اس کام کے لیے خالداییا آدمی ہونا چاہیے' منصور نے کہا کیا کہتے ہوکیا تم سجھتے ہو کہ جوسلوک ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے اس کے باوجود وہ ہماری اطاعت وفر ماں برداری میں پورااتر ہے گا' اس نے کہا بے شک میں اس بات کا یقین کامل رکھتا ہوں' آپ نے توخی اس معیار پراسے جانچاہے گر میں اس کا ضامن ہوں کہ وہ بھی آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا انھوں نے کہا چھا تبہارے کہنے پر میں اسے اس منصب پر فائز کرتا ہوں کل شیج اسے میر سے پاس لاؤ خالد پیش کیا گیا۔ امارت موصل پر خالد بن بر مک کا تقرر:

منصور نے بقیہ تین لا کھ معاف کر دیئے اور اسے موصل کا والی مقرر کر دیا۔ میں آج پھراس فال دیکھنے والے کے پاس سے گزرا مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ میں کل صبح سے اس جگہ بیٹھا ہوا آپ کا انتظار کر رہا ہوں میں نے کہاتم میر سے ساتھ چلووہ میرے ساتھ ہوگیا میں نے پانچ ہزار درہم اسے دے دیئے 'میرے والدنے مجھ سے کہا کہ چونکہ عمارہ پر بہت می ذمہ داریاں بیں اور اسے غیرمتوقع

واقعات پیش آتے رہتے ہیںتم جا کراہے میراسلام کہنا کہاللہ نے امیرالمونین کی رائے کو ہمارے حق میں بدل دیا ہےانھوں نے بقیدرقم معاف کر دی ہے اور مجھے موصل کا والی مقرر کر دیا ہے نیز انہوں نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں آ یہ کا قرض ادا کر دول میں عمارہ کے پاس آیا اس وقت بھی وہ میرے ساتھا ہی سر دمبری ہے پیش آیا جس طرح کہ پہلی مرتبہ آیا تھ میں نے سلام کیا اس نے سلام کا جواب بھی نہیں ویاصرف اتنا بوچھا کہ تمہارے باپ کیسے ہیں۔ میں نے کہا خیریت سے ہیں انھوں نے یہ پیام آپ کو دیا ہے اب وہ سیدھا ہوکر بیٹھ گیااور کہنے لگا کیاتم نے مجھےاہنے باپ کاصراف ساہوکار سمجھا ہے کہ جب جا ہارویب لیااور جب جا ہاا دا کر دیامیرے پاس سے چلے جاؤ۔ میں نے اپنے باپ ہے آ کرساراوا قعد سنایا کہنے لگا' پیٹمارہ ہےاس کی بات رذہیں کی جاسکتی۔منصور کی وفات تک خالدموصل کا اور میں آ ذریا ٹیجان کا والی رہا۔

احمد بن محمد بن سوار الموصلي كہتا ہے سزا میں سختی یا جبر واستبداد کے بغیر جورعب و داب اور ہیبت ہم سب پر خالد کی تھی وہ کسی دوسر ہےامیر کی بھی نہ ہوئی' اس کی ہیت ہمارے دلوں میں جاگزیں تھی۔

### موسیٰ بن کعب کی معزولی واسیری:

احمد بن معاویہ بن بکر البابلی اینے باپ سے روایت کرتا ہے کہ ابوجعفر اپنے عامل جزیرہ اورموصل موی بن کعب سے نا راض ہو گئے انھوں نے رافقہ کی تعمیر کے لیے مہدی کورقہ روانہ کیا مگر ظاہر رہ کیا کہ وہ بیت المقدس جار ہاہے اوراسے بدایت کی کہتم موصل ہوتے ہوئے جانا' جب مہدی موصل آیا تو اس نے موٹیٰ بن کعب کو پکڑ کر قید کر دیا اوراس کی جگہ خالد بن برمک کوموصل اور جزیرے کا والی بنا دیا۔خالد کوموصل پر چھوڑ کرخو دمہدی آ گے بڑھا خالد کے دو بھائی حسن اورسلیمان مہدی کے ہمراہ ہو گئے ۔

#### امارت آ ذربائجان يريجيٰ بن خالد کاتقرر:

اس سے قبل منصور نے یچیٰ کو حاضر در بار ہونے کا تھم دیا اور کہا کہ میں ایک نہایت اہم کا متم سے لینا جا ہتا ہوں اور ایک اہم سرحدی مقام کی حکومت کے لیے میں نے تمہاراا بتخاب کیا ہےتم سفر کی تیاری کرلوگرتا وفٹتیکہ میں خودتم کونہ بلاؤں تم کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ بچیٰ نے اپنے باپ سے بھی یہ بات پوشیدہ رکھی۔ دوسرے دربار بوں کے ساتھ میبھی آستانہ خلافت پرسلام کے لیے حاضر ہوا رئیج نے اندر سے نگل کریجیٰ کوآ واز دی بجیٰ کھڑا ہوا' رہیج اس کا ہاتھ پکڑ کرمنصور کی خدمت میں لے گیا' وہاں سے جب برآ مد ہوا تو اس کی پیشان تھی کہ آذر بائیجان کی ولایت کاعلم اس کے آ گے آ گے تھا تمام درباری جمع تھے اس کا باپ بھی موجود تھا اس نے سب اوگوں کواینے جلوس میں چلنے کی وعوت دی چنانچہ اوگ اس کے ساتھ ہو گئے اور انہوں نے اسے اور اس کے باپ خالد کوان سرفراز بون برمبارك باودي اسطرح ان دونون كاتقر رساته ساتهه وا

احمد بن معاویہ کہتا ہے کہ منصور کیجیٰ کو بہت جا بتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ باپ اپنی اولا دے لیے باعث شرف ہوتے ہیں مگریہ اینے باپ کے لیے باعث فخر ہے۔

ميتب بن زمير کي گرفتاري ور بائي:

اس سال منصور نے اپنے قصر خلد نام میں اقامت اختیار کی' اس سال وہ سیتب بن زہیر سے ناراض ہو گئے اسے کوتو الی ک خدمت سے برطرف کردیااور پکڑ کرقید کردیااس ناراضی کی وجہ بیہوئی کہاس نے ابان بن بشیرا لکا تب کواشنے درے لگوائے کہ وہ اس صدمہ ہے مرگیا اس پرالزام بیتھا کہ جب میتب بن زہیر کا بھائی عمر دبن زہیر کوفہ کا والی اور افسر مال گزاری تھا تواس کی شرکت میں اس نے کوئی ہے جابات کی تھی' منصور نے اس کی جگہ تھی بن پوسف بھالے برادر کوکوتو ال مقرر کیا پچھ دنوں کے بعد مہدی نے اپنا باپ ہے میتب کی سفارش کی وہ پھراس ہے خوش ہو گئے' اسے چندروز قید بی میں رہنا پڑا انہوں نے پھراسے ناظم کوتو الی مقرر کر دیا۔ ابوجعفر منصور کا جرجرایا ہیں قیام:

بر روزوہ این گرر آئی سے عاجز ہوگیا یہ جرجرایا آئے وہاں کے منہ پرچوٹ آئی۔

اس سال منصور نے نظر بن حرب اسمیمی کو سرحد فارس کا واقعہ یوں پیش آیا کہ جب انھوں نے مہدی کو رقہ روانہ کیا تو اس کی بیٹ روزوں ابروؤں کے درمیان سخت چوٹ آئی اس کا واقعہ یوں پیش آیا کہ جب انھوں نے مہدی کو رقہ روانہ کیا تو اس کی مشایعت کے لیے کچھ دورخود چلے موضع جب سا قاتک آکرخولایا کی سمت بلیٹ گئے یہاں سے ہزداتات کا راستہ اختیار کیا' اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے جو جو ہاں اس کی بند پر اٹھارہ دن مقیم رہے وہ مقام ان کی سربر آئی سے عاجز ہوگیا یہ جرجرایا آئے وہاں سے عیسی بن علی کی ایک جائدا دد کھنے کے لیے جو وہاں واقع تھی نظے اس کو روزوہ این گھوڑے دیزج سے گریڑے اس کی وجہ سے ان کے منہ پرچوٹ آئی۔

ہندوستائی قیدیوں کی جرجرایا میں آمنے

اس مقام جرجرایا کے قیام کے زمانے میں ہندوستان سے براہ ممان کچھ قیدی ان کے سامنے پیش کیے گئے جن کو سنیم بن الحواری نے اپنے بیٹے کے ہمراہ بارگاہ خلافت میں بھیجا تھا' پہلے تو منصور کا ارادہ ان کو آل کردینے کا ہوا مگر جب ان سے سوالات کیے گئے تو انصوں نے اپنے جواب دیئے جس سے ان کے معاملہ میں شبہ پیدا ہو گیا اور اسی بنا پر انھوں نے ان کے آل سے ہاتھ روک لیا البتدان کواپنے فوجی سرداروں اور نوابوں میں تقسیم کردیا۔

قصرابيض كي مرمت كأحكم:

اس سال مہدی رقد ہے رمضان کے مہینہ میں مدینة السلام والیس آ گیا۔اس سال منصور نے کسریٰ کے قصرابیش کی مرمت کا تھم دیا اور اعلان کر دیا کہ جس شخص کے پاس امرانی بادشاہوں کی بنائی ہوئی عمارتوں کی اینیش ہوں چونکہ وہ تمام مسلمانوں کی مشتر کہ ملکیت ہیں۔اس وجہ سے وہ سب صبط کرلی جا کیں مگر نہ اس تھم پڑھل ہوسکا اور نہ اس قصر کی مرمت ہوئی۔

ر سے بیاف میں میں ہوئے گیا موسم گر ماکی مہم لے کر درہ حدث سے دشمن کے علاقہ میں درآیا دشمنوں سے اس کا مقابلہ ہوا۔ جنگ موسی کی موسم گر ماکی مہم لے کر درہ حدث سے دشمن کے علاقہ میں درآیا دشمنوں سے اس کا مقابلہ ہوا۔ جنگ ہوئی مگر بغیر کسی نتیجہ کے دونوں فرایق علیحہ ہوگئے۔

ابن جریح عباد بن کثیراور ثوری کی گرفتاری:

اس سال مجر بن ابراہیم بن مجر بن علی امیر مکہ نے منصور کے تھم ہے ابن جرت عباد بن کیٹر 'اور ٹوری کو گوفآر کر کے قید کر دیا اور پر اس سال مجر بن ابراہیم کا مولی محمہ بن عمران اپنے پھر بغیر ابوجعفر کی اجازت کے ان کور ہا کر دیا اس وجہ ہے ابوجعفر اس سے نا راض ہوئے ۔ مجمہ بن ابراہیم کا مولی محمہ بن عمران اپنے باپ کی روایت نقل کرتا ہے کہ منصور نے محمہ بن ابراہیم امیر مکہ کو تھم بھیجا کہتم آل علی بن ابی طالب بڑا تیز کے فلال شخص کو جو مکہ میں مقیم ہے تید کر دو' نیز ابن جرت کے عباد بن کثیر اور ٹوری کو قید کر دو' محمہ بن ابراہیم نے ان سب کو قید کر دیا' اس کے پاس کئی افسانہ کو تھے جو رات میں اس سے قصے کہانیاں بیان کرتے تھے جب اس کا وقت مقررہ آیا وہ مجلس میں بیچھ گیا گر اس کی نظر میں زمین پر گرد گئیں۔ اس

نے ایک حرف اس اثناء میں اپنی زبان سے نہیں ٹکالا۔

# محدین ابراہیم کی پریشانی:

جب مجلس برخارت ہوئی اور سب اوگ چلے گئے تو میں نے اس کے پاس جاکران سے کہا کہ جس تر دو فکر میں آپ منہمک ہیں میں اسے تاڑ گیا ہول فرمائے کیا عندیہ بے اس نے کہا میں نے اپنے ایک عزیز قریب کو پکڑ کر قید کر دیا ہے ای طرح دوسرے نہایت زبردست افراد ملک کوقید کردیا ہے ٰ اب امیر المونین کے آرہے ہیں' مجھے معلوم نہیں کدان کا کیا حشر ہوتا ہے مکنن ہے کہ وہ ان سب تول کرادیں ان کا تو اس سے پھنہیں **گڑے گ**ا بلکہ ان کارعب وداب اور بڑھ جائے گا مگرمیری آخرت بر با دہوجائے گ۔ علوى قيد يون كي ريائي:

میں نے کہا تو پھرآ پ کیا کرنا جا ہتے ہیں کہنے لگا میں امیرالمومنین کے مقابلہ میں اللہ کی خوشنو دی کوا ختیا رکرۃ ہوں اور ان سب کور ہا کر دیتا ہوں تم میرے اونٹول میں سے ایک عمدہ سواری کی اونٹنی لواوریہ پچاس دیناربھی ساتھ لے جاؤیہ لے کراس عبوی کے پاس جاؤ میراسلام کہواور کہو کہ آپ کا برا درعم آپ سے درخواست کرتا ہے کہ آپ اٹیے خون کی ذمہ داری ہے اسے بیے کیں اس اونٹنی پرسوار ہوکر جہاں چاہیں چلے جائیں' نیزیہ پچاس دینارزا دراہ کے طور پر قبول ہوں جب اس علوی نے مجھے اپنے یاس آتا دیکھا تو میری جانب سے اسے خوف پیدا ہوا کہ شاید میں اس کے آل کے ارادے سے آتا ہوں اس نے میرے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی شروع کی میں نے محمہ بن ابراہیم کا پیام اس سے بیان کیا اس نے کہاوہ میرے معاملہ میں بری ہیں ان پرکوئی ذیمہ داری نہیں اور مجھے ند اس سواری کی ضرورت ہے اور نداس زادراہ کی میں نے کہا مگران کے دل کی خوشی یہ ہے کہ آپ اسے تبول کرلیں اس نے محمد کی درخواست مان لی'اب میں ابن جریح سفیان بن سعیداور عباد بن کثیر کے ماس آیااور محمد کا پیام ان لوگوں کو پہنچا دیا انھوں نے کہا کہ وہ بری الذمہ ہے میں نے کہاوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک منصور یہاں مقیم رہیں آپ لوگوں میں سے کوئی باہر نہ نکلے۔

محمد بن ابراہیم سے ابوجعفر منصور کی خفکی:

منصور کے کے قریب آ گئے حمد بن ابراہیم نے بہت ساختک وتر میوہ اور مضائیاں دے کر جھےان کی خدمت میں بھیجا ان کو معلوم ہوا کہ محمد بن ابراہیم کا وکیل تنا کف لے کرآیا ہے انھوں نے ہمارے اوشوں کو پٹوایا اوراپی فرودگاہ میں نہیں آنے دیا'جب وہ بئر میموں آ گئے تو خود محمد بن ابراہیم استقبال کے لیے یہاں آیاان کواس کے آنے کی خبر ہوئی انہوں نے اس کی سواری کے جانوروں کے منہ پرضرب لگوائی محمد سامنے ہے ہٹ گیا اور ایک سمت کو ہو کر ساتھ ساتھ چاتا رہا' ابوجعفر کواصل رائے ہے با کیں جانب ہٹا کر ایک جگہا تارا گیااس دقت محمر بن ابراہیم اپنے طبیب کوساتھ لیےان کےسامنے کھڑ ابوا تھاد ہسوار بوکر ھیےاس وقت ان کے اونت پران کی دوسری طرف رہیج بیٹھا ہوا تھا محمد نے اپنے طبیب کو تھم دیا کہتم ذرا جا کر دیکھو پیطبیب اس مقام پر آیا جہاں ابوجعفرا تر ہے تھاس نے ان کابراز دیکھا پھرمحمدے آ کرکہا کہ میں نے ایسے تخص کابراز دیکھاہے جوزیادہ عرصہاب جینے والانہیں ہے چنانچہ یبی ہوا کہ کمے میں داخل ہوتے ہی ان کا انقال ہو گیا ان کے مرنے سے محمد بن ابراہیم ان کی باز پرس سے پچ گیا۔ ابوجعفرمنصور کی فریضہ حج کے لیے روانگی:

اس سال ماہ شوال میں ابوجعفر مدینۃ السلام ہے مکہ کے ارادے سے روانہ ہوئے' اثنائے سفر میں قصرعبد دیہ کے قریب

فروش ہوئے یہاں ایک رات جب کہ ماہ شوال کے ختم ہونے میں ابھی تین راتیں باقی تھیں کہ سپیدہ سحری کے نمودار ہونے کے بعد
ایک بڑا ستارہ ٹوٹ کر گراجس کی روشنی کا اثر طلوع آفاب تک نمایاں رہا۔ ابوجعفر وہاں سے روانہ ہوکر کوفہ آئے اور رصافہ میں
تھبرے اور یبال سے وہ جج اور عمرے کی نبیت کر کے جب کہ ماہ ذکی قعدہ کے چندروز گزرے تھے روانہ ہوئے انھوں نے اپنے
ساتھ قربانی کے جانور بھی ان کے بال کواکراوران کے گلوں میں کلا دہ ڈال کر لیے کوفہ سے چند منزل بہنج کران کے پیٹ میں وہ درد
اٹھاجس کے صدمہ سے وہ جان بحق ہوگئے۔

#### ا بوجعفر منصور کی علالت:

اس درد کے سب میں ارباب سیروتاریخ کا اختلاف ہے علی بن محمد بن سلیمان النوفلی اپنے باپ کی روایت نقل کرتا ہے کہ ایک زمانے سے منصور کوضعف معدہ کی شکایت تھی وہ طبیبوں سے اس کی شکایت کرتے تھے اور ان سے جوارشیں بنانے کے لیے خواہش کرتے مگر طبیب اس بات سے گھبراتے تھے اور ان کوغذا میں کمی کرنے کا مشورہ دیتے اور کہتے کہ تمام جوارشیں فوری اثر تو کردیتی ہیں کہ کھانا ہضم ہوج کے مگران سے موجودہ سے زیادہ سخت بیماری پیدا ہوجائے گی اور اس دفت لینے کے دینے پڑجائیں گے اس زمانے میں ہندوستان سے ایک ویدان کی خدمت میں عاضر ہوا منصور نے اس سے بھی اپنے مرض کی شکایت کر کے کسی دوا کی تجویز کی میں ہندوستان سے ایک ویدان کی خدمت میں عاضر ہوا منصور نے اس سے بھی اپنے مرض کی شکایت کر کے کسی دوا کی تجویز کی خواہش کی اس نے ان کے لیے گئی سفون اور جوارشیں تیار کیس جن کے اجز اوعنا صرگرم تھے منصور نے ان کو کھانا شروع کیا اور ان کھانا ہمنے مونے لگا اس بنا پر انھوں نے اس ویدگی تعریف کی ۔

# عراتی طبیب کی رائے:

عراق کے مشہور طبیب کثیر نے جھے سے بیہ بات کہددی تھی کہ منصور معدے کی بیاری سے مریں گے میں نے پوچھا آپ کو سے

کیسے علم ہوا اس نے کہا یہ جوارشیں کھاتے ہیں وہ کھانے تو ہضم کردیتی ہیں گراس سے معدے کے خاروں میں روزاندا یک بنی چیز پیدا

ہورہی ہے نیز ان کی آنتوں میں چ لی پیدا ہورہی ہے اس کا لازی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ معدے ہی کے مرض سے ہلاک ہوں گے اس

بات کوزیادہ واضح کرنے کے لیے میں ایک مثال بیان کرتا ہوں فرض کرو کہتم پانی کے مطلح کوایک چبوتر بے پر کھواوراس کے نیچ

بات کوزیادہ واضح کرنے کے لیے میں ایک مثال بیان کرتا ہوں فرض کرو کہتم پانی کے مطلح کوایک چبوتر بے پر رکھواوراس کے نیچ

ایک کچی این درکھ دواس گھڑے سے پانی رستا ہوتو اب بتاؤ کہ امتداوز مانہ سے کیا وہ رستا ہوا پانی اس اینٹ میں شکاف بیدا نہ کر

دےگا'اور کیا تم کو معلوم نہیں کہ ہر قطرہ جورس رہا ہے وہ اپنانشان بناتا جاتا ہے۔ یہی ہوا کہ ابوجعفر معدے ہی کے مرض سے جال بحق

ہوئے اوراس طبیب کا کہنا پورا ہوا۔

#### ا بوجعفرمنصور کی و فات:

ایک دوسرے رادی نے بیہ بات بیان کی ہے کہ موسم گر ما کی شخت گرم دو پہروں میں سفر کرنے کی وجہ سے ان کولولگ گئ تھی اور
اس وجہ سے بید درد پیدا ہو گیا تھا' باو جود کبرش کے وہ بہت محر ورالمز ان واقع ہوئے تقصفراء احمر کا غلبہ تھا اس نے ان کے معدے کے
فعل کو بگاڑ دیا تھا۔ بہت روز تک یہی کیفیت رہی جب وہ ابن عامر کے باغ میں فروش ہوئے تو مرض نے بہت شدت اختیا رکر لی بیہ
وہاں سے بھی کو چ کر گئے کے پہنچنے میں دیرلگ گئے۔ ایک دن ابن المرتفع کے کنویں پرمنزل کی وہاں سے چل کر بئر میموں آئے وہ ہر
وقت یو چھتے تھے کہ ہم کب حرم میں داخل ہوں گئے جتنی وصیتیں کرناتھیں وہ رہیج کو کر دیں۔ اور اسی مقام پر ۲/ ذی الحجہ نیچ کی رات

صبح تڑکے یا آفتاب کے طلوع ہونے کے وقت داعی اجل کو لبیک کہدگئے۔ وفات کے وقت سوائے خادموں اور ان کے مولی رہیج کے اور کوئی شخص ان کے پاس نہ تھا' رہیج نے ان کی موت کو چھپا یاعور توں اور لونڈی باندیوں کورونے اور نوحہ کرنے ہے منع کر دیا۔ محمد المهیدی کی بیعت:

#### ا بوجعفرمنصور کی مذفین:

اب منصور کی جبینر و تکفین کی تیار می شروع ہوئی'اس کام کے لیے ان کے گھر والوں میں سے عباس بن محمد'ر بیچ'ریان' چند خدمت گاراور دوسر نے غلام مقرر ہوئے نمازعصر کے وقت ان کا جنازہ تیار ہوا'ان کا چبرہ اور تمام بدن سر کے بالوں کی ابتداء تک گفن کی بٹیوں سے ڈھا تک دیا گیا تھا احرام کی وجہ سے سر کو کھلا چھوڑ دیا گیا تھا'اب ان کے تمام گھر والے اعز ااور خاص موالی ان کا جنازہ لے کر چلے' واقدی کے بیان کے مطابق عیسیٰ بن موک نے خور کی گھائی میں ان کی نماز جنازہ پڑھی۔

# ابراہیم بن کیل کی امامت:

ریبھی بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم بن یخیٰ بن محمد بن علی نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔اس کے متعلق یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ خود منصور نے اس کی وصیت کی تھی کہ ابراہیم ان کی نماز جنازہ پڑھائے کیونکہ یہ بھی مدینۃ السلام میں ان کے بجائے نماز میں امام ہوتا تھا۔ علی بن محمر النوفلی اپنے باپ ہے روایت کرتا ہے کہ ابراہیم بن یجی نے ان کے فرودگاہ کے نیموں میں قبل اس کے کہ ان کو انھایا جائے ان کی نماز جناز دپڑھائی اوراس کی وجہ یہ ہوئی کہ رہتے نے کہد دیا کہ جو شخص خلافت کا آرز ومند ہووہ نماز نہ پڑھائے اس بنا پرسب نے ابراہیم بن یجی کو جواس وقت بالکل نو جوان ہی تھاا مامت کے لیے آ کے بڑھادیا ۔منصور ثدیۃ المدینین کے پاس والے قبرستان میں جواسی نام ہے مشہور ہے دفن کر دیے گئے اس مقام کو ثدیۃ المحلاۃ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ بید مکہ سے بلندی پرواقع ہے عیسیٰ بن علیٰ عباس بن محمر عیسیٰ بن موسیٰ رہتے اور ریان ان کے دونوں موالی اور یقطین بن موسیٰ منصور کی قبر میں ان کو دفن کرنے کے لیے اتر ہے۔

#### ا بوجعفرمنصور کی عمر و مدت حکومت:

ان کی مدت عمر میں اختلاف ہے بعض راویوں نے چونسٹھ سال بیان کی ہے ' بعض نے پنیٹھ اور بعض نے تر یسٹھ سال بیان کی ہے۔ ہشام بن الکلمی نے اڑسٹھ سال بیان کی ہے اور کہا ہے چودہ دن کم بائیس سال ان کا عہد حکومت ہوا ہے۔ گر ابومعشر کواس بارے میں ہشام بن الکلمی سے اختلاف ہے وہ کہتا ہے کہ ان کا عہد حکومت صرف تین دن کم بائیس سال ہے گر ابومعشر کی سے ایک دوسر سے واسطے سے بیروایت نقل ہوئی ہے کہ منصور کا عہد حکومت سات رات کم بائیس سال ہوا ہے 'واقد کی کہتا ہے کہ چھودن کم بائیس سال ابوجعفر کی مدت خلافت ہے 'عمر میں شبہ صرف دودن کم بائیس سال بتا تا ہے۔ امیر حج ابرا ہیم بن یجی :

اس سال ابراہیم بن کیلی بن محمد بن علی کی امارت میں حج ہوا' اس سال رومیوں کا ظالم با دشاہ ہلاک ہوا۔



با باا

# ابوجعفرمنصور كى سيرت ووصايا

ابوجعفرمنصور كاحليه:

ان کارنگ سانولاتھا' دیلے پتلے دراز قامت تھے دونوں رخسار ملکے تھے تمیمہ میں پیدا ہوئے تھے۔

عیسیٰ بن موسیٰ ہے منصور کی حفلی: `

ایک مرتبہ منصور کومعلوم ہوا کھیسٹی بن موی نے نصر بن سیار کے ایک لڑ کے کو جو کوفہ میں روپوش تھااس کا پیتہ منتے ہی قتل کرادیا' اس پروہ نا راض ہوئے انھوں نے عیسٹی کے اس فعل کو بہت بری نگاہ ہے دیکھا بلکہ عیسٹی کوالیمی سزا دینے کے لیے تیار ہو گئے جس میں وہ ہلاک ہوجا تا مگر پھرید خیال کرکے کہ مخض نا دانی کی بنا پڑئیسٹی سے بیچر کت سرز دہوئٹی وہ اپنے ارادے سے رک گیا۔

ابن نصر بن سيار كے متعلق منصور كا خط بنام عيك بن موكى:

انھوں نے اس معاملہ کے متعلق بیہ خط عیسی کو لکھا:

''ا مابعد! اگر امیرالمومنین کی نظرعنایت اور شفقت تنهارے حال پر نه ہوتی تو وہ نھر بن سیار کے بیٹے کے قتل اور اس معاملہ میں تنہاری خودرائی کی تم کومزا دینے میں بھی تاخیر نہ کرتے تا کہ دوسرے عاملوں کوعبرت ہوتی اور ان کواس قسم معاملہ میں تنہاری خودرائی کی تم کومزا دینے میں بھی تاخیر نہ کرتے تا کہ دوسرے ما تحت ہیں چاہے وہ عرب ہوں یا عجم' مرخ رنگ والے ہوں یا سیاہ فام عبش' تم ان سے علیحہ ہر ہوا ور بغیر المیرالمومنین کی رائے کے کسی ایسے خص کو جس نے پہلے کوئی قصور کیا ہے مزاند دو کیونکہ وہ اس بات کومناسب نہیں سیجھے کہ شخص کا ایسے قصور کے لیے جے اللہ نے تو بہ کوئی قصور کیا ہے مزاند دو کیونکہ وہ اس بات کومناسب نہیں سیجھے کہ شخص کا ایسے قصور کے لیے جے اللہ نے تو بہ کے ذریعہ معاف کر دیا ہو یا کسی الیے قتل کی بنا پر جو کسی شخص سے ایسی لڑائی کے دوران میں مرز د ہوا ہوجس کا نتیجہ اللہ نے اس وامان دیا ہوجس کی وجہ سے ایک کنبہ پر ورد ثمن سے حفاظت ہوگئی ہوا ورقابی کا فتیں دور ہوگئی ہوں مواخذہ کیا جائے' میں طرح امیرالمومنین اس بات سے بھی ما یوس نہیں ہے کہ وہ کسی صاحب ادبار کر دے ۔ اسی طرح امیرالمومنین اس بات سے بھی ما یوس نہیں ہے کہ وہ کسی صاحب ادبار کواتبال والا کر دے ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام' ۔ ۔ والسلام ' ۔ وی کسی وروز کی میں وروز کی وروز کی میں وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز کی وروز ک

#### عبدالعزيز كانداق:

فضل بن الربیج کامنتی بیخی بن سلیم بیان کرتا ہے کہ منصور کے گھر میں ایک دن کے علاوہ بھی کوئی لہوولعب کی بات یا کوئی ایسی بات ہو کوئی ایسی بات ہو کوئی ایسی بات ہو کوئی ایسی بات ہو کوئی ایسی بات ہو کوئی ایسی بات ہو کوئی ایسی بات ہو کوئی ایسی بات ہو کوئی ایسی بات ہو کوئی ایسی بات ہو کہ کہ کہ ایسی بنائے کمان کندھے پر حقیق بھائی طلحیہ بیوی سے تھا (یہ بالکل شاب ہی کے عالم میں مرگیا) دیکھا کہ وہ ایک اعرابی لڑکے کی ہیئت بنائے کمان کندھے پر دالے ایک عمر میں باتھیں میں باتھیں سے دیکھ کر بہت لوگ متعجب ہوئے وہی اشیاء جو عام طور پر اعرابی بیچنے کے لیے لایا کرتے ہیں مثلاً چھوارے تسے اور مسواکیں بارتھیں بے دیکھ کر بہت لوگ متعجب ہوئے

اورانھوں نے اس سوانگ کواس کے خلاف شان سمجھ کراچھی نظروں سے نہیں دیکھا' وہ نوعمرامیرا پنے راستے چلا گیا۔ بل عبور کر کے رصافہ میں مہدی کے پاس آیا اور سیسب چیزیں مہدی کو مدید کین ان گونوں میں جو پچھ بارتھا مہدی نے اسے قبول کیا اور اس کے عوض دو گونیں درجموں سے پر کرادیں اب وہ نوعمرامیر ای طرح ان دونوں گونوں کے درمیان بیٹھا ہوا واپس آیا تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ بیا ہے۔ جو شہرادے کیا کرتے ہیں۔

ایک خدمت گارکومزا:

حمادا ترکی بیان کرتا ہے ہیں ایک دن مضور کے سر ہانے کھڑا ہوا تھا انھوں نے اپنے کل ہیں ایک شور سنا مجھ سے کہا کہ دیکھو یہ کیا شور ہے ہیں اس مقام پر آیا جہاں ہے وہ آواز آربی تھی ہیں نے دیکھا کہ ان کا ایک خدمت گارچھوکر یوں ہیں بیٹے ہوا طنبورہ بجا رہا ہے اوروہ سب بنس رہی ہیں ئیں نے منصور کو آکر اس کی اطلاع دی انھوں نے پوچھا بیطنبورہ کیا شے ہیں بیل نے کہا کہ وہ لکڑی کا ایک آلہ ہوتی ہوتی ایس بنس رہی شکل ایس ہوتی ہے اور اس طرح اسے بجاتے ہیں ہیں نے پوری طرح اسے بیان کیا کہتے گئے تم نے اس کی تعریف تو خوب بیان کر دی گرتم کو یہ کیے معلوم ہوا کہ اس کو طنبورہ کہتے ہیں میں نے کہا میں نے خراسان میں دیکھا تھا کہنے گئے ہاں وہاں دیکھا تھا اچھا میرا جو تا لا کر پیش کیا گھڑے ہوئے اور آ ہتہ آ ہتہ چل کر اس مجمع کے پاس آئے وہ سب چھوکریاں اور خادم انھیں دیکھتے ہی پریشان ہوکر بھا گے تھم دیا کہ اسے پکڑلؤ چنا نچہ جب اسے پکڑ کر پیش کیا گیا تھم دیا گیا کہ یہی طنبورہ اس کے سر پر مارو میں نے طنبورہ سے اسے مارنا شروع کیا یہاں تک کہوہ ٹوٹ گیا پھر جمھے سے کہا کہ اسے میر نے قصر سے نکال دواور کرخ میں حمران کے پاس لے جاؤاور کہدو کہ اسے نج دے۔

ابوجعفرمنصور کی ترش روئی:

سلام الابرش بیان کرتا ہے کہ میں منصور کا شاگر دبیشہ تھا' میں اور ایک دوسرا ان کا غلام گھر کے اندران کی خدمت گزار کی کرتے تھے ان کا ایک ججرہ تھا جس میں ایک کو ٹھری تھی ایک خیمہ تھا وہاں گدا بچھا ہوا تھا اور ایک کحاف رکھا تھا ای میں وہ شب باشی کرتے تھے جب تک وہ دربار کے لیے باہر نہیں آتے تھے اس وقت تک وہ نہایت ہی بامروت وخوش خلق رہتے تھے بچوں کی شرارتوں یا تھیل کو وسے خفائیس ہوئے تھے بلکداسے خوشی سے برواشت کر لیتے تھے البتہ جب وہ گیڑے پہن کر دربار کے لیے برآ مد ہوتے تو اس وقت سے ان کے چبرے کا رنگ بدل جاتا' ترش روہوجائے' آس بھیں لال ہوجا تیں۔ چنا نچہ جب اس ہیئت سے دربار میں جلوس کرتے تو جورنگ ان کا ہوتا اس سے سب ہی واقف ہیں دربار کے بعد پھر جب وہ اندروا پس آتے تو اس وقت بھی ان کی میں جو گئی وہی کیفیت رہتی آتے وقت ہم ان کے استقبال کو بڑھتے اور بسااوقات وہ اس حالت میں ہم پرعتا ہرنے لگتے ایک تن میں می حول کی دبی کیفیت رہتی آتے وقت ہم ان کے استقبال کو بڑھتے اور بسااوقات وہ اس حالت میں ہم پرعتا ہرنے لگتے ایک دن مجھ سے کہا اے میر کے لڑے اجب تم دیکھو کہ میں نے درباری لباس پہن لیا ہے یا میں دربار سے واپس آربا ہوں اس وقت تم میں سے کوئی میرے پاس ندآئے کے کوئکہ میں کے درباری لباس پین لیا ہے یا میں دربار سے واپس آربا ہوں اس وقت تم میں سے کوئی میرے پاس ندآئے کے کوئکہ میں کے درباری لباس بین لیا ہے یا میں دربار سے واپس آربا ہوں اس وقت تم میں سے کوئی میرے پاس ندآئے کے کوئکہ میں کے درباری لباس میں تم کوایڈ اپنچا دوں۔

ابوجعفر کے دربار میں مراتب کا احترام:

معن بن زائدہ بیان کرتا ہے منصور کے ہم سات سومصاحب تھے جوروزاندان کے دربار میں حاضر ہوتے تھے میں نے ایک مرتبدر بچے سے کہا کہتم مجھے سب کے آخر میں دربار میں آنے کی اجازت دیا کرواس نے کہاتم تمام دربار بوں میں سب سے اشرف نہیں ہو کہ سب سے پہلے تم کواذن حاصل ہو سکے اور اپنے نسب کے اعتبار سے سب سے کمتر بھی نہیں ہو کہ اس کی وجہ سے سب سے آخر میں تمہاری نوبت مقرر کی جائے تمہار امرتبہ تمہاری شرافت نسب کے مطابق رکھا گیا ہے۔ المنصور اور معن بن زائدہ:

ایک ون میں منصور کی جناب میں اس صورت میں حاضر ہوا کہ میں نے ایک ڈھیلاڈ ھالا بڑا ساکرتا ہمن رکھا تھا ایک حنی تلوار حاکم تھی جس کی شام زمین سے نکراتی جاتی تھی ایک بڑا تھا مہ باند ھے تھا جس کا شملہ میر سے بیچھے اور آگ لئک رہا تھا۔ میں نے سلام کیا اور پچھلے پاؤں پلیٹ آیا بہر نکلنے کے لیے سرا پر دہ سلطانی کے قریب پہنچا تھا' کہ انہوں نے اس زور سے میرا نام لے کر مجھے پکارا کہ میں ڈرگیا میں نے عرض کیا لبیک یا امیر الموشین! فرمایا میر سے پاس آؤ' جب میں ان کے قریب آگیا تو وہ اپنی مند سے اتر کر زمین پر دوزانو بیٹھ گئے اور مند کے دونوں گدوں کے نیچے سے ایک گڑھینچ لیا۔ اس کے ساتھ ہی ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہوگیا اور تیور یاں پڑھ تھی کئے اور مند کے دونوں گدوں کے مقابل لڑا تھا' اللہ مجھے ہلاک کر دے اگر میں تیرا خاتمہ نہ کر دوں' میں نے عوض کیا امیر الموشین اس جنگ میں آپ کے دشموں کے ساتھ ہو کر جو باطل کے لیے لڑر دے تھے' میں نے جو جو انمر دی اور شجاعت وکھائی تھی اس سے آپ واقف ہیں اب آپ خود ہی اندازہ فرما ئیں کہ جب میں آپ کے مقصد حق کے لیے لڑوں گاتو کیا پکھر نہ کر روں گا' فرمایا پھر کھو کیا کہا' میں نے اعادہ کیا اس طرح کئی مرتبہ اس جملہ کا اعادہ کرائے رہے اب گرکواس کے کی پرر کھ کر پائینتی کے دروں گانور اب کے گئی پرر کھ کر پائینتی کہ دورا سے رہا کہا گیا ۔

والی یمن کی سرکشی کا خدشه:

فرمایا معن بمن میں کچھ گر بڑے۔ میں نے عرض کیا بے خبر کی رائے کیا؟ فرمایا اچھا ہم تم کو اپنا معتمد بناتے ہیں ' بیٹھ جا وَ' میں بیٹھ گیا رہج سے کہا کہ کل میں جس قدر آ دمی ہیں سب کو باہر کر دو' رہج اس کام کے لیے باہر چلا گیا اب جھے سے کہا کہ والی بمن مجھ سے سرتا فی کرنا چاہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اسے گرفتار کرلوں اور اس کے روپیہ میں سے ایک حبہ بھی میری دسترس سے نکل نہ سکے' بتا وُ اس معاملہ میں کیا گہتے ہو' میں نے عرض کیا آ پ جھے بمن کا والی بنا دیں اور ظاہر میرکریں کہ آپ جھے اس کی مدد کے لیے اس کے پاس بھیج رہے ہیں' رہج کو تھم دیا' کہ وہ میری تمام ضروریات سفر کی فور اسر براہی کردے تا کہ میں آج ہی روانہ ہو جاؤں اور میرخبر شہرت نہ پاسکے۔

#### معن بن زائده کی امارت یمن پرتقرری:

انھوں نے گدوں کے پنچے سے ایک فرمان تقر رنکالا اس میں میرانا م اپنے ہاتھ سے درج کر کے وہ فرمان میرے حوالے کر دیا۔ پھررہ کے کو بلاکر کہا کہ میں نے معن کووالی یمن کی مددگاری پر مقر رکر دیا ہے تم ان کے سفر کے لیے جتنے سواری کے جانو راوراسلی کی ضرورت ہواس کو فوراً بندوبست کر دوتا کہ شام سے پہلے ہی یہ یمن روانہ ہو جائے 'پھر فرمایا آؤ جھے سے رخصت ہولو میں ان کو خیر باد کہہ کر چلاآ یا دہلیز تک پہنچا تھا کہ ابوالوالی جھے سے ملاتی ہوا 'کہنے لگا ہے معن! میں اس میں تمہازی تو ہیں تجھتا ہوں کہ تم اپ جیتیج کے ماتحت و مددگار مقرر کرے تو اس میں اس شخص کے لیے کوئی عار مقر سے ہو میں کی طرف روانہ ہوگیا 'وہاں پہنچ کر میں نے والی بین کو پکڑ کر قید کر دیا اپنا فرمان تقر راسے پڑھ کر سادیا اور اب میں نہیں ہے۔

اس کی مند ولایت پر بیٹھ گیا۔ ابوجعفر منصور کی معن بن زائدہ سے تفکی:

محمہ بن عمر الیما می ابوالرد نئی کہتا ہے کہ معن کا ارادہ ہوا کہ وہ کچھالوگوں کوایک وفد کی حیثیت ہے منصور کی خدمت میں بھیجے تا کہ بیاس کے غصہ کوفر و کریں اور معن کی طرف ہے ان کے دل میں جو گرانی پیدا ہو گئی ہے اسے دور کر کے پھر انھیں اس کے حال پر مبر بان بنادیں معن کہنے لگا میں نے ان کی طاعت وفر مال برداری میں اپنی تمام زندگی بر باد کردئ اس کے بیے خود اپنی جان پر طرح کے سختیا ہے جھیلیں 'مینوں سے جنگ کرنے میں اپنے خاص اعز ااور اقر باکو ہلاک کرادیا' اور اب و ومحض اس روپیہ کی وجہ سے جو میں نے ان کی سلطنت وحکومت کے قیام و بقا کے لیے فرج کیا ہے جھے سے ناراض ہوگئے ہیں۔ معن بن زائدہ کے وفد کی روا گئی بغداد:

اس کام کے لیے اس نے اپنے خاندان کے لوگوں کو ایک جماعت جو بنی ربعہ کی شاخ تھی منتخب کی اس منتخب شدہ حفرات میں مجاعہ بن الاز ہر بھی تھا'معن نے ایک ایک شخص کو علیحدہ علیحدہ بلا کر بو چھنا شروع کیا کہ اگر میں تم کو امیر الموشین کی خدمت میں بھیجوں تو تم کیا با تیں کروگ برخض نے بیان کیا کہ میں ہیکہوں گا اور یہ کہوں گا مجاعہ کی باری آئی اس نے کہا القدامیر کی عزت افزائی کرے آپ ایسے شخص سے گفتگو کے متعلق جو عراق میں ہے جھے سے یمن میں دریا فت کرتے ہیں کہ میں کیا باتیں کروں گا جب مجھے آپ کا مقصد معلوم ہوگا وہ میں کروں گا 'معن نے یہ جواب س کر کہا اچھا ہے کا مقصد معلوم ہوگا وہ میں کروں گا 'معن نے یہ جواب س کر کہا اچھا ہے کا مقصد معلوم ہوگا وہ میں کروں گا 'معن نے یہ جواب س کر کہا اچھا ہے کا میں نے تہارے سپر دکر دیا۔ اس کے بعد اس نے عبد الرحمٰن بن غتیق المزنی سے مخاطب ہو کر کہا کہتم اپ اس ابن عم کے لیے قوت باز و بنوان کو اپنے سے مقدم رکھنا آگر ان سے کوئی بات چھوٹ جائے تم اس کی پا بجائی کر دینا' ان دو کے علاوہ اس نے اپنے مصاحبوں بیں سے دوسر ہے آئے تھ آئ دمی اور پنے اور اس طرح جب یہ دس کی جماعت کھل ہوگئی تو ان کورخصت کر دیا۔

ابوجمع کم کے در بار میں مجاعہ کی تقریر:

یہ ابوجعفر کے پاس پنچ جب سامنے آئے آگے بر ھے مجاعہ نے اللہ کی حمد و ثنا اور اظہار تشکر کے ساتھ تقریشروع کی وہ اس قدر عمدہ تھی کہ سب کو خیال ہوا کہ بیاس کے لیے پہلے ہے تیار ہوکر آیا ہے اب اس نے رسول اللہ سکتھا کی منقبت شروع کی کہ کیونکر اللہ نے عرب کے تمام قاضرین ور بار متبجب اللہ نے عرب کے تمام عاضرین ور بار متبجب ہوگئے ۔ اور عش عش کرنے گئے اب اس نے امیر المونین منصور کا ذکر شروع کیا اور بیان کیا کہ اللہ نے ان کو کیسا شرف عطافر مایا ہے اور کس قدرا ہم منصب ان کے تفویض کیا ہے۔ یہاں سے اس نے اپنے مطلب کی طرف و دکیا اور اپنے آتا کا تذکرہ کیا۔ مجاجہ اور وفد کا ور بارسے اخراج:

جب اس کی تقریر ختم ہوگئ تو منصور نے کہا کہ تم نے اللہ کی حمد میں جو پچھ بیان کیا اللہ اس بات سے بالاتر ہے کہ و کی شخص اس کی مدح کوا حاطہ کر سکے رسول اللہ عرفی کے فضائل میں جو پچھتم نے بیان کیا تو اللہ نے تبہار سے بیان سے زیادہ خودان کی فضیلت بیان کر دی ہے تم نے امیر المونین کی تعریف کی ہے بے شک اللہ نے اس منصب جلیلہ پر فائز کرنے سے ان کو بڑی فضیلت عطا میں کہ دو اس کی اطاعت کرتے رہیں گے اللہ تعالی ان کا معین و مدد گار رہے گا' البتہ اپنے آتا کے اللہ تعالی ان کا معین و مدد گار رہے گا' البتہ اپنے آتا کے

بارے میں جو کچھتم نے کہا ہے وہ سب جھوٹ اور لغو ہے جو قابل اعتنا نہیں یہاں سے نگل جاؤ تمہارا بیان مقبول نہیں مجامہ نے کہا امیر المومنین بچے فر ماتے میں مگر بخدائے لایزال میں نے کوئی بات اپنے آتا کے متعلق جھوٹ نہیں کہی ہے اب بیرساری جماعت حکمہ در بارے خارج کی گئی۔

# مجاعه کی طلمی:

جب بیابیان دربار کے پائیں میں پنچے تو منصور نے اسے مع اس کے ہمراہیوں کے پھرسامنے بدایا اور کہاتم نے کیا بیان کیا تھا مج عد نے اپنی پہلی تقریراس طرح اعادہ کر دی کہ گویا وہ کسی ورق پر کاھی ہوئی ہے جسے دیکیے دکیے کروہ پڑھ رہاہے۔ مجاعد کی خوش بیانی کی تعریف:

اس مرتبہ پھرمنصور نے اس کو جھٹلا یا بیسب دربار سے نکال دیۓ گئے جب سب کے سب دربار سے باہر چلے گئے تو پھران کے متعلق منصور نے تھم دیا کہ ان کو واپس لا یا جائے وہ تھر گئے اور جومصری رؤسا' عرب دربار میں حاضر تھے ان کو مخاطب کر کے فر ، یا کیا تم میں کوئی ایسا خوش بیان تحف ہے کندا! اس کی تقریر سے خود جھے اس پر حسد آ گیا چونکہ بیشخص بنی ربعیہ سے ہا سر لیے اگر تعصب کے الزام کا اندیشہ نہ وتا تو میں قطعی طور پر اس شخص کو نکال دیتا' میں نے آج تک ایسا بے باک خوش بیان اور گو پاشخص نہیں دیکھا تھا غلام اسے پیٹالا ؤ۔

# مجاعه کی معن بن زائدہ کی وکالت:

جب مجاعدان کے سامنے حاضر ہوا تو اس نے اور اس کے ساتھیوں نے دوبارہ سلام عرض کیا' منصور نے کہا' اچھا تمہاری اپنی اور تمہارے آتا کی جوضرورت ہوا ہے بیان کرو' اس نے کہا امیر الموثنین معن آپ کا بندہ ہے' آپ کی تلوار اور وہ تیر ہے جو آپ نے در تشمن پر چلایا ہے اس نے شمشیر زنی کی' نیزہ زنی کی' اور ناوک فگنی کی اس نے تمام سرکشوں کو رام کر دیا اور یمن میں جس شخص کے اندر بل نظر آیا ہے اس نے سیدھا کر دیا اب اہل یمن امیر الموثنین (اللّٰہ آپ کی عمر در از کرے) بہترین رعایا بن گئے ہیں۔ اگر کسی نمام کی چغل خوری کی وجہ سے امیر الموثنین کے دل میں اس کی طرف سے کوئی بات جاگزیں ہوگئی ہے تو آپ کو بیزیبا ہے کہ آپ اپنے غلام کی جس نے آپنی تمام عمر آپ کی طاعت میں فئا کر دی ہے خطامعا ف کر دیں۔

#### معن بن زائده كومعافى:

منصور نے ان کی و کالت شلیم کر کے معن کاعذر قبول کرلیاان کادل اس کی طرف سے صاف ہو گیا اور انھوں نے ارکان وفد کو واپس جانے کی اجازت دے د ک 'جب بیڈعن کے پاس آئے اور انھوں نے امیر المونین کی خوشنود کی کا مراسد پڑھ کرستایا تو معن نے فرط انبساط میں مجاعد کی پیشانی چوم لی اس کے ساتھیوں کاشکر بیادا کیاان کوان کے حسب مراتب خلعت وانعام سے سرفراز کیااور تکم دیا کہتم میرے نمائندوں کی حیثیت سے امیر المونین منصور کی جناب میں قیام کرنے کے لیے جاؤ۔

#### مجاعه کی تین خوا ہشوں کی تکمیل:

معن نے مجاعد کو بیانعام دیا کہ اس نے اس کی بیتین خواجشیں پوری کیس ایک بیر کہ وہ معین کے خاندان کی ایک امیر زادی زبرانام پرعاشق تھا'اب تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی جب کوئی شخص مجاعہ کا ذکر اس سے کرتا تو وہ جواب دیتی کہ وہ کس بناپر میر ہے ساتھ شہ دی کرنا چ بتا ہے وہ تو نبایت مفلس آ دمی ہے کیا وہ اپنے پشینہ کے جے یا پئی چاور کی مالیت سے جمجے بیا ہے گا' جب مجاعہ منسور کے پاس ہے ہوکرمعن کے پاس واپس آ یا تو سب سے پہلے اس نے معن سے یہی درخواست کی کہ آپ زبرا کے ساتھ میری شہ دی کرد یہ بچے چونکہ اس کا باپ معن کی فوج میں تھا اس وجہ سے مجاعہ نے کہا کہ میں زبرا کو چا بتا ہوں اور اس کا بہ ب آپ کی فوٹ میں ہے۔ معن نے دس ہرا دا کر بے زبراسے اس کی شاد کی کردی اس کے بعد معن نے پوچھ کہ دوسری خواہش بیان کرواس نے بعد معن نے پوچھ کہ دوسری خواہش بیان کرواس نے بہ کہ مقام ججر میں جومیرا گھر ہے اس میں ایک دیوار ہے وہ میں لیٹا چا بتا ہوں اس کا مالک آپ کی فوج میں بزار نفتر ہے اس معن نے تمیس بزار نفتر معن نے کہا رو پید دلواسے معن نے تمیں بزار نفتر وہ یہ کے اس طرح ایک لاکھ در بھم اسے دے کراس کے گھر بھیجے دیا۔

#### سلطنت کے جارارا کین کی اہمیت:

ابوانفرج عبدالقد بن جبلة الطالقانی کا مامول کہتا ہے کہ میں نے ابوجعفر کو کہتے سنا کہ میں چا بتا ہوں کہ یہ چار آ دمی نہایت دیا نتداراور پا کہا زمیر نے پاس ہوں لوگوں نے عرض کیا امیر المونین وہ چارکون ہیں؟ فر مایا وہ ارکان ملک و دولت جن کے بغیر سی سلطنت کا انظام درست نہیں ہوسکتا ان کی مثال تخت کے چار پایوں کی ہے کہ جب تک وہ چارد ان پائے عمدہ اور مضبوط اور سید صف نہ بوں تخت مضبوط نہیں رہ سکتا 'کیونکہ اگر ایک پائے بھی خراب ہو جائے تو تخت کمز ور ہو جائے گا' ایک قاضی وہ ایس فخص ہو کہ اللہ عن میں اس کے مقابلہ میں ضعیف کے حق میں انصاف کر سکنے میں اس پر سی لعنت و ملامت کا اثر نہ ہو سکے دو سرے کوتو ال وہ ایسا شخص ہو جو تو وی کے مقابلہ میں ضعیف کے حق میں انصاف کر سکنے تیسرے افسر مال جو پوری مال گز اری وصول کرے مگر رعایا پرظلم نہ کرے' کیونکہ میں اس بات سے بے نیاز ہوں کہ ان پرظلم کیا جائے ۔ چو تھے اس کے بعد انھوں نے اپناا مگوشھ تین مرتبہ دانت سے د بایا اور ہر مرتبہ پر آ ہ کی لوگوں نے پو چھا امیر المومنین چوتھا کون جائے۔ چو تھے اس کے بعد انھوں نے اپناا مگوشھ تین مرتبہ دانت سے د بایا اور ہر مرتبہ پر آ ہ کی لوگوں نے پو چھا امیر المومنین چوتھا کون جائے۔ چو تھے اس کے بعد انھوں نے اپنا امال کی نہایت دیانت داری سے تی تی تی خر میں مجھے لکھتا رہے۔

#### ا یک عامل سے بازیرس ومعافی:

بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ منصور نے اپنے ایک عامل کوجس نے سرکاری مال گزاری کی وصولی میں بہت کی کی تھی باز پر س کے لیے طلب کیا' کہا کہ جوتم پر نکلتا ہے اواکرواس نے کہا بخدا میر ہے پاس پھی تیں ہے اس اثناء میں کسی منا وی کرنے والے نے ندا وی اشہد ان لا اللہ ایل اللّه بیرین کراس عامل نے منصور ہے کہا کہ امیر المونین القد کے لیے اوراس شہاوت کے لیے کہ میں بھی لا اللہ الا اللّه کہتا ہوں آپ اس مطالبے کو جو مجھ پر عائد کیا گیا ہے بخش ویں' منصور نے اسے معاف کرویا۔

#### ا يك شا مى محصل كونفيحت:

ایک مرتبه انہوں نے ایک شامی کو کسی ایک لگان کامحصل مقرر کیا'اس وقت اس کونفیحت کی'اوراس کی طرف بڑھ کر فر ما یا اس وقت جو بات تمہارے دل میں ہے میں اس سے واقف ہوں تم میرے پائن سے اس وقت بابرنگل کراپنے سے کہو گے' دیانت اور اندراج میں صحت اختیار کرو ہمیشہ خدمت پر بحال رہوگے۔

# ايك عراقي محصل كويدايت:

۔ بھرا مک مرتبہ ایک عراقی کوعلاقہ سواد کے کسی ایک لگان کامحصل مقرر کیا اے بھی کچھ تھیجت کی اوراس کی طرف آ گے بڑھ کر فر مایا جوتمہارے دل میں ہے میں اس سے واقف ہوں تم اس وقت میرے پاس سے جاؤ گے اور اپنے دل سے کہو گے کہ جواس خدمت کے بعد بھی فقیر رہااس کی حالت کبھی درست نہ ہوگی میرے پاس سے چلے جاؤ اور اپنی خدمت کا جہ کر جائز ہ لواوریا درکھو کہ اس قتم کے خیالات کو کبھی و ماغ میں نہ آنے ویٹا ورنہ میں اس کی پوری ہزا دوں گا۔ ان دونوں شخصوں نے عرصہ تک ان ک ملازمت کی' اپنا حساب کتاب ہمیشہ درست رکھااور ان کے خیر سگال رہے۔

#### والى حضرموت كے نام فرمان:

منصور نے ایک عرب کو حضر موت کا والی مقرر کیا صدر مخبر نے ان کولکھا بیٹحض اکثر شکاری باز اور شکاری کتوں سے شکار کھیلتا رہتا ہے منصور نے اس والی کو برطرف کر دیا اور فرمان میں لکھا 'اللہ تخصے ہلاک کر دے بیا کیا مان ہے جوتو نے شکار کے جانوروں کے لیے مہیا کیا ہے میں نے بچھ کومسلمانوں کے معاملات کا سربراہ کار مقرر کیا تھا نہ کہ وحثی جانوروں کا منصرم' ہماری جو خدمت تہمارے تفویض ہے اسے تم فلال شخص کے سپر دکر دواور خود ذلت وخواری کے ساتھ اپنے گھر چلے جاؤ۔

#### سهيل بن سالم برعتاب:

ریج بیان کرتا ہے مہیل بن سالم العنبری کومنصور کی خدمت میں پیش کیا گیا' یکسی کام پرمقرر کیا گیا تھا پھر برطرف کر دیا گیا تھا' اب منصور نے اس کے متعلق تھم دیا کہ اس کو قید کر دیا جائے اور سرکاری مطالبہ وصول کیا جائے۔ سہیل نے کہا میں آپ کا غلام جول' کینے لگے تم برے غلام ہو مہیل نے کہا گرآپ تو اچھے آتا ہیں' کہا تیرے لیے نہیں۔

#### المنصور كى ايك خارجى سے بدز بانی وشرمندگى:

رئیج کہتا ہے میں ایک دن منصور کی سامنے یا ان کے سر ہانے کھڑا تھا ایک خار جی جس نے ان کی کئی فوجوں کو تکست دی تھی پیش کیا گیا اس ہے کہا کھڑے ہو جو کھڑا ہوا تو اب ان کی اس پرنظر پڑی کہنے گئے اے پیش کیا گیا اس ہے کہا کھڑے ہو جاؤ تا کہ تمہاری گردن مار دی جائے جب وہ کھڑا ہوا تو اب ان کی اس پرنظر پڑی کہنے گئے اے فاحشہ کے جنے تجھا پسے نظر ہے نے میری فوجوں کو بھگا دیا 'خار جی نے کہا یہ تمہار اکیا اخلاق ہے کل تک تو میر سے اور تمہارے درمیان تکوار اور جنگ تھی اور آج تم گالی گلوچ پر اتر آئے اگر میں بھی تم کو اس کے جواب میں گالیاں دوں تو میرا کیا بگاڑ سکو گئے میں تو اپنی زندگی سے مالیس ہو چکا ہوں مجھے معلوم ہے کہ مجھے معاف نہ کیا جائے گا' میہ جواب س کر منصور شرمندہ ہو گئے اور اسے جچھوڑ دیا' اور ایک سال اپنا مندا سے نہ دکھایا۔

#### مهدى كوا بوجعفر كا انتاه:

عمارہ بن حمزہ بیان کرتا ہے ایک دن میں منصور کی خدمت میں حاضر تھا دو پہر کے وقت اپئے گھر واپس جانے لگا ای دن مہدی کے لیے بیعت ہوئی تھی میری واپس کے وقت مہدی میرے پاس آئے گئے گئے جھے معلوم ہوا ہے کہ میرے باپ میرے بھائی جعفر کے لیے بیعت لینا چاہتے تھے میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ اگر انھوں نے ایسا کیا تو میں اسے تو قتل کر دوں گا میں ای وقت ان کواس کی وقت ان کواس کی وقت ان کواس کی اس میں تا خیر کی جائے ای وقت ان کواس کی اطلاع ہو جانا چاہئے حاج ہو گئی آگی ہے کہ ایک خاص واقعہ چیش آگی ہے میرے لیے اطلاع ہو جانا چاہئے خاص واقعہ چیش آگی ہے میرے لیے بابی کی اجازت حاصل کر و میں باریاب ہوا اپوچھا خیر ہے کیوں آئے؟ میں نے عرض کیا ایک خاص واقعہ چیش آگی تھا 'چاہتا ہوں

کہ آپ سے بیان کروں' کہنے لگے تمہارے بیان کرنے سے پہلے ہم بیان کے دیتے ہیں' مہدی تمہارے پاس آیا تھا اوراس نے تم سے یہ کہا ہے' میں نے کہا بے شک ایسا ہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امیر الموشین وہاں موجود تھے اور ہماری گفتگون رہے تھے' کہا اس سے کہدو ہوش میں آؤ ہم خود جعفر سے اتن محبت کرتے ہیں کہ اس پرتمہاری دسترس نہیں ہو عمق۔ منصور کی بچارج کے متعلق رائے:

ابراہیم بن صالح کہتا ہے ہم مضور کی جناب میں باریاب ہونے کے لیے قصر کی مجلس میں ہیٹھے ہوئے تھے باتوں باتوں میں جاج کی کا ذکر آگیا، ہم میں سے بعض نے اس کی قدمت کی مداحوں میں معن بن زائدہ تھا اور فدمت کی مداحوں میں معن بن زید اندہ تھا اور فدمت کی مداحوں میں معن بن زائدہ تھا اور فدمت کی مداحوں میں حسن بن زید اب ہم سب باریاب ہوئے حسن بن زید نے یکی ذکر دربار میں چھیز دیا اور برامیرالمومنین مجھے یہ گمان کبھی فہ تھ کہ میں اسنے دن زندہ رہوں گا کہ آپ کے کل میں آپ کے فرش پر بیٹھے ہوئے تجان کا ذکر ہواوراس کی تعریف کی جا اور میں اسے سنوں' پوچھااس میں کون کا ایسی بات تھی جوتم کونا گوارگز ری' ایک جماعت نے اپنا ایک اہم کا مراس کے پردکر دیا اس نے نہایت دیا نہ دیا ہے اس معاملات میر دکر دیتا۔ اور کسی ایسی جدم میں اسے ہمیشہ کے لیے متعین کر دیتا۔ معن نے کہ جناب والا کے پاس اب ہمی ایسی خود جا ہیں کو اگر آپ ان سے نہایت ہی اہم امور کی بجا آور کی چا ہیں تو وہ اسے کا میا بی کے ساتھ سرانجام دیں پوچھاوہ کون' معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے شیئس ایسا ہم جسے جو نہیں بنایا تو تم نے کہا اگر میں اپنے آپ کوالیا سمجھتا ہوں تو پچھے جا نہیں بنایا تی نے ان سب کو وہ امانت دے دی اور ہم نے تم کوامین بنایا تو تم نے ہمارے ساتھ خانت کی۔

ابوجعفرمنصوری ایک تمیمی سے ملاقات:

ابو برالبذ کی کہتا ہے میں امیر المونین منصور کے ہمراہ مکہ گیا تھا ایک دن میں ان کے ہم رکا بھا کہ ایک شخص ایک سرخ اونمنی پرسوا ململ کا جبرزیب بدن عدنی عمامہ زیب سرکے ہاتھ میں ایک اتنالا نبا کوڑا لیے کہ جوز مین کوچھور ہاتھا اور جواپنی عجیب وغریب ہیئت کی وجہ سے مشتبہ ساتھا صحرا سے آتا ہوا سامنے گزرا اسے دکھے تھم دیا کہ ٹیں اسے روکوں میں نے اسے برایا وہ آیا۔ امیر المونین نے اس سے اس کا نسب علاقہ اور اس کا قومی وطن پوچھا نیز دریافت کیا کہ تمہار سے ہاں صدق سے کے والی کون میں اس نے ان تمام سوالات کا اس خوبی سے جواب دیا کہ وہ بہت خوش ہوئے کھراس سے کہا کہ چھشعر سناؤ اس نے اوس بن حجرہ وغیرہ اور قبیلہ بن تمرہ کے دوسر سے شعراء کے سنائے نیز دوسر سے افسانے سنائے اس میں اس نے طریف بن تمیم العنبر کی کے مشعر ہوئے:

ان قسنساتسى لسنبع لا يؤيسها متى اجر خائفاتا من مسارحه ان الامور اذا اوردتها صدرت

غمره الثقاف و لا دهن ولا نمار و ان اخف آمنا تقلق به الدار ان الامور لها ورد و اصدار

تنزچتہ: میرے نیزے کا بانس کامل طور پر پختہ ہے جس کوسیدھا کرنے لیے سیدھا کرنے والے آلے یا تیل یا آگ کی

ضرورت نہیں ، جب میں کسی خوف زوہ کو پناہ دیتا ہوں تو اس کے لیے تمام راستے چاہے وہ کسی قدروسیتے ہوں ہے خوف وخط بن ج تے ہیں اور آئر میں کی بڑے جتنے والے اور قعوں والے کو دھمکی دے دوں تو وہ خودا پئے گھر میں ہے چین ومضطرب ہو وہ تا ہے میں جب اہم معاملات میں پڑتا ہوں تو باوجو دان کے بگڑ جانے کے میں ان کوساحل مراو پر لے آتا ہوں اور بے شک معاملات بنتے بگڑتے رہتے ہیں۔

شعر سن کر پوچھا اچھا بناؤ تم میں پیطریف کس حیثیت کا آدمی تھا جس نے پیشعر کے بین اس نے کہ وہ تمام عرب میں دخمن کے لیے نہا بنت مخت اور دو بھرتھا جس کی گرفت بہت ہی شدید تھی 'وہ سب سے زبر دست انتقام لینے والا اور نہ بیت مبارک نصیبے والا تھا' دشمن کے حق میں اس کا نیز ہ نہایت ہے تھا سب سے بڑا مہمان نواز اور اپنے ہمسایہ کے لیے نہایت ہی پارس اور تو ہل اعتماد تھا عکا ظرے میں تمہاری کے مید میں تمام عربول نے اس کی ان صفات کو تسلیم کیا البتہ ایک شخص نے اس کی تنقیض کی اور کہا کہ بخدا الزائیوں میں تمہاری کا میا بیال کچھ شہرت نہیں رکھتیں اور نہ تمہارا نشاند درست ہے بیان کر اس نے عبد کیا کہ وہ سوائے اپنے شکار کے کوئی گوشت آئندہ سے نہ کھا نے گا اور ہر سال کسی نہیں ایسی میم میں مصروف پیکار ہوگا جس کی وجہ سے اس کی شجاعت و بسالت کا شہرہ آفاق میں پھینے منصورہ نے کہنا ہے تھی اہم کے دونوں شعروں کا میں زیادہ مصداتی ہوں اور معلوم ہوتا ہے کہ ان شعروں میں اس کی نہیں بلکہ میری تعریف کی گئی ہے۔

ا بوجعفرمنصور کی فرائض منصبی کی انجام دہی:

دن کے پہنے حصہ میں منصور امور سلطنت کو انجام دیے 'ہدایات دیے' ممانعت کرتے' عزل ونصب کرتے' سرحدوں اور اطراف سلطنت میں فوج کوتعین کرتے' راستوں کے امن کا انتظام کرتے' آمد نی اور خرج کود کیمیے' رعایا کی معاش کی اصلاح پرغور کرتے تا کہ ملک سے افلاس کم ہواور رعایا امن وسکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے نماز عصر کے بعد اپنے گھر وابوں سے بات چیت کرتے اس وقت اور سی سے ملا قات نہ کرتے البتہ جس سے وہ دات کے وقت با تیں کرنا چاہتے صرف ان کواس وقت ہی ملا قات کو اجت ہو البتہ جس سے وہ دات کے وقت با تیں کرنا چاہتے صرف ان کواس وقت ہی ملا قات نہ کرتے البتہ جس سے وہ دار سر صدوں سے جو خط آئے ہوتے ان کو ملا حظہ کرتے اور حسب کی اجازت ہوتی عشاء کی نماز کے بعد اطراف واکناف سلطنت اور سر صدوں سے جو خط آئے ہوتے ان کو ملا حظہ کرتے اور ان کے خاص ضرورت ان کے متحق آئے وہ وہ توں سے مشورہ لیتے ایک پہر رات گزرنے کے بعد خواب گاہ میں چلے ج تے اور ان کے خاص دوست اپنے اپنے گھروں کو پلٹ آئے دوسری پہر گزرنے کے بعد بستر سے اٹھتے وضو کرتے اور طلوع فنج کہ اپنی محراب میں گھڑ ہوئے تہد کی نماز کو با ہرتشریف لاتے اور خود ہی صبح میں امامت کرتے اس کے بعد پھر ایوان در بار میں جیے آئے اور سرکاری کام شروع کر ذیجے۔

مختلف علاقوں کے لوگوں کی خصوصیات:

ابوجعفر نے ایک مرتبہ اسمعیل بن عبداللہ ہے کہا کہ مختلف لوگوں کی خصوصیات بیان کرواس نے کہا اہل جی زئی یہ خصوصیت ہے کہان سے اسلام کی ابتداء ہوئی اور وہ عرب کی یادگار ہیں اہل عراق اسلام کے رکن اور اس کے جنگجو ہیں اہل شرم اسلام کے اسلام کے ابتداء ہوئی اور وہ عرب کی یادگار ہیں اہل عراسان بڑے تخت لڑنے والے سپاہی ہیں۔ ترک نہایت ٹابت قدم جنگجو قوم ہے اہل ہند حکما ہیں اور اماموں کے نیزے ہیں اور زر خیزی کی وجہ سے وہ دوسرے اپنے متصلام مالک کی امداد سے بیاز ہیں' روی

اہل کتاب اور ندہبی بوگ ہیں جن کوالقد نے مسلمانوں سے قریب ہونے کے بعد ایک سمت کوعلیحدہ دور کر دیا ہے' بہطی قدیم زہ نے میں تحمر ان تھے مگر اب تو وہ ہر قوم کے غلام میں۔

منصور نے پوچھاسب سے بہتر والی کی صفت بیان کرواس نے کہا جوتی ہواور برائی ہے ہمیش اعراض کرتا رہے' پوچھاسب سے احمق والی کون ہے اس نے کہا جورعایا پر بخت ظلم کرتا ہواور بمیشہ اس سے حماقت اور عقوبت سرز دبوتی ہو' پوچھاشاہی مفاد کے لیے اصاعت خوف من سب ہے یا اطاعت محبت اس نے کہا امیر المونین خوف کی حالت میں جواطاعت نمایاں رہتی ہے اس کی تدمیں غدر بہوتا ہے اور ہمیشہ اس کی نگر انی کی ضرورت ہے بخلاف اس کے جواطاعت محبت پر بہنی ہوتی ہے اس میں قوت اجتہا دزندہ رہتی ہوا ور اس کی طرف سے غفلت بھی برتی جائے تب بھی اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا' پوچھا کہ کن لو گوں کی طاعت بہتر ہے اس نے کہا جوزیادہ نقصان اور زیادہ نفع پہنچا سمیں پوچھا ان کی شاخت کیا ہے' اس نے کہا ایسے اشخاص دعوت پرفور البیک کہتے ہیں اور اپنی جو نمیں لڑاد ہے ہیں' پوچھا بادشاہ کا وزیر کیسا ہواس نے کہا جس کا قلب سلیم ہواور حرص وآزکا اس کے پاس گزرنہ ہوا ہو۔

منصور کی مہدی کونصیحت:

ولی عبد مقرر کرنے کے بعد منصور نے مہدی سے کہادیکھوا بوعبداللہ ہمیشہ ہنعت پرشکرادا کرنا جب قدرت ہو منوکرنا رعایا ک اطاعت کی حالت میں ان کے ساتھ مہر ہانی سے پیش آنا جب تم کو جنگ میں فتح ہواس وقت تواضع کو پیش نظر رکھنا مغرور نہ ہونا دنیاوی لذائذ اور آرام کے ساتھ اللہ کی رحمت کو نہ بھول جانا کیونکہ وہ ان سب سے بہتر ہے۔

منصور نے مبدی ہے کہا کہ جب تک تم کسی معاملہ پراچھی طرح غور وفکر نہ کراوا سے انجام نہ دینا کیونکہ ایک دانشمند کا تفکر اس کے لیے آئینہ کا کام دیتا ہے ہے جس میں اسے اپناحسن وقبح نظر آجاتا ہے۔

ایک دوسر ہوقع پرمہدی ہے کہا تھر ان بغیر تقوئی کے درست نہیں ہوتا ارعا یا بغیر طاعت کے نھیک نہیں ہوئی ملک انصاف کے بغیر آباد نہیں ہوتا حکومت کا قیام اور دوام روپیہ ہے ہانظام ملک ملک کی تمام خبروں کے حاصل کے بغیر درست نہیں رہتا جو شخص معاف کرنے پرسب ہے زیادہ قادر ہو ہی سزادیے پرقادر ہوتا ہے سب سے کمزور خص وہ ہے جواپنے سے کمزور تر توگوں پر ظلم کرتا ہے اپنے آدمی کے کام پر بھروسہ کروگئر بھیشداس کی حالت ہے باخبرر ہوایک موقع پر کہاا ہے ابوعبدالقد اپی صحبت کو بھی ایسے علاء کی شرکت سے خالی ندر کھنا جو تم کو حدیث سناتے رہیں محمد بن شہاب الزہری نے کہا کہ حدیث نر ہا اسے نر پند کرتے ہیں اور مادہ اسے براسمجھتے ہیں اور جو پچھانھوں نے کہاوہ بالکل بچے ہمبدی سے کہا جو تعریف کو پہند کرتا ہے وہ اپنے اخلاق درست رکھتا ہو اور جو تعریف کو برا جانا لوگ اس مذمت کرنے بھتے ہیں اور جس کی فرمت کرنے بھتے ہیں اور جس کی فرمت کرنے بھتے ہیں اور جس کی فرمت کرنے بھتے ہیں اور جس کی گئی وہ آخر میں بے بہن کردیا جا تا ہے اور اس کی پچھنیں چاتی ۔

ا میک مرتبہ مہدی ہے کہاعاقل وہ نہیں ہے جومصیبت میں پڑ کرنگل آئے بلکہ وہ ہے جوافیاد سے پہیے اس کا انتظام َ سرد نے اور اس میں پڑنے کی اسے نوبت ہی نید آئے۔

مهدی کی لاعلمی برانتاه:

ایک مرتبہ مہدی سے بوجھاتم کومعلوم ہے کہ تمہارے پاس کتنی فوج ہاں نے کہامیں نہیں جانتا کہنے لگئے تم اس خلافت کو

تباہ کر دو گئے تم کوفوج کی تعداد بھی معلوم نہیں' خیر میں نے تمہارے لیے اتنی فوج مہیا کر دی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے تمہاری اس عدم توجہ کاتم کوکوئی نقصان نہیں ہوگا مگریہ ہے پر دائی اور بے خبری بہت بری بات ہے القدے ڈرو۔ منصور کی مصنوع ، علالت:

خالصہ بہتی ہے میں آیک مرتبہ منصور کی خدمت میں گئی معلوم ہوا کہ ڈاڑھ میں درد ہے میری آ جن پر کر ہم آؤ میں پرس گئی معلوم ہوا کہ ڈاڑھ میں درد ہے میری آ جن پر کر ہم آؤ میں پرس کو دیکھا کہ دونوں ہاتھ جبڑوں پرر کھے ہوئے جی تھوڑی دیر خاموش رہے۔ پھر مجھ ہے بو جھا بناؤ تمہارے پرس اس وقت کتنو مال ہے میں نے کہا ایک ہزار در ہم فر مایا میر ہے سر پر ہاتھ رکھ کرفتم کھاؤاور پھر کہوکہ کتنارو پی تمہارے پاس ہے میں نے کہا دس ہزار فر مایا چھا کھوکا میرے پاس سے واپس آئی اور مبدی اور خیز ران سے یہ بات بیان کی مہدی نے اپنی پاوٹ سے مجھے گھوکا دیا اور کہا کہ تم کیوں ان کے پاس گئی تھیں ان کو در دنہیں ہے میکھل بہانہ ہے۔ بات یہ ہے کہ کل میں نے ان سے رو پیہ پہنچا دیا مہدی ان کے پاس آ یا سنتے ہی وہ بیوری ہوگئی۔ کہا ہے ابوعبداللہ تم نے اپنی ضرورت بیان کی تھی تو یہ خالصہ کے پاس سے وہ ضرورت پوری ہوگئی۔ کہنا ہے ابوعبداللہ تم نے اپنی ضرورت بیان کی تھی تو یہ خالصہ کے پاس سے وہ ضرورت پوری ہوگئی۔ کہنا ہے ابوعبداللہ تم نے اپنی شعاری :

واضح ان کا غلام بیان کرتا ہے کہ ایک دن مجھ سے فر مایا تمہار سے پاس جتنے پرانے کپڑے ہوں وہ سب اکٹھے کرلا جب تم کو مہدی کے میر سے پاس لے آٹا اوران کے سرتھ مختلف پروند بھی ہوں ' مہدی کے میر سے پاس لے آٹا اوران کے سرتھ مختلف پروند بھی ہوں ' میں پرانے کپڑے جمع کر کے لے آیا اتنے میں مہدی بھی خدمت میں حاضر ہوا۔ منصوران پروندوں کا انداز ہ کرنے گئے کہ بیس جگہ مگل اور یہ کہاں لگ سے گانیرنگ و کھے کرمبدی بنس پڑااوراس نے کہاا میر المونین اسی وجہ سے لوگوں میں بید چرچا ہے کہ دینارو در بیم اوراس سے کم مالیت کے سکے تک پرامیرالمونین کی نظر رہتی ہے۔ منصور نے کہا جو شخص اپنے پھٹے پرانے کی اصلاح نہیں کرتا وہ نئے کپڑے کہ مستحق نہیں ہے جاڑا امر پر آگیا ہے ہمیں اپنے بال بچوں کے لیے جڑا اواں کی ضرورت ہے کیا کی جائے۔ مہدی نے کہا میں امیرالمونین اوران کے بال بچوں کے لیا بی بال بچوں کے لیے جڑا اواں کی ضرورت ہے کیا کی جائے۔ مہدی نے کہا میں امیرالمونین اوران کے بال بچوں کے لیا بی وں ' کہنے گئے تہا ری خوشی ایسا ہی کرو۔

موکل شاعر کومهدی کا انعام:

موکل بن امیال شاعر مبدی کی خدمت میں مقام رہے پراس کی ولی عہدی کے زمانے میں حاضر ہوااس نے مہدی کی مدح میں چند شعر کیجے تھے مہدی نے اس کے صلہ میں بنیار درہم اے ویئے 'عامل نے مدینة السلام میں منصور کواس واقعے کی اطلاع میں چند شعر کیجے تھے مہدی نوایک خطاکھااور اس میں اس نعل پراس کی ندمت کی اور لکھا تمہارے لیے من سب بیتھ کہا گر کوئی شاعر ایک سال کامل تمہارے دروازے پر پڑار بتااس وقت تم اے صرف چار بزار درہم دیتے اس سے زیادہ کاوہ سختی نہیں۔ موکل شاعر کی تلاش:

ابوقد امداس روایت کا ایک ناقل کہتا ہے کہ اس خط کے موصول ہونے کے بعد مہدی کے معتمد نے مجھے لکھا کہ میں اس شوکو امیر المومنین کی خدمت میں بھیج دوں' میں نے اسے ہر چند تلاش کیا مگر وہ نہ ملا' میں نے لکھ دیا کہ وہ مدینة السلام گیا ہے منصور نے ایک فوجی افسر کو نہروان کے بل پر متعین کیا اور تھم دیا کہ جو شخص بل پر سے گزر ہے تم اس کا حال دریا فت کرواور اس طرح موکل دیا جہ ایک فوجی افسر کو نہروان کے بل پر متعین کیا اور تھم دیا کہ جو شخص بل پر سے گزر ہے تم اس کا حال دریا فت کرواور اس طرح موکل

کو پکڑ لاؤ' اس فوجی سر دارنے پوچھتے پوچھتے موکل ہے اس کا نام دریافت کیا اس نے کہا میں مویل بن امیال امیر مہدی کا ملنے والا ہوں اس نے کہا ہاں مجھے تمہاری تلاش تھی' موکل کہتا ہے کہ بیان کر ابوجعفر کے ڈر سے میرا دل پھٹا جاتا تھ کہ معلوم نہیں کہ میرے سرتھ کی جوگا وہ سر دار مجھے اپنے ساتھ لے کر باب المقصورة آیا اور یہاں اس نے مجھے رہیج کے حوالے کر دیا۔ موکل شاعر کے انعام کی ضبطی:

ریجے نے امیر المومنین ہے جا کرعرض کیا کہ وہ شاعر کپڑا ہوا حاضر بارگاہ ہے کہا میرے پاس لاؤر رہجے ہیں گیا میں نے مسلام کیا اس کا انھوں نے جواب دیا اب میری جان میں جان آئی اور میں نے خیال کیا کہ خیریت ہے فرمایا تو موکل بن امیال ہے میں نے عرض کیا جی افرایا کیوں تو نے ایک سادہ دل نا تجربہ کارلا کے کوجا کردھوکا دید دیا میں نے عرض کیا۔التدامیر المومنین کا بھلا کرے میں ایک شریف کریم نو جوان کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے اسے دھوکا دیا وہ اس دھوکہ میں آگی' اب معلوم ہوتا تھا کہ میرے اس جواب کو انھوں نے پند کیا کہا جواشعارتم نے اس کی مدح میں کہے جی فررا ساؤ میں نے وہ تصیدہ پڑھا س کر کہنے گئے میرے اس جواب کو انھوں نے پند کیا کہا جواشعارتم نے اس کی مدح میں کہے جی فررا میں ہزار بہت زیادہ ہے چھاوہ رو پید کہاں ہے میں نے کہا ہے موجود ہے پھر رہے گو میں گئے میں اس کے ساتھ جاؤاور چار ہزار دے کر باقی ضبط کرلو۔ چنا نچر رہے میرے ساتھ ہوا اس کے ساتھ جاؤاور چار ہزار دے کر باقی ضبط کرلو۔ چنا نچر رہے میں سے میراسامان اتر وایا چار ہزار مجھے تول دیے باقی لے کرچلاگیا۔

موّل شاعر کی درخواست کی منظوری:

اس کے بعد جب مہدی سربر آرائے خلافت ہوااس نے ابن توبان کوافسر شکایات مقرر کیا' بیرصافہ میں اجلاس عام کرتا تھا جب اس کی چا درعرضوں سے پرہوجاتی وہ ان کومہدی کی خدمت میں پیش کر دیتا ایک دن میں نے بھی ایک عرضی اپنا سارا قصد لکھ کر پیش کی جب ابن توبان نے تمام عرضیاں پیش کیس تو مہدی نے ان کو دیکھنا شروع کیا میری درخواست دیکھ کر ہنسا' ابن توبان نے پوچھا کہ امیر المونین صرف اسی درخواست پر کیوں بنسے کہا کہ اس درخواست کی وجہ میں جانتا ہوں اس شخص کوہیں ہزار درہم واپس دے دیئے جائیں۔ یہ مجھے مل گئے اور میں وہاں سے چلا آیا۔

منصوري مهدي كويندونصائح:

بہرہ مند ہوتے رہیں' میں خدا کی عطایا اور نعتوں پراس کاشکر بجالا تا ہوں اور اس کی رحمت سے مصائب کانعم البدل مانگتا ہوں' یہ کہد کرمہدی چلا گیا۔

# ابوجعفرمنصوراوروضين بنعطا:

وضین بن عطا کہتا ہے چونکہ خلیفہ ہونے سے پہلے سے میری ابوجعفر سے دوئی تھی اس وجہ سے انھوں نے مجھے ملاق ہت کے سے
بلایا میں مدینة السلام آیا ایک ون میری ان سے تنہائی میں ملاقات رہی پوچھا کہوتمہاری جانداد کتنی ہے میں نے کہ جو کچھ سے خود
امیرالمومنین اس سے واقف میں پوچھا تمہارے متعلقین کتنے ہیں میں نے کہا تین پیٹیاں ہیں ایک عورت ہے اور ایک ان کا خادم '
کہنے گئے تمہارے گھر میں چار ہیں میں نے کہا جی ہاں یہ بات انھول نے کنی مرتبہ مجھے سے دہرائی جس سے خیال ہوا کہ شاید مجھے
کچھویں گئے مگر پھراپنا سرمیری طرف اٹھا کر کہا تم تو عربوں میں سب سے زیادہ دولتمند ہوا یہ خض کی دورت کی کیا انتہ جس کے گھریں جارچے جے صلتے ہوں۔
میں جارچ نے صلتے ہوں۔

#### بشرنجومي كوانعام:

بشرنجوی کہتا ہے ایک دن مغرب کے وقت ابوجعفر نے مجھے بایا 'اورایک کام کے لیے بھیجا۔ جب میں واپس آیا انھوں نے اپنے مصلی کا ایک کو نااٹھایا وہاں ایک دیناررکھا ہوا تھا مجھ سے کہاا سے لے لواور حفاظت سے رکھو چنانچہوہ دینراب تک میر سے پاس موجود ہے۔

# ایک غلام کی رقم کی ضبطی:

ابومقاتل الخراسانی کہتا ہے میرے ایک غلام کے متعلق ابوجعفر سے بیان کیا گیا کہ اس کے پاس دس بزار درہم بیں ابوجعفر نے وہ اس سے لے اور کہا کہ بیر میں اروپیہ ہے۔ اس غلام نے کہا بیروپیہ آپ کا کیسے ہوسکتا ہے میں کبھی آپ ک ملازمت میں مہیں رہانہ میر سے اور آپ کے درمیان کوئی رشتہ ناطہ ہے۔ کہنے لگے ہاں بیٹھیک ہے۔ گرتو نے بیبینہ بن موی بن کعب کی ایک لونڈی سیس رہانہ میر سے اور آپ کے درمیان کوئی رشتہ ملا ہے اور بیراس لونڈی کو اس وقت ملاجب کہ بیبینہ سندھ کا والی تھا اور اس نے میری نافر مانی کی اور میر سے روپیہ کوئین کیا تو بیروپیہ تیپھتے میں وہی روپیہ ہے۔

#### والى باروسا ہے ایک درہم کی طلی:

ابوجعفر نے ایک شخص کو باروسا کا والی مقرر کیا جب بیدو بال سے واپس آیا تو اس خیال ہے کہ اسے پچھودیا نہ پزے وہ اسے فرانٹنے گے اور کہنے لگے میں نے بچھوکوا پی امانت میں شریک بنایا اور مسلمانوں کی مال گزاری کا بخصیل دار مقرر کی تو نے اس میں خیانت کی ۔ اس شخص نے کہا اے امیر المومنین میں آپ سے اللہ کی بناہ ما نگٹا ہوں اس رو پید میں سے میر سپ پوس صرف ایک در ہم مثقال ہے جسے میں نے اپنی جیب میں رکھ چھوڑ اسے تا کہ آپ کے پاس جب جاؤں تو خچر کراید کر کے اپنے گھر جو سکوں اس کے ملاوہ آپ کے مال یا اللہ کے مال کا ایک حبہ میرے پاس نہیں ہے۔ کہنے لگے میں تجھ کو صادق القول سمجھا ہوں اچھا وہ ہی راور ہم ہمیں دو مصور نے وہ در ہم اس سے لے کراپنے نمدے کے نیچ دکھ لیا اور کہا کہ میری اور تمہاری مثال مجیرام عامر کی ہے۔ اس نے بو چھا یہ مصور نے وہ در ہم اس سے لے کراپنے نمدے کے نیچ دکھ لیا اور کہا کہ میری اور تمہاری مثال مجیرام عامر کی ہے۔ اس نے بو چھا یہ مجیرام عامر کون تھا۔ منصور نے اس بجواور اس کے پناہ دینے والے کا قصد سنایا۔ کہ اسے بچھ دینا نہ پڑے۔ ابوجھ نے اسے خت

ست بھی کہا۔

شم کے نام کی تشریح:

بشام بن محمد کہتا ہے ایک مرتبہ تھم بن العباس کسی ضرورت سے ابوجعفر کی خدمت میں عاضر ہوا کہنے گئے کہ اپنی ضرورت تو الیہ علم کہ کہ اس محف کو کہتے ایک طرف رکھو پہلے یہ بناؤ کہ تمہارا نام تھم کیوں رکھا گیا۔اس نے کہا میں اس سے قطعی ناواقف ہوں۔ کہنے لگے تھم اس محف کو کہتے ہیں جو کھا تا ہے اور گراتا جاتا ہے۔ کیا تم نے پیشعز بیس سنا:

و لسلس کبراء اکس کیف شاوؤا و لسست خسراً اکسل و اقتشام تنزچه به: "سن رسیده جس طرح چاہتے میں کھاتے میں اور کم سن کھاتے میں اور کراتے میں '۔

محمر بن سلیمان کے متعلق منصور کی رائے:

ایک مرتبہ منصور نے گھر بن سلیمان کو بیس ہزار درہم دینے اور اس کے بھائی جعفر کو دس ہزار دیئے۔ جعفر نے عرض کیا کہ جناب والا! نے باوجود اس بات کے کہ مجھ مے چھوٹا ہے اسے زیادہ دیئے اور جھے کم ۔ کہنے گئے اور کیاتم اس جیسے ہواہم جس طرف جاتے ہیں ہمیں مجر کے رفاہ عام کے کاموں کے آٹارنظر آتے ہیں۔خود ہمارے گھر بیں اس کے تحاکف اب تک پچھ نہ پچھ موجود بیں اور تم نے ان میں سے کوئی بات بھی بھی نہیں گی۔

ابن مبیر ہ کی منصور کے متعلق رائے:

ایک دن ابن ہمیر واپن جمل میں بیٹے ہیان کررہاتھا کہ بیل نے جنگ وامن ونوں حالتوں میں کسی شخص کو منصور سے زیادہ ہوشیار و چالاک بیدار و چوکنا نہیں پایا باوجود یکہ میر ہے ساتھ عرب کے مشہور بہا درسردار سے انھوں نے میر ہے شہر میں مجھے نو ماہ تک محصور رکھا۔ ہم نے اپنی تمام کوششیں اس بات میں صرف کر دیں کہ کوئی موقع ایسا میسر ہو سکے کہ ہم اس کے پڑاؤ پر کسی کمزور نقط سے پورش کرسکیں اور اس طرح اس کی طاقت کوتوڑ دیں گے گر بھی ایسا موقع ہمیں نصیب نہ ہوا۔ جب انھوں نے جھے محصور کیا تھا۔ اس وقت میر ہے سرمیں ایک بال بھی سفید نہ تھا اور جب میں محاصرہ سے نکل کران کے پاس آیا ہوں اس وقت ایک بال بھی سے نہ در ہاتھا۔

امشی کے بیشعراس پرصادق آتے ہیں:

يقوم على الرغم من قومه فينعفوا ذا شاء او ينتقم الحدوالحرب لاضرع و اهن ولنم ينتعل بنعال الخذم

شرچہ بری اور اپن قوم کے منتاء کے خلاف ان کے مقابل جما ہوا ہے۔ جب جا ہتا ہے معاف کردیتا ہے اور جب جا ہتا ہے انقام لے لیتا ہے وہ بڑا جنگجو بہا در ہے' کمزور و بردل نہیں ہے اور نداس نے پھٹے پرانے جوتے پہن رکھے ہیں'۔

#### منصوراوراز برالسمان:

ایک دفعہ ابوجعفر از برالسمان کے پاس اپنے خلیفہ ہونے سے قبل مہمان رہے تھے (بیاز ہرالسمان محدث نبیں ہے بلکہ دوسرا شخص ہے ) ان کے خلیفہ ہونے کے بعد بیدیئة السلام میں آیا اوران کی جناب میں پیش کیا گیا۔ پوچھا کیوں آئے ہو۔اس نے کہا چار ہزار درہم مجھ پر قرض ہیں۔ میرامکان شکتہ ہوگیا ہے۔ اور میر الز کا اپنی شادی کرنا چاہتا ہے۔ ابوجعفر نے اسے ہرہ ہزار درہم دلوا دیے اور پھر کہا از ہراب کوئی غرض لے کرتم ہمارے پاس نہ آنا اس نے کہا بہت اچھا۔ تھوڑی مدت کے بعدوہ پھر آیا بوچھ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا محض آپ کے سلام کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کہنے لگے مجھے خیال ہوتا ہے کہ اس مرتبہ تم اس تم کس ضروریت کے لیے آئے ہوگہ جن کے لیے آئے ہوگہ میں مرتبہ تھرانھوں نے بارہ ہزار درہم اسے دیوا دیئے اور کہا از ہراب تم کبھی نہیں فرض کو بے کر آنا اور نہ سلام کے لیے آئا اس نے کہا بہت بہتر ہے کچھ ہی روز کے بعدوہ پھر آیا۔ پوچھا اب کیوں آئے اس نہ کہا میں خوش کو بے کر آنا اور نہ سلام کے لیے آنا اس نے کہا بہت بہتر ہے کچھ ہی روز کے بعدوہ پھر آیا۔ پوچھا اب کیوں آئے اس نے کہا میں نے سامے کہ آپ کے پاس کوئی دعا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ مجھے بتا دیں۔ کہنے لگے تم اس کا ورد ہرگز نہ کرنا وہ مستجاب نہیں ہے میں نے اللہ ہے دعا کی تھی کہ وہ مجھے تمہارے باربار آئے سے بچائے گراس نے قبول نہیں کی ۔ اس مرتبہ انھوں نے بغیر کچھو سے جائے گراس نے قبول نہیں کی ۔ اس مرتبہ انھوں نے بغیر کچھو سے جائے گراس نے قبول نہیں کی ۔ اس مرتبہ انھوں نے بغیر کچھو سے جانے کی اجازت دے دی۔

#### ا بن ہبیرہ کے نام منصور کا خط:

جب ابن بہیر ہواسط میں محصورتھا اور ابوجھ اس کے مقابل جے ہوئے تھاس نے ان سے کہلا بھیجا کہ چونکہ مجھے یہ خبر کہنی کی سے کہتم مجھے بردول محصے ہود اس کے جواب میں لکھا اے ابن بہیر ہوتو اپنی محجھے بردول محصے ہود محبر بردول محصے ہود کے جواب میں لکھا اے ابن بہیر ہوتو اپنی محجھے بردول محصے ہود کے جواب میں لکھا اے ابن بہیر ہوتو اپنی محجھے بردول محجھے ہود محبر بی محجھے ہوا میدیں بندھائی بیں وہ ان کو بھی پورانہ کرے گا جس شے کواب تک اللہ نے دورر کھا ہے شیطان اسے قریب کر رہا ہے۔ وقت آتا ہے پھر خود بندھائی بیں وہ ان کو بھی پورانہ کرے گا جس شے کواب تک اللہ نے دورر کھا ہے شیطان اسے قریب کر رہا ہے۔ وقت آتا ہے پھر خود بہی تھے کو کہ معلوم ہوجائے گا میری اور تیری مثال اس قصہ کے مصداتی ہے۔ میں نے ساہ کہ ایک شیر کی ملا قات سور سے ہو کہ کو وار ڈوالا اس سے شرف وفضیلت حاصل نہیں ہوگی اور اگر جھے تیر ہے ہاتھوں کہے بھی گزند پہنچا تو اس میں میر سے لیے رسوائی ہے سور نے کہا چھا گرتم مجھ سے نہیں لڑتے تو میں جا کر سب در ندوں سے کہ دیتا ہوں کتم میر سے سامنے بردل نگے اور میر سے مقابع بردن کہا تیری اس جھوئی رسوائی کا برداشت کر نامیر سے لیے اس بات سے آسان ہے کہ میری مو تجھیں تیر سے خون سے آلودہ ہول۔

# منصوری ایک و فا دار شخص کی تعریف:

ایک مرتبہ کسی نے ابوجعفر ہے ہشام بن عبدالملک کی ایک لڑائی میں کامیاب تد ہیر وانتظام کا ذکر کیا' ابوجعفر نے اس کے متعلق دریافت کرنے کے لیے ایک شخص کو جو ہشام کے ساتھ اس کے مقام رصافہ ہشام میں قیام پذیر ہوتا تھا بلا بھیجا وہ شخص آ یا ابوجعفر نے اس سے پوچھاتم ہشام کے ساتھ تھے اس نے کہا جی ہاں۔ پوچھا اپھا بتا و فلاں سنہ میں ہشام نے جولڑائی لڑی اس میں اس نے کیا تد بیراختیار کی تھی اس شخص نے کہا اللہ ان پر رحم کرے۔انھوں نے بید بیر کی تھی پھراس کے بعداس شخص نے کہا انہوں نے اس نے کیا تد بیراختیار کی تھی اس شخص نے کہا اللہ ان پر رحم کرے۔انھوں نے بید بیر کی تھی پھراس کے بعداس شخص نے کہا انہوں نے اس انظام کیا تھا رضی اللہ عنہ اس جملہ کوئ کرمنصور کو خصہ آ گیا' کہا اٹھ جا اللہ کا غضب تجھ پر نازل ہوتو میر نے فرش پر بدیشا ہوا میر بر دشمن پر اللہ کی رحمت بھیج رہا ہے وہ بڈھا ہے کہتا ہوا کہ آپ کے دشمن کا باراحسان میر کی گرون پر سے جوموت سے پہلے کسی طرح نہیں اتر مگران کی رحمت بھیج رہا ہے وہ بڈھا یہ کہا بیٹھ جا وُ اور بیان کرو کہ یہ بات تم نے کس بنا پر کہی۔ اس نے کہا کہ جب میراان کا مگل اٹھ کھڑ ا ہوا۔منصور نے اسے والیس بلایا کہا بیٹھ جا وُ اور بیان کرو کہ یہ بات تم نے کس بنا پر کہی۔ اس نے کہا کہ جب میراان کا

مواجبہ ہواانھوں نے میر سے ساتھ ایباسلوک کیا کہ پھر مجھے کی عرب یا مجھی کے در پرسوال کی ضرورت پر اواس احسان کی وجہ سے کیا مجھ پر یہ بات واجب نہیں ہے کہ میں ان کا ذکر خیر کروں اور ان کے بعد ان کی تعریف نروں سور نے کہا وہ بہت اچھی مال تھی جس کے تم بینے ہو۔ اور وہ بہت عمد ہ رات تھی جس میں تم پیدا ہوئے میں شہادت و بتا ہوں کہ تم شریف و کر کم ماں باپ کے بینے ہواس کے بعد انہوں کے تم شریف و کر کم ماں باپ کے بینے ہواس نے بعد انہوں نے اس سے پورا واقعہ شااور اس کے صلح کا تھم و یا 'اس نے کہا امیر المونین اگر چہ مجھے آپ کے صلح کی ضرورت تو نہیں ہے مگر اپنی عزید افرانی کے خیال سے میں اسے قبول کرتا ہوں اور نیز اس لیے کہ میں اس کا ذکر کروں صلہ لے کہ وہ بڑھا چلا گیا اس کے جانے کے بعد منصور کہنے گئے کہ ایسے خص کے ساتھ احسان اور اکر ام کنا چاہیے افسوس ہے کہ ہم رکی فرودگا ہ میں کوئی ایسا شریف نظر نہیں آتا۔

#### ا ہل کوفہ کومنصور کا انتہاہ:

کونہ کے بعض لوگ ایسے تھے جو بمیشہ اپ عامل پراعتراض اور اپنے امیر کے تشدد کی شکایت کرتے تھے اور اس کے ساتھ ایسی بہتیں بھی کرتے تھے جس سے عکومت پر طعن ہوتا تھا۔ صاحب برید نے اپنے خط میں اس کی شکایت لکھ بھی مصور نے رہی سے کہ کہ بارگاہ خلافت میں جو کوفہ والے ہوں ان سے جا کر کہدو و کہ امیر المونین کہتے جیں کہ اگر تمہار ۔ دوخض بھی ایک جا جمع پائے جا کیں گئی ہے تو میں ان کے سر اور داڑھیاں منڈ وا دوں گا۔ اور ان کی پیٹے پر در ہے لگواؤں گاتم اپنے گھرون میں جا کر بیٹے واور کوئی جا کرت ایسی نے کروجس کی پاداش میں تم کو تکلیف اٹھانا پڑے۔ رہی نے یہ پیام ان کو آ کر سنا دیا ابن عیاش نے اس سے کہا ہے جسی بن مریم کے شبیہ جس طرح تم نے امیر المونین کا بیام ہمیں پہنچایا ہے تم بماری گڑ ارش بھی ان کے گوش گڑ ارکر دو کہ مار کی قوت برواشت ہمیں نہیں البتہ واڑھی کے منڈ وانے کے منعلق جب امیر المونین پیند کریں تھم وے سے جی جیں۔ (ابن عیاش کی واڑھی میں بال ہی نہ تھے) ربی نے اندر جا کر منصور سے یہ بات کہددی من کر بنس پڑے اور کہا اللہ اس کو ہلاک کر دے وہ کس قدر مکا راور خسش سے۔

#### منصور كالصبغ سے حسن سلوك:

#### اصبغ کی بغاوت ولل:

نصر کہتا ہےاس کے بعد دوسری مرتبہ وہی شخص پھر گرفتار کر کے لایا گیا میں نے حسب سابق اسے امیر المومنین کی خدمت میں پیش کر دیا جب وہ ان کے رو برو جا کر گھڑا ہوا تو امیرالمومنین نے تیز نظروں ہے اے دیکھا اور کہ ''اصبخ'' اس نے کہا جی امیرامومنین کنے لگے تو نے ہماری حکومت کے خلاف بیاور سازش کی تھی اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور کہا مجھ سے حماقت ہوئی۔ گراس مرتبہ امیر المومنین نے ایے تل کرا دیا۔

منصور کی ایک اموی ہے جواب طلی:

ا بوجعفر زعفرانی خضاب اپنی داڑھی میں لگاتے تھے وجہاس کی پیھی کہ ان کے بال اس قدر نرم تھے کہ وئی اور خضاب وہ قبول بی نہیں کرتے تھے داڑھی بھی ملکی تی تھی۔ بید یکھا گیا ہے کہ منبر پرخطیہ کے دوران میں وہ رویزے اور آنسو ہا بوں ک کی اورنرمی کی وجیہ ہے تیزی کے ساتھ داڑھی پر دوڑتے ہوئے طیک جاتے۔ بنی امپیکا ایک سربرآ وردہ شخص ٹرفتار کر کےمنصور کی خدمت میں پیش کیا گیا۔منصور نے اس سے کہا میں تم سے چند باتیں یو چھتا ہوں تم ان کا صحیح جواب دے دواور پھرتم کوامان ہے۔اس نے کہا بہتر ہے سوال تیجیے۔ یو چھابنی امید کے زوال کی حقیقی وجہ کیا ہوئی؟ اس نے کہا'' خبروں کا انتشار'' یو چھا کس مال کوانھوں نے زیادہ سودمند یا یا ؟ اس نے کہا'' جوا ہرات کو'' یو جھا کون جماعت وفا دار ثابت ہوئی ؟ اس نے کہا ہمارےموالی۔ بیئن کریسیے منصور کا ارادہ ہوا کہ وہ خبروں کا انتظام اینے خاندان کوسیر دکرے مگراس میں اے ان کی تحقیر نظر آئی تو پھراس نے اس کام میں اپنے موایوں سے مدولی۔ ا بوجعفرمنصور کی سا د ه زندگی:

محمد بن سلیمان بیان کرتا ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ منصور نے کوئی دوا کھائی ہے بیہ جاڑے کا زیانہ تھا اور اس روز نہایت شدید سردی تھی میں ان کے پاس گیا تا کہ مزاج برس کروں اور دریافت کروں کہ آیاوہ دوا موافق طبیعت ہوئی پانہیں ۔ میں قصر کے ایسے را ہے سے قصر میں داخل کیا گیا جہاں ہے پہلے بھی اندر جانے کا مجھے اتفاق نہیں ہوا تھا۔ میں ایک چھوٹے حجر ہے میں پہنچا جس میں صرف ایک کوخری تقی اس کے عرض میں ایک درتھااوراس کابرآ مدہ سا گوان کے ایک ستون پر قائم تھا۔ در پرمساجد کی طرح پر دہ پڑا ہوا تھا۔ میں اندر گیا دیکھا کہ وہاں ایک ٹاٹ بچھا ہوا ہے اور وہاں سوائے ان کے بستر اور لحاف وتو شک کے اور پچھ نہ تھا۔ میں نے کہا امیرالمومنین اس حجر ہے کوآ ہے کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کہنے لگے چیا جان میں تو رات بہیں بسر کرتا ہوں۔ میں نے کہا کیا یہاں سوائے ان چیزوں کے جومیں دیکھ رہاہوں اور کچھنیں ہے۔ کہنے لگے جی بال بس یہی کچھ ہے جوآ یہ کے پیش نظرے۔

بيت مال المظالم:

منصور جس والی کومعزول کرتے اسے خالد البطین کے مکان میں جو صالح المسکین کے مکان سے بالکل ملا ہوا و جلہ کے کنارے واقع تھا قید کر دیتے پھراس معزول ہے جر مانہ وصول کرتے اس کے بعداس شخص کوقطعی برطرف کر دیتے۔اس طرح جو رویبیے جمع ہوتا اس برمعزول کا نام لکھ کر بیت المال میں رکھوا دیتے۔جس جگہ بیرقم جمع کی جاتی اس کا نام انھوں نے بیت مال المظالم رکھا تھا مہدی ہے کہا میں نے تمہارے لیے الی چیزمہیا کردی ہے کہ اپنے روپیاؤخر چ کیے بغیرتم اس کے ذریعہ ہے سب کوخوش کرسکو گے میرے مرنے کے بعدتم ان سب لوگوں کواپنے پاس بلا نا جن سے میں نے بیرقم حاصل کی ہے۔ جن کا نام میں نے رقم مظالم رَھا

ہے اسے تم ان سب کو واپس کر دینا اس طرح وہ سب اور ان کی وجہ سے عوام تمہارے مداح ہو جا کیں گے۔ خلفیہ ہونے کے بعد مہدی نے اس مشور ہ پڑمل کیا۔

#### محمر بن عبيداللَّه كي معزولي وبحالي كاوا قعه:

منصور نے محد بن مدیدانند بن محمد بن سلیمان بن محمد بن عبدالعطلب بن ربیعہ بن الحارث کو بلقا کا والی مقرر کیا تھا۔ پچھڑ صد کے بعدا سے پیچد ہ کر دیا ورحکم دیا کہ وہ اس تمام مال کے ساتھ جواس کے پاس ہوقید کرکے بھار سے پاس بھیج دیا جائے 'پیخص ڈاک سے ذریعہ ہ رگاہ خوافت میں روانہ کر دیا گیا۔ دو ہزار دیناراس کے پاس سے دستیاب ہوئے تھے وہ بھی اس سامان کے ساتھ بھیج ویے گئے۔ اس سامان میں سونجر و کا ایک مصلی 'ایک خیمہ' ایک گدا' دو تکیے' ایک طشت' ایک لوٹا اور پیتل کی ایک سیلا پچی تھی 'پیسب سامان اسی طرح رکھا ہوا تھ گرسامان بہت بوسیدہ ہو چکا تھا۔ محمد بن عبیدائلہ نے دو ہزار دینارتو لے لیے۔ گر اس سامان کو نکا لیتے ہوئے اسی طرح رکھا ہوا تھ گرسامان بہت بوسیدہ ہو چکا تھا۔ محمد بن عبیدائلہ نے دو ہزار دینارتو لے لیے۔ گر اس سامان کو نکا لیتے ہوئے اسی شرم آئی' کہا کہ بیمیر انہیں ہے۔ اس کے بعد مہدی نے اسے یمن کا اور اس کے بیٹے رشید کو جس کا لقب ابرا تھا مدینہ کا صوبہ دار مقرر کر دیا۔

#### صباح بن خا قان کی روایت:

صباح بن خاقان کہتا ہے جب ابراہیم بن عبداللہ بن حسن کا سرمنصور کے پاس لایا گیا میں موجود تھا بیا یک و ھال میں رکھ کر
ان کے سامنے رکھا گیا۔ ایک بر ہند تلوار بند پہرہ دار نے اس پر جھک کراپنی تلوار سے اس میں شکاف کر دیا ابوجعفر نے بہت ہی
خشسٹیں نگا ہوں سے اسے دیکھا۔ مجھ سے کہا کہ اس کی ناک پڑکی کردو۔ میں نے گرز سے اس کی ناک پرالی سخت ضرب لگائی کہ اس
کی ناک اس طرح پچک گئی کہ اگر ہزار دینار بھی اب فرج کیے جاتے تو و لیک ناک نہ متی۔ اس کے بعد دوسر سے پہرہ داروں کے
گرزوں نے اسے سنجالا اور مار مارکر شاندا کر دیا پھراس کی ٹانگ تھسیٹ کر با ہر پھینک دیا گیا۔

#### ابوجعفرمنصوراوراشعب شاعر:

اصمعی کہتا ہے مشہور گویا اشعب ابوجعفر کے عہد میں بغداد آیا۔ بنی ہاشم کے تمام شوقین نوجوان نے اسے اپنے ہاں ہاری باری بلایا اس نے اپنا گان ان کو سنایا اس کی ایک ایک تان الیی غضب کی ہوتی کہ سب تڑپ جاتے مگر پھر بھی اس کے ملکے پر اس کا بارنہ معلوم ہوتا۔ جعفر نے پوچھا یہ معرکن کے ہیں:

لمن طلل بذات الحيش امسى دارسا حلقا علون بظاهر البيداء فالمحزون قد قلقا تنزچه بز: ''بتاؤ كه ذات أكبيش ميں بيرس كے شكسته منے والے كھندرات ہيں۔ وہ تو صحراميں چلى گئيں اور عاشق محزون ومبجور باتھ ملتار ما''۔

اشعب نے کہا کہ جہاں تک اس کے راگ میں نشست وتر تیب کا تعلق ہے وہ پہلے میں نے معبد سے سیکھا تھا میں اس سے گانا سیکھتا تھا۔ پھر جب دوسروں نے معبد سے یہی چیز سیکھنا چاہی اس نے کہاتم اشعب سے سیکھو کیونکہ وہ اسے مجھ سے بہتر اواکر تا ہے۔ ایک مرتبہ اشعب نے 'پنے بیٹے مبیدہ سے کہا کہ میں عنقریب تجھے اپنے گھر سے نکال دوں گا اور کوئی واسطہ نہ رکھوں گا اس نے چرچھا کیوں؟ اشعب نے کہا میں تمام دنیا میں کسب معاش کے لیے پھر تا ہوں تو جوان ہو گیا میرے ساتھ میر سے گھر میں رہتا ہے اور پچھ کمائی نبیں کرتا۔اس نے کہا آپ کاارشاد بجاہے۔انشاءاللہ میں بھی کمانے لگوں گا۔گرابھی تو میری مثال راج بنس کی ہے جو اپنے ماں کے مرنے تک خودا پی خوراک حاصل نہیں کرتی۔

خس کارواج:

ا کاسرہ ایران کا پیدستورتھا کہ موہم گر ما میں ان کے کمرے کا فرش روزانہ نئی ٹی سے لیمپا جا تا ای میں دو پہر کے وقت آ رام کرتے۔اس کے علاوہ کمرے کے چاروں طرف بانس اور گھاس کی موٹی ہوٹی ٹمٹیاں بنا کرنصب کر دی جا تیں اوران کے بندھنوں میں قدرتی برف کے نکڑے رکھ دیئے جاتے ۔ بنی امیہ بھی بہر کرتے تھے منصور پہلے تخص ہیں جنھوں نے موسم گر ما میں خس کا استعمال شروع کیا۔ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ اپنے ابتدائی عہد میں منصور بھی روزانہ اپنے کمرے کو لپوایا کرتے تھے اور اسی میں دو پہر گرارتے تھے بھی عرصہ کے بعد ابوابوب الخوزی نے ان کے لیے موٹے موٹے کپڑے پانی میں ترکر کے ان کوئی پر جمایا اس کی خنگی منصور کو بہت خوش گوار معلوم ہوئی۔ کہنے گے میراخیال ہے کہ اگران کپڑوں کے مقابلہ میں زیادہ کثیف کپڑے ہوں تو وہ پانی کوزید دہ جذب کریں گے اور اس سے زیادہ شخنگ ہوگی۔اس کے بعد ان کے لیے خس لیا گیا۔ بیان کے قبہ پر جما دیا جا تا تھا۔ ان کے بعد دوسرے خلفاء نے خس کی ٹمٹیاں بنوا کر استعمال کیں اور ان کود کھے کر پھر سب لوگوں نے ان کا استعمال شروع کردیا۔

علی بن محمد بیان کرتا ہے۔'' راوندی جماعت میں ایک مبروص شخص تھا جس کا لقب ابلق تھا یہ اپنے عقا کد میں نہایت درجہ غلو
رکھتا تھا۔ ان کی اشاعت کرتا تھا اور ان عقا کدکوا پی طرف منسوب کرتا تھا اس کا دعویٰ تھا کہ جوروح عیسیٰ ابن مریم غیر نظامیں تھی وہ علی
بن ابی طالب بڑی تھٰ بیس آئی ان کے بعد دوسرے ائمہ میں ایک دور سے سے نشقل ہوتی ہوئی ابراہیم بن محمد میں در آئی ۔ بیسب ائمہ خدا
ہیں ۔ انھوں نے محر مات کوا پنے لیے حلال کر لیا تھا اس جماعت کا ایک شخص پوری جماعت کوا پنے گھر بلا کر کھا نا کھلاتا' شراب بلاتا اور
پر سب کوا پنی بیوی سے ہم بستر کرتا۔ اسد بن عبد اللہ کوان کی خبر لگ گئی اس نے ان سب کوئل کر کے سولی پر لفظ دیا۔ بید ستوران میں
آج تک باقی تھا۔

ابوجعفرمنصوراورراوند بيفرقه:

پھرانھوں نے ابوجعفر کی پہتش شروع کی۔خضراء پر چڑھ کروہاں سے اس طرح کودے گویا پرواز کریں گے۔ان کی ایک جماعت مسلح ہو کرعلی الاعلان نمودار ہوئی' بیابوجعفر کے نام کے نعرے لگاتے ہوئے'' تو ہمارا معبود ہے تو ہمارا معبود ہے' قصر کی سمت آئے خودا بوجعفران کے مقابلے کے لیے نکلے۔اوران سے لڑے راوندی ان سے لڑتے جاتے تھے' اور کہتے جاتے تھے' تو ہمارا معبود ہے۔ان کی ایک جماعت خضراء پر چڑھ کراس طرح کود پڑی کہ گویا وہ اڑر ہی ہے مگران میں سے کوئی ایس نہ بچا جو زمین پر پہنچنے سے پہلے پاش پاش نہ ہو گیایا اس کی روح نہ نکل چی ہو۔

عبدالله بن على كاليك اموى كوتل كاحكم:

جب عبداللہ بن علی منصور کے خوف ہے بھرہ میں سلیمان بن علی کے پاس رو لوش تھا بیا یک دن کو تھے پر برآ مد ہوااس وقت اس کے ساتھ اس کے بعض موالی اور سلیمان بن علی کا ایک مولی تھے۔اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جونہایت حسین وجمیل اور وجیدتھا۔ اس کی حیال میں حاکمانہ شان تھی۔ نخوت کی وجہ ہے اس کے کپڑے زمین پرلوٹ رہے تھے۔عبداللہ بن علی نے سلیمان بن علی کے مولی سے بوچھا یہ کون ہے اس نے بتایا یہ فلال بن فلال اموک ہے یہ سنتے ہی عبداللہ کوطیش آ گیا فرط غضب میں جبرت سے دونوں ہاتھ سے تالی بج نے لگا۔ اور اس نے کہا خوب اب تک بھاری راہ میں ایک نوک دار پہاڑی باتی ہے۔ اب اس نے اپنے ایک مولی سے اس کا نام لے کرکہا کہ تو ابھی اثر کرجا اور اس کا سر لے کرآ۔

شامی وفد کی ابوجعفرمنصور سےمعذزت:

جب ابوجعفر نے عبداللہ بن علی کو شکست دے کر بغداد میں قید کر دیا اس وقت اہل شام کا ایک وفد جس میں حارث بن عبدالرحمن بھی تھا' ان کی خدمت میں حاضر ہوائی شخصوں نے تقریر کی بعد میں حارث نے تقریر کی اور کہا اللہ امیر المونین کے تمام کا م بنا تا رہے۔ ہم کسی فنخر ومبابات کے لیے حاضر نہیں ہوئے ہیں۔ بلکہ ہم اظہار تو بہ کے لیے آئے ہیں۔ ہم ایک فتنہ میں الجھائے گئے جس میں ہمار صیم و کر یم اشخاص بھی خفیف الحرکات اور بے عقل ہو گئے' جو پچھ ہم سے سرز د ہوا ہے ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں اور معافی چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں سزادیں تو آپ چق بجانب ہیں کیونکہ ہم نے جرم ہی ایسا کیا ہے کہ اس کی سزا مطاور اگر معاف کردیں تو بی آپ کا خاص احسان اور فضل ہمارے حال پر ہوگا۔ جب اللہ نے آپ کو ہم پر قدرت دی اور ہمیں آپ کے بس میں کر دیا ہے تو آپ ہم سے درگز رکریں اور اس طرح اپنے احسان کا بار عظیم ہم پر رکھ دیں اور آپ تو ہمیشہ سے احسان کرتے رہے ہیں۔ ابو جعفر نے کہا میں نے معاف کر دیا۔

#### آل عيسي بن نهيك سيمنصور كاحسن سلوك:

عیسی بن نبیک کا مولی زید کہتا ہے۔ میرے آ قا کے مرنے کے بعد منصور نے جھے بلایا کہا ''زید' میں نے کہا ہی امیر المونین ۔ پوچھا' ابوزید نے کتارہ پیدچھوڑا میں نے کہا ایک ہزارہ یاریا اس کے قریب' پوچھا وہ کہاں ہیں میں نے کہا وہ بی بی نے ان کے ماتم میں فرچ کردیے۔ اسے من کران کو بڑا تبجب ہوا۔ کہنے گے اس کی بی بی نے ایک ہزارہ یناراس کے ماتم میں فرچ کردیے۔ بیتو بڑی تبجب کی بات ہے۔ اس کی بیٹیاں اب کتی باقی بیس میں نے کہا چھے۔ اس کے بعد دریتک سر نیچا کیے غور کرتے رہے پھر سر اٹھا کر جھے ہے کہا کہ مہدی کی ڈیوڑھی جاؤ۔ میں دوسرے دن جی کو مہدی کے آستانہ پر حاضر ہوا۔ اس نے بعد دریتک سر نیچا کیے غور پوچھا' تبہارے ساتھ فچر ہیں۔ میں نے کہا جھے تو نہ اس کا نہ اس کا کتار کا کھا جہ نے گئے اور مہدی کے آستانہ پر حاضر ہوا۔ اس نے بہا کہ مہدی کی ڈیوڑھی جاؤ۔ میں دیا گیا۔ جھے تو سیجی فہرہیں کہ کیوں بلایا گیا ہے۔ ایک لاکھ اس ہزارد بنار جھے دیے گئے اور حکم دیا گیا کہ میں عین کی ہر بٹی کو تیس تیس نے اس کی بعد ہی منصور نے بچھے طلب کیا۔ پوچھا تم نے وہ روہ پیج سی کی کر بارگاہ خلافت میں جاشرہ الموشین کہا کل صبح تم ان لاک شور کہا تھوں کا دوسرے دن عکی کے بیٹوں میں سے تین کو اور تین ان لاکے یوں سے در کہا مہر میر کوشوں کو میں لے کر بارگاہ خلافت میں حاضر ہوا۔ منصور نے ان مبر الرکوئین ان کر کیوں کا تمہر میر کوشوں کا مہر میر کوشوں کا مہر میر کوشوں کو میں ان کی میں ان لاکوں کے رو بیہ سے ان کہ کیا کہا کہ میں کا کر راو تا تہ ہو سے ۔ میں نے کہیں ان لاکے کوں کے دین بھے بیتھ کہ دیا کہ میں ان لاکے کوں کے روپیہ سے ان کے لیے جا کداد فریدوں تا کہاں سے ان کی گزراو تا تہ ہو سے ۔ میں نے حسب انگھ میا آ وری کی۔ خسب انگھ میا آ وری کی۔

### منصور کی اینے خاندان برنواز شات:

بیٹم کہتا ہے کدایک دن میں منصور نے ایک کروڑ درہم اپنے اہل بیت میں تقتیم کیے اورصرف اپنے ایک چیا کو دس لا کھ دیئے ہمیں معلوم نہیں کہ ان سے پہلے یا بعد کسی خلیفہ نے اتنی کثیر رقم ایک دن میں کسی کو بھی دی ہو۔

منصور نے اپنے چچاسلیمان' عیسیٰ صالح اور اسمعیل علی بن عبداللہ بن عباس بیسٹا کے بیٹوں کو دس دس لا کھ درہم مد دمعاش کے طور پر بیت المال سے دیئے ۔منصورسب سے پہلے خلیفہ ہیں جنھوں نے دس لا کھ درہم بیت المال سے عطا دی ہدیات سرکاری د بوان میں ثبت ہوتی چکی گئی۔

#### ایک حزمی جوان کی منصور سے شکایت:

ایک مرتبداہل مدینہ کا ایک وفد منصور کے پاس آیا انھوں نے ان کے لیے بغداد میں دربار عام منعقد کیا اور ان سے کہا کہ تمہارا جو شخص مجھ سے ملنے آئے وہ اپنانسب بیان کرے جولوگ ان سے ملے ان میں عمرو بن حزم کی اولا دمیں سے ایک نو جوان بھی آیااس نے اپنانسب بیان کرنے کے بعد کہاامیرالمونین احض نے ہمارے متعلق کچھ شعر کیے تھے محض ان کی وجہ ہے آج ساٹھ سال ہے ہم اپنی جا کدا دے محروم ہیں۔ ابوجعفر نے اس سے کہا کدوہ شعر مجھے سنا۔ اس نے پیشعریز ھے:

لا تساويسن لمحزمي رائيت بم فقرا و ان القي الحزمي في النار

الناحسين بمروان بذي حشب والداخلين على عثمان في الدار

ہنتہ ہے ہیں ۔ ''کسی حزمی کو جوضر ورت مند ہو ہرگزیناہ نہ دینا چاہیے وہ آگ ہی میں ڈال دیا گیا ہو۔انھوں نے ذی حشب کی لڑائی میں مروان کو بہت ایذ اپہنچائی تھی اور یہی عثمان مٹاٹٹ پران کے مکان میں چڑھ آئے تھے'۔

# آل حزم کی املاک کی واپسی:

بیشعرا یک قصیدہ کے ہیں جواحوض نے ولید بن عبدالملک کی شان میں کہا تھا جب احوض نے قصیدہ سایا اور اس مقام پر پہنچا تو ولید کہنے لگاتم نے مجھے آل حزم کا جرم یا دولایا اس نے ان کی تمام املاک ضبط کرلیں۔اوربیوا قعد من کر ابوجعفر کہنے لگے جس طرح ان اشعار کی وجہ سے تم اپنی املاک ہے محروم کر دیئے گئے۔اس طرح یقینی طور پرتم کواب انہیں شعروں کی وجہ سے فائدہ بھی ہوگا۔ ابوابوب کو تھم دیا کہ دس ہزار درہم لاکراس مخص کو دو کیونکہ بیرہارے پاس استدعائے حاجت کے لیے آیا ہے۔ پھر تھم دیا کہ عمال کولکھ دیا جائے کہ جہاں جہاں آلحزم کی املاک ہوں وہ سب ان کوواپس کر دی جائیں اوران کی سالانہ آمد نی کا بقایا بنی امید کی املاک سے وصول کر کے آل حزم قانون وراثت اسلامی کے مطابق درجہ بدرجہ قشیم کر دیا جائے۔ جوان میں مرگیا ہواس کا حصہ اس کے وارثوں کودیا جائے اس طرح جس قدروہ نو جوان ان کی بارگاہ سے حاصل کر کے کامیاب پلٹائسی دوسرے کومیسر نہ ہوسکا۔

ایک مرتبہ عرصہ تک منصور نہ برآ مدہوئے اور نہ سواری کے لیے نگلے۔اس سے عوام میں چرچا ہوا کہ وہ ملیل ہیں وہ کثیر تعدا د میں آستانہ خلافت پر مزاج پری کے لیے حاضر ہوئے رہیج نے منصور سے جا کر کہا'اللہ امیر المومنین کی عمر دراز کرے لوگوں میں اس قتم کا چرچا ہے۔ پوچھا کیا ہے۔اس نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ علیل ہیں تھوڑی دیر سرنیچا کیے سوچتے رہے پھر کہا ربیع عوام کواب

ہماری کیا ضرورت رہی۔ رعایا کوتین چیزوں کی حاجت ہوتی ہاور جب وہ پوری کردی گئی ہوں پھراسے ہماری کیا ضرورت باتی رہی جب ہم نے ان کے خصومات کے تصفیے کے لیے منصف مقرر کر دیئے ان کے راستوں کوتمام خطرات سے محفوظ کر دیا کہ وہ دن رات ہروقت بلاخطر سفر کر سکتے ہیں اورا طراف ملک کی حفاظت کا پوراہند و بست کر دیا ہے کہ دشمن کو در آنے کا کوئی موقع نہیں رہا۔ اب کیا باتی ہاس کے بعد چندروز خاموش رہے پھر رہ بھی کو تھم دیا کہ سواری کے اعلان کے لیے نقارہ پر چوب ، رو۔ سواری میں برآ مد ہوئے اور سب لوگوں نے ان کود کھر لیا۔

### ابوجعفر كي محمد بن الي العباس مع خاصمت:

علی بن مجراپ باپ سے روایت کرتا ہے۔ ابوجعفر نے محمہ بن ابی العباس کوامت کی نظروں میں بدنا م کرنے کے لیے اس کے ساتھ کئی زندیق رندمشر ب او باش کر دیۓ ان میں حماد عجر دبھی تھا یہ سب اہل خرافات محمہ کے ساتھ اجرہ میں رہا کرتے تھے محمہ نے زینب بنت سلیمان کے ساتھ اپناعشق جایا۔ یہ مربد آتا اور وہاں اس امید میں تاک جھا تک کرتا کہ شایداس کی محبوبہ دریچہ سے اے دیکھتی نظر آجائے۔ اس حالت میں اس نے جماد سے اس باب میں شعر کہنے کی فرمائش کی۔ اس نے چند شعر کھے۔ اس میں سے ایک یہاں نقل کیا جاتا ہے:

ياساكن المربدقد هجت لي شنوقا فما انفك بالمربد

نین بین از است مربد کی رہنے والی! تونے میرے دل میں اپناالیااشتیاق پیدا کردیا ہے کہ اب میں اس مقام سے کہیں اور نہیں جا سکتا''۔

راوی کہتا ہے کہ چونکہ منصور دوسال تک میرے باپ کے پاس مہمان رہے تھا س وجہ سے میں ان کے طبیب خصیب کواس کے بار ہا آنے کی وجہ سے خوب پہچانتا تھا۔ علانیہ تو بیرا پنے آپ کونصرانی کہتا تھا مگر دراصل بید ہربیتھا جسے کس کام کے کرنے میں باک نہ تھا۔

#### محدين الى العباس كاخاتمه:

منصور نے اپنے کسی خاص آ دمی کے ذریعہ اس سے کہلا کہ جیجا کہتم محمہ کے تن کا انظام کر دواس نے ہم قاتل تیار کیا اور اس
بات کا منتظر رہا کہ محمد کی طبیعت ذرا ناساز ہواور میں اپنا کام کر دول۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس حرارت ہوگئی۔ نصیب نے کہا تم اس کے
لیے ایک شربت پی لومحمہ نے کہا اچھا اسے بنالا و 'نصیب اس میں زہر ملا کر لے آیا اور محمد کو پلا دیا۔ اس کے اثر سے محمہ جال بحق ہوگیا۔
اس کی ماں ام محمہ بن ابی العباس نے منصور کو لکھا کہ نصیب نے میرے بیٹے کو زہر دے کر تل کیا ہے۔ منصور نے حکم دیا کہ اسے ہما رس
پاس پیش کیا جائے۔ نصیب حاضر بارگاہ ہوا منصور نے تمیں درے اس کے لگوا دیئے مگر آ ہستہ آ ہستہ اور پچھروز قید بھی رکھا پھر تین سو
در ہم انعام دے کر رہا کر دیا۔

ا بوجعفرمنصور کاام موسی انجمیر بیہ سے معاہدہ:

یمی راوی بیان کرتا ہے۔منصور نے اپنی بیوی ام موٹ انحمر بیاسے بیعبد کیاتھا کہ وہ اس کی زندگی میں نہ دوسری شاوی کرے گا اور نہ لونڈ یوں سے متمتع ہوگا اس کے لیے انھوں نے با قاعدہ عہد نامہ لکھ کر اس پر گواہوں کے دستخط بھی ثبت کرا دیئے تھے اپنی خد فت کے عبد میں انہوں نے دل برس اسی کے ساتھ بسر کر دیئے۔ اس عرصہ میں منصور نے اہل جہاز کے کئی فقیہ یکے بعد دیگر ب بارگاہ خلافت میں طلب کر کے ان سے فتو کی لیا۔ جہازی یا عراقی جو فقیہ ان کے پاس آتا ہے اسے وہ معاہرہ دکھاتے کہ کہیں اس میں کوئی ایس بہو ہے جس کی وجہ سے وہ عقد کر سکیں۔ اس کے جواب میں ام موک کی میہ حالت تھی کہ جب اسے معلوم ہوتا کہ فلاں فقیہ کو منصور نے اس غرض سے بلایا ہے وہ فوراً بہت بری رقم پہلے ہی سے اسے بھیج ویتی۔ ابوجعفر وہ معاہرہ فتوی کے لیے پیش کرتے مگر اس معاہدے کی موجود گی میں اور اس کی تحریر کود کھی کرکوئی بھی ان کو دوسری ہوی کی اجازت نہ دیتا۔ ابوجعفر کو برسر صومت آسے دس سال معاہدے کی موجود گی میں اور اس کی تحریر کود کھی کرکوئی بھی ان کو دوسری ہوی کی اجازت نہ دیتا۔ ابوجعفر کو برسر صومت آسے دس سال گررے سے کہا موک نے بغداد میں انتقال کیا۔ یہ اس وقت حلوان میں تھے ان کو اس کی خبر مرگ ملی 'اس روز ایک نوجوان با کرہ عورت میر نیخ ان کو بیش کی گئی۔ منصور کے بیٹے جعفر اور مہدی اسی ام موک کے بطن سے تھے۔

بختيشوع كوشراب دينے كى مخالفت:

علی بن جعفر بیان کرتا ہے۔ بختیشوع الا کبرسوس منصور سے ملنے آیا۔ یہ بغداد کے باب الذہب سے ان کے قصر میں آکر باریاب ہوا منصور نے اس کے لیے کھانا منگوایا۔ جب دستر خوان اس کے سامنے بچھایا گیا' اس نے کہا ''شراب'' کہا گیا کہ امیرالمومنین کے دستر خوان پرشراب نہیں فی جاتی۔ اس نے کہا میں ایسا کھانا نہیں کھاتا جس کے ساتھ شراب نہ ہو۔منصور کواس کی اطلاع ہوئی انصوں نے کہا سے بول ہی بھوکار ہے دو۔ جب رات ہوئی اور عشاء کا کھانا سامنے رکھا گیا' اس نے پھر شراب ما گئی' اس مرتب بھی کہددیا گیو' کہا سے دوسری مرتب بھی کہددیا گیو' کے دسترخوان پرشراب نہیں فی جاتی اب اس نے کھانا کھالیا اور اس پر دجد کا پانی فی لیا۔ دوسری صبح کو جب اس کی نظریا فی پر پڑی تو کہنے لگا میراخیال تھا کہ کوئی شے شراب کا بدل نہیں ہو سکتی گریہ پانی شراب کا کام دیتا ہے۔ سرکاری باغات کے بچلوں کی فروختگی کا حکم:

منصور نے اپنے عامل مدینہ کولکھا کہ سرکاری باغات کا ثمرہ نیج دومگر صرف ایسے لوگوں کے ہاتھ بیچنا جن پرہم غالب آسکیں اور وہ ہم پرغالب نیآ سکیں ۔مفلس وقلاش ہم سے جیت جائے گا کیونکہ جب اس کے پاس کچھنیں ہوگا تو سزا دینے سے بھی کیا فائدہ ہوگا۔ ہماراساراروپیدڈ وب جائے گا۔اگرمفلس زیادہ قیت پیش کرے تب بھی اس کے ہاتھ نہ فروخت کر دیا جائے۔ الدج جمفر منصد، کام فقدان

ابوجعفر کا مقولہ تھا کہ جو محص موت ہے پہلے کسی احسان کوفراموش کر دے وہ انسان نہیں ہے۔

نضل بن رہیج کہتا ہے کہ میں نے منصور کہ کہتے سا کہ عرب کہا کرتے تھے بخت خشک سالی ایسی سیرا بی سے جو بعد میں رسوا ے بہتر ہے۔

# ابوجعفرمنصورگی دولت کے متعلق رائے:

بیٹم القاری بھری نے ایک مرتبہ منصور کے سامنے کلام پاک کی بیآیت ؤ لَا تُبَـٰذَرُ تَبُذِیْرًا ٱخرتک تلاوت کی منصورات سن کرائند سے دعاما نگنے لگے کہ بارالہ، تو مجھے اور میرے بیٹے کواپنے عطیہ کی فضول خرچی سے محفوظ رکھ۔

ایک مرتبہ پٹیم نے ان کے سامنے بیر آیٹ الَّـذِیـُن یَبُـخَـلُـوُنَ وَ یَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبُحُنِ تلاوت کی سُ کر کہا صاحبو۔اگر دولت حکومت کے لیے حصن اور دین و دنیا کے لیے بمنز لدر کن اور باعث عزت وزینت نہ ہوتی تو رویبی نزیج کرنے کی لذت اور بخشش کے ثواب کی عظمت معلوم ہونے کی وجہ سے میں آج رات دوسرے دن کے لیے ایک دیناریا درہم بھی اپنے پاس جمع نہیں رکھتا۔

### ابوجعفر منصور کی ایک عالم سے ملا قات:

ایک مرتبہ ایک اہل علم ملاقات کے لیے آنے پہلے تو وہ پچھ جچے نہیں اور ابوجعفر نے ان کوحقیر نگا ہوں ہے دیکھا پھر مختلف موضوع پر ہرطرح کے سوال کیے انھوں نے ہرسوال کا عالمانہ جواب دیا۔ پوچھا آپ کو بیعلم کیونکر حاصل ہوا انہوں نے کہا جو مجھے معلوم تھا اس کے بنانے میں میں نے بخل نہیں کیا۔اور جو بات سکھنا ہوتی تھی اس کے معلوم کرنے میں بھی شرم نہیں کی کہنے لگے بے شک آپ کے جعملمی کی بہی وجہ ہے۔

### ابوجعفرمنصور کے اقوال:

منصورا کثرید کہا کرتے تھے۔ جو تخص بغیر سوچے کوئی کام کرے گایا بغیراندازہ کوئی بات کیے گالوگ ضروراس کا نداتی اڑا ئیں گے۔ یہ بھی کہا کرتے تھے۔افشائے راز حریم سے ساز باز اور حکومت میں دراندازی بیہ باتیں بادشا ہوں کے باں نا قابل معافی میں۔ان کے علاوہ وہ دوسرے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ان کا مقولہ تھا۔راز زندگی ہے نبذا جھے اس کا حامل بنایا جائے اس کے متعلق خوب جانچ پڑتال کرنی جائے۔

عبدالجبار بن عبدالرحن أورمنصور:

۔ عبدالجبار بن عبدالرحمٰن الاز دی نے منصور سے بغاوت کی تھی جب یہ گرفآار ہوکر پیش ہواتو کہنے لگا کہ مجھےعزت کے ساتھ قتل کیا جائے۔ کہنے لگے حرا مزاد بے عزت کی موت کوتو جھوڑ آیا۔

#### ابوجعفرمنصور کےخطبات:

ا ۱۵ احد میں ایک روزمنصور بغداد کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے تھے اثنائے تقریر میں کہا'' اے اللہ کے بندو! ایک دوسرے پرظلم مت کرو' کیونکہ ظلم ہی کی مکافات ..... کے لیے روز قیامت آئے گا۔اگر کوئی خطا واراور ظالم نہ ہوتا تو میں تمہارے بازاروں میں تم میں ملا جلا چلا پھرتا' نیز اگر مجھے کوئی ایسا شخص نظر آتا جواس حکومت کا مجھے سے زیادہ اہل ہوتا تو میں بخوشی خوداس کے بازاروں میں جاتا اوراس بارگراں کواس کے حوالے کردیتا۔

منصور کہا کرتے تھے۔ طیم اپنی ناراضکی کا اظہار کنا یہ گرتا ہے اور سفلہ صاف صاف کہدویتا ہے۔ ایک مرتبدابان قاری نے

یہ آیت و کا تنجع فی یدلا مغلولة الی عُنقِل و کا تبسطنها کی البسط آ خرتک ان کے سامنے تلاوت کی کہنے گے میر سے

رب نے معاشرت کا کیما عمدہ سبق ہمیں سکھایا ہے۔ ان کا مقولہ تھا۔ جس شخص نے احسان کے عوض میں احسان کردیا اس نے پورا بدلہ

و بے دیا۔ جس نے اس سے بڑھ کر کیا اس نے گویا شکرادا کیا اور شکر شرافت ہے۔ اور جو شخص باوجود دوسر سے پراحسان کرنے کے یہ

کہتا ہے کہ بیا حسان خود اس نے اپنے ساتھ کیا ہے تو لوگ خود بخود اس کے شکر گزار ہوں گے اور دوست رہیں گے اس لیے جو پچھ کی

نے اپنے ساتھ کیا ہے اور اس سے اپنی عزت وشرافت قائم رکھی اس کے لیے بیزیانہیں کہ وہ دوسروں کی سپاس گزاری کا امیدوار ہو

ب یا در ہے کہ جو شخص تمہارے پاس کوئی حاجت لے کر آیا ہے اس نے اپنی عزت میں کوئی اضافہ نہیں کیا اب تمہیں جاسے کہ اسے رد کر

کے اپنی آ بروریزی ندہونے دو۔

انحق بن نیسی کہتا تھا۔ تمام بنوعباس میں صرف ابوجعفر داؤ و بن علی اورعباس بن محمد الیے مقرریتھے جو نی البدیہ اپنے مطلب کو خو بی سے ادا کرتے تھے۔

الملعیل بن ابراہیم الفہری کہتا ہے کہ عرفہ کے دن منصور نے بغداد میں دوسرے رادی کہتے ہیں ایام حج میں منی میں یہ تقریر کی۔ صاحبو! میں اللہ کی زمین پر اس کا حکمر ان ہوں۔ اللہ کی توفیق در بنمائی کے ذریعہ تم پر حکومت کرتا ہوں۔ میں اللہ کے اموال کا خزید دار ہوں اس کی مشیت کے ساتھ کمل کرتا ہوں۔ اس کے اراد سے سے تقسیم کرتا ہوں۔ اس کی اجازت سے دیتا ہوں۔ اللہ نے ججھے اپنے روپیہ کا قفل بنایا ہے جب وہ چا ہتا ہے تہاری عطایا اور روزیوں کی تقسیم کے لیے وہ مجھے کھول دیتا ہے اور جب چا ہتا ہے بند کر دیتا ہے۔ صاحبو! اللہ کی اطاعت کی طرف آؤاور آج ایسے مقدس دن میں جس میں اللہ نے اپنے فضل وکرم سے تم کو وہ بشارت دی جس کے متعلق وہ خوداین کتاب میں فرما تا ہے:

﴿ اَلْيُوْمَ اَكُمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِى وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسُلَامَ دِينًا ﴾ ''آج میں نے تمہاری شریعت تمہارے لیے مکمل کر دی اور تم پراپی نعت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین اختیار کیا''۔

اللہ سے دعا مانگو کہ وہ مجھے حق وصداقت کی تو فیق عطا فر مائے۔ ہدایت پر فائز ہونے کے لیے میری مدد کرے مجھے تمہارے ساتھ نیکی اوراحسان کی تلقین کرے اور عدل کے ساتھ تمہارے عطا یا اور روزیوں کی تقسیم کے لیے میرے ہاتھ کو واکر دے کیونکہ و مشتا ہے اور پاس ہے۔

ایک مرتبہ منصور نے اپنے خطبہ میں کہا'تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں میں اس کی حمد کرتا ہوں۔ اس سے مدوطلب کرتا ہوں اس پرایمان رکھتا ہوں اس پرجوز ہیں' وہ ایک ہے کوئی اس کا مشریک نہیں' اس مقام پران کی واہنی جانب ہے کی معرض نے کہاا شخص جس کا تو ذاکر ہے ہیں اس کو تجھے یا دلاتا ہوں ۔ منصور نے مشر کو کہا ہے گئی ہیں اس مقام پران کی واہنی جانب ہے کی معرض نے کہاا شخص جس کا تو ذاکر ہے ہیں اس کو تجھے یا دلاتا ہوں ۔ منصور نے خطبہ دوک دیا اور کہا کہ ہیں اس خض کی بات سننے کے لیے آ مادہ ہوں جس نے اللہ کو یا در کھا اور اس کی یا در ہائی کی ہیں اللہ سے اس خطبہ روک دیا اور کہا کہ ہیں اس خص کی ہات سننے کے لیے آ مادہ ہوں جس نے اللہ کو یا در کھا اور اس کی یا در ہائی کی ہیں اللہ سے اس کی پناہ ما نگتا ہوں کہ مرکش و مشکر بن جاؤں اور معصیت کے فریب ہیں آ جاؤں اگر میں ایسا ہوا تو گو یا ہیں گمراہ ہوگیا اور صراط مستقیم سے بھنگ گیا' گرائے تو کے دالے بخدا! اس ٹو کئے سے تیراارادہ اللہ کی خوشنو دی کا حصول نہ تھا بلکہ تیری نہ تی کہ لوگوں میں سے چہ چا ہو جائے کہ فلال شخص نے خطبہ کے دوران کھڑ ہے ہو کر یہ بات کہددی۔ اس پر بخا ہوا۔ ہوا۔ گراس نے سر کیا' ہیں تجھے معالی ہوا۔ تیری ماں کو تیرا ہوگوار بنا معالی کر اس کے بعد میر سے لیے بیہ بات الکن آ سان تھی کہ ہیں چا بہتا تو تیجے قبل کر کے تیری ماں کو تیرا ہوگوار بنا کہ معالی دیتر ہے کہ کرائی ہے جو معاملہ ہوا ہے ان کے والے کر دو جواس کے سرانجام دینے کے اہل ہیں وہی تم کو حسب موقع اس کے تعدم میں تاز ل فرمایا ہے اور بھی اس بات کی شہادت و بیا ہوں کہ جمداس کے علوم ہوتا تھا کہ لکھا ہوا آ سین میں رکھا ہے دیکے کر پڑھ دے ہیں۔ کہنے گے اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ جمداس کے علی مور ہواتا تھا کہ لکھا ہوا آ سین میں رکھا ہوا آ سین میں رکھا ہود کے کہ اس کے دیا ہوں کہ جمداس کے علی در تا تھا کہ کہ ہوں کے حوالے کر دو جواس کے سرانجام دینے کے اہل ہیں وہی تم کو حسب موقع اس کے علوم ہوتا تھا کہ کہ کھا ہوں کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ جمداس کے علی میں میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ جمداس کے حوالے کہ دور کے اس کو در اس کی شہاد کی اس کی کھور کے کہ کہ اس کے حوالے کو در کیا گور کے کہ کو در کہ کور کے کہ کور کے کہ دور کے کھور کے کہ کور کے کہ کہ دی کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کور

بندےاوررسول ہیں۔

ابن انی الجوز اکہتا ہے۔ ایک مرتبہ ابوجعفر بغدا دی مجد جامع میں خطبہ پڑھ رہے تھے میں نے ان کے قریب جاکر یہ آیت یہ انجاب کے ناز کے انجاب کے ناز کے انجاب کے ناز کے انجاب کے ناز کے انجاب کے ناز کے انجاب کے ناز کے بغراز کے بغران کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ کہنے گئے تو کون ہے۔ تیرا مطلب بیتھا کہ میں تجھے تل کر دوں۔ دور ہوا بستیری صورت مجھے نظر ندا ہے۔ میں ان کے یاس نے کرچلا آیا۔

ا يك مرتبه بغدادكي مجد جامع مين منصور خطبك لي كمر عبوع جب اس مقام ير إنَّ غُواللَّه حَتَّى تُفَاتِه (القديداس طرح ڈروجس طرح اس سے ڈرنے کاحق ہے) پہنچے تو ایک شخص نے ان کی طرف بڑھ کر کہا اے اللہ کے بندے! تم بھی اللہ سے اس طرح ڈرتے رہوجیسا کہ ڈرنے کاحق ہے۔ابوجعفرنے خطبہروک دیا۔کہاجس نے اللہ کویا ددلایا میں اس کی بات بخوشی سنتا ہوں۔ ا اللہ کے بندے بتاؤ کہ اللہ سے و رنے کے کیامعنی ہیں وہ خض یہ جواب من کرکٹ گی کوئی بات اس کی زبان سے نہ نکل سکی۔ ابوجعفر نے کہا صاحبواللہ سے ڈرتے رہو۔ ہمیں ایے بارے میں ایسا موقع نہ دوجس کی یا داش کوتم پھر برداشت نہ کرسکوآ کندہ کوئی شخص الیی حرکت نہ کرے ورنہ میں اسے خوب پٹواؤں گا اور مدت تک کے لیے قید کر دوں گا۔ ربیج اس شخص کوایینے پاس روک لو۔ ابراہیم بن عیسیٰ اس واقعہ کا راوی کہتا ہے کہ رہیج کا نام س کرہم سب کواطمینان ہوا کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ کیونکہ ان کا دستو رتھا۔ کہ جب وہ کسی کوسزا دینا جا ہے تھے تو مینب کو گرفتاری کا حکم دیتے اس خلل اندازی کے بعداب انھوں نے اس مقام سے جہاں سے خطبه روکا تھااس طرح خطبہ کا سلسلہ جاری کیا کہ گویا پچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ بات لوگوں کو بہت مستحسن معلوم ہوئی نمازے فارغ ہوکر قصرتشریف لے چلے عیسیٰ بن مویٰ حسب دستوران کے پیچھے تفا۔آ ہٹ یا کر بوجھا۔ابومویٰ!اس نے کہا جی امیرالموشین ۔ کہا کیا تم کو بیا ندیشہ ہے کہ میں اس مخص کو کوئی سزا دوں گا۔اس نے کہا بخدا! میرے دل میں پچھاندیشہ تو ای طرح کا پیدا ہوا تھا مگر ا میرالمومنین کاعلم سب سے بڑھ کر ہےاوران کی نظراس سے بہت اعلیٰ دار فع ہے کہ وہ اس شخص کے معاملہ میں حق کے ماسوا کو تی بات کریں ۔ کہنے لگے اس محض کے متعلق بالکل اندیشہ نہ کرو۔ جب قعر میں آ کر بیٹے اس کی حاضری کا تھم دیا وہ پیش کیا " بیا اس سے کہا اے مخض جب تو نے مجھے منبر پر دیکھا تو نے اپنے ول میں سوچا کہ اس شان و دید بہوا نے مخض تک میری رسائی کا اور کوئی ذر بعد بجزاس کے نبیں ہے کہ میں اس وقت اسے ٹوک دوں اگر اس کے علاوہ تو اپنے نفس کواور نیکیوں میں مصروف رکھتا تو وہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔اب جاؤ دن کو ہمیشہ روز ہے رکھورات بھر نماز میں گز ارواور فج کے لیے زحمت سفر گوارا کرؤ رہی جا رسودرہم اس کی کمرمیں باندھ وے۔جاؤاب ندآنا۔

عبداللد بن صاعد امير المونين كامولى بيان كرتا ہے كه بغداد كي تمير كے بعد حج كے ليے گئے كے ميں خطبے كے ليے كفر ب ہوئے اس كا جوجصہ يا دره گيا ہے وہ يہال نقل كيا جاتا ہے:

﴿ وَلَقَدُ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكُرِ أَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾

" بیم نے زبور میں ذکر کے بعد یہ بات لکھ دی ہے کہ زمین کے دارث جمارے صالح بندے ہوتے ہیں "۔

یقطعی فیصد ہے۔ کی بات ہے۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے اپنی جبت روش کر دی ہے۔ ظالموں کی وہ

جماعت بلاک ہوگئی جنھوں نے کعبہ کو قابل فروخت شے تمجھ لیا تھا۔سر کاری مال گز اری کو باپ دادا کی وراثت تمجھتے تھے اور جنھوں نے قرآن کوخرافات کا ایک مجموعہ مجھاتھا جس چیز کاوہ نداق اڑاتے تھے ای کاوبال ان کی گردنوں پریزا۔اب ان کے سکتے سنوئیں اور تکمین محل میں جو ویران پڑے ہیں۔ جب اللہ نے ان کو ڈھیل دی تو انھوں نے اس کی سنت کو بدل دیں۔ خاندان رسول اللہ کھیٹا پر مظالم کیے۔انھوں نے سرکشی کی ظلم کیا اور متکبر بن گئے اور بیاس کا دستورے کہ وہ ہرمتکبر سرکش کومحروم کر دیتا ہے۔ابتد نے ان وایب سخت یکڑا کہا۔ان کا کوئی نام تک نبیس لیتا۔

ا بن عیاش کہتا ہے کہ جب بہت سے حادثات ہے دریے ابوجعفر کو پیش آئے تو انھوں نے بیشعرا بی مثال میں بڑھا، تفرقت الظبأ على حداش فما يدرى حداش ما يصيد

تنزچنہ: ''اس کثرت ہے ہر نیاں خداش کے سامنے پرا گندہ پھر رہی ہیں کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس کا شکار کرے'۔

اس کے بعد ہی انہوں نے تمام سیدسالا ران فوج 'موالی' مصاحبین اورا پنے اہل بیت کوطلب کیا حمادا سرکی کو گھوڑے پرزین لگانے کا تھم دیا۔سلیمان بن مجالد کوآ گے بڑھایا اورمیتب بن زہیر کوتھم دیا کہ شہر کے تمام درواز وں کی ناکہ بندی کر لے پھر چندروز میں خود بھی ایک دن سواری میں نکلے اور منبر پر تقریر کے لیے چڑھے بہت دیر تک منبر پر خاموش بیٹھے رہے۔ایک مخص نے شہیب بن شبہ ہے کہا کہ کیا بات ہے کہ امیر المونین اس قدر خاموش میں حالائکہ بخدا! وہ تو دشوار مباحث برنہایت آسانی سے تقریر کرتے ہیں آج کیا ہوا۔ یہ بات یوری ہوئی تھی کہ انہوں نے بالکل ایک نے طرز پرتقر سرکی ۔اس میں پیشعر پڑھے:

> مالي اكفكف عن سعد و يشمتني و لو شتمت بني سعد لقد سكنوا جهلاعلى و جبنما عن عدوهم لبئست الخلتان الجهل والحبن

ہُزِجِمَۃ: · ' 'کس قدرتعجب کی بات ہے کہ میں تو سعد کے متعلق ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں کہتا اور وہ مجھے گالیاں وے رہا ہے۔ حالا تکه اگر میں ان کوگالیاں دوں تو وہ بالکل ساکت ہو جائیں اور پھر پچھنہ کہہ کییں۔اس کی دووجہیں معلوم ہوتی میں ایک تو یہ کہوہ مجھ سے واقف نہیں ہیں دوسرے ہیکہ وہ اپنے دشمن کے مقابلہ میں بز دل نکلے۔اور پیجہل اورجبن دونوں بخت عیب ہیں''۔

ان شعروں کو بڑھ کر ہیٹھ گئے پھر پیشعر پڑھا:

فالقيت عن راسي القناع ونم اكن لاكشف الالاحدى العظائم تَنْزُجْهَا بَرُ: ''اب میں نے اپنے سر سے رومال کھول دیا اور جب کوئی بہت نازک معاملہ پیش آتا ہے اس وقت میں اپنا سر کھولتا -"199

جب وہ خوداس حکومت کے حاصل کرنے میں نا کام رہے تب ہم نے اسے قائم کرویا انھوں نے ہماری اس اہم خدمت کا کوئی شکریادانہیں کیا بلکہ اور الٹے تھیلنے لگے اور ہمارے ساتھ ترش روئی اور گتاخی ہے پیش آنے لگے انھوں نے تل ہے آ تکھیں بندکر کےاہے بالکل پس پشت ڈال دیا۔ کیااب وہ جا ہتے ہیں کہ میں بخوثی اس ذلت وتو ہین کو گوارا کروں بخدایہ بھی نہیں ہوگا۔ میں ہرگز ایسے تخص کی عزت افزائی نہیں کروں گا جومیری تو ہین کرے اگر وہ چت کوقبول نہیں کریں گے تو اس کا تمام خمیاز وان کواٹھ نایز ہے گا۔ پھرو وبھی اس بات کی تو قع نہ کریں کہان کے معالمے میں کوئی رعایت کروں گا۔ نیک بخت وہ ہے جومثال سے عبر سے حاصل کرتا

ے۔غلام گھوڑ الایااس کے بعدوہ سوار ہوگئے۔ ابوجعفر منصور کا اہل خراسان سے خطاب:

محمد بن ملی کا مولی عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمٰن بیان کرتا ہے کہ جب منصور نے عبداللہ بن الحسن اس کے بھائیوں اوراس کے دوسرے اعز اکو جواس کے ساتھ تھے گرفتار کرلیا تو منصور خطبہ کے لیے منبر پر بیٹھے اور حمد وثنا کے بعد انھوں نے کہا ہے اہل خراسان تم ہمارے متبع اور انصار ہوا ورتم نے ہماری حکومت قائم کی ہے اگر ہمارے سواتم نے کسی دوسرے کی بیعت کی ہوتی تو ہم سے بہتر آ دمی تم کومیسر نہ آتا۔ یہ جومیرےاہل خاندان یعنی علی بن ابی طالب بنائتیّ کی اولا د' بخدااس حکومت کےمعاملہ میں ہوراان ہے کو کی جنگز ا نہیں ہم نے تو اس خلافت کوانہیں کے لیے حچوڑ دیا تھااوراس میں تھوڑ ایا زیادہ کچھ بھی حصنہیں لینا حیا باعلی بن ابی طالب ہی تفیز خییفہ ہوئے تو اس سسلہ میں خون میں ات پت ہو گئے دوشخصوں نے ان کے مخالف فیصلہ کر دیا اس کی وجہ سے امت اسلام نے ان کا ساتھ جھوڑ دیا اورلوگ ان کے مخالف ہو گئے پھرخو دان ہی کے شیعہ' مددگار دوست راز داراورمعتندلوگوں نے ان پر پورش کی اورثل کر دیا۔ ان کے بعدحس بن علی ہوں خلیفہ ہوئے مگر بخدا! وہ اس کے مرد نہ تھے جب ان کورو پیدپیش کیا گیا انھوں نے اسے قبول کرلیا۔ معاویہ مِناٹِنانے بیسنر باغ دکھایا کہ میں اپنے بعدتم کواپناولی عہد بنا تا ہوں وہ اس کے فریب میں آ گئے انھوں نے خلافت سے استعفیٰ دے دیا اورا سے معاویہ بنائتیز کے سپر دکر دیا اورخو دعورتوں سے تمتع کرنے میں مصروف ہو گئے ۔روز ایک نکاح کرتے اورصبح کوطلاق دے دیتے۔اس طرح سے انھوں نے اپنی زندگی پوری کر دی۔ بستر پر پڑے پڑےانقال کیا۔ان کے بعد حسین بن علی بڑسیٹا اٹھے عراقیوں اور کوفیوں نے ان کو دھوکا دیا ( کوفہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے )اس سیاہ سرز مین کے باشندے بخدا! بڑے جھکڑالؤ منافق اور ہروقت فتندوفساد کرنے کے لیے تیار ہے ہیں۔ بینہ جنگ ہے کہ میں ان سے لڑوں اور نہ کے کہ کے کروں الله مجھے ان ہے دورر کھے انھوں نے حسین بڑیٹنز کا ساتھ چھوڑ ویا اوران کو دشمن کے حوالے کر دیا وہ مارے گئے ۔ان کے بعد زید بن علی اٹھے ان ہے بھی اہل کوفہ نے بڑے بڑے وعدے کیے جب وہ ان کے فریب میں آ گئے اور انھوں نے ان کوعلانیپ خروج کے لیے مستعد کر دیا تو خودگھروں میں بیٹے رہےان کے خروج سے پہلے محمد بن علی نے خدا کا واسط دے کران کوخروج کرنے سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ تم بھی اہل کوفہ کی باتوں میں نہ آنا کیونکہ ہمیں وراثتاً پینجر ملی ہے کہ ہمارے خاندان کے ایک فرد کوکوفہ میں سولی دی جائے گی۔اور مجھے خوف ہے کہ شایدتم ہی وہ مصلوب ہو۔اس کےعلاوہ میرے چیا داؤ دبن علی نے بھی ان ٹومنع کیا تھا اور اہل کوفیہ کی غداری اچھی طرح جتا دی تھی گر انھوں نے کسی کی بات نہ مانی خروج کیا۔ مارے گئے اور کناسہ میں سولی پر لئکے۔اس کے بعد بنی امیہ ہم پر دوڑ پڑے انھول نے ہمارے شرف اور عزت کو ہر ہا دکر دیا حالانکہ ہم نے تو ان کے کسی شخص کوتل بھی نہیں کیا **بھا** جس کا انتقام ہم سے لیا جا تا بیکدالٹا انہیں ک گردنوں پر ہمارے اعز ا کا خون خروج کی وجہ ہے تھا۔انھوں نے ہمیں شہروں سے جلاوطن کر دیا ہم بھی طا کف گئے بھی شام اور بھی شبراة 'آخر کارالتدیے تم کواے اہل خراسان ہماری مدو کے لیے بھیج دیا اور تمہمارے ذریعیداس نے ہمارے شرف واعز از کا حیا کیا۔ تمہارے ذریعہ اس نے اہل باطل کو پاش پاش کر دیا۔ ہمارے فق کو دنیا پر آشکارا کیا اور جومیراث نبی مزایم سے ہم کومکنی جا ہے تھی وہ بھی دلوادی۔اب حق حقدارکول گیاحق کا منارہ سر بفلک ہوا۔اہل حق کوغلبہاور تفوق نصیب ہوا۔ ظالموں کی جڑ کٹ گئی۔تمام تعریفیں اس ذات واحد کے لیے ہیں جوتمام عالموں کارب ہے۔

جب القد کے نفٹل وکرم اور ہمارے حق میں اس کے عادلانہ فیصلہ کی بنا پر ہماری حکومت اچھی طرح استوار ہوگئی تو ان کے بعض لوگوں نے بلاوجہ محض اس فضل وکرم پر جوالقدنے اپنی خلافت اور اپنے نبی سکھیل کی میراث ہمیں دے کرہم پر مبذول فرمایا ہے حسد کی وجہ سے ہم پر یورش کردی:

جهلاً عملي حبثًا عن عدوهم البنست الخلنان الجهل و الجبن

اے اہل خراسان بخدا! میں نے اس معاملہ میں بلاسو چے سمجھ صرف اس وجہ سے دست اندازی نہیں کی ہے کہ مجھے ان کے متعلق صرف بیشکایت پنچی کہ انھوں نے میرے حقوق میں کوئی کوتا ہی کی ہے یا وہ میرے سامنے جھکے نہیں بلکہ میں نے کئی شخصوں کو اپنا جاسوں بنا کران کے پاس بھیجا میں نے اپنے آ دمیوں سے کہاتم جاواس قدررو پیدساتھ لواور یہ ہدایات ہیں ان پڑمل کرنا 'چنا نچہ یہ لوگ مدینہ میں ان سے جاکر مطے اور وہ سب روپیان کے حوالے کر دیاان میں سے کوئی شخص بوڑھا ہویا جوان 'برا ہویا چھوٹا ایسانہ بیا جس نے ان لوگوں کی ایسی بیعت نہ کی ہوجن کے بعد میرے لیے ان کافتل اور غارت حلال نہ ہوگیا ہو۔ جب انھوں نے میری بیعت کو تو ڈویا بعناوت پر آمادہ ہو کر میرے خلاف خروج کے لیے تیار نہوئے تو مجھے بھی اس کا تدارک کرنا پڑا۔ ان واقعات کو مدنظر رکھتے ہوئے تم بیٹ میں جو کہ ہیں نے بغیریفین کیے ہوئے اس معاملہ میں ہاتھ ڈالا ہے۔

يرتقريرك وهنبر ارئ الته موعمنر كزيد يريد عد:

﴿ وَ حِیْلَ بَیْنَهُمُ وَ بَیْنَ مَایَشَتَهُوْنَ تَحَمَا فُعِلَ بِاَشْیَاعِهِمُ مِّنُ قَبْلُ اِنَّهُمْ کَانُوْا فِی شَکِّ مُّرِیْبٍ ﴾ ''اوررکاوٹ ڈال دی گئیان کے درمیان اور اس شئے کے درمیان جس کی ان کوخوا ہش تھی جس طرح کہان سے پہلے ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیاوہ شبہ میں ڈالنے والے گمان میں ( مبتلا ) تھے''۔ تلاوت کی۔ کم شدمی ڈیسرفتا سے معرف سے ت

ابوسلم خراسانی کے آل کے بعد منصور کی تقریر:

ابوسلم کے تل کے وقت منصور نے مدائن میں تقریری اور کہا اے لوگو! طاعت کے اطمینان کوچھوڑ کر معصیت کی ہے اطمینانی کی طرف نہ جاؤا ہے اتمہ کی برائی اپنے قلوب میں پوشیدہ نہ رکھو کیونکہ بیقا عدہ ہے کہ جس کے دل میں بدی ہوتی ہے بھی نہ بھی اس کے فعل یا قول ہے وہ ظاہر ہوجاتی ہے نیز خود خداوند عالم اپنے دین کے غلبہ اور اپنی صداقت کی برتر کی کے لیے اس بدئ کو اپنے امام پر ظاہر کر دیتا ہے علاوہ بریں ہم نے تمہارے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کی نہیں کی اور نہ فرائض دین کوتم پر عائد کرنے میں کوئی کمی کی برظاہر کر دیتا ہے علاوہ بریں ہم نے تمہارے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کی نہیں کی اور نہ فرائض دین کوتم پر عائد کرنے میں کوئی کمی ہے بخدا! جو اس تھوں کے گریاں کی دھوں سے بیعت کی تھی۔ اس بخدا! جو اس شرط پر جو ہماری نقض بیعت کرے گائی خون مباح ہوجائے گا۔خود اس نے ہمارے لیے دوسروں سے بیعت کی تھی۔ اس نے ہمارے کیا تو ہم نے اس کے ساتھ وہ تی کیا جو وہ ہمارے لیے دوسروں سے کرتا تھا اور حق کی اقامت کے بارے میں ہم نے اس کی خدمات کا کوئی کیا ظاہریں کیا۔

منصوراین داداعلی بن عبدالله کایه مقوله بیان کرتے تھے که دنیا بیں سیادت کی کرتے ہیں اور آخرت میں انہیاء۔ کا تب محمد بن جمیل سے منصور کی ناراضگی:

ایک مرتبہ منصورا پنے کا تب محمد بن جمیل پر ناراض ہوئے (اصل میں بدرندہ کا قدیم باشندہ تھا) تکم دیا کہ اے زمین پر پئک

دیا جائے۔ بیا پی براُت بیان کرنے لگا۔ تھم دیا کہاہے کھڑا کیا جائے 'جب کھڑا ہوا تو دیکھا کہاس کی سروال کتان کی ہےاس سے وہ اور بھی غضبنا ک ہوئے پھڑتھم دیا کہاہے زمین پر گرا کر پندرہ درے لگائے جائیں۔اس تھم کی بجا آوری کردی گئی۔ پھراس سے کہا کہ آئندہ کتان کا پاجامہ مت پہنؤیا سراف ہے۔

ابوجعفرمنصور کا آل آل طالب کے نام خط:

جب ابوجعفر نے محمہ بن عبداللہ کو مدینہ اور ابراہیم بن عبداللہ کو باخری میں قبل کردیا تو اب ابراہیم بن حسن نے مرومیس خروج کی یہ گایت کے لیے علی بن ابی طالب بن لی نے ابل خروج کی شکایت کے لیے علی بن ابی طالب بن لی نے کا بال خاندان کو جو مدینہ میں سخے ایک خط لکھا اس میں ابراہیم بن حسن بن حسن کے خروج کا ذکر کیا اور لکھا کہ اس کا بی خروج تمہارے اشارے اور مشورہ سے ہوا ہے ۔ تم لوگ حکومت کے طلب گار ہواس کا لازی نتیجہ یہ ہوگا کہ میں تمام تعلقات تم سے قطع کر لوں گا اور آئر کو نی تعلق قائم نہ رکھوں گا۔ تم نے پہلے بھی بنی امیہ کے مقابلہ میں حکومت کے حاصل کرنے کے لیے خروج کیا تھا مگر تم اپنے مقصد میں ناکام رہے اپنا بدلہ نہ لے سک تم پر بن امیہ نے جو جوظلم کیے تھے اس کے انتقام کے لیے تمہارے یک جدی اسمے اور ہم نے تمہارے نون کا ان سے پورا بدلہ لیا اور حکومت ان کے ہاتھ سے چھین لی۔ خط کے آخر میں انھوں نے سبھ بن ربیعہ بن معاویة الیہ بوق کے چند شعر حسب حال کھے۔

منصور کے عہد ہیں نشیوں اور مصد یوں کی تخواہ تین سودر ہم تھی امون کے عہد تک بہی شرح رہی پھرسب سے پہلے فضل بن سہل نے اس میں اضافہ کیا۔ اس سے پہلے تمام بی امیا اور اس سے پہلے بی عہاس کے عہد میں ان عہدہ داروں کی تخواہیں تین سواور اس سے کم ہوا کرتی تھیں۔ چہاج بن یوسف بزید بن ابی سلم کو تین سونا ہند دیتا تھا۔ عاملان پشروز اند منصور کواپنے اپنے مقامات کے فرخ اجناس اور اشیاء ما پختاج زندگی لکھتے تھے اس طرح قاضی جو فیطے کرتے یا والی جواد کام نافذ کرتے اس کی بھی اطلاع ہارگاہ فلافت میں لکھ تھیجتے تھے جورو پیہ بیت المال میں وافل ہوتا تھا یا جواور کوئی قابل ذکروا قعہ پیش آتا اسے بھی لکھ دیتے۔ عام طور پر نماز مغرب کے بعد وہ یہ خطر کھنا شروع کرتے معرف مغرب کے بعد قائم ہول تو خاموش ہو شب میں جو بات پیش آتی اسے کی الصباح لکھ ویتے۔ ان کے تمام مراسلات کو منصور خود پڑھتے آگر نرخ قائم ہول تو خاموش ہو جاتے اگر نرخ میں فرق نظر آتا فور آ اس علی الصباح لکھ وجہ دائی کا اس طرف توجہ دلاتے اور اس کی وجہ دریا فت کرتے اس کا جواب موصول ہونے کے بعد ایسی تد ابیرا فقیار کرتے جس کی وجہ سے نرخ اشیاء پھرا پئی پہلی شرح پر آجا تیں اگر قاضی کے کسی فیط کے موصول ہونے کے بعد ایسی تد ابیرا فقیاں کو اس کے متعلق دریا فت راس کی وجہ سے نرخ اشیاء پھرا پئی پہلی شرح پر آجا تیں اگر قاضی کے کسی فیط کے موصول ہونے کے بعد ایسی تد ابیرا فتیاں کو اس کے متعلق کو اور سے متعلق دریا فت راس کے کام کے متعلق دریا فت راسا کا میا کو اس کے متعلق دریا فت راسا کے کام کے متعلق دریا فت راسا کے کام کے متعلق دریا فت راسا کے کام کے متعلق دریا فت راسا کی کام کے متعلق دریا فت راسا کی کام کے متعلق دریا فت راسا کی کو جب کے تا کہ کو بیات خلاف ضابط نظر آتی تو اس پر اس قاضی کو زیم دو تو تو تھی کرتے ۔

وليدبن يزيد كي شراب نوشي كاواقعه:

مجداورابراہیم کے تضیہ سے فارغ ہوکر جب منصور بغداد کی پھیل کے بعداس میں مستقل طور پرسکونت پذیر ہوئے تو کمی شخص نے ان کے سرمنے غالبًا مشابہت دینے کے لیے ولید کا ذکر لیا۔ س کر کہا'' اللہ اس لمحد کا فر پرلعنت کرے' اس وقت ابو بکر البند کی ابن عیاش المنقوف اور شرقی بن قطامی منصور کے خاص مصاحب دربار میں موجود تھے ابو بکر البند کی نے فرزوق کی بیروایت اس وقت بیان کی اس نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ ولید بن بزید کی خدمت میں حاضر ہوااس کے ہم مشرب ندیم اس کے یاس موجود تھاس نے صبح کے وقت خوب شراب ٹی رکھی تھی۔

ولید بن بزید کی ابن عائشہ ہے گانے کی فرمائش:

ابن عائشہ کو تکم دیا کہ ابن الزبعری کے بیشعر گا کر سناؤ .

ليست اشياخي ببدر شهدوا حسزع النخبزوج من وقع الاسل و قتلنا الضعف من ساداتهم وعبدلسا ميل بيدر فياعتدل

بتنزچیکر: '' کاش میرے بزرگ بدر میں موجود ہوتے تو وہ بی خزرج کو نیز وں کے بھلوں کے وارسے پریشان اور مضطرب دیکھتے جب ہم نے ان کے بہت سے سر داروں کو آل کر دیا اور بدر کی مجی اس طرح نکال دی کہ وہ درست ہوگئی''۔

ا بن عا کشہ نے کہاامیر المونین ان اشعار کومیں نہیں گا تا۔ ولید نے کہا تجھ کو گا ناپڑے گا درنہ میں تیرے کلے چیر دوں گا۔اس نے مجبور اُسنا دیئے ۔سن کرخوش ہواتعریف کی اور کہا میں ابن زبعری کے اس مسلک برجوں جس بنا پراس نے بیشعر کیے تتھے ۔ یہوا قعہ س کرمنصور نے اس پرلعنت بھیجی اور اس کے مصاحبین نے بھی لعنت بھیجی اورمنصور نے کہا اس اللہ کا شکر ہے جس نے اپنی نعمت حکومت اور تو حید ہے ہم کو بہرہ ورکیا ہے۔

المنصور كاوالى آرمنيا كے نام فرمان:

ابو بمرالہذ کی کہتا ہے ایک مرتبہ والی آ رمیدیا نے ان کولکھا کہ فوج نے سرکشی اختیار کی ہے اورخز انو پ کونو ژکرتمام مال پر قبضہ کر لیاہے ۔منصور نے اس کے خط پر آخر میں پیچکم لکھا'' ہم تجھ کو ذلت ورسوائی کے ساتھ اپنے اس عہدہ سے معزول کرتے ہیں اگر تجھ میں عقل ہوتی تو فوج کی اطاعت میں بھی فرق نہ پڑتا اورا گرتو قوی ہوتا تو اس کوسر کاری نز انہلوٹنے کی جرائت ہی نہ ہوتی''۔ ایک ضعیف باغی ہے منصور کاحسن سلوک:

ا یک بیبود و شخص نے فلسطین میں ابوجعفر کے خلاف خروج کیا۔ انھوں نے اپنے عامل فلسطین کو لکھا۔'' تیری جان اس کے ساتھ وابستہ ہےا گرنو نے اسے پکڑ کرمیرے پاس نہ بھیج دیا تو میں تھے قتل کر دوں گا''۔ عامل فلسطین نے اس کی گرفتاری میں پوری جدو جہد کی اور آخر کاروہ اس کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔اوراےابوجعفر کی خدمت میں بھیج دیاابوجعفرنے اے اسے اپنے پاس بلایا جب وہ سامنے آ کر کھڑا ہوا تو انھول نے کہا تو نے میرے عمال پر پورش کی تھی۔ بخدا میں تیرا قیمہ کر دوں گا۔اس تخص نے ان کے جواب میں بوجہ کبری کے نہایت بہت آواز میں بیشعر بزها:

و مسن السعنساء ريساضة الهسرم اتسروض عسرسك بعد مناهرمست بتنزچيَد: ''کيااب بڙهايے ميں تواني بيوي کوسنوارتا ہے حالانکہ بڙها ہے ميں تزئمن محض مشقت ہے جس کا کوئی متيے نہيں'۔ اس کی بیت آواز کی وجہ سے منصور اچھی طرح نہ مجھ سکے رہے ہے یو چھا کہ بیکیا کہدر ہاہے رہے نے کہا ہے کہت ہے: العبد عبدكم والمال مالكم فهل عذابك عني اليوم منصرف تشخصتن: ''میں آپ کاغلام ہوں بیمیرا مال سب آپ کا ہے پس کیا میں آج آپ کی سز اسے مامون رہوں گا؟''۔ ین کر بہار بیع ہم نے اسے معاف کر دیا اسے چھوڑ دواسے یا در کھواورا سے کسی مقام کا والی مقرر کر دینا۔ المنصور كي عامل كوعدل كي تلقين:

اکی شخص نے منصورے اپنے مامل کی شکایت کی کداس نے میری زمین میں منڈ رینا کراہے اپنی زمین میں شامل کرلیا ہے منصور نے ای استغاثہ پر عامل کولکھا'' اگر عدل کواختیا رکرو گے ہمیشہ سلامتی ہے رہو گے۔ بہتر ہے کہ اس شاکی کی شکایت رفع کردو''۔ ا یک شخص نے درخواست دی کہ مجھے اپنے محلّمہ میں ایک معجد بنانے کی اجازت دی جائے ای درخواست برلکھ دیا قیامت آنے کی شرطوں میں مساجد کی کثرت بھی ہے بہتر ہے کہتم بھی اس میں شرکت کرواورزیا دہ تو اب حاصل کرو۔

ابوجعفر کے ممال کے نام احکامات:

علاقہ سواد کے ایک شخص نے کسی عامل کی شکایت کھی اس درخواست پرلکھ دیا اگرتم سے ہوتو ہم تم کواجازت دیتے ہیں کہ اس عامل کیمشکییں یا ندھ کر حاضر کرو۔

ابوالہذیل العلاف راوی ہے کہ ایک مرتبہ ابوجعفرنے کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ سیدین محمد نے کرخ میں (راوی کہتا ہے یا انھوں نے واسطہ کا نام لیا ) انتقال کیا ہےاوراس مقام کے باشندوں نے اسے دفن نہیں کیا اگریہ بات میرے نز دیک پاییثوت کو پہنچے گئی تو میں اس مقام کو آیگ لگا دوں گا۔گراس واقعہ کے تعلق بیہ بیان کیا گیا ہے کہ صحیح یہے۔

سید بن محمد نے مہدی کے عہد میں بغداد کے محلّہ کرخ میں انتقال کیا تھا اہل کرخ نے اس کے دفن کرنے میں پس و پیش کیا مہدی نے اس کام کے لیے ربیع کومتعین کیا اور تھم دیا کہ اگروہ اس کام میں رکاوٹ پیدا کریں تو تم ان کے مکانات کومع ان کے جلا دینا۔ گررہع کواپیا کرنے کی نوبت نہیں آئی۔

### مدائني کي روايت:

مدائن کہتا ہے جب منصور' محمد' ابراہیم' عبداللہ بن علی' عبدالجیار بن عبدالرحمٰن کے فتنوں سے فارغ ہوئے' بغدا د آ رہے۔اور اب تمام معاملات ان کے حسب منشاء طے یائے تو انھوں نے بیشعرا بی مثال میں پڑھا:

تبيت من البلوي على حدمرهف مرارا و يكفي الله ما انت خائف

المنتخصة : "إسااوقات تم اليي مصيب ميس يرجاتي جوكهاس كي وجديم كوكسي طرح چين نبيس آتا حالا تكه خداوند عالم السمصيب کود فع کردیتاہے جس ہےتم خاکف تھے'۔

عبدالله بن رئيع نے كہا كمنصور نے ان باغيوں كى سركولى كے بعد بيشعريز هاتھا:

و رب امور لا تضيرك ضيرة وللقلب من محشاتهن و حيب

بْنَرْجِهَا ہُمَ: '' بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہا گرچہ قلب ان کے عواقب بدے بخت خا کف ہوتا ہے مگر حقیقت میں اس سے تم کوکوئی ضرر بی نہیں پہنچتا''۔

بسران عبدالله بن حسن كمتعلق منصور كاشعار:

بیثم بن عدی کہتا ہے۔ جب منصور کومعلوم ہوا کہ عبداللہ بن حسن کے بیٹے اس کے عذاب سے ڈر کرمختلف مقامات میں جھیے ،

#### بھرتے ہیں اس نے اپی مثال میں بیشعر پڑھا:

ان قسناتسى لىنبع لا يوسيها غسمز الثقاف و لا دهن و لانار متى اجرخائفا تامن مسارحه و ان اخف آمنا تقلق به لدار سيروا اليي و غضوا بعض اعينكم انبي لكل امرئ من جاره جار سيروا اليي و غضوا بعض اعينكم

نظر نظر کا در آگری کی خرورت نہیں جب میں جب میں جب میں جب میں کی ترک اور آگ کی گرمی کی ضرورت نہیں جب میں کسی خوف زوہ کوامن دیتا ہوں تو اس کے تمام دور دراز کے راہتے اس کے لیے بے خطر ہوجاتے ہیں اور جب میں کسی مامون کو دھم کی دیتا ہوں تو گھر کی چار دیواری میں وہ مضطرب اور بے چین ہوجاتا ہے۔تم میرے پاس چلے آ و اور شرم سے آگھیں بند کر لومیں ہر مخف کو جومیری امان میں آئے امان دیتا ہوں'۔

ابوجعفر کےمولی واضح کا بیان:

ابوجعفر کا مولی واضح بیان کرتا ہے کہ مجھے انھوں نے باریک اورزم کپڑے کے دوقطعات خرید نے کا حکم دیا۔ میں ایک سوہیں ورہم میں نہنے ملکے اچھے ہیں مگران کی قیمت کم کراؤ 'کیونکہ ایک مرتبہ ورہم میں نہنے ملکے اچھے ہیں مگران کی قیمت کم کراؤ 'کیونکہ ایک مرتبہ جب مال ہمارے پاس آتا ہے اور پھروہ مالک کے پاس واپس جاتا ہے تو اس سے اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے میں نے وہ دونوں پار ہے اس کے مالک سے لے لیے دوسرے دن میں ان کو لے کر بارگاہ خلافت میں حاضر ہوا پوچھاتم نے کیا کیا۔ میں نے کہا میں نے ان دونوں کوان کے مالک کو لے جاکرواپس کر دیا تھا اس نے ہیں درہم کم کردیئے کہنے لگے تم نے ٹھیک کیا اچھا ان میں سے ایک کی تھے قطع کرواورا کیکو چا در بنادو۔ میں نے حسب انحکم اس طرح کردیا۔ پندرہ دن تک بغیر بدلے وہ بیا کہ بھی پہنے دہے۔ ابومنصور کی اسے خا ثدان کو ہدایا ہے:

وہ ہمیشہ اپنے اہل خاندان کواچھی ہیئت بنانے کہاس فاخرہ پہنے خوشبولگانے اوراللہ کی نعت کوتشکر کے ساتھ ظاہر کرنے کی تصیحت کرتے رہتے تھے اگر کسی شخص کو دیکھتے کہ اس نے ان باتوں میں ہے کئی کر دی ہے تو اس کو متنہ کرتے اور کہتے ۔ کہ تمہاری داڑھی کے بالوں میں غالیہ کی چک نہیں دکھائی دیتی اس کے برخلاف فلال شخص کی داڑھی کیسی چک دار ہے۔اس تنبیہ سے مقصد سے ہوتا تھا کہان کے اہل خاندان ہمیشہ خوشبو کا استعمال کریں ظاہری شکل وصورت اچھی بنا ئیس اورلباس فاخرہ زیب تن کریں تا کہ عوام پران کا وقار اوررعب قائم رہے۔ اگروہ کسی اپنے عزیز کو عمدہ لباس پہنے دیکھتے تو اس کی تعریف کرتے۔

ابوجعفرى محبلان بن بل كي تعريف:

احمد بن خالد بیان کرتا ہے کہ منصورا کثر مالک بن ادہم سے حوثرہ بن بہل کے بھائی عجلان بن بہل کے واقعہ کو پوچھا کرتے تھے۔ مالک نے بیان کیا کہ ایک دن ہم عجلان کے پاس بیٹے ہوئے تھے 'ہشام بن عبدالملک ہمارے سامنے سے گزرا۔ ہم میں سے ایک شخص نے کہا وہ دیکھوا حول ہمارے پاس سے گزرا۔ عجلان کے لائے تھا کہ اس سے مراد ہے اس نے کہا ہشام' عجلان کہنے لگا تم امیرالمومین کواس بر سے لقب سے یاد کرتے ہو بخدا اگر تمہاری قرابت کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تم کوتل کر دیتا۔ منصور نے کہا بخدا! ایسے شخص کے ساتھ موت وزندگی نافع ہے۔

ا بوجعفرا درایک غلام عرب:

منصور کا ایک خادم تھا جس کا رنگ زرد مائل بہ سیا ہی تھا۔ بیا پنے کام میں بہت ہوشیار تھا اور اس میں کوئی برائی نہتھی۔ایک

دن انھوں نے اس سے اس کی قومیت پوچھی اس نے کہا میں عرب ہوں پوچھا کون؟ اس نے کہا قبیلہ خولان سے تعلق رکھتا ہوں۔

ہمرے دشمن یمن سے مجھے پکڑ لے گئے انھوں نے مجھے ضمی کر دیا اور غلاموں کی طرح فروخت کر دیا۔ پہلے میں ایک اموی کے پاس

ربا۔ پھرا ب آپ کے پاس ہوں۔ کہنے نگئے تم غلام تو بہت اچھے ہوگر میں اسے ناپند کرتا ہوں کہ کوئی عرب میرے قصر میں میرے حرم

کی خدمت گز ارک کے لیے مقرر ہو۔ القدا پی عافیت میں رکھے تم آزاد ہو جہاں جی چاہے چلے جاؤ۔
فضیل بن عمران کے تل کا تھکم:

منصور نے کوفہ کے فضیل بن عمران کوا پنے بیٹے جعفر کا کا تب اور مصاحب مقرر کردیا۔ نیزیداس کا کا مدار بھی تھااس کی حیثیت جعفر کے پاس و بی تھی جوابوعبیداللہ کی مہدی کے پاس تھی ۔منصور کا ارادہ تھا کہ وہ جعفر کومہدی کے بعد ولی عہد خلافت مقرر کرد ہے .. جعفر کی کھلائی عبیداللہ کی مال کو فضل کے خلاف سازش کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ اس نے فضل کی منصور سے شکایت کی اور اشار ہ نیا بہدی کہ دی کہ فضل جعفر سے ناشا کشتہ حرکات کرتا ہے۔منصور نے اپنے مولی ریان اور ہارون بن غزوان عثمان بن نہیک کے مولی کو بات کہد دی کہ فضل جعفر سے ناشا کشتہ حرکات کرتا ہے۔منصور نے اپنے مولی ریان اور ہارون بن غزوان عثمان بن نہیک کے مولی کو فضل کے پاس بھیجاوہ اس وقت جدید شہر موصل میں جعفر کے ساتھ قیام پذیر تھا اور تھم دیا کہ فضیل کو دیکھتے ہی اسے قبل کردینا اس کا می کے لیے منصور نے با قاعدہ فر مان لکھ کران کودے دیا۔ مگر اس کے ساتھ انھوں نے ان دونوں کو ہدایت کردی کہ تا وفتنگ تم اسے قبل نہ کر دوجعفر کے نام کا خط اسے نہ دینا۔

فضيل بن عمران كاقتل:

یدونوں منصور کے پاس سے روانہ ہو کرجعفر کے پاس آئے اوراندر جانے کی اجازت کے انتظار میں اس کے درواز ب پر بیٹھ گئے اتنے میں خودنفیل با ہرنکل کران کے پاس آیا انھوں نے اسے پکڑلیا اور پھر منصور کا فرمان نکالا کسی نے ان کا تعارض نہیں کیا انھوں نے وہیں اس کا کا متمام کر دیا اس کے قل ہوجانے تک جعفر کواس واقعہ کی خبر بھی نہیں ہوئی نفسیل ایک نہایت متی 'پر ہیزگا راور دیندار آ دمی تھا۔ منصور سے لوگوں نے کہا نفسیل تو نہایت ہی پاک باز اور عفیف شخص تھا جو تہست اس پرلگائی گئی ہے وہ اس سے دوسر سے تمام لوگوں کے مقابلہ میں تطعی بری تھا آپ نے اس کے خلاف کا رروائی کرنے میں بہت عجلت کی اس پر منصور نے ایک دوسر اپیا مبر دوڑایا اور اس سے کہا کہ اگر نفسیل کے قل سے پہلے تم اسے پالو گئو دس ہزار در ہم تم کو انعام دوں گا مگریہ قاصد اس وقت پہنچا کہ ابھی نفسیل کا خون بھی خشک نہ ہوا تھا۔

### مويد برعمّاب ومعافى:

جعفر کامولی موید بیان کرتا ہے کہ جعفر نے جھے بلا بھیجااور کہا' بتاؤامیر المونین ایک نیک متی عفیف شخص کے بلاجرم وقصور قل کیا جواب دیں گئے۔ میں سے کہاوہ امیر المونین ہیں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں اس کے اسباب وعلل سے وہی خوب واقف ہوتے ہیں۔ جعفر نے گائی دے کر کہا ہیں تجھ سے خاص لوگوں کی طرح کلام کر رہا ہوں اور تو جھے سے عوام کی طرح کلام کرتا ہے۔ اس کے پاؤں باندھ کر دجلہ ہیں ڈال دو۔ جھے گرفتار کرلیا گیا۔ ہیں نے کہا اچھا میں اس کے متعلق آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ جعفر نے کہا اچھا میں اس کے متعلق آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ جعفر نے کہا جھاڑے کہ وہر ہے اہل بیت کو صریح ظلم سے قبل کردیا پہلے ان لوگوں کے متعلق سوال ہوگا اس فی عبداللہ بن

ہے بعد کہیں فضیل کی نوبت آئے گی تو شاید فرعون کے خواجہ سرااس کی طرف ہے جواب دے سکیس۔ پیرجواب س کرجعفر ہننے لگا اور کہ اس برایتد کی لعنت ہوا ہے جیموز دو۔

ابوجعفرمنصوراورحفص اموى:

مشہوراموی شاعراوران کے مداح حفص کو جوحفص بن انی جعہ کے نام ہےمشہوراورعباد بن زیاد کا مولی تھامنصور نے اپنے بینے مہدی کا تالیق مقرر کرویاتھا کہ اس کی مجالس میں مودب کی حیثیت ہے ای کے ساتھ رہے بین صرف بی امیہ کے عہد میں بلکہ منصور کے عبد میں بنی امپیکا مداح تھا۔ مگراس کے باوجودمنصور نے اس کے فعل کو بھی برا نہ مجھا' بیمبدی کے عبد میں برابراس کے ساتھ رہا مگراس کے خلیفہ ہونے سے پہلے ہی مرکبا۔

یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حفص الاموی منصور کے پاس آیا اوراس سے ہم کلام ہوا چونکہ وہ اس سے واقف نہ تھے انھول نے یو چھاتم کون ہواس نے کہا امیر المومنین میں آپ کا مولی ہوں انھوں نے کہا تمہارا ساکوئی مولی میرانہیں ہے۔ جسے میں بہجا نتا نہ ہوں اس نے کہا میں آپ کا مولی اور خادم ہوں۔ میں عبد مناف کا مولی ہوں۔ یہ جواب منصور کو بہت پیند آیا اوراب ان کومعلوم ہوا کہ بیبی امید کا مولی ہے انھوں نے اسے مہدی کے ساتھ کردیا اور کہا کہ اس کا خیال رکھنا۔

منصور کی اولا دواز داج:

ان کی اولا دمیں مہدی ہے جس کا نام محمد ہے اور جعفر الا کبران دونوں کی ماں اردی بنت منصور کیزید بن المنصو رائحمیر ی کی بہن تھی یہ جعفر منصور ہی کے سامنے ل کردیا گیا تھا۔

سليمان عيسى اوريعقوب ان كى مال فاطمه بنت محمد (پيطلحه بن عبيدالله كى اولا دميس تها ) تقى -

جعفرالاصغرُ اس کی ماں ام ولد ایک کر دیہ لونڈی تھی منصور نے اسے خرید کراپی ہوی بنالیا تھا' اس: کے بیٹے کو ابن الکر دیہ

صالح المسكين: اس كي مال بھي ايك روميدام ولدتھي جو قالي الفراشد كے نام ہے مشہورتھي -

تاسم: بیمنصور سے پہلے ہی دس سال کی عمر میں انتقال کر گیا تھا اس کی ماں ام ولد تھی جو ام القاسم کے نام سے مشہور ہے۔ بغداد کے باب الشام یراس کا ایک باغ آج تک 'ام القاسم کے باغ' کے نام سے مشہور اور موجود ہے۔

عالیہ: اس کی ماں ایک اموی تقی منصور نے ایخق بن سلیمان بن علی بن عبداللہ بن العباس بیسیئے کے ساتھواس کی شادی کردی تھی خوداسخت بن سلیمان سے روایت ہے کہ اس نے میر بات بیان کی کدمیرے باپ نے مجھے کہاا ہے میرے فرزند! میں نے شریف ترین عورت عالیہ بنت امیر المونین سے تمہاری شادی کی ہے۔ میں نے اپنے باپ سے بدِ چھا کہ ہمارے کفوکون میں انھوں نے کہا ہمارے متمن بنی امیہ ہمارے کفو ہیں۔



# منصوركي وصايا

# منصور كا قصر عبودييه مين قيام:

جب اس سال یعنی ۱۵۸ ہے۔ ماہ شوال میں منصور جج کے اراد ہے ہے مکہ روانہ ہوئے تو قصرعبود یہ میں آ کرفر وکش ہوئے۔
کئی ون یہاں مقیم رہے مہدی ان کے ساتھ تھا۔ اثنائے سفر میں بیاسے وصیت کرتے جاتے تھے ای قصر کے قیام میں ماہ شوال کے ختم میں ابھی تین را تیں باتی تھیں کہ طلوع سحر کے وقت ایک ستارہ ٹوٹا جس کی روشنی طلوع شمس تک نمایاں رہی اب وہ جبح وشام روز انہ مہدی کو خزانہ اور ملک کی صیانت و حفاظت کے متعلق وصیت کرتے تھے اس قصر میں قیام کے دوران میں وہ اور مہدی ہروقت ساتھ رہے گئے۔

#### محدالمهدي ڪطلي:

جب وہ دن آیا جس میں ان کا وقت کوچ کر جانے کا ہوانھوں نے مہدی کواپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں نے تمام باتیں پہلے ہی تہمارے لیے مہیں کرتا ہوں گرامیڈ بیس کہ آن پر کار بند ہو گے ان ہی تہمارے لیے مہیا کردی ہیں تم کو کچھ کرنا نہیں البتہ اب میں اور چند تھے تیں تم کو کرتا ہوں گرامیڈ بیس کہ آن پر کار بند ہو گے ان کے پاس ایک پٹارہ تھا جس میں ان کے علم کا سارا دفتر محفوظ تھا وہ مقفل رہتا تھا اپنے سوانہ کی دوسرے کو کھو لئے ویتے تھے اور نہ اس کی ضرورت ہوتی تھی تو صرف تما والترکی کا بید کی تو میں بٹارے کوان کے پاس لاتا اگروہ کی وقت ان کے پاس نہ ہوتا باہرگا ہوتا تو پھر سلمہ خادم اس پٹارے کوان کے باس لاتا۔

# عَلَمَى ذخيره كَ حَفَا ظت كَ نَصِيحت:

مہدی سے کہا کہ اس پٹارے کو اچھی طرح حفاظت سے رکھنا کیونکہ اس میں تمہارے آباء کا ساراعلمی ذخیر ہم محفوظ ہے جو واقعات ہونے ہیں اور جو واقعات آئندہ قیامت تک پیش آئیں گے وہ سب اس میں درج ہیں۔ اگر کسی معاملہ میں تم کو دشواری پیش آجائے تو اس کے متعلق پہلے بڑے دفتر میں دیکھنا گرتمہیں وہ بات اس میں معلوم ہوجائے جے تم تلاش کروتو فیہا ور نہ دوسر سے اور تیسر سے دفتر میں تلاش کرنا یہاں تک کہ ساتوں دفتر ختم کردواگر ان میں ہے کسی میں کوئی بات معلوم نہ ہوتو بھروہ چھوٹی بیاض دیکھنا اس میں تم کو ضرور وہ وہ بات معلوم ہوجائے گی۔ گر مجھے اندیشہ ہے کہ تم اس پڑلل پیرانہ ہوگے۔

#### ابومنصور کاخزانه:

اس شہر پرنظرر کھنا اور ہرگز اسے مت بدلنا یہ تمہارا گھر اور وجہ عزت ہے میں نے اس میں اس قدرر و پید جمع کر دیا ہے کہ اگر دس سال تک بھی خراج وصول نہ ہوتو بیدا ندوختہ با قاعدہ نوج کی شخواہ انتظام مملکت کے اخراجات ابل وعیال اور ابل خاندان کی معاش اور سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت وصیانت کے لیے بالکل کافی ہوگا۔ تم اس شہر کا خیال رکھنا۔ جب تک خزانہ معمور رہے گا تمہاری عزت برقر ارد ہے گی مگر مجھے اندیشہ ہے کہتم اس پر کار بندنہ ہوگے۔

### اہل خاندان ہے حسن سلوک کی تلقین:

میں تم کواپنے خاندان والوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں تم ہمیشہ لوگوں کے سامنے ان کی عزت افزائی کرتے رہنا۔ ان کودوسروں پرمقدم رکھنا' ان کے ساتھ ہمیشہ احسان کرتے رہنا۔ ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ دربار میں سب سے پہلے ان کوآنے کی اجازت و بنا۔ ان کوامیر بنانا کیونکہ ان کی عزت اصل میں تمہاری عزت ہے اور ان کی نام آوری وشہرت تمہاری نام آوری اور شہرت ہے گر مجھے اندیشہ ہے کہتم اس پڑمل نہ کروگے۔

#### موالیوں کے متعلق مدایت:

اپنے موالیوں کا بہت خیال رکھنا ان پراحسان کرنا اپنی قربت کافخر ان کودینا۔ ان میں اضافہ کرنا۔ کیونکہ ضرورت کے وقت کہی تہہارا ساتھ دیں گے مگر مجھے اندیشہ ہے کہتم اس پر بھی عمل نہ کرو گے۔ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اہل خراسان کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آنا بیتمہارے انسار اور شریک کا رہیں۔ یہی وہ ہیں جضوں نے تمہاری حکومت کے قیام کے لیے جانیں اور مال قربان کیا ہے اگر تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو گے تو بھی بھی ان کے دلوں سے تمہاری محبت زائل نہ ہوگی ان کے خطا کار سے درگز رکرنا' ان کی خدمات کا صلہ دینا۔ جوان میں سے مرجائے اس کی جگہ اس کی اولا دیا اعز امیں سے کسی کو مقرر کرنا گر مجھے اندیشہ ہے کہتم اس پر بھی عمل نہ کرو گے۔

### مدينة شرقيه كالغمير كي ممانعت:

مدیند شرقیبه به مت بنانا کیونکه تم اس میک تغییر پوری نه کرسکو گے مگر مجھے اندیشہ ہے کہ تم میری اس وصیت پر بھی عمل نه کرو گے۔ بنی سلیم کے کسی شخص سے اعانت نه لینا۔ مگر مجھے اندیشہ ہے کہ تم ضرورا بیا کرو گے۔ حکومت کے معاملات میں عورتوں کومشیر نه بنانا مگر مجھے اندیشہ ہے کہ تم ضرورا بیا کرو گے۔

#### قرض کی ادا نیکی کی ہدایت:

وصایا کے متعلق ندکورہ بالا بیان پیٹم کا ہے اس کے علاوہ دوسر ہے رادیوں نے بیان کیا ہے کہ مکہ جاتے وفت منصور نے مہدی
کو بلاکر کہا کہ میں اب جار ہا ہوں اور واپس نہیں آؤں گا۔ کیونکہ بہر حال ایک دن جمیں اللہ کے یہاں جانا ہی ہے میں اپنے اس خطکو
اللہ کی برکت کے ساتھ سر بمہر تمہار ہے حوالے کرتا ہوں۔ جب تم کو میری موت کاعلم ہواور تم حکم ان ہو جاؤاس وقت اس خطکو دیکھ
لینا۔ مجھ پر قرض ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ تم اواکر و مہدی نے کہا بسر وچشم میں اس کے لیے حاضر ہوں 'کہنے گئے تین لاکھ در ہم سے
پھوزیا دہ ہے اسے میں اچھانہیں سمجھتا کہ سلمانوں کے بیت المال سے بیرقم دی جائے۔ بیتم اپنے فرمہ لے لوکیونکہ جس منصب پرتم
فائز ہوگے اس کی قدرو قیت اس رو پیدہ کہیں زیادہ مہدی نے کہا میں اس کے لیے حاضر ہوں۔

#### املاک کے متعلق وصیت:

پھر کہا یہ میرا قصر میری ذاتی ملک ہے ا**سے میں نے** اپنے روپیہ سے بنایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہاس میں تمہارا جو حصہ ہے وہ تم اپنے چھوٹے بھائیوں کو دے دینا۔ مہدی نے کہا **میں ایسا ہی کر**وں گا۔ کہنے لگے میرے جو خدام خاص میں ان کوتم اپنی ہی خدمت میں لے لینا۔ برطرف نہ کر دینا۔ کیونکہ خلیفہ ہونے کے بعدتم کوتو ان کی چنداں ضرورت نہ رہے گی مگران کواس وقت برسر کارر ہے کی اب سے زید وضرورت ہوجائے گی' مہدی نے اس کے لیے بھی ا**قرام کیا۔ کہنے گ**ے البتہ میری ذاتی جا کداد کے متعلق میں تم کو اس سے تکافی نہیں و ینا چاہتا البتہ اگرتم خودایبا کروتو یہ بات میری خو**قی کا یا حث ہوگی۔ م**ہدی نے اس کا بھی اقرار کیا۔ کہا تو اچھاتم اس سے جھوٹے بھائیوں کو جو میں نے کہا ہے دے دینا اور جا کدا دمیں البتہ تم ان کے برابر کے شریک رہوگے۔ میرے کپڑے اور دوسرا سامان اپنے بھائیوں کو دے دینا۔ مہدی نے کہا میں ایسا ہی کروں گا۔ اس پر کہا اللہ اس خلافت کو تمہارے لیے مبارک وسر فراز کرے اور جمیشہ تمہارا کارساز رہے۔ حکومت ملئے کے بعد ہروقت اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ان وصایا کے بعد وہ کوفہ کی سمت روانہ ہوئے۔ قربانی کے اور خساتھ میں قلادہ باندھا۔ ابھی ماہ ذی قعدہ کے بھی دن گزرے تھے۔ مربطہ بنت انی العباس کو مدایا ہے۔

جمرة العطارة ، جومنصور کی عطارہ بھی بیان کرتی ہے کہ جب وہ جج کے لیے جانے گئے تو اپنی بہوریطہ بنت ابی العہاس مہدی کی بیوں کو پاس بلایا مہدی اس وقت رہ بیل تھا جو وصایا کرنا تھیں وہ سب اس سے کہددیں اور ایک عہد لکھ کر اس کے سرد کیا۔ تما م خز انوں کی تنجیاں اسے دے دیں۔ ہر بات اچھی طرح ہجھا دی اور خت قسم دے کربیا قرار دا ٹق لے لیا کہ ان خز انوں کے کوشوں میں سے بعض کو بھی نہ کھولا جائے اور سوائے مہدی کے اور کی دوسر ہے کوان کی اطلاع نہ ہونے پائے اور بیا جی صرف اس وقت ہو جب کہتم کو میری موت کی تجی خبر معلوم ہو۔ میر ہے مرنے کے بعد البعة صرف وہ اور مہدی ان کو ٹھوں کو کھولیں وہاں کوئی تیسر الخض بھی جب کہتم کو میری موت کی تجی خبر معلوم ہو۔ میر ہے مرنے کے بعد البعة صرف وہ اور مہدی ان کو ٹھوں کو کھولیں وہاں کوئی تیسر الخض بھی نہوں وہ بیل اور کہدویا کہ منصور جھے بید دے گئے ہیں اور تا کید کر دی ہے کہ جب بیل خبری مرنے کی خبر ہوئی اور وہ خود اب خلیف ہوا تو اس نے کو شعے کا درواز وہ کھولا ربطہ بھی اس کے ہمراہ تھی متعدد ستونوں کا ایک بڑا کر ونظر آیا اس میں آل ابی طالب ہے مقتولوں کی بہت کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں ان کے کانوں میں مراہ تھی متعدد ستونوں کا ایک بڑا کر ونظر آیا اس میں آل ابی طالب ہے مقتولوں میں کم سن بچ جوان اور بوڑ ھے سب بی سے اس منظر کو دیے جن میں ان کا نسب درج تھا۔ ان کثیر تعداد متولوں میں کم سن بچ جوان اور بوڑ ھے سب بی سے اس منظر کو دیے جن میں ان کا نسب درج تھا۔ ان کثیر تعداد متولوں میں کم سن بچ جوان اور بوڑ ھے سب بی سے اس منظر کو مہدی کرز گیا۔ اس نے ایک ٹر ھا کھدوایا اور ان سب لاشوں کو اس میں وفن کر کے اس پر ایک قبہ بنوادیا۔

انتحق عیسیٰ بن علی اپنی باپ کی روایت نقل کرتا ہے۔اس نے کہا کہ میں نے ۱۵۸ھ میں مکہ جاتے ہوئے منصور کومہدی سے رخصت کے وقت یہ کہتے سنا اے ابوعبداللہ! میں ذی الحجہ میں پیدا ہوا تھا اور ذی الحجہ بی میں مجھے خلافت ملی اب میرے قلب میں یہ بات خود بخو و آئی ہے کہ اس سال کے ذی الحجہ میں میری موت واقع ہوگی اس خیال نے مجھے جم پر آ مادہ کیا ہے۔ ابوجعفر کی مہدی کو وصیت:

میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ جب میرے بعد مسلمانوں کے حکومت کی ہاگر تمہارے ہاتھ میں آئے تم ہروقت القدے ڈرتے رہنا اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہاری مشکل کو آسان کردے گا۔ تم کوسلاتی اور نتیجہ میں کامیا بی دے گا اور غیر متوقع طریقوں سے ماتھ سلوک کرنے میں محمد سکتھا کا خیال رکھنا۔ القد تمہارے معاملات کی حفاظت کرے گا۔ کسی کو بلاوجہ آل کرنے سے اجتماب کرنا کیونکہ بیاللہ سے نزویک بڑا ہی سخت گن ہے اور دنیا میں مستقل

عار ہے جو عمر بھرنہیں جاتا۔ ہمیشہ جہاد کرتے رہنا کیونکہ دین و دنیا دونوں جگہاں کا تواب اور فائدہ تم کوحاصل ہوگ۔ حدود شرعیہ کو قائم کرنا مگراس میں حدے متجاوز نہ ہونا ورنہ برباد ہوجاؤ گے اگر اللہ اپنے دین مبین کی اصلاح اور بندوں کو معاص ہے روکنے کے لیے حدود مقررہ کے علاوہ اور تد ابیر مناسب سمجھتا تو اس کے متعلق اپنی کتاب میں تھم دے دیتا۔ البتہ بیتم کو معلوم رہ کہ ان مفسدین کے لیے جواللہ کی حکومت اور اس کی سرزمین میں فتنہ وفساد ہریا کرنا چاہتے ہیں اس پراپنی کتاب میں نہایت ہے تہ سز ااور عذاب کا تھم دیا ہے چنا نجے اس کے متعلق ارشاد ہے:

﴿ إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِيْنَ يُحَآدِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوُنَ فِي الْآرُضِ فَسَادًا ﴾ (بورى آب) '' \_ بشك ان لوگول كى سزاجوالله اور رسول سے لڑتے ہيں اور زمين ميں فساو بر پاكرنا چاہتے ، (بہ ہے)'' \_

اے میرے فرزند! حکومت اللہ کی مضبوط ری مشحکم دستہ اور پائیدار مسلک الٰہی ہے۔اس کی اچھی طوح تگرانی رکھنا اسے مضبوط کرنا اس کی مدافعت کرنا جواس میں الحاد پیدا کریں یا اس ہے نکل جائیں یا خروج کریں نھیں ہلاک کردینا نھیں عذاب دینا ان کے دست و یاقطع کرا دینا'اللہ نے اپنے کلام شحکم میں جواحکام دیئے ہیں ان سے سرموتجاوز نہ کرنا ہمیشہ عدل وانصاف کے ساتھ حکومت کرنا اس سے آ گے نہ بڑھنا۔ انصاف ایباحر بہ ہے جس کے ہوتے ہوئے بغاوت نہرسبز ہوسکتی ہے اور نہ دیثمن کو کسی قتم کی کامیابی ہوسکتی ہے اگر کوئی تکلیف رونما بھی ہوجائے تو وہ نوراْ دفع ہوجاتی ہے سرکاری مال نزاری میں سے تبھی کچھا پے لیے نہ لین کیونکہ جو پچھ میں تمہارے لیے چھوڑ جاؤں گا۔اس کے ہوتے ہوئے اس کی تم کو حاجت ہی نہ پڑے گی۔ برسر حکومت آتے ہی اپنی فرمال روائی کی ابتداءعزیز واقر با کوانعام وصله دیئے ہے کرنا' سرکاری روپیہ میں نیداسراف کرنا اور نیدا سے اپنوں پرخرچ کرنا' سرحدوں پر ہمیشہ کافی فوج واسلحہ تیار رکھنا۔اطراف سلطنت کواینے ضبط میں رکھنا' راستوں کو مامون رکھنا اپنے اور رعایا کے درمیانی لوگوں کو بہت ہی خاص طور پرسوچ سمجھ کرمقرر کرنا۔ مدومعاش میں اضا فد کرنا عوام کو جمعیت خاطم عطا کرنا 'رفاہ عام کے لیے انتظام کرنا۔ان کی تکالیف کودور کرنا 'سلطنت کی آید نی میں اضا فہ کرتے رہنا اورا ہے جمع رکھنا کبھی فضول خرچی نہ کرنا کیونکہ معلوم نہیں کہ کس وقت غیرمتو قع مصائب وحوادث پیش آ جاتے ہیں بلکہ زمانے کی عادت متمرہ ہی یہ ہے کہ مصائب غیرمتو قع ہوتے ہیں جس قدرتم ہے ممکن ہواس قدرسا ہی' جانوراور با قاعدہ فوج مستعدر کھنا بھی ایبا نہ کرنا کہ آج کا کام کل پراٹھار کھو۔ کیونکہ اس طرح پھر جوم كا رہوجائے گا اوركوئى كام بھى ٹھكانے سے نہ ہوسكے گا۔ جو امور تصفير طلب پیش آئيں انسے سان كے حسب ترتيب وتوع اسى وفت انجام دیناس میں ہرگزتا خیرنہ کرنا بلکہ پوری مستعدی اور آ مادگی ہے تمام کام ای وقت انجام دینا اورخود ہی تمام مہمات اموریر غور وخوض کرتے رہنا اس سے نہ گھبرا نا نہ در ماندہ اورست ہونا اپنے رب کے متعلق ہمیشہ حسن طن رکھنا اور اپنے عاملوں اور کا تبوں کے متعلق ہمیشہ بد گمان شب بیدار رہنا۔ جولوگ تمہارے دروازے پرشب باش ہوں ان کا حال اورضرورت دریا فت کرنا' اپنے در بار میں آنے کے لیے سہولت دینا تا کہ ہڑمخص آسانی ہے تم تک باریا سکے جولوگ اپنا جھگڑا تمہارے پاس لائیں اس پرغور کر کے مناسب احکام نافذ کرنا۔ان تمام نزاعات کوالی آئکھ کے سپر دکرنا جو ہروقت بیدار ہواور تصفیہ نزاعات میں اینے نفس کو خل دینے ک ا جازت نه دینا۔ سوتے مت رہنا۔ کیونکہ جس روزتمہارا باپ خلیفہ ہوا وہ نہیں سویا اگر کبھی اس کی آئکھ لگ بھی گئی تو اس کا دل ہمیشہ بیدارر ہا۔ بیرمیس تم کو دصیت کرتا ہوں اور تم میرے بعد میرے فلیفہ ہو۔

راوی کہتا ہے کہ بیدوصیت کر کے منصور نے مہدی کوخیر ہاد کہا۔ اس دقت دونوں کے قلب امنڈ آئے ادروہ رو پڑے۔ وصایا کے متعلق سعید بن حریم کی روایت :

سعید بن حریم کی روایت ہے کہ اپنے سندوفات میں جب سمور جج کے لیے روانہ ہوئے تو مبدی نے ان کی مشابعت کی۔
منصور نے کہاا ہے میرے بیٹے میں نے تمہارے لیے اس قد رروپیہ جمع کر دیا ہے جو جھے سے پہلے کی خلیفہ نے نہیں کیا تھا ای طرح میں
نے اس قد رموالی تمہارے لیے جمع کر دیئے ہیں جو جھے سے پہلے کسی خلیفہ نے نہیں کیے تھے ای طرح میں نے تمہارے لیے ایک ایس
عدو شہر بنا دیا ہے جو کی دوسرے نے عہد اسلام میں آج تک نہیں بنایا تھا مجھے تمہارے متعلق صرف ان دو مخصوں عیسی بن موی اور
عیسیٰ بن زید سے اندیشہ ہے کہ بیتمہارے خلاف شورش بر پاکریں گئے عیسیٰ بن موی نے ایفائے بیعت کے لیے میرے سامنے ایسے
عہد و پیان کیے ہیں کہ ان کی موجود گی میں مجھے اس سے زیادہ اندیشنہ میں اگر مجھے اپنی بدنا می کا اندیشہ نہ ہوتا تو بخدا! میں اس کا کام ہی
تمام کر دیتا اور تم کو اس اندیشے کی نوبت ہی نے آتی اب بھی تم اس تو اپنے دل سے نکال ہی دواب رہا عیسیٰ بن زیدتو اس پر فتح پانے کے
لیے اگر تم بیتمام روپیہ خرچ کر دواور اپنے بیتمام موالی کو ادواور بیشم بھی منہدم کر دو تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔
ابوجمفر کی قیام گاہ پر اشعار:

مویٰ بن ہارون بیان کرتا ہے کہ مکہ جاتے ہوئے جب منصور آخر منزل میں فروکش ہوئے تو ان کی نظر مکان کے صدر پر پڑی وہاں بداشعار لکھے ہوئے تھے:

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

ابا جعفر حانت وفاتك وانقضت سنسوك و امر الله لا بدواقع ابا جعفر هل كاهن او منجم لك اليبوم من حرالمنية مانع اباجعفر هل كاهن او منجم لك اليبوم من حرالمنية مانع بيزيجم بن اليبوم من حرالمنية مانع بيزيجم بن اليبوم من حرالمنية مانع كابن يامجم مم كوموت كى تكليف سے بچاسكتا ہے '۔ مير عمارت كى طلى:

یہ پڑھ کرانھوں نے منزلوں کے میر عمارت کوطلب کر کے پوچھا کہ آیا میں نے تم کو بیت کم نہیں دے رکھا ہے کہ میری قیام گاہ میں کسی بدمعاش کو گھنے نہ دینا۔ پھر بیکیا ہے۔ اس نے عرض کیا امیر المونین بخدا! اس مکان کی تغییر کے نتم ہونے کے بعد سے اب تک کو کی شخص اس کے اندر داخل نہیں ہوا۔ انھوں نے کہا او پر پڑھو کیا لکھا ہے۔ اس نے عرض کیا مجھے تو وہاں کچھے نظر نہیں آتا۔ انھوں نے میر حاجب کو طلب کر کے اس سے کہا کہ پڑھواس مکان کے او پر کیا لکھا ہے اس نے عرض کیا مجھے تو وہاں کچھ بھی لکھ نظر نہیں آتا۔ نہوں نے میر حاجب کو طلب کر کے اس سے کہا کہ پڑھواس مکان کے او پر کیا لکھا ہے اس نے عرض کیا مجھے تو وہاں کچھ بھی لکھ نظر نہیں آتا۔ نہوں فرونوں شعر خودا ملاکرائے جو حنبط تحریر میں لائے گئے۔

مير حاجب كوكلام ياك كي تلاوت كاحكم:

اس کے بعد انھوں نے میر حاجب سے کہا کہ کلام پاک کی کوئی الی آیت اس وقت تلاوت کروجس سے القدعز وجل کے حضور میں جانے کاشوق پیدا ہواس نے پڑھا:

# بسم الثدالرحلن الرحيم

﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آئَ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُونَ ﴾

'' اور ظالموں کوعنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس کروٹ بلٹائے جاتے ہیں''۔

سن کر عصد میں حکم دیا کہ اس کے مند پرتھیٹر مارو چنا نچہ اس کے جبڑوں پرتھیٹر رسید کیے گئے۔ کہنے لگے اس آیت کے علاوہ تجھے تلاوت کے لیے اور دوسری کوئی آیت ہی نہ ملی اس نے کہا' امیر المونین اس آیت کے ماسوا تمام قرآن میرے حافظہ ہے محوکر دیا گیا۔ اس واقعہ کوفال بدہجھ کرحکم دیا کہ اس وقت یہاں ہے کوچ کیا جائے ایک گھوڑے پرسوار ہوئے جب سقرنام وادی میں آئے جو کہ ہے۔ اس کا فری منزل تھی تو یہاں ان کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی ہی گرے جس سے ان کی ریڑھ کی ہٹری ٹوٹ گئی و ہیں انھوں نے انتقال کیا اور ہیرمیمون میں میرد خاک کرویئے گئے۔

محمہ بن عبداللہ بنی ہاشم کا مولی ایک اہل علم وادب کی روایت بیان کرتا ہے کہ منصور نے اپنے مدینہ کے قصر میں ایک ہا تف غیبی سے کچھ شعر سنے اور پھر کہا کہ اب میری موت کا وقت آ پہنچا۔

#### عبدالعزيز بن مسلم كابيان:

عبدالعزیز بن مسلم کہنا ہے۔ ایک دن میں منصور کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوا۔ میں نے سلام کیا مگر وہ پچھا یسے
مہہوت تھے کہ جواب ہی نہ دیا۔ تھوڑی دریو قف کے بعد میں ان کی اس حالت کود کیھر واپسی کے لیے مڑا تو انھوں نے چونک کر کہا
کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ کوئی شخص مجھے شعر سنار ہاہے جس میں میری موت کی خبر ہے اسی خواب کی وجہ سے میں اس قدر پریشان
اور ممکین ہوں کہ اسے تم نے بھی محسوس کرلیا۔ میں نے کہا بیتو کوئی برا خواب نہیں ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ اس واقعہ کے پچھ ہی
عرصہ کے بعد وہ جج کے لیے روانہ ہوئے اور اسی سفر میں ان کا انتقال ہوگیا۔

ہشام بن محمداور محمد بن عمروغیرہ نے بیان کیا ہے کہ اس سال مکہ میں اس رات کی مسیح کوجس میں منصور نے انتقال کیا تھا محمد بن عبداللہ بن محمد اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن العباس بیسین کی خلافت کی بیعت لی گئے۔ سنچر کا دن تھا اور ۲/ ذی الحجہ ۵ ماریخ تھی۔ واقد می کہتا ہے کہ مبدی کے لیے اس سال کے ماہ ذی الحجہ کے تم ہونے میں نوراتیں باقی تھیں جب بغداد میں بیعت لی گئے۔ اس کی ماں ام موئی بنت منصور بن عبداللہ بن میزید بن شمر الحمیر می تھی۔



بابا

# خليفه مخذبن عبدالله منهدى

# على بن محمد النوفلي كابيان:

علی بن محمد النونلی اپنے باپ کی روایت بیان کرتا ہے جس سال ابوجعفر کا انتقال ہوا۔ میں بھی بھرہ کے راستے سے حج کے لیے روانہ ہوا۔ ابوجعفر نے کوفہ کا راستہ اختیار کیا تھا میں ذات عرق میں ان سے جاملا۔ یہاں سے میں ان کے ساتھ ہو گیا جب وہ سوار ہوتے میں سامنے آ کر سلام کر لیتا۔ بیار کی کی وجہ سے وہ بہت نخیف ولاغر تھے۔صورت سے موت کے آثار ہویدا تھے ہیر میموں پہنچ کر افھوں نے منزل کی اور ہم مکہ میں داخل ہوگئے۔ میں نے عمرہ ادا کیا۔ میں روز اندان کے قیام گاہ جایا کرتا تھا اور زوال کے وقت کے قریب تک تھم ہرتا پھر مکہ واپس آ جاتا۔ دوسرے تمام بنی ہاشم کا بھی یہی دستورتھا۔

#### ا بوجعفرمنصور کی شدیدعلالت:

ان کا مرض اور شدید ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ اسی اثناء میں وہ رات آئی جس میں ان کا انتقال ہوگیا۔ چونکہ ہمیں ابھی ان کے مرنے کی خرنہیں ہوئی تھی اس لیے میں نے حسب معمولی علی الصباح صبح کی نماز حرم میں پڑھی اور اپنے صرف دونوں کپڑوں (احرام) کو پہنے سوار ہواان کے اوپر سے تلوار حمائل کرلی۔ میں محمد بن عون بن عبداللہ بن الحارث کے ساتھ جو بنی ہاشم کے سربر آور دہ بزرگوں میں سے سے ہولیا آج وہ بھی گلا فی رنگ دو کپڑے بہنے ہے بہی ان کا احرام تھا ان کے اوپر سے انھوں نے بھی تلوار حمائل کرلی تھی۔ بنی ہاشم کے بزرگ حضرت عمر بن الخطاب وٹی تھی اللہ بن جعفر کی حدیث نیز اس کے متعلق حضرت علی بڑی تھوں کی وجہ سے گلا فی رنگ کا احرام باندھتے ہے۔

# ا بوجعفرمنصور کی و فات کی اطلاع:

جب ہم اسطح پنچ تو وہاں ہمیں عباس بن محمد اور محمد بن سلیمان رسالہ دار پیدل سپاہ کے ساتھ مکہ آتے ہوئے ملے ہم نے ان
کی طرف مڑکران کوسلام کرلیا اور پھراپنی راہ ہو لیے ہے۔ جم بن عون نے مجھ سے پوچھا' ان دونوں کی ظاہری حالت اور اس وقت مکہ میں
داخل ہونے سے تم کیا سمجھ ۔ میں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ منصور کا انتقال ہو چکا ہے اور بیر چاہتے ہیں کہ مکہ کوحصن بنالیں ۔ واقعہ بھی
داخل ہونے سے تم کیا سمجھ ۔ میں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ منصور کا انتقال ہو چکا ہے اور بیر چاہتے ہیں کہ مکہ کوحصن بنالیں ۔ واقعہ بھی
ہیں تھا۔ ابھی ہم چل ہی رہے تھے کہ ایک شخص کمبل پوش جس کی صورت با وجود سپیدہ سے رہ خری نمودار ہونے کے اچھی طرح دکھائی نہ دیت
مقی ہمار سے سامنے سے آکر ہمار سے دونوں کے گھوڑ وں کی گردنوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ہمار سے قریب آیا اور اس نے بیا بات
کہی کہ بخدا! منصور کا انتقال ہوگیا ۔ یہ کہتے ہی وہ غائب ہوگیا ہم اپنے راستے چلتے ہوئے ان کی چھاؤئی آئے ۔ اس شامیا نے میں
آئے جہاں آکر روز بیٹھتے تھے وہاں دیکھا کہ موٹی ابن مہدی شامیا نے کے ستونوں کے پاس ہم سے پہلے آکر کھڑ اہوا ہے۔ اس
طرح قاسم بن منصور بھی شامیا نے کے ایک کونے ہیں موجود ہے جب سے ہم ذاتے عراق میں منصور کے ساتھ ہوئے تھے ہم نے سے

دیکھا کہ جب منصورا پنے اونٹ پرسوار ہوتے تو یہ قاسم کے ان آگے آگے ان کے اور صاحب شرط کے بیج میں ہوکر چاتا اور لوگوں کے کہنا ج تاکہ جے کوئی درخواست وینا ہو مجھے دے دے۔ جب میں نے اسے شامیا نے کے ایک سمت میں اور موی کو برآ مد پریہ تو مجھے یقین آگی کہ منصور کا انتقال ہو چکا ہے۔ ہم ابھی ہیٹھے ہوئے تھے کہ حسن بن زید وہاں آیا اور میرے بہلو میں مجھے ہے گئر کر بیٹھ گیا اب اور تمام در باری آگے کہ تمام شامیا نہ بھر گیا۔ ان میں ابن عیاش المنوف بھی تھا ہم سب خاموش ہیٹھے تھے کہ ہمیں آہت ہت ہت رونے کی آواز آئی 'حسن نے مجھے سے پوچھا کیا تمہارے خیال میں ان کا انتقال ہو چکا ہے میں نے کہانہیں ایہ تو نہیں معلوم ہوتا 'البتہ معلوم ہوتا ہے کہا ب یا تو آخری وقت ہے یا غفلت طاری ہوگئی ہے۔

ابوالعنبر حبشي كي آه وزاري:

ہم یہی ہاتیں کررہے تھے کہ ابوالعنہ حبثی منصور کا خاص خدمت گارسینے اور پشت پر سے اپنی قبادریدہ کیے سر پر خاک ڈالے سامنے آیا اور کہا'' ہائے امیر المومنین' ہم سب کے سب فور آگھڑے ہوئے اور ابوجعفر کے خیموں کی طرف چلے چاہتے تھے کہ ان کے پاس جا ئیں مگر خادموں نے اندر جانے سے روک دیا اور الٹے پاؤں پلٹا دیا۔ ابن عیاش المنتوف نے کہا سجان اللہ آپ حضرات کو کیا ہو گیا ہو گیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کسی خلیفہ کی موت کا واقعہ آپ کے سامنے نہیں گزرا۔ دل ٹھکا نے رکھیے اور تشریف رکھئے۔ سب لوگ بیٹھ گئے۔ قاسم نے کھڑے ہوکراپنے کپڑے چاک کردیئے اور اپنے سر پر مٹی ڈال کی مگرموی چونکہ کم من بچہ تھا وہ اس طرح خاموش اپنی جگہ بیٹھا رہا۔

### ا بوجعفر کی وصیت کا اعلان:

اس کے بعدر تھے اندر سے آیا اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک طومارتھا جس کا نجیلا سراز مین سے لگ رہاتھا اب اس نے اس کا سرا ہاتھ میں لے کراہے پڑھنا شروع کیا:

سم التدالر من الرجیم! بید منفور عبداللد المعصو را میرالموشین کی طرف سے اپ بعد کے بنی ہاشم اپ خراسانی شیعہ اور عام مسلمانوں کے نام ہے۔ اتنا پڑھا تھا کہ وہ کا غذائ کے ہاتھ ہے گر پڑا اور رہیج رو پڑاائ کی حالت دیکھ کر دوسرے تمام حاضرین رو پڑے اب اس نے پھر وہ کا غذ ہاتھ بیں لیا کہنے لگا اگر چہ آپ کو ضبط گریہ پر قدرت نبیس ہے مگر مجبوری ہے کیا کیا جائے۔ یہ امیرالموشین کا عہد ہے۔ جو بہر حال مجھے آپ کو سنانا ہے مہر بانی فرما کر خاموش رہیے جب سب چپ ہو گئے۔ اس نے پر پڑھنا شروع کیا: امابعد! میں یہ تربی حالت زندگی میں لکھ رہا ہوں' آج میرے لیے اس دنیا کا آخری اور آخرت کا پہلا دن ہے میں آپ پر سلامتی بھیجتا ہوں اور اللہ ہے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے بعد آپ کوفتنوں میں مبتلا نہ کرے اور جھا بندی سے محفوظ رکھے تا کہ آپ ایک دوسرے کے گزندے مامون ومصون رہیں' میں خاص طور پر بی ہاشم اور اہل خراسان کو تخاطب کرتا ہوں اس کے بعد رہے نے ان کی وہ وصیت پڑھنا شروع کی جوانھوں نے مہدی کے بارے میں کھی اس بیعت کو یا دولا یا جوان سب نے اس کے لیے نے ان کی وہ وصیت پڑھنا شروع کی جوانھوں نے مہدی کے بارے میں کہی اس بیعت کو یا دولا یا جوان سب نے اس کے لیے کہنے کی اور آئیس اپنی سلطنت کے قیام اور عہد کی وفا پر ترغیب وتح یض دی تھی' یہ منفور آخر تک پڑھا گیا۔
حسن بن زید کی بوفت بیعت تقریر:

راوی کہتا ہے کہ میں یہ بیجتا ہوں کہ بیآ خری جملے رہیج نے اپنی طرف سے بڑھا کران کےمنشور میں لاحق کر دیئے تھے

بہر حال اس کے بعد اس نے لوگوں کے چہروں پرنظر دوڑائی۔ بنی ہاشم کے قریب آکر حسن بن زید کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا اے ابو محمد المواور بیعت کرو۔ حسن اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ رہتے اسے مویٰ کے پاس لا یا اور اس کے سامنے بھایا حسن نے موی کا ہاتھ کپڑا اور پھر حاضرین کو خاطب کر کے کہا' حضرات امیر المونین منصور نے جھے مارا تھا میری جا کدا د ضبط کر لی تھی مہدی نے ان سے میری سفارش کی وہ جھے سے خوش ہوگئے تھے مہدی نے ان سے میری الملاک کی بحالی کے لیے بھی کہا مگر اس بات کو انھوں نے نہ مانا اس پر مہدی نے اپنے پاس سے میری تمام الملاک کی نہ صرف یا بجائی کی' بلکہ ایک کے عوض دو چند عطا کیں اس لیے جھے سے بڑھ کر کون ہوسکتا ہے جو خلوص دل اور طیب خاطر سے ان کے لیے بیعت کرے۔

ابوجعفرمنصور کے جنازہ کی روانگی مکہ:

اباس نے مہدی کے لیے موئی کی بیعت کی اس کے ہاتھ کو چھولیا اس کے بعد رہیج محمد بن عون کے پاس آیا اوران کی کہر تن کی وجہ ہے ان کواس نے مہدی کے بعد وہ میر ہے پاس آیا مجھ ہے کہا اٹھو اس طرح بیعت کرنے والوں میں اس روز میں تیسرا تھا ہمار ہے بعد پھر دوسرے تمام حاضرین نے بیعت کی اس سے فارغ ہوکر وہ خیموں میں چلا گیا وہاں تھوڑی دریٹھ ہر کر پھر ہم بی ہاشم کے پاس آیا اور کہا کہ اندر تشریف لے چلئے۔ ہم سب بنی ہاشم اس کے ساتھ اندر گئے۔ اس روز ہماری کثیر تعداد وہاں موجودتی ہم میں اہل عراق اہل مکہ اور اہل مدینہ سب ہی تھے جو اس سال جی کے لیے آئے تھے اندر گئے۔ و یکھا کہ منصورا پنے تیخت پر گفن پہنے پڑے ہیں۔ چہرہ کھلا ہوا ہے ہم نے ان کو اٹھایا اور اس طرح تین میل چل کر مکہ لائے۔ اس وقت بھی ان کی صورت میری آئکھوں میں پھر رہی ہے تیخت کے پائے کے قریب ہوکر جب میں کا ندھا دیتا تو ان کا چہرہ نظر آ جا تا 'چونکہ موسم میں منڈ وانے کے لیے انھوں نے اپنے بال چھوڑ دیئے تھے اس لیے ہوا سے ان کی داڑھی کے بال اڑ رہے تھے۔ خضا بھی جا تا رہا تھا۔ ہم اس طرح آئیس ان کی قبر پر لائے اور ان کوا تار دیا۔

على بن عيسى كيسى بن موى كودهمكي:

راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنے با پ کو یہ کہتے سنا ہے کہ جس رات ابوجعفر نے انقال کیاعلی بن عیسیٰ بن ماہان نے سب سے پہلے یہ بات اٹھائی کہ ان سب نے ل کرعیسیٰ بن موک سے کہا کہ آ پ مہدی کی تجدید بیعت کریں اس تبحویز کا بانی اصلی تو رہے تھا ہیسیٰ بن موک نے اس سے انکار کیا اس بناء پر جو سر داران فوج وہ اس کے باس آتے اور جاتے رہے ۔ آخر کا رعلی بن عیسیٰ بن موک نے اس سے انکار کیا اس بناء پر جو سر داران فوج وہ اس کے باس آتے اور جاتے رہے ۔ آخر کا رعلی بن عیسیٰ بن موک کی طرف بڑھا کہنے لگا 'سیدھی طرح سے بیعت کروور نہ بن ماہان اٹھا اس نے اپنی تلوار نیام سے زکالی اور نگی تلوار لے کرعیسیٰ بن موک کی طرف بڑھا کہنے لگا 'سیدھی طرح سے بیعت کروور نہ ابھی کا متمام کیے دیتا ہوں۔ بیرنگ د کھی کرعیسیٰ نے بیعت کی اس کے بعد دوسر بے لوگوں نے بیعت کی ۔

موی بن مارون کابیان:

موکی بن ہارون بیان کرتا ہے کہ موی بن مہدی اور رہتے منصور کے مولی نے منارہ منصور کے دوسر مولی کوان کی خبر مرگ اور مہدی کے بیاس روانہ کیا اس کے جانے کے بعد حسن الشروی کے ہاتھ رسول اللہ می اللہ کا عصائے مبارک اور وہ چا در جو خلفاء میں متوارث چلی آئی تقی مہدی کے پاس بھیجی ۔ نیز رہتے نے ابوالعباس الطوس کو بھی خاتم خلافت دے کر منارۃ کے ہمراہ کیا ان انظامات کے بعد سب کہ سے نکلے عبداللہ بن المسیب بن زبیر حسب

وستور بھالا لے کرصالح بن المنصو ر کے آ گے ہوا۔منصور کی زندگی میں بہ خدمت اس کے تفویض تھی۔ قاسم بن نصر بن و لک نے جو اس روزمویٰ بن المهدی کاصاحب شرط تھا۔ بھالے کوتوڑ ڈالا۔ على بن عيسلى اورغيسلى بن موسىٰ ميں كشيدگى :

اس کے علاوہ چونکہ علی بن علیلی بن ماہان کوعیسیٰ بن مویٰ کے ہاتھوں اذیت کپنچی تھی اور بیاذیت اس کے راوند بیفرقہ میں ہونے کی وجہ ہے پیچی تھی اس کے دل میں عیسیٰ بن مویٰ کی طرف سے عدادت جا ً زیں تھی اس دقت جلتے جلتے اس نے عیسیٰ بن موی پر طعن آمیز نا ملائم فقرے چست کیےابوخالدالمروزی اس جماعت کا سرغنہ تھا قریب تھا کہ بات کا بتنگر بن ج نے اور آپس میں تلوار چل جائے لوگوں نے ہتھیارتک لگا لیے نتھ گرمجر بن سلیمان نے اس موقع پر بڑی سرگرم کوشش کی اورسب کوخاموش کر دیاا گرچہاں ، کے خاندان کے دوسر بےلوگ بھی اس معاملہ میں پڑ گئے گر محمد کا طرزعمل اور روش نہایت ہی قابل تحسین تھی اسی کی جدوجہد سے بیشور و غوغا دب گیااورسب تصندے پڑ گئے۔

علی بن عیسیٰ کی برطر فی:

تحمد بن سلیمان نے اس تمام واقعہ کی اطلاع مہدی کولکہ جمیجی۔مہدی نے علی بن عیسیٰ کومویٰ بن المہدی کے محافظ دستے کی سرواری کی خدمت سے برطرف کر دینے کا تھیم لکھے جھیجا اور اس کی جگہ ابوحنیفہ حرب بن قیس کومقرر کیا اس طرح فوج میں جوفتنہ پیدا ہونے کو تھا وہ دب گیا' عباس بن محمد اور حمر بن سلیمان دوسروں سے پہلے مہدی سے جاملے ان میں بھی عباس بن محمد سب سے پہلے مہدی کی خدمت میں باریاب ہوا۔منارہ منگل کے دن نصف ذی المجہ میں مہدی کے پاس آیااس نے ان کےخلیفہ ہونے کی ان کوخبر وی نیز ان کے باپ کی موت پرتعزیت کی اور تمام اطراف وا کناف سلطنت سے اس مضمون کے خطوط ان کوموصول ہوئے۔اب مدينة السلام كيتمام باشندول في ان كي بيعت كرلى \_

منصور کی مکه معظمه پینچنے کی خواہش:

ربیع کہتا ہے جس سفر حج میں منصور نے انتقال کیااسی میں مکہ کے راستہ میں غدیب پاکسی اورمنزل میں انھوں نے ایک خواب دیکھا(ا اثنائے سفر میں رئیج ان کاعدیل تھا)اس خواب سے وہ بہت متوحش ہو گئے مجھ سے کہارئے بس اب میں زندہ نہیں رہوں گا۔ موت سريرآ پیچی ہے۔ابتم ابوعبدالله المهدي كے ليے پخته بيعت لے لينا۔ ميس نے عرض كيا آب كيوں يريشان موتے ميں الله آ پ کوطول حیات دیے گا۔اوران شاءاللہ آ پ خودا بوعبداللہ ہے ملیں گے ۔ کہنے لگے اس وقت ان کی حالت زیادہ خراب ہو چکی تھی جس طرح سے ہوسکے مجھے جلد سے جلد میرے رب کے حرم اور جائے امن میں پہنچا دو اس خواہش کا بار باراعا وہ کرتے تھے کہ جس طرح ممکن ہوجلد سے جلد میں اپنے گنا ہوں اور اپنے نفس برزیا د تیوں کے بار سے سبکدوش ہونے اپنے رب کے حرم میں بینچ جاؤں۔ اس حالت میں بیرمیموں مینیے میں نے کہالیجیے۔ یہ بیرمیمون آ گیا ہے آ ب اب حرم میں داخل ہو بیکے ہیں۔ یہ س کر الحمد للد کہا اور اس دم جاں مجت تشکیم ہوئے۔

مہدی کی بیعت کے لیے رہیج کی حکمت عملی:

میں نے تھم دیا کہ خیمےنصب کیے جائیں اور قنا تیں گھیر دی جائیں۔ جب سب ہو گیا تواب میں امیر المومنین کی خدمت میں

حاضر ہونے کے اداد ہے ہے اندر گیا ہیں نے ان کوا یک ہوئی اور ایک چھوٹی گفتی پہنا دی تیکے کے سہار ہے بھادیا ان کے چہرے پر
ایک باریک نقاب ڈال دی جس میں ان کی صورت تو نظر آئی تھی مگران کا اصلی حال معلوم نہ ہوسکتا تھا۔ اس خیال ہے کہ کوئی زیادہ
قریب آکران کی حالت معلوم نہ کر سکے ان کی بیوی کو اس نقاب کے پاس بٹھا دیا۔ بید ہیئت بنا کراب میں ان کے پاس گیا اور اس
مقدم پر کھڑا ہوا جہاں ہے لوگوں کو پہ معلوم ہو کہ وہ ہو ہے گفتگو کر رہے ہیں پھر میں نے باہر آ کر کہا خدا کا احسان ہے کہ امیر الموشین کی طبیعت اب رو بدافاقہ ہے وہ آ پ سب کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جا ہتا ہوں کہ اللہ تھہاری حکومت مضبوطی ہے برقر ار کے تمہارے دشمنوں کو ذکیل کر ہے اور تمہارے و کی کوخوش کرے۔ میر کی بیخواہش ہے کہتم اب پھر ابوعبد اللہ المہدی کے لیے تجد بید بیعت کروتا کہ کسی دشمن یا باغی کو تمہارے واور تمہارے و کی کوخوش کرے۔ میر کی بیخواہش ہے کہتم اب پھر ابوعبد اللہ المہدی کے لیے تجد بید بیعت کروتا کہ کسی دشمن یا باغی کو تمہارے واور تمہارے و کی کوخوش کرے۔ میر کی نہ پیدا ہو۔ اس پر تمام حاضرین نے کہا اللہ امیر الموشین کو تو تھر حسب نے بیعت کی۔ حاضرین میں جس قدر مجما کی کھر ابوا ہو کہوں کیا اور وہاں سے دوتا پہتیا گر بیان چا کہ بیعت کی جب بیعت کی مراد رہی تھے سب نے بلا اسٹناء مہدی کے لیے بیعت کی جب بیعت ہو ابا ہر آیا۔ حاضرین میں میں وہ کہا اور بیا بی ماں بی کا دودھ بیتا تھا اس کے مرنے کے بعد پھر اس نے بکری کے دودھ بیتا تھا اس کے مرنے کے بعد پھر اس نے بکری کے دودھ بیتا تھا اس کے مرنے کے بعد پھر اس نے بکری کے دودھ بیتا تھا اس کے مرنے کے بعد پھر اس نے بکری کے دودھ بیتا تھا اس کے مرنے کے بعد پھر اس نے بکری کے دودھ بیتا تھا اس کے مرنے کے بعد پھر اس نے بکری کے دودھ بیتا تھا اس کے مرنے کے بعد پھر اس نے بکری کے دودھ بیتا تھا اس کے مرنے کے بعد پھر اس نے بکری کے دودھ بیتا تھا اس کے مرنے کے بعد پھر اس نے بکری کے دودھ بیتا تھا اس کے مرنے کے بعد پھر اس نے بکری کے دودھ بیتا تھا اس کے مرنے کے بعد پھر اس نے بکری کے دودھ بیتا تھا اس کے مرنے کے بعد پھر اس نے بکری کے دودھ بیتا تھا اس کے مرنے کے بعد پھر اس نے بکری کے دودھ بیتا تھا اس کے مرنے کے بعد پھر اس نے بکری کے دودھ بیتا تھا اس کے دودھ بیتا تھا اس کے مرنے کے بعد پھر اس نے بیتا تھا کی کورو

منفور کے لیے سوقبروں کی کھدائی:

منصور کے لیے سوقبریں کھودی گئیں وہ ان سب میں اس خوف سے کہ مبادا بعد میں کوئی اس کے جسد کے ساتھ بے حرمتی کرے دفن کیا گیا اس کے باوجود ظاہری طور پراس کی ایک معروف قبر ہونے کے اس کی اصلی قبر کا حال مشتبہ ہی رکھا گیا۔ مہدی کی رہیج سے خفگی:

تمام خلفائے بنی عباس کی قبروں کا یہی حال ہے ان کی اصلی قبر کا حال کسی کوشیح طور پرمعلوم نہیں۔ اس تمام سرگذشت کی اطلاع مہدی کوہوئی جب رہیجان کے پاس آیا تو مہدی نے اسے ڈانٹ کر بوچھا۔اے غلام زادے امیرالموشین کی جلالت تیری ان حرکات میں جو تو نے مرنے کے بعدان کے ساتھ کیں مانع نہ آئی 'بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ مہدی نے اسے مارا۔ گریہ مات صبح نہیں ہے۔

امير حج ابراهيم بن يجيٰ وعمال:

بھرہ میں سب سے پہلے خلف الاحمر نے منصور کی خبر مرگ پہنچائی۔اس سال ابراجیم بن بیخی بن محمد بن علی کی امارت میں حج بوار بیان کیا گیا ہے کہ منصور نے اس کے لیے وصیت کر دی تھی۔ابراہیم بن بیخی بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس بی پیناس سال مکہ کاعامل تھا، عبدالصمد بن علی مدین کاعامل تھا۔ عمرو بن زہیرائضی مستب بن زہیر کا بھائی کوفہ کاعامل تھا، یہ تھی بیان کیا گی ہے کہ اسمعیل التھی کوفہ کا عامل تھا۔ اس کے متعلق بہ بھی ایک ضعیف روایت ہے کہ بیقیس کے بی نفر کا مولی تھا۔ اس کے متعلق بہ بھی ایک ضعیف روایت ہے کہ بیقیس کے بی نفر کا مولی تھا۔ اس کے متعلق بہ بھی ایک ضعیف روایت ہے کہ بیت کا والی تھا کوفہ کے ساتھ بغداد کی قضاء بھی شریک بن عبداللہ بن محمد بن صفوان الجمعی بغداد کے قاضی تھے اور عبداللہ بی محمد بن صفوان الجمعی بغداد کے قاضی تھے اور شریک صرف کوفہ کے قاضی تھے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ منصور کی موت کے وقت عبیداللہ بن محمد بن کھی بیان کیا جاتا ہے کہ قضا کوفہ کے ساتھ شریک ابل کوفہ کے امام نماز بھی تھے۔ منصور کی موت کے وقت بغداد کا کوتوال کے وقت بغداد کا کوتوال سے معلاقہ کا افسر مال عبدالرحمٰن کا بھائی عمر بن عبدالرحمٰن تھا۔ بعض راویوں نے کہا ہے کہ موی ابن کعب بغداد کا کوتوال کے مہماتی فوج کا سردارتھا۔ محمد بن عمر کے بیان کے مطابق اس سال ایسا شدید ہیضہ ہوا کہ ہزار دس بندگان خداند راجل ہو گئے۔ کی مہماتی فوج کا سردارتھا۔ محمد بن عمر کے بیان کے مطابق اس سال ایسا شدید ہیضہ ہوا کہ ہزار دس بندگان خداند راجل ہو گئے۔

# 09اھےکواقعات

# انگوره کیمهم:

اس سال عباس بن محمہ نے موسم گر ما کی مجاہدا نہ مہم کی قیادت کی۔اس مرتبہ پیش قد می کرتے ہوئے یہ انگورہ تک پہنچااس کے مقدمہ لکچیش پرحسن خدمت گارموالیوں کی جماعت کے ساتھ متعین تھا۔مہدی نے عباس کے ہمراہ اہل خراسان اور دوسر بے توجی سرداروں کی ایک جماعت بھی ساتھ کردی تھی۔خودمہدی نے بغداد سے نکل کر بردان میں پڑاؤ ڈالا اور جب تک عب س اوراس کے ساتھ جانے والی مہماتی فوج اپنے مقصد پردوانہ نہ ہوگئی ہے وہ ہیں تھیم رہے۔اگر چہ حسن اس غزوہ میں عباس کے ساتھ تھا مگرمہدی نے اس عباس کے ساتھ تھا مگرمہدی نے اس عباس کے ماتحہ نہیں کیا تھا بلکہ عزل دفسب اور دوسر ہے جنگی امور میں وہ آزاد تھا اس مہم میں اس جماعت نے رومیوں کے ایک شہراوراس کے ساتھ غلہ کے ایک تدخانہ پر قبضہ کرلیا۔اس کے بعد ہے جماعت ایک مسلمان کا بھی نقصان برداشت کیے بغیر سیجے وسالم واپس آگئی۔

### عمال كاعزل ونصب:

اس سال حمید بن قحطبہ جومبدی کی جانب سے خراسان کا عامل تھا ہلاک ہوا۔ مہدی نے اس کی جگہ اب عون عبد الملک بن یز مید کوخراسان کا عامل مقرر کیا۔اس سال حمز ہ بن ما لک جستان کا والی بنایا گیا اور جبرئیل بن کیجی سمر قند کا والی مقرر کیا گیا۔

اس سال مہدی نے رصافہ کی معجد بنوائی اور اس سال رصافہ کی فصیل اور خندق بنائی۔ انھوں نے عبدالصمد بن علی کو مدینہ رسول القد مکھیے کی ولایت ہے ایک شکایت کی بنا پر برطرف کر کے اس کی جگہ عبیدالقد بن محمد بن عبدالرحمٰن بن صفوان الجمعی کو مدینہ کا والی مقرر کیا۔

### باريدىمېم:

اس سال مہدی نے عبدالملک بن شہاب المسمعی کو بیڑ ہ کے ساتھ ہندوستان روانہ کیا۔اس مہم کے لیے انھوں نے تمام فو جی دستوں میں سے دو ہزاراہل بھر ہ اوران رضا کاروں میں سے جو چھاؤنیوں میں رہنے تھے پندرہ سواورش می سر داروں کی اولا دمیں ے ایک سردارا بن حبان المذجی کوسات سوشامیوں کے ساتھ روانہ کیا نیز عبدالملک کے ہمراہ اہل بھرہ کے ایک ہزار بجاہدر ضاکار
اپنے خرج سے جہ دکے لیے ساتھ ہوئے۔ ان میں الربیج بن مبیح بھی تھا۔ اور اسوار کین اور سبا بجہ کے چار ہزار آ دمی عبدالملک کے ساتھ ہوئے اس نے المنذر بن محمد الجارودی کو اہل بھرہ کے ایک ہزار مجاہدرضا کا رول کا سردار مقرر کیا اور اپنے بیٹے غسان بن عبدالملک کو ان بندرہ سورضا کا رول کا عبدالملک کو ان بندرہ سورضا کا رول کا عبدالملک کو ان بندرہ سورضا کا رول کا سردار مقرر کیا جو چھاؤنیوں میں جہاد کے لیے قیام کرتے تھا البتہ یزید بن الحباب اپنی شامی جماعت کے ساتھ آ زاد قائدر ہا۔ اب سے تمام فوج روانہ ہوئی مہدی نے ابوالقاسم محرز بن ابرا ہیم کو اس مہم کی تمام ضروریات کی سربراہی اور انتظام کے لیے مقرر کیا تھا۔ یہ فوج روانہ ہوئی اور ۱۰ اور میں ہندوستان کے شہر ہارید کینی ۔

قىدىول كى ربائى:

اسسال معدبن خلیل مہدی کے عامل سندھ نے انتقال کیا مہدی نے اس کی جگدا ہوعبداللہ وزیر کے مشورہ سے روح بن حاتم کوسندھ کا عامل مقرر کیا۔اس سال مہدی نے تھم دیا کہ ان تمام لوگوں کور ہا کر دیا جائے جن کومنصور نے قید کیا تھا البتہ اس و عدہ معافی سے وہ لوگ مستفید نہیں ہو سکتے جو کسی ضرب شدیدیا قتل کی پا داش میں ماخوذ ہوں یا جو مشہور فتندا تگیز مفسد ہوں یا جو کسی قابل تعزیز جرم یا مطالبہ حقوق میں ماخوذ ہوں۔ چنا نچراس تھم کی بنا پرتمام لوگ رہا کر دیئے گئے ان میں یعقوب بن واؤ دبنی سلیم کا مولی بھی تھا نیز اس کے ہمراہ حسن بن ابر آہیم بن عبد اللہ بن الحسن بن علی بن الی طالب بڑے تھی قید تھا۔

يعقوب بن داؤ د کې رېائي:

اس سال مہدی نے حسن بن ابراہیم کواس جیل خانہ سے جہاں وہ قید تھانصیر خادم کی گرانی میں نتظل کر دیا۔ نصیر نے اسے
اپ پاس قید کر دیا۔ جب مہدی نے منصور کے عہد کے تمام قید یوں کی رہائی کا تھم دے دیا اوراس تھم کی بنا پر یعقوب بن داؤ دہمی جو
حسن بن ابراہیم کے ہمراہ قید تھا رہا کر دیا گیا تو حسن کواب اپنی جان کا اندیشہ پیدا ہوا کہ شاید میں آل کیا جاؤں گا۔ اس خوف کی وجہ
سے اس نے قید سے رہائی کی سیبیل سوچی کہ اپنے بعض خاص معتمد دوستوں سے سازش کی جس مقام پروہ قید تھا اس کی سیدھ میں با ہم
کی جانب سے ایک سرنگ اس کے نکا لئے کے لیے کھودی گئی۔

یعقوب بن داؤ دکی مہدی سے ملاقات کی خواہش:

ر ہائی کے بعد یعقوب بن داؤ دابن علاقہ کے پاس جو مدینۃ السلام میں مہدی کے قاضی تھے بہت جایا کرتا تھا از دیا دہا قات کی دجہ ہے ابن علاقہ اس براغتی دکر نے لگا۔ یعقوب کو معلوم ہوا کہ حسن بن ابرا ہیم اس طرح قید سے بھا گئے کی فکر کر رہا ہے اس نے ابن علاقہ سے آ کر کہا کہ میں مہدی کے ساتھ بہی خوابی کرتا چا ہتا ہوں آپ جھے ابوعبید اللہ سے ملا دیجے۔ ابن علاقہ نے پوچھا وہ کیا ایک بات ہے جوتم امیر المونین سے بیان کرنا چا ہتے ہو لیقوب نے اس کے اظہار سے انکار کیا اور کہا اس معاملہ میں عبلت کرنا چا ہے۔ اگر یہ موقع نکل گیا تو اس کے واقب خطرتاک ہوں گے۔ ابن علاقہ نے ابوعبید اللہ سے الکر کیعقوب کی اس خواہش کو بیان کیا ابوعبید اللہ نے اس ابوعبید اللہ سے درخواست کی کہ کیا ابوعبید اللہ نے ابوعبید اللہ سے درخواست کی کہ آپ جمعے مہدی کی خدمت میں پیش کر دیجے تا کہ میں ان سے ان کے نفع کی بات کہہ دوں۔

# یعقوب کی حسن بن ابراہیم کے متعلق مہدی کوا طلاع:

ابوعبیدہ نے اسے مہدی کی خدمت میں باریاب کردیا۔ اس نے مہدی کے پاس جا کرسب سے پہلے اپنی رہائی پران کے اس اعظیم کاشکریہ اور پھر کہا کہ میں آپ سے ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں انھوں نے ابوعبیدالقداور ابن علافہ کی موجودگی ہی میں اس سے بیان کرنے کی خواہش کی یعقوب نے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ دونوں حضرات بھی یہاں سے چلے جا کیں۔ مہدی نے کہا مجھے ان پر پورااعتاد ہے گریعقوب نے کہا کہ تاوقتیکہ یہ دونوں اٹھ نہ جا کیں گئی بات زبان سے نہیں نکالول گا۔ مہدی نے ان دونوں کو چلے جانے کا تھم دیا جب تخلیہ ہوا تو اب یعقوب نے حسن بن ابراہیم کے ارادے کی اطلاع دی اور کہا ہے بات آج ہی رات پیش آنے والی ہے۔

حسن بن ابراہیم کی جیل خانہ سے نتقلی:

مہدی نے اس اطلاع کی تحقیق کے لیے ایک خاص معتمد کو بھیجا اس نے تحقیق کر کے یعقوب کی اطلاع کی تصدیق کی اس بنا پر
مہدی نے حسن کو جیل خانہ سے منتقل کر کے نصیر کے پاس قید کر دیا۔ حسن بہت زمانے تک اس کے پاس قیدر ہا پھر اس نے اور اس کے
حامیوں نے اس کی رہائی کے لیے تد بیر زکال کی وہ اس کی قید سے نکل بھا گا اور تلاش سے ہاتھ نہ آ سکا تمام سلطنت میں اس کے بھا گئے

کی اطلاع کر دی گئی اور ہر چنداس کی جبتو کی گئی مگروہ نہ ل سکا۔ اب مہدی کو بیہ بات یا د آئی کہ اس سے پہلے یعقوب نے حسن کے
بھا گئے کی اطلاع دی تھی ممکن ہے کہ اس وقت بھی اس سے اس معاملہ میں کوئی پنتہ کی بات معلوم ہو سکے انھوں نے عبید القد سے یعقوب
کو دریا فت کیا اس نے کہا وہ حاضر ہے' یعقوب اب عبید اللہ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا۔

يعقوب بن داؤد ہے حسن بن ابراہیم کے متعلق استفسار:

مہدی نے تنہائی میں اس سے ملاقات کی اور اس کی وہ بات یا دولائی جواس نے پہلے حسن بن ابراہیم کے ارادہ فرار سے ان کو مطلع کر کے ان کی خیرخواہی کی تھی اور کہا کہ اب وہ پھراس طرح بھا گ کررو پوش ہوگیا ہے اگرتم کو معلوم ہو قر رہنمائی کر واس نے کہا کہ اس وقت جھے اس کے متام سے قطعی واقفیت نہیں ہے۔ البتۃ اس وقت آ پ جھے سے خاص طور پر عہد و پیان کریں کہ اگر میں اسے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں تو آ پ اس عہد کو پورا کریں گے نیز اس خدمت کا مجھے صلہ دیں گے اور میر سے ساتھ احسان کریں گے۔ مہدی نے اس کی خواہش کے مطابق اس مجلس میں اس سے عہد کر کے اس کے ایفاء کا اقر ارواثق کرلیا۔

لعقوب بن داؤ د کا مهدی کومشوره:

یقوب نے کہامناس بیہ کہ آپ طعی تذکرہ نہ کریں اور اس کی طلب و تلاش چھوڑ دیں کیونکہ اس سلسل طلب سے وہ ہر وقت چو کنا ہوگا اور کسی ایک مقام پرزیادہ دیر تک گھہرتا نہ ہوگا اب اس کے معاملہ کو آپ قطعی میر سے اوپر چھوڑ دیجے میں اپنی تدبیر سے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں مہدی نے اس بات کو بھی مان لیا۔ یعقوب نے کہا امیر المومنین آپ نے اپنی رعایا کے ساتھ ایسا انصاف برتا ہے اور ان پر اپنے فضل وکرم کی ایسی بارش کی ہے کہ ان کی امیدیں آپ کی ذات ستو دہ صفات کے ساتھ بہت سہت وسیع ہوگئی ہیں بہت می باتیں اس کو آپ سے بیان کردوں تو آپ ان پر بھی و بیا ہی خوروخض فرما کیں جو دی ہی دوسری باتوں میں آپ نے کیا ہے گر باو جو داس کے بہت می باتیں آپ کے دروازے کے باہر ہوئی ہیں مگر آپ وان کی خبر

نہیں ہوئی اگر آپ مجھے اپنے پاس آنے اور بیان کرنے کی اجازت دیں تو میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ یعقوب بن داؤ د کاعروج وزوال:

مبدی نے اس کی بید درخواست بھی مان کی اور سلیم عبثی خدمت گار کو جومنصور کا بھی خادم تھا ہے کام تفویض کر دیا کہ جب
یعقوب منے آئے تو وہ امیر المونین کواس کے آنے کی اطلاع کرد ہے۔ اس کے بعد سے یعقوب کا بید ستورتھا کہ وہ درات کومہدی کی خدمت میں حاضر ہوتا اور تمام امور سلطنت اور معاشرت مثلاً سرحدوں کی حفاظت ، قلعوں کی تغییر ' جاہدین کی تقویت ' نا کتحداوں کی شادی ' قید یوں کی رہائی ' گرفتاروں کی آزادی' اٹل ضرورت کی رفع حاجت اور باغیرت حاجت مندوں کی دشکیری میں حسب موقع نہایت عدہ اور نیک مشورہ و بیتا اس کی اس ملا قات کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اسے مہدی کی جناب میں اس قدراثر اور نفوذ حاصل ہو گیا کہ اسے بیت قائدہ ہوگا۔ نیز مہدی نے اسے اللہ رکے لیے اپنا بھائی بنالیا اور اس کے لیے ایک با ضابط فرمان شائع کر دیا جو سرکاری دفائر میں ثبت کر لیا گا نیز اسے ایک لا کہ درہم دیئے گئے ۔ بیہ پہلا صلد تھا جو مہدی نے لیتھو ب کو دیا تھا خرض کہ اس کی قدر ومنزلت دن دوئی رات چوگئی مہدی کے پاس بڑھتی رہی یہاں تک کہ اس نظل ب زمانہ پرعلی بن فیل نے پھر قید کر دیا اور پھرایک وہ زمانہ آیا کہ یعقو ب کی منزلت گرگئی اور مہدی نے اسے پھر قید کر دیا اور پھرایک وہ زمانہ آیا کہ یعقو ب کی منزلت گرگئی اور مہدی نے اسے پھر قید کر دیا ۔ اس کی قدر وہ زمانہ آیا کہ یعقو ب کی منزلت گرگئی اور مہدی نے اسے پھر قید کر دیا ۔ اس کی قدر وہ زمانہ آیا کہ یعقو ب کی منزلت گرگئی اور مہدی نے اسے پھر قید کر دیا ۔ اس

والى كوفدا بن استعيل كى برطر في:

اس سال مہدی نے اسلمبیل بن اسلمبیل کو کوفہ کی ولایت اور مہماتی فوج کی سرداری سے برطرف کر دیا اس کے جانشین کے بارے میں اختلاف رائے ہے بعض راوی کہتے ہیں کہ مہدی نے شریک بن عبداللہ قاضی کوفہ کے مشورے سے آخق بن صباح الکندی ثم الاشعشی کو اس عہدہ پر مقرر کیا گرعمر بن شبہ کہتا ہے کہ مہدی نے عیدئی بن لقمان بن محمد بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح کو کوفہ کا والی مقرر کیا اس نے اپنے جمیتیج عثمان بن سعید بن لقمان کو کوفہ کا کوتو ال بنایا۔

قاضى كوفه شريك بن عبدالله:

یہ بیان کیا جاتا ہے کہ شریک بن عبداللہ قاضی اور پیش امام تھے اور عیسیٰ کوتو الی کا سر دارتھا پھرصرف شریک والی مقرر ہوئے اورانھوں نے آتھ بن الصباح الکندی کواپنا کوتو ال مقرر کیا' اس زمانے میں کسی شاعر نے بیشعر کہا:

لست تعدوا بان تكون ولونلت سهيلا صنيعة لشريك

بنت المراس المراج شريك كاحسان كالدانيين كرسكتا على به توسميل ستاره تك بني جائز والمسادة

بعض ارباب سیرنے یہ بیان کیا ہے کہ آخق نے شریک کے اس احسان کاشکریدادانہیں کیا بلکہ اس کی مخالفت کی' اس پرشریک نے بیشعراس کے لیے کہا:

صلی و صام للدنیا کان یا ملها فقد اصاب و لا صلی و لاصام نشخ به کنی شرنداس کی نماز ہوئی ندروزه'۔ نشخ به کنی کنی کنی کاز ہوئی ندروزه'۔ عمر کہتا ہے کہ جعفر بن محمد قاضی کوفد نے بیان کیا ہے کہ خود مہدی نے قضاء کے ساتھ امامت نماز بھی شریک کے تفویض کردی

تھی اور آئق بن الصباح بن عمران بن الملعیل بن محمد الاشعث کو کوفید کا والی مقرر کیا اور اس نے نعمان بن جعفر الکندی کواپنا صاحب شرط مقرر کر نعمان کا انتقال ہو گیا۔ آئخق نے اس کے بھائی پزید بن جعفر کواس کی جگہ مقرر کر دیا۔ سعید بن وعلج کی برطر فی :

اس سال مہدی نے سعید بن ویلج کو بھرہ کی جندارمہ کی سرداری سے علیحدہ کر دیا اور عبیدائقد بن الحسن کو بھرہ کی قضاء اور امامت سے برطرف کیا اوران دونوں کی جگہ انھوں نے عبدالملک بن ابوب بن ظبیان النمیر کی کومقرر کیا۔ نیز انھوں نے عبدالملک کو حکم دیا کہ جس اہل بھرہ کوسعید بن دعلج کے ہاتھوں ظلم برداشت کر نا پڑا ہووہ اس کا انصاف کر ہے بھرانھوں نے اسی سنہ میں جندار مہ کوعبدالملک کی ماتحتی ہے نکال کرا سے عمارہ بن حمزہ کے ماتحت کر دیا۔ اس نے بھرہ کے ایک شخص میسور بن عبداللہ بن مسلم البا بلی کو اس خدمت پر متعین کیا اور عبدالملک کو بدستورا مامت پر برقر اررکھا۔

#### عمال كاعزل ونصب:

اس سال مہدی نے قیم بن العباس کو نا راض ہوکر بمامہ کی ولایت سے علیحدہ کر دیا۔ اس کی برطر فی کا فرمان اس وقت بمامہ آیا جب کشم کا انتقال ہو چکا تھا۔ مہدی نے اس کی جگہ بشر بن المنذ راہملی کو بمامہ کا عامل مقرر کیا' نیز اس سال انھوں نے بزید بن منصور کو بمن سے علیحدہ کر کے رجاء بن روح کو متعین کیا' اور پیٹم بن سعید کو جزیرہ سے برطرف کر کے فضل بن صالح کو جزیرہ کا والی مقرر کیا۔ اس سال مہدی نے اپنی ام ولد خیز ران کو آزاد کر کے اس کے ساتھ با قاعدہ شادی کی اس سال مہدی نے ام عبداللہ بنت صالح بن علی سے جوفضل اور عبداللہ ابنائے صالح کی حقیقی بہن تھی شادی کی۔ اس سال کے ماہ ذی الحجہ میں بغداد میں عیسیٰ بن علی کے قصر کے پاس کشتیوں میں آگ گئی' جس سے بہت سے آدمی جل کر مر گئے اور تمام کشتیاں مع اپنے بارے کے نذر آتش ہو گئیں اس سال منصور کا مولی مطرمصر کی ولایت سے برطرف کیا گیا اور اس کی جگہ ابوجزہ محمد بن سلیمان مصرکا عامل مقرر کیا گیا۔

اس سال بنی ہاشم اوران کے خراسا فی شیعوں میں عیسیٰ بن موئیٰ کی ولایت عہد سے علیحدگی اوراس کے بجائے موئی بن مہدی کے ولی عہد مقرر کرنے کے لیے تحریک بی ہوئی۔ جب مہدی کواس تحریک کا علم ہوا۔ انھوں نے عیسی بن موئی کو جواس وقت کو فی میں تھا اپنے پاس طلب کیا۔ عیسیٰ تا ڈگیا کہ ان کے طلب کرنے کا بیہ مقصد ہے اس اندیشہ سے اس نے مہدی کے پاس آ نے سے انکار کرویا۔

## عیسیٰ بن موی کاولی عہدی سے دستیر داری سے انکار:

موی بن مهدی کی ولی عهدی کی تحریک:

۔ عمر کبتا ہے کہ خلیفہ ہوتے ہی مہدی نے عیسیٰ بن موی سے بیخواہش کی کہ وہ خود ہی ولایت عبد سے استعفاد ہے دے مگراس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔اس کے انکار کی وجہ سے مہدی نے اسے ستانا چاہا اوراس نیت سے اس نے روح حاتم بن قبیصہ بن المہلب کو کوفہ پر والی متعین کیا۔اس نے خالد بن بزید بن حاتم کو کوفہ کا کونو ال مقرر کیا 'مہدی چاہتا تھا کہ روح کوئی ایسی بات عیسیٰ کے خلاف کا روائی کرنے میں کوئی ذمہ داری عائد نہ ہوتی ہوگر تلاش کے بعد خلاف کا روائی کرنے میں کوئی ذمہ داری عائد نہ ہوتی ہوگر تلاش کے بعد میں روح کوالیا گوئی موقع میسر نہ آتا تھا۔عیسیٰ نے یہ کیا کہ رحبہ میں جواس کی جائدا دھی وہاں جارہا سال کے صرف ماہ رمضان میں

نماز جمعہ پڑھنے اورعید میں کوفیر آتا یاماہ ذی الحجہ کے اوائل میں کوفید میں آجا تا اورعیدالاضیٰ کی نماز پڑھ کرپھراپنی جائداد کو چلاج تا'جمعہ کے دن جب وہ کوفیر آتا تو اپنی سواریوں پر سوار ہوکر مسجد کے درواز وں پر پہنچ کر درواز وں کی چوکھت پراتر تا اورو ہیں نماز پڑھنے کھڑا ہوجاتا۔

# روح حاتم بن قبیصه کی عیسی بن موی کے خلاف تکابیت:

روح نے مبدی کو لکھا کئیسی سال کے صرف دو ماہ میں کوفہ آتا ہے اس کے علاوہ نہ جمعہ پڑھے آتا ہے اور نہ سی اور وجہ سے

کوفہ آتا ہے۔ جب جمعہ کے لیے آتا ہے تو مبحد کے چوک میں ہوکر جونماز کی جگہ ہے اپنی سواری کے جانو روں کو لیے ہوئے مسجد کے

درواز وں تک چلا آتا ہے اس کے جانو رنماز کی جگہ بول و براز کر دیتے ہیں اس کے سوادوسرا کوئی شخص ایسانہیں کرتا۔ مہدی نے لکھا

کر مبحد کے متصل جو راہیں ہیں ان کے ناکوں پر لکڑ یوں کی آڑلگا دوروح نے اس کی بچا آوری کی۔ یہی جگہ خشبہ کہلاتی ہے۔ جمعہ

سے پہلے ہی عیسیٰ کو بھی اس کی اطلاع ہوگئی۔ مختار بن عبید کا مکان مجد سے بالکل ملا ہوا تھا عیسیٰ نے منہ مانگی قیمت و سے کرا سے مختار

کے ورث سے خرید لیا۔ اسے آبا و کیا اور اس میں ایک جمام بنایا۔ جمعرات ہی کے دن وہ اس مکان میں آجا تا اور وہیں تھم ہرتا اگر جمعہ

کی نماز کے لیے مبحد سے درواز سے کہ کہ اپنی مکان میں واپس ہو جاتا کچھ عرصہ کے بعد پھراس نے کوفہ ہی میں مستقل طور پرسکونت مسجد کے ایک کو نے میں نماز پڑھ کر پھرا ہے مکان میں واپس ہو جاتا کچھ عرصہ کے بعد پھراس نے کوفہ ہی میں مستقل طور پرسکونت اختیار کرلی۔

# عیسیٰ بن موسیٰ کی ولی عہدی سے دست برداری:

استعفائے ولا یت عہد کے متعلق مہدی مسلسل عیسیٰ پر زور دیتا رہا کہ وہ اپنے حق سے دست بردار ہوجائے تا کہ وہ اپنے بعد موی وہارون کو اپنا ولی عہد بنا کیں۔ انھوں نے یہاں تک کہا کہ اگرتم نے میری بات نہ مانی تو میں تم کو وہ سزادوں گا جو مجرم کو دی جاتی ہے اور اگرتم میری بات مان جاتے ہوتو اس کا وہ معاوضہ دول گا جس سے تم مالا مال ہوجا و اور اس کا نفع فور آ ہی تم کو پہنچ۔ آخر کا رعیسیٰ نے ان کی بات مان کی اور ہارون کے لیے بیعت کرلی مہدی نے اسے ایک کروڑ در ہم یا بقول دوسروں کے دو کروڑ در ہم تو نفتہ ویے اسے کا دوسروں کے دو کروڑ در ہم تو نفتہ دیے اسے کا دوسروں کے دو کروڑ در ہم تو نفتہ دیے اسے کا دوسروں کے ایک مہدی ہوتے اسے کی کہ دوڑ در ہم یا بقول دوسروں کے دو کروڑ در ہم تو نفتہ دیے اسے کا دوسروں کے دو کروڑ در ہم تو نفتہ دیے اسے کا دوسروں کے دو کروڑ در ہم تو نفتہ دیے اسے کا دوسروں کے دو کروڑ در ہم تو نفتہ دیے اسے کا دوسروں کے لیے بیعت کرلی مہدی نے اسے کے دو کروڑ در ہم کا دوسروں کے دو کروڑ در ہم تو نفتہ دیے کا دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے لیے بیعت کرلی مہدی نے اسے کا دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کی خواد دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کی دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کر دوسروں کے دوسروں کو دوسروں کر دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے دوس

# عيسى بن موسىٰ كى طلى:

عمر کے علاوہ دوسرے ارباب سیر بیان کرتے ہیں کہ جب مہدی نے چاہا کھیں کو ولی عہدی سے علیحہ ہ کردے تو انھوں نے اسے اپنے پاس طلب کیا۔ عیسیٰ کوان کی نبیت کا پید چل گیا اس نے ان کے پاس آ نے سے انکار کردیا۔ تعلقات اس قدر کشیدہ ہوئے کہ اس کی جانب سے بعناوت کا اندیشہ ہو گیا اس اندیشہ کی بنا پر مہدی نے اپنے بچاعباس بن محمد کولکھا کہ آ ب بینی کے پاس جا کیں اور میری طرف سے بو بیام پہنچا نا تھاوہ اور میری طرف سے بو بیام پہنچا نا تھاوہ اس نے پہنچا دیا نیز اس معاملہ میں عیسیٰ نے جو جواب دیا وہ عباس نے مہدی سے آ کر بیان کر دیا۔ عباس کے آ جانے کے بعد مہدی نے محمد بن فروخ ابو جریرہ افسر فوج کو ایک بزار ہوشیار شیعوں کے ساتھ عیسیٰ کی طرف بھیجا ان ہیں سے برخض کو ایک طبل دیا گیا اور بیا تھا مہدی ہے تھی میں جب شیخ کو ایک بزار ہوشیار شیعوں کے ساتھ عیسیٰ کی طرف بھیجا ان ہیں سے برخض کو ایک طبل دیا گیا اور بیا تھا ملاکہ کوفہ بینچنے کے ساتھ سب اپنے اپنے طبل بجا کیں۔ رات کے بالکل آخری جھے ہیں جب شیخ نمودار بونے کوتھی ہے جمعیت کوفہ سے تھی ملاکہ کوفہ بینچنے کے ساتھ سب اپنے اپنے طبل بجا کیں۔ رات کے بالکل آخری جھے ہیں جب شیخ نمودار بونے کوتھی ہے جمعیت کوفہ میں جب شیخ نمودار بونے کوتھی ہے جمعیت کوفہ سے میں جب شیخ نمود اربونے کوتھی ہے جمعیت کوفہ سے میں جب شیخ نمود اربونے کوتھی ہے جمعیت کوفہ سے میں جب شیخ نمود کر بھی کی طرف بھی جانب کے بالکل آخری جھے میں جب شیخ نمود کر دیا جانب کوتھیں کے ساتھ سے کوتھی کی جمعیت کوفہ کی سے میں جب شیخ نمود کرنے کوتھی کی خور کوتھیں کو کیا کوتھی کوتھیں جب شیخ کر سے کوتھی کوتھیں جب شیخ کر دیا کوتھی کوتھیں کوتھی کوتھیں کیں کیسی کی کوتھیں کوتھی کوتھیں کی کوتھیں کوتھیں کیا کوتھیں کی کوتھیں کوتھیں کے کہ کوتھیں کوتھیں کی کوتھیں کوتھیں کوتھیں کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کوتھیں کی کی کوتھیں کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کی کر کوتھیں کوتھیں کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کی کوتھیں کوتھی

میں داخل ہوگئی داخلہ کے ساتھ سب نے مل کرایک دم اینے اپنے طبل برضرب لگائی جس کی آ واز سے زمین وآ سان گونج اسٹھے اس شور ہے عیسیٰ بن موئ پر سخت ہیب طاری ہوگئی ابو ہر پرہ نے اس سے ل کر چلنے کے لیے کہا اس نے اپنی علانت کا حیلہ کیا مگر ابو ہر پرہ نے ایک نہ تی اورای وفت اے مدینۃ السلام روانہ کر دیا۔

### امير حج يزيد بن منصور وعمال:

اس سال مبدي كے مامول يزيد بن مصوركي امارت ميں جب كدوه يمن سے مدينة السلام آرباتھا تج بوا۔خودمبدي نے اسے اپنے پاس مراجعت کا تھم دیا تھا اور لکھا تھا کہ اس سال تم ہی امیر حج بنائے جاتے ہو نیز انھوں نے اپنے خط میں اس کی ملا قات کا اشتياق اورايني قرابت كانجى اظهار كياتها به

اس سال عبیدالله بن صفوان الجمعی مدینه کا امیر تھا آتحق بن صباح الکندی کوفد میں پیش امام اور افسر احداث تھے۔ ثابت بن مویٰ والی خراج تھا۔شریک بن عبداللہ قاضی تتھے۔عبدالملک بن ابوب بن ظبیان النمیری بصرہ کا پیش امام تھا۔ عمارہ بن حمزہ افسر احداث تھا اوراس کی طرف ہے میسور بن عبداللہ بن مسلم البابلی احداث پراس کا قائم مقام تھا۔عبیداللہ بن الحن بصرہ کے قاضی تنصے عمارہ بن حمز ہ اصلاع د جلۂ اہوا زاور فارس کا عامل تھا۔ بسطام بن عمر سندھ کا والی تھا۔ رجا ؤبن روح بمن کا والی تھابشر بن المنذ ر يمامه كاعامل تقابه

ابوعون عبدالملك بن يزيدخراسان كاناظم تفا \_الفضل بن صالح جزير \_ كاوالي تفا\_محمه بن سليمان ابوحز ه مصر كاوالي تفا\_

# والبيرك واقعات

# يوسف ابرم كي بغاوت وثل:

اس سال یوسف بن ابراہیم المعروف به بوسف البرم اوراس کے تتبعین نے مہدی کے طرز حکومت اور طرز زندگی ہے ناراض ہو کرخراسان میں علم بغاوت بلند کیا' ایک خلقت کثیراس کے جینڈے کے نیچے جمع ہوگئی مہدی نے پرزید بن مزید کواس کے مقابلہ پر بھیجا فریقین میں نہایت شدید جنگ ہوئی لڑتے لڑتے بیدونوں ایک دوسرے سے چمٹ گئے بزیدنے اسے گرفتار کرلیا اورمہدی کے یاس بھیج دیا۔ نیز اس کے ساتھ کچھاس کے ممائد ہمراہی بھی جیسیے' جب یہ جماعت نہروان پیچی تو وہاں پوسف البرم اور اس کے ہمراہیوں کواس طرح اونٹوں پرسوار کیا گیا کہ ان کے مندؤم کی طرف کردیئے گئے اس حالت میں ان کورصا فہ لائے اور مہدی کے سامنے پیش کیا۔انھوں نے ہرثمہ بن اعین کوان کے متعلق تھم دے دیا۔اس نے بوسف کے دونوں ہاتھ اور یا وٰں پہلے قطع کر کے اس کی گردن اڑا دی اس کے دوسرے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا۔ پھران سب کو مسکر مہدی کے متصل وجلہ اعلیٰ کے بل پرسولی پر لاکا دیا۔ چونکداس پوسف نے ہر ثمہ کے ایک بھائی کوخراسان میں قتل کیا تھااس وجہ سے مہدی نے پوسف کو ہر ثمہ کے سپر دکیا۔ عيسى بن موي كي مدينة السلام مين آمد:

اسی سنہ میں ٢ /محرم كوعیسیٰ بن موی ابو ہر رہ ہے ہمراہ جعرات كے دن مدينة السلام آيا اور محمد بن سليمان كے اس مكان ميں جو مسکر مہدی میں د جلہ کے کنارے واقع تھا فروکش ہوا۔ چندروز تک عیسیٰ مہدی کے پاس آتار ہا۔ای رائے آتا جس رائے ہے وہ ہمیشہ آیا کرتا تھا۔ زبان سے پچھ نہ کہتا مگراس نے دربار میں کسی قتم کی بے رخی 'بے اعتبائی یا خلاف مزاج کوئی بات یا آ داب میں کی بھی محسوس نہیں کی اس طرح مہدی ہے پچھ تھوڑا سانس بھی اسے ہو چلا۔

عيسى بن موسىٰ كى نظر بندى:

ایک دن مہدی کے برآ مدہونے سے پہلے وہ ایوان آیا اور چھوٹے کو تھے پر رہنے کی جونشت گاہ تھی وہاں آ کر بیٹھ گیا اس جمرے میں ایک دروازہ بھی تھا دوسری طرف تمام شیعہ ممائد نے آج بیارادہ کرلیا تھا کہ بیٹی کو ولایت عہد سے میں عدہ کر دیا جائے اور اس پر حملہ کیا جائے اس ارادے کو بروئے کارلانے کے لیے بیسب کے سب بڑھے وہ اس وقت مقصورہ میں رہنے کی نشست میں موجود تھا ان کے حملہ آور ہوتے ہی اس نے مقصورہ کو بند کرلیا آس جماعت نے اپنے گرزاورڈ نڈوں سے مار مار کر دروازہ تو ٹریب تھا کہ وہ اس بھی کچل ڈ النے ۔انھوں نے نہایت مغلظ اور فحش گالیاں اسے دیں اورو ہیں اسے محصور کرلیا۔اگر چہ بعد میں مہدی نے ان کے اس فعل کو پہند یدہ نگا ہوں سے نہیں و یکھا گر ان پر اس کا ذراا اثر نہ ہوا۔ بلکہ انہوں نے اپنے طرز عمل میں اور شدت کروی چند روز اس طرح گزرے آخرکاراس کے خاندان کے بعض سربر آوردہ لوگوں نے مہدی کے سامنے دریا فت حقیقت کے لیے اس مسئلہ کو اٹھایا۔

مجمہ بن سلیمان کی شد بدی الفت :

اس کے خالفین اس کی علیحدگی کے سواکسی بات پر راضی نہیں ہوئے اور مہدی کے رو بروانھوں نے عیسیٰ کو گالیاں ویں۔
مخالفین میں سب سے پیش پیش جحہ بن سلیمان تھا جب مہدی نے محسوس کیا کہ بیسب کے سب عیسیٰ اوراس کی ولا بت عہد کے اس قدر
مخالف ہیں انھوں نے موئ کو ولی عہد بنانے کے لیے ان سے کہا اور اب وہ خود بھی انہی کے ہم خیال اور ہم زبان ہوگئے۔ انھوں نے
عیسیٰ اور اس جماعت پر زور ڈالا کہ وہ بھی اس تجویز کو قبول کرلیں اور وہ اپنی ولایت عہد سے استعفاد سے کرلوگوں کو اپنی بیعت کی قرمہ
داری سے بری کر دے۔ محرعیسیٰ نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس عہدے کو قبول کرتے وقت میں نے اپنے
اہل وعیال کے متعلق نہایت غلیظ تم کھائی ہے۔ اس سے میں کسی طرح عہدہ برآ نہیں ہوسکتا۔
قتم اوقت کی :

مہدی نے چنرفتہا اورقضاۃ کو دربار میں طلب کیا ان میں مجمد بن عبداللہ بن علاشہ اور ذخی بن خالد المکی وغیرہ علاء قابل ذکر ہیں۔ انھوں نے چنرفتہا اورقضاۃ کو دربار میں طلب کیا ان میں مجمد بن عبداللہ بن علاشہ اور ذخی بن خالد المکی وغیرہ علاء قابل ذکر ہیں۔ انھوں نے صورت حالات کو پیش نظر رکھ کوفتو کی دے دیا اس کا متیجہ بیہ ہوا کہ عیسی پرعہد کی پابندی مغلظ قسموں سے واجب تھی اس سے عہدہ برآ ہونے کے لیے جس قدر رو پر کی ضرورت واقعی ہوا ہے بھی مہدی دیں اس کی مقدار دس کروڑ در جم تھی اس کے علاوہ زاب اعلی اور کسکر پرجا گیرڈیے کا اقر اربھی انھوں نے کیا عیسی نے اسے قبول کرلیا۔

خليفه مهدى كاخطيه:

جس وقت سے مہدی نے عیسیٰ سے استعفائے عہد کی خواہش کی تھی 'یہ نھیں کے پاس رصافہ میں وفتر کی عمارت میں محبوں تھا آخر کاراس نے استعفا پر رضا مندی ظاہر کی اور بدھ کے دن ماہ محرم کے ختم میں چاررا تیں باقی تھیں کہ نماز عصر کے بعد عیسیٰ نے اپنی میں بت عہد سے قطعی براُت کرلی دوسرے دن بروز پنجشنبہ جب کہ ماہ محرم کے ختم ہونے میں تین را تیں باقی رہ گئی تھیں کہ ون چڑھے اس نے اب مبدی کے لیے اور ان کے بحد موٹی کے لیے بیعت لی۔ جب سب سے اس طرح بیعت لے لی تو اب وہ رصافہ کی جامع مہجد آئے مبر پر چڑھے ۔ موٹی بھی چڑھا مگراس طرح کہ مہدی سے نیچے بیضا۔ اس کے بعد پیٹی منہر کے پہلے درجہ پر کھڑا ہوا۔ مبدی نے نقر بریشروع کی ۔ محد و ثنا کے بعد انہوں نے حاضرین مجد کوئیٹ بن موٹی کی علیحد گی کے متعلق اس تصفیہ کی جوان کے اہل بیت تا بعین 'سرواران فوت اور خراسان کے اعوان و انصار نے کیا تھا اطلاع دی اور بتایا کہ ولایت عبد کو حسب قرار دادگیل پذیریا نے کی جو ذمہ داری آپ حضرات کے سرپ عائد تھی اور و انصار نے کیا تھا اطلاع دی اور بتایا کہ ولایت عبد کو حسب قرار دادگیل پذیریا نے کی عائد داد کوئی اب وہ موٹی کو اختیار کیا ہے۔ بیس نے بھی ان کی خد بات اطاعت اور الفت کے مدنظران کی اس بنی برمصلیحت تبحریز کو قبول کیا کیونکہ افکار میں اختلاف و افتیار کیا ہے۔ بیس نے بھی ان کی خد بات اطاعت اور الفت کے مدنظران کی اس بھی بھی برمصلیحت تبحریز کو قبول کیا کیونکہ افتیار کیا ہے۔ بیس نے بھی اور بوڈ مہ داری رعایت عبد کی اب تک آپ پیسی کے بارے بیس تھی ہوگیا ہے۔ اس وجہ ہے اس اور تقریب باریس اللہ و نیس کے بارے بیس کے بارے بیس کی جہد خلافت مرسے اور تا میں ہوئی کی تبارے اللہ اور سنت رسول اللہ بیسی کے بالکل مطابق تکر کی جہد خلافت مرسے کی بارک میں اپنی بھت کی تبار کی بارے بیس کی بیت کی تمام بھلا کیاں جماعت میں کرے گا۔ اب آپ حضرات المشی بیت اور تمام دوسرے اور ان کی بیعت کی تمام بھلا کیاں جماعت میں بیس اور تفریق عطافر بائے اور و ممل کرائے جواس کی خوشنود کی کا باعث ہوئی میں اپنے لے اور آپ کے لیے اللہ سے ایر آپ کے لیے اللہ سے اور آپ کے لیے اللہ سے اور آپ کے لیے اللہ سے اور آپ کے لیے اللہ سے اور آپ کے لیے اللہ سے اور آپ کے لیے اللہ سے اور آپ کی کوئواست گارہوں۔

موی ان کے بنچ منبر سے علیحدہ ہو کر بیٹھ گیا تا کہ جو تخص مہدی کی بیعت اور ان کے ہاتھ کو سے کرنے کے لیے آئے بیاس کی راہ میں مزاحم نہ ہونیز اس خیال ہے بھی کہ ان کا چہرہ چھپ نہ جائے۔

# عيسلى بن موئ كى موئ بن مهدى كى بيعت:

عیسیٰ اپی جگہ اس طرح کھڑا رہا اب اسے وہ تحریر پڑھ کر سنائی گئ جس میں ولایت عہد ہے اس کی علیحدگی کا ذکر تھا نیزیہ ہی ذکر تھا کہ میسیٰ نے اپنی خوتی سے بغیر کسی جبروا کراہ کے نہ صرف اپنے کو ولایت عہد کی ذمہ داری سے عہدہ برآ کر لیا ہے بلکہ وہ تمام اشخاص بھی جنھوں نے اس کی ولی عہدی کے لیے بیعت کی تھی اب اپنی قسموں اور مواثی کی ذمہ داری سے بری الذمہ ہو چکے عیسیٰ نے اس بیان کا اقر ارکیا پھر منبر پر جا کرمہدی کی بیعت کی ان کے ہاتھ چھوئے اور اپنی جگہ بلیٹ آیا۔ اس کے بعد مہدی کے خاندان والوں نے تقدیم سن کے اختبار سے فر دافر وابڑھ کر پہلے مہدی اور پھر موٹی کی بیعت کی دونوں کے ہاتھوں کو سے سب خاندان والے بیعت کر چکے تو اب حاضرین میں جو دوسرے سربر آور دہ امرائے عساکر اور عماکہ کشیعہ تھے انھوں نے اسی طرح بیعت کی۔ موسیٰ بین مہدی کی ولی عہدی کی عام بیعت :

مہدی منبر سے اتر آئے اور اپنی جگہ بیٹھ گئے بقیہ خواص وعوام سے بیعت لینے کا کام انھوں نے اپنے ماموں پزید بن منصور کے سپر دکر دیاس نے اس خدمت کوسرانجام پہنچایا اور سب سے بیعت لے کی مہدی نے اس کے معاوضہ میں جووعدہ عیسیٰ سے کیا تھا اسے پورا کیا اور آئندہ شہادت اور حجت کے لیے اس کی علیحدگی کے متعلق ایک باقاعدہ تحریر کھھوالی جس پر اس کے اہل بیت کی ایک جماعت نے مصاحبین نے ممام شیعوں کا جبوں اور با قاعدہ فوج نے اپنی شہادت ثبت کی بیتح ریمنام سرکاری دفاتر میں بحفاظت رکھے جانے کے لیے بھیج دی گئی تا کہ آئندہ عیسیٰ کواس حق کے متعلق جس سے وہ دست بردار ہو چکا ہے کی قتم کا دعوی باقی نہ رہاور بوتو بیتح ریاس کے خلاف بطور حجت قطعی کے کام دے۔

عيسيٰ بن موسیٰ کاتحريري عهدنامه:

عیسیٰ کی وہ تحریر حسب ذیل ہے: بسم القد الرحمٰن الرحیم! بیتحریر عبد الله المهدی محمد امیر المونین اور ولی عهد مسمین موی بن المهدي کے لیے ان کے خاندان والوں کے لیے تمام سرداران فوج کے لیے ان کی خراسانی سیاہ کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے ہے وہ مشرق میں ہوں یا مغرب میں ہوں' میں لکھ رہا ہوں اس تحریر کے ذریعہ میں اس منصب ولی عبدی کوجس پر میں مقرر کیا گیا تھا اب اس لیے مویٰ بن المہدی محمد امیر المومنین کودیئے ویتا ہوں کہ تمام مسلمانوں نے متفقہ طور پران کی ولایت عہد کو پیند کیا ہے۔اس تحریر کے خط سے میں خوب واقف ہوں یہ میرا خط ہے نیز میں خود دوسرے مسلمانوں کی طرح اپنی خوشی اور رضا مندی سے موئ بن امیر المومنین کی ولی عہدی کو پیند کرتا ہوں' میں نے ان کی بیعت کرلی ہے نیز ولایت عہد کی ذمہ داری سے خود میں عہدہ برآ ہو چکا ہوں'اوراسی طرح تمام مسلمان میری ولایت عہدہے بری الذمہ ہو گئے ۔اب آئندہ اس کے متعلق مجھے کسی قتم کا کوئی دعویٰ نہ ریااور نہ کوئی حق ومطالبہ اسی طرح عام مسلمانوں پر بھی میری ولایت عبد کا۔اب امیر المومنین مہدی کی زندگی میں یاان کے بعد یا مسلمانوں کے اب ولی عہد خلافت موسیٰ کے بعد جب تک میں بقید حیات رہوں مجھے کوئی دعویٰ یاحق اس کے عہدے کے متعلق باقی نہیں رہا۔ میں نے امیر المومنین مہدی اور ان کے بیٹے موی کے لیے ان کے بعد خلافت کی بیعت کرلی ہے نیز ان کے سامنے نیز تمام مسلمانوں اور اہل خراسان وغیرہ کے سامنے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں اپنی اس شرط کو اس معاملہ کے متعلق جس سے میں وست بردار ہو چکا ہوں بہر حال بورا کروں گا اب میں خدا کے سامنے بھی اس کے متعلق عہد کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ امیر الموشین مہدی اوران کے ولی عہدمویٰ کابدل و جان جاں نثار عقیدت کیش' مطبع منقا در ہوں گا اور ظاہرا در باطن میں کوئی بری نبیت یا برا خیال ان کے متعلق ا بے ذہن میں نہ آنے دوں گا اور رنج وراحت تکلیف ومصیبت ہر حال میں اس کا وفا دار رہوں گا ان کے دوستوں سے دوستی رکھوں گا اوران کے دشمنوں کو دہمن مجھوں گا جا ہے وہ اب ہوں یا آئندہ پیدا ہوں اگر میں آئندہ اس امر کے متعلق جس سے میں وست بردار ہو چکا ہوں کوئی بات اس عہدوائق کے خلاف ظاہر یا باطن میں کروں یا جس بات کامیں نے استحریر میں امیر الموشین مہدی اوران کے ولی عہدموی بن امیر المومنین اور تمام مسلمانوں کے لیے اپنے ذمہ عہد واثق کیا ہے اس کی خلاف ورزی کروں اور اسے یوری طرح برونے کارندلاؤں تو آج استحریری تاریخ ہے آئندہ تمیں سال تک میری ہر بیوی جواب ہے یا آئندہ بووہ مطلقہ تطعی ہے جس کی رجعت نہیں ہوسکتی نیز ہرمیراغلام یالونڈی چاہے اب ہویا آئندہ تمیں سال کے عرصہ میں میرے قبضہ میں آئے وہ اللہ کے لیے

آ زاد ہے۔ میری تمام منقولہ اورغیر منقولہ جائداد جونقذ قرض زمین کی شکل میں ہویا کثیر قدیم ہویا جدیدیا جے میں آج سے میں سال کے عرصہ میں حاصل کروں وہ سب مساکین کے لیے صدقہ سمجھا جائے اور والی صدقات کوئل ہوگا کہ وہ اسے جس کام میں جا ہے سر نہ کرے۔علاوہ بریں مجھ پرتین پاپیادہ حج مدینۃ السلام سے بیت اللہ کے واجب ہوں گے جس کا کوئی کفارہ علاوہ خود ہی حج کرنے کے نہیں ہوگا۔ میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ ان تمام امور کی بجا آوری میرے ذمہ ہے اور اس کی شہادت کافی ہے نیز مجھ راقم الحروف عیسیٰ بن مویٰ کے مندرجہ امور کے متعلق چار سوتمیں بنی ہاشم اموالی قریش کے مصاحبین وزراء ملکی عہدہ دار اور قضاق نے شہادت ثبت کی ہے۔

بیتح برصفر • ۱۷ میں کمھی گئی اورعیسیٰ بن موئ نے اس پراپنی مہر ثبت کر دی اس پرکسی شاعر نے طنز أدوشعر کہے جن کامفہوم میہ ہے کہ موئ نے موت سے ڈرکر جس میں نجات اورعزت تھی حکومت سے دست کشی کی اور اس طرح ملامت کا ایبالباس زیب برکیا کہ اس سے پہلے اس کی نظیر نہیں ماتی ۔ اس سے پہلے اس کی نظیر نہیں ماتی ۔

بارېدگىسخىر:

اس سال ۱۲۰ ہو میں عبدالملک بن شہاب اسمعی اپنے ہمراہی مجاہدرضا کاروں وغیرہ کے ساتھ باربد آیا۔ وہاں وہنچنے کے دوسرے ہی دن اس نے اہل شہر پر دھاوا کر دیا اور دو دن سلسل اس پر تملہ کرتا رہا۔ پھرانھوں نے نجینیس نصب کیس اور تمام آلات جنگ سے جملہ آور ہوا۔ مجاہدین کا میصال تھا کہ وہ شرکت جنگ کے لیے بلے پڑتے اور کلام پاک اور اللہ کے ذکر سے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کررہے تھے۔ اللہ نے بر ورشمشیر میشہر سیشہر سلمانوں کے ہاتھوں منحر کر دیا ان کا رسالہ ہر طرف سے اس طرح شہر میں در آیا کہ اہل شہر کوسوائے اپنے مندر کے کہیں جائے پناہ نظر نہ آئی مسلمانوں نے روغن نفط چھڑک کر اس میں آگ لگا دی جس سے ہزاروں جل مرے بعض نے نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ میں ایس کے مقابلہ میں ہیں ہزاروں جل مرے بعض نے نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا اللہ نے ان سب کو مسلمانوں کے ہاتھوں قبل کر دیا اس کے مقابلہ میں ہیں ہیں مسلمان شہید ہوئے اللہ نے بہت کی غیمت بھی ان کو دی جنگ کے بعد سمندر متلاطم ہوگیا۔ چونکہ بحری سفر خطرناک خیال کیا گیا اس لیے مسلمان تلاطم کم ہوجانے کے انتظار میں وہیں مقیم رہے۔

### مجامدین کی مراجعت:

دوران قیام میں مسلمان کے مند میں ایک مرض حمام قرپیدا ہوا جس سے تقریباً ایک ہزار مجاہد جان بحق ہو گئے ان میں رہے بن فتح کہ فتیج بھی تھا۔ جب انھوں نے بحری سفر کا امکان پایا تو اب وہ سب واپس بلیٹ میں ساحل فارس پر جسے بحر حمران کہتے ہیں پہنچے تھے کہ یہاں ان کوا یک رات شدید طوفان با دنے آگھیرا اس طوفان میں مسلمانوں کے اکثر جہاز تباہ ہو گئے کچھ خرق ہو گئے اور پچھ نچ کر ساحل مراد پر پہنچے۔ ان قید یوں میں جن کو مسلمان اپنے ساتھ لائے تھے بار بدکی راجہ کی ایک بیٹی بھی تھی جسے انھوں نے محمد بن سلیمان والی بھرہ کے حوالے کردیا۔

# امارت خراسان پرمعاذ بن مسلم کا تقرر:

اسسال ابان بن صدقہ ہارون بن المهدى كاكاتب اوروز يرمقر رہوا۔ مهدى نے ابوعون كوكسى بات پر ناراض ہوكرخراسان كى ولايت سے برطرف كر ديا اوراس كى جگہ معاذ بن مسلم كومقر ركيا'اس سال ثمامہ بن الوليد العبسى كى قيادت ميں صاكفہ نے جہاد كيا۔ نيز عمر بن العباس الحقى نے بحرشام ميں جہادكيا۔

# آل ابی بکره کی مهدی سے درخواست:

اس سنہ میں مہدی نے آل ابی بکرہ کوان کے نشیمی نسب سے نکال کر پھرولائے رسول اللہ کھیل کی فضیلت ہے مشرف کر دیا

اس تبدیلی کی وجہ یہ ہوئی کہ اس خاندان کا ایک شخص کی شکایت کو پیش کرنے مہدی کی خدمت میں باریاب ہوا اور اس نے اپنے تقرب کے لیے والائے رسول اللہ مولایا اللہ مولایا نے مہدی نے یہ ن کرکہا کہ یہ نبست اور تعلق وہ ہے جس کا اقرارتم اس وقت ہمارے سامنے کرتے ہو جب کس شدید ضرورت کی وجہ سے تم کو ہماری جناب میں تقرب عاصل کرنا ہوتا ہے ۔ تکم نے کہا امیر المومنین چاہب جس اور آل بست سے انکار کیا ہو گر ہم تو اس کا ہمیشہ سے اقرار کرتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہول کہ آپ ججھے اور آل ابی بکر م کو پھر والائے رسول اللہ مولی اللہ مولی کہ تاب کے شرف سے متعلق کرنے کے لیے تھم دیں ۔ اور آل ابی زیاد بن عبید کے متعلق تھم دیں کہ وہ اس ارشاد کے تھم جھوٹے نسب سے خارج کر دیئے جا کیں جس میں معاویہ بڑا تو ہو کی ہی سے ہوتا ہے اور زانی کے لیے پھر ہے ) شامل کردیا ہے تھم دیں کہ ان الولد للفرائ و للعاھر الحجر . (میٹا تو ہو کی ہی سے ہوتا ہے اور زانی کے لیے پھر ہے ) شامل کردیا ہے تھم دیں کہ ان کو نسبت ثقیف کے موالی میں کی جائے۔

آل ابي بكره كےنسب كے متعلق مهدى كا فرمان:

اس درخواست کے مطابق مہدی نے تھم دیا کہ آل ابی بکرہ اور آل ابی زیاد دونوں اپنے تھے نسب کے ساتھ معنون کیے جائیں۔اس کے متعلق انھوں نے محمد بین سلیمان کوایک فرمان کھا کہ تم جامع مہد بین سب کے ساشے اس بات کا اعلان کردواور آل ابی بکرہ کوان کی رسول اللہ سی تھے کی دوستی ہے مشرف ہونے اور تھے بن مشروح کی اولا دیش ہونے کا اعلان کردو نیز ان بیس جواس نسبت کا اقرار کرے اسے ان کی وہ جائداد جو بھرے میں ہو۔اس کام کے لیے متعینہ ناظروں کے ذریعہ واپس کردو جواس نسبت کا اقرار کرے اسے ان کی وہ جائداد جو بھرے میں ہو۔اس کام کے لیے متعینہ ناظروں کے ذریعہ واپس کردو جو اس نسبت کی اور کے متعلق سوائے ان کے جن کا حال خوداس خاندان والوں کو معلوم نہ تھا اوروہ غائب شھاس تھم کونا فذکردیا۔

آل زیاد کے نسب کے متعلق سلیمان کی روایت:

البتۃ آل زیاد کے متعلق جس بات نے مہدی کی رائے میں شدت پیدا کر دی وہ بیرواقعہ ہوا کہ علی بن سلیمان کے باپ نے بیان کیا ہے کہ میں ایک دن مہدی کی خدمت میں حاضر ہوا۔وہ استفاثے پڑھ رہے تھے اسے میں آل زیاد کا ایک شخص صغدی بن سلم بن حرب ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔افھوں نے پوچھاتم کون ہو۔اس نے کہا میں آپ کا ابن تم ہوں افھوں نے پوچھا کیسے اس نے زیاد سے اپنی نسبت نسبی بیان کی۔مہدی نے کہا اے سمید فاحشہ کے جنے تو میر اابن عم کیوں کر ہوا 'وہ غضب آلود ہوئے اور انھوں نے اس کی گردن پکڑوا کراسے دربارے نکلوادیا۔ سب لوگ دربارے اٹھ گئے میں بھی با ہر نکلا۔

آ ل زیاد کے متعلق مہدی کا فر مان:

عیسیٰ بن مویٰ یا مویٰ بن عیسیٰ میرے ساتھ ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کو بلوا بھیجوں کیونکہ آپ کے اٹھ آنے کے بعد امیر المومنین ہماری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہتم میں کون آل زیاد کی تاریخ ہے واقف ہے مگر ہم میں کوئی ایسا نہ تھا کہ ان کے حال سے پوری طرح واقف ہو۔اے ابوعبداللہ! آپ جو کچھ جانتے ہوں ہمیں بتا ہے۔ میں زیاد اور آل زیاد کے بارے میں با تیں کرتا ہوا اس کے ساتھ چلتا رہا۔ یہاں تک کہ ہم دونوں اس کے مکان واقع باب المحول پر آگئے اس نے مجھ سے کہا کہ میں التداور اپنی قرابت کا واسط دے کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ بیسب واقعہ آپ کھرد بیجے تا کہ میں آج ہی شام کوامیر المومنین کی خدمت میں پیش کردوں اور آپ کا بھی تذکرہ کردوں۔ میں نے اپنے مکان آ کر سارا واقعہ لکھ دیا اور اپنی تحریراس کے پاس بھیج دی وہ اسی شام کومبدی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی اطلاع دی انھوں نے وہ تحریر ہارون الرشید کو جوان کی طرف سے بھرے کا والی تھا بھیج دی اور تھم دیا کہ تم اپنے والی کو ہدایت کردو کہ وہ آل زیاد کو قریش ان کے دیوان اور عربوں سے خارج کردے اور نیز یہ کہ آل ابی بکرہ کے سامنے ولائے رسول اللہ من اللہ کا بھی کرے جوان میں سے اس نبیت کا اقر ارکرے اس کی وہ جائد اد جو وہاں سرکار کے قبضہ میں ہواس مقر کو واپس دے دے اور جوان میں سے اپنے آپ کو ثقیف کے ساتھ منسوب کرے اس کی جائد وہاں سرکار کے قبضہ میں ہواس مقر کو واپس دے دے اور جوان میں سے اپنے آپ کو ثقیف کے ساتھ منسوب کرے اس کی جائد وہی سرکار ضبط رہے۔ والی بھرہ نے یہ بات ان کے سامنے پیش کی تین آدمیوں کے سواسب نے اس نسبت کا اقر ارکیا۔ جن تین آدمیوں نے اقر ارنہیں کیا ان کی جائد ان کو پھر حسب سے ابن ان کی جائد ان کے علی کہ اس کے بعد آل زیاد نے سردفتر کورشوت دے دی 'اس نے ان کو پھر حسب سابق ان کے معروف نسب میں شامل کر دیا۔

خالدالنجاركاشعار:

خالدالنجارنے اس بارے میں بیددوشعر کے:

ان زياداً و نافعاً و ابا بكرة عندى من اعجب العجب

ذا قسرشیسی کسمایقول و ذا مولی و هذا برعمه عربی

نظر المراب المراب المراب المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع المربع المربع المربع المربع الم المينع دعوے كے مطابق عرب بنتا ہے'۔

والی بصرہ کے نام مہدی کا فرمان:

ذیل میں وہ خط جومہدی نے اس بارے میں والی بصرہ کولکھا تھا نقل کیا جا تا ہے:

بسم التدالرطن الرحيم! اما بعد! مسلمانوں کے صاحبان امراء اپنے خاص لوگوں اورعوام کے امور میں تصفیہ کے لیے اس بات کے سب سے زیادہ سز اوار ہیں کہ وہ کتاب اللہ وسنت رسول اللہ فالقلم کے مطابق احکام نافذ کریں اور اس پڑمل پیرا ہوں بیان کا فرض ہے کہ وہ اس انتقامت اور دوام قائم رکھیں اور ہڑخص کا بیفرض ہے کہ وہ ان احکام کی جاہے وہ اس کے موافق ہوں یا مخالف خوش کے ساتھ بجا آ وری کرے کیونکہ صرف اس طرح اللہ کے حقوق و صدود کی اقامت ہو سکتی ہے۔ اس کے حقوق کی معرفت ہو سکتی ہے۔ اس کے خوق تی معرفت ہو سکتی ہے۔ اس کی خوشنو دی کی اتباع ہے اس طرح اس کا ثو اب ملتا اور جزاحاصل ہو سکتی ہے اور جو اس کی مخالفت کرے گا جو غلبہ خواہش نفس کی وجہ سے ان احکام سے روگر دان ہوگا اسے دین ود نیا ہیں خسارہ ونقصان ہے۔

زیاد بن عبیدکو (بی تقیف کے غیر عرب کفار کا غلام تھا) اگر چہ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے نسب میں شامل کر لیا تھا مگراس کے بعد ہی تمام مسلمانوں نے جن میں اکثر اس زمانہ میں زیاد ابی زیاد اور اس کی ماں کی اصل نسل سے اچھی طرح واقف تھے اور خود وہ لوگ بڑے عالم زابد فقیہ متقی اصحاب تھے۔معاویہ رہی تئی اس کارروائی کو غلط مجھ کر اس کے ادعائے نسب سے انکار کر دیا تھا۔ معاویہ وہی تئی دی نیز اس کے بیکارروائی کسی نیک نیتی اتباع سنت یا گزشتہ ائمہ حق کے طریقہ محمود کی پیروی میں نہیں کی تھی بلکہ اپنے دین اور معاویہ وہ کہ نیاد کی جا دی جو کہ دیاد کی جا دت اور کہ اس کے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ می خالفت میں کی تھی نیز اس وجہ سے کہ چونکہ زیاد کی جلادت اور

﴿ وَ مَنُ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ﴾ ''اس سے زیادہ کون گراہ ہوگا جس نے بغیر اللہ کے تھم کے اپنی خواہش کی انباع کی ۔ اللہ حد سے متجاوز ہونے والوں کو مجھی راہ ہدایت نہیں دکھائے گا''۔

حضرت داؤد مَالِئلًا سے جن کواللہ نے حکومت نبوت وولت اور خلافت اللہی عطا کی تھی اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ يَا ذَاؤُذُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ ﴾ ٱ ثَرْآ يَتُ تَك

"اے داؤ د! ہم نے تھے کوزین میں اپنانا ئب مقرر کیا"۔

امیرالموشین اللہ ہے دعا ما تکتے ہیں کہ وہ ان کے قس اور دین کوغلبہ خوا بش سے بچاٹا رہے اور ہربات میں توفیق نیک عطا فرمائے۔جس سے اس کی خوشنود کی حاصل ہو۔اب امیرالموشین نے اس امرکومناسب سمجھا ہے کہ زیاداوراس کی اولا دجوا پنی مال اورنسب معروف کے ساتھ منسوب ہے وہ پھراپنے باپ عبیداورا پنی ماں سمیہ سے منسوب کردیئے جا ئیس تا کہ اس میں رسول اللہ توانی اورنسلی اورائکہ باد ئین کے قول منفق علیہ کا اتباع ہو۔ کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ توانی کی خلاف ورزی میں معاویہ بناتی کے فرمان اور صلحا اورائکہ باد ئین کے قول منفق علیہ کا اتباع ہو۔ کتاب اللہ اور امیرالمونین رسول اللہ توانی ہے قرابت قریبدر کھتے نے اس معاملہ میں جو جرائت کی ہے وہ کی طرح جائز قرار نہیں دی جاسکتی۔اورامیرالمونین رسول اللہ توانی سے قرابت قریبدر کھتے ہیں ان کی سنت کا حیاء جیا ہے ہیں اور بدعات کومٹانا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کاحق ہے کہ وہ اس معاملہ میں جائز کارروائی کریں۔اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ فَمَاذَا بَعُدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَانِّي تُصُرَفُونَ ﴾

'' حق کے علاوہ سب ضلالت ہے تواب کہاں ملیٹ کر جاسکتے ہو''۔

اس بارے میں امیر المومنین کی رائے ابتم کومعلوم ہو چکی ہے اس لیے تم زیاد اور اس کی اولا دکوان کے باپ زیاد بن عبید اور اس کی مال سمید کے ساتھ منسوب کرو۔ان کومجبور کرو کہ وہ اس فیصلہ کو قبول کریں اور آئندہ اس پر کار بند ہوں تنہارے ہاں جس قدر مسلمان ہوں ان سب کے سامنے اس کا اعلان کروتا کہ ان کومجبی اس کی اصل معلوم ہوجائے۔

ہم نے بھرہ کے قاضی اورصاحب دیوان کو بھی اسی کے مطابق احکام بھیج دیئے ہیں وہولام علیک ورحمۃ القدو بر کا تنہ۔ عبد الملک بن ایوب کی فرمان مہدی کی خلاف ورزی:

اس مراسلہ کومعاویہ بن عبیدنے لکھا تھا۔ جب میتھام محمہ بن سلیمان کے پاس پہنچا اس نے اس کے نافذ کر دینے کے احکام جاری کردیئے گر پھر پچھلوگوں نے اس بارے میں اس سے گفتگو کی۔اور محمد بن سلیمان نے ان کا پیچھا چھوڑ دیا۔مہدی نے اس مضمون کا فر مان عبدالملک بن ابوب بن ظبیان النمیری کے نام بھی بھیجا تھا چونکہ بیقیس کا سروار تھا اس نے بیمنا سب نہ سمجھا کہ ان کے قبیلہ کا کوئی شخص ان نے نکل کر دوسروں میں شامل کر دیا جائے۔اور اسی خیال سے اس نے اس فر مان کو نافذ نہیں کہا۔

## امارت مدينه برزفربن عاصم كاتقرر:

اسی سال والی مدینه عبدالله بن صفوان الجمعی نے انقال کیا۔اس کی جگہ محمد بن عبدالله الکثیر کی مقرر ہوا۔ یہ تھوڑے ہی روز اپنے منصب پر فائز رہا تھا کہ برطرف کر دیا گیا اور اس کے بجائے زفر بن عاصم الہلا لی مقرر ہوا۔اس سال مہدی نے عبداللہ بن محمد بن عمران اطلحی کو مدینہ کا قاضی مقرر کیا۔اس سال عبدالسلام الخارجی نے خروج کیا اور وہ قل کیا گیا' بسطام بن عمروسندھ کی ولایت سے علیحہ ہ کر دیا گیا۔اس کی جگہ روح بن حاتم مقرر ہوا۔

### اميرنج خليفه مهدى:

اس سال خودمہدی کی امارت میں تج ہوا۔ اپنے شہر سے روانہ ہونے کے بعد انھوں نے اپنے بیٹے موسیٰ کو اپنا جائشین مقرر کیا اور اپنے ماموں بزید بن منھور کو اس کے ساتھ وزیر ومشیر مقرر کر کے چھوڑا۔ اس سال ان کے ہمراہ ان کا بیٹا ہارون اور بہت سے دوسر سے خاندان والے تج کے لیے ساتھ ہوئے۔ اپنے بجہدہ کی اہمیت اور رسوخ کی وجہ سے یعقوب بن واؤ دبھی مہدی کے ہمراہ ہوا۔ جب بید کہ تقوب بن داؤ دبھی مہدی کی خدمت میں ہوا۔ جب بید کہ توجس بن ابرا ہیم بن عبداللہ بن الحن جس کے لیے یعقوب بی نے مہید سے امان کی تھی مہدی کی خدمت میں باریاب ہوا۔ مہدی نے بہت سامال ومتاع صلہ میں دیا اور جاز میں اپنے صرفحاص کے علاقہ سے جا گیر بھی دی۔

## خانه كعبه كى غلاف يوشى:

اس سال مہدی نے کعبہ کے غلاف کوا تارکر نیاغلاف چڑھایا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حاجیوں نے شکایت کی کہ اس قد رغلاف کعبہ پر چڑھائے گئے ہیں کہ ان کے بوجھ سے انہدام کا اندیشہ ہے۔مہدی نے تھم دیا کہ تمام غلاف اتار لیے جائیں چنانچہ تمام غلاف اتار لیے گئے اور کعبہ کھلارہ گیا اب خلوق (ایک خوشبو) کی دھونی دی گئی۔

بیان کیا گیا ہے کہ جب غلاف اتارتے اتارتے ہشام کے چڑھائے ہوئے غلاف کی نوبت آئی تو وہ دیبا کا نکلا جونہایت مضبوط ادر عمدہ بنا ہوا تھا۔اس کے علاوہ اور تمام غلاف یمن کے ساختہ تھے۔

## منبررسول الله الله الله المالي حالت برلانے كى تجويز:

مبدی نے مکہ اور مدینہ میں بے انتہار و پیر خیرات کیا۔ حساب دیکھنے سے معلوم ہوا کہ تین کروڑ درہم تو وہ اپنے ساتھ لے گئے سے معلوم ہوا کہ تین کروڑ درہم تو وہ اپنے ساتھ لے گئے تین لا کھ دینارمصر سے اور دولا کھیمن سے اور ان کوراہ میں وصول ہوئے تھے۔ بیتمام رقم انھوں نے صرف کر دی۔ ڈیڑھ لا کھ تھان کپڑے کے تقسیم کیے۔ متجد نبوی کو وسیع کیا۔ مقصورہ کو متجد نبوی سے نکال دیا۔ ارا دہ تھا کہ منبررسول اللہ سی تھا کہ جوڑیا کر دیں تا کہ وہ پھراپنی اصلی حالت و جسامت پر ہوجائے اور معاویہ رہی تھنے جوڑیا دتی کی تھی وہ نکل جائے۔

### امام ما لك كى تجويز سے خالفت:

مگرا مام ما لک کے بیان کے مطابق جب انھوں نے اس بارے میں علاء وفقہاء سے مشورہ لیا تو انھوں نے کہا منبر میں جو معاویہ بنی تنظیم نے کہا منبر میں جو معاویہ بنی تنظیم نے زیادتی کی ہیں اس کے کیلیں اس جدیدلکڑی سے قدیم منبر کی لکڑی تنگ سرایت کر گئی ہیں اس لیے اندیشہ یہ ہے کہ چونکہ پہلی لکڑی بہت پرانی ہو چکی ہے مبادا اس اضافہ کو تو ڑنے سے اصلی منبر کوصد مہ پہنچے اور دہی ٹوٹ پڑے ۔ اس خیال سے مہدی نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔

### انصار يون كاحفاظتي دسته:

انھوں نے اپنے قیام مدینہ کے دوران میں پانچ سوانصاری اپنی ذات کی خاطت کے لیے بھرتی کیے تا کہ بیم اق میں ان کی مقاطت کے لیے بھرتی کیے تا کہ بیم اق میں ان کی مقار ہ عطا کے علاوہ اور مزید اضافہ دیا گیا' نیز جب بیہ جماعت ان کے ہمراہ بغداد آگئی تو مہدی نے ان کوایک جاگیر بھی دی جوان کے نام سے مشہور ہے۔ اس قیام مدینہ کے زمانے میں مہدی نے رقیہ بنت عمر والعثما نیہ سے شادی کی۔

اس سال محمد بن سلیمان نے مہدی کے لیے برف بھیجی جوان کو مکہ میں مل گئی۔مہدی پہلے خلیفہ ہیں جن کے لیے برف مکہ بھیجی گئی ہے۔مہدی نے اپنے خاندان والوں اور دوسر بےلوگوں کی وہ جا گیریں جوضبط کر لی گئی تھیں پھرانھیں واپس دے دئیں۔ عمال:

اس سال الطق بن ضباح الكندى كوفه كا پیش امام اور افسر احداث تھا۔ شريك قاضى تھے۔ محمد بن سليمان بھرے كا نيز اس كے ملحقه علاقه 'اور اضلاع د جله' بحرین' عمان' اہواز اور فارس كا والى تھا يہى اس تمام علاقه كا افسر احداث تھا عبيدالله بن الحسن بھرے كے قاضى تھے معاذ بن مسلم خراسان كا ناظم تھا۔ فضل بن صالح جزیرہ كا والی تھا روح بن حاتم سندھ كا اور یزید بن حاتم افر بھیا كا والی تھا اور محمد بن سليمان ابوجمره مصركا ناظم تھا۔

## الااره كواتعات

مقنع كاخروج:

اں سال تھیم المقنع نے خراسان میں مرو کے ایک قریبے میں خروج کیا۔ یہ نتائخ ارواح کا قائل تھا اور اپنے آپ کوارواح کا مرکز خیال کرتا تھا۔ ایک خلقت عظیم اس کے ساتھ گمراہ ہوگئی۔ اس کی تحریک نے بڑی طاقت حاصل کرلی اور وہ اپنی جماعت کو لے کر ماوراءالنبر کے علاقہ میں ہور ہا۔ مہدی نے اس سے لڑنے کے لیے اپنے کئی سپہ سالا رجیجے ان میں معاذ بن مسلم بھی جوان دنوں خراسان کا ناظم تھا شریک تھا اس کے ہمراہ عقبہ بن مسلم ، جرئیل بن یجی اورلیٹ خودمہدی کا مولی بھی تھے پچھ عصہ کے بعد مبدی نے مرف جرشی کواس کے مقابلہ پر متعین کیا 'اور دوسر بے سپہ سالا راس کے ماتحت کردیئے اور مقنع محاصرہ کے اندیشہ ہے س کے ایک قلعہ میں سامان خوراک جمع کرنے لگا۔

## نصر بن محد خزای کی گرفتاری:

اس سالی نصر بن اشعث الخزاعی نے شام میں عبداللہ بن مروان کو گرفتار کرلیااورا سے مہدی کے پاس لے آیا یہ واقعہ نصر کی ولایت سندھ سے پہلے پیش آچکا تھا۔مہدی نے عبداللہ کوسر کاری جیل خانہ میں قید کر دیا۔

### عبدالله بن محمر بن مروان کی بے باکی وجرأت:

ابوالخطاب نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن محروان مہدی کے پاس پیش کیا گیا۔ ابوالحکم اس کی کنیت تھی۔ مہدی نے رضافہ میں در بارعام منعقد کیا اور پوچھا کون اسے جا نتا ہے۔ عبدالعزیز بن مسلم العقیلی اپنی جگہ سے اٹھ کرعبداللہ کے پاس جا کھڑا ہوا اور اسے ابوالحکم کہ کہ کرمخاطب کیا۔ اس نے کہا ہاں میں ابوالحکم ابن امیر الموشین ہوں عبدالعزیز نے پوچھا میرے بعدتم کسے دہے؟ اس کے بعداس نے مہدی کومخاطب کے کہا۔ امیر الموشین بے شک میعبداللہ بن مروان ہے۔ تمام حاضرین در باراس کی اس جرات معش عش کرنے گے اور مہدی نے بھی اس بات کا تطعی برانہ مانا۔

### عبداللد بن محد بن مروان کے خلاف مقدمہ:

جب مہدی نے اسے قید کر دیا تو اب اس کے قل کے لیے ایک بہانہ بنانا چاہا عمر بن سہلۃ الاشعری نے مہدی کے سامنے استفا ثد دائر کیا کہ عبداللہ نے میرے باپ کوتل کیا تھا۔مہدی نے اس استفا ثد کوتصفیہ کے لیے قاضی عافیۃ کے پاس بھیج دیا۔ قاضی نے عبداللہ کے خلاف فیصلہ کیا اور حکم دیا کہ مقتول کے عوض میں اسے قل کیا جائے قریب تھا کہ اس تھم کی توثیق ہوجائے اور وہ قل کر دیا جائے۔

### عبدالله بن محمد بن مروان کی برأت:

مگر میں وقت پر عبدالعزیز بن مسلم العقیلی قاضی کے اجلاس میں لوگوں کے سروں پر گذرتا ہوا قاضی کے سامنے آیا اور اس نے کہ کہ عمر و بن سبلہ مدی ہے کہ اس کے باپ کوعبداللہ بن مروان نے قل کیا ہے۔ بیالزام قطعی بے بنیا داور افتر اسے مدی جھوٹا ہے بند !! میر ہے سواسی نے اس کے باپ کو آئیس کیا۔ میں نے مروان کے تھم سے اس کو قل کیا تھا۔ عبداللہ بن مروان قطعاً اس کے خون ہے بری ہے۔ اس طرح عبداللہ کے سرسے بیالزام دور ہوا اور چونکہ عبدالعزیز نے عمر و بن سہلہ کے باپ کومروان کے تھم سے قل کیا تھا اس لیے مہدی نے اس بارے میں اس سے کوئی بازیرس بھی اب بیس کی۔

#### ثمامه بن بن الونبيد كاجهاد:

اس سال موسم ً سرما کی جہادی مہم ثمامہ بن الولید کی قیادت میں جہاد کے لیے گئی۔ ثمامہ نے وابق میں پڑاؤ ڈالا۔ تمام سلطنت رومہ میں بنچل پڑگنی اور مقابلہ کی بڑے پیانے پر تیار کی ہوئے گئی گرثمامہ کواس کی خبر نہ ہوئی اس کے طلائے اور مخمول نے اس تیار ک 772

کی آ کراسے اطلاع بھی دی مگراس نے اس پراعتنا نہ کی اور رومی علاقہ کی طرف بڑھ گیا۔ میخائیل روم کاشہنشاہ تھا۔ بیمقابلہ کے لیے نہایت تیز دم۔ سریع اسپر رسالہ لے کر بڑھ آیا۔ پچھ مسلمان اس جنگ میں کام آئے۔ چونکہ اس وقت عیسیٰ بن علی مرعش میں چھاؤنی ڈالے پڑار ہااس کی وجہ ہے اس سال اور کوئی موسم گر ماکی جہادی مہم مسلمان نہ تھیج سکے۔

مہدی کا عمارات تغییر کرنے کا حکم:

مبدی نے تھم دیا کہ مکہ کے راستہ میں قادسیہ سے زیالہ تک جو مکان ابوالعباس نے بنوائے تھے ان سے زیادہ وسیع مکان بنائے جائیں اور ابوالعباس کے ساختہ مکانوں میں اضافہ کہ بنائے جائیں اور ابوالعباس کے ساختہ مکانوں میں اضافہ کہ دیا جائے بنیز اس نے تھم دیا کہ بنائے کا تھم دیا اور علامات میل قائم کیے تالا بوں کو پھر کھدوایا نیز جدید کنوئیں کھدوائے۔ دیا جائے نیز اس نے ہرچشمہ آب پر تمارات بنانے کا تھم دیا اور علامات میل قائم کیے تالا بوں کو پھر کھدوایا نیز جدید کنوئیں کھدوائے ۔ یہ کام اس شخص کے تفویض رہا اس کام کے لیے اس کا بھائی ابوموی اس کا مددگار اور نائے تھا۔

## جامع مسجد بصره کی توسیع:

مویٰ نے بھرہ کی جامع مبجد میں توسیع کرائی پیش سے قبلہ کے متصل تک اضافہ کیا گیا اور مبجد کے داہنے حصہ میں بھی جو بنی سلیم کے چوک کے متصل ہے اضافہ کیا گیا۔ اس تقبیر کا اہتمام مجمد بن سلیمان والی بھرہ کے سپر دتھا۔ مہدی نے تھم دیا تھا کہ تمام جامع مساجد سے مقصور سے نکال دیئے جائیں۔ منبر بھی چھوٹے کر کے منبر رسول اللہ من پھیلا کے برابر رکھے جائیں۔ اس کے لیے انھوں نے اپنی تمام سلطنت میں فرامین بھیج دیئے جن کے مطابق عمل درآ مدہوا۔

#### يعقوب بن داؤ د كے اختيارات ميں اضافه:

اس سال مہدی نے بعقوب بن داؤ دکوتمام آفاق سلطنت میں امین مقرر کر کے بھیجنے کا تھم دیا اس تھم کی تعیل کی گئی اوراب طریقہ کا رہیہ ہوا کہ مہدی کا کوئی فرمان جوان کے عاملوں کے نام جاری ہوتا ہے وہ اس وقت تک نافذ نہیں ہوسکتا تھا جب تک کہ لیقوب اپنے خاص امین اور معتمد لوگوں کواس کے نفاذ کے لیے تھم نہ بھیج دیتا۔

### عمال:

#### ابوعبيدالله كخلاف شكايات:

مہدی کورے بھیجتے وقت جس وجہ سے منصور نے ابوعبیداللہ کوان کے ہمراہ کیا تھا اسے ہم بیان کر چکے ہیں اب اس کے زوال کے متعلق فضل بن الربیع کہتا ہے کہ موالی ہمیشہ مہدی سے ابوعبیداللہ کی شکایت کرتے رہتے تھے اور جا ہتے تھے کہ کوئی موقع ان کوالیا ملے کہ وہ اسے ذکیل کریں۔ مگر منصور ابوعبیداللہ کے مراسلات کے موافق ہی احکام ٹافذ کر دیتے تھے اس سے موالی اور چڑجاتے تھے اور تخلیہ میں مہدی سے ہروقت اس کی شکایت کرتے اور اضیں اس کے خلاف بھڑکا تے۔

ابوعبيده كے زوال كاسب

ابوعبیدانند کے خطوط میرے باپ کے پاس مسلسل موالیوں کی شکایت میں آئے وہ منصور سے اس کی اور اس کے حسن انظام کی تعریف کردیتے اور مہدی کو کھوا دیتے کہ وہ ابوعبیداللہ کے ساتھ مہر بانی اور عزت سے پیش آئیں اور اس کے متعلق کسی کی شکایت کو قبول نہ کریں گر جب عبیداللہ نے موالیوں کے اثر کومہدی کے مزاح میں روز برروز بڑھتا دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ ہروقت اس کے ساتھ رہے ہیں اس نے مختلف قبائل کے چارعا کم اور ادیب اشخاص کو منتخب کر کے مہدی کی مصاحب میں شریک کیا اور بیا نظام کیا کہ اب سرف موالیوں کو کبھی مہدی سے تخلیہ کا موقع نہ ال سکے ۔ ان میں سے کسی نے جب مہدی کی کسی بات پر اعتراض کیا تو مہدی نے ابوعبیدائلہ سے اس گتا خی کی شکایت کی مگر اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بلکہ خاموش رہا ان کی مجلس سے اٹھ آیا اور اس فضے کو در بار میں جانے کی مما نعت کر دی اس واقعہ کی خبر میرے باپ کو بھی ہوگی۔

ابوعبيدالله اورابوالفضل رئيع كي ملا قات:

جسسال منصور نے انقال کیا اسسال میرے والد بھی ان کے ساتھ جج کرنے گئے۔ان کے مرنے کے بعد میرے باپ
ہی نے مہدی کے لیے بیعت لینے کا تمام کا مسرانجام دیا۔اوروہی منصور کے گھر موالی اورفو ہی سرواروں کی افسری کرتے رہے جب
واپس آئے تو میں مغرب کے بعد قصر میں ان سے ملئے گیا واپس ہوتے ہوئے میں ان کے ساتھ تھا چلتے وہ اپنے مکان سے بھی
آ گونکل گئے مہدی کا قصر بھی چھوڑا 'ابوعبیداللہ سے ملئے گیا واپس ہوتے ہوئے میں ان کے ساتھ تھا چلتے وہ اس کے خاص آ دمی ہیں اس لیے
اب ہمارے لیے ان کے ساتھ اس طرح پیش آ نا مناسب نہیں جس طرح کہ ہم پہلے آتے تھے۔ نیز ان کے نفوذ واثر کے قیام میں جو
مدوہم نے ان کی کی ہے اس کا محاسبہ بھی اب ہمارے لیے مناسب نہیں۔ یہی با تیں کرتے کرتے ہم اس کے دروازے پر پہنچے۔
میرے باپ کھڑے رہے اندر آنے کی اجازت ہی نہ ملی یہاں تک کہ میں نے وہیں عشاء کی نماز پڑھ کی کہیں اس کے بعد در بان
نے نکل کران کو اندر بلایا وہ اور ہم دونوں اندر جانے کے لیے بڑھے۔ حاجب نے کہا ابوالفضل میں نے صرف آپ کو اندرآ نے کی
اجازت دی ہے انھوں نے حاجب ہے کہا کہ ابو بو بیداللہ ہے کہو کہ فضل میرے ساتھ ہے۔ اس کے بعد انھوں نے جھے سے کہا کہ اس طرزعل میں تبدیل کی تو جیہ ہے کہا کہ اس اندر گئے۔
اجازت دی ہے انھوں نے حاجب ہے کہا کہ ابو بو بیداللہ ہے کہو کہ فضل میرے ساتھ ہے۔ اس کے بعد انھوں نے جھے سے کہا کہ اس ابو بیداللہ کا رہے سے تاروا سلوک:

ابوعبیدالد صدر مجل میں اپنے مصلی پرگاؤ تکید لگائے بیٹیا ہوا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ جب میر بے والداس کے سامنے آئیں کے تو بیشروران کی تعظیم کے لیے ایٹھے گا گروہ نہیں اٹھا پھر میرا خیال ہوا کہ کم از کم سیدھا ہو کر بیٹھے گا گراس نے یہ بھی نہیں کیا میں نے سوچا کہ ان کے لیے بھی مصلی منگوا دے گا گراس نے یہ بھی نہیں کیا میر بے والداس کے روبروفرش ہی پر بیٹھ گئے اور وہ اس طرح تکیہ لگائے بیٹھا رہا اب عبیداللہ میر بے باپ سے سفر کے حالات پوچھے لگا۔ میر ب باپ کوتو قع تھی کہ وہ ان سے مہدی کی خلافت اور بیت کے لیے جو کام انھوں نے انجام دیا تھا اس کے متعلق سوالات کرے گا۔ گراس نے تو پوچھا بھی نہیں خودانھوں نے اس کے ذکر کی بیت کے لیے جو کام انھوں نے انجام دیا تھا اس کے متعلق سوالات کرے گا۔ گراس نے تو پوچھا بھی نہیں خودانھوں نے اس کے ذکر کی ابتداء کی تھی کہ اس نے یہ کہ کر کہ میں سب اطلاع ہے بات کا نے دی۔ میرے والد نے اٹھا آنے کا ارادہ کیا اس نے کہا کہ مکان کے تمام دروازے بند ہو بچھے ہیں۔ اس پر بھی تم جانا چا ہے ہوتو تم کو اختیار ہے۔ میرے والد نے کہا کوئی میری راہ میں سد باب نہیں

ہوسکتا۔اس نے کہ ہاں! مگرسب دروازے بند ہو چکے ہیں۔اس سے میرے باپ کو یہ خیال ہوا۔ کہ شاید حالات وواقعات سفر دریا دنت کرنے کے لیےرو کنا چاہتا ہے۔اس بنا پرانھوں نے کہا اچھا میں تھبر جاتا ہوں۔ابوعبیداللّٰہ نے اپنے ایک خاوم کو تھم دیا کہ جاؤ اور محمد بن البی عبیداللّٰہ کی خواب گاہ میں ابوالفضل کے سونے کا انتظام کر دو۔ یہ کہہ کر جب میرے باپ نے محسوس کیا کہ یہ تو اس مجلس سے اٹھنا چاہتا ہے وہ خود ہی کھڑے ہوگئے اور کہا بس اب میں جاتا ہوں اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا ہے کہہ کروہ جانے کے لیے بورے ارادے سے کھڑے ہوگئے۔

## رئيج كاابوعبيده سےانقام لينے كامصم اراده:

جب ہم اس مکان سے نکل آئے تو میرے باپ نے جھ سے کہاا ہے میرے بیٹے! تم احمق ہو میں نے عرض کی مجھ سے کیا حماقت سرز دہوئی۔ کہنے مائے میں نہ آئا اوراگر آیا تھا اور ہم حماقت سرز دہوئی۔ کہنے گئے تھے اس وقت تم کو پھر اس کے دروازے پرائی دیرتو قف کرنے کی ضرورت نہ تھی کہ میں نے نماز عشاء پڑیھی اس وقت تم کو والیس ہو جانا چاہتے تھا اور اس سے طنے اندر نہ جانا چاہتے تھا۔ پھر جب اندر چلے گئے اور اس نے کھڑے ہو کر تعظیم نہیں کی اس وقت پلٹ آنا چاہئے تھا۔ اور اس سے ملنے اندر نہ جانا چاہئے تھا۔ پھر جب اندر چلے گئے اور اس نے کھڑے ہو کو تعظیم نہیں کی اس وقت پلٹ آنا چاہئے تھا۔ اور اس سے ملنے اندر نہ جانا چاہئے تھا۔ پھر جب اندر چلے گئے اور اس نے کھڑے ہو کو تعظیم نہیں کی اس وقت پلٹ آنا چاہئے تھا۔ اور عہد بائدر چلے گئے اور اس نے کھڑے میں گئے جہور کے کہا وہ سبٹھ کے سے بخدائے لایز ال میں اب ابو عبید اللہ سے اس کا بدلہ لے کر چھوڑ وں گا چاہے اس میں میری عزت اور دولت سب پھے خرج ہی کیوں نہ وجائے۔

## ربیع کا ابوعبیدہ کے متعلق قشیری سے استفسار:

اس واقعہ کے بعدان کا بیرویہ ہوا کہ وہ اس کے خلاف کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے اوراس کی خرابی کے دریے تھے۔اس اثناء میں ان کو وہ قشیری یا د آیا جے ابوعبید اللہ نے مہدی کے دربار میں جانے کی ممانعت کر دی تھی میرے والد نے اسے بلایا اور کہا جوسلوک ابوعبید اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہے اس سے تم خوب واقف ہواس نے میری بے عزتی کرنے میں کوئی وقعہ اٹھا نہیں رکھا۔ میں نے تواس کی بربادی کے لیے پوری کدو کاوش کی مگر کوئی بات ہم میں نہیں آئی مگر تم البتہ اس کے خلاف کا میاب ہو سکتے ہو۔ قشیری کا رہے کے کومشورہ:

اس نے کہا میں یہاں چند باتیں وہ بیان کرتا ہوں کہ اس کے ذریعہ اس پر تملہ ہوسکتا ہے۔ اگر میہ کہا جائے کہ میخض اپنے عہد ہے کی قابلیت نہیں رکھتا تو یہ بات کسی کواس لیے باور نہیں آئے گی کہ وہ اپنے کام میں سب سے زیادہ ہوشیار اور اس سے واقف ہے۔ اگر میکہا جائے کہ اپنے منصب کی جلالت کی وجہ سے اس کی دیانت مشتبہ ہے تو یہ بات بھی اس لیے کسی کو باور نہیں آئے گی کہ وہ سب سے زیادہ امین اور باعفت ہے۔ اگر مہدی کی بیٹیاں بھی اس کے گھر ہوتیں تو وہ ان کی وجہ سے بھی اپنی دیانت کو مشتبہ نہ ہونے دیتا۔ اگر کہا جائے کہ وہ تھوڑا ساقد ربیعقا کد کی دیتا۔ اگر کہا جائے کہ وہ تھوڑا ساقد ربیعقا کد کی طرف ربیجان طرف ربیجان طرف ربیجان کے دہ جائے ہے۔ اگر میدان کے بیٹے میں جمع طرف ربیجان ہے۔ البتہ یہ تمام باتیں اس کے بیٹے میں جمع ہیں۔ یہن کر ربیج نے اسے گلے سے لگالیا اس کو بیٹا نی چومی اور اب اس نے ابو عبید اللہ کے بیٹے کے خلاف مسلسل سازش کر نا شروع کی اور مہدی سے یہ شکایت کرتا رہا کہ بیان کے بیٹے میں جماع کی اور اب اس نے ابو عبید اللہ کے بیٹے کے خلاف مسلسل سازش کرنا شروع کی اور اب اس نے ابو عبید اللہ کے بیٹے کے خلاف مسلسل سازش کرنا شروع کی اور اب اس نے ابو عبید اللہ کے بیٹے کے خلاف مسلسل سازش کرنا شروع کی اور اب اس نے ابو عبید اللہ کے بیٹے کے خلاف مسلسل سازش کرنا شروع کی اور اب اس نے ابو عبید اللہ کے بیٹے کے خلاف مسلسل سازش کرنا شروع کی اور اب اس نے ابو عبید اللہ کے بیٹے کے خلاف مسلسل سازش کرنا شورے کی اور اب اس نے ابو عبید اللہ کے بیٹے کے خلاف مسلسل سازش کرنا شروع کی اور اب اس کے بیٹے کے خلاف مسلسل سازش کرنا شروع کی اور اب اس نے بیٹے کے خلاف مسلسل سازش کرنا شروع کی اور اب اس کے بیٹے کے خلاف مسلسل سازش کرنا شروع کی اور اب اس کے بیٹے کے خلاف مسلسل سازش کرنا شروع کی اور اب اس کے بیٹے کے خلاف مسلسل سازش کرنا شروع کی اور اب اس کے بیٹے کے خلاف مسلسل سازش کرنا شروع کی اور اب ساز کی کی کی اور اب ساز کی کرنا شروع کی کرنا شروع کی کان کی کی کرنا شروع کی دور اب ساز کی کرنا شروع کی کرنا شروع کی کرنا شروع کی کرنا شروع کی کرنا شروع کی کرنا شروع کرنا شروع کی کرنا شروع کی کرنا شروع کی کرنا شروع کی کرنا شروع کرنا شروع کی کرنا شروع کی کرنا شروع کرنا شروع کی کرنا شروع کی کرنا شروع کی کرنا شروع کی کرنا شروع کرنا شروع کرنا شروع کرنا شروع کرنا شروع کرنا شروع کرنا شر

## محمر بن عبيد الله كاتل:

باربار کہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بات مہدی کے دل میں بھی جاگزیں ہوگئی اوروہ محمد بن ابوعبیدالتد ہے بدگمان ہو گئے۔اسے دربار میں طلب کی جب وہ آگیا تو انھوں نے ابوعبیدالقد کو دربار ہے انھے جانے کا حکم دیا اوراب محمد ہے تر آن پڑھنے کی خواہش کی محمد نے قر اُت قر اُت قر آن کا ارادہ بھی کیا مگرا کی لفظ بھی اس کی زبان سے نہ نکل سکا۔ گویا قر آن اس کے حافظ سے بھلادیا گیا۔مہدی نے ابوعبیدالقد سے بلا کر کہا اے معاویہ! تم نے تو مجھ سے بیان کیا تھا کہ تمہارا بیٹا حافظ قر آن ہے۔اس نے کہا بے شک امیرالموشین میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی مگر میں کیا کروں وہ کئی سال سے مجھ سے علیحدہ ہوگیا ہے۔اس مدت میں اس نے قر آن بھلا دیا۔مہدی نے آپ سے یہ بات کہی تھی مگر میں کیا کروں وہ کئی سال سے محمد سے علیحدہ ہوگیا ہے۔اس مدت میں اس نے قر آن بھلا دیا۔مہدی نے آپ سے میا اب ہے میا اس کی سفارش کی کہ امیرالموشین منا سب سمجھیں تو خوداس شخ کواس کا م سے معاف فر ما ئیں مہدی نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے بیٹے گوئل کرا دیا۔ مہدی کی ابوعبیداللہ سے بھی اللہ سے بھی اس کی سفارش کی ابوعبیداللہ سے بھی اللہ کے بیٹے گوئل کرا دیا۔

### ایک اشعری برمهدی کاعماب:

یعقوب بن داؤو نے بیان کیا ہے کہ مہدی نے ایک اشعری کو بہت پڑوایا چونکہ بیخص ابوعبیداللہ کے خاندان کا مولی تھا اس وجہ سے اس نے اس کی حمایت کے جذبہ سے متاثر ہوکر مہدی ہے کہا کہ امیر المونین اس مار کے مقابلہ میں توقت اولی ہے انھوں نے کہا اے یہودی تجھ پر اللہ کی لعنت ہوتو اس وقت میری چھاؤنی سے نکل جا اس نے کہا اب سوائے دوزخ کے میرا ٹھکا نا اور کہاں ہے۔ میں نے عرض کیا امیر المونین مناسب ہے کہ آپ اسے جہنم دکھا دیں کیونکہ بیاس کی آرزور کھتا ہے۔ اس پراس نے مجھ سے کہا۔ ابوعبداللہ آپ کا جس کے کہا۔

### امارت سنده يرنفر بن محد كاتقرر:

اس سال عمر بن العباس نے سمندر میں جہاد کیا۔ روح بن حاتم کی جگہ نصر بن محمہ بن الا شعث سندھ کا والی مقرر ہوا اوراس نے سندھ آکر اپنی خدمت کا جائزہ لے لیا۔ گر پھر بیہ معزول کر دیا گیا اور اس کی جگہ محمہ بن سلیمان سندھ کر والی مقرر ہوا۔ اس نے عبد الملک بن شہاب المسمعی کواپنے سے پہلے سندھ بھتے دیا۔ گر نصر نے حکومت اس کے حوالہ کر دینے سے انکار کیا اور مقابلہ کی شانی۔ پھر عبد الملک نے اسے سندھ سے چلے جانے کی اجازت دے دی ہو ہاں سے روانہ ہو کر منصورہ سے چھفر سنگ کے فاصلہ پر دریا کے کا راست کے موالہ برائے کی اجازت دے دی ہو ہاں سے روانہ ہو کر منصورہ سے تھار سنگ کے فاصلہ پر دریا کے کا راست کی صوبہ داری کا فر مان اسے موصول ہوا۔ یہ پھر اپنے علاقے کو بلیٹ گیا۔ عبد الملک صرف انشارہ دن سندھ میں مقیم رہا۔ نصر نے اس سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ اور وہ بھرہ چلا آیا۔

#### عمال كاعزل ونصب:

سے اس سال مہدی نے عافیہ بن بیز بدالاسدی کو قاضی مقرر کیا۔ بیاور ابن علا شرصافہ میں مہدی کی جھاؤنی میں قضا کے فرائض

انجام دیتے تھے اور عمر بن حبیب العدوی مدینہ شرقیہ کے قاضی تھے۔اس سال فضل بن صالح جزیرہ کی ولایت سے علیحدہ کر دیا گیا۔ اوراس کی جگہ عبدالصد بن علی مقرر کیا گیا۔ عیسیٰ بن لقمان مصر کا عامل مقرر کیا گیا۔ یزید بن منصور سواد کوفد کا مسان الشروی موصل کا اور بسطام بن عمر والتعلق آذر بائیجان کا عامل مقرر کیا گیا۔اس سال ابوابوب سلیمان المکی دیوان خراج سے برطرف کر دیا گیا اور اس کی جگہ ابوالوزیر عمر بن مطرف مقرر کیا گیا۔

## امير حج موي بن محمد وعمال:

اس سال نصر بن مالک نے مرض فالج میں انتقال کیا۔ یہ بنی ہاشم کی ہڑواڑ میں دفن کیا گیا۔مہدی نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ابان بن صدقہ ہارون بن المہدی کی اتالیقی ہے موک بن المہدی کی مصاحبت میں منتقل کیا گیا۔مہدی نے ابان کوموک کا وزیراورمیر منتقی مقرر کیا اوراس کی جگہ ہارون کے پاس۔ بچی بن الخالد بن بر مک مقرر کیا گیا۔اس سال کے ماہ ذی الحجبہ میں مہدی نے ابوحزہ محمد بن سلیمان کومصر کی ولایت سے علیحدہ کر کے اس کی جگہ سلمہ بن رجاء کومقر رکیا۔موک بن محمد بن عبداللہ البادی کی امارت میں جوایئے باپ کاولی عبد تفافریضہ تجے ادا ہوا۔

اس سال جعفر بن سلیمان طا نف مکه اوریمامه کا عامل تھا آگتی بن الصباح الکندی کوفه کا پیش امام اور افسرا حداث تھا۔ یزید بن منصور سواد کوفه کا عامل تھا۔

## <u> ۲۲ میر کے دا قعات</u>

### عبدالسلام خارجي كاخروج:

اس سال عبدالسلام الخارجي قنسرين مين قتل كيا كمياس كِقْل كي تفصيل حسب ذيل ہے:

اس سال عبدالسلام بن ہاشم البیشكری نے جزیرہ میں خروج كیا۔ ہزار ہا آ دمی اس كے پیرہ ہو گئے اوراس کی طاقت وشوكت بہت بڑھ گئی۔ مہدی کے متعدد سپدسالا رول ہے اس کا مقابلہ ہوا۔ ان میں عیسیٰ بن مویٰ بھی تھا۔ عبدالسلام نے اسے مع اس كے بہت سے ساتھيوں کے قبل كرديا اوراس كے ساتھی دوسر بہرسالا رول كوشكست دی مهدی نے اس كے مقابلہ پرمتعدد فوجيں روانہ كيس مگرايك سے زيادہ سپدسالا رعبدالسلام كے مقابلہ ميں ناكام رہے۔ اوراسے پسپا ہونا پڑا۔

### عبدالسلام خارجي كافل:

ان میں هبیب بن داج المروروذی بھی تھا۔ جب هبیب بھی اس کے مقابلہ پر ناکام ہوکر پیپا ہوا تو اب مہدی نے مشہور شہوار شہسواروں کوان کی رضا مندی سے پنتی کر ہےاور ہرایک کو مددمعاش کے طور پر ایک ایک ہزار درہم دے کر هبیب کے پاس بھیج دیا۔ جب ریادگ اس کے پاس جا پہنچے وہ اب عبدالسلام کی تلاش میں چلا۔اس جماعت سے مرعوب ہوکراس نے راہ فرارا نقتیار کی قئسر ین آیا هبیب نے و ہیں اسے جا پکڑا اور آل کر دیا۔

محكمه بيائش وبندوبست كاقيام:

اس سال مهدی نے محکمہ پیائش اور بندوبست قائم کیا عمر بن بزلیج اپنے مولی کوافسر بندوبست مقرر کیا اس نے نعمان بن عثمان

کور اق کامبتم بندو بست بنایا۔مبدی نے تمام جذامیوں اور قید بوں کے روز پنے مقرر کیے۔ثمامہ بن وییدالعبسی کوصا کفہ کا سر دار مقرر کیا۔گریدکام اس سال پاید کمیل کونہ پہنچا۔ حسن بن قحط بید کی رومیوں برفوج کشی :

اسسال رومیوں نے حدث پر دھاوا کر کاس کی فصیل تو ڑ والی حسن بن قطبہ نے تمیں بزار با قاعدہ ہو ہے ساتھ موسم گر ، میں جباو کیا۔ رضا کاروں کی جماعت اس تمیں بزار کے علاوہ تھی۔ بید مداور زولیہ پہنچا آگر چداس نے نہ کوئی قلعہ فتح کیا اور نہ سی رومی فوج سے اس کا مقابلہ بہوا مگر اس نے بہت سے مقابات کو آگ لگا دی اور تباوہ کیا 'رومی فوج اسے تنین کہنے لگئ بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ حسن مبروس تھا۔ بیضمہ علاج کے لیے گیا تھا۔ پھر تمام مسلمانوں کو لے کرضیح سالم دارالسلام میں واپس آگیا۔ اس سال بزید بن اسید اسلمی نے براہ در ہ قالیقلا کفار کے علاقہ میں جہاد کیا۔ اس جہاد میں اسے بہت سامال نفیمت ملا۔ اس نے تین قبطے سرکیے اور بہت سے قیدی اور لونڈی غلام اس کے ہاتھ آگے۔

### عمال كاعزل ونصب:

اس سال علی بن سلیمان یمن کی ولایت سے علیحدہ کر دیا گیا اور اس کی بجائے عبدالقد بن سلیمان مقرر کیا گیا اس سال سلیمہ بن رچ ۽ مصر کی ولایت سے علیحدہ کر دیا گیا اور اس کی جگہ محرم میں نیسنی بن لقمان مقرر کیا گیا وہ بھی اس سال کے ہہ جمادی الآخر میں برطرف کر دیا گیا اور اس کی جگہ واضح مہدی کا مولی مصر کا والی مقرر ہوا۔ پھر یہ بھی ذیق عدہ میں اس خدمت سے برطرف کر دیا گیا اور کی العرشی والی مصر مقرر ہوا۔ اس سال محمر ہ نے جرجان میں سراٹھایا۔ ایک شخص عبدالقہار ان کا سر غنہ تھا۔ اس نے جرجان پر نللبہ مال کر کے وہاں بے شار آ دمیوں گوئل کر دیا عمر بن العلاء نے طبر ستان سے بڑھ کر اس کے خلاف چڑھائی کی اور عبدالقہار اور اس کے صابح سول کوئے تیخ کر دیا۔

### امير حج ابراہيم بن جعفروعمال:

ابراہیم بن جعفر بن منصور کی امارت میں فیج ہوا۔ ابراہیم کے امیر فیج مقرر ہوجانے کے بعدای سال عباس بن محمد نے بھی مبدی سے فیج کے لیے اجازت طلب کی مبدی اس پر برہم ہوئے کہ کیوں اس سے پہلے اس نے اپنا اراد ہُ فی مرتبیں کیا تاکہ وہ اس کوامیر فیج بناتے۔ عباس نے عرض کیا امیر المونین میں نے اراد ہُ اجازت لینے میں تا خیراتی وجہ سے کی کہ میں امارت مج نہیں جا بتا تھا۔

اس سال تمام مما لک کے محال وہی تھے جوسنہ گذشتہ میں تھے البتہ جزیرے کا عامل اس سال عبدانصمدین می تھے . خبرستان اور رویان سعیدین دعلج کے تحت تھے اور جرجان مہلہل بن صفوان کے تحت تھا۔



# <u> ۱۲۳ ھے کے واقعات</u>

## مقنع كى بلاكت:

اس سال مقنع بلاک ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ سعید الحرثی نے اسے کش میں محصور کرلیا۔ جب شدت محاصرہ کی وجہ سے اسے اپنی بلاکت کا یقین ہوااس نے خود بھی زہر کھالیا اور اپنے ہیوی بچوں کو بھی زہر دے دیااس کے اثر سے وہ سب مرکئے ۔مسلمانوں نے اس کے قلعہ میں داخل ہوکر اس کا سرتن سے جدا کرلیا اور اسے مہدی کی بارگاہ میں جواس وقت حلب میں فروکش تھے بھیج دیا۔

### مهماتی فوج کے ساہیوں کا انتخاب:

اس سال مہدی نے صا کفہ کے لیے مہماتی فوج تمام ہا قاعدہ ساہ سے جبری قانون کے تحت منتخب کی اس میں خراس نی اور دوسری فوجیں سب ہی شریک تھیں۔ مہدی نے اپنے عاصمہ سے نکل کر بردان میں چھاؤنی قائم کی تقریباً دو وہ وہ اس چھاؤنی میں فوج کی تیاری کے لیے تھیم رہے۔ اس مہماتی فوج کو انھوں نے تمام اسلحہ سے آ راستہ و پیراستہ کیا۔ان کوعطائنسیم کی نیز اسپنے ان خاندان والوں کو جوان کی ہمراہ اپنے گھروں کو چھوڑ کرآئے تھے صلے دیئے۔

### عیسیٰ بن علی کی و فات:

ای سال عیسیٰ بن علی نے ماہ جمادی الآخر میں بغداد میں انتقال کیا۔اس کے انتقال کے دوسرے ہی دن مہدی مہماتی فوج کے پاس آنے کے لیے بردان روانہ ہو گئے اپنے بیٹے موی بن المہدی کو بغداد پر اپنا نائب مقرر کر آئے۔اس زمانہ میں ابان بن صدقہ ان کا میرمنش تھا۔عبداللہ بن علاثہ مہر بردار علی بن عیسیٰ محافظ اورعبداللہ بن خازم کوتوال تھا۔

## آلمسلم عصمهدى كاحسن سلوك:

عباس بن گرکہتا ہے جب اس سال مبدی نے ہارون کوصا کفہ پرروانہ کیا تو یہ خوداس کی مشابعت کے لیے پکھ دورتک گئے۔
میں ان کے ہمراہ تھا جب وہ مسلمہ کے قصر کے برابر آئے تو میں نے عرض کیا کہ جنا ب والا مسلمہ کا حسان ہم ری گردن پر ہے جب محمہ
بن علی اس کے پیس آئے تھے تو اس نے چار بزار دیناران کو دیئے اور کہا کہ اے میر سے ابن عم دو ہزار سے اپنا قرضہ ادا کرواور دو
بزار دوسر سے مصارف میں خرچ کرو۔ اور جب بیرقم خرچ ہوجائے اس وقت اپنی حاجت طبی میں مجھ سے ہر گر شرم نہ کرنا۔ اس واقعہ
کو سننے کے بعد مبدی نے تھم دیا کہ اس مقام پر مسلمہ کی اولا دمیں جوموجود ہوں وہ حاضر کیے جا کیں۔ جب وہ آئے ۔ انھوں نے بیل
بزار دیناراتی وقت ان کو دلائے اور ان کے یو میئے بھی مقرر کرد یئے۔ مجھ سے کہنا سے ابوالفضل دیکھو جم نے مسلمہ کے احسان کا بدلہ
کردیا۔ میں نے کہا بے شک یہی نہیں بلکہ امیر الموضین نے اس کے حق سے زیادہ کیا ہے۔

بیٹم بن عدی بیان کرتا ہے کہ مہدی نے ہارون الرشید کوعلاقہ روم پر جہاد کے لیے روانہ کیا اور اپنے حاجب رہے اور حسن بن قطبہ کواس کے ساتھ کیا۔

## حسن بن قطبه کا جہاد میں شریک ہونے سے گرین

محمد بن عبس كبتائے ميں امير المومنين كے قصر ميں اپنے والد كي نشست ميں جوان كے محافظ دستہ كے افسر تھے بيشا تھا حسن بن

قطبہ وہاں آیا اس نے جھے سلام کیا اور میرے باپ کی مند پر پیٹھ گیا گیراس نے ان کو جھ سے دریافت کیا۔ ہیں نے کہا کہ وہ کہیں سوار بوکر گئے ہیں اس نے جھے کہا کہ جب آئیں تو میرے آنے کا ذکر کرنا میرا سلام کہنا اور کہنا کہ ہیں چاہتا ہوں کہ آپ امیرالمومنین سے بدا اور المومنین سے بدا اور کھے اس کے ساتھ کردیا ہے حالا نکہ میں ان کا سب سے بڑا اور معتمد علیہ سپہ سالار ہوں اور ربیج ان کا سب سے بڑا اور معتمد علیہ سپہ سالار ہوں اور ربیج ان کا سب سے بڑا اور معتمد علیہ سپہ سالار ہوں اور ربیج ان کا سب سے بڑا اور معتمد علیہ حاجب ہے۔ جمھے یہ بات گوار آئییں کہ ہم دونوں ان کے پاس سے غیر حاضر ہوں۔ یا وہ جمھے ہارون کے ساتھ کر دیں اور میں ان کی خدمت میں حاضر رہوں۔ جب میرے باپ آئے تو میں نے حسن کا یہ ربیج کو اپنی سے باریج کو بھی دیں اور میں ان کی خدمت میں حاضر رہوں۔ جب میرے باپ آئے تو میں نے حسن کا یہ پیام ان کو ساتھ ان اور میں ان کی خدمت میں حاضر رہوں۔ جب میرے باپ آئے تو میں نے حسن کا یہ بیام ان کو ساتھ یا دیا ہوں نے بار ہی کے ساتھ جہا دی بیام ان کو ساتھ ان کا رکیا تھا۔ ان کی خدمت سے ساتھ جہا دی ہوں نے ایر اہیم کے ساتھ جہا دی ہور نے ان کا رکیا تھا۔ وہ اس نے تجاج بن تجاج کی طرح ان کار نہیں کیا۔ اس سے مراد عامر بن آئی تیاں تھا۔ وہ اس بی تجاج کی طرح ان کار نہیں کیا۔ اس سے مراد عامر بن آئی تیاں تھا۔ وہ اس بی تجاج کی طرح ان کار نہیں کیا۔ اس سے مراد عامر بن آئی تیاں تھا۔ وہ اس بی تجاج کیا اس کے جہا دی ہور ان کار شید کی جہا دیے لیا تھا۔

ابو بدیل بیان کرتا ہے کہ مہدی نے رشید کو جہاد کے لیے بھیجا۔ موٹ بن عینی عبدالملک بن صالح بن علی اورا پنے باپ کے دونوں مولی رہیج اور حسن حاجب کواس کے ساتھ کیا۔ رشید کے روانہ ہونے کے دویا تین روز بعد میں مہدی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہنے گئے تم کیوں ولی عہد کا ساتھ جھوڑ کررہ گئے اور خاص طور پرتم نے اپنے خاص دوستوں رہیج اور حسن کا بھی ساتھ نہیں دیا۔ میں نے کہا جناب والا کے علم کی بنا پر چونکہ آپ نے جھے مدینة السلام میں تھم رنے کا تھم دیا تھا اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں گیا۔ اب اگر ارشاد ہوتو میں جانے کے لیے آ مادہ ہوں۔ کہنے لگے اچھا جاؤ اور ولی عہداور رہیج وحسن سے جاملوجس بات کی ضرورت ہو بیان کروئیس نے عرض کیا جھے سفر کے لیے کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے امیر المونین مجھے رخصت ہونے کی اجازت دیں۔ پوچھا کب جاؤ میں نے عرض کیا جھے سفر کے لیے کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے امیر المونین مجھے رخصت ہونے کی اجازت دیں۔ پوچھا کب جاؤ کے میں نے کہا کل بئ میں ان سے رخصت ہوآیا اور اپنے دوستوں سے جاملا۔

ابوبديل كي تجويز:

چھاؤنی میں آ کر میں نے رشید کو دیکھا کہ وہ خیمے سے باہر بلے سے گیند کھیل رہے ہیں اور موکیٰ بن عیسیٰ اور عبدالملک بن صالح دونوں اس پرہنس رہے ہیں۔ میں نے رہی اور حسن سے جا کر کہا (ہم ہمیشہ ساتھ رہتے تھے ) خدا کرے کہ وہ مخص جس نے تم کو بھیجا ہے اور وہ خص جس کے ساتھ تم کیے گئے ہوتم کو تمہاری خدمات کی جزائے خیر نہ دے۔ انھوں نے کہا خیر ہے کیا بات ہے۔ میں نے کہا موئی بن عیسیٰ اور عبدالملک بن صالح امیر المونین کے صاحبز اور کی ہنی اڑا رہے ہیں۔ کیا تم سے بینیس ہوسکتا کہ تم ان دونوں کی باریا بی کا ایک خاص دن مقرر کر دو کہ صرف اس مقرر ہون میں وہ اور دوسرے ہمر ابی سر داران فوج ان سے مل سکیس۔ اور جعد کا دن ملا قات کے لیے خصوص کر دیا جائے۔ تا کہ دوسرے دنوں میں کوئی ان کی خدمت میں بغیرا جازت باریا ب نہ ہوسکے۔ ابو بد میل کاحسن اور رہیج کو مشور ہو:

 حومت دیکھی تو اس میں دس سال ککھی ہوئی تھی۔ میں نے کہاتم دونوں سے زیادہ بوالعجب روئے زمین پرشاید کوئی اور نہ ہو۔ کیاتم سجھتے ہوکہ اس غلام کی خبراوراس تحریر کامضمون پردہ خفا میں رہے گا اور کی کواس کی اطلاع نہ ہوگی افھوں نے کہ ہم ہرگز ایسا خیال نہیں کرتے۔ میں نے کہا تو اب جب کہ امیر المونین کی عمراس قد رگھٹ گئی ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہتم ہی نے سب سے پہلے خبر مرگ ان کو سائل ۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں سر د پڑ گئے۔ وہ تحریران کے ہاتھ سے گر پڑی۔ دونوں نے مجھ سے کہا کہ اب بتاؤ کہ کیا کیا جائے کہ میں نے اس غلام سے کہا کہ تم ابھی عنبہ (اس کے قائل کی مرادوراتی الاعرائی مولی آل ابی بدیل تھا) کو میر ہے پاس بلا لاؤوہ اس بلالا یا۔ میں نے اس سے کہا بعینہ اس خط اور کا غذ کے مطابق ایک دوسری تحریر کی وہ دواوراس میں بجائے دس سے چالیس کھو۔ وہ حسب بلالا یا۔ میں نے اس سے کہا بعینہ اس خط اور کا غذ کے مطابق ایک دوسری تحریر کھی موراد کی عاموتا تو مجھے اصل اور نقل کی شناخت ہی نہ ہو سکتی۔

## آ ل بر مک کی جہاد میں شرکت:

جب مہدی نے اپنے ولی عہد رشید کورومیوں سے جہاد کے لیے بھیجاتواس کے ہمراہ خالد بن برمک حسن بن برمک اورسلیمان بن برمک کوبھی بھیجا۔ فوج کا انصرام' اخراجات کی گرانی' سرکاری مراسلات اورخود رشید کے ذاتی کاروبار کا انصرام بیسب پچھ کی بن خالد کے متعلق تھا خودمہدی کی جانب سے جہاد میں شریک ہونے کے لیے اس کا حاجب ربھے ہارون کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ربھے اور یکی کوخاص اقتد ارحاصل تھا۔ ہارون ہر معاملہ میں ان کا مشورہ لیتا اور اس پڑمل کرتا اس کا نتیجہ بیجوا کہ مسلمانوں کو اس مہم میں بہت سی فتوحات حاصل ہوئیں ان کو بہت مال غنیمت ملا اور ان کی عزت وشوکت میں اضافہ ہوا۔ سالو کی جنگ میں خالد نے جوخد مات انجام دیں وہ کسی دوسر سے سے میسر نہ آسکیں۔ اس جماعت کا جوخم تھا اب اس کا نام بھی خالد بن بر مک کے اقبال مندی کی وجہ سے لوگوں نے برکی رکھ لیا۔

## يحلى بن خالد بركمي كاامتخاب:

جب مہدی نے ہارون کو جہاد کے لیے بھیخے کا ارادہ کیا تو تھم دیا کہ دعوت عباسیہ کے داعیوں کی اولا دمیں جوششی ہوں حاضر
کیے جا کیں تا کہ ان بیس سے وہ کسی شخص کو ہارون کے ساتھ بھیخے کے لیے انتخاب کریں اس سلسلہ میں خود بجی بیان کرتا ہے کہ دوسر بہراہ میں بھی بیش کیا گیا اور سب تو ان کے سامنے ایک قطار میں کھڑ ہے ہو گئے مگر میں ارادۃ اس جماعت کے عقب میں ہوگیا۔ بھی ہمارہ نے کہا بیٹی ایک سامنے آؤ میں سامنے گیا' کہا بیٹی جاؤ۔ میں دوزانو سامنے بیٹی گیا۔ پھر کہا میں نے اپنی سلطنت کے ارکان داعیان اور حامیوں کی اولا دمیں سے اپنے بیٹے ہارون کی معیت ومصاحب فوج کے انتظام وانصرام اور تمام معاملات سرکاری کی مگرانی کے لیے ایک مناسب شخص کے انتخاب کے لیے کافی غور وخوش کرنے کے بعدتم کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ تم اس کے اتالیق رہ چکے ہواوراس کے خاص آ دمی ہومیں نے تم کو اس کا میر خشی مقرر کیا۔

يحيٰ بن خالد کی روائگی:

یجیٰ کہتا ہے اس حکم کوئ کرمیں نے ان کاشکریہ ادا کیا اور ان کا ہاتھ چو مانے زادراہ کے لیے انھوں نے ایک لا کھ درہم مجھے عطا کیے اور اب میں اس فوج سے جاملا جو اس مہم پرجیجی گئی تھی۔ رہتے نے سلیمان بن ہر مک کوکسی معاملہ پر گفتگو کرنے کے لیے مہدی کی خدمت میں ایک وفد کے ہمراہ بھیجا'مہدی نے سلیمان اور دوسرے ارکان وفد کی بہت خاطر مدارات کی بیاس کام ہے فہ رغ ہو کر پھر اپنی جگہ جیے آئے۔

عبدالعمدى برطرفى كاسباب:

اس سال جب کہ مہدی اپنے بیٹے ہارون کی مشایعت کے لیے پچھ دور تک گئے تھے انھوں نے جزیرے کی نظامت سے عبدالصمد بن علی کو برطرف کرئے اس کی حیگہ زفر بن عاصم الہلالی کومقرر کیا۔

بیان کیا گی ہے کہ اس سفر میں مہدی نے موصل کا راستہ اختیار کیا تھا اس وقت عبدالصمد بن ملی جزیرہ کا صوبہ دارتھا جب مہدی موصل سے روانہ ہوکر جزیرہ کے علاقہ میں پنچے تو عبدالصمد نے نہ ان کا استقبال کیا نہ ان کے فروش ہونے کے لیے فرودگا ہیں درست کرائیں اور نہ بل ۔ اس کی اس بے پروائی سے مہدی کے دل میں اس کی طرف سے عداوت جاگزیں ہوگئی اور جب عبدالصمد ان سے ملنے آیا تو وہ سروم ہری ہے اس سے ملے اور بے رخی طا ہر کی ۔ عبدالصمد نے بہت سے تحانف نذرگز رائے 'گران کومہدی نے قبول نہیں کیا اور عبدالصمد کو اپنی فرودگا ہوں کی قبول نہیں کیا اور عبدالصمد کو پاس واپس بھیج دیے ۔ اب وہ اس سے زیادہ نا راض ہوگئے انھوں نے عبدالصمد کو اپنی فرودگا ہوں کی اصلاح اور تیاری کا تھم دیا۔ اس معاملہ میں اس نے بے پروائی برتی اور روپوش ہوگیا۔

عبدالصمد کی اسیری:

اسی طرح اور بھی اس نے ایسی حرکتیں کیس جس سے مہدی کی ناراضگی بڑھتی چلی گئی۔ جب بیصن مسلمہ پہنچے اسے طلب کیا۔ دونوں میں سخت کلامی ہوئی' مہدی نے اسے بہت بخت و سخت کہا۔ عبدالصمد نے بھی بجائے اس کے کہ برداشت کرتا اور خاموش رہتا ان کوویسے ہی جواب دیئے۔مہدی نے اسے قید کر دیا اور جزیرہ کی نظامت سے برطرف کر دیا۔ جب تک مہدی اِس سفر میں رہاور واپس آئے دہ قیدر ہا پھروہ اس سے خوش ہوگئے۔

زنديقوں كاقتل:

قلعه سالو کی شخیر

 طرح اللہ نے بیقلعہ سرکرایا۔مسلمانوں کے بھی بہت ہے آ دمی اس معرکہ میں مقتول اور مجروح ہوئے چند شرائط کے سرتھ اہل قلعہ نے ہتھیے ررکھے وہ شرائط بیہ تھے کہ ان کوتل نہ کیا جائے گا' جلاوطن نہ کیا جائے گا' ان کواپنوں میں ایک دوسرے سے جدا نہ کیا جائے گا۔ مسلمانوں نے بیشرطیں مان لیں اور ان کو پورا کیا۔اس معرکہ میں جومسلمان شہادت حاصل کر چکے تھے وہ و کا م آئے بقیہ کو ہارون صحح وسالم دارالسلام داپس لے آیا۔

اس سال اورای سفر کے اثنامیں مہدی بیت المقدی بھی گئے۔ وہاں نماز پڑھی۔عباس بن محمد فضل بن صالح 'علی بن سلیمان اوران کا ماموں پزید بن منصوراس سفر میں ان کے ہمراہ تھے۔

### عمال كاعزل ونصب:

اس سال مہدی نے ابراہیم بن صالح کوفلسطین کی ولایت سے برطرف کردیا تھا گریزید بن منصور نے اس کی سفارش کی اور وہ پھر اپنی جگہ بحال کر دیا گیا۔ اس سال مبدی نے اپنے بیٹے ہارون کوتمام مغر بی ولایات آذر با ٹیجان اور آرمینیا کا ناظم مقرر کیا۔ ٹابت بن موئی کواس کا افسر مال گزاری اور بیجی بن خالد بن برمک کواس کا میرمنشی مقرر کردیا۔

اس سال زفر بن عاصم جزیر ہے کی ولایت سے علیحدہ کردیا گیا اوراس کی جگہ عبداللہ بن صالح بن علی مقرر ہوا۔ بیت المقدس جاتے ہوئے مہدی کا گزراس کے پاس ہوا یہاں مقام سلمیة میں انھوں نے اس کی جوشان وشوکت اور کروفر دیکھااس سے وہ بہت متعجب ہوئے اوراس غیر معمولی حالت کود کھے کر انھوں نے اسے برطرف کر دیا۔معاذ بن سلم کو خراسان کی ولایت سے برطرف کردیا۔معاذ بن سلم کو خراسان کی ولایت سے برطرف کرویا گیا اوراس کی جگہ تھم بن سعید مقرر ہوا۔ نیزیچی الحرشی اصبان کی ولایت سے برطرف کیا گیا اوراس کی جگہ تھم بن سعید مقرار ہوان جرجان کیا گیا۔سعید بن دعیج طبرستان اور رویان کی ولایت سے علیحدہ کیا گیا اوراس کی جگہ عظر ہوا مقرر ہوا میں معید مقرر ہوا۔

### امير حج على بن المهدى:

علی بن المهدی کی امارت میں حج ہوا۔اس سال جعفر بن سلیمان بمامد مدینهٔ مکداورطا نف کا عامل تھا۔ کوفہ کا پیش امام اور افسر احداث انحق بن الصباح تھا۔شریک کوفہ کے قاضی میٹے بھرہ اس کے ملحقات ضلع دجلۂ بحرین عمان فرض اوراضلاع اہوا زاور فارس کا عامل محمد بن سلیمان تھا۔مسیّب بن زمبیرخراسان کا ناظم تھا۔نصر بن محمد بن الاشعث سندھ کا عامل تھا۔

## ۱۲۲<u>ھ</u> کے دا قعات

## عبدالكبير بن عبدالحميد كي اسيري:

اس سال عبدالکبیر بن عبدالحمید بن عبدالرحمٰن بن زید بن الخطاب نے ورہ حدث کی راہ سے روم کے ملاقہ میں پیش قدمی ک ۔
بطریق میخا کیل نوے ہزار سپاہ کے ساتھ جن میں بطریق طازاذالا رمنی بھی تھا مقابلہ کے لیے آیا۔عبدالکبیراس جماعت سے مرعوب
ہو گیا۔اس نے مسلمانوں کولانے سے روک دیا۔اور بیٹ آیااس کی اس بزدلی کی بیاداش میں مہدی اسے تل کر دین چاہتے تھے مگر
یو گول نے اس کی سفارش کی اور بجائے قبل کے اسے سرکاری مجلس میں قید کردیا گیا۔

## محد بن سليمان كي برطر في:

اس سال مہدی نے محمد بن سلیمان کواس کی جگہ سے برطرف کر کے صالح بن داؤ دکومقرر کیا اور وہ تمام علاقہ جو محمد کے ماتحت تقداب انھوں نے داؤ د کے تحت دے دیا۔ عاصم بن موٹی الخراسانی کا تب کواس کا انسر مال گزار کی مقرر کر کے اس کے ساتھ کیا اور تھم دیا کہ حماد بن موٹی محمد کے کا تب اور عبیداللہ بن عمر واس کے نائب اور دوسرے تمام عمالوں کو گرفتار کر کے ان کے حالات کی باضا بطہ تحقیقات کر ہے۔

## قصراسلاميه كيتمير:

اس سال مبدی نے عیسا باذ الکبریٰ میں کچی اینٹوں کا ایک قصر تغمیر کرایا۔ نیز انھوں نے بروز چہار شنبہ ماہ ذی قعدہ میں قصر اسلامیہ کی بنیاد کچی اینٹوں سے رکھی اس کام کے کرنے کے بعدوہ حج کی نبیت سے کوفہ چلئے رصافہ کوفہ میں کئی دن قیام کیا۔ پھروہاں سے حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جب عقبہ پنچے تو ان کواور ان کے ساتھیوں کو پانی کی قلت محسوس ہوئی اور بیا ندیشہ ہوا کہ یہاں پانی کا فی نہ ہوگا۔

### مهدی کی عقبہ ہے مراجعت:

علاوہ بریں مہدی کو بخار بھی آ گیا وہ عقبہ سے واپس ہوئے اور پانی کی اس قلت کی وجہ سے یقطین پر جوسفر میں مقامات و منازل کا سر براہ تھا سخت برہم ہوئے۔ واپسی میں آ دمیوں اور جانوروں کو پیاس سے اس قدر تکلیف پیچی که قریب تھا کہ سب کے سب ہلاک ہوجائیں۔اس سال نصر بن محمد الاشعث نے سندھ میں وفات پائی۔

### عبدالله بن سليمان كي معزولي:

مہدی نے عبداللہ بن سلیمان کو کسی بات پر نا راض ہو کر یمن کی ولایت سے علیحدہ کر دیا اور جس شخص کو وہاں بھیجا اسے تھم دیا کہ وہ عبداللہ پر مقدمہ چلائے اس کے مال ومتاع کی تحقیقات کر کے اس کی فر قلم بند کر لے۔ جب بیدیمن سے آیا تو اسے رہیج کے پاس قید کر دیا۔اب اس نے تمام روپیے جوام راور عنبر کا جواس کے ذمہ تھا اقر ارکر لیا۔اور سب اداکر دیا مہدی نے اسے چھوڑ دیا اور اس کی جُلدمنصور بن پزید بن منصور کو یمن کا والی مقرر کیا۔

## امير حج صالح بن الي جعفروعمال:

اس سال انھوں نے صالح بن ابی جعفر المنصو رکوعقبہ سے واپسی میں مکہ جھیجا تا کہ بیا مارت جج کرئے چنا نچہاس سال اسی کی امارت میں حج ہوا۔

جعفر بن سلیمان مدینهٔ کوفهٔ طا کف اور بمامه کا عامل تھا۔ ہاشم بن سعید بن منصور کوفہ کے پیش امام اور افسر احداث تھے۔ شریک بن عبداللہ قاضی کوفہ تھے۔ بھر ہ صلع وجلہ بحرین عمان فرض اور اصلاع اہواز اور فارس کا پیش امام اور افسر احداث صالح بن داؤ دبن علی تھا۔ سطیح بن عمر سندھ کا عامل تھا۔ مستب بن زہیر خراسان کا ناظم تھا۔ یزید بن حاتم افریقیا کا ناظم تھا۔ یجی الحرش طبرستان رویان اور جرجان کا والی تھا دنباوند اور قومس کا عامل فراشتہ مولی امیر الموشین تھا۔ رہے پرخلف بن عبداللہ تھا اور جستان کا عامل مسعد بن دعلج تھا۔

# ۵۲اھے کے داقعات

### بارون الرشيد كى فتوحات:

اس سال ہارون مجر المہدی نے موسم گر ما میں جہاد کیا اتوار کے دن جب کہ ماہ جمادی الآخر کے ختم ہونے میں گیارہ راتیں باتی تھیں کہ ہارون کواس کے باپ نے روم کے علاقہ پر جہاد کے لیے روانہ کیا۔ اپنے مولی ربیج کوبھی اس کے ساتھ کر دیا۔ ہارون روم کے علاقہ میں بہت دور تک گھس گیا اور اس نے ماجدہ کوفتح کرلیا۔ نقیطا قومس القوامہ کا رسالہ اس کے مقابلہ پر آیا۔ بزید بن مزید سے اس کا تنہا مقابلہ ہوا۔ اس نے بزید کو گھوڑ ہے سے نیچا تارویا پھر نقیطا گر ایزید نے اسے مار مار کر زخموں سے چکنا چور کر دیا۔ تمام روماکی فوج میدان سے اکھڑگی۔ بزید نے ان کے پڑاؤ پر قبضہ کرلیا۔ یہاں سے اب وہ دستق بقمود مید کی طرف جوسر حدی جنگی و کیوں اور استحکا مات کا افسر تھا بڑھا۔ بڑھا۔ (۹۵،۹۳)

## ملكه روم كى بارون الرشيد سي كى درخواست:

اس مہم میں ہارون کے ساتھ پچانوے ہزار سات سوترانو ہو جن کئی اس کے اخراجات کے لیے اس کے ساتھ ایک لاکھ چورانو ہے ہزار آ ٹھ سو درہم سفید تھے۔ ہارون روم کے علاقہ میں بڑھتے ہورانو ہے ہزار آ ٹھ سو درہم سفید تھے۔ ہارون روم کے علاقہ میں بڑھتے ہوئے خلیج قسطنطنیہ پہنچاان دنوں اگستہ الیون کی بیوی روم کی ملکتھی کیونکہ اس کا بیٹا ابھی کم سنتھا اس کا باپ اس وفت مرچکا تھا جب کہ بیاڑ کا ابھی گود میں تھا ہارون کے اور اس کے درمیان سلسلہ نامہ و پیام شروع ہوا۔ طرفین کے سفراایک دوسرے کے پاس صلح اور آئندہ کے لیے زرفدیہ پرامن برقر اررکھنے کے لیے ایک مجموعة کرنے کے لیے آئے گئے۔

## بارون الرشيداور ملكه روم كي مصالحت:

ہارون نے اس کی درخواست قبول کر کی اود اس کے ذمہ پیشر طاعا کد کی کہ جوعبد دوستی اس نے کیا ہے وہ اسے پورا کرے گی۔ نیز ان کی فوج کی سربراہی کے لیے اشیاء ما بختاج کے لیے واپسی سفر میں مناسب مقامات پر ہاٹ اور بازار تائم کرا دے گی اور رہنما دے گی ان شرطوں کے طے کرنے کی وجہ بیہ ہوئی تھی کہ سلمان ایک شخت دشوار مقام میں آگئے تھے اور ان کی سلامتی کا اندیشہ ہوگیا تھا۔ ملکہ روم نے بیشرائط مان لیں۔

### صلح نامه کی شرا نط:

شرائط سلحیہ نتھے کہ ملکہ ہرسال کے ماہ نیساں اول میں ستر ہزاریا نوے ہزار دیناراوراسی قدر ماہ خریدان میں بطور خراج دیا کرے۔ ہارون نے بیتصفیہ منظور کرلیا۔ ملکہ نے مسلمانوں کے لیےان کی واپسی میں جا بجابازار قائم کرادیئے نیزاس نے ہارون کے ہمراہ اپناایک خاص سفیر بھی جس قدر ہوسکا سونا' جاندی اور دوسرے تھائف کے ساتھ مہدی کی خدمت میں روانہ کیا۔ اس صلح لیے باقاعدہ معاہدہ لکھا گیا۔ تین سال مدت صلح مقرر ہوئی اور جنگی قیدی حوالے کردیئے گئے۔

### مال غنيمت:

ہارون کواس جہاد میں بالآ خرروم کے جزیہ قبول کرنے تک پانچ ہزار چیسو تینتالیس قیدی ہاتھ آئے تھے اور چون ہزار رومی

مختلف لڑائیوں میں مسلمانوں کے ہاتھ ہے قبل ہو چکے تھے۔ دو ہزارنوے قیدیوں کو ہارون نے بےبس کر کے قبل کیا تھا۔ ہیں ہزار سواری کے جانورمع ان کے تمام سامان ضروری کے ہاتھ آئے۔ایک لا کھ گائے اور بکریاں مسلمانوں نے اپنے کھانے کے لیے ذ گ کی تھیں۔ ہارون کے ساتھاس جہادییں رضا کاروں اور تابعین کے علاو دایک لاکھ با قاعدہ معاش یاب سیابی تھے۔اس قدرس مان ملہ تھا کہ ایک گھوڑے کی قیمت ایک درہم ہوگئی تھی ایک خچر دس درہم ہے کم میں دستیاب ہوجاتا تھا۔ زرہ کی قیمت ایک درہم ہے بھی تشم تھی اور ہیں تلواریں ایک درہم میں ٹل جاتی تھیں۔

### مروان بن افي حفصه کے اشعار:

مروان بن ابی هفصه نے اس واقعہ کے متعلق پیشعر کہے:

اليها القناحتي اكتسى الذل سورها بحزيتها والحرب تغلى قدورها

اطفت يقسطنطنية الروم مسندا

ومارمتها حتبي اتتك منوكها

نتئن بھتر: ''شدید جنگ کے بعد تو نیزے لے کر قسطنطنیہ کے گر د جا پہنچا اور تونے اس کی مضبوط قصیل کومنہدم کر دیا اور اس کے فر مال رواؤں کوجز سردینای بڑا''۔

## امير حج صالح بن ابي جعفروعمال:

آس سال خلف رے کی ولایت ہے برطرف کر دیا گیا اوراس کی جگہ مبدی نے جعفر کے مولیٰ عیسیٰ کومقرر کیا۔صالح بن ابی جعفرالمنصوري امارت ميں اس سال حج ہوا۔اس سال تمام مما لک کے عامل وہي لوگ تھے جو گذشتہ سال تھے البتہ بصرہ کا پیش امام اورافسرا حداث اس سال روح بن حاتم تفااورضلع د جلهٔ بحرین ٔ عمان ، سیرضلع امواز اور فارس کاعامل امیرالمومنین مبدی کامولی معلی اس سال عامل تفااورليث مبدي كامولي سنده كاعامل تفايه

## لآلاه کے واقعات

## بارون الرشيد كي مراجعت:

اس سال ہارون اپنی فوج کے ساتھ طبیح قسطنطنیہ ہے ماہ محرم کے ختم ہونے میں تیرہ راتیں باقی تھیں کہ واپس آیا۔ نیز رومی سفرا جزیه کے کرحاضر بارگاہ خلافت ہوئے میان کیا گیا ہے کہ وہ چونسٹھ بزار دینارطلائی رومی وو بزاریا نجے سودینا رطلائی عربی اور تیرہ بزار رطل نہایت باریک اور زم اون اینے ساتھ لائے تھے۔

## مارون الرشيد كى كى ولى عهدى كى بيعت:

اس سال مہدی نے موی بن المهدی ولی عہد کے بعدا ہے ووسرے بیٹے ہارون کے لیےموی کے بعدا پے تمام مما کد ہے مبدخلافت ليا\_اور بإرون كانام رشيد ركها\_

## عبيدالله بن الحن وجعفر بن سليمان كي معزولي:

اس سال مہدی نے میبیدالقد بن الحسن کو بھرے کی قضاہے برطرف کر کے ان کی جگہ خالد بن طلیق بن عمران بن حصین کو بھرہ کا قاضی مقرر کیا۔ مگران سے کام نہ چل سکااور اہل بھرہ نے ان سے استعفالے ایا۔اس سال جعفر بن سلیمان مکہ مدینہ اورتمام علاقہ کی ولایت سے جواس کے تفویض تنے علیحدہ کر دیا گیا۔

#### دا وُ دِين طهمان:

اس سال مبدى يعقوب بن داؤد سے ناراض ہو گئے۔

علی بن محمد النوفی بیان کرتا ہے کہ بیل نے اپنے باپ سے بیواقعہ سنا کہ داؤد بن طہمان ( یکی ابو یعقوب بن داؤد ہے) اور اس کے بھن کی نصر بن بیار کے کا تب تھے۔ داؤد نصر سے پہلے کسی دوسر سے والی خراسان کا کا تب بھی رہ چکا تھا۔ یحی بن زید کے زمانے میں جو بات بینفسر سے سنتا اس کی خبر یحیٰ کوکر دیتا اور اس طرح اسے نصر کی گرفت سے بچاتا رہا۔ جب ابو مسلم نے یحی کے انتقام کے لیے دعوت و سے کر خروج کیا اور اس کے قاتلوں کو اور نصر کے ان لوگوں کو جنھوں نے یحیٰ کے تس میں اعانت کی تھی قبل کر دیا تو اب داؤد بن طہمان اس ساز بازکی وجہ سے جو پہلے سے اس سے تھی بے خوف و خطر ابو مسلم کے پاس چلا آیا۔ ابو مسلم نے اسے امان دی اس کی ذات کے متعلق قطعاً کوئی تعارض نہیں کیا البتہ اس جا نداد کو جو اس نے نصر کے عہد حکومت میں حاصل کی تھی منبط کر لیا اس کے علاوہ اس کے دوسر سے مکانات اور موروق جا نداد بحال رکھی۔

### يعقوب بن داؤد كرآل حسين مناشَّة بي تعلقات:

واؤد کے مرنے کے بعداس کے بیٹے بڑے فاضل اویب اور مؤرخ نکلے انھوں نے محسوں کیا کہ چونکہ ان کا ہب نصر کا کا تب رہ چکا ہے اس وجہ ہے بنی عباس کے دربار میں ان کی کوئی وقعت اور منزلت نہ ہوگی اور اسی خیال سے انھوں نے ہم عہد دربار میں رسوخ حاصل کرنے کا خیال ہی نہیں کیا۔ بلکہ زید میر کر کے مابیت کا آرادہ کر کے انھوں نے آلے تسین بڑا تھا ت قائم کہ اور ہ کیا اور کی حمایت کا کہ اور ہ کیا اور ہ کیا اور کہ کے تاکہ اگر حکومت ان کوئل جائے تو بیلوگ پھر مزئے کریں۔ اس غرض کی تحمیل کے لیے بار ہا بیعقوب نے تمام مما لک کا دورہ کیا اور بعض اوقات ابراہیم بن عبد اللہ کے ساتھ بھی اس نے محمد بن عبد اللہ کی بیعت لینے کے لیے مختلف مما لک کے سفر کیے ۔ محمد اور ابراہیم کی جمایت میں خطوط لکھے خود یعقوب نے اپنے چند بھا ئیوں کے ساتھ ابراہیم کی جمایت میں خطوط لکھے خود یعقوب نے اپنے چند بھا ئیوں کے ساتھ ابراہیم کی جمایت میں خروج کیا۔

## يعقوب بن داؤ د كى گرفتارى ور باكى:

محمداورابراہیم کے قل کے بعد پیمنصور کی گرفت سے بیچنے کے لیے روپوش ہو گئے مگر منصور نے ان کا کھوج نکالا اور لیعقو ب اور علی دونوں گرفقار ہو گئے ۔منصور نے ان کوسر کاری جیل میں اپنی مدت العمر قیدر کھا۔ان کے انتقال کے بعد مہدی نے اپنے جلوس کی خوشی میں جہال اور قیدی رہا کہ ویوں کو بھی رہا کر دیا۔ان کے ہمراہ جیل میں آئی ہن الفضل بن عبدالرحمن بھی قید تھا کی خوشی میں جہال اور قیدی رہا کے وہال ان دوسر سے بھائیوں کے ساتھ رہے جو آئی کے ساتھ قید تھے اس طرح ان میں نہایت گہری اور سے جو آئی کے ساتھ قید تھے اس طرح ان میں نہایت گہری اور سے جو آئی میں سب سے زیادہ صل کے شخص کے بیت بیدا ہوگئی۔ آئی بین الفضل بن عبدالرحمن کا بیر خیال تھا کہ خلافت تمام بی ہاشم میں سب سے زیادہ صل کے شخص کے ب

جائز ہے۔ نیز وہ کہا کرتا تھا کہ رسول اللہ مکاللہ کے بعد خلافت صرف بنی ہاشم کو زیباتھی اور آج بھی وہی اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں اور اس بات کووہ بار بار کہتا تھا کہ بنی عبدالمطلب میں جوعمر میں سب سے بڑا ہووہی خلیفہ ہو۔ بیاور یعقو ب اسی خیال ک اشاعت کرتے تھے۔

#### يعقوب بن داؤ داورخليفه مهدى:

جب مہدی نے یعقوب کور ہا تو اس کے کھی عرصہ کے بعد مہدی کوئیسیٰ بن زیداور حسن بن ابراہیم بن عبداللہ کی جو ان کی قید ہے بھاگ گیا تھا گرفتاری کی فکر وامن گیر ہوئی۔ انھوں نے ایک دن کہا کیا اچھا ہو' کہ جھے زید یہ جماعت کا کوئی ایسا شخص مل جائے جوآل حسن بڑا ٹیزنا ورئیسیٰ بن زید کوا تچھی طرح جانتا ہوا وراس کے ساتھ وہ فقیہ بھی ہوتا کہ میں اسے فقیہ ہونے کی وجہ سے اپنی مصاحبت میں رکھالوں اور اس طرح وہ میرے اور آل حسن بڑا ٹیزنا ورئیسیٰ بن زید کے درمیان ذر لیے معلومات بن سکے اس کام کے لیے بعقوب بن داؤد کا نام پیش کیا گیا۔ بعقوب مہدی کی خدمت میں پیش کیا گیا اس وقت مہدی پوسین اور چڑے کے مونے موزے بہتے سفید ململ کا عمامہ زیب سراور ایک موٹی سفید کسازیب برتھی۔ مہدی نے اس سے گفتگو کی اور شؤلا تو اسے کامل پایا۔

### لعقوب بن داؤ د کی وزارت:

یہاں بعض ارباب سیریہ بیان کرتے ہیں کہ یعقوب نے مہدی سے ان کے اورعیسیٰ بن زید کے درمیان واسطہ بننے کا اقر ار
کرلیا مگرخود یعقوب اس الزام سے بالکل منکر ہے مگر باوجود اس کے لوگوں کا بہی گمان ہے کہ مہدی کے پاس اس کے تقرب اور
رسوخ کا ذریعہ آل علی کی چغلی ہی تھی غرض کہ اب اس کی منزلت اور رسوخ روز بروز بڑھتا گیا یہاں تک کہ مہدی نے اسے اپنا وزیر
مقرر کر کے تمام امور خلافت اس کے حوالے کر دیے۔ اس نے اپنے زیدیہ فرقہ کے لوگوں کو دور دور سے بلا کرا طراف واکناف
خلافت میں اہم اور مفید عہدے دیئے۔ ونیا اس کے ہاتھ میں تی ۔

### بثاربن برد کے اشعار:

ای لیے بثار بن بردنے بیشعر کے:

ان المحليفة يعقوب ابن داؤد حليفة الله بين الدف و العود

بنسى امية هبوا طِمال نومكم ضاعت حلافتكم ياقوم فاطلبوا

تَنِزَجَهَبَهُ: ''اے بنی امیرتو تم بہت سو چکے اب تو جاگواس وقت خلیفہ یعقوب بن داؤد ہے۔اے میری تو م والو! اپنی ضائع شدہ خلافت کو حاصل کرلو کیونکہ آج خلیفہ وقت محفل رقص وساع میں مشغول ہے''۔

يعقوب بن داؤوية آلحسن رضافية كي بدطني:

یقوب کے اس غیر معمولی اثر واقتدار کی وجہ سے مہدی کے تمام مولی اس کے دیمن بن گئے اور اب انھوں نے اس کی شکا یتیں شروع کیں۔ یعقوب کے اثر کا انداز ہاس واقعہ سے ہوسکتا ہے کہ باوجود بخت دیمنی کے اس نے حسن بن ابر اہیم بن عبداللہ کے لیے مہدی سے معافی لے لی اور بچ میں بڑ کر مکہ میں دونوں کی ملاقات بھی کرادی اس واقعہ سے آل حسن بن علی اس کی طرف سے بدخن ہوگئے۔

## یعقوب بن داؤ دیم مهدی کی ناراضگی:

اب یعقوب نے محسوں کیا کہ اگر حکومت آل حسن بڑا گئا: کول گئی تو یہ اس میں زندہ بھی ندرہ سکے گا۔ دوسری طرف اس کی مسلس شکا پیوں کی وجہ ہے اس نے یہ بھی دیکھا کہ مہدی اس ہے اسے ناراض ہیں کہ نظر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھتے وہ اسحق بن الفضل کی طرف مائل ہو گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کسی طرح آگئی کے دن پھریں۔ اب اسحق کے خلاف بھی مسلسل شکا پیتیں مہدی کو موصول ہونے گئیں۔ یہاں تک کہا گیا کہ تمام مشرق اور مغرب یعقوب اور اس کے آدمیوں کے ہاتھ میں ہے اس نے سب سے مراسلت کر کے معاملہ طے کرلیا ہے اگروہ چا ہے تو وہ سب کے سب ایک دن اور ایک وقت میں اس کی تحریک پر اٹھ کھڑ ہے ہوں اور عکومت کو اسحق بن الفضل کے لیے اپنے قبضہ میں لے لیں۔ اس خبر سے مہدی کا دل یعقوب کی طرف سے پھر گیا۔

یعقوب بن داؤ دکی آگئی بن فضل کے لیے سفارش:

علی بن محمد النوفلی بیان کرتا ہے کہ مجھ سے مہدی کے ایک خادم نے بید واقعہ بیان کیا کہ دہ ایک دن مہدی کے سر ہانے کھڑا ہوا
کھیاں اڑا رہا تھا اتنے میں یعقوب ان کی خدمت میں حاضر ہوا دوز انو بیٹے گیا اور عرض پر داز ہوا کہ جناب والاکومصر کے اضطراب کا
علم ہے ۔ آپ نے مجھے تھم دیا تھا کہ کسی ایسے خص کی نشان دہی کروں جو وہاں کا انتظام درست کردے۔عرصہ کے خور کے بعد مجھے ایسا
مخص نظر آیا ہے جو اس کام کا اہل ہے۔مہدی نے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے کہا آپ کا قریبی عزیز اور بھائی آسی بن الفضل۔

اس نام کے سنتے ہی بعقوب نے دیکھا کہ مہدی کا منہ بگڑ گیا ہے بعقوب چیکے سے اٹھ کر چلا گیا مہدی برابر دور تک اسے دیکھتے رہے پھر کہنے گئے اللہ مجھے ہلاک کرے اگر میں اس کا کام تمام نہ کر دوں پھر میری طرف دیکھ کرکہا خبر داراس بات کو کسی سے بیان نہ کرنا۔

تمام شاگر دپیشه اورموالی برابرمهدی کواس کے خلاف ابھارتے اور شکایتیں کرکے ناراض کرتے رہے۔ آخر کارانہوں نے بعقوب کی برطر فی اور محروی کاارادہ ہی کرلیا۔ مہدی کی بعقوب بن داؤ دیسے کشیدگی کی وجہ:

مویٰ بن ابراہیم الحودی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ مہدی نے بیان کیا کہ خواب میں مجھے یعقوب کی صورت نظر آئی اوراس کے ساتھ یہ سفارش بھی کی گئی کہ میں اے اپناوز پر بنالوں۔ جب مہدی نے اے حالت بیداری میں دیکھی تقی کہ بہی شکل میں نے خواب میں دیکھی تھی 'انھوں نے اے اپناوز پر مقر رکر لیا اور لیعقوب کا رسوخ واقتد ارمہدی کی جناب میں بے حد ہو ہوگیا۔ اس کے پچھ عرصہ بعد مہدی نے عیسا باذ آیا کیا ان کے ایک منہ گئے خدمت گار نے ان سے کہا کہ احمد بن علی نے مجھ سے بیہ بات کہی کہ امیر المومنین نے مسلمانوں کے بیت المال سے پانچ کروڑ کے صرف میں اپنے لیے ایک سیرگاہ بنائی ہے۔ اس خدمت گار کی بیہ بات تو مہدی کو یا درہی مگر وہ احمد بن استعمل کا نام مجلول گئے اور بعد میں ان کو بید گمان رہا کہ یعقوب بن داؤد نے بیرائے ظامر کی تھی ایک مرتبہ یعقوب سامنے میٹھا تھا انھوں نے اسے گود میں اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ یعقوب نے کہا امیر المومنین ایسا کیا قصور مجھ سے سرز دو مور بھر نے کہا کہا کہ کیا تو نے یہ بات نہیں کہی کہ میں نے اپنی ایک سیرگاہ پر پانچ کروڑ درہم خرچ کرڈ الے۔ اس نے عرض کیا ہیہ بات بور؟ مہدی نے کہا کہا کہا کہ ایم کو کی کیا ہیہ بات بیں ایس کے بین ایسا کیا قصور مجھ کیا ہیہ بات بھو ب سامنے بیٹھا تھا انھوں نے اسے گود میں اٹھا کر ذمین پر دے مارا۔ یعقوب نے کہا امیر المومنین ایسا کیا قصور مجھ سے سرز دو مہدی نے کہا کہا تو نے یہ بات نہیں کہی کہ میں نے اپنی ایک سیرگاہ پر پانچ کروڑ درہم خرچ کرڈ الے۔ اس نے عرض کیا ہیہ بات

میرے دونوں کا نوں نے بھی مجھ نے نہیں تی اور نہ کرا ما کا تبین نے اے لکھا۔ ان کے آپس کے تعلقات کی خرابی کا یہ پہلا سب تھا۔ مہدی اور یعقوب بن داؤ دیے تعلقات:

عورتوں اور جماع کے متعلق مہدی نہایت ہے باک سے خش اور بیہودہ باتیں یعقوب سے کرتے تھے اور اس بنا پرخود یعقوب بھی عورتوں کے متعلق من گھڑت قصے ان ہے آزادی سے بیان کرتا تھا۔ رات کے وقت اس کے خالفین ضوت میں ان سے اس ک برائیاں کرتے اور بیا ثر لے کراٹھتے کہ جمع ہوتے ہی بیایعقوب کا کا مختم کردیں گے۔ اس گفتگو کی اطلاع یعقوب کو بھی ہوجاتی وہ جمع ہی سلام کے لیے حاضر ہوتا اسے و کھتے ہی مہدی مسکراویتے اور خیریت وریافت کرتے وہ کہتا ہی ہاں سب خیریت ہے کہتے میری عمر کی مجمع کی قتم از رابیٹے جاؤ کچھ باتیں کرو وہ کہتا آئی شب میں نے اپنی جاریہ کے ساتھ بسر کی اور اس سے میری بیگفتگو ہوئی اس گفتگو کے وہ ایک نیا قصہ بنا کر سنا تا اس کے جواب میں مبدی بھی وئی بات بیان کردیتے اور اس کے بعد دونوں با ہم خوش ہوکر علیے دہ ہوجاتے اس کی اطلاع جب یعقوب کے درانداز وں کو ہوتی تو وہ بڑے متعجب ہوتے کہ مہدی کو یہ کیا ہوگی ہے۔

ایک مرتبکسی کام کے متعلق جے مہدی کرنا چاہتے تھے یعقوب نے ان سے کہا تھا کہ یہ اسراف ہے۔مہدی نے کہا کیا کہتے ہو۔ ہو۔ یعقوب اسراف ہی اشراف کوزیبا ہے۔اگر اسراف نہ ہوتا تو مخی اور بخیل میں امتیاز ہی نہ ہوسکتا۔

خليفه مهدي كي يعقوب بن داؤ دكونيش كش:

خود یعقوب بن واؤد کہتا ہے کہ ایک ون مہدی نے مجھے بلا بھیجا میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ ایک ایوان میں بیٹھے سے جس میں تمام گلابی فرش خانہ باغ کے سرو کے درختوں تک بچھا ہوا تھا'اس باغ میں اور بھی درخت سے جن کے سرے ایوان کے صحن کے ساتھ ساتھ مناسب ترتیب میں ایستادہ سے۔ یہ درخت شفتالوا ورسیب کے گلابی رنگ کے پھول اور کلیوں سے وُ تھے ہوئے سے ۔ فرش ایوان کے جواب میں ان سب کا رنگ بھی گلابی تھا۔ اس قد رخوش نما ایوان میری نظر سے نہیں گزرا تھا اسی کے ساتھ ان کے پاس ایک عدیم المثال حسین جاربید میں گلابی تھا۔ اس قد رخوش نما ایوان میری نظر سے نہیں رکھی تھی اس نے بھی گلابی کپڑے پہن رکھے تھے۔ ان تمام مناسب باتوں نے مجلس کی زیبائش میں انتہائی حسن ولطف پیدا کردیا تھ جس کی نظر نہیں دیکھی گلابی کپڑے پہن رکھے تھے۔ ان تمام مناسب باتوں نے مجلس کی زیبائش میں انتہائی حسن ولطف پیدا کردیا تھ جس کی نظر نہیں دیکھی گلابی ایک عدیم بارک کئی امیر الموشین کو بیماری اس کے ماتھ تھی کودی جاتھ ہیں تم کودیتا ہوں اسے نے جاو اور یہ جاربی بھی اس کے ساتھ تم کودی جاتی ہے تا کہ تم پوری طرح مسرور ہوسکو۔ اس پر میں نے مناسب الفاظ میں ان کودعا دی۔

خلیفه مهدی کی ایک علوی گوتل کرنے کی فر ماکش:

اس کے بعد مجھ سے کہا کہ مجھے تم ہے ایک کام ہے یہ سنتے ہی میں فورا اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے کہ معلوم ہوتا ہے کہ
امیر الموشین مجھ سے ناراض ہیں۔ میں امیر الموشین کے غضب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہنے گئے نہیں یہ بات نہیں ہے۔ مجھے ایک ضرورت پیش خرورت پیش آئی ہے میں چاہتا ہوں تم اسے پورا کرواور جوتم نے خیال کیا ہے وہ بات نہیں ہے مجھے در حقیقت ایک ضرورت پیش قرورت پیش آئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے پورا کر نے کا اقر ارواثق کرلواور اسے پورا بھی کردوا میں نے عرض کیا آپ جوتکم دیں گے میں س کی بجا آوری کروں گا۔ کہنے گئے بخدا! اس وعدہ پر قائم رہو گے میں نے کہا بخدا! میں اس کی بجا آوری کروں گا میں نے بیا قرار

تین م تبہ یہ پھر کہا چھامیر سے سرکی قتم کھا کروعدہ کرو۔ میں نے کہا آپ کے سرکی قتم۔ کہانییں میرے سرپر ہاتھ رکھ کر پھراس کی قتم کھاؤ۔ میں نے ان کے سرپر ہاتھ رکھا اور قسمیہ وعدہ کیا کہ آپ جو تھم دیں گے میں اس کی بجا آ ورکی کروں گا اور آپ کی حاجت برآ رکی کروں گا 'جب انھوں نے بچھ سے عبد واثق لے لیا تو اب کہا کہ فلال بن فلال علوی کے متعلق میں چا بتا ہوں کہ تم اس کا کام تمام کر کے بچھے اس کی جانب سے مطمئن کر دواور اس کا م کوجلد ہی کر دیا جائے میں نے کہا بہتر ہے۔ اب انھوں نے بچھ سے کبر کہ یہ لیے جو فیس اس جاریہ اور اس کے ساتھ اس ایوان میں جس قدر ساز وسامان اور فرش وغیرہ تھا سب اپنے گھر لے آیا اس کے ملاوہ ایک لاکھ درہم انھوں نے اور دیجے میں ان سب کولے کرا ہے گھر آگیا۔

يعقوب بن داؤ دادرعلوي كي تُفتگو:

چونکہ اس جاریہ کے ساتھ مجھے انتہائی لطف پیدا ہو گیا تھا اس لیے میں نے اسے انہی جگہ فروش کیا کہ میر ہے اور اس کے درمیان صرف ایک پردہ ہی حاجب تھا میں نے اس علوی کو بلا بھیجا اور اپنے اوپر پورااعتا دلا کر اس کا حال پوچھا اس نے چند جملوں میں اپنا حال بیان کردیا اس سے گفتگو کرنے سے معلوم ہوا کہ وہ نہایت ہی دور اندیش فریس اور خوش بیان شخص ہے اثنائے گفتگو میں اس نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا پھقو بہم کو کیا ہوا ہے کیا تم میر ہے خون کا بار لیے ہوئے اللہ کے سامنے جاؤ گے ئیا در کھو کہ میں فاطمہ بنت محمد سی اس نے ایک مرتبہ ہوں ۔ میں نے کہا آپ بالکل متر ددنہ ہوں بھلا آپ کے لیے میں سوائے بھلائی کے پچھا اور بھی کر سکتی ہوں ۔ اس نے کہا اوپر تمہارے لیے دعائے مغفر سے کروں گا۔

## علوی کی روانگی:

میں نے کہ اچھاتو آپ کون ساطریقہ اپنے لیے بہتر سجھتے ہیں اس نے بتایا کہ بیدراستہ بہتر ہے میں نے پوچھا یہاں ایسے کون آپ کے خاص دوست ہیں جن پرآپ کو پورا بھروسہ ہواس نے ان کے نام بتائے میں نے کہا آپ ان کو بلالیں۔ بیدو پیے لیچے۔اور ان کے ساتھ اللہ کی حفاظت ونگر انی میں روانہ ہوجا ہے۔ مناسب سے ہے کہ اس میرے مکان میں ان کو بلا ہے اور یہیں سے آپ آئ بی رات ان کے ہمراہ فلال مقام کوروانہ ہوجا نمیں۔

### يعقوب بن داؤد كےخلاف مهدى كوشكايت:

اس جاریہ نے میری یہتمام گفتگون لی تقی اس نے اپنے ایک خادم کے ذریعیاس کی اطلاع مہدی وکردی اور کہلا بھیجا کہ یہ اس شخص نے آپ کو جزادی ہے جس کو آپ نے اپنے پرتر جیح دی اور سارا قصہ پہنچا دیا۔ مہدی نے ای وقت اپنے آ دمی بھیج کرتمام راستے اور ناکے بند کرا دیئے اور ان تمام مقامات کی جن کا ذکر میں نے اور علوی نے اپنی گفتگو میں کیا تھا اپنے پیادوں سے تفتیش شروع کرادی۔

## علوی کی گرفتاری:

تھوزی دریمیں سپاہی خوداس علوی اس کے دونوں ہمراہیوں اور اس رو پیدکواس صورت میں جس کی اس جاریہ نے نشان وہی کُنھی تَرفق رَبر کے مہدی کی خدمت میں لے آئے۔ دوسرے دن سویرے مبدی کا ہر کار ہ مجھے بلانے آیا میں علوی کے معاملہ بالکل خالی الذیمن تھا۔ اب میں مہدی کی خدمت میں باریاب ہوا۔ وہ کری پرمتمکن تھے اور ہاتھ میں بیر کی چھڑی تھی مجھ سے کہا یعقوب اس شخص کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے امیر المونین کوراحت دے دی ہے۔ پوچھا مرگیا' میں نے کہا جی ہاں کہا واقعی' میں نے کہا بخداوہ مرگیا' کہا اچھا اٹھوا ورمیرے سر پر ابنا ہاتھ رکھ کرمیرے سرکی قتم کھاؤ۔ میں نے ان کے سرکی قتم کھائی۔

لعقوب بن داؤ د برعماب:

اب انھوں نے غلام کو تھم دیا کہ ان لوگوں کوسا منے حاضر کر وجواس کو ٹھڑی ہیں ہیں اس نے درواز ہ کھولاتو وہاں علوی مع اپنے دونوں ہمراہیوں اور اس روپید کے جوہیں نے دیا تھا موجود تھا۔ اسے دیکھ کر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور زبان گنگ ہوگئ ۔ مہدی نے کہاا ب آگر ہیں چاہوں تو میں تجھے قل کرسکتا ہوں' گر ہیں قل تو نہیں کرتا البتہ اسے لے جا کر سرکاری جیل میں قید کر دواور کہمی اس کا تذکرہ میرے سامنے نہ آنے دو میں سرکاری جیل میں قید کر دیا گیا اور اس میں بھی ایک کنوئیں میں اتا ردیا گیا ایک زمانہ طویل میں نے اس زندان بلا میں گزار دیا۔ مجھے دنوں کا شار بھی یا دندر ہا تھا بصارت یکی گئے۔ بال اسٹے بردھ گئے تھے کہ جانوروں کی صورت ہوگئی تھی۔

يعقوب بن داؤ د كى رېائى د مكه ميں قيام:

میں اس مصیبت میں دن بسر کررہاتھا کہ یکا یک جھے باہر نکا لا گیا اور لوگ جھے کہیں لے چلئے جھے علم نہ تھا کہ کہاں لے جا
رہے ہیں۔ایک جگہ پہنچ کرلوگوں نے جھ سے کہا کہ امیر المونین کوسلام کر میں نے سلام کیا۔ پوچھا کس امیر المونین کوسلام کرتے ہوئو میں نے کہا مہدی کو انھوں نے کہا مہدی پراللہ نے رہم کیا میں نے کہا ہا دی کو کہا گیا اللہ نے ان پرجھی اپنارہم کیا۔ میں نے کہا رشید کو انھوں نے کہا ہمیں سب انھوں نے کہا ہا معلوم ہوتا ہے کہ امیر المونین کومیر اسارا حال معلوم ہوتا ہے کہ امیر المونین کومیر اسارا حال معلوم ہوتا ہے کہا ہمیں سب معلوم ہوتا ہے کہ امیر المونین کومیر اسارا حال معلوم ہوتا ہے کہا ہمیں سب معلوم ہوتا ہے کہ امیر المونین کومیر اسارا حال معلوم ہوتا ہے کہا ہمیں سب معلوم ہوتا ہے کہا ہمیں انھوں نے کہا ہمیں کہا ہمیں کہا ہمیں معلوم ہوتا ہو گئر گھری ان کہا تو مناسب ہے مکہ چلے جاؤ۔اس کے بعد ہوں نے مدی راہ کو کی لذت باتی ہے نہمانا کہا تو مناسب ہے مکہ چلے جاؤ۔اس کے بعد میں نے مکہ کی راہ کی۔ یعموں نے انتقال کیا۔

يعقوب بن داؤ د كى مهدى كونفيحت:

یقوب بن داؤد سے روایت ہے کہ مہدی نبیذ نہیں پیتے تھے اور اس احترازی وجان کے خیال میں حرمت نبھی بلکہ وہ ان کو مغرب نبھی البتدان کے احباب میں سے عمر بن بزیع معلی ان کا مولی مفضل اور تمام دوسر ہے خدام ان کے سامنے پیتے تھے میں ان کے دوستوں کی اس شراب اور سماع مجلسوں میں اس قدر انہاک پر پند کرتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ نے مجھاس لیے وزیز نبیس بنایا ہے کہ میں اس شم کی صحبتوں میں آپ کی شرکت کروں ایک طرف تو آپ نی وقت نماز جامع مہد میں اداکرتے ہیں اور دوسری طرف آپ کے سامنے آپ کے مصاحب نبیذ پیتے ہیں اور آپ بھی راگ گانے کی مجلس میں ان کے ساتھ شریک محبت ہوتے ہیں میری اس نصیحت کا محض وہ یہ جواب دیتے اچھا عبد اللہ میں نے تمہاری بات من لی۔ میں نے ایک دن کہا کہ جناب والا اس سے آپ کے حیات میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا بلکہ جو شخص روز انہ اس نصیحت کو سنتا ہے اس کے دو ہی نتیجے ہیں کہ یا تو اللہ سے اس کی قربت میں

اضافہ ہوتا ہے یااس سے بعد بڑھتا جاتا ہے۔

## يعقوب بن داؤ د کې عهد هٔ وزارت سے سبک دو چې کې درخواست :

یعقوب کا بینی راوی ہے کہ میرے باپ مہدی کو ہرا ہر نبیذ پلانے اور گانا سننے سے روکتے رہے یہاں تک کہ اب مہدی کوان کی نصیحت نا گوار گزرنے لگی اور وہ اس سے تنگ آگئے دوسری طرف خود لیعقوب اپنی بات کے بگڑ جانے سے ہر داشتہ خاطر تھے انھوں نے التدسے اپنا معاملہ رجوع کیا اور اس بات کا تہیہ کرلیا کہ وہ اپنی خدمت سے سبک دوش ہوجا کمیں گے۔

یعقوب کہتا ہے کہ اس خیال ہے میں نے ایک دن مہدی ہے آ کر کہا کہ امیر الموشین بخدا! جس منصب جلیلہ پر میں ہوں اس ہے شراب پینا بہتر ہے کہ ایک نہ ایک دن میں شراب سے اللہ کی جناب میں توبتو کرلوں گا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس عہد ہے ہے سبکہ وش فرمادیں اور آگر میری کوئی خطا سرانجام امور میں پیش نظر ہوتو اسے معاف کر دیں اور جھے چاہیں میری جگہ مقرر کرلیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میر ہے اور میری اولا دے دوستانہ مراسم آپ سے ہمیشہ قائم رہیں۔ آپ نے تمام امہات امور میر سے سپر دکر دیے ہیں۔ فوجوں کی معاش کی سربراہی میرے متعلق ہے یہ اس قدر بارعظیم ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی اور میں آپ کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت فروخت کرنا نہیں چاہتا کہ بیسب ذمہ داریاں اپنے سرلوں میری اس گذارش پروہ کہتے اے بارالہ تواسے معاف کردے اور اس کے قلب کی اصلاح کردے۔ اس پران کے شاعر نے بیشعر کہا:

فدع عنك يعقوب بن داؤ د جانباً . واقبل على صهباً طيبة النشر بَيْزَجَهَا؟: ''توابن داؤ د كل طرف منه كيمير لے اور شراب لے جس كى مهك دورتك ہے'۔ ابن سلام كى روايت:

ابن سلام سے روایت ہے کہ اپنے مقام ضعف کے قیام کے وقت مہدی نے یعقوب بن داؤ دکے بیٹے کوایک جاربی عطاکی چندروز کے بعدمہدی نے اس کو دریافت کیا اس نے عرض کیا کہ امیر المونین اس ایسی میری نظر سے نہیں گذری کوئی دوسری عورت میر نظر سے نہیں آئی کہ جس سے مجھے ایسی لذت حاصل ہوئی ہویا اس نے اس قدرا پی تکلیف کا اظہار کیا ہوا ورمیرا کہا مانا ہو ۔ اس جملہ کوسن کرمہدی نے یعقوب کی طرف دیکھا اور کہا کہوا سی جملہ کا اشارہ کس طرف ہے میری طرف یا تمہاری طرف کیعقوب نے کہا احمق کو ہر بات سے بچایا جاتا ہے مگر اس کے نفس سے نہیں بچایا جاسکتا۔

### يعقوب بن داؤ د كى علالت:

علی بن مجرالنونلی اپنے بآپ کی روایت بیان کرتا ہے کہ پیقوب روزانہ شب مہدی ہے خلوت میں ملاقات کرتا تھا اور وہ پھر
دونوں رات گئے تک با تیں کرتے رہے ۔ اس طرح وہ ایک رات اس کا جلیس تھا باتوں میں بہت رات گذرگئی اس وقت وہ ان کے
پاس سے رخصت ہو کر باہر آیا وہ ہاشی رنگی ہوئی طلیسان پہنے تھا بی تھوڑ اگنجا تھا طلیسان میں اس قدر کلف تھا کہ اس میں سے رف رف
کی آ داز آتی تھی ۔ اس کا غلام اس کے شہبا گھوڑ ہے کی لگام پکڑ ہے تھا نبیذ کی وجہ سے عافل تھا۔ بیقو ب اپنے لباد ہے کو ہرا ہر کرنے لگا
اس میں کلف کی آ داز ہوئی ۔ گھوڑ ابحر کی گیا۔ بی خفلت میں اپنے لباد ہے کو ہرا ہر کرتا ہوا گھوڑ ہے کے قریب جا پہنچا اور سوار ہونے کے
لیے اسے پیچھے ہنا نے لگا۔ گھوڑ ہے نے بیقو ب کی پٹٹر لی پرایک ایس لات ماری کہ وہ ٹوٹ گئی۔

## یعقوب کی علالت پرمهدی کی بقراری:

یعقوب نے زور سے ایک ایسی چیخ ماری کہ اسے مہدی نے بھی سناوہ نظیے پاؤں اپنی خواب گاہ سے برآ مد ہوئے اور اس کی چوٹ و مکھی کراس قدر بے چین ہوگئے کہ خود بھی جزع فزع کرنے لگئے پھر کری پر بٹھا کراسے اس کے گھر بھجوایا ۔ صبح ہوتے ہی اس کی عیادت کو گئے۔ اس واقعہ کی اطلاع عام ہوئی تمام لوگ یعقوب کی عیادت کو گئے۔ تین دن مسلسل مہدی اس کی عیادت کے لیے جاتے رہے۔ اس کے بعدروزاند آ دی کے ذریعہ خیریت دریافت کرالیتے' اس حادثہ کی وجہ سے جب یعقوب در بار میں حاضر نہ ہو سکا تواب اس کے مخالفوں کواس کی شکایت کرنے کا زریں موقع ہاتھ آگیا۔

## مهدى كى يعقوب بن داؤدسے برجمى:

اس حادثہ کو دیں دن بھی گزرنے نہ پائے تھے کہ مہدی اس سے برہم ہو گئے اسے اب یوں ہی اپنے مکان میں علاج کے پیے چھوڑ دیا اور اپنے تمام مصاحبوں میں اعلان کر دیا کہ اب کو کی شخص لیقو بی عبا اور ٹو بی نہ پہنے ،جو پہنے پایا جائے گا اس کے کپڑے اتار لیے جائیں گے نیز انھوں نے یعقوب کو نفر کی قید میں مجبوں کر دیا۔ اس کے بعد ان کے حکم سے یعقوب کے تمام مقرر کر دہ عمال اطراف واکناف سلطنت میں برطرف کیے گئے نیز ان کے حکم سے اس کے تمام گھروالے گرفتار کر کے قید کر دیئے گئے۔ لیعقوب بن داؤ دیرعتاب:

جب یعقوب بن داؤ داوراس کے گھرانے والے قید کر دیئے گئے اوراس کے مقرر کردہ تمام عمال موقوف ہو کرمتفرق ہو کر دو پیش ہو گئے تو ایک رات دونوں کو دربار میں طلب کیا اور پیقوب سے سوال کیا کہ کیا تم نے جھے سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ یہ اسحی اوراس کے خاندان والے مدعی ہیں کہ وہ خلافت کے کیا اور پیقوب سے سوال کیا کہ کیا تم نے جھے سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ یہ اسحی اوراس کے خاندان والے مدعی ہیں کہ وہ خلافت کے ہم سے زیادہ مستحق ہیں اوران کو ہمارے مقالم بلے میں ہزرگی من حاصل ہے۔ یعقوب نے کہا کہ میں نے آپ سے بھی یہ بات نہیں کی مہدی نے در سے طلب کیے اوران سے بارہ ضربیں نہایت تو مہدی نے در سے طلب کیے اوران سے بارہ ضربیں نہایت تو مہدی نے ہو مہدی نے ہرگزیہ بات نہیں کہی تھی اور نہ یہ میری شان ہے کہ اسی ماریں اور پھر جیل خانہ بھی دیا۔ اب آخل نے مہدی سے صلفیہ کہا کہ میں نے ہرگزیہ بات نہیں کہی تھی اور نہ یہ میری شان ہے کہ اسی بات میں کہا تھے۔ یہ کو ادراز دانہ جا ہلیت میں مرچکا تھا اور آپ کے بید بربر رگوار رسول اللہ میں اقلی تھے اور وہی ان کے وارث تھے۔ یہ کن کرمہدی نے تھم دیا کہ اسے نکال دو۔

## مهدى كى يعقوب بن داؤد سے معذرت:

دوسرے دن میں کومہدی نے یعقوب کو دوبارہ طلب کیا اور پھر وہی بات کہی جوشب گزشتہ میں کہی تھی اس نے کہا کہ ذرا مہلت و یجے میں ابھی آپ کو یا دولا تا ہوں آپ باغ میں دریا کے کنارے چو بی بنگلہ میں قیام پذیر سے میں آپ کے ساتھ تھا اس وقت ابوالوزیر حاضر ہوا تھا۔ (راوی کہتا ہے کہ پیخف یعقوب کا اس طرح داما دتھا کہ صالح بن داؤ دی بیٹی اس کی بیوی تھی ) اس نے یہ بات آپ سے کہی تھی کہتا ہے کہ بیٹ کہتا ہے کہ مہدی نے کہا ہاں! اب مجھے یاد آیا 'تم سے ہو' پھر انھوں نے کل کی مار پر اس سے معذرت چاہی مگر پھر جیل خانہ تھے دیا۔ مہدی اور موکل کے تمام عہد میں وہ اس طرح قید میں پڑار ہا البتہ جب رشید خیفہ ہوئے تو انھوں نے اس دیا کہتا ہے۔ مہدی اور موکل کے تمام عہد میں وہ اس طرح قید میں پڑار ہا البتہ جب رشید خیفہ ہوئے تو انھوں نے اس دیا کہ دیا۔

## مهدى كا قصرالسلامه ميس قيام:

اس سال موی الہادی جر جان روانہ ہوئے اور انھوں نے ابو یوسف لیقوب بن ابر اہیم کو جرجان کا قاضی مقرر کیا اس سال مہدی نے عیسا باز میں آ کرسکونت اختیار کی یہی قصر السلامہ ہے۔ دوسرے تمام لوگ بھی ان کے ساتھ یہیں قیام پذیر ہوگئے۔ نیز یہاں انھوں نے درہم ودینار مضروب کیے۔ اس سال مہدی کے تھم سے پہلی مرتبد مدینہ سے کے اور بمن تک خچروں اور اونٹوں کے ذریعہ باقاعدہ سلسلدرسل ورسائل قائم کیا گیا۔

### خراسان میں شورش:

اس سال میتب بن زہیر کے خلاف خراسان میں شورش ہوگئی۔مہدی نے فضل بن سلیمان الطّوسی ابوالعباس کوخراسان کا ناظم مقرر کیا اور خراسان کے ساتھ جستان بھی اس کے تحت دے دیا۔فضل نے مہدی کے تھم سے تمیم بن سعید بن دعلج کو ہجستان پر اپنا نائب مقرر کیا۔

### زنديقوں کي گرفتاري:

اس سال داؤد بن روح بن حاتم ۔ استعمل بن سلیمان بن مجالد محمد بن ابی ابیب المکی اور محمد بن طیفو رزندقد کے الزام میں گرفتار کیے گئے انھوں نے اعتراف جرم کیا مہدی نے ان سے توبہ لی اور چھوڑ دیا۔ داؤد بن روح کواس کے باپ روح کے پاس جو ان دنوں بصرے کا عامل تھا بھیج دیا اور اس کی اصلاح کی بھی ہدایت گی۔

اس سال الوضاح الشردی عبدالله بن عبیدالله الوزیرکو (بهی معاویه بن عبدالله الاشعری ہے) بیشامیوں میں تھا پکڑ کر دربار میں لایا بن شابہ ہمیشه اس کی شکایت کرتا تھا اس پربھی زندقہ کا الزام تھا۔ہم اس کے واقعہ اور قبل کی کیفیت پہلے بیان کر بچکے ہیں۔ امیر جج ابراہیم بن یجی وعمال:

اس سال ابراہیم بن کی بن محد مدینہ رسول کا عامل مقرر ہوا۔ اس سال طائف اور مکہ کا عامل عبداللہ بن تھم تھا۔ اس سال مہدی نے منصور بن یزید بن منصور کو یمن کی ولایت سے علیحہ ہ کر کے اس کی جگہ عبداللہ بن سلیمان الربعی کو مقرر کیا۔ اس سال مہدی نے عبداللہ بن طی کو اپنی قید سے چھوڑ دیا۔ اس سال ابراہیم بن کی بن محمد کی امارت میں جج ہوا۔ عامل کوفہ ہاشم بن سعید تھا اور عامل بھرہ روح بن حاتم تھا۔ خالد بن طلیق بھر ہ کے قاضی تھے۔ دجلہ 'کسکر' متعلقات بھر ہ' بحرین' اصلاع اہواز فارس اور کر مان کا عامل معلی امیر المومنین کا مولی تھا۔ مصر کا والی ابراہیم بن سلیمان تھا۔ بزید بن حاتم افریقیا کا والی تھا۔ یکی الحرشی بخرستان' رویان اور جرجان کا والی تھا۔ یکی الحرشی بخرستان' رویان اور جرجان کا والی تھا۔ فراشہ امیر المومنین کا مولی دنباوند اور قومس کا والی تھا۔ اور سعد امیر المومنین کا مولی درے کا والی تھا اس موقت صبح کی وجہ سے جوروم سے ہو چکی تھی اس سال موسم گر مامیل کوئی مہم جہاد کے لیے نہیں بھیجی گئی۔



## <u> ۲۷ چے واقعات</u>

## موسیٰ بن مهدی کی رؤسائے طبرستان برفوج کشی:

اس سال مہدی نے اپنے بیٹے مویٰ کو ایک زبر دست فوج کے ساتھ جو بے نظیر ساز دسامان ہے آ راستہ تھی وندا ہر مز اور شرویں رؤ سا کے طبر ستان سے لڑنے جرجان روانہ کیا۔ اس مہم کو بھیجے وقت انھوں نے ابان بن صدقہ کوموی کا وقائع نولیس مقرر کیا۔ محمد بن جمیل کومنصرم فوج 'نضیع منصور کے مولیٰ کواس کا حاجب' علی بن عیسیٰ بن ماہان کواس کا محافظ اور عبداللہ بن حازم کواس کا حاجب علی بن عیسیٰ بن ماہان کواس کا محافظ اور عبداللہ بن حازم کواس کا کوتو ال مقرر کر کے ساتھ بھیجا۔ مویٰ نے وندا ہر مزاور شروین کے مقابلہ کے لیے بیزید بن مزید کی قیادت میں فوجیس روانہ کیس اس نے ان کا محاصرہ کر لیا۔

### عيسى بن موسىٰ كا انتقال:

اس سال عیسیٰ بن موئی نے کوفہ میں انتقال کیا۔اس وقت روح بن حاتم کوفہ کا عامل تھا۔ یہ جنازے میں شریک ہوا۔ لوگوں نے کہا آپ امیر ہیں آپ نماز پڑھائیں۔اس نے کہا کہ کاش! اللہ ایسانہ کرتا کہ روح کومیسیٰ کی نماز جنازہ پڑھائی پڑتی۔مناسب یہ کہان کاسب سے بڑا بیٹا نماز پڑھائے۔عیسیٰ کے لڑکوں نے اس سے انکار کیا مگر اس نے بھی اپنے انکار پراصرار کیا بالآ خرعباس بن عیسیٰ نے بڑھ کرا ہے باپ کی نماز جنازہ پڑھی۔

## مهدی کی روح بن حاتم سے خفگی:

مہدی کواس واقعہ کی اطلاع ہوئی روح پر گڑے اورا سے لکھا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے عیسیٰ کی نماز جنازہ پڑھانے سے ابا کیا۔ تم اپنے باپ یا دادا کی وجہ سے نماز کے لیے مرعونہیں کیے گئے سے اگر میں خود و ہاں ہوتا تو میں خود پڑھا تا اور جب میں نہ تھا تو سرکاری عہدہ داراور میر نے نمائندہ کی حیثیت سے تم ہی کو نماز پڑھاناتھی۔ اس واقعہ کی وجہ سے انھوں نے اس کے حسابات کی تنقید کا سکم دیا۔ نماز اور انتظام سلطنت کے ساتھ کوفہ کی مال گزاری کا اجتمام بھی اسی کے متعلق تھا۔ اگر چہ جب عیسیٰ نے وفات پائی اس وقت مہدی اس سے اور اس کے جیوں سے ناراض چلے آتے تھے گراس کی جلالت شان کی وجہ سے اس کے خلاف کسی کارروائی کی انھوں نے جرائے نہیں گی۔

## زند يقول كے خلاف سركرمى:

اس سال مہدی نے زندیقوں کے استیصال میں بڑی سرگرم کوشش شروع کی تمام اطراف وا کناف دنیائے اسلام میں ان کی تفقیش کی اور قل کرا دیاعم العکلو اور کی کام پر متعین کیا۔اس سلسلہ میں منصور کے کا تب پزید بن الفیض کو گرفتار کیا گیا چونکہ اس نے اعتراف جرم کرلیا۔اسے محض قید کی سزادی گئی مگر یہ سی طرح قید سے فرار ہو گیا اور پھر گرفتار نہ کیا جاسکا۔

## ابوعبيدالله معاويه بن عبيدالله كي برطر في:

اس سال مهدي نے ابوعبيد الله معاويہ بن عبيد الله ميرمنشي كواس وجدسے برطرف كرديا كه بيامير المونيين كے اختيارات 'ناجائز

طور پر استعال کرنے لگا تھا۔مہدی نے اس کی جگہ رہیج اپنے حاجب کومیر منٹی مقرر کیا اس نے سعید بن واقد کو اس عہدہ پر اپنا نائب مقرر کیا۔

ر میں۔ اس سال بغداداور بھر ہیں بخت متعدی کھانی نزلہ پھوٹ پڑا جس سے ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں۔ اس سال ابان بن صدقہ موئی کے وقایع نگارنے جرجان میں انتقال کیا۔مہدی نے اس کی جگہ ابوعبیداللہ کے مددگا دابوخالد الاحول پرزیدکوموئی کے پاس بھیج دیا۔

مسجد الحرام مين توسيع:

اس سال مہدی کے علم ہے معجد الحرام میں اضافہ کیا گیا۔ بہت سے مکانات معجد میں شامل کیے گئے بیٹمیر جدید یقطین بن موسیٰ کے زیرا ہتمام ہوتی رہی یتمیر جاری تھی کہ مہدی نے وفات پائی۔

يجيٰ الحرشي كي معزولي:

اس سال یکی الحرثی طبرستان رویان اور دوسرے ان علاقوں کی ولایت سے جواس کے تفویض تھے علیحدہ کر دیا گیا اوراس کی جگہ فراشہ مہدی کا مولی مقرر کیا گیا۔ اس سال ذی الحجہ الحرام کے ختم میں چندرا تیں باقی رہ گئی تھیں کہ ایک روز ایساسخت کہر چھایا کہ دنیا اندھیر ہوگئی پھر بہت دیر کے بعد آفاب طلوع ہوا۔ اس وقت صلح کی وجہ سے جوروم اور مسلمانوں کے درمیان ہو پھی تھی اس سال بھی موسم گر مامیں کوئی جہادی مہم نہیں بھیجی گئی۔

امير حج أبراجيم بن يجيٰ وعمال:

ابراہیم بن بچیٰعامل مدینہ کی امارت میں حج ہوا۔ میر حج سے فارغ ہو کرمدینہ آ گیا گر آنے کے چند ہی روز بعداس کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ آتی بن عینی بن علی مدینہ کا والی مقرر کیا گیا۔

اس سال عقبہ بن سلم النہائی کوعیسا باذیبیں جب کہ وہ عمر بن بزیع کے مکان میں تھا کسی نامعلوم محف نے تنجر سے ہلاک کر دیا۔

اس سال عبیداللہ بن القیم مکہ اور طائف کا عامل تھا۔ سلیمان بن یزید الحارثی بن یزید الحارثی بین کا والی تھا۔ عبداللہ بن مصعب الزبیری بیامہ کا عامل تھا۔ روح بن حاتم کوفہ کا والی تھا انتظام ملک اور ابامت صلوق اس کے متعلق تھی۔ اسی طرح محمہ بن سلیمان بھرہ کا والی اور امام تھا۔ عمر و بن عثمان التیمی بھر ہ کے قاضی تھے۔ اصلاع وجلہ مسکر متعلقات بھرہ بحرین عمان اور اصلاع امواز فارس اور کرمان کا والی المعلیٰ مہدی کا مولی تھا۔ فضل بن سلیمان الطوسی خراسان اور سجستان کا ناظم اعلیٰ تھا۔ مولیٰ بن مصعب مصر کا والی تھا۔ یزید بن عاتم افریقیا کا والی تھا۔ طبرستان اور رویان پرعمر بن العلاء تھا' جرجان' ونباونداور تومس کا والی فراشہ مہدی کا مولیٰ تھا۔ رے برسعدامیر المونین کا مولیٰ عامل تھا۔



# ۸۲اھ کے دا قعات

## ا ہل رو ما کانقض عہد:

اس سنہ کے ماہ رمضان میں رومیوں نے اس ملح کوتو ڑ دیا 'جوان کے اور ہارون کے درمیان طے پائی تھی۔ صلح کے انعقاد کے پہنے دن سے نقض تک پورے بتیں ماہ گزرے تھے۔ علی بن سلیمان والی جزیرہ اور قنسر بین نے بزید بن بدر بن البطال کوایک سریہ کے ساتھ رومی علاقے پرغارت گری کے لیے بھیجا۔ اس مہم نے بہت کی غنیمت اور فتو حات حاصل کیں۔

#### متفرق واقعات:

اس سال مہدی نے سعیدالحرثی کوچالیس ہزار فوج کے ساتھ طبرستان جیجا۔اس سال عمرالکلو اذی زندیقوں کے محتسب نے انتقال کیا اوراس کی جگہ جمد و بیرمجمہ بن نیسیٰ جواہل میسان سے تھامقرر کیا گیا۔

اس سال مہدی نے زندیقوں کو بغداد میں قتل کیا۔ نیز انھوں نے اپنے خاندان کے انساب اور روایات کے دفتر کو دمشق ہے مدینے منتقل کر دیا۔

اس سال مہدی نبرالصلہ واقعہ زیرین واسط آئے اسے نبرالصلہ اس لیے کہتے ہیں کہ مہدی کاارادہ تھا کہ اس کی تمام آ مدنی اپنے اعزہ کوچا گیر میں دے دیں اور اس طرح ان سے صلہ رحمی کریں۔

### دفتر بندوبست برعلی بن يقطين كاتقرر:

اس سال مہدئ نے عمر بن بزیع کے اوپر علی بن یقطین کو دفتر بند و بست کا ناظم مقرر کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے مہدی کی خلافت میں اس سال مہدئ نے عمر بن بزیع کے اوپر علی بن یقطین کو دفتر بہت میں اساواس کے پاس جمع ہوئیں تو اس نے سوچا کہ جب تک ان سب کا با قاعدہ دفتر میں داخلہ نہ ہووہ نہ یا درہ سکتی ہیں اور نہ اس پر با ضابطہ کا رروائی کی جاسمتی ہے۔ اس خیال سے اس نے دفتر دیوائی سب کا با قاعدہ دفتر میں داخلہ نہ ہووہ نہ یا درہ سکتی ہیں اور نہ اس پر با ضابطہ کا رروائی کی جاسمتی ہے۔ اس خیال سے اس نے دفتر کا افسر اسمعیل بن بنایاس کے مختلف شعبے قائم کیے ہم شعبہ کو ایک ایک شخص کی مگر انی میں دیا۔ چنا نچہ مال گزاری سے متعلقہ اساد کے دفتر کا افسر اسمعیل بن صبیح تھا۔ ان ادکا ایسا کوئی دفتر بنی امریہ کے عہد میں نہ تھا۔

## امير حج على بن محمد:

اس سال على بن محمد المهدى ابن ريطه كى امارت ميس حج موا

## ولااره كواتعات

## مهدي کي بادي کي ولي عهدي پر بارون کي تقديم کي خوا مش:

اس سال ماہ محرم میں مہدی ماسبذان روانہ ہوئے۔ بیان کیا گیا ہے کہ اپنے آخر مدت میں مہدی کا ارادہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے ہارون کو اپنے بیٹے ہارون کو اپنے بیٹے موئی الہادی پر مقدم کر دیں۔ ہادی اس وقت جرجان میں تھا۔ مہدی نے اپنے بعض خاندان والوں کو اس غرض سے اس کے پاس بھیجا کہ وہ بیعت کے معاملہ کا تصفیہ کر دے اور رشید کواپنے او پر مقدم کر دے مگر اس نے ایسانہیں کیا۔ اس پر

مبدی نے اپنے ایک مولی کواس کے پاس بھیجا۔ ہادی نے ان کے پاس آ نے سے انکار کردیا اور قاصد کو مارا۔ اس بنا پرخودمبدی اس سے ملنے جرجان روانہ ہوگئے ۔ مگرا ثناءراہ میں ان کو حادثہ پیش آ گیا۔

مېدى كى روانگى ماسېدان:

علی بن یقطین نے مہدی سے درخواست کی کہ کل صبح کا کھانا آپ میرے ساتھ تناول فرمائیں اُنھوں نے وعدہ کررہا۔ مگر پھر نہ معلوم ان کے دل میں کیا آئی کہ ماسبذان جانے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ابیا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی چیزان کواپنی طرف تھینچ رہی ہے۔علی نے عرض کیا کہ جناب والانے تو کل کے لیے میری دعوت قبول کی تھی۔

انھوں نے کہا کہ دعوت کا کھانا نہروان لے آؤ 'علی کھانا لے گیا' مہدی نے نہروان میں سج کا کھانا کھایا۔اوروہاں سے روانہ اگئے۔

## مهدی کی و فات کے متعلق مختلف روایات:

ان کی سبب موت میں اختلاف ہے۔ واضح مہدی کا داروغہ بیان کرتا ہے کہ وہ ماسبذان کے قرید زد میں شکار کے لیے گئے میں عصر کے بعد تک ان کے ہمراہ تھا۔ اس کے بعد میں اپ خیمہ میں چلا آیا۔ میرا خیمہ ان کے خیمہ سے فاصلہ پر ایستا دہ تھا علی الصباح نو بت مقرد کرنے کے لیے میں سوار ہو کر صحوا میں گزر رہا تھا۔ میں تنہا تھا میرا غلام اور دوسرے آدمی پیچھے رہ گئے تھے۔ اس وقت جھے ایک بر ہند ہشی کچاوہ کی کافٹی پر سوار نظر پڑا۔ اس نے میرے قریب آ کر جھے سے کہا۔ ابو ہمل اللہ تمہارے آتا امیر المونین کی موت کاتم کو اجر دے۔ میرا ارادہ ہوا کہ اس کے چا بک ماروں مگروہ میری آتھوں سے اوجھل ہوگیا۔ میں قناتوں کے قریب آبا۔ مسرور سامنے آیا اور اس نے کہا اللہ تمہارے آتا امیر المونین کی موت کاتم کو اجر دے۔ اب میں ان کے مقام میں داخل ہوا۔ ذریکھا وہ ایک ہما شاش اور شدر ست تھے۔ آخر ہوا کیا۔ مسرور نے کہا کہ کیا بات ہوئی۔ عصر کے بعد میں تم سے جدا ہوا ہوں اس وقت تک وہ بالکل ہشاش اور شدر ست تھے۔ آخر ہوا کیا۔ مسرور نے کہا شکاری کتوں نے ایک جرن کا چیچھا کیاوہ بھا گئے ایک ویران مکان بالکل ہشاش اور شدر ست تھے۔ آخر ہوا کیا۔ مسرور نے کہا شکاری کتوں نے ایک جمرے المونین کا گھوڑ ابھی اس میں داخل ہوا۔ دروازہ اس قدر چھوٹا تھا کہا کہ کے بعد جال بھوٹ کے اس میں دائل ہوا۔ دروازہ اس قدر چھوٹا تھا کہا کہ کے اس میں درآئے ان کے چھے امیر المونین کا گھوڑ ابھی اس میں داخل ہوا۔ دروازہ اس قدر چھوٹا تھا کہا یک دروازہ سے تھے۔ اس میں درآئے گاں کو قت جال بھی جو کے۔

## على ابن الي نعيم كابيان:

علی بن ابی تعیم المزوری کہتا ہے کہ مہدی کی ایک جاریہ نے اپنی ایک سوکن کومسموم کھیں بھیجی۔مہدی اس وقت عیسا با ذ چل کرایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اس کھیں کومنگوا کر اس میں سے پچھ کھائی اور اس جاریہ نے خوف کی وجہ سے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ اس میں زہر ملاہے۔

### احمر بن محمد الرازي كي روايت:

احمد بن محمد الرازی کہتا ہے کہ مہدی ماسبذان کے قصر کے ایک کوشھے پر بلیٹھے تھے۔ جہاں سے تمام نیچے کا حصہ نظر آتا تھااس کی جاریہ حسنہ نے دو بڑی بڑی ناشپا تیاں تراش کرایک قاب میں رکھیں ان میں جواعلی تھی اس میں زہر ملا دیا اور پھر دونوں کو اچھی طرح ملا کرعمدہ ناشپاتی کے نکڑے قاب کے او پر رکھے۔ مہدی کو ناشپاتی بہت مرغوب تھی پھر اس نے اپنی خادمہ کے ہاتھ وہ ناشپاتیاں

مہدی کوایک دوسری جاریہ کو جسے وہ بہت جا ہتے تھے جیجے دیں۔ تا کہ اس کا کام تمام ہو وہ خادمہ اس قاب کو لیے ہوئے مہدی کے سامنے ہے گزری مہدی نے جب ویکھا کہ خادمہ ناشیا تیاں کہیں لیے جارہی ہے اس نے اسے بلایا اور جومسوم نشیاتی قاب کے او پڑتھی اس کواٹھا کر کھالیا وہ معدے میں پنجی تھی کہ مہدی نے چنخ ماری 'حسنہ نے بھی آ وازشی اور جب اسے واقعہ کی اطلاع ہوئی تووہ ا پناسر پیٹتی روتی ہوئی آئی۔ کہنے لگی میں نے تو جا ہا تھا کہ آ ب صرف میرے ہور ہیں۔ بدکیا ہوا کہ میں نے ہی آپ کو ہلاک کر دیا۔ مبدی نے اسی دن انتقال کیا۔

مهدی کی و فات برابوالعمّا ہیہ کے اشعار:

عبدالله بن المعيل مبتنم سواري كہتا ہے كہ جب ہم ماسبذان آئے تومیں نے قریب جاكران كے گھوڑے كى باگ تھام لى اس وقت وہ بالکل اچھے تھے کوئی عارضہ لاحق نہ تھا۔ دوسری صبح کومعلوم ہوا کہ وہ انتقال کر گئے ۔ حسنہ اس وقت ان کے یاس سے اپنے خیمہ میں واپس آ گئی تھی۔میں نے ویکھا کہاس کا خیمہ ماتم میں سیاہ کمبل پوش ہے۔اس پر ابوالعتا ہیدنے بیشعر کہے:

> الرحن في الوشي واصبحن عليهن المسوح كل نطاح من الدهرله يوم نطوح لست بالباقي و لو عمرت ما عمر نوح فعلى نفسك نح ان كنت لابد تنوح

نین 💎 " ان عورتوں نے رات لباس فاخرہ اور سہاگ میں بسر کی اور آخیس کوضح کے دفت ماتمی لباس پہننا پڑا۔ ہرز بردست مکر مارنے والے کوایک دن زمانداپی ککر سے گرا دیتا ہے۔ باوجود میکہ تجھ کوعمر نوح حاصل ہو پھر بھی بقانہیں اس لیے رونے کے بغیر حیارہ نہیں تو اپنے او پرنو حدکز''۔

مهدي کي وفات کے متعلق على بن يقطين کي روايت:

ایک دوسرے سلسلہ سے علی بن یقطین کہتا ہے کہ ہم سب ماسبذان میں مہدی کے ہمراہ تھے ایک دن صبح کوانھوں نے کہا مجھے بھوک معلوم ہوتی ہے۔ چندروٹیاں اور باس گوشت جس میں سرکہ پڑا ہوا تھا۔ پیش کیا گیا اے انھوں نے کھایا اور کہا کہ میں ز نا نہ حصہ میں جا کرسوتا ہوں ۔ جب تک میں خود نہ بیدار ہوں کوئی مجھے نہ اٹھائے ۔ بیہ کہدکر وہ اندر جا کرسو گئے ۔ہم لوگ با ہر رواق میں پڑ کرسور ہے اس حالت میں ہم یکا کیان کے رونے کی آ وازین کر بیدار ہوئے اور دوڑ کریاس گئے انھوں نے کہا کچھ دیکھا' ہم نے عرض کیا جناب والاہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا کہنے لگے دروازے پر مجھے ایک ایبا شخص کھڑا ہوا نظر آیا ہے کہ اگر ہزاراورلا کو میں بھی وہ ہو' تب بھی میں اسے آسانی ہے شناخت کرلوں اس کے بعدانھوں نے بیشعریڑھے:

كاني بهذا لقصر قد باداهله واوحش منه ربعه و منازله

بْنَخْچَبَدُ: '' مجھے پیقصرابیامعلوم ہوتا ہے کہ گویااس کے اہل ہلاک ہوچکے ہیں اوراس کاصحن اورخواب گاہیں ویران ہوگئی ہیں۔

و صارع ميد القوم من بعد بهجة و ملك السي قبسر عليم جنادله

اور سر دارقو م حکومت اور عیش ونشاط کے بعد قبر میں جس پر پھر کی کڑیاں چنی ہوئی ہیں دنن ہو چکا ہے۔ تزجرا

فلم يبق الاذكره وحديثه تنادى عليمه معولات حلائله

اوراب صرف اس کا ذکر باقی ره گیا ہے اور اس کی بیویاں اس پر بین کررہی ہیں'۔ الرجابي:

مهدي کی وفات:

اس واقعہ کو گزرے دس دن بھی نہ ہوئے تھے کہ انھوں نے انقال کیا۔ ابومعشر اور واقدی کے بیان کے مطابق ۱۶۹ھ کے ماہ محرم کے نتم ہونے میں آٹھ راتیں باقی تھیں کہ پنج شنبہ کی رات کومہدی نے انقال کیا۔ دس سال ڈیڑھ ماہ ان کی مدت خلافت ہے۔ مہدی کی مدت حکومت:

ووسرے ارباب سیرنے بیان کیا ہے کہ مبدی کی مدت خلافت دس سال انچاس دن ہوئی اور تینتالیس سال عمر پائی۔ ہشام بن محمد کہتا ہے کہ ابوعبداللّٰہ المہدی محمد بن عبداللّٰہ ۲/ ذی الحجہ ۱۵۸ ھے کو برسر خلافت ہوئے دس سال ایک ماہ بائیس دن حکمران رہے اور انھوں نے تینتالیس سال کی عمر میں ۱۷۹ ھیں وفات یائی۔

مهدى كى تجهير وتكفين:

مبدی نے ہاسبۃ ان کے ایک قریدر ذمیں انقال کیا۔ ان کے بیٹے ہارون نے ان کی نماز جنازہ پڑھی وہاں چونکہ کوئی جنازہ نہ مہدی نے ہاسبۃ ان کے ایک قریدر ذمیں انقال کیا۔ ان کے بیٹے ہارون نے ان کی نماز جنازہ پڑھی وہاں چونکہ کوئی جنازہ نہ تھا جس پراٹھیں اٹھایا جاتا اس لیے ایک دروازے پران کی نعش رکھ کراٹھائی گئی اوروہ اس جوز کے درخت کے بیچے وفن کیے گئے جس کے بیچے وہ بیٹھا کرتے تھے۔ پیطویل القامت و بلے پہلے تھے ان کے بال گھونگروالے تھے رنگ کے متعلق اختلاف ہے بعض لوگوں نے سانولا بیان کیا ہے اور بعض نے گورا۔ بعض ارباب سیر کے بیان کے مطابق دائی آئھ میں پھولی تھے۔ بیس بائیس آئکھ میں تھولی تھے۔ میں پیدا ہوئے تھے۔



بإبسا

# خلیفه مهدی کی سیرت

جب مہدی مظالم کی عاعت کرتے تو قاضوں کواپنے پاس بلا لیتے اوراس کے متعلق کہتے اگر میں ان ہی ہو گوں کے خیال سے مظالم کا انسدا دکر دوں تو بہت ہے۔

ایک دن وہ اپنے خاص اعز ااور قائدین کوصل تقسیم کرنے گے ایک ایک شخص کا نام لیا جاتا وہ ہرنام کے ساتھ دس ہزاریا ہیں ہزاریا ہیں ہزاریا اس قسم کی رقم زیادہ کردیے اس سلہ بیں جب ایک قائد کا نام لیا گیا تو انھوں نے کہا اس کے صلہ میں پانچ سوکم کردو۔اس نے عرض کیا کہ امیر المومنین میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ کہا میں نے تجھے اپنے فلال دشمن کے مقابلے پر بھیجا تھا تونے مقابلہ سے طرض کیا کہا آپ کو میرے قل سے خوشی ہوتی ۔انھوں نے کہا 'نہیں اس نے کہا توقشم ہے اس ذات پاک کی جس کے منصب خلافت پر آپ کو معزز فرمایا ہے آگر میں مقابلہ پر جمار ہتا تو ضرور مارا جاتا۔ یہ جواب من کروہ شرما گئے اور تھم دیا کہ اس کے صلہ میں یا نچ ہزار کا اضافہ کیا جائے۔

### مهدى كاجذب عفو:

ایک دن مہدی اپنے ایک سردار پر بہم ہوئے جس سے وہ پہلے بھی ایک سے زیادہ مرتبہ ناراض ہو چکے تھے اوراس سے کہا کہ تم کب تک قصور کردگے اور بیں معاف کرتار ہوں گا اس نے کہا مجھ سے مدت العمر لغزش ہوتی رہے گی اورائند آپ کو جب تک بقید حیات رکھے گا آپ معاف ہی کرتے رہیں گے اس جملہ کوزور دے کراس نے کئی مرتبہ کہا مہدی خاموش ہو گئے اور اسے پچھونہ کہا۔

## بشيام النكلى كى طلى:

حفص مزینہ کا مولی اپنے باپ کی روایت بیان کرتا ہے کہ ہشام الکھی میرے دوست تھے ہم دونوں اکثر ملتے ہا تیں کرتے ادرایک دوسرے کواشعار سناتے۔ وہ بہت مفلوک الحال نظر آتے تھے۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوتے ایک ضعف ولاغر فچر پر سوار ہوتے فلا کت ان کی اور ان کے فچر کی حالت سے نمایاں ہوتی 'ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ ایک بہت عمدہ کمیت رنگ کے فچر پر جو خلافت کے اصطبل کی تھی سوار ہیں۔ زین اور لگام بھی سرکاری ہے خود بھی بہت عمدہ لباس پینے اور خوشبو ملے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی مسرت ہوئی اور میں نے ان سے اس کا اظہار کیا کہ اب تو حالت بہت عمدہ معلوم ہوتی ہے کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے میں تم سے بیان کرتا ہوں مگراسے پوشیدہ رکھنا۔

## مشام الكلبي كوخط يرشيض كاحكم:

میں کئی روز سے ظہراورعصر کے درمیان اپنے گھر میں رہتا تھا کہ ایک دن مہدی کا آ دمی مجھے بلا لے گیا میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا وہ اس وقت تنہا تھے ان کے سامنے ایک خط رکھا تھا۔ مجھ سے کہا ہشام قریب آؤ میں ان کے بالکل قریب جا کر سامنے بیٹھ گیا۔ پھر مجھ سے کہااس خط کو پڑھواور جو پکھ خرافات اس میں ہوں اس کی مطلق پروانہ کرنا تمام خط پڑھ جاؤ' میں اسے پڑھنے لگا پچھ حصہ اس کا میں نے پڑھاتھا کہ نہایت نا گوار با تیں لکھی ہوئی نظر پڑیں۔ میں نے وہ خط رکھ دیا۔ اور کہا کہ اس کے کا تب پراللہ کی لعنت ہو۔

# مہدی کے نام امیر اندلس کا ججوآ میز خط:

مہدی نے جھ سے کہا میں نے پہلے ہی تم سے کہد دیا تھا کہ اگر اس کامضمون تم کو برامعلوم ہواس کی پروانہ کرنا۔ پورا خط پڑھ جانا۔ میں اپنے تق خلافت کا واسطہ دے کرتم سے کہتا ہوں کہتم اس خط کو آخر تک پڑھاو۔ اب میں نے اسے پورا پڑھا۔ وہ خط مہدی کی جو سے مملو تھا۔ اس کے لکھنے والے نے بیت تم کیا تھا کہ کوئی عیب ایسا نہ تھا جو مہدی کے ساتھ منسوب نہ کیا گیا ہو۔ میں نے پوچھا امیر المومنین بیس ملعون کذاب نے لکھا ہے۔ انھوں نے کہا فر مال روائے اندلس نے۔ میں نے عرض کیا کہ واقعہ تو بہت کہ وہ خوو اوراس کے آباءاورامہات بخز ن عیوب ہیں پھر میں بنی امیہ کے معائب بیان کرنے لگا اس سے وہ بہت خوش ہوئے پھر جھے تسم وے کرتا کیدگی کہ ان کے جملہ معائب میں کسی کا تب سے قلم بند کرا دول۔

#### امیراندنس کے نام مہدی کا خط:

اس غرض سے انھوں نے اپنا ایک خاص صیغہ راز کا کا تب طلب کیا۔ اور اسے ایک کونے میں بٹھا دیا۔ جھ سے کہا کہ با ورف اس کے پاس آگیا۔ اس نے جواب کا سرنا مہ تو خود ہی لکھ لیا تھا باتی ان کے معائب کی تمام داستان اوّل سے آخر تک میں نے صود دی اور اس میں کوئی بات اٹھا نہ رکھی۔ جب خط پورا ہوگیا میں نے اسے مہدی کی خدمت میں پیش کیا۔ پڑھ کر بہت خوش ہوئے میر سے سامنے ہی انھوں نے خط پر مہر ثبت کرائی اسے ایک خریطہ میں رکھ کر عامل پٹہ کے حوالہ کر دیا۔ اور تھم دیا کہ جہاں تک جلد ہو سکے اسے اندلس پہنچاؤ۔ اس کے بعد ایک مند میل منگوائی اس میں نہایت عمدہ دس پار پے اور دس ہزار در ہم تھے اور پھر میہ نچرزین اور سکے است منگوائی ہے مند میل منگوائی اس میں نہایت عمدہ دس پار پے اور دس ہزار در ہم تھے اور پھر میہ نچرزین اور کیام کے ساتھ منگوائی میں سب پچھانھوں نے مجھے عطاکیا اور کہا کہ جو پچھتم نے سنا اسے کی سے بیان نہ کرنا۔ خلیفہ مہدی کے خلاف استفاشہ:

مسور بن مساور راوی ہے کہ مہدی کے متار نے جھے برظلم کیا اور میری زمین دبالی۔ میں سلام صاحب المظالم کی خدمت میں حاضر ہوا اس سے استفاثہ کیا اور با قاعدہ تحریر داخل کر دی اس نے وہ تحریر مہدی کو دی دی۔ اس وقت اِن کا جھا عباس بن محمد ابن علاثہ اور عافیہ قاضی ان کے پاس موجود تھے۔ مہدی نے میرے متعلق تھم دیا کہ قریب آؤں۔ میں قریب گیا۔ پوچھا کیا چاہتے ہو۔ میں نے عرض کیا آپ نے میرے او پڑھلم کیا ہے۔ انھوں نے کہا اچھا کہویہ دونوں صاحب یہاں موجود ہیں۔ یہ جو فیصلہ کریں گے وہ تو تم کومنظور ہوگا' میں نے کہا جی اس کے میں استے قریب پہنچا کہ مندسے لگ گیا کہا اب کہوکیا کہتے ہو۔ قاضی کا خلیفہ مہدی کے خلاف فیصلہ:

میں نے قاضی کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ آپ کو ہمیشہ نیک تو فیق عطا کرے۔امیر المومنین نے میری فلاں جا کداد پر ظلماً قبضہ کرلیا ہے۔قاضی نے مہدی سے پوچھا' فرمایئے آپ کیا جواب دیتے ہیں۔انھوں نے کہاوہ میری تھی اور میرے قبضہ میں ہے۔ میں نے کہا قاضی صاحب آپ ان سے دریافت کریں کہ وہ جائیدادخلافت سے قبل ان کے قبضہ میں آچکی تھی یا ایک کے بعد آئی ہے۔ قاضی نے یہ بات مہدی سے پوچھی انھوں نے کہا خلیفہ ہونے کے بعد۔ قاضی نے کہا تو آپ اس سے فور آ دعی کے حق میں دست بر دار ہو جائیں۔ انھوں نے کہا میں دست بر دار ہوا' اس واقعہ پر عباس بن محمد کہنے لگا بخدا امیر المونین میرمجت بیس کروڑ در ہم سے زیادہ مجھے عزیز ہے۔

مهدی اورایک نبطی کسان:

مجابد شاعربیان کرتا ہے کہ ایک دن مہدی سیروشکار کے لیے نکاع مربن بزیع ان کا موٹی ان کے ہمراہ تھا۔ ہم اپنے پڑاؤ سے منقطع ہو گئے۔ تمام دوسر بے لوگ شکار میں منہمک تھے۔ مہدی کو بھوک محسوس ہوئی۔ پوچھا کچھ ہے عمر نے کہا یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ انھوں نے کہا یہ سان بیٹھا ہوا تھا اور ترکاری کی انھوں نے کہا یہ سان بیٹھا ہوا تھا اور ترکاری کی کاشت تھی۔ ہم نے اسے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا ہم نے پوچھا پچھ کھانے کے لیے ہاس نے کہا تی ہاں میرے پاس رہیا ءاور جو کی روٹی ہے۔ مہدی نے کہا اگر زیتون کا تیل ہوتو پھر کھا نا پورا ہوجا تا ہے۔ اس نے کہا تی ہاں زیتون کا تیل بھی ہے مہدی نے کہا اور گذرنا ور بیاز ان کولا کر دی۔ انھوں نے خوب سیر ہوکر کھا نا کھا لیا۔

مهدى كى كسان يرنوازش:

مهدى نعربن بزيع سے كہا كداس بر كچھ كہواس نے بيشعر كيے:

ان من يطعم الربيثا بالزيت و حبز الشعير بالكراث

لحقيق بصفعة اوثنتين لسؤا لصنيعاؤ بثلاث

'' جوربیٹا کوزیتون کے ساتھ اور جو کی روٹی کو گندنے کے ساتھ کھلاتا ہے وہ اس بات کا سزاوار ہے کہ اس نا شاکستہ حرکت براس کودونتین کے مارے چاکیں''۔

مهدى نے كہاتم نے جو پچھكها ہے وہ بالكل براہے بيمناسبنہيں بلكه يوں ہونا جا ہے:

لحقيقً ببدرة او ثنتين لحسن الصنيع او بثلاث

یہ اپنے پڑاؤ آئے جہاں خزانہ اور خدمت گارموجود تھے۔اس کسان کوئین تھیلیاں درہم کی دلوائیں اور اپنے مقام کو چلے آئے۔

زید الہلالی بی طلال کا ایک شہور ومعروف تی اور شریف آ دمی تھا اس کا نقش خاتم تھا۔ افلح یا زید من زکی عمله، اے زیدو دھن کا میاب ہواجس نے ایٹ اعمال روش کیے۔

مېدې کې دعا:

 بارے میں تو میری لاج رکھ لے۔اور دوسری قوموں کوہم پرطعن کرنے کاموقع نہ دے اگرمیرے گناہ کی یا داش میں تونے اس عالم پر عذاب نا زل کیا ہے تو لے بیرمیری پییثانی سامنے ہے تھوڑی دہرے بعد آندھی کم ہوگئی اور مطلع صاف ہو گیا۔ مہدی کی موالیوں کے متعلق رائے:

ایک مرتبہ عبدالصمد بن علی نے مہدی ہے کہا کہ آ یے خودواقف ہیں کہ ہم اہل بیت ہیں ہمارے قلوب موالیوں کی محبت سے معمور ہیں اور ہم خودان کو ہرجگہ پیش پیش رکھتے ہیں مگر آپ نے تواس معاطے میں حدسے تجاوز کیا ہے کہا ہے تمام کام ان کے سیر دکر دیئے ہیں ۔ دن اور رات ہروفت وہ لوگ آپ کےمصاحب خاص بنے ہوئے ہیں مجھےاندیشہ ہے کدان کی اس خصوصیت کی وجہ سے آپ کے خراسانی جاں خاراوران کے سرداروں کے قلوب آپ کی طرف سے برگشتہ ہوجائیں گے۔مہدی نے کہاا ہے ابومجم موالی اس سلوک کے مستحق ہیں ان کے علاوہ مجھے کوئی دوسراا بیا نظر نہیں آتا کہ دربار عام میں میں اسے اپنے یاس اس قد رقریب بٹھالوں کہ اس کا زا نومیرے زانو سے بھڑ جائے اور پھروہ اس وقت در بار سے اٹھے اور میں اس سے کہوں کہ میرے گھوڑ ہے کی سائیس کرواوروہ ا سے بغیرا کراہ کے نوراْ منظور کر لے بیکا م صرف موالی کر سکتے ہیں۔میری خاطران کواس کام سے بھی عارنہیں اگر میں کسی دوہرے سے الیی خواہش کروں تو وہ فوراً پیٹ کر جواب دے کہ ہم آپ کے حامی ہیں ہم نے ہی سب سے پہلے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور اس کے لیے اڑے آپ ہم سے ایسا کام لیتے ہیں اور بیالی بات ہے کہ اس کا میں کوئی جواب بھی نہیں وے سکتا۔ عبدالله بن ما لک کی مهدی کے مولی ہے تشتی:

ایک دن مہدی نے عبداللہ بن مالک ہے کہا کہ میرے اس مولی سے کشتی لڑو۔عبداللہ اس سے لیٹ گیا۔ مگراس کی گردن پکڑی گئی اس برمہدی نے کہاا ب تو بندھ گیا۔ جب عبداللہ نے بیرنگ دیکھا کہا بگرا۔اس نے اس مولیٰ کا یا وَں اٹھالیا جس سے وہ سرکے بل گرااور عبداللہ نے اسے فوراً حیت کر دیا اور مہدی ہے کہا کہ جناب والا اس کشتی کا تو خیال نہ فر ما کیس ہمیشہ مجھے برنظر عنایت رکیس مہدی نے کہا کیاتم نے کسی کاریشع نہیں سناہے:

و مولاك لايهضم لديك فانما هضيمته مولى القوم جدع المناخر نَئِنَ ﷺ: ''ایپالبھی نہ ہونے پائے کہ تمہارے سامنے تمہارے مولیٰ کی بےعزتی ہو کیونکہ یہ بےعزتی تمام قوم کے لیے باعث

قاسم بن مجاشع کی مہدی کے نام وصیت:

جب قاسم بن مجاشع سمیمی کا مرو کے ایک قریبہ باران نام میں وقت آخر ہوا تو اس نے مہدی کے نام اپنی آخری وصیت لکھ هجيجي اس ميں لکھا:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا اِللَّهَ اِلَّا هُوَ وَ الْمَلَاثِكَةُ وَ اُولُوالُعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسُطِ لَا اِللَّهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ اِلَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ.

''الله نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ سوائے اس کے اور کوئی دوسر امعبود نہیں اور ملا تکہ اور اہل علم نے بھی اس کی شہادت دی اور وہ عدل کا قائم کرنے والا ہے۔ سوائے اس کے جو قابویا فتہ اور حکمت والا ہے کوئی ووسر امعبور نہیں ' ب

شك ندجب توالله كنزديك اسلام هے "-

اس کے بعد لکھااور قاسم بن مجاشع بھی اس کی شہادت دیتا ہے۔ نیز وہ اس کی شہادت دیتا ہے کہ محمد تکانیکا اس کے بندےاور اس کے فرستادہ ہیں اور یہ کمکی بن ابی طالب رٹی کٹنز کے وصی اوران کے بعدا مامت کے وارث ہیں۔

یہ وصیت مہدی کے پاس پیش کی گئی اور جب وہ اس موقع پر پنچے تو انھوں نے اسے پھینک دیا اور پھر پچھ نہ دیکھا کہ اور کیا ہے۔مہدی کی یہ بات ان کے وزیرعبداللہ کے دل میں بیٹھ گئی اور جب خود اس کا وقت آخر ہوا تو اس نے بھی اپنی وصیت میں اس آیت کو ککھا۔

مہدی سے عزت ہتک کے معاوضہ کا مطالبہ:

ایک مرتبدایک محض نے مہدی ہے آکر کہا کہ مصور نے مجھے گالیاں دی تھیں اور میری ماں پرزنا کی تہمت لگائی تھی آپ تھم دیں کہ یا تو میں اس تہمت کو غلا خابت کروں ورند آپ مجھے اس جنگ حرمت کا معاوضہ دیں اور میں ان کے لیے دعائے مغفرت کروں ۔ مہدی نے پوچھاانھوں نے کس بات پرتم کو گالیاں دی تھیں 'اس نے کہا میں نے ان کے سامنے ان کے دشن کو گالیاں دیں اس پروہ بخت برہم ہو گئے ۔ مہدی نے پوچھاوہ کون ساد شمن تھا جس کے سب وشتم پروہ اس قدر بگڑے 'اس نے کہا ابرا ہیم بن عبداللہ بن حسن مہدی نے کہا انھوں نے بالکل ٹھیک کیا۔ بے شک ابرا ہیم سے ان کی اس قدر قرابت تھی کہ ان پرضروری تھا کہ وہ اس کا حق اور کرتے 'اور تہارے بیان کے مطابق اگر انھوں نے اس بنا پرتم کو بچھ برا کہا تو وہ اپنی اس قرابت کی وجہ سے انھوں نے ابرا ہیم کی جایت کی ۔ اس جواب نے اس خض کو خاموش کر دیا اور جب وہ واپس جانے لگا تو مہدی نے کہا کہ اس بات سے شاید تہا را مقصد پچھ جا اور تھا مگر اس دیو ہے ۔ مہدی مسکرائے اور پانچ جا اور تھا مگر اس دیو ہے ۔ مہدی مسکرائے اور پانچ جا اور تھا مگر اس دیو ہے ۔ مہدی مسکرائے اور پانچ جا رہ کہا ہے دلوائے۔

#### مهدى اورايك مدى نبوت:

ایک فخص نے نبوت کا دعو کی کیا وہ مہدی کی خدمت میں پیش کیا گیا۔اے دیکھ کرانھوں نے کہا آپ نبی ہیں اس نے کہا' ہاں!مہدی نے پوچھا کن لوگوں کی طرف آپ مبعوث ہوئے ہیں اس نے کہا کہ آپ مجھے رہائی دیں تو میں ان کے پاس جاؤں شبح کو مجھے بھیجا گیا اور شام آپ نے گرفتار کر کے مجھے جیل میں ڈال دیا۔اس جواب پرمہدی ہنس پڑے اورا سے چھوڑ دیا۔

موسیٰ بن جعفر کی ضانت برر ہائی:

رئیج نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ چاندنی رات میں میں نے مہدی کو برآ مدے میں نماز پڑھتے ویکھا'اس وقت ان کی ہیئت کی اس قدر بھلی معلوم ہوئی کہ میں متحیر تھا کہ بیخود زیادہ خوبصورت ہیں یاوہ برآ مدہ' چاندیاان کے کپڑے۔انھوں نے نماز میں بیہ آ بیت پڑھی:

﴿ فَهَلُ عَسَيْتُمُ أَنُ تَوَلَّيْتُمُ أَنُ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطَّعُوا اَرْحَامَكُمُ ﴾ " " " الرّم كو كومت في تو مُرورزين من فساد بريا كروكاوران شرق ل وقطع كروك" -

تلاوت کی نماز پوری کرنے کے بعد انھوں نے مجھے بگارا میں نے عرض کیا حاضر ہوں کہنے لگے موی کومیرے پاس بلالا ؤ۔اتنا حکم

دے کروہ پھرنماز کے لیے کھڑے ہوگئے میں نے اپنے دل میں سوچا کہ موی سے مراد کون ساموی ہے ان کا بیٹا موی یا موی ابن جعفر جو میرے پاس قید تھا۔ مکر رغور کے بعد میں نے کہا کہ ضروراس سے مراد موی ابن جعفر ہے۔ چٹا نچہ میں اسے لے آیا نھوں نے اپنی نمی زتو زکر موی سے کہا کہ میں نے قرائت میں ہے آیہ فہ ن عسیت مان تولیت مان تنفسدوا فی الارض و تنقطعوا بی نمی نرتو زکر موی سے کہا کہ میں نے قرائت میں ہے آیہ فہ ن عسیت مان تولیت مان تنفسدوا فی الارض و تنقطعوا در سے مکھا ندیشہ ہوا کہ شاید میں نے تم سے قطع رحم کیا ہوتم اس بات کی صفائت دے دو کہ میر سے خلاف خروج نہ کروگے۔ موی نے کہا میں اس کے لیے آمادہ ہوں چٹا نچہ جب اس نے صفائت دے دی تو مہدی نے اسے چھوڑ دیا۔

ایک مرتبه مهدی نهایت سوز وگداز کے لہجہ میں سورہ نساء کی بیآیت پڑھ رہے تھے:

﴿ أَلَمُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾

'' کیاتم نے ان کوئیس و یکھا جن کو کتاب کا ایک حصه ملا ہے اور وہ پھر بھی جادواور کہانت پر ایمان رکھتے ہیں''۔

# ایک زبیری کا بحالی جا کداد کے لیے استغاثہ:

مسئلہ قدر کے پیروکاروں کی گرفتاری ور ہائی:

مہدی نے جعفر بن سلیمان اپنے مدینہ کے عامل کو تھم بھیجا کہ جولوگ مسئلہ قدر کے ماننے والے ہیں ان کومیرے پاس گرفآ ارکر کے بھیج دواس نے کئی اشخاص کوجن میں عبداللہ بن ابی عبیدہ بن تھر بن عمار بن یا سر بن سے عبداللہ بن یزید بن داب اللیثی اور ابر اہیم بن تھہ بن ابی بکر الناسا می تقے مہدی کے پاس بھیج دیا۔ جب میں مہدی کے سامنے پیش کے گئے تو عبداللہ بن ابی عبیدہ تا۔ خب میں سے آگے بڑھ کر کہا کہ یہی فد جب اور عقیدہ تمہارے باپ کا تھا، مہدی نے کہانہیں بلکہ یہ میرے بچا داؤد کا عقیدہ تھا۔ عبداللہ نے کہانہیں جناب سے آپ کے باپ کا فد جب تھا اور اس پروہ آخر دم تک قائم تھے۔ یہ جواب س کرمہدی نے ان کور ہا کردیا۔ محمد بن عبداللہ کی روایت :

محمہ بن عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے روایت ہے کہ بنی امید کے آخر عہد میں میں نے خواب ب یکھا کہ میں مبحدر سول مرکتی میں واخل ہوامیری نظر اس کتابہ پر پڑی جو ولید بن عبدالملک کے حکم سے مبحد میں پھر کے چوکے پر کندہ

كيا كيا تھا۔ جس بنقش تھا كەمجدكى تقبير امير المومنين وليد بن عبد الملك كے حكم سے ہوئى۔ اس وقت ميں نے محسوس كيا كہ كوئی شخص مجھ سے کہدر ہا ہے کہ یتح ریمث جائے گی اور اس کی جگہ بنی ہاشم کے ایک شخص محمد کا نام ولید کے بجائے لکھا جائے گا۔ میں نے اس شخص ہے کہا کہ میں محمد ہوں بنی ہاشم ہوں اور محمد کی بیٹا ہوگا اس ہا تف غیبی نے کہا وہ عبداللہ کا بیٹا ہے۔ بیس نے کہا میں عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ ا جیما وہ کس کا بیٹا ہوگا اس نے کہا وہ محمد کا بیٹا ہوگا۔ میں نے کہا میرا دادامحمد تھا۔احیما پھر دہ کس کا بیٹا ہوگا' اس نے کہاعلی کا' میں نے کہا میرے یرداوابھی علی تھے پھر میں نے یو چھاوہ کس کے بینے ہوں گے اس نے کہا عبداللہ کے میں نے کہا تو میرے پرداداکے باپ بھی عبداللہ تھے۔ پھر میں نے پوجیماوہ کس کے بیٹے ہوں گے'اس نے کہاعباس کے'اگر میں عباس تک نہ پہنچا ہوتا تو مجھےا ہے صاحب امر ہونے میں کوئی شبہی نہ تھا۔اس زمانے میں میں نے اس خواب کوعام طور پر بیان کردیا تھا۔ہم اس وقت مہدی کوجانتے بھی نہ ہے۔اب عام طور پرلوگوں کی زبان پراس خواب کا چرچا تھا۔ایک مرتبہ مہدی معجد رسول الله می آگئے میں آئے 'نظرا تھا کی تو ولید کا نام کھیا ہوا دیکھا۔ کہنے لگے کہ اب بھی مجھے ولید کا نام یہاں نظر آر ہاہے۔ انھوں نے ایک کرسی مثلوائی جوان کے لیے حن مسجد میں رکھ دی گئی۔ بیاس پر بیٹھے گئے اور کہا کہ میں اس وقت تک اب یہاں ہے نہیں جا وَں گا جب تک کہ دلید کا نام مٹا کرمیرا نام اس کی جگہ نہ لکھ دیا جائے گا'اور حکم دیا کہ اح بلائے جائیں اور سیر ھیاں اور دوسری اشیائے ضرور میں شکوائی جائیں۔ چنانچہ جب تک ولید کا نام مٹاکر ان كانام اس جگه نه لكه دياً كيا وه و بين همر سار ب

ایک اعرابی عورت سے مہدی کاحسن سلوک:

عبداللد بن محد بن عطا سے روایت ہے کہ جب رات خاموش ہوگی تو مہدی بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے مسجد کے ایک پہلوے ایک اعرابی عورت کو کہتے سنا۔میری قوم مصائب میں مبتلا ہے قحط زدہ ہے مقروض ہے۔ کئی سال کی خشک سالی نے اسے تباہ كرديا ہان كے مرد ہلاك ہو گئے۔ان كے موليثى يريشان ہو گئے۔ان كے بال يجے زيادہ ہيں جواب حالت غربت ميں دربدر مجرتے ہیں۔ جس سے حسن سلوک کی اللہ اور رسول مکاٹیل نے وصیت کی تھی۔ اب کیا کوئی ایسا امیر ہے جو مجھے پچھے ٹیرات ولائے۔سفر میں اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور اس کی غیبت ہیں اس کے اٹل وعیال کی حفاظت کرے گا اس کے اس سوال کومن کرمہدی نے اپنے خدمت گارنصيركونكم ديا-كداسے بانچ سودر بهم دے دے۔

#### نمدے کے فرش کا استعال:

سب سے پہلے نمدے کا فرش مہدی نے استعمال کیا اس کی وجہ بیہ ہوئی تھی کہ بیا ہے جا پ کے حکم سے رہے میں مقیم تھے وہاں طبرستان سے نمدے بطور مدیدان کو بھیجے گئے انھوں نے اس کا بستر بنالیا اور برف اور گھاس اس کے گرولگائی۔ جب تک خس کا استعال معلوم نه مواای طرح سے وہ گرمی بسر کرتے رہاوراس ترکیب سے بہت آ رام سے بسر مولی۔

امثال کی تدوین کاتھم:

مفضل کہتے ہیں کہ مہدی نے مجھے تھم دیا کہ عرب با دیہ سے جوامثال میں نے تنی ہیں اور جن کی صحت میرے خیال میں مسلم ہےان سب کو میں ایک جاان کے لیے جمع کر دوں۔ چنانچے میں نے تمام امثال اور عربوں کی لڑائیاں قلم بند کر دیں۔انھوں نے اس کام کا مجھے بہت کچھصلہ اور انعام دیا۔

# ایک سمری سے مہدی کی برہمی:

عبدالرحمن بن سمرہ کی اولا دمیں ہے کسی نے شام میں بغاوت برپا کرنا چاہی وہ گرفتار کر کے مہدی کے پاس پیش کیا گیا۔
مبدی نے اسے رہا کر دیا اس کواپنی جود وعطا سے مالا مال کر دیا اور اپنے خاص مصاحبوں میں شامل کر لیا۔ ایک دن انھوں نے اس
ہے کہا کہ زبیر کا وہ قصیدہ جس کی ردیف راہے مجھے سنا وُجس کا پہلام مصرع ہے ہے۔ لسس الدیار بقنة الدحور . سمری نے وہ قصیدہ
پڑھ کر سنایا اور پھر کہا اب ایسے لوگ کہاں رہے جن کی شان میں ایسا قصیدہ کہا جائے۔ بین کرمہدی برہم ہوگئے۔ اسے جاہل قرار دیا
اور سامنے سے ہٹا دیا مگر عتاب نہیں کیا۔ دوسر لوگوں نے اس کے اس فعل کوجمافت برجمول کیا۔

#### عبدالملك بن يزيد كى علالت:

ایک مرتبہ ابوعون عبد الملک بن بزید بیار پڑا مہدی اس کی عیادت کو گئے۔ یہ جس کمرے میں مقیم تھا وہ بہت ہی کثیف اور
علی متبہ ابوعون عبد الملک بن بزید بیار پڑا مہدی اس کی عیادت کو گئے۔ یہ جس کمرے میں مقیم تھا وہ بہت ہی کثیف مند بچھا دی گئی
علی و تاریک تھا۔ عبدی مند پر بیٹے گئے ابوعون ان کے سامنے بیٹے گیا۔ مبدی نے مزاج پری کی اور اس کی علالت پراٹی پریشانی کا اظہار کیا۔
ابوعون نے کہا میں تو قع رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے صحت عطافر مائے اور بستر پر مجھے نہ مارے بلکہ میں آپ کی اطاعت میں قبل کیا جاؤں اور
مجھے اعتاد کامل ہے کہ جب تک میں آپ کی اطاعت کا اللہ کے سامنے پوراحق ادانہ کروں گا مجھے موت نہیں آئے گی ۔ کیونکہ اس بات
کوہم سے ہمارے اسلاف نے روایت کیا ہے اور ہم نے بھی اس کی روایت دوسروں سے کی ہے۔

# مهدى سے عبداللد بن عون كى سفارش:

اس تقریر سے مہدی بہت خوش ہوئے اور کہا کہ جوضرورت ہو مجھ سے کہؤا پنی زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی جس بات کی تم کوخرورت ہو مجھ سے کہدو۔ اگر اپنے بعد کے لیے تم کوئی وصیت کرنا چا ہو یا کر چکے ہواوراس کی پا بجائی تمہاری دولت نہ کر سکتی ہوتو بلا تکلف مجھ سے کہدو میں اسے پورا کر دوں گا۔ ابوعون نے ان کا بہت شکر بیا داکیا اور عرض کیا کہ میں صرف یہ چا ہتا ہوں کہ آپ عبدالقد بن عون سے خوش ہو جا کیں اور اسے بلالیں کی کوئکہ آپ کواس سے نا راض ہوئے طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ اب اس کی خطا معاف کر دیجیے۔ مہدی نے کہا ابوعون وہ مسلک اعتدال سے ہٹا ہوا ہے اور ہمارے اور تمہارے دونوں کے نہ ہب سے مخالفت رکھتا ہے۔ وہ شیخین ابو بکر رہی اٹنے اور عمر رہی اٹنے کو ہر اسمجھتا اور ہرا کہتا ہے۔ ابوعون نے کہا بخدا! امیر المونین یہی تو وہ بات ہے جس کی بنا پر ہم نے خروج کیا اور اس کی دعوت دی اب اگر بعد میں کوئی بات آپ پر منکشف ہوئی ہوتو کہئے ہم اس کو تسلیم کریں گے۔

# مهدی کی اینے بیٹوں کونفیحت:

جب مہدی وہاں سے پلٹے تو اثنائے راہ میں انھوں نے اپنے اس وقت کے ہمراہی بیٹوں اور اعز اسے کہا کہتم کو بھی ابوعون کی طرح زندگی بسر کرنا چاہیے۔ مجھے یقین تھا کہ ابوعون کا مکان سونے اور چاندی کا ہوگا اور تمہارا میر حال ہے کہ پھر بھی کہیں سے مل جاتا ہے تو اسی کو بیش قیمت تقمیر میں صرف کر دیتے ہواور ساگوان کی کھڑی لگاتے ہواور اس پر سنبرا کا م کراتے ہو۔ ایک نبطی کی مہدی پر تنقید:

کیونکہ تم حق کے خلاف کرتے ہو۔اس مخص کوسیا ہیوں نے پکڑلیا اوراب تلوار کی کوتھیوں پراسے رکھ لیا۔ جب بیمہدی کے سامنے پیش کیا گیا توانھوں نے اسے ڈانٹا۔حرام زاد ہے تو مجھے منبریرٹو کتا ہے کہ اللہ سے ڈراس نے کہا گالی دینا آپ کی خو ہے آگر کوئی اوراپیا کہتا تو میں آ ب بی کے سامنے اس پر دعوی کرتا۔مہدی نے کہا تو تبطی معلوم ہوتا ہے اس نے کہا اس سے آپ کو اور زیادہ شرم آنا چاہیے۔ کہایک معمولی بطی آپ کواللہ ہے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہے۔ مہدی نے اسے پچھٹیں کہااور وہ بطی بعد میں اس واقعہ کوعام طور پر بیان کرتا تھا۔

#### مهدى كاحسن سلوك كاجذبه:

ایک مرتبه مهدی نے کہا کہ مجھ سے فائدہ اٹھانے کا سب سے بہتر ذریعہ یا وسیلہ بیہ ہے کہ میرے کسی سابقہ احسان کو جو میں نے کیا ہو مجھے یا دولا یا جائے تا کہ ویہا ہی احسان پھر میں کروں کیونکہ بعد کواحسان کرنے سے دست کش ہو جانا سابقہ احسانات کے شکر کوقطع کردیتا ہے۔

#### بشاربن بردشاعر کےخلاف شکایت:

جب صالح بن داؤ دبن طهمان کیتقوب بن داؤ د کا بھائی بصرے کا والی مقرر ہوا تو بشار بن بر دبن ریجوخ نے اس کی ہجومیں

هم حملوا فوق المنابر صالحا احماك فضحت من احيك المنابر

نَیْنَ ﷺ: ''انھوں نے تیرے بھائی صالح کووالی بنا کرمنبر برسوار کر دیا تو تمام منابر تیرے بھائی کی وجہ ہے تنگ آ گئے''۔

یتقوب بن داؤد کواس کی اطلاع ہوئی اس نے مہدی ہے جا کرعرض کیا کہ امیر المونین دیکھتے ہیا ندھامشرک آپ کی ججو کرتا ہے۔انھوں نے پوچھا' اس نے کیا ججو کی ہے۔ یعقوب نے عرض کیا جناب والا اس کے سنانے سے مجھےمعاف رکھیں۔مہدی نے کہا ` نہیں ضرور سناؤلیعقوب نے بیشعر پڑھے۔

يلعب بالدبوق والصولحان

خليفة يزنى بعساته

ودس موسئ فسي حرالحيزران

ابدلنا الله بسه غيره

بَشِرَ ﷺ: '' بیخلیفہ ہے جواپنی پھو پول سے زنا کرتا ہے لا سہ سے چڑیاں پکڑتا ہے ٔ اور پولوکھیلتا ہے۔اللہ اس کے بدلے ہمیں دوسرا خلیفه عطا کرے اور خیز ران کے اندام نہانی میں استر ابھونک دے'۔

مہدی نے بعقوب کو حکم دیا اسے حاضر کروئیعقوب کوخوف پیدا ہوا کہ وہ جب ان کے سامنے آئے گا تو ان کی مدح کرے گا۔ اور بیاسے معاف کر دیں گے۔اس نے اپنے ایک خاص آ دمی کومقرر کر دیا کہ جب بشار آ نے لگے تو یہ محلّہ خرارہ کی پہاڑی یاراس سے جالے اور واپس کروے۔

#### شاعرمروان الي هفصه برعنايت:

جب مروان ابی هفصه مهدی کے پاس آیا تواس نے اپنادہ قصیدہ سنایا جس میں وہ کہتا ہے:

انسى يكون وليسس ذاك بكائن لبنسى البنات وراثة الاعتمام 

> بسبعين الفار اشني من حبائه و ما نالها في الناس من شاعر قبلي نَنِيَّ الْمُعَامَدُ: الله في مجمع ستر ہزار درہم رشوت دے کرخر پدلیا اور اتنی بڑی رقم کسی شاعر کو مجھ سے بہلے نہیں ملی''۔ عماره بن حمزه سے مهدی کا اجتناب:

ا یک مرتبه مهدی نے عمارہ بن حمزہ سے یو چھاسب سے زیادہ دردکس کے کلام میں ہےاس نے کہا والیہ بن جناب الاسدمی' اوراس کے پیشعر ہیں:

و لهــــا و لاذنــب لهـــا حسب كساطسراف السرمساح فالمقلب محروح النواحيي فى القلب يقدح و الحشا

کی انی' اوراس کی وجہ سے میرادل ہرسمت سے چھانی ہور ہاہے'۔

مہدی نے کہاتم ٹھیک کہتے ہوعمارہ نے کہا پھرآ پاسے کیوں اپنا ندیم ٹہیں بناتے وہ عرب ہے شریف ہے بذلہ شنج شاعر ہے ً مہدی نے کہااس کا پیشعر مجھے اس کی محبت سے رو کتا ہے:

> قلست لسبا قينسا على حلوة انسى امسرء انسكت حسلاسسي ونم على وجهك ليي ساعة

سوجا- كيونكه مين اين جليسول سے محبت كرتا جول '-

کیاتم جاہتے ہو کہاس شرط براس کی صحبت گوارا کی جائے۔

مهدی کا ایک شاعر سے استفسار:

مہدی کے عبد میں ایک معمولی مخف تھا جوشعر بھی کہتا تھا اس نے مہدی کی مدح میں بھی کچھ کہا۔ اسے ان کے سامنے پیش کیا گیااس نے اپنے شعر سنائے جن میں ایک جگہ و جوار زفرات آیا تھا مہدی نے یو چھا بیز فرات کیا شے ہے'اس نے کہا کیاامیر المونین نہیں جانتے' مہدی نے کہا میں تونہیں جانتا۔اس نے کہا کہ جب آب امیر المونین مسلمانوں کے سردار اور رسول اللہ کے چیا کے بینے ہوکراس سے واقف نہیں تو میں تو خدا کی شم ہے ہرگز اس سے واقف نہیں ہوں کہ یہ کیا ہے۔

طریح بن استعیل شاعراورمهدی:

ایک مرتبه طریح بن اسمعیل آتھی مہدی کی خدمت میں حاضر ہوا' اپناتعلق بتایا اور درخواست کی کہ آپ میرا کلام سنیے مہدی نے کہا کیا تونے ولید بن پزید کے لیے پیشعرمہیں کہا۔

انت ابين مسلنطح البطاح ولم تبطرق عليك الحنبي والبولح نتَرْخِهَ آبر: ''میں ہرگز اسے پیندنہیں کرتا کہ میرے متعلق ایبا شعر کہا جائے۔ میں تمہارا کلامنہیں سنتا یوں جا ہتے ہوتو کچھ دیئے دیتا

# لقيط بن بكير كے مهدى كے متعلق اشعار:

۲۲ ه میں مبدی نے حکم دیا کہ سب لوگ روز ہ رکھیں اور چو تھے دن وہ نما زاستہ قاء پڑھائیں گے۔ تیسری رات گزری تھی کہ خوب برف باری ہوگئ ۔اس برلقیط بن بکیرالمحار بی نے بیشعر کے:

> الغيث و زالت عنابك اللاواء يا امام الهدى سقينابك نَتِرَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ آپ کی وجہ سے ہارش نے ہمیں سیراب کیا اور قحط کی شدت سے ہمیں نحات ملی''۔ ابودلا مهشاعر ہے مہدی کاحسن سلوک:

ا یک سال مہدی کے عبد خلافت میں شدید گر ما میں ماہ صیام واقع ہوا۔ اس زمانے میں ابوولا مہجس سے مہدی نے کسی انعام کا وعدہ کیا تھامہدی ہے بار بار درخواست کرتا تھا کہاس کا ایفا ہوائیمضمون کواس نے ایک منظوم درخواست میں لکھے کرجس میں گرمی اورروز ہے کی تکلیف کا بیان تھا مہدی کی خدمت میں پیش کی اس درخواست میں اس نے بیشعر لکھے تھے:

> ادعوك بالرحم التي جمعت لنا فسي القرب بين قريبنا والابعد الاسمعت و انت اكرم من مشي من منشدير حوجزاء المنشد حل السهيام فصمته متعبدا ارجو ثواب الصائم المتعبدا وسيجدت حتى جبهتي مشجوجة مما اكلف من نطاح المسجد

میری گذارش کوسنانہیں حالانکہ آپ وہ بہترین انسان ہیں کہ جس سے شاعر صلہ کی امیدر کھ سکتا ہے۔ ماہ صیام آیا میں نے نہایت خلوص کے ساتھ ژواب جزیل کی تو قع میں روز ہے رکھے اورا تنے سجدے کیے کہ میری پیشانی صحن مسجد کی کنگریوں سے مجروح ہوگئی''۔ مہدی نے درخواست پڑھ کراہے بلایا اور کہاا ہے حرامزادے میرے اور تیرے درمیان کونی قرابت ہے اس نے کہا حضرت آ دم غلاتنگا ورحضرت حواطین کے واسطے ہے اس جواب بروہ بنے اور انعام دلوا دیا۔

#### خالدامعيطي كي روايت:

خالد المعيطى سے روایت ہے كه ميري موسيقى كى مهدى سے تعريف كى كئى تھى اس وجہ سے ميں ان كى خدمت ميں حاضر ہوا۔ انھوں نے مجھ سے موسیقی کی تعریف یوچھی اور یہ بھی یو جھا کہ میں کہاں تک اس سے واقف ہوں اور کہا کہ نواقبیں اوا کرو۔ میں نے کہا مناسب ہے امیر المومنین اگر تھم ہوتو صلیب کاراگ بھی سناؤں میری بیہ بات من کرناراض ہو گئے مجھے نگلوا دیا مجھے معلوم ہوا کہ میرے چلے آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے معیطی وغیرہ کی ضرورت نہیں اور نہ میں مبھی ایسے شخص کوا پنامصاحب خاص بناؤں گا۔ مشہور گویئے معبد نے ان اشعار میں نواقیس گایا ہے:

سلادارليلي هل تحيب فتنطق وانسى ترد القول بيداء سملق

وانسى تسرد القول داركانها لطبول بلاها والتقادم مهرق

مسطح زمین کہاں جواب دیتی ہےاور بھلاوہ قیام گاہ جوامتداد زمانہاور سلسل بربادی کی وجہ سے ایک صاف اور چینیل میدان ہوگئی ہے کہاں جواب دیتی ہے'۔

ان اشعار کی روایت اسمعی نے بھی کی ہے۔

تحکم الوا دی پرمهدی کی نوازش:

جب مہدی بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے تو اثنائے راہ میں حکم الوادی جس کے سریر پیٹے دار بال تھے دف بجا تا ہوا سامنے آیا اور کہا کہ میں نے بیشعر کیے ہیں:

س فيقد طيال حبسها

فمتسى تسخسرج السعسرو

وهيى ليم تبقيض لبسهسا

قددنكالصبح اوبدا

يَنْ ﷺ : '' دلبن كب نكلے كى اسے آرائش كے ليے عليحدہ ہوئے بہت دير ہوگئی۔اب مبح نمودار ہونے كو آئی بلكہ ہو چكى ہوگى اوراس کابنا وُسنگھار ہی ابھی ختم نہیں ہوا''۔

بہرہ داراس کی طرف کیکے گراس نے ڈانٹا کہ الگ رہو۔مہدی نے پوچھا بیکون ہے؟ کہا گیا بیتھم الوادی شاعر ہے۔مہدی نے اسے این یاس بلایا اور صلد دیا۔

مهدى كاشعر:

ا یک مرتبہ مہدی اپنے کسی مکان میں آئے وہاں ان کواپنی ایک عیسائی جاریہ نظر آئی اس کے گریبان کا حیاک وسیع تھا اور دونوں پیتانوں کے درمیان کا مقام کھلا ہوا تھا اور وہاں ایک سنہری صلیب آ ویزاں تھی۔مہدی کواس کی بیاوا بہت پیند آ کی انھوں نے ہاتھ بڑھا کراس سے صلیب لے لی وہ جاربیاس پر بے قرار ہوگئی مہدی نے اس پر بیشعرکہا:

يوم نازعتها الصليب فقالت ويح نفسي اما تحل الصليبا

بَيْنَ الْمِيهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ ال

مہدی نے کسی شاعر کوطلب کر کے اس سے کہا کہ اس پر اور شعر کہو چنا نچہ اس نے اور شعر کہدد ہے اور پھران کے حکم سے وہ راگ ہے ادا کیے گئے اور مہدی ان کے طرز ادا کو بہت ہی پیند کرتے تھے۔

مهدى كافي البديهمصرع:

ایک مرتبہ مہدی نے اپنی کسی جاریہ کو ویکھا کہ اس کے سر پرایک تاج ہے اور اس میں سونے جا ندی کے کام کا ایک زگس کا پھول بنا ہوا ہے۔مہدی کو یہ پھول بہت بھلامعلوم ہوااور انھوں نے فی البدیہدید کہا:

يا حبذ النرجس في التاج

۳۷۸

نَشَرَ الْمُعَلَّدُ: "نزم كا پهول تاج ميس كيا بحلامعلوم بور بائي

بوراشعران سے نہ ہوسکا اور زبان رک گئی انھوں نے بوچھا کون حاضر ہے۔خادموں نے کہا عبداللہ بن مالک موجود ہے۔ عبداللہ بن مالک سے مصرع ثانی کی فر ماکش:

مہدی نے اسے اپنے پاس بلایا اور واقعہ سنا کر یہ مصرع پڑھا۔ اور خواہش کی کہ اگرتم ہے ہو سکے تو اس پر پچھا اور ہو۔ اس نے کہا بہت خوب مجھے تھوڑی مہلت دیجے کہ ہیں علیحدہ بیٹے کو گرکروں۔ مہدی نے کہا مناسب ہے عبداللہ ان کے پاس سے چلا آیا اور اس نے اپنے بیٹے کے اتالیت کو بلاکر کہا کہ اس پر مصرع لگاؤ'اس نے سیمصرع چسپال کیا۔ علی جبین لاح کا العاج. (وہ تاج الیکی پیشانی پر ہے جو ہاتھی وانت کی طرح سفید اور روثن ہے ) نیز اس نے اس پر چارشعر کا ایک قصیدہ لکھ دیا۔ عبداللہ نے اسے مہدی کی خدمت میں بھیج دیا' مہدی نے چالیس ہزار در ہم عبداللہ کوصلہ میں دیئے۔ اس میں سے صرف چار ہزار تو اس نے اپنے بیٹے کے اتالیتی کو دیئے باتی اپنی جبیب میں رکھ لیے۔ ان اشعار کو عام طور پرگایا جاتا ہے۔

#### توزی کے اشعار:

ابعلی کہتا ہے کہ توزی نے اپنے حسب ذیل شعر جواس نے مہدی کی جاربی حسینہ کے بارے میں کہے تھے جھے سائے: اری مساء و بسی عسطسش شدید . و لسکسن لا سبیسل السی السورود

يَنْ وَهُوكَ مِنْ اللَّهِ عَلَى مِهِ إِورَ تَحْتَ بِياسَ بَهِي - مَر كُونُ سَبِيلَ بِإِنْ تَكَ يَبِينِ كُنْ بِين بِي

اما يسكفيك انك تملكيني وان النساس كلهم عبيدى

و انك لوقطعت يدي و رحلي لقلت من الرضي احسنت زيدي

يَنْ ﷺ: اورا گرتوميرے ہاتھ ياؤں بھي قطع كردي تو ميں يہى كہوں كه برى خوشى سے تونے خوب كيا'۔

#### بانوقه بنت مهدى:

اورعلی بن گھراپنے باپ کی روایت بیان کرتا ہے کہ جب مہدی بھر ہ آئے تو میں نے ان کوقریش کی شاہراہ سے شہر میں واخل ہوتے دیکھاان کی صاحبزادی بانو قد ان کے ہمراہ تھی بیصا حب شرطه اور مہدی کے درمیان تھی اور نو جوان لڑکوں کی طرح اس نے سیاہ قبا پہنی تھی اور تلوار کوحماکل کیا تھا میں نے اس کے بیتا نوں کا ابھار بھی محسوس کیا۔

#### شاہراه قریش برمهدی کا جلوس:

علی بن مجمدا پنے باپ کی دوسری روایت بیان کرتا ہے کہ جب مہدی بھر ہ آئے تو قریش کی شاہراہ سے گزرے ہمارا مکان اس میں تھا ان سے پہلے اور تمام والیوں کا بیرحال تھا کہ وہ فال بدکی وجہ سے اس سڑک سے بھی پہلی مرتبہ بھر ہ میں واخل نہیں ہوتے سے اس سڑک سے بھی پہلی مرتبہ بھر ہ میں واخل نہیں ہوتے سے اس کے متعلق بیرعام شہرت تھی کہ جو والی اس سڑک سے داخل ہوا وہ تھوڑے ہی دن والی رہ سکا۔اورکوئی خلیفہ تو مہدی کے علاوہ سے اس سڑک پرگذرا ہی نہ تھا۔ بلکہ تمام والی اور خلفاء عبدالبطان بن سمر ہ کی سڑک پر جو اس سڑک کے پہلوبہ پہلووا قع ہوگزرتے سے سے میں نے مہدی کو جلوس کے ساتھ اس سڑک پرگزرتے دیکھا۔

#### بانوقه بنت مهدي كاانقال:

عبداللہ بن مالک ان کا کوتوال ان سے پچھ ہی آگے ہاتھ میں چھوٹا بھالا لیے چل رہا تھا۔ ان کی بیٹی ہا نو قہ ان کے اور کوتوال کے ورمیان نوعمراڑ کوں کی ہیئت میں سیاہ قبا پہنے کارچو بی بگلوس لگائے تلوار حمائل کیے ساتھ تھی مجھے اس کی قبامیں اس کے بہتا نوں کا ابھار نظر آرہا تھا۔ ہا نو قہ کارنگ سانو لاتھا قامت قیامت تھی اور نہایت ولفریب لڑکتھی جب بغداد میں اس کا انتقال ہوا تو مہدی کے رنج واندوہ کی کوئی حد نہ رہی ان کواس قدر صدمہ ہوا کہ اس کی نظیر نہیں ماتی۔

بانوقہ کی وفات پرتعزیت کے لیے در بارعام:

وہ تعزیت کینے کے لیے دربارعام میں بیٹھے کسی کی روک ٹوک نہ تھی ہزار ہا آ دمی تعزیت کے لیے آئے اوراس کے اظہار میں بہتر سے بہتر فصاحت و بلاغت صرف کی جوعلاء اس طرز بیان کے نقاد ہیں ان کا اس بات پراتفاق ہے کہ شہیب بن شیبہ سے بہتر اور بلغ الفاظ میں کسی نے تعزیت نہیں کی۔اس نے کہا:

يا اميرالمومنين الله خير لها منك و ثواب الله خيرلك منها و انا اسال الله الا يحزنك و لا يفتنك.

''اے امیر المونین!اس کے لیے اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے اور آپ کے لیے اللہ کا اجراس سے بہتر اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کواب محزوں نہ کرے اور نہ اور کسی مصیبت میں باتلا کرئے''۔

صباح بن عبداللدائن باپ کی روایت بیان کرتا ہے کہ بانوقہ کے مرنے پر شبیب بن شیبم مهدی کے پاس آیا اور اس نے کہا: اعطاك الله یا امیر المومنین علی مارزئت اجرا و اعقبك صبرا لا اجهد الله بلاء ك بنقمة ولا

نزع منك نعمة. ثواب الله خير لك منها و رحمة الله خير لها منك واحق ماصبر عليه ما لا

سبيل الى رده.

سبیں ہی روق.

''اے امیر المونین! جومصیبت آپ پر نازل ہوئی ہے اللہ اس کا اجرآپ کو دے اور صبر جمیل عطافر مائے اور کسی مزید تکلیف ہے اس میں اضافہ ندکرے اور ندکسی نعت کوآپ سے سلب کرے آپ کے لیے اللہ کا ثواب اس مرحومہ سے بہتر ہے اور اس کے لیے اللہ کی رحمت آپ سے زیادہ بہتر ہے اور جوشے کسی طرح واپس نیل سکے اس پرصبر بہر حال اولی ہے''۔



باب

# خليفه موسى بن محمد مادي

# ربيع كى بغداد مين قائم مقامى:

اس سال موی میں محمد بین عبداللہ بین محمد بین علی بین عبداللہ بین العباس بین بینا مہدی کی وفات کے دن خلیفہ ہوئے میاس وقت جرجان میں مقیم اور اہل طبرستان سے جنگ میں مصروف تقے مہدی نے ماسبذ ان میں وفات پائی ان کا بیٹا ہارون ان کے ہمراہ تھا اور اپنے مولی رہیج کووہ بغداد میں اپنا قائم مقام بنا کرچھوڑ آئے تھے۔

# امیرائے عساکر کی مراجعت کی تجویز:

بیان کیا گیا ہے کہ مہدی کے مرنے کے بعد تمام موالی اور امرائے عساکر ہارون کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ اگر مہدی کی وفات کاعلم فوج کو ہوگیا تو ہنگامہ اور شورش ہر پا ہوجائے گی۔اس لیے مناسب بیمعلوم ہوتا ہے کہ ان کوسوار کرالیا جائے اور فوج کو واپسی کاحکم دیا جائے اور پھر بغداد میں ان کوسپر دخاک کیا جائے۔ ہارون نے کہا اچھا ذرائھہر و میں اپنے باپ یجیٰ بن خالد برکی کو بلاتا ہوں۔

# بارون الرشيد كاليحي بن خالد يه مشوره:

مہدی نے انبار سے لے کرمنتہائے افریقیہ تک تمام مما لک مغربی کا ناظم ہارون کومقرر کیا تھا گران کے تھم سے ان تمام مما لک کانظم ونسق عملی طور پر بچیٰ بن خالد کے سپر دتھا وہی عمال مقرر کرتا' دفاتر کی نگرانی رکھتا' خود بھی ان امور کوسر انجام ویتا اور دوسروں کوبھی اپنا نائب بنا تا۔مہدی کی وفات تک اس کی یہی بات قائم رہی۔ بچیٰ ابن خالد ہارون کے پاس آیا۔ ہارون نے اس سے کہااے میرے باپ عمر بن بزیع' نصیراور مفضل جو پچھ کہتے ہیں اس میں آپ کی کیارائے ہے اس نے پوچھا وہ کیا کہتے ہیں' بچیٰ سے پوراواقعہ بیان کیا گیا۔

#### يحيٰ بن خالد کې تجويز:

اس نے کہا ہیں اس اے کہا ہیں اس اے کومناسب نہیں سمجھتا' ہارون نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہان کی موت کا واقعہ ایمانہیں' جو چھپ جائے مجھے اندیشہ ہے کہ جب فوج کو بیر بات معلوم ہوگی تو وہ ان سے مجھل سے لیٹ جا کیں گے اور کہیں گے کہ جب تک ہمیں تین سال کی یااس سے بھی زیادہ معاش نہ دی جائے گی ہم ان کونہیں چھوڑ تے ۔ نیز وہ سرتشی کریں گے اور پھر متفرق ہوجا کیں گے اس وقت بڑی مصیبت پیش آئے گی مجھے تو بیر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پہیں دفن کر دیا جائے اور نصیر کو امیر المومنین ہادی کے پاس مہر اور عصائے خلافت دے کر تہنیت اور تعزیت کے لیے فور آروا نہ کر دیا جائے اور چونکہ نصیر محکمہ ڈاک ورسائل کا عامل ہوا اس وجہ سے اگر وہ اسپ متعلقہ علاقہ کی ڈاک پر روانہ ہوگا تو کسی کو اس کے جانے پوکوئی اچنجھا بھی نہ ہوگا ۔ علاوہ ہریں و وسری بات اس وجہ سے اگر وہ اسپ متعلقہ علاقہ کی ڈاک پر روانہ ہوگا تو کسی کو اس کے جانے پوکوئی اچنجھا بھی نہ ہوگا ۔ علاوہ ہریں و وسری بات آپ یہ کریں کہ جس قد رفوج آپ کے ساتھ ہے ان سب کو دود و صود رہم بطور انعام کے دے دیجے اور پھر ان کوم اجعت کا حکم و بیجے جس وقت درہم ان کے ہاتھ میں آجا کیں گان وقت ان کوسوائے اپنے مکان اور بال بچوں کا ورکوئی بات یا د نہ رہے گی اور نہ جس وقت درہم ان کے ہاتھ میں آجا کیوں گان وقت ان کوسوائے اپنے مکان اور بال بچوں کے اورکوئی بات یا د نہ رہے گی اور نہ

بغداد ہے ادھر پھروہ کہیں رکیں گے۔

#### عساكر كي مراجعت بغداد:

ہرون نے اس مشور سے پڑمل کیا اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب فوج کو درہم مل گئے تو انھوں نے بغدا دچلو کے نعرے الگے اور ماسبذان چھوڑ کر بغدا دی طرف لیکے۔ بغدا دی گئے کر جب ان کوخلیفہ کی موت کی خبر ملی وہ در بھے کے بھا ٹک پرآئے اسے جلا دیا اور اپنی معاش کا مطالبہ کرنے گئے اور ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ ہارون بغداد آیا۔ خیز ران نے رہجے اور یجیٰ بن خالد کومشورہ کے لیے اسے بلایا۔ رہجے تو اس کے سامنے چلا آیا گرچونکہ یجیٰ کو یہ بات معلوم تھی کہ موئ سخت غیور ہے اس نے اس کے سامنے جانی نے احر از کیا۔ خیز ران نے تمام رو پیچم کر کے فوج کی دوسال کی محاش اداکر دی اس سے وہ سب خاموش ہوگئے۔

یچیٰ بن خالد کے طرز عمل کی تعریف: جب اس واقعہ کی اطلاع ہادی کو ہوئی انھوں نے ربیع کوایک خطاکھا اس میں اس کی اس کارروائی پراسے ڈا ٹٹا اور قتل کی دھمکی دی اورایک خطیجیٰ بن خالد کولکھا اس کے طرزعمل کوسرا ہا اور تھم دیا کہ جس طرح ہمیشہ سے تم ہارون کے تمام معاملات اور اس کے عمال

كاعزل ونصب كرتے آئے ہواس طرح اب بھی اپنے اختيارات سے كام ليتے رہو۔

#### ربيع كو يحيل بن خالد كامشوره:

ہادی کی اس برہمی پر رہ نجے نے کی کو جے وہ اپنا مخلص دوست مجھتا اور ہمیشہ اس کے مشورے پر اعتماد کرتا تھا بلوا یا اور کہا اے ابوعلی اب میں کیا کروں مجھے میں تو قتل ہونے کی ہمت نہیں ہے۔ اس نے کہا ایک تو بیکروکہ اپنی جگہ ہے کہیں اور نہ جاؤ' دوسرے بیکہ اپنی خاصل کو مختلف الوان نعمت 'فوا کہ اور شحا کف کے ساتھ جن کا تم اپنی انتہائی مقدرت سے انتظام کر سکتے ہوان کے استقبال کو مجھیجو۔ اس ترکیب سے میں اللہ سے بیتو قع رکھتا ہوں کہ جب وہ بہاں واپس آئیں گے تو جس بات کا ہمیں خوف ہے وہ جاتی رہے گی ۔ رہیجے کے بیٹے فضل کی ماں ان دونوں کی اس سرگوشی کو کہیں سے سن رہی تھی اس نے بےساختہ کہا کہ جورائے بیجی نے دی ہے وہ بے شک خلوص پر ہنی ہے۔

#### رہیع کی وصیت:

رہیج نے کہا چونکہ معلوم نہیں کہ کیاا فتا دپیش آئے میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعد کے لیےتم کو وصیت کرجاؤں ' کی نے کہا مجھے تنہا اس کام کے لیے مقرر نہ کرا گر چہ میں کسی ضروری بات سے پہلو تہی نہیں کروں گا اور بیہ معاملہ ہویا کوئی اور ہر بات میں تمہا رے ساتھ ہوں مگر مناسب سے ہے کہ اس معاملہ میں میرے ساتھ تم اپنے بیٹے فضل اور اس عورت کو جواپنی اصابت رائے اور ہوش مندی کی وجہ سے اس کی مستق ہے تمریک کرد و رہیج نے بیر بات مان کی اور ان متیوں کو اپنے بعد کے لیے وصیت کردی۔

#### ربيع كےخلاف بغداد میں ہنگامہ:

۔ فضل بن سلیمان کہتا ہے کہ جب بغداد میں فوج نے رہیج کے خلاف ہنگامہ برپا کیا تو انھوں نے ان تمام لوگوں کو جواس کے پاس نظر بند تھے آزاد کر دیا اس کے مکان کے دروازے میدان میں لا کرعباس بن محمد عبدالملک بن صالح اور محرز بن ابراہیم کی موجودگی میں جلا ڈالے۔عباس نے جاپا کہ یہ کی طرح اپنی معاشیں لے کرخاموش ہوجا کیں اور چلے جا کیں اس نے اس کے لیے

پوری کوشش صرف کی مگروہ نہ مانے اور اس کی صفانت پراعمّا ذہیں گیا۔البتہ جب محرز بن ابراہیم نے ان کی معاش دینے کی صفانت کی تواسے انھوں نے مان لیا اور متفرق ہو گئے۔محرز نے اپنی صفانت کے ایفا میں ان کوا تھارہ ماہ کی معاش دے دی۔ مہدی کی وفات کا اعلان:

یہ بنگامہ ہارون کے بغداد آنے سے پہلے ہوا۔ جب وہ خود ہادی کے نائب کی حیثیت سے بغداد آیا اور رہیجا س کے وزیر کی حیثیت سے اس کے ساتھ تھا تو اب اس نے تمام اطراف وا کناف مملکت میں وفدروانہ کیے تاکہ وہ خلیفہ مہدی کی موت کی اطلاع دیں اور موٹی الہادی کی خلافت اور اس کے بعد ہارون کی ولی عہدی کے لیے بیعت لیں اس نے بغداد کا انتظام بھی ٹھیک کرلیا۔ ہاوی کی مراجعت بغداد:

نصیرخادم مہدی کی وفات ہی کے دن ماسبذان سے جرجان روانہ ہوا تا کہ ہادی کومہدی کی خبر مرگ اور ان کی خلافت کی اطلاع دے۔ جس وقت سے جرجان پنچا ہادی وقت کوچ کا اعلان کر دیا اور وہ فوراً ہی تیز روڈ اک کے گھوڑوں پر بغدا دروانہ ہوگئے۔ان کے اعز امیس سے ابراہیم اور جعفراوروز راء میں سے عبیداللہ بن زیادا لکا تب میر منشی اور محمہ بن جمیل جنشی فوج ان کے ہمراہ سے حب سامہ بنتا استقبال کیا۔ رہیج نے ان سے سے بید بینہ السلام کے قریب پہنچ تو ان کے تمام اہل بیت اور دوسر سے اعیان واکا بر ملک نے ان کا استقبال کیا۔ رہیج نے ان کی غیبت میں وفود کے جسیجنے اور فوج کی محاش دینے کی جوکارروائی کی تھی اسے انھوں نے منظور کیا۔

بادى كابغداد مين استقبال:

ریجے نے اپنے بیٹے فضل کو بہت سے تھا نف کے ساتھ ان کے استقبال کو بھیجا تھا فضل نے ہمدان میں ان کا استقبال کیا۔ ہادی نے اسے اپنے پاس بلایا اس کے تھا نف قبول کر کے عزت افزائی کی اور پوچھا کہتم نے میرے مولیٰ (ربیج) کوکس حال میں جھوڑا' فضل نے اپنے باپ کواس کی اطلاع لکھ بھیجی' ربیج بھی استقبال کے لیے آیا ہادی اس پر برہم ہوئے مگر اس نے معذرت کی اور اپنی کارروائی کا سبب بیان کیا۔

#### عمال كاعزل ونصب:

ہادی نے اس کی معذرت قبول کر کے اسے عبداللہ بن زیاد بن ابی لیا کی جگہ منصب وزارت پرمقرر کیا نیز محکمہ زمام کی مگرانی بھی جواب تک عمر بن بزلیج کے ماتحت تھی رہیج کے سپر دکی ہے جمہ بن جمیل کو دونوں عراقوں کا افسر خراج مقرر کیا 'عبیداللہ بن زیاد کو شام اوراس سے ملحقہ علاقوں کا افسر خراج مقرر کیا 'علی بن میسیٰ بن ماہان کو بدستورا پئی جگہ افسر محافظ دستہ برقر اررکھا نیز فوج کا دفتر بھی اس کے سپر دکر دیا ۔ عبیداللہ بن حازم کی بجائے انھوں نے عبداللہ بن مالک کو اپنا کوتوال مقرر کیا۔ مہر خلافت بدستور علی بن یقطین ہی کے سپر دکر دیا ۔ عبیداللہ بن حازم کی بجائے انھوں نے عبداللہ بن مالک کو اپنا کوتوال مقرر کیا۔ مہر خلافت بدستور علی بن یقطین ہی کے باس سفر پاس دی جرجان سے بغدادوا پس آئے 'بیان کیا گیا ہے کہ اس سفر پاس دن صرف بیس دن صرف بیس دن صرف بیس دن مرف جس میں دن صرف بیس دن اور چھر چندروز کے بعد عبی باذ چلے گئے ۔ اس سال ابوجعفر المنصور کے مولی رہیج نے وفات پائی ۔

بادی کی ایک جاریه کاشعر:

ہادی کی ایک مندگلی جاریتھی اوروہ ان پر جان دیتی تھی' جب یہ جر جان میں تھے جہاں ان کومہدی نے بھیج دیا تھ تو اس جاریہ

#### نے کچھ شعران کوجر جان ککھ کر بھیجان میں ایک مصرعہ بی تھا:

يا بعيد المحل امسى بحرحان نازلا

خَسَرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

جب ہادی کواپی خلافت کی اطلاع ہوئی اور وہ بغداد واپس آئے تواس جاریہ کی ملاقات کے سوااور کوئی دوسری بات ان کے پیش نظر نہتی آئے ہی سید ھے اس کے پاس گئے۔ وہ اس وقت بھی اپنے فراقیہ اشعار گار ہی تھی قبل اس کے کہ کسی شخص سے بھی ملتے انھوں نے ایک دن ورات کامل ایس کے پاس بسر کی۔

زند نقوں کی ایک جماعت کافتل:

اس سال موی نے زندیقوں کی تلاش میں اور شدت کردی ان کی ایک جماعت کوقل کردیا۔ جن لوگوں کو انھوں نے قبل کیا ان میں یقطین بھی تھا۔ بینہروان کے رہنے والے تھے اس یقطین کے متعلق میں میزدان بن ہذان یقطین کا کا تب اور اس کا بیٹا علی بن یقطین بھی تھا۔ بینہروان کے رہنے والے تھے اس یقطین کے متعلق میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بیا گیا۔ وہاں جب اس نے لوگوں کو حالت طواف میں تیز قدم چلتے دیکھا تو کہنے لگا کہ ان حجاج کی مثال توان بیلوں کی ہے جو کھلیان میں دروشدہ فصل کوروندتے ہیں اس پرعلاء بن الحداد الاعلیٰ نے بیشعر بھی کہے ہیں :

اياامين الله في خلقه و وارث الكعبة و المنبسر ماذا تسرى في رجل كافير يشبه الكعبة بالبيدر و يحمل الناس اذا ماسعوا حمسرا تدوس البرو الدوسير

نَبْرَجُهَا بَهُ: ''اے وہ شخص جو کہ اللہ کی طرف سے بندوں پرامین مقرر کیا گیا ہے اور کعبداور منبر کا دارث ہے اس کا فرکے لیے جو کعبہ کو کھلیان سے اور حالت سعی میں حجاج کو ان گدھوں سے جو گیہوں اور بھوسہ کو روند کر علیحدہ کرتے ہیں تشبید ویتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے''۔

موسیٰ نے اسے قبل کر سے سولی پر لٹکا دیا اتفاق سے سولی کی لکڑی ایک راہ گیر حاجی پرگری جس سے وہ اور اس کا گدھا دونوں ہلاک ہو گئے ۔اسی سلسلہ میں بنی ہاشم میں سے بعظو ب بن الفضل قبل کیا گیا۔

ابن دا وُ داور ليعقوب بن الفضل كااعتر اف ارتداد:

علی بن مجد الہاشی کی روایت ہے کہ داؤد بن علی کا ایک زند لق بیٹا اور یعقوب بن الفضل بن عبد الرحمٰن بن عباس بن ربیعہ بن الحارث بن عبد الهمطلب جوزند لق ہوگیا تھا دومخلف مجلسوں میں مہدی کے سامنے پیش کیے گئے۔ جب ان دونوں نے اپنے ارتد اد کا اقر ارکرلیا تو مہدی نے دونوں سے ایک ہی گفتگو کی ۔ یعقوب بن الفضل نے مہدی سے کہا کہ میں اپنے جرم کا اقر ارصرف آپ کے سامنے کرتا ہوں اگر آپ یہ چا ہیں کہ میں علانہ طور پر اس کا اقر ارکرلوں تو یہ غیر ممکن ہے چا ہے میر نے کھڑے کو نے کوں نہ کر دیے جائیں 'مہدی نے اس سے کہا کہ مجتبے شرم آتا چا ہے تجتبے تو چا ہے تھا کہ اگر آسان کے پر دے بھی تیرے لیے کھول دیئے جائیں 'مہدی نے اس سے کہا کہ مجتبے شرم آتا چا ہے تجتب بھی مجتبے مجمد مختلیظ کی ہر بات شلیم کرنا اور ان کی حمایت کرنا چا ہے جائے دائر ان کا وجود ذی جو دنہ ہوتا تو کیا ہوتا ۔ تو بھی دوسرے اشخاص وانفار میں ہوتا ۔ خیر کیا کیا جائے چونکہ میں نے اللہ سے یہ عبد

کیا تھا کہ خلیفہ ہونے کے بعد میں کسی ہاشمی کو تل نہیں کروں گا اس وجہ سے میں چپ ہوں ور نہ جس وقت تو میرے سر سنے آیا تھا میں اسی وقت تیرا کام تمام کرویتا۔

مہدی کی ابن داؤ داور یعقوب کے متعلق مدایت:

اس کے بعد انھوں نے مویٰ الہادی سے کہا کہ میں تم کواپنے حق کی تیم دیتا ہوں کہ جب میرے بعد منصب خلافت تم کو سیے تم ان کے بارے میں ایک گھڑی کا بھی انتظار نہ کرنا اور فوراً دونوں کو آل کر دینا۔ ان دونوں زندیقوں میں سے داؤ دین بی کا بیٹا حالت قید میں مہدی کی وفات سے پہلے مرگیا۔ البنۃ لیخفو ب زندہ رہا چنانچہ جب مہدی کا انتقال ہو گیا اور موی جرجان سے بغداد آئے تو آتے ہی ان کومہدی کی وصیت یادآ گئی۔

يعقوب بن فضل كاقتل:

انھوں نے ایک شخص کو یعقوب کے لیے متعین کر دیااس نے لحاف اس پر ڈال کراس قدر دبایا کہاں کا کام تمام ہوگیا۔مویٰ بیعت لینے اور اپنی خلافت کے استحکام میں اس قدرمنہمک ہوئے کہ یعقوب کا خیال ہی ان کے دل سے محوہوگیا۔جس روز بیواقعہ پیش آیااس روز نہایت شدیدگری تھی۔ کچھ رات گئے لوگوں نے موئی سے کہا کہ اے امیر الموشین یعقوب کی لاش پھول گئی ہے اور اس میں سے بوآ رہی ہے۔

يعقوب بن فضل كي تد فين :

مؤی نے تھم دیا کہ اسے اس کے بھائی اسحاق بن الفضل کے پاس لے جاؤاور کہد دینا کہ جیل خانہ میں بیدا پی موت مرگیا ہے۔ اس کی نعش کوایک چھوٹی گئتی میں رکھ کرا تحق کے پاس لائے اس نے لاش کی حالت دیکھی تو اندازہ کیا کہ اب شسل دیئے کا موقع ہی نہیں اسی طرح اس نے اسی وفت اس کوا ہے ایک باغ میں سپر دخاک کر دیا اور ضح کے دفت تمام بنی ہاشم کوا طلاع دی کہ یعقوب کا انتقال ہوگیا ہے۔ سب جنازے میں شریک ہوں اس نے قد آدم لکڑی کا ایک تا بوت نیار کرایا اس میں روئی بحردی گئی اور او پر سے بنی عنہ چار دیں لیبیٹ دی گئیں۔ پھر اسے ڈولے پر رکھ کر جنازے کی شکل میں اٹھایا۔ باوجودان تمام ترکیبوں کے جینے شرکاء تھے وہ سب جانئے سے کہ یہ تھی مصنوی جنازہ ہے۔ اس کی اولا دمیں دو بیٹے عبد الرحن اور فضل اور دو بیٹیاں اروئی اور فاطمہ تھیں ہے آخر الذکر این باپ کے نظفہ سے حاملہ تھی اور اس کا خود اس نے اقرار کیا تھا۔

فاطمه بنت يعقوب بن فضل كاانجام:

علی بن محراپ باپ کی روایت بیان کرتا ہے کہ اس سے پہلے فاطمہ اور یعقوب بن الفضل کی ایک بیوئ خدیجہ نام جوخاندان
بی ہاشم ہے نہ تھی۔ ہادی یا مہدی کے سامنے پیش کی گئیں ان دونوں نے اس کے زندیق ہونے کا اقر ارکیا اور فاطمہ نے یہ بھی اقر ارکیا گئی کہ میں اپنے باپ سے حاملہ ہوں۔ یہ دونوں ریطہ بنت العباس کے پاس پیش کی گئیں۔ ریطہ نے دیکھ کہ وہ دونوں خوب بناؤ سنگار کے سرمہ اور مہندی لگائے ہوئے ہیں اس نے دونوں کوخوب لعنت ملامت کی اور اس کی بیٹی پرخاص طور پر زیادہ لعن طعن کی۔ اس نے کہا کہ میرے باپ نے میرے ساتھ زبردتی کی تھی ریطہ نے کہا اگر زبردتی کی تو پھر تو نے یہ مہندی اور سرمہ کیوں لگایا ہے اور اس نے کہا کہ میرے باپ نے میرے ساتھ زبردتی کی تھی ریطہ نے کہا اگر زبردتی کی تو پھر تو نے یہ مہندی اور سرمہ کیوں لگایا ہے اور تجھ پر بیسرورونشاط کیوں طاری ہے۔ ریطہ نے ان دونوں کوخوب لعنت ملامت کی اس نے بعد ان دونوں کوموس سے اس قدر بیٹا گیو

کہ ان کا کام تمام ہو گیا۔البتہ یعقوب کی دوسری لڑکی اروکی ہے اس کے ابن عمفضل بن اسلعیل بن الفضل نے جس کے عقائد میں کوئی خرابی نتھی شادی کرلی۔

اس سال طبرت ن کارکیس وفعہ ہر مزنذ روینے مویٰ کی خدمت میں حاضر ہوا۔مویٰ نے اسے خلعت اورانعام سے سرفراز کر کے طبرستان والیں بھیج دیا۔

حسين بن على بن حسن:

اس سال حسین بن علی بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب بن ان طالب بن الله علی بن افی طالب بن الله علی اور وہ فتح میں مارا گیا۔اس واقعہ کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

محر بن موی الخوارزی بیان کرتا ہے کہ مہدی کی وفات اور ہادی کی خلافت میں آٹھ دن کافصل ہوا جس وقت ان کومہدی کی وفات کی اطلاع ملی 'پیجر جان میں تھے'ان کے مدینۃ السلام آنے اور حسین بن علی بن الحسن کے خروج سے لے کراس کے قبل تک نو ماہ اٹھارہ دن گزرے۔

ا مارت مدينه برغمر بن عبدالعزيز بن عبدالله كي قائم مقامي:

محمہ بن صالح ابوحفص اسلمی کی روایت بیان کرتا ہے کہ آخل بن عیسی بن علی مدینہ کا والی تھا۔مہدی کی وفات کے بعد جب
موسی خلیفہ ہوئے تو بیان سے ملنے کے لیے عراق روانہ ہوااوراس نے مدینہ پراپنی جگہ عمر بن عبدالعزیز بن عبدالله بن عمر بن الخطاب
المجنب کو اپنا ق تم مقام مقرر کر دیا فضل بن آخل الہاشمی بیان کرتا ہے کہ آخل بن عیسی بن علی والی مدینہ نے ہادی کی خدمت میں اپنے
عہدہ سے استعفاد ہے دیا اور بغداد آنے کی اجازت ما نگی۔ہادی نے استعفاقبول کرلیا اوران کی جگہ عمر بن عبدالعزیز کو والی مدینہ مقرر
کردیا۔

حسین بن علی بن حسن کے خروج کا سبب:

حسین بن علی بن الحن کے خروج کا سبب ابوالحفص السلمی کی روایت کے مطابق یہ ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ کا والی ہونے کے بعد ابوالزفت حسن بن جمر بن عبداللہ بن الحسن مسلم بن جندب البذ لی شاعر اور آل عمر کے آیک موٹی عمر بن سلام کوشراب پیتے گرفتار کیا' اور سب کو پہلے اچھی طرح پٹوایا اور پھران کی گردنوں میں رسی کے حلقے ڈال کرسارے مدینہ میں تشہیر کے لیے پھرایا' کئی آدمیوں نے ان کی سفارش کی اور کہا جوالزام ان پر عائد کیا گیا ہے وہ بے کئی آدمیوں نے ان کی سفارش کی اور کہا جوالزام ان پر عائد کیا گیا ہے وہ بے بنیاد ہے تم نے ان کوخوب پٹوایا ہے حالانکہ تم کو بیزیبانہ تھا کیونکہ عراقی شراب پیٹے کو برانہیں سبحتے اور پھرتم نے ان کی شہیر بھی کی ہے۔ بنیاد ہم نے ان کو شہیر بھی کہ ہم نے ان کو واپس لانے کا حکم ویا ۔ یہ لوگ بلاط پہنچ بھی جے وہاں سے بلانا کرلائے گئے ۔ عمر نے ان سب کوقید کر دیا یہ ایک دن اور رات قیدر ہے پھر لوگوں نے ان کی سفارش کی اور وہ سب رہا کردیئے گئے البتہ ان کی مگرانی ہوتی تھی اور حاضری کی جا خواتی تھی اس حالت میں حسن بن مجمد عائب ہوگیا اور بیصن بن علی اس کا ضامن ہوا تھا۔

حسن بن محمر کی رو پوشی:

یجی بن عبداللہ بن الحن میر بن عبداللہ بن الحن کے ضامن تھاس نے ان کی ایک عبشی باندی سے جو ابولیٹ عبداللہ بن الحن کے مواس نے ان کی ایک عبداللہ بن الحن کے مواس کے ان کی ایک عبداللہ بن الحن کے مولی کی بوتی تھی نکاح کیا تھا۔ یہ بڑی بیوی کے پاس آتا اور شب باش ہوتا تھا۔ یہ بدھ جعرات اور جعد کے دن حاضری کی وقت موجود ندر با۔ والی مدینہ کے نائب نے جعد کی رات کو ان سب کی حاضری کی توحس بن محمد کوموجود نہ پایاس نے حسین بن علی اور کی اور اس میں ذرا سخت الفاظ استعال کیے اور پھر عمر بن عبدالعزیز کو جا کرتمام واقعد کی اطلاع وی اور کہا کہ حسن بن محمد آج تین دن سے غائب ہے۔

عمر بن عبدالعزيز بن عبدالله اوريجي بن عبدالله مين ثلخ كلامي :

عمر نے تکم دیا کہ حسین بن کی کو حاضر کرو۔ بیان دونوں کوان کے پاس بلالایا عمر نے ان سے پوچھا کہ حسن کہاں ہے ان دونوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں وہ بیار ہوگیا ہے ہمارا خیال تھا کہ آج حاضری نہ لی جائے گی در نہ ہم اس کی تلاش کرتے اس جواب پرعمر نے ان سے بہت بخت کلامی کی اس پر یکی بن عبداللہ نے تشم کھا کرکہا کہ میں اس دفت تک سوؤں گانہیں جب تک کہ یا توحسن بن مجمد کواس کے پاس پیش نہ کر دوں گا اور یا اس کے خلاف خروج نہ کروں گا۔

يچيٰ بن عبدالله اورحسين بن على كي تفتكو:

حسین بن علی نے اس سے کہا بھی کہ بھلا الی بات کا اظہار اپنی زبان سے کیوں کرتے ہوجوتم سے نہ ہو سکے تم نے حسن کے لانے کی شم کھائی ہے حالانکہ تم اس پر قابونہیں پاسکتے۔ پھر کیوں تم نے حسن کی شم کھائی ہے؟

یجیٰ نے کہا ہاں بے شک میں نے تسم کھائی ہے۔ حسین بن علی نے کہا یہ کیوں' اس نے کہا بے شک میں نے تسم کھائی ہے' بخدا میں سونے سے پہلے اس پرخروج کروں گااور اس کے بچا ٹک کوتلوار کی ضرب سے شکستہ کروں گا' حسین نے کہا اس طرح ہمارے اور ہمارے شیعوں کے درمیان جوقر ارداد طے ہو چکی ہے وہ بربا دہوجائے گی۔ یجیٰ نے کہا اب تو جو پجھ ہوتا تھا وہ ہو چکا اور کوئی دوسرا جارہ کارنہیں اس سے پہلے سادات اور شیعوں میں بیقر ارداد ہوئی تھی کہ جج کے موقع پر مقام منی میں یا مکہ میں خردج کریں گے۔ حسین بن علیٰ کا خروج:

بیان کیا گیا ہے کہ کوفہ کے ان شیعوں کی ایک جماعت جنھوں نے شین کے لیے بیعت کی تھی اس وقت بھی ایک مکان میں پوشیدہ تھی چنا نچہاسی رات بیدہ ہاں ہے باہر آئے اور انھوں نے خروج کا انتظام شروع کیا اور آخر شب میں خروج کر دیا۔ یجی بن عبداللہ نے مروان کے کل کی بچا ٹک پرتلوار ہے ہمر کے خلاف ضرب لگائی گروہاں عمر نہ ملا۔ یجی اس کی تلاش میں عبداللہ بن عمر کے مکان کے اس حصہ میں جہاں عمر بن عبدالعزیز شب باش ہوتا تھا آیا گروہ یہاں بھی نہ ملا 'بلکہ روپوش ہو گیا۔ شورش پیندوں کی جمعیت مرسمت سے امنڈ آئی اور سب کے سب مسجد نبوی میں در آئے۔ جب صبح کی اذان ہوئی تو حسین منبر پر چڑ ھا اس وقت وہ ایک سفید عمامہ باند ھے تھا۔ لوگ آنے شروع ہوئے اور اس کو دیکھ کر بغیر نماز پڑھے واپس چلے گئے۔

حسین بن علی کی بیعت:

البتہ جب اس نے صبح کی نماز پڑھ لی تواب لوگ اس کے پاس آ کر کتاب اللہ سنت رسول اللہ مکا تیکا اور آ ل محمد مکا تیکا میں سے بہترین مختص کے ابتخاب کے وعدہ پراس کی بیعت کرنے لگے۔خالد البربری جوان دنوں مدینہ کی خالصہ زمینوں کامحصل اور مدینہ کر

متعینہ باق عدہ فوج کے دوسونفر کا افسرتھا اپنی فوج کے ساتھ مقابلہ کے لیے بڑھا۔ عمر بن عبدالعزیز وزیر بن آمخق الارزق اور محمد بن واقد النز وی ایک ضقت عظیم کے ساتھ جس میں حسین بن جعفر بن انحسین بھی ایک گدھے پرسوارسا تھ تھا' شورش پیندوں کے مقابلے کے لیے نکلے۔

خالدالبربري كاقتل:

فالدالبربری نے فورا شہر کے چوک پر قبضہ کرلیااس نے وہری زر ہیں پہن رکھی تھیں اس کے ہاتھ ہیں تلوار تھی اور کمر ہند ہیں کئی گرز لنکے ہوئے تھے اس نے تلوار نگی کررکھی تھی اور حسین کولاکار رہا تھا سامنے آؤ میں چکی کا پاٹ ہوں۔ اللہ جھے ہلاک کردے اگر میں سے تھے قتل نہ کردوں۔ یہ کہہ کراس نے باغیوں پر حملہ کیا۔ جب بیان کے بالکل قریب پہنچا تو عبداللہ بن الحن کے بیٹے یجی اور ادریس اس کے مقابلے پر آئے۔ یجی نے اس کے خود کے بانے پر الی ضرب لگائی کہ تلوارا سے کا ٹ کراس کی ناک کا ٹ گئی۔ اور یس اس کے مقابلے پر آئے۔ یجی نے اس کے خود کے بانے پر الی ضرب لگائی کہ تلوارا سے کا ٹ کراس کی ناک کا ٹ گئی۔ بربری کی دونوں آئی تعیین خون سے ڈھک گئیں اور چونکہ اب اسے پھے نظر نہیں آتا تھا 'وہ اپنے گھٹوں کے بل کھڑا ہوکر تلوار سے اپنا کر تھوا ان بربری کی دونوں زرہوں پر دھاوا دونوں کو اور نیز اس کے کہ اس کا کام تمام کر دیا۔ ان کے دوسرے ساتھیوں نے بڑھ کراس کی دونوں زرہوں پر دھاوا کر یا اور ان دونوں کو اور نیز اس کے تمام اسلحہ اتار کرا ٹھا لائے۔ پھران کے تھم سے اسے بلاط تک تھسیٹ کرلے گئے ' نیز حسین اور کے گیا ور ان کے شیعوں نے بربری کی جھیت پر حملہ کر کے اسے مار بھا یا۔

خالد بربری تے تل کی دوسری روایت:

عبداللہ بن مجرجس نے یہ تمام واقعہ پہشم خود دیکھا ہے کہ خالد نے یکی کے سر پر تلوار کا وار کیا جس سے کلاہ کمرے کو سے ہوا۔ یکی نے اس کے منہ پر وار کیا اور پھر جزیرہ کے رہنے والے ایک کا نے کو سے ہوا کہ کا نے مؤکر خالد کی پشت پر سے اس کے دونوں پیروں پر تلوار ماری اس کے بعد کی شخصوں نے ایک دم تلواروں سے اس پر وار کر کے اس کے مؤکر خالد کی پشت پر سے اس کے دونوں پیروں پر تلوار ماری اس کے بعد کی شخصوں نے ایک دم تلواروں سے اس پر وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ جس وقت حسین بن جعفر گدھے پر سوار مجد میں واغل ہوا تو سیاہ پوش جماعت نے باغیوں کو مجد سے بوخل کر دیا گر پھر سفید پوش جماعت نے ان پر حملہ کر کے ان کو مجد سے نکال دیا اور حسین نے ان کولاکا را کہ شنخ (حسین بن جعفر) کے ساتھ ملائمت برتی جائے اور ان کوگر ندنہ پہنچے۔ باغیوں نے سرکاری خزانہ لوٹ لیا۔ اس میں صرف دس بارہ ہزار دینار تھے جو معاش کی مادائی سے نکی رہے تھے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت خزانہ میں ستر ہزار دینار تھے جن کو عبداللہ بن مالک نے بنی خزاعہ کے وفل نف دینے کے لیے بھیجا تھا۔

#### اہل مدینہ کی احتیاطی تداہیر:

اس جھڑپ کے بعدسب لوگ تتر بتر ہوگئے۔اہل مدینہ نے ان کی مدافعت کے لیے شہر کے دروازے بند کر لیے دوسرے دن صبح کواہل مدینہ اور آل عباس ڈٹاٹٹن کے دوسرے شیعہ جمع ہو کر بلاطہ کے اس میدان میں جوالفضل کے مکان کے اعاطہ اور ز دراکے درمیان واقع ہے باغیوں سے لڑنے آئے۔سیاہ پوش فریق اپنے حریف پر حملہ کر کے اسے انفضل کے مکان کے گھیرتک دھکیل دیتا تھا اور اس طرح سفید پوش جماعت اپنے حریف پر حملہ کر کے اسے زورا تک دھکیل دیتا تھی۔ کئی مرتبہ یہی ش کمش ہوئی۔ دونوں فریق

بڑی تعداد میں مجروح ہوئے مگرظہر کے وقت تک اس طرح لڑنے کے بعد علیحدہ ہوگئے۔

#### معركه بلاطه:

اتوارک دن پچھلے پہر جواس ہنگامہ کا دوسرائی دن تھا۔ یہ خبر معلوم ہوئی کہ مبارک ترکی ہیر المصلب پر فروش ہوا ہے اس خبر سے اہل مدینہ بہت خوش ہوئے اس کے پاس شیعہ آئے اور اس ہے کہا آپ ہماری مدد کے لیے آئے۔ دوسرے دن علی الصباح وہ کھائی پر آکر تھبر گیا۔ یہاں ہیعان بنی عباس اور دوسرے جنگجواس کے پاس اکھٹے ہوئے۔ اور اب بلاط میں دونوں فریقوں کے درمیان دو پہر تک نہایت شدید جنگ ہوئی اس کے بعد پھر دونوں فریق ایک دوسرے سے ملیحہ ہوگئے۔ ایک فریق مجد نبوگ چلا آیا اور دوسرا فریق مبارک ترکی کے پاس عمر بن عبدالعزیز کے مشنیہ والے مکان میں جہاں وہ دو پہر بسر کرتا تھا چلا گیا۔ مبارک نے ان سے وعدہ کیا کہ اب عصر کے وقت پھر تہمارے ساتھ لڑائی میں شریک ہوں گا۔ گر جب لوگ اس کی طرف سے غافل ہو گئے وہ چپکے سے اپنی سواریوں پرسوار ہوکر چلنا بنا عصر کے وقت لوگوں نے اسے تلاش کیا تو نہ پایا ایک چھوٹی جھڑ پ اس جماعت کو اور برداشت کر ٹاہر جی۔

حسین بن علی کی مدینہ چھوڑنے کی تیاری:

مغرب کے بعد دونوں فریق الگ ہو گئے اس کے بعد چندروز تک حسین اوراس کے ساتھی رخت سفر تیار کرتے رہے وہ مدینہ میں گیارہ ون مقیم رہے پھر چوہیں ذیقعدہ کو مدینہ سے روانہ ہوئے ان کے جانے کے بعد مسجد نبوی کے مؤذن وغیرہ پھر انہاں ہوئے ان کے جانے کے بعد مسجد نبوی کے مؤذن وغیرہ پھر انہاں آ کردیکھا اپنے اپنے کام پر آئے اور انھوں نے مسجد میں اذان وی اب دوسر بے لوگ بھی مسجد میں نماز کے لیے آنے لگے یہاں آ کردیکھا کہ تمام مسجد میں ہڈیاں اور بول و براز پڑا ہوا ہے۔ اس پرنمازیوں نے اس جماعت کی ہلاکت کی بدوعا دی اور اللہ نے اسے قبول بھی کیا۔

# مسجد نبوی کی بے حرمتی:

جب مکہ جاتے ہوئے حسین بازار پہنچا تو اس نے اہل مدینہ کو مخاطب کر کے کہا اللہ تمہارا برا کرے۔ اہل مدینہ نے اس کے جواب میں اس سے کہا کہ اللہ تیرابرا کرے اور تو تبھی نہ پلٹے۔ اس کے سأتھی مبحد ہی میں بول و براز کرتے تھان کے جانے کے بعد لوگوں نے ساری مسجد کو دھودیا۔

#### غلامول کی آزادی کا علان:

عبداللہ بن ابراہیم کا ایک بیٹا بیان کرتا ہے کہ حسین کے سپیروں نے مسجد کے پردے اتار کران کے موزے بنائے تھے انھوں
نے مکہ میں جا کراعلان کیا کہ جوغلام ہمارے پاس آئے گاہ ہ آزاد ہے بہت سے غلام حسین کے پاس آگئے میرے والد کا ایک غلام
بھی اس کے پاس چلا گیا اور ساتھ ہو گیا۔ جب اس نے خروج کا ارادہ کیا تو میرے والد نے اس سے ل کراپنے غلام کے متعلق گفتگو
کی اور کہا کہتم دوسروں کے غلاموں کو انحوا کرتے ہواور اس طرح ان کو آزادی دے رہے ہو حالا نکہتم کو اس کا حق نہیں ہے۔ حسین
نے اپنے آدمیوں سے میرے باپ کے لیے کہا کہ ان کو لے جاؤ اور غلاموں کو دکھاؤ جس کی بیشناخت کرلیں وہ ان کو دے دو۔
میرے باپ نے اپناغلام لے لیا اور دوغلام اور بھی لے لیے جو ہمارے پڑوسیوں کے تھے۔

#### محربن سلیمان کے نام سپسالاری کافر مان:

حسین کے خروج کی اطلاع بادی کوہوئی اس سال ان کے اعزامیں سے ٹی آدمی جن میں مجمہ بن سلیمان بن بی عباس بن مجمہ اورموی بن عیسی بھی تھے جج کے لیے مکد آئے تھے۔ ان کے علاوہ فوج محفوظ کے بھی بہت سے آدمی حج میں شریک تھے سیمان بن الج جعفر امیر حج تھا۔ باوی نے عکم دیا کہ حسین سے مقابلے کے لیے محمہ بن سلیمان کا فرمان تقر رلکھا جائے ۔مصاحبین نے عرض کیا کہ آپ کے بچا عباس بن مجمد بھی تو موجود ہیں۔ ہادی نے کہا کیا بات کہتے ہو میں خودا پنے ہاتھوں اپنے شین خطر سے میں ڈائن نہیں چاہتا۔ چنا نچا اب انھوں نے محمد بن سلیمان ہی کوسید سالا رمقر رکر دیا۔ اور اس کے لیے با قاعدہ فرمان اس کے نام بھیج دیا۔ بیفر ، ن محمد کواس وقت ملاجب وہ اور اس کے ساتھی جج کوترک کر کے والیس ہور ہے تھے۔

#### محد بن سليمان كي مراجعت مكه:

محمہ جب نج کرنے روانہ ہوا تھا تو راستہ کے خطرات بدویوں کی لوٹ ماراور راستہ کی دشواری کی وجہ سے اس نے کافی سازو
سامان اور مسلح جمعیت اپنے ساتھ لی تھی مگر حسین نے ان کے مقابلہ کی کوئی تیاری نہیں کی تھی اسے معلوم ہوا کہ بیہ جماعت اس کی
طرف مقد بلے کے لیے بڑور ہی ہے وہ اپنے خدمت گاروں اور اعز اکے ساتھ مقابلہ کے لیے نکلا' موٹ بن علی بن عیسیٰ کو بھی جواس
وقت بطن خل پہنچ چکا تھا جو مدینہ سے تمیں فرسنگ کے فاصلہ پر ہے اس کی اطلاع ملی اس کے ہمراہ اس کے اعز ااور لونڈ کی غلام تھے۔
وقت بطن خل پہنچ چکا تھا جو مدینہ سے تمیں فرسنگ کے فاصلہ پر ہے اس کی اطلاع ملی اس کے ہمراہ اس کے اعز ااور لونڈ کی غلام تھے۔
نیز عباس بن محمد بن سلیمان کو بھی اس کی اطلاع ہوئی محمد نے ان کو خط بھی لکھ دیئے تھے۔ بیسب مکہ روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ گئے۔
محمد بن سلیمان نے بھی مکہ کارخ کیا اس تمام جماعت نے عمر ہ کا احرام با ندھا اور ذی طوئ میں آ کر پڑاؤ کیا۔ ان کے ساتھ سلیمان
بن ابی جعفر بھی تھا۔ بن عباس کے دوسر سے شیعہ' موالی اور سر داران فوج جواس سال شریک خج شے وہ سب بھی اس جماعت میں
شامل ہو گئے۔

## محربن سليمان كي جماعت كاطواف كعبه:

اس سال معمول سے زیادہ حجاج کے لیے آئے تھے محمہ بن سلیمان نے اپنے آگے نوے سواروں کو جن میں اسپ سواراور فرخ سواروں کو جن میں اسپ سواراور فرخ سوار دونوں تھے بڑھادیا خود دہ ایک بہت عمدہ طاقتوراور بڑی اونٹی پرسوارتھا اس کے پیچھے چالیس ناقہ سوار کجووں میں سوار تھے ان کے اس کے پیچھے گدھے اور بیادے وغیرہ تھے۔ ان کی اس ترتیب اور تنظیم کاعوام پر بہت اثر پڑا دہ مرعوب ہوئے اور انھوں نے ان کی تعداد کو اصل سے دو چند محسوس کیا۔ اس جماعت نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر کے اپنا عمرہ پورا کیا اور پھر ذی طوئی اپنے پڑاؤ میں چلے آئے۔ یہ جمعرات کا واقعہ ہے۔ جمعہ کے دن محمد بن سلیمان نے۔

#### حسین بن علی اور ابو کامل کی جنگ:

استعیل بن علی کے مولی ابوکامل کو بیس بچیس شہواروں کے ساتھ حسین کے مقابلہ کے لیے بھیجااور حسین نے اس کا مقابلہ کی اس کے ساتھ ایک خصر نیدنام تھا۔ یہ دنیا ہے قطع تعلق کر کے عباس کی خدمت بیس رہتا تھا۔ چونکہ یہ بڑا عبادت گزارتھا اس وجہ سے عبس نے اسے حسین کے ہمراہ حج کے لیے بھیج دیا تھا۔ دشمن کے سامنے آتے ہی اس نے اپنی ڈھال اوندھی اور تکوار نیچی کرلی اور بغیر مزے اینے ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا۔ یہ واقعہ بطن مرہ کا ہے۔ اس کے بعد محمد بن سلیمان کی فوج نے اسے اس حالت میں

كرفتاركيا كيكرزون كي ضرب ہے وہ چکنا چورہور ہاتھا۔

#### عبدائله بن حميد:

سنیچرک رات کوانھوں نے پچاس شہسوار مقابلہ کو بھیجے سب سے پہلے انھوں نے سیات ابوالذیں کو آواز دی اس کے بعد دوسر شخص کو پھر تیسر ہے کو پھر سیسر ہے انکار کیا اور کہا گئسی دوسر ہے شخص کو سردار بنا فا اور میں بھی سب کے ساتھ ہوں جن نچے اس جا انکار کیا اور کہا گئسی دوسر ہے شخص کو سردار بنا فواور میں بھی سب کے ساتھ ہوں جن نچے اس جا بھر قندی کو جواس وقت تمیں سالہ جوان تھا اپنا ہم دار بنا لیا۔ یہ بچپاس سوار سنیچر کی رات کو مقابلہ پر بڑھے جب دشمن قریب آیا تو یہ رسالہ پلٹ آیا۔

#### معركه فخ

اب تمام فوج کی ہا قاعدہ ترتیب قائم کی گئی۔عباس بن محمد اور موئ بن تیسیٰ میسرہ میں متعین تھے محمد بن سیمان فوج کے میمند میں تھا۔ معاذ بن مسلم محمد بن سلیمان اور عباس بن محمد کے درمیان متعین تھا۔ صبح صادق کے نمودار ہونے سے پہید حسین اپنی جمعیت کے ساتھ مقابلہ پر آ گیا سلیمان بن علی کے تین موالیوں نے جن میں ایک حسان کا غلام زنجو یہ بھی تھا حسین کی جمعیت پر حملہ کیا اور ایک سرلا کر محمد بن سلیمان کے سامنے ڈال دیا۔ اس سرلا نے کی وجہ یہ تھی کہ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جوا یک سرلائے گا اسے پاپنچ سودر ہم انع م دیا جائے گا۔

#### حسين بن على كوشكست:

محمد کی جمعیت نے آکراونٹوں کے پچھلے پیروں پرضرب لگائی جس کی وجہ ہے وہ کجاوے جوان پر کے ہوئے تھے گر پڑے انھوں نے دشمن کو خوب قبل کیا اور بھگا دیا۔ یہ وہ جماعت تھی جوان گھاٹیوں نے نکل کرآئی تھی۔ محمد بن سلیمان کے سامنے جو جماعت نکل کرآئی تھی وہ دشمن کی بہت ہی قلیل جماعت تھی ان کی بڑی جماعت موئی بن نیسٹی اور اس کے ساتھیوں کی سمت سے نکل کران پر حملہ آور ہوئی تھی چنانچے موئی کی جماعت پر دشمنوں سے فارغ محملہ آور ہوئی تھی چنانچے موئی کی جماعت پر پڑمن کا و باؤ بہت ہوئے تھا اسی وجہ سے جب محمد بن سلیمان اپنی سمت کے دشمنوں سے فارغ ہوگی اور اس نے دیکھا کہ وہ مقابلہ سے پہا ہوگئے جی تو اس کی نظر ان باغیوں پر پڑی جوموئی بن عیسی کے قریب تھے اور وہ ایک جگہ سوت کی کھڑی کی طرح اکٹھا تھا اور قلب اور میں نہا ہوا تھا۔

#### حسين بن على كاخاتمه:

محمد بن سلیمان کی جعیت مکہ کی طرف پلٹی ان کوشین کی کچھ خبر ندتھی۔ کہ اس پر کیا گزری۔ بید فو کی طویٰ یا اس سے قریب پہنچے سے کہ ایک خراسانی چلاتا ہوا سامنے آیا کہ خوش خبری ہوخوشخبری۔ بید شمین کا سرموجود ہے اس نے اس سرکوسا منے ڈالا' سامنے اس کی تمام پیشانی مصروب تھی اور گدی پر دوسری ضرب تھی۔

#### حسن بن محمر كافتل:

لڑا کی سے فارغ ہونے کے بعد عام معافی کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ابوالذفت حسین بن محمد ایک آنکھ بند کیے ہوئے جے شاید لا ائی میں کوئی صدمہ پنچا تھا آیا اور محمد اور عباس کے بیچھے کھڑا ہو گیا۔مولیٰ بن میسلی اور عبدالقد بن العباس نے اس کوسامنے بلایا اور موی بن میسی کے ختم سے وہ قبل کر دیا گیا۔ اس کی اطلاع جب محمد بن سلیمان کو ہوئی تو وہ بہت نارانس اور برہم ہوا۔محمد بن سلیمان ایک راستہ سے اور عباس بن محمد دوسری راہ سے مکہ میں داخل ہوئے۔مقتو لین کے سرکائے گئے جوسو سے زیادہ تنصان میں سلیمان بن عبدالقد بن حسن کا سربھی تھا۔ بیداً تھویں ذی الحجہ کا واقعہ ہے۔

حسین بن علی کی جماعت کی رویوشی:

حسین کی بہن جواس کے بمراہ تھی گرفتار کر لی ٹنی اوراہے ندنب بنت سلیمان کے پاس جیوڑ دیا گیا شکست خور دہ جماعت حاجیوں میں گڈیڈ ہوکر چلتی بنی چونکہ سلیمان بن افی جعفر کی طبیعت نا سازتھی اس وجہ سے وہ جنگ میں شریک ند ہوا۔اس سال نیسی بن جعفر بھی حج میں شریک ہوا۔

حسین کے ہمراہ ایک شخص نابینا تھاوہ اس کی جماعت کوگزشتہ واقعات سنا تا تھا اس کوتل کر دیا گیا اس کے عدوہ اور کوئی ووسرا شخص بے بس کر کے قبل نہیں کیا گیا۔

## اسيرانِ جنگ كى طلى:

موی بن عیسی نے کوفہ کے جار آ دمیوں کواور بن عجل کے ایک مولی اورا یک دوسر ہے کوقید کرلیا خودموی بن عیسی بیان کرتا ہے
کہ میں اپنے ان چھ قیدیوں کو لے کرمدینۃ السلام آیا ہادی نے کہاتم نے میر ہے قیدی کو کیوں قتل کر دیا۔ میں نے عرض کیا میں نے اس
کے بارے میں بہت غور دخوض کیا اور مجھے اندیشہ ہوا کہ عائشہ اور نہ بنب امیر المونین کی والدہ کے پاس آ کراپنا دکھڑاروئیں گی اوران
سے عرض کریں گی اوروہ آپ سے اس کی سفارش کریں گی اور آپ اسے چھوڑ دیں گے۔ پھر انھوں نے کہا کہ اچھا دوسرے قیدیوں کو
حاضر کرو۔ میں نے عرض کیا فوراً حاضر کروان میں سے دوکوتو انھوں نے تی کرا دیا۔ تیسرے سے وہ واقف نہ تھے۔

# موسیٰ بن عیسیٰ کی ایک قیدی کی سفارش:

میں نے عرض کیا کہ بیآل ابی طالب کے حالات ہے بہت زیادہ واقف ہے۔ مناسب ہو کہ آپ اس کی جان بخشی فرمائیں اور بیآ پ کی ہرخواہش میں آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اس پراس شخص نے بھی عرض کیا کہ امیر المونین میں آپ کو یقین ولا تا ہوں کہ میری زندگی ہے آپ کو فائدہ پنچے گا۔ امیر المونین دیر تک سر جھکائے سوچتے رہے اور پھر کہا کہ میرے ہاتھ ہے تیری رہائی حمکن نہیں 'میری گرفت شدید ہے' وہ شخص برابر ہادی ہے عرض پرداز رہا۔ ہادی نے کہا اچھا اسے بیچھے کردواور بعد میں اس کے لیے گزارش پیش مواس کے بعد جو شخص پیش ہوا اسے انھوں نے معاف کر دیا اور عذا فرالھیر فی اور علی بن سابق الفلاس الکو فی کے تل کا اور سولی پر لئکا نے کا ضم دے دیا چنا نچہ بیدونوں باب الجسر پر مصلوب کردیئے گئے۔ بیر فئی میں گرفتار ہوئے تھے۔

#### مبارک ترکی برعتاب:

ہادی مبارک الترکی پر بہت ناراض ہوئے اور اسے گھوڑوں کا سائیس بنا دیا نیز اس کی تمام املاک صبط کر لی۔ اسی طرح وہ مویٰ بن عیسیٰ پرحسن بن محمد کوتل کرنے کی وجہ سے بہت برہم ہوئے اور اس کی تمام املاک بھی صبط کر لی۔

#### ا درلس بن عبدالله کی بربریوں کو دعوت بیعت:

ا دریس بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب رہیں ہادی کی خلافت میں واقعہ فح سے نیچ کرمصر پہنیا۔صالح بن

امیر المومنین منصور کا مولی واضح جو بڑا خبیث رافضی تھامصر کا عامل پٹہ تھا اس نے ادریس کوڈ اک کے ذریعہ مغرب بھیج دیا۔ یہ علاقہ طنجہ کے ایک شہر دلیدہ تام میں وار دہوااس مقام اور گر دوپیش کے بربریوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہا' ہا دی کو جب اس واقعہ کی خبر بوئی انھوں نے واضح کوئل کرا کے سولی وے دی۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ دشید نے اس کی گردن ماری تھی۔

# شاخ يما مي کي کارگذاري:

نیزاس نے مہدی کے مولی شاخ الیما می کوبطوراپنے جاسوس کے ادریس کے پاس بھیج دیااورابراہیم بن الاغلب اپنے افریقیا کے عامل کواس کے متعلق مراسلہ بھی لکھ دیا۔ ثاخ دلیلہ آیا یہاں اس نے اپنے کوطبیب ظاہر کیا اور نیز اپنے کومجب آل ہیت ہتا یہ۔ یہ اوریس کے پاس پہنچا۔ادریس سے اس کے دوستانہ تعلقات بڑھ گئے اوروہ اس کی طرف سے مطمئن ہوگیں۔

# ا دريس بن عبدالله كي بلاكت:

شی خے نے اپنا پہ طرز رکھا کہ وہ اور ایس کی حد درجہ تعظیم و تکریم کرتا تھا اور اس کی ہر بات مانتا اور ہرخوا ہش کو پورا کرتا اس طرح اور ایس کی نظر میں اس کی وقعت وعزت بہت زیادہ ہوگئی ایک مرتبہ ادر ایس نے اس سے اپنے دانتوں کی تکلیف کی شکایت کی ۔ شاخ نے سم قاتل میں بچھے ہوئے گئی مسواک اسے دیئے اور ہدایت کی کہ کل نزکے ہی اس سے مسواک کر لینا۔ اور اور ایس نے اس کی ہدایت پر عمل کیا تھیں مسواک سے مسواک کی اور خوب اچھی طرح کئی مرتبہ اسے دانتوں پر پھیرا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا زہر فور آتما مجسم میں سرایت کر گیا اور اس سے وہ ہلاک ہوگیا۔

#### ادریس کی موت پر نبازی شاعر کے اشعار:

لوگوں نے شاخ کو ہر چند تلاش کیا مگرنہ پایا وہ ابراہیم بن الاغلب کے پاس آگیا اور اپنی کارروائی کی اسے اطلاع دی اس کے آنے کے بعد اور خبروں سے اور لیس کی موت کی اطلاع مل گئی ابن الاغلب نے رشید کو اس کی اطلاع لکھیجی۔رشید نے شاخ کو مصر کا عامل پنہ اور خبر نویس مقرر کر دیا اور لیس کے اس فرار اور قل کے متعلق کسی شاعر نے جس کے متعلق میرا کمان ہے کہ وہ نبازی ہے۔ پیشعر کہے ہیں:

كيد الحليفة او يفيد الفرار لايهتدى فيها اليك نهار طالت و قصر دونها الاعمار حتى يقال تطيعه الاقدارُ اتظن يا ادريس انك مفلت فليد ركنك او تحل ببلدة ان السيوف اذا انتضاها سخطه ملك كأن الصوت يتبع امره

نَبْرَجُ بَهُنَ ''اے ادریس! کیا تو سمجھتا ہے کہ تو خلیفہ کی گرفت سے نکل سکے گایا فرارسے تجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ تیرایہ خیال غلط ہے تجھ کو جس طرح ہوگا پکڑلیا جائے گایا تجھے موت آ جائے اوراندھیری قبر میں جاچھے تو خیر جب خلیفہ کا غصہ تلواروں کو نیام سے با ہر نکا تا ہوتان کا طول بڑھ جاتا ہے اوران کے سامنے عمریں کوتاہ ہو جاتی ہیں۔ وہ الیا بادشاہ ہے کہ موت اس کے تکم کے پیچھے ہوتی ہے اوراسی بنا پراب یہ کہاوت ہوگئ ہے کہ تقدیراس کے تالع فرمان ہے'۔

# حسین بن علی کے خروج کے متعلق دوسری روایت:

فضل بن آخق الہاشمی بیان کرتا ہے کہ حسین بن علی نے جب مدینہ میں خروج کیا تو عمر ہی مدینہ کا والی تھا۔ اس نے عمد آ حسین کے خروج کو جب تک وہ مدینہ بین برائی ہوئی ہاز پر نہیں کی یہاں تک کہ حسین مکہ روانہ ہوگیا۔ اس سال ہادی نے سیمان بن ابی جعفر کوامیر جے مقرر کر کے بھیجا تھا اور اس کے ہمراہ اس کے خاندان والوں میں سے عباس بن مجدموی بن میسی اور آسمعیں بن عیسی بن موسی بھی جے کے اراہ سے روانہ ہوئے تھے انھوں نے بھرے کا راستہ اختیار کیا تھا' موالیوں میں مب رک الترک مفضل خدمت گاراور ہادی کا مولیوں میں مب رک الترک مفضل خدمت گاراور ہادی کا مولی صاعد تھے گرامیر قافلہ سلیمان تھا۔ دوسرے سربر آوردہ لوگوں میں سے یقطین بن موسی 'عبید بن یقطین اور اب کی جمعیت کے متعلق اطلاع ملی کہ وہ مکہ جدر ہے ہیں یہ اور ابوالوز برغم بن مطرف بھی جے کے لیے چلے تھے جب ان کو حسین اور اس کی جمعیت کے متعلق اطلاع ملی کہ وہ مکہ جدر ہے ہیں یہ سب کے سب ایک جا ہوگئے اور انھوں نے سلیمان بن الی جعفر کو اس کے امیر جج ہونے کی وجہ سے اپنا سردار بنایا۔

عام معافى كااعلان:

ابوکامل اسمعیل کا مولی جماعت طلیعہ کا قائد مقرر کیا گیا تھا۔ اس جماعت نے مقام فٹخ فنح میں حسین کو جالیا۔ انھوں نے عبداللہ بن ثم کو مکہ اور اہل مکہ کے انظام اور نگرانی کے لیے مکہ چھوڑ دیا تھا۔ اس سے پہلے عباس بن محمد نے مفضل خدمت گا ہے ذریعے ان شورش پندوں سے ان کے خروج پرمعافی کا وعدہ کیا تھا اور کہلا بھیجا تھا کہ میں تمہار ہے ساتھ حسن سلوک اور صلہ کی ضانت لیتا ہوں مگر انہوں نے اس بات کونہ مانا لڑائی ہوئی ان میں بہت سے کام آئے باقی دوسروں نے شکست کھائی اب ان کے لیے معافی عام کا اعلان کردیا گیا اور کسی مفرور کا تعاقب نہیں کیا گیا۔

# ا دريس بن عبدالله كي تا مرت مين آمه:

بھا گئے والوں میں عبداللہ بن حسن کے بیٹے بیٹی اورا در لیں بھی تھے۔ا در لیں بلا دمغرب کے مقام تا ہرت چلا گیا۔اور وہاں بر بروں کے پاس پناہ لی' انھوں نے اس کی بہت تعظیم و تکریم کی۔ سے بہت عرصہ تک و ہیں مقیم رہااور پھر دھو کے سے اسے ہلاک کر دیا گیا۔اس کا بیٹاا در لیس بن ادر لیس اس کا جانشین ہوااور آج تک اس کی اولا داس ملک کی فر ماں روا ہے اور اب مہماتی فو جیس بھی اس کے خلاف نہیں بھیجی جاتیں۔

# خاندان حسين بن على كى املاك كى بربادى:

مفضل بن سلیمان کہتا ہے کہ جب عمری کو مدینہ میں معلوم ہوا کہ حسین فح میں قبل کر دیا گیا اس نے اس کے خاندان والوں اور اس کے ساتھ دوسرے خروج کرنے والوں کے مکانات پر دھاوا کر کے ان کومنہدم کر دیا۔ان کے نخلستان کوجلا ڈالا اور جسے نہ جلایا اسے ضبط کرکے خالصہ کرلیا۔

# موسیٰ بن عیسیٰ کی جا کداد کی شبطی:

جب ہادی کومعلوم ہوا کہ مبارک ترکی نے حسین کے مقابلے سے باوجود مدینہ کا جانے کے عداً پہلوتہی کی ہے وہ اس پر بہت ناراض ہوئے انھوں نے اس کی تمام جائداد ضبط کر لی اور اسے اپنے گھوڑوں کی سیاست پر متعین کر دیا۔ یہ ان کی موت تک اس حالت میں رہا۔ اسی طرح وہ ابوالزفت حسن بن محمد بن عبداللہ کو قل کر دینے کی وجہ سے موٹ بن عیسیٰ پر بہت برہم ہوئے کہ اس نے ا پنی رائے ہے کیوں می<sup>مل ک</sup>یا۔اور کیول اس نے اے ان کی خدمت میں پیش ند کیا۔ تا کہ وہ خود اس کے متعلق جو جا ہے فیصد کرتے۔بادی نے اس کی تمام جا کدا دصنبط کر لی اوران کی تمام زندگی میں وہ ضبط ہی رہی۔

عذا فرالصير في اورملي كوفي كاقتل:

جو وک فی میں گرفتار کیے گئے تھے ان میں غذا فرالصیر فی اور ملی بن سابق الفلاس الکوفی بھی تھے۔ ہادی کے تھم سے ان وَقْس کر کے بغداد کے باب اُجسر پرسولی پراٹکا دیا گیا۔انھوں نے اپنے مولی مبرویہ کو کوفہ بھیجااور تھم دیا کہ کوفہ کا جو محصصین کے ساتھ شریک ہوا ہواس کی اچھی طرح خبر لے اور اس پرتشد دکر ہے۔

#### حسین بن علی کی سخاوت:

یوسف البرم آل حسن کا مولی جس کی ماں فاطمہ بنت حسن کی باندی تھی بیان کرتا ہے کہ جب حسین مبدی کے پاس گئے تو میں ان کے ہمراہ تھا مہدی نے چالیس ہزار ویناران کو دیئے انھوں نے بغداداور کوفہ میں وہ تمام روپیتھیم کر دیا اور وہ جب کوفہ سے روانہ ہوئے تو صرف کر تداور پا جامہ اورا کی پوئین ان کے بدن پر تھانقد کی صورت میں کچھ بھی نہ تھا چنا نچہ مدینہ کے تمام سفر میں ان کی یہ کیفیت رہی کہ جب منزل پر قیام کرتے تو اپنے موالیوں سے بقدر کھاف روزید قرض لیتے اوراس طرح کام چاتا۔ حسین بن علی کے خروج کے متعلق تیسری روایت:

ابوبشرسری بنی زبرہ کا حلیف بیان کرتا ہے کہ جس روز حسین بن علی بن الحن نے خروج کیا میں نے ان کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ وہ رسول اللہ مؤسل کے منبر پر جا بیٹھے اور تھے اور سر پرایک سفید عمامہ باند ھے تھے جس کا شملہ آ گے اور بیٹھے پڑا ہوا تھا نگی تلوار سامنے رکھی تھے جس کا شملہ آ نے اور بیٹھے پڑا ہوا تھا نگی تلوار سامنے رکھی تھے جس کا ندر آ نے لگا تو بیٹی بن عبداللہ اس کی طرف لیکا۔ بربری نے اس پر جملہ کیا بیدواقعہ میرے سامنے بیش آیا۔ یکی نے جھپٹ کراس کے منہ پر ایسا وار کیا کہ اس کی دونوں کی طرف لیکا۔ بربری نے اس پر جملہ کیا بیدواقعہ میرے سامنے بیش آیا۔ یکی نے جھپٹ کراس کے منہ پر ایسا وار کیا کہ اس کی دونوں آئی دونوں اور ناک جاتی رہی نیز تلوار خوداور کلاہ کو کاٹ کر کا سہ سرتک انرگن تھی۔ جو مجھے اپنی جگہ ہے الگ اڑی بوئی نظر آر بی تھی۔ اس کے بعد یکی نے اس کی جمعیت پر جملہ کر کے ان کو بھگا ویا اور پھر حسین کے پاس واپس آیا اور سامنے کھڑ اہو گیا۔ اس وقت بھی اس کی تلوار بربر برجہ تھی اور اس سے خون فیک رہا تھا۔

#### حسين بن على كي تقرير:

اب حسین نے تقریر شروع کی حمدوثنا اور لوگوں کو پندونصیحت کے بعدا پی تقریر کے آخر میں کہا'ا ہے صاحبو! میں رسول اللہ سُرُشِیم کا مین' رسول اللہ سُرُمِیم رسول اللہ سُرُشِیم کی مسجد اور ان کے منبر پرتم کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سُرَمِیم پرئیس ہیں ابونے ک دعوت ویتا ہوں اگر میں اس عبد کا ایفانہ کروں تو تم پرمیری بیعت کی کوئی فرمہ داری باقی ندر ہے گی۔

#### مسجد نبوی میں زائرین کا اجتاع:

اس سال ہزار ہازائرین زیارت نبوی کے لیے آئے تھاں وجہ ہے مجد نبوی تھیا تھے بھری ہوئی تھی۔ حاضرین کے وسط میں سے ایک بڑا اور سے ایک بڑا در چاک جا کتھی پکڑا اور سے ایک بڑا در چاک جا کتھی پکڑا اور لوگ کے باتھی پکڑا اور لوگ کے ساجز ادے! میں ایک بعید المسافت لوگوں کے سروں پرسے ہوتا ہوا منبر کے پاس پہنچا اور اس نے کہا۔ اے رسول اللہ کرچھا کے صاحبز ادے! میں ایک بعید المسافت

مقام ہے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر تج بیت القداور رسول القد کڑتیم کی قبر کی زیارت کے اراد ہے سے نگلا ہوں۔ میرے دل میں بھی یہ بات نہ ٹرری تھی کہتم ایسا کروئے جوتم نے بہت القداور سول القد کڑتیم کے ساہتو کیا واقعی جوتم نے اپنے او پر مبد کیا ہے اسے پورا کرو گئے مسین نے کہا ضرور۔ اس شن نے کہا تو اچھا ہاتھ لا فر میں بیعت کرتا ہوں اس نے بیعت کی اور اپنے بیٹے سے کہا جا اور بیعت کرراوی کہتا ہے کہ چونکہ اس سال میں بھی جج کرنے گیا تھا اس وجہ سے میں نے دونوں باپ میٹوں کے سروں کو دوسرے متولیان کے سروں میں بڑا ہوا مقام منی میں دیکھا۔

مبارك تركى كى حسين بن على سے سازش:

انال مدینہ کی ایک جماعت نے یہ بات بیان کی ہے کہ مہارک الترکی نے حسین بن علی سے کہنا بھیجا کہ بخدا! اگر مجھے آس ن سے بھی اس طرح بھینک دیا جائے کہ کوئی پرند مجھے اچک لئے یا ہوائسی دور دراز مقام میں مجھے لے جا کر پٹک دے تب بھی یہ بات میرے لیے اس سے زیادہ آسان ہے کہ میں آپ سے لڑوں یا آپ کا ایک بال بھی بیکا کروں ۔ گراتی کے ستھ پچھ نہ پچھ دکھا و کے طور پرتو ہونا چاہیے ۔ آپ مجھ پرشب خون ماریں اور میں آپ سے اللہ کے ساتھ اس کی طرف چلا ۔ اس کے پڑاؤ کے قریب پہنچ اس قر ارداد کے مطابق حسین نے کسی دوسر سے کو بھیجا یا وہ خود ہی چند آدمیوں کے ساتھ اس کی طرف چلا ۔ اس کے پڑاؤ کے قریب پہنچ کراس جماعت نے لدکار ااور تکبیر کہی میص آئی کارروائی سے مہارک اور اس کے ساتھی بھاگے اور جب تک کہ موئ بن عیسی سے جنہ ملے پھر کسی دوسری جگہ تھم رنہ سکے ۔

حسین بن علی کے اشعار:

جن لوگوں نے حسین سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کا ساتھ دیں گے اور پھر خروج کے بعد انھوں ہنے اپنے وعدہ کوا بینا نہیں کیا اور گھر ببیٹھے رہےان کی شکایت میں حسین نے بیشعر کہے:

من عاذ بالسيف لاقي فرصة عجبا موتا على عجل او عاش منتصفا

لاتقربوا السهل ان السهل يفسدكم لن تدركوالمحدحتي تضربوا عنقا

جَنْ چَھِہُ: ''جس نے صرف تکوار کواپٹا ذریعہ مدافعت قرار دیا اس نے بڑی تھکندی کی کیونکہ اس ذریعے سے یا تو فوری بلا تکلیف موت ملتی ہے یاانسان پھرعزت کی زندگی یا تا ہے۔ سہولت کے قریب نہ جاؤاس سے تم تباہ ہو جاؤگے یا در کھو کہ دنیا میں عزت صرف دشمنوں کوتل کر کے مل سکتی ہے'۔

موسیٰ بن عیسلی کی بریشانی:

جب موی بن میسی واقعہ فنج سے فراغت پاکر بغدادوا پس ہونے لگا۔ تو میسیٰ بن داب اس سے مینے گیا۔ میسی نے دیکھا کہوہ اس بات سے خاکف ہے کہ جن جن لوگوں کواس نے قبل کر دیا ہے اس کے متعلق امیر الموشین کوکیا جواب دے گا۔ میسیٰ ابن داب نے اس کی اس پریشانی کو دیکھ کر کہا کہ اللّٰد آپ کے تمام کام برلائے میں آپ کووہ شعر سنا تا ہوں جو یزید بن معاویہ بر تنزید نے حسین بن علی بڑا ہے گئی ہوں کے تعدیموں کے تقل کے بعد بطور معذرت اہل مدینہ کے پاس لکھ جیجے تھے۔ موئ کے تکم سے اس نے وہ اشعار سنائے۔ ان کوئ کر اس کے تر دد میں کچھ کی تو ضرور ہوئی۔

بادى كوابل فح كى بغاوت كى اطلاع:

علاء کہتا ہے کہ جب ہادی کوابل فح کی بغاوت کی اطلاع ملی اس رات وہ بالکل تنہا بیٹھے اپنے ہاتھ سے ایک خط لکھتے رہے۔ ان کی اس طرح پریشانی کی حالت میں تنہائی ان کے موالیوں اور مصاحبین خاص پرشاق گزری انھوں نے چیکے سے ایک غدام کوان کے پاس بھیجہ کہ وہ دکیھ کرآئے کہ کہاں تک لکھ چکے ہیں وہ غلام ان کے پاس پہنچا ہادی نے اسے دکھے کر پوچھا کیا ہے اس نے پچھ بہانہ کردیا وہ سرچھکا کرسوچتے رہے پھر سراٹھا کراس سے کہا:

رقد الالى ليس السرى من شانهم وكفاهم الادلاج من لم يرقد

ہ ان جن کو نہ سونا چاہیے تھا وہ پڑے سور ہے ہیں اور رات کے وقت کے حملہ سے ان کو وہ شخص بچار ہا ہے جس کی آ تکھیں منون خواب نہیں ہوئیں''۔

عمروبن افي عمر كاتيراندازي سے انكار:

اسمعی کہتا ہے کہ جمد بن سلیمان نے واقعہ فح کی رات میں عمرو بن ابی عمروالمدنی سے جوشیطانوں پررمی کررہاتھا کہا یہ کیا کر رہے ہوتیر چلائے ہوتیر چلائے ہوتیر چلائے ہوتیر چلائے ہوتیر چلائے ہوتیر چلائے ہوتیر چلائے ہوتیر چلائے ہوتیں نے کہا بخدا میں رسول اللہ علی ہے صاحبزادے پر بھی قادراندازی نہ کروں گا' میں تمہارے ساتھ رمی حجر کے لیے آیا ہوں نہ یہ کہ مسلمانوں کو اپنانشانہ بناؤں اس پر ایک مخزومی نے خود بڑھ کر کہا میں تیراندازی کرتا ہوں اس نے تیر چلا یا اس کی سرزا سے دنیا میں یہ کی کہ اسے کوڑھ ہوگیا تھا اور اسی مرض میں وہ مرا۔

وظا كف كي منبطي:

حسین کے قبل کے بعد جب یقطین بن موسیٰ اس کے سرکو لے کر ہادی کے سامنے آیا اور اسے ان کے سامنے وال دیا تو ہادی نے اس سے کہاا بیا معلوم ہوتا ہے کہتم کسی بڑے کا فر کا سرلے کرآئے ہواس کی سب سے کم سزاتم کو بیدی جاتی ہے کہتمہارا سب کا تمام وظیفہ بند کر دیا جاتا ہے چنا نچہ ہادی نے ان کومحروم کر دیا اور پچھ نددیا۔ حسین کے تل کے بعد ہادی نے اپنی مثال میں بیشعریر طا:

قدا نصف القارة من راماها انا اذا ما فئة تلقاها

نرد اولاها على احراها

ﷺ: ''بھلاکہیں سیاہ اور سخت پیقر میں بھی شگاف ہوسکتا ہے جو جماعت ہمارے مقابل آتی ہے ہم اس کی اگلی اس کی پیچلی پر الٹ دیتے ہیں''۔

اہل روما کی پیش قدمی:

اس سال معیوف بن یجیٰ نے درب الرہب کے راستہ سے بڑھ کررومیوں کے علاقہ میں موسم کر مامیں جہاد کیا۔ روی بطریق کی قیادت میں حدث تک بڑھ آئے تھے ان کی پیش قدمی کی خبر س کر حدث کا والی باقاعدہ فوج اور بازار والے سب بھاگ آئے دشمن نے اس پر قبضہ کرلیا تھا دوسری طرف سے معیوف بن یجیٰ رومیوں کے علاقہ میں گھس پڑا اور بڑھتا ہوا اشنہ پہنچا وہاں اس نے بہت سے قیدی پکڑے اور بہت سامال اورلونڈی غلام غنیمت میں حاصل کیے۔

امير حج سليمان بن ا يجعفروعمال:

اس سال سلیمان بن انی جعفر المنصور کی امارت میں جج ہواء عمر بن عبدالعزیز العمر کی مدینہ کا والی تھا۔ عبیدالقد بن قتم مکہ اور ط کف کا والی تھا۔ ابراہیم بن سلمہ بن قتیبہ یمن کا والی تھا۔ سپہ سالا رسوید بن سوید الخراسانی بمامہ اور بحرین کا والی تھا حسن بن سنیم الحوار کی عمان کا والی تھا و کو آلی اور محصل صدقات نیز بہ قباذ الاسفل کا والی محمد بن سلیمان تھا۔ عمر بن عثان بعمرہ کے قاضی تھے۔ ہاوی کا مولی حجاج جرجان کا والی تھا۔ زیاد بن حسان قومس کا والی تھا۔ صالح بن شیخ بن عمیرۃ الاسد کی طبرستان اور رویان کا والی تھا۔

# مڪاھ کے دا قعات

اس سال یزید بن حاتم نے افریقیا میں وفات پائی اس کے بعدروح بن حاتم افریقیا کا والی مقرر ہوا۔ ہا دی کی وفات کے متعلق مختلف روایات:

اس سال عبداللہ بن مروان بن محمد نے جیل خانہ میں انقال کیا نیز اس سال موٹ الہادی نے عیسا با ذہیں انقال کیا ان کے سبب مرگ میں اختلاف ہے۔ بعض ارباب سیر نے بیان کیا ہے کہ ان کے پیٹ میں ایک دنیل ہوا تھا وہی وجہ ہلا کت ہوا۔ دوسر بے ارباب سیر سے بیان کرتے ہیں کہ ان کی ماں خیز ران کے اشار ہے اور تھم سے بعض لونڈیوں نے ان کو ہلاک کردیا۔ ایسا کیوں ہوا اس.

ارباب سیر سے بیان کرتے ہیں کہ ان کی ماں خیز ران کے اشار سے اور تھم سے بعض لونڈیوں نے ان کو ہلاک کردیا۔ ایسا کیوں ہوا اس.

ارباب سیر سے بیان کرتے ہیں۔

#### بادی کا خیزران کواعتاه:

خلیفہ ہونے کے بعد ہادی نے اپنی مال کو برا بھلا کہا اور وہ اس سے تنفر ہوگئے۔ ایک دن خالصہ ان کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ آپ کی مال کو کپڑوں کی خروں سے بھرا ہوا پورا ایک کو ٹھا اس کو دے دیا۔ بعد میں اس کے مکان سے اٹھارہ ہزار منقش انگیاں برآ مد ہوئی تھیں۔ یہ خیز ران موئی کے ابتدائی عہد خلافت میں تمام سیاسی امور میں ان کومشورہ ویتی تھی اور ان کے باپ کی طرح اسے بھی اپنی رائے پر چلاتی تھی۔ جب اس کی مداخلت حدسے متجاوز ہوگئ تو ہادی نے اس سے کہلا بھیجا کہ آپ اپنی عزت اور وقار کے حرم کو چھوڑ کر ان متبذل امور میں حصہ نہ لیس کیونکہ عور توں کے لیے بیزیبانہیں کہ وہ سیاسی امور میں دف کریں اس کے بعد آپ کے شایان شان میں سیاسی امور میں دف کریں اس کے بعد آپ کے شایان شان میں آپ کی اطاعت کروں گا۔

## بادي اورخيز ران مين تلخ كلامي:

ان کے عہد میں اس کا بیر حال تھا کہ وہ ہر تنم کی اپنی ضرور یات ان سے بیان کرتی اور وہ اسے بورا کرتے جار ماہ اسی طرح گزرے اس کے عہد میں اس کا بیر حال تھا کہ وہ ہر تنم کی اپنی ضرور یات ان سے بیان کرنے گئے چنا نچہ اس کی گزرے اور اپنی اغراض اس سے بیان کرنے گئے چنا نچہ اس کی ڈیوڑھی اب مرجع خلائق بن گئی اور بڑے بڑے تما کد اور اکا براس کی خدمت میں حاضر ہونے گئے۔ اسی دور عروج میں اس نے کسی بات کے لیے ہادی سے کہا۔ ہادی کسی وجہ سے اسے نہ منظور کر سکے اور انھوں نے کوئی بہانہ کر دیا۔ خیز ران نے کہا تم کومیری

درخواست مان پڑے گی' ہادی نے اس کے ماننے ہے انکار کر دیا اس نے کہا میں عبداللہ بن مالک ہے اس ہوت کے چرا ہونے ک ضمانت کر چکی ہوں میں کر وہ بہت ہر ہم ہوئے اور کہا کہ اب مجھے معلوم ہوا کہ بیضر ورت اس حرا مزادے کی ہے بخدا! تمہر رک وجہ سے میں اسے بھی پورانہ کروں گا۔ خیز ران نے کہا تو اب میں آئندہ بھی تم ہے کسی بات کی خواہش نہ کروں گ ۔ بادی نے کہ جھے اس کی بالکل پروائییں اور غصہ کی وجہ سے وہ تمتما گئے۔

بادی اور خیز ران میں کشیدگی:

خیز ران بھی خفا ہوکراٹھ کھڑی ہوئی۔ ہادی نے کہاتھہ وخوب کان کھول کرمیری بات من لو۔ بخدا! اگراب مجھے بیا اطلاع مل کے میرے سر داران فوج مصاحبین خاص یا خدمت گاروں میں ہے کوئی تخص بھی تنہارے در دازے پرکسی غرض ہے آیہ ہے میں اسے
قل کر کے اس کی تمام جا کدا د ضبط کرلوں گاور نہ میں رسول اللہ مؤینا کی قر ابت سے خارج سمجھا جاؤں۔ جسے اپنا جان و مل عزیز ہووہ
اس تھم پڑھل کر ہے کیوں روز انہ تھے وشام تمہارے دروازے پر ان سواریوں کا تا نتا بندھار بتا ہے؟ کیا دنیا میں چر نہ نہیں کہ تم بیٹی کر
کا تو یا قر آن نہیں ہے کہ اس کی تلاوت کرواور کیا ایک گھر نہیں کہ وہاں بیٹے کر چپ چاپ زندگی بسر کرواور کس ملی یا ذمی کے لیے اپنا
درواز ہوانہ کرو۔ یہ گفتگوئ کر خیز ران وہاں سے پلٹی گراس حالت میں کہ اسے زمین دکھائی نہ دیتی تھی اور اس کے بعد پھر بھی اس نے

بادی کی خیزران کو ہلاک کرنے کی کوشش:

خالصہ نے بیان کیا ہے کہ موی نے ایک دن اپنی مال کو یکے ہوئے چا ول بھیجے اور کہلا کر بھیجا مجھے یہ بہت پسند آئے۔ میں نے بھی ان کو کھایا ہے آپ بھی کھا کیں میں نے خیز ران سے کہا کہ ذراتو قف کرو پہلے اس کا امتحان کر بینا چاہیے ممکن ہے کہ اس میں تمہارے خلاف طبع کوئی چیز ہو۔ چنا نچہ ایک کتا لایا گیا اور اسے وہ چا ول کھلائے گئے جس سے اس کا تمام و شت کھڑے کمڑے میں تمہارے خلاف کہ جو اس نے کہا وہ بہت خوش ذا لقہ تھے اس پر ہوکر گر پڑا۔ اس کے پچھے روز کے بعد ہا دی نے اس سے پوچھوایا کہ وہ چا ول کیسے تھے؟ اس نے کہا وہ بہت خوش ذا لقہ تھے اس پر ہا دی سے اس کے بلاوہ بہت خوش ذا لقہ تھے اس پر ہو کہا تا۔ وہ خلیفہ بھی کا میاب نہ ہو سکا جس کی مال زندہ ہو۔

# بادي کي موت کي وجه:

بن ہاشم کے بعض لوگوں نے ہادی کی موت کا بیسب بیان کیا ہے کہ جب ہادی نے ہارون کو ولی عہدی سے عیحدہ کرنے اور اس کے بج ئے اپنے بیٹے جعفر کو ولی عہد بنانے کی انتہائی کوشش کی تو خیز ران کو بیا ندیشہ پیدا ہوا کہ مبادایہ ہارون کو وکی گرند پہنچائے اس لیے جب ہادی بیار ہوئے تو اس نے اپنی چھوکریوں کے ذریعہ ان کا گلا گھٹوا کر ہلاک کرا دیا اور پھر یچی بن خالہ کواطلاع دی کہ اس کا کام تمام ہوچکا ہے اب تم اپنی کارروائی کرواوراس میں ذراجھی کوتا ہی نہ کرنا۔

بادی کی خیزران کے متعلق امرائے عسا کر سے گفتگو:

فضل بن سعیدا پنے باپ کی روایت بیان کرتا ہے کہ ہادی کو پے در پے اس بات کی اطلاع ملی کہ اس کے امرائے عسا کر اس کی ماں خیز ران کے پاس جاتے ہیں اور اس کی گفتگو سے بیامید کرتے ہیں کہ اس کے ذریعیان کی درخواسیس امیر المومنین کی خدمت میں شرف قبولیت حاصل کریں گی خیز ران کی نیت بیتھی کے جس طرح مہدی کے عبد میں وہ سیاہ وسفید کی مالک ہوگئ تھی وہی بات اسے باوی سے راف سے مداخلت سے روکتے تھے کہ عورتوں کوم دوں کے محاملات میں دخل وین زیبانسیں۔ جب سخت سے ان کے پاس امرائے عسا کر کی خیز ران کے پاس جانے کی خبر یں پہنچیں تو انہوں نے سب کوا کیک دن در بار میں ہمج کرے وچھا میں بہتر بوں کہ تم افھول نے کہا امیرالموشیوں آپ سب سے بہتر بین ہادی نے پھر سوال کیا کہ میری ماں بہتر بین یا تمہدری و تعلیم میں کوئی ایسا ہے جواس بات کو پہند کرتا ہو کہ لوگ اس کی ماں کا چہ چپریں اور کہیں کہ فلاں کی ماں نے ایسا کیا اور ایسا کیا افھول نے کہا ہم میں کوئی تخص ایسانہیں جواسے گوارا کرے۔ ہادی نے کہا اب ہما میں کوئی تخص ایسانہیں جواسے گوارا کرے۔ ہادی نے کہا اب ہما میں کوئی تخص ایسانہیں جواسے گوارا کرے۔ ہادی نے کہا اس کی بات بیت شاق گزران نے بھی ہادی سے قطع تعلق کر لیا اور عہد کیا کہ وہ اب اس سے خیزران نے بھی ہادی سے قطع تعلق کر لیا اور عہد کیا کہ وہ اس سے بیت شاق گزری نے بیس ہوں کے پاس ہیں آئی۔

ہارون الرشید کوولی عہدی ہے محروم کرنے کا فیصلہ:

ہارون کو ولا یت عہد سے علیحدہ کرنے کا واقعہ بیہ وا کہ جب ہادی خلیفہ ہوئے تو انھوں نے یجیٰ بن خالد کوان مما لک مغربی کی صوبہ داری پر بحال رکھا جواس سے پہلے ہارون کی ولایت میں شے اور ارادہ کیا کہ ہارون کو ولایت عہد سے علیحدہ کر کے اپنے بیٹے جعفر بن مویٰ الہ وی کو ولی عہد بنا دیں۔ برزید بن مزید عبد اللہ بن ما لک علی بن مویٰ اور ان ایسے اور سر داران فوج نے اس خیال میں ہادی کی تا ئیدی اور ہارون کی بیعت فتح کر کے جعفر کی ولی عہدی کے لیے بیعت کر کی نیز انھوں نے خفیہ طور پراس کا رروائی کو کا میاب بنانے کے لیے بیعت کر لی نیز انھوں نے خفیہ طور پراس کا رروائی کو کا میاب بنانے کے لیے شیعوں سے ساز بازکی اور اپنی وقی مجلس میں اس معاملہ پر گفتگو کی جس میں ہارون کی غدمت اور تنقیص کی گئی اور انھوں نے کہا کہ ہم بھی اس کی خلافت کو تسلیم نہ کریں گراس جماعت کواسے مقصد میں کا میا نہیں ہوئی اس لیے بیراز کھل گیا۔

بارون الرشيدية تارواسلوك:

ہادی نے ہارون کوذلیل کرنے کے لیے بیٹکم دیا کہ اب آئندہ سے ہارون کے سامنے بھالا بردار نہ رہے۔ ہادی کے اس طرز عمل کا لوگوں پر بیا اثر ہوا کو دہ بھی ہارون سے اجتناب کرنے لگے کوئی شخص اس سے ملنے نہ جاتا بلکہ سلام کرنے کی بھی جرائت نہ کرتے البتہ بچی بن خالداور اس کے جیٹے ہی ایسے تھے جنھوں نے اس حالت میں بھی بھی ہارون کا ساتھ نہ چھوڑا بلکہ ہمیشہ اس سے ملتے جلتے رہے۔

المعيل بن سيح كي طلي:

المعیل بن مبیع یجیٰ بن خالد کا کا تب تھا۔ یجیٰ کوخیال پیدا ہوا کہ وہ اے ایسی جگہ متعین کروے جہال ہے وہ در بارخاافت کی خبر یں ان کو بھیجتار ہے۔ ابرا بیم الحرانی مویٰ کا وزیر تھا۔ اس نے المعیل کو اپنا کا تب مقرر کر لیا۔ اس کی خبر ہادی کو ہو تئی مگر بنی کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ بادی اس راز ہے آگاہ ہو گئے ہیں۔ اس نے المعیل ہے کہا کہ فوراً حمران چلے جاؤ کئی ماہ کے بعد بادی نے امیم الحرانی ہے یو چھاتمہا رامنتی کون ہے اس نے نام لے کر بتایا کہ فلال شخص میر امنتی ہے۔ ہادی نے کہا مگر مجھے تو بیا طلاع ملی تھی

که اسمعیل بن صبیح تمهارامنشی ہے۔اس نے کہاجناب والایہ بات بالکل غلط ہے اسمعیل توحران میں ہے۔ کچی بین خ**الداور بادی میں کشیدگی**:

ہادی ہے شکایت کی گئی کہ ہارون تو آپ کی تجویز کا پکھالیا مخالف نہیں ہے بیان پروہ کیجیٰ ہے جواسے بہا تا ہے۔ انھوں نے بیچیٰ کوطلب کیاا ہے قل کی دھمکی دی اور کفر کا الزام لگایا بیاطلاع ہادی کے بیجیٰ ہے تاراض ہونے کا سبب ہوئی۔ میچلی بین خالد کی طبلی:

محمد بن یکی بن خالد بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبدرات کے وقت بادی نے کی کوطلب کیا اس وقت کی طبلی ہے اس کے ہوش و حواس جاتے رہے وہ اپنی زندگی سے مایوس ہوگیا۔ اس نے اپنے اہل وعیال کو خیر باد کہا خوشبولگائی اور نیا ہب س بہنا۔ اسے یقین تھا کہ میں طروق قر کر دیا جاؤں گا۔ جب یہ بادی کے سامنے پیش کیا گیا تو انھول نے اس سے کہا میں کیا س رہا ہوں۔ یکی نے کہ میں آپ کا غلام ہوں اور غلام بجر اپنے آتا گی اطاعت کے اور کیا کرسکتا ہے۔ بادی نے کہا تو پھر کیوں تم میر سے اور میر سے بھائی کے درمیان آٹر ہے آتے ہو۔ اور اسے میر سے خلاف بھڑکا تے ہو۔ یکی نے کہا بھلا امیر المونین میں آپ لوگوں کے بی میں دخل دینے والا کون آپ نے باپ نے جھے ان کا اتالیق اور داروغہ مقرر کیا تھا ان کے تھم کی بجا آور کی میں نے کی پھر جناب والا نے بھی مجھے اسی فرض کے ابنی نے کہ تھی دیا حرکت کی۔ اس نے کہا جی بیس سے اور نہ اس کے دل میں کچھے ہے۔ اس گفتگو سے ان کا غصہ فروہو گیا۔

ہم جی بی میں خالد کا مشورہ:

واقعہ توبہ تھا کہ ہارون اپنی ولی عہدی سے علیحہ ہونے کے لیے خوش سے تیارتھا مگریجی نے اسے روک دیا اس پر ہارون نے

اس سے کہا کہ میں کیوں اس جھکڑے میں پڑوں استعفا کے بعد بھی مزے سے چین کروں گائس چیز کی کمی ہے اپنی چچیری بہن کے
ساتھ مدت العمر گزاردوں گا۔ ہارون اپنی بیوی ام جعفر پر فریفتہ تھا' یجی نے کہا بھلا خلافت کے مقابلے میں ان باتوں کی کیا حقیقت
ہے اور حمکن ہے کہ استعفاد سے کے بعد تمہارے ہاتھ میں سے ہاتے ہمی ندر ہے بلکہ سب ہی سے ہاتھ دھونا پڑے۔ بھی اس معاملہ میں
مادی کی بات نہ ماننا۔

بادى اورى يحلى بن خالدكى تفتكون

ہوں دو اس وقت خلوت گاہ میں مقیم تھے ایک رات کی کوطلب کیا۔ اس بے وقت کی طبی سے کی خوفز دہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ اس وقت خلوت گاہ میں تھے۔ یکی کے آنے کے بعد انھوں نے اس شخص کو بھی طلب کیا جس نے ہادی کو یکی سے ڈرایا تھا مگر وہ موجود نہ تھا ہادی کا مطلب بیر تھا کہ بیراس سے باتیں کر سے اور ہارون کے پاس نہ جائے۔ چنا نچہ وہ بہت دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا۔ یکی نے ہارون کے بارے میں بھی ان سے گفتگو کی اور ہادی نے یکی سے وعدہ کیا کہ وہ میری طرف سے اطمینان رکھے نیز بادی نے ایک یا تو ت سرخ کی انگوشی بھی جو وہ بہنے تھے اسے دی اور کہا کہ بیر میری امانت ہے احتیاط سے رکھنا۔ اس کے بعد یکی ان کے پاس بیش ہوا۔ اس ملا قات کے بعد ہادی کی سے خوش ہو گئے۔ ایک سے زیادہ اشخص نے بید بادی کے کہ حضوں کی تلاش کی گئی تھی وہ ابراہیم الموسلی تھا۔

# بادى كى يخيل بن خالد سے معذرت:

صرح بن سلیمان بیان کرتا ہے کہ ایک دن ہادی نے رہے ہے کہا کی بن خالد کوسب کے بعد میرے پاس آنے کی اجازت دین۔ رہنے نے بی کوہ دربار میں بیٹھے تو کوئی ایسا نہ تھا جسے دربار میں بار نہ دید دربار میں بار نہ دید کے کہ بیان کرتا ہے کہ اوران کے دوسرے تمام اعز ااور سپر سالا رعسا کر دربار میں موجود بتے سب کے آخر میں بیواس وقت عبدالصمد بن علی بن عباس بن محمد اوران کے دوسرے تمام اعز ااور سپر سالا رعسا کر دربار میں موجود بتے سب کے آخر میں کیجی کو اجازت ملی بادی اسے ایک سامنے آگیا تو اسے بیضنے کا تھم دیا اور میں کے کہ جب وہ ان کے بالکل سامنے آگیا تو اسے بیضنے کا تھم دیا اور اس سے کہ میں تم پرظم کرتا رہا ہوں اور تمہاری تکفیر کرتا رہا ہوں تم جھے معاف کروتمام لوگ بیجی کی اس عزت افزائی اور ہادی کے اس جملہ سے متحر ہوگئے۔ یکی نے ان کے ہاتھ کو بوسد دیا اور شکر ادا کیا۔ ہادی نے پوچھاکسی شاعر نے تمہارے نے بیشعر کہا ہے:

لو يمس البخيل راحة يحيى لسخت نفسه ببذل النوال النوال النوال الربخيل يجلى كي تقيلي كوچوكو وه ايما تى موجائ كربخش كساتها بى جان بهى بخش دئ - يجي نے كہا بياثر امير المونين كي تقيل ميں ہے نہ كه آپ كاس غلام كي تقيل ميں -

بإرون كى يحيلُ بن خالد كى تعريف:

رشید کی ولایت عہد سے علیحد گی کے متعلق جب ہادی نے کیئی سے گفتگو کی تو کیجی نے کہاا گرآپ خودلوگوں کو ننج عہداورترک حاف کی ترغیب دیں گے تو پھرفتم کی ان کے نز دیک کوئی وقعت نہیں رہے گی۔ مناسب سے ہے کہا پنج بھائی کے عہد کے متعلق تو آپ ان کو نہ چھیڑیں البتہ اس کے بعد کے لیے جعفر کی بیعت کر الیس اس طرح اخلا قا جعفر کی ولی عہدی زیادہ مؤثر ہوگی۔ ہادی نے کہا تم گھیک کہتے ہوتہ ہاری رائے خلوص رہنی ہے اس مے متعلق غور کرتا ہوں۔

جعفري ولي عهدي ك متعلق يحيل بن خالد كامشوره:

کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ ہادی نے اس کے مشورہ اور رائے کو قبول کیا اور اسے رہا کر دیا۔ ہارون الرشید کی ہادی سے علیحد گی:

محری بن کی گرتا ہے کہ رشید کو فی عبدی سے نیکے دہ کرنے کے تعنق آئر چیمر بوالد نے بادی سے گفتگو کی تھی گر پھر بھی اپنا کے میٹر موالیوں اور سرواران فوج کی تحریک پر بادی نے رشید کی مستقل ارادہ کرلیا۔ یہ بات صحیح طور پر معوم نہیں کہ آیا رشید نے یہ ہو کی اور اس کی زندگی دو بھر ہوگئی۔ یکی نے بارون کو مشورہ دید کہ آپ سیت بھی کہ گر بادی اس سے بہت شخت نا راض ہو گئے اور اس کی زندگی دو بھر ہوگئی۔ یکی نے بارون نے اس کے متعلق ایک معروضہ بادی کی جناب میں پیش کیا بادی نے اسے اجازت دے دی۔ بارون مدینة السلام سے چل کر قصر مقاتل آیا اور یہ ب معروضہ بادی کی جناب میں پیش کیا بادی نے اس کے متعلق ایک معروضہ بادی کی جناب بادی کو محسوں ہوا کہ ان کی کارروائی عادلا نہ نہتی نیز انھیں بارون کی بیارادی عبید گی اور کشیدگی محسوں ہو نے اس اس کے متعلق ایک کی انھوں نے اسے لکھنا شروع کیا کہ لیٹ آ وگر بارون ٹالٹار ہااس طرح بیما معاملہ بہت بڑھ گیا۔ بادی نے اسے بہت برا بھر کہ نیز انھیں اس کے موالی اور سرداران فوج نے بھی اس پرزبان درازیاں کیں۔ اس وقت فضل بن کی رشید اپنے باپ کی طرف سے آسانہ فی اس نے متعین تھاوہ تمام واقعات کی اطلاع رشید کو لکھ دیتا تھارشید اپنے مقام سے بلٹ آیا اور اب معاملہ نے بہت طول تھی پو۔ فلافت پر متعین تھاوہ تمام واقعات کی اطلاع رشید کو لکھ دیتا تھارشید اپنے مقام سے بلٹ آیا اور اب معاملہ نے بہت طول تھی ہو۔ فلافت پر متعین تھاوہ تمام واقعات کی اطلاع رشید کو لکھ دیتا تھارشید اپنے مقام سے بلٹ آیا اور اب معاملہ نے بہت طول تھی ہو۔

کی بن خالد کامولی پڑید بیان کرتا ہے کہ خیز ران نے عاتکہ کو جو ہارون کی دائیتھی کیئی کے پاس بھیجا اس نے کیجی کے سامنے رونا پٹینا شروع کیا اور کہا کہ سیدہ آپ ہے کہتی ہیں کہ خدا کے لیے تم میر ہے بیٹے کوتل نہ کراؤ' جوخوا ہش اس کے بھائی کی ہے اسے قبول کرنے دو۔ دنیا اور اس کی تمام چیزوں کے مقابلہ ہیں مجھے ہارون کی زندگی زیادہ محبوب ہے۔ کیئی نے اسے ڈانٹا کہ تجھے ان امور میں دخل دینے کا کیا حق ہے اگر ایسا ہوا جسیا کہتم کہتی ہوتو پہلے میں' میری اولا داور تمام کنبہ قتل ہوج ہے۔ گا تب کہیں اس تک نوبت آئے گی۔ میں اس کودھو کا دے سکتا ہوں مگر اپنے نفس اور اپنی اولا دکوتو دھو کا نہیں دے سکتا۔

بادي کي کيلي کوټل کي دهمکي:

جب ہادی نے دیکھا کہ انعام اکرام جا گیرکسی چیز کا ہارون کے معاملہ میں کیٹی پراٹرنہیں ہوتا تو انہوں نے کیٹی کو پیام بھیجا کہ اگرتم اپنے طرزعمل سے بازنہ آؤگے تو جس تم گوتل کردوں گا۔ای خوف وخطر کی حالت میں بیساراز ، نہ سر ہوا۔ای زمانہ میں کیجی کی ماں نے انتقال کیا گروہ بغداد کے قصر خلد میں ہارون کی خدمت میں تھا۔ جنازے میں شریک بھی نہ ہوسکا۔ ہارون بغداد میں اپنی و کی عہدی کے زمانے میں ای قصر میں فروکش ہوتا تھا اور کیٹی اس کے ہمراہ ہوتا اگر چہوہ فروکش اپنے مکان میں ہوتا گرفتج و شام ہارون کی خدمت میں حاضر رہتا۔

#### بادى كابارون سے خطاب:

بادی نے اپنے خلافت کے ابتدائی عہد میں ایک مرتبہ در بار خاص منعقد کیا۔ ابرا ہیم بن جعفر بن الی جعفر ابرا ہیم بن سلم بن تتبیہ اور حرانی کو در بار میں بلایا سیسب لوگ ہادی کے بائیں جانب بیٹھ گئے ان کے ساتھ وہاں ہادی کا حبثی خدمت گاراسلم نا می جس کی کنیت ابوسلیمان تھی موجود تھا ہادی اس پر بہت اعتماد کرتے تھے سیاسے اپنے پاس بلار ہے تھے کہ اتنے میں صالح مصلی بردارنے آ

ترعرض کیا کہ بارون بن المہدی حاضر ہے محم ہوا کہ آنے دو۔اس نے دربار میں آکر بادی کوسلام کیا اس کے دونوں ہاتھوں کو بوسد دیا ور پھر دوسری سمت ہے ہوکران کے داہنے جانب آخری نشست پر بیٹھ گیا مویٰ دیر تک سر جھکائے اسے غور سے دیکھتے رہے بچر بارون کو نخاطب سر کے کہا مجھے یقین ہے کہ تم اس خواب کے پورا ہونے کے متوقع ہواوراس وقت بھی تمہارے دل میں وہی آرزو موق زن ہے حال نکد اس سے تم کوسوں دور ہواس کے حاصل ہونے میں تم کو بڑے بڑے مصائب جھیدنا پڑیں گے کیوں نہ ہوتم خلافت کے امیدوار ہو۔

#### ہارون الرشید کے ہادی سے وعدے:

یون کر ہارون دوزانو بیٹھ گیا اور اس نے کہا اے موئی یا در کھوا گرتم نے سراٹھا یا ذلیل ہوجاؤ گے اگر انکسارا ختیار کرو گے ہے تہاری عزت اور بڑھے گی اگر ظلم کرو گے جاہ کہ جاؤ گے ہیں اللہ ہات کا امید دار ہوں کہ بیہ منصب مجھے نصیب ہوگا اس وقت میں ان لوگوں کے ساتھ انصاف کروں گا جن پرتم نے ظلم کیا ہے ان سے رشتہ قائم کروں گا جن کوتم نے علیحدہ کردیا ہے تہاری اولا دکوا پی اولا دسے زیادہ عزیز رکھوں گا اور اپنی بیٹیوں سے ان کی شادیاں کردوں گا اور اس طرح امام ہا دی کا جو تق مجھ کی ہوتا ہے اس کے بوری طرح عہدہ برآ ہونے کی سعی بلیغ کروں گا۔ موئی نے کہا اے ابوجعفر بے شک تم سے اس قشم کی تو قع کی جی تی ہے ہیں گیا اور اس نے اور پھر اپنی نشست پروا پس کی اور اس کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا اور پھر اپنی نشست پروا پس کی جی تی ہے میرے قریب آؤ۔ ہارون ان کے پاس گیا اور اس نے ان کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا اور پھر اپنی نشست پروا پس

#### بادی کا ہارون الرشید ہے حسن سلوک:

ہادی نے کہا بینہیں ہوگا ہمارے معزز شخ اور شریف فر مانروالینی تمہارے دادامنصور نے ہمیشہ تم کو میرے ساتھ بٹھایا ہے۔
چنا نچہا ب ہادی نے اسے بھی اپنے برابرصدر مجلس میں جگہ دی اور حرانی کو تھم دیا کہ اسی وقت دس لا کھودینا رمیرے بھائی کو لے جاکر دو
نیز جب خراج وصول ہو جائے تو اس میں سے نصف ان کو دینا۔ اس کے علاوہ اس وقت ہمارے تو شہ خانہ میں اور خز انوں میں جو
کچھ ہوا ور جو ہمیں بیش بہا اشیا اس ملعون خاندان (بنی امیہ) سے دستیاب ہوئی بیں وہ سب ان کو لے جاکر دکھاؤ اور جس قدریہ
چا بیں اس میں سے لے لیں۔ حرانی نے تھم کی بجا آوری کی۔ جب ہارون دربارے اٹھا تو ہادی نے صالح کو تھم دیا کہ ان کا
گھوڑ افرش دربارتک لاؤ۔

#### مهدى كاخواب:

عمر والرومی اس واقعہ کاراوی بیان کرتا ہے چونکہ ہارون مجھ سے مانوس تھے میں اٹھ کران کے پاس گیا اور میں نے پوچھا اے میر ہے آتا وہ کیا خواب ہے جس کی طرف امیر المومنین نے اشارہ کیا ہے۔ ہارون نے کہا مہدی نے یہ بات بیان کی تھی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے ایک شاخ موٹ کو دی اور ایک ہارون کو دی موٹ کی شاخ صرف چوٹی پر تھوڑ ہے سے پتے نکلے ہیں اور ہارون کی شاخ صرف چوٹی پر تھوڑ ہے سے نکلے ہیں اور ہارون کی شاخ میں نیچ سے لے کر اوپر تک پتے نکلے ہیں مہدی نے تھم بن موٹی القمری ابوسفیان کو بلایا اور اس خواب کی تعبیر دریا فت کی اس نے کہا حکومت دونوں کو ملے گی مگرموٹی کا زمانہ کیل ہوگا البتہ ہارون اپنی مدت العمر خلیفہ رہے گا اور اس کا عبد خلافت بہترین عبد ہوگا۔

#### بأرون الرشيد كايابندى عهد

کے چند ہی روز کے بعد مویٰ بہار پڑے اور صرف تین دن علیل رہ کر انھوں نے انقال کیا۔ ہارون نے ضیفہ ہونے کے بعد ندونہ کی شادی جعفر بن مویٰ اور فاطمہ کی شادی اسلعیل بن مویٰ سے کر دئ خلافت سے پہلے جو وعدے اس نے کیے تھے وہ سب پورے کیے اور واقعی اس کا عہد بہترین عہد ثابت ہوا۔

. بیان کیا گیاہے کہ ہادی حدیثۃ الموصل گئے تھے وہاں بیار ہو گئے جب مرض نے شدت اختیار کی تو بلٹ آئے۔ عمالوں کی طلبی کا فرمان:

عمرویشکری شاگرد پیشہ بیان کرتا ہے کہ شرق وغرب میں اپنے تمام کمالوں کو حاضری در بار کا فر مان لکھ کر کر ہادی حدیثہ سے عمرویشکری شاگرد پیشہ بیان کرتا ہے کہ شرق وغرب میں اپنے تمام کمالوں کو حاضری در بار کا فر مان لکھ کر کر ہوئی تو وہ تمام کما کد اور اکا بر جھوں نے ہادی کے ایما سے ان کے بیٹے جعفر کی ولا یت عہد کی بیعت کی تھی مشاورت کے لیے جمع ہوئے اور انھوں نے کہا کہ اگر یجی کو بیا قتد ار حاصل ہوگیا تو وہ ہم سب کوئل کرد ہے گاسی کو زندہ نہیں جھوڑ ہے گا۔ طبیع بیا کہ ہم میں سے کوئی ایک ہادی کا تھم لے کریجی کے پاس جائے اور اسے ٹل کرد ہے مگر پھران لوگوں نے کہا کہ اگر امیر الموشین اچھے ہوگئے تو ہم اپنی اس کا رروائی کا ان کو کیا جو اب دے کیس گے اس خوف سے بیسب لوگ چپ ہوگئے۔ خیز ران کی پیچی بن خالد کو ہدا بیت:

خیزران نے بیخی کواطلاع دی کہ اب اس کا وقت آخر ہے جو مناسب ہووہ انتظام کرلواور پوری طرح تیار ہورشید کی تمام زندگی میں حقیقی اقتد ارحکومت اس کوحاصل رہا۔ بیجی نے بہت سے منتی بلائے ان کوفضل بن بیجی کے مکان میں ایک جا بٹھا یا انھوں نے اس تمام رات رشید کی جانب سے تمام والیوں اور عمال سلطنت کومراسلے لکھے جس میں ہادی کی وفات کی اطلاع ککھی اور بیکھا کہ میں رشید تم کوتمہار سے موجودہ مناصب پر برقر اررکھتا ہوں' جبہادی کی روح پرواز کرگئی تو اب بیمراسلے ڈاک کے ذریعہ تمام اقطاع اور اکناف سلطنت میں دوڑ ادیتے گئے۔

#### خيزران كاعهد:

فضل بن سعیدا پنے باپ کی روایت بیان کرتا ہے کہ خیز ران نے تم کھائی کہ وہ موی الہادی سے بات نہیں کرے گی اورا سے چھوڑ کر علیحدہ جار ہی تھی جب بادی کی موت کا وقت قریب آیا اور قاصد نے اس کی اطلاع اے دی تو اس نے کہا کہ بیں کیا کروں۔ خالفہ نے کہائی بی بیدوقت خفگی اور غصہ کے اظہار کانہیں ہے آپ ضرورا پنے بیٹے کے پاس جا کیں اس نے کہاوضو کے لیے پائی لاؤ تا کہ نماز پڑھلوں اس کے بعد کہنے گی کہ ہم پہلے سے اس بات کوا کہ دوسر سے سے بیان کرتے آئے ہیں کہ آج رات وا کی خدیف مرے گا دوسر ایر مرخلافت فائز ہوگا اور تیسر اپیدا ہوگا۔ چنا نچہ یہی ہوا کہ اس رات موٹی نے انتقال کیارشید خلیفہ ہوئے اور مامون پیدا ہوا۔ فضل بن سعید کی روایت:

قطن بن سعیداس روایت کابیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے بیرحدیث عبداللہ بن عبداللہ سے بیان کی اس نے مجھ سے بالکل وہی واقعہ بیان کیا جومیرے باپ نے مجھ سے بیان کیا تھا میں نے اس سے بوچھا کہ خیزران کو بیہ بات کہاں سے معلوم ہو کی تھی ۔ اس نے کہا خیزران نے بیہ بات اوز اعی سے نکھی۔

## خيزران كوبادي كي موت كي اطلاع:

سلیمان کی ہوتی زینب بیان کرتی ہے کہ جب موئ نے عینی باذیمیں انقال کیا تو خیزران نے ہمیں پی خبرسنائی اس وقت وہاں
ہم چارعورتیں موجودتھیں ایک میں ایک میری بہن اورام الحن اورعا کشت سلیمان کی بٹیاں۔ ہمارے ساتھ ریطہ ام علی بھی تھی۔ خانصہ
آئی خیزران نے اس سے ہو چھا کیا ہوا' اس نے کہا موئ نے انقال کیا اور لوگوں نے اسے دفن کر دیا۔ خیزران نے کہا اگرموی مر
گیا تو ہارون تو زندہ ہے۔ ستو لا۔ خالصہ ستو لائی۔ خیزران نے بھی بیا اور ہم سب کو بھی بلایا پھراسے تھم دیا کہ میری ان آ قازا دیوں
کو چارلا کھ دینارلا کردو۔ پھر ہو چھا میرے بیٹے ہارون نے اب تک کیا کیا ؟ اس نے کہا انھوں نے تسم کھائی ہے کہ وہ ظہر بغداد میں
پڑھیں گے۔ خیزران نے کہا تو سواریاں منگواؤ میں اب یہاں بیٹھ کر کیا کروں وہ تو بغداد روانہ ہو گئے۔ خیزران بھی بغداد میں
ہارون سے آئی۔

## بادی کی و فات و مدت حکومت:

ابو معشر کہتا ہے کہ موئ نے جمعہ کی رات کو رہے الا قل کے نصف میں وفات پائی واقدی کہتا ہے کہ موئ نے بیسی باذ میں ماہ رہے الا قل کے نصف میں وفات پائی۔ ہشام بن جمہ کہتا ہے کہ موئ الہادی نے جمعہ کی رات ۱/رہے الا قل ۱۸ ھیں انتقال کیا۔

بعض ارباب سیر نے یہ بیان کیا ہے کہ ہادی نے جمعہ کی رات ۱۱/رہے الاقل کو وفات پائی اور ایک سال تین مہینے حکومت کی ہشام کہتا ہے کہ ہادی نے چودہ ماہ حکومت کی اور چھییں سال عمر پائی۔ واقدی کہتا ہے کہ ہادی کی مدتے خلافت ایک سال ایک ماہ اور بائیس دن ہے کہ ہادی نے چودہ ماہ حکومت کی اور چھییں سال عمر پائی۔ واقدی کہتا ہے کہ ہادی نے سنتیج کے دن ۱۱/رہے الاقل کو یا جمعہ کی رات میں شخص سال کی عمر میں انتقال کیا۔ ایک سال ایک ماہ اور ۱۳ دن حکومت کی۔ اس کے بھائی ہارون بن محمد الرشید نے نماز جنازہ پڑھی ابوچھ کئیت تھی۔ ان کی ماں خیز ران ام ولد ہے۔ یہیں باذ الکبری میں اپنے ہی باغ میں دفن کیے گئے۔

#### ما وی کا حلیہ:

یدراز قامت و بداندام جمیل وشکیل اور گورے تھے۔سرخ مونچھیں تھیں بالا کی ہونٹ سکڑ اہوا تھا اطبق لقب تھا بیرے کے علاقہ میں شیر وان میں پیداہوئے تھے۔

## بإدى كى از واج واولا د:

نو بچے تھے'سات آٹر کے اور دولڑ کیاں' ایک لڑ کا جعفر تھا جسے وہ خلافت کے لیے تیار کررہے تھے اور دوسروں کے نام یہ ہیں۔ عباس' عبداللہ' اسحاق' اسمعیل' سلیمان اور مویٰ الاعمٰیٰ میہ اندھا تھا اور ہادی کے مرنے کے بعد پیدا ہوا تھا ان سب کی مائیں لونڈیاں تھیں' بیٹیوں میں ایک امھیسٰی مامون کی بیوی تھی اور دوسری ام العباس بنت مویٰ تھی' جس کالقب نونہ تھا۔



باب١٥

# خلیفه مادی کی سیرت

سعيد بن مسلم كابيان:

سندھی بن شا کب بیان کرتا ہے کہ جب مہدی کے مرنے اور ہادی کے خلیفہ ہونے کی خبر آئی اس وقت میں ہادی کے ساتھ جر جان میں موجود تھا۔ یوفورا ڈاک کے ذریعہ بغدادروانہ ہوئے۔ سعید بن سلم بھی ان کے ہمراہ تھا۔ مجھے انھول نے خراس ن بھیج دیا تھا یہ حسب ذیل واقعہ مجھے سے اس سعید نے بیان کیا کہ جب ہم جر جان کے مکانات اور باغول کے درمیان سے گزرر ہے تھے تو ہادی کوان باغوں میں سے ایک شخص کے گانے کی آواز آئی انھوں نے اپنے صاحب شرطہ کو تھم دیا کہ اس شخص کو ابھی میرے پاس حاضر کرو۔

## سليمان بن عبدالملك اور گويئه كا دا قعه:

میں نے کہا امیر الموشین اس بیہودہ کا قصہ بالکل سلیمان بن عبدالملک کے قصہ کے مشابہ ہے۔ ہادی نے کہا وہ کیا ہے میں
نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ سلیمان بن عبدالملک اپنے حرم کے ساتھا پئی کی سیرگاہ بین مصروف بیش ونشاط تھا کہ ایک دوسر ہے باغ سے
اسے ایک مروئے گانے کی آواز آئی اس نے اپنے صاحب شرط کو تھم دیا کہ اس گانے والے کوابھی حاضر کرووہ اسے لے آیا اور جب
وہ گانے والاسلیمان کے روبرو آ کر گھڑا ہوا تو اس نے بوچھا تجھے معلوم ہے کہ بین تیرے قریب فروش ہول میرے ہمراہ میری حرم
بین بھراسی وقت تجھے گانے کی کیا ضرورت پیش آئی 'کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب گھوڑی نرکی آواز سنتی ہواسی کی طرف گرویدہ ہو
جاتی ہا ہے اے غلام اسے نامرد بناد ہے۔ چنانچہ اس شخص کو نامرد کر دیا گیا۔ دوسرے سال سلیمان بھراسی سیرگاہ بین آیا اوروہ بین آکر
بینیا جہاں گزشتہ سال بیٹھا تھا اسے اس گانے والے کا قصہ بھی یاد آیا اور اب پھراس نے اپنے کوتوال کواس کی حاضری کا تھم دیا وہ
حاضر کیا گیا اوروہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو سلیمان نے اس کے جواب میں بخدائے لا بزال اس شخص نے لفظ خلیفہ بھی
سلیمان کو مخاطب نہیں کیا' بلکہ بے باکا نہ طور پر کہنے لگا' اے سلیمان! اللہ سے ڈروتم نے میری نسل قطع کردی' میری آ بروبر باد کردی اور
جمعے لذت سے محروم کردیا اور پھرتم بھی سے اس تھم کا سوال کرتے ہو بخدا! میرا تمہارا معاملہ خدا کے سامنے پیش ہوگا ہے واقعہ من کرموک
الب دی نے غلام کو تھم دیا کہ کوتوال کو وہ بالا لیا انھوں نے اسے کہا کہ اس شخص سے کوئی تعارض نہ کروجانے دو۔
بادی کا دربارعام معتقد کر نے کا تھم کا

ابوموی ہارون بن محمد بن استعمل بن موی الہادی کہتا ہے کہ مجھ سے علی بن صالح نے بیرواقعہ بیان کیا کہ میں اپنے لڑکین میں ایک دن ہادی کے سر ہانے کھڑا تھا 'انھوں نے مسلسل تین دن سے مظالم کی ساعت نہیں کی تھی ۔حرانی آیااس نے عرض کیا کہ آپ نے تین دن سے مظالم کی ساعت نہیں کی سے اس طرح تو عوام آپ کے مطبع اور منقاد نہیں رہ سکتے ۔ بیس کر انھوں نے مجھے دیکھا اور کہا ' اے علی جو وُ در بار عام منعقد کر واور در بار خاص نہ ہوئی تھم من کرتیزی سے اڑتا ہوا چلا جار ہا تھا کہ میں ذرائھ ہر ااور چونکہ اس مفہوم کے لیے انھوں نے جو جملہ کہا تھا وہ مہم تھا میں نے سوچا کہ اس جملہ سے امیر المونین کا مطلب کیا ہے جھے کچھ معلوم نہیں انھیں سے بیٹ کر پوچوں تو وہ کہیں گے کہ تو میرا حاجب ہو کرمیری بات نہیں سمجھتا اب میر ہے دل میں بات آگئ میں نے اس اعرائی کو طلب کیا جو امیر المونین کی خدمت میں باریا بہونے آیا تھا اور اس سے ان کے جملہ کے معنی پوچھے اس نے بتا دیے۔ میں نے تھم دیا کہ تمام پردے اٹھ دیے جائیں جو تی درجو ت آ نے پردے اٹھ دیے جائیں جو تی درجو ت آئے درجو ت آئے درجو ت تک وہ مظالم کی ساعت کرتے رہے۔

على بن صالح كى ايك اعرابي كى سفارش:

جب دربار برخواست ہواتو میں سامنے جاکر کھڑا ہوا۔ پوچھا پچھ کہنا چاہتے ہو۔ میں نے کہاجی ہاں امیرالمومنین جناب والا نے آج مجھ سے ایسا جملہ کہا تھا کہ پہلے تو میں اس کا مطلب ہی نہ سجھ سکا کیونکہ میں نے اسے آج سے پہلے بھی سنا نہ تھا مگر میں اس بات سے بھی ڈراکہ آپ کے پاس واپس آکراس کا مطلب دریا فت کرول کیونکہ آپ بینہ کہیں کہ میرے حاجب ہوکرتم میری بات نہیں سجھتے اس خوف سے میں نے اس اعرائی کو بلایا جو باریائی کے لیے آستانہ خلافت پر حاضر تھا اس نے مجھے آپ کے جملہ کا مطلب سمجھا دیا اس کی اس خدمت کا آپ میری طرف سے کوئی صلہ دے دیجھے انھوں نے کہا اچھی بات ہے ایک لاکھ درہم لے جاکر دے دو میں نے عرض کیا' امیر المونین وہ نرابد دی ہے اسے دی ہزار بہت ہیں استے میں وہ خوشحال ہوجائے گا' کہنے لگے ملی میں سخاوت کرتا ہوں اور تم بخل کرتے ہو۔

خيزران كي عيادت يرمظالم كي ساعت كور جيج:

یمی راوی علی بن صالح دوسر ہے سلسلہ سے بیان کرتا ہے ایک مرتبہ خیزران کچھ بیار ہوئی ہادی اس کی عیادت کے لیے چلئ راستہ میں عمر بن بزیع نے سامنے آ کرعرض کیا کہ اس سے زیادہ ضروری فرض موجود ہے۔ پہلے ادھر چلئے۔ پوچھا کیا عمر نے کہا مظالم کی آپ نے تین روز سے ساعت نہیں فر مائی ہے اس عیادت سے بیزیادہ ضروری ہے۔ ہادی نے اپنی جلومیں چینے والی جماعت کو اشارہ کیا کہ در بارعام کی طرف چلواورا پنے ایک خدمت گارکو خیزران کے پاس اپنے اس وقت کے نہ آنے کی معذرت کے لیے جیج دیا سے ہدایت کی کہ کہد دینا کہ عمر بن بزلیج نے ہمیں متنبہ کیا کہ اللہ کے ق کی ادائیگی ہم پرتبہارے تی سے زیادہ ضروری ہے اس وجہ سے ہم آج تمہارے پاس نہ آسکے ان شاء اللہ کل صبح عیادت کو آئیں گے۔

عبدالله بن ما لك سے جواب طلى:

عبداللہ بن مالک مہدی کا کوتو ال بیان کرتا ہے کہ مہدی ہادی کے ندیموں اور گویوں کوطلب کر کے مجھے ان کے مار نے کا حکم دیتے 'ہادی مجھ سے ان کی سفارش کرتے کہ میں ان کے ساتھ طائمت اور نری برتوں ۔ مگر میں ہادی کی سفارش پر ذرا توجہ نہ کرتا اور مہدی کے حکم کی بجا آ وری کر دیتا۔ جب ہادی خلیفہ ہوئے تو اب مجھے یقین تھا کہ میں مارا جاؤں گا ایک دن انھوں نے مجھے طلب کیا۔ میں سرسے کفن لیسٹ کر اور حنوط مل کر حاضر در بار ہوا وہ ایک کری پر متمکن تھے کلوار اور چرا اسامنے رکھا تھا۔ میں نے سلام کیا اس کے جواب میں انھوں نے کہا تجھ پر سلامتی نہ ہوتم کو وہ دن بھی یا دیے جب میں نے حرانی کے متعلق تم ہے کہ لا بھیج تھا اور امیر المومنین نے اس کے مار نے اور قید کرنے کا تھم دیا تھا۔ تم نے میری سفارش نہیں مانی 'نیز فلاں اور فعال ندیموں کے تھا اور امیر المومنین نے اس کے مار نے اور قید کرنے کا تھم دیا تھا۔ تم نے میری سفارش نہیں مانی 'نیز فلاں اور فعال ندیموں کے

مع ملہ میں بھی تم نے میری کچھ نہ تی۔

#### عبدالله بن ما لك كي معذرت:

میں نے عرض کیا امیر المونین بجاار شاد فرماتے ہیں۔ اجازت ہوتو پچھیں بھی اس کے متعلق عرض کروں۔ انھوں نے مجھے عذر پیش کرنے کی اجازت دی میں نے عرض کیا امیر المونین میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ اگر آپ مجھے اس عبدہ پرمقر رکریں جس پر آپ کے والد نے مجھے کیا تھا اور پھر آپ مجھے کسی کام کا حکم دیں اور آپ کا کوئی لڑکا مجھے اس کی خدا ف ورزی کا حکم دیں اس کا حکم بجالا وک اور آپ کے حکم کی نافر مانی کروں تو کیا یہ بات آپ کو اچھی معلوم ہوگی انھوں نے کہ بہتو نہیں ہو سکتا 'میں نے کہا تو بس میں طرز میرا آپ کے اور آپ کے والد کے ساتھ تھا۔

#### عبدالله بن ما لك كي معافي و بحالي:

یہ جواب س کرانھوں نے مجھے اپنے قریب بلایا میں نے ان کے ہاتھ چوے انھوں نے مجھے ضلعت سے سر فراز کیا اور کہا کہ میں تم کواسی عہدہ پر مقرر کرتا ہوں جس پرتم کیلئے فائز تھے جاؤا پنا کام کرو۔ میں ان کے پاس سے اٹھ کراپنے مکان چلا آیا۔ مگراپنے اور ان کے آئندہ تعلقات پر غور کرتا رہا کہ کیونکر نبھیں گے۔ یہ بالکل نوجوان ہیں شراب کے عادی ہیں وہی لوگ ان کے ندیم وزیر اور اہل کار ہیں جن کے متعلق میں نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ مجھے تو یہ نظر آر ہا ہے کہ جب یہ شراب سے بدمت ہوجا کیں گے تو وہ لوگ میرے متعلق ان کی رائے کو خراب کردیں گے اور وہ کام کرا کیل گے جن کا مجھے اندیشہ ہے۔

#### ہادی کی عبداللہ بن مالک کے مکان برآ مدن

میں بیٹیا ہوا تھا اور اس وقت میری ایک جھوٹی بچی میرے سامنے بیٹی تھی آنکیٹھی سامنے رکھی تھی اور میں چپا تیول کے تکڑے سور بے میں بیٹیا ہوا تھا اور اس وقت میری ایک جھوٹی بچی میرے سامنے بیٹی تھی آنکیٹھی سامنے رکھی تھور کی کثر ت اور ٹاپوں کی آ واز سے میں بھاؤکر ان کوآ گ پرسینک کر بچی کو دے جارہا تھا 'اینے دل میں کہا ہو ہی ہے جس کا مجھے ان کی طرف سے اندیشہ تھا اب میری خرنہیں ۔ بکا یک درواز ہ کھلا خدمت گاراور چوب داراندر آئے میں نے دیکھا کہ امیر المونین ہا دی بھی ان کے وسط میں ایک میری خرنہیں ۔ بکا یک درواز ہ کھلا خدمت گاراور چوب داراندر آئے میں نے دیکھا کہ امیر المونین ہا دی بھی ان کے وسط میں ایک گرھے پرسوار موجود ہیں ان کو دیکھتے ہی میں اپنے جگہ سے تڑپ کر لیکا اور میں نے ان کے پاس پہنچ کر ان کے ہاتھ پاؤں چو ہے بلکہ ان کے گھروں کو بھی بوسہ دیا۔

## بادى كى عبدالله بن ما لك برعنايت:

کہنے لگے اے عبداللہ میں نے تمہارے معاملہ پرغور کیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ تمہارے دل میں یہ خطرہ گزرا ہوگا
کہ جب میں پی لوں گا اور میرے گرد تمہارے دشمن ہی دشمن ہوں گے تو وہ میرے حسن رائے کو جو تمہارے متعلق قائم ہوئی ہے بدل
دیں گے اور پھر میں تم کواذیت پہنچاؤں گا اس اندیشہ کی وجہ سے میں خود تمہارے مکان پر آیا ہوں کہ تم سے اپناانس ظاہر کروں اور
بتاؤں کہ میرے دل ہے تمہاری برائی نکل گئ ہے' لاؤ میں بھی وہی کھاؤں گا جو تم کھار ہے تھے تا کہ تمہارے کھانے میں شریک ہونے
اور خود تمہارے گھر آنے سے تمہاراحق مجھ پر قائم ہواور اس طرح تمہارے دل سے خوف اور وحشت جاتی رہے۔ میں نے چپاتیاں
اور سالن کا سکوراان کے سامنے رکھ دیا' انھوں نے اسے کھالیا اور پھرا پنے خدمت گاروں کو تھم دیا کہ وہ تحفہ لاؤ جو ہم عبداللہ کے لیے

#### موى بن عبدالله بن ما لك كابيان:

عبداللہ بن مالک کا بیٹا موی کہتا ہے ہمار کے ل کے وسط میں جو باغ تھاوہ انھوں نے مجھے دے دیا تھا ای باغ کے ًر دانھوں نے ان خچروں کے اصطبل بنائے اور جب تک ہادی زندہ رہے بیخودان خچروں کی تگہداشت کرتے رہے۔

عبدالله بن يعقوب كوسزادين كاحكم:

محر بن عبراللہ بن یعقوب بن داؤ د بن طہمان اسلمی کہتا ہے کہ میرے باپ نے مجھ سے بیان کیا کہ علی بن عیسیٰ بن مابان کا غضب اورخوشنو دی خلفاء کی بی تھی میرے باپ کہا کرتے تھے کہ کسی عربی یا عجمی کا میں اس قدر ممنون نہیں ہوں جس قدر عیسیٰ بن مابان کا ہوں یہ ایک روز میری قید کی حالت میں میرے پاس آیا اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا کہنے لگا' امیر الموشین موک الہادی نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں تم کوسوکوڑے ماروں' اب وہ میرے ہاتھ اور مونڈھے پر اس طرح کوڑار کھنے لگا کہ وہ فقط ان کوس کرتا اسی طرح اس نے سوشار کیے اور چلا گیا ہادی نے اس سے بوچھا کیا ہوا اس نے کہا میں نے آپ کے تھم کی بجا آور کی کر دی۔ انھوں نے بوچھا کیا ہوا اس نے کہا میں نے آپ کے کھم کی بجا آور کی کر دی۔ انھوں نے بوچھا کیا ہوا اس پر کیا گزری اس نے کہا وہ مرگیا' کہنے لگے انسال لمدہ و انسا المیہ داجعون ، تم نے یہ کیا غضب کیا وہ نیک آدمی تھی ہیں اس نے کہا میر الموشین نے یعقوب کوٹل کر دیا جب میرے باپ نے ان کوا تنا پر بیثان پایا تو کہا کہ امیر الموشین نے دو تھی کے اظہار میں الحمد للہ کہا۔

#### باوی کی فضل بن رہیج کو ہدایت:

، رہیج کے بعد ہادی نے اس کے بیٹے فضل کو حاجب خاص مقرر کر دیا تھا اور اس سے کہاتھا کہ لوگوں کومیرے پاس آنے سے نہ روکناور نہ برکت جاتی رہے گی۔کوئی ایسی بات میرے سامنے پیش نہ کرنا کہ جب میں اس کی تحقیق کروں تو وہ غلط ثابت ہو کیونکہ اس سے حکومت اور رعایا دونوں کوضرر کینچے گا۔

> . ایک مجرم کی رحم کی درخواست:

مویٰ بن عبداللہ بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص ہادی کے سامنے پیش کیا گیا ہادی اس کے جرائم بیان کر کے اسے دھمکی دینے اس نے عرض کیا امیر المونین بردی مشکل ہے اگر میں اس فر دجرم کی جواب دہی کروں تو آپ کی بات رد ہوتی ہے اور اگر سال کے جواب میں بیشعر پڑھ دیتا ہوں:
سلیم کروں تو جرائم کی یاداش کا مستوجب ہوتا ہوں گرمیں اس کے جواب میں بیشعر پڑھ دیتا ہوں:

فان كنت ترجوا في العقوبة رحمة فلا تزهدن عند المعافاة في الاحر

تنظیم ہیں: '' جب کہ وجو بسرزا کے بعد بھی آپ کے رحم وکرم کی امید کی جاتی ہے تو پھرضر ورہے کہ آپ معانی کے قبول کرنے میں تو کچھ دریغی نہ کرس گئے'۔

یہ ن کر ہاوی نے اس شخص کور ہا کر دیا۔

#### عمر بن شبه کابیان:

عمر بن شبہ بیان کرتا ہے کہ سعید بن مسلم ہادی کی خدمت میں حاضرتھا کہ رومیوں کا وفد حاضر در بار ہوا۔ سعیہ اگر چہ جوان تھ مگراس کے سرکے بال جا چکے تھے اس وجہ سے اس نے ایک بڑی ٹو پی پہن رکھی تھی موسیٰ نے اس سے کہا کہ اپنی ٹو پی ا تاردوتا کہ اپنے سرکی صفائی کی وجہ سے تم کبیر من نظر آؤ۔

#### با دى اورحسن بن عبدالخالق:

یکی بن انس بن عبدالخالق اپنے باپ کی روایت نقل کرتا ہے کہ میں فضل بن الربیع کی ملا قات کے لیے عیسا باذ جا رہا تھا اشائے راہ میں امیرالموشین موکی الباوی سے جواب خلیفہ تھے لئہ بھی ان کو پہچا بنا نہ تھا وہ شلوکہ پہنے گھوڑ ہے پر سوار تھے ان بکے ہاتھ میں ایک لا نبا بانس تھا جوراستہ میں ملتا اسے وہ شھوکہ دیتے۔ جھے للکارا اس فاحثہ زاد ہے! اب جو میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انسان کیا ہے ایک بڑا بت ہے جو میر سے سامنے ہے جسے میں نے شام میں دیکھا تھا اور اس کی دونوں را نیس اتی بری معلوم ہوا کہ وہ انسان کیا ہے ایک بڑا بت ہے جو میر سے سامنے ہے جسے میں نے شام میں دیکھا تھا اور اس کی دونوں را نیس اتی بری میں جیلے میں جیسے کہ اور نے کہ کا وزیر کی میرا بیے باتو رہار بر دوار تھا ' بیر ہو تھا یا اس خصص نے کہا معلوم ہے' امیر الموشین ہیں۔ بیسنتے ہی میں محمد کھر بن القہ سم صاحب الحرس کے مکان میں گھس گیا امیر الموشین اس کے درواز سے پر تھم رکئے ۔ بانس ان کے ہاتھ میں تھا انھوں نے جو گئے۔ میں نے فضل سے کہا کہ آئے امیر الموشین سے میرا مواجبہ جھسے کہا' اسے فاحشہ زاد دیا ہم اسوائے بغداد کے کی اور جگہ میں تہا ری صورت نہ دیکھوں فور اُبغداد چلے جاؤ جب میں جھکی ہوگی تھا اور بید واقعہ پیش آ یا اس نے کہا سوائے بغداد کے کی اور جگہ میں تھر کھی عیسا باذ نہیں گیا ۔ جب میں اور موئی تھا ہوتے تو ان کا ذراجھی رعب میں محسوس نہیں کرتا ہے کہ جب میں اور موئی تھا ہوتے تو ان کا ذراجھی رعب میں محسوس نہیں کرتا ہوئیکہ بسا او قات میر سے کس دور ھشر یک بھائی بیان کر دربار کرتے اور اس میں اوا مرونو ائی نافذ کے میں کے تو میں ان کے سر بانے کھڑ ایون میں پر پیک دیا گر جب وہ ضافیہ کی کر دربار کر تے اور اس میں اوا مرونو ائی نافذ کے میں ان کے سے میں ان کے سے میں اور موئی تھا اور بیس نے کہ دربار کرتے اور اس میں اور موئی تھا ہوتے تو ان کا ذراجھی رعب میں موز دل قابو ہیں در ہا ۔

#### ابراہیم بن سلم سے بادی کی تعزیت:

ہادی کے عہد میں ابراہیم بن مسلم بن قتیبہ صاحب مرتبت تھا ابراہیم کا کوئی بیٹا مرگیا ہادی اس کی تعزیت کے لیے اس کے گھر آئے وہ اس وقت ایک دور نگے گدھے پر سوار سے کی شخص کی بروک ٹوک نہ تھی جو چا ہتا سلام کر لیتا اس طرح وہ ابراہیم کے ایوان میں اتر پڑے اور اس سے کہا اس کی پیدائش سے تم کوخوشی ہوئی ہوگی گرممکن ہے کہ وہ تمہارا وشمن اور باعث مصیبت ثابت ہوتا اور اب میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی بھلائی مضمرر کھی ہو'ایرا ہیم نے کہا میر المومنین آپ کے ارشاد سے تم کورنج پنچا ہے ممکن ہے کہاں اب تک غم مشمکن تھا اب صبر جا گزیں ہوگیا ہے جب ابراہیم مرگی تو اس کے بعد سعید بن مسلم صاحب مرتبت مقرر ہوا۔

#### على بن حسين برمهدي كاعتاب:

عمر بن شبه بیان کرتا ہے کہ علی بن الحسین بن علی بن الحسین بن علیٰ بن ابی طالب الملقب بالجرزی نے رقیہ بنت عمر والعثمانیہ

سے جومبدی کے نکاح میں رہ پچکی تھی شادی کی اپنی خلافت کے ابتدائی ایام میں موئی الہادی کواس واقعہ کی خبر ہوئی انہوں نے علی کو بلا کراسے ذانی اور جبل تفہر ایا اور کہا کہ امیر الموشین کی بیوی کے علاوہ کیاد نیا میں اور عورت تیرے لیے نبھی اس نے کہ میر ادادار سول اللہ کو تین کی بیوی کے علاوہ کیاد نیا میں اور عورت تیرے لیے نبھی اس نے کہ میر ادادار سول اللہ کو تین کی میز وی کے علاوہ اللہ نے کسی دوسرے کی بیوی کو محرم قرار نہیں دیا ہے امہات الموشین فریجی نے علاوہ کی دوسرے کی بیوی کو محرم قرار نہیں دیا ہے امہات الموشین فریجی کی بیوت ورک کو کو کی فضیات ماس کے باتھ میں ایک میں کہم اسے طلاق دے دو مگر اس نے نہ مانا بدا کہ چیڑے پر اٹھا کرا لیک کونے میں ڈال دیا گیا اس کے ہاتھ میں ایک پر اسرار انگو تھی تھی کسی خدمت گار کی فظر اس پر پڑی کوڑوں کی مارسے علی پڑھی طاری تھی خدمت گارانگو تھی اتا ہوا ہادی کے پاس آ یا اور ان کو اپنا ہاتھ دکھایا۔ ہادی نے علی کو گالیاں دیں اور کہنے لیک کہ اس کی سے جرائے ہوئی کہ میرے باپ کے حق کے ساتھ اس کے استحد کی اور اب اس نے میرے خدمت گار کے ساتھ سے سلوک کیا ہے۔

على بن حسن كي ريائي:

' ہادی نے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ علی ہے اس حرکت کی وجہ دریا فت کرے اس نے کہاائی خدمت گارہے پوچھوا سے حکم دو کہ وہ تہارے سر پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھائے اور حق بات بیان کر دے موئ نے اس طرح حلف لے کراس سے پوچھا خدمت گارنے علی کے بیان کی تصدیق کی ہے اگر وہ بیان کی تصدیق کی ہے اگر وہ بیان کی تصدیق کی ہے اگر وہ بیان کی تصدیق کی ہے اگر وہ بیان کی تصدیق کی ہے اگر وہ بیان کی تصدیق کی ہے اگر وہ بیان کی تحدیا ہوں کہ وہ میرا پچیرا بھی تی ہے اگر وہ بیان کے بعد ہادی نے علی کور ہاکر دیا۔

ابوابراہیم الموزن بیان کرتا ہے کہ دہری زر ہیں پہنے ہوئے ہادی اپنے گھوڑے پر کودکرسوار ہوجاتے تھے۔مہدی ان کو کہتے تھے کہ یہ میری ریحان ہے۔

زندیقوں کو آل کرنے کی ہدایت:

ایک زندیق مہدی کے سامنے پش کیا گیا مہدی نے اس سے قوبہرانا چاہی اس نے انکار کیا مہدی نے اسے قبل کر کے سولی پرائکا دیا اور موئی ہے جوموجود تھا کہا اے میرے بیٹے۔ جب خلافت تم کو طح تو تم اس جماعت یعنی پیروان مانی کی تلوار سے خبر لیمنا ہے ایک فرقہ ہے جو ظاہرا طور پر تو لوگوں کو حن اخلاق کی مشلافش ہے اجتناب ترک دنیا اور آخرت کے لیے ممل کی دعوت دیتا ہے جب کوئی شخص ان با توں کو قبول کر لیتا ہے تو یہ جماعت پھر گوشت کھانے صاف پانی استعال کرنے اور کیٹر سے مکوڑوں کے مارنے کو قطعی حرام کردی ہے ہوں کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ دویعنی نوراورظمت کی پرستش کی دعوت دیتی ہے جب اسے بھی کوئی شخص قبول کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس شخص قبول کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس شخص کے لیے بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کرنا ' پیشا ب سے نہا نا اور راستہ میں سے چھوٹے بچوں کو چرا کر لے جانا تا کہ ان کو گراہی کی تاریکی سے زکال کر ہوایت کی روثنی بتائی جائے ' مباح ہوجا تا ہے۔ اس فرقہ کو خوب دل کھول کرفت کرنا اور سولی پر لانکا دینا اور اس طرح القدومدہ 'لاشرک لدکی جتاب میں تقرب طلب کرنا میں نے تمہارے دادا عباس کو خواب میں دیکھا کہ انھوں نے میر کی کم میں دو تکواریں باندھی جیں اور ان شویوں کے آل کا تھم دیا ہے۔

۔ اپنے خلیفہ ہونے کے دس ماہ کے بعدا یک دن موی نے کہا کہا گرمیں زندہ رہا تو اس فرقہ کا ایک شخص بھی زندہ نہ چھوڑوں گاسب کوتہ تنج کر دوں گا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے تھم دیا تھا کہ سولی کے لیے ایک بزار درخت کے تنے تیار کیے جائیں لوگوں نے کہا کہ بیہ مقدار فلاں ماہ میں مہیا ہو سکے گی مگر اس کے دو ماہ بعد ہادی نے وفات پائی اس لیے ان کا بیہ مصوبہ صرف منصوبہ ہی رہا۔

#### با دی اورعیسیٰ بن داب:

سیسی بن داب ججازیوں میں سب سے بڑا ادیب اور شیریں گفتارتھا ہادی کے مزاج میں اسے اس قدر درخور حاصل ہو گیا تھا جوکسی دوسر سے کومیسر نہ تھا' صرف یہی ایک ایساشخص تھا کہ ہادی کے دربار میں اس کے لیے تکیم منگوایا جاتا جس کے سہارے وہ بیٹھتا کسی دوسر سے کی بیوز سند نہتی 'ہادی اس سے کہا کرتے' رات یا دن میں کوئی موقع ایسانہیں آیا جب کہ تمہاری ملاقات اور موجودگی مجھے دو بھر ہوئی ہو جب تم میری نظروں سے غائب ہوتے ہو مجھے پھر تمہاری دید ہی کی آروز ہوتی ہے۔اس کی گفتگو بہت پر لطف ہوتی تھی نہایت عمدہ اور نادر قصے کہانیاں بیان کرتا' بہت سے منتخب اشعاریا دیتھے جن کو وہ موقع اور کل کی من سبت پر لطف ہوتی تھی نہایت عمدہ اور نادر قصے کہانیاں بیان کرتا' بہت سے منتخب اشعاریا دیتھے جن کو وہ موقع اور کل کی من سبت سے بڑھتا۔

#### عيسيٰ بن داب ير مادي كي عنايت:

ایک رات ہادی نے تھے ویا کہ اسے تمیں ہزار وینار دینے جائیں 'منے کو اہن داب نے اپنے واروغہ کو ہادی کی ڈیوڑھی پر بھیجا اور ہدایت کی کہ حاجب سے جا کر کہنا کہ بیر ہے تھے۔ اس کا داروغہ حاجب سے ملا اور اسے اس کا پیام پہنچا دیا حاجب نے تہم کیا اور کہا کہ بیر بات میرے اختیار میں نہیں ہے تم فر مان نویس سے جا کر ملوکہ وہ اس کے لیے باقا عدہ تھے کھے دے اور پھر اسے وہاں لے جا ؤ اور بیر کرو۔ داروغہ اس طول طویل کا رروائی کوس کر این داب کے پاس واپس آگیا اور اسے ساری داستان سائی ابن داب نے بہا جانے دو خاموش ہور ہوا ور اب اس کے متعلق کی سے پچھمت کہو۔ اس زبانی اور اسے ساری داستان سائی ابن داب نے کہا جانے دو خاموش ہور ہوا ور اب اس کے متعلق کی سے پچھمت کہو۔ اس زبانی زبانی غیر اور کے ایک غلام تھا ابراہیم الحوانی سے کہنے کہا جانے دو خاموش ہور فول ایک داس کا متعلق میں اسے بھی انہ ہور ہوا ور اب اس کے متا ہوا کہ کہا ہے تا ہوا دیکھا کہ اس کے ساتھ اور نہ کہا ہور کہا ہوں ہوتو اس بی ہوتا ہوا ہو گھا کہ اس کا اثر نمایاں ہونا چاہیے تھا ابراہیم کے موافقہ کو بیا ہیں ہوتو اس بی سے پھھے کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا ہے کہ ہمار کو خود ہودی کا زبانہ ہو اور کہا ہیں ہو ہوتو اس کی خرورت نہیں وہ کے جیس مردی کا زبانہ ہے اس کے معاملہ کو چھیزا اور کہا کہ تجہا رہ کہا ہور کہا ہیں گا ہور کہا ہیں ہو جائے جیس مردی کا زبانہ ہے اس خیس میں ہوجائے گی اس نے کہا دور ہیں ہیں ہیں ہو ہو گئے ہیں سردی کا زبانہ ہو اس کی ہو تھا ہیں ہیں جہا ہو گئے ہیں سردی کا زبانہ ہے اس خیس ہو تھا ہیں ہیں جہار کو خوال تک میں ہو جو بیا گی اس نے کہا نہ دو وہ کی اس نے کہا نہ دو وہ کی اس نے کہا نہ دو وہ کی اس کے کہا دیں ہو ہو گئے ہوں سے تعمول کی وہ کی اس نے کہا نہ دو وہ کہا ہے اس تھی گیا ہو است درست ہوجائے گی اس نے کہا نہ دو وہ کہا ہے اس کے کہا ہے اس کے کہا ہے اس کے کہا ہے اس کے کہا ہے اس کے کہا ہے اس کے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ

ہادی نے ای وقت اپنے صرف خاص کے خزا شدار کو بلا کر حکم دیا کہ اس وقت تمیں ہزار دینارا بن داب کو دیئے جا کمیں چنا نچہ • ہر قم لا کی گئی اوران کے سامنے ہی ابن داب کو وے دی گئی۔

#### على بن يقطين كابيان:

میں بن یقطین بیان کرتا ہے کہ ایک رات دوسر ہے مصاحبین کے ساتھ میں بھی موئی کی خدمت میں حاضر تھا ایک خدمت گار آیا اور اس نے اشارے میں کوئی بات ان ہے کہ وہ فوراً اعظے اور ہم سب ہے کہد گئے کہ کوئی شخص اپنی جگہ سے ندا تھے سب بیٹھے ربیں وہ خود چلے گئے اور بہت دیر کے بعد ہا نہتے ہوئے آئے اور اپنی مسند پرلیٹ گئے ۔تھوڑی دیر کے بعد تفض کم ہوا' اور ان کوسکون ہوا ان کے ساتھ خدمت گار بھی ایک طباق لیے جو کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا ساتی آیا تھا' بیان کے سامنے آ کر کھڑ اہو گیا۔ وو ہا ند یوں کا فتل:

جب وہ دربار میں آئے کانپ رہے تھاس پرہم سب اچنہ میں پڑگئے انھوں نے خدمت گارکو تھم دیا اسے رکھ دیا اسے رکھ دیا نہ کے رکھ دیا کہ طباق پر سے خوان پوش اٹھا دے اس نے اٹھایا تو ہم نے دیکھا کہ اس طباق میں دوباند بوں کے سر ہیں ہم نے ان سے زیادہ خوبصورت چرے یابال بھی نہیں دیکھے تھے ان کے سرکے بالوں میں جواہرات کئے ہوئے تھے اورخو شبومہک رہی تھی اس خونی منظر کود کھے کر ہم پر بڑا اثر ہوا خود انہوں نے پوچھا جانتے ہو کہ سے کیوں ہوا ہے ہم نے عرض کیا کہ ہم لوگوں کو کیا خبر کہنے کھی سے خوبلی تھی کہ مدایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں اور گھٹی کرتی ہیں میں نے اپنے اس خدمت گارکوان کی خبر کے لیے متعین کیا تھا اس نے ابھی آ کر مجھے اطلاع دی کہ وہ دونوں جمع ہیں میں نے جاکر دیکھا کہ وہ دونوں ایک ہی لحاف میں لپٹی ہوئی محش کررہی ہیں میں نے اب قاس کے جانے کے بعد اب پھرانہوں نے اپنی ہیں میں ابنی گھٹی اس خوبان کو جانے کے بعد اب پھرانہوں نے اپنی میں سابقہ گھٹی کواس طرح شروع کردی کہ گویا کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔

خیزران کی ہادی ہےعطریف کی سفارش:

عبداللہ بن محمد البواب بیان کرتا ہے کہ میں بھی بھی فضل بن رئیج کے نائب کی حیثیت سے ہادی کا حاجب ہوا کرتا تھا میں ایک دن ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا انھوں نے صبح کا کھانا کھایا اور پھر نبیذ طلب کی اس سے پہلے وہ اپنی ماں خیز ران سے ملنے گئے تھے اور اس نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہے یا دولا ناچنا نچہ جب اس نے ان سے کہا تھا کہ چینے سے پہلے مجھے یا دولا ناچنا نچہ جب وہ چینے بیٹے تو خیز ران نے منیر ہیا زمرہ کویا دوہائی کے لیے ان کے پاس بھیجا۔

بادى كى خيزران كومشروط پيش ش:

انھوں نے کہا جا کراماں جان سے کہدوو کہ یا آپ اس کی بیٹی عبیدہ کے طلاق کو یا یمن کی ولایت کو پیند کرلیں باندی پوری بات تو سمجھی نہیں اس نے مہا کہ دو کہ ہدرہ ہیں کہ جو آپ اس کے لیے پیند کرلیں اس نے جا کر خیز ران سے یہی کہددیا اس نے کہا کہ میں نے اس کے لیے بیند کرلیں اس نے جا کر خیز ران سے یہی کہددیا اس نے کہا کہ میں نے اس کے لیے بین کی ولایت پندگی ہے ہادی نے اس کی بیٹی عبیدہ کو طلاق دے دی اب وہاں سے رونے چلانے کی آواز آنے لگی ہادی نے لیما کیا ہے۔ خیز ران نے کہا یہ واقعہ ہوا ہے۔ ہادی نے کہا آپ ہی نے اس کو پیند کیا ہے اس نے کہا جی بین بیمی مجھے تو آپ کا پیام اس طرح پہنچایا گیا تھا۔

#### مادي كانديمون برعماب:

ادی نے صالح مصلی بردار کو تھم دیا کہ نگی تلواریں لے کرتمام ندیموں کے سمریر کھڑے ہو جاؤاور تھم دو کہ سب اپنی بیویوں کو

طلاق دین خدمت گاروں نے مجھے آ کر بیواقعہ سایا اوراطلاع دی کہ بین کسی کوبھی اندر نہ جانے دوں۔

اسود بن عماره کے اشعار:

آ ستانه خلافت پرایک شخص کھڑا ہوا تھا اس نے اپنے لبادہ سے اپنامنہ ڈھا نک رکھا تھا اور آ ہستہ آ ہستہ ٹال رہا تھا جھ سے کہ کہ وہ شعر سناؤ میں نے وہ شعر ستائے جو یہ ہیں:

عليلي من سعدالما فسلما على مريم لايبعد الله مريما

وقبولالها هذا لفراق عزمته فهل من نوال بعد ذاك فيعلما

بْنَرْچْهَاتِر: ''اے میرے بی سعد کے دونوں دوستو!تم منزل کر کے مریم پرسلامتی بھیجنا اللہ اے دور نہ کرے۔ اور کہنا کہ جدائی کے بعد جس کامعلوم ہوتا ہے کہ تو نے ارادہ ہی کرلیا ہے کیا بخشش وصال ہوگی؟ جو پچھ ہوگاتم دونوں کومعلوم ہوجائے گا''۔

ال شخص نے جواییخ لبادے سے چبرے کوڈ ھکے ہوئے تھامجھ سے کہا کہ یعلمانہیں بلکہ تعلما ہے۔ میں نے کہوان دونوں میں فرق کیا ہوا اس نے کہا شعر کاحسن و فتح معنی پر موقوف ہے ہمیں اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ لوگ ہمارے اسرار سے واقف ہو جائیں' میں نے کہا مگر میں اشعار ہے تمہارے مقابلہ میں زیادہ واقف ہوں اس نے کہا اچھا بتاؤیہ س کے شعر ہیں۔ میں نے کہا ہیہ اسود بن عمارہ النوفلي کے ہیں۔اس نے کہا کہ میں اسود بن عمارہ ہوں میں نے اس کے قریب جا کراس سے کہا کہ امیرالموشین کی سیہ کیفیت ہے۔ میں مجبور ہوں' اس حالت میں آپ کوان سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہن کراس نے اپنے گھوڑے کی باگ موڑی اور بیر کہ کریہاں ہے چل دیٹا ہی مناسب ہے۔اپنی راہ چلا گیا۔

## خیزران کا ذکر کرنے کی مخالفت:

ابوالمعافی کہتا ہے کہ میں نے مویٰ اور ہارون کی مدح میں عباس بن محمد کو میشعر سنائے:

ياحيروان هناك ثم هناك ان العباد يسوسهم ابناك

نتر ﷺ ''اے خیز ران مجھے دہری مبارک با دی ہو کیونکہ تیرے دونوں بیٹے بندگان خدا پر فر مانروائی کرتے ہیں''۔

عباس بن محرفے مجھ سے کہا ویکھو میں تمہاری بھلائی کے لیے تم سے بیہ بات کے دیتا ہوں کہموی نے کہا ہے کہ میری ماں کا کوئی تذکرہ بھلائی ٰ ما برائی ہے نہ کیا جائے۔

يوسف الصيقل شاعر كابيان:

پوسف الصیقل الواسطی شاعر بیان کرتا ہے کہ بل اس کے کہ ہادی خلیفہ ہوئے ہوں اور بغداد آئے ہوں ہم جرجان میں ان كے ياس تھے بداين ايك يرتكلف اورخوبصورت بالا خاند يربيقے تھے كدوبال كى نے سيشعر كايا:

واستقلت رجالهم بالرديني شرعا

''ان کے مردول نے روینی نیزے تان لیے''۔

اسے س کر ہادی نے کہا بوراقصیدہ سایا جائے ؛ چنانچہ بوراقصیدہ سایا گیا ' کہنے لگے میں جا ہتا ہوں کہ اس کی لے ایسے اشعار میں ہوتی جن میں در دہوتا۔ یوسف الصیقل سے جا کر کہو کہ وہ اس طرز میں دوسر ہے شعر کہہ دے لوگوں نے مجھے سے امیر المونین کی فر ماکش بیان کی میں نے اس وقت پیشعر کہددیئے:

> تلمني الااجزعا سيدى قد تمنعا وابلائع ان كان ما بينناقدتقطعا جمع الفضل اجمعا الاموسى بفضله

بْنْرْچْهَا بْنَا نَا رَجُونُكُ مِيرِكَ ٱقَالْهُ مِحْدِي عَامُواصْ كِيابِ السِياكُرِينِ اللهِ معذور مسمجھوا اگروہ تعلقات جومیں نے مدت کی محنت کے بعد قائم کیے تھے منقطع ہوجا ئیں تو میری مصیبت کی کیاانتہا :وسکتی ہے بے شک مویٰ نے اینے اخلاق کر بمانہ کی وجہ ہے تمام کر امتیں اپنے میں جمع کر لی ہیں'۔

اشعار پڑھ کرانھوں نے نظراٹھائی تو ایک گدھا نظر پڑا تھم دیا کہاس گدھے کو درہم و دینار سے لا دکر پوسف کو لے جا کر دو' چنانچەلدا ہوا گدھامىرے ياس آگيا۔

عیسیٰ بن داب سے مہدی کی فر مائش:

ابوز ہیر کہتا ہے کہ ہادی کے مزاج میں ابن داب کوسب سے زیادہ درخور حاصل تھا۔ ایک دن فضل بن رہیے نے باہر آ کر کہا کہ جولوگ ملا قات کے لیے آئے ہیں ان کے لیےامیر الموشین نے حکم دیا ہے کہ وہ واپس جائیں وہ آج نہیں مل سکتے البینة ابن داب تم اندر چلو۔ ابن داب کہتا ہے کہ میں ہادی کے پاس گیاوہ اپنے بستر پر پڑے ہوئے تھے متمام رات کی بیداری اور مےخواری کی وجہ سے دونوں آئکھیں سرخ تھیں' مجھ سے کہا کہ شراب کے متعلق کوئی دلچیپ واقعہ سناؤ' میں نے عرض کیاا میر المومنین ایک مرتبہ بنی کنانہ كے كچھلوگ شراب پينے كے ليے شام آئے وہاں ان كاايك دوست مركباده سب كے سب اس كى قبر پر بيٹھ كرشراب يينے كے اور ان میں ہے کسی نے بیشعر کے:

لا تسمسر دهسامة من شهربها استقمه المحمروان كمان قبر بْنَنْ ﷺ: '' المه كوشراب كاپياسامت ركھوا گر ہمارا دوست دنن ہو چكاہے تو اس كے عوض ميں اس كوخوب شراب يا اؤ۔ است او صالا و هاما وصدى قاشعا يقشع قشع المبتكر

نَشَرُ الله الله الم اورصدي كوايس تيز اور تندشراب يلاجوان كواس طرح از الع جائے بيت تيز آندهي موسم بهار كابركوا ژاكر لے حالی ہے۔

> كان حرا فهوى فيمن هوي كل عبود و فينبون منسكسير نَشْرُهُ جَبْرُهُ: وه ایک شریف آ دمی تھا اسے بھی موت آ گئی اور ہرلکڑی اور درخت کی شاخیں ایک دن ٹو ٹیے والی ہیں'۔ عيسى بن داب كاحرائي يصمعامده:

انھوں نے دوات منگوائی اور بیاشعارلکھ لیے اور پھرحرانی کو حکم لکھا کہ چالیس ہزار درہم ابن داب کو دے دو' مجھ سے کہا دس ہزارتمہارے سنانے کے ادرتمیں ہزار نتینوں شعروں کے ہیں۔ میں حرانی کے پاس آیا' اس نے کہا کہ دس ہزار پرتمہارا ہمارااس شرط پر ابكي لماتحت الجوانح منكما

ما منزلان على التقادم و البلي

ﷺ: کیونکہ باوجود طول مدت اور محوجو جانے کے آج بھی کوئی اور منزل تم سے زیادہ میرے دلی سوز وفراق کی ہمدر دی میں رونے والی نظر نہیں آتی۔

طللاق قددرسا فهاج فسلما

ردالسلام على كبير شاقه

جَنَجَ بَهُ: تَم ہی دونوں اس بڑھے کوسلام کا جواب دوجس کے قلب میں ان دونوں بے نشان تو دوں نے شوق کا ایک طوفان برپا کر دیا ہے۔

اس قصیدہ میں میں نے ان کی مدح بھی کہی تھی۔ جب میں اس شعر پر پہنچا۔

ان ليس يترك في الخزائن درهما

اسبط الانامل بالفعال اخاله

بَنْرَجْهَبَهُ: اس کی انگلیاں دینے میں ایس تیز چکتی ہیں کہ میراخیال ہے کہ تمام خزانوں میں ایک درہم بھی ہاتی نہ بچے گا۔

اس شعرکوین کروہ احمدخزینہ دار کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہا احمد معلوم ہوتا ہے کہ کل شام ہمیں بیدد کچھر ہاتھا۔ واقعہ میہ تھا کہ گذشتہ شب میں انھوں نے بہت سارہ پینے خزانوں سے نکلوا کرتقسیم کیا۔

ابراہیم موصلی سے ہادی کی گانے کی فرمائش:

ابراہیم الموسلی مشہور گویا بیان کرتا ہے۔ ایک دن ہم موسیٰ کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس وقت ابن جامع اور معاذ بن الطیب بھی موجود تھے۔ یہ پہلا دن تھا کہ معاذ ہمارے ساتھ شریک جلسہ ہوا تھا۔ بیرا گوں سے خوب واقف تھا اور پرانے پرانے راگ اسے معلوم تھے' موسیٰ نے کہا جواپنے گانے سے مجھے بے خود کر دے گا' میں اس کی منہ مانگی بات پوری کروں گا ابن جامع نے اپنا گا نا سایا مگران پر پچھا ثر نہ ہوا' میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کی قتم کے راگ کو چاہتے ہیں۔ مجھ سے کہا ابراہیم تم گاؤ میں نے یہ گیت گایا:

فاين نقولها اينا

سليمي اجمعت بينا

بَنْرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَوْجُودَ لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

اے س کران کو وجد آگیا اپنی مبلدے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک بلند آ ہ کی' مجھے کہا ووبارہ گاؤ' میں نے بھر گایا۔ کہنے گلے ہاں اب میری غرض پوری ہوئی میں اس کوسنا چاہتا تھا کہو کیا ما نگتے ہو۔

ابراہیم موصلی کے مطالبہ پر ہادی کی برہمی:

سیں نے کہاامیر المونین عبدالملک کی دیواراوراس کا چشمہ آب خرارہ بین کران کی آٹکھیں پھر گئیں اور غصہ میں انگاروں کی طرح دیکے کیا میں کہنے گئے حرامزادی تو چاہتا ہے کہ تمام دنیا میں میری بدنا می ہواورلوگ اس بات کا چرچا کریں کہا یک گویے کے گانے سے امیر المونین نے بےخود ہوکراس کی منہ مانگی جا گیردے دی اگر میں اس بات کوجا نتا نہ ہوتا کہ یہ تیری فوری جہالت ہے جو تیری عقل اور دانش سلیم پرغالب آگئ تو میں تیراسراڑا دیتا۔

ابراہیم موصلی پرنوازش:

اس کے بعد وہ تھوڑی دیر تک سرنیچا کئے سوچتے رہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ گویا ملک الموت میرے اور ان کے درمیان

کھڑا ہواان کے حکم کا منتظر ہے۔ پھرابراہیم الحرانی کو بلاکر حکم دیا کہ اس جاہل کو بیت المال کے اندر لے جاؤا ورجویہ چاہوال سے سے لے لے۔ ابراہیم ججھے بیت المال کے اندر لے آیا' مجھ سے کہا کتنا چاہتے ہو' میں نے کہا سوتھیلیاں' اس نے کہاا چھاان سے پوچھ آئے دو' میں نے کہاا سے اس کا کیا مقصد ہے۔ پوچھ آئے دو' میں نے کہاا چھاستر مجھے دواور تیس تمہاری' کہنے لگا' اب معاملہ ٹھیک ہوا لے لو' میں سات لاکھ لے کر گھر آیا اور ملک الموت نے میرا پیچھاچھوڑا۔

## با دی کا مرغوب راگ:

تھے الوادی بیان کرتا ہے کہ ہادی اس درمیانی راگ کو بہت پیند کرتے تھے۔جس میں پلٹے کم ہوں اور بار بارکی تکرار ہے وہ بے مزونہ ہو جائے۔ایک مرتبہ میں ان کی خدمت میں حاضر تھا۔ ابن جامع 'موصلی' زبیر بن دہمان اور غنوی بھی حاضر تھے' ہادی نے تین تھیلیاں منگوا 'نیں اور ان کے تھم سے وہ سب کے بچ میں رکھی گئیں پھران کو کھول کریک جا کر دیا گیا۔اب انہوں نے کہا کہ تم میں سے جو مجھے اس طرز پرگا کر سنائے گا جو مجھے مرغوب ہے تو بیتمام رقم اس کو دے دی جائے گی۔ ہادی اس قدر بامروت واقع ہوئے تھے کہا گرکی کا گانا ان کو پہند کہ آگر کوئی ہات ان کو ناپند ہوتی تو اس کا اظہار نہ کرتے 'البتہ اس سے اعراض کر لیتے۔سب گویوں نے گایا مگرکس کا گانا ان کو پہند نہیں آیا۔

#### تحكم الوادي كوانعام:

سب کے آخر میں میری نوبت آئی میں نے جوراگ اٹھایا وہ بالکل ان کے نداق کے موافق تھا سنتے ہی پھڑک گئے کہنے لگے خوب خوب مجھے شراب بلاؤ 'اب انہوں نے شراب پی اور وجد میں آگے 'میں اپنی جگہ ہے اٹھ کران تھیلیوں پر بیٹھ گیا اور میں نے بجھ لیا کہ یہ میری ہو چکیں۔ اس موقع پر ابن جا مع نے نہایت عمد وطرز عمل اختیار کیا اور عرض پر داز ہوا 'کہ امیر المؤمنین جناب والا نے جس راگ کو پیند فرمایا ہے واقعی وہ قابل ستائش ہے ہم سب نے آپ کے مرغوب طبع طرز ادا کو چھوڑ دیا تھا۔ بادئ نے جھے ہمایہ رقم تمہاری ہے اور پھر شراب پی۔ اب ان کو ذرا بلند آواز ہے تھم دینے کی ضرورت ہوئی وہ اٹھے اور تھم دیا کہ تین فراشوں کو تھم دیا جا کے کہو وہ اس رقم کو تھم الوادی کے ساتھ لے جا میں 'ہم سب دربار ہے اٹھ کراپنے اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے قصر کے تون بیں کہو وہ اس قم کو تھا وہ وہ تمہاری نذر ہے اس نے کہا 'اے ابوالقاسم! تم ایسے شریف آدی کو ایسا ہی کرنا چا ہیے تھا میر و پیہ موجود ہے اس میں سے جتنا چا ہووہ تمہاری نذر ہے اس نے کہا ہے تہ ہوتم نے توا یک لفظ بھی اس موقع پر میرے لیے نہیں کہا بھرا! میں اس موقع پر میرے لیے نہیں کہا بھرا! میں اس کہا تھی کو کھی اور نیا دہ لیے نہیں کہا بھرا! میں ایک کے اور کھی کو کھی اور نے دو تعین کہا بھرا! میں ایک کہیں بات کا مائتے ہوتم نے توا یک لفظ بھی اس موقع پر میرے لیے نہیں کہا بھرا! میں ایک درہم بھی تم کونیس دیتا۔

## يزيد بن مزيد كي بادى كي باندى كودهمكي:

محمہ بن عبداللہ کہتا ہے کہ قاری ابان کے استاد قاری سعیدالعلاف نے مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک دن ہادی کی خدمت میں اس کے ندیم اور مصاحبین خاص حرانی اور سعید بن سلم وغیرہ موجود تھے اور ہادی کی ایک باندی ان سب کوشراب پلار ہی تھی چونکہ وہ بہت پر مذاق اور بذلہ شخ تھی اس لیے وہ ان سب پر فقر ہے بھی چست کر رہی تھی استے میں بیزید بن مزید بھی وہاں آیا اس نے وہ نقرے سے جووہ باندی حاضرین مجلس پر چست کررہی تھی اس نے کہا خدائے بزرگ و برترکی قتم ہے اگر تو نے مجھے ایسے القاب اور الفاظ کیے تو میں اس تلوار سے تیری خبرلوں گا۔ ہادی نے بھی اس باندی سے کہد یا کہ بیائ قماش کا آ دمی ہے اس سے نداق مت کرنا' بیضر وراپنی بات کو پورا کرے گا۔ اس کی دھمکی ہے وہ بھی مرعوب ہوگئی اور اس نے بزید کوکوئی نازیبالفظ نہیں کہا۔ راوی کہتا ہے کہ سعید العلا ف اور قاری ابان اباضیہ فرقہ کے خارجی تھے۔

#### امة العزيز:

رئیج کی ایک لونڈی امۃ العزیز تھی جونہایت خوبصورت تھی اور جس کے پتان انجرے ہوئے تھے۔ رئیج نے اسے مہدی کے نذر کردیا۔ مہدی نے دیا۔ موگ کودے دیا۔ موگ نذر کردیا۔ مہدی نے اسے موگ کودے دیا۔ موگ اسے بہت جا ہے تھا وران کی ممام اولا داسی کے بطن سے پیدا ہوئی۔

## ہادی کاربیع کوٹل کرنے کا فیصلہ:

ر بیچ کے کسی دشمن نے موئی ہے کہا کہ میں نے رہیج کو یہ کہتے سنا ہے کہ امدۃ العزیز سے زیادہ مجھے کسی دوسری عورت سے اس قد رلطف وصل حاصل نہیں ہوا۔ یہ بن کرموٹ کوشد پدغیرت لاحق ہوئی اورانھوں نے رہیج کوتل کردینے کی قتم کھائی' چنانچہ جب خلیفہ ہوئے توایک دن رہیج کو بلاکراس کے ساتھ کھانا کھایاس کی بہت خاطر تواضع کی اور شہد کی شراب کا ایک پیالہ اسے دیا۔

## ربيع كومسموم شهد بين كاحكم:

ر پیچ نے بیان کیا ہے کہ میں جانتا تھا کہ میری جان اس پیالہ میں ہے مگر مجبوری پیٹھی کہ اگر میں اے روکر ویتا تو وہ مجھے قبل کرا دیتے' کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے ان کی باندی ہے مجامعت کرنے کی جوشکایت ان سے کی گئی ہے اس کی وجہ سے وہ میرے دشمن ہوگئے ہیں میر اکوئی عذراس وقت قابل پذیرائی نہ ہوگا'اس خیال سے مجھے اس پیالہ کو پیٹا پڑا۔

#### ربيع كى وصيت:

وہاں سے رہے اپنے گھر آیااس نے تمام ہال بچوں کوجع کیااور کہا کہ میں آج ہی ورنہ کل مرجاؤں گا'اس کے بیٹے فضل نے پوچھا آپ یہ کیاؤر ماتے ہیں اس نے کہاموی نے اپنے ہاتھ سے مجھے زہر کا پیالہ دیا ہے اس کا ممل شروع ہوگیا ہے جے اب میں محسوں کررہا ہوں اس کے بعدر ہے نے اپنی سب اولا دکو جو وصیت کرناتھی وہ وصیت کی اور اس دن یا دوسرے دن اس نے انتقال کیا موک البادی کے مرنے کے بعدر شید نے امة العزیز سے نکاح کرلیا۔اور اس سے علی بن رشید پیدا ہوا۔

#### فضل بن سليمان كابيان:

فضل بن سلیمان بن آخق الہاشمی کا بیبیان ہے کہ اپنی خلافت کے پہلے ہی سال جب ہادی عیسا باذیب منتقل ہو گئے انھوں نے ربیع کو منصب وزارت اور دفتر رسائل سے علیحد ہ کر کے اس کی جگہ عمر بن بزیع کو مقرر کیا البتہ انھوں نے ربیع کو دفتر بندوبست کا ناظم بحال رکھا اور اس خدمت پر بیا پنی وفات تک قائم رہا۔ ہادی کی خلافت کے چند ماہ بعدر بجھے نے انتقال کیا۔ ہادی کو بھی اس کے مرنے کی اطلاع دی گئی مگر وہ شریک جناز ہنیں ہوئے۔ ہارون نے جوولی عہد تھا اس کی نماز جناز ہ پڑھی۔ ہادی نے ربیع کی جگہ ابر اہیم بن ذ کوان الحرانی کومقرر کر دیا۔اورابراہیم کی جگہ آسمعیل کوشام اوراس کے ملحقہ علاقوں کے دفتر بندوبست کا ناظم مقرر کیا۔

## ربیع کی ہلاکت کے متعلق کیلی بن حسن کی روایت:

یجی بن الحسن بن عبدالخالق فضل بن الربیع کا ماموں بیان کرتا ہے کہ مجھ سے میر ہے باپ نے بیہ بات کہی کہ ایک مرتبہ ہادی نے کہا کہ میں ربیع کو آل کر دینا چاہتا ہوں مگراس کی کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آتی سعید بن مسلم نے کہا کہ آپ کسی کو تھم دیں کہ وہ مسموم خنجر سے اس کا کام تمام کر دیا چاہتا ہوں مگراس کی کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آتی سعید بن مسلم نے کہا کہ آپ کہا بیرائے مناسب ہے انھوں نے ایک شخص کواس کام پر متعین کر دیا اور وہ ربیع کی تاک میں اس کے راستے پر بیٹھ گیا۔ ربیع کے ایک نائب نے در بارسے اٹھ کرفور اُربیع کواس سازش کی اطلاع دی کہ تمہار مے تعلق ایسا تھم دیا گیا ہے اس نے اپنا قدیم معمول کاراستہ چھوڑ کر دوسراراستہ اختیار کیوراڑ ربیع کواس سازش کی اطلاع دی کہ تمہار ہے بعد واقعی بیار ہو گیا اور آٹھ روز بیار رہ کر دو اپنی موت مرگیا۔ اس کی وفات کیا اور آٹھ روز بیار رہ کر دو اپنی موت مرگیا۔ اس کی وفات کیا اور آٹھ روز بیار رہ کر دو اپنی موت مرگیا۔ اس کی وفات

